





المالعاليا

تحریر جناب مولا نامحمود اشرف عثمانی استاذ دمفتی دارالعلوم کورنگی کراچی

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة وألسلام على سيدنا وشفيعنا و مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين- اما بعد

## اس ایڈیشن کی امتیازی خصوصیت

یہ بات باعث شکراور قابل مسرت ہے کہ ادارہ اسلامیات کی طرف سے سی بخاری شریف کے اصل متن اور اس کے ترجمہ کی اشاعت کی جارہ ہی ہے۔ اصل عربی متن کمپوز شدہ ہے اور بہت محنت سے تیار کیا گیا ہے جبکہ اس کا اردوتر جمہ علماء کی ایک جماعت نے ل کر کیا ہے جس میں احقر کے استاذ محتر م اور جامعہ دارالعلوم کرا چی کے سابق شنخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمود رحمتہ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ اصل عربی متن اور اردوتر جمہ کے ساتھ اہم مگر مختصر اور جامع تشریحی نوٹ بھی اس ایڈیشن کی خصوصیت ہیں۔ ان میں سے پچھتشریکی فوائد متر جمین علماء کرام جمہم اللہ کی جماعت کے توریشدہ سے مگر بہت سے تشریکی فوائد عزیز القدر مولا نامفتی مجمد عبد اللہ صاحب زید مجدہ استاذ جامعہ دارالقرآن فیصل آباد نے تحریر کے ہیں جن میں سے اکثر پر احقر نے بھی نظر ثانی کی ہے۔

اس طرح بھراللہ سیح بخاری کا پیدایٹریش اپنے عربی متن ،اردوتر جمہاورتشریکی فوائد کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور بلاشبہ بیہ خدمت حدیث کے راستہ کا ایک اہم قدم ہے۔امید ہے کہ اس سے علمی خلاء پر ہوگا اور جولوگ اردوزبان میں حدیث شریف پڑھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بیدایٹہ پشن مفیداور مددگار ثابت ہوگا۔

اس ایڈیشن کی اشاعت کے وقت برادرعزیز سعو داشرف صاحب عثانی سلّمۂ نے بیخواہش ظاہر کی کہ اس پر ایک مختصر مقد مہتح ریر کردیا جائے۔ چنانچہ آئندہ آئنے والی سطور انہیں کی خواہش پرتحریر کی جارہی ہیں۔ آنے والے صفحات میں مختصر طور پر تین سوالوں کا جواب ہے: پہلا سوال بیہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ''وحی'' لعنی قرآن وحدیث کی ضرورت کیوں ہے؟

دوسراسوال یہ کہ قرآن شریف کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے اور خود قرآنی آیات کی روشی میں حدیث کا کیا مقام ہے؟ تیسراسوال یہ کہ ہمیں احادیث کا مطالعہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟

آئندہ آنے والےصفحات میں انہی تین سوالوں کے جواب کی تفصیل تحریر کی جارہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سطور کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور انہیں نفع اور ہدایت کا ذریعہ بنادیں۔ آمین

### وحی کی ضرورت:

پہلاسوال سے ہے کہ ہمیں اس دنیا میں وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ جَبدقر آن وحدیث کے بغیر بھی دنیا میں لوگ اور اقوام زندہ ہیں بلکہ

ترتی کے راستہ پرگامزن ہیں۔اس کامختصر جواب میہ ہے کہ زندگی کے بہت سے سوالات اور آسان وزمین کے بہت سے حقائق ایسے ہیں جنہیں صرف وحی ہی حل کرسکتی ہے انسانی حواس ،عقل اور تجربے سے وہ مسائل حل نہیں کئے جاسکتے ۔ بالخصوص وہ مسائل جن کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی اور آنے والی زندگی سے ہے۔لہذاوحی ہمارے لئے اور ہماری انفرادی واجتماعی زندگی کے لئے بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔

اس مخضر جواب کو سیھنے کے لئے ہمیں کچھ تفصیل کی ضرورت ہے اور وہ تفصیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں علم کے ذرائع عطا کئے جن میں حواس خمسہ اور عقل نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

#### حواس خمسه:

حواس خمسه یانچ میں:

ا - قوت ذاکفہ ایعنی چکھنے کی طاقت، مگریہ طاقت صرف اس وقت کام کرتی ہے جب ہم کوئی چیز اپنی زبان کولگا ئیں یا منہ تک پنچا ئیں۔اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔اس لئے اگر چائے کی پیالی منہ سے نہ لگائی جائے اور سالن چکھا نہ جائے تو محض آ تکھوں سے دیکھ کریا ہاتھوں سے چھوکریہ فیصلہ نہیں ہوسکتا کہ چائے میٹھی ہے یا چھیکی؟ اور سالن میں نمک ہے یانہیں؟

۲- توت لامد: یعنی چھونے کی طاقت، اس سے چیزوں کے گرم، ٹھنڈے، سخت اور نرم وغیرہ صفات کاعلم ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ اگر چہ قوت ذا نقہ سے زیادہ ہے گریہ قوت بھی صرف وہاں تک کام کرتی ہے جہاں تک ہمارے ہاتھ پاؤں پہنچ سکیس۔ چنا نچہ جو چیزیں ہمارے جسم کی حدود سے باہر ہوں ان میں ہم اس قوت سے کام نہیں لے سکتے۔

۳-قوت شامتہ: سونگھنے کی طاقت،اس کا دائرہ پچھاوروسیع ہے گر پھر بھی محدود ہے۔ایک حدیے آگے کی خوشبواور بد بو کا اوراک کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا۔

۳- قوت باصرہ: اس کا دائر ہ اور زیادہ وسیج ہے گر نگاہ کی بھی ایک صدہاں ہے آگے نگاہ کا منہیں کرتی ،تھک کرواپس آ جاتی ہے۔
۵- قوت سامعہ: حواس خمسہ میں اس کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ علم اس قوت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے نابینا آ دمی اگر چہقوت باصرہ سے محروم ہوتا ہے گر قوت سامعہ سے من من کروہ علوم حاصل کر لیتا ہے جن کی بناء پروہ معاشرہ میں ممتاز حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ (قرآن مجید میں بھی اس قوت سامعہ کوقوت باصرہ پر مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيِّكَ كَانَ عَنَّهُ مُسْتُؤلِّن

کان اور آئکھ اور دل ہر محض ہے ان سب کی (قیامت کے دن) پوچھ ہوگی۔ (سور ۃ بنی الاسرائیل ۳۶۰)

عقل:

یہ وہ نعمت ہے جوانسان کوخصوصی طور پرعطاکی گئی ہے اور اس کا دائر ہ حواس خمسہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس لئے جو چیزیں فی الحال ہم نے نہ دیکھی ہوں نہ ان کے بارے میں سنا ہوان کے بارے میں بھی ہم اپنی عقل سے نیصلے کر لیتے ہیں اور وہ فیصلے اکثر درست ثابت ہوتے ہیں۔ حواس خمسہ تقریباً تمام جانداروں کو درجہ بدرجہ عطا کئے گئے ہیں مگر عقل کی بھر پور طاقت انبان ہی کودی گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ اشرف

البخلوقات كهلاتا ہے۔

مرعقل کا دائرہ کارغیر معمولی طور پروسیع ہونے کے باوجود پھر بھی محدود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کی سپائی لائن حواس خمسہ ہی ہے آتی ہے۔ حوائس خمسہ سے چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں عقل ان کے بارے میں ایک کو دوسرے پر قیاس کر کے فیصلے کرتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ حواس خمسہ اگر جزئیات کا ادراک کرتے ہیں تو عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے یعنی جزئیات کو دکھ کریا چھوکر اور ان کے بارے میں من کر عقل ایک کلی اوراصولی فیصلہ کرتی ہے۔

اس لئے جو چیزیں ہمارے حواس سے بالکل ماوراء ہوں عقل ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور نہ ان کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ عقل وہاں دم توڑو تی ہے۔

مثلاً اس کا ئنات کی ابتداء کیسے ہوئی؟ اس کا ئنات کوکس نے بنایا یا ازخود وجود میں آگئی؟ سب سے پہلا انسان خود بخو دیبیدا ہوا ہوگا یا اسے کس نے بنایا تھا؟ بیکا ئنات اور بیز مین اوراس پرموجود انسانیت کیا ہمیشہ اس طرح چلتی رہے گی اور قائم رہے گی یا اس کی کوئی انتہاء ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ظالم ظلم کرتا ہے مگر کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈالٹا کیا اسے بھی کوئی سزانہیں ملے گی؟

ہم دیکھتے ہیں کہایک آ دمی بہترین اخلاقی زندگی گزارتا ہے مگرلوگ اسے دنیا میں کوئی صلنہیں دیتے کیا اس کے لئے کوئی اجروثو اب کیصورت نہیں ہے؟

ہم اپنی آئکھوں ہے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو پیدا ہونے سے پہلے اپنے بچہ یا بگی کا کچھ پیتنہیں ہوتا۔ وہ کون ہے جورحم مادر میں اس کے اعضاء بنا تا اور اس میں روح پھونکتا ہے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک خاص وقت پر دنیا میں آتا ہے، ایک محدود وقت تک زندہ رہتا ہے اور پھرایک مقررہ وقت پراس دنیا ہے چلا جاتا ہے، نہ وہ خود اپنے آپ کورو کئے پر قادر ہوتا ہے نہ اس کے عزیز واقر ہاء اسے روک پاتے ہیں۔ آخر وہ کون می ذات ہے جواتے منظم طریقہ سے لوگوں کو اس دنیا میں بھیج رہی ہے اور پھروالیس بلارہی ہے؟ میمض نمونے کے چند سوالات ہیں۔ان سوالات کا جواب حواس یا عقل سے نہیں دیا جاسکتا۔

پھرتمام انسانوں کو کن اصولوں کا پابند ہونا چاہئے؟ زندگی گزارنے کے وہ کون سے اصول ہیں جوابدی ہیں اور جنہیں یورپ، افریقہ،
ایشیا، امریکہ، دیہات اور شہر ہر جگہ اپنایا جاسکتا ہے۔ ورنہ تو ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی عادات ہیں اورایک انسان کی عقل دوسر سے انسان کی عقل سے مختلف ہوتی ہے۔ آخر وہ کون سے رہنما اصول ہیں جن کا تمام انسانوں کو پابند ہونا چاہئے؟ اور یہ اصول کہاں ہے آئیں گے اور یہ اصول ہمیں کون بتائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچے اورا پنی آخرت درست کرنے کا راستہ کیا ہے؟ عبادت کا سیح طریقہ کون ساہے؟ عبادت کیسے کی جائے؟

ان گزشته تمام سوالات کا جواب صرف' وحی'' سے دیاجا تا ہے۔ سیدنا حضرت آدم الطبیلا سے لے کرنبی آخر الزماں سیدنا محم مصطفیٰ عظمہ کے سیدنا حضرت آدم الطبیکہ مسلم اللہ میں سالوں کو سیدیا محم مصطفیٰ عظمہ کے سیدنا محم مصطفیٰ عظمہ کے سیدی سے بری متاب ہوں ۔ دیتے ہیں جو تمام انسانوں کی مشترک صلاح وفلاح کا ذریعہ اوران کی دنیاو آخرت کو درست کرنے کے لئے کا نئات کی سب سے بری متاع ہیں۔

ز مانے گزرنے کے ساتھ رہن مہن کے طریقے بدل سکتے ہیں مگر رہنما اصول کبھی نہیں بدلتے خواہ لوگ ان پرعمل کریں یا نہ کریں۔ حجموث حضرت آ دم الطفی کے زمانہ میں برائی تھی اور آج بھی برائی ہی ہے خواہ دنیا کے اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہوں۔

دھوکہ دہی بنتی، چوری، ڈاکہ، دوسرے کا مال ناحق کھانا، بدکاری بظلم آج بھی اسی طرح گناہ ہیں جیسے صدیوں پہلے تھے۔ پچ، نیکی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بنم خواری و ہمدردی آج بھی اسی طرح نیکی کے کام ہیں جیسے صدیوں پہلے نیک کے کام تھے۔ بیدوہ رہنمااصول ہیں جنہیں انبیائے کرام علیہم السلام کے شلسل اور ان کی انتقک محنت نے بنی نوع انسان کے دلوں اور د ماغوں میں بحمد اللہ اس طرح جمایا ہے کہ بیداصول نکالے نہیں نکلتے اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ پکوں کے پنچ کتنا ہی پانی بہد جائے مگر آخرت تک

## وي کی دوشمیں:

نی آخرالز مان سیدنا محم مصطفی صلی الله علیه وسلم پر الله تعالی کی طرف سے جو وحی آتی رہی اس کی دوقشمیں ہیں ایک کو وحی مثلو کہا جاتا ہے اور اسکا دوسرانام قرآن ہے اور دوسری قتم کو وحی غیر مثلو کہا جاتا ہے اور اسکانام حدیث یاسنت ہے

## قرآن اور حديث لعني وي مثلوا ورغير مثلو:

پہنچانے والے بیریل ہمیشہ سے قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے۔

الله تعالیٰ کی طرف سے اسکے نبی صلی الله علیه وسلم پر بھیجی جانے والی وحی کی پہلی قشم کو'' وحی مثلو'' کہا جاتا ہے یعنی وہ وحی جس کی نماز میں سلاوت کی جاسکتی ہے۔اس وحی مثلوکو ہم'' قرآن سلاوت کی جاسکتی ہے۔اس وحی مثلوکو ہم'' قرآن '' کہتے ہیں۔اس کی سلاوت کرتے ہیں اور نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے۔اس کا پڑھناز بروست ثواب کا باعث ہے اور اسکا سمجھنا نعمت عظمی ہے۔

گرقر آن کیم میں زیادہ تر اصول بتائے گئے ہیں۔عقائد ہوں یا عبادات ،معاملات ہوں یا معاشرت ،اخلاق کا شعبہ ہویا زندگی کے دیگر شعبے، قر آن کریم نے ہر شعبہ سے متعلق اصولی ہدایات آیات کی شکل میں ہمیں دی ہیں۔ انکی عملی تطبیق یعنی ان اصولوں کی زندگی میں نافذ کرنے کاعملی طریق کار قر آن تھیم نے اکثر جگہ بیان نہیں کیا بلکہ اس کی عملی تطبیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکی گئی کہ وہ اس پر عمل کرکے بتا کیں اورلوگوں کو سکھا کمیں کے قر آن پڑمل کیسے کیا جائے گا؟

مثلاً قرآن نے ہمیں بیتکم تو دے دیا کہ' افیصو الصّلوۃ ''یعنی نماز قائم کرو۔ گرنماز کتنے اوقات میں قائم کی جائیگ؟اس میں رکعتوں کی تعداد کیا کیا ہوگ؟اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے؟ قرآن اس سے خاموش کی تعداد کیا کیا ہوگ؟اور اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے؟ قرآن اس سے خاموش ہے، یہ تفصیلات اور نماز کاعملی طریق کاررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور کر کے دکھایا۔ چنانچہ چودہ سوچوہیں سال سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فجر کی دور کعت فرض ہیں۔ ظہر کی چار، معرکی چار، مغرب کی تین اور عشاء کی چارر کعت فرض۔

ای طرح قرآن نے ہمیں تھم دیا کہ "و آنو االز کو ۃ "ز کو ۃ ادا کرو گرقر آن اس سے خاموش ہے کہ اس کاعملی طریق کارکیا ہوگا؟ ز کو ۃ سال میں ایک بار ہوگا؟ ز کو ۃ سال میں ایک بار ہوگا؟ ز کو ۃ کی شرح ڈھائی فیصد ہوگا؟ میں رحمت عالم ﷺ نے امت کو بتا کیں ادر سکھا کیں۔

یمی حال روزہ اور جج کا ہے اور یمی حال باقی شرعی احکام کا ہے کدان میں قرآن حکیم نے ہمیں صرف اصولی ہدایات دی ہیں اور ان

کے عملی طریق کار کا بیان رسول ﷺ کے سپر دکر دیا گیا ہے کہ وہ امت کو ان کی تفصیلات بتا کیں بلکہ ان سب باتوں پرعمل کر کے امت کو دکھا کیں ۔ پنانچے رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس فریضہ کوخوب خوب ادا فر مایا اور دین کی تمام تفصیلات امت کو بتا کیں اور سکھا کیں۔ یہ تمام تفصیلات اور دین کا عملی طریق کا ررسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی رائے ہے امت کوئیبنی سکھایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے عین مطابق امت کوئیبنی یا اور سکھایا۔ اس کے سم اور اللہ سے کہ متازیس کی مازیس کی اور اللہ اللہ ہیں کی ممازیس کی مازیس کی مام احادیث کو ' دحی غیر مملو'' کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ وحی ہے جس کی نمازیس تلاوت نہیں کی جاتی گریہ سب پھھ تفصیلات منجانب اللہ ہیں۔

رسول الله ﷺ اور حدیث ، قرآن کی نظر میں

لہذا حدیث کے بارے میں یہ بات سوفیصد طے شدہ ہے کہ حدیث بھی دمی ہے البتہ '' دمی غیر تملو'' ہے یعنی نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جاسکتی۔ حدیث کا دمی ہونامحض قیاس یا اجماع یا حدیث سے ثابت نہیں بلکہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے بلکہ دوٹوک انداز میں اسے ڈیکے کی جاسکتی۔ حدیث کا دمی ہونامحض قیاس یا اجماع یا حدیث سے ثابت نہیں بلکہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے بلکہ دوٹوک انداز میں اسے ڈیکے کی جاسکتی۔ حدیث کیا گیا ہے۔

ا- قرآن میں صاف فرمایا گیا:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَاوى إِنْ هُو اللاوَحْيُ يُوْخِي (سورة النجم:٣٠-٨)

یعنی نبی (صلی الله علیه وسلم) اپنی خواہش ہے ہیں بتاتے بلکہ ان کی بتائی ہوئی بات وجی ہوتی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے۔

اس آیت ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی شریعت کا جو تھم بتاتے ہیں وہ منجانب اللہ ہوتا ہے۔

۲- ای لئے اللہ تعالی کا حکم ہے ہررسول کی ممل اطاعت کی جائے۔ارشاد ہے:

وَمَأَ أَرْسَلْنَا مِنْ تَسْولِ إِلَّهِ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (سورة الناء: ١٨)

ہم نے کوئی رسول نہیں جیجا گراس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

۳- ای بناپر جونبی آتار ہاوہ آکراپی قوم سے بہانگ دہل ہے کہتار ہاکہ میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء میں بہت سے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کا تفصیل سے ذکر کیا گیا جن میں حضرت نوح، حضرت ھود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام شامل ہیں (آیت ۱۰۴سے آیت ۱۷ کا تک کی آیات ملاحظہ کرلی جا کیں) قرآن کے مطابق ہرنبی نے آکریہی کہا ہے:

فَالَّقُوااللَّهُ وَأَطِيعُونِ ۞ (سورة الشعراء: آيت ١٠٤ تا ١٤)

لعنی اللہ سے ڈرواور میری اطاعت اختیار کرو۔

٣- حضرت موى الطيلا في اين قوم كوكها تويه كها:

وَإِنَّ رَبُّكُو الرَّحْمِ انْ فَأَسَّمِعُونِي وَأَطِيعُو الْمُرِينِ (سورة طن ٩٠)

اورتمہارا پروردگارتو خدا ہے۔تومیری پیروی کرواورمیرا کہامانو۔

۵- حضرت عسی الطفی نے بھی یمی فرمایا۔ چنانچ قرآن میں ہے:

وَلْهَاجَآءْ عِيْسَى بِالْبَيِّيْنَ قَالَ قَانُ حِنْتُكُوْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأْبَيِّنَ لَكُوْ بَعْضَ الَّذِي تَعْتَلِفُوْنَ فِيهُ

فَأَتَعُوااللَّهُ وَالطِّيعُونِ ٥ (سورة الزخرف ٢٣)

اور جب عیسی معجزے لے کرآئے تو انہوں نے (لوگوں سے) کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ (کی باتیں) لے کرآیا ہوں اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کررہے ہوتم سے بیان کردوں، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میرا کہنا مانو۔

قُلُ ٱطِلْعُواالله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ (سورة آل عران ٣٢٠)

(اور) آپ (بیبھی) فرما دیجئے کہتم اطاعت کیا کرواللہ تعالیٰ کی اوراس کے رسول کی ، پھر (اس پربھی) اگر وہ لوگ اعراض کریں ،سو (سن رکھیں کہ)اللہ کا فروں سے محبت نہیں رکھتے ۔

اب سرسری طور پر قرآن علیم کی مزید کچھ آیتی تحریر کی جاتی ہیں اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ قرآن کی نظر میں رسول اللہ عظاکا کیا مقام ہے؟ اور آپ کی اطاعت کا کتنی شدت اور کتنی قوت سے حکم دیا گیا ہے۔

2- وَأُطِيعُوااللهُ وَالرَّسُولَ لَعَكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ (آل عران:١٣٢)

اورخوش ہے کہا مانواللہ تعالی کا اور رسول کا امید ہے کتم رحم کئے جاؤگے۔

٨٠ يَا يُهَا الَّذِينَ المَنْوَا الطِيعُوا اللهَ وَالطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْكَمْرِمِنْكُمْوْ (سورة النساء: ٥٩)

ا ہے ایمان والوائم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اورتم میں جولوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی ۔

و- مَنْ يُطِح الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورة النساء: ٨٠)

جس مخض نے رسول کی اطاعت اس نے خدا کی اطاعت کی۔

١٠- قُلُ إِنْ كُنُدُوتُوبِيُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونَى يُحْدِبْكُمُ اللهُ (سورة آل عران ٢١٠)

آپ فرماد یجئے کداگرتم خداتعالی ہے محبت رکھتے ہوتو تم میرااتباع کروخداتعالی تم ہے محبث کرنے گئی میں گے۔

ا١- وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَكُواْ وَهَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْهُبِينُ (سورة النور: ٥٨)

اوراگرتم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے اور (بہر حال) رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔

١٢- وَأَطِيعُواالله وَالرَّسُولَ لَعَكَكُونَ ثُرْحَمُونَ (سورة آل عران:٣٢)

اوراورخوشی سے کہنا مانواللہ تعالیٰ کا اور رسول کا امید ہے کیتم رحم کئے جاؤ۔

١٣- يَأَيُّهُا الَّذِينَ المَنُواالسُتَجِيْبُوُ اللهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَا كُوْلِمَا يُحْمِينُ كُوْ (مورة الانفال:٢٣)

ا اے ایمان والو ! تم الله اور رسول کے کہنے کو بجالا یا کرو جب کہ رسول تم کوتہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں۔

١٠- إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَالِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمْ ۚ (مورة النَّح:١٠)

جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں تو وہ (واقع میں) اللہ سے بیعت کررہے ہیں خدا کا ہاتھان کے ہاتھوں میں ہے۔

٥١- وَمَنْ يَشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ عَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَّ

وَسُاءَتُ مَصِيرًا (سورة النماء: ١١٥)

اور جو خض رسول کی مخالفت کرے گا بعداس کے کہاس کوامر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستہ ہولے گا تو ہم اس کو جو پچھوہ کر رہا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے گی۔

- ۱۶- ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مُوْشَأَ قُوُا اللهُ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يَتُشَا قِبِقِ اللهُ وَرَسُوْلَهُ فَإِنَّ اللهُ شَهِ فِيهُ الْحِقَابِ (سورة الانفال:۱۳) بياس بات كى سزا ہے كہ انہوں نے اللہ اوراس كے رسول كى مخالفت كى اور جواللہ اوراس كے رسول كى مُخالفت كرتا ہے سواللہ تعالى (اس كو) شخت سزاد ہے ہیں۔
- ∠ا- فَلْیُحُنَّارِلَّالِیْنِیْنَ یُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِ کَمْ اَنْ تُصِیْبَیهُ مُرْفِیْنَدُ اُویْصِیْبَهُ مُؤتَنَا اَکْ اِلِیْمُوْ کَانَاکُ اِلِیْمُوْ کَاناکُ اِلِیْمُوْ کَاناکُ اِلیْمُوْکَ اَنْدَ کَ کُلُمُ کَانِیْمُورُ کِیْمِیْ کُلُمُورُ کِیْمِیْ کُلُمُورُ کِیْمِیْ کُلُمُورُ کِیْمِیْ کُلُمْ کَالفت کرتے ہیں ان کواس سے ڈرنا چاہئے کہ ان پر (ونیا میں ) کوئی آفت (ند) آن بڑے یاان پر (آخرے میں ) کوئی دردناک عذاب نازل (ند) ہوجائے۔
  - ۱۸- اِتَّ الَّذِيْنُ كَفَرُوْا وَصَنَّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ نُحْمَا تُوْا وَهُ حَرُكُنَّ الَّهُ فَكُنْ يَغْفِرَاللهُ لَهُوْ (سورة محر ۳۳)
     اِتَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللهُ عَنْ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا عَاللللّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَ
  - 9- اِنَّ الَّذِيْنِ يُنَ يُحَالِّدُوْنَ اللهُ وَرُسُولَ اللهُ وَرُسُولَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا
    - ٢٠- إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاَدُونَ اللهُ وَرَسُولُ لَهُ أُولِيِّكَ فِي الْاَهُ ذَلِيْنَ ۞ (سورة المجادله: ٢٠) جولوگ الله اور رسول كى مخالفت كرتے ہن به لوگ مخت ذليل لوگوں ميں ہن ۔
- ا۲- وَمَا كَانَ لِهُ وَمِن اَوْ لَهُ مُوْمِنَةِ إِذَا قَصَى اللّهُ وَرَسُولُهَ آمُرًا اَنْ يَكُونَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ مِنْ آمُرهِ فَرْ (سورة الاحزاب ٣٦)
  اوركى ايما ندارمرداوركى ايما ندارعورت كو گنجائش نهيں ہے جب كه الله اوراس كارسول كى كام كاحكم دے ديں كه (پھر) ان (مؤمنين) كو
  ان كے اس كام ميں كوئى اختيار (باقى) رے۔
- ۲۲- وَ مَنْ يَعْصِ اللهُ وَرُسُولَ اللهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ فَأَرَّا خَالِدًا فِيْهَا مَ وَلَهُ عَذَا كِمَّهِ مِنْ (سورة النساء:١٢)
  اور جوُخْص الله اور رسول كاكہنا نہ مانے گا اور بالكل ہى اس كے ضابطوں سے نكل جائے گا اس كو آگ ميں داخل كريں گے اس طور سے كه
  وہ اس ميں ہميشہ ہميشہ رہے گا اور اس كو الي سزا ہوئى جس ميں ذلت بھى ہے۔
  - ٢٣- وَأَطِيْعُوا اللَّهُ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْنَدُرُوا أَ (سورة المائده:٩٢)

اورتم اللہ کی اطاعت کرتے رہواوررسول کی اطاعت کرتے رہواور احتیاط رکھواور اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچادینا تھا۔

۲۴- وَاَطِيعُوااللّهُ وَرَسُولُ وَكُلَ مَنَازَعُوا فَتَعْشَلُوا وَتَنْ هَبَرِ دِیْخُکُور (سورة الانفال:۴۷) اورالله اوراس کے رسول کی اطاعت (کالحاظ) کیا کرواورنزاع مت کرو (نداینے امام سے اور ندآپس میں)ورند کم ہمت ہوجاؤگے اور

تمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔

ra- وَيُوْمَرِ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَكَ يُهِ يَقُوْلُ يِلَيْتَنِي التَّخَانُ تُ مَعَ التَّسُوْلِ سَبِيثِلًا ۞ (سورة الفرقان: ٢٨)

اور جس روز ظالم (یعنی کافر آ دمی غایت حسرت ہے) اپنے ہاتھ کاٹ کھاوے گا (اور ) کیے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ (دین کی ) راہ پرلگ لیتا۔

21- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَاوِي إِنْ هُو اللَّا وَحْيَّ يُوْلِي (سورة النَّج ٣٠٠)

اور نہ آ پاین خواہش نفسانی ہے باتیں بناتے ہیں اور ان کاارشادنری وجی ہے جوان پرجیجی جاتی ہے۔

٨٠- قُلْمَا يَكُونُ لِنَّ آنُ اُبَرِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِئَ إِنْ آتَبِهُ إِلَامَا يُوْحَى إِلَى ٓ إِنِّ آخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَمَالِتُ وَلَا مَا يُوْمِ عَظِيْمِ ( رورة ونس: ١٥)

آپ (یوں) کہد دیجئے کہ ہم سے مینہیں ہوسکتا کہ میں اپی طرف ہے اس میں ترمیم کردوں، بس میں تو اس کا اتباع کروں گا جومیرے پاس وحی کے ذریعہ پہنچاہے اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔

إِن أَتَلِيمُ إِلَّا هَا يُؤْخَى إِلَى وَهَ أَاكَا إِلَّا نَذِي يُرْقُمْ مِنْ (سورة الاهاف! ٩)

میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جومیری طرف وحی کے ذریعیہ آتا ہے اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

- وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْ عَا بَحْضَ الْاَقَاوِيْكِ ۞ لاَخَذَنَامِنُهُ بِالْيَكِيْنِ۞ ثُوَّلَقَطْمُنَامِنُهُ الْوَتِيْنَ۞

فَهُامِنْكُمُ مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حجيزين (سورة الحاقه: ٢٥-٨٣)

ادر اگریہ (پیغیبر) ہمارے ذمہ کچھ (جھوٹی) باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ ڈالتے ، پھرتم میں ہے کوئی ان کواس سزاہے بچانے والابھی نہ ہوتا۔

ا۳۔ لَقَدُ كَانَ لَكُورُ فَى دَسُولِ اللهِ اُسُوقَا حَسَنَةٌ لِهِنَ كَانَ يَوْجُوا الله وَالْيُومُ الْأَخِرَ وَ ذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴿ (سورة الاحزاب ٢١) مَمْ لُولُولَ كَ لِيَّ يَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَمْ مُونهُ مُوجُودَ هَا۔ مَمْ لُولُولَ كَ لِيَّ يَعْمُ اللهُ كَالِي عَمْ مُعُونهُ مُوجُودَ هَا۔ جب نی این خواہش نفسانی سے کچھ کرتے نہیں اور این طرف سے کچھ کتے نہیں تو ان کی اتباع ضروری ہے۔ چنانچے فرمایا گیا:

٣٠- فَلَاوَرَتِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُكَلِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْ إِنْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ٥ (سورة النساء: ٦٥)

پھرتتم ہے آپ کے رب کی بیلوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کدان کے آپس میں جو جھڑا اوا قع ہواس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کراویں پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلول میں تنگی نہ یاویں اور پورے طور پرتسلیم کرلیں۔ ٣٣ - وَمَا َ إِنْكُو الرَّسُولُ فَخُذُ وَقُ وَمَا نَهُد كُونَ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله " (سورة الحشر: 2)

ادررسول تم کو جو پچھ دے دیا کریں وہ لےلیا کر واور جس چیز ( کے لینے ) سےتم کوروک دیں ( اور بعموم الفاظ یہی تھم ہےافعال اورا دکام میں بھی ) تم رک جایا کر واور اللہ ہے ڈرو۔

٣٣- وَٱنْزُلْتَاۤ اِلِيْكَ الذِّكُولِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِيِّهِ فَرِولَدَّكُهُ فِي يَتَفَكَّرُونَ ۞ (سورة الخليس)

اورآپ پر بھی بیقر آن اتارا ہے تا کہ جومضامین لوگوں کے پاس بھیج گئے ان کوآپ ان سے ظاہر کردیں اور تا کہ وہ فکر کیا کریں۔

٣٥- إِنَّ عَلَيْنَا جَهْعَهُ وَقُوْا نَهُ } فَإِذَا قَرَأَ نَهُ فَاتَّبِهُ قُوْا نَهُ ۞ نُحْوَانَ عَلَيْنَابِيَّانَهُ ۞ (سورة القيامة: ١٨)

ہارے ذمہ ہے (آپ کے قلب) میں اس کا جمع کردینا اور (آپ کی زبان سے) اس کو پڑھوا دینا (جب بیہ ہمارے ذمہ ہے) توجب ہم اس کو پڑھنے لگا کزیں ( یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے) تو آپ اس کے تابع ہوجایا کیجئے پھراس کا بیان کرادینا ( بھی) ہمارے ذمہ ہے۔

٣٧- إِنَّا ٱنْزُلْنَآ الِّيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَدْمِكَ اللَّهُ (سورة النماء:١٠٥)

بے شک ہم نے آپ کے پاس بینوشتہ بھیجا ہے واقع کے موافق تا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا ہے۔

۳۷- رَبَّنَا وَابْعَثَ فِيْهِهُ رَسُوُلَامِّ نَهُمُ يَتَلُوْا عَلَيْهِمْ الْبِيْكَ وَيُعِلِّمُهُ وُالْكِتَابُ وَالْحِكَمَةَ وَيُوكِلُهُمُ الْبِيْكَ وَالْعِلَامِ اللهِ اللهِ

٣٨- لِقَدُمَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْبَدَتَ فِيهِ مُرَسُولًا مِّنَ اَنْفُسِهِ مَرِيَتُلُوْا عَلَيْهِ مُ اَيْرَتِهُ وَيُزَكِّيهِ مُ وَيُعَلِّمُ هُمُّ الْكِتْبَ وَالْجِكْبَةَ \* (سورة آل عران ١٦٢٠)

حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پراحسان کیا جب کہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک ایسے پیغیبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور اِن کو کتاب اور فہم کی باتیں ٹبٹلاتے رہتے ہیں۔

٣٩ - هُوَ الَّذِي بُعَثَ فِي الْمُقِبِّن رَسُولًا مِنْهُ مَ يَتْمُوا عَلَيْهِمُ البِيِّهِ وَيُوكِّيْهِمْ وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمُةَ ﴿ (سورة الجُمد:٢)

وہی ہے جس نے (عرب) کے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں سے (یعنی عرب میں سے )ایک پیغمبر بھیجا جوان کواللہ کی آئیتی بڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو (عقائد باطلہ واخلاق ذمیمہ سے ) پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی (کی ہاتیں) سکھلاتے ہیں۔

- ۰۰- یَاْمُرُهُ مَهُ بِالْمُعُوُوْفِ وَیَنْهُ مِهُوْعَنِ الْمُنْکُر وَیْتُحِلُّ لَهُمُ الطَّلِیّاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهُمُ الْعَلِیّاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهُمُ الْعَلِیّاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهُمُ الْعَلِیّاتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال
  - ا النَّيِيُّ اَوْلَى بِالْهُوَّمِينِيُّ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْ وَاجُهَ أَهُمُهُمُّهُ (سورة الاحزاب: ٢) نيمومنين كي ساتھ خودان كِنفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ كی بیمیاں ان كی ما كیں ہیں۔

٣٢- يَاكِيُهُا الَّذِينَ الْمُنْوَالَاتُقَدِّمُوا بَيْنَ يَكْرِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهُ (سورة الجرات: ١)

اے ایمان والو! الله اور رسول (کی اجازت) سے پہلےتم سبقت مت کیا کرواور خدا ہے ڈرتے رہو۔

٣٣- يَايَّهُا الَّذِيْنَ المَنْوَالِاتُوْفَعُو المُمُوالكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيّ وَلاَتَّجْهَرُوْ الدَيالْقُوْلِكَجْهُر بَلْضِكُو لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَط

اعْهَالْكُوْدُواكُنْتُولَا تَشْعُرُونَ ۞ (سورة الحِرات:٢)

اےا یمان والو!تم اپنی آ وازیں پیغیبر کی آ واز ہے بلندمت کیا کرواور ندایسے کھل کر بولا کرو کہ جیسے تم آ پس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال پر باد ہو جائیں اورتم کوخبر بھی نہ ہو۔

٣٠- إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونُ نَكَ مِنْ قَرْاءِ الْحُجُرْتِ ٱكْنُوهُمْ لايكفِلُونَ ۞ (سورة الحِرات: ٣)

جولوگ جحروں سے باہرآ پ کو بلاتے ہیں ان میں سے اکثر وں کوعقل نہیں ہے۔

٥٥- لَاتَجْعَلُو ادْعَاءُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ وَكَنْعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (سورة النور ٢٣٠)

تم لوگ رسول کے بلانے کواپیا (معمولی بلانا) نتمجھوجیساتم میں سے ایک دوسرے کو بلالیتا ہے۔

کیاان تمام آیات کو پڑھنے کے بعد کو گئی شخص رسول اللہ ای اطاعت ہے انکار کرنے کی جرأت کرسکتا ہے؟ .

#### ایک شبهاوراس کا جواب:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھیک ہے ہمیں حضور ﷺی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے لیکن آپ ﷺی تعلیمات واحکامات ہم تک صحیح طریقہ سے نہیں پہنچ یا کمیں جس کے نتیجہ میں موجودہ ذخیرہ احادیث نا قابل اعتاد ہے کیونکہ آپ ﷺ کے زمانے میں توبیا حادیث کصی ہوئی نہ تھیں اور کا فی عرصہ کے بعد کلامی گئی لہذا صحت مشکوک عرصہ کے بعد کھی گئی لہذا صحت مشکوک ہونے کی بنا پراعتاد باقی نہ رہا تو عمل بھی ممکن نہ رہا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کو تکہ موجودہ کتب حدیث اگر چہ تحریر بعد میں کی تئی ہیں مگران کے قابل اعتاد ہونے میں کو کی شبہ نہیں کے تکام رواۃ اعلیٰ درجہ کے تقد ہیں اور تمام رواۃ پر کمل جرح کی گئی ہے۔ چنانچہ معمولی معمولی شبہ پراحاد بیث ترک کی گئیں اور احادیث میں بھی تبولیت کے اعتبار سے درجات مقرر کئے گئے اور ساتھ ساتھ اتصال سند کا بھی پر ذور اہتمام کیا گیا کہ ہر حدیث بیان کر نے والا راوی اپنی سند بیان کرے کہ کس طرح بیحدیث اس تک پینچی ہے۔ لبندارواۃ اعلیٰ ہوں تو درجہ بیجے اور ذراکم درجہ کے ہوں تو درجہ سن علیٰ بنا القیاس اس ترتیب سے احادیث کی حفاظت کی گئی ہے اور احادیث بیان کرنے والے رواۃ کی پوری زندگی کا احاط کیا گیا اور ان کی زندگی کے ہر ہر پہلوکی جانچ پڑتال کی گئی کہ وہ بیان ،حدیث کے معیار کے مطابق ہے باہیں۔ چنانچہ اس کے نیچہ میں ایک ایسافن وجود میں آیا جو کو توم میں نہیں اور نہ اس سے قبل اس کی مثال ملتی ہے۔ وہ علم اور فن اساء الرجال ہے جس میں رواۃ کی پوری زندگی اور حالات بالنفصیل بیان کئے گئے ہیں۔ لہذا اس صورت میں بیکہنا کہ احادیث ہم تک پہنچنے کے ذرائع مشکوک ہیں بالکل غلط اور کم خبی کی بات ہے۔

ربی میہ بات کہ آپ ﷺ کے زمانے میں کتابت حدیث کا رواج نہ تھا یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ اگر چہ موجودہ کتب احادیث مثلاً بخاری شریف وغیرہ بعد میں تحریر ہوئی ہیں لیکن احادیث کے مجموعہ اس سے بھی پہلے تیار ہو چکے تھے۔ چنانچہ امام الوصنیفہ کی مندامام اعظم مُ امام احمد بن صنبل کی منداحد، امام محمد کی کتاب کتاب الا ثار وغیرہ ان موجودہ کتب ہے قبل کی ہیں اور اس ہے پہلے صحابہ یے دور میں بھی احادیث کے صحابہ نے خود آپ بھی احادیث کے صحابہ نے خود آپ بھی ہے سن کر لکھا تھا۔ چنانچہ حضرت الوہریہ گاتھ ہیں: ماعندنا الا ہذہ الصحیفة کہ ہمارے پاس اس صحیفہ کے علاوہ کچھ نہیں اور اس صحیفہ میں احادیث تھیں۔ اس طرح حضرت ابوہریہ گاتھ میر کردہ صحیفہ اصادیث کا تھا جس کا نام انہوں نے "الصحیفة الصادقہ" تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے صحیفہ کانام "الصحیفة الصادقہ" تھا اور حضرت جابر کی تحریر کردہ احادیث کے مجموعہ کانام "صحیفة حابر" تھا۔

لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے کہ خود رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی حدیثوں کے مجموعے وجود میں آ چکے تھے جواب موجود ہ کتب احادیث میں ضم ہو چکے ہیں۔

#### ایک اہم بات

ایک اہم بات یہ ہے کہ دین اسلام محض کوئی نظریہ یا فکری فلسفہ نہیں جوقر آن کی شکل میں کسی الماری یا جز دان میں محفوظ رکھا رہا ہواور آج اسے نکالا جارہا ہو بلکہ بیا یک علی دین ہے جس پر رسول اللہ ﷺ نے خود عمل کیاا ورصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس پر عمل کروایا۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر عمل کیا۔ تابعین کے زمانہ میں بھی ان پر عمل ہوا اور آج چودہ سوچو پیس اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر عمل کیا۔ تابعین کے زمانہ میں بھی اس پر عمل کر قانہ میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا۔ تبع تابعین کے زمانہ میں بھی ان پر عمل کرتی چل آر بی ہے۔ لہذا ہیہ بات واضح وتنی چاہئے کہ دین اسلام محض کوئی فکریا نظریہ نہیں بلکہ عملی دین سال گزرنے تک ہرنسل اس پر عمل کرتی چل آر بی ہا۔ لہذا ہے بات واضح وقتی علیہ چلے آر ہے ہیں اور اس پر ہمیشہ ہے عمل ہوتا چلا آرہا ہے اور آج بھی پوری دنیا میں اس پر عمل ہورہا ہے۔

فجر کی دورکعت،ظہر کی جاررکعت،عصر کی جاررکعت ہمغرب کی تین رکعت ،عشاء کی جاررکعت۔زکو ۃ کی شرح ڈھائی فیصد۔روزے ۲۹ یا ۳۰ جج عرفات میں ۔سب باتیں شفق علیہ ہیں آج بھی یورپ ہویا امریکہ ایشیا ہویا افریقہ یا آسڑ ملیا سمندر، پہاڑاورصح اہر جگہ آپ کو فجر کی دورکعت ہی بلے گی اورمغرب کی تین ہی رکعت نظر آئے گی۔

یدرسول الله ﷺ کمنت اورآپﷺ کی امت کی محنتوں کا تسلس ہے جس کی بناپر دین کی ایک ایک بات بھر الله نه صرف محفوظ ہے بلکه اس پر عمل ہوتا چلا آرہا ہے۔ لہذا دین صرف قرآن یا حدیث ہی کی شکل میں محفوظ نہیں بلکہ امت کے ''تعامل'' کی صورت میں بھی محفوظ چلاآرہاہے۔

#### اختلاف كاشوشه

لوگ دین میں اختلاف کو بہت ہوا دیتے ہیں مگر وہ یہ حقیقت نظر انداز کر دیتے ہیں کہ دین کا اس (۸۰) فیصد حصہ تفق علیہ ہاور اختلاف بہت کم اور بہت معمولی چیزوں میں ہے۔ اس کی تفصیل بہت جیران کن ہے مگر یہاں اپنے بیان کرنامشکل ہے، لہذا اس پراکتفا کیا جاتا ہے کہ نماز روزہ دیکو ہے۔ حلال رزق سپچائی امانت و دیانت حقوق العباد کی اوائیگی ماں باپ بیوی بچوں پر وسیوں رشتہ داروں کے حقوق کی اوائیگی سبہ منتق علیہ ہے مگر ہم انہیں ادانہیں کرتے ۔ اس طرح جھوٹ دھو کہ ،سود، رشوت، چوری، بدکاری، ملاوٹ ،وعدہ خلافی ،غصب کے ادائیگی سبہ منتق علیہ ہے مگر ہم سرسے پاؤں تک ان گنا ہوں میں ملوث ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء کے اختلاف کو ہوازیادہ دی

گئی ہے ور نہ اگر کوئی شخص دین کے متفق علیہ حصہ پڑمل کرنا چاہے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں بلکہ جنت تک کا راستہ اس کے لئے کھلا ہوا ہے اور وہ راستہ قرآن وسنت کا اتباع ہے البتہ اتنی بات ہے کہ قرآن اگر متن ہے تو حدیث اس کی شرح، قرآن اگر نظریہ ہے تو حدیث اس کی عملی شکل، قرآن اگر مجمل ہے تو حدیث اس کی تفصیل ۔ لہٰذا قرآن پاک کے ساتھ حدیث شریف کو بھی تھا نے کی ضرورت ہے۔

ہاں یہ بات واضح ہے کہ قر آن حکیم کی چھ ہزار سے زیادہ آیات اور ہزار ہا احادیث کا گہراعلم رکھتے ہوئے ، اجماع امت اور قیاس کے اصولوں کو مکمل طریقے سے جاننا اور پہچاننا ہرایک کے بس کی بات نہیں محض ایک آیت یا ایک حدیث من کر اور پڑھ کرا پنے طور پر کوئی فیصلہ کرنا بڑی جہالت کی بات ہوگی ۔ چنانچہ کتب حدیث کے مطالعہ کے دوران چند باتوں کا خیال رکھنا از حدضر وری ہے درنہ آپ گمراہی اور غلط فہمی کا بانی شکار ہو سکتے ہیں ۔

## احادیث کےمطالعہ کےسلسلہ میں چند ہدایات وگز ارشات

لہذااس سے قبل کہ آپ حدیث شریف کی اس اہم کتاب کے مطالعہ کا شرف حاصل کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک اصولی بات نہین شری جائے تا کہ احادیث طیب کے مطالعہ سے کسی غلط نتیجہ پرنہ پنچیں۔وہ اصولی بات یہ کہ عام قاری کے لئے حدیث کی کسی بھی کتاب میں کوئی حدیث پڑھ کر اس سے کسی فقہی مسئلہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا ہر اُرضی خبیں جس کی بہت ساری وجو ہات ہیں۔اصولی حدیث اور اصول فقہ سے قطع نظروہ عام وجو ہات جن کے لئے کسی زیادہ علم تذہری ضرورت نہیں درج ذیل ہیں:

ا- ایک حدیث شریف جس میں ایک واقعہ یا مسلہ بیان کیا جارہا ہے اکثر متعدد راویوں سے مردی ہوتی ہے۔ ایک ہی کتاب کے مصنف اس حدیث کی ایک روایت جس میں اختصار ہوتا ہے باب کی مناسبت سے ایک جگہ ذکر کرتے ہیں مگر وہی حدیث دوسرے راویوں کی روایت سے نسبتاً مفصل طریقہ سے دوسرے ابواب میں فدکور ہوتی ہے۔ جب تک حدیث کے وہ سب طرئ قِرُ وات سامنے نہ ہوں آخری فیصلہ ممکن نہیں ہے۔

۲-بسااوقات ایک حدیث ،حدیث کی کسی کتاب میں مروی ہوتی ہے مگراس میں اختصار ہوتا ہے۔ وہی حدیث دوسری متند کتابوں میں نستازیادہ تفصیل سے موجود ہوتی ہے۔ جس سے مسئلہ اور واقعہ کی سچے اور پوری تفصیل سامنے آتی ہے۔اس کے بغیر حتمی نتیجہ پر پہنچنا درست نہیں۔ ۳- ہوسکتا ہے کہ جو حدیث آپ پڑھار ہے ہیں وہ سند کے اعتبار سے اتن توی نہ ہواور اس کے مقابلہ میں دوسری احادیث نسبتا زیادہ

توی سند کے ساتھ مروی ہوں۔

۳- یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے وہ سند کے اعتبار ہے اگر چہ عمدہ درجہ کی ہوسکتا ہے کہ جو حدیث آپ منسوخ یا مخصوص ہو چکی ہو۔ جب تک قرآن مجیداور تمام احادیث کا مکمل علم حاصل نہ ہو، نائخ منسوخ اور ترجے کا اندازہ نہیں ہوسکتا اور اس کے بغیر فیصلہ کرنا جہالت کے سوالچھ نہیں۔

۵- یہ جھی ہوسکتا ہے کہ حدیث شریف کا جومطلب آپ مجھ رہے ہیں یا اسے پڑھ کر آپ فوراً ایک نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں وہ اس حدیث کا سرے سے مطلب ومفہوم ہی نہ ہو۔ اس کی مثالیں نہ صرف قر آن مجید اور احادیث طیبہ میں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں بلکہ یہ معاملہ ہر ذو معنی اہم

تصنیف کی تشریح اور قانون کی تعبیر کے سلسلہ میں آئے دن سامنے آتار ہتاہے۔

۲-گی مرتبہ صدیث کا ایک خاص شان ورود ہوتا ہے اور اس صدیث پر عمل کرنے میں بھی عالی، ماحول، حالات اور وقت کی خصوصیت کو دخل ہوتا ہے۔ جس کا فیصلہ فقہاء، مجتهدین اورصوفیائے محققین ہی کرسکتے ہیں۔ محض مطالعہ کے زور پر ہر فیصلہ کرنا ہے آ ہے کورسوائی میں مبتلا کرنا ہے۔

2- آ خری بات یہ کہ احادیث طیب کے اس عظیم ذخیرہ کی عام فہم مثال ایسی ہے جیسے جان بچانے والی نا در اور قیمتی وواؤں کا عظیم ذخیرہ جو انسانی زندگی کی بقا اورصحت کا ضامن ہوتا ہے۔ گر ہر دوا ہر شخص کے لئے ہر موقع پر مفید نہیں ہوتی۔ ندان دواؤں سے ہر شخص کو خود اپنا علاج کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ورند ایسی اجازت تو خود اپنا علاج کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ورند ایسی اجازت تو خود اس کے حق میں مبلک ثابت ہوگی جبکہ اس کیلئے ایسے طبیب حاق تی کی ضرورت ہے جس کا علم و تجرب اور فہم واضح دلائل سے ثابت ہوچکا ہو۔ اس طرح دین و دنیا کی صلاح دفلاح ہے۔ اس کے بغیر استنباط کی اس وادی میں قدم رکھنا کہ استباط کے لئے وسیع علم عمیسی تفقہ ، مثالی تفویٰ و طہارت اور خداداد نوربصیرت درکار ہے۔ اس کے بغیر استنباط کی اس وادی میں قدم رکھنا گرائی کو دعوت دینا ہے۔ اس اصولی بات کو کہ احادیث کے مطالعہ میں دران اپنی رائے اور فیم کو حرف آ خرنہ ہو جا جائے ، اگر احادیث کے مطالعہ میں خیرو برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر ٹھیک ٹھیک تھیک عمل کرنے کی تو فیق میں خوات ، روح کی پا کیزگی اور عمل میں خیرو برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی تو فیق عور و صاوت ، روح کی پا کیزگی اور عمل میں خیرو برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی تحریر کوختم کرتا ہوں۔ جہاں تک حدیث کی مختصرا صطلاحات اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات کا تعلق ہے وہ بحمداللہ پہلے سے ترجمہ کے ساتھ شامل اشاعت ہے۔

> دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اشاعت کواپی بارگاہ میں قبول فر مائیں اور اس کا نفع عام سے عام تر فر مائیں۔ آئین احقر محمود اشرف عثانی غفر اللہ جامعہ دار العلوم کراچی مامعہ دار العلوم کراچی







## بخاری شریف اردو ( کال )

قار ئین کی سہولت کے پیش نظر بخاری شریف کی نتیوں جلدوں میں موجود ابواب کی تفصیل یہاں دی جارہی ہے تا کہ ایک نظر میں مندر جات کا نداز ہ ہو سکے اور موضوع اور حدیث مبار کہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ (ناشرین)

| ۲۱- کیاب! تصومات ۱۲- کیابالاطلمه ۲۲- کیابالاطلمه ۲۰ کیابالاطلمه | ۲- کتابالذبائ  - کتابالاضائی  - کتابالاضائی  - کتابالاضائی  - کتابالطب  - کتابالطب  - کتابالطب  - کتابالطب  - کتابالات کتابالاکراه  - کتابالات کتا |                | جلداول  - كتابالوي ان الماي ان الماي الما |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٦- كتابالاعتصام بالكتابواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ه- كتابالاطعمه | ۲۱- كتاب الخضومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# فهرست ابواب سيح بخارى شريف مترجم أردوجلداوّل

| صفحہ  | عنوان                                                                 | باب        | پاره | صفحه        | عنوان                                              | باب    | پاره |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|----------------------------------------------------|--------|------|
| 1+1~  | فتنوں سے بھا گنا دینداری ہے۔                                          | ۱۳         | **   | 4           | تقريظ ازمولا نامحود اشرف عثاني دامت بركاتهم        |        |      |
| "     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قول كه مين تم مين                     | 1111       | "    | 42          | ويباچهازمتر جمين                                   | i      |      |
|       | سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں الخ۔                                    | ļ          |      | 79          | مقدمه از خواجه عبدالوحيد صاحب                      |        |      |
| 1.0   | یہ بات بھی ایمان میں داخل ہے کہ کفر میں                               | ۱۳         | 1    | ۷٣          | تدوين احاديث                                       |        |      |
| }     | واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں                          |            |      | 42          | ِ قرونِ <del>ث</del> لاثه                          | ]<br>] |      |
| ŧ     | ڈالے جانے کو ہراسمجھتا ہے۔                                            | f          |      | ۷۸          | اقسام حديث                                         |        |      |
| "     | اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے                                   | 10         | **   | ۸۳          | حالات امام بخاريٌ                                  |        |      |
|       | زیادہ ہونے کا بیان۔                                                   |            |      |             | سكة ل قرال و                                       |        |      |
| 1+4   | حیاء جزوا بمان ہے۔                                                    | 1          | 11   |             | كِتابُ الوَّحٰي                                    |        |      |
| "     | الله تعالیٰ کا قول که اگر وه توبه کر کیس اور نماز                     |            | "    | ٨٩          | رسول الله صلى الله عليه وسلم ير نزول وحي س         | 1      | 1    |
|       | پڑھنے لکیں اور زکوۃ دیں تو ان کے قبل کاعمل                            | l .        |      | · [         | طرح شروع ہوئی؟الخ                                  |        |      |
|       | ترک کردو۔<br>اور در قال میں علاق                                      | Į.         |      |             | كِتَابُ الْإِيْمَان                                |        |      |
| 1+4   | ابعض کا قول ہے کہ ایمان عمل ہے اگخ<br>عبر پرچین                       |            | "    |             |                                                    |        |      |
| "     | اگر کوئی فخص صدق دل سے اسلام نہ لایا الخ<br>د                         | 19         | "    | 9.4         | ارشاد نبوی که اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر         |        | **   |
| 1•/   | سلام کارواج دینا اسلام میں داغل ہے اگے                                | <b>r</b> • | 11   |             | انجانگ-<br>انجانگ-                                 |        |      |
| 1+9   | شوہر کی ناشکری کا بیان۔                                               | l i        | "    | 100         | ان امور کابیان جوایمان میں داخل ہیں اگخ            |        | "    |
| "     | گناہ جاہلیت کے کام ہیں۔<br>پر ظالم نا قال                             |            | "    | 1•1         | مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے                |        | •1   |
| •     | ایک ظلم دوسرے ظلم ہے تم ہوتا ہے۔<br>فت                                |            | "    |             | مسلمان محفوظ رہیں ۔<br>پر                          |        |      |
| 111   | منافق کی علامت کا بیان۔                                               |            |      | "           | كونسااسلام افضل ہے؟                                |        | **   |
| "     | شب قدر میں جا گنا ایمان میں داخل ہے۔                                  |            | "    | 1+1         | بھوکے کو کھانا کھلانا بھی اسلام ہے۔                |        | **   |
| 1117  | جہاد کرنا ایمان کا جزو ہے۔<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |            | "    | <b>1</b> *1 | اپنے بھائی کے لئے وہی چاہنا جو اپنے لئے            |        | **   |
| "     | رمضان میں راتوں کونفل پڑھنا ایمان میں داخل ہے                         | 12         | "    |             | حاہے، ایمان میں داخل ہے۔<br>میں میں میں میں میں اس |        |      |
| "     | ' تواب کی نیٹ سے رمضان کے روزے رکھنا'<br>این میں مطا                  |            | **   | "           | رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے محبت رکھنا ایمان   |        | "    |
|       | ایمان میں داخل ہے۔<br>ایمان میں داخل ہے۔                              |            | .    |             | کاایک جزوہے۔                                       |        |      |
| 11111 | وین بہت آسان ہےائے<br>دروں میں معرف کا                                |            | "    | 1+1"        | حلاوتِ ایمان کا بیان ۔<br>                         | 1      |      |
|       | نماز ایمان میں داخل ہے الح<br>سوم سے میں درک خد کر ہیں                |            |      | "           | انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔             |        | "    |
| III   | آدمی کے اسلام کی خو نی کا بیان۔                                       | ۳۱         | 7.   | "           | یہ باب عنوان سے خال ہے۔                            | 11     | "    |

| صفحہ   | عنوان                                                                                | باب | پاره | صفحہ | عنوان                                                                    | باب      | بإره |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 11/2   | مدیث پڑھنے اور محدث کے سامنے پیش کرنے                                                | ۳۸  | 1    | 110  | خدا کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب کام وہ                                   | ٣٢       | 1    |
|        | کابیان۔                                                                              |     |      |      | ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔                                                    |          |      |
| 114    | مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علم کی باتیں لکھ کر<br>شد میں میں                      |     | 94   | "    | ایمان کی کمی اور زیاد تی الله تعالیٰ کے اس ارشاد                         | l i      | "    |
| ,,     | شہروں میں بھیجنا۔<br>اس مخض کا بیان جومجلس کے اخیر میں بیٹھ جائے الخ                 |     |      | יוו  | ے جی ثابت ہے وَزِدُنْهُمُ هُدًى ۔                                        |          |      |
| l .    | اں کا جیان ہو ان کے امیر میں بیھر جانے اس<br>ارشاد نبوی کہ بسا اوقات وہ مخص جسے حدیث |     | .,   | 117  | ز کو ۃ کا ادا کرنا اسلام ہے۔<br>جناز وں کے ساتھ جانا ایمان ہے۔           |          | .,   |
| "      | برناد بون کہ ہے اون کے دیا۔<br>پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والا       |     |      | "    | بن رون کے ماط باب ایک اس کا عمل ا                                        | 1        | .,   |
|        | موتا ہے۔<br>موتا ہے۔                                                                 |     |      |      | اكارت كرديا جائے۔الخ                                                     |          |      |
| Imm    | قول اورعمل ہے پہلے علم کا بیان الخ                                                   | ۵۲  | "    | 119  | جرئيل كا رسول الله الله الله الله الله                                   |          | "    |
| 127    | رسول الله على الوكول كوموقع اور مناسب وقت                                            | ۵۳  | "    |      | اوراحسان وعلم قيامت كے متعلق بوچھنا الخ                                  |          |      |
|        | پرهیجت کرنے کا بیان۔<br>فن                                                           |     |      | 114  | یہ بات ترحمۃ الباب سے خالی ہے۔                                           |          | "    |
| "      | اں مخص کا بیان جس نے علم حاصل کرنے                                                   |     | **   | "    | اں مخص کی فضیلت کا بیان جواپنے دین کے                                    |          | 11   |
|        | والوں کی تعلیم کیلئے کچھ دن مقرر کر دیئے ہوں۔<br>میلہ حسیب تقریب کی مصرف             |     |      |      | قائم رکھنے کے لئے گناہوں سے بیچے۔<br>خمیریں میں میں میں                  |          |      |
| 110    | اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے<br>ریب سم میلافی اہم ہے۔                    | 1   | ."   |      | 1 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                |          | "    |
| 11     | دین کی سمجھ عطا فرما تا ہے۔<br>علم میں سمجھ کا بیان ۔                                |     | ,,   | Irr  | حدیث میں آیا ہے کہ اعمال نیت اور خیال کے ا<br>مطابق ہوتے ہیں۔            |          |      |
|        | علم وحکمت میں رشک کرنے کا بیان۔                                                      | 1   | "    | 144  |                                                                          |          | ••   |
| ודייון | موی کا دریا میں خفر کے پاس جانے کا                                                   | l i | "    |      | کے رسول اور ائمہ مسلمین اور عامة المسلمین کے                             | [        |      |
|        | واقعدالخ                                                                             |     |      |      | لئے مخلص رہنا دین ہے۔                                                    |          |      |
| 1174   | نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که اے میرے الله                                       |     | "    |      | كِتَابُ الْعِلْم                                                         | <u> </u> |      |
|        | اس کوقر آن کاعلم عطا فر ہا۔<br>ص                                                     |     | i    |      |                                                                          |          |      |
| "      | بچے کا کس عمر میں سناھیج ہے؟<br>عالم میں میں میں                                     |     | " ,  | Irr  | علم کی نضیلت کا بیان الخ<br>هند                                          |          | 1    |
| IFA    | علم کی طلب میں گھرسے باہر نکلنے کا بیان۔<br>اور مختص کی فیدار کر اور میں خیار ہوں    |     | /    |      | جس محص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور<br>کس مد میٹن ایس کا            | h.h.     | *1   |
| 1179   | اس مخض کی نصیلت کا بیان جوخود پڑھے اور<br>دوسروں کو پڑھائے۔                          |     | "    | ira  | وہ کی بات میں مشغول ہوا گخ<br>اس شخص کا بیان جوعلم کے بیان کرنے میں اپنی |          |      |
| 10%    | دو سروں و پر معاہے۔<br>علم اٹھ جانے اور جہل ظاہر ہونے کا بیان۔                       |     |      | ''   | اں ن ہیان ہو سم سے بیان سرمے میں اہل<br>آواز بلند کرے۔                   |          |      |
|        | ا مقابات اروس می از روست با بیان -<br>علم کی خونی کا بیان -                          |     | ,,   | ,,,  | محدث كا حَدِدُ نَنا اور أَخُبَرُنَا اور أَنْبَأْنَا                      |          | ••   |
| .      | سواري يانسي چيز پر کھڑ ہے ہو کرفتو کی دينا۔                                          |     | "    |      | كهناالخ                                                                  |          |      |
| ומו    | اس مخص کا بیان جو ہاتھ یا سرکے اشارے سے                                              |     | "    | 11/2 | المام كااپنے ساتھيوں كے سامنے ان كے علم كے                               | r2       | ••   |
|        | فتویٰ کا جواب دے۔                                                                    |     |      |      | امتحان کے لئے سوال کرنے کا بیان۔                                         |          |      |

| صفحه     | عنوان                                                                       | باب | پاره        | صفحه | عنوان                                                                              | باب | پاره     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 102      | جب کی عالم سے پوچھا جائے کہ تمام                                            | ΥA  | "           | IM   | نی ﷺ کا قبیلہ عبدالقیس کے وفد کورغبت ولانا                                         | 72  | 1        |
|          | الوكوں ميں زيادہ جانے والاكون ہے تو اس كے                                   |     |             |      | كهايمان اورعكم كي حفاظت كرين الخ                                                   |     |          |
|          | لے متحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس                                      |     | į           | ۱۳۳۳ | بین آندالے مئلہ کے لئے سفر کرنے کا بیان۔                                           | ۸۲  | "        |
|          | کے علم کوحوالہ کر دے۔                                                       | l . |             | Inn  | علم کے حاصل کرنے میں باری مقرر کرنے                                                | 49  | .,       |
| 109      | اس مخف کا بیان جو کھڑے کھڑے کس بیٹھے                                        |     | **          |      | کابیان۔                                                                            |     |          |
|          | ہوئے عالم ہے سوال کرے۔                                                      |     |             | Ira  | نفيحت اورتعليم من جب كوئى برى بات ديكھے تو                                         | i i | "        |
| **       | رمی جمار کےوقت مسئلہ پوچھنے کابیان۔                                         |     | "           |      | غصه کرنے کا بیان۔                                                                  | Į į |          |
| 14+      | الله تعالیٰ کا قول کتهبیں صرف تھوڑاعلم دیا گیا ہے۔<br>هند                   |     | "           | וראו |                                                                                    | f i | "        |
| 141      | اں مخص کا بیان جس نے کسی چیز کواس خوف<br>ریسے میں اور                       |     | "           | "    | اس مخص کا بیان جوخوب مجھنے کے لئے ایک                                              | 1   | "        |
|          | ے ترک کر دیا کہ بعض نامجھ لوگ اس ہے                                         |     |             |      | بات کوتین بار کیے۔                                                                 |     | <b>.</b> |
|          | زیادہ سخت بات میں مبتلا ہوجا ئیں گے۔<br>د فخنہ نہ سے سرچہ سے                |     |             | 1rz  | مرد کا اپنی لونڈی اور اپنے گھر والوں کو تعلیم<br>سریں                              | •   | "        |
| 1        | جس مخف نے ایک قوم کوچھوڑ کر دوسری قوم کو<br>علی تعلیہ سے مند ہے۔ یک         |     | "           |      | کرنے کا بیان۔                                                                      |     |          |
|          | علم کی تعلیم کے ساتھ مخصوص کردیا الخ<br>علی سرچہ مار میں شہرین              |     |             | "    | امام کا عورتوں کونھیجت کرنے اور ان کی تعلیم<br>برین                                |     | "        |
| 144      |                                                                             |     |             |      | کابیان۔                                                                            |     |          |
| 146      | اس مخفل کا بیان جو خود مسئلہ پوچھتے ہوئے<br>شہریں کی بیاں جہ بر تھا         | 1   |             | 1mA  |                                                                                    |     |          |
| 170      | شرمائے اور دوسرے کومسئلہ پوچھنے کاحکم دے۔<br>میں مدین اکا علم سرہ دوں بندیہ |     |             |      | علم <i>کس طرح اٹھا لیا جائے گا</i> ؟ اگخ<br>سی عیش کی تعلیم سے اس کر سی نص         |     | .,       |
| '11'     | مبجد میں مسائل علمی کا بتا نا جائز ہے۔<br>انگ کا سے مسال سے زیاد در میں میں |     | ,,          | 107  | کیا عورتوں کی تعلیم کے لئے کوئی دن خاص<br>مقام میں میری                            |     |          |
|          | سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دیے<br>کلمان                               | 7ω  |             |      | مقرر کردیا جائے؟<br>اس مخص کا بیان جو کوئی بات سے اور اس کو نہ سمجھے               |     | ,,       |
| <u> </u> | ا میران-                                                                    |     |             |      | اں ں ہیان بولوں بات سے ادرا کو سہتے<br>پھراس سے دوبارہ ہوچھے یہاں تک کہ سمجھ لے۔   |     |          |
| }        | كِتَابُ الْوُضُوءِ                                                          |     | l.          | 100  | چران کاروباره پریسے یہاں میں مداعت<br>جولوگ حاضر میں وہ ایسے لوگوں کوعلم پہنچا دیں |     |          |
| ari      | الله تعالى ك قول إذَا قُهُمتُهُ إِلَى الصَّلوةِ كَ                          |     |             |      | رورت و رین روسی درس را ۱۰۰ پاری<br>جوغائب میں۔                                     |     |          |
| /        | ا تغییرالخ                                                                  |     |             | 161  | ال مخف کو کتنا گناہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ                                   |     |          |
| ,"       | کوئی نماز بغیرطہارت کے قبول نہیں ہوتی۔                                      | 94  | "           | 1 1  | وسلم برجموت بولے؟                                                                  |     |          |
| "        | وضو کی فضیلت کابیان ۔الخ                                                    | 9.4 |             | 101  | علم کی باتوں کے لکھنے کا بیان۔                                                     |     | "        |
| ואו      | اگر بے وضو ہونے کا شک ہوتو محض شک کی                                        | 1   | ' <b>.,</b> | IDM  | رات کو تعلیم اور نصیحت کرنے کا بیان۔                                               |     | ,,       |
|          | بناء پر وضو کرنا ضروری نہیں جب تک کہ یقین                                   |     |             | "    | رات كوعلى مُفتَكُوكا بيان _                                                        |     | "        |
| }<br> .  | عاصل نه ہو۔                                                                 | İ   | j           | 100  | علم کی باتوں کے یاد کرنے کا بیان۔                                                  | ۸۳  | "        |
| ,,       | وضومیں تخفیف کرنے کا بیان۔                                                  |     | " }         | 107  | علاء کی باتیں سننے کے لئے خاموش رہنے                                               | ۸۵  | "        |
| 144      | وضومیں اعضا پورے دھونے کا بیان۔الخ                                          | 1+1 | .,          |      | کابیان۔                                                                            |     |          |

| صفحہ  | عنوان                                                                       | باب   | پاره | صفحه | عنوان                                                                   | باب        | پاره |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 144   | وضو اور عشل کرنے میں دائیں طرف سے                                           | דיוו  | -    | 172  | اعضاءِ وضو کوصرف ایک ایک چلو سے دھونا بھی                               | 1+1        | _    |
|       | شروع کرنے کا بیان۔                                                          |       |      |      | منقول ہے۔                                                               |            |      |
| 141   | جب نماز کا وقت آجائے تو پائی تلاش کرنا۔                                     |       | **   | AFI  | بم الله ہر حال میں کہنا جاہئے یہاں تک کہ                                |            | "    |
| "     | أس پانی کا بیان جس سے انسان کے بال                                          |       | "    |      | صحبت کرتے وقت بھی۔                                                      | 1          |      |
|       | دهوئے جائیں الخ                                                             |       |      | "    | بیت الخلاء جانے کے وقت کیا پڑھے؟<br>ن                                   |            | "    |
| 149   | _ 0, 0 0 0 1                                                                |       | "    | 149  |                                                                         |            | "    |
| IA+   | سلف میں پچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف<br>یہ دیر دیسے                          |       | 11   | "    | پاخانہ پییثاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ<br>نہ                         | 1+4        | "    |
|       | پا خانہ پیثاب کے بعد وضوکو فرض سجھتے ہیں۔<br>محت                            |       |      |      | ا کرے۔<br>فخن م                                                         |            |      |
|       | اں مخض کا بیان جواپنے ساتھی کو دضو کرا دے۔<br>م                             |       | "    | •    | اس محف کابیان جو دواینٹوں پر پاخانہ پھرے۔                               |            | "    |
| IAM   | اگر وضو نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کرنے<br>۔                                    |       | "    | 14.  | عورتوں کا پاخانہ پھرنے کے لئے نگلنے کا بیان۔<br>م                       |            | *1   |
|       | کابیان۔                                                                     |       |      | 141  | گھروں میں پاخانہ پھرنے کابیان۔<br>ن                                     | •          | "    |
| IMM   | ایسے علاء بھی ہیں جومعمولی عثی کی وجہ سے وضو<br>سرین میں                    |       | "    | "    | یائی سے استفا کرنے کا بیان۔<br>مصنہ سب سے استفار                        |            | "    |
|       | جاتے رہنے کے قائل نہیں ہیں۔<br>رمسہ کر میں                                  |       |      | "    | سی مخض کے ہمراہ طہارت کے لئے پانی لے<br>رور                             |            | "    |
| 1/1/2 | پورے سر کامسح کرنے کا بیان۔انخ<br>د                                         |       | "    | ]    | جانا ناجائز نہیں ہے اگح                                                 |            |      |
| PAL   | د دنوں پاؤں گخوں تک دھونے کابیان۔<br>نوری میان                              |       | "    | 127  | استنجا کے لئے پانی کے ساتھ نیزہ لے جانے                                 |            | "    |
| "     | وضو کا بچا ہوا پانی استعال کرنے کابیان۔                                     |       | "    |      | کابیان۔                                                                 | 1          |      |
| ۱۸۷   | میر باب ترحمۃ الباب سے فالی ہے۔<br>سریب میں سکای نور کریں ہونہ              |       |      | "    | داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت کا بیان۔                            | 1          | "    |
| "     | ایک ہی چلو سے کلی کرنے اور تاک میں پانی<br>مدر ازبریں                       |       | "    | "    | پیثاب کرتے وقت عضو خاص کواپنے ہاتھ سے [<br>ایسی                         | i !        | "    |
|       | ڈالنے کا بیان۔<br>پرمسج رہے کے میں درمین                                    |       | .,   |      | نه پکڑے۔<br>بترین بیٹن زیریں                                            |            |      |
| 100   | سرکامسے ایک مرتبہ کرنے کابیان۔<br>برین میں میں تاتی میں میں                 |       | "    | 121  |                                                                         |            |      |
|       | مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت<br>کے جب سے میں ذریع مان کے لئے  |       |      | "    | گوبرے استخانہ کرے۔                                                      |            |      |
|       | کے وضوکا بچاہوا پائی استعال کرنا اگخ<br>اس میل میل میں سلم سری میں جہ میں ذ |       |      |      | وضومیں اعضاء کوایک ایک مرتبدد هونے کا بیان                              |            |      |
| 1/19  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اپنے وضو كا پائى<br>مەشەر مىرىن دىرىن       |       |      | 126  | وضومیں اعضا کو دو دومر تبہ دھونے کا بیان ۔<br>خسست کی تبہ تبہ           |            |      |
| ,,    | بیہوش پر چھٹر کنے کابیان۔<br>لگ یہ ان کامیر کتھ سے تا عنسا                  |       |      |      | وضو میں اعضا کو تین تین مرتبہ دھونے کا بیان۔<br>خسمہ میں مانی نام کیں ا |            | "    |
|       | گئن، پیالے اور لکڑی و پھر کے برتن سے غسل<br>اور وضو کرنے کا بیان۔           |       |      | 140  | وضومیں تاک صاف کرنے کا بیان۔<br>القریق میں میتناک نام ال                |            | *1   |
| 10    | اور و صور ہے قابیان۔<br>طشت سے وضو کرنے کا بیان۔                            |       | ,,   |      | طاق پھرول سے استنجا کرنے کا بیان۔<br>مدند و ایک معصد زیمار الاس و کن    | 171<br>177 | .,   |
| 19+   | نست سے وسورے کا بیان۔<br>ایک مدیانی سے وضوکرنے کا بیان۔                     |       |      | ,,   | دونوں پاؤل دھونے کا بیان۔انخ<br>وضو میں کلی کرنے کا بیان۔               |            |      |
| 191   | ایک میر پان سے وسورے 6 بیان۔<br>موزوں پرمسح کرنے کابیان۔                    |       | **   |      | وسویں می سرمے کابیان۔<br>ایر یوں کو دھونے کا بیان۔                      | i i        | .,   |
| } .   | سوروں پر س کرتے ہابیان۔<br>موزوں کو وضو کی حالت میں پہننے کابیان۔           |       | •    | 124  | ایزیوں بودھونے کا بیان۔<br>نعلین پہنے ہوئے ہوتو دونوں یاؤں کا دھونا الخ |            |      |
| 191   | سورول کو و معنوں حالت کی ہے ہیاں۔                                           | 11′ ₹ |      |      | ين چيے ہو جے ہوتو دوتوں یاوں 6 دعوہ اس                                  | ITO        |      |

| صفحه        | عنوان                                                                                  | باب        | پاره | صفحہ | عنوان                                                                                   | باب | بإره |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| r+0         | نبیذ اورنشہ آور شے سے وضو جائز نہیں۔                                                   | 179        | 1    | 191  | بری کا گوشت اور ستو کھانے کے بعد وضونہ                                                  | IM  | 1    |
| "           | عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو                                                     | 120        | · •• |      | كرنے كابيان -                                                                           |     |      |
|             | دھونے کا بیان۔                                                                         |            |      | "    | اگر کسی نے ستو کھا کر کلی کر لی اور وضونہیں کیا۔                                        | IM  | "    |
| r+4         | مواک کرنے کا بیان۔<br>ف                                                                |            | "    | 191  | کیادودھ کی کرکلی کی جائے؟                                                               |     | "    |
| "           | مسواک کا بڑے مخص کو دینے کا بیان ۔ اگخ                                                 |            | 11   | "    | نیندے وضوکرنے کا بیان الخ                                                               | 1   | "    |
| "           | اس مخف کی فضیلت کا بیان جو رات کو باوضو                                                | 124        | **   | 190  | بغیر حدث کے وضو کرنے کا بیان۔                                                           | l I | **   |
|             | سوئے۔                                                                                  |            |      | "    | بیثاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔                                                  |     | "    |
|             | دوسرا ياره                                                                             |            |      | 197  | بیثاب کے دھونے کے متعلق کیا منقول ہے الخ                                                |     | **   |
|             | • •                                                                                    |            |      | "    | يه بات رحمة الباب عالى ہے-                                                              |     | "    |
|             | كِتَابُ الْغُسُل                                                                       |            |      | 192  | نى صلى الله عليه وسلم اورسب لوگوں كا اعرابي كو                                          |     | 11   |
| r.A         | عسل سے پہلے وضو کرنے کا بیان۔                                                          | 1100       |      |      | مہلت دینا تاکہ وہ اپنے پیشاب سے جومبحد                                                  | 1 1 |      |
| , , , ,     | ں سے ہے وحورے ہیں۔<br>مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ عشل کرنے کا بیان۔                       |            | r    |      | می <i>ں کر ر</i> ہاتھا فارغ ہوجائے۔<br>نب                                               |     |      |
| r. q        | سردہ ہی بیوں سے ساتھ کی سرے ہیں۔<br>صاع دغیرہ سے شسل کرنے کابیان۔                      |            |      | "    | پیثاب پرمجد میں پائی ڈالنے کا بیان۔<br>پیشاب پرمجد میں                                  | 1 1 | "    |
| "           | صان ویرہ سے ک سرے ہیاں۔<br>اس مخص کا بیان جس نے اینے سر پر تین بار                     | i <b>J</b> |      | 191  | بچوں کے بیثاب کابیان۔                                                                   |     | ••   |
|             | •                                                                                      | i          |      | "    | کھڑے ہوکراور بیٹھ کر پیٹاب کر نیکا بیان۔                                                | I I | ••   |
| 110         | پائی بہایا۔<br>اعضاء کوشل میں ایک بار دھونے کا بیان۔                                   |            |      | "    | اپنے ساتھی کے پاس پیشاب کرنا اور دیوارے<br>اس میں اور میں                               |     | **   |
| MII         | اعصاء و ت جلاب اور خوشبو سے ابتدا کرنے                                                 |            | .,   |      | آژگر لینے کابیان۔<br>کر تیر سرم                                                         |     |      |
| , ,,        | ہمانے وقت جواب اور تو ہو سے اہمدا کرتے<br>والے کا بیان۔                                |            |      | 199  | کسی قوم کے محورے پر پیٹاب کرنے کابیان۔<br>نب                                            |     | "    |
| .,          | وائے ہیاں۔<br>عسل جنابت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی                                  |            |      | ."   | خون دھونے کابیان۔<br>منتقب میں میں میں میں تاہم کیا                                     |     | "    |
|             | ل جمایت بین می رہے ہورہ ک میں پون<br>  ڈالنے کا بیان ۔                                 | - 1        |      | 700  | منی دھونے اور اسکے زگڑنے اور اس تری کے<br>من دموں دیوں کا شیعاں میں اس                  |     | "    |
|             | وات ماین درگرنا تا که خوب صاف ہو جائیں۔<br>ا                                           |            | ,,   | ,,   | دھونے کا بیان جوعورت کی شرمگاہ سے لگ جائے<br>اور نے کا بیان جوعورت کی شرمگاہ سے لگ جائے |     |      |
| rır         | ہ طاہ میں اپنا ہاتھ برتن کے اندر دھونے سے قبل                                          |            |      | F+1  | جنابت وغیرہ کو دھوئے مگر اس کا دھبہ نہ جائے.<br>اور میں جدال میں کی کی سے مذاب ان الد   |     |      |
|             | ا میں میں بھی کو طور اور سے استرور وقع سے اس<br>اوال سکتا ہے؟ الخ                      |            |      | '*'  | اونٹ، چو پایوں اور بکری کے پیشاب اور ان<br>کے رہنے کی جگہوں کا بیان۔الخ                 |     | "    |
| <b>11</b> 1 | ورن ساہم بان<br>چومخص عسل میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر                              |            |      | r+r  | ا کے رہے تی جنہوں قابیان۔ان<br>[ جونباستیں تھی اور یانی میں گر جا ئیں اُ نکا بیان الخ   |     | ,    |
|             | ا بو ن ک سال این اور مین مین مین مین مین مین مین این این این این این این این این این ا |            |      | r. m | (جوبح) یں فاور پان میں ترجا یں افابیان اس<br>مھمرے ہوئے یانی میں پیشاب کرنے کا بیان.    |     |      |
|             | ا بال دائے ہیں ہوئیاں۔<br>اعسل اور وضو میں تفریق کرنے کا بیان۔الخ                      |            | .,   | "    | عمرے ہونے پان کی پیشاب سرنے ہیاں۔<br>جب نمازی کی پیٹھ برنجاست یا مردار ڈال دیا          |     |      |
| rim         | جماع کر لے پھر دوبارہ کرنا جاہے اور جس نے                                              |            |      |      | جب تماری می چیمه پر مجاست یا سروار دان دیا<br>جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔الخ             |     |      |
|             | ایک ہی منسل میں این تمام بیویوں کے باس                                                 |            |      | r.r  | جائے تو تمار فاسکرتہ ہوئی۔ان<br>کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ کے لینے                    |     | .    |
|             | ابیت من سال میں بین ما میرویوں سے پول<br>دورہ کیا۔                                     |            |      | '    | پرے مل طوب اور زینگ و بیرہ سے ہے۔<br>کابیان۔                                            | 11/ |      |
|             |                                                                                        |            |      |      | -029                                                                                    |     |      |

| صفحه   | عنوان                                                                                    | باب          | پاره | صفحہ     | عنوان                                                                                   | باب         | ياره        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 777    | حالت چف میں عورت کا اپنے شوہر کے سرکو                                                    | 4+44         | ۲    | rim      | ندي كے دھونے اور اسكے سبب سے وضوكا بيان۔                                                | YAL         | ۲           |
|        | وھونے اوراس میں تنکھی کرنے کا بیان۔                                                      |              |      |          | ال مخص کا بیان جس نے خوشبولگائی پھر عنسل کیا                                            | ۱۸۷         | "           |
| rrr    | مرد کا اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر حیض کی                                             | r-0          | "    |          | اورخوشبو كااثر باقى رە جائے۔                                                            |             |             |
|        | حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے کا بیان۔                                                     | l .          |      | 710      | بالون كا خلال كرنا يهال تك كه جب يسمجه ل                                                |             | 11          |
| "      | حيض كونفاس كيني كابيان _                                                                 |              | "    |          | کہ وہ کھال کور کر چکا تو پھراس پر پانی بہائے۔                                           | , ,         |             |
| 770    | حائضہ عورت سے اختلاط کرنے کا بیان۔                                                       | <b>Y+</b> ∠  | "    | 717      | اس مخص کا بیان جس نے حالت جنابت میں                                                     | 1 1         | "           |
| 777    | حیض والی عورت کا روزے کو جھوڑ دینے کا بیان                                               | <b>۲</b> •۸  | 99   |          | وضو کیا پھر اپنے باتی جسم کو دھویا اور وضو کے                                           | I I         |             |
| "      | حائضہ عورت طواف کعبہ کے علاوہ باتی تمام<br>ا                                             | <b>r</b> + 9 | 11   |          | مقامات کو دوباره نبیس دهویا                                                             |             |             |
|        | مناسك وفج أدا كرسكتي ہے الخ _                                                            |              |      | "        | جب مجدمیں یادآئے کہ وہ جنبی ہے تواس حال                                                 | 1 1         | 11          |
| 11/2   | استحاضه کابیان۔                                                                          | . 1          | *"   |          | میں نکل جائے اور حیثم نہ کرے۔<br>عند                                                    |             |             |
| PPA    | حیض کا خون دھونے کا بیان۔<br>میس کا خون دھونے کا بیان۔                                   |              | 11   | "        |                                                                                         | i I         | *1          |
| "      | استحاضہ والی عورت کے اعتکاف کا بیان۔                                                     |              | "    | 112      | عسل میں اپنے سر کے داہنے حصہ سے ابتدا                                                   |             | **          |
| 779    | کیاعورت اس کپڑے میں نماز پڑھ عتی ہے<br>دیں میں ہمتھ                                      | 717          | "    |          | کرنے والے کا بیان۔<br>فند                                                               |             |             |
|        | جس میں حائضہ ہوئی تھی۔<br>یہ ریب جہ: سرعنسا سے میں                                       | 1            |      | "        | اں فخص کا بیان جس نے ایک گوشہ میں بحالت<br>:                                            |             | "           |
| "      | عورت کا اپنے حیض کے عسل کے وقت خوشبو<br>اسر زیریں                                        |              | "    |          | تنهائی برہنه ہو کرعشل کیا الخ<br>معرب                                                   |             |             |
|        | لگانے کا ہیان۔<br>عصر میں ہونے میں میں                                                   |              |      | PIA      | لوگوں کے پاس نہانے کی حالت میں پردہ                                                     | i i         | "           |
| 1      | عورت جب حیض سے پاک ہو تو عسل میں<br>۔ کہاں سے عساس کو                                    |              | "    |          | کرنے کا بیان۔                                                                           |             |             |
| ,,     | بدن کیے ملے اور وہ کیونگر مخسل کرے الخ<br>حیض کے خسل کا بیان۔                            |              | .    | r19      |                                                                                         |             |             |
|        | یں ہے ں میں ہیں۔<br>عورت کا اپنے عسل حیض کے وقت سنگھی کرنے                               | ri 1         |      | "<br>"T* | جنبی کے پسینہ کا بیان اور مومن نجس نہیں ہوتا۔<br>حنبر س زکان میں غیر ملہ جاریں          |             |             |
|        |                                                                                          | 112          |      | "        | جنبی کے نگلنےاور بازار وغیرہ میں چلنے کابیان۔<br>جنبرے م میں مدر بین عنسا               |             |             |
| +41    | کا بیان۔<br>عشل حیض کے وقت عورت کو اینے بالوں کے                                         | PIA          |      |          | جنبی کے گھر میں رہنے کا بیان جبکہ عسل سے<br>پہلے وضوکر لے۔                              |             |             |
| ,,,,   | کو گئے کا بیان۔<br>محولنے کا بیان۔                                                       | "            |      | 771      |                                                                                         | ŀ           | .,          |
| ,,     | الله تعالى كاس ارشاد مُحَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ                                   | <b>119</b>   |      | [ ',' ]  | جبی کے سونے کا بیان۔<br>جنبی کا بیان کہ وضو کرنے کے بعد سونا حاہیے۔                     | 700         |             |
|        | الله حال عن ارس و مصطله و حدر معطله<br>کے کیامعتی ہیں؟                                   | '''          | ]    |          | ا 'بن کا بیان کہ جب دونوں ختان مل جا کئیں۔<br>  اس کا بیان کہ جب دونوں ختان مل جا کئیں۔ |             | .,          |
| +      | ے بیاں ہیں۔<br>حائضہ عورت جے وعمرہ کا احرام کس طرح باندھے؟                               | rr.          |      | 1        | ا س جنر کے دھونے کا بیان جوعورت کی شرمگاہ                                               |             | .,          |
| "      | علقمه ورف ی و مره ها را م ک مرک باشد<br>حیض کا زمانه کب آتا ہے اور کب ختم ہوجا تا ہے الخ | 771          | ,,   | '''      | اں پیر ہے دعوے 6 بیان بو ورت ک مرمہ 6<br>اے لگ جائے۔                                    | '-'         |             |
| r==    | عائضه عورت نماز کی قضا نه کرے الخ<br>حاکضه عورت نماز کی قضا نه کرے الخ                   |              | ,,   |          |                                                                                         |             | $\neg$      |
|        | ما کھند مورت کے ساتھ اس حال میں سونا کہ وہ                                               | rrm          |      |          | كِتَابُ الْحَيُض                                                                        |             |             |
|        | ا ہے حیض کے لباس میں ہو۔<br>اینے حیض کے لباس میں ہو۔                                     |              |      | 777      | حيض كا آناكس طرح شروع موا؟ الخ                                                          | <b>7. p</b> | <del></del> |
| لــــا |                                                                                          |              |      |          | 5.13.03y 0) 0 V100-                                                                     |             | ,           |

| صفحہ | عنوان                                        | باب  | پاِره    | صفحه   | عنوان                                             | باب | پاره |
|------|----------------------------------------------|------|----------|--------|---------------------------------------------------|-----|------|
|      | كِتَابُ الصَّلُوةِ                           |      | <u> </u> | ۲۳۳    | جس نے حیض کے زمانے کے لئے علیحدہ لباس             | 220 | ۲    |
| L    |                                              | I    |          |        | تيار كر ليا-                                      |     |      |
| rrz. | شب ومعراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی؟ الخ    |      | ۲        | "      | حائضه عورت کا عیدین میں اور مسلمانوں کی           | rro | 11   |
| 10+  | کیڑے پہن کرنماز پڑھنا فرض ہے الح             | l    | "        |        | دعاء میں حاضر ہونے کا بیان۔الخ                    | ,   |      |
| rai  | نماز میں تہبند کو پشت پر باندھنے کا بیان الح | rrr  | 11       | rra    | جب كوكى عورت ايك مهينه مين تين بار حاكضه          | 777 | **   |
| "    | ایک کپڑے کو لپیٹ کرنماز پڑھنے کا بیان اگخ    | rra  | "        |        | Ne-13                                             | !   |      |
| rom  | جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو چاہئے کہ        | 7174 | "        | 1      | اگر حیض کا زمانه موتو زردی یا شیالا بن د میضے     | 772 | 11   |
|      | اس کا مجھ حصہ اپنے شانے پر ڈال لے۔           |      |          |        | كابيان_                                           |     |      |
| "    | جب کیڑا تنگ ہوتو کس طرح نماز پڑھے؟           |      | "        | "      | استخاضه کی رگ کا بیان۔                            | 224 | 11   |
| rom  | جبه شاميه مين نماز پڙھنے کا بيان الخ         |      | **       |        | طواف افاضہ کے بعد عورت کے حائصہ ہونے              | 77  | "    |
| "    | نماز میں اور غیرنماز میں نگلے ہونے کی کراہت  | 4149 | "        |        | كابيان-                                           |     |      |
|      | کابیان۔                                      |      |          | 1772   | جب متحاضه طهر كود كم في توكيا كرد؟                | 174 | "    |
| roo  | أقميص اور سراويل اور بتان اور قبا ميس نماز   | 10+  | "        |        | نفاس والی عورت کے جنازہ پر نماز اور اس کے         | 111 | 19   |
|      | پڑھنے کا بیان۔                               |      |          |        | طریقے کابیان۔                                     |     |      |
| roy  | سترعورت کا بیان۔                             | roi  | 91       | rm     | يه باب ترجمة الباب سے فالی ہے۔                    | 777 | "    |
| "    | بغير جادر كے نماز بردھنے كابيان ـ            | ror  | "        |        | كِتَابُ التّيكُم                                  |     |      |
| 10Z  | ران کے بارے میں جوروایتی آئی ہیں ان کا       | 101  | **       |        | دِناب النيمم                                      |     |      |
|      | بيان الخ                                     |      |          | 227    | تنتم كاحكام الخ                                   |     | 11   |
| 109  | عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟               | ror  | 11       | rra    | اگر مسی مخص کو پانی ملے اور نہ مٹی تو وہ کیا کرے؟ | 227 | . "  |
| "    | ایے کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان جس میں       | raa  | ••       | tr*    | حضر کی حالت میں جب پانی نه پائے اور نماز          | rra | "    |
|      | تقش ونگار ہوں اوران پرنظر پڑے۔               |      |          |        | فوت ہوجانے کا خوف ہوتو عیم کرنیکا بیان الخ        |     |      |
| "    | اگر کسی کپڑے میں صلیب یا دیگر تصاویر ہوں     | ray  | ,,       | "      | جب تیم کے لئے زمین پر ہاتھ مارے تو کیا یہ         | 734 | "    |
|      | اوراس میں نماز پڑھے الح                      |      |          | 1      | جائزے کہان کو پھونک کرمٹی جَمارُ دے؟              |     |      |
| 144  | حرىر كاجبه پهن كرنماز پژهناالخ               | 102  | "        | וייִיז | صرف منداور ہاتھوں کے قیم کا بیان۔                 | 172 | "    |
| "    | سرخ کیڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔             | ī    | "        | rrr    | مٹی ایک مسلمان کے حق میں پانی سے وضو              | rta | "    |
| 11   | حصِت،منبر، اورلکڑی پرنماز پڑھنے کا بیان الخ  |      | "        |        | كرنے كا كام دي ہے الح                             |     |      |
| 747  | جب نماز پڑھنے والے کا کپڑااس کی عورت کو      | 740  | "        | rra    | جس مخض کونسل کی ضرورت ہوا گراہے مریض              | 129 | "    |
|      | سجدہ کرتے وقت جھو جائے۔                      |      |          |        | ہوجانے یامرجانے کاخوف ہوتو تیم کرلے الخ           |     |      |
| 11   | چٹائی پرنماز پڑھنے کابیان الخ                |      | **       | rmy    | تیم میں صرف ایک ضرب ہے۔                           | 114 | "    |
| 272  | اوڑھنی پرنماز پڑھنے کا بیان۔                 | 777  |          | 172    | يه باب ترجمة الباب سے خالی ہے۔                    | 441 | 91   |

| صفحہ | عنوان                                                                                                  | باب         | پاره | صفحه | عنوان                                                                  | باب | پاره |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 120  | جس کو کھانے کی دعوت معجد میں دی جائے اور                                                               | 17.1"       | ۲    | 775  | فرش پرنماز پڑھنے کا بیان الخ                                           | 747 | ۲    |
|      | اور جس شخص نے اسے قبول کر لیا۔                                                                         |             |      | 446  | سخت گرمی میں کپڑے پرسجدہ کرنے کا بیان۔                                 |     | .,   |
| 124  | مسجدمين مقدمات كافيصله اورمردون ادرعورتون                                                              | 110         | "    | "    | جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان۔                                     | 240 | "    |
|      | کے درمیان لعان کرانے کا بیان۔                                                                          | 1           |      |      |                                                                        |     | "    |
| "    | تکسی کے گھر میں داخل ہوتو جہاں جاہے نماز                                                               |             | "    | 740  | جب کوئی مخص سجدہ پورانہ کرے۔                                           |     | "    |
|      | پڑھ کے یا جہاں اس سے کہا جائے اور وہ                                                                   | l           |      | "    | سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دے اور اپنے                                |     | "    |
|      | چھان بین نہ کرے۔<br>م                                                                                  | ì           |      |      | دونوں پہلوعلیحدہ رکھے۔                                                 |     |      |
| "    | گھروں میں مبحدیں بنانے کا بیان الح<br>ن                                                                |             | "    | "    | المسبول بمدل سيك الميول والم                                           | 1   | "    |
| 122  | امسجد کے اندر داخل ہونے اور دوسرے کاموں<br>مسجد کر ایسان                                               | •           | "    | 777  | مدینه اور شام والول کا قبله اورمشرق والول کا<br>                       | l   | "    |
|      | میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا بیان۔<br>سرمان سرمان کر سے ابتدا                                        |             |      |      | ا قبله الخ                                                             | ]   |      |
| 1/2/ | کیا جاہلیت کےمشرکوں کی قبریں کھود ڈالنا اور                                                            | i           | "    |      | الله تعالیٰ کا قول که مقامِ ابرا ہیم کومصلیٰ بناؤ۔                     | 1   | "    |
|      | اں جگہ مبجد بنانا جائز ہے؟<br>کے مصرفہ بنانا جائز ہے؟                                                  |             |      |      | جہاں بھی ہوقبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان الخ<br>تی سے متعاتب منت        |     |      |
| 129  | کریوں کے باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کابیان<br>مور سے میں میں میں میں میں میں ایسان کریں ہوں کا میان |             |      | 749  | - 0                                                                    | i   | 11   |
| "    | اونٹوں کے باندھنے کی مجگہ میں نماز پڑھنے کا ہیان<br>حسر شخصہ : تبریب سرع سری کی اس حد جس               |             |      |      | ا بھول کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کے<br>ایس میڈ میں زیاد نہدیں | 1 1 |      |
| r^•  | جس مخف نے تنوریا آگ یا کوئی ایسی چیز جس<br>ک ستشر ک آت ہے ہیں میں میں                                  |             |      |      | کئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا۔<br>تن کی ہت سے بیں میں ہے ا             |     |      |
|      | کی پرستش کی جاتی ہے،اس کے سامنے کھڑے<br>ہوکرنماز بڑھی الخ                                              |             |      | 12.  | تھوک کو ہاتھ کے ذریعہ متجد سے صاف کر<br>دینے کابیان۔                   | 1   | Ü.   |
| ,,   | ہو رسار پر ن ہن<br>مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان ۔                                            |             | .,   | 121  | دیے ہیں!<br>رینٹ کو کنگریوں کے ذریعیہ مجد سے صاف کر                    |     |      |
| .,   | حنف اور عذاب کے مقامات میں نماز پڑھنے                                                                  |             |      |      | ریک و رویل کے دریے بدے ہے گات کا دریا<br>دینے کا بیان الح              |     |      |
|      | کابیان۔                                                                                                |             |      |      | نماز میں دائیں طرف نہ تھو کے۔                                          | 1   | .,   |
| MI   | گرجا میں نماز <u>رڈ صنے کا بیا</u> ن الخ                                                               |             | "    | 121  | بہ حالت ِنماز اگر تھو کئے کی ضرورت ہوتو اپنے                           |     | "    |
| "    | یہ باب ترحمۃ الباب سے خالی ہے۔                                                                         | 794         | "    |      | بائیں جانب یا بائیں پیرے <u>نیچ</u> ھوکے۔                              |     |      |
| MY   | رسول الله عظفاكا فرمانا كهزمين ميرے لئے مسجد                                                           | <b>19</b> ∠ | "    |      | مسجد میں تھو کئے کے کفارہ کا بیان۔                                     | 12A | "    |
|      | اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔                                                                        |             |      | ٠,   | مسجد میں بلغم کے دفن کر دینے کا بیان۔                                  | 129 | "    |
| ,,   | عورت کامسجد میں سونے کا بیان۔                                                                          | 191         | "    | 121  | جب تھو کئے پر مجبور ہو جائے تو اس کو کپڑے                              | ۲۸۰ | ••   |
| 17.7 | مبجد میں مردوں کے سونے کا بیان الخ                                                                     | <b>199</b>  | "    |      | کے کنارے میں لے لینا جائے۔                                             |     |      |
| 11/1 | سغرے واپس آنے پر نماز پڑھنے کا بیان۔                                                                   |             | "    | **   | امام كالوگول كونفيحت كرنا كه ده اپني نماز كونكمل كرير.                 |     | **   |
| "    | جب کوئی مسجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دو                                                           |             | "    | 120  | یٰ فلاں کی متجد کہنا جائز ہے یانہیں؟                                   |     | ••   |
|      | رکعت نماز پڑھ لے۔                                                                                      |             |      | "    | مجدمیں کی چیز کے تقسیم کرنے اور خوشہ لٹکانے                            | 127 | 11   |
| ۲۸۵  | مسجد میں بے وضو ہوجانے کا بیان۔                                                                        | ٣٠٢         | "    |      | کابیان۔                                                                |     |      |

| صفحہ        | عنوان                                            | باب         | پاره | صفحه | عنوان                                         | باب         | پاره |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------------------------------------|-------------|------|
| <b>19</b> 4 | مبحد میں لیٹنے کا بیان۔                          | ۲۲۲         | ۲    | MA   | مبجد كي تغمير كابيان الخ                      | ٣٠٣         | ۲    |
|             | مبحد اگر راسته میں بنی ہواور اس میں لوگوں کا     | ۲۲۷         | "    | PAY  | مجد کی تعمیر میں ایک دوسرے کی مدوکرنے کابیان  |             |      |
|             | نقصان نه ہوالخ                                   |             |      | "    | منبراورمسجد کی لکڑیوں میں بڑھئی اور کاریگروں  | r.0         | "    |
| 17          | بازار کے مقام میں نماز پڑھنے کابیان الخ          |             | "    |      | سے مدد لینے کابیان۔<br>م                      |             |      |
| 191         | مىجد ميں انگليوں ميں پنجہ ڈ النے کابيان۔         | 779         | "    | 111  | جو محف مسجد بنائے اُس کا بیان۔                | ۳•٦         | "    |
| <b>199</b>  | وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں پر ہیں اور وہ       | ٣٣٠         | "    | .,   | جب مجد میں گزرے تو تیر کا کھل بکڑے رہے        | <b>7.</b> 4 | 17   |
|             | جگہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی۔           |             |      | "    | مبحد میں کس طرح گزرنا چاہئے؟                  | ۳•۸         | "    |
| ۳.۳         | امام کاسترہ اس کے پیچھے والوں کیلئے کافی ہے۔     |             | **   | MA   | مبحد میں شعر پڑھنے کابیان۔                    |             | "    |
| "           | نماز پڑھنے والے اور سترہ کے درمیان کتنا          | ٣٣٢         | "    | "    | نیزے لے کر مسجد میں داخل ہونے کابیان۔         | ۳۱۰         | "    |
|             | فاصله ہونا چاہیے؟                                |             |      | "    | مجد کے منبر پرخرید و فروخت کا ذکر جائز ہے۔    |             | "    |
| ۳۰۴۳        | نیزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بیان۔        |             | **   | 1119 | مبجد میں نقاضا کرنا اور قرض دار کے پیھیے      | rir         | "    |
| "           | عنز ہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بیان۔       |             | **   |      | پڑنے کا بیان۔                                 |             |      |
| "           | مکہاور دوسرے مقامات میں سترہ کابیان۔             |             | "    | 190  | مبحد میں حجماڑو دینا اور چیتھڑوں اور کوڑے اور |             | "    |
| r.0         | ستون کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا بیان۔<br>۔   |             | "    |      | لکڑیوں کے چن لینے کا بیان۔                    |             |      |
| "           | اگراکیلا ہوتو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کا     | <b>77</b> 2 | "    | "    | مبحد میں شراب کی تجارت کوحرام کہنے کابیان۔    | mile        | "    |
|             | بيان۔                                            |             |      | "    | مسجد کے لئے خادم مقرر کرنے کابیان۔            | 710         | "    |
| 244         | اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔<br>               |             | "    | 191  | قیدی اور قرض دار مجدیس باندھے جانے کا بیان    |             | "    |
| "           | اونتنی اور اونٹ اور درخت اور کجاوہ کو آٹر بنا کر | 779         | "    | **   | جب اسلام لے آئے تو عسل کرنے اور مسجد          | ۲۱∠         | 11   |
|             | نماز پڑھنے کا بیان۔                              |             |      |      | میں قیدی کے باندھنے کا بیان الح               |             |      |
| r.2         |                                                  |             | **   | "    | منجد میں بیاروں وغیرہ کے لئے خیمہ کھڑا        |             | "    |
| **          | نماز پڑھنے والے کو جاہئے کہ جو مخص اس کے         |             | "    |      | کرنے کا بیان۔                                 |             |      |
|             | سامنے ہے گزرے تواہے روک دے اگ                    |             |      | rar  | ضرورت کی بنا پر مجد میں اونٹ لے جانے کا       | 119         | "    |
| <b>r</b> +A | نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ۔<br>پر           |             | "    |      | بيان الخ                                      |             |      |
| **          | نماز پڑھنے کی حالت میں ایک شخص کا دوسرے<br>ہو:   |             | ••   | "    | اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔                |             | **   |
|             | شخص کی طرف منه کرنے کا بیان <sub>-</sub>         |             |      | 797  | معجد میں کھڑ کی اور راستہ رکھنے کا بیان۔      |             | "    |
| r. 9        | سوئے ہوئے آ دمی کے پیچھے نماز پڑھنے کابیان<br>ند |             | **   | rgr  | کعبہ اور مبجدوں میں درواز ہے رکھنا اور ان کا  | ۳۲۲         | "    |
| " '         | عورت کے سامنے ہوتے ہوئے نفل نماز                 | rra         | **   |      | بند کر لیناالخ                                |             |      |
|             | پڑھنے کا بیان۔<br>ھن                             |             |      | "    | مجدمیں مشرک کے داخل ہونے کا بیان۔             |             | "    |
| "           | اں مخض کی دلیل جس نے کہا ہے کہ نماز کوکوئی       |             | "    | 190  | مبحد میں آواز بلند کرنے کا بیان۔              |             | "    |
|             | چيز فاسدنېيں ڪرتی۔                               |             |      | ray  | مجد میں حلقه باندھنے اور بیضنے کابیان۔        | <b>77</b> 0 | 11   |

| صفحہ        | عنوان                                           | باب          | پاره | صفحه                                         | ب عنوان                                            | ابار        | بإره       |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| 777         | اس مخض کوکتنا گناہ ہے جس کی نماز عصر جاتی رہے۔  | אאיש         | ٣    | mi.                                          | ۳۱ حالت نماز میں چھوٹی لڑکی کو اپنی گردن پر        | 72          | ۲          |
| ٣٢٣         | اس مخص کا گناہ جونما نِ عصر کو چھوڑ دے۔         | ۳۲۵          | "    |                                              | الفانے كابيان -                                    | ı           |            |
| "           | نمازِ عفر کی نضیلت کابیان۔                      |              | "    | **                                           | ٣١ ايسے فرش كى طرف منه كر كے نماز پڑھنے كابيان     | ۲۸ <u> </u> | "          |
| 244         | ال مخص كابيان جوغروب آفتاب سے پہلے عصر          | 247          | "    |                                              | جس پر حائضه عورت لینی هوئی هو_                     |             |            |
|             | کی ایک رکعت پالے۔                               |              |      | ۱۱۳                                          | ۳۱ کیا بیہ جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو سجدہ کرتے   | 79          | 11         |
| rra         | مغرب کے وقت کا بیان الخ                         | ۸۲۳          | "    |                                              | وقت د ہادے تا کہ مجدہ کر لے۔                       |             |            |
| rry         | اس مخف کا بیان جس نے اس کو مکروہ سمجھا ہے       | <b>249</b>   | "    | ••                                           | ٣٥ ال امر كابيان كه عورت نماز پڑھنے والے كے        | ۱٠د         | "          |
|             | كەمغرب كوعشا كہاجائے۔                           |              |      |                                              | جہم سے ناپا کی کو دُور کرے۔                        |             |            |
| 11          | عشا اورعتمه کا ذکر اور جس نے عشاء اورعتمه       |              | "    |                                              | ما الم                                             |             |            |
|             | دونوں کہنا جائز خیال کیا ہے الخ                 |              |      |                                              | نيسرا پاره                                         |             |            |
| 772         | اگر لوگ جمع ہو جائیں تو عشا کی نماز جلدی        |              | "    |                                              | كِتَابُ مَوَاقِيُتِ الصَّلوةِ                      |             | s          |
|             | پڑھنااورا گردریے آئیں تو تاخیر کرکے پڑھنا۔<br>۔ |              |      | <u>                                     </u> |                                                    |             |            |
| 1 11        | نمازعشا کی نضیلت کابیان۔                        | 1 / 1        |      | MIM                                          | • • • • • •                                        | - 1         | ٣          |
| TTA         | عشا کی نماز ہے پہلے سونا مکروہ ہے۔<br>فون       |              | "    | ۳۱۴                                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            | 35          | "          |
| 779         | جس مخض پر نیند کا غلبہ ہواس کے لئے عشاہے        |              | *1   |                                              | اس سے ڈرتے رہوائح                                  |             |            |
|             | پہلے سونے کا بیان۔                              |              |      | 10                                           | ۳۵ نماز کے قائم رکھنے پر بیعت لینے کابیان۔<br>۳۵ م |             |            |
| <b>rr</b> • | عشا کاونت آ دهمی رات تک ہے الخ<br>ذیب م         |              | **   | "                                            | ۳۵ منماز گناہوں کا کفارہ ہے۔<br>                   |             | "          |
| ۱۳۳۱        | نماز فجر کی نضیلت کابیان۔                       |              | **   | 710                                          | م منازاس کے وقت پر پڑھنے کی نضیلت کابیان. ا        | - 1         | "          |
| "           | نماز فجر کے وقت کا بیان۔<br>فیز                 |              | **   | 117                                          | ۳۵ جبکہ پانچوں نمازوں کو ان کے وقت میں ا           | ۲٥          | "          |
| ۳۳۲         |                                                 |              | **   |                                              | جماعت سے یا تنہا پڑھے تو بداس کے گناہوں            |             |            |
| 777         | اس مخف کا بیان جس نے نماز کی ایک رکعت           | <b>1</b> 29  | 11   |                                              | کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔                              |             |            |
| ļ           | يالي-                                           | ė            |      | **                                           | ۳۵ نماز کو بے وقت پڑھنے کا بیان۔<br>م              | ۱۷          | "          |
| "           | فجر کے بعد آفتاب بلند ہونے تک نماز پڑھنے        | <b>17%</b> • | 11   | 11/2                                         | ۳۵ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگارے سرگوشی کرتا ہے۔  | ۱^۵         | <b>"</b> . |
|             | كابيان_                                         |              |      | "                                            | ۳۷ اگرمی کی شدت میں ظہر کو تھنڈا کر کے پڑھنے       | 39          | **         |
| 444         |                                                 |              | 11   |                                              | کابیان۔                                            |             |            |
| 220         |                                                 |              | 11   | MIA                                          |                                                    | 4.          | **         |
|             | فرض کے بعد نماز کو مکروہ سمجھا ہے الخ           |              |      |                                              | کابیان۔                                            |             |            |
| 11          | عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں اور اس کے مثل     |              | **   | 119                                          | س ظہرِ کا وقت زوال کے وقت ہے الح                   | - 1         | 11         |
|             | دوسری نمازوں کے پڑھنے کا بیان۔                  |              |      | <b>77</b>                                    | ۳۷ ظہر کی نماز کوعفر کے وقت تک مؤ خرکرنے کابیان. ا | - 1         | "          |
| ٣٣٦         | بدلی کے دنوں میں نماز سورے پڑھنے کابیان۔        | ۳۸۳          | 11   | 271                                          | ۳۷ وقت وعفر کی فضیلت کابیان به                     | 11"         | "          |

| صفحہ        | عنوان                                                                                  | باب  | پاره | صفحه      | عنوان                                                                   | باب        | پاره    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| mrq         | اگر کوئی چاہے تو ہراذان وا قامت کے دمیان                                               | M+7  | ۳    | rr2       | وقت گزر جانے کے بعد نماز کے لئے اذان                                    | 77.0       | ۳       |
|             | نماز پڑھ سکتا ہے۔                                                                      | •    |      |           | کہنے کا بیان۔                                                           |            |         |
| "           | کیاسفر میں ایک ہی موذن کواذان کہنا چاہئے۔                                              |      | "    |           | اس مخص کا بیان جو وقت گزرنے کے بعد لوگوں                                | l          | "       |
| <b>ra</b> • |                                                                                        |      | **   | -         | کو جماعت سے نماز پڑھائے۔<br>ھن                                          |            |         |
|             | کہنے کا بیان اگ                                                                        |      |      | 771       | اس مخف کا بیان جو کسی نماز کو بھول جائے تو<br>د                         | 1          | "       |
| 201         | کیا موذّن اپنا منہ اِدھراُدھر پھیرے اور کیا وہ<br>نہ سب                                |      | "    |           | جس وقت یادآئے پڑھ لے۔الخ                                                | l          |         |
|             | اذان میں ادھراُ دھر دیکھ سکتا ہے؟ اگخ<br>میں میں سر بر میں دیا ہے ۔ ان                 |      |      | "         | قضا نمازوں کا ترتیب کے ساتھ پڑھنے کابیان.                               | l          | "       |
| ror         | آدمی کا پیکہنا کہ ہماری نماز جاتی رہی اگخ                                              |      | "    | "         | عشا کی نماز کے بعد ہاتیں کرنا مکروہ ہے۔<br>سر بن سر سرمینا موجع         |            | "       |
| "           | اس امر کا بیان کہ جس قدر نمازتم کومل جائے<br>میں لا                                    | MIT  | "    | 1 729     | دین کے مسائل اور نیک بات کے متعلق گفتگو<br>سے مند میں لا                |            | "       |
|             | پڑھلوا کے<br>تج سے دائریں کی ا                                                         |      |      |           | کرنے کا بیان انج                                                        |            |         |
| rar         | تھبیر کے وقت جب لوگ امام کو دیکھے لیس ، تو<br>کسیت کا دیا ہے ۔                         |      | ••   | Fire      | گھر والوں اور مہمان کے ساتھ عشا کے بعد  <br>گفتگوکرنے کا بیان           | Į.         | "       |
|             | کس وقت کھڑے ہوں؟<br>نماز کے لئے جلدی سے نہ اٹھے بلکہ اطمینان                           |      | ••   | 1441      | ٠                                                                       | 1          | <br>    |
|             | امارے سے جلال سے نہانے بلدہ کلیمان<br>اور وقار کے ساتھ اُٹھے۔                          |      |      | muh       | ادان کی ابلاا کابیان اس<br>اذان کے الفاظ دو دو بار کہنے کابیان۔         |            | ,<br>,, |
|             | اوروفارے ما ھا ہے۔<br>کیامبحدے کی عذر کی بنا پر باہرنکل سکتا ہے؟                       |      |      | PAP       |                                                                         | l          |         |
| .,          | اگرامام یہ کیے کہانی جگد تھبرے رہوجب تک کہ                                             |      | ••   |           | ک الفاظ ایک ایک بار کہنے کا بیان۔<br>کے الفاظ ایک ایک بار کہنے کا بیان۔ |            |         |
|             | میں لوٹ کرآؤں، تو مقتدی اس کا انظار کریں۔<br>میں لوٹ کرآؤں، تو مقتدی اس کا انظار کریں۔ |      |      | .,        |                                                                         |            |         |
| ror         | اے سیاری میں اور میں ا                                                                 |      | ,,   |           | اذان میں الفاظ بلند کرنے کابیان ا <sup>لخ</sup>                         |            |         |
|             | ا قامت کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت پیش                                               |      | ••   | ساساسا    | اذان من کر جنگ وخوزیزی بند کردینا حاسیے۔                                |            | "       |
|             | آجائے۔                                                                                 |      |      |           | اذان سنتے وقت کیا کہنا جاہے؟                                            |            | "       |
| "           | ا قامت ہوجانے کے بعد کلام کرنے کا بیان۔                                                | MIA  | ,,   | rrs       | اذان کے وقت دعا کرنے کامیان۔                                            | <b>799</b> |         |
| raa         | نماز باجماعت کے واجب ہونے کا بیان الخ                                                  | PY+  | "    |           | اذان دینے کے لئے قرعہ ڈالنے کا بیان۔                                    | ۴۰۰        |         |
| "           | نماز باجماعت کی نضیلت کابیان۔                                                          | ١٢٣  | ••   | Prop 4    | اذان میں کلام کرنے کابیان۔                                              |            | "       |
| ron         | فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی نضیلت کا بیان                                            | ۳۲۲  | "    |           | نابینا کے پاس کوئی الیا شخص ہو جو اسے وقت                               |            | "       |
| 202         | ظهر کی نماز اوّل وقت پڑھنے کی فضیلت کا بیان                                            | ۳۲۳  | ••   |           | بتائے تو اس کا اذ ان دینا درست ہے۔                                      |            |         |
| ran         | نیک کام میں ہرقدم پر ثواب ملنے کابیان۔                                                 | سلم  | **   | <b>P1</b> | طلوع فجر کے بعداذان کہنے کابیان۔                                        |            | "       |
| "           | نمازعشا جماعت سے پڑھنے کی نضیلت کا بیان                                                | rra  | "    | rrz       | فجر کی اذان صبح ہونے سے پہلے کہنے کا بیان۔                              |            | "       |
| "           | دویادد سے زیادہ آدمی جماعت کے تھم میں داخل ہیں                                         | ۲۲۹  | ••   | ۳۳۸       | اذان و اقامت کے درمیان کتنا فصل ہونا                                    | ۵۰۳        | "       |
| 1209        | مجد میں نماز کے انظار میں بیٹھنے والے اور                                              | ME . | **   | \ \       | عاہیے؟<br>ف                                                             | ,          |         |
|             | مبجدوں کی نضیلت کا بیان۔                                                               |      |      | 11        | اس محض کابیان جوا قامت کا انتظار کرے۔                                   | ۲۰۲۱       | "       |

| صفحہ        | عنوان                                                                | باب                                    | پاره | صفحہ          | عنوان                                                                        | باب  | پاره |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>72</b> 1 | غلام اور آزاد کرده غلام کی امامت کابیان الخ                          | ه۳۳                                    | ٣    | <b>٣40</b>    | الشخف كى فضيلت كابيان جومنح اورشام كے                                        | ۲۲۸  | ۳    |
| r20         | اگرامام اپنی نماز کو بورا نه کرے اور مقتدی بورا                      | ויירא                                  | "    |               | وقت مسجد جائے۔                                                               |      |      |
|             | کریں۔                                                                |                                        |      | "             | جب نماز کی تکبیر ہو جائے تو سوائے فرض نماز                                   | 749  | "    |
| "           | مِتلائے فتنداور بدعتی کی امامت کا بیان الخ                           |                                        | "    |               | کے اور کوئی نماز نہیں۔                                                       |      |      |
| 724         | جب دو نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں                               |                                        | 99   |               | بیاری کی کس حد تک حاضر جماعت ہونا چاہئے۔                                     | 1    | "    |
|             | طرف اس کے برابر کھڑا ہو۔<br>پوریز فیز                                | 1                                      |      | ٦٢٣           | بارش اور عذر کی بنا پر اپنے گھر میں نماز پڑھ                                 | ושיח | "    |
| "           | اگر کوئی مخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہواور                            |                                        | *    |               | لينے كابيان-                                                                 |      |      |
|             | امام اس کواپنے دائیں طرف پھیردے تو کسی<br>پر                         |                                        |      | ٣٧٣           | کیا جس قدر لوگ موجود ہوں امام ان ہی کے  <br>ا                                |      |      |
|             | کی نماز فاسد نه ہوگی۔                                                |                                        |      |               | ساتھ نماز پڑھ لے؟ اگخ<br>گ                                                   |      |      |
| "           | اگر اہام نے اہامت کی نیت نہ کی ہو پھر کچھے<br>اگر یہ نبر             |                                        | "    |               | اگر کھانا آ جائے اور نماز کی اقامت ہوجائے الخ                                |      |      |
|             | لوگ آ جا نیں اور وہ ان کی امامت کرے۔<br>اس میں میں اور کی امامت کرے۔ |                                        |      | 740           | جب نماز کے لئے امام کو بلایا جائے اور اس<br>یہ میں در                        |      | "    |
| M22         | اگر امام نماز کوطول دے اور کوئی مخض اپنی کسی<br>نہ کر تاریخ          |                                        | "    |               | کے ہاتھ میں وہ چیز ہوجو کھارہا ہو اگخ<br>شخنہ سے سر                          |      |      |
|             | ضرورت کی وجہ سے نماز کوتو ژکر چلا جائے اور                           |                                        |      | "             | جو خض گھر کے کام کاج میں ہواور نماز کی تکبیر<br>ک                            | 1    | **   |
|             | نماز پڑھ لے۔<br>این میں براتین کے میں کا عصور ا                      | l j                                    |      |               | کہی جائے اگج<br>معرفی میں مام کر میں مار دیدا                                |      |      |
|             | قیام میں امام کا تخفیف کرنا اور رکوع و سجود پورا<br>ک جزیرید         |                                        | "    | "             | اں خض کا بیان جولوگوں کوصرف اس لئے نماز<br>میں میں بنیوں این صل میں سل       |      | "    |
| الدرسوا     | کرنے کا بیان۔<br>میں کہ شخص میں زین مرحد ہوتے حص میں میں             |                                        | ,,   |               | پڑھائے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی<br>زین میں جب کر پر          | ł l  |      |
| 2/          | جب کوئی محص تنہا نماز پڑھے تو جس قدر جاہے<br>طول دے۔                 |                                        |      | P44           | نماز اورسنت سکھائے ۔<br>علم وفضل والا امامت کا زیادہ مستحق ہے۔               |      | ,,   |
| .,          | عون و تعطیہ<br>جو مخض اینے امام کی جب وہ نماز میں طوالت              |                                        | .,   | 1 1           | م و س والآ المت فاریادہ س ہے۔<br>کسی عذر کی بنا پر مقتدی کا امام کے پہلو میں |      |      |
|             | .وس مبير من بب ده عارين وات<br>کرتا ہوشکایت کرے الخ                  |                                        |      |               | ک گفتاری بنا پر مسلمان کا ۱۹ م سے چاہو یں ا<br>کھڑا ہونے کا بیان۔            |      |      |
| r29         | ا د مغیر                                                             |                                        | .,   | 1 - 49        | اگر کوئی آ دمی لوگوں کی امامت کے لئے جائے                                    |      | .,   |
|             | اس مخص کا بیان جو بیج کے رونے کی آواز س                              |                                        |      |               | برروں میں ویوں ماہ کے سے ہیں۔<br>پھرامام اوّل آجائے الح                      | 1 1  |      |
|             | کرنمازمخقر کردے۔                                                     |                                        |      | rz.           |                                                                              | 1 1  | .,   |
| ۳۸۰         | جب خود فرض نماز پڑھ چکا ہو، اس کے بعد                                |                                        |      |               | میں زیادہ عمر والا ہووہ امامت کرے۔                                           |      |      |
|             | لوگوں کی امامت کرے۔                                                  |                                        |      | "             | اگر امام کچھ لوگوں ہے ملنے جائے تو ان کا امام                                |      |      |
| MAI         | ا و ا                                                                |                                        | "    |               | ہوسکتا ہے۔                                                                   | j j  |      |
| ,,          | اگرایک مخص امام کی اقتدا کرے ادر باتی لوگ                            |                                        | "    | "             | ،<br>اماس لئے مقرر کیا گیاہے کہ اسکی اقتداکی جائے                            | 1 1  |      |
|             | اس مقتدی کی افتدا کریں الخ                                           |                                        |      |               | جولوگ امام کے پیچھے ہیں دہ کب مجدہ کریں الخ                                  |      | "    |
| MAT         | المام كو جب شك ہو جائے تو كيا وہ مقتديوں                             | M.A.                                   | "    |               | اس محف کے گناہ کا بیان جس نے امام سے                                         |      |      |
|             | ك كمن رغل كرے؟                                                       |                                        |      |               | پہلے سراٹھایا۔                                                               |      |      |
| <del></del> | · ·                                                                  | کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      | <del>اا</del> |                                                                              |      |      |

| صفحہ         | عنوان                                                                  | باب         | پاره        | صفحہ | عنوان                                                                | باب  | پاره |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|------|
| mam          | نماز میں امام کی طرف نظراً تھانے کابیان الخ                            | MAY         | ٣           | rar  | جب امام نماز میں روئے اپنے                                           | וציא | ۳    |
| ٣٩٣          | نماز میں آسان کی طرف نظر اٹھانے کابیان۔                                | MAT         | "           |      | اقامت کے وقت یا اس کے بعدمفوں کے                                     |      | "    |
| "            | نماز میں إدهراً دهر و لکھنے کا بیان۔                                   | <b>የ</b> ለሶ | "           |      | برابر کرنے کا بیان۔                                                  |      |      |
| 190          | اگر نماز میں کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے یا                              | MAG         | "           | MAR  | مفول کو برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی                              | ۳۲۳  | ••   |
|              | سامنے تھوک یا کوئی چیز دیکھے تو کیا یہ جائز ہے                         |             |             |      | طرف متوجه ہونے کابیان۔                                               |      |      |
|              | كەدزدىدەنظرى دىكھے۔                                                    | ,           |             | ••   | پہلی صف کا بیان۔                                                     | mym  | ••   |
| "            | تمام نمازوں میں خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر                             |             | "           | "    | المني لا در من من در المن وره دره المني                              |      | "    |
|              | میں ہوں سری ہوں یا جہری، امام اور مقتدی                                |             |             | 710  | ال مخص کا گناہ جومفیں بوری نہ کرے۔                                   |      | ••   |
|              | کے لئے قراُت کے واجب ہونے کا بیان۔                                     |             |             | • •• | صف کے اندرشانہ کا شانہ سے اور قدم کا قدم                             | ۲۲۳  | ••   |
| m92          | نماز ظهر میں قراُت کا بیان۔                                            |             | ••          |      | ے ملانے کا بیان الح                                                  |      |      |
| <b>179</b> A | نماز عصر میں قر اُت کا بیان۔                                           |             | "           | PAY  | اگر کوئی مخض امام کے بائیں طرف کھڑا ہواور                            |      | 11   |
| 799          | مغرب کی نماز میں قر آن پڑھنے کا بیان۔                                  |             | , <b>11</b> |      | امام اس کواپنے ہیجھے سے اپنے دائیں طرف                               | 1 1  | !    |
| "            | نمازِمغرب میں بلندآ واز سے پڑھنے کا بیان۔                              | ٠٩٠         | 11          |      | لے آئے تو اس کی نماز سیح ہوجائے گی۔                                  |      |      |
| "            | نمازِعشامیں بلندآوازے قرآن پڑھنے کا بیان                               | M41         | "           | 111  | ا تنهاعورت بھی ایک صف کی طرح ہے۔                                     |      | **   |
| ۴۰۰          | سجدے والی سورت پڑھنے کا بیان۔<br>سب                                    |             |             | ••   | ایک مقتری امام کے دائیں جانب کھڑا ہو۔                                |      | "    |
| "            | عشا کی نماز میں قر اُت کا بیان ۔                                       |             | "           | "    | ا گرامام اورلوگوں کے درمیان کوئی دیوار یاسترہ ہو                     |      | ••   |
| "            | کہلی دو رکعتوں کو طویل کرے اور اور محچیلی<br>ا                         |             | "           | MAZ  | نمازشب کابیان۔                                                       |      | **   |
|              | دونوں رکعتوں کومخضر کرے۔<br>دیست میں از                                | ı           |             | MAA  | تعبیر تحریمہ کے واجب ہونے اور نماز شروع                              |      | ••   |
| "            | فجر کی نماز میں قر اُت کا بیان الح<br>در کر میں تر ا                   |             | "           | [    | کرنے کا بیان۔                                                        |      |      |
| 1441         | نمازِ فجر کی قراُت میں بلند آواز سے پڑھنے<br>ا                         | ۲۹۲         | "           | PA9  | پہلی تکبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ                                |      | "    |
|              | کابیان۔                                                                |             |             |      | دونوں ہاتھوں کواٹھانے کا بیان۔                                       |      | ,    |
| ۳۰۳          | ایک رکعت میں دوسورتوں کوایک ساتھ پڑھنے<br>سری میں ہیں ہو               | M92         | *           | "    | د دنوں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیانِ جب تکبیر تحریمہ<br>۔                | 120  | **   |
|              | اور ایک سورت کی آخری آیات اور دوسری<br>کی میں                          |             |             |      | <u>کے۔</u><br>ایک ت                                                  |      |      |
|              | سورت کی اہتدائی آیات پڑھنے کا بیان۔<br>ایرند میں میں میں میں میں اور ا |             |             | mq+  | تكبيرتح يمديس باتعول كوكهال تك اثفائي؟ الخ                           |      | "    |
| h+4          | آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورؤ فاتحہ                                   |             | "           | "    | دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان جب دورگعتیں<br>سیمیں                  | 477  | **   |
|              | پڑھی جائے۔<br>جب میں میں میں تاہی                                      |             |             |      | پڑھ کراُٹھے۔<br>م                                                    |      |      |
| r+0          | جس نے ظہرادرعصر کی نماز میں آہتے قراُت کی ا                            | ۹۹۳         | "           | 1791 | , , , , , , , , , ,                                                  |      | **   |
|              | اس کابیان۔                                                             |             |             | "    |                                                                      | 1    | "    |
| "            | امام اگرمقتری کوکوئی آیت سنادے۔<br>ابہا سے بیریں                       |             | <u>"</u>    | "    | تنجیرتحریمہ کے بعد گیا پڑھا جائے؟<br>میرتحریمہ کے بعد گیا پڑھا جائے؟ | ۳۸۰  | "    |
|              | میلی رکعت کوطویل کرے۔                                                  | ۵٠۱         |             | rgr  | اس باب میں کوئی عنوان نہیں۔                                          | ľΆ!  | 11   |

| صفحه        | عنوان                                                                            | باب          | پاره | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                    | باب         | ياره         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| MIA         |                                                                                  |              | ۳    | m. 4     | امام كالبندآوازے آمين كنئ كابيان الخ                                                                                                                     | <del></del> | پ <u>پ</u> پ |
| Ì           | تجدہ سات ہڈیوں یعنی سات اعضا پر کرنا جاہے<br>ناک کے بل مجدہ کرنے کا بیان۔        |              | ,    |          | امام کا بلندا وار منظاء کن منظم میان اس<br>آمین کہنے کی نضیلت کا بیان۔                                                                                   |             |              |
| ۱۱ مام<br>ا | ما ک ہے ہی جدہ حرمے ہیاں۔<br>کیچڑ میں بھی ناک کے بل سجدہ کرنے کا بیان۔           | 274          |      | .,       |                                                                                                                                                          |             |              |
|             |                                                                                  | ωr τ         |      |          | مقتدی کا بلند آواز ہے آمین کہنے کا بیان۔<br>و مصریبین سماری عکی لدیں ہ                                                                                   | ۵۰۵         |              |
|             | چوتھا بارہ                                                                       |              |      | ۷۰۰۷     | صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کابیان۔<br>ک ع مدیکھ کی ساتھ : برین کو                                                                                | ŀ           | **           |
| \r\k+       | كرن هر گا اي اي اي اي اي اي                                                      | A <b>V</b> ( |      |          | رکوع میں تکبیر کو پورا کرنے کا بیان الح<br>سب مدیک سے نام در                                                                                             |             | ,,           |
|             | کپڑوں میں گرہ لگانے اور ان کے باندھنے<br>کابیان الخ                              |              | ľ    | ۳•۸<br>" | سجدول میں تکبیر کے پورا کرنے کابیان۔<br>جب بحدول سے فارغ ہوکر کھڑا ہوتو اس وقت                                                                           |             | ,,           |
| .,          | ہیون ہیں<br>نماز میں بال درست نہ کرے۔                                            |              |      |          | l                                                                                                                                                        | 1           |              |
| .,          | مارین بال درست نه سرے۔<br>سجدوں میں دعا اور تبیع کابیان _                        |              | .,   | <b>.</b> | تجبیر کینے کابیان۔<br>عومہ جتھاں سرگینیں کہ بریں لخ                                                                                                      |             | .,           |
|             | **                                                                               |              |      | r+9      | رکوع میں ہتھیلیوں کا گھٹنوں پرر کھنے کا بیان الخ<br>کا کا ڈھنھ کے عالم میں کا میں کا میان                                                                |             | .            |
| ~ri         | دونوں مجدول کے درمیان میٹھنے کابیان۔<br>سر میں بنزی ہور کے درمیان میٹھنے کابیان۔ |              |      | ,,,      | اگر کوئی مخض رکوع کو پورانه کرے۔<br>کی عرصہ دی کی تاریخ کی لا                                                                                            | •           | .,           |
| ~rr         | سجدے میں اپنی کہنیاں زمین پر نہ بچھائے اگ<br>زن کے سنتہ کی مصرف جہ میشہ کی       |              |      |          | رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنے کا بیان الح<br>ک عب میں میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس کا م |             | ,,           |
| ."          | نماز کی طاق رکعت میں سیدھے بیٹھنے پھر                                            |              |      | ٠١٠)     | رکوع کو پورا کرنے اور اس میں اعتدال و<br>بط ون کے سرون                                                                                                   |             | "            |
| .           | کھڑے ہونے کا بیان۔<br>کا میں میں میں اور     |              | .    |          | المینان کی حد کابیان۔                                                                                                                                    |             | .            |
|             | جب رکعت پڑھ کراٹھے تو کس طرح ٹیک لگائے<br>ن سب ریٹیت نے سب کو                    |              |      | "        | رسول التدصلي التدعلية وسلم كا ال فخض كو جوركوع                                                                                                           |             | "            |
| ~rr         |                                                                                  |              |      |          | کو پورا نہ کرے نماز دوبارہ پڑھنے کاعلم دینے<br>ریب                                                                                                       |             |              |
|             | تشہد کے لئے بیٹنے کا طریقہ الخ<br>سریں جات نیا تھی ہو                            |              |      |          | کابیان۔                                                                                                                                                  |             |              |
| ארא         | ان کا بیان جنہوں نے پہلے تشہد کو واجب نہیں<br>سمہ                                | ורחם         |      | MII      |                                                                                                                                                          |             |              |
|             | الجهاب                                                                           |              | _    | "        | الم اور جولوگ اس کے پیچیے نماز پڑھ رہے                                                                                                                   |             | "            |
| rra         | پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنے کابیان۔<br>سن پر تام                                    |              | "    |          | ہیں جب رکوع سے سراٹھا ئیں تو کیا کہیں؟<br>کی خور و روز کر کرنے کی ماری کی خور کرا                                                                        | ,           |              |
|             | آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کا بیان۔                                                |              |      | "        | اَللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَمْ كَافْسِيت كا                                                                                                  | 614         | ••           |
| ראין        | سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنے کا بیان۔<br>محصرت سے مسلے دعا کرنے کا بیان۔         |              |      |          | بیان۔<br>مرکز کی شر                                                                                                                                      |             |              |
| MFZ         | جودعا بھی پیند ہوتشہد کے بعد پڑھ سکتا ہے اگخ                                     |              | "    | "        | اِس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔                                                                                                                          |             | "            |
| "           | ا پی پیشانی اور ناک نماز ختم کرنے تک نه<br>پچه یو                                |              | . "  | MIT      | جب رکوع ہے اپنا سراٹھائے اس وقت اطمینان<br>ر                                                                                                             |             | "            |
|             | پو <u>ځمچ</u> ارځ                                                                |              |      |          | ے کھڑا ہونے کابیان الح<br>ریمان کا بیان الح                                                                                                              |             |              |
| "           | سلام پھیرنے کا بیان۔<br>پر ماہ میں سات                                           |              | "    | מוא      | 1                                                                                                                                                        |             | "            |
| ۲۲۸         | جب امام سلام پھیرے تو مقتدی سلام پھیرے اگ<br>ایعند ریکا                          |              | "    | חוח      | سجدہ کرنے کی نضیلت کا بیان۔                                                                                                                              |             | "            |
| "           | بعض لوگ امام کوسلام کرنے کے قائل نہیں اور<br>میں سے میں بیسم                     |              | "    | MZ       | مرد کو چاہئے کہ سجدے میں اپنے دونوں پہلو<br>سرد کو چاہئے کہ سجدے میں اپنے دونوں پہلو                                                                     |             | "            |
|             | نماز کے سلام کو کافی سجھتے ہیں۔                                                  |              |      |          | کھول دےاور پیٹ کوزانو سے جدار کھےالخ                                                                                                                     |             |              |
| ا ۱۳۲۹      | نماز کے بعد ذکر کا بیان۔                                                         |              | "    | "        | سجدے میں پیروں کی انگلیاں قبلہ زُخ رکھے اگخ<br>میر پر بھنہ                                                                                               | i           | "            |
| 44.         | امام لوگوں کی طرف منہ کرے جب سلام پھیر لے                                        | ۲۳۵          | **   | MIV      | اگر کوئی فخص اپنا مجدہ پورا نہ کرے۔                                                                                                                      | ۵۲۳         | "            |

| صفحہ     | عنوان                                                                                  | باب | ياره | صفحه           | عنوان                                                                                | باب          | ياره |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| ۲۳       | جو جمعه میں شریک نه مول یعنی بچے اور عورتیں                                            |     | ٣    | H              | امام کا سلام کے بعدائے مصلے پر تھبرنے کا                                             | <del> </del> | ٨    |
|          | وغيره كياان لوگول يرجمي غسل داجب ہے الخ                                                |     | ,    |                | ، با                                             |              |      |
| rra      | 1, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                               | •   | "    | <br> <br> <br> | میں وہ<br>نماز بڑھا کینے کے بعد اگر کسی کو اپنی ضرورت                                | 1            |      |
|          | اجازت کابیان۔                                                                          |     |      |                | يادآئے الح                                                                           |              |      |
| "        | نماز جعد کے لئے کتنی دور سے آنا چاہئے اور کن                                           | ٩٢٥ | "    | "              |                                                                                      |              | ••   |
|          | لوگوں پر جمعہ واجب ہے؟                                                                 |     |      |                | كريين كابيان -                                                                       |              |      |
| rrq      | جعد کا وقت آ فاب دھل جانے پر ہوتا ہے الح                                               | ۵4۰ | "    | •              | ان روایتوں کا بیان جو کیے کہس اور پیاز اور                                           | ۵۵۰          | **   |
| 11       | جعد کے دن سخت گرمی پڑنے کابیان الخ                                                     |     | "    |                | گوندنا کے بارے میں بیان کی گئی ہے ا <sup>لخ</sup>                                    |              |      |
| ra•      | جعدی نماز کے لئے جانے کا بیان الح                                                      |     | "    | ma             | 0021-11-04                                                                           |              | **   |
| rai      | جعد کے دن دو آ دمیوں کو جدا کر کے ان کے                                                |     | "    | 447            |                                                                                      |              | **   |
|          | درمیان نه بیشھ۔<br>سر بھنی سر برس                                                      |     |      |                | مبعد جانے کابیان۔                                                                    | ; I          | i    |
| "        | کوئی هخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کواٹھا کراس<br>اس میں                                   |     | 11   | هسم            | مردوں کے چیچے مورتوں کے نماز پڑھنے کابیان<br>میں کردوں کے میں میں اور کا بیان        |              | 41   |
|          | کی جگه پرند بیشھ۔                                                                      | 1   |      | "              | صبح کی نماز پڑھ کرعورتوں کے جلد واپس ہونے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |              | **   |
|          | جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان۔<br>- سے میں میں میں میں میں میں اور ا                    |     | "    |                | اورمسجد میں کم تغمیر نے کا بیان۔                                                     |              |      |
| ror      | جعد کے دن ایک موذّن کے اذان دینے کابیان<br>دوں کی ہور منہ جاتر ہوئی جات                | - 1 |      | "              | عورت کا اپنے شوہر سے مسجد جانے کی اجازت<br>سبوریں                                    | 1 1          | "    |
| rom      | جب اذان کی آواز ہے تو امام منبر پر جواب دے<br>اذان کہنے کے دقت منبر پر بیٹھنے کا بیان۔ |     | "    | <b> </b>       | ما تکنے کا بیان۔                                                                     |              |      |
| ,,,      | ادان سے ہے وقت ہر پر چیسے ہیں ۔<br>خطبہ کے وقت اذان کہنے کا بیان۔                      |     |      |                | كِتَابُ الْجُمُعَةِ                                                                  |              |      |
| .,       | کھبہ سے دف ہوان ہے ہا ہیاں۔<br>منبر پر خطبہ پڑھنے کا بیان الخ                          | - t | .,   | \rh            | جعد کی فرضیت کابیان الخ                                                              | 224          |      |
| ror      | برپر عبه پرت دبین کابیان الخ<br>کھڑے ہوکر خطبہ دینے کا بیان الخ                        |     |      |                | بعد کرست و بیان ان<br>جعد کے دن عسل کی نضیات کابیان الخ                              |              | 11   |
| raa      | لوگوں کا امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کابیان                                           |     |      | ואא            | بعد کے لئے خوشبولگانے کا بیان۔                                                       |              |      |
|          | جب وه خطبه پڑھے الخ                                                                    |     |      | mmr            | جمعه کی فضیلت کا بیان ۔<br>جمعه کی فضیلت کا بیان ۔                                   |              | ••   |
| "        | اس فخص کا بیان جس نے ثنا کے بعد خطبہ میں                                               |     | .,   | "              | برین میں کوئی عنوان نہیں۔<br>اس باب میں کوئی عنوان نہیں۔                             |              | 91   |
|          | امابعد كها_                                                                            | - 5 |      | ۳۳۳            | نماز جعہ کے لئے تیل لگانے کامیان۔                                                    |              | **   |
| ran      | جعد کے دن دوخطبوں کے درمیان بیضے کابیان                                                | ممم | .    | "              | جعہ کے دن عمرہ سے عمرہ کیڑے پہننے کا بیان                                            |              | "    |
| <b>"</b> | خطبه کی طرف کان لگانے کا بیان -                                                        |     |      |                | جول سکے۔                                                                             | ı            |      |
| "        | جب امام خطبه دے رہا ہواور وہ کسی مخص کوآتا ہوا                                         | raa |      | רורר           | جعہ کے دن مسواک کر لینے کا بیان الخ                                                  | ٦٢٢          | **   |
|          | دیکھےاوراس کو دورکعت نماز پڑھنے کا حکم دے۔                                             |     |      | "              | دوسرے کی مسواک کرنے کا بیان۔                                                         |              |      |
| r09      | کوئی مخض آئے اس حال میں کدامام خطبہ پڑھ                                                | ۵۸۷ | "    | rra            | جعدے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پڑھی جائے۔                                           | ara          | **   |
|          | ر ہا ہوتو دور کعتیں ہلکی پڑھ لے۔                                                       |     |      | 11             | ديباتوں اورشېروں ميں جعه پڑھنے كابيان۔                                               | rra          | "    |

| صفحہ | عنوان                                                                                  | باب      | پاره       | صفحہ  | عنوان                                                                           | باب | پاره           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| M47  | الل اسلام کے لئے عید کی سنتوں کا بیان۔                                                 | 4+l~     | *          | ma9   | خطبه میں دونوں ہاتھ اٹھانے کابیان۔                                              | ۵۸۸ | ۳              |
| MYA  |                                                                                        |          | **         | ••    | جعد کے دن خطبہ میں بارش کی دعا کرنے کابیان                                      | ۵۸۹ | **             |
|      | کابیان۔                                                                                |          |            | M4+   | جعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت                                             | ۵۹۰ | "              |
| "    | قربانی کے دن کھانے کابیان۔                                                             | 7+7      | ٣          |       | خاموش رہنے کا بیان۔                                                             |     |                |
| 749  | عیدگاہ بغیر منبر کے جانے کابیان۔                                                       | Y•Z      | "          | ראו   |                                                                                 |     | "              |
| 12.  | عید کی نماز کے لئے پیدل اور سوار ہو کر جانے                                            | A+F      | "          | 11    | جعه کی نماز میں اگر پچھالوگ امام کوچھوڑ کر بھاگ                                 |     | **             |
|      | كابيان-                                                                                | 1        |            |       | جائیں تو امام اور باقیماندہ لوگوں کی نماز جائز ہے                               |     |                |
| الم  | عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کابیان۔                                                  |          | "          | "     | جعدی نماز کے بعداوراس سے پہلے نماز پڑھنے                                        | ۵۹۳ | "              |
| ۲۲   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                |          | "          |       | کابیان۔                                                                         |     |                |
|      | کراہت کا بیان الح<br>ر                                                                 |          | ļ<br>Į     | "     | الله تعالیٰ کا قول که جب نماز پوری ہو جائے تو                                   |     | "              |
| "    | عید کی نماز کے لئے سورے جانے کابیان الخ<br>تعدید عدید نا                               |          | <b>"</b> . |       | زمین میں چھیل جاؤالخ                                                            | ł   |                |
| 12m  | ایامِ تشریق میں عمل کی فضیلت کا بیان الح<br>وزیر میں میں سے سے سے ال                   |          | **         | MAL   | جعد کی نماز کے بعد لیٹنے کا بیان۔                                               | ۵۹۵ | L <u>"</u> ,   |
| "    | منیٰ کے دنوں میں تکبیر کہنے کا بیان الخ<br>حبر سریہ                                    |          | "          |       | أبُوَابُ صَلوةِ الْخَوُفِ                                                       | ĺ   |                |
| 224  |                                                                                        |          | "          |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | τ   |                |
| 120  |                                                                                        | l .      | "          |       | الله تعالی نے فرمایا کہ جبتم زمین میں چلوتو تم                                  | 1   |                |
|      | لے جانے کا بیان۔                                                                       | l        |            |       | پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ نماز میں قصر<br>سے یا لا                         |     |                |
| "    | عورتوں اور حائضہ عورتوں کا عیدگاہ جانے<br>ریب                                          |          | "          |       | کروان<br>ایم کا در شده میرورد م                                                 |     |                |
|      | کابیان۔<br>سرے میں میں زیر رہ                                                          | l        |            |       | پیدل ادر سوار ہو کرنماز خوف پڑھنے کابیان کہ<br>زین خونہ میں سے مجل نئی زیر ہے۔  | j   | .,             |
| "    | بچوں کےعیدگاہ جانے کابیان۔<br>عبری خار میں بیان کا زیر ف میں کیا                       | 1        |            |       | نمازخوف میں ایک دوسرے کی مگرانی کرنے کابیان<br>قلوں مرحمہ الکرانہ میٹم سے تاریخ | I   |                |
| "    | عید کے خطبہ میں امام کی طرف زُخ کرنے کا  <br>، کخ                                      | AIF      |            |       | تلعول پر چڑھائی اور دیٹمن کے مقابلہ کے وقت<br>نماز پڑھنے کا بیان۔               |     |                |
|      | بیان اس<br>عیدگاہ میں نشان لگانے کا بیان ۔                                             | 419      | .,         |       | مار پر سے ہیں۔<br>دشمن کا پیچھا کرنے والا یا جس کے پیچھے دشمن لگا               |     | 31             |
| רצא  | سیرہ ویں صان رہ ہے ویان۔<br>امام کاعید کے دن عورتوں کو نصیحت کرنے کابیان               | Į.       | "          | ' '\$ | و من این اشارے سے اور کھڑے ہو کر نماز                                           |     |                |
| W    | اہا م کا خیرے وی وروں و یعن سرے ہوتو کیا  <br>عورت کے پاس عید میں دو پیٹہ نہ ہو تو کیا | ſ        |            |       | بو ہو: ان کا مارے سے اور تعریبے ہو رسار<br>پڑھنے کا بیان۔                       |     |                |
| 1.22 | ورت سے پان خیر میں دوپیتہ نہ ہوتو تیا<br>کرے؟                                          | ŀ        |            |       | پرے نابیاں۔<br>صبح کی نماز اندھیرے میں اور سوریے پڑھنا الخ                      | I   | ,,             |
| m/ A | سرے:<br>حائضہ عورتوں کا نماز کی جگہ سے علیحدہ رہنے کا                                  | l        |            |       | J                                                                               |     | $\vdash \lnot$ |
| 2/   | عالصه ورون کا مار ن جدھے محدہ رہے گا۔<br>بیان۔                                         |          |            |       | كِتَابُ الْعِيُدَيُنِ                                                           |     |                |
|      | بیں۔<br>عیدگاہ میں نحراور ذبح کرنے کا بیان۔                                            |          | **         | ryy   | اس چیز کابیان جوعیدین کے متعلق منقول ہے الخ                                     | 405 | "              |
| 129  | یواملی را در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                                    | ł        |            | 11    | عیدین کے دن ڈھالوں اور برچمیوں سے کھیلنے                                        | 1   | "              |
|      | بر یوسل الخ<br>بیان الخ                                                                | i        |            |       | کابیان۔                                                                         |     |                |
|      |                                                                                        | <u>t</u> | Ь          | ш     |                                                                                 |     |                |

| صفحه         | عنوان                                                                       | باب   | پاره | صفحه  | عنوان                                                                        | باب         | پاره  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 4.           | منبر پر بارش کی دعا کرنے کا بیان۔                                           | 700   | ٦    | M4+   | عید کے دن راستہ بدل کر داپس ہونے کابیان                                      | 410         | ~     |
| 1491         | بارش کی دعا کرنے میں جعد کی نماز کو کافی سجھنے                              | 444   | "    | **    | جب عيد كي نماز فوت موجائة ووركعتيس يره                                       | 474         | "     |
|              | كابيان-                                                                     |       |      |       | لے الح                                                                       |             |       |
| "            | بارش کی زیادتی کے سبب سے جب رائے بند                                        | Alala | "    | MAI   | عید کی نمازے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنے                                   | 712         | "     |
|              | ہوجائیں تو دعا کرنے کا بیان۔                                                |       |      |       | كابيان الخ                                                                   |             |       |
| "            | اس روایت کا بیان که نمی صلی الله علیه وسلم جمعه                             |       | "    |       | كِتَابُ الُو تُر                                                             |             |       |
|              | کے دن ہارش کی دعا کرتے اگج                                                  | •     |      |       | ماب الوير                                                                    | <del></del> | لـــا |
| 791          |                                                                             |       | 11   | MAI   | ان روافوں کا بیان جو ور کے بارے میں                                          | YFA         | **    |
|              | سفارش کریں،تو وہ اسے زدنہ کرے۔                                              |       |      |       | منقول ہیں۔                                                                   |             |       |
| "            | قط کے وقت مشرکوں کا مسلمانوں سے دُعا                                        |       | **   | MAM   | وتركى ساعتوں كابيان الح                                                      |             | *1    |
|              | کرنے کو کہنے کا بیان۔<br>قریر نے تربیب                                      |       |      | **    | نی صلی الله علیه وسلم کا اپنے محمر والوں کونماز کے                           | l i         | "     |
| ۳۹۳          |                                                                             |       | "    |       | لئے جگانے کا بیان۔                                                           |             |       |
|              | کہ ہمارے اِردگرد پرسے اور ہم پر نہ برسے۔                                    |       |      | "     | وتر کوآخری نماز بنانا جاہئے۔                                                 |             | 11    |
| יין ריין     | استسقاء میں کھڑ ہے ہوکر دعا کرنے کا بیان۔                                   |       | "    | \r\r' | مواری پروتر پر منے کابیان۔                                                   |             | "     |
| <u></u>      | استیقاء میں جمرے قراُت کرنے کا بیان۔<br>نہ صل دیں سلہ برکہ یا ہیں، یہ دام ہ |       |      | "     | سنرمیں وتر پڑھنے کامیان۔                                                     |             | "     |
|              | نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی پیٹیدلوگوں کی<br>مان محمد پر           |       |      | "     | رکوع سے پہلے اور اس کے بعد دُعائے تنوت                                       |             | "     |
| 490          | طرف پھیری<br>استیقاء کی دورکعتیں پڑھنے کا بیان۔                             |       | ,,   |       | پڙھ کا بيان-                                                                 |             |       |
| , 7w         | استساءی دور ین پرسے ہیں۔<br>عیدگاہ میں استبقاء کی نماز پڑھنے کابیان۔        |       |      |       | اَبُوَابُ الْإِسْتِسُقَاءِ                                                   |             |       |
|              | سیره دین، مساوی مار پرسے مابیان۔<br>استسقاء میں قبلہ زُ وہونے کا بیان۔      |       | ,,   | MAG   | استقاء ش نی الله کے تکنے کا بیان۔                                            | 450         |       |
| ۲۹۲          |                                                                             |       | 11   | ran   |                                                                              |             | 11    |
|              | اُنٹھانے کا بیان۔<br>اُنٹھانے کا بیان۔                                      |       |      |       | ی موقع کا چیروی کرد می مادل فرما۔<br>کے زمانہ کے قبلا کی طرح قبلا نازل فرما۔ | " `         |       |
| "            | جب بازش ہوجائے تو کیا کیا جائے الخ                                          | 1     | "    | MZ    | لوگوں کا امام سے بارش کی دعا کے لئے                                          | 42          |       |
| 192          | اس فخص کا بیان جو بارش میں مفہرے حتیٰ کہاس                                  |       | "    |       | درخواست کرنے کا بیان۔<br>درخواست کرنے کا بیان۔                               |             |       |
|              | کی ڈاڑھی تر ہو جائے۔                                                        |       |      | MAA   | استسقاء میں جا دراً گئنے کابیان۔                                             |             | "     |
| 191          | آندمي حلنے كابيان -                                                         | 1     | ]    |       | الله تعالى كا اپنے بندول سے قطائے ذریعے                                      |             |       |
| <sub>"</sub> | نی صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا بیان که باد                            |       |      |       | انقام لینے کابیان۔                                                           |             |       |
|              | مباکے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔                                             |       |      | "     | جامع مبحد میں بارش کی دُعا کرنے کا بیان۔                                     | 414         |       |
| "            | زلزلول اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایتوں                                |       | "    | M9A   | جعہ کے خطبہ میں قبلہ کی طرف منہ کے بغیر                                      |             |       |
|              | کابیان۔<br>ا                                                                |       | Ì    |       | بارش کی دعا کرنے کا بیان۔                                                    |             |       |
| <u></u>      | -0%0                                                                        |       |      |       | الرارارور مرح ويان                                                           |             |       |

| صفحہ     | عنوان                                                                      | باب         | بإره | صفحه   | عنوان                                                                        | باب    | بإره |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| ۵۱۱      | سورج گربن میں بہلی رکعت کے طویل کرنے                                       | 4A+         | ۲    | ۹ ۱۳۰۹ | الله تعالى كے اس ارشاد كا بيان كهتم جملانے كو                                | ודד    | ۳    |
|          | کابیان۔                                                                    | ı           |      | ·      | ا پنارزق بناتے ہوائخ                                                         |        |      |
| "        | سورج گرہن میں بلند آواز سے قراُت کرنے                                      | IAF         | **   | **     | الله تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب                                | 775    | "    |
|          | کابیان۔                                                                    |             |      |        | ہولی۔                                                                        |        |      |
| OIT      | ان روایات کا بیان جوقر آن کے بحدوں اور اس<br>س معلقہ سوئر سے               | l .         |      |        | أَبُوَابُ الْكُسُوفِ                                                         |        |      |
|          | کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں۔<br>سورہ الّم تُنزیُلٌ میں سجدہ کرنے کا بیان۔ | I           |      | ۵۰۰    |                                                                              | سور با |      |
|          | سورہ اسم منزیل کی جدہ کرنے کا بیان۔<br>سور ص میں سجدہ کرنے کا بیان۔        | L           | .,   | ۵٠۱    | 1. ( 2 ) ( 6 )                                                               |        |      |
| ا ۱۵     | مور طن میں جدہ کرنے کا بیان الخ<br>سورہ مجم میں مجدہ کرنے کا بیان الخ      | ŀ           | ,,,  |        |                                                                              |        | .,   |
| ,,       | مسلمانو ن کا مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنے                                      |             |      |        | لئے بکارنے کا بیان۔                                                          |        |      |
|          | كابيان الخ                                                                 | Į.          |      |        | سورج کرین میں امام کا خطبہ پڑھنے کا بیان الخ                                 |        | 11   |
| ,,       | اس مخض کا بیان جو سجدے کی آیت پڑھے اور                                     | عمد         | "    | 100m   | كَيَاكَسَفَتِ الشَّمُسُ لِي خَسَفَتِ الشَّمُسُ                               |        | •1   |
|          | مجدہ نہ کرے۔                                                               |             |      |        | كهه علته بين؟ الخ                                                            |        |      |
| ماده     | مورة إذَا السَّمَسآءُ انشَقَّتُ مِن مجده كرنے                              | AAF         | ",   | "      | نې صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه الله تعالى ايخ                            | AFF    | 11   |
|          | کابیان۔                                                                    | 1           |      |        | بندوں کو کسوف کے ذریعہ ڈراتا ہے۔                                             |        |      |
| "        | قاری کے سجدہ پر سجدہ کرنے کا بیان الح                                      | 1           | "    | ۵٠٣    | سورج مرہن میں عذاب قبر سے پناہ مانکھے                                        | 779    | ••   |
| "        | امام کا تجدہ کی آیت پڑھتے وقت لوگوں کے                                     | l           | "    |        | کابیان۔                                                                      |        |      |
|          | از دحام کرنے کا بیان۔                                                      | l           |      | ۵۰۵    | سورج مربمن میں طویل سجدوں کا ہیان۔<br>میں میں میں میں اور اس                 | ľ      | "    |
| ۵۱۵      | ان لوگوں کا بیان جواس کے قائل ہیں کہ اللہ<br>بین لا جسر مند س              | 1           | "    | "      | سورج گربن کی نماز باجماعت پڑھنے کابیان الخ<br>چی میں ملمہ سیار سے میں تابیات |        | 71   |
| AIN      | تعالی نے مجدہ واجب نہیں کیا۔<br>نماز میں آیت مجدہ تلاوت کرنے بر سجدہ کرنے  | ٠.          | "    | r+0    | سورج گربن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے<br>نماز بڑھنے کابیان۔                  |        |      |
| "'`      | عارین، یک بیرہ مادف رسے پر بیدہ رسے<br>کابیان۔                             | '"          |      | 0.4    |                                                                              |        | •1   |
|          | مبیات<br>ہجوم کی وجہ سے مجدہ کی جگہ نہ پائے تو کیا کرے؟                    | 492         |      |        | مبحد میں سورج گر بن کی نماز پڑھنے کا بیان۔                                   |        | 11   |
|          |                                                                            | ,           |      | ۵۰۸    |                                                                              |        | 11   |
|          | أبُوَابُ تَقَصِيرِ الصَّلُوةِ                                              | <u> </u>    |      |        | مِن كَبِن نِبِين لِكَمَا الخ                                                 |        |      |
| ria      | نماز میں قعر کرنے کے متعلق جو روایتیں آئی                                  | 790         | "    | ۵۰۹    | مورج گربن میں ذکر الی کا بیان الخ                                            | 727    | ••   |
|          | بیں ان کا بیان۔                                                            |             |      | ۵۱۰    | سورج کر بن میں دعا کرنے کا بیان ا <sup>لخ</sup>                              |        | "    |
| 014      | منی میں نماز پڑھنے کا بیان۔                                                |             | "    | "      | سورج گرئن كے خطبہ من امام كے أمّا بعد كہنے                                   | ۸۷۲    | **   |
| ۵۱۸      | حج میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تھمہرے؟<br>سن                         | i .         | "    |        | کابیان۔                                                                      |        |      |
| <u>"</u> | کتی سافت میں نماز قعر کرے؟                                                 | <b>79</b> ∠ | "    | "      | چاندگرین میں نماز پڑھنے کا بیان۔                                             | 749    | "    |

| صفحہ | عثوان                                                            | باب         | پاره | صفحه | عنوان                                                        | باب         | پاره |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|
| ۵۳۰  | رات کی نماز وں اور نوافل کی طرف نبی صلی اللہ                     | ۷۱۸         | ۵    | ٥١٩  | جب این گمرے نکا تو قعرکرے۔                                   | APF         | ٨    |
|      | عليه وسلم كے رغبت ولانے كابيان الخ                               |             |      | "    | مغرب کی نماز سفر میں تین رکھتیں پڑھے۔                        |             | ••   |
| 500  | نی ﷺ کے کھڑے ہونے کا بیان الخ                                    | <b>∠19</b>  | "    | 010  | سواری پرنفل نماز پڑھنے کا بیان۔                              | ۷٠٠         | "    |
| arr  |                                                                  |             | "    | 011  | سواری پراشارہ سے نماز پڑھنے کابیان۔                          | ۷٠۱         | **   |
| ٥٣٣  | اس مخف کا بیان جس نے سحری کھائی اور اس                           | <b>∠</b> ۲1 | · •• | 11   | فرض نماز کے لئے سواری سے اترنے کابیان۔                       | 2+r         | **   |
|      | وتت تک نه سویا جب تک که منح کی نماز نه پڑھی                      |             |      |      | انجمال ار                                                    |             |      |
| **   | رات کی نماز میں دریک کھڑے ہونے کابیان                            |             | **   |      | يا مجوال بإره                                                |             |      |
| "    | نې صلى الله عليه وسلم كى نماز كيسى تقى اور رات كو                |             | "    | orr  | مرجع رنمازنفل برصنے كابيان-                                  |             | ۵    |
|      | آپ کس قدر نماز پڑھتے تھے؟                                        |             |      | ••   | ال مخض كابيان جوفرض نمازے پہلے اور نداس                      | 4٠٣         | **   |
| مسم  | نی صلی الله علیه وسلم کا رات کو کھڑے ہونے اور                    | i i         | **   |      | کے بعد قل پڑھے۔                                              |             |      |
|      | سونے کا بیان۔                                                    | I I         |      | ٥٢٣  |                                                              |             | 11   |
| ara  | شیطان کا سرکے پیچھے گرہ لگانے کابیان۔                            | 1 1         | *1   |      | کے بعد نقل نماز پڑھی۔                                        |             |      |
| 227  | جب سوتا رہا اور نماز نہ پڑھی تو شیطان اس کے                      |             | "    | "    | سفر میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے                      |             | **   |
|      | کان میں پیٹاب کر دیتا ہے۔                                        |             |      |      | پر <u>من</u> کابیان۔                                         |             |      |
| , "  | رات کے آخری جھے میں دعا اور نماز کا بیان اگے<br>ہن               |             | "    | ۵۲۳  | جب مغرب اورعشا کی نماز ایک ساتھ پڑھے تو                      |             | 11   |
| 222  |                                                                  |             | **   |      | كيااذان ياا قامت كيم؟                                        |             |      |
|      | سور ہااور آخری جھے میں جاگا۔<br>معالم                            |             |      | ara  | آ فآب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتو                    |             | **   |
| **   | نې صلى الله عليه وسلم كا رمضان اورغير رمضان كى                   |             | **   |      | ظهر کونماز عصر کے وقت تک مؤ خرکرے اگے۔                       |             |      |
|      | راتوں میں کھڑے ہونے کابیان۔                                      |             |      | "    | آ نآب ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرے تو ظہر                       | - 1         | "    |
| 10m  | رات اور دن کو پاکی حاصل کرنے اور رات اور                         |             | " ,  |      | کی نماز پڑھ کرسوار ہو۔                                       |             |      |
|      | ون میں وضو کے بعد نماز کی فضیلت کا بیان۔                         |             |      | "    | بیضے والے کی نماز کابیان۔                                    | - 1         | **   |
| 2009 | عادت میں شدت افتیار کرنے کی کراہت کا بیان                        | l E         | "    | PY   | مینے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کا بیان۔<br>کریت            |             | "    |
| "    | جو مخص رات کو قیام کرتا تھا اس کے لئے قیام<br>میں میں میں        |             | "    | 012  | جب بینه کر نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو تو                       | 417         | **   |
|      | ٹرک کرنے کی کراہت کا بیان۔<br>دیر کر دیات                        |             | İ    |      | كروث پرليث كر پزھے الخ                                       |             |      |
| ۵m.  | اں باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔<br>فینہ بر نہ میں میں میں میں میں |             | "    | "    | جب بیٹے کرنماز پڑھے پھرتندرست ہوجائے یا<br>سیست نہ میں تاریخ | 4111        | "    |
| "    | ال مخض کی نضیلت کا بیان جورات کواٹھ کرنماز                       | 244         | "    |      | مجمة سانی پائے تو باقی کو پورا کرے الح                       |             | ļ    |
|      | پڑھے۔<br>قری میں میں میں ایس                                     |             |      | or   | رات کوتهجد پڑھنے کا بیان۔                                    | ı           | "    |
| 5M1  | فجر کی دورکعتوں پر مداومت کرنے کابیان۔<br>دی ہے ہے سب سے سے سا   | 1           | "    | 079  | رات کو کھڑے ہونے کی فضیلت کابیان۔                            | 210         | "    |
| orr  | ا فجر کی دورکعتوں کے بعد دائیں کروٹ کے بل<br>اور میں             | 224         | "    | "    | شب بیداری میں طویل مجدول کامیان۔                             | 217         | "    |
|      | لينشخ كابيان-                                                    |             |      | ۵۳۰  | مریض کے لئے قیام چھوڑ دینے کابیان۔                           | <b>حا</b> ل | **   |

| صفحه | عنوان                                                                                                        | باب | پاره      | صفحه     | عنوان                                                                               | باب | پاره    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 207  | اس فخص کابیان جس نے نماز میں کسی قوم کا نام                                                                  | ۷۲۰ | ۵         | ٥٣٢      | اس مخض کا بیان جو دو رکعتوں کے بعد گفتگو                                            | 222 | ۵       |
|      | الع الخ                                                                                                      |     |           |          | كرےاورنه ليئے۔                                                                      |     |         |
| ۵۵۷  | عورتوں کے تالی بجانے کا بیان۔<br>ھ                                                                           |     | "         | "        | ان روایات کا بیان جونفل کے متعلق منقول ہیں                                          |     | *1      |
| "    | اس مخص کا بیان جو اپنی نماز میں الٹے پاؤں<br>مصروب                                                           | 1   | "         |          | که دو دورکعتیں ہیں۔                                                                 |     | 1       |
|      | پھرےانچ<br>پرےانچ                                                                                            |     |           | ara      | فجر کی دورکعتوں کے بعد گفتگو کرنے کابیان۔<br>ذیب سے میں میں اس                      | 1   | **      |
| ۵۵۸  | جب ماں اپنے بچے کونماز میں پکارے اگخ<br>میں سے میں میں میں میں ایک                                           |     |           | "        | -01.00%                                                                             |     | "       |
| "    | نماز میں کنگر یوں کے ہٹانے کا بیان۔                                                                          |     | "         | "        | فجر کی دورکعتوں میں کیا چیز پڑھی جائے؟                                              |     | "       |
| ۵۵۹  | نماز میں تجدے کئے کیڑا بچھانے کا بیان۔<br>میں میں عور میں                                                    | 1   | "         | ary      | فرض کے بعد نماز پڑھنے کا بیان۔<br>ھند نہ                                            |     |         |
| "    | نماز میں کونساعمل جائز ہے؟<br>م                                                                              | 1 1 |           | "        | اس مخص کا بیان جوفرض کے بعد نقل نہ پڑھے۔                                            | l i | "       |
| ٠٢٥  |                                                                                                              |     | "         | arz      | سنرمیں چاشت کی نماز کابیان۔<br>محنہ بر جہ میں دیارہ                                 |     |         |
| ווים | نماز میں تھوکئے اور پھو تکنے کا جائز ہونا۔<br>۔ ھخصہ مال                                                     |     | "         | "        | اس مخص کا بیان جس نے چاشت کی نماز نہیں                                              | 1   | "       |
| "    | جو مخص جہالت کی وجہ سے اپنی نماز میں تالی<br>مرتب کے زیروں                                                   |     | "         |          | پڑھی، اور پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں کو جائز سمجھا۔                                   |     | _       |
|      | بجائے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔<br>میں میں میں میں میں میں میں                                            |     |           | "        | حضر میں چاشت کی نماز پڑھنے کا بیان اگے                                              |     | "       |
| 1046 | جب نمازی ہے کہا جائے کہ آگے بڑھ یا انظار<br>کے میں میں میں میں کا کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |     |           | ara i    | ظہرے پہلے دورکعت پڑھنے کابیان۔                                                      |     | "       |
|      | کر، اوراس نے انظار کیا تو کوئی مضا کقه نمیں۔<br>زور جد سار کرد ہ                                             |     |           | 549      | مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کابیان۔<br>نفل زیر ہے کہ بہائے ہاز پڑھنے کابیان۔            | , , | "       |
|      | نماز میں سلام کا جواب نہ دے۔<br>ک کہ ہزیر میں میشر میں نہیں دور میں ہتیں                                     |     |           | "        | تقل نمازیں جماعت سے پڑھنے کا بیان اگ<br>م معرففان در مدیریں                         |     | "<br> - |
| ΔΨ   | کوئی ضرورت پیش آنے پر نماز میں ہاتھوں<br>سیوں زیماریں                                                        |     |           | 001      | گھر میں نفل نماز پڑھنے کابیان۔<br>ک میں میں میں میں نازید مدن فرز ا                 |     | ,       |
| nra  | ے افعانے کا بیان۔<br>نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کا بیان۔                                                     |     | ,,        |          | کمداور مدینه کی معجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت<br>سرین                                | 201 | , ,     |
| ""   | ماریں سر پر ہا ھارسے ہیاں۔<br>نماز میں کسی چیز کے سوچنے کا بیان۔                                             |     |           | <br> aar | کابیان۔<br>قبا کی مسجد کابیان۔                                                      |     | ,       |
| ara  | ماریں کی پیرے ویے ہیاں۔<br>ان روایتوں کا بیان جو سجدہ سہو کے متعلق وارد                                      |     | ,         | 000      | ا جا کی حجدہ بیان۔<br>اس محض کا بیان جومبحد قبامیں ہر ہفتہ کو آئے۔                  |     | 11      |
|      | الى روايول فا بيان بو جده الوسط ال وارد<br>موئي مين الخ                                                      |     |           | 3        | اں ن ہیان ہو جربان ہر ہفتہ واسے۔<br>مجد قبامیں بیدل اور سوار ہو کرآنے کا بیان۔      |     | ,,      |
| 1    | بون بین ان<br>یا نچ رکعتیں پڑھ لینے کا بیان ۔                                                                |     | "         |          | جبرِ بایں چیرں اور وار اور اسے ہیاں۔<br>قبر اور منبر نبوی کے درمیان کی جگہ کی فضیلت |     | ١,,     |
| ł    | پی روکنتوں یا تین رکعتوں پرسلام پھیر لے الخ<br>جب دورکعتوں یا تین رکعتوں پرسلام پھیر لے الخ                  | 1   |           |          | بر اور بروں سے روع میں مجدر مسیت<br>کابیان۔                                         |     |         |
|      | اس مخص کا بیان جس نے سحدہ سہو میں تشہد نہیں پڑھا                                                             |     |           | aar      | ں بوت۔<br>بیت المقدس کی مسجد کا بیان ۔                                              |     | "       |
| ۵۲۷  | ا و ا                                                                                                        |     |           |          | بیت مسروں مبدہ ہوں۔<br>نماز میں ہاتھ سے مرد لینے کا بیان جب کہ وہ                   |     | .,      |
| AFG  | جب بیہ یاد نہ رہے کہ کئی رکعتیں پڑھی ہیں الخ<br>جب بیہ یاد نہ رہے کہ کئی رکعتیں پڑھی ہیں الخ                 |     | ,,        |          | عربی بعب مرد<br>کام نماز کا ہو۔                                                     |     |         |
| "    | قرض اورنفل میں سجد ہ <sup>س</sup> ہو کا بیان۔                                                                |     | "         | ۵۵۵      | نماز میں گفتگو کی ممانعت کابیان۔                                                    |     | 11      |
| Pra  | جب حالت نماز میں گفتگو کرے، اینے ہاتھ                                                                        |     | <b>,,</b> | 100      |                                                                                     |     | ••      |
|      | سے اشارہ کرے ادراس کو سے۔                                                                                    |     |           |          | کہنے کابیان۔                                                                        |     |         |
|      |                                                                                                              |     |           |          |                                                                                     |     |         |

| صفحه     | عنوان                                        | باب | پاره | صفحه | عنوان                                       | باب        | پاره |
|----------|----------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------------------------|------------|------|
| ٥٨٢      | محرم کوکس طرح کفن دیا جائے؟                  | ۸۰۳ | Q    | ۵۷۰  | نماز میں اشارہ کرنے کا بیان۔                | ۷۸۳        | 4    |
| ***      | سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کرتے میں کفن       | ,   | "    |      | كِتَابُ الْجَنَائِز                         |            |      |
|          | دين كابيان-                                  |     |      |      |                                             | -          |      |
| ۵۸۳      | بغیرکرتے کے گفن دینے کا بیان۔                |     |      | 02r  |                                             | 1 1        |      |
| "        | بغير عمامه کے گفن کا بیان۔                   |     |      | "    | -0000 229220000                             |            | **   |
| ۵۸۳      |                                              | 1   | "    | 02m  | میت کے پاس جب وہ کفن میں رکھ دیا گیا ہو     | 1          | **   |
| "        | جب ایک کپڑے کے سواادر کوئی کپڑانہ لے۔        | l ' | "    |      | موت کے بعد جانے کا بیان۔                    | , ,        |      |
| ۵۸۵      |                                              | 1   | "    | 020  | میت کے محر والوں کواس کی موت کی خبر دے      | i 1        |      |
|          | ياؤن حبب عيس الخ                             |     |      |      | ديخ كابيان-                                 | i Y        |      |
| <b>"</b> | نی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جس نے گفن |     | "    | 02Y  | [                                           |            | ••   |
| (        | تيارر كھا تو آپ نے اس كو برائبيں سمجھا۔      |     |      |      | ال مخص کی نضیلت کابیان جس کا بچیمرجائے الخ  |            | **   |
| FAG      |                                              |     | 91   | 022  | المستخف كاعورت سے قبر كے پاس بدكہنا كه      | ۷9٠        | **   |
| "        | عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور پرسوگ کرنے     | ۸۱۳ | "    |      | مبركرد_                                     | 1          |      |
|          | کابیان۔                                      |     |      | •    | میت کو پانی اور بیری کے بنوں سے عسل دینے    | ۹۱ ک       | **   |
| ۵۸۷      | قبروں کی زیارت کا بیان۔                      |     | **   |      | کابیان۔                                     |            | ļ    |
| "        | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا بیان کہ |     | "    | 041  |                                             |            | **   |
|          | میت کواس کے گھر والوں کے رونے کے سبب         |     |      |      | میت کے دائیں طرف سے عسل شروع کرنے           | ۷9۳        | **   |
|          | ے عذاب دیا جاتا ہے۔                          |     |      |      | کابیان۔                                     |            |      |
| ۵۹۰      | میت پرنوحه کرنے کی کراہت کا بیان۔            | YIV | "    |      | میت کے مقامات وضوے ابتدا کرنے کابیان        |            | "    |
| 190      | اس باب میں کوئی عنوان نہیں۔                  | ۸۱۷ | 10   | 029  | کیا عورت مرد کے تہبند کا گفن پہنائی جا سکتی | ۷۹۵        | "    |
| "        | وو مخض ہم میں سے نبیں ہے جو کر بیان جاک کرے  | ۸۱۸ | "    |      | ?ڄ                                          |            |      |
| agr      | نى ﷺ نے حضرت سعد بن خولد كيلئے مرثيہ كها۔    | PIA | "    | "    | آخر میں کافور ملانے کا بیان۔                | <b>49</b>  | "    |
| 1 11     | مصیبت کے وقت سُر منڈانے کی کراہت کابیان      | ۸۲۰ | "    |      | عورت کے بالوں کے کھو لنے کا بیان الخ        |            | '#   |
| 090      | وه مخف ہم میں سے نہیں جواپنے گالوں کو پیٹے۔  |     | "    | ۵۸۰  | میت کا اشہاد کس طرح کیا جائے؟               | <b>44</b>  | "    |
| "        | مصیبت کے وقت واو یلا مچانے اور جاہلیت کی     |     | "    | "    | کیا عورت کے بالول کو تین حصول میں تقسیم کر  | <b>∠99</b> | "    |
| ]        | سی باتیں کرنے کی ممانعت کابیان۔              |     |      |      | ادیا جائے؟                                  | ł          |      |
| , 1      | معیبت کے وقت اس طرح بیٹ جانے کا بیان         | ٨٢٣ | "    | "    | عورتوں کے بال ان کی پیٹر پرڈال دیئے جائیں   | ۸۰۰        | "    |
|          | کنم کے اثرات ظاہر موں۔                       |     |      | ۱۸۵  | کفن کے لئے سفید کپڑوں کا بیان۔              | ۸۰۱        | 99   |
| موم      | اس مخص کا بیان جس نے مصیبت کے وقت غم         | Arr | ••   |      | دو کپٹروں میں گفن دینے کا بیان۔             | 100        | "    |
|          | کو مُلا ہر نہ کیا۔                           |     |      | ••   | میت کے لئے حنوط (خوشبو) کابیان۔             | 10m        | "    |

| صفحه | عنوان ،                                                                      | باب | پاره          | صفحه | عنوان                                              | باب | بإره |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|----------------------------------------------------|-----|------|
| 7+7  | جنازے پرسورہ فاتحہ پڑھنے کا بیان الخ                                         | ۸۳۸ | ۵             | ۵۹۵  | مبرصدمه کے ابتدا میں معتبر ہے۔                     | ۸۲۵ | ۵    |
| 4.4  | وفن کئے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھنے کابیان                                 | ۹۸۸ | **            | "    | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که ہم تمہاری جدائی | ٨٢٦ | "    |
| A•F  | مردہ جوتوں کی آ واز سنتا ہے۔                                                 | ۸۵۰ | "             |      | کے باعث غم زدہ ہیں۔                                |     |      |
|      | ال محض کا بیان جوارضِ مقدسہ یا اس کے علاوہ                                   | ۱۵۸ | "             | 490  |                                                    |     | "    |
|      | جگہوں میں دَفن ہونا پہند کرے۔                                                |     |               | 092  | - •                                                |     | "    |
| 4+4  | رات کو دفن کرنے کا بیان الخ                                                  | Apr | **            | 691  |                                                    |     | "    |
| "    | قبر رِمعِد بنانے کابیان۔                                                     | ۸۵۳ | **            | "    | جب جنازه دیکه کر کفرا ہوتو کب بیٹھے؟               | ۸۳٠ | 11   |
| "    | عورت کی قبر میں کون اُترے؟                                                   | ۸۵۳ | "             | ۵99  |                                                    | 1   | "    |
| 414  | شهيد پرنماز پڑھنے کا بيان۔                                                   | ۸۵۵ | "             |      | لوگوں کے کا ندھوں سے ندا تارا جائے ، ند بیٹھے الخ  |     |      |
| 411  | ایک قبر میں دویا تین آدمیوں کے دفن کرنے                                      | ran | "             |      | یہودی کے جنازے کیلئے کھڑے ہونے کابیان.             | 1   | "    |
|      | کابیان۔                                                                      |     |               | "    | جنازه عورتوں کونہیں بلکہ مردوں کو اُٹھانا چاہئے    |     | "    |
| "    | اس مخص کا بیان جس کے نزدیک شہداء کا عسل                                      |     | <b>90</b> · 1 | 400  |                                                    |     | "    |
|      | جا رُزمبيں _<br>-                                                            |     |               |      | میت کے ریے کہنے کا بیان کہ'' مجھے جلد لے چلو''     | ۸۳۵ | 11   |
| •    | لحديش پہلے كون ركھا جائے؟                                                    |     |               |      | جب که وه جنازه پر ہو۔                              | 1   | 1    |
| 711  | قبر میں اِذخریا کھاس ڈالنے کا بیان۔                                          |     | "             | 4+1  | امام کے پیچھے جنازہ پر دو یا تین مفیس بنانے        | ۲۳۸ | "    |
| "    | کیا میت کوئٹی عذر کی بنا پر قبر یا لحد سے نکالا جا<br>۔                      |     | **            |      | کابیان۔                                            |     |      |
|      | سکتاہے؟                                                                      |     |               |      | جنازہ کے لئے مفول کا بیان ۔                        |     | "    |
| 711  | قبر میں لحداور شق کا بیان۔                                                   |     | 91            | 4+4  | جنازے میں مردوں کے ساتھ بچوں کے صف<br>             |     | "    |
| אור  | جب بچداسلام لےآئے اور مرجائے تو کیااس<br>بر                                  | 1   | "             |      | قائم کرنے کابیان۔                                  |     |      |
|      | پرنماز پڑھی جائے گی؟انح                                                      |     |               | . 11 | ا بنارة پرتارے تربے ہیں ان                         |     | }    |
| 717  | جب مشرك موت ك وقت لآ إلى الله أ                                              | AYM | ••            | 400  |                                                    |     | "    |
|      | · -4-                                                                        |     |               | 4+1  |                                                    | i   | "    |
| 712  | قبر پرشاخ لگانے کا بیان۔<br>تریب سرور کا میان                                |     | "             | "    | جنازے پر لوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز                |     | "    |
| AIF  | قبرکے پاس محدث کا تھیجت کرنا اور ساتھیوں کا                                  |     | <b>"</b>      |      | پڑھنے کا بیان۔<br>مصالب م                          |     |      |
|      | اس کے جاروں طرف بیٹھنا۔<br>نبکش میں میں اس                                   |     |               |      | مصلی اور مجد میں جنازے پر نماز پڑھنے کابیان        | ۸۳۳ | "    |
| 719  | خود کثی کرنے والے کا بیان۔<br>بفتہ میں میں مثال سے ایما                      | i i | "             | 1+6  | قبروں پرمسجدیں بنانے کی کراہت کا بیان۔<br>نسب نام  |     | "    |
| 714  | منافقین پر نماز پڑھنے اور مشرکین کے لئے                                      |     | "             | "    | نفاس والی عورت پرنماز پڑھنے کابیان جب کہ           |     | "    |
|      | دعائے مغفرت کرنے کی کراہت کا بیان الخ<br>تعبیر ماہم کی تعبیر میں میں میں میں |     |               |      | وہ نفاس کی حالت میں مرجائے۔                        |     |      |
|      | میت پرلوگوں کی تعریف کرنے کامیان۔<br>میں قبل متعلقہ میں شدہ منتا ہیں گئی     |     |               | 7.7  |                                                    | 1   | "    |
| 171  | عذاب قبر كے متعلق جو حدیثیں منقول ہیں الخ                                    | 744 |               | "    | جنازه کی میارتگبیرون کا بیان۔                      | ۸۳۷ | "    |

| منحه         | عنوان                                      | باب | پاره | صفحه | عنوان                                             | باب  | پاره |
|--------------|--------------------------------------------|-----|------|------|---------------------------------------------------|------|------|
| 477          | اگرچه مجور کا ظرا مو، تعور اسا صدقه دے کر  | Agi | 4    | 444  | عذاب قبرسے پناہ ما تکنے کا بیان۔                  | ۸۷۰  | ۵    |
|              | آگ ہے بچو۔                                 | İ   |      | "    | فيبت اور پيثاب سے عذاب قبر مونے كابيان            | اک۸  | 89   |
| 400          | بخیل کا تندرتی کی حالت میں صدقہ کرنے کی    | 195 | **   | 410  | میت رمیح اور شام کے وقت پیش کئے جانے              | ۸۷۲  | "    |
|              | نغیلت کابیان۔                              |     |      |      | کابیان۔                                           |      |      |
| ALL          | اس باب میں کوئی عنوان تہیں۔                | 1   |      | "    | ا جنازہ پرمیت کے کلام کرنے کابیان۔                |      | **   |
|              | علانيهمدقه كرنے كابيان الخ                 | 1 . | 88   | 21   | المسلمانوں كى اولاد كے متعلق جوروايتيں منقول      | ۸۲۳  | **   |
| "            | پوشدوطور پرمدقه کرنے کابیان۔               |     | "    |      | <u>ب</u> ي الخ                                    |      |      |
| **           | جب کس مال دار کو معدقہ دے اور وہ نہ        | 797 |      |      | جھٹا یارہ                                         |      |      |
|              | جانبا ہو۔                                  |     |      |      | <del></del>                                       |      |      |
| 4rb          | اپنے بیٹے کو خیرات دینے کا بیان اس حال میں | ۸۹∠ | **   | 772  | المشركين كى نابالغ أولاد كابيان ـ                 |      | Y    |
|              | كداسي خبرند ہو۔                            |     |      | "    | اس باب میں کوئی عنوان نہیں۔                       | ۲۷۸  | ••   |
| 717          | دائي المحدية كرف كابيان-                   |     | "    | 479  | ا دوشنبہ کے دن مرنے کا بیان۔                      | 122  | **   |
| ,"           | اس مخف کا بیان جس نے اپنے خادم کومدقہ      |     | "    | 444  | ا اچا تک موت کابیان۔                              | ۸۷۸  | 11   |
| İ            | دینے کا تھم دیا اگ                         | 1   |      | "    | النميملي الله عليه وسلم اور حضرات ابوبكر وعمر اور | 129  | **   |
| 772          | صدقہ ای صورت میں جائز ہے کہ اس کی          | 9** | "    |      | ان کی قبرول کابیان۔                               | ŀ    |      |
|              | الدارى قائم رہالخ                          |     |      | 727  | ا مر دول کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کابیان۔       | ۸۸۰  | 11   |
| AME          | اس چز پراحسان جلانے والے کا بیان جواس      | 9+1 | "    | 422  | ا مُر دوں کی برائی بیان کرنا۔                     | اندم | ••   |
|              | نے دیا الح                                 |     |      |      | المالة المالة المالة                              |      |      |
| "            | اس مخف كابيان جومدقه دييغ من عجلت كويسند   | 907 | "    | L    | كِتَابُ الزَّكُوةِ                                |      |      |
|              | اکرے۔                                      |     |      | 422  | / زكوة كواجب مونے كابيان-                         | nar  | ۲    |
| Alve         | مدقہ پر غبت دلانے اور اس کی سفارش کرنے     | 900 | "    | 1424 | ٨ زكوة دي پربيعت كرنے كابيان -                    | 11   | "    |
|              | کا بیان۔                                   |     |      | "    | ٨ زكوة نددين والے ك كناه كايمان-                  |      | ••   |
| 4 <b>6</b> + | جہاں تک ہوسکے خیرات کرنے کابیان۔           | i   | "    | 42   | ۸ جس مال کی زکوٰۃ دی عباتی رہے تو وہ کنز نہیں     | 110  | "    |
| "            | مدقة مناہوں كا كفارہ ہوتا ہے۔              | - 1 | "    |      | بالخ                                              | j    | 1    |
| 101          | اس مخص کا بان جس نے حالت شرک میں           | 4+4 | . "  | 729  | ٨ مال كاس ك حق ميس خرج كرنے كابيان-               | ra   | "    |
|              | مدقه دیا، پرمسلمان موکیا-                  |     |      | **   | ٨ مدقه مي ريا كرنے كابيان الخ                     | 112  | "    |
| "            | فادم کے اجر کا بیان جب وہ اپنے مالک کے حکم | 9.4 | "    | 414  | ۸ چوری کے مال سے مدقہ متبول نہ ہوگا الخ           | 144  | "    |
|              | ے خیرات کرے الح                            |     |      | "    | ٨ پاک كمائى سے معدقد كرنے كابيان الخ              |      | 11,  |
| "            | اس عورت کے اجر کا بیان جس نے اپنے شوہر     | 9-1 | **   | "    | اس زماندے پہلے صدقہ کرنے کا بیان جب               | 19-  | *    |
|              | ك كمرية كى كوكها نا كهلا يا الخ            |     |      |      | كوئى خيرات كالينے والاندرے كا۔                    |      |      |

| صفحہ   | عنوان                                                                               | باب | بإره | صفحہ                                   | عنوان                                                                                        | باب | پاره |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| YYY    | سوال سے بیخے کابیان۔                                                                | 922 | ٧    | 401                                    | الله بزرگ و برتر كا قول كه جس فے ديا اور الله                                                | 9-9 | ٧    |
| 772    | ال مخص كا بيان جس كوالله تعالى بغير سوال اور                                        |     |      |                                        | ے ڈراادراچھی باتوں کی تقیدیق کی الخ۔                                                         |     |      |
| ļ      | طمع کے کچھے دِلا دے الخ                                                             |     |      | 700                                    | صدقه دینے والے اور بخیل کی مثال۔                                                             | 91+ | "    |
| AFF    | اس مخض کا بیان جو مال بڑھانے کے لئے                                                 | 927 | 11   | "                                      | کمائی اور تجارت کے صدقہ کا بیان الخ                                                          | 911 | "    |
|        | لوگوں سے سوال کرے۔                                                                  |     |      | "                                      | ہرمسلمان پرصدقہ واجب ہے الخ                                                                  | 917 | "    |
| 11     | الله تعالیٰ کا قول که وہ لوگوں سے چٹ کرنہیں                                         |     | **   | 7ar                                    | ز كوة اورصدقه ميس كتناديا جائے الخ                                                           | 911 | "    |
|        | ما تلتے الح                                                                         |     |      | "                                      | عاندی کی زکوة کابیان <sub>-</sub>                                                            | 910 | "    |
| 420    | محمور کے اعدازہ کرنے کابیان۔<br>• معمور کے اعدازہ کرنے کابیان۔                      |     | 11   | "                                      | زكوة مين اسباب لينه كابيان الخ                                                               |     | 11   |
| 727    | آسان کے پائی اور جاری پائی سے سیراب کی                                              |     | "    | rar                                    | متفرق مال کو تکجا نہ کیا جائے اور نہ تکجا مال کو                                             |     | "    |
|        | جانے والی زمین میں دسوال حصد واجب ہے۔                                               |     |      | i                                      | متغرق کیا جائے الخ<br>و                                                                      | 1   |      |
| 11     | یانچ وس (مجور) سے کم میں زکو ق <sup>نہیں</sup> ۔<br>ر                               |     | ••   | "                                      | کسی مال میں دو مخض شریک ہوں، تو دونوں<br>سیان                                                |     | 11   |
| 420    | کھل توڑنے کے وقت محجور کی زکوۃ لینے کا<br>د                                         | [ [ | "    |                                        | اں میں برابر برابر تجھے لیں اگے۔<br>پریری                                                    | 1   |      |
|        | بيان الح                                                                            |     |      | "                                      | اونٹ کی زکو ۃ کا بیان اگ<br>ھن                                                               |     | "    |
| "      | جس نے اپنے کھل، درخت، زمین یا کھیتی کو بچا<br>متاہد                                 |     | **   | 702                                    | اس مخف کا بیان جس پربنت مخاض (ایک سال                                                        |     | ••   |
|        | اوراس میں عشریا زکو ۃ واجب تھی،تو دوسرے<br>ا                                        |     |      |                                        | کی اوٹنی) واجب ہواور وہ اس کے پاس نہ ہو۔                                                     |     |      |
|        | مال سے زکو ۃ دے۔<br>مرکز ہو کہ این کی میں                                           | 1   |      | "                                      | کریوں کی زکو ہ کا بیان <sub>-</sub>                                                          |     | "    |
| 720    |                                                                                     |     | "    | 109                                    | ز کو ة میں نه بوژهی اور نه حیب دار بکری اور نه نر<br>د                                       |     | "    |
| 1420   | نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لئے  <br>* سرمتعات میں ہوت دور ا              |     | "    |                                        | لياجائے الح ۔<br>سرور کی میں ایمین                                                           |     |      |
| .,     | مدقہ کے متعلق جوروایتیں منقول ہیں۔<br>مدر یہ نہ صل بلیار سلام دریاں                 |     |      | <b>j</b>                               | -09.02.00.00.00.00                                                                           |     | " .  |
|        | ازواج نی صلی الله علیه وسلم کے غلاموں کو صدقه                                       |     | "    | •                                      | ز کو ۃ میں لوگوں کے عمدہ مال نہ لئے جائیں گے<br>نجمہ میں میں میں میں                         |     | "    |
| السالا | ديے كابيان-                                                                         |     | .    | 444                                    |                                                                                              |     | "    |
| 727    |                                                                                     | ' 1 |      |                                        | 0.0200000                                                                                    |     | "    |
|        | مال داروں سے صدقہ لینے کا بیان اور وہ فقراء کو<br>ویا جائے جہاں بھی ہوں۔            |     |      | 141                                    | رشته داروں کوز کو ة دینے کا بیان الح<br>میاں ہے سے مجمد مصریحات فیض نبید                     |     | "    |
|        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                             |     | ,    | 777                                    | مسلمان پراس کے محوژے میں ذکو ۃ فرض نہیں<br>مہاں سام کا میں میں میں دور فرض نہیں              |     | "    |
| 122    | امام کا صدقہ دینے والے کے لئے دعائے خمرو<br>برکت کرنے کا بیان الخ۔                  |     |      | 775                                    | مسلمان پراس کے غلام میں زکو ۃ فرض نہیں۔<br>متب میں جب کر ال                                  |     | "    |
| .,     | برت سرمے 6 بیان آئ۔<br>اس مال کا بیان جو سندر سے نکالا جائے الخ                     |     | ., [ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | قیموں پر صدقہ کرنے کا بیان۔<br>شوہر اور زیر تربیت میتم بچوں کو زکوۃ دیے                      |     | "    |
| 12A    | ال عال عاميان جو مسترسط لعالا جاسط ال                                               |     | ,,   |                                        | ا خوہر اور رکر تربیت کیا جوں تو رکوہ دیے۔<br>کابیان الخ                                      |     |      |
|        | رەرىن با چوال حقىرىجان -<br>اللەتغالى كا قول وَ الْسَعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا اور صدقه |     | ٠,•  | 444                                    | ہ بیان اس<br>اللہ بزرگ و برتر کا قول''اور گردن چھڑانے اور                                    |     |      |
| '- '   | اللد عال و العام مِين عليها اور عدود.<br>وصول كر غوال سام م عام كرف كابيان          | 1   | ,    | ' '                                    | الله بزرت و بربر کا نول اور سرون چرائے اور<br>قرضداروں اوراللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے'' الخ |     | }    |
|        | ومول ريوات عام عصر مرع ه يون                                                        |     |      |                                        | حر ممدارون اور العدي راه ١٠٠٠ حرف لياجات ان                                                  |     |      |

| صفحہ  | عنوان                                                                                    | باب | بإره       | صفحہ        | عنوان                                                           | باب | پاره |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
| YAZ   | الل شام كاحرام باندصة كى جكدكابيان-                                                      | 979 | ٧          | <b>4</b> ∠9 | صدقہ کے اونٹ اور اس کے دودھ سے مسافروں                          | 900 | ۲    |
| "     | الل نجد كے احرام باندھنے كى جگدكابيان۔                                                   | 920 | **         |             | کام لینے کابیان۔                                                |     | ,    |
| "     | ان میقاتوں کے إدھر أدھر رہنے والول کے                                                    | 9∠1 | "          | ••          | صدقہ کے اونوں کو امام کا اپنے ہاتھ سے نشان                      | 961 | ۱,,  |
|       | احرام باندھنے کا بیان۔                                                                   | ľ   |            |             | لگانے کابیان۔                                                   |     |      |
| AAF   | الل يمن كے احرام باندھنے كى جكد كابيان۔                                                  | 921 | <i>i</i> 1 | *AF         | مدقه عطر کے فرض ہونے کا بیان الخ۔                               | 900 | "    |
| "     | الل عراق کے لئے میقات ذات عرق ہے۔                                                        | l i | **         | "           | صدقه تطرکے آزاد وغلام تمام مسلمانوں پر                          | 900 | 11   |
| 11    | ذوالحليفه مين نماز پڙھنے کابيان۔                                                         |     | "          |             | واجب ہونے کا بیان۔                                              |     |      |
| PAF   | نی صلی اللہ علیہ وسلم کا متجرہ کے رائے سے                                                |     | "          | "           | صدقه فطریس جوایک صاع دے۔                                        |     | "    |
|       | جانے کابیان۔                                                                             |     |            | IAF         | صدقه فطریس ایک صاع کھانادے۔                                     |     | "    |
| "     | نى صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه عقيق ايك مبارك                                        | 924 | **         | "           | صدقه فطريس ايك صاع محجوردك-                                     |     | 11   |
|       | وادی ہے۔                                                                                 |     |            | •           | منع ایک صاع دین کابیان۔                                         |     | "    |
| 79+   | کپڑے سے خلوق کو تین بار دھونے کا بیان۔<br>د                                              |     | "          | **          | عیدی نمازے پہلے صدقہ فطردیے کابیان۔                             |     | "    |
| "     | احرام کے وقت خوشبولگانے کا بیان اگے۔                                                     |     | "          | YAF         | 1000                                                            |     | "    |
| 791   | تلبید کر کے احرام باندھنے کابیان۔                                                        |     | "          | **          | ہرچھوٹے بڑے پُرصدقہ فطرے واجب ہونے                              | 474 | "    |
| "     | ذوالحلیفہ کے نزدیک لبیک کہنے کا بیان۔<br>سرور                                            |     | "          |             | אווט-                                                           |     |      |
| 194   | محرم کونیا کپڑا پہنے؟۔<br>حمد ناکستان کے سرید ملک زیر                                    |     | "          |             | كِتَابُ الْمَنَاسِكِ                                            |     |      |
| "     | حج میں سوار ہونے اور کسی کو پیچھے بٹھانے کابیان<br>میں میں میں میں میں میں میں میں اور ا |     | "          | -           |                                                                 | 1   |      |
| 492   | عمرم کپڑوں، چادراورتہبند میں سے کیا پہنے اگ<br>صبر سے لیا ہے۔                            |     | 91         | 71          | محج کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کا<br>د                        |     | ۲    |
| 490   | ال محض کا بیان جو صبح تک ذوالحلیفه میں<br>رو                                             | 986 | 91         |             | ایان الح                                                        |     |      |
|       | المبري-                                                                                  |     |            | "           | اللہ تعالیٰ کا قول کہ لوگ آپ کے پاس پیدل اور<br>یہ میں ان       |     | "    |
| P1    | بلندآ وازے لبیک کہنے کا بیان۔<br>اس کے در                                                |     | "          |             | اونٹ پر بہت دور دراز راستوں ہے آئیگے اگ<br>سے جسس در            |     |      |
|       | لبیک کہنے کا بیان۔<br>اس سے میں میار ان میں میں میں                                      |     |            | אארי        |                                                                 |     | "    |
| apr   | لبیک کہنے سے پہلے جانور پرسوار ہونے کے ا                                                 |     | "          | AAA         | ا حج معبول کی نضیلت کابیان۔<br>اور                              |     | "    |
| 10    | وقت تميد وليبيع اورتكبير كينج كابيان ـ<br>ما وفخص من المديد المستقب المساك               |     |            | 19          | مج اورغمره کی میقاتوں کا بیان۔<br>اور تاریخ کی میقاتوں کا بیان۔ |     | "    |
|       | اس مخص کا بیان جواس وقت لبیک کھے جب<br>ایس میں میں معربی میں اور                         | 9// | "          | YAY         | الله تعالی کا قول که تم زادِ راه لے کر جاؤ۔                     |     | "    |
| u 614 | اس کی سواری سیدهی کھڑی ہو جائے الخ ۔<br>قال میں مصرور میں دور اور الخ                    |     |            |             | بہترین توشہ تقویٰ ہے۔<br>محمد سے اور مارسے                      |     |      |
| 797   | قبله زُوم وکراحرام باندھنے کا بیان الخ۔<br>ریم میں تات میں کی زیر ا                      |     |            | "           | حج اورعمرہ کے لئے اہل مکہ کے احرام باندھنے<br>میں میں           | - 1 | "    |
|       | وادی میں اتر تے وقت لبیک کہنے کابیان۔                                                    |     | <u>"</u>   |             | کی جگه کابیان۔                                                  | 1   |      |
| 192   | حیض اور نفاس والی عورت نمس طرح احرام<br>این میر کن                                       | 991 | "          | "           | الل مدينه كي ميقات كابيان - بيلوگ ذواكليفه                      |     | "    |
|       | باندهےالخ_                                                                               |     |            |             | و بنیخ سے پہلے احرام نہ باندھیں۔                                |     |      |

| صفحہ | عنوان                                                   | باب  | بإره       | صفحہ        | عنوان                                                   | باب  | پاره |
|------|---------------------------------------------------------|------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|------|------|
| 216  | كعبه مين نماز پڑھنے كابيان-                             | 1+11 | ۲          | 192         | ال مخص كا بيان جس نے ني صلى الله عليه وسلم              | 997  | ٠ ٧  |
| "    | اس مخص کابیان جو کعبہ میں داخل نہ ہوالخ۔                |      |            |             | ك زمان من الخضرت كاحرام كمثل                            |      |      |
| 210  | ال مخص کابیان جواطراف کعبہ میں تکبیر کے۔                | 1+10 | "          |             | کے ذمانے میں آ محضرت کے احرام کے س<br>احرام باندھا الح۔ |      |      |
| ••   | ر مل کی ابتداء کیونکر ہوئی ؟                            | 1+10 | 11         | 199         | الله تعالى كا قول كه في حيد مبيخ مقرر بين الخ           | 992  | **   |
| 214  | جب مکه آئے تو پہلے طواف میں حجر اسود کو بوسہ            | 1+14 | <b>"</b> . | 4.0         | تمتع قران اورافراد فج كابيان _                          | 99~  | **   |
|      | دینے کابیان الخ۔                                        |      | 1          | Z+m         | اس مخف کا بیان جو جج کا لبیک کیے اور جج کا              | 990  | 17   |
| "    | حج اور عمرہ میں را کرنے کابیان۔                         |      | "          |             | نام لے۔                                                 |      |      |
| 212  |                                                         |      | "          | 2+1         |                                                         |      |      |
| ••   | اس مخف کا بیان جو صرف دونوں رکن یمانی کو                |      | "          | "           | الله بزرگ و برتر كا قول كه بيدان كے لئے ہے              | 994  |      |
|      | بوسه دے الخ۔                                            |      |            |             | جوفاند کعبہ کے پاس ندرہے ہوں الح۔                       |      | •    |
| "    | حجراسودکو بوسه دینے کابیان۔                             | 1+1+ | **         | ۷-۵         | کمہ میں واظل ہونے کے وقت عسل کرنے                       | 998  | **   |
| 214  |                                                         |      | "          |             | کابیان۔                                                 |      |      |
| "    | حجراسود کے نز دیک تکبیر کہنے کابیان۔<br>ق               |      | "          | **          |                                                         |      | **   |
| "    | ال مخف كابيان جومكه آئے اور گھر لوٹے سے                 |      | **         | 11          | 2.0 2—4 10 0.2                                          |      | 11   |
|      | پہلے خانۂ کعبہ کا طواف کرے اگے۔                         |      |            | <b>∠•</b> ¥ | کہے کی طرف سے نکلے؟                                     |      | 99   |
| ∠19  | مُر دوں کاعورتوں کے ساتھ طواف کرنے کابیان الخ<br>یہ بعب |      | i I        | 4.4         | مكه كی فضیلت اوراس كی عمارتوب كابیان الخ ـ              |      | 17   |
| 250  | طواف میں تفتیکو کرنے کا بیان۔                           |      | i l        | 4.9         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |      | 10   |
| 211  | جب طواف میں تسمہ یا کوئی مکروہ چیز دیکھے تواسے          | 1+44 | **         | <b>داء</b>  | مکہ کے محرول میں میراث جاری ہونے اور                    |      | **   |
|      | کاٹ دے۔<br>پریون پر د                                   |      |            |             | اس کے بیچنے اور خریدنے کابیان۔                          |      |      |
| "    | کوئی مخص نگا ہو کر طواف نہ کرے اور نہ مشرک              |      |            | 411         | نی ملی الله علیه وسلم کا مکه میں اترنے کابیان۔          |      | 17   |
|      | ا فی کرے۔<br>بر دو او                                   |      |            | **          | الله تعالى كا قول كه جب معرت ابراهيم الطيلا             |      | 10   |
| "    | طواف کے دوران میں تھہر جانے کا بیان اگے۔                |      |            |             | نے دعا کی کہ''اے میرے پروردگاراس شہرکو                  |      |      |
| 277  | نی صلی الله علیہ وسلم نے طواف کیا اور سات               |      | "          |             | امن کاشهرینا''انخ_                                      |      |      |
|      | پھیروں کے بعد دورکعت نماز پڑھی۔<br>فند                  |      |            | 211         | الله تعالیٰ کا قول که الله تعالیٰ نے بیت حرام کو        | 1002 | . "  |
| "    | اس مخص کا بیان جو کعبہ کے پاس نہ گیا اور نہ<br>ا        |      | **         |             | لوگوں کے گزارے کا ذریعہ بنایا الخ۔<br>س                 | i i  | ľ    |
|      | طواف کیا الخ<br>هخنه می می می این ا                     |      | -          | 211         | کیے پرغلاف چڑھانے کا بیان اگے۔<br>کریسر                 |      | "    |
| "    | اس مخف کا بیان جس نے متجد کے باہر طواف<br>رسیت          |      | **         | ••          | کیے کے منہدم کرنے کا بیان الح ۔                         |      | "    |
|      | کی دورگعتیں پڑھیں اگخ<br>فینہ                           |      | ,          | "           | ان روانتول کا بیان جو حجر اسود کے بارے میں              |      | ••   |
| 250  | ال مخص کا بیان جس نے مقامِ ابراہیم کے                   | 1077 | **         |             | منقول ہیں۔                                              |      |      |
|      | پیچیے طواف کی دور کعتیں پڑھیں۔                          |      |            | 216         | خانه کعبه کا دروازه بند کرنے کا بیان الح۔               | 1+11 | "    |

| صفحہ       | عنوان                                                   | باب  | پاره | غجه           | 0   | عنوان                                         | باب     | پاره |
|------------|---------------------------------------------------------|------|------|---------------|-----|-----------------------------------------------|---------|------|
| ۷۳٠        | مز دلفہ میں دونماز وں کے جمع کرنے کا بیان۔              | 1464 | 4    | 24            | ۲   | الجراورعمرك بعدطواف كرنے كابيان الخ           | 1. ۳۳   | ¥    |
| 2M         | اس مخص کا بیان جو ان دونوں نمازوں کو جمع                | 1-02 | 11   | 2             | ~   | مریض کا سوار ہو کر طواف کرنے کا بیان۔         | 1- 11/1 | "    |
|            | کرے اور نفل نہ پڑھے۔                                    |      |      | 4             | ۵   | حاجیوں کو پانی پلانے کابیان۔                  | 1000    | "    |
|            | اس مخض کا بیان جوان دونوں نمازوں میں سے                 | 1-61 | 17   |               |     | ان روایوں کا بیان جو زمزم کے متعلق منقول      | 1024    | "    |
|            | ہرایک کے لئے اذان وا قامت کھے۔                          |      | ÷    |               | 1   | این الخ                                       |         |      |
| 200        | اس مخف کا بیان جو اپنے گھر کے کمزوروں کو<br>سے          |      | "    | <b>2</b> r    | 7   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |         | "    |
|            | رات میں جیجے دے اگ<br>ف                                 |      |      | <b>4</b> 1    | ^   | باوضوطواف کرنے کا بیان۔                       |         | "    |
| 200        | اس مخص کا بیان جو مز دلفه میں فجر کی نماز پڑھے          |      |      | •             |     | مفااورمروہ کے درمیان سعی کا واجب ہونا اگخ     |         | 10   |
| "          | مزدلفہ سے کب واپس ہو؟                                   |      | ,,   | 25            | - 1 | مفاومروہ کے درمیان سعی کرنے کابیان الح        |         | v    |
| 200        | روم نحر کی صبح کو ری جمرہ کے وقت تلبیہ اور عبیر<br>ا    |      | "    | <b>_</b>   ∠r | 7   | حائضه خاند كعبد كے طواف كے سواتمام اركان      | 1001    | "    |
|            | كابيان الح                                              |      |      |               |     | بجالائے۔                                      |         |      |
| "          | الله تعالیٰ کا قول کہ جوعمرہ کے ساتھ حج کو ملاکر<br>    |      | "    | 2             | ۳   | الل مكه كے لئے بطحاء اور دوسرے مقامات سے      |         | "    |
|            | ا تمثیع کرے الخ ۔<br>تابیع کرے الخ ۔                    |      |      |               | ١   | احرام باندھے کا بیان۔                         |         |      |
| 264        |                                                         |      | "    | <u></u>       | ۳   | ا يوم زويه مين ظهر کی نماز کس مقام پر پڑھے؟   | 1+14-   |      |
| 2 MZ       | اں مخص کا بیان جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور<br>لے جائے۔ | 6r+1 | . "  |               |     | ساتوال پاره                                   |         |      |
| 2 M        | اس شخص کا بیان جو قربانی کا جانور راسته میں             | 1+44 |      | 24            | ۵   | المنى مين نماز يرصن كابيان -                  | 1+14    | ۷    |
|            | خرید لے۔                                                |      |      | "             | ı   | عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان۔                |         | "    |
| 249        | ال مخص کا بیان جس نے ذوالحلیفہ میں اشعار                | 1042 | "    | 22            | ٦   | ا منی سے عرفہ کو واپس کے وقت لبیک کہنے        | 10174   | "    |
|            | اورتقلیدی، پھراحرام باندھاالخ                           |      |      |               | 1   | کابیان۔                                       |         |      |
| "          | قربانی کے جانور اور گالوں کے لئے ہار بنے                | 1+1  | "    | "             |     | عرفہ کے دن دو پہر کوروانہ ہونے کابیان۔        | 1+14    | "    |
|            | کابیان_                                                 |      |      | "             |     | عرفه میں سواری پر وقوف کرنے کا بیان۔          | 1-17    | "    |
| ∠۵•        | قربانی کے جانور کے اشعار کرنے کابیان الخ۔               |      | "    | 2r.           | 4   | عرفه میں دونمازوں کے جمع کرنے کا بیان الخ     | 10179   | . ** |
| "          | المحف كابيان جو بارول كواسية باتحدس مينے-               |      | "    | "             |     | ا عرفه میں خطبہ مخضر پڑھنے کابیان۔            | 1-0-    | "    |
| <b>401</b> | كريوں كے كلے ميں مار دانے كابيان-                       | 1-41 | "    | <b>2</b> m    | ۸   | عرفات میں ممرنے کیلے جلدی کرنے کابیان۔        | 1401    | "    |
| "          | روئی کے ہار بننے کابیان۔                                | 1-27 | "    | "             |     | ا عرفه میں ممبرنے کابیان۔                     |         | "    |
| 20r        | جوتوں کا ہار بنانے کا بیان۔<br>ا                        | - 1  | "    | 28            | 9   | ا عرفہ سے والیسی کے وقت چلنے کی کیفیت کابیان  |         | "    |
| "          | قربانی کے جانور کوجیول ڈالنے کا بیان الخ۔<br>فون        |      | "    | "             |     | ا عرفداور مزدلفہ کے درمیان اُترنے کا بیان۔    |         | ••   |
| "          | اس مخف کا بیان جو قربانی کا جانور راستہ سے              | 1.20 | **   | 20            | ١   | ا عرفہ سے لوٹتے وقت نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا | 1+66    | "    |
| 141 WA     | خرید لے اور اس کو ہار پہنائے۔                           |      |      |               |     | اطمینان سے چلنے کا تھم دینا الخ               |         |      |

| صفحہ      | عنوان                                          | باب    | پاره | صفحه        | عنوان                                          | باب   | بإره |
|-----------|------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------|------|
| ۲۲۷       | رمی جمار ( کنگریاں مارنے ) کا بیان الخ         | 1+96   | 4    | 200         | ائی بوبوں کی طرف سے ان کی اجازت کے             | 1-24  | ۷    |
| "         | بطن وادی (وادی کے نشیب) سے ری جمار             | 1+94   | **   |             | بغيرگائے ذرج كرنے كابيان۔                      |       |      |
|           | کرنے کا بیان۔                                  | ,      |      | 20m         | منی میں نی صلی الله علیه وسلم کے قربانی کرنے   | 1.44  | **   |
| "         | سات كنكريال مارنے كابيان الخ ـ                 | 1-94   | • #  |             | کی جگہ پر قربانی کرنے کا بیان۔                 |       |      |
| 242       | اس مخف کا بیان جورمی عقبہ کرے اور خانہ کعبہ کو | 1+9A   | "    | "           | 1                                              |       |      |
|           | اینے ہائیں طرف کر لے۔                          |        |      | "           | اونث کو ہاندھ کرنح کرنے کا بیان۔               |       |      |
| "         | ہر منگری کے ساتھ تکبیر کہنے کا بیان۔           |        | "    | "           | ار در در در در در در در در در در در در در      |       | "    |
| "         | اس مخف کا بیان جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی       | 1100   | "    | 200         | قصاب کو قربانی میں سے چھ بھی نددیا جائے۔       |       | "    |
|           | اور د ہاں نہ مغمبرا۔                           |        |      | Z07         |                                                | l l   | **   |
| 444       | جب دونوں جمروں کی رمی کرے تو قبلہ کی           | 11-1   | **   | "           | قربانی کے جانور کی جمولوں کے خیرات کئے         | 1•45  | "    |
|           | طرف مندکر کے زم زمین پر کھڑا ہو۔               | I      |      |             | جانے کا بیان۔                                  |       |      |
| "         | قریب والے اور درمیانی جمرے کے پاس              | 11+1   | "    | "           | الله تعالى كا قول كه جب بم نے ابراہيم كوخات    |       |      |
|           | دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان۔                     |        |      |             | كعبه كي حِكه بتا دى الخ _                      |       |      |
| <b>49</b> | دونوں جمروں کے پاس دعا کرنے کابیان الخ         | 111-11 | "    | 202         | اس امر کا بیان کہ قربانی کے جانوروں سے کیا     |       | "    |
| "         | ری جمار کے بعد خوشبو لگانے اور طواف            | 1100   | "    | ļ,          | کھائے ،اور کیا خیرات کرے؟ الح                  |       |      |
|           | زیارت سے پہلے سُر منڈانے کابیان۔               |        |      | <b>∠</b> 0∧ | ** ** .Z                                       |       | **   |
| 44.       | طواف وداع كابيان_                              | 11+6   | "    | ∠۵9         | ال مخض كابيان جواحرام كے وقت اپنے سركے         |       | **   |
| "         | طواف زیارت کے بعد عورت کو حیض آ جانے           | 11+4   | "    |             | بالوں کو جمالے الخ ۔                           |       |      |
|           | كابيان ـ .                                     | 4      |      | "           | احرام کھولتے وقت سرمنڈانے یا بال کترانے        | 1•۸۸  | "    |
| 221       | اس مخص کا بیان جس نے روائل کے دن ابطع          |        | "    |             | کابیان۔<br>•                                   |       |      |
| c         | میں عصر کی نماز پڑھی۔                          |        |      | ۷۲۰         | تمتع كرن والے كاءعمرہ كے بعد بال كترانے        | 1009  | "    |
| ••        | مصب میں اترنے کا بیان۔                         | 11•A   | "    |             | كابيان-                                        |       |      |
| 22 m      | مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذوطویٰ یں اور        |        | "    | 411         |                                                | 1+9+  | **   |
|           | مکہ سے والیس کے وقت اس بطحاء میں اُترنے        | l .    |      | "           | شام ہونے کے بعد کوئی فخش ری کرے یا بھول کر     | 1     | **   |
|           | کا بیان جوذ والحلیفہ میں ہے۔                   |        |      |             | یا ناوا تغیت میں ذریح کرنے سے پہلے سرمنڈ الے۔  |       |      |
| "         | ال مخض كابيان جو مكه سے والسي كے وقت ذو        | 111+   | "    | 275         | جمرہ کے نزد یک سوار ہو کر لوگوں کو مسئلہ بتانے | 1-97  | "    |
|           | طویٰ میں اُڑے الخ۔                             |        |      |             | كايمان.                                        |       |      |
| 220       | مج کے زمانہ میں تجارت کرنے اور جاہلیت کے       | 1111   | "    | 275         | ايام منى من خطبه دين كابيان -                  | 1+91" | "    |
|           | بازارول میں خرید وفرخت کا بیان۔                |        |      | 270         | کیا پانی بلانے والے یا دوسرے لوگ منی ک         | 1-91  | "    |
| 11        | مصب سے آخیر رات کو چلنے کابیان۔                | IIIr   | **   |             | را توں میں مکہ میں رات گزاریں۔                 |       |      |

| صفحه                                  | عنوان                                                                | باب  | پاره     | صفحه        | عنوان                                                                             | باب      | پاره       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| ۷۸۷                                   | جب عمرہ کرنے والے کوروکا جائے۔                                       | 1127 | 4        |             | اَبُوَابُ الْعُمْرَةِ                                                             |          |            |
| <b>\</b> \ \ \ \ \ \ \ \              | چ میں رو کے جانے کا بیان۔                                            | IIro | **       | ,           | أبواب العمرةِ                                                                     | T        |            |
| <u>۷۸۹</u>                            | روکے جانے کی صورت میں سر منڈانے سے                                   | IIPY | "        | 220         | عمره كابيان الخ                                                                   | 11111    | 4          |
|                                       | پہلے قربانی کرنے کابیان۔                                             |      |          | "           |                                                                                   | l        |            |
| **                                    | ان کی دلیل جواس کے قائل ہیں کہ محصر پر بدلہ                          | ! 1  |          | 224         | / / * 5 54                                                                        | ľ        | "          |
|                                       | واجب نہیں الخ۔                                                       | 1    |          | 222         |                                                                                   |          | "          |
| ∠9•                                   | الله تعالیٰ کا قول کہتم میں ہے جو شخص مریض                           | l    | **       | ZZA         | مصب کی رات یا اس کے علاوہ کسی اور وقت<br>۔                                        |          | "          |
|                                       | ہو، یااس کے سرمیں تکلیف ہوائح                                        |      |          |             | میں عمرہ کرنے کا بیان۔<br>میں                                                     |          |            |
| ∠91                                   | الله تعالیٰ کے قول اَوُ صَـدَقَةٌ ہے مراد جھ                         |      | **       |             |                                                                                   |          | "          |
|                                       | مسكينوں كو كھانا كھلانا ہے۔                                          |      |          | 229         |                                                                                   |          | "          |
| "                                     | فدیہ میں نصف صاع کھانا کھلانے کا بیان۔                               |      | 11       | ۷۸٠         | بفدرمشقت عمرہ کے ثواب کا بیان۔<br>پر                                              |          | "          |
| 29r                                   | نُسُكُ ہے مراد بكرى كى قربانى ہے۔                                    |      | "        | "           | عمرہ کرنے والا جب طواف کر لے پھر روانہ ہو                                         |          | "          |
| "                                     | الله تعالى كے قول فَكَا رَفَثَ كا بيان _                             |      | *'       |             | مائے تو کیا طواف وداع کی طرف سے وہ کافی                                           |          |            |
| 29m                                   | الله تعالیٰ کا قول کہ حج میں بری بات کرے اور                         |      | "        |             | ۶وگا؟                                                                             |          |            |
|                                       | نہ جھگڑ ہے۔                                                          |      |          | 41          | جو کام حج میں کئے جاتے ہیں ،عمرہ میں بھی وہی                                      | 1        | "          |
| "                                     | الله تعالیٰ کا قول که شکار نه مارواس حال میں که                      |      | ,,       |             | کام کرے۔                                                                          |          |            |
|                                       | تم احرام ہاند ھے ہوئے ہو۔<br>گئر نہ میں کا سرت میں اس                |      |          | 1 1         | عمرہ کرنے والا، کب احرام سے باہر ہوتا ہے اگ                                       |          | "          |
| "                                     | ا گرغیرمحرم شکار کرے اور کسی محرم کو تحفہ بھیجے تو وہ<br>پر بر       | l 1  | "        | 21          |                                                                                   |          | **         |
|                                       | اں کو کھالے اگخ<br>پر سریہ نام میں سے                                |      |          |             | آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنے کا بیان الخ<br>صدر میں                            |          | "          |
| 291                                   | • 122 # 12                                                           | 1    | "        | ••          | - U e a c c i e c c i e c c i e c c i e c c i e c c i e c c i e c c c i e c c c c |          | "          |
| <b>490</b>                            | محرم شکار کے ذ <sup>نع</sup> کرنے میں غیرمحرم کی مدد<br>اسر          | IIrz | *1       |             |                                                                                   |          | "          |
|                                       | اندارے۔                                                              |      |          | "           | جب اپنے شہر میں پہنچے تو گھر میں رات کو نہ<br>رپ                                  | IIIA     | "          |
| <b>49</b> 4                           | محرم شکار کی طرف غیرمحرم کے شکار کرنے کے ا<br>ایر ہیں                |      | "        |             | اُرِے۔<br>سے سنوں میں میں کر رہا                                                  | <u> </u> | <u>.</u>   |
|                                       | لئے اشارہ نہ کرے۔<br>کام م کا خید مصد تقیار                          |      | .        |             | مدینہ کے قریب پہنچنے پرسواری کو تیز کر نیکا بیان<br>ایک تالا بر قرار سے مصرف      |          | ' <u>'</u> |
| ∠9∠                                   | اگرمحرم کو گورخرزندہ بی <u>ص</u> چ تو قبول نہ کرے۔<br>امری نہیں نہیں |      | "        | ZAY         | الله تعالیٰ کا قول که گھروں میں ان کے درواز وں<br>بیر                             | 11174    | "          |
|                                       | محرم کو نسے جانور مارسکتا ہے؟<br>مربر نہ سرین میں بخ                 |      | <u>"</u> |             | ہے آؤ۔                                                                            |          | .          |
| ∠99                                   | ا حرم کا درخت نہ کا ٹا جائے اگئے۔<br>- بروزر میں میں اس              |      | "        |             | سفرعذاب کا ایک مکڑا ہے۔<br>مذہب میں میں جان علی ع                                 |          |            |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | حرم کاشکار نہ بھگایا جائے۔<br>کے مدیجے کی رہا نہو                    |      | <u>"</u> | <b>LN</b> L | مسافر کا بیان جب اس کو چلنے کی عجلت اور گھر<br>اسندیں یہ نہ                       | 1177     | "          |
|                                       | کمہ میں جنگ کرنا حلال نہیں۔<br>مرسم سے میں میں بیان                  | 1    | "        |             | ا پینچنے کی جلد ضرورت ہو۔<br>امریک میں سے بریں کا                                 | - 1      | _          |
|                                       | محرم کے تچھنے لگوانے کا بیان الخ                                     | ۱۱۵۲ |          |             | محصر اورشکار کے بدلہ کا بیان الخ _                                                | 1177     |            |

| صفحہ     | عنوان                                            | باب    | پاره   | صفحہ      | عنوان                                        | باب   | پاره |
|----------|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------|-------|------|
| ۸۱۵      | ایمان مدینه کی طرف سمٹ آئے گا۔                   | 1124   | ۷      | ۸۰۱       | محرم کے نکاح کرنے کابیان۔                    | 1100  | 4    |
| **       | اہل مدینہ سے فریب کرنے والوں کے گناہ             | 1144   | "      |           | محرم مرد اور عورت کے لئے خوشبو لگانے کی      | 1161  | 11   |
|          | کابیان۔                                          |        |        |           | ممانعت كابيان الخ_                           |       |      |
| 11       | مدینہ کے محلوں کا بیان۔                          | 1141   | "      | 10°F      | محرم کے خسل کرنے کا بیان الخ۔                | 1104  | "    |
| ria      | د جال مدینه میں داخل نه ہوگا۔                    | 1149   | "      | ۸۰۳       | محرم کے موزہ بہننے کا بیان جب اس کے پاس      | 1101  | "    |
| ۸۱۷      | مدینه برے آ دمی کو دور کر دیتا ہے۔               | l i    | "      |           | جوتیاں نہ ہوں۔                               |       |      |
| AIA      | اس باب كا كوئى عنوان قائمُ نہيں كيا۔             | 1      | 19     | ۸۰۳       |                                              |       | "    |
| "        | یدینہ چھوڑنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکروہ  | HAT    | "      | "         | محرم کے ہتھیار باندھنے کا بیان الخ۔          | 114+  | "    |
|          | همجھنے کا بیان <sub>-</sub>                      |        |        | 1.0       | حرم اور مکہ میں بغیر احرام باندھے ہوئے داخل  | ורוו  | "    |
|          | اس باب كا كوئى عنوان قائمُ نبيس كيا ـ            | 111/11 | "      |           | ہونے کابیان الح۔                             | , ,   |      |
|          | كِتَابُ الصَّوُم                                 |        |        | "         | ناوا تفیت میں کوئی مخص اگر قمیص پہنے ہوئے    | יורוו | "    |
| <u> </u> |                                                  |        | الـــا |           | احرام باندھ لے الح ۔                         |       |      |
| ۸۲۰      | رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا بیان الخ            |        |        | F•4       |                                              |       | "    |
| Ari      | روزوں کی فضیلت کا بیان۔                          |        |        | "         | محرم جب مر جائے تو اس کی جمہیر و تکفین کے    | ווארי | "    |
| "        | روز ہ گناہوں کا کفارہ ہے۔                        |        |        |           | طریقوں کا بیان۔                              |       |      |
| 175      | روزہ داروں کے لئے ریّا ن ہے۔<br>'،               | 1 1    | "      | ۸٠۷       | میت کی طرف سے حج اور نذروں کے پورا           | מרוו  | "    |
| "        | رمضان کہا جائے یا ما و رمضان کہا جائے اگخ<br>و : | 1      | "      | İ         | کرنے کا بیان الح                             |       |      |
| ۸۲۳      | اس شخص کا بیان جس نے ایمان کے ساتھ               |        | "      | ••        | اس مخض کی طرف سے مج کرنے کا بیان جو          | ירוו  | "    |
|          | تواب کی غرض سے نیت کر کے رمضان کے                |        |        |           | سواری پر بیٹھ نہ <del>سک</del> ے۔            |       |      |
|          | روز بے رکھے الح                                  |        |        | ۸۰۸       | عورت کا اپنے شوہر کی طرف سے مجج کرنے         | IIYZ  | "    |
| Arm      | نبی صلی الله علیه وسلم رمضان میں بہت ہی زیادہ    |        | **     |           | کابیان۔                                      |       |      |
|          | مخی ہو جاتے تھے۔<br>ھن                           |        | i      | "         | بچوں کے مج کرنے کابیان۔                      | AFII  | "    |
| "        | اس شخص کا بیان جس نے روز بے میں جھوٹ             | , ,    | **     | ۸-9       | عورتوں کے مج کرنے کا بیان۔                   | 1179  | "    |
|          | بولنااوراس پرعمل کرنا ترک نه کیا۔<br>پریسی شور   |        |        | All       | کعبہ کی طرف پیدل جانے کی نذر مانے کابیان     | 114   | "    |
| 11       | اگر کسی شخص کو گالی دی جائے تو کیا یہ کہ سکتا ہے | 1197   | - 11   | AIT       | لدینه کے حرم کابیان۔                         | 1141  | "    |
|          | که میں روز ہ دار ہوں؟<br>ث                       |        |        | ۸۱۳       | مدینه کی فضیلت اوراس کا بیان که وه برے آ دمی |       | "    |
| Aro      | اس شخص کے روز ہ رکھنے کا بیان جسے غیر شادی       |        | "      | ]         | کونکال دیتا ہے۔                              |       |      |
|          | شدہ ہونے کے سبب سے زنامیں مبتلا ہو جانے          |        |        | . "       | مدینه طابه ہے۔                               | 1124  | "    |
|          | کا خطرہ ہو۔                                      |        |        | ۸۱۳       | مدینہ کے دونوں پھر ملے میدانوں کابیان۔       | ۱۱۲۳  | "    |
| "        | نى ﷺ كا فرمانا كه جبتم چاند ديكھوتو روزه ركھوالخ | 1190   | "      | <u> "</u> | اس شخف کا بیان جومدینہ سے نفرت کرے۔          | 1140  | "    |

| صفحه | عنوان                                          | باب   | بإره | صفحه | عنوان                                           | باب  | ياره |
|------|------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|
| ٨٣٧  | کیا رمضان میں قصدا جماع کرنے والا اپنے         | irir  | 4    | ٨٢٧  | عید کے دونوں مبینے کم نہیں ہوتے الخ ۔           | 1190 | 4    |
|      | گھر والوں کو کفارہ کا کھانا کھلاسکتا ہے؟       |       |      |      | نبی صلی الله علیه وسلّم کا فرمانا کهتم لوگ حساب | 1197 |      |
| ATA  | روزہ دار کے سیجینے لگوانے اور قے کرنے کا       | Irio  | "    |      | كتاب نبين جانة ـ                                |      |      |
|      | بيان الخ_                                      |       |      | "    | رمضان ہے ایک یا دودن پہلے روزہ ندر کھے۔         | 1194 | "    |
| ٨٣٩  |                                                |       | 17   | AFA  | الله بزرگ و برتر كا فرمانا كهتمهارك لئ روزول    | 1 .  | "    |
| ۸۳۰  | رمضان کے چندروزے رکھ کرسفر کرنے کا بیان۔       |       | 11   |      | کی رات میں بیوبوں سے صحبت کرنے کو حلال کر       |      |      |
| "    | نبی صلی الله علیه وسلم کا اس شخص سے جس پر گری  |       | "    |      | ديا گياالخ-                                     |      |      |
|      | ک زیادتی کے سبب سے سامید کیا گیا تھا یہ فرمانا |       |      | "    | الله تعالى كا فرمانا كه كھاتے پيتے رہو جيب تك   | 1199 | "    |
|      | کەسفر میں روز ہ رکھنا بہتر نہیں۔               |       |      |      | سفید دَھاگا سیاہ دَھاگے سے تم پر کھل نہ         |      |      |
| AMI, |                                                |       | **   |      | جائے الخ                                        |      |      |
|      | روز ہ رکھنے اور افطار کرنے پرعیب نہ لگاتے تھے  |       |      | ٨٢٩  | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که بلال کی اذان | 1500 | "    |
| "    | اس شخص کا بیان جس نے سفر میں افطار کیا تا کہ   |       | "    |      | ممہیں سحری کھانے سے ندرو کے۔                    |      |      |
|      | لوگوں کو د کھائے۔                              |       |      | 170  |                                                 |      | "    |
| 17   | ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے الخ      |       | 11   | 11,  | سحری اور فجر کی نماز میں کس قدر نصل ہوتا تھا؟   | Ir•r | "    |
| ۸۳۲  | رمضان کے قضا روزے کب بورے کئے                  | irrr  | 11.  | **   | سحری کی برکت کا بیان، مگریه که ده واجب نہیں     | 14.4 | "    |
| İ    | جانیں الح<br>ن                                 |       |      |      | الخ-                                            |      |      |
| ٨٣٣  | حائضه نماز اور روز ه حچيوڙ دے اگے۔             |       | 11   | ٨٣١  | روزے کی نیت دن کو کر لینے کا بیان الخ۔          |      | "    |
| "    | اس مخض کا بیان جومر جائے اور اس پر روزے        | ודדר  | "    | "    | جنابت کی حالت میں روزہ دار کے صبح کو اٹھنے      | 17-0 | 17   |
|      | واجب ہول۔                                      |       |      |      | کابیان۔                                         |      |      |
| Arr  | روزہ دار کے لئے کس وقت افطار کرنا درست<br>''   | irra  | "    | Arr  | روزہ دار کے مباشرت کرنے کا بیان الخ۔            | 14-4 | "    |
|      | الح-الح-                                       |       |      | "    | روزہ دار کے بوسہ لینے کا بیان الح ۔             | 14.7 | "    |
| ۸۳۵  | پائی وغیرہ جو آسائی سے مل جائے اس سے           | ודדדו | "    | ۸۳۳  | روزه دار کے مسل کرنے کابیان الخ۔                | Ir•A | **   |
|      | افطار کرے۔                                     |       |      | ٨٣٣  | روزہ دار کے بھول کر کھانے یا پینے کا بیان الخ   | 14-9 | "    |
|      | آ گھواں پارہ                                   |       |      | "    | روزه دارکوتر اور خشک مسواک کرنے کابیان الخ      | 171+ | "    |
| L    |                                                | 1     |      | ٨٣٥  | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جب وضو کرے   |      | "    |
| ۲۳۸  | افطار میں جلدی کرنے کا بیان۔<br>ایس میشون      |       | ^    |      | تواپيخ نقنوں ميں پانی ۋالےالخ۔                  |      |      |
| "    | اگر کوئی شخص رمضان میں افطار کرے پھر سورج      | IFFA  | "    | 1 1  | اگر کوئی شخص رمضان میں قصد أجماع کرے الخ        |      | "    |
|      | انکل آئے۔                                      |       |      | "    | اگر کوئی شخص رمضان میں جماع کرے اور اس          | 1111 | "    |
| "    | بچوں کے روزہ رکھنے کا بیان الخ ۔               | 1779  | . "  |      | ے پاس کوئی چیز نہو، پھراس کے پاس صدقہ           |      | Ì    |
| ۸۳۷  | متواتر روزول کا بیان۔                          | 1770  | "    |      | آئے تو وہی کفارہ میں دیدے۔                      |      |      |

| صفحہ            | عنوان                                                                       | باب    | پاره | صفحه | عنوان                                                                               | باب  | بإره |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| MYM             | شب ِقدر کو رمضان کی سات راتوں میں                                           | Irar   | ۸    | ۸۳۸  | اکثر صوم وصال رکھنے والے کو سزا دینے                                                | اسما | ۸    |
|                 | ڈھونڈنے کابیان۔                                                             |        |      |      | کابیان۔                                                                             |      |      |
| "               | شب قدر کوآخری عشرے کی طاقت راتوں میں                                        |        | "    | *1   | صبح تک صومِ وصال رکھنے کا بیان۔<br>سب میشون                                         |      | "    |
|                 | ڈھونڈنے کا بیان ۔<br>م                                                      |        |      | ٨٣٩  | اگر کوئی مخص اپنے بھائی کونفلی روز ہ تو ڑنے کے ا                                    |      | "    |
| rfa             | رمضان کے آخری عشروں میں زیادہ کام کرنے                                      |        | "    |      | لئے قسم دے الخ                                                                      | 1    |      |
|                 | کابیان۔                                                                     |        |      | ۸۵۰  | شعبان کے روز ہے کا بیان۔                                                            |      | ••   |
| AYZ             | آ خری عشرے میں اعتکاف کرنے اور تمام<br>م                                    | 1      | "    | "    | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ہے اور افطار کے<br>متدانہ                              |      | *1   |
|                 | معجدوں میں اعتکاف کرنے کا بیان۔<br>رینہ سے میں استکاف کرنے کا بیان۔         |        |      |      | متعلق جوروایتیں ندکور ہیں۔                                                          |      |      |
| AFA             | اعتکاف کرنے والے مُرد کے سُر میں<br>استکام زیر                              |        | "    | ۸۵۱  | روزے میں مہمان کاحق ادا کرنے کابیان۔                                                | l l  |      |
| 1               | حائضہ کے تعلقی کرنے کابیان۔<br>روز کی میں نہیں کیسی ک                       |        |      | "    | روزے میں جسم کے حق کا بیان۔                                                         |      |      |
| "               | اعتکاف کرنے والا بغیر کسی ضرورت کے گھر<br>مصطف                              |        | **   | Aar  |                                                                                     |      | "    |
| ) i             | میں داخل نہ ہو۔<br>سی سرغنسا سے زیر ان                                      |        |      | ۸۵۳  | روزے میں بیوی بچوں کا حق ہے اگے                                                     |      |      |
|                 | معتکف کے شسل کرنے کابیان۔<br>معتکف کے شسل کرنے کابیان۔                      |        |      | "    | ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن افطار کرنے<br>ریب                                      |      | 11   |
| A 7 9           | رات کواعثکاف کرنے کا بیان۔<br>عبد ہیں ہے کہ بیان                            |        | "    |      | کابیان۔                                                                             |      |      |
| ,,              | عورتوں کےاعتکاف کرنے کابیان۔<br>میر معرضہ بھرین                             |        |      | ۸۵۳  | "                                                                                   | L    |      |
| i i             | معجد میں خیمے لگانے کا بیان۔<br>کیا اعتکاف کرنے والامعجد کے دروازے تک       |        | ,,   |      | ایام بیش لیعنی ہر مہینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ کو<br>. کمریس                       |      |      |
| 1,72            | کیا اعدہ کی حرف والا مجدعے دروار سے تک<br>آسکتا ہے؟                         | ir tir |      |      | روزےر کھنے کا بیان۔<br>اس شخص کا بیان جو کسی کی ملاقات کو جائے اور                  | 1 1  | .,   |
|                 | اعتما ہے؛<br>اعتکاف کا بیان اور نبی صلی الله علیہ وسلم بیسویں               |        |      | 1,00 | اں من کا بیان جو می ملاقات تو جائے اور ا<br>ایناروزہ وہاں (جونفل رکھا ہو) نہ تو ڑے۔ |      |      |
|                 | اعدہ کا بیان اور بن کی اللہ علیہ و سم بینویں<br>کی مبیح کو اعتکاف سے نکلتے۔ |        |      |      | اپیاروره و ہاں ربو س رھا ہو ) شہور ہے۔<br>آخر مینے میں روز ہ رکھنے کا بیان _        |      |      |
| 1               | ں من واعمال سے ہے۔<br>متحاضہ کے اعتکاف کرنے کا بیان۔                        |        |      | ran  |                                                                                     | 1 1  | ,,   |
|                 | عورت کا اینے شوہر سے اس کے اعتکاف کی ا                                      |        |      | 102  | بعدے دن رورہ رہے ہیں۔<br>کمیا روزے کے لئے کوئی دن مخصوص کرسکتا ہے؟                  | )    | .,   |
|                 | ورت ہو ہے ہو ہر سے ہی ہوت ہوت ہ<br>حالت میں ملا قات کرنے کا بیان۔           |        |      | "."  | عیار در رہے ہے ہے وی دن موں رسا ہے:<br>عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان۔               |      | 11   |
| 1 <sub>NZ</sub> | کات ین مراہ ک رہے ہیں۔<br>کیا اعتکاف کرنے والا اپنی طرف سے بدگمانی          |        | .,   | ۸۵۸  | مرحہ ہے دن روز ہ رہے ہیاں۔<br>عیدالفطر کے دن روز ہ رکھنے کابیان ۔                   | 1 1  | "    |
|                 | ا یو استان رک روانا ہی رک میں بران کا ان اور کر سکتا ہے؟<br>دور کر سکتا ہے؟ |        |      | "    | سیرہ سرے دن روزہ رہے ہیں۔<br>قربانی کے دن روزہ رکھنے کابیان۔                        | ! I  | "    |
| "               | اں شخص کا بیان جواعتکاف سے مبح کے وقت                                       |        |      | 109  | رہاں ہے وں روزہ رہے ہیں۔<br>امام تشریق کے روز ول کا بیان ۔                          |      | .,   |
|                 | بابرآئے۔                                                                    |        |      | "    | ایا ہے ہے کریں کے درور روں کا بیان۔<br>عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان۔             | 1 1  | "    |
| ۸۷۳             | ، بر -<br>  شوال میں اعتکاف کرنے کا بیان ۔                                  |        |      | IFA  | اس شخص کی فضیلت کا بیان جو رمضان کی                                                 |      | "    |
| "               | ان لوگوں کا بیان جنہوں نے اعتکاف کرنے                                       |        |      |      | راتوں میں کھڑا ہو۔                                                                  |      |      |
|                 | والے پر روز ہ ضروری نہیں سمجھا۔                                             |        |      | AYE  | شب قدر کی نضیلت کابیان ۔                                                            |      | "    |

| صفحہ     | عنوان                                                                             | باب  | پاره | صفحہ     | عنوان                                                                                 | باب     | پاره |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| ۸۸۳      | اس خض کابیان جورزق میں وسعت چاہے۔                                                 | IMAA | ۸    | 120      | اگر کوئی شخص جاہلیت کے زمانے میں اعتکاف                                               | 11/21   | ٨    |
| "        | نى الله كار المريد في كابيان ـ                                                    |      | "    |          | کی نذر مانے پھرمسلمان ہوجائے۔                                                         |         |      |
| ۸۸۵      | آ دمی کا کما نا اوراپنے ہاتھ سے محنت کرنے کا بیان                                 | 1790 | "    | "        | ارمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف                                                     | 1121    | "    |
| YAA      | خرید و فروخت میں سہولت اور فیاضی کرنے                                             | Irqi | "    |          | کرنے کابیان۔                                                                          |         |      |
|          | کابیان۔                                                                           | 1 1  |      |          | اگر کوئی مخص اعتکاف کرے اور أسے بیمناسب                                               |         | "    |
| "        | مال دار كومهلت دينے كابيان ـ                                                      |      | "    | .  <br>. | معلوم ہوکداع کاف سے باہر ہوجائے۔                                                      |         |      |
| ۸۸۷      | ينگدستوں كومہلت دينے كابيان ـ                                                     |      | "    | 1/40     | معتلف اگراپنا سرغسل کے لئے گھر میں داخل                                               | 11/20   | "    |
| "        | جب بیچنے والے اور خریدنے والے صاف                                                 |      | "    |          | کرے۔                                                                                  |         |      |
|          | صاف بیان کردیں اگے۔<br>سے                                                         | l    |      |          | كِتَابُ الْبُيُو ع                                                                    |         |      |
| ۸۸۸      | هجور ملا کر بیجنے کا بیان۔                                                        | l .  | •    | <b> </b> | <del></del>                                                                           |         |      |
| "        | ان روایات کا بیان جو گوشت بیچنے والے اور<br>مصر سرمتہ است                         |      | 11   | 1/40     | الله تعالیٰ کا قول که جب نماز پوری ہو جائے تو  <br>س                                  | l l     | ٨    |
|          | قصاب کے متعلق منقول ہیں۔                                                          |      |      |          | ازمین پرچھیل جاؤائے۔                                                                  | ı,      |      |
| ۸۸۹      | بیع میں عیب کو چھپانے اور جھوٹ بولنے سے<br>سے حاستہ                               |      | "    | 11/21    | طلال ظاہر ہے اور حرام بھی اور ان دونوں کے                                             |         | "    |
|          | برکت چلی جاتی ہے۔<br>از مال میں اور در میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں    |      |      |          | درمیان مشتبه چزیں ہیں ۔<br>شبہات کی تفسیر کابیان الخ۔                                 |         |      |
| "        | الله تعالیٰ کا قول''اے ایمان والو! سود کئی گنا کر<br>سرے میں کا                   | 1    | , "  |          |                                                                                       | 1       | "    |
| .        | کے نہ کھاؤ''انخ<br>مرکز نہ اسلام کا مقدم میں ا                                    |      |      | ۸۸۰      | اشبہ کی چیزوں سے پر ہیز کرنے کابیان۔                                                  |         | "    |
| ] "      | مُو د کھانے والے اور اس کی گواہی دینے والے<br>رویس ککیوں سام اس                   | ! 1  | "    | "        | ,                                                                                     |         | "    |
|          | اوراً س کو لکھنے والے کا بیان ۔<br>سُو دکھلانے والے کے گناہ کا بیان الخ ۔         |      |      |          | اشبه کی چیز نہیں سمجھا۔                                                               |         |      |
| A9+      | · .,                                                                              |      |      | ^^       | الله تعالی کا قول که جب وه لوگ تجارت اور                                              | IPAI    | "    |
| A91      | الله تعالیٰ سُو د کومٹا تا ہے الخ ۔<br>اُبع میں تشم کھانے کی کراہت کابیان ۔       |      | ,,   |          | کھیل کی چیز د کیھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ  <br>ارمینیت                                 | İ       |      |
| .,       | ے میں م ھانے کی طراحت کا بیان۔<br>اسار کے پیشہ کے متعلق جوروایتیں آئی ہیں الخ     | . ,  | .,   |          | ر چرہے ہیں۔<br>اس شخص کا بیان جس کو پچھ بروا نہ ہو کہ مال                             |         | ,,   |
| Agr      | سارے پیسے کی بوروائیں ان ایل ایل ان<br>کو ہاروں کامیان۔                           | ľ    |      |          |                                                                                       | 11/11   |      |
| 190      | وېردن کابيان_<br>درزې کابيان_                                                     | ſ    | (    |          | کہاں سے حاصل کیا ہے؟<br>انتظی میں تجارت کرنے کا بیان الخ۔                             | أسويروا | .,   |
| "        | درری ہیں۔<br>جولا ہے کابیان۔                                                      | i i  |      | AAr      | ا ہی ۔ن جارت کرنے میان ان۔<br>ا تجارت کے لئے نکنے کابیان۔                             |         |      |
| ۸۹۳      | .ورا ہے ہیں۔<br>برھئی کا بیان۔                                                    |      |      | '"       | ا جارت ہے سے سے ایان۔<br>اسمندر میں تجارت کرنے کابیان الخ۔                            |         |      |
| ,,,      | بر ن ہوں۔<br>ضرورت کی چیزیں خود خرید نے کابیان۔                                   |      |      | ۸۸۳      | الله بعالیٰ کا قول که جب لوگ تجارت یا کھیل کی                                         |         |      |
| ۸۹۵      | چو یا یوں اور گدھوں کے خریدنے کا بیان۔<br>پچو یا یوں اور گدھوں کے خریدنے کا بیان۔ |      |      |          | ا الله علی و دل که جب و ت جارت یا یان<br>چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دَوڑیزتے ہیں الخ |         |      |
| APY      | ان بازاروں کا بیان جو جاہلیت کے زمانہ میں                                         |      |      |          | ا الله تعالیٰ کا قول کہ اپنی یا کیزہ کمائی میں سے                                     | 1744    | ••   |
|          | الع الخ<br>التصالخ                                                                |      |      |          | ا انسر محان کا تون که بی پایی ایره مان میں سے<br>خرچ کرو۔                             |         |      |
| <u> </u> | 0.0                                                                               |      |      | لــــا   | -32 67                                                                                |         |      |

| صفحہ | عنوان                                         | باب        | پاره         | صفحه       | عنوان                                         | باب     | پاِره |
|------|-----------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------|-------|
| 9+9  | جب کوئی سامان یا جانورخریدے اور اس کو بالع    | 122        | ٨            | ۲۹۸        | جس اونٹ کو استیقاء کا مرض ہو گیا ہو، یا خارثی | 1111    | ۸     |
|      | کے پاس رہے دے الخ۔                            |            |              |            | اونٹ کی خرید و فروخت کا بیان۔                 |         |       |
| 91+  | البينے بھائی کی تھے پر بھے نہ کرے الخے۔       | 11-1-1     | "            | <b>∧9∠</b> | فتنہ وفساد وغیرہ کے زمانے میں ہتھیاروں کے     | ١٣١٢    | "     |
| "    | انیلام کی تھے کا بیان الخ۔                    |            |              |            | اليحيخ كابيان الخب                            |         |       |
| 911  | نجش کا بیان ا <sup>لخ</sup> ے۔                |            | - 1          | ,,         | عطار کا اور مشک بیچنے کا بیان ۔               | ۱۳۱۳    | "1    |
| "    | دھوکے کی بیچ اور حبل الحبلہ کی بیچ کابیان۔    | 1224       | "            | ••         | تحصینے لگانے والے کا بیان۔                    | ۱۳۱۲    | 11    |
| "    | بيع ملامسه كابيان الخ                         | 122        | "            | ۸۹۸        | ان چیز ول کی تجارت کا بیان جن کا پہننا مردوں  | ۱۳۱۵    | "     |
| 911  | بيع منابذه كابيان الخ                         |            |              |            | اورعورتوں کے لئے مکروہ ہے۔                    |         |       |
| "    | بائع کے لئے ممنوع ہے کہ اونٹ، گائے اور        | 1229       | "            | <b>199</b> | ال کا مالک قیمت بیان کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔  | רוייו   | "     |
|      | بری کونه دُوہے۔<br>م                          |            | !<br>        | ••         | کب تک بیج کے فتنح کرنے کا اختیار ہے؟          | ١٣١٧    | "     |
| 918  | اگر چاہے تو مھراق جانور کو داپس کرے اگئے۔     |            | "            | "          | اگراختیار کی تعیین نہ کرے تو کیا بھے جائز ہے؟ | 11111   | 11    |
| 910  | زانی غلام کی تھے کابیان الخے۔                 | الهما      | "            | 9++        | یجنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے        | 1119    | "     |
| "    | عورتوں سے خرید وفر وخت کرنے کابیان۔           | المهما     | "            |            | جب تک دونوں جدانہ ہوئے ہوں۔                   |         |       |
| 910  | کیا شہری دیہاتی کے لئے بغیر اجر کے چ سکتا     | اسماسا     | "            | . ] "      | جب بالع اورمشتری میں سے ایک دوسرے کو          | 124     | н     |
|      | - كالخ-<br>- الخ-                             |            |              |            | اختیار دے تو بھے پوری ہوگئی۔                  | , ,     |       |
| 914  | ابعض لوگوں نے دیہاتی کے لئے شہری کی بیع کو    | المالماليا | "            | 9+1        | اگر بائع کے لئے اختیار ہوتو کیا بیج جائز ہے۔  | 1841    | "     |
|      | بغیراجر کے مکروہ سمجھا ہے۔                    |            |              | "          | جب کوئی چیز خریدے اور جدا ہونے سے پہلے        |         | ••    |
| "    | شہری، دیہاتی کے لئے دلالی کے ساتھ نہ بیچے۔    | 1770       | , <b>"</b> " |            | ای وقت کسی کو ہبہ کر دے الخ ۔                 |         |       |
| "    | آگے جاکر قافلہ والوں سے ملنے کی ممانعت الخ    | •          | **           | 9+4        | ہیچ میں دھو کہ دینے کی کراہت کابیان۔          | ١٣٢٣    | "     |
| 914  | مال والوں کی پیشوائی کس مقام تک ممنوع ہے؟     | 1772       | "            | 900        | بازاروں کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کا بیان الخ | الهجاسا | "     |
| 9IA  | بیع میں ایسی شرطوں کے لگانے کا بیان جو جائز   | IMMA       | "            | 9+2        | بازار میں شور وغل مچانے کی کراہت کا بیان۔     | 1770    | ***   |
|      | نہیں ہیں۔                                     |            |              | "          | ناپنے کی اُجرت بیجنے والے اور دینے والے پر    | ודדים   | 11    |
| "    | محجور کے عوض تھجور بیچنے کابیان۔              |            | "            |            | - کاج                                         |         |       |
| 919  | منقیٰ کے عوض منقیٰ اور غلہ کے عوض غلہ بیجنے   | 1200       | "            | 9.4        | غله کا نا پنامتحب ہے۔                         |         | "     |
|      | كابيان_                                       |            |              | "          | نی صلی الله علیه وسلم کے صاع اور مدمیں برکت   | 177     | "     |
| "    | جو کے عوض جو بیچنے کا بیان۔                   | 1001       | "            | } .        | كاميان_                                       |         |       |
| 94.  | سونے کے عوض سونا بیچنے کا بیان ۔              |            |              | "          | ان روایات کا بیان جو غله ییچنے اور احتکار کے  | 1779    | "     |
| "    | عاندی کے عوض حاندی بیچنے کا بیان <sub>-</sub> | 1122       | 11           |            | متعلق منقول ہیں ۔                             |         |       |
| 971  | وينار كے عوض دينار كو أدھار ييچنے كابيان_     |            |              | 9+٨        | تبعنه كرنے سے پہلے غله بيچنے كابيان الخ-      |         | ••    |
| 11   | سونے کے عوض جا ندی اُدھار بیچنے کابیان۔       | 1100       | 11           | 9+9        | جب کوئی مخص غلہ اندازے سے خریدے الخ۔          | ا۳۳۱    | "     |

| صفحہ    | عنوان                                                                                | باب   | پاره | صفحہ     | عنوان                                                                                  | باب     | پاره |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 927     | مشركين اور دار الحرب كے رہنے والول سے                                                | ۲ کیا | ٨    | 911      | چاندی کے عوض سونا نقد بیجینے کابیان۔                                                   | 1204    | ٨    |
|         | خرید و فروخت کرنے کا بیان۔                                                           |       |      | 977      | ائع مزابنه كابيان الخ                                                                  |         | "    |
| 9~~     | حربی سے غلام خریدنے اس کے مبد کرنے اور                                               | 11720 | "    | 922      | <i>( ,                                  </i>                                           |         | "    |
|         | آزاد کرنے کابیان الخ۔                                                                |       |      |          | ييخ كابيان-                                                                            |         |      |
| 950     | د باغت سے پہلے مُر دار کی کھال کابیان۔                                               |       |      | 944      | عرایا ی تفسیرالخ به                                                                    | 1209    | "    |
| 11      | سور مار ڈالنے کا بیان اگے۔                                                           |       |      | 970      | ا قابل انتفاع ہونے سے پہلے تھلوں کے بیچنے                                              | 1240    | "    |
| •••<br> | مردار کی چربی نہ بگھلائی جائے اگح                                                    |       | "    |          | کابیان۔                                                                                |         |      |
| 924     | ان چیزوں کی تصوریں یعینے کا بیان جن میں                                              |       | **   |          | قابلِ انتفاع ہونے سے پہلے مجور بیچنے کابیان                                            |         | "    |
|         | جان جیس ہوتی۔                                                                        |       |      | **       | ا جب کسی نے بھلوں کو قابل انتفاع ہونے ہے                                               | 1242    | "    |
| "       | شراب کی تجارت کا حرام ہوناالخ ۔                                                      | 1174  | "    |          | پہلے چے ویا پھراس پر کوئی آفت آ گئی تو بائع کا                                         |         |      |
| 92      | اں شخص کا گناہ جس نے کسی آ زاد کو پیج ویا۔                                           | 1     | "    |          | نقصان ہوگا۔                                                                            |         |      |
| "       | حیوان کے عوض حیوان اور غلام کے اُدھار بیچنے                                          | IMAY  | 11   | 91/2     |                                                                                        |         | "    |
|         | کابیان۔                                                                              | l I   |      | "        | ا اچھی کھجور کے بدلے اگر کوئی شخص خراب کھجور                                           | אףיין   | "    |
| 95%     | لونڈی، غلام بیچنے کابیان۔<br>سر                                                      |       |      |          | بیپنا چاہے۔                                                                            |         |      |
| "       | مد برکی بھی کابیان۔                                                                  |       | "    | "        | ا اس شخص کا بیان جو پیوند کی ہوئی تھجور یا زمین جس                                     |         | "    |
| 929     | کیا لونڈی کے ساتھ قبل اس کے کہ اس کا<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ر                              |       | "    |          | میں فصل گلی ہوئی ہونچ دے یا ٹھیکہ پردے۔                                                |         |      |
|         | استبراءکرےسفر کرسکتا ہے اگح ۔<br>مریب میں سے بیمان                                   |       |      | 911      | السحیق کا غلہ کے عوض ناپ کے صاب سے بیچنے                                               | 1777    | "    |
| 914     | مُر داراور بتوں کے بیچنے کا بیان۔<br>سب جسر میں                                      |       | "    |          | کابیان۔                                                                                |         |      |
|         | کتے کی قیمت کا بیان۔                                                                 | 11712 |      | "        | "اردوس د بر میں ہے ت                                                                   |         | "    |
|         | كِتَابُ السَّلَم                                                                     |       |      | "        | الهجيع مخاضره کابيان۔<br>اسم سرير سرير                                                 |         | "    |
| 000     | <del> </del>                                                                         |       |      | 979      | ا تھجور کے گابھ بیچنے اوراس کے کھانے کابیان<br>نیست میں میں میں اور اس کے کھانے کابیان |         | "    |
| 961     | ایک معین نام میں سلم کرنے کا بیان الخ۔<br>معین وزن میں سلم کرنے کا بیان ۔            |       | ^    |          | ا خرید و فروخت ، ٹھیکہ اور ناپ تول میں ہرشہر ا<br>اس اس سے ہونہ اس سے ساتھ             | 1720    | "    |
| ۹۳۲     | اں مخص ہے سلم کرنے کا بیان جس کے پاس                                                 |       | .,   |          | کے لوگوں کے عرف، ان کے رسم و رواج،<br>انتہ یہ مشاطان سے حکم اس میں طا                  |         |      |
| "       | اں ں سے م رہے ہ بیان کی جے پال<br>اصل مال نہ ہو۔                                     | - 1   |      | ا سو     | نیتوں اورمشہور طریقوں پڑھم جاری ہوگا۔<br>ای شریب سر سریش سے اتاب ہے:                   |         |      |
| ا سوم و | ا کی مال شہو۔<br>حصوباروں میں سلم کرنے کابیان۔                                       |       | .,   | "        | ا ایک شریک کا دوسرے شریک کے ہاتھ بیچنے<br>ایس                                          | 1741    | "    |
| ا ۱۹۸۸  | پومبارون ین مرح کابیان۔<br>سلم میں ضانت دینے کابیان۔                                 |       |      | 911      | کابیان۔<br>الامشاری میں مکانا میں اللہ کا بیجود کا                                     | ادري    | ,    |
| "       | م یں مہات دیے ہیاں۔<br>سلم میں رئن رکھنے کا بیان۔                                    |       | .,   | "        | اا مشترک زمین، مکانات اور سامان کے بیچنے کا<br>بیان جونشیم نہ ہوا ہو۔                  | 121     |      |
| .,      | ایک مدت معینہ کے وعدے برسلم کرنا حاہثے۔<br>ایک مدت معینہ کے وعدے برسلم کرنا حاہثے۔   |       | .,   |          | ا بیان جو یم ند ہوا ہو۔<br>۱۱ اگر دوسرے کیلئے کوئی چیز اس کی اجازت کے                  | <u></u> |      |
| 960     | الیک مدت معینہ سے وعد سے پر سم رما جا ہے۔<br>او منی کے بچہ جننے تک سلم کرنے کا بیان۔ |       |      |          | اا اگر دوسرے سیمنے تول پیران کی اجازت کے<br>بغیر خریدے پھروہ راضی ہوجائے۔              | 727     |      |
|         | الاواع بيد المعادة                                                                   | ., 16 |      | <u> </u> | بغير تريد كے بحروہ را ن ہوجائے۔                                                        |         |      |

| صفحه | عنوان                                                                                 | باب    | پاره | صفحه     | پاره باب عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900  | کیا دار الحرب میں کسی مشرک کی مزدوری کوئی<br>ه.:                                      |        | 9    |          | كِتَابُ الشُّفُعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | هخص (مسلمان) کرسکتا ہے؟<br>دیں کر سر میں کرسکتا ہے؟                                   | ĺ      |      | <u> </u> | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 900  | قبائل عرب کو سورہ فاتحہ پڑھ کر پھو نکنے کے<br>مین                                     | l .    | "    | 900      | " اله ۱۳۹۷ شفعه اس زمین میں ہے جوتقسیم نہ ہوئی ہو۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 404  | عوض اجرت دیئے جانے کابیان الخ۔<br>نادہ یہ ارڈیں سے مقد قمر لدنہ کا                    | l      |      | 944      | Jan - Jan - Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 101  | غلام اور لونڈیوں سے ایک مقررہ رقم لینے کا<br>مان                                      | 111.16 |      | _        | " اله۱۳۹۸ کونساپڑوی زیادہ قریب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 902  | بیں۔<br>تجھنے لگانے والے کی اجرت کا بیان۔                                             | ומוץ   |      |          | لوال پاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,   | ال مخص كابيان جس نے غلام كے مالكوں ہے                                                 | l      | "    | 90%      | ۹ ۱۳۹۹ مزدوری یا کرایه کابیان الخ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | اس بات کی سفارش کی کہ اس کے محصول میں                                                 |        |      | "        | " اچند قیراط کے عوض بحریاں چرانے کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | تخفیف کردیں۔                                                                          |        |      | "        | " ا ١٢٠١   ضرورت ك وقت يا جب كوئي مسلمان نه طيقو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "    | (1) 801600000000000000000000000000000000000                                           | l      | **   |          | مشرکوں سے مزدوری کرانے کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 901  | نُر کوٹھی کرانے کی اُجرت کا بیان۔<br>پر بی ہیز                                        |        | "    | 90%      | " اگر کوئی آدمی کسی مزدور کومزدوری پر لگائے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "    | جب کوئی شخص زمین اجارہ پر لے اور ان میں<br>ک کشخص کر میں لئے                          |        | "    |          | تین دن یا ایک سال کے بعد کام کرے تو جائز<br>لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 929  | ے کوئی شخص مُر جائے الخ۔<br>حوالہ ( قرض کسی کی طرف منتقل کرنے ) کابیان۔               |        |      | ,,       | ہے۔" اجہادیں مزدور ساتھ لے جانے کابیان۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | ۔<br>جب قرض مال دار کے حوالے کر دیا جائے تو                                           |        |      | 7079     | " اہم، اجر شخف نے کسی مزدور کو اجرت پر لگایا، اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | بیب ر ن ماں روز کے رویے رویا ہوئے و<br>اس کے قبول کرنے کے بعداس کورد کرنے کا          |        |      |          | مت توبیان کر دی کیکن کامنہیں بیان کیا الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | اختيارنبيں ـ                                                                          |        |      | "        | " اگرکوئی مخص کسی مزدورکواس کام پر لگائے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | اگر میت کا قرض کسی کی طرف منتقل کر دے تو                                              | ١٣٢٣   | "    |          | د بوارسیدهی کردے، جو گرنے کے قریب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | جائز ہے۔                                                                              |        |      | 900      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFP  | دَین اور قرض میں جائی اور مالی ذمہ داری <i>کر</i>                                     | והגה   | **   | "        | " المازعمر ك وقت تك ك لئ مزدور لكاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | لینے کا بیان ۔<br>مار میں اس تراس جا میں ہوت ہے ۔                                     |        |      |          | ا کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 942  | الله تعالیٰ کا قول کہ جن ہےتم نے قسم کھا کرعہد<br>کردہ میں کردہ                       |        | "    | 901      | " اس محض کے گناہ کا بیان جومز دور کی مزدوری نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۲۴  | کیا تو ان کوان کا حصہ دے دو۔<br>جو شخص مُر دے کی طرف سے قرض کی ضانت                   |        | •1   |          | ا المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابيان - المورد الكاني كابي كابيان - المورد الكاني كابي كابي كابي كابي كابي كابي كابي كاب |
| '"   | بو ان کرویے کا کرک ہے کہ ان متیار نہیں ہے۔<br>لے تو اس کورجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ |        |      | 905      | اس خص کا بیان جس نے کسی مز دور کو کام پر لگایا اس خص کا بیان جس نے کسی مز دور کو کام پر لگایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضرت ابو بکر مو                                      |        | "    |          | اوروه این اجرت چھوڑ کر چلا جائے الخ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | مشرک کے امن دینے اور اس کے عبد کرنے                                                   |        |      | 900      | " االه الشخف كابيان جس نے اپنے آپ كواس كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | کابیان۔                                                                               |        |      |          | پرلگایا که پیچه پر بوجه لادے الخ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 942  | قرض کا بیان                                                                           | IMIN   | ••   | 966      | " الالى كى أجرت كابيان الخ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صفحه | عنوان                                                                          | باب  | پاره  | صفحه  | عنوان                                                                                         | باب  | پاره |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 924  | جب کوئی شخص اپنے وکیل ہے کیے کہ اس کو<br>                                      | 1    | 9     |       | كِتَابُ الْوَكَالَةِ                                                                          |      |      |
|      | خرچ کرو جہاںتم کومناسب معلوم ہوالخ۔                                            |      |       | L     |                                                                                               | _    |      |
| 922  | خزانہ وغیرہ میں امانت دار کے وکیل بنانے                                        |      | "     | 9Y∠   | ا تقسیم وغیرہ میں ایک شریک کا دوسرے شریک                                                      | 1    | 9    |
| ļ    | کابیان۔                                                                        |      |       |       | ا کے وکیل ہونے کا بیان الخ ۔                                                                  |      |      |
|      | کھیتی اور بٹائی کے متعلق                                                       |      |       | "     | مسلمان کسی حربی کو دارالحرب یا دارالاسلام میں                                                 |      | "    |
|      | 0 200                                                                          |      |       |       | وکیل مقرر کری تو جائز ہے۔                                                                     | 1    |      |
|      | جوروا يبتي منقول ہيں                                                           |      |       | AYA   | صرف اور وزن سے فروخت ہونے والی<br>چزوں میں وکیل بنانے کابیان الخ۔                             |      | ••   |
|      | کھیتی اور میوہ دار درخت لگانے کی فضیلت                                         |      | الــا | l ava | پیروں یں ویں بنانے کا بیان آن۔<br>جب چرواہا یا وکیل بکری کو مرتا ہوا دیکھے یا کوئی            |      | .,   |
| 1422 |                                                                                |      | 7     | 414   | جب پرواہایا دیں برق تو مرتا ہوا دیھے یا توی<br>چیز بگرتی ہوئی دیکھے تو وہ اس کو ذریح کر دے یا |      |      |
|      | جب کہلوگ اس سے کھا نمیں الخ ۔<br>کھیتی کے آلات میں مصروف ہونے یا حد سے         |      | ,     |       | پیر بری ہوں دیھے ہو وہ آن بودر) کردھے یا  <br>  پھر بگڑی ہوئی چیز کو درست کر لے۔              |      |      |
| 1421 | یں ہے الات یں تصروف ہونے یا حد سے<br>زیادہ تجاوز کرنے کی برائی کابیان۔         | 1    |       |       | l .                                                                                           | 1    | ,,   |
|      | ریادہ جاور سرنے کی برای ہبیان۔<br>کھیت کی حفاظت کے لئے کتا یا لنے کابیان۔      |      | ,,    | 920   | ·                                                                                             |      |      |
| 929  | ·                                                                              |      | .,,   |       | ارواعے مر ن یں ویں بنانے کابیان۔<br>جب وکیل یا کسی قوم کے سفارٹی کوکوئی چیز ہبہ               |      | 11   |
| ,,,, | ع کے میں ویل ہے اسمان رکے دابیان۔<br>جب کوئی شخص کیے کہ میرے جھوہارے وغیرہ     |      | .,    |       | جب ویں یا ہو م سے سفاری ووں پیر ہبہ<br>کریتو جائز ہے اگ                                       |      |      |
|      | بنب ون من ہے یہ بیرے پوہادے ویبرہ<br>کے درختوں میں تو محنت کر اور کھلوں میں ہم |      | :     | 921   | ا کے فیص نے کی کو کچھ دینے کے لئے وکیل                                                        |      | "    |
|      | دونوںشریک ہوجا ئیں۔                                                            |      |       |       | یں۔<br>  بنایا اور پینہیں بیان کیا کہ کتنا دے اور وہ دستور                                    |      |      |
| .,   | ت ریں<br>تھجوروں اور کھل والے در ختوں کے کامنے                                 | 1    | .,    |       | ے مطابق دیدے۔<br>اسے مطابق دیدے۔                                                              |      |      |
|      | كابيان_                                                                        | ,    |       | 921   | نکاح میں عورت کا امام کووکیل بنانے کا بیان۔                                                   |      | ••   |
| 910  | اس باب كا كوئى عنوان قائم نہيں كيا۔                                            | ומיו | n     |       | اگر کسی مخص کو وکیل بنائے اور وکیل کوئی چیز                                                   | ۱۳۳۸ | 11   |
| "    | نصف یااس کے قریب پیداوار پر کاشت کرنے                                          |      | 11    |       | چھوڑے پھرمؤکل اس کو جائز رکھے تو جائز                                                         |      |      |
|      | كابيان الخ_                                                                    | 1 1  |       |       | -<br>انجالخ-                                                                                  |      |      |
| 9/1  | اگر مزارعت میں سال نہ تعین کرے۔                                                | 1100 | "     | 921   | جب وکیل کسی خراب چیز کو پیچ دے تو اس کی نتا                                                   | 1449 |      |
| "    | اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔                                            | Irar | "     |       | مقبول نہیں ۔                                                                                  |      | i    |
| 9Ar  | یہود سے مزارعت (بٹائی) کرنے کا بیان۔                                           | iraa | "     | 920   | وقف میں وکیل ہونے اور وکیل کے خرچ اور                                                         | 144. | "    |
| "    | ان شرطوں کا بیان جومزارعت میں مکروہ ہیں۔                                       | ranı | "     |       | اینے دوستوں کو کھلانے اور خود بھی دستور کے                                                    |      | İ    |
| "    | کسی قوم کے روپے سے بغیران کی اجازت کے                                          | 1002 |       |       | مطابق کھانے کابیان۔                                                                           |      |      |
|      | کاشتکاری کرے اور اس میں ان کی بہتری ہو۔                                        |      |       | "     | حدود میں وکالت کا بیان۔                                                                       |      | "    |
| 910  | اصحابِ نبی ﷺ کے اوقاف اور خراج کی زمین                                         | Iran | "     | 944   | قربانی کے اونٹوں میں وکالت اور ان کی نگرانی                                                   | IMMY | "    |
|      | اوران میں بٹائی اورمعاملہ کرنے کابیان۔                                         |      |       |       | کرنے کا بیان۔                                                                                 |      |      |

| صفحہ  | عنوان                                                                                                                                                       | باب   | بإره | صفحہ | عنوان                                          | باب    | پاره |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------------------------------------------|--------|------|
| 990   | اس شخص کا بیان جس نے خیال کیا کہ حوض اور                                                                                                                    | 1627  | q    | 91/4 | بنجراورغيرآ بادزمين كوآباد كرنے والے كابيان۔   | Pani   | 9    |
|       | مشک کا مالک اس کے پانی کا زیادہ مستحق ہے۔                                                                                                                   |       |      | 910  | اس باب كا كوئى عنوان قائمُ نبيس كيا۔           | ١٣٧٠   | "    |
| 994   | چِرا گاہ مقرر کر لینا اللہ اور اس کے رسول کے سوا                                                                                                            | امدر  | "    | "    | اگر زمین کا مالک کہے کہ میں تجھ کو اس وقت      | ודיאו  | "    |
|       | تسی کے لئے جائز نہیں۔                                                                                                                                       |       | 1    |      | تك قائم ركول كاجب تك الله تعالى تحقي قائم      |        |      |
| 992   | نہروں ہے آ دمی اور چو پایوں کے بانی پینے کابیان                                                                                                             |       | "    |      | ر کھے،اورکوئی مدت معین نہیں کی،الخ۔            |        |      |
| 991   | سو کھی گھانس اور لکڑی بیجنے کا بیان۔                                                                                                                        | 1629  | "    | PAP  | اصحابِ نبی ﷺ کا شتکاری اور تجلوں میں ایک       | וראר   | "    |
| 999   | جا گيري دينے کا بيان _                                                                                                                                      | 10°A+ | "    |      | دوس کے مدد کرتے تھے۔                           |        |      |
| "     | جا گیروں کے لکھنے کا بیان ، الخ <sub>-</sub>                                                                                                                | 1 1   | "    | 9//  | سونا جاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دیے         |        | 11   |
|       | یانی کے پاس اونٹنوں کو دُو ہے کا بیان۔                                                                                                                      |       | "    |      | كابيان الخ_                                    | •      |      |
| 11    | محجور کے باغ میں کی مخص کے گزرنے کا                                                                                                                         |       | "    | "    | اس باب كا كوئى عنوان قائم نبيس كيا-            | והאה   | "    |
|       | راستہ ہو یا پانی کا کوئی چشمہ ہو، الخ_                                                                                                                      |       |      | 9/19 | درخت لگانے کابیان۔                             | arnı   | "    |
|       | سُتِقُرَاضِ وَاَدَاءِ الدُّيُون                                                                                                                             | ٱلۡإ  |      |      | كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ                          |        |      |
|       | أن و القياد                                                                                                                                                 |       |      | 99+  | ياني ڪي تقسيم ڪابيان۔                          | ורץץ   | 9    |
|       | وَالْحِجُرِ وَالتَّفَلِيُسِ                                                                                                                                 |       |      |      | یانی کی تقسیم کا بیان اور بعض لوگ اس کے قائل   | الملاح | "    |
| 1001  | کوئی شخص کوئی چیز قرض خریدے اور اس کے                                                                                                                       | IN/A  | 9    |      | ہیں کہ پانی کا خیرات کرنا اور حصہ کرنا اور اس  |        |      |
|       | پاس قیت نه ہویااں وقت موجود نه ہو۔                                                                                                                          |       |      |      | کی وصیت جائز ہے الخ ۔                          |        |      |
| 1008  | اس شخص کا بیان جو لوگوں کا مال اس کے اُدا                                                                                                                   | IMAD  | "    | 991  | ان لوگوں کا بیان جو اس کے قائل ہیں کہ پانی     | IMAN   | "    |
|       | کرنے یاضائع کرنے کی نیت ہے لے۔                                                                                                                              |       |      |      | کا ما لک پانی کا زیادہ مستحق ہے۔               |        |      |
| "     | قرضوں کے ادا کرنے کا بیان، الخ۔                                                                                                                             | , ,   | **   | "    | جس شخص نے اپنی ملک میں کنواں کھودا اور اس      |        | "    |
| 1000  | اونٹ قرض کینے کا بیان۔                                                                                                                                      | , ,   |      |      | میں کوئی گر کر مرجائے تو تاوان نہیں۔           |        |      |
| 100/4 | ُ زمی سے تقاضا کرنے کا بیان۔                                                                                                                                | 1 1   | "    | 997  | کنوئیں کے متعلق جھگڑنے اور اُس میں فیصلہ       |        | "    |
| "     | کیا قرض کے اونٹ کے عوض اس سے زیادہ عمر                                                                                                                      | 164   | "    |      | کرنے کا بیان۔<br>ف                             |        |      |
|       | کااونٹ دیا جائے؟<br>حب میں تاب                                                                                                                              |       |      | "    | اس شخص کے گناہ کا بیان جومسافروں کو پانی نہ    | 1621   | "    |
| "     | ا کچی طرح قرض ادا کرنے کا بیان ۔<br>تاریز بھنی میں در سے در                                                                                                 | 1     | "    |      | ر <u>ے۔</u><br>                                |        |      |
| 1000  |                                                                                                                                                             |       | "    | 992  | نهر کا پائی رو کنے کا بیان۔                    |        | .,   |
| }     | یاا <i>ں کومع</i> اف کرالے تو جائز ہے۔<br>عبر دھنونہ میں نہیں ہے۔                                                                                           |       |      | "    | بلند زمین کا نیج کی زمین سے پہلے سیراب<br>سرید |        |      |
| "     | اگر کوئی شخص قرض خواہ ہے گفتگو کرے یا قرض<br>سیمیر کے میں میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا می |       | "    |      | کرنے کابیان۔                                   | 1 1    | ı    |
|       | میں کھجور یا کسی اور چیز کے عوض کھجور اندازے                                                                                                                |       |      | 991  | بلند کھیت والانخنوں تک پانی تھرلے۔<br>ذ        | í (    | "    |
|       | -212                                                                                                                                                        |       |      |      | پائی پلانے کا ثواب۔                            | Irzo   | 11   |

| صفحہ | عنوان                                                     | باب          | پاره | صفحه | عنوان                                                                        | باب  | پاره |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1+14 | جس شخف کی طرف سے شرارت کا اندیشہ ہواس                     | <del> </del> | 9    | 1004 | اس شخص کابیان جو قرض سے بناہ مائے۔                                           | ١٣٩٣ | 9    |
|      | کے باندھنے کا بیان۔                                       |              |      |      | اس مخص پر نماز پڑھنے کا بیان جس نے قرض                                       |      | "    |
| 1014 | حرم میں کسی کو باندھنے اور قید کرنے کابیان الخ.           | 101+         | "    |      | چهورژا_                                                                      |      |      |
| "    | قرضدار کا پیچھا کرنے کا بیان۔                             |              | "    | 1004 |                                                                              |      |      |
| "    | تقاضا کرنے کا بیان۔                                       | IDIT         | "    | "    | صاحب حق کو تقاضا کاحق ہے۔                                                    |      | "    |
|      | كِتَابٌ فِي اللَّقَطَةِ                                   |              |      | . "  | ربيع، قرض ادر امانت ميں اگر كوئي شخص اپنا مال                                |      | "    |
|      |                                                           | ı            |      |      | مفلس کے پاس پائے تو وہ اس کا زیادہ متحق ہے.                                  |      |      |
| 1+1A | گری پڑی چیز اُٹھانے کا بیان اور جب اس کا                  |              | "    | 1000 | جس مخض نے قرض خواہ کوکل یا پرسوں تک ٹال                                      | 1 1  | "    |
|      | ما لک اس کی نشانیاں بتا دے تو اس کو واپس کر               |              |      |      | دیا تو بعضوں نے اس کو تاخیر نہیں سمجھا۔<br>ہو:                               |      |      |
|      | دے۔<br>ر                                                  |              |      | 1++9 | جس شخص نے مفلس یا تنگدست کا مال چے ڈالا                                      |      | "    |
| 1+19 | کھوئے ہوئے اونٹ کا بیان۔<br>                              | ۱۵۱۳         | **   |      | ادراس کو قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر دیا،                                  |      |      |
| "    | گم شده بکری کابیان <b>۔</b>                               |              | "    |      | یاای کودیدیا تا کهوه اپنی ذات پرخرچ کرے۔                                     | 1    |      |
| 1.7. | اگرلقطه کا ما لک ایک سال تک نه ملے تو وہ اس               |              | "    | "    | ایک مدتِ مقررہ کے وعدے پر کسی کو قرض                                         | l I  | **   |
|      | کاہے جواس کو پائے۔                                        |              |      |      | دے یا بیج میں کوئی مدت مقرر کرے۔                                             | 1    |      |
| "    | دریا میں لکڑی یا کوڑا وغیرہ پانے کابیان۔                  |              | "    | "    | قرض میں کی کرنے کی سفارش کرنے کابیان۔                                        |      | "    |
| "    | راستہ میں تھجور پانے کا بیان۔                             | 1            | **   | 1+1+ | مال ضائع کرنے کی ممانعت کابیان۔                                              |      | "    |
| 1.71 | اہل مکہ کے لقطہ کا کس طرح اعلان کیا جائے۔                 |              | 11   | 1+11 | غلام اپنے آ قاکے مال کا تکراں ہے اور اس کی                                   |      | "    |
| 1+77 | کسی کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہا                  | 1014         | *1   |      | اجازت كے بغير كوئى تقرف نەكرے۔                                               |      |      |
|      | جائے۔                                                     |              |      |      | كِتَابٌ فِي النُحُصُومَات                                                    |      |      |
| "    | جب لقطہ کا مالک ایک سال بعد آئے تو اس کو                  | 1            | **   | L    |                                                                              |      |      |
|      | واپس کر دے اس کئے کہ وہ اس (پانے                          |              |      | 1+11 | قرض دارکوایک جگہ ہے دوسری جگہ منتقل کرنے                                     | f I  | ••   |
|      | والے)کے پاس امانت ہے۔                                     |              |      |      | اورمسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کابیان.<br>ایعنہ بات ہے ؟؟                | I    |      |
| 1+71 | کیا جائز ہے کہ لقطہ اٹھائے اور اس کو ضائع                 | i .          | "    | 1011 | ا بعض لوگوں نے کم عقل اور نادان کے معاملہ کو                                 |      | "    |
|      | ہونے کے لئے نہ چھوڑے تا کہ کوئی غیر مستحق<br>یہ در سر سال | Į.           |      |      | رَ وكر ديا آگر چه امام نے اس كوت است نه                                      | ]    |      |
|      | آ دمی اس کو نہ لے لے۔<br>معنون مریب کے سیاری مشترین       | i            |      |      | روکا ہو۔<br>جنگ زیاں ہا ہے رہ                                                |      |      |
| 1.44 | اس شخص کا بیان جس نے لقطہ کو مشتہر کیا اور<br>بریسے       |              | "    | ١٠١٣ | — — / · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | 10.4 | ••   |
|      | حاکم کے سپر دنہ کیا۔<br>مصر میں کری کے مصر میں میں        |              |      |      | متعلق گفتگو کرنے کا بیان۔                                                    | •    |      |
| "    | اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔<br>ظلہ یہ سر کے لا    |              | "    |      | حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور<br>جنگاری نہ ماں کا سے پہلا ہے کہا |      | "    |
| 1.10 | ظلم اورغصب کابیان الح<br>مالد سرچه در میرین               |              | ľ    |      | جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کابیان.<br>سر صدی میں میں میں           | 1    |      |
|      | مظالم کے قصاص کا بیان۔                                    | 1027         | "    | "    | میت کے وصی کے دعو کی کرنے کا بیان۔                                           | 10.4 | "    |

| صفحہ    | عنوان                                                                               | باب  | پاره | صفحہ     | عنوان                                                                                                                                                     | باب   | بإره |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1.44    | راستہ میں شراب بہا دینے کا بیان۔                                                    | ۲۳۵۱ | 9    | 1+44     | الله تعالیٰ کا قول که ن لوظالموں پر الله تعالیٰ ک                                                                                                         | 1012  | 9    |
|         | گھروں کے صحن اور وہاں بیٹھنے اور راستہ میں                                          | 1002 | "    |          | لعنت ہے۔                                                                                                                                                  |       |      |
|         | <u>بیشنے کا بیا</u> ن۔                                                              |      |      | <b>"</b> | ایک مسلمان دوسرے مسلمان برظلم نہ کرے اور                                                                                                                  | 1011  | 11   |
| 1.00    | راسِتہ میں کنوال کھودنے کا بیان جب کہ اس                                            |      | n    |          | نہ کسی کوظلم کرنے دے۔                                                                                                                                     | ! I   |      |
|         | ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔                                                              |      |      | 1+12     |                                                                                                                                                           |       | l I  |
| "       | راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹانے کا بیان الخ                                        | 1 1  | 18   | "        | مظلوم کی مدد کرنے کا بیان۔                                                                                                                                | !!    | 11   |
| "       | بالاخانول میں بلند اور پست جھروکوں اور                                              | 1 !  | "    | 1+1%     |                                                                                                                                                           | i I   | "    |
|         | روشندان بنانے کا بیان۔<br>شون                                                       | I 1  |      | "        | مظلوم کومعاف کردینا الح۔<br>عن                                                                                                                            | \$ I  |      |
| 1014    | اس مخص کا بیان جوا پنا اونٹ بلاط (مسجد کے                                           | !!   | "    |          | ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا.<br>                                                                                                             |       | 1 1  |
|         | دروازے پر مجھے ہوئے پھر) یا مجد کے                                                  | l I  |      | 1079     | مظلوم کی بددعا سے بھنے اور اس سے ڈرنے                                                                                                                     | 1000  | 11   |
|         | دردازے پر باندھ دے۔<br>کی تاب کر سرائی کی سرائی ک                                   |      |      |          | کابیان۔<br>پر شحنہ کی ظاہر وں پر                                                                                                                          |       |      |
| "       | کسی قوم کے گھورے کے پاس تھہرنے اور                                                  | I I  | "    | "        | ایک شخص نے کسی برظلم کیا اور مظلوم اس کومعاف                                                                                                              |       | 17   |
|         | پیثاب کرنے کا بیان۔<br>فیزر پر سر اور                                               |      |      |          | کردے تو کیاا سکے ظلم کو بیان کرنا ضروری ہے۔<br>عربر نہ شخنہ کر سر ظلیم سے میں                                                                             |       |      |
| 1000    | اس شخص کا بیان جو شاخوں اور لوگوں کے لئے<br>میں                                     | 1 1  | "    | "        | اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کو معاف کر دے تو<br>پینہ سے ہے۔                                                                                                   |       | •    |
|         | تکلیف دہ چیزوں کوراتے سے اٹھا کر پھینک دے                                           | !!   |      |          | رجوع نبین کرسکتا۔<br>کا کا شخفہ کسی میں میں میں                                                                                                           | 1 1   |      |
| "       | عام راستے میں جو وسیع میدان ہو، جب لوگ<br>منتن کے میں رہیں کا کہا ہے کا سات         | i 1  |      | 1•••     | اگر کوئی شخص کسی کواجازت دیے یااس کومعاف<br>کسی میں میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا | 1 (   |      |
|         | اختلاف کریں اوراس کے مالک وہاں مکان بنانا<br>چاہیں تو راستہ کے لئے سات گز چھوڑ دیں۔ | l I  |      |          | کردے مگریہ نہ بیان کرے کہ کتنا معاف کیا یا<br>استناک میں میں                                                                                              | i i   |      |
| ,,      | عای ہیں تو رائسہ سے سے سمات سر پھور دیں۔<br>مالک کی اجازت کے بغیر لوٹنے کا بیان۔    | l I  |      |          | کتنے کی اجازت دی۔<br>اس شخص کا بیان جو کسی کی زمین ظلما لے لے۔                                                                                            |       | 11   |
| 1+141   | ما لک کی اجازت ہے. بیر توسے کا بیان۔<br>صلیب تو ڑنے اور سور مار ڈ النے کا بیان۔     | ! I  |      |          | اں م ہایان ہو گی کارین علمائے ہے۔<br>اگر کوئی شخص کسی کوکسی چیز کی اجازت دے تو                                                                            |       |      |
| ,,      | کیا مکلے تو ژ ڈالے جا ئیں جس میں شراب رکھی                                          | 3 I  | ,,   |          | ا کرون کا کا تو کا پیر کی اجازت و سے وا<br>حاریب                                                                                                          | ۱۵۱۶  |      |
|         | ماتی ہے یامشک بھاڑ ڈالی جائے۔<br>اعلق ہے یامشک بھاڑ ڈالی جائے۔                      | 1 1  |      |          | جا رہے۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول''وہ بڑا سخت جھکڑالوہے''۔                                                                                                    | 1000  | .,   |
| 1+44    | ا في ا                                                                              |      | "    | 10 PY    | اس مخص کا بیان جو جان بوجھ کر ناحق جھڑا                                                                                                                   | I I   | .,   |
|         | ان مان بین براپ مان مان ساست<br>لئے جنگ کرے۔                                        |      |      |          |                                                                                                                                                           | .=, , |      |
|         | ے جلت رہے۔<br>اگر کوئی فخص کسی کا پیالہ یا اور کوئی چیز تو ڑ دے۔                    |      |      |          | رے۔<br>جھاڑے کے وقت بدز بانی کرنے کا بیان۔                                                                                                                | 1000  | **   |
| سويم ١٠ |                                                                                     |      |      |          | مظلوم کو اگر ظالم کا مال مل جائے تو وہ اپنا بدلہ                                                                                                          |       | **   |
| "       | کھانے اور زادِ راہ اور اسباب میں شرکت کا                                            | , ,  |      |          | لے سکتا ہے۔                                                                                                                                               |       |      |
|         | بيان الخ-<br>بيان الخ-                                                              | ! 1  |      | 1000     | ،<br>سائبان میں بیٹھنے کا بیان الخ۔                                                                                                                       | !!    | 11   |
| 1000    |                                                                                     | 1 I  |      | "        | کوئی فخص اینے پڑوی کواپی دیوار میں کھونٹیال                                                                                                               | l I   | 11   |
|         | دونوں مجرا کرلیں۔                                                                   | 1 1  |      |          | گاڑنے سے نہ روکے۔                                                                                                                                         | t I   |      |

| صفحہ  | عنوان                                                                           | باب     | پاِره    | مفحه | ٥   | باب عنوان                                                                                      |     | پاره     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1.00  | یہود وغیرہ کے پاس گروی رکھنا۔                                                   | 10/1    | 1+       | 1+0  | - 1 | _                                                                                              |     | 9        |
| 1-00  | را ہن اور مرتہن میں اگر اختلاف ہوتو مدعی کے                                     | ۱۵۸۲    | "        | ۱۰۲۰ | ۱۲  | ۱۵ ۲۲ ما دو تھجوریں ملا کر کھانامنع ہے جب تک کہاس کا                                           | 1   | "        |
|       | ذمه گواہی پیش کرنا اور مدعا علیہ پرفتم کھانا                                    |         |          |      |     | سائقی اس کواجازت نیدے۔                                                                         |     |          |
| ]     | واجب ہے۔                                                                        |         |          |      |     | دسواں یارہ                                                                                     |     |          |
|       | كِتَابُ الْعِتُق                                                                |         |          | 1+1  | 2   | ا مریکوں کے درمیان اشیاء کی ٹھیک ٹھیک تیت                                                      | T   | <u> </u> |
| 1+64  | غلام آ زاد کرنااور اس کی فضیلت کابیان الخ_                                      | 101     | <u></u>  |      | _   | لگانے کا بیان۔                                                                                 |     |          |
| ,,,   | سی میں اور کہ انتقاب ہے؟<br>میں میں میں میں اور کہ ناافضل ہے؟                   |         |          |      |     | ۱۵۷ کیا تقیم میں اور حصہ لینے میں قرعہ اندازی کی                                               | ,   | ••       |
| "     | سورج گربن اور دوسری نشانیوں کے وقت غلام                                         |         |          |      |     | ا جائے؟                                                                                        |     |          |
|       | آزاد کرنامتخب ہے۔                                                               |         |          | 1+1  | ^   | ۱۵۶۷ ینتیم اورانل میراث کی شرکت کابیان۔                                                        | 4   | " ,      |
| 1+0∠  | دوآ دمیوں کے درمیان کسی مشترک غلام یا چند                                       | ٢٨٥١    | **       | 1+1  | ۹^  |                                                                                                |     | "        |
|       | شریکوں کے درمیان مشترک لونڈی کوکوئی شخص                                         |         |          | "    |     | ۱۵۲۶ جب شرکاء گھر وغیرہ تقسیم کرلیں تو انہیں رجوع                                              | 1   | ۲        |
|       | آ زاد کردے۔<br>پیرین                                                            |         |          |      |     | کاحق نہیں اور نہ شفعہ ہے۔                                                                      |     | İ        |
| 1-01  | اگرایک شخص نے کسی غلام میں اپنا حصه آ زاد کر<br>ا                               |         | 14       | "    |     | ا ۱۵۷ سونا چاندی اور جس چیز میں بیع صرف ہوئی                                                   | •   | **       |
|       | دیااگ۔<br>سب میں غلط سے                                                         | 1 1     |          |      |     | ہے،شرکت کابیان۔                                                                                |     |          |
| 1+69  | آ زادی اور طلاق وغیرہ بھولنے اور غلطی کرنے<br>ریب لا                            |         | "        | 1•0  | 1   | ۱۵۷ مزارعت میں نے می اورمشر کین کی شرکت کابیان.<br>میں میں سر تقلب میں میں میں میں ایک کابیان. |     | "        |
|       | کابیان الح ۔<br>ماک کوشخصہ میں سے میں شاک                                       |         |          | "    |     | ا ۱۵۷ کمریوں کاتقتیم کرنا اوراس میں انصاف کرنا۔<br>در درای دو غیر میں سے میں انسان کرنا۔       |     | "        |
| 1070  | اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ وہ اللہ کے<br>لئے ہے اور آزادی کی نیت کرے الخ۔ |         |          | 1+4  |     | ۱۵۷۱ کھا ناوغیرہ میں شرکت کا بیان ۔<br>۱۵۷۱ لونڈی غلام میں شرکت کا بیان ۔                      |     |          |
| 1+41  | ہے ہے اور ارادی فی سیت سرے اس۔<br>اُمّ ولد کا بیان۔                             |         | .,       | "    | "   | اعلماً ولد فی علام میں سرست ہیاں۔<br>۱۵۷ قربانی کے جانور اور اونٹوں میں شریک ہونے              |     | ••       |
| 11    | ۱ اور ده این این د.<br>مد برگی بی کامیان ـ                                      |         | "        |      |     | ۱۳۵۰ رون کے بو در اور اور وی میں طریف اوسے<br>کا بیان الخ۔                                     |     | İ        |
| 1+44  | ,                                                                               |         | **       | 1+0  | ۲   | المبیال کا اونٹ کو دس بکر یوں کے برابر<br>۱۵۷ تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکر یوں کے برابر        | ,   | ••       |
|       | اگر کسی شخص کا بھائی یا چچا قید ہوتو کیا مشرک                                   |         | "        |      |     | سبحصنے والے کا بیان _                                                                          |     |          |
|       | ہونے کی صورت میں اس کو فدیہ دے کر چھڑایا                                        |         |          |      | _   |                                                                                                | _1_ |          |
|       | جاسكتاب؟                                                                        |         |          |      |     | كِتَابُ الرَّهُنِ                                                                              |     |          |
| "     | مشرک کوآ زاد کرنے کابیان۔                                                       |         | "        | 100  | ~   | ۱۵۷۵ حضر میں گروی رکھنے کابیان الخ۔                                                            |     | f•       |
| 1+411 | اگر عربی غلام کا ما لک ہو جائے اور اس کو ہبہ کر                                 | 1 1     | "        | "    |     | ا ا زرَه گروی ر کھنے کا بیان ۔                                                                 | - 4 | H        |
|       | دے یا بچ دے تو کیا درست ہے؟ الخ<br>ف:                                           |         |          | "    |     | ا ۱۵۷ اسلح گروی رکھنے کا بیان۔                                                                 | -1  | "        |
| 1040  | اس حخص کی فضیلت کا بیان جو اپنی لونڈی کو<br>سر                                  |         | "        | 1+0  | [۳  | ۱۵۸۰ گروی کی چیز پر سواری کی جائے اور اس کا                                                    | •   | **       |
|       | ادب سکھائے اور تعلیم دے۔                                                        | <u></u> | <u> </u> |      |     | دوده دُوهِ جائے۔                                                                               |     |          |

| صفحہ    | عنوان                                                                                                  | باب   | پاره | صفحه | عنوان                                           | باب           | پاره |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------|---------------|------|
| 1-49    | اس شخص کا بیان جواپے دوست کوتھنے ہیں                                                                   | אורו  | 1+   | 1-70 | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه غلام  | 1094          | 1+   |
|         | <u>خ</u> اص اس دن کا انظار کرے جب اس کی باری                                                           |       |      |      | تمہارے بھائی ہیں الخ_                           |               |      |
|         | کسی خاص بیوی کے پاس رہنے کی ہو۔                                                                        |       |      | 1+77 | اس غلام کا بیان جو اپنے پروردگار کی عبادت       | 1691          | "    |
| 1+/1    | كونسا مديه واپس نه كيا جائے؟                                                                           |       | "    |      | اچھی طرح کرے اور اپنے مالک کی خیر خواہی         |               |      |
| "       | بعض لوگوں نے غائب چیز کے ہمبہ کو جائز خیال کیا۔                                                        | דודו  | "    |      | کرے۔                                            |               |      |
|         | ہبہ کا بدلہ دینے کا بیان۔                                                                              | عالاا | 11   | 1-72 | غلام پر دست درازی کرنے کی کراہت کا              | 1099          | **   |
| 1+44    | ا پی اولا د کوکوئی چیز ہبد کرنے کابیان الخ۔                                                            | VILI  | "    |      | ا بيان الخـ                                     |               |      |
| "       | ہبہ میں گواہ مقرر کرنے کا بیان۔                                                                        |       | "    | 1+49 | •                                               |               | "    |
| 1000    | شو ہر کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شو ہر کو ہبہ                                                    | 144.  | "    | "    | غلام اینے آ قا کے مال کا تکراں ہے اگخ           |               | "    |
|         | کرنا۔                                                                                                  |       |      | "    | اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مارے تو چہرہ پر       | 14+1          | "    |
|         | عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو ہبہ کرنا الخ<br>پر                                                   |       | "    |      | مارنے سے پرہیز کرے۔                             |               |      |
| 1-10    | 0 - 10 - 0110 11011                                                                                    |       |      |      | كِتَابُ الْمُكَاتَب                             |               |      |
| "       | کسی مجبوری کی بنا پر ہدیہ قبول نہ کرنے کا بیان الخ<br>عبر پر شن                                        |       | "    | <br> |                                                 |               |      |
| 1•A4    | اگر کوئی شخص ہبہ کرے یا دعدہ کرے پھرفبل اس<br>پریہ                                                     |       | "    | 1.4  | اس مخص کا گناہ جواپنے غلام پرتہمت لگائے الخ     |               | "    |
|         | کے کہ وہ چیز اس کے پاس <u>پنچے</u> وہ مرجائے۔<br>ربا                                                   |       |      | 1-21 | ' ' ' '                                         |               | 1•   |
| 1.47    | غلام اورسامان پرکس طرح قبضه کیا جائے؟ الخ<br>عربر : هجنہ سے سربر ؛                                     |       | "    | 1.4  | مکاتب کے مدد جاہنے اور لوگوں سے سوال            | 1             | "    |
| "       | اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے اور دوسرا شخص<br>تریک سریات                                            |       | 11   |      | کرنے کا بیان۔<br>سریب کو                        | - 1           |      |
|         | اں پر قبضہ کر لے، کیکن میہ نہ کیے کہ میں نے<br>قبار کر                                                 |       |      | 1.2  | مکاتب کی نیچ کامیان اگے۔                        | - 1           | "    |
|         | قبول کیا۔<br>ای کوشخصی قبط کسی کی کی                                                                   |       |      | "    | مکاتب اگر کھے کہ مجھ کوخرید کر آزاد کر دے اور   | - 1           | "    |
| 1 1     | اً گرکوئی خخص اپنا قرض کمی کو ہبہ کردے اگئے۔<br>سے حدید میں میں میں کا میں اپنے                        |       |      |      | وہ اس غرض ہے خرید لے۔                           |               |      |
| [1•//4] | ایک چیز کا چندا ٓ دمیوں کو ہبہ کرنے کا بیان الخ۔<br>قدمی کے اُس افساقی کے اُس تقسیمی کے اُ             |       |      |      | كِتَابُ الْهِبَةِ                               |               |      |
|         | قصنہ کی ہوئی یا بغیر قبضہ کی ہوئی اور تقسیم کی ہوئی<br>اور بغیر تقسیم کی ہوئی چیز کے ہبہ کرنے کا بیان۔ |       |      | 1.48 |                                                 | , <u>,</u> ,, |      |
| 1+9+    | اور بیرے ہیں ہوں پیرے ہیہ کرسے ہیاں۔<br>اگر چندآ دمی ایک جماعت کو ہمبہ کر دیں۔                         |       |      | 1021 | ہبداور اس کی فضیلت اور اس پر رغبت دلانے<br>کیاں | 11•/          |      |
| 1+91    | ه برز                                                                                                  |       |      | 1.40 | کابیان۔<br>تھوڑی چیز ہبہ کرنے کابیان۔           | 14.6          |      |
| ' ' '   | ا سر کی ک ک و وی ہدید دیا جائے اور اس سے<br>ایاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہی اس کا                   |       |      |      | اس شخص کا بیان جواپنے دوستوں سے کوئی چیز        | 141-          | .,   |
|         | یاں پھوک سے ہوتے ہوں و وہن اس<br>مشتق<br>مستق ہے۔                                                      |       |      |      | اں کا میان بواچ دو عول سے وہ پیر<br>امانگے۔     |               |      |
| 1095    | ں ہے۔<br>اگر کوئی شخص کسی کو کوئی اونٹ ہبہ کر دے اور وہ                                                | וארר  | "    | 1.27 | ا فيز بر را                                     |               | .,   |
|         | اس پرسوار ہوتو جائز ہے۔                                                                                |       |      | 1+44 | ا سیر ا                                         |               | **   |
| "       | جس چیز کا پہننا مگروہ ہےاس کا ہدیہ بھیجنا۔                                                             | וארר  | 11   | +1   | ہدیة بول کرنے کا بیان۔                          |               | "    |

|       |                                                          |       |      |          | (0) 200,000 (0)                                   |      |      |
|-------|----------------------------------------------------------|-------|------|----------|---------------------------------------------------|------|------|
| صفحه  | عنوان                                                    | باب   | پاره | صفحه     | ب عنوان                                           | اباب | بإره |
| 111+  | جھوٹی گواہی کے متعلق جو روایتیں بیان کی گئی              | 1400  | . 11 | 1+95     | ١٦١ مشركوں كامدية قبول كرنا الخ                   |      | 1+   |
|       | ب <i>ي</i> الخ_                                          |       |      | 1+90     | ١٢١ مشركين كومدييد دين كابيان ـ                   | ira  | "    |
| 11    | اندھے کی شہادت کا بیان اور اس کا حکم دینا الخ            | ייםרו | "    | 1+94     | الاا کسی کے لئے جائز نہیں کہ ہبداور صدقہ میں      | ١٣٦  | "    |
| IIIr  | عورتوں کی شہادت کا بیان الخ ۔                            |       |      |          | رجوع کرے۔                                         |      |      |
| 11    | غلاموں لونڈیوں کی شہادت کا بیان الخ۔                     | rari  | 1•   | "        | ١٦١ اس باب كا كوئى عنوان قائم نہيں كيا۔           | 122  | "    |
| 11112 | دودھ بلانے والی کی شہادت کا بیان۔                        | 1702  | . "  | 1092     | ۱۲۱ عمریٰ اور رقعٰ کا بیان الخ۔                   | 171  | "    |
| "     | عورتوں کا ایک دوسرے کی عدالت بیان کرنا۔                  | AGEL  | "    | "        | ۱۶ اس شخص کابیان جو کسی ہے گھوڑا مستعار لے۔       | 1179 | "    |
|       | 411 - 31                                                 |       |      | "        | ١٦ كرلهن كے لئے زفاف كے وقت كوكى چيز مستعار       | 114  | "    |
|       | واقعهٔ افك                                               | ,     |      | .        | لینے کا بیان۔                                     |      |      |
| 1119  | ایک مرد کسی مردک یا کی بیان کرے تو کافی ہے.              |       | 1•   | 1091     |                                                   |      | "    |
| IIr•  | سنسن کی تعریف میں مبالغہ سے کام لینا مکروہ               | •דרו  | "    | 11++     | ١٦ اگر كوئى شخص كيم كم ميس نے تحقيم بياوندى خدمت  |      | "    |
|       | -گا <i>ج</i>                                             |       |      |          | کے لئے دی الخ ۔                                   |      |      |
| "     | بچوں کے بالغ ہونے، اور ان کی شہادت                       | l     | "    | "        | ۱۲۱ اگر کوئی شخص کسی کو گھوڑا سواری کے لئے دیے تو | ۳۳۱  | 11   |
|       | ( گوای ) کا بیان الح_                                    |       |      | <u> </u> | وہ عمریٰ اور صدقہ کی طرح ہے الخ۔                  |      |      |
| HPI   | حاکم کا مدعی سے پوچھنا کہ کیا تیرے پاس کوئی<br>گواہ ہے؟  | 1     | "    |          | كِتَابُ الشَّهَادَاتِ                             |      |      |
| .,    | اموال اور حدود میں مدعا علیہ سے قتم لینے کا              | l .   | ,,   | 11+1     | ١٦ مدى كے ذمه كواه لا نالازم ہے الخ۔              | 100  | 10   |
|       | بيان الخ                                                 |       |      | 1104     | ۱۲ اگر کوئی مخص کسی کی نیک چکنی بیان کرتے         |      |      |
| 1177  | اس باب كا كوئى عنوان قائم نہيں كيا۔                      | יוצדו | "    |          | ہوئے اس طور پر کیے کہ ہم تو اس کو بھلا ہی         |      |      |
| 1177  | اگر کوئی شخص دعویٰ کرے یا تہمت لگائے تو اس               | arri  | "    |          | جانتے ہیں یامیں نے اس کو بھلا ہی جانا ہے۔         |      |      |
|       | کو اختیار ہے کہ گواہ تلاش کرے ، اور گواہ تلاش            |       |      | "        | ۱۲ چھے ہوئے آ دمی کی گواہی کا بیان الخ۔           |      | ••   |
|       | كرنے كے لئے مہلت چاہے۔                                   |       |      | 11+14    | ۱۲ جب ایک یا چند گواه کسی چیز کی گواهی دین الخ به | 102  | ••   |
| "     | عصر کے بعد شم کھانے کا بیان۔                             | דדדו  |      | "        | ١٦ عادل گواہوں کا بیان الخے۔                      | 100  | "    |
| "     | مدعا علیہ قتم وہیں پر کھائے جہاں پراس سے قتم             | 1772  | "    | 11-2     | ١٦ كتن آدميول كى نيك چلنى كى شهادت كافى ب؟        | 119  | **   |
|       | لى جائے۔                                                 |       |      | 11+4     | ۱۲ کنب اورمشهور رضاعت اور پرانی موت کی گواہی      | 100  | "    |
| IIrr  | اگر چندآ دی ایک دوسرے سے قتم کھانے میں                   | AFFI  | "    |          | ديين اوراس پر قائم رہنے كابيان _                  |      |      |
|       | سبقت كرنا جا بين _                                       |       |      | 11-2     | ١٦ أزنا كى تبهت لكائه والے، چور اور زانى كى       | اندد | 19   |
| "     | الله تعالى كَ قُول إِنَّ الَّـذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ | פרדו  | "    |          | شہادت کا بیان۔                                    |      |      |
|       | اللهِ وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلا كَيْقُسِرِ         |       |      | 11+9     | ۱۲ ظلم کی بات پر گواہی نہ دے، اگر اے گواہ بنایا   | 10r  | **   |
| 1170  | فتم كس طرح لى جائے؟ الخ                                  | 147.  |      |          | اجائے۔                                            |      |      |

|        |                                                                                            | ř i  |          |        |                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ   | عنوان                                                                                      | باب  | پاره     | صفحه   | پاره باب عنوان                                                         |
| 11179  | لوگوں کے درمیان صلح کرانے اور ان کے                                                        | CAFI | 1+       | 1174   | ا ١٦٤١ أَسْ خَصْ كابيان جوتتم كے بعد كواہ پیش كرے الخ                  |
|        | درمیان انصاف کرنے کی نضیلت۔                                                                |      |          | "      | " المخض كابيان جووعده بوراكرنے كاحكم دي.                               |
| 110%   | جب امام کسی کوشکح کا اشارہ کرے اور وہ انکار                                                |      | "        | IIPA   | " الاعلام مشرکول سے گواہی وغیرہ کے متعلق نہ پوچھا                      |
|        | کرے تو قاعدے کے مطابق فیصلہ کردے۔                                                          | 1 1  |          |        | جائے الخ                                                               |
| "      | قرض خواہوں اور میراث والوں میں صلح کرانے<br>۔                                              |      | •        | "      | " المحالات كونت قرعه اندازى كابيان ـ                                   |
|        | اور قرض کا اندازے ہے ادا کرنے کا بیان۔<br>قریب میں مصلیہ                                   | l    |          |        | كِتَابُ الصُّلُح                                                       |
| וורו   | قرض اور نقذ مال کے عوض صلح کرنے کا بیان۔                                                   | AAFI |          |        | <del></del>                                                            |
|        | كِتَابُ الشُّرُوُ طِ                                                                       |      | İ        | 11121  | ا الم ۱۹۲۵ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینے کے متعلق جو الم                |
|        |                                                                                            | , T  |          |        | منقول ہے اگج                                                           |
| ווייי  | مسلمان ہونے کے وقت کے احکام اور خریدو<br>• سلمان ہونے کے وقت کے احکام اور خریدو            |      | 1+       | IIPT   | " الا ١٦٧٦ وه هخص جمونا نہيں کہا جائے گا جو لوگوں کے                   |
|        | فروخت میں کس قتم کی شرطیں جائز ہیں؟<br>ء پر بہ شیخہ                                        |      |          |        | درمیان شکح کرانے کے لئے جھوٹ بولے۔                                     |
| 1100   | اگر کوئی شخص پوند لگانے کے بعد تھجور کے                                                    |      | "        | 111111 | " الام کا اپنے ساتھیوں ہے کہنا کہ ہمارے ساتھ ا                         |
|        | ورخت کو پیچے۔                                                                              |      |          |        | ا چلوم کرادیں۔<br>است است است میں مسلس اسا                             |
| וורר   | ہیچ میں شرطوں کا بیان۔<br>مند سیسی شد کی اس سے                                             |      | <u>"</u> | "      | " الله تعالیٰ کا قول''اگر وه آپس میں صلح کرلیں ا<br>صلہ بریر           |
| "      | جانور پیچنے والا اگر بیشرط کر لے کہ وہ ایک                                                 |      | "        |        | اور شکی زیادہ بہتر ہے''۔<br>اس طلاعی صلی لہ یہ صلی ترا                 |
| 11100  | غاص مقام تک اس پرسوار ہوگا تو یہ جائز ہے۔<br>س مدی طعہ بھی : س                             | 1    |          | "      | " الاحادا اگرلوگ ظلم کی بات پرضلح کرلیں تو وہ سلح مقبول ا<br>نند       |
| וורץ   | معاملات میں شرطیں لگانے کا بیان۔<br>عقد نکاح کے وقت مہر میں شرط لگانے کا بیان۔             |      | ,,       | 111111 | ا نہیں ہے۔<br>" ایمار کس طرح صلح نامہ لکھا جائے؟                       |
| III' 1 | معقد نام سے وقت مہر کا سرط نام ہے 6 ہیاں۔<br>مزارعت میں شرط لگانے کا بیان۔                 |      | ,,       |        | ا ب مار ا                                                              |
| 11172  | ان شرطوں کا بیان جو نکاح میں جائز نہیں ہیں۔<br>ان شرطوں کا بیان جو نکاح میں جائز نہیں ہیں۔ |      | _        | 11174  | , - 1                                                                  |
| 11172  |                                                                                            |      |          | 11172  | " المملا ویت میں صلح کرنے کابیان۔<br>" السمان صل سل سلم مرد حسر عالا س |
|        | اُن شرطوں کا بیان جو حدود میں جائز نہیں ہیں۔                                               | - 1  |          | "      | " المحالم الله عليه وسلم كا حضرت حسن بن علی کے ا                       |
| HMA    | مکاتب آگرآزاد کئے جانے کی شرط پریچے جانے                                                   |      | "        |        | متعلق فرمانا کہ بیمیرابیٹا ہے، بیسردار ہےالخ<br>میں صلیب دیا ہے،       |
| .      | پر راضی ہو جائے ،تو پھر کولی شرطیں جائز ہیں۔<br>ان تا ہیں شرطہ کیسٹ دریں کا                |      |          | 11179  | " الم ١٦٨٣ كيا امام صلح كا اشاره كرسكتا ہے؟                            |
| "      | طلاق میں شرطیس لگانے کا بیان الح۔                                                          | 1499 | "        |        |                                                                        |

## فهرست ابواب صحيح بخارى شريف جلداوّل ختم موكى

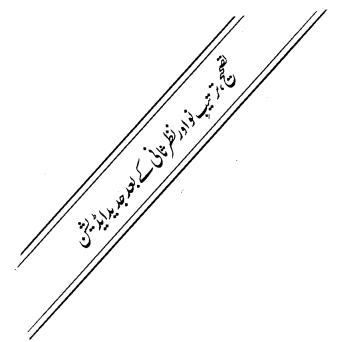



• . •

## عرض مترجمين

قرآن مجید جس تواتر ہے ہم تک پہنچا ہے اور جس قدریقین کے ساتھ ہم یہ بچھنے پر مجبور ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ و مذہبی کتاب کے متعلق اس یقین کے ساتھ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا چنا نچہ ہر زمانے میں لا تعداد حفاظ قرآن کی موجودگی اس کا بین ثبوت ہے۔ نمازوں میں اس کی قرات کو فرض قرار دیا گیا اور رمضان کے مبارک مہینے میں پورے قرآن کے سننے کی ہدایت کی گئی اور اس کی تلاوت پر وعدہ اجر فرما کرلوگوں کو اس کی ترغیب دی گئی۔ اس سے مقصد اگر ایک طرف کلام اللہ سے مجت رکھنے والوں اور اہل اللہ کے ذوق کی تسکین کا سامان مہیا کرنا ہے تو دوسری طرف یہی چیزیں قرآن کی خاطت کا ذریعہ ہیں۔

قرآن جب نازل ہوا تو اس شان کے ساتھ کہ بڑے بڑے فصیح و بلیخ اور قادر الکلام لوگوں کی زبانیں اس کے آگے گئگ تھیں اس کی تجلیات نے سموں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ قرآن کی تحدی اور اس کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ بڑے بڑے آتش بیانوں کی شعلہ فشانیاں نارِ ابراہیم کی طرح سرد پڑ گئیں۔ اس کے کوئ لمن الملک کے سامنے بڑے بڑے دعیانِ فصاحت و بلاغت نے سپر ڈال دیئے۔ قرآن اپنے دعوے میں بالکل سپا ثابت ہوا کہ لوگ اس کے مشل نہیں پیش کر سکتے ، اگر چہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ اس لئے کہ اس جیسافصیح و بلیخ کلام کوئی نہ پیش کر سکا اور خداوند تعالی نے اپنا وعدہ ' اِنّا لَهُ لَحَافِظُونُ '' بھی سپے کردکھایا۔ اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایک حرف ونقطہ کی تبدیلی اس میں جگہ نہ پاسکی اور قیام قیامت تک یقینا اس کی بہی حالت رہے گی۔

جہاں تک اس کی تعلیمات اوراس کے معنوی اثرات کا تعلق ہے اس کے متعلق اِس قدراشارہ کافی ہے کہ بیتر آن ہی کا کرشہ تھا
جس کے باعث بھیر بکریوں کے چرواہے انسانیت کے تکہبان بن گئے۔ بیبیت اور درندگی کی پستی نے نکل کر انسانیت کے اس بلند
مقام تک پہنچ گئے جس سے زیادہ بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس کتاب نے ان خانہ بدوشوں کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب بیدا
کر دیا ہو، اس کتاب کے لانے والے کے ساتھ جوعقیدت اور والہانہ شیفتگی ہوگی وہ ظاہر ہے۔ اور آپ کے اتوال و افعال کو جو
درحقیقت قرآن کی عملی تغییر ہیں، جس طرح اپنے حافظوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہوگی وہ محتاج بیان نہیں، خداوند تعالی نے جس
طرح اپنی کتاب کی حفاظت کا وعدہ فر مایا اس طرح کتاب لانے والے کے اقوال و افعال کی حفاظت کا اس طرح سامان کیا کہ ہماری
عقلیں اس سے بچھنے سے قاصر ہیں۔ اس علم کے ایسے ایسے شائق پیدا ہوئے کہ صرف ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لئے دور دراز
ممالک کے سنر کی مشقتیں اس وقت برداشت کی ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہی وجہ ہے کہ پچھن ناقد رشناسوں نے اس کی
حدثین نے اس کی حفاظت کے لئے برداشت کی ہیں، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہی وجہ ہے کہ پچھنا نقد رشناسوں نے اس کی

اہمیت کواس حد تک کم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا وجود وعدم برابر ہو جائے۔ایک طرف شوق کا یہ عالم تھا دوسری طرف حافظہ کی نعمت خداداد انہیں حاصل تھی۔ چنانچہ ایسے مافوق العادت حافظین حدیث وجود میں آئے کہ ان کے واقعات س کرعقل جیران اور مششدررہ جاتی ہے۔ان حفاظِ حدیث میں امام بخاری کا درجہ سب سے بلند ہے۔ بجین میں بینائی کا جاتا رہنا اور پھر والدہ محتر مہ کی وُعا کی برکت سے بینائی کا عود کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ،محمد بن ابی حاتم کا خواب دیکھنا کہ امام بخاری اپنا پاؤں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پررکھ رہے ہیں۔ حافظہ کا یہ حال کہ جس چیز کوایک بارد کھرلیا یاس لیا، زندگی بھرنہیں بھولے۔

پھران کی تالیف صحح بخاری کا قبولِ عام حاصل کرنا ،اس کے جمع و ترتیب میں مشکلات کا پیش آنا، حزم واحتیاط کی بیانتہا کہ کوئی حدیث بھی غسل اور دورکھت نفل کے بغیر نقل نہیں کی۔ روات کے متعلق سخت ترین شرطوں کا التزام وغیرہ ذلک ایسے امور ہیں جو کتاب اور صاحب کتاب دونوں کی اہمیت اور مقام کو واضح کرتے ہیں جن کی تفصیل کی متحمل یہ چند تعارفی سطور نہیں ہو سکتیں۔ ان امور کے پیش نظر اگر یہ کہا گیا کہ روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں پائی جاتی ، تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ اس کتاب کی متعدد شرطیں کھی گئیں ، مقد مے لکھے گئے اور کتاب بذاکی طرف بہت زیادہ تو جب گئے۔

اس کتاب کی افادیت اور اہمیت کا تقاضا تھا کہ عربی جانے والے حضرات کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے فیض حاصل کریں جو صرف اردو جانے ہیں چنانچے متعدد حضرات نے اس کے ترجے کئے جن میں سب سے زیادہ متنداور قابل اعتماد ترجمہ علامہ وحید الزنال کا ہے لیکن اس کی زبان آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے کی ہے اس لئے ضرورت محسوں کی گئی کہ اس کا ایسا ترجمہ کیا جائے جو بامحاورہ بھی ہوائین اتنا بڑا کام ایک آ دمی کے بس کا نہ تھا اور اگر ایک آ دمی کرنا بھی چاہتا تو این خیم ہوائی سے تھی کہ کم از کم مدت میں اس کارِ خیر کو انجام دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اشتر اکے عمل ضروری تھا۔ اس لئے ایک ادارہ کی تشکیل کی گئی اور اس کا ترجمہ شروع کیا گیا۔

ترجمہ کے سلسلے میں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ باہمی مشورے سے اس بات کی بے انتہا کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ میں کیسانیت قائم رہے۔ نفس حدیث کا ترجمہ کیا گیا ہے اور سند میں صرف راویوں کے نام بیان کئے گئے ہیں۔ حدیثیں مع سنداعراب کے ساتھ درج ہیں اور دوسری طرف اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ ان کوششوں کا نتیجہ جلداول کی شکل میں ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچا کرہم مسرور ہیں کہ ہماری کوششیں بارآ ورہوئیں اور امیدوار ہیں کہ ناظرین اس کتاب سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا وآخرت سنوار کرمترجمین و ناشرین کے حق میں دعائے خیر کریں گے۔ والبلام

ابوالفتح، امجد العلى، سبحان محمود، قارى احمه

بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمه

## خواجه عبدالوحيد مديراعلي ماهنامه بيام حق

آں حضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے قبل نتّوت کے حالات اگرچہ اس درجہ محفوظ نہیں جو بعد نبوت کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔لیکن دیگر انبیاء علیہم الصلوت والسلام کے حالات کے مقابلہ میں رکھ کراگر دیکھا جائے، توبیہ کہنا پڑتا ہے '"چہ نسبت خاک را باعالم یاک"

جب حضور اکرم صلّی الله علیه وسلم نے بحکم خداوندی 'آیاتھا الر سُولُ بَلِغُ مَاۤ اُنُزِلَ اِلَیْكَ مِنُ رَبِّكِ' کااعلان کیاہے اس وقت سے لے کر حضور صلّی الله علیه وسلم کاایک ایک ارشاد ایک زبروست قانون بنما چلا گیا۔ یہ ہمارا ہی وعوی نہیں بلکہ مسیحی و نیا کے محققین نے بھی اس کونشلیم کیاہے۔

قر آنی نزول اور اس کا انضباط اور تحفظ اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کی احتیاط اور شیفتگی اسلام کے دین کا مل ہونے کی ایک کا مل دلیل ہے۔ وہ بٹرار ہاصحابہ جن کی قوت حافظ کی نظیر ملنا مشکل ہے 'جو اور دیگر صفات کے ساتھ قدرت نے انہیں مخصوص طور پر عطافر مائی تھی 'وہ اپنے محبوب نی کے نہ صرف وہ الفاظ جو آپ و حی کے نزول کے بعد فرماتے تھے بلکہ وہ الفاظ جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم و قتا فو قنا اصلاحِ مسلمین کے لئے ارشاد فرماتے تھے 'ووق اور شوق سے سن کر اس طرح حفظ کر لیتے تھے جیسا کہ ان کے دلوں پر کسی نے کندہ کر دیا ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ و سلم کی زبان مبارک ان کے قلوب پر ہدایات الہیہ نقش کرنے کا وہ آلہ تھی کہ جس کے نقش نہ منے والے ہوئے تھے۔

اس غیر معمولی تعتق کامیہ نتیجہ ہے کہ آج حضور انور صلّی اللہ علیہ دسکم کے ہزاروں اقوال کے مجموعے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں اور ہزاروں اعمال کے آئینے ہماری نظروں کے سامنے بصورتِ احادیث دیکھے جارہے ہیں۔اگر چہ نفس پرست افراد نے اِن پاک اقوال میں ایپ خیالات کو خلط ملط کرنے کی بھی بہت کو شش کی۔ مگر جس طرح جواہر ات اور کا پنچ مخلوط ہونے پر جواہر ات اپ آپ بولتے ہیں اس طرح احادیث صححہ کو جو ہریانِ حدیث کی نظریں دورہ دیکھ کر بچیان جاتی ہیں۔

عام طور پریہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب اسلام کے لئے قانونی شکل میں قر آن کریم، ایک کامل اعجاز والی کتاب موجود تھی تو پھر
ایک صورت میں احادیث کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ گر ایباخیال کر لینا ایک سخت غلط فہمی ہی نہیں 'بلکہ انتہا کی درجہ کی کجروی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکم کو خدائے بزرگ و بر ترنے ''نقل و حی کا آلہ'' محض (لاوڈ اسپیکر) بنا کر معبوث نہیں فرمایا تھا۔ دنیا میں کوئی فرمایا تھا۔ دنیا میں کوئی قوائین اسلام بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ دنیا میں کوئی قانون ایبا نہیں کہ جس کی شرح وبسط کی ضرورت نہ ہو۔

کیا موجودہ خود ساختہ توانین میں مفصلہ مقررہ و نعات موجود نہیں ہو تیں؟ اور باوجود سمجھ میں آنے والی عبارات کے ۱ لیڈوو کیٹ ۲ بیرسٹر عدالت میں کھڑے ہو کرایک دوسرے کے مخالف ایک ہی دفعہ میں اپناظہارِ خیال نہیں کرتے جو ایک دوسرے کے بالکل متفاد ہوتے ہیں؟ تو جس طرح موجودہ توانین کی عبار تیں صاف سلمجی ہوئی ہونے کے باوجود قابل تشر تے اور توضیح ہوتی ہیں، تو قر آن کریم جو کتاب اللی قانونِ خداو ندی ہے بندوں کو اس کے سمجھنے کے لئے کسی تشر تے، تفصیل اور تفییر کی ضرورت ہوناکس طرح قابل تعجب واعتراض ہو سکتا ہے؟ البتہ خدائے تعالی کے قانون کو سمجھنے کے لئے (نعوذ باللہ) کوئی دوسر اخدا ہوتا، تو شاید کسی توضیح کی ضرورت نہ پیش آتی۔ مگریہاں تو بیہ شکل ہے کہ منز لی قانون رب العالمین ہے، اور اس کو سمجھنے والے مر بو بین ہیں۔ بندہ کا علم اور سمجھ معبود کے مقابلے میں اتنی حقیقت بھی نہیں رکھتا، جتنی کہ سوئی کایانی جو سمندر میں ڈال کر نکال کی جائے۔

ای لئے نزول قرآن کے وقت ضرورت اس کی دائی ہوئی کہ جو زبانِ مطبّر ، خداو ند تعالیٰ کا کلام بیان کرے 'وبی زبان مبارک ساتھ ساتھ اس کی تشریخ 'توضیح اور تفصیل بھی کرتی چلی جائے "لاتُحرِّك بِه لِسَانَكَ لِتَعُمَّلَ بِهِ ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُوٰ الدُهُ وَإِذَا فَرَا نَاهُ مَاتِھ ساتھ اس کی تشریخ 'توضیح اور تفصیل بھی کرتی چلی جائے "لاتُحرِّك بِه لِسَانَكَ لِتَعُمَّلَ بِهِ ٥ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ " (ترجمہ)" اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ و تیجئے تاکہ (قران) جلدیاد کرلیں۔ یہ جاراؤمہ ہے کہ اس کو انتہارے سینے) میں جع کردیں اور زبان سے پر مادیں جس وقت (جریل ") پر مے چکیں تو آپ اس کے بعد پڑھیں۔ اس کے بعد کھول کر

بتلانا بھی ہمارے ذھے ہے۔"

چنانچہ حضورِ انور صلّی اللہ علیہ وسلم کو کھول کر بتلایا جاتا اور آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم امت کو تو منیح کے ساتھ مشکل مقامات کھول کر بتاتے جاتے " وَٱنْزَلْنَا اِلِیْكَ الذِ کُورَ لِتَبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلْیَهِمُ وَلَعَلَّهُمُ یَتَفَکُّرُوُنَ"" ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا' تاکہ آپ وضاحت و تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کردیں جوان کی طرف نازل کی گئی ہے"۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کے معانی و مطالب نا قابل فہم عام نہیں ہیں۔ لیکن باوجود اس کے تشر تے اور تفسیر
کی بھی شدید ضرورت ہے۔ عامة الناس الفاظ قرآنِ کریم کے معانی ضرور سبھھ سکتے ہیں 'لیکن ان معانی کے لئے بھی معانی ہیں جن کا سبھنا
بذریجہ تشریح الٰہی (جو بتوسل رسول ہوا کرتی ہے) ہو سکتا ہے 'اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لئے حضور پر نور صلّی اللّٰہ علیہ وسکم اگر اس کی
تفسیر نہ فرماتے تو یقینا قرآن مجید کی روحانیت اور قوانین المہیہ کی منشاء الہیہ پر پردے پڑے دہتے۔

چنانچہ احادیث رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم قرآن مجید کی ایک شرح ہیں 'جو ہم کو خداد ندی مطالب کا پیۃ بتاتی ہیں جو بغیر احادیث کے ہماری سمجھ میں آنانا ممکن تھا۔

اگر حضور انور صتی اللہ علیہ وسلم کو صرف نا قل و می سمجھ لیا جائے تو در حقیقت یہ شانِ نتو ت کی سخت تو ہین ہے 'کیوں کہ ایک صورت ہیں رسول اکرم صتی اللہ علیہ وسلم کی مثال بالکل اس آلہ کی ہوگی جو آواز یا کلام کو ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کر دے ' جس میں نہ خود احساس ہو، نہ زندگی کے آثار ،اور الی صورت میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ودیگر انبیاء "کو جو مصائب اور تکالیف اللہ نازی کوئی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ کیونکہ اگر ایک شخص ٹیلی فون پر کسی دوسرے شخص سے گفتگو کرے اور اس گفتگو میں ایک دوسرے شخص سے گفتگو کرے اور اس گفتگو میں ایک دوسرے کے سامنے ایسے امور پیش کرے جو دوسرے کے نفس کو کسی طرح گوارہ نہ ہوں 'بلکہ اشتعال آئکیز ہوں تو ایسی صورت میں مشتعل شخص ٹیلی فون کے آلے یاس کے تاروں پر حملہ کر کے ان کو توڑنے 'کچل دینے کی کوشش نہیں کرے گااور نہ بی اس آلہ وغیرہ کی تحقیل شخص ٹیلی فون کے آلے یاس کے تاروں پر حملہ کر کے ان کو توڑنے 'کچل دینے کی کوشش نہیں کرے گااور نہ بی اس آلہ وغیرہ کی

کین انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو براہ راست طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں اور ہر زمانے میں مخالفین نے صرف ایذار سانی ہی پر کفایت نہ کی 'بلکہ قتل وغارت تک نوبت پہنچا۔ یہ صرف اس لئے کہ عالم نے رسولوں کو معمارِ شریعت تصور کیا اور کسی نے بھی ان مقدس ہستیوں کو محض آلہ تصور نہ کیا۔

اس سے بیامر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضور انور ضلّی اللہ علیہ وسلم کی بعثت محض وحی کو اِد هر سے اُد هر منتقل کرنے کی ہی نہ تھی' بلکہ آپ کو دنیا کی اصلاح اور جدید تدنِ الہیہ قائم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا جس کے لئے حضور انور کے ارشادات واعمال کا دنیا کے سامنے آناضر وری اور لازمی امر تھا۔

چنانچہ اسلامی تدن کا جس نے مشرق و مغرب 'جنوب و شال کے کروڑوں انسانوں کے قلوب کواپنی طرف تھینچ لیا پوراپوراپیۃ ملتا ہے۔انسانیت اور عبودیت کے تیز لومر تی کے تمام اسباب کا ایک متصر ،احادیث کے دفتر میں اچھی طرح پیۃ لگاسکتا ہے۔

توموں کے تنزل کے اسباب علیحدہ بیان فرماد بے گئے ہیں اور ترقی کے سامان علیحدہ، تھوڑ اساغور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے

کہ جتنی تو میں عروج کو پنچیں اور جن کا نام صغی ہتی سے مٹ گیا'ان دونوں کے وہی اسباب سے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ شکل گفتگوئے بالنفسیل بیان فرمائے ہیں اور جن کا تذکرہ قران مجید نے اپنے طرز میں بیان فرمایا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ شکل گفتگوئے انسانی اس کی وضاحت فرمادی۔ یہ حضور کے ارشادات ہی کا طفیل ہے کہ جن سے یہ معلوم ہو تاہے کہ 'انسان کیوں کر انسانیت کے انتہائی مدارج پر پنچتا ہے؟ اس میں اولوالعزی اور اخلاقی جرات کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ طاقت و محبت کے کہتے ہیں؟ عبادات اور معاملات کا باہم کیا تعلق ہے؟ قومی زندگی اور انسانی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تعلیم اور تربیّت کس طرز پر اور کس طرح ہو؟ بچوں' بوڑھوں' جوانوں' رشتہ داروں' برزگوں' دوستوں سے ارتباط اور ان کے باہمی اتار چڑھاؤ، دشمنوں سے بہترین سلوک کرنے کے بہترین نتائج جس طرح کہ آپ کے ذخیرہ اعادیث میں موجود ہیں آج تک دنیا اس درجہ میں پیش نہ کرسکی' اور نہ انشاء اللہ تعالیٰ پیش کرسکے گی۔



## تدوين احاديث

رسول الله صلّی الله علیه وسلم کے قول 'فعل اور تقریر کانام حدیث ہے اور جوبذریعہ جریل علی طور پر آل حفزت صلّی الله علیه وسلّم پر نازل ہوا 'وہ قر آن مجید ہے۔ جس و حی کے الفاظ اور معانی و مطالب دونوں بذریعہ فرشتہ علے الاعلان والظہور نازل ہوں 'اس کو وحی جلی اور وحی متلو کہتے ہیں اور یہی قر آن کریم ہے۔

اور جس وحی کے صرف معانی و مطالب رسول کے قلب پر نازل ہوں یابذر بعہ فرشتہ سر ُاپہنچائے جا کیں اور الفاظ نبی صلّی اللّه علیہ وسلّم کے خوداینے ہوں 'اس کو حدیث 'وحی خفی اور وحی غیر متلوکہتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسکم کی ابتداء نتی ت اور اسلام کی ابتداء شاعت کے موقع پر قر آن کریم کا نزول متواتر ہور ہاتھا۔ قر آن کریم کی حفاظت جتنی زیادہ اہم تھی 'کوئی دوسر می چیز اتنی اہم نہ تھی 'چنا نچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسکم بنفس نفیس قر آن کریم کی آیات کو برے اہتمام کے ساتھ کھادیا کرتے۔ اور اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسکم کے صحابہ میں سے حضر ست ذیر گا تبین و حی میں مشہور و معروف صحابی ہیں۔ اور اس کلام اللہ کی حفاظت کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسکم نے کتابت مدیث کوروک دیا تھا۔ تاکہ ایسانہ ہو کہ قر آن کریم کی آیات کے ساتھ احادیث نبوگ کے الفاظ خلا ملط ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ نے احادیث کی کتابت کا کام انجام دے دیا تھا۔ لیکن وہ مخصوص طور پر ان حضر ات کے ہاتھوں میں محفوظ طریقہ پر لکھا ہو اتھا اور اس کی عام اشاعت نہیں کی تھی۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے احادیث کا ذخیرہ بہ شکل کتابت جمع کیا تھا 'جس کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی اور اس مجموعہ کانام صادقہ رکھا تھا۔ (ماخوذاز اصابہ 'طبقات ابن سعد 'ابوداؤد)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورِ اکر م صلّی اللہ علیہ وسلّم کی کچھ احادیث دیت کے متعلق جمع کی تھیں جو آپ اپی تلوار کے میان میں رکھتے تھے (ابوداؤد 'الحدود) حضرت انسؓ نے پچھا حادیث جمع کی تھیں۔ (بخاری، تدریب الرادی)

فٹے کمہ کے بعد حضوراکرم صلّی الله علیہ وسلم نے ایک خطبہ فرمایا تھا۔ ابوشاہ یمنی صحابی نے اس کی کتابت کی خواہش ظاہر کی۔ حضوراکرم مے ارشاد فرمایا کتبو الا ہی شاہ (ابوشاہ کے لئے لکھ دو) (ابوداؤد مکتاب المناسک مبخاری مکتاب العلم)

ابو بکربن حزم رضی اللہ عنہ سے والی بحرین کو حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلّم نے احکامِ صد قات تحریر کرا کے ارسال فرمائے تھے جس کو 'سمّاب الصدقہ "کہا جاتا ہے۔اسی طرح بعض دوسرے حکام کو آل حضرت ؓ نے زکوۃ و صد قات کے احکام بصورتِ تحریر ارسال فرمائے تھے۔(دار قطنی و منداحمہ بن حنبل ؓ)

حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی لکھائی ہوئی ایک تحریر تھی جس میں مردہ جانوروں کے متعلق احکام تھے۔ (مجم طبرانی) وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور ؓ نے نماز 'روزہ' زکوۃ اور شراب وغیرہ کے متعلق کچھ ارشاد تح ریر کرائے تھے (مجم طبرانی)

دوسری طرف یکی صحابہ کرام م آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے روایت کرنے میں مخاط بھی ایسے ہی تھے۔ جینا نچہ حضرت علیہ اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے روایت کرنے میں مخاط بھی ایسے ہی تھے۔ چینا نچہ حضرت اللہ عدیث کو محفوظ کرنے اور ایک دوسرے تک پہنچانے اور حاصل کرنے کے شائق سے 'بلکہ عاشی احادیث سے متعلق حدیث بیان کی 'تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے دادی کی میراث کے متعلق حدیث بیان کی 'تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ کسی اور نے بھی یہ سناہے؟ چنا نچہ حضرت محمد بن مسلمہ شنے اس حدیث کی شہادت دی 'تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث قبول فرمائی۔ (ابوداؤد)

اسی طرح! نہیں صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسقاطِ حمل کے واقعہ میں حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی اور جو ابو حد ابن سلمہ "کی تصدیق کے بعد قبول کی گئی۔

ایک مرتبہ حضرت ابومو کی اشعری رضی اللہ عنہ ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا قات کے لئے حاضر ہوئے۔ تین بار اجازت طلب کی 'اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد آپ کو بلا کر واپس کی وجہ معلوم کی 'تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تین مرتبہ اجازت طلب کر و'اگر اس کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری اس حدیث کی شہادت کون دے گا؟ شہادت لاؤ۔ حضرت ابوسعیہ خدری نے اس کی شہادت دی۔ تب حضرت عمر نے قبول کیا اور حضرت ابو موئ سے فرمایا کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ میری نظر میں متہم تھے یا آپ کی صدافت پر جھے کوئی شبہ تھا۔ بلکہ صرف اس لئے کہ لوگ جمو ٹی روایت کرنے پردلیر نہ ہو جا نمیں۔ یہ بیان کرنے کے باوجود حضرت ابی بن صدافت پر جھے کوئی شبہ تھا۔ بلکہ صرف اس لئے کہ لوگ جمو ٹی روایت کرنے پردلیر نہ ہو جا نمیں۔ یہ بیان کرنے کے باوجود حضرت ابی بن کعب شنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ سید ناعمر ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جان پروبال نہ بنو۔ (ابوداؤد)

امّ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حدیث کی روایت میں احتیاط کرنے کی ایک اور وجہ یہ بیان کی ہے۔ فرمایا" إنَّكُمُ لَتُحَدِّتُوْنَ عَنُ غَيُرِ كَاذِبِيُنَ وَلَا مُكَذِّبِيُنَ وَلَكِنَّ السَّمُعَ يُخْطِئُ "لِعِنى نهتم جھوٹے ہونہ جھوٹوں سے نقل کرتے ہولیکن بھی كان غلطی کرجاتے ہیں۔"(مسلم)

ا یک مرتبہ حفرت عبداللہ بن عمرٌ کی ایک حدیث عذابِ قبر کے متعلق من کر حفرت عائش ؓ نے فرمایا: "اَمَا اَنَّهُ لَمُ يَكْذِبُ وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ اَوُ اَحُطَاً" "انہوں نے جھوٹ نہیں بولا 'بلکہ بھول گئے یا (سننے میں) غلطی کی۔(مسلم)

ا کیک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ؓ نے حضرت امّ المومنین عائش ؒ سے ایک روایت کی۔ حضرت عائش ؒ نے ایک سال کا وقفہ دے کر پھران سے وہی حدیث دریافت کی۔انہوں نے بالکل اسی طرح بیان کی جس طرح پہلے بیان کی تھی۔ تب امّ المومنین حضرت عائش ؒ نے فرمایا کہ ''خدا کی فتم عبداللہؓ کو فرمانِ رسول یادرہا۔'' (بخاری)

حضرت فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمر کی خدمت میں حضور اکرم صلّی اللّہ علیہ وسکم کا ایک فیصلہ طلاق کے بعد سکونت و عدت کے سلسلہ میں بیان کیا تو حضرت، عمر نے فرمایا کہ "ہم خدا کی کتاب کو ایسی عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے جس کے متعلق ہم کو

معلوم نہیں کہ اس نے یادر کھایا بھول کی یاغلط سمجھ۔"(ابوداؤد)

حضرت على رضى الله عند كے سامنے جب كوئى حديث بيان كرتا تو آپ قتم ليتے۔ (ابوداؤد)

ای طرح کے اور واقعات بکثرت ہیں۔ جب ہم ان دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو واضح طور پر یہ معلوم ہو تاہے کہ صحابہ کرامؓ کا حدیث نبوگ پر عمل تھااور روایت بھی کرتے تھے۔احادیث کو تحریری شکل میں جمع بھی کیا تھااور روایت حدیث میں مخاط بھی تھے۔جو حقیقت میں اسلامی سیاست کا مقتضی تھااور ان لوگوں کے حالات کے پیش نظر تھاجو آئندہ قرون میں آنے والے تھے جن کے حالات کے متعلق رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں۔

ایک طرف خلفائے راشدین واکابرین صحابہ کے پیش نظر آل حضرت صلّی اللہ علیہ وسکم کابی فرمان تھا "بَلِغُوا عَنِی وَلَوْبِابَةٍ"

"مجھ سے پہنچاد واگر چہ ایک بی آیت ہو"اور دو سری طرف بیہ فرمان بھی سامنے تھا "مَنُ کَذَبَ عَلَی مُتَعَمِدًا فَلْیَتَبُواً مَفْعَدَهٔ مِنَ النّابِ"

"جو شخص مجھ پر عمد أجھوٹ ہولے وہ اپنا محمکانا جہنم میں بنالے۔" آج نفس پرست صرف ایک ایسے پہلو کو عامد الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو حصر احد عصر احد عصر احد من پر وسعت نظری سے میں۔ جو حصر احد عامد الناس دین پر وسعت نظری سے محروم ہیں۔ اس کے ان لوگوں کو اسیخ مقصد میں کامیا ہی ہوتی ہے۔

حالا نکہ حدیث کے نا قابلِ اعتبار ہونے میں گزشتہ مذکورہ دا قعات کو نقل کرنا بھی بذریعہ روایت حدیث ہے۔ یہ دا قعات بھی احادیث میں منقول ہیں۔ کویار و تحدیث بالحدیث ہور ہاہے۔

اس ذیل میں یہ بھی ضروری محسوس ہو تاہے کہ صحابہ کرام ؓ کاروایت بالحدیث کے متعلق جو شغف اور عشق تھااس کے پچھ واقعات بھی ہدیہ ناظرین کردیئے جائیں۔

تصرت عمر مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر مقام عوالی میں رہا کرتے تھے 'اس لئے ضروریات زندگی کے تحت روزانہ حضورِ انور صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر نہ ہو سکتے تھے انہوں نے حضورِ اکرم کے روزانہ کے اقوال وافعال پراطلاع پانے کی بیہ تدبیر کی تھی کہ ایک دن خود حاضر ہوتے اور ایک دن اپنے ہمسایہ حضرت عتبان بن مالک کو بھیج دیتے۔ وہ جو کچھ سنتے اور دیکھتے، حضرت عمر سے بیان کردیتے۔ (بخاری ممثلب العلم)

ا یک صحابی ایک روز نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نمازے فارخ ہوئے تو حضور کے ان سے کچھ فرمایا جس کو دوسرے لوگ نہ سن سکے۔ جب وہ حضور کی خدمت سے واپس ہوئے تو صحابہ کرام ٹے ان کو چاروں طرف سے حضور کاار شاد مبارک معلوم کرنے کے لئے گھیر لیا۔ (ابن ماجہ)

قصاص کے سلسلہ میں حضرت فضالہ بن عبید کو حدیث معلوم تھی۔جب حضرت جابر بن عبداللہ کو معلوم ہوا کہ فضالہ قصاص کے متعلق حدیث ہے عالم ہیں توسینکڑوں کوس کاسفر کر کے مصر پنچے 'اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سی۔ (ابوداؤو 'کتاب الترجل حسن المحاضرہ)

حضرت ابوہر ریرہ آل حضرت صلّی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ، حضور انور ان کوہر واقعہ کاجواب مرحمت فرماتے ایک

مرتبه حضورً نے فرمایا که "ابو ہریرہ اعم صدیث معلوم کرنے پربڑے حریص ہو۔" (بخاری)

ام المومنین حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها حضرت ابن عباس کی خاله تھیں۔حضرت ابن عباس اکثر شب کو صرف اس کئے ان کے یہال رہاکرتے که حضور انور صلّی الله علیه وسلّم کی عبادتِ شب کی کیفیت معلوم کریں۔(ابود اوُد وغیرہ)

ا قوال وافعال توبڑی چیز ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے رسول کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کی حرکات وسکنات،ار شادات کو بھی بڑی جانفشانی و شغف قلبی کے ساتھ محفوظ کیا۔ حضرت اعز مزنیؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ شار کیا تو آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ایک مجلس میں سومر تبہ استغفار کیا۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوہر ریڑ نے رات کو تین حصوں پر تقسیم کیا تھا۔ ایک تہائی میں عبادت کرتے 'ایک تہائی میں آرام کرتے اور ایک تہائی شب میں حضور انور صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتے۔ (مند داری)

یہ وہ واقعات ہیں جن کاا نکار کرنااییا ہی د شوار ہے 'جیسا آل حضرت صنّی اللہ علیہ وسلم کے وجو د ذی مسعود ہے۔

ابتداء مضمون میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ احاد بیٹ نبوی کا سلسلہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسکم کے زمانہ مبارک میں بھی تحریری شکل میں آچکا تھا۔ اور بعض ابحاث کے متعلق صحابہ کرائم کے پاس صحیفے موجود تھے۔ البتہ کتاب کی شکل اور تفصیل 'ابواب و نصول کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تھا اور اس تحریری ذخیر ہے کیا شاعت قرون مابعد کی طرح عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ جس کیا ایک وجہ تو وہ ہی ہو اور ذکر کردی گئی کہ حضور انور نے قرآن کر یم کی کتابت کی طرح احادیث کی تدوین سے صرف اس لئے منع فرمایا تھا کہ قرآن کر یم میں خلط واقع نہ ہو۔ دو سرے یہ بھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں میں موجود ہو نا ان کے لئے کافی تھا اور تدوین حدیث کی طرف اتنی توجہ کی ضرورت نہ تھی۔ یہ بھی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں میں موجود ہو نا ان کے لئے کافی تھا اور تدوین حدیث کی طرف تمیں ہوا اتنی توجہ کی ضرورت نہ تھی۔ یہ ایک نفیاتی چیز ہے کہ جب تک ایک برگزیدہ ہتی دنیا میں بقید حیات ہوتی ہوتی اس کے اتوال وافعال کے ضبط تحریر میں لانے کی چندال ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور معتقدین کی توجہ اس کی سیرت کی تحریری تدوین و صبط کی طرف نہیں ہوا کہ توال وافعال و فیرہ کی تدوین و صبط کی طرف نہیں ہوا کہ اس کے اتوال وافعال و فیرہ کی تدوین کی جائے۔ یہ ایک قدرتی امر سے چنانچہ مابعد کے زمانے میں بزرگانِ دین کے حالات اور اقوال بھی اس کے اتوال وافعال اور اقبال کو تحریر میں ان کیا تھی رہتی ہی تو اس کی یادگار ہوتا ہے اس لئے کی دوسر کی یادگار کی ضرورت نہیں رہتی۔ اتباع کے لئے خوداس کی موجودہ ہتی بخس ظاہر کی سامنے ہوتی ہے اس لئے اتوال وافعال اور اعمال کو تحریر و

### قرونِ ثلاِثه

حضورانور علیہ الصاوۃ والسلام کاارشاد مبارک ہے "خیر الفرون قرنی ثمّ الّذین یَلُونہم ٹُمَّ الَّذِین بلونہم" (تمام زمانوں میں میر ازمانہ بہترین ہے 'پھراس کے بعد والے 'پھراس کے بعد والے )اس طرح تین صدی کو" خیر القرون" کہتے ہیں۔سلف صالحین نے قرن اول آل حضرت صلّی الله علیہ وسلّم کی بعثت ہے •ااھ تک مقرر کی ہے اور قرن دوم (دوسری صدی) الاھ ہے • اھ تک اور تیسری صدی الاہ ہے۔ تیسری صدی الاہ ہے۔

دوسری صدی عہدِ تابعین ہے' تیسری صدی عہدِ تع تابعین ہے۔ قرنِ ثالث کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے۔ شخ عبدالحق صاحب محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے قرنِ ثالث کی مدت ۲۰ سرہ تک بیان کی ہے' کیکن اگر متفق علیہ چیز کولیا جائے تو ۲۲ ہے جمری تک قرنِ ثالث ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ علوم شرعیہ کی تدوین و جمیل جو کچھ ہوئی ہے وہ قرونِ ثلاثہ ہی کے حاملان دین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ان ہی قرون کی جزرگوں کوسلف صالحین کہا جاتا ہے۔ انہیں کے افعال واقوال واعمال لاکن ججت سمجھے گئے ہیں کیونکہ کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد کے لئے حضورِ انورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا "ئم یفشو الکذب"۔۔۔۔۔ (پھر جھوٹ پھیل جائے گا)۔

چنانچہ قرنِ اول کے دو حصہ ہیں۔ ایک دہ جس میں خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دنیا میں رونق افروز تھی۔

اس صحۃ میں احادیث کا معرض تحریر میں ہونا سابق میں بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ ذخیرہ خواہ موجودہ کتب کی صورت میں نہ سہی لیکن خاص خاص مسلوں کی صورت میں صحیفہ کی شان سے موجود تھا۔ دوسر احصۃ بعدو فات رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو آخر صدی (قرنِ اول) ہے اور زمانہ خلافت راشدہ ہے۔ اس زمانے میں احادیث کا چرچا اور ان کی روایت پہلے حصۃ کی نبست سے زیادہ ہو گئی تھی اور تدوین شکل میں کسی قدر آگیا تھا۔ چنانچہ موطا امام مالک بن انس کی تصنیف ہے۔ امام صاحب " سا اھ سے ۱۳ ماھ کہ اس کی تصنیف میں مشغول رہ کر ۱۳ ماھ میں فارغ ہو گئے تھے۔ لہذا ہے کہہ دینا کہ 'تدوین حدیث ۱۳ ھے کے بعد ہوئی' بالکل غلط ہے امام صاحب " ناکل غلط ہے امام صاحب " ناکل غلط ہے امام صاحب نے ایک لاکھ احاد بیث سے مند ہیں (۲۲۲) مرسل' باقی صاحب نے ایک لاکھ احاد بیث ہے اور کر تب کیا۔ موطا میں (۲۰۰) حدیثیں صحیح مند ہیں (۲۲۲) مرسل' باقی موقون ہیں۔ اور (۲۸۵) اقوال تابعین (لیعنی فاوئی) ہیں:

اس کے بعد قرنِ ثانی میں ۲۰۰ ہجری سے قبل ۱۸۱ ہجری میں ابن الب الدینا نے ''کتاب الدعا'' مرینب کی۔اس طرح ''کتاب الخراج ''مصنفہ امام ابو یوسف"۔مند موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق رضی الله عنہ اور ''موطاامام محمہ'' وغیرہ کتب ہیں۔

قرن ثالث میں جو کتب حدیث مدوّن ہو کیں وہ آج تک ہمارے اندر موجود ہیں اور انہیں سے آج تک تمام عالم اسلام مستفیض ہو رہاہے۔ چنانچہ ابو عثان سعید بن منصور (التوفی ۲۲۹ جمری) نے سنن سعید بن منصور تالیف کی۔اس کتاب میں" ثلاثیات " <sup>ا</sup>بر کثرت ہیں۔ طبقات ابن سعد اسی قرن کی تصنیف ہے جو اساءالر جال میں ہے۔

مند امامِ احمد بن حنبل۔اس کتاب میں سات سو صحابہؓ کی احادیث مر وی ہیں 'میہ تنمیں ہزار حدیثیں ہیں' اور یہ ساڑھے سات لا کھ حدیثوں کاامتخاب ہے۔

ای قرن میں" صحیح بخاری شریف" وجود میں آئی۔

<sup>🖈 (</sup>۱) " مثلاثیات "محد ثین کی اصطلاح میں تین واسطوں والی احادیث کو کہتے ہیں۔ لینی جو حدیث رسول صرف تین رُواۃ کے واسطے سے کپنچی ہو۔ ۱۲

### اقسام حديث

سب سے پہلے حدیث نبوی کی دو(۲) قتمیں مقرر کی گئی ہیں: مقبول اومر دو<sup>۲</sup>

ا: مقبول وه حدیث ہے جس کو بداعتبار روایت ودرایت ائمی نے قابل قبت قرار دیا ہو۔

۲: مر دود 'وه حدیث ہے جس کوائمیہ ؒ نے بداعتبار روایت ودرایت نا قابل قبت کلمبر ایا ہو۔

خبر مر دود چونکہ قابل قبت نہیں۔اس لئے اس کے دیگر اقسام سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف حدیثِ مقبول کے اقسام بیان کر دینا مناسب ہو گا۔اگرچہ یہ اقسام حدیثِ مر دود میں بھی نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیثِ مقبول کی پھر تین (۳) فتمیں ہیں: قولی' فعلی اور تقریری۔

الف۔ قولی: وہ حدیث جو صحابی قول رسول کی شکل میں اس طرح بیان کرے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسکم نے اس طرح فرمایا۔ ب۔ فعلی: وہ حدیث کہ صحابی نقل کرے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسکم نے ہمارے سامنے اس طرح کیا۔

ج۔ تقریری وہ حدیث جس میں صحابی میں سحابی میں نے یا فلاں شخص نے حضور کے سامنے ایساایسا کیااور حضور صلّی الله علیہ وسکم نے منع نہیں فرمایا۔

خلاصہ بیر کہ جس صدیث میں قول رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نقل کیا گیا ہو وہ قولی ہے اور جس میں آپ کا فعل نقل کیا گیا ہو وہ فعلی ہے اور جس میں کسی صحافیؓ کے کسی فعل کا حضورؓ نے انکار نہ فرمایا ہو وہ تقریری ہے۔

پھران نتیوں قولی، فعلی اور تقریری کی دود وقتمیں ہیں:صریحی، حکمی۔

ا: صریحی: جس حدیث میں صاف صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ "حضور نے فرمایا ہے" یا" کیا ہے" یا" فلال کے فعل کا انکار نہ
 کیا۔"

۲: حکمی: وہ حدیث ہے کہ جس میں قول و فعل اور تقریر کی نسبت صاف طور پر واضح الفاظ میں حضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی طرف نہ کی جائے۔ بلکہ صحابیؓ رسول ، حدیث میں جو امور نقل کر رہاہے وہ ایسے ہیں کہ سوائے رسول اور پینجبر کے دوسر انہیں بتا سکتا۔ جیسے احوال قیامت یا علامات قیامت یا واقعات انبیاء جو قرآنِ کریم سے ملتے جلتے ہیں۔ جن میں ایس علامت نہ ہوں جن سے یہ معلوم ہو کہ بنی اسر ائیل (یہود) کی کتاب سے لئے گئے ہیں۔

اس کے بعد حدیث کی شہر ت اور عدم شہرت کے اعتبار سے دو (۲) بشمیں ہیں: متواتر اور احاد

1: متواتر 'وه حدیث ہے جس کواتے آدمی نقل کریں کہ اتنی تعداد کا جموٹ بولنا محال ہو۔ان کی تعداد میں محدثین کااختلاف ہے۔

۲: احاد 'وہ حدیث جس کے نقل کرنے والوں کی تعداد متواتر کی تعداد سے کم ہو۔اس کو خمر واحد بھی کہتے ہیں۔الی احادیث کے مقبول

ہونے میں بیر شرطہ کہ اس کے راوی ( نقل کرنے والے )اعلیٰ درجہ کے ثقہ 'دیندار قویالحافظہ 'عابد 'مثقی اور بہترین خلائق ہوں۔

احادیث احاد کے راوی چونکہ ابتدائی سلسلہ میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ای وجہ سے یہ متواتر کے درجہ سے گر جاتی ہے۔لہذا اگریہ کی

سرف ابنداء میں ہواور اس کے بعد اس کے رادی اتنی کثرت سے ہوگئے ہوں کہ جو متواتر کی حد تک پہنچ گئے اور آخر تک اتنی کثرت سے اتل ہوتی رہی تواس کو حدیث مشہور کہتے ہیں بیداحاد کی قسموں میں اعلی درجہ کی حدیث ہے۔

ان داوی ہے اور وہی راوی تمام طریقہ اساد میں لوٹ لوٹ کر آتا ہے۔الی حدیث کو غریب کہتے ہیں اور اس کا دوسر انام "فرد" بھی ہے۔

س طرح احاد کی تین قشمیں ہو گئیں: مشہور۔ عزیز عفریب ( فرد)

مدیث فرد کی بھی دو قشمیں ہیں: فرد مطلق، فرد نسبی

ا: صحابی سے نقل کرنے والا صرف ایک ہے تو فرد مطلق کہاجائے گا۔

۲: صحابیًّ سے نقل کرنے والے زائد ہیں 'ان سے نیچے صرف ایک ہے تو فرونسبی کہاجائے گا۔

احادیث احاد کی قشم مقبول کی کچھ اور بھی قشمیں ہیں۔

صحيح 'حسن 'صحيح لذاته 'صحيح لغير ه 'حسن لذاته 'حسن لغير ه ـ

1: صحیح 'جس کی سند کے تمام راوی متدین 'متشرع' جید الحفظ 'ضابط' عادل اور ثقه ہوں۔اس کی سند میں کوئی علت و شذوذ نه ہو اور سند متصل (مسلسل) ہو۔

۲: حسن مجے کی طرح اس کے رادی بھی ہوں مرف صفت ضبط میں اس سے کمزور ہوں۔

m: مجیح لذاته ،جس کے راوی اعلیٰ درجہ کے ہوں اور معلل وشاذنہ ہو۔

ہ: صحیح لغیر ہ 'جس کے رادی صحح لذاتہ ہے ۔ پھھ کم درج کے ہوں اور سند متصل ہو شاذنہ ہو۔

حسن لذاته 'جس کے رادی صحیح کی دونوں قسموں سے صفت ضبط میں کم درجہ کے ہوں۔

٢: حسن لغير ٥ ، جس كے راوى حسن لذاته سے كم درجه كے ہوں۔ مگر متعدد سندوں سے منقول ہو۔

2: اگر کوئی ثقه راوی کسی ایسے راوی کے خلاف مضمون کی روایت کرے جواس راوی سے درجہ میں بلندہے تواس راوی کی حدیث کو شاذ کہا

جاتا ہے اور اس علّت کانام شندوذ ہے۔ اور اس کے مقابل راوی کی حدیث کو محفوظ کہیں گے۔ اس لحاظ سے مزید دوقتمیں ہو کیں: شاذ 'محفوظ

ای طرح حدیث احادیش ذیل کے مختلف اقسام مختلف اعتبارے مقرر کئے گئے ہیں۔

مئر 'معروف 'متالح' شامد' محكم' مخلف الحديث 'ناسخ ومنسوخ' متوقف فيه ـ

ا: منگر مموئی ضعیف راوی کسی قوی اور اعلیٰ راوی کے خلاف نقل کرے۔

۲: معروف مقابل قوی داوی کی حدیث۔

۳: فرد حدیث کے راوی جس کے متعلق گمان تھا کہ اس کی روایت صرف اس نے کی ہے۔اس کا کوئی دوسر اموافق مل جائے تواس حدیث کو متابع کہتے ہیں۔ ۷۲: شاہد' اگر کسی صحابی کی روایت کے لئے کوئی اور حدیث ایسی دوسرے راوی صحابی سے مل جائے جو پہلے محابی کی تائید کرتی ہو تواس کو شاہد کہتے ہیں۔

۵: محکم 'جس حدیث مقبول کے کوئی صدیث معارض نہ ہو۔

۲: مختلف الحدیث آگر کمی مقبول حدیث کے خالف دوسری مقبول حدیث آگئی لیکن غور و فکر کے بعد دونوں میں تطابق ہو جاتا ہے تو میں خالف الحدیث کہلا کیں گی۔

2: ناسخ و منسوخ 'ایک مقبول حدیث کے مقابلہ میں دوسری مقبول حدیث آگی اور دونوں میں مطابقت ممکن نہ ہوسکی ' توجو حدیث مقدم ہوگی وہ منسوخ اور جوموخر ہوگی وہ ناسح کہلائے گی بشر طیکہ توت اور ضعف میں راوبوں کا ایک ہی درجہ ہو۔

۸: متو قف فیہ 'جن دوحدیثوں میں تعارض ہواور دونوں کے در میان مطابقت دینا ممکن نہ ہواور شانِ نزول کے اعتبار سے بھی ان
 دونوں میں سے کسی کونا سخ اور کسی کو منسوخ نہ بنا سکیں ' تو دونوں پر عمل کرنے میں تو قف کیا جائے گا۔

حدیث کے مر دود ہونے کی دو(۲) وجہیں ہوتی ہیں!اول ہے کہ اس حدیث کی سند سے متعقد دراوی ساقط ہوں۔دوم ہے کہ کوئی راوی دیانت وضبط کے لحاظ سے بہت مجر وح ہو۔

بہلے کے لحاظ سے مر دود کی چار قسمیں ہیں: معلق مرسل معصل منقطع

معلق: وه حدیث مر دود ہے جس کی ابتداءِ سند سے ایک یا متعدّ دراوی ساقط کر دیئے گئے ہوں یااس کی کل سند چھوڑ دی گئی ہو'یا بیان

کرنے والااپنے استاد کو چھوڑ کراپنے استاد کے استاد سے نقل کر ناشر وع کر دے۔

مرسل: تابعی اگراین اور کے راوی کوساقط کردے توایی حدیث کومرسل کہتے ہیں۔

معضل: جس مدیث کی سندے متواتر دوراوی کے بعد دیگرے ساقط ہوں۔

منقطع: جسنى حديث كي سند ہے ايك يا كئي راوي مختلف مقامات سے ساقط ہوں۔

#### حدیث کے راویوں کے حالات کے لحاظ سے حدیث کے حسب ذیل اقسام ہیں

موضوع: جوحدیث من گفرت ہواوراس کی سندمیں حدیث بنابناکر بیان کرنے والا فخض موجود ہو۔

متر وك: جن كوجھوٹے فخص نے روایت كيا ہو۔

منكر: جس كاراوي غلطيال به كثرت كرتا هو ـ

معلل: جس مدیث کی سندمیں ایسے نقائص موجود ہوں کہ جو مدیث کی صحت میں خلل انداز ہوتے ہیں۔

مدرج: اس كي دو قسمين بين: مدرج الاسناد مدرج المعن-

مدرج الاسناد: جس کی سند میں تغیر و تبدل کر دیا گیاہو۔

مدرج المنتن: متن حديث (اصل عبارت حديث) مين صحابي يا تابعي كا قول ملاديا كيا هو-

مقلوب: جس حدیث میں راوی مقدم ومو خر ہوگئے ہوں 'یاحدیث کے الفاظ مقدم موخر ہوگئے ہوں۔

مضطرب: حدیث کے راوی میں ایس تبدیلی (گڑبرد) کر دی گئی ہو کہ ایک روایت کو دوسری پرتر جیح دینا ممکن نہ ہویاراوی کو حدیث کے راویوں کاسلسلہ صحح یاد نہ رہا ہویا معن حدیث کے الفاظ مسلسل یاد نہ رہے ہوں۔

رویوں مسلم میں میں میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی۔ میں میں میں ہوئی ہوئی ہوتا ہے اس میں تغیر کر دیا گیا ہو۔ مثلاً مصحف یا محرف: راویوں کے اساء جن کی خطی صورت کیسال ہے 'صرف نقط وغیر ہ سے فرق ہو تاہے اس میں تغیر کر دیا گیا ہو۔

بثرت كومر ج نقل كرديا\_

متعظم: جس كراوى كانام بيان نه كيا كيا هو-

مستور: جس حدیث کوایسے راوی نے روایت کیا ہو کہ جس کا حافظہ خراب ہو گیا ہواور یہ پہتر نہ چل سکے کہ یہ حدیث اس کے کون سے

زمانه کی ہے۔اس زمانه کی جب که اس کا حافظہ صحیح تھا۔ یااس زمانه کی کہ جب اس کا حافظہ خراب ہو گیا۔

شاذ: جس کاراوی ہمیشہ بدحا فظہ رہاہو۔

مختلط: جس کے راوی کو بھول اور غلطی کامر ض لاحق ہو گیا ہو۔

ضعیف: جس کے رادیوں میں کوئی راوی کم فہم ناسجھ ہو' حافظہ کا کمز در ہو۔

#### حديث مقبول بلحاظ اسناد

جوال یف منبول ہوتی ہیں ان کے مراتب باعتبار سند کے حسب ذیل مقرر کئے گئے ہیں:

مر فوع: جس حدیث کی سند مسلسل رسول الله صلّی الله علیه وسلم تک عادل اور ثقه راویوں سے پنجی ہو۔

مو قوف: جس میں تابعی صرف صحابی کے قول یافعل کوروایت کرے اس حضرت کے نہ پہنچائے۔

مقطوع: جس میں راوی تابعی کے کسی قول یا فعل کو نقل کرے۔

مسند: وهم فوع حديث جو صحابي ظاہري طور پر حضورتي طرف نسبت كردے۔

متصل: جس کی سند ہے کوئی راوی کسی جگه ساقط نه ہو۔

بعض خاص اصطلاحیں ائمہ حدیث نے اپنے لئے مخصوص کرر تھی ہیں جوعام محدثین میں مرد قرح نہ تھیں۔ مثلاً ایک حدیث کے متعلق فرمادیتے ہیں: حسن غریب 'حسن صححے۔ اس سے سے مطلب ہوتے ہیں کہ بیالی دوسندوں سے منقول ہے کہ ایک سند کے لحاظ سے حسن سے ادرایک لحاظ سے غریب 'علیٰ ہذا۔

کہیں فرماتے ہیں متفق علیہ ۔اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ بخاریاور مسلم دونوں اس حدیث کوروایت کرنے میں متفق ہیں۔ جس حدیث کی روایت میں حضور رسول مقبول صلّی اللّٰہ علیہ وسلم،اللّٰہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرمادیں' وہ''حدیث قدسی'' کہی جاتی ہے۔

#### ىيە ئىل

سلف کے وہ کارہائے بہایاں جو مصداق ہیں "الّذِینَ جَاهَدُو افِینَا لَنَهُدِ یَنَهُمُ سُبُلَنَا" کے ، انہیں رضوان الله علیہ ماجعین کی یہ وہ تلاش اور جبتو ہے جس نے ہم جیسے نادارو کم مایہ افراد کو تمام علمی کاوشوں سے بے نیاز کر دیا۔ اور حضور پر نور صلّی الله علیہ وسلم کے ارشادت (قرن احادیث) صحیح وضعیف و موضوع و مدلس و مقبول و مر دود 'جیسے اقسام علیحدہ علیحدہ کر کے امت مرحومہ مابعد کے لئے ایک نا قابل فراموش کارنامہ چھوڑ دیا۔ سرف اتناہی نہیں بلکہ احادث کے سلسلہ میں قرونِ اُولیٰ میں جتنی کتب مدقن ہو کیں ، ان میں بھی درجات اور طبقات مقرر فرماکر تلاش کے بار عظیم کو سہل سے سہل تربناکر چھوڑ الے چنانچہ پہلے طبقہ میں موطا امام مالک" صحیح بخاری 'صحیح مسلم جیسی کتابیں جن کے متعلق شرقاو غرباعلاء کرام کا اتفاق ہے کہ ان کی تمام احادیث صحیح ہیں۔

طبقہ دوم میں 'سنن ابوداؤر' جامع ترندی اور سنن نسائی وغیرہ ہیں جو قبولیّت کے لحاظ سے طبقہ اول کے نمبر دوم میں شار کی جاتی ہیں۔

طبقۂ سوم میں وہ تمام دیگر کتب ہیں 'جن میں صرف احادیثِ صححہ کے جمع کرنے کالتزام نہیں کیا گیاہے اوران میں مقبول وغیر مقبول ہر قتم کی حدیثیں جمع کردی گئ ہیں۔ان میں تمیز کرناایسے ہی حضرات کا کام ہے جوعلوم متعلقہ احادیث پرپوراپوراعبورر کھتے ہیں۔ وَلِلْهِ الْحَمُدُ وَعَلَيْ رَسُولِهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ

# شیخ الاسلام امام بخاری<sup>و</sup>

آپ کا شجرہ نسب سے ہم محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرۃ بن بردزبہ ابخاری الجعفی، امام بخاری کے جداعلی بردزبہ نہ ہا بجو س تھ، بچوسیت پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کے لڑکے مغیرہ' یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ اس وجہ سے ان کو مغیرہ جعفی کہا جانے لگا۔ کیونکہ عرب کا بید دستور تھا کہ جس کے ذریعے مسلمان ہوتے اس سے ایک خاص تعلق کا اظہار کرنے کے لئے اپنے شجرے میں اس ک نسبت کیا کرتے۔

نماز جمعہ کے بعد ۱۳ شوال ۱۹۳ ہیں آپ کی بخارا میں ولادت ہوئی۔ ابھی آپ نے دنیا میں اچھی طرح آنکھ نہ کھولی تھی کہ بصارت جاتی رہی۔ آپ نابینا ہو گئے۔ جس سے آپ کے والد کو بڑا صدمہ ہوا۔ بار گاو ایزدی میں ان کی والدہ نے رور وکر بجز وانکساری سے دعائیں مائٹیں 'آخر مال تھیں۔ ان کی دعاجو ایک در دمند دل کی دعا تھی 'قبول ہوئی۔ اور شب میں حضرت سید ناابر اہیم خلیل اللہ علی نبیناعلیہ الصلو قوالسلام کوخواب میں دیکھا، فرمارہ ہیں کہ جا، تیر کی دعا قبول ہوگئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیر سے فرزند کونو ربھر مرحمت فرمادیا۔ صبح کو احتیں تودیکھا کہ بروردگارنے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس فرمادی ہے۔

خطیب بغدادی آن ام بخاری کے طلب حدیث کے واقعات خودان کی اپنی زبانی اس طرح نقل کئے ہیں کہ " بجھے اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث ہی کے لئے بنایا تھا۔ ابھی میری عرصرف دس سال کی تھی کہ میں محدث زبانہ " واخل" کے حلقہ میں شریک درس ہونے لگا تھا۔ ایک دن ان کی زبان سے بیہ سند نکلی " شفیًا نُ عَنُ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنُ إِبْرَاهِیْم،" تو ہیں نے فور آٹو کا اور عرض کیا کہ ابو الزبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے ہیں۔ واضی نے مجھے ڈائٹ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ برائے کرم آپ پی اصل کتاب کی طرف ایک مرتبہ ضرور توجہ فرمالیں۔ انہوں نے اس اصرار پر اصل کتاب جا کر ملاحظہ کی اور واپس آکر فرمایا: کہو میاں صاحبزاد سے پھر آخر بیہ سند کس طرح ہے؟ میں نے کہا: ابراہیم سے روایت کرنے والے زبیر ہیں "کین سے عدی کے فرزند ہیں ابوالزبیر نہیں ہیں۔ داخلی نے ای وقت تلم لے کرا پئے کی اصلاح کر کی اور فرمایا" جو تم نے کہاوہ ہی درست تھا۔ "اس وقت الم بخاری کی عمر کے دس سال پورے ہو چکے تھے۔ اور ہنوز گیار ہویں سال کی ابتدا تھی، جب ان کی عمر سولہ (۱۲) سال کی ہوگئ تو آپ نے عبداللہ بن مبارک اور امام وکیج کی ہوگی حدیثیں حفظ کرلی تھیں سال کی ابتدا تھی، جب ان کی عمر سولہ (۱۲) سال کی ہوگئ تو آپ نے عبداللہ بن مبارک اور امام وکیج کی ہوگی حدی آخر سے سنی اللہ علیہ وارائے دو متا اس کی عمر سی سال ہیں ہوگئ کے جس میں صحابہ و تا بعین کے فیضا اور مختلف اقوال سے ، اس کے بعد آخضر سے صنی اللہ علیہ وسکم کے دو ضدًا طہر کے پاس بیا ندنی راتوں میں کاب الزرج کی تصنیف شروع کی۔

عاشد بن اسلعیل فرماتے ہیں کہ 'امام بخاریؒ مشاکع نلخی خدمت میں ہمارے ہمراہ حاضر ہوتے تھے ،اس وقت سے بھی نو عمر لڑکے تھے اور کسی مجلس میں پچھے نہیں لکھتے تھے۔ ہم لوگ ان کو ملامت کیا کرتے کہ جب تم پچھ لکھتے نہیں توخواہ مخواہ درس میں کیوں شریک ہوتے ہو اور وقت ضائع کرتے ہو؟ تقریباً سولہ (۱۲) یوم گزر گئے اور ہمارا یہی کہنا برابر جاری رہا۔ ستر ہویں دن بخاریؒ نے پریشان ہو کر فرمایا کہ 'تمہاری ملامت کی حد ہوگئی ہے 'اچھاتم لوگوں نے جو پچھ لکھا ہے لاؤ۔ دیکھیں تم نے کیا لکھا ہے ،ہم استے عرصہ میں ۵اہز ارحدیثیں لکھ چکے تھے

وہ سب سامنے رکھ دیں،امام بخاری نے وہ تمام حدیثیں زبانی فر فر سنادیں اور اتن تھی کہ ہم کواپنی تحریریں ان کی یادے ملا کر درست کرناپڑیں۔ امام بخاری کی اس خداد او ذکاوت و حفظ کااس قدر شہرہ ہو چکا تھا کہ وہ جہاں جاتے ان سے پیشتر ان کانام وہاں پہنچا ہوا ہو تا۔ جب

امام بخاریؒ کسی مقام پر جاتے تو مختلف طریقوں سے امام کا امتحان لیا جا تااور مجلس کے ختم ہونے پر اہل مجلس کویہ کہنا پڑتا کہ امام بخاریؒ کے متعلق ہم نے جو پچھے سناوہ اس سے بہت کم ہے جوامام میں موجود ہے۔ان کی یہ نوعمریاوریہ بزرگانہ علم دیکھے کر دنیا جرت میں مبتلا تھی۔

ایک مرتبہ آپ بھرہ تشریف لے گئے۔ تمام بھرہ میں امام بخاری کا شورہ غلی بھی کردائدہ اردیویرت کے تمام فقہاء و محد ثین و مشاکخ جمع ہو گئے۔ ان علم کے دلدادوں نے فور آئی ایک مجلس علم منعقد کی۔ امام کی خدمت میں حاضر ہو کراپئی درخواست پیش کی۔ امام ہمام نے فرمایا کہ میں آپ حضرات کے مقابلہ میں ابھی نوعمر ہوں' لیکن آپ حضرات ایسی خواہش فرمارہ ہیں جو علم کی بزرگانہ شان کے ساتھ عمر کی میں آپ حضرات کے مقابلہ میں آب حضرات کے ساتھ عمر کی حشیت سے بھی بزرگ ہو۔ خیر میں آپ حضرات کے استفادہ کے لئے وہی حدیث میں بیان کروں گاجو آپ ہی کی مر ویات ہیں۔ لیکن طریقۂ مندوہ ہوگاجس سے تمہارے طریقۂ سند کو تقویت اور تائید حاصل ہوگی۔ چنانچہ آپ نے حدیث اللّمَراءُ مَعَ مَنُ اَحَبُّ سنائی اور فرمایا کہ اس حدیث کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بواسطہ سالم بذریعہ منصور روایت کیا ہے اور تمہارے شہر میں حدیث سالم کے علاوہ دوسرے راویوں سے روایت کی جاتی ہے۔ اس سے آپ کویہ نفع ہوا کہ اس حدیث (میں متن) کی ایک جدید سند حاصل ہوگئے۔ خلاصہ سے کہ اس مجلس میں بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے تمام ایسی حدیثیں نقل کیں جواہل بھرہ میں اور کسی سند سے مروی تھیں۔

بوے بوے شیوخ محد ثین نے بخاریؒ کے سامنے ایسے وقت میں تلمذ کا شرف حاصل کیا کہ امام صاحب کے چہرہ متور پر آٹارِ شاب کاا کی خط بھی نمودار نہ ہواتھا۔

چنانچہ شخ ابوذرعہ 'ابوحاتم' ترفدی محمد بن نصر' ابن خزیمہ اور امام مسلم آپ کے اسی زمانہ کے شاگر دوں میں شامل ہیں۔ ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوذر عہ کوامام بخاریؒ کے سامنے میں نے بچوں کی طرح علل حدیث دریافت کرتے ہوئے دیکھا۔

امام داری (جن کے خود امام بخاری بھی معتقد سے ) فرمایا کرتے ''امام بخاری فن حدیث میں مجھ سے زیادہ بھیرت رکھتے ہیں۔خدا کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل مند ہیں 'امام بخاری کا کوئی مثل نہیں ہے۔''

محمد ابن ابی حاتم و راق اور محمد بن یوسف فر بری اپناچیثم دید واقعه بیان کرتے ہیں که ایک رات میں امام بخار گئیندرہ پندرہ اور ہیں میں مرتبہ اٹھ کرچے اغ جلاتے 'حدیث کا مطالعہ کرتے اور پھر سوجاتے۔

صحیح بخاری شریف کی تالیف کا واقعہ خود امام بخاریؒ ہے اس طرح منقول ہے کہ ایک روز آپ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں حاضر سے کہ امام اسحاق نے فرمایاکاش تم میں ہے کوئی شخص حدیث کی کوئی ایسی کتاب مدقان کر تاجس میں صرف صحیح حدیثیں ہو تیں۔ یہ بات سب حاضر بن مجلس نے سنی مگر دل میں اس محف کے گھر کیا جس کے نصیب میں یہ سعادت لکھی ہوئی تھی اور امام بخاریؒ کے دل میں اسی وقت سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کام میں کروں۔ چنانچہ اس کے بعد ہی امام بخاریؒ نے ایک خواب دیکھا کہ وہ آل حضرت رسول مقبول صنی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں اور عکھے سے آل حضرت صنی اللہ علیہ وسلم کی کھیاں دور کر رہے ہیں۔ صبح کو آپ نے فن تعبیر

کے ماہرین سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی توانہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر ہے کہ تم حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جھوٹ اور افتراکی کھیال دور کرو گے اور صحیح کلام کو چھانٹ کر علیحدہ کر دو گے ۔ بس اس خواب کے بعد ہی ام بخاری ؓ نے کمر ہمّت کس لی اور ان چھ لا کھ احادیث سے جو آپ کے خزانہ حافظ میں موجود تھیں 'صحیح بخاری کی احادیث کا انتخاب کیا۔ صرف ذکاوت و حفظ کا زور اس کی تالیف میں صرف نہیں کیا۔ بلکہ خلوص نیت 'تقوی وطہارت کے آخری مراحل بھی طے کر دیئے۔ یعنی جب کوئی حدیث کھیے بیٹھتے تو پہلے عشل فرماتے اور دور کعت نفل ادافرماتے ۔ پھر کتاب میں ایک ایک حدیث درج فرماتے۔ اسی طرح جب فقہی و حدیثی اشارات کے لئے تراجم و ابواب قائم فرماتے تو پہلے عمل فرماتے۔

عبدالقدوس بن ہمام فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کے تراجم ریاض البخنہ میں بیٹھ کر تحریر کئے۔ یعنی نبی کریم صلّی اللّه علیہ وسلّم کے روضۂ مبارک کے قریب منبر کے مقام کے در میان اس قدر جانکاہی اور ریاضت کے ساتھ سولہ سال کی مدت میں یہ عظیم الثان اور عدیم النظیر کتاب ممل ہوئی جس کالقب با تفاق اولیاءامت ''اَصَحُّ الْمُحَتُبِ بَعُدَ کِتَابِ اللّٰهِ''قرار پایا۔

سینکڑوں ہزاروں بڑے بڑے محدثین و مشائخ حدیث نے اس کو علوم متعلقہ حدیث کی کسوٹی پر کسا۔ لیکن جولقب اس کتاب کا قدرت نے اس کے لئے منتخب فرمایا تھا' وہ اٹل رہا۔ اور کوئی الی علت ظاہر نہ ہوسکی۔ جس کی بناء پر کسی حدیث کو صیح کے لفظ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے یاد کیا جاتا۔

اس کتاب کی برکت اور قبولیت کامیہ عالم ہوا کہ نوے ہزار محد ثین نے اس کوامام بخاریؒ سے سنااس کی ترپین ۵۳ شر حیں لکھی گئیں 'جن میں سے بعض شرحوں کی چودہ چودہ صخیم جلدیں ہیں اور بائیس (۲۲)متخرج لکھے گئے۔

امام بخاریؒ کی خود داری کا بید عالم تھا کہ عمر بن حفص اشتر کہتے ہیں۔بھرے میں ہم اور وہ ایک ساتھ سخصیل علم میں مشغول تھے۔ ایک روز امام بخاریؒ درس میں نہ آسکے۔ہم نے اس کی شخصی کی تو معلوم ہوا کہ بخاریؒ کے پاس استے کپڑے نہ تھے کہ جوتن پوش کے لئے کافی ہوتے۔لیکن امام بخاریؒ نے کسی شخص پراس کا اظہار نہ کیا۔ چنانچہ آپ کے لئے لباس مہیا کیا۔ تب آپ نے درس میں آناشر وع کیا۔

ایک مرتبہ خالد بن احمد امیر بخارانے خواہش ظاہر کی کہ امام بخاری اس کے پاس جاکر بخاری سنائیں۔ لیکن امام نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ تو دوسرے درجہ پراس نے بیہ خواہش ظاہر کی کہ 'شاہر ادوں ہی کے لئے ایک مخصوص مجلس قائم کریں اور اس میں بخاری کا درس دے دیا کریں۔ مگر امام بخاری نے اس کا جواب بھی بید دیا کہ علم کی مجلس میں کسی کی شخصیص نہیں 'ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ میری عام مجلس میں آگر علم نہّرت سے مستفیض ہو۔ چنا نجید اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر بخار ااور امام میں ناگواریاں اتن بڑھ گئیں کہ امام کو بخار احجمور ٹایڑا۔

خلاصہ بیہ کہ آل حضرت صلّی اللہ علیہ وسکم کاعلم در بہ درمارے مارے پھر کر ہزاروں مصبتیں برداشت کر کے سینکڑوں مخالفتیں مول لے کروطن حچھوڑ کر حتّی کہ جان دے کر بھی ذلیل کرنا گوارانہ کیا۔اور علم کی آن باناور شان کو باقی ر کھا۔

بخاری میں حضرت ابوہر میرہ گی (۴۴۷) حدیثیں۔ حضرت انس کی (۲۲۸) حضرت ابن عمر کی (۲۷۰)۔ حضرت ابن عباس کی (۲۱۷) حضرت ابن عباس کی (۲۱) حضرت عائشہ کی (۴۲) حضرت عائشہ کی (۴۲) حضرت عائشہ کی (۴۲) حضرت عائش کی (۴۱) حضرت عائش کی (۴۱) حضرت عائش کی (۴۱) دیگر صحابیات کی (۲۲) روایات ہیں۔

### حضرات محدثين كالحسان عظيم

ان حضرات محد ثین نے صرف یہی نہیں کہ احادیث کی تالیف و تدوین پراپنی توجہ کو مرکوزر کھاہو 'بلکہ قرن ثالث کے بعدایے فرقے بیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اسلام کی بیج کئی کے لئے کذب وافتراء کواپنے دین کا جزو قرار دے لیا تھااور ان کی طرف بناوٹی احادیث منسوب کی جانے لئی تھیں،اس لئے ان اہل حق نے اپنی تمام تر توجہ اس طرف منعطف کر دی کہ احادیث رسول کا صحیح وغیر صحیح، موضوع و مجبول جستہ بالکل ممتاز نظر آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط نہ ہوسکے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں علم حدیث کی جمیل و ترتیب و حفاظت کے لئے کم و بیش ایک سوعلم عدم سے وجود میں آئے۔ ''تماب العجالہ'' میں علامہ حازمی نے کہا ہے کہ علم حدیث کی حفاظت و نصرت کے لئے بہت سے انواع ہیں۔ جن کی تعداد ایک سو(۱۰۰) تک پہنچی العجالہ'' میں علامہ حازمی نے کہا ہے کہ علم حدیث کی حفاظت و نصرت کے لئے بہت سے انواع ہیں۔ جن کی تعداد ایک مستقل فن ہے۔ اس موقع پر ان تمام فنون کو بیان کرنا تو مشکل ہے البتہ ان علوم کا صرف حوالہ دینا ممکن ہے جو فی زمانہ زیادہ مشہور اور زیر مطالعہ ہیں۔

ا۔ علم اساءالر جال: اس میں راویوں کے حالات سے بحث ہوتی ہے۔ بیر راویانِ حدیث کی سوانح حیات اور تذکرے ہیں۔

٢\_ علم الروايت: اس مين روايت وضطِ حديث پر بحث كي جاتي ہے۔

۳۔ علم الدرایت: اس میں متن حدیث کی جانچ کرنے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔

سم۔ علم تدوین الحدیث: اس میں مدیث کے جمع کرنے پر بحث ہوتی ہے۔

۵۔ علم الناسخ والمنسوخ: اس علم میں بیہ بتلایا جاتا ہے کہ کون می حدیث ناسخ ہے اور کون می منسوخ اور اس کے منسوخ ہونے کا کیا ۔۔۔۔؟

٢- علم النزول: اس مين حديث كے شان نزول كے متعلق بحث ہوتى ہے۔

کے علم النظر فی الاسناد: اس میں حدیث کی سند پر بحث ہوتی ہے۔

۸۔ علم کیفیت الروایت: اس علم میں ایسے اصول ہوتے ہیں جن میں روایت کا طریقہ کہ راوی نے کس طرح روایت کیا ہے اور اس
 کیادر جات ہیں؟

9۔ علم الفاظ الحدیث: یعنی محدثین کی کیااصطلاحات ہیں اور جن الفاظ میں حدیث مروی ہے'وہ الفاظ، رسول کے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

•ا۔ علم المو تلف والمختلف: لبض صور توں میں ایک ہی واقعہ ہو تاہے مگر دو(۲) شخصوں کے متعلق دو(۲) تھم ہوتے ہیں یادا تعے دو(۲) ہوتے ہیں لیکن تھم دونوں کاایک ہو تاہے۔اس علم میں اس کی تفصیل و قواعد بیان کئے جاتے ہیں۔

اا۔ علم طبقات الحدیث: کس درجہ کی حدیث ہے اور اس کے راوی کس طبقہ کے ہیں؟

۱۲۔ علم غریب الحدیث: لینی غیر مانوس الفاظ کاحدیث میں کیا مطلب ہے؟ اور حدیث میں کس مقصد کے پیش نظر آئے ہیں، اس زمانے کے محاورہ میں ان الفاظ کا کیا مطلب ہوتا تھا؟

ساا۔ علم الجرح والتعديل: راويوں كے اعتبار،ياب اعتبارى كے كياوجوه بي؟

سما۔ علم طرق الاحادیث: بعض حدیثیں کئی کئی سندوں (طریقوں) سے مروی ہیں اور معنوی حیثیت ہے ان کے مکڑے مختلف سرتنا میں ماریس تا ہوئی ہے۔

بابوں میں لائے جاتے ہیں۔اس کی تفصیل اس علم میں کی جاتی ہے۔الی احادیث بخاری میں کثرت سے ہیں۔

۵ا۔ علم الموضوعات: موضوع احادیث کے پیچانے کا کیاطریقہ ہے؟

۱۷۔ علم علل حدیث: یہ علم دیگر علوم متعلقہ حدیث کی نسبت سے زیادہ ادق ہے۔ اس میں اس امر کابیان کیا جاتا ہے کہ سند کے رادی کب پیدا ہوئے؟ کہاں وفات پائی؟ ان کے ولادت سے وفات تک کیا حالات رہے؟ کہاں سکونت رہی؟ القاب، اساءاور کنیت کیا تھے؟

ان كاحفظ ضبط ، فنهم ، معرفت كس درجه كي تهي ؟

ا علم تضحیف الاساء: ہم شکل ناموں کی تشریح۔

۱۸ ملم الوحدان: قليل الحديث راويون كابيان -

19 رواية الأباء عن الابناء: باب عيون عدوايت كرف كاعلم

٠١٠ علم رواية الصحابه عن التابعين: صحابة كاتابعين سے روايت كرنا-

۱۱۔ علم الجمع والسفریق: مجہول راویوں کے حالات کا جانا۔

٢٢ علم معرفة الحديث: علوم حديث كى حقيقت كابيان-

٢٣ علم الاسباب: ال مين حديث كاسباب بيان ك جات بي-

غرضيكه حديث كى معرفت كے لئے جوعلوم ايجاد كئے گئے وه سو(١٠٠) سے زيادہ ہيں:

ہر فن میں ائمہ حدیث نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ان میں سے اکثر کتابیں اب قلمی (مخطوطات کی شکل) ہیں اور بعض بعض مطبوعہ بھی ہیں۔

مخضر آبیہ کہ اگر کوئی شخص غائر نظر ہے اس تاریخ کے واقعات کود کھے تواس کو خدا کی قدرت کا عجیب و غریب سال نظر آئے گا

کہ جتنی کو شش علاء اسلام نے اپنے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے اقوال وافعال و شب وروز کی زندگی اور شریعت کے احکام کی حفاظت کے لئے

گے۔ اس کو شش کی نظیر ملنانا ممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ اسّت محد کی کی اس میں کا میابی بھی اسلام کی حقانیت کا ایک معجزانہ پہلو ہے 'اس

ے زیادہ کا میابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب رسول کر بم صلّی اللہ علیہ وسلّم کو دنیا ہے تشریف لے گئے ہوئے تیرہ سوچو ہتر سال ہو گئے۔

لیکن جس طرح حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی حیات مبار کہ میں بیروان اسلام احکام خداوندی کے ہر پہلو سے مستفیض ہور ہے تھے'آئ

بھی وہ اس طرح فیض حاصل کر رہے ہیں۔ انسانی زندگ کے ہر گوشہ اور ہر پہلو کے لئے خواہ وہ خالص نہ نبی ہو'یا معاشی' اقتصادی ہویا

ا نظامی 'ار شادات نبی صلی الله علیه وسکم موجود ہیں۔اور الن ار شادات (احادیث) کے روایت کرنے والوں کی زند گیاں فن اساءر جال کے آئینہ میں اس طرح دیکھی جاسکتی ہیں کہ جس میں انسان کے ظاہر و باطن ہر پہلو کا ایکسرے (x-Ray) ہو جاتا ہے۔ ہر راوی کی صحت جسمانی وروحانی کا پیتہ چل جاتا ہے۔ جس سے احادیث نبوگ کے مراتب اور قبول وعدم قبول کے درجات معلوم ہونے کے بعد دیگر نذا ہب باطلہ کے خلط ملط سے دین کو محفوظ رکھنا سہل الحصول ہو جاتا ہے۔

صرف بہی نہیں بلکہ سلف صالحین نے بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے اتنا ماخذ مہیا کر دیا ہے کہ اب مزید کمی علم و فن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اگر کوئی چیز نئی عدم سے وجود میں آتی معلوم ہوتی ہے، تووہ حقیقت میں نئی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں حضرات سابقین کے علوم مدوّنہ کا صدقہ ہے کہ ہمارے اذہان انہیں کی تصانیف سے کسی مخصوص عنوان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں کی تصنیفات و تالیفات کے کسی خاص مسئلہ کی بسط و تفصیل کسی جدید علم کی شکل اختیار کرلیتی ہے، اور ہماری کم علمی سے ہم کووہ فن جدید نظر آتا ہے۔ چنانچہ سلف نے فن اصول حدیث کے ذریعہ 'احادیث کے اقسام مقرر کئے۔ اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو جتنے اقسام ان حضرات محد ثین ؓ نے مقرر فرمائے ہیں اگر ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے تو یقینا استخاف می طرف ہم جیسے کم مایہ و بے بضاعت لوگوں کے ذہن کا منتقل ہونا بھی مشکل تھا۔



#### پاره اوّل بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ كِتَابُ ٱلوحُي!

١ بَابُ كَيُفَ كَانَ بَدُءُ الْوَحِي الله رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَسُولِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا اَوُ حَيْنَا اللهٰ كَ وَكَالًا اللهٰ اللهٰ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا اَوُ حَيْنَا اللهٰ لَكَ كَمَا اَوَ حَيْنَا اللهٰ لَوْحٍ وَّ النَّبِيَيْنَ مِن بَعُده.

١- حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ قَالَ الْحَمَرَنِيُ حَدَّنَا يَحُي بُنُ سَعِيْدِن الأَنْصَارِيُّ قَالَ الْخَبَرَنِي مُحَمَّدُبُنُ إِبُرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ الْنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بُنَ مُحَمَّدُبُنُ الْبَيْقِيُّ يَقُولُ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَقَاصٍ اللَّهُ عَنْهُ عَلَي الْمِنبَرِ يَقُولُ: سَمِعُتُ رَضِي اللَّهُ عَلَي الْمِنبَرِ يَقُولُ: سَمِعُتُ رَضِي اللَّهُ عَلَي وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعُتُ رَضِي اللَّهُ عَلَي وَسَلَّمَ يَقُولُ! سَمِعُتُ رَضُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَّا نَوى الْمَا يَمُن كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى دُنيا يُصِيبُهَا اَوُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

### بارهاوّل بسم الله الرحمٰن الرحيم و حي كابيان (1)

بابا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کس طرح شروع ہوئی' اور اللہ تعالی کا قول کہ ہم نے تم پر وحی جمیجی جس طرح حضرت نوخ اور ان کے بعد پینمبروں پر وحی جمیجی۔

ا۔ حمیدی سفیان کی بی سعیدی انصاری محمد بن ابراہیم ہیمی علقمہ
بن و قاص لیٹی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے
حضرت عمر بن خطاب کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کے نتائج نیتوں
پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گاجس کی نیت کی ہو 'چنانچہ
جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ وہ اسے پائے گا 'یاکسی عورت کے
بیک ہو کہ اس سے نکاح کرے تواس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شار
ہوگی 'جس کے لئے ہجرت کی ہو۔

امام بخاریؒ نے ابتداء میں بیر حدیث لا کراس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والاشر وع ہی سے اپنی نیت کو ٹھیک کرلے۔ بلکہ ہر نیک اور مباح کام میں اسے کرنے والار یااور نام و نمود سے بچتے ہوئے اخلاص اور حسن نیت کاد امن تھامے تووہ کام عباد ت بن جا تاہے۔

۲۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ہشام بن عروہ' عروہ' ام المومنین حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو

٢ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفُ قَالَ
 اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ
 عَنُ عَآئِشَةَأُمٌّ الْمُؤُمِنِيُنَ رَضِى اللهُ عَنُهَا آنَّ

(۱)وحی کالغوی معنی پوشیده طور پر کسی کواطلاع دیناہے:اور شرعی اصطلاح میں وحی الکلام الممنز ل من الله تعالیٰ علی نبی من انبیائه کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ کلام جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی نبی پرنازل ہو۔

پھر وجی کی اجمالاً چار قشمیں ہیں(ا) اللہ تعالیٰ کا کلام پر دے کے پیچے سے (۲) القاء فی القلب لینی نبی کے دل میں کسی بات کا وار دہو تا (۳) نبی کا خواب (۴) وہ وجی جو فرشتے کے واسطے سے ہو۔

الْحَارِثَ بُنَ هِشَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيُفَ يَاتِيُكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْيَانًا يَاتِينِي مِثْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْيَانًا يَاتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَى فَيَهُ مِثْلَ عَنِي وَقَدُ وَعَيْتُ عَنْهُ مَاقَالَ وَ اَحْيَانًا يَتَنَمَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِي مَا يَتُولُ عَلَيْهِ يَتُولُ عَلَيْهِ يَقُولُ، قَالَتَ عَآئِشَةُ وَلَقَدُ رَايَّتُهُ يَنُولُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنهُ الْوَحْيُ الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنهُ وَإِلَّا مَا لَيُومُ الشَّدِيدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنهُ وَإِلَّا مَا يَعْمَلُ عَرَقًا.

٣- حَدَّثَنَا يَحُيْ بُنُ بُكُير قَالَ أَخُبَرَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عُرُوَّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَائِشَهَ أُمِّ المُؤُمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ أَوَّلُ مَا بُدِئَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوُمِ فَكَانَ لا يَرْى رُؤُيًا إِلَّا جَآءَ تُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبُحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيُهِ الْخَلاَّءُ وَكَانَ يَخُلُوا بِغَارِ حِرَآءَ فَيَتَحَنَّتُ فِيُه و هُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبُلَ اَنْ يَنْزِغَ إِلَى اَهُلِهِ وَ يَتَزَوَّدُ لِلْالِكَ ثُمَّ يَرُحُعُ إِلَى خَدِيُجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَآءَ هُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيُ غَارِ حِرَآءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأَ فَقَالَ قُلُتُ مَا أَنَا بَقَارِئِ فَاَحَذَنِيُ فَغَطَّنِيُ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الجُهُدَ ثُمَّ أَرُسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأَ فَقُلْتُ مَا آنًا بَقَارِئ قَالَ فَاخَذَنِيُ ۚ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهُدَ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ اقُرَأَ فَقُلْتُ مَا آنَا بَقَارِئٍ ۖ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ ٱرُسَلَنِي

رسول الله صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا کہ بھی میرے پاس گھنٹے کی آواز(۱) کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے اور جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو اس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور بھی فرشتہ آدمی کی صورت(۲) میں میرے پاس آتا ہے ، اور مجھ سے کلام کر تا ہے اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت سے کلام کر تا ہے اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائش نے بیان کیا کہ میں نے سخت سر دی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہو جاتی تو آپ کی بیشانی سے پینے بہتے لگتا۔ (۳)

سو یجیٰ بن بکیر 'لیث' عقیل 'ابن شہاب' عروۃ بن زبیر ام المومنین حضرت عائشاً ہے روایت کرتے ہیں' حضرت عائشاً نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم پر اتر نی شر وع ہوئی وہ اچھے خواب تھے، جو بحالت نیند آپ دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب تھی آپ خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر سیحائی سے آپ کو محبت ہونے گی اور غار حرامیں تنہار ہے لگے اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو، وہاں تخن کیا کرتے، تخث ہے مراد ہے گئی را تیں عبادت کرنی (۴)اوراس کے لئے توشد لیتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اس طرح توشہ لیتے یہاں تک کہ جبوہ غار حرامیں تھے 'حق آیا۔ چنانچہ ان کے پاس فرشتہ آیااور کہا' پڑھ، آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے بکڑااور زور ہے د بایا ٔ بہال تک که مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیااور کہا یڑھ، میں نے کہامیں پڑھاہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑااور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے حچوڑ ااور کہا پڑھ، میں نے کہا میں بڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ فرماتے

ماتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) ایک قول کے مطابق یہ فرشتے کی پاس کے بروں کی آواز ہواکرتی تھی۔

<sup>(</sup>۲) عموماً حضرت جبریئل علیه السلام صحابی رسول صلّی الله علیه وسلم حضرت دحیه کلبی گی شکل میں آیا کرتے تصاور وہ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ (۳) حضرت عائشہ رضی الله عنہا وحی کی شدت کا بیان فرمار ہی ہیں کہ وحی کی شدت اتنی ہوتی کہ سخت سر دی میں بھی آپ پیینہ پسینہ ہو

<sup>(</sup>م) ملت ابراہیمی کے بچھ آٹارا بھی تک باقی تھے آگا نہیں کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔

فَقَالَ ﴿ وَاقُرَا بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ إِقُرَا وَ رَبُّكَ الاَكْرَمُ ٢٠ فَرَجَعَ بِهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ بنُتِ حُوَيُلِدٍ فَقَالَ زَمِّلُونِيُ زَمِّلُونِيُ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنُهُ الرَّوُعُ فَقَالَ لِخَدِيُجَةَ وَ اَخْبَرَهَا الْحَبْرَ لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفُسِي فَقَالَتُ خَدِيْجَةُ كُلَّا وَ اللَّهِ مَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ ۚ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكُلُّ وَ تَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتُقُرِى الضَّيُفَ وَ تُعِينُ عَلَى نَوَآئِبِ الْحَقِّ فَانَطَلَقَتُ بِهِ خَدِيُحَةً حَتَّى آتَتُ بِهِ وَرَقَةَ بُنَ نَوْفَلِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى ابُنَ عَمَّ خَدِيْحَةَ وَكَانَ اِمْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِي فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْحِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَآءَ اللَّهُ أَنْ يَكُتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدُ عَمِيَ فَقَالَتُ لَهُ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اِسْمَعُ مِنَ ابُن أَخِيُكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابُنَ آخِيُ مَا ذَا تَرْى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَاى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مَوُسْنَى يَا لَيْتَنِيُ فِيُهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِيُ آكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخُرِحِيٌّ هُمُ قَالَ نَعَمُ لَمُ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جَئُتَ بِهَ إِلَّا غُوْدِىَ وَإِنْ يُّدُرِكُنِي يَوْمُكَ ٱنْصُرُكَ نَصُرًا مُّوَزَّرًا نْمَّ لَمُ يَنْشَبُ وَرَقَةُ اَنْ تُؤْفِّى وَ فَتَرَ الْوَحْىُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ وَّ اَنُحِبَرَنِي ٱبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ

ہیں کہ پھر تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیااور کہاہے ہ این رب کے نام ہے جس نے انسان کوبستہ خون سے پیدا کیا پڑھ اور تیرارب سب سے بزرگ ہے 'رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اس كو د ہرايااس حال ميں كه آپ كادل كانپ رہاتھا، چنانچه حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھادو، مجھے كمبل ار صادو، تولو كول نے كمبل ار صاديا يہاں تك كه آپ كا در جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ سے ساراوا تعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ور ہے(ا) حضرت خد بجہ نے کہاکہ ہر گز نہیں۔ خداکی قتم الله تعالی آپ کو مجھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ توصلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، محاجوں کے لئے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کرور قد بن نو فل بن اسید بن عبدالعزی کے پاس گئیں جو حضرت خدیجہ کے چپازاد بھائی تھے۔ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھاکرتے تھے۔ چنانچہ الجيل كوعبراني زبان ميں لكھاكرتے تھے، جس قدراللہ جا ہتا، نابينااور بوڑھے ہو گئے تھے ،ان سے حفرت خدیجہ نے کہااے میرے چھازاد بھائیا ہے جیتیج کی بات سنو، آپ ہے ورقہ نے کہااے میرے جیتیج تم كياد تكفيت مو، توجو بجھ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نے ديكھا تھا' بیان کر دیا، ورقد نے آپ سے کہا کہ یمی وہ ناموس (۲) ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موی کو پازل فرمایا تھا، کاش میں جوان ہو تا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتاجب تہاری قوم ممہیں نکال دے گی، تو رسول الله صلّى الله عليه وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقد نے جواب دیاہاں!جو چیز تو لے کر آیاہاس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیااس ہے دستنی کی گئے۔اگر میں تیرازمانہ پاؤں تو میں تیری پوری مدد کروں گا پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کاانقال ہو گیااور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لئے بند (٣) ہو گیا، ابن شہاب نے کہا کہ مجھ

(۱) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کواپی جان کاخوف کیوں ہوا۔ علمانے اس کی متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ حضرت گنگوہیؓ فرماتے ہیں کہ آپ کوخوف اس وجہ سے پیش آیا کہ نہ معلوم نبوت کی ذمہ داریوں کا تحل ہو سکے یا نہیں ؟

(۲) ناموس لغت میں راز دان کو کہتے ہیں۔

(٣)اس انقطاع وحی کی حقیقی حکمت توالله تعالی کو ہی معلوم ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھاہ کہ انقطاع اس لئے ہوا تاکہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

الرَّحُمْنِ أَنَّ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِيثُهُ وَهُوَ يُحَدِيثُهُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحِي فَقَالَ فِي حَدِيثُهُ يَنُنَا آنَا أَمُشِي إِذُ سَمِعتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَآءِ فَرَ السَّمَآءِ عَلَى كُرُسِيِّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الأَرْضِ جَالِسٌ عَلَى كُرُسِيِّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الأَرْضِ خَابَتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْت زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي وَمِلُونِي فَرَعِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلَونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمِلُونِي وَمَلَونِي وَمِلُونِي وَمَلَونِي وَمِلْوَنِي وَمِلُونِي وَمَلَوْمُ وَمِلُونِي وَمَلَوْمُ وَلَا بُونَ فَاللَّهُ مِنْ بَوَلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَوْلِهُ مِنْ وَمَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هلالُ بُنُ وَاللَّهِ بُنُ يُوسَفَ وَ أَبُو صَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هلالُ بُنُ وَاللَّهِ بَنُ يُوسَفَ وَ أَبُو صَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هلالُ بُنُ وَاللَّهِ بَنُ يُوسَفَ وَ أَبُو صَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هلالُ بُنُ رَوَّا وَمَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هلالُ بُنُ وَالرَّهُ وَاللَّهُ وَمَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هلالُ بُنُ وَالرَّهُ وَاللَّهُ وَمَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هلالُ بُنُ وَالرَّهُ وَاللَّهُ وَمُونَ وَمَالِحٍ وَ مَالِحُ وَ مَعْمَرُ بَوَادِرُهُ \_ رَوَّا لَا لَاللَّهُ عَنِ الزَّهُ مِنْ وَقَالَ يُونُسُ وَ مَعُمَرُ بَوَادِرُهُ \_ رَوَّا لَي وَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَى يُولُونُ لَا لَا لَهُ مُولِكُونِ وَقَالَ يُؤْلُونُ لَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مَوْلِولِ وَ عَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ے ابوسلمتہ بن عبدالر حمٰن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انساری و جی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمارے تھے کہ ایک بار میں جارہا تھا تو آسان سے ایک آواز سن، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسان و زمین کے در میان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر رعب طاری ہو گیااور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑھادو، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اے کمبل اوڑھ والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا،اور آیٹ رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کیڑے کو پاک رکھ اور ناپائی کو چوڑ دے۔ پھر و جی کاسلسلہ گرم ہو گیااور لگا تار آنے لگی۔ عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کے متابع حدیث بیان کی ہے اور بلال بن رواد نے زہری سے متابعت کی ہے یونس اور معمر نے فوادہ کی گھہ بوادرہ بیان کیا۔

ف۔ قرآن پاک کا کونساحصہ سب سے پہلے نازل ہوا؟اس بارے میں تین طرح کی روایات ذخیر ہ َ حدیث میں ملتی ہیں۔(۱)سورۃ اقر اُک ابتدائی آیات(۲)سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات(۳)سورۃ فاتحہ۔

اس بارے میں قول فیصل میہ ہے کہ حقیقتات سے پہلے سور ۃ اقر اکی ابتدائی آیات نازل ہو کیں تھیں پھروحی منقطع رہی۔اس کے بعد سب سے پہلے سور ہَ مد ثرکی ابتدائی آیات نازل ہو کیں اور مکمل سورت کے اعتبار سے سب سے پہلے سور ۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔

3- حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ اَخْبَرَنَا آبُوُ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ آبَى عَآئِشَةَ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا فِي قَوْلِه تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِهِ كَالَ رَسُولُ الله لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَضِى الله تَعَالى عَنْهُمَا فَآنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ وَسُولُ الله وَمَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا فَآنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ وَسُلُم وَسَلّمَ يُعَالِمُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَا لَكَ الله عَنْهُمَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَا لَكَ الله عَنْهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا كُمَا كُمَا كُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا لَكُمَا لَكُهُ مَا يُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَلَيْ سَعِيدُ الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كُمَا لَكُولَا لَهُ عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَسَلَمَا لَعُنْ الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَى اللهُ عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا لَعُولَا لَا اللهُ عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا لَعَلَى اللهُ عَنْهُمَا يُعَرِّكُونَا اللهُ عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمُا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُنْهُمَا يَعْرُقُونُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا يُحَرِّكُمُ الْعُلْمُ الْعُرْقُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا لَعُمَا لَاللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُمَا لَعُمَا لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣- موئ بن اسلحیل ابوعوانه موئ بن ابی عائشه سعید بن جیر الله تعالیٰ کے قول "لَانُحَرِكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ" (جلدیاد کر لینے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلائے) کے متعلق حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت آن مخضرت صلی الله علیه وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے ، منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتے تھے ، منجملہ ان کے عباسؓ نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے اور سعید نے بیان کیا کہ میں (دونوں ہونٹ) ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہا کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ الله تعالیٰ عنہا کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ الله تعالیٰ عنہا کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ الله تعالیٰ عنہا کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ الله تعالیٰ عنہا کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ الله تعالیٰ عنہا کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ الله تعالیٰ علیہ کرد کھائے چنانچہ الله تعالیٰ عنہا کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ الله تعالیٰ عباس کو جلد (یاد) کرنے کے نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد قرآن کو جلد (یاد) کرنے کے نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد قرآن کو جلد (یاد) کرنے کے

(بقیہ گزشتہ صغیہ) آپُنازل شدہ آیات میں غور و فکر کریں۔اور بعض علاءنے یہ فرمایا کہ انقطاع میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ وحی ایک تقبل چیز تھی تو آپ کی طبیعت کواس سے مانوس کرنے کے لئے ایک مرتبہ وحی کے بعد سلسلۂ وحی کچھے دنوں کے لئے منقطع کر دیا گیا۔

فَحَرَّكَ شَفَتَيُهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ ۚ قَالَ جَمَعَةً لَكَ صَدُرُكَ وَ تَقُرَأُهُ ۚ فَإِذَا قَرَانَةً فَاتَّبِعُ قُرُانَةً قَالَ فَاسُتَمِعُ لَةً وَ ٱنصِتُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةً ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقُرَاهً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ حِبُريُلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ حِبْرِيُلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَاقَرَنُه. ٥- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ ٱخۡبَرۡنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهۡرِيِّ حِ وَ حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ ٱخَبُرَنَا يُؤنُسُ وَمَعْمَرٌ نَحُوَهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ ٱخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجُوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍمِّنُ رَّمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجُوَدُ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسِلَةِ. ٦\_ حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِع قَالَ آخُبَرَناً شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخُبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسُعُودٍ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ ٱخُبَرَهُ أَنَّ آبَا سُفُيَانَ بُنَ حَرُبِ ٱخُبَرَةً اَنَّ هِرَقُلَ أَرُسَلَ

اِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِّنْ قُرَيْشٍ وَّ كَانُوُا تُجَّارًا

بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

لئے اپنی زبان کونہ ہلاؤ(۱)،اس کا جمع کرنااور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔
حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع کر دینا
اوراس کو تمہارا پڑھنا پھر جب ہم اس کو پڑھ لیس تواس کے پڑھنے کی
پیروی کرو۔ابن عباس فرماتے ہیں لیخی اس کو سنواور چپ رہو، پھر
یقینا اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر بلا شبہ میرے ذمہ
ہے کہ تم اس کو پڑھو، چنا نچہ اس کے بعد جب جبر ئیل آپ کے پاس
آتے تو آپ غور سے سنتے، پھر جب جبر ئیل چلے جاتے تو اس کو
رسول اللہ پڑھے تھے جس طرح جبر ئیل نے پڑھا تھا۔

۵۔ عبدان 'عبداللہ' یونس ' زہری ' ح بشر بن محمہ ' عبداللہ ' یونس و معمر ' زہری ' عبداللہ ' حضرت ابن عبال اللہ صفی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں ' فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی شخے ، اور خاص رمضان ہیں جب جبریل " آپ سے ملتے تو آپ سب لوگوں سے زیادہ سخی موتے ۔ اور جبریکل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے ' اور قران کا دور کرتے ' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتے ' اور قران کا دور کرتے ' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتے ' اور قران کا دور کرتے ' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میں شندی ہوا ہے بھی زیادہ سخی شے۔

۲-ابوالیمان عم بن نافع شعیب زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبة
بن مسعود سے روایت ہے کہ ابن عباس سے سفیان بن حرب نے بیان
کیا کہ ہر قل(۲) نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا (اور وہ اس وقت
قریش کے چند سر داروں میں بیٹے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تا جر
کی حیثیت سے گئے تھے (یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا) جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور نیز دیگر کفار قریش سے ایک محدد و عہد کیا تھا خرض سب قریش ہر قل کے پاس آئے یہ لوگ اس وقت

(۱)رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کرنے کے خیال ہے وحی کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ یہ قرآن ہماراکلام ہے جس غرض ہے ہم اسے نازل کررہے ہیں اس کا پوراکر ناہمارے ذھے ہے۔اس لئے اطمینان سے نازل ہونے والی وحی کوسنیں،اہے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔

(۲) پیراس زمانے کے روم کے باد شاہ کا نام تھا۔ روم کے باد شاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا جیسا کہ فارس کے باد شاہوں کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَآدٌّ فِيهُا آبَا سُفُيَانَ وَ كُفَّارَ قُرَيُشِ فَاتَوُهُ وَهُمُ بِايُلِيُآءَ فَدَعَاهُمُ فِي مَحُلِسِهُ وَحَوُلَهُ عُظَمَآءُ الرُّوُم ثُمَّ دَعَاهُمُ وَدَعَا تَرُجُمَانَهُ فَقَالَ أَيُّكُمُ أَقُرَبُ نَسُبًا بِهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُو سُفُيَانَ فَقُلُتُ آنَا آقُرَبُهُمُ نَسَبًا فَقَالَ أَدُنُوهُ مِنِّي وَقَرَّبُوا اَصْحَابَهُ فَأَجُعَلُوهُمُ عِنُدَ ظَهُره ثُمَّ قَالَ لِتَرُجُمَانِه قُلُ لَّهُمُ إِنِّي سَائِلٌ هَٰذَا عَنُ هٰذَا الرَّجُل فَاِنُ كَذَبَنِيُ فَكَذِّبُوهُ فَوَ اللَّهِ لَوُ لَا الْحَيَآءُ مِنُ أَنْ يَّأْثِرُوا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَذَبُتُ عَنُهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيُفَ نَسَبُهُ فِيُكُمُ قُلُتُ هُوَ فِيْنَا ذُو نَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ مِنْكُمُ آحَدٌ قَطُّ قَبُلَهُ قُلُتُ لَا قَالَ فَهَلُ كَانَ مِنُ ابَآئِه مِنُ مَّلِكٍ قُلُتُ لَا قَالَ فَاشُرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَآؤُهُمُ قَالَ آيَزِيْدُوْنَ آمُ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلُ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلُ يَرُتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمُ سَخُطَةً لِّدِينِه بَعُدَ أَنُ يَّدُخُلَ فِيهِ قُلُتُ لَا قَالَ فَهَلُ كُنتُمُ تَتَّهمُونَهُ بِالْكِذُبِ قَبُلَ أَنْ يَّقُولَ مَا قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ فَهَلُ يَغُدِرُ قُلُتُ لا وَنَحُنُ مِنُهُ فِي مُدَّةٍ لا نَدُرى مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيُهَا قَالَ وَلَمُ تُمُكِنِي كَلِمَةٌ أُدُخِلُ فِيُهَا شَيْئًا غَيْرَ هذه الْكلِمَةِ قَالَ فَهَلُ قَاتَلُتُمُوهُ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ كَيُفَ كَانَ قِتَالُكُمُ إِيَّاهُ

ایلیا(۱) میں تھ، توہر قل نے ان کوایے دربار میں طلب کیا، اوراس کے مرد ہر داران روم (بیٹھے ہوئے) تھے ، پھر ان ( سب قریشیوں) کواس نے (ایخ قریب بلایا)ایے ترجمان کو طلب کیا قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہاکہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو این کونبی کہتا ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں میں نے کہامیں ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہر قل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کر دواور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھواور ان کو ابوسفیان کی پس پشت کھڑا کرو، پھراپنے ترجمان سے کہا کہ ان لو گوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کا حال یو چھتا ہو ں (جو اپنے کو نبی کہتا ہے) اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فور اُس کی كذيب كردينا (ابوسفيان كہتے ہيں كه )الله كي قتم اگر مجھے اس بات كي غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کاالزم لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کردیتا۔ غرض سب سے پہلے جو ہر قل نے مجھ سے بوچھایہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کانسب تم لوگوں میں كيسا ہے؟ ميں نے كہاوہ جم ميں بڑے نسب والے ہيں (٢)، چر ہر قل نے کہاکہ کیاتم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات ( لعنی نبوت ) کادعوی کیاہے؟ میں نے کہا نہیں (پھر ہر قل نے ) کہا کہ کیاان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ گزراہے؟ میں نے کہانہیں (پھر ہر قل نے) کہا کہ امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور'(پھر)ہر قل بولا کہ آیاان کے پیرو(بیومافیوماً) بڑھتے جاتے ہیں یا کشتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا (کم نہیں ہوتے بلکہ) زیادہ ہوتے جاتے ہیں، ہر قل نے بوچھا آیاان میں ہے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعددین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہوجاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں (پھر ہر قل نے) کہا کہ کیاوہ بھی وعدہ خلافی كرتے ہيں؟ ميں نے كہا نہيں اور اب ہم ان كى مہلت ميں ہيں ہم نہيں جانتے کہ وہاس(مہلت کے زمانہ) میں کیا کریں گے (۳)(وعدہ خلافی یا

<sup>(</sup>۱)اس سے مراد بیت المقدس ہے۔

<sup>(</sup>۲) مکہ میں سب سے زیادہ بااثر اور او نچا قبیلہ قریش کا تھااور اس میں بھی بنی ہاشم کا کنبہ شرافت میں سب سے بہتر شار ہو تا تھا، حضور صلی الله علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے تھے۔

<sup>(</sup>m)اس سے مر اد صلح حدیبیہ کے بعد کی مدت ہے۔

ایفاءعہد) ابوسفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے مجھے اور کوئی موقع نہ ملاکہ میں کوئی بات آپ کے حالات میں داخل کردیتا۔ ہر قل نے کہا آیاتم نے (مجمعی)اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہاہاں، تو بولا تمہاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے، میں نے کہا لڑائی ہمارے ادران کے در میان میں ڈول ( کے مثل )ر ہتی ہے کہ بھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور مجھی ہم ان سے لے لیتے ہیں ( یعنی مجھی ہم فتح پاتے ہیں اور مجھی وہ ) ہر قل نے پوچھا کہ وہ تم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ' صرف الله کی عبادت کر د اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه کرو اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو،اور ہمیں نماز پڑھنے اور سے بولنے اور پر ہیزگاری اور صلہ رحی کا تھم دیتے ہیں، بعد اس کے ہر قل نے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کانسب یو چھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے در میان میں اعلی نسب والے ہیں اور تمام پغیرائی قوم کے نسب میں اس طرح (عالی نب)مبعوث ہواکرتے ہیں،اور میں نے تم سے پوچھاکہ آیا یہ بات (لعنی اپنی نبوت کا دعوی ) تم میں ہے کسی اور نے بھی کیا تھا، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں، میں نے (اینے دل میں) سمجھ لیا کہ اگریہ بات ان سے یہلے کوئی کہہ چکا ہو، تومیں کہہ دول گاکہ وہ ایک شخص ہے جواس قول کی تقليد كرتے ميں جوان سے پہلے كہاجا چكا ہے، اور ميں نے تم سے يو چھا کہ ان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں پس میں نے (اپنے ول میں سمجھ لیا) کہ ان کے باپ داد امیں سے کوئی باد شاہ ہوا ہو گا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص میں، جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل كرنا چاہتے ہيں اور ميں نے تم سے بوجھاك آيااس سے پہلے ك انہوں نے یہ بات جو کہی ہے ان پر تبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے، تو تم نے کہاکہ نہیں ہیں (اب) میں یقیناً جانتا ہوں کہ (کوئی شخص) ایسا نہیں ہوسکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے اور میں نے تم سے بوچھا کہ آیا بوے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا مزور لوگوں نے، تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے (دراصل) تمام پغیبروں کے بیرویہی لوگ (ہوتے رہے) ہیں اور میں نے تم سے یو چھاکہ ان کے بیروزیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں (در حقیقت)ایمان کا

قُلُتُ الْحَرُبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِجَالٌ يَّنَالُ مِنَّا وَ نَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَا ذَا يَامُرُكُمُ قُلُتُ يَقُولُ اعُبُدُوا اللَّهَ وَحُدَهُ وَلَاتُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ اتُرُكُو مَا يَقُولُ ابَآؤُكُمُ وَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلُوةِ والصِّدُق وَ الْعَفَافِ وَ الصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرُجُمَانَ قُلُ لَّهُ سَالَتُكَ عَنُ نَسَبه فَذَكَرُتَ ۚ أَنَّهُ فِيُكُمُ ذُو نَسَبٍ وَّكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبُعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَ سَالَتُكَ هَلُ قَالَ أَحَدٌ مِّنُكُمُ هَذَا الْقَوُلَ فَذَكَرُتَ آنُ لَا قُلُتُ لَوُكَانَ آحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ قَبُلَهُ لَقُلُتُ رَجُلٌ يَّاتِيُنِي بَقَوُلٍ قِيُلَ قَبُلَهُ وَ سَالْتُكَ هَلُ كَانَ مِنُ ابَآتِهُ مِنُ مَّلِكٍ فَذَكَرُتَ ٱنُ لَا فَقُلُتُ فَلَوُ كَانَ مِنُ ابَائِه مِنُ مَّلِكٍ قُلُتُ رَجُلٌ يَّطُلُبُ مُلُكَ اَبِيُهِ وَ سَالْتُكَ هَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذُبِ قَبُلَ آنُ يَّقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرُتَ اَنُ لاَ فَقَدُ اَعُرِثُ اَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيَذَرَ الْكِذُبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ سَٱلْتُكَ اَشُرَافُ النَّاسِ إِتَّبَعُوهُ اَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ فَذَكَرُتَ أَنَّ ضُفَعَاؤَهُمُ إِنَّبَعُوهُ وَهُمُ آتُبَاعُ الرُّسُلِ وَ سَالَتُكَ اَيَزِيُدُونَ اَمُ يَنْقُصُونَ فَذَكُّرُتَ آنَّهُمُ يَزِيُدُونَ وَكَذَلِكَ أَمُرُ الإِيْمَانِ حَتّٰى يَتِمُّ وَسَالُتُكَ آيَرُتَدُّ آحَدٌ سَخُطَةً لِدِينيهِ بَعُدَ أَنْ يَّدُخُلَ فِيهِ فَذَكَرُتَ أَنُ لَّا وَكَذَٰلِكَ الإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَالَتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَذَكَرُتَ أَنُ لَّا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغُدِرُ وَسَالَتُك بِمَا يَامُرُكُمُ فَذَكُرُت أَنَّهُ يَاْمُرُكُمُ أَنَّ تَعَبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشُرِكُوا بِهِ شَيئًا وَّ يَنهَاكُمُ عَنُ عِبَادَةِ الأَوْتَان

وَيَامُرُكُمُ بِالصَّلْوةِ وَ الصِّدُقِ وَ العَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمُلِكُ مَوُضِعَ قَدَمَيٌّ هَاتَيُن وَقَدُ كُنُتُ أَعُلُمُ أَنَّهُ خَارجٌ وَّلَمُ أَكُنُ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمُ فَلُو أَيِّي أَعُلَمُ أَيِّي الْحُلُصُ إِلَيْهِ لَتَحَشَّمُتُ لِقَاءَ هُ وَلُوْ كُنْتُ عِنْدَةً لَغَسَلْتُ عَنُ قَدَمَيُهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهُ مَعَ دِحُيَةِ الْكُلْبِي اللي عَظِيُم بُصُرى فَدَفَعَهُ عَظِيُمُ بُصُرى إلى هِرَقُلَ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم مِنُ مُّحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اللَّهِ هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى آمَّا بَعُدُ فَإِنِّي آدُعُوكَ بِدَعَايَةٍ الإسلام أسُلِمُ تَسُلَمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيُكَ إِنَّمَ الْيَرِيُسِييُنَ ﴿وَيَّاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوُا اِلَّي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيُنَنَا وَ بَيُنكُمُ أَنُ لَّا نَعُبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴾ قَالَ ٱبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَ فَرَغَ مِنُ قِرَآئَةِ الْكِتْبِ كُثْرَ عِنْدَهُ الصَّحَبُ فَارْتَفَعَتِ الأَصُوَاتُ وَ اُخُرِحُنَا فَقُلُتُ لِإصْحَابِيُ حِيْنَ ٱخْرِجُنَا لَقَدُ آمِرَ آمُرُ ابُنِ آبِي كَبُشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْاَصُفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوُقِنًا الَّهُ

کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہو تاہے اور میں نے تم سے پوچھاکہ کیا کوئی محض بعد اس کے ان کے دین میں داخل ہو جائے ان کے دین سے ناخوش ہو کر (دین ہے) چر بھی جاتا ہے، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں اور ایمان کی یہی صورت ہے جب کہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے، اور میں نے تم سے بوچھاکہ آیاوہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، توتم نے بیان کیا کہ نہیں (بات یہ ہے کہ) ای طرح تمام پیغیبر وعدہ خلافی نہیں كرتے اور ميں نے تم ہے يو چھاكہ وہ تهميں كس بات كا حكم ديتے ہيں، توتم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں کیہ تھم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرواور شہیں بتوں کی پرستش سے منع كرتے ہيں اور مهميس نماز برصے اور سي بولنے اور پر ميز گارى كا تحكم دیتے ہیں، پس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سے ہے، تو عنقریب وہ میرے ان دونوں قد موں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے اور بے شک میں (كتب سابقه سے) جانتا تھاكہ وہ ظاہر ہونے والے ہيں، گر ميں بير نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں ہے ہوں گے پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کر تا(۱)اور اگر میں ان کے پاس ہو تا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھو تا۔ پھر ہر قل نے رسول اللہ صلّی الله علیه وسلم کا (مقدس)خط جو آپ نے دحیہ کلبی کے ہمراہ امیر بھری کے پاس بھیجاتھااور امیر بھری نے اس کوہر قل کے پاس بھیج دیا تھا۔ منگایااور اس کو پڑھوایا تو اس میں بیہ مضمون تھا(۲)،اللہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے (بیہ خط ہے) اللہ کے بندے اور اس کے پیٹیبر محر کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف ،اس مخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتاموں اسلام لاؤ کے تو (قہراللی) سے نے جاؤ کے اور الله تمهیں تمہارادوگناثواب دے گا،اوراگرتم (میری دعوت ہے) منہ پھیرو گے 'توبلاشبہ تم پر (تمہاری) تمام رعیت (کے ایمان نہ لانے) کا

(۱) ہر قل نے جس طرح ابوسفیان کی ایک ایک بات پر غور کیاادر اس کا جواب دیااس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ نڈ ہب کی روح ادر پیغمبروں کی تاریخ سے بخوبی واقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خصوصیت کا پچھلے پیغمبروں سے مقابلہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچا کہ آپ نبی برحق ہیں۔

(۲) دیکھنے میں یہ بڑاسادہ اور مخضر خط ہے مگر بڑا جامع پُر اٹر اور باو قار۔اس قدر جر اُت سے دنیا کی عظیم الثان سلطنت کے فرمانر واکو اسلام کی دعوت پیش کرناای شخص کاکام ہے جس کواپنی بات کی سچائی کاکامل یقین ہواور جو فی الواقع اپنے دعویٰ میں سچاہو۔

سَيَظُهَرُ حَتَّى آدُخَلَ اللَّهُ عَلَىَّ الْإِسُلَامَ وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ اِيُلِيَاءَ وَهِرَقُلَ سُقُفًا عَلى نَصَارَى الشَّام يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقُلَ خِيْنَ قَدِمَ اِيُلِيَآءَ اَصُبَحَ يَوُمُّا خَبِيُثَ النَّفُسِ فَقَالَ بَعُضُ بِطَارِقَتِهُ قَدِ اسْتَنُكُرُنَا هَيُئَتَكَ قَالَ ابُنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هِرَقُلُ حَزَّآءً يُّنظُرُ فِي النُّحُومِ فَقَالَ لَهُمُ حِيْنَ سَالُوهُ إِنِّي رَآيَتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرُتُ فِي النُّجُوْم مَلِكَ الْخِتَانِ قَدُ ظَهَرَ فَمَنُ يَّخُتَتِنُ مِن هَٰذِهِ الأُمَّةِ قَالُوُا لَيُسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلا يُهِمَّنَّكَ شَانُهُمُ وَاكْتُبُ اِلَّى مَدَآئِنِ مُلْكِكَ فَلْيَقُتُلُوا مَنُ فِيهِمُ مِّنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَا هُمُ عَلَى آمُرِهِمُ أَتِيَ هِرَقُلَ بِرَجُلِ اَرُسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُحْبِرُ عَنُ خَبُرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَةُ هِرَقُلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا ٱمُخْتَتِنَّ هُوَ ٱمُ لَا فَنَظَرُواۤ اِلَيُهِ فَحَدَّثُوهُ ٱنَّه مُخْتَتِنٌ وَّسَالَةً عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمُ يَخُتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقُلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدُ ظَهَرَ رُوُمِيَّةً كَتَبَ هِرَقُلُ اِلِّي صَاحِبٍ لَّهُ بِرُوُمِيَّةً وَ كَانَ نَظِيْرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ اللي حِمَّصَ فَلَمْ يَرُم حِمَّصَ حَتَّى آتَاهُ كِتَابٌمِّنُ صَاحِبِه يُوَافِقُ رَأَى هِرَقُلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقُلُ لِعُظَمَآءِ الرُّومِ فِي دَسُكْرَةٍ لَهُ بِحِمُّصَ ثُمَّ اَمَرَ بِٱبُوَابِهَا فَغُلِّقَتُ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الرُّومِ هَلُ لَّكُمُ فِي الْفَلَاحِ وِ الرُّشُدِ وَٱنْ يَبْبُتَ

کناہ ہوگا(۱)۔اوراے اہل کتاب ایک ایس بات کی طرف آؤ۔جو ہمارے اور تمہارے در میان میں مشتر ک ہے لینی بید کہ ہم اور تم سب خدا کے سوانسی کی بندگیِ نہ کریں اور اس کے ساتھ نسی کو شریک نہ بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا پرورد گار بنائے ( خدا فرما تاہے کہ پھر اگرابل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دیناکہ اس بات کے گواہ ر ہو کہ ہم (خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں)۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہر قل نے جو کچھ کہا کہہ چکااور (آپکا) خط پڑھنے سے فارغ مواتو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا۔ آوازیں بلند ہو کیں اور ہم لوگ (وہاں ہے) نكال ديئے گئے۔ توييس نے اپنے ساتھيوں سے كہاك (ديكھو تو) ابوكبشه کے بیٹے (محمد صلّی الله علیہ وسلّم) کا کام ایسا بڑھ کیا کہ اس سے بنی اصفر (روم) كابادشاه خوف ركمتاب، پس اس وقت سے مجھے ہميشہ كے لئے اس کا یقین ہو گیا کہ آنخضرت صرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا۔ اور ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھااور ہر قل شام کے نصرانیوں کاسر دار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر قل جب ایلیامیں آیا توایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا تواس کے بعض خواص نے کہاکہ ہم (اس وقت) آپ کی حالت خراب پاتے ہیں؟ ابن ناطور كہتاہے كه ہر قل كابن تھا بنجوم ميں مہارت ركھتا تھااس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے بوچھا، یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تودیکھا کہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو کیا تو (دیکھو کہ) اس زمانہ کے لوگوں میں ختنہ کون کر تاہے؟ لوگوں نے کہا کہ سوائے بہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا 'سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نه کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہر وں میں لکھ تھیجئے کہ جتنے یہود وہاں میں سب قتل کردیئے جائیں، بس دہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہر قل کے پاس ایک آدمی لایا گیا۔ جے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھااس نے رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبربیان کی۔ جب ہر قل نے اس سے بیہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ 'اور دیکھو کہ وہ ختنہ کئے ہوئے ہے کہ نہیں؟لوگوں نے اس کود یکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنے کئے ہوئے ہے اور ہر قل نے اس سے عرب کا حال ہو چھا تواس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں،

(۱)رعایا کے ایمان نہ لانے کا گناہ باد شاہ پر اس لئے ہوگا کہ عمومالوگ اپنے باد شاہوں کی اقتداء کرتے ہیں۔اگر وہ ایمان لے آتا تو ساری قوم بھی ایمان لے آتی۔

مُلُكُكُمُ فَتَبَايِعُوا هَذَا النّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحُشِ الِّي الْآبُوابِ فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلِّقَتُ فَلَمَّا رَاى هِرَقُلُ فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلِّقَتُ فَلَمَّا رَاى هِرَقُلُ نَفُرَتَهُمُ وَ آيِسَ مِنَ الإِيْمَانِ قَالَ رُدُّوهُمُ عَلَى وَيَنِكُمُ فَقَدُ رَايُتُ فَسَحَدُوا شَكَ لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ احِرُ شَانِ لَمُ مَقَلَدُ رَايُتُ فَسَحَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ احِرُ شَانِ هَرَقُلَ قَالَ ابُو عَبُدِ اللهِ رَوَاهُ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيّ.

تب ہر قل نے کہاکہ یمی (نبی صنی الله علیہ وسلم)اس زمانہ کے لوگوں کا بادشاہ ہے جوروم پر غالب آئے گا۔ پھر ہر قل نے اپنے ایک دوست کو رومیه (بیه حال) لکھ کر بھیجااور وہ علم (نجوم) میں اس کا ہم یابیہ تھااور (بیہ لکھ کر) ہر قل حمص کی طرف چلا گیا، پھر حمص سے باہر نہیں جانے بایا کہ اس کے دوست کا خط (اس کے جواب میں) آگیاوہ بھی نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسکم کے ظہور کے بارے میں ہر قل کی رائے کی موافقت کرتا تھا اور بدر (اس نے لکھا تھا) کہ وہ نی ہیں،اس کے بعد ہر قل نے سر داران روم کواینے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا اور تھم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لئے جائیں تو وہ بند کر دیئے گئے اور ہر قل (ایے گھر ے) باہر آیا تو کہا کہ اے روم والوا کیا ہدایت اور کامیابی میں ( کھ حصد ) تہارا بھی ہے اور (تہہیں) یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے (اگرابیا جاہتے ہو) تواس نبی کی بیعت کر لو تو (اس کے سنتے ہی) وہ لوگ وحتی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھا گے، تو کواڑوں کو بندیایا' بلآخر جب ہر قل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی اور (ان کے) ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا،ان لو گوں کو میرے یاس داپس لاؤ (جب وہ آئے توان سے) کہا میں نے یہ بات ابھی جو کہی تواس سے تمہارے دین کی مضبو طی کاامتحان لیناتھا'وہ مجھے معلوم ہو گئ' تب لوگوں نے اسے سجدہ کیااور اس سے خوش ہو گئے۔ ہر قل کی آخری حالت یہی ر ہی (ابو عبداللہ کہتاہے کہ اس حدیث کو (شعیب کے علاوہ) صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے (بھی) زہری سے روایت کیا ہے۔

ف۔ اس امر میں علاء کا اختلاف ہے کہ ہر قل ایمان لے آیا تھایا نہیں ؟جولوگ اس کے ایمان کے قائل ہیں وہ اس صدیث کے اس جملہ سے استد لال کرتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا توان کے پاؤں دھو کر پیتا 'کیو نکہ یہ اس کی اس قلبی کیفیت کا اظہار ہے جو آنخضرت کی نبوت کا کے سلسلہ میں پیدا ہو چکی تھی۔ جس کی بناء پر وہ مومن ہوا 'لیکن ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ وہ مومن نہ تھا کیو نکہ صرف دل میں نبوت کا اعتقاد بغیر اقرار لسانی واظہار علی الاعلان کے ایمان نہیں کہلاتا۔

#### ايمان كابيان!

باب ۲۔ ارشاد نبوی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہاور ایمان، قول و فعل دونوں کو کہا جاتا ہے اور کم و بیش ہو تاہے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایاہے تاکہ ایمان والوں کے

#### كِتَابُ الْإِيْمَانِ

٢ بَابِ قَولِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسُلامُ عَلى حَمْسٍ وَّهُوَ
 قَولُ وَ فِعُلْ وَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ اللَّهُ

ایمان پر ایمان بوھ جائے۔ اور ہم نے ان لوگوں کی ہدایت زیاده کر دی اور الله تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو بڑھا دیتاہے اور جولوگ مدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے زیاده کردی اور انہیں ان کا تقویٰ عنایت کر دیا، اور ایما نداروں کا بمان بڑھ جائے۔اور اللہ بزرگ و برتر کاار شاد (ہے) کہ تم میں سے کسی نے ایمان کواس سے بردھادیا ہو جولوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان بس اس نے بردھادیا ہے 'اور الله تعالیٰ کا قول (ہے) کہ ان کو ایمان اور تسلیم ہی زیادہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے لئے (کسی سے) محبت کرنااور خدا کے لئے (کسی سے) بغض ر کھنا داخل ایمان ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کویہ لکھ بھیجا کہ ایمان کے چند فرائض ہیں اور چند شر ائع ہیں اور چند سنتیں ہیں، پھر جوان سب کو کامل کر لے تواس نے ایمان کو کامل کر لیا، اور جو کوئی ان کو کامل نه کرلے تواس نے ایمان کو نامکمل رکھا، اور اگر میں زندہ رہا توان کو تم لو گوں ہے بیان کر دوں گا تاکہ تم ان پر عمل کرواور اگر میں مرگیا تو میں تمہارے پاس رہنے کاخواہش مند نہیں ہوں۔اور ابراہیم عليه السلام نے کہا تھا، ليكن تاكه مير ادل مطمئن ہو جائے اور معاذبن جبل نے (ایک مرتبہ اسودسے) کہا کہ ہمارے پاس بیٹھو' تاکہ کچھ دیر ہم ایماندار ہو جائیں اور ابن مسعودٌ نے فرمایا کہ یقین کل کاکل ایمان ہے اور ابن عمر فیے فرمایا کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کواس وقت حاصل کر لیتا که جب دل میں شک و شبہ پیدا کرنے والی باتوں کو بھی اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں یہ بھی شریعت میں ممنوع نہ ہوں۔اور مجاہد نے کہاہے کہ اللہ نے تمہارے لئے وہ دین مشروع فرمایا جس کی نوع کو وصیت کی تھی (جس کا پیر مطلب ہے) کہ ہم نے تم کواور نوح

تَعَالَى لِيَزُدَادُوا إِيهَانًا مَّعَ إِيهَانِهِمُ وَ زِدُنْهُمُ هُدًى وَ يَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوُا هُدًى وَ الَّذِينَ الْهَتَدَوُا زَادَهُمُ هُدًى وَّاتَّهُمُ تَقُوهُمُ وَيَزُدَادَ الَّذِينَ امَنُوا إِيمَانًا وَ قَوُلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَامًّا الَّذِينَ امَّنُو فَزَادَتُهُمُ اِيُمَانًا وَقَوُلِه فَانْحَشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا وَقُولِهِ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّ تَسُلِيُمًا وَّ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغُضُ فِي اللَّهِ مِنَ الإيْمَانِ وَ كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ إلى عَدِى بن عَدِى آنٌ لِلْإِيْمَان فَرَائِضَ وَ شَرَائِعَ وَ حُدُودًا وَّسُنَّا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا استَكْمَلَ الْإِيْمَانَ وَمَنُ لَّمُ يَسُتَكْمِلُهَا لَمُ يَسُتَكُمِل الْإِيْمَانَ فَإِن آعِشُ فَسَأُبَيَّنُهَا لَكُمُ حَتَّى تَعُمَلُوا بِهَا وَإِنْ أمُتُ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمُ بِحَرِيُصِ وَّ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَ لَكِنُ لِيُطُمَئِنَّ قَلْبَى وَقَالَ مَعَاذٌ اِحُلِسُ بِنَا نُؤُمِنُ سَاعَةً وَّقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ٱلْيَقِينُ الإيْمَانُ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ عَمَرَ لا يَبْلُغُ الْعَبُدُ حَقِيْقَةَ التَّقُوٰى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدُرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمُ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوحًا ٱوُصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِيْنًا وَّاَحِدًا وَّ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ شِرُعَةً وَّمِنُهَاجًا سَبِيلاً وَّ

سُنَّةً وَّدُعَاءُ كُمُ إِيمَانُكُمُ,

کواے محرایک ہی دین کی تعلیم دی ہے،اور ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ شرعتہ اور منہاج کے معنی راہ اور طریقے کے ہیں اور تہاراد عاکرنا تمہار اایمان ہے۔

ف۔ اس میں بھی علاء کا ختلاف ہے بعض علاء کہتے ہیں کہ اعمال اور افعال کا نام ایمان نہیں ہے لیکن امام بخاری ودیگر محدثین قول وعمل دونوں کواپیان کاجز قرار دیتے ہیں۔

نمبر ۲ آیات کے ترجمہ سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایمان میں کی زیادتی ہوتی ہے، بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ کی زیادتی صرف حضور پر نور وہ گئی کی حیات تک محدود تھی کیونکہ آیات قرآنیہ کا نزول ہور ہاتھا، چنانچہ جو نیا تھم نازل ہو تااس کی تصدیق ہے ایمان کی زیادتی ہوتی ۔

منبر ۳ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جس میں حضرت ابراہیمؓ نے اللہ تعالی سے یہ درخواست کی کہ مجھے مردہ کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کرایا جائے توار شادالبی ہواکہ ابراہیمؓ اکیا تمہارااس پرایمان نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے رب! ایمان تو ہے لیکن میں اطمینان یعنی عین الیقین حاصل کرناچا ہتا ہوں قلب میں جو کچھ ہے وہ حق الیقین ہوا ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف جاتا ہی زیادتی ایمان ہے۔

نبر ۴ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ دین محمد کی اور نوح علیہ السلام کے دین میں بہت کچھ کی بیشی ہے 'پھر بھی اللہ تعالی نے دونوں کو ایک فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ دین میں کی زیادتی ہوتی ہے ۔

نمبر ۵ دعاکالفظ ایک آیت میں وار دہوا ہے۔ ابن عباس کا مقصودیہ ہے کہ اس آیت میں دعا سے ایمان مراد ہے، مصنف نے ایمان کی کی زیادتی ثابت کرنے کے لئے بہت کی آیت میں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال پیش فرمائیں جس سے ان کے خیال میں ان کادعویٰ ثابت ہوتا ہے 'لیکن جو علاء اس امر کے قائل ہیں کہ ایمان میں کی زیادتی نہیں ہوتی ان کی طرف سے ان تمام استد لالات کے شانی جوابات دیۓ گئے ہیں ان لوگوں کے نزدیک ایمان ان امور پر تصدیق قلمی کانام ہے جو سور ہ بقرہ کی آخری آ یتوں میں ''امنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ النے'' میں بیان کی گئے ہیں، اور دیگر احادیث میں بھی ان بی امور کو ایمان بیان فرمایا گیا ہے اور جن احادیث سے امام بخاری ایمان کی کی زیادتی پر استد لال کررہے ہیں حقیقت میں یہ تمام اعمال ایمان کی تفصیل ہیں یا کیفیت میں کی زیادتی مرادہے کمیت میں نہیں۔

٧ - حَدَّئَنَا عُبَيْدُ الله بُنُ مُوسٰى قَالَ الْخَبَرَنَا حَنْظَلَةُ ابْنُ أَبِى سُفْيَانَ عَنُ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِى الْإسلامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةُ آنُ لَا الله إلَّا الله وَ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةُ آنُ لَا إلله إلَّا الله وَ الله وَ التَّامُ الصَّلوةِ وَ التَّامُ الرَّكوةِ وَ الحَجُّ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ:

بِينَاءَ الرَّدُوهِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمٍ رَمُصَانَ. ٣ بَابِ أُمُورِ الإَيْمَانِ وَقُولِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ البِرَّ اَنْ تُولُّوُا وُجُوهُكُمُ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَ الْمَغُرِبِ وَلٰكِنَّ البِرَّ مَنُ

2 عبید الله بن موسی، خطله بن ابی سفیان عکر مه بن خالد 'ابن عرر فی الله الله کی میر الله کی کار میر الله کی در مول خدا صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسلام (کا قصر پانچ ستونوں) پر بنایا گیا ہے (۱) اس بات کی شہادت دینا کہ الله کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی کہ محمد الله کے رسول ہیں (۲) نماز پڑھنا (۳) زکوة دینا (۴) جج کرنا (۵) رمضان کے روز ہے در کھنا

باب سا۔ان امور کابیان 'جوایمان میں داخل ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد'' کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف بھیرو' بلکہ نیکی وہ ہے جو خدا پر ایمان

المُؤُمِنُونَ الآيَةَ

٨ = حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِنِ الْجَعُفِي قَالَ ثَنَا ٱبُوُ عَامِرٍ نِ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَار عَنُ اَبِيُ صَالِحٍ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْإِيْمَانُ بِضُعِّ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَّ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ\_

امَنَ بِاللَّهِ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ قَدُ ٱفُلَحَ

ف۔ اس عدد میں یہ مقصود نہیں ہے محم صرف اتنے جھے یاشا خیس ہیں بلکہ کثرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ دیگر احادیث میں اس سے زیادہ کی تعداد بیان کی گئے ہے۔

كے 'الآية\_

٤ بَابِ ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَ يَدِه \_

٩ = حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفَرِ وَ اِسُمْعِيُلَ عَنِ الشَّعْبِيُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنَ لِّسَانِه وَ يَدِه وَالْمُهَاجِرُ مَنُ هَجَرَ مَانَهَى اللُّهُ عَنُهُ، قَالَ ٱبُوُ عَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ ٱبُوُ مُعَاوِيَةً ثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنَدٍ عَنُ عَامِر قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرٍو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ عَبُدُ الْأَعُلَى عَنُ دَا<u>وَّدَ</u> عَنُ عَامِرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ه بَابِ آئُ الْإِسُلامِ ٱفْضَلْ.

١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْىَ بُنِ سَعِيدِ

باب سمد مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان تتحفوظ ربيں۔

لائے " المتقون تک (اور) یقیناً ایماندار کامیاب ہوں

٨ - عبدالله بن محر بعقى ابوعامر عقدى سليمان بن بلال عبدالله بن

دینار ابوصالح ابوہر برہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے

میں کم آپ نے فرمایا ایمان ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں (رکھتا) ہے

اور حیا ( مجمی ) ایمان کی شاخوں میں سے ) ایک شاخ ہے۔

٩- آدم بن اني اياس شعبه عبدالله بن اني السفر و اسلحيل فعلى ا عبدالله بن عمرونبی صلی الله علیه وسلم سے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا (یکا) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان ایذانه پائیں (پورا) مهاجروه جوان چیزوں کو جھوڑ دے(۱) جن سے اللہ نے ممانعت فرمائی ہے۔ بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے بروایت داؤد 'عامر 'عبدالله' نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا اور عبد الاعلی نے بروایت داؤد' عامر ' عبداللہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کیا۔

باب۵\_كون سااسلام افضل ہے۔

١٠ - سعيد بن بيچلي بن سعيد اموي قرشي، يجيل بن سعيد 'ابو برده بن

(۱) اس جملے میں ایک تو مہاجرین کو تنبیہ کرناہے کہ صرف ان کا ہجرت کرلینا کا فی نہیں کہ اس کے بعد کسی شے کی پھر ضرورت ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد آدمی گناہوں سے بیچے تباس کی ہجرت کااصل فائدہ مرتب ہو گا۔ دوسرے ان لوگوں کے لئے تسلی ہے جو کسی وجہ ہے جرت نہیں کر سکے کہ اصل جرت گناہوں کو ترک کرنا ہے جو تم اب بھی کر سکتے ہو۔

الأُمَوِيُّ الْقَرَشِيُّ قَالَ ثَنَا اَبِيُ قَالَ ثَنَا اَبُوُ بُرُدَةً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ ابِي مُوسَىٰ قَالَ قَالُوُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئُّ الإسلام أفضَلُ قَالَ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ.

١١ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَّزِيَدَ عَنُ أَبِي الْحَيْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطُعِمُ الطُّعَامَ وَ تَقُرَءُ السَّلامُ عَلَى مَنُ

٧ بَابِ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُّحِبُّ لِأَخِيُهِ مَا يُحِبُّ لِنِفُسِهِ\_

١٢ = حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَىٰ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ وَ عَنُ حُسَيُنِ المُعَلِّمِ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنُ آنسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُؤُمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ.

مِنُ لِّسَانِه وَ يَدِه . ٦ بَابُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسُلامِ.

عَرَفُتَ وَ مَنُ لَّهُ تَعُرِفُ.

باب ک۔ اپنے بھائی کے لئے وہی بات حامنا جو اپنے لئے چاہے۔ایمان میں داخل ہے۔

عبدالله بن ابی برده 'ابو برده 'ابو مو یٰ کہتے ہیں که (ایک مریته ) صحابیّا

نے عرض کیایار سول اللہ کون سااسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا

کہ اس مخض کااسلام ،جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان ایذا

اا۔عمرو بن خالد کیٹ 'یزید' ابوالخیر 'عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک

شخص نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ کس قتم کا

اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤاور جس کو جانتے ہواور

باب ٢- ( بھو كے ) كو كھانا كھلانا بھى اسلام ہے۔

جس کونہ جانتے ہو (سب کو)سلام کرو۔

با مسدد علي شعبه و قاده انس ني صلى الله عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتاجب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لئے وہی نہ چاہے جو اپے لئے جاہتاہ۔

ف۔ یہ چیز جب مسلمان میں پیدا ہو جاتی ہے بتواسی سے کمال ایمان حاصل ہو تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر شخص دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے صرف میہ سوچ لے کہ اگر میں اس کی جگہ ہو تا تو کیایہ پیند کرتا، توذاتی اختلافات اور فسادات کی جڑہی کٹ جائے۔

نەپائىي-

باب ۸۔رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے محبت ر کھناا بمان کاایک جزوہے۔

ساا۔ ابوالیمان شعیب 'ابوالزناد 'اعرج 'ابوہر بریؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا که اس (یاک ذات) کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سكتاجب تك كم ميں اس كے نزديك اس كے باپ اور اس كى اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

۱۳ یقوب بن ابراہیم' ابن علیہ 'عبدالعزیز بن صهیب انسؓ آ دم

وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيْمَانِ\_ ١٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالِ ثَنَا شُعَيُبٌ قَالَ ثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لَا يُؤُمِنُ آحَدُكُمُ حَتّٰى آكُونَ آحَبُّ إِلَيْهِ مِنُ وَّالِدِه وَوَلَدِه . ١٤ – حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ ثَنَا ابُنُ

٨ بَابِ حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عُلَيَّةً عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدَّثَنَا ادَّمُ بُنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدَّثَنَا ادَّمُ بُنُ ابِي إِيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ وَسُدَّمَ لا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَوُمِنُ احَدُّكُمُ حَتَّى اكُونَ احَبَّ الِيهِ مِنُ يَوُمِنُ احَدُّكُمُ حَتَّى اكُونَ احَبَّ الِيهِ مِنُ وَالِدِه وَ النَّاسِ اَجُمَعِيْنَ.

٩ بَابِ حَلَاوَةِ الْإِيْمَانِ.

٥١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُنْتَى قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِى قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي الْوَهَّابِ الثَّقَفِى قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ انَسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَثُ مَّنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةً الْإِيْمَانِ اَن يَّكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ اَحَبُ اللهُ وَرَسُولُهُ اَحَبُ اللهُ مِمَّا سِوَاهُمَا وَآن يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ اَحَبُ اللهُ اللهِ وَآن يُحِبُ المَرْءَ لَا يُحِبُهُ إلَّا لِلهِ وَآن يَّكُودَ فِي النَّارِ حَمَا لِللهِ وَآن يُتُكُودَ فِي النَّارِ حَمَا يَكُونُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَكَمَا يَكُونُ اللهُ وَالْمَارِ اللهُ وَالْ يَكُونُ كَمَا يَكُونُ اللهُ وَالْ يَكُونُ اللهُ وَالْ يَكُونُ اللهُ وَالْمَارِ اللهُ وَالْمَارِ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَارِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٠ بَابِ عَلامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ.
 ١٦ - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ انْصَارِيُ عَبُدُ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ.
 وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ.

بن الی ایاس شعبہ 'قادہ 'انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّی اللّه علیہ وسلّم نے فرمایاتم میں سے کوئی مومن (کامل) نہیں ہو سکتا 'جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب نہ ہو جاؤں۔

#### باب٩- حلاوت ايمان كابيان\_

10- محد بن متی عبدالوہاب تقفی ابوب ابوقلابہ ،انس بی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمین باتیں اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی شرینی (کامزہ) پائے گا اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام ماسواسے زیادہ محبوب ہوں،اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ بی کے لئے کرے اور کفر میں واپس جانے کوابیا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔

باب • ا۔ انصار سے محبت رکھناایمان کی نشانی ہے۔ ۱۷۔ ابوالولید 'شعبہ 'عبداللہ بن جبیر 'انس بن مالکٹ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم سے (نقل کرتے ہیں) کہ آپ نے فرمایا 'انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے 'اور انصار سے دشنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔

ف۔اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت پرلوگوں کو ابھاراہے۔اس لئے کہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اعانت اور نصرت کی تھی اب اس وجہ سے جوان سے محبت رکھے گا تو وہ دین ہی سے محبت ہو گی جو کہ علامت ایمان ہے۔اوراگر کوئی اس وجہ سے ان سے بغض رکھے گا تو یہ دین سے بغض ہو گا جو نفاق کی علامت ہے۔

۱۱ باپ

١٧ حَدَّئَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّئَنَا شُعين عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آنَا آبُو إِدُرِيُسَ عَائِدُ اللهِ انَّ عُبَادَةً بُنَ اللهِ انَّ عُبَادَةً بُنَ الصَّامِتِ وَ كَانَ شَهدَ بَدُرًا وَّهُوَ اَحَدُ

باباا۔ (ترجمہ الباب سے خالی ہے)

21۔ ابوالیمان شعیب زہری ابوادر کیں عائد اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبادة بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ کے گرد ایک جماعت آپ کے

النُّقَبَآءِ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَوْلَهُ عِصَابَةٌمِّنُ أَصْحَابِهِ بَايِعُونِيُ عَلَى أَنُ لَّا تُشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لَا تَسُرفُوا وَ لَا تَزُنُوا وَ لَا تَقُتُلُوآ آوُلَادَكُمُ وَ لَا تَأْتُوا بِبُهُتَانِ تَفْتَرَوُنُهُ بَيُنَ آيُدِيُكُمُ وَ آرُجُلِكُمُ وَ لَأَ تَعُصُوا فِي مَعْرُوُفٍ فَمَنُ وَّفِي مِنْكُمُ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنُ أَ- ابَ مِنُ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنُ أَصَابَ مِنُ ذلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ اِلِّي اللَّهِ إِنَّ شَاءَ عَفَا عَنُهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعُنَاهُ

١٨ = حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَن.

١٢ بَابِ مِنَ الدِّيْنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي سَعِيْدِن الْحُدُرِيُ ۗ أَنَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَال الْمُسُلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْحِبَالِ وَمَوَاقِعً

اصحاب کی بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا'اور چوری نہ کرنا'اور زنانہ کرنا' اوراینی اولاد کو قتل نه کرنااور نه ایسا بهتان (کسی پر) باند هناجس کو تم (دیده و دانسته) بناؤ\_اور کسی انچهی بات میں خدااور رسول کی نافرمانی نه کرنا۔ پس جو کوئی تم میں ہے (اس عہد کو) پورا کرے ٹی تواس کا ثواب الله کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان (بری باتوں) میں سے کسی میں بتلا مو جائے گااور دنیامیں اس کی سز ااسے مل جائے گی توبیہ سز ااس کا کفارہ ہو جائے گی اور جوان (بری) باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور الله اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے۔اگر عاہے تواس سے در گزر کر لے اور جاہے تواسے عذاب کر لے، (عبادة بن صامت كہتے ہيں كه) ہم سب لوگوں نے آپ سے اس شرط پر (بیعت کرلی)

باب ۱۲۔ فتنوں سے بھا گنادینداری ہے۔

۱۸\_عبدالله بن مسلمه 'مالک' عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن الى صعصعه 'عبدالله بن عبدالرحمٰن 'ابوسعيد خدريٌّ كہتے ہيں كه رسول خدا صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا اچھا مال بکریاں ہوں گی' جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چیٹیل میدانوں میں چلاجائے' تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچالے۔

ف۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو فتنوں سے ہر حال میں بچناچاہے اور جب فتنہ و نسادا تنابروھ جائے کہ اس کی اصلاح نہ ہو سکتی ہو تو ا پیے وقت میں گوشہ نشینی اور کیسو کی بہتر ہے۔الی صور تحال میں اگر محض دین کی حفاظت کے جذبے سے آدمی کسی تنہائی کی جگہ چلا جائے

باب ۱۲ سرار رسول الله صلّى الله عليه وسلم كا قول كه مين تم سب سے زیادہ اللہ تعالی کو جانتا ہوں اور اس بات کا ثبوت کہ معرفت دل کا فعل ہے' بقول اللہ تعالیٰ کہ لیکن اللہ تم سے اس کامواخذہ کرے گاجو تمہارے دلوں نے کیا ہو۔

ال- محد بن سلام عبده 'مشام 'حضرت عائشه کهتی ہیں کہ رسول خدا صلّی الله علیه وسلم جب لوگوں کوایسے اعمال کا حکم دیتے جو وہ (ہمیشہ) جہاں فتنہ وفسادے چے سکے تو آدمی کواس پر بھی اجر ملے گا۔ ١٣ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعُلَمُكُمُ بِاللَّهِ وَ أَنَّ الْمَعُرِفَةَ فِعُلُ الْقَلْبِ لِقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَاكِنُ يُّوَاحِذُ كُمُ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ.

١٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ سَلامٍ قَالَ أَنَا عَبُدَةُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمُ أَمَرَهُمُ أَمَرَهُمُ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُونَ قَالُو إِنَّا لَسُنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الله قَدُ غَفَرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاحَّرَ فَيَخَضَبُ فِي وَجُهِهِ فَيَعُضَبُ فِي وَجُهِهِ ثَمَّ يَقُولُ إِنَّ اتَّقَاكُمُ وَاعْلَمَكُمُ بِاللهِ آنَا.

١٤ بَابِ مَنُ كَرِهَ أَنُ يَّعُودَ فِى الْكُفُرِ
 كَمَا يَكُرَهُ أَنُ يُّلُقَى فِى النَّارِ مِنَ
 الإيُمَان\_

٢ = حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلثٌ مَنُ كُنَّ فِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلثٌ مَنُ كُنَّ الله وَ وَحَدَحَلاوَةَ الإِيمَانِ مَنُ كَانَ الله وَ رَسُولُهُ اَحَبُّ الله مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنُ رَسُولُهُ اَحَبُّ اللهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنُ الله وَمَنُ يَحُرَهُ اَنُ الله وَمَن يَحُرَهُ اَنُ الله كَمَا لِلهِ وَمَن يَحْرَهُ اَنُ يَعُودَ فِي النَّا لِي بَعْدَ إِذْ آنْقَذَهُ اللهِ كَمَا يَعُودَ فِي النَّارِ.

١٥ بَاب تَفَاضُلِ اَهُلِ الْإِيْمَانِ فِي
 الأعُمَالِ

٢١ = حَدَّنَا إسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ الْبَي عَمْرِو بُنِ يَحْدِي عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ اَهُلُ الْجَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْمَالُ اللَّهُ الْحَرِجُوا مَنُ اللَّهُ الْحَرِجُوا مَنُ عَرُدُلٍ مِن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلٍ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَّدُلِ مِن الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ الْحَيَاةِ اللَّهُ فِي الْمَالِكُ فَي نَهُرِ الْحَيَا الْوَ الْحَيَاةِ اللَّهُ فَيُ

کر سکیں (عبادات شاقہ کی ترغیب مجھی ان کونہ دیتے تھے) صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ، ہم آپ کے مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں، اس پر آپ غضب ناک ہوئے حتی کہ آپ کے چہرہ مبارک سے غضب (کا اثر) ظاہر ہونے لگا چر آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جانے والا میں ہوں۔

باب ۱۳ سے یہ بات بھی ایمان میں واخل ہے کہ کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے' جیسے (کوئی) آگ میں ڈالے جانے کو براسمجھتاہے۔

• ۲- سلیمان بن حرب 'شعبہ 'قادہ 'انس 'بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کسی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی شیر بی (کا مزہ) پائے گا، وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام ماسوا سے محبوب ہو اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے جو کسی بندہ سے محبت کرے اور وہ شخص جو ایمان نصیب ہونے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایما براسمجھ 'جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے کو براجانتا ہے۔

باب ۱۵۔ اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کابیان۔

11۔ اسلعیل 'مالک' عمر و بن کیلی' مازنی' کیلی مازنی' ابو سعید خدر گانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا (جب) جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے، اس کے بعد اللہ تعالی (فرشتوں) سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر (بھی )ایمان ہو اس کو (دوزخ (۱) سے) فکال لو۔ پس وہ دوزخ سے فکالے جائیں گے اور وہ (جل کر) سیاہ ہو گئے ہوں گے، چھر وہ نہر حیاءیا نہر حیات میں ڈال دیئے جائیں گے تب وہ ترو تازہ ہو جائیں گے جس طرح دانہ دیئے جائیں گے جس طرح دانہ (ترو تازگی) کے ساتھ پانی کی روانی کی جانب لگتاہے،۔ (اے شخص)

<sup>(</sup>۱) یعنی جس کے دل میں ایمان ہو گاخواہ تھوڑ اساہی ہو بالآخروہ جہنم کے نکال دیا جائے گا۔

جَانِبِ السَّيُلِ اَلَمُ تَرَانَّهَا تَخُرُجُ صَفُرَآءُ مُلتَوِيَةٌ قَالَ وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا عَمُرُّو الْحَيَاةِ وَ مَلتَوِيَةٌ قَالَ حَرُدَلِ مِّنُ خَيْرٍ.

٢٢ = حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ الْبَرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى أَمَامَة بُنِ سَهُلٍ بُنِ حَنِيفٍ شِهَابٍ عَنُ آبِى أَمَامَة بُنِ سَهُلٍ بُنِ حَنِيفٍ اللهُ سَعِيدِ ن النَّحُدُرِى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيُنَا آنَا نَا يُمُنُ رَايُتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَى وَ عَلَيْهَا نَا عُمُصٌ مِنْهَا مَا يُبُلغُ الثَّدَى وَ مِنها مَا دُونَ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبُلغُ الثَّدَى وَ مِنها مَا دُونَ فَمُ اللهِ وَعَلِيها وَعَلَيْها وَعَلَيْها عَلَيْ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَ عَلَيْهِ وَمِنُها مَا دُونَ عَلَيْهِ وَمِنُها مَا دُونَ عَلَيْهِ وَمِنْها مَا دُونَ عَلَيْها وَعُرضَ عَلَى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَ عَلَيْها وَلَكَ يَا عَلَيْهِ قَمِيصٌ يَّحُونُ قَالُوا فَمَا آوَّلْتَ ذَلِكَ يَا وَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ يَنُ.

کیا تونے نے نہیں دیکھا کہ دانہ کیساسز کو نیل زدری مائل نکاتاہے؟ اس حدیث کے ایک رادی عمر نے اپنی روایت میں لفظ حیاء کی جگہ حیات کالفظاور من ایمان کی بجائے من خیر روایت کیاہے۔

۲۲۔ محمد بن عبیداللہ ابراہیم بن سعد اصالح ابن شہاب ابوامامہ بن سہل بن صنیف ابوسعید خدری گہتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا، کہ میں سونے کی حالت میں تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور ان (کے بدن) پر قیص ہیں، بعض قیص تو صرف پتانوں ہی تک ہیں اور بعض ان پر قیص ہیں، بعض قیص تو صرف پتانوں ہی تک ہیں اور بعض ان سے نیچے ہیں اور عمرو بن خطاب بھی میرے آگے پیش کئے گئے اور ان (کے بدن) پر جو قیص ہے (وہ اتنا نیچا) ہے کہ کہ وہ اس کو تھینچے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ نے اس کی ہوئے جیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر دین ہے۔

ف۔ لیعنی جس کی قیص جتنی بوی تھی 'اتناہی دین میں اس کامقام زیادہ تھا۔عمر بن خطاب کی قمیص بہت بوی تھی معلوم ہوا کہ دین میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔

١٦ بَابِ ٱلْحَيَاءِ مِنَ الْإِيْمَانِ ـ

٣٠- حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ بُنُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ بُنُ انَس عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ سَالِمْ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ ابِيهِ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَان.

باب ١٦ حياء جزوا يمان ہے۔

الله عبدالله بن يوسف الك بن انس ابن شهاب سالم بن عبدالله عبد الله عليه وسلم عبدالله عبدالله بن عمر كم من كريم صلى الله عليه وسلم (ايك مرتبه) كانسارى مردكي طرف گزرے اور (ان كوديكها كه وه اين مينے كوحيا كے بارہ ميں نصيحت كررہ منے منے ، تورسول خدا صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه (حياء كے بارہ ميں) اس كو (نصيحت كرنا) چھوڑدواس لئے كه حيا ايمان ميں سے ہے۔

ف۔ لیخی دہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ تواس قدر شرم حیانہ کیا کر 'ان کے بیٹے غالبًا بہت شر مکیں ہوں گے۔

١٧ بَابِ فَاِنُ تَابُوُ وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُ الزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبيُلَهُمُ.

٢٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِنِ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُو رَوُح نِ الْحَرَمِيُّ ابُنُ عُمَارَةً قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ وَأُقِدِبُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ وَأُقِدِبُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ

باب الدنته تعالی کا قول که اگروه توبه کرلیں اور نماز پڑھنے کیس اور زکو قدیں توان کے (قبل) کا عمل ترک کردو۔

۲۲ عبداللہ بن محمد مندی ابوروح حرمی بن عماره شعبه ، واقد بن محمد ابن عرام کہتے ہیں که رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیاہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ

آبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشُهَدُوا آنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَيُقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤتُوا الزَّكُوةَ فَإِذَا فَعَلُوا اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤتُوا الزَّكُوةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمُ وَ آمُوالَهُمُ إِلَّا بِحَقِ لَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوۃ دیں۔ پس جب یہ باتیں کرنے لگیں تو مجھ سے ان کے جان اور مال محفوظ ہو جائیں گے علاوہ اس سزاکے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کردی ہے۔

ف۔ لینی اسلام نے جس جرم کی سزا قتل مقرر کی ہے اس میں قتل کیا جائے گا،اور شرعی طور پر جتنامال ان سے لیناضروری ہے مثلاً ذکو ہو عشر وغیر ہ اس میں مال لیا جائے گا۔

1 أباب مَنُ قَالَ إِنَّ الإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي الْوَرْئَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةً مَّنَ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَرَبِّكَ مَنْ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمُ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُو يَعُمَلُونَ فَنُ اللهُ وَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا عَنْ قَوْلِ لَآ الله وَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا فَلَيْعُمَلِ الْعَامِلُونَ.

باب ۱۸۔ بعض کا قول ہے کہ ایمان عمل ہے جس کی دلیل یہ آیت ہے وَ تِلْكَ الْحَنَّة (ترجمہ) اور یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کے عوض جو تم کیا کرتے تھے' اور چند اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے قول "فَوَرَبِّكَ لَنَسُفَلَنَّهُمُ اَحُمِعَیُنَ عَمَّا كَانُو اینعُمَلُون" میں کہا ہے کہ اس سے مراو لا اللہ الا اللہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ (ترجمہ) اس کے مثل عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے۔

ف۔ یہ وہی ایمان کی کی زیادتی کامسکد ہے جس کواب مصنف دوسرے عنوان سے ثابت کرناچاہتے ہیں۔

10- احمد بن یونس موسیٰ بن اسلیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن مستب ابوہر برہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کہا گیا کہ پھر کون ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ ج خالص۔

حَدَّنَنَا ابُنُ شِهَابِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُوالَةِ اللَّهِ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجِّ مَبُرُورٌ. اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجِّ مَبُرُورٌ. ١٩ بَابِ إِذَا لَمُ يَكُنِ الْإسلامُ عَلَى الْحَقِينَةِ وَكَانَ عَلَى الإستيسكلم أو الْحَقِينَةِ وَكَانَ عَلَى الإستيسكلم أو

النَحُوفِ مِنَ الْقَتُل لِقَوْلِه تَعَالَى قَالَتِ

الْأَعُرَابُ امَنَّا قُلُ لَّهُ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنُ

٢٥= حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ وَمُوسَى بُنُ

اِسْمْعِيْلَ قَالًا حَدَّثْنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ

باب ۱۹۔ اگر (کوئی شخص) صدق دل سے اسلام نہ لایا ہو بلکہ (کسی کے زبردستی) مسلمان کر لینے سے 'یا قتل کے خوف سے مسلمان ہو گیا ہو (تو وہ شخص مومن نہیں ہے) کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیہاتی عرب کہتے ہیں "امنا"

قُولُوُا اَسُلَمُنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيُقَةِ فَوُلُوُا اَسُلَمُنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيُقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوُلِه جَلَّ ذِكُرُهُ إِنَّ الدِّيُنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسُلاَمُ الآيَةَ.

٢٦= حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرِنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدِ ابُنِ اَبِيُ وَقَّاصِ عَنُ سَعُدِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعظى رَهُطًا وَّ سَعُدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعُجَبُهُمُ إِلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالَكَ عَنُ فُلان فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَارَاهُ مُؤُمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيُلاً نُمَّ غَلَبَنِي مَا آعُلَمُ مِنْهُ فَعُدُتُ لِمَقَالَتِي فَقُلَتُ مَالَكَ عَنُ فُلانِ فَوَ اللَّهِ اِنِّي لَارَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْ مُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيُلاً ثُمَّ غَلَبَنِيُ مَا آعُلُمُ مِنْهُ فَعُدُتُّ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَاسَعُدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَةً اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشُيَةَ أَنُ يُكِبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَوَاهُ يُونُسُ وَ صَالِحٌ وَ مَعْمَرٌ وَ ابْنُ آخِي الزُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيِّ.

٢٠ بَابِ إِفْشَاءِ السَّلامِ مِنَ الإسلامِ
 وَ قَالَ عَمَّارٌ تَلثُ مَّنُ جَمَعَهُنَّ فَقَدُ
 جَمَعَ الإِيُمَانَ الإِنْصَافُ مِنُ نَّفُسِكَ
 وَبَدُلُ السَّلامِ لِلْعَالَمِ وَ الإِنْفَاقُ مِنَ
 الإِقْتَار.

ہم ایمان لائے (اے نبی) کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے (پس امنانہ کہو) لیکن اسلمنا (ہم اسلام لائے کہو، اور اگر (کوئی) سے کی اسلام لے آیا ہو تو وہ (مومن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ" (ترجمہ) اللہ کے نزد یک دین مقبول اسلام ہی ہے۔

۲۶ ـ ابوالیمان مشعیب 'زهری' عامر بن سعد بن ابی و قاص، سعد بن ابی و قاص سے روایت ہے کہ رسول خدا صلّی الله علیہ وسلم نے کیچھ لوگوں کو (مال) دیا 'اور سعد مجمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا صلّی الله عليه وسلم نے ايك ايسے مخف كو حچور ديا (لعني نہيں ديا) جو مجھے سب سے اچھامعلوم ہو تاتھا، تویس نے عرض کیا کہ یارسول الله کیاوجہ ہے کہ آپ نے فلال شخص سے اعراض کیااللہ کی قتم میں اسے مومن سمجھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ (مومن سمجھتے ہو) یا مسلم تو میں نے تھوڑی دیر سکوت کیا، پھر جو کچھ مجھے اس شخص کی طرف سے معلوم تھا اس نے مجھے مجبور کر دیااور میں نے پھر اپنی وہی بات کی لیعن یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلال شخص سے اعراض کیااللہ کی قتم! میں اسے مومن جانتاہوں، تو آپ نے فرمایا (مومن جانتے ہو) یامسلم؟ پھر میں کچھ دیر جیب رہابعداس کے جو کچھ میں اس شخص کی طرف سے جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیااور میں نے پھراینی وہی بات کہی اور رسول اللہ صلّی الله علیه وسلم نے بھی چروی فرمایا، بالآخر آپ نے فرمایا کہ اے سعدیں ایک شخص کواس خوف ہے کہ کہیں (ایبانہ ہو کہ اگراس کونہ دیاجائے تووہ کا فرہو جائے اور )اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں سر نگوں نہ ڈال دے ' دے دیتا ہوں حالا نکہ دوسر اشخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے(اس کو نہیں دیتا کیو تکہ اس کی نسبت ایساخیال نہیں ہوتا۔)

باب ۲۰ سلام کار واج دینااسلام میں داخل ہے اور عمار نے کہاہے کہ تین باتوں کو جس شخص نے جمع کر لیا تو یقیناً اس نے ایمان (کے تمام شعبوں کو جمع کر لیا) اپنی ذات کے مقابلے میں انصاف کرنا اور تمام لوگوں کو (آشنا ہوں یا غیر آشنا) سلام کرنا اور تنگ دستی کے وقت خرج کرنا۔

۔ ن نمبرا لینی اگراپنی ذات کا کسی دوسر سے پر کوئی حق ہو تا توجو کچھا پنے حق کی وصول یا بی کے لئے تو کرتاوہی اس وقت بھی کرجب کہ کسی دوسر سے کا تیر سے اوپر حق ہو۔ نمبر ۲ لینی سلام کرنے کے لئے یہ خیال نہ کر صرف شناسا آدمی ہی کو سلام کروں بلکہ ہر مومن ومسلم کو جانا پچیانا ہوا تصور کرکے سلام کئے جا۔

٢٧ = حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسُلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَتَقُرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنُ عَرَفْتَ وَمَنُ لَمُ تَعُرفُ.

٢١ بَابِ كُفُرَانِ الْعَشِيْرِ وَكُفُرٌ دُوْنَ كُفُرٍ فِيُهِ عَنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٢٨ = حدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّلُهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّلِكٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا اَكْثَرَ اَهُلِهَا النِّسَآءُ يَكُفُرُنَ بِاللهِ قَالَ النِّسَآءُ يَكُفُرُنَ بِاللهِ قَالَ يَكُفُرُنَ بِاللهِ قَالَ يَكُفُرُنَ الْإحسانَ لَوُ يَكُفُرُنَ الْإحسانَ لَوُ يَكُفُرُنَ الْإحسانَ لَوُ الْحَسَنَ الدَّهُرَ ثُمَّ رَاتُ مِنْكَ خَيرًا قَطَّ.

٢٢ بَابِ ٱلْمَعَاصِيُ مِنُ آمُرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارُتِكَابِهَا اللَّهِ بِالشِّرُكِ لِعَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ المُرَا فِيُكَ جَاهِلِيَّةٌ وَ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى اِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ اَنَ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللَّهَ لا يَغْفِرُ اَنَ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللَّهَ لا يَغْفِرُ اَنَ يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللَّهَ لا يَغْفِرُ اللَّهِ يَشَاءُ وَإِنُ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْتَتَلُوا فَاصُلِحُوا بَيْنَهُمَا الْمُؤْمِنِينَ الْتَتَلُوا فَاصُلِحُوا بَيْنَهُمَا

فَسَمَّاهُمُ الْمُؤُمِنِيُنَ.

۲۷۔ قتیبہ 'لیث' بیزید بن ابی حبیب' ابو الخیر' عبداللہ بن عمرو سے (روایت ہے) کہ ایک شخص نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھام کہ کون سااسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (لوگوں کو) کھانا کھلاؤ' اور جے جانتے ہو اور جے نہ جانتے ہو سب کوسلام کرو۔

باب ۲۱۔ شوہر کی ناشکری کا بیان اور (کفر کے مراتب مختلف بیں) ایک کفر دوسر ہے کفر سے کم ہو تا ہے اس (مضمون) میں ابوسعیر گی روایت نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہے ہے۔
میں ابوسعیر گی روایت نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہے ہے۔
۲۸۔ عبداللّٰہ بن مسلمہ 'مالک 'زید بن اسلم 'عطاء بن بیار، ابن عبال گہتے ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا (ایک مرتبہ) مجھے دوز خ کھلائی گئی تو اس کی رہنے والی زیادہ تر میں نے عور توں کو پایا، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں عرض کیا گیا۔ کیا اللّٰہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتیں (اے شخص) اگر تو کسی عور ت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کر تارہے، بعد اس کے کوئی (خلاف) بات تجھ سے دیکھ لے تو فور آ کہہ دے گئی کہ میں نے تجھ سے بھی آرام نہیں پایا۔

باب ۲۲۔ گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور ان کا کرنے والا بجن شرک کے ان کے ار تکاب سے کا فرنہ کہا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ بے شک توابیا آ دمی ہے کہ تجھ میں جاہلیت (کااثر باقی) ہے اور اللہ تعالیٰ کاار شاد کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جے چاہے بخش دے اور آگر مسلمانوں کے دوگروہ باہم لڑیں توان دونوں کے در میان میں صلح کرا دو(دیمے) تواللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کہا۔

٢٩ = حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارَكِ

قَالَ نَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ نَّنَا آيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْآحُنَفِ بُنِ قَيُسِ قَالَ ۚ ذَهَبُتُ لِٱنۡصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيِّنِي البُو بَكْرَةَ فَقَالَ آيُنَ تُريدُ؟ قُلْتُ أنصرُ هذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجعُ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إذًا الْتَقَى الْمُسلِمَان بسَيْفِهمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقُتُولُ فِي النَّارِ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا ثَبَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيُصًا عَلَى قَتُلِ صَاحِبِهِ.

مذ کورہ حدیث کااطلاق اس جنگ کے شرکاء پر نہ ہوگا۔ ٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ وَّاصِلِ الْاَحْدَبِ عَنِ الْمَعُرُور قَالَ لَقِيُتُ آبَاذَرٌ ۖ بِالرَّبُذَةِ وَ عَلَيُهِ حُلَّةٌ وَّعَلى غُلامِه حُلَّةٌ فُسَالُتُهُ عَنُ ذلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبُتُ رَجُلاً فَعَيَّرُتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا ذَرِّ عَيَّرُتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُوِّ فِيُكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخُوَانُكُمْ خَوَلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَخَتَ أَيُدِيُكُمُ فَمَنُ كَانَ أَخُوهُ تَحُتَ يَدِه فَلْيُطُعِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا تُكَلِّفُوهُمُ مَّا يَغُلِبُهُمُ فَإِنْ كَلَّفُتُمُوهُمُ فَاعُينُوهُمُ.

٢٣ بَابِ ظُلُمٌ دُوُنَ ظُلُمٍ \_ ٣١\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ قَالَ وحَدَّثَنِيُ بِشُرَّقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعُبَةَ

۲۹۔ عبدالر حمٰن بن مبارک' حماد بن زید 'ابوب و یونس' حسن' احنف بن قیں گہتے ہیں کہ (جنگ جمل کے وقت) میں اس مرد (یعنی علی مرتضیؓ) کی مدد کرنے چلا تو (اثناءراہ میں) مجھے ابو بکرہ مل گئے ،انہوں نے مجھ سے یو چھاکہ تم کہال (جانے کا) ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا اس مر د (بعنی علی مرتضیؓ) کی مدد کروں گا، وہ بولے کہ لوٹ جاؤاس لئے کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دومسلمان اپن تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول (دونوں) دوزخ میں ہیں۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ کیہ قاتل (کی نبست جو آپ نے فرمایاس کی وجہ تو ظاہر)ہے گر مقتول کا کیا سبب (وہ کیوں دوزخ میں جائے گا) آپ نے فرمایا (اس وجہ سے کہ )وہ اپنے حریف کے قتل کاشائق تھا۔ حالا نکہ وہ حریف مسلمان تھا۔

ف ۔اس حدیث میں مضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار شاد نقل کیا گیااس کا تعلق مسلمانوں کی اس باہمی لڑائی ہے ہے جو محض ذاتی اور نفسانی اغراض کے تحت ہو لیکن حضرات صحابہؓ کی باہمی جنگ چو نکہ غلط فہمی اور خطاء اجتہادی کی بناپر واقع ہو کی تھی اس لئے قاتل اور مقتول والی

• سور سلیمان بن حرب 'شعبه 'واصل احدب معرور *"کہتے ہیں کہ میں* نے ابوذر سے (مقام)ربنہ ہیں ملاقات کی اور ان کے جہم پرجس قتم کا تہ بنداور چادر تھی اسی قتم کی چادر اور تہ بندان کے غلام کے جسم پر تھی میں نے ابوذر سے اس کاسب بوجھا،وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک ھخص کو (جو میر اغلام تھا) گالی دی' یعنی اس کو اس کی مال سے غیر ت د لا کی تھی۔ یہ خبر نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم (کو نہیجی تو آپ) نے (مجھ ے) فرمایا کہ اے ابوذر اکیاتم نے اسے اس کی ماں سے غیرت دلائی ہے تم یقینالیے آدمی ہو کہ (ابھی) تم میں جاہلیت (کااثر باقی) ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں ان کو اللہ نے تمہارے قصہ میں دیا ہے جس مخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہواسے جاہئے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہی اس کو بہنائے اور (دیکھو) اپنے غلاموں سے اس کام کانبہ کہوجو ان پر شاق ہو' اور جو ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود بھی ان کی مد د کرو۔

باب۲۳-ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہے۔ اسد ابو الوليد شعبه "ح" بشر "محمه شعبه "سليمان ابراهيم علقمه" عبدالله ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب (آیه، الذِّینَ امَنُو وَلَمُ

عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّنَا لَمُ يَظُلِمُ فَانُزَلَ اللهُ عَزَّ وَ حَلَّ اِللهِ عَلَيْهُ.

يَلْبِسُوْا إِيْمَانُهُمْ بِظُلَم ) (ترجمه) جولوگ ايمان لا اور انبول نے اپنے ايمان کو ظلم کے ساتھ نہيں ملايا، نازل ہوئی تورسول خداصلی الله عليه وسلم کے اصحاب (بہت گھر اے) کہنے لگے کہ ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہيں کيا تواللہ بزرگ برتر نے "إِنَّ الشِرُكَ لَظَلَمْ عَظِيْم " (ترجمه) ب شک يقينا شرک براظلم ہے، نازل فرمايا۔

ف۔ صحابہ کے گھبرانے کی وجہ اپر تھی کہ ظلم سے مراداللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے،خواہ چھوٹے درجہ کی ہویا بڑے درجہ کی،اور ایباکوئی انسان نہیں ہے کہ جس سے سہوا خطاءاور چھوٹاموٹا تھی ہوجاتے ہیں توہر قتم کے قصور سے کہ جس سے سہوا خطاءاور چھوٹاموٹا قصور نہ ہوجا تا ہو، بلکہ بعض موقعوں پر معمولی قتم کے قصور تھے ہونے ہیں توہر قتم کے قصور سے نیج جاناانسانی طاقت سے بعید ہے اس گھبر اہٹ کے دور کرنے دکے لئے مزید توضیح فرمادی گی اور یہ آیت نازل ہوئی ''اِنَّ الشِیرُ لَا لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ''

### ٢٤ بَابِ عَلامَةِ الْمُنَافِقِ.

٣٢ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّنَنَا نَافِعُ بُنُ السُمْعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا نَافِعُ بُنُ مَالِكِ بُنِ لَمِي عَامِرٍ أَبُو سَهِيُلِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايَةُ المُنَافِقِ تَلْتُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ الْمَا وَعَدَ اَخُلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ.

٣٣ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ بُنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ عُبَيُدِ اللّهِ بُنُ مُرَّةً عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ مُرَّةً عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرو اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرُبَعٌ مَنُ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَ مَنُ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَ مَنُ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتِّى يَدَعَهَا، إِذَا اوْتُمِنَ خَالَ وَ إِذَا مِدَّنَ كَانَتُ عَلَى حَالَ وَ إِذَا حَدَّنَ كَانَتُ عَلَى عَلَى وَ إِذَا حَدَّلَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ خَصُلَةً مِنْ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢ بَابِ قِيَامِ لَيُلَةِ الْقَدُرِ مِنَ الإيْمَانِ \_
 ٣٤ حَدَّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ حَدَّئَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

#### باب ۲۴ منافق کی علامات کابیان۔

۳۲ سلیمان ابوالر بج اسلیمان ابن جعفر نافع بن مالک ابن ابی عامر ابو سلیمان ابوالر بج اسلیمان ابن عامر ابو بریر فرماتے بیں بی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی تین پہچائیں بیں جب بولے تو خلاف بیں جب بولے تو خلاف کرے دار جب وعدہ کرے تو خلاف کرے دار جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔

سسر قبیصہ بن عقبہ 'سفیان' اعمش' عبید الله بن مرہ' مسروق' عبدالله بن عرفہ مسروق' عبدالله بن عرفہ مسروق' عبدالله بن عرفہ من وایت ہے کہ نبی صلّی الله علیہ وسلّم نے فرمایا جار کی بات میں ہوں گی' وہ خالص منافق ہے۔ تاو قتیکہ اس کو چھوڑ نہ دے (وہ چار باتیں یہ بیں) جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو خلاف کرے در جب بات کرے تو خلاف کرے۔ اور جب باڑے تو خلاف کرے۔ اور جب باڑے تو جود گی کرے۔

باب۲۵۔ شب قدر میں قیام کرناایمان میں داخل ہے۔ ۱۳۳۰ ابوالیمان شعیب ابوالزناد 'اعرج 'ابوہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایماندار ہو کر ثواب جان کر شب قدر میں قیام کرے تواس کے اسکلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(۱) وعدہ خلافی اس وقت ہوتی ہے جب وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ اسے پورا نہیں کرنا، لیکن اگر وعدہ کرتے وقت تواسے پورا کرنے کا مکمل ارادہ تھابعد میں کسی عذر کی بناپر پورا نہیں کرسکا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔

وَسَلَّمَ مَنُ يَقُمُ لَيْلَةَ الْقَدُر إِيُمَانًا وَ احْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبهِ.

٢٦ بَابِ ٱلْجهَادِ مِنَ الإِيمَانِ

باب٢٦ - جهاد كرناايمان كاجزوب\_

۳۵ - حری بن حفض عبدالواحد عمارہ الوزرعہ بن عرو بن جریر الو جریر فرخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی بیں کہ آپ نے فرمایااللہ تعالیٰ اس مخف کے لئے جواس کی راہ میں (جہاد کرنے کو) نظے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پنیمبروں کی تصدیق ہی نے دہاد پر آمادہ کرکے) گھرسے نکالا ہواس امر کاذمہ دار ہو گیاہے کہ یا تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا،جواس نو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا،جواس نے جہاد میں پایا ہے یا اسے (شہید بناکر) جنت میں داخل کر دوں گااور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو (بھی) چھوٹے لشکر کے ہمراہ جانے سے بھی در ایخ نہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کرتا کیوں کہ میں بھیرزندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر اراحاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر اراحاؤں۔

ف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار شہادت کی تمنا کرنا جہاد اور شہادت کی عظمت کو واضح کرتا ہے کہ جب بندہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے فکل کھڑا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ کی مد داس کے شامل حال ہوتی ہے اب وہ کسی حال میں بھی خسارے میں نہیں رہتا فتح حاصل ہواور زندہ رہے تو غازی بن کر مالی غنیمت حاصل کرتا ہے۔ مرجائے توشہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوجاتا ہے۔

۲۷ بَاب تَطَوُّع قِيَامِ رَمُضَانَ مِنَ الْإِيْمَان \_

٣٦ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيَى مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ ابْنِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيُمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبه.

٢٨ بَاب صَوْمٍ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِّنَ
 الْإِيْمَان ـ

٣٧ حَدَّثَنَا ابُنُ سَلامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخُيْ بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ اَبِي

باب ۲۷۔ رمضان کی راتوں میں نفل پڑھنا ایمان میں داخل ہے۔

۳۱۔ اسلفیل 'مالک' ابن شہاب' حمید بن عبد الرحمٰن ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تواس کے اسگلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

باب ۲۸۔ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان میں داخل ہے۔

ے سرابن سلام ، محمد بن فضیل ، یکی بن سعید ابو مسلمه ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول خدا صلّی اللّٰد علیہ وسلّم نے فرمایا جو شخص

سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ اِيُمَانًا

٢٩ بَابِ اَلدِّيُنُ يُسُرُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمُحَةُ.

٣٨\_ حَدَّثَنَا عُبُدُ السَّلامِ بُنُ مُطَهَّرٍ قَالَ نَا عُمَرُ ابُنُ عَلِيّ عَنُ مَّعُنٍ بُنِ مُحَمَّدِ نِ الْغَفَارِيّ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ اَبِي سَعِيَدِنِ الْمَقْبَرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّيْنَ يُسُرُّ وَّ لَنُ يُّشَادُّ الدِّيْنَ اَحَدُّ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا وَا سُتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَ الرَّوُحَةِ وَشَيُّةٌ مِّنَ الدُّلَجَةِ.

وَّ احتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبهِ.

ف۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین میں تشد داختیار کرنا، عمل میں غلو کرنا لینی کسی بھی معاملہ میں حدود سے تجاوز کرنااسلام کے مزاح کے خلاف ہے۔ایک معتدل اور متوازن زندگی جس میں ادائیگی فرائض کے ساتھ ساتھ یادِ البی سے غفلت بھی نہ ہو اور دنیاوی زندگی معطل بھی نہ ہو، اسلام کو مطلوب ہے اور بیر حدود کی رعایت کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

نماز کوایمان فرمایا گیاہے)۔

٣٠ بَابِ ٱلصَّلوةِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَقُولُ اللهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ اِيُمَانَكُمُ يَعُنِيُ صَلوتَكُمُ عِنُدَ الْبَيْتِ.

٣٩\_ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زُهَيُرٌ قَالَ نَا أَبُوُ اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى اَجُدَادِهِ اَوُ قَالَ اَنْحَوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ اَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَوُ سَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا وَّكَانَ يُعُجُّهُ أَنْ تَكُونَ قِبُلَتَهُ قِبَلَ الْبَيُتِ وَ أَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلُّوةٍ صَلَّاهَا صَلُوةً

رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کرروزے رکھے اس کے الگلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

باب ٢٩ ـ دين بهت آسان ہے نبي صلّى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ دین ہے 'جو سیااور سیدھاہے۔

٣٨ عبد السلام بن مطهر عمر بن على محن بن محد غفارى سعيد بن ابی سعید مقبری ابوہر ریڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو مخص دین میں سختی کرے گا'وہ اس پر غالب آ جائے گاپس تم لوگ میانہ روی کرواور (اعتدال ہے) قریب رہواور خوش ہو جاؤ (کہ تہہیں ایبادین ملا)اور صبح اور دوپہر کے بعداور کچھ رات میں عبادت کرنے ہے دینی قوت

باب • ٣٠ - نماز ايمان ميں داخل ہے كيونكه الله تعالى كاار شاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمُ (ترجمہ) الله تعالى ايسا نہیں ہے کہ تمہار اایمان یعنی تمہاری نمازیں جوتم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی تھیں ضائع کردے (اس آیت میں

۳۹۔ عمرو بن خالد 'زہیر 'ابواسخق، براء بن عازبؓ ہے روایت ہے کہ نبی صلّی الله علیه وسلم (جب ججرت کر کے) مدینہ تشریف لائے تو سلے اینے ننہال میں جو انصار تھے'ان کے ہاں اترے اور آپ نے (مدینہ آنے کے بعد) سولہ مہینے پاسترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز برحی، گر آپ کوید اچھا معلوم ہو تا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے (چنانچہ ہو گیا)اور سب سے کیبلی نماز جو آپ نے (کعبہ کی طرف) پڑھی عصر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ

الْعَصُرِ وَ صَلَّى مَعَةً قَوُمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنُ صَلَّى مَعَةً فَمَرَّ عَلَى اَهُلِ مَسُجِدٍ وَهُمُ رَاكِعُونَ فَقَالَ اَشُهَدُ بِاللَّهِ لَقَدُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَةً وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَةً فَدَارُوا كَمَاهُمُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدُ اَعُحَبَهُمُ إِذُ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَ اَعْجَبَهُمُ إِذُ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَ اَعْجَبَهُمُ إِذُ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ الْبَيْتِ الْمُقَدِّسِ وَ الْعُرُوا اللهُ الْكِتْبِ فَلَمًا وَلَى وَجُهَةً قِبَلَ الْبَيْتِ الْمُقَدِّسِ وَ الْكَرُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِيُضِيعَ اللهُ اللهُ لِيُضِيعَ اللهُ اللهُ لِيُضِيعَ الْهَانَكُمُ.

نماز میں تھے،ان میں سے ایک شخص نکلااور کی مجد کے لوگوں پر
اس کا گزر ہوااور وہ (بیت المقدس کی طرف) نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے کہا کہ میں اللہ تعالی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے (بیہ سنتے ہی) وہ لوگ جس حالت میں تھے اس حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، یہوداور (جملہ) اہل کتاب بہت خوش ہوتے تھے، گر جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف بھیر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا، زہیر (جواس حدیث کے ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ ہم سے ابواسطی نے براء ہے،اس حدیث کے میں یہ بھی نقل کیا کہ قبل تحویل (قبلہ) کے (اس) قدیم قبلہ پر کچھ میں یہ بھی نقل کیا کہ قبل تحویل (قبلہ) کے (اس) قدیم قبلہ پر کچھ میں یہ کہ ان کے متعلق کیا خیال کیا جائے اس پر اللہ تعالی نے یہ آ بیت وَ مَا کُانَ اللّٰهُ لِیُضِیعُ اِیُمَانَہُمُ وَ اِن کَانَ اللّٰهُ لِیُضِیعُ اِیُمَانَہُمُ وَان کے اس پر اللہ تعالی نے یہ آ بیت وَ مَا کُانَ اللّٰهُ لِیُضِیعُ اِیُمَانَہُمُ وَالْ فَر مَانَی۔

ف نمبرا اس حدیث سے حفیہ کے یہاں اس مسلم کا سخز ان کیا گیاہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر پہنچے جہاں اس کو قبلہ کی ست معلوم نہ ہو تواپی عقل پر زور ڈال کر معلوم کرے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہئے اس کو (تحری) کہتے ہیں، اس کے بعد جس طرف اس کا غالب گمان ہوائی طرف نماز پر دھنا شروع کر دے اب اگر نماز کے در میان کوئی ایسا شخص آکر (جس کو قبلہ معلوم ہے) خبر دے کہ قبلہ فلاں جانب ہے تو نماز ہی میں اس طرف گھوم جائے۔

نمبر ۲ لیخی اخیر وفت تک وہ آسی بیت المقدس کی طرف نماز او اکرتے رہے، چنانچہ اس آیت میں ان لوگوں کی نماز کے متعلق فرمادیا کہ اس وفت چونکہ وہی قبلہ تھااس لئے ان کی نمازیں قبلہ ہی کی طرف ایسی ہی سمجھی جائیں گی جیسے تحویل کے بعد کعبہ کی طرف۔

باب اس۔ آدمی کے اسلام کی خوبی کابیان۔

امام مالک نے بروایت زید بن اسلم عطابن بیار بیان کیا کہ ابوسعید خدریؓ نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو فرماتے ہوئے ساکہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ار تکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے ادر اس کے بعد (پھر) معاوضہ (شروع ہوتا ہے کہ) نیکی کا بدلہ اس کے دس گئے سے سات سوگئے تک اور برائی کا سی کے موافق (دیا جاتا ہے) گریہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمادے۔

۰۷- اسلی بن منصور عبد الرزاق معمر 'جام 'ابوہر برہ کہتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اینے اسلام کی خوبی پیدا کر لیتا ہے توجو نیکی وہ کرتا ہے وہ اس کے لئے

٣١ بَابِ خُسُنِ إِسُلامِ الْمَرُءِ.

قَالَ مَالِكُ اَخْبَرَنِیُ زَیْدُ بُنُ اَسُلَمَ اَنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِیْدِن النُحْدُرِیَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اللّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اللّهُ عَنهُ کُلَّ سَیّهَ تَ کَانَ زَلَقَهَا وَکَانَ بَعُدَ ذَلِكَ کُلَّ سَیّهَ بَعَشُرِ اَمُثَالِهَا اللّی سَبُع مِائَةِ القِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشُرِ اَمُثَالِهَا اللّی سَبُع مِائَةِ ضَعُفٍ وَ السَّیْقَةُ بِمِثْلِهَا اللّه اَن یَتَجَاوَزَ اللّهُ عَنها۔ وَعُفٍ وَ السَّیْقَةُ بِمِثْلِهَا اللّه اَن یَتَجَاوَزَ اللّهُ عَنها۔ حَدَّننا اِسُحٰقُ بُنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّننا وَسُحٰقُ بُنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّننا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ اللّهُ عَلیْهِ اللّه عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَسَلَّمَ إِذَا أَحُسَنَ أَحَدُكُمُ إِسُلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعُمَلُهَا تُكْتَبُ لُهُ بِعَشُرِ أَمْثَالِهَا اللي سَبُع مِائَةِ ضِعُفٍ وَّ كُلُّ سَيِّئَةٍ يَّعُمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.

٣٢ بَابِ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ وَجَلَّ اَدُومُهُ \_

13\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا يَحُىٰ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَهَا إِمْرَاةٌ قَالَ مَنُ هذِهِ قَالَتُ فُكْرَتُهُ تُذْكُرُ مِن صَلَاتِهَا قَالَ مَهُ عَلَيْكُمُ بِمَا تَطِيقُونَ فَوَ اللهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَطِيقُونَ فَوَ اللهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ مَا حَتَّى تَمَلُّوا وَ كَانَ اَحَبُّ اللهِينِ اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

٣٣ بَاب زَيَادَةِ الْإِيْمَانِ وَنُقُصَانِهِ وَ قُولِ اللّٰهِ تَعَالَى وَزِدُنْهُمُ هُدًى وَيَزُدَادُ قُولِ اللّٰهِ تَعَالَى وَزِدُنْهُمُ هُدًى وَيَزُدَادُ الَّذِينَ امْنُوا إِيْمَانًا وَ قَالَ اللَّيُومَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

٤٢ حَدَّئنا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّئنا هِشَامٌ قَالَ حَدَّئنا هِشَامٌ قَالَ حَدَّئنا قَتَادَةُ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَزُنُ شَعِيْرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا الله الله الله وَ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا الله الله الله وَ عَيْرٍ وَ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا الله الله الله وَ وَيُ قَلْبِهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا الله الله الله وَيُ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا الله الله الله وَيْ قَلْبِهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا الله وَيْ الله وَيْ قَلْبِهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وَيْ الله وقَا الله وي وَيْ الله ويُولِي الله وي وَيُولِي الله وي وي وي الله وي وي الله وي وي وي الله وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي

دس گنے سے لے کر سات سو گئے تک لکھی جاتی ہے اور جو برائی وہ کر تاہےوہ اس کے لئے اتن ہی لکھی جاتی ہے۔

باب ۳۲ نفدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ کام ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔

الا محمد بن شخی کی انهام عوده عائش که بی بین که بی صلی الله علیه وسلم (ایک مرتبه) ان کے پاس آئے اور ان کے پاس (اس وقت) کوئی عورت بیٹی ہوئی تھی آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ عائش ہولیس کہ یہ فلاں عورت ہے (اور) اس کی نماز (کی کثرت) کا حال بیان کرنے لگیں آپ نے فرمایا کہ تھہر و (دیکھو) تم اتنے اعمال کی ذمہ داری اپنا او پر او جن کی (ہمیشہ کرنے کی) تم کو طاقت ہو۔ اس لئے کہ (الله تواب دینے ہے) نہیں تھکتا تاو قتیکہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤاور اللہ کے نزدیک (سب سے) زیادہ محبوب وہ دین (کاکام) ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کرسکے۔

باب ۳۳-ایمان کی کمی زیادتی الله تعالی کے اس ارشاد سے بھی ثابت ہے (وَزِدُنَاهُمُ) (ترجمہ) اور ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کردی اور یَزُدُدُدُ الَّذِیْنَ امَنُوا (ترجمہ) اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے (یہ بھی فرمایا ہے) کیونکہ کامل چیز میں سے کمی کی جائے گی تواس کانام نقصان ہے۔

الله عليه مسلم بن ابراہيم 'شام' قاده' حضرت انسٌ ني صلّى الله عليه وسلّم ہے روايت کرتے ہيں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لااله الاالله کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو برابر نیکی (لیخی ایمان) ہو وہ دوزخ ہے نکالا جائے گا اور جو لا اله الا الله کے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر خیر (لیعنی ایمان) ہو وہ (بھی) دوزخ ہے نکالا جائے گا اور جو شخص لا اله الا الله کے اور اس کے دل میں ہے نکالا جائے گا اور جو شخص لا اله الا اللہ کے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی (لیعنی ایمان) ہو وہ بھی دوزخ ہے نکالا جائے گا ابو عبد اللہ نے کہا کہ ابان نے بروایت قادہ، انس، نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم ہے بجائے خیر کے ایمان کا لفظر وایت کیا ہے۔

الْإِيْمَانِ مَكَانَ خَيْرٍ.

ف۔ اس حدیث سے میہ ثابت ہوا کہ اصل ایمان لا الہ الا اللہ سے حاصل ہو جاتا ہے ،اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق سز اہواور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہ کیا تووہ اپنے جرم کی سز اپانے کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا،جواس کے ایمان لا الہ الا اللہ کا متیجہ ہوگانہ کے اعمال کا کیونکہ عملی حثیبت سے وہ معدوم العمل تھا۔

25 حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ وَ جَعُفَرُ بُنُ عَوُن حَدَّنَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ آخُبَرَنَا قَيْسُ بُنُ مُسُلِّمٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ مُسُلِّمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ آنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمُ تَقُرَءُ وُنَهَا لَوُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمُ تَقُرَءُ وُنَهَا لَوُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ آلَيَةُ فِي كِتَابِكُمُ تَقُرَءُ وُنَهَا لَوُ عَلَيْنَا مَعُشَرَ الْيَهُودِ نَرَلَتُ لَا تَخَدُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ آكَمُ وَيُنَكُمُ وَ الْمَكَانَ الْيَوْمَ وَلَيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ وَيُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ الْمَكَانَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ وَيُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ الْمَكَانَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ وَيُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ الْمَكَانَ وَلِينًا قَالَ عُمَرُ قَدُ عَرَفُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ الْمَكَانَ وَلِينَا قَالَ عُمَرُ قَدُ عَرَفُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ الْمَكَانَ وَلِينَا قَالَ عُمَرُ قَدُ عَرَفُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ الْمَكَانَ وَلَيْمَ وَعُو قَائِمْ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

ساہم۔ حسن بن صباح ، جعفر بن عون ، ابو العمیس ، قیس بن مسلم ، طارق بن شہاب ، عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین تمہاری کتاب (یعنی قرآن) میں ایک ایک آیت ہے کہ اگر ہم پر یعنی یہودیوں پروہ آیات نازل ہوتی تو ہم اس دن کو (جس دن وہ نازل ہوتی) عید منا لیتے امیر المومنین نے ہم اس دن کو (جس دن وہ نازل ہوتی) عید منا لیتے امیر المومنین نے بوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے ؟ یہودی بولا اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ الْاِسُلامَ دِینًا دِینَامُ کُمُ الْاِسُلامَ دِینًا وَینَامُ کُمُ الْاِسُلامَ دِینًا کُمُ الْاِسُلامَ دِینًا کُمُ الْاِسُلامَ دِینًا کُمُ الْاِسُلامَ دِینًا کُمُ اللهِ مِن کر) کہنے لگے کہ بے شک ہم نے اس دن کو اور اس مقام کویاد کر لیا ہے جس میں یہ آیت نی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ (اس دن) عرفہ میں مقم تھے اور جمعہ کادن تھا۔

ف نمبرا ترجمہ: میں نے تمہارے لئے تمہارادین کامل کر دیااور اپنی نعت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لئے پند کیا۔ نمبر ۲ مقصود حضرت عمر کا بیہ ہے کہ اس دن تو دہری عید تھی۔ایک جعہ کے سبب سے ، دوسرے عرفہ کے سبب سے ،اس سے زیادہ اور عید کی کیاصورت ہو سکتی ہے۔اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تواس کا کیاعلاج ہے۔

٣٤ بَابِ اَلزَّكُوةِ مِنَ الْإِسُلَامِ وَقَوْلُهُ تَعَالَي وَمَا أُمِرُوا اللَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُوتُوا الزَّكُوةَ وَيُوتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.

25 حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَثَّنِيُ مَالِكُ ابْنُ اَنَسِ عَنُ عَمِّهِ آبِي شُهَيُلِ بُنِ مَالِكِ عَنُ آبِيهُ اللهِ عَنُ عَبِيهِ اللهِ عَنُ آبِيهِ انَّةً سَمِعَ طَلْحَةً بُنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جَآءَ رَجُلٌ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آهُلِ نَحُدٍ ثَآثِرُ الرَّأْسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آهُلِ نَحُدٍ ثَآثِرُ الرَّأْسِ نَسُمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفُقَهُ مَا يَقُولُ نَسُمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفُقَهُ مَا يَقُولُ

باب ۳۳-ز کو قادا کرنااسلام ہے، اور الله تعالی کاار شاد ہے کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ الله کی عبادت کریں خالص اسی کے عبادت گزار ہو کر اور سیدھے ہو کر اور نماز قائم کریں اور ز کو قدیں یہی سیدھی راہ ہے

۳۳ الله سلعیل 'مالک بن انس 'ابوسهیل بن مالک 'مالک، طلحہ بن عبید الله سلمیل بن مالک 'مالک، طلحہ بن عبید الله سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص (۱) نجد کارہنے والا جس کے سر کے بال بھرے ہوئے تھے۔ رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے پاس آیااس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنی جارہی تھی، لیکن یہ سمجھ میں منہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہاہے لیکن جب قریب ہوا تو معلوم ہوا (کہ) دواسلام کی بابت آپ سے بوچھتا ہے، رسول خداصلی الله علیہ وسلم وہ اسلام کی بابت آپ سے بوچھتا ہے، رسول خداصلی الله علیہ وسلم

(۱) یہ کون تھے ؟ محدثین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ضام بن ثغلبہ تھے جو کہ اپنی قوم کے نما ئندہ بن کر آئے تھے۔

حَتَّى دَنَا فِاإِذَا هُوَيَسُالُ عَنِ الْإِسُلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلُ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنُ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلُ عَلَى غَيْرُهُ قَالَ لَآ، إِلَّا أَنُ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكوٰةَ قَالَ هَلُ عَلَىَّ غَيُرُهَا قَالَ لَا، إِلَّا أَنُ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدُبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَا أَزِيُدُ عَلَى هَذَا وَ لَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُلَحَ إِنْ صَدَقَ.

٤٥\_ حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيَّ نِ الْمَنُجُوفِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَوُفُّ عَنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَلَّ مِنَ الاَجُرِ بِقِيْرَاطٍ، تَابَعَةً عُثُمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

٣٥ بَابِ إِيِّبَاعِ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيْمَانِ.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسُلِمِ إِيُمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَّكَانَ مَعَةٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيُهَا وَيَفُرُغَ مِنُ دَفُنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحْدٍ وَّ مَنُ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبُلَ اَنْ تُدُفَنَ فَاِنَّهُ يَرُحِعُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.نَحُوَهُ

٣٦ بَابِ خَوُفِ الْمُؤُمِنِ أَنُ يُّحْبَطُ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشُعُرُ وَ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضُتُ قَولِيُ عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ ٱكُوُنَ مُكَذِّبًا وَّقَالَ ابْنُ اَبِي مَلِيُكَةَ

نے فرمایا کہ دن رات میں یانچ نمازیں ہیں،وہ شخص بولا کہ کیاان کے علاوہ (بھی کوئی نماز) میرے اوپر (فرض) ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، گریہ کہ تواپی خوش سے پڑھے (پھر)رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایار مضان کے روزے، اس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ (اور روزے بھی) میرے او پر فرض ہیں؟ آپؓ نے فرمایا نہیں، گر یہ کہ تواپی خوش سے رکھے (طلحہ) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوۃ کا بھی ذکر کیا۔اس نے کہاکہ کیا میرے اوپراس کے علاوہ (اور کوئی صدقہ بھی) فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگریہ کہ تواپی خوشی دے 'طلحہ کہتے ہیں کہ پھروہ مخص یہ کہتا ہوا چلا کہ اللہ کی قتم!نہ میں (اس عبادت) میں (اپنی طرف سے) زیادتی کروں گااور نہ کمی کروں گا۔ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگریہ سے کہدرہاہے تو کامیاب ہو گیا۔

باب۵س۔ جنازوں کے ساتھ جاناایمان ہے۔

٣٥ ـ احمد بن عبدالله بن على منجو في 'روح' عوف 'حسن ومحمه 'ابو هر مرية' ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان کا کام اور ثواب سمجھ کر جا تاہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لی جائے اور اس کے دفن ہے فراغت نہ کر لی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے، تو وہ دو حصہ ثواب کے لے کر او قا ہے ہر حصہ احد (پہاڑ) کے برابر ہو تا ہے اور جو مخص جنازے پر نماز پڑھ لے اور دفن کئے جانے سے قبل لوٹ آئے تواوہ ا کے قیراط ثواب لے کر لوشاہے، عثان موذن نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور بیان کیا کہ ہم سے بروایت عوف محمد ' ابوہر بری نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

ف۔ قیراطایک خاص وزن ہے گریہاں وہ خاص وزن مراد نہیں ہے بلکہ ایک مقد ار مقصود ہے۔

باب ٣٦- مومن كاس بات سے ڈرناكه اس كاعمل اكارت کر دیا جائے اور اسے خبر نہ ہو۔ ابراہیم تھیمی نے کہا کہ جب میں اینے گفتار اور کر دار کو ملاتا ہوں تو مجھے اس امر کاخوف ہو تاہے کہ (کہیں) میں حیثلانے والوں میں نہ ہو جاؤں،ابن

آدُرَكُتُ تَلْثِينَ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفُسِهِ مَا مِنْهُمُ اَحَدٌ يَّقُولُ إِنَّهُ عَلَى عَلَى نَفُسِهِ مَا مِنْهُمُ اَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى اِيْمَانِ جَبُرِيُلَ وَ مِيكَائِيلُ وَ يُذُكّرُ عَنِ الْمُصَنِ مَا خَافَةُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا آمِنَةُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَ مَا يُحَدَّرُ مِنَ الْإصرارِ عَلَىٰ مُنَافِقٌ وَ مَا يُحَدَّرُ مِنَ الْإصرارِ عَلَىٰ النَّهِ النَّقَانُلِ رَ الْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمُ التَّهَالَى وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

21 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زُبَيْدٍ قَالَ سَالُتُ آبَا وَائِلٍ عَنِ شُعْبَةُ عَنُ زُبَيْدٍ قَالَ سَالُتُ آبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُوفٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ.

الی ملیکہ نے کہا کہ میں نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کے تمیں صحابہ
سے ملاان میں سب اپنے منافق ہونے کاخوف کرتے تھے،
ان میں کوئی شخص بینہ کہتا تھا کہ میں جبر ئیل اور میکا سُکیل کے
ایمان پر ہوں، حسن بھری سے منقول ہے کہ نفاق کاخوف
ایمان پر ہوں، حسن بھری سے منقول ہے کہ نفاق کاخوف
ایمان پر ہوں، حسن ہواور اس سے بے خوف وہی شخص ہوگا
جو منافق ہو،اور باہم قال (وجدال) اور گناہ پر اصر ار کرنے
سے اور پھر تو بہ نہ کرنے سے لوگوں کو منع کرنا ضروری ہے
اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تاہے "وَلَم یُصِرُوا عَلَی مَا فَعَلُواً اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تاہے "وَلَم یُصِرُوا عَلَی مَا فَعَلُواً

۲ سم۔ محمد بن عرعرہ شعبہ ، زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو واکل سے مر جیہ (فرقہ) کی بابت بوچھا۔ توانہوں نے کہا کہ مجھے سے عبد اللہ (بن مسعود) نے بیان کیا کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کوگالی دینافس ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔

ن۔ اس جواب کا کیک مطلب تو یہ ہے کہ مر جیہ ء فرقہ مومنوں کو گالیاں دیتا ہے اور ایمان سے خارج بتلا تا ہے اور حضور یے فرمایا ہے کہ مسلم و مومن کو گالی دینا فسق ہے، لہذاوہ فاس ہیں اور اگر مر جیہ فرقہ مسلمانوں سے جنگ کرنا جائزاور ثواب سمجھتا ہے تو حضور کے فرمایا ہے کہ مومن سے جنگ کرنا جائزاور ثواب سمجھتا ہے تو حضور کے فرمایا ہے کہ مومن سے جنگ کرنے (کو حلال) سمجھنا کفر ہے اور دوسر امطلب سے ہو سکتا ہے کہ چو تکہ مجھے اس فرقہ کے متعلق تفصیلی حالات کا علم نہیں اس لئے میں کہ سکتا کیو تکہ اگر وہ مومن ہوئے اور میں نے ان کو کا فرکہ دیا تو حضور کیدار شاد فرمائے گئے ہیں ۱۲ متر جم

24 حَدَّنَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُبَادَةُ ابُنُ الصَّامِتِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلْيُلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحِي رَجُلانِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ النِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمُ بِلِيُلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحِي وَجُلانِ بِلِيُلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحِي وَجُلانِ مِنَ المُسُلِمِينَ فَقَالَ النِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمُ بِلِيلَةِ الْقَدْرِ وَ إِنَّهُ تَلاحِي فُلانٌ وَ فُلانٌ فَرُفِعَتُ بِلِيلَةِ الْقَدْرِ وَ إِنَّهُ تَلاحِي فُلانٌ وَ فُلانٌ قَرُفِعَتُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ التَمِسُوهَا فِي السَّبُع و التِسْع و التِسْع و التَّسُع و التَّسُع و التَّسْع و التَّسْعِ و التَّسْع و التَّسْع و التَّسْع و التَّسْع و التَّسْع و التَسْع و التَّسْع و التَّسْع و التَّسْع و التَّسْع و التَّسْع و التَسْع و التَّسْع و التَّسْع و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْعِ و التَّسْمِ و التَّسْعِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَسْمِ و التَّسْمِ و التَسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَّسْمِ و التَسْمِ و التَسْمِ و التَسْمُ و التَسْمِ و التَسْمِ و التَسْمِ و التَسْمِ و الْمُ الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُسْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمِنْعُ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمَامِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمُ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمُ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و الْمُعْمِ و ال

2 / - قتیبہ بن سعید اسلیل بن جعفر 'حمید 'حضرت انس سے روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن صامت ملے ، بیان کیا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لئے نکلے مگر (اتفاق سے اس وقت) دو مسلمان باہم لڑ رہے تھے آپ نے فرمایا (کہ اس وقت) میں اس واسطے نکلا تھا کہ تہمیں شب قدر بتادوں مگر (چو نکہ) فلاں اور فلاں باہم لڑے اس لئے (اس کی خبر دنیا ہے) اٹھالی گئی اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو (اب تم شب قدر کو) رمضان کی ستا کیسویں اور انتیبویں اور پجیبیویں (تاریخوں) میں تلاش کرو۔

ف۔اس حدیث میں مسلمانوں کی باہمی لڑائی گی قباحت کو بیان فرمایا گیا کہ بیاس قدر بری چیز ہے کہ دو مسلمانوں کے جھڑنے کی وجہ سے
لیلتہ القدر جیسی رفیع الثان رات کی تعیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اٹھالی گئی۔

٣٧ بَاب سُؤَالِ جِبُرِيُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيْمَانِ وَ الْإِسُلامِ وَ الْإِسُلامِ وَ الْإِحْسَانِ وَ عِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُعَلِّمُكُمُ دِينَكُمُ حِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُعَلِّمُكُمُ دِينَكُمُ فَحَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَ مَا بَيْنَ النَّبِيُّ ضَحَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَ مَا بَيْنَ النَّبِيُّ ضَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَقُولِهِ تَعَالَى وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ مِنَ الْإِسُلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ.

٤٨ حُدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ ابُنُ إِبْرَاهِيُمَ ٱلْحُبَرَنَا آبُوُ حَيَّانَ التَّيُمِيُ عَنُ أَبِي زُرُعَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يُّومًا لِّلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ آنُ تُؤُمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكَتِه وبِلِقَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ تُؤمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسُلامُ قَالَ الْإِسُلَامُ أَنْ تَعُبُدَ اللَّهَ وَ لَا تُشُرِكَ بِهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلُوةَ وَ تُؤَدِّى الزَّكُوةَ الْمَفُرُوضَةَ وَ تَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعُبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنُهَا بِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ سَأُخْبِرُكَ عَنُ ٱشُرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْآمَةُ رَبُّهَا وَ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةَ ثُمَّ اَدُبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمُ يَرَوُا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا حِبُرِيُلُ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمُ

باب کے ۱۳ - جبر ئیل کارسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم سے ایمان واسلام اور احسان وعلم قیامت کے متعلق پوچھنا اور نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بیان کرنا۔ پھر آپ نے (صحابہ سے) فرمایا کہ جبر ئیل علیہ السلام حمہیں تمہار اوین سکھانے آئے شحے آپ نے ان سب کو دین قرار دیا اور جو دین کی باتیں نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم (قبیلہ) عبد القیس کے لوگوں کو بیان فرمائیں اور اللہ تعالی کا یہ قول کہ جو شخص اسلام کے سواکسی اور دین کو چاہے تو وہ کبھی قبول نہ کیا جائے گا۔

٨٨ اسلميل بن ابرائيم 'ابو حيان النيمي 'ابوزرعه 'ابوہريرة كت ہیں کہ ایک دن نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ۔ تھے یکایک آپ کے سامنے ایک شخص آیاادر اس نے (آپ ہے) بوچھاکہ ایمان کیا چیزے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اوراس کے فرشتوں پراور (آخرت میں)اللہ کے ملنے پراوراللہ کے پغیبروں پرایمان لاؤاور قیامت کا یقین کرو (پھر)اس تحض نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ شرک نہ کرواور نماز پڑھواور زکوۃ مفروضہ اداکیا کرو'اور رمضان کے روزے رکھواس پیخش نے کہا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت (اس خشوع اور خلوص سے) کرو کہ گویاتم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر (بیہ حالت)نہ (حاصل ہو) کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو پیہ خیال رہے کہ وہ تہہیں دیکھاہے (پھر)اس مخض نے کہاکہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جس سے بیہ بات پو چھی جار ہی ہے (وہ خود) سائل ہے زیادہ (اس کو) نہیں جانتا (بلکہ ناواقفی میں دونوں برابر ہیں)اور میں تم کواس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں جب لونڈی اپنے سر دار کو جنے اور جب سیاہ او نٹوں کو چرانے والے عمار توں میں رہنے لگیں (تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے اور قیامت کاعلم تو)انِ پانچ چیزوں میں ہے کہ جن کوخدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلّی الله علیه وسلم نے "إِدَّ

قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيُمَان.

الله عندة علم السّاعة " بورى آيت تلاوت فرمائى اس كے بعد وه شخص واپس چلا تو آپ نے (صحابہ سے) فرمایا كه اس كو مير ياس واپس لا وَ وَلَيْ الله كَوْنَهُ وَلَيْ الله وَ رَبِيْ الله وَ الله واپس لا نے كو گئے ، مگر وہاں كى كونه ويك اتو آپ نے فرمایا جر ئيل سے 'لوگوں كو ان كے دين كى تعليم كرنے آئے سے ابو عبداللہ كہتے ہيں كه نبى صلّى الله عليه وسلم نے ان سب باتوں كوا يمان كاجز و قرار دیا ہے۔

ف۔ اس عبارت کامطلب میہ ہو سکتاہے کہ قرب قیامت میں عورت سے جواولا دبیدا ہو گیاس کاروبیا پنی ماں (اور باپ) کے ساتھ وہ نہیں ہو کا بوا کب بیٹے کااپنی مال کے ساتھ ہونا چاہئے بلکہ اس کے برخلاف وہ رویہ ہو گاجوا کیس آ قاکااپنی باندی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔

#### ۳۸ بَاب\_

29 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اَنَّ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْم

٣٩ بَابِ فَضُلِ مَنِ اسْتَبُراَ لِدِينِه.

٥٠ حَدَّئَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّئَنَا زَكْرِيَّا عَنُ عَامِرِ قَالَ سَمِعُتُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَّقُولُ سَمِعُتُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَّقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَلْحَلالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ مَشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ مَنْ النَّاسِ فَمَنِ

#### باب٨٣-(يرباب ترجمة الباب عالى ع)

97-ابراہیم بن حمزہ 'ابراہیم بن سعد 'صالح 'ابن شہاب 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن حبر اللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ علیہ وسلم ) کے پیروزیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم، تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور ایمان جب تک اعلیٰ در جہ تک نہ پنچے، اس وقت تک اس کی یہی صورت ہوتی ہے میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں اور ایمان کی حالت دین سے بھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں اور ایمان کی حالت اس طرح ہے جب کہ اس کی بثاشت دلوں میں مل جائے کہ پھر کوئی اس حض اس سے ناخوش نہیں ہو سکتا۔

باب ۳۹۔اس شخص کی فضیلت (کا بیان)جواپے دین کے قائم رکھنے کے لئے گناہوں سے بچے۔

۵۰۔ ابو تعیم 'زکریا' عامر ' نعمان بن بشیر گھتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرماتے تھے 'کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ( بھی ظاہر ہے) اور ان دونوں کے در میان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ' پس جو شخص شبہ کی چیز وں سے بچاس نے اپنے دین اور اپنی آبر و کو بچالیا اور جو شخص شبہوں (۱)

(۱) شبہات سے کو نمی چیزیں مراد ہیں؟اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں(۱) دہ اشیاء جن کے بارے میں حلت وحر مت کے متعارض دلا کل ہوں۔(۲) دہ اشیاء جن کی حلت و حر مت میں آئمہ مجہم دین کا اختلاف ہو۔(۳) دہ چیزیں جو مکر دہ اور خلاف اولی ہوں۔(۴) دہ مباح کام جو حرام تک پہنچانے والے ہوں یہ اس لئے کہ جو مختص کثرت سے ایسے مباح کام کرے گا تو آہتہ آہتہ دہ ممنوعات کو بھی کرنے لگے گا۔

اتَّقِى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبُراً لِدِيْنِهِ وَ عِرُضِهِ وَ مَنُ وَّقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَّرُعَى حَوُلَ الْحِمْى يُوشِكُ اَنْ يُواقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى اللَّ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي ارْضِهِ مَحَارِمُهُ آلَا وَ إِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضُغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلُهُ وَ إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُهُ آلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

. ٤ بَابِ اَدَآءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَانِ ـ ٥١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنَّ الْحَعُدِ قَالَ ٱنحُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ جَمْرَةَ قَالَ كُنُتُ ٱقْعُدُ مَعَ ابُنِ عَبَّاسِ فَيُحُلِّسُنِي عَلَى سَرِيُرِهِ فَقَالَ أَقِمُ عِنُدِى حَتَّى آجُعَلَ لَكَ سَهُمًا مِّنُ مَّالِيُ فَأَقَمُتُ مَعَةً شَهُرَيُنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوُ مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُو رَبِيْعَةُ قَالَ مَرُحَبًا بِالْقَوْمِ أَوُ بِالْوَفُدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنُ كُفَّارِ مُضَرَّ فَمُرُنَا بِأَمُرِ فَصُلٍ نُخْبِرُهُ بِهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا وَ نَدُحُلُ بِهُ الْحَنَّةَ وَسَالُوُّهُ عَنِ الْاَشُرِبَةِ فَامَرَهُمُ بِأَرْبَعِ وَّنَهَاهُمُ عَنُ أَرْبَعِ اَمَرَهُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحُدَةً قَالَ ٱتَدَرُّونَ مَا الإيْمَانُ بِاللَّهِ وَحُدَهٌ قَالُوُا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ٱعُلَمُ قَالَ شَهَادَةُ آنُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهَ وَ أَنَّ مَحُمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَ اِيْتَاءُ

(کی چیزوں) میں مبتلا ہو جائے (اس کی الیی مثال ہے) جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ کے قریب چر رہا ہو جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ (ایک دن) اس کے اندر بھی داخل ہو جائے (لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ ہر باد شاہ کی ایک چراگاہ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبر دار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ظرا اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبر دار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ظرا اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبر دار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ظرا اس کی حرام ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے سنووہ کلزادل ہے۔ وہ خراب ہو جاتا ہے سنووہ کلزادل ہے۔ باب میں داخل ہے۔

۵۱ علی بن جعد 'شعبہ 'ابوجمرہؓ کہتے ہیں کہ میں ابن عباسؓ کے ساتھ بينهمًا تقاتوًوه مجھے اپنے تخت پر بیٹھا لیتے تھے (۱) (ایک مرتبہ) انہوں نے (مجھ سے) کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دے دول گا، البذامين دو مهينے ان كے پاس رہا، بعد ازال انہوں نے (ایک روز مجھ سے) کہاکہ (قبیلہ) عبدالقیس کے لوگ جب نبی صلّی الله علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے (ان سے) کہا کہ (تم) کس قوم کے ہو؟ یا (یہ پوچھاکہ تم) کس جماعت ہے ہو؟وہ بولے کہ (ہم) ربعہ (کے فاندان) سے ہیں' آپ نے فرمایا کہ مَرُحَبًا بالقوم یا (بجائے بالقوم کے) بالوفدِ (فرمایا) غَیْرَ خَزَایَا و لاندامی پھران لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم سواماہ حرام ك (كسى اور زمان) ميس آپ كے پاس نہيں آسكتے (اس كئے كه) ہارے اور آپ کے در میان گفار مضر کا قبیلہ رہتاہے (ان سے ہمیں اندیشہ ہے)لہذا آپ ہم کو کوئی ایس بات بتاد یجئے کہ ہم اپنے پیچھے والول کواس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کی بابت (بھی) پوچھا کمہ کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام؟ تو آپ نے انہیں جار چیزوں کا حکم دیااور جار باتوں سے منع کیا،ان کو حکم دیا صرف الله پرايمان لانے كا، آپ نے فرمايا كم تم لوگ جانے موك

(۱)اس روایت میں فہ کورہے کہ حضرت ابن عباس حضرت ابو جمرہ کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس حضرت ابو جمرہ کا سے نیر معمولی اعزاز واکرم کیوں فرمایا کرتے تھے اس بارے میں بعض شار حین کی رائے سے کہ وہ حضرت ابن عباس کے ترجمان تھے اس بنا پراعزاز فرماتے۔ لیکن صحح بات سے بے کہ اس اعزاز واکر ام کی وجہ ایک خواب تھاجو کہ حضرت ابو جمرہ نے دیکھا تھا اور حضرت ابن عباس سے اس کا تذکرہ فرمایا تھا۔ کتاب الج میں امام بخاری نے وہ روایت ذکر فرمائی ہے جس میں اس خواب کو بیان کیا گیا ہے۔

الزَّكُوةِ وَ صِيَامُ رَمَضَانَ وَ اَنُ تُعُطُوا مِنَ الْمَعُنَمِ الْحُمُسَ وَنَهَاهُمُ عَنُ اَرُبَعِ عَنِ الْمَعُنَمِ الْحُمُسَ وَنَهَاهُمُ عَنُ اَرُبَعِ عَنِ الْحَنْتَمِ وَ الدُّبَّاءِ وَ النَّقِيرِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ رُبَمَا قَالَ الْحُفَظُوهُنَّ وَ الْحُبِرُوا فَالَ الْحُفَظُوهُنَّ وَ الْحُبِرُوا بِهِنَّ مَنُ وَرَآءَ كُمُ.

صرف الله پرایمان لانا (کس طرح ہوتا) ہے؟ انہوں نے کہا کہ الله اور اس کار سول خوب واقف ہے، آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ سواخدا کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور ان کو حکم دیا' نماز پڑھنے کا اور زکوۃ دینے کا اور رمضان کے روز ہر کھنے کا اور (حکم دیا) اس بات کا کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ (بیت المال میں) دے دیا کرو اور چار چیزوں (میں پانی یا اور کوئی چیز المال میں) دے دیا کرو اور چار چیزوں (میں پانی یا اور کوئی چیز پینے) سے ان کو منع کیا، حتم سے اور دباسے اور نقیر سے اور مز فت ہے اور تھی ابن عباس مز فت کی جگہ مقیر کہا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو'اور باتی لوگوں کو (جوانی جگہ رہ گئے ہیں) ان کی تعلیم دو۔

ف۔ حسم، دبا، نقیر ، مزفت اور مقرخاص قتم کے ظروف کے نام ہیں، ان ظروف میں قبل حرام ہونے شراب کے شراب نوشی ہوا کرتی محق لہذاان کے استعال سے اندیشہ تھا کہ شراب نوشی محقی لہذاان کے استعال سے اندیشہ تھا کہ شراب نوشی کی خواہش کو تحریک ہوگا۔ دوسرے یہ بھی احمال تھا کہ کچھا ٹرشراب کا ان میں باقی رہ گیا ہو۔ تیسر سے یہ کہ مسامات بند ہونے کی وجہ سے اِن بر تنوں میں شربت جلدی سرم کرشراب کی صورت اختیار کرجاتا تھا۔

13 بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الْاَعُمَالَ بِالنِّيَةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَّانَوْى فَدَخَلَ فَيُهِ الْإِيْمَانُ وَ الْوُضُوءُ وَ الصَّلُوةُ وَ اللَّوْمُ وَ اللَّوْمُ وَ اللَّوْمُ وَ اللَّحْكَامُ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ كُلُّ يَّعُمَلُ عَلَى وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ كُلُّ يَّعُمَلُ عَلَى وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ كُلُّ يَّعُمَلُ عَلَى وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ كُلُّ يَّعُمَلُ عَلَى فَا كُلُّ يَعُمَلُ عَلَى فَا كُلُّ يَعُمَلُ عَلَى فَا كُلُّ يَعُمَلُ عَلَى فَا كَلُّ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ نَقُقَةُ الرَّجُلِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ وَلَاكُنُ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَعُقُونُ وَلَكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُولُ وَلَكُنْ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُونُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَالْكُولُ وَلَاكُونَ وَلَالِكُونُ وَلَمُ لَاللَّهُ وَلَالْكُولُ وَلَاكُونُ وَلَالْكُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَمُ لَالِهُ فَالِكُولُ وَلَمُ لَالِهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَالْكُولُ وَلَمُ لَالِهُ عَلَيْهُ وَلَالْكُولُ وَلَمُ لَالِهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَمُ لَالْكُولُ وَ

٥٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَّحَىٰ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ وَقَّاصٍ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ وَقَّاصٍ عَنُ عُمَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعُمَالُ بِالنِّيَّةِ وِلِكُلِّ امُرِئٍ مَّا وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعُمَالُ بِالنِّيَّةِ وِلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا

باب اسم۔ (حدیث میں) جو آیا ہے کہ اعمال نیت اور خیال کے مطابق (ہوتے) ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گاجس کی نیت اس نے کی ہو (اس بناء) پراعمال میں ایمان اور وضواور نماز اور زکوۃ اور جج اور علوم اور (تمام) احکام (شرعیہ) داخل ہوگئے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریق لیمن اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا کہ ہر شخص اپنے طریق لیمن اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور آدمی کا اپنی بی بی بر خرج کرنا اگر وہ ثواب سمجھے تو صدقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیکن صدقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیکن (اب صرف) جہادونیت باقی ہے۔

20۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' یکی بن سعید 'محمد بن ابراہیم 'علقمہ بن و قاص 'حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اعمال کے نتیج) نیت کے موافق ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جو دہ نیت کرے، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی، تو خدا کے ہاں اس کی ہجرت اس (کام)!

نَوٰى فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهُا اَوِ امْرَاةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ اِلى مَا هَاجَرَ اِلَيُهِ.

٥٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْخَبَرَنِيُ عَدِيٌ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ يَزِيُدَ عَنُ اَبِيُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اللهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ.

36. حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدِ عَنُ سَعُدِ بَنِ اَبِي وَقَّاصٍ اللَّهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرُتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَخْعَلَ فِي فَم امْرَاتِكَ.

٤٢ بَابِ قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيُنُ النَّصِيْحَةُ لِلَّهِ وَ رَسُولِه وِلَائِمَّةِ الْمُسُلِمِيُنَ وَ عَامَّتِهِمُ وَ قَولِهِ تَعَالَى إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ.

٥٥ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّئَنَا يَحُىٰ عَنُ السُمْعِيلُ قَالَ حَدَّئَنَا يَحُىٰ عَنُ السُمْعِيلُ قَالَ حَدَّئَنِي قَيْسُ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ جَرِيرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ البَحَلِيّ قَالَ بَايَعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ وَ النَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

٥٦ - حَدَّنَنَا أَبُو النُّعُمَانِ قَالُ حَدَّنَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعُتُ جَرِيرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللهِ وَ اَتُنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمُ بِاتِّقَآءِ اللهِ وَحُدَةً لا شَرِيْكَ لَهُ وَ

کے لئے (لکھی جاتی) ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہو۔اور جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ اسے مل جائے یا کسی عورت کیلئے ہو جس سے وہ نکاح کرے تواس کی ہجرت اسی بات کیلئے ہو گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہو۔

۵۳۔ حجاج بن منہال' شعبہ' عدی بن ثابت' عبداللہ بن یزید' ابو مسعودٌ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کو کی شخص اپنی بی بی پر ثواب سجھ کر خرچ کرے تووہ اس کے حق میں (صدقہ)کا حکم رکھتاہے۔

۳۵- تھم بن نافع، شعیب، زہری، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے (ان سے) فرمایا کہ تم اللہ تعالیے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے جو کچھ خرچ کرو گے ( قلیل یا کثیر )اس کا ثواب ضرور دیا جائیگا یہاں تک کہ جو (لقمہ) تم اپنی بی بی کے منہ میں رکھو (اس کا بھی ثواب ملے گا)

باب ۱۳۲ نبی صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا که الله اوراس کے رسول اور اہم مسلمین اور عامه مسلمین کے لئے مخلص رہنا وین ہے اور الله وَدَسُولِهِ"۔ وین ہے اور الله یاک کا قول ' اِذَا نَصَحُوا لِلْهِ وَدَسُولِهِ"۔

۵۵۔ مسد د کی استعمل قیس بن الی حازم حضرت جریر بن عبد اللہ بیلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکو قادینے اور ہر مسلمان کی خیر خوائی کرنے (کے اقرار) پر بیعت کی۔

۵۲ - ابوالعمان ابوعوانہ 'حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا۔ اس دن میں نے جریر بن عبداللہ ہے سنا (پہلے) وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر (لوگوں سے مخاطب ہو کر) کہا کہ اللہ وحدہ لاشریک لہ کے خوف اور و قار اور آہستگی کوایے او پرلازم رکھو کیہاں تک کہ امیر تمہارے پاس آجائے

الْوَقَارِ وَ السَّكِينَةِ حَتَّى يَاتِيكُمُ آمِيرٌ فَإِنَّمَا يَاتِيكُمُ آمِيرٌ فَإِنَّمَا يَاتِيكُمُ آمِيرٌ فَإِنَّمَا يَاتَيكُمُ الْمِيرِكُمُ فَالَ السَّعَفُوا لِآمِيرِكُمُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُو ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَالِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتُ أَبَا يِعُكَ عَلَى الْإسلامِ فَشَرَطَ عَلَى وَ النَّصَحَ لِكُلِّ مُسلِمٍ فَبَايَعُتُهُ عَلَى هذَا وَ وَالنَّصَحَ لِكُلِّ مُسلِمٍ فَبَايَعُتُهُ عَلَى هذَا وَ رَبِّ هذِهِ الْمَسْجِدِ أَيْنَى لَنَاصِحْ لَكُمُ ثُمَّ السَّعَفُورَ وَ نَزَلَ.

اس کے کہ امیر تمہارے پاس ابھی آتا ہے۔ پھر کہا کہ تم لوگ اپنے امیر (متونی) کے لئے (خداسے) معافی ما نگو کیونکہ وہ (خود بھی اپنے مجر موں کے قصور) معاف کر دینے کو پند کرتے تھے، پھر کہا کہ المابعد، میں نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ آپ سے اسلام پر بیعت کر تاہوں تو آپ نے جھے سے مسلمان رہنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرط کرائی، پس اسی پر میں نے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرط کرائی، پس اسی پر میں نے آپ سے بیعت کی، قشم اس مسجد کے پروردگار کی بے شک میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور (منبر

ف۔ چونکہ متولی (مغیرہ ابن شعبہ ؓ) اوگوں کے قصور معاف کرنے کو پیند کرتے تھے 'ان کے حق میں خیر خواہی یہ تھی کہ ان کے انقال کے بعد لوگوں سے ان کی معافی کی درخواست کی جائے اور جری ؓ بن عبداللہ اسی امر پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے تھے کہ وہ ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کریں گے ، چنانچہ اس بیعت کا حق اس موقعہ پر اداکر کے آپ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ حضور ؓ کے اس فرمان پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔

## كِتَابُ الْعِلْم

٤٣ بَابِ فَضُلِ الْعِلْمِ وَ قُولِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرُفَعِ اللّهُ الَّذِينَ امَنُو مِنْكُمُ وَ اللّهُ الّذِينَ امَنُو مِنْكُمُ وَ اللّهُ بِمَا الّذِينَ او تُوا العِلْمَ دَرَ حَتٍ وَ اللّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ وَقَولِه رَبِّ زِدُنِي عَلْمًا.

٤٤ بَابِ مَنُ سُئِلَ عِلْمًا وَّهُوَ مُشَيِّلً عِلْمًا وَهُوَ مُشَتَغِلٌ فِي حَدِيثِه فَاتَمَّ الْحَدِيثُ ثُمَّ الْحَدِيثُ ثُمَّ الْحَابِ السَّائِل.

٥٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ ثَنَا فَكُرُ ثَنَا فَلَكُ ثَنَا فَلَكُمْ بُنُ الْمُنُذِرِ فَلَيُحٌ حَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلالُ بُنُ عَلِي عَنُ عَطَاءِ بِنُ يَسَارِ عَنُ آبِي هَالُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُواللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُوالِمُوالِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْ

# علم كابيان

باب سام الم علم كى فضيلت (كابيان) الله تعالى كاار شاد ہے جو لوگ تم ميں سے ايمان لے آئے ہيں اور انہيں علم ديا گيا ہے۔ اللہ ان كے مر اتب بلند كردے گااور جو كچھ تم كرتے ہو الله اس سے باخبر ہے اور الله تعالى كا فرمانا كه اے ميرے بروردگار مير اعلم زيادہ كر۔

باب ۴۴۔ جس شخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ کسی بات میں مشغول ہو تو (اپنی پہلی) بات کو پورا کرلے پھر سائل کوجواب دے۔

24۔ محمد بن سنان 'فلیح ح ابراہیم بن منذر ، محمد بن فلیح 'فلیک 'بلال بن علی عطاء بن بیار 'ابوہر برہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم مجلس میں لوگوں سے (پچھ) بیان کررہے تھے کہ اس حالت میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیااور اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلّم (نے پچھ جواب نہ دیااور اپنی بات) تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلّم (نے پچھ جواب نہ دیااور اپنی بات)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَحُلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ حَاءَ هُ اَعُرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعُضُ الْقُومِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهَ مَا قَالَ بَعُضُهُمُ لَمُ يَسُمَعُ حَتَّى إِذَا قَطَى حَدِيثَةٌ قَالَ اَيُنَ أُرَاهُ السَّائِلَ عَنِ قَطَى حَدِيثَةٌ قَالَ اَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلَ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِذَا طَيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانَتَظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ طَيْرَ الْمُلِهِ فَانتَظِرِ السَّاعَة فَقَالَ عَيْرِ المَّاعِةِ الْمَمْرُ اللهِ عَلَى إِذَا وُسِّدَ الْاَمُرُ اللهِ عَلَى عَيْرِ المَّاعِةِ فَانتَظِرِ السَّاعَة فَقَالَ عَيْرِ المَّاعِةِ فَانتَظِرِ السَّاعَة.

بیان کرتے رہے، اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا کہنا سن (تق) لیا گر (چو نکہ) اس کی بات آپ کو بری معلوم ہوئی، اس سبب سے آپ نے جواب نہیں دیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ (یہ بات نہیں ہے) بلکہ آپ نے سنائی نہیں' یہاں تک کہ جب آپ بی بات ختم کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے؟ (میں سجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لفظ سے) قیامت کا بوچھے والا۔ سائل نے کہایا رسول اللہ، میں موجود ہوں آپ نے فرمایا' جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو تو قیامت کا انظار کرنا۔ اس نے بوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب کام نا قابل (لوگوں) کے سرد کیا جائے (ا)، تو تو قیامت قیامت کا انظار کرنا۔

ف۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جب سلسلہ کلام جاری ہو تو کسی مخص کے در میان میں سوال کرنے سے سلسلہ کلام کو منقطع نہ کرناچا ہے۔ بلکہ اپنے کلام کوایک حد تک پہنچادے اس کے بعد سائل کا جواب دے اور اس میں سوال کرنے والے کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بھی ایسے موقع پر گفتگو کے در میان سوال نہ کرے جب تک کہ متعلم اپنی تقریر کی ایک حد تک نہ پہنچ جائے۔

٥ ٤ بَابِ مَنُ رَّفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ \_

باب ۲۰۵۵ اس شخص کابیان جو علم (کے بیان کرنے) میں اپنی آواز بلند کرے۔

٥٨ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ اَبِي بِشُرِ عَنُ يُّوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍو قَالَ تَحَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُنَاهَا فَادُرَكُنَا وَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُنَاهَا فَادُرَكُنَا وَقَدُ ارْهَقُنَا الصَّلُوةَ وَ نَحُنُ نَتَوَضَّا فَجَعَلْنَا نَمُسَحُ عَلَى السَّلُوةَ وَ نَحُنُ نَتَوضًا فَجَعَلْنَا نَمُسَحُ عَلَى ارْجُلِنَا فَنَادى بِاعْلَى صَوْتِه وَيُلِّ عَلَى النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلْثًا.
 لَلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلْثًا.

۵۸۔ابوالعمان 'ابوعوانہ 'ابی بشر 'یوسف بن ماھک عبداللہ بن عمراق کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے جب آپ ہمارے قریب پنچ تو نماز میں تاخیر ہونے (کی وجہ سے) ہم (جلد جلد) وضو کر رہے تھے اسی وجہ سے ہم اپنے پیروں پر پائی طنے گئے (کیونکہ دھونے میں دیر ہوتی) پس آپ نے اپنی بلند آواز سے دو مرتبہ یا تین فرمایا کہ (پیروں کے) مخنوں کو آگ کے سے دو مرتبہ یا تین فرمایا کہ (پیروں کے) مخنوں کو آگ کے (عذاب) سے فرائی (ہونے والی) ہے۔

ف۔ صحابہ پیروں کے دھونے میں مارے عجلت کے کمی کررہے تھے آپ نے بطور تہدید کے فرمایا کہ ایسانہ کرو کیونکہ جو پیروضو میں خشک رہ جائیں وہ آگ میں جلیں گے۔

٤٦ بَابِ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثْنَا وَ اَخْبَرَنَا وَ
 أَنْبَانَا وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ

باب ۲۹۔ محدث کا حَدَّثَنَا اور اَخْبَرَنَا اور اَنْبَانَا کہنا اور ہم سے حمیدی نے کہاکہ ابن عیدیہ کے نزد کی حَدَّثَنَا اور اَخْبَرَنَا

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصدیہ ہے کہ کوئی کام یا منصب کسی کے سپر دکرتے وقت یہ دیکھ لینا چاہئے کہ وہ شخص اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ؟اور اہل کو ہی سونپنا چاہئے نہ کہ نااہل کو۔اس لئے کہ نااہل تو تقمیر کے بجائے تخریب ہی کرے گااور اس سے زندگی میں اہتریاور فساد پھیلے گااور بڑھتے بڑھتے جب یہ فساد پوری دنیا کواپئی لپیٹ میں لے لے گا تواس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گا۔

حَدَّنَنَا وَ اَحُبَرَنَا وَ اَنْبَانَا وَ سَمِعُتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابُنُ مَسُعُودٍ حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ، وَقَالَ شَقِيٰقٌ عَنُ عَبْدِ اللهِ سَمِعُتُ النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَلِمَةَ كَذَا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَلِمَةَ كَذَا، وَقَالَ حُدَيْقَةُ حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ وَ قَالَ ابُو الْعَالِيَةِ عَنِ النَّي عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُونِ وَ قَالَ انَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُونِ وَ قَالَ انَسُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ عَنُ رَبِّهِ وقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَا وَلَوْلُولُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور انبانا اور سَمِعُتُ ایک بی تصاور ابن مسعودٌ نے کہا کہ حَدِّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ اور شقین نے عبدالله (بن مسعود) سے نقل کیا کہ سَمِعُتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کَلَمِهُ کَذَا اور مذیفہ نے کہا ہے کہ حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم حَدِینَیْنِ اور ابوالعالیہ نے ابن عباسٌ سے نقل کیا ہو سَلَّم حَدِینَیْنِ اور ابوالعالیہ نے ابن عباسٌ سے نقل کیا ہے کہ عَنِ النَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّم فیما یَرُویُ عَنُ رَبِّهِ اور ابو ہر برہؓ نے کہا ہے کہ عَنِ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَرُویُهِ عَنُ رَبِّهِ اور ابو ہر برہؓ نے کہا ہے کہ عَنِ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَرُویُهِ عَنُ رَبِّه اور ابو ہر برہؓ نے کہا ہے کہ عَنِ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَرُویُهِ عَنُ رَبِّه اور ابو ہر برہؓ نے کہا ہے کہ عَنِ النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلیٰهِ وَسَلَّم یَرُویُهِ عَنُ رَبِّه عَنْ رَبِّه عَنْ رَبِّه عَنْ رَبِّه عَنْ رَبِّه عَنْ رَبِّه عَنْ رَبِّه عَنْ رَبِّه عَنْ رَبِّه عَنْ رَبِّهُ مَا عَرْوَجَلَا ۔

ف۔ یہ اصول حدیث کامسکد ہے، بعض محدثین کے نزدیک حدثناادر اخبرنا کے مواقع استعال جداجداہیں،امام بخاری اس کے مخالف ہیں لہذاوہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ ان تمام الفاظ کو بلا تفریق استعال کرتے تھے بھی حد تنا کہہ کر حدیث بیان کرتے تھے بھی سمعت کہہ کے اور بھی عن کہد کے۔

٥٥ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا السَمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنِ عَبُدِ اللهِ صَلَّى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَ أَنَّهَا مِثُلُ الْمُسُلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِي قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي فَحَدِّثُونِي مَا هِي قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي فَحَدِّثُونِي مَا هِي قَالَ عَبُدُ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَعْسِى انَّهَا النَّحُلَةُ فَاستَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا فَي عَنْ اللهِ قَالَ هِي اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَالَ هَي النَّهُ عَالَ هِي النَّهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَيُهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَالَ هِي النَّهُ عَالَ هِي النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ النَّهُ عَالَ هَي النَّهُ اللهِ قَالَ هَي النَّهُ اللهِ اللهِ قَالَ هَي النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

29 قتیه بن سعید اسمعیل بن جعفر عبدالله بن دینار ابن عراس دوایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول خداصلی الله علیه وسلم نے (صحابہؓ) سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ در ختوں میں سے ایک در خت (ایساہے) کہ اس کے ہے (خزاں کے سبب سے) نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثل ہے فَحَدِتُونی مَاهِی (تو) تم مجھ سے بیان کرو کہ وہ کون در خت ہے، تولوگ جنگل در ختوں (کے خیال) میں بڑگئے۔ (عبدالله بن عر) کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آگیا کہ وہ کھور کا در خت ہے، مگر میں (بزرگوں کے سامنے پیش قدمی کرنے سے) شر ماگیا، بالآخر صحابہ نے عرض کیا کہ حَدِتُنَا مَاهِی یَارَسُولَ اللهِ (یا رسول اللہؓ) آپ بی ہم سے بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھور کا رسول اللہؓ) آپ بی ہم سے بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھور

٤٧ بَابِ طَرُحِ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى اَصُحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ. ٦٠ حَدَّنَنَا حَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَمَرَ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَمَرَ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّحرِ شَحَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَ إِنَّهَا مِثْلُ اللهِ مَن الشَّحرِ مَدِّثُونِي مَا هِي فَوقَعَ النَّاسُ فِي شَحرِ النَّهُ وَوقَعَ فِي نَفْسِي انَّهَا النَّهُ عَلَيْهُ وَمُوقَعَ فِي نَفْسِي انَّهَا النَّهُ عَلَيْهُ مَا هَي قَالُوا حَدِّثَنَا مَاهِي يَا النَّهُ عَلَيْ وَمُؤْلَ حَدِّثَنَا مَاهِي يَا النَّهُ عَلَيْ اللهِ قَالَ هِيَ النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ قَالُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ قَالُ عَبُدُ اللّهِ قَالُ عَبُدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ قَالُوا حَدِيَّنَا مَاهِي يَا اللهُ قَالُ هَي النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ قَالُ هَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَتُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي

المُحَدِّثِ، وَ رَأَى الْحَسَنُ وَ النَّوْرِيُّ الْمُحَدِّثِ، وَ رَأَى الْحَسَنُ وَ النَّوْرِيُّ وَمَالِكُ نِ الْقِرَآةَ جَآئِزَةً وَ احْتَجَّ بَعْضُهُم فِي الْقِرَآةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيْثِ ضِمَام بُنِ تَعْلَبَة اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُورَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اخْبَرَ ضَمَامٌ قَوْمَة بِذَلِكَ عَلَى اللَّهُ وَاحْتَجَ مَالِكُ بِالصَّلْكِ يُقُرُأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ اشْهَدَنَا فُلانٌ وَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُقُرِى فَيْقُولُ الْقَارِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُقْرِى فَيْقُولُ الْقَارِي الْمُقْرِى فَيْقُولُ الْقَارِي الْقَارِي فَلَانٌ وَ الْمُقْرِى فَيْقُولُ الْقَارِي الْمُقْرِى فَلَانٌ وَ الْمَقْرِى فَلَانٌ وَ الْمُقْرِى فَيْقُولُ الْقَارِي فَلَالًى فَالِالْ الْقَارِي فَلَالَا الْقَارِي فَلَالًى فَلَالًى فَلَالًا الْقَارِي فَلَا الْقَارِي فَلَالًا الْقَارِي فَلَالًى الْمُقْرِى فَلَالًى الْقَارِي فَلَالًى الْمُقْرِى فَلَالًا اللَّهُ الْمُعُولُ الْقَارِي فَلَالَا الْمُقْرِى الْمُقْرِقُ الْمُقْرِى الْمُقْرِقُ الْمُقَالِي فَلَالِهُ الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُعُلِى الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُقُولُ الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُقْرِقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِي الْمُعُمِولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُرِقُ الْمُعُمِولُ الْمُعُمِلُولُ الْمُعُلِي الْمُعْرِقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِى الْمُعُلِي الْمُقَالِقُولُ الْمُعُلِى الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُمِ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْرِقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِ

باب ٢ م- امام كااپنے ساتھيوں كے سامنے ان كے علم كے امتحان كے لئے سوال كرنے كابيان۔

۱۹- خالد بن مخلد اسلیمان بن بلال عبد الله بن دینار ابن عرانی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا در ختوں میں سے ایک در خت ایسا ہے کہ اس کا پت جھر نہیں ہو تا اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے تو تم مجھے بتاؤکہ وہ کون سا در خت ہے ؟ ابن عراکہ کہتے ہیں لوگ جنگل کے در ختوں (کے خیال) میں پڑگئے عبد الله بن عرافہ میں لوگ جنگل کے در ختوں (کے خیال) میں پڑگئے عبد الله بن عرافہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آگیا کہ وہ مجبور کا در خت ہے مگر میں (بتاتے ہوئے) شرماگیا۔ بالآخر سحابہ نے عرض کیا کہ یار سول الله! آپ ہمیں بتا ہے کہ وہ کون سا در خت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مجبور کا در خت ہے۔

باب ٨٨۔ حدیث پڑھنے اور محدث کے سامنے پیش کرنے (پڑھنے) کا بیان 'اور حسن (بھری) اور (سفیان) توری اور (امام) مالک نے (بھی خود) پڑھ لینا کافی سمجھا ہے۔ اور بعض محد ثین نے عالم کے سامنے قراءت (کے کافی ہونے) میں ضام بن تغلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پس وہ محد ثین کہ جم نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پس وہ محد ثین کہتے ہیں کہ (صام بن تغلبہ کا) یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہے (اور) صام نے اپنی قوم کواس کی اطلاع کی اور قوم کے لوگوں نے اس کو کافی سمجھا۔ اور (امام) مالک کے سامنے پڑھی مات ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے پڑھی مات ہوں کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے سامنا ور معلم کے سامنے تر ھی جاتی ہے تو جاتی ہے تو حاضرین کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے سامنا ور معلم کے سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کی سامنے کی سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سامنے کا سام

ف نمبرا۔ محد ثین کااس میں اختلاف ہے کہ آیااستاد کے سامنے شاگر د حدیث پڑھے تو وہ زیادہ قابل اعتبار ہے، یااستاد پڑھ کر شاگر دوں کو سنائے اس کازیادہ اعتبار ہے، اس اختلاف کو امام بخاری یہاں بیان کر رہے ہیں قرینہ سے معلوم ہو تاہے کہ امام بخاری یہاں بیان کر رہے ہیں ہیں۔اگر چہ سلف میں زیادہ تر یہی مروج تھا کہ استاد پڑھ کر شاگر دوں کو سنادیتے تھے اور شاگر داستاد سے س کریاد کرتے تھے۔ ف نمبر ۲۔صک ایک خاص قتم کی تحریر کو کہتے ہیں جیسے شاہی فرمان وغیر ہ جس کو آج کل دستاویز کہا جاسکتاہے۔

71\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنُ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَآءَ وَ عَلَى الْعَالِمِ وَ حَدَّئَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ سُفُيَانَ قَالَ وَسَمِعْتُ فَلَا سُفُيَانَ قَالَ وَسَمِعْتُ ابَا مَا لَكُ وَسَمِعْتُ ابَا عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا عَاصِمٍ يَّقُولُ عَنُ مَّالِكٍ وَ سُفْيَانَ الْقِرَآءَ ةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرآءَ تَهُ سَوَآءً \_

٦٢\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ سَعِيُدٍ هُوَ الْمَقُبُرِيُّ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي نَمَرِ آنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَّقُولُ بَيُنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ مُّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فِي الْمَسُجِّدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَٱنَاخَهُ فِي الْمُسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ آيُّكُمُ مُحَمَّدُ؟ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ مُتَّكِى بَيُنَ ظَهُرَانِيُهِمُ فَقُلُنَا هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِيُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَابُنَ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَدُ اَجَبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّي سَآئِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيُكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَحدُ عَلَيَّ فِي نَفُسِكَ فَقَالَ سَلُ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ /إَسُالُكَ بِرَبِّكَ وَ رَبِّ مَنُ قَبُلُكَ اللَّهُ أُرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمُ؟ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ ٱنشُدُكَ بِاللَّهِ آللُّهُ آمَرَكَ آنُ

الا محمد بن سلام ، محمد بن حسن واسطی ، عوف ، حضرت حسن بھری سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی مضا گفتہ نہیں اور عبید اللہ بن موئی نے سفیان سے روایت کیا، وہ کہتے تھے کہ جب محدث کے سامنے پڑھ چکاہو توحد شی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ محمد بن سلام کابیان ہے کہ میں نے ابوعاصم سے ساوہ مالک اور سفیان سے نقل کرتے تھے کہ عالم کے سامنے پڑھنااور عالم کابر ھنادونوں برابر ہیں۔

۲۲ عبدالله بن يوسف اليث اسعيد مقبري شريك بن عبدالله بن ابی نمر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر (سوار آیا)اوراس نے اپنے اونٹ کو مبجد میں (لاکر) بھلایااوراس کے پیر باندھ دیئے، پھراس نے صحابہؓ ہے يو حيِّما كه تم ميں محمد (صلّی الله عليه وسلّم) كون ہيں(۱)!اور (اس و قت) نمی صلّی الله علیه وسلم صحابہ کے در میان تکید لگائے بیٹھے تھے، توہم لوگوں نے کہاکہ یہ مرد صاف رنگ کے ، تکیہ لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں (انہی کانام نامی محمد ہے) پھراس شخص نے آپ سے کہا کہ آے عبد المطلب ك بيد إنى صلى الله عليه وسلم في فرمايا كهويس (موجود موں)اس نے آپ سے کہاکہ میں آپ سے (پچھ) پوچھنے والا موں اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا آپ اپنے دل میں میرے او پر ناخوش نہ ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو تیری سمجھ میں آئے پوچھ،وہ بولا میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی قتم دیتا ہوں (سیج بتائے) کیا اللہ نے آپ کو تمام آدمیوں کی طرف پیمبر بناکر بھیجاہے؟ آپ نے فرمایاکہ خدا جانا ہے کہ یمی بات ہے، پھراس نے کہا کہ میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں (سے)

(۱)اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھااس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بے تکلفی کے ساتھ تھل مل کررہتے تھے۔ مجلس میں اپنے لئے کوئی امتیازی طریقہ اختیار نہیں فرماتے تھے۔

تُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْحَمُسَ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيُلَةِ؟ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ اَمْرُكَ اَنْ تَصُومَ هذا الشَّهْرَ مِنَ السَّنةِ قَالَ اللَّهُ اَمْرُكَ اَنْ تَصُومَ هذا الشَّهُرَ مِنَ السَّنةِ قَالَ اللَّهُ المَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَن وَرَآئِي اللَّهِ عَلِيهِ وَ انَا ضِمَامُ بُنُ تَعْلَيهَ انحُو بَنِي سَعُدِ الْمَعْدِ الْمَعْدِ الْحَمِيدِ مِن قَوْمِي وَ اَنَا ضِمَامُ بُنُ تَعْلَيْ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِ فَا اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ بِهِذَا.

٦٣\_ حَدَّثَنَا مُوُسْى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسِ قَالَ نُهِينَا فِي الْقُرَانِ أَنْ نَّسُأَلَ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَ يُعُجِّبُنَا أَنُ يُّجَىُّ الرَّجُلُ مِنُ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَسَالَهُ وَ نَحُنُ نَسُمَعُ فَحَآءَ رَجُلٌ مِّنُ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَسَالَةً فَقَالَ آتَا نَا رَسُولُكَ فَاحْبَرَنَا آنَّكَ تَزُعَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ أَرُسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنُ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ ٱللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَمَنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْحَبَالَ؟ قَالَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ قَالَ فَمَنُ جَعَلَ فِيُهَا الْمَنَافِعَ؟ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَبِا الَّذِي خَلَقَ السَّمَآءَ وَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ نَصَبَ الحِبَالَ وَ جَعَلَ فِيُهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ ٱرْسَلَكَ؟ قَالُ نَعَمُ قَالَ زَعَمَ رَسُولُكُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمُسَ صَلَوَاتٍ وَّ زَكُوةً فِى ٱمُوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي ٱرْسَلَكَ آللُّهُ أَمَرَكَ بهذا؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ

بتا یے کیادن رات میں پانچ نمازوں کے پڑھنے کا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ آپ نو واللہ کی فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے، پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں (سی بتا ہیں) کیا اس مہنے (لیعنی رمضان) کے روزے رکھنے کا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں (سی بتا ہیے) کیا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ ہمارے مال داروں سے لیں اور اسے ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے اس کے بعدوہ شخص کہنے لگا کہ میں اس (شریعت) پر ایمان لا یاجو آپ ہوا ہوں اور میں اپنی قوم کے ان لوگوں کا جو میرے پیچھے ہیں بھیجا ہوا ہوں اور میں ضام بن نقلبہ ہوں (قبیلہ! سعد بن بکر کے بھائیوں میں ہے)۔

٦٣ ـ موسىٰ بن اسلعيل سليمان بن مغيره ' ثابت 'انس مجت بيل كه چو نکہ ہم کو قر آن میں اس امر کی ممانعت کر دی گئی تھی کہ ہم نبی صلّى الله عليه وسلم سے (مسائل) يو چيس (اس لئے ہم خودنه يو چيتے تھے)اور ہم کویہ خواہش رہتی تھی کہ کوئی سمجھ دار دیہاتی آئے اور وہ آپ سے پوچھے اور ہم خود نہ معلوم کریں (ایک دن) ایک دیہاتی محض آیااوراس نے آپ سے کہاکہ جارے پاس آپ کا قاصد پہنچا. اوراس نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ كوالله بزرگ و برترنے پغير بنايا ہے، آپ نے فرماياس نے سي كہا، پھراس شخص نے کہا کہ آسان کو کس نے پیدا کیاہے؟ آپ نے فرمایا الله بزرگ و برتر نے،اس نے کہا کہ زمین کواور پہاڑوں کو کس نے پیداکیاہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے ،اس نے کہاکہ بہاڑوں میں فائدے کس نے رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایااللہ بزرگ و برترنے (یہ س کر)وہ کہنے لگا(آپ کو)ای کی قتم جس نے آسان پیدا کیااور زمین کو پیدااور (زمین میں) پہاڑوں کو نصب کیااور ان میں منافع رکھے، پچ بتاہیے کیااللہ نے آپ کو پیٹیمر بنایاہے؟ آپ نے فرمایا ہاں (پھر)اس نے کہا آپ کے قاصد نے (ہم سے یہ بھی) کہا تھا کہ ہمارے اوپر پانچ نمازیں (فرض ہیں) اور ہمارے مالوں میں زکوۃ (فرض) ہے، آپ نے فرمایااس نے سے کہا(یہ س کر)وہ بولا (آپ

عَلَيْنَا صَوْمَ شَهُرٍ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي اَرُسَلَكَ اللَّهُ اَمَرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ نَعَمُ فَالَ فَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللهِ اسْبِيلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي اَرُسَلَكَ اللهُ اَمَرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ نَعَمُ فَالَ فَوَالَّذِي اَرُسَلَكَ اللهُ اَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَوَالَّذِي اَرُسَلَكَ اللهُ اَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ نَعَمُ شَيْعًا وَ لا اَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى الله شَيْعًا وَ لا اَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنْ صَدَقَ لَيَدُخُلَقَ الجَنَّةُ الْحَنَّةُ الْحَنَّةُ الْحَنَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کواس کا قسم! جس نے آپ کو پیغیر بنایا (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کواس کا قسم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں (پیر) اس نے کہا آپ کے قاصد نے (ہم سے یہ بھی کہا تھا) کہ ہمارے اوپر سال بحر میں ایک مہینے کے روزے (فرض) ہیں آپ نے فرمایا پیج کہاوہ بولا کہ (آپ کو) اس کی قسم! جس نے آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کواس کا قسم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس نے کہا آپ کے قاصد نے دہاں تک جانے کی طاقت رکھے، آپ نے فرمایا پیج کہاوہ بولا کہ آپ کو واس کا قسم جس نے آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو اس کا قسم جس نے فرمایا ہاں، اس نے کہا تواس کی قسم جس نے فرمایا ہاں، اس نے کہا تواس کی قسم جس نے اپ کو سیائی کے ساتھ بھیجا ہے میں ان باتوں پر نہ بچھ زیادتی کروں گا اور نہ کی کروں گا (یہ س کر صحابہ ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا اور نہ کی کروں گا (یہ س کر صحابہ ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا کہ اگر یہ بچ کہتا ہے تو یقینا بلاشبہ جنت میں داخل ہوگا۔

ف۔ پہاڑوں کے فائدے سے مراد میوہ جات ہیں جواکثر پہاڑوں میں خو در وپیداہوتے ہیں علاوہ اس کے شہد بھی پہاڑوں میں اکثر ماتا ہے تھی جواہرات بھی مل جاتے ہیں۔اور قیمتی کا نیں بھی ان ہی میں دستیاب ہوتی ہیں،اس کے علاوہ بھی بے شار فوائد ہیں۔

الله العِلْمِ بِالْعِلْمِ الْمُنَاوَلَةِ وَ كِثَابِ الْمُنَاوَلَةِ وَ كِثَابِ الْمِلْمِ الْمُنَاوَلَةِ وَ كَثَابِ الْمُنَاوَلَةِ وَ كَثَابِ الْمُنَاوَلَةِ وَ كَثَابِ الْمُنَاوَلَةِ وَ قَالَ انَسَخَ عُثُمَانُ الْمُصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب ٩ ٧٨ - مناولہ كا بيان اور اہل علم كا علم كى با تيں كھ كر شہر وں ميں بھيجنا اور انس نے كہا كہ عثانًا نے مصاحف كھوائے اور ان كو اطراف (وجوانب) ميں بھيجااور عبدالله بن عمراور يحيٰ بن سعيد اور مالك نے (بھی)اس كو جائز سمجھا ہے، اور بعض اہل حجاز نے مناولہ كے قابل اعتبار ہونے ميں نبی صلّی اللہ عليہ وسلم كی حدیث سے استد لال كيا ہے جب كہ نبی صلّی اللہ عليہ وسلم كی حدیث سے استد لال كيا ہے جب كہ آپ نے سر دار لشكر كے لئے ایک تح ریر (بطور دستور العمل كے) لکھی اور ان سے كہہ دیا كہ جب تک تم فلال فلال مقام پر نہ بہنی جانا اس تح ریر كونہ پڑھنا (۱) پس جب وہ اس مقام پر پرنہ بہنی جانا اس تح ریر كونہ پڑھنا (۱) پس جب وہ اس مقام پر

(۱) واقعہ یہ پیش آیا کہ ۲ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک جماعت کا امیر بناکر بھیجااور ان کو خط دیا جس کے متعلق فرمایا کہ جب تم مدینہ سے دو منزل دور ہو جاؤتواس خط کو کھول کراپنی جماعت کو سنادینا، اس خط میں یہ تحریر تھا کہ ایک مقام جس کا نام بطن نخلہ ہے وہاں چلے جاؤاور قریش کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ اس خط کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر کھولئے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ مدینہ کے اندر جاسوس و منافقین بہت کشرت سے تھے آگر خط کا مضمون مدینہ ہی میں معلوم ہو جاتا تو منافقین مشرکین کو جاکر پہلے ہی خبر کر دیتے۔

الْمَكَانَ قَرَاهُ عَلَى النَّاسِ وَ اَخْبَرَهُمُ بِأَمْرِ النَّاسِ وَ اَخْبَرَهُمُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

پہنچ گئے تولوگوں کے سامنے اس کو پڑھ دیااور نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کا حکم جواس میں لکھا تھا(سب کو ہتلایا)

ف ۔ مناولہ محدثین کی اصلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ استادا پئی کتاب شاگر د کو دے اور بیہ کہہ دے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھاہے اس کی روایت کی میں تجھے اجازت دیتا ہوں، لوگوں کو اس طریقہ پر عمل کرنا چاہئے یا نہیں، محققین کی رائے اس طرف ہے کہ یہ طریقہ جائز ہے اس مسئلہ کو امام بخاری یہاں بیان کررہے ہیں۔

75 - حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعَدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَه بُنِ مُسُعُودٍ عَنُ عَبَد اللَّهِ بُنِ عُبَه بُنِ مُسُعُودٍ اللَّهِ بُنَ عَبُد اللَّهِ بُنَ عَبُد اللَّهِ بُنَ عَبُد اللَّهِ بُنَ عَبُل اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَي عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَث بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَث بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَ اللَّه عَلِيم البَحُريُنِ فَدَ فَعَه امَرَةً اَنُ اللَّه عَلَيْم البَحُرينِ فَدَ فَعَه عَظِيم البَحُرينِ فَدَ فَعَه عَظِيم البَحُرينِ فَدَ فَعَه عَظِيم البَحُرينِ فَدَ فَعَه عَظِيم البَحُرينِ فَدَ عَلَيْهِمُ عَظِيم اللَّه عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ يُمَوَّقُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنُ يُمَوَّقُوا كُلُ مُمَوَّق .

٥٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَّا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَّا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كِتَابًا اَوُ اَرَادَ اَنُ يَكْتُبَ فَقِيلُ لَهُ اَنَّهُمُ لَا يَقُرَءُ وُنَ كِتَابًا إلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنُ فِضَّةٍ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَانِي انَظُرُ إلى بِيَاضِهِ فَي يِدِه فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنُ قَالَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَانِي اَنُظُرُ إلى بِيَاضِهِ فَي يَدِه فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَن قَالَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ أَنَسٌ.

٥٠ بَابِ مَنُ قَعَدَ حَيثُ يَنتَهِى بِهِ الْمَحُلِسُ وَ مَنُ رَّاكَ فُرُجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَيْتُهِ فَيْ الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَي الْحَلْقَةِ فَيْ الْحَلْقِ فَيْ الْحَلْقِ فَيْعِلْمِ لَا لَهِ الْحَلْقِ لَالْحَلْقِ فَيْ الْحِلْقِ لَالْحَلْقِ فَيْ الْحَلْقِ فَيْ الْحِلْقِ فَيْ الْحَلْقُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمِ لَلْحَلْقِ لَالْعُلْمِ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَلْعُلْمُ لَالْعُلْمِ لَلْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَلْمُ لَالْعُلْمُ لَلْمُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَلْمُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لَلْمُ لَالْعُلْمُ لَلْمُ لَالْعُلْمُ لَلْمُ لَالْعُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُلْمُ لَالْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ ل

۱۲-اسلحیل بن عبداللہ ابراہیم بن سعد 'صالح، ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہاتھ بھیجااور اس کو یہ تھم دیا کہ بیہ خط بحرین کے حاکم و دے دے دے (چنا نچہ اس نے دے دیا) بحرین کے حاکم نے اس کو کسر کی دے دے دیا (شاہ ایران) تک پہنچایا جب کسر کی نے اس کو پڑھا تو اپنی بد بختی ہے اس کو چاک کر ڈالا، ابن شہاب جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے اس کو چاک کر ڈالا، ابن شہاب جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کر تا ہوں کہ ابن میتب نے اس کے بعد مجھ سے ہیں کہ میں ان لوگوں کو بددعادی کہ وہ بالکل گلڑے کلڑے کر دیئے حاکم ہونے حاکم بین کہ کے سے کر میں کے۔

بی کہ جی ساتی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط (شام 'روم' یا شاہ ایران ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط (شام 'روم' یا شاہ ایران کو) کھایا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ بے مہر کا خط نہیں پڑھتے، لہٰذا آپ نے چاندی کی اٹلو تھی بنوائی، اس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا (انس کے جی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی میری نظر کے سامنے آپ کی انگی میں چک رہی ہے، شعبہ جو اس مدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے قادہ سے کہا کہ یہ آپ صدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے قادہ سے کہا کہ یہ آپ سے کس نے کہا کہ اس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا ؟وہ بولے انس نے کہا کہ اس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا ؟وہ بولے انس نے کہا کہ اس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا ؟وہ بولے انس نے کہا کہ اس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا ؟وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ؟وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ؟وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ؟وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی محمد رسول اللہ کندہ تھا ۔وہ بولے انس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ اس بی کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی

باب ۵۰۔ اس شخص کا بیان جو مجلس کے اخیر میں بیٹھ جائے اور اس کا بیان جو بہم مجلس میں جگہ پائے اور بیٹھ جائے

7٦- حَدَّنَنَا إِسْمَعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيٰي مَالِكُ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِي طَلَحَةَ آلَ آبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيُلِ ابُنِ آبِي طَالِبٍ آخْبَرَةً عَنُ آبِي مَوْلِى عَقِيْلِ ابُنِ آبِي طَالِبٍ آخْبَرَةً عَنُ آبِي وَاقِدِ اللّيْشِيِ آلَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَ النّاسُ مَعَةً إِذَا آقُبَلَ ثَلْنَةٌ نَفَرٍ فَآقَبَلَ اثْنَانِ اللّي رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عليه وسلم اللهِ صَلّى الله عليه وسلم اللهِ صَلّى اللهِ عليه وسلم فَوقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَامَّا النَّالِثُ فَامَا النَّالِثُ فَامَا النَّالِثُ فَامَا النَّالِثُ فَامَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا لَا الْخَبِرُكُمُ عَنِ النَّفَرِ الثَّافِةِ اللّهُ وَ امَّا النَّالِثُ اللّهُ مِنْهُ وَ امَّا النَّالَةِ وَامَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّالُهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امْ اللهُ عَنْهُ وَ امْ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٥ بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رُبَّ مُبَلِّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِع. ١٧٠ حَدَّنَنَا بِشُرِّ قَالَ حَدَّنَنَا بِشُرِّ قَالَ حَدَّنَنَا بِشُرِّ قَالَ حَدَّنَنَا بِشُرِّ قَالَ حَدَّنَنَا بِشُرِّ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبُدِ الْرَّحُمْنِ ابْنِ آبِي مَكْرَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ ذَكَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَعَدَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَعَدَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَعَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَعَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَعَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَعَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَعَدَ عَلَى سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ إِسُمِهِ قَالَ الْيُسَ يَوْمَ النَّحْرِ السُمِهِ قَالَ الْيُسَ يَوْمَ النَّحْرِ السُمِهِ قَالَ الْيُسَ يَوْمَ النَّحْرِ السُمِهِ قَالَ الْيُسَ عَلَى اللَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرٍ إِسُمِهِ قَالَ الْيُسَ يَوْمَ النَّحْرِ السُمِهِ قَالَ اللهُ اللَّيْسَ الْمَاكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي شَهُركُمُ هَذَا فِي

ابی طالب کے آزاد کردہ غلام) ابو واقد اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ تین شخص آئے تو (ان میں سے) دور سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو (ان میں سے) دور سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے اور ایک چلا گیا۔ (ابوواقد) کہتے ہیں کہ وہ دونوں (پچھ دیر) رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے باس کھڑے در پھر ان میں سے ایک نے طقہ میں مخبائش دیکھی اور وہ اس کے اندر بیٹھ گیا اور وہ سر اسب سے بیچھے (جہاں) مجلس ختم ہوتی تھی بیٹھ گیا۔ اور تیسرا واپس چلا گیا۔ پس جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (وعظ واپس چلا گیا۔ پس جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (وعظ واپس چلا گیا۔ پس جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (وعظ مر نے مراغت پائی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں شہیں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی اور دوسر اشر مایا تو اللہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی اور دوسر اشر مایا تو اللہ نے اللہ کی نے رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی اور دوسر اشر مایا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچیرا تو اللہ نے نے اللہ کی نے ربھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچیرا تو اللہ نے در بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بھیرا تو اللہ نے در بھی اس سے عراض فرمایا۔

اس مہینہ یں تمہارے اس شہر میں حرام (سمجھے) جاتے ہیں، چاہئے کہ حاضر غائب کو (یہ خبر) پہنچادے اس لئے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو (یہ حدیث پہنچاہئے)جواس سے زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والا ہو۔ بَلَدِ كُمُ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَآثِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدُ الْغَآثِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسْى اَنُ يُبَلِّغَ مَنُ هُوَ اَوُعَى لَهُ مِنْهُ.

ف۔ مقصودیہ ہے کہ باہم خون ریزی اور ایک دوسرے کا مال ناحق لے لینا ہمیشہ کے لئے قطعی حرام سمجھو، مکہ میں اور پھر جج کے مہینوں میں اور پھر جج کے مہینوں میں اور پھر خاص جج کے دن خون ریزی اور لوٹ مارزمانہ جاہلیت سے سخت گناہ سمجھے جاتے تھاس لئے آپ نے اس کو مثال میں بیان فر مایا۔ ف حدیث کے سننے والوں سے مرادوہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنیں اور جنہیں حدیث پہنچائی جائے ان سے مرادوہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کے ذریعہ سے احادیث پہنچیں، ان کو تا بعین کہتے ہیں مقصود آپ کا یہ ہے کہ میری احادیث کی اشاعت میں کو تا ہی نہ کو تا ہی دکھیں گے۔ اشاعت میں کو تا ہی نہ کرنا کیونکہ آئندہ نسلوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شاید تم سے زیادہ میری احادیث کی حقیقت کو سمجھیں گے۔

باب ۵۲۔ قول اور عمل سے پہلے علم کابیان،اس کی دلیل اللہ تعالى كافرمان ب فَاعُلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اس لِي كه اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ف علم سے ابتدا فرمائی ہے، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے (انبیاء سے) علم کو میراث میں پایا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیااس نے بڑی دولت حاصل کی اور جو ھخص کسی راستہ پر مخصیل علم کے لئے قدم رکھتاہے، تواللہ تعالیاس کے لئے جنت کاراستہ آسان کر دیتاہے اور اللہ نے فرمایاہے کہ اللہ کے ہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جوعالم ہیں اور فرمایا کہ اس کو علماء کے سواکوئی نہیں سمجھتااور فرمایاہے کہ ان لوگوں نے کہا! كاش بم سنتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے اور فرمایا کہ کیاوہ لوگ جوعلم رکھتے ہیں اور وہ جوعلم نہیں رکھتے برابر ہیں اور نبی صلّی الله علیہ وسلّم نے فرمایا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا جا ہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت كرتائے علم توسكھنے ہى ہے (آتا) ہے۔ اور ابوؤر نے (ایک مرینبه) اپنی گردن کی طرف اشاره کیااور فرمایا که اگرتم اس پر تلوار رکھ دولیکن پھر بھی میں سمجھوں کہ اس سے پہلے کہ تم میرے اویر (تلوار) چلاؤا یک کلمہ جو میں نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم سناہے کہہ سکونگا، توضر وراس کو کہہ دوں گا۔اور نبی صتی

٢ ٥ بَابِ الْعِلْمِ قَبُلَ الْقَوُلِ وَ الْعَمَلِ لِقَوُل اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاعُلَمُ أَنَّهُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ، فَبَدَا بِالْعِلْمِ، وَ أَنَّ الْعُلَمَآءَ هُمُ وَرَثَّةُ الْاَنْبِيَآءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مَنُ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرِ وَّ مَنُ سَلَكَ طَرِيُقًا يَّطُلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيُقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ اِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ وَ قَالَ وَ مَا يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَ قَالَ وَ قَالُوا لَوُ كُنَّا نَسْمَعُ أَوُ نَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ وَقَالَ هَلُ يَسُتَوى الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَايَعُلَمُونَ وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ وَ سَلَّمَ مَنُ يُرِدِ اللَّهُ بِه خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّم فَقَالَ أَبُو ذَرّ لَوُ وَضَعُتُمَ الصَّمُصَامَةَ عَلَى هَذِه وَ اَشَارَ الِّي قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنُتُ آنِّي ٱنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعُتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَبُلَ اَنُ تُحيَزُوا عَلَىَّ لَاَنُفَذُتُهَا وَ قَوُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ

الْغَائِبَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كُونُوُا رَبَّانِيِّيْنَ حُكَمَآءَ عُلَمَآءَ فُقَهَآءَ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبُلَ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبُلَ كِبَارِه.

٥٣ بَابِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمُ الْمَوْعِظَةَ وَالْعِلْمَ كَى لَا يَنَفُرُواً.

٦٨ ـ حُدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا سُفَيَانُ عَنِ الْبَنِ مَسْعُودٍ عَنِ الْبَنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَوَّلْنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْإَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

بِالمُوعِطِةِ فِي الآيامِ دَراهَهُ السَّامَةِ عَلَيْنَا. 79 ـ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحُيٰى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثْنِى أَبُو التَّيَاحِ عَنُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِرُّوا وَ لَا تُنَفِّرُوا. يَسِرُّوا وَ لَا تُنَفِّرُوا.

الله عليه وسلم كا فرمان لِيُبلِغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ( بھی علم ك ظاہر كرنے كا حكم دے رہا ہے) ابن عباسٌ نے كہا ہے كُونُوارَبَّانِيَّنَ ( مِيں ربانين سے ) حكماء، علماء، فقها، مراد بيں اور بيان كيا جاتا ہے كه ربانی وہ شخص ہے جولوگوں كو علم كی چھوٹی چھوٹی چھوٹی بينے تعليم كرلے۔ چھوٹی چھوٹی بينے تعليم كرلے۔ باب سام كا لوگوں كو موقع اور باب سام تاكہ وہ گھبرانہ جائيں۔ مناسب وقت پر نفیحت كرنے كابيان تاكہ وہ گھبرانہ جائيں۔

۲۸۔ محمد بن یوسف 'سفیان 'اعمش 'ابودائل 'ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ہمیں نفیحت کرنے کے لئے کچھ دن مقرر کر دیئے تھے ہمارے پریشان ہو جانے کے خیال سے (ہر روز وعظ نہ فرماتے)۔

19۔ محمد بن بشار ' یجیٰ بن سعید ' شعبہ ' ابوالتیاح ' انس ؓ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ( دین میں ) آسانی کرو اور تختی نہ کرولوگوں کوخوشخبر می سناؤ اور زیادہ ترڈراڈراکرا نہیں متنفر نہ کرو۔

ف۔اسلام دین فطرت ہے وہ ہمیشہ کے لئے اور ہر انسان کے لئے آیا ہے اس لئے یہ دین اپنے اندرایسے اصول رکھتا ہے جو انسانی فطرت کے لئے ناگوار نہیں۔اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول مقرر فرمادیا کہ دین کے سمی مسئلہ میں وہ پہلوا ختیار نہ کر وجس سے لوگ کسی مسئلہ میں وہ پہلوا ختیار نہ کر وجس سے لوگ کسی مثل معفرت ورحمت کی بجائے اس طرز تبلیغ ہی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ پیدا ہو جائے۔

> ٤ بَابِ مَنُ جَعَلَ لِآهُلِ الْعِلْمِ آيَّامًا مَّعُلُومَةً.

٧٠ حَدَّئَنَاعُثَمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ
 عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَائِلِ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ
 يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ يَا
 ابَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ لَوَدِدُتُ اتَّلَى ذَكَّرُتَنَا كُلَّ يَوْمٍ
 قَالَ آمَّا إِنَّهُ يَمُنَعُنِي مِنُ ذَلِكَ آتِي اكْرَهُ اَنْ
 أمِلَّكُمُ وَ آتِي أَتُحَوَّلُكُمُ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ

باب ۵۴-اس مخص کابیان جس نے علم (حاصل کرنے) والوں کی تعلیم کے لئے کچھ دن مقرر کردیئے۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَحَوَّلُنَا بَهَا مَخَافَةَ السَّامَة عَلَيْنًا.

٥٥ بَابِ مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ

٧١\_ حَدَّنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرِ قَالَ ثَنَا ابُنُ وَهُب عَنُ يُّونَسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ ۚ حُمَيُدُ بُنُ عَبُدِ ۚ الرَّحُمٰنِ سُمِعُتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَّقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَّ اللَّهُ يُعْطِيُ وَ لَنُ تَزَالَ هَٰذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى اَمُرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمُ مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَ اَمُرُ اللَّهِ.

٥٦ بَابِ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ.

٧٢\_ حَدَّثَنَاعَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لِى ابُنُ اَبِيُ نَجِيُحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ صَحِبُتُ ابُنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمُ ٱسُمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا حَدِيْثًا وَّاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَأَنَّى بِحُمَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَجَرَةً مِثْلُهَا كَمَثُلِ الْمُسَلِمِ فَأَرَدُتُ أَنُ أَقُولَ هَىَ النَّخُلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصُغُرُ الْقَوُمِ فَسَكَّتُ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّحُلَّةُ.

٥٧ بَابِ ٱلْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَ الْحِكْمَةِ وَقَالَ عُمَرُ تَفَقَّهُوا قَبُلَ اَنْ تُسَوَّدُوا وَقَالَ أَبُوُ عَبُدِ اللَّهِ وَ بَعُدَ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَدُ تَعَلَّمُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَ سَلَّمَ بَعُدَ كِبَرِ سِنِّهِمُ.

وسلم ہم لوگوں کو نقیحت کے لئے وقت مقرر رکھتے تھے۔ ہماری یریثانی کے خوف سے ہرروز وعظ نہ کہتے تھے۔

باب۵۵۔اللد تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرناچا ہتاہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما تاہے۔

ا۷۔ سعید بن عفیر ' ابن وہب' یونس' ابن شہاب' حمید بن عبدالرحل المحت میں کہ میں نے (ایک مرتبہ) معاویہ کو خطبہ بڑھنے میں یہ کہتے ساکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتاہ،اس کو دین کی سمجھ عنایت فرما تا ہے اور میں تو تقشیم کرنے والا ہوں اور دیتا تواللہ بی ہے (یاد رکھو کہ) یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی جو شخص ان کا مخالف ہو گا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔

باب۵۷-علم میں سمجھ کابیان۔ ۷۲- علی بن عبداللہ'سفیان ابن ابی نجیح' مجاہرؓ کہتے ہیں کہ میں مدینہ تك ابن عرظ كے ہمراہ رہا (اس عرصہ میں) ایك حدیث كے سوامیں نے ان کو رسول الله صلّى الله عليه وسلم كى كوئى حديث بيان كرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس تھ جبکہ آپ کے حضور میں، جماد (ایک خاص در خت) لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ درخوں میں ہے ایک درخت ایباہے کہ اس کی کیفیت ملمان کی کیفیت کے مثل ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جاہا کہ کہہ دوں کہ وہ تھجور کادر خت ہے، مگر میں سب سے چھوٹا تھااس کئے جب رہاجب سی نے نہ بتایا تو نبی صلّی الله علیہ وسلم نے (خود) فرمایا کہ وہ تھجور کادر خت ہے۔

باب ے۵۔ علم اور حکمت میں رشک کرنے کا بیان اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سروار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرلو، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ سر دار بنائے جانے کے بعد بھی (حاصل کرو) نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے اصحاب نے بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا تھا۔

ف ا بیامام بخاری کا قول ہے مقصود ان کااس عبارت کے بڑھانے سے بیہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے کلام سے یہ مطلب نہ نکالو کہ سر دار بن جانے کے بعد علم نہ حاصل کرناچاہے۔

ف ۲ بیاس وجہ سے کہ اکثر صحابۃ اسلام لاتے وقت بوڑھے تھے اور جو کچھ علم دین صحابہ نے حاصل کیاوہ اسلام کے بعد ہی حاصل کیا تھااور جو نوعمر تھے وہ مسلسل حاصل کرتے رہے۔

٧٣ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِى قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيَالُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيَالُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيَالُ قَالَ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ ابُنُ آبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّنَنَاهُ الزُّهُرِيُّ قَالَ سَمِعُتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَالِمٍ قَالَ سَمِعُتُ قَيْسَ بُنَ مَسُعُودٍ قَالَ حَالِمٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا حَسَدَ اللَّا فَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا حَسَدَ اللَّا فَال النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى النَّتَ اللَّهُ الحِكْمَة فَهُوَ هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِ وَرَجُلٌ اتَاهُ اللَّهُ الْحِكُمَة فَهُو يَقْضِى بَهَا وَ يُعَلِّمُهَا.

٥٨ بَاب مَا ذُكِرَ فِى ذِهَابِ مُوسى فِى الْبَحْرِ اللَّى الْخَضِرِ وَقَولُهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالى هَلُ اتَّبِعُكَ عَلى الْ تُعَلِّمَنِي الاية.

٧٤ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَنَا آبِيُ عَنُ صَالِحٍ يَّعُنِى بُنَ كِيُسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ صَالِحٍ يَّعُنِى بُنَ كَيْسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَهُ آنُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ آخُبَرَهُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَهُ آنُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ آخُبَرَهُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّهُ تَمَارِى هُوَ وَ الْحُرُّ بُنُ قَيْسِ ابْنِ حِصُنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى ابْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى ابْنِ عَبَّاسٍ هُو خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَيُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَقَالَ ابِنِي ابْنُ عَبَّاسٌ فَقَالَ ابِي تَمَارَيُتُ أَنَا وَ صَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى السَّبِيلَ الِي تَمَارَيُتُ أَنَا وَ صَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ اللهِ عَلَيْهِ هَلُ سَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى السَّبِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى السَّبِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى السَّبِيلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى النَّيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى أَنِي إِسُرَآئِيلَ إِذَا جَاءً وَ رَجُلٌ فِي مَلِا مِنْ بَنِي إِسُرَآئِيلَ إِذَا جَاءً وَ وَرَهُ لَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى أَنِي أَنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى أَنِي إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى أَنْهُ فَلَا إِنَّا إِنَا جَاءً وَ رَجُلٌ فَي مَلِا مِنْ بَنِي إِسُرَآئِيلُ إِذَا جَاءً وَ وَرَاحُلُ وَيَعْ الْمَوْلِي وَالْمَا مُؤْسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُؤْسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلُو الْمَالِيلُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَالْمُوسَالِي الْمُعْمَلِي الْمُؤْلِي

ساک۔ حمیدی سفیان اسلمعیل بن ابی خالد 'زہری 'قیس بن ابی حازم عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا رشک (جائز) نہیں مگر دو شخصوں کی عاد توں پر،اس شخص کی عادت پر جس کواللہ نے مال دیا ہواور وہ اس مال پران لوگوں کو قدرت دے جو اسے (راہ) حق میں صرف کریں۔ اور اس شخص (کی عادت) پر جس کواللہ نے علم عنایت کیا ہواور وہ اس کے ذریعہ سے حکم کرتا ہو اور (لوگوں کو)اس کی تعلیم دیتا ہو۔

باب ۵۸۔ موٹیٰ کے دریا کے اندر خصر کے پاس جانے کا جو واقعہ ہے اس کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں تاکہ مجھے اپناعلم سکھادو۔

فَقَالَ هَلُ تَعُلَمُ اَحَدًا اَعُلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى بَلَى مُوسَى بَلَى مُوسَى بَلَى مُوسَى بَلَى مُوسَى السَّبِيلَ الِيَهِ عَبُدُنَا خَضِرٌ قَالَ مُوسَى السَّبِيلَ الِيَهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ ايَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدُتُ اللهُ لَهُ الْحُوتَ ايَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدُتُ اللهُ لَهُ الْحُوتِ فِي البَّحْرِ فَقَالَ فَقَدُتُ الْحُوتِ فِي البَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ ارَءَ يُتَ إِذُ آوَيُنَا اللّه السَّخِرَةِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ ارَءَ يُتَ إِذُ آوَيُنَا اللّه السَّخِرَةِ فَقَالَ السَّخِرَةِ فَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ فَارَتَدًا عَلَى اللّهُ يَعَالَى فِي اللّهُ تَعَالَى فِي فَارُتِهُمُ مَا قَصَ اللّهُ تَعَالَى فِي كَتَابِهِ.

٩ ه بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اَللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ.

٧٥ حَدَّنَا آبُو مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ خَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ اللهُمَّ عَلِمُهُ الْكِتَابَ.

ر آ بَاب مَتَى يَصِحُّ سِمَاعُ الصَّغِيرِ. ٧٦ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَهَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ آتَان وَ آنَا يَوُمَئِذٍ قَدُ نَاهَزُتُ الْإِحْتَلامَ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنَى الله غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ وَارُسَلْتُ الْاَتَّانَ تَرُتَعُ وَ دَخَلْتُ فِي الصَّفِ وَارْسَلْتُ الْاَتَانِ وَارْسَلْتُ فِي الصَّفِ

٧٧\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُوُ

لَمُ يُنُكِرُ ذَلِكَ عَلَيَّ.

پروحی بھیجی کہ ہاں ہمار ابندہ خضر (تم سے زیادہ جانتا ہے) لہذا موئی نے اپنے پروردگار سے اس سے ملنے کار استہ معلوم کیا تواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مجھلی کو نشانی قرار دیااور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مجھلی کو نشانی قرار دیااور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مجھلی کو نہ پانا تو (آگے بردھ جانے) پر لوث آنا۔ اس لئے کہ (اس کے بعد تم) ان سے مل جاؤگے۔ پس موئی علیہ السلام ان کے ملنے کے لئے چلے اور راستہ بھر دریا میں مجھلی کی علامت کا انتظار کرتے رہ (ایک مقام پر پہنچ کر) موئی علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے جب ہم پھر کے پاس بیٹھے تھے تو (اس وقت) میں مجھلی کو بھول گیا اور مجھے اس کا یاد کرنا شیطان ہی نے بھلایا' موئی علیہ السلام بولے کہ وہ بہی مقام ہے جس کی ہم جبتو کرتے تھے'لہذاوہ دونوں اپنے قد موں کے نشانوں پر لوٹ پڑے تب انہوں نے خطر پلا کیر ان دونوں کی حالت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔

باب ۵۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وستم کاار شاد کہ اے میرے اللہ اس کو ( یعنی ابن عباسؓ کو ) قر آن کاعلم عطا فرما۔

24۔ ابو معمر 'عبد الوارث 'خالد 'عکر مه 'ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) لیٹالیااور فرمایا کہ اے اللہ اس کو (اپنی کتاب) کاعلم عطافر ما۔

باب ۲۰ ـ بچ کاکس عمر میں سننا سیجے ہے۔

24 - اسلعیل الک ابن شہاب عبید الله بن عبدالله بن عتبه الله علی رسوار عبدالله بن عباس کے جس کہ میں (ایک مرتبہ) ایک گدهی پر سوار ہو کر چلااور اس وقت میں بلوغ کے قریب تھااور رسول خداصلی الله علیہ وسلم منی میں بغیر کسی دیوار کے نماز پڑھ رہے تھے ، میں کسی صف کے آگے سے گزرااور میں نے گدهی کو چھوڑ دیا کہ وہ چرنے گی اور میں صف میں داخل ہو گیا جھے (کسی نے) اس بات سے منع نہیں کیا۔

22\_ محمد بن يوسف ابو مسم ، محمد بن حرب وبيدى زبرى محمود

مُسُهَرٍ قَالَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِيُعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجُهِي وَ أَنَا ابُنُ خَمُسِ سِنِيْنَ مِنُ دَلُو.

71 بَابِ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَ رَحَلَ جَابِرُ اللهِ مَسِيْرَةَ شَهُرٍ اللهِ مَسِيْرَةَ شَهُرٍ اللي عَبُدِ اللهِ مَسِيْرَةَ شَهُرٍ اللي عَبُدِ اللهِ ابْنِ أُنيُسٍ فِي حَدِيْثٍ وَّاحِدٍ.

٧٨\_ حَدَّثَنَا أَبُوَ الْقَاسِمِ خَالِدُ بُنُ خَلِّى قَاضِي حِمُصَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُب قَالَ الْاَوُزَاعِيُّ ٱنْحَبَرَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَٱلۡحُرُّ بُنُ قَيُسٍ ابُنَ حِصُّنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى بُنُ كَعُبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَنِّي تَمَارَيُتُ أَنَا وَ صَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبَ مُوْسَى الَّذِي سَالَ السَّبيُلَ اِللَّي لْقِيَّهٖ هَلُ سَمِعُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يَذْكُرُ شَانَةٌ فَقَالَ أَبَكُّ نَعَمُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَانَةً يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسْى فِي مَلاءٍ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَآءِ يُلَ اِذَ جَاءَ ةُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُ تَعُلُمُ اَحَدًا اَعُلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَاَوُخِي اللَّهُ اِلِّي مُونسي بَلِّي عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَالَ السَّبيُلَ اِلِّي لُقِيَّهٖ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُونَ ايَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدُتَ الْحُونَ فَارُجِعُ فَإِنَّكَ سَتَلُقَاهُ فَكَانَ مُوسَى يَتَّبِعُ

بن رہیج سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے منہ پر کلی کی تھی۔اور میں یانچ سال کا بچہ تھا۔

باب ۲۱۔ علم کی طلب میں (گھرسے) باہر نکلنے کا بیان' جابر بن عبدالله ایک مهینه کی مسافت یر (سفر کر کے) ایک حدیث کے لئے عبداللہ بن انیس کے یاس گئے تھے۔ ۸ - ابو القاسم خالد بن خلی قاضی حمص محمد بن حرب ٔ اوزاعی ، ز ہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ابن عباس سے روایت كرتے ہيں كہ انہوں نے اور حربن قيس فزارى نے مو ی كے ہم صحبت کے بارہ میں اختلاف کیااتفاق سے ابی بن کعب ؓ ان دونوں کے ً یاس سے گزرے توان کوابن عباسؓ نے بلایااور کہاکہ (اس وقت) میں نے اور میرے اس دوست نے موسی کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیاہے، جن سے ملنے کاراستہ موکی نے اللہ تعالیٰ سے يو چھاتھا كياتم نے رسول خداصتى الله عليه وسلم كوان كا كچھ حال بيان فرماتے سناہے؟ ابی بولے ہاں میں نے رسول خداصتی الله علیه وسلم کو ان كإحال بيان فرماتے سا ہے۔ آپ فرماتے تھے كه (ايك دن) موسیٔ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں (وعظ فرمارہے) تھے کہ ناگاہ ایک مخص ان کے پاس آیااوراس نے (ان سے) کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ بڑاعالم بھی کوئی ہے؟ موسی نے کہا،(۱) نہیں آپ فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پروحی جیجی کہ ہاں! ہمار ابندہ خطر تم سے زیادہ جانتاہے، تب موسیٰ نے ان سے ملنے کا راستہ یو چھا تواللہ تعالٰی نے مچھلی (کے غائب ہو جانے) کوان کے لئے علامت قرار دیااور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مجھلی کونہ یاؤ تو (سمجھ لینا) کہ وہی جگہ تمہاری ملاقات کی ہے اگر آگے بڑھ گئے تو پیھے لوٹ پڑنا، اس کے بعد تم ان سے مل جاؤ گے پس موٹ (چلے اور

(۱) حضرت موی " سے سوال ہوا کہ آپ اپنے سے زیادہ کسی کو عالم جانتے ہیں تو حضرت موی " نے جواب میں فرمایا کہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت موی " نبی سے اور نبی کاعلم اور وں سے زیادہ ہوا کر تا ہے۔ مگریہ جواب بار گاہِ خداد ندی میں پندنہ ہواجس پر عمّاب کی صورت ہوئی۔

آثرَ الْحُورِتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتْي مُوسَى لِمُوسَى لِمُوسَى الْبَحْرِ فَقَالَ فَتْي مُوسَى لِمُوسَى المَّخْرَةِ فَإِنِّي لِمُوسَى السَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُورَةِ وَمَا اَنُسْنِيهُ إِلَّا الشَّيطَانُ اللَّهُ يَطَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ فَارُتَدًا عَلَى اثَارِهِما قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَارُتَدًا عَلَى اثَارِهِما قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِن شَانِهِما مَا قَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَتَابِه.

٦٢ بَابِ فَضُلِ مَنُ عَلِمَ وَ عَلَّمَ۔

٧٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَّءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِيُ مُوسَلَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُلاى وَ العِلْم كَمَثَلِ الْغَيُثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَآءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلآءَ وَ الْعَشُبَ الْكَثِيْرَ وَ كَانَتُ مِنْهَا اَجَادِبُ ٱمُسَكَّتِ الْمَآءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَ سَقَوُا وَزَرَعُوا وَ أَصَابَ مِنْهَا طَآتِفَةً أُنحرى إِنَّمَا هِيَ قِيُعَانُ لَا تُمُسِكُ مَآءً وَّ لاَتُنْبِتُ مَلاَّءً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنُ فَقِهَ فِي الدِّينِ وَ نَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَ عَلَّمَ وَ مَثَلُ مَنْ لَّمُ يَرُفَعُ بِذَلِكَ رَاُسًا وَ لَمُ يَقُبَلُ هُدَى اللهِ الَّذِى أُرُسِلُتُ بِهِ قَالَ أَبُوُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اِسُحِقُ عَنُ آبِيُ ٱسَامَةَ وَ كَانَ مِنْهَا طَآئِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَآءَ قَاعٌ يَّعُلُوهُ الْمَآءَ وَ الصَّفُصَفُ الْمُستَوِى مِنَ الْأَرْضِ.

راستہ بھر) دریا میں مچھلی کی علامت کا انظار کرتے رہے، اتنے میں موسی کے خادم نے موسیٰ سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم پھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مجھلی کو بھول گیااور اس کایادر کھنا مجھے شیطان ہی نے بھلایا، موسیٰ نے کہا کہ یہی مقام ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے پس وہ دونوں اپنے قد موں کے نشان پر لوٹ چلے تو انہوں نے خطر کو پالیا پھر (آگے) ان دونوں کا حال وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔

باب ٦٢ـ اس شخص کی فضیلت کا بیان جو خود پڑھے اور دوسر وں کو پڑھائے۔

29۔ مجمد بن علاء 'جماد بن اسامہ 'برید بن عبداللہ 'ابوبردہ 'ابو موسیٰ نی صلّی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو علم اور ہدایت اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زور کے ساتھ زمین پر برسے۔ جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کوئی لیتی ہے اور بہت گھاس اور سبز واگاتی ہے اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کوروک لیتی ہے۔ پھر اللہ تعالی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے وہ اس کو پیتے اور اپنے جانوروں کو بلاتے ہیں، اور زراعت کو سیر اب کرتے ہیں۔ اور پچھ مینہ زمین کے دوسرے حصہ کو پہنچا کہ جو بالکل چٹیل میدان ہے۔ نہ پانی کوروک اللہ کے دین اور نہ سبزی اگا تا ہے پس بہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں فقیہ ہو جائے اور (اس کو) پڑھے اور پڑھائے اور مثال ہے اس میں فقیہ ہو جائے اور (اس کو) پڑھے اور پڑھائے اور مثال ہے اس میں فقیہ ہو جائے اور (اس کو) پڑھے اور پڑھائے اور مثال ہے اس میں فقیہ ہو جائے اور (اس کی) پڑھے اور پڑھائے اور اللہ کی اس میں فقیہ ہو جائے اور (اس کی طرف سر (تک) نہ اٹھایا اور اللہ کی اس میرایت کو جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔

ف۔ لینی جو علم و حکمت مجھے عطاکیا گیا ہے، وہ رحمت پروردگارہے اور اس کے قبول کرنے میں بنی نوع آدم کی مثال زمین کے ان تین حصوں کی طرح ہے، جو زمین کا حصه سر سبز وشاداب ہونے کی صلاحیت رکھتاہے اس بارش سے سر سبز ہوتا ہے، خود بھی بھلامعلوم ہوتا ہے دوسر وں کو بھی فائدہ پہنچا تاہے اور جس حصه میں سر سبز ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ صرف پانی کو اپنا اندر مظہر انے کی صلاحیت رکھتاہے، وہ پانی کو روک لیتا ہے اور جھیل 'تالاب کی شکل ہو کر دوسر وں کو فائدہ پہنچا تاہے، اگر چہ خود کوئی فائدہ نہیں اٹھا تالیکن ایک حصه ایسا ہوتا ہے۔ کہ ذرکورہ بالا دونوں صلاحیتیں نہیں رکھتادہ اس رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔

٦٣ بَاب رَفُع العِلْمِ وَ ظُهُوُرِ الْجَهُلِ وَقَالَ رَبِيُعَةُ لاَ يَنْبَغِى لِآحَدٍ عِنْدَهُ شَيُءٌ مِّنَ الْعِلْمِ آنُ يُّضَيِّعَ نَفُسَةً.

٨- حَدَّئَنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ آبِي التَّيَاحِ عَنُ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ إِنَّ مِنُ آشَرَاطِ السَّاعَةِ آنُ يُرْفَعَ العِلْمُ وَ يُثْبَتَ الْحَهُلُ وَ لَشَرَبَ الْحَمُرُ وَ يَظُهَرَ الزِّنَا.

٨١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ قَالَ لَا عَدِ اَنَسِ قَالَ لَا عَدِ اَنَسِ قَالَ لَا عَدِ اَنَسُ قَالَ لَا عَدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَعُدِى سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنُ يَقِلَ وَ سَلَّمَ وَ يَظُهَرَ الرَّغَلُ وَ يَظُهَرَ الرِّنَا وَ تَكْثُر النِّسَاءُ وَ يَظُهَرَ الرِّنَا وَ تَكْثُر النِّسَاءُ وَ يَظُهَرَ الرِّنَا وَ تَكْثُر النِّسَاءُ وَ وَيَقِلَ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ النِّسَاءُ وَيَعُمُ الوَاحِدُ.

٦٤ بَابِ فَضُلِ الْعِلْمِ \_

٨٢ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بِنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدُرَةً اللهِ عَنُ حَمْرَةً اللهِ عَنُ حَمْرَةً اللهِ عَبُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حَمْرَةً اللهِ عَبُدِ اللهِ مُسَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللهِ فَالُولُ عَمْرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالُولًا فَمَا اوَّلْتَهُ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ الْعِلْمُ.

باب ٦٣- علم اٹھ جانے اور جہل ظاہر ہونے کا بیان اور ربیعہ نے کہا کہ جس کے پاس کچھ علم ہواس کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مشغول کر کے ضائع کردے۔

۸۰۔ عمران بن میسرہ عبد الوارث ابوالتیاح الس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں ایک یہ علامت بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل قائم ہو جائے گا اور شراب نوش ہونے لگے گا۔

۱۸۔ مسدد کی بن سعید شعبہ ، قادہ انس سے روایت ہے کہ انہوں نے (قادہ) سے کہا (آج) میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی تم سے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول خدا صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے سنا آپ فرماتے سے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے اور جہل غالب آ جائے اور زنا اعلانیہ ہونے لگے اور عور توں کی کثرت ہو جائے اور مردوں کی قلت یہاں تک پنچ کہ پچاس عور توں کا تعلق صرف ایک مردوں کی قلت یہاں تک بینچ کہ پچاس عور توں کا تعلق صرف ایک مردوں کی ایک مردے ہو۔

باب ۱۴ ـ علم كي فضيلت كابيان ـ

ابن عبر الله بن عمر الله بن عمره بن عبدالله بن عمره ابن عبدالله بن عمره ابن عبدالله بن عمره ابن عبر الله بن عمر ابن عبر ابن عبر ابن عبر الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم سے سنا كه آپ نے فرمایا كه میں سورہا تھا (خواب میں) مجھے ایک پیاله دودھ كادیا گیا، تو میں نے پی لیا یہاں تک كه میں سے شخصے لگا كه سیرى (كے سبب سے دطوبت) ميرے ناخنوں سے فكل ربى ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر ابن خطاب كودے دیا۔ صحابہ نے عرض كیا كه يارسول الله آپ نے اس كى كیا تعبيرلى؟ آپ نے فرمایا كه علم۔

ف۔اس صدیث میں علم کودودھ سے تثبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح دودھ آدمی کی نشود نمااور صحت کے لئے مفید ہےاوراسے قوت بخشا ہےای طرح علم بھی انسان کی ترقی وعظمت کاذر لیدہے اور اسے روحانی جلاء بخشا ہے۔

عَلی باب، ۲۵ سواری یا کسی چیز پر کھڑے ہو کر فتویٰ دینا (یادین کا

٦٥ بَابِ ٱلْفُتُيَا وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى

مسّله بتلانا جائز ہے)۔

سام۔ اسلعیل الک ابن شہاب عیسی بن طلحہ بن عبید الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد وسلم بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمتہ الوداع میں لوگوں کے لئے منی میں تظہر گئے۔ اسنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانسگی کیوجہ سے میں نے ذیح کرنے سے پہلے سر منڈوالیا۔ آپ نے فرمایا اب ذیح کرلے کچھ ہرج نہیں، پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانسگی میں میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کرلی۔ آپ نے فرمایا اب رمی کرلے کچھ حرج نہیں۔ عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ (اس دن) آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا خواہ مقدم کردی ہویا موخر کردی گئی تو آپ نے بہی فرمایا کہ کرلے کچھ حرج نہیں۔

باب ۱۲۲س شخص کابیان جوہاتھ یاسر کے اشارے سے فتویٰ کاجواب دے۔

۸۸- موی بن اسلیل وہیب ابوب عکرمہ ابن عبال سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے (آخری) جج میں سوالات کئے گئے کسی نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ذرج کر لیا تو آپ نے اپنا تھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھ حرج نہیں۔

۸۵۔ کی بن ابراہیم 'خظلہ 'سالم' ابو ہر برہؓ نبی کر یم صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آئندہ زمانہ میں علم اٹھالیا جائے گا اور جہل اور فتنے غالب ہو جائیں گے اور ہرج بہت ہو گا عرض کیایارسول اللہ ہرج کیا ہے؟ آپ نے اپنے ہا تھے سے ترچھا اشارہ کرکے فرمایاس طرح گویا آپ کی مر او (ہرج سے) قتل تھی۔

۸۷۔ موسیٰ بن اسلعیل 'وہیب 'ہشام، فاطمہ ،اساء کہتی ہیں میں عائشہ کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کیوں اس قدر گھبر ارہے ہیں؟ انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو آفتاب میں گہن ہو رہا ہے، پھر اسنے میں

ظَهُرِالدَّابَّةِ أَوُ غَيُرِهَا.

٨٣ حَدَّنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيُدِاللهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلَحَةَ بُنِ عُبَيُدِاللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ لَمُ اللهُ عُرُفَ فَخَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَمُ اللهُ عُلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُلِمَ وَ لَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُلِمَ وَ لا أَخِرَ إلا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُلِمَ وَ لا أَخِرَ إلا قَالَ الهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُلِمَ وَ لا أَخِرَ إلا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُلِمَ وَ لا خَرَجَ.

٦٦ بَاب مَنُ آجَابَ الْفُتُيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَ الرَّاسِ.

٨٤ حَدَّثَنَا مُوسْى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُيُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُيُبٌ قَالَ خَدَّنَا وُهُيُبٌ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ فِى حَجَّتِه فَقَالَ ذَبَحُتُ قَبُلَ اَنُ اَرُمِى قَالَ فَاوُمَا يَيْدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلَ اَنُ اَدُبَحَ فَالُ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلَ اَنُ اَدُبَحَ فَالُ عَلَيْهِ وَ لَا حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلَ اَنُ اَدُبَحَ فَاوُمَا بِيدِهِ وَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلَ اَنُ اَدُبَحَ فَاوُمًا بِيدِه وَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلُ اَنُ اللهِ فَاوُمَا بِيدِه وَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلُ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ قَالَ فَا وَلَا عَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَاللّهُ وَلَا عَلَالَ عَلَقُتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا لَهُ عَلَا لَا عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٥ ٨ ـ حَدَّنَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ آنَا حَنَظَلَةُ عَنِ النَّبِيِ عَنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَ يَظُهَرُ الْهَرُجُ قِيْلَ يَظْهَرُ الْهَرُجُ قِيْلَ عَلَيْهِ وَ مَا الْهَرَجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِه فَحَرَّكَهَا كَانَّهُ يُرِيدُ الْقَتُلَ.

٨٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ نَنَا وُهُيُبٌ قَالَ نَنَا هِشَامٌ عَنُ فَاطِمَةَ عَنُ اَسُمَاءَ قَالَتُ اَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّيُ اَسُمَاءَ قَالَتُ اتَيْتُ عَائِشَةً وَهِيَ تُصَلِّيُ فَقُلْتُ مَا شَانُ النَّاسِ فَاشَارَتُ الِي

السَّمَآءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللَّهِ قُلْتُ ايَةً فَاشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَي نَعَمُ فَقُمْتُ حَتَّى عَلانِيَ الْغَشَىُ فَجَعَلَتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَآءَ فَحَمِدَ اللهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ وَ ٱثَّنِّي عَلَيُهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنُ شَيْءٍ لَهُ آكُنُ أُرِيْتُهُ إِلَّا رَآيَتُهُ فِيُ مَقَامِيُ هَذَا حَتَّى الْحَنَّةَ وَ النَّارَ فَأُوْحِيَ اِلَىَّ اَنَّكُمُ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمُ مِّثُلَ اَوُ قَرِيُبٍ لَّا اَدُرِى اَتَّى ذلِكَ قَالَتُ اَسُمَاءُ مِنُ فِتُنَةِ المَسِيعِ الدَّجَّالِ يُقَالَ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤُمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا آدُرى أَيُّهُمَا قَالَتُ اَسُمَآءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ حَآءَ نَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ الهدى فَاجَبُناهُ وَ اتَّبَعْنَاهُ هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلثًا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحًا قَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنُتَ لَمُوْقِنًا بِهِ وَ آمًّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا آدُرى أَيَّ ذلِكَ قَالَتُ أَسُمَاءُ فَيَقُولُ لَا آدُرَى سَمِعُتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْتًا فَقُلْتُهُ.

سب لوگ (نماز کسوف کے لئے ) کھڑے ہو گئے عاکثہ نے کہا سجان الله! ميس في يو چهاكه (يد كسوف كيا)كوئي نشاني بع؟ عائشة في ايخ سرے اشارہ کیا کہ ہاں، پھر میں بھی (نماز کے لئے) کھڑی ہو گئی (نمازاتني طويل تقي كه) مجھ پر غثي طاري ہو گئي، تو ميں اينے سرير ياني ڈالنے گلي پھر جب نماز ہو چکی اور گہن جا تارہا! تو نبی صلّی الله عليه وسلم نے خدا کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کہ جو چیز (اب تک) مجھے نہ د کھائی گئی تھی اسے میں نے (اس ونت)اپنی اس جگہ میں ( کھڑے کھڑے) دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو (بھی) اور میری طرف بیہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہاری قبروں میں تمہاری آزمائشِ ہو گی، فتنہ د جال کی طرح (سخت)یاس کے قریب قریب (فاطمہ ) کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اسمانے کیا کہاتھا (مثل کالفظ یا قریب کالفظ) قبر میں سوال ہو گا اور کہا جائے گا کہ تجھے اس مخص سے کیاوا قفیت ہے یا تووہ مومن ہے یامو قن (فاطمہ) کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اساءنے کیا کہا تھا( مومن کالفظ یا موقن کالفظ) میت کیے گی کہ وہ محمد ہیں اور وہ الله كے پیغیر ہیں، حارب پاس معجزات اور ہدایت لے كر آئے تھے، لہذاہم نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی کی اور وہ محمدٌ ہیں (یہ کلمہ تین مرتبہ کے گا) تباس سے کہہ دیاجائے تو آرام سے سورہ، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محر صلّی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ ليكن منافق ياشك كرنے والا ( فاطمة ) كہتى ہيں كه مجھے ياد نہيں اساء نے ان دولفظوں میں سے کیا کہا تھا(منافق کہا تھایا شک کرنے والا کہا تھا) کیے گامیں اصل حقیقت تو نہیں جانتا (گر) میں نے لوگوں کوان کی نسبت کچھ کہتے ہوئے سناوہی میں نے بھی کہہ دیا۔

ف۔ دجال کو مسیح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا تھا کہ تھم خداد ندی سے آپ مردے کوزندہ کردیتے تھے اور د جال اس وجہ سے کہ وہ مکار، فریبی اور کا فرہوگا۔

> ٦٧ بَابِ تَحُرِيُضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى اَنُ يَّحُفَظُوا الْإِيْمَانَ وَ الْعِلْمَ وَ يُخْبِرُوا مَنُ وَّرَآءَ هُمُ وَقَالَ مَالِكُ بُنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِرْجِعُوا اللَّي

باب ١٤- نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبدالقیس کے وفد کو رغبت دلانا کہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور اپنے پیچھے والے لوگوں کو خبر کر دیں اور مالک بن حویرث نے کہا کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤاور انہیں دین کی تعلیم کرو۔

اَهُلِيُكُمُ فَعَلَّمِوُهُمُ .

٨٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيَ جَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ ٱتَرُحِمُ بَيْنَ ابُنِ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفُدَعَبُدِ الْقَيْسِ ٱتَّوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْوَفُدِ أَوُ مَنِ الْقَوْمِ قَالُوُا رَبِيُعةَ قَالَ مَرُكِبًا بِالْقَوْمِ اَوُ بِالْوَفُدِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَانَدَامٰى قَالُوا إِنَّا نَّاتِيُكَ مِنُ شُقَّةِ بَعِيُدَةٍ وَّ بَيُنَنَا وَ بَيُنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنُ كُفَّارِ مُضَرَ وَ لَا نَسْتَطِيُعُ اَنُ نَّاتِيَكَ إِلَّا فِي شَهُرِ حَرَامٍ فَمُرُنَا بِآمُرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا نَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمُ بِٱرْبَعِ وَ نَهَاهُمُ عَنُ ٱرْبَعِ ٱمَرَهُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ ۚ وَحُدَهُ قَالَ هَلُ تَلُّرُونَ مَا ۗ الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ وَحُدَةً قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُةً اَعُلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنُ لَا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَ اِقَامُ الصَّلاةِ وَ اِيْتَاءُ الزَّكُوةِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَ تُؤتُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ نَهَاهُمُ عَنِ الدُّبَّآءِ وَ الْحَنْتَمِ وَ الْمُزَفَّتِ قَالَ شُغْبَةُ وَ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيرُ وَ رُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرَ قَالَ احْفِظُوهُ وَ ٱخْبِرُوهُ مَنُ وَّرَاءَ كُمُ.

٦٨ باب الرِّحُلَةِ فِى الْمَسْئَلَةِ النَّازِلَةِ.
٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتَلِ آبُو الْحَسَنِ
قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آناَ عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ
آبِى حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّئِنِى عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ آبِى
مُلَيُكَةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ آنَّةٌ تَزَوَّجَ

٨٨ محمد بن بشار عندر شعبه ابوجمرة كمت بيل كه (ايك دن) ابن عباس (حدیث) بیان کر رہے تھے (اور) ان کے اور لوگوں کے در میان میں میں مترجم تھا۔ یعنیٰ جوابن عباس کہتے تھے اس کو میں بآواز بلندلوگوں کو سنادیتا تھا۔ ابن عباس نے کہاکہ عبدالقیس کے قاصد نبی صلّی الله علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے پوچھاکہ کون قاصد ہیں یا (یه یوچهاکه) کون لوگ میں؟ انہوں نے کہاکہ ہم (قبیله) ربیعہ (ے) ہیں آپ نے فرمایا کہ موحبا ہا لقوم یا(یہ فرمایا کہ) مَرُحَبًا بِالْوَفَٰدِ غَيْرَ حَزَايَا وَلَانَدَ اللَّى اللَّو اللَّهِ وَلَا مَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ورجَّله سے آپ کے پاس آرہے ہیں اور مارے اور آپ کے در میان میں کفار مضرکا قبیلیہ (حائل) ہے اور (انہیں کے خوف سے) ہم بجر ماہ حرام (کے اور کسی زمانہ) میں آپ کے پاس نہیں آسکتے ، البذا ہم کو ایسے اعمال بتادیجئے کہ ہم اپنے پیچیے والوں کواس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے ان کو چار باتول كا تحكم دياء انہيں صرف ايك الله پرايمان ركھنے كا (يد تحكم دے كر) آپ نے فرملاکہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کارسول (ہم سے)زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا(اس کا مطلب یہ ہے کہ)اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمہ ، اللہ کے رسول ہیں اور تھم دیاان کو نماز پڑھنے اور ز کو ہ دینے کااور رمضان کے روزے رکھنے کااور یه بھی انہیں نھم دیا کہ مال غنیمت کاپانچواں حصہ (خدا کی راہ میں) دیں اور منع فرمایا نہیں، وباءاور حَنتَهُ اور مز فت (کے استعال) سے، شعبہ " کہتے ہیں کہ ابو جمرہ اکثر نقیر بھی کہا کرتے تھے اور اکثر (بجائے مز فت کے )مقیر بھی کہتے تھے یہ فرماکر (آپ نے ارشاد فرمایا) کہ ان باتوں کو تم یاد کرلواورای پیچیے والوں کو (ان سے) مطلع کر دو۔

باب ۲۸۔ پیش آنوالے مسلہ کے لئے سفر کرنے کا بیان۔
۸۸۔ محمر بن مقاتل ابوالحن عبداللہ، عمر بن سعید بن ابی حسین، عبداللہ بن ابی ملیکہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ انہوں نے ابواہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیاس کے بعد ایک عورت نے آکر بیان کیا کہ میں نے عقبہ نے نکاح کیا کیا کہ میں نے عقبہ نے نکاح کیا

إِبْنَةً لِأَ بِي إِهَابِ بُنِ عَزِيْزِ فَاتَتُهُ إِمْرَاةً فَقَالَتُ إِنِّي قَدُ اَرُضَعْتُ عُقْبَةً وَ الَّتِي تَزَوَّجَ بِها قَالَ لَها عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اَنَّكِ اَرُضَعُتَنِي وَ لَا اَخْبَرُتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَةً كَيْفَ وَقَدُ قِيْلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةً وَنَكَحَتُ زَوْجًا غَيْرَةً.

ہے دودھ پلایا ہے (پس یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں ان میں نکاح درست نہیں) عقبہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اورنہ تو نے (اس ہے) پہلے بھی اس بات کی اطلاع دی، پھر عقبہ سوار ہو کررسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے۔ اور آپ سے (یہ مسئلہ) پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اب کس طرح تم اس سے مصاحبت کروگے) حالا نکہ یہ (جو بیان کیا گیا اس سے حرمت کاشہ پیدا ہو تا ہے) پس عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیاس نے دوسرے محض سے نکاح کرلیا۔

ف۔ تقوی اور احتیاط کی بناپر انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔ ورنہ محض ایک عورت کے کہنے سے اکثر آئمہ مجتهدین کے نزدیک حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جدا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ احتیاط بتلائی کہ جب ایسی ہاتیں شروع ہوگئی ہیں تواب تم اس عورت کواپنے نکاح میں کیسے رکھو گے لوگ تو ہاتیں بنائیں گے۔

٦٩ بَابِ اَلتَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ.

٨٩\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ حَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ آنَا يُونُسُ عَنِ ابُن شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ آبِي تُورِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنُتُ آنَا وَ جَارٌ لِّي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوُلَ عَلَى رَشُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوُمًا وَّ آنُزِلُ يَوُمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَ غَيْرِهِ وَ إِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوُمَ نَوُيَتِهِ فَضَرَبَ بَابِيُ ضَرُبًا شَدِيُدًا فَقَالَ أَثْمَّ هُوَ فَفَرْعُتُ الِيهِ فَقَالَ حَدَثَ آمُرٌ عَظِيْمٌ فَدَخَلُتُ عَلى حَفُصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبُكِي فَقُلتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ لَا اَدُرِي ثُمَّ دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَقُلُتُ وَ آناً قَآئِمٌ اَطَّلَقُتَ نِسَائَكَ قَالَ لِا فَقُلُتُ اللَّهُ اكْتُرُ.

باب۲۹۔علم کے حاصل کرنے میں باری مقرر کرنے کابیان۔ ۸۹\_ابوالیمان 'شعیب'زہری'ح'ابن وہب'یونس'ابن شہاب،عبید الله بن عبدالله بن ابی تور عبدالله بن عباس رضوی حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایک انصاری میر ایروسی بن امید بن زید (کے محلّم) میں رہتے تھے اور یہ (مقام) مدینہ کی بلندی یر تھا اور ہم رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آتے تھے۔ایک دن وہ آتا تھااور ایک دن میں۔جس دن میں آتا تھااس دن کی خبر لیعنی و حی وغیرہ ( کے حالات) میں اس کو پہنچادیتااور جس دن وہ آتا تھاوہ بھی ایبا ہی کرتا تھا۔ ایک دن اپنی باری سے میر اانصاری دوست (حضور کی خدمت میں) آیا اور وہاں سے جب واپس ہوا تو میرے دروازے کو بہت زورے کھٹکھٹایااور (میرانام لے کر) کہا کہ وہ یہاں ہیں؟ میں ڈر گیااوران کے پاس نکل کر آیا توہ ہولے کہ آج ایک براواقعہ ہو گیارسول خداصلی الله علیه وسلم نے اپنی بیبیوں کو طلاق دے دی۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رور ہی تھیں میں نے ان سے کہا کہ کیار سول الله صلى الله عليه وسلم نے تم لوگوں كو طلاق دے دى؟وه بولیں کہ مجھے معلوم نہیں۔بعداس کے میں بی صلّی الله علیہ وسلم کے یاس گیااور کھڑے ہی کھڑے میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیبیوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہااللہ اکبر۔

٧٠ بَاب الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَ التَّعُلِيم إذَا مَا يَكْرَهُ.

. ٩ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سُفْيَانُ عَنُ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ ابُنِ ابِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسِ ابُنِ ابِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسِ ابُنِ ابِي حَالِمٍ عَنُ ابِي مَسْعُودٍ نِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ لَا اَكَادُ اَدُرِكَ السَّكِلَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فَلَانٌ فَمَا رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ المَرِيُضَ وَ الضَّعِيفَ فَالَّ اللَّهُ عَلِيْهُ المَريُضَ وَ الضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا
 آبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي

باب 2- نفیحت اور تعلیم میں جب کوئی بری بات دیکھے تو غصہ کرنے کابیان۔

۹۰ محمہ بن کشر سفیان ابوخالد ، قیس بن ابی حازم ابو مسعود انصاری سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے (آکر) کہا کہ یار سول اللہ ہو سکتا ہے کہ میں نماز (جماعت کے ساتھ) نہ پاسکوں ، کیونکہ فلاں شخص ہمیں (بہت) طول (طویل) نماز پڑھایا کر تاہے ، ابو مسعود گلاں شخص ہمیں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو متم ایس سختیاں کر کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو، دیکھوجو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہئے کہ (قراءت کے ادا میں) کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہئے کہ (قراءت کے ادا میں) تخفیف کرے ،اس لئے کہ مقتدیوں میں مریض بھی ہوتے ہیں اور گزور بھی ہوتے ہیں اور کر ورت والے بھی ہوتے ہیں۔

او\_عبدالله بن محمر ابوعام عقدي سليمان بن بلال مديني رسيد بن ابو عبدالرحمٰن 'یزید (منبعث کے آزاد کردہ غلام)زید بن خالد جہی ا ے روایت ہے کب سول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخص نے گری بڑی چیز کا تھم پوچھا، آپ نے فرمایا کیہ اس کی بندش کو پہچان لے یابیہ فرمایا کہ اس کے ظرف کوادراس کی تھیلی کو پہچان لے ، پھر سال بھراس کی تعریف کرے بعداس کے (اگر کوئی مالک اس کانہ ملے تو) اس سے فائدہ اٹھائے اور اگر اس کا مالک آجائے تواہے اس کے حوالے کر دے، پھراس مخض نے کہاکہ کھویا ہواادنٹ اگر طے! تو آپ غضب ناک ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دونوں ر خمارے سرخ ہو گئے ، ماراوی نے کہاکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تخصے اس اونٹ سے کیا مطلب،اس کی مشک اور اس کاسم (اس کے پاؤں)اس کے ساتھ ہیں، پانی پر پہنچے گایانی پی لے گااور در خت کھائے گا، لہذا اسے جھوڑ دے بہاں تک کہ اس کو اس کا مالک مل جائے۔ پھراس شخص نے کہا کہ کھوئی بکری (کا پکڑ لینا کیساہے) آپ نے فرمایا کہ اس کو پکر او۔ (کیونکہ وہ) تمہاری ہے یا تمہارے بھائی ک-یااگر (کسی کے) ہاتھ نہ لگی تو بھیڑیئے گی۔

97۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'برید 'ابوبردہ 'ابو موکیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ)رسول کریم صلّی الله علیہ وسلّم سے چند باتیں

مُوسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اَشُيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِیُ عَمَّا شِئتُهُ فَقَالَ رَجُلَّ مَنُ آبِیُ قَالَ آبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اخَرُ فَقَالَ مَنُ آبِی يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ آبُوكَ سَالِمٌ مَّولَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاى عُمَرُ مَا فِی وَجُهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

٧١ بَابِ مَن بَرَكَ رُكَبَتَيهِ عِندَ الْإِمَامِ
 أو المَحَدِّثِ .

٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِيُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِيُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبُدُاللهِ بُنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنُ ابِي لَ أَبُوكَ حُذَافَةً ثُمَّ آكُثَرَ أَنُ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكَبَتيهِ فَقَالَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكَبَتيهِ فَقَالَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكَبَتيهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وَ سَلَّمَ نَبِيًا تُلْقًا فَسَكَتَ. صَلَّى الله عَلَيه وَ سَلَّمَ نَبِيًا تُلْقًا فَسَكَتَ. فَقَالَ النَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ الله عَلَيه وَ سَلَّمَ آلَا وَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ اللهُ وَلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ الله وَ سَلَّمَ آلَا وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آلَا وَ اللهُ وَلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ اللهُ وَلَا وَ سَلَّمَ آلَا وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آلَا وَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ آلَا وَاللهُ وَالَا اللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَوُلُ الزُّوُرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابُنُ

عُمَرَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ

ىَلَّغُتُ تُلْثُا.

9. حَدَّنَنَا عَبُدَةً قَالَ ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ آنَسِ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ انَّهُ كَانَ إِذَا تَكُلَّم بِكُلِمَةٍ آعَادَهَا ثَلثًا حَتَّى شُهُمَ عَنُهُ وَ إِذَا آتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ مَلَيْهُمُ تَلثًا .

پوچھی گئیں جو آپ کے خلاف مزاج تھیں، جب آپ کے سامنے کثرت کی گئی تو آپ کو غصہ آگیااور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھو۔ ایک شخص نے کہا کہ میر آباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیراباپ مذافہ ہے۔ پھر دوسر اشخص کھڑا ہوااور اس نے کہایار سول اللہ میر آباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیراباپ سالم ہے شبیہ کا مولی ۔ پھر جب حضرت عمر نے آپ کے چہرہ میں سالم ہے شبیہ کا مولی ۔ پھر جب حضرت عمر نے آپ کے چہرہ میں آثار غضب دیکھے توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ! ہم اللہ تعالیٰ کی طرف تو بہ کرتے ہیں۔

باب اک- امام یا محدث کے پاس (ادب سے) دوزانو بیٹھنے کا بیان۔

99-ابوالیمان شعیب زہری انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دن) نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اورانہوں نے کہایار سول اللہ میر اباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاراباپ حذافہ ہے۔ پھر آپ بار بار فرمانے گئے کہ (جو چاہو) مجھ سے بو چھو۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ حالت دکھ کر (دوزانو بیٹھ گئے) اور تین مر تبہ کہا کہ ہم راضی ہیں، اللہ سے جو (ہمارا پر وردگار ہے) اور اسلام سے جو (ہمارا) دین ہے اور محمد سے جو ہمارے نبی ہیں تو آپ کا خصہ محمد اور آباور آپ خاموش ہوگئے۔

باب 21- اس مخص کابیان جوخوب سمجھانے کے لئے ایک بات کو تین بار کھے۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے آلا وَقُولُ الرُّورِ فرمایا اور برابراس کی تکرار کرتے رہے اور ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے هَلُ بَلَغُتُ تین مرتبہ فرمایا۔

م و عبده عبداله عند الله بن منى منامه بن عبدالله بن انس، انس الله عبده و عبدالله بن الله بن الله عليه و سلم سے روایت کرتے ہیں که آپ جب کوئی بات کہتے تو تین مرتبہ اس کو کہتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب چندلوگوں کے پاس تشریف لاتے اور ان کو سلام کرتے تو تین مرتبہ سلام کرتے۔

90 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِيُ
بِشُرٍ عَنُ يُّوسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ
عَمُرٍو قَالَ تَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ
وَ سَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرُنَاهُ فَادُرَكُنَا وَقَدُ اَرُهَقُنَا
الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصُرِ وَ نَحُنُ نَتَوَضَّا فَجَعَلْنَا
نَمُسَحُ عَلَى اَرُجُلِنَا فَنَادى بِأَعُلى صَوْتِهِ وَيُلُ
لِلْاعَقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَو ثَلْقًا.

90۔ مسدد 'ابو عوانہ 'ابوبشر 'یوسف بن ماھک 'عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچے رہ گئے سے پھر جب آپ ہمارے قریب پہنچ۔ تو نماز عصر کاوقت چو نکہ تگ ہو گیا تھااور ہم وضو کر رہے تھے تو جلدی کے مارے ہم اپنے پیرول پر پانی چپڑنے گئے ، پس آپ نے اپنی بلند آواز سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ پکاراکہ "وَیُلْ لِلْاَ عُقَابِ مِنَ النَّادِ"

ف: (ترجمه) آگ کے (عذاب)سے (ان) مخنوں کی خرابی (ہونے والی) ہے (جووضومیں دھوئے نہ جائیں) (یاخشک رہ جائیں)

٧٣ بَابِ تَعُلِيْمِ الرَّجُلِ آمَتَهُ وَآهُلَهُ \_ باب ٢٣ ـ مر دكا بي لوندى اور اپي گُروالوں كو تعليم كرنے

٩٦ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابُنُ سَلَامٍ قَالَ آنَا الْمُحَارِبِيُّ نَا صَالِحُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ عَامِرُ الْمُحَارِبِيُّ نَا صَالِحُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيُّ حَدَّئِنِي آبُو بُرُدَةَ عُنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ وَالشَّعْبِيُّ حَدَّئِنِي آبُو بُرُدَةَ عُنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ وَلَا مَنُ لِللّهِ عَلَيْكُ لَلْهُ لَكُمْ اَحُرَانِ رَجُلٌ مِّنُ اللّهِ وَحَمَّدٍ الْمَعْبُدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا الذَّي حَقَّ اللّهِ وَحَمَّدٍ وَالْعَبُدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا الذَّي حَنَدَةً اللهِ وَحَمَّدِ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِندَةً اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِندَةً المَّهُ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَحَمَّ اللهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِندَةً المَا اللهِ الْحَمْلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

19- محمہ بن سلام ' محار بی ' صالح بن حیان ' عامر شعبی ' ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن کے لئے دوگنا ثواب ہے (ایک) وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور محمہ پر بھی ایمان لائے ، اور (دوسر ہے) مملوک غلام جب کہ وہ اللہ کے حق کو اداکر تارہ اور (تیسر ہے) وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو جس سے وہ ہم بستری کرتا ہے ، اس نے اسے اوب دیا اور عمدہ ادب دیا اور اسے تعلیم کی اور کے مدہ تعلیم کی اور کے دوگنا ثواب ہے۔ پھر عامر نے (جو اس سے نکاح کر لیا اس کے لئے دوگنا ثواب ہے۔ پھر عامر نے (جو اس حدیث کے ایک راوی بین ابوصالے سے ) کہا کہ بیہ حدیث ہم نے تمہیں بغیر کی (قتم کے لئے بین ابوصالے سے ) کہا کہ بیہ حدیث ہم نے تمہیں بغیر کی (قتم کے لئے دینہ تک سفر کیا جا تا تھا۔

باب ہم کے امام کا عور توں کو نصیحت کرنے اور ان کی تعلیم کا سان۔

94۔ سلیمان بن حرب شعبہ 'ایوب' عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس مضی اللہ تعالی عنہ نے قتم کھاکر بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) عید کے موقعہ پرجب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صف سے گزر کر عور توں کی صفوں میں پنچے (اس وقت) آپ کے ہمراہ

٧٤\_ بَابِ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعُلَمُهِنَّ.

٩٧ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا شُعَبَةُ عَنُ أَيُّنَ شُعَبَةُ عَنُ أَيُّنُ رَبَاحٍ عَنُ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً بَنَ آبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَشُهَدُ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ اَشُهَدُ عَلَى النَّبِيِّ أَنْ عَبَّاسٍ اَلَّ عَلَى ابُنِ عَبَّاسٍ اَلَّ

النَّبِيَّ عَلَىٰ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمُ يُسُمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَحَعَلَتِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَحَعَلَتِ الْمَرَاةُ تُلْقِى الْقُرُطُ وَالْحَاتَمَ وَبِلَالٌ يَاحُدُ فِي طَرَفِ تَلُكُم عَنُ اللَّهِي تَلْكُم عَنُ اللَّهِي تَلْكُم عَنُ اللَّهِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ \_

٧٥ بَابِ الْحِرُصِ عَلَى الْحَدِيُثِ. ٩٨ عَدَّنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّنَى ٩٨ عَدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّنَى ٩٨ عَدُ عَنُ عَمُرِو بَنِ اَبَى عَمْرٍو عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبَى هُرَيْرَةٌ آنَةً قَالَ قِيلُ اَبِى هُرَيْرَةٌ آنَةً قَالَ قِيلُ اَبِى هُرَيْرَةٌ آنَةً قَالَ قِيلُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْحَدِيْثِ احَدُّ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَى الْحَدِيْثِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَدِيْثِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَدِيْثِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَدِيْثِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَدِيْثِ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٦ بَابِ كَيُفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمْرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ اللَّى آبِي وَكَتَبَ عُمْرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ اللَّى آبِي بَكْرِ بُنِ حَرْمُ قُطُرُ مَا كَانَ مِنُ حَلِيثِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ فَاكْتُبُهُ فَالنّبي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ الْعُلْمَاءِ ولَا يُقْبَلُ اللَّا الْعِلْمِ وَذِهَابَ الْعُلْمَاءِ ولَا يُقْبَلُ اللّهِ حَدِيثُ النّبِي عَلَيْكُ ولَيْقُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْقُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْقُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْقُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْقُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْحُلُمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ وَلَيْحُلُمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ اللّهِ لَهُ لِللّهُ حَتَّى يَكُونَ فَاللّهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

99\_ حَدَّنَنَا الْعَلاَءُ بُنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ حَدَّنَنَا مِعُدُلِهِ الْحَبَّارِ حَدَّنَنَارٍ عَبُدُ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ بِنْ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ بِنْ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ بِنْ اللهِ الْعَزِيْزِ اللهِ فَوْلِهِ ذِهَابَ الْعُلَمَاءِ \_ قَوْلِهِ ذِهَابَ الْعُلَمَاءِ \_

بلال تھ، آپ نے یہ مگمان کیا کہ (شاید)عور توں نے (خطبہ) نہیں سنا تو آپ نے انہیں نفیحت فرمائی اور انہیں صدقہ (دینے) کا حکم دیا پس کوئی عورت بالی اور انگو تھی ڈالنے گلی (کوئی کچھ) اور بلال اپنے کپڑے کے کنارے میں لینے لگے۔

باب۵۷۔ حدیث (نبوی کے سننے) پر حرص کابیان۔

۹۸- عبدالعزیز بن عبدالله 'سلیمان 'عمرو بن ابی عمرو'سعید بن ابی سعید مقبری ابو ہر ریو سے روایت ہے کہ انہوں نے کہایار سول الله! قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حصہ آپ کی شفاعت سے کس کو ملے گا؟ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقینی طور پر یہ خیال تھا کہ ابو ہر ریو ہم سے پہلے کوئی سے بات مجھ سے نہ پو چھے گا کیونکہ میں نے تمہاری حرص حدیث پر دیکھ لی تھی۔ سب سے زیادہ فیض میں نے تمہاری حرص حدیث پر دیکھ لی تھی۔ سب سے زیادہ فیض میں اب عیالی خالص جی سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو صدق دل سے یا اپنے خالص جی سے لا الله الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ کہہ

باب 21- علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نائب ابو بکر بن حزم کو (مدینہ میں) یہ لکھ بھیجا کہ دیکھو تمہارے پاس رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جس قدر بھی ہیں ان کو لکھ لو، اس لئے کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے معدوم ہو جانے کا خوف ہے سوائے رسول مقبول صلّی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اور کوئی چیز قبول نہ کی جائے اور چاہئے کہ سب لوگ علم کی اشاعت کریں تاکہ جو نہیں جانتا وہ جان لے کیونکہ علم اشاعت کریں تاکہ جو نہیں جانتا وہ جان لے کیونکہ علم چھیانے ہی سے گم ہو تاہے۔

99۔ علاء بن عبد الجبار عبد العزیز بن مسلم، عبد الله بن دینار نے اس کو یعنی عمر بن عبد العزیز کے قول کو ذھاب العلماء کک روایت کیاہے۔

١٠٠ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَظِيمً يَقُولُ إِنَّ اللهَ لاَيقُبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٧ بَابِ هَلُ يُحُعَلُ لِلنِّسَآءِ يَوُمٌّ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ \_

1.٢ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا غُندُرٌ قَالَ ثَنَا غُندُرٌ قَالَ ثَنَا غُندُرٌ قَالَ ثَنَا غُندُرٌ قَالَ ثَنَا شُعَبَهُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْأَصُبَهَانِي عَنُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ النَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْأَصُبَهَانِي قَالَ سَمِعْتُ آبَا حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ ثَلْثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنثَ \_

٧٨ بَابِ مَنُ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمُ يَفُهَمُهُ

••ا۔اساعیل بن ابی اولیں 'مالک' بشام بن عمروۃ 'عروہ، عبداللہ بن عمروۃ 'عروہ، عبداللہ بن عمروۃ 'عروہ، عبداللہ بن عمروۃ بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں (کے سینوں) نے نکال لے بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تولوگ جاہلوں کو سر دار بنا لیں گے اور ان سے (دین مسائل) بو چھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے ،خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔

باب۷۷۔ کیاعور توں کی تعلیم کے لئے کوئی دن خاص مقرر کر دیاجائے۔

الار آدم شعبہ ابن اصبانی ابو صالح ذکوان حضرت ابو سعید خدر گ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ عور توں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ (آپ سے فائدہ اٹھانے میں) مرد ہم سے بڑھ گئے ہیں آپ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی دن مقرر فرماد ہجئے تو آپ نے ان سے کسی دن کا وعدہ کر لیا۔ اس دن آپ ان سے ملے اور انہیں نفیعت فرمائی اور (ان کے مناسب حال عبادت کا) انہیں تکم دیا منجملہ اس کے جو آپ نے (ان سے) فرمایا یہ تھا کہ جو عورت تم سے اپنے تین لڑے آگے ہجھے دے گی (یعنی اس کے تین لڑے اس کے میاب مامنے مر جائیں گے) تو وہ اس کے لئے (دوزخ کی) آگ سے تجاب سامنے مر جائیں گے ایک عورت بولی اور (اگر کوئی) دو (لڑے آگے ہیںے) ہو جائیں گے ایک عورت بولی اور (اگر کوئی) دو (لڑے آگے ہیںے) تو آپ نے قرمایا اور دو (کا بھی یہی تکم ہے۔)

101 محمد بن بشار عندر شعبه عبد الرحل بن صبهانی ذکوان ابوسعید الم است الله عبد الرحل بن صبهانی ذکوان ابوسعید فی الله علیه وسلم سے اس کور وایت کیا اور عبدالرحل بن صبهانی سے روایت ہے بیان کیا کہ میں نے ابو حازم کو حضرت ابو ہر ریا ہے دوایت کرتے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے تین لڑکے جوابھی تک بالغ نہ ہوئے ہوں۔

باب ۷۸۔ اس شخص کا بیان جو کوئی بات سنے اور اس کو نہ

فَرَاجَعَةً حَتَّى يَعُرِفَةً \_

٧٩ بَابِ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ قَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٠٤ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدٌ هُوَا بُنُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدٌ هُوَا بُنُ ابِي شَرَيْحِ اَنَّهُ قَالَ لِعَمُرِو اَبِي سَعِيدٍ عَنُ اَبِي شُرَيْحِ اَنَّهُ قَالَ لِعَمُرو ابْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبُعَثُ الْبُعُوثَ اللَّي مَكَّةَ الْبُعُوثَ اللَّي مَكَّةَ الْبُعُوثَ اللَّي مَكَّةَ وَلَا قَامَ بِهِ الْمَدُنُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ وَابُصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكُلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهُ وَالْشَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالُ إلَّ مَكَةً حَرَّمَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْيُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ الْمُرَى اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ الْمُرْتَى اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُومُ الْمُرْتَةُ فَالِ اللَّهُ وَالْمُومُ الْمُرْتَى اللَّهُ وَالْمُومُ الْمُرْتَى اللَّهُ الْمُلْمِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُلْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُرْتَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

ستمجھے پھراس سے دوبارہ یو چھے یہاں تک سمجھ لے۔

۱۰۱-سعید بن ابی مریم 'نافغ ابن عر' ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ جب کسی ایسی بات کو سنیں جس کو نہ سمجھیں تو پھر دبارہ اس میں تفیش کر تیں، تاکہ اس کو سمجھ لیں، چنانچہ (ایک مرتبہ) نبی صلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت میں) جس کا حساب لیا گیا اس پر (ضرور) عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ (۱) کہتی ہیں (یہ صاب لیا گیا اس پر (ضرور) عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ (۱) کہتی ہیں (یہ حساب لیا گیا اس نے کہا کہ اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے کہ فَسَوُفَ یُحَاسَبُ مِن کر) میں نے کہا کہ اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے کہ فَسَوُفَ یُحَاسَبُ فرمایا یہ حساب لیا جائے گا فرمایا یہ حساب جس کا ذکر اس آیت میں ہے در حقیقت حساب نہیں فرمایا یہ حساب جس کا ذکر اس آیت میں ہے در حقیقت حساب نہیں بلکہ صرف پیش کردینا ہے لیکن جس مخفل سے حساب میں جائے گی گئ

باب 24۔ جولوگ حاضر ہیں وہ ایسے لوگوں کو (علم) پہنچائیں جو غائب ہیں اسی مضمون کو حضرت ابن عباسؓ نے آنخضرت صلّی اللّٰد علیہ وسلّم سے نقل کیا ہے۔

۱۹۰۱- عبداللہ بن یوسف کیف سعید بن ابی سعید ابوشر تک سے روایت ہے کہ عمرو بن سعید (والی مدینہ) جب ابن زبیر سے لڑنے کے لئے لئکروں کو مکہ کی طرف روانہ کررہا تھا تو میں نے اس سے کہا اے امیر! مجھے اجازت دے تو میں تجھ سے ایک ایسی بات کہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے دوسر ے دن کھڑے ہو کر فرمایا تھا اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، اور اس کو میرے دل نے میان فرماتے سے تو میری آئکھیں یادر کھا ہے اور جب آپ اس کو بیان فرماتے سے تو میری آئکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے اللہ کی حمدو ثنا بیان فرمائی پھر فرمایا کہ کہ (میں جدال و قال وغیرہ) کو خدا نے حرام کیا ہے اسے آدمیوں نے نبیس حرام کیا، پس جو شخص اللہ پراور قیامت پرایمان رکھتا ہواس کو جائز نہیں، کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ (یہ جائز ہے کہ) و جائز نہیں، کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ (یہ جائز ہے کہ) و بال کوئی در خت کاٹا جائے پھر آگر کوئی شخص رسول اللہ کے لڑنے وہاں کوئی در خت کاٹا جائے پھر آگر کوئی شخص رسول اللہ کے لڑنے

(۱) یہ حضرت عائشہؓ کے شوق علم اور سمجھداری کی بات ہے کہ جس مسئلہ میں انہیں البحض ہوتی تواس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتیں جیسا کہ اس موقعہ پر سوال کیا۔

رَسُولِ اللهِ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدُ اَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمُ يَاٰذَنُ لَّكُمُ وَإِنَّمَا اَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةً مِّنُ نَّهَارٍ ثُمَّ عَادَتُ حُرُمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرُمَتِهَا بِالْآمُسِ وَلْيُبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَآثِبَ فَقِيلَ لِآبِي شُرَيْحٍ مَّا قَالَ عَمُرُّو قَالَ آنَا آعَلَمُ مِنْكَ يَا آبًا شُرَيْحِ لَا تُعِيدُ عَاصِيًا وَّلَا فَآرًا بِدَمٍ وَلَا فَآرًا بِحَرُبَةٍ \_

٥١٠ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِالُوهَابِ
قَالَ نَّنَا حَمَّادٌ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ
اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ
ابِیُ بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فَإِنَّ دِمَآءَ كُمُ وَاَمُوالَكُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ
وَاحُسِبُهُ قَالَ وَاعْرَاضَكُمُ عَلَيُكُمُ حَرَامٌ
كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا الله كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا الله فَي شَهْرِكُمُ هَذَا الله لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْغَآئِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ لِيُبَلِغ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْغَآئِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ لِيُبَلِغ الشَّاهِ مَدَق رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَاللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ آلَا هَلُ بَلَّغُتُ مَرَّتَيُنِ.

زیادہ تفصیل آئی ہے۔ ۸۰ بَاب اِٹْمِ مَنُ کَذَبَ عَلَی النَّبِیّ

٨٠ بَابِ إِثْمِ مَنُ كَذَبَ عَلَى النّبِيّ
 صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_
 ٣٠٠ حَدَّنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

آ . ١ . حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الْجُعُدِ قَالَ آنَا شُعْبَةُ قَالَ آنَا شُعْبَةُ وَالَ آنَا شُعْبَةُ وَالَ آخَبَرَنِيُ مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِيَّ ابُنَ حِرَاشٍ يَّقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَّقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّم لَا تَكْذِبُوا النَّبِيُّ صَلَّم لَا تَكْذِبُوا عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَيلِجِ النَّارَ \_ عَلَى فَيلِجِ النَّارَ \_

١٠٧ \_ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَامِرٍ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اِنِّي لَآ بُنِ الزُّبَيْرِ اِنِّي لَآ

سے (ان چیزوں کا) جواز بیان کرے تواس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کواجازت دے دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور مجھے بھی ایک گھڑی بھر دن کی وہاں اجازت دی تھی پھر آج اس کی حرمت ولیی ہی ہو گئی جیسی کل تھی۔ پھر حاضر کو چاہئے کہ وہ غائب کو (یہ خبر) پہنچادے۔ ابوشر تکسے کہا گیا کہ (اس حدیث کو سن کر) عمرو نے کیا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ (یہ جواب دیا کہ) اے ابوشر تک میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حرم کسی باغی کو اور خون کر کے بھاگ جانے والے کو پناہ نہیں دیتا۔

۵۰۱۔ عبداللہ بن عبدالوہاب عاد 'ایوب 'محمد 'ابو بکرہ فے ایک مر تبہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا کہ آپ نے فرمایا ہے تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، کہتے ہیں مجھے خیال ہو تا ہے کہ یہ بھی کہا اور تمہاری آبرو کیں تم لوگوں پر (ہمیشہ) ایسے حرام ہیں جسے ان کی حرمت تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس مہینہ میں ہے۔ آگاہ رہوتم میں سے حاضر کو چاہئے کہ تمہارے اس فویہ خر پہنچادے۔ اور محمد کہا کرتے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے سی فرمایا ایسا ہی ہے۔ پھر دومر تبہ (حضرت نے فرمایا) آگاہ رہوکیا میں نے پہنچادیا۔

ف۔ یہ واقعہ جمتہ الوداع کے خطبہ کا ہے اس دن سے مرادیوم عرفہ ہے اور اس مہینے سے مراد ماہ ذی الحجۃ ہے دوسری حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل آئی ہے۔

باب • ۸۔ اس شخص پر کتنا گناہ ہے جو نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم پر حجوث ہوئے۔ حجوث ہولے۔

۱۰۱ علی بن جعد' شعبہ' منصور'ربعی بن خراش، علی رضی الله عنه کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

2+1۔ ابو الولید' شعبہ' جامع بن شداد' عامر بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر معبداللہ بن زبیر معبداللہ بن زبیر معبداللہ بن زبیر معبداللہ بن زبیر معبد اللہ حضور کی حدیثیں کثرت سے کہنے لگے کہ جس طرح فلال فلال صحابی حضور کی حدیثیں کثرت

ٱسُمَّعُكَ تُحَدِّثُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَفَلانٌ وَفَلانٌ وَفَلانٌ وَفَلانٌ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ أَنَسٌ أَنَّهُ لَكُورِثِ قَالَ أَنَسٌ أَنَّهُ لَيَمُنَعُنِيُ آنُ أُحَدِّثُكُمُ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ.

1 · 9 ـ حَدَّنَنَا الْمَكِّيُّ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ الْاكُوعِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ يَّقُلُ عَلَى مَالَمُ اقْلُ فَلَيْتَبَوَّا مَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ \_

١٠٠ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا آبُو عَوَانَةً عَنُ آبِي حُصَيْنِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمُّوا بِإِسْمِى وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى وَمَنُ رَّانِيُ فِي الْمَنَامِ فَقَدُرَ انِي فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُو المَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ \_

٨١ بَاب كِتَابَةِ الْعِلْمِ \_

١١١ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ آنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مُّطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ آبِيُ حُجَيُفَةَ قَالَ قُلتُ لِعَلِيِّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ هَلُ عِنْدَكُمُ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ آوُفَهُمْ

سے نقل کرتے ہیں آپ کو میں نے اس طرح روایت کرتے نہیں سارز بیر ابولے کہ آگاہ رہو ہیں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا (مجھے بھی بہت حدیثیں معلوم ہیں)لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولے تو اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تلاش کرے (اس لئے بہت حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈر تاہوں)

۱۰۸- ابو معمر عبد الوارث عبد العزیز سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ مجھے بہت حدیثیں بیان کرنے سے بیام منع کر تاہے کہ جو شخص مجھ پر منع کر تاہے کہ جو شخص مجھ پر عمد اُنجوٹ بولے، تو اسے چاہئے کہ اپنا محمکانا آگ میں تلاش کرے۔

9 • ا۔ کی بن ابراہیم 'یزید بن ابی عبید ، سلمہ میں اکوع سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ جو کوئی میری نسبت وہ بات بیان کرے 'جو میں نے نہیں کہی تواسے چاہئے کہ اپناٹھکانا آگ میں تلاش کرے۔

ا۔ موسیٰ ابو عوانہ، ابو حصین 'ابو صالح 'ابوہر بریؓ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرا نام رکھ لو گر میر کا کنیت (جو ابوالقاسم ہے) نہ رکھواور (یقین کرلو کہ) جس مخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقینا اس نے مجھے دیکھ لیا اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا اور جو شخص عمد أمیرے اوپر جموث بولے تواسے چاہئے کہ اپناٹھکانا آگ میں تلاش کرے۔

باب ٨١ علم كي باتول ك لكصف كابيان - (١)

ااا۔ محمد بن سلام ، وکیج ، سفیان ، مطرف ، هعمی ، ابو جحیقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس، قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب بھی ہے؟ حضرت علی فرمانے گئے نہیں، مگر خداکی کتاب ہے یاوہ سمجھ ہے جوایک مر دمسلمان کو دی جاتی ہے یاوہ (چند مسائل

(ا) ابتدأ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے احادیث لکھنے سے صحابہ کو بعض خاص حکمتوں کی بناپر منع فرمایا تھا بعد میں اس کی اجازت مرحمت فرمادی۔ چنانچہ بعد میں متعدد صحابہ کرامؓ کے پاس احادیث کے لکھے ہوئے مجموعے موجو درہے۔

أُعُطِيَةً رَجُلٌ مُسُلِمٌ اَوُمَا فِي هَٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قُلُتُ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقُلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيُرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ \_ ١١٢ \_ حَدَّثَنَا ٱبُونَعْيَمَ نِ الْفُضُلُ بُنُ دُكَيُنِ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَّاجُلِي عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ خَزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ لَيُثٍ عَامَ فَتُح مَكَّةَ بِقَتِيُلِ مِّنُهُمُ قَتَلُوهُ فَأَخْبِرَ بِدْلِكَ النَّبُقُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَحَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنُ مَّكَّةَ الْقَتُلَ آوِ الْفِيُلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ٣ جُعَلُوهُ عَلَى الشَّلِّ كَذَا قَالَ آبُو نُعَيْمِ الْقَتُلَ آوِالْفِيْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفِيْلَ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ٱلَّا وَإِنَّهَا لَمُ تَحِلُّ لِاَحَدٍ قَبُلِيُ وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعُدِىُ آلَا وَإِنَّهَا حَلَّتُ لِيُ سَاعَةً مِّنُ نَّهَارِ آلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِيُ هَذِهِ حَرَامٌ لَّا يُخْتَلَّى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَحَرُهَا وَلَا تُلتَقَطُ سَاقِطَتُهَا الَّا لِمُنْشِدٍ فَمَنُ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرٍ النَّظُرَيُنِ اِمَّا أَنُ يُعْقَلَ وَ اِمَّا يَقَادَ آهُلُ الْقَتِيُلِ فَحَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُ لِي يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِآبِي فُلَانٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيُشٍ إِلَّا الْإِذُخِرَ يَارَشُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَحْعَلُهُ فِي بَيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الإذُخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ \_

11٣ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ قَالَ ثَنَا عَمُرٌو قَالَ اَخْبَرَنِی وَهُبُ ابُنُ مُنَبِّهِ عَنُ اَخِیُهِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ مَامِنُ اَصُحْبِ النَّبِیِّ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَحَدٌ اَکُثَرُ

بی)جواس محیفہ میں (لکھے ہوئے) ہیں ابو جیفہ کہتے ہیں میں نے کہا اس صحیفہ میں کیا (لکھا) ہے؟ کہا کہ دیت اور قیدی کے رہا کرنے کے احکام اور (بدکر) کوئی مسلمان کسی کا فرکے عوض میں نہ مار اجائے۔ ١١١ ابو نعيم ، فضل بن دكين ، شيبان ، يجي ، ابو سلمه ، ابو مريرة س روایت ہے کہ (قبیلہ) خزاعہ (کے لوگوں) نے (قبیلہ) بی لیث کے ایک مرد کو فتح مکہ کے سال میں اپنے ایک مقتول کے عوض میں جے بنى لىيەن فىل كىيا تھامار ۋالااس كى خبر نبى صلى الله علىيە وسلم كوكى گئى، تو آپ اپنی سواری پر چڑھ گئے اور فرمایا اللہ نے مکہ سے فیل کویا قتل کو روک کیا (ابوعبداللہ نے کہاکہ) ابو نعیم نے کہاکہ یجی شک کرتے ہیں (اور) یا (قتل کالفظ کہتے ہیں) مگر ان کے سواسب لوگ فیل کہتے ہیں قتل کالفظ نہیں کہتے اپنے رسول اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا آگاہ رہو مکہ میں قبال کرنا،نہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے طال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا، میرے لئے بھی صرف . دن کے تھوڑے ھے کے لئے حلال کیا گیا تھا، آگاہ رہو وہ اس وقت حرام ہے اس کا کا نثانہ توڑا جائے اور اس کا در خت نہ کا ٹا جائے اور اس كى كرى موئى چيز صرف وى محف الخائے جس كامقصديد موكدوهاس کا اعلان کر کے مالک تک پہنچائے گا اور جس کا کوئی (عزیز) قتل کیا جائے تو وہ مخار ہے کہ ان (ذیل کی) دو صور توں میں سے ایک صورت پر عمل کرے یادیت لے لے ، یا قصاص لے لے اتنے میں ایک مخص الل یمن سے آگیااوراس نے کہایار سول اللہ یہ (مسائل) میرے لئے لکھ دیجئے، آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لئے لکھ دو پھر قریش کے ایک شخص نے کہا کہ (یارسول اللہ) اذخر کے سوا (اور ا چیزوں کے کا شنے کی ممانعت فرمایے اور اذخر کی ممانعت نہ فرمایے) اس کئے کہ ہم اس کواپنے گھروں میں اور قبروں میں استعال کرتے ہیں تو نبی صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا (ہاں) اذخر کے سواا خر کے سوا (اذ خر کے سوااور اشیاء کے کاٹنے کی ممانعت ہے۔)

ساا۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو' وہب بن مدبہ 'ہمام بن مدبہ 'ابو ہر برہؓ کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں عبداللہ بن عمرو کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی مختص حدیث کی روایت نہیں کرتا' مجھ میں اور عبداللہ میں یہ فرق ہے کہ وہ حضور کی حدیثیں لکھ لیا

### كرتے تھے اور میں زبانی یاد كرتا تھا۔

۱۱۱۔ یکیٰ بن سلیمان ابن وہب ایونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ ابن عبال سے روایت ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھنے کی چیزیں لاؤ، تاکہ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دول کہ اس کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہو گے۔ عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالی کی کتاب ہے وہ ہمیں کافی ہے، پھر صحابہ نے اختلاف کیا یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤاور میرے پاس تم کو جھڑ نانہ چاہے۔ فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤاور میرے پاس تم کو جھڑ نانہ چاہے۔ یہاں تک بیان کر کے ابن عباس اپی جگہ سے یہ کہتے ہوئے بہر آگئے کہ بے شک مصیبت ، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے در میان میں یہ چیز حاکل ہو گئی۔

حَدِيْتًا عَنُه مِنِّى إِلَّا مَاكَانَ مِنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ تَابَعَهُ مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً \_

١١٤ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيُمَانَ قَالَ حَدَّنَيَى ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَحُبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالً عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالً لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ فَالَ اثْتُونِي بِكِتَابِ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًالًا تَضِلُوا فَالَ اثْتُونِي بِكِتَابِ اكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًالًا تَضِلُوا بَعُدَهُ، قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَيهُ وَسَلَّمَ فَانَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَعُ اللهِ حَسُبُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنَدَ نَاكِتَابُ اللهِ حَسُبُنَا فَالُ قُومُوا عَيِّى وَلَا فَالَ قُومُوا عَيِّى وَلَا يَنُونُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنُ عَرَجَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ اللهِ يَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابٍ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابٍ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابٍ مَتَابٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ .

ف۔ حضرت عرشکا مقصودیہ تھا، کہ اس شدت مرض میں آپ کو تکلیف نہ دینا چاہئے اور احادیث سے ظاہر ہو تاہے کہ آپ حضرت ابو بکڑ کی خلافت لکھوانا چاہتے ہیں۔

٨٢ بَابِ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيُلِ \_

110 - حَدَّنَنَا صَٰدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُنُ عُييْنَةً عَنُ مَّعُمْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ هِنَدٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً حَنُ مُّ سَلَمَةً النَّبِيُّ عَنُ الزُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنِ اللَّهُ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتِ اسْتَيقَظُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَافُتِحَ مِنَ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَافُتِحَ مِنَ الْخَرَآثِنِ الْمُعَرَقِ الْمُحَرَقِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنِيَا عَارِيَةٌ فِي الْالْحِرَةِ

باب ۸۲۔ رات کو علم اور نصیحت کرنے کابیان۔

10۔ صدقہ 'ابن عینہ 'معمر' زہری' ہند' ام سلمہ 'ح عمرو کیل بن سعید، زہری، ام سلمہ 'ح عمرو کیل بن سعید، زہری، ام سلمہ گہتی ہیں کہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئ تو آپ نے فرمایا کہ سجان اللہ! آج کی رات کس قدر فتنے نازل کے گئے ہیں اور کس قدر خزانے کھولے گئے ہیں (لوگو) ان حجرہ والیوں کو جگاد و (کہ کچھ عبادت کریں) کیونکہ بہت می دنیا میں کپڑے ہیننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔

ف۔ لینی عور تیں ایبالباس استعمال کریں گی کہ کہنے کووہ لباس ہوگا مگر جسم بالکل ظاہر ہوگااور وہ لباس نہ ہونے کی طرح خیال کیا جائے گا۔

٨٣ بَاب السَّمَرِ بِالْعِلْمِ \_

١١٦ \_ حَدَّنَنَا سِعِينُدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللَّيْثُ اللَّهُ عَلَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِيُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدِ بُنِ

باب ۸۳۔ رات کو علمی گفتگو کابیان۔

۱۱۱۔ سعید بن عفیر 'لیٹ' عبدالر حمٰن بن خالد بن مسافرابن شہاب، سالم وابو بکر بن سلیمان بن ابی حتمہ 'عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی

مُسَافِرٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ وَّابِيُ بَكُرِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِي حَثُمَةً اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ سُلَيْمَانَ بُنِ النَّيِ حَثُمَةً اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ فِي احِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ اَرَقَيْتَكُمُ فِي احِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ اَرَقَيْتَكُمُ لَيْ لَيْكُمُ لَيْكُمُ هَذِهِ فَإِنَّ رَاسَ مِاقَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبُقَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهُرِ الْارْضِ اَحَدً.

صلّی اللّه علیہ وسلّم نے ایک (مرتبہ) اپنی آخر عمر میں عشاء کی نماز پڑھائی پھر جب سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایاد کھو! آج کی رات سے سوبرس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے زندہ نہ رہے گا۔

ف۔ محدثین اس حدیدے کے مختلف مطالب بیان کرتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک سے سے کہ سوسال کے گزرنے پر دوسری صدی شروع ہو جائے گی جس میں پہلی صدی کا کوئی مختص زندہ نہیں رہے گا۔

ا۔ آدم 'شعبہ 'حکم 'سعید بن جبیر 'ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ بنت حارث زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم (اس دن) ان کی شب میں انہیں میں سویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز (مجد میں) بر حمی پھر ایندار پڑھی پھر اینے گھر میں آئے اور چار رکعتیں پڑھ کر سور ہے ، پھر بیدار ہوئے اور فرایا کہ چھوٹالڑکا سور ہا ، یا اس کی مثل کوئی لفظ فر مایا ، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے اور میں (وضو کر کے) آپ کے بائیں جانب پڑھیں اس کے بعد دور کعتیں (سنت فجر) پڑھیں ، پھر سور ہے ، پڑھیں اس کے بعد دور کعتیں (سنت فجر) پڑھیں ، پھر سور ہے ، پڑھیں اس کے کہ تپ کے سانس کی آواز میں نے سنی ، پھر آپ نماز ۔ پہل تپ کے سانس کی آواز میں نے سنی ، پھر آپ نماز ۔ پہل تپ کے سانس کی آواز میں نے سنی ، پھر آپ نماز ۔ پہل رفی کے مسجد تشریف لے گئے۔

المَّدُ مَا الْحَكُمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةً قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَعِعُتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَعِعُتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بَنْتِ الْحَارِثِ قَالَ بِتُ فِي لَيُلَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَآءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ فَامَ ثُمَّ جَآءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ فَامَ ثُمَّ جَآءَ اللَّهِ مَنْزِلِهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ فَامَ ثُمَّ جَآءَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ فَامَ ثُمَّ جَآءَ فَالَّا نَامَ الْعُلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ فَامَ فَقُمْتُ عَلَى يَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَصَلَّى حَمْسَ عَنُ يَسِينِهِ فَصَلَّى حَمْسَ عَنُ يَسِينِهِ فَصَلَى حَمْسَ عَنُ يَسِينِهِ فَصَلَّى حَمْسَ مَعْتُ عَطِيطَةً ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ فَامَ خَتَى اللَّهُ حَرَّجَ إِلَى الصَّلُوقِ ـ رَكُعَاتٍ ثُمَّ مَلْمَ حَتَى اللَّهُ الْمَالُوقِ ـ سَمِعْتُ عَطِيطَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلُوقِ ـ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى الصَّلُوقِ ـ اللَّهُ عَلَيْهُ عَرَجَ إِلَى الصَّلُوقِ ـ السَّهُ عَلَى عَلَى الصَّلُوقِ ـ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَالُوقِ ـ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الصَّلُوقِ ـ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالُوقِ ـ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى الْمُعْلَقُوقَ ـ الْمَالُوقِ ـ السَلَّى وَالْمَالُوقِ ـ السَلَّى الْمُعْلُوقُ ـ الْمُ الْمَالُوقِ ـ السَلَّى الْمُعْلِقُ الْمَالُوقِ الْمَالُوقِ الْمَالُوقِ الْمَلُوقِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمَالُوقِ الْمُسَالِي وَالْمَالُوقِ الْمَالُوقِ الْمَالِوقِ الْمَلِي وَالْمُلُوقِ الْمُعِلِي الْمُلْوقِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْوقِ الْمُعْلِقُ الْمَلِي الْمُلْوقِ الْمَلِيقِ الْمُلْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلِوقِ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلُوقُ الْمَالُوقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

ف۔ لیعنی دور کعت نفل اور تین رکعت دِتر ،ان پانچ رکعات کے بعد اتنا عرصہ تھہرے ہوں گے کہ صبح صادق طلوع ہو جائے بعد طلوع دو رکعت سنت فجر کی پڑھ کر آرام فرمایا جب اندھیرا کم ہو گیااور روشنی آسان پر ٹھیل گئی تومسجد تشریف لے گئے۔

#### ٨٤ بَابِ حِفُظِ الْعِلْمِ \_

مَدَّنَنِيُ مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ ابِي شَهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ ابِي هُولُونَ اكْثَرَ ابُولُهُرَيْرَةً أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ اكْثَرَ ابُولُهُرَيْرَةً وَلَوْلَا ايَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَاحَدَّثُتُ حَدِيئًا ثُمَّ يَتُلُوا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ يَتُلُوا إِنَّ اللهِ مَاحَدَّثُتُ مَدِيئًا ثُمَّ وَالله الله عَنْ الْبَيِّنْتِ وَالله الرَّحِيْمُ، إِنَّ إِنْحُوانَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالله الرَّحِيْمُ، إِنَّ إِنْحُوانَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسُواقِ النَّاسُواقِ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشُغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسُواقِ

### باب۸۴ علم (کی باتوں) کویاد کرنے کابیان

۱۱۸۔ عبدالعزیز بن عبداللہ 'مالک ما بن شہاب 'اعرج 'ابو ہریر اُ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریر اُ نے بہت حدیثیں بیان کیں ہیں ،اگر کتاب اللہ میں یہ دو آیتیں نہ ہو تیں تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کر تا۔ پھر ابو ہریر اُ نے یہ آیات پڑھیں اِ اَ الَّذِیْنَ یَمُحُتُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیّنْتِ وَالْهُلای سے الرَّحِیْمُ تک یہ امریقینی ہے، کہ ہمارے مہا جرین بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کرنے کا شغل رہتا تھا اور ہمارے انسار بھائی باغوں میں کے رہتے تھے، اور

وَإِنَّ اِخُوَانَنَا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشُغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي الْمُولَ فِي الْمُولَ الْمُولَ اللهِ مَلَا يُلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبْع بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَالَا يَحْفُلُونَ \_ مَالَا يَحْفُلُونَ \_

١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصُعَبِ أَحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ دِيُنَارٍ عَنِ لَهُنِ آبِي فَرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي اَسُمَعُ مِنُكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ ابُسُط رِدَآئِكَ فَبَسَطُتُهُ فَعَرَفَ بِيَدَيهِ ثُمَّ قَالَ ابُسُط فَضَمَمُتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْعًا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيكِ ابنُ المُنذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُديهِ .

ابوہر میڈاپنا پیٹ بھر کے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھااورا لیے او قات میں حاضر رہتا تھا کہ لوگ حاضر نہ ہوتے تھے اور وہ ہاتیں یاد کرلیتا تھاجو وہ لوگ یاد نہ کرتے تھے۔

191-ابومصعب احمد بن ابی بکر محمد بن ابراہیم بن دینار، ابن بی ذئب سعید مقبری ابو ہر برہ کہتے ہیں کہ میں نے کہایار سول اللہ میں آپ سے بہت می حدیثیں سنتا ہوں۔ گرانہیں بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا پنی جادر بھیلائی، تو آپ نے اپ فرمایا اپنی جادر بھیلائی، تو آپ نے اپ و دونوں ہا تھوں سے جلوبنایا (اور اس جادر میں ڈال دیا) پھر فرمایا کہ اس جادر کواپنے اوپر لپیٹ لوچنانچہ میں نے لپیٹ لیا بھراس کے بعد میں جھو نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن منذر نے اس حدیث کو بواسط کی ابن ابی فدیک روایت کیا اور کہا کہ اپنا تھ سے ایک جلواس میں ڈال دیا۔

11- اسلعیل ' برادر اسمعیل (عبدالجید) ابن ابی ذیب ابو سعید مقبری ابوہری گئت ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے دو ظرف (علم کے)یاد کر لئے ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کردیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو یہ بلعوم کاٹ ڈالی جائے (ا) ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بلعوم کھانے کے جانے کی جگہ ہے۔

ف۔ اس حدیث سے صوفیائے کرام (اہل تصوف) استدلال کرتے ہیں کہ اس دوسر ہے علم سے مراد علم حقیقت (نصوف) ہے، کیونکہ اس کی کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو ظاہر شریعت میں کفر آتی ہیں اور علماء ظاہری اس پر کفر کے فتویٰ لگا کر قتل کا اعلان کر دیں، لیکن یہ صرف اہل تصوف کا اپنا ایک فرضی تخیل ہے کیونکہ خداوند جل وعلا کی طرف سے بذریعہ انبیاء علیہم السلام کسی ایسے طریقے کی تبلیغ جو بظاہر کفر ہو اور باطن میں تقرب الہی یا اصل دین ہو، متصور نہیں ہو سمتی اور اس طرح لازم آتا ہے کہ تمام ادیان باطلہ ادیان حقد بن جائیں اور سب بی بظاہر کفر اور بباطن فنافی اللہ دین صدیفیہ کادعوی کرنے لگیں جن کاکوئی جو اب بی نہ دے سکے۔

٨ بَابِ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَآءِ
 ١٢١ \_ حَدَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ

اَخُبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ مُدُرِكٍ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ

باب ۸۵ علماء کی باتیں سننے کے لئے خاموش رہنے کا بیان۔ ۱۲۱۔ حجاج شعبہ علی بن مدرک ابوزرعہ 'جریر سے روایت ہے کہ نبی صلّی اللّٰد علیہ وسلّم نے ان سے حجتہ الوداع میں فرمایا کہ تم لوگوں کو

(۱) محققین علاء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ حدیثیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کی خبریں بیان فرما کی ہیں۔حضرت ابوہر میرہؓ نے جس زمانہ میں بیہ حدیث بیان کی بیہ وہ زمانہ تھاجب فتنوں کا آغاز ہو گیاتھا، مصلحتا خاموثی اختیار فرما کی۔ چپ کرادو،بعداس کے آپ نے فرمایا کہ (اے لوگو!) تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک، دوسرے کی گردن زدنی کرنے لگر

بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضٍ - مَايُسُتَحُبُّ لِلْعَالِمِ اِذَا سُئِلَ اللهِ اللهِ النَّاسِ اَعُلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ اِلَى اللهِ تَعَالَى . -

جَرِيُرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ

فَقَالَ لَا تَرُجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ

باب ۸۷۔ جب کسی عالم سے پوچھا جائے کہ تمام لوگوں میں زیادہ جاننے والا کون ہے تواس کے لئے یہ مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے علم کوحوالہ کردے۔

ف۔ لین سے کہدوے کہ میں نہیں جانتا ہے بات خداتعالی کو معلوم ہے یابوں کہدوے کہ سب سے زیادہ جانے والاخداتعالی ہے۔

۲۲آ۔ عبداللہ بن محمد مندی 'سفیان 'عمرو 'سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہاکہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ موسی جو خضرے ہم نشین ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں وہ کوئی دوسر ہے موسیٰ ہیں، توابن عباس نے کہا کہ (وہ) خداکاد شمن جھوٹ کہتا ہے، ہم سے الی بن کعب فنے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی کہ موسیٰ (ایک دن) بن اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے توان سے یو چھا گیا کہ سب سے زیادہ جانے والا کون ہے؟ توانہوں نے کہا کہ زیادہ جاننے والا میں ہوں،لہذااللہ نے ان پر عمّاب فرمایا کہ انہوں نے علم کوخدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا، پھراللہ نے ان کی طرف وحی مجیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، موک کہنے لگے اے میرے پروردگار! میریان سے کیو کر ملا قات ہوگی؟ توان سے کہاگیا کہ مچھلی کوز نبیل میں ر کھواور مجمع البحرین کی طرف چل پڑو، جب اس مچھلی کونہ پاؤتو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے ہمراہ اپ خادم بوشع بن نوئ كو بھى لے چلے اور ان دونوں نے ايك مچھلى ز نمیل میں رکھ کی یہاں تک کہ جب پھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے ا ہے سر (اس پر)ر کھ لئے اور سو گئے، مچھلی زنبیل سے نکل گئی اور دریا میں اس نے ایک راستہ بنالیا بعد میں (مچھلی کے زندہ ہو جانے ہے) موسی اور ان کے خادم کو تعجب ہوا پھر وہ دونوں باقی رات اور ایک ون چلتے رہے جب صبح ہوئی تو موئ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تکلیف اٹھائی،اور موسیّ

١٢٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ نِ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ قَالَ ثَنَا عَمُرُّو قَالَ اَخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لإبُنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوُفَ الْبَكَالِّيُّ يَزُعَمُ أَنَّ مُوسْى لَيْسَ مُوسْى بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسْى اخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَىُّ بُنَ كُعُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُامَ مُوُسْى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بِنَىُ اِسُرَآئِيُلَ فَسُئِلَ أَثُّ النَّاسِ اَعُلَمُ فَقَالَ أَنَا اَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وِ جَلَّ عَلَيْهِ اِذُ لَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ اِلَّيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَّيْهِ أَنَّ عَبُدًا مِّنُ عِبَادِيُ بِمَحْمَعِ الْبَحْرَيُنِ هُوَ اَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ يَارَبِّ وَ كَيُفَ بِهُ فَقِيْلَ لَهُ احْمِلُ حُونًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدُتَّهُ فَهُوَ ثُمَّ فَانُطَلَقَ وَ انْطَلَقَ مَعه بِفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونِ وٌّ حَمَلًا حُوتًا فِيُ مِكْتَلِ حَتَّى كَانَا عِنْدُ الضَّخُرَةِ وَوَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا فَانُسَلَّ الحُونُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيُلَةً فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَّكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانُطَلَقًا بَقِيَّةً لَيُلَتِهِمَا وَ يَوُمِهِمَا فَلَمَّا ٱصُبَحَ قَالَ مُوُسْنِي لِفَتْهُ اتِّنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ

جب تک کہ اس جگہ ہے آگے نہیں گئے،جس کا نہیں حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی۔ان کے خاد م نے دیکھا تومچھلی غائب تھی، تب انہوں نے کہاکہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کاواقعہ کہنا بھول گیا، موسیٰ " نے کہا یہی وہ (مقام) ہے جس کی ہم تلاش کرتے تھے، پھر وہ دونوں این قد موں پرلوٹ گئے۔ پس جباس پھر تک بہنچ تو کیاد کھتے ہیں کہ ایک آدمی کیڑااوڑ ھے ہوئے یا یہ کہا کہ اس نے کیڑااوڑھ لیا تھا، بیٹھا ہواہے موسی نے سلام کیا، تو خصرنے کہااس مقام میں سلام کہاں؟ موسیؓ نے کہا میں (یہاں کارہنے والا نہیں ہوں میں) موسیٰ موں۔ خطر نے کہائی اسر ائیل کے موسیٰ! انہوں نے کہاہاں! موسیٰ نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ رہوں کہ جو کچھ مدایت متہیں سکھائی گئی ہے مجھے بھی سکھلا دو، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر ہر گز صبر نہ کر سکو گے اے موسی ! میں اللہ كے علم ميں سے ايك ايسے علم پر (حاوى) ہوں كہ تم اسے نہيں جانتے وہ خدانے مجھے سکھایا ہے اور تم ایسے علم پر (حاوی) ہو جو خدا نے تمہیں تلقین کیا ہے کہ میں اسے نہیں جانا، موسی نے کہاانثا الله! تم مجھے صبر كرنے والا باؤ كے اور ميں كسى بات ميں تمہارى نا فرمانی نیر کروں گا، پھر وہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے ان کے یاس کوئی کشتی نہ تھی اتنے میں ایک کشتی ان کے پاس (سے ہو کر) گزری۔ تو کشتی والوں سے انہوں نے کہاکہ ہمیں بھالو۔ خضر میجان لئے گئے اور تشتی والوں نے انہیں بے اجرت بٹھا لیا پھر (اس اثناء میں)ایک چٹیا آئی۔اور کشتی کے کنارے پر پیٹھ گئی۔اوراس نے ایک چو نچ یا دو چو نجیس دریا میں ماریں ، خضر ابولے کہ اے موسی میرے علم اور تمہارے علم نے خدا کے علم سے اس چڑیا کی چونچ کی بفتر رہمی کم نہیں کیاہے۔ پھر خضر ؑ نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کی طرف قصد کیااوراہے اکھیر ڈالا، موٹی کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہم کوبے کرایہ (لئے ہوئے) بٹھالیااور تم نے ان کی کشتی ( کے ساتھ برائی کا) قصد کیااہے توڑ دیا، تاکہ اس کے لوگوں کوغرق کر دو۔ حضر " نے کہاکیامیں نے تم سے یہ نہیں کہاتھاکہ تم میرے ہمراہرہ کر میری باتوں پر صبر نہ کرسکو گے۔ موسی نے کہا جو میں بھول گیا، اس کا

لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَّ لَمُ يَجِدُ مُوْسَى مَسَّا مِّنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَبِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ اَرَءَ يُتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّي نَسِينتُ الْحُونتَ قَالَ مُوُسْى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ فَارُتَدًّا عَلَى اتَّارهمَا قَصَصًا فَلَّمَا انْتَهَيَّآ الِّي الصَّحُرَةِ اِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِنُوُبِ اَو قالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَاَّلَ الْخَضِرُ وَ ٱنَّى بِٱرْضِكَ السَّلامُ؟ فَقَالَ آنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسْى بَنِيُ اِسْرَائِيُلَ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيُعَ مَعِيَ صَبِرًا يَّا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهِ لَا تَعُلَّمُهُ ٱنُتَ وَ أَنُتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَهُ اللَّهُ لَا ٱعُلَمُهُ قَالَ سَتَحِدُنِىُ إِنْشَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَا أَعْصِى لَكَ أَمُرًا فَانْطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْزِ لَيُسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكُلَّمُوهُمُ أَنْ يُحْمِلُوهُمَا فَغُرفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوُهُمَا بِغَيْرِ نَوُلِ فَجَآءَ عُصُفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَمٍ نَقُرَةً أَوُ نَقُرَتَيُنِ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِيُ وَ عِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى إِلَّا كَنَقُرَةِ هَذِه الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمِدَ الْخَضِرُ إلى ٱلْوَاحِ مِّنُ ٱلْوَاحِ ٱلسَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسِنِّي قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتَّ اللي سَفِيْنَتِهِمُ فَخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ اَهُلَهَا قَالَ اَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيْعَ مَعِى صَبْرًا قَالَ لَا تُوَاحِدُنِيُ بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ آمُرِي عُسُرًا قَالَ فَكَانَتِ الْأَوْلَى مِنُ

مُوسَى نِسُيَانًا فَانُطَلَقًا فَإِذَا غُلِامٌ يَّلُعَبُ مِعَ الْغِلْمَانِ فَاَحَدُ الْحَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنُ اَعُلاهُ فَاقُتلَعَ رَاسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى اَعْلَاهُ فَاقُتلَتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ اللَّمُ اَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَستَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ اللَّهُ اَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَستَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ البَنُ عُينَنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ فَانَطَلَقًا حَتّى إِذَا آتَيَا اللَّهُ وَهُدَا أَوْكَدُ فَانَطَلَقًا حَتّى إِذَا آتَيَا اللَّهُ عَيْنَةً وَهَذَا أَوْكَدُ فَانَطَلَقًا حَتَى إِذَا آتَيَا اللَّهُ مُوسَى لَوُ شِئتَ لاَتَحَدُر بِيدِهِ فَاقَامَهُ فَقَالَ لَهُ يَنْفَضَ قَالَ النَّيِي وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَ شِئتَ لاَتَحَدُتَ عَلَيْهِ آجُرًا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُرَاقُ اللَّهُ مُوسَى لَوَ دِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدُذَنَا مِنَ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرَاقِ اللَّهُ مُوسَى لَوَ مَتَى اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ مُوسَى الْمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَ مَنَى اللَّهُ مُوسَى لَوَدُذَنَا مِنَ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدُنَا اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى لَوَدُذَنَا مِهُ عَلَيْ بُنُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٨٧ بَابُ مَنُ سَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا حَالِمًا

آنكُ عَنُ اَبِي وَآئِلِ عَنُ اَبِي مُوسَى قَالَ مَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ اَبِي مُوسَى قَالَ مَنَ اَبِي مُوسَى قَالَ جَآءَ رَجُلِّ اللّهِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ عَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيّةً فَإِلّ اَحْدَنَا يُقَاتِلُ خَصِيّةً وَمَا رَفَعَ اللّهِ رَاسَهُ قَالَ ومَا رَفَعَ اللّهِ رَاسَهُ اللهِ اللهِ مَا لَقَتَالُ لِتَكُونَ لَنَهُ كَانَ قَآئِمًا فَقَالَ مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي النّهُ اللهِ مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي النّهُ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن عَانَلَ لِتَكُونَ كَلهُ مَن عَانَلَ لِتَكُونَ كَلهُ مَن عَانَلَ لِتَكُونَ كَلهَ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن عَانَلَ لِتَكُونَ كَالِهُ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن عَانَلَ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن عَانَدَ رَمُي

۔ مواخذہ مجھ سے نہ کروادر میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کرو،راوی کہتا ہے کیر مہلی بار موسی سے بھول کریہ بات اعتراض کی ہو گئی، پھروہ دونوں کشتی ہے اتر کر چلے توایک لڑکا ملاجواور لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہاتھا۔ خصر سنے اس کاسر اوپر سے بکڑلیااور اپنے ہاتھ سے اس کو اکھیڑ ڈالا، موٹ نے کہا کہ ایک بے گناہ بچے کوبے وجہ تم نے قتل کر دیا۔ خضر نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر ہر گز صبر نہ کر سکو گے ، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس چنچ وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا مگر ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں ایک دیوار ایسی دیکھی جو گراچا ہتی تھی۔خضر سنے اپنے ہاتھ سے اس کو سہارا دیا۔ اور اس کو درست کر دیا، موسیؓ نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے تواس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خطر بولے کہ (بس اب) یہی ہمارے اور تمہارے در میان جدائی ہے۔ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے اس قدربیان فرما کرارشاد فرمایا که الله تعالی موسی پررحم کرے، ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش موٹی صبر کرتے تواللہ تعالیٰ ان کا (پورا) قصہ ہم ہے بیان فرما تا۔

باب ۸۷۔ اس شخص کا بیان جو کھڑے کھڑے کی بیٹھنے ہوئے عالم سے سوال کرے۔

سرا۔ عثمان 'جریر 'منصور 'ابووائل 'ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نی صلّی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اور اس نے کہایار سول اللہ 'اللہ ک راہ میں لڑنے کی کیاصورت ہے ؟ اس لئے کہ کوئی ہم میں سے غصہ کے سبب سے لڑتا ہے ، کوئی حمیت کے سبب سے جنگ کرتا ہے ، پس آپ نے اپناسر (مبارک) اس کی طرف اٹھایا اور آپ نے سراسی سبب سے اٹھایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا پھر آپ نے فرمایا جو شخص اس لئے لڑے (ا) کہ اللہ کاکلمہ بلند ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں (لڑنا) ہے )۔

باب٨٨۔ رمي جمار كے وقت مسئلہ يو چھنے كابيان۔

(۱) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل ہیہ ہے کہ محض لڑنا جہاد نہیں ہے بلکہ اعلاء کلمتہ اللہ کے لئے اللہ کے راستے میں لڑنا جہاد ہے۔ کسی اور مقصد کے لئے لڑتا ہے توبیہ جہاد نہیں۔

الجمار.

1 ٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ ابْنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ عَيْسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ عَيْسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمُرَةِ وَهُوَ يُسْالُ فَقَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمُرَةِ وَهُوَ يُسْالُ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ خَلَقَتُ ارْمُ وَ لَا حَرَجَ فَمَا شُئِلَ عَنُ الْمَعُلُ وَلا حَرَجَ فَمَا شُئِلَ عَنُ اللهِ حَلَقُتُ شَيْءٍ قُدِّمُ وَلَا حَرَجَ فَمَا شُئِلَ عَنُ شَيْءٍ قُدِّمُ وَلَا أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

٨٩ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالى وَ مَآ أُوتِينتُهُ
 مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكا.

1 ٢٥ - خُدَّنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصِ قَالَ ثَنَا الْاَعُمَشُ شُكِيمَانُ بُنُ عِبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا الْاَعُمَشُ شُكِيمَانُ بُنُ مِهُرَانَ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ مِهُرَانَ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمُشِى مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكَّا عَلَيْ عَسِيْبٍ مَّعَهُ فَمَرَّ بِنَفَر مِنَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكَّا الْبَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ قَالَ بَعْضُهُمُ لَنَسْعَلَنَهُ اللَّهُ يُوحِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا ابَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا ابَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَلَى اللهِ الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَلَى اللهِ الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَلَى اللهِ اللَّومُ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْقَاسِمِ مَا فَقُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الرُّوحُ قَلِ الرَّومُ مِنَ الْمُولِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنْ الرُّوحُ قَلِ الرَّومُ مِن الْمُولِ وَيَسُعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحُ قَلَ الْمُعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۱۲۱- ابو تعیم، عبدالعزیز بن ابی سلمه 'زہری، عینی بن طلحہ 'عبدالله بن عمروؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھااس وقت آپ سے مسائل پوچھے جاتے تھے، ایک شخص نے کہا کہ یار سول اللہ میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کرلی ہے، آپ نے فرمایا (اب) می کرلے، کچھ حرج نہیں، دوسر نے نے کہایار سول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوالی، آپ نے فرمایا اب قربانی کرلے، کچھ حرج نہیں (اس وقت) آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا کیا خواہ وہ مقدم کی گئی ہویا مؤخر کی گئی ہو، تو آپ نے یہی فرمایا کہ ایک کرلواور کچھ حرج نہیں۔

باب ۸۹-الله تعالی کا فرما**ل** کهتمهیں صرف تھوڑاعلم دیا گیا ہے۔

مال قیس بن حفص عبدالواحد اعمش سلیمان بن مهران ابراہیم الله علیہ وسلم علقہ ، عبداللہ (ابن مسعود) کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے گھنڈروں میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی ایک چھڑی کو (زمین) پر ٹکا کر چلتے تھے کہ یہود کے کچھ لوگوں پر آپ گزرے، توان میں سے ایک نے دوسر ہے ہے کہا کہ آپ سے روح کی بابت سوال کرو اس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو مبادااس میں کوئی ایس بابت نہ کہہ دیں، جو تم کو بری معلوم ہو 'چر بعض نے کہا کہ ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ چنا نچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو اس میں باب ایس سے لیک شخص کھڑا ہو کیا۔ اور کہنے لگا کہ اے ابوالقاسم! روح کیا چیز ہے ؟ آپ نے سکوت فرمایا (ابن مسعود کی ہے ہیں) میں نے اپنو دل میں کہا کہ آپ پروحی آ تو آپ سے دور ہوئی، فرمایا (ترجمہ) (اے نبی) یہ لوگ تم سے روح کی بابت تو آپ نے فرمایا (ترجمہ) (اے نبی) یہ لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ روح میر سے پروردگار کے تکم (ا) سے سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ روح میر سے پروردگار کے تکم (ا) سے شہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں

(۱) یہود بوں نے روح کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھااس کا جواب و حی البی سے آپ نے یہ دیا کہ روح عالم امر کی ایک چیز ہے تم اس پر مطلع نہیں ہو سکتے اور نہ تم اس کی حقیقت سے وا فغیت حاصل کر سکتے ہو۔

وَمَا أُونُوا بِ (وَمِمَا أُونِينَتُمُ نَهِين بِ)

٩٠ بَابِ مَنُ تَرَكَ بَعُضَ الْإِخْتِيَارِ
 مَخَافَةَ اَنُ يَّقُصُرَ فَهُمُ بَعُضِ النَّاسِ
 فَيَقَعُونَ فِي اَشَدَّ مِنهُ.

السُرَآئِيلُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَاسُ وَ بَابًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

باب ۹۰-اس شخص کا بیان جس نے بعض جائز چیزوں کواس خوف سے ترک کر دیا کہ بعض ناسمجھ لوگ اس سے زیادہ سخت بات میں مبتلا ہو جائیں گے۔

۱۲۱ عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابواسخق اسوڈ کہتے ہیں کہ مجھ سے
ابن زبیر ؓ نے کہا کہ عائش ؓ اکثر تم سے راز کی باتیں کہا کرتی تھیں تو بتاؤ
کہ کعبہ کے بارہ میں تم سے انہوں نے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں
نے کہا مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اے عائش ؓ اگر تمہاری قوم (جاہلیت سے) قریب العہد نہ ہوتی، ابن
زبیر کہتے ہیں کہ کفر سے (قریب العہد ہونا مراد ہے) تو میں بے شک
کعبہ کو توڑ کر اس کے لئے دودر وازے بنا تا، ایک در وازہ کہ جس سے
لوگ (کعبہ کے اندر) داخل ہوتے اور ایک وہ در وازہ کہ جس سے
لوگ باہر نگلتے تو ابن زبیر ؓ نے (بیس کر)ایبا کر دیا۔

ف۔ قریش چونکہ قریبی زمانہ میں مسلمان ہوئے تھاس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً تعبہ کی نئی تقمیر کو ملتوی رکھا۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عند نے جاز پر اپنی حکومت کے زمانے میں اس حدیث کی بنا پر کعبہ کی دوبارہ تقمیر کی اور اس میں دوروازے رکھے۔
لیکن جاج نے بھر کعبہ کو توڑ کر اسی شکل پر قائم کر دیا جس پر قریش نے نقمیر کیا تھا۔ امام بخارٹ کا منشاء اس حدیث کے لانے سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مصلحت کی خاطر کعبہ کی نئی تقمیر کاار ادہ ملتوی فرمادیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عمل خیر اور مستحب کام پر عمل کرنے سے فتنہ وفساد تھیل جانے کا اندیشہ ہو تواہے موقع پر فی الحال اس کار خیر کوڑک کر دینا چاہے۔

٩١ بَابِ مَنُ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوُمًا دُونَ قَوْمًا دُونَ قَوْمًا دُونَ قَوْمًا دُونَ قَوْمًا كُونَ قَوْمًا كُونَ قَوْمًا كَلِيٌّ قَوْمًا كَالُكُ عَلِيٌّ وَخِينَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعُرِفُونَ النَّاسَ بِمَا يَعُرِفُونَ النَّاسَ بِمَا يَعُرِفُونَ النَّا يُكَدَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

باب او جس شخص نے ایک قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو علم (کی تعلیم) کے لئے مخصوص کر لیا یہ خیال کر کے کہ یہ لوگ بغیر شخصیص کے بورے طور پر نہ سمجھیں گے 'تواس مصلحت سے اس کا یہ فعل مستحن فعل ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے وہی حدیث بیان کر و، جس کو وہ سمجھ سکیں، کیاتم اس بات کواچھا سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔

12- ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بواسطہ معروف ابوالطفیل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کوروایت کیا ہے۔

١٢٧ ـ حَدَّنَنَا بِه عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسْى عَنُ
 مَّعُرُونِ عَنُ آبِى الطُّفَيْلِ عَنُ عَلِي رَّضِىَ
 اللهُ عَنُهُ بِلْالِك.

١٢٨ - حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِي عَنُ قَتَادَةً قَالَ ثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْ الرَّحُلِ قَالَ يَعْدُو وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ رَّدِيُفُهُ عَلَى الرَّحُلِ قَالَ لَلَّهِ وَسَعُدَيُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ لَبَيْكَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ يَا مُعَادُ قَالَ لَبَيْكَ يَا مُعَادُ قَالَ لَبَيْكَ يَا مُعَادُ قَالَ لَبَيْكَ يَا لَيُهُ وَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ يَامُعَادُ قَالَ لَبَيْكَ يَا لَيُهُ وَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ يَامُعَادُ قَالَ مَا لَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ يَامُعَادُ قَالَ مَا مَحَمَّدُ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ تَلْفًا قَالَ مَا مَنُ احَدٍ يَسُهُلُ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ اللَّهُ وَ اللَّهِ مَرْمَةُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّالَ فَيَسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا لَكُهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا لَيْ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا لَيْهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا لَيْهُ لَا لَلَهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسُتَبَعْرُونُ وَ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيْسُتَبَعْرُونُ وَا وَ اخْتَرَالِهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسُتَبَعْدُ مَوْتِهُ مَا لَا عُلَا اللَّهُ عَلَى النَّاسُ اللَّهُ عَلَى النَّالَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

1 ٢٩ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا قَالَ ذُكِرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذُكِرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ مَّنُ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا دَخَلَ لِمُعَاذٍ مَّنُ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا دَخَلَ الْمَحَنَّةُ قَالَ آلَا أَبَشِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّيُ الْحَافُ آنُ يَتَّكُلُوا .

٩٢ بَابِ الْحَيَآءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحُي وَّ لَامُسْتَكُيِّ وَ قَالَتُ عَآئِشَةُ نِعُمَ النِّسَآءُ نِسَآءُ الْاَنْصَارِ لَمُ يَمُنَعُهُنَّ الْخَيَآءُ أَنُ يَّتَفَقَّهُنَ فِي الدِّيْنِ.

١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنُ اَمِّ سِلَمَةَ قَالَتُ جَآءَ تُ اُمُّ

۱۲۸۔ اگی بن ابراہیم 'معاذبن ہشام 'ہشام ، قادہ 'اہی ٹبن مالک کہتے ہیں کہ حضرت معاذر ضی اللہ عنہ (ایک مرتبہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسکم کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچے سوار تھے ، حضور نے ان سے فرمایا اے معاڈ (بن جبل) انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیك ، آپ نے فرمایا کہ اے معاڈ! انہوں نے معاڈ! انہوں نے معاڈ! انہوں نے معاڈ! انہوں نے معاڈ! انہوں نے معاڈ! انہوں نے معاڈ! انہوں نے معاڈ! انہوں نے معاڈ! انہوں نے عرض کیا کہ لبیك یا رسول اللہ و سعدیك ۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاڈ! انہوں نے عرض کیا کہ لبیك یا رسول اللہ و سعدیك ، تب خرمایا کہ جو کوئی اپنے ہے دل سے اس مرتبہ (ایسابی ہو!) ، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے ہے دل سے اس مرتبہ (ایسابی ہو!) ، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ایک حرام کر دیتا ہے ۔ معاڈ نے بات کی گواہی دے کہ سواخدا کے کوئی معبود نہیں ، اور محمد اللہ کے جا کہ یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دول؟ تاکہ وہ خوش ہو جا کے ۔ معاڈ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں صدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں

119 مسدد 'معتمر 'معتمر کے والد ، انس کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ معاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کرلیں اور اعمال صالحہ جھوڑ دیں گے۔

باب ۹۲ علم (کے حصول) میں شرمانے کا بیان، مجاہد نے کہا کہ نہ توشر مانے والا علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ غرور کرنے والا، اور عائشہ نے کہا ہے کہ انصار کی عور تیں کیا اچھی عور تیں ہیں انہیں دین میں سمجھ حاصل کرنے سے حیامانع نہیں آتی۔

• ۱۱۰۰ محمد بن سلام 'ابو معاویه ' ہشام ' عروہ ' زینب بنت ام سلمیہ ' ' م سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلیم رسول خداصلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یارسول الله صلّی الله علیه وسلم، الله حق بات سے

الْحَقِّ فَهُلَ عَلَى الْمَرُأَةِ مِنْ غُسُلٍ إِذَا احْتَلَمَتُ فَقَالَ النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاَتِ الْمَآءَ فَغَطُّتُ أُمُّ سَلَمَةً تَعْنِي وَجُهَهَا وَقَالَتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمُ تَرِبَتُ

١٣١ \_ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَحَرَةً لَا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسُلِمِ حَدِّثُونِيُ ما هي فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَحَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفُسِيُ أَنَّهَا النَّحُلَةُ قَالَ عَبُكُ اللَّهِ فَاسُتَحَيَيُتُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ اَحُبِرُنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّحُلَةُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَحَدَّثُتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِى نَفُسِى فَقَالَ لَأَنُ تَكُوُنَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَى مِنُ أَنْ يُكُونَ كَذَا وَ كَذَا.

سُلَيْمِ اللَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجُى مِنَ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

اساا۔ اساعیل' مالک' عبداللہ بن دینار' عبداللہ بن عمرٌ سے روایت كرتے ہيں كه رسول خداصتى الله عليه وسكم نے (ايك مرتبه) فرمايا در ختوں میں ایک در خت ایباہے کہ اس میں پت جھڑ نہیں ہوتی اور وہ مومن کے مشابہ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون در خت ہے؟ لوگوں کے خیال جنگل کے در ختوں میں جا پڑے، اور میرے دل میں یہ آیا کہ وہ محجور کا در خت ہے، گریس (کہتے ہوئے) شرما گیا (بالآخر) سب لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول الله (جماری سمجھ میں نہیں آیا) آپ ہمیں وہ در خت بتادیجئے، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھجور کادر خت ہے۔عبداللّٰہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ(عمر فاروق ) سے جو میرے دل میں آیا تھا بیان کیا تو وہ بولے آگر تونے ہیہ کہد دیاہو تا تو جھے اس سے اور اس سے زیادہ محبوب تھا۔

نہیں شرماتا تو بیہ بتائے کہ کیا عورت پر جب کہ وہ مختلم ہو عنسل

(فرض) ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ہاں) جب کہ وہ پانی

لعنی منی کواپنے کیڑے پر دیکھے۔ توام سلمہ نے اپنامنہ چھیالیااور کہا

کہ یار سول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کیاعورت بھی مختلم ہوتی ہے؟ آپ

نے فرمایا کہ ہاں تہمارادا ہناہا تھ خاک آلود ہو جائے (اگر عورت کے

منی خارج نہیں ہوتی ) تواس کالڑ کااس کے مشابہ کیوں ہو تاہے۔

ف۔ لین مجھاس ال سے جو عرب کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تیرایہ جواب زیادہ پند ہو تا۔

٩٣ بَاب مَنِ اسْتَحَىٰ فَامَرَ غَيْرَهُ بِالسُّوَّالِ.

١٣٢ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ مُّنَذِرٍ نِ النُّورِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنُفِيَّةِ عَنُ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنُتُ رَجُلًا مَذَّاءَ

باب ۹۳۔اس شخص کا بیان جو خود شر مائے اور دوسرے کو (مسئلہ) پوچھنے کا حکم دے۔

۱۳۲ مسدد، عبدالله بن داوُد 'اعمش، منذر توری'مجر بن حنفیه 'علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جریان کا مرض تھا جس سے مذی نکلا کرتی تھی، میں نے مقداد سے کہا کہ وہ نبی صلّی الله علیہ وسکم سے (اس کا تھم) پوچیس،(۱) چنانچہ انہوں نے پوچھا تو

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے رشتہ داری کی بناپر اس مسئلے کے بارے میں شرم محسوس کی، گر چونکہ مسئلہ معلوم کرناضروری تھا تودوسرے صحابیؓ کے ذریعے دریافت کرایااس طرح فطری شرم کالحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ دین تھم بھی معلوم کر لیا۔

فَامَرُتُ الْمِقُدَادَ أَنُ يَّسُالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً فَقَالَ فِيُهِ الْوُضُوءُ.

٩٤ بَابِ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَ الْفُتْيَا فِي الْمُسْحِد.

١٣٣ - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَنَا نَافِعٌ مَّوُلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا قَامَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عُمَرَ اللهِ مِنُ اَيْنَ تَامُرُنَااَنُ نُهِلَّ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ مِنُ اَيْنَ تَامُرُنَااَنُ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنُ اَيْنَ تَامُرُنَااَنُ نُهِلَّ فَقَالَ اللهِ مِنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ اَهُلُ المَدَينَةِ مِنُ ذِي الْحَلَيْفَةِ وَيُهِلُّ اهُلُ المَّلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُ اهُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُ اهُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُ اهُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُ اهُلُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُ اهُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكُانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكُانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩٥ بَابِ مَنُ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ ممَّا سَالَةً.

174 حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبِ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَنِ ابْنِ سَلَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ سَلَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَ لا السَّرَاوِيلَ وَ لا البُرُنُسَ وَ لا التَّعْلَيْنِ فَلِيلُسِ الْحُقَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا حَتَّى النَّعُلِيْنِ فَلَيْلُسِ الْحُقَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا حَتَّى يَحْدِ لَيْلُونِ فَلَيْلُسِ الْحُقَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكُعْبَيْنِ.

آپ نے فرمایا کہ اس (کے نکلنے) میں وضو ( فرض ہوتا) ہے۔

باب ۹۴۔مسجد میں مسائل علمی کابتانا جائزہے۔

اساد قتیبہ بن سعید کیف بن سعد 'نافع عبداللہ بن عرا کے آزاد کردہ غلام ، عبداللہ بن عرا سے روایت ہے کہ ایک شخص معبد میں کردہ غلام ، عبداللہ بن عرا سے روایت ہے کہ ایک شخص معبد میں کھڑا ہوااوراس نے کہا کہ یارسول اللہ آپ ہمیں احرام باندھیں اور مقام سے تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور شام کے لوگ جففہ سے احرام باندھیں اور نخب کجد کے لوگ قرن سے احرام باندھیں، (اور ابن عمر نے کہا) اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یمن کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے ہیں کہ سے احرام باندھیں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھ نہ سکا تھا۔

باب99۔سائل کواس کے سوال سے زیادہ بتانے کا بیان۔

۱۳۴ آدم 'ابن افی ذئب 'نافع 'ابن عمر 'ح' زہری 'سالم 'ابن عمر 'بی مسلم ابن عمر 'بی مسلم ابن عمر 'بی مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے بوچھاکہ محرم کیا پہنے ؟ آپ نے فرمایانہ کرتہ پہنے اور نہ عمامہ اور نہ پائجامہ اور نہ برقع اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس میں ورس یاز عفر ان لگ گئی ہو۔ پھر اگر نعلین نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں کاٹ دے تاکہ مخنوں سے نیچے ہو جائیں۔

ف الج كااحرام باندھنے كے بعدانسان محرم كہلاتاہے (٢) ورس ايك قتم كى خوشبودار گھاس ہے اس سے كيڑے ديكے جاتے ہيں۔

# كِتَابُ الْوُضُوءِ

٩٦ بَابِ مَا جَآءَ فِيُ قُوُلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلوةِ فَاغُسِلُوا وُجُوُهَكُمُ وَآيُدِيَكُمُ اِلِّي الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برُءُ وُسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ اِلَى الْكُعْبَيْنِ, قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَرُضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَّ تَوَضَّا آيُضًا مَرَّتَيُن مَرَّتَيُنِ وَ ثَلْثًا وَّ لَمُ يَزِدُ عَلَى ثَلْثٍ وَّ كَرهَ آهُلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيُهِ آنُ يُّجَاوِزُوا فِعُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

٩٧ بَابِ لا يُقْبَلُ صَلُّوةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ. ١٣٥\_حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ آنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّام بُن مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ. وَسَلَّمَ لَا تُقُبَلُ صَلْوَةً مَنُ آحُدَثَ حَتَّى يَتَوَضًّا قَالَ رَجُلٌ مِّنُ حَضُرَمُوُتَ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ فُسَاءً اَوُ ضُرَاطً.

٩٨ بَابِ فَضُلِ الْوُضُوءِ وَ الْغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنُ اتَّارِ الْوُضُوءِ.

١٣٦ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرِ قَالَ ثَنَا اللَّيْتُ عَنُ خَالِدٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلالٍ

#### وضوكابيان

باب ٩٦- الله تعالى ك قول إذَا قُمْتُمُ إلَى الصَّلوْةِ فَاغْسِلُوا وُجُوُهَكُمُ وَايُدِيَكُمُ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ وَارُخُلَکُمُ اِلَى الْکَعْبَيْنِ (جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو'تو اپنے چېروں کواور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو وُاور اپنے سروں کا مسح کرواور اپنے پیروں کو مخنوں تک دھوؤ)(کی تفسیر)امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیاہے کہ وضومیں ایک ایک مرتبہ (ہرعضو کا دھونا) فرض ہے اور آپ نے وضو کیا ہے۔ (اور اس میں) دو' دو مرینبہ اور تین تین مرینبہ (بھی اعضا کو دھویا ہے)اور تین پر زیادہ نہیں کیا اور اہل علم نے (وضومیں) پانی حدسے زیادہ صرف کرنے اور نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے قعل سے بڑھ جانے کو مکر وہ سمجھاہے۔

باب ٩٤ ـ كوئى نماز بغير طهارت كے مقبول نہيں ہوتی ـ ۵ ۱۳ التحق بن ابراہیم خطلی' عبدالرزاق' معمر' ہام بن مدبہ' ابوہر ریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بے وضو ہو جائے اس کی نماز اس وفت تک قبول نہیں ہوتی، جب تک وضونہ کر لے۔ حضر موت کے ایک مخص نے کہا کہ اے ابوہر ری محدث کیاچیز ہے؟ انہوں نے کہاکہ فساءیاضراط۔

ف۔ وضومیں جواعضاء دهوئے جاتے ہیں وہ قیامت میں حیکنے لگیں گے اس واسطے فرشتے ان کو غرمحجلون کہہ کر پکاریں گے۔ باب ٩٨ وضوكي فضيلت (كابيان) اور (يدكه قيامت ك دن لوگ) وضو کے نشانات کے سبب سے سفید پیشانی اور

سفید ہاتھ یاؤں والے ہو گئے۔

١٣٦١ يجي بن بكير اليث خالد اسعيد بن ابي بلال انعيم مجر سے روايت ہے وہ کہتے ہیں میں (ایک مرتبہ) ابوہر براہ کے ہمراہ مجد کی حصت پر

عَنُ نُعَيْمِ الْمُحْمِرِ قَالَ رَقِيْتُ مِعَ آبِيُ هُرَيُرَةً عَلَى ظَهُرِ الْمَسُجِدِ فَتَوَضَّا فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِى يُدُعَونَ يَوْمَ القِيلَمَةِ عُرَّا مُعَدِّلِينَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ عُرَّا مُعَدَّلِينَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ انْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلَيَفْعَلُ. وَاللهَ عَرَّتَهُ فَلَيَفْعَلُ حَتَّى اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ انْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلَيفُعَلُ حَتَّى السَّلِةِ حَتَّى السَّلِكِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.

17٧ حَدَّنَا عَلِى قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ قَالَ ثَنَا الرُّهُرِى عَنُ عَبَّادِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَ عَنُ عَبَّادِ بُنِ الْرُهُرِى عَنُ عَبِّهِ اللَّهِ صَلَّى تَمِيمُ عَنُ عَبِّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَيَّلُ اللَّهِ اللَّهُ يَجُدُ الشَّي ءَ فِي الصَّلُوةِ قَالَ لَا يَنُفَتِلُ اَوُ لا يَنُصَرِفُ حَتَّى يَسُمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدُ رِيُحًا.

١٠٠ بَابِ التَّخفِيفِ فِي الْوُضُوءِ - ١٣٨ عَرْنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ عَرُ عَمْرٍ وَقَالَ اَخُبَرَنِي كُرَيُبٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنَ عَمْرٍ وَقَالَ اَخُبَرَنِي كُرَيُبٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ مَعْدَ مَرَّةٍ عَنُ عَمْرٍ عَنُ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتَ عَنُ عَمْرٍ عَنُ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتَ عَنُ عَمْرٍ عَنُ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتَ عَنُ عَمْرٍ وَعَنُ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتَ عَنُ عَمْرٍ وَعَنُ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوَضَّا عَنُ عَمْرٍ وَ قَامَ يُحَفِّقُهُ عَمْرٌ وَ قَامَ يُحَفِّقُهُ عَمْرٌ وَ وَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوَضَّا مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوضَّا لَلْلُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوضَا لَلْلُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوضَّا فَي مَنُ شَمِولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوضَّا فَي مَنْ اللَّهُ عَمْرٌ وَ وَ عَنُ شَمِلُوهُ وَقَامَ يُصَلِّى فَتَوضَّاتُ نَحُوا فَا مَنْ عَنُونَ يَعْمَلُوهُ وَقَامَ يُصَلِّى فَتَوضَانُ مَ خَوْيَقُا يُحَفِيقُهُ عَمْرٌ و وَ عَنُ شَمَالِه فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَيْهُ وَوَا مَ مَنْ شَمَالِه فَحَوَّلَيْهُ فَحَوْلَيْهُ وَمَالَمُ حَنْ يَسِلِهِ فَحَوَّلَيْهُ فَعَمْرُو وَ عَنُ شَمَالِه فَحَوَلَيْهُ فَعَمْ فَي فَنَامَ حَتْى نَفَحَ مَنَامَ حَتْى نَفَحَ مَنَامَ حَتْى نَفَحَ مَنَامَ حَتْى نَفَحَ مَنَ اللَّهُ مُنْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضُعَلَاكُ وَلَا مَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ طَحَعَلِي عَنَامَ حَتَى اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَ طَعْمَ فَنَامَ حَتْى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

چڑھا، توانہوں نے (وہاں) وضو کیا (اور) کہا کہ میں نے رسول خدا صلّی اللّہ علیہ وسلّم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کے سبب سے غر محجلون (کہہ کر) پکارے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی بیہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چک میں زیادتی حاصل کرے تو (وضوکی پیجیل کرکے)الیا کرے۔

باب ۹۹۔ اگر بے وضو ہو جانے کا شک ہو تو محض شک کی بناء پر وضو کرنا ضروری نہیں جب تک یقین حاصل نہ ہو۔

الله علی سفیان و بری سعید بن میتب و عباد بن تمیم عباد بن تمیم عباد بن تمیم این چیاہ و سلم تمیم این چیاہ و سلم این چیاہ ایک این کی گئی جس کو خیال بندھ کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال بندھ جا تا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز (یعنی ہوا) کو (نکلتے ہوئے) محسوس کر تا جہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک کہ (خروج رتح کی) آواز نہ س لے یا بونہ یا ہے۔

باب ١٠٠ ـ وضومين تخفيف كرنے كابيان ـ

۱۳۸۱ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو' کریب' ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم سوئے، یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی پھر آپ نے نماز پڑھی اور بھی کہتے تھے کہ آپ لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی پھر آپ بیدار ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی (علی بن عبداللہ کی) ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ میں ایک شب بی خالہ میونٹ کے گھر میں رہاتو (میں نے دیکھاکہ) نبی میں ایک شب بی خالہ میونٹ کے گھر میں رہاتو (میں نے دیکھاکہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسمے، یعنی جب تھوڑی رات رہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحے اور آپ نے ایک لئی ہوئی مشک سے خفیف وضو فرمایا (عمرواس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بناتے تھے) اور نمی نماز پڑھنے کھڑے ہوگے، پس میں نے بھی وضو کیا اس کے قریب خبیا کہ آپ نے کیا تھا۔ پھر میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ جبیا کہ آپ نے کیا تھا۔ پھر میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا)۔ جبیا کہ آپ نے بھی رلیا اور اپنی وائنی جانب کرلیا۔ جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ رہاور سوگے، یہاں تک کہ آپ آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ رہاور سوگے، یہاں تک کہ آپ آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ رہاور سوگے، یہاں تک کہ آپ

ثُمَّ آتَاهُ الْمُنَادِئُ فَاذَنَهُ بِالصَّلُوةِ فَقَامَ مَعَهُ اللَّي الصَّلوةِ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّا قُلْنَا لِعَمْرِو إِنَّ نَاسًا يَّقُولُونَ إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَ لا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عُمْرٌو وَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ عَمَيْرِ يَّقُولُ رُؤُيّا الأَنْبِيَاءِ وَحُيِّ ثُمَّ قَرَأً إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذُبَحُكَ.

کے سانس کی آواز آئی۔اتنے میں آپ کے پاس موذن آیااوراس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ اس کے ہمراہ نماز کے لئے اٹھ گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ (سفیان) کہتے ہیں ہم نے عمرو سے کیا کھے لوگ کہتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کی آئھ سو جاتی تھی اور آپ کادل نہ سوتا تھا، تو عمر وؓ نے کہاکہ میں نے عبید بن عمير كويد كہتے ہوئے سناكه انبياء كاخواب وحى ہے۔ پھر انہوں نے إِنِّي أرى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذُبَحُكَ كَى تلاوتكى

ف۔ چونکہ یہاں بیر شبہ واقع ہوتا تھاکہ سونے سے وضو جاتار ہتاہے پھر حدیث میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نیاوضو کئے نماز ادا فرمانا کیے ممکن ہے،اس لئے سفیان نے اس عبارت سے اپنا تاویلی خیال ظاہر کر کے اس کی تقیدیق جاہی۔

١٠١ بَابِ اِسْبَاغِ الْوُضُوَّءِ وَ قَدُ قَالَ

ابُنُ عُمَرَ إِسُبَاعُ الْوُضُوءِ الإِنْقَاءُ.

١٣٩ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقُبَةَ عَنُ كُرَيُبٍ مُّولِي ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَ سَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعُبِ نَزَلَ، فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَ لَمُ يُسُبِغ الْوُضُوءَ فَقُلُتُ الصَّاوةُ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ الصَّلوةُ آمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَآءَ الْمُزُدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَٱسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيُمَتِ الصَّلوةُ فَصَلَّى الْمَغُرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلَّ إِنْسَانِ بَعِيْرَةً فِي مَنُزلِهِ ثُمَّ ٱقِيُمَتِ الْعِشَآءُ فَصَلَّىٰ وَ لَمُ يُصَلَّ

١٠٢ بَابِ غَسُلِ الْوَجُهِ بِالْيَدَيْنِ مِنُ غُرُفَةٍ وَّاحِدَةٍ.

١٤٠ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ أَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنَا ابُنُ بِلال يَعْنِيُ سُلَيْمَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضَّا

باب ۱۰۱ و ضو (میں اعضاء) کو بوراد هونے کابیان۔اور ابن عمرٌ نے کہاکہ وضو کا پور اکرنا (اس کا مطلب یہ ہے کہ) صاف کرنا (ضروریہے)۔

۱۳۹ عبدالله بن مسلمه 'مالک' موسیٰ بن عقبه 'کریب' (ابن عباسٌ ك آزاد كرده غلام) اسامه بن زيد كت يس كه رسول خداصلى الله علیہ وسلم عرفہ سے چلے یہاں تک کہ جب گھائی میں پہنچ توارے اور پیشاب کیا۔ پھروضو کیا، مگروضو پورا نہیں کیا۔ تومین نے کہاکہ یا ا رسول الله نماز کا (وقت آگیا)، آپ نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے ( یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے) پھر جب مزدلفہ آگیا تو آپ اترے اور پور اوضو کیا۔ پھر نماز قائم کی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی،اس کے بعد ہر مخض نے اپنے اونٹ کو اپنے مقام میں بھلادیا پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی، آپؓ نے نماز پڑھی اور دونوں کے در میان میں کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔

باب ۲۰۱٪ اعضاء وضو کو صرف ایک ایک چلوسے دھونا بھی (منقول ہے)

• ۱۲۰ محمد بن عبدالرحيم 'ابو سلمه خزاعی' منصور بن سلمه 'ابن بلال یعنی سلیمان، زید بن اسلم عطار بن بیار ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا مانی ایک چلو لے کر اور اس سے کلی کی۔اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر ایک چلوپانی لیااور اس سے اس طرح کیا، یعنی

فَغَسَلَ وَجُهَةً، أَخَذَ غُرُفَةً مِّنُ مَّاءٍ فَتَمَضَّمَضَ بِهَا وَ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غُرُفَةً مِنْ مَّآءٍ فَجَعَلَ بهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخُرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجُهَةً ثُمَّ أَحَذَ غُرُفَةً مِنُ مَّآءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمُنِي ثُمَّ أَخَذَ غُرُفَةً مِنُ مَّآءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسُرِى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غُرُفَةً مِنْ مَّآءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجُلِةِ الْيُمُنِّي حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غُرُفَةً أُخُرَى فَغَسَلَ بِهَا يَعْنِي رِجُلَهُ الْيُسُرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتُوَضًّا.

١٠٣ بَابِ التَّسُمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالِ وَّ عِنُدَ الْوِقَاعِ.

١٤١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْحَعُدِ عَنْ كُرَيْبَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ يَّبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمُ قَالَ لَوُ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا آتَى آهُلَهُ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ حَنِّبُنَا الشَّيُطْنَ وَ حِنِّبِ الشَّيُطْنَ مَا رَزَقُتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَّمُ يَضُرُّهُ.

١٠٤ بَابِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَآءِ \_ ١٤٢ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْخَلْآءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُونُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَآئِثِ تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةً عَنْ شُعُبَةَ، وَ قَالَ غُنُدُرٌ عَنُ شُعُبَةَ إِذَا آتَى الْخَلاءَ، وَ قَالَ مُوسَى عَنُ حَمَّادٍ إِذَا دَخَلَ وَ قَالَ سَعِيُدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ إِذَا أَرَادَ أَنُ يُلُخُلَ.

دوسرے ہاتھ کو ملااس سے منہ دھویا۔ پھرایک چلویانی لیااور اپناداہنا ہاتھ دھویا۔ پھرایک چلوپانی لیااور اپنابایاں ہاتھ دھویا۔ پھرایے سر کا مسح کیا، پھرایک چلوپانی لیااوراپے دائے پیر پرڈالا یہاں تک کہ اسے دھوڈالا۔ پھر دوسر اچلوپانی کالیااور اس سے دھویا، بینی اپنے بائیں پیر کو۔ پھر کہا کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسٹلم کواسی طرح وضو کرتے دیکھاہے۔

باب ١٠١٠ بم الله برحال مين كهناحا عن يهال تك كه صحبت سے پہلے بھی۔

الها على بن عبدالله 'جرير 'منصور 'سالم بن ابي الجعد 'كريب 'ابن عباسٌ نبی صلّی الله علیه وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی مخص جب اپنی بی بی کے پاس آئے، تو بِسُمِ اللَّهِ ٱللَّهُمَّ جَنِّبَنَا الشَّيُطْنَ وَجَنِّبِ الشَّيُطَانَ مَارَزَقُتَنَا كَهِـ دے، پھران دونوں کے در میان کوئی لڑ کا مقدر کیا جائے، تواس کو شيطان ضررنه پہنچاسکے گا۔

ف-ترجمه الله کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے بچااور جو (اولاد) ہمیں دے اس سے شیطان کو دورر کھ۔

باب ۴۰۱-یاخانہ (جانے) کے وقت کیا پڑھے۔

۱۳۲ آدم'شعبه 'عبدالعزیز بن صهیب'انسؓ کہتے ہیں که نبی صلّی الله عليه وسلم ياخان مين داخل موت توبيكة اللهم الني اعُو دُبك مِنَ النُحبُثِ وَالْعَبَآئِثُ (اے الله میں نایاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ مانگا تاہوں)ابن عرعرہ نے شعبہ سے یہی الفاظ روایت کئے ہیں۔ لیکن غندر نے شعبہ سے بیرالفاظر وایت کئے ہیں کہ جب آپ بیت الخلا آئے۔ اور موکی نے حماد سے داخل ہونے کا لفظ روایت کیا۔ اور سعید بن زید نے عبدالعزیز سے بیدالفاظ روایت کئے ہیں کہ جب آپ بیت الخلا جانے کاار ادہ کرتے تویہ د عایڑ ھتے۔

1.0 بَابِ وَضُع الْمَآءِ عِنْدَ الْخَلاءِ۔ 1.0 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ مُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَرُقَآءُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا وَرُقَآءُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى الله وَضُوتً عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ دَحَلَ الْخَلاَءَ فَوَضَعُتُ لَهُ وَضُوتً قَالَ الله مَن وَضَعَ هذَا، فَأَخْبِرَ فَقَالَ الله مَ فَقِهه فَقِه هُ فَي الدِين.

١٠٦ بَاب لا تُستَقُبَلُ القِبُلَةُ بِغَائِطٍ
 أَو بَوُلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَآءِ جَدَارٍ اَوْنَحُومٍ.

١٤٤ حَدَّنَنَا ادْمَ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا اللَّهُ فَيَ اللَّيْفَى عَن عَطَاءِ بُنِ يَزِيُدَ اللَّيْفَى عَن عَطاءِ بُنِ يَزِيُدَ اللَّيْفَى عَن آبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِذَا آتَى آخَدُكُمُ الْغَآئِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لا يُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لا يُولِهَا ظَهُرَهُ، شَرِّقُوا أَو غَرَّبُوا.

١٠٧ بَابِ مَنُ تَبَرُّزَ عَلَى لَبِنتَيُنِ۔

180 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ يَّحْمَدِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْمَى بُنِ حَبَّالً عَنُ عَمِه وَاسِع بُنِ حَبَّالً عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّةً كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدَتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَستَقُبِلِ لَقَالًا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْقِبُلَةَ وَ لا بَيْتَ الْمَقُدَسِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ

باب 4 • الباخانہ (جانے) کے وقت پانی رکھ دینے کابیان۔
سمال عبداللہ بن محمد 'ہاشم بن قاسم ، در قاء 'عبید اللہ بن الی یزید '
ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے میں داخل ہوئے ، تو میں نے آپ کے لئے وضو کاپانی رکھ دیا (جب آپ کو ہلادیا آپ کو ہلادیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ''اے اللہ اسے دین میں سمجھ عنایت فرما۔''

ابب ۱۰۹۔ پاخانے یا پیشاب میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔ البتہ عمارت یاد بوار ہویااس کے مثل کوئی اور چیز آڑ کی ہو، تو کوئی مضائفہ نہیں۔

۱۳۴۳ آدم 'ابن ابی ذئب' زہری' عطار بن یزید کیٹی' ابو ابوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پاخانے میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، اور نہ اس کی طرف اپنی پشت (۱) کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف (جب کہ قبلہ ٹالایا جنوباہو)۔

باب ے ۱۰ اس هخص کا بیان جو دوا پنٹوں پر (بیٹھ کر) پاخانہ پھرے۔

۵ ۱۲ عبداللہ بن بوسف 'مالک ' یجیٰ بن سعید 'محمہ بن یجیٰ بن حبان ' واسع بن حبان ' عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی (قضائے) حاجت کے لئے بیٹھو۔ تونہ قبلہ کی طرف منہ کرو۔ اور نہ بیت المقدس کی طرف، مگر میں ایک دن اپنے گھرکی حبیت پر چڑھا، تومیں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کو (قضائے) حاجت کے لئے دواینٹوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی جانب منہ حاجت کے لئے دواینٹوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی جانب منہ

(۱) بیت اللہ اور قبلہ کے ادب کی بناپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پشت کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری کے انداز سے معلوم ہور ہاہے کہ ان کے نزدیک بیر ممانعت صحر ااور خال جگہ میں ہے جہاں کوئی آڑنہ ہولیکن جہاں قبلے اور اس کے در میان آڑ ہو وہاں منہ یا پشت کرنا ممنوع نہیں ہے۔ کیکن رانج بات بیہ ہے کہ بیر ممانعت عام ہے خواہ آڑ ہویانہ ہو۔اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ممانعت مطلقا ہے، جیسا کہ حضرت ابوایو بانصاری کی اس روایت میں ہے۔

عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوُمًا عَلَى ظَهُرِ بَيْتِ لَنَا فَرَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ عَلَى فَرَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ عَلَى لَبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدَسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: لَعِنَّكُ مِنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّونَ عَلَى اَوْرَاكِهِمُ لَعَلَّكَ: يَعْنِى الَّذِيْنَ يُصَلُّونَ عَلَى اَوْرَاكِهِمُ فَقُلْتُ: لَا اَدْرِي وَ اللهِ قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِى الَّذِي لَكَ يَطْنِى اللهِ قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِى الَّذِي لَكُولُ لَا يُرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ يَسُجُدُ وَهُو لا يُرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ يَسُجُدُ وَهُو لا صِقٌ بالأَرْضِ.

١٠٨ بَابِ خُرُو جِ النِّسَآءِ اِلَى الْبَرَازِ ـ الْمَالَ ثَنَا اللَّيْثُ الْمَالَ عَنْ الْبَنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوةً قَالَ حَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَنْ عَائِشَةَ اَلَّ اَزُواجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كُنَّ يَخُرُجُنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزُنَ اللَّه عَلَيْهِ وَ الْمَنَاصِع وَهِي صَعِيدٌ اَفْيَحُ وَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ الْمَنَاصِع وَهِي صَعِيدٌ اَفْيَحُ وَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ الْمَنَاصِع وَهِي صَعِيدٌ اَفْيَحُ وَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْجُبُ نِسَآءَ كَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْجُبُ نِسَآءَ كَ يَفُعَلُ فَحَرَجَتُ سَوْدَةً بِنُتُ زَمُعَةً زَوْجُ النَّبِي مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلَةً مِّنَ اللَّيَالِي عِشَآءً وَ كَانَتُ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ فَنَادَاهَا عُمَرُ اللَّيَالِي عِشَآءً وَكَانَتُ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ فَنَادَاهَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْ وَ سَلَّمَ لَيُلَةً مِّنَ اللَّيَالِي عِشَآءً وَ كَانَتُ امْرَأَةٌ طَويلَةٌ فَنَادَاهَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَآءً وَكُولُ اللَّهُ الْحِجَابَ فَانَاكِ يَا سَوُدَةً حِرُصًا عَلَى ان يُنْزَلُ اللَّهُ الْحِجَابَ اللَّهُ الْحِجَابَ فَانَزَلُ اللَّهُ الْحِجَابَ فَانَزُلُ اللَّهُ الْحِجَابَ وَالَى اللَّهُ الْحِجَابَ .

کئے ہوئے ویکھا(ا)۔ اور ابن عرائے (یہ کہہ کر واسع سے) کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی رانوں پر (سینہ رکھ کر مجدہ کر کے) نماز پڑھتے ہیں۔ (واسع کہتے ہیں) میں نے کہا واللہ میں نہیں جانتا، (امام مالک نے کہا"رانوں پر سجدہ کرنے) کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے وقت اپنی رانوں کو پیٹ سے ملا ہوار کھے۔"

باب ۱۰۸ عور تول کاپا خانہ پھر نے کے لئے باہر نکلنے کابیان۔
۱۳۶۱ یکی بن بکیر کیف عقبل ، ابن شہاب عود وہ جعزت عائشہ سے
روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں رات کو جب پاخانہ
پھرتی تھیں تو مناصع کی طرف نکل جاتی تھیں۔ (اور مناصع کے
معنی) فراخ ٹیلہ کے ہیں، عرز بی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے
کہ آپ اپنی بیبیوں کو پردہ میں بھلائے۔ گرر سول خداصلی اللہ علیہ
وسلم (ایسا) نہ کرتے تھے، ایک شب عشاء کے وقت سودہ بنت زمعہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی نکلیں اور وہ در از قد عورت تھیں (۲)۔
توانہیں عرز نے اس خواہش سے کہ پردہ (کا تھم نازل ہو جائے پکارا)
کہ اے سودہ اہم نے تمہیں بہچان لیا تب اللہ نے پردہ (کا تھم) نازل

(۱) حضور صلی الله علیہ وسلم کا بید فعل بظاہر آپ کے ارشاد سے مختلف ہے۔ایسے موقع پر فقہاء کرائم آپ کے ارشاد کو ہی ترجیج دیے ہیں اور آپ کے اس فعل کے بارے میں بیہ تاویل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے چو نکہ اچانک دیکھا تھا تو غور سے نہیں دیکھا ہوگا۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے حضرت ابن عمر کو دیکھ کراپنا پہلو بدلا ہو۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا لیں منظریہ ہے کہ عور توں کے لئے پردہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ حضوراً پنی ازواج کو پردے میں رہنے کا تھم دیں اور ان کو باہر نہ جانے دیں کہ بید دستمن منافقین ہر وقت دشنی میں پھرتے ہیں۔ مگر چونکہ پردے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردے کا تھم نہیں دیتے تھے۔ ایک مر تبہ رات کے وقت حضرت سودہ قضائے حاجت کے لئے باہر نکلیں تو حضرت عمر نے دیچہ لیا اور فرمایا اوہ ہو، بیہ تو سودہ ہیں، ہم نے پہچان لیا۔ حضرت عمر نے بہتان لیا۔ حضوراً نے جملہ اس لئے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ آئے گا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کریں گی تو حضور پردے کا تھم دے دیں گے مگر حضوراً نے پھر بھی منع نہیں فرمایا۔ آخر کار آیات تجاب لیعنی پردہ کے احکام پر مشمثل آیات نازل ہو کیں اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا تھم دے دیا۔

١٤٧ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا قَالَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: قَدُ أُذِنَ لَكُنَّ أَنُ تَحُرُجُنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَّعُنِي الْبَرَازُ.
 تُحُرُجُنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَّعُنِي الْبَرَازُ.
 ١٠٩ بَابِ التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ.

18۸ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ مُّحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ وَّاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنُ ابْنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ وَّاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهُرِ بَيْتٍ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهُرِ بَيْتٍ حَفُصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتَى فَرَايَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُضِى حَاجَتَةً مُسْتَدُيرِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُضِى حَاجَتَةً مُسْتَدُيرِ الْقَبْلَةِ مُسْتَقُيلَ الشّامِ.

١٤٩ ـ حَدَّنَنَا يَعْقُونَ بُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ قَالَ آنَا يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى ابْنُ هَارُونَ قَالَ آنَا يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ آخُبَرَةً آنَّ ابْنِ حَبَّانَ آخُبَرَةً قَالَ لَقَدُ ظَهَرُتُ ذَاتَ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ عُمَرَ آخُبَرَةً قَالَ لَقَدُ ظَهَرُتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى طَهْرِ بَيْتِنَا فَرَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لَينَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ اللهِ عَلَى لَينَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ اللهِ بَيْتِنَا اللهِ عَلَى لَينَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ اللهِ عَلَى لَينَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِنَا اللهِ عَلَى لَينَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقُدَسِ.

١١٠ بَابِ الْإِسْتَنْجَآءِ بِالْمَآءِ \_

١٥٠ حَدَّئَنَا آبُوالُولِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى مُعَاذٍ وَّإِسُمُةً عَلَامُ بَنُ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ عَطَآءُ بُنُ آبِى مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ اللهُ عَلَيْهِ ابْنَ مَالِكِ يَّقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ آجِىءُ آنَا وَغُلامٌ وَ سَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ آجِىءُ آنَا وَغُلامٌ وَ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِن مَّاءٍ يَّعْنِى يَسُتنُجِى بِهِ.
 و سَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ آجِىءُ آنَا وَغُلامٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ مِن مَّاءٍ يَعْنِى يَسُتنُجِى بِهِ.
 و مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِن مَّاءٍ يَّعْنِى يَسُتنُجِى بِهِ.
 و مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِن مَّاءٍ يَعْنِى يَسُتنُجِى بِهِ.

۱۱۱ بَابِ مَنُ حُمِلَ مَعَهُ الْمَآءُ بَابِ االـ لَى لِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۱۳۷ - ذکریا ابواسامہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے (اپنی بیبیوں سے)
فرما دیا تھا، کہ تم کو قضائے حاجت کے لئے باہر نگلنے کی اجازت
ہے۔(ہشام) نے کہا حاجت سے مراد برازہ۔
باب ۱۰۹ - گھرول میں یا خانہ پھر نے کا بیان۔

بن جبان واسع بن منذر والس بن عیاض عبید الله بن عمر محمد بن یمی است حبان واسع بن حبان عبد الله بن عمر محمد بن یمی بن حبان واسع بن حبان عبد الله بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی کسی ضرورت سے هصه کے گھر کی حبیت پر چڑھا، تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کئے ہوئے دیکھا۔

9 سا۔ یعقوب بن ابراہیم، یزید بن ہارون کی محمد بن کی بن حبان، واسع بن حبان عبد اللہ بن عبر کہتے ہیں، کہ ایک دن میں اپنے گھر کی حجیت پر چڑھا، تو میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کو (قضائے طاجت کے لئے) دوانیٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے دیکھا۔

### باب الدياني سے استنجاكرنے كابيان۔

ابو الولید ہشام بن عبد الملک شعبہ 'ابو معاذ (عطاء بن الی میمونہ)، انس بن مالک ہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لئے نکلتے تھے تو میں اور ایک لڑکا (دونوں مل کر) اپنے ہمراہ پانی کا ایک برتن لے آتے تھے جس سے آپ استخاکرتے تھے۔

باب ااا۔ کسی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لئے پانی لے جانا جائز نہیں ہے؟ ابوالدر داءؓ نے عراق والوں سے کہا کہ کیا تم میں صاحب النعلین و الطہور والو سادہ ( یعنی عبداللہ بن

الُوِسَادِ.

## مسعودً ) نہیں ہیں؟ (پھرتم انہیں چھوڑ کر مجھ سے کیوں مسائل پوچھتے ہو)

ف۔ تعلین جو تیوں کو کہتے ہیں،اور طہور وضو کے پانی کو اور وساوہ تکیہ کو، حضرت ابن مسعود رضے اللہ عند کے پاس چو نکد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاں تھیں،اور تکیہ بھی تھااور وہ آپ کے وضو کے لئے اکثر پانی لایا کرتے تھے،اس لئے وہ اس خاص لقب سے مشہور ہوئے۔

101 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ نَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَطَآءِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا يَّقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعُتُهُ آنَا وَغُلامٌ مِنَّا مَعَنَا إِذَا وَةً مِّنُ مَّآءٍ -

١١٢ بَابِ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَآءِ فِي الْاسْتِنْجَآءِ ..

١٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنِ اَبِيُ ابُنُ جَعُفَرَ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَطَاءِ ابُنِ اَبِيُ ابُنُ جَعُفَرَ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَطَاءِ ابُنِ اَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ النَّحَلاءَ فَاحْمِلُ آنَا وَ غُلامٌ إِدَاوَةً مِّنُ مَّآءٍ وَ النَّحَلاءَ فَاحْمِلُ آنَا وَ غُلامٌ إِدَاوَةً مِّنُ مَّآءٍ وَ عَنزَةً يَسُتَنْحِي بِالْمَآءِ تَابَعَهُ النَّصُرُ وَ شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ النَّصُرُ وَ شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً النَّصُرُ وَ شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً الْعَنزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجُّ.

١١٣ بَابِ النَّهُي عَنِ الإستِنُجَآءِ باليَمِين ِ

آه أَ \_ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسُتُوآئِيُّ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ آحَدُكُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ آحَدُكُمُ فَلا يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَآءِ وِإِذَا آتَى الْخَلاءَ فَلا يَتَمَسَّحُ بِيمِينِهِ.

١١٤ آبَابُ لَا يُمُسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ إِذَا بَالَ \_

ا ۱۵ سلیمان بن حرب شعبہ 'عطاء بن الی میمونہ 'انس کہ ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم جب اپنی حاجت کے لئے نکلتے تھے، تو میں اور ایک ہمیں میں سے لڑکا (دونوں) آپ کے پیچھے جاتے تھے، ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہو تا تھا۔

باب ۱۱۲۔ استنجاء کے لئے پانی کے ساتھ نیزہ لے جانے کا بیان۔

101 محمد بن بنار 'محمد بن جعفر 'شعبه 'عطاء بن ابی میمونه 'انس بن بالگ کہتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم پاخانہ میں داخل ہوتے ملک کہتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم پاخانہ میں داخل ہوتے سے ، تو میں ادر ایک لڑکا (دونوں مل کر) پانی کا ایک ظرف اور پھل دار لا مھی اٹھاتے ہے۔ نضر اور شاذان نے اس کے متابع حدیث شعبہ سے روایت کی ہے۔ اور عنزہ سے مرادوہ لکڑی ہے، جس پر پھل لگا ہو۔

باب ااردائے ہاتھ سے استخاکرنے کی ممانعت کابیان۔

10س معاذین فضاله 'ہشام دستوائی' کیلیٰ بن ابی کثیر 'عبدالله بن ابی قاده، ابو قباده سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب کوئی پانی ہے، تو ہر تن میں سانس نہ لے۔ اور جب پاخانہ جائے تو، شر مگاہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے استنجاکرے۔

باب ۱۱۳ پیثاب کرتے وقت اپنے عضو خاص کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے۔

100 باب الإستِنجاء بِالْحِجَارَةِ مَا الْمَكِّيُّ قَالَ الْمَكِيُّ قَالَ الْمَكِيُّ قَالَ الْمَكِيُّ قَالَ الْمَكِيُّ قَالَ الْمَكِيُّ قَالَ الْمَكِيُّ قَالَ اللهُ عَمُون الْمَكِيُّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ لا يَلْتَفِتُ، فَلَنُوتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي اَحْجَارًا لا يَلْتَفِتُ، فَلَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي اَحْجَارًا لا يَلْتَفِتُ، فَلَنَوتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي الْحَجَارًا اللهُ عَلَيْهِ وَ لا تَأْتِنِي بِعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بِعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بِعَظَمٍ وَ لا يَلْتِنِي بِعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بِعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِنِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْتِي بَعَظِمٍ وَ لا يَلْقِي خَنْبِهِ وَ اعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهِ عَنْهِ وَ اعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهِ عَنْهِ وَاعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهِ عَنْهِ وَاعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهِ بَعْنِهِ وَ اعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهِ بَعْلِهِ وَ اعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهِ بَعْنَهِ وَالْمُونِ بُنِي الْمِنْ فَلَمَّا قَضَى اللهِ بَعْنَهِ وَالْمُؤْتِي اللهُ عَلْمَا قَضَى اللهُ عَلْمَا فَضَى اللهِ بَعْنَهُ فَلَمْ اللهُ عَلْمَا فَالْمَا قَصْلَى اللهُ اللهُ عَلْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالِمُ الْمَالَقُولَ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالَعَلَمْ الْمَالِمُ الْمَالَعُلُمُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُولُ الْمَالَعُلُمْ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمِلْمِ اللّهِ الْمَالَقُلُمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالَعُلُمُ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُلْمَا الْمُلْمُ الْمُلْمِلْ

117 بَابِ لا يَسْتَنْجِي بَرَوُثِ - 107 مَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ الْبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَةً وَ الْبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَةً وَ لَكِنُ عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَآئِطُ فَامَرَنِيُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَآئِطُ فَامَرَنِيُ النَّيِي بَفَلائَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَآئِطُ فَامَرَنِيُ اللَّهُ اليَّيْ مَلَى اللَّهُ النَّالِثُ فَلَمُ الجَدُةُ فَاحَدُتُ رَوْئَةً فَاتَيْتُهُ بِهَا النَّالِثُ فَلَمُ الجَدُة فَا خَدُتُ رَوْئَةً فَاتَيْتُهُ بِهَا النَّالِثُ فَلَمُ الجَدُة فَا خَدُتُ رَوْئَةً فَاتَيْتُهُ بِهَا فَاحَدُلُ الرَّوْئَة وَ قَالَ هَذَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ الْبِيهِ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْبُولُ عَنْ الْبُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهُ الْمَالِقُ عَنْ الْبِيهُ الْمَالِقُ عَنْ الْبِيهُ الْمَالِقُ عَنْ الْمَالِقُ عَنْ الْبُهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

١١٧ بَابِ الْوُضُوَّءِ مَرَّةً مَرَّةً ـ ١١٧ كَابِ الْوُضُوَّءِ مَرَّةً مَرَّةً ـ ١٥٧ حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا

100- محمد بن یوسف اوزاعی کیلی بن الی کثیر عبدالله بن الی قاده، ابو قاده نی سنی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، که آپ نے فرمایا۔ که جب کوئی پیشاب کرے توایخ عضو خاص کو داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے۔ اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور نہ (پانی پیتے وقت) برتن میں سانس لے۔

### باب ۱۱۵ یقرول سے استنجاکرنے کابیان۔

100۔ احمد بن محمد کی عمروبن کی بن سعید بن عمروکی سعید بن عمرو او او ہر بر اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم حاجت (رفع کرنے) کے لئے نکلے اور آپ (کی عادت تھی کہ) ادھر، ادھر نہ دیکھتے تھے۔ تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو کر قریب پہنچ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، پھر تلاش کر دو، تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں یااس کی مثل کوئی لفظ فرمایا۔ اور ہڈی نہ لانا اور نہ گو بر۔ چنا نچہ میں اپنے کپڑے میں پھر (رکھ کر) آپ کے پاس لے گیا، اور ان کو میں نے آپ کے بہلو میں رکھ دیا۔ اور میں آپ کے پاس سے ہٹ آیا۔ پس جب آپ بہلو میں رکھ دیا۔ اور میں آپ کے پاس سے ہٹ آیا۔ پس جب آپ فضائے حاجت کر چکے، توان پھر وں کو استعال کیا۔

باب ۱۱۱ گوبرے استنجانہ کرے۔

101 ابو نعیم 'زہیر 'ابو اسحاق 'عبد الرحلٰ بن اسود 'اسود ' عبد اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے میں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے گئے۔ مجھے حکم دیا کہ میں تین پھر آپ کے پاس لے آوں (دو پھر تو) میں نے پائے اور تیسرے کو تلاش کیا، مگر نہ پایا۔ میں نے ایک ( کلڑا خٹک ) گو ہر کا لے لیا اور وہ آپ کے پاس لے آیا، آپ لئے دونوں پھر لے لئے اور گو ہر بھینک کر فرمایا یہ نجس ہے۔ ابر اہیم بن یوسف نے بھی اپنے باپ کے واسطہ سے اسے ابو اسحق سے روایت کیا ہے۔

باب ۱۱۔ وضومیں اعضاء کوا یک ایک مرتبہ دھونے کا بیان۔ ۱۵۷۔ محمد بن یوسف 'سفیان' زید بن اسلم' عطاء بن بیار' ابن عباس ْ

سُفْيَانُ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّاً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.

١١٨ بَابِ الْوُضُوَّ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَنَ مُلَيْمَانَ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ اَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَرُمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَيُدٍ اَنَّ حَرُمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ وَيُدٍ اَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ. اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ بُنِ وَيُدِ اللهِ اللهِ مُن وَيُدٍ اللهِ اللهِ مُن وَيُدٍ اللهِ اللهِ مُن وَيُدٍ اللهِ اللهِ مُن وَيُدٍ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوضَّا مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ. اللهِ الوُضُوءَ ثَلْلاً تَلِيَّا لَـ

١٥٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الأُوَيُسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَطَآءَ بُنَ يَزِيُدَ أَخُبَرَهُ أَنَّ خُمُرَانَ مَوُلَّى عُثُمَانَ اَخُبَرَهُ آنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفُرَغَ عَلَى كَفَّيُهِ ثَلْثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدُخَلَ يَمِينَةً فِي الإِنآءِ فَمَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَرَ ثُمُّ غَسَلَ وَجُهَةً ثَلْثًا وَّ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلْتَ مِرَارِ نُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ إلى الكَّعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَوَضَّأَ نَحُوَ وُضُوِّئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيُن لا يُحَدِّثُ فِيُهمَا نَفُسَةً غُفِرَ لَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ و عَنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّلْكِنُ عُرُوَةُ يُحَدِّثُ عَنُ حُمُرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّا عُثُمَانٌ قَالَ لَأَحَدِّثُنَّكُمُ حَدِيْثًا لُّولًا آيَةً مَّا حَدَّثُتُكُمُوهُ سَمِعُتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَتَوَضَّأُ رَجُلُّ فَيُحْسِنُ وُضُوَّءَ ةَ وَيُصَلِّى الصَّلْوةَ إِلَّا غُفِرَ لَةً مَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ الصَّلوةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا قَالَ عُرُوَّةُ:

کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسکم نے وضو میں ہر عضو کوایک ایک مرتبہ دھویاہے۔

باب ۱۱۸ وضومیں اعضاء کو دورو، مرتبه دهونے کابیان۔
۱۵۸ حسین بن عیسی 'یونس بن محمر 'فلیح بن سلیمان 'عبدالله بن ابی
کر بن محمد بن عمرو بن حزم 'عباد بن تمیم 'عبدالله بن زیدؓ سے روایت
ہے کہ نبی صلّی الله علیه وسلم نے وضو فرمایا، اور ہر عضو کو دودو، مرتبه دهویا۔

باب١١٩ وضومين اعضا كوتين تين بار د هونے كابيان (١) ۵۹ ـ عبدالعزيز بن عبدالله اوليي ابراتيم بن سعد 'ابن شهاب' عطاء بن بزید، حمران (حضرت عثال یک آزاد کردہ غلام) سے روایت ہے،انہوں نے حضرت عثانٌ بن عفان کو دیکھا، کہ انہوں نے پانی کا ایک برتن مانگا۔ اولا اپنی متعیلیوں پر تین باریانی ڈالا۔ پھر کلی کی،اور ناک صاف کی۔ پھراپنے چہرے کو تین مرتبہ،اور دونوں ہاتھوں کو کہدوں تک تین مرتبہ وھویا۔ پھر اپنے سر کا مسح کر کے اینے دونوں پیر مخنوں تک تین بار دھوئے۔ اور کہا کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے اس وضو کے مثل وضو کرے،اور اس کے بعد دور کعت نماز خلوص نبیت ہے پڑھے، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ ابراہیم، صالح بن کیسان 'ابن شہاب' عروہ، حمران کہتے ہیں کہ جب حضرت عثانؓ نے وضو کیا، تو فرمایا گرایک آیت نه ہوتی تومیں تم سے بیہ حدیث بیان نہ كرتا ـ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسكم كو فرماتے سنا ـ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تواس وضو اور نماز کے در میان گناه معاف کر دیئے جاتے ہیں عروہ کہتے ہیں۔ وہ آیت بیہ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُونَ الخ

الايَهُ، إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ الخ.

١٢٠ بَابِ الإستِنْشَارِ فِي الْوُضُوَّءِ ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ وَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

17. حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آنُو بُونُ سَمِعَ آبَا هَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّةً قَالَ: مَنُ تَوَضَّا فَلْيَسُتَنُيْرُ وَمَنِ استَحْمَرَ فَلْيُوْتِرُ.

١٢١ باب الإستِجُمَارِ وِتُرًا.

171 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَّادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ آبِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَّادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمُ فَلْيَحْعَلُ فِي وَسَلَّمَ قَالَ بُعَدَ تُومِ اللهَ عَلَيْهُ عِنَ اللهُ عَلَيْهُ عِنَ اللهُ عَلَيْهُ عِنَ اللهُ عَلَيْهُ عِنَ اللهُ عَلَيْهُ عِنْ اللهُ عَلَيْهُ عِلْ فَي اللهُ عَلَيْهُ عِلْ فَي اللهُ عَلَيْهُ عِلْ وَ إِذَا اللهَ يَعْمَلُ الْمَدَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلْ اللهُ عَلَيْهُ عِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٢٢ بَابِ غَسُلِ الرِّجُلَيُنِ وَلَا يَمُسَحُ عَلَى الْقَدَمَيُنِ \_

٦٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنَ آبِي بِشُرِ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنُ عَبُ آبِي بِشُرِ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍ و قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفُرَةٍ فَادُرَ كُنَا وَقَدُ آرُهَقُنَا الْعَصُرَ فَحَعَلْنَا نَتَوَضَّا وَ وَقَدُ آرُهَقُنَا الْعَصُرَ فَحَعَلْنَا نَتَوضَّا وَ وَقَدُ آرُهُ قَنَا الْعَصُرَ فَحَعَلْنَا نَتَوضَّا وَ نَمُسَحُ عَلَى آرُجُلِنَا فَنَادى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيُلْ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُنِ آوُ ثَلِثًا.

١٢٣ بَابِ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوَّءِ

باب ۱۲۰ وضومیں ناک صاف کرنے کا بیان،اس کو عثان، عبداللہ بن زیر اور ابن عباس نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔

۱۷۰۔ عبدان عبداللہ ' یونس ' زہری ' ابو ادر لیس نے ابو ہریر ڈ کو نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی بقر سے کوئی وضو کرے، تواسے ناک صاف کرنا چاہئے، اور جو کوئی بقر سے استخاکرے، تو چاہئے کہ طاق (پقروں) سے کرے۔

بأب ١٢١ ـ طاق يقرول سے استنجاكا بيان ـ

الا عبدالله بن یوسف مالک ابوالزناد اعرج ابو ہر رہ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا ۔ جب کوئی وضو کرے تو چاہئے کہ دوا پنی ناک میں پانی ڈالے پھر (اس کو) صاف کرے۔ اور جو کوئی پھر سے استخاکرے، تو چاہئے کہ طاق پھر وں سے کرے۔ اور جب کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو قبل اس کے کہ اسے وضو کے پانی میں ڈالے دھو لے۔ اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی (بھی) یہ نہیں جانتا کہ رات کواس کاہا تھ کہال رہا ہے۔

باب ۱۲۲ دونوں پاؤں دھونے کا بیان اور دونوں قد موں پر مسح نہ کرے۔

۱۹۲ - ابو عوانہ 'ابو بشر 'یوسف بن ماہک 'عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چیچے رہ گئے۔ پھر آپ نے ہمیں پالیااور ہم کو عصر کی نماز میں دیر ہوگئی تھی۔ لہذا ہم وضو کرنے لگے اور اپنے پیروں پر جلدی کے مارے مسے کرنے لگے۔ آپ نے اپنی بلند آواز سے پکار کردومر تبدیا تین مرتبہ فرمایا کہ وَیُلَ لِلاَعُقَابِ مِنَ النَّارِ (ترجمہ) ایوایی کے لئے آگ سے تباہی ہوگی۔

باب ۱۲۳ وضومیں کلی کرنے کا بیان،اس کو ابن عباسٌ اور

قَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ وَّ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيُدٍ عَنِ النَّهِ بَنُ زَيُدٍ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

آآً - حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ الْحُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ الْحُبَرَنِي عَطَاءُ بُنُ يَزِيدُ عَنُ حُمُرَانَ مَولَى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ فَعُسَلَهَا تُلْثُ وَعَا بِإِنَّاءٍ فَافُرَعَ عَلَى يَدَيُهِ مِنُ إِنَّائِهِ فَعَسَلَهَا تُلْثُ مَعْ مَصُصَ وَ استَنْشَقَ وَ استَنْشَرُنَّ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ تُلْثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ تَلْثًا ثُمَّ قَالَ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ تَلْثًا ثُمَّ قَالَ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ تَلْثًا ثُمَّ قَالَ رَبُولِ تَلْثًا ثُمَّ قَالَ وَمَنُ تَوَضَّا نَحُو وَصُولِي كُلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا نَفُسَةً وَصُلَّ فَي وَسَلَّمَ يَتُوضَّا نَفُسَةً وَصُلَّ فَي وَسَلَّمَ مَنُ فَيْهِمَا نَفُسَةً عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَا نَفُسَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَا نَفُسَةً عُلِيهُ وَسَلَّمَ يَتُوسُلُكُونَ وَضُولِي مُنَ فَي اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبُهِ.

١٢٤ بَابِ غَسُلِ الأَعُقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغُسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا يَهُ ضَّا

176 - حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيُرَةً وَ كَانُ يَمُرُّ بِنَا وَ النَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ النَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ النَّاسِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلاَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ. عَسُلِ الرِّجُلَيُنِ فِي النَّعُلَيْنِ فِي النَّعُلَيْنِ فِي النَّعُلَيْنِ وَلا يَمُسَحُ عَلَى النَّعُلَيْنِ .

١٦٥ \_ حَدَّنَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا

عبدالله بن زید نے نبی صلّی الله علیه وسلم سے نقل کیاہے۔

۱۹۳ - ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' عطاء بن یزید ' حمران (عثان ی بن عفان کے آزاد کردہ غلام ) نے عثان بن عفان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کاپانی ہانگا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر بر تن سے (پانی) ڈالا۔ اور ان دونوں کو تین مر تبہ دھویا۔ پھر اپنادا ہانا ہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ اس سے پانی لے کر کلی کی ، اور ناک صاف کی۔ پھر اپنے منہ کو تین مر تبہ اور ہاتھوں کو کہیوں تک تین بار دھویا۔ پھر اپنے سر کا مسح کر کے پیر کو تین مر تبہ دھویا۔ اس کے بعد کہا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مر تبہ دھویا۔ اس کے بعد کہا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی وضو کے مثل وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے فر مایا ہے کہ جو کوئی میر سے اس وضو کے مثل وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے بعد دور کعت نماز کوئی میر سے اس وضو کے مثل وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے بعد دور کعت نماز کوئی میر سے اس وضو کے مثل وضو کرتے دیکھا۔ آپ کے بعد دور کعت نماز کی میر سے اس وضو کے مثل وضو کرتے دیکھا۔ آپ کے بعد دور کعت نماز کی میر سے ہی میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کرتے ، تو اس کے اسکلے گناہ بخش دیئے جا کمیں گے۔

باب ۱۲۴۔ایز بوں کے دھونے کا بیان 'ابن سیرین جب وضو کرتے تھے توانگو تھی کے پنچے کی جگہ (بھی)دھوتے تھے۔

۱۹۳۰ آدم بن ابی ایاس' شعبہ' محمد بن زیادؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہر ریہؓ سے سنا۔ اور وہ ہمارے پاس آمدور فت رکھتے تھے۔ چونکہ لوگ مطہر قسے وضو کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہاکہ وضو کو پورا کرو۔اس لئے کہ ابوالقاسم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا،کہ ایڑیوں کے لئے آگ سے تباہی ہے۔(ا)

باب ۱۲۵۔ تعلین پہنے ہوئے ہو' تو دونوں پاؤں کا دھونا (ضروریہے) نعلین پر مسح نہیں ہو سکتا۔

١٦٥ عبدالله بن يوسف الك سعيد مقبرى عبيد بن جريج سے

(۱) منشاء یہ ہے کہ وضوییں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان میں سے کوئی عضو خٹک نہ رہ جائے ،خواہ وہ پاؤں ہوں یا کوئی دوسر احصہ ہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی۔

مَالِكُ عَنُ سَعِيُدِنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ عُبَيُدِ بُن جُرَيُج أَنَّهُ قَالَ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يَا آبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمُ اَرَ اَحَدًا مِّنَ أَصْحَابِكَ يَصُنَّعُهَا قَالَ وَمَاهِيَ يَا ابُنَ جُرَيْجِ قَالَ رَآيَتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيُّيْنَ وَرَآيُتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبُتِيَّةُ وَ رَايَتُكَ تَصُبَغُ بِالصُّفُرَةِ وَرَايَتُكَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةَ آهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَاوُ الْهِلاَلَ وَلَمُ تُهِلَّ ٱنُتَ حَتَّى كَانَ يَوُمُ التَّرُويَةِ قَالَ عَبَدُ اللَّهِ اَمَّا الْاَرُكَانُ فَانِّى لَمُ اَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسُّ إِلَّا الْيَمَانِيُّنَ وَ آمًّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَالِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيُسَ فِيهَا شَعُرٌ وَّ يَتَوَضَّا فِيهَا فَانَا أُحِبُّ أَنُ ٱلْبَسَهَا وَ آمًّا الصُّفُرَةُ فَإِنَّىٰ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَصُبَغُ بِهَا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَصُبَغَ بِهَا وَ أَمَّا الْهِلَالُ فَالِنِّي لَمُ اَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. ١٢٦ بَابِ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوَّءِ وَ

الْغُسُلِ. 177\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسُمْعِيْلُ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيْرِيُنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِى غُسُلِ ابْنَتِهِ إِبْدَانَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الْوُضُوّءِ مِنْهَا.

١٦٧ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ الْحَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ الْخُبَرَنِيُ الشُعَثُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعُتُ ابِي عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ

روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا۔اے ابو عبدالرحمٰن! میں نے حمہیں چارایسے کام کرتے ہوئے ویکھاہے، جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔انہوں نے کہااے ابن جریج اوہ کون سے کام ہیں؟ ابن جرت کے نے کہا کہ میں نے تہمیں دیکھا، کہ (ج میں) سواد ونوں بمانی (رکنوں) کے اور کسی رکن کوتم نہیں چھوتے۔ اور میں نے دیکھا، کہ تم سبتی جو تیال پہنتے ہو۔ اور میں نے دیکھا، کہ تم زردی سے رنگ لیتے ہو۔اور میں نے دیکھا، کہ اور لوگ توجب جاند د کھتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں۔ اور آپ جب تک کہ ترویہ کا دن نہیں آ جاتا، احرام نہیں باندھتے۔عبداللہ بولے کہ بے شک، میں بیہ باتیں کر تاہوں۔ لیکن بقیہ ار کان کا حج میں مس نہ کرنااس لئے ہے، کہ میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کوسوادونوں بمانی (رکنوں) کے اور کسی کامس کرتے نہیں دیکھا۔اور سبتی جو تیاں پہننے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تیاں پہنتے دیکھی ہیں، جن میں بال نہ ہوں۔ اور انہیں میں آپ وضو فرماتے تھے۔ لہذا میں دوست رکھتا ہوں کہ انہیں جو تیوں کو پہنوں۔ لیکن زردی کارنگ، تو میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ریکھتے ہوئے دیکھا ہے۔لہذامیں دوست رکھتا ہوں، کہ اس سے رنگوں۔ باقی رہااحرام باند هنا، تو میں نے رسول خداصلی الله علیه وسلم کو نہیں دیکھا، جب تک که آپ کی سواری نه ہلے۔

باب ۲۲اً۔ وضو اور عنسل کرنے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کابیان!

177۔ مسدد' اسلمعیل' خالد' هضه ' بنت سیرین' ام عطیہ ہے روایت ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے عور توں سے اپنی بیٹی زینب ؓ کے عنسل دینے کی حالت میں فرمایا، کہ ان کے داہنی طرف سے اور ان کے وضو کے مقامات سے شروع کرو۔

۱۱۷ حفص بن عمر 'شعبہ 'اشعث بن سلیم 'سلیم 'مسروق 'عائشہ کہتی بیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو جوتی پہننے میں اور کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں (غرض) تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع احجهامعلوم ہو تاتھا۔

باب ١٢٤ جب نماز كا وقت آجائے توپانی تلاش كرنا! اور عائش كرنا! اور عائش كهتى بين (كه ايك مرتبه سفر مين) صبح ہو گئى اور پانى دھونڈا گيانه ملاتو تيم (كاحكم)نازل ہوا۔

۱۲۸۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کاوفت آگیا تھا۔ اور لوگوں نے پانی وضو کے لئے ڈھو نڈ آپھے نہیں پایا۔ تب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (ایک برتن میں) وضو کے لئے یانی لایا گیا(ا)۔ آپ نے اس برتن میں اپناہا تھ رکھ دیا، اور لوگوں کو تھام دیا کہ اس سے وضو کریں۔ انس کہتے ہیں میں نے پانی کو دیکھا آپ کی انگلیوں کے ینچے سے اہل رہا تھا۔ یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کرلیا۔

باب ۱۲۸۔ اس پانی کا بیان! جس سے انسان کے بال دھوئے جائیں۔ اور عطاء اس میں کچھ حرج نہیں سجھتے تھے، کہ ان بالوں کے دھاگے اور رسیال بنائی جائیں۔ اور کتوں کے جھوٹے اور مسجد میں ان کی آمدور فت کا بیان، زہری نے کہا ہے کہ جب کتاکسی برتن میں منہ ڈالے، اور اس کے علاوہ پانی وضو کا نہ ہو تو (۲)، اس سے وضو کر لیا جائے۔ اور سفیان (توری) نے کہا یہ صحیح فقہ ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پانی نہ پاؤ تو سمجم کرلو۔ اور یہ پانی تو ہے، مگر دل میں اس کی (طہارت کی) طرف سے بچھ شک ہے، لہذا اس سے وضو

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فى تَنَعُّلِهِ وَ تَرَجُّلِه وَ طُهُورِ فِى شَانِهِ كُلِّهِ. ١٢٧ بَابِ الْتِمَاسِ الْوُضُوءِ إِذَا حَانَتِ

١٢٧ بَابِ التِمَاسِ الْوُضُوْءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلُوةُ قَالَتُ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبُحُ فَالْتُمِسَ الْمَآءُ فَلَمُ يُوجَدُ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.

17٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلُحَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّهُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّهُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَحَانَ صَلوةُ الْعَصُرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمُ يَجدُوا فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فِي فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ وَ آمَرَ النَّاسَ اَنُ يَتَوَضَّنُوا مِنهُ قَالَ فَرَايُتُ الْمَآءَ يَنْبَعُ مِنُ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتَّى قَالَ فَرَايْتُ الْمَآءَ يَنْبَعُ مِنُ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّغُوا مِنهُ تَوْمَ مَنُ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّغُوا مِنُ عِنْدِ الْحِرِهِمُ.

مَعُرُ الإنسانِ وَكَانَ عَطَآءٌ لا يَرْى بِهِ شَعُرُ الإنسانِ وَكَانَ عَطَآءٌ لا يَرْى بِهِ شَعُرُ الإنسانِ وَكَانَ عَطَآءٌ لا يَرْى بِهِ بَاسًا آنُ يُتَّخَذَ مِنْهَا النَّعُيُوطُ وَ الْحِبَالُ وَ سُؤُرُ الْكِلابِ وَ مَمَرِّهَا فِي الْحِبَالُ وَ سُؤُرُ الْكِلابِ وَ مَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي النَّهُ لَهُ وَضُوّةٌ غَيْرَهُ يَتَوضَا بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقُهُ بِعَيْنِهِ لِقَولِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقُهُ بِعَيْنِهِ لِقَولِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَي النَّفُس مِنْهُ فَتَيَمَّمُوا وَهَذَا مَآءٌ فِي النَّفُسِ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) میرواقعہ حدیبیہ کے سفر میں پیش آیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) جمہور کے ہاں دوسری روایات صححہ کی بناء پر جو آ گے بھی آرہی ہیں کتے کے منہ ڈالنے سے پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں اس لئے اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ کتے کے جھوٹے پانی کے علاوہ دوسر اپانی موجود نہ ہو تو تیتم ہی کرناضروری ہے۔

شَىُءٌ يَّتُوَضًّا بِهِ وَيَتَيَمَّمُ.

179 ـ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ سِيْرِيُنَ قَالَ قَلَا قُلُتُ لِعُبَيْدَةَ عِنُدَنَا مِنُ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبُنَاهُ مِنُ قِبَلِ اَنَسٍ اَوُ مِنُ قِبَلِ اَنَسٍ اَوُ مِنُ قِبَلِ اَنَسٍ فَقَالَ لَآنُ تَكُونَ عِنْدِيُ مَنُ قِبَلِ اَمْلِ اَنَسٍ فَقَالَ لَآنُ تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبُ اللَّهُ نَيَا وَمَا فِيهَا.

١٧٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهِ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهِ سَعِيدُ بُنُ سُلَيُمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ عَنْ اَنْسِ اَنَّ رَسُولَ عَنْ اَنْسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَاسَهُ كَانَ ابُو طَلُحَةً اَوِّلُ مَنُ اَخَذَ مِنُ شَعُرِهِ.

١٢٩ بَابِ إِذَا شَرِبَ الْكُلُبُ فِي الْاَنَآءِ۔ الاَنَآءِ۔

١٧١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمُ فَلْيَغُسِلُهُ سَبُعًا.

الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبِى عَنُ اَبِى صَلْحِ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّ رَجُلًا رَّاى كَلْبًا يَّاكُلُ التَّرِي مِنَ الْعَطَشِ وَجُلًا رَّاى كَلْبًا يَّاكُلُ التَّرِي مِنَ الْعَطَشِ فَاخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغُرِفُ لَهُ بِه حَتَّى الْوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَادُخَلَهُ الْجَنَّةُ وَقَالَ اَحُمَدُ الرَّواهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَادُخَلَهُ الْجَنَّةُ وَقَالَ اَحُمَدُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ بُنُ شَبِيبٍ نَنَا آبِي عَنُ يُونُسِ عَنِ اللهِ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ فَالَ حَدَّلَهُ اللهِ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اللهِ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّلَهُ اللهِ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اللهِ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ كَانِتِ الْكِلَابُ تُقْبُلُ وَ تُدُبُرُ فِي الْمَسْحِدِ فِي كَانِتِ الْكِلَابُ تُقْبُلُ وَ تُدُبُرُ فِي الْمَسْحِدِ فِي كَانِتِ الْكِلَابُ تُقْبُلُ وَ تُدُبُرُ فِي الْمَسْحِدِ فِي الْمَسْحِدِ فِي الْمَسْحِدِ فِي الْمَسْحِدِ فِي الْمَسْحِدِ فِي الْمَسْحِدِ فِي الْمَسْحِدِ فِي الْمَسْحِدِ فِي الْمَسْحِدِ فِي

کیاجائے اور بعداس کے تیٹم بھی کر لیاجائے۔

19 ا۔ مالک بن اساعیل اسر ائیل عاصم ابن سیرین کہتے ہیں، کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کے کچھ (مقدس) بال ہیں۔ ہم نے انہیں انس کے پاس سے یا (یہ کہا کہ) انس کے گھر والوں کے پاس سے پایا ہے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی مجھے مل جائے تو یقینا مجھے تمام د نیاوی کا کتات سے زیادہ محبوب ہوگا۔

4- محمد بن عبدالرجیم 'سعید بن سلیمان 'عباد 'ابن عون 'ابن سیرین ، انس سی روایت ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے جب ابناسر منڈوایاتھا، توسب سے پہلے ابو طلحہ نے آپ کے بال لئے سے۔

### باب ۱۲۹۔ جب کتابر تن میں منہ ڈال کر پی لے۔

ا کا۔ عبد اللہ بن یوسف 'مالک' ابی الزناد' اعرج' ابوہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے برتن میں کتایاتی ہے، تو چاہئے کہ اسے سات مرتبہ دھوڈ الے۔

121۔ اسحاق، عبدالصمد عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار ابو صلاح ، ابو ہر ریڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ، کہ آپ نے فرمایا (اگلے زمانہ میں) ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا، کہ وہ بیاس کے سبب گیلی مٹی کھارہا ہے۔ اس شخص نے موزہ لیا اور اس (کتے) کے لئے اس سے پانی بھر نے لگا، یہاں تک کہ اس سیر اب کر دیا۔ اللہ تعالی نے اسے (اس کا) تواب دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ احمد بن شمیب نے کہا کہ جھے سے میرے والد نے بواسطہ یونس 'ابن شہاب، حزۃ بن عبد اللہ 'عبداللہ بن عرا سے بواسطہ یونس 'ابن شہاب، حزۃ بن عبد اللہ 'عبداللہ بن عرا ہے عبد روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں کتے معجد میں آتے جاتے تھے، تو سی بانی نہ میں کتے معجد میں آتے جاتے تھے، تو سی بانی نہ میں کتے معجد میں آتے جاتے تھے، تو سی بانی نہ میں کتے معجد میں آتے جاتے تھے، تو سی بانی نہ میں کے مبد سب سے پانی نہ

چھڑکتے تھے۔

زَمَانِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِّنُ ذَلِكَ.

1۷٣ حَلَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنِ ابُنِ آبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ عَدِي بَنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَدِي بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرُسَلَتَ كَلَبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلُ وَ إِذَا اَكُلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا المُعلَّمَ المُسَكَ عَلى نَفُسِهِ قُلْتُ ارسِلُ كَلبِي المُسَكَ عَلى نَفْسِهِ قُلْتُ ارسِلُ كَلبِي فَاحِدُ مَعَهُ كَلبًا اخر قَالَ فَلاتَا كُلُ فَإِنَّمَا سَمَّينَ عَلى كَلبِي سَمَّيتَ عَلى كَلبِكَ وَ لَمُ تُسَمِّ عَلى كَلبٍ الْخَرَ.

١٣٠ بَابِ مَنُ لَّهُ يَرَ الْوَضُوْءَ إِلَّا مِنَ الْمَخُرَجَيُنِ الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ لِقَوُلِهِ تَعَالَى: أَوُجَآءَ أَحَدٌ مِّنُكُمُ مِنَ الْغَآئِطِ وَقَالَ عَطَآءٌ فِيُمَنُ يَّخُرُجُ مِنُ دُبُرِهِ الدُّوُدُ أُوْمِنُ ذَكَرِهِ نَحُوُ الْقُمْلَةِ يُعِيْدُ الُوَضُوْءَ وَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلوةِ اَعَادَ الصَّلوةَ وَلَمُ يُعِدِ الْوُضُوءَ وَ قَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنُ شَعُرِهِ أَوُ اَظُفَارِهِ أَوُ خَلَعَ خُفَّيُهِ فَلا وُضُوَّءَ عَلَيْهِ وَقَالَ ٱبُوُهُرَيْرَةَ لا وُضُوَّءَ إِلَّا مِنُ حَدَثٍ وَّ يُذُكِّرُ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيُ غَزُوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهُم فَنَزَفَهُ الدُّمُ فَرَكَعَ وَ سَجَدَ وَ مَضَى فِيُ صَلُوتِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسُلِمُونَ يُصَلُّونَ

ساکا۔ حفص بن عمر 'شعبہ 'ابن الی السفر ' شعبی 'عدی ٹا بن حاتم کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (کتے کے شکار کامسکلہ) یو چھا آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑ دو۔ اور وہ شکار کرے اس شکار کو تم کھالو۔ اور جب کہ وہ خود کھائے تونہ کھاؤاس لئے کہ (وہ شکار) اس نے اپنے ہی لئے پکڑا ہے۔ میں نے کبا ( بھی ایسا ہو تا ہے ) کہ میں اپنے کتے کو چھوڑ تا ہوں۔ اور شکار کے موقع پر جاکر اس کے ہمراہ دو سرے کتے کو پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ (اس شکار کو) نہ کھاؤ۔ اس لئے کہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی۔ دو سرے کتے پر پڑھی تھی۔

باب ۱۳۰۰ سلف میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں،جو صرف یا خانہ بیشاب کے بعد وضو کو فرض سمجھتے ہیں۔ (اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو فرض نہیں سجھتے)ان کی دلیل میہ آیت ہے "أَوُجَآءَ أَحَدٌ مِّنُكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ" عطاء في اس شخص ك بارے میں جس کے پیچھے سے کیڑا خارج ہویااس کے عضو خاص سے جوں کی مثل (کوئی چیز) نکلے، یہ کہاہے کہ وضو کا اعادہ کر لے۔ جابر بن عبداللہ نے کہاہے کہ جب کوئی نماز میں ہنس دے، تو وہ اس نماز کا اعادہ کر لے،اور و ضو کا اعادہ نہ کرے۔حسن (بھری)نے کہاہے اگر (کوئی) شخص اپنے بال یاایے ناخن کتروائے یاایے موزے اتار ڈالے، تواس پروضو (فرض) نہیں۔ ابوہر ریوؓ نے کہاہے کہ وضو (فرض) نہیں ہوتا، مگر حدث کے سبب سے،اور جابر سے نقل کیا جاتا ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الر قاع میں تھے ایک شخص کے تیر مارا گیا، جس سے ان کے خون نکل آیا۔ مگر انہوں نے رکوع کیااور سجدہ کیا۔اور اپنی نماز پر قائم رہے۔ حن (بھری) کہتے ہیں کہ مسلمان برابراینے زخموں میں

فِي جَرَاحَاتِهِمُ وَ قَالَ طَاؤُسٌ وَّ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَّ آهُلُ الْحِجَازِ لَيُسَ فِي الدَّمِ وُضُوَّةٌ وَّ اَهُلُ عَصَرَ ابُنُ عُمَرَ يَثُرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ وَلَمْ يَتُوضًا وَبَزَقَ ابُنُ ابِي اَوُفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلوتِهِ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ وَ الْحَسَنُ فِيُمَنِ احْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْحَسَنُ فِيُمَنِ احْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّلا غَسُلُ مَحَاجِمِهِ.

نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور طاؤس اور محمد بن علی اور عطاء اور اہل حجاز کہتے ہیں کہ خون (نکلنے) سے وضو (فرض) نہیں ہوتا۔ ابن عمرؓ نے اپنی ایک بھنسی کو دبا دیا اور اس سے خون نکلا، مگر انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اور ابن الی او فیؓ نے خون تھوکا، مگر وہ اپنی نماز میں قائم رہے اور ابن عمرؓ اور حسن (بھری) اس شخص کے بارے میں جو بچھنے لگوائے، یہ کہتے ہیں کہ اس پر صرف اپنے بچھنے کے مقامات کا دھونا ضرور ی

ف۔ امام شافع کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹو ننا۔ گر حنفیہ کے نزدیک وضوٹوٹ جاتا ہے۔ دلائل حنفیہ کے ان کی کتابوں میں ہیں، امام بخاری کا مقصدان آثار کے نقل کرنے سے حنفیہ پررد کرنا ہے حالا نکہ حنفیہ کے پاس بھی ایسے آثار واحادیث ہیں، جن سے ثابت ہو تا ہے کہ ایسی حالت میں وضو جاتا رہتا ہے۔ ایسی احادیث و آثار دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہو اعلاء السنن ص ۱۳۴۲، جاو معارف السنن ص ۱۳۴۰، جا۔

1٧٤ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آياسٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِي لَيَاسٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِي لَيَاسٍ قَالَ ثَنَا اللهِ الْمَقْبَرِيُّ عَنُ ابْنِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلّوةٍ مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَوةَ مَالَمُ يُحُدِثُ فَقَالَ رَجُلِّ آعُجَمِيٌّ مَّا الْحَدَثُ يَعُنِيُ الضَّرُطَةَ.

١٧٥ حَدَّئَنَّا أَبُو الْوَلِيُدِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُينِنَةَ عَنِ
 الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنُ عَمِّه عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى
 يَسُمَعَ صَوْتًا أَوُ يَجِدَ رِيُحًا.

١٧٦\_ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعُمَشِ عَنُ مُّنُذِرٍ آبِيُ يَعُلَى الثَّوُرِيِّ عَنُ

۷۵۱۔ آدم بن ابی ایاس ابن ابی ذئب 'سعید مقبری 'ابوہر برہ گئے ہیں ،کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ برابر نماز میں سمجھا جاتا ہے، جب تک کہ مسجد میں نماز کا نظار کر رہا ہے، تاو قتیکہ حدث نہ کرے۔ ایک مجمی شخص نے کہا کہ اے ابوہر برہ احدث کیا چیز ہے ؟ انہوں نے کہا کہ آواز یعنی ری۔

221۔ ابوالولید' ابن عینہ 'زہری، عباد بن تمیم اپنے بچاہے، وہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز فاسد نہ کر' تاو قتیکہ آواز رس کی نطخے کی نہ س لے یابد بواس کی نہ مائے۔(۱)

بے اللہ کار تنیبہ 'جریر' اعمش' منذر' ابو یعلی توری' محمد بن حنیہ سے روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میری مذی بکثرت

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ار شاد کامطلب یہ ہے کہ محض شک اور و ہم ہے و ضو نہیں ٹوٹے گاجب تک خروج رس کے کاعلم یقین سے نہیں ہو جاتا۔اور یقین کے عموماً دو ذریعے ہوتے ہیں آواز ، ہد بو ، اس لئے ان دو کا تذکرہ ہے۔اگر بغیر آواز اور بد بوکے کسی کو خروج رس کے کا یقین ہو جائے تواس کاوضو بھی ٹوٹ جائے گا۔

مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ كُنْتُ رَجُلاً
مَّذَّآءً فَاسُتَحْيَبُتُ اَنُ اَسُالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرُتُ الْمِقُدَادَ بُنَ الأَسُودِ
فَسَالَةً فَقَالَ فِيهِ الوُضُوءُ وَرَوَاهُ شُعْبَةً عَنِ
الأَعْمَشِ.

١٧٧ ـ حَدَّنَنَا سَعُدُبُنُ حَفُصِ قَالَ بَنَا شَيبَانُ عَنُ يَسَارٍ عَنُ يَحَنِى عَنُ آبِى سَلُمَةَ آنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارٍ انْحَبَرَهُ آنَّهُ سَالَ عُنْمَانَ انْحَبَرَهُ آنَّهُ سَالَ عُنْمَانَ ابْتَ عَفَّانَ قُلُتُ ارَايُتَ إِذَا جَامَعَ وَلَمُ يُمُنِ قَالَ عُنْمَانُ يَتَوَضَّا لِلصَّلُوةِ وَ يَعُسِلُ عُنْمَانُ يَتَوَضَّا لِلصَّلُوةِ وَ يَعُسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُنْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَى ذَكَرَهُ قَالَ عُنْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَّمَ فَسَالَتُ عَنُ ذَلِكَ عَلِيًّا وَ الزُّبَيُرَ وَ طَلُحَةً وَ أَبَى بُنَ كَعْبٍ رَّضِى الله عَنهُمُ فَامَرُوهُ بِذَلِكَ عَلِيًّا وَ الرَّبَيْرَ فَامَرُوهُ بِذَلِكَ عَلِيًّا وَ الرَّبَيرَ فَامَرُوهُ بِذَلِكَ عَلِيًّا وَ الرَّبَيرَ وَ طَلُحَةً وَ أَبَى بُنَ كَعْبٍ رَّضِى الله عَنهُمُ فَامَرُوهُ بِذَلِكَ عَلِيًّا وَ الرَّبَيرَ وَ طَلُحَةً وَ أَبَى بُنَ كَعْبٍ رَّضِى الله عَنهُمُ فَامَرُوهُ بِذَلِكَ عَلِيًا وَ الرَّبَيرَ

نکلتی تھی، تو میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شر مایااور میں نے مقداد بن اسوڈ سے کہا۔انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مذی کے نکلنے میں وضو ( فرض) یعنی وضو جاتا رہتا ہے۔

المار تعدین حفص شیبان کیلی، ابو سلمه عطاء، بن بیار زید بن خالد نید عثان بن عفان سے بو چھا۔ (کہتے ہیں) میں نے که بناواگر کوئی شخص جماع کرے اور منی کا اخراج نہ ہو، تو عثان نے کہا جس طرح نماز کے لئے وضو کر تاہے وضو کر لے ،اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالے ۔ عثان کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے۔ زید کہتے ہیں تو میں نے یہ مسلم علی اور زبیر اور طلحہ اور ابی بن کعبر ضی اللہ عنہم سے بو چھا، انہوں نے ہمی اس شخص کو یہی حکم دیا۔

ف۔ یہ تھم ابتدائی ہے،اسلام کے ابتداء حالات میں احکام میں زیادہ سخت گیری نہ تھی۔لیکن جس قدر زمانہ گزر تا گیااورلوگ احکام اسلامی سے مانوس و مالوف ہوتے گئے، تو حقیقی احکام ثابت ہوتے گئے۔اب تمام امت کا اجماع ہے کہ عورت سے صحبت پر خواہ انزال ہویانہ ہو، خسل فرض ہوجاتا ہے اس سلسلہ میں بکٹر ت احادیث منقول ہیں،جو آئندہ آئیں گ۔

1٧٨ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضُرُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ اَبِي سَعِيْدِنِ الْحُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ عَنُ شُعْبَةً الوُضُونَ وَ يَصُلُّى اللَّهُ عَلَيْكَ عَنُ شُعْبَةً الوُضُونَ وَ .

١٣١ بَابِ الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ \_ ١٧٩ ـ حَدَّنَنَا ابُنُ سَلامٍ قَالَ اَنَا يَزِيُدُ بُنُ

۸۷ا۔ اسخق بن منصور' نضر' شعبہ' تھم' ذکوان' ابو صالح، ابو سعید خدر گا ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کے پاس (بلانے کو) آدمی بھجا۔ جس وقت وہ آئے ہیں، توان کے سر (ہے) عسل کا (پانی) ئیک رہاتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہمارے بلانے سے تم عجلت کے ساتھ چلے آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں! آپ نے فرمایا کہ جب ایسا موقعہ ہو، اور کسی سبب سے انزال نہ ہو، تو تمہارے اوپر وضو (فرض) ہے۔ وہب نے بھی نضر کی متابعت کی ہے، لیکن ان کی روایت میں حدثنا کے الفاظ میں۔ اور غند راور کی نے شعبہ سے وضو کرنے کے الفاظ روایت نہیں کئے۔

باب اسلال شخص کابیان!جواپنے ساتھی کو و ضو کرادے۔ ۱۷۹ ابن سلام'یزید بن ہارون'یکیٰ' موکٰ بن عقبہ 'کریب (ابن

هَارُوُنَ عَنُ يَّحَيْى عَنُ مُّوْسَى بُن عُقُبَةَ عَنُ كُرَيُبِ مَّوُلَى ابُن عَبَّاسِ عَنُ أَسَامَةَ ابُن زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَفَاضَ مِنُ عَرَفَةَ عَدَلَ اِلَى الشِّعُب فَقَضى حَاجَتَهُ قَالَ أَسَامَةُ فَجَعَلُتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَ يَتَوَضَّأُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتُصَلِّي قَالَ الْمُصَلِّي آمَامَكَ. ١٨٠ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلَيٌّ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعُتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيُدٍ يَّقُولُ ٱخُبَرَنِي سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ أَنَّ نَافِع بُنَ جُبَيْرٍ بُنِ مُطُعِمِ اَحُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ عُرُوَّةً بُنَ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيْرِةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَالَ مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَّ أَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَّهُ وَ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَآءَ عَلَيُهِ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَغَسَلَ وَجُهَةً ويَدَيُهِ وَ مَسَحَ بِرَأْسِه وَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيُنِ. ١٣٢ بَابِ قِرَآئَةِ الْقُرُآنِ بَعُدَ الْحَدَثِ وَ غَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنُ اِبْرَاهِيْتُمْ لا يَاسَ بِالْقِرَآءَ ةِ فِي الْحَمَّامِ وَ بِكِتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوٓءٍ وَّقَالَ حَمَّادٌ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَسَلِّمُ وَ إِلَّا فَلَا تُسَلِّمُ. ١٨١ \_ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ مُّخُرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرِّيُبٍ مُّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ أَخُبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَأَضُطَجَعُتُ فِي غَرُضِ الوسَادَةِ وَ اضُطَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهُلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيُلُ أَوْ

عباس کے آزاد کردہ غلام) اسامہ بن زیر سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے چلے۔ تو شعب (پہاڑ کادرہ) کی طرف مڑ گئے۔ اور اپنی حاجت رفع کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ (کے اعضاء شریف) پرپانی ڈالٹارہا، اور آپ وضو کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا آپ (یہاں) نماز پڑھیں گئے؟ آپ نے فرمایا (نہیں) نماز پڑھنے کی جگہ تمہارے آگے ہے، (یعنی مزد لفہ میں)۔

۱۸۰۔ عمرو بن علی عبدالوہاب کی بن سعید سعد بن ابراہیم نافع بن جبیر بن مطعم عروہ بن مغیر تا بین شعبہ سے بن جبیر بن مطعم عروہ بن مغیر تا بن شعبہ سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شخے۔ آپ اپنی حاجت (رفع کرنے) کے لئے تشریف لے گئے۔ (جب آپ واپس آئے) تو مغیر آآپ کے (اعضائے شریف) پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ وضو کرنے لگے، یعنی آپ نے اپنے منہ اور ہا تھوں کو دھویا، اور سر کا مسے کیااور موزوں پر مسے کیا۔

باب ۱۳۲ اگروضونہ ہو تو (بے وضو کئے) قر آن کی تلاوت کرنے کا بیان ۔ اور منصور نے ابرا ہیم سے نقل کیا ہے کہ حمام میں تلاوت کرنا، اور بے وضو خط کا لکھنا جائز ہے۔ حماد نے ابرا ہیم سے نقل کیا ہے کہ ، اگر حمام کے لوگوں کے بدن پر ازار ہو توانہیں سلام کروورنہ نہیں۔

ا ۱۸۔ اسلیل 'مالک 'مخرمہ بن سلیمان 'کریب (ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ کے گر میں رہے۔ اور وہ ان کی خالہ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، میں بستر کے عرض میں لیٹ گیااور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بی بی اس کے طول میں لیٹیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سورہے۔ جب آدھی رات ہوئی یااس سے پچھ صلی اللہ علیہ وسلم مورہے۔ جب آدھی رات ہوئی یااس سے پچھ بعد تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نیز میں ایچ چرہ کو، ای ہا تھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر اخیری نیز میں ایپ چہرہ کو، ایپ ہاتھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر اخیری

قَبْلَهُ بِقَلِيُلٍ اَو بَعُدَهُ بِقَلِيلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ يَمُسَحُ النَّوُمَ عَنُ وَجُهِه بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشُرَ الْاَيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنُ سُورَةِ الْ عَمُرَانَ ثُمَّ قَامَ اللهِ شَنِّ مُّعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنُهَا فَاحُسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ ابُنُ مِنُهَا فَاحُسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ ابُنُ عَلَى عَبُوهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنى عَلَى عَلَى فَقُمتُ الله فَعَيْنِ ثُمَّ دَهَبُتُ رَاكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ رَكُعتَيْنِ ثُمَّ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مُنْ مَنْ مَلَى رَكُعتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ مُ وَصَلّى رَكُعتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٣ بَاب مَنُ لَمُ يَتَوَضَّا الَّا مِنَ الْعَشِيِّ الْمُثُقِلِ.

١٨٢ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةً عَنُ جَدَّتِهَا اَسُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُرِ أَنَّهَا قَالَتُ جَدَّتِهَا اَسُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُرِ أَنَّهَا قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسُ وَسَلَّمَ جِينَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسُ وَسَلَّمُ حَيْنَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسُ مَا لِلنَّاسِ فَاشَارَتُ بِيَدِهَا نَحُو السَّمَاءِ وَ عَلَانَ سُبُحَانَ اللهِ فَقُلْتُ ايَّهُ فَاشَارَتُ ان مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْ مَعْمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دس آیتیں سور ہ عمران کی آپ نے پڑھیں۔اس کے بعد ایک لکی ہوئی مشک کی طرف (متوجہ ہوکر) آپ گھڑے ہوگئے۔اوراس سے وضو کیا۔اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے۔ابن عباس گہتے ہیں میں بھی اٹھااور جس طرح آپ نے کیا تھا، میں نے بھی کیا۔ پھر گیا اور آپ کے (بائیں) پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہا تھ میرے سر پرر کھااور میر اداہنا کان پکڑ کراسے مر وڑا۔اور مجھے اپنے داہنی جانب کر لیا۔ آپ نے دور کعت نماز پڑھی، پھر دور کعتیں بڑھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں بڑھیں، پھر دور کعتیں بڑھیں، پھر دور کعتیں بڑھیں، پھر دور کعتیں بڑھیں، پھر دور کعتیں بڑھیں، پھر دور کعتیں بڑھیں۔ان کے بعد آپ نے وتر پڑھے۔ پھر رور کعتیں ہی کھر دور کعتیں ہوگئے اور آپ گھڑے ہوگئے اور آپ گھڑے ہوگئے اور کھیں ہی کھر آپ تشریف لے گئے اور مسلم کی نماز پڑھی۔

باب ۱۳۳ - ایسے (علماء) بھی ہیں جو معمولی عشی (۱) کی وجہ سے وضو جاتے رہنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک جب تک شدید عثی کادورہ نہ ہووضو باقی رہتا ہے۔

۱۸۱ - اسلعیل الک ، شام بن عروہ واطمہ بنت مندر اپنی دادی اسائے
بنت الی بکر سے روایت کیا۔ حضرت اسائے نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ کے پاس آئی، اس وقت سورج میں گر بن ہو
رہا تھا۔ تو کیاد کیمی ہوں کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں،
اور عائشہ بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا (آج) لوگوں کا
کیا حال ہے ، یہ بے وقت کیمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عائشہ نے اپنے
ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سجان اللہ! میں نے کہا
کہ (یہ سورج گر بن کیا)، کوئی نشانی (عذاب وغیرہ کی) ہے۔ انہوں
نے اشارہ کیا کہ ہاں! تو میں (بھی نماز پڑھنے) کھڑی ہوگئی، یہاں تک
کہ جھ پر غشی طاری ہونے گی۔ اور میں اپنے سر پریانی ڈالنے گی جب
رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم (نماز) سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ

(۱) غشی اگر شدید ہو کہ حواس مکمل طور پرزائل ہو جائیں تواس سے تو بالا تفاق وضوٹوٹ جاتا ہے۔اوراگر غشی خفیف ہو کہ حواس مکمل طور پرزائل نہ ہوں تو یہ غشی بعض حضرات کے ہاں نا قض وضو ہے گرامام بخاریؒاور جمہور علماء کے ہاں یہ غشی نا قض وضو نہیں ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں حضرت اسامؓ پر غشی طاری ہو کی اس کے باوجود وہ نماز پڑھتی رہیں وضو نہیں کیا۔

١٣٤ بَاب مَسُحِ الرَّأْسِ كُلِّه لِقَولِهِ تَعَالَى وَامُسَحُوا بِرُثُوسِكُمُ وَقَالَ ابُنُ الْمَسَيِّبِ الْمَرُاةُ بِمَنْزَلِةِ الرَّجُلِ تَمُسَحُ عَلَى رَاسِهَا وَ سُئِلَ مَالِكُ آيُجُزِئُ آنُ يَّمُسَحَ بَعُضَ رَاسِه فَاحْتَجَّ بِحَدِينثِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ.

آنامِالِكُ عَنُ عَمُو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنُ آبِيهِ النَّامِالِكُ عَنُ عَمُو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنُ آبِيهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ وَّهُوَ جَدُّ عَمُرو اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ وَّهُوَ جَدُّ عَمُرو اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ وَّهُوَ جَدُّ عَمُرو اللَّهِ يَنَ يَحْيَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضًا فَقَالَ عَبُدُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضًا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ نَّعَمُ فَدَعَا بِمَآءٍ فَاَفْرَعَ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَ يَدَةً مَرَّتَيُنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَ استَنَثَرَ ثَلاثًا فَغَسَلَ يَدَةً مَرَّتَيُنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَ استَنثَرَ ثَلاثًا

کی حمہ و ثناء بیان فرمائی۔اس کے بعد فرمایا کہ جس کسی چز کو میں نے (اب تک)نہ دیکھا تھا،اس کو (اس وقت)ا بنی اس جگہ میں ( کھڑے کھڑے) دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ جنت دوزخ کو (بھی) اور بے شک میرے اوپر بیہ وحی آئی ہے، کہ قبروں میں تم لوگوں کی آزمائش ہو گئی۔ مثل یا قریب آزمائش د جال کے (فاطمہ کہتی ہیں) میں نہیں جانتی کہ ان دونوں لفظوں میں سے اساءؓ نے کون سالفظ کہاتھا۔تم میں ے ہرایک کے پاس (فرشتے) بھیجے جائیں گے اور اس سے کہاجاً کے گاکہ اس مرد کے متعلق تم کو کیاعلم ہے؟ مومن یامو قن ( فاطمہ می کہتی ہیں) مجھے یاد نہیں کہ اساء نے ان دونوں لفظوں میں سے کون سالفظ کہا تھا۔ تو کیے گاوہ محمدٌ ہیں، اللہ کے رسول ہمارے پاس معجزے اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کی بات مانی اور ایمان لائے اور پیروی کی۔اس سے کہاجائے گاکہ آرام سے سوجا،اس کئے کہ یقیناہم نے جان لیا کہ تو مومن ہے، لیکن منافق یاشک کرنے والا۔ (فاطمہ کہتی ہیں) مجھے یاد نہیں کہ ان دونوں لفظوں میں سے اساءنے کون سا لفظ كہا تھا۔ كيے گاكه ميں (حقيقت حال تو) نہيں جانتا (ليكن) ميں نے لوگوں کو پچھ کہتے ساتھاوہی میں نے کہلایا۔

باب ۱۳۴ پورے سر کا مسے کرنے کا بیان! بدلیل قول اللہ تعالیٰ کے وَامُسَحُوا بِرُءُ وُسِکُمُ اور ابن میتب نے کہا ہے کہ عورت بھی مثل مرد کے ہے۔ وہ بھی اپنے سر پر مسے کرے، امام مالک سے بوچھا گیا کہ کیا بعض سر کا مسے کافی ہے؟ توانہوں نے عبداللہ بن زید کی حدیث سے استدلال کیا (اور کہا کہ کافی نہیں)

۱۸۳ عبداللہ بن بوسف الک، عمرو بن کی مازنی کی مازنی سے اروایت ہے کہ ایک شخص جو عمرو بن کی کے دادا ہیں، عبداللہ بن زید سے بوچھا کہ کیا آپ ہیہ کر سکتے ہیں کہ مجھے بید دکھلاویں، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے ؟عبداللہ بن زید نے کہا ہاں میں دکھا سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے پانی منگایا اور اپنے ہاتھ پر ڈالا ہاتھ دو مرتبہ دھوئے۔ پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر این مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر اونوں ہاتھ کہنوں تک دومرتبہ کھر دونوں ہاتھ کہنوں تک دومرتبہ دھویا۔ پھر دونوں ہاتھ کہنوں تک دومرتبہ کھر دونوں ہاتھ کہنوں تک دومرتبہ کھی کی اور تاک میں بانی ڈالا۔

لَّمَّ غَسَلَ وَجُهَةً ثَلْثًا لَمَّ غَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَمَّ مَسَحَ رَاسَةً بِيَدَيُهِ فَاَقُبُلَ مَرَّتَيْنِ الْمِرْفَقَيْنِ ثَمَّ مَسَحَ رَاسَةً بِيَدَيُهِ فَاَقُبُلَ بِهِمَا وَ اَدُبَرَ بَدَا بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا اللَّى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنُهُ لِللَّهِ عَسَلَ رَجُلَيُهِ.

١٣٥ بَابِ غَسُلِ الرِّحُلَيْنِ الِّي الْكُعْبَيْنِ . 1٨٤ عَسُو عَنُ اللهِ شَهِدُتُ عَمْرَو بُنَ اَبِي حَسَنٍ عَسُو عَنُ اَبِيهِ شَهِدُتُ عَمْرَو بُنَ اَبِي حَسَنٍ عَسُو عَنُ اَبِيهِ شَهِدُتُ عَمْرَو بُنَ اَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ زَيْدٍ عَنُ وُضُوّءِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاكُفَا عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاكُفَا عَلَى وَضُوءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاكُفَا عَلَى وَضُوءَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاكُفَا عَلَى يَدَيهِ مِنَ التَّوْرِ فَعَسَلَ يَدَيهِ ثَلثًا ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضُمَضَ وَ اسْتَنشَقَ وَ اسْتَنشَرَ ثَلثَ غَمْ عَرَفاتٍ ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلثًا ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ عَرَفَاتٍ لَي الْمِرُفِقَيْنِ ثُمَّ عَرَفاتٍ لَي الْمِرُفِقِيْنِ ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ مَوْتَيُنِ إِلَى الْمِرُفِقِيْنِ ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ مَوْتَيْنِ إِلَى الْمِرُفِقِيْنِ ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرُفِقِيْنِ ثُمَّ ادْحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجُهَةً تَلثًا ثُمَّ الْمَعْبَيْنِ اللهِ مَلَوْ وَالْمَا أَنْ الْمُولِوقَيْنِ ثُمَّ وَاحِدَةً ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَهُ فَاقَبُلَ بِهِمَا وَ ادُبَرَ مَرَّةً وَ الْمَدَاتِ اللهُ عَلَيْ الْمِرُفِقِيْنِ ثُمَّ وَاحِدَةً ثُمَّ عَسَلَ رَجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ.

١٣٦ بَابِ اِسْتِعُمَالِ فَضُلِ وُضُوَّءِ النَّاسِ وَ اَمَرَ جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَهُلَهُ اَنْ يَّتَوَضَّاُوا بِفَضُلِ سَوَاكِهِ.

مَا الْحَكُمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكُمُ قَالَ الْحَكُمُ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا جُحَيُفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأْتِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأْتِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأْتِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ يَاخُذُونَ مِن فَضَلَّى النَّبِيُّ فَضُلِ وُضُوتِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْحٍ فِيهِ مَآءً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْحٍ فِيهِ مَآءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْحٍ فِيهِ مَآءً فَعَسَلَ يَدُيْهِ وَ وَجُهَةً فِيهِ وَ مَجَ فَيْهِ وَ مَجْ فِيهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَ مَجْ فَيْهِ وَالْمَا مِنْهُ وَيْهِ وَالْمَا مِنْهُ وَيْهِ وَالْمَا مِنْهُ وَيْهِ وَالْمَا مِنْهُ وَيْهِ وَالْمُ الْمُهُ وَيْهِ وَالْمُولِ وَالْمَالَى اللّهِ مُنْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ وَالْمَا الْمُولِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ الْمِنْهُ وَالْمَا الْمُؤْمِولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَا الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ الْمَالَعُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْم

دھوئے۔ پھراپنے سر کااپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا۔ یعنی ان کو آگے لائے اور چیچھے لے گئے، سر کے پہلے جھے سے ابتدا کی اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے۔ پھر ان دونوں کو وہیں تک واپس لائے، جہال سے شروع کیاتھا پھراپنے دونوں پیر دھوئے۔

باب۵ سا۔ دونول پاؤل مخنول تک دھونے کا بیان۔
۱۸۴ موک، وہیب عمرو بن کی کی عمرو بن ابی حسن نے عبداللہ
بن زیڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا۔ انہوں نے پانی کا
طشت منگایا۔ اور ان لوگوں (کے دکھانے) کے لئے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کا ساوضو کر کے دکھا دیا یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر طشت
میں سے پانی گرایا، اور دونوں ہاتھ تین مر تبد دھوئے۔ پھر ہاتھوں کو
طشت میں ڈال دیااور اس سے پانی لے کرکلی کی، اور ناک میں پانی ڈالا
اور صاف کیا۔ تین چلوپانی لے کر پھر اپناہاتھ ڈالا اور اپنے منہ کو تین
مرتبہ دھویا۔ پھر نے پانی سے اپنے سر کا مسم کیا، یعنی ان کو ایک مرتبہ
مرتبہ دھویا۔ پھر نے پانی سے اپنے سرکا مسم کیا، یعنی ان کو ایک مرتبہ
آ گے لائے اور پیچھے لے گئے پھر اپنے دونوں پیر مخنوں تک دھوئے۔

باب ۲ ساا۔ لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پائی کا استعال کرنے کا بیان، جریرؓ بن عبداللہ نے اپنے گھروالوں سے کہاتھا کہ ان کے وضو سے بچے ہوئے پائی سے وضو کریں۔

۵ ماں کے وضو سے بچے ہوئے بین کہ ایک دن نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم دو بہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کا پائی آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے وضو کیا۔ (جب وضو کر چکے تو) لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پائی لے کراس کو (اپنے چہرے اور آنکھوں پر) ملنے لگے۔ پھر نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دور کعتیں اور عصر کی دور کعتیں اور آپ کے سامنے عزو ہ (گڑا ہوا تھا) ابو موی نے کہا ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیالہ منگای، جس میں پائی تھا۔ کہا ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیالہ منگای، جس میں پائی تھا۔ کہا ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیالہ منگای، جس میں پائی تھا۔ کہا ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیالہ منگای، جس میں پائی تھا۔ کھی کی۔ پھر دونوں بعنی ابو موی اور ابن حقیقہ ہے کہا کہ بیانی پچھی پی لو

اور کچھ اپنے چېروں اور اپنے سینوں پر ڈال ٺو۔

۱۸۹۔ علی بن عبداللہ ایعقوب بن ابراہیم بن سعد ابراہیم بن سعد، محور اللہ اسلام میں سعد، محمور اللہ اسلام اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ محمور اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ بن رہیج وہ شخص ہے کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ بر بچین کی حالت میں کلی کی تھی انہی کے کوئیں سے (پانی لے کر)۔ عروہ نے (اس حدیث کی) مسور وغیرہ سے روایت کی ہے اور یہ دونوں روایت کی ہے اور یہ دونوں روایت ایک دوسر ہے کی تصدیق کرتی ہیں کہ جب نبی صلّی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو سے بیچ ہوئے پانی پر صحابہ ٹوٹ بڑتے تھے۔

باب ٢٣١-(يدبات تريمة الباب عالى م)

۱۸۷۔ عبدالر حمٰ بن یونس 'حاتم بن اسمعیل 'جعد' سائب بن پزیڈ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ میری بہن کالڑکا بیار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو سے بیچ ہوئے پانی کو آپ نے وضو سے بیچ ہوئے پانی کو پیل لیا۔ اس کے بعد آپ کے دونوں شانوں کے در میان مثل تجلہ یعنی نبوت کود کھے لیاجو آپ کے دونوں شانوں کے در میان مثل تجلہ یعنی چھیر کھٹ کے پردہ کی گھنڈی کے تھی۔

باب ۱۳۸۔ ایک ہی چلوسے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کابیان۔

۱۸۸۔ مسدد 'خالد بن عبداللہ 'عمرو بن یجیٰ ' یجیٰ 'عبداللہ بن زیر سے یانی گرایا روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے یانی گرایا اور ان کو دھویا ' پھر ایک چلو ہے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پس اس طرح تین بار کیا ' پھر دو دو مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوے اور اپنے سر کا مسے کیا آ گے کے حصہ کا بھی اور پیچھے کے حصہ کا بھی (غرض کہ پورے سر کا)اور اپنے دونوں پیر مخنوں تک دھوے کا بھی (غرض کہ پورے سر کا)اور اپنے دونوں پیر مخنوں تک دھوے

لَهُمَا اشْرِبَا مِنْهُ وَافْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَ نُحُوْرِكُمَا.

١٨٦ حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ تَنَا اِيهُ عَنُ اللهِ قَالَ تَنَا اَيهُ اللهِ قَالَ تَنَا اَيهُ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْخَبَرَنِيُ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْخَبَرَنِيُ مَحَّمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَحُهِهِ وَهُوَ غُلامٌ مِّنُ بِعُرِهِمُ وَقَالَ عُرُوةً وَحُهِهِ وَهُو غُلامٌ مِّنُ بِعُرِهِمُ وَقَالَ عُرُوةً عَنِ المِسُورِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنِ المِسُورِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنِ المِسُورِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُويَهِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُويَهِ.

۱۳۷ بَاب\_

١٨٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ عَنِ الْجَعُدِ قَالَ سَمِعُتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيُدَ يَقُولُ فَالَ سَمِعُتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيُدَ يَقُولُ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللَّ

١٣٨ بَابِ مَنُ مَّضْمَضَ وَ استَنْشَقَ مِن غُرُفَةٍ وَاحِدَةٍ.

١٨٨ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قُالَ نَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَنَا عَمُرُو بُنُ يَحُيٰى عَنُ آبِيهِ عَبُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ زَيْدِ آنَّهُ آفُرَغ مِنَ الإنَاءِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ آنَّهُ آفُرَغ مِنَ الإنَاءِ عَلَى يَدَيُهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ آوُ مَضْمَضَ عَلَى يَدَيُهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ آوُ مَضُمَضَ وَ اسْتَنُشَقَ مِنُ كَفَّةٍ وَّاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ لَلنَّا فَعَسَلَ يَدَيُهِ إلى الْمِرُفِقين مَرَّتَيُن تَلَثَا لَيْ الْمِرُفِقين مَرَّتَيُن تَلَثَا

فَغَسَلَ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرُفِقَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتِيُنِ مَرَّتِيُنِ مَرَّتِيُنِ وَعَسَلَ وَمَا اَدُبَرَ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيُنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٣٩ بَابِ مَسْحِ الرَّاسِ مَرَّةً.

اس کے بعد کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کاوضواس طرح ہوتا تھا۔اوراپنے سر کا مسے کیا'آگے کے حصہ کا بھی اور پیچھے کے حصہ کا بھی' (غرض کہ پورے سر کا) اور اپنے دونوں پیر مخنوں تک دھوئے۔اس کے بعد کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کاوضواسی طرح ہوتا تھا۔

باب۹۳۱-سر کامسح ایک مرتبه کرنے کابیان۔

ف۔ سابقہ تمام احادیث سے حسب ذیل امور ثابت ہوئے(۱) یہ کہ کم از کم ایک مرتبہ اعضاء وضو کا و ھونا فرض ہے ، دومرتبہ پر کفایت ہے تین مرتبہ سنت یا فضل ہے (۲) یہ کہ کلی کر نااور ناک میں پانی ڈالنا تین مرتبہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چلو لے کراس سے تھوڑ اپانی کلی کے لئے منہ میں لے اور تھوڑ اپانی ناک میں ڈال لے ، اس طرح تین مرتبہ کرنے سے ۳ کلیاں اور ۳ مرتبہ ناک میں پانی پڑجائے گا اور اس طرح کرے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ تین چلو تین کلیوں کے لئے اور تین چلو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کے لئے (۳) بیہ کہ سرکا مسح ہر صورت میں پور اسر مسح میں شامل ہو جائے یہ افضل ہے آگر چہ صرف چو تھائی سرکے مسح سے فرض اوا ہو جاتا ہے (۲) یہ کہ سرکا مسح ہر صورت میں صرف ایک ہی مرتبہ نہیں ہوگا ۲ امنہ

١٤٠ بَابِ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امُرَأَتِهُ وَ
 فَضُلِ وُضُوءِ الْمَرُأةِ وَ تَوَضَّا عُمَرُ رَضِى
 اللَّهُ عَنهُ بِالْحَمِيمِ وَمِنُ بَيْتِ نَصُرَانِيَّةٍ.

باب ۱۳۰۰ مرد کااپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنااور عورت کے وضو کا بچاہوا پانی استعال کرنا۔عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے اور نصرانیہ کے گھر (کے پانی)سے وضو فرمایا۔

19. حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا مَاكِكُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ اللهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ يَتَوَضَّمُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا.

١٤١ بَابِ صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَةً عَلَى الْمُغُمٰى عَلَيُهِ.

١٩١ - حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا يَّقُولُ جَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى وَ آنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّا وَصَبَّ عَلَيَّ مِن وَّضُوبُهِ فَعَقَلُتُ فَتَوَضَّا وَصَبَّ عَلَيَّ مِن وَّضُوبُهِ فَعَقَلُتُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ لِمَنِ الْمِيرَاكُ إِنَّمَا يَقُلُتُ اللهِ لِمَنِ الْمِيرَاكُ إِنَّمَا يَرَثُنِى كَلالةً فَنَزَلَتُ ايَةُ الْفَرَآئِضِ.

١٤٢ بَاب الْغُسُلِ وَ الْوُضُوءِ فِي الْمِخْضِ وَ الْحُشَبِ وَ الْحَشَبِ وَ الْحَشَبِ وَ الْحَجَارَةِ.

١٩٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ مُنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَنِيْرٍ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ انَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلْوةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيبَ اللهِ اللهِ وَبِقِى قَوْمٌ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ مِنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبِ مِنُ حَجَارَةٍ فِيهِ مَآءٌ فَصَغُرَ المِخْضَبُ انُ حَجَارَةٍ فِيهِ مَآءٌ فَصَغُرَ المِخْضَبُ انُ يَبُسُطُ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُهُمُ يَنُعُلُ الْمَانِينَ وَ زِيَادَةً.

19٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَنَا آبُوُ أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسْى آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِقَدُحٍ فِيهِ مَآءٌ فَغَسَلَ يَدَيُهِ وَ وَجُهَةً فِيهِ وَ مَجَّ فِيهِ.

19- عبداللہ بن بوسف' مالک' نافع' ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانیہ میں مر داور عورت سب ایک برتن سے وضو کرتے تھے۔

باب ۱۳۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنے و ضو کے پانی کو بے ہوش پر حچٹر کئے کابیان۔

191۔ ابو الولید 'شعبہ 'محد بن منکد ' جابڑ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور میں (ایسا سخت) بیار تھا کہ (کوئی بات) سمجھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے وضو فر مایا اور اپنے وضو سے (بچا ہو اپانی) میر ے اوپر ڈالا ' تو میں ہوش میں آگیا اور میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ (میری) میر الث کس کے لئے ہے؟ میر ا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر فرائض کی آیت نازل ہوئی۔

فَ۔ جوایسے شخص کاوارث ہوجس کے نہ باپ زندہ ہو 'اور نہ کو کی اولاد ہواس کو کلالہ کہتے ہیں۔

باب ۱۴۲ لگن پیالے اور لکڑی کے برتن سے عنسل اور وضو کرنے کابیان۔

19۲۔ عبداللہ بن منیر عبداللہ بن بکر مید انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا تو جس شخص کا گھر وہاں سے قریب تھا۔ وہ (وضو کرنے اپنے گھر) چلا گیا اور چندلوگ رہ گئے، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کا ایک مخضب لایا گیا جس میں پانی تھا۔ مخضب میں یہ گخانش نہ تھی کہ آپ اپنی ہھیلی اس میں پھیلا سکیں 'مخضب میں یہ گخانش نہ تھی کہ آپ اپنی ہھیلی اس میں پھیلا سکیں 'مخضب میں یہ گخانش نے اس تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیا۔ (حمید کہتے ہیں) ہم نے (انس سے ) کہا کہ تم (اس وقت) کس قدر تھے۔ انہوں نے کہا کہ استی اور بلکہ استی سے بچھ زیادہ۔

۱۹۳۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ ' برید 'ابی بر دہ 'ابو موسیؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا۔ جس میں پانی تھا' پھر اس میں آپؓ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چبرہ کو دھویا اور اس میں کلی کی۔

194 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِي سَلْمَةَ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ آتَى رَسُولُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ آتَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْرَجْنَا لَهُ مَآءً فِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْرَجْنَا لَهُ مَآءً فِي تَوْرٍ مِّنُ صُفُو فَتَوَضَّا فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلثًا وَ يَدَيُهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ مَسَحَ بِرَاسِهِ فَاقْبَلَ بِه وَ آدُبَرَ وَ عَسَحَ بِرَاسِهِ فَاقْبَلَ بِه وَ آدُبَرَ وَ عَسَلَ رَجُلَيْهِ.

١٩٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شَعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللُّهِ ابُنِ عُتَّبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا تُقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اشْتَدَّ بِه وَجُعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزُوَاجَهُ فِيْءَانَكُ يُتُمُرَضَ فِيُ بَيْتِيُ فَاذِنُنَ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ رَجُلَيُنِ تَخُطُّ رِجُلَاهُ فِي الْاَرُضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَّ رَجُلٍ اخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللُّهِ فَأَخْبَرُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ فَقَالَ ٱتَدُرِيُ مَنِ الرَّجُلُ الاَّخَرُ قُلُتَ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بُنُ اَبِيُ طَالِبٍ وَّ كَانَتُ.عَائِشَةُ تُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعُدَ مَا دَحَلَ بَيْتَهُ وَا شُتَدٌّ وَجُعُهُ هَرِيُقُوا عَلَى مِنُ سَبُع قِرْبِ لَّمُ تُحُلَلُ أَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلِيَّ أَعُهَدُ إِلَى النَّاسِ وَ أَجُلِسَ فِيُ مِخْضَبِ لِّحَفُصَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقُنَا ۖ نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلُكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ اللِّينَا أَنُ قَدُ فَعَلُتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ .

ف۔ مقصود آپ کا بیہ تھاکہ بھری ہوئی مشکیس ہوں اور جن کاپانی ابھی کچھ بھی خرج نہ ہوا ہو۔

١٤٣ بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ.

١٩٦ ـ حَدَّنْنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيُمَالُ قَالَ حَدَّثِنِي عَمُرُو بُنُ يَحْيِي عَنُ اَبِيِّهِ قَالَهِ كَانَ

190- احمد بن یونس عبدالعزیز بن ابی سلمه عمرو بن یجی کی کیا الله بن زیر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی الله علیه وسلم (ہمارے ہاں) تشریف لائے۔ ہم نے آپ کے لئے پتیل کے ایک طشت میں پانی (بھر کر) نکالا۔ (اس سے) آپ نے وضو فرمایا، اپنے منہ کو تین مرتبہ دھویا اور دونوں ہاتھوں کو دو' دومر تبہ اور اپنے سر کا مسمح کیا لینی (سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچے سے) آگے لائے اور مسمح کیا لینی (سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچے سے) آگے لائے اور (آگے سے) پیچے لے گئے اور دونوں پیردھوئے۔

190 ابوالیمان شعیب و بری عبیدالله بن عبدالله بن عتبه عائشاً کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ( آخری مرض میں ) بیار ہوئے اور آپ کام ض سخت ہو گیا، تو آپ نے اپنی بیبیوں سے اجازت ما تکی کہ میرے گھریں آپ کی تمار داری کی جائے۔ توسیہوں نے آپ کو اجازت دے دی' تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم (میرے گھر آنے کے لئے) دو آدمیوں کے در میان میں (سہارا لے کر) نکلے ' دونوں پیر (مبارک) آپ کے زمین میں گھٹے ہوئے جاتے تھے۔عباس کے اور ایک اور شخص کے در میان آپ نکلے تھے۔ عبیداللہ (جو اس حدیث ك ايك راوى بين كهتم بين كه مين في عبدالله بن عباس كواس كى خبر کر دی توانہوں نے کہاتم جانتے ہو کہ دوسر اشخص کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔انہوں نے کہا علیٰ بن ابی طالب تھے۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبان کے گھر آچکے اور آپ کامر ض (اور بھی) زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سات مشکیں جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں، میریے اوپر ڈال دو تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کروں (چنانچہ)اں کی تعمیل کی گئی اور آپ هفصهٌ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخضب میں بھلا دیئے گئے، اس کے بعد ہم سب نے آپ کے اوپریانی ڈالناشر وع کیا، جب آپ نے اشارے سے فرمایا کہ بس 'اب تم تعمیل حکم کر چکیں۔(تب ہم نے موقوف کیا)اس کے بعد آپ کو گوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔

باب ۱۳۳ طشت سے وضو کرنے کابیان

۱۹۲۔ خالد بن مخلد' سلیمان' عمرو بن یخیٰ'ان کے والد یخیٰ روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا بہت (کثرت کے ساتھ) وضو کیا کرتے

عَمِّى يُكُثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِعَبُدِ اللهِ بِنِ زَيُدٍ الْجَبِرُنِيُ كَيْفَ رَايُتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَدَعَا بِتَوُرٍ مِّنُ مَّآءٍ فَكَفَّاهُ عَلَى يَدَيُهِ فَعَسَلَهُمَا بِللَّا ثُمَّ اَدُخَلَ يَدَهُ فِي التَّوُرِ فَمَنُ مُرَّاتٍ مَنُ عُرُفَةٍ فَي التَّوُرِ فَمَضَمَضَ وَ استَنْثَرَ ثَلْث مَرَّاتٍ مَنُ عُرُفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ اَدُخَلَ يَدَيُهِ فَاعَتَرَفَ بِهِمَا فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلاث مَرَّاتٍ ثَمَّ عَسَلَ يَدَيهِ اللّي وَجُهَةً ثَلاث مَرَّاتٍ ثَمَّ عَسَلَ يَدَيهِ اللّي الْمُرفِقَينِ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ ثُمَّ اَحَدَ بِيدَيهِ مَا عَسَلَ اللّهُ عَلَيهِ فَمَسَحَ رَأْسَةً فَاقْبَلَ فَادُبَرَ بِيدِهِ وَاقْبَلَ ثُمَّ عَسَلَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّالُ هَكَذَا رَايُتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّالُ هَكَذَا رَايُتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّالُ هَكَذَا رَايُتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّالُ هَكَذَا رَايُتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّالُ هَكَذَا رَايُتُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّالُ.

١٩٧ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسِ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسِ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِاِنَاءٍ مِّنُ مَّاءٍ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ رَحُرَاحٍ فِیهُ شَیْءٌ مِّنُ مَّاءٍ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ فِیهِ قَالُ اَنَسٌ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ فِیهِ قَالُ اَنَسٌ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ فِیهُ قَالُ اَنَسٌ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ مِنُ مَنْ بَیْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ اَنَسٌ فَحَزَرُتُ مَنُ مَنُ مَنْ اللَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ النَّمَ الْنَمَ الْنَمَ الْنَمَ الْنَمَ الْنَمَ الْمَاءِ مَنَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

١٤٤ بَابِ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ.

تھے۔انہوں ئے ایک دن عبداللہ بن زید سے کہا کہ مجھے بتاؤکہ تم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وضو کرتے دیکھاہے؟ انہوں نے ایک طشت پانی کا منگایا 'اور اس کو اپنے دونوں ہا تھوں پر جھکایا 'اور ان دونوں کو غین مرتبہ دھویا 'پھر اپناہا تھ طشت میں ڈالا 'اور (ہر مرتبہ ایک ہی) ایک چلو سے تین بار کلی کی اور ناک میں پانی لیا۔ پھر اپناہا تھ (طشت میں) ڈالا اور چلو بحر کر نکالا 'تین مرتبہ اپنا منہ دھویا 'پھر دو' دومر تبہ اپنا منے دونوں ہا تھ کہنیوں تک دھوئ 'پھر اپناہا تھ دونوں ہا تھوں میں پانی لے کر اپنے سر کا مسم کیا 'لینی دونوں ہا تھ جھیے لے گئے اور پھر چھے سے آگے لائے 'پھر اپنے دونوں پیر دھوئ واور کہا کہ ای طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وملم کو وضو دھوئے دور کر تے ہوئے دیکھا ہے۔

194 مسدد 'حماد ' ثابت ' حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ظرف منگایا۔ ایک بڑا پیالہ آپ کے سامنے لایا گیا ' جس میں کچھ پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں ' انس ؓ کہتے ہیں ' میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے در میان سے جوش مار رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کا جنہوں نے (اس یانی سے ) وضو کیا ' اندازہ کیا (تو ) ستر ' استی کے در میان میں تھے۔

ابب ۱۲۴۸۔ ایک مدیانی ہے وضو کرنے کابیان۔

190 - ابو نعیم 'مسعر 'ابن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرِت انس ؓ کو . کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے تھے یا ( یہ کہا کہ ) جب نہاتے تھے۔ (اس میں) ایک صاع سے پانچ مد تک (پانی صرف کیا کرتے تھے)۔ اور وضوا یک مد (پانی) سے کرتے تھے۔

باب۵۱۸ موزول پر مسح کرنے کابیان۔

199۔ اصبغ بن فرج 'ابن وہب' عمرو' ابو النضر' ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ عبداللہ بن عمر سعد بن الله قاص ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فر مایا۔ عبداللہ بن عمر ہے عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی بابت بوچھا(ا)' توانہوں نے کہاہاں! جب

(۱)اصل بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو موزوں پر مسح کے جواز کامسکلہ پہلے معلوم نہ تھایا یہ کہ وہاس کوشر بعت (بقیہ الگ صفحہ پر)

الله عَليه وسَلَم انَّهُ مَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ وَ الَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ سَالَ عُمَرَ مِنُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمُ اِذَا حَدَّدُكَ شَيئًا سَعُدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَلا تَسُالُ عَنهُ غَيْرةً وقَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَهُ اللهُ عَليه مُقْبَةَ اَخْبَرَنِي ابُو النَّصُرِ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَلَّ سَعُدًا فَقَالَ عُمَرُ لِعَبُدِ اللهِ نَحُوهُ.

٢٠٠ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَّحْينى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ سَعْدِ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنُ نَّافِع بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ عُرُوةَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ ابِيهِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِنَ وَسَلَّمَ الله عَليه إِذَاوَةٍ فِينَهَا مَآءٌ فَصَبَّ عَليهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنُ حَاجَتِهِ فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةُ عِمْنَ فَرَغَ مِن فَرَغَ مِن خَاجَتِهِ فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرة عَلَى الله عَليه حِيْنَ فَرَغَ مِن حَاجَتِهِ فَاتَبَعَهُ الله فَعْيَرة مِن فَرَعَ مِن خَاجَتِهِ فَاتَبَعَهُ الْمُغَيْرة مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن الله فَعْمَرة مَن الله مُعْمَرة مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَن الله مَنْ عَمْن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مَن الله مُعْمَرة مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَنْ مَن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مُن مُن مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن فَرَعَ مِن مَا مَا مِن مَا مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَا مِن مُن مَا مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مُن مِن

٢٠١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّمٍ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْمُرِو ابْنِ عَمْرِو ابْنِ عَمْرِو ابْنِ أَمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَاى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى اللَّحُقَّيْنِ وَ تَابَعَةً حَرُبٌ وَ آبَانُ عَنُ يَّحْيني.

٢٠٢ عَدُ اللهِ قَالَ الْعَبُدَانُ قَالَ اَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنُ يَّحْيِى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَعُفَرِبُنِ عَمُو بُنِ أُمَيَّةً عَنُ آبِيهِ قَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى عَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى عَمَامَتِهِ وَ خُفَيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَّ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ يَحْدِي عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ عَمُرٍ وَرَايُتُ يَحْيِي عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ عَمْرٍ وَرَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

تم سے سعد کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں 'تواس کی بابت کسی دوسرے سے نہ بوچھا کرو۔اور موکیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے ابوالنضر نے بیان کیا کہ عمر نے عبداللہ سے اسی طرح بیان کیا۔

۱۰۰- عمرو بن خالد حرانی الیث کی بن سعید سعد بن ابراتیم نافع بن جیر عروه بن مغیره این والد مغیره فی بن سعید سعد اور وه آنخضرت بن جیر عروه بن مغیره این والد مغیره فی بن شعبه اور وه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ ایک دن اپی حاجت (رفع کرنے) کے لئے تشریف لے گئے۔ تو مغیرہ (بھی) ایک برتن لے کر جس میں پانی تھا آپ کے پیچھے (پیچھے) چلے گئے اور جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ (کے اور جب آپ پی حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ (کے ہاتھ پاؤں) پر پانی ڈالااور آپ نے وضو فر مایااور موزوں پر مسے کیا۔

۱۰۱- ابو نعیم 'شیبان ' یجی ' ابوسلمه ' جعفر بن عمر و بن امیه ضمری 'عمر و بن امیه ضمری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ حرب اور ابان نے بھی اسے کیجی سے روایت کیاہے۔

۲۰۲ عبدان عبداللہ اوزاعی کی ابوسلمہ جعفر بن عمر و بن امیہ ، عمر و بن امیہ ، عبداللہ عروبن امیہ ، عبد اسلی اللہ عمر و بن امیہ علیہ وسلم کو اپنے عمامہ اور دونوں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور معمر نے بروایت کی ابوسلمہ عمر و سے اسی کے متا ہع حدیث روایت کی ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔

(بقیہ گزشتہ صفیہ) کی طرف سے صرف حالت سفر کی رخصت سمجھتے کہ یہ صرف سفر میں جائز ہے۔جب وہ حضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس کو فیہ میں آئے اور انہیں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تواس پر حیرت کا اظہار کیااور وجہ پو چھی توانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا حوالہ دیااور کہا کہ تم اپنے والد حضرت عمر سے اس کی تصدیق کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے پو چھا تو حضرت عمر سے ان کی تصدیق فرمائی۔

باب ۲ ۱۹ موزوں کو و ضو کی حالت میں پہننے کا بیان۔

۳۰۱-ابو تعیم 'زکریا' عامر 'عروہ بن مغیرہ 'مغیرہؓ کہتے ہیں میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ میں نے (وضو کے وقت) چاہا کہ آپ کے دونوں موزوں کواتار ڈالوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کور ہے دو۔ میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان پر مسے کیا۔

باب کہ ۱۳۷۷۔ بکری کا گوشت اور ستو کھانے سے وضونہ کرنے کابیان 'اور ابو بکر ؓ وعمَّان رضی الله عنہم نے گوشت کھایا اس کے بعد وضو نہیں کیا۔(۱)

۲۰۴-عبدالله بن یوسف 'مالک 'زید بن اسلم' عطاء بن بیار 'عبدالله بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے بکری کا ایک شانہ کھایا 'اس کے بعد نماز پڑھی اور (جدید)وضو نہیں کیا۔

۲۰۵ کے کی بن بکیر' لیف' عقیل' ابن شہاب' جعفر بن عمر و بن امیہ سے ان کے والد عمر و بن امیہ نے بیان کیا کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کاشانہ کاٹ کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا' پھر نماز کے لئے بلائے گئے' تو چھری پھینک دی اور نماز پڑھی' لیکن وضو نہیں کیا۔

باب۸ ۱۴۸ اگر کسی نے ستو کھا کر کلی کر لی اور و ضو نہیں کیا۔

۲۰۲ عبداللہ بن بوسف 'مالک ' یکیٰ بن سعید 'بشر بن بیار بی حارثہ کے آزاد کردہ غلام ' سوید بن نعمان سے روایت ہے کہ (فتح) جبر

١٤٦ بَابِ إِذَا اَدُخَلَ رِحُلَيُهِ وَهُمَا طَاهِرَ تَان.

٢٠٣ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ ثَنَا زَكْرِيًّا عَنُ عَامِرِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَاهُويُتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّي خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّي خُفَيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّي فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. النَّدُ الدَّعَلَمُ اللَّهُ عَنْهُمُ مِنُ لَكُم يَتُوضَّا مِنُ لَحْمِ اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمًا اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمِ وَالسَّوِيُقِ وَ آكلَ أَبُو بَكْرٍ وَالسَّويُقِ وَ آكلَ أَبُو بَكْرٍ وَالسَّويُقِ وَ آكلَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمًا فَلُمُ يَتَوضَّ فَلُهُ مَ لَحُمًا لَحُمًا فَلُهُ عَنْهُمُ لَحُمًا فَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمًا فَلَمُ يَتَوضَّ فَلُهُ مَا لَكُو بَكْرٍ وَاللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمًا فَلَهُ مَنْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمًا فَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمًا فَلَالَهُ عَنْهُمُ لَحُمًا فَاللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا فَاللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا فَاللَّهُ عَنْهُمُ لَلَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا فَيْ فَرَكُولُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا فَاللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا فَيْ فَالَهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمُ لَكُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ لَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ لَكُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَكُولُولُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَكُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ لَكُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَلَهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَ

٢٠٤ حَدَّنَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَن عَطَآءِ بُنِ مَالِكُ عَن عَطَآءِ بُنِ مَسْلَمَ عَن عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ يَسَارٍ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُلُ كَتِفَ شَاةٍ اللهِ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّأ.

٥٠٠٠ حَدَّنَا يَحْنَى بُنُ بُكُير قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ اُمَيَّةَ أَنَّ اَبَاهُ اخْبَرَهُ رَأَى النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْبَرُهُ رَأَى النّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبَرُهُ مِنُ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبَرُهُ مِنُ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ الْي الصَّلوةِ فَالْقَى السِّكِيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً.

١٤٨ بَابِ مَنُ مَّضُمَضَ مِنَ السَّوِيُقِ
 وَلَمُ يَتَوَضَّأُ.

٢٠٦\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَارٍ

(۱) ابتدامیں شریعت کابیہ تھم تھا کہ آگ پر جو چیز گرم ہوئی ہواور بکی ہواسے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بعد میں یہ تھم منسوخ ہو گیااب الی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹا۔ امام بخاریؓ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیاہے کہ الیمی چیز کا کھانااب ناقض وضو نہیں ہے۔

مُّولَى بَنِى حَارِئَةَ أَنَّ سُويُدَ بُنَ النُّعُمَانِ اَخُبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهُبَآءِ وَ هِى اَدُنى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزُوادِ فَلَمُ يُونَ إِلاَّ بِالسَّوِيُقِ فَامَرَ بِهِ فَثُرِّى فَاكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَ اَكَلنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَ مَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَشَّلُ الله عَليه وَلَمُ

٢٠٧ ـ حَدَّثَنَا أَصُبَغُ قَالَ أَنَا ابُنُ وَهُبِ
قَالَ أَخُبَرَنِي عَمُرٌو عَنُ بُكْيُرِ عَنُ كُرَيُبِ
عَنُ مَّيُمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّأُ.

١٤٩ بَابِ هَلُ يُمَضُمضُ مِنَ اللَّبِنِ. ٢٠٨ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عِنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُنَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُهِ اللهِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَدِ اللهِ بُنِ عُبَدَةً عَنِ ابُنِ عَباسٍ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَا فَمَضَمَضَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَا فَمَضَمَضَ وَقَالَ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّوْفُلُسُ وَ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهُرِي.

١٥٠ بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنُ لَمَّ مِنَ النَّوْمِ وَمَنُ لَمَّ مِنَ النَّعُسَةِ وَ النَّعُسَتَيُنِ اَوِ النَّعُسَتَيُنِ اَوِ النَّعُسَةِ وُضُوءًا.

7.٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ آنَّ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ آحَدُكُمُ إِذَا صَلَّى فَلَيَرُقُدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنُهُ النَّوُمُ فَإِنَّ آحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لا يَدُرِى لَعَلَّهُ يَسُتَغُفِرُ فَيَسُبُ نَفُسَةً.

٠ ٢١٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ

کے سال وہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب (مقام) صہبامیں پنچ اور وہ خیبر سے بہت قریب تھا، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔اور پھر زادراہ منگوایا (صحابہ) صرف ستو آپ کے پاس لائے۔ آپ نے اس کے گھولنے کا حکم دیا، پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے کھایا۔ بعد اس کے آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور (صرف) کلی کرلی اور ہم نے (بھی) کلی کرلی۔ بعد اس کے آپ مغرب کی نماز پڑھی کی کرلی۔ بعد اس کے آپ مغرب کی نماز پڑھی کی کرلی۔ بعد اس کے آپ مغرب کی کی کرلی۔ بعد اس کے آپ نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

2 • 1 - اصنی این و ب عمر و کیر کریب میموند سے روایت ہے کہ ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (بکری کا) شانہ کھایا اس کے بعد نماز پڑھی اور جدید وضو نہیں کیا۔

باب۹۱۔ کیادوڈھ کی کر کلی کی جائے۔

۲۰۸ کی بن بگیر و قتیبہ 'لیف' عقیل' ابن شہاب' عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبال سے روایت ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے دودھ بیا تو کلی کی۔اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ یونس و صالح بن کیسان نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۵۰۔ نیند سے وضو کرنے کا بیان اور بعض وہ لوگ جو ایک دومر تبہ اونگھ جانے سے یاسر کے ہل جانے سے وضو کو فرض نہیں سمجھتے۔

۲۰۹ عبداللد بن یوسف 'مالک 'ہشام 'عروہ 'عائش سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص او نگھ جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو' تواسے چاہئے کہ لیٹ رہے 'یہاں تک کہ اس کی نیند کی حالت میں نماز پڑھے گا' تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ استغفار کر تا ہوں یا اپنے کو بد دعاد ہے رہا ہوں۔

. ۲۱۰- ابو معمر 'عبد الوارث 'ابو قلابه 'انسٌّ نبی صلی الله علیه وسلم سے

قَالَ نَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قَلابَةَ عَنُ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلُوةِ فَلْيَنَمُ حَتَّى يَعُلَمَ مَا يَقُرُّأُ.

101 بَابِ الْوُضُوَّءِ مِنُ غَيْرِ حَدَثٍ ...

111 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا حَ وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفَيَانَ فَالَ حَدَّثَنِي عَمُرُو بُنُ عَامِرِ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِندَ كُلِّ صَلُوةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنتُمُ تَصُنعُونَ قَالَ يُحْزِئُ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَالَ يُحْزِئُ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَالَ يُحْزِئُ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَالَ يُحْزِئُ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَالَ يُحْزِئُ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَالَ يُحْزِئُ وَاللَّهُ يُحُدِثُ.

٢١٢ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي بُشَيْرُ النَّعْمَانِ قَالَ اَخْبَرَنِي بُشَيْرُ النَّعْمَانِ قَالَ خَرَخْنَا مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلّى لَنَا مِسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ العَصْرَ فَلَمَّا مِسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا مِصْلَى دَعَا بِالاَصُعِمَةِ فَلَمُ يُوتَ إِلا بِالسَّوِيْقِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمًا فَلَمُ يُوتَ إِلا بِالسَّوِيْقِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّوْلِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

١٥٢ بَاب مِنَ الْكَبَآئِرِ أَنُ لَا يَسْتَتِرَ مِن بَوُلِهِ .

71٣ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنُ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوُمَكَةَ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنُسَانَيْنِ يُعَدِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدِّبَانِ وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ وَسَلَّمَ يَعُدِّبُهُ فَي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ وَسَلَّمَ يُعَدِّبُهُ فَي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ وَسَلَّمَ يُعَدِّبُهُ فَي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ وَسَلَّمَ يُعَدِّبُهُ فَي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاجب کوئی شخص نیند کے خمار میں ہو' تواس کو سو جانا چاہئے' یہاں تک کہ (نیند جاتی رہے اور) سیجھنے گے کہ کیاپڑھ رہا ہوں۔

باب ۱۵۱۔ بغیر حدث کے وضو کرنے کابیان۔

171۔ محمد بن یوسف 'سفیان 'عمرو بن عامر 'انس ' مسدد' کیجی' سفیان ' عمرو بن عامر 'حضرت انس ﷺ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ (عمرو بن عامر ؓ کہتے ہیں) میں نے کہا تم لوگ کس طرح کیا کرتے تھے؟ انس ؓ نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو جب تک وہ بے وضونہ ہو۔ (ایک ہی) وضوکا فی ہو تا تھا۔

۲۱۲ خالد بن مخلد سلیمان کی بن سعید بشر بن بیار سوید بن نیمان سوید بن نعمان نے فرمایا کہ ہم (فقی خبیر کے سال رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب ہم صہبا میں پنچے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب نماز پڑھ کیے کا کھانا ہانگا تو صحابہ آپ کے پاس صرف ستولائے ہم سب لوگوں نے کھانا، بیا بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کھڑے ہوگئے آپ نے صرف کلی کی۔ اس کے بعد نماز پڑھادی۔ کھڑے ہوگئے آپ نے صرف کلی کی۔ اس کے بعد نماز پڑھادی۔ (جدید) وضو نہیں کیا۔

باب ۱۵۲۔ بیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیر میں سے ہے۔

۳۱۳ عثمان ، جریر ، منصور ، مجاہد ، ابن عباس سے روایت ہے ، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں تشریف لے گئے ، تو دو آدمیوں کی آواز سن ۔ جن بران کی قبروں میں عذاب کیا جاتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب کیا جاتا ہے ۔ لیکن کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں کیا جارہا ہے ۔ پھر آپ نے فرمایا ، ہاں (بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جارہا ہے ) ۔ ان میں سے فرمایا ، ہاں (بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جارہا ہے ) ۔ ان میں سے

بَلَّى كَانَ اَحَدُهُمَا لَا يَسْتَيْرُ مِنُ بَوُلِهِ وَكَانَ اللَّهِ عَلَى كَانَ اَحَدُهُمَا لَا يَسْتَيْرُ مِنُ بَوُلِهِ وَكَانَ الْأَخَرُ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِحَرِيُدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسُرَتَيُنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبُرٍ مِنْهُمَا كَسُرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا كَسُرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَن يُحَقَّفَ عَنهُمَا مَالَمُ تَيْبَسَا.

۱۵۳ بَابِ مَا جَآءَ فِى غَسُلِ الْبَوُلِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبُرِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنُ بَوُلِهِ وَلَمُ يَذُكُرُ سِوٰى بَوُلِ النَّاسِ.

٢١٤ حَدَّنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنِي اَعُرَنَا اِسُمْعِيُلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنِي اَعُرَنَا اِسُمْعِيُلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنِي عَطَآءُ بَنُ رَوْحُ بَنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَنِي عَطَآءُ بَنُ ابِي مَيْمُونَةَ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ آتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَعُسِلُ بِه.

۱٥٤ بَاب\_

710 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ ثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ مُّجَاهِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ قَالَ ثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَبُرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ آمَّا اَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّهُ لِ وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ آمَّا اَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّهُ لِ وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ آمَّا اَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنَ اللَّهُ لِ وَاللَّهِ فَي كُلِّ اللَّهِ لِمَ فَعَرَزَ فِي كُلِّ اللَّهِ لِمَ فَعَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هذَا قَالَ ابْنُ قَالُ ابْنُ لَكُمْ مَا مَالُمُ تَيْبَسَا قَالَ ابْنُ

ایک توایخ ببیثاب سے نہ بچتا تھا(۱) اور دوسر اچنلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ منگائی اور اس کے دو نکڑے کئے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک نکڑار کھ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا' امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پر عذاب کم رہے۔

باب ۱۵۳ بیثاب کے دھونے کے متعلق کیامنقول ہے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے حق میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ایپ بیثاب کے علاوہ (اور کسی کے بیشاب کا)دوسر اذکر نہیں فرمایا۔

ف۔ حنفیہ کے مزد یک ہرایک آدمی کا بیثاب ناپاک ہے۔ مرد ہویا عورت بالغ ہو'یانا بالغ ہو۔

۱۲۱۳ یقوب بن ابراہیم 'اسلیل بن ابراہیم 'روح بن قاسم 'عطاء بن ابی میمونہ 'انسؓ مالک سے روایت ہے 'انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت (رفع کرنے) کے لئے باہر تشریف لے جاتے 'تو میں آپ کے لئے پانی لا تا تھااور اس سے آپ استخباکرتے تھے۔

باب ۱۵۴- (بدباب ترجمة الباب عالى)

۲۱۵۔ محد بن متی محد بن خازم 'اعمش 'عابد' طاؤس 'ابن عباس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) بی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پرسے گزرے۔
آپ نے فرمایاان دونوں پر عذاب ہورہا ہے۔ لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہورہا ہے 'ایک توان میں سے بیشاب سے نہ بچتا تھا۔
وجہ سے نہیں ہورہا ہے 'ایک توان میں سے بیشاب سے نہ بچتا تھا۔
اور دوسر اچغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ ترلی اور اسے چیر کردو (مکڑے) کر دیئے۔ اور ہر قبر پرایک مکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے کے کرض کیا کہ یارسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایاامید ہے کہ جب تک بید دونوں (لکڑیاں) خشک نہ ہوں ان پرعذاب کم رہے۔

(۱) پیٹاب سے بیخے کاشر بعت میں تاکیدی تھم ہے۔اس لئے حدیث میں آیا ہے کہ بیٹاب سے بچو کیونکہ قبر کاعذاب اکثراس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

الْمُثَنَّى وَ حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعُمَشُ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا مِّثْلَةً.

٥٥ ا بَابَ تَرُكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسِ الأَعُرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنُ بَوُلِه فِي الْمَسُجِدِ.

٢١٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا اِسُحْقُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا اِسُحْقُ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَاى أَعُرابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَعَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّةً عَلَيُهِ.

١٥٦ بَاب صَبِّ الْمَآءِ عَلَى الْبَوُلِ

فِي الْمَسْحِدِ.

٢١٧ ـ حَدَّنَّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيُبٌ عَنِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَامَ أَعُرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَةُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيْقُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيْقُوا عَلَى بَوُلِهِ سَجُلًا مِن مَّاءٍ أَو ذَنُوبًا مِن مَّاءٍ عَلَى بَوُلِهِ سَجُلًا مِن مَاءً اللَّهُ مَعْسِرِين وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِرِين.

٢١٨ ـ حَدَّنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّنَنَا عَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُلَيْمُنُ عَنْ يَّحْيَى خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُلَيْمُنُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ جَآءَ آعُرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَآفِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصِي بَوْلَهُ النَّيْسُ بَوْلَهُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَصِي بَوْلَهُ

باب ۱۵۵۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کا اعرابی کو مہلت دینا' تاکہ وہ اپنے پیشاب سے (جو)مسجد میں (کر رہا تھا) فارغ ہو جائے۔

۲۱۷۔ موسیٰ بن اسلیل 'جام 'اسحاق 'انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو معجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ جبوہ فارغ ہو چکا آپ نے پانی منگایااور اس کواس (مقام) پرڈال دیا۔

باب ١٥٦ ـ بيثاب يرمسجد ميں پانی دالنے كابيان ـ

۲۱۷۔ ابو الیمان 'شعیب ' زہری ' عبید الله بن عبدالله بن عتبہ بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ حضرت ابوہر برہؓ نے فرمایا کہ ایک اعرابی کمٹر اہو گیااور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ تولوگوں نے اسے پکڑا 'ان سے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دواور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کاخواہ کم بھرا ہویا پورا بھر اہواڈال دو۔ اس لئے کہ تم لوگ نرمی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو' بختی کرنے کے لئے نہیں

۲۱۸- عبدان عبدالله کی بن سعید انس فالد بن مخلد سلیمان کی بن سعید انس فالد بن مخلد سلیمان کی بن سعید انس فالد بن مخلد سیم بن سعید انس فالک کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیااور اس نے مسجد کے ایک گوشہ میں پیشاب کردیا لوگوں نے اسے ڈاٹنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانی کا ایک ڈول بہانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس بیانی بہادیا گیا۔

(۱) وہ ایک دیہاتی آدمی تھاجوشر بعت کے مسائل اور آ واب معجد سے واقف نہ تھااس لئے معجد میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہؓ نے اسے رو کنا جاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و مصلحت کی بناپر صحابہؓ کوروک دیا کہ در میان میں روکنے کی وجہ سے کہیں اس کوزیادہ تکلیف نہ ہو۔ بعد میں اس جگہ یانی بہادیا گیا۔

آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِّنُ مَّآءٍ فَٱهُرِقَ عَلَيُهِ.

١٥٧ بَابِ بَوُلِ الصِّبْيَانِ.

719 عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالِكُ عَنُ هَشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالِثُ اُتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِي فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلِي قَوْبِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَاتُبَعَهُ إِيَّاهُ.

٢٢٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ مَالِكٌ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَدَ اللهِ بُنِ عُبَدَ عَنُ أُمِّ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنِ آنَهَا اللهِ بُنِ لَهُا صَغِيرٍ لَمَّ يَأْكُلِ الطَّعَامَ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجُلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ وَسُلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَنَضَحَةً وَلَمُ يَغُسِلَةً.

١٥٨ بَابِ الْبَولِ قَائِمًا وَّقَاعِدًا.
٢٢١ حَدَّنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ
الاَعُمَشِ عَنُ آبِى وَائِلٍ عَنُ حُدِّيْفَةَ قَالَ آتى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالٍ
قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَجِئْتُهُ بِمَآءٍ فَتَوَضَّأً.

١٥٩ بَابِ الْبَوُلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ التَّسَتُّرِ بِالْحَآئِطِ۔

٢٢٢ ـ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَنَا جَرَيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ جَرَيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ حُدَيُفَةَ قَالَ رَايُتُنِي آنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَاشَى فَآتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَاشَى فَآتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَاشَى فَآتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلُفُ خَلُفَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ اَحَدُكُمُ فَبَالَ فَانَتَبَذُتُ مِنْهُ فَاشَارَ النَّي فَجَعُتُهُ فَبَالً فَانَارَ النَّي فَجَعُتُهُ

باب ١٥٤ بيون كے بيشاب كابيان۔

۲۱۹۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ہشام بن عروہ عروہ' عائشہ ام المو منین کہتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیااس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا' آپ نے پانی منگایااور فور أاس پر بہایا۔

۲۲۰ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابن شہاب 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں 'جو کھانانہ کھا تاتھا۔اسے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے آپی گود میں بٹھالیا۔اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگایا اور اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔

ف۔ حفیہ کے نزیک اس کامطلب سے کہ مبالغہ کے ساتھ مل مل کر نہیں دھویا۔

باب ۱۵۸۔ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان۔ ۱۲۲۔ آدم' شعبہ' اعمش' ابووائل' حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے ڈلاؤ پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر بیشاب کیا۔ پھر پانی مانگا تو میں آپ کے پاس پانی لے آیا' تب آپ نے وضو کیا۔

باب۱۵۹۔ اپنے ساتھی کے پاس پیشاب کرنااور دیوار سے آڑ کر لینے کابیان۔

۲۲۲۔ عثان بن ابی شیبہ 'جریر' منصور' ابووائل' حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ (ایک مرتبہ) میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جلا جارہا تھا کہ آپ ایک قوم کے ڈلاؤ پر دیوار کے پیچھے آگے اور جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہو تا ہے' کھڑے ہوگئے اور بیشاب کرنے لگے۔ تو میں آپ سے الگ ہو گیا۔ آپ نے میری طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ میں آپ کے پاس آگیا اور آپ کی ایرایوں طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ میں آپ کے پاس آگیا اور آپ کی ایرایوں

کے قریب کھڑا ہو گیا' یہاں تک کہ آپ فارغ ہو چے۔

فَقُمُتُ عِنُدَ عَقِيبُهِ حَتَّى فَرَغَ.

ف۔ کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کے متعلق احادیث مختلف آئی ہیں 'چنانچہ حفرت عُرُّی ایک حدیث میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔لین دونوں احادیث میں اس طرح تطبق ممکن ہے کہ اگر جگہ الی ہو کہ جہاں بیٹھنے سے لباس کے خراب ہونے کاخطرہ ہو 'تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ یاکوئی ایسامر ض لاحق ہو گیا ہو کہ بیٹھنا تکلیف دہ ہو 'تو بھی جائز ہے در نہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پر ہیز کیا جائے۔

> 17. بَابِ الْبَوُلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوُمٍ. ٢٢٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ آبِي وَآثِلِ قَالَ كَانَ الْبُولِ شُعْبَةُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ آبِي وَآثِلِ قَالَ كَانَ الْبُولِ اللهُ مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوُلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي السَرَآئِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسُرَآئِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ تُوبُ اللهِ مَا خَذَيفَةُ لَيْتَهُ لَوْبَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

باب ۱۲۰ کسی قوم کے گھورے کے پاس پیشاب کرنے کا بیان ۲۲۲ محمد بن عرعرہ شعبہ 'مضور 'ابووائل سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ پیشاب کے بارہ میں تخق کیا کرتے تھے 'کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کیڑے پر پیشاب لگ جا تا تھا تو وہ اسے کا ٹ ڈالٹا تھا۔ حذیفہ ؓ نے (جب اس کو ساتو) کہا اگر وہ (اپنی تخق سے) باز آ جائیں تو بہتر ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے گھورے پر تشریف لائے تھے اور (وہاں) کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔

ف۔ لینی غیر محسوس، نامعلوم، خفیف، باریک باریک،ایک، دو چھینٹیں بھی اگر کپڑے پر پڑجائیں، تووہاس کو نجس کہہ دیتے تھے حالا نکہ الیمی چھینٹیں معاف ہیں۔

١٦١ بَابِ غَسُلِ الدَّمِ.

٢٢٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَنِى حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِى فَالَ فَاطِمَهُ عَنُ اسْمَآءَ قَالَتُ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ ارَايُتَ اِحُلانَا تَحِيْضُ فِى الثَّوْبِ كَيْفَ تَصُنَعُ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ تَقُرُضُهُ بِالْمَآءِ وَتُصَلِّى فِيهِ.

حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ آنَا آبُو مُغوِيةً قَالَ
 حَدَّئَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً
 قَالَتُ جَاءَ تُ فَاطِمَةُ بِنُتُ آبِي حُبَيْشِ اللَّي اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُستَحَاضُ فَلا اَطُهُرُا فَادَعُ الصَّلُوةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

باب ۲۱ ا خون د هونے کابیان

۲۲۴۔ محمد بن مثنیٰ کیے کہ ہشام 'فاطمہ 'حضرت اساؤے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بتاہے !ہم میں سے کسی کو کپڑے میں حیض آئے ' تو وہ (اسے ) کیا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اسے مل ڈالے ' پھر پانی سے رگڑ کر اور دھو کر صاف کرے اور اس سے نماز پڑھے۔

۲۲۵۔ محمد 'ابو معاویہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ ' حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یارسول اللہ میں ایک ایک عورت ہوں کہ (اکثر) متحاضہ رہتی ہوں۔ اور ایک عرصے تک پاک نہیں ہوتی ' کیامیں نماز چھوڑ دوں؟ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ توایک (رگ) کاخون ہے۔ اور حیض نہیں ہے ' جب تمہارے حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور جب گزر جائے تو خون اپنے (جسم) سے دھوڈ الو 'بعد اس

حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلُوةَ وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاغُسِلِيُ عَنُكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى قَالَ وَقَالَ اَبِيُ ثُمَّ تَوَضَّأَيُ بِكُلِّ صَلُوةٍ حَتَّى يَحِيْءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

١٦٢ بَابِ غَسُلِ الْمَنِيِّ وَفَرُكِهِ وَغَسُلِ مَا يُصِيُبُ مِنَ الْمَرُأَةِ.

٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَيُمُونِ الْحَزَرِيُّ الْمُبَارَكِ قَالَ آنَا عَمُرُو بُنُ مَيُمُونِ الْحَزَرِيُّ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ آغُسِلُ الْحَنَابَةَ مِن تُوبِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَإِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَإِلَّ بُقَعَ الْمَآءِ فِي تُوبِهِ.

٢٢٧ ـ حَدَّثَنَا قُتُيبَةُ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ حِ وَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَمُرُو وَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَمُرُو ابُنُ مَيْمُونٍ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ ثَنَا عَمُرُو ابُنُ مَيْمُونٍ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَالَتُ عَمُرُو عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَالَتُ عَلَيْهِ عَآئِشَةَ عَنِ الْمَنِيِ يُصِيبُ التَّوْبَ فَقَالَتُ كُنتُ اعْمُرُ مِن تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيَحُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَ اَثَرُ الْغَسُلِ فِي وَسَلَّم فَيَحُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَ اَثَرُ الْغَسُلِ فِي تَوْبِهِ بُقَعَ الْمَآءِ.

١٦٣ بَابِ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوُ غَيْرَهَا فَلَمُ يَذُهَبَ أَثَرُهُ.

٢٢٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمُون قَالَ سَمِعْتُ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فِى الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ عَالَيْهُ مِن تَوْبِ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ كُنتُ اَغْسِلُهُ مِن ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخُرُجُ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخُرُجُ الله الصَّلوةِ وَآئرُ الْعَسُلِ فِيْهِ بُقَعَ الْمَآءِ.

کے نماز پڑھو۔ ہشام کہتے ہیں (اس مدیث میں اس کے بعد) میرے باپ نے (مید بھی) کہا کہ پھر ہر نماز کے لئے وضو کیا کرونیا۔ کہ پھر وقت (حیض کا) آجائے 'تو پھر نماز ترک کردینا۔

باب ۱۶۲ منی دھونے اور اس کے رگڑنے اور اس تری کے دھونے کابیان جو کہ عورت سے لگ جائے۔

۲۲۷۔ عبداللہ عبداللہ بن مبارک عمرو بن میمون جزری سلمان بن بیار عبداللہ بن مبارک عمرو بن میمون جزری سلمان بن بیار عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑے سے جنابت کو دھودی تھی۔ آپ (اس کیڑے کو پہن کر) نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حالا نکہ کیڑے میں پانی (کی تری) (۱) باتی ہوتی تھی۔

۲۲۷۔ قتیبہ 'یزید' عمرو' سلیمان بن بیار' عائشہ' مسدد' عبدالواحد' عمرو بن میمون 'سلیمان بن بیار کہتے ہیں۔ میں نے عائشہ سے اس منی کے بارہ میں بوچھا'جو کپڑے پرلگ جائے توانہوں نے کہا میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھوڈالتی تھی' اور آپ نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حالا نکہ آپ کے لباس میں دھونے کااڑ یعنی پانی کے دھے ہوتے تھے۔

باب ۱۲۳ جنابت وغیرہ کو دھوئے ' مگر اس کا دھبہ نہ حائے۔

۲۲۸۔ موکی بن اسلمعیل عبد الواحد عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن بیار سے اس کپڑے کے بارہ میں جن کو جنا بت لگ جائے 'ساہے وہ کہتے تھے کہ عائشہ کہتی تھیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی' پھر بھی اس میں پانی کا دھیہ یا گئی دھیے دیکھتی تھی۔

(۱)ان احادیث کواس باب میں ذکر کر کے میہ بتانا مقصود ہے کہ کپڑے ہے جب نجاست کو دور کر دیا جائے تو وہ پاک ہونے نے کے لئے خشک ہو ناضر وری نہیں ہے۔

٢٢٩ حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا وَهُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا وَهُرَانَ وَهُرَانَ عَنُ عَالِمُونِ بُنِ مِهُرَانَ عَنُ سَلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَالِشَةَ انَّهَا كَانَتُ تَغُسِلُ مَنِيَّ مِّنُ ثُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَرَاهُ فِيْهِ بُقُعَةً اَوُ بُقَعًا.

178 بَابِ أَبُوالِ الإبلِ وَ الدَّوَّابِ وَ الدَّوَّابِ وَ الْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا وَ صَلَّى أَبُو مُوسَى فَيُ دَارِ الْبَرِيَّةِ وَ السِرِّقِيُنِ وَ الْبَرِيَّةُ اللَّى جَنبِهِ فَقَالَ هَهُنَا أَوْ ثُمَّ سَوَاءً.

۲۲۹۔ عمرو بن خالد' زبیر' عمرو بن میمون' بن مہران' سلیمان بن بیار' حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہے منی کود ھوڈالتی تھیں' پھر میں کپڑوں میں ایک یا متعدد دھے دیکھتی تھی۔

باب ۱۶۳-اونٹ 'چوپایوں اور بکری کے پیشاب اور ان کے رہیں کے بیشاب اور ان کے رہیے کی جگہوں کا بیان 'ابو موسیٰ نے دار البرید میں نماز پڑھی اور ان کے اس طرف گوبر تھااور (دوسری طرف) جنگل' تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ اور وہ جگہ بر ابر ہے۔

ف۔ حفیہ کے نزدیک ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت حلال ہے 'نجاست خفیفہ میں سے ہے، چو تھائی کیڑے کی بقدر معاف ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ صاف ستھری جگہ ہو۔

(٢) دارالبريد كوفه مين ايك مكان كانام بجهال كه جانور باند سے جاتے تھے۔

٢٣٠ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ اللَّهُ عَنُ اَنَسٍ قَالَ بَنِ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ اَبِي قِلاَبَةً عَنُ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ اُنَاسٌ مِّنُ عُكْلٍ اَو عُرَيْنَةً فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَاجَتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَامَرَهُمُ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَّاكُ صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَحَآءَ الْخَبَرُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَحَآءَ الْخَبَرُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّهَارُ جَىءَ بِهِمُ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جَىءَ بِهِمُ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جَىءَ بِهِمُ فَامَرَ فَقُطعَ آيَدِيْهِمُ وَ الْجَرَّةِ پَسُتَسُقُونَ فَلا أَعُنْهُمُ وَ اللَّهُ وَسُورَتُ فَلا أَعْدُونَ فَلا أَبُو قِلَابَةً فَهُولًا عِسَرَقُوا اللَّهَ وَ رَسُولَةً وَكَفَرُوا اللَّهَ وَ رَسُولَةً .

سلمان بن حرب عماد بن زید الیوب الی قلاب الس کے ہتے ہیں کہ کچھ لوگ عمل کے یا عرینہ کے آئے اگر وہ مدینہ میں بھار ہوگئ و آئے انہیں صدقہ کے اونوں میں لے جانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ لوگ ان کا پیٹاب اور ان کا دورہ پیکن ، چنانچہ وہ (جنگل میں) چلے وہ لوگ ان کا پیٹاب اور ان کا دورہ پیکن ، چنانچہ وہ (جنگل میں) چلے گئے 'اور الیا ہی کیا جب اچھ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا۔ اور جانوروں کو ہانک لے گئے۔ ابتداون ہی میں رہے اور ان کی جہ ابتداون ہی میں تعاقب میں آدمی بیجے اور دن چڑھے وہ (گر قبار کر کے) لائے گئے۔ آپ نے ان کے آپ نے کہ آپ نے ان کی تعاقب میں آدمی بیجے اور دن چڑھے وہ (گر قبار کر کے) لائے گئے۔ آپ نے ان کی آپ نے بین کہ آپ نے بین کہ آپ نی مائل نے برڈال دیئے گئے ، اور ان کی گئے نے بین کہ آپ کی ان لوگوں نے چوری کی اور قبل کیا اور ایمان لانے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے چوری کی اور قبل کیا اور ایمان لانے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے چوری کی اور قبل کیا اور ایمان لانے کے بعد کا فر ہوگئے اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے۔

ف۔ انہوں نے بھی اس صورت سے ان مسلمانوں کو قتل کیا تھاجو آپ کے چرواہے تھے بالکل اس کابدلدان کے ساتھ کیا گیا۔

٢٣١ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا أَنُو النَّبِيُّ صَلَّى اَبُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمُ يُصَلِّيُ قَبُلَ اَنُ يُبُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُصَلِّيُ قَبُلَ اَنُ يُبُنَى

۲۳۱۔ آدم 'شعبہ 'ابوالتیاح 'انسؓ کہتے ہیں مجد کے بنائے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر نوں کے بیٹھنے کے مقامات میں نماز پڑھ لیاکرتے تھے۔ لیاکرتے تھے۔

الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

السَّمُنِ وَ الْمَآءِ وَقَالَ الزَّهُرِيُّ لا بَاسَ السَّمُنِ وَ الْمَآءِ وَقَالَ الزَّهُرِيُّ لا بَاسَ بِالْمَآءِ مَا لَمُ يُغَيِّرُهُ طَعُمْ اَوُ رِيُحٌ اَوُ لَوُنَّ فِالْمَآءِ مَا لَمُ يُغَيِّرُهُ طَعُمْ اَوُ رِيُحٌ اَوُ لَوُنَّ وَقَالَ وَقَالَ حَمَّادٌ لَا بَّاسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ وَقَالَ الزَّهُرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحُو الْفِيلِ وَ الزَّهُرِيُّ فِي عَظَامِ الْمَوْتَى نَحُو الْفِيلِ وَ غَيْرِهِ اَدُرَكُتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَآءِ عَيْرِهِ اَدُرَكُتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَآءِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يُدَهِنُونَ فِيهَا لا يَرَوُنَ بِهِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يُدَهِنُونَ فِيهَا لا يَرَوُنَ بِهِ بَاسًا وَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَ اِبْرَاهِيمُ لا بَاسَ بِيَجَارَةِ الْعَاجِ.

٢٣٢ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ وَحَدَّنَنَى مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُد اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمُنٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمُنٍ فَقَالَ اللّهُ وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمُنَكُمُ .

حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَنَا مَعُنَّ قَالَ ثَنَا مَعُنَّ قَالَ ثَنَا مَعُنَّ قَالَ ثَنَا مَعُنَّ قَالَ ثَنَا مَعُنَّ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُسٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبَّسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ مَّيُمُونَةَ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمُنٍ فَقَالَ خُدُوهَا سُئِلَ عَنُ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمُنٍ فَقَالَ خُدُوهَا وَمَا حَولَهَا فَاطُرَحُوهُ وَقَالَ مَعُنَّ ثَنَا مَالِكُ مَالاً وَمَا حَولَهَا فَاطُرَحُوهُ وَقَالَ مَعُنَّ ثَنَا مَالِكُ مَالاً أَحْصِيهِ يَقُولُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيْمُونَةَ.

٢٣٤\_ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ

یاب ۱۹۵۔ جو نجاسیں گی اور پانی میں گر جائیں' ان کابیان' زہری نے کہا یہ کہ پانی میں کچھ حرج نہیں جب تک کہ اس کا مزہ یا بورنگ نہ بدلے ، حماد نے کہا ہے کہ مر دار (پر ندے کے پرول کے پانی میں پڑجانے) سے کچھ حرج نہیں' زہری نے مر دوں کی ہڑیوں کے بارے میں مثل ہاتھی وغیرہ کے کہا ہے کہ میں نے اگلے علاء میں سے کچھ کوان کی کنگھیاں اور الماہے کہ میں نے دان بنائے ہوئے دیکھا ہے' وہ اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن سیرین اور ابر اہیم نے کہا ہے کہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کچھ حرج نہیں۔

۲۳۲۔ اساعیل 'مالک' ابن شہاب' عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس" میمونہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چو ہیا کے بارے میں پوچھا گیا' جو گھی میں گر گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کو نکال ڈالو اور اس کے قریب جس قدر ( کھی ) ہو وہ نکال ڈالو (۱) اور اپناباتی گھی کھاؤ۔

۲۳۳ علی بن عبداللہ معن 'مالک 'ابن شہاب 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عنت بن متنب بن متنب بن مسعود 'حضرت ابن عباس 'میمونہ ہے کے متعلق پوچھا گیا جو گھی میں گرجائے 'تو آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کواوراس کے آس پاس کے گھی کو نکال لواور بھینک دو۔ معن نے کہا کہ ہم سے مالک نے باس کے گھی کو نکال لواور بھینک دو۔ معن نے کہا کہ ہم سے مالک نے شار مر تبدا بن عباس سے اور انہوں نے میمونہ سے روایت کیا۔

۳۳۴۔ احدین محمہ عبداللہ معمر 'ہمام بن مدبہ 'ابوہر براؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 'مسلمان کوجوز خم

(۱) باب میں ذکر کر دہ دونوں صدیثوں میں جو تھی کے متعلق تھم دیا گیاہے وہ ایسے تھی یا تیل کے متعلق ہے جو جماہواہو۔ کیکن جو تھی یا تیل جما ہوانہ ہو ، پکھلا ہواہووہ اس وجہ سے کھانے کے قابل نہیں رہتا۔البتہ اسے کھانے کے علاوہ دوسر ہے کسی استعال میں لایا جا سکتا ہے جیسے جراغ وغیر ہیں جلانا۔

عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كُلُم يُكُلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوُمُ الْقِيْمَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتُ تَفَحَّرَ دَمًا اللَّوُنُ لُونُ الدَّمِ والْعَرَثُ تَفَحَّرَ دَمًا اللَّوُنُ لُونُ الدَّمِ والْعَرَثُ عَرُفُ الْمِسُكِ.

177 بَابِ الْبَوُلِ فِى الْمَآءِ الدَّآئِمِ.
770 حَدَّئَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيُبٌ
قَالَ آنَا آبُو الزَّنَّادِ آنَّ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ
هُرُمُزَ الأَعُوجِ حَدَّئَةً سَمِعَ آبَاهُرَيُرَةَ آنَّةً
سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ نَحُنُ الاَّخِرُونَ السَّابِقُونَ وَ بِإِسُنَادِهِ
قَالَ لا يَبُولَنَّ آحَدُكُمُ فِى الْمَآءِ الدَّآئِمِ
اللّذِي لا يَجُرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

١٦٧ بَاب إِذَا ٱلْقِي عَلَى ظَهُرِ الْمُصَلِّى قَدُرٌ آوُ جِيْفَةٌ لَّمُ تَفُسُدُ عَلَيْهِ صَلَوتُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَاى فِى تَفُسُدُ عَلَيْهِ صَلَوتُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَاى فِى تُوبِهِ دَمًا وَّهُو يُصَلِّى وَضَعَةً وَ مَضى فِي صَلوتِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ فِي صَلوتِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَ الشَّعْبِيُّ إِذَا صَلّى وَفِي تُوبِهِ دَمِّ الشَّعْبِيُّ إِذَا صَلّى وَفِي تُوبِهِ دَمِّ الْشَعْبِيُّ أَو بَيَمَّمَ فَصَلّى الْمُسَيَّبِ وَ وَجَنَابَةٌ آوُ لِغَيْرِ الْقِبُلَةِ آوُ تَيَمَّمَ فَصَلّى أَوْجَهِ لَا يُعِيدُ.

٢٣٦ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ آخُبَرَنِيُ آبِيُ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ آبِي عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ قَالَ وَحَدَّنَيٰ اَحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ قَالَ حَدَّنَنَا شُرَيْحُ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي اِسُحٰقَ اِبُرَاهِيْمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي اِسُحٰقَ اِسُحٰقَ اللَّهُ عَنُ آبِيهُ السَحْقَ السَحْقَ السَحْقَ السَحْقَ السَحْقَ السَحْقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

الله كى راه ميں پنچايا جاتا ہے 'وہ قيامت كے دن اپني اس (تازگى كى) حالت ميں ہو گا (جيسا كه اس وقت تھا) جب وہ لگايا گيا تھا (يعنى بہتا ہوا ہو گا)رنگ توخون كاسا ہو گااور خوشبواس كى مشك كى سى ہوگى۔

باب ۱۲۱- کھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کا بیان۔

۲۳۵- ابوالیمان شعیب ابو الزناد عبدالرحمٰن بن ہر مزاعوج الوہر مرقہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساکہ ہم (اگرچہ دنیا میں) بچھلے ہیں (مگر آخرت میں سب سے) سبقت لے جانے والے ہیں اور (اسی سند سے یہ جملہ بھی روایت کیا گیا ہے۔ کہ آنخضرت نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تھہرے ہوئے بانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے۔ کیونکہ شاید پھر بھی اسی میں عسل کرے۔

باب ١٦٧ جب نمازی کی پیٹے پر نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگ۔ ابن عمرٌ جب اپنے کپڑے میں خون دیکھتے اور وہ نماز پڑھتے ہوتے 'تواس کپڑے کواتار ڈالتے اور اپنی نماز کو پورا کر لیتے۔ ابن میتب اور شعبی نے کہا ہے جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے میں خون یا جنابت لگی ہو، یا قبلہ کے خلاف جانب نماز پڑھی ہو، یا تیم کر کے نماز پڑھی ہو 'پھر نماز کے وقت کے اندر پانی مل جائے۔ کے نماز پڑھی ہو 'پھر نماز کے وقت کے اندر پانی مل جائے۔ (یا بعد میں قبلے کی سمت معلوم ہو جائے) تو ان سب صور توں میں نماز کااعادہ نہ کرے۔

۲۳۷۔ عبدان عثان شعبہ ابواسحاق عمرو بن میمون عبداللہ بن مسعود فی فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہتے اور ابو جہل اور اس کے چند دوست بیٹے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص فلاں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص فلاں قبیلہ کی او نثنی (کی) او جھڑی لے آئے اور اس کو محمد کی پشت پر جب وہ سجدہ میں جائیں 'رکھ دے۔ پس سب سے زیادہ بد بخت (عقبہ) اٹھا

قَالَ حَدَّنِّنِيُ عَمُرُو بُنُ مَيْمُون اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَ ٱبُوْجَهُلِ وَ ٱصُحَابٌ لَّهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَيُّكُمُ يَحِيٓءُ بِسَلَاجَزُورِ بِنِي فُلانِ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهُرِ مُحَمَّدٍ إَذَا سَجَدَ فَانَبَعَثَ أَشُقَى الْقَوْمِ فَجَآءَ بِه فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهُرِهِ بَيْنَ كَتِفَيُهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ لآ أُغْنِيُ شَيئًا لَّوُ كَانَتُ لِيُ مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضُحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْض وَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحَدٌ لا يَرُفَعُ رَاسَهُ حَتَّى جَآءَ تُهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتُهُ عَنُ ظَهُره فَرَفَعَ رَأْسَةً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِقُرَيُشِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمُ قَالَ وَ كَانُوا يَرَوُنَ اَنَّ الدَّعُوَةَ فِي ذٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَآبِي جَهُلِ وَّ عَلَيْكَ بِعُتُبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَ شَيْبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَ الْوَلِيُدِ ابُنِ عُتُبَةَ وَأُمَيَّةَ بُنِ خَلُفٍ وَّ عُتُبَةَ بُنِ اَبِي مُعَيِّطٍ وَّعَدَّ السَّابِعَ فَلَمُ نَحُفَظُهُ فَوَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لَقَدُ رَايُتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَرُعَى فِي الْقَلِيبِ قَلَيْبِ بَدُرٍ. ِ١٦٨ بَابِ البُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ وَ نَحُوهِ فِي الثُّوبِ وَقَالَ عُرُونَةُ عَنِ الْمِسُورِ وَ مَرُوانَ

خَرَجَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَ مَا تَنَخَّمَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخَامَةً إِلَا

باب ۱۲۸۔ کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ کے لینے کا بیان 'اور عروہ نے مسور اور مروان سے روایت کیا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کرنے کے بعد کہانی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ تھو کاوہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ میں پڑااور

تھا کنویں میں یعنی بدر کے کنویں میں گراہواد یکھا۔

(۱)اس حدیث سے امام بخاریؒ بیہ ثابت کرناچاہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی نجاست جسم کے کسی جھے پر آپڑے تواس سے نمازیں کوئی فرق نہیں آتا نماز ہو جائے گی۔ حالا نکہ حقیقت میہ ہے کہ بیہ اس وقت کا واقعہ ہے جب طہارت وصلوٰۃ کے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔بعد میں احکام نازل ہوگئے جن میں سے بیہ ہے کہ نماز کے لئے بدن، کپڑے اور جگہ کاپاک ہوناضروری ہے۔

اور اس کو لے آیا اور دیکھتارہا۔ جب نبی صلی الله علیه وسلم سجدہ میں گئے (فور أبی)اس نے اس کو آپ کے دونوں شانوں کے در میان میں رکھ دیا(۱) میں (بہ حال) دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کاش میرے ہمراہ کچھ لوگ ہوتے ( تومیں کیوں پیہ حالت دیکھا)۔ عبداللہ کہتے ہیں پھر وہ لوگ مبننے لگے اور ایک دوسرے پر (مارے ہنسی کے ) گرنے لگے 'اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے۔اپناسر نہ اٹھا سکتے تھے یہاں تک کہ فاطمہ آئیں اور انہوں نے اسے آپ کی پیٹے سے پھینکا۔ تب (آپ نے) اپناسر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ قریش کی ہلاکت تقینی فرما دے۔ تین مرتبہ ( فرمایا) بیران پر شاق ہوا، کیونکہ آپ نے انہیں بددعادی۔ عبداللہ کہتے ہیں وہ جاننے تھے کہ اس شہر (مکہ) میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر آپؓ نے (ہر ایک کے )نام لئے کہ اے الله ابوجہل کی ہلاکت تقینی فرما اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربيعه اور وليد بن عتبه اور اميه بن خلف اور عقبه بن الي معيط (كي ہلاکت) یقینی فیرما۔اور ساتویں کو گنایا ' مگر اس کانام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عیں نے ان لوگوں کی (لا شوں) کو جن کا نام رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے لیا

بِهَا

وَقَعَتُ فِى كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةً وَجُلَدَةً.

٢٣٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُوبِهِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ طَوَّلَهُ ابُنُ آبِي مَرُيَمَ قَالَ آنَا يَحُيَى بُنُ آيُّوبَ قَالَ حَدَّنِيى بُنُ آيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ حَدَّنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٦٩ بَاب لَّا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيُذِ وَلا بِالْمُسُكِرِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَ اَبُو الْعَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ التَّيُثُمُ اَحَبُّ الِيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيُذِ وَ اللَّبَنِ.

٢٣٨ - حَدَّنَنا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنا سُفَيَانُ قَالَ عَنِ الزَّهُرِى عَن اَبِي سَلَمَةَ سَلَمَةَ عَن اَبِي سَلَمَةَ عَن النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ كُلُّ شَرَابِ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

١٧٠ بَابِ غُسُلِ الْمَرُأَةِ آبَاهَا الدَّمَ
 عَنُ وَّجُهِه وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ امُسَحُوا
 عَلٰى رِجُلِى فَإِنَّهَا مَرِيُضَةٌ.

٢٣٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا سُفُيَالُ بُنُ عُييُنَةَ عَنُ آبِي حَازِم سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدِنِ السَّاعِدِيَّ عَنُ آبِي حَازِم سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدِنِ السَّاعِدِيُّ وَسَئَالَةُ النَّاسُ وَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَةً اَحَدَّ بِاَيّ شَيءٍ دُوى جَرُحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا دُوى جَرُحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِي اَحَدٌ اَعُلَمُ بِهِ مِنِي كَا نَ عَلِيٌّ يَّحِيَءُ بِتُرُسِهِ فِيهُ مَآءٌ وَفَاطِمَةً تَعُسِلُ عَنُ وَّجُهِهِ الدَّمَ فَأَخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِي بِه فِيهِ جُرُحُةً.

اس نے اسے اپنے چہرہ اور بدن پر مل لیا۔

٢٣٧ - محمد بن يوسف سفيان ميد انس سے روايت ہے كه نبى كريم في الله كتب بي كريم في الله كتب بي كريم في الله كتب بي الله كتب بيل ابن الى مريم في كيل بن ايوب كے واسطہ سے اس حديث كو طويل روايت كيا ہے۔

باب ۱۲۹ نه نبیذ (۱) سے اور نه کسی اور نشه لانے والی چیز سے وضو جائز ہے۔ اور حسن (بھری) اور ابوالعالیہ نے اسے مکر وہ سمجھا ہے۔ عطانے کہاہے کہ مجھے نبیذ اور دودھ کے ساتھ وضو کرنے سے تیم اچھامعلوم ہو تاہے۔

۲۳۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'زہری 'ابوسلمه 'حضرت عائش نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا پینے کی جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے۔

باب ۱۷۰۔ عورت کااپنے باپ کے چہرہ سے خون کو دھونے کا بیان اور ابوالعالیہ نے اپنے بیٹول سے کہا کہ میرے پیر پر مالش کردو کیونکہ وہ بیار تھے۔

۲۳۹ ۔ محمد 'سفیان بن عیدنہ 'ابو حازم سے روایت ہے کہ سہل بن سعید ساعدی سے لوگوں نے پوچھاتھا(اور میں بھی وہاں موجود سن رہا تھا) کہ کس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کاعلاج کیا گیا؟ تووہ بولے کہ اس کا جانے والے مجھ سے زیادہ (اب) کوئی باتی نہیں رہا۔ علی اپنی ڈھال میں پانی لے آتے تھے'اور فاطمہ آپ کے چہرے سے خون دھوتی تھیں۔ پھر ایک چہائی لے کر جلائی گئی اور آپ کے زخم میں بھر دی گئی۔

ف۔ یہ جنگ احد کاواقعہ ہے جس میں حضور انور صلی الله علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا امنہ

(۱) نبیذ سے مراد وہ پانی ہے جس میں تھجور وغیر ہ کو کی چیز ڈال دی گئی ہو۔

١٧١ بَابِ السِتَوَاكِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ بِتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ.

٢٤٠ حَدَّئَنَا أَبُو النُّعُمَانِ قَالَ ئَنَا حَمَّادُ الْبُنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِي بُرُدَةً الْبُنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِي بُرُدَةً عَنُ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُّهُ يَسُتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أَعُ أَعُ وَ السِّوَاكُ فِي فِيهِ كَانَّهُ يَتَهَوَّ عُ.

٢٤١ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُسُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ حُدَيْفَةَ جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِتواكِ.

رَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخُرُ بُنُ جَوَيُرِيَّةً وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخُرُ بُنُ جَوَيُرِيَّةً عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِيُ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَحَآءَ نِي رَجُلانِ اَحَدُهُمَا الله عَلَيْهِ مِنَ اللاَحْرِ فَنَاوَلُتُ السِوَاكِ المَعْرَ مِنهُمَا فِقِيلَ لِي كَبِّرُ فَدَفَعْتُهُ الْاَصْغَرَ مِنهُمَا فِقِيلَ لِي كَبِّرُ فَدَفَعْتُهُ الله الله عَبْدِ الله الله الله الله عَبْدِ الله الحُتَصَرَةُ نُعَيْمٌ عَنِ ابُنِ المُبَارَكِ عَنُ اسْمَامَةَ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ المُبَارَكِ عَنُ اسْمَامَةَ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ.

۱۷۳ بَابِ فَضُلِ مَن بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ.

٢٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ سُفُيانُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ سَعُدِ ابُنِ عُبَيُدَةً عَنِ الْبَرآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ

باب اے ا۔ مسواک کرنے کا بیان اور ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری تو آپ نے مسواک کیا۔

• ۲۳- ابوالعمان عماد بن زید عیلان بن جریر ابوبردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ' تو آپ کو دیکھا کہ مسواک آپ کے دست مبارک میں ہے۔ اور منہ میں (اس طرح) مسواک فرمارہ ہیں کہ اع اع کی آواز نکتی ہے۔ (جیسے کوئی) قے کر تاہے۔

۲۲۱۔ عثمان بن الی شیبہ 'جریر' منصور 'ابو وائل' حذیفہ ؓ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کوا ٹھتے ' تواپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔

باب ١٤١ مسواك كابرا شخص كودين كابيان اور عفان في ابن عمر بن جو بريه في بروايت نافع ابن عمر روايت نافع ابن عمر روايت كياكه بم سے صحر بن جو بريه في وسلم في فرمايا كه ميں في خواب ميں ديكھا كه ميں ايك مسواك سے مسواك كر رہا بول كيراتن ميں ديكھا كه مير بياس دو شخص آئے ايك ان ميں سے دوسر بے سے بردا تھا۔ ميں في ان ميں سے جھوٹے كو مسواك دے دى۔ تو مجھ سے كہا گيا كه برا كو دے دى۔ د يجئے۔ ميں في وہ مسواك ان ميں سے بردے كو دے دى۔

باب ۱۷۳ اس شخص کی فضیلت کا بیان جو باوضورات کو سوئے۔

۱۳۲۷ محمد بن مقاتل عبدالله 'سفیان 'منصور 'سعد بن عبیدہ 'براء بن عازب ہے دوایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے (مجھ سے ) فرمایا کہ جب تم اپنی خوابگاہ میں آؤ' تو نماز کی طرح و ضوکر و 'پھر اپنے دائنی

النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَيُتَ مَضُحَعَكَ فَتَوضَّنَا وُضُوئَكَ للصَّلَوةِ ثُمَّ اضَطَحِعُ عَلَى شِقِكَ الاَيْمَنِ ثُمَّ قُلُ اللَّهُمَّ اَسُلَمْتُ وَجُهِى اللَّكُ وَفَوَّضُتُ اَمُرِى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَلَيْكَ وَفَوَّضُتُ اَمُرِى اللَّهُ وَاللَّهُمَّ المَنْتُ وَلَيْكَ وَغَبَةً وَّ رَهُبَةً اللَّهُمَّ امَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّهِ مَنْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَنَسِيكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ اللهُهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

جانب پرلیٹ رہو اس کے بعد کہو (ترجمہ) اے اللہ! میں نے تجھ سے
امید وار اور خاکف ہو کر اپنامنہ تیری طرف جھا دیا اور اپنا) ہر کام
تیرے سپر دکر دیا اور میں نے تجھے اپنا پشت و پناہ بنالیا۔ اور میں یقین
رکھتا ہوں کہ تجھ سے (یعنی تیرے غضب سے) سوا تیرے پاس کے
کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا 'جو تو
نے نازل فرمائی ہے 'اور تیرے اس نی پر (بھی) جسے تو نے (ہدایت
خلق کے لئے) بھیجا ہے۔ پس اگر تو اسی رات میں مر ا'تو آئیان پر
مرے گا۔ اور اس دعاکو اپنا آخری کلام بنا۔ براء کہتے ہیں میں نے ان
کمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہر ایا۔ تو جب میں امنت فرمایا
بیکتابِ الَّذِی اَنْزَلَت پر پہنچا تو میں نے کہاؤر سُولِ کے آپ نے فرمایا
بیکتابِ کَ الَّذِی اَنْزَلَت پر پہنچا تو میں نے کہاؤر سُولِ کے آپ نے فرمایا

پارهاوّل تمام شد

## دوسراپاره

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْغُسُل

وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَ اِنْ كُنتُمُ جُنْبًا فَاطَّهَّرُوا اللهِ تَعَالَى وَ اِنْ كُنتُمُ جُنْبًا فَاطَّهَّرُوا اللَّى قَوْلِهِ يَآتُهَا الَّذِينَ امَنُوا اللَّى قَوْلِهِ عَفُوًّا غَفُوًا.

١٧٤ بَابِ الْوُضُوءِ قَبُلَ الْغُسُلِ. ٢٤٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَا فَعُسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّا كَمَا يَتَوَضَّا كَمَا يَتَوَضَّا لِلصَّلُوةِ ثُمَّ يُدُخِلُ آصَابِعَهُ فِي الْمَآءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا لِلصَّلُوةِ ثُمَّ يُدُخِلُ آصَابِعَهُ فِي الْمَآءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا الشَّعْرِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَاسِهِ تَلَكَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَآءَ عَلَى جَلِدِهِ كُلِّهِ.

٢٤٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفَيَالُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنُ كُرِيُبِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ زَوْجِ عَنُ كُرِيُبِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَ هُ لِلصَّلُوةِ غَيْرَ رِجُلَيْهِ وَ غَسَلَ فَرَجَهُ وَمَآ اَصَابَهُ لِلصَّلُوةِ غَيْرَ رِجُلَيْهِ وَ غَسَلَ فَرَجَهُ وَمَآ اَصَابَهُ مِنَ الاَدى ثُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَآءَ ثُمَّ نَحْى رِجُلَيْهِ فَعُسَلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٥٧ بَابِ غُسُلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَاتِهِ.
 ٢٤٥ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آياسٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةَ عَنُ عَرُوَةً عَنُ عَرُشَةً قَالَتُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ آنَا وَ النَّبَيُّ

## د وسر ایاره بسم الله الرحمٰن الرحیم عنسل کابیان

اور الله تعالى كا قول كه اگرتم جنابت كى حالت ميں مو تو عسل كر لو۔ آخر آيت لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ تك اور الله تعالى كا قول يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تك.

باب ١٤١ عسل سے قبل وضوكرنے كابيان۔

۳۳۳ عبداللہ بن یوسف 'مالک' ہشام' عروہ' ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم جب جنابت کا عنسل فرماتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے' پھر وضو کرتے جس طرح کہ نماز کے لئے وضو فرماتے تھے۔ پھراپی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے 'اور اس سے بالوں کی جڑ میں خلال کرتے، پھراپی سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلوپانی ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر یانی بہاتے۔

م ۲۳۴۔ محمد بن یوسف 'سفیان' اعمش' سالم بن ابی الجعد' کریب' حضرت ابن عباس 'ام المومنین حضرت میمونی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کیا۔ مگر اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے اور اپنی شرم گاہ، کواور اس نجاست کوجولگ گئی تھی دھویا' پھر اس پر پانی بہایا، پھر دونوں پاؤں کوہٹاکران کودھویا۔ یہ آپ کا عسل جنابت تھا۔

باب۵۱۔ مرد کا پنی بیوی کے ساتھ عنسل کرنے کا بیان۔ ۲۳۵۔ آدم بن الی ایاں ابن الی ذئب 'زہری' عروہ ' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے یعنی قدرے سے جس کو فرق کہا جاتا تھا، عسل کرتے تھے۔

قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرُقُ. 177 بَابِ الْغُسُلِ بِالصَّاعِ وَ نَحُوهِ \_ 177 بَابِ الْغُسُلِ بِالصَّاعِ وَ نَحُوهِ \_ 187 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ الْحُوهَا حَفُولًا وَخُولَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتُ بِإِنَاءٍ نَّحُو مِن صَاعٍ فَاغْتَسَلَتُ وَ فَسُلَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَبُدُ اللّهِ عَلَى رَاسِهَا وَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابُ اللّهِ وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَنَاعٍ .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَآءٍ وَّاحِدٍ مِّنُ

٢٤٧ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ قَالَ ثَنَا رُهَيُرٌ عَنَ آبِي يَحْيَى بُنُ ادَمَ قَالَ ثَنَا رُهَيُرٌ عَنَ آبِي السُحَاقَ قَالَ ثَنَا آبُو جَعْفَرِ آنَّةً كَانَ عِنْدَ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللهِ هُوَ وَ أَبُوهُ وَ عِنْدَةً قَوْمٌ فَسَالُوهُ عَنِ الْغُسُلِ فَقَالَ يَكُفِينُكَ صَاعً فَصَاعً فَقَالَ رَجُلٌ مَّا يَكُفِينِي فَقَالَ يَكُفِينُكَ صَاعً فَقَالَ رَجُلٌ مَّا يَكُفِينِي فَقَالَ يَكُفِينُ صَاعً فَقَالَ رَجُلٌ مَّا يَكُفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكُفِي مَن هُوَ آوُفَى مِنْكَ شَعْرًا وَّخَيْرًا وَّخَيْرًا مِنْكَ شَعْرًا وَّخَيْرًا وَّخَيْرًا

٢٤٨ ـ حَدَّنَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَمْرٍ و عَنُ حَابِرِبُنِ زَيْدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلانِ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ قَالَ اَبُو عَبُدِ اللَّهِ كَانَ ابُنُ عُييْنَةَ يَقُولُ اَحِيْرًا عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابُنُ عَيَّنَةً يَقُولُ اَحِيْرًا عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنُ عَيَّنَةً وَ الصَّحِيْحُ مَا رَوَى اَبُونُ عَيْمٍ.

۱۷۷ بَاب مَنُ أَفَاضَ عَلَّى رَاُسِهِ تُلاثًا

باب ٢ ١٦ ـ صاع وغيره سے عسل كرنے كابيان ـ ٢ ٣٦ ـ عبدالله بن محمد عبدالهد ، شعبه ابو بكر بن حفص نے كہاكه ميں اور حضرت عائش كے بھائى حضرت عائش كے بھائى خصرت عائش كے بھائى نے رسول الله حضرت عائشہ كے پاس آئے اور ان سے ان كے بھائى نے رسول الله صلى الله عليه وسكم كے عسل كا حال بوچھا، تو انہوں نے تقريباً ايك صاع پانى منگايا، پھر انہوں نے عسل كيا، اور اپنے سر پر پانى بہايا، اس حال ميں كه ہمارے اور ان كے در ميان پرده حائل تھا۔ ابو عبد الله حال ميں كه ہمارے اور ان كے در ميان برده حائل تھا۔ ابو عبد الله حبد سے حال ميں كه كہاكہ برنيد بن ہارون اور بہر اور جدى نے شعبه سے حبد الله علیہ کے در ميان اور جدى نے شعبه سے

(نحومن صاع کی جگه) قدر صاع بیان کیاہ۔

۲۴۷۔ عبداللہ بن محمہ ' یجیٰ بن آدم ' زہیر ' ابی اسحاق ' ابو جعفر ' (امام باقر) فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد (امام زین العابدینؓ) جابر بن عبداللہؓ کے پاس شے اور ان کے پاس کچھ لوگ (اور بھی ) تھے ، انہوں نے ان سے عنسل کی بابت بو جھا کہ کس قدر پانی سے کیا جائے ؟ انہوں نے کہا کہ ایک صاع پانی تجھے کافی ہے ، ایک شخص بولا کہ مجھے کافی نہیں ہے۔ تو جابرؓ نے کہا کہ (صاع پانی) اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا۔ جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے اور جو (ہر بات میں) تجھ سے اچھے تھے (یعنی رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم) پھر جابرؓ نے صرف ایک کپڑا سے (یعنی رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم) پھر جابرؓ نے صرف ایک کپڑا ہیں کہ ہماری امامت کی۔

۲۳۸۔ ابو نعیم 'ابن عیدنہ 'عمرو' جاہر بن زید 'ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم اور میمونہ دونوں ایک ہی ظرف سے عسل کرلیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ ابن عیدنہ اپنی اخیر عمر میں عن ابن عباس عن میمونہ روایت کرتے تھے، لیکن صحیح وہ ہے جوابو نعیم نے روایت کیا۔

باب کے ا۔ اس شخص کا بیان جس نے اپنے سر پر تین بارپانی

7٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا زُهَيُرٌ عَنُ آبِي السَّحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بُنُ مُطُعِمٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَنًا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ كِلْتَيْهِمَا.

٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مِّخُولِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مِّخُولِ بُنِ رَاشِدٍ عَنُ مُحَمَّدِبُنِ عَلِي عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفُرِ عُ عَلَى رَاسِهِ ثَلاثًا.

٢٥١ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُمَرُ بُنُ يَحُيى بُنِ سَلَمٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو جَعُفَرٍ قَالَ لِى يَحُيى بُنِ سَلَمٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو جَعُفَرٍ قَالَ لِى جَابِرٌ آتَانِى ابُنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ ابُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنُفِيَّةِ قَالَ كَيُفَ الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلْكَ آكُفٍ فَيْفِيضُهَا عَلَى رَاسِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلْكَ آكُفٍ فَيْفِيضُهَا عَلَى رَاسِهِ ثَمَّ يُفِيضُ عَلَى سَآئِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِى الْحَسَنُ النَّي رَجُلُ كَثِيرُ المَّعْمُ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثَرَ مِنْكَ شَعُرًا.

١٧٨ بَابِ الْغُسُلِ مَرَّةً وَّاحِدَةً.

٢٥٢ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعُمْشِ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعُدِ عَنُ كَرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتُ مَيْمُونَةُ وَضَعُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآءً لِلْغُسُلِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلثًا ثُمَّ اَفْرَعَ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ مَذَاكِيرَةٌ ثُمَّ مَسَحَ يَدَةً بِاللَّرُضِ شِمَالِهِ فَعَسَلَ مَذَاكِيرَةٌ ثُمَّ مَسَحَ يَدَةً بِاللَّرُضِ ثُمَّ مَضَحَ يَدَةً بِاللَّرُضِ ثُمَّ مَضَمَضَ وَ استَنْشَقَ وَ عَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى جَسَدِه ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنُ مَكَانِهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ فَعَسَلَ قَدُمَيُهِ .

۲۳۹ \_ ابونعیم 'زہیر 'ابواسحاق 'سلیمان بن صرد' جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا \_ میں تواپنے سر پر تین مر تبدیانی بہاتا ہوں ، اور (یہ کہہ کر) اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔

۲۵۰ محمد بن بشار 'غندر' شعبه' مخول بن راشد' محمد بن علی لیخی امام با قر، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کہ نبی صلّی الله علیه وسلم اپنے سر پر تین باریانی بہاتے تھے۔

۲۵۱۔ ابو نعیم ، معمر بن یکی بن سلم 'ابو جعفر العنی امام باقر کہتے ہیں کہ مجھ سے جابر ؓ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے چپا کے بیٹے (حسن بن محمد بن حنفیہ) آئے اور مجھ سے کہا کہ جنابت سے عسل کس طرح (کیاجاتا)؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین چلو لیتے تھے اور اس کوا پنے سر پر ڈالتے تھے، پھر اپنے باقی بدن پر بہاتے تھے، تو مجھ اس کوا پنے سر پر ڈالتے تھے، پھر اپنے باقی بدن پر بہاتے تھے، تو مجھ سے حسن نے کہا کہ میں بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ (مجھے اس قدر قلیل پانی کافی نہ ہوگا) میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔

باب ۱۵۸۔ اعضا کو عنسل میں ایک بار دھونے کا بیان۔
۲۵۲۔ موئی بن اساعیل عبدالواحد، اعمش سالم بن ابی الجعد کریب، حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میمونٹ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنسل کے لئے پانی رکھ دیا تو آپ نے اپناہا تھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہا تھ زمین بائیں ہا تھ پر پانی گرا کر اپناہا تھ زمین میں رگڑ کر دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور میں رگڑ کر دھویا، پھر اپناہا تھ بدن پر پانی بہالیا، پھر اپنا کی اور منہ اور دونوں ہروں کو دھوڈالا۔

١٧٩ بَاب مَنُ بَدَا بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيُبِ عِنْدَ الْغُسُلِ. الطِّيُبِ عِنْدَ الْغُسُلِ.

٢٥٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا آبُوُ عَنِ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا آبُوُ عَاصِمٍ عَنُ عَآئِشَةَ عَاصِمٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَّحُو الْجِلَابِ فَاتَحَدَ بِكُفِّهِ فَبَدَا بِشِقِ رَاسِهِ اللَّيْمَنِ ثُمَّ الاَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسُطِ رَاسِهِ.

١٨٠ بَابِ الْمَنْهُ مَضَةِ وَ الْإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ.

٢٥٤ حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصِ بُنِ غَيَاثٍ قَالَ رَهُ وَ اللهِ عَنَا الْمُ اللهُ عَلَى سَالِمٌ ثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّنَنَا الأَعُمَثُ قَالَ حَدَّنَنَا مَيُمُونَةُ عَنَ كُرَيُبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَيُمُونَةُ قَالَتُ صَبَبُتُ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسُلا فَافَرَعَ بِيمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسُلا فَافُرَعَ بِيمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَل فَرُجَةً ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ عَلَى الأَرْضِ غَسَلَهُ اللهُ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحَهَا بِالتَّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَضُمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَةً وَافَاضَ عَلَى رَاسِهِ اللهُ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيُهِ ثُمَّ أَتِي بِعِنْدِيلٍ فَلَمُ اللهُ يَنْفُضُ بِهَا.

١٨١ بَاب مَسُحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ اَنْقَر.

٥٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيُدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعُمَشُ عَنُ سَالِمِ ابْنِ آبِي الحَعُدِ عَنُ كُرَيْبٍ عَنُ

باب ۹ کا۔ نہاتے وقت حلاب(۱)اور خوشبوسے ابتداکرنے والے کابیان۔

۲۵۳۔ محد بن مثنی ابوعاصم 'خطلہ، قاسم، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم جب جنابت سے عشل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم جب جنابت سے عشل کرتے تھے، تو کوئی چیز مثل حلاب (ایک قسم کی خوشبو) وغیرہ کے منگاتے تھے۔ اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے دائنے حصہ سے ابتداکرتے، پھر ہائیں (جانب) میں (لگاتے تھے) پھر دونوں ہاتھ اپنے بھی سر کے رگڑتے تھے۔

باب ۱۸۰۔ عسل جنابت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کابیان۔

۲۵۴۔ عمرو بن حفص بن غیات، حفص بن غیاث الممن سالم کریب حفرت میمونڈ نے بیل کہ ہم سے حضرت میمونڈ نے بیان کیا کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عسل کاپانی رکھ دیا، تو آپ نے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر (پانی) گرایا اور دونوں کو دھویا۔ پھر اپنی شرم گاہ کو دھویا اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین پررکھ کر دونوں کو دونوں کو مٹی سے مل کر دھویا، اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ کو دھو کر سر پر پانی بہایا، پھر (اس جگہ سے) ہٹ گے اور اپنے بیر دھو گاس کے بعد ایک کیڑا بدن پونچھنے کا آپ کو دیا گیا، مگر آپ بیر دھو گاس سے نہیں بونچھا۔

باب ۱۸۱\_مٹی سے ہاتھ رگڑنے کا بیان تاکہ خوب صاف ہو جائے۔

۲۵۵۔ عبداللہ بن زبیر حمیدی سفیان 'اعمش' سالم بن ابی الجعد' کریب، ابن عباسؓ، حضرت میمونہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلّی الله علیہ وسلم نے جنابت سے عسل فرمایا تو (سب سے پہلے) اپنی شرم گاہ

(۱) حلاب ایک بڑاسا برتن ہوتا تھا جس میں اہلی عرب او نٹنی کادودھ نکالا کرتے تھے۔امام بخار کی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے برتن میں پانی لے کر عنسل کرنا جائز ہے باوجوداس کے کہ دودھ کا پچھ نہ پچھ اثر اس برتن میں باقی رہتا ہے اور پانی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن دودھ ایک پاک مشروب ہے اس لئے اگر اس کا پچھ تھوڑا سااٹر پانی میں آ جائے تواس سے عنسل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بعض محدثین کی رائے یہ بھی ہے کہ حلاب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں خوشبور کھی جاتی تھی۔

ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرُجَةً بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْجَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوَّءَ ةَ للصَّلُوةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنُ غُسُلِهِ غَسَلَ رِجُلَيْهِ.

فِي الإِنَآءِ قَبُلَ اَنُ يَّغُسِلَهَا اِذَا لَمُ يَكُنُ فِي الإِنَآءِ قَبُلَ اَنُ يَّغُسِلَهَا اِذَا لَمُ يَكُنُ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ عَيْرَ الْجَنَابَةِ وَاَدُخَلَ ابُنُ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ عَيْرَ الْجَنَابَةِ وَاَدُخَلَ ابُنُ عُمَرَ وَ الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ يَّدَةً فِي الطَّهُورِ وَ لَمُ يَغُسِلُهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَلَمُ الطَّهُورِ وَ لَمُ يَغُسِلُهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَلَمُ يَرَ ابُنُ عَبَّاسٍ بَاسًا بِمَا يَرَ ابُنُ عَبَّاسٍ بَاسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنُ غُسُلِ الْجَنَابَةِ.

٢٥٦ حَدَّنَنَا عَبدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا الْفُحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ عَائِشَةً قَالَ كُنتُ اَغْتَسِلُ اَنَّا و النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَأُحِدٍ تَخْتَلِفُ اَيُدِيْنَا فِيُهِ.

٢٥٧ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ عَنُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنُ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَةً.

٢٥٨ ـ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَهُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَهُ عَنُ عَائِشَةَ فَالَتُ كُنتُ اَغُتَسِلُ آنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَائِةٍ وَعَنْ عَبُدِ اللهِ مَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ مِثْلَهُ. ٩ ٢ - حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَعْبَةُ مَنْ اللهِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَعْبَدُ اللهِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَعْبَةُ مَنْ اللهِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَعْبَةُ مَنْ اللهِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرْالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُأَةُ مِنُ يَسَائِهِ صَلَّى اللهِ يَشَولُ مَنُ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَا اللهُ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَا اللهُ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهُ مَا اللّهُ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَالِهُ مَنْ يَسَائِهِ مَلْكُولُولُ مَنْ يَسَائِهُ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهُ مَا اللهُ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَا اللهُ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَا اللهُ مَنْ يَسَائِهِ مَنْ يَسَائِهِ مَا اللّهِ مَنْ يَسَائِهِ مَالْتُهُ مَالِهُ مَا اللّهُ مَالِهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِهُ مَالِهُ مَا اللّهُ مَالُولُهُ مَالَهُ مَالْمَالِهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِهُ مَالَهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالِهُ مَا اللهُ مَالِهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مِنْ مَالُولُهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مَالِهُ مَا مَالِهُ مَالِهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مَا مَالِهُ مَالَهُ مَالِهُ مَا مَالِهُ مَا مُنْ مَالِهُ مَالِهُ مَا مَالْمُ م

کواپنے ہاتھ سے دھویا۔ پھر اسے دیوار میں رگڑ کر دھو ڈالا۔اس کے بعد وضو کیا، جس طرح نماز کے لئے آپ کا وضو ہوتا تھا پھر آپ اپنے عنسل سے فارغ ہوئے، تواپنے دونوں پیر دھوئے۔

باب ۱۸۲ کیا جذب اپناہاتھ ظرف کے اندر دھونے سے قبل ڈال سکتا ہے، جب کہ اس کے ہاتھ پر جنابت کے علاوہ کوئی نجاست نہ ہو۔ ابن عمر اور براء بن عازب نے اپناہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ حالا نکہ اسے دھویانہ تھا۔ پھر وضو کیا۔ ابن عمر اور ابن عباس نے اس پانی میں جو عسل جنابت سے فیک (کر بر تن میں گر) جائے، کسی چیز کولگ جانے میں کچھ حرج خیال برتن میں گر) جائے، کسی چیز کولگ جانے میں کچھ حرج خیال نہ کیا۔

یں حیداللہ بن مسلمہ 'افلح بن حید' قاسم' حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ بیں۔ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے عسل کرتے تھے، اور ہمارے ہاتھ بارباراس میں پڑتے تھے۔

۲۵۷۔ مسدد، حماد 'ہشام بن عروہ 'عروہ، حضرت عائشؓ کہتی ہیں ، کہ رسول خداصتی اللّٰہ علیہ وسلم جب جنابت کا عنسل فرماتے تھے ، تواپنا ہاتھ (پہلے) دھولیتے تھے۔

۲۵۸ ـ ابو الولید 'شعبه 'ابو بکر بن حفص 'عروه 'حفرت عائش کہتی ہیں میں اور نبی صلّی اللہ علیہ وسلم ایک بر تن سے عسل جنابت کرتے سے ۔ اور عبد الرحلٰ بن قاسم 'قاسم 'حضرت عائش سے اس طرح روایت ہے۔

709۔ ابوالولید 'شعبہ 'عبداللہ بن عبداللہ بن جبیر 'انس بن مالک ہے ۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بی آپ کی بیبیوں میں ہے ، دونوں مل کر ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ مسلم اور وہب بن جربرنے بواسطہ شعبہ من البخابتہ کالفظ زیادہ بیان کیاہے۔

يَغُتَسِلانِ مِنُ إِنَآءٍ وَّاحِدٍ زَادَ مُسُلِمٌ وَ وَهُبُ بُنُ حَرِيْرٍ عَنُ شُعْبَةً مِنَ الْحَنَابَةِ.

١٨٣ بَابِ مَنُ اَفُرَعَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسُلِ.

77٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا الْمُعَمْشُ عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِى الْمُحَدِ عَنُ كُريُبٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَيُمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ قَالَتُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرُجَهُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْ فَمَالَ فَرُجَهُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَسَلَ فَرُجَهُ ثُمَّ السَّنَشُقَ وَ عَسَلَ وَجُهَةً وَيَدِيهِ وَعَسَلَ وَاسَهُ فَلَكَ يَدَةً مِلْ وَجُهَةً وَيَدِيهِ وَعَسَلَ قَدَمَيُهِ السَّنَشُقَ وَ عَسَلَ وَجُهَةً وَيَدِيهِ وَعَسَلَ وَاسَهُ فَلَا وَلُهُ يُودُهُ اللهُ يَدِهُ هَكَذَا وَلَهُ يُودُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَسَلَ وَاسَهُ فَنَالَ بِيدِهِ هُكَذَا وَلَهُ يُرِدُهَا.

١٨٤ بَابِ تَفُرِيُقِ الْغُسُلِ وَ الْوُضُوَءِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيُهِ بَعُدَ مَا جَفَّ وُضُوئَهُ.

77١ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَا الْاَعُمَثُ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُلُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَا الاَعُمَثُ عَنُ سَالِم بُنِ الْحَعُدِ عَنُ كُريُبٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِ الْبَيِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتُ مَيْمُونَةُ وَضَعُتُ لِلنَّيِيّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآءً يَّغُتَسِلُ بِهِ فَافُرَعَ عَلَى يَدَيُهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ او ثَلْقًا ثُمَّ افْرَعَ يَدَهُ يَعْسَلُ مَذَاكِيرَةً ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ تَمَضَمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ ثُمَّ غَسَلَ رَاسَةً ثَلاثًا ثُمَّ صَبً عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ مَصَلًى عَسَلَ مَلَامُ اللهُ قَدَمُهُ وَ يَدَيُهِ ثُمَّ عَسَلَ رَاسَةً ثَلاثًا ثُمَّ صَبًا عَلَى جَسَدِه فَعَسَلَ قَدَمُهُ وَ يَدَيُهِ ثُمَّ عَسَلَ مَاسَةً فَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ عَلَيْهِ فَعَسَلَ قَدَمُهُ وَ يَدَيُهِ ثُمَّ عَسَلَ وَاسَدَ اللهُ فَعَسَلَ قَدَمُهُ وَ يَدَيهِ فَعَسَلَ قَدَمُهُ وَ يَدَيهِ فَعَسَلَ قَدَمُهُ وَ يَدُهُ فَى مَنْ عَلَى مِنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمُهُ وَ يَدَيهُ عَمْ الْمَا عَمْ مَعَامِهُ فَعَسَلُ قَدَمُهُ وَ يَدَيهُ عَلَى مَنْ مَا عَمَامِهُ فَعَسَلَ قَدَمُهُ وَ يَدَيهُ فَعَسَلَ قَدَمُهُ وَ عَلَى الْمُ عَلَى الْمَالُولُ اللهُ عَلَى الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ عَسَلَ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَا عَلَيْهِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُعُولُ وَلَمُ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ مَا الْمُعَلِي الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ

باب ۱۸۳۔جو شخص عنسل میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر یانی ڈالے،اس کابیان۔

ب ۲۲۰ موئی بن اساعیل ابوعوانه اعمش سالم بن ابی الجعد کریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) ابن عباس محضرت میمونی بنت حارث کہتی ہیں میں نے رسول خداصلی الله علیه وسلم کے عسل کے حارث کہتی ہیں میں نے رسول خداصلی الله علیه وسلم کے عسل کے کئے پانی رکھااور آپ کے لئے پردہ ڈال دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ برپانی گرایا، اور اسے ایک باریاد وبار دھویا (سلیمان رادی حدیث) کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں تیسری باریا کو بھی ذکر کیایا نہیں، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے مجھے یاد نہیں ہتھ برپانی ڈالا اور اپنی شرم گاہ کو دھویااس کے بعد اپناہا تھ زمین بریاد یوار پر ملا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور دونوں نہیں بریادی بہایا، پھر اس خویا۔ پھر اسے بدن برپانی بہایا، پھر اس دعویا۔ پھر اسے باتھ سے بدن کاپانی نچر اس دیا اور این سے دونوں پیر دھوئے ، میں نے آپ کو دیا اور اس کونہ لیا۔

باب ۱۸۴۔ عسل اور وضو میں تفریق کرنے کا بیان، ابن عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کو خشک ہو حانے کے بعد دھویا۔

۱۲۱۔ محد بن محبوب عبدالواحد 'اعمش 'سالم بن ابی الجعد 'کریب'
(ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام )'ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت میمونہؓ نے فرمایا، کہ میں نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے
لئے پانی رکھ دیا، تاکہ آپ اس سے عسل فرماویں۔ آپ نے اپنے
دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالااوران کودو 'دومر تبدیا تین، تین مرتبہ دھویا،
پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد اپنے منہ اور
دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو تین بار دھویا اس کے بعد اپنے
دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو تین بار دھویا اس کے بعد اپنے
دونوں ہیروں کو دھویا۔

٥٨٥ بَابِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنُ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلِ وَّاحِدٍ.
دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلِ وَّاحِدٍ.
٢٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي عَدِي وَّيَحٰنِي بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ ابُنُ آبِي عَدِي وَّيَحٰنِي بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ اللَّهُ عَنُ ابْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آبِيهِ قَالَ ذَكَرُتُهُ لِعَائِشَةَ قَالَتُ يَرُحَمُ اللَّهُ آبِيهِ قَالَ ذَكَرُتُهُ لِعَائِشَةَ قَالَتُ يَرُحَمُ اللَّهُ آبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ كُنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فَ عَلَى نِسَاءِ هِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فُ عَلَى نِسَاءِ هُ ثَمَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فُ عَلَى نِسَاءِ هُ ثَمَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فُ عَلَى نِسَاءِ هُ ثَمَّ يُصُولُ اللهِ ثَمَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فُ عَلَى نِسَاءِ هُ ثَمَّ يُصَافِلُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فُ عَلَى نِسَاءِ هُ ثَمَّ يُسَاءً مُ مُحْرِمًا يَّنْضَحُ طِيْبًا.

باب ۱۸۵۔ جب جماع کر لے پھر دوبارہ کرنا چاہے اور جس نے ایک ہی عنسل میں اپنی تمام بیبیوں کے پاس دورہ کیا۔
۲۲۲۔ محمد بن بشار 'ابن ابی عدی ' کی بن سعید ' شعبہ ' ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے والد منتشر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ بات عائشہ سے بیان کی، توانہوں نے کہا کہ اللہ ابو عبدالر حمٰن پر رحم کرے! میں رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے عبدالر حمٰن پر رحم کرے! میں رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے خوشبولگادیا کرتی تھی اور آپانی بیبیوں کے پاس جاتے تھے۔ پھر صبح کو شہولگادیا کرتی تھی اور آپانی بیبیوں کے پاس جاتے تھے۔ پھر صبح کو احرام باندھ لیتے تھے۔ (خوشبوکی) مہک (آپ کے جسم سے) نکلی رہتی تھی۔

ف۔ اس مدیث کا تعلق باب سے صرف اس لفظ بیبیوں کی بناء پر ہے، در نہ یہ مدیث ج کی احادیث سے متعلق ہے۔ چونکہ اس مدیث میں بیبیوں کالفظ جمع کے ساتھ آیا ہے جواس امرکی دلیل ہے کہ آپ ایک شب وروز میں متعدد بیبیوں سے استفادہ فرمالیا کرتے تھے ۱۲ مترجم

۲۲۳ محر بن بثار 'معاذ بن ہشام 'ہشام 'قادہ 'انس بن مالک گئے ہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپن (تمام ) بیبیوں کے پاس ایک ساعت کے اندر رات اور دن میں دورہ کر لیتے تھے، اور وہ گیارہ تھیں، قادہ گہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہ آپ ان سب کی طاقت رکھتے تھے؟ وہ بولے کہ (ہاں! بلکہ) ہم کہا کرتے تھے کہ آپ کو تمیں مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ (سعید نے قادہ سے نقل کیا ہے کہ انس نے ان طاقت دی گئی ہے۔ (سعید نے قادہ سے نقل کیا ہے کہ انس نے ان سے نویبیاں بیان کیں)

باب ١٨٦ ندى كے دھونے اور اس كے سبب سے وضوكا بيان-

۲۱۳-ابوالولید 'زاکدہ 'ابو حمین 'ابو عبدالر حمٰن 'حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری مذی زیادہ خارج ہوتی تھی۔ میں نے ایک شخص (مقدادٌ) سے کہاکہ وہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم بو چھے اور میں خود بوچھتے ہوئے اس سبب سے شرمایا کہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں۔اس شخص نے بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کرلواورا پے عضو خاص کود ھوڈ الو۔

باب ١٨٤ اس مخص كابيان جس نے خو شبولگائی پھر عسل كيااور خو شبوكااثر باتى رە جائے۔ مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَىٰ بَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبِي عَنُ قَتَادَةً قَالَ مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبِي عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّنَا انَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلُونُ وَهُنَّ إِحُدى عَشَرَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنُ نَتَحَدَّثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٢٦٤ حَدَّئَنَا آبُو الوَلِيُدِ قَالَ حَدَّئَنَا زَائِدَةً
 عَنُ آبِى حُصَيْنِ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ
 عَلِي قَالَ كُنتُ رَجُلًا مَّدَّآءً فَامَرُتُ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ
 ابْنَتِه فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّا وَ اغْسِلُ ذَكرَكَ.

١٨٧ بَابِ مَنُ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَ بَقِيَ آثَرُ الطِّيُبِ .

710 حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَالَتُ عَآئِشَةَ وَ ذَكَرُتُ لَهَا قَوُلَ ابُنِ عُمَرَ مَآ أُحِبُّ اَنُ أُصْبِحَ مُحُرِمًا آنُضَحَ طِيْبًا فَقَالَتُ عَآئِشَهُ آنَا طَيَّبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ آصُبَحَ مُحُرِمًا.

٢٦٦ حَدَّئنا ادَّمُ بُنُ آبِي اَيَاسٍ قَالَ
 حَدَّئنا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّئنا الْحَكَمُ عَنُ
 إِبْرَاهِيمَ عَنِ الاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ
 كَانِّيُ انْظُرُ إلى بِيُضِ الطِيبِ فِي مَفْرِقِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ.

۲۲۵ - ابوالنعمان ابوعوانہ ابراہیم بن محد بن منتشر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے عائش سے بوچھا، اور ان سے ابن عرفار() یہ قول بھی بیان کیا کہ میں اس بات کو پند نہیں کر تاکہ صبح کو احرام باندھوں، اس حال میں کہ (میرا بدن خوشبو سے) مہک رہا ہو، تو عائش بولیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبولگائی اس کے بعد آپ نے اپنی بیبیوں کے پاس دورہ فرمایا پھر صبح کواحرام باندھ لیا۔

۲۲۱ ۔ آدم بن الی ایاس شعبہ کم ابراہیم اسود، حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ گویا میں نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خو شبوکی چک (اب تک) دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ محرم تھے۔

ف۔ چونکہ یہ حدیث سابقہ دو حدیثوں کا اختصار ہے، جن میں بیبیوں پر دورہ کرنے کاذکر آیا ہے اور اس میں خو شبو کے استعال کے بعد عنسل کا بھی ذکر تھا، بایں وجہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب میں بھی اس کو نقل کر دیا۔

باب ۱۸۸۔ بالوں کا خلال کرنا، یہاں تک کہ جب سے سمجھ لے کہ وہ کھال کو تر کر چکا۔ پھراس پرپانی بہادے۔

۲۷۷۔ عبدان عبداللہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ 'ہتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب عسل جنابت کرتے، تواپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور وضو فرماتے جس طرح آپ گاوضو نماز کے لئے ہو تا تھا۔ پھر عسل کرنے میں اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے۔ جب آپ سمجھ لیتے کہ کھال کو ترکر دیا تواس پر تین بارپانی بہاتے، پھر اپنے بدن کودھوتے، عائشہ نے کہا کہ میں اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ایک ظرف سے نہاتے تھے، دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے ۔

الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ النَّعُورِ حَتَّى إِذَا الشَّعُورِ حَتَّى إِذَا الشَّعُورِ حَتَّى إِذَا اللهِ قَالَ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآمِشَةَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَضُوتَ وَ لَوَضًا اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَضَوَّةً وَلَا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَضَوَّةً وَلَا اللهِ عَلَيهِ الْمَاءَ تُلاكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ سَآئِرَ جَسَدِهِ وَقَالَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُوفُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَعُولُ مُنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ الْعَالَوْقُ مُنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) احرام کی حالت میں خو شبواستعال کرنا ممنوع ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو تا ہے۔اگر احرام باندھنے سے پہلے خو شبولگائی جائے اور احرام کے بعد اس کااثر باقی رہے تو حضرت ابن عمرٌ اس کو بھی ممنوع قرار دیتے تھے۔حضرت عائشہؓ کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے اس کی تردید کی اور دلیل میں بیہ حدیث سائی۔

١٨٩ بَابِ مَنُ تَوَضَّاً فِي الْحَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سِآئِرَ جَسَدَهِ وَلَمُ يُعِدُ غَسُلَ مَوَاضِع الْوُضُوَّءِ مِنْهُ مَرَّةً أُخُرِي.

٢٦٨ حَدَّنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسَى قَالَ آنَا الْأَعْمَشُ عَنُ سَالِمِ الْفَصُلُ بُنُ مُوسَى قَالَ آنَا الْأَعْمَشُ عَنُ سَالِمِ عَنُ كُرَيُبٍ مَّوُلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَيْمُونَةَ قَالَتُ وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وُصُوءَ الْحَنَابَةِ فَاكُفَا بِيَمِينَةٍ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيُنِ آو تُلَثَّاثُمَّ غَسَلَ فَرُجَةً ثُمَّ ضَرَبَ يَدَةً بِالأَرْضِ آو الْحَائِطِ مَرَّتَيُن آو تُلثًا ثُمَّ يَمَضُمَضَ وَ استَنُشَقَ وَ غَسَلَ وَجُهَةً وَ ذِرَاعَيُهِ تَمَصَمَضَ وَ استَنُشَقَ وَ غَسَلَ وَجُهَةً وَ ذِرَاعَيُهِ ثَمَّ الْمَاتَ مُنَمَّ الْمَعْمَلُ مَسِكَ جَسَدَه ثُمَّ تَمْ الْمَاتَ مُنْ الْمَعْمَلُ وَجُهَةً وَ ذِرَاعَيُهِ تَمْ الْمَاتُ فَاتَيْتُهُ الْمَحِرُقَةِ فَلَمُ اللّهُ عَلَى رَاسِهِ الْمَآءَ ثُمَّ عَلَى حَسَلَ حَسَدَه ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَحْمَلُ وَجُهَةً فَلَمُ اللّهُ فَالَتُ فَاتَيْتُهُ الْمَحْمَلُ وَحُمْوَةً فَلَمُ اللّهُ فَالَتُ فَالَتُ فَاتَيْتُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ

١٩٠ بَابِ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسِحُدِ أَنَّهُ
 خُنُبُ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ.

٢٦٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عُمُمُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عُمُمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أَقِيمَتِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ الصَّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ الصَّفُوفُ قِيامًا فَخَرَجَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكْرَ اَنَّهُ جُنُبُ فَقَالَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَنْ مُحَمِّرَ عَنِ الزُّهُويِ وَرَوَاهُ اللهُ وَرَامُهُ يَقُطُرُ فَكَبَرَ فَصَلَّيْنَا مَعَةً تَابَعَهُ اللهُ وَرَوَاهُ اللهُ وَرَامُهُ عَنْ مُعْمَرٍ عَنِ الزُّهُويِ وَرَوَاهُ اللهُ وَرَامِهُ اللهُ وَرَامُهُ يَقُلُو هُويٍ .

١٩١ بَابُ نَفُضِ الْيَدَيُنِ مِنُ غُسُلِ الْجَنَابَة.

٢٧٠ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخُبَرَنَا اَبُو حَمْزَةَ

باب۱۸۹-اس شخص کابیان جس نے حالت جنابت میں وضو کیا، پھر اپنے باقی جسم کو دھویااور وضو کے مقامات کو دوبارہ نہیں دھویا۔

۲۲۸ - یوسف بن عینی ، فضل بن موسی ، اعمش سالم ، کریب (ابن عباس محب کرایت عباس کے آزاد کروہ غلام) ، ابن عباس ، حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسکم کے عسل جنابت کے لئے پانی رکھا گیا۔ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے عسل جنابت کے لئے پانی رکھا گیا۔ آپ نے اپنی شرم گاہ کو دھویا، بھر اپناہا تھ زمین میں یاد یوار میں دومر تبہ یا تین مر تبہ مارا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اور کہنیاں دھو کیں ، پھر اپنا آپ باتی بدن کو دھویا، پھر (وہاں سے) ہٹ گئے اور اپنے دونوں بیر دھوئے۔ میمونہ کہتی ہیں پھر میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے گئی تو بیر دھوئے۔ میمونہ کہتی ہیں پھر میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے گئی تو آپ نے اسے نہیں لیااور اپنے ہاتھ سے پانی نچوڑ تے رہے۔

باب ۱۹۰۔ جب مسجد میں یاد آئے کہ وہ جنب ہے تو اس حال میں نکل جائے اور تیم نہ کرے۔

۲۲۹ عبداللہ بن محمہ عثان بن عمر 'یونس' زہری' ابوسلمہ ' ابوہر یرا گا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مر تبہ نماز قائم کی گئی، اور صفیل کھڑی کر کے برابر کی گئیں، اتنے میں رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے، توجب آپ اپی نماز پڑھنے کی جگہ پر کھڑے ہوگئے۔ اس وقت یاد کیا کہ عسل کی ضرورت ہے۔ ہم سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہواور آپ لوٹ گئے اور عسل کیا، اس کے بعد تشریف لائے اور آپ کے سرسے پانی فیک رہا تھا۔ پھر آپ نے تشریف لائے اور آپ کے سرسے پانی فیک رہا تھا۔ پھر آپ نے تکبیر (تحریمہ) کہی اور ہم سب نے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ عبدالاعلی نے بواسطہ معمر' زہری' اس کے متابع حدیث روایت کی عبدالاعلی نے بواسطہ معمر' زہری' اس کے متابع حدیث روایت کیا ہے۔

باب ۱۹۱۔ عسل جنابت کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا۔

٠٤ ٢ عبدان ابو حزه اعمش سالم بن ابي الجعد ، كريب ابن عباسٌ

قَالَ سَمِعُتُ الأَعُمَشَ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْمَعُدِ عَنُ كُرَيُبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتُ مَيْمُونَةُ وَضَعُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُسُلَافَسَتَرُتُهُ بِثَوْبٍ وَّ صَبَّ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَعُسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَعُسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيكِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ فَرَاعَيْهِ فَضَرَبَ بِيلِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ عَسَلَهَا فَمَضُمَضَ وَاستَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَجُهَةً وَ خَسَلَ وَجُهَةً وَ خَسَلَهُ فَمُ الْمُ مَنْ عَلَى رَأْسِهِ وَاقَاضَ عَلَى خَسَدِه ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلَتُهُ ثُوبًا فَلَمُ جَسَدِه ثُمَّ تَنْحَى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلَتُهُ ثُوبًا فَلَمُ جَسَدِه ثُمَّ تَنْحَى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلَتُهُ ثُوبًا فَلَمُ يَاكُوهُ مَا يَدُيهِ .

١٩٢ بَاب مَنُ بَدَا بِشِقِّ رَاسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسُلِ.

٢٧١ حَدَّنَا خَلَادُ بُنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ نَافِع عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِم عَنُ الْبَرَاهِيُمُ بُنُ نَافِع عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِم عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنَّا إِذَا أَصَابَ إِحُدَانَا جَنَابَةٌ اَحَذَتُ بِيَدَيُهَا ثَلاَنًا فَوُقَ رَاسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ رَاسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ وَبِيدِهَا الأَيْسَرِ.

٣ ١٩٣ بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرُيَانًا وَ حُدَهُ فِي الْحَلُوَةِ وَمَنُ تَسَتَّرُ وَ التَّسَتُّرُ الْحَلُوةِ وَمَنُ تَسَتَّرُ وَ التَّسَتُّرُ الْفَصْلُ وَقَالَ بَهُزَّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٧٢ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا عِبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُوْآ إِسُرَآئِيْلَ يَغُتَسِلُونَ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُوْآ إِسُرَآئِيْلَ يَغُتَسِلُونَ

حفرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہیں نے نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عنسل کاپانی رکھ دیااور آپ کے لئے پر دہ ڈال دیا۔ آپ نے اپنی ہاتھوں پر پانی ڈالااوران کو دھویا، پھر اپنی داہنے ہاتھوں پر پانی ڈالااوران کو دھویا، پھر اپنی داہنے ہاتھ ویین پر مار کر اس کو ملا، پھر اسے دھویا، بعد اس کے کلی کی اور ناک میں پانی لیا۔ اور منہ اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا۔ اور باتی بدن پر پانی ڈالا۔ اور باتی بدن پر پانی ڈالا۔ اور باتی بدن پر پانی بہایا۔ اس کے بعد (وہاں) سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوتے، پھر میں نے ایک کپڑا (بدن پو نچھے کو) آپ کی طرف بڑھایا گھر آپ نے اسے نہیں لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں (سے بدن) جھاڑتے ہوئے ہے آئے۔

باب ۱۹۲۔ عسل میں اپنے سر کے داہنے حصہ سے ابتدا کرنے والے کابیان۔

ا ۲۷ حفلاد بن یجی ابراہیم بن نافع وسن بن مسلم صفیہ بنت شیبہ والت کرتی ہیں، جب ہم میں سے کسی کو جنابت ہو جاتی تھی تو وہ (اس طرح عنسل کرتی تھی کہ )اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اپنے سر پر (پانی) لے کر ڈالتی تھی، پھراپنے ہاتھ سے سر کے داہنے حصہ کو پکڑ (کر ملتی) تھی اور دوسرے ہاتھ سے سر کے بائیں حصہ کو رماتی تھی)

باب ۱۹۳-اس شخص کا بیان جس نے ایک گوشہ میں بحالت تنہائی نگے ہو کر عنسل کیااور جس شخص نے پردہ کیا، مگر پردہ کر لینا فضل ہے۔ بہنر نے اپنے باپ سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے ان کے دادا سے، انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور لوگوں سے زیادہ اس امر کا مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

۲۷۲۔ اسخق بن نصر عبد الرزاق معمر 'ہمام بن مدیہ 'ابوہر بر ہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں بنی اسر ائیل برہند عسل کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام تنہا عسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسر ائیل نے کہا کہ

عُرَاةً يُّنظُرُ بَعُضُهُمُ إِلَى بَعُضٍ وَّ كَانَ مُوْسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُتَسِلُ وَحُدَةً فَقَالُوا وَ اللَّهِ مَا يَمُنَعُ مُوسَنِّي آنُ يُّغُتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ ادَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَّغُتَسِلُ فَوَضَعَ تُوبَةً عَلى حَجَرِ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَحَمَعَ مُوسَى فِي أَثَرِهِ يَقُولُ نُوبِي يَا حَجَرُ تُوْبِيٰ يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتُ بَنُوۡٱ اِسُرَآئِيُلَ إِلَى مُوسِنِي وَقَالُوا وَ اللَّهِ مَا بِمُوسِنِي مِنُ بَاس وَّ اَخَذَ تُوْبَةً وَ طَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرُبًا قَالَ أَبُوُ هُرَيُرَةَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبُ ۚ بِالْحَجَرِ سِتَّةً آوُ سَبُعَةٌ ضَرُبًا بِالْحَجَرِ وَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغُتَسِلُ عُرُيَانًا فَخَرَّ عَلَيُهِ جَرَادٌ مِّنُ ذَهَبِ فَحَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِينُ فِي ثُوبِهِ فَنَادَهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ اَلَمُ اكُنُ اَغُنيَتُكَ عَمَّا تَرْى قَالَ بَلِّي وَ عِزَّتِكَ وَلَكِنُ لَا غِنْي بِيُ عَنُ بَرَكَتِكَ وَرَوَاهُ اِبْرَاهِيُمُ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ صَفُوانِ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَيُّوُبُ يَغُتَسِلُ عُرِيَانًا.

١٩٤ بَابِ التَّسَتُّرِ فِي الْغُسُلِ عِنْدَ النَّاسِ.

بِ ٢٧٣ مَدُنّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ أَالِكٍ عَنُ أَالِكٍ عَنُ أَلِكٍ عَنُ أَلِكٍ عَنُ أَبِيهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

والله! موسیٰ کو ہم لوگوں کے ہمراہ عنسل کرنے سے صرف یہ چیز مانع ہے کہ وہ فتق میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موی علیہ السلام عُسْل کرنے لگے اور اپنالباس پھر پرر کھ دیا،وہ پھر ان کالباس لے کر بھاگا'اور حضرت موی علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے دوڑے کہ ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر (اے پھر میرے کپڑے دے، دے اے بھر میرے کیڑے دے، دے) یہال تک کہ بی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیااور کہاکہ واللہ! موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بیاری نہیں ہے 'تب (پھر تھبر گیا) موسیٰ نے اپنالباس لے لیا اور پھر کو مارنے لگے، ابوہر برہ کہتے ہیں کہ خداکی قتم! (حفرت موی علیه السلام کی) مارے (اس) پھر پرچھ یاسات نشان اب تک باقی ہیں(ا)۔ اور اسی سند سے حضرت ابوہر سر نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا (ایک دن) رِ حفرت)ابوب برہنہ نہارہے تھے۔ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں، تو ابوب ان کو اپنے کیڑے میں سمیٹنے گئے' انہیں ان کے پروردگارنے آوازدی، کہ اے ابوب کیامیں نے تمہیں اس (سونے کی ٹڈی) سے جو تم دیکھ رہے ہو بے نیاز نہیں کر دیا؟انہوں نے کہا ہاں! تیری بزرگ کی قتم!(تونے مجھے بے نیاز کر دیا ہے) کیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہوسکتی۔ اور اس کو ابراہیم نے بواسطه موسیٰ بن عقبه 'صفوان' عطار بن بیار 'ابو ہر مرہ' نبی کریم صلّی الله عليه وسلم عروايت كياكه بينا ايوب يغستل عريانا

باب ۱۹۴-لوگوں کے پاس نہانے کی حالت میں پردہ کرنے کا بیان۔

۲۷۳ عبدالله بن مسلمه 'مالک' ابوالعضر (عمرو بن عبیدالله کے آزاد کردہ غلام) ابو مرہ (ام ہائی بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ فتح (مکہ) کے سال رسول خداصتی الله علیه وسلم کے پاس گئی، تو میں نے آپ کو عسل کرتے ہوئے پایا۔ اور فاطمہ ا

(۱) نبی علیہ السلام میں کوئی ایساعیب نہیں ہو تا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں چو نکہ ایک ایسے ہی عیب کی تہمت بنی اسر ائیل آپ پر لگاتے تھے اس لئے خداتعالیٰ نے ان کی ہر اُت کا فیصلہ کیااور حدیث میں بیان کر دہ صورت سے بنی اسر ائیل کے لوگوں پر حضرت موسیٰ علیہ السِلام کا بے عیب ہونا ظاہر ہو گیا۔

إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُحِ فَوَجَدَتُّهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَهُ تَسُتُرُهُ فَقَالَ مَنُ هَدِهِ فَقُلْتُ آنَا أُمُّ هَانِيُءٍ.

عَلَى الْحُبَرَنَا سُفَيَانُ قَالَ الْحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الْحُبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْحَعُدِ عَنُ كُرِيُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ قَالَتُ سَتَرُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْحَنَابَةِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ ثُمَّ صَبَّ بِيمِينِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَغْتَسِلُ مِنَ اللهَ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَغْتَسِلُ مِنَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْحَائِطِ أو الأرْضِ ثُمَّ تَوضًا بِيدِهِ عَلَى المَحَاثِطِ أو الأرْضِ ثُمَّ تَوضًا فَي المِتَوقَ عَيْرَ رِجُلَيْهِ ثُمَّ افَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَآءَ ثُمَّ تَنَحَى فَعُسَلَ قَدَمَيُهِ عَلَى عَلَى جَسَدِهِ الْمَآءَ ثُمَّ تَنَحَى فَعُسَلَ قَدَمَيُهِ عَلَى السِتُر.

١٩٥ بَابِ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرُاةُ \_

٢٧٥ حدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِي مَلَمَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ انَّهَا بِنُتِ آبِي مَلَمَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ انَّهَا عَلَي مَلَمَةً أُمِّ الْمُؤَمِنِينَ انَّهَا مَلَكُ جَآءَ تُ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَاةً آبِي طَلْحَةً إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ مَنَ الْحَقِ عَلَى اللهُ وَسُلُمَ نَعَمُ إِذَا مَنَ الْحَقِ عَلَى اللهِ صَلَّى الله وَسُلَمَ نَعَمُ إِذَا رَأْتِ الْمَآءَ. اللهِ صَلَّى الله وَسَلَّمَ نَعَمُ إِذَا رَأْتِ الْمَآءَ.

١٩٦ بَابِ عَرَقِ الْجُنْبِ وَ أَنَّ الْمُسُلِمَ لا يَنْجُسُ.

٢٧٦\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَكُرُّ عَنُ آبِيُ

آپ پر پردہ کئے ہوئے تھیں، آپ نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیاکہ میں ام ہانی ہوں۔

۲۵۲ عبدان عبدالله اسفیان اعمش سالم بن ابی الجعد کریب ابن عباس حضرت میوند روایت کرتی بین که میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم پر عسل جنابت کے لئے پردہ کیا۔ پس آپ نے اپنی دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنی داہنے ہاتھ سے اپنی ہائیں ہاتھ پربانی گرایا، اور اپنی شرم گاہ کو اور جہاں کہیں (نجاست) لگ گئی تھی، اس کو دھویا۔ پھر اپناہاتھ دیوار پریاز مین پر ملا، پھر وضو فرمایا جس طرح آپ کا وضو نماز کے لئے (ہوتا تھا) پیروں کے علاوہ، پھر آپ نے اپنی بدن پرپانی بہایا۔ بعد اس کے (وہاں سے ) ہٹ گئے اور اپنی دونوں پیر دھوڈا لے، ابن فضیل اور ابوعوانہ نے ستر کے متعلق اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب، ۱۹۵ عورت کواحتلام ہونے کابیان۔

۲۷۵ عبدالله بن یوسف مالک ، شام بن عروه ، عروه ، زینب بنت ام سلمه ، ام المو منین ام سلمه اروایت کرتی بین که ابوطلحهٔ کی بی بی ام سلمهٔ روایت کرتی بین که ابوطلحهٔ کی بی بی ام سلمهٔ رسول خداصلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں، اور عرض کیا یا رسول الله! الله تعالی حق بات (کے کہنے) سے نہیں شرما تا، جب عورت کواحتلام ہو تواس پر بھی عنسل فرض ہے ؟ تورسول الله صلی علیہ وسلم نے فرمایا که ہاں اگر منی (کی تری کپڑوں پر) و کیھے ، (تو عنسل فرض ہے)

ف۔ لینی جب کسی مخص کو عسل کی ضرورت ہواور عسل کرنے سے قبل اس کو پسینہ آئے اور وہ کیڑوں میں جذب ہو جائے، تو کیا کیڑے یاک رہیں سے پاپلید ہو جائیں سے ؟

باب ١٩٦\_ بنب کے بسینہ کابیان اور مؤمن نجس نہیں ہو تا۔

۲۷۱ علی بن عبدالله ' یخی ' حمید ' بکر ' ابورافع ' ابو ہر بر او ایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کسی گلی میں انہیں رسول خداصتی الله علیہ وسلم

رَافِع عَنُ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَقِيَةً فِي بَعْضِ طَرِيُقِ الْمَدِيْنَةِ وَسُوَ خُنُبُ فَانُحَنَسُتُ مِنْهُ فَذَهَبُتُ فَاغْتَسَلُتُ ثُمَّ جُنُبًا فَانُحَنسُتُ مِنْهُ فَذَهَبُتُ فَاغْتَسَلُتُ ثُمَّ جُنْبًا فَكَرِهُتُ آنُ كُنتَ يَا آبَا هُرَيْرَةً قَالَ كُنتُ جُنبًا فَكْرِهُ فَقَالَ كُنتُ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. طَهَارَةٍ قَالَ سُبُحَانَ اللهِ إِنَّ المُؤُمِنَ لَا يَنْجُسُ. ١٩٧ بَابِ الْجُنبِ يَخُرُجُ وَ يَمُشِيى فِي السُّوقِ وَ غَيْرِهِ وَقَالَ عَطآءً فِي السُّوقِ وَ غَيْرِهِ وَقَالَ عَطآءً يَحْرَجُمُ الْطُفَارَةُ يَحْرَجُمُ الْطُفَارَةُ وَيَحْلِقُ رَاسَةً وَ إِنْ لَنْمُ يَتَوَضَّأً لِمُ الْمُفَارَةُ وَيَحْلِقُ رَاسَةً وَ إِنْ لَنَمْ يَتَوَضَّأً لِمُ الْمُفَارَةُ وَيَحْلِقُ رَاسَةً وَ إِنْ لَنْمُ يَتَوَضَّأً ـ

٢٧٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ الأَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ نَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ الْبُنَ مَالِكٍ حَدَّنَهُمُ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَآئِهِ فِي اللَّيُلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوُمَئِذٍ تِسُعُ نِسُوةٍ.

٢٧٨ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى قَالَ خَدُّنَا عَبُدُ الْأَعُلَى قَالَ ثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آبِي رَافِع عَنُ آبِي وَافِع عَنُ آبِي وَافِع عَنُ آبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا جُنُبٌ فَآخَذَ بِيَدِى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانُسَلَلتُ فَآتَيْتُ الرَّحُلَ فَاعْتَسَلتُ خَتَّى قَعَدَ فَانُسَلَلتُ فَآتَيْتُ الرَّحُلَ فَاعْتَسَلتُ ثُمَّ جَتُتُ وَهُو قَاعِدٌ فَقَالَ آيُنَ كُنتَ يَا آبَا هُرَيْرَةً فَقُلتُ لَهُ فَقَالَ آيُنَ كُنتَ يَا آبَا هُرَيْرَةً فَقُلتُ لَه فَقَالَ سُبُحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْخُسُ.

١٩٨ بَابِ كَيْنُونَةِ الْجُنْبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّاً قَبُلَ أَنُ يَّغُتَسِلَ.

٢٧٩\_ حَدَّنَنَا ٱبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَالُ عَنُ يَّحُيْي عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ

مل گئے، اور ابو ہر بر ہی جنب تھے (وہ کہتے ہیں کہ) میں آپ سے علیحدہ ہوگیا۔ اور جاکر عنسل کیا۔ پھر آیا تو آپ نے فرمایا۔ کہ اے ابو ہر برہؓ تم کہاں چلے گئے تھے؟ ابو ہر برہؓ نے کہا کہ میں جنب تھا۔ اور ناپاکی کی حالت میں، میں نے آپ کے پاس بیٹھنا بر اجانا۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ! مؤمن (کسی حال میں) نجس نہیں ہو تا۔

باب ۱۹۷۔ جنب کے نگلنے اور بازار وغیرہ میں چلنے کا بیان۔ عطاء نے کہا کہ جنب پیخے لگوا سکتا ہے اور اپنے تاخن کٹوا سکتا ہے اور اپناسر منڈ واسکتاہے اگر چہ اس نے وضونہ کیا ہو۔

۲۷۷۔ عبدالاعلی بن حماد 'یزید بن زریع 'سعید 'قادہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک ؒ نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ نبی صلّی الله علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیبیوں کے پاس دورہ کر لیتے تھے، اور اس وقت آپ کی نویبیاں تھیں۔

۲۷۸ عیاش عبدالاعلی حمید، بکر ابورافع ابو ہریر اورائیت کرتے ہیں کہ مجھے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ (اس وقت) میں جنب تھا آپ نے میراہاتھ پکڑلیا، میں آپ کے ہمراہ چلا۔ یہاں تک کہ آپ (ایک جگہ) بیٹھ گئے تومیں آہتہ سے نکل گیااورا پے مقام پر جا کر عسل کیا۔ پھر آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوہر ریرہ تم کہاں (چلے گئے) تھے ؟ میں نے آپ سے کہہ دیا (کہ میں ناپاک تھا، نہانے گیا تھا) آپ نے فرمایا، سجان اللہ! مؤمن (کسی حال میں نجس)(ا) نہیں ہوتا۔

باب ۱۹۸۔ جنبی کے گھر میں رہنے کا بیان 'جب کہ عنسل سے پہلے وضو کر لے۔

پ، ۱۷۲۵ ابو نعیم 'ہشام و شیبان ، یکیٰ ابوسلم "روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشاً سے بوجھا کہ نبی صلّی اللّٰه علیه وسلّم جنابت کی حالت میں

(۱) یعنی اییانجس نہیں ہو تاکہ اس کے ساتھ بیٹھااٹھانہ جاسکے۔اس کی نجاست تھمی ہےاور عارضی ہے جوعنسل سے ختم ہو جاتی ہے۔

سوتے تھے؟وہ بولیں کہ ہاں!صرف وضو کر لیتے تھے۔

باب199ء جنبی کے سونے کابیان۔

۲۸۰ قتیہ بن سعید الیف، نافع 'ابن عمر " روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! جب تم میں سے کوئی جنب ہو تووضو کر لے اور سوئے۔

باب • • ۲- بنب کا بیان که وضو کرنے کے بعد سونا چاہئے۔ ۱۸۸۔ یکیٰ بن بکیر 'لیٹ' عبید اللہ بن ابو جعفر 'محمہ بن عبدالرحلٰن' عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول صنی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت سونے کاارادہ کرتے، تواپی شرم گاہ کود هوڈالتے اور نماز (جبیہا) وضو کر لیتے۔

۲۸۲۔ موسیٰ بن اسمعیل 'جو بریہ 'نافع'عبداللہ بن عمرِ روایت کرتے میں کہ حضرت عمرِ نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا۔ کہ کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سوسکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں! وضو کر کے (سوسکتا ہے)

۲۸۳۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' عبداللہ بن دینار' عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے رات کو جنابت ہو جاتی ہے تورسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرلو،اوراپنے عضو خاص کو دھو ڈالو۔اس کے بعد سو رہو۔

باب ۱۰ ۲- اس کا بیان کہ جب دونوں ختان مل جا کیں۔ ۲۸۴۔ معاذبن فضالہ 'ہشام' ابو نعیم' ہشام، قادہ' حسن' ابو رافع، حضرت ابوہر میرہؓ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مرد عورت کے چاروں شعبوں کے در میان بیٹھ گیا، پھر اس کے ساتھ کوشش کی' تو یقینا عسل واجب ہو گیا۔ عمرونے پھر اس کے ساتھ کوشش کی' تو یقینا عسل واجب ہو گیا۔ عمرونے عَآئِشَةَ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُقُدُ وَهُوَ جُنُبُ قَالَتُ نَعَمُ وَ يَتَوَضَّأُ.

١٩٩ بَابِ نَوْمِ الْجُنُبِ .

٢٨٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بُنَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بُنَ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَرُقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبُ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمُ فَلْيَرُقُدُ وَهُوَ جُنْبُ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمُ فَلْيَرُقُدُ وَهُوَ جُنْبُ .

٢٠٠ بَابِ الْحُنُبِ يَتَوَضًّا ثُمَّ يَنَامُ.

٢٨١ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ نَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُبَيْدٍ قَالَ نَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُجَمَّدِ بُنِ عَبُدِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي جَعْفَرَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَّنَامَ وَهُوَ خُنُبُ عَسَلَ فَرُجَةً وَ تَوَضَّا لِلصَّلُوةِ.

٢٨٢ \_ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ ثَنَا جُويُرِيَةً عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ السَّفُتٰى عُمَرُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَفُتٰى عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اَسَتَفُتْى عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اَسَتَفُتْنَى عُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

٢٨٣ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَاكِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٢٠١ بَابِ إِذَا التَقَى الْخَتَاتَانِ. ٢٨٤ - حَدَّنَنَا مَعَاذُ بُنُ فُضَالَةً قَالَ هِشَامٌ ح وَ حَدَّنَنَا آبُو نَعِيم عَنُ هِشَامٍ عَنُ قَتَادَةً

عَنِ الْحَسَنِ عَنُ اَبِيُّ رَافَعَ عَنُّ اَبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا

حَلَسَ بَيُنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ تَابَعَةً عَمْرًو عَنُ شُعْبَةً وَقَالَ مُوسَى حَدَّنَنَا اَبَانٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةً قَالَ النَّ قَالَ مُوسَى حَدَّنَنَا اَبَانٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةً قَالَ النَّهِ هَذَآ اللَّهِ هَذَآ الْحَوَدُ وَ اَوْكَدُ وَ إِنَّمَا بَيَّنَا الْحَدِيثَ اللَّاحَرَ لِانْحَرَ لِلْحَدَيثَ اللَّحَرَيثَ اللَّحَرَ لَا خَوَدُ وَ اَوْكَدُ وَ إِنَّمَا بَيَّنَا الْحَدِيثَ اللَّاحَرَ لِللَّهِ هَذَآ لِلْحَتَلَافِهِمُ وَ النَّعْسُلُ اَحْوَطُ.

٢٠٢ بَابِ غَسُلِ مَا يُصِيبُ مِنُ فَرُجِ الْمَرُأَة.

مَن الْحُسَيُنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ يَحْنَى وَ اَخْبَرَنَى اَبُو عَنِ الْحُسَيُنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ يَحْنَى وَ اَخْبَرَنَى اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيُدَ بُنَ خَالِدِ الْحُهَنِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَانٍ خَالِدِ الْحُهَنِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَانٍ خَالِدِ الْحُهَنِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَانٍ فَقَالَ اَرَايُتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمُ يُمُنِ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِن رَّسُولِ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِن رَّسُولِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَةً وَقَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُ عَن ذَلِكَ عَلَى ابْنَ ابْنُ عَبِي طَالِبٍ وَ الزُّبَيْرَبُنَ الْعَوَّامِ وَ طَلْحَةَ اللهِ وَ أُبِيَّ بُنَ كَعْبِ فَامَرُوهُ بِذَلِكَ وَ عَلِي ابْنَ ابْنُ بَيْ سَلَمَةً انَّ عُرُوةً بُنَ الزَّبَيْرِ اَخْبَرَةً اللهِ وَ أُبِيَّ بُو سَلَمَةً اللهُ عَلَيْ مَن رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِكُ مِن رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٨٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحُيٰى عَنِ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ قَالَ اَخُبَرَنِى اَبَى بُنُ كُعُبِ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرَاةَ فَلَمُ يُنُزِلُ قَالَ يَعُسِلُ مَا مسَّ الرَّجُلُ الْمَرَاةَ فَلَمُ يُنُزِلُ قَالَ يَعُسِلُ مَا مسَّ المَرْاةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا وَيُصَلِّى قَالَ يَعُسِلُ مَا مسَّ الْمَرْاةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا وَيُصَلِّى قَالَ البُو عَبُدِ اللهِ الْعُسُلُ اَحُوطُ وَذَلِكَ الانْحِرُ إِنَّمَا بَيْنَاهُ لِلْخُتَلافِهِمُ وَ الْمَآءُ اَنْقَى.

شعبہ ہے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور موسیٰ نے بیان کیا کم مجھ سے ابان نے بواسطہ قادہ اور حسن اس کے مشل روایت کیا امام بخاری نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر اور ضروری ہے ہم نے دوسری حدیث صرف ان کے اختلاف کے باعث بیان کی ہے اور عسل میں زیادہ احتیاط ہے۔

باب ۲۰۲۔اس چیز کے دھونے کا بیان جو عورت کی شرم گاہ سے لگ جائے۔

۲۸۵۔ابو معمر عبدالوارث بحسین معلم ، یکی ابوسلمہ عطار بن بیار روایت کرتے ہیں کہ زیڈ بن خالد جہنی نے عثان بن عفان سے بوچھا اور کہا کہ بتاؤ جب مردا پی عورت سے جماع کرے ،اور انزال نہ ہو ، تو اس کا کیا تھم ہے ؟ عثان نے کہا جس طرح نماز کے لئے وضو کر تا ہے اس کا کیا تھم ہے ؟ عثان نے کہا جس طرح نماز کے لئے وضو کر تا ہے اس طرح وضو کر لے اور اپ عضو خاص کو دھو ڈالے۔ عثان نے کہا اس طرح میں نے یہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم سے ساہے۔ پھر میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب سے بوچھا۔انہوں نے بھی اسی بات کا تھم دیا۔اور جھے سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر نے ،ان سے ابو ایوب نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا

۲۸۲ مسدد کی شام بن عروہ عروہ ابو ابوب ابی بن کعب مرد روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اجب مرد اپنی عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو، تو کیا کرے ؟ آپ نے فرمایا اس کے جس مقام نے عورت سے مس کیا ہے، اسے دھو والے ۔ پھر وضو کر لے اور نماز پڑھے۔ (ابو عبداللہ کہتے ہیں عسل میں زیادہ احتیاط ہے) اور ہم نے اس اخیر حدیث کو صرف لوگوں کے میں نیادہ احتیاط ہے بیان کر دیا (ہمارے نزدیک) پانی زیادہ پاک کرنے والا ہے (یعنی بہر حال عسل کرلینا چاہئے) انزال ہویانہ ہو۔

ف۔ بیرحدیث باتفاق سلف منسوخ ہے۔جب مرداور عورت کے دونوں مقام مل جائیں تو عسل فرض ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ سابقہ اُحادیث سے معلوم ہو تاہے ۱۲منہ

# كِتَابُ الْحَيُض

وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَيَسُّئُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ اَذًى فَاعُتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ اَذًى فَاعُتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَ لا تَقْرَبُو هُنَّ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللهُ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَاتُوهُنَّ مِنُ حَيْثُ اَمْرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهِ يُحِبُّ المَّتَطَهِّرِيُن \_

7.٣ بَابِ كَيُفَ كَانَ بَدُأُ الْحَيُضِ وَقَوُلِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا شَيُءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيُضُ عَلَى بَنِى اِسُرَآئِيُلَ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ وَ حَدِيثُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثُو.

٧٨٧ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللّهِ ثَنَا سُفَيَانُ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعُتُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعُتُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ خَرَجُنَا لَا الْقَاسِمَ يَقُولُ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ خَرَجُنَا لَا نَرَادُ إِلّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أَبُكِى فَقَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا رَبُكِى فَقَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا كَتَبَهُ اللّهُ عَلَي فَقَالَ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَضَحَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَضَحَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَضَحَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ يَسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

٢٠٤ بَابِ غَسُلِ الْحَآئضِ رَاسَ زَوُجِهَا وَ تَرُجِيُلِهِ.

# حيض كابيان

حیض (کے مسائل) اللہ تعالیٰ کارشاد کہ "اور آپ ہے لوگ حیض کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ نجاست ہے اس لئے عور توں سے حالت حیض ہیں الگ رہواور ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو تم ان کے پاس اس طرح آؤجس طرح تنہیں اللہ تعالیٰ نو بہ کرنے والوں کو پہند کر تاہے اور پاک رہنے والوں کو پہند فرما تاہے۔" والوں کو پہند کر تاہے اور پاک رہنے والوں کو پہند فرما تاہے۔" باب ۲۰۳۔ حیض کا آنا کس طرح شر وع ہوا، اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ ایک چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، بعض لوگوں نے کہاہے کہ بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، بعض لوگوں نے کہاہے کہ سب سے پہلے حیض بی اسر ائیل پر بھیجا گیا۔ ابو عبد اللہ نے کہائے کہ سب سے پہلے حیض بی اسر ائیل پر بھیجا گیا۔ ابو عبد اللہ نے کہاکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عور توں کو شامل

۲۸۷۔ علی بن عبداللہ 'سفیان، عبدالر حمٰن بن قاسم' قاسم بن محمہ' حصرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہم سب لوگ مدینہ سے صرف جح کا خیال کر کے نکلے، جب (مقام) سرف میں پہنچ ، تو مجھے حیض آگیا۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم میر بے پاس تشریف لائے، میں رور ہی مقی ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تمہیں حیض آگیا؟ میں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تمہیں حیض آگیا؟ میں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا یہ ایک الیہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہذا جو افعال جج کرنے والا کرتا ہے، تم بھی کرو۔ صرف کعبہ کا طواف نہ کرو' عائشہ کہتی ہیں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی۔ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی۔

باب ۲۰۴۷۔ حالت حیض میں عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونے 'اوراس میں کنگھی کرنے کا بیان۔

٢٨٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ مِينَا مَالِكُ عَنُ عَالِمَسَةَ مَالِكُ عَنُ عِنْ عَالِمُسَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالِمُسَةَ قَالَتُ كَنُتُ أَرَجِّلُ رَاسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ وَأَنَا حَآلِشُ .

٢٨٩ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسٰى قَالَ آخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ آنَّ ابْنَ جُرَيْجِ آخُبَرَهُمْ قَالَ آخُبَرَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً آنَّهُ سُئِلَ آخُبَرَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً آنَّهُ سُئِلَ الْحَبُرُنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً وَهِي الْحَبُرُةُ وَهِي الْحَبُرُةُ وَهِي الْحَبُرُةُ وَهِي الْحَبُرُةُ وَهِي الْحَبُرُةُ وَهِي الْمَرَاةُ وَهِي ذَلِكَ تَخُدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى آحَدِ فِي ذَلِكَ بَاسُ لَا لَكَ تَخُدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى آحَدِ فِي ذَلِكَ بَاسُ لَا لَكَ تَخُدُمُنِي عَآئِشَةُ آنَّهَا كَانَتُ تُرَجِّلُ رَاسَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي حَائِضٌ وَهِي حَائِضٌ وَهِي حَائِضٌ وَهِي الْمَسْجِدِ يُدُنِي لَهَا رَاسَةً وَهِي وَهِي فَي عُرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِي حَائِضٌ لَهَا رَاسَةً وَهِي وَهِي فَي حُجُرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِي حَائِضٌ .

٢٠٥ بَاب قِرَآئَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِي حَائِضٌ وَّكَانَ اَبُو وَآئِلِ امْرَأَتِهِ وَهِي حَآئِضٌ وَّكَانَ اَبُو وَآئِلِ يُرُسِلُ خَادِمَةً وَهِي حَآئِضٌ الِآي اَبِي رَزِيْنٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمُسِكُةً بِعِلاقَتِهِ.

. ٢٩ ـ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمِ الْفَضُلُ بُنُ دُكَيُنِ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنُ مَّنُصُورِ بُنِ صَفِيَّةَ آنَّ أُمَّةً حَدَّئَتُهَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى حَدَّئَتُهَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجُرِي وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجُرِي وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجُرِي وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجُرِي وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَ القُرُانَ.

٢٠٦ بَابِ مَنُ سَمَّى النِّقَاسَ حَيُضًا. ٢٩١ ـ حَدَّنَا الْمَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَا هِ مُنَامًا عَنُ اَبِي سَلَمَةَ هِ شَامً عَنُ اَبِي سَلَمَةَ اللَّهُ أَنَّ أَمُّ سَلَمَةً وَدَّنَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً وَدَّنَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً

۲۸۸ عبدالله بن یوسف ٔ مالک، ہشام بن عروہ ٔ عروہ ٔ حضرت عائش ٌ روایت کرتی ہیں کہ میں بحالت حیض رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے سرمیں سنگھی کر دیا کرتی تھی۔

۱۸۹- ابراہیم بن موکی ، ہشام بن یوسف ، ابن جرتی ، ہشام بن عروہ ، عروہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا عورت بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے؟ تو عروہ نے کہا یہ سب میرے نزدیک آسان ہے۔ اور یہ سب عور تیں میری خدمت کرتی ہیں اور میری کیا تخصیص اس ربات) میں کسی کے لئے بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ مجھے عائشہ نے خبر ربات) میں کسی کے لئے بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ مجھے عائشہ نے خبر میں دی ہے کہ وہ بحالت حیض رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجد میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد ہے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد تے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد ہے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد ہے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد ہے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد ہے تھے اور میں ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد ہے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد ہے تھے اور میں ہوتے تھے ، آپ اپناسر عائشہ کے قریب کرد ہے تھے اور میں ہوتے تھے ، آپ کیا کہ کائشہ کے تھیں ، وہ بحالت حیض ہی آپ کے کنگھی کر دیتی تھیں۔

باب ۲۰۵ مرد کااپنی بی بی گود میں (سر رکھ کر) حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے کا بیان۔ ابووائل اپن خادمہ کو بحالت حیض ابورزین کے پاس بھیج دیتے تھے تو وہ انہیں قرآن مجید اس کے (جزدان کے) فیتہ کو پکڑ کے لا دی تھی

۲۹۰۔ ابو نعیم الفضل بن دکین 'زہیر 'منصور بن صفیہ 'صفیہ 'حضرت عائشہؓ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم میری گود میں تکیہ لگا لیتے تھے، حالا نکہ میں حائض ہوتی تھی پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔

باب۲۰۷۔ حیض کو نفاس کہنے کابیان۔

۲۹۱- مکی بن ابراہیم 'ہشام' کی بن ابی کثیر 'ابو سلمہ 'زینبؓ بنت ام سلمہ 'ام سلمہ ؓ روا پتی کرتی ہیں کہ اس در میان میں کہ میں نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک چادر میں لیٹی تھی، یکا یک مجھے حیض آ گیا۔

حَدِّ أَيُهَا قَالَتُ بَيْنَا آنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضُطَحِعَةً فِي خَمِيْصَةٍ إِذَ حِضْتُ فَانُسَلَلْتُ فَاخَدُتُ ثِيَابَ حَيْضَتَى فَقَالَ انْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَاضُطَحَعْتُ مَعَهُ أَنْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَاضُطَحَعْتُ مَعَهُ فَيُ الْخَمِيلَةِ.

٢٠٧ بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَآئِض.

٢٩٢ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ ابْرَاهِيمَ عَنِ الأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنتُ أَغْتَسِلُ آنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ كِلَانَا جُنبُ وَ كَانَ يَأْمُرُنِي فَآتَزِرُ فَيْبَاشِرُنِي وَ آنَا حَآئِضٌ وَ كَانَ يَأْمُرُنِي فَآتَزِرُ فَيْبَاشِرُنِي وَ آنَا حَآئِضٌ وَ كَانَ يَخْرِجُ رَأْسَةً إِلَى وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُةً وَ آنَا حَآئِضٌ وَ آنَا حَآئِضٌ وَ آنَا حَآئِضٌ وَ آنَا حَآئِضٌ وَ آنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضٌ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اَنَا حَآئِضُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٩٣ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ حَلِيلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِي قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِي قَالَ اَخْبَرَنَا اللهِ السُحَاقَ هُوَ السَّحَاقَ هُوَ السَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْاَسُودِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالَيْتُ كَانَتُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتُ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاثِضًا فَارَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٩٤ - حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يُبَاشِرَ إِمْرَاةً مِنُ نِسَائِةٍ اَمَرَهَا فَاتَّزَرَتُ وَهِى

میں آپ کے پاس سے کھسک گئ اور میں نے اپنے حیض کے کیڑے پہن لئے آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آگیا میں نے کہا ہاں! آپ نے جھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ (اس ایک) چا در میں لیٹ رہی۔

### باب ٢٠٠ ما كفه عورت سے اختلاط كرنے كابيان

۲۹۲ قبیصه 'سفیان' منصور' ابراہیم' اسود، حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے عسل کرتے تھے۔ اور ہم دونوں جنب ہوتے تھے اور حیض کی حالت میں مجھے آپ علم دیتے تھے میں ازار پہن لیتی تھی، پھر آپ مجھ سے اختلاط کرتے تھے۔ (یہ بھی ہوتا تھا کہ) آپ بحالت اعتکاف اپناسر میری طرف نکال دیتے تھے، اور میں اس کود هودیتی تھی، حالا نکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

حائضہ ہوتی تھی۔

۲۹۳۔ اسلایل بن خلیل علی بن مسہر 'ابواسحاق شیبانی 'عبدالرحمٰن بن اسود 'اسود 'اسود مضرت عائشہ روایتی کرتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی بی بی کو چین آتااور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اس سے اختلاط کرنا چاہتے تواہے تھم دیتے تھے کہ اپنے چیش کے غلبہ کی حالت میں ازار پہن لے اس کے بعد آپ اس سے اختلاط کرتے تھے۔ عائشہ نے کہا کہ تم میں سے اپنی خواہش پر کوئی اس قدر قابو نہیں رکھتا ہے، جس قدر نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابور کھتے تھے(ا)۔

۲۹۳ ـ ابوالعمان عبدالواحد شیبانی عبدالله بن شداد کوخرت میمونه روایت کرتی بیب که رسول خداصتی الله علیه وستم جب اپنی بیبول میں سے کسی بی بی کے ساتھ اختلاط کرناچاہتے، تواسے حکم دیتے که وہ حالت حیض میں ازار پہن لے۔

(۱)اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حائصہ بیوی ہے اختلاط تو کرتے تھے لیکن کسی خلاف شرع امر کاار تکاب نہ کرتے تھے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی حاجت پر قابوادر قدرت رکھتے تھے۔ عام لوگ اپنے آپ کو آپ پر قیاس نہ کریں بلکہ احتیاط کریں کہ کہیں خلاف شرع امر کاار تکاب نہ ہو جائے۔

حَائِضٌ و رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنُ الشَّيْبَانِيّ.

٢٠٨ بَابِ تَرُكِ حَآئِضِ الصَّوْمَ \_ ٢٩٥\_ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِيُ مَرُيَمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِيُ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ ٱسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي سَعِيُدِن الْخُدُرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَضُحَى اَوُ فَطُرٍ اِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّقُنَ فَانِّيُ أُرِيْتُكُنَّ آكُثَرَ آهُل النَّارِ فَقُلُنَ وَبِمَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ وَ تَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَايَتُ مِنُ نَّاقِصَاتِ عَقُلٍ وَّدِيُنِ اَذُهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنُ إِحْدَاكُزٌّ قُلُنَّ وَمَا نُقُصَانُ دِيْنِنَا وَ عَقُلِنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلَّيْسَ شَهَادَةُ الْمَرُاةِ مِثْلَ نِصُفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلُنَ بَلَى قَالَ فَذَٰلِكَ مِنْ نُقُصَان عَقُلِهَا ٱلْيُسَ إِذَا حَاضَتُ لَمُ تُصَلِّ وَلَمُ تَصُمُ قُلُنَ بَلَى قَالَ فَلَالِكَ مِنُ نُّقُصَان دِينِهَا.

٢٠٩ بَاب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ لَابَاسَ اَنُ تَقُرَأُ الْآيَةَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَآةِ لِلْحُنْفِ بَاسًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكَبِّرُنَ بِتَكْبِيرِهِمُ وَ يَدُعُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخَبْرِنِي النَّبِي صَلَّى يَدُعُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخَبْرِنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ سَفَيْنَ اَنَّ هِرَقُلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِي صَلَّى اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَيَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُو إلى الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَيَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُو إلى

باب ۲۰۸ حیض والی عورت کار وزے کو چھوڑ دینے کابیان۔ ٢٩٥ سعيد بن ابي مريم محمد بن جعفر 'زيد بن اسلم عياض بن عبداللہ حضرت ابو سعیڈ خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خداصلی الله علیه وسلم عید الطحیٰ یا عید الفطر میں نکلے (واپسی میں) عور توں (کی جماعت) پر گزرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عور تواصد قد دواس لئے كم ميں نے تم كودوزخ ميں زيادود يكھاہے۔ وہ بولیں، یار سول الله دو کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو،اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔اور تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ دین اور عقل میں نا قص ہونے کے باوجو د کسی پختہ عقل والے مرد کی عقل پر غالب آ جائے۔ عور توں نے کہا کہ یا رسول الله بيه جارے دين ميں اور جاري عقل ميں كيا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت (شرعاً) مردکی نصف شہادت کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا یہی اس عے عقل کا نقصان ہے۔ کیاالیا نہیں یہ کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے نه نماز بره سكتى باورندروزور كه سكتى بي؟ انبول نے كہابال! آپ نے فرمایابس یمی اس کے دین کا نقصان ہے۔

باب ۲۰۹۔ حائضہ عورت طواف کعبہ کے علادہ (باقی) تمام مناسک جج کے اداکر سکتی ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ حائضہ عورت کو (ایک) آیت قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ابن عباس نے بنب کے لئے تلاوت کرنے میں کرنے میں کچھ حرج نہیں سمجھا اور نبی صلّی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام او قات میں اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ ام عطیہ کہتی میں کہ ہمیں (عید کے دن) حکم دیا جاتا تھا کہ ہم حائضہ عور توں کو (بھی) باہر لائیں، تاکہ وہ (بھی) مردول کے ساتھ تکبیر کہیں اور دعا کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ساتھ تکبیر کہیں اور دعا کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابوسفیان نے خبر دی کہ ہر قل نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کا ذط (جو اس کے نام گیا تھا) منگایا اور اسے پڑھا، تو اس میں یہ ذط (جو اس کے نام گیا تھا) منگایا اور اسے پڑھا، تو اس میں یہ

كَلِمَهُ سَوَآءِ بِيُنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا إِلَى قَوُلِهِ مُسُلِمُونَ وَقَالَ عَطَآءً عَنُ جَابِرٍ حَاضَتُ عَآئِشَهُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ لَا تُصَلِّى وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِا تُصَلِّى وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُكَلِّمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُكْ لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. 197ـ حَدِّئَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّئَنَا عَبُدُ

٢٩٦ - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجِّ فَلَمَّا جَئَنَا سَرِفَ طَيِفُتُ فَدَّحَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجِّ فَلَمَّا جَئَنَا سَرِفَ طَيِفُتُ فَدَّحَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آبَكِى فَقَالَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آبَكِى فَقَالَ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آبَكِى فَقَالَ مَا الْعَامَ قَالَ لَمَا يَفُعَلُ الْحَاجُ عَيْرَ آنُ لَا تَطُوفِى فَالَعُلِي نَفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَالْعَلَى مَا يَفُعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ آنُ لَا تَطُوفِى فَالْعَلَى مَا يَفُعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ آنُ لَا تَطُوفِى فَالْمَاتِ حَتَّى تَطُهُرِى.

### ٢١٠ بَابِ الْإِسْتِحَاضَةِ \_

٢٩٧ - حَدِّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآتَشَةَ آنَّهَا قَالَتُ قَالَتُ قَالِحَمَّةُ بِنَتُ إِبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ قَالَتُ قَالَتُ قَالِحَمَّةُ بِنَتُ إِبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ إِنِّي لَا اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَيْسَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَيْسَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَيْسَ الحَيْضَةُ فَاتُدُكِى الصَّلُوةَ فَاللهِ عَنْكِ الدَّمَ فَصَلّى فَاذَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْكِ الدَّمَ فَصَلّى فَاذَا وَقَبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتُدُكِى الصَّلُوةَ فَاذَا وَقَبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتُدُكِى الصَّلُوةَ فَاذَا وَقَالِهُ اللهُ مَ فَصَلّى أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كَلَمَا تَمَاكُم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ طَ يَآاَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةِ الى قوله مُسُلِمُونَ اور عطاءنے جابرت فقل كياہے کہ عائشہ کو حیض آیااور انہوں نے طواف کعبہ کے علاوہ تمام مناسک ادا کئے۔ نماز بھی نہ بڑھتی تھیں۔اور تھم نے کہا کہ میں (حالت) جنابت میں ذنح کر دیتا ہوں۔ اور چونکہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ اس چیز کونہ کھاؤ، جس پر (بوقت ذ ج ) الله كانام نه ليا گيامو\_ (للبذابهم الله ضرور پر هتامول) ٢٩٦ ـ ابونعيم عبدالعزيز بن ابي سلمه ، عبدالرحل بن قاسم ، قاسم بن محمد حضرت عائشة روايت كرتى بين كه جم رسول خداصتى الله عليه وسكم كے مراه فكا\_ مم صرف ج كااراده ركمة تھ\_جب (مقام) سرف میں پنیچ، تو مجھے حیض آحمیا۔ نبی صلّی الله علیه وسلم میرے پاس آئے میں رور بی تھی۔ آپ نے فرمایا کیوں رور بی ہو؟ میں نے عرض کیایہ جاہتی ہوں کہ کاش میں نے اس سال جج کا (ارادہ)نہ کیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا شاید حمیدیں نفاس آھیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں! آپ نے فرمایا یہ تو ایک ایس چیز ہے، جو اللہ تعالی نے آدم کی تمام بیٹیوں میں لکھ دی ہے۔ (اس میں روناکیا)جوافعال ج کرنے والا كرتا ہے، تم (بھى)كرو، صرف كعبه كاطواف ندكرو، جب تك كه ياك نه هو جاؤ\_

### باب ۲۱۰ استحاضه كابيان

۲۹۷۔ عبداللہ بن یوسف الک اہشام عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حمیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم ہوتی۔ (برابر حیض جاری ہے) تو کیا ہیں نماز چھوڑ دوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف ایک رگ (کاخون) ہے، اور حیض نہیں۔ جب زمانہ حیض کا آ جائے، تو نماز حجھوڑ دو۔ اور جب حیض کے ایام کا اندازہ گزر جائے، توایخ جسم سے خون کو دھوڈ الواور نماز پڑھو۔

٢١١ بَابِ غَسُلِ دَمِ الْحَيُضِ

٢٩٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ فَاطِمَةً بِنُتِ الْمُنُذِرِ عَنُ اَسُمَاءً بِنُتِ اَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ الْمُنَذِرِ عَنُ اَسُمَاءً بِنُتِ اَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهَا قَالَتُ سَالَتُ امْرَأَةً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَتُ امْرَأَةً يَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ يَارَسُولُ اللَّهِ اَرَايُتَ اِحُدْنَا إِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ الْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْتَلُ وَالْمَالَاقُولُولُهُ الْمُالِقُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

٢٩٩ ـ حَدَّنَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ اَبُنِ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنُ اَبِیهِ عَنُ عَایَشَهَ الرَّحُمٰنِ اَبُنِ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنُ اَبِیهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَتُ إِحُدْنَا تَحِیضُ ثُمَّ تَقْتَرِضُ الدَّمَ مَلَتُ وَلَئَتُ عَلَى مِنْ تُوبِهَا عِنُدَ طُهُورِهَا فَتَغُسِلُهُ وَ تَنْضَحُ عَلَى سَآئِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِیه.

٢١٢ بَابِ اِعُتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ .
٣٠٠ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ شَاهِيُنَ أَبُو بِشُرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عَكْرَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اللَّهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِعْتَكُفَ مَعُهُ بَعُضُ نِسَآئِهِ وَهِى مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا بَعُضُ نِسَآئِهِ وَهِى مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَرَعَمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ الدَّمِ وَرَعَمَ اللَّهَ وَضَعَتِ الطَّسُتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَرَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٣٠١\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ عَنُ

باب ۲۱۱ حیض کاخون د هونے کابیان۔

۲۹۸ عبدالله بن یوسف الک اسلم بن عروه الطمه بنت منذر حضرت اسالهٔ بنت الله عنه روایت کرتی ای که حضرت اسالهٔ بنت الی بکر صدیق رضی الله عنه روایت کرتی ای که ایک عورت نے رسول خداصلی الله علیه وسلم سے بوچھا که یارسول الله آپ بتایئے که جب ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کاخون لگ جائے، تووہ کیا کرے ؟ رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب کسی کے کپڑے میں حیض کاخون لگ جائے، تواسے مل ڈالے۔ جب کسی کے کپڑے میں حیض کاخون لگ جائے، تواسے مل ڈالے۔ بھراسے پانی سے دھولے اور اسی میں نماز پڑھے۔

۲۹۹۔اصبخ 'ابن وہب 'عمرو بن حارث ، عبدالر حمٰن بن قاسم 'قاسم بن محمد 'حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا، تو وہ پاک ہو جانے کے بعداینے کپڑے سے خون کو چھوڑا کر اسے دھولیتی تھی اور باتی کپڑے پر پانی چھڑک دیتی تھی۔ پھراسی میں نماز پڑھتی تھی۔

باب۲۱۲۔استخاصہ والی عورت کے اعتکاف کابیان۔

٠٠٠ اسحاق بن شاہین،ابوبشر واسطی خالد بن عبدالله 'خالد عکرمه حضرت عائشه رضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ نبی صلّی الله علیه وسلّم کے ہمراہ آپ کی کسی بی بی نے بھی اعتکاف کیا، حالا نکہ وہ متحاضہ تھیں 'خون کو (خارج ہوتے ہوئے) دیکھتی تھیں اکثر اپنے خون (کی کثرت کے سبب) سے طشت رکھ لیا کرتی تھیں۔
عکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے (ایک بار) کسم کا پانی دیکھا تو کہا کہ یہ رنگ بالکل ویبا ہے، جیسے فلال بی بی (بحالت استحاضہ (۱)) دیکھتی تھیں۔

۱۰ ۳ قتیمه 'یزید بن زریع' خالد' عکرمه ، حضرت عائشهٌ روایت کرتی

(۱) استحاضہ ایسے خون کو کہتے ہیں جو حیض اور نفاس کے علاوہ عورت کو کسی بیاری کی وجہ سے آتا ہے۔اس کے احکام حیض و نفاس کے خون سے مختلف ہیں۔

خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَاةً مِّنُ اَزُوَاجِهِ فَكَانَتُ تَرَى اللَّمَ وَسَلَّمَ إِمْرَاةً مِّنُ اَزُوَاجِهِ فَكَانَتُ تَرَى اللَّمَ وَ الصَّفُرَةَ وَ الطَّسُتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّيُ. وَ الصَّفُرَةَ وَ الطَّسُتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّيُ. ٢٠٧\_ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ نَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ خَالِدٍ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ

٢١٣ بَابِ هَلُ تُصَلِّىُ الْمَرُاَةُ فِيُ تُوبِ حَاضَتُ فِيُهِ.

الْمُؤُمِنِيُنَ إِعْتَكُفَتُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةً.

٣٠٣ ـ حَدَّنَنَا آبُو نَعِيم قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ نَافِع عَن مُعَاهِدٍ ابْنُ اَبِي نَجِيْح عَن مُعَاهِدٍ ابْنُ نَافِع عَن مُعَاهِدٍ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ مَا كَانَ لِإحْدَانَا إِلَّا قُوبُ وَاحِدً تَجِيْضُ فِيْهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءً مِّنُ دَمٍ قَالَتُ بِرِيُقِهَا فَمَصَعَتُهُ بِظُفُرِهَا.

ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی بیبیوں میں سے کی بی بیبیوں میں سے کی بی بیبیوں میں سے کی بی بی سے کی بی بی نے باوجود متحاضہ ہونے کے بھی اعتکاف کیا۔ اور وہ خون اور زردی کو (خارج ہوتے) دیکھتی تھیں، اور نما زیڑھنے کی حالت میں طشت ان کے ینچ (رکھا)رہتا تھا۔

عالت میں طشت ان کے پنچ (رکھا) رہتا تھا۔ ۲۰۰۲۔ مسدد 'معتمر' خالد' عکر مہ' حضرت عائش ٌروایت کرتی ہیں کہ ام المومنین میں سے کسی نے متحاضہ ہونے کی حالت میں اعتکاف کیا۔

باب ٢١٣- كياعورت اس كيرے ميں نماز پرھ سكتى ہے، جس ميں حاكضه ہوئى تقى۔

سوس ابو تعیم 'ابراہیم 'بن نافع 'ابن الی کچی ' مجاہد ' حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ ہم میں ہے کسی کے پاس ایک کپڑے سے زائد نہ ہو تا تھا۔ اس میں حائضہ ہوتی تھی ، پھر جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک دیتی اور اپنے ناخن سے اسے مل ڈالتی تھی۔

ف۔ یہ تھم بوقت ضرورت ہے۔ چو نکہ عرب میں پانی کی قلت تھی اس لئے شریعت کی طرف سے حدیث کا نہ کورہ طریقہ جائز قرار دیا گیا۔ لیکن جب پانی کا حصول ممکن ہو توالی صورت میں دیگر نجاست کی طرح دھوناضرور کی ہے۔

٢١٤ بَاب الطِّلُبِ لِلمَرُاةِ عِنْدَ غُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيُض.

وَسَلَّمَ .

باب ۲۱۳۔ عورت کا اپنے حیض کے عسل کے وقت خوشبو لگانے کا بیان۔

سا سو عبدالله بن عبدالوہاب مهاد بن زید ابوب کفصه محضرت ام عطیه روایت کرتی ہیں (رسول خداصلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں) مہیں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت کی جاتی تھی۔ مگر (ہاں) زوج پر چار مہینہ دس دن (سوگ کا حکم تھا) اور (الی حالت میں) نہ ہم سر مہ لگاتے اور نہ خو شبو لگاتے اور نہ عصب کے علاوہ ریکٹین کپڑ اپینے اور جب کوئی ہم میں سے حیض کے بعد پاک ہوتا تو اس کو (خوشبو) کست اظفار کی اجازت دی گئی تھی۔ اور ہمیں جنازوں کے ہمراہ جانے کی ممانعت بھی کردی گئی تھی۔ اور ہمیں جنازوں کے ہمراہ جانے کی ممانعت بھی کردی گئی تھی۔

تَطَهَّرَتُ بَابِ دَلْكِ الْمَرُآةِ نَفُسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتُ مِنَ الْمَحِيُضِ وَ كَيُفَ تَطَهَّرَتُ مُنَّكَةً فَتَتَبَعُ تَعُتَسِلُ وَ تَأْخُذُ فِرُضَةً مُّمَسَّكَةً فَتَتَبَعُ بِهَا آثَرَ الدَّم.

٣٠٥ حَدَّنَنَا يَحَيٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيْنَةَ عَنُ مَّنُصُرُرِ بُنِ صَفِيَّةَ عَنُ أُمِّهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ عُسُلِمَ عَنُ عُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَامَرَهَا كَيْفَ وَسَلَّمَ عَنُ عُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَامَرَهَا كَيْفَ تَغُتَسِلُ قَالَ خُدِى فِرُصَةً مِّنُ مِسُلِ فَتَطَهَّرِى بِهَا تَعْلَقَرِي بِهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَ سُبُحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَ سُبُحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَ سُبُحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي فَاللَّهُ مَا اللّهِ تَطَهَّرِي فَاللّهُ مَا اللّهِ تَطَهَّرِي فَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢١٦ بَابِ غُسُلِ الْمَحِيُضِ.

٣٠٦ - حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ قَالَ حَدَّنَنَا مَنُصُورٌ عَنُ أُمِّهِ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ الْمُرَأَةُ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ اَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِينِ قَالَ خُذِي فِرُصَةً مُّمَسِكةً وَ تَوَضَّيٰ ثَلاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مُسَيِّكةً وَ تَوَضَّيٰ ثَلاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢١٧ بَاب إمُتِشَاطِ الْمَرُآةِ عِنْدَ غُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيُض.

٣٠٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ قَالَ ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ قَالَ ثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَهُلُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنُ تَمَتَّعَ وَلَمُ يَسُقِ الْهَدَى فَزَعَمَتُ اَنَّهَا حَاضَتُ وَلَمُ وَلَمُ يَسُقِ الْهَدُى فَزَعَمَتُ اَنَّهَا حَاضَتُ وَلَمُ

باب۲۱۵۔ عورت جب کہ حیض سے پاک ہو تو عسل میں بدن کیسے ملے اور وہ کیو نکر عسل کر ہے،اور (کس طرح) مشک کا لگا ہوا کپڑا لے کر اسے خون (نکلنے) کے مقام پر ملے۔ ملے۔

۳۰۹ کی ،ابن عینہ 'منصور بن صغیہ 'صغیہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عسل حیض کے متعلق پوچھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ اس طرح عسل کرے فرمایا کہ ایک کلاا (کپڑے کا) مشک سے (بسا ہوا) لے اور اس سے طہارت کر اس نے عرض کیا کہ اس سے کس طرح طہارت کروں؟ آپ نے فرمایا سجان اللہ! طہارت کر لے 'تو میں نے طہارت کر لے 'تو میں نے اس عورت کو اپنی طرف تھینے لیا اور کہا کہ اسے خون کے مقام پر پھیرے۔

باب۲۱۲. حیض کے عسل کابیان۔

۳۰۹ مسلم 'وہیب' منصور' صغیہ 'حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں عنسل حیض کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک گلزا (کپڑے کا) مشک سے بساہوا لے اور تین مر تبہ وضو کر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم (صاف صاف بیان کرتے ہوئے) شر مائے اور اپنامنہ چیمر لیااور فرمایا کہ اس سے صفائی کر 'پس میں نے اسے اپی طرف مینی لیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصود سے اسے مطلع کردیا۔

باب۲۱۷۔عورت کااپنے عسل حیض کے وقت کنگھی کرنے کابیان۔

2 • سر موی بن اسلعیل ابراہیم ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جیتہ الوداع میں احرام باندھا میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے تہتع کیا تھا اور مدی نہ لائے تھے 'چرانہوں نے اپنے متعلق کہا کہ حائضہ ہوگئ، اور شب عرفہ تک پاک نہ ہوئی ' تب انہوں نے عرض کیا کہ یا

تَطُهُرُ حَتَّى دَخَلَتُ لَيُلَةً عَرَفَةً قَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ هَذِهِ لَيُلَةً يَوْمٍ عَرَفَةً وَ إِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعُتُ اللهِ هَذِهِ لَيُلَةً يَوْمٍ عَرَفَةً وَ إِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعُتُ بِعُمُرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْقُضِى رَاسكِ وَامْتَشِطِى وَ امْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمُ قَضَيْتُ الْحَجَّ اَمَرَ عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمُ قَضَيْتُ الْحَجَّ اَمَرَ عَبْدَ الرَّحُمْنِ لَيْلَةَ الْحَصُبَةِ فَاعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكانَ عُمْرَتِي الْتِي نَسَكَتُ.

٢١٨ بَاب نَقُضِ الْمَرُاةِ شَعُرَهَا عِنْدَ غُسُل الْمَحِيُضِ.

٣٠٨ حَدَّنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسَمْعِيْلَ قَالَ ثَنَا آبُوُ اَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مُوَافِيُنَ لِهِلالِ ذِى الْحَمَّةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبَّ اَنُ يُهِلَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبَّ اَنُ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَيْهِلِّ فَايِّي لُولًا أَنَّى اَهُدَيْتُ لاَهُللتُ لِعُمُرةٍ فَلَيْهِلُ فَايِّي لُولًا أَنَّى اَهُدَيْتُ لاَهُللتُ لِعُمُرةٍ فَاهَلَّ بَعْضُهُم بِعُمْرَةٍ وَآهَلً بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَآهَل بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَآهَل بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَآهَل بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَآهَل بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَآهَل بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَآهَل بَعْضُهُم بَعْمُرةٍ فَآهَل بَعْضُهُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمُرتَكِ وَ يَوْمُ عَرَفَةً وَ إِنَا حَافِضٌ فَقَالَ دَعِي عُمُرةٍ فَاهُرتَكِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعِي عُمُرةً إِلَى النّبِي سَكِي عَبْدَ الرَّحُمْنِ ابْنَ آبِي بَكُو فَحَرَجُتُ إِلَى اللّهِ الْعَصْبَةِ ارْسَلَ مَعِي النّهُ عَمْرةٍ مَكَانَ عُمُرتَك الِي اللّهِ هَنَالَ السَعْمُ وَ الْمَعْنَ عَمْرةً إِلَى مَعْمُ وَ الْمَعْمُ وَ الْمُعَلِي وَ الْمَعْمُ وَ الْمَعْمُ وَ الْمُعْمُ وَاللّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ الْمَعْمُ وَاللّمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُعَلِي وَاللّهُ الْمُعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢١٩ بَابِ قَوُلِ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ مُخَلَّقَةٍ.

٣٠٩ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادٌ
 عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ آبِى بَكْرِ عَنُ آنسِ بُنِ
 مَالِكِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

رسول الله يه عرفه كے دن كى رات ب اور ميں نے عمره كے ساتھ تت كيا تفا۔ تورسول خداصلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا كه تم اپنا سر كھول ڈالو ' تنگھى كرو' اپنے عمره سے ركى رہو (جح كرلو) \_ چنانچه ميں نے (ايسانى) كيا۔ جب ميں جح كر چكى، تو آپ نے عبدالر حمٰن (بن ابى بحر) كو حسبہ كى رات ميں تحكم ديا' وہ ميرے اس عمره كے بدلے جس كا ميں نے احرام باندھا تھا اور نہيں كيا تھا، جھے تنعيم سے عمره كرا لائے۔

باب ۲۱۸۔ عنسل حیض کے وقت عورت کو اپنے بالوں کے کھولنے کا بیان۔

۱۹۰۸ عبید بن اسمعیل ابواسامہ ہشام عود و مضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ ذی الحجہ کا چاند و کیستے ہی، (ج کو) نظے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہیں ہدی نہ لایا ہوتا تو عمره کا احرام باند هااور بعض لوگوں نے خرہ کا احرام باند هااور بعض ان لوگوں ہیں تھی، جنہوں نے عمره کا احرام باند ها تھا، جب عرفہ کا دن آیا، تو ہی حائضہ ہوگئ تھی۔ ہیں احرام باند ها تھا، جب عرفہ کا دن آیا، تو ہی حائضہ ہوگئ تھی۔ ہیں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایپ عمره کو (چند ہے) موقوف رکھو، اور اپنا سر کھول ڈالو، تکھی کرو اور چی کا احرام باند ہو لو۔ (چنانچہ ہیں نے ایسا ہی کیا) یہاں تک کہ جب صبہ کی رات آئی، تو آپ نے عبدالر حمٰن بن ابی برا کو میر سے ہمراہ کر دیا، ہیں سمتھ ہم تک گئے۔ ہیں نے ایپ عمرہ کے عوض عمرہ کا احرام باند ھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ ان میں سے کمی بات میں نہ ہدی دینا پڑا۔

باب ۲۱۹۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مُخَلَّقَةً وَغَیْرَ مُخَلَّقَةٍ (کاکیامطلبہے)

۹- ۳- مسدد 'حماد 'عبیدالله بن ابی بکر 'حصرت انس بن مالک ، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الله بزرگ و برتر نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ با

اا الله تَدَارَكَ وَ تَعَالَى وَ كُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكُا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطُفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَّا رَبِّ مُضُغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَّقُضِى خَلَقَةً قَالَ اَذَكَرٌ أَمُ أَنْثَى شَقِيًّ أَمُ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزُقُ وَمَا الْاَجُلُ قَالَ فَيُكْتَبُ فِي بَطُنِ أُمِّهِ.

٢٢٠ بَابِ كَيُفَ تُهِلُّ الْحَآثِضُ بِالْحَجْ وَ الْعُمْرَةِ.

٣١٠ حَدُّنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْكُ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَنُ عُمُوةً عَنُ عَلَيْهِ عَنَ عُمُوةً عَنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَنْبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَيِنَا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّ مَنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ مَنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ مَنَّا مَنُ اَهُلَ بِعُمْرَةٍ وَ اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحُرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ الْهُدى فَلا اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحُرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ الْهُدى فَلا اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحُرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ الْهُدى فَلا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اَهُلَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِعُمْرَةٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِعُمْرَةٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمْرَةِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمْرَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَتِي مَنَ التَعْمَرِ عَمْرَتِي مِنَ التَنْعِيمِ مَنَ التَعْمِرَ اللهُ عَمْرَتِي مِنَ التَعْمِرَ الْمُعْرَفِيمِ اللهُ عَمْرَتِي مِنَ التَعْمِرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٢١ بَابِ اِقْبَالِ الْمَحِيُضِ وَ اِدْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَآءٌ يَّبَعَثُنَ اللَّي عَآئِشَةَ بِالدَّرَجَةِ فِيُهَا الْكُرُسُفُ فِيهِ الصَّفُرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلُنَ حَتَّى تَرَيُنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَآءَ تُرِيدُ بِذلِكَ الطُّهُرَ مِنَ الْحَيُضَةِ وَ بَلَغَ بنت زَيْدِ بُن ثَابِتٍ أَنَّ نِسَآءً يَّدُعُونَ

رب نطفة 'یا رب علقة 'یا رب مضغة 'پی جب الله چاہتا ہے کہ ای کی خلقت پوری کردے۔ تووہ فرشتہ کہتا ہے کہ مرد (بنے) یا عورت ' شقی (ہو) یا سعید 'پھر رزق کس قدر ہواور عمر کتی ہو؟ آپ فرماتے بیں پھروہ فرشتہ (یہ سب پوچھ کر) اس کے مال کے پیٹ بی (اس کی پیشانی پر) کلھ دیتا ہے۔

باب ۲۲۰ ـ حائضه عورت حج اور عمره کا احرام کس طرح ماند ھے؟

اس یکی بن بکیر الید معتمل ابن شہاب عروہ حضرت عائش مراہ نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے، جنہوں نے عرہ کااحرام باندھا تھا جبہ ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے، جنہوں نے عمرہ کااحرام باندھا تھا جبہ ہم مکہ میں آئے تورسول خداصتی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو اور ہدی نہ لایا ہو، تو اس کو احرام سے باہر ہو جانا چاہئے، اور جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو اور ہی لایا ہو تو اس ہو ہری لایا ہو تو وہ جب تک قربانی نہ کرلے احرام سے باہر نہ ہو، اور جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو اور جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو وہ اپنا جج پورا کرلے۔ حضرت عائش ہمتی ہیں مائشہ ہوگی، اور برابر حیض آتار ہا بیہاں تک کہ عرفہ کاون آگیا اور میں نے صرف عمرہ کااحرام باندھا تھا، تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین حائشہ ہوگی اور اور جی کااحرام باندھوں اور عمرہ کو سر دست چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے یکی کیا۔ باندھوں اور عمرہ کو سر دست چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے یکی کیا۔ جب میں نے اپنا جج پورا کرلیا، تو آپ نے میرے ہمراہ عبدالر حمٰن بن ابی بحر کو بھی دیا اور مجھے تھم دیا کہ میں اپنا جمرہ کو بیج دیا اور مجھے تھم دیا کہ میں اپنا عمرہ کے بدلے شعیم بن ابی بحرہ کر آئوں۔

باب ۲۲۱۔ حیض کازمانہ کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے؟
اور عور تیں حضرت عائشہ کے پاس لکڑی کی ڈبیامیں روئی رکھ
کر جھیجی تھیں' اس میں زردی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ کہہ دیتی تھیں کہ جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ صاف شفاف (پانی نہ) دیکھ لو، مرادان کی اس سے حیض سے پاکی ہے (کہ جب تک رنگ بالکل نہ رہے اس وقت تک پاکی نہیں ہوتی)

بِالْمَصَابِيَحِ مِنُ جَوُفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُونَ النِّسَآءُ النِّسَآءُ النِّسَآءُ يَصْنَعُنَ هَذَا وَ عَابَتُ عَلَيْهِنَّ.

٣١١ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَنَا سُفَيَالُ عَنُ عِنْ عَآئِشَةَ اَلَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ عَنُ عِآئِشَةَ اَلَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ اَبِي حُبَيْشٍ كَانتُ تَستَحَاضُ فَسَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عِرُقُ وَلَيْسَتُ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلُوةَ وَ إِذَا اَدْبَرَتُ فَاغْتَسِلِي فَصَلِّي.

٢٢٢ بَاب لَا تَقْضِىُ الْحَآئِضُ الصَّلُوةَ وَ قَالَ حَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَ أَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَعُ الصَّلُوةَ.

٣١٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ اَنَّ الْمُرَاةُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالِ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ اَنَّ الْمُرَاةُ قَالَتُ اَحُرُورِيَّةٌ اَنْتِ صَلَواتَهَا إِذَا طَهُرَتُ فَقَالَتُ اَحُرُورِيَّةٌ اَنْتِ صَلَواتَهَا إِذَا طَهُرَتُ فَقَالَتُ اَحُرُورِيَّةٌ اَنْتِ قَدُ كُنَّا نَحِيُضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يَأْمُرُنَا بِهَ اَوْ قَالَتُ فَلا نَفْعَلُهُ.

٢٢٣ بَابِ النَّوُمِ مَعَ الْحَآثِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا.

٣١٣ ـ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفُصِ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَبُنِ بِنَتِ آبِيُ عَنُ يَبُنِ بِنَتِ آبِيُ صَلَمَةَ عَنُ زَيْنَبَ بِنَتِ آبِيُ صَلَمَةَ عَنُ زَيْنَبَ بِنَتِ آبِيُ صَلَمَةَ حَدَّئَتُهُ آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ حِضُتُ وَ آنَا مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَانْسَلَلْتُ فِي الْخَمِيلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجُتُ مِنْهَا فَاخَذُتُ ثِيَابَ فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجُتُ مِنْهَا فَاخَذُتُ ثِيَابَ

زید بن ثابت کی لڑکی کو یہ خبر پینچی کہ عور تیں شب کے وقت چراغ منگاتی میں اور پاکی کودیکھتی ہیں توانہوں نے ان پر طعنہ زنی کی۔

اس۔ عبداللہ بن محمد سفیان 'ہشام 'عروہ، حضرت عائشہ روایت کرتی بیں کہ فاطمہ بنت ابی حمیش کو استحاضہ کو خون آتا تھا۔ تو انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسکم سے (اس کامسلہ) پوچھا، آپ نے فرمایا یہ ایک رگ (کاخون) ہے، جین نہیں ہے۔جب حیض کا (زمانہ) پیش آئے، تو نماز چھوڑ دواور جب گزر جائے، تو عنسل کرواور نماز پڑھو۔

باب ۲۲۲ حائضہ عورت نماز کی قضانہ کرے، جابر بن عبداللہ اور ابوسعید (خدری) نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیاہے کہ (حائضہ عورت) نماز چھوڑ دے۔

۱۳۱۲۔ موکی بن اسلمیل 'مائم قادہ 'حضرت معادّہ دوایت کرتی ہیں۔
کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا۔ کہ کیاہم میں سے کی کو
اس کی نماز صرف اس قدر زمانے میں جب کہ وہ طاہر رہے ،کافی ہے؟
قوحضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تو حروریہ ہے(۱) یقیناً ہم نبی صلّی اللّہ علیہ
وسکم کے ہمراہ رہتے تھے اور حیض آتا تھا گر آپ ہمیں نماز (کی قضا
پڑھنے )کا حکم نہ دیتے تھے۔یاعائشہ نے یہ کہا کہ ہم قضانہ پڑھتے تھے۔
باب ۲۲۳۔ حاکضہ عورت کے ساتھ اس حال میں سونا کہ وہ
حیض کے لباس میں ہو۔

ساسا۔ سعد بن حفص'شیبان' یجیٰ، ابو سلمہ'زینب بنت ام سلمہ' حضرت ام سلمہ' حضرت ام سلم گروایت کرتی ہیں کہ میں نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ہمراہ چادر میں (لیٹی ہوئی) تھی، کہ مجھے اچانک حیض آگیا۔ پس میں آہتہ سے چادر سے باہر ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لئے اور ان کو پہن لیا۔ مجھے سے رسول خداصلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا

(۱) حروراء کی طرف منسوب ہے جو کوفہ سے دو میل کے فاصلہ پر واقع ہے، جہاں سب سے پہلے خوارج نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کاعلم بلند کیا تھااسی وجہ سے خارجیوں کو حروری کہتے ہیں۔

حَيْضَتِى فَلَبِسُتُهَا فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِيُ فَادُخَلِنِي مَعَةً فِى الْخَمِيلَةِ قَالَتُ وَ حَدَّئَنِي اللهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ.

٢٢٤ بَاب مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيُضِ سِواى ثِيَابَ الطُّهُرِ.

٣١٤ حَدَّنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحَنِى عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ زَيُنَبَ هِشَامٌ عَنُ يَبُنَا آنَا بِيُ سَلَمَةَ قَالَتُ بَيُنَا آنَا مِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضُطَحِعَةً فِي خَمِيلَةٍ حِضُتُ فَانُسَلَلَتُ فَاخَذَتُ فَي خَمِيلَةٍ حِضُتُ فَانُسَلَلَتُ فَاخَذَتُ فَي خَمِيلَةٍ حِضُتُ فَانُسَلَلَتُ فَاخَذَتُ فَي خَمِيلَةٍ خِضُتُ مَعَةً فِي الْخَمِيلَةِ . فَانُسَلِقُ فَقُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَاضُطَحَعُتُ مَعَةً فِي الْخَمِيلَةِ .

٢٢٥ بَاب شُهُودِ الحَآئِضِ الْعِيدَيُنِ
 وَ دَعُوةِ الْمُسُلِمِيْنَ وَ يَعْتَزِلْنَ
 المُصَلّى.

٣١٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ اَخُبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ حَفْصَةً قَالَتُ عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ حَفْصَةً قَالَتُ كُنَّا نَمُنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنُ يَخُرُجُنَ فِى الْعِيدَيُنِ فَقَدِمَتُ إِمْرَاةً فَنَزَلَتُ قَصُرَ بَنِى خَلْفٍ فَعَدَّئَتُ عَنُ انْحِتِهَا وَ كَانَ زَوُجُ انْحَتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَى عَشَرَةً عَرُوةً وَكَانَتُ انْحَتِى مَعَةً فِى سِتٍ عَشَرَةً عَرُوةً وَكَانَتُ انْحَتِى مَعَةً فِى سِتٍ قَالَتُ فَكُنَّا نُدَاوِى الكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَى الْحُلُمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَى الْحُلُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَى الْحُلُمَ اللَّهُ الْحُلُمَ عَالَى الْتُلْمُ الْحُلُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَى الْحُلُمَ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَى الْحُلُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَى الْحُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُمُ الْحُلُمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُمُ الْحُلُمَ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُلْلَعُ الْحُلُمَ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعَالِقُومُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُ الْمُلْكِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِقُومُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

کہ کیا تہمیں نفاس آگیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں! آپ نے مجھے بلایا اور اپنیاس چادر کے اندر داخل کر لیا۔ زینب کہتی ہیں۔ مجھ سے ام سلم نے نے سے سلم نے نے سے سلم نے نے سے اور آپ روزہ دار ہوتے تھے اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسل اور آپ روزہ دار ہوتے تھے اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسل جنابت ایک بی برتن سے کر لیا کرتے تھے۔

باب ۲۲۴۔ جس نے حیض کے زمانہ کے لئے علیحدہ لباس تیار کر لیا۔

اسلام معاذبن فضالہ 'شام، کیلی' ابوسلم و' زینت بن ابی سلمہ' حضرت ام سلمہ دوایت کرتی ہیں۔ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصراہ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ حائضہ ہوگئ۔ تومیں آہتہ سے نکل گئاور میں نے اپنے حیض کالباس پہن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آگیا؟ میں نے عرض کیا ہاں! آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ چادر میں لیٹ رہی۔

باب ۲۲۵۔ حائضہ عورت کا عیدین میں اور مسلمانوں کی دعوت میں حاضر ہونے کا بیان، عور تیں نماز کی جگہ سے علیمدہ رہیں۔

۳۱۵۔ محمد بن سلام عبدالوہاب ابوب عضرت هفت روایت کرتی بین کہ ہما پی جوان عور توں کو عیدین میں جانے سے منع کیا کرتے سے۔ ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں اتری۔ اس نے اپنی بہن سے نقل کیا۔ اور کہا کہ میری بہن کے شوہر نے بارہ غزووں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا تھا۔ اور چھ غزووں میں میری بہن ان کے ہمراہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم زخیوں کی دواکیا کرتے سے۔ اور مریض کی تیار داری کرتے سے (ایک مرتبہ) میری بہن نے۔ اور مریض کی تیار داری کرتے سے (ایک مرتبہ) میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جب ہم میں سے کس کے پاس برقع نہ ہو، تواس کو باہر نکلنے میں پچھ حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کو چاہئے، کہ دہ اپنا برقع اسے اڑھا لے اور اسے چاہئے کہ خیر (مجالس) میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو۔ چاہئے کہ خیر (مجالس) میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو۔

صَاحِبَتُهَا مِنُ جَلْبَابِهَا وَ لْتَشُهَدِ الْحَيْرَ وَ دَعُوةَ الْمُؤُمِنِيُنَ فَلَمَّا قَدِمَتُ أُمُّ عَطِيَّةَ سَالَتُهَا اَسَمِعُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بِآبِي نَعَمُ وَ كَانَتُ لا تَذْكُرُهُ وَسَلَّمَ قَالَتُ بِآبِي نَعَمُ وَ كَانَتُ لا تَذْكُرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ قَالَتُ بِآبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ تُخْرَجُ الْعَوَاتِقُ وَ ذَوَاتُ الْخُدُو رِ وَ الْحُيَّضُ وَ الْعُواتِقُ وَ ذَوَاتُ الْخُدُو رِ وَ الْحُيَّضُ وَ لَيَسُهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعَوةَ الْمُؤْمِنِينَ وَ تَعْتَرِلُ لَيُسْهَدُنَ الْخَيْضَ الْمُصَلِّى قَالَتُ حَفْصَةً فَقُلْتُ الْمُسَتُ تَشْهَدُ عَرَفَةً وَ الْحُيْضُ، فَقَالَتُ الْبُسَتُ تَشُهَدُ عَرَفَةً وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا.

٢٢٦ بَابِ إِذَا حَاضَتُ فِي شَهُرِ تُلاثَ حَيُضٍ وَّ مَا يُصَدُّقُ النِّسَآءُ فِي الْحَيُض وَ الْحَمُل فِيُمَا يُمُكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى و لا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنُ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱرُحَامِهِنَّ وَيُذْكُرُ عَنُ عَلِيٌّ وَشُرَيُح إِنْ جَاءَتُ بِبَيِّنَةٍ مِنُ بِطَانَةِ ٱهُلِهَا مِمَّنُ يُرْضَى دِيْنُهُ إِنَّهَا حَاضَتُ ثَلاثًا فِيُ شَهُرٍ صُدِّقَتُ وَقَالَ عَطَآءٌ ٱقُرَآئُهَا مَا كَانَتُ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَقَالَ عَطَآءٌ الْحَيْضُ يَوُمُّ اللي خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنُ الْمَرُاةِ تَرَى الدُّمَ بَعُدَ قَرُنِهَا بِخَمُسَةِ أَيَّامٍ قَالَ النِّسَآءُ أَعُلُمُ

٣١٦ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ اَبِي رِجَاءٍ قَالَ اَحُبَرَنَا اَبُو اُسَامَةَ قَالَ سَمِعُتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ قَالَ

جب ام عطیہ آئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہابابی، نعم (اور وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کرتی تھیں تو بابی ضرور کہتی تھیں) میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کہ جوان اور پردہ نشین اور حائضہ عور تیں باہر تکلیں اور (مجالس) خیر میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں، صرف حائضہ عور تیں نماز سے علیحدہ رہیں۔ حفصہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ حائضہ عور تیں بھی شریک ہوں۔ وہ بولیں کیا حائضہ عور تیں می فر اور فلال فلال کام میں شریک نہیں ہوتیں۔

باب۲۲۷ ـ جب كوئى عورت ايك مهينه مين تين بار حائضه ہوادر <sub>م</sub>یہ کہ حیض اور حمل کے بارے میں جب کہ حیض کا آنا ممکن ہو۔ عور توں کی بات کااعتبار کیا جائے،اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کاپیار شاد ہے کہ عور توں کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو پچھ ان کے حرم میں پیدا کیاہے،اس کو چھیائیں اور حضرت علیٰ سے اور شرتے سے منقول ہے کہ اگر عورت کے خاص اعزا میں سے کوئی ایسا آدمی گواہی دے،جو دیندار ہو۔ کہ وہ مہینہ میں تین بار حائضہ ہوئی تواس کی تصدیق کی جائے۔عطاءنے کہاہے کہ حیض اس کے اس قدر ہوں گے جس قدر پہلے ہوتے تھے۔اور ابراہیم (نخعی بھی)اس کے قائل ہیں اور عطاء نے کہا کہ حیض ایک دن سے پندرہ دن تک (ہو سکتا) ہے، معمر نے اینے باپ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ابن سیرین سے اس عورت کے بارہ میں نیو چھا، جو اینے حیض کے پانچ دن بعد خون دیکھے۔ توانہوں نے کہا کہ اس سے عور تیں خوب واقف ہیں۔

۳۱۷۔ احمد بن رجاء' ابواسامہ' ہشام بن عروہ' حضرت عائشہ ٌ روایت کرتی ہیں، کہ فاطمہ ؓ بنت ابی حبیش نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے پوچھا

اَخُبَرَنِى ابِي عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنِتَ آبِى حُبَيْشِ سَالَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّى أُسُتَحَاضُ فَلا اَطُهُرُ اَفَادَعُ الصَّلُوةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَاكِنُ دَعِى الصَّلُوةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَاكِنُ دَعِى الصَّلُوةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَاكِنُ دَعِى الصَّلُوةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَاكِنُ دَعِي الصَّلُوةَ فَدُرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنتِ تَحِينُضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

٢٢٧ بَابِ الصُّفُرَةِ وَ الْكُدُرَةِ فِي غَيْرِ آيًامِ الْحَيْضِ.

٣١٧ حَدِّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا إِسُمْعِيْلُ عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدُرَةَ وَ الصُّفُرَةَ شَيْئًا.

٢٢٨ بَابِ عِرُق الْإِسْتِحَاضَةِ.

٣١٨ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْلِرِ الْحَزَامِیُّ قَالَ ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيْسَى عَنِ ابُنِ آبِي ذِقْبٍ عَنِ ابُنِ أَبِي ذِقْبٍ عَنِ ابُنِ أَبِي ذِقْبٍ عَنِ ابُنِ أَبِي ذِقْبٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً وَ عَنُ عَمْرَةً عَنُ عَايْشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ أُمَّ حَبِيبَةً النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ أُمَّ حَبِيبَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَامَرَهَا آنُ تَغُسِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَامَرَهَا آنُ تَغُسِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَامَرَهَا آنُ تَغُسِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَامَرَهَا آنُ تَغُسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرُقُ فَكَانَتُ تَغُبَسِلُ لِكُلَّ صَلُوةٍ.

٢٢٩ بَابِ الْمَرُاوَّ تَحِيُّضُ بَعُدَ الْأَفَاضَة.

٣١٩ حَدَّنَنَا عَبدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو بُنِ حَرُمٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَمُرةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمُرةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَلَيهِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَلَيهِ اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ

کہ مجھے استحاضہ کاخون آتا ہے،اور ید توں تک پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپؑ نے فرمایا نہیں یہ ایک رگ (کاخون) ہے، لیکن بقدر ان دنوں کے جن میں تم خائضہ ہوتی تھیں، نماز چھوڑ دیا کرو۔پھر جب اس قدر زمانہ گزر جائے، تو عسل کرواور نماز پڑھو۔

باب ۲۲۷۔ اگر حیض کا زمانہ نہ ہو تو زردی یا ملیلے بن کے دیکھنے کابیان۔

۱۳۱۷ قتبیه بن سعید 'اسمعیل 'ایوب' محمد ' حضرت ام عطیه دوایت کرتی میں که ہم مثیلے بن کو اور زردی کی کوئی حقیقت نه سمجھتے تھے ( یعنی حیض میں شارنہ کرتے تھے )

باب۲۲۸\_استافه کیرگ کابیان۔

۳۱۸ - ابراہیم بن منذر حزامی معن بن عیسی ابن الی ذئب ابن اسلم دوایت شہاب، عروہ عمرہ معنرت عائش زوجہ نبی صلّی الله علیه وسلم روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ سات برس متحاضہ رہیں ۔ انہوں نے رسول خداصتی الله علیه وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ ئے انہیں عسل کرنے کا تھم دیااور فرمایا کہ یہ ایک رگ کاخون ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر نماز کے لئے عسل کیا کرتی تھیں۔

باب ۲۲۹۔ طواف افاضہ کے بعد عورت کے حاکضہ ہونے کابیان۔

۳۱۹ عبدالله بن یوسف مالک عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عروه بن عرده بن حزم ، ابو بکر بن محمد بن عرده بن حزم ، ابو بکر بن محمد ، عمره بنت عبدالرحمٰن ، حضرت عائشة وجه نبی صلی الله علیه وسلم روایت کرتی بین که انهول نے رسول خداصلی الله علیه وسلم سے کہا۔ که یارسول الله! صفیه بنت جی کو حیض آگیا۔ تو رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا شاید وہ جمیس روکیس گی(۱)، کیا

(۱) پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ ہمیں روکیں گی لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں اور صرف طواف صدر باقی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں۔

وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَيٍّ قَدُ حَاضَتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمُ تَكُنُ طَافَتُ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخُرُجِيُ.

٣٢٠ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيُبُّ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ طَاؤَسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِصَ لِلْحَآيْضِ اَنْ تَنُفِرَ إِذَا حَاضَتُ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي اَوَّلِ اَمْرِهِ حَاضَتُ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي اَوَّلِ اَمْرِهِ انَّهَا لَا تَنُفِرُ لِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ .

٢٣٠ بَابِ إِذَا رَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهُرَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى وَتُصَلِّى وَلَوْ سَاعَةً مِّنَ نَّهَارٍ وَيَأْتِيُهَا زَوُجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلُوةَ أَعُظُمُ.

كرے عشل كرنے سے قبل صحبت نہيں كر سكتا . ٣٢١ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيُرٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَاثِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلُوةَ وَ اِذَا اَدُبَرَتُ فَاغُسِلِيُ عَنُكِ الدَّمَ وَصَلِّيُ.

٢٣١ بَاب الصَّلوةِ عَلَى النَّفَسَآءِ وَسُنَّتهَا.

٣٢٢\_ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي سُرِيْجِ قَالَ نَنَا شُبَابَةُ قَالَ نَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ سَمْرَةَ بُنِ جُندُبٍ آنَّ الْمُرَاةَ مَّن سَمْرَةَ بُنِ جُندُبٍ آنَّ الْمُرَاةَ مَّاتَتُ فِي بَطُنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسُطَهَا.

انہوں نے تم لوگوں کے ہمراہ طواف نہیں کیا؟لوگوں نے کہا کہ ہاں! کرلیاہے۔ آپ نے فرمایا پھر (پچھ حرج نہیں) چلو۔

۳۲۰ معلی بن اسد و جیب عبدالله بن طاؤس طاؤس مطرت ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ عورت کو طواف افاضہ کے بعد جب حیض آ جائے، تواسے اپنے گھرواپس جانے کی اجازت دی گئی ہے۔
ابن عمر اپنے پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ واپس نہ جائے پھر میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ واپس جا سکتی ہے ، بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسکم نے انہیں اجازت دی ہے۔

باب ۲۳۰۔ جب متخاصہ طہر کو دیکھے، تو کیا کرے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ عنسل کرے، اور نماز پڑھے۔خواہ (صرف) ایک گھڑی دن باقی ہو، اور اس کا شوہر بھی اس کے پاس آسکتا ہے۔جب کہ اس نے نماز پڑھ لی ہو نماز بڑی چیز ہے۔

ف۔ لیمنی جب حیض کاخون قلیل مدت تک آ کر بند ہو گیا، تو مر داس وقت عورت کے پاس جاسکتا ہے۔ کہ وہ عنسل کر لے اور نماز ادا کرے۔ عنسل کرنے سے قبل صحبت نہیں کر سکتا۔

۳۲۱ احمد بن یونس و نهر اشهام بن عروه عروه حفرت عائشهٔ روایت کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب حیض کا زمانه پیش آ جائے، تو نماز چھوڑ دو۔ اور جب گزر جائے، تو این جسم سے خون کو دھو کر، نماز پڑھو۔

باب ۲۳۱ ۔ نفاس والی عورت کے جنازہ پر نماز اور اس کے طریقہ کابیان۔

۳۲۲ - احمد بن ابی سرت شبه شعبه مسین معلم عبدالله بن بریدهٔ حصرت سمره بن جندب دوایت کرتے ہیں که ایک عورت پیٹ کی بیاری میں مرگئی۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کے نیچ میں کھڑے ہوکراس کی نمازادا کی۔

۲۳۲ بَاب\_

٣٢٣ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ ثَنَا يَحْلَى ابُنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا الْجُسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ ثَنَا الْحُسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ ثَنَا اللهِ بُنِ شَدَّادٍ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ اللهِ عَلَيْم الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللها كَانَتُ تَكُونُ حَآيِضًا لا تُصَلِّى وَهِى مُفْتَرِشَةً بِحِذَآءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ خَمْرَتِه صَلَّى الله عَلَي خُمْرَتِه وَسَلَّى الله عَلَي خُمُرَتِه إِذَا سَجَدَ اصَابَنَى بَعْضُ ثَوْبه.

# كِتَابُ التَّيُمُّم

٢٣٣ بَابِ وَقَوُلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمُ تَحدُوُا مَآءً فَتَيَمَّمُوُا صَعِيدًا طَيْبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِ عُكُمُ وَ أَيُدِيْكُمُ مِنَّهُ. ٣٢٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ْقَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ بَعُضِ أَسُفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوُ بِذَاتِ الْحَيُشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَاقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَ أَقَامَ النَّاسُ مَعَةً وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ فَاتَى النَّاسُ اللَّي أَبِيُ بَكْرِ الصَّدِّيْقِ فَقَالُوا أَلَا تَرْى مَا صَنَعَتُ عَآئِشَةُ أَقَامَتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ ولَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فَجَآءَ أَبُوبَكُرٍ وَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَةٌ عَلَى فَحِذِي قَدُ نَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَ لَيْسَ مَعَهُمُ مَآءً

باب۲۳۲(يدبابرجمة الباب عالى)

سرس بن مدرک کی بن حماد ابوعوانه سلیمان شیبانی خاله حضرت عبدالله بن شداد دوایت کرتے ہیں۔ که میں نے اپنی خاله میمونه زوجه نبی صلی الله علیه وسلم سے ساہے که وہ حائضه ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور رسول خداصلی الله علیه وسلم کی مجد کے سامنے فرش بچھائے ہوئے (بیٹھی) ہوتی تھیں۔ آپ اپنی عبد کے سامنے فرش بچھائے ہوئے (بیٹھی) ہوتی تھیں۔ آپ اپنی جبم جو جو جا تا تھا۔

# سيتم كابيان

باب ۲۳۳۔ تیم کے احکام' اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ "لیس تم پاک مٹی سے تیم کرواور اس سے اپنے منہ کو اور ہا تھوں کو ملو۔"جو تیم کی اجازت دیتاہے۔

فَقَالَتُ عَآئِشَةُ فَعَاتَبَنِى اَبُو بَكُرٍ وَّ قَالَ مَا شَآءَ اللَّهُ اَنُ يَقُولَ وَ جَعَلَ يَطُعَنَنِى بِيدِهِ فِى خَاصِرَتِى فَلا يَمْنَعُنِى مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَحِذِي وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الشَّعَمَ عَلَى فَيْرِ مَآءٍ، فَانُزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ التَّيَّمُ مِنَا فَيَتَ عَلَى غَيْرِ مَآءٍ، فَانُزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ التَّيْمُ مَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ التَّيْمُ مِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٢٥ حَدَّنَنَا هُشَيُمٌ حَ قَالَ و حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَ قَالَ و حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ النَّضِرِ قَالَ اَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَحْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ نِ الْفَقِيرُ قَالَ اَحْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحُدَّ فَيْكِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحُلِيثُ اللهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اَنَّ النَّيْ نَصِرُتُ اللهِ اَنَّ النَّيْ نُصِرُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْتُ لِي اللهُ عَلَيْ الْمُورُدُ فَيَعْمُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَالَيْهُ وَ لَمُ السَّفَانِمُ وَ لَمُ السَّفَاعَة وَ كَانَ السَّفَاعَة وَ كَانَ النَّاسِ عَامَّةً وَ اللهِ عَوْمِهِ خَاصَّةً وَ بُعِفْتُ الِى النَّاسِ عَامَةً وَ اللهُ النَّاسِ عَامَةً .

٢٣٤ بَابِ اِذَا لَمُ يَجِدُ مَآءً وَّلَا تُرَابًا ـ

٣٢٦ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْنِى قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرِ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَبُدُ اللهِ بَنُ نُمَيْرِ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالَيْشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتُ مِنُ اَسُمَاءَ قَلادَةً فَهَلَكُتُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ

حرکت نہ کر سکی۔ جب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم بیدار ہوئے۔ تو یانی نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آیت تیم کی نازل فرمائی۔ سب نے قیم کیا۔ اسید بن حفیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر (۱) یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، جس سے مؤمنین فیضیاب ہوئے ہیں، بلکہ اس سے قبل بھی فیض بی چی چکا ہے۔ حفزت عائشہ کہتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں تھی اس کو بٹایا تو اس کے نیچ ہار (بھی) مل گیا۔

۳۲۵ - محمد بن سنان عونی، ہشیم 'سعید بن نظر 'سیار' یزید نقیر، جابر بن عبداللله (وایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔
مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھیں۔ (۱) مجھے ایک مہینہ کی راہ سے رعب کے ذریعہ مدودی گئی (۲) اور زمین میرے لئے مہید اور پاک بنادی گئی، لہذا میری امت میں جس مخف پر نماز کا وقت (جہاں) آ جائے، اسے چاہئے (زمین پر) نماز پڑھ لے۔ (۳) اور میرے لئے مال غنیمت طال کر دیئے کئی، حالا نکہ مجھ سے پہلے کسی (نبی) کے لئے طال نہ کئے گئے تھے۔ کی مالانکہ مجھ سے پہلے کسی (نبی) کے لئے طال نہ کئے گئے تھے۔ کی اجازت دی گئی (۵) اور ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، اور میں تمام آدمیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

باب ۲۳۴ - اگر کسی شخص کونه پانی ملے اور نه مٹی ( تو وہ کیا کرے؟)

۳۲۷۔ زکریا بن بچلیٰ عبداللہ بن نمیر 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن اساء کاہار مانگ لیا تھااور اس کو پہن کر آپ کے ہمراہ سفر میں گئیں اور وہ کھو گیا، تورسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کواس کی تلاش میں جیجا، ہار تو مل گیا

(۱)اس میں حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان بالخصوص حضرت عائشہ کی فضیلت ہے کہ ان کے ہار کا گم ہونانزول آیۃ تیم کا سبب بن گیااور امت کے لئے وضو کے مسئلہ میں تخفیف ہوگئی۔

صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَادُرَكَتُهُمُ الصَّلُوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَّآءً فَصَلَّوا فَصَلَّوا فَصَلَّوا فَصَلَّوا فَصَلَّوا فَصَلَّوا فَصَلَّوا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُزَلَ الله ايَةَ التَّيْمُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُزَلَ الله ايَةَ التَّيْمُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُزَلَ الله ايَةَ التَّيْمُ فَقَالَ أَسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ لِعَآئِشَةَ جَزَاكِ الله خَيْرًا فَوَ الله حَمَّلَ الله خَيْرًا فَوَ الله مَا نَزَلَ بِكِ آمُرٌ تَكْرَهِينَةً إلا جَعَلَ الله ذلك لك وَلِلمُسُلِمِينَ فِيه خَيْرًا.

٢٣٥ بَابِ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضُرِ إِذَا لَمُ يَجِدِ الْمَآءَ وَ خَافَ فَوُتَ الصَّلَوةِ وَبِهِ قَالَ عَطَآءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي وَبِهِ قَالَ عَطَآءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيُضِ عِنْدَهُ الْمَآءُ وَ لا يَجِدُ مَنُ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَ أَقْبَلَ ابُنُ عُمَرَ مِنُ الْرُضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصُرُ بِ الْعُصُرُ بِ الْعَصْرُتِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْعَصْرُ بِ الْمَدِينَةَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً فَلَمُ يُعِدُ.

٢٣٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيُثُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةً عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةً عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَّوُلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلُتُ آنَا وَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَسَارٍ مَّوُلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى دَحَلَنَا عَلَى آبِي جُهَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى دَحَلَنَا عَلَى آبِي جُهَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ جُهَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ السَّيْقُ مَرَّدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْمُعَلِيةِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ السَّلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلِيهِ وَسَلَمَ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدُّ عَلَيْهِ السَّلَمَ .

٢٣٦ بَابِ هَلُ يَنْفُخُ فِي يَدَيَهِ بَعُدَ مَا

کین نماز کاوقت آگیااورلوگوں کے پاس پانی موجودنہ تھا۔لہذاانہوں نے (بوضو) نماز پڑھی۔اوررسول خداصتی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ تو اللہ نے تیم کی آیت نازل فرمائی۔ تب اسید بن حفیر ٹے حضرت عائش گئے ہے کہاکہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔اللہ کی قتم!جب تم پر کوئی ایسی بات ہوئی جس کو تم دشوار سمجھتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے فائدہ کیا۔

باب ۲۳۵ قیام کی حالت میں جب پانی نہ پائے اور نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو (تو) تیم کرنے کا بیان اور عطاء اس کے قائل ہیں۔ حسن (بھری) نے اس مریض کے متعلق، جس کے پاس پانی ہو (مگر خود اتن طاقت نہ رکھتا ہو کہ اٹھ کر لے لے) اور وہ ایسے آدمی کو بھی نہ پائے، جو اسے پانی دے، یہ کہا ہے کہ وہ تیم کرلے۔ ابن عمر اپنی زمین سے جو مقام جرف میں تھی آئے اور عصر کا وقت مر بدائعم میں آگیا تو جہ فیات میں تھی آئے اور عصر کا وقت مر بدائعم میں آگیا تو انہوں نے تیم کرکے نماز پڑھ لی۔ پھر مدینہ میں ایسے وقت بہنی گئے کہ آفاب بلند تھا اور نماز کا اعادہ نہیں کیا۔

۲۳۷۔ یکی بن بکیر الیث بعفر بن ربیعہ ،اعرج (ابن عباس کے آزادہ کردہ غلام) عمیر روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن بیار ، حضرت میں ونہ ذوجہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے آزاد شدہ غلام ابوجہیم بن حارث بن صمہ انصاری کے پاس گئے۔ابوجہیم نے کہا کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم ہیر جمل کی طرف سے آرہے تھے۔ آپ کوایک مخص مل گیا اس نے آپ کو سلام کیا۔ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اسے مل گیا اس نے آپ کو سلام کیا۔ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اسے جواب نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے جواب نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے ایٹ منہ اور ہا تھوں کا مسح فر مایا بھراسے سلام کاجواب دیا۔

باب ٢٣٦۔ جب تيم كے لئے زمين ير ہاتھ مارے توكيا ب

يَضُرِبُ بِهِمَا الصَّعِيدَ لِلتَّيَثُّمِ \_

٣٢٨ حَدَّنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ
عَنُ ذَرِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبَرْى
عَنُ اَبِيهِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ
عَنُ اَبِيهِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إلى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ اِنِّي اَجُنَبَتُ فَلَمُ أُصِبِ الْمَآءَ فَقَالَ عَمَّارُ ابْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اَمَا تَذُكُرُ اَنَّا كُنَّا فَيْ سَفَرِ إَنَا وَ اَنْتَ فَاجُنَبْنَا فَلَمَّا اَنْتَ فَلَمُ تُصَلِّ فِي سَفَرِ إَنَا وَ اَنْتَ فَاجُنَبْنَا فَلَمَّا اَنْتَ فَلَمُ تُصلِّ فَي سَفَرِ إِنَا وَ اَنْتَ فَاجُنَبْنَا فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِكُونُكَ هَكُذَا فَضَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفَيْكَ هَكُذَا فَضَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفَيْهِ الْاَرُضَ وَ لَنَيْهُ فِيْهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَ كُفَّيْهِ الْاَرُضَ وَ نَفَعَ فِيهُا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَ كُفَيْهِ الْاَرُضَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفَيْهُ وَكُلْهُ وَ كُفَيْهِ الْارُضَ وَ لَكُونَا فَنَعَ فِيهُا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَ كُفَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفَيْهُ وَ كُفَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفَيْهُ وَ كُفَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُفَيْهُ وَكُونُهُ وَكُونُهُمْ الْوَارُضَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُونَا فَعَرَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُنْهُ وَاللَّا الْمُنْ فَلَاهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا فَالْمُ الْمُؤْمِنَا فَالْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَا وَالْمُوا الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَالُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعَالَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

٣٣١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا

جائزے کہ ان کو پھونک کر مٹی جھاڑدے۔

الم ۱۳۲۸ - آدم 'شعبہ 'حکم ، ذر 'سعید بن عبدالر حمٰن بن ابزی نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا، کہ ایک شخص حضرت عُرِّ بن خطاب کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے عنسل کی ضرورت ہوگئی اور پائی نہ مل سکا۔ تو عمار بن یاسر نے عرِّ بن خطاب سے کہا، کہ کیا آپ کویاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں سے اور جنبی ہوگئے سے۔ تو کیا آپ کویاد نہیں پڑھی اور میں (مٹی میں) لوث گیا(ا)۔ اور نماز رہے کیا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے صرف یہ کافی تھا (یہ کہہ کر) آپ نے اپنے دونوں ہا تھوں کو زمین پر مار ااور ان میں پھونک دیا، پھر ان سے اپنے منہ اور ہا تھوں پر مسح فرمالیا۔

باب ۲۳۷۔ (صرف) منہ اور ہاتھوں کے تیم کا بیان۔ ۳۲۹۔ جاج 'شعبہ 'تھم، ذر'سعید بن عبدالر حمٰن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ عمارؓ نے سہ سب واقعہ بیان کیا۔ اور شعبہ (جو راوی اس کے ہیں) نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے ، پھر انہیں اپنے

منہ سے قریب کیااور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کیااور نضر نے کہا کہ مجھ سے شعبہ نے اور شعبہ نے تھم سے روایت کیا۔ تھم

نے کہا کہ میں نے ذر کو ابن عبدالرحمٰن ابزی سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ تھم نے کہا کہ میں نے اس کو ابن عبدالرحمٰن سے بھی سنا انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ عمار نے کہا۔

(۱) حضرت عمار کو عنسل کے تیم کا طریقہ معلوم نہیں تھااز خودیہ خیال کیا کہ چونکہ وضو کے تیم میں ہاتھ اور منہ پر مسح ہوتا ہے تو عنسل کے تیم میں تمام بدن پر مٹی ملی جائے گی۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ دونوں کے لئے ایک ہی طریقہ سے تیم کیا جائے گا۔

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ ذَرِّ عَنِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ آبُرْی عَنُ آبِیهِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ قَالَ عَمَّارً لِیُهِ آبُرِی عَنُ آبَیْتُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَکْفِیُكَ الْوَجُهَ وَ الْکُفَّیُنِ.

٣٣٢ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْبِنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ شُعْبَةُ عَنِ الْبُرِعِينَ الْبُرِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ شَهِدُتُ عُمَرَ فَالَ شَهِدُتُ عُمَرَ قَالَ شَهِدُتُ عُمَرَ قَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

٣٣٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ نَنَا غُنُدُرٌ قَالَ نَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ ذَرِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ ذَرِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ اَبِيهِ قَالً عَنِ ابْنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ اَبْزى عَنُ اَبِيهِ قَالً عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَ وَجُهَةً وَكَفَّيُهِ \_

٣٣٨ بَاب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوَّءُ المُسلِمِ يَكُفِيهِ مِنَ الْمَآءِ وَقَالَ الْمَسلِمِ يَكُفِيهِ مِنَ الْمَآءِ وَقَالَ الْحَسَنُ يَحُدِثُ التَّيَمُّمُ مَالَمُ يُحُدِثُ وَقَالَ وَأَمَّ ابُنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ وَقَالَ يَحُيى بُنُ سَعِيدٍ لَا بَاسَ بِالصَّلواةِ عَلَى السَّبُخَةِ وَالتَّيمُ مِ بِهَا۔

٣٣٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا اَبُورَجَآءٍ عَنُ عِمُرَانَ قَالَ ثَنَا اَبُورَجَآءٍ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا اَسُرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا اَسُرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنَّا اَسُرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا اَسُرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا السَّمُسِ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا اَيُقَظَىٰ اللَّاحَرُّ الشَّمُسِ فَكَانَ اوَّلُ مَنِ اسْتَيُقَظَ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانًا اللّٰمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ عَمْرُ بُنُ النَّحِيلُهِ وَسَلَّمَ اذَا نَامَ لَمُ نُوقِظُهُ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا نَامَ لَمُ نُوقِظُهُ وَسَلَّى الذَا نَامَ لَمُ نُوقِظُهُ وَسَلَّى الذَا نَامَ لَمُ نُوقِظُهُ

والد عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ عمارؓ نے حضرت عمرؓ سے بیان کیا، کہ میں تیم جنابت کے لئے زمین میں لوٹ گیا۔ پھر نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپؓ نے فرمایا کہ حمہیں منہ اور دونوں ہاتھوں کا مسے کرنا کافی تھا۔

۳۳۳\_ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ ' تھم ' ذر ' ابن عبدالر حمٰن بن ابزی ' عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوااور ہاقی پوری حدیث بیان کیا۔

سسس محمد بن بشار، غندر، شعبه، تحكم، ذر، ابن عبد الرحمٰن بن ابزى ايخ والدسے روايت كرتے ہيں كه عمارٌ نے كہاكه نبي صلّى الله عليه وسلّم نے اپناہاتھ زبين پر مار كراپنے چېرے اور دونوں ہاتھوں كا مسحكيا تھا۔

باب ۲۳۸۔ پاک مٹی تیم کے لئے ایک مسلمان کے حق میں پانی سے وضو کرنے کا کام دیتی ہے۔ حسن بھری نے کہا ہے کہ تیم اس وقت تک کافی ہوگا، جب تک دوبارہ بے وضونہ ہو۔ ابن عباسؓ نے تیم کی حالت میں امامت کی۔ اور بچیٰ بن سعید نے کہا ہے کہ شور زمین پر نماز پڑھنا اور اس سے تیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۳۳۴ مسدد کی بن سعید عوف ابورجاء حضرت عمران روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔
ہم رات کو چلتے رہے ، جب اخیر رات ہوئی تواس وقت میں ہم مقیم ہوئے۔ اور مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی نیند شیریں نہیں ہوئی۔ ابھی ہم تھوڑا عرصہ سوئے تھے کہ ہمیں آفاب کی گرمی نے بیدار کیا، سب سے پہلے جو جاگا فلال شخص تھا۔ پھر فلال شخص 'پھر فلال شخص اور نبیول فلال شخص اور نبیول فلال شخص اور نبیول فلال شخص اور نبیول اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے ، تو آپ کو کوئی بیدار نہ کرتا تھا۔ اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے ، تو آپ کو کوئی بیدار نہ کرتا تھا۔ جب تک کہ آپ خود بیدار نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ہم نہیں سمجھ سے جب تک کہ آپ خود بیدار نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ہم نہیں سمجھ سے

تھے کہ آپ کے لئے آپ کے خواب میں کیاامور پیش آنے والے ہیں۔ مگر جب عمرٌ بیدار ہوئے،انہوں نے وہ حالت دیکھی،جولو گوں پر طاری تھی۔اور وہ سخت مزاج آد می تھے، توانہوں نے تکبیر کہی اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کی اور برابر تکبیر کہتے رہے اور تکبیر کے ساتھ اپنی آوازبکند کرتے رہے(۱) یہاں تک کہ ان کی آواز کے سبب سے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم بیدار ہوئے، جب آپ بیدار ہوئے توجو مصیبت لوگوں پر گزری تھی،اس کی شکایت آپ سے کی گئے۔ آپ نے فرمایا بچھ نقصان نہیں۔ یا (بد فرمایا که ) بچھ نقصان نه کرے گا۔ چلو، پھر چلے اور تھوڑی دور جا کر اتر پڑے۔ وضو کاپانی منگایا پھر وضو کیااور نماز کی اذان کہی گئے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ یکا یک ایک ایسے مخص پر آپ کی نظر یری جو گوشہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں! تجھے لوگوں کے ساتھ نماز . پڑھنے سے کیا چیز مانع آگئ؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے عسل کی ضرورت ہو گئی تھی اور پانی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے او پر مٹی سے تیم کرناکافی ہے۔ پھر نبی صلّی اللہ علیہ وسلم چلیے تو او گوں نے آپ ً ے پیاس کی شکایت کی۔ آپ اتر پڑے اور فلاں شخص کو بلایا، ابور جاء نے اس کانام لیاتھا گر عوف بھول گئے۔اور حضرت علی کو بلایا فرمایا کہ دونوں جاؤاور پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں چلے توایک عورت ملی جو پانی کے دو تھلے یا دو مشکیزے اونٹ پر دونوں طرف لٹکائے اور خود در میان میں بیٹھی (ہو ئی چلی جار ہیٰ) تھی۔ان دونوں نے اس سے یوچھاکہ یانی کہاں ہے؟اس نے کہاکہ کل اس وقت میں یانی پر تھی اور ہمارے مر د گم ہو گئے۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ (احچھا تو)اب چل ،وہ بولی کہاں تک ؟ انہوں نے کہار سول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے پاس،اس نے کہاوہ ی شخص جے بے دین کہا جاتا ہے؟انہوں نے کہاہاں اوہی ہیں جن کوتم یہ کہتی ہو ، تو چلو۔ للبذاوہ دونوں اسے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے 'اور آپ سے ساری کیفیت

حَتّٰى يَكُوُنَ هُوَ يَسْتَيُقِظُ لِإَنَّا لَا نَدُرِيُ مَايَحُدُثُ لَهُ فِى نَوُمِهِ فَلَمَّا اسْتَيُقَظَ عُمَرُ وَرَاى مَآ اَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا حَلِيُدًا فَكُبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَةً بِالتَّكْبِيرِ فَمَازَالَ يُكَبِّرُ و يَرُفَعُ صَوْتَهُ بالتَكْبِيْرِ حَتَّى اسْتَيُقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيُقَظَ شَكُوا اِلَّيُهِ الَّذِي اَصَابَهُمُ فَقَالَ لَاضَيْرَ أَوُلَا يَضِيْرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيُدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوَّءِ فَتَوَضَّأُ وَنُوُدِيَ بِالصَّلوٰةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنُ صَلوْتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَّمُ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ كَيَا فُلَاكً أَنُ تُصَلِّىَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَّلَا مَآءَ قَالَ فَعَلَيُكَ بِالصَّعِيُدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيُكَ ثُمٌّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاشْتَكِّي إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطْشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيُهِ أَبُو رَجَآءٍ نَسِيَةً عَوُفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذُهَبًا فَابُتَغِيَا الْمَآءَ فَانُطَلَقًا فَتَلَقَّيَا امُرَاّةً بَيُنَ مَزَادَتَيُنِ أَوُ سَطِيُحَتّيُنِ مِنُ مَّآءٍ عَلَى بَعِيُرٍ لَّهَا فَقَالًا لَهَآ آيُنَ الْمَآءُ قَالَتُ عَهُدِئُ بِالْمَآءِ ٱمُسِ هٰذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا، قَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذَا قَالَتُ إِلَّى آيُنَ قَالَآ اِلِّى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيءُ قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِيُنَ فَانُطَلِقِيُ فَحَآءَ ا بَهَآ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الۡحَدِيۡثَ قَالَ فَاسۡتَنۡزِلُوُهَا عَنُ

بیان کی۔عمران کہتے ہیں پھرلوگوں نے اسے اس کے اونٹ سے اتار ا اور نبی صلّی الله علیه وسلّم نے ایک ظرف منگوایااور دونوں تھیلوں یا مشکیزوں کے منہاس میں کھول دیئے۔اور بعداس کے ان کے بڑے منہ کو بند کر دیااور ان کے چھوٹے منہ کو کھول دیا۔ لوگوں میں آواز دے دی گئی، کہ (چلو) پانی پو۔ اور اپنے جانوروں کو بھی پلالو۔ پس جس نے چاہاخود بیااور جس نے چاہا پلایا، اخیر میں یہ ہوا کہ جس مخف کو عشل کی ضرورت ہو گئی تھی۔ اس کو ظرف یانی کا دیا گیا آپ نے فرمایا جااوراس کوایے او پر ڈال لے۔ وہ عورت کھڑی ہو کی دیکھے رہی تھی کہ اس کے پانی نے ساتھ کیا کیا جارہاہے۔اللہ کی قتم! (جب پانی لینا)اس کے تھلے سے موقوف کیا گیا تو یہ حال تھا کہ ہارے خیال میں وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بھر اہوا تھاجب آپ نے اس سے یانی لیناشر وع کیا تھا۔ پھر نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس ئے لئے جمع کر دو، لوگوں نے اس کے لئے عجوہ ' دقتی اور سولی وغیرہ جع کر دیا، جوایک اچھی مقدار میں جمع ہو گیااور اس کوایک کپڑے میں باندھ کر اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کر کے کپڑااس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے یانی سے بچھ بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ بی نے ہمیں بلایا۔اب عورت اپنے گھروالوں کے پاس آئی۔ چونکہ اس کو واپس ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی، توانہوں نے کہا کہ اے فلانہ! تجھے کس نے روک لیا؟اس نے کہا کہ ایک تعجب (کی بات) ہے۔ مجھے دو آدمی ملے اور وہ مجھے اس مخص کے پاس لے محتے ، جے بے دین کہا جاتا ہے۔اس نے ایسا ایساکام کیا، قتم اللہ کی وہ یقیناس کے اور اس کے در میان میں سب سے بڑھ کر جادوگر ہے (اور اس نے اپنی دونوں انگلیوں لینی ا مگشت شہادت اور چھ کی انگلی ہے اشارہ کیا پھر ان کو آسان کی طرف اٹھایامر اداس کی آسان وزمین تھی) یاوہ سچے مچے خداکار سول ہے۔اس کے بعد مسلمان اس کے آس یاس کے مشرکوں کو غارت کرتے تھے اوران مکانات کو جن میں وہ تھی نہ چھوتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک دن این قوم سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بے شک بیالوگ عمد أ تهمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تواب بھی تمہیں اسلام میں کچھ پس و پیش ہے؟ توانہوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے ،ابو

بَعِيْرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِإِنَإِ فَفَرَّعَ فِيُهِ مِنُ أَفُواهِ الْمَزَادَتَيُن أَوِالسَّطِيُحَتَيُنِ وَأَوْكَا أَفُوَا هَهُمَا وَاطُلَقَ الُعَوَا لِيَ وَنُوُدِيَ فِي النَّاسِ اسُقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقِّي مَنُ سَقِّي وَاسْتَقِّي مَنُ شَآءَ وَكَانَ اخِرُ ذَاكَ اَنُ أُعُطِيَ الَّذِي أَصَابَتُهُ الْحَنَابَةُ إِنَاءً مِّنُ مَّآءٍ قَالَ اذُهَبُ فَافُرِغُهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَآئِمَةٌ تَنُظُرُ اِلِّي مَا يَفُعَلُ بِمَآءِ هَا وَآيُمُ اللَّهِ لَقَدُ أُقُلِعَ عَنُهَا وَإِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا اَشَدُّ مِلَاَّةً مِنُهَا حِيْنَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَجُمَعُوا لَهَا فَجَمَعُوا لَهَا مِنُ بَيُنِ عَجُوَةٍ وَّدَقِيُقَةٍ وَّسَوِيُقَةٍ حَتَّى جَمَعُوالَهَا طَعَامًا فَحَعَلُوهُ فِي ثُوبٍ وَّحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيُرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوُبُّ بَيْنَ يَدَيُهَا فَقَالَ لَهَا تَعُلَمِينَ مَارَزِئُنَا مِنُ مَّائِكِ شَيْعًا وَّالكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسُقَانَا فَاتَتُ اَهُلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتُ عَنْهُمُ قَالُوا مَاحَبَسَكِ يَافُلَانَةُ! قَالَتُ الْعَجَبُ، لَقِيَنِيُ رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِيُ إلى هذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَاَشُحَرُ النَّاسَ مِنُ بَيُنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتُ بَاصُبَعَيُهَا الوسطى والسبابة فرَفَعتهما إلى السّمآء تَعُنِي السَّمَآءَ وَالْأَرُضَ اَوُاِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعُدُ يُغِيْرُونَ عَلَى مَنُ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَلَا يُصِيْبُونَ الصِّرُمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتُ يَوُمًا لِّقَوُمِهَا مَا أَرْنَى أَنَّ هَوُلآءِ الْقَوْمَ قَدْيَدَ عُوْنَكُمُ عَمَدًا فَهَلُ لَكُمُ فِي الْإِسْلَامِ \_\_\_\_ فأطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسُلَامُ قَالَ آبُوُ

عَبُدِ اللهِ صَبَا خَرَجَ مِنُ دِيْنِ اللهِ غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِيُنَ فِرُقَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ يَقْرَءُ وُنَ الزَّبُورَ اَصُبُ اَمِلُ۔ الْكِتَابِ يَقْرَءُ وُنَ الزَّبُورَ اَصُبُ اَمِلُ۔

٢٣٩ بَاب إِذَا خافَ الْحُنُبُ عَلَى نَفُسِهِ الْمَرَضَ آوِالْمَوْتَ آوُخَافَ الْعَطُشَ تَيَمَّمَ وَيُذُكُرُ آنَّ عَمْرَ و بُنَ الْعَاصِ الْحَنَبَ فِي لَيُلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاوَلاَ تَقُتُلُواۤ أَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيْمًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ \_

٣٣٥ حُدَّنًا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ اَحْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنُدُرٌ عَنُ شُعُبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ أَبِي وَائِلِ قَالَ اَبُو مُوسَى لِعَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَآءَ لَايُصَلِّى قَالَ عَبُدُ اللهِ نَعَمُ إِنَّ لَا لَمُ يَجِدِ الْمَآءَ لَايُصَلِّى قَالَ عَبُدُ اللهِ نَعَمُ إِنَّ لَمُ أَجِدِ الْمَآءَ شَهُرًالُم أَصَلِ لَوُ رَجَّصُتُ لَهُمُ فَي هُمُ الْبَرُدَ قَالَ فَي مَعْدُ اللهِ نَعَمُ الْبَرُدَ قَالَ هَكَ اللهِ نَعْمُ وَصَلّى قَالَ قُلتُ فَايُنَ قَولُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَانَ اللهِ مَا إِنِّى لَمُ الرَّعُمَرَ قَنِعَ بِقَولِ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَانَ إِنِّى لَمُ الرَّعُمَرَ قَنِعَ بِقَولِ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَانَ بِيَّولُ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُعَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٣٣٦ حَدِّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيْقَ بُنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنتُ عِنْدَ عَبُدِاللّهِ وَآبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَايُصَلّى يَحدُ مَآءً كَيْفَ يَصُنعُ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَايُصَلّى حَتَّى يَحدُ مَآءً كَيْفَ يَصُنعُ فَقَالَ آبُو مُوسَى فَكيفَ حَتَّى يَحِدَ الْمَآءَ فَقَالَ آبُو مُوسَى فَكيفَ تَصُنعُ بِقَولِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُفِيكَ قَالَ اللهُ تَرَ عُمَرَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُفِيكَ قَالَ اللهُ تَرَ عُمَرَ لَمُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَمَل عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ وَالْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

عبدالله کہتے ہیں کہ (صبائے معنی ہیں)ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا گیااور ابوالعالیہ نے کہا ہے کہ صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جوزبور پڑھتا ہے اور (اصب کے معنی میں ماکل ہوں گا)
باب ۲۳۹۔ جس مخفس کو عنسل کی ضرورت ہو جائے، اگر اسے مریض ہو جائے اگر اسے مریض ہو جائے یا مرجانے کا خوف ہو تو تیم کر لے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص ایک سروی کی رات میں بنان کیا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص ایک سروی کی رات میں جنب ہوگئے تو انہوں نے تیم کر لیا۔ اور ''تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو' بے شک اللہ تم پر مہر بان ہے "کی تلاوت کی، پھر یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو آپ نے ملامت نہیں گی۔

۳۳۵ بشر بن خالد ، محد بن جعفر ، غندر 'شعبه 'سلیمان 'ابوواکل روایت کرتے ہیں کہ ابو موئی نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اگر (غشل کی ضرورت والا) پانی نہ پائے ، تو نماز نہ پڑھے ، عبداللہ نے کہا اس بال اگر ایک مہینہ تک پانی نہ پائے ، تو بھی نماز نہ پڑھے ، مین اگر انہیں اس بارہ میں اجازت دے دوں گا۔ تو جب ان میں سے کوئی سر دی دیکھے گاتو تیم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ ابو موئی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عمار کا عمر سے کہنا کہاں گیا؟ عبداللہ بولے کہ عمر نے عمار کا عمر وسہ نہیں کیا۔

سلم المسلام عربن حفص عن غیاث اعمش شقیق بن سلمه روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ (بن مسعودٌ) اور ابو موک کے پاس تھا۔ تو ابو موک نے عبداللہ ہے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! بتاؤجب کسی مختص کو عسل کی ضرورت ہو جائے اور پانی نہ پائے تو کیا کرے؟ عبداللہ نے کہا کہ نماز نہ پڑھے جب تک پانی نہ پائے ،ابو موک نے کہا کہ تم عمارٌ کے واقعہ کے متعلق کیا کہو گئے ؟ جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ تمہیں (تیم کر لینا) کافی تھا؟ عبداللہ بولے کہ کیا تم نہیں کیا۔ اچھا محمار کے قول کو بھی رہنے دو۔ تم آیت (تیم) ابو موسیٰ نے کہا۔ اچھا عمار کے قول کو بھی رہنے دو۔ تم آیت (تیم) کے متعلق کیا کہو گئے ؟ تو عبداللہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔

اللهِ مَايَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوُرَخَّصُنَا لَهُمُ فِي هَذَا لَا مُا مُعْمُ فِي هَذَا لَا مُوسَلَا اللهِ أَدَا لَا يُدَعَةً لَا يُدَعَةً وَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ لَهَذَا وَلَيْمَا كُرِهَ عَبُدُ اللهِ لِهَذَا فَقَالَ نَعَمُ.

### ٢٤٠ بَابِ الْتَيَمُّمِ ضَرُبَةً.

٣٣٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا أَبُو ُ عَاوِيَةَ عَنِ الْاَعُمِشِ عَنُ شَقِيَّقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسَا مَّعَ عَبُدِ اللهِ وَآبِيُ مُوسنِّي الْأَشْعَرِيّ فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسْنِي لَوُ أَنَّ رَجُلًا اَجُنَبَ فَلَمُ يَجِدِ الْمَآءَ شَهُرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي قَالَ، فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ لَايَتَيَمَّمُ وَإِنْ كَانَ لَمُ يَحِدُ شَهُرًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسلى فَكُيُفَ تَصَنَعُونَ بهذِهِ الْالَّةِ فِيُ سُوْرَةِ الْمَآئِدَةِ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَوُرُخِصَ فِي هَذَا لَهُمُ لَاوُشَكُوا إِذَا ٱبْرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَآءُ ٱنُ يَّتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ قُلتُ وَإِنَّمَا كَرِهُتُمُ هَذَا لِذَا، قَالَ: نَعَمُ! فَقَالَ أَبُو مُوسِي أَلَمُ تَسْمَعُ قَوُلَ عَمَّارِ لِعُمَرَ بُن الْخَطَّابِ بَعَثْنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيُ حَاجَةٍ فَأَجُنَبُتُ فَلَمُ آجدِ الْمَآءَ فَتَمَرَّغُتُ فِي الصَّعِيُدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّآبَّةُ فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيلُكَ أَنُ تَصُنَعَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِكُفَّيُهِ ضَرُبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهُرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْظَهُرَ شِمَالِهِ بكُفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهُرَ كُفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْظَهُرَ شِمَالِهِ بِكُفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً فَقَالَ عَبُدُ

پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ان لوگوں کو اس بارے میں اجازت دے دیں گے۔ تو بس جب ان میں سے کسی کو پانی سر د معلوم ہوگا اسے چھوڑ دے گا، اور تیم کر لے گا۔ (سلیمان کہتے ہیں۔ میں نے شقیق سے کہا کہ عبداللہ (بن مسعودٌ) نے تیم کی اجازت صرف اسی وجہ سے نہ دی۔ انہوں نے کہا ہاں!

باب ۲۴۰ تیم (میں) صرف ایک ضرب ہے۔

ے ۳۳ میر بن سلام 'ابو معاویہ 'اعمش 'شقیق روایت کرتے ہیں کہ میں (ایکدن) عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیشا ہوا تھا۔ تو عبداللہ سے ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جنب ہو جائے اور ایک مہینہ تک پانی نہ پائے ، کیاوہ تیم کر کے نماز پڑھ لے گا؟ شقی کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ تیم نہ کرے ،اگر چہ مہینہ تک پانی ند ملے تو ان سے ابو موسیٰ نے کہا کہ تم سور و ما کدو کی اس آيت كو نظر انداز كردو ك\_ "فَلَمُ تَحدُ وُا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" توعبدالله نے کہا کہ اگر لوگوں کو اس بارے میں اجازت دے دی جائے گی، توبس جب انہیں پانی ٹھنڈ امعلوم ہوگا، مٹی سے تیم کر لیں گے۔سلیمان کہتے ہیں میں نے شقیق سے کہا۔ کہ تم نے تیم کی اجازت صرف ای خیال سے نددی؟ انہوں نے کہاہاں! پھر ابو موی نے کہاکہ کیاتم نے عمارٌ کاعمر بن خطابؓ سے یہ کہنا نہیں سنا؟ کہ مجھے رسول خداصتی الله علیہ وسلم نے کسی کام کے لئے (باہر) بھیجا (راہ میں) مجھے عنسل کی ضرورت ہو گئی اور میں نے پانی نہ پایا تو میں (تیمّم کے لئے )زمین میں جانور کی طرح اوٹ گیا۔ پھر میں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا تو آپ نے فرمایا تہمیں صرف اس طرح کر لینا کافی تھا اور آپ نے اپنی ہتھیلی سے ایک ضرب زمین پر ماری(۱)۔ پھراہے جھاڑ دیا،اس کے بعدایے ہاتھ کی پشت پر بائیں ہاتھ سے مسح فرمایا،یا(یہ کہاکہ)اپنیائیں ہاتھ کی پشت پرہاتھ ہے مسح فرمایا، پھران سے اپنے چرہ کو مسح کر لیا۔ عبداللہ نے کہا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عمرنے عمار کے قول پر بھروسہ نہیں کیا۔ یعلی نے

۔ (۱) دوسری وہ روایات جن میں طریقہ میم کاذکر تفعیلا ہے ان میں یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ دومر تبہ مٹی پر ہاتھ مارتے تھے۔ اس لئے دومر تبہ ہاتھ مارنا ہی ضروری ہے۔اس روایت میں طریقہ مسحو تیم کے ذکر کا خاص اہتمام نہیں کیا گیااس لئے دوسری روایات ہی راجح ہوں گی۔

اللهِ اَلَمُ تَرَ عُمَرَ لَمُ يَقُنعُ بِقُولِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعُلَى. عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ شَقِيْقٍ قَالَ كُنتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ وَآبِى مُوسَى فَقَالَ أَبُومُوسَى اَلَمُ تَسُمَعُ قُولَ عمَّارٍ لِعُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ بَعَثَنِى اَنَا وَآنُتَ فَاجُنبَتُ فَتَمَعَّكَ بِالصَّعِيدِ فَاتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَليهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكَذَا وسَلَّمَ فَاخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكَذَا ومَسَحَ وجُهةً وكَفَيهِ وَاحِدَةً.

#### ۲٤۱ باب\_

٣٣٨ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنَا عَوُفُ عَنُ آبِي رَجَآءٍ قَالَ ثَنَا عِمُرَانُ بُنُ الْحَمَرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيُّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا مُّعْتَزِلًا لَّمُ يُصَلِّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا مُّعْتَزِلًا لَّمُ يُصَلِّى فِي اللهُ الْقَوْمِ فَقَالَ يَافَلَانُ مَامَنَعَكَ آنُ تُصَلِّى فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آصَابَتَنِي جَنَابَةً وَّلَا الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آصَابَتَنِي جَنَابَةً وَّلَا مَآءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكُفِينُكَ \_

# كِتَابُ الصَّلوٰةِ

٢٤٦ بَابِ كَيُفَ فُرِضَتِ الصَّلُواةُ فِي الْإِسُرَآءِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنْنِي آبُوُ سُفَيَانَ بُنُ حَرُبٍ فِي حَدِيْثِ هِرَ قُلَ فَقَالَ سُفْيَانَ بُنُ حَرُبٍ فِي حَدِيْثِ هِرَ قُلَ فَقَالَ يَامُرُنَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالصَّلُوةِ وَالصِّدُقِ وَالْعَفَافِ.

٣٣٩ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيُثُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُو ذَرِيَّحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ قَالَ فُرِجَ عَنُ سَقُفِ بَيْتِی وَانَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدُرِی ثُمَّ غَسَلَةً بِمَآءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَآءَ

اعمش ہے انہوں نے شقیق ہے اتی زیادہ روایت کی کہ شقیق نے کہا میں عبداللہ اور ابو موسیٰ نے (عبداللہ ہے)

ہیں عبداللہ اور ابو موسیٰ کے ہمراہ تھا۔ توابو موسیٰ نے (عبداللہ ہے)

کہاکہ کیاتم نے عمار کا کہنا عمر سے نہیں سنا؟ کہ رسول خداصلی اللہ علیہ
وسلم نے جھے اور حمہیں (کہیں باہر) بھیجا تھا۔ اثنائے سفر میں میں
جنب ہو گیاتو میں (بغیر سیم )زمین پرلوٹ گیا۔ پھر ہم رسول خداصلی
اللہ علیہ وسلم کے باس آئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا
مہیں صرف اس طرح کر لیناکائی تھا اور آپ نے اپنے منہ اور
باتھوں پرایک مرتبہ مسح فرمایا۔

بابالمار (يدباب رهمة الباب عالى م)

۳۳۸ عبدان عبدالله عوف ابورجاء عمران بن حصین خزاگ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو گوشہ میں بیشا ہواد یکھا، کہ اس نے لوگوں کے ہمراہ نماز ادا نہیں ک ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے فلال! مجھے لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانع آگئ ؟اس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ مجھے جنابت ہوگئ اور پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے مٹی (سے تیم کرنا) کافی ہے۔

## نماز كابيان

باب ۲۴۲۔ شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئے۔ ابن عباسؓ نے کہاہے کہ مجھ سے ابوسفیان بن حرب نے ہر قل کی حدیث میں بیان کیا کہ وہ لیعنی نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہمیں نماز اور صدقہ اور پر ہیز گاری کا حکم دیتے ہیں۔

9 سام۔ نیجی بن بکیر الیث ایونس ابن شہاب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو ذراً بیان کیا کرتے تھے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایک شب) میرے گھر کی حجبت بھٹ گئ اور میں مکہ میں تھا۔ پھر جبر ئیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینہ کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر ایک طشت سونے کا حکمت وائیان سے بھر اہوالائے اور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا، پھر

بِطَشُتٍ مِّنُ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةً وَّإِيْمَانًا فَأَفُرَغَهُ فِي صَدُرِي ثُمَّ أَطُبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِيُ اِلَى السَّمَآءِ فَلَمَّا حِثُتُ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنُيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِخَازِنِ السَّمَآءِ افْتَحُ قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا حِبْرِيْلُ قَالَ هَلُ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمُ مَّعِيَ مُحَمَّدٌ فَقَالَءَ أُرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا فَتَحَ عَلُونَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ ٱسُوِدَةً و عَلَى يَسَارِهِ ٱسُودَةً إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكي فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبُنِ الصَّالِحِ قُلُتُ لِحِبُرِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا ادَّمُ وَهَذِّهِ الْأَسُودَةُ عَنُ يَّمِينِهِ و شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيُهِ فَأَهُلُ الْيَمِيْنَ مِنْهُمُ آهُلُ الْحَنَّةِ وَالْأَسُوِدَةُ الَّتِيُ عَنُ شِمَالِهِ اَهُلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنُ يَّمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِحَازِنِهَا اِفْتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوَّالُ فَفَتَحَ قَالَ ٱنَسُ فَذَكَرَ ٱنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمْوٰتِ ادَمَ وَاِدُرِيُسَ وَمُوُسْى وَعِيُسْى وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمُ يُثْبِتُ كَيُفَ مَنَازِلُهُمُ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَانَّهُ وجَدَادَمَ فِي السَّمَآءِ الدُّنْيَا وَ إِبْرَاهِيُمَ فِي السَّمَآءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسُ فَلَمَّا مَرَّجِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِإِدُرِيُسَ قَالَ مَرُحَبًّا بِالنَّبِيّ الصَّالِح وَالْاَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَٰذًا اِدُرِيْسُ ثُمَّ مَرَزُتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسِنِّي ثُمَّ مُرَرُثُ بِعِيسْنَ فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخ

سینہ کو بند کر دیا۔ اس کے بعد میر اہاتھ بکڑ لیااور مجھے آسان پر چڑھا کے گئے۔ جب میں دنیا کے آسان پر پہنچا، تو جبر کیل علیہ السلام نے آسان کے داروغہ سے کہاکہ (دروازہ) کھول دے۔اس نے کہا۔ کون ہے؟ وہ بولے جر ئیل ہے، پھراس نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی (اور بھی) ہے؟ جبرئیل نے کہاہاں! میرے ہمراہ محر میں،اس نے کیا وہ بلائے محتے تھے؟ جر ئیل نے کہاہاں! جب دروازہ کھول دیا گیا، توہم آسان دنیا کے اوپر چڑھے ' یکا یک ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جو بیٹا ہوا تھااس کی داہنی جانب کچھ لوگ تھے اور اس کی بائیں جانب ( بھی ) کچھ لوگ تھے۔ جب وہ اپنے داہنی جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تورو دیتے۔انہوں نے (مجھے دیکھ کر کہا کہ مڑ حَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ مِن في جِر بل سے يو جِها كه يه كون ہیں؟ انہوں کے کہایہ آدم ہیں اور یہ لوگ ان کے داہنے اور باکیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، داہنے جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے۔ای سببسے جبوہا پی داہنی جانب نظر کرتے ہیں، تو ہنس دیتے ہیں' اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں' تورونے لكتے ہیں۔ يہاں تك كه مجھ دوسرے آسان تك لے گئے اوراس كے داروغہ سے کہا۔ کہ (دروازے) کھول دے ' توان سے داروغہ نے اس فتم کی گفتگو کی۔ جیسے پہلے نے کی تھی۔ پھر (دروازہ) کھول دیا کیا۔انس کہتے ہیں چرابوذر نے ذکر کیا کہ آپ نے آسانوں میں آدم اورادرلیں اور موکیٰ اور عیسیٰ اور ابراجیم (علیہم السلام) کوپایا' اور پیہ نہیں بیان کیا کہ ان کے مدارج کس طرح ہیں۔ سوااس کے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم کو آسان دنیا میں اور ابراہیم کو چھٹے آسان میں پایا۔انس کہتے ہیں پھر جب جبر ئیل علیہِ السلام نبی صلّی اللّٰد علیہ وسلم کو لے کر حضرت ادر ایس کے پاس سے گزرے ، توانہوں نے کہامرُحبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ (آپُّ فرماتے ہیں) میں نے جرئیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جریل نے کہایہ ادریس ہیں، پھر میں مولیٰ کے پاس گزرا توانہوں نے جھے دیکھ کر کہامَرُ حَبًا بِالنَّبِيُّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ مِينَ نَے (جَرِيل سے) يوچھا كہ بيہ کون ہیں؟ جرئیل نے کہایہ مؤی ہیں۔ پھر میں عیسیٰ کے پاس سے كرراتوانهون في كهامرُ حَبّا بِالنَّبِيّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ مِن في

الصَّالِحَ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا عِيُسْى ثُمَّ مَرَرُتُ بِإِبْرَاهِيُمَ فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيُّ الصَّالِحِ وَالْإِبُنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَٰذَا اِبْرَاهِيُمُ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَٱخْبَرَنِي ابُنُ حَزَمٍ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ وَّابَاحَبَّةً الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولُانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرُتُ لِمُسْتَوَّى ٱسُمَعُ فِيُهِ صَرْيُفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزِم وَّ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهٍ وَسُلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزُّوَ جَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمُسِيُنَ صَلوَةً فَرَجَعُتُ بِلالِكَ حَتَّى مَرَرُتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَافَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَّى أُمَّتِكَ قُلْتُ: فَرَضَ خَمُسِيُنَ صَلواةً قَالَ فَارُجِعُ اِلَى رَبِّكَ فَاِنَّ أُمَّنَكَ لَاتُطِيْقُ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اِلَى مُوُسْى، قُلُتُ وَضَعَ شُطُرَهَا فَقَالَ رَاحِعُ رَبُّكَ، فَانَّ أُمَّتَكَ لَاتُطِينُ ذَٰلِكَ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارْجعُ اِلِّي رَبُّكَ فَاِنَّ أُمَّنَكَ لَاتُطِيْقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمُسُ ۗ وَّهِيَ خَمُسُونَ لَايُبَدُّلُ الْقَوُلُ لَلَكَّ فَرَجَعُتُ اللي مُوسَى، فَقَالَ رَاحِعُ رَبَّكَ، فَقُلُتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَّبِّي ثُمَّ انطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهٰى بِي اللِّي السِّدُرَةِ المُنتَهِي وَغَشِيَهَا ٱلْوَاكَ لَا ٱدْرِي مَاهِي؟ نُمَّ أُدُخِلتُ الْحَنَّةَ، فَإِذَا فِيُهَا حَبَآئِلُ اللُّوُلُوءِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسُكُ.

پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے کہا یہ عیسیؓ ہے، پھر میں ابراھیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا مَرْحَبَا بِالنَّبِيّ الصَّالِح وَالْاِبُنِ الصَّالِح مِين في وجهايه كون ب؟ جريل في كمايه ابرابيمًّ ہیں 'ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابوحبہ انصاری کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے چڑھا لے گئے، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا جہاں (فرشتوں کے) قلموں کی کشش کی آواز میں نے سی۔ ابن حزم اور انس بن مالك من جين كه نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا پھر الله تعالى نے میری امت پر بچاس نمازیں فرض کیں 'جب میں یہ فریضہ لے كرلوثااور موى پر گزرا، تو موى نے كہاكہ الله نے آپ كے لئے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا کہ بچاس نمازیں فرض کی ہیں 'انہوں نے (یہ س کر) کہا کہ اپنے اللہ کے پاس اوٹ جائے۔ اس لئے کہ آپ کی امت (اس قدر عبادت کی) طاقت نہیں رکھتی۔ تب میں لوٹ گیا تواللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں موٹی کے پاس لوٹ کر آیااور کہاکہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔حفرت موسی نے چروہی کہا کہ اپنے پروردگارے رجوع يجيح كيونكه آپ كي امت (اس كي جمي) طاقت نبيس ر كھتي پھر ميں نے رجوع کیا تواللہ نے ایک حصہ اس کا (اور) معاف کردیا۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ کر آیااور بیان کیا، تووہ بولے کہ آپ این پرودگار ك ياس لوث جائي كونكه آب كى امت (اس كى بهى) طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تواللہ نے فرمایا کہ احچما (اب) په پانچ (رکهی) جاتی بین اور په (در حقیقت باعتبار نواب کے) پچاس ہیں(۱)۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی 'پھر میں مولیٰ کے پاس لوٹ کر آیاانہوں نے کہا، پھراپنے پرود گارسے رجوع کیجئے۔ میں نے کہا(اب) مجھے اپنے پرودگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے روانہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ میں سدر ۃ المنتبی پہنچایا گیا اوراس پر بہت سے رنگ چھارہے تھے۔ میں نہ سمجھا کہ یہ کیا ہیں؟ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا، تو (کیاد کھتا ہوں کہ)اس میں موتی کی

 لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

۳۴۰ عبدالله بن یوسف 'مالک 'صالح بن کیسان 'عروه بن زبیر 'ام المومنین حضرت عائشهٔ روایت کرتی بین که الله نے جب نماز فرض کی تھی تو دو، دور کعتیں فرض کی تھیں، حضر میں (بھی)اور سفر میں (بھی)، سفر کی نماز تو (اپنی اصلی حالت پر) قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کردی گئی۔(۲)

باب ۲۲۳ کیڑے پہن کر نماز پڑھنا (فرض) ہے، اللہ تعالیٰ کارشاد، تم ہر نماز کے وقت اپنی آرائش (یعنی لباس) کو پہن لیا کرو۔ (اس پر دلیل ہے) اور جو شخص ایک ہی کپڑے میں لیٹ کر نماز پڑھ لے (تو یہ درست ہے) اور سلمہ بن اکوع ہے مروی ہے کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی افور علم نے فرمایا کہ اپنی افتاکی کا نائک لے،اگر چہ کا نے سے سہی۔اوراس کی اساد میں اعتراض ہے اور جو شخص اس لباس میں نماز پڑھے، جس میں اعتراض ہے اور جو شخص اس لباس میں نماز پڑھے، جس میں جماع کر تا ہے۔ تاو قتیکہ اس میں نجاست نہ دیکھے (تو یہ بھی جائز ہے) اور نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے تھم دیا تھا کہ کعبہ کا طواف کوئی برہنہ نہ کرے۔

اسم سے موئی بن اسلعیل 'یزید بن ابراہیم 'محمد 'ام عطیہ ٌروایت کرتی ہیں کہ ہمیں آپ نے تھم دیا تھا کہ عید کے دن حائضہ 'اور پردہ نشین عور تیں باہر جائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں اور ان کی دعا میں شریک ہوں، اور حائضہ عور تیں نماز سے علیحدہ رہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے محورت نے عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کی باس دویلہ نہیں ہو تا۔ (وہ کیا کرے) آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کو چاہئے کہ اپنادویلہ اسے اڑھادے۔

٣٤٠ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنُ عُرُوَةَ بُنِ اللَّهُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَاتِيشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِيْنَ قَالَتَ فَرَضَ اللَّهُ الشَّيْرِ عَنُ عَاتِيشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِيْنَ قَالَتَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَوٰةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكُعَتَيُنِ، رَكُعَتَيُنِ فِي الصَّلَوٰةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكُعَتَيُنِ، رَكُعَتَيُنِ فِي الصَّلَوٰةَ السَّفَرِ وَالسَّفَرِ فَاقِرَّتُ صَلوٰةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلوٰةٍ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلوٰةٍ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلوٰةٍ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي

٢٤٣ بَاب وُجُوبِ الصَّلُوةِ فِى الثَّيَابِ وَقَولِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ خُدُوا اللهِ عَزَّوَ جَلَّ خُدُوا اللهِ عَزَّوَ جَلَّ خُدُوا مِنْ صَلَّى مِنْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّمَنُ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيُدُكُرُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزُرَهُ وَلُو بِشُوكَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزُرَهُ وَلُو بِشُوكَةٍ وَيْهُ إِسْنَادِهِ نَظُرٌ وَّمَنُ صَلَّى فِي وَيْهِ مَالَمُ يَرَفِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَفِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٤١ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ ثَنَايَزِيدُ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ أَمِرْنَا آنُ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوُمَ الْعِيدَيُنِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ فَيَشُهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسُلِمِينَ وَدَعُونَهُمُ وَتَعُتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنُ مُصَلَّا هُنَّ قَالَتِ امْرَاةً يَّارَسُولَ اللهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابُ قَالَ لِيُتُلِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا \_

(۲) ابند أدو، دور کعتیں فرض ہوئی تھیں یا چار، چار رکعتیں، اس بارے میں حافظ ابن حجر مخرت عائش ہی کی روایات کی روشی میں فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے توسفر وحضر کی دو، دور کعات تھیں گر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دونوں حالتوں کی نمازوں کی رکعات دو کے بجائے چار ہو گئیں۔ پھر جب مہ ہجری میں صلوٰ ق سفر میں قصر کی آیت نازل ہوئی توسفر کی دواور حضر کی چار رکعات ہو گئیں۔ (فتح البار ک ۲۹ سی ا، داراحیاءالتراث العربی)

الصَّلُواةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَلَى الْقَفَافِى الصَّلُواةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَثَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ سَعُدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِى أُزُرِهِمُ عَلَى عَوَاتِقِهِمُ - وَسَلَّمَ عَاقِدِى أُزُرِهِمُ عَلَى عَوَاتِقِهِمُ - وَسَلَّمَ عَاقِدِى أُزُرِهِمُ عَلَى عَوَاتِقِهِمُ - ٣٤٢ عَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ نَنَا عَاصِمُ ابُنُ مُحَمَّدٍ عَنَ المُنككِدِ قَالَ صَلِّى جَابِرٌ فِى ازَارٍ قَدُ مُنَ مُحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ المُنككِدِ قَالَ صَلِّى جَابِرٌ فِى ازَارٍ قَدُ مَعَلَى عَقَدَهُ مِن قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةً عَلَى عَقَدَهُ مِن قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةً عَلَى الْمِشْحَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ ثُصَلِّى فِى ازَارٍ وَاحِدٍ الْمِشْحَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ ثُصَلِّى فِى ازَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ فَقَالَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٤٣ حَدَّنَنَا مُطَرِّفُ أَبُومُصُعَبِ قَالَ تَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ أَبِى الْمَوَالِيُ عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ الْمُوالِيُ عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ الْمُنكدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرًا يُصَلِّيُ فِي أَوْبٍ وَّاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي تَوْبٍ -

٨٤٠ بَابِ الصَّلُوٰةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
 مُلتَحِفًا بِهِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فِي حَدِيْتِهِ
 المُلتَحِفُ المُتَوَشِّحُ وَهُوَ المُحَالِفُ بَيْنَ
 طَرَفَيْهِ عَلْى عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الْإِشْتِمَالُ عَلَى
 مَنْكِبَيْهِ وَقَالَتُ أُمُّ هَانِيءِ الْتَحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُوبٍ لَّهُ وَخَالَفَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُوبٍ لَّهُ وَخَالَفَ
 بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ \_

٣٤٤ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى قَالَ اَنَا هِ سَنَامُ بُنُ عُمُوسَى قَالَ اَنَا هِ سَنَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُمَرَ بُنِ اَبِي سَلَمَةَ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي سَلَمَةً اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي تَوُن طَرَفَيْهِ \_

باب ۲۳۴۔ نماز میں تہبند کا پشت پر باند صنے کا بیان۔ اور ابو عازم نے سہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ صحابہؓ نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ساتھ تہبندوں کو اپنے شانوں پر باندھ کر نماز پڑھی تھی۔

۳۴۲ - احمد بن یونس عاصم بن محمد، واقد بن محمد، محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) جابرؓ نے ایسے تہ بند میں جس کو انہوں نے اپنی پشت کی طرف باندھاتھانماز پڑھی۔ باوجود یکہ ان کے کپڑے کھونٹی پررکھے تھے۔ ان سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک ازار میں نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے یہ اس واسطے کیا کہ تیرے جیسااحمق مجھے دیکھے۔ اور تو اتنا بھی نہیں جانبا کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے نہ تھے۔

سسس مطرف ابومصعب، عبدالرحمٰن بن ابی الموالی، محمد بن متلدرٌ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز بڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیڑے میں نمازیڑھتے دیکھا ہے۔

باب ۲۳۵ مرف ایک کپڑے کو لپیٹ کر نماز پڑھنے کا بیان اور زہری نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے کہ ملتحف کے معنے متوشح کے جی جی جو چادر کے دونوں سرے اپنے دونوں مونڈ ھوں پر ڈال لے اور یہی اشتمال علی منکبیہ (کا مطلب ہے) اور ام ہائی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کپڑے سے التحاف کیا جس کے دونوں سرے دونوں مونڈ ھوں پر ڈال لئے۔

سی سی سال عبید الله بن موسی بشام بن عروہ عروہ عربن الی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے ایک کیڑے میں نماز پڑھی، اس کے دونوں سروں کے در میان میں تفریق کر دی۔ کہ ایک سراایک شانہ پراور دوسر ادوسرے شانہ پرڈال لیا۔

٣٤٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا يَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا أَبِي عَنْ عُمَرَ الْبُنِ آبِي سَلَمَةَ أَنَّةً رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَاتِقَيُهِ لَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَاتِقَيُهِ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمَةً قَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَاتِقَيُهِ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

٣٤٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ اَبِيهِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ اَبِيهِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ اَبِي سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي تَوْبٍ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلى عَاتِقَيْهِ \_

٣٤٧ حَدَّنَى مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنُ آبِى النَّضُرِ مَوُلَى عَمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللّهِ آنَّ اَبَامُرَّةَ مَوُلَى أُمِّ هَا نِيءٍ عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللّهِ آنَّ اَبَامُرَّةَ مَوُلَى أُمِّ هَا نِيءٍ بِنُتِ آبِى طَالِبٍ آخُبَرَهُ آنَّةُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتَ ابِى طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدُتُّةً يَغْتَسِلُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ هَذِهِ فَقَالَ مَنُ هَذِهِ فَقَالَ مَنُ هَذِهِ فَقَالَ مَنُ هَلِهِ فَقَالَ مَنُ هَذِهِ فَقَالَ مَنُ هَذِهِ فَقَالَ مَنُ هَلِهِ فَقَالَ مَنُ هَلِهِ فَقَالَ مَنُ هَلِهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ هَلِهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهِ وَعَلَيْهِ فَلَانُ بُنُ هُبَيْرَةً وَاللّهُ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ الْحَرْثَةُ قُلَانُ بُنُ هُبَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ الْحَرُثَةُ قَالْتُ أُمْ هَانِيءٍ قَالَتُ أُمْ هَانِيءٍ قَالَتُ أُمْ هَانِيءٍ وَاللّهُ مَنُ مَاكُ مَا مَنُ اجَرُتِ يَاأُمْ هَانِيءٍ قَالَتُ أُمْ هَانِيءٍ وَاللّهُ مَاكُولُ وَاللّهُ مَاكُولًا فَلُ مُعُمّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ الْحَرُثَةُ فَالْتُ أُمْ هَانِيءٍ وَاللّهُ مَرُدًا مَنُ اجَرُتِ يَاأُمْ هَانِيءٍ قَالَتُ أُمْ هَانِيءٍ وَاللّهُ مَاكَى وَاللّهُ مَاكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ مَالِهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

وَ ٣٤٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ هَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْحُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ هَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ ابْنُ هُرَيْرَةً أَنَّ سَآتِكُ سَآلِكُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

۳۵ سے محمد بن مثنیٰ کیلیٰ ہشام عروہ عمر بن ابی سلمۃ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوام ہائی کے گھر میں ایک کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کے دونوں سرے دونوں شانوں پرڈال دیئے۔

۳ ۳ ۳ عبید بن اسمعیل، ابو اسامہ 'ہشام 'عروہ 'عمرو بن ابی سلمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ آ کے گھر میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ اس کا اشتمال کئے ہوئے تھے لیعنی اس کے دونوں سرے اپنے دونوں شانوں پر ڈالے ہوئے تھے۔

۳۳ - اسمعیل بن ابی اویس، مالک بن انس 'ابوانصر، (عمر بن عبید الله کے آزاد کردہ غلام) ابو مرہ (ام ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام) ام ہانی بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے پاس فتح (کمہ) کے سال گئی، میں نے آپ کو عشل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی بیٹی فاظمہ آپ پر پردہ کئے ہوئے تھیں، ام ہانی کہتی ہیں میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں، آپ نے فرمایا کون ہو گئے اور ایک پھر جب آپ اپنے عشل سے فارغ ہوئے، تو کھڑے ہو گئے اور ایک کپڑے میں التحاف کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو میں انتحاف کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو میں ایک گئے اور ایک کپڑے میں التحاف کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو میں ایک میں ایک میں مول اللہ میرے باپ کے بیٹے (علی مرتضی) کہتے ہیں کہ میں ایک میں سول اللہ میرے باپ کے بیٹے وسلم نے فرمایا۔ ام ہانی جے تم نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ وسلم نے فرمایا۔ ام ہانی جے تم نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی جے تم نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی جے تم نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی کہتی ہیں یہ نماز چاشت کی تھی۔

۳۴۸ عبدالله بن بوسف، مالک ابن شہاب سعید بن میتب ابو ہر رره روایت کرتے ہیں کہ کسی نے رسول خداصلی الله علیه وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا علم بوچھا، تورسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟

(یعنی جائزہے)۔

باب ۲۳۷۔ جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے ' تو جاہئے کہ اس کا کچھ حصہ اپنے شانے پر ڈال لے۔

۳۹ سر ابوعاصم 'مالک' ابو الزناد' عبدالرحلن اعرج، حضرت ابویرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسے ایک کیڑے میں نماز نہ پڑھے، جس میں اس کے شانے پر پچھنہ ہو۔

۰۵۰ - ابو نعیم' شیبان' یجیٰ بن ابی کثیر، عکرمه' حضرت ابوہر برہُّ روایت کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے۔ تو اس کے دونوں سروں کے در میان میں تفریق کر لینا چاہئے، کہ دونوں سروں کوشانوں پرڈال لے۔

باب ٢٣٤ - جب كيراتنگ ہو (توكس طرح نماز پڑھے)
١٥٥ - يخيٰ بن صالح، فلح بن سليمان 'سعيد بن حارث كہتے ہيں كہ ہم
نے جابر بن عبداللہ ہے ايك كيڑے ميں نماز پڑھے كا حكم بوچھا۔
انہوں نے كہا ميں ني صلّى اللہ عليہ وسلّم كے ہمراہ آپ كے كسى سفر
ميں نكلا۔ ايك رات كو اپنى كسى ضرورت ہے ميں (آپ كے پاس)
آيا۔ ميں نے آپ كو نماز پڑھتے ہوئے پايا اور مير ب (جسم) كے او پر
ايك كيڑا تھا تو ميں نے اس سے اشتمال كيا اور آپ كے پہلو ميں
(كھڑے ہوكر) ميں نے بھى نماز پڑھى۔ جب آپ فارغ ہوئے تو
فرمايا كہ اے جابر! رات كو آنا كيے ہوا؟ ميں نے آپ فارغ ہوئے تو
بتائى جب ميں فارغ ہوا تو آپ نے فرمايا يہ اشتمال جو ميں نے ديكھا
كيما تھا؟ ميں نے كہا ايك كيڑا تھا آپ نے فرمايا اگر كيڑا او سيج ہو تو اس

۳۵۲\_مسدد' یجیٰ مفیان 'ابو حازم، سہل روایت کرتے ہیں کہ پچھ لوگ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ہمراہ نماز اس طرح پڑھتے تھے، جیسے الصَّلُوةِ فِى ثُوْبٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلِكُلِّكُمُ ثُوْبَانِ\_

٢٤٦ بَاب إِذَاصَلْى فِي الثَّوُبِ النَّوُبِ النَّوُبِ الْوَاحِدِ فَلْيُحُعَلُ عَلَى عَاتِقَيُهِ.

٣٤٩ حَدَّثَنَا ٱبُوُعَاصِم عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى احَدُّكُمُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءً ـ المَّوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءً ـ

.٣٥٠ حَدَّنَنَا آبُو نَعِيْمٍ قَالَ نَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ الْحُيْنِ بَنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ الْوُكُنتُ سَاَلَتُهُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آشِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلَيْحَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

٢٤٧ بَابِ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيَّقًا. ٣٥١ عَدُنَنَا يَحُنَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ نَنَا فُلَيُحُ بُنُ سُلِيَمَانَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَالْنَا بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَالْنَا جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلوٰةِ فِي الثَّوبِ اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهِ عَنِ الصَّلوٰةِ فِي الثَّوبِ اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اسْفَارِهِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ السَّفَارِةِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ السَّفَارِةِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ تَوْبُ وَالِي خَانِيةِ فَلَمَّا انصَرَفَ فَالْتَمَلُتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ اللّٰي جَانِيةِ فَلَمَّا انصَرَفَ فَاللّٰ مَاالشُّرِى يَاجَابِرُ فَاخْبَرُتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا وَاسِعًا فَالتَّحِثُ فَلَتُ فَلَتُ فَلَتُ اللّٰ مَاللَّرُى مَاهِذَا الْإِشْتِمَالُ الّذِي رَايَتُ قُلْتُ فَلَتُ فَلَتُ عَلَى مَا فَالنَّحِثُ بِهِ وَصَلَّيْتُ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِثُ بِهِ وَاللّٰ مَا فَالْ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِثُ بِهِ وَالْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِثُ بِهِ وَالْ كَانَ طَيْرُانِهِ .

٣٥٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدً قَالَ ثَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفُيْنَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنُ سُفُيْنَ قَالَ كَانَ قَالَ كَانَ

رِ حَالٌ يُّصَلُّوُنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزُرِهِمُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لاَتَرُفَعُنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجَالُ جُلُوسًا .
الرِّجَالُ جُلُوسًا .

٢٤٧ بَابِ الصَّلُوةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسَجُهَا الشَّامِيَّةِ الشَّامِيَّةِ الشَّامِ وَقَالَ مَعْمَرٌ الْمُحُوسُ لَمُ يَرَهَا بَاسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ رَّايَتُ الزُّهُرِيِّ يَلْبَسُ مِن ثِيَابِ الْيَمَنِ مَاصِيغَ بِالْبَوُلِ، وَصَلَّى عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ فِي تُوبٍ غَيْرِ مَقُصُورٍ.

٣٥٣ حَدَّنَنَا يَحْنَى قَالَ ثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعُمَسِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ مُّغِيْرَةَ بُنِ الْاعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ مُّغِيْرَةَ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَٰى فَي سَفَرٍ، فَقَالَ يَامُغِيْرَةُ خُذِالْاَدَوَاةَ فَاحَدُتُهَا فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَٰى فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَٰى فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَٰى فَانُورَى عَنِي فَقَطَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةً فَدَهَبَ لِيُحْرِجَ يَدَةً مِنُ كُمِهَا فَضَاقَتُ فَاخُرَجَ يَدَةً مِنُ كُمِهَا فَضَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَضَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَصَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَصَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَصَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَصَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَصَاقَتُ فَاخُورَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى .

٢٤٩ بَابِ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّىُ فِي الصَّلَوٰةِ وَغَيُرِهَا۔

٣٥٤\_ حَدَّثَنَا مَطُرُ بُنُ الْفَضُل قَالَ ثَنَا رَوُحٌ ۗ

لڑکے اپنے نہ بندوں کو اپنے شانوں پر باندھ لیتے ہیں۔ عور توں سے کہہ دیاجا تا تھا کہ جب تک مر دسید ھے بیٹھ نہ جائیں اپنے سروں کو نہ اٹھانا۔

باب ۲۳۸۔ جبہ شامیہ میں نماز پڑھنے کا بیان، حسن بھری نے کہا کہ ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کو مجوس بنتے ہیں، کچھ حرج نہیں(۱)ہے۔ معمر نے کہاہے کہ میں نے زہری کو یمن کے وہ کپڑے پہنے دیکھے جو پیشاب سے ریکے جاتے تھے اور علی بن ابی طالب نے بے دھوئے کپڑے میں نماز پڑھی۔

سوایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ! پانی کا برتن اٹھادو 'تو میں نے اٹھا دیا۔ پھر آپ چلے ، یہاں تک مجھ سے حجیب گئے اور آپ نے اپنی ضرورت رفع کی (اس وقت) آپ (کے جسم) پر جبہ شامیہ تھا۔ آپ ابناہا تھ اس کی آسین سے نکالنے لگے۔ تو وہ تنگ ہونے کی وجہ سے ابناہا تھ اس کی آسین سے نکالنے گئے۔ تو وہ تنگ ہونے کی وجہ سے اوپرنہ چڑھا'لہٰذا آپ نے اپنی ٹر میں اوپرنہ چڑھا'لہٰذا آپ نے اپنی ٹر میں طرح وضو فرمایا اور آپ نے موزوں پر مسے کیا۔ پھر نماز پر ھی۔ طرح وضو فرمایا اور آپ نے موزوں پر مسے کیا۔ پھر نماز پر ھی۔ باب ۲۳۹۔ نماز میں اور غیر نماز میں نئلے ہونے کی کر اہت کا بیان۔

۳۵۳\_مطرین فضل 'روح'ز کریابن اسحاق'عمروبن دینار' جابربن

(۱) امام بخاریؒ اس باب سے یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کیڑے کا فروں کے ملک میں بنے ہوئے ہوں،اگروہ پاک ہوں توانہیں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔اور بہی جمہور علیءؓ کی رائے ہے۔اور بمن کے کپڑوں کے بارے میں بظاہر صرف نجاست کا احتال تھا، یقین نہ تھا،اس لئے امام زہر کؓ نے وہ کپڑے استعال کئے یابیہ مقصد ہے کہ ان کپڑوں کو دھوناکا فی سمجھا گیااور رنگ دور کرنا شرعاً ضروری نہیں سمجھا گیا۔واللہ تعالیٰ اعلم

اور پیشاب سے ریکے ہوئے ہونے کاجو تذکرہ ہے اس بارے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے کپڑوں کو دھونے کے بعد ہی استعال کیا گیا ہو گا کیو نکہ امام زہریؓ کے نزدیک پیشاب نجس چیز ہے اور وہ پیشاب کی نجاست کے قائل ہیں۔ (فیض الباری ص ااج ۲)

قَالَ نَنَا زَكْرِيًّا بُنُ اِسُحَاقَ قَالَ نَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكُعُبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ آخِي لُوحَلَلْتَ اِزَارَكَ فَحَعَلْتُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّةً فَجَعَلَةً عَلَى مَنْكَبِيْهِ فَسَقَطَ مَغُشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُاِى بَعُدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا.

٢٥٠ بَاب الصَّلوٰةِ فِى الْقَمِيْصِ
 وَالسَّرَاوِيُل و التَّبَان وَالقَبَآءِ ـ

٣٥٥ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ اَبِيُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ اَبِي حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ اَبِي هَرَيُرةً قَالَ قَامَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ الصَّلَوٰةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ اَوَكُلُّكُم يَحَدُ ثُوبَيْنِ، ثُمَّ سَالَ رَجُلُّ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَاوُ سِعُوا جَمَعَ رَجُلُّ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَاوُ سِعُوا جَمَعَ رَجُلُّ عَلَيْهِ فِي النَّالِ وَرِدَآءٍ فِي إِزَارٍ وَرِدَآءٍ فِي الزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي الزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي الزَارِ وَقَبَاءٍ فِي الزَارِ وَقَبَاءٍ فِي الرَّارِ وَقَبَاءٍ فِي الرَّارِ وَقَبَاءٍ فِي الرَّارِ وَقَبَاءٍ فِي الرَّارِ وَقَبَاءٍ فِي الرَّارِ وَقَبَاءٍ فِي اللَّهُ قَالَ وَفِي النَّالِ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي النَّورُ وَالَهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَيْلُهِ وَمِنَا اللَّهُ الْمَالِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْوَالِ وَلَا وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْمَالَ وَقِي اللَّهُ الْعَلَامُ وَالْمَالُولُولُ الْعَلَامُ وَالْمَالَ وَالْمَعَالَ وَلَا الْمَالُولُولُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْعَلَى الْمَالُولُولُ الْمُعَالَى الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَامُ اللَّالَ الْمَالَامُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالَامُ الْمَلْمُ الْمَالَامُ الْمِلْمُ الْمَالَامُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُ

٣٥٦ حَدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ فِي عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَدُبُ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ قَالَ سَالَ رَجُلُّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلَبَسُ الْمُحُرِمُ؟ فَقَالَ لَا يَلَبَسِ الْقَمِيْصَ فَقَالَ مَا يَلَبَسُ الْمُحُرِمُ؟ فَقَالَ لَا يَلَبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا تُوبًا مَّسَّةً زَعُفَرَانٌ وَلَا قَرُسٌ فَمَنُ لَمْ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا فَلَيْبَسِ الْحُقَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا فَلَيْبَسِ الْحُقَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسُفَلَ مِنَ الْبُوعُمِيْنِ وَعَنُ نَّا فِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ السُفَلَ مِنَ الْبُنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ

عبداللہ (وایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کعبہ (کی تقمیر) کے لئے قریش کے ہمراہ پھر اٹھاتے تھے۔ اور آپ (کے جسم) پر آپ کی ازار بندھی ہوئی بھی۔ تو آپ سے آپ کے چپا عباس نے کہا کہ اے میرے بھیجہ، کاش! تم اپنی ازار اتار ڈالتے اور اسے اپنے شانوں پر پھر کے نیچے رکھ لیتے۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ نے ازار کھول کر اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر بڑے اس کے بعد آپ (بھی) بر ہنہ نہیں دیکھے گئے۔

باب ۲۵۰ تمی 'سر اویل اور تبان اور قبامیں نماز پڑھنے کا بیان۔

۵۵سه سلیمان بن حرب مهاد بن زید 'ابوب محمه 'حضرت ابوہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف (متوجہ ہو کر) کھڑا ہوااور اس نے آپ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا تھم پو چھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر محض کودو کپڑے مل جاتے ہیں؟ پھرایک شخص نے (یہی مسلہ)عمرٌ سے یو چھاتوا نہوں نے کہا ، جب الله وسعت كرے، توتم بھى وسعت كرو (اب) چاہئے کہ ہر شخص اینے کیڑے (دودو) پہنے، کوئی ازار اور حاور میں نماز پڑھے 'کوئی ازار و قمیص میں ، کوئی از آر و قبامیں ، کوئی سر اویل اور جا در میں، کوئی سر اویل اور قمیض میں، کوئی سر اویل اور قبامیں، کوئی تبان اور قبامیں،اور کوئی تبان اور قمیض میں۔ابوہر ریرہ کہتے ہیں میں خیال کر تاہوں کہ حضرت عمرؓ نے یہ بھی کہا کہ کوئی نتان اور جادر میں۔ ۳۵۷ عاصم بن علي 'ابن ذيب 'زهري 'سالم 'حضرت ابن عمر روايت كرتے ہيں كه ايك مخض نے رسول خداصلى الله عليه وسلم سے بو حھا کہ محرم کیا بہنے؟ آپ نے فرمایانہ قمیض بہنے اور نہ سر اویل اور نہ برقع ادرنه ایسا کیژا، جس میں زعفران لگ گیا ہو'ااور نہ (اس میں) درس (لگا ہو) پھر جو کئی تعلین نہ پائے تو موزے پہن لے اور ان کو کاٹ دینا چاہئے۔ تاکہ ٹخنوں سے پنچے ہو جائیں۔ نافع نے ابن عمر سے انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے اس کی مثل روایت کی -4

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً .

٢٥١ بَابِ مَا يُسْتَرُ مِنَ الْعَوُرَةِ \_

٣٥٧ حَدِّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ عَنُ ابْنُ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ آنَّةً قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِشْتِمَالِ الصَّمَّآءِ وَاَنْ يَّحْتَبِى الرَّجُلُ فِيُ تُوبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً . تُوبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً .

سُفُينُ عَنُ آبِى الْزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ نَهْى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرَةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً الْكَافِقُ مُشُوكً وَلَا يَكُو فَى الْمَيْتِ عُرْيَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً الْكَامِ مُشُوكً فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً الْكَامِ مُشُوكً فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًا فَامَرةً الْكَامِ مُشُوكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً الْكَامِ مُشُوكً وَلَا يَطُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَامَرةً الْكَامِ مُشُولُكُ وَى الْمَلِي عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَاللَهُ عَلَيْهُ وَمَالَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةً عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

٢٥٢ بَابِ الصَّلْوٰةِ بِغَيْرِ رِدَآءٍ. ٣٦٠ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيُزِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ

باب،۲۵۱ ستر عورت کابیان۔

۲۵۷- قتیبہ بن سعید الیف ابن شہاب عبید الله بن عبد الله بن عند مقتبہ حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے اشتمال (۱) صماء سے اور اس طرح کیڑا اوڑھنے سے، کہ شرم گاہ کھلی رہے نماز پڑھنے منع فرمایا ہے۔

۳۵۸ قبیصہ بن عقبہ 'سفیان، ابو الزناد ' اعرج' حضرت ابوہر سے اللہ الرقاد ' اعرج' حضرت ابوہر سے اللہ الرقات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو (قتم کی) رجع سے منع فرمایا ہے لماس اور نباذ۔ اور اسی طرح اشتمال صماء سے اور احتبا ہیں) '
سے (ان دونوں کے معنے گزر کچے ہیں) '

909۔ اسحاق 'یعقوب بن ابراہیم 'ابن شہاب کے بھتیج (محمہ بن عبداللہ) زہری 'مید بن عبدالرحمٰن بن عوف 'معنرت ابوہریہ ُ عبداللہ ) زہری 'مید بن عبدالرحمٰن بن عوف 'معنرت ابوہریہ ُ موایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر ؓ نے اپنے امیر جج ہونے کے دن بزم ہموذ نین بھیجا تا کہ ہم منی ہیں بیاعلان کریں۔ کہ بعداس سال کے کوئی مشرک جج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے 'مید بن عبدالرحمٰن (جو ابوہریہ ؓ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ پھر رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے (ابو بکر ؓ کرتے ہیں) کہتے ہیں۔ پھر رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے (ابو بکر ؓ کریں۔ علی ٹو بھیجا' اور ان کو تھم دیا کہ وہ سورت برات کا اعلان کی سے علی ٹو بھیجا' اور ان کو تھم دیا کہ وہ سورت برات کا اعلان کی ہے۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور نہ کوئی بر ہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے۔

باب۲۵۲۔ بغیر چادر کے نماز پڑھنے کابیان۔

٣١٠ عبدالعزيز بن عبدالله 'ابن ابي الموالي محمد بن منكدر روايت

(۱) اشتمال صماء کامعنی دمنهوم میہ ہے کہ اپنے جسم کے اردگر دکوئی کپڑااس طرح سے لپیٹ لیاجائے کہ ہاتھ نکالنامشکل ہو جائے۔اور احتہاء یہ ہے کہ اکڑوں بیٹھ کر پنڈلیوں اور پشت کو کسی کپڑے سے ایک ساتھ باندھ دیاجائے،اس میں اگر شر مگاہ کے ظاہر ہونے یااپنے آپ کے گرنے کا ندیشہ ہو تو ممنوع ہے ورنہ نہیں۔

حَدَّنَنَى ابُنُ آبِيَّ الْمَوَالِي عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اللهِ الْمُنكدِرِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّىٰ فِى ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُلتَحِفًا بِهِ وَرِدَآءُهُ مَوْضُوعٌ فَلْنَا يَآ اَبَاعَبُدِ اللهِ تُصَلِّىٰ وَرِدَآءُكُ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمُ اَجْبَبُتُ اللهِ تُصَلِّى وَرِدَآئُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمُ اَجْبَبُتُ اللهِ يَرَانِى الجُهَّالُ مِثْلُكُمُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى كَذَا.

٦٥٣ بَابِ مَايُذُكُرُ فِي الْفَحِدِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ وَيُرُولِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّجَرُهَدٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَحِدُ عَوُرَةً وَقَالَ آنَسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ خَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَخِدِهِ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ وَحَدِيثُ آنَسٍ فَخِدِهِ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ وَحَدِيثُ آنَسٍ فَخِرَةً مِنُ إِخْتِلَافِهِمُ وَقَالَ آبُو مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ فَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُحُبَتِي وَسَلَّمَ وَخُدُو كُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُودُ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ تَابِتٍ عَنَى دَعُولَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ تَابِتٍ وَسَلَّمَ وَفَحِدُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَحِدُهُ عَلَى وَسُولِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَخُدُو عُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَحِدُهُ عَلَى وَسُولِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُدِي فَقَفَلَتُ عَلَى وَسُولُهُ مَنْ وَلَا وَتُعَلِي وَعُدُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَخُدُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَخُودُى فَقَفَلَتُ عَلَى وَسُولِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللهُ عَلَى وَسُولُهِ مَنْ وَلَا وَيَعْدِي وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَا لَا عُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى وَلَا لَا لَهُ عَلَى وَالْمَا لَا لَهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَالْمُوال

کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس گیا۔ وہ ایک کپڑے میں التحاف کے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ان کی چادر رکھی ہوئی تھی ، جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ اے ابو سبداللہ! آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی چادر (علیحدہ) رکھی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ بال! میں نے چاہاں مجھے دیکھیں۔ (سنو) میں نے نہاں! میں نے چاہاں مجھے دیکھیاتھا۔ نہوں کا میں کے نہوں تا کہا تھا۔ نہوں کا میں کے دیکھیاتھا۔

باب ۱۵۳ ـ ران کے بارہ میں جور وایش آتی ہیں 'ان کابیان این اس کا چھپانا ضروری ہے یا نہیں ؟ امام بخاری کئے ہیں ابن عباس اور جرم الاور جمد بن جش کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ ران عورت (چھپانے کی چیز) ہے۔ انس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کھول دی تھی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں انس کی حدیث قوی السند ہو اور جرم لاکی حدیث میں احتیاط زیادہ ہے کہ علماء کے اختلاف سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابو موسی کہتے ہیں۔ جب اختلاف سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابو موسی کہتے ہیں۔ جب عثمان آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹے چھپالئے۔ اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) اللہ نے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ کی ران میری ران پر تھی ، پس وہ مجھ پر بھاری ہو گئی یہاں تک مجھے میری ران کی ہڑی ٹوٹ جانے کا خوف ہونے لگا۔

ف۔ اس باب میں امام بخاری نے حضرت انس کی جس حدیث کاحوالہ دیاہے۔اس سے بیر ثابت نہیں ہو تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عامتہ الناس کے سامنے ایسا کیا تھا۔ بلکہ وہ موقعہ تنہائی کا تھا،اور بدوں نماز کی حالت تھی۔

٣٦١ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيَمَ قَالَ نَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ عُلِيَّةً قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيُبٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُدَهَا عَنُدَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَّوةً الْغَذَاةِ بِغَلَسِ فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

۱۲ سے یعقوب بن ابراہیم 'اسمعیل بن علیہ 'عبد العزیز بن صہیب' حضرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ و مسلم نے خیبر کی طرف جہاد کیا۔ توہم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب اندھیرے میں پڑھی 'پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابوطلحہ بھی سوار ہوئے اور ابوطلحہ بھی سوار ہوئے اور میں ابوطلحہ کار دیف تھانبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُوطُلُحَةً وَآنَا رَدِيُفُ أَبِي طَلَحَةَ فَأَجُرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَوَ ۚ إِنَّا رُكُبَتِي ۖ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيٍّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الإُزَارَ عَنُ فَحِذِهِ حَتَّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرُيَّةُ قَالَ اللُّهُ آكُبَرُ خَرِنَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنُذِّرِيُنَ قَالَهَا ثَلاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ اللي أعمانِهِم فَقَالَوُا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبُدُ العزيز وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْشُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَاصَبْنَا عَنُوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَآءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَانَبِيُّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِّنَ السَّبُي فَقَالَ اذْهَبُ فَخُذُ جَارِيَةً فَاَخَذَ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُيَيٌّ فَحَآءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيُّ اللَّهِ ٱعُطَيْتَ دِحُيَةَ صَفِيَّةً بِنُتَ حُمِيٍّ سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيْرِ لَاتَصْلَحُ الَّا لُّكَ قَالَ أَدْعُوُّهُ بِهَا فَجَآءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَّيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُ جَارِيَةً مِّنَ السُّبي غَيْرَهَا قَالَ فَاعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ يَااَبَاحَمُزَةً مَااَصُدَقَهَا قَالَ نَفُسَهَا اَعُتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيُقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيُمٍ فَاهُدَ تُهَالَةً مِنَ اللَّيُلِ فَأَصُبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَحِيءُ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيُّهُ بالسَّمَن قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدُذَكُرَ السُّويُقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيُسًا فَكَانَتُ وَلِيُمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

کی گلیوں میں چلے جارہے تھے'اور میرا گٹنا نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کی ران سے مس کرتا جاتا تھا'آپ نے ازار ااپنی ران سے ہٹادی(۱)۔ یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سپیدی کو دیکھ لیا۔ پھر آپ بستی کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللهُ اکْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَّبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ تَيْن بار فرمایا' انس کہتے ہیں۔ (بستی کے لوگ اینے کاموں کے لئے كلے۔ توانبول نے كہا محر (آگئے)۔عبد العزيز كتنے بين مارے بعض دوستور) نے کہاہے (کہ ان لوگوں نے سے بھی کہاکہ) اور خمیس لعنی اشکر (بھی ہگیا) چنانچہ ہم نے خیبر کو بزور (شمشیر) حاصل کیا۔ پھر قیدی جمع کے گئے تود حید آئے اور انہوں نے کہاکہ یا نبی اللہ! مجھے ان قیدیوں میں سے کوئی اونڈی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤاور کوئی لونڈی لے لو'انہوں نے صفیہ بنت جی کو کے لیا'پھرایک ھخض نی صلّی الله علیه وسلم کے پاس آیااوراس نے کہاکہ یانی الله! آپ نے صفیہ بنت چی (قبیلہ) قریظہ اور نضیر کی سر دار د حیہ کو دے دی، وہ آپ کے سواکس کے قابل نہیں ہیں'آپ نے فرمایاان کو مع صفیہ کے لے آؤ،جب نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے صفیہ کی طرف نظری۔ تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی قیدیوں میں سے لے لو۔انس کہتے ہیں پھرنی صلّی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا 'اوران سے نکاح کرلیا عابت نے انس سے کہا کہ اے ابو حمزہ! رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کامبر کیا باندھا تھا؟ انس نے کہاکہ یہ آزاد کردینا بى ان كا (مبر قرار پايا) يهال تك كه جبراه ميس (بيلے) توام سليم في صفیہ کو آپ کے لئے دلہن بنایااور شب کو آپ کے پاس بھیجا مسج کو نی صلّی الله علیہ وسلم دلہا تھے 'پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو 'وہاسے لے آئے۔اور <sup>س</sup>پ نے ایک چمڑے کے دستر خوان کو بچیا دیا۔ کوئی چھوہارے لایا، اور کوئی تھی لایا۔ (عبدالعزیز) کہتے ہیں، میں خیال کر تاہوں کہ انس نے ستو کا بھی ذکر کیا۔الغرض ان لو گوں نے حيس بنايااوريبي رسول خداصلي الله عليه وسلم كاوليمه تفابه

(۱) یہ جہاد کاسفر تھامصروفیت اور دوسرے کاموں میں مشغولیت کی بناپر لاعلمی اور بے تو تبہی میں آ ہے کی ران سے کپڑاہٹ گیاہو گا۔ حنفیہ کے نزدیک اس سے اس بات پراستدلال نہیں ہو سکتا کہ ران سز میں داخل نہیں۔

٢٥٤ بَابِ فِي كُمُ تُصَلِّى الْمَرُأَةُ مِنَ
 الثِّيَابِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوُوَارَتُ
 جَسَدَهَا فِي ثَوُبِ جَازَـ

٣٦٢ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُرُوةُ آنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ يَصُلِّى الْفَحُرَ فَشَهِدَ مَعَهُ نِسَآءٌ مِّنَ الْمُؤُمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرُجِعُنَ إلى بُيُوتِهِنَّ مَايَعُرِفُهُنَّ آحَدً

٥٥٥ بَابِ إِذَا صَلَّى فِيُ ثُوبٍ لَّهُ آعُلامٌ وَّنَظَرَ الِي عَلَمِهَا \_

٣٦٣ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ آنَا إِبْرَاهِيمُ الْبُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَايِشَةَ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَايِشَةَ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا اَعُلامِهَا الْعَلَرُةُ فَلَطَّرَ إِلَى اَعُلامِهَا نَظُرَةً فَلَمَّا النصروف قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ آبِي جَهُم فَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ آبِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَ هِشَامُ بُنُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله فَى اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ وَالله عَلَيْهِ وَالله فَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَاهُ وَالله فَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَالِي وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٥٦ بَابِ إِنْ صَلَّى فِي تُوبِ مُّصَلَّبٍ اَوُتَصَاوِيْرَ هَلُ تَفُسُدُ صَلَوْتُهُ وَمَا يُنُهٰى عَنُ ذَلِكَ \_

٣٦٤\_ حَدَّثَنَا آبُو مَعْمَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرٍو قَالَ نَاعَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ نَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ

باب ۲۵۴۔ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے' عکرمہ کہتے ہیں کہ اگرایک کپڑے میں اپنابدن چھپالے تو جائزہے۔'

۳۱۲ - ابوالیمان شعیب زہری عروہ حضرت عائش روایت کرتی جیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز میں آپ کے ہمراہ بیچہ مسلمان عور تیں بھی اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی تنفین اور جب وہ اپنے گھروں کوواپس ہو تیں 'تواتنا اند ھیر ابوتا کہ کوئی شخص عور توں کو بہجان نہ سکتا تھا۔

باب ۲۵۵۔ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان' جس میں نقش و نگار ہوں اور ان پر نظر پڑے۔

۳۱۳ - احمد بن یونس ابراہیم بن سعید ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چادر میں نماز پڑھی، جس میں نقش تھے آپ کی نظر اس کے نقوش کی طرف پڑی تو جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری اس چادر کو ابوجم کے پاس لے جاد اور مجھے ابوجم کی انبجانیتہ چادر لا دو (۱) کیونکہ اس خمیصہ چادر نے ابھی مجھے میری نمازسے غافل کر دیا۔ (اور ہشام کی روایت میں ہے ) کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کر تار ہا۔ لہذا مجھے یہ خوف ہونے کہ میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کر تار ہا۔ لہذا مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھے فتنہ میں نہ ڈال دے )۔ (ابنجابیہ اس قتم کی چادر کو کہیں یہ

باب۲۵۱۔ اگر کسی کپڑے میں صلیب یادیگر تصاویر بنی ہوں اور اس میں نماز پڑھے، تو کیا نماز اس کی فاسد ہو جائے گی؟ اور اس کی مخالفت کا بیان۔

۳۲۳ ابو معمر عبدالله بن عمر عبدالوارث عبدالعزیز بن صهیب انسار وایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا 'اے

(۱) حضرت ابوجہم رضی اللہ عنہ نے یہ چادر آپ کو ہدیہ میں دی تھی اس لئے جب یہ نقش و نگار والی چادر آپ اے واپس کرنے لگے توان کی دل جوئی کے خیال سے ایک اور چادر حضرت ابوجہم سے اس کے بدلے میں متگوالی تاکہ ان کادل برانہ ہو۔

صُهَيُ عَنُ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَآئِشَةَ سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمِيْطِي عَنَّاقِرَا مَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيُرُهُ تَعُرِضُ فِي صَلوتِي -

٣٦٥ حَدَّئَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَا اللَّيُثُ عَنُ عُقْبَةَ اللَّيْثُ عَنُ عَنُ عُقْبَةَ اللَّيْثُ عَنُ عَلَيهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهُدِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرُوجَ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلِّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزُعًا شَدِيدًا كَالْكارِم لَهُ الْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزُعًا شَدِيدًا كَالْكارِم لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ.

٢٥٩ بَابِ الصَّلوٰةِ فِي السُّطُوْحِ وَالْمِنْبَرِ

انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ڈال لیا تھا۔ تو نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اپنامیہ پردہ ہٹادواس لئے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔

باب ۲۵۷۔ حریر کا جبہ پہن کر نماز پڑھنا' پھر اس کو ( مکر وہ سمجھ کر)ا تار کر بھینک دینا۔

۳۱۵ عبدالله بن بوسف، لیف یزید بن ابی الخیر عقبه بن عامرً روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک جب مدید کیا گیا۔ آپ نے اسے پہن لیااور اس میں نماز پڑھی۔ جب فارغ موے تواسے زورسے تھیج کراتار ڈالا۔ گویا آپ نے اسے مکروہ سمجھا اور فرمایا کہ پر ہیزگاروں کو (یہ کیڑا) زیبا نہیں۔

باب ۲۵۸ ـ سرخ كرر عيس نماز رد صفى كابيان ـ

۳۲۹ محمد بن عرعرہ عربی ابی زائدہ عون بن ابی جیفہ ابو جیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو چیڑے کے ایک سرخ خیمہ میں دیکھا۔ اور بلال کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کاپانی مہیا کیااور لوگوں کودیکھا کہ وہ اس وضو (کے پانی) کوہا تھوں ہاتھ لینے لگے۔ چنانچہ جس کواس میں سے پچھ مل جاتا تو وہ اسے (اپنے چیرہ پر) مل لیتا تھا اور جے اس میں سے پچھ نہ ملتا وہ اپنیاں والے کے ہاتھ سے تری لے لیتا۔ کیر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کا ایک عنز واٹھا کر گاڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ بوشاک (۱) میں (اپنی چادر اٹھائے ہوئے) بر آمد ہوئے اور عنز وکی طرف لوگوں کے ساتھ دو اٹھائے ہوئے) بر آمد ہوئے اور عنز وکی طرف لوگوں کو دیکھا کہ وہ عنز و

باب ۲۵۹۔ چھتوں پر اور منبر اور لکڑیوں پر نماز پڑھنے کا

(۱) یہ سرخ لباس دھاری دار تھا۔ یا ایساسرخ تھاجس میں عور توں کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جاتی تھی۔ ورنہ مر دوں کے لئے عور توں کے ساتھ مشابہت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایاہے۔

وَالْحَشَبِ، قَالَ أَبُو عَبُدِ اللهِ وَلَمُ يَرَالْحَسَنُ بَاسًا أَنُ يُصَلَّى عَلَى الْحَمَدِ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوُلُّ اَوْفَوْقَهَا اَوُامَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُسَا سُتُرَةً وَ صَلَّى آبُوهُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسُجِدِ بِصَلوةِ الْإِمَامِ وَصَلَّى ابُنُ عُمَرَ عَلَى التَّلَجِ \_

٣٦٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ نَاسُفُيَالُ قَالَ نَاأَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ مِّنُ آيّ شَيُءِ نِ ٱلْمِنْبَرُ فَقَالَ مَابَقِيَ فِي النَّاسِ آعُلَمُهُ بِهِ مِنِّيُ، هُوَ مِنُ آثُلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَائًا مَّوُلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ كَبَّرُوقَامَ النَّاسُ خَلْفَةً فَقَرَأً وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَةً ثُمَّ رِرَفَعَ رَأْسَةً ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقَرِى فَسَجَدَ عَلَى ٱلْأَرُضِ ثُمَّ عَادَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً ثُمَّ رَجَعَ قَهُقَرَى بَجَتَّى سَجَدَ بِالْأَرُضِ فَهٰذَاشَانُهُ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ قَالَ عَلِيُّ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ سَالَنِي ٱحُمَدُ بُنُ حَنُبَلٍ عَنُ هَذَا الْحَدِيْثِ، قَالَ وَإِنَّمَا أَرَدُتُ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آعُلِي مِنَ النَّاسِ فَلَا بَاسَ أَنُ يَكُونَ الْإِمَامُ آعَلَى مِنَ النَّاسِ بِهِذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ سُفُيَانَ بُنَ غُيَيْنَةَ كَانَ يُسْفَلُ عنُ هذا كَثِيرٌ أَفَلَمُ تَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ لا\_

٣٦٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ قَالَ نَا يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ قَالَ اَنَا حُمَيدُ نِ الطَّوِيلُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنُ فَرَسِهِ سَاقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنُ فَرَسِهِ سَاقَةً اَوْكَيْفُةٌ وَالَّى مِنُ نِسَآئِهِ شَهُرًا فَحَلَسَ فِي

بیان، امام بخاری کہتے ہیں کہ حسن (بھری) نے برف پراور پلوں پر نماز پڑھنے کو جائز سمجھا ہے، اگرچہ بلوں کے نیچ یااس کے اوپریااس کے آگے بیشاب بہہ رہا ہو 'جب کہ ان دونوں کے در میان میں کوئی حائل ہو 'ابو ہر برہؓ نے مجد کی حجت پرامام کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھی 'ابن عرؓ نے برف پر نماز پڑھی۔

٧٤ ٣٠ على بن عبدالله 'سفيان 'ابوحازم مروايت كرتے ہيں كه لو گوں نے سہل بن سعد سے بوچھا کہ منبر (نبوی) کس چیز کا تھا؟ وہ بولے اس بات کا جاننے والا لوگوں میں مجھ سے زیادہ (اب) کوئی باقی نہیں (رہاہے)؟ وہ مقام (غابہ) کے جھاؤ کا تھا' فلال عورت کے، فلال غلام نے رسولی خداصتی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا تھا۔ جب وہ بناکر ر کھا گیا تورسول خداصلی الله علیه وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ رو ہو کر تکبیر (تح یمہ) کہی اور لوگ آپ کے بیچھے کھڑے ہوئے ' پھر آپ نے قرات کی اور رکوع فرمایا اور لوگوں نے آپ کے بیجھے ر کوع کیا۔ پھر آپ نے اپناسر اٹھایااس کے بعد پیچھے ہے ' یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا'امام بخاری کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے کہاکہ (امام) احمد بن حنبل نے مجھ سے یہ حدیث پو جھی۔ اور کہا کہ میرا مقصود ہیے ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اوپر تھے۔ توبیہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ کچھ مضائقہ نہیں،اگرامام لوگوں ہے ادیر ہو۔ علی بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہاکہ (تہارے استاد)سفیان بن عینیہ سے تو یہ حدیث اکثر پو چھی جاتی تھی۔ کیاتم نے ان سے تہیں سنا؟ وہ بولے کہ نہیں۔

۳۱۸ محر بن عبدالرحیم 'یزید بن ہارون 'حمید طویل 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) اپنے گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی پنڈلی یا آپ کاشانہ چھل گیااور (اسی زمانہ میں) آپ نے اپنی بیمیوں سے ایک مہینہ کا ایلاء کر لیا تھا۔ چنانچہ آپ اینے ایک بالا خانہ میں بیٹھ گئے، جس کا زینہ کھجوروں کی

مَشُوبَةٍ له دَرَجَتُهَا مِنُ جُذُوع النَّحُلِ فَاتَاهُ اَصُحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلِّى بِهِمُ جَالِسًا وَهُمُ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامَ لَيُونَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكِعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِنْ صَلَّى فَارُكُعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِنْ صَلَّى فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ اليَّتَ شَهُرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ.

٢٦٠ بَابِ إِذَا اَصَابَ تُوُبَ الْمُصَلِّىُ إِمْرَاتَهُ إِذَا سَجَدَ.

٣٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ حَالِدٍ قَالَ نَاسُلَيُمَانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ الشَّيبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ مَّيمُونَةَ فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَانَا حَآئِضٌ وَرُبَمَا اَصَابَنِيْ تُوبُهُ إِذَا يُصَلِّى عَلَى الخُمُرَةِ ـ قَالَتُ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الخُمُرةِ ـ

رَصَلِّے جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَأَبُوسَعِيْدٍ فِى السَّفِينَةِ قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ فِى السَّفِينَةِ قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ تَصَلِّى قَآئِمًا مَّالَمُ تَشُقَّ عَلَى تَصَلِّى قَآئِمًا مَّالَمُ تَشُقَّ عَلَى الصَحَابِكَ تَدُورُمَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا۔ اَصَحَابِكَ تَدُورُمَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا۔ اَصَحَابِكَ تَدُورُمَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا۔ مَالِكُ عَنُ إِسَحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي مَالِكُ عَنُ إِسَحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي مَالِكُ عَنُ إِسَحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي مَالِكُ عَنُ إِسَحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي مَالِكُ عَنُ إِسَحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلُحَةً عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِكُ صَلِي لَكُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ حَسَيْرِ لَنَا قَدِ السُودٌ مِنُ طُولٍ مَالُئِسَ اللهِ مَالُسِ مَالِيلُ مَالُولِ مَالُسِ مَالُكُ مَنْ طُولٍ مَالُسِ مَالِيلُ مَالُولِ مَالُسِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ مَالُولُولَ مَالُولِ مَالُولُ مَالُولِ مَالُسِ مَالِيلُولَ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولِ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالِهُ مَا مُولُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالِمُ اللهُ مَا مِلْكُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالِمُولُ مَالْمُولُ مَا مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ

شاخوں کا تھا'یں آپ کے اصحاب آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پس آئے۔ آپ نے بیٹے بیٹے انہیں نماز پڑھائی اور وہ کھڑے ہوئے انہیں نماز پڑھائی اور وہ کھڑے ہوئے حصاب آپ کے سلام پھیراتو فرمایا کہ امام ای لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدائی جائے۔ لہذا جب وہ تجمیر کہے، تو تم بھی تحبیر کہو اور جب وہ تجدہ کرے، تو تم بھی کھڑے ہو تو تم بھی کھڑے ہو تو تم بھی کھڑے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انتیویں تاریخ کو اتر آئے' تو لوگوں نے کہایا رسول اللہ آپ نے ایک مہینہ کا ایلا فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ نے ایک مہینہ کا ایلا فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ (یہ) مہینہ انتیس دن کا ہے۔

باب ۲۲۰۔ جب نماز پڑھنے والے کا کپڑااس کی عورت کو سجدہ کرتے وقت حجبو جائے۔

۳۱۹ مسدد' خالد، سلیمان' شیبانی عبدالله بن شداد' حضرت میمونه روایت کرتی بین که رسول خدا صلی الله علیه وسلم نماز پڑھتے (موت کی تصاور میں آپ کے مقابل (بیٹی) ہوتی تصحاور میں آپ کے مقابل (بیٹی) ہوتی تصحاور اکثر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ پر پڑ جا تاتھا۔ میمونڈ کہتی ہیں کہ آپ خمرہ پر نماز پڑھتے تھے۔

باب۲۶۱۔ چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان 'ادر جابر بن عبداللہ اور ابد سعید (خدری) نے کشتی میں کھڑے ہو کر (نماز پڑھی)۔ حسن (بھری) نے کہاہے کہ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ (سکتے) ہو' تا قتیکہ تمہارے ساتھیوں پرشاق نہ ہو' کشتی کے ساتھ گھو منے جاؤ'ورنہ بیٹھ کر (پڑھو)

2 سرعبدالله بن بوسف الك اسجاق بن عبدالله بن الى طلحه انس بن مالك روايت كرتے ہيں كه ان كى دادى نے رسول خداصلى الله عليه وسلم كو كھائے كے لئے المها بور خاص) آپ كے لئے انہوں نے تيار كيا تھا۔ جب آپ توش فرما چكے تو آپ نے فرمايا اٹھو عيں تيار كيا تھا۔ جب آپ توش فرما چكے تو آپ نے فرمايا اٹھو عيں تمہارے گھر ميں نماز پڑھوں گا۔ انس كہتے ہيں۔ ميں اپنى ايک چٹائى كى طرف متوجہ ہواجو كثرت استعال سے سياہ ہوگئى تھی۔ ميں نے اسے بانى سے دھويا پھر رسول خداصلى الله عليه وسلم اس پر كھڑے ہوگئے۔

فَنَضَحُتُهُ بِمَآءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفُتُ وَالْيَتِيْمُ وَرَآئَهُ وَالْعَجُوزُمِنُ وَّرَآئِنَا فَصَلِّي لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. ٢٦٢ بَابِ الصَّلواةِ عَلَى النُّحُمْرَةِ..

٣٧١ حَدَّنَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ نَا شُلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ قَالَتَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى النُّحُمُرَةِ \_

٢٦٢ بَابِ الصَّلُوٰةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى اَنْسُ بُنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ اَنَسُ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ اَنَسُ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسُحُدُ اَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ.

٣٧٣ حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ بُكْيُرٍ قَالَ نَااللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرُوةً اَنَّ عَآفِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى وَهِى بَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ عَلَى فِرَاشِ اَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ ـ

٣٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنُ عُرُوةَ اَلَّ

میں نے ادر ایک یتم (۱) نے آپ کے پیچے صف باند دل اور بڑھیا ہمارے پیچے کھڑی ہو گئیں اور رسول خداصلی اللہ علیہ و کم نے ہم سب کے ہمراہ دو رکعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ رائن تشریف لے گئے۔

باب٢٢٢ خره پر نماز پڑھنے کابیان۔

ا کسل ابو الولید شعبه سلیمان شیبان عبدالله بن شدرد حضرت میموند روایت کرتی بین که رسول خداصلی الله علیه وسلم خمره پر نمازادا فرمایا کرتے تھے۔

باب ۲۷۳۔ فرش پر نماز پڑھنے کا بیان ایر انس بن مالک نے بچھونے پر نماز پڑھی 'اور کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے پر بھی سجدہ کرلیا کر تاتھا۔

۱۷ سامہ بن عبد الرحمٰن مصرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں ابوالنظر (عمر بن عبیداللہ کے آزاد کر ددغلام) ابوالنظر وعرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خداصتی اللہ علیہ وستم کے آگے لیٹی ہوئی تھی۔اور میرے دونوں ہیر آپ کے قبلہ (کی جانب) میں ہوتے تھے،جب آپ سجدہ کرتے تھے، تو مجھے دبادیتے تھے۔ میں اپنے ہیر سکیڑ لیتی تھی اور جب آپ کھڑے ہیں انہیں پھیلادیتی تھی۔عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک کھروں میں چرائ نہ تھے۔

سے سر یکی بن بکیر 'لیف' عقیل، ابن شہاب' عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے۔اور وہ آپ کے اور قبلہ کے در میان، آپ کے گھر کے فرش پر جنازہ کی مثل لیٹی ہوتی نفیں۔

سم سے سراللہ بن بوسف کید 'یزید' عراک 'عروہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے اور عاکشہ آپ

(۱) بعض روایات کے مطابق اس یتیم لڑ کے کانام ضمیرہ تھاجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابوضمیرہ کے لڑ کے تھے۔

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّهُ وَعَآثِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَا مَان عَلَيْهِ \_

٢٦٤ بَاب السُّجُودِ عَلَى النَّوبِ فِيُ شِدَّةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ شِدَّةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسُجُدُونَ عَلَى الْعَمَامَةِ وَالْقَلَنُسُوةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ ..

٣٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ نَابِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّئَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ آحَدُ نَا طَرَفَ النَّوْبِ مِنُ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّحُودِ \_

٥ ٢٦ بَابِ الصَّلوةِ فِي النِّعَالِ.

٣٨٦- حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي اِيَاسٍ قَالَ نَا شُعْبَهُ قَالَ نَا آبُوسَلَمَةَ سَعِيدُ بُنُ يَزِيُدَ الْاَزُدِيُّ قَالَ سَالَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ نَعْمُ \_

٢٦٦ بَابِ الصَّلُوةِ فِي الْحِفَافِ. ٣٨٨ حَدَّنَا أَدَمُ قَالَ نَاشُعْبَهُ عَنِ الْاَعْمَشِ ٣٨٨. حَدَّنَا أَدَمُ قَالَ نَاشُعْبَهُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّتُ عَنُ هُمَّامٍ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ رَايَتُ جَرِيْرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيُهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى فَسُيْلَ فَقَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ فَقَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَكَانَ يُعْجِبُهُمُ لِآنً جَرِيرًا كَانَ مِنُ الْحِرِ مَنُ اَسُلَمَ .

٣٧٨\_ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ قَالَ نَا أَبُوُ أَسَامَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ

کے اور قبلہ کے در میان میں،اس فرش پر جس پر دونوں سوتے تھے، بجانب عرض لیٹی ہوئی تھیں۔

باب ۲۶۴۔ سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنے کا بیان، حسن بھری نے کہاہے کہ لوگ عمامہ اور پگڑی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے' اور ان کے ہاتھ ان کی آسین میں ہوتے تھے۔

20 سر ابوالولید 'ہشام بن عبد الملک 'بشر بن مفضل 'غالب قطان ، بحر بن عبد الله 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلّی الله علیہ وسلم کے ہمراہ نماز بڑھتے تھے۔ تو ہم میں سے بعض لوگ گرمی کی شدت سے سجدہ کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھالیا کرتے تھے۔

باب۲۲۵۔جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کابیان۔

۳۷۹۔ آدم بن الی ایاس شعبہ 'ابو سلمہ 'سعید بن پزیدازدی راوایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک ہے بوچھا کہ کیار سول خداصلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو تیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔

باب٢٦٦ موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کابیان۔

22 س- آدم 'شعبہ 'اعمش' ابراہیم 'ہمام بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ کود یکھا انہوں نے پیشاب کیا۔ بعد اس کے وضو کیا،اور اپنے موزوں پر مسے کیا۔ پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، توان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کرتے دیکھاہے (ابراہیم کہتے ہیں لوگوں کو یہ حدیث قابل عمل معلوم ہوتی تھی کیونکہ جریر سب سے آخر میں اسلام لائے تھے)

۳۷۸ اسحاق بن نفر 'ابواسامه 'اعمش 'مسلم 'مسروق 'مغيره بن شعبه روايت كرتے بين كه ميں نے رسول خداصتى الله عليه وسلم كو

وضو کرایا، تو آپ نے موزوں پر مسح کیااور نماز پڑھ لی۔

باب ٢٦٧ - جب كوئى شخص سجده پورانه كر بـ -2 سـ صلت بن مجمد، مهدى واصل ابو واكل و نفية روايت كرتے بين كه انہوں نے ايك شخص كو ديكھا كه وه اپنار كوع اور سجده مكمل نه كرتا تھا - جب وه اپنى نماز ختم كرچكا - تواس سے حذيفه نے كہا - تونے نماز نہيں پڑھى - (مسروق كہتے بين ميں سمجھتا ہوں كه انہوں نے بيہ بھى كہاكہ )اگر تو مرجائے گا، تو مجمد صلى الله عليه وسلم كے طريقه پرنه

باب ۲۶۸۔ سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دے 'اور اپنے دونوں پہلوعلیحدہ رکھے۔

۰۳۸۰ یکی بن بکیر 'بکر بن مفر' جعفر 'ابن ہر مز' عبداللہ بن مالک بن بحینہ ٌروایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیه وسلّم جب نماز پڑھتے تواپنے دونوں ہاتھوں کے در میان میں اتنی کشادگی رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی۔

باب۲۲۹۔استقبال قبلہ کی فضیلت کابیان۔اپنے پیروں کی انگیوں کو بھی قبلہ رخ رکھنا چاہئے،اس کو ابو حمید نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم سے نقل کیاہے۔

۱۳۸۱ عرو بن عباس ابن مهدی منصور بن سعد میمون بن سیاه انسابن مالک روایت کرتے بیں که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ که جو کوئی ہماری (جیسی) نماز پڑھے ،اور ہمارے قبله کی لمرف منه کرے ، اور ہماراذ بیجه کھالے تو وہی مسلمان ہے۔ جس کے لئے الله اور الله کے رسول کاذمہ ہے۔ تو تم الله کی ذمہ داری بیں خیانت نہ کرو۔

۳۸۲ لغیم 'ابن مبارک 'حمید طویل 'انس بن مالک ٌ روایت کرتے میں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت سک

مَّسُرُوقِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّاتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى \_

٢٦٧ بَابِ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السَّجُود. ٣٧٩ حَدَّنَنَا الصُّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَامَهُدِئٌ عَنُ وَّاصِلٍ عَنُ أَبِى وَآثِلِ عَنُ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَاى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَةَ فَلَمَّا قَضَى صَلُوتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَاصَلَيْتَ قَالَ وَاحْسِبُهُ قَالَ لَوُمُتَ، مُتَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ سُنَّة مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبَيْهِ فِي السُّجُودٍ .

٣٨٠ حَدَّئَنَا يَحُيى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّئَنِى بُكُرُ بُنُ مُضَرَعَنُ جَعُفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرُمُزَ عَنُ
 عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيُهِ حَتَّى يَبُدُ وَبَيَاضُ إِبُطَيُهِ.

٢٦٩ بَابِ فَضُلِ اِسْتِقْبَالِ الْقِبُلَةِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبُلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِاَطُرَافِ رِجُلَيْهِ الْقِبُلَةَ قَالَهُ آبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٣٨٦ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَاابُنُ مَهُدِي قَالَ ثَنَا مَنُصُورُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ مَّيُمُونِ بُنِ سِيَاهٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلّى صَلوتَنَا وَ اسْتَقُبَلَ قِبُلَتَنَا وَاكلَ ذَبِيُحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسُلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ فَلا تُخفِرُ وا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ.

٣٨٢ حَدَّنَنَا نُعَيْمٌ قَالَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرْتُ اَنُ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا آلِآلِهَ وَاسْتَقْبَلُوا فَإِنَّا وَاكْلُوا وَسِلُوا صَلُوتَنَا فَقَدُ وَاسْتَقْبَلُوا قِبُلَتَنَا وَآكُلُوا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدُ حَرُمَتُ عَلَيْنَا دِمَآوُهُمُ وَامُوالُهُمُ اللهِ وَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمُ عَلَى اللهِ وَقَالَ عَلِيٌّ بُنُ عَدِاللهِ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ الْحَمَيُدُ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ الْحَمَيُدُ قَالَ سَالَ مَيْمُونُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ اللهُ وَمَا لَهُ فَقَالَ مَا لَهُ مُونُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ اللهُ وَمَا لَهُ فَقَالَ مَنُ شَهِدَ اَنُ لَآ اللهَ إِلَّا اللهَ إِلَّا اللهُ وَمَا لَهُ فَقَالَ مَنُ شَهِدَ اَنُ لَآ اللهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبُلَتَنَا وَصَلّى صَلُوتَنَا وَاكُلَ اللهُ وَالْمُسُلِمِ وَعَلَيْهِ اللهُ مَالِلُهُ سَلِمُ وَمَا لَهُ مُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَرُيْمَ انَا يَحْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٧٠ بَابِ قِبُلَةِ اَهُلِ الْمَدِينَةِ وَاَهُلِ الشَّامِ
 وَالْمَشُرِقِ لَيُسَ فِى الْمَشُرِقِ وَلَا فِى
 الْمَغُرِبِ قِبُلَةً لِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَاتَسْتَقُبِلُوا القِبُلَةَ بِغَآثِطٍ اَوْبَولٍ
 وَسَلَّمَ لَاتَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلَة بِغَآثِطٍ اَوْبَولٍ
 وَلَّكِنُ شَرِّقُوا اَوْغَرِّبُوا.

رَّرُ مَنَ عَلَى اللهِ قَالَ نَاسُفَيْنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَاسُفَيْنُ قَالَ نَاسُفَيْنُ قَالَ نَاسُفَيْنُ قَالَ نَاسُفَيْنُ قَالَ نَاسُفَيْنُ عَنُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اتَيْتُمُ الْغَآئِطِ فَلا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلةَ وَلا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلةَ وَلا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلةَ وَلا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلةَ وَلا تَسْتَدُ بِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِقُوا اَوْعَرِبُوا قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیاہے۔ جب تک وہ لاالہ الااللہ نہ کہہ دیں' پھر جب وہ پیے کہہ دیں اور ہماری (جیسی) نماز پڑھنے لگیس' اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنے لگیں اور ہماراذبیجہ (۱) کھالیں 'تو یقیناان کے خون اور مال حرام ہو گئے۔ مگر اس حق کی بناء پر ،جو اسلام نے ان بر (مقرر کردیاہے) باقی ان کاحساب اللہ کے حوالے ہے۔ اور على بن عبدالله نے كہاہے كه جم سے خالد بن حارث نے بيان كيا۔وه کہتے ہیں کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میمون بن سیاہ نے انس بن مالک سے یو چھا کہ اے ابو حمزہ! وہ کون سی چیز ہے جس سے آدمی کا جان ومال دونوں دست درازی سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ توانہوں نے کہا۔ جو مخض اس بات کی گواہی دے کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں' اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، اور ہماری جیسی نماز یڑھے اور ہماراذ بیچہ کھالے، تو وہ مسلمان ہے۔اس کے وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے ہوتے ہیںاوراس کے ذمہ وہی باتیں واجب ہیں' جو مسلمان کے ذمہ ہوتی ہیں۔اور ابن الی مریم نے کہا کہ مجھ ہے حمید نے بیان کیاان سے انس ؓ نے انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم ہےروایت کیا۔

باب ۲۷۰ مدینه اور شام والول کا قبله اور مشرق والول کا، قبله مشرق میں ہے اور نه مغرب میں ہے ' بلکه دوسری سمتوں میں ہے جس کی دلیل نبی صلی اللہ علیه وسلم کایہ قول ہے کہ پاخانے یا بیشاب میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، لیکن مشرق کی طرف منہ کرلو'یا مغرب کی طرف۔

ساک سار علی بن عبدالله 'سفیان 'زُ ہری 'عطا بن یزید لیثی 'ابوایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب پاخانہ میں اور نو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، اور نہ اس کی طرف پشت کرو۔ بلکہ مشرق کی طرف منہ کرلو'یا مغرب کی طرف، ابوایوب کہتے ہیں۔ جب ہم شام میں آئے تو ہم نے چند پاخانے ایسے پائے، جو قبلہ

(۱) یعنی وہ اقوام جن کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور اسلامی علامات ان سے ظاہر ہو جا کیں تو پھر ان سے ہاری کوئی لڑائی نہیں۔ان کا اور ہمار امعاملہ ایک جیسا ہے لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جنگ کی بیہ حالت کسی نتیج تک پہنچنے کے وقت تک جاری رہے گی۔

اليُّوب فَقَدِ مُنَا الشَّامَ فَوَ حَدُ نَامَرًا حِيْضَ بُنِيتُ قِبَلَ الْقِبُلَةِ فَنَنُحُرِفُ وَنَسْتَغُفِرُ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مُصَلِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُصَلِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَطَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُوافِ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٨٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَايَحُيٰی عَنُ سَيُفِ يَعُنِی ابُنَ آبِیُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا قَالَ اللهِ عَلَيْ ابُنُ عُمَرَ فَقِيُلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُعْبَةَ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ فَاقْبَلُتُ وَالنَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَرَجَ وَآجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَیْنَ الْبَابَیْنِ فَسَالُتُ فَمَرَ فَقُلُتُ اصَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدُ بِلَالًا فَقُلُتُ اصَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدُ بِلَالًا فَقُلُتُ اصَلَّی النَّیْ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدُ بِلَالًا فَقُلُتُ اصَلَّی النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدُ فِی الکَعْبَةِ فَالَ نَعَمُ رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ السَّارِیَتیُنِ الله الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَی الکَعْبَةِ فَالَ نَعَمُ رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ السَّارِیَتیُنِ الله الله عَلی یَسَارِهِ اِذَا دَخَلَتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّی فَی وَجُهِ الکَعْبَةِ رَکُعَتیْنِ .

٣٨٦ حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ نَصُرٍ قَالَ نَاعَبُكُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا ابُنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٌ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمُ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ، رَكَعَ وَلَمُ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ، رَكَعَ

کی طرف بنائے گئے تھے۔ تو ہم مجوراً حاجت ضروری کرنے جاتے تھے۔اوراللہ بزرگ دبرترے استغفار کیا کرتے تھے۔ باباے ۲۔اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ مقام ابراہیم کومصلی بناؤ۔

۳۸۳ - حمیدی سفین عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے ابن عمر سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا جس نے عمرہ کے لئے کعبہ کاطواف کیااور صفااور مروہ کے در میان میں طواف نہ کیا۔ کہ آیا وہ اپنی عورت کے پاس آئے (یا نہیں)؟ انہوں نے کہا نمی صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ سے) تشریف لائے، توسات مر تبہ کعبہ کاطواف کیااور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی۔ اور صفاو مروہ کے در میان میں طواف فرمایا۔ پس اب صرف رسول غداصتی اللہ علیہ وسلم (کی ذات) میں تمہارے لئے عمدہ بیروی ہے .. اور ہم نے جابر بن عبداللہ سے (یہی مسئلہ) پوچھا تو انہوں نے کہ 'تاو فتیکہ صفاو مروہ کے در میان طواف نہ کرے، اس وقت تک عود سے خزد یک مدا

٣٨٥ مدد كيلي سيف بن ابي سليمان عجام روايد كرتے ميں كه ابن عمر كي پاس كوئى آيا اور ان سے كہا كه رسول خداصتى الله عليه وسلم كعبه ميں داخل ہوئے ہيں۔ ابن عمر كہتے ہيں ميں بھى وہاں كانيا۔ مگر نبى صلى الله عليه وسلم نكل چكے تھے۔ ميں نے بلال كو وہ اس دروازوں كے درميان ميں كھڑا ہو اپايا۔ ميں نے بلال سے يو جھا آيا ہيں صلى الله عليه وسلم نے كعبه ميں نماز پڑھى تھى؟ انہوں نے كيا كيا كا ان دونوں ستونوں كے درميان ميں دوركعت نماز پڑھى۔ جو كعبه ميں آتے وقت بائيں جانب پڑتے ہيں، پھر آپ باہر نكل آپ اور آپ نام ركل آپ اور آپ باہر نكل آپ اور آپ ابہر نكل آپ اور آپ كيا ہے۔

۳۸۹۔ اسحاق بن نفر عبدالرزاق ابن جر ہے عطاء ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام گوشوں میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ کعبہ سے نکل آئے تو آپ نے کعبہ کے سامنے دور کعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔

رَكُعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكُعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبُلَةُ \_

٢٧٦ بَابِ التَّوَجُّهِ نَحُوَالْقِبُلَةِ حَيُثُ ْكَانَ وَقَالَ ٱبُوُهُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِسْتَقُبَلِ الْقِبُلَةَ وَكَبِّرُ\_ ٣٨٧ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَآءٍ قَالَ نَا إِسُرَآءِ ِيْلُ عَنُ اَبِيُ اِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ \* اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحُوبَيُتِ الْمَقُدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَوُ سَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا وَّكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ آنُ يُّوَجَّهَ اِلَى الْكُعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدُ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّهُآءِ جِ فَتَوَجَّهَ نَحُوَالْقِبُلَةِ وَقَالَ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوُدَ مَا وَلُّهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيُهَا قُلُ لِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ يَهُدِى مَنُ يُشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَحَلُ ثُمَّ بَعُدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيُ صَلوَاةِ الْعَصُرِ يَعُمَلُونَ نَحُو بَيْتِ الْمَقُدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشُهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ تَوَجَّهَ نَحُوَ الْقِبُلَةِ فَتَحَّرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحُوَ الْكُعُبَةِ\_

٣٨٨ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ نَاهِشَامُ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نَاهِشَامُ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ مَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَتُ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيُضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ \_

٣٨٩\_ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ قَالَ نَاجَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبْدِ

باب ۲۷۲۔ جہاں بھی ہو' قبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان، اور ابوہر ریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کراور تکبیر کہد۔

٣٨٧٤ عبدالله بن رجاء اسرائيل ابواسحاق براء بن عازب وايت كرتے بيں كه رسول خداصلى الله عليه وسلم نے بيت المقدى ك طرف سوله مهينے ياستره مهينے نماز پڑھى اور رسول خداصلى الله عليه وسلم چاہتے ہے كه كعبه كى طرف منه كيا جائے۔ توالله عزوجل نے وسلم چاہتے ہے كه كعبه كى طرف منه كيا جائے۔ توالله عزوجل نے قبله (حمديد) كى طرف بحركے۔ بعض لوگوں نے جو كه يهود ہے كہاكه مسلمانوں كوان كے قبله ہے ، جس پروہ (اب تك) ہے ۔ كس نے مسلمانوں كوان كے قبله ہے ، جس پروہ (اب تك) ہے ۔ كس نے بعیر دیا؟ (تب الله تعالى نے فرمایا كه) كه دومشرق و مغرب الله بى كا لله عليه وسلم كے جمراه ايك شخص نے نماز پڑھى اور بعد نماز پڑھے نہوں ہے وہ چلااور انصار كے بچھ لوگوں پر عصر كى نماز ميں گذرا وہ بيت الله عليه وسلم كے جمراه ايك شخص نے تماز پڑھى ناور بعد نماز پڑھى ہے اور آپ نسبت ) كہاكہ وہ گوائى دیتا ہے كہ اس نے رسول خداصتى الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله عليه وسلم كے ہمراه الله كھبہ كى طرف منه كر ليا ہے تب سب

۳۸۸ مسلم بن ابراہیم 'بشام بن عبداللہ' بیلیٰ بن ابی کثیر 'محر بن عبداللہ' بیلیٰ بن ابی کثیر 'محر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جس طرف وہ آپ کو لے کر چلتی (اسی طرف) نماز پڑھنے) کا ارادہ کرتے تو طرف) کے ارادہ کرتے تو (سواری) سے اترپڑتے 'اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے۔

۱۳۸۹ عثمان 'جریر ' منصور ' ابراہیم ' علقمہ ' عبد اللہ (بن مسعود ) روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ' ابراہیم

اللهِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرَاهِيمُ لَآدُرِى زَادَاوُ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ اَحَدَثَ فِي الصَّلوٰةِ شَيْءٌ؟ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا فَنَنَى رِحُلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ وَسَحَدَ سَحُدَ تَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ صَحَدَ تَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ سَحُدَ تَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَالَّ إِنَّهُ لَوْحَدَثَ فِي الصَّلوٰةِ شَيءٌ لَيَّاتُكُمُ بِهِ وَلَكِنُ إِنَّمَا اَنَا بَشَرَّ مِثْلُكُمُ النَّا بَشَرَّ مِثْلُكُمُ النَّا بَشَرَّ مِثْلُكُمُ الْسَيْتُ فَذَكِرُو نِي الصَّلوٰةِ فَلْيَتَحَرَّ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالِي اللهُ عَلَيْهِ فَي صَلوٰتِهِ فَلْيَتَحَرَّ السَّيْتُ فَذَكِرُو نِي الصَّلوٰةِ فَلْيَتَحَرَّ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالَّهُ اللهُ عَلَيْهِ فَمُ فِي صَلوٰتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اللهُ وَالْبَهِ فَلَيْتَكُمُ اللهُ وَالِي اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالِي اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالِنَهُ فَلَيْ يَعْلَى اللهُ وَالِي اللهُ وَالِهُ وَالْمَا اللهُ وَالِكُونَ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالْمَالِيْهِ فَلَيْهِ أَمْ لِيُسَلِّمُ فَلَا يَسُلُوهُ اللهُ وَالْمَا اللهُ وَالِي اللهُ عَلَيْهِ أَمْ الْمُنْلِمُ فَلَيْهِ اللهُ وَالِكُونَ اللهُ وَالْمَالِهُ اللهُ اللهُ وَالَّذَا اللهُ وَالْمَالِيْهِ فَلَيْهِ اللهُ وَالْمَالِيْهُ الْمُلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

رِي القِبُلَةِ وَمَنُ لَّمُ يَرَ الْقِبُلَةِ وَمَنُ لَّمُ يَرَ الْإَعَادَةَ عَلَى مَنُ سَهَا فَصَلَّى الله غَيْرِ الْإَعَادَةَ عَلَى مَنُ سَهَا فَصَلَّى الله عَلَيْهِ الْقِبُلَةِ وَقَدُ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَى الظُّهُرِ وَآقَبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجُهِم ثُمَّ آتَمَّ مَابَقِى ..

٣٩٠ حَدَّنَا عَمُرُ وَ بُنُ عَوْنِ قَالَ نَاهُشَيْمٌ عَنُ حُميُدٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَافَقْتُ رَبِّى فِي ثَلْثٍ قُلْتُ قُلْتُ لَا اللَّهِ لَوِ اتَّخَدُنَا مِنُ مَقَامٍ اِبُرَاهِيمَ مُصَلِّى فَنَزَّلْتُ وَاتَّخِدُنَا مِنُ مَقَامٍ اِبُرَاهِيمَ مُصَلِّى فَنَزَّلْتُ وَاتَّخِدُنَا مِنُ مَقَامٍ اِبُرَاهِيمَ مُصَلِّى فَنَزَلْتُ وَاتَّخِدُوا مِنُ مَقَامٍ اِبُرَاهِيمَ مُصَلِّى وَايَّةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوْاَمَرُتَ نِسَاقًكَ اَنُ يَّحْتَجِبُنَ فَانَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ لَوُامَرُتَ نِسَاقًكَ اَنُ يَحْتَجِبُنَ فَانَّهُ يُكلِّمُهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ الْجِحَابِ وَاجْتَمَعَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ الْجِحَابِ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ نِسَاتًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ نِسَاتًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ نِسَاتًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ وَلَالًا اللهُ مُنْ مَنَهُمُ اللَّهُ مَلَيْهِ وَلَالًا اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ الْفُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُولِيَةً وَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ مَوْلِيَمَ الْنَامُ عَلَيْهِ وَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

کہتے ہیں یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے (نماز میں کچھے) زیادہ کر دیا تھایا کم
کر دیا تھا۔ الغرض جب آپ سلام پھیر چکے تو آپ سے عرض کیا
گیا۔ کہ یار سول اللہ! کیا کوئی بات نماز میں نئی ہو گئی؟ آپ نے فرمایادہ
کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر نماز پڑھی، پس آپ نے اپ
دونوں پیروں کو سمیٹ لیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دو سجدے
کئے۔ اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنامنہ کیا توفر ہایا
کہ اگر نماز میں کوئی نیا عظم ہو جاتا۔ تو میں تمہیں (پہلے سے) مطلع
کر تا، لیکن میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں جس طرح تم بھو لئے
ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ لہذا جب میں بھول جاؤں، تو مجھے یاد
دلاؤ 'اور جب تم میں سے کسی شخص کوا پی نماز میں شک ہو جائے، تو
اسے چاہئے کہ میجے حالت کے معلوم کرنے کی کو شس کرے اور
اسی پر نماز تمام کرے، پھر سلام پھیر کردو سجدے کرے۔

باب ٢٧٣- قبله كے متعلق جو منقول ہے 'اور جنہوں نے بھول كر غير قبله كى طرف نماز پڑھنے والے كے لئے اعادہ ضرورى خيال نہيں كيا، اور بے شك نبى صلى الله عليه وسلم نے ظہركى دور كعتول ميں سلام بھير كرلوگوں كى طرف ابنا منہ كرليا'اس كے بعد جو باقی تھااسے بوراكيا۔

۱۳۹۰ عروین عون "مشیم محید انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عررض اللہ عند نے فرمایا۔ ہیں نے اپنے پرودگار سے تین باتوں میں موافقت کی (ایک مرتبہ) میں نے کہا کہ یارسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بناتے ' بیں اس پر یہ نازل ہوا وَاتَّخِدُوا مِنُ مَقَامِ ابْرَاهِیم مُصَلَّے اور تجاب کی آیت (بھی میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی) کیونکہ میں نے عرض کیایارسول اللہ کاش! آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا تکم دے دیں۔ اس لئے کہ ان سے ہر نیک و بدگفتگو کر تا ہے۔ بیں تجاب کی آیت نازل ہوئی اور (ایک مرتبہ) نبی بدگفتگو کر تا ہے۔ بیں تجاب کی آیت نازل ہوئی اور (ایک مرتبہ) نبی متنی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ پر نسوانی جوش میں (آکر) جمح ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تم کو طلاق دے دیں گے۔ تو موٹریب آپ کیا پروردگار تم سے اچھی بیویاں آپ کوبد لے میں دے عنقریب آپ کا چو مسلمان ہوں گی تب یہ آیت نازل ہوئی 'ابن ابی مریم نے آس

أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّنَيى حُمَيُدٌ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا عِلْدًا.

٣٩١ حَدِّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِي صَلوَةِ الصَّبُحِ إِذُ عَمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِي صَلوَةِ الصَّبُحِ إِذُ جَآءَ هُمُ اتِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنُولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرُالٌ وَقَدُ أُمِرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنُولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرُالٌ وَقَدُ أُمِرَ وَبُوهُ هُمُ إِلَى النَّامِ فَاسُتَقَبَلُوهَا وَكَانَتُ وَجُوهُ هُمُ إِلَى الشَّامِ فَاسُتَدَ ارُوا إِلَى الكَعْبَةِ \_ . وَحُوهُ هُمُ إِلَى الشَّامِ فَاسُتَدَ ارُوا إِلَى الكَعْبَةِ \_ . وَكَانَتُ عَنْ شُعْبَةً عِن الصَّلوقِ عَنْ شُعْبَةً عَن السَّعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن السَّلوقِ ؟ قَالَ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الطَّلُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُ رَحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ هُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمُسًا قَالَ فَتَنَى رِجُلَهُ وَسَلَمَ وَمَاذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَاذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَاذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَاذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَيْتَ خَمُسًا قَالَ فَتَنَى رِجُلَهُ وَسَدَدَ سَحُدَتَيُنَ وَ الْمَالَوَةُ ؟ وَاللَّهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَدَدَ سَحُدَتَيُنَ وَ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَدَدَ سَحُدَتَيُنَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٧٤ بَاب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسُحد

٣٩٣ - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ قَالَ نَا اِسُلْعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُخامَةً فِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُخامَةً فِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى رُءِى فِى فِى وَجُهِهِ فَقَالَ إِنَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا قَامَ فَقَامَ فَحَكَّةً بِيدِهِ فَقَالَ إِنَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا قَامَ فَيُ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّةً اَوُ إِنَّ رَبَّةً بَيْنَةً وَيُنِ القِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ كُمُ قِبُلَ قِبُلَتِهِ وَلِيْنَ القِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ كُمُ قِبُلَ قِبُلَتِهِ وَلِيْكِنَ عَنُ يَسَارِهِ اوْتَحُتَ قَدَمِهِ ثُمَّ الْحَدُ كُمُ قَبُلَ قِبُلَتِهِ وَلِيْكِنَ عَنُ يَسَارِهِ اوْتَحُتَ قَدَمِهِ ثُمَّ الْحَدُ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَبُكِي اللَّهُ عَلَى وَلَا يَنْهُ وَيُهِ، ثُمَّ رَدَّاتِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّاتِهُ فَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حدیث کو یوں روایت کیا۔ کہ ہم سے بچیٰ بن ابوب نے ان سے حمید نے کہا کہ میں نے اس مدیث کو حضرت انسؓ سے سنا۔

۱۹۹۱ عبدالله بن یوسف الک عبدالله بن دینار عبدالله بن عمر روایت کرتے بین که (ایک مرتبه) لوگ مقام قبامیں صحی نماز پڑھ رہے تھے، که یکا یک ان کے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے کہا کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم پر آج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر لیس، یہ سن کر سب لوگوں نے کعبہ کی طرف منہ کر لیے اس سے قبل ان کے منہ شام کی طرف تھے۔

٣٩٢ - مسدد ، يحيل ، شعبه ، حكم ، ابراہيم ، علقمه ، عبد الله (بن مسعودٌ)
روايت كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے (ايك مرتبه) ظهر
ميں پانچ ركعتيں پڑھيں ، صحابة نے عرض كيا كه نماز ميں ( پچھ )
زياد نى كردى گئى؟ آپ نے فرماياوہ كيا؟ لوگوں نے عرض كيا كه آپ لزياد ن كردى گئى؟ آپ نے بير موڑ كردو
نے پانچ كعتيں پڑھيں۔ عبد الله كہتے ہيں ہيں آپ نے بير موڑ كردو

باب ۲۷۴۔ تھوک کا ہاتھ کے ذریعے مسجد سے صاف کر دینے کابیان۔

۳۹۳ قتیه اسلیل بن جعفر عید انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی (جانب) میں کچھ تھوک دیکھا آپ کو ناگوار ہوا۔ یہاں تک کہ (غصہ کااٹر) آپ کے چہرے میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوگئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنی نمار میں کھڑا ہو تا ہے تو وہ اپنے پرودگار سے مناجات کر تا ہے۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا پرودگار اس کے اور قبلہ کے در میان (۱) میں ہے۔ لہذا اسے قبلہ کے سامنے نہ تھو کناچا ہے ، بلکہ اپنے بائیں جانب یا پی قدم کے قبلہ کے سامنے نہ تھو کناچا ہے ، بلکہ اپنے بائیں جانب یا ہے قدم کے یہ تیے (تھو کے) پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھوک کر

(۱) مطلب سے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تاہے تو وہ اللہ تعالی سے مناجات کر رہا ہو تاہے تو حق تعالیٰ اس کی طرف اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی سے سر گوشی کرے تو دوسر ااس کی طرف متوجہ ہو تاہے۔ بس یہی معنی ہے نمازی اور قبلہ کے در میان ہونے کاویسے تو حق تعالیٰ کسی خاص مکان میں ہونے یا کسی خاص جہت میں ہونے سے پاک ہیں۔

بَعُضِ فَقَالَ أَوُ يَفُعَلُ هِكَذَا\_

٣٩٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى بُصَاقًا فِي حَدَارِ الْقِبُلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ حِدَارِ الْقِبُلَةِ فَحَكَّمُ يُصَلِّى فَلَا يَبُصُقُ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا كَانَ آحَدُكُم يُصَلِّى فَلَا يَبُصُقُ قِبَلَ وَجُهِهِ فَإِذَا صَلّى ـ

٢٧٥ بَابِ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصٰى مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنُ وُطِئْتَ عَلَى قَدَرٍ رَّطْبٍ فَاغْسِلُهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا\_

٣٩٦ حُدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيلَ قَالَ نَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ الْبُرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ انَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ وَاَبَاسَعِيْدٍ حُمَّدُاهُ اَنَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ اَنَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْنَاوَلَ حَصَاةً وَيُ جَدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَدَّهُم فَلَا يَتَنَحَّمَنَ فَكَ يَتَنَحَّمَنَ فَكَ يَتَنَحَمَنَ وَلَيْبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ وَلَيْبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ وَلَيْبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ وَلَيْبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ الْمُسْرِي.

۲۷۲ بَابِ لَّا يَبُصُقُ عَنُ يَّمِينِهٖ فِي الصَّلهِ،

٣٩٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحمٰن أَنَّ اَبَاهُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَاهُ أَلَّهُ

اسے مل ڈالااور فرمایا کہ پااس طرح کرے۔

۳۹۳ عبدالله بن یوسف 'مالک 'نافع' عبدالله بن عمر روایت کرتے ، بیس که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے (ایک مرتبه) قبله کی دیوار میں کچھ تھوک دیکھا، تو آپ نے اسے صاف کر کے لوگوں کی طرف منہ کیااور فرمایا که جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے۔ تو وہ اپنے منہ کے سامنے نہ تھو کے ،اس لئے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سجانہ اس کے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سجانہ اس کے کے سامنے ہو تا ہے۔

۳۹۵ عبدالله بن یوسف 'مالک 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبلہ کی دیوار میں کچھ ناک کالعاب یا بلغم یا تھوک دیکھا تو آگے نے اسے صاف کردیا۔

باب،۲۷۵۔ رینٹ کابذر بعد کنگریوں کے مسجدسے صاف کر دینے کا بیان۔ ابن عباس نے کہاہے کہ اگر تو، تر نجاست پر چلے تواسے ڈھوڈال اور خشک ہو تومت دھو۔

۱۹۹۱ موسی بن اسلیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب مید بن عبد الرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر برۃ اور ابوسعید (خدری) نے ان سے بیان کیا کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) مجد کی دیوار میں کچھ بلغم دیکھا تو آپ نے کنگریاں لے کراسے رگز دیااور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی محض بلغم تھو کے تو نہ اپنے منہ کے سامنے تھو کے اور نہ اپنی داہنی جانب بلکہ بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھو کے۔

باب۲۷۷۔ نماز میں دائیں طرف نہ تھو کے۔

سے روایت کرتے ہیں کہ ابوہر ریں این شہاب مید بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ ابوہر ریں اور ابوسعید نے ان سے بیال اکہ ایک مر تبہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار میں مجھ بغم

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى نُخَامَةً
فِي حَآئِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ
وَلَيْبُصُقُ عَن يَّسَارِهِ أَوْتَحُتَ قَدْمِهِ اليُسُرِى.
وَلَيْبُصُقُ عَن يَّسَارِهِ أَوْتَحُت قَدْمِهِ اليُسُرِى.
اخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ انَسًا قَالَ فَالَ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتُقَلَنَّ اَحَدُكُمُ بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتُقَلَنَّ اَحَدُكُمُ بَيْنَ عَن يَسَارِهِ اَوْتَحُت مِن يَسَارِهِ اَوْتَحُت يَدَيْهِ وَلَا عَن يَسِينِهِ وَلَكِن عَن يَسَارِهِ اَوْتَحُت رَجُلِهِ النِيسُولَى.

۲۷۷ بَابِ لِيَبُصُقُ عَنُ يَّسَارِهِ اَوُتَحُتَ قَدَمِهِ الْيُسُرِى.

٣٩٩\_ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ نَاشُعُبَةُ قَالَ نَاقَتَادَةُ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلوٰةِ فَاِنَّمَا يُنَاحِيُ رَبَّةً فَلاَيْبُرُ قَنَّ بَيُنَ يَدَيُهِ وَلَا عَنُ يَّمُينِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَّسَارِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِهِ. ٤٠٠ عَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ ناسُفُينُ قَالَ نَاالزُّهُرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ اَكَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصَرَ نُخَامَةً فِيُ قِبُلَةِ الْمَسُجدِ فَحَكُّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهٰى اَلُ يَّبُرُقَ الرَّجُلُ بَيُنَ يَدَيْهِ اَوْعَنُ يَمِيْنِهِ وَلاكِنُ عَنْ يَّسَارِهِ أَوْتَنُحُتَ قَدَمِهِ الْيُسُرِى وَعَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعَ حُمَيُدًا عَنُ آبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ نَحُوَهُ. ٢٧٨ بَابِ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ ٤٠١ \_ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ نَاشُعُبَةُ قَالَ نَاقَتَادَهُ قَالَ سَمِعُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِّيْتَةٌ وَّ كَفَّارُتُهَا دَفُنُهَا \_

لگاہوادیکھا تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے کنگریاں لے کراہے رگڑ دیااور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھو کے تو نہ اپنے منہ کے سامنے تھو کے اور نہ اپنے داہنے جانب، بلکہ اپنی بائیں جانب تھو کے یااپنے بیر کے پنچ۔

۳۹۸ حفص بن عمر 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے آگے 'اور اپنے داہنی جانب نہ تھو کے بلکہ اپنے بائیں جانب 'یااپنے بائیں پیر کے پنچ (تھو کے)۔

باب ٢٧٧ ـ حالت نماز ميں اگر تھوكنے كى ضرورت ہو' تو اپنے بائيں جانب يا اپنے بائيں پير كے ينچے تھوكناچا ہئے۔ ١٩٩٨ ـ آدم' شعبه' قادہ' حضرت انس بن مالك روايت كرتے ہيں كه نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه مومن نماز ميں اپنے پرودگار سے مناجات كرتا ہے۔ اس لئے نہ وہ اپنے آگے تھوكے اور نہ اپنى داہنى جانب، بلكہ اپنى بائيں جانب اپنے پير كے ينچ (تھوكے)۔

۰۰ ۲۰ علی سفیان و بری حمید بن عبد الرحن ابوسعید (خدری )
سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد کے قبلہ (کی جانب) میں کچھ بلغم لگا ہواد یکھا، توایک کئری سے آپ نے اسے رگڑ دیا، پھر آپ نے منع کر دیا کہ کوئی شخص اپنے آگے یاا پنی دائنی جانب نہ تھو کے 'بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پیر کے نیچ (تھو کے) اور زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے حمید سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے اسی طرح سنا۔

باب۸۷۲ مجدمیں تھوکنے کے کفارہ کابیان۔

ا مہر آدم 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انس بن مالک ٌروایت کرتے ہیں کہ نبی صلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معجد میں تھو کنا گناہ ہے۔اور اس کا کفارہ (بیہ ہے) کہ اس کود فن کر دے۔

٢٧٩ بَابِ دَفُنِ النُّحَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ ـ دَدُنَا السُّحُقُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمْرٍ عَنُ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَاهُرُيْرَةَ عَنِ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمْرٍ عَنُ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَاهُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ احَدُ كُمُ الِي الصَّلَوةِ فَلَايُبُصُقُ اَمَامَةٌ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَادَامَ فِي مُصَلَّاةً وَلَا عَنُ يَّمِينِهِ فَإِنَّ عَنُ اللَّهُ مَاكَمًا وَلَيْبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ اَوْتَحُتَ قَدَمِهِ فَيَدُ فِنُها \_ .

٢٨٠ بَابِ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذُ بِطَرَفِ تُوْبِهِ.

٣٠٤ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ نَازُهَيُرٌ قَالَ نَازُهَيُرٌ قَالَ نَاخُمَيُدٌ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَاى نُحَامَةً فِى الْقِبُلَةِ فَحَرَاهِيَةً أَوُرُءِ ىَ كَرَاهِيَةً لَوْلَايَتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اَحَدَ كَرَاهِيَةً لَاللَّكِ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ اَحَدَ كَرَاهِيَةً لَا يُنَاجِى رَبَّهُ كُرَاهِيَةً لَا يُنَاجِى رَبَّهُ اَوَرَبُّهُ بَيْنَةً وَبَيْنَ قِبُلَتِهِ فَلَا يَبُرُقَنَّ فِي قِبُلَتِهِ وَلَا يَبُرُقَنَ فِي قِبُلَتِهِ وَلَا يَبُرُقَنَ فِي قِبُلَتِهِ وَلَا يَبُرُقَنَ فِي قِبُلَتِهِ وَلَا يَبُوقَنَ فِي وَلَا يَبُوقَنَ فِي وَلَا يَبُوقَنَ فِي وَلَا يَبُوقَنَ فَي وَلِكَنَ عَنَ يَسَاوِهِ الْوَتُحَتَ قَدَمِهِ ثُمَّ اَحَدَ طَلَا يَبُوقَنَ عَلَى بَعْضٍ طَرَفَ فِيهُ وَرَدَّبَعُضَةً عَلَى بَعْضٍ قَالَ الْوَيُفَعِلُهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ الْوَيُفَعِلُهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ الْوَيُفَعِلُهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ الْوَيُفَعِلُهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ الْوَيُفَعِلُهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ الْوَيُفَعِلُ هَكَذَا \_

٢٨١ بَابِ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي اِتُمَامِ الصَّلوٰةِ وَذِكْرِالْقِبُلَةِ۔

2.٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزَّنَا دِعَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي مَالِكٌ عَنُ آبِي الزَّنَا دِعَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَهُنَا فَوَاللهِ مَايَخُفَى عَلَىَّ خَشُوعُكُمُ وَلَارُكُو عُكُمُ إِنِّى لَارَاكُمُ مِنُ وَرَآءِ ظَهُرى ـ

٥ . ٤ ـ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ نَافُلَيْحُ بُنُ

باب 24- مسجد میں بلغم کے دفن کردینے کا بیان۔

۲۰ ۲- اسحاق بن نصر عبدالرزاق معمر 'ہمام 'ابوہر برہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو، تو وہ اپنے آگے نہ تھو کے۔ کیونکہ وہ جب تک اپنے مصلی میں ہے 'اللہ سے مناجات کر رہا ہے اور نہ اپنی داہنی جانب اس کئے کہ اس کی داہنی جانب ایک فرشتہ ہے۔ بلکہ اپنی بائیں جانب یا سے فرشتہ ہے۔ بلکہ اپنی بائیں جانب یا سے وفن کردے۔

باب ۲۸۰۔ جب تھوکنے پر مجبور ہو جائے' تو اس کو اپنے کپڑے میں لے لینا چاہئے۔

سون ہم۔ مالک بن اسلمعیل 'زہیر 'حمید' انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب میں پھی بلغم دیکھا۔
اس کو آپ نے اپنہ ہاتھ سے صاف کر دیااور آپ کی ناگواری معلوم ہوئی (یا یہ کہ 'اس کے سبب سے آپ کی ناگواری اور آپ پر اس کی سختی معلوم ہوئی) اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں کھڑا ہو تاہے ، تو وہ اپنے پر ودگار سے مناجات کر تاہے ۔ یا (یہ فرمایا کہ ) اس کا پر ودگار اس کے اور قبلہ کے در میان میں ہو تاہے ۔ لہذا وہ اپنے قبلہ (کی جانب) نہ تھو کے ، بلکہ اپنے ہائیں جانب یا اپنی جانب یا اپنی جو کا اور پیر کے نیچے ۔ پھر آپ نے آپی جادر کا کنارہ لیا اور اس میں تھو کا اور اس کومل دیا اور فرمایا کہ یا اس طرح کر ہے ۔

باب ۲۸۱\_امام کالو گوں کو نصیحت کرنام که وہ اپنی نماز کو مکمل کریں اور قبلہ کاذکر۔

۴۰ ۴- عبد الله بن يوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر برہ ٌ روايت كرتے ہيں كه رسول خداصكى الله عليه وسلم نے فرمايا كه تم مير امنه اس طرف سجھتے ہو، حالا نكه الله كی قتم! مجھ پرنه تمہاراخشوع اور تمہارار كوع کچھ بھی پوشيدہ نہيں، بلكه ميں يقيناً تمہيں اپنی پیٹھ كے پیچھے سے دیکھا ہوں۔

۵۰ م. يكي بن صالح ، فليح بن سليمان ، بلال بن على ، حضرت انسٌّ بن

سُلَيْمَانَ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِي عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوٰةً ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِى الصَّلوٰةِ وَفِى الرُّكُوعَ إِنَّى لَارَاكُمُ مِنْ وَّرَآئِى كَمَا اَرَاكُمُ الرُّكُوعَ إِنَّى لَارَاكُمُ مِنْ وَرَآئِى كَمَا اَرَاكُمُ مِنْ الرُّكُوعَ إِنِّى فَلَانِ مَلَ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِى فُلَانِ مَلَ يَقَالُ مَسُجِدُ بَنِى فُلَانِ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَانً وَسُولُ مَالِكُ عَنُ نَالِحَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَانً وَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَانً وَسُولُ اللهِ مُنَا النَّيِّةُ الْوَدَاعِ اللهِ مُنَا النَّيِّةُ الْوَدَاعِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّذِي لَمُ تُضُمَرُ مِنَ النَّيِّةِ إِلَى وَسَابَقَ بَيْنُ الْحَيْلِ الَّذِي لَمُ تُضُمَرُ مِنَ النَّيِّةِ إِلَى مَسَجِدِ بَنِى زُرِيْقٍ وَآلًا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ مَسُجِدِ بَنِى زُرِيْقٍ وَآلًا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنُ سَابَقَ بَهَا \_

به ٢٨٣ باب القِسُمةِ وَتَعُلِيُقِ الْقِنُو فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ اَبُوعَبُدِ اللّهِ الْقِنُو فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ اَبُوعَبُدِ اللّهِ الْقِنُو الْخِمَاعَةُ الْغِدُقُ وَالْإِنْنَانُ فِنُوانُ وَالْجَمَاعَةُ الْغِدُقُ وَالْإِنْنَانُ فِينُوانُ وَالْجَمَاعَةُ الْفِلْ قِنُوانٌ وَقَالَ الْفِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَالٍ مِّنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَالٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَالٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَيْقُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَجَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَجَ رَسُولُ اللّهِ السَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَجَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَجَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَلَمّا قَضَى اللّهِ فَلَمّا قَضَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا قَضَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا قَضَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا قَضَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا قَضَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ الْشَلُوةِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ اللّهِ فَلَمّا قَضَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمّا قَضَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ الْمُهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ فَمَا كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔اس کے بعد منبر پر چڑھ گئے اور نماز کے اور رکوع (کی جکیل کے) بارہ میں فرمایا کہ میں یقینا تمہیں پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں(۱)، جیسا تمہیں (آگے سے) دیکھتا ہوں۔

باب ۲۸۲ کیا بنی فلال کی مسجد (کہنا جائزہے) یا نہیں؟

۲۰۷ عبداللہ بن بوسف الک افغ عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے

بیں کہ (ایک مرتبہ) رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں

کے در میان میں جو سدھائے گئے تھے۔ (مقام) ہناء سے گھوڑ دوڑ

کرائی، اور اس کی انتہا ہنیۃ الوداع مقرر کی اور جو گھوڑے سدھائے۔

ہوئے نہ تھے ان کے در میان میں ثدیہ اور بنی زریق کی مسجد تک گھوڑ

دوڑ کرائی اور عبداللہ بن عمرٌ بھی ان لوگوں میں تھے 'جنہوں نے یہ گھوڑ دوڑکی تھی۔

گھوڑ دوڑکی تھی۔

باب ۲۸۳ مبد میں کسی چیز کا تقسیم کرنااور خوشہ لئکانے کا بیان، امام بخاری کہتے ہیں کہ قنو (اور) غدق (ایک چیز) ہے اور دو کو قنوان اور جمع کو بھی قنوان کہتے ہیں جس طرح صنواور صنوان کہتے ہیں۔ ابراہیم یعنی طہمان کے بیٹے نے عبدالعزیز بن صہیب سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بن صہیب سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال بحرین سے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں بھیلا دو 'چو نکہ وہ تمام ان مالوں سے جو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک لائے جا چکے تھے، زیادہ تھا کھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے چلے گئے اور پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے چلے گئے اور پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے چلے گئے اور پھر کے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور جس، جس کو دیکھتے ہے 'آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور جس، جس کو دیکھتے اسے ضرور دیتے تھے۔ اسے میں آپ کے پاس عباس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے (بھی) دیجئے ، کیونکہ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے (بھی) دیجئے ، کیونکہ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے (بھی) دیجئے ، کیونکہ

(۱) حافظ ابن حجرٌ نے فتح الباری میں اس جملے کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ دیکھنے سے حقیقتاد کھنامر اد ہے۔ یعنی آپ کا یہ معجزہ تھا کہ لوگوں کے اعمال وافعال کی تگر انی کے لئے آپ پشت کی طرف کھڑے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے تھے۔

يَرَاى أَحَدًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِذُ جَآءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُطِنِيُ فَانِّييُ فَادَيْتُ نَفُسِيُ وَفَادَيْتُ عَقِيُلًا فَقَالَ لَةً رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خُذْ فَحَثَا فِيُ ثُوبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقَلِّلُهُ فَلَمُ يَسْتَطِعُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مُرُ بَعْضَهُمُ يَرُفَعُهُ إِلَى قَالَ لَا قَالَ فَارُفَعُهُ أنُتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقَلِّلُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مُرْبَعُضَهُمُ يَرُفَعُهُ عَلَى قَالَ لَا قَالَ فَارُفَعُهُ ٱنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَافَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَٱلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَازَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتُبعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِّنُ حِرُصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُمَّهُ مِنْهَا دِرُهَمْ.

٢٨٤ بَابِ مَنُ دُعِيَ لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنُ آجَابَ مِنْهُ.

٧٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا مَالِكُ عَنُ إِسُحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا مَالِكُ عَنُ إِسُحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسًا قَالَ وَجَدُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَةً نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي أَرْسَلَكَ الْمَسُجِدِ وَمَعَةً نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي السَلَكَ اللهِ طَلَحَامٍ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمُ فَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمُ فَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمُ فَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمُ فَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمُ فَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمُ فَالَ لِللهِ لَهُ وَانْطَلَقَتُ بَيْنَ اللهِ لِهُمْ آيدِيْهِمُ -

میں نے اپنا بھی فدیہ دیااور عقبل کا بھی فدیہ دیا' توان سے رسول خداصتلی الله علیه وسلم نے فرمایا که لے لو 'انہوں نے اینے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے لیا 'پھراسے اٹھانے لگے، تونہ اٹھا سکے۔ تب کہنے لگے کہ یار سول اللہ ان میں سے کسی کو تحكم و بيجي كه يه مجھ اٹھاديس آڀ نے فرمايا نہيں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود میرے اویر رکھ دیجئے، آپ نے فرمایا نہیں' تو عباس نے کچھ اس میں سے گرا دیا اور اسے اٹھانے لگے (تونہ اٹھا)، کہنے لگے کہ یار سول اللہ ان میں سے کسی کو تحكم ديجئے كه اس كو مجھے اٹھادين "آپ نے فرمایا نہيں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود اس کو میرے اوپر اٹھا کے رکھ دیجئے، آب فے انکار فرمایا۔ تب عباس فے اس میں سے پچھ اور گرا دیا بعد اس کے اس کو اٹھا کر اینے کندھے پر رکھ لیااور چل دیئے۔ تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرص پر تعجب كرك ان كے بيجيے برابر ديكھتے رہے۔ يہاں تك كه وہ مم سے بوشیدہ ہو گئے بس رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اس وقت اٹھے کہ جب تمام مال ختم ہو گیااور ایک در ہم تجمى باقى نەر ہا۔

باب ۲۸۴۔ جس کو کھانے کی دعوت مسجد میں دی جائے اور جس شخص نے اسے قبول کر لیا۔

2 • 10 عبداللہ بن بوسف الک اسحاق بن عبداللہ وضرت انس اللہ اللہ اللہ عبد اللہ وضرت انس اللہ اللہ عبد وسلم کو معجد میں پایا آپ کے ہمراہ کچھ لوگ اور بھی تھے۔ میں کھڑا ہو گیا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو ابو طلح نے بھیجا ہے؟ میں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا کیا کھانے کے لئے؟ میں نے عرض کیاہاں۔ پھر آپ نے اپ پاس والوں سے فرمایا کہ اٹھواور آپ کے اور میں آپ کے آگے جل دیا۔

٢٨٥ بَابِ الْقَضَآءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ۔

٤٠٨ - حَدَّثَنَا يَحُيٰى نَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ نَا ابْنُ
 جُريُحِ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَرَايَتَ رَجُلًا وَّحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا اَيَقُتُلُهُ فَتَلَا عَنَا فِى الْمَسْجِدِ
 وَانَا شَاهِدٌ -

٢٨٦ بَابِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُّصَلِّى حَيْثُ شَآءَ اَوُحَيْثُ اُمِرَ وَلَا يَتَحَسَّسُ \_ َ

٩٠٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ نَا اِبُرَاهِيهُمُ الْبُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ اللهُ الرَّبِيعُ عَنُ عِتُبَالَ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُ اَنُ اصلَّى لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفُنَا فَكَرَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفُنَا خَلُفَةً فَصَلَّى رَكُعَتَيْن -

۲۸۷ بَابِ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَصَلَّى الْبَيُوتِ وَصَلَّى الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ فِي مَسُجِدٍ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً -

٤١٠ عَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ نَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُقَيْرٍ قَالَ نَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُقَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِیعِ النَّانُصَارِیُّ اَنَّ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنُ اَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ النَّافُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قَدُانُكُرُتُ بَصَرِی وَآنَا اُصَلِّی لِقُومِی فَإِذَا كَانَتِ الْاَمُطَارُ سَالَ الوَادِی الَّذِی لَذِی الّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الْمُعَارُ سَالَ الوَادِی الَّذِی الَّذِی الْمُومِی فَإِذَا کَانَتِ الْاَمُطَارُ سَالَ الوَادِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الْمُعَارُ سَالَ الوَادِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الْمُعَارُ اللهِ الْمُ الْوَادِی الَّذِی الَّذِی الَّذِی الْمُعَارُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَارُ سَالَ الوَادِی الَّذِی الَّذِی الْمُعَارُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَارُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

باب ۲۸۵۔ مسجد میں مقدمات کا فیصلہ' اور مردوں اور عور توں کے در میان لعان کرانے کا بیان۔

۸۰ ۱۸ یکی عبدالرزاق ابن جری ابن شهاب سهل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ بتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ کسی (غیر) مرد کوپائے ، کیا (اسے جائز ہے کہ) وہ اس کو قتل کر دے ؟ پھر ان دونوں (زوجین کے درمیان) ہیں مجد میں ملاعنہ کیا گیا۔ میں (اس وقت) موجود تھا۔ باب ۲۸۲۔ کسی کے گھر میں داخل ہو ، تو جہال چاہے نماز پڑھالے یا جہال اس سے کہا جائے ، زیادہ چھان بین نہ کر ہے۔ پڑھالے یا جہال اس سے کہا جائے ، زیادہ چھان بین نہ کر دوس محدد بن رہیج محدد بن رہیج حضرت عتبان بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں آئے اور فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہتے ہو کہ میں تہارہ کر دیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تہارہ کر دیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تر ہی ایک مقام کی طرف اشارہ کر دیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے کی طرف اشارہ کر دیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے کی طرف اشارہ کر دیا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باند ھی ، پھر آپ نے دور کعتیں پڑھیں۔

باب ۲۸۷۔ گھروں میں مسجدیں(۱) بنانے کا بیان'اور براء بن عاز بٹٹ نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی سر

اسم سعید بن عفیر الیث عقیل ابن شہاب محمود بن ر نظ انصاری روایت کرتے ہیں کہ عتبان بن مالک جو بدر میں شریک ہونے والے انصاری صحابی تھے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یار سول اللہ میں اپنی بینائی کو خراب پاتا ہوں اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جس وقت مینہ (برستا) ہوتا ہے تو وہ میدان جو میر اور ان کے در میان میں ہے، بہنے لگتا ہے اس وجہ سے میں ان کی معجد میں جا نہیں سکتا۔ تاکہ میں انہیں نماز پڑھاؤں تویار سول اللہ میں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر

(۱) یہاں معجد سے مرادیہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کیلئے کوئی جگہ مخصوص کرلی جائے۔اس پر عام مساجدوالے احکام جاری نہیں ہوتے۔

بَيْنِيُ وَبَيْنَهُمُ لَمُ اَسْتَطِعُ اَنُ اتِيَ مَسْجِدَ هُمُ فَأُصَلِّيَ بِهِمُ وَوَدِدُتُّ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَأْتِينِيُ فَتُصَلِّي فِي بِيُتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي قَالَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافُعَلُ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عِتْبَالٌ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْبَكُرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَاذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَحُلِسُ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ نُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنُ أُصَلِّيَ مِنُ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرُتُ لَهُ الِلَّى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّرَ فَقُمُنَا فَصَفَفُنَا فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسُنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَالَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنُ اَهُلِ الدَّارِ ذَوُوعَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَآئلٌ مِّنُهُمُ ايُنَ مَالِكُ بُنُ الدُّخُشُنِ أَوِ ابُنُ الدُّخَيْشِنِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَّا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُلُ دْلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدُقَالَ لَآاِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يُرِيْدُ بِذَالِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرْى وَجُهَةً وَنَصِيُحَتَةً إِلَى الْمُنَافِقِيُنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنُ قَالَ لَآاِلَهُ الَّا اللُّهُ يَبُتَغِيُ بِلَالِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ثُمَّ سَالَتُ الْحُصَيْنَ بُنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ آحَدُ بَنِيُ سَالِمٍ وَّهُوَ مِنُ سَرَاتِهِمُ عَنُ حَدِيُثِ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَةً بِذَلِكَ \_

۲۸۸ بَابِ الْتَيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَيْدَأُ بِرِجُلِهِ الْيُمُنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجُلِهِ الْيُسُرِى

میں نماز پڑھیں، تاکہ میں اسی مقام کومصلّی بنالوں۔ عتبان کہتے ہیں کہ ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انشا اللہ عنقریب(ابیاہی) کروں گا۔ عتبان کہتے ہیں کہ (دوسر ہےدن)جب دن چڑھ گیا، تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (اندر آنے کی) اجازت طلب فرمائی، میں نے آپ کو اجازت دی، جس وقت آپ ا گھر میں داخل ہوئے، بیٹھے بھی نہیں اور فرمایا کہ تم اپنے گھر میں سے کس مقام میں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ عتبان کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک مقام کی طرف آپ کواشارہ کیا۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم (وہاں) کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچے صف باندھی، آپ نے دور کعت نماز پڑھی اس کے بعد سلام بھیر دیا' عتبان کہتے ہیں ہم نے آپ کو خزیرہ (ایک قسم کا کھانا) کھانے کے لئے روک لیا،جو آپ کے لئے ہم نے تیار کیا تھا۔ عتبان کہتے ہیں کہ محلے والوں میں سے کی لوگ گھر میں جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ مالک بن خیشن کہاں ہے ؟یا (پیہ کہا کہ ) ابن د نشن (کہاں ہے)؟ توان میں سے کسی نے کہا کہ وہ منافق ہے۔اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھتا،رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیرنہ کہو۔ کیاتم نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے الله کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے لاالله الاالله کہاہے،وہ ہخض بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ،اس نے کہاکہ ہم نے اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے حق میں دیکھی ہے، رسول خداصکی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله بزرگ و برتر نے اس تشخص پر آگ کو حرام کر دیاہے۔جو لاالدالااللہ کہد دے اوراس سے الله كى رضامندى اسے مقصود ہو۔ ابن شہاب (زہرى) كہتے ہيں، چر میں نے حصین بن محد انصاری جو بنی سالم میں سے ایک مخص، بلکہ ان کے سر داروں میں سے ہیں، محمود بن ربیع کی حدیث کے متعلق پوچھا۔انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی۔

باب ۲۸۸۔ مسجد کے اندر داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا بیان 'اور ابن عمر" (جب مسجد میں جاتے تو) اپنادا ہنا پیریہلے رکھتے اور جب نکلتے تو اپنا بایاں بیر پہلے نکا گتے۔

الهم سلیمان بن حرب شعبه 'افعث بن سلیم 'سلیم ' مسروق ، مسروق ، حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم جہاں تک کر سکتے تھے اپنے کاموں میں داہنی جانب سے ابتدا کرنے کو دوست رکھتے تھے۔ اپنی طہارت میں اور اپنی تنگھی کرنے میں اور اپنی جو تیاں پہننے میں۔

باب ۲۸۹۔ کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبریں کھود ڈالنا'اور
ان کی جگہ مسجد بنانا ناجائز ہے 'اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا۔اللہ یہود پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے
انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا(۱)'اور (کیا) قبروں میں نماز کروہ
ہے 'اور عمر بن خطاب نے انس بن مالک کو ایک قبر کے پاس
نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ قبر 'قبر اور انہیں نماز لوٹانے کا حکم
نہیں دیا۔

۱۳۱۸۔ محمد بن شخیا' یجیٰ 'شام' عروہ' حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک گرجا، حبش میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک مرد ہو تا اور وہ مر جاتا، تواس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں بنادیتے ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین خلق ہوں گے۔

ساس مسدد' عبد الوارث' ابوالتیاح' انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ (ہجرت کرکے) تشریف لائے، تو مدینہ کی بلندی پر ایک قبیلہ میں جس کو بنی عمر و بن عوف کہتے ہیں اترے۔اوران لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چو ہیں شب قیام

211 حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ نَاشُعْبَةُ عَنِ اللهُ عَنْ مَّسُرُوقٍ عَنِ اللهُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيُمُّنَ مَا استَطَاعَ فِي شَانِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعَلِه \_

۲۸۹ بَابِ هَلُ تُنْبَشُ قُبُورُ الْمُشْرِكِي الْحَاهَلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاحِدَ لِقُولِ الْحَاهَلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاحِدَ لِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ النَّهُودَ اتَّخَدُوا قُبُورَ انْبِيَآئِهِمُ مَّسَاحِدَ وَمَا يَكُرَهُ مِنَ الصَّلواةِ فِي الْقُبُورِ وَرَاى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبُرٍ فَقَالَ الْقَبَرَ، الْقَبَرَ وَلَمُ يَامُرُ بِالْإِعَادَةِ.

217 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَايَحُلَى عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ أُمَّ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَّايُنَهَا بِالْحَبُشَةِ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَّايُنَهَا بِالْحَبُشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَيْكَ لِنَبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَيْكَ لِنَبِي صَلَّى الله الرَّحُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوا عَلَى قَبُرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ الصُّورَ فَأُولَيْكَ بِشِرَارُ الْخَلُقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ .

٤١٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَّدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ اَبِي التَّيَاحِ عَنُ النَّبِيُّ النَّيِيُّ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اَعْلَى الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمُ بَنُو عَمْرٍ و بُنِ

(۱) انبیاء علیجم السلام کی قبر وں پر نماز پڑھنے میں شرک کا ندیشہ تھااور کفار ویہو داس طرح گمر ابی میں مبتلا ہوئے اس لئے آپ نے یہو دیوں کے اس فعل پر لعنت فرمائی۔ لیکن مشرکین کی قبر وں کوا کھاڑ کران پر مجد کی نقیر میں کوئی حرج نہیں کیو نکداس میں شرک کا ندیشہ نہیں۔

عَوُفٍ فَاقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ آرُبَعًا وَّ عِشْرِيْنَ لَيُلَةً ثُمَّ ٱرُسَلَ اِلِّي بَنِي النَّجَّارِ فَحَآءُ وُا مُتَقَلِّدِيُنَ السَّيُوُفَ فَكَانِّيُ ٱنْظُرُ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَٱبُوۡبَكُرٍ رِدُفُهُ و مَلاءَ بَنِي النَّجَّارِ حَوُلَهُ حَتَّى ٱلْقَى بِفِنَآءِ اَبِيُ ٱلْيُوبَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ آدُرَكَتُهُ الصَّلواةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِض الْغَنَمِ وَإِنَّهُ آمَرَ بِبَنَآءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إلى مَلَاءِ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِيُ بِحَآئِطِكُمُ هَٰذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَظُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا اِلَى اللَّهِ عَزُّوَجَلَّ قَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيُهِ مَآ آقُولُ لَكُمُ قُبُورُ الْمُشُرِكِيْنَ وَفِيُهِ خَرِبٌ وَّفِيُهِ نَخُلْ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشُرِكِيُنَ فَنُبِشَتُ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتُ وَبِالنَّخُلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخُلَ قِبُلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيُهِ الْحِجارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخُرَ وَهُمُ يَرُتَحِزُوُنَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُوَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الانجِرَةِ فَاغُفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

٢٩٠ بَابُ الصَّلُوةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ . ٢٩٠ فَالَ حَدَّنَنَا سُلِيُمَانَ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ عَنُ آنِسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آنِسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثَمَّ سَمِعْتُهُ بَعُدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّي فَي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبُلَ آنُ يُبْنَى الْمَسْحِدُ . فِي مَرَاضِعِ الْإِبلِ . فِي مَواضِعِ الْإِبلِ . ٢٩١ بَابِ الصَّلُوةِ فِي مَواضِعِ الْإِبلِ . ١٩٠ بَابِ الصَّلُوةِ فِي مَواضِعِ الْإِبلِ . ١٩٠ مَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ سَلَيْمَانُ بُنُ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ سَلَيْمَانُ بُنُ حَدَّانَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ الْفِضَلِ قَالَ رَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إلى بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا فِي بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا يَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا يَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا يَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا يَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا يَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا يَعْلَى وَلَى مَرَائِقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ يُصَلِّي إلى بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا يَعْمَرِهِ وَقَالَ لَا يَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا يَعْمَرُ وَيْنَا عُمْرَ يُصَلِّي إلَى بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَى الْفَالَ وَلَالَ وَالْمَالُوقِ فَالَ رَايْتُ الْمُنْ الْمُ اللَّهِ عَلَى الْمَالَ فَالَ رَايْتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ يَعْمَر يُصَمِّلَيْ اللّهِ يَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا اللّهِ يَعِيْرِهِ وَقَالَ اللّهُ يَعْمَلُهُ اللّهِ الْمَالِمُ الْعَلَالِي الْمَالِقُولِ عَالَ رَائِكُ اللّهِ اللّهِ الْعَلْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

فرمایا۔ پھر آپ کے بی نجار کو بلوا جمیجا تووہ تلواریں لئکائے ہوئے آ پنچے اب گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی سواری پر ہیں اور ابو بکر آپ کے ہمر دیف ہیں اور بدنی نجار كى جماعت آپ كے كرد ب الغرض آپ نے ابوايوب كے مكان میں (اپنااسباب)اتارا' آپ کیداچھا سجھتے تھے کہ جس جگہ نماز کاونت آجائے وہیں نماز بڑھ لیں اور آپ بکریوں کی رہنے کی جگہ میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ (جب) آپ نے مسجد کی تقمیر کرنے کا تھم دیاتب بی نجار کے لوگوں کو آپ نے بلوا بھیجااور فرمایا کہ اے بنی نجار! اپنایہ باغ تم میرے ہاتھ چوالو 'انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قتم!ہم اس کی قیت نہ لیں گے، گر اللہ بزرگ و برتر ہے، انس کہتے ہیں کہ اس (باغ) میں وہ چیزیں تھیں جو میں تم سے کہتا ہوں 'لینی مشر کوں کی قبریں اور اس میں ویرانہ تھا اور اس میں تھجور کے در خت تھے ، نبی صلی الله علیه وسلم نے مشر کول کی قبرول کے متعلق تھم دیا کہ وہ کھود ڈالی گئیں پھر و مرانے کو برابر کر دیا گیااور در ختوں کو کاٹ ڈالا گیااور ان در ختوں کومسجد کی (جانب) قبلہ میں نصب کر دیا گیا۔ اور ان کی بندش پھروں سے کردی گئی۔ صحابہؓ پھر لانے لگے اور وہ رجز پڑھتے جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ فرماتے جاتے تھے کہ اے میرے اللہ! بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے اس لئے انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔

باب ۲۹۰ میریوں کے بند صنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کابیان مالاہ میں سالگ روایت کرتے ہیں کہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم بریوں کے بند صنے کی جگہ میں نماز پڑھ نے کی جگہ میں نماز پڑھ لیتے تھے (ابو تیاح راوی اس حدیث کے کہتے ہیں) پھر میں نماز پڑھ لیتے تھے (ابو تیاح راوی اس حدیث کے کہتے ہیں) پھر میں بند صنے کی جگہ میں محد میں تعمیر سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ بند صنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کابیان. باب ۲۹۱ و اونوں کے بند صنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کابیان. مات ہیں کہ میں نے ابن عمر کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صنی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صنی اللہ علیہ وسلم کو

رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُّهُ لَ ( بَعِي ) ايباكرتي موت ويكوا ب ( ا) ـ

رَبِي مِنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ اَوْنَارٌ اللهِ عَزَّ اَوْنَارٌ اَوْنَارٌ اَوْشَىٰءٌ مِّمَّا يُعْبَدُ فَارَادَبِهِ وَجُهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ اَخْبَرَنِی اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ الزَّهُرِیُّ اَخْبَرَنِی اَللهٔ عَلَیهِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّم عُرِضَتُ عَلَی النَّارُ وَانَا أُصَلِّی \_

باب ۲۹۲۔ جس شخص نے تنور 'یا آگیا کوئی الیمی چیز جس کی پرستش کی جاتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ' اور اس نماز میں ذات اللی کی رضامند کی پیش نظر رہی۔ زہری نے کہا کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں نماز میں تھا تو میرے سامنے دوز نے پیش کردی گئی تھی۔

217 عَدُّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْحَسَفَتِ الشَّمُسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمُ ارَمَنُظَرًا كَالَيُومِ قَطُّ افْطَعَـ

۲۱۲ عبدالله بن مسلمه 'مالک 'زید بن اسلم 'عطابن بیار 'عبدالله بن عباس ٌ روایت کرتے تھے کہ (ایک مرتبه) آفتاب میں گر بن پڑا تو رسول خداصکی الله علیه وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ مجھے (اس وقت) دوزح دکھائی گئی' میں نے مثل آج کے کبھی کوئی برا منظر نہیں دیکھا۔

٢٩٣ بَابِ كَرَاهِيةِ الصَّلُوةِ فِي الْمَقَابِرِ. ٢٩٣ بَابِ كَرَاهِيةِ الصَّلُوةِ فِي الْمَقَابِرِ. ٤١٧ حَدَّنَنَا يَحُنِي عَنُ عُبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ اَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عُمَرَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُعَلُوا فِي النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُعَلُوا فِي النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلُوا فِي النّبِيِّ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَجْعَلُوا فِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا تَجْعَلُوا فِي اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ صَلوتِكُمُ وَلَا تَتَجَدُّوهَا قَبُورًا.

باب ۲۹۳۔مقبر وں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان۔ ۱۳۱۷۔مسدو' کیجیٰ'عبیداللہ بن عمر'نافع'ا بن عمرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؓ نے فرمایا کہ کچھ نمازا پنے گھروں میں اداکیا کرو'اورانہیں قبریں نہ بناؤ۔

> ٢٩٤ بَابِ الصَّلوٰةِ فِيُ مَوَاضِعِ الْخَسُفِ وَالْعَذَابِ وَيُذُكُرُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كَرهَ الصَّلوةَ بِخَسُفِ بَابِلَ.

باب ۲۹۴۔ حصف اور عذاب کے مقامات میں نماز پڑھنے کا بیان اور بیان کیا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حسف بابل میں نماز پڑھنا مکروہ سمجھا۔

٨ ٤ ـ حَدَّثَنَا السلمعينُلُ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لَاتَدُخُلُوا عَلى هَوْلاء المُعَدَّبِينَ إلَّا أَنُ تَكُونُوا

۸۱۸۔ استعمل بن عبدالله 'مالک' عبدالله بن دینار' عبدالله بن عرر روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان معذب لوگوں کے مقامات کے پاس مت جاؤ بغیراس کے کہ رونے

(۱) بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں میں پاک جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ان باڑوں کی کیا تخصیص تمام پاک جگہوں پر نماز پڑھنا جائزہے۔ عرب بکریاں اور اونٹ پالتے تھے یہی ان کی معیشت تھی۔ جہاں وہ ان جانوروں کو باندھتے وہیں ایک طرف اپنے اٹھنے بیٹھنے کی بھی ایک جگہ بنالیا کرتے تھے۔البتہ چو نکہ اونٹوں سے نقصان کا ندیشہ ہو سکتا ہے اور اس کی نجاست نسبتادور تک بھیلتی ہے اس لئے بعض روایات میں آپ نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

بَاكِيُنَ فَإِنْ لَّمُ تَكُونُوا بَاكِيُنَ فَلَا تَدُ خُلُوا عَلَيْهِمُ لَايُصِيبُكُمُ مَّآاصَابَهُمُ \_

٢٩٥ بَابِ الصَّلُوةِ فِي الْبَيْعَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ إِنَّا لَانَدُّخُلُ كَنَآئِسَكُمُ مِّنُ اَجَلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيْهَا الصُّورُو كَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّىُ فِي الْبَيْعَةِ اللَّا بَيْعَةً فِيْهَا التَّمَاثَيُلُ.

194 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَّاتُهَا بِارُضِ الحَبُشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتُ لَهُ مَارَاتُ فِيهَا مِنَ الصُّورِ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتُ لَهُ مَارَاتُ فِيهَا مِنَ الصُّورِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ فَقُومٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبُدُ الصَّالِحُ اَوِالرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبُرِهِ مَسْجِدًا وَّ صَوَّرُوا فِيهِ لللهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللهِ \_ . للهُ الكَالَةُ الصَّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلَقِ عِنْدَ اللهِ \_ .

۲۹٦ بَاب\_

21. حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ اللهِ ابُنُ عَبُدِ اللهِ ابُنُ عَبُدِ اللهِ ابُنُ عَبُدِ اللهِ ابُنُ عَبُدِ اللهِ ابُنُ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً لَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ وَجُهِهِ فَقَالَ وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُو كَذَلُولَ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ آنَبِيَآثِهِمُ مَّسَاحِدَ يُحَذِّرُ مَا اتَّخَذُوا قُبُورَ آنَبِيَآثِهِمُ مَّسَاحِدَ يُحَذِّرُ مَا حَدَيْرُ مَا حَدَيْرُ مَا

٤٢١ ـ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَآئِهِمُ مَّسَاجِدَ

والے ہواور اگر رونہ رہے ہو، توان کے قریب نہ جاؤ (کہیں ایسا) نہ ہو کہ پہنچ جائے تمہیں (بھی)جوانہیں پہنچا۔

باب۲۹۵۔ گرجامیں نماز پڑھنے کا بیان 'اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے گرجاؤں میں اس لئے نہیں جائیں گے کہ ان میں تصویریں ہوتی ہیں۔ابن عباس ایسے گرجامیں نماز پڑھ لیتے تھے،جس میں تصوریں (مورتیاں)نہ ہوتیں۔

۱۹۳- محمد بن سلام عبدہ ہشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلمۃ نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرج کاذکر کیاجوانہوں نے حبشہ کی سر زمین میں دیکھا تھا۔ اس کو ماریا کہتے تھے۔ انہوں نے جوجو تصویریں اس میں دیکھی تھی آپ سے بیان کیس، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی ایک بندہ یا (یہ فرمایا کہ ) کوئی نیک مر دمر جاتا ہے اس کی قبر پر مسجد بنادیتے ہیں۔ اور اس میں ان (کی) صور توں کو بنا دیتے ہیں یہ لوگ ایک بدترین خلق ہیں۔

باب٢٩٦\_(يرباب ترجمة الباب عالى ب

مهر الله بن عتبه الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه محضرت عائشة اور عبدالله بن عباس دونوں روایت کرتے ہیں که جبر سول خداصلی الله علیه وسلم کو (وفات کی) بیاری لاحق ہوئی، تو آپ بی چار بار بار اپنے منه پر ڈالتے تھے جب اس سے آپ کو گرمی معلوم ہوئی تو اس کو اپنے چرے سے ہٹا دیتے، اس حالت میں آپ نے فرمایا۔ که یہود ونصار کی پر خداکی لعنت ہو' انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ آپ ان کے افعال سے ممانعت فرماتے۔

۱۳۲۱ عبداللہ بن مسلمہ 'ابن شہاب' سعید بن میتب' حضرت ابو ہر بریٌّ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتلی اللہ علیہ وستم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ناس کر دے کہ انہوں نے اپنے پینمبروں کی قبروں کومسجد بنالیا۔

٢٩٧ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتُ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُورًا۔

2 ٤٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُو أَبُو الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيُدُنِ الْفَقِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطِيتُ خَمُسًا لَمُ يُعُطَهُنَّ آحَدٌ مِنَ الْانْبِيآءِ قَبْلِي، نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ لِيَ قَبْلِي، نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ لِيَ قَبْلِي، نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ لِيَ الْاَنْبِيآءِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَآيُمَارَجُلٍ مِنُ أُمَّتِي الْعَنَائِمُ السَّفَاعَةُ الصَّلُونَ فَلْيُصَلِّ وَاحِلَتُ لِي الْعَنَائِمُ وَكَانَ النَّيْقُ يُعِثْتُ اللَّي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ الْيَ النَّاسِ كَآفَةً وَاعُطِيتُ الشَّفَاعَةِ \_

٢٩٨ بَابِ نَوْمِ الْمَرُأَةِ فِي الْمَسُجدِ \_ ٤٢٣ \_ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ وَلِيُدَةً كَانَتُ سَوُدَآءَ لِحَيّ مِّنُ الْعَرَبِ فَاعُتَقُوٰهَا فَكَانَتُ مَعَهُمُ قَالَتُ فَخَرَجَتُ صَبيَّةٌ لَّهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنُ سُيُورِ قَالَتُ فَوَضَعَتُهُ أَوُ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتُ بِهِ حُدَيًّاةٌ وَهُوَ مُلُقًى فَحَسِبَتُهُ لَحُمًا فَخَطِفَتُهُ قَالَتُ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمُ يَحِدُوهُ قَالَتُ فَاتَّهَمُو نِي بِهِ قَالَتُ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونِيُ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتُ وَاللَّهِ إِنِّيُ لَقَآئِمَةٌ مَّعَهُمُ إِذَمَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَالْقَتُهُ قَالَتُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمُ قَالَتُ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي إِنَّهَمْتُمُونِيُ بِهِ زَعَمْتُمُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيَّئَةٌ وَّهُوَذَا هُوَ قَالَتُ فَجَآءَ تُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُنَمَتُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَكَانَتُ لَهَا خِبَآءٌ فِي الْمُسْجِدِ أَوُ خِفْشٌ قَالَتُ فَكَانَتُ

باب ۲۹۷۔ رسول خداصلی الله علیه وسلم کایه فرمانا که زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔

۲۲۲ کی بن سنان 'ہشیم 'سیار ابوا لحکم 'بزید الفقیر ' جابر بن عبد اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں الیی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی تھیں۔ ایک ماہ کی راہ سے بذر بعہ رعب کے میر کی مدد کی گئی 'اور زمین میر ک لئے معجد اور طاہر کرنے والی بنائی گئی اور یہ اجازت مل گئی کہ میر ک امت میں سے جس شخص کو (جہاں) نماز کا وقت آ جائے، وہ وہیں پڑھ لئے 'اور میرے لئے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے۔ دیگر نبی خاص اپنی قوم کی طرف خاص اپنی قوم کی طرف معوث ہو تا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، اور مجھے شفاعت (کی اجازت) عنایت فرمائی مبعوث کیا گئی ہے۔

باب ۲۹۸ عورت کامسجد میں سونے کابیان۔

سرس المعید بن اسمعیل ابواسامہ ابشام عروہ حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک حبثی لونڈی تھی انہوں نے اسے آزاد کردیا تھا، مگروہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی اوہ بیان کرتی ہے کہ (ایک مرتبہ) اس قبیلے کے لوگوں کی لڑکی باہر نگلی اور اس (کے جسم) پر سرخ چڑے کی ایک جمائل تھی۔ کہتی ہے کہ اسے اس نے خود اتارایاوہ اس سے گریڑی، پھرایک چیل اس کی طرف سے گزری اور وہ جمائل پڑی ہوئی تھی، چیل نے اسے گوشت سمجھا اور جھیٹ لور وہ جمائل پڑی ہوئی تھی، چیل نے اسے گوشت سمجھا اور جھیٹ تو مجھے اس کی (چوری) سے متہم کیا، کہتی ہے کہ وہ لوگ میر کی تلاثی لیک کہ اس کی شرم کا کہ کو بھی دیکھا، وہ کہتی ہے کہ اللہ نے کہ اللہ کی قسم ایس کے پاس کھڑی ہی کھی کہ ناگاہ وہ چیل گذری اور اس نے اس (ہار) کو ڈال دیا، وہ ان کے در میان میں آکر کہتی ہے کہ میں نے کہا بہی وہ ہار ہے، جس کے ساتھ تم نے مجھے متہم کیا تھا۔ تم نے برگانی کی وہ حال نکہ میں اس سے بری تھی۔ عائش کہتی ہیں پھر وہ برگانی کی وہ حال نکہ میں اس سے بری تھی۔ عائش کہتی ہیں پھر وہ برگانی کی وہ حال نائد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے

تَّاتِينِيُ فَتَحَدَّثُ عِنْدِیُ قَالَتُ فَلَا تَجُلِسُ عِنْدِیُ مَجُلِسًا إِلَّا قَالَتُ، وَيَوُمُ الْوِشَاحِ مِنُ عَاجِيْبِ رَبِّنَا، اَلَآ إِنَّهُ مِنُ بَلَدَةِ الْكُفُرِ اَنْجَانِیُ، قَالَتُ عَآئِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَاشَانُكِ لَاتَقُعُدِیْنَ مَعِی مَقُعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتُ فَحَدَّتَتٰنِی بِهِذَا الْحَدِیْثِ...

٢٩٩ بَاب نَوُم الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ آبُو قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَدِمَ رَهُطٌ مِنُ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَكَانُوا فِي الصَّفَّةِ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ كَانَ آصُحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَآءَ۔

2 ٢٤ حدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَىٰ نَافِعٌ قَالَ اَحُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ اللهِ قَالَ حَدَّنَىٰ نَافِعٌ قَالَ اَحُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١٤٢٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانُسَانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَحَاءَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانُسَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَحَاءَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَحَاءَ مُصُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَحَاءَ مُصَلَّحَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَحَاءَ مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَالًا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُنَالًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَكَاءَ مُصَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ مُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَسَلَّمَ مُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَ

آئی 'عائشہ' کہتی ہیں کہ معجد میں اس کا ایک خیمہ تھایا (یہ کہا کہ ) ایک چھوٹا سا حجرہ تھا اور مجھ سے باتیں کیا حجوثا سا حجرہ تھا 'وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے پاس جب وہ بیٹھی تو یہ ضرور کہتی کہ حمائل والا دن تمہارے پروردگار کی عجیب قدر توں میں سے ہے۔ سنو! اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے ؟ کہ جب بھی تم میرے پاس میں نے مجھ سے یہ بیٹھی ہو تو یہ ضرور کہتی ہو۔ عائشہ کہتی ہیں اس پراس نے مجھ سے یہ بیٹھی ہو تو یہ ضرور کہتی ہو۔ عائشہ کہتی ہیں اس پراس نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا۔

باب۲۹۹۔ مسجد میں مردوں کے سونے کا بیان، اور ابو قلابہ نے انس بن مالک ہے نقل کیا ہے۔ کہ (قبیلہ) عکل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر صفہ میں رہے، عبدالر حمٰن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر تھے۔

۳۲۴ مسدد، یجی عبید الله 'نافع عبدالله بن عر روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی الله علیه وسلم کی مجد میں سور بتے تھے حالا لکه وہ کنوارے نوجوان تھے۔

۲۵ کا ۲۰ قتید بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم 'ابو حازم 'سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم فاطمہ مل کے گھر میں آئے تو علی کو گھر میں نہ پایا۔ آپ نے کہا کہ تمہارے بچا کے میں اور ان کے در میان میں پچھ کے میال ہیں ؟ وہ بولیں کہ میرے اور ان کے در میان میں پچھ (جھڑا) ہو گیا، وہ مجھ پر غضبناک ہو کر چلے گئے، اور میرے ہاں نہیں سوئ کر سول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض سے فرمایا کہ دیکھووہ کہاں ہیں ؟ وہ (دیکھ کر) آیا اور اس نے کہا کہ وہ مسجد میں سو کے، تو وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر ان کے پہلوسے گر گی تھی اور کئے، تو وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر ان کے پہلوسے گر گی تھی اور ان کے (جسم میں) مٹی بھر گئی تھی (یہ دیکھ کر) رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ان کے (جسم میں) مٹی بھر گئی تھی (یہ دیکھ کر) رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ان کے (جسم میں) مٹی بھر گئی تھی (یہ دیکھ کر) رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ان (کے جسم) سے مٹی جھاڑنے گئے 'اور یہ فرماتے تھے کہ علیہ وسلم ان (کے جسم) سے مٹی جھاڑنے گئے 'اور یہ فرماتے تھے کہ

يَمُسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمُ آبَا تُرَابٍ قُمُ آبَا تُرَابٍ. ٤٢٦ ـ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسْى قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيلٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي ابْنُ فُضَيلٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي الصُّفَةِ مَامِنُهُم رَجُلٌ عَلَيهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَالٌ وَالصَّفَةِ مَامِنُهُم رَجُلٌ عَلَيهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَالٌ وَالمَّاكِسَاءٌ قَدُ رَبَطُوا فِي اَعْنَاقِهِم، فَمِنُهَا مَايَبُلُغُ الْكُعْبَينِ وَمِنُهَا مَايَبُلُغُ الْكُعْبَينِ فَمِنُهَا مَايَبُلُغُ الْكُعْبَينِ فَمِنُهَا مَايَبُلُغُ الْكُعْبَينِ فَمِنُهَا مَايَبُلُغُ الْكَعْبَينِ فَيَحْمَعُهُ بَيدِهِ كَرَاهِيَةَ آنُ تُرى عَوْرَتُهُ.

٣٠٠ بَابِ الصَّلُوةِ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ وَقَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ بَدَأَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسُجِدِ فَصَلَّى فِيهِ \_

٢٧٤ ـ حَدَّنَنَا خَلَادُ بُنُ يَحُنِى قَالَ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَارِبُ بُنُ دِثَارٍ عَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ اتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحَى فَقَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي \_

٣٠١ باب\_ إِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمُ الْمَسُحِدَ فَلْيَرُ كُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبُلَ اَنْ يَّحُلِسَ \_

27. حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَالِمَ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَلَمُ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَمْرِو بُنِ سُلَيْمِ الرُّزَقِيُ عَنُ اَبِي قَتَادَةَ السُلَمِي عَمُ اَبِي قَتَادَةَ السُلَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَحَلَ احَدُ كُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيْرُ كَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ دَحَلَ احَدُ كُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيْرُ كَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَلَيْرُ كُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ

اے ابوتراب اٹھو'اے ابوتراب اٹھو(۱)۔

۳۲۹۔ یوسف بن عیسیٰ ابن فضیل فضیل ابو حازم ابوہریراً دوایت کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے ستر آدمیوں کو دیکھا،ان میں سے ہر کسی کے پاس رداء نہ تھی یاازار تھی،اوریا چادر،جو اپنے گلے میں باندھ لیا کرتا،ان میں سے کوئی (چادر) آدھی پنڈلیوں تک پہنچی تھی اور کوئی ان میں ٹخنوں تک پہنچی جاتی تھی، اور وہ اسے اپنج ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا، کہیں اس کا (جسم) شرمگاہ نہ دکھائی دے۔

باب ۲۰۰۰ سفر سے واپس آنے پر نماز پڑھنے کا بیان 'اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں آتے اور وہاں نماز پڑھتے۔

۲۲ سے خلاد بن کیجی مسع 'محارب بن د ثار 'جابر بن عبداللہ ٌروایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا (اس وقت) آپ محبد میں مسجھتا ہوں آپ محبد میں سمجھتا ہوں کہ محارب نے کہا تھا کہ چاشت کا وقت تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھ کے اور میر ایجھ قرض آپ پر تھادہ آپ نے مجھے اوا کر دیااور اپنی طرف سے مجھے زیادہ دیا۔

باب ۱۰ ۳۰ جب کوئی مسجد میں داخل ہو' تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے۔

۳۲۸۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' عامر بن عبداللہ بن زبیر 'عمر و بن سلیم زرتی' ابو قادہ' سلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو، تواسے چاہئے کہ بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھ لے۔

<sup>(</sup>۱) چونکہ لیٹنے کی وجہ سے حضرت علیؓ کے بدن پر مٹی زیادہ لگ گئی تھی اس مناسبت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبعی تواضع کی وجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابوتراب فرمایا۔ تراب کے معنی مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواگر کوئی اس کنیت سے پکار ﷺ آپ بہت خوش ہوتے اس لئے کہ یہ کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کودی گئی تھی۔

٣٠٢ بَابِ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ.

٤٢٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلْفِكَةَ تُصَلِّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلْفِكَةَ تُصَلِّى عَلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي تُصَلِّى عَلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَالَمُ يُحُدِثُ تَقُولُ اللهُمَّ اغْفِرُلَهُ اللهُمَّ ازْحَمُهُ .

اللّهُمَّ ارْحَمُهُ .

٣٠٣ بَاب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ كَانَ سَقُفُ الْمَسْجِدِ مِنُ جَرِيُدِ النَّحُلِ وَاَمَرَ عُمَرُ بِيِنَآءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ النَّحْلِ وَاَمْرَ عُمَرُ بِيِنَآءِ الْمَسُجِدِ وَقَالَ أَكِنُ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَايَّاكَ اَنُ تُحَمِّرَ اَوُ تُصَفِّرَ فَتُهَا اللَّهَ وَايَّاكَ اَنَ تُحَمِّرَ اَوُ تُصَفِّرَ فَتُهَا اللَّهَ قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَتُزَخُرِ فُنَهَا اللَّهِ قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَتُزَخِرِ فُنَهَا كَمَا زَخُرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي .

٤٣٠ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُهُو بُنُ ابْرَاهِيُم بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا آبِي عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ ثَنَانَا فِعْ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ ثَنَانَا فِعْ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبُنِيًّا بِاللَّيْنِ وَسَقُفُهُ الْمَحْرِيدُ وَعَمَدُهُ خَشَبُ النَّحُلِ فَلَمُ يَزِدُ فِيهِ أَبُو الْمَحْرِيدُ وَعَمَدُهُ خَشَبُ النَّحُلِ فَلَمُ يَزِدُ فِيهِ أَبُو بَكُرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ بَنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّينِ وَالنَّحْرِيدِ وَاعَادَعَمَدُهُ خَشَبًا ثُمَّ عَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّينِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّينِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّينِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّينِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّينِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّينِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّينِ وَالْمَدِيدِ وَاعَادَعَمَدُهُ خَشَبًا ثُمَّ عَيْرَهُ عَيْرَهُ عُتُمَالُ

باب ۲۰۳-مسجد میں بے وضو ہو جانے کا بیان۔

۳۲۹۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج ' حضرت ابوہریر اُ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتلی اللہ علیہ وستلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہرایک پر ملائکہ دعاکیا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی میں (بیٹھا) رہے، جہاں اس نے نماز پڑھی۔ تاو قتیکہ بے وضو نہ ہو، فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ!اہے بخش دے،اے اللہ اس پررحم فرما۔

باب سوس مجد کی تعمیر کابیان ابوسعید (خدری) نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کی حصت حصوبارے کی شاخوں سے (پی ہوئی) تھی اور حضرت عمرؓ نے مسجد کی تعمیر کا تھم دیا انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں لو گوں کو مینہ سے بچاؤں لیکن خبر دار (مسجد میں)زردی یاسر خی کااستعال نہ کر نا کہ لوگوں کو فتنه میں ڈالے۔انسؓ کہتے ہیں کہ (مطلب حضرت فاروق کا یہ تھاکہ )لوگ اس کے ساتھ فخر کرنے لگیس گے۔اورابن عباسؓ نے کہاہے کہ یقیناتم لوگ مساجد کو دبیاہی آراہتہ کر و گے، جیسایہود ونصاری نے (اپنے معابد کو) آراستہ کیا۔ • ١٣٠٠ على بن عبدالله ؛ يعقوب بن ابراجيم بن سعيد ابراجيم بن سعید، صالح بن کیمان 'نافع 'عبدالله بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد پچی اینٹ سے (بنی ہوئی) تھی'اور اس کی حبیت حبوہارے کی شاخوں کی تھی'اس کے ستون چھوہارے کی لکڑیوں کے تھے۔ابو بکڑنے اس میں کچھ زیاد تی نہیں کی 'البتہ عمرؓ نے اس میں زیادتی کی اور ایس کور سول خداصکی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عمارت کے موافق کچی اینٹ اور چھوہارے کی شاخوں سے بنایااور اس کے ستون پھر بھی لکڑی کے لگائے، بعد اس کے عثان نے اس کو بدل دیااور اس میں بہت سی تر میم کر دی(۱)

(۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد کی یہ نئی تعمیر کرائی اور پرانی عمارت میں کچھ تر میم کروائی تو آپ پر کئی لوگوں نے اس بنا پر اعتراضات کئے۔ لیکن حضرت عثمان دوسرے عام صحابہ کرام سے زیادہ شریعت کے اسرار ور موز سمجھنے والے تھے انہوں نے تعظیم مسجد کے پیش نظر بی اس میں تر میم کی اس لئے کہ پہلے کے نسبت زمانہ میں تہذیب و تمدن آ چکاتھا۔ مکانات عمدہ اور پختہ بن (بقیہ اسگلے صفحہ پر)

فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَّبَنَى جِدَارَةً بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عَمَدَةً مِنَ الْحِجَارَةِ مَنْقُوشَةٍ وَسَقُفُهُ بِالسَّاجِ

٣٠٤ بَابِ التَّعَاوُنِ فِيُ بِنَآءِ الْمَسُجِدِ وَ قَوُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَاكَانَ لِلْمُشُرِكِيُنَ اَنُ يَّعُمُرُوا مَسْحِدَ اللهِ اللهِ أَلاَيْةً\_

٤٣١ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ

بُنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ نِ الْحَدَّآءُ عَنُ

عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِإبْنِهِ عَلِيّ
انْطَلِقَا اللّى آبِي سَعِيْدٍ فَاسْمَعًا مِنُ حَدِيثِهِ
فَانُطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَآثِطٍ يُصلِحُهُ فَاحَدَ فَانُطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَآثِطٍ يُصلِحُهُ فَاحَدَ فَانُطَلَقْنَا فَإِذَا هُو فِي حَآثِطٍ يُصلِحُهُ فَاحَدَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّى أَنُشَا يُحَدِّثُنَا حَتَّى آتَى اللّه عَلَى ذِكْرِ بِنَآءِ الْمَسْحِدِ فَقَالَ كُنّا نَحْمِلُ لَئِنَةً وَعَمَّارٌ لَيْنَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَآهُ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يَنْفَضُ التَّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيُحَ عَمَّارٍ تَقُتُلُهُ الْفِقَةُ الْبَاغِيَةُ مَنْهُ وَيَقُولُ وَيُحَ عَمَّارٍ تَقُتُلُهُ الْفِقَةُ الْبَاغِيَةُ يَدُعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَتُولُ عَمَّارٌ آعُودُ بِاللّهِ مِنَ الْفِتَنِ .

٣٠٥ بَابِ الْإِسُتِعَانَةِ بِالنَّكَّارِ وَالصَّنَّاعِ فِي اَعُوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْحِدِ.

٢٣٢ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ قَالَ بَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي اَعْوَادًا اَجُلِسُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْمُرَاةِ مَدُلِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اس کی د بوار نقشین پقر وں اور سنج کی بنائی اور اس کی حبیت سا کھو سے بنائی۔

باب ۴۰۴- مسجد کی تغمیر میں ایکدوسرے کی مدد کرنے کا بیان-اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشر کوں کو بیہ جائز نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔

اسم سدد عبدالعزیز بن مخار خالد بن حداء عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ابن عباس نے مجھ سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ابوسعیڈ (خدری) کے پاس چلواور ان کی حدیث سنو! چنا نچہ ہم چلے ، تووہ اپنے باغ ہیں کچھ اس کی در سی کررہے تھے۔جب ہم پنچے ، تو انہوں نے اپنی چاور اٹھا لی اور اس کو اوڑھ کر ہم سے حدیث بیان کرنے گئے۔جب مجد (نبوی) کی تغییر کے بیان پر آئے ، تو کہنے گئے کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار دو دو اٹھاتے تھے تو انہیں کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار دو دو اٹھاتے تھے تو انہیں جملی اللہ علیہ وسکم نے دیکھا۔ پس آپ ان کے (جسم) سے مٹی جھاڑنے گئے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ عمار پر مصیبت آئے گی۔ انہیں ایک باغی گروہ قبل کرے گئے ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیس گے 'ابوسعید کہتے ہیں کہ عمار گاہا کرتے تھے آغو دُ باللّٰہ مِنَ الْهِمَنَ ۔

باب۵۰۳۔ منبراُور مسجد کی لکڑیوں میں بڑھئی اور کاریگروں سے مدد لینے کابیان۔

۳۳۲۔ قتیبہ بن سعید 'عبد العزیز' ابو حازم 'سہل ؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے یہ کہلا بھیجا، کہ تم اپنے غلام کو جو بڑھئی ہے یہ کہہ دو کہ میرے لئے پچھ لکڑیاں درست کردے کہ میں ان پر بیٹھوںگا۔

(بقیہ گزشتہ صغیہ) رہے تھے تواگر مسجد کوای سابقہ حال پر باتی رکھاجاتا تو مکانات کے مقابلہ میں مسجد ہلکی رہتی۔اور حضرت عثمان غی نے یہ عمل کرکے آنے والے لوگوں پراحمان عظیم کیاہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہے اور قابل اجاع ہے تو حضرت عثمان کے اس شریعت کے مطابق عمل سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے مخبائش ہوگئی کہ وہ مساجد کو پختہ اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔

٤٣٣ حَدَّنَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ اَيُمَنَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ الْوَاحِدِ بُنُ اَيُمَنَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ اَنَّ امُرَأَةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ اَلاّ اَجُعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقُعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَّجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ.

٣٠٦ بَابِ مَنُ بَنِي مَسُبِحِدًا\_

٣٠٧ َ بَابِ يَانَحُذُ بِنُصُولِ النَّبَلِ إِذَا مَرَّفِي الْمَسُجِدِ .

200 - حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَا سُفِيدً قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍ و اَسَمِعْتَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ مَرَّرَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَةً سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُسِكُ بِنِصَالِهَا۔

٣٠٨ بَابِ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٣٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوبُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَمِعُتُ آبَابُرُدَةً عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَرَّفِي شَيْءٍ مِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَرَّفِي شَيْءٍ مِّنُ مَسَاحِدِنَا آوُاسُواقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَاخُذُ عَلَى نِصَالِهَا مَّسَاحِدِنَا آوُاسُواقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَاخُذُ عَلَى نِصَالِهَا

۳۳۳۔ خلاد بن یجیٰ عبد الواحد بن ایمن ایمن عبداللہ اللہ میں عبداللہ اللہ میں ایک دوایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا کہ یار سول اللہ میں آپ کے لئے کچھ ایسی چیز بنوا دوں، جس پر آپ بیٹھا کریں کیونکہ میرا ایک غلام بڑھئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرتم چاہو تو بنوادد۔

## باب،۳۰۶ جو شخص مسجد بنائے اس کابیان۔

الم الم الله خولانی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان (کے معجد عبد الله خولانی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان (کے معجد تعیر کرنے) میں لوگوں نے گفتگو شروع کی۔ تو حضرت عثان نے فرمایا تم لوگ میرے حق میں بہت کچھ کہہ رہے ہو۔ لیکن میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناہے کہ جو شخص الله کی رضامندی کے لئے معجد تغییر کرے،الله تعالی اس کے عوض میں ای طرح کا ایک مکان جنت میں تیار کرادیتا ہے۔ (بکیر اس حدیث کے راوی) کہتے ہیں کہ یہ الفاظ الله کی رضامندی کے لئے میرے خیال راوی) کہتے ہیں کہ یہ الفاظ الله کی رضامندی کے لئے میرے خیال میں عاصم نے نقل کئے تھے (جس میں مجھے کچھ شبہ ساہو گیاہے)۔

باب سے۔ جب مسجد میں گزرے تو تیر کا پھل پکڑے رہے۔

۳۵۵ اتنید بن سعید سفیان روایت کرتے ہیں کہ میں نے غروسے کہا کہ کیا تم نے عالیہ کہا کہ کیا تم ایک کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ ایک شخص مجد میں گزرا اور اس کے ہمراہ کچھ تیر تھے، تواس سے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کی پیکان پکڑلو۔

باب۸۰۰۰ مسجد میں کس طرح گزر ناجاہے۔

۲۳۷ موئی بن اسمعیل عبدالواحد 'ابو بردو اپ باپ سے ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری معجد ول یا بازاروں میں سے کسی میں تیر لے کر گزرے ' تواسے چاہئے کہ اس کی پرکانوں کو پکڑ لے۔ (کہیں ایسانہ ہوکہ) اپنے ذریعہ کسی مسلمان کوزخی کردے۔

لَايَعُقِرُ بِكُفِّهِ مُسُلِمًا.

٣٠٩ بَابِ الشِّعُرِ فِي الْمَسْحِدِ.

28٧ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ اَحُبَرَنِیُ أَبُو اَحُبَرَنِیُ أَبُو اَحُبَرَنِیُ اَبُو اَحُبَرَنِیُ اَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بُنَ تَابِتِ نِ الْأَنْصَارِيَّ يَسُتَشُهِدُ اَبَاهُرَيُرَةَ أَنْشُدُ كَ اللَّهَ هَلُ سَمِعُتَ النَّبِيَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاحَسَّانُ اَجِبُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةً نَعْمُ لَ هَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣١٠ بَاب أَصُحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسُجدِ \_

27٨ - حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عُرُوةً بُنُ الزَّبُیْرِ اَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عُرُوةً بُنُ الزَّبُیْرِ اَنَّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَومًا عَلْے بَابٍ حُجُرَتِی وَالْحَبَشَةُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَومًا عَلْے بَابٍ حُجُرَتِی وَالْحَبَشَةُ يَلْعُبُونَ فِی الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسُتُرُیٰی بِرِدَآیْهِ اَنْظُرُ إِلٰی لَعْبِهِمُ زَادَ ابْرَاهِیمُ بُنُ المُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اللهِ الْجُبَرِينَى يُونُسُ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَايِشَةً قَالَتُ رَايُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَبُشَةُ وَالْحَبُشَةُ وَالْحَبُشَةُ وَسَلَمَ وَالْحَبُشَةُ يَلُكُ بِحِرَابِهِمُ \_ .

٣١١ بَابُ ۚ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَآءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ ـ

٤٣٩ ـ حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّنَا

باب ٩٠٩ مبر مسجد مين شعر يرهض كابيان ـ

۲۳۳ ابو الیمان حکم بن نافع شعیب، ماز ہری ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسان بن ثابت انصاریؓ سے سنا وہ ابو ہر برہ گو قتم دے کر کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں بیر (بتاؤ) کیا تم نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسنا ہے ؟ کہ آپ (مجھ سے ) یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے حسان! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی الرف سے (مشرکوں کو) جواب دے (۱)۔ اے اللہ! حسان کی روح القدس سے تائید کر 'ابو ہر برہؓ ہولے ہاں (میں نے سامے)۔

باب ۳۱۰۔ حراب والوں کا مسجد میں داخل ہونے کا بان۔

۱۹۳۸ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد صالح بن کیان ابن شہاب عروہ بن زبیر احضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کوایک دن اپنے جمرہ کے دروازہ پر دیکھااور جبش کے لوگ معجد میں کھیل رہے تھے۔رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا کر ان کا کھیل دکھایا۔ابراہیم بن منذر نے اس روایت میں بڑہایا۔ کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بواسطہ یونس ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی صلی الله علیہ وسلم کو اور حبثی اپنے فرمایا کہ میں نے دیکھا نبی صلی الله علیہ وسلم کو اور حبثی اپنے بھھیاروں سے کھیل رہے تھے۔

باب ااس۔ معجد کے منبر پر خرید و فروخت کا ذکر (جائز ہے)۔

و ١٣٣٠ على بن عبدالله 'سفيان' يجيل' عمره' حضرت عائشةٌ روايت كرتى

(۱) مشر کین عرب حضور صلی الله علیه وسلم کی جمو کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان مضور صلی الله علیه وسلم کی طرف سے ان کاجواب دیتے ہے۔ اس پر انہیں حضور صلی الله علیه وسلم خوش ہو کر دعائیں دیتے۔ مسجد میں اشعار پڑھنا جائز ہے بشر طیکہ وہ اشعار شریعت کی حدود سے باہر نہ ہوں اور دین کی حمایت میں انہیں پڑھا جائے اور عبادت کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔

سُهُ يَانُ عَنُ يَّحٰمِى عَنُ عَمُرةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ الْ شَفْتِ الْتُهَا بَرِيْرَةُ تَسَالُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتُ اِلْ شِفْتِ اَعُطَيْتُ اَهُلُكِ وَيَكُولُ الْوَلَآءُ لِيُ وَقَالَ سُفَيْنُ مَرَّةً اِلْ شَفْيَنُ مَرَّةً اِلْ شَفْيِنُ مَرَّةً اِلْ شَفْيِنُ مَرَّةً اِلْ شَفْيِنُ مَرَّةً اِللَّهِ شَفْتِ اَعُطَيْتِهَا مَابَقِى وَ قَالَ سُفْيِنُ مَرَّةً اِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرتُهُ لَنَا، فَلَمَّا جَآءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرتُهُ لَا لِكَا فَقَالَ الْبَنَاعِيهَا فَائِنَمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعْتَقَ ثُمَّ الْبَنَاعِيهَا فَائِنَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَابَالُ الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَابَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَابَالُ اللَّهِ فَلَيْسَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَابَالُ مَنْ اللَّهِ فَلَيْسَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَابَالُ مَنْ اللَّهُ فَلَيْسَ لَلَهُ مَلِكُ عَنْ يَحْلَى مَنْ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْ اللَّهِ فَلَيْسَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَ لَكُونُ مَعِدَ الْمِنْبَرِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَلِنُ الشَيْرَطُ مِائَةَ مَرَّةً وَرَوَاهُ مَالِكُ عَنُ يَحْيَى عَمْرَةً الْ مَابِلُكُ عَنْ يَحْيَى عَمْرَةً الْ مَابِلُكُ عَنْ يَحْيَى وَلَهُ مَلَاكُ عَنْ يَحْيَى عَمْرَةً الْ مَابِلُكُ عَنْ يَحْمَلُهُ الْمَنْبَرَ الْحَالَى اللَّهُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَ لَلَهُ عَلَيْهُ الْمَنْبَرَ الْعَنْمَرَةَ الْكَ الْمُعَلِي فَلَالُكُ عَنْ يَعْمَرَةً اللَّهُ مَلَاكُ عَنْ يَلْحَلَى عَلَيْهُ الْمُنْرَالَةِ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْرَالِكُ عَلَى الْمُنْكَرَمَةِ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ الْمُنْكِلُولُ الْمَلْكُونَ مَلَى اللَّهُ الْمُؤْمَةِ فَى الْمُلْكُونُ مَلْهُ الْمُنْ الْمُلِلَلُهُ الْمُنْ الْمُولِلَالَهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمَةُ فَيْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُولُوا

الْمَسُجِدِ.

• 18. حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عُبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا عُنَمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ اَحُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ كَعُبِ اللَّهِ بُنِ حَدُرَدٍ دَيُنَا كَانَ لَهُ كَعُبِ اللَّهِ عَدَرَدٍ دَيُنَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسُجِدِ فَارْتَفَعَتُ اَصُواتُهَا حَتَّى عَلَيْهِ فِي الْمَسُجِدِ فَارْتَفَعَتُ اَصُواتُهَا حَتَّى عَلَيْهِ فِي الْمَسُجِدِ فَارْتَفَعَتُ اَصُواتُهَا حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ الِيَهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجُفَ فِي بَيْتِهِ فَنَادى، يَاكَعُبُ! قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ شَعُ مِنُ دَيْنِكَ هٰذَا وَ اَوُ مَآ الِيهِ اَى اللَّهِ قَالَ قُمُ اللَّهِ قَالَ لَقُدُ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمُ اللَّهِ قَالَ قُمُ اللَّهِ قَالَ لَقُدُ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمُ اللَّهِ قَالَ قُمُ اللَّهِ قَالَ لَقُدُ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمُ اللهِ قَالَ قُمُ اللَّهِ قَالَ قُمُ اللهِ قَالَ قَمْ اللَّهِ قَالَ قُمُ اللهِ قَالَ قُمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ قَمْ اللهِ قَالَ قُمْ اللهِ قَالَ قَالًا قُمْ اللهِ قَالَ قُمْ اللهِ قَالَ قُمْ اللهِ قَالَ قُمْ اللهِ قَالَ قُمْ اللهِ قَالَ قُمْ اللهِ قَالَ قُمْ اللهِ قَالَ قُمْ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ الْمُعْمِي اللهُ الْمُعْلِمُ اللهِ قَالَ قُمْ اللهُ الْمُؤْمِدِ.

یں کہ بریہ اپنی کتابت(۱) کے بارے میں جھے سے سوال کرنے میں کہ بریہ آئیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر تم چاہو، تو میں (تمہاری قیت) تمہارے لوگوں کو دے دوں (اور تمہیں آزاد کر دوں) لیکن ولاء (کاحق) جھے ہوگا، بریہ ڈے مالکوں نے (بریہ ڈ) سے کہا گرتم چاہو توجو چھے ہاتی ہے اسے رہنے دو۔ (اور سفیان بھی یوں) کہتے ہے اگر تم چاہو تو اسے آزاد کر دو۔ لیکن ولاء (کاحق) ہمیں ہوگا۔ جب رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم آئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ تم انہیں ترید کرلو، پھر انہیں آزاد کر دو،اور ولاء تو اس کے لئے ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم منبر پر چڑھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو ایکی شریس ہیں (یادر کھو) جو مختص علیہ وسکم منبر پر چڑھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو ایکی شریس ہیں (یادر کھو) جو مختص الی شرط کرے کہ وہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں ودہ اس کو نہ طے گی آگر چہ ایکی شرط کرے کہ وہ کتاب اللہ میں نہ ہو، تو دہ اس کو نہ طے گی آگر چہ سوبار شرط کرے۔

باب ساس سجد میں تقاضا اور قرض دار کے پیچھے بڑنے کا بیان۔

مهس عبدالله بن محمر عثان بن عمر اونس زہری عبدالله بن كعب بن مالك عبدالله بن محمد عثان بن عمر اولیت كرتے ہیں كہ انہوں نے مجد میں ابن الى حدرد سے اس قرض كا تقاضا كياجوان كاان پر تھا۔ (اس تقاضا ميں) دونوں كى آواز يں بلند ہو كئيں، كہ اسے رسول خداصكى الله عليہ وسكم نے بھى اپنے كھر میں سنا آپ ان كے قريب اپنے جمرہ كا پر دہ الث كر تشريف لائے اور آواز دى كہ اے كعب!انہوں نے عرض كياليك يارسول الله! آپ نے فرمايا كہ تم اپنے اس قرض سے بچھ كم كردوادراس كى طرف اشارہ كيا۔ يعنی نصف (كم كردو) ـ كعب نے كہا كردوادراس كى طرف اشارہ كيا۔ يعنی نصف (كم كردو) ـ كعب نے كہا كہ يارسول الله ميں نے كم كرديا۔ آپ نے (ابن ابی حدرد سے) فرمايا كہ الله اوراس (باقی) كواداكردے۔

(۱) کتابت اس معاملہ کو کہتے ہیں جو کسی آقااور اس کے غلام کے مابین طے پائے کہ غلام اپنے آقا کو ایک متعین رقم اوا کردے تووہ آزاد ہوجاتا ہے۔

٣١٣ بَاب كُنُسِ الْمَسُجِدِ وَالْتِقَاطِ الْحَرَقِ وَالْتِقَاطِ الْحِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيُدَانِ.

٤٤١ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي رَافِع عَنُ آبِي رَافِع عَنُ آبِي مَادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي رَافِع عَنُ آبِي مَرَّاةً سَوُدَآءَ كَانَ هُرَيْرَةً اللَّهُ سَوُدَآءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسُجِدَ فَمَاتَ فَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ اَفَلا كُنْتُمُ الْذُنْتُمُونِي بِهِ ذَلُو نِي عَلى قَبْرِهِ اَوْقَالَ اَفَلا كُنْتُمُ الْذَيْتُ مَانَى قَبْرِهِ اَوْقَالَ قَبْرِهَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا لَا عَبْرِهَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣١٤ بَاب تَحْرِيُمِ تِحَارَةِ الْخَمُرِ فِي الْمَسُحِدِ.

28٢ حَدَّنَنَا عَبُدَالُ عَنُ آبِي حَمُزَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ مُسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ الْأَعُمَشِ عَنُ مُسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ فَاللّٰتُ لَمَّا أُنْزِلْتِ الْآيَاتُ مِنُ سُوُرَةِ الْبَقَرَةِ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِحَارَةَ النَّعُمُرِ.

٣١٥ بَأْبُ النَّحَدَمِ لِلْمَسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ: نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرَّرًا لِلْمَسُجِدِ يَخْدِمُهُ.

28٣ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آبِي وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آبِي وَافِع عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَ الْمُرَأَةُ الْوَرُجُلَا كَانَتُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلَآ آرَاهُ إِلَّا الْمُرَأَةُ فَلَرُحُلًا كَانَتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَا

باب ۱۳۱۳۔ مسجد میں جھاڑو دینااور چیتھڑوں اور کوڑے اور ککڑیوں کے چن لینے کابیان۔

ا ۳۳ سلمان بن حرب عاد بن زید ابت ابو رافع ابو بریراً روایت کرتے ہیں کہ ایک حبثی مر دیا حبثی عورت مسجد میں جھاڑودیا کرتی تھی جب وہ مرگئ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت بوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مرگئ ۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی (اچھااب) مجھے اس کی قبر بتادو۔ چنا نچہ لوگوں نے بتائی۔ پھر آپ نے اس (قبر) پر نماز پڑھی۔

باب ۱۳۱۳ مبید میں شراب کی تجارت کو حرام کہنے کا بیان۔

۳۳۲۔ عبدان ابو حمزہ اعمش مسلم مسروق مصرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیتیں نازل کی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ اور ان آیتوں کولوگوں کے سامنے تلاوت فرمایا۔ پھر آپ نے شراب کی تجارت حرام کردی۔

باب ۱۳۱۵ می کے لئے خادم مقرر کرنے کا بیان ، اور ابن عباس نے کہا کہ نَدَرُتُ لَكَ مَافِی بَطُنِی مُحَرَّرًا (۱) (کے معنی یہ بیں) کہ میں نے اس کو معجد کے لئے آزاد کرنے کی نذر مان لی ہے 'تاکہ معجد کی خدمت کرے۔

۳۳۳ مراحد بن واقد عماد علی ابورافع ابو بری او برات کرتے بی کہ ایک عورت یا ایک مر دمسجد میں جھاڑودیا کرتا تھااور میر اخیال یکی ہے کہ وہ عورت تھی۔ پھر ابو ہری ان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔

(۱) یہ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ میر اجو بچہ پیدا ہو گامیں اسے مسجد کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی۔

٣١٦ بَابِ الْأَسِيُرِ أَوِالْغَرِيُمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسُحِدِ.

٤٤٤ - حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آنَا رَوْحٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُّحَمَّدِ ابْنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عِفْرِيتًا مِّنَ الْجِنِ تَفَلَّتُ عَلَى اللَّهُ الْبَارِحَةَ او كَلِمَةً نَّحُوهَا لِيَقُطعَ عَلَى السَّلوةَ فَامُكُننيَ اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ آنُ ارْبِطهُ إلى سَارِيَةٍ فَامُكُننيَ اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ آنُ ارْبِطهُ إلى سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا لِيَ اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ قَولَ آخِي شُلِيمَانَ رَبَّ اللَّهِ كُلُّكُمُ فَذَكُرُتُ قَولَ آخِي شُليمَانَ رَبَّ اللَّهُ مِنْهُ عَلَيْكُوا لَا يَنْجَى لِاَحْدِ مِنْ بَعْدِي قَالَ رَبَّ اللَّهُ مِنْهُ عَلَيْمَانَ رَبَّ اللَّهُ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

٣١٧ بَابِ الْإِغْتِسَالِ إِذَا اَسُلَمَ وَرَبُطِ الْاَسِيْرِ اَيُضًا فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحٌ لَالْمَسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا لَمُسْجِدِ. لَا لَمُسْجِدِ.

٣١٨ بَابِ الْحَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرُضْى وَغَيْرِهِمُ-

"باب ۱۳۱۷ قیدی اور قرض دار کے مسجد میں باندھے جانے کا بیان۔

۳۳۳ ساق بن ابراہیم 'روح وجمد بن جعفر' شعبہ 'محد بن زیاد' حضرت ابوہر بری نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک سرکش جن گزشتہ شب میرے سامنے آیا (یااس کی مثل کوئی کلمہ فرمایا) تاکہ میری نماز فاسد کردے۔ محراللہ نے مجھے اس پر قابودیدیا اور میں نے چاہا کے میں اسے پکڑلوں، تاکہ اسے تم لوگ بھی دیکھو۔ پھر میں نے چاہا کے میں اسے پکڑلوں، تاکہ اسے تم لوگ بھی دیکھو۔ پھر میں نے اپنے بھائی سلیمان کا قول یاد کیا کہ رَبِ هَبُ لِنَی مُلْکُما لَّا یَنْبَغِی لِاَحَدِ مِنْ بَعُدِی۔ (روح راوی حدیث) کہتے ہیں پھراسے ذلیل کر کے آپ نے واپس کردیا۔

باب ١٣١٧ جب اسلام لے آئے تو عسل كرنے اور مسجد ميں قيدى كے باندھنے كابيان، شر ت قرض دار كو حكم ديتے تھے كہ وہ مسجد كے ستون ميں باندھ ديا جائے۔

ف۔ حفرت شر تے، حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قاضی تھے۔

۳۳۵ عبدالله بن يوسف اليف اسعيد بن الى سعيد احضرت الوجريرة روايت كرتے بين كه نبى صلى الله عليه وسلم نے نجد كى طرف يحمد سوار بيعيع وه ايك مخص كو (قبيله) بى حفيفه سے پكڑ لے آئے اوراس كانام ثمامه بن افال تھا۔ لوگوں نے اس كو مجد كے ستونوں ميں سے ايك ستون سے باندھ ديا، پھر نبى صلى الله عليه وسلم اس كے پاس الك ستون سے آئے فرايا كه ثمامه كو چھوڑ دو (وه چھو شخ بى) مجد كے قريب ايك درخت كے پاس گيا اور عسل كر كے مجد ميں داخل ہوا اور كينے لگا۔ اَشَهَدُ اَنْ لا اِللهُ وَاَشُهَدُ اَنْ مُحَدًدًا وَسُولُ اللّٰهِ وَاَشُهَدُ اَنْ مُحَدًدا وَسُولُ اللّٰهِ وَاَشُهَدُ اَنْ مُحَدًدا وَسُولُ اللّٰهِ وَاَشُهَدُ اَنْ مُحَدًدا

باب۳۱۸\_مسجد میں بیاروں وغیر ہ کے لئے خیمہ کھڑا کرنے کابیان۔

287 - حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ اَيِهِ عَنُ عَلَيْهِ عَنُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ اَيهِ عَنُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَةً مِنُ قَرِيْبٍ فَلَمُ يَرُعُهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِّنُ بَنِي غِفَارٍ اللّا يَرُعُهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِّنُ بَنِي غِفَارٍ اللّا يَرُعُهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِّنُ بَنِي غِفَارٍ اللّا الدَّمُ يَسِيلُ النّهِمِ فَقَالُوا يَااهُلَ الْخَيْمَةِ مَاهلَا اللّهُمُ يَسِيلُ النّهِمِ فَقَالُوا يَااهْلَ الْخَيْمَةِ مَاهلَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُمُ يَعْدُو جَرُحُهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا فَقَالُوا يَا الْمَلْ الْخَيْمَةِ مَاهلَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا فَقَالُوا يَا الْمُلْ الْخَيْمَةِ مَاهلَا اللّهُمُ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً فَاذُا سَعُلّا يَعْدُو جَرُحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا فَقَالُوا يَا اللّهُ مَا يَعْدُلُوا عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً فَالْوَا يَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ فَيَالُوا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَاهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

٣١٩ بَابِ اِدُخَالِ الْبَعِيْرِ فِى الْمَسُجِدِ لِلُعِلَّةِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍّ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيْرِهِ.

28٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةً عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ شَكُوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِي اَشْتَكِي قَالَ طُوفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِي اَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنُ وَرَآءِ النَّاسِ وَآنتِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إلى جَنبِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إلى جَنبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إلى جَنبِ النَّيْتِ يَقُرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسُطُورٍ .

#### ۳۲۰ باپ\_

28۸ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّنَنِى أَبِي عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّنَنَا آنَسُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنُ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ وَ مَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ وَ مَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ وَ مَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ وَ أَحُدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ بِشُو أَوْ أَحُدُهُمَا عَبَّادُ بُنُ لِيَلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُظَلِّمَةٍ وَمَلَّهُ مُنْ حُضَيْرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظُلِمَةٍ وَمَلَّا مَا عَلَيْهُ مَا عَبَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُظَلِمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُظَلِمَةً وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُظَلِمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُشَادِدًا لِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعِلَّمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعِلَةُ الْمُعْلِمُ الْمُنْعِلَةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ

۳۳۲ - زکریا بن یخی عبد الله بن نمیر ، جشام ، عروه ، حفرت عائش روایت کرتی بین که (جنگ) خندق کے دن سعد کے اکمل (۱) میں زخم لگ گیا تھا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک خیمه مجد میں نصب کیا، تاکه قریب ہی ہے اس کی عیادت کیا کریں۔ چو نکه محبد میں بنی غفار کا (بھی) خیمه تھاان کی طرف خون بہہ کر آنے لگا، توان لوگوں نے کہا کہ اے خیمه والو! یہ (خون) کیما ہے؟ جو اد هر بہہ، بہہ کر ہماری طرف آرہ (جب دیکھا گیا) تو کیاد کھتے ہیں کہ سعد کے زخم ماری طرف آرہ (جب دیکھا گیا) تو کیاد کھتے ہیں کہ سعد کے زخم سے خون بہہ رہاہے، پس وہ اس سے انتقال کر گئے۔

باب ۱۳۱۹۔ ضرورت کی بنا پر منجد میں اونٹ لے جانے کا بیان اور ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اینے اونٹ پر طواف کیا۔

٣٤٧ مر عبدالله بن يوسف، مالك، محمد بن عبدالر حمٰن بن نو فل، عروه بن زبير، زينب بنت ابي سلمه، ام سلمه روايت كرتى بيل كه ميس في رسول خداصلے الله عليه وسلم سے شكايت كى كه ميں بيار ہوں، تو آپ في خواف كرو، لهذا آپ في خواف كرو، لهذا ميں في طواف كرو، لهذا ميں في طواف كيا اور رسول خداصلى الله عليه وسلم كعبه كے ايك ميں نماز بڑھ رہے تھے۔ (جس ميں آپ) سورة طوركى تلاوت فرمارے تھے۔

باب ٣٢٠ ـ (يد باب ترجمة الباب سے خالى ب

۸۳۷۔ محمد بن متنی معاذ بن ہشام ، ہشام دستوائی، قادہ انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں دو شخص اند ہیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر گئے ، ان میں سے ایک عباد بن بشر تھے اور دوسرے کو میں خیال کر تا ہوں ، کہ اسید بن حفیر تھے۔ ان دونوں کے ہمراہ دو چراغوں کے مثل تھے ، جوان کے سامنے روشن تھے۔ پھر جب وہ دونوں علیحہ ہ ہو گئے۔ توان

(۱)''اکل'' ہاتھ میں ایک رگ ہوتی ہے۔ حضرت سعدؓ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر قریش سے کوئی جنگ ہونی ہے تو مجھ کو ہاقی ر کھ ور نہ اٹھالے توان کی دعا قبول ہوئی۔ بیدرگ بہہ پڑی اور اس میں وہ وفات پاگئے۔

وَّمَعَهُمَا مِثُلُ الْمِصْبَاحَيُنِ يُضِيَعَانِ بَيُنَ اَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَفَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى آتى آهُلَهُ.

٣٢١ بَابِ الْحَوُحَةِ وَالْمَمَرِ فِي الْمَسْجِدِ \_ ٤٤٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَان قَالَ نَافُلَيْحٌ قَالَ نَاآبُو النَّضُرِ عَنُ عُبَيُدِ بُنِّ حُنيَنٍ عَنُ بُسُرِيْنِ سَعِيْدٍ عَنُ أَبِي سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَةً خَيَّرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنُدَةً فَاحْتَارَ مَاعِنُدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُوبَكُرٍ فَقُلُتُ فِي نَفْسِي مَايُبُكِي هٰذَا الشَّيُخُ إَنْ يُكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيُنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنُدَةً فَاخْتَارَ مَاعِنُدَ اللَّهِ عَزُّوَجَلَّ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَبُدُ وَكَانَ ٱبُوُبَكُرِ ٱعُلَمَنَا فَقَالَ يَا اَبَابَكُرِ لَا تَبُكِ إِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَّى فِي صُحْبَتِهِ ۗ وَمَالِهِ ٱبُوْبَكُرِ وَّلُو كُنْتُ مُتَّحِذًا مِّنُ أُمَّتِىُ خَلِيُلًا لَّا تَّخَذُنُ آبَا بَكُر وَّلْكِنُ ٱخُوَّةُ الْإِسُلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَايُبُقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا شُدَّ إِلَّا بَابُ آبِي بَكْرِ \_ . ٤٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُعُفِيُّ قَالَ نَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ نَا آبِيُ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى ابُنَ حَكِيْمٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيُهِ عَاصِبًا رَّأْسَةً بِحِرُقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدًّا اَمَنَّ عَلَىَّ فِي نَفُسِهِ وَمَالِهِ

میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہو گیا' یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچے گیا۔

باب ۲۱ سرمسجد میں کھڑ کی اور راستدر کھنے کابیان۔ ٩ ٣٨ م حمد بن سنان علي البوالنضر ، عبيد بن حنين ابسر بن سعيد ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) خطبه پڑھا، تو فرمایا کہ یقین سمجھو کہ اللہ سجانہ نے ایک بندہ کو دنیااور آخرت کے درمیان اختیار دیا۔ (چاہے جس کو پہند کرے) اس نے اس چیز کواختیار کرلیا، جواللہ کے ہاں ہے۔ ابو بمر (یہ س کر) رونے لگے۔ میں نے اپنے ول میں کہا کہ الی کیا چیز ہے 'جو اس بوڑھے کورلار ہی ہے۔اگراللہ نے کسی بندہ کود نیا کے اور اس عالم کے در میان میں، جو اللہ کے ہاں ہے، اختیار دیا اور اس نے اس عالم کو اختیار کرلیاجواللہ کے ہاں ہے۔ (تواس میں رونے کی کیابات ہے۔ گر آخر میں معلوم ہوا کہ ) دہ بندہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستلم تھے' اورابو بکر ہم سب میں زیادہ علم رکھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم ندر وو۔ کیونکہ یہ بات بقین ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ پراحسان کرنے والے اِپی صحبت اور اپنے مال میں ابو بکڑ ہیں ، اور اگر میں اپنی امت میں سے کئی کو خلیل (۱) بناتا تو یقینا ابو بکر کوبناتا، لیکن اسلام کی اخوت اوراس کی محبت (کافی ہے دیکھو)مجد میں ابو برا کے دروازہ کے سواکسی کادروازہ بیند کے نہ چھوڑا جائے۔

۰۵۰ عبداللہ بن محمہ جعفی وہب بن جریر 'جریر ' یعلی بن حکیم' عکرمہ ' حضرت ابن عباس وایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں آپ نے وفات پائی ہے' اپناسر ایک پٹی سے باندھے ہوئے باہر نکلے اور منبر پر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو! ابو بکڑ سے زیادہ اپنی جان اور اپنی مال سے مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر میں لوگوں میں مال سے مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنا تا۔ لیکن اسلام کی دوستی

(۱) مطلب بیہ ہے کہ خاص قلبی تعلق اور قلبی لگاؤوہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو تعلق ہے وہ اخوت اسلامی کی بناپر ہے تو جس کا اسلام جتنا قوی ہو گااس سے تعلق بھی اتناہی قوی ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر محااسلام قوی ہے اس لئے ان سے اخوت اسلامی والا تعلق بھی سب سے قوی اور مضبوط ہے۔

مِنُ أَ , بَكْرِ بُنِ آبِي قُحَافَةَ وَلُو كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيُلًا وَلَكِنُ النَّاسِ خَلِيُلًا وَلَكِنُ خُلَّةُ الْإِسُلَامِ اَفْضَلُ سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسُجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ آبِي بَكْرٍ..

٣٢٢ بَابِ الْاَبُوابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَالِي وَالْعَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَاجِدِ قَالَ اللهِ وَقَالَ لِيُ عَبُدُ اللهِ وَقَالَ لِي عَبُدُ اللهِ بَنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنِ ابُنِ جَبُدُ جُرَيْحٍ قَالَ، قَالَ لِيَ ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ يَاعَبُدَ الْمَالِكِ لَو رَآيُتَ مَسَاجِدًا بُنِ عَبَّاسٍ الْمَلِكِ لَو رَآيُتَ مَسَاجِدًا بُنِ عَبَّاسٍ وَابُوابَهَا۔

201 حَدَّنَا آبُو النَّعُمَانُ وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيهِ قَالَا نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُّوبَ عَنُ نَّافِع عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثُمَانَ بُنَ طَلَحَةَ فَقَتَحَ البَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالُ وَأَسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بُن طَلَحَة ثُمَّ أَعُلِقَ الْبَابُ فَلَاتُ فَي فَيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فِيهِ اللَّهُ عَمْرَ فَبَدُرُتُ فَسَالَتُ بِلَالًا فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَقَالَ ابْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ فَذَهَبَ عَلَى آلُ ابْنُ اللَّهُ عَمْرَ فَذَهَبَ عَلَى آلُ ابْنُ اللَّهُ كُمْ صَلَّى .

٣٢٣ بَاب دُخُولِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ.

٢٥٢ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ اللَّيْثُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ ابِي فَاللَّهُ عَنُ سَعِيدٍ بُنِ ابِي سَعِيدٍ اللَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةً يَقُولُ بَعَثَ ابْهُرَيْرَةً يَقُولُ بَعَثَ

افضل ہے۔ میری طرف سے ہر کھڑ کی کوجواس مجد میں ہے 'بند کر دو'سوائے ابو بکڑ کی کھڑ کی کے۔

باب ۱۳۲۲ کعبہ اور مسجدوں میں در وازے رکھنا اور ان کا بند (۱) کر لینا 'امام بخاری کہتے ہیں جھے سے عبد اللہ بن محمد نے کہاوہ کہتے ہیں جھے سے مفیان نے ابن جرتج سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن الی ملیکہ نے کہا کہ اے عبد الملک! اگرتم ابن عباس کی مسجدوں کود یکھتے (تو تمہیں معلوم ہو تا کہ اس میں کس قدر در وازے سے 'اور وہ کس طرح بند کے حاتے ہے)

باب ٣٢٣ ـ مسجد ميں مشرك كے داخل ہونے كابيان ـ

۲۵۲ - قتیه کیف سعید بن ابی سعید عضرت ابو ہر یره روایت کرتے بین که (ایک مرتبه)رسول خداصکی الله علیه وسلم نے مجھ سوار نجد

(۱)امام بخاری میں بتانا جائے ہیں کہ اگر حفاظت وغیرہ کی مصلحت کی بنا پر مساجد کے درواز سے بند کرنا پڑیں توبیہ جائز ہے اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُلًا قِبُلَ نَحُدٍ فَجَآءَ تُ بِرَجُلٍ مِّنُ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ نَمَامَةَ بُنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنُ سَوَارِى الْمَسُجدِ.

٣٢٤ بَاب رَفُع الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ بِهِ ٢٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَر بُنِ نَجِيْحِ الْمَدِينِيِّ قَالَ نَايَحْيَى بُنُ سُعِيْدِ الْقَطَّالُ نَجِيْحِ الْمَدِينِيِّ قَالَ نَايَحْيَى بُنُ سُعِيْدِ الْقَطَّالُ فَالَ نَا الْجُعَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّنَي يَزِيدُ قَالَ كَدَّنِي يَزِيدُ قَالَ كُنتُ قَاتِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلًّ كُنتُ قَاتِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلًّ كُنتُ الْخَطَابِ فَقَالَ الْمَسْفِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلًا الْمَعْلِ فَقَالَ الْمَسْفِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلًا الْمَعْلِ فَقَالَ مِمْنُ الْمَعْلِ الْمَلْوَلِ الطَّآئِفِ قَالَ الْمَسْفِدِ اللهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي مَسُجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَقَالِ الْمُعَالِ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَا

٤٥٤ - حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَحْبَرَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُاللهِ بُنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُاللهِ بُنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ اَحْبَرَهُ اللهِ بَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ اَحْبَرَهُ الله تَقَاضَى مَالِكٍ اَخْبَرَهُ الله تَقَاضَى الْبُ عَلَيهِ فِى عَهُدِ ابْنَ ابِى حَدُرَدٍ دَيُنًا كَانَ لَهُ عَلَيهِ فِى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم فِى الْمَسْجِدِ فَارَتَفَعَتُ اَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم فَحَرَجَ اللهِ عَليهِ وَسَلَّم حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم حَتَّى مَعْمَلِ وَهُو فِى بَيْتِهِ فَحَرَجَ اللهِ مَا لَى الله عَليهِ وَسَلَّم حَتَّى مَعْمَلِ مَنُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم حَتَّى مَعْمَلِ مِنْ دَيْنِكَ عَارَسُولُ اللهِ مَالِكِ فَقَالَ يَاكَعُبُ فَقَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولُ اللهِ مَالَى اللهِ عَلَي الله عَلَيهِ وَسَلَّم قَالُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَل رَسُولُ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّم قُمُ فَاقْضِهِ .

کی طرف بھیج' تووہ بدنی حنیفہ کے ایک مخص کو جے ثمامہ بن اٹال کہتے تھے (پکڑ) لے آئے پھراہے معجد کے ستون سے باندھ دیا۔

باب ٣٢٣\_معجد مين آواز بلند كرفي كابيان\_

۳۵۳ علی بن عبداللہ بن جعفر بن تیجے مدین کی بن سعید قطان بعید بن عبدالرحن بزید بن نصیفه سائب بن بزید روایت کرتے ہیں کہ میں معبد میں کھڑا تھا، توایک فخص نے مجھے کئری ماری میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے، انہوں نے مجھے سے کہا کہ ان دونوں کو میر ہے پاس لے آؤ کینا نچہ میں ان دونوں کو ان کے پاس لے آؤ کینا نچہ میں ان دونوں کو ان کے پاس لے گیا۔ عمر نے ان سے کہا کہ تم کس (قبیلہ) میں سے ہو کیا (یہ کہا کہ) تم کس مقام کے (رہنے والے) ہو؟ انہوں نے کہا ہو؟ انہوں نے کہا شہر کے رہنے والوں میں سے ہیں عمر نے کہا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والوں میں ہوتے۔ تو میں شہیں سز ادبتا تم رسول خدا صکی اللہ علیہ وسکم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔

۲۵۳- احمد بن صالح ابن وجب ایونس بن یزید ابن شهاب عبدالله بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں که انہوں نے ابن ابی صدر دسے اپنے ایک قرض کاجوان پر تھا، رسول خداصکی الله علیه وسلم کے زمانے میں معجد کے اندر تقاضا کیا۔ خداصکی الله علیه وسلم کے زمانے میں معجد کے اندر تقاضا کیا۔ (چنانچہ) باہمی گفتگو میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، جن کو رسول خداصکی الله علیه وسلم نے بھی سنا طالانکه آپ اپنے گھر میں تھے کرسول خداصکی الله علیه وسلم ان کے قریب ہوئے آپ نے اپنے جرہ کا پردہ کھول دیا اور کعب بن مالک کو پکارا۔ کہ اے کعب! اپنوں نے کہا کہ لیک یار سول الله ایس نے اشارہ کیا کہ اپنا آدھا قرض معاف کر دو کعب نے کہا یارسول الله میں نے (معاف) کردیا۔ تبرسول خداصکی الله علیه وسلم نے (ابن ابی حدرد معاف) کردیا۔ تبرسول خداصکی الله علیه وسلم نے (ابن ابی حدرد معاف) کردیا۔ تبرسول خداصکی الله علیه وسلم نے (ابن ابی حدرد

م ٢١٥ بَاب الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ.

٥٥٥ \_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَابِشُرُبُنُ الْمُفَطَّلِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَالَ رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُفَظَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَاتَرَى فِي صَلوةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي اَحَدُ كُمُ الصَّبُحَ صَلّى وَاحِدَةً فَإِذَا خَشِي اَحَدُ كُمُ الصَّبُحَ صَلّى وَاحِدَةً فَإِذَا خَشِي اَحَدُ كُمُ الصَّبُحَ صَلّى وَاحِدَةً فَإِذَا خَشِي اَحَدُ كُمُ الصَّبُحَ صَلّى وَاحِدَةً فَإِذَا خَشِي اللَّهُ النَّيِ مَلَى اللَّهُ الْحَمَلُوا الْحَمَلُوا وَتُرًا فَالَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِهِ.

٢٥٦ ـ حَدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلوْةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيْتَ الصَّبْحَ فَاوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُهُ لَكَ مَاقَدُ صَلَّيْتَ وقَالَ الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّئَنِي لَكَ مَاقَدُ صَلَّيْتَ وقَالَ الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّئَنِي لَكَ مَاقَدُ صَلَّيْتَ وقَالَ الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّئَنِي لَكَ مَاقَدُ صَلَّيْتَ وقَالَ الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّئَنِي فَعَدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّئَهُمُ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا الْمُسْتِدِ .

مَالِكُ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ اللهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ اللهِ بُنِ آبِى طَالِبِ آخَبَرَةً قَنُ آبِى وَآقِدِ اللَّيْتِيّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرً تَلْقَةً فَاقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ فَامَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَامَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُهَبَ وَاحِدٌ فَاكُنِ دَاهِبًا فَلَمَّا فَرَاى خَلْفَهُمُ وَامَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحُبُرُكُمُ عَنِ النَّفَرِ الثَّائِةِ آمَّا اَحَدُهُمُ فَاوَى إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحُدُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ الْحَدُودُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب٣٢٥ معدمين حلقه باند صفاور بيض كابيان

۳۵۵ مسدد 'بشر بن مفضل 'عبیدالله 'نافع 'ابن عمر روایت کرتے بیں کہ ایک مخض نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا اور (اس وقت) آپ منبر پر تھے کہ نماز شب کے بارے میں آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دو' دور کعت (پڑھنی چاہئے)۔ پھر جب تم میں کی کو ضبح (ہو جانے) کا خوف ہو' توایک رکعت (اور) پڑھ لے اور دہ ایک رکعت اس کے لئے جس قدر پڑھ چکا (سب کو) وتر کردے گی اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ رات کوائی آخری نماز کو وتر بناؤ۔ اس کے لئے کہ زات کوائی آخری نماز کو وتر بناؤ۔ اس کے لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھم دیا۔

۳۵۷- ابوالعمان عماد بن زید ابوب نافع ابن عمر روایت کرتے بیں۔ که (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمارہ تھ۔ استے میں ایک خض نے حاضر ہو کرع ض کیا کہ نماز شب کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ دو،دور کعت اور جس وقت تمہیں صبح (ہو جانے) کا خوف ہو تو ایک رکھت (اور) پڑھ لو وہ تمہارے لئے جس قدر بڑھ تھے ہو (سب کو) وتر بنادے گی۔ اور ولید بن کیر نے کہا ہے کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے کہا۔ کہ ابن عمر نے ان سے بیان کیا کہ ایک مخض نے نبی مسکی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور آپ مجد میں میں

الامران الله بن يوسف الك التى بن عبدالله بن الى طلح الامره المحتل بن الى طلح الومره المحتل بن الى طالب كے آزاد كرده غلام) الا واقد لميد في روايت كرتے بيں كه ايك وزرسول خداصكى الله عليه وسكم مجد ميں تھے كه تين آدى آئى اورايك چلا گيا۔ پھر ان دو ميں سے ايك نے حلقہ كے اندر مخائش ديكھى، وہ تو (طقه كے اندر) بيٹھ گيا۔ اور دوسر اكے اندر مخائش ديكھى، وہ تو (طقه كے اندر) بيٹھ گيا۔ اور دوسر السب سے پیچے بیٹھ گيا، جب رسول خداصكى الله عليه وسكم (وعظ سب سے پیچے بیٹھ گيا، جب رسول خداصكى الله عليه وسكم (وعظ سب سے بیچے بیٹھ گيا، جب رسول خداصكى الله عليه وسكم (وعظ مال سے خبر نه دوں؟ كه ايك ان ميں سے الله كى طرف آيا اور الله عليه حال سے خبر نه دوں؟ كه ايك ان ميں سے الله كى طرف آيا اور الله عليه حياكى، اور تيسر ہے نے اعراض كيا تو الله نے بھى اس سے منه بير حياكى، اور تيسر ہے نے اعراض كيا تو الله نے بھى اس سے منه بير حياكى، اور تيسر ہے نے اعراض كيا تو الله نے بھى اس سے منه بير حياكى، اور تيسر ہے نے اعراض كيا تو الله نے بھى اس سے منه بير حياكى، اور تيسر ہے نے اعراض كيا تو الله نے بھى اس سے منه بير عيل بور تيسر ہے نے اعراض كيا تو الله نے بھى اس سے منه بير منہ دی۔

ليا\_

اللهِ فَاوَاهُ اللَّهُ وَآمًّا الْاخَرُ فَاسْتَحْيِي فَاسْتَحْيَى اللَّهُ عَنْهُ. اللَّهُ مِنْهُ وَآمًا الاخَرُ فَأَعُرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.

٣٢٦ بَابِ الْإِسْتِلْقَآءِ فِي الْمَسْجِدِ.

403 ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَمِّهِ الْهُ رَآى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلَقِيًّا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحُدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ المُسَيَّبِ كَانَ عُمَرُ وَعُفْمَانُ يَفْعَكَنِ ذَلِكَ \_

٣٢٧ بَابِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيُقِ مِنُ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ فِيُهِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكً \_

٩٥٤ - حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكِيْرٍ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةً بَنُ الزَّبُيْرِ اَنَّ عَآقِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمُ اَعْقِلُ ابَوَى اللّا وَهُمَا يَدِينَانِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمُ اَعْقِلُ ابَوَى اللّا يَاتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَيْمَ وَاللهِ مَسْجِدًا بِفَنَاءِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهُ المُولُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهُ الْمُولُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ ابُوبَكُو وَيَقُرَوُا الْقُرُانَ فَيَقِفُ وَيَعُرُونَ اللهُ عَيْنَهِ إِذَا قَرَا الْقُرُانَ فَافَرَعَ ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٢٨ بَابِ الصَّلوٰةِ فِي مَسُجِدِ السُّوٰقِ

باب٣٢٦ مسجد مين حيث لين كابيان (١) ـ

۳۵۸۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابن شہاب' عباد بن تمیم اپنے چھا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو مجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، کہ آپ اپناایک پیر دوسرے پیر پر رکھے ہوئے تھے۔ اور ابن شہاب، سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ عمرٌ اور عثانؓ (بھی) یہی کرتے تھے۔

باب ٢٤ ٣٠ مبحد راسته ميس (اگربنى) ہواور لوگوں كااس ميس نقصان نه ہو (تو كچھ حرج نہيں) اور حسن (بھرئ ) اور ايوب اور (امام) مالك اسى كے قائل ہيں۔

۳۵۹ ۔ یخیٰ بن بکیر الیف عقیل، ابن شہاب عروہ بن زیر احضرت عائش زوجہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ ہیں نے اپ ہوش میں اپنے ماں باپ کو دین کی پیروی کرتے دیکھااور کوئی دن ہم پر ایسانہ گزر تا تھا، کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں وقت صبح اور شام ہمارے پاس نہ آتے تھے، ایک مر تبہ ابو بھ کو خیال آیا اور انہوں نے اپنے مکان کے احاطہ میں مجد بنائی اور وہ اس میں نماز پڑھنے لگے، اور قرآن کی خلاوت کرنے لگے۔ تو مشرکوں کی عور تیں اور ان کے لڑکے ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اور ان چوکہ ابو بکڑ بہت رونے والے آدمی تھے اور (یہاں تک کہ) جب وہ قرآن پڑھتے تھے، تو وہ اپنی آگھوں پر اختیار نہ رکھتے تھے، لہذا اس بات نے اشراف قریش کوخوف میں ڈال دیا، کہ کہیں یہ سب مسلمان بات نے اشراف قریش کوخوف میں ڈال دیا، کہ کہیں یہ سب مسلمان نہ ہو جا کیں۔

باب ٣٢٨ - بازار كے مقام ميں نماز پر صنے كابيان ابن عون

(۱) چت یعنی سیدهالیث کرپاؤل پرپاؤل رکھنے سے بعض روایات میں ممانعت بھی ہے اور اس روایت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے توان دونول قسمول کی روایات کی توضیح یہ ہے کہ اگر اس طرح لیٹنے میں کشف عورت یعنی شر مگاہ کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو ممانعت ہے۔اگر کشف عورت کا اندیشہ نہ ہو تو جائزہے۔

وَصَلَّى ابُنُ عَوُنٍ فِي مَسُجِدٍ فِي دَارٍ يُعُلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ \_

٤٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعُمَشِ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَوْةُ الْحَمِيعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلوْةُ الْحَمِيعُ النَّبِيِّ صَلواتِهِ فِى بَيْتِهِ وَصَلواتِهِ فِى سُوقِهِ خَمُسًا وَعِشُرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ آحَدَكُمُ إِذَا تَوَضَّا فَاحُسَنَ الْوُضُوءَ وَآتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيدُ اللَّهُ بِهَا الصَّلوةَ لَمُ يَخُطُ خُطُوةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا لَمَسُجِدَ كَانَ فِي صَلواةٍ دَرَجَةً وَآتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلواةٍ دَرَجَةً وَآتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلواةٍ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلواةٍ مَا كَانَ فِي صَلواةٍ مَاكَانَتُ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّى الْمَشْجِدَ كَانَ فِي صَلواةٍ فِي مَادَامَ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُثَلِّى فِيهِ اللّهُمُ اعْفِرُلَةً فَي مَحْلِسِهِ الّذِي يُصَلِّى الْمَثَلِي فِيهِ اللّهُمُ اعْفِرلَةً اللّهُمُ ارْحَمُهُ مَالَمُ يُؤُدِ يُحُدِثُ فِيهِ اللّهُمُّ ارْحَمُهُ مَالَمُ يُؤُدِ يُحُدِثُ فِيهِ اللّهُمُ الْمُعُولَةُ اللّهُمُ الْمُعُولِةُ اللّهُمُ الْمُعُولُةَ اللّهُ الْمُؤْمَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدِ يُحُدِثُ فِيهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُةَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٢٩ بَاب تَشْبِيُكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسُحِدِ وَغَيْرِهِ.

271 - حَدَّنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ عَنُ بِشُرِ نَا عَاصِمٌ نَا وَاقِدٌ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عُمَرِ اوْ ابْنِ عَمْرِ اوْ ابْنِ عَمْرِ اوْ ابْنِ عَمْرِ اوْ ابْنِ عَمْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابِي فَلَمُ الْحَفَظُهُ مَمْ لَي فَلَمُ الْحَفَظُهُ الْمَحْتُ ابِي فَلَمُ الْحَفَظُهُ اللهِ مُنْ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ قَالَ مَسْعِتُ ابِي وَهُو مَلَى اللهِ بُنَ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَمْرِو قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَمْرِو مَلَى اللهِ بُنَ عَمْرِو مَلَى اللهِ بُنَ عَمْرِو كَالَ مَسُولُ اللهِ مَنْ عَمْرِو كَالَ مَسُولُ اللهِ مَنْ عَمْرِو كَالَ مَسُولُ اللهِ مَنْ عَمْرِو كَالَ مَلْكِ بُنَ عَمْرِو كَالَ مَسُولُ اللهِ مَنْ عَمْرِو كَالَّهُ مِنَ النَّاسِ بِهِذَا \_ حَدَّنَا خَلَادُ بُنُ يَحْدِى قَالَ نَاسُفُيَالُ مَا مُنَالَ نَاسُفُيَالُ اللهِ مَا نَاسُفُيَالُ اللهِ عَلَى اللهُ مَالَهُ مَالَهُ مَنْ النَّاسِ بِهِذَا \_ حَدَّنَا خَلَادُ بُنُ يَحْدِى قَالَ نَاسُفُيَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ مَن عَمْرِو كَالَ نَاسُفُيَالُ مَعْمَرِو عَالَ نَاسُفُيَالُ مَالَ نَاسُفُيَالُ مَا لَا اللهِ مَنْ النَّاسِ بَهِذَا \_ حَدَّنَا خَلَادُ بُنُ يَحْدِى قَالَ نَاسُفُيَالُ اللهِ مُن عَمْرِو عَالَ نَاسُفُيَالُ مَا لَا اللهُ مُنْ النَّاسِ بَهِذَا \_ حَدَّنَا خَلَادُ اللهِ مُنْ عَمْرِو اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مُنْ النَّاسُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

نے ایک گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کادر واز ہلو گوں پر بند کر لیاجا تا تھا۔

۱۲ مسدد 'ابو معاویہ 'اعمش 'ابو صالح ' حضرت ابو ہر برہؓ نی صکی اللہ علیہ وسکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جماعت کی نماز اپنے گھر کی نماز اور اپنے بازار کی نماز سے بجیس درج ( ثواب میں ) زیادتی ر کھتی ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کوئی اچھا وضو کر کے مجد میں محض نماز ہی کاارادہ کر کے آئے ، تو وہ جو قدم ر کھتا ہے ، اس پراللہ ایک در جہاس کا بلند کر تاہے یاایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں ( سمجھا بات ) ہے جب تک کہ وہ مجد میں دہ ہاری وجہ سے مجد میں رہے ، اور فرشتے اس جہاں نماز پڑھتا ہے ( فرشتے ہیں جب تک کہ وہ اس مقام میں رہے ، جہاں نماز پڑھتا ہے ( فرشتے ہیں دعا اس وقت تک جاری رہتی ہے ) کہ اے اللہ! اسے جب تک کہ وہ ہو وضونہ ہو۔

باب٣٢٩\_مسجد ميں انگليوں ميں پنجه ڈالنے كابيان\_

۱۲ ۳ - حامد بن عمر 'بشر 'عاصم 'واقد 'محمد 'ابن عمر 'یاا بن عمر وٌروایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں پنچہ ڈالا(۱)۔ اور عاصم بن علی نے کہا ہے کہ ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سنی تھی۔ (گریاد نہ رہی) پھر اسی واقد نے اپنے باپ سے نقل کر کے میر ے لئے ٹھیک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے ساہے وہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر قراب اوگوں میں رہ جاؤگے۔ عمر وہ تھے کہ عبداللہ بن عمر قرم ہاراکیا حال ہوگا جب تم خراب اوگوں میں رہ جاؤگے۔

۲۲ ملاد بن ليجيٰ سفيان ابو برده بن عبد الله بن ابو برده ابو برده،

(۱) بعض روایات میں جو تعنیک (یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا) سے منع کیا گیاہے وہ اس لئے کہ یہ ایک لغو اور فضول حرکت ہے۔ لیکن اگر تمثیل یااس طرح کے کسی صحیح مقصد کے پیش نظر جو تواس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض چیزوں کی مثال بیان کرتے ہوئے یہ تشبیک والاعمل کیا تھا۔

عَنُ آبِيُ بُرُدَةً بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِيُ بُرُدَةً عَنُ جَدِّهٖ عَنُ آبِيُ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ آصَابِعَهً \_

٤٦٣ \_ حَدَّثَنَا إِسُحْقُ قَالَ اَنَا ابْنُ شُمَيُل قَالَ أَنَا ابُنُ عَوُنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ صَلَّىً بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحُدْى صَلواتَى الْعَشِيِّ قَالَ ابُنُ سِيُرِيُنَ قَدُسَمًا هَا ٱبُوُهُرَيْرَةَ وَلَكِنَ نَّسِينتُ آنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اللي خَشَبَةٍ مُعُرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَا عَلَيْهَا كَانَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَّى عَلَى الْيُسُرِّى وَشَبَّكَ بَيُنَ اَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدُّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهُرِ كُفِّهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرُعَانُ مِنُ ٱبُوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوُا قُصِرَتِ الصَّلْوةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيُهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُوالْيَدَيُنِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱنَسِيُتَ آمُ قُصِرَتِ الصَّلوةُ قَالَ لَمُ انْسَ وَلَمُ تُقُصَرُ فَقَالَ آكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيُنِ فَقَالُوا نَعَمُ فَتَقَدُّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَحَدَ مِثْلَ سُحُودِةٖ اَوُ اَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَةُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كُبَرَوَ سَحَدَ مِثْلَ شُخُودِهِ ٱوُاطُوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً وَكَبَّرَ فَرُبَمَا سَالُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّعُتُ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيُنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

٣٣٠ بَابِ الْمَسَاجِدِ الَّتِيُ عَلَى طُرُقِ

حفرت ابو موسیؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ مومن کے لئے مثل عمارت کے جب کہ مثل عمارت کے ہیں۔ کے ہے۔ کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو تقویت دیتا ہے اور آپ نے اپنی اٹکلیوں میں پنجہ ڈال کر (ہلایا)۔

۳۰ به اسحاق 'ابن شمیل 'ابن عون 'ابن سیرین' حضرت ابو ہریرٌّ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد کی دو نمازوں میں کوئی نماز پڑھائی۔ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابوہر ری ا نے اس کا نام لیا تھا گر میں بھول گیا' ابوہر ری کہتے ہیں کہ آپُ نے ہمیں دور کعت پڑھا کر سلام پھیرِ دیا' پھر آپُ ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے 'جو عر ضامعجد میں رکھی ہوئی تھی 'اور اس پر آپ نے تکیہ لگایا (ایبامعلوم ہوتا تھا) کہ آپ غصہ میں ہیں (اس ونت) آپ اپ دونوں ہاتھوں میں پنجہ ڈانے ہوئے 'اور اپناداہنا ر خیار اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھے ہوئے تھے۔ جلد باز لوگ معجد کے دروازوں سے نکل گئے۔ توصحابہ نے عرض کیا کہ کیانماز کم کر دی گئی اور لو گوں میں ابو بکڑ وعمر بھی نتھے۔ مگر وہ دونوں آپ سے کہتے ہوئے ڈرے 'انہیں لوگوں میں ایک شخص تھا، جس کے ہاتھوں میں کچھ درازی تھی اس کو ذوالیدین کہتے تھے ،اس نے کہا کہ یارسول خداصلی الله علیه وسلم آپ بھول گئے یا نماز کم کردی گئ؟ آپ نے فرمایا که میں اپنے خیال میں نہ بھولا ہوں'اور نہ نماز کم کر دی گئی' پھر آپ نے (لوگوں سے) فرمایا کہ کیا ایبا ہی ہے جیسا ذوالیدین کہتے میں؟ او گوں نے کہا ہاں! تب آپ آ کے برھ کے اور جس قدر نماز چھوڑ دی گئی تھی پڑھ لی۔اس کے بعد سلام پھیر کر تکبیر کہی اور مثل ا پے سابقہ سجدوں کے سجدہ کیا' یا (وہ سجدہ) کچھ زیادہ طویل (تھا)۔ پھر آپ نے اپناسر اٹھایا اور تکبیر کہی بعد اس کے پھر تکبیر کہی، اور مثل اینے سابقہ تجدوں کے بااس سے پچھ زیادہ طویل تجدہ کیا۔ پھر سر اٹھایااور تکبیر کہی (اس کے بعد)ابن سیرین (راوی حدیث ہے) لوگوں نے بوچھا کہ کیااس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام پھیرا'ابن سیرین نے کہاہاں!عمرانؓ بن حصین سے مجھے خبر ملی ہے کہ (اس کے بعد) حضور نے سلام پھیرا۔

باب • سسے وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں پر ہیں اور وہ

الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِيُ صَلَّى فِيُهَا النَّبِيُّ صَلَّى فِيهُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ \_

274 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِی بَكْرِ الْمُقَدِّمِیُ قَالَ ثَنَا مُوسَی بُنُ عَلَیْمَانَ قَالَ ثَنَا مُوسَی بُنُ عُقْبَةَ قَالَ رَایُتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ یَتَحَرِّی عُقْبَةَ قَالَ رَایُتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ یَتَحَرِّی اَمَاکِنَ مِنَ الطَّرِیُقِ فَیُصَلِّی فِیْهَا وَیُحَدِّثُ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ یُصَلِّی فِیْهَا وَیُحَدِّثُ اَنَّهُ كَانَ یُصَلِّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فِی تِلُكَ الْاَمُکِنَةِ قَالَ وَحَدَّنی الله الْاَمُکِنَةِ قَالَ وَحَدَّنی الله الْاَمُکِنَةِ قَالَ وَحَدَّنی الله الْاَمُکِنَةِ وَسَلَّمَ فِی تِلْكَ الْاَمُکِنَةِ قَالَ وَحَدَّنی الله الْاَمُکِنَةِ وَسَلَّمَ فِی تِلْكَ الْاَمُکِنَةِ قَالَ وَحَدَّنی الله الْاَمُکِنَةِ وَسَلَّمَ فِی تِلْكَ الْاَمُکِنَةِ وَسَالُتُ سَالِمًا فَلَا اَعْلَمُهُ الله وَافَقَ نَافِعًا فِی الْاَمُکِنَةِ کُلِّهَا الله اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِی الْاَمُکِنَةِ کُلِّهَا الله اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِی مَسْجِدِ بِشَرَقِ الرَّوْحَآءِ۔

٥ ٢ ٤ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ نَا أَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ قَالَ نَامُوُسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ أَخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُزِلُ بِذِي الْحُلِيُفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِيُ حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحُتَ سَمْرَةٍ فِي مَوْضِع الْمَسْجِدِ الَّذِي بذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنُ غَزُوَةٍ وَّكَانَ فِي تِلُكَ الطَّرِيُقَ اَوُحَجٌ اَوُ عُمُرَةٍ هَبَطَ بَطُنَ وَادٍ فَاِذَا ظَهَرَ مِنُ بَطُنِّ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطَحَآءِ الَّتِيُ عَلَى شَفِيُرِ الْوَادِى الشَّرُقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحَجارَةٍ وَّلَا عَلَى الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلِيْهَا الْمَسْجِدَ كَانَ ثُمَّ خَلِيُج يُصَلِّىٰ عَبُدُ اللَّهِ عِنْدَةً فِي بَطُنِهِ كُثُبُّ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فَدَحَافِيهِ السَّيُلُ بِالْبَطُحَآءِ حَتَّى دَفَنَ ذْلِكَ الْمَكَانَ الَّذِى كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُصَلِّى فِيُهِ وَاَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

جگہیں جن میں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھی۔

۳۲۸۔ محمد بن ابی بحر مقدی فضیل بن سلیمان موسیٰ بن عقبہ وارد سے محمد بن ابی بحر مقدی فضیل بن عبداللہ کودیکھا۔ کہ وہ راستہ میں بچھ مقامات کی تلاش کرتے سے اور وہیں نماز پڑھا کرتے سے اور انہوں بیان کرتے سے۔ کہ ان کے باپ وہیں نماز پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے ان مقامات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ویکھا۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نافع نے ابن عراسے نقل کیا کہ وہ انہیں مقامات میں نماز پڑھا کرتے سے۔ اور میں نے سالم سے بوچھا تو کہا مقامات میں نافع کی میں جانیا ہوں کہ انہوں نے بھی ان تمام مقامات میں نافع کی موافقت کی۔ البتہ جو محدر و حاء کی بلندی پر واقع تھی اس میں دونوں کا اختلاف تھا۔

٢٥ ١٨ ابراميم بن منذر حزاى انس بن عياض موسى بن عقبه نافع، عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصّلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ فرماتے یاج کرتے تو (مقام) ذوالحلیفہ میں بھی اترتے تھے اور جب کی غزوہ سے لوٹے اور اس راہ میں (سے) ہو کر آتے ' یا تج یا عمرہ میں ہوتے ' تو وادی کے اندر اتر جاتے ' پھر جب وادی کے گہراؤے اوپر آ جاتے ' تواونٹ کواس بطحاء میں بٹھا دیتے۔ جو وادی کے کنارے پر بجانب مشرق ہے 'اور آخر شب میں صبح تک وہیں آرام فرماتے۔ یہ مقام جہال آپ اسر احت فرماتے 'اس مجد کے یاس نہیں ہے 'جو پھر وں پرہے 'اور نہ اس ٹیلہ پرہے 'جس کے او پر مجد (بن) ہے بلکہ اس جگہ ایک چشمہ تھاکہ عبداللہ اس کے پاس نماز پڑھاکرتے تھے اور اس کے اندر کچھ تودے (ریگ کے) تھے۔ رسول خداصتی الله علیه وستم و بین نماز پڑھتے تھے۔ پھراس میں بطحاء ہے سل بہہ کر آیا۔ یہاں تک کہ وہ مقام جہاں عبداللہ نماز پڑھتے تھے پر ہو گیااور عبداللہ بن عرانے نافع سے بیان کیا کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسکم نے اس مقام پر (بھی) نماز پڑھی ہے، جہاں چھوٹی مبحد ہے۔ جو اس معجد کے قریب ہے، جو روحاء کی بلندی پر ہے اور عبدالله اس مقام کو جانتے تھے، جہاں نبی صلی الله علیہ وسلم نے نماز

پڑھی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، کہ وہاں تمہارے داہنی طرف ہے، جب تم مجدمیں نماز پڑھنے کھڑے ہواور یہ مجدرات کے داہنے كنارے پرہے-جبكه تم مكه كى طرف جارہ مواس كے اور بوى مسجد کے در میان میں ایک پھر کا نشان ہے یااس کے قریب اور این عراں پہاڑی کے پاس (بھی) نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو روحاء کے خاتمہ کے پاس ہے اور اس بہاڑی کا کنارہ معجد کے قریب کی جانب میں ہے وہ مجد جو اس پہاڑی اور واپسی روحاء کے در میان ہے اور اس جگه ایک دوسری مسجد بنادی گئی ہے۔ محر عبداللہ بن عمراس مسجد میں نمازنہ پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے پیچھے بائیں جانب جھوڑ دیتے تے اور اس کے آگے (بڑھ کر) خاص بہاڑی کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے اور عبداللہ،روحاءے صبح کے وقت چلتے تھے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے پہاں تک کہ اس مقام میں پہنچ جائے۔ پس وہیں ظہر کی نماز پڑھتے اور جب مکہ سے آتے تواگر صبح سے کچھ پہلے یا آخر شب میں اس مقام پر پہنچتے۔ توضح تک وہیں تھہر کر صبح کی نماز وہیں ر معنی اللہ نے نافع سے یہ (بھی) بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم (مقام)رویٹہ کے قریب راستہ کے داہنی جانب اور راستہ کے سامنے کسی گھنے در خت کے نیچے، کسی وسیع اور نرم مقام میں اترتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ اس ٹیلہ سے جوبرید روید سے قریب دو میل کے ہے۔ باہر آتے اور اس در خت کے اوپر کا حصہ ٹوٹ گیاہے، وہ اپنے جوف میں دھر گیاہے اور (صرف) پیڑی کے بل کھڑا ہے اور اس کی پیٹری میں (ریگ کے) بہت سے نیلے ہیں' اور عبداللہ بن عمرنے تافع ہے یہ (بھی) بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے اس مللے پر (بھی) نماز پڑھی ہے جو (مقام) عرج کے پیچیے ہے۔ جب کہ تم (قرید) ہفبہ کی طرف جارہے ہو۔ اس مجد کے پاس دویا تین قبریں ہیں' قبروں پر پھر (رکھے) ہیں (وہاں آپً نے) راستہ کی داہنی جانب راستہ کے پھروں کے پاس (نماز پڑھی ہے) انہیں پھروں کے در میان میں عبداللہ آتے تھے اس کے بعد دوپہر کو آفتاب ڈھل جاتا تھا۔ پھروہ ظہرای معجد میں پڑھتے تھے' اور عبداللہ بن عمر نے نافع ہے یہ بھی بیان کیا کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم اس میل میں جوہرشا (بہاڑ) کے قریب ہے ،راستہ کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرُّوحَآءِ وَقَدُ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِى كَانَ صَلَّى فِيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ عَنُ يَّمِينِكَ حِيْنَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّيُ وَذَٰلِكَ الْمُسُجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيْقِ الْيُمْنَى وَٱنْتَ ذَاهِبُ ۚ اللَّي مَكَّةَ بَيْنَةً وَبَيْنَ ٱلْمَسْجِدِ الْاَكْبَرِ رِمُيَةٌ بِحَجَرِ آوُنَحُوذَٰلِكَ وَٱنَّا ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الِّي الْعِرُقِ الَّذِي عِنْدَ مَنْصَرَفِ الرَّوُحَآءِ وَذَلِكَ الْعِرُقُ انْتَهٰى طَرُفَةً عَلَى حَافَّةِ الطَّرِيْقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَنْصَرَفِ وَٱنْتَ ذَاهِبُ ۚ اللَّي مَكَّةَ وَقَدِ البُّنِّيَ نَّمُّ مَسُجِدٌ فَلَمُ يَكُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يُصَلَّحُ فِي ذَلِكَ الْمُسُحِدِ كَانَ يَتُرُكُهُ عَنُ يَّسَارِهِ وَوَرَآءِ هِ وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرُقِ نَفُسِهِ وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوُحَآءِ فَلَاَيُصَلِّى الظُّهُرَ حَتّٰى يَأْتِىَ ذَٰلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّى فِيُهِ الظُّهُرَ وَإِذَا اَقْبَلَ مِنُ مَّكَّةَ فَإِنْ مَّرَّبِهِ قَبُلَ الصُّبُحِ بِسَاعَةٍ ٱوُمِنُ اخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّي بِهَا الصُّبُحَ وَاَنَّ عَبُدَ اللَّهِ حَدَّثَةً اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرُحَةٍ ضَحَمَةٍ دُوُنَ الرُّوَيْنَةِ عَنْ يَّمِيْنِ الطَّرِيْقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيْقِ فِیُ مَكَانٍ بَطُحِ سَهُلٍ حَتّٰی یُفُضِیَ مِنُ آكُمَةٍ دُوَيْنَ بُرَيْدِ الرُّوِّيْئَةِ بِمِّيلَيْنِ وَقَدِ انْكَسَرَ اَعُلَاهَا فَانْثَنَىٰ فِيُ جَوُفِهَا وَهِيَ قَآئِمَةً عَلَى سَاقِ وَّفِيُ سَاقَيُهَا كُثُبُ كَثِيْرَةً وَّانَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي طَرَفِ تُلُعَةٍ مِّنُ وَّرَآءِ الْعَرُجِ وَٱنْتَ ذَاهِبٌ اللَّي هَضُبَةٍ عِنْدَ ذلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْثَلَاثَةً عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِّنُ حِحَارَةٍ عَنُ يُمِينِ الطَّرِيْقِ

عِنْدَسَلِمَاتِ الطَّرِيُقِ بَيْنَ أُولَّفِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَرُونُ مِنَ الْعَرُجِ بَعُدَ أَنْ تَمِيُلَ الشَّمُسُ بِالْهَا حِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهُرَ فِي ذَلِكَ المَسُجِدِ وَأَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنُ يُّسَارِ الطَّرِيُقِ فِي مَسِيُلِ دُونَ هَرُشِي ذَلِكَ الْمَسِيُلُ لَأَصِقٌ بِكُرَاعٍ هَرُشِي بَيْنَةً وَبَيْنَ الطَّرِيُقِ قَرِيْبٌ مِّنُ غَلُوَةٍ وَّكَانَ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي اللي سَرُحَةٍ هِيَ أَقُرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيْقِ وَهِيَ أَطُولُهُنَّ وَأَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلُ الَّذِي فِي اَدُنِّي مَرِّ الظُّهُرَانِ قَبُلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ تَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ تَنْزِلُ فِى بَطْنِ ذَٰلِكَ الْمَسِيلِ عَنُ يُّسَارِ الطَّرِيُقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ لِلِّي مَكَّةَ لَيُسَ بَيْنَ مَنْزِلَ رَسُوُلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ الَّا رَمْيَةُ بَحَجَرٍ وَّانَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَّيَبِيْتُ حَتَّى يُصْبِحَ يُصَلِّى الصُّبُحَ حِيْنَ يَقُدَمُ مَكَّةَوَمُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذلِكَ عَلَى آكُمَةٍ غَلِيُظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ نَّمَّهُ وَلَكِنُ اَسُفَلَ مِنُ ذلِكَ عَلَى آكُمَةٍ غَلِيُظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسُحِدِ الَّذِي بُنِيَ نُمَّهُ وَالْكِنُ اَسُفَلَ مِنُ ذَٰلِكَ عَلَى آكُمَةٍ غَلِيُظَةٍ وَّأَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقُبَلَ فُرُضَتِي الْحَبَلِ الَّذِي بَيْنَةً وَبَيْنَ الْحَبَلِ الطُّويُلِ نَحُوَالَكُعُبَةِ فَجَعَلَ الْمَسُحِدَ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ يَسَارَ الْمَسُحِدِ بطَرَفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُفَلَ مِنْهُ عَلَى الْاَكُمَةِ

داہنی جانب در فتوں کے یاس ازے۔ سیل ہر شا (بہاڑ) کے کنارے سے ملی ہوئی ہے اور اُس کے راستہ کے در میان میں قریب ایک تیر کے نشان کا فاصلہ ہے اور عبداللداس در خت کے پاس نماز بڑھتے تھے۔جوسب در ختول سے زیادہ راستہ کے قریب تھااور ان سب سے زیادہ لمباتھا عبداللہ بن عمر نے نافع سے یہ (بھی) بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیل میں (بھی) ازے تھے۔ جو (مقام)مرالظہر ان کے اخیر میں مدینہ کی طرف ہے جب کوئی ہخص صفراوات (کے پہاڑوں) سے اترے 'آپ اس سل کے گہراؤیس راستہ کی بائیں جانب جب کہ تو مکہ کو جارہا ہو نزول فرماتے تھے۔ رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم کے اترنے کی جگہ اور راستہ کے در میان میں صرف ایک چھر کا نشان ہے اور عبداللہ بن عمر نے نافع ے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (مقام) ذی طوی میں اترتے تھے اور رات کو رہتے تھے۔ جب صبح ہوتی اور صبح کی نماز يرصة (يداس وقت) جب كه آپ كمه تشريف لات اور رسول خدا صکی الله علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی یہ جگہ ایک سخت ٹیلہ پر ہے،نہ اس معجد میں،جو وہاں بنائی گئی ہے۔ بلکہ اس سے ینچے اس مخت نیلہ یر،اور عبدالله بن عراسے تافع نے یہ (بھی) بیان کیا کہ نی ملکی الله علیہ وسلم اس بہاڑی گھاٹی کے سامنے آئے وہ گھاٹی کہ جواس بہاڑ اور بڑے پہاڑ کے در میان میں کعبہ کی طرف ہے۔ پھر آپ نے اس مسجد کوجو وہاں بنائی گئی ہے' بائیں جانب چھوڑ دیاجو ٹیلہ کی طرف ہے اور نی صلی الله علیه وسلم کے نماز پڑھنے کی جگداس سے بنچے سیاہ ٹیلہ کے اوپر ہے، ٹیلے سے دس گزیاس کے قریب چھوڑ دو' پھر پہاڑ کے اس گھاٹی کی طرف جو تمہارے اور کعبہ کے در میان میں ہے منہ کر کے نماز پڑھو۔

السَّوُدَآءِ تَدَعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشُرَةَ اَذُرُعِ السَّوُدَآءِ تَلَعُ مَنْ الْكُمَةِ عَشُرَةً اَذُرُعِ الْوَنَحُوهَا ثُمَّ تُصَلِّى مُسْتَقُبِلَ الْفُرُضَتَيْنِ مِنَ الْحَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الكَّعُبَةِ ـ

٣٣١ بَاب سُتُرَةِ الْإِمَامِ سُتُرَةً مَّنُ خَلْفَهً - ٤٦٦ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَامَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنَ عَبَّاسٌ قَالَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٌ قَالَ اللهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اللهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اللهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اللهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ اللهِ مَلَى اللهُ قَدُنَاهَزُتُ الْاحْتِلامَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَيْرِ جِدَارٍ عَلَيْ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنِي اللهِ عَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ فَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ فَيْرَ حِدَارٍ وَارُسُلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ وَدَحَلْتُ فِي الصَّفِ فَيْرَكُ لَكُ وَارُسُلْتُ الْآتَانَ تَرْتَعُ وَدَحَلْتُ فِي الصَّفِ فَلَمُ وَارُسُلْتُ الْآلَاكُ عَلَى آحَدٌ -

27. حَدَّنَنَا السُحْقُ قَالَ نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَاعَبُدُ اللَّهِ بَنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَاعَبُدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَالًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوُمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوُمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ خَرَجَ يَوُمَ الْعِيْدِ آمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيُهِ فَيُصَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَاءً وَكَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنَ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءً .

٤٦٨ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ نَاشُعُبَهُ عَنُ عَوُنِ الْنِ آبِي يَقُولُ إِنَّ الْنِي آبِي يَقُولُ إِنَّ النِّي صَلَّى بِهِمُ بِالْبَطُحَآءِ النِّيِّ صَلَّى بِهِمُ بِالْبَطُحَآءِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةً الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعِمَارُ ـ اللّهَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ـ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٣٢ بَابِ قَدُرِكُمُ يَنْبَغِيُ أَنُ يَّكُونَ بَيْنَ المُصَلِّعُ وَالسُّتُرَةِ \_

٤٦٩\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ زُرَارَةً قَالَ نَاعَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِيُ حَازِمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

باب اساساله ماسترهاس کے پیچھے والوں (کیلئے کافی ہے)

الاس عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس وایت کرتے ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار آیا۔ اس وقت میں قریب البلوغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار کے علاوہ کسی دوسری چیز کاسترہ (آئر) قائم تھی، میں صفا کے کچھ حصہ کے سامنے سے سواری کی حالت میں گزرگیا، اور میں خود کھر اتر کر گدھی کو میں نے چھوڑ دیا، تو وہ چرنے گی۔ اور میں خود (نماز) کی صف میں شامل ہو گیا۔ (لیکن میرے اس فعل کو دیکھ کر) کی نے بچھے منع نہ کیا۔

۲۷سداسحاق عبدالله بن نمیر عبیدالله، نافع ابن عرار وایت کرتے بیں کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم جب عید کے دن (نماز پڑھانے) نکلتے تو حکم دیتے کہ نیزہ آپ کے سامنے گاڑدیا جائے، آپ اس کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھاتے اور لوگ آپ کے بیچھے ہوتے 'سفر میں (بھی) آپ یہی کرتے تھے ای جگہ سے امراء نے اسے اختیار کرلیا ہے۔

۳۱۸ - ابوالولید' شعبہ' عون بن الی جیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کویہ کہتے ہوئے سنا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحاء میں لوگوں کو نیزے کاسترہ قائم کر کے نماز پڑھائی، ظہر کی دور کعت اور عصر کی دور کعت (کیونکہ آپ مسافر تھے) آپ کے سامنے سے عورت اور گدھے نکل رہے تھے۔

باب ۳۳۲ نماز پڑھنے والے اور سترہ کے دہر میان کتنا فاصلہ ہوناچاہئے۔

۲۹ سے عمروبن زرارہ عبدالعزیز بن ابی حازم 'ابوحازم، سہل بن معد روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم کے نماز پڑھنے کی جگہ 'اور دیوار کے در میان میں ایک بکری کے نکل جانے کے بقدر (فاصله هو تا) تھا۔

۰۷- کی بن ابراہیم 'بزید بن ابی عبید 'سلمہ (بن اکو گ) روایت کرتے ہیں کہ معجد (کی جانب قبلہ) کی دیوار منبر کے پاس تھی اور دونوں کے درمیان اس قدر فصل تھا کہ کری اس سے نکل سکتی تھی۔

باب ٣٣٣ نيزے كى طرف (منه كركے) نماز پڑھنے كا

الاسم مسدد' بیخی' عبیدالله' نافع' عبدالله بن عرار وایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے لئے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھااور آپ اس کی طرف (منه کرکے) نماز پڑھتے تھے۔

باب ٣٣٣٠ عنزه کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھنے کا بیان۔ ٢٧٥ ۔ آدم ، شعبہ ، عون بن الی جیفہ اروایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے، کہ دو پہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے ، آپ کے لئے وضو کا پانی حاضر کیا گیا ، آپ نے وضو فرمایا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی اس وقت آپ کے سامنے نیزہ قائم کر دیا گیا تھا، عورت اور گدھے اس کے پیچے سے نکل رہے تھے۔

۳۷س می کم بن حاتم بن بزلج شاذان شعبه عطاء بن الی میمونه انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم جب اپنی حاجت (رفع کرنے) کے لئے باہر تشریف لے جاتے، تو میں اور آیک لڑکا آپ کے بیچھے جاتے۔ ہمارے ہمراہ آیک چیٹری یالا تھی یا چھوٹا سانیزہ ہوتا تھا اور آیک طرف پانی کا ظرف (بھی) ہوتا تھا۔ جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوتے تو وہ ظرف ہم آپ کودے دیتے۔

باب ۱۳۵۵ مکہ اور دوسر بے مقامات میں ستر ہ کا بیان (۱)۔ سم سم سر ہ کا بیان (۱)۔ سم سم سر سال میں کہ سم سال میں کہ اور سے باس تشریف دو پہر کو رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ \_

٤٧٠ حَدَّنَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَايَزِيدُ
 ابنُ آبِى عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ حِدَارُ
 الْمَسُجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَاكَادَتِ الشَّاةُ
 تَجُوزُهَا.

٣٣٣ بَابِ الصَّلوٰةِ اِلَى اِلْحَرُبَةِ \_

٤٧١\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَايَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ قَالَ اَخَبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُرُكَزُلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُرُكَزُلَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّيُ اِلِيُهَا \_

٣٣٤ بَابِ الصَّلوةِ الِّي الْعَنَزَةِ \_

27٢ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ لَا شُعْبَةُ قَالَ لَا شُعْبَةُ قَالَ لَا عُونُ بُنُ اَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي عُونُ بُنُ اَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي قَالَ خَرَجَ اللَّيْنَا النَّبِي بِالْهَاجِرَةِ فَأَتِي بِوَضُوَّ وَالْعَصُرَ بِوَضُوَّ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ يَمُرّانِ مِنْ وَرَائِهَا.

٤٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ بَزِيْعٍ قَالَ نَاشَاذَانُ عَنُ شُعْبَةً عَنُ عَطَآءِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ فَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعُتُهُ النَّ وَعُكَامً أَوْعَضًا اَوْعَنَزَةً وَمَعَنَا إِذَا وَعُصًا اَوْعَنزَةً وَمَعَنَا إِذَا وَعُصًا اَوْعَنزَةً وَمَعَنا إِذَا وَقَالَاهُ الإِدَاوَةً لِا اللَّهُ الْإِدَاوَةً لِا اللَّهُ الْإِدَاوَةً لِا اللَّهُ الْإِدَاوَةً لِللَّهُ الْإِدَاوَةً لِللَّهُ الْإِدَاوَةً لِللَّهُ الْإِدَاوَةً لِللَّهُ الْإِدَاوَةً لِللَّهُ الْإِدَاوَةً لِللَّهُ الْإِدَاوَةً لِللَّهُ الْإِدَاوَةً لَيْمُ لَا اللَّهُ الْإِدَاوَةً لِللَّهُ الْإِدَاوَةً لَا إِذَا لَهُ اللَّهُ الْإِدَاوَةً لَا إِنْ اللَّهُ الْإِنْ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُونَالَةُ الْمُؤَالِقُونَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

٣٣٥ بَابِ الشُّتُرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيُرِهَا. ٤٧٤ حَدَّئَنَا شُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ نَاشُعُبَةُ

عَنِ الْحَكْمِ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالٌ خَرَجَ عَلَيْنَا

(۱) امام بخاریؓ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سترہ کے مسلہ میں مکہ اور غیر مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے جو تھم غیر مکہ میں ہے وہی مکہ میں ہے۔ یہی جمہور علاء کی رائے ہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَآءِ الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَّتَوَضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوَّهِ.

٣٣٦ بَابِ الصَّلَوْةِ الِّى الْاسُطُوانَةِ وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ آحَقُ بِالسَّوَارِى مِنَ الْمُصَلُّونَ آحَقُ بِالسَّوَارِى مِنَ الْمُتَحَدِّثِيْنَ اللَّهَا وَرَاَى ابُنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّى بَيْنَ السُطُوا نَتَيْنِ فَادُنَاهُ اللَّى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ اللَّهَا۔

2٧٥ حَدَّنَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَايَزِيدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ نَايَزِيدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنتُ اتِى مَعَ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوعِ اَبِي عُبَد الْمُصُحَفِ فَيُصَلِّى عِنْد الْمُصُحَفِ فَيُصَلِّى عَنْد الْمُصُحَفِ فَقُلْتُ يَا اَبَامُسُلِمِ اَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلواةَ عِنْدَ هَذِهِ الْاُسُطُوانَةِ قَالَ فَانِّى رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلواةَ عِنْدَهَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلواةَ عِنْدَهَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلواةَ عِنْدَهَا لِ

2٧٦ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةً قَالَ سُفَيَانُ عَنُ عَمْرِ و ابُنِ عَامِرٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدُ آدُرَكُتُ كِبَارَ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغُرِبِ وَزَادَ شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ آنَسٍ حَتَّى يَخُرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٣٧ بَابِ الصَّلُوةِ بَيْنَ السَّوَارِيُ فِي غَيْرِ جَمَاعَة\_

27٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ نَاجُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَّعُثَمَانُ بُنُ طَلَحَةً وَبِلَالٌ فَاطَالَ ثُمَّ خَرَجَ زَيْدٍ وَّعُثَمَانُ بُنُ طَلَحَةً وَبِلَالٌ فَاطَالَ ثُمَّ خَرَجَ

لائے بطحاء میں آپ نے ظہر اور عصر کی دو(دو)ر کعتیں پڑھیں، اور نیزہ آپ کے آگے گاڑ دیا گیا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا (تھا) تولوگ آپ کے وضو کاپانی (تبر کاچہروں پر) ملنے لگے (تھے)۔

باب ٣٣٦ ستون كي طرف (منه كرك) نماز يرصن كا بیان۔ اور عمر نے فرمایا ہے کہ کسی باتیں کرنے والے انسان کے پس بشت نماز پڑھنے سے بیدافضل ہے کہ ستون میں (آڑ میں) نماز ادا کرے 'ابن عمرؓ نے (ایک مریتبہ)کسی شخص کو د و ستونوں کے در میان میں نماز پڑھتے دیکھا تواہے ایک ستون کے قریب کردیا اور فرمایا کہ اس کی آڑمیں نماز پڑھو۔ 420ء کی بن ابراہیم' یزید بن ابی عبید روایت کرتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوع کے ہمراہ (مسجد نبوی) میں آیا کر تا تھا،وہ اس ستون کے پاس نماز بڑھاکرتے تھے جومصحف کے قریب تھا۔ میں نے کہاکہ اے ابو مسلم! میں دیکھنا ہوں کہ تم اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہو 'انہوں نے کہایہ اس لئے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسکم کواس کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش فرماتے دیکھاہے۔ ۲۷ ۲۳ قبیصه مسفیان عمروبن عامر انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات کی ہے وہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف سبقت کیا کرتے تھے۔ تا کہ ان کی آڑیں نمازاد اکریں اور شعبہ نے عمروے انہوں نے انس ا ے (اتنی عبارت اور) زیادہ روایت کی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے۔

بابے ۳۳۷ اگر اکیلا ہو توستونوں کے در میان نماز پڑھنے کا سان

۷۷ سمد موکیٰ بن اسمعیل 'جو رید 'نافع ، ابن عرِّر وایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہؓ بن زید اور عثانؓ بن طلحہ اور بلالؓ کعبہ کے اندر گئے ، پھر باہر آئے ، اور میں آپؓ کے بعد سب سے پہلے داخل ہوا' تو میں نے بلالؓ سے بوچھاکہ آپؓ نے کہاں نماز پڑھی

وَكُنُتُ اَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى آثَرِهِ فَسَالُتُ بِلَالًا آیُنَ صَلَّی فَقَالَ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ الْمُقَدَّمَیْنِ۔ ۱۷۸ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنِ یُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ بُنُ آنَسٍ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ بُنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الكَّعُبَةَ وَأَسَامَةُ بُنُ زَیْدٍ وَبِلالٌ وَعُثُمَالُ بُنُ طَلُحَةَ الحُحَبِیُّ، فَاعُلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِیها وَسَالُتُ بِلالًا حِینَ فَاعُلَقَهَا عَلَیْهِ وَمَكَثَ فِیها وَسَالُتُ بِلالًا حِینَ فَاعُلَقَهَا عَلَیْهِ وَمَكَثَ فِیها وَسَالُتُ بِلالًا حِینَ خَرَجَ مَاصِنَعَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَینَ جَعَلَ عَمُودًا عَنُ یَّمِینِه وَعَمُودًا عَنُ یَمِینِه وَتَلَی وَقَالَ لَنَا اِسُمْعِیلُ حَدَّنی مِالِكُ فَقَالَ عَمُودًا عَنُ یَمِینِه مِالِكُ فَقَالَ عَمُودًا عَنُ یَمِینِه مِالِكُ فَقَالَ عَمُودُینِ عَنُ یَمِینِه مِالِكُ فَقَالَ عَمُودًا عَنُ یَمِینِه مِالِكُ فَقَالَ عَمُودُینِ عَنُ یَمِینِه مِالِكُ فَقَالَ عَمُودُینِ عَنُ یَمِینِه مِالِكُ فَقَالَ عَمُودُینِ عَنُ یَمِینِه مِالِكُ فَقَالَ عَمُودُینِ عَنُ یَمِینِه .

#### ۳۳۸ بَاب\_

2٧٩ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ نَاآبُوُ ضَمْرَةَ قَالَ نَامُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ الَّ عَبُدَاللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكُعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجُهِهِ عِبُدَاللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكُعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجُهِهِ حِيْنَ يَدُخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ طَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجُهِهِ وَيَنُ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجُهِهِ قَرِيبًا مِن ثَلِثَةِ اَذُرُعِ صَلّى يَتَوَجَّى الْمَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْسَ عَلَى اَحَدِنَا بَاسُ وَلَيْسَ عَلَى اَحَدِنَا بَاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْسَ عَلَى اَحَدِنَا بَاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ وَلَيْسَ عَلَى اَحَدِنَا بَاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ وَلَيْسَ عَلَى اَحَدِنَا بَاسُ

٣٣٩ بَابِ الصَّلْوةِ اِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيْرِ والشَّحَرِ وَالرَّحُلِ۔

#### ہے؟ بلال نے کہاا گلے دونوں ستونوں کے در میان میں۔

۸۷٪ عبداللہ بن یوسف' مالک بن انس' نافع' عبداللہ بن عرق روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید و اور بلال اور عثان بن طلحہ جمی کعبہ میں داخل ہوگئے۔ تو عثان نے کعبہ کو داخلہ کے بعد بند کر دیا اور آپ وہاں تھوڑی دیر تھہرے جب آپ باہر نکل آئے، میں نے بلال سے پوچھا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے راحبہ کے اندر) کیا کیا؟ بلال نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو اپنی دائنی جانب اور تین ستونوں کو اپنے پیچھے کم لیا اس وقت کعبہ چھ ستونوں پر بنا ہوا تھا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور ہم سے اسمعیل نے ستونوں کو اپنی کہا کہ دو ستونوں کو اپنی جن ستونوں کو اپنی میں بنان کی 'تو کہا کہ دو ستونوں کو اپنی جانب کر لیا۔

### باب۸۳۳-(يدبابترهمةالبابسے فالى م

۳۷۹ - ابراہیم بن منذر' ابوضم و' موسیٰ بن عقبہ' نافع روایت
کرتے ہیں کہ عبداللہ (بن عمر) جب کعبہ میں جاتے، تو داخل ہوتے
وقت سید ھے چلے جاتے - جب اندر پہنی جاتے اور در وازہ کو اپنی پشت
کی طرف کر لیتے تو اور چلتے - یہاں تک کہ جب ان کے اور اس دیوار
کے در میان میں' جو ان کے منہ کے سامنے ہوتی تھی تین گز (کا
فصل) رہ جاتا تھا۔ تو نماز پڑھتے، وہ اسی مقام (میں نماز پڑھنے) کی
کوشش کرتے تھے جس کی نسبت بلال نے انہیں خبر دی تھی کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ تم میں
سے کسی پر پھی تنگی نہ تھی، کعبہ کی جس طرف چاہے نماز پڑھ لے۔
باب ۳۳۹ او نمٹن 'اور اونٹ 'اور در خت اور کجاوہ کو آڑ بناکر

۰۸۷۔ محمد بن ابی بکر مقد می بھری معتمر بن سلیمان عبید اللہ بن عمر ، نافع ابن عمر ٔ معتمر بن سلیمان عبید اللہ بن عمر ، نافع ابن عمر ٔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی سواری کو عرضاً بٹھا دیتے تھے اور اس کی طرف (منہ کر کے ) نماز پڑھتے تھے (نافع کہتے ہیں) میں نے کہا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے جب کہ سواریاں چلنے لگتیں (تو حضور کمیا کرتے تھے ؟) بولے کہ

نماز برمضے کا بیان۔

قَالَ كَانَ يَاخُذُالرَّحُلَ فَيَعُدِلُهُ فَيُصَلِّبُ اللَّى اللَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ اللَّهُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ اللَّهُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ اللَّهُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللللْلِي اللللْلِمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٤٠ بَاب الصَّلُوةِ الَى السَّرِيُرِ - ٤٨١ عَنْ الصَّرِيُرِ عَنْ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَنُ مَّنُهُ قَالَ نَاجَرِيرُ عَنُ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَنَ مَّنُصُورٍ عَنُ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ الْمَلْبِ وَالْحِمَارِ فَلَدَ وَالْحِمَارِ لَقَدُ رَايَتُنِي مُضُطَحِعةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَحِيءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيتَوسَّطُ السَّرِيرَ فَيجَيءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيتَوسَّطُ السَّرِيرُ فَيلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيتَوسَّطُ السَّرِيرُ عَلَى النَّسَلُ مِن لِحَافِى - فَيُصَلِّى مَن مَرَّ اللَّهُ عَلَيهِ رَحِيلِ السَّرِيرُ حَتَّى انْسَلَّ مِن لِحَافِى - وَلَى السَّرِيرُ حَتَّى انْسَلَّ مِن لِحَافِى - وَلَى السَّرِيرُ حَتَّى انْسَلَّ مِن لِحَافِى - وَرَدَّ الْبُنَ عَمْرَ فِى التَّشَهُدِ وَفِى الْكُعْبَةِ وَوَلَى الْكُعْبَةِ وَقَالَ اِنْ آئِي اللَّهُ اللَّهُ قَاتِلَهُ قَاتِلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّه

201 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمْ قَالَ آنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ نَايُونُسُ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِلَالٍ عَنُ آبِي صَلَى اللّهُ صَالِحِ آنَّ آبَا سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آيَاسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ المُغِيرَةِ قَالَ نَاحُمَيُدُ بُنُ هِلَالِ نِ نَاسُلَيْمَانُ بُنُ المُغِيرَةِ قَالَ نَاحُمَيُدُ بُنُ هِلَالِ نِ الْعَدَوِيُّ قَالَ نَابُوصَالِحِ السَّمَّانُ قَالَ رَايُتُ آبَا الْعَدَوِيُ قَالَ نَابُوصَالِحِ السَّمَّانُ قَالَ رَايُتُ آبَا اللهِ سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيَّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةً يُصَلِّى إلى شَعِيدِ نِ الْخُدُرِيِّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةً يُصَلِّى إلى اللهِ شَيْدِ وَنَ مَنَ النَّاسِ فَارَادَ شَآبٌ مِّنُ بَنِي اللهِ فَي صَدُرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمُ يَجِدُ مَسَاعًا اللّهِ فَي صَدُرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمُ يَجِدُ مَسَاعًا اللّهِ بَنُ يَكِيهِ فَدَفَعَ آبُو سَعِيدٍ آشَدًا فَي صَدُرِهِ فَعَادَ لِيَحْتَازَ فَدَ فَعَهُ آبُوسُعِيدٍ آشَدًا أَبُوسُعِيدٍ آشَدًا فَي مَن ابِي سَعِيدٍ وَّدَحَلَ عَلَى مَنُ آبِي سَعِيدٍ وَّدَحَلَ عَلَى مَنُ اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَّدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَّدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى

آپ کجاوے کولے لیتے تھے 'پھراس کے پچھلے حصہ کی طرف (یا بیہ کہاکہ )اس کے موخر (کی طرف) نماز پڑھ لیتے تھے ،اور ابن عمرؓ بھی یکی کرتے تھے۔

باب ۳۳۰ تخت کی طرف (منه کر کے) نماز پڑھنے کا بیان۔
۱۸۵ عثان بن ابی شیبه 'جریر' منصور 'ابراہیم 'اسود' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ (ایک مرتب) انہوں نے کہا۔ کیاتم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا؟ میں نے توبید دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو تخت کے نج میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے (چونکہ تخت پر سامنے میں لیٹی ہوتی) تو میں اس بات کو براجا نتی تھی کہ (نماز میں) آپ کے سامنے رہوں۔لہذا میں تخت کے پایوں کی طرف نکل کراپے لحاف سے باہر ہو جاتی تھی۔

باب ۱۳۴۱ مناز پڑھنے والے کو چاہئے کہ جو شخص اس کے سامنے سے گزرے، تو اسے روک دے اور ابن عمر نے حالت تشہد میں جب کہ وہ کعبہ میں تھے ایک شخص کو اپنے سامنے سے واپس کر دیا اور کہا کہ اگر وہ بغیر لڑے نہ مانے تو اس سے لڑے۔

أَبُوُ سَعِيُدٍ خَلْفَةً عَلَى مَرُوانَ فَقَالَ مَالَكَ وَلِإِبُنِ اَخِيلُكَ يَا اَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ اللَّى شَيُءٍ يَّسُتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَارَادَ اَحَدُّ اَنُ يَّحْتَازَبَيْنَ يَدَيُهِ فَلْيَدُ فَعُهُ فَإِنْ آبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ \_

٣٤٢ بَابِ إِنْمِ الْمَآرِبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيُ\_

مَالِكُ عَنُ آبِى النَّصُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ مَالِكُ عَنُ آبِى النَّصُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ آلَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ آرُسَلَهُ إلى عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ آلَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ آرُسَلَهُ إلى عَنُ بُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى فَقَالَ آبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ المَآرُّئِينَ يَدَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ المَآرُّئِينَ يَدَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ المَآرُّئِينَ يَدَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ المَآرُّئِينَ يَدَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ المَآرُّئِينَ يَدَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ المَآرُّئِينَ يَدَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ المَآرُّئِينَ يَدَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ الْمَآرُّئِينَ يَدَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو يَعْلَمُ المَآرُّئِينَ يَدَي لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو النَّصُرِ لَآلُولُونَ عَنُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو النَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٤٢ بَابِ اِسْتِقُبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّىُ وَكَرِهَ عُثُمَانُ اَنُ يَّسْتَقُبِلَ الرَّجُلُ وَهُوُ يُصَلِّىُ وَهِذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَامَّا إِذَا لَمُ يَشْتَغِلُ بِهِ فَقَدُ قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مَّا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقُطَعُ صَلواةً الرَّجُلِ \_

٤٨٤ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ خَلِيُلٍ قَالَ اَنَا عَلِيُّ اللهُ عَلَيُّ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآثِشَةَ اَنَّةً ذُكِرَ عِنُدَهَا مَايَقُطَعُ

وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی الیی چیز کی طرف نماز پڑھ ہرہاہو،جواسے لو گوں سے چھپالے پھر کوئی شخص اس کے سامنے سے نکلنا چاہے، تواسے چاہیئے کہ اسے ہٹادے۔ اگروہ نہ مانے تواس سے لڑے اس لئے کہ وہ شیطان ہی ہے۔

باب۳۲س۔ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے گناہ کا بیان۔

۳۸۳۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالنظر (عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام) بسر بن سعید روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے ان کو ابوجہیم کے پاس جیجا، تاکہ وہ ان سے پوچیس کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والے کے آگے نکل جانے والے کے بارے میں کیاسا ہے۔ توابوجہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے نکلنے والا بیہ جان لیٹا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے۔ تواس کو نمازی کے سامنے نکلنے جان لیٹا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے۔ تواس کو نمازی کے سامنے نکلنے سے چالیس (سال) کھڑ ار ہنازیادہ پند ہو تا۔ ابونضر (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن کہایا چالیس مہینے یا چالیس بہتے یا چالیس مہینے یا چالیس برس۔

باب ٣٣٣ - نماز پڑھنے کی حالت میں ایک شخص کادوسر بے شخص کی طرف منہ کرنے کا بیان 'اور حضرت عثان نے اس بات کو مکروہ جانا ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں کسی شخص کا سامنا کیا جائے اور یہ (کراہت) اس وقت ہے کہ نماز پڑھنے والا 'اس کی طرف مشغول ہو جائے۔ اور اگر مشغول نہ ہو تو زید بن ثابت کا قول ہے کہ مجھے اس کی بچھ پرواہ نہیں۔ کیونکہ کوئی آدمی کسی آدمی کی نماز کو فاسد نہیں کر تا۔ کسم سلم ' مسلم ' مسروق ' مسلم ' مسلم ' مسلم ' مسروق ' مسلم ' مسلم ' مسروق ' مسلم ' مسلم ' مسروق ' مسلم ' مسلم ' مسلم ' مسروق ' مسلم نا مسروق ' مسلم نا مسلم ' مسروق ' مسلم نا مسلم ' مسروق ' مسلم نا مسلم ' مسروق ' مسلم نا کہ کا اور گھوا ہو جو نماز کو فاسد کردیتی ہیں۔ تولوگوں نے بیان کیا کہ کا اور گھوا

الصَّلُوٰةَ فَقَالُوُا يَقُطَعُهَا الْكُلَبُ وَالْحِمَارُ وَالْحِمَارُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ فَقَالَتُ لَقَدُ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدُ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَإِنِّى لَيُنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ وَأَنَا مُضَطَحِعَةً عَلَى السَّرِيرِ لَيَنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ وَأَنَا مُضَطَحِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونَ لِيَ الْحَاجَةُ وَآكُرَهُ أَنُ اَسْتَقْبِلَةً فَانُسَلُّ لِيَسِكَلًا وَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْبَرَهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْبَرَهِيمَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْبَرَهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ نَحُوهً.

٣٤٤ بَابِ الصَّلوةِ خَلُفَ النَّائِمِ.

2۸٥ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَايَحُيْنَ قَالَ نَايَحُيْنَ قَالَ نَايَحُيْنَ قَالَ نَايَحُيْنَ قَالَتُ نَاهِشَامٌ قَالَ حَدَّنَنِيُ آبِي عَنُ عَآثِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ وَآنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا آرَادَ آنُ يُّوْتِرَ رَاقِبَهِ فَإِذَا آرَادَ آنُ يُّوْتِرَ لَيَقَظِيْنُ فَأَوْتَرُتُ \_

٥ ٣٤ بَابِ التَّطُوُّعِ خَلْفَ الْمَرُاةِ

201 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مِالِكُ عَنُ آبِي النَّضُرِ مَولٰي عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ آبِي النَّضُرِ مَولٰي عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدَ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كُنُتُ آنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كُنُتُ آنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ وَسَلَّمَ وَرِجُلَاى فِي قِبُلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي وَسَلَّمَ وَرِجُلَاى فِي قَاذَا قَامَ بَسَطُتُهُمَا قَالَتُ وَالْبُيُوتُ يَومُعَذِ لَيْسَ فِيهُا مَصَا بِيُحْ۔ وَاللهِ مَنْ بَيْحُ۔

٣٤٦ بَابِ مَنُ قَالَ لَايَقُطَعُ الصَّلوةَ شَيُءٌ.

٤٨٧ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ ثَنَا اَبِي آبِیُ قَالَ نَا الْاَعُمَشُ قَالَ نَا اِبْرَاهِیُمُ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآثِشَةَ حِقَالَ الْاَعْمَشُ وَحَدَّثَنِیُ

اور عورت نماز کو فاسد کر دیتی ہے، حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ بے
شک تم نے ہم لوگوں کو کتابنادیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز

پڑھتے دیکھا ہے، اس حالت میں کہ میں آپ کے اور قبلہ کے
در میان میں تخت پر لیٹی ہوتی تھی۔ پھر مجھے پچھ ضرورت ہوتی۔
(چونکہ) میں اس بات کو براجانتی تھی کہ آپ کے سامنے ہو جاؤں،
تومیں آہتہ سے نکل جاتی تھی۔

باب ۳۴۴۔ سوئے ہوئے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کا سان

۸۵ سدد کی بشام بن عردہ عردہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم نماز پڑھتے تھے۔اور میں آپ کے فرش پرعرضا سوئی ہوئی تھی۔ پھر جب آپ چاہتے کہ وتر پڑھیں، تو مجھے جگالیتے اور میں (بھی) وتر پڑھ لیتی تھی۔

باب ۳۴۵۔ عورت کے سامنے ہوتے ہوئے نقل نماز پڑھنے کابیان۔

۲۸۶ عبداللہ یوسف 'مالک' ابو النظر (عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام) ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن 'حفرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی تھی اور میر ہے پیر آپ کے قبلہ (کی جانب) میں ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے دبادیے اور میں اپنے پیر سمیٹ لیتی جب آپ کھڑے ہو جاتے۔ تو میں پیر بھیلا دیں۔ عائشہ کہتی ہیں اس وقت گھروں میں چراغ نہ (جلتے) تھے۔

باب ۳۲ سے اس شخص کی دلیل جس نے کہا ہے کہ نماز کو کوئی چیز فاسد نہیں کرتی۔

۳۸۷۔ عمر و بن حفص بن غیاث 'حفص بن غیاث 'اعمش 'ابراہیم ، اسود 'عائشہ 'اعمش 'مسلم 'مسروق 'حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کیا گیاجو نماز کو فاسد کر دیق

مُسُلِمٌ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ ذُكِرَ عِنُدَهَا مَايَقُطعُ الصَّلُوةَ الْكُلُبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ وَالْحَمُرُوالْكِلَابِ وَاللّهِ لَقَدُ وَالْمَرُأَةُ وَاللّهِ لَقَدُ وَاللّهِ لَقَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى وَاللّهِ لَقَدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى وَاللّهِ لَقَدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى وَاللّهِ عَلَى السَّرِيرِينَنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ مُضَطَحِعةً فَتَبُدُو لِيَكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانُسَلُّ مِنُ عِنْدِ رِجُلَيْهِ. صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانُسَلُّ مِنُ عِنْدِ رِجُلَيْهِ. صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانُسَلُّ مِنُ عِنْدِ رِجُلَيْهِ. يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا ابْنُ اَحِى ابْنِ يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا ابْنُ اجِى ابْنِ شَعْمُ وَاللّهُ مَلْكُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَرَاشِ اهُلِهِ. عَنْ الْعَبْرَنِي وَيَنْ الْقِبُلَةِ عَلَى فَراشِ اهْلِهِ.

٣٤٧ بَابِ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِه فِي الصَّلوٰةِ\_

28.٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَمْرِ وَ بُنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِي عَنُ آبِي قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنُتَ زَيْنَبَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنُتَ زَيْنَبَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِآبِي الْعَاصِ بُنِ رَبِيعَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِآبِي الْعَاصِ بُنِ رَبِيعَةَ ابْنِ عَبُدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَحَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا

٣٤٨ بَابِ إِذَا صَلَّى اللَّى فِرَاشٍ فِيُهِ حَائِضٌ ـ

ہیں، لیمنی کے کااور گدھے کااور عورت کا۔ حضرت عائش نے کہاکہ تم نے ہم لوگوں کو گدھوں اور کتوں کی مثل بنادیا۔ واللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے و یکھاہے اس حال میں کہ میں تخت پر آپ کے اور قبلہ کے در میان میں لیٹی ہوئی تھی پھر مجھے کچھے ضرورت در پیش ہوتی تھی چونکہ میں اس بات کو براجانتی تھی کہ اٹھ بیٹھوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں۔لہذا میں آپ کے پیروں کے پاس سے نکل جاتی تھی۔

۸۸ ، ۱ ساس الراہیم العقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے بھیجے (محمد بن عبد اللہ) نے اپنے چھاڑ (محمد بن عبد اللہ) نے اپنے چھاڑ (ابن شہاب) سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اس کو کوئی چیز توڑتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائش نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑ ہوتے اور نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں آپ کے گھر کے فرش پر عرضا لیٹی ہوتی تھی۔

باب ۲ سے سات نماز میں حیوٹی لڑکی کو اپنی گردن پر اٹھانے کابیان۔

۳۸۹ عبدالله بن یوسف 'مالک عامر بن عبدالله بن زبیر 'عمرو بن سلیم زرتی 'ابو قیاده انصاری روایت کرتے ہیں که رسول خداصلی الله علیه وسلم نماز پڑھتے تھے۔اور آپ اسی حالت میں زینب بنت رسول اللہ صلی الله علیه وسلم اور ابوالعاص بن ربیعه بن عبدالشمس کی بیٹی امامہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جب سجدہ کرتے، توان کو اتار دیتے (ا)۔ ادر جب کھڑے ہوتے، توان کو اٹھا لیتے۔

باب ۳۴۸۔ایسے فرش کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھنے کا بیان 'جس میں حائضہ عورت لیٹی ہوئی ہو۔

(۱) یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواس تھیں۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران یہ خود ہی چڑھ جاتی تھیں اور خود ہی اتر جاتی تھیں جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔

٣٤٩ بَابِ هَلُ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَيُ يَسُجُدَ \_

29٢ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي قَالَ نَا يَحُيٰى قَالَ نَا يَحُيٰى قَالَ نَا يَحُيٰى قَالَ نَا الْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ نَاالْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ نَاالْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ وَالْتَهُ وَالْحَمَارِ لَقَدُ رَأَيْتُنِى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَانَا مُضُطَحِعَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ، فَإِذَا يُصَلِّى وَانَا مُضُطَحِعةً بَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ، فَإِذَا رَادَ اَنْ يَسُجُدَ غَمَزَ رِجُلَى فَقَبَضُتُهُمَا \_

٥٠ بَابِ الْمَرْأَةِ تَطُرُحُ عَنِ الْمُصَلِّى شَيئًا
 مِنَ الْاَذَى ـ

٩٣ ٤ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ اِسُحَاقَ السِتْرُمَارِيُ قَالَ نَا عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى قَالَ نَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى قَالَ نَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ اَبِي اِسُحَاقَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى عِنْدَ الكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى عِنْدَ الكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمُ إِذْقَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمُ آلَا تَنْظُرُونَ اللَّي مَنْهُمُ آلَا تَنْظُرُونَ اللَّي هَذَا الْمَرَآئِينَ أَيُّكُمْ يَقُومُ اللَّي جَزُورِ اللِي هَذَا الْمَرَآئِينَ آئِكُمْ يَقُومُ اللَّي جَزُورِ اللِي هَذَا الْمَرَآئِينَ آئِينَ الْكُمْ يَقُومُ اللَّي جَزُورِ اللِي هَذَا الْمَرَآئِينَ الْكُومَ يَقُومُ اللَّي جَزُورِ اللِي هَذَا الْمَرَآئِينَ الْمَالِقِيمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرَاقِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

۴۹۰۔ عمرو بن زراہ' ہشیم' شیبانی' عبداللہ بن شداد بن ہاد' میمونہ بنت حارث ٔ روایت کرتی ہیں کہ میر افرش (بستر)رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم کے مصلیٰ کے برابر ہو تا تھا۔ اکثر آپ کا کپڑا (نماز پڑھنے میں) مجھ پر پڑجا تا تھا۔اور میں اپنے فرش پر ہوتی تھی۔

99 سرابوالنعمان عبدالواحد بن زیاد شیبانی سلیمان عبدالله بن شداد بن مراد بن ماد کرتی میں که نبی صلی الله علیه وسلم نماز براجة موت میں آپ کے برابر سوتی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ پر پڑجا تاتھا۔ حالا نکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

باب ۳۴۹۔ کیا یہ جائزہے کہ مردا پی بی بی کو سجدہ کے وقت دبادے تاکہ سجدہ کرے۔

۳۹۲ مروبن علی کیک عبید الله ، قاسم ، حضرت عائش روایت کرتی بیس که تم نے براکیا جو ہم لوگوں کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے اور میں آپ کے اور قبلہ کے در میان میں لیٹی ہوتی تھی۔جب آپ سجدہ کرناچاہے تو میرے پیروں کو دبادیے (ا)، تومیں ان کو ہٹالیتی۔

باب ۵۰س۔ اس امر کابیان کہ عورت نماز پڑھنے والے کے جسم سے نایا کی کودور کرے۔

۱۹۳ مر احمد بن اسحاق سر ماری عبید الله بن موسی اسرائیل ابو اسحاق عمرو بن میمون عبد الله (بن مسعود) روایت کرتے ہیں که ایک مر تبد رسول خداصلی الله علیه وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے قریش کی جماعت اپنی مجلسوں میں بیٹھی ہوئی تھی، کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے ؟ تم میں سے کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے (ذیح کئے ہوئے) اونٹ کے مقام پر جائے اور اس کا گو برخون اور بچہ دان لے آئے، پھر انتظار کرے کہ جائے اور اس کا گو برخون اور بچہ دان لے آئے، پھر انتظار کرے کہ

(۱) امام بخاریؒاس حدیث سے یہ مسئلہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ مس مر اُۃ لینی عورت کو چھولینانا قض وضو نہیں ہے۔اوریہی علماء حنفیہ کی رائے ہے۔

فَلَانِ فَيَعُمِدُ اللي فَرُثِهَا وَدَمَهِا وَسَلَاهَا فَيَحِيَّءَ بِهِ ثُمٌّ يُمُهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَحَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانَبَعَثَ أَشُقَاهُمُ فَلَمَا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَنَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضِ مِّنَ الضِّحُكِ فَانُطَلَقَ مُنُطَلِقٌ اللي فَاطِمَةَ وَهِيَ جُويُرِيَةٌ فَٱقْبَلَتُ تَسُعٰى وَتُبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدًا حَتَّى ٱلْقَتُهُ عَنْهُ وَٱقْبَلَتُ عَلَيْهِمُ تَسُبُّهُمُ فَلَمَّا قَصْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلوٰةَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِقُرِيشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرِيشٍ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِعَمْرِ و بُنِ هِشَامٍ وَّعُتُّبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ ابِنُ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةً وَ أُمَيَّةً بُنِ خَلَفٍ وَّعُقْبَةً بُنِ اَبِي مُعَيُطٍ وَّعُمَارَةً بُنِ الْوَلِيُدِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدُ رَآيَتُهُمْ صَرُعَى يَوُمَ بَدُرٍ ثُمَّ سُحِبُو ٓ اللَّهِ الْقَلِيُبِ قَلِيُبِ بَدُرِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتُبُعَ اَصُحَابُ الْقَلِيُبِ لَعُنَةً \_

جب ریہ مخض سجدہ میں جائے۔ تواہے اس کے دونوں شانوں کے در میان میں رکھ دے۔ جنانحہ ان کا بڑا بدبخت (عقبہ)اٹھااور حاکر لے آیا۔ جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے، تواس نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دیا،اسی وجہ سے نبی صلی الله عليه وسكم تحده مين ره كئے ' تو وه مشنے لگے ، يہاں تك كه ان مين ے ایک دوسرے پر مارے ہنمی کے گرنے لگا۔ اتنے میں ایک جانے والا فاطمہ کے پاس گیا۔اس وقت آپ بچی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئیں' اور نبی صلی الله علیه وسلم سجده میں تھے۔ یہاں تک که فاطمة نے اسے آپ ( کے جسم ) سے ہٹادیا۔اور قریش کے سامنے انہیں برابھلا کہتی ہوئی آئیں، جب رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر کیے ' تو فرمایا کہ اے اللہ! قریش کو ہلاک فرما (ہر ایک کے) نام لیناشر وع کئے کہ اے اللہ! عمرو بن ہشام کو' عتبہ بن ربیعہ' اور شیبہ بن ربیعہ اور وليدبن عتبه 'اوراميه بن خلف اور عقبه بن الي معيط اور عماره بن وليد کوہلاک فرما۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کوبدر کے دن زمین میں گرا ہواد یکھا۔ اس کے بعد وہ تھییٹ کر بدر کے كؤيں ميں ڈال ديئے گئے، پھر رسول خداصكى الله عليه وسلم نے (ان کے حق میں) فرمایا۔ کہ اس کنویں والوں پر لعنت کی گئی ہے۔

# تيسراياره

# بسم الله الرحلن الرحيم

# نماز کے او قات کا بیان

باب،۵۱۔ نماز کے او قات اور ان کی فضیلت کا بیان اور اللہ تعالی کا قول کہ بے شک مسلمانوں پر نماز موقوت فرض کی گئے ہے ' یعنی اس کاوفت ان کے لئے مقرر کر دیا گیاہے۔ ۹۴ سما۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک،ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن نماز تاخیر سے بردھی، توان کے پاس عروہ بن زبیر آئے اور ان سے بیان کیا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن جب کہ دہ عراق میں تھے دیرے نماز پڑھی، توان کے پاس ابومسعود انصاری آئے اور کہاکہ اے مغیرہ یہ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے (ا)اور انہوں نے نماز برا ھی۔ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى نماز يرهى، پھر انہوں نے نماز یڑھی، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز برا ھی تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی نماز پر ھی ' پھر انہوں نے نماز پر می تورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجى نماز پڑھی ' پھر انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر (جریل علیہ السلام) نے کہاکہ مجھے ایساہی تعلم دیا گیا ہے۔ تو عرر (بن عبدالعزیز) نے عروہ سے کہا کہ تم سمجھ لو کہ کیا بیان کررہے ہو۔ کیا جریل علیہ السلام نے رسول الله صلى الله علیه وسلم کی نماز کے او قات مقرر کئے تھے؟ عروہ نے کہا کہ بثیر بن ابی مسعودا ہے والد سے اس طرح حدیث بیان کرتے تھے۔ عروہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس حالت میں پڑھتے تھے، جب دھوپ ان (حضرت عائشہ) کے جمرے میں رہتی تھی، قبل اس کے ختم ہو جائے۔

## تيسرا پاره

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحَيْمِ

# كِتَابُ مَوَاقِيُتِ الصَّلواةِ

٣٥١ بَابِ مَوَاقِيُتِ الصَّلُوةِ وَفَضُلِهَا وَقَوُلَهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ كِتَبًّا مَّوُقُونًا وَقَنَهُ عَلَيْهِمُ.

٤٩٤ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسُلِّمَةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ أَخَّرَ الصَّلْوةَ يَوُمَّا فَدَّخَلَ عَلَيْهِ عُرُوَّةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ ۚ فَٱخۡبَرَهُ اَنَّ الۡمُغِيْرَةَ بُنَ شُعۡبَةَ ٱخَّرَ الصَّلْوةَ يَوُمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُوْدِ الْاَنُصَارِيُّ فَقَالَ مَاهِذًا يَا مُغِيرَةُ ٱلْيُسَ قَدُ عَلِمُتَ أَنَّ حِبُرِيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ئُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهِذَا أُمِرُتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرُوةَ اِعْلَمُ مَّا تُحَدِّثُ بِهِ وَآنَّ جِبُرِيلَ هُوَ آقَامَ لِرَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلوةِ، قَالَ عُرُوةُ كَذلِكَ كَانَ بَشِيرُ بُنُ آبِي مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيُهِ قَالَ عُرُوَةً وَلَقَدُ حَدَّثَنِيُ عَآثِشَةُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمُسُ فِيُ

(۱) جب معراج کے موقع پرپانچ نمازوں کی فرضیت ہوئی تواس کے بعد طریقہ نمازاوراو قات صلوٰۃ کی تعلیم کیلئے حضرت جریل جیجے گئے۔

حُجرَتها، قَبُلَ أَنْ تَظُهَرَ

٣٥٢ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مُنِيُبِيُنَ اِلَيُهِ وَاتَّقُوهُ وَاقِيْمُوا الصَّلوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشُرِكِينَ.

٥ ٩ ٤ \_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدِ قَالَ نَاعَبَّادٌ وَّهُوَ ابُنُ عَبَّادٍ عَنُ آبِي جَمْرَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيُسِ عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنُ رَّبِيُعَةَ وَلَسُنَا يَصِلُ الِّيُكَ الَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ فَمُرُ نَابِشَيْءٍ نَّاكُذُهُ عَنُكَ وَنَدُعُوا الِّيهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا فَقَالَ آمُرُكُمُ بِأَرْبَعِ وَّأَنَّهَا كُمُ عَنُ أَرْبَعِ ٱلْإِيْمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمُ شَهَادَةُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱنِّيُ رَسُوُلُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلْوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوٰةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا الِّيَّ خُمُسَ مَاغَنِمُتُمُ وَأَنُهَا كُمُ عَنِ

الدُّبَّآءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيُرِ

٣٥٣ بَابِ البِّيُعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلوةِ ـ ٤٩٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ نَّنَا يَحُيلِي

قَالَ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيلُ نَّنَا قَيُسٌ عَنُ جَرِيُر بُن عَبُدِاللَّهِ قَالَ بَايَعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلوٰةِ وَايُتَآءِ الزَّكوٰةِ وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ \_

٤٥٤ بَابِ اَلصَّلُوةِ كَفَّارَةً.

٤٩٧ \_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰي عَن الْاَعُمَشِ قَالَ حَدَّثَنِيُ شَقِيُقٌ قَالَ سَمِعُتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ أَيُّكُمُ يَحُفَظُ قَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتُنَةِ قُلُتُ آنَا كَمَا قَالَهُ

باب ۳۵۲ ـ الله تعالیٰ کا قول که خدا کی طرف رجوع کرواور اس سے ڈرتے رہواور نماز قائم کرواور مشر کین میں سے نہ ہو حاؤ۔

۹۵ سے قتیمہ بن سعید عباد بن عباد 'ابوجمرہ 'ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عبدالقیس کاو فدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہیں،اور ہم آپ سے صرف حرم کے مہینے میں مل سکتے ہیں۔اس لئے آپ ہمیں انبی بات ہتاہے، جس پر ہم عمل کریں اور اینے چیچے رہنے والوں کو اس کی طرف بلائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں متہمیں جار با توں کا تھکم دیتا ہوں اور حیار با توں سے منع کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ پر ایمان لانااور اس کی تفسیر بیان کی، که اس بات کی شهادت دینا که الله کے سواکوئی معبود نہیں، اور بیہ کہ میں اللہ کارسول ہوں، اور نماز کا قائم كرنا اور زكوة كا دينا اور مال غنيمت كايا نجوال حصه دينا اورييل تہمیں دباء عثم مقیر اور نقیر کے استعال سے رو کتا ہوں۔

ف: - كدواور تھجور كے تنه كو كھود كر شراب نوشى كے كام ميں لاتے تھے۔اوراس كے استعال سے اس لئے ممانعت كى گئى كه اس كى حرمت دلوں میں راسخ ہو جائے۔ دباء حتم مقیر اور نقیر ان ہی بر تنوں کے نام تھے۔

باب ۳۵۳۔ نماز کے قائم رکھے پر بعت کابیان ٩٦ مرين ثني على المعلل ونس جرير بن عبد الله روايت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔

باب۳۵۴ نماز گناہوں کا کفارہے۔

۹۷ مرد ، یخی اسلیل شقیق خدیفه روایت کرتے ہیں که ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ فتنے ً کے بارے میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم میں سے سی کویادہے؟ میں نے کہا کہ مجھے (بالکل)ای طرح یادہے جیسا آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سے اس جر اُت کی امید ہے

قَالَ إِنَّكَ عَلَيُهِ أَوُ عَلَيْهَا لَحَرِيءٌ قُلتُ فِتُنَةُ الرَّجُلِ فِيُ اَهُلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلُوةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْإَمْرُ وَالنَّهِي قَالَ لَيُسَ هَذَا أُرِيْدُ وَلَاكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحُرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَاسٌ يَاآمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابًا مُّغُلَقًا قَالَ أَيُكُسَرُ أَمُ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لَّا يُغْلَقُ اَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعُلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمُ كَمَآ أَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَّيْسَ بِالْأَغَالِيُطِ فَهِبُنَا أَنُ نَّسُالَ خُذَيْفَةَ فَأَمَرَنَا مَسُرُونًا فَسَالَةً فَقَالَ الْبَابُ عُمَرَ.

٤٩٨\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُع عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِي عُثُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبُلَةً فَاتَّبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَةً فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ اَقِمِ الصَّلوٰةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبُنَ السَّيَّاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَ اللهِ الِّي هَذَا قَالَ لِحَمِيعُ أُمَّتِي كُلِّهِمُ \_ ٣٥٥ بَابِ فَضُلِ الصَّلوةِ لِوَقْتِهَا\_

٤٩٩ \_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ الْوَلِيُدُ بُنُ الْعَيْرَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعُتُ اَبَاعَمُرِو نِ الشَّيْبَا نِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِوَ اَشَارَ اللي دَارِ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلُوةُ عَلَى وَقُتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ

شک ہو سکتی ہے، میں نے کہاکہ آدمی کاوہ فتنہ جواس کی بی بی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے، اس کو نماز اور روزہ صدقہ اور امر (معروف) نہی (منکر) مٹادیتا ہے۔ عرصے کہا میں بیہ نہیں (پوچھنا) چاہتا۔ بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح جوش زن ہو گا' حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین اس فتنہ ہے آپؓ کو کچھ خوف نہیں کیونکہ آپؓ کے اور اس کے در میان میں بند در وازہ ہے۔ عمر نے کہاا چھاوہ در وازہ تور والا جائے گایا کھولا جائے گا؟ خدیفہ نے کہا تور والا جائے گا۔ عمرٌ نے کہا تو پھر مبھی بندنہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے (خدیفہ سے کہا) کیا عمر اُ دروازہ کو جانتے تھے؟انہوں نے کہا ہاں! (اس طرح جانتے تھے) جیسے (تم) کل کے بعد رات ہونے کو جانتے ہو 'میں نے ان سے وہ حدیث بیان کی'جو غلط نہ تھی دروازہ کے متعلق ہم لوگوں کو تو حفرت حذیفہ سے دریافت کرنے میں خوف معلوم ہوا، لیکن مسروق سے کہا انہوں نے حذیفہ سے پوچھا کہ دروازہ کون تھا؟ حذیفہ نے کہادروازہ عمر تھے۔

٩٨ ٣- قنييه 'يزيد بن زريع 'سليمان تيمي 'ابوعثان نهدي 'ابن مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی (اجنبی)عورت کا بوسہ لے لیااس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور آپ ہے بیان کیا، تواللہ بزرگ و برترنے نازل فرمایا نماز کودن کے دونوں سروں میں اور کچھ رات گئے قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کومٹا دیتی ہیں وہ مخض بولا کہ پارسول اللہ کیا ہیہ میرے ہی لئے ہے۔ آپ نے فرمایا میری تمام امت کے لئے ہے۔

باب۵۵۔ نمازاس کے وقت پر پڑھنے کی فضیلت کابیان۔ ٩٩ ٣ ـ ابوالوليد ' مِشام بن عبد الملك ' شعبه ' وليد بن عير ار ، ابوعمر و شیبانی نے عبداللہ بن مسعود کے گھری طرف اشارہ کرتے ہوئے كہا۔كہ ہم سے اس كھرك مالك نے بيان كياكہ ميں نے نبي صلى الله علیہ وسلم سے بوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون ساعمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، ابن مسعود ہے کہا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد والدین کی اطاعت کرنا'ابن مسعود نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ای قدر بیان فرمایا

وَلَوِاسُتَزَدُتُهُ لَزَادَنِي\_

٣٥٦ بَاب الصَّلَوَاتُ النَّحْمُسُ كَفَّارَةً لِلْخَطَايَآ إِذَا صَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا \_

٠٠٠ حَدَّنَيٰ اِبْرَاهِيُمُ بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّنَا ابْنُ آبِي حَازِمٍ وَّالدَّرَاوَرُدِيٌّ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِیُمَ عَنُ آبِی سَلَمَةَ بُنِ اللهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِیُمَ عَنُ آبِی سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِی هُرَیُرةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِی هُرَیُرةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ اَرَایَتُمُ لَوُ اَلَّ نَهُرًا بِبَابِ اَحَدِکُمُ یَغْتَسِلُ فِیهِ کُلَّ یَومِ حَمُسًا مَهُ تَقُولُ الْاَیُتِمِی مِنُ دَرَنِهِ قَالُوا الاَیُتِهِی مِنُ دَرَنِهِ قَالُوا الاَیُتِهِی مِن دَرَنِهِ قَالُوا الاَیُقِی مِن دَرَنِهِ قَالُوا الاَیُقِی مِن دَرَنِهِ قَالُوا اللهُ بَهَا الْحَمْسِ دَرَنِهِ شَیْعًا قَالَ فَذَالِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ یَمُحُوا الله بَهَا الْحَطَایَا۔

٣٥٧ بَابِ فِى تَضُيبُع الصَّلُوةِ عَنُ وَّقَتِهَا۔ ٥٠١ حَدَّئَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ قَالَ حَدَّئَنَا مُهُدِئً عَنُ اَيْسٌ قَالَ مَآ اَعُرِفُ مَهُدِئً عَنُ غَيُلانَ عَنُ اَنَسٌ قَالَ مَآ اَعُرِفُ شَيئًا مِّمَّا كَانَ عَلَى عَهُدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّلُوةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّلُوةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ الصَّلُوةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَنَعْتُمُ مَّا صَنَعْتُمُ مَّا صَنَعْتُمُ فَي وَسَلَّمَ فِيهَا۔

٥٠٢ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ زُرَارَةً قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلٍ آبُو عُبَيُدَةً الْحَدَّادُ عَنُ عُبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلٍ آبُو عُبَيُدَةً الْحَدَّادُ عَنُ عُتُمَانَ بُنِ آبِي رَوَّادٍ آخِي عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِىَّ يَقُولُ دَحَلَتُ عَلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ بِدَمِشُقَ وَهُو يَبُكِى فَقُلَتُ مَايُبُكِيكُك؟ مَالِكٍ بِدَمِشُقَ وَهُو يَبُكِى فَقُلَتُ مَايُبُكِيكُك؟ فَقَالَ لَآ أَعُرِثُ الْبُرُسَانِيُّ قَالَ آخُرُكُتُ اللَّا هَذِهِ الصَّلُوةَ قَدُ ضُيعَتُ وَقَالَ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرُ البُرُسَانِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا عُثَمَانُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرُ البُرُسَانِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا عُثَمَانُ بُنُ

اور اگر میں آپ سے زیادہ پوچھتا تو (امید تھی کہ) آپ زیادہ بیان فرماتے۔

باب ۳۵۶۔ جب کہ پانچوں نمازوں کو ان کے وقت میں جماعت سے یا تنہا پڑھے' تو یہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

۰۰۵۔ ابر اہیم بن حزہ 'ابن ابی حازم و در اور دی 'یزید بن عبد اللہ ، محمد بن ابر اہیم 'ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن 'حضرت ابو ہر بر رُّر وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سا۔ کہ اگر کسی کے دروازہ پر کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مر تبہ نہا تا ہو ، تو تم کیا کہتے ہو؟ کہ یہ (نہانا) اس کے میل کو باقی رکھے گا۔ صحابہ "نے عرض کیا کہ (نہ) اس کے جسم پر بالکل بھی میل نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے اللہ تعالی ان کے ذریعہ سے گنا ہوں کو مثا تا ہے۔

باب، ۳۵۷ نماز کے بوقت پڑھنے کابیان۔

ا ۵۰ موسی بن اسلحیل مهدی عیلان حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جوباتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسن ان میں سے میں اب کوئی بات نہیں پاتا۔ کسی نے کہاکہ (اجی حضرت) نماز تو ویسے ہی باقی ہے حضرت انس نے کہا(یہ تمہاراخیال ہے) کیا نماز میں جو کچھ تم نے کیا ہے ، وہ تم کو معلوم نہیں کہ اس کے او قات میں تم کس قدر بے پروائی کرتے ہو۔

۲۰۵۰ عمر بن زرارہ عبدالواحد بن واصل ابو عبیدہ حداد عبدالعزیز کے بھائی، عثان بن الی رواد نزہری روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیاوہ رورہے تھے، میں نے کہا (خیرہے) آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا کہ جوبا تیں میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھی ہیں اب ان میں سے کوئی بات نہیں پاتا۔ صرف ایک نمازہے (لیکن اگر دیکھا جائے) تو وہ بھی ضائع ہو پی ہے۔ اور بکر بن خلف نے کہا۔ کہ مجھ سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا۔ کہ مجھ سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا۔ کہ مجھ سے عثان بن الی رواد نے اسی طرح بیان کیا۔

أَبِيُ رَوَّادٍ نَّحُوَةً.

٣٥٨ بَابِ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ.

٥٠ حَدَّنَنا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسٍ قَالَ، قَالَ النَّبِیُ صَلّی هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسٍ قَالَ، قَالَ النَّبِیُ صَلّی الله عَلَیٰهِ وَسَلّمَ اِنَّ اَحَدَّکُمُ اِذَا صَلّی یُنَاجِی رَبَّةً فَلاَیَتَّفِلَنَّ عَنُ یَّمِینِهِ وَلٰکِنُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْیُسُرٰی۔
 الْیُسُرٰی۔

٥٠٤ حَدَّئَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّئَنَا يَزِيدُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّئَنَا قَتَادَةُ عَنُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِى السُّحُودِ وَلَا يَبُسُطُ اَحَدُكُمُ ذِراعَيْهِ كَالْكُلْبِ السُّحُودِ وَلَا يَبُسُطُ اَحَدُكُمُ ذِراعَيْهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ وَإِذَا بَرَقَ فَلَا يَبُرُ قَنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ فَإِذَا بَرَقَ فَلَا يَبُرُ قَنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ لَيُتَاهِ لَا يَبُونُ عَن يَسَارِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمِهِ وَقَالَ عَن يَسَارِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمِهِ وَقَالَ قَدَيْهِ وَلا عَن يَمِينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَسَارِةٍ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَسَارِةٍ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَسَارِةٍ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلاكِن عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلائِلُه عَلَيْهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْ وَلائِلَه وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْينِهِ وَلا عَن يَعْهِ وَلاعِن إِلَيْهِ وَلا عَن يَعْهِ وَلا عَن يَعْهِ وَلا عَن يَعْنَ الله عَلَيْهِ وَلا عَن يَعْهِ وَلا عَن إِلَاهُ وَالْعَنْ وَالْكِنَا

٣٥٩ بَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهُرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّد

٥٠٥ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوبَكُو عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ حَدَّنَنَا الْأَعُرَجُ عَبُدُالرَّحُمْنِ وَغَيْرُهُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَّولِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ مَن رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ بُنِ عُمَرَ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

باب، ۳۵۸ نماز پڑھنے والااپنے پروردگارسے سرگوشی کر تاہے۔ ۱۹۰۳ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' قادہ 'حضرت انس ؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے۔اس وقت وہ اپنے پروردگار سے مناجات کر تاہے۔اسے چاہئے کہ اپنے داہنی جانب نہ تھو کے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھو کے۔

باب ۳۵۹۔ گرمی کی شدت میں ظہر کو ٹھنڈا وقت کر کے پڑھنے کابیان۔

۵۰۵۔ ایوب بن سلیمان 'ابو بکر' سلیمان 'صالح بن کیسان 'اعر ج عبدالرحمٰن وغیرہ نے ابوہر برہؓ ہے اور عبداللہ بن عرؓ کے آزاد کردہ غلام نافع نے عبداللہ بن عرؓ ہے، اور دونوں ابوہر برہؓ اور ابن عرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم ہے روایت کیا کہ آپؓ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ اس لئے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش ہے ہوتی ہے(ا)۔

(۱) جب جہنم دھو نکائی جاتی ہے اور اس کی آگ میں شدت پیدا ہوتی ہے تواس کے اثرات دنیا تک بھی چینچتے ہیں۔ یااس جملے سے صرف دوپہر کی گرمی کو جہنم کی آگ ہے تشبیہ دینا مقصود ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں قدرے تاخیر سے پڑھنی چاہئے۔

فَأَبُرٍ دُوا بِالصَّلُوةِ فَالَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيُحِ

٥٠٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا غُنُدُر حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ آبِي الْحَسَنِ عَبُدُر حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ آبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ عَنُ آبِي ذَرَّ قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ فَقَالَ اَبُرِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ فَقَالَ البَرِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ فَقَالَ البَرِدُ اللَّهُ النَّقِلُ انتظِرُ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِن فَيْحَ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّفَالِدِ دُوا عَنِ الصَّلُوةِ خَتَى مَنَانَا فَي ءَ التَّلُولِ.

٧٠٥ حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَفِظُنَاهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ عَنُ الْبَيْرِ مَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِذَا الشَّتَدَّ الْحَرُّفَابُرِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِذَا الشَّتَدَّ الْحَرُّفَابُرِ مُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِذَا الشَّتَدَّ الْحَرُّفَابُرِ مُوا بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَالشَّتَكَ بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةً الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَالشَّتَكَ بِالسَّتَاءِ وَالشَّتَكَ بَعْضِي بَعْضًا فَاذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ بَعْضِي بَعْضًا فَاذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَهُوَاشَدُّ مَا تَحِدُونَ مِنَ الرَّمُهُرِيرِ فَي الشِّتَاءِ الْحَرِّوهُوَ اَشَدُّ مَا تَحِدُونَ مِنَ الرَّمُهُرِيرِ مَنَ الرَّمُهُرِيرِ فَي الشَّتَاءِ الْحَرِّوهُوَ اَشَدُّ مَا تَحِدُونَ مَنَ الرَّمُهُرِيرِ .

٨ . ٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوصَالِح عَنُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آبُرِ دُوا بِالظُّهُرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ تَابَعَهُ سُفَيْنُ وَيَحيٰى وَآبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ.

٣٦٠ بَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهُرِ فِي السَّفَرِ-

٩ . ٥ ـ حَدَّئنَا ادَمُ قَالَ حَدَّئنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّئنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّئنَا مُها جِرِّ اَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِى تَيْمِ اللهِ قَالَ سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ عَنُ اَبِى ذَرِّنِ الْغِفَارِيِّ سَمِعُتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ عَنُ اَبِى ذَرِّنِ الْغِفَارِيِّ

۲۰۵۰ محمد بن بشار 'غندر' شعبه 'مهاجر ابوالحن 'زید بن و بب ابوذر را روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ گرمی میں) نبی صلی الله علیه وسلم کے مودن (بلال) نے ظہر کی اذان دینی چاہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مختر ابوجائے۔ پھر فرمایا کہ مختر ابوجائے۔ پھر فرمایا کہ گرمی کی شدت جہم کے جوش سے ہوتی ہے، لہذا جب گرمی کی شدت ہوجائے، تو نماز کو مختر میں پڑھا کرو۔ اس وقت تک مخبر و کہ شیاوں کا سایہ نظر آنے گئے۔

200- علی بن عبداللہ مدین سفیان نہری سعید بن میتب ابوہر ری نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب گری زیادہ بڑھ جائے تو نماز کو شخندے وقت میں پڑھا کرو،اس لئے کہ گری کی شدت جہنم کے جوش سے (ہوتی) ہے۔اور آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھالیاہے۔اللہ نے اسے دومر تبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ایک سانس کی جاڑوں میں اور وہی سخت گری ہے جس کو تم محسوس اور ایک سانس کی گری میں اور وہی سخت گری ہے جس کو تم محسوس کرتے ہواور سخت سردی ہے جوتم کو معلوم ہوتی ہے۔

۵۰۸ عمرو بن حفض عفض العمش الوصالح ابو سعيد روايت كرتے ہيں كه رسول خداصكى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ظهر كى نماز مشترے وقت ميں پڑھو۔اس لئے كه كرى كى شدت جہنم كے جوش سے ہوتی ہے۔

باب ۳۲۰ سفر میں ظہر کی نماز شھنڈے وقت میں پڑھنے کا بیان۔ بیان۔

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَفَرِ فَارَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنُ يُؤَذِّنَ لِلظُّهُرِ فَقَالَ النَّبيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْرِدُ ثُمَّ ٱرَادَ ٱنُ يُّؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ ٱبْرِدُحَتَّى رَايَنا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّفَابُرِدُوا بِالصَّلُوةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَّتَفَيَّؤُ يَتَمَيَّلُ.

٣٦١ بَابِ وَقُتِ الظُّهُرِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ \_

٥١٠\_ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَان قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَجُبَرَنِي اَنسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِيُنَ زَاغَتِ الشَّمُسُ فَصَلَّے الظُّهُرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكُرَالسَّاعَةَ وَذَكَرَانًا فِيُهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنُ أَحَبُّ أَنْ يُّسُفَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْفَلُ فَلا تَسَالُونِيُ عَنُ شَيْءٍ إِلَّا اَخْبَرُ تُكُمُ مَادُمُتُ فِيُ مَقَامِيُ هَذَا فَأَكْثَرُ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَآكُثَرَ أَنُ يَّقُولَ سَلُونِيُ فَقَامَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ حُذَافَةَ السُّهُمِيُّ فَقَالَ مَنُ آبِي قَالَ آبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ آكُثَرَ أَنُ يَّقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَلَى رُكُبَتَيُهِ فَقَالَ رَضِيُنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِالْإِسُلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتُ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ انِفًا فِي عُرُضِ هَذَا الْحَآئِطِ فَلَمُ أرَكَالُخَيْرِ وَالشَّرِّ-

٥١١\_ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنُ أَبِي بَرُزَةً قَالَ كَانَ

اذان دے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که تصند ہو جانے دو۔اس نے پھر چاہا، کہ اذان دے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ محند ہو جانے دو۔ یہاں تک کہ ہم کو ٹیلوں کا سامیہ نظر آنے لگا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے، لہذا جب گرمی کی شدت ہو جائے تو ظہر کی نماز مصند میں پڑھو، اور ابن عباس نے يَتَفَيَّو كى تفسر، يتميل بيان كى يعنى بث جائے

باب ۲۱ سے ظہر کا وقت زوال کے وقت ہے، جابر کا بیان ہے که نبی صلی الله علیه وسلم ٹھیک دوپہر کو نماز پڑھتے تھے۔

۵۱۰۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری' انس بن مالک ٌروایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خداصتی الله علیه وستم جب آ فتاب دهل گیا، با هر تشریف لائے اور آپ نے ظہر کی نماز پر میں۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ کے قیامت کاذ کر شروع کیا۔ فرمایا کہ اس میں برے برے حوادث ہول گے 'اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو مخص کچھ پوچھناچاہے، وہ پوچھے۔جب تک کہ اینے اس معلم میں ہوں۔جو تخص مجھ سے پچھ پوچھا چاہے گا میں اسے بتاؤں گا۔ تولوگوں نے كثرت سے روناشر وع كيا اور آپ نے اس قول كى كثرت فرمائى كه سلونی کھر عبداللہ بن حذافہ سہی کھڑے ہوگئے۔انہوں نے پوچھا کہ میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاراباپ حذافہ ہے، آپ پھر بار باریہ فرمانے لگے کہ سلونی۔ تب عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھنٹوں کے بل بیٹھ گئے۔اور عرض کرنے لگے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، جو (ہمارا) پروردگار ہے 'اور اسلام سے ،جو (ہمارا) دین ہے اور محمد صلی الله عليه وسلم سے، جو (ہمارے) نبی ہیں، اس وقت آپ ساکت ہو گئے اس کے بعد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی ہے۔ الی عمدہ چیز (جیسی جنت ہے)اور اليي بري چيز (جيسي دوز خ ہے) جھي نہيں ديكھنے ميں آئی۔ ا۵۔ حفص بن عمر' شعبہ' ابو منہال' ابو برزہؓ روایت کرتے ہیں کہ

ر سول الله صلى الله عليه وسلم صبح كي نماز ايسے وقت پڑھتے تھے، كه ہم

النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّبُحَ وَاَحَدُنَا يَعُرِفُ جَلِيُسَهُ وَيَقُرَأُ فِيهَا مَابَيْنَ السِّتِيِّنَ الِّي الْحِائَةِ وَيُصَلِّى الظُّهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ وَالْحَصُرَ وَاَحَدُ نَا يَذْهَبُ اللَّي اَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمُسُ حَيَّةٌ وَّنَسِينتُ مَا قَالَ فِي الْمَغُرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَا خِيْرِ الْعِشَآءِ اللِي فَي الْمَغُرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَا خِيْرِ الْعِشَآءِ اللِي شَطْرِ اللَّيُلِ وَقَالَ مُعَادًّ قَالَ شُعْبَةً نُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ او ثَلَالِي اللَّيُلِ وَقَالَ مُعَادًّ قَالَ شُعْبَةً نُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ او ثَلْثِ اللَّيُلِ وَقَالَ مُعَادً

میں سے ہرایک اپنیاس بیٹے والے کو پہچان لیتاتھا۔ اس میں ساٹھ آتیوں اور سو آتیوں کے در میان میں قرات کرتے تھے۔ ظہر کی نماز جب آفیاب ڈھل جا تاتھا، پڑھتے تھے۔ اور عصر کی ایسے وقت کہ ہم میں سے کوئی مدینہ کے کنارہ تک جا کر لوٹ آئے اور آفیاب متغیرنہ ہوا ہو۔ (ابو منہال) کہتے ہیں۔ اور مغرب کے بارے میں جو پچھ ابو ہر ریہ نے کہا تھا، میں بھول گیا۔ اور عشاء کی تاخیر میں تہائی رات تک آپ کچھ پرواہ نہ کرتے تھے۔ بعد اس کے ابو ہر ریہ نے کہا کہ نصف شب تک اور معانی کہتے ہیں کہ شعبہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے ابو منہال سے ملا قات کی، توانہوں نے کہایا تہائی

٥١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنِی عَالِبُ نِ الْقَطَّانُ عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنِی عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَلُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهُرِ سَجَدُنَا عَلى ثِيَابِنَا إِنِّقَآءَ الْحَرِّ۔

ا ۵۱۲ محد بن مقاتل عبدالله خالد بن عبدالرحمٰن غالب قطان، بكر بن عبدالله مزنی انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ توگری کی (نکلیف) سے بیچنے کے لئے اپنے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے تھے۔

ف:- سابقد احادیث جن میں گرمی کی شدت کے موقع پر شینڈے وقت میں نماز پڑھنے کا تھم دیا گیاہے،اوراس حدیث میں بظاہر تفناد نظر
آتاہے۔لیکن چو نکہ ہماری نظر کے سامنے ان احادیث کے موقع اور محل یا ماحول نہیں،اس سے البحن واقع ہوتی ہے۔ ہو سکتاہے کہ ابتدا
میں آنخضرت صکی اللہ علیہ وسکم کا بہی عمل ہوزوال ہوتے ہی نماز اوا فرماتے ہوں۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب آپ کو صحابہ گی تکلیف
اور دشواری کا احساس ہوا ہو، تو آپ نے تھم دیا ہو کہ ظہر کو محتد اگر کے پڑھو۔اس طرح یہ حدیث مقدم ہوئی اور سابقہ متاخر اور قابل عمل
حدیث متاخر ہوتی ہے۔ یہی مسلک حنفیہ کا ہے نیز احادیث اول قولی ہیں اور ثانی عملی ہے۔ قولی حدیث عملی سے تقیل میں مقدم ہے۔

٣٦٢ بَابِ تَاخِيُرِ الظُّهُرِ اِلَى الْعَصُرِ۔

باب ۳۲۲ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کرنے کا

بيان

٥١٣ م حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ

(۱) اس حدیث میں ظہر عصر اور مغرب عشاء کو جوایک ساتھ پڑھناروایت کیا گیاہے حفیہ کے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ ظہر کواس کے وقت کے شروع میں پڑھااور اس طرح مغرب عشاء میں کیا۔ اس کو جمع صوری کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو اس کے وقت کے شروع میں پڑھااور اس طرح مغرب عشاء میں کیا۔ اس کو جمع صوری کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو اس طریقے سے جمع کرنا کہ ہر نمازا پناپنے وقت میں اداہو۔ حافظ ابن جرؓ نے اس بات کو اولی قرار دیاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع صوری فرمائی تھی۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَلَةَ فَى لَيْلَةٍ مَنْ لَيْلَةٍ مَنْ لَيْلَةٍ مَنْ لَيْلَةٍ مُنْ لَيْلَةٍ مُنْ لَيْلَةٍ مُنْ لَيْلَةٍ مِنْ لَيْلَةٍ مَنْ اللّهَ مَالَى عَلَيْهِ وَالْعَرْقِ قَالَ عَلَيْمَ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَلَمْ وَالْعَرْقُ وَالْعَلَمْ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَلَمْ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَلَمْ وَالْعَرْقُ وَالْعَلَمْ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَرْقُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَرْقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعُمْ وَالْعَرْقُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ والْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْمُولُو

٣٦٣ بَابِ وَقُتِ الْعَصُرِ\_

١٥ حَدَّنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ نَنَا آنَسُ ابْنُ
 عِيَاضٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ
 وَالشَّمْسُ لَمُ تَخُرُجُ مِنْ حُجُرَتِهَا \_

٥١٥ - حَدَّنَا قُتَيْبَهُ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُورَةً عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمُسُ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمُسُ فِي حُجُرَتِهَا لِمُ يَظُهَرِ الْفَيُءُ مِنُ حُجُرَتِهَا ـ
 في حُجُرَتِهَا لَمُ يَظُهَرِ الْفَيُءُ مِنُ حُجُرَتِهَا ـ

٥١٦ - حَدَّنَنا أَبُونُعَيْم قَالَ حَدَّنَنا ابْنُ عُيَيْنَة عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَة قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَوةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَوةً الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةً فِي حُجُرَتِي وَلَمُ يَظُهَرِ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكً يَظُهَرِ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكً وَلَمُ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وشُعَيْبً واللهِ وَقَالَ مَالِكً وَالشَّمْسُ قَبُلَ اللهِ وَقَالَ مَالِكً وَالشَّمْسُ قَبُلَ اللهِ عَلْهَرَ اللهِ وَقَالَ مَالِكً وَالشَّمْسُ قَبُلَ اللهِ وَقَالَ مَالِكً وَالشَّمْسُ قَبُلَ اللهِ عَلْهَرَ .

٥١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَوْفُ عَنُ سَيَّارِ بُنِ سَلامَةَ قَالَ دَخَلُتُ آنَا وَآبِيُ عَلَى آبِيُ بَرُزَةً اللهِ عَلَى آبِيُ بَرُزَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُونَهَا الْأُولِي حِينَ تَدُحُونَهَا الْأُولِي حِينَ تَدُحُونَهَا اللهُ وَلَى حِينَ تَدُحُونَهَا اللهُ وَلَى حِينَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَالسَّمُسُ حَيَّةً وَالسَّمُسُ حَيَّةً وَالسَّمُسُ حَيَّةً وَالسَّمُسُ عَيَّةً وَالسَّمُسُ عَيَّةً وَالسَّمُسُ عَيَّةً وَالسَّمُسُ عَيَّةً وَالسَّمُسُ عَيَّةً وَالسَّمُ اللهَ فَي الْمَغُرِبِ وَكَانَ يَستَحِبُ الْعَتَمَةَ وَلَا يَستَحِبُ اللهَ عَنَا الْعَتَمَةَ وَلَا يَستَحِبُ اللهُ عَنْ الْعَشَاءَ الْعَتَمَةَ وَلَا يَستَحِبُ اللهُ عَنَا الْعَتَمَةَ وَالسَّمُ اللهُ الْعَنَا الْعَتَمَةَ وَالسَّمُ الْعَتَمَةَ وَالسَّمُ الْعَتَمَةَ اللهُ عَنَا الْعَتَمَةَ وَالسَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسَتَعِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ وَالسَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

آٹھ رکعتیں اور مغرب وعشاء کی سات رکعتیں (ایک ساتھ) پڑھیں توالوب نے (جابر سے) کہا کہ شاید بارش والی رات میں ہو گا۔ جابر نے کہا کہ شاید۔

#### باب۳۲۳ وقت عصر کابیان به

۱۵۳- ابراہیم بن منذر' انس بن عیاض' ہشام بن عروۃ' مروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آفتاب ان کے حجرے سے باہر نہ لکلا ہو تا تھا

۵۱۵۔ قتیبہ 'لیٹ' ابن شہاب' عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ایسے وقت پڑھی کہ آفتاب ان کے حجرے میں ہو تا تھااور سایہ ان کے حجرے سے بلند نہ میں تاتیا

۲۵۱ - ابو نعیم 'ابن عینیه 'زہری' عروہ 'حضرت عائشہٌ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھا کرتے تھے، کہ آفتاب میرے حجرے میں ہوتا تھا۔ اور ہنوز سایہ نہ بلند ہوا ہوتا تھا۔ اور ہنوز سایہ نہ بلند ہوا ہوتا تھا۔ امام بخاری نے کہا کہ مالک (یجیٰ بن سعید) شعیب 'اور ابن الی حفصہ نے باین لفظ روایت کیا۔ وَ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ تَظُهَر۔

201 محمد بن مقاتل عبدالله عوف سار بن سلامه روایت کرتے بیل کہ میں اور میرے والد ابو برزہ اسلمی کے پاس گئے۔ ان سے میرے والد نے کہا کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے ؟ انہوں نے کہا ہجیر (یعنی ظہر) جس کو تم اول کہتے ہو'اس وقت پڑھتے تھے، جب آ فآب ڈھل جاتا ہے اور عصر (ایسے وقت) پڑھتے کہ اس کے بعد ہم میں سے کوئی اپنی اقامت گاہ میں جو مدید کے حاشیہ پر ہوتی تھی، واپس پہنچ جاتا اور آ فآب تیز ہوتا تھا۔ (سیار کہتے ہیں) اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برزہ نے کیا کہا اور آپ کو یہ پند تھا کہ عشاء جس کو تم عتمہ کہتے ہو دیر کرکے پڑھیں اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے

وَكَانَ يَكْرَهُ النُّوُمَ قَبُلُهَا والحَدِيْثَ بَعُدَهَا وَكَانَ يَنُفَتِلُ مِنُ صَلُوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعُرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَةً وَيَقْرَأُ بِالسِتِّيْنِ اِلْى الْمِائَةِ \_

٥١٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ
 عَنُ اَسُحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي طَلَحَةَ عَنُ
 أنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخُرُجُ الْإِنْسَانُ اللّٰي بَنِي عَمْرِ و ابُنِ عَوْفٍ
 فَيَحدُهُمُ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

٩ أ ٥ \_ حَدَّنَنَا ابُنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ عُثَمَانَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاأُمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الظُّهُرَ ثُمَّ خَرَجُنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى انَسِ بُنِ مَالِكٍ فَوجَدُنَاهُ يُصَلِّى الْعَصُرَ فَقُلتُ يَاعَمِ مَاهِذِهِ الصَّلُوةُ صَلَّيْتَ؟ الْعَصُرُ وَهذِهِ صَلُوةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله العَلَى الله عَلَى الله العَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله اله العَلَى الله العَلْمُ الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى الله العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى ال

٥٢٥ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ مِالِكِ قَالَ مَالِكُ عَنِ ابْنِ مِالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذَهَبُ الدَّاهِبُ مِنَّا إلى قُبَاءٍ فَيَا تِيهُمُ وَالشَّمُسُ مُرْتَفِعَةً \_

٢١ - حَدَّنَا أَبُو الْبَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزَّهُرِحِ قَالَ حَدَّنَى اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى العَصُرَ وَالشَّمُسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَدُهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيُ فَيَأْتِيهُمُ وَالشَّمُسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِيُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَرْبَعَةِ الْمَيْالِ الْوَنَحُومِ.

٣٦٤ بَابِ إِنْمِ مَنْ فَاتَتُهُ الْعَصُرُ \_

٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا

کو براجائے تھے۔اور صبح کی نمازے (فراغت پاکر)ایے وقت لوٹے تھے کہ آدمی اینے پاس والے کو پہچان لیتااور (صبح کی نماز میں) آپ ساٹھ سے سوتک گنتی پڑھتے تھے۔

۵۱۸۔ عبداللہ بن مسلّمہ 'مالک' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکے ہوتے تھے۔ اس کے بعد آدمی بن عمرو بن عوف (کے قبیلے) تک جاتا توانہیں نماز عصر پڑھتے ہوئے یاتا۔

018۔ ابن مقاتل عبداللہ ابو بکر بن عثان بن سہل بن صنیف، ابو المه المه اللہ اللہ عبداللہ کی نماز المه اللہ کی میاز کے ہمراہ ظہر کی نماز عمر پڑھ کر باہر نکلے اور انس بن مالک کے پاس گئے۔ تو انہیں نماز عمر پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے کہا کہ اے میرے بچایہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ؟ انہوں نے کہا عمر۔ یہی رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کی نماز کاوقت ہے، جو آپ کے ہمراہ پڑھاکر تے تھے۔

۵۲۰ عبدالله بن یوسف الک ابن شهاب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ چکتے تھے،اس کے بعد ہم میں سے جانے والا (مقام) قباتک جاتا اور اس کے پاس ایسے وقت پہنچ جاتا تھا کہ آفتاب بلند ہوتا تھا۔

ا ۵۲ ابوالیمان شعیب 'زہری 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آقاب بلند اور تیز ہوتا تھا۔ پھر جانے والا عوالی تک جاتا تھا اور ان لوگوں کے پاس ایسے وقت پہنچ جاتا تھا، کہ آفتاب بلند ہوتا تھا۔ عوالی کے بعض مقامات مدینہ سے چار میل پریااس کے قریب تھے۔

باب۳۲۴ اس شخص (کو کتنا گناہ ہے) جس کی نماز عصر جاتی رہے۔

۵۲۲ عبدالله بن يوسف مالك نافع عبدالله بن عمر روايت كرتے

مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَانٌ رَسُولُ اللهِ مَنِ عُمَرَانٌ رَسُولُ اللهِ مَنَ عَبُدِ اللهِ مَن عُمَرَانٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاةً الْعَصُرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ اَهُلَةً ومَالُهُ قَالَ البُوعَبُدِ اللهِ يَتِرِكُمُ وَتَرُتَ الرَّجُلَ قَتَلُتَ لَهُ قَتِيلًا اللهِ عَلَيْ مَالَةً \_

٣٦٥ بَابِ إِنَّمِ مَنُ تَرَكَ الْعَصُرَ ـ

٥٢٣ - حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ اَحُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيرِ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَنُ آبِى الْمَلِيْحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيُدَةً فِى غَرُوةٍ فِى يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِرُوا بِصَلوةِ الْعَصُرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَرَكَ صَلوةً الْعَصُرِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ \_

٣٦٦ بَابِ فَضُلِ صَلوةِ الْعَصُرِ

٥٢٤ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِ ئَى قَالَ حَدَّنَنَا مَرُوَالُ الْهُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيْرِبُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حُدَّنَا إِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيْرِبُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةً قَالَ فَقَالَ الْعُمْرَ لَا تُعَلِّمُ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَعَامُونَ فِي رُونَيَةٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنُ لَا تُعْلَبُوا لَا تَعْلَمُ لَا تُعْلَمُونَا فَعَلَوا ثُمَّ قَرَا فَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا فَاللَّهُ مُسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ قَالَ السَمْعِيلُ افْعَلُوا لَا الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْعُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ قَالَ السَّمْعِيلُ افْعَلُوا لَا الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْعُلُولَ لَا اللَّهُ مُسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ قَالَ السَمْعِيلُ افْعَلُوا لَا اللَّهُ مُسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ قَالَ السَمْعِيلُ افْعَلُوا لَا اللَّهُ مُسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ قَالَ السَمْعِيلُ افْعَلُوا لَا يَعْمُونَ وَتَهُ لَا الْعُرُوبِ قَالَ السَمْعِيلُ افْعَلُوا لَا اللَّهُ مُنْ مُعْمَلِ وَقَبُلَ الْعُمُونَ فِي اللَّهُ مَنْ مُنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُلُولَ الْمُؤْمِ فَالَ الْعَلَالَ الْعُمْدُ وَاللَّهُ الْعُلُولَ لَا الْمُؤْمِولَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُلُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَى الْعُمْدُونَ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُمْدُولُ الْعِلْمُ الْعُلُولُ الْعُمْدُ الْمُؤْمِ الْحُلْمُ الْعُرْبِيلِ الْمُؤْمِ الْعُلِيلُ الْعُلُولُ الْعُلُومِ الْعُلِيلُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُومِ الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعِلْمُ الْعُلُومُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلُولُ الْعَلِيلُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ اللْعُلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُو

٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّنَادِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى الزِّنَادِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ آبِى هُرَيُرةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمُ مَلْثِكَةً بِاللَّيُلِ وَمَلْقِكَةً بِاللَّيُلِ وَمَلْقِكَةً بِالنَّهَارِ وَيَحْتَمِعُونَ فِى صَلْوةِ الْفَحْرِ وَصَلُوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا الْفَحْرِ وَصَلُوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا

میں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے فرمایا جس مخص کی نماز عصر جاتی رہے۔ الیا ہے کہ گویااس کے اہل ومال ضائع ہوگئے۔ امام بخاری کہتے ہیں بَتُرِ کُمُ وَ نَرُتُ الرَّ جُلَ سے ماخوذ ہے اور بیہ اس وقت ہو لئے ہیں جب تم کسی کے عزیز کو قتل کر دویااس کا مال ضائع ہو جائے۔

باب ٣٤٥ - اس شخص كا گذاہ جو نماز عصر كو جھوڑد ہے۔ ٣٤٠ - مسلم بن ابراہيم ' ہشام ' يجيٰ بن الى كثير ' ابو قلاب ' ابو ليح روايت كرتے ہيں كہ ہم كسى غزوہ ميں ابر كے دن بريدہ كے ہمراہ تھے۔ توانہوں نے كہاكہ عصركى نماز سويرے پڑھ لو۔ اس لئے كہ نبی صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا ہے كہ جو شخص عصركى نماز چھوڑ دے تو سمجھ لوكہ اس كانيك عمل ضائع ہو گيا۔

باب۳۲۷ ماز عصر کی فضیلت کابیان۔

مدی مروان بن معاویہ اسمعیل، قیس ، جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنی پروردگار کو یقینائی طرح دیکھو گے ، جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں شک نہ کرو گے ، لہذا اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع آفاب سے پہلے کی نماز پر (شیطان پر غالب آکر) اواکر لیا کرو۔ تو ضرور کرو پھر آپ نے فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّمكَ فَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَفَبُلَ الْغُرُوب تلاوت فرمائی۔

۵۲۵۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک' ابو الزناد' اعرج' ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب وروز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں مجتمع ہوتے ہیں، جو فرشتے رات کو تہمارے پاس رہے ہیں۔ (آسان پر) چڑھ جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے۔ حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ کہ تم نے میرے

مِنْكُمُ فَيَسَالُهُمُ رَبُّهُمُ وَهُوَ اَعُلَمُ بِهِمُ كَيْفَ تَرَكْتُمُ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكُنَاهُمُ وَهُمُ يُصَلُّونَ وَاتَّيْنَاهُمُ وَهُمُ يُصَلُّونَ \_

٣٦٧ بَابِ مَنُ اَدُرَكَ رَكُعَةً مِّنَ الْعَصُرِ قَبُلَ

٥٢٦ حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيُمِ قَالَ حَدَّثْنَا شَيْبَانٌ عَنُ

يَّحُيلي عَنُ أَبِي سَلَمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَدُرَكَ أَحَدُ كُمُ سَجُدَةً مِّنُ صَلُوةِ الْعَصُرِ قَبُلَ أَنُ تَغُرُبَ الشَّمُسُ فَلَيْتِمَّ صَلوتَهُ سَجُدَةً وَإِذَا آدُرَكَ سَجُدَةً مِّنُ صَلْوةِ الصُّبُحِ قَبُلَ اَنُ تَطَلُعَ الشَّمُسُ فَلَيْتِمَّ صَلوتَهُ \_

ف۔ احناف کے نزدیک فجر کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے یائے، تونماز فاسد ہو جائے گی اور اگر عصر کی ایک رکعت غروب آفتاب ہے پہلے یالے، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ تفصیل اس کی کتب فقہ میں مع دلیل مذکور ہے۔

٥٢٧\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِنِيُ إِبْراهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِيهِ انَّهُ اَحُبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَآؤُكُمُ فِيُمَا سَلَفَ قَبُلَكُمُ مِنَ الْأَمَم كَمَا بَيْنَ صَلواةِ الْعَصْر اِلِّي غُرُوبِ الشَّمُسِ أُوتِيَ اَهُلُ التَّوُراةَ التَّوُراآةُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأُعُطُوا قِيْرَاطًا، قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِيَ اَهُلُ الْإِنْجِيْلِ فَعَمِلُوا اِلِّي صَلَوٰةِ الْعَصُرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعُطُوا قِيْرَاطًا، قِيْرَاطًا ثُمَّ أُوْتِيْنَا الْقُرُانَ فَعَمِلْنَااِلَى غُرُوب الشَّمُسِ فَأَعُطِينًا قِيرَاطين، قِيرَاطين فَقَالَ آهُلُ الْكِتَابَيُنِ آى رَبَّنَا أَعُطَيْتَ هَؤُلَّاءِ قِيْرَاطَيْنِ، قِيْرَاطَيُنِ وَأَعُطَيْتَنَا قِيْرَاطًا، قِيْرَاطًا وَّنَحُنُ كُنَّا آكُثَرَ عَمَلًا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ هَلُ ظَلَمُتُكُمُ مِّنُ آجُرَكُمُ مِنُ شَيْءٍ قَالُوُا لَاقَالَ

بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ ااور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے، تب بھی وہ نماز پڑھ رے تھے۔

، باب ٣١٧- اس شخص كابيان جو غروب آفتاب سے يہلے عصر کی ایک رکعت یائے۔

۵۲۷۔ ابو نعیم'شیبان' یجیٰ'ابو سلمہ 'ابوہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایاجب تم میں سے کسی شخص کو نماز عصر کی ایک رکعت آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے مل گئی، تو باقی نمازاسے پوری کرلینا چاہے اور جب نماز فجرکی ایک رکعت طلوع آ فآب ہے پہلے مل گئ، توباقی نماز (اس طرح) پوری کرلینا جائے۔

۵۲۷ عبدالعزيز بن عبدالله 'ابراہيم 'ابن شهاب' سالم بن عبدالله (بن عمرٌ)اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کہ تمہاری بقاان امتوں کے مقابلہ میں جوتم نے پہلے گزر چکی ہیں 'ایس ہے جیسے نماز عصر سے لے کر غروب آ فتاب تک که تورات والوں کو تورات دی گئی'اورانہوں نے (اس پر)عمل کیا۔ یہاں تک کہ دوپہر کاوقت آگیا تووہ تھک گئے ادر انہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا، اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی اور انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا۔ پھر وہ تھک گئے، توانہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو قرآن دیا گیااور ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا، تو ہمیں دودو قیر اطادیے گئے اس پر دونوں اہل کتاب نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار! تونے لوگوں کو دو دو قیراط دیئے اور ہمیں ایک ہی قیراط دیا، حالا تکہ ہم کام کے اعتبار سے زیادہ ہیں،اللہ عزوجل نے فرمایا کہ کیامیں نے تمہاری مز دوری میں سے کچھ کم کیا، وہ بولے نہیں،اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیہ میر افضل ہے جسے میں جا ہتا ہوں دیتا ہوں۔

وَهُوَ فَضُلِي أُوْتِيُهِ مَنُ اَشَآءُ.

٢٨ ٥ \_ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيُبٍ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ عَنُ اَبِيُ بُرُدَةً عَنُ اَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُسُلِمِيْنَ وَ الْيَهُوُدِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلِ نِ اسْتَأْجَرَ قَوُمًا يَّعُمَلُونَ لَهُ عَمَلًا اِلِّي اللَّيُلِ فَعَمِلُوا اِلِّي نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوُا لَاحَاجَةَ لَنَا اِلَّى آجُرِكَ فَاسْتَأْجَرَ اخَرِيْنَ فَقَالَ اَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوُمِكُمُ وَلَكُمُ الَّذِي ضَرَطُتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلوةِ الْعَصُرِ قَالُوُالُكَ مَا عَمِلْنَا فَاسْتَاجَرَقَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ فَاسُتَكُمَلُوا اَجُرَالُفَرِيُقَيِّنِ

٣٦٨ بَابِ وَقُتِ الْمَغُرِبِ وَقَالَ عَطَاءً يَّحُمَعُ المَرِيْضُ بَيْنَ الْمَغُربِ وَالْعِشَآءِ. ٥٢٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو النَّجَاشِيِّ اِسُمُهُ عَطَآءُ بُنُ صُهَيُبٍ مُّولُلي رَافِع ابُنِ خُدَيُج قَالَ سَمِعُتُ رَافِعَ بُنَ خَدِيُجٍ يَقُوُلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغُرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَيُنُصَرِفُ اَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبُصِرُ مَوَاقِعَ نَبُلِهٍ\_ ٥٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمُرِ و بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَيْنَ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهُرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصُرَ وَالشَّمُسُ نَقِيَّةٌ وَّالْمَغُرِبَ إِذَا وَجَبَتُ وَالْعِشَآءَ اَحْيَانًا وَّٱحْيَانًا إِذَارَآهُم

ف۔ یہ امت محمدیہ پر خداکا فضل واحسان ہے کہ اگلی امتوں کے مقابلہ میں کام کرنے کے مواقع کی کمی کے باوجود ثواب دو چند ہے۔ ۵۲۸\_ابو کریب'ابواسامه' برید'ابو برده'ابو موسیٰ 'رسول الله صلی الله عليه وسكم سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا مسلمانوں كى ا اور یہود و نصاری کی الیم مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری پرلیا تاکه رات تک اس کاکام کریں 'چنانچه انہوں نے دوپېر تک کام کيااور کها که جميس تيري مز دوري کي کچھ حاجت نہيں' لہذااس نے دوسر وں کو مز دوری پر لگالیااور ان سے کہاکہ باقی دن اپنا پوراکرواور جو کچھ میں نے مز دوری مقرر کی ہے تمہیں دوں گا۔لہذا انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کاوقت آگیا۔ان لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہم نے کام کیاوہ تیرے لئے اتنابی ہے ، پھراس نے

باب ٣٧٨ مغرب كے وقت كا بيان، عطاء نے كہاہے كه بیار مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھ سکتاہے۔

دوسرے لوگوں کو مزدوری پر لگایا توانہوں نے بقیہ دن کام کیا یہاں

تک کہ آ فآب غروب ہو گیا اور ان لوگوں نے دونوں فریق کی

(برابر)مز دوری پوری لےلی۔

۵۲۹ محمد بن مهران وليد 'اوزاعی 'ابوالنجاشی عطاء بن صهيب، رافع بن خدیج کے آزاد کر دہ غلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے رافع بن خدیج کو کہتے ہوئے سناکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک (نماز پڑھ کے)ایسے وقت لوٹ آ تاتھا کہ وہ اپنے تیر کے گرنے کے مقامات دیکھ سکتاہے۔

۵۳۰ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبه سعد محمد بن عمرو بن حسن بن علیؓ بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ حجاج نماز میں بہت تاخیر کر دیتاتھا، ہم نے جاہر بن عبداللہ سے اس کی بابت پوچھاانہوں نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہر کوپڑھتے تھے اور عصر کی ایسے وقت کہ آفاب صاف ہو تا تھا اور مغرب کی جب آفاب غُروب ہو جا تااور عشاء کی تبھی کسی وقت، تبھی کسی وقت، جب آپ ً د مکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، جلد پڑھ لیتے تھے اور جب آپ دیکھتے

اجُتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَارَاهُمُ اَبْطَاؤُا، اَخَّرَوَالصَّبُحَ كَانُوُا اَوُكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · يُصَلِّيُهَا بِغَلَسِ۔

٥٣١ ـ حَدَّئُنَا الْمَكِّئُى بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّئَنَا يَزِيُدُ بُنُ اَبِى عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ اِذَا تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ.

٥٣٢ - حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَمِ عَمُرُو بُنُ ذِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعًا جَمِيْعًا وَتَمَانِيًّا جَمِيْعًا \_

٣٦٩ بَابِ مَنُ كَرِهَ أَنُ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ العشَآءُ۔

ورق الله المنافرة والمنافرة والله الله الله الله الله الله المنافرة المنافرة الكوارث عن المحسين قال حدَّننا عَبُدُ الله الله الله الكرزي الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المن

کہ لوگوں نے دیر کی تودیر میں پڑھتے اور صبح کی نماز وہ لوگ یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔

۵۳۱ کی بن ابراہیم' یزید بن ابی عبید' سلمہ (بن اکوغ) روایت کرتے ہیں کہ آفتاب غروب ہوتے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز اداکر لیا کرتے تھے۔

۵۳۲ - آدم'شعبه'عمرو بن دینار' جابر بن زید' حضرت ابن عبال روایت کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے (مغرب اور عشاء) کی سات رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں اور ظہر وعصر کی آٹھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔

باب ۲۹ ساراس شخص کا بیان جس نے اس کو مکر وہ سمجھا ہے کہ مغرب کو عشاء کہا جائے۔

سهد الله معمر عبدالله بن عمرو عبدالوارث حسين عبدالله بن بريده، عبدالله من عبدالله بن مريده، عبدالله من في روايت كرتے بيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اعراب مغرب كى نماز كوعشاء كہتے بيں۔ كہيں ايبانه ہوكه وه تم پر (اس اصطلاح) ميں غالب آ جائيں لہذاتم غروب آ فاب كے بعد والى نماز كو مغرب اور اس كے بعد والى كوعشاء كہاكرو۔

باب ۲۰۷۰ عشاء اور عتمه کاذکر اور جس نے عشاء اور عتمه دونوں کہنا جائز خیال کیا ہے اور ابو ہر برہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازتمام نمازوں سے زیادہ گرال ہیں اور فرمایا کہ کاش وہ جان لیں کہ عتمہ اور فجر میں کیا (تواب) ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عشاء کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ومِن بعدِ صَلوةِ العِشَاءُ، ابو موسیؓ سے منقول ہے کہ انھوں نے بہاکہ (ہم) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز میں باری باری سے جاتے تھے (اٹک مرتبر) آپؓ نے اس کوعتمہ باری باری سے جاتے تھے (اٹک مرتبر) آپؓ نے اس کوعتمہ باری باری سے جاتے تھے (اٹک مرتبر) آپؓ نے اس کوعتمہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَآءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنُ عَآئِشَةَ اعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ، وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعِشَآءَ وَقَالَ اَبُو بَرُزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤخِّرُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤخِّرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُشَآءَ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَآءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُغِرِبَ وَابُنُ عَبَّاسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغِرِبَ وَالْعِشَآءِ وَسَلَّمَ الْمُغِرِبَ وَالْعِشَآءِ وَسَلَّمَ الْمُغِرِبَ وَالْعِشَآءِ وَسَلَّمَ الْمُغِرِبَ وَالْعِشَآءِ

النَّاسُ اَوُ تَاكَّخُرُوُا۔
٥٣٥ - حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو وَهُوَا بُنُ الْحَسَنِ بُنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَمُرو وَهُوَا بُنُ الْحَسَنِ بُنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ قَالَ سَالَنَا جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ عَنُ صَلوةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُ صَلوةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُ صَلوةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُ صَلوةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنُ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظَّهُرَ بِالهَاجِرَةِ وَالْعَصُرَ وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَالْمَغُرِبَ إِذَا وَجَبَتُ وَالْعَصُرَ وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَالْمَغُرِبَ إِذَا وَجَبَتُ وَالْعَشَاءَ إِذَا اتَكُثَرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا اقَلُّوا الْعَلُوا الْعَلَيْ وَالْعَمْرِ وَالشَّمُ بِغَلْسٍ ۔

٣٧٢ بَابِ فَضُلِ الْعِشَآءِ۔

میں پڑھا۔ ابن عباس اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز عتمہ میں پڑھی۔ ابو برز اگر کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں تاخیر کرتے تھے'انس کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) بچھلی عشاء میں تاخیر فرمادی۔ ابن عمر اور ابوالوب اور ابن عباس فضاء میں تاخیر فرمادی۔ ابن عمر اور ابوالوب اور ابوا میا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔

۱۹۳۸ عبدان عبدالله ایونس زهری سالم عبدالله (ابن عمر) روایت کرتے ہیں کہ ایک شب رسول خداصلی الله علیه وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اوریہ وہی (نماز) ہے جس کولوگ عتمہ کہتے تھے نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں متہیں تمہاری اس شب کی خبر دول ،اس سے سو برس کے شروع پر جولوگ زمین کے او پر ہیں ان میں سے کوئی باتی نہ رہے گا۔

باب اے ۳۔ عشاء (کی نماز) کا وقت جب لوگ جمع ہو جائیں توپڑھنا،اگر دیر میں آئیں تو دیر کر کے پڑھنا۔

۵۳۵۔ مسلم بن ابر اہیم 'شعبہ 'سعد بن ابر اہیم 'محمد بن عمر و بن حسن بن علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبد اللہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت پوچھی۔ انھوں نے کہا کہ ظہر کی نماز آپ دو پہر میں پڑھتے تھے' اور عصر کی ایسے وقت کہ آفاب صاف ہو تا' اور مغرب کی جب وہ غروب ہو جاتا' اور عشاء کی نماز جب آدمی بہت ہو جاتے جلد پڑھ لیتے اور جب کم ہوتے' تو دیر میں پڑھتے اور جب کم ہوتے' تو دیر میں پڑھتے اور جب کم ہوتے' تو دیر میں پڑھتے۔

باب ۷۲ سد نماز عشاء کی فضیلت کابیان۔

٥٣٦\_ حَدَّنْنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةَ اَنَّ عَآئِشَةَ اَنْحَبَرَتُهُ قَالَتُ اعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً بِالْعِشَآءِ وَذَٰلِكَ قَبُلَ اَنْ يَفُشُوَ الْإِسُلَامُ فَلَمُ يَخُرُجُ حَتَّى قَالَ عُمَرٌ ۚ نَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهُلِ الْمُسُحِدِ مَايَنْتَظِرُهَا اَحَدُّ مِّنُ اَهُلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمُ. ٥٣٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ كُنُتُ أَنَا وَأَصُحَابِيَ الَّذِيُنَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيُع بُطُحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلوْةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيُلَةٍ نَّفَرُّ مِّنَّهُمُ فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَاَصُحَابِيُ وَلَهُ ۚ بَعُضُ الشُّغُلِ فِيُ بَعُضِ اَمُرِهِ فَاعُتَمَ بِالصَّلوٰةِ حَتَّى ابُهَآرَّ اللَّيُلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمُ فَلَمَّا قَضَى صَلواتَهُ قَالَ لِمَنُ حَضَرَهُ عَلَى رِسُلِكُمُ ٱبُشِرُوا إِنَّ مِنُ يِّعُمَةِ اللَّهِ عَلَيُكُمُ ٱنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ مِّنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُ كُمُ اَوْقَالَ مَاصَلُّهِ هَذِهِ السَّاعَةَ اَحَدًّا غَيْرُ كُمُ لَايَدُرِيُ أَيُّ الْكَلِمَتَيُنِ قَالَ، قَالَ أَبُو مُوسلى فَرَجَعُنَا فَرُحِي بِمَا سَمِعُنَا مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٣٧٣ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبُلَ الْعِشَآءِ. ٥٣٨ عَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوهَابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُهِ الْحَدَّآءُ عَنُ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنَ اَبِي بَرُزَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنُ اَبِي بَرُزَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ

۲۳۵۔ یخیٰ بن بگیر 'عقبل' ابن شہاب' عروہ 'حضرت عائشہ ٌ روایت کرتی ہیں کہ ایک شب عشاء کی نماز میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) تاخیر کردی یہ (واقعہ) اسلام کے بھیلئے سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ آپ اس وفت نکلے جس وفت (حضرت) عمرٌ نے آپ گا سے آکر کہا کہ عور تیں اور بچ سو چکے ، آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ زمین والوں میں سواتمہارے کوئی اس نماز کا منتظر نہیں ہے۔

کساہ۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'برید 'ابو بردہ 'حضرت ابو موکی روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو کشی میں میرے ہمراہ آئے تھے، بھیج بطحان میں مقیم تھے 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے توان میں سے ایک ایک آدمی نوبت بنوبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا۔ (ایک دن) ہم سب یعنی میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اپنے (کس) کام میں (الیی) مصروفیت تھی کہ (عشاء) کی نماز میں آپ نے تاخیر کردی، یہاں تک کہ رات آدھی ہوگئ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز بڑھائی جب آپ نماز ختم کر چکے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو نماز بڑھائی جب آپ نماز ختم کر چکے تجہر اللہ کا یہ احسان ہے کہ تمہارے سواکوئی آدمی اس وقت نماز نہیں تمہارے سواکوئی آدمی اس وقت نماز نہیں بڑھی۔ معلوم نہیں آپ نے ان دوجملوں میں سے کیا فرمایا، ابو مو کی بڑھی۔ معلوم نہیں آپ نے ان دوجملوں میں سے کیا فرمایا، ابو مو کی ہول خواس مو کر لوئے۔

باب ۳۷۳ عشاء (کی نماز) سے پہلے سونا (کمروہ ہے)۔ ۵۳۸ محمد بن سلام عبدالوہاب ثقفی 'خالد حذاء 'ابوالمنہال 'ابو برزہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو(۱)'اوراس کے بعد بات کرنے کو کمروہ خیال کرتے تھے۔

(ا)عشاءے پہلے سونایااس کے بعد بات چیت کرنااس وجہ سے پسند نہیں کیا گیا کہ اگر پہلے سو گیا تو نماز باجماعت فوت ہونے کاخطرہ ہے اور اگر بعد میں بات چیت کر تار ہاتو ممکن ہے کہ دیر میں سونے کی وجہ سے ضبح نماز کے وقت آئکھ نہ کھلے۔ورنہ اگر ضرورت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبُلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعُدَهَا.

٣٧٤ بَابِ النَّوُمِ قَبُلَ الْعِشَآءِ لِمَن عُلِبَ

٥٣٩ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبُوبَكُمْ عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ الْجُبَرَنِيُ ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَنَّ عَآيِشَةَ قَالَتُ الْخُبَرَنِيُ ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَنَّ عَآيِشَةَ قَالَتُ اعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَآءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلوٰةَ نَامَ النِّسَآءُ وَالصِبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَايَنتَظِرُهَا مِنُ الْمُلِ وَالصِبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَايَنتَظِرُهَا مِنُ الْمُلِ الْاَرْضِ اَحَدًّ غَيْرُ كُمُ قَالَ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَقِدِ اللَّهُ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَكَانُوا يُصَلَّونَ فِيهَا بَيْنَ اَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب ٣٧٣ جس شخص پر نيند كاغلبه ہو 'اس كے ليے عشاء سے پہلے سونے كابيان-

900- ایوب بن سلیمان ابو بکر سلیمان صالح بن کیمان ابن شهاب، عروه حضرت عائش روایت کرتی بین که ایک مر تبه رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کردی یہاں تک که عمر نے آپ کو آواز دی که نماز (تیار ہے) عور تیں اور بیچ سوگئے، تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا که اس نماز کا تمہارے سواکوئی انظار نہیں کر تا(ا) ابو برزہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مدینہ کے سوااور کہیں نماز نہ بڑھی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ (عشاء کی نماز) شفق کے غائب ہو جانے کے بعدرات کی پہلی تہائی تک بڑھ لیتے تھے۔

مهد محود عبدالرزاق باین جرت نافع عبدالله بن عرقر روایت کرتے ہیں کہ رات رسول خداصلی الله علیہ وسلم کو عشاء کے وقت کوئی ضرورت پیش آگئی ،اس وجہ سے آپ کو (عشاء) کی نماز میں تشریف لانے میں تاخیر ہوگئی بہاں تک کہ ہم مسجد میں سورہے 'پھر جاگے 'پھر سورہے 'اس کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس وقت زمین والوں میں تمہارے سواکوئی (اس) نماز کا انظار نہیں کر رہاہے (اور ابن عمر پھے پرواہ نہ کرتے تھے ) کہ عشاء کی کا خطرہ نہ ہو تااور بھی وہ عشاء سے پہلے سور بتے تھے ،ابن جرت کہ کہتے ہیں۔ میں نے عطاء سے اس حدیث کو بیان کیا توانھوں نے کہا کہ میں نیر میں نے بیات میں عرب سول الله صلی الله علی وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کو بیان کیا توانھوں نے کہا کہ میں علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کو بیان کیا توانھوں نے کہا کہ میں علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کو آیک شب رسول الله صلی الله علی وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث تاخیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث تاخیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث تاخیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث تاخیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث تاخیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث تاخیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث تاخیر کر دی۔ کہ لوگ سو

(بقیہ گزشتہ صفحہ) کسی ضرورت و نیک مقصد کے لئے رات کو عشاء کے بعد بات چیت کی یاجاً کنار ہاتواس میں کوئی کراہت نہیں۔ کیکن فجر کی نماز باجماعت بیڑ ھنانہ چھوٹے۔

(۱) یعنی اس ہیئت پر باجماعت نماز مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی کیو نکہ مکہ میں فرد آفرد آپڑھتے تھے اور باقی علا توں میں ابھی لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔

لَيْلَةً بِالْعِشَآءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيُقَظُوا وَرَقَدُوا وِ اسْتَيُقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّاكِ ا فَقَالَ الصَّلواةُ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِّي أَنْظُرُ اللَّهِ الَانَ يَقُطُرُرَاسُهُ مَآءً وَّاضِعًا يَّدَهُ عَلَى رَاسِه فَقَالَ لَوُّلَآ اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَامَرُتُهُمُ اَنُ يُصَلُّوٰهَا هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُ عَطَآءً كَيُفَ وَضَعَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا انْبَاهُ ابُنُ عَبَّاسٌ فَبَدَّدَلِي عَطَاءً بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِّنُ تَبُدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ اطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرُنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّهَا كَذَٰلِكَ عَلَى الرَّأُس حَتَّى مَسَّتُ اِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُٰنِ مِمَّا يَلِيَ الْوَجُهَ عَلَى الصُّدُغ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَايُقَصِّرُ وَلَا يُبُطشُ إِلَّا كَلْأَلِكَ وَقَالَ لَوُلَآ اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَامَرُتُهُمُ اَنُ يُصَلُّوا هكذا

٣٧٥ بَاب وَقُتِ الْعِشَآءِ اللَّى نِصُفِ اللَّيْلِ وَقَالَ ابْوُبَرُزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَحِبُّ تَاجِيرَهَا.

20 - حَدُّئَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ الْمُحَارِبِي قَالَ حَدَّئَنَا زَآئِدَةُ عَنُ حُمَيْدِ نِ الطَّوِيُلِ عَنُ آنَسُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواً قَالَ الْحَشَاءِ اللَّي نِصُفِ اللَّيُلِ ثُمَّ صَلْحَ ثُمَّ قَالَ قَدُ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا آمَا إِنَّكُمُ فِي صَلوةٍ مَا انْتَظَرُ تُمُوها وَزَادَ ابُنُ مَرُيَمَ قَالَ اَحْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ آنسًا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ آنسًا كَانِّي النَّالِي وَبَيْض خَاتَمِه لَيُلتَيْدٍ.

رہے اور پھر جاگے اور پھر سو رہے اور پھر جاگے، تو عمر بن خطابٌ کھڑے ہو گئے اور انھوں نے (جاکر آپ سے) کہاکہ نماز (تیارہے) عطاء کہتے ہیں کہ ابن عبال نے کہا پھر رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گویا کہ میں آپ کی طرف اس ونت دیکھ رہاہوں کہ آپ کے سرے یانی فیک رہاہے اور آپ ابنا ہاتھ سریر رکھے ہوئے ہیں آپ نے فرملیا کہ اگر میں امت پر گراں نہ سمحتا تو یقیناً نھیں تھم دے دیتا کہ عشاء کی نمازاس طرح اس وفت پڑھا کریں۔ابن جر سجاً کہتے ہیں پھر میں نے عطاء سے بطور تحقیق کے پوچھا کہ نبی صلی اللہ عليه وسلم نے اپناہا تھ اپنے سر پر کس طرح رکھا تھا جیسا کہ ابن عبال ؓ نے ان کو خبر دی، توعطاءنے میرے (دکھانے کے) لیے اپنی انگلیوں کے در میان میں کچھ تفریق کردی اس کے بعد اپنی انگلیوں کے سرے سر کے ایک جانب پر رکھ دیئے۔ پھر ان کو ملا کر اس طرح پر تھینج لائے، یہاں تک کہ ان کا آگو ثھاان کے کان کی لوسے جو چہرے کے قریب ہے ڈاڑھی کے کنارہ سے مل گیا، آپ جب یانی بالوں سے نچوڑتے 'اور جلدی کرنا چاہتے توای طرح فرمایا کرتے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو بے شک انھیں حکم دے دیتا که وه(عشاء کی نماز)ای طرح ( یعنیای وقت) پڑھا کریں۔

باب۵۷-۳ عشاء کاوفت آد حمی رات تک ہے اور ابو برزوُگا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاخیر کو بہتر سمجھتے تھے۔(۱)

ا ۱۵۴ عبدالرجیم محاربی نائدہ مید طویل انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں (ایک مرتبہ) نصف شب تک تاخیر فرمائی اس کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا کہ لوگ پڑھ پڑھ کر سورہے اور تم نماز میں رہے، جب تک کہ تم نے اس کا انظار کیا اور این الی مریم نے اتنی بات زیادہ روایت کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یجی بن ابوب نے کہا۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے حمید نے بیان کیا، انھوں نے انس سے سنا کہ گویا میں اس شب میں آپ کی انگو تھی کی جبک کود کھے رہا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) تہائی رات تک عشاء کی نماز مو خر کر نامستحب ہے۔نصف رات تک مؤخر کر ناجائز ہے اس کے بعد تک مؤخر کر ناکر وہ ہے۔

٣٧٦ بَابِ فَضُلِ صَلوْةِ الْفَجُرِ

٥٤٢\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيْي عَنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ، قَالَ لِي جَرِيرُ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ فَقَالَ آمَا إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كُمًّا تَرَوُنَ هَذَا لَاتُضَاَّمُّوُنَ اَوُلَا تُضَاهُونَ فِي رُؤُيَتِهِ فَإِن اسْتَطَعْتُمُ الَّا تُغُلِّبُوا عَلَى صَلوٰةٍ قَبُلَ طُلُوُعِ الشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا فَافُعَلُوا نُّمَّ قَالَ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُس وَقَبُلَ غُرُوبِهَا قَالَ ٱبْوُ عَبُدِ اللَّهِ زَادَ ابُّنُ شِهَابٍ عَنُ إِسُمْعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيْرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَوُنَ رَبُّكُمُ عَيَانًا. ٥٤٣\_ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌّ قَالَ حَدَّثَنِيُ ٱبُوُجَمُرَةً عَنُ ٱبِي بَكْرِ ابُنِ اَبِيُ مُوْسَى عَنُ اَبِيُهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَلَّحَ الْبَرُدَيُنِ دَخَلَ الْحَنَّةَ وَقَالَ ابُنُ رَجَآءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌّ عَنُ اَبِي جَمُرَةَ اَلَّ اَبَا بَكْرِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ اَخْبَرَهُ بِهِذَا\_

٣٧٧ بَابِ وَقُتِ الْفَحْرِ\_

وَسَلَّمَ مِثْلَةً.

٥٤٥ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ اللَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ حَدَّنَهُ آنَهُمُ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُمَّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُمَّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُمَّ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُمُ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَالُ قَدُرُ حَمُسِيْنَ آوُسِتِيَنَ يَعْنِي ايَةً \_

٥٤٤ حَدَّثَنَا إِسُحْقُ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ

ئَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ

عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

٥٤٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ رَوُحَ

باب ۷۱-۳۷ نماز فجركي فضيلت كابيان ـ

مرد کی اسلمیل اسلمیل قیس جریر بن عبداللدروایت کرتے ہیں کہ ہم (ایک مرتبہ)شب بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ہم (ایک مرتبہ)شب بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اپنے پروردگار کو بے شک و شبہ اسی طرح دیکھو گے جس طرح (اس وقت) اس چود ہویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، لہذا اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفاب سے قبل کی نماز پر (شیطان سے) مغلوب نہ ہو تو کرو، پھر آپ نے فرمایا فَسَیّح بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبَلَ غُرُوبَهَا امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے اسمعیل سے، انہوں نے جریر شیص انہوں نے جریر شیص انہوں کے ہیں کہ عن الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں کہ عن کہ عن کہ عن کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے ہیں کہ عن کے کہ کے کہ کیا کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ

۵۴۳ مربہ بن خالد 'ہمام 'ابو جمرہ 'ابو بکر بن الی موسیؒ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے فرمایا کہ جو شخص دو شنڈی نمازیں پڑھ لے گا۔ وہ جنت میں داخل ہو گا، اور ابن رجاء نے کہا کہ ہم سے ہمام نے بواسطہ ابو جمرہ اور ابو بکر بن عبداللہؓ بن قیس اس کو بیان کیا۔

۵۳۳ - ہم سے اسحق نے بواسطہ حبان 'ہمام' ابو جمرہ' ابو بكر بن عبداللہ' عبداللہ فر سول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے اس كے مثل روايت كيا۔

باب۷۷سد نماز فجر کے وقت کابیان۔

۵۵۵۔ عمر و بن عاصم 'ہمام' قادہ' انس ؓ روایت کرتے ہیں کہ زیدٌ بن ثابت نے جمع سے بیان کیا کہ صحابہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سحری کھائی اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوگئے، میں نے بوچھا کہ ان دونوں میں کتنا فصل تھا؟ زیدؓ نے کہا پچاس یاساٹھ آیت (کی تلاوت) کے اندازے پر۔

۲ ۱۹۵ حسن بن صباح ، روح بن عباده ، سعید ، قاده ، انس بن مالک

ابُنَ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ الْبُ مَالِكِ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بُنَ تَابِتٍ تَسَحَّرا فَلَمَّا فَرَغَا مِنُ سُحُورِ هِمَا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ السَّلَوْةِ فَلَنَا لِأَنْسٍ كُمُ كَانَ بَيْنَ الصَّلُوةِ فَصَلَّے قُلْنَا لِأَنْسٍ كُمُ كَانَ بَيْنَ الصَّلُوةِ قَالَ قَدُرَ مَايَقُرَةُ الرَّجُلُ حَمُسِينَ ايَةً لَا الصَّلُوةِ قَالَ قَدُرَ مَايَقُرَةُ الرَّجُلُ حَمُسِينَ ايَةً لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ اللَّهُ عَنْ ابِي حَازِمٍ آنَّةً سَمِعَ الْمُعُلُ بُنُ ابِي حَازِمٍ آنَّةً سَمِعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ

٥٤٨ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُمُوةً بُنُ عَنَ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَلَّ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَخْبَرَتُهُ قَالَتُ كُنَّ نِسَآءُ الْمُؤُمِنَاتِ يَشُهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوٰةً الْفَجُرِ مُتَلَفِّعَاتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوٰةً الْفَجُرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُو طِهِنَّ ثُمَّ يَنُقَلِبُنَ اللهِ بُيُوتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِينَ الصَّلوٰةَ لَا يَعُرِ فُهُنَّ اَحَدًّ مِّنَ الْغَلَسِ ـ

٣٧٨ بَابُ مَنُ اَدُرَكَ مِنَ الْفَحُرِ رَكَعَةً. ٥٤٩ مَنَ مُسْلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ

روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت دونوں نے سحری کھائی جب اپنی سحری سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی، ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں کے سحری سے فراغت کرنے اور نماز کے در میان میں کس قدر نصل تھا؟ انس شنے کہااس قدر کہ آدمی بچاس آسیتی بڑھ لے۔

200- اسلعیل بن ابی اولیس عبد الحمید بن ابی اولیس سلیمان ابو حازم "سهل بن سعد" روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے لوگوں میں (بیٹے کر) سحری کھایا کرتا تھا، پھر مجھے اس بات کی جلدی پڑجاتی تھی کہ کسی طرح میں فجر کی نماز رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھ لوں۔

۸ به ۵ کی بن بکیر 'لیٹ' عقیل اور ابن شہاب' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ ٌ روایت کرتی ہیں کہ ہم مسلمان عور تیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں اپنی چادروں میں لیٹ کر حاضر ہوتی تھیں، جب نماز ختم کر چکتیں اور اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جاتیں، تو کوئی شخص اندھیرے کے سبب سے ان کو پیچان نہ سکتا تھا۔(۱)

باب ۷۸ساس شخص کابیان جو فجر کی ایک رکعت بائے۔ ۵۴۹ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' زید بن اسلم' عطاء بن بیار' بسر بن

(۱) امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی اس باب میں ذکر کردہ احادیث سے یہ بات ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز صبح صادق کے بعد اندھیر سے میں پڑھنا بہتر ہے۔ جبکہ صورت حال ہے ہے کہ ان احادیث میں سے پہلی تین احادیث سے تو یہ معلوم ہورہا ہے کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر جلدی ادا فرمائی۔ عام حالات میں بھی آپ ایسا کیا کرتے تھے یہ معلوم نہیں ہوا۔ اور باب کی آخری حدیث سے عور توں کے نہ پہچانے جانے کی وجہ عور توں کے نہ پہچانے جانے کی اوجہ سے کہ ایک تو وہ چار کی اور کی سے بہوسکتی ہے کہ ایک تو وہ چادروں میں لیٹی ہوئی ہوتی تھیں، دوسر ہے اس وجہ سے کہ مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں، چھت نبچی تھی اور اس میں کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، تو باو ہود باہر روشنی ہونے کے بھی مجد کے اندر اندھیر اربتا تھا جس کی وجہ سے وہ پہچانی نہ جاتی تھیں۔ تو ان احادیث سے عام حالات میں فجر کی نماز علس لیعنی اندھیر سے میں پڑھنا ثابت نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسر کی طرف نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور شرحی از شادات اور صحابہ کرام سکی اندھیر سے میں موجود ہیں کہ فجر کی نماز میں بہتر یہ ہے کہ وہ روشنی ہونے کے بعد ادا کی حالے۔ انہیں دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہواعلاء السنن (ص ۲۰ ، ۲۰ ) و معارف السنن (ص ۳ سے ۲)

عَنِ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ وَّعَنُ بُسُرِ بَنِ سَعِيدٍ وَّعَنِ الْاَعْرَجِ يُحَدِّثُونَةً عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اِنَّ سَعِيدٍ وَعَنِ الْاَعْرَجِ يُحَدِّثُونَةً عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَدُرَكَ مِنَ الصَّبُحِ رَكْعَةً قَبُلَ اَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَقَدُ اَدُرَكَ مِنَ الصَّبُحَ وَمَنُ اَدُرَكَ رَكَعَةً مِّنَ الْعَصُرِ فَقَدُ اَدُرَكَ الْعَصُرِ الشَّمُسُ فَقَدُ اَدُرَكَ الْعَصُرِ الشَّمُسُ فَقَدُ اَدُرَكَ الْعَصُرِ الشَّمُسُ فَقَدُ اَدُرَكَ الْعَصُر لَ

٣٧٩ بَابِ مَنُ أَدُرَكَ مِنَ الصَّلُواةِ رَكَعَةً. ٥٥٠ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّئَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هَرُنَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آدُرَكَ رَكُعَةً مِّنَ الصَّلُوةِ مَا الصَّلُوةِ فَقَدُ آدُرُكَ الصَّلُوةَ.

٣٨٠ بَابِ الصَّلوٰةِ بَعُدَ الْفَجُرِ حَتَّى تَرُتَفِعَ الشَّمُسُ \_

٥٥١ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنُدِى رِجَالٌ مَّرُضِيُّونَ وَارُ ضَاهُمُ عِنْدِى عُمَرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلوٰةِ بَعُدَ الصَّبُحِ حَتَّى تُشُرِقَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبُ.

٢٥٥٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّةً قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً سَمِعُتُ آبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَيْ نَاسٌ بِهِذَا۔

٥٣ م حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيَى ابُنُ سَعِيْدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبِیُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبِیُ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُنُ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحَرُّوا بِصَلواتِکُمُ طُلُوعَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحَرُّوا بِصَلواتِکُمُ طُلُوعَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ وَحَدَّنِیُ اَبُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَحَدَّنِیُ اَبُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَحَدَّنِیُ اَبُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَحَدَّنِیُ اَبُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَحَدَّنِیُ اَبُنُ عُمَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا

سعید واعراج ابوہر برق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص آفاب کے نکلنے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالے۔ تو اس نے صبح کی نماز پالی۔ اور جو کوئی آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالے تو بے شک اس نے عصر کی نماز پالی۔ نماز پالی۔

باب 24سراس شخص کابیان جس نے نماز کی ایک رکعت پالی۔ ۵۵۰ عبداللہ بن بوسف الک ابن شہاب ابو سلمۃ بن عبدالر حلٰن حضرت ابو ہریہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی ایک رکعت پالے تواس نے (پوری) نماز پالی۔

باب ۳۸۰۔ فجر کے بعد آفاب بلند ہونے تک نماز پڑھنے کابیان۔

ا۵۵۔ حفص بن عمرو' ہشام' قادہ' ابو العالیہ' ابن عباسٌ روایت کرتے ہیں کہ میرے سامنے چند پبندیدہ لوگوں نے کہ ان میں سب سے زیادہ پبندیدہ میرے نزدیک عمرٌ تھے، یہ بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد آ فتاب نکلنے سے پہلے اور عصر کے بعد غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔

۵۵۲\_ مسدد' کیچیٰ شعبہ ' قمادہ 'ابوالعالیہ حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے چند آ دمیوں نے اس صدیث کوروایت کیا۔

مهدد علی بن سعید 'ہشام 'عروہ 'ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے فرمایا کہ تم اپنی نمازیں طلوع آفاب کے وقت۔عروہ کہتے ہیں آفاب کے وقت۔عروہ کہتے ہیں ، مجھ سے ابن عمر نے (یہ بھی) کہا کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے فرمایا ہے کہ جب آفاب کا کنارہ نکل آئے تو آفاب بلند مونے تک نماز موقوف کردواور جب آفاب کا کنارہ حجیب جائے ، تو

طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَاَخِرُوا الصَّلواةَ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَاحِّرُ وا الصَّلوةَ حَتَّى تَغِيُبَ تَابَعَةً عَبُدَةً.

306 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ آبِيُ اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ خُبيْبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ حَمْنِي بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ حَمْنِي بُنِ عَاصِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ الرَّحُمْنِ عَنُ حَمْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ ابَيْعَتَيْنِ وَعَنُ صَلُولَتَيْنِ نَهِى عَنِ الصَّلُوةِ بَعُدَ الْفَحْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَ بَعُدَ الصَّلُوةِ بَعُدَ الْفَحْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَعَنِ الشَّمَلُ وَبَعُدَ الصَّمَالِ الصَّمَالِ السَّمَا فَي السَّمَالِ السَّمَا فَي السَّمَا فَي السَّمَا فَي المَّهُ المَّالَمَ المَّالَمَ المَّامَ وَعَنِ المُنابَذَةِ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ يُفْصِى وَالْمُنَابَذَةِ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ يُفْصِى وَالْمُنَابَذَةِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْصِى وَالْمُنَابَذَةِ فِي السَّمَاءِ وَ عَنُ المُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابِدَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَلَيْهِ وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَلَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابِدَةً وَالْمُنَابَةً وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَابِدَةً وَلَالَهُ وَلَيْ الْمُنَابِدَةِ وَعَنِ الْمُنْتَابِدَةً وَالْمُنْ الْمُنْابَدَةً وَالْمُنْ الْمُنْتَابِلَةً وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْابِدَةً وَالْمُنْ الْمُنْتَابِدَةً وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَابِدَةً وَالْمُنْ الْمُنْابِدَةً وَالْمُنْ الْمُنَابِدَةً وَالْمُنْ الْمُنْابِدَةً وَالْمُنْ الْمُنْابِدَةً وَالْمُنْ الْمُنْابِدُهُ وَالْمُنْ الْمُنْابِدَةً وَالْمُوالِمُولِيْ الْمُنْسُلُولُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

٣٨١ بَابِ لَاتَتَحَرِى الصَّلواةَ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمُسِـ

٥٥٥ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى اَحَدُكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى اَحَدُكم مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى اَحَدُكم وَيُصَلِّحُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَعْهَا وَ بَلْ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَى عَطَآءُ بُنُ يَزِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَمِعُتُ وَلَاصَلُواةً بَعُدَ الصَّبِحِ حَتَّى تَغِيبُ الشَّمُسُ وَلَاصَلُوةً بَعُدَ الْمَغُرِبِ حَتَّى تَغِيبُ الشَّمُسُ وَلَا مَعْدَ المَعْبَ عَنُ ابْنِي قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّلُ بُنُ ابَانِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابَانِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابَانِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابَانِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابَانٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَدِبُنَا عَمُحَدًّ بُنُ مُعَاوِيَةً رَضِى اللّهِ عَنُهُ قَالَ النَّهُ مُنَا اللَّهُ عَنُ الْهِ عَنُ اللَّهُ عَنُ مُعَاوِيَةً رَضِى اللّهِ عَنُولُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ مُعَاوِيَةً رَضِى اللّهِ عَنُهُ قَالَ الْاللَهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ مُعَاوِيَةً وَلَ اللّهُ وَعَمَا اللّهُ عَنُولَ اللّهُ عَنُ اللّهُ اللهُ عَنُ مَنَ اللّهُ عَنُ اللّهُ عَنُ اللّهُ عَنُ اللّهُ عَنُ اللّهُ عَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

جب تک پورانہ حجیب جائے اس وقت تک نماز موقوف کر دو'عبدہ نے اس کے تالع حدیث روایت کی ہے۔

مهد عبید بن اسلعیل ابو اسامه عبیدالله خبیب بن عبدالرحلن مخفص بن عاصم ابو ہریر او اسامه عبیدالله خبیب بن عبدالرحلن الله حفص بن عاصم ابو ہریر اوروقتم کے لباس اور دو نمازوں سے منع فرمایا، فجر کے بعد نماز پڑھنے سے جب تک که آ فقاب اچھی طرح نہ نکل آئے اور عصر کے بعد (نماز سے) جب تک که (اچھی طرح) آفقاب غروب نه ہو جائے اور ایک کپڑے میں اشتمال صمااور احتباء سے جو کہ پورے طور پر شرم گاہ کے لیے پردہ نہیں ہو سکتے اور (بھے) منا بذہ اور طلاب سے۔

## باب،۳۸۱ غروب آفاب سے پہلے نماز کا قصد نہ کرے۔

۵۵۵۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع 'ابن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص طلوع آفاب کے وقت اور غروب آفاب کے وقت نماز پڑھنے کاارادہ نہ کرے۔

201- عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'صالح' ابن شہاب' عطاء بن یزید جند عی 'ابو سعید خدر گڑروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز (جائز) نہیں جب تک کہ آفتاب بلندنہ ہو جائے اور نہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز (جائز) ہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔

۵۵۷۔ محمد بن ابان عندر شعبہ 'ابوالتیاح 'حمران بن ابان، معاویہ فی روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا اے لوگو! تم ایک ایک نماز پڑھتے ہو جو کہ ہم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اٹھانے کے باوجود آپ کواسے پڑھتے نہیں دیکھااور یقیناً آپ نے اس سے

ممانعت فرمائی لینی عصر کے بعد دور کعتیں۔

۵۵۸۔ محمد بن سلام عبدہ عبید اللہ خبیب مخص بن عاصم ،ابوہر براہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں سے ممانعت فرمائی ہے فجر کے بعد آفاب کے نکلنے تک اور عصر کے بعد آفاب کے غروب ہونے تک۔

باب ۱۳۸۲ اس شخص کا بیان جس نے صرف عصر اور فجر (کے فرض) کے بعد نماز کو کر وہ سمجھاہے اس کو عمرٌ اور ابن عمرٌ اور ابوسعیدٌ اور ابوہر بریؓ سے روایت کیاہے۔

209۔ ابوالنعمان عماد بن زید ابوب نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں
کہ انھوں نے کہا کہ جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا
ہے اس طرح میں اداکر تاہوں کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ دن
کے جس حصہ میں جس قدر چاہے نماز پڑھے ، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں
کہ طلوع آفاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرواور نہ غروب
آفاب کے وقت اس کا قصد کرو۔

باب ۳۸۳ عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں اور اس کے مثل دوسر می نمازوں کے پڑھنے کا بیان اور کریب نے ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر (کی نماز) کے بعد دور کعتیں پڑھیں اور فرمایا کہ مجھے (قبیلہ) عبد القیس کے لوگوں نے ظہر کے بعد دور کعتوں کا موقعہ نہ دیا۔

- ۵۹۰ ابو نعیم عبدالواحد بن ایمن ایمن نے حضرت عائشہ کو فرماتے ہوئے ساکہ اس کی قتم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے گیا آپ نے اپنی وفات کے وقت تک عصر کے بعد دور کعتیں ادا فرمانا کھی نہیں چھوڑیں، اور جب آپ اللہ سے ملے ہیں اس وقت (بہ باعث ضعف عمر کے آپ کی یہ حالت تھی) کہ آپ نماز سے تھک باعث ضعف عمر کے آپ کی یہ حالت تھی) کہ آپ نماز سے تھک

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَارَ آيَنَاهُ يُصَلِّيهِمَا وَلَقَدُ نَهِى عَنُهُمَا يَعُنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ.

٥٥٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلوتَيْنِ بَعُدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَعُدُ الْفَجْرِ حَتَّى تَعُدُ الْفَجْرِ حَتَّى تَعُدُ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُدُبُ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَاللهِ

٣٨٧ بَاب مَنُ لَّمُ يَكُرَهِ الصَّلوٰةَ اِلَّابَعُدَ الْعَصُرِ وَالْفَحُرِ رَوَاهُ عُمَرُ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ هُرَيُرَةً \_

٥٥٩ حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ الْمُنْ زَيُدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ الْصَلِّي يُصَلُّونَ لَآ اَنُهٰى الصَّلَى يُصَلُّونَ لَآ اَنُهٰى الصَّلَى يُصَلُّونَ لَآ اَنُهٰى الصَّلَى بِلِيُلِ اَوْنَهَارٍ مَّاشَآءَ غَيْرَ اَنُ الصَّمْسِ وَلَاعُرُوبَهَا عَيْرَ اللَّهُمُسِ وَلَاعُرُوبَهَا لَا اللَّهُمُسِ وَلَاعُرُوبَهَا لَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالِي اللْمُوالَّةُ اللَّهُ الْمُولَا اللْمُولَى الْمُولَا اللْمُوالَّةُ اللْمُو

الْفَوَآئِتِ وَنَحُوهَا وَقَالَ كُرَيُبٌ عَنُ أُمِّ الْفَوَآئِتِ وَنَحُوهَا وَقَالَ كُرَيُبٌ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعَصُرِ الرَّكُعَتَيْنِ وَقَالَ شَعَلَيٰيُ نَاسً بَعُدَ الْعَصُرِ الرَّكُعَتَيْنِ وَقَالَ شَعَلَيٰيُ نَاسً مِنْ عَبُدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظُّهُرِ. مِنْ عَبُدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظُّهُرِ. مَنْ عَبُدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظَّهُرِ. مَدَّ نَنُهُ الْوَاحِدِ النَّهُ وَمَا لَعَنَ قَالَ حَدَّنَى آبِي اللَّهُ سَمِعَ عَآئِشَةَ الْنُو وَقَالَ وَقَالَ عَبُدُ الْوَاحِدِ وَقَالَتُ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَاتَرَكُهُمَا حَتَّى لَقِي اللَّهُ وَمَا لَقِي اللَّهُ حَتَّى الْقُلُ عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ وَاللَّهُ وَمَا لَقِي اللَّهُ حَتَّى الْقُلُ عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ لَعُنَى الرَّكُعَتَيْنِ لَعُلَى عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ لَعُنَى الرَّكُعَتَيْنِ لَعَلَى عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ لَعُنَى الرَّكُعَتَيْنِ لَعُلَى عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ عَبُدُ الْمَالُوةِ وَكَانَ لَعُنَى الرَّكُعَتَيْنِ لَعَنِي اللَّهُ وَمَا لَقِى اللَّهُ حَتَّى طَلُوهِ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتِينِ لَكُونَا مَنْ مَلُولِةِ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ الْعَلَى الرَّكُعَتَيْنِ وَقَالَ مَعْنِ الْمَالُوقِ وَكَانَ اللَّهُ وَمَا لَقِى اللَّهُ وَمَا لَقِى اللَّهُ مَنْ صَلُولَةٍ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُ مَنْ مَنْ الْعَلُوقِ وَكَانَ الْمَالُوقِ وَكَانَ الْمُعْلَى عَلَى الرَّهُ عَلَيْلُولُ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ الْمَالُوقِ وَكَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا مَالُولُ اللَّهُ مَا الْمَالُولُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَالَةُ اللَّهُ مَا الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُ الْمُؤْلُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ

بَعُدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسَجُدِ مَخَافَةَ اَنُ يَّثْقِلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَايُخَفِّفُ عَنْهُمُ ..

٥٦١ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُينى قَالَ
 حَدَّئَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِي قَالَ قَالَتُ
 عَآئِشَةُ رَضِى الله عَنها يَابُنَ اُخْتِى مَاتَرَكَ النَّبِيُّ
 صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ السَّجُدَتَيُنِ بَعُدَ الْعَصُرِ
 عِنْدِى قَطُّــ

٥٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْاَسُودِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْاَسُودِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ رَكُعَتَانِ لَمُ يَكُنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَّلا عَلانِيَةً رَّكُعَتَانِ قَبُلَ صَلَوْةِ الصَّبُح وَرَكُعَتَانِ بَعُدَ الْعَصُرِ .

٥٦٣ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ قَالَ رَآيَتُ الْاَسُودَ وَمَسُرُوفًا شَهِدَا عَلَى عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصُرِ إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْنٍ \_

٣٨٤ بَابِ التَّبُكِيُرِ بِالصَّلوٰةِ فِي يَوُمِ

7٤ أُه حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَجْدِينَ اللَّهِ عَنُ اَبِيُ هِشَامٌ عَنُ يَجْدِي هُوَا بُنُ اَبِيُ كَثِيْرٍ عَنُ اَبِيُ وَلَابَةَ اَنَّ اَبَاالُمَلِيُحِ حَدَّثَةً قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيُدَةً فِيُ

جاتے تھے اور آپ اپنی بہت سی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لیعنی عصر کے بعد دور کعتیں (ہمیشہ) پڑھا
کرتے تھے، لیکن گھر ہی میں پڑھتے تھے اس خوف سے کہ آپ کی
امت پر گران نہ گزرے کیونکہ آپ وہی پسند فرماتے تھے جو آپ کی
امت پر آسان ہو۔

ا ۵۶ مسدد ' یخی ' ہشام ' عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ اے میرے جیتیج! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دور کعتیں میرے ہاں بھی ترک نہیں فرمائیں۔

۵۶۲ موسیٰ بن اسلعیل عبدالواحد شیبانی عبدالرحمٰن بن اسود ' حضرت عائش روایت کرتی بین که رسول خداصکی الله علیه وسلم دو رکعتوں کو پوشیده و آشکارا بھی ترک نه فرماتے تھے دور کعتیں صبح کی نماز سے پہلے اور دور کعتیں عصر کی نماز کے بعد (۱)۔

۵۱۳۔ محمد بن عرعرہ 'شعبہ 'ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے اسود اور مسروق کو حضرت عائشہ کے اس قول کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا کہ انھوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جب کسی دن میرے پاس آتے تھے تو دور کعتیں ضرور ادا فرمالیا کرتے تھے۔

باب سمس بادل کے دنوں میں نماز سورے راھنے کا

بیان۔ ۱۹۲۴ معاذ بن فضالہ ' مشام ' کیلیٰ بن ابی کثیر ' ابو قلابہ ' ابو الملیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن بریدہؓ کے ہمراہ تھے بید دن ابر کا تھا، تو انھوں نے کہا کہ نماز سو برے پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) گزشتہ ابواب کی اعادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جبکہ اس بات کی اعادیث سے آپ کا عمل یہ سامنے آتا ہے کہ آپ عصر کے بعد دور کعتیں پابندی سے ادا فرمایا کرتے تھے۔اس بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ امت کے حق میں تو عصر کے بعد نقل پڑھنے سے ممانعت ہے۔اور جو آپ پڑھا کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔

يَوُمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلواةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّوةً صَلَّا مَنُ تَرَكَ صَلواةً الْعَصُرِ حَبَط عَمَلُهُ... الْعَصُرِ حَبَط عَمَلُهُ...

٣٨٥ بَابِ الْاَذَانِ بَعُدَ ذِهَابِ الْوَقُتِ \_

٥٦٥ حدَّنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلٍ قَالَ حَدَّنَا حُصَيْنٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ سِرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ سِرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ بَعْضُ الْقَوْمِ صَلَّى اللهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْعَرَّسُتَ بِنَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اَخَافُ اَنَ الْوَقِطُكُمُ تَنَامُوا عَنِ الصَّلوةِ قَالَ بِلالٌ آنَا اللهِ قَالَ اَخَافُ اَلُهُ فَعَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاستَيَقَظَ النَّبِي صَلَّى الله فَعَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاستَيَقَظَ النَّبِي صَلَّى الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدُ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَقَالَ يَابِلالُ آيُنَ مَاقُلُتَ قَالَ مَاللَّهِيتُ عَلَى نَوْمَةً فَالَ اللهَ قَبْضَ الرَوا حَكُمُ حِيْنَ شَآءَ يَا بِلَالُ قُمُ فَاكُمُ حِيْنَ شَآءَ يَا بِلَالُ قُمُ فَاكَدُ لِنُ اللهُ قَبْوَضًا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمَسُ وَاللَّاسِ بِالصَّلوةِ فَتَوَضَّا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمَسُ اللهُ مَالُكَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْلَمُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ المُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنَالِ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ الل

٣٨٦ بَابِ مَنُ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعُدَ ذِهَابَ الْوَقُتِ\_

٥٦٦ - حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ جَابِرِ بُنِ هِشَامٌ عَنُ يَحْيِى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ جَاءَ يَوُمَ الْخَنُدَقِ بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَحَاءَ يَوُمَ الْخَنُدَقِ بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَحَاءَ يَوُمَ الْخَنُدَقِ بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَحَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيُشٍ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَاكِدُتُ أُصَلِّى الْعَصُرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ مَاكِدُتُ أُصَلِّى الْعَصُرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ وَاللهِ تَعْرُبُ قَالَ النَّهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ

نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی توسمجھ لو کہ اس کا (نیک) عمل ضائع ہو گیا۔

باب ۳۸۵ وقت گزرجانے کے بعد نماز کے لیے اذان کہنے کابیان۔

۵۲۵- عران بن میسرہ محمہ بن فضیل مسین عبداللہ بن ابی قادہ الوقاد اللہ علیہ وسلم ابوقاد اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شب میں سفر کیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ کاش آپ آخیر شب میں مع ہم سب لوگوں کے آرام فرماتے (تو کتنااچھا ہوتا) آپ نے فرمایا کہ میں ڈر تا ہوں کہ کہیں تم نماز (فجر) سے (غافل ہوکر) سونہ جاؤ، بلال بولے کہ میں تم سب کو جگادوں گالہذا سب لوگ لیٹ رہ اور بلال آپی بیٹے اپنا اونٹ سے فیک کر بیٹے گئے۔ گران پر بھی نیند غالب آگی اور وہ بھی سوگئے (چنانچہ) نبی صنی اللہ علیہ وسلم ایسے فیت بیدار ہوئے کہ آفاب کا کنارہ نکل آیا تھا آپ نے فرمایا ایسی بلال ایم تمہار کہا ہوں کہ آبی جسے کی گریسی کہ آج مجھ پر طاری ہوگئی، بلال آ تہمارا کہنا کہاں گیا؟ انھوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! ایسی نیند میرے اوپر بھی مسلط نہ کی گئی جیسی کہ آج مجھ پر طاری ہوگئی، آپ نے فرمایا (سی جو کی اللہ فی کی جیسی کہ آج مجھ پر طاری ہوگئی، آپ نے فرمایا (سی جو کی اللہ فی کی جیسی کہ آج مجھ پر طاری ہوگئی، کرلیا اور جس وقت چاہاوالیس کیا اے بلال اٹھواور نماز کے لیے اذان کر کیا اور جس وقت چاہاوالیس کیا اے بلال اٹھواور نماز کے لیے اذان وے دو وقر آپ نے وضو فرمایا اور جب آفیاب بلند اور سفید ہوگیا آپ گھڑے ہوگئے اور نماز پڑھی۔

باب ٣٨٦ اس شخص كا بيان جو وفت گزرنے كے بعد لوگوں كو جماعت سے نماز پڑھائے۔

241 معاذبن فضالہ 'ہشام ' یکی ' ابو سلمہ ' جابر بن عبداللہ اللہ وایت کرتے ہیں کہ (غزوہ) خندق میں آ فقاب غروب ہونے کے بعد حضرت عمر قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے حضور انور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے گئے کہ یارسول اللہ! میں نے عصر کی نماز (ابھی تک) نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، پھر ہم سب (مقام) بطحان کی طرف متوجہ ہوئے ' آپ نے اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا پھر متوجہ ہوئے ' آپ نے اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا پھر

مَاصَلَّيْتُهَا فَقُمُنَا اللي بُطُحَانَ فَتَوَضَّا لِلصَّلوْةِ وَتَوَضَّأُ نَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصُرَ بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا الْمَغُرِبَ \_

٣٨٧ بَابِ مَنَ نَسِى صَلواةً فَلَيُصَلِّ اذَا ذَكَرَ وَلَايُعُيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلواةَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَنُ تَرَكَ صَلواةً وَّاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَّمُ يُعِدُ إِلَّاتِلُكَ الصَّلواةَ الْوَاحِدَةً.

٥٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيْمٍ وَّمُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَا حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَّادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَسِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَسِيَ صَلُوةً فَلَيُصلِّ إِذَا ذَكْرَ لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ صَلُوةً فَلَيُصلِ قَالَ هَمَّامٌ اقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي قَالَ هُمُّامٌ سَمِعُتُهُ يَقُولُ بَعُدَ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي وَقَالَ سَمِعُتُهُ يَقُولُ بَعُدَ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي وَقَالَ حَدَّئَنَا أَنَسُ عَنِ حَبَّالُ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةً قَالَ حَدَّئَنَا أَنَسُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهً .

٣٨٨ بَابِ قَضَآءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْاُولِي فَالْاُولِي ـ

٥٦٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى هُوَ ابُنُ آبِي حَدَّنَا يَحْيَى هُوَ ابُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ يَوْمَ الْخَنُدَقِ يَسُبُ كُفَّارَهُمُ فَقَالَ مَاكِدُتُ أُصَلِّى الْعَصُرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطَحَانَ فَصَلِّى بَعُدَ الشَّمُسُ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطَحَانَ فَصَلِّى بَعُدَ مَا عَرَبَتِ الشَّمُسُ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطَحَانَ فَصَلِّى بَعُدَ مَا عَرْبَتِ الشَّمُسُ ثَمَّ صَلَّى الْمَغُربَ \_

٣٨٩ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعُدَ الْعَشَرِ بَعُدَ الْعِشَآءِ السَّامِرُ مِنَ السَّمَرِ وَالْحَمِيعُ السَّمَّارُ وَالسَّامِرُ هَهُنَا فِي مَوْضِع

آپؓ نے آفاب غروب ہو جانے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھیاس کے بعد مغرب کی ادا کی۔

باب سه ۱۳۸۷ اس شخص کا بیان 'جو کسی نماز کو بھول جائے تو جس وقت یاد آئے پڑھ لے' اور صرف اسی نماز کا اعادہ کرے' ابراہیم نے کہاہے کہ جو شخص ایک نماز ترک کردے اور بیس برس تک (اس کوادانہ کرے تب بھی) وہ صرف اسی نماز کا اعادہ کرے گا۔

214 - ابولغیم و موسیٰ بن اسمعیل 'ہمام 'قادہ 'انس بن مالک ؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی نماز کو بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے ،اس کا کفارہ بھی ہے اللہ تعالی فرما تاہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرواور حبان نے کہا کہ ہم سے ہمام نے،ان سے قادہ ؓ نے اور ان سے انس نے ،ان سے قادہ ؓ نے اور ان کے سے الس نے ، ان سے قادہ ؓ نے اس کے مشل روایت کیا۔

باب۸۸۸۔ قضانمازوں کوتر تیب کے ساتھ پڑھنے کابیان۔

۵۲۸ مسدد عمر افزوہ) خندق کے دن کفار قریش کو براکہ نے اور کہاکہ میں کہ عمر (غزوہ) خندق کے دن کفار قریش کو براکہ لئے اور کہاکہ میں آفتاب غروب ہونے تک (ان کی وجہ سے) عصر کی نماز نہ پڑھ سکا 'جابر" کہتے ہیں پھر ہم لوگ (مقام) بطحان میں گئے ، تب آپ نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر پڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

باب ٣٨٩ عشاء كى نماز كے بعد باتيں كرنا كروہ ہے (سامر) سمر سے ماخوذ ہے اور جمع سار ہے 'اور سامر يہاں جمع كے معنوں ميں ہے )

الْحَمِيع\_

70- حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا عَوْثُ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقُتُ مَعَ آبِى إِلَى آبِى بَرُزَةَ الْاَسُلَمِي فَقَالَ انْطَلَقُتُ مَعَ آبِى إِلَى آبِى بَرُزَةَ الْاَسُلَمِي فَقَالَ لَهُ آبِى حَدِّثُنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ وَهِى التَّي تَدُعُونَهَا الْاولِي حِينَ تَدُحُضُ الشَّمُسُ وَيُصَلِّى الْعَصُرَ ثُمَّ يَرُجِعُ الْهَجِيرَ وَهِى الشَّمُسُ وَيُصَلِّى الْعَصُر ثُمَّ يَرُجِعُ الْهَجِيرَ وَهِى الشَّمُسُ وَيُصَلِّى الْعَصُر ثُمَّ يَرُجِعُ اللهَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَالشَّمُسُ عَيْدَ الْمَعْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ حَيَّةً وَالشَّمُسُ عَيْدَةً وَلَى الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ حَيَّةً وَالشَّمُسُ عَيْدَةً وَالسَّمُ وَيَقَلَ مِنَ يَعْرَفُ اَحَدُنَا جَلِيسَةً وَيَقُرَأُ مِنَ السَيَّتِينَ الِي الْمِاتَةِ عِنْ يَعْرِفُ اَحَدُنَا جَلِيسَةً وَيَقُرَأُ مِنَ السَيَّتِينَ الِى الْمِاتَةِ عِنْ يَعْرِفُ اَحَدُنَا جَلِيسَةً وَيَقُرَأُ مِنَ السَيَّتِينَ الِى الْمِاتَةِ مِنْ السَيَّتِينَ إلَى الْمِاتَةِ مِنْ السَيَّتِينَ إلَى الْمِاتَةِ .

٣٩٠ بَاب السَّمَرِ فِي الْفِقُهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ
 الْعِشَآءِ \_

٥٧٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّنَنَا أَرُّهُ بُنُ خَالِدٍ الْمُو عَلِيِّ نِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظُرُنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبُنَا مِنُ وَقُتِ قِيَامِهِ فَجَآءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيْرَائَنَا هَوُلَآءِ ثُمَّ قَالَ دَعَانَا جِيْرَائَنَا هَوُلَآءِ ثُمَّ قَالَ دَعَانَا جِيْرَائَنَا صَلَّى اللهِ نَظَرُنَا النَّيِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطُرُ اللَّيْلِ يَبُلُغُهُ فَجَآءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ رَقَدُوا وَ إِنَّكُمُ شَطُرُ اللَّيْلِ يَبُلُغُهُ فَجَآءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ رَقَدُوا وَ إِنَّكُمُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا ثُمَّ رَقَدُوا وَ إِنَّكُمُ لَمُ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَايَزَالُونَ فِى خَيْرِ مَّا لَكَا مُنَا عُرُوا الْحَيْرِ مَّا الْتَظُرُوا الْحَيْرَ قَالَ الْقَوْمَ لَايَزَالُونَ فِى خَيْرِ مَّا الْتَظُرُوا الْحَيْرَ قَالَ قُرَّةً هُوَ مِنْ حَدِيْثِ آنَسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَدِيْثِ آنَسٍ عَنِ النَّيِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَدِيْثِ آنَسٍ عَنِ النَّيِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

219۔ مسدد' کی عوف' ابو منہال روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو برز الاسلمی کے پاس گیا۔ ان سے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز آقاب کے ڈھلتے ہی ادافر مالیا کرتے سے اور عصر کی نماز (ایسے وقت) آقاب کے ڈھلتے ہی ادافر مالیا کرتے سے اور عصر کی نماز (ایسے وقت) پڑھتے سے کہ (حضور) کے ہمراہ نما بڑھتے سے کہ (جسب) ہم میں سے کوئی شخص (حضور) کے ہمراہ نما زیڑھ کر حوالی مدینہ میں اپنے گھر کو واپس جاتا تو بھی آقاب بالکل ضاف ہوتا تھا (ابو منہال کہتے ہیں) میں بھول گیا کہ مخرب کے بارے میں انھوں نے کیا کہا؟ ابو برز الا کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز وریعی پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنا مکروہ خیال فرماتے سے اور کہا کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنا مکروہ خیال فرماتے سے اور صبح کی نماز سے (فراغت کے بعد بات کرنا مکروہ خیال فرماتے سے اور صبح کی نماز سے (فراغت کے بعد بات کرنا مکروہ خیال فرماتے سے اور صبح کی نماز سے راکھ اپنے پاس کر کے) آپ ایسے وقت لو منے سے کہ ہم میں سے ہرا کیا اپنے پاس کی بیان لیتا تھا اور اس میں آپ ساٹھ آیوں سے سو آیوں کے تھوں کی تک پڑھتے تھے۔

باب ۳۹۰۔ دین کے مسائل اور نیک بات کے متعلق عشاء کے بعد گفتگو کرنے کابیان۔

م کے عبداللہ بن صباح ابو علی حنی 'قرۃ بن خالد روایت کرتے ہیں کہ ہم حسن بھری کا انتظار کر رہے 'انھوں نے آنے میں اتنی دیری کہ ان کے (مسجد سے) اٹھ جانے کا وقت قریب آگیا، تب وہ آئے اور کہنے گئے کہ مجھے میرے پڑوسیوں نے بلالیا تھا'اس وجہ سے دیر ہوگئی پھر انھوں نے بیان کیا کہ انس بن مالک نے کہا کہ ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا یہاں تک کہ نصف شب ہوگئی، تب آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ گئی، تب آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے ہم سے خاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو! لوگ نماز پڑھ چکے اور سورے 'اور تم برابر نماز میں رہے 'جب تک کہ تم نے نماز کا انتظار کیا اس حدیث کے بیش نظر (خود) حسن بھری کا قول ہے کہ جب تک لوگ نیکی کرنے کا ثواب لوگ نیکی کرنے کا ثواب لوگ نیکی کرنے کا ثواب کیا تے رہتے ہیں، قرہ نے کہا کہ حسن کا یہ قول انس کی حدیث میں پاتے رہتے ہیں، قرہ نے کہا کہ حسن کا یہ قول انس کی حدیث میں

داخل ہے۔

٥٧١ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَوَ أَبُوبَكْرِ بُنُ آبِى حَثَمَةَ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوْةَ الْعِشَآءِ فِى اخْرِ حَيْوتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارَايَتَكُمُ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارَايَتَكُمُ لَيُنَعِي مَنُ هُو لَيُلِيَّكُمُ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ سَنَةٍ لَا يَبُقى مَنُ هُو الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدُّ فَوَهَلَ النَّاسُ فِى مَنَ هُو النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالنَّهُ سَنَةٍ النَّاسُ فِى مَائِقَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَنُقَى مَائَةً سَنَةٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى مَنَ هُو النَّوْمُ عَلَى طَهُرِ الْاَرُضِ يُرِينُهُ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَكُمْ وَالْيَوْمُ عَلَى طَهُرِ الْارُضِ يُرِينُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدُ بِذَلِكَ وَلَيْلُ الْقُرُنُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايْلُكُ الْقَرُنُ لِكَ الْقَرُنُ الْقَرُنُ الْقَرُنُ الْمَالَةُ الْقَوْمُ الْمَالِكُ الْقَرْنُ الْمَالِكُ الْقَرُنُ الْمُؤْلِ الْوَلَالَ السَّوْمَ عَلَيْهِ الْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْمُ الْفُولُولُ الْمَالِكُ الْقَوْمُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِي الْمَالِكُ الْمَالِلُهُ عَلَيْهِ الْمَلْمَ اللَّهُ الْمَالِي السَلَّمِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِي اللَّهُ الْمِنْ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُولُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ

٣٩١ بَابِ السَّمْرِ مَعَ الْأَهُلِ وَالضَّيُفِ.

اے۵۔ ابوالیمان شعیب نرہری سالم بن عبداللہ بن عمرو ابو بکر بن ابی حتمہ عبداللہ بن عمر و ابو بکر بن ابی حتمہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نمازا پی اخیر زندگی میں پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم اپنی اس رات کے حال کے متعلق مجھ سے سنو! سوبرس کے بعد جو شخص آج زمین کے اوپر ہے کوئی باتی نہ رہے گا (ابن عمر کہتے ہیں کہ) لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ار شاد کے سمجھنے میں غلطی کی اور سوبرس کی توضیح کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال کی اور سوبرس کی توضیح کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال دوڑانا(ا) شروع کردیا(انھیں خیالوں کو) وہ حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں حالا نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو آئ زمین کے اوپر ہیں ان میں سے کوئی باتی نہ رہے گا مراد آپ گی اس زمین کے اوپر ہیں ان میں سے کوئی باتی نہ رہے گا مراد آپ گی اس سے یہ تھی کہ یہ قرن گزرجائےگا۔

باب ۳۹۱۔ گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کابیان۔

221 - ابوالنعمان 'معتمر بن سلیمان 'سلیمان 'ابو عثان 'عبدالر حمٰن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ غریب لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ان میں سے لے جائے اور اگر چار کا ہو تو پانچوال یا چھٹا ان میں سے لے جائے ،ابو بکر تین آ دمی لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس لے گئے ۔ عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ ہم تھے اور ہمارے باپ تھے اور ہماری ماں تھیں اور میں نہیں جانتا کہ آیا انھوں نے یہ بھی کہا یا نہیں کہ ہماری بی بی اور ہمارا خادم بھی تھا، جو ہمارے گھر اور ابو بکر شانہ بیل کہ ہماری بی بی اور ہمارا خادم بھی تھا، جو ہمارے گھر اور ابو بکر شانہ کے گھر میں مشترک تھا۔ ابو بکر شانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانا کھایا اور وہیں عشاء کی نماز اداکی 'اس کے بعد بھی اینے یہاں کھانا کھایا اور وہیں عشاء کی نماز اداکی 'اس کے بعد بھی اسے

(۱) ابن عمرؓ کے ارشاد کامطلب سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر بعض صحابہ کاذبمن دوسری باتوں کی طرف چلاگیا وہ سے کہ بعض صحابہؓ نے سمجھا کہ سوسال بعد قیامت آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ سے مطلب نہ تھابلکہ فرمان نبوی کا مطلب سے تھا کہ جولوگ آج روئے زمین پر ہیں ٹھیک سوسال کے بعدان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِكَ حَيْثُ صُلِّيَتِ العِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ بَعُدَ مَامَضِي مِنَ اللَّيُلِ مَاشَآءَ اللَّهُ قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ مَاحَبَسَكَ عَنُ أَضْيَافِكَ أَوُقَالَتُ ضَيُفُكَ قَالَ أَفَمَا غَشَيَّتِهُمُ قَالَتُ اَبُوا حَتَّى تَجِيءَ قَدُعُرِ ضُوا فَابَوُا قَالَ فَذَهَبُتُ آنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَاغُنثُرَ فَجَدَّعَ وَسَبٌّ وَقَالَ كُلُوا لَاهَنِيثَالُّكُمُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَااطُعَمُهُ آبَدًا وَّآيُمُ اللَّهِ مَاكُنَّانَا خُذُ مِنُ لُقُمَةٍ إِلَّا رَبَّا مِنُ اَسُفَلِهَا اَكُثَرَ مِنْهَا قَالَ شَبِعُوُا وَصَارَتُ اكْثَرُ مِمَّا كَانَتُ قَبُلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ الْيُهَا أَبُوُ بَكُرِ ۚ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوُ ٱكُثَرَ فَقَالَ لِامُرَأَتِهِ يَاأَبُحُتَ بَنِيُ فِرَاشٍ مَّاهَذَا قَالَتُ لَاوَقُرَّةٍ عَيُنِيُ لَهِيَ الْانَ اَكْثَرُ مِنُّهَا قَبُلَ ذَٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارِ فَاكُلَ مِنْهَا ٱبُوبَكُرِ وقَالَ إِنَّمَا ذَٰلِكَ مِنَ الشَّيُطَان يَعُنِي يَمِينَهُ ثُمٌّ اكلَ مِنْهَا لَقُمَةً ثُمٌّ حَمَلَهَا ۚ اِلَى ۚ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱصۡبَحَتُ عِنۡدَهُ ۚ وَكَانَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمٍ عَقُدٌّ فَمَضَى الْاَجَلُ فَفَرَقُنَا اِثْنَىُ عَشَرَ رَجُلًا مَّعَ كُلِّ رَجُل مِّنُهُمُ أَنَاسُ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ كُمُ مَّعَ كُلَّ رَجُلُ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجُمَعُونَ أَوْكُمَا قَالَ.

تھبرے کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام بھی فرمالیااس ك بعد (ايخ گريس) آئ ان سان كى بى بى نے كہاك تمہيں تمہارے مہمانوں ہے کس نے روک لیا؟ یا بید کہ کمہ تمہارے مہمان انتظار كررب بين وه بولے كياتم نے انھيں كھانا نہيں كھلايا؟ انھوں نے کہا آپ کے آنے تک ان لوگوں نے کھانے سے اٹکار کیا۔ کھاناان کے سامنے پیش کیا گیاتھا مگرانھوں نے نہ مانا عبدالر حمٰنٌ کہتے ہیں کہ میں تو مارے خوف کے جاکر جیب گیا، چنانچہ ابو بکڑنے غصه میں غنثر کہد کر اور بہت کچھ سخت ست مجھے کہد ڈالا اور کہا تہمیں گوارانہ ہو کھاؤ! اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قتم 'میں ہر گزنہ کھاؤں گا' کہتے ہیں کہ خدا کی قتم! ہم جب کوئی لقمہ لیتے تھے تواس کے پنچے اس سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ مہمان سب آسوده مو گئے اور کھانا جس قدر کہ پہلا تھااس سے زیادہ رہ گیا۔ تو ابو بکرٹنے اس کی طرف دیکھاوہ اسی قدر تھاجیسا کہ پہلے تھایا سے بھی زیادہ توایٰ بی بی ہے کہا کہ اے بنی فراش کی بہن یہ کیا اجراہ؟ وہ بولیں کہ اپنی آگھ کی مُصندُ ک کی قتم یقیناً یہ اس وقت پہلے سے تُکنا ہے، پھراس میں سے ابو بکڑنے کھایااور کہایہ قتم شیطان ہی کی طرف ہے تھی'بالآ خراس میں ہے ایک لقمہ انھوں نے کھالیا۔اس کے بعد اسے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس اٹھا لے گئے۔ وہ صبح کو وہاں پہنچا اور ہمارے اور ایک قوم کے در میان میں کچھ عہد تھااس کی مدت گزر چکی تھی، تو ہم نے بارہ آدمی علیحدہ علیحدہ کر دیۓان میں سے ہرایک ساتھ کچھ کچھ آدمی تھے۔واللہ اعلم ہر شخص کے ساتھ کس کس قدر آدمی تھے غرض اس کھانے سے سب نے کھالیا۔عبدالرحمٰن نے جبيها <u>کچھ بيان کيا ہو۔</u>

## اذان كابيان

باب ۹۲سداذان کی ابتداکا بیان اور الله تعالیٰ کارشاد ہے اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ اس سے ہنسی نداق کرتے ہیں یہ اس سبب سے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ اور الله تعالیٰ کا قول جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کی اذان دی

## كِتَابُ الْأَذَان

٣٩٢ بَاب بَدُءِ الْأَذَانِ وَقُولِهِ تَعَالَى وَإِذَا نَادَيْتُمُ اللَّى الصَّلوٰةِ اتَّخُذُو هَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَادَيْتُمُ اللَّى الصَّلوٰةِ اتَّخُذُو هَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوُمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَقَولِهِ تَعَالَى إِذَا نُودِى لِلصَّلوٰةِ مِن يَّوْمِ الْجُمَعَةِ \_

جائے۔

٥٧٣ حَدَّنَنَا عِمُرَانُ بُنُ مَيُسَرَةً قَالَ حَدَّنَنَا عِمُرَانُ بُنُ مَيُسَرَةً قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ اَبِي قِلاَبَةَ عَنُ اَنِي قِلاَبَةَ عَنُ اَنَسٍ قَالَ ذَكُرُ وا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا النَّهُودُو النَّصَارِى فَأُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْإَذَانَ وَالْذَانَ يُشْفَعَ الْإَذَانَ وَالْوَيْرَ الْإِقَامَةَ لَيَ

٥٧٤ حَدَّنَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلانَ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَحُبَرَنَى ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ اَحُبَرَنَى نَافِعٌ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسُلِمُونَ فَنَقِعُ اَنَّ الْمُسُلِمُونَ حَيْنَ قَلِمُو الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلوٰةَ لَيُسَ يُنَادى لَهَا فَتَكُلَّمُوا يَوُمًا فِي السَّلوٰةَ لَيُسَ يُنَادى لَهَا فَتَكُلَّمُوا يَوُمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ اتَّخِدُونَا قُوسًا فِي النَّصَارِى وَقَالَ عُمَرُ بَعْضُهُم بَلُ بُوقًا مِثْلَ قَرُنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ الْكِهُودِ فَقَالَ عُمَرُ الْكِهُودِ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ فَنَادِ بِالصَّلوٰةِ وَ فَقَالَ عَمْنُ فَنَادِ بِالصَّلوٰةِ وَ فَقَالَ عَمْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ فَنَادِ بِالصَّلوٰةِ وَ فَقَالَ فَمُ

٣٩٣ بَابِ ٱلْأَذَانِ مَثُنَّى مَثُنى ـ

٥٧٥ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدُنَا حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بُنِ عَطِيَّةَ عَنُ اَيُّوبَ جَمَّادُ بُنِ عَطِيَّةَ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ عَطِيَّةً عَنُ اَيُّوبَ عَنُ النَّيْ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنُ يَّشُفَعَ عَنُ اَنْسٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنُ يَّشُفَعَ الْإَ الْإِقَامَةَ اللهِ الْإِقَامَةَ .

٥٧٦\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَا بُرُّ، سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ن

. محران بن میسرہ عبدالوارث خالد ابو قلابہ انس روایت کرتے ہیں کہ نماز کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس تجویز کیا پھر یہود و نصاری کی طرف ذہن منتقل ہو گیا کہ بیہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں تببیلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دودومر تبہ کہیں اورا قامت کے ایک ایک مرتبہ۔

باب ۳۹۳۔اذان کے الفاظ دود وبار کہنے کابیان۔

۵۷۵۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ساک بن عطیه ایوب، ابو قلابہ انس روایت کرتے ہیں کہ بلال کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں جفت کلمات کہیں اور اقامت میں سوائے قدقامت الصلو ہ کے طاق کہیں (ا)۔

۲۵۵ محد بن سلام عبدالوہاب ثقفی ٔ خالد حذاء 'ابوقلابہ 'انسؓ بن مالک ؓ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ (مسلمان) ہوئے تو

(۱) امام بخاریؒ نے دوروایات ذکر فرمائی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ اقامت میں کلمات کوایک ایک مرتبہ ادا کیا جائے گا۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ الیی بھی صحیح روایات موجود ہیں جن سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ اقامت کے کلمات بھی اذان کی طرح دودو مرتبہ ادا کئے جائیں گے الیمی روایات کے لئے ملاحظہ ہو اعلاء السنن (ص ۱۱۰، ج۲) درس ترندی (ص ۳۵۸:ج۱) (حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم)

ان مختلف روایات کی وجہ سے اقامت میں دونوں طریقے ہی جائز ہیں ان میں سے اولی اور بہتر کو نسا طریقہ ہے؟ اس بارے میں آئمہ مجتهدین کی آراء مختلف ہیں۔

الْحَدَّآءُ عَنُ آبِي قِلاَبَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كُثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكُرُوا آنُ يَّعُلَمُوا وَقُتَ الصَّلوٰةِ بِشَيءٍ يَّعُرِفُونَةً فَذَكَرُوا آنُ يُّعُلَمُوا وَقُتَ الصَّلوٰةِ بِشَيءٍ يَّعُرِفُونَةً فَذَكَرُوا آنُ يُّشُفَعَ الْإَذَانَ الْوَيَضُرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَبِلَالٌ آنُ يَّشُفَعَ الْإَذَانَ وَانَ يُّشُفَعَ الْإَذَانَ وَانْ يُوتِرَا لِإِقَامَةً \_

٣٩٤ بَابِ الْإِقَامَةِ وَاحِدَةً إِلَّا قَوْلَةً قَدُ . قَامَتِ الصَّلواةُ\_

٥٧٧ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّهِ قَالَ حَدَّنَا اللَّهِ عَالَ الْحَدَّآءُ السَمْعِيُلُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ الْحَدَّآءُ عَنُ اَنَسِ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ اَنُ يَّشُفَعَ الْاَذَانَ وَاَنُ يُّوْتِرَالُإِقَامَةَ قَالَ السَمْعِيُلُ فَذَكَرُتُهُ لَا لَا الْإِقَامَةَ هَالَ السَمْعِيلُ فَذَكَرُتُهُ لِا يُتُونِ فَقَالَ اللَّاقَامَةَ هَالَ السَمْعِيلُ فَذَكَرُتُهُ لَيْ الْإِقَامَةَ هَالَ السَمْعِيلُ فَذَكَرُتُهُ

٥ ٣٩ بَابِ فَضُلِ التَّاذِيُنِ \_

٥٧٨ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِيُ مُلِكُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا هُرَيُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلُوةِ اَدُبَرَ الشَّيْطَالُ لَهُ ضُرَاطً حَتَّى لَايَسُمَعَ التَّاذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَآءَ اَقْبَلَ حَتَّى اِذَا قَضَى النِّدَآءَ اَقْبَلَ حَتَّى اِذَا قَضَى النِّدَآءَ اَقْبَلَ حَتَّى اِذَا قَضَى التَتُويُبَ اِلْمَالُهُ يَكُنُ اِذَا قَضَى التَتُويُبَ الْمَرْءِ وَنَفُسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَتَّى يَظِلَّ الْمَرْءِ وَنَفُسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَدًا لِمَالَمُ يَكُنُ يَّذُكُرُ حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ لَايَدُرِي كُمُ صَلَّى \_

٣٩٦ بَاب رَفِعُ الصَّوُتِ بِالنِّدَآءِ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اَذِّنُ اَذَانًا سَمُحًا فَامَّا لَا فَاعْتَزِلْنَا۔

٥٧٩ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخَبَرَنَا مَاكِئٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي صَعْصَةَ الْأَنْصَارِيّ ثُمَّ الْمَازِنِيّ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي صَعْصَةَ الْأَنْصَارِيّ ثُمَّ الْمَازِنِيّ

انھوں نے تجویز کی کہ نماز کے وقت کی کوئی الی علامت مقرر کر دیں جس سے وہ پیچان لیا کریں (کہ اب نماز تیار ہے) لہذا بعض نے کہا کہ آگ روشن کر دیں یانا قوس بجادیں تو بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان (میں) جفت (کلمات) کہیں اورا قامت (میں) طاق۔

222 علی بن عبداللہ 'اسلمعیل بن ابراہیم 'خالد حذاء 'ابو قلابہ 'انس ّ روایت کرتے ہیں کہ بلال ؓ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اذان میں جفت (کلمات) کہیں اور اقامت میں طاق۔اسلمعیل روای حدیث کہتے ہیں میں نے ابوب سے اس کاذکر کیا توانھوں نے کہا (ہاں) اقامت اکہری ہونی چاہئے (البتہ) قد قامت الصلو قدوم تبہ کہا جائے۔

باب٩٥٣-اذان كهنه كى فضيلت كابيان\_

۸۷۵۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'ابوہر یرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹے بھیر کر بھاگتا ہے اور مارے خوف کے وہ گوز مار تاجاتا ہے اور اس حد تک بھاگتا چلاجاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ ہے ، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹے بھیر کر بھاگتا ہے حتی کہ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے ، تاکہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالے کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر 'وہ (تمام) باتیں جو اس کویاد نہ تھیں یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پر ھی۔

باب ۹۶سد اذان میں آواز بلند کرنے کا بیان اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے (اپنے موذن سے) کہا تھا کہ صاف اور سید ھی سید ھی اذان کہوور نہ دور ہو جاؤ۔

۵۷۹ عبدالله بن بوسف مالک، عبدالرحل بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحل روایت کرتے ہیں کہ ان سے ابوسعید خدریؓ نے کہاکہ میں تم کودیکھا ہوں کہ

عَنُ اَبِيهِ اللهُ الْخَبَرَةُ اَلَّ اَبَا سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيَّ قَالَ لَهُ اِنِّيُ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي لَهُ اِنِّي اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ اَوْبَادِيَتِكَ فَاذَّنْتَ لِلصَّلوةِ فَارُفَعُ صَوْتِ صَوْتَكَ بِالنِّدَآءِ فَإِنَّهُ لَايَسُمَعُ مَدى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ حِنَّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيءٌ الله شَهد لله المُؤذِّن حِنَّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيءٌ الله مِن رَّسُولِ يَوْمَ الْقِيمَةِ قَالَ الله عَليهِ سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِن رَّسُولِ الله عَليه وَسَلَمَ \_

٣٩٧ بَاب مَايُحُقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَآءِ - ٥٨٠ حَدَّنَا قُتَبَهُ قَالَ نَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ جَعْفَرَ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ انَسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ إِذَا غَزَابِنَا قَوْمًا لَّمُ يَكُنُ يُغِيرُ بِنَا حَتَّى يُصُبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ اذَا نَّا كُفَّ عَنْهُمُ وَالِ لَمْ يَكُنُ يُغِيرُ بِنَا وَإِنْ لَمْ يَسُمَعُ اذَانًا اَغَارَ عَلَيُهِمُ قَالَ فَخَرَجُنَا إِلَيْ خَيْبَرَ فَانَتَهَيْنَا الِيُهِمُ لَيُلًا فَلَمَّا اَصُبَحَ وَلَمُ يَسُمَعُ اذَانًا رَّكِبُ وَرَكِبُتُ خَلَفَ آبِي طَلَحة وَلَمُ وَلِي تَعْمَشُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَحَمَّدًا وَاللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدًا وَاللهِ مُحَمَّدًا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدًا وَاللهِ مُحَمَّدًا وَالْحَمِيسُ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدًا وَاللهِ مُحَمَّدًا وَالْحَمِيسُ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ اكْبَرُ اللهُ مَحَمَّدًا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبُوا إِنَّا إِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ نَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبُوا إِنَّا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبُوا إِنَّا إِنَّا إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٩٨ بَابِ مَايَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي ـ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي ـ مَا تَخْبَرَنَا مَا لَكُ بَرُنَا عَبُدُاللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَزِيُدِ اللّهُ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَزِيُدِ اللّهُ عَنُ ابْنِي سَعِيْدِ نِ الْحُدُرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النّدَآءَ فَقُولُو مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤذِّنِ \_

م بریوں اور جنگل کو پہند کرتے ہو، تو میری ایک نصیحت کویادر کھو۔
کہ جب تم اپنی بریوں کے گلہ میں یا اپنے جنگل میں ہو 'اور نماز کے
لیے اذان کہو' تو اذان دیتے وقت اپنی آواز بلند کرواس لیے کہ موذن
کی آواز کو جو کوئی جن یا انس یا اور کوئی سنے گا، تو وہ اس کے لیے قیامت
کے دن گواہی دے گا ابو سعید ہمتے ہیں کہ میں نے یہ رسول خداصکی
اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔

باب۳۹۷\_اذان س کر قال وخون ریزی بند کرنا(حایئ) ٥٨٠ - قتيبه 'اسلحيل بن جعفر 'حميد 'حضرت انسٌّ رسول الله صلّى الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرتے، توہم سے لوٹ مار نہ کرواتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ انظار کرتے اگر اذان س لیتے، توان لوگوں کے قتل ے رک جاتے اور اگر اذان نہ سنتے توان پر حملہ کرتے۔ انس کہتے ہیں ہم خیبر کی طرف (جہاد کو) نکلے توہم رات کوان کے قریب پہنیے، جب صبح ہو گئی اور آپ نے اذان نہ سنی توسوار ہو گئے اور میں ابو طلحہ ا کے پیچیے سوار ہو گیا میر اپیر نبی صلی الله علیہ وسلم کے پیر کو چھور رہا تھا۔انس کہتے ہیں کہ خیبر کے لوگ اپنے تھلے اور پھاوڑے لیے ہوئے ہماری طرف آئے اور جب انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ محمدُ اللہ کی قتم محمدُ اور اس کا لشکر آگئے۔انسُّ كہتے ہيں كہ جب ان كورسول خداصكى الله عليه وسكم في ديكها تو فرمايا کہ الله اکبر!الله اکبر! خیبر برباد ہو گیا۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں بقصد جنگ اترتے ہیں توان ڈرائے ہوؤں کی صبح خراب ہو جاتی ہے۔

## باب ٣٩٨ اذان سنة وقت كيا كهنا حاسع؟

ا ۵۸۔ عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب عطا بن بزید لیثی ابو سعید خدر ک وایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تواس طرح کہوجس طرح موذن کہدرہا ہو۔

٥٨٢ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحْيَى عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمَارِثِ قَالَ حَدَّنَيى عِيْسَى بُنُ طَلَحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوُمًا فَقَالَ بِمِثْلِهِ اللَّى قَوْلِهِ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ \_

٥٨٣ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ قَالَ حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحْيِى نَحُوهٌ قَالَ يَحْيِي وَحَدَّنَيى بَعْضُ إِخُوانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيِّى عَلَى الصَّلوٰةِ قَالَ لَاحُولُ وَلَا قُوَّةً الله حَيَّ الله عَلَيه بِاللهِ وَقَالَ هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمُ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُولُ ـ

٣٩٩ بَابِ الدُّعَآءِ عِنْدَ النِّدَآءِ۔

٥٨٤ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعَيْبُ بُنُ اَبِي حَمُزَةً عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِرِ شُعَيْبُ بُنُ اَبِي حَمُزَةً عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِينَ يَسُمَعُ النِّدَآءَ اللهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلوٰةِ اللهَّائِمةِ رَبَّ هذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلوٰةِ الْقَائِمةِ اللهَ سِيلة وَالصَّلوٰةِ الْقَائِمةِ اللهَ سِيلة وَالفَضِيلة وَالفَضِيلة وَالعَلاٰةِ وَالْعَلِيمَةِ لَا اللهِ عَدُنَّةً حَلَّتُ اللهِ عَنْهُ مَقَامًا مَّحُمُودَا نِ الَّذِي وَعَدُنَّةً حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيلِمَةِ .

٤٠٠ بَابِ الْإِسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ، وَيُذُكُرُ اَنَّ قَوُمًا نِ اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَاقُرَعَ بَيْنَهُمُ سَعُدُّ۔

٥٨٥ حَدَّنَنا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ سُمَى مَّولى آبِي بَكْرٍ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي صَالِح عَنُ آبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ يَعُلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَآءِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ يَعُلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَآءِ وَالصَّفِ الأَوَّلِ ثُمَّ لَايَجِدُونَ اللهَ اَنُ يَسُتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا سُتَهَمُو اَوَ لَوْ يَعُلَمُونَ مَافِى التَّهُجِيرُ عَلَيْهِ لَا سُتَهَمُو اَوَ لَوْ يَعُلَمُونَ مَافِى التَّهُجِيرُ

مدد معاذ بن فضالہ 'بشام' یکیٰ محمد بن ابراہیم بن عارث، عیسیٰ بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن معاویہ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ انھوں نے انسول اللهِ تک ای طرح کہا۔ کہاجس طرح موذن نے کہا۔

ا ۱۵۸۰ اسطی و جب بن جریر بشام ایکیاسی کی مثل روایت کرتے بین اور یکی کا بیان بیان کیا بین اور یکی کا بیان بیان کیا کہ موذن نے جب حَی عَلَی الصَّلوةِ کَها تو معاویہؓ نے وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ کَها اور کہا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کہتے ہوئے ساہے۔

باب ۹۹سداذان کے وقت دعاکرنے کابیان۔

م ۱۹۸۳ على بن عباس شعیب بن ابی حمزه محمد بن منکدر جابر بن عبدالله دوایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھے اَللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ ابْ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ ابْ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودَنِ الَّذِی وَعَدُنَّهُ تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔

باب ۲۰۰۰ اذان دینے کے لیے قرعہ ڈالنے کا بیان اور بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اذان (دینے) میں جھگڑا کیا تو سعد نے قرعہ ڈال کران کے در میان فیصلہ کر دیا۔

۵۸۵۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'سی (ابو بکر ؓ کے آزاد کردہ غلام)،
ابوصلاح 'ابوہر بر ہؓ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں
شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے ، پھر قرعہ ڈالنے کے بغیریہ حاصل نہ ہو
توضر ور قرعہ ڈالیں اور اگریہ معلوم ہو جائے کہ اول وقت نماز پڑھنے
میں کیا ثواب ہے ، تو بڑی کو شش سے آئیں اور اگر جان لیں کہ عشاء

لَااسُتَبَقُوْ اللَّهِ وَلَوُ يَعُلَمُونَ مَافِى الْعَتَمةِ وَالصُّبُحِ لَاتَوُهُمَا وَلَوحَبُواً.

٨٠٤ بَابِ الْكَلامِ فِي الْاَذَانِ وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ فِي اَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ اَنُ يَّضُحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ اَوُيُقِيمُ لَابَاسَ اَنُ يَّضُحَكَ وَهُو يُؤَذِّنُ اَوُيُقِيمُ لَا بَاسَ اَنُ يَّضُحَلُ وَهُو يُؤَذِّنُ اَوُيُقِيمُ عَنُ الْجَعِيدِ صَاحِبِ الزِيَادِي اللهِ بُنِ الْحَورِثِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ وَعَاصِم نِ الْاحُولِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ وَعَاصِم نِ الْاحُولِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ وَعَامِم نِ الْاحُولِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ فَلَمَّا اللهُ وَنَامَ أَنُ يُنَادِي قَالَ اللهِ عَنْ الرَّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمُ اللّٰي الْحَلِي اللهُ وَيَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنُ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَلَى الْمُقَالَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمُ اللّٰي عَلَى الْمُقَالَ الْمَوْ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَلَى هَذَا مَنُ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَالْمَا عَلَى عَبْرَا الْمَوْ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَلَى عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَلَى عَبْرَا هَا مَنُ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَلَى عَرَمَةً وَالْهَا عَلَى عَبْرُ مَنْهُ وَإِنَّهَا عَلَى عَبْرَا هَالَ فَعَلَ هَذَا مَنُ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَلَى عَبْرَالُهُ وَالَهُ فَعَلَ هَذَا مَنُ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَلَى عَبْرَا الْمَوْمُ الْمُؤْمِ اللّٰ مَا اللّٰ عَلَى الْعَلَاقِ فَعَلَ هَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَلَى عَبْرَا هَا الْمَوالِيْ فَعَلَ هَالْهُ الْمَالَ فَعَلَ هَا مَنْ هُو عَيْرًا مِنْهُ وَالْهَا فَعَلَ هَا مَا الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ اللّٰ الْمُؤْمِ الْمَالَاقُولُ الْمَالَاقُولُ الْمَالَاقُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمَالَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

٤٠٢ بَابِ أَذَانِ الْأَعُمٰى إِذَا كَانَ لَهُ مَنُ

٥٨٧ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلاَّلا يُؤَذِّنُ بِلَيُلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلُّ اَعُمٰى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ آصُبَحُتَ آصُبَحُتَ .

٤٠٣ بَابِ الْأَذَانِ بَعُدَ الْفَجُرِ

٥٨٨ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتَنِيُ حَفُصَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكُفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّبُح وَبَدَا الصَّلْمَ صَلَّى رَكْعَتَيُنِ خَفِيفَتَيُنِ قَبُلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلُوةُ -

میں اذان ہونے می، جب موذن سی علی الصلوۃ پر پہنچا ہوا مہوں نے
اسے حکم دیا کہ پکار دے کہ لوگ اپنی اپنی فرودگاہ میں نماز پڑھ لیں
جماعت کے لئے نہ آئیں یہ س کر)لوگ ایک دوسرے کی طرف
د کیھنے لگے، ابن عباس نے کہا کہ یہ اس شخص نے کیا ہے جو مجھ سے
بہتر تقالیمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہی افضل ہے۔

باب ۴۰۴۔ جب کہ نابینا کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو اسے بتلائے کہ اس کااذان دینادرست ہے۔

2002 عبدالله بن مسلمه، مالک ابن شهاب سالم بن عبدالله عبد الله عبدالله عبدالله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن عمر روایت کرتے ہیں که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که بلال رات کو اذان دیے ہیں کی ابن یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ ابن مکتوم نابینا آدمی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہ دیتے جب تک لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ صح ہوگئی صح ہوگئی۔

باب ۲۰۰۳ فجر کے (طلوع ہونے کے) بعد اذان کہنے کا

۵۸۸۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت هصہ نے بیان کیا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب موذن صبح کی اذان کہنے کھڑا ہو جا تااور صبح کی اذان کہنے کھڑا ہو جا تااور صبح کی اذان ہو جاتی، تو دور کعتیں ہلکی سی فرض کے قائم ہونے سے کہلے پڑھ لیتے تھے۔

٥٨٩ حَدَّثَنَا ٱبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَّحُينَى عَنُ آبِيُ سَلَمَةً عَنُ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ رَكُعَتَيُنِ خَفِيْفَتَيُنِ بَيْنَ النِّدَآءِ وَالْإِ قَامَةِ مِنُ صَلوٰةِ الصُّبُح \_

٥٩٠ حَدَّنَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِينَارِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمَرَ اَنَّ مَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ بِلَالًا يُنَادِئ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى اِنْ أُمِّ مَكْتُومٍ.
 أينادِى ابن أم مَكْتُومٍ.

۵۸۹۔ ابونعیم شیبان، کیچیٰ، ابوسلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلے اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے وقت اذان وا قامت کے در میان میں دور کعتیں ہلکی سی پڑھ لیتے تھے۔

۰۹۹۔ عبداللہ بن یوسف الله عبدالله بن دینار عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله عليه وسلم نے فرمایا که بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تو تم لوگ کھاؤ اور پیؤ، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔

ف۔ اس باب کے عنوان سے معلوم ہو تاہے کہ نماز فجر کی اذان، فجر کے طلوع ہونے سے قبل دینا جائز ہے، حالا نکہ حدیث تحت الباب سے یہ ثابت نہیں کہ بیا اذان فجر کی نماز کے لئے ہوتی تھی، بلکہ حدیث صاف طور پر بتلار ہی ہے کہ بیا اذان سحری اور تہجد کے لئے دی جاتی تھی اور فجر کی اذان ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے جو فجر کے وقت میں ہوتی تھی، چنانچہ سابقہ احادیث میں اس کی تصر سح گزر چکی ہے، مناسب بیہ تھاکہ اس باب کا عنوان اس طرح مقرر کیا جاتا (فجر سے قبل سحری و تہجد کی بیداری کے لئے اذان دینا بھی جائز ہے) ۱۲

٤٠٤ بَابِ الْأَذَانِ قَبُلَ الْفَجُرِ

٥٩١ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَنَا وَمُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَا سُلَيُمَانُ التَّيُمِيُّ عَنُ آبِي عُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمنَعَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمنَعَنَّ احَدَّكُمُ اَوْ اللهِ مِنَ سَحُورِهِ اللهِ يُوَدِّقُ اللهِ يُونِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمنَعُورِهِ فَإِنَّهُ يُوذِنُ او يُنتَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَالِمَكُمُ وَلِيُسِّهُ وَلِيُسِّهُ اللهِ فَوْقِ وَطَالُمَ اللهِ فَوْقِ وَطَاطُلَ اللهِ اللهِ فَوْقِ وَطَاطُلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٩ ٥ و حَدَّثَنِيُ اِسْحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوُ أُسَامَةً قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ وعَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ

باب ۲۰۴۰ (فجر کی) اذان صبح ہونے سے پہلے کہنے کابیان۔
معود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی شخص بلال کی اذان سن کر سحر کی کھانانہ جھوڑے 'اس لئے کہ وہ رات کو اذان کہہ دیتے ہیں تاکہ تم میں سے کوئی شخص بلال کی اذان سن کر سحر کی کھانانہ تہجد پڑھنے والا فراغت کرلے اور تاکہ تم میں سے سونے والے کو بیدار کر دیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ صبح ہوگئ اور آپ نے انگیوں سے اشارہ کیا اور ان کو اوپر کی طرف اٹھایا، اور پھر نیچے کی طرف اٹھایا، اور بھر نیچے کی طرف اٹھایا، اور بھر نیچے کی طرف اٹھایا، اور بھر نیچے کی طرف اٹھایا، اور بھر نیچے کی طرف جھکادیا یہاں تک کہ اس طرح (لیمن سفیدی پھیل جائے) اور زبیر نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ایک دوسر کی کے اوپر رکھیں، پھر دونوں کو اپنے داہنے اور بائیں جانب پھیلا دیا (لیمن اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے) تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے کہت سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے کا تب سمجھو کہ صبح ہوگئ۔ اس طرف اللہ صبی اللہ علیہ وستم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا وسف بن عیسیٰ، فضل ، عبید اللہ بن عرف میں کہ آپ نے فرمایا

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ قَالَ وَحَدَّنَيْهُ يُوسُفُ بُنُ عِيسُ قَالَ حَدَّنَنَا الفَضُلُ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ..

٥ . ٤ بَابِ كُمُ بَيُنَ الْاذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

٥٩٣ - حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَا اِسُحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنِ اللهِ خَالِدٌ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ الْبِ مُغَفَّلِ نِ المُزَنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ آذَا نَيْنِ صَلواةً ثَلاثًا لِمَنْ شَآءَ۔
لِمَنُ شَآءَ۔

٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمُرَ و بُنَ عَامِرِ نِ الْأَنْصَارِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا آذَّلَ قَامَ نَاسٌ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا آذَّلَ قَامَ نَاسٌ مِّنُ اصحابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُتَدِرُونَ السَّوارِي حَنَى يَخُرُجَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ كَذَٰلِكَ يُصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ كَذَٰلِكَ يُصَلُّونَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْمَغْرِبِ وَلَمُ كَذَٰلِكَ يُصَلَّونَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْمَغْرِبِ وَلَمُ كَذَٰلِكَ يُصَلَّونَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْمَغُرِبِ وَلَمُ كَذَٰلِكَ يُصَلَّونَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الْمَغُرِبِ وَلَمُ كَذَٰلِكَ يُصَلَّونَ وَالْإِقَامَةِ شَيْءً لَمُ يَكُنُ بَيْنَهُمَا لُو اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ بَيْنَهُمَا لُو اللهُ وَاللهُ عَنْ شُعْبَةً لَمُ يَكُنُ بَيْنَهُمَا لَا عَنْمَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ يَكُنُ بَيْنَهُمَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْمَانُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَنْ شُعْبَةً لَمُ يَكُنُ بَيْنَهُمَالُ اللهُ قَالَالِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَنْمَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَهُ لَهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَاللهُ عَلَيْهُ لَا لَكُونَالِ عَلْمَالًا عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ لَا لَا عَلَيْهُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَيْهُ لَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٤٠٦ بَابِ مَنِ انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ۔

٥٩٥\_ حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ قَالَ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبُ

کہ بلال اُرات میں اذان کہہ دیتے ہیں، للبذاتم ابن ام مکتوم کے اذان دینے تک کھایا پیاکرو۔

باب ۰۵-۱۸ اذان و اقامت کے در میان کتنا فصل ہونا حیاہئے۔

۵۹۳ - اسحاق واسطی' خالد' جریری' ابن بریدہ' عبداللہ بن مغفل مزنیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبین مرتبہ فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دواذانوں کے در میان میں ایک نماز کے برابر فصل ہونا چاہئے۔

294 محر بن بشار 'غندر 'شعبه 'عمرو بن عامر انصاری 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب موذن اذان کہتا تھا تو پچھلوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ستونوں کے پاس چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور وہ اس طرح مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے تھے(۱) اور اذان اور اقامت کے در میان میں پچھ فصل نہ ہو تا تھا اور عثمان بن حیدر اور ابوداؤد شعبہ سے ناقل ہیں کہ ان دونوں کے در میان بہت ہی تھوڑا فصل ہو تا تھا۔

باب ۲۰ ۴- اس شخص کابیان جوا قامت کاانتظار کرے۔ ۵۹۵ ابوالیمان 'شعیب' زہری' عروہ بن زبیر ٌ حضرت عائشہ رضی

(۱) اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے دور کعتوں کے پڑھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل کیا تھااس بارے میں دونوں قتم کی روایات ملتی ہیں پڑھنے اور نہ پڑھنے کی۔اس لئے پڑھنا جائز توہے گر بہتریہ ہے کہ نہ پڑھی جائیں ایک تواس لئے کہ اس سے تعجیل مغرب میں رکاوٹ ہے دوسرےاس لئے کہ اکثر صحابہ کرام گاعمل سے تھاکہ وہ یہ دور کعتیں نہیں پڑھتے تھے (ملاحظہ ہوالسنن الکبری للبہتی ص۲۷، ۲۶، معارف السنن ص۱۳۵، ۲۶)اوراحادیث کا صحیح مفہوم تعامل صحابہ ہی سے معلوم ہوتا ہے۔

عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخُبَرَنِيُ عُرُوَةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ اَلَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولٰى مِنُ صَلوٰةِ الْفَحُرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتُين خَفِيُفَتَيُنِ قَبُلَ صَلواةِ الْفَحُرِ بَعُدَ أَنْ يَّسُتَبِينَ الْفَحُرُ ثُمَّ اضُطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ\_

٤٠٧ بَاب بَيْنَ كُلِّ أَذَا نَيْنِ صَلواةً لِّمَنُ شُآءً\_

٥٩٦\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيُنَ كُلِّ آذَانَيُنِ صَلَوٰةٌ بَيُنَ كُلِّ آذَانَيُنِ صَلواةً ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنُ شَآءً\_

باب ٤٠٠٨\_ اگر كوئى جاہے 'توہر اذان وا قامت كے در ميان نماز پڑھ سکتاہے۔

الله عنهار وایت کرتی میں که رسول خداصکی الله علیه وسلم (کی عادت

تھی کہ) جب موذن فجر کی اذان کہہ کر چپ ہو جاتا تو آپ فجر کے فرض سے پہلے بعد صبح ہو جانے کے دور تعتیں بلکی سی پڑھ کیتے تھے،

پھر اینے بائیں پہلو پر آرام فرماتے، جب موذن ا قامت کے لئے

آپُ کے پاس آتا (پھر آپُ اٹھ جاتے)

۵۹۲ عبدالله بن بزید ، کهمس بن حسن ٔ عبدالله بن بریده ٔ عبدالله بن مغفل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر دو اذانوں (لینی اذان و اقامت) کے در میان ایک نماز ہے (دو مرتبه یمی فرمایا) تیسری مرتبه فرمایا گر کوئی پڑھنا چاہے۔

ف۔ لینی جس طرح حضر میں دوموذنوں کااذان دینادرست ہے،ایک کاسحری کی اطلاع کے لئے،اور دوسرے کانماز کے لئے، کیایہ بات سفر میں بھی ہونی جائے۔

> ٤٠٨ بَابِ مَنُ قَالَ لِيُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ مُؤذِّنُ وَاحِدُ \_

٥٩٧\_ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ عَنُ اَبِي أَيُّوُبَ عَنُ اَبِي قِلَابَةَ عَنُ مَّالِكِ ابُنِ الْحَوَيُرِثِ قَالَ اتَّيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ نَفَر مِّنُ قَوُمِيُ فَأَقَمُنَا عِنُدَةً عِشُريُنَ لَيُلَةً وَكَانَ رَحِيْمًا رَّفِيُقًا فَلَمَّا رَاى شَوُقَنَا اِلَّى آهُلِيُنَا قَالَ ارُجعُوا فَكُونُوا فِيُهُمُ وَعَلِّمُو هُمُ وَصَلُّوا فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلوٰةُ فَلَيُؤَذِّنُ لَكُمُ أَحَدُكُمُ وَلَيَؤُمَّكُمُ أَكْبَرُ كُمُ \_

باب ۰۸ میر کیاسفر میں ایک ہی موذن کواذان دینا جا ہے۔

٥٩٥ معلى بن اسد وميب ابوايوب ابوقلابه الك بن حويرت روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موكر بين يوم تك مقيم ربا، بم نے آپ کو نہایت رحم دل اور مہر بانی کرنے والایایا (چنانچہ اتناعر صه مقیم رہنے کے بعد) جب آپ نے ہماراا شتیاق اینے گھر والوں کی طرف محسوس کیا توار شاد فرمایا که تم لوث جاؤاورایخ گھر والوں میں رہواور انہیں (دین) کی تعلیم دو،اور نماز پڑھا کروجب نماز کا وقت آ جایا کرے تو تم میں سے کوئی مخص اذان دے دیا کرے، اور تم سب میں بزرگ آدمی تمہاراامام ہے۔

ف۔ آپ کے رحم دل ہونے کی بیردلیل ہے کہ جب آپ کو بیر محسوس ہوا کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، تو فور أہمار ی خواہش ظاہر کئے از خود اجازت دے دی ۱۲ متر جم

٤٠٩ بَابِ الْاَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا حَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَحَمْعِ وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلُواةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّمَارِدَةِ أو الْمَطِيرةِ.
 اللَّيُلَةِ الْبَارِدَةِ أو الْمَطِيرةِ.

٥٩٨ - حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ آبِي الْحَسَنِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَارَادَ الْمُؤَذِّنُ آنَ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ آبُرِدُ ثُمَّ أَرَادَ أَن يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ آبُرِدُ ثُمَّ أَرَادَ أَن يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ آبُرِدُ ثُمَّ أَرَادَ أَن يُؤذِّن فَقَالَ لَهُ آبُرِدُ تَتَى سَاوَى الظِّلُّ أَبُرِدُ حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ النَّلُولَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِنَّا شِيَّةً الْحَرِّ مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِنَّا شِيَّةً الْحَرِّ مِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

باب ٩٠٧ مسافر كے لئے اگر جماعت ہو تواذان وا قامت كہنے كا بيان اور اس طرح (مقام عرفات اور) مزولفہ ميں كہنے كا بيان اور اس طرح (مقام عرفات كى رات ميں موذن كا يہ كہنا كه الصلوة فى الرحال (نماز اپنى قيام گاموں ميں بڑھلو)

مهم بن ابراہیم، شعبہ مہاجر ابوالحن، زید بن وہب ابوذر اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے موذن کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے موذن نے (ظہر کی) اذان دینا چاہی آپ نے اس سے فرمایا کہ ابھی ذرا شنڈ ہو جانے دو، چراس نے چاہا کہ اذان دے، آپ نے پھران سے فرمایا (ابھی ذرااور) شنڈ ہو جانے دو، اس نے پھراذان دینی چاہی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ (ابھی ذرااور) شنڈ ہو جانے دو، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہوگیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے شعلے سے ہوتی ہے۔

ن۔ یہ حدیث ند بہب حنفی کی قوی مؤید ہے کہ موسم گرم میں شینڈے وقت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، جن احادیث میں آفاب ڈھل جانے کے فور أبعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کی نماز ادا فرمانے کاذکر آیا ہے، اور یہ بھی ذکر آیا ہے کہ بعض صحابہ گرمی کی شدت کی بناء پر اپنے کپڑے کو بچھا کر سجدہ کرتے تھے، وہ احادیث ابتداء حالات کی بیں کیونکہ حدیث بذا میں موذن کا اذان دینے کا ارادہ کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروکنا۔ پھر اور پھر، یہ بتار ہاہے کہ موذن نے مدینہ کے سابقہ عمل کے بیش نظریہاں بھی عمل کرناچا ہا، اس وجہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد سے حضور کا عمل بھی ہو گیا ہو کہ موسم سر ما میں اول وقت میں ادا فرماتے ہوں اور گرمی کی شدت کے زمانہ میں شونڈ ہے وقت میں، یہ کہہ دینا کہ یہ واقعہ سفر کا ہے اس لئے سفر کے موقعہ پر اجازت نکلتی ہے، جس طرح بعض دیگر امور سفر کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ بھی ایک خصوصیت ہے، درست نہیں، اس سفر کے موقعہ پر اجازت نکلتی ہے، جس طرح بعض دیگر امور سفر کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ بھی ایک خصوصیت ہے، درست نہیں، اس لئے کہ شونڈ ہے وقت میں نماز پڑھنے کی علت سفر و حضر دونوں میں کیساں ہے، اور دوگرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں ادار دوگر می کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں ادار دوگر می کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں ادار دوگر می کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں ادار دی کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں ادار دوگر کی کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں بھی ہے۔

990 ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ اَبِيُ قِلَابَةً عَنُ مَّالِكِ بُنِ الْحُوَيُرِثِ قَالَ اَثْنَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجُتُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجُتُمَا فَرَّا أَنْتُمَا خَرَجُتُمَا أَكْبَرُ كُمَا \_

٠٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ اَخْبَرَنَا

۔ ۵۹۹۔ محمد بن بوسف 'سفیان 'خالد حذا' ابو قلابہ 'مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کے ارادے سے آئے توان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکلواور نماز کاوقت آجائے، تو تم اذان دو' پھرا قامت کہواس کے بعد تم میں جو ہزرگ ہووہ امام ہے۔

٠١٠- محد بن منني عبدالوباب الوب الوب الوقلاب الك (بن حويث)

عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَحْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنُ آبِي قِلابَةً قَالَ حَدَّنَنَا مَالِكُ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شُبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ فَاَقَمُنَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شُبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ فَاقَمُنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَومًا وَلَيُلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَّفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اللهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا وَفِيُقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اللهَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَكُومَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَمُولُوهُمُ وَمُرُوهُمُ وَذَكُرَ اللهَيْكُمُ فَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٠٢ ـ حَدَّنَنَا إِسُخَقُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْنِ ابْنِ اَبِي عَوْنِ قَالَ حَدَّنَا ابْنِ ابْنِ ابْنِ أَبِي عَوْنِ قَالَ حَدَّنَا ابْنِ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ فَجَآءَ ةَ بَلَالٌ فَاذَنَهُ بِالطَّلوةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بِالسَّلوةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بِيلاً بَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَاقَامَ الطَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ وَاقَامَ الصَّلوة ـ

٤١٠ بَابِ هَلُ يَتَبَّبُعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا وَهُلُ يَلْتَفِتُ فِي الْاَذَانِ يُذُكُرُ عَنُ
 بِلَالٌ اللَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ

کہتے ہیں کہ ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہم چند

(تقریباً) برابر کی عمر کے جوان تھے۔ ہیں شب وروز ہم آپ کی خدمت میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل مہر بان خدمت میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل مہر بان کھے، جب آپ نے خیال کیا کہ ہم کواپنے گھروالوں کے پاس (پہنچنے کا) اشتیاق ستار ہاہے، تو ہم سے ان کا حال پوچھا، جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا پس آپ نے فرمایا کہ واور ان کو تعلیم دو اور اپس لوٹ جاؤ۔ اور ان ہی لوگوں میں رہو اور ان کو تعلیم دو اور (اچھی باتوں کا) حکم دو اور چند باتیں آپ نے بیان فرمائیں، جن کی راچھی باتوں کا) حکم دو اور چند باتیں آپ نے بیان فرمائیں، جن کی نبیت مالک نے کہا کہ یاد نہیں رہیں اور جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح تماز پڑھا کرو، اور جب نماز کا وقت آ جائے، تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے دے، حدے، عمار کا میں سے بڑا تمہار المام ہے۔

۱۰۱ مسدد کی عبید الله بن عمر نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے ایک سر دی کی رات کو خوان (نامی پہاڑی) پر (چڑھ کراذان دی) اذان دینے کے بعد یہ کہہ دیا کہ الصلوۃ فی دحالکم اور ہم سے بیان کیا کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم سر دی یا نیند کی شب کو بحالت سفر موذن کو حکم دے دیتے تھے کہ اذان سے قبل اور اذان کے بعدوہ یہ کہہ دے کہ الا صلوا فی الوحال .

۲۰۲ ۔ اسحاق 'جعفر بن عون 'ابوالعمیس 'ابن ابی جیفه 'ابو جیفه او ایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصکی اللہ علیه وسلم کو وادی ابطح میں دیکھا کہ آپ کے پاس بلال نے آکر آپ کو نماز کی اطلاع دی، پھر نیزہ لے کر چلے اور اس کورسول خداصکی اللہ علیه وسلم کے آگے (وادی) ابطح میں گاڑ دیا، اور آپ نے نماز پڑھائی۔

باب ۱۳۱۰ کیا موذن اپنا منہ إد هر اد هر پھیرے اور کیا وہ اذان میں إد هر اد هر د مکھ سکتا ہے، بلال سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی دوانگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالیں'اور

ابُنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِى أَذُنَيْهِ وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ لَابَاسَ اَنْ يُّؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوَّءٍ اِبْرَاهِيُمُ لَابَاسَ اَنْ يُّؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوَّءٍ وَقَالَ عَطَآءٌ الْوُضُوَّءُ حَقُّ وَّسُنَّةٌ وَّقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَى عُلِ آخَيَانِهِ \_

٦٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيْنُ عَنُ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنُ آبِيهِ آنَّةً رَاى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ آتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْإَذَانِ \_ بِالْإَذَانِ \_ \_

٤١١ بَابِ قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتُنَا الصَّلواةُ
 وَكَرِهَ ابُنُ سِيرِيُنَ اَنُ يَّقُولَ فَاتَتُنَا الصَّلواةُ
 وَلْيَقُلُ لَّمُ نُدُرِكُ وَقَوُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَحُّــ

7.٤ حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْدِي عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْسَمِعَ جَلَبَةً رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

٤١٢ بَابِ مَا اَدُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاتِكُمُ فَاتِكُمُ فَاتِكُمُ فَاتِكُمُ فَاتِكُمُ فَاتِكُمُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٩٠٠ - حَدَّنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَا ابُنُ اَبِي ذِئْبٍ
 قَالَ حَدَّنَا الزَّهُرِيُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَعَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَعَنِ النَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ

ابن عمرٌ اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں دیتے تھے ،ابراہیم کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے اذان دینے میں کچھ مضا لُقد نہیں 'عطاء کا قول ہے کہ (اذان کے لئے) وضو ثابت ہے اور مسنون ہے اور عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام او قات میں اللہ تعالیٰ کاذکر کیا کرتے تھے۔

۱۰۴- محمد بن یوسف 'سفیان 'عون بن الی جیفه 'ابو جیفه سے روایت کرتے ہیں، کہ میں نے بلال گواذان دینے میں ان کواپنامنہ اذان دیتے وقت إدهر ادهر کرتے پایا۔

باب ااسم۔ آدمی کا یہ کہنا کہ ہماری نماز جاتی رہی، اور ابن سیرین نے اس کہنے کو کہ ہماری نماز جاتی رہی، مکروہ سمجھا ہے، اس طرح کہنا چاہئے کہ ہم نے نماز نہیں پائی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بہت درست ہے۔

۱۹۰۸ - ابونغیم 'شیبان' یجی 'عبدالله بن ابی قاده 'ابوقاده وایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے قے آپ نے کچھ لوگوں کی آواز سنی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے (یعنی یہ شور کیوں ہوا) انہوں نے عرض کیا کہ نماز کے لئے گات کرنے کی وجہ ہے ، آپ نے فرمایا اب ایسانہ کرنا، جب تم نماز کے لئے آؤ تو نہایت اطمینان ہے آؤ پھر جس قدر کرنا، جب تم نماز کے لئے آؤ تو نہایت اطمینان ہے آؤ پھر جس قدر بمازیا واور جس قدر تم سے جاتی رہے اس کو پورا کر لو۔ باب ۲۱۲۔ (اس امر کا بیان) کہ جس قدر نماز تم کو مل جائے بی حقول وار کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر قو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر لو، اس کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کی کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کی کو بورا کی کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کی کو بورا کر کو بورا کو بورا کو بورا کو بورا کر کو بورا کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کو بورا کر کو بورا کو بورا کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو بورا کر کو ب

3-4- آدم 'این الی ذئب 'زہری 'سعید بن میتب 'ابوہر بروٌ نبی صلی اللہ علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم اقامت سنو، تو نماز کے لئے و قار اور اطمینان کو اختیار کئے ہوئے چلو اور دوڑو نہیں، پھر جس قدر نماز تہہیں مل جائے، پڑھ لواور جس قدر چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔

الْإِقَامَةَ فَامُشُوا الِّى الصَّلواةِ وعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَوَ لَاتُسُرِعُوا فَمَا اَدُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاَتِمُّوا \_

٤١٣ بَاب مَتْى يَقُومُ النَّاسُ إِذَارَاوُا الْأَاسُ اِذَارَاوُا الْإِمَامَ عِنْدَالُإِقَامَةِ.

٦٠٦ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ ابُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا هِمُسُلِمُ ابُنُ اِبُرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا هِمُسَامٌ قَالَ حَدَّنَنَا هِمُسَامٌ قَالَ كَتَبَ اللهِ بُنِ ابَيْهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٤١٤ بَابَ لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلوةِ مُسْتَعُجلًا وَلَيْقُمُ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ـ

٦٠٧ عَدُّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَالَ حَدَّنَنَا شَيبَالُ عَنُ يَحْيِي عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ تَابَعَهُ عَلِيٌّ بُنُ المُبَارَكِ.

218 بَابِ هَلُ يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجَدِ لِعِلَّةٍ \_ مَلَ الْمَسْجَدِ لِعِلَّةٍ \_ 7.8 حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَنَ ابْنُ شُهُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدُ أُقِيمَتِ الصَّفُوفُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدُ أُقِيمَتِ الصَّفُوفُ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدُ أُقِيمَتِ الصَّفُوفُ حَتَّى الْمَا فَهَ كُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ الْمَالَةُ عَلَيْهِ مَعْ مَنْ عَلَى مَكَانَتِكُمُ فَمَكُثُنَا عَلِي هَيْقَتِنَا حَتَّى خَرَجَ اللَّيْنَا يَنُطُفُ رَاسُهُ مَآءً وَقَدِ اغْتَسَلَ \_ عَلَى مَكَانَتِكُمُ وَمَكُنُنَا عَلِي هَيْقَتِنَا حَتَّى خَرَجَ اللَّيْنَا يَنُطُفُ رَاسُهُ مَآءً وَقَدِ اغْتَسَلَ \_ عَلَى مَكَانَتِ كُمْ وَمُكُنَا عَلِي هَيْقَتِنَا حَتَّى خَرَجَ اللَّيْنَا يَنُطُفُ رَاسُهُ مَآءً وَقَدِ اغْتَسَلَ \_ عَلَيْهِ الْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَكَانَتِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْتِسَلِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

٢١٦ بَابِ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَكَانَكُمُ حَتَّى يَرُجِعَ انْتَظَرُواً\_

باب ۱۳۱۳ ہے کئیر کے وقت جب لوگ امام کودیکھ لیس تو کس وقت کھڑے ہوں۔

۲۰۱۔ مسلم بن ابراہیم' ہشام' یجیٰ عبداللہ بن ابی قادہ ابو قادہ او قادہ اروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کی اقامت کے وقت جب تک جھے نہ دیکھ لو، اس وقت تک کھڑے نہ ہواکرو۔

باب ۱۳۳۸۔ نماز کے لئے جلدی سے ندا تھے۔ بلکہ اطمینان اور و قار کے ساتھ اٹھے۔

ابونعیم 'شیبانی ' یجیٰ عبداللہ بن ابی قادہ ' ابو قادہ ٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہوجب تک کہ جھے نہ دیکے لو، اور اسپے اوپر اطمینان کو لازم سمجھو ( علی بن مبارک نے اس کی متابعت کی ہے )۔

باب ۱۹۳۵ کیا مسجد سے کسی عذر کی بنا پر نکل سکتا ہے۔
۱۹۰۸ عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد صالح بن کیسان ابن شہاب ابو سلمہ ابو ہر برہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ مسجد سے) باہر چلے گئے، حالانکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اور صفیں بھی برابر کرلی گئی تھیں، جب آپ (واپس آکر) اپنے مصلیٰ میں کھڑے ہو گئے، ہم منتظر رہے کہ اب آپ تکبیر کہیں گے (لیکن) آپ پھر گئے (اور ہم سے) فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو ہم بحال خود کھڑے رہے (تھوڑے عرصہ میں) آپ جگہ پر رہو ہم بحال خود کھڑے رہے (تھوڑے عرصہ میں) آپ جارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سرسے پانی کھی رہا تھا، آپ خاسل کما تھا۔

باب ۲۱۷ آگر امام کے کہ اپنی جگہ پر تھمرے رہو جب تک کہ میں لوٹ کرنہ آؤں تو مقتدی اس کاانتظار کریں۔

7.9 حَدَّنَنَا إِسْحَقُ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اَبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ الْمِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَيْ سَلَمَة بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبُ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَع وَرَاسُةً يَقُطُرُمَآءً فَصَلِّى بهمُ.

٤١٧ بَابِ قَوُلِ الرَّجُلِ مَاصَلَّيْنَا\_

١٦٠ حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنَ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً يَقُولُ أَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ ةً عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَارَسُولَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَاكِدُتُ أَنُ أُصَلِّى حَتَّى كَادَتِ اللهِ وَاللهِ مَاكِدُتُ أَنُ أُصَلِّى حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغُرُبُ وَذَلِكَ بَعُدَ مَا أَفُطَرَ الصَّائِمُ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مَاكِدُتُ مَا فَطَرَ الصَّائِمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَاصَلَّيتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مُطَحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضًا ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عُمْرَبَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْرَبَ الشَّمُسُ ثَمَّ صَلَّى بَعُدَهَا المَغُرِبَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا المَغُرِبَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا المَغُرِبَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا المَغُرِبَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا المَغُرِبَ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا المَغُوبَ المَعْمَلَ بَعُدَهُ المَعْرَبَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ المَعْرَبَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَبَ الشَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِكُ الْعُمْرَابُ وَاللهُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الله السَّيْ الْعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمَاعُوبُ الْمُعْمِلِي السَّمَة المَالَعُونَ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْعَالَهُ الْمَالَقِي الْمَالَعُلَى اللهُ الْمَالَعُ الْمَالَقِي الْمَالَ الْمَالِي الْمَعْمُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمُعْمَلِي الْمُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمَالَعُ الْمُعْمَلِ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالِمُ الْمَالَعُمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ الْمَالِمُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالَعُولُ الْمَالِمُ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُ الْم

711- حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرٍ وَ اللهِ بُنُ عَمُرٍ وَ اللهِ بُنُ عَمُرٍ وَ اللهِ بُنُ عَمُرٍ وَ اللهِ بَنُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ هُوا بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلواةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلواةِ حَتَّى نَامَ الْقَالُوةِ حَتَّى نَامَ الْقَالُوةِ حَتَّى نَامَ الْقَامُ مُـ

٤١٨ بَابِ الِامَامِ تَعُرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعُدَ

١٩ بَابِ الْكُلامِ إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلْوَةُ.
 ٢١٢ حَدَّئنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّئنَا عَبُدُ الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّئنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَالَتُ ثَابِتَ نِ

۱۰۹ - اسحاق محمد بن بوسف اوزاع نزهری ابوسلمه بن عبدالرحمٰن حضرت ابوهر برقر وایت کرتے ہیں ، کہ (ایک مرتبہ) نمازی اقامت موگئ ، اور لوگوں نے اپنی صفیں برابر کر لیں ، اسے میں رسول خدا صکی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آگے بڑھ گئے ، حالا مکہ آپ جنب سے (یاد آنے پر) فرمایا ، کہ تم لوگ اپنی جگہ کھڑے رہو، چنانچہ آپ لوٹ گئے اور آپ نے نمازیر ھائی۔ سرے یانی مجب رہا تھر ایف لائے تو آپ کے سرے یانی مجب رہا تھر ایف لائے تو آپ کے سرے یانی مجب رہا تھر ایف لائے تو آپ کے سرے یانی مجب رہا تھا اب آپ نے نمازیر ھائی۔

باب ١١٥- آدمى كايد كہناكہ يم نے نماز نہيں پڑھى۔
١٥- ابو نعيم 'شيبانی ' يجیٰ ' ابو سلمہ ' جابر بن عبداللہ روايت كرتے بيں ، كہ خندق كے دن عمر بن خطاب نبی صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے اور عرض كياكہ يار سول الله! والله ميں نے اب تك عصر كى نماز نہيں پڑھى، اور آ فاب غروب ہو گيا (حضرت عراكا) يہ كہنا ايسے وقت تھا كہ روزہ دار كے إفطار كا وقت ہو جاتا ہے، نبی صلى الله عليہ وسلم نظان ميں از بھى عصر كى نماز نہيں پڑھى پس نبی صلى الله عليہ وسلم بطحان ميں اترے اور ميں آپ كے ہمراہ تھا آپ صلى الله عليہ وسلم بطحان ميں اترے اور ميں آپ كے ہمراہ تھا آپ نے وضو فرمايا اور آ فاب غروب ہو جائے كے بعد پہلے عصر كى نماز بڑھى اس كے بعد مغركى نماز بڑھى۔

باب ۱۸س- اقامت کے بعد (اگر) امام کو کوئی ضرورت پیش آجائے۔

االا ابو معم عبدالله بن عمر و عبدالوارث عبدالعزيز بن صهيب النسط روايت كرتے بين كه ايك مرتبه نمازكي اقامت به و من اور نبي صلى الله عليه وسلم معجد ك ايك كوشه مين كسى هخص سے آسته باتيں كررہ سے سے بين آپ نمازكے لئے كھڑے بوئے يہاں تك كه بعض لوگ او نگنے لئے۔

باب ۱۹۳۹ء قامت ہو جانے کے بعد کلام کرنے کابیان۔ ۲۱۲ عیاش بن ولید عبد الاعلیٰ مید دوایت کرتے ہیں کہ میں نے فابت بنانی سے اس شخص کی بابت یو چھاجو نماز کی اقامت ہو جانے

الْبَنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكُلَّمُ بَعُدَ مَاتُقَامُ الصَّلوٰةُ فَحَدَّنَنِي عَنِ الرَّجُلِ يَتَكُلَّمُ بَعُدَ مَاتُقَامُ الصَّلوٰةُ الْمَحَدَّنَنِي عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلوٰةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَةً بَعُدَ مَا أُقِيْمَتِ الصَّلوٰةُ \_

٤٢٠ بَاب وُجُوبِ صَلْوةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتُهُ أُمَّةً عَنِ الْعِشَآءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفْقَةً لَّمُ يُطِعُهَا.

٦١٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ المُرَ بِالصَّلَوٰةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا بِحَطِبٍ لِيُحُطِبَ ثُمَّ المُرُ بِالصَّلَوٰةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا بَحَطِبٍ لِيُحُطِبَ ثُمَّ المُر بِالصَّلوٰةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا بَحَطِبٍ لِيُحُطِبَ ثُمَّ النَّاسَ ثُمَّ الْحَالِفَ اللي رِحَالٍ فَاحْرِقَ عَلَيْهِمُ بَيُونَهُمُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ فَاحْرِقَ عَلَيْهِمُ بَيُونَهُمُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوْيَعُلَمُ احْدُلُهُمُ اللهِ يَجِدُ عِرُقًا سَمِينًا اَوْمِرُ مَاتَيْن لَشَهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشَهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشَهِدَ الْعِشَآءَ ـ

٤٢١ بَاب فَضُلِ صَلواةِ الْجَمَاعَةِ وَكَانَ الْاَسُودُ إِذَا فَاتَتُهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ اللَّى مَسْجِدٍ أَخَرَوَجَآءَ انَسُ بُنُ مَالِكِ اللَّى مَسْجِدٍ أَخَرَوَجَآءَ انَسُ بُنُ مَالِكِ اللَّى مَسْجِدٍ قَدُ صُلِّى فِيهِ فَاذَّنَ وَاقَامَ وَصَلَّى

715 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَانٌ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَمُرانٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلواةُ الْحَمَاعَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلواةُ الْحَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلواةً الْفَذِ بِسَبْعِ وَعِشُرِيْنَ دَرَجَةً \_ تَفُضُلُ صَلواةً الْفَذِ بِسَبْعِ وَعِشُرِيْنَ دَرَجَةً \_ مَا تَفُضُلُ صَلواةً الْفَذِ بِسَبْعِ وَعِشُرِيْنَ دَرَجَةً \_ مَا اللهِ مُن يُوسُفَ قَالَ حَدَّنِي اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

کے بعد کلام کرے، انہوں نے مجھ سے انس بن مالک کی حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا (ایک مرتبہ) نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آگیا، اس نے آپ کو اقامت ہو جانے کے بعدروک لیا (اور باتیں کرتارہا۔)

باب ۲۲۰ مناز باجماعت کے واجب ہونے کا بیان 'حسن (بھری) نے کہاہے کہ اگر کسی شخص کی ماں ازراہ محبت عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے ہے اس کو منع کرے تو وہ اس کا کہانہ مائے۔

۱۱۳ عبداللہ بن یوسف، مالک 'ابوالزناد 'اعرج' ابو ہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مر تبہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میر ایہ ارادہ ہوا ہے کہ (اولا) لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دول (اس کے بعد) حکم دول کہ عشاء کی نماز کوئی دوسر اشخص پڑھائے اور میں (خود) کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچوں، جو عشاء کی نماز کی جس کے گھروں کو آگ لگادوں، قتم اس جماعت سے نہیں پڑھتے اور ان کے گھروں کو آگ لگادوں، قتم اس معلوم ہو جائے کہ وہ فربہ ہڑی 'یاوہ عمدہ گوشت میں ہڈیاں پائے گا تو معلوم ہو جائے کہ وہ فربہ ہڑی 'یاوہ عمدہ گوشت میں ہڈیاں پائے گا تو یہناء عائی نماز میں آئے۔

باب ۳۲۱ نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان اور اسود کی جماعت فوت ہو جاتی' تو دوسر ی مسجد میں جاتے، انس بن مالک ایک مسجد میں آئے جس میں نماز ہو چکی تھی، توانہوں نے اذان دی اور اقامت کہہ کر جماعت سے نماز پڑھی۔

۱۹۱۳ عبدالله بن یوسف مالک نافع عبدالله بن عمر روایت کرتے بیں، که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جماعت کی نماز تنها نماز پرستائیس درجه (ثواب میس) زیادہ ہے۔

۱۱۵ عبدالله بن بوسف کیث بزید بن هاد عبدالله بن خباب ابو سعید روایت کرتے ہیں که انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، که جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے تجییں

در ہے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

۱۱۲ موی بن اسملی عبدالواحد اعمش ابو صالح ابو ہریہ مرا دوایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے فرمایا ہے کہ آدی کا جماعت سے نماز پڑھنا۔ اس کے اپنے گھر ہیں اور اپنے بازار میں نماز پڑھنے سے بچیں درجہ (تواب میں) زیادہ ہے ، کہ جب عمدہ طور پروضو کر کے معجد کی طرف چلے ، اور محص نماز ہی کے لئے چلے ، توجو قدم رکھے گا، اس کے عوض میں اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، اور ایک گناہ اس کا معاف ہو گا ہی جب وہ نماز پڑھ لے گا تو برابر فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے مصلی فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے مصلی میں رہے گا، کہ یا اللہ اس پر مہر بانی فرما، میں رہے گا، کہ یا اللہ اس پر مہر بانی فرما، مصلی خصل کے میں سے ہر شخص جب تک کہ نماز کا انتظار کرتا ہے نماز میں مصور ہو تا ہے۔

الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلوٰةُ الْحَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلوٰةَ الْفَذِّبِحَمُسِ وَعِشُرِيُنَ دَرَجَةً

٦١٦ حَدَّنَا مُوَّسَى بُنُ إِسَمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ ابَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوَّةً الرَّجُلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوَّتِهِ فِى بَيْتِهِ فِى الْحَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلوَتِهِ فِى بَيْتِهِ فِى الْحَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلوَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَيَى الْحَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلوَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَيَى الْحَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلوَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى اللهُ الْحَمَاعَةِ تُصَلَّى اللهُ الْوَضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ اللّه الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلّا الصَّلواةُ لَمُ يَحُطُ خَطُوقً إِلّا الصَّلواةُ لَمُ يَحُطُ خَطُوهً إِلّا الصَّلواةُ لَمُ يَحُطُ خَلُهُ بِهَا خَطُولَةً وَاللهُمُّ اللهُ الْمُلْكِكُةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ اللّهُمُّ الرَّحَمَةُ وَلَا يَزَالُ الْحَلَيْمُ اللهُمُّ الرَّحَمَةُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمُ فِى صَلوَةٍ مَّاانُتَظَرَا لَصَّلُوهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمُ فِى صَلوَةٍ مَّاانَتَظَرَا لَصَّلُوهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمُ فِى صَلوَةٍ مَّاانَتَظَرَا لَصَّلُوهُ .

٤٢٢ بَابِ فَضُلِ صَلوَٰةِ الْفَحُرِ فِيُ جَمَاعَةِ \_

٦١٧ حَدَّنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِى قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيّبِ وَأَبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَلَّ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ وَأَبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَلَّ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَضُلُ صَلواةِ الْحَمِيعِ صَلواةَ آحَدِ كُمُ مَلَاثِكَةُ النَّهَارِ فَى صَلواةَ الْعَجْرِ وَحُدَةً بِحَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ جُزُبًا وتَحتَمِعُ مَلائِكَةُ النَّهَارِ فَى صَلواةِ الفَحْرِ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَى صَلواةِ الفَحْرِ ثَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَى صَلواةِ الفَحْرِ ثَلَّ مَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ شَعَيْبُ وَحَدَّئِينًا اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ ذَرَجَةً وَ

ف۔ حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ بچپیں در ہے زیادہ ثواب روایت کرتے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ستاکیس در ہے اور یہی روایت زیادہ قوی ہے۔

باب ۲۲۳۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔

۱۹۱۷ - ابوالیمان شعیب نربری سعید بن میتب ابو سلمه بن عبدالر حمٰن ابو بر قروایت کرتے بین کہ میں نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم سے سا آپ فرماتے سے ، کہ تم میں سے ہر شخص کی جماعت کی نماز تنہا نماز سے بچیس در جے (ثواب میں) زیادہ ہاور رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ابو ہر ری کہا کرتے سے ، کہ اگر چاہو تواس کی دلیل میں إِنَّ قُرُانَ الفَحْرِ کَانَ مَشُهُو دُا بِرُ هو لو۔ شعیب کہتے ہیں جھ سے نافع نے عبداللہ بن عمرسے نقل کیا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے ستائیس در جے (ثواب میں) زیادہ ہے۔

71۸ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبِيُ
قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعُتُ سَالِمًا قَالَ
سَمِعُتُ أُمَّ الدَّرُدَآءِ تَقُولُ دَخَلَ عَلَىَّ آبُو
الدَّرُدَآءِ وَهُوَ مُغُضَبُ فَقُلُتُ مَآ اَغُضَبَكَ قَالَ
وَاللَّهِ مَآ اَعُرِفُ مِنُ اَمُرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا انَّهُمُ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.

719 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَعُظُمُ النَّاسِ آجُرًا فِي الصَّلوٰةِ آبَعَدُ هُمُ فَابُعَدُ هُمُ النَّاسِ آجُرًا فِي الصَّلوٰةِ آبَعَدُ هُمُ فَابُعَدُ هُمُ مَّشَىً وَّالَّذِي يَنتَظِرُ الصَّلوٰةِ مَتَى يُصَلِّي فَابُعَدُ هُمُ يَصَلِّي السَّلوٰةِ مَعَ الْإِمَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّي يُصَلِّي اللهُ عَنْ الَّذِي يُصَلِّي الْمَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّي اللهُ عَنْ الَّذِي يُصَلِّي اللهُ عَنْ الْمَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ الْمَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ اللهِ اللهُ الصَّلوٰةِ الْمَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ اللهِ الْمَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٤٢٣ عَاب فَضُلِ التَّهُجِيْرِ إِلَى الظُّهُرِ مَنَ مَّالِكٍ عَنُ سُمَيٍ مَوْلِي اَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي صَالِحٍ مَنُ اللهِ صَلَّى مَوْلِي اَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي صَالِحٍ نَ السَّمَانِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمُشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيُقِ فَاحَّرَةً فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعُضَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيُقِ فَاحَرَةً فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعُضَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَاحَرَةً فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَضَ لَهُ فَعَضَ لَهُ مُولًا عَلَي اللهِ وَقَالَ لَوْيَعَلَمُ النَّاسُ اللهِ وَقَالَ لَوْيَعَلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّهِ وَقَالَ لَوْيَعَلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّهِ وَقَالَ لَوْيَعَلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّهِ عَلَيْهِ لَا استَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُوا عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُمُولَ عَلَيْهِ وَلَو السَّيهُ وَلَو السَّيهُ وَلَو السَّيهُ وَلَو السَّيهُ وَلَو السَّهُمُونَ مَافِى التَّهُمُ وَالصَّيْعِ لَا السَّيهُ وَالصَّيْعِ لَا السَّيهُ وَلَو السَّهُ وَلَو السَّهُ وَلَو السَّهُ وَلَو السَّهُ وَلَو السَّهُ وَلَو السَّهُ وَالسُّولَ وَالسَّهُ وَلَو السَّهُ وَالسُّهُ وَلَو السَّهُ وَلَو السَّهُ وَالسَّهُ وَلَو السَّهُ وَالسُّهُ وَالْمُولَ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالْمُولَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ السَلَهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ السَّهُ وَلَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ السَلَهُ وَالسُّهُ وَالسُّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ

۱۹۸- عربن حفص و حفص و اعمش و ایت کرتے ہیں کہ میں انے ام درداء کو کہتے ہوئے سا۔ وہ کہتی تھیں کہ ایک دن ابو درداء میر ایس عصہ میں بھرے ہوئے آئے میں نے کہا کہ آپ کو کیول اتفاعہ آگیا؟ بولے کہ اللہ کی قتم! محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی بات (اب) میں نہیں دیکھا، صرف اتنا ضرور ہے ، کہ وہ جماعت کا نراز راہ لیتے ہیں (سواب اس میں بھی کو تابی ہونے گی ہے) ۱۹۹- محمہ بن علاء، ابو اسامہ، یزید بن عبداللہ، ابو بردہ، ابو موک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ سب لوگوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ سب لوگوں ہے ، چن کی مسافت (مجد سے) دور ہے اور وہ شخص جو جماعت کا منتظر رہے ، پھر جن کی ان سے دور ہے اور وہ شخص جو جماعت کا منتظر رہے تاکہ اس کو امام کے ہمراہ پڑھے باعتبار ثواب کے اس سے زیادہ ہے دیادی ہے ۔ پھر جن کی مناز پڑھ کر سوجا تا ہے۔

باب ۱۲۳ ملر کی نماز اول وقت پڑھنے کی فضیلت کابیان۔ ۱۲۰ قتبیه 'مالک'سی (ابو بکر بن عبدالرحمٰن کے آزاد کردہ غلام) ابو صالح سان 'ابوہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ ایک شخص کی راستہ میں چلا جارہا تھا کہ اس نے رائے میں کا نٹوں کی ایک شاخ پڑی ہو ئی دیکھی تواس کو ہٹادیا، پس الله تعالى نے اس كا ثواب اسے يه دياكه اس كو بخش ديا پر آپ نے فرمایا کہ شہیدیا نچ اوگ ہیں،جو طاعون میں مرے ،جو پیدے کے مرض میں مرے 'اور جو ڈوب کر مرے اور جو دب کر مرے اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں (شامل ہونے میں) کیا تواب ہے؟ اور پھریہ نیک کام قرعہ ڈالے بغیر نصیب نہ ہو' تو یقیناُوہ اس پر قرعہ ڈالیں اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، کہ سویرے نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، تو بے شک اس کی طرف سبقت کریں، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاءاور صبح کی نماز جماعت سے پڑھنے میں کس قدر تواب ہے تو یقینان میں آ کر شریک ہوں اگر چہ گھٹوں کے بل چلنایڑے۔

٤٦٤ بَابِ إِحْتِسَابِ الْأَثَّارِ ـ

٦٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوُشَب قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيدٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابَنِيُ سَلَمَةَ اَلَا تَحْتَسِبُونَ اثَارَ كُمُ وَزَادَ ابُنُ اَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّنْنِي حُمَيُدٌ قَالَ حَدَّنْنِي أَنَسُ أَنَّ بَنِي سَلَمَةَ اَرَادُوا اَنْ يَّتَحَوَّلُوا عَنْ مَّنَازِلِهِمُ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعُرُوا الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ اتَارَكُمُ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمُ اتَارُ الْمَشْي فِي الْارُضِ بِأَرُجُلِهِمُ.

٤٢٥ بَاب فَضَلِ صَلوٰةِ الْعِشَآءِ فِي الْجَمَاعَةِ \_

٦٢٢\_ حَدَّثَنَا عَمَرُو بُنُ حَفُصِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبِيُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُوُ صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ صَلوٰةٌ أَتُقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيُنَ مِنَ الْفَحُر وَالْعِشَآءِ وَلَوُ يَعُلَمُونَ مَا فِيُهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوُحَبُوًا لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ امْرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِينُمَ ثُمَّ امُرَرَجُلًا يُؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اخُذَ شُعَلًا مِّنُ نَّارِ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنُ لَّا يَخُرُجُ

إِلَى الصَّلواةِ بَعُدُ \_

باب ۴۲۴ نیک کام میں ہر قدم پر ثواب ملنے کابیان۔

١٦٢ محر بن عبدالله بن حوشب عبدالوباب ميد انس بن مالك روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بن سلمہ کیاتماہے قدموں سے چل کر مجد آنے میں ثواب نہیں سجھے ؟اور ابن ابی مریم نے بواسطہ لیجیٰ کے انس سے اتنی روایت اور زیادہ کی ہے کہ بنی سلمہ نے جاہا کہ اپنے مکانوں سے اٹھ کر نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے قریب کہیں قیام کریں، تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس بات کو براسمجما، کہ مدینہ کوویران کردیں پس آپ نے فرمایا کہ کیاتم اپنے قد موں سے چل کر آنے میں تواب نہیں سجھے ؟اور مجامد نے کہا ہے کہ خطاہم کے معنی زمین میں اپنے پیروں سے چلنے کے نشانات۔

باب ۲۵مر نماز عشاء جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کا بيان\_

٦٢٢ عمر وبن حفص عفص اعمش ابو صالح الوہر بری روایت كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا فجر اور عشاء كى نماز سے زیادہ گراں منافقوں پر کوئی نماز نہیں، لیکن اگر ان کو پیہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں (کے وقت پر پڑھنے) میں کیا تُواب ہے، توضر ور ان میں آئیں۔اگرچہ انہیں گھنوں کے بل (چلنا پڑے) میں نے بہ (پختہ )ارادہ کر لیا تھا، کہ موذن کو اذان دینے کا تھم دوں پھر کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور میں آگ کے شعلے لے لول اور جو لوگ اب تک گھرے نماز کے لئے نہ نکلے ہوں، ان کے گھروں کو (ان کے سمیت) جلادوں، لیکن ان کے اہل و عیال کا خیال آنے سے بہ ارادہ ترک کر دیا۔

ف۔ بوری صدیث کے مضمون پر غور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ جن لوگوں کے مکان جلانے کا حضور پر نور نے ارادہ فرمایا تھا، منافق نہ تھے بلكه مخلص تصے۔ صرف ان كى ستى كى بناء پران كومتنبه كيا كيااوراس عمل كومنا فق كاعمل قراردے كرخوف د لايا كيا۔

٤٢٦ بَابِ اثْنَانِ وَمَا فَوُقَهُمَا جَمَاعَةً.

باب۲۲ سے دویاد وسے زیادہ آدمی جماعت کے تھم میں داخل

٦٢٣ مسدد وزيد بن زريع وخالد ابو قلابه ، مالك بن حويرث رسول

٦٢٣\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ زُرَيُع

قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَنُ مَّالِكِ بُنِ الْحَوَيُرِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاحِضَرَتِ الصَّلُوةُ فَاذِّنَا وَآقِيْمَا ثُمَّ لِيَوُ مُّكْمَا آكَبَرُ كُمَا.

٤٢٧ بَابِ مَنُ جَلَسَ فِي الْمَسَجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلوةَ وَفَضُلِ الْمَسَاجِدِ.

374 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَالِحُةُ تُصَلِّهُ مَلْمُ عَلَيْ عَنْ مُصَلَّهُ مَالَمُ تُصَلِّهُ مَالَمُ يُحُدِثُ اللهُمَّ ارْحَمُهُ لَا يَزَالُ يُحُدِثُ اللهُمَّ ارْحَمُهُ لَا يَزَالُ احَدُكُمُ فِي صَلوةٍ مَّاكَانَتِ الصَّلوةَ تَحْبِسُةً لَا يَمُنعُةً اَلُ يَنْقَلِبَ اللّي الْحَالَةِ اللّهُ الصَّلوةَ تَحْبِسُةً لَا يَمُنعُةً اَلُ يَنْقَلِبَ اللّي الْحَلوةَ وَاللّهُ الصَّلوةَ وَاللّهُ الصَّلوةَ وَاللّهُ الصَّلوةَ وَاللّهُ الصَّلوةَ وَاللّهُ الصَّلوةَ وَاللّهُ الصَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ الْحَلُولَةُ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ اللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلَةِ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلَوةَ وَاللّهُ السَّلَوةَ وَاللّهُ السَّلَوةَ وَاللّهُ السَّلَاقُ اللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ اللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلَةَ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلَودُ وَاللّهُ السَّلوةَ وَاللّهُ السَّلودَةَ وَاللّهُ اللّهُ السَّلَودُ وَاللّهُ السَّلَةُ اللّهُ السَّمَةُ اللّهُ السَّلودَةَ وَاللّهُ السَّلُونَ وَاللّهُ السَّلَةُ اللّهُ السَّلَودُ وَاللّهُ السَّلَةَ وَاللّهُ السَّلُونَ وَاللّهُ اللّهُ السَّلَةَ السَّلَةَ السَّلِيْلُهُ السَّلَةُ اللّهُ السَّمَالِيْلَةً السَّلَةَ السَّلِيْلِيْلِيْلِهُ السَّلَةَ السَّلَةَ السَّلَةَ السَّلَةَ السَلّمَةِ السَّلِيْلِيْلِيْلِيْلِهُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةَ السَلّمَةَ اللّهُ السَّلَةَ السَلّمَةُ اللّهُ السَّمَالِيْلَةَ السَلّمَةُ اللّهُ السَّمَالِيْلَةً السَلّمَةُ اللّهُ السَّلَةُ السَلّمَةُ اللّهُ السَّمَالَةُ السَلّمَةُ اللّهُ السَلّمَةُ اللّهُ السَلّمَةُ اللّهُ السَلمَةُ اللّهُ السَلمَةُ اللّهُ السَلّمَةُ اللّهُ السَلمَةُ اللّهُ السَلمَةُ اللّهُ السَلمَةُ اللّهُ السَلمَةُ اللّهُ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ اللّهُ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ السَلمَ

٦٢٥ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَى خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحَمْنِ عَنُ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحَمْنِ عَنِ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ آبِي عَبُدَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَةً يُظِلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْاَهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْاَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهَ عَبَادَةً وَرَجُلًا وَشَابَ اللهُ وَرَجُلًا فَقَالَ النِّي عَبَادَةً وَرَجُلًا فَكَيْهِ وَرَجُلًا فَقَالَ النِّي اَحَالُ فَقَالَ النِّي اَحَالُ فَقَالَ النِّي اَحَالُ اللهُ وَرَجُلًا فَكُمْ شِمَالُهُ مَا اللهُ وَرَجُلًا فَكَلُمُ شِمَالُهُ مَا اللهُ وَرَجُلًا فَكُمْ اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ مَاللهُ وَرَجُلًا فَكُمْ اللهُ خَالِيًا فَفَاضَتُ مَنْكُ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا فَكُولُ اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا فَكُولُو اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا فَكُولُولُ اللهُ عَالِيًا فَفَاضَتُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

777 حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيْلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَل اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا فَقَالَ نَعَمُ اخَّرَ لَيُلَةً صَلوْةَ الْعِشَآءِ اللّى شَطْرِ اللّيُل ثُمَّ اَقْبَلَ

الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که دو شخص آپ سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کاوقت آ جائے، تو اذان دینااور تم دونوں میں جو بڑا ہووہ تمہار اامام بن جائے۔

باب ۲۷ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے اور مسجدوں کی فضیلت کابیان۔

٦٢٣ عبدالله بن مسلمه علك ابو الزناد اعرج ابوبرية س روایت کرتے ہیں، که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب کوئی فخض باوضوایے مصلے پر (نماز کے انظار میں) بیٹھار ہتاہے، تو فرشة استغفار كرتے ہيں (وہ كہتے ہيں) كه اے الله اس كو بخش دے، اے اللہ اس پررحم کرواور (سنو) تم میں سے ہر ایک شخص کویا نماز میں ہے،جب تک کہ واپس گھر جانے سے نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز مجدیس بیضے کاسببنہ ہو صرف نمازی کے لئے بیٹھار ہاہو۔ ٦٢٥ محمد بن بشار ، يجل، عبيد الله ، خبيب بن عبد الرحلن ، حفص بن عاصم ابوہریٹ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سات آدمیوں کواللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کہ سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سامیر نہ ہوگا، حاکم عاول 'اور وہ بوجوان جوابے پروردگار کی عبادت میں (بچین سے) بڑا ہوا ہو اور وہ هخص جس کا دل محدول میں لگار ہتا ہو، اور وہ دو اشخاص جو باہم صرف خدا کے لئے دوسی کریں، جب جمع ہوں، تواس کے لئے ً اورجب جداہوں، تواسی کے لئے 'اور وہ مخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت (زنا کے لئے) بلائے اور وہ پیر کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈر تاہوں اس لئے نہیں آسکتا۔ اور وہ فخص جو چھیا کر صدقہ دے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرج کیااور وہ کھنٹ جو خلوت میں اللہ کویاد کرے، اوراس کی آئکھیں (آنسوؤں سے) ترہو جائیں۔

۲۲۲ قتید اساعیل بن جعفر میدروایت کرتے ہیں کہ انس سے بوچھا گیا کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگو تھی پہنی تھی (یا نہیں؟)انہوں نے کہا کہ ایک رات آپ نے عشاء کی نماز میں نصف شب تک دیر کردی، پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا منہ ہماری

عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ بَعُدَ مَاصَلْی فَقَالَ صَلَّی النَّاسُ وَرَقَدُوُا وَلَمُ تَزَالُوا فِی صَلوٰةٍ مُّنُدُ انْتَظَرُ تَمُوُهَا قَالَ فَكَانِّیُ اَنْظُرُ اِلْے وَبیصِ خَاتَمِهِ۔

٤٢٨ بَابِ فَضُلِ مَنُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنُ رَّاحَ۔

٦٢٧ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ مُطَرِّفٍ يَزِيدُ بُنِ هَارُوُنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ مُطَرِّفٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ غَدَا إلى المَسُجِدِ أَوُ رَاحَ اَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَمَاغَدَا أَوُرَاحَ \_

٤٢٩ بَابِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلواةُ فَلا صَلواةً إلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

٣٢٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَفْصِ بُن عَاصِمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَحُلٍ حِ قَالَ وَحَدَّثَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ سَمِعُتُ حَفُصَ بُنَ عَاصِمِ قَالَ سَمِعُتُ رَجُلًا مِّنَ الْأَزُدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بُنُ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا وَّقَدُ أُقِيْمَتِ الصَّلواةُ يُصَلِّي رَكَعَتَين فَلَمَّا انُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَلصُّبُحُ اَرُبَعًا اَلصُّبُحُ اَرُبَعًا تَابَعَهُ غُنُدُرٌ وَّمُعَادٌ عَنُ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ وَّ قَالَ ابْنُ اِسُحَاقَ عَنُ سَعُدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخُبَرَنَا سَعُدٌ عَنُ حَفُصٍ عَنُ مَّالِكٍ .

طرف کیا اور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو دیئے (لیکس) جب تک انتظار میں رہے، گویا نماز میں رہے انسؓ کہتے ہیں گویا میں (اب بھی) آپ کی انگو تھی کی چیک دکھے رہاہوں۔

باب ۲۸ مراس شخص کی فضیلت کابیان جو صبح اور شام کے وقت مسجد حائے۔

ے ۱۲۲ علی بن عبداللہ 'یزید بن ہارون 'محمد بن مطرف 'زید بن اسلم ' عطابن بیار 'ابوہر ریے ' بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح و شام دونوں وقت مسجد جائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت سے اس کی (اس قدر) مہمانی مہیا کرے گاجس قدر وہ گیا ہوگا۔

باب ۲۹۔ جب نماز کی تکبیر ہو جائے توسوائے نماز کے اور کوئی نماز نہیں۔

۱۲۸ عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'سعد 'حفض بن عاصم مالک بن بحسینه 'ح عبدالرحن بنر بن اسد 'شعبه 'سعد بن ابراہیم ' مفص بن عاصم 'عبدالله بن مالک بن بحسینه (وایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی الله علیه وسلم نے ایک شخص کو دور کعت نماز پڑھے دیکھا حالا نکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی توجب رسول خداصکی الله علیه وسلم فارغ ہوئے تولوگ آپ کے گرد جمع ہوگئے، رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبح کی چار رکعتیں ہیں؟ کیا صبح کی چار رکعتیں ہیں؟ کیا شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور ابن اسحاق نے سعد حفص عبدالله بن بحسینہ سے روایت کیا۔ اور حماد نے کہا کہ ہم سعد حفص عبدالله بن بحسینہ سے روایت کیا۔ اور حماد نے کہا کہ ہم سعد حفص عبدالله بن بحسینہ سے روایت کیا۔ اور حماد نے کہا کہ ہم

٤٣٠ بَابِ حَدِّالْمَرِيُضِ اَنُ يَّشُهَدَ الْحَمَاعَةَ۔

٦٢٩\_ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّنْنِي أَبِي قَالَ نَّنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْاَسَوُدُ كُنَّاعِنُدَ عَآثِشَةَ فَذَكَرُنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلوٰةِ وَالتَّعُظِيُمَ لَهَا قَالَتُ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِضَه الَّذِي مَاتَ فِيُهِ فَحَضَرَتِ الصَّلواةُ فَأَذِّنَ فَقَالَ مُرُوًا اَبَابَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ آبَا بَكْرِ رَّجُلُ آسِيُفُ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يَسُتَطِعُ اللهُ يُّصَلِّحَ بِالنَّاسِ وَاَعَادَفَاَعَا دُوُا لَهُ فَاعَادَ الثَّالِئَةَ فَقَالَ إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا اَبَا بَكْرِ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُوْبَكُرٍ يُصَلِّىٰ فَوَجَدَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ نَّفُسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَانَنِّي ٱنْظُرُ إلى رِجُلَيْهِ تَخُطَّانِ الْأَرُضَ مِنُ الْوَجُعِ فَارَادَ ٱبُوْبَكُرِ اَنْ يُتَاجَّرَفَاُوْمَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ مَّكَانَكَ ثُمَّ اَنْي بِهِ حَتَّى جَلَسَ إلى جَنبِهِ فَقِيلَ لِلْأَعُمَشِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَٱبُو بَكْرِ يُصَلِّىُ بِصَلوٰتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلوٰةِ اَبِيُ بَكْرِ فَقَالَ بِرَاسِهُ نَعَمُ رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ عَنُ شُعُبَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ بَعُضَةً وَزَادَ أَبُومُعَاوِيَةَ حَلَسَ عَنُ يَّسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَآئِمًا.

باب ۱۳۳۰ مریض کس حد تک کی بیاری میں حاضر باجماعت ہو۔

٦٢٩ عمرو بن حفص بن غياث 'حفص بن غياث 'اعمش' ابراجيم، اسود روایت کرتے ہیں کہ ہم عائشہ کے پاس (بیٹھے ہوئے) نماز کی یابندی اوراس کی بزرگی کابیان کررہے تھے، توانہوں نے کہا کہ جب نبی صلی الله علیه وسلم اپناس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی، مبتلا ہو ئے اور نماز کاوفت آیا، اور اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا، کہ ابو بکڑے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں، آپ سے عرض کیا گیا، کہ ابو بکر فرم ول آدمی ہیں جب آپ کی جگد کھڑے ہول گے تو (شدت غم ہے)وہ نمازنہ پڑھا سکیں گے، دوبارہ پھر آپ نے فرمایا پھر لوگوں نے وہی عرض کیا ،سہ بارہ آپ نے فرمایا اور فرمایا کہ تم یوسف کو گھیرے میں لینے والی عور توں کی طرح معلوم ہوتی ہو، ابو بكر سے كهوكه وه لوگوں كو نماز پڑھاديں چنانچه كهه ديا كيا، ابو بكر نماز را ھانے چلے، اسنے میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے آپ میں کچھ خفت (مرض (کی پائی تو آپ دو آدمیوں کے در میان میں سہارالے كر فكلے "كويا ميں اب بھى آپ كے دونوں پيروں كى طرف دكھ رہى ہوں کہ یہ سبب (ضعف) مرض کے زمین پر گھٹے ہوئے جاتے تھے یں ابو بکر انے چاہا کہ پیھیے ہٹ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ لائے گئے یہاں تک کہ ابو برا کے پہلومیں آپ بیٹھ گئے۔اعمش سے پوچھاگیاکہ کیانی صلی الله عليه وسلم نماز پر صفح تھے اور ابو بکر آپ کی نماز کی اقتدا کرتے تھے،اورلوگ ابو بکڑ کی نماز کی اقتدا کرتے تھے تواعمش نے اپنے سر ے اشارہ کیا کہ ہاں!اور ابو معاویہ نے اتنے لفظ زیادہ روایت کئے کہ ابو بکر آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، اور ابو بکر گھڑے ہو کر نماز يوھتے تھے۔ پوھ

ف۔ اس حدیث سے معلوم ہواکہ جب تک اتنی بھی طافت باقی ہو کہ کسی آدمی کے سہارے مسجد میں جاسکے ،اس وقت تک اس کو جماعت نہ چھوڑ تاجا ہے۔

• ١٣٠ ابراجيم بن موسى بشام بن يوسف معمر زمرى عبيدالله بن

٦٣٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسِى قَالَ اَحْبَرَنَا

هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ الْحُبَرَنِي عُبَيْدِ اللهِ قَالَ، قَالَتُ عَالَيْهِ مُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ، قَالَتُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهُ لَمَّا نَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ وَجُعُهُ اَسْتَادُنَ ازْوَاجَهُ اَنُ يُمَرَّضَ فِي وَاشْتَدَّ وَجُعُهُ اَسْتَادُنَ ازْوَاجَهُ اَنُ يُمَرِّضَ فِي بَيْتَى فَاذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُليُنِ تَخُطُّ رِجُلاهُ الْاَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلِ اخرَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِابُنِ عَبَّاسٍ مَّا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِابُنِ عَبَّاسٍ مَّا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِابُنِ عَبَّاسٍ مَّا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِابُنِ عَبَّاسٍ مَّا اللهِ عُلَيْ بُنُ قَالَ لِي وَهَلُ تَدُرِي مَنِ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى بُنُ اللّهِ عَلَيْ بُنُ اللّهِ عَلَى لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٤٣١ بَابِ الرُّخُصَةِ فِي الْمَطُرِ وَالْعِلَّةِ اَنُ يُصَلِّىَ فِي رَحُلِهِ۔

٦٣١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ اَنَّ اَبُنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلوٰةِ فِي مَالِكُ عَنُ نَافِعِ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلوٰةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرُدٍوَّرِيْحِ ثُمَّ قَالَ اَلاصَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرُ المُؤَذِّنَ آَذَا كَانَتُ لَيْلَةً ذَاتُ بَرُدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ الاصَلُّوا فِي الرِّحَالِ ـ وَمَطَرٍ يَقُولُ الاصَلُّوا فِي الرِّحَالِ ـ

رَسَهُ اللهِ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيُعِ الْاَنْصَارِيِ الرَّبِيُعِ الْاَنْصَارِيِّ الرَّبِيُعِ الْاَنْصَارِيِّ الرَّبِيعِ الْاَنْصَارِيِّ النَّهِ عَبَانَ بُنَ مَالِكِ كَانَ يَوُمٌ قَوْمَةً وَهُوَ اَعُمٰى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي وَسَلَمَ رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ فَصَلِّ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ فَصَلِّ يَارَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا اللَّهِ فِي بَيْتِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ تُحِبُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ تُحِبُ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى فَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْهُ اللهِ صَلْهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْهُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْهِ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

عبدالله عبدالله على الله عليه عبدالله عبد الله عليه وسلم بيار ہوئ ،اور مرض آپ كابره گيا تو آپ نے اپنى بيبوں سے اجازت ما نگی كه ميرے گھر ميں آپ كی تياداری كی جائے سب نے اجازت ما نگی كه ميرے گھر ميں آپ دو آدميوں كے در ميان ميں سہارا لے كر افکا آپ كے دونوں پيرز مين پر گھٹے جاتے تھے،اور آپ عباس كے دورا كيا اوراكي اور شخص كے در ميان ميں (سہارا) لگائے ہوئے تھے عبيدالله اوراكي اور شخص كے در ميان ميں (سہارا) لگائے ہوئے تھے عبيدالله كہتے ہيں ، كه مجھ سے جو كچھ حضرت عائش نے بيان كيا تھااس كاذكر ابن عباس سے كيا نہوں نے كہا تم جائے ہو كہ وہ دوروسر الشخص كون تھا جس كانام حضرت عائش نے نہيں ليا؟ ميں نے كہا نہيں ،انہوں نے كہا، دو على بن ابى طالب شتھ۔

باب ۳۳۱ میں بارش اور عذر کی بناء پر گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت کا بیان۔

۱۳۱- عبدالله بن یوسف الک نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر فی ایک عمر ایک سے ایک میں کہ ابن عمر فی ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک کہہ دیا کہ لوگو! اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اس کے بعد کہا کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم موذن کو تھم دیتے تھے، جبرات سرد اور مینہ کی ہو تو کہہ دے۔ الاصلوا فی الرحال (کہ لوگو! اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔)

۱۳۲ اسلعیل الک ابن شہاب محمود بن رہے انصاری روایت کرتے ہیں، کہ عتبان اپنی قوم کی امامت کیا کرتے سے (چونکہ) وہ نابینا سے انہوں نے رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بھی) اند عیہ اور پانی (بہتا) ہوتا ہے، اور بیں اندها آدمی ہوں (اس وقت نہیں آسکتا) تویار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھاد بیجے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تاکہ میں اس کو مصلے بنالوں، پس رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ان کے بال تشریف لائے۔ اور فرمایا جہاں تم کہو، نماز پڑھ دوں انہوں نے گھر کے ایک مقام کی طرف اشارہ کر دیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔

ف- معلوم ہواکہ بارش میں جب راستہ خراب ہو جائے تو جماعت کاترک کردینا جائز ہے لوگ اپنے گھروں میں نمازیڑھ سکتے ہیں۔

٤٣٢ بَابِ هَلُ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِمَنُ حَضَر وَهَلُ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِـ

٦٣٣ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِ قَالَ صَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ صَاحِبُ الزِّيَادِيِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابُنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابُنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابُنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدُعٍ فَامَرَالُمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلوٰةِ قَالَ الصَّلوٰةِ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ بَعُضُهُمُ اللَّي قَلَلَ الصَّلوٰةِ بَعُضٍ كَانَّهُمُ انْكُرُوا فَقَالَ كَانَّكُمُ انْكُرُتُمُ هَذَا اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ انَّهُو خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهُ وَسَلَّمَ انَّهُ الْعَرَمُةُ وَانِي عَاصِمٍ عَنُ عَبُو اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

3٣٤ - حَدُّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَالَتُ آبَا سَعِيُدِ نِ يَحْيَى عَنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَالَتُ آبَا سَعِيُدِ نِ النَّحُدُرِى فَقَالَ جَآتَتُ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتُ حَتَّى سَالَ السَّقُفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّحُلِ فَأُقِيمَتِ سَالَ السَّقُفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّحُلِ فَأُقِيمَتِ الصَّلُونُ فَوَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِّيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِينِ حَتَّى رَأَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ الطَيْنِ فِي جَبُهَتِهِ -

٥٣٥ - حَدَّنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَا اللهُ عَبَهُ قَالَ حَدَّنَا السَّعِتُ انسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلً مِن اللَّهُ عَلَى السَّلِيعُ الصَّلوة رَجُلً مِن الأَنصَارِ إِنِّى لَا اَسْتَطِيعُ الصَّلوة مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخُمًا فَصَنعَ لِلنَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنزِلِهِ فَسَلَط لَهُ حَصِيرً فَصَلًى عَلَيْهِ لَا تَحْصِيرً فَصَلًى عَلَيْهِ لَا تَحْصِيرً فَصَلًى عَلَيْهِ الْحَصِيرِ فَصَلَى عَلَيْهِ الْحَصِيرِ فَصَلًى عَلَيْهِ

باب ۳۳۲ کیا امام جس قدر لوگ موجود ہیں ان ہی کے ساتھ نماز پڑھ لے اور کیا جعہ کے دن بارش میں بھی خطبہ پڑھے (یا نہیں)۔

الزیادی عبداللہ بن عبدالوہاب ماد بن زید عبدالحمید صاحب الزیادی عبداللہ بن حارث کابیان ہے کہ ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے کچیڑ ہوگئ تھی۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس دن خطبہ فرمایا اور موذن سے کہہ دیا تھا کہ اذان کے بعد یہ کہہ دے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو (یہ س کر) لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے گویا کہ انہوں نے (اس کو) براسمجھا، تو ابن عباسؓ نے کہا کہ ایسامعلوم ہو تاہے کہ تم نے اس کو براسمجھا، بہ شک اس کواس نے کیاہے جو مجھ سے بہتر تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ،یہ یقین امر ہے کہ اذان سے مسجد میں آناواجب ہو جا تاہے اور میں نے یہ اچھا نہ سمجھا کہ تہمیں تکلیف میں ڈالوں، حضرت عاصم نے بھی حضرت ابن عباسؓ سے اس طرح نقل کیاہے صرف اتنا فرق سے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھانہ معلوم ہوا کہ تہمیں گناہ گار کروں، یا تم مٹی کو گھٹنوں تک رو ندتے آؤ۔

۱۳۳- مسلم 'ہشام ' یکی ' ابو سلمہ (وایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدر کی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک (مرتبہ) ابر آیا اور وہ برسنے لگا یہاں تک کہ حصت نیکنے لگی، اور حصت (اس وقت تک) تھجور کی شاخوں سے (پی ہوئی) تھی، پھر نماز کی اقامت ہوئی، تومیں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مٹی کااثر میں نے آپ کی بیشانی میں دیکھا۔

۱۳۵ - آدم 'شعبہ 'انس بن سیرین 'انس روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا کہ میں (معذور ہوں) آپ کے ہمراہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور وہ فربہ آدی تھا(اس کے بعد) اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیااور آپ کو اپنے مکان میں بلایا اور آپ کے لئے چائی بچھادی، اور چائی کے ایک کنارے کو دھو دیا، اس پر آپ نے دور کعت نماز اور چائی کے ایک کنارے کو دھو دیا، اس پر آپ نے دور کعت نماز

رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ الِ الْجَارُوُدِ لِآنَسٍّ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّخى قَالَ مَارَآيَتُهُ صَلَّمَا اِلَّا يَوُمَعِذٍ

٤٣٣ بَاب إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيُمَتِ الصَّلوٰةُ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَبُدَهُ بِالْعَشَآءِ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَبُدَهُ بِالْعَشَآءِ وَقَالَ آبُو الدَّرُدَآءِ مِنُ فِقُهِ الْمَرُءِ اِقْبَالُهُ عَلى صَلوٰتِه عَلَى حَاجَتِه حَتَّى يُقُبِلَ عَلى صَلوٰتِه وَقَلْبُهُ فَارِغُ۔

٦٣٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي سَمِعُتُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَآءُ وَأُوْيِمَتِ الصَّلُوٰةُ فَابُدَهُ وُا بِالْعَشَآءِ۔ الْعَشَآءُ وَا بِالْعَشَآءِ۔

٦٣٧ - حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيلٍ عَن بُنِ شِهَابٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ اللَّهِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَلِكٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابُدَهُ وَابِهِ قَبُلَ اَنُ تُصَلُّوا صَلَاةً المَعْرِبِ وَلاَتَعُجَلُوا عَنُ عَشَاتِكُمُ \_ صَلواةً المَعْرِبِ وَلاَتَعُجَلُوا عَنُ عَشَاتِكُمُ \_ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسُمْعِيلَ عَنُ اَبِي اُسَا عَنُ اَبِي اُسَا

٦٣٨ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسُمْعِيْلَ عَنُ آبِي أَسَا مَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابُنِ عُمَرَ قَالَ مَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنُ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَآءُ آحَدِ كُمْ وَ أُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَابُدَا بِالْعَشَآءِ وَلاَ يَعْجَلُ حَتَّى يَفُرُعَ مِنْهُ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَيُو ضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلُوةُ فَلَا يَاتِيهَا حَتَّى يَفُرُعَ مِنْهُ وَكَانَ ابُنُ عَمَرَيُو ضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلُوةُ فَلَا يَاتِيهَا حَتَّى يَفُرُعَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عَمَرَيُو ضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلُوةُ فَلَا يَاتِيهَا حَتَّى يَفُرُعَ وَإِنَّهُ لَيَسُمَعُ قِرَآءَ ةَ الْإِمَامِ وَقَالَ رَعْمُ مُوسَى بُنِ عُقُبَةً وَهُلَا يَاتِهُ مَا عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقُبَةً وَهُلَا يَاتِهُ اللَّهُ لَيَسُمَعُ قِرَآءَ قَ الْإِمَامِ وَقَالَ وَهُلُولًا عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقُبَةً

عَبُ نَّا فِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا كَانَ احَدُ كُمُ عَلَى الطَّعَام

پڑھی اتنے میں آل جارود میں سے ایک شخص نے انس سے پوچھا کہ
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے ؟ انس سے نے کہا، کہ
میں نے سوائے اس دن کے بھی آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔
باب ٣٣٣۔ اگر کھانا آ جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے،
ابن عمر پہلے کھا لیتے تھے 'اور ابو الدر داء کا قول ہے کہ آد می
کے عقل مند ہونے کی علامت سے ہے، کہ پہلے اپنی ضرورت
کو پورا کرے تاکہ نماز کی طرف اطمینان قلب کے ساتھ

۱۳۷- مسدد' یخیٰ بشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، کہ آپ نے فرمایا جب کھانا (سامنے)رکھ دیاجائے اور نماز کی اقامت ہو، تو پہلے کھانا کھالو۔

۱۳۷۔ لیٹ عقیل 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستلم نے فرمایا، کہ جب کھانا سامنے رکھ دیاجائے تو مغرب(۱) کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھالواور اینے کھانے میں عجلت نہ کرو۔

۱۳۸ عبید بن اسلیل، ابواسامہ، نافع، ابن عمر روایت کرتے ہیں،
کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جب تم میں سے کی کا
کھاناسامنے رکھ دیاجائے، اور نماز کی اقامت بھی ہو جائے تو پہلے کھانا
کھالے اور جلدی نہ کرے، یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو جائے۔
ابن عمر کی عادت تھی کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جا تا اور
جماعت بھی کھڑی ہو جاتی توجب تک کھانے سے فارغ نہ ہو لیت
نماز میں نہ آتے، حالا نکہ وہ یقینا ام کی قرائت سنتے تھے۔ اور زہیر اور
وہب بن عثمان نے یہ سند موسی بن عقبہ، نافع، ابن عمر سے کوئی کھانے
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے
پر (بیٹھ گیا) ہو تو جلدی نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی اشتہا اس سے
پر (بیٹھ گیا) ہو تو جلدی نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی اشتہا اس سے

۔ (1)ان احادیث میں جو کھانے کو نماز پر مقدم کرنے کا فرمایا گیاہے یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ نماز میں مشغول ہونے کے بعد توجہ کھانے کی ظرف ہی رہے نماز میں یکسوئی نہ ہو۔عام حالات میں یہ تھم نہیں ہے۔

فَلَا يَعُجَلُ حَتَّى يَقُضِى جَاجَتَهُ مِنُهُ وَإِنْ الْوَيْمَتِ اللَّهِ وَحَدَّ نَنِيُ اللَّهِ وَحَدَّ نَنِيُ الْمُنهِ مِنُهُ أَلْنَ الْمُنْذِرِ عَنْ وَّهُبِ بُنِ عُثُمَانَ وَوَهُبِ بُنِ عُثُمَانَ وَوَهُبُ مُنْ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهُبِ بُنِ عُثُمَانَ وَوَهُبُ مُنْ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهُبِ بُنِ عُثُمَانَ وَوَهُبُ مَّذِيْنَ لَا اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَحَدَّ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٤٣٤ بَابِ إِذَا دُعِىَ الْإِمَامُ اِلَى الصَّلُوةِ وَبِيَدِهِ مَايَا كُلُ \_

٦٣٩ حَدَّنَنَا الْبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا الْبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الْخَبَرَنِيُ جَعُفَرُ بُنُ عَمُرِو ابْنِ اُمَيَّة اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَا كُلُ ذِرَا عًا يَّحْتَزُ مِنْهَا فَدُعِيَ الْي وَلَمُ الصَّلُوةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِيّكِيِّنَ فَصَلَّى وَلَمُ الصَّلُوةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِيّكِيِّنَ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّالًا

٤٣٥ بَابِ مَنُ كَانَ فِي حَاجَةِ اَهُلِهِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلواةُ فَخَرَجَ \_

74. حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ سَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ آهُلِهِ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ آهُلِهِ تَعْنَى جِدُمَةَ آهُلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلواةُ خَرَجَ الصَّلواةُ خَرَجَ الصَّلواةُ خَرَجَ الصَّلواةُ حَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرْجَ الصَّلواةِ عَرْجَ الصَلواةِ عَرْجَ الصَّلواةِ عَرْجَ الصَّلواةِ عَرْجَ الصَّلواةِ عَرْجَ الْكِي الصَّلواةِ عَرْبَ الصَّلواةِ اللهَ الْكُولُ الْمُ الْكُونُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

٤٣٦ بَابِ مَنُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا اَنْ يُعَلِّمَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُنَّتَهُ.

٦٤١ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّنَنَا وُهُنِيَّا مَوْسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَ نَا مَالِكُ بُنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِ نَا هَذَا قَالَ إِنِّي لَا مَالِكُ بُنُ الْحُويَيْرِثِ فِي مَسْجِدِ نَا هَذَا قَالَ إِنِّي لَاصَلِي بُكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلُوٰةَ أُصَلِّي

پوری کرلے۔ اگرچہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو، امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن منذر نے وہب بن عثان سے روایت کیا اور وہب مدینہ کے رہنے والے تھے۔

باب ۱۳۳۴۔ جب نماز کے لئے امام بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہوجو کھار ہاہو۔

۱۳۹۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب جعفر بن عمرو بن امیہ مرو بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیقہ کو ایک شانہ کھاتے ہوئے دیکھا، آپ اس میں سے گوشت کا کہ کھاتے تھے استے میں آپ کو نماز کے لئے بلایا گیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور چھری آپ نے نیچے ڈال دی، پھر آپ کے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرما پڑلیوں گوشت کھانے کے بعد )۔

باب ۳۵ میر جو شخص گھر کے کام کاج میں ہواور نماز کی تکبیر کہی جائے تو نماز کے لئے کھڑا ہو جائے۔

۱۳۰ ۔ آدم، شعبہ، حکم،ابراہیم،اسوڈروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی علیہ اس نے گھر میں کیا کیا کرتے تھے!وہ بولیں، کہ اپنے گھروالوں کی محنت یعنی خدمت میں (مصروف)رہتے تھے جب نماز کاوفت آجا تا تو آپ نماز کے لئے چلے جاتے۔

باب ۳۳۶۔ اس شخص کا بیان جو لوگوں کو صرف اس لئے نماز پڑھائے کہ انہیں رسول اللہ کی نماز اور ان کی سنت سکھائے۔

۱۹۴ موسی ابن اسلمیل، ذہیب، ابو ب، ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حویر شام کا سی مسجد میں آئے اور انہوں نے ہمارک ہمارک ہمارک میں تمہارے سامنے نماز پڑ ہتا ہوں، میر امقصود نماز پڑ ہنا نہیں ہے بلکہ جس طرح میں نے نبی علیہ کو نماز پڑ ہتے دیکھا ہے اس

كَيْفَ رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَقُلُتُ لِاَ بِى قِلَا بَهَ كَيُفَ كَانَ يُصَلِّى قَالَ مِثْلَ شَيُحِنَا هَذَا وَكَانَ الشَّينُ يَحُلِسُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ السُّحُودِ قَبُلَ اَنُ تَنْهَضَ فِي الرَّكُعَةِ الْاوُلُى..

٤٣٧ بَابِ آهُلِ الْعِلْمِ وَالْفَضُلِ آحَقُّ الْعِلْمِ وَالْفَضُلِ آحَقُّ اللهِ مَامَةِ \_ .

7 ٤٢ ـ حَدَّنَنَا إِسُحْقُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ نَنَا حُسَيُنُ عَنُ زَآئِدَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّنَيٰ آبُو بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ حَدَّنَيٰ آبُو بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ مَرضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشُتَدَّ مَرُضُةً فَقَالَ مُرُوا اَبَا بَكُرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآئِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقُ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يَسْتَطِعُ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآئِشَةُ إِنَّا يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَاكَ لَمُ يَسْتَطِعُ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَاكَ لَمُ يَسْتَطِعُ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَالَّ يُعَادَتُ فَقَالَ مُرْكَى اَبَابَكُم فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَالِنَّ فَعَادَتُ فَقَالَ مُرْكَى اَبَابَكُم فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَالِّ فَعَادَتُ فَقَالَ مُرْكَى اَبَابَكُم فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَالِّ كُنَّ صَوَا حِبُ يُوسُفَ فَاتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِللَّاسُ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى

طرح (تمہارے و کھانے کو) پڑہتا ہوں، ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا، کہ وہ کس طرح نماز پڑہتے تھے؟ وہ بولے، کہ ہمارے اس شخ کی مثل اور شخ (کی عادت تھی کہ) پہلی رکعت میں جب سجدہ سے اپناسر اٹھاتے تھے تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔

باب ۷ سهر علم و فضل والاامامت كازياده مستحق ہے۔

۱۹۲۲ - اسحاق بن نفر، حسین، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، ابو بردہ، ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الملک بن عمیر، ابو بردہ، مرض بردھ گیا، تو آپ نے فرمایا، کہ ابو براسے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پر ھادیں، حضرت عائشہ نے کہا کہ (حضرت) وہ نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، تولوگوں کو نماز نہ پر ھا تکیں گے جب آپ کی جگر (بھی) آپ نے فرمایا کہ ابو براسے کہو کہ لوگوں کو نماز پر ھادیں، حضرت عائشہ نے اپنا قول پھر دھر ایا آپ نے فرمایا ابو براس پر ھادیں، حضرت عائشہ نے اپنا قول پھر دھر ایا آپ نے فرمایا ابو براس کی نے فرمایا ابو براس کے بوں قاصد (یہ حکم لے نے بوسف کو (گھیر رکھا تھا) پس ابو براس کی زندگی میں لوگوں کو نماز بر ھائی۔

ف: لینی جس طرح حضرت بوسف علیہ السلام سے مصر کی عور تیں ان کی خلاف مرضی گفتگو کرتی تھیں اس طرح تم بھی مجھ سے میری خلاف مرضی گفتگو کرتی ہو، یابیہ کہ حضرت بوسف کسی اور خیال میں تھے،اور عور تیں کبی دوسرے خیال میں۔

۱۹۳۳ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول خدا علیہ نے نے اپنی بیاری ہیں فرمایا کہ ابو بکڑے ہے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑہادیں، حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حفصہ ہے کہا، کہ تم حضورے عرض کرو، کہ ابو بکڑ جب آپ کی جبہ کھڑے ہوں کے تورونے کی وجہ سے لوگوں کو (اپنی قراکت کے بیاک جب کہ مناز پڑھا ہے کہ نہ اوگوں کو نماز پڑھا دیں، پس حفصہ نے عرض کر دیا تارسول خداعی کے فرمایا کہ تھم و یعیا تم وہ عور تبس ہوجو یوسف کو تھیرے ہوئے تھیں، ابو بکڑ کو تھم دو، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں تو حفصہ نے عائشہ سے کہا کہ میں نے دو، کہ وہ لوگوں کو نماکہ میں نے

مُلكُ عَنُ هِ سَوَرَنَ وَبُولَةٍ مَنُ أَبُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنُ هِ شَامِ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً أَمِّ اللّهُ صَلّح اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا اَبَابَكُرٍ يُصَلّى اللّهُ بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآئِشَةُ قُلْتُ إِنَّ اَبَا بَكُرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمُ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَآءِ فَمُرُ عُمَرَ فَلَيْصَلّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ قُلْتُ لِحَفْصَةً عُمْرُ فَلُيُ لَهُ إِنَّا اللّهِ مَلَى اللّهُ لَمُ عَمَرَ فَلَيْصَلّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ قُلْتُ لِحَفْصَةً عُمْرُ فَلُكُ لِحَفْصَةً وَلُكُ لَهُ النَّاسَ مِنَ البُكآءِ فَمُر عُمَرَ فَلَيْصَلّ يَعْمَر فَلَيْصَلّ يَسْمِعِ النَّاسَ فِي مَقَامِكَ لَمُ عُمْرَ فَلُيْصَلّ فَي مَقَامِكَ لَمُ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكآءِ فَمُر عُمْرَ فَلُيْصَلّ لِمَاسَعِ النَّاسَ مِنَ البُكآءِ فَمُر عُمْر فَلْيُصَلّ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكآءِ فَمُر عُمْر عَلَيْصَلّ لِمَاسَعِ النَّاسَ مِنَ البُكآءِ فَمُر عُمْر فَلُيْصَلّ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكآءِ فَمُر عُمْر فَلُيصَلّ لِمُنْ عُمْر فَلُيْصَلّ لِمُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَآءِ فَمُر عُمْر عُمْر فَلُيصَلّ لِمَاسَلِ عَنْ اللّهُ عَمْر فَلُولُ عَمْر فَلُيصَلًا لَمُ عَمْر فَلُيْصَلْ لَهُ اللّهُ عَلَمَ فَلُكُ عُمْر فَلُولُولُ اللّهُ عَمْر فَلُيصَلًا لَهُ اللّهُ عَالَتُ عُمْرَ فَلُولُكُ لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مجھی تم ہے فائدہ نہ پایا۔

لِلنَّاسِ فَفَعَلَتُ حَفُصَةُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ لانسَ صَوَا حِبُ يُوسُفَ مُرُوا اَبَابَكُرٍ فَلَيْصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةُ لِعَاقِشَةَ مَاكُنتُ لِأُ صِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا. ٢٤٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحْبَرَنيُ أَنْسُ بُنُ مِالِكِ نِ الْأَ نُصَارِيُّ وَ كَانَ تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَةً وَصَحِبَةً أَنَّ ٱبَابَكُرِ كَانَ يُصَلِّي لَهُمُ فِي وَجُعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِى تُؤْفِّى فِيُهِ حَتَّى َ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْإِنْنَيْنِ وَهُمُ صُفُوُتٌ فِي الصَّلوٰةِ ۚ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُرَالُحُحْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَآثِمٌ كَانٌ وَجُهَةً وَرَقَةُ مُصُحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضُحَكُ فَهَمَمُنَا اَنُ نَّفُتَتِنَ مِنَ الْفَرُحِ بِرُؤُيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكُصَ ٱبُّوبَكُرِ عَلَى عَقِبَيُهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظُنَّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ اِلَى الصَّلَوْةِ فَأَشَارَ اِلَّيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ آتِمُّوُا صَلَوْتَكُمُ وَارُحَى السِّتُرْفَتُوفِّىَ مِنُ يُّومِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمُ يُخْرِجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلثًا فَأُ قَيْمَتِ الصَّلواةُ فَذَهَبَ أَبُوبَكُرِ تَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِحَابِ فَرَفَعَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِحَابِ فَرَفَعَةً فَلَمَّا وَضَحَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وَضَحَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا مَنْ وَجُهِ

۱۳۲۲ - ابوالیمان، شعیب، زہری، انس بن مالک جورسول اللہ علیہ کے خادم اور صحابی سے روایت کرتے ہیں، کہ نبی علیہ کے مرض و فات میں حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز میں برطاتے سے یہاں تک کہ جب دوشنبہ کا دن ہوا، اور لوگ نماز میں صف بستہ سے تو نبی علیہ نے جرہ کا پردہ اٹھایا اور ہم لوگوں کی طرف صف بستہ سے تو نبی علیہ کے ، اس و قت آپ کا چہرہ مبارک گویا مصحف کا صفحہ تھا(۱)، پھر آپ بثاشت سے مسکرائے، ہم لوگوں نے خوشی کی وجہ سے جاہا کہ نبی علیہ کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ابو بکر ای ایک نبی علیہ بی میں اس جائیں وہ سمجھے ایک بی میں اس جائیں وہ سمجھے کہ نبی علیہ بین کی تاکہ صف میں مل جائیں وہ سمجھے کہ نبی علیہ بین کی تاکہ صف میں مل جائیں وہ سمجھے کہ نبی علیہ بین کی تاکہ صف میں اس جائیں وہ سمجھے کہ نبی علیہ بین کی تاکہ صف میں اس جائیں وہ سمجھے کے دیکھنے اس کے بین کی تاکہ صف میں اس جائیں وہ سمجھے کے دیکھنے اس کے ایک تاکہ صف میں اس جائیں وہ سمجھے کر نبی شائدہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو، اور آپ نے پردہ ڈال دیا، اس کا دن آپ نے دفات پائی صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم چو نکہ دنیا ہے رخصت ہونے والے تھے اس لئے انوار کی کثرت کی وجہ سے چہرے پرروشنی محسوس ہوئی، یہی وہ آخری نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی! مت کو پڑھتے ہوئے دیکھااور یہی وہ آخر نظر ہے جو آپ نے اپنی اُمت پر ڈالی۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کام سنجالے ہوئے اور امت کو کام میں گئے ہوئے دیکھا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراد ہیں۔ تك كه آپ كى و فات ہو گئى۔

النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا فَاَوْمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الِّي أَبِيُ بَكْرِاَنُ يُتَقَدَّمَ وَاَرُخَى النَّبِيُّ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحِجَابَ فَلَمُ يُقُدَرُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ\_ ٦٤٦ ـ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْماَنَ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حَمُزَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُ ٱخُبَرَهُ عَنُ ٱبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِي الصَّلواة فَقَالَ مُرُوًّا آبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآثِشَةُ اِنَّ اَبَابَكُرِ رَّجُلُّ رَّقِيْقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَّآءُ قَالَ مُرُوُّهُ فَلَيُصَلِّ فَعَاوَدَتُهُ فَقَالَ مُرُوهُ فَلَيْصَلِّ انَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ آخِي الزُّهْرِيّ وَاِسْخُقُ بُنُ يَحْيَى الْكُلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَّمَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حَمْزَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَـ

٤٣٨ بَاب مَن قَامَ الِيْ جَنُبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ.

رُوَدُ عَلَيْنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ نَمُورَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابَابَكُرٍ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى مَرُضِهِ وَسَلَّمَ ابَابَكُرٍ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى مَرُضِهِ فَكَانَ يُصَلِّى بِهِمُ قَالَ عُرُوةً فَوجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ نَّفُسِه خِفَّةً فَخَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ نَفْسِه خِفَّةً فَخَرَجَ فَاذَا اللهُ بَكُرٍ يَّوُمُ النَّاسَ فَلَمَّا رَاهُ الْبُوبَكُرِ السَّاخَرَ فَاشَارَ الِيهِ اَنْ كَمَا انْتَ فَحَلَسَ السَّاخَرَ فَاشَارَ الِيهِ اَنْ كَمَا انْتَ فَحَلَسَ السَّاخَرَ فَاشَارَ الِيهِ اَنْ كَمَا انْتَ فَحَلَسَ اللهَ

۲۳۲ ۔ یکی بن سلیمان، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا علیہ کامرض بڑھ گیا، تو آپ سے نماز کی (امامت کے) بارے میں عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا، کہ ابو بکر سے کہو، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں، حضرت عائشہ بولیں، کہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں، جب (نماز میں قرآن مجید) پڑھیں گے، تو ان پر رونا غالب آجائے گا، آپ نے فرمایا، ان بی سے کہو، کہ وہ نماز پڑھائیں، کہ وہ کہ وہ نماز پڑھائیں، تم تو یوسف کے زمانے کی عور توں کی کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تم تو یوسف کے زمانے کی عور توں کی طرح (معلوم ہوتی ہو)زبیدی اور زہری کے تھیتے نے اس کے متابع طرح (معلوم ہوتی ہو)زبیدی اور خمر نے سے سند زہری، حزہ، رسول علیہ سند زہری، حزہ،

باب ۳۳۸۔ کسی عذر کی بنا پر مقتدی کا امام کے پہلو میں کھڑے ہونے کابیان۔

۔ (۱) مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مقتذی زیادہ ہوں تواہام ان سے آگے اور وہ تمام پیچیے کھڑے ہو نگے،اوراگر مقتذی ایک ہو تو وہ اہام کے داہنی طرف کھڑا ہوگا۔ حضرت اہام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ باوجود مقتذیوں کے زیادہ ہونے کے کسی ضرورت کی بنا پراگر کوئی امام کے پہلو میں کھڑا ہو جائے تو یہ بھی جائزہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَآ ءَ آبِيُ بَكْرٍ الِّىٰ جَنْبِهِ فَكَانَ آبُوبَكْرٍ يُّصَلِّيُ بِصَلوٰةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلوة آبِيُ بَكْرٍ۔

٤٣٩ بَابِ مَنُ دَخَلَ لِيَوُمَّ النَّاسَ فَحَآءَ الْإَمَامُ الْأَوَّلُمُ يَتَا خَّرُ الْإَوَّلُ اَوْلَمُ يَتَا خَّرُ جَازَتُ صَلُوتُهُ فِيهِ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٦٤٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي حَازِمِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ اِلَىٰ بَنِيُ عَمُرو ابُن عَوُفٍ لِيُصُلِحَ بَيْنَهُمُ فَحَانَتِ الصَّلوةُ فَجَاءَ ٱلْمُؤَذِّنُ الِيَّ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ ٱتُصَلِّى النَّاسَ فَأُقِيُمَ قَالَ نَعَمُ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلوٰةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُوبَكُر لَّا يَلْتَفِتُ فِي صَلواتِهِ فَلَمَّا أَكُثَرَ النَّاسُ التَّصُفِيُقَ الْتَفَتَ فَرَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ اِلَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امُكُث مَكَانَكَ فَرَ فَعَ إَبُو بَكْرٍ يَّدَيُهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَاۤ اَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوْبَكُرٍ حَتَّى اسْتَوْى فِي الصَّفِ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكُرِ مَامَنَعَكَ أَنُ تَثُبُتَ إِذُامَرُتُكَ فَقَالَ ٱبُوبَكِرِ مَّاكَانَ لِإِبُنِ اَبِي قُحَافَةَ اَنُ يُصَلِّيَ بَيُنَ يَدَىُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيُ رَآيَتُكُمُ آكُثُرُتُمُ

خدا ﷺ کی نماز کی افتدا کرتے تھے اور لوگ ابو بکڑ کی نماز کی افتدا کرتے تھے۔

باب ۳۳۹۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کی امامت کے لئے جائے پھر امام اوّل آجاوے، تو پہلا شخص پیچھے ہٹے یانہ ہٹے،اس کی نماز ہو جائیگی؟اس مضمون میں حضرت عائشہ نے نبی علیقہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔

۱۹۴۸ عبدالله بن بوسف ،مالک، ابوحازم بن دینار، سهل بن سعد ً ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداعظی بی عمر بن عوف میں باہم صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے،اتنے میں نماز کاوفت آگیا تو موذن ابو بکڑ کے پاس آیااور ان سے کہا، کہ اگر تم لوگوں کو نماز یر ھا دو تو میں اقامت کہوں، انہوں نے کہا اچھا، پس ابو بکر نماز پڑھانے لگے،اتنے میں رسول خداع اللہ آگئے اور لوگ نماز میں تھے، پُس آپ (صفول میں) داخل ہوئے یہاں تک کہ (پہلی) صف میں جا کر مھبر گئے ،لوگ تالی بجانے لگے ، چونکہ ابو بکر مماز میں ادہر ادہر نہ دیکھتے تھے، لیکن جب لو گوں نے زیادہ تالیاں بجائیں، توانہوں نے دزدیده نظر سے دیکھا، تورسول خداعی کو دیکھا، رسول خداعی کے نے انہیں اشارہ کیاتم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تو ابو بکڑنے اینے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضور انور علیہ کے اس ارشاد کا شکریہ ادا کیا پھر پیچیے ہٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں آگئے اور رسول خداعی ا آ کے بردھ گئے، آپ نے نماز پرلائی پھر جب آپ فارغ ہوئے، تو فرمایا کہ اے ابو بکر جب میں نے تم کو تھم دیا تھا، تو تم کیوں نہ کھڑے رے؟ ابو بکر نے عرض کیا کہ ابو قافہ کے بیٹے کی بیہ مجال نہیں ہے کہ رسول خدا علیہ کے آگے نماز پڑہائے، پھر رسول خدا علیہ کے (لوگوں سے) فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ میں نے تم کو دیکھا تم نے تالیاں بکثرت بجائیں (دیکھو) جب کسی کو نماز میں کوئی بات پیش آئے، تواسے چاہئے کہ سجان اللہ کہہ دے، کیوں جب وہ سجان اللہ کہہ دے گا تواس کی طرف التفات کیا جائے گا اور تالی بحانا صرف

## عور توں کے لئے رکھا گیاہے۔

التَّصُفِيُق؟ مَنُ نَابَةً شَيُءٌ فِي صَلوْتِهِ فَلْيُسَبِّحُ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ الِلَهِ وَإِنَّمَا التَّصُفِيُقُ للنِّسَآءِ

٤٤٠ بَابِ إِذَا السَّتَوَوُا فِي الْقِرَآءَ قِ
 فَلْيَوُمُّهُمُ اكْبَرُهُمُ

٦٤٩ حُدَّنَنَا سُلَيْماَلُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ اَحُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ اَبِي قِلَا بَهَ عَنُ مَالِكِ بُن الْحُويُرِثِ قَالَ قَدَمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى مَالِكِ بُن الْحُويُرِثِ قَالَ قَدَمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَبَبَةً فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحُوا مِّنُ عِشْرِ يُنَ لَيُلَةً وَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْمً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا فَقَالَ لَوُرَجَعُتُمُ اللَّهِ بِلَادِكُمُ فَعَلَّمُتُمُوهُمُ رَحِيمًا فَقَالَ لَوُرَجَعُتُمُ اللَّهِ بِلَادِكُمُ فَعَلَّمُتُمُوهُمُ مُرُوهُمُ فَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُوهُمُ مَلُوهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فِي حَيْنٍ كَذَا وَصَلواةً كَذَا فِي حَيْنٍ كَذَا وَصَلواةً كَذَا فِي حَيْنٍ كَذَا وَصَلواةً كَذَا فِي حِيْنٍ كَذَا فَإِلَا مَالُواهُ فَلَيُو ذِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا كَبُرُكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَا مُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مُولِكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

رون رہے ،،ور بو برر ت ،ورہ عام بو بوطائے ، ن ، رو۔ ٤٤١ بَاب إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَاَمَّهُمُ۔

٤٤٢ بَابِ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوُ تَمَّ بِهِ وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ مَرَضِهِ الَّذِيُ تُوُفِّى فِيُهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ

باب ۲۳۴۔ اگر کچھ لوگ قر اُت میں مساوی ہوں، توجوان میں زیادہ عمر والا ہو وہ امامت کرے۔

۱۹۲۹ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ایوب ،ابو قلابه ، مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم چند جوان تے ، تقریباً ہم لوگ ہیں یوم تک مقیم رہے ، نبی علیق برے رحم دل تے لہذا آپ نے (ہمارا گھر بار سے جدار ہنا پیند نہ کیا اور ہم سے ) فرمایا کہ اگر تم اپنے وطن کولوٹ کر جاؤ، تو انہیں دین کی تعلیم کرنا، ان سے کہنا کہ اس طریقے سے ،اس وقت میں اور جب نماز میں اور جب نماز کو حیں ،اور جب نماز کو حق اور جو عمر میں بردا ہو وہامت کرے۔

ف۔ یہ حدیث پہلے دویا تین مقام پر گذر بھی ہے،اس کے آخر میں یہ نکڑا بھی ہے کہ جب نماز کاوقت آجائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے،اور جو ہزرگ ہووہ نماز پڑھائے،اس آخر حصہ کے اعتبار سے یہ حدیث اس بات کے متعلق ہونے میں بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

باب اس سے اگر امام کچھ لوگوں سے ملنے جائے، توان کا امام ہو سکتاہے۔

مالک انساری روایت کرتے ہیں کہ نبی محمود بن رہے، عتبان بن مالک انساری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے میرے گر میں آنے کی اجازت طلب فرمائی، تو میں نے آپ کو اجازت دی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کی مقام پر نماز پڑھوانا چاہتے ہو جس مقام کو میں چاہتا تھا، اس مقام کی طرف میں نے اشارہ کردیا پس آپ کھڑے ہوگئے، اور ہم نے آپ کے بیچھے صف باندھ کی (اس کے بعد)ہم نے اور آپ نے (نماز پڑھ کر) سلام پھیرا۔

باب ۳۲۲ مام اسی کئے مقرر کیا گیاہے، کہ اس کی اقتدا کی جائے اور سول علیہ نے مرض و فات میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز بڑھائی اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور ابن مسعودٌ کا

جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبُلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَمُكُ بِقَدْرِ مَارَفَعَ ثُمَّ يَتُبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيُمَنُ يَّرُ كُعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسُجُدُ تَيُنِ ثُمَّ يَسُجُدُ تَيُنِ ثُمَّ يَسُجُدُ تَيُنِ ثُمَّ يَسُجُدُ قَيْنِ ثُمَّ يَسُجُدُ قَيْنِ ثُمَّ يَسُجُدُ وَهَا وَفِيْمَنُ نَسِي سَجُدَةً الْأُولِي بِسُجُودِهَا وَفِيْمَنُ نَسِي سَجُدَةً حَتَّى قَامَ يَسُجُدُ.

٦٥١\_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا زَآئِدَةُ عَنُ مُوْسَى بُنِ آبِيُ عَآئِشَةَ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةً قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عَآئِشَةَ فَقُلُتُ ٱلاَتُحَدِّ ثِيْنِي عَنُ مَّرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاوَهُمُ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَآءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتُ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوُّءَ فَأُغُمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاوَهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِيُ مَآءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتُ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُّوءَ فَأُغُمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاهُمُ يَنْتَظِرُو نَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِيُ مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغُتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُ غُمِيَ عَلَيْهِ ثُمٌّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُونَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلُواۤ الْعِشَآءِ الْاخِرَةِ فَٱرُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

قول ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے سر اٹھائے تو اسے چاہئے کہ پھر لوٹ جائے، اور بقدر اس مدت کے جس میں وہ سر اٹھائے رہا، وہاں تو قف کرے اس کے بعد امام کا اتباع کرے اور حسن بھری نے اس شخص کے بارے میں جو امام کے ساتھ دور کعتیں پڑتے اور (لوگوں کی کثرت کے سبب کے ساتھ دور کعتیں پڑتے اور (لوگوں کی کثرت کے سبب سے) سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، یہ کہاہے کہ اخیر رکعت میں دو سجدے کرلے، بعد اس کے پہلی رکعت کو مع اس کے سجدوں کے اداکرے اور جو شخص کوئی سجدہ بھول کر کھڑ اہو جائے اس کے بارے میں کہاہے کہ وہ سجدہ کرلے۔

ا ۲۵ ـ احمد بن يونس، زا ئده، موسىٰ بن ابي عائشه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبهٌ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس گیااور میں نے کہاکہ آپ مجھ سے رسول خداعلیہ کی (اخیر ) مرض کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتیں، انہوں نے کہا اچھا (سنو میں بیان کرتی یڑھ بچے، ہم لوگوں نے عرض کیا، کہ نہیں یار سول اللہ وہ آپ کے منتظر میں، آپ نے فرمایا کہ میرے لئے طشت میں پانی رکھ دو (میں نہاؤں گا) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، پس آپ نے عسل فرمایا پھر کھڑا ہو آ جاہا، گر آپ بے ہوش ہو گئے ،اس کے بعد ہوش آیا، تو آپؑ نے پھر فرمایا کہ کیالوگ نماز پڑھ چکے؟ہم نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ! وہ آپؓ کے منتظر ہیں، آپؓ نے فرمایا، که میرے لئے طشت میں پانی رکھ دو (چنانچہ رکھدیا گیا) پس آپ نے عسل فرمایا پھر کھڑا ہونا چاہا مگربے ہوش ہوگئے، پھر فرمایا کہ کیالوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ!وہ آپ کے منتظر میں، اور لوگ مسجد میں نبی عظیم کا عشاء کی نماز میں انظار كررے تھ (مجوراً) بى عَلِيلة نے ابو برا كے ياس (كہلا) بيجا تا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، چنانچہ قاصدان کے پاس پہنچااوراس نے کہا کہ رسول خداعات آپ کو تھم دیتے ہیں، کہ آپ لوگوں کو نماز یر هائیں، ابو بکر ابو لے (اور وہ نرم دل آدمی تھے) کہ اے عمر تم

وَسَلَّمَ اِلَىٰ اَبِي بَكُر بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَاتَاهُ الرَّسُوُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكَ اَنُ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ اَبُوبَكُر وَّكَانَ رَجُلًا رَّقِيُقًا يَّا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ٱنُتَ اَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى ۚ ٱبُوۡبَكُرِ تِلُكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَجَدَ مِنُ نَّفُسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَحُلَيْنِ اَحَدُ هُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلُّواةِ الظُّهُرِ وَٱبُوْبَكُرٍ يُصَّلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاهُ أَبُو بَكُرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَحَّرَ فَاوُمٰي اِلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ بِأَنُ لَّايَتَاحُّرَ فَقَالَ اجُلِسَانِي إلى جَنبِهِ فَأَجُلَسَاهُ اللي جَنب أبي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُوَيَا نَمُّ بِصَلَوْةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلْوةِ آبِيُ بَكْرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُن عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعُرِضُ عَلَيُكَ مَاحَدًّ ثُتَنِيكُ عَآئِشَةُ عَنُ مَّرَ ضِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضُتُ عَلَيُهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنُكُرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَاقَالَ هُوَ عَلِيٌّ۔

لو گوں کو نماز بڑھادو، عمرؓ نے ان سے کہا کہ تم اس کے زیادہ حق دار ہو ، تب ابو بر ان دنول میں نماز بر هائی اس کے بعد تی عظیم نے اینے آپ میں (مرض کی) کچھ خفت پائی، تو آپُّ دو آدمیوں کے در میان میں سہارا لے کر نماز ظہر کے لئے نکلے، ان میں سے ایک عباسٌ تھے،اس وقت ابو بکر او گوں کو نماز پڑھار ہے تھے،جب آپ کو ابو كرا نے ديكھا تو چھھے مٹنے لگے، مگر آئے نے انہيں اشارہ فرماياك پیچیے نہ ہٹیں، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے بہلو میں بٹھادو، چنانچہ ان دونوں آدمیوں نے آپ کو ابو بکر کے پہلومیں بھادیا، عبید اللَّد كہتے ہيں كہ اس وقت ابو بكر اس طرح نماز پڑنے لگے، كہ وہ تو نبي عَلِيْكُ كَى نماز كَى اقتداكرتے تھے اور لوگ ابو بكڑ كی نماز كی اقتدا كرتے تھے، نبی علی ہیٹے ہوئے (نماز پڑھ رہے) تھے، عبیداللہ کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ بن عباسؓ کے یاس گیا اور ان سے کہا، کہ میں تمہارے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں، جو مجھ سے حضرت عائشہ " نے نبی علی کے مرض کے متعلق بیان کی ہے انہوں نے کہا لاؤ (سناؤ) میں نے ان کے سامنے حضرت عائشہؓ کی حدیث پیش کی، ابن عباسؓ نے اس میں ہے کسی بات کا انکار نہیں کیا صرف اتنا کہا، کہ عائش نے تمہیں اس مخص کا نام بھی بتایا جو عباس کے ہمراہ تھا، میں نے کہانہیں، ابن عباسؓ نے کہاوہ علیؓ تھے۔

10۲۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مرض اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی، اور لوگوں نے آپ کے پیچیے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے (بید دیکھ کر) ان سے ارشاد فرمایا، کہ بیٹھ جاؤ پھر جب آپ (نماز سے) فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام اسی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ رکوع کرو) اور جب وہ (سر) اٹھائے اور تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ حمدہ کے تو تم ربناولک الحمد کہواور جب وہ بیٹھ کر پڑھو۔

٣٥٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلوَٰةً مِّنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَآئَةً تُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤُ تَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلَّى قَآئِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَّإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَارَفَعَ فَارُ فَعُوا وَإِذا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجُمَعُونَ قَالَ ٱبُوْعَبُدِ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَّالنَّاسُ خَلْفَةً قِيَامٌ لَمُ يَأْمُرُهُمُ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤُخَذُ بِالْاخِرِ مِنُ فِعُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَـ

٤٤٣ بَابِ مَثْى يَسُجُدُ مَنُ خَلَفَ الْإِمَامَ وَقَالَ آنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُواً.

٦٥٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى ابُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّنَيى آبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنَيى آبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنَيى آبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنَيى عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ حَدَّنَيى ٱلْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةً

۱۵۳- عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی (ایک مر تبہ) گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اس سے گرگئے، تو آپ کے جہم مبارک کا داہنا پہلواس سے پچھ زخمی ہوگیا، اس وجہ سے آپ نے نماز دن میں سے ایک نماز بیٹے کر پڑھی، پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقدا کی جائے، پس اگر وہ کھڑا ہو کر پڑے تو تم بھی کھڑے ہو کر وہ اور جب وہ کہ تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ کہ تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ کہ تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ بیٹے کر پڑھو اور جب وہ کہ تو تم بھی اٹھائے، اور جب وہ کہ تو تم بھی کر پڑھے، وہ بیٹے کر پڑھے، اس کی اقدا تہ تا کہا ہے، کہ بیٹے کر پڑھے، نے تو تم بھی بیٹے کر پڑھے، نے بیٹ حمیدی نے کہاہے، کہ بیٹے کر پڑھے، اور جب وہ کے تی پہلی بیاری میں تھا اس کے بعد تو تم بھی بیٹے کر پڑھی، یواقعہ آپ کی پہلی بیاری میں تھا اس کے بعد نی علی تھے کر نہاز پڑھی (ا) اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے انہیں بیٹھنے کا تحم نہیں دیا، اور بیہ طے شدہ امر ہے کہ نبی علی ہے کہ خری سے آخری نعلی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔ نی علی پڑھل کیا جا تا ہے۔

باب ٣٣٣ - جولوگ امام كے پیچھے ہیں وہ كب سجدہ كريں، اور انس فئے نبی علی ہے نقل كيا ہے كہ جب امام سجدہ كرے توتم سجدہ كرو۔

۲۵۴۔ مسدد، کی بن سعید، سفیان ابواسحاق، عبداللہ بن یزید روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے براء بن عازبؓ نے بیان کیا (اوروہ سے سے ) کہ جب نبی علیہ کہتے، تو ہم میں سے کوئی مخص اپنی پیٹھ اس وقت تک نہ جھکا تا جب تک کہ نبی علیہ سجدے میں نہ چلے جاتے، آپ کے بعد ہم لوگ سجدے میں جاتے، ہم سے یہ حدیث ابولنیم آپ کے بعد ہم لوگ سجدے میں جاتے، ہم سے یہ حدیث ابولنیم

(۱) روایت میں واقعہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ آپ کے مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے ہی حضرت ابو بکر صدایق نماز پڑھایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ نماز پڑھانی شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔پھرامام آپ ہی ہوگئے اور حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھارہے تھے۔اس صدیق مقتدی تھے۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھارہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھارے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ امام اگر کسی مجبوری کی بنا پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکے تو مقتدی کھڑے ہو کر اقتدا کریں گے اور ان کی نماز درست ہو جائے گی۔

## نے بھی اس سندسے بیان کی ہے۔

لَمُ يَجِنُ اَحَدُّ مِنَّا ظَهُرَةً حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعُدَةً حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ نَحُدَةً ...

٤٤٤ بَابِ إِنَّمِ مَنُ رَّفَعَ رَأْسَهُ قَبُلَ الْإِمَامِ ـ

مُ مَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّنَا شَعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَاهُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَاهُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَا يَخْشَى اَحَدُكُمُ إِذَا اللَّهُ رَاسَةً وَاللَّهُ رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَ رَفَعَ رَاسَةً قَبُلَ اللَّهُ صُورَتَةً صُورَةً حِمَادٍ حِمَادٍ وَمَادٍ وَمَادٍ وَالْمَولَىٰ وَكَانَتُ عَمَادٍ وَالْمَولَىٰ وَكَانَتُ عَالِيْهُ وَالْمَولَىٰ وَكَانَتُ عَالِيشَةً يَوَمُّهَا عَبُدُهَا ذَكُوانُ مِنَ عَلَيْمَ وَلَدِ الْبَغْي وَالْا عُرَابِي وَالْا عُرَابِي المُصَحَفِ وَوَلَدِ الْبَغْي وَالْا عُرَابِي وَالْمَ عَرَابِي

وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمُ يَحْتَلِمُ لِقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّهُمُ اَقُرَئُهُمُ لِكِتَابِ

اللَّهِ وَلَا يُمُنَّعُ الْعَبُدُ مِنَ الْجَمَا عَةِ بِغَيْرِ

آور مَدَّنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُدِرِ قَالَ حَدَّنَا اَنَسُ بُنُ عِيَا ضِ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَرُ نَّافِعِ عَنُ عَبَيُدِ اللَّهِ عَرُ نَّافِعِ عَنُ عَبَدُ اللَّهِ عَرُ الْمُهَاجِرُونَ الْمُهَاجِرُونَ الْكَوْرُ اللَّهِ مَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوُمُهُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوُمُهُمُ مَسُلِمٌ مَولِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوُمُهُمُ مَسُلِمٌ مَولِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوُمُهُمُ مَسَالِمٌ مَولِي آبِي حُدَيْهَةً وَكَانَ اكْثَرَ هُمُ قُرُانًا لِللَّهُ عَلَيْهِ يَعْدِي قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّنَى ابْوالتَيَاحِ يَحْدِي قَالَ حَدَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

باب ۴۳۴ ماراس شخص کے گناہ کا بیان جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا۔

100- جاج بن منہال، شعبہ، محد بن زیاد، ابوہر روا نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کیاتم میں سے کوئی جو اپناسر امام سے پہلے اٹھالیتا ہے، اس بات کاخوف نہیں کر تاکہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا (سا) سر بنا دے، یا اللہ اس کی صورت گدھے کی (سی) صورت بنادے۔

باب ۳۵ مل علام اور آزاد کروہ غلام کی امامت کابیان، عائشہ کی امامت کابیان، عائشہ کی امامت کابیان، عائشہ کی امامت ان کاغلام ذکوان مصحف سے (دیکھ دیکھ کر) کیا کرتا تھا اور ولد الزنا اور گنوار کی اور اس لڑ کے کی امامت جو بالغ نہ ہوا ہو (درست ہے) کیونکہ نبی علیق نے فرمایا ہے، کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو ان سب میں کتاب اللہ کی قرات زیادہ جانتا ہو اور بے وجہ غلام کو جماعت سے نہ روکا حائے۔

۲۵۲۔ ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید الله، نافع، عبدالله بن عیاض، عبید الله، نافع، عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ رسول خداع الله کے تشریف لانے سے پہلے جب مهام عصبہ میں مقیم تھے، تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کیا کرتے تھے کیونکہ وہ قرآن کا علم سب سے زیادہ رکھتے تھے۔

102۔ محمد بن بشار، بیخیٰ، شعبہ، ابوالتیاح، انس بن مالک رسول اللہ عَلَیٰ ہوں اللہ عَلَیٰ ہوں اللہ عَلَیٰ ہوں اللہ عَلَیٰ ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حبثی (تم پر) حاکم بنادیا جائے، اور وہ ایسا بدر وہو کہ گویاس کاسر انگور ہے (تب

مجھی)اس کی سنو،اوراطاعت کرو۔

باب ۳۳۲\_اگرامام اپنی نماز کو پورانه کرے، اور مقتدی پورا کرس\_

۲۵۸ فضل بن سہیل، حسن بن موسیٰ اهبب، عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، حضرت ابوہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علی نے فرمایا، کہ بیالوگ جو تہہیں نماز پڑھاتے ہیں، اگر ٹھیک ٹھیک پڑھائیں گے، تو تہہارے لئے (ثواب) تو شہارے لئے (ثواب) تو ہے، اور اگر وہ غلطی کریں گے تو تہہارے لئے (ثواب) تو ہے، ی اور ان پر (گناہ) ہے۔

باب ٢٣٠٤ مبتلائے فتنہ اور بدعتی کی امامت کابیان، حسن کا قول ہے کہ (بدعتی کے پیچے نماز) پڑھ لواس کی بدعت کا گناہ اس پر ہے، ہم سے محمد بن یوسف نے بواسطہ اوزائی، زہری، حمید بن عبدالرحمٰن، عبداللہ بن عدی بن خیار سے روایت کی ہے، کہ وہ عثان بن عفان کے پاس اس حالت میں گئے، جب وہ اپنے گھر میں محصور تھے، باغیوں نے ہر طرف سے محاصرہ کر لیا تھا، ان سے کہا، کہ آپ امام کل ہیں اور آپ کی یہ کیفیت ہے، جو آپ دکھ رہے ہیں، ہمیں امام فتنہ نماز یہ بیات ہمیں امام فتنہ نماز کہ نماز آدمی کے تمام اعمال میں سب سے عمدہ چیز ہے، جب لوگ عمدہ کام کریں تو تم بھی ان کے ہمراہ عمدہ کام کرو، اور زبیدی کہتے ہیں کہ زہری کا قول ہے کہ ہم مخنث کے پیچے جب وہ براکام کریں تو تم ان کی برائی سے علیمہ کرمو اور زبیدی کہتے ہیں کہ زہری کا قول ہے کہ ہم مخنث کے پیچے خب وہ براکام کریں تو تم ان کی برائی سے علیمہ دم ہو اور زبیدی کہتے ہیں کہ زہری کا قول ہے کہ ہم مخنث کے پیچے خب وہ براکام کریں جب مجبوری ہو۔

۲۵۹ محمد بن ابان، غندر، شعبه، ابوالتیاح، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی علی خندر، شعبه، ابوالتیاح، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ عندی کی اطاعت ) کے لئے تم سے کہا جائے جس کاسر انگور کی مثل ہو، جب

وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَاطْيُعُوا وَإِنِ اسْتُعُمِلَ حَبِشَى كَانَ رَاسَةً زَبِيَةً \_

٤٤٦ بَابِ إِذَا لَمُ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَٱتَمَّ مَنُ خَلُفَةً ..

٦٥٨ حَدَّنَنَا الْفَضُلُ بُنُ سَهُلٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاشْيَبُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسْلَمَ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنُ عَطَآ ءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ عَنُ عَطَآ ءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمُ فَإِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمُ فَإِن اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمُ فَإِن

اصابوا علام وإن الحطاء والعدم وطبيهم والمُبتَدِع وَقَالَ الْمُنتَدِع وَقَالَ الْمَسَدُ وَقَالَ الْمَا الْمَسَدُ وَقَالَ الْمَا الْمَسَدُ وَقَالَ الْمَا الْمَسَدُ وَقَالَ الْمَا الْمُوزَاعِيَّ قَالَ مَحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا الْاَوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَا الْاَوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَا الْاَوُزَاعِيُّ قَالَ الرَّحُمٰنِ عَنُ عُبيُدِ اللهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَلَى اللهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَلَى اللهِ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَقَالَ الْحَيَارِ أَنَّهُ دَخِلَ على عُثْمَانَ بُنِ عَقَالَ الْحَيارِ أَنَّهُ دَخِلَ على عُثْمَانَ بُنِ عَقَالَ الْحَيارِ أَنَّهُ دَخِلَ على عُثْمَانَ بُنِ عَقَالَ الْحَيارِ أَنَّهُ وَخَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَنَوْلَ الْحَيارِ النَّاسُ فَإِذَا إِمَامُ عِتَمَةٍ وَنَوْلَ النَّاسُ فَإِذَا إِمَامُ فِينَةٍ وَنَتَحَرَّجُ وَهَالَ الرَّاسُ فَإِذَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٦٥٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبَانِ قَالَ حَدَّنَنَا غُندُرُ عَن شُعْبَةَ عَن آبِي التَّيَّاحَ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ غُندُرُ عَن شُعْبَةَ عَن آبِي التَّيَّاحَ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَوَّاءً إِذَا كَانَا اثَّنيُن

لِاَبِيُ ذَرِّ اِسْمَعُ وَاَطِعُ وَلَوُ لِحَبَشِيّ كَانَّ رَاٰسَةً

بھیاس کی سنواوراطاعت کرو۔

وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكِمَامِ بِحَذَائِهِ بِاللَّهِ اللهِ ٢٣٨ مَ اللَّهُ عَلَى الْكِمَامِ بِحَذَائِهِ اللَّهِ ٢٣٨ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّه

٦٦٠. حَدَّنَنَا شَلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُكِيمَ فَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكُم قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ ثُمَّ جَآءَ فَصَلَّى ارْبَعَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ فَامَ فَحِئْتُ فَقُمْتُ عَنُ يَسَارِهِ فَحَعَلَنِي عَنُ يَسَارِهِ فَحَعَلَنِي عَنُ يَسَارِهِ فَحَعَلَنِي عَنُ يَسَارِهِ فَحَعَلَنِي عَنُ يَسَارِهِ فَحَعَلَنِي عَنُ يَسِارِهِ فَحَعَلَنِي عَنُ يَسِارِهِ فَحَعَلَنِي عَنُ يَسِارِهِ فَحَعَلَنِي عَنُ يَسِارِهِ فَحَعَلَنِي كَمُ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى خَمُسُ رَكُعَاتٍ ثُمَّ عَلَيْطَةً اوْقَالَ خَلْمِيطَةً أَوْقَالَ خَلَيْكُ إِلَى الصَّلَوةِ فَالَ اللهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ أَلَى الصَّلَى الْمَالُوقِ لَى السَّلَى السَّلَى الْمُ الْمَالُوقِ اللَّهِ فَالَمْ مَرَحَ اللَّي الصَّلَى الْكُوقِ الْمَالُوقِ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُ الْمَالُوقِ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمَلُوقِ الْمُ الْمُ الْمَالُوقِ اللَّهُ الْمُعْتَ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

٤٤٩ بَاب إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنُ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ الِيٰ يَمِينِهِ لَمُ تَفُسُدُ صَلُوتُهُمَا.

711 - حَدَّنَنَا اَحُمَدُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرُو عَنُ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ مَّخُرَمَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ مَّخُرَمَةَ بُنِ سَعَيْدٍ عَنُ مَّخُرَمَةَ بُنِ سَكَيْمَانَ عَنُ كُريُبٍ مَّوُلَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا تِلُكَ الْيَلَةَ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا تِلُكَ الْيَلَةَ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ اللهُ عَلَيْهُ فَعَمَلِي عَنُ يُسَارِهِ فَاحَذُنِي فَحَعَلَيٰي عَنُ يُصَلِّى فَصَلِّى فَصَلَّى عَنُ يَسَارِهِ فَاحَذُنِي فَحَعَلَيٰي عَنُ يَصِلِي فَصَلَّى فَصَلَّى عَنُ يَسَارِهِ فَاخَذُنِي فَحَعَلَيٰي عَنُ يَعْمَلُوهُ وَكَذَّنِي فَحَعَلَيٰي عَنُ يَسَارِهِ فَاخَذُنِي فَحَعَلَيٰي عَنُ يَعْمَلُوهُ وَكَذَيْنُ فَحَرَجَ يَعْمُ وَكُنُ الْمَا لَعَمُوهُ وَحَدَّدُتُ بِهِ بُكُيرًا فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّا قَالَ عَمُرُو فَحَدَّدُتُ بِهِ بُكُيرًا فَقَالَ حَدُّ نَيْ كُرَيُبُ بِذَلِكَ \_

٠٥٠ بَابَ إِذَا لَمُ يَنُوِ الْإِمَامُ اَنُ يُؤُمَّ تُمَّ جَآءَ قَوُمٌّ فَاَمَّهُمُ \_

باب ۴۳۸۔ جب دو نمازی ہوں، تو مقتدی امام کے دائیں طرف اس کے برابر کھڑ اہو۔

۱۹۲۰ سلیمان بن حرب، شعبہ، تھم، سعید بن جبیر، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں ایک شب رہا (تومیں نے دیکھاکہ) رسول اللہ علیہ عشاء کی نماز (مسجد سے) پڑھ کر تشریف لائے اور چار رکعتیں آپ نے پڑھیں پھر سور ہے، اس کے بعد الحفے (اور نماز پڑہنے کھڑے ہوئے) توجین آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑ اہو گیا، آپ نے مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر آپ نے نے پانچ رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد سور ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خرائے کی آواز سنی، اس کے بعد سور ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خرائے کی آواز سنی، اس کے بعد آپ نماز (فجر) کے لئے باہر تشریف لے گئے۔

باب ۹س ۱۳ مگر کوئی شخص امام کے بائیں جانب کھڑا ہو اور امام اس کواپنے دائیں طرف پھیر دے توکسی کی نماز فاسد نہ ہوگئی

۱۹۱۱ - احمد، ابن وجب، عمرو، عبدر به بن سعید، مخرمه بن سلیمان، کریب (ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات میمونہ کے ہاں سویا اور رسول اللہ عظیمہ اس شب انہیں کے ہاں تھ، (تو میں نے دیکھاکہ) آپ نے وضو فرمایا اس کے بعد آپ گوڑے ہوگئے، اور نماز پڑھنے لگے میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کے اپنی داہنی جانب کر لیا اور (کل) تیرہ رکعت نماز آپ نے بچھے پکڑ کے اپنی داہنی جانب کر لیا اور (کل) تیرہ رکعت نماز آپ نے بچھے کیا ہے تھے سانس کی آواز آنے لگی تھی، اس کے بعد موذن آپ سوتے تھے سانس کی آواز آنے لگی تھی، اس کے بعد موذن آپ کے پاس آیا اور آپ ہر پڑھی۔

باب ۵۰ ۴ مارامام نے امامت کی نیت نہ کی ہو پھر پچھ لوگ آ جائیں اور دہان کی امامت کرے۔

٦٦٢ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدِ ابْنُ جَبَيْرِ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالِتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّى عَنْ يَسَارِهِ فَاخَذَبِرَ أُسِى وَاقَامَنِى عَنْ يَسَارِهِ فَاخَذَبِرَ أُسِى وَاقَامَنِى عَنْ يَسَارِهِ فَاخَذَبِرَ أُسِى وَاقَامَنِى عَنْ يَسَارِهِ فَاخَذَبِرَ أُسِى وَاقَامَنِى عَنْ يَسَارِهِ فَاخَذَبِرَ أُسِى وَاقَامَنِى عَنْ يَسِارِهِ فَاخَذَبِرَ أُسِى وَاقَامَنِى عَنْ يَسِينِهِ -

١٥٤ بَابِ إِذَاطَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ
 حَاجَةٌ فَخَرَجَ وَصَلِّى۔

٦٦٣ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ عَمْرٍ وَعَنُ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللهِ آنَّ مَعَاذَ بُنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّحُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرُجِعُ فَيَوُمٌ قَوُمَةٌ وَحَدَّنَنِى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ يَرُجِعُ فَيَوُمٌ قَوُمَةٌ وَحَدَّنَنِى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍ وَقَالَ سَمِعْتُ جَابِرَبُنَ عَبُدِاللهِ قَالَ كَانَ مُعَاذَبُنُ مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَبَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مِنْهُ فَبَلَغَ فَانَعُنَ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَنَا لَيْ مِنْهُ فَبَلَغَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ فَتَانُ مَنَا لَا مُعَادًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ فَتَانُ فَتَانُ فَتَانُ فَتَانُ فَتَانُ فَتَانُ فَتَانُ فَتَانًا فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَامَرَهُ اللهُ فَتَانُ عَمْرً و لَا يَسُورَتَيْنِ مِنُ اَوسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرً و لَا يَعْفَلُ فَتَانَ عَمْرً و لَا مَفَظَلُ قَالَ عَمْرً و لَا مُغَطَّلُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِم فَقَالَ عَمْرً و لَا مَفَظُلُ قَالَ عَمْرً و لَا مَفَظَلُ قَالَ عَمْرً و لَا وَفَظُهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِم فَقَالَ عَمْرً و لَا مُفَطَّلُ قَالَ عَمْرً و لَا مَفَظَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ عَمْرً و لَا وَفَظَهُمَا ـ

٤٥٢ بَاب تَخْفِيُفِ الْإِمَامِ فِى الْقِيَامِ وَى الْقِيَامِ وَالنَّمَامِ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ.

٦٦٤\_ حَدَّنَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ سَمِعُتُ قَيْسًا قَالَ اَحْبَرَ نِيُ اَبُوُ مَسُعُوْدٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللهِ اِنِّيُ لَاتَاجَّرُ عَنُ صَلواةِ الْغَدَاةِ مِنُ اَجُلِ

71۲ مسدد، اسلعیل بن ابراہیم، ابوب، عبداللہ بن سعید بن جبیر، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ کے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب پڑھنے کھڑے ہوئے، ہاں سویا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ کھڑا ہوگیا آپ نے میر اسر پکڑا میں بھی آپ کے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہوگیا آپ نے میر اسر پکڑا اور جھے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا۔

باب ۵۱س ۱ می اگر امام (نماز کو) طول دے، اور کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کی وجہ ہے نماز توڑ کر چلا جائے، اور نماز پڑھ ل

۱۹۲۳ مسلم، شعبه، عمرو، جابر بن عبد الله روایت کرتے ہیں که معاذبن جبل نبی علی الله عشاء کی نماز پڑہتے، اس کے بعد (گھر) واپس جاتے تواپی قوم کی امامت کرتے، (ایک مرتبہ) انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی، تو سورۃ بقرہ شروع کر دی، ایک محض چل دیا، اس سبب سے معالاً کو اس سے رنج رہنے لگا، یہ خبر نبی علی کے دیا، اس سبب سے معالاً کو اس سے رنج رہنے لگا، یہ خبر نبی علی کی دیا، کو کہ نو آپ نے معالاً سے تین مرتبہ فرمایا کہ فان، فان، فان، فان، فان، اور آپ نے ان کو اوسط مفصل کی دوسور توں کہ فاتن، فاتن، فاتن، اور آپ نے ان کو اوسط مفصل کی دوسور توں کہ عبل ان کو جمول گیا ہوں۔

باب ۵۲س۔ قیام میں امام کے تخفیف کرنے اور رکوع و سجود کے بوراکرنے کابیان۔

۱۹۲۷۔ احمد بن یونس، زہیر، اسلمیل، قیس، ابو مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ علیات خدا کی قتم! میں صبح کی نماز سے صرف فلاں مخص کے باعث رہ جاتا ہوں، کیونکہ وہ نماز میں طول دیتا ہے، پس میں نے رسول خدا علیات کو بھی تصیحت (کے

فُلانِ مِّمَّا يُطِيُلُ بِنَا فَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوُمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمُ مُّنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمُ مَاصَلَّے بِالنَّاسِ فَلْيَتَحَوَّزُ فَإِنَّ فِيهُمُ الضَّعِيُفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَة.

وقت) اس دن سے زیادہ غضب ناک نہیں دیکھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ (آدمیوں کو عبادت سے) نفرت دلاتے ہیں، لہٰذا جو شخص تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے، سواس کو ہلکی نماز پڑھانا چاہئے کیوں کہ مقتدیوں میں ضعیف ادر بوڑھے ادر صاحب حاجت (سب ہی قتم کے لوگ) ہوتے ہیں۔

ف قَان کے معنی لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والا اور فاتن کے ہج ٤٥٣ بَاب إِذَا صَلَّى لِنَفُسِهٖ فَلْيُطُوِّلُ مَاشَدَآءَ

بھی یہی معنی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ فتان میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ باب ۱۵۳۔ جب کوئی شخص (تنہا) نماز پڑھے تو جس قدر جاہے طول دے۔

770 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّے آحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيُحَفِّفُ فَإِنَّ قَالَ إِذَا صَلَّے فَيْهُمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَإِذَا صَلَّے آحَدُكُمُ لِنَفْسِهِ فَلَيُطُولُ مَاشَآءَ۔

۲۲۵۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابوالزناد، اعرج ابوہر برہ رہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداعی اللہ فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے نواسے تخفیف کرنا چاہئے، کیونکہ مقتد یوں میں کمزوراور بیار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز پڑھے، توجس قدر چاہے طول دے۔

٤٥٤ بَاب مَنُ شَكَى إِمَامَةً إِذَا طَوَّلَ
 وَقَالَ أَبُو اُسَيُدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَابُنَيَّ۔

باب ۴۵۴۔ جو شخص اپنے امام کی جب وہ نماز میں طوالت کر تا ہو، شکایت کرے، اور ابو اسیدؓ نے اپنے بیٹے سے ایک مریتبہ کہا کہ بیٹے تونے ہماری نماز کو طویل کر دیا۔

٦٦٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفَيْنُ عَنُ إِسُمْعِيُلَ بُنِ آبِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي عَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَالِدٍ عَنُ قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُولَ حَالِمٍ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَجُلٌ يَّارَسُولَ اللهِ مِمَّا لِللهِ إِنِّي لَا تَاحَّرُ عَنِ الصَّلُوةِ فِي الْفَحْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَلَانٌ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَايُتُهُ غَضِبَ فِي مَو عِظَةٍ كَانَ اشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَومَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا يُهَاالنَّاسُ كَانَ اشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يُومَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا يُهَاالنَّاسُ فَلَيَتَحَوَّزُ وَلَا مِنْكُمُ النَّاسَ فَلَيَتَحَوَّزُ وَلَا الْحَاجَةِ فَالَ عَلَيْ عَلَى وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ فَالَ عَلَيْهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ فَالَ عَلَيْمَ وَلَا اللّهُ اللّهُ فَالَ عَلَيْمَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللّ

۱۹۲۲ - محمد بن یوسف، سفیان، استعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حاذم، ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ایک شخص نے آگر کہا کہ یار سول اللہ! میں نماز فجر سے رہ جاتا ہوں کیونکہ نماز میں فلال شخص طول دیتا ہے، پس رسول خداعی فیلے غضب ناک ہوئے کہ میں نے آپ کواس دن سے زیادہ غصہ آتے ہوئے کی نصحت کے وقت نہیں دیکھا اس کے بعد آپ نے فرمایا، کہ لوگو! تم میں سے پچھ لوگ نہیں د کھوال کو اعلام ہے (آدمیوں کو) عبادت سے متنفر کرتے ہیں توجو شخص لوگوں کا امام ہے اس کو تخفیف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے کمز ور اور بوڑھے اور اس جی جو ایس سے بیسے اس کے میں اور اور بوڑھے اور صاحب حاجت (سب ہی) ہوتے ہیں۔

٧٦٦٠ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِیُ آیاسِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا مَحَارِبُ بُنُ دِثَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللّٰهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ ٱقْبَلَ رَجُلٌ بِنَا ضِحَيْنِ

۲۶۷ ۔ آدم بن ابی ایاس، شعبہ، محارب بن د ثار، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص دواونٹ پانی سے بھرے ہوئے لارہا تھا، رات کا اول وقت تھا اس نے جو معادد کو نماز پڑھتے پایا، تو اپنے

وَقَدُ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُّصَلِّي فَبَرَّكَ نَاضِحَيهِ وَاقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأ سُورَةَ الْبَقَرَةِ آوِ النِّسَآءِ فَانُطَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ مِنهُ النِّسَآءِ فَانُطَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ مِنهُ فَاتَى النِّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا الِيهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ مُعَاذًا فَقَالَ النَّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ مُعَاذًا فَقَالَ النَّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ الْقَالَ النَّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ صَلَّاتَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ وَلَقَلَ مَلَّاتُ اللَّهِ اللَّهُ يَصَلِّى وَرَآقَكَ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَقَادً فِى الْعِشَامِ وَاللَّي وَالْعَلَيْ وَالْعَامِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَلَوْقً وَوَسَعَرُ وَالشَّيْسِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥٥٥ بَابِ الْإِيْجَازِ فِي الصَّلوٰةِ وَاكْمَالِهَا \_

٦٦٨ حَدَّنَنَا آبُو مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلُوةَ وَيُكُمِلُهَا.

٤٥٦ بَابِ مَنُ اَخَفَّ الصَّلواةَ عِنْدَ بُكَآءِ الصَّبيّـ

آري حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا الْاوُزَاعِيُّ عَنُ الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم قَالَ حَدَّنَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ الْوَلِيدُ بُنِ اَبِي قَتَادَةً يَّنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَاَقُومُ فِي الصَّلوةِ أُرِيدُ اَنُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَاَقُومُ فِي الصَّلوةِ أُرِيدُ اَنُ الطَّرِل فِيهَا فَاسَمَعُ بُكَآءَ الصَّبِيِّ فَاتَحَوَّرُ فِي صَلَواتِي كَرَاهِيةَ اَنُ اَشُقَّ عَلَى اُمِّهِ تَابَعَةً بِشُرُ بُنُ صَلواتِي كَرَاهِيةَ اَنُ المُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ۔ مَكُو وَابُنُ المُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ۔ بَكُرٍ وَبَقِيَّةُ وَابُنُ المُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ۔

دونوں او نوں کو بھلادیا، اور معادّ کی طرف متوجہ ہوا، معادّ نے سورہ بقرہ یاسورہ نساء پڑ ہنا شروع کی ، سودہ شخص (نیت توڑ کر) چلا گیا پھر اس کو یہ خبر پہنی کہ معاذاس سے رنجیدہ ہیں، لہذاوہ نبی علیہ کے پاس آیا اور آپ سے معاد گی شکایت کی، تو نبی علیہ نے تین مرتبہ فرمایا کہ اے معاذ، کیا تو فتہ (برپا) کرنے والا نے (اگر ایسا نہیں) ہے تو تو نے سبّح اسُم رَبّك الاَعلی اور وَالشّمُس وَضُحْهَ اور وَاللّبَلِ اِذَا یَخْشی کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھ لی، کیونکہ تیرے پیچے بوڑھے اور کر ور اور صاحب حاجت (سب ہی طرح کے لوگ) نماز پڑ ہے ہیں، اور عمر واور عبیداللہ بن مقسم اور ابوالز بیر نے جابر سے روایت کی ہے کہ معادّ نے عشاء میں سورہ بقرہ پڑھی تھی، اور اعمش نے محارب سے اس کی متابعت میں روایت کی۔

باب۵۵ م۔ نماز کو مخضر اور پورے طور پر پڑھنے کابیان۔

۱۹۲۸ ابو معمر، عبدالوارث، عبدالعزیز، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، که رسول الله علیہ نماز مخضر اور پوری پڑھتے تھے۔

باب ۴۵۶۔اس شخص کا بیان جو بچے کے رونے کی آواز سنکر نماز کو مخضر کردے۔

۱۹۱۹ ۔ ابراہیم بن موسی، ولید بن مسلم، اوزاعی، یجی بن کثیر، عبدالله بن ابی قادة، ابو قاده نبی علی الله علی الله علی ابی قادة، ابو قاده نبی علی الله علی الله علی الله فرمایا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، تو چاہتا ہوں کہ اس میں طول دوں، لیکن یچہ کے رونے کی آواز سکر میں اپنی نماز میں اختصار کر دیتا ہوں، اس امر کو براسمجھ کر کہ میں اس کی مال کی تکلیف کا باعث ہو جاؤں، بشر بن بکر، بقیہ اور ابن مبارک نے اوزاعی سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

٦٧١ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا يَرِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَ مَالِكٍ حَدَّنَهُ أَنَّ اللَّهِيَّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَادُخُلُ فِي الصَّلواةِ وَأَنَا أُرِيدُ إطالتَهَا فَاسُمَعُ بُكَآءَ الصَّبِيّ فَاتَحَوَّزُ فِي صَلوتِي مَمَّا اَعُلَمُ مِن شِدَّةٍ وَجُدِ أُمِّه مِن فَي صَلوتِي مِمَّا اَعُلَمُ مِن شِدَّةٍ وَجُدِ أُمِّه مِن أَلَاهُ مَن شَدَّةٍ وَجُدِ أُمِّه مِن أَكَآءَهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٦٧٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ آنَا ابُنُ عَدِي عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنِّى لَادُخُلُ فِي الصَّبِيّ الصَّلِوةِ فَأُرِيدُ إطَالَتَهَا فَاسُمَعُ بُكَآءَ الصَّبِيّ فَاتَحَوَّزُ مِمَّا اَعُلَمُ مِنُ شِدَّةٍ وَجُدِ أُمِّهِ مِنُ فَاتَحَوَّزُ مِمَّا اَعُلَمُ مِنُ شِدَّةٍ وَجُدِ أُمِّهِ مِنُ بُكَآءِ الصَّبِيّ بُكَآئِهِ وَقَالَ مُوسَى حَدَّئَنَا آبَانٌ قَالَ حَدَّئَنَا أَبَانٌ قَالَ حَدَّئَنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً .

٧٥٧ بَابِ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوُمًا\_

٦٧٣ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ وَّ أَبُو النُّعُمَانِ قَالَا نَاحَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ عَمُرِو بُنِ

• ۲۷- فالد بن سلیمان بن بلال، شریک بن عبدالله، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچیے نبی علی سے زیادہ مکی اور کامل نماز نہیں پڑھی، اور بے شک آپ بچہ کا گریہ سکر اس خوف سے کہ اس کی ماں پریشان ہو جائے گی نماز کو ہلکا کردیتے تھے۔

ا ۲۷۔ علی بن عبداللہ، یزید بن زریع، سعید، قادہ، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ میں (جب) نماز شروع کر تاہوں تواس کو طول دینا چاہتا ہوں، مگر بچہ کارونا س کے اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کے رونے سے اس کی ماں کی سخت پریشانی کو محسوس کر تاہوں۔

باب ۷۵۷۔ جب خود فرض پڑھ چکا ہو،اس کے بعدلو گوں کی امامت کرے(ا)۔

۱۷۳ سلیمان بن حرب وابوانعمان، حماد بن زید، ابوب، عمر و بن میالته کی میالته کے ہمراہ نماز دینار حضرت جابر ؓ روایت کرتے ہیں کہ معادؓ نبی عظیمی کے ہمراہ نماز

(۱) نفل پڑھنے والے کے پیچیے فرض نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعدا پئی قوم کو جو نماز پڑھایا کرتے تھے اس میں کئی احتمال ہیں (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھاکرتے تھے (۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نفلوں کی نیت سے نماز پڑھاکرتے تھے گریہ اس وسلم کے ہمراہ نفلوں کی نیت سے نماز پڑھاکرتے تھے گریہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک فرض کو دومر تبہ پڑھا جاسکتا تھا۔

دِيُنَارٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَادُّ يُّصَلِّى مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَةً فَيُصَلِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَةً فَيُصَلِّى

٤٥٨. بَاب مَنُ اَسُمَعَ النَّاسَ تَكْبِيُرَ الْإَمَامِ.

٦٧٤\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌّ قَالَ ثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ دَاوَدَ قَالَ نَاالْاَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّامَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ آتَاهُ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلوةِ قَالَ مُرُوًّا آبَابَكُرِ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ قُلُتُ إِنَّ آبَابَكُرِ رُّجُلُ آسِيُفٌ ۚ إِنْ يَّقُمُ مَّقَامَكَ يَبُكِ فَلَا يَقُدِرُ عَلَى الْقِرَآئَةِ فَقَالَ مُرُوًّا اَبَابَكُرِ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَهِ أَوِالرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوًّا اَبَابَكُرِ فَلَيْصَلَّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَانِّيى أَنْظُرُ اِلَّيْهِ يَخُطُّ بِرِحُلَيُهِ الْاَرُضَ فَلَمَّا رَاهُ أَبُوُ بَكْرِ ذَهَبَ يَتَاخَّرُ فَأَشَارَ اِلَّيْهِ أَنْ صَلَّ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكُرِ وَّقَعَدَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُّسُمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ تَابَعَةً مُحَاضِرٌ عَنَ الْآعُمَش\_

٤٥٩ بَاب الرَّجُلِ يَاتَمُّ بِالْإِمَامِ وَيِاتَمُّ النَّاسُ بِالْمَامُومِ وَيُذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ وَلَيَا تَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِئْتَمُّوا بِي وَلَيَا تَمَّ بِكُمُ مَن بَعُدَ كُمْ۔

٦٧٥ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا آبُوُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَسُودِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ لَمَّا تُقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

پڑھ لیتے تھے،اس کے بعدائی قوم کے پاس جاتے تھے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔

باب ۴۵۸۔ اس شخص کا بیان جو مقتد بوں کو امام کی تکبیر سنائے۔

۲۷۴\_مسد د، عبدالله بن داود ،اعمش ،ابرا ہیم ،اسود ، حضرت عاکشةٌ روایت کرتی میں، کہ جب رسول الله علیہ مرض وفات میں مبتلا موے، تو آپ کے پاس باال نمازی اطلاع کرنے آئے آپ نے فرمایا، ابو بکڑے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں، میں نے عرض کیا کہ ابو بر ایک نرم دل آدمی ہیں، اگر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، تورونے لگیں گے اور قرائت پر قادر نہ ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، میں نے پھروہی عرض کیا، تو تیسری باریاچو تھی بار آپ نے یہ فرمایا کہ تم یوسف کی عور توں کی مثل ہو، ابو بکڑے کہووہ نماز پڑھائیں، توابو بکڑنے نماز شروع کی (ات میں نی علی کے کو مرض میں فاقہ محسوس ہوا) نبی علیہ دو آدمیوں کے بیج میں سہارالیتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، گویامیں اس وفت بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے دونوں پیر زمین پر گھٹے جاتے ہیں، جب ابو بر انے آپ کود یکھا، تو پیچھے سنے لگے، گُر آپؑ نے ان کوار شاد فرمایا کہ پڑھو، چنانچہ ابو بکڑ بچھ چیچیے بٹنے لگے اور نبی علی ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور ابو بکر او گوں کو تكبير ساتے جاتے تھے۔

باب ۵۹س۔ اگر ایک شخص امام کی اقتدا کرے اور (باقی) لوگ۔ اس مقتدی کی اقتدا کریں، اور نبی علیقہ سے منقول ہے، کہ آپ نے فرمایا تم لوگ میری اقتدا کرو، اور تہمارے بعد والے تہماری اقتدا کریں۔

140- قتیبہ بن سعید، آبو معاویہ، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عاکثہ روایت کرتی ہیں کہ جب نبی علیقہ بیار ہوئے تو بلال آپ کے پاس نماز کی اطلاع کرنے آئے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑسے کہووہ

وَسَلَّمَ حَآءَ بِلَالٌ يُؤُذِّنُهُ بِالصَّلوٰةِ فَقَالَ مُرُوِّا آبَابَكُرِ آنُ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَقُلُت يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ اَبَابَكْرٍ رَّجُلُّ اَسِيْفٌ وَّالَّهُ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَايُسُمِعُ النَّاسَ فَلُو أَمَرُتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوًّا آبَا بَكْرِ أَنْ يُّصَلِّى بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لهُ إِنَّ أَبَا بَكُرٍ رَّجُلُ ٱسِيبُ ۚ وَّإِنَّهُ مَتٰى مَايَقُوْمَ مَقَامَكَ لَايُسُمِعُ النَّاسَ لَوُ آمَرُتَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ لَانَتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوًّا اَبَابَكُرِ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلوْةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَفُسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجُلاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ ٱبُو بَكْرِ حَسَّةً ذَهَبَ ٱبُوبَكْرِ يَّتَاحُّرُ فَٱوْمَا اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنُ يَّسَارِ أَبِيُ بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَآئِمًا وَّكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَّقُتَدِى أَبُوبَكُرٍ بِصَلوْةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقَتَدُونَ بِصَلْوةِ أَبِي بَكْرٍ ٤٦٠ بَابِ هَلُ يَانُحُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ\_

لوگوں کو نماز پڑھادیں، میں نے کہایار سول الله، ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں،اور وہ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تولوگوں کونہ سنا سکیں گے، کاش آپ عمر کو تھم دیتے، پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ّ سے کہووہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، جب میں نے حفصہ سے کہا، کہ تم عرض کرو کہ ابو بکڑ نرم دل آدمی ہیں،اس لئے جب آپ کی جگہ ً کھڑے ہوں گے تولوگوں کواپنی آوازنہ سنا سکیں گے ، کاش آپ عمر ا کو تھم دیتے (چنانچہ هفصہ نے عرض کیا)اس پر آپ نے فرمایا، کہ تم ان عور توں کی طرح ہو، جو بوسف کو گھیرے ہوئے تھیں، ابو بکڑ سے کہووہ لوگوں کو نماز پڑھادیں پھر جب وہ نماز شروع کر چکے، تو رسول خدا علی نے اپنے میں کچھ تخفیف (مرض کی )یائی، تو آپ دو آدمیوں کے درمیان میں سہارا دے کر باہر تشریف لے گئے، اور آپ کے دونوں پیرز مین پر گھسٹت جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ مجد میں داخل ہوئے، جب ابو بکڑنے آپ کی آہٹ سی، توابو بکڑ چھے پلٹنے گئے، گررسول خدا علیہ نے انہیں اشارہ کیا(کہ ہٹو نہیں) پھر نی علیہ آکر ابو بکڑے بائیں جانب بیٹھ کے، ابو بکڑ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور رسول خدا عَلِين بيٹے ہوئے نماز بڑتے تھے، ابو بکر رسول خدا علیہ کی اقتدا کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کے مقتدی تھے۔

باب ۲۰ ۲۰ امام کوجب شک ہو جائے تو کیاوہ مقتربوں کے کہنے پر عمل کرے۔

۱۷۲- عبدالله بن مسلمه ، مالک بن انس، ابوب بن ابی تمیمه سختیانی، محمد بن سیرین، ابو بریرة روایت کرتے بیں که (ایک مرتبه چار کعت والی نماز کی) دور کعتیں پڑھ کررسول خداع الله کیا نماز میں کی کر تو آپ سے ذوالیدین نے عرض کیا، کہ یارسول الله کیا نماز میں کی کر دی گئی یا آپ بھول گئے ؟ تو رسول خداع یا تھے نے (دوسرے لوگوں سے) فرمایا کہ کیا ذوالیدین سے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں! پس رسول خداع یا تھے کھڑے ہوگئے اور دور کعتیں اور پڑھ لیس، پھر سلام بھیر کر اینے معمولی سجدوں کی طرح سجدے کئے یا اس سے کچھ

تھوڑے سے طویل ہوں گے۔

۱۷۷- ابوالولید، شعبہ، سعد بن ابراجیم، ابوسلمہ، ابوہر برُہُ روایت کرتے ہیں کہ نبی علی نے ظہر کی دور کعتیں پڑھیں تو (آپ سے) کہا گیا کہ آپ نے دور کعتیں پڑھی ہیں؟ پس آپ نے دور کعتیں (اور) پڑھ لیں، پھر سلام پھیر کر دو سجدے (سہو کے) آپ نے

باب ۲۱ م۔ جب امام نماز میں روئے، عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، کہ میں نے عمر کے رونے کی آواز سنی، حالا نکہ میں سب سے پچھلی صف میں تھا إِنَّمَا اَشُكُوا بَيِّیُ وِحُزُنِیُ اِلَٰی اللهِ میر میں تھا إِنَّمَا اَشُكُوا بَیِّیُ وِحُزُنِی اِلَٰی اللهِ میر میں تھا۔

۱۹۲۸۔ اسلمی بالک بن انس، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ ام المومنین روایت کرتی ہیں، کہ رسول خدا علی نے اپ (اخیر) مرض میں فرمایا، کہ ابو بکڑے کہو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حضرت عائش کہتی ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ابو بکڑ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں کو (اپنی قرات) نہ مانسیس کے، لہذا آپ عراکو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو (اپنی قرات) نہ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائش کہتی ہیں، میں نے هصہ سے کہاکہ تم آپ سے عرض کرو کہ ابو بکڑ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے لہذا آپ عراکو حکم میں سب سے لوگوں کو (اپنی قرات) نہ ساسکیں گے لہذا آپ عراکو حکم میں بیا کہ تم تو حضرت یوسف کی اس پر رسول معلوم ہوتی ہو، ابو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو خدارت یوسف کی (اغواکر نے دالی) عور توں کی طرح معلوم ہوتی ہو، ابو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس هفصہ نے خطرت عائش سے کہا کہ میں نے بھی تم نماز پڑھائیں۔ پس هفصہ نے خطرت عائش سے کہا کہ میں نے بھی تم نماز پڑھائیں۔ پس هفصہ نے خطرت عائش سے کہا کہ میں نے بھی تم نماز پڑھائیں۔ پس هفصہ نے خطرت عائش سے کہا کہ میں نے بھی تم نماز پڑھائیں۔ پس هفصہ نے خطرت عائش سے کہا کہ میں نے بھی تم نماز پڑھائیں۔ پس هفصہ نے خطرت عائش سے کہا کہ میں نے بھی تم نماز پڑھائیں۔ پس هفصہ نے خطرت عائش سے کہا کہ میں نے بھی تم نماز پڑھائیں۔ پس هفصہ نے خطرت عائش سے کوئی (بھی) بھلائی نہ پائی۔

باب ۲۲ م۔ اقامت کے وقت یااس کے بعد صفوں کو برابر کرنے کا بیان۔

١٤٧- ابوالوليد 'مشام بن عبد الملك 'شعبه 'عمرو بن مره 'سالم بن ابي

فَصَلَّى الْنَتَيُنِ أُخُرِيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلُ سُجُودِهِ أَوْ اَطُولَ.

7۷٧ حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيُدِ قَالَ نَاشُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ ابُنِ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ فَقِيْلَ قَدُ صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ

٤٦١ بَابِ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلُوة وَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّ ا دٍ سَمِعُتُ نَشِيُجَ عُمَرَوَ أَنَا فِي احِرِ الصَّفُوفِ يَقُرَأُ إِنَّمَآ اَشُكُوا بَقِي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ.

٦٧٨ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ ابَيُهِ عَنُ عَآئِشَةً أُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوّا اَبَابَكُرٍ يُصَلِّيُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوّا اَبَابَكُرٍ لِنَّا عَلَيْهِ بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآئِشَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَبَابَكُرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَآءِ فَمُرُ فِي مَقَامِكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَآءِ فَمُرُ عُمَرَ فَي مَقَامِكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَآءِ فَمُر عُمَر فَي مَقَامِكُ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَآءِ فَمُر مُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ وَمَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ لِأُصِيلًا لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا فَعَلَى اللهُ عَيْرًا.

٤٦٢ بَاب تَسُوِيَةِ الصُّفُوُفِ عِنْدَ الْكُفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعُدَهَا.

٦٧٩ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِك

قَالَ انَاشُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَيى عَمُرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ سَمِعُتُ سَالِمَ بُنَ آبِى الْجَعُدِ قَالَ سَمِعُتُ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمُ او لَيُخَالِفُنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ.

٦٨٠ حَدَّنَنَا آبُو مَعُمَرٍ قَالَ نَاعَبُدُ الْوَارِثِ
 عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيُبٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آقِيْمُوا الصُّفُوفَ
 فَاتِی اَرَاکُمُ خَلْفَ ظَهُری۔

٤٦٣ بَابِ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسُويَةِ الصُّفُونِ \_

٦٨١ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي رَجَاءٍ قَالَ نَامَعَاوِيَةُ ابُنُ قَدَامَةَ قَالَ نَا زَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ نَا خَمَدُ بِنَ قُدَامَةَ قَالَ نَا خَمَيدُ فِ الطَّوِيُلُ قَالَ نَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أَنَّ بَسُولُ اللهِ صَلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجُهِهِ فَقَالَ آقِيْمُوا صَفُوفَكُمُ وَتَرَاصُّو فَاتِّي أَرَاكُمُ مِن وَرَآءَ ظَهُرى ـ

٤٦٤ بَابِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

٦٨٢ حَدَّنَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنُ مَّالِكِ عَنُ سُمَي عَنُ آلِكِ عَنُ سُمَي عَنُ آبِي هُرَيُرَ ةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَنُ النَّبِي هُرَيُرَ ةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَدَآءُ الْغَرِقُ وَالْمَبُطُونُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ لَوُ يَعْلَمُونُ مَافِى التَّهُجِيرِ لَا اسْتَبَقُّوا اللهِ وَلَوُ يَعْلَمُونَ مَافِى الصَّبَعُ لَا يَوْهُمَا وَلَوُ يَعْلَمُونَ مَافِى الصَّبَحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوُ حَبُوا وَلَو يَعْلَمُونَ مَافِى الصَّفِ الصَّفِ المُقَدَّمِ لَاستَهَمُوا وَلَو لَمُ الصَّفِ المُقَدَّمِ لَاستَهَمُوا وَلَو لَاسَتَهَمُوا وَلَو لَا السَّمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُقَدَّمِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤٦٥ بَابِ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنُ تَمَامِ الصَّلواةِ. ٦٨٣- حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَاعَبُدُ

الجعد' نعمان بن بشر مسلم بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اپنی صفوں کو برابر کر لیا کرو' ورنه الله تعالیٰ تمهارے چروں میں اختلاف ڈال دے گا۔

۱۸۰ ابومعم 'عبدالوارث عبدالعزیز بن صهیب حضرت الس الله علیه وسلم نے فرمایا که مفول کو درست کرو، میں متہیں اپنی پیٹھ کے پیچے سے (بھی دیکھا) مول۔

باب ۶۲۳ میں۔ صفوں کو برابر کرتے وقت امام کالوگوں کی طرف متوجہ ہونے کابیان۔

۱۸۱۔ احمد بن افی رجاء معاویہ بن عمرو زائدہ بن قدامہ محمد طویل انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی تو رسولِ خداصتی اللہ علیہ وستم نے اپنامنہ ہماری طرف کرکے فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو درست کرلو، اور مل کر کھڑے ہو، اس لئے کہ میں متہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔

باب ۲۴ ہم۔ پہلی صف کابیان۔

بب بب بادعاصم 'مالک' می ، ابوصالی ' ابو ہر بر ہ گہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہداء یہ لوگ ہیں جو ڈوب کر مرے ، اور جو بیٹ کے مرض میں مرے ، اور جو طاعون میں مرے ، اور جو دب کر مرے ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیس کہ ابتداء وقت نماز پر جے میں کیا (فضیلت) ہے تو بے شک اس کی طرف سبقت کریں ، اور اگر وہ جان لیس کہ عشاء اور صبح کی نماز (باجماعت) میں کیا (ثواب) ہے ، تو یقینان میں آکر شریک ہوں ، اگر چہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑے ، اور اگر وہ جان لیس کہ پہلی صف میں کیا (فضیلت ہے ) تو چلنا پڑے ، اور اگر وہ جان لیس کہ پہلی صف میں کیا (فضیلت ہے ) تو بے شبہ (اس کے لئے ) قرعہ اندازی کریں۔

باب۷۵ سے۔ صف کادرست کرنانماز کاپورا کرناہے۔ ۷۸۳۔ عبداللہ بن محمہ 'عبدالرزاق'معمر' ہمام' ابوہریریؓ نبی صلّی اللّٰہ

الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعُمَرٌّ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٍ عَنِ النِّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَلاَتَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَقُولُ اللهُ لِمَنُ حَمِدةً فَقُولُ اللهُ لِمَنُ حَمِدةً فَقُولُ اللهُ لِمَنُ حَمِدةً وَإِذَا لَوْا رَبَّنَالُكَ الْحَمُدُ وَإِذَا سَحَدَ فَاسُجُدُو وَإِذَا صَلّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا اجْمَعُونَ وَآقِيمُوا الصَّفِ مِن الصَّلَوةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِ مِن الصَّلوةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِ مِن الصَّلوةِ فَإِنَّ الْقَامَةَ الصَّفِ مِن الصَّلوةِ عَلَى الصَّلَوةِ عَلَى الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلوةِ مَنْ الصَّلَوةِ عَلَى الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَلْوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلُودِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَّلَوةِ مَنْ الصَلْكُونُ الْمَلُولَةِ مَا الصَّلَوةِ مَنْ الصَلْوقِ الْمَالِيقِ الْمَلْوقِ الْمُسَلِّةُ مَعْلَى الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَامِلَةُ الصَلْمَ الصَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمَلِيقِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمَلْمِ الْمُلْمَالِهُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْم

٦٨٤ - حَدَّنَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ نَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صَّفُونُ مِنُ سَوُّوا صَّفُونُ مِنُ الصَّفُونِ مِنُ إِقَامَةِ الصَّفُونِ مِنُ الصَّفُونِ مِنُ الصَّفُونِ مِنُ الصَّفُونِ مِنُ الصَّفُونِ مِنْ الصَّفُونِ مِنْ الصَّفُونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ الصَّفَونِ مِنْ السَّمِينَةِ الصَّفَونِ مِنْ السَّمِينَةِ الصَّفَونِ مِنْ السَّمَا اللهُ عَلَيْهِ السَّمِينَةِ الصَّفَونِ مِنْ السَّمِينَةِ الصَّفَونِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

773 بَابِ إِنْمِ مَنُ لَّمُ يُتِمَّ الصُّفُوفَ... مَدَّ ثَنَا مُعَادُبُنُ اَسَدٍ قَالَ آنَا الْفَضُلُ بُنُ مُو سَى قَالَ آنَا الْفَضُلُ بُنُ مُيُدِ نِ الطَّائِيُّ عَنُ مَو سَى قَالَ آنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ نِ الطَّائِيُّ عَنُ بَشِيرِ بُنِ يَسَارِ الْأَنْصَارِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آلَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْمِ عَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْمِ مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْمِ مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْمِ مَا آنُكُمُ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُونَ مَا آنُكُمُ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُونَ مَا آنَكُمُ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُونَ وَقَالَ عُقْبَةُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ يَعْمَلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْبَةُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْبَةً اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٤٦٧ بَابِ اِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ وَلَمَنْكِبِ وَالْمَنْكِبِ وَالْمَنْكِبِ وَالْمَنْكُبِ وَالْمَنْكُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّعُمَانُ النَّالِقُلُولُ النَّعُمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاامام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذااس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم لوگ بھی رکوع کرو اور جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کہ تو تم لوگ ربّنالک الْحَمُدُ کہواور جب وہ مجدہ کرے تو تم لوگ بھی مجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر پڑھو لوگ بھی محدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر پڑھو اور نماز میں صف کو درست کرو، اس لئے کہ صف کا درست کرنانماز کی خوبی کا ایک جزہے۔

۱۸۴-ابوالولید 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انس نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کرو 'کیوں کہ صفوں کو برابر کرنانماز کے درست کرنے کا جزہے۔

باب ۲۲ ۲۱ اس شخص کا گناہ جو صفیں پوری نہ کر ہے۔

۱۹۵۵ معاذ بن اسد ، فضل بن موسیٰ ، سعید بن عبید طائی ، بثیر بن بیار انصاری انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں آئے توان سے کہا گیا کہ آپ نے ہم میں کون سی بات اس کے خلاف پائی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھی تھیں۔ توانہوں نے کہا کہ میں نے بجراس کے کوئی چیز خلاف نہیں پائی کہ تم صفیں درست نہیں کرتے ہو، اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن بیار سے مفیں درست نہیں کرتے ہو، اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن بیار سے اس کو یوں روایت کیا کہ ہم لوگوں کے پاس جب حضرت انس مدینہ آئے کیا کہ ہم لوگوں کے پاس جب حضرت انس مدینہ آئے کیا کہ ہم لوگوں کے پاس جب حضرت انس مدینہ آئے کیا کہ ہم لوگوں کے پاس جب حضرت انس مدینہ آئے کیا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس مدینہ آئے کیا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس میں کرتے ہو اور عقبہ کیا تا ہو کہا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس میں کرتے ہو آئے کیا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس میں کرتے ہو آئے کیا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس میں کو کون کرتے ہو کا کہا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس کو کیا کہا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس کو کون کرتے ہو کہا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس میں کرتے ہو کون کیا کہ کیا کہ کرتے ہو کہا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس میں کرتے ہو کہا کہ کہا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس میں کرتے ہو کہا کہ جم لوگوں کے باس جب حضرت انس کرتے ہو کہا کہ کرتے ہو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کرتے ہو کہا کہ کرتے ہو کرتے ہو کہا کہ کرتے ہو کہا کرتے ہو کہا کہ کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کر

باب ٢٧٧ ـ صف كے اندر شانه كاشانه سے اور قدم كا قدم سے ملانے كا بيان، اور نعمان بن بشير كہتے ہيں كه ميں نے ديكھاہے كه ہر مختص ہم ميں سے اپنا مخنه اپنے پاس والے كے مختے سے ملادیتا تھا(ا)۔

(۱) کند ھے سے کندھااور قدم کاقدم سے ملانا۔اس سے مرادبہ ہے کہ صفوں میں لوگ مل مل کر کھڑے ہوں اور آپس میں فاصلہ نہ چھوڑیں۔ حقیقتا ملانام او نہیں ہے اس لئے کہ تمام لوگ کیساں قد کے نہیں ہوتے توجب ایک آدمی لمبااور دوسر اچھوٹے قد کا ہو تووہاں کندھ سے کندھا ملانام کمکن ہی نہیں ہے،اس طرح قدم سے قدم ملانا بھی پوری نماز میں ممکن نہیں ہو تا۔اور ظاہر ہے کہ وہ کام سنت نہیں ہو سکتا جس پر عمل بعض صور توں میں ممکن نہ رہے۔اس لئے وونوں سے مرادبہ ہے کہ آپس میں اتصال ہو بچ میں فاصلہ نہ چھوڑا جائے۔

٦٨٦ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زُهَيُرٌ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آقِيْمُوا صُفُو فَكُمْ فَاِتِّى اَرَاكُمُ مِّنُ وَرَاءِ ظَهُرِى وَكَانَ آحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ..

٤٦٨ بَابِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنُ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ خَلَفَهُ اللَّي يَمِينِهِ تَمَّتُ صَلوْتُهُ.

279 بَابِ اَلْمَرُأَةِ وَحُدَهَا تَكُونُ صَفَّا \_ 27. حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُفُينُ عَنُ اِسْحَاقَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ آنَا وَ يَتِيُمٌ فِى يَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أُمِّى خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ \_

٤٧٠ بَابِ مَيْمَنَةِ الْمَسُجِدِ وَالْإِمَامِ۔ ١٨٩ عَلَيْنَا مُوسْى قَالَ نَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيُدَ نَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُمُتُ لَيْلَةً أُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْلَةً أُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ بِيَدِى أَوْبِعَضُدِى حَتَّى اَقَامَنِى عَنْ يَّمِينِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ مِنُ وَرَآءِ ى ۔ عَنُ يَّمِينِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ مِنُ وَرَآءِ ى ۔

٤٧١ بَابِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْوَمَامِ وَبَيْنَ الْوَمَامِ وَبَيْنَ الْعَسَنُ الْعَسَنُ

۲۸۷۔ عمر و بن خالد 'زہیر' حمید، حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر لیا کرو، کیونکہ میں متہیں اپنی پیٹھ کے پیچے سے (بھی) دیکھتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنا شاند اپنے پاس والے کے شانے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملادیتا تھا۔

باب ۲۸ مراگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو، اور امام اس کواپنے پیچھے سے اپنے دائیں طرف لے آئے تواس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔

۷۸۷۔ قتیعہ بن سعید' داؤد'عمرو بن دینار'کریب (ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) ابن عباس را ایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب نی صلی اللہ علیہ دسلم کے ہمراہ نماز (تہد) پڑھی تو میں (ناوا تفیت کی وجہ سے) آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے میر اسر میرے پیچھے سے پکڑ کر مجھے اپنی دائنی جانب کرلیا، اور آپ نے نماز پڑھی اور سورہے، پھر آپ کے پاس موذن آیا تو آپ نماز پڑھی اور سورہے، پھر آپ کے پاس موذن آیا تو آپ نماز پڑھی اور سورہے، پھر آپ کے پاس موذن آیا تو آپ نماز پڑھی اور سورہے ہو گئے اور وضو نہیں کیا۔

باب ٢٩ ٣٠ ـ تنهاعورت (بھی) ايك صف (كي طرح ہے)۔ ٢٨٨ ـ عبدالله بن محمد 'سفيان 'اسحاق' انس بن مالك روايت كرتے ہيں كہ ميں نے اورا يك بچے نے اپنے گھر ميں رسول خداصكى الله عليه وسلم كے پيچے نماز بڑھى تو ميرى مال ام سليم ہم سب كے پيچے تھيں۔

باب • ۷ ۲۰۔ ایک مقتدی امام کی داہنی جانب کھڑا ہو۔ ۱۸۹۔ موک ' ثابت بن یزید ' عاصم ' شعبی ' ابن عباس ٌ روایت کرتے ہیں کہ ایک شب نماز ( تہجد ) کے لئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے میر اہاتھ یا میر اشانہ پکڑ کر مجھے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا،اور اپنے ہاتھ سے میرے پیچے اشارہ کیا۔ اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا،اور اپنے ہاتھ سے میرے پیچے اشارہ کیا۔

باب اے سم۔ اگر امام اور لوگوں کے در میان کوئی دیواریاسترہ ہو، اور حسن بھری کا قول ہے کہ اگر تمہارے اور امام کے

لَابَاْسَ آنُ تُصَلِّى وَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهَرٌ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَلَيْنَهُ نَهَرٌ وَقَالَ اللهُ اللهُ مَا مُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيْقٌ آوُجِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ.

19. حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ نَاعَبُدَهُ عَنُ يَحُيٰى بُنِ سَعِيدِ نِ الْاَنْصَارِيِّ عَنُ عَمْرَةَ عَنُ عَمْرَةً عَنُ عَالِيَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ عَالِيهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيُلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ عَنَ عَمْرَةِ وَجِدَارُ عَنَ عَمْرَةِ وَجِدَارُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ انْنَاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ انْنَاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ انْنَاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اللَّيْكَةَ النَّانُ يَصَلُونِهِ صَنَعُوا النَّانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسُ يُصَلُّونَ بِصَلوتِهِ صَنَعُوا لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ لَيْكَ وَلَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَحُرُجُ فَلَمَّا لَا لَيْكَ خَشِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَحُرُجُ فَلَمَّا لَا لَيْكَ خَشِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَحُرُجُ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَحُرُجُ فَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَحُرُجُ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَحُرُجُ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَحُرُبُ فَلَمْ يَحُرُبُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحُرُبُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَحُرُبُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحُرُبُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحُرُبُ فَلَكُمْ مَعْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٦٧٢ بَابِ صَلوةِ اللِّيلِـ

٦٩١ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِقَالَ نَا ابْنُ آبِیُ فُدَیُكِ قَالَ نَا ابْنُ آبِیُ ذِئْبِ عَنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنُ آبِیُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِیرً یَّبُسُطُهٔ بالنَّهَارِ وَیَحْتَجِرُهُ بِاللَّیُلِ فَثَابَ الِیُهِ نَاسُ فَصَفُّو اوراآءَةً.

٦٩٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ نَامُوسَى بُنُ عَفَبَةَ عَنُ سَالِمٍ آبِى نَاوُهَيُ عَنُ سَالِمٍ آبِى النَّضُرِ عَنُ بُسُرٍ بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ آَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُحُرَةً قَالَ مِن حَصِيرٍ فِى رَمَضَانَ فَصَلَّى بِصَلُوتِهِ نَاسُ مِّنُ فَصَلَّى بِصَلُوتِهِ نَاسُ مِّنُ فَصَلَّى بِصَلُوتِهِ نَاسُ مِّنُ مَّنَ

در میان نہر حاکل ہو تو بھی اقتدار کرواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابو محلز کہتے ہیں کہ امام کی اقتداء کر لے،اگر چہ دونوں کے در میان میں کوئی راستہ یادیوار ہو۔ بشر طبکہ امام کی تنگیر سن کے۔

۱۹۰- محد بن سلام عبدہ کی بن سعید انصاری عرہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نماز شب اپنے مجرے میں پڑھاکرتے سے اور حجرے کی دیوار چھوٹی تھی، تولوگوں نے نبی صتی اللہ علیہ وستم کا جسم دیچہ لیااور پچھ لوگ آپ کی نماز کی اقتدار کرنے کھڑے ہوگئ توانہوں نے اس کا چرچا اقتدار کرنے کھڑے ہوگئ توانہوں نے اس کا چرچا کیا، پھر دوسری رات کو آپ کھڑے ہوگئ دورات، یا تمین رات لوگوں نے بہی کیا۔ یہاں تک کہ جب اس کے بعد رات ہوئی تو رسول خداصتی اللہ علیہ وستم بیٹھ رہے، اور نماز نہیں پڑھی، صبح کو رسول خداصتی اللہ علیہ وستم بیٹھ رہے، اور نماز نہیں پڑھی، صبح کو لوگوں نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا مجھے یہ خوف ہوگیا کہ اس التزام کی وجہ سے کہیں نماز شب تم پر فرض نہ کردی جائے۔

## بأب ٢٢٢ - نماز شب كابيان -

۱۹۱- ابراہیم بن منذر 'ابن الی فدیک 'ابن الی ذئب 'مقبری 'ابوسلمہ بن عبدالرحن 'حضرت عائشہ ؓ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جس کو آپ دن میں بچھا لیتے تھے، اور رات کو اس کا پر دہ ڈالتے تھے، تو پچھالوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے، اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔

19۲ عبدالاعلی بن حماد 'وہیب' موسیٰ بن عقبہ 'سالم 'ابوالنفر ، بسر بن سعید 'زید بن فابت را وایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک مجرہ بنایا تھا (سعید کہتے ہیں مجھے خیال آتا ہے کہ زید بن فابت نے یہ کہا تھا کہ وہ چٹائی کا تھا) اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھی، اس کاعلم آپ کے اصحاب کو ہو گیااس لئے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی مگر جب آپ کوان کاعلم ہوا تو بیٹے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی مگر جب آپ کوان کاعلم ہوا تو بیٹے

أَصُحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمُ جَعَلَ يَقُعُدُ فَخَرَجَ اللَّهِمُ فَقَالَ قَدُ عَرَفَتُ الَّذِى رَايُتُ مِنُ اللَّهِمُ فَقَالَ قَدُ عَرَفَتُ الَّذِى رَايُتُ مِنُ صَنِيْعِكُمُ فَصَلُّوا اللَّهَاالنَّاسُ فِي بُيُوتِكُمُ فَإِنَّ أَفَضَلَ الصَّلُوةِ صَلُوهُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ الْمَالُوةِ صَلُوهُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ اللَّهَ عَلَّانُ نَاوُهَيُبُ قَالَ نَا اللَّهُ عَلَّانُ نَاوُهَيُبُ قَالَ نَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بُسُوٍ عَنُ بُسُوٍ عَنُ بُسُوٍ عَنُ بُسُوٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَهِ عَن النَّهِ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَهُ وَسَلَّمَ لَيَهُ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَهُ وَسَلَّمَ لَيَهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسُلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمَ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمَ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلِيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ اللْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ

٤٧٣ بَابِ إِيْجَابِ التَّكْبِيُرِ وَاِفْتِتَاحِ التَّكْبِيُرِ وَاِفْتِتَاحِ الصَّلواةِ.

٦٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعَيُدٍ قَالَ نَااللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ أَنَس بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انُصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَو النَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ وَ إِذَا رَكَعَ فَارَكُعُوا لِيُعَولَ الْإِمَامُ وَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا وَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا رَقَعَ فَارُكُعُوا عَلَى سَعِعَ اللَّهُ لِمَنُ وَإِذَا وَلَذَا مَلَكُ الْحَمُدُ وَإِذَا سَحَدَ فَقُو لُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا سَحَدَ فَاسُحُدُوا.

٦٩٥\_ حَدَّثَنَا ٱبُوالَيْمَانِ قَالَ ٱخۡبَرَنَا شُعَيُبُۗ

رہے، پھر صبح کوان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فعل دیکھا، اسے سمجھ لیا (بعنی تم کو عبادت کا شوق ہے) تو اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیو تکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو، اور عفان نے بہ سند وہیب، موسیٰ ابوالنظر 'بسر'زید'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

باب ۷۲س تکبیر تحریمہ کے واجب ہونے اور نماز شروع کرنے کابیان۔

۱۹۳- ابوالیمان شعیب نربری انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر پڑے ، تو آپ کی بائیں جانب کچھ زخی ہو گئ ، انس گہتے ہیں کہ اس دن آپ نے کوئی سی نماز ہمیں بیٹے کر پڑھائی، تو ہم نے بھی آپ کے بیٹے کر نماز پڑھی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، لہذا جب وہ کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سجد وہ سجدے کرے تو تم بھی سجدہ کر واور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے تو تم رہنا ولك المحمد کہو۔

۱۹۳ قتید بن سعید ایث ابن شهاب انس بن مالک روایت کرتے بیں کہ ایک مرتبہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم گھوڑے سے گر پڑے۔ تو (پچھ بدن آپ کا چھل گیا) اس وجہ نے آپ نے ہمیں بیٹے کر نماز پڑھائی، تو ہم نے بھی آپ کے ہمراہ بیٹے کر نماز پڑھی، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جب وہ تجب وہ تجب وہ تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو جب وہ (سمع بھی رکوع کرو جب وہ (سر) اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ کے تو تم ربنا ولك الحمد کہواور جب وہ سجدہ کرو۔

٦٩٥ ـ ابواليمان 'شعيب' ابو الزناد' اعرج' حضرت ابو هر بريهٌ روايت

قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو الزِّنَا دِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُواُ وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجُمَعُونَ۔

٤٧٤ بَاب رَفُع الْيَدَيُنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولُلي مَعَ الْإِفْتِتَاحِ سَوَآءً.

٦٩٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ حَدُ وَمَنْكَبَيْهِ إِذَا افْتَحَ الصَّلواةَ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ آيضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّحُودِ. وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّحُودِ.

٦٩٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا

وَإِذَا رَفَعَـ

کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب وہ تکبیر کہو اور جب رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَةً کہ تو تم رَبّنا وَلَكَ الْحَمُدُ کہواور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کر واور جب وہ سجدہ کر پڑھو۔ بھی سجدہ کر واور جب وہ بیٹھ کر پڑھو۔

باب ۷۲۳ پہلی تکبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کابیان۔

197- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابن شہاب 'سالم بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ بن عبراللہ عبداللہ عبداللہ بن عبراللہ عبد اللہ عبد مناز بن عبر روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے توایخ دونوں ہاتھوں کواپنے دونوں شانوں کے برابر اٹھاتے ،اور جب اپناسر رکوع سے اٹھاتے ،اور جب اپناسر رکوع سے اٹھاتے ،اور جب بھی دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور سمع الله لمن حمدہ ربنا ولك الحمد (دونوں كہتے ليكن) سجدے ميں بير عمل نہ كرتے تھے۔

باب 20 م ۔ دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب تکبیر تحریمہ کیے اور جب رکوع کرے اور جب (رکوع سے سر) اٹھائے(ا)۔

١٦٧٥ محد بن مقاتل عبدالله بن مبارك بينس زهرى سالم بن

ان روایات کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق می فاروق میلی ، ابن مسعود اور براء بن عازب وغیر ہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے ایسے ارشادات بھی موجود ہیں جواس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رفع یدین کا عمل ابتداء میں تھا بعد میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی مقامات پر سیا عمل منسوخ ہو گیا۔ ملاحظہ ہواعلاء السنن ص۸۴،ح س۔

عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ قَالَ اَحُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحُبَرَنَى سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ مَن عَبُدِاللهِ مَن عَبُدِاللهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلوٰقِ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى تَكُونَا حَدُو مَنْكَبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِن الرُّكُوع وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوع وَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَع رَاسَةً مِنَ السُّحُودِ.

٦٩٨ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ آبِيُ قِلَابَةَ الَّهُ رَاى مَالِكَ بُنَ النُّويُرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَةً مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيُهِ وَحَدَّثَ اَلَّ رَسُولَ رَأْسَةً مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا ـ
 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكذَا ـ

٤٧٦ بَابِ اللِّي آيُنَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ وَقَالَ آبُوُ حُمَيُدٍ فِي ٱصُحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُوَ مَنْكَبَيْهِ \_

٦٩٩ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ آخَبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ عُمَرَ اللهِ عُلَى اللهِ عُلَيهِ وَسَلَّمَ افْتَتَعَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلوةِ فَمَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ افْتَتَعَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلوةِ وَمَنْكِبَيهِ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ السَّحُدُ وَلَا اللهُ الْحَمُدُ وَلَا يَشَعُودِ -

٤٧٧ بَاب رَفُع الْيَدَيُنِ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيُنِ۔ الرَّكُعَتَيُنِ۔

عبدالله عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصکی الله علیہ وسلم کود یکھاہے کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے دونوں شانوں کے برابر تک اٹھاتے اور جب آپ رکوع کے لئے تکبیر کہتے ، یہی (اس وقت بھی) کرتے اور یہی جب آپ (رکوع سے) اپناسر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے اور سمع الله لمن حمدہ کہتے (لیکن) سجدہ میں آپ یہ عمل نہ کرتے تھے۔

۱۹۸ - اسحاق واسطی 'خالد بن عبدالله' خالد (حذاء) ابو قلابه وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تعمیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اور مالک بن حویرث نے یہ بیان کیا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کما تھا۔

باب ۲ ۷ ۲۳ میر تحریمه میں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے اور ابو حمید نے اپنے ساتھیوں میں (بیٹھ کر) یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ شانوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے۔

199-ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں تکبیر شروع کی، تو تکبیر کہتے وقت آپ نے اپنے دونوں شانوں کے برابر کرلیا اور جب آپ نے رکوع کے لئے تکبیر کہی، تب بھی ای طرح کیااور جب سمع الله لمن حمدہ کہا تب بھی اس طرح کیااور ربنا ولك الحمد (بھی) کہااور یہ بات آپ سجدہ کرتے وقت نہ کرتے تھا ور نہاس وقت جب سجدے سے اپناس اٹھاتے۔

باب ۷۷ مل۔ دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان، جب دو رکعتیں پڑھ کراٹھے۔

٧٠٠ حَدَّئَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّئَنَا عُبَدُ اللهِ عَنُ نَّا فِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلُوةِ كَبَّرُ وَرَفَعَ اللهُ عَنُ اللهِ عَنُ نَّا فِعِ اللهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلُوةِ كَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ يَديُهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ لِمَن حَمِدةً رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ اللهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 الله عَليُهِ وَسَلَّمَ.

٤٧٨ بَابِ وَضُعِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرَى فِي الصَّلَوَةِـ

٧٠١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ نَاسُ اللهُ مُرُونَ آن يَّصُنَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمَنِى عَلَى ذِرَاعِهِ النِّسُرِى فِي الصَّلُوةِ وَقَالَ آبُوحَازِمٍ لَا آعُلَمُهُ اللهُ اللهَ الله الله عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ

٤٧٩ بَابِ النُّحُشُوع فِي الصَّلوةِ\_

٧٠٢ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنُ اَبِى الزِّنَا دِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِى هُهُنَا وَاللهِ مَايَخُهُم قَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِى هُهُنَا وَاللهِ مَايَخُهُم قَالَ خَشُوعُكُم وَإِنِّى مَايَخُهُم وَإِنَّى اللهُ عَلَيْهِ لَا خُشُوعُكُم وَإِلا خُشُوعُكُم وَإِنِّى لَا اللهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا غُندُرٌ قَالَ حَدَّنَنَا غُندُرٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا مَنْ مَا عَلَيْهِ وَلَا مَنْ مَا عَلَا مَا عَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

٠ ٤٨ بَابِ مَا يُقُرَأُ بَعُدَ التَّكْبِيرِ

۰۰ - 2 - عیاش بن ولید عبدالاعلی عبیدالله کافی روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر جب نماز شروع کرتے وقت تحبیر کہتے، تواپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اٹھاتے اور جب رکوع کرتے (تب بھی) اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور اس بات کوابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔

باب ۷۷ م۔ نماز میں داہنے ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بیان۔

ا • 2 - عبدالله بن مسلمه 'مالک' ابوحازم' سہل بن سعدٌ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیہ تھم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رحمیں ،اور ابو حازم نے کہاہے کہ میں جانتا ہوں کہ بیہ تھم نبی صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔

باب٩٤٨- نمازمين خشوع كابيان-

۲۰۷۔ اسمعیل مالک ابوالزناد 'اعرج 'ابوہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے (ایک روز ہم لوگوں سے ) فرمایا، تم لوگ یہ سجھتے ہو کہ میر امنہ (قبلے کی) طرف ہے '(لیکن) خدا کی قتم! تمھارار کوع اور تھارا سجدہ 'تمھارا خشوع اپنی پس پشت سے بھی (میں ایساد یکھا ہوں جیساسامنے) ہے۔

۳۰۷- محر بن بشار 'غندر 'شعبہ 'قادہ 'انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رکوع اور سجدوں کو درست طریقہ پر کیا کرو (اس لئے) کہ جب تم رکوع سجدہ کرتے ہو تو میں پشت کی طرف سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھاجا تاہے۔

باب ۲۸۰ تکبیر (تحریمه) کے بعد کیارہ ھے؟

٧٠٤ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ
 عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ وَآبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلواةَ
 بالحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ۔

٥٠٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا عَمَارَةُ بُنُ عَبُدُ الْوَاحِدِبُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ قَالَ حَدَّنَنَا الْبُوزُرُعَةَ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ عَلَيهِ الْقَعُقَاعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَآءَ قِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَآءَ قِ اسْكَاتَةً قَالَ آخُسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِيَنِي الْقِرَآءَ قِ وَابَيْنَ الْقِرَآءَ قِ وَابَيْنَ الْقِرَآءَ قِ وَابَيْنَ الْقِرَآءَ قِ وَابَيْنَ الْقَوْلُ اللهِ اسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقَوْلُ اللهِ اللهِ اسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقَوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٤٨١ بَابٍ

٧٠٦ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِى مَرُيَمَ قَالَ آخَبَرَنَا نَافِعُ ابُنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنِى ابُنُ آبِى مُلَيْكَةَ عَنُ اسُمَآءَ بِنُتِ آبِى بَكُرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلُوةً الْكُسُوفِ فَقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَحَدَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ السَّحُودَ ثُمَّ السَّحُودَ ثُمَّ السَّحُودَ ثُمَّ السَّحُودَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى السَّحُودَ ثُمَّ الْصَلَقَ الْعَلَى السَّحُودَ ثُمَّ الْمَعْدَ فَاطَالَ السَّحُودَ ثُمَّ الْصَلَقَ الْعَلَى الْمَعَدَ فَاطَالَ السَّحُودَ ثُمَّ الْمَالَ الْمُعَرَقَ عَلَمَ الْمَعَلَى الْمَعْدَ فَاطَالَ السَّحُودَ ثُمَّ الْمَالَ السَّحُودَ ثُمَّ الْمَالَ الشَّحُودَ ثُمَّ وَلَى قَلَى الْمَالَ السَّحُودَ ثُمَّ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُولِيَةَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَعْمَ وَعَلَافِ مَنْ قِطَافِهَا مَنْ قَطَافِهَا فَيَا الْمَالَ الْمَعْمَ وَالَّالَ الْمُعْرَافِ مَنْ قِطَافِهَا فَالَالَ الْمُعَلِيمَ الْمَالَ الْمُعَلِيمَ الْقِيَامَ مِنْ قِطَافِهَا فَالَالَ الْمُعَلِّلَ الْمُعَلِيمَ الْمَالَ الْمُعْمَلُولُ الْمُعَلِيمِ الْمَالَ الْمُعَلِيمَ الْمَلْلِيمَامِ الْمَالَى الْمُعْمَلُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعَلِيمَ الْمُعْلِقُولَ الْمَالَ الْمُعْلِقَ الْمَلْمُ الْمُعْلِقَ الْمَالَ الْمُعْلِقَ الْمَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

۰۴۰ کے حفص بن عمر 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انس ؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ وعمرؓ نماز کی ابتدا، الحمد للدرب العالمین سے کرتے تھے۔

200- موی بن اسلیل عبدالواحد بن زیاد عماره بن قعقاع ابو زرع ابو ہر یر اور اسلیل الله علیه وسلم خرات میں کہ رسول خداصلی الله علیه وسلم تعمیر اور قرات کے در میان میں کچھ سکوت فرماتے تھے (ابوزرع کہتے ہیں) مجھے خیال ہو تا ہے کہ ابو ہر برا نے نے کہا تھوڑی دیر، تو میں نے عرض کیا کہ یار سول الله! میر ہے مال باپ آپ پر فدا ہوں، تمبیر اور قرات کے مابین سکوت کرنے میں آپ کیا پڑھتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اے الله! میرے اور میرے گنا ہوں کے در میان میں اصاف کردے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے در میان میں فصل کر دیا ہے، اے الله! محملے گنا ہوں سے پاک در میان میں فصل کر دیا ہے، اے الله! میرے گنا ہوں سے پاک میاف کیا جاتا ہے، اے الله!

## باب ۲۸۱\_(يه باب ترجمة الباب عالى)

۲۰۷۱ ابن الی مریم' نافع بن عمر' ابن الی ملیه' اساء بنت الی بکر روایت کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نماز کسوف پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، اس کے بعد قیام کیا اور قیام کو بھی طویل گیا، پھر رکوع کیا اور رکوع کو (بھی) بڑھایا، پھر سر اٹھایا اس کے بعد (دوسر ا) سجدہ کیا اور اس (سجدہ) کو ربھی) بڑھایا پھر دوسر اسجدہ کیا پھر (دوسر ی رکعت کے لئے) آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے قیام کو بڑھایا اس کے بعد رکوع کیا اور رکوع کیا اور رکوع کیا اور رکوع کو بڑھایا بھر سر اٹھاکر سجدہ کیا ہم سر اٹھاکر سجدہ کیا ہم سر اٹھایا تو (دوسر ا) سجدہ کو (بھی) بڑھایا اس کے بعد پھر بڑھایا تو (دوسر ا) سجدہ کیا ،اور اس سجدے کو (بھی) بڑھایا اس کے بعد پھر بر اٹھایا تو (دوسر ا) سجدہ کیا ،اور اس سجدے کو (بھی) بڑھایا ،اس کے بعد آپ نے (نماز) سے فراغت حاصل کی اور فرمایا کہ (اس وقت) بعد آپ نے نوشوں میں سے کوئی خوشہ تہارے پان لے آتا اور دوز خ بھی خوشوں میں سے کوئی خوشہ تہارے پان لے آتا اور دوز خ بھی

وَدَنَتُ مِنِي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَى رَبِّ اَوُ اَنَا مَعَهُمُ فَإِذَا الْمُرَاّةُ حَسِبُتُ اَنَّهُ قَالَ تَخُدِ شُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَاشَالُ هذِهِ قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا لَّا اَطْعَمْتُهَا وَلَا اَرُسَلَتُهَا تَا كُلُ مَاتَتُ جُوعًا لَّا اَطْعَمْتُهَا وَلَا اَرُسَلَتُهَا تَا كُلُ قَالَ مِنْ حَشِيشِ الْاَرْضِ قَالَ مِنْ حَشِيشِ الْاَرْضِ اَوْ خَشَاشٍ الْاَرْضِ اَوْ خَشَاشٍ الْاَرْضِ

٤٨٢ بَاب رَفُع الْبَصَرِ اِلَى الْإِمَامِ فِى السَّلُوهِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلُوةِ الْكُسُوفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلُوةِ الْكُسُوفِ رَايَتُ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعُضُهَا بَعُضًا حِينَ رَايَتُمُونِي تَاخَرتُ.

٧٠٧ حَدَّنَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابِ آكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمُ فَقُلْنَا بِمَ كُنْتُمُ تَعُرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بَاضُطِرَابِ لِحُيتِهِ

٨٠٧- حَدَّنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ اللهِ بُنَ الْبُو السُحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْبَازَاءُ وَكَانَ غَيْرَ يَخُطُبُ قَالَ حَدَّنَا الْبَرَآءُ وَكَانَ غَيْرَ مَكُذُوبٍ اللهِ مُنَ البَّرِيَّ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوع قَامُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوع قَامُوا قِيَا مًا حَتَّى يَرَوهُ قَدُ سَجَدَـ

٩٠ - حَدَّنَنَا السُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِى مَالِكُ عَنُ
 زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ
 ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا

میرے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ میں کہنے لگا کہ اے میرے
پروردگار! کیا میں ان لوگوں کے ہمراہ رکھا جاؤں گا۔ یکا یک ایک
عورت (نظر آئی) مجھے خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کوایک بلی
پنجہ مار رہی تھی، میں نے کہااس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس
نے بلی کو پال رکھا تھانہ اس کو کھلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی تا کہ
وہ (از خود) کچھ کھالے، نافع کی روایت میں اس طرح ہے کہ (نہ اس
کو چھوڑتی تھی) تاکہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر (اپنا پیٹ
کو جھوڑتی تھی) تاکہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر (اپنا پیٹ

باب ۸۲ ملی نماز میں امام کی طرف نظر اٹھانے کا بیان اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسوف کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جہنم کودیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کودبارہاہے جب تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا تھا۔

2 • 2 - موسیٰ عبدالوحد اعمش عمارہ بن عمیر ابو معمر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب سے کہا کہ کیار سول خداصلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے؟ خباب نے کہا ہاں! ہم نے کہا تم آپ کی داڑھی کے بہا کہ آپ کی داڑھی کے بہلے ہے۔ داڑھی کے بہلے ہے۔

۸ - ۷ - جاح شعبہ 'ابواسحان روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن یزید کو خطبہ پڑھتے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم سے براء (بن عازب) نے بیان کیااور وہ جھوٹے نہ تھے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو صحابہ کھڑے رہتے، یہاں تک کہ جب آپ اپناسر رکوع سے اٹھا لیتے اور وہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دکھے لیتے (تب سجدہ کرتے ہوئے دکھے لیتے (تب سجدہ کرتے)۔

9-2- اسلعیل الک زید بن اسلم عطابن بیار عبدالله بن عبال روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں آفاب میں گہن پڑاتو آپ نے نماز کوف پڑھی، صحابہ یفر عرض کیا کہ ہم نے آپ کود یکھا کہ کوئی چیز آپ نے اپنی جگہ پر (کھڑے موکر) لی

يَارَسُولَ اللهِ رَآيِناكَ تَنَاوَلَتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَآيَتُ الْجَنَّةَ ثُمَّ رَآيَتُ الْجَنَّةَ ثُمَّ رَآيَنَاكَ تَكُعُكُعُتَ فَقَالَ إِنِّي رَآيَتُ الْجَنَّةَ 'فَتَنَاوَلَتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَّلُو آخَذُتُهُ لَا كَلْتُم مِّنُهُ مَا اللَّائِيَا۔ مَابَقَيَتِ الدُّنْيَا۔

٧١٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّنَنَا فَلِكُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ آنَسِ بُنِ فَلَيْحٌ قَالَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَقَى الْمِنبَرَ فَاشَارَ بِيدَيْهِ قِبَلَ قِبُلَةِ الْمَسُجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ رَآيَتُ الْالْ مُنُدُ صَلَّيْتُ الْمَسُجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ رَآيَتُ الْالْ مُنُدُ صَلَّيْتُ فِي قِبُلَةِ هَذَا لَكُمُ الصَّلُوةَ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبُلَةِ هَذَا لَكُمُ الصَّلُوةَ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبُلَةِ هَذَا الْجَدَارِ فَلَمُ اَرَ كَالْيُوم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ثَلَاثًا فَى الْجَدَارِ فَلَمُ اَرَ كَالْيُوم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ثَلَاثًا فَى الْحَدَارِ فَلَمُ اَرَ كَالْيُوم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ثَلَاثًا فَى السَّمَاءِ فِي الْصَلِ الْكَالُوم فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ ثَلَاثًا فَى السَّمَاءِ فِي الْصَلِ الْكَالُوم فِي الْمَصْرِ الْكَي السَّمَاءِ فِي الْصَلُوة .

٧١١ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا يَكُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا يَكُ يَكُ يَكُ بَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عُرُوبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عُرُوبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ أَنَّ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّنَهُمُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَابَالَ اَقُوامٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَابَالَ اَقُوامٍ يَرُفَعُونَ آبُصَارَهُمُ إِلَى السَّمَا ءِ فِي صَلوتِهِمُ فَالُتَنَا اللهُ عَلَي السَّمَا ءِ فِي صَلوتِهِمُ فَاللهُ اللهُ عَلَي السَّمَا عَنْ فَي صَلوتِهِمُ فَاللهُ اللهُ عَلَي السَّمَا عَلَي عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ لَيَنْتُهُنَّ عَنْ فَالُ لَيَنْتُهُنَّ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٤٨٤ بَابِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلوٰةِ-

٧١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوالَاحُوَصِ قَالَّ حَدَّثَنَا آشُعَثُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ مُسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَّخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلُوةِ الْعَبُدِ.

٧١٣ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى

تھی، پھر ہم نے آپ کودیکھا کہ آپ پیچے ہٹے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کودیکھا تواس سے ایک خوشہ میں نے لیناچاہا، اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس میں سے کھایا کرتے جب تک کہ دنیا باقی رہتی۔

اک۔ محمد بن سنان وقیح علال بن علی انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر چڑھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مجد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا پھر فرمایا کہ میں نے اس وقت جب کہ تمہیں نماز پڑھائی شروع کی جنت اور دوزخ کی مثال اس دیوار کے قبلہ میں دیکھی، یہ دیکھی، میں نے آج کے دن کی طرح خیر اور شرکھی نہیں دیکھی، یہ آئے نے تین مرتبہ (فرمایا)۔

باب ۸۳ مد نماز مین آسان کی طرف نظرانهانے کابیان۔

ااک۔ علی بن عبداللہ 'یجیٰ بن سعید 'ابن ابی عروبہ 'قادہ 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں اپنی نظر آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔
کیا کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں آپ کی نظر آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔
پس اس کے بارے میں آپ کی گفتگو بہت سخت ہوگئی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے باز آئیں، ورنہ ان کی بینائیاں لے لی جائیں گی۔

باب ۸۴ ۴- نماز میں اد هر اد هر دیکھنے کابیان۔

211۔ مسد د' ابوالا حوص' اشعت بن سلیم' سلیم' مسروق، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت بوجھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک قتم کی چوری ہے کہ شیطان بندے کی نماز میں سے کرلیتا ہے۔

سااے۔ قتیبہ 'سفیان' زہری' عروہ، جعزت عائش روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اون کے کیڑے میں نماز پڑھی،

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى خَمِيُصَةٍ لَّهَا اَعُلَامٌ فَقَالَ شَغَلَنِى اَعُلامُ هذِهِ اذْهَبُوا بِهَا اللّى اَبِى حَهُمٍ وَّالْتُونِى بِالْبِحَانِيَّةِ۔

٤٨٥ بَابِ هَلُ يَلْتَفِتُ لِآمُرٍ يَّنْزِلُ بِهَ اَوُ يَرْنِي بَهْ اَوُ يَرْنِي بَهْ اَوُ يَرْنِي شَيْئًا اَوُبُصًا قًا فِي الْقِبُلَةِ وَقَالَ سَهُلًّ الْتَفَتَ اَبُوبَكُمٍ فَرَاىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٧١٤ حَدَّثنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ نَّافِعِ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ اتَّةٌ قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسُحِدِ وَهُوَ يُسَلِّمُ بَيْنَ يَدَي النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ إِنَّ آحَدَ كُمُ إِذَا كَانَ فِى الصَّلوةِ فَإِلَّ انْصَرَفَ إِنَّ آحَدَ كُمُ إِذَا كَانَ فِى الصَّلوةِ فَإِلَّ اللهَ قِبَلَ وَجُهِم فَلا يَتَنَحَّمَنَّ آحَدٌ قِبَلَ وَجُهِم فَلا يَتَنَحَّمَنَّ آحَدٌ قِبَلَ وَجُهِم فَي الصَّلوةِ رَوَاهُ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً وَابُنُ آبِي رَوَّادٍ عَنُ نَّافِع ـ
 رَوَّادٍ عَنُ نَّافِع ـ

٥٧٠ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنَ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحُبَرَنِی آنَسُ ابْنُ مَالِكُ قَالَ اَحُبَرَنِی آنَسُ الْمُسُلِمُونَ فِی صَلواقِ الْفَحْرِ لَمْ يَفْحَاهُمُ اللَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ سِتُرَ حُحْرَةِ عَآئِشَةَ فَنَظَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ النَّهِمُ وَهُمُ صُفُوفُ فَ فَتَبَسَّمَ يَضُحَكُ وَنَكُصَ اللَّهُ الْمُسُلِمُونَ اللَّهُ الصَّفَّ فَظَنَّ اللَّهُ الْمُسُلِمُونَ ان يَفْتَينُوا فِي الْمُسُلِمُونَ ان يَفْتَينُوا فِي مَلْوتِهِمُ المُسْلِمُونَ ان يَفْتَينُوا فِي صَلوتِهُمُ اللَّهُ الصَّفَّ فَطَنَّ اللَّهُ صَلَوتِهِمُ فَاشَارَالِيهِمُ اتِثُوا صَلوتَكُمُ وَارْحَى السِيَّرُ وَتُوفِي مِن احِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

٤٨٦ بَاب وُجُوبِ الْقِرَآءَ قِ لِلْإِمَامِ وَالْمَامُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ

جس میں نقش بنے ہوئے تھے، نمازے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کپڑے کے نقوش نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسے ابوجہم (تاجر) کے پاس (جس کے ہاں سے وہ کپڑا آیا تھا) لے جاؤ اور مجھے انجانیہ لادو۔

باب ۸۵ه۔ اگر نماز میں کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے یا سامنے تھوک یا کوئی چیز دیکھے تو کیا یہ جائز ہے کہ دز دیدہ نظر سے دیکھے ؟اور سہل کہتے ہیں کہ ابو بکر پھرے توانہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا۔

۱۱۷- قتیه ایث نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں که رسول خداصتی الله علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ (کی جانب) میں کچھ تھوک دیکھااس وقت آپ لوگوں کے آگے (کھڑے ہوئے) نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اس کو چھیل ڈالا۔اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تویہ خیال کرلے کہ اللہ اس کے منہ کے سامنے نہ منہ کے سامنے نہ تھو کے ،اس کو موسیٰ بن عقبہ اور ابن ابی رواد نے نافع سے روایت

212- یکی بن بگیر ایف عقیل ابن شہاب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک ون مسلمان نماز فجر میں مشغول سے کہ یکا یک رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم ان کے سامنے آگئے، آپ نے حضرت عائش کے جرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف دیکھا، اس وقت وہ صف بستہ سے پس آپ مسرت کے سبب سے مسکرانے گئے، ابو بر اپنے بچھلے ہیروں ہننے گئے، تاکہ آپ کے لئے (امامت کی جگہ خالی کردیں) اور خود صف میں شامل ہو جا کیں، کیونکہ وہ یہ سجھتے سے خالی کردیں) اور خود صف میں شامل ہو جا کیں، کیونکہ وہ یہ سجھتے سے خالی کردیں) اور خود صف میں شامل ہو جا کیں، کیونکہ وہ یہ سبجھتے سے خالی کردیں) اور خود صف میں شامل ہو جا کیں، کیونکہ وہ یہ سبجھتے سے خالی کردیں) اور خود صف میں شامل ہو جا کیں، کیونکہ وہ یہ سبجھتے سے خالی کردیں) اور خود صف میں شامل ہو جا کیں، کیونکہ وہ یہ سبجھتے سے کے آخر میں آپ نے نمازوں کو پورا کر لو اور آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن کے آخر میں آپ نے وفات یائی۔

باب ۲۸۹ می تمام نمازوں میں خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں سری ہوں ایک خواہ وہ سفر میں کے لئے قرائت کے ہوں سری ہوں ایک امام اور مقتدی کے لئے قرائت کے

وَالسَّفَرِ وَمَا يُحُهَرُ فِيهَا وَمَايُحَافَتُ. واجب بون كابيان.

ف۔ اس باب کے تحت میں جو حدیثیں منقول ہیں ان سے یہ واضح نہیں ہو تاکہ مقدیوں کے لئے امام کے پیچیے قر أت واجب ہے، پہلی حدیث حضرت سعد کی ہے جس میں صرف حضرت سعد ی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے اور یہ خود امامت کرتے تھے، اور امام کے لئے بالا تفاق قرائت واجب ہے، اور دوسری حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں فاتحہ پڑھنے کا تھم ہے، لیکن یہ تفصیل نہیں کہ کن کن حالات میں کس کیلئے۔ تیسری حدیث حضرت ابوہریرہ کی ہے جس میں منفر د کابیان ہے اور منفر دیر بھی بالا تفاق قر اُت واجب ہے۔

١٦٧ ـ موسىٰ ابو عوانه عبدالملك بن عمير ، حابر بن سمرة روايت کرتے ہیں کہ اہل کو فہ نے عمر سے سعد کی شکایت کی تو عمر نے سعد کو معزول کر دیا،اور عمارٌ کوان لوگوں کا حاکم بنایان لوگوں نے (سعدٌ کی بہت ی) شکایتیں کیں، یہاں تک کہ بیان کیا کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے، توعمر نے ان کوبلا بھیجااور کہا کہ اے ابواسحاق! پیلوگ کہتے ہیں کہ تم نمازا چھی طرح نہیں پڑھتے ،انہوں نے کہاسنو!خدا کی فتم! ان کے ساتھ میں نے واپسی نماز اداکی ہے جیسے حضور صلی الله عليه وسلم كي نماز موتى تقى، چنانچه پېلى دور كعتول مين زياده دير لگاتا تھااور اخیر کی دور کعت میں تخفیف کرتا تھا۔ عرشنے فرمایا کہ اے ابو اسحاق! تم سے یہی امید تھی، پھر عمر انے ایک شخص یا چند شخصوں کو سعد ﷺ کے ہمراہ کوفہ بھیجا، تاکہ وہ کوفہ والوں سے سعد کی بابت یو چھیں (چنانچہ وہ گئے)اور انہوں نے کوئی معجد نہیں حچوڑی کہ جس میں سعدٌ کی کیفیت نہ یو چھی ہواور سب لوگ ان کی عمدہ تعریف کرتے رہے، یہاں تک کہ بی عبس کی مجد میں گئے توان میں سے ایک مخض کھڑا ہو گیا، اس کو اسامہ بن قمارہ کہتے تھے کنیت اس کی ابو سعدہ تھی اس نے کہاکہ سنواجب تم نے ہمیں قتم ولائی تو مجبور ہو کرمیں کہتا ہوں کہ سعد کشکر کے ہمراہ جہاد کو خود نہ جاتے تھے اور غنیمت کی تقتیم برابرنہ کرتے تھے سعد (یہ سٰ کر) کہنے لگے کہ دیکھ میں تین بدد عائیں تجھ کو دیتا ہوں اے اللہ!اگریہ تیر ابندہ جھوٹا ہو نمود و نمائش کے لئےاس وقت کھڑ اہوا ہو تواس کی عمر بڑھادےاوراس کو فقر میں مبتلا کر،ادراس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، چنانچہ ایساہی ہواادراس کے بعد جب اس سے (اس کا حال) یو چھا جاتا تھا تو کہتاا یک بڑی عمر والا بوڑھاہوں، فتنوں میں مبتلا۔ مجھے سعدؓ کی بددعالگ گئے۔ عبدالملک (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھاہے،اس کی دونوں

٧١٦\_ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابُوعُوانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ شَكِّي آهُلُ الْكُونَةِ سَعُدًا اِلَيْ عُمَرَ فَعَزَ لَهُ وَاسْتَعُمَلَ عَلَيْهِمُ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي فَٱرْسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ يَااَبَا اِسُحَاقَ اِنَّ هَوُ لَآءِ يَزُ عُمُونَ انَّكَ لَاتُحْسِنُ تُصَلِّيُ قَالَ أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ فَانِّي كُنُتُ أُصَلِّيُ بِهِمُ صَلُوةً رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا آخُرِمُ عَنْهَا أُصَلِّي صَلُوةَ العِشَآءِ فَارُكُدُ فِي الْأُولَيْيُنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيْيُنِ قَالَ ذَاكَ الظُّنُّ بِكَ يَا اَبَآ اِسْحَاقَ فَأَرُسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْرِجَالًا اِلِّي الْكُوْفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ آهُلَ الْكُوْفَةِ وَلَمُ يَدَعُ مَسُحِدًا إِلَّا سَالَ عَنُهُ وَيَثُنُونَ عَلَيُهِ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجدُ الِّبَنِيُ عَبَس فَقَامَ رَجُلٌ \* مِنْهُمُ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بُنُ قَتَادَةً يَكُنَّى آبَاسَعُدَةً فَقَالَ آمًّا إِذْنَشَدُ تَّنَا فَإِنَّ سَعُدًا لَايَسِيرُ بِالْمَرِيَّةِ وَ لَايُقُسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَايَعُدِلُ فِي الْفَضِيَّةِ قَالَ سَعُدٌّ آمَا وَاللَّهِ لَاَدْعُونَّ بِثَلَاثٍ اَللُّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ هذا كَاذِبًا قَامَ رِيَآءً وَّسُمُعَةً فَأَطِلُ عُمَرَهُ وَأَطِلُ فَقُرَةً وَعَرَّضُهُ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعُدُ إِذَا شُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَّفُتُونَا أَصَابَتُنِي دَعُوَةً سَعُدٍ قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ فَأَنَارَآيَتُهُ بَعُدُ قَدُ سَقَطَ حَاجبَاهُ عَلَى عَيْنَيُهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْحَوَارِي فِي الطُّرُقِ

يَغُمِزُهُنَّ۔

٧١٧\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ حَدَّثَنَا الزَّهُرِيُّ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيُعِ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيُعِ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيُعِ عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاصَلوٰةً لِمَنُ لَّمُ يَقُرَ أُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاصَلوٰةً لِمَنُ لَّمُ يَقُرَ أُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٨٧٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا يَكُيٰ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ اَبِي سَعِيدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَدَحَلَ رَجُلُّ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَرَدَّ فَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ مَعَلَى مَنَ اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْاللَّيْ عَلَى مَنَ الْحَقِّ اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَاكِعُ مَنَ اللَّكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَاكَةُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ فَقَالَ الْمُعَلِّى مَعَلَى مِنَ الْقُرُانِ مَا اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تُعَلَّى مَعَلَى مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنَ الْمُعَلِى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٤٨٧ بَابِ الْقِرَآءَةِ فِي الظَّهُرِ. ٧١٩ حَدَّنَنَا آبُوالنُّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْوٍ عَنُ جَابِرِبُنِ سَمُرَةً قَالَ سَعُدُّ كُنتُ أُصَلِي بِهِمُ صَلوْةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواتي الْعَشِي لَا أَخْرِمُ عَنْهَا كُنتُ اَرْكُدُ فِي الْأُولِيَيْنِ وَاَحْذِفُ الْأُخْرَ يَبُنِ فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ.

ابرواس کی آتھوں پر بڑھاپے کے سبب سے جھک پڑی ہیں، وہ راستوں میں لڑکیوں کو چھٹر تاہے،ان پردست درازی کر تاہے۔

الک علی بن عبداللہ' سفیان' زہری' محمود بن رہج، عبادہ بن صامت (رضی اللہ عنہ) روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس مخض کی نماز نہیں ہوتی جوسور ہ فاتحہ نہ پڑھے۔

١٨٧ محمد بن بشار، ليجيل، عبيد الله، سعيد بن الى سعيد الى سعيد (مقبری) ابوہر مرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ)مبحد میں تشریف لے گئے ای وقت ایک شخص آیااوراس نے نماز پڑھی،اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا، آپؓ نے سلام کا جواب دیااور فرمایا کہ جانماز پڑھ، کیونکہ تونے نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوٹ گیااور اس نے نماز پڑھی جیسے کہ اس نے يہلے پڑھی تھی، پھر آیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا، آپ نے فرمایا که جانماز پرم کو کله تونے نماز نہیں پر می ۔ (ای طرح) تین مرتبه (موا) تب وہ بولا کہ اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے میں اس سے بہتر ادانہیں کر سکتا۔لہذا آپ مجھے تعلیم کر دیجئے، آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تم کویاد ہواس کو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان سے ہو جاؤ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سید سے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرویہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان سے مو جاؤ، پھر سر اٹھاؤ، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤادراین پوری نماز میں اس طرح کرو۔

باب ۸۷ م- نماز ظهرمین قرأت کابیان۔

912۔ ابوالنعمان 'ابو عوانہ 'عبدالملک بن عمیر 'جابر بن سمر ہ روایت کرتے ہیں کہ سعد ؓ نے (عمر سے بجواب اپنی شکایت کے) کہا کہ میں کو فہ والوں کو عشاء کی دونوں نمازیں، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مثل پڑھا تا تھا، ان میں کسی قتم کا کوئی نقصان نہ کر تا تھا، میں کہلی دور کعتوں میں دیر لگا تا اور بچھلی دور کعتوں میں تخفیف کر تا تھا تو عمر نے کہا کہ تمہاری طرف میر ابھی یہی خیال ہے۔

٧٢٠ حَدَّنَا أَبُونَعِيْمٍ قَالَ حَدَّنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيٰى عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي قَتَادَةٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ فِي كَانَ النّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ فِي الرّكُعَتَيْنِ الأُولِيُيْنِ مِنُ صَلواةِ الظُّهُرِ بِفَاتَحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُقَصِّرُ فِي الأُولِيٰ وَيُقَصِّرُ فِي اللّٰوُلِيٰ وَيُقَصِّرُ فِي اللّٰوَلِيٰ وَيُقَصِّرُ فِي اللّٰوَلِيٰ وَيُقَصِّرُ فِي اللّٰوَيْةِ وَيُسْمِعُ اللّٰيَّةَ آخِيانًا وَّكَانَ يَقُرَءُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يَقُوعُ فِي اللّٰوَلِيٰ فِي اللّٰوَلِيٰ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكُعَةِ الْمُعَلِّلُ فِي اللّٰانِيَةِ ـ يُطَوِّلُ فِي النَّانِيَةِ ـ يُطَوِّلُ فِي النَّانِيَةِ ـ يُطَوِّلُ فِي النَّانِيةِ ـ يَطَوِّلُ فِي النَّانِيةِ ـ يَطَوِّلُ فِي النَّانِيةِ ـ يَكَانَ يُطَوِّلُ فِي النَّانِيةِ ـ كَدَّنَا الاَعْمَارَةُ عَنُ اللّٰهِ عَمْرَ مَنُ اللّٰهِ عَمْرَ مَنُ اللّٰهِ عَمْرَ مَنُ اللّٰهِ عَمْرَ فَالَ عَمْرَ اللّٰ عَمْرَ اللّٰهِ عَمْرَ أَلَى اللّٰهُ عَمْرَ أَنِي اللّٰهُ عَمْرَ أَنِي اللّٰهُ عَمْرَ أَنِي اللّٰهُ عَمْرَ قَالَ النّبِي صَلّى اللّٰهُ عَمْر عَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَمْر عَالَ النّبِي صَلّى اللّٰهُ عَمْر عَالَ اللّهُ عَمْر عَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَمْر عَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَمْر عَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ الْمُورِ وَالْعَصُرِ؟ قَالَ بِإضَعْرَابِ لِحُمْدِهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ؟ قَالَ نَعْمُ لِحُولُونَ قَالَ بِإِضْطِرَابِ لِحُمْدِهِ فِي الشَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَاكِةُ الْمُنْ اللّهُ الْمَالِي الْمُعَلِي الللّهُ الْمُؤْمِ وَالْعَصُرِ عَالَى اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْعَمْرِ عَالَ الْمُؤْمِ وَالْمُولُونَ وَالْمَالِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُونَ قَالَ بِإِضْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِي اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَ

٤٨٨ بَابِ الْقِرَاءَ وِ فِي الْعَصْرِ

٧٢٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ الْمُعَمَّرِ عَنُ الْمَرَتِّ اكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصُرِ؟ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ بِآيِ شَيْءٍ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ قِرَآءَ تَهُ قَالَ بِإِضُطِرَابِ لِحُيَتَهِ.

٧٣٣ ـ حَدَّنَنَا الْمَكِنُّ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ هِشَامِ عَنُ يَّحْيَ بُنِ اَبِيُ كَثِيْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ قَتَادَةً

۰۷۲ - ابونعیم شیبان کی عبدالله بن ابی قاده ابو قاده روایت کرتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم نماز ظهر کی پہلی دور کعتوں میں سورهٔ فاتحه اور کوئی اور دوسور تیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں بوی سورت پڑھتے تھے، اور نماز صبح کی پہلی رکعت میں بھی بوی سورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں (اس سے) چھوٹی سورت پڑھتے تھے۔

211 - عمر بن حفص من حفص بن غیاث اعمش عماره ابو معمر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب سے پوچھا کہ کیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے ؟ انہوں نے کہا ہاں! ہم نے کہا کہ تم کس طرح پہچان لیتے تھے ؟ وہ بولے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش کی وجہ سے ۔ (۱)

## باب ۴۸۸\_ (نماز) عصر میں قراُت کابیان۔

247 - محد بن یوسف 'سفیان ' اعمش ' عمارہ بن عمیر ' ابو معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خباب بن ارت سے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر (کی نماز) میں قرآن مجید پڑھتے تھے ؟ وہ بولے کہ بال! میں نے کہا کہ تم کس طرح آپ کا پڑھنا معلوم کر لیتے تھے ؟ وہ بولے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش ہے۔

۳۵ - ملی بن ابراہیم 'ہشام ' یجیٰ بن ابن کثیر 'عبداللہ بن ابی قیادہ ، ابو قیادہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہراور عصر کی دو

(۱) امام بخاریؒ نے جو احادیث اس باب میں ذکر فرمائی ہیں ان میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرائت کرے حالا نکہ امام بخاریؒ کا یہی مقصود تھا۔ جبکہ اس کے برخلاف ایس صحح روایات موجود ہیں جن میں یہ تھام دیا گیا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرائت نہیں کرے قرائت نہیں کرے۔ اور خلفائے راشدین سمیت تقریباً اتنی جلیل القدر صحابہ کامسلک بھی یہ تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرائت نہیں کرے گا۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم ص سمے اج ا، جامع ترفدی ص ۲۵ جا، سنن الی داؤد ص ۱۵ جا، السنن الکبری للبہتی ص ۱۵ ج ۲، مصنف عبد الرزاق ص ۱۵ ساج، موطالم محمد ص ۱۵ جا، اعلاء السنن ص ۱۸ جس، معارف السنن ص ۱۸ جس۔

عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الرَّكَعَتَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسُمِعُنَا الْآيَةَ اَحْيَانًا.

. ٤٩ بَابِ الْجَهُرِ فِي الْمَغُرِبِ.

صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِطُولَي الطُّولَيَيْنِ.

٧٢٦ حَدَّثَنَا عَبَدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا اَلْهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ.

ابُنِ الْحَكْمِ قَالَ قَالَ لِيُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مَّالَكَ

تَقُرَأْفِي الْمَغُرِبِ بِقِصَارٍ وَّقَدُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

٤٩١ بَابِ الْجَهُرِفِي الْعِشَآءِ.

٧٢٧ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرً عَنُ آبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَنُ آبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ آبِي هُرَيُرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأُ إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ فَسَجَدَ فَقُلتُ لَهُ قَالَ سَجَدُتُ خَلْفَ آبِي فَسَجَدَ فَقُلتُ لَهُ قَالَ سَجَدُتُ خَلْفَ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ الشَّحَدُبَهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ اسْجُدُبها حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ اسْجُدُبها حَتَى الْقَاهُ.

٧٢٨\_ حَدَّثَنَا ٱبُوالُوَلِيُدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ

ر کعتوں میں سور ہُ فاتحہ اور کوئی ایک دوسر می سورت پڑھتے تھے ،اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنائی دے جاتی تھی۔

باب ۸۹۹۔ مغرب (کی نماز) میں قرآن پڑھنے کا بیان۔

۲۲۹۔ عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ

بن عتب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ ام فضل نے

ایک مرتبہ نماز میں مجھے والموسلات عرفا پڑھتے ساتو کہنے لگیں

کہ اے میرے بیٹے! تو نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا کہ یہی

آخری سورت ہے جو میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم سے سی،

آپ اس کو مغرب میں پڑھتے تھے۔

2۲۵۔ ابوعاصم 'ابن جرتے 'ابن الی ملیکہ 'عروہ بن زبیر 'مروان بن کم مروان بن کم مروایت کرتے ہیں کہ جھے سے زید بن ثابت ؓ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہہ تم مغرب میں چھوٹی چوٹی سور توں سے بڑھتے ہو، حالا نکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑی سور توں سے بھی بڑی سور تیں بڑھتے ہوئے ساہے۔

باب • 9 مل (نماز) مغرب میں بلند آواز سے پڑھنے کابیان۔ ۲۲۷۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' محمد بن جبیر بن مطعم' جبیر بن مطمع روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں والطّور پڑھتے سا۔

باب ۲۹۱ (نماز) عشاء میں بلند آواز سے پڑھنے کا بیان۔

۷۲۷ - ابوالنعمان 'معتم 'سلیمان' بکر 'ابورافع روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابوہر ریؓ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، توانہوں نے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ پڑھی اور سجدہ کیا۔ میں نے الن سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ بولے میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس سورت کے اس مقام پر سجدہ کیا ہے، لہذا میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتار ہوں گا یہاں تک کہ ان سے مل جاؤں۔

۲۸\_ ابوالوليد 'شعبه ، عدى كابيان م كه ميس في براء سے ساكه

عَدِيّ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيُ سَفَرٍ فَقَرَأُ فِي الْعِشَآءِ فِيُ إحُدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ \_

٤٩٣ بَابِ القِرَآءَة فِي الْعِشَآءِ۔

٧٣٠ حَدَّنَنَا خَلَادُبُنُ يَحَيٰ ثَنَا مِسُعَرٌ ثَنِي عَدِيُّ بُنُ ثَابِتِ آنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَآءِ بِالتِّيِّنِ وَالزَّيْتُونِ وَمَا سَمِعُتُ آحُدًا آحُسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْقِرَ آفَةً.

٤٩٤ بَاب يُطَوِّلُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيَحُذِفُ فِي الْأُخُرِيَيْن\_

٧٣١ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِى عَوْنٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ شُعُبَةُ عَنُ آبِى عَوْنٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعُدٍ لَقَدُ شَكُوكَ فِى كُلِّ شَى ءٍ حَتَّى الصَّلوٰةَ قَالَ آمَّا آنَا فَآمَدُ فِى الْأُورَيَيْنِ وَلَا اللهُ مَا الْاَوُرَيَيْنِ وَلَا اللهُ مَا الْتَدَيْثُ بِهِ مِنُ صَلوٰةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَدَقَتَ ذَاكَ الظَّنُ بِكَ آوُظَنِينَ لِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَدَقَتَ ذَاكَ الظَّنُ بِكَ آوُظَنِينَ لكَ

٥٩٥ بَابِ القِرَآءَ ةِ فِي الْفَجُرِ وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً قَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ

نی صلی الله علیه وسلم کسی سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی کسی ایک رکعت میں وَالتِینَ وَالزَّیْنُونِ بِرُهی۔

باب ۹۲ سے عشاء میں سجدے والی سورت پڑھنے کابیان۔
279۔ مسدو 'پزید بن زریع 'تیمی 'ابو بکر 'ابورافع روایت کرتے ہیں
کہ میں نے ایک مرتبہ ابوہر برہؓ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، تو
انہوں نے اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ بڑھی اور سجدہ کیا میں نے ان سے کہا
کہ یہ کیا کیا؟ بولے میں نے اس سورت میں ابوالقاسم صلی اللہ علیہ
وسلم کے پیچھے سجدہ کیالہذا میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا ہوں گا یہاں
تک کہ آپ سے مل جاؤں۔

باب ۹۳۸ عشاء کی نماز میں قرائت کابیان۔

• ۱۵- خلاد بن کیجی مسعر عدی بن ثابت، براءروایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کوعشاء کی نماز میں و التَّینِ وَ الرَّیْتُونِ پڑھتے ہوئے سااور میں نے آپ سے زیادہ خوش آوازیا چھا پڑھنے والا نہیں سنا۔

باب ۴۹۴۔ پہلی دو رکعتوں کو طِویل کرے اور سیجیلی دو رکعتوں کو مخضر کرے۔

اسے۔ سلیمان بن حرب شعبہ 'ابوعون' جابر بن سمرہ وایت کرتے ہیں کہ عرصے نے سعد سے کہا کہ کوفے والوں نے تمہاری ہر بات میں شکایت کی ہے یہاں تک کہ نماز میں بھی، سعد نے کہا سینے! میں پہلی دو رکعتوں میں اختصار کرتا تھااور میں ان کی شکایت کی بچھ پرواہ نہیں کرتا جب کہ میں نے رسول خدا میں اللہ علیہ وسلم کی نماز کی متابعت کی ہے، عرصے کہا تی کہتے ہو تمہاری نسبت ایساہی خیال ہے یا یہ کہا کہ میر اخیال تمہاری طرف ایسا ہی ہے۔ ہو تی ہے۔ یہ سے۔

باب،۹۵ سر فخر کی نماز میں قراّت کا بیان اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں والطور پڑھی۔

بِالطُّوُرِ \_

٧٣٢\_ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةً قَالَ دَخَلُتُ اَنَاوَابِيُ عَلَى اَبِيُ بَرُزَةَ الْاَسُلَمِيّ فَسَالْنَاهُ عَنُ وَقُتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهُرَ حَيْنَ تَزُوُلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرُحِعُ الرَّجُلُ اللَّى ٱقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغُرِبِ وَلَايْبَالَىٰ بِتَاخِيْرِ العِشَآءِ إلى ثُلُثِ اللَّيُلِ وَلَايُحِبُّ النَّوُمَ قَبُلُهَا وَلَا الْحَدِيْتَ بَعُدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبُحَ فَيَنُصَرفُ الرَّجُلُ فَيَعُرِفُ جَلِيُسَةً وَكَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ آوُإِحُدْهُمَا مَابَيْنَ السِّيِّيْنَ إِلَى الْمِاقَةِ ٧٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَآءً أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلوْةٍ يُّقُرَأُ فَمَا اَسُمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَسْمَعْنَا كُمُ وَمَا اَنْحَظَى عَنَّا اَنْحَفَيْنَا عَنُكُمُ وَاِنْ لَّمُ تَرْدُ عَلَى أُمَّ الْقُرُانِ اَجُزَأْتُ وَاِنْ زدُتَّ فَهُوَ خَيْرً ـ

۲۳۷۔ آدم ، شعبہ 'سیار بن سلامہ کا بیان ہے کہ میں اور میرے باپ
ابو برزہ اسلی کے پاس گئے اور ان سے نمازوں کے او قات بوچھے، تو
انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جب آ قاب ڈھل
جاتا تھا، اس وقت پڑھے تھے اور عصر کی ایسے وقت پڑھے تھے کہ
آدمی مدینہ کی انہتا تک لوٹ کر جا سکے اور آ قاب میں زردی نہ آئی
ہو، سیار کہتے ہیں، اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برزہ
نے کیا کہا، اور آپ عشاء کی تا خیر میں ایک تہائی رات تک کچھ پرواہ نہ
کرتے تھے، اور عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو
ناپند کرتے تھے اور صبح کی نماز آپ ایسے وقت پڑھ لیتے تھے کہ آدمی
فارغ ہو کر اپنے پاس والے کو بہچانتا تھا اور آپ دونوں رکعتیں یا ہر
ایک میں ساٹھ آ بیوں سے لے کر سو تک پڑھتے تھے۔

ساساک مسدد' اسلعیل بن ابراہیم' ابن جری عطا، ابوہر برہ کہتے ہیں کہ تمام نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے جن (نمازوں) میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھ کر ہمیں سایاان میں ہم بھی بلند آواز سے پڑھ کر ہم سے جھیایاان میں ہم بھی آہتہ آواز سے پڑھ کر تم سے چھیایا میں ہم بھی آہتہ آواز سے پڑھ کر تم سے چھیایا ان میں ہم بھی آہتہ آواز سے پڑھ کر تم سے چھیایا ہوراگر سورہ فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھو تو کافی ہے اور اگر سورہ فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھو تو کافی ہے اور اگر

ف۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابو ہر برہ سور ہ فاتحہ کی قر اُت ضرور ی سجھتے تھے، صحابہ اس مسئلہ میں مختلف تھے، بعض مقتذی پر قر اُت کو ضرور کی نہ سجھتے تھے بلکہ مکروہ سجھتے تھے اور بعض نہ ضرور کی جانے تھے نہ مکروہ اور بعض ضرور کی سجھتے تھے ،اک وجہ سے جب حضرت ابو بکڑ کے بوتے جناب قاسم سے یہ مسئلہ بو چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بہت سے پیشواؤں نے منع کیا ہے اور بہت سے پیشواؤں نے اس کا حکم دیا ہے اپنی طرف سے بچھ جو اب انہوں نے نہ دیا۔ گویا حضرت قاسم نے اس طرف اشارہ کیا کہ چو تکہ یہ تمام صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس کی اقتدار کرو گے ، ہدایت یافتہ سمجھے جاؤگے۔

٤٩٦ باب الْحَهُرِ بِقَرَآءَ قِ صَلَوْقِ الْفَحُرِ
وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ طُفُتُ وَرَآءَ النَّاسِ
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى يَقُرَأُ
بِالطُّورِ ـ

باب ۹۹۷۔ نماز فجر کی قرات میں بلند آواز سے پڑھنے کا بیان۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کے پیچھے سے طواف کیااس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم (فجر کی) نماز کعبہ میں اداکررہے تھے اور وَ الطُّورِ پڑھ رہے تھے۔

٧٣٤\_ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّئَنَا ٱبُوُعَوَانَةَ عَنُ اَبِيُ بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍّ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآئِفَةٍ مِّنُ أَصُحَابِهِ عَامِدِيْنَ اللَّي سُوُقِ عُكَاظٍ وَّقَدُحِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيُنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ وَٱرُسِلَتُ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ البُّسَّيَاطِيْنُ إِلَى قَوْمِهِمُ فَقَالُوا مَالَكُمُ قَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبُرِ السَّمَآءِ وَأُرُسِلَتُ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ اِلَّاشَيُءُ حَدَثَ فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِ بَهَا فَانْظُرُوا مَا هٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ فَانُصَرَفَ أُولِئَكَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوُا نَحُوتِهَا مَةَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بنَخُلَةَ عَامِدِيْنَ اللَّي سُوُقِ عُكَاظٍ وَّهُوَ يُصَلِّي بأصُحَابِهِ صَلواةً الْفَحُرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرانَ اِسْتَمَعُواً لَهُ فَقَالُوا هَٰذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُموَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ فَهُنَالِكَ حِيْنَ رَجَعُوۤآ إلى قَوْمِهِمُ قَالُوا يَاقَوُمَنَا إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا يُّهُدِئَ اِلِّي الرُّشُدِّ فَامَنَّا بِهِ وَلَنُ نُشُرِكَ بِرَبِّنَا آحَدًا فَانْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ ٱوُحِيَ إِلَىَّ وَإِنَّمَا ٱوُحِيَ اِلَيْهِ قَوُلُ الحِنِّـ

٥٣٥ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَا أَمِرَوَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا وَلَقَدُ كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا وَلَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً \_

۴ ساے۔ مسدد، ابوعوانہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباسؓ روایت كرتے ہيں كه (ايك دن) نبي عليه اپنے چنداصحاب كے ساتھ سوق عکاظ کی طرف ارادہ کر کے چلے اور (اس وقت) شیاطین کو آسان کی خریں لانے ہے روک دیا گیا تھا،اوران پر شعلے پھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کے پاس لوٹ آئے، قوم نے کہا تمہار اکیا حال ہے؟ اب کی مر تب کوئی خبر نہیں لائے، شیاطین نے کہا کہ ہارے لئے آسان تک جاناممنوع کر دیا گیااور اب جمارے اوپر شعلے تھیئے جاتے ہیں، قوم نے کہا کہ تمہارے آسان تک جانے کی رکاوٹ کی کوئی خاص الی نی، وجه پیدا ہوئی ہے، جو حال ہی میں ظاہر ہوئی ہے، لہذا زمین کے مشرق اور مغرب کی تمام جوانب میں سفر کرواور دیکھووہ کیا چیز ہے، جس نے تمہارے اور آسانی خبر کے در میان رکاوٹ ڈال دی (چنانچہ وہ لوگ اس تلاش میں نکلے) تو جو لوگ (ان میں سے) تہامہ کی طرف آئے تھے وہ نبی علیہ کے پاس آئے اور آپ (اس ونت مقام ) نخلہ میں سوق عکاظ جارہے تھے (چنانچہ جب بیہ جنات وہاں پہنچے ہیں تو) آپ (اس وقت)اپنے اصحاب کے ہمراہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے،جبان جنوں نے قر آن کوسنا تواس کو سنتے رہے اور کہنے گگے کہ خداکی قتم یہی ہے جس نے تہارے اور آسان کی خبر کے در میان میں رکاوٹ ڈال دی، پس وہیں سے اپنی قوم کے پاس لوث كركے، توكم لكے كه اے مارى قوم (كے لوگو!) مم في ايك عجیب قرآن ساہے جوہدایت کی راہ بتا تاہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور (اب) ہم ہر گزاینے پرور د گار کاکسی کوشر یک نہ بنائیں گے، پس الله تعالى نے اپ نبي علي كي كيا الله يستى نازل فرمائيس قل او حى الى اور آپ پر جنوں كى گفتگو نقل كى گئ۔

200 \_ مسدد، اسلعیل، ایوب، عکر مہ، ابن عباس وایت کرتے ہیں کہ نبی عباس وایت کرتے ہیں کہ نبی عباس وایت کرتے ہیں کہ نبی عباس کو جن نمازوں میں (جبرکا) تھم دیا گیا، ان میں سکوت کیا، اور قر اُت کی اور جن میں (خاموشی کا) تھم دیا گیا ان میں سکوت کیا، اور تمہار ایروردگار بھولنے والا نہیں ہے (کہ بھولے سے کوئی غلط تھم دید ہے) اور یقینا تم لوگوں کیلئے رسول اللہ علیا قول کے افعال وا توال) میں ایک اچھی پیروی ہے۔

باب ٩٤٧ ايك ركعت ميں دوسور توں كے ايك ساتھ پڑھنے اور سور توں کی آخری آیوں اور ایک سورت کا قبل ایک سورت کے اور سورت کی ابتدائی آیتوں کے پڑھنے کا بیان! عبدالله بن سائب سے منقول ہے کہ رسول الله علیہ نے صبح (کی نماز) میں سورہ مؤمنون پڑھی، یہاں تک کہ جب آب موسی اور ہارون کے ذکر پر پہنچے تو آب کو کھانی آگی اور آپ نے رکوع کر دیا، عمر نے پہلی رکعت میں ایک سوبیں آیتی سوره بقره کی، اور دوسری رکعت میں ایک سورة مثانی کی بڑھی، اور اخف نے پہلی رکعت میں سورہ کہف، اور دوسری میں سورہ بوسف، یا یونس پڑھی اور بیان کیا کہ میں نے عمر کے ہمراہ صبح کی نماز انہیں دونوں سور توں کے ساتھ یر هی ہے، اور ابن مسعود ی نیل رکعت میں) انفال کی عالیس آیتی اور دوم<sub>بر</sub>ی رکعت میں ایک سورت مفصل کی یڑھی، قادہؓ نے اس شخص کے بارے میں جوایک سورت کو (دوحصہ کر کے ) دور کعتوں میں پڑھے، یاایک ہی سورت بوری بوری دونوں رکعتوں میں پڑھے، یہ کہا کہ سب اللہ عزوجل کی کتاب ہے، (جس طرح جاہو پڑھو)اور عبیداللہ نے ثابت سے انہوں نے انسؓ سے بیر دایت کی ہے کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں انصار کی امامت کیا کرتا تھا،اس کی عادت تھی کہ جن نمازوں میں قرأت (بلند آواز ہے) کی جاتی ہے،ان میں جب وہ کوئی سورت شروع کرنا جا ہتا کہ ان کے آگے پڑھے، تو قل ہواللہ احد سے شروع کرتااس کو پڑھ کر پھر کوئی دومر می سورت اس کے ساتھ پڑھتا وہ ہر ر کعت میں یہی کیا کر تا تھا،اس کے ساتھ والوں نے اس نے (اس سلسلہ میں) گفتگو کی اور کہا کہ تم اس سورت ہے ابتداء

٤٩٧ بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّوْرَتَيُنِ فِيُ رَكُعَةٍ وَّالْقِرَآءَ ةِ بِالْخَوَاتِيُمِ وَبِسُوْرَةٍ قَبُلَ سُورَةٍ وَّبَاوَّلِ سُورَةٍ وَّيُذِّكُرُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ السَّآئِبِ قَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبُح حَتَّى إِذَا حَآءَ ذِكُرُ مُوسَى وَهَارُونَ ٱوُذِكُرُ عِيسَى ٱخَذَتُهُ سَعُلَةٌ فَرَكَعَ وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَلَى بِمِائَةٍ رَّحِشُرِينَ ايَةً مِّنَ الْبَقَرَ ةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِّنَ ٱلۡمَثَانِيُ وَقَرَأُ الْاَحْنَفُ بِالْكُهُفِ فِي الْأُولِي وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ اَوْيُونُسَ وَذَكَرَ اَنَّهُ صَلَّے عُمَرَ الصُّبُحَ بِهِمَا وَقَرَأَ ابُنُ مَسُعُودٍ بِأَرْبَعِينَ ايَةً مِّنَ الْأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ مِّنَ الْمُفَصَّلِ وَقَالَ قَتَادَةُ فِيْمَنُ يَّقُرَأُ بِسُورَةٍ وَّاحِدَةٍ فِي رَكَعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّدُ سُوْرَةً وَّاحِدَةً فِيُ رَكُعَتَيْنِ كُلُّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ عُبَيُدُ اللَّهِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ ٱنَسِّ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمُ فِي مَسْجِدِ قُبَآءَ وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَّقُرُأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلوٰةِ مِمَّا يُقُرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ حَتَّى يَفُرُغُ مِنْهَا ثُمَّ يَقُرُأُ بِسُورَةٍ أُنُحرْى مَعَهَا وَكَانَ يَصُنُّعُ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَكُلَّمَهُ أَصُحَابُهُ وَقَالُوا إِنَّكَ تَفُتَتِحُ بهذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرْى أَنَّهَا تُحْزِئُكَ حَتّٰى تَقُرَأُ بِٱنْحَرٰى فَاِمَّا تَقُرَأُ بِهَا وَاِمَّا اَنُ

تَدَعَهَا وَتَقُرَأُ بِأُخُرَے فَقَالَ مَآ آنَا بِتَارِكِهَا اِنُ آخُبَئُتُمُ آنُ آؤُمَّكُمُ بِلْالِكَ فَعَلَتُ وَإِنْ اَنَّ آخُبُمُ أَنَّ أَوْمَكُمُ بِلْالِكَ فَعَلَتُ وَإِنْ اَنَّةً مِنُ الْفَضَلِهِمُ وَكَرِهُوا آنُ يَّوُمَّهُمُ غَيْرُهُ فَلَمَّآ اَنُصَلِهِمُ وَكَرِهُوا آنُ يَّوُمَّهُمُ غَيْرُهُ فَلَمَّآ اَنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرُوهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرُوهُ النَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرُوهُ النَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرُوهُ مَا يَمُنَعُكَ آنُ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكَ آنُ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكَ آنُ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكَ آنُ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكَ آنُ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكُ آنُ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكُ آنُ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكُ آنُ تَفْعَلَ مَا يَمُعُلكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کرتے ہو، پھرتم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ شہبیں کافی ہے، یہاں تک که دوسری سورت بره صحته مو، پس یا توتم اس کو برهو ( دوسری سورت نه ملاؤ) اوریااس کو جھوڑ دو، اور دوسری سورت پڑھاکرو،وہ شخص بولا کہ میں اس کونہ چھوڑوں گااگر تم اسی کے ساتھ مجھے اپناامام بنانا جاہو تو خیر، ورنہ میں تم لوگوں(کی امامت) حچوڑ دوں گااور وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ ان میں سب سے افضل ہے،اور وہ اس بات کو اچھانہ سمجھے کہ کوئی اور ان کاامام ہے، یس جب نبی علیہ (حسب معمول) ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان لوگوں نے یہ کیفیت آپ سے بیان کی آپ نے فرمایا کہ اے فلاں؟ ممہیں اس سے کون سی چیز مانع ہے ؟ کہ تم وہی کر وجو تمہارے اصحاب تم سے کہتے ہیں اور حمہیں ہر رکعت میں اس سورت کے لازم کرنے پر کس بات نے آمادہ کیاہے؟ وہ مخص بولا کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت تہمیں جنت میں داخل کر دے گی۔

(ف) قرآن مجید کی سور توں کی باعتبار تعداد آیات کے علاء نے چار قسمیں کر دی ہیں، جن میں سو آیتوں سے زیادہ ہیں،ان کو طوال کہتے ہیں۔اور جن میں سوسے بہت کم آئیتیں ہوںان کو مثانی کہتے ہیں،اور سور ہَ ہیں۔اور جن میں سویاسو کے قریب ہیںان کو ذوات المین کہتے ہیں۔اور جن میں سوسے بہت کم آئیتیں ہوںان کو مثانی کہتے ہیں،اور سور ہَ حجرات سے اخیر قرآن تک جو سور تیں ہیںان کو مفصل کہتے ہیں۔

٧٣٦ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا مُمُوهُ فَالَ مَا وَائِلٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى ابُنِ مَسْعُودٍ " فَقَالَ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذَّا كَهَذِ الشِّعُرِ لَقَدُ عَرَفُتُ النَّظَآئِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِّنَ وَسَلَّمَ يَقُرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِّنَ المُفَصَّلِ سُورَةً مِّنَ المُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ـ

٤٩٨ بَابِ يَقُرُأُ فِي الْأُخُرِيَيْنِ بِفَاتِحَهِ

۲۳۷۔ آدم، شعبہ، عمرو بن مرہ، ابودائل کا بیان ہے کہ ابن مسعود اللہ کا بیان ہے کہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے رات کو مفصلات ایک رکعت میں پڑھیں، ابن مسعو نے کہا تو نے اس قدر جلد پڑھا جیسے شعر جلد پڑھا جاتا ہے، میں ان ہم شکل سور توں کو جانتا ہوں جنہیں نبی علیہ ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے مفصل جنہیں نبی علیہ ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے مفصل کی ہیں ۴ سور تیں ہر رکعت کی ہیں ۴ سور تیں ہر رکعت میں (کہ ان میں سے) دوسور تیں ہر رکعت میں (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاکرتے تھے)۔
باب ۴۹۸۔ آخری دونوں رکعتوں میں (صرف) سورہ فاتحہ باب ۴۹۸۔ آخری دونوں رکعتوں میں (صرف) سورہ فاتحہ

پڑھی جائے۔

کہ ۸۳۷۔ موسیٰ بن اسلمیل، ہمام، کی یٰ، عبدالله بن ابی قادہ ابوقادہ اور رات میں میں سورہ فاتحہ اور رات کرتے ہیں، کہ نبی علیقہ ظہر کی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسور تیں اور (اس کے ساتھ ) پڑھتے تھے، اور ہم کو کوئی آیت (مجھی بھی ) سائی دیتی تھی، اور پہلی رکعت میں اس قدر طول دیتے تھے کہ دوسری رکعت میں نہ دیتے تھے، اور عصر اور صبح میں بھی یہی صورت تھی۔

باب ۹۹ سمر جس نے ظہر اور عصر کی نماز میں آہتہ قرائت کی،اس کابیان۔

۸۳۷۔ قتید، جریر، اعمش، عمارة بن عمیر، ابو معمرٌ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خبابؓ سے کہا کہ کیار سول خدا ﷺ ظہر اور عصر میں قرائت کرتے تھے؟ خباب نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا تم نے کس طرح پیچانا؟ خبابؓ نے کہا کہ آپ کی داڑھی کی جنبش ہے۔

باب ۵۰۰۔امام آگر مقتدی کو کوئی آیت سناوے۔

۳۹ کے محد بن یوسف، اوزاعی، کی بن ابی کثیر، عبد الله بن ابی قاده، ابو قاده، ابو قاده کرتے ہیں کہ نبی علیہ و ابو قاده کرتے ہیں کہ نبی علیہ و مسر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ہمراہ ایک سورت اور پڑھا کرتے تھے، اور کبھی مجھی کوئی آیت ہمیں سادیتے تھے اور پہلی رکعت میں (زیادہ) طول دیتے تھے۔

باب ٥٠١ پېلى ركعت كوطويل كرے۔

۰۷۵ - ابو تعیم، ہشام، کیلی بن ابی کشر، عبداللہ بن ابی قادہ، ابو قادہ ا روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ نماز ظہر کی پہلی رکعت طویل ادا فرماتے، ادر دوسری رکعت (پہلی کے اعتبار سے) کم ہوتی تھی ادر یہی صبح کی نماز میں (بھی) کرتے تھے۔ الْكِتَاب\_

٨٣٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا هَمَّا مَّ عَنُ يَّحِيْ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ ابْي قَتَادَةَ عَنُ ابِيهِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ابْيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُرَأُفِى الظَّهُرِ فِى الْأُولِيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِى الرَّكَعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُمِعْنَا الْآيَةَ وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِى الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ وَهَكَذَا فِى الْعُصْرِ وَهَكَذَا فِى الصَّبُح.

٤٩٩ بَابِ مَنُ خَافَتَ الْقِرَآءَةَ فِي الظُّهُرِ
 وَالْعَصُر \_

٧٣٨ حَدَّنَنَا قُتِيْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِي مَعُمَرٍ الْاَعُمَشِ عَنُ اَبِي مَعُمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابِ آكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرُا فِي الظَّهْرِ وَالْعَصُرِ قَالَ نَعَمُ قُلْنَا مِنُ آئِنَ عَلِمُتَ قَالَ بِإِضْطِرَابِ لِحُيَتِهِ.

٥٠٠ بَابِ إِذَا اَسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ۔

٧٣٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِي قَالَ حَدَّنَنِي يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي قَتَادَةَ عَنَ آبِيهِ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُ أَبِأَمِّ الْكِتَابِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُ أَبِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُوْةٍ وَسُوْدٍ وَسُوْدٍ وَسُوْدٍ وَسُونِ مِن صَلوةٍ الظُّهُرِ وَصَلوةٍ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا اللهَ آخَيانًا وَكَانَ يُطِينُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي.

٠٠٥ بَابِ يُطُوِّلُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي. ٧٤٠ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌّ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِي كَثَيْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي مِنُ صَلَاةٍ الظَّهُرِ

وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلواةِ الصُّبُح.

٥٠٢ بَابِ جَهُرِ الْإِمَامِ بَالتَّامِيُنِ وَقَالَ عَطَآءٌ امِيُنَ دُعَآءٌ اَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنُ وَرَآءَ ةُ حَتَّى اِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَحَّةُ وَكَانَ ابُوهُرَيْرَةَ يُنَادِى الْإِمَامَ لَا تَفْتُنِى بِامِيْنَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَعَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحْضُهُمُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِى ذَلِكَ خَيْرًا.
 وَيَحُضُّهُمُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِى ذَلِكَ خَيْرًا.

باب ۲۰۰۱ امام کا بلند آواز سے آمین کہنے کا بیان، اور عطاء
نے کہاہے کہ آمین ایک دعاہے، ابن زبیر نے اور ان لوگوں
نے جوان سے پیچھے تھے اتن (بلند آواز سے) آمین کہی کہ
مجد گونج گئ، اور ابوہر ریڑ امام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ
میری آمین نہ کھودینا، نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر آمین کوترک
نہ کرتے اور لوگوں کوتر غیب دیتے تھے، اور میں نے ان سے
اس بارے میں ایک حدیث سی ہے۔

(ف) امام ابو حنیفہ کے نزدیک آمین کا آمیہ آوازہے کہنامسنون ہے،ان کاخیال ہے کہ حدیث ان کے قول کی بھی تائید کرتی ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں ندکورہے،ائمہ اسلاف میں مرویات کا اختلاف ہے، جس کے نزدیک جو حدیث قوی طریقہ سے ثابت ہوئی ہے،اس نے اس پر عمل کیا ہے۔

٧٤١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ الْمُسَيِّبِ وَابِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنُ ابِي هُرَيْرَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِي هُرَيْرَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْإِمَامُ فَامِنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَّافَقَ تَامِينُهُ قَالَ ابُنُ تَامِينَ الْمَاكِكَةِ عُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ قَالَ ابُنُ تَامِينَ الْمَاكِكَةِ عُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ قَالَ ابُنُ شَهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ امِينَ۔ وَسَلَّمَ يَقُولُ امِينَ۔

٥٠٣ بَابِ فَضُلِ التَّامِيُنِ \_

٧٤٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ آبِي مُالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ آحَدُ كُمُ امِينَ وَقَالَتِ الْمَالِكِكُةُ فَى السَّمَاءِ الْمِينَ فَوَافَقَتُ إِحُدَهُمَا الْأُخُرَى غُورَافَقَتُ إِحُدَهُمَا الْأُخُرَى غُورَافَقَتُ اِحُدَهُمَا الْأُخُرَى غُورَافَقَتُ الْحَدَهُمَا الْأُخُرَى غُورَافَقَتُ الْحَدَهُمَا الْأُخُرَى غُورَافَقَتُ الْحَدَهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَافَقَتُ الْحَدَهُمَا اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ الْمَالَقِدَ مَن ذَنْبَهِ .

٤ . ٥ بَابِ جَهُرِ الْمَامُومِ بِالتَّامِينِ.

ا ا ا المحد عبد الله بن بوسف مالک ، ابن شہاب، سعید بن میتب و ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن، ابوہر برہؓ، روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علی اللہ نے فرمایا، جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہو، اس لئے کہ جس کی آمین ملا تکہ کی آمین سے مل جائے گی اس کے ایکے گناہ بخش دیئے جائیں گے ، ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول خدا علی آمین کہا کرتے ہے۔

## باب ۵۰۳ مین کہنے کی فضیلت کابیان۔

۲۴۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہر برہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداع اللہ فیصلے نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، ملائکہ آسان میں آمین کہتے ہیں پھر ان دونوں میں (جس کی) ایک دوسری کے موافق ہوگئی سواس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

باب ۵۰۴مقتدى كابلند آوازے آمين كمنے كابيان

٧٤٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ سَلِمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ سَمَيّى مَوْلَى آبِى بَكْرٍ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِى هَرَيْرَةٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الضَّآلِيْنَ فَقُولُوا امِينَ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيْنَ فَقُولُوا امِينَ فَا المَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيْنَ فَقُولُوا امِينَ فَا الْمَامُ عَنْمَ اللهَ عَنْمَ لَهُ مَنُ وَافَقَ قَولُهُ قَولُ الْمَاثِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ..

٧٣٧ ـ عبدالله بن مسلمه ، مالك ، سمى (ابو بكر كم غلام) ابوصالح سان ، ابو برية سے روايت كرتے بيں كه رسول خدا علي في فرمايا كه جب امام غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ كَهِ تو تم آمين كهو ، كيونكه جس كاكم بنا ملائكه كے كہنے سے مل جائے گااس كے الگلے كناه بخش ديتے جائيں گے۔

(ف) اس صدیث سے باب کے عنوان (بلند آواز سے آمین کہنا) ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ صدیث میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، جن کا مطلب ہو کہ بلند آواز سے آمین کہوبلکہ صرف اتنا ہے کہ تم آمین کہو۔

ه ٥٠ بَابِ إِذَا رَكَعَ دُوُنَ الصَّفِّ \_

٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنِ الْاَعْلَمِ وَهُو زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ ابِي بَكْرَةَ آنَّهُ انْتَهٰى الِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبُلَ اَنُ يُصِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّفِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّفِ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرُصًا وَّلاَ تُعِدُ.

٥٠٦ بَابِ اِتُمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ قَالَةً
 ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَفِيُهِ مَالِكُ بُنُ الحُويُرِثِ ـ

٥٤٥ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌّ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنُ آبِي الْعَلَآءِ عَنُ مُّطَرِّفٍ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيِّ بِالْبَصُرَةِ فَقَالَ ذَكْرَنَا هذا الرَّحُلُ صَلواةً كُنَّانُصَلِيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَانَةً كَانَ يُكبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِّمَا وَفَعَ و كُلِمَا وَفَعَ و كُلِمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَفَعَ و كُلُمَا وَقَعَ و كُلُمَا وَلَهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَوْنَ اللّهُ عَلَيْهُ و كُلُمْ وَلَوْنَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ الْمُعَلِّمُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَاهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلَمْ عُلَالهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَالْمُؤْمِ وَلَا لَاللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِونَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِوْمُ عَلَا مَا لَاللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِوْمَا وَالْمَالِوْمُ وَالْمَا وَالْمَالُولُونَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِوْمُ الْمَالِوْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَا وَل

٧٤٦ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَبِيُ سَلَمَةَ عَنُ اَبِيُ مُالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَبِيُ سَلَمَةَ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةٌ أَنَّهُ كَالَمُ لَعَلِيً بِهِمُ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ هُرَيْرَةٌ أَنَّهُ كُلَّمَا خَفَضَ

باب ۵۰۵ صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کابیان۔
۱۹۳۸ موسی بن اسمعیل، ہمام، زیاد، حسن، ابو بکر قروایت کرتے
بیں کہ وہ نی علیلت کے قریب اس حالت میں پہنچ کہ آپ رکوع میں
تھے، توانہوں نے اس سے قبل کہ صف میں شامل ہوں، رکوع کر دیا،
اس کاذکر نی علیلت سے کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق زیادہ
کرے، مگر اب ایبانہ کرنا۔

باب ۵۰۱۔ رکوع میں تکبیر کو پورا کرنے کا بیان، اس کو ابن عباسؓ نے نبی علیقے سے روایت کیا ہے،اوراس (حدیث کے راویوں) میں مالک بن حویرث (بھی) ہیں۔

۵۳۵۔ اسحاق واسطی، خالد، جریری، ابوالعلاء، مطرف، عمران بن حصین کا بیان ہے کہ میں نے بھرہ میں علی کے ساتھ نماز بڑھی، عمران کہتے ہیں کہ انہوں نے (لینی) علی مرتضی نے ہمیں وہ نمازیاد ولادی جو ہم رسول خداع اللہ کے ساتھ پڑھاکرتے تھے، پھر عمران نے کہاکہ وہ جب اٹھتے تھے اور جب جھکتے تھے تکبیر کہتے تھے۔

۲۳۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک ، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہر ریوں کو نماز پڑھاتے ابوہر ریوں کو نماز پڑھاتے سے ، توجب جھکتے تھے اور اٹھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور جب (نماز

وَرَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّى لَاشُبَهُكُمُ صَلواةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

٧٠٥ بَابِ اِتُمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ \_ ٧٤٧ حَدَّنَا آبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنُ مُّطَرِّفِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ صَدَّنَا حَمَّادُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلَفَ عَلِيِّ بُنِ آبِي طَالِبٍ انَّهُ عَمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهُ مَنَ الرَّكُعَتِينِ فَقَالَ قَدُ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلُواةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْقَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا صَلُواةً مُحَمَّدٍ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَقَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا لَا مُعَلِّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَعَ فَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَّا فَالْسُوا وَالْسَلَمَ وَالْسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِمُ وَالْسُلَمَ وَالْسُلَمَ وَسُلَمَ وَالَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَالْسُلَمَ وَ

٧٤٨ حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ عَوْنِ فَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنُ اَبِى بُشِرٍ عَنُ عِكْرَمَةً قَالَ رَايُتُ هُشَيْمٌ عَنُ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفُع وَلَذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَاخْبَرُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا أُمَّ لَكَ.

﴿ لَا أُمَّ لَكَ.

٨ . ٥ بَابِ التَّكْبِيُرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ \_

٧٤٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَا عِيلَ قَالَ حَدَّنَاهَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عِكْرِ مَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلَفَ شَيُخٍ بِمَكَّةً فَكَبَّرَ ثِنَتَيْنِ وَعِشْرِيُنَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٌ إِنَّهُ اَحُمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتُكَ فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٌ إِنَّهُ اَحُمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتُكَ أَمُّكُ مُنَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّكُ سُنَّةً آبِى الْقَاسِمِ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَلَى عَدَّنَا آبَانُ قَالَ قَتَادَةً حَدَّئَنَا عَكِرَمَةً عَكَرُمَةً عَكَرَمَةً عَكَرَمَةً عَكَرَمَةً عَكَرَمَةً عَكَرَمَةً عَكَرَمَةً عَكَرَمَةً عَكَرَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكَرَمَةً عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْ

٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ
 عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُوبَكُرِ

ے) فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نماز میں رسول خداصگی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ باب ے ۵۰۔ سجدوں میں تکبیر کے پوراکرنے کابیان۔

برالالعمان، مهاد بن زید، غیلان بن جریر، مطرف بن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن جریر، مطرف بن عبدالله دوایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حصین نے علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی تو (میں نے ان کو دیکھا) کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تکبیر کہتے تھے اور جب اپناسر (سجد ہے سے) اٹھاتے تھے، تکبیر کہتے تھے، اور جب دور کعتوں سے (فراغت کر کے تیسری کرکھت کی ایم نے تھے، خانچہ جب ہم نماز پڑھ چکے تو کمت کیلئے) اٹھتے تھے، تکبیر کہتے تھے، چنانچہ جب ہم نماز پڑھ چکے تو عمران بن حصین نے میراہاتھ پکڑلیا اور (جھ سے) کہا کہ اس شخص ریعنی علی مرتضی ) نے جھے محمد علی کے کہا کہ اس شخص بیشک انہوں نے ہمیں محمد علی کے کئی نماز پڑھائی۔

۸ ۲۵ - عمر و بن عون، ہشیم ، ابوبشر ، عکر مد کا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو مقام (ابراہیم) کے پاس دیکھا کہ وہ ہر جھکنے اور اشخف میں ، اور جب کھڑ اہو تا تھا اور جب بیٹھتا تھا، تکبیر کہتا تھا، میں نے ابن عباسؓ سے بیان کیا (کہ بیہ کیسی نماز ہے) انہوں نے کہا تیری ماں نہ رہے کیا یہ نی میلیکے کی (سی) نماز نہیں ہے؟

باب ۵۰۸۔ سجدول سے جب (فارغ ہو کر) کھڑا ہو تواس وقت تکبیر کہنے کابیان۔

9 % کے۔ موٹی بن اسلعیل، ہمام، قادہ، عکر میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس نے بائیس تحبیریں کہیں۔ میں نے این عباس ہو کے کہیں۔ میں نے ابن عباس ہو لے کہیں۔ میں نے ابن عباس ہو لے کہ تیری ماں تجھے روئے ابوالقاسم، عیالیہ کی سنت یہی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، ہم سے ابان نے بہ سند قادہ عکر مدروایت کیا۔

۰۵۰ یجی این بکیر،لیث، عقبل،این شهاب،ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث وایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوہر براہ کو یہ کہتے ہوئے

ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةً مُّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلوٰةِ يُكْبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يُكْبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدةً حِيْنَ يَرُفَعُ صُلَبَةً مِنَ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَآئِمٌ رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُويُ وَهُو قَآئِمٌ رَبِّنَالَكَ الْحَمُدُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُويُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُويُ السَّحَدُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُويُ فَى الصَّلوٰةِ كُلِّهَا حَتَى يَقُضِينَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَشُومُ الصَّلَوْقِ كَلِهَ اللهِ بُنُ الشَّالِحِ عَنِ اللَّهِ بُنُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّهِ وَلَكَ الْحَمُدُ \_

٩ ، ٥ بَابِ وَضُعِ الْأَكُفِ عَلَى الرُّكِبِ
 فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ فِي اَصْحَابِهِ
 اَمُكُنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ
 مِنُ رُّكِبَتَهُ وَ

٧٥١ حَدَّنَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي يَعُفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُضَعَبَ بُنَ سَعُدٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنُبِ آبِي فَطَبَّقُتُ بَيْنَ كَفَّى ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَى فَنَهَانِي آبِي وَقَالَ كُنَّا نَفُعُلُهُ فَنُهِينَا عَنُهُ وَأُمِرُنَا آنُ نَضَعَ آيَدِينَا عَلَى الرُّكب.

١٠ ٥ بَابِ إِذَا لَمُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ\_

٧٥٢ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ قَالَ رَاى حُذِيْفَةً رَجُلًا لَّا يُتِمُّ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودَ وَقَالَ مَاصَلَيْتَ وَلُومُتَّ مُتَّ عَلَى عَلَى اللهُ عَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّے الله عَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّے الله عَلَيْ وَالِهِ وَسَلَّمَ۔

١١٥ بَابِ اسْتِوَآءِ الظُّهُرِ فِي الرُّكُوعِ

سنا، که رسول خدا علی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے، توجس وقت کھڑے ہوتے تھے، توجس وقت کھڑے ہوتے تھے، توجس مکتبیر کہتے تھے پھر جس وقت رکوع کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے ، پھر اٹھاتے، تو سمع الله لمن حمدہ کہتے تھے ، پھر کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا لك الحمد کہتے تھے ، پھر جب (مجدہ کے لئے) جھکنے لگتے، تکبیر کہتے تھے، پھر جب اپناسر (مجدے سے) اٹھاتے، تکبیر کہتے تھے، پھر جب مجدہ کرتے تھے تکبیر کہتے تھے، پھر جب اپناسر (مجدے سے) اٹھاتے، تکبیر کہتے تھے ، پھر جب محدہ کرتے تھے ، پھر جب اپناسر (مجدے سے) اٹھاتے، تکبیر کہتے تھے۔ بوری نماز میں اس طرح کرکے اس کو ختم کر دیے، اور جب دو رکعتوں سے بیٹھ کرا ٹھتے تھے (تب بھی) تکبیر کہتے تھے۔

باب ٥٠٩۔ رکوع میں ہتھیلیوں کا گھٹنوں پر رکھنے کا بیان، ابو حمید نے اپنے دوستوں کے ایک جلسہ میں بیان کیا کہ نبی علیقت نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر جما دینے تھے۔

ا24-ابوالولید، شعبہ،ابویعفور،مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے پہلومیں (ایک مرتبہ) نماز پڑھی تومیں نے اپنی دونوں ہتھیاوں کو ملاکراپنے گھٹوں کے در میان میں دبالیا، جھے میرے باپ نے منع کیااور کہا کہ ہم ایسا کرتے تھے تو ہمیں اس سے منع کردیا گیا،اور ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ (رکوع میں) گھٹوں پررکھ لیا کریں۔

باب ۱۵۰۔اگر کوئی شخص رکوع کو پورانہ کرے۔

201۔ حفص بن عمر، شعبہ، سلیمان، زید بن وہب کا بیان ہے، کہ حذیفہ ؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدوں کو پورانہ کرتا تھا انہوںؓ نے (اس سے) کہا کہ تونے نماز نہیں پڑھی اور اگر تو مرے گا تواس دین کے خلاف مرے گاجس پراللہ نے محمد علیہ کو پیدا کیا تھا۔

باب اا۵۔ رکوع میں پیٹھ کے برابر کرنے کا بیان، اور

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصُحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ مَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَصَرَ ظَهُرَهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَصَرَ ظَهُرَهُ. ١٢٥ بَابِ حَدِّ إِتُمَامِ الرُّكُوعِ وَالْإِطُمَانِيْنَةٍ .

٧٥٣ حَدَّنَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّنَنَا فَهُ بُنُ الْمُحَبِّرِ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِی الْحَکُمُ عَنِ ابْنِ اَبِی لَیْلی عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ کَانَ رُکُوعُ النَّبِیِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُحُودُهُ وَبَيْنَ السَّجُدَ تَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجُدَ تَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا حَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودُ قَرِيبًا مِنَ السَّوَآءِ.

١٣ ٥ بَابِ آمُرِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَايَتِمُّ رُكُوعَهُ بِالْإعَادَة \_

٧٥٤ حَدَّنْنَا مُسَدَّدُّ قَالَ حَدَّنَّنَا يَحْيَى ابُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ سَعِيْدُ نِ الْمَقْبَرِيُّ عَنُ ٱبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ النَّبَّيُّ صَلَّے اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلُّ فَصَلَّے ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجَعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَصَلِّي ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارُحِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ ثَلَائًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاأُحُسِنُ غَيْرَةً فَعَلِّمُنِيُ فَقَالَ اِذَا قُمُتَ اِلَى الصَّلوٰةِ فَكَبَّرُ ثُمَّ اقْرَاْمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ ثُمَّ ارْكُعُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسُجُدُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارُفَعُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسُجُدُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلُ ذٰلِكَ فِي صَلواتِكَ كُلِّهَا.

ابو حمید ؓ نے اپنے دوستوں کے جلسہ میں بیہ بیان کیا کہ نبی متالیقہ نے رکوع فرمایاس کے بعدا پی پیٹے کو جھکادیا۔

باب ۱۵۱۲ رکوع کے پورا کرنے اور اس میں اعتدال و اطمینان کی حد کابیان۔

200 بدل بن محتر، شعبہ، تھم، ابن ابی لیلے، حضرت برائی، روایت کرتے ہیں کہ نبی علی کار کوع اور آپ کے سجدے اور سجدوں کے در میان کی نشست اور (وہ حالت) جب کہ آپ رکوع سے اپناسر اٹھاتے تھے، تقریباً برابر ہوتے تھے البتہ قیام اور قعود (کہ یہ طویل) ہوتے تھے۔

باب ۱۹۳۷ نی علیه کاس شخص کوجور کوع کوپورانه کرے، نماز کے دوبارہ پڑھنے کا حکم دینے کابیان۔

٢٥٥٠ مسدد، يكي بن سعيد، عبيد الله، سعيد مقبرى، ابوسعيد، ابوہر ریّاہ، روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی علیہ مسجد میں تشریف لے گئے،اتنے میں ایک شخص آیااور اس نے نماز پڑھی اس کے بعد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کراس نے سلام عرض کیا تو نی علی است سلام کاجواب دیر فرمایا که جانماز پڑھ ،اس لئے کہ تونے نماز نہیں پڑھی،اس نے پھرسے نماز بڑھیاس کے بعد پھر آیا اور نبی علیہ کو سلام کیا آپ نے فرمایا جانماز پڑھ،اس کئے کہ تونے نماز نہیں پڑھی،ای طرح تین مرتبہ (آپؓ نے فرمایا) تباس نے كہاجس نے آپ كوحق كے ساتھ بھيجاہے اس ذات كى فتم إيس اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا لہذا آپ مجھے تعلیم فرماد یجئے، تو آپ نے فرمایا که جب تونماز کیلئے کھڑا ہو تو تکبیر کہه، بعدا سکے جس قدر قرآن تحقیے یاد ہو بڑھ ،اس کے بعدر کوع کر،جب اطمینان سے رکوع کر لے تواس کے بعد سر اٹھاکر سیدھاکھڑا ہو جااس کے بعد سجدہ کر،جب اطمینان سے سجدہ کر چکے تواس کے بعد سر اٹھاکر اطمینان سے بیٹھ جا، اسکے بعد (دوسر ۱) سجدہ کر جب اطمینان سے سجدہ کر چکے توانی پوری نماز میں ای طرح کر۔

١٤ ٥ بَابِ الدُّعَآءِ فِي الرُّكُوعِ

٧٥٥\_ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُّنْصُورِ عَنُ آبِي الضَّحِي عَنُ مُّسُرُونِ عَنُ عَآئِشَةٌ ۚ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

سُبُحْنَكَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا وَبِحَمُدِكَ ٱللَّهُمَّ اغُفِرُلِي \_ ف۔بیدوعاتو ٹابت بی ہے۔دوسری روایات سے یہ بھی ٹابت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت سبع اسم ربك العظیم نازل ہوئی توآپً

فرمایا سے این مجدہ میں کرولین مجدہ میں سبحان رہی الاعلی کہا کرو۔

٥١٥ بَابِ مَايَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنُ خَلَفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الرُّكُوعِ۔

٧٥٦\_ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي ذِئُبٍ عَنُ سَعِيُدِ نِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً قَالَ اللُّهُمَ رَّبَنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَارَكَعَ وَاِذَارَفَعَ رَاْسَةً يُكَبِّرُ وَإِذَاقَامَ مِنَ السَّحُدَ تَيُنِ قَالَ اللَّهُ

١٦٥ بَابِ فَضَلِ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ. ٧٥٧\_ حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ سُمَيٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لَمِنُ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَاوَلَكَ الْحَمُدُ فَإِنَّهُ مَنُ وَّافَقَ قَوُلُهُ قَوُلَ الْمَلْئِكَةِ غُفَرِلَهُ مَا تَقَدُّمَ مِن ذَنبِهِ

۱۷ ٥ بَابِ

٧٥٨\_ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ يَّحُيْي عَنُ أَبِيُ سَلَمَةً عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ لَاُقَرِّبَنَّ صَلْوةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۵۱۳۔ رکوع کی حالت میں د عاکرنے کابیان۔ ۵۵ ـ حفص بن عمر، شعبه، منصور، ابوالضحی، مسروق، حضرت عائشٌ روایت کرتی ہیں کہ نی عَلَیْ اینے رکوع اور اپنے سجدوں میں كِهَاكُرِتْ مِنْ صُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ أَغُفِرُلِي.

نے فرمایاتم رکوع میں اس پر عمل کرو بعنی رکوع میں سبحان رہی العظیم کہا کرواور جب آیت سبح اسم ربك الاعلى نازل ہوئی تو آپ

باب ۵۱۵۔ امام اور جو لوگ اس کے پیچھے (نماز پڑھ رہے) ہیں جب رکوع سے سر اٹھائیں تو کیا کہیں؟

۱۵۷ - آدم، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابو ہر براہ روایت كرت بي كه في الله على الله على الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَمِتْ عَيْهِ، تو(اس ك بعد ) اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ (بَعِي ) كَبْتِح ، اور جب ركوع کرتے (اور رکوع سے) اپناسر اٹھاتے، تکبیر کہتے تھے،اور جب دونوں سجدوں سے (فارغ ہو کر) کھڑے ہوتے تھے تواللہ اکبر کہتے تھے۔

باب ١١٦- اللهُمُّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ (كَهِيمَ) كَ فَضِيلَتْ-۷۵۷ عبدالله بن بوسف، مالک، سمی، ابوصالح، حضرت ابو ہر مراہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وعلم نے فرمایا جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ كَهِ، تُوتَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ كَهِو، كيونك جَس كا قول ملائکہ کے قول سے موافق ہو جائے گااس کے الگے گناہ معاف کردیئے جانبیں گئے۔

باب،۱۵-(به بابترجمة الباب سے خالی ہے)

۵۵۷\_ معاذبن فضاله، هشام، نیجیٰ، ابوسلمه روایت کرتے ہیں که ابوہر ریا ہے فرمایا کہ میں تہاری نماز رسول اللہ علی کی نماز کے قریب کردوں گا، چنانچه ابو ہر برہؓ، نماز ظہراور نماز عشاءاور نماز فجر کی

فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقُنُتُ فِى الرَّكُعَةِ اللَّخِرَةِ مِنُ صَلوَةِ اللَّخِرَةِ مِنُ صَلوَةِ الطُّبُحِ مَلوَةِ الطُّبُحِ تَعُدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَمِن حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُ لِمَن حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلِمُ لِمَن حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُ لِمَن حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُ لِمَن حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُومِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ لَ

٩ و٧ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ قَالَ
 حَدَّنَا اِسَمْعِيلُ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ آبِيُ
 قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُونُ فِي الْفَجْرِ
 وَالْمَغُرب ـ

٧٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ نَعْيُمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُحُمِرِ عَنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُحُمِرِ عَنُ عَلِيّ بُنِ يَحْيَى بُنِ خَلَادِ الْكَرَقِّى عَنُ آبِيهِ عَنُ رِقَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوُمًا نُصَلِّى وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً قَالَ رَجُلُّ الرَّكُعةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدةً قَالَ رَجُلُّ الرَّكُعةِ قَالَ مَنِ المُتَكَلِّمُ قَالَ وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَثِيرًا طَيْبًا أَلَى الْمَتَكَلِمُ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِمُ قَالَ اللهُ الْمُتَكِلِمُ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِمُ قَالَ اللهُ لِمَنْ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا النَّهَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ مَن الْمُتَكَلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ مَن الْمُتَكَلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ مَن الْمُتَكَلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ مَن الْمُتَكَلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ مُن مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا اللهُ مُن المُتَكَلِمُ اللهُ اللهُ مُن مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا اللهُ اللهُ مُن مَلكًا يَبْتَدِرُونَهَا اللهُ مُنَا اللهُ مُن مَلكًا يَبْتَدِرُونَهَا اللهُ مَن مَلكًا اللهُ مُن مَلكًا اللهُ اللهُ اللهُ مَن مَلكًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالَالُولُ مَن مَلكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

١ أه بَاب الطَّمَانِينَةِ حِينَ يَرُفَعُ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ اَبُو حُمَيْدٍ رَّفَعَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوٰى حَتَّى يَعُودَ كُلَّ فَقَارٍ مَّكَانَةً.
 فَقَارٍ مَّكَانَةً.

٧٦١\_ حَدَّنَنَا ٱبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ تَابِتٍ قَالَ كَانَ ٱنسُ يَّنُعَتُ لَنَا صَلواةَ النَّبِيِ صَلَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّى فَاذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدُنَسِيَ۔

آخری رکعتوں میں سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ کے بعد قنوت کرتے(ا)، مومنوں کے حق میں دعائے خیر اور کفار پر لعنت کرتے۔

209۔ عبداللہ بن ابی الاسود، اسلیل، خالد حذاء، ابو قلابۃ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (نبی علیلی کے زمانے میں فنجر اور مغرب (کی نماز) میں قنوت پڑھی جاتی تھی۔

۱۹۵ عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، نعیم بن عبداللہ مجر ، علی بن یجی بن خلاد روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ بن رافع زرتی فلاد زرقی ، یکی بن خلاد روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ بن رافع زرتی نے کہا کہ ہم ایک دن نبی عبد اللہ نے کہا کہ ہم ایک دن نبی عبد البار رکوع سے اٹھایا تو فرمایا، سمع الله لمن حمدہ ، ایک شخص نے آپ کے پیچے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لئے تعریف ہے ، بہت تعریف پاکیزہ جس میں پرکت ہے ، تو آپ نے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون مایک میں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کے لکھنے میں ایک دوسرے پرسبقت لے جانا چاہتے ہے۔

باب ۵۱۸۔ جب رکوع سے اپناسر اٹھائے اس وقت اطمینان سے کھڑ اہونے کا بیان، ابو حمید کہتے ہیں کہ نبی علیق نے سر اٹھایا، اور سیدھے (کھڑے) ہوگئے یہاں تک کہ آپ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آگئ۔

الاک ابو الولید، شعبہ ، ثابت روایت کرتے ہیں کہ انس ہمارے سامنے نبی علیقہ کی نماز کی کیفیت بیان کرتے تھے، تو وہ نماز پڑھ کر بتاتے تھے پس جس وفت وہ اپناسر رکوع سے اٹھاتے تواتے کھڑے رہے کہ ہم کہتے کہ یقینا میر (سجدے میں جانا) بھول گئے۔

(۱)اس قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے جو کسی بڑی اجہّا می آفت ومصیبت کے پیش آنے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہی شریعت کامسکہ ہے کہ کسی مصیبت کے پیش آنے کے وقت جہری نمازوں میں قنوت نازلہ جس میں اپنے لئے دعااور مخالفوں کے لئے بدد عاہو کی جاسکتی ہے۔ نماز فنجر میں یہ معمول زیادہ تھا۔

٧٦٢\_ حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكُمِ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ الْحَكُمِ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُحُودُهُ وَالْحَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُحُودُهُ وَالْحَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُحُودُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَةً مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّحُدَتَيُنِ قَرَيْنَ السَّحُدَتَيُنِ قَرَيْنَ السَّحُدَتَيُنِ قَرَيْنَ السَّحَدَتَيُنِ قَرَيْنَ السَّحَدَتَيُنِ

٧٦٣ حَدَّنَنَاسُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا كَيْمَا حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ يُرِيْنَا كَيْفَ كَانَ صَلَوْةُ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِى عَيْرٍ وقُتِ صَلَوْةٍ فَقَامَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ غَيْرٍ وقُتِ صَلوةٍ فَقَامَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ وَلَكَ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكِعَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلُكُومُ وَاللَّهُ وَلَيْكُومُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَكُونَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٩ بَابِ يَهُوِى بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسُجُدُ
 وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيُهِ قَبُلَ

٧٦٤ حَدَّنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَخْبَرَنِی آبُو بَكْرِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ الْحَارِثِ بَنِ هِشَامٍ وَّ اَبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ النَّ الْحَمْنِ النَّ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكْبِّرُ مِينَ يَوْكُمُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكبِرُ مِينَ يَوْكُمُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ لِمَن حَمِدَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اكْبَرُ حِينَ يَهُوكُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اكْبَرُ حِينَ يَهُوكُ المَّهُ الْكَبُرُ حِينَ يَهُوكُ اللَّهُ اكْبَرُ حِينَ يَهُوكُ اللَّهُ الْكَبَرُ حِينَ يَهُوكُ اللَّهُ الْكَبَرُ حِينَ يَهُوكُ مِنَ السَّحُودِ فَمَ السَّحُدُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اكْبَرُ حِينَ يَوْفُعُ رَاسَةً مِنَ السَّحُودِ فَمَ السَّحُودِ فَمَ يَكبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السُّحُودِ فَمَ السَّحُودِ فَمَ يَكبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السُّحُودِ فَمَ يَكبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السُّحُودِ فَمَ اللَّهُ الْمَانَ وَيَفُعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْحُلُوسِ فِي الْاِثْنَيْنِ وَيَفُعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ حَتَى الْمُ الْحَمْدُ فِي الْاثَنَيْنِ وَيَفُعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِ مَكِلً رَكُعَةٍ حَتَى اللَّهُ الْمَانَ السَّهُ عَلَى الْمُعُودِ فَى الْاثُنَيْنِ وَيَفُعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِ مَكِيلٌ رَكُعَةٍ حَتَى اللَّهُ الْمُنَانَ وَلَا اللَّهُ الْمُنَالُونِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِ مَكِيلًا وَكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُودِ فَي الْمُنْتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِ الْمُعَلِّ وَلَا اللَّهُ الْمُنَالُ وَلَى الْمُنْ الْمُعَلِّ وَلَا اللَّهُ الْمُنَانِ السَّهُ الْمَالُونِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُونُ الْمُنْ

۲۷ک۔ابوالولید، شعبہ، تھم،ابن الی لیلی، حضرت براڈروایت کرتے ہیں کہ نبی علی کار کوع اور آپ کے سجدے اور جب کہ آپ اپناسر رکوع سے اٹھاتے تھے اور دونوں سجدوں کی در میانی نشست تقریبا (سب ہی) برابر ہوتے تھے۔

۳۱۷ کے بیں کہ مالک بن حرب، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ روایت
کرتے بیں کہ مالک بن حویرث جمیں نماز کے وقت کے علاوہ یہ دکھایا
کرتے بیں کہ مالک بن حویرث جمیں نماز کے وقت کے علاوہ یہ دکھایا
کرتے تھے کہ نبی علیہ کی نماز اس طرح ہوتی تھی، ایک دن وہ
کھڑے ہوئے اور انہوں نے پورا قیام کیا، اس کے بعد رکوع کیااور
پورار کوع کیا، اس کے بعد سر اٹھایا اور تھوڑی دیر سیدھے کھڑے
رہے، ابوقلابہ کہتے ہیں کہ (اس وقت) مالک بن حویرث نے جمیں
ہمارے اس شخ یعنی ابویزید کے مثل نماز پڑھائی، اور ابویزید جب اپنا
سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تھے تو سیدھے بیٹھ جاتے تھے اس

باب ۵۱۹۔ جب سجدہ کرے تو تکبیر (کہتا ہوا) جھکے، اور نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر (سجدے میں جاتے وفت زمین پر)اپنے دو توں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے۔

۱۹۲۷ - ابوالیمان، شعیب، زہری، ابو بکر بن عبدالر حمٰن بن حارث بن ہشام وابو سلمہ بن عبدالر حمٰن روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر رہ ہم نماز میں تکبیر کہتے تھے فرض ہویا کوئی اور، رمضان میں (بھی) اور غیر رمضان میں (بھی)، پس جب کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، پھر جب کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، پھر جب کھڑے اس کے بعد دبناولک الحمد کہتے، اس کے بعد جب سجدہ کرنے کہتے، اس کے بعد جب سجدہ کرنے کہتے، پھر جب سجدوں سے اپناسر اٹھاتے، تکبیر کہتے، پھر جب سجدوں سے اپناسر اٹھاتے، تکبیر کہتے، پھر جب سجدوں سے اپناسر اٹھاتے، تکبیر کہتے، پھر جب دور کعتوں میں بیٹھ کرا ٹھتے، تکبیر کہتے، پھر جب دور کعتوں میں بیٹھ کرا ٹھتے، تکبیر کہتے، نو کہتے کہ اس کی قتم کہتے، (خلاصہ یہ کہ) اپنی ہر رکعت میں اس طرح کرکے نماز سے فارغ ہو جاتے، اس کے بعد جب نماز ختم کر چکتے تو کہتے کہ اس کی قتم خس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلاشبہ میں تم سب میں رسول

يَفُرُغَ مِنَ الصَّلُواةِ ثُمَّ يَقُولُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ إِنِّى لَاَقُرَبُكُمُ شَبَهًا بِصَلَواةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَتُ وَسُولِ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَتُ اللهِ مَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَرُفَعُ رَاسَةً يَقُولُ سَمِعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَرُفَعُ رَاسَةً يَقُولُ اللهِ صَلَّے الله لِمَنُ وَسَلَّمَ حَيْنَ اللهُ لِمَنْ فَيُولُ اللهِ مَلَّے الله لِمَنْ الله لِمَنْ وَسَلَمَ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٧٦٥ حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا سَفُينُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ ابُنَ مَالِكِ عَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ ابُنَ مَالِكِ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ وَّرُبَّمَا قَالَ سُفْيَالُ مِنُ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَ خَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَ خَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَ خَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ فَدَ خَلْنَا عَلَيْهِ فَعُودُ وَقَالَ سُفْيَالُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قَعُودًا فَلَمَّا فَضَى وَقَالَ سُفْيَالُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا فَضَى الصَّلُوا وَقَالَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقُولُ لُوا رَبَّنَا وَلَكَ وَإِذَا رَفَعَ فَالُ فَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَالُ فَعُوا فَوَذَا كَبَرُ وَاوَإِذَا رَكَعَ فَالُ فَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَالُ فَعُوا وَإِذَا وَكَذَا جَآءَ بِهِ الْحَمُدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَكَذَا جَآءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعُمُ قَالَ لَقَدُ حَفِظَ الخ

٢٠ و بَابِ فَضُلِ السَّحُودِ.

٧٦٦ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ المُسَيِّبِ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ المُسَيِّبِ وَعَطَآءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً اللَّيْفِي أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً اللَّيْفِي أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةً اللَّهِ هَلُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ هَلُ

خدا علی کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، بلاشبہ آپ کی نمازاس وقت تک بالکل ایس ہی تھی جب کہ حضور پر نور علی ہے نے دنیا کو چھوڑا۔ عبدالر حمٰن اور ابو سلمہ (راویان حدیث) کہتے ہیں کہ ابوہر ہر ہ فی سے نے کہا کہ رسول خدا علیہ جب اپناسر (رکوع سے) اٹھاتے تھے تو سم اللہ لمن حمہ ہ (اور) ربناولک المحمد (دونوں) کہتے تھے (اور) کچھ لوگوں کے لئے دعا کرتے تھے اور ان کے نام لیتے (اور) فرماتے تھے، کہ اب اللہ ولید بن ولید کو اور سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابی رئتے اور کمزور مسلمانوں کو (کفار مکہ کے پنجہ ظلم) سے نجات دے، اب اللہ اپنی پامالی (قبیلہ) معز پر سخت کر دے، اور اس کو ان پر قبط سالیاں بنا دے، جیسے یوسف (کے زمانے) کی قبط سالیاں، اور اس زمانے میں دقبیلہ) معز کے مشر تی لوگ آپ کے مخالف تھے۔

210 - علی بن عبداللہ، سفیان زہری روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ (ایک مرتبہ) رسول خدا اللہ اس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ (ایک مرتبہ) رسول خدا اللہ اللہ علی ہوں بیان کرتے گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کی واہنی جانب چپل گئ (چنا نچہ) ہم لوگ آپ کی خدمت میں عیادت کے لئے حاضر ہوئے استے میں نماز کا وقت آگیا، تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم بیٹھ گئے اور سفیان نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، بیٹھ گئے اور سفیان نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہواور جب وہ رکوع کرواور جب وہ رکوع کرے تو تم رہنا ولک الحمد کہواور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔

باب ۵۲۰ سجده کرنے کی فضیلت کابیان۔

۲۹۷ \_ ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، عطاء بن بزید لیشی روایت کرتے ہیں کہ ابوہر برہؓ نے ان دونوں سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے جن کی کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے پروردگار کودیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم کوشب بدر میں جاند (

کے دیکھنے) میں جب کہ اس کے اوپر ابر نہ ہو چھے شک ہو تاہے؟ان لوگوں نے کہا کہ یار سول اللہ نہیں، آپ نے فرمایا تو کیا تم کو آفاب( کے دیکھنے)میں جب کہ اس کے اوپر ابر نہ ہو پچھ شبہ ہو تاہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ نے فرمایا بس تم اس طرح اپنے پروردگار کود کیھو گے، قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے پھر (اللہ تعالی) فرمائے گا کہ جو (دنیامیں)جس کی پرستش کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہو جائے چنانچہ کوئی ان میں سے آفاب کیساتھ ہو جائیگا اور کوئی ان میں سے جاند کے ساتھ ہو جائےگا اور کوئی ان میں سے بتوں کے پیچیے ہو لے گا اور یہ (ایمانداروں کا) گروہ باتی رہ جائے گا، اور اس میں اسکے منافق (بھی شامل) ہو نگے،اللہ تعالیٰ اس صورت میں جس کووہ نہیں بیچانے،ان کے پاس آئیگااور فرمائیگا کہ میں تمہارا پروردگار ہول تووہ كہيں كے (ہم تحقي نہيں جانے) ہم اس جگه كھڑے رہيں كے يہال تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آجائے، اور جب وہ آئيگا، ہم اسے بیجان لیں گے، پھر اللہ عزوجل ان کے پاس (اس صورت میں) آئیگا (جس کووہ پہچانتے ہیں)اور فرمائے گامیں تمہارا پروردگار ہوں، تووہ کہیں گے کہ ماں تو ہمارا پرور د گار ہے، پس اللّٰد انہیں بلائے گااور جہنم کی پشت پر (بل بناکر) ایک راسته بنایا جائے گا، تمام پیغمبر جواپنی امتول كے ساتھ (اس بل سے) گزري كے،ان ميں بہلا ميں مول گااوراس دن سوائے پیفیبروں کے کوئی بول نہ سکے گااور پیفیبروں کا کلام اس دن اللهم سلم سلم موگا، جہنم میں سعدان کے کانٹوں کے مشاب آنکڑے ہو گئے، کیاتم لوگوں نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں سے مشابہ ہو نگے،البتہ ان کی برائی کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتاوہ آ تکڑے ان کے اعمال کے موافق انچلیں گے، توان میں سے کوئی اپنے اعمال کے سبب (جہنم میں گر کر) ہلاک ہو جائے گا،اور کوئی ان میں سے (مارے زخموں کے ) گلڑے مکڑے ہو جائیگا،اس کے بعد نجات یائے گا، یہاں تک کہ جب اللہ دوز خیوں میں سے جن پر مہر بانی کرنا ۔ چاہے گا، تواللہ تعالی فرشتوں کو تھم دے گا کہ جواللہ کی پرستش کرتے تے وہ نکال لئے جائیں، پس فرشت انہیں نکال لیں سے اور فرشت انہیں سجدوں کے نشانوں سے پہچان لیں گے،اللہ تعالیٰ نے (دوزخُ

نَرْى رَبَّنَا يَوُمَ الْقِيْمَةِ قَالَ هَلُ تُمَارُوُنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ لَيُسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَايَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلُ تُمَارُونَ فِي الشُّمُسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوُ الَا قَالَ فَإِنَّكُمُ ۚ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ يُحُشُر النَّاسُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَقُولُ مَنُ كَانَ يَعُبُدُ شَيْمًا فَلَيَتَّبِعُهُ فَمِنُهُمُ مَّنُ يَتَّبِعُ الشَّمُسَ وَمِنُهُمُ مَّنُ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَ مِنْهُمُ مَّنُ يَّتَّبِعُ الطَّوَا غِيْتَ وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيُهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتَنَهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ ٱنَارَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَا تِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا حَآءَ رَبُّنَا عَرَفُنَاهُ فَيَأْتِيُهِمُ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ أَنُتَ رَبُّنَا فَيَدُعُوهُمُ وَيُضُرَّبُ الصِّرَّاطُ بَيْنَ ظَهُرَانِي جَهَنَّمَ فَٱكُونُ ٱوَّلَ مَنُ يَّجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَايَتَكُلُّمُ يَوُمَئِذٍ آحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَّ كَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ وَفِى حَهَنَّمَ كَلَالِيُبُ مِثُلُ شِوُكِ السَعُدَانِ هَلُ رَآيَتُمُ شَوُكَ السَّعُدَانِ قَالُوا نَعَمُ فَإِنَّهَا مِثُلُ شَوُكِ السُّعُدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعُلَمُ قَدُرَ عَظُمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمُ فَمِنْهُمُ مَّنُ يُّوُ بَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ مَّنَ يَّخَرُدَلُ ثُمَّ يَنْخُوا حَتَّى إِذًا آرَادَاللَّهُ رَحْمَةً مَّنُ آرَادَمِنُ آهُلِ النَّارَامَرَاللَّهُ الْمَلْيَكَةَ أَنُ يُنخُرجُوا مَنُ كَالَ يَعْبُدُاللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمُ وَيَعْرِفُونَهُمُ بِاتَّارِ السُّجُودِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابُنِ ادَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيُهِمُ مَّآءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تُنْبُتُ الْحَنَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ ثُمَّ يَفُرَعُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَآءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَ يَبُقَى

کی ) آگ پر حرام کر دیاہے کہ وہ تجدے کے نشان کو کھائے، چنانچہ سجدول کے مقام کے علاوہ جہنم کی آگابن آدم کے تمام جسم کو کھا جائے گی، اس نشان سجدہ کی علامت سے لوگ نکالے جائیں گے اس وقت بالكل سياه (كو كله) موسكة مول كے ، پھران كے اوپر آب حيات ڈالا جائے گا( تواش کے پڑنے ہے) وہ ایسے نکل آئیں گے جیسے دانہ سیل کے بہاؤ میں اگتا ہے اس کے بعد اللہ تعلق کی بندوں کے در میان فیصله کرنے سے فارغ ہو جائےگا، اور ایک مخص جنت اور دوزخ کے در میان میں باتی رہ جائے گااور وہ جنت میں سب دوز خیوں کے آخر میں داخل ہوگا،اس کامنہ دوزخ کی طرف ہو گا کیے گا، کہ اے میرے یروردگار! میرامنه دوزخ (کی طرف) سے پھیر دے کیونکه مجھے اس کی ہوانے زہر آلود کر دیاہے، اور مجھے اس کے شعلہ نے جلادیاہے، اللہ فرمائے گاکہ کیا تواہیا تونہ کرے گاکہ اگر تیرے ساتھ بیراحسان کر دیا جائے تو تواس کے علاوہ اور کچھ مانگے؟ وہ کہے گاتیری بزرگی کی قتم! نہیں، پھراللہ عزوجل(اس بات پر)جس قدر وہ جاہے گااس سے پختہ وعدہ لے لیگاءاس کے بعد اللہ تعالی اس کامنہ دوزخ کی طرف سے چھیر دیگا، پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور وہ اس کی ترو تازگی د کھے گا توجس قدر مثبت الہی ہوگی دہ چپرے گا،اس کے بعد کہ گا کہ اے بروردگار! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے، تواللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کہ کیا تونے اس بات پر قول و قرار نہ کئے تھے کہ اس کے سواجو تو مانگ چکااور کچھ سوال نہ کرے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار! مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنفيب نه موناچا ہے، الله فرمائے گاکه موسكتا ہے كه اگر تجھے بير بھى عطا کر دیا جائے تو تواس کے علاوہ اور کچھ سوال کرے، وہ عرض کرے گاکہ قتم تیری بزرگی کی! نہیں، میں اس کے سواسوال نہ کروں گا، پھر ایے بروردگار کو جس قدر قول و قرار وہ جاہے گادے گا، تب الله تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا جب اس کے در وازے پر بہنچ جائے گااور اس کی شگفتگی اور وہ تازگی اور سر ور جو اس میں ہے، دیکھے گاتو جتنی دیر مثیت اللی ہوگ، جب رہگااس کے بعد کے گاکہ اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ عزوجل فرمائے گاکہ اے ابن آدم تیری خرابی مو، توکس قدر عہد

رَجُلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ اخِرُ اَهُلِ النَّارِ دُخُولًا الْحَنَّةَ مُقْبِلًا بِوَجُهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِ اصُرِفُ وَجُهِيُ عَنِ النَّارِ فَقَدُ قَشَبَنِيُ ريُحُهَا وَاحْرَقَنِي ذَكَائُهَا فَيَقُولُ هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فَعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَاوَعِزَّتِكَ فَيُعُطِى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَايَشَآءُ مِنُ عَهُدٍ وَّمِيْثَاقِ فَيَصُرِفُ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ فَإِذَا ٱقُبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَاى بَهُجَتَهَا سَكَتَ مَا شَآءَ اللَّهُ أَنُ يُّسُكُتَ تُمَّ قَالَ يَارَبٌ قَدِّمِنِي عِنْدَ بَابِ الْحَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ ٱلَّيْسَ قَدُ أعُطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَاتَسُئَالَ غَيْرَ الَّذِي كُنُتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَارَبُّ لَا آكُونُ أَشُقِي خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا غَسَيْتَ إِنَّ أُعُطِينَ ذَلِكَ أَنْ لَاتَسُأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَاوَعِزَّتِكَ لَااَسُالُكَ غَيْرَ ذَلِكِ فَيُعُطِيُ رَبُّهُ مَاشَآءَ مِنُ عَهُدٍ وَّمِيْثَاقِ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهُرَتَهَا وَمَافِيُهَا مِنَ النَّضُرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسُكُتُ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّسُكُتَ فَيَقُولُ يَارَبُّ اَدُ خِلْنِي الْحَنَّةَ فَيَقُولُ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيُحَكَ يَاابُنَ ادَمَ مَااَعُدَرَكَ أَلَيْسَ قَدُ اعْطَيْتَ الْعَهُدَ وَالْمِيثَاقَ اَنُ لَّاتَسُالَ غَيْرَ الَّذِيُّ أَعُطِيْتَ فَيَقُولُ يَارَبّ لَاتَجُعَلَنِيُ اَشُقَى خَلَقِكَ فَيَضَحَكُ اللَّهُ مِنْهُ نُّمَّ يَاٰذَنُ لَهُ فِي دُخُول الْحَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ ٱمُنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ زِدُمِنُ كَذَا وَكَذَا ٱقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا أَنْتَهَتُ بِهِ الْإَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَقَالَ آبُو سَعِيْدِ نِ الحُدُ رِيُّ لِاَبِيُ هُرَيْرَهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَكَ ذَلِكَ

وَعَشَرَةُ أَمُثَالِهِ قَالَ آبُو هُرَيُرَةٌ لَمُ اَحُفَظُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ آبُو سَعَيْدٍ إِنِّى سَمِعُتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ أَمُثَالِهِ.

شکن ہے، کیا تونے اس بات پر قول و قرار نہ کئے تھے کہ اس کے سواجو تجھے دیا جا چکا،اور کچھ نہ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے یروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب نہ کر، پس اللہ . تعالی اس کی باتوں سے ہننے گئے گا،اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کی جازت دے گااور فرمائے گا کہ (جہال تک تجھے سے ہوسکے) طلب كر، چنانچه وه خواہش كرنے لگے گا، يهال تك كه اس كى خواہشيں ختم ہو جائیں گی، تواللہ بزرگ و برتر فرمائے گاکہ یہ چیزیں اور مانگ،اس کا یروردگاراسے یادولانے گئے گا، یہاں تک کہ جباس کی خواہشیں ختم ، ہو جائیں گی، تواللہ تعالی فرمائے گا تختے یہ بھی (دیا جاتا ہے) اور اسی کے مثل اس کیساتھ اور (بھی یہ حدیث س کر) ابوسعید خدریؓ نے ابوہر ریڑے کہاکہ رسول خداعظی نےاس مقام یر) یہ فرمایاتھا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ مجھے ہیہ اور اس کے (ساتھ اُس کے ) مثل دس گنے (دیئے جاتے ہیں) ابوہر رہ ہٹنے جواب دیا کہ مجھے اس مدیث میں رسول خدا علی سے صرف آپ کا یہ ارشادیاد ہے، کہ تجھے یہ بھی دیا جاتاہے اور ای کے مثل اس کے ساتھ اور بھی، ابوسعیدنے کہاکہ میں نے خود آپ کویہ فرماتے ہوئے سنا، کہ مجھے یہ اور اس کے دس مثل(اس کے ساتھ دیئے جاتے) ہیں۔

(ف) الی تمام باتیں (ہنستادغیرہ) جواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، صرف بندوں کے سمجھانے کے لئے ہیں۔ کیونکہ بندہ اس طرح سمجھ سکتاہے جواس کی عقل میں آسکے،اورا یسے ہی طریقوں سے سمجھایا جاسکتا ہے جواس کی عقل کے قریب ہوں۔

> ٥٢١ بَاب يُبُدِى ضَبُعَيْهِ وَيُحَافِى فى الشُّحُوْدِ.

٧٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيُعَةً عَنِ ابُنِ هُرُمُزَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيُنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلِّے فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبُدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيْعَةَ نَحْوَةً \_

٥٢٢ بَابِ يَسْتَقُبِلُ بِأَطْرَافِ رِجُلَيُهِ النَّهِيِّ صَلَّح اللَّهُ الْقَبُلَةَ قَالَةُ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّح اللَّهُ

باب ۵۲۱۔ (مرد کو چاہئے کہ) سجدہ میں اپنے دونوں پہلو کھول دے ادر پیٹ کوزانوسے جدار کھے۔

212۔ یکی بن بگیر، بکر بن مضر، جعفر بن ربیعہ، ابن ہر مز، عبداللہ بن اللہ بن بحسینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علی جس نماز پڑھتے بن مالک بن بحسینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اس قدر کشادگی رکھتے تھے، تواپنے دونوں ہا تھوں کے در میان میں اس قدر کشادگی رکھتے تھے، کہ آپ کے بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی، اور لیٹ نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اس کے مثل روایت کیا۔

باب ۵۲۲ سجدے میں اپنے پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھے اس کو ابو حمید نے غیالیہ سے روایت کیاہے۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

٢٣ ٥ بَابِ إِذَالَمُ يُتِمَّ سُجُودَةً.

٧٦٨ حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَامَهُدِئٌ عَنُ وَاصِلٍ عَنُ اَبِي وَآئِلِ عَنُ حُدَّيْفَةَ النَّهُ رَاى رَجُّلًا لَّايُتِمُّ رُكُوعَةً وَلَاسُجُودَةً فَلَمَّا قَصَى صَلَواتَةً قَالَ لَهُ حُدَيْفَةً مَاصَلَيْتَ وَاحْسِبُهُ قَالَ لَوْمُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ مَنَّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ مَنَّ مُحَمَّدٍ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٥٢٤ بَابِ السُّجُودِ عَلَى سَبُعَةِ أَعُظُمٍ \_

٧٦٩ حَدَّثَنَا قَبِيُصَهُ قَالَ حَدَّثَنَاسُفُيَالُ عَنُ عَمُرِ و بُنِ دِيُنَارِ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ عَلَى أَمِرَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَّسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ اَعُضَآءٍ وَّلاَيَكُفَّ شَعُرًا وَّلا ثُوبًا الْحَبُهَةِ وَالْيَدَيُنِ وَالرُّجُلَيْنِ.

٧٧٠ حَدَّئَنا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّئَنا شُعْبَةُ عَن عَمْرٍ وعَن طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَااَنُ نَّسُجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اعْظُم وَّلَا نَكُفَّ شَعْرًا وَّلَاتُوبًا۔

٧٧١ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيُلُ عَنُ آبِي السَّحَاقَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ وَّهُوَ غَيْرُ كَدُّوبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعُ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً لَمُ يَحُنِ آحَدٌ مِنَّا ظَهُرَةً مَتَى يَضِعُ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً لَمُ يَحُنِ آحَدٌ مِنَّا ظَهُرَةً حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُهَتَةً عَلَى الْارُضِ۔

باب۵۲۳۔اگر کوئی شخص اپناسجدہ پورانہ کرے۔

۸۷ کے۔ صلت بن محمد، مہدی، واصل، ابووائل، حذیفہ یے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہ اپنار کوع پورا کرتا ہے اور نہ اپناسجدہ، جب وہ اپنی نماز ختم کر چکا، تو اس سے حذیفہ نے کہا کہ تونے نماز نہیں پڑھی،اور ابووائل کہتے ہیں، کہ مجھے خیال ہے، کہ حذیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مر جائے گا تو محمد علیقیہ کے خلاف طریقے پر مرے گا۔

باب ۵۲۴ سجده سات مدیون (مینی سات اعضاء پر) کرنا حاسئے۔

922 قبیصه ،سفیان، عمر و بن دینار، طاؤس، ابن عباس کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ نے سات اعضاء کے بل سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور بید کہ بالوں کونہ سنوارے، اور نہ کیٹرے کو روکے ، وہ سات اعضاء بیہ ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹے، دونوں پیر۔

22- مسلم بن ابراہیم، شعبہ، عمرو، طاؤس، ابن عباس نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سات ہڈیوں کے بل سجدہ کریں اور نہ بالوں کو روکیں، اور نہ کیڑے کو۔ (۱)

ا ک ک ۔ آدم، اسر ائیل، ابواسحاق، عبد الله بن یزید کہتے ہیں کہ ہم سے براء بن عازب نے بیان کیا، اور وہ جھوٹے آدمی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں، کہ ہم نبی علیلی کے بیچھے نماز پڑھتے تھے، توجب سمع الله لمن حمدہ کہتے، توکوئی مختص ہم میں سے اپنی پیٹھ نہ جھکا تا تھا، جب تک کہ نبی علیلی کو اپنی پیشانی زمین پررکھتے (نہ دکھے لیتا)۔

(۱) شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ نماز پورے انہاک اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اس کئے فرمایا کہ نماز میں نہ سر کے بال سمیٹے اور نہ اپنے کیڑوں کو کیو نکہ یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے اور بالخضوص سجدے میں یہ کام نہ کرنے چاہئیں اس لئے کہ سجدہ نماز کی ایک مخصوص حالت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو تاہے۔

٥٢٥ بَابِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ \_

٧٧٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ ثَنَا وُهَيُبٌ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ طَاوِّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبُدِاللهِ بُنِ طَاوِّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ اَنُ اَسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ اَعُظُمٍ عَلَى الْحَبُهَةِ وَاَشَارَ السُّجُدَ عَلَى الْحَبُهةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَبُهةِ وَالْمَدَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ وَاطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَالْأَكُبَتِيْنِ وَاطْرَافِ الشَّعُرَ وَالشَّعُرَ وَالشَّعُرَ وَالشَّعُرَ وَالشَّعُرَ وَالشَّعُرَ وَالشَّعُرَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسِ وَالْمُورَافِ وَالْمَاسُونَ وَالْمُعْرَافِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسُونَ وَلَا اللّهِ وَالْمَاسُ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسُونَ وَالسَّعُورَ وَالْمَاسُونَ وَلَا اللّهُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمُنْ وَالْمَاسُونَ وَلَا الْمُعْمَلُولُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَلَا الْمُعْرَافِ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونُ وَالْمُورَ وَالْمَاسُونُ وَالْمُرَافِ

٢٦ ٥ بَابِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ فِي الْطِيُنِ. ٧٧٣\_ حَدَّثَنَا مُو سَى ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ يَّحُلِي عَنُ أَبِّي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقُتُ اللَّي أَبِي سَعِيْدِ نِ الخُدُرِيِّ فَقُلْتُ الاَتَحُرُجُ بِنَا اللَّي النَّحُلِ نَتَحَّدَثُ فَخَرَجَ قَالَ قُلُتُ حَدِّثُنِي مَاسَمِعْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ قَالَ اعْتَكُفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرَ الْاَوَّلَ مِنُ رَّمَضَانَ وَاعْتَكُفُنَا مَعَهُ فَاتَاةً حِبُرِيُلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى تَطُلُبُ اَمَامَكَ فَاعْتَكُفَ العَشَرَ الْأَوُسَطَ وَاعْتَكُفْنَامَعَةً فَآتَاهُ حِبْريُلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطُلُبُ آمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّهِ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا صَبِيُحَةَ عِشْرِيْنَ مِنُ رَّمَضَانَ فَقَالَ مَنُ كَانَ اعْتَكُفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَرُجِعُ فَإِنِّي رَأَيْتُ لَيُلَةَ الْقَدُرِ وَإِنِّىٰ نَسِيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشُرِ الْاَ وَاخِرِ فِى وِتُرِ وَّ اِنِّيُ رَأَيْتُ كَانِّيُ ٱسُجُدُ فِي طِيْنٍ وَّمَآءٍ وَّكَانَ سَقُفُ الْمَسْجِدِ جَرِيُدَ النَّحُلِ وَمَآ نَرَى فِي السَّمَآءِ شَيْئًا فَحَآءَ تُ قَزَغَةً فَأُمُطِرُنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَآءِ عَلَى جَبُهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرُنَبَتِهِ تَصُدِيْقَ رُؤُيَاهُ.

باب۵۲۵۔ناک کے بل سجدہ کرنے کابیان۔

124۔ معلی بن اسلمہ، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، طاؤس، ابن عبراللہ بن طاؤس، ابن عبراللہ بن طاؤس، ابن عبراللہ بن عبداللہ بن عبداللہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڑیوں کے بل سجدہ کروں، پیشانی کے بل اور آپ سے نہا تھوں اور دونوں گھٹنوں آپ نے اپنی ناک اور دونوں ہتھوں اور دونوں گھٹنوں اور پیروں کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کیڑوں کو اور بالوں کونہ سمیٹیں۔

باب۵۲۹۔ کیچر میں بھی ناک کے بل سجدہ کرنے کابیان۔ ۷۷۷۔ موسیٰ، ہمام، کیچیٰ، ابوسلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں (ایک روز) ابوسعید خدری کے یاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ فلال در خت کی طرف کیوں نہیں چلتے، تاکہ ہم ذکر و تذكره كرير، پس وه فك ، ابوسلمه كهتے بين ميس نے كہاكه مجھ سے بيان كيجة كه ني عَلِيلَة سے آپ نے شب قدر كے بارے ميں كياسا ہے؟ وہ بولے کہ رسول خداعی نے ایک بار رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، اور ہم لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ اعتکاف کیا، اس عرصہ میں جریل آپ کے پاس آئے اور کہاکہ جس کی آپ کو تلاش ہے(لیمن شب قدر)اس عشرہ کے آگے ہے، لہذا آپ نے در میانی عشرہ میں اعتکاف فرمایا،اور ہم نے بھی آپ کے ہمراہ اعتکاف کیا، پھر جریل آپ کے پاس آئے اور کہاکہ جس کی ممہیں علاش ہے وہاس عشرہ کے آگے ہے، پس بیبویں رمضان کی صبح کو آپ خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمایا جس نے نبی علیقے کے ساتھ اعتکاف کیا ہو، وہ دوبارہ پھر کرے، کیونکہ میں نے شب قدر کو دکھے لیالیکن میں اسے بھول گیا،اوراب صرف اتنایاد ہے کہ وہ آخر عشرہ میں طاق رات ہے، اور میں نے خواب میں مید و یکھا کہ گویا میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں،اور اسوقت تک مسجد کی حصت جھوہارے کی شاخ سے بنی تھی، اور اس وقت ہم آسان میں کوئی چیز ابر وغیر ہنہ دیکھتے تھے،اتنے میں ایک مکرا بادل کا آیا، اور ہم پر پانی برسا، تو نبی علی نے ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ میں نے کیچڑ کا نشان رسول خداع ﷺ کی پیشانی اور آپ کی ناک پردیکھا، یہ آپ کے خواب کی تصدیق تھی۔

## چوتها پاره

٥٢٧ بَابِ عَقُدِ الثِّيَابِ وَسُدِّهَا وَمَنُ ضَمَّ إِلَيْهِ تُوْبَةً إِذَا خَافَ أَنُ تَنُكُشِفَ عَوْرَتُهُ.

٧٧٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ ابِي حَالِم وَ النَّبِي صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ عَاقِدُوا أُزْرِهِمُ مِّنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمُ فَقِيْل لِلنِّسَآءِ لَا تَرُفَعُنَ رُءُ وُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرَّجَالُ جُلُوسًا۔
الرّجَالُ جُلُوسًا۔

٢٨ ٥ بَابِ لَا يَكُفُّ شَعُرًا۔

٥٧٥ حَدَّثَنَا آبُوالنَّعُمَانِ ثَنَا حَمَّادُبُنُ زَيُدٍ عَنُ
 عَمُرِ و بُنِ دِينَارٍ عَنُ طَآءٌ سٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ آنُ يَّسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ آعُظُمٍ وَّلَا
 يَكُفَّ شَعُرَةً وَلَا تُوبَةً \_

٩ ٢ ٥ باب لَا يَكُفَّ تُوبَةً فِي الصَّلوةِ.
٧٧٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ نَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنُ عَمْرٍ و عَنُ طَاءً سٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِي صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرُتُ اَنُ اَسُحُدَ عَلَى سَبُعَةِ اَعُظُمٍ لَا اَكُفُ شَعُرًا وَّلا ثَوْبًا.

٥٣٠ بَابِ التَّسُبِيُحِ وَالدُّعَآءِ فِي السُّجُودِ.

٧٧٧\_ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحُيِى عَنُ سُفِيانَ قَالَ ثَنَا يَحُيِي عَنُ سُفِيانَ قَالَ حَدَّنِي مَنُصُورٌ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنُ يَقُولَ فِي رَكُوعِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنُ يَقُولَ فِي رَكُوعِهِ

## چو تھایارہ

باب ۵۲۷۔ کپڑوں میں گرہ لگانے اور ان کے باندھنے کا بیان،اور ستر کھلنے کے خوف سے اگر کوئی شخص اپنا کپڑالپیٹ لے۔

۷۷۷۔ محمد بن کثیر'سفیان' ابو حازم' سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب سے اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، تو عور توں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر (سجدے سے)نہ اٹھانا۔

باب۵۲۸\_(نمازمین)بال درست نه کرے۔

222۔ ابو النعمان میاد بن زید عمرو بن دینار طاوس، ابن عباس اللہ علیہ وسلم کو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (خدا کی طرف سے) یہ حکم دیا گیا تھا کہ سات ہڈیوں کے بل سجدہ کریں، (اور نماز پڑھنے میں) نہ اپنے بال درست کریں اور نہ کپڑا (سنھالیں)۔

باب۵۲۹\_(نمازمیں) کیڑانہ سمیٹے۔

221۔ موکیٰ بن اسمعیل 'ابوعوانہ 'عمرو' طاؤس 'ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڑیوں پر سجدہ کروں اور (نماز کی حالت میں) نہ بال درست کروں اور نہ کپڑا۔ باب ۵۲۹۔ مسجدوں میں دعا اور نہ بیج کا بیان۔

222۔ مسدو کی کی سفیان مضور مسلم مسروق حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے رکوع اور اپنے سجود میں کہا کرتے تھے۔ سُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ آپُ قرآن کے عَلم کی تعمیل کرتے تھے۔

وَسُحُودِهِ سُبُحْنَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي يَتَاوَّلُ الْقُرُانَ

٥٣٥ بَابِ الْمَكْثِ بَيُنَ السَّجُدَتَيُنِ.
 ٧٧٨ حَدَّنَا أَبُوالنَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادً عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ أَلَّ مَالِكَ بُنَ الْحُويُرِثِ قَالَ لِاَصْحَابِهِ ٱلْأَنْبِئُكُمُ صَلَوٰةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِى عَيْرِ حِينِ صَلوٰةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَةً هُنِيَّةً ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَةً هُنِيَّةً ثُمَّ رَفَعَ رَاسَةً هُنِيَّةً ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَةً هُنِيَّةً ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَةً هُنِيَّةً ثُمَّ مَسَعِدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَةً هُنِيَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاسَةً هُنِيَةً ثُمَّ مَعَدِهِ وَسَلَّمَ فَاقَمُنَا عِنَدَةً أَوِالرَّابِعَةِ فَقَالَ لَوْ رَجَعَتُمُ إلى اَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَمُنَا عِنَدَةً فَيَالَ لُو رَجَعَتُمُ إلى اَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَمُنَا عِنَدَةً فَيَالَ لُو رَجَعَتُمُ إلى اَهَالِيُكُمُ صَلَّوا صَلوٰةً كَذَا فِي حِينٍ كَذَا فَي حِينٍ كَذَا صَلُوا صَلوٰةً كَذَا فَي حِينٍ كَذَا فَي حَينٍ كَذَا فَي حَينٍ كَذَا فَي حَينٍ كَذَا فَي حَينٍ كَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَةً فِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَمُنَا عَلَاهً كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَمُنَا عَلَاهً كُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاوَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ الْمَالُونَ كَذَا فَي حِينٍ كَذَا فَى حِينٍ كَذَا فَى عَنْ اللهُ الْمَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْمَالُونَ الْمَدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧٧٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُواَحُمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي لَيْلِي عَنِ الْجَكَمِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي لَيْلِي عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ سَجُودُ النَّبِي صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكُوعُهُ وَعَعُودُهُ بَيْنَ السَّحَدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوآءِ . ٧٨٠ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَنَنَا مُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَنَنَا مَلِيكِ عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَدَنَنَا مَلِيكِ قَالَ عَدَنَنَا مَلِيكِ قَالَ عَدَنَنَا مَلِيكِ قَالَ عَدَنَنَا مَلِيكِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِكُمْ كَمَارَايُتُ النَّبِي مَالِكِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِكُمْ كَمَارَايُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِكُمْ كَمَارَايُتُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِكُمْ كَمَارَايُتُ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِكُمْ كَمَارَايُتُ النَّي كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِكُمْ كَمَارَايُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَ اللَّهُ كُوعَ عَامَ حَتَّى يَقُولُ لَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ اللَّهُ كُوع عَامَ حَتَّى يَقُولُ لَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ اللَّهُ كُوع قَامَ حَتَّى يَقُولُ لَ

باب • ۵۳\_ دونوں سجدوں کے در میان بیٹھنے کابیان۔ ۷۵۷۔ ابوالنعمان ماد 'ابوب 'ابوقلابہ 'روایت کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا میں تہہیں رسول خدا صلى الله عليه وسلم كى نماز (كى كيفيت) بتلاؤں؟ ابوقلا به كہتے ہيں وہ وفت کسی فرض نماز کانہ تھا، لہذا وہ کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے ر کوع کیااور تکبیر کہی،اس کے بعد اپناسر اٹھایا،اور تھوڑی دیر کھڑے رہے،اس کے بعد سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر اپناسر اٹھائے رکھا،اس کے بعد تجدہ کیا پھر تھوڑی دیر اپناسر اٹھائے رکھا، پس انہوں نے ہمارے اس شیخ لینی عمرو بن مسلمہ کی نماز، جیسی نماز پڑھی الوب کہتے ہیں کہ وہ ایک بات ایس کرتے تھے کہ ہم نے اور لوگوں کو اسے كرتے ہوئے نہيں ديكھا، تيسري ياچو تھى ركعت يس بيٹھتے تھے (مالك بن حویرث) کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کی خدمت میں قیام کیا، تو آپ نے فرمایا که اگر تم اینے اہل و عیال میں واپس جاؤ تواس طرح ان او قات میں نماز اداکیا کرنا،لہذا جب نماز کاوفت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہہ دے اورتم میں سے براتمہاری امامت کرے۔

922۔ محمد بن عبدالرحیم ابواحد محمد بن عبداللہ زبیری مسع و محکم ا عبدالرحمٰن بن ابی لیل براء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا سجود اور آپ کار کوع اور آپ کا بیٹھنا 'دونوں سجدوں کے در میان میں (تھمرنا) تقریباً برابر ہی ہوتا تھا۔

۰۸۷۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات میں کی نہ کروں کا کہ حمہیں ولی ہی نماز پڑھاؤں جیسی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے دیکھاہے، ثابت کہتے ہیں کہ انس بن مالک ایک بات ایسی کرتے نہیں دیکھا، وہ ایسی کرتے نہیں دیکھا، وہ جب اپناسر رکوع سے اٹھاتے، اتنا کھڑ اربتے کہ کہنے والا کہتا کہ وہ (سجدہ

الْقَآئِلُ قَدُنَسِيَ وَبَيْنَ السَّجُدَ تَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَآئِلُ قَدُنَسِيَ.

٥٣١ بَاب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيُهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَيُهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا.

٧٨١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَثَّالًا شُعُبَةُ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبُسُطُ اَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ إِنبِسَاطَ الْكُلْبِ \_ وَلَا يَبُسُطُ اَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ إِنبِسَاطَ الْكُلْبِ \_ وَلَا يَبُسُطُ اَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ إِنبِسَاطَ الْكُلْبِ \_ .

٧٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ اَخْبَرَنَا هُ مُسَدِّمٌ اَنِي قِلاَبَة هُ شَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدُنِ الْحَدَّآءُ عَنُ اَبِي قِلاَبَة قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بُنُ الْحُوَيُرِثِ اللَّيْثَى اَنَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَإِذَا كَانَ فِي وَتُر مِنْ صَلوْتِهِ لَمُ يَنُهَضُ حَتَّى يَسْتَوى قَاعِدًا.

صَلوْتِهِ ثُمَّ نَهَضَـ

٥٣٣ بَابِ كَيُفَ يَعُتَمِدُ عَلَى الْأَرُضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَةِ ـ

٧٨٣ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ عَنُ اَيْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّنَا وُهَيُبُ عَنُ اَيْنُ قِلَابَةَ قَالَ جَآءَ نَا مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِى مَسُجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّى لَأُصَلِّى بِكُمُ وَمَا أُرِيدُ الصَّلواةَ للأَيْنَى أُرِيدُ اَنُ أُرِيكُمُ كَيُفَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ اَيُّونُ فَقُلتُ لِاَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتُ صَلواتُهُ قَالَ اَيُّونُ فَقُلتُ لِاَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتُ صَلواتُهُ قَالَ مِثْلَ

کرنا) بھول گئے ،اور دونوں تجدول کے در میان میں اتن دیر تک بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا، کہ وہ دوسر اسجدہ کرنا بھول گئے۔

باب ۵۳۱ سجدے میں اپنی کہدیاں (زمین پر)نہ بچھائے 'اور ابع حمید نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ (زمین پر)ر کھ دیئے ،نہ ان کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ان کو سمیٹے ہوئے تھے۔

ا ۸۷۔ محمد بن بشار 'محمد بن جعفر 'شعبہ 'قادہ 'انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سجدوں میں اعتدال کرواور کوئی مختص اپنی دونوں کہدیاں (زمین پر) جس طرح کہ کتا بچھالیتا ہے نہ بچھائے۔

باب ۵۳۲۔ نماز کی طاق رکعت میں سیدھے بیٹھنے، پھر کھڑے ہونے کابیان۔

201 - محمد بن صباح بهشیم 'خالد حذاء 'ابو قلابه 'مالک بن حویرث لیشی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیه وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، تودیکھا کہ جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تھے، تو جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے تھے، کھڑے نہ ہوتے تھے۔

باب ۵۳۳ جب رکعت پڑھ کراٹھے' تو کس طرح ٹیک لگائے۔

سدے۔ معلیٰ بن اسد 'وہیب 'ایوب، ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث ہمارے پاس آئے، اور ہماری معجد میں ہمیں نماز پڑھائی، اور انہوں نے بیہ کہہ دیا کہ میں شہیں نماز پڑھا تا ہوں، لیکن میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا، بلکہ میں شہیں بید دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا، ابوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ مالک بن حویرث کی نماز کیسی تھی ؟ وہ بولے کہ ہمارے ان شخ یعنی عمرو بن سلمہ کی نماز کی طرح۔

صَلوْةِ شَيُخِنَا هَذَا يَعُنِيُ عَمْرَ و بُنَ سَلِمَةً قَالَ اللهُ ثَكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيُخُ يُتِمُّ التَكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَةً عَنِ السَّجُدَةِ الثَّانِيةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ .

٣٤٥ بَابِ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنُهَضُ مِنَ السَّحُدَ تَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهُضَتِهِ. تَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهُضَتِهِ. ٧٨٤ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ فَحَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَحَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَاسَةً مِنَ السُّحُودِ وَ حِينَ سَحَدَ وَحِينَ رَفَعَ رَاسَةً مِنَ السُّحُودِ وَ حِينَ سَحَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ وَ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥ ٧٨- حَدَّنَا سُلَهُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّنَا غَيُلانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنُ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ آنَا وَعِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ صَلَّوةً خَلْفَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا صَلَوةً خَلْفَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَحَدَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ آخَذَ عِمُرَانُ بِيَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَذَ عَمُرَانُ بِيدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَذَ ذَكَرَنِي هذَا صَلواةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُحَمَّدٍ صَلَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُحَمَّدٍ صَلَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَاهُ وَالْهَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالْمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَمْ الْمَالَمُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهَ عَلَاهُ عَلَيْهَ وَالْمَاعُونَا وَالْمَاعِلَةَ عَلَيْهُ وَا

٥٣٥ بَابِ سُنَّةِ الْحُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَكَانَتُ أُمُّ الدَّرُدَآءِ تَحُلِسُ فِي صَلواتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتُ فَقِيُهَةً.

٧٨٦ حَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ القَاسِمِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلَوْةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا يَوُمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَا نِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ

الوب كہتے ہیں كہ وہ شخ پورى تكبير كہتے تھے،اور جب اپناسر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تھے، تو بیٹھ جاتے تھے،اور زمین پر نگ جاتے تھے، اس كے بعد كھڑے ہوتے تھے۔

باب ۵۳۴۔ دونوں سجدوں سے اٹھتے وقت تکبیر کے، اور ابن زبیرٌ اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے۔

۲۸۷- یجی بن صالح و بی بن سلیمان سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہمیں ابوسعید نے نماز پڑھائی، توجس وقت انہوں نے اپناسر (پہلے) سجدے سے اٹھایا اور جب سجدہ کیا اور جب انہوں نے (دوسر بحدے سے اٹھایا اور جب دور کعتوں سے (فراغت کر کے) اٹھے تو بلند آواز سے تکبیر کہی اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

200- سلیمان بن حرب عماد بن زید عیلان بن جریه مطرف روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران ان بن حصین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک مر تبہ نماز پڑھی تو ہم نے ان کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے، اور جب دور کعتوں سے اٹھتے تھے، اور جب دور کعتوں سے اٹھتے تھے، تکبیر کہتے تھے، سلام پھیر نے کے بعد عمران نے میرا ہا تھ پکڑ کر کہا کہ اس مخص نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز پڑھائی یا یہ کہا کہ اس مخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیاد دلا دی۔

باب۵۳۵۔ تشہد کے لئے بیٹھنے کا طریقہ،ام در داءا پنی نماز میں مر دکی طرح بیٹھتی تھیں،اور فقیہہ تھیں۔

۲۸۷۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'عبدالرحمٰن بن قاسم 'عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ جب وہ نماز میں بیٹھتے تھے، تو چار زانو بیٹھتے تھے، لہذا میں بیٹھتے تھے، لہذا میں نے بھی الیا ہی کیا، اور میں اس زمانے میں کمسن تھا، تو مجھے عبداللہ بن عمر نے منع کیااور کہاکہ نماز کاطریقہ تو یہی ہے، کہ تم اپنا عبداللہ بن عمر نے منع کیااور کہاکہ نماز کاطریقہ تو یہی ہے، کہ تم اپنا

وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلوٰةِ اَنُ تَنُصِبَ رِجَلَكَ الْيُمُنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسُرٰى فَقُلُتُ اِنَّكَ تَفُعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجُلَاىَ لَاتَحُمِلاَنِّىُ \_

٧٨٧\_ حَدَّثَنَا يَحْييَ بُنُ بُكُيْرِ قَالَ حَدَّنَنَااللَّيْتُ عَنُ حَالِدٍ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ عَمِروبُنِ حَلْحَلَةَ عَنُ مَّحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ عَطَآءٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي اللَّيْتُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ أَبِيُ جَبِيُبٍ وَّيْزِيُدَ بُنِ مُّحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمِرُو ابُنِ حَلْحَلَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَآءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًامَّعَ نَفَرٍ مِّنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرُنَا صَلوْةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُوحُمَيْدِ نِ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنُتُ اَحُفَظَكُمُ لِصَلوٰةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَآيَتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيُهِ حَذُوَمَنُكَبَيُهِ وَإِذَا رَكَعَ اَمُكُنَ يَدَيُهِ مِنُ رُّكُبَتَيُهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهُرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ استواى حَتَّى يَعُوُدَ كُلُّ فَقَارِ مَّكَانَةُ وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيُهِ غَيْرَ مُفْتَرِشِ وَّلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقُبَلَ بِٱطْرَافِ أَصَابِع رِجُلِهِ الْقِبُلَةَ فَإِذَاجَلَسَ فِي الرَّكُعَتَيُنِ حَلَسَ عَلَى رِجُلِهِ الْيُسُراي وَنَصَبَ الْيُمُنِي فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَةِ الْالْحِرَةِ قَدَّمَ رِجُلَهُ الْيُسُرِي وَنَصَبَ الْأُنُورَى وَقَعَدَ عَلَى مَقُعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيْدَ بُنَ آبِي حَبِبُبٍ وَّيَزِيْدُ مِنُ مُحَمَّدِ ابُنِ حَلْحَلَهُ وَابُنُ حَلْحَلَةً مِنَ ابُنِ عَطَاءٍ وَقَالَ أَبُوُصَالَحِ عَنِ اللَّيُثِ كُلُّ فَقَارٍ مَّكَانَةً وَقَالَ ابُنُ المُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَيُّوُبَ قَالَ حَدَّنَيي يَزِيُدُ بُنُ أَبِي حَبِيُبٍ أَنَّا مُحَمَّدَ بُنَ عَمْرٍ و بُنِ حَلَحَلَةَ حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارِهِ.

٣٥٦ بَابِ مَن لَّمُ يَرَ التَّشَهُّدَ ٱلأَوَّلَ

داہنا پیر کھڑا کرلو،اور بایاں دوہر اکرلو میں نے کہا آپ جوابیا کرتے ہیں؟ بولے کہ میرے پیر کمزور ہوگئے ہیں، میر ابار بر داشت نہیں کر سکتے۔

۷۸۷ ـ کیلی بن بکیر 'لیث' خالد، سعید 'محمد بن عمرو بن صلحله 'محمد بن عمرو بن عطاءح،لیث 'پزید بن ابی حبیب 'پزید بن محمد 'محمد بن عمر و بن حلحله ،محمد بن عمرو بن عطاءر وایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنداصحاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے نبی صلی الله عليه وسلم كي نماز كاذكر كيا ابو حميدٌ ساعدي بولے كه مجھے تم سب سے زیادہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کی نمازیاد ہے، میں نے آپ کو دیکھاکہ جب آپؓ نے تکبیر (تحریمہ) پڑھی، تواپنے دونوں ہاتھ ا پنے دونوں شانوں کی مقابل تک اٹھائے، اور جب آپ نے رکوع کیا، تواپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جمالئے 'اپنی پیٹھر کو جھکادیا، جس وقت آپ نے اپناس (رکوع سے) اٹھایا تواس مدتک سیدھے ہو گئے کہ ہرایک عضو (کاجوڑ) اپنے اپنے مقام پر پہنچ گیا، اور جب آپ نے سجدہ کیا تورونوں ہاتھ اپنے زمین پرر کھ دیئے ،ندان کو بچھائے ہوئے تے ،اور نہ سمیٹے ہوئے تھے اور پیرکی انگلیاں آپ نے قبلہ رخ کرلی تھیں، پھر جس وقت آپؑ دور کعتوں میں بیٹھے تواپنے ہائیں پیر پر بیٹھے،اور داہنے پیر کو آپ نے کھڑا کر لیا، جب آخری رکعت میں بیٹھے، تو آپ نے اپنے بائیں پیر کو آگے کر دیا، اور دوسرے پیر کو کھڑا کر لیا،اوراپی نشست گاہ کے بل بیٹھ گئے،اورلیٹ نے بزید بن ابی حبیب سے اور بزیدنے محمد بن حلحلہ سے ، اور حلحلہ نے عطاسے ساہ، اور ابو صالح نے لیٹ سے کُلُّ فَفَارِ مُکَانَةً فَقَل کیاہے، اور ابن مبارک نے مجی بن ابوب سے روایت کیا، کہاکہ مجھے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا،ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے کُلَّ فَقَارہ کے لفظ کے ساتھ روایت کیا۔

باب ۱ سسدان کابیان جنہوں نے سملے تشہد کو واجب نہیں

وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ وَلَمُ يَرُجِعُ

٧٨٨ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنِيَى عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ هُرُمُزَمُولَى بَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَّولَى هُرُمُزَمُولَى بَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَّولَى وَيَعَةَ بُنِ الْحَارِثِ آنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ بُحَيْنَةَ قَالَ وَهُوَ مَنُ اَزُدِ شَنُوءَ ةَ وَهُوَ حَلِيفً لِبَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّم مَنَافٍ وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنَافٍ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم طَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّاسُ مَعَة حَتَّى إِذَا قَضَى طَلَّى الله عَلَيْهِ وَانْتَظَرَ النَّاسُ مَعَة حَتَى إِذَا قَضَى الصَّلُوةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ مَعَة حَتَى إِذَا قَضَى الله عَلَيْهِ وَانَتَظَرَ النَّاسُ مَعَة حَتَى إِذَا قَضَى الله عَلَيْهِ وَانْتَظَرَ النَّاسُ مَعَة حَتَى إِذَا قَضَى الله عَلَيْهِ وَانْتَظَرَ النَّاسُ مَعَة حَتَى إِذَا قَضَى الله عَسَمَد سَحُدَتَيْنِ قَبُلَ الله يُسَلِم ثُمَ الله مُنَام الله مُنْ الله عَلَيْهِ وَالْمَامُ فَى الله عَلَيْهِ وَالله مَنْ فَسَحَد سَحُدَتَيْنِ قَبُلُ الله يُسَلِّم ثُمَّ الله مُنْ مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله المُنْ الله الله مُنْ الله الله المُنْ الله الله المُنْ الله الله الله المُنْ الله الله المُنْ الله الله المُنْ الله الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنَامِ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُ

٥٣٧ بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الْأُولِي\_

٧٨٩ حِدَّنَنَا قُتَيْبَهُ قَالَ حَدَّنَنَا بَكُرٌّ عَنُ جَعُفَرِ الْبُنِ رَبِيُعَةَ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ الْبُنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي الحِرِ صَلوتِهِ سَجَدَ سَجُدَ تَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

٣٨ ٥ بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الْالْحِرَةِ.

٧٩٠ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ شَقِيُقِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنا خَلُفَ النَّبِيِّ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى جِبُرِيُلَ وَمِيْكَآئِيُلَ السَّلامُ عَلَى

سمجھا'اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوگئے،اور تشہد کی طرف واپس نہ ہوئے۔

۸۸ - ابو الیمان شعیب زہری عبدالرحمٰن بن ہرمز بن عبدالرحمٰن بن ہرمز بن عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام عبداللہ ازد شنوء ۃ اور بن غلام عبداللہ بن بحینه کہتے ہیں (جو قبیلہ ازد شنوء ۃ اور بن عبد مناف کے حلیف ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) اوگوں کو سے تھے) کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) اوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، تو (جو لے سے) پہلی دور کعتوں (کے ختم) پر کھڑے ہوگے، اور قعدہ نہیں کیا، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے، اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوگے، اور لوگ آپ کے ساتھ آپ کے سلام پھیر نے کے منظر ہوئے، تو آپ نے بیٹھے ہیں آپ کے سلام پھیر نے سے نبیلے دو سجدے کئے (ا) اس کے بعد سلام (پھیرا)۔

باب ١ ٥٣٥ يهل قعده من تشهد يرصف كابيان-

209 قتیمہ 'کر' جعفر بن ربعہ 'اعر ج عبداللہ بن الک بن بحینه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، تو دوسری رکعت کے حبدوں کے بعد کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کو بیٹھنا ضروری تھا، لیکن جب آپ نے نماز کا آخری قعدہ کیا تو دو سجدے (سہو کے) کئے۔

باب ۵۳۸ - آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کابیان -99 - ابو نعیم 'اعمش' شقیق بن سلمہ 'عبداللہؓ (بن مسعود) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے نماز کے (قعدہ میں) یہ پڑھا کرتے تھے کہ اَلسَّلامُ عَلی جَبْرِیُلَ وَمِیُکَآئِیُلَ اَلسَّلامُ عَلی فُلانِ وَفُلانِ تو (ایک مرتبہ) رسول خدا

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے آخر میں سجد ہ سہو کیا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ قعد ہ اولی واجب ہے کیونکہ واجب ہی کے ترک پر سجد ہ سہو کیا جا تا ہے۔ البتہ یہ قعد ہ اولی فرض نہیں ہے کیونکہ فرض اگر جھوٹ جائے تو نماز کا اعادہ ضروری ہو تاہے محض سجد ہ سہو کانی نہیں ہو تا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعادہ نہیں فرمایا۔

فُلانِ وَفُلانِ فَالْتَفَتَ الِيُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيَقُلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالطَّيِبَاتُ اللَّهِ وَالطَّيِبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمُ السَّلامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمُ السَّلامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمُ السَّمَاءِ وَالْارْضِ اَشْهَدُ اَنَ لَّا اللهِ اللهِ الله وَاللهُ وَاشُهَدُ السَّمَاءِ وَالْارْضِ اَشْهَدُ اَنَ لَّا الله الله وَاللهُ وَاشُهَدُ اللهُ الله وَاللهُ وَاشُهَدُ اللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٥٣٩ بَابِ الدُّعَآءِ قَبُلَ السَّلَامِ \_

٧٩١ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُبَرَ نَا عُرُوةً بُنُ الزَّيُرِ عَنَ عَآئِشَةً وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَّ رَفُحِ النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا فِي الصَّلُوةِ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا فِي الصَّلُوةِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُبِكَ مِنَ الْمَعْرَمِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَاعُودُبِكَ مِنَ الْمَحْيَآ وَفِئْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْمَحْيَآ وَفِئْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْمَحْيَآ وَفِئْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْمَعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اكْثَمَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلُ فَي الْمُعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُوتِهِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُوتِهِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُوتِهِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُوتِهِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُوتِهِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُوتِهِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُوتِهِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُوتِهِ مِنْ الْمَاتِهِ مِنْ الْمَالَةِ الدَّجَالِ.

٧٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنُ اَبِي الْخَيْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ اَبِي بَكْرٍ ن الصَّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَآءً اَدُعُوابِهِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْنِي دُعَآءً اَدُعُوابِهِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْنِي دُعَآءً اَدُعُوابِهِ فِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِللَّهُمْ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا انْتَ فَاغْفِرُلِي

باب ٩ س٥- سلام پھير نے سے پہلے دعا کرنے کابيان - ١٩ - ١٩ ابواليمان شعيب نربرى عروة بن زير حضرت عائشة ني صلى الله عليه وسلم كى زوجه سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے فرمايا كه رسول صلى الله عليه وسلم نماز ميں بيه دعا كيا كرتے تھے ۔اللّٰهُم إِنّى اَعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيُحِ الدَّجّالِ اَعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيُحِ الدَّجّالِ وَاعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيُحِ الدَّجّالِ وَاعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحْبَاوَ الْمَمَاتِ اللّٰهُم اِنّى اَعُو دُبِكَ مِنَ اللّٰهُم اِنّى اَعُو دُبِكَ مِنَ اللّٰهُم اِنّى اَعُو دُبِكَ مِن اللّٰهُم اِنّى اَعُو دُبِكَ مِن اللّٰهُم اِنّى اللّٰهُم الله الله عليه وسلم كونمايك جب آدى جب وعده كرتا ہے، تو وعده خلافى كرتا ہے، اور زہرى نے بيان كيا كہ جب وعده كرتا ہے، تو وعده خلافى كرتا ہے، اور زہرى نے بيان كيا كہ جب وعده كرتا ہے، تو وعده خلافى كرتا ہے، اور زہرى نے بيان كيا كہ جب وعده كرتا ہے، تو وعده خلافى كرتا ہے، اور زہرى نے بيان كيا كہ جس وعده كون الله عنها نے مسلم كونماز ميں فتنه د جال كہا، كه ميں نے رسول خداصلى الله عليه وسلم كونماز ميں فتنه د جال كيا ہ مين الله عليه وسلم كونماز ميں فتنه د جال كے بناه مانگتے ہوئے نا۔

29۲ - قتیبه بن سعید کیف بزید بن الی حبیب ابوالخیر عبدالله بن عمرون ابو بخیر عبدالله بن عمرون ابو بکر صدیق رضی الله عنه که متعلق روایت کرتے بین که انہوں نے رسول خداصکی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ جھے کوئی ایک دعا تعلیم فرمایئے جو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو ۔ اللّٰهُمَّ اِنّی ظَلَمَتُ نَفُسِی ظُلمًا کَثِیرًا وَلاَ یَغُفِرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُمَّ اِنّی ظَلْمَتُ نَفُسِی ظُلمًا کَثِیرًا وَلاَ یَغُفِرُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

مَغُفِرَةً مِّنُ عِنُدِكَ وَارُحَمُنِيُ اِنَّكَ اَنُتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُــ

٥٤٠ بَاب مَايَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَآءِ بَعُدَ
 التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

٥٤١ بَابِ مَنُ لَّمُ يَمُسَحُ جَبُهَتَهُ وَٱنْفَهُ
 حَتْى صَلَّى قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ رَآيُتُ
 الحُمَيُدِىَّ يَحْتَجُّ بِهِذَا الْحَدِيْثِ آنُ لَّا يَمُسَحَ الْجَبُهَةَ فِي الصَّلوٰةِ

٧٩٤ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيلى عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَاسَعِيْدِ نِ النُّحُدُرِيِّ فَقَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِّيْنِ حَتَّى رَايُتُ الطَّيْنِ حَتَّى رَايُتُ الطَّيْنِ خَتَى رَايُتُ الطَّيْنِ فِي جَبُهَتِهِ.

٤٢٥ بَابِ التَّسُلِيُمِـ

٧٩٥ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيملَ قَالَ

باب ۵۴۰۔جو دعا بھی بیند ہو، تشہد کے بعد پڑھ سکتاہے اور دعاکا پڑھناکوئی ضروری چیز نہیں ہے۔

29 مسدد على الله على الله على الله على الله على الله عن عبدالله بن مسعودٌ سے روايت كرتے بيں كه بم بي صلى الله عليه وسلم كے بمراہ نماز كے (قعده ميں) كها كرتے ہيں كه بم ني صلى الله عليه وسلم ئے بمراہ نماز كے (قعده ميں) و قُلُلانٍ تو ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه الله كم على الله نه كهو و قُلانٍ تو ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه الله و الصلوات كيونكه الله و الصلوات و الطيبات الله و السلام عكيك أيها الله ي وَرَحْمَهُ الله و بَرَكَاتُهُ السلام على عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصالِحِينَ كيونكه جب تم يه مهد دو كے تو يه علينا و على عبادِ اللهِ الصالِحِينَ كيونكه جب تم يه مهد دو كے تو يه دوعال (دعا) (الله كم بر (نيك) بند كو بي على جوان وہ آسان ميں بوء ياز مين ميں الله الله الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله وال

باب ۱۹۵۱ اپنی پیشانی اور ناک، نماز ختم کرنے تک نہیں پو تخچے، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حمیدی ذیل کی حدیث سے اس امر پر دلیل لاتے تھے، کہ نماز میں پیشانی سے (مٹی وغیرہ) صاف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

29/ - مسلم بن ابراہیم 'ہشام' یجیٰ 'ابوسلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابوسعید خدریؓ سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ مٹی کا دھبہ آپ کی بیشانی پیشانی پر میں نے دیکھا۔

باب ۵۴۲ سلام پھيرنے كابيان-

29۵\_ موسیٰ بن اسلعیل 'ابراہیم بن سعد 'زہری 'ہند بنت حارث

حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ هِنُدٍ بِنُتِ الْحَارِثِ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَآءُ حِيُنَ يَقُضِى تَسُلِيُمَةً وَمَكَثَ يَسُيرًا قَبُلَ النِّسَآءُ حِيُنَ يَقُضِى تَسُلِيُمَةً وَمَكَثَ يَسُيرًا قَبُلَ النِّسَآءُ عَبُلَ النِّسَآءُ قَبُلَ اللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ اَعَلَمُ اللَّهُ مَكْتَةً لِكَى تَنْفُذَ النِّسَآءُ قَبُلَ اَنُ يُدُ رِكَهُنَّ مَنِ النَّصَرَفَ مِنَ الْقُوم \_

٥٤٣ بَابِ يُسَلِّمُ حَيْنَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ اَنْ يُسَلِّمَ مَنُ حَلْفَةً \_

٧٩٦ حَدَّنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَّبُدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَالِكٍ مَّحُمُودٍ هُوَا بُنُ الرَّبِيعِ عَنُ عِتْبَانِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ۔

٤٤٥ بَابِ مَنُ لَّمُ يَرُدُّا السَّلامَ عَلَى الْإِمَامِ وَاكْتَفٰى بِتَسُلِيمِ الصَّلوٰةِ \_

٧٩٧ - حَدَّنَنَا عَبُدَ الْ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَى مَحْمُودُ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ قَالَ اَخْبَرَنِى مَحْمُودُ ابْنُ الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنُ بِيْرٍ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنُ بِيْرٍ كَانَتُ فِي دَارِهِمُ قَالَ سَمِعْتُ عِبْبَانَ بُنَ مَالِكِ نِ فِي دَارِهِمُ قَالَ سَمِعْتُ عِبْبَانَ بُنَ مَالِكِ نِ لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنتُ اصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ انْكُرتُ بَصُرِي وَإِنَّ السَّيُولَ لَيْقَوْمِي فَلَوَدِدُتُ انَّكَ مَصُعِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدُتُ انَّكَ مَسُعِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدُتُ انَّكَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدُا عَلَيْهِ مَسُعِدًا عَلَى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبُكُر مَّعَةً بَعُدَ مَا لَيْهُ مَعْدًا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبُكُر مَّعَةً بَعُدَ مَا لَكُهُ مَعْدًا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبُكُر مَّعَةً بَعُدَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبُكُر مَّعَةً بَعُدَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبُكُر مَّعَةً بَعُدَ مَا

سے روایت ہے کہ ام سلمۃ نے فرمایا کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے، تو جب آپ اپنا سلام پورا کر پھیتے تھے، عور تیں کھڑی ہونے سے پہلے تھوڑی دیر تھم جاتی تھے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں یہ سبحتا ہوں واللہ اعلم کہ آپ کا تھمر نااس لئے تھا کہ عور تیں چلی جائیں تاکہ قوم کے جولوگ نماز خم کر بھی ہیں ان سے علیحہ ہ (جائیں)۔

باب ۱۹۳۳ جب امام سلام پھیرے ' تو مقتدی سلام پھیرے اور ابن عمرٌ بہتر سجھتے تھے کہ جب امام سلام پھیر کے۔ چکے اس وقت مقتدی سلام پھیرے۔

94۔ حبان بن موسیٰ عبداللّٰد 'معمر 'زہری 'محمود بن الربیع ' عتبانٌ بن الک روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔

باب ۵۴۴ میں اور نماز کی (نماز میں) امام کو سلام کرنے کے قائل نہیں اور نماز کے سلام کو کافی سمجھتے ہیں۔

292 عبدان عبداللہ اللہ علیہ وسلم یاد ہیں، اور میرے گھر میں ہیں کہ مجھے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں، اور میرے گھر میں میرے دول سے کلی کر کے میرے منہ پر پانی ڈالنا بھی مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک سے پھر جو بن سالم کے ایک شخص ہیں، ساوہ کہتے سے کہ میں اپنی قوم بن سالم کی امامت کر تا تھا، تو میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں اپنی تو میں بینائی کو کمزور پاتا ہوں، میرے اور میری قوم کی مجد کے در میان بینائی کو کمزور پاتا ہوں، میرے اور میری قوم کی مجد کے در میان میں بہت سے پانی (کے مقامت) حاکل ہو جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تو میں اشاء اللہ اس کو میں مسجد بنا لیتا، آپ نے فرمایا میں انشاء اللہ ایساکروں گا، پس دوسرے دن، دن چڑھے رسول خداصلی اللہ علیہ ایساکروں گا، پس دوسرے دن، دن چڑھے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ہمراہ ابو بکر مجمی سے، پس

اشُتَدَّ النَّهَارُ فَاسُتَاذَنَ النَّبِيُّ صَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَحُلِسُ حَتَّى قَالَ اَيُنَ تُحِبُّ اَنُ أُصَلِّى مِنُ بَيْتِكَ فَاشَارَ اللَّهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي اَحَبُّ اَنُ يُصَلِّى فِيْهِ فَقَامَ وَصَفَفُنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ۔

٥٤٥ بَابِ الذِّكْرِ بَعُدَ الصَّلوٰةِ

٧٩٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَیْجِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَبُدُ وَ اَلَّ اَبَا مَعْبَدٍ مَّولَی ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِیْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِیْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَی عَهْدِ النَّی صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ النَّی صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اعْلَمُ إِذَا نُصَرَفُوا بِنَالِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ \_ كُنْتُ اعْلَمُ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٧٩٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُرُّو قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُومَعُبَدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنُتُ اَعُرِفُ انْقِضَآءَ صَلواةِ النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَلِیٌّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرٍ قَالَ كَانَ اَبُو مَعْبَدٍ اَصُدَقَ مَوْالِی ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ عَلِیٌ وَاللَّهُ فَالِی ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ عَلِیٌ وَاللَّهُ فَالِی وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ مَعْبَدٍ اَصُدَقَ مَوالِی ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ عَلِی وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ عَلِی وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٨٠٠ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی اور میں نے آپ کو اجازت دی میٹی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی اور میں نے آپ کو اجازت دی میٹی میٹی میٹی آپ نے فرمایا کہ تم گھر کے کس مقام پر نماز پڑھوانا چاہتے ہو وہیں میں نماز پڑھ دو انہوں نے آپ کواس مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ آپ کے لئے نماز پڑھنا پہند کرتے ہے، پس آپ کھڑے ہو گئے اور ہم لوگوں نے آپ کے پیچے صف باندھی، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، ہم نے (بھی آپ کے ہمراہ) سلام پھیرا۔

باب۵۴۵۔ نماز کے بعد ذکر کابیان۔

49 کے اسحاق بن نفر عبدالرزاق ابن جرتج عمرو ابو معبد ابن عباس کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ان عباس نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوں اس وقت بلند آواز سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں (رائج) تھااور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں سنتا تھا کہ لوگ ذکر کرتے ہوئے لوئے ، توجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ نماز ختم ہوگئ۔ (۱)

99 کے علی 'سفیان' عمر و'ابو معبد'ابن عباس ؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام سکمیر سے معلوم کرلیا کرتا تھا' علی بن مدینی نے کہاکہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے عمر و بن دینار سے ، کہ ابن عباس ؓ کے غلاموں میں سب سے سچا بومعبد تھا علی نے کہا اس کانام نافذ تھا۔

٠٠٠ محد بن ابي بكر معتم عبيدالله عن ابوصالح ابور برة سے

(۱) اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر مروج تھا۔
لیکن جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر نہ کرنا بہتر ہے۔اور باب میں ذکر کر دہ حدیث کے بارے میں یہ کہنا
ممکن ہے کہ اس میں ذکر کر دہ عمل دائی نہیں تھا بلکہ بھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھانے کے لئے ایسا کیا کرتے تھے۔یا یہ کہ
نماز کے بعد جواذکار پڑھے جاتے تھے ان کا اختتام قدرے بلند آواز سے تکبیر کہہ کر کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو ختم ہونے کا علم ہو جائے۔اعلاء
السنن (ص۲۰۱۰، جس) اور نماز کے متصل بعد بلند آواز سے ذکر کرنے سے مسبوقین کی نماز میں خلل بھی آتا ہے نیز آیات واحاد بیث میں
دعاوذ کر میں اخفاء کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن میں ہے ادعوار کم تضر عاوضیۃ (الاعراف:۵۵) اس لئے اس جرکو ترجیح نہیں وی بلکہ اخفاء کو
اختیار کیا ہے۔

مُعَتَمِرٌ عَنْ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبَى صَالِحِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ جَآءَ الْفُقَرَآءُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّحً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو ذَهَبَ آهُلُ الدُّنُورِ مِنَ الأَمُوَال بالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّونُ كُمَا نُصَلِّىُ وَيَصُومُونَ كُمَانَصُومُ وَلَهُمُ فَضُلٌّ مِّنُ أَمُوَالٍ يَّحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ فَقَالَ ۚ اَلَآ أَحَدِّثُكُمُ بِمَا اِنْ اَخَذْ تُمُ بِهِ اَدُرَكَتُمُ مَّنُ سَبَقَكُمُ وَلَمُ يُدُرِكُكُمُ اَحَدٌ بَعْدَ كُمُ فَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنُ ٱنْتُمُ بَيْنَ ظَهُرَ انْيُهِمُ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَةً تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلَفَ كُلِّ صَلوْةٍ ثَلاثًا وَّ تَلْثِيُنَ فَاخْتَلَفُنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعُضُّنَا نُسَبِّحُ تَلْثًا وَّ تَلْثِيُنَ وَنَحُمَدُ تَلْثَاوَّ تَلْثِيُنَ وَنُكَبِّرُ ٱرُبَعًا وَّ تَلْثِيُنَ فَرَجَعُتُ اِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلَاثً وَّ تُلْتُونَ \_

٨٠١ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفَيانُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنُ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ أَمْلَى عَلَىًّ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ الْمُلَى مُعَاوِيَةَ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ اللَّهِ وَحُدَهُ كُلِّ صَلَوْةٍ مَّكُتُوبَةٍ لَآلِلَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ كُلِّ ضَي عَ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَامَا نِعَ لِمَا الْحَدُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَي عَ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَامَا نِعَ لِمَا الْحَدِيمِنُكَ الْحَدُلُ مُعْلَىٰتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِيمِنُكَ الْحَدُّ مُعلَىٰتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِيمِنُكَ الْحَدُّ وَقَالَ مُعْبَلًى لِهِمَا عَنِ الْعَالِي بِهِذَا وَقَالَ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ الْحَكُمِ عَنِ الْقَاسِمِ الْمُنْ عَنُ وَرَادٍ بِهِلَدًا وَقَالَ الْمُحْدَمُ مَنَ الْقَاسِمِ الْمُنْ عَنُ وَرَادٍ بِهِلَدًا وَقَالَ اللَّهُ مَنْ عَنُ وَرَّادٍ بِهِلَدًا وَلَا الْمَحْدُمُ عَنِ الْقَاسِمِ الْمُنْ وَرَادٍ بِهِلَدًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ عَنِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُلِكُ بِهِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ

٥٤٦ بَابِ يَسْتَقُبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس کچھ فقیر آئے اور انہوں نے کہاکہ مالدار لوگ بوے برے . در ہے اور دائمی عیش حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، جس طرح ہم روز ہر کھتے ہیں (غرض جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ اس میں شریک ہیں) اور ان کے پاس مالوں کی زیادتی ہے جس سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیامیں تم کوالیی بات نه بتلاؤں که اگراس پر عمل کرو تو جولوگ تم سے آگے نکل گئے ہوں، تو ان تک بنی جاؤ گے اور تمہیں تمہارے بعد کوئی نہ بہنچ سے گا،اور تم تمام لوگوں میں بہتر ہو جاؤ گے، اس کے سوائے جو ای کے مثل عمل کر لے 'تم ہر نماز کے بعد تینتیں مرتبہ شیج اور تحمید اور تکبیر پڑھ لیا کرو، بعد اس کے ہم لوگوں نے اختلاف کیااور ہم میں سے بعض نے کہا کہ ہم تینتیں مر تبہ شبیع پڑھیں گے اور شینتیں مر تبہ حمد پڑھیں گے اور تکبیر چونتیس مرتبہ پرھیں گے، تومیں نے پھر آپ سے بوچھا آپ نے فرمايا ـ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمَدُ لِلهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَرْهَا كُرُويْهِال تَك كه ہرایک ان میں سے تینتیں مرتبہ ہو جائے۔

ا ۱۸۰ محد بن یوسف 'سفیان 'عبدالملک بن عمیر 'وراد مغیرهٔ کے منتی روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ " نے جھے سے ایک خط میں معاویہ وایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ " نے جھے سے ایک خط میں معاویہ کو یہ کصوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالی کے ،ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ہے بادشاہت، اور اس کے لئے ہے تعریف، اور وہ ہر بات پر قادر ہے،اے اللہ جو پچھ تودے،اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز توروک لے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کو شش والے کی کو شش تیرے سامنے پچھ فائدہ نہیں دیتی۔اور شعبہ نے بھی عبدالملک سے ایسی ہی روایت کی ہے، اور حسن بھر ی شعبہ نے کہاجد کہتے ہیں مالداری کو،اور شعبہ نے اس حدیث میں حکم بن عقبہ سے انہوں ور ادسے یہی روایت کی عقبہ سے انہوں ور ادسے یہی روایت کی اس حدیث میں حقبہ سے انہوں ور ادسے یہی روایت کیا ہے۔

باب۵۴۲۔امام لوگوں کی طرف منہ کر لے جب سلام پھیر

لے۔

٨٠ حَدَّنَا مُوسى بُنُ إِسْمَاعَيْلَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُورَجَآءٍ عَنُ سَمُرَةً
 بأن جُندُب قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلواةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ

٨٠٣ حَدَّنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَالَدِ نِ اللهِ بَنِ عَالَدِ نِ اللهِ مَلَى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلواةً الصَّبُح بِالحُدَ يُبِيَّةٍ عَلَى اللهِ سَمَآءٍ كَانَتُ مِنَ اللَّيُلِ فَلَمُا انصَرَفَ اقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلَ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ مِنَ عَلَى اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَاللَّا مَنُ قَالَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَاللَّ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَاللَّا مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَاللَّهِ مُؤُمِنً بِي وَكَافِرٌ فَاللَّا مُؤْمِنَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهِ وَكَافِرٌ فَاللَّهُ وَكُولًا اللهُ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنَ اللهَ وَكَذَا فَاللّهُ وَكُذُو اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

أ. كُونَكَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيدُ بُنَ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا حُمَيدٌ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا حُمَيدٌ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ آخُرَرَسُولُ اللّهِ صَلَّح اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلوةَ ذَاتَ لَيُلَةٍ إلى شَطْرِ اللّيُلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فِوجُهِهِ فَقَالَ إلَّ عَلَيْنَا بِوجُهِهِ فَقَالَ إلَّ النَّاسَ قَدُ صَلَّوا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمُ لَنُ تَزَ الْوُا فِي صَلوةٍ مَّا انتظرُ تُمُ الصَّلوةً \_

٧٤٥ بَابِ مَكْثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَ السَّلَامِ وَقَالَ لَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ

۱۰۸ موسیٰ بن اساعیل 'جریر بن حازم 'ابور جاء 'سمرة بن جندب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے تھے، تواپنامنہ ہماری طرف کر لیتے تھے۔

مداللہ بن عتبہ بن مسلمہ ' مالک، صالح بن کیسان ' عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ' زید بن خالد جہی ؓ روایت کرتے ہیں کہ جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں بارش کے بعد جو شب میں ہوئی تھی ' صبح کی نماز پڑھائی ' جب آپ ( نماز ہے ) فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف اپنا منہ کر کے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار عزوجل نے کیا فرمایا ہے ؟ وہ بولے کہ اللہ اور اس کار سول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس نے بدار شاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ لوگ مومن سنے اور کچھ کافر، تو جنہوں نے میرے بندوں میں کچھ لوگ مومن سنے اور کچھ کافر، تو جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ' توایسے جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں ستاروں (وغیرہ) کے منکر ہوئے(ا)، لیکن جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کے سبب سے بارش ہوئی، وہ میرے مکر بنے ، ستارے پر ایمان رکھا۔

۸۰۴ عبدالله بن منیر 'یزید بن ہارون' حمید 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شب رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے (عشاء کی) نماز میں نصف شب تک تاخیر کر دی،اس کے بعد تشریف لائے پھر جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے ہماری طرف منہ کر لیا، اور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سور ہے، اور تم برابر نماز میں رہے جب تک کہ تم نے نماز کا نظار کیا۔

باب ١٥٣٥ مام كاسلام كے بعد اپنے مصلے بر مظہرنے كا بيان، اور ہم سے آدم نے بواسطہ شعبہ الوب، نافع بيان كياكہ

(۱) عرب ستاروں پریقین رکھتے تھے اور ان کابیہ عقیدہ بن گیاتھا کہ فلاں ستارہ بارش برسا تا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کفر قرار دیا ہے۔

أَيُّوكَ عَنُ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِيُ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيُهِ الْفَرِيْضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذُكِّرُعَنُ اَبْيِ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَايَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمُ يَصِحُّ\_ ٥ - ٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُوا لُوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبُراهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ هِنُدِبِنُتِ الْحَارِثِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمُكُتُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ ابُنُ شِهَابِ فَنَراى وَاللَّهُ اَعُلَمُ لِكُىٰ يَنْفُذَ مَنُ يَّنُصَرِفُ مِنَ النِّسَآءِ وَقَالَ ابُنُ اَبِيُ مَرُيَمَ انْحَبَرَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ حَدَّثَنِيُ جَعُفُرُ بُنُ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَتَبَ اِلَيْهِ قَالَ حَدَّنَيْيُ هِنَدٌّ بِنُتُ الْحَارِثِ أَلْفِرَاسِيَّةُ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مِنُ صَوَاحِبَا تِهَا قَالَتُ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنُصَرِفُ النِّسَآءُ فَيَدُ خُلُنَ بُيُوتَهُنَّ مِنُ قَبُلِ آنُ يَّنُصْرِفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبِ عَنُ يُؤنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آخُبَرَتُنِي هِنُدُ نِ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ ٱخۡبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهۡرِيِّ قَالَ حَدَّنْنِي هِندُ ن الْقَرُشِيَّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ اَخْبَرَنِي الزُّهُرِيُّ اَنَّ هِنُدًا بِنُتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ اَخْبَرَتُهُ وَكَانَتُ تَحُتَ مَعْبَدِ بُنِ الْمِقُدَادِ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِي زُهُرَةَ وَكَانَتُ تَدُ خُلُ عَلَى أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عن هِنُدِنِ الْقُرَشِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ اَبِي عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ هِنُدِن الفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيُثُ خَدَّنَٰنِيُ يَحُيَىٰ ابُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ ابُنُ شِهَابٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنُ قُرَيُشِ حَدَّثَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ابن عمرٌاسی مقام میں نفل نماز (بھی) پڑھتے تھے، جہاں فرض نماز پڑھتے تھے،اور ایسائی قاسم نے بھی کیاہے،البتہ ابوہر ریہ ا سے مر فوعاً منقول ہے کہ امام اپنے اس مقام میں جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے، نفل نہ پڑھے، مگریہ سیحے نہیں۔ ۰۵-۸ ابوالید ہشام بن عبدالملک 'ابراہیم بن سعد 'زہری' ہند بنت حارث ام سلمه روایت کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیرانی جگہ پر تھہر جاتے تھے، ابن شہابً کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم (کہ آپٌ)اس لئے تھہر جاتے تھے کہ جو عور تیں نماز سے فراغت یا ئیں وہ چلی جائیں،اور ابن ابی مریم کہتے ہیں کہ ہم کونافع نے خبر دی،نافع کہتے ہیں کہ مجھ سے جعفر بن رہید نے بیان کیا کہ مجھ کوابن شہاب نے پیہ لکھ بھیجا کہ مجھ ہے ہند نے ام سلمہ وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (نقل کر کے) روایت کی،اور به ہند،ام سلمہ کے پاس بیٹھنے والیوں میں ہے تھیں،وہ کہتی ہیں کہ آپ ٔ سلام پھیر دیتے تھے، تو (پہلے)عور تیں واپس ہو کر اینے گھروں میں داخل ہو جاتی تھیں،اس سے پہلے کہ رسول خداصلی الله عليه وسكم واليس مول، اور ابن ومب في بواسط يونس ابن شہاب 'ہند فراسیہ روایت کیا'عثمان بن عمر نے بواسطہ یونس' زہری' ہند قرشیہ روایت کیا'زبیدی نے کہاکہ مجھ سے زہری نے بیان کیا کہ ان سے ہند بنت حارث قرشیہ نے بیان کیااور وہ بنی زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی، اور حضور صلی الله علیه وسلم کی بیویوں کے پاس آیا جایا کرتی تھی اور شعیب نے بواسطہ زہری ہند قرشیہ روایت کیااور ابن عتیق نے بواسطه زهری مند فراسیه روایت کیااور لیٹ نے کہا کہ مجھ سے کی بن سعید نے بیان کیاان سے ابن شہاب نے اور ابن شہاب نے قریش کی ایک عورت سے اور اس عورت نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا۔

٥٤٨ بَابِ مَنُ صَلَّے بِالنَّاسِ فَذَكَرَ
 حَاجَتَةً فَتَخَطَّاهُمُ

٨٠٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّنَا عِيسَ بُنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ الْحُبَرَنِي ابُنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصَرَ فَسَلَّمَ فَقَامَ مُسُرِعًا فَتَخَطَى رِقَابَ النَّاسِ إلى بَعْضِ حُجُرِ نِسَآئِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنُ النَّاسِ إلى بَعْضِ حُجُرِ نِسَآئِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنُ النَّاسِ عِنهَ فَحَرَجَ النَّهِمُ فَرَاى انَّهُمْ قَدُ عَجِبُوا مِنُ سُرُعَتِهِ فَنَحْرَجَ النَّهِمُ فَرَاى انَّهُمْ قَدُ عَجِبُوا مِنُ سُرُعَتِهِ قَالَ ذَكَرُتُ شَيْعًا مِّنُ تِبُرٍ عِندَ سُرَعَتِهِ قَالَ ذَكَرُتُ شَيْعًا مِّنُ تِبُرٍ عِندَ نَافَكُوهُتُ انْ يَتُمْ مِسَدِيمًا فَرَاتُ بَقِسُمَتِهِ فَالَ ذَكُرُتُ شَيْعًا مِنْ تِبْرٍ عِندَ نَافَكُوهُتُ انْ يَتُمْ مِسَائِهِ فَقَامَ مُقِهُ مِقْدَى اللَّهُ عَجْبُوا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ تِبُرٍ عِندَ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ تَبُرٍ عِندَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ تَبُرٍ عِندَا لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَامَلُ مَنْ تَبُرٍ عِندَا لَوْلُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُرْمُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥٤٩ بَابِ الْإِنْفِتَالِ وَالْإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَّنْفَتِلُ عَنْ يَّسَارِهِ وَيُعِيْبُ عَلَى مَنْ يَّنَفَتِلُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُعِيْبُ عَلَى مَنْ يَّتَوَخَّى أَوْمَنُ تَعَمَّدَ الْإِنْفَتَالَ عَنْ

٧٠ - حَدَّنَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرِ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ سَلَيْمَانَ عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرِ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ لَا يَجُعَلُ اَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ شَيْعًا مِّنُ صَلُوتِهِ يَرْى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنُ لَّا يَنْصَرِفَ مِنْ صَلُوتِهِ يَرْى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنُ لَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنُ يَّالِمُ مَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَثِيرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَثِيرًا يَنْصَرِف عَن يَسارِه.

٥٥ بَابِ مَاجَآءَ فِي الثُّومُ النَّيِّ وَالْبَصُلِ
 وَالْكُرَّاثِ وَقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنُ اكلَ الثُّومَ أوالْبَصَلَ مِنَ
 الْحُوع آوُغَيْرِهٖ فَلايَقُرُبَنَّ مَسْجِدَنا۔

٨٠٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللهِ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا

باب ۵۴۹- نمازے فارع ہو کر 'داہنے اور بائیں طرف منہ کر لینے کابیان ،انس بن مالک (مجھی اپنی داہنی طرف اور مجھی) بائیں طرف پھرا کرتے ، جو شخص (خاص کر) اپنی داہنی جانب پھیرنے کا قصد کرتا تھااسے معیوب سجھتے تھے۔

۲۰۸۔ ابوالولید ' شعبہ ' سلیمان ' عمارۃ بن عمیر ' اسود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دیکھو کہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں سے شیطان کا کچھ حصہ نہ لگائے ، اس طرح پر کہ وہ یہ سمجھے کہ اس پر ضروری ہے کہ (بعد نماز کے) اپنی دائیں جانب بی پھرے ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنی بائیں جانب پھرتے دیکھا ہے (یہ نہیں کہ ہمیشہ اسی طرف منہ کیا ہو)۔ باب ۵۵۰۔ ان روایتوں کا بیان جو کچے لہسن اور بیاز اور گند نا باب ۵۵۰۔ ان روایتوں کا بیان جو کچے لہسن اور بیاز اور گند نا فرمایا کہ جس شخص نے بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے فرمایا کہ جس شخص نے بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے نہیں یا بین جر نے عطاء' جابر بن عبداللہ کے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ

عَطَآءٌ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّح اللهِ قَالَ مَنُ اكَلَ مِنُ هَذِهِ النّبِيُّ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اكَلَ مِنُ هَذِهِ الشَّحَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلاَيَغُشَانَا فِي مَسُجِدِنَا قُلُتُ مَايَعُنِي بِهِ قَالَ مَاأَرَاهُ يَعُنِي اللّانِيئَةُ وَقَالَ مَخَلَدُ بُنُ يَزِيدُ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ اللَّانَتُنَةً .

٨٠٩ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيىٰ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيىٰ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزُوةِ حَيْبَرَ مَنُ اكْلَ مِنُ هذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثُّومَ فَلايَقُرُ مَنُ هَدُهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثُّومَ فَلايَقُرُ مَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثُّومَ فَلايَقُرُ مَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثُّومَ فَلايَقُرُ مَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثُّومَ فَلايَقُرُ مَنْ هَدِه الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثَّومَ فَلايَقُرُ مَنْ هَا إِلَيْ هَا لَهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٨٠٠ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءً اَنَّ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ زَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّهِ وَسَلَّمَ التَّي بَقِدُرٍ فِيهِ فَلَكْتَزِلُنَ اَوُ فَلَيَعُتَزِلُ مَسْجِدَنَا وَلَيَقُعُدُ فِى بَيْتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التِي بِقِدُرٍ فِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التِي بِقِدُرٍ فِيهِ خَضِرَاتُ مِّنُ بُقُولٍ فَقَالَ قَرِبُوهَا الله فَكُبِر بَهَا فِيهُا مِنَ البُقُولِ فَقَالَ قَرِبُوهَا اللي فَقَالَ عَرْبُوهَا اللي فَقَالَ كُلُ فَائِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ارَاهُ كَرِهَ اكْلَهَا اللهِ فَقَالَ عَرْبُوهَا اللي فَقَالَ كُلُ فَائِي اللهُ عَنِ ابُنِ وَهُبِ أَتِي بِبَدِي وَقَالَ الرُّهُ مِن قَالَ اللهُ عَلَيْهُ حَضِرَاتُ وَلَهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ عَضِرَاتُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٨١١ حَدَّئَنَا آبُومُعُمْ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ
 عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ
 مَّاسَمِعُتَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى
 الثُّومُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ
 اكْلُ هَذِهِ الشَّحَرَةَ فَلَا يَقُرُبُنَا وَلَا يُصَلِّينَ مَعَنا\_

در خت یعنی لہن کھائے وہ ہماری متجد میں ہم سے نہ ملے (عطاء کہتے ہیں) میں نے کہا کس قتم کا لہن مراد ہے؟ جابر" بولے کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ کچالہن مراد ہے،اور مخلد بن یزید نے ابن جرتج سے یوں روایت کیا کہ اس کی بومراد ہے۔

۸۰۹ مسدد ' یجیٰ ' عبیداللله ' نافع ' ابن عمر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں فرمایا کہ جو شخص ہیہ در خت یعنی لہن کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔

۱۸۰ سعید بن عفیر 'ابن وہب' یونس' ابن شہاب' عطاء، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحہ ہ رہے یا (یہ فرمایا کہ) ہماری مبد سے علیحہ ہ رہے یا (یہ فرمایا کہ) ہماری علیہ وسلم کے پاس ایک دیگ لائی گئ جس میں چند سبز ترکاریاں (پکی ہوئی) تھیں، آپ نے اس میں پھر بوپائی، تو دریافت فرمایا کہ اس میں کیا ہے ؟ تو جتنی ترکاریاں اس میں تھیں وہ آپ کو بتادی گئیں، آپ کے فرمایا کہ اس میں صفی وہ آپ کو بتادی گئیں، آپ کے فرمایا کہ اس میں کے پاس تھے قریب کر دو، کیونکہ جب آپ نے اسے دیکھا تو اس کا کھانا نا پہند کیا اور فرمایا کہ تم کھاؤ (میں نہ کھاؤں گا) کیونکہ میں اس خوات سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے، اور احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ کے سامنے احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک برتن لایا گیا یعنی طباق جس میں ترکاریاں تھیں، اور لیث اور ابو مفوان نے یونس سے ہانڈی کا قصہ بیان کیا، امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا ہے زہری کا کلام ہے یاحد یث ہے۔

۱۸۔ ابو معمر 'عبدالوارث 'عبدالعزیز بن صہیب روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے لہاں کے بارے میں کیاسا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی نسبت یہ) فرمایا ہے کہ جو شخص یہ در خت کھائے وہ نہ ہمارے قریب آئے اور نہ ہمارے

ساتھ نمازیڑھے۔(۱)

١٥٥ بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَىٰ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسُلُ وَالطَّهُورُ وَحُضُورُ هُمُ الْخُسُلُ وَالطَّهُورُ وَحُضُورُ هُمُ الْحَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْحَنَا يُزَوَصُفُوفِهِمُ لَا الْحَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْحَنَا يُزَوَصُفُوفِهِمُ مَا كَنُدُرٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ عُنْدُرٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ عُنْدُرٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ الْحُبَرِنِي مَنُ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنُ مُنُ مُنَ مُنَ عَبَالًا وَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَاآبًا عَمِّ وَمَنْ حَبَّالًا عَمْ وَمَنْ حَبَّالًا عَمْ وَمَنْ حَبَّالًا عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْ عَبَّالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ مَنَ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَالًا عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَلَعَلْمُ عَلَيْهُ وَلَعْ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلُكُ عَالَا عَمْ وَمُنْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُوا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ الْعَلَالَالِهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ عَلَيْهِ عَلَا اللْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَالَا الْعَلَالَ عَلَا عَ

٨١٣ حَدَّنَا عَلِى أَبُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ قَالَ خَدَّنَا سُفَيَانُ قَالَ ثَنِي صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ ابْنِ يَسَارِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ النَّحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسُلُ يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ \_

١١٤ مَ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍ و قَالَ اَخْبَرَنِي كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيُلَةً فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنُ شَوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنُ شَرِّ مُعَلَّقٍ وَضُوءً الخَفِيُفَا يُحَفِّفُهُ عَمْرٌ و وَيُقَلِلُهُ جَدًا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنُ يَسَارِهِ وَيَقَلِلُهُ جَدًا ثُمَّ عَنُ يَصِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ الْمُعَلِي عَن يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ الصَّلُوةِ فَصَلَى مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ الصَّلُوةِ فَصَلَى مَاشَآءَ وَلَهُ اللَّهُ تُمَّ الصَّلُوةِ فَصَلَى مَاشَآءَ وَلَهُ المُنَادِي وَلَهُ مَا الصَّلُوةِ فَصَلَى مَاشَآءَ وَلَهُ مَا اللَّهُ تُمَّ الصَّلُوةِ فَصَلَى مَاشَآءَ وَلَهُ اللَّهُ تُمَّ الصَّلُوةِ فَصَلَى مَاشَآءَ وَلَهُ مَا اللَّهُ تُمَّ الصَّلُوةِ فَصَلَى مَاشَآءَ وَلَهُ مَا اللَّهُ تُمَّ الصَّلُوةِ فَصَلَى مَاشَآءَ وَلَهُ مَا اللَّهُ تُمَّ الصَّلُوةِ فَصَلَى وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَ وَلَوْنَ اللَّهُ الْمَا يَقُولُونَ اللَّالَةِ فَصَلَى وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُعَلَّى وَلَهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلُونَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّةِ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْ

باب ا۵۵۔ بچوں کے وضو کرنے کا بیان، اور ان پر عشل اور طہارت اور جماعت میں اور عیدین میں اور جنازوں میں حاضر ہوناکب واجب ہے ؟ اور ان کی صفوں کا بیان۔ ۱۸۔ محمد بن مثنیٰ عندر'شعبہ'سلیمان شیبانی'شعمی روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منوذ کی قبر پر گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی امامت کی، اور لوگوں نے آپ کے بیچھے صف باند ھی (اور اس کی نماز پڑھی سلیمان کیا جہتے ہیں) میں نے کہا کہ اے ابو عمر تم سے یہ کس نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا ابن عباس نے۔

۱۹۳ علی بن عبدالله' سفیان' صفوان بن سلیم' عطاء بن بیار' حضرت ابوسعید خدری نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپؓ نے فرمایا که جمعہ کے دن ہر بالغ پر عنسل واجب ہے۔

۱۸۱۸ علی سفیان عمره کریب ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ کے یہاں رہا، میں نے دیکھا کہ جب کچھ رات رہ گئی تورسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے اور آپ نے لئکی ہ کئی مشک سے ہلکا ساوضو کیا (عمروراوی) اس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بتاتے ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، تو میں بھی اٹھا اور جیساوضو آپ نے کیا تھا ویبا میں نے بھی کو گئی دائنی جانب کھڑا ہو گیا تو مجھے آپ نے کیا، پھر میں آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو مجھے آپ نے نماز اپنی دائنی جانب کھڑا کر لیا، پھر جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آرام فرمایا اور سوگئے، یہاں تک کہ سانس کی آواز آپ کے بائی طلاع دینے کے لئے آپ کے بائی اور آپ اس کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لیے گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا، سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروسے کہا کہ اور آپ نے وضو نہیں کیا، سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروسے کہا کہ اور آپ نے وضو نہیں کیا، سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروسے کہا کہ

(۱) کسی بھی بد بودار چیز کو کھاکر مسجد میں جانے سے منع فرمادیا گیا۔اس لئے کہ اس میں دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا ندیشہ ہے۔اوراسی طرح فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَايَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمُرٌ و سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَّقُولُ إِنَّ رُؤْيَا الْا نُبِيَآءِ وَحُئٌ ثُمَّ قَرَأَ اِنِّيَ اَرْى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَدْبَحُكَ.

٨١٥ حَدَّنَنَا إسمعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ السَحاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلُحةَ عَنُ آنسِ ابْنِ مَالِكٍ آنَ جَدَّتَهُ مُلَيُكَةً دَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَتُهُ فَأَكُلَ مِنهُ فَقَالَ قُومُو فَلِا صَلِّى بِكُمُ فَقُمْتُ اللي حَصِيرٍ لَنَا قَدِا سُودٌ مِن طُولٍ مَالَبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَآءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتِيمُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِن طُولٍ مَالَبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَآءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِن وَراء نَا فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيْنٍ.

٨١٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُبُهَ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ اَقْبَلَتُ رَاكِبًا عَلْى حِمَارِ اَتَان وَّانَا يَوْمَئِذٍ قَدُ نَا هَرُتُ الإحتكام ورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَى إلى غَيْرِ جدَارٍ فَمَرَرُتُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَى اللهِ عَيْرِ جدَارٍ فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِ فَنَزَلَتُ وَارُسَلَتُ الْاتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلَتُ فِي الصَّفِ فَلُمُ يُنْكِرُ ذلك عَلَى احَدًا .

کھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ نکھ سوتی تھی گر آپ کادل نہ سو تا تھا۔ عمر و نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سناہے کہ انبیاء کاخواب و حی ہے پھر انہوں نے پڑھا۔ (ترجمہ) ہوئے سناہے کہ انبیاء کاخواب و حی ہے پھر انہوں نے پڑھا۔ (ترجمہ) ہے شک میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تمہیں ذیح کر رہا ہوں۔ ۵۱۸۔ اسمعیل 'مالک' اسمحق بن عبداللہ بن ابی طلحہ' انس بن مالک ر وسلم کو کھانے کے لئے ، جو انہوں نے آپ کے لئے تیار کیا تھا، بلایا تو وسلم کو کھانے کے لئے ، جو انہوں نے آپ کے لئے تیار کیا تھا، بلایا تو آپ نے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ تا کہ میں تمہیں نماز پڑھا دوں، تو میں اپنی ایک چٹائی کی طرف کھڑ ا ہو گیا جو کثر ت استعال سے ساہ ہو گئی تھی، اور اس کو میں نے پانی سے صاف کیا، پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک بچہ میرے ہمراہ تھا اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑے ہوئی، پس آپ نے ہمارے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی۔

۱۹۱۸ عبدالله بن مسلمه 'مالک ابن شهاب 'عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبال وایت کرتے ہیں کہ میں ایک گرهی پر سوار مو کر سامنے آیا اور میں اس وقت قریب بلوغ تھا اور رسول خداصتی الله علیه وستم مقام منی میں بغیر دیوار کی آڑ کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو میں بعض صف کے آگے سے گزرااور اتر پڑااور گدهی کو میں نے مجھوڑ دیا، تاکہ وہ چر لے اور میں صف میں شامل ہو گیا پھر کسی نے مجھ پراس کا افکار نہیں کیا۔

۱۸۱۷۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری' عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ (وایت کرتی ہیں کہ ایک دن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی اور عیاش نے بواسطہ عبدالاعلیٰ 'معمر' زہری' عروہ' حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی، یہاں تک کہ عمر نے آپ کو آواز دی، کہ عور تیں اور نیچ سور ہے، حضرت کہ عمر ہیں چس رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی نہیں اور آپ نے فرمایا کہ زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی نہیں

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ اَحَدُّ مِّنُ اَهُلَ الْهُلُ الْمُسَ اَحَدُّ مِّنُ اَهُلَ الْاَرُضِ يُصَلِّى هذه الصَّلواةَ غَيْرَ كُمُ وَلَمُ يَكُنُ اَحَدُّ يُّوْمَئِذٍ يُصَلِّى غَيْرَ اَهُلَ الْمَدِينَةِ.

٨١٨ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا مُهُوانُ قَالَ حَدَّنَنَى عَبُدُ يَخِينَ قَالَ حَدَّنَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ عَابِسِ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ الرَّحُمْنِ ابُنُ عَابِسِ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ وَقَالَ لَهُ رَجُلُّ شَهِدُتُ الْخُرُوجَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمُ وَلَوُلَا مَكَانِي مِنهُ مَاشَهِدُتُهُ يَعْنِي مِنُ صِغَرِهِ آتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ مَا النِّسَآءَ مَا اللهُ عَلَيْهِ بُنِ الصَّلَتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اتَى النِسَآءَ وَلَو كَلُولُ اللهِ عَلَمَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

٢٥٥ بَابِ خُرُو جِ النِّسَآءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيُلِ وَالْغَلَسِ \_

٩ ٨ ٨ حَدَّنَنا الله عَنها قَالَ اَخْبَرَنا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ اَخْبَرَنا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنها قَالَتُ اعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُنَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم فَقَالَ مَايَنتَظِرُهَا اَحَدًّ غَيْرُ كُمُ الله عَليه وَسَلَّم فَقَالَ مَايَنتَظِرُهَا اَحَدًّ غَيْرُ كُمُ مِن اَهُلِ الْاَرُضِ وَلَا يُصَلِّى يَوُمَئِذٍ إلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلَّى يَوُمَئِذٍ إلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلَّونَ الْعَتَمَة فِيْمَا بَيْنَ اَنُ يَغِيبَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٨٢٠ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسىٰ عَنُ حَنْظَلَةَ
 عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ
 صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَاذَنَكُمُ نِسَآؤُكُمُ
 بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَ نُوالَهُنَّ تَابَعَةً شُعْبَةً

ہے جواس وقت میں نماز کو پڑھے اور اس وقت مدینہ والوں کے سوا کوئی نماز نہ پڑھتا تھا۔

۸۱۸۔ عمروبن علی کی اسفیان عبدالرحمٰن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس ہے ایک شخص نے کہا کہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (عیدگاہ) جانے کے لئے حاضر ہوئے ہو؟انہوں نے کہا ہاں!اگر میری قرابت آپ سے نہ ہوتی تو میں حاضر نہ ہو سکتا (لیعنی کمنی کے سبب ہے) آپ اس نشان کے پاس آئے جو کیر بن صلت کے مکان کے پاس ہے، پھر آپ نے خطبہ پڑھااس کے بعد عور توں کے پاس آئے، اور انہیں نصیحت کی، اور ان کو (خدا کے احکام کی) یاد دلائی اور انہیں تکم دیا کہ صدقہ دیں، پس کوئی عورت اجام کی) یاد دلائی اور انہیں تکم دیا کہ صدقہ دیں، پس کوئی عورت ابناہا تھ اپنی انگوشی کی طرف بڑھانے گی اور کوئی اپنی بالی کی طرف اور کوئی کئی چادر میں ڈالنے اور کوئی کی چادر میں ڈالنے اور کوئی کئی چادر میں ڈالنے کی کئیس پھر آپ اور بلال گھر تک آئے۔

باب ۵۵۲ ـ رات کے وقت اور اند هیرے میں عور توں کے مسجد جانے کا بیان ۔

۸۱۹ - ابوالیمان شعیب نربری عروة بن زبیر ک حضرت عائشہ رضی الله عنہاروایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی الله علیه وستم نے (ایک دن) عشاء کی نماز میں تاخیر کردی یہاں تک کہ عمر نے آپ کو آواز دی کہ عور تیں اور بیچ سو رہے، پس نبی صتی الله علیه وستم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی اس نماز کا منتظر نہیں ہے ،اور اس وقت مدینہ کے سوا کہیں نماز نہ پڑھی جاتی میں اور عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد سے تہائی رات تک پڑھ لیتے تھے۔

۰۸۲ عبید الله بن موئ خظله 'سالم بن عبدالله 'ابن عمر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آب نے فرمایا که جب تم سے تمہاری عور تیں رات کو معجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو، شعبہ نے بسند اعمش 'مجاہد 'ابن عمر' نبی صلی

عَنِ الْاَعُمَشِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٢٢ ٨- حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكُ حَ وَحَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّے الصَّبُحَ فَيَنُصَرِفُ النِّسَآءُ مُتَلَقِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَايُعُرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ۔

٨٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسُكِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ قَالَ اَحُبَرَنَا اَوُزَاعِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ قَالَ اَحُبَرَنَا اَوُزَاعِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی يَحُیی بُنُ اَبِی كَثِيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِی قَتَادَةَ الاَنْصَارِیِ عَنُ اَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ اِنِی لَاقُومُ اِلَی الصَّلواةِ وَامَّا الله عَلیهِ وَسَلَّمَ اِنِی لَاقُومُ اِلٰی الصَّلواةِ وَامَّا الله عَلیه اَن اَشُقْ عَلی اُمِهِ الله فَاتَحَوَّزُ فِی صَلواتِی کَرَاهِیةَ اَن اَشُقْ عَلی اُمِهِ لَی اَنْ اَشُقْ عَلی اُمِهِ مَا اَحْدَنَ اللهِ عَن عَمْرةً عَن مَالِكُ عَن یَحْمَ بُنِ سَعِیدٍ عَن عَمْرةً عَن مَالِكُ عَن یَحْمَ اللهِ صَلّے الله عَلیهِ عَن عَمْرةً عَن عَلَیهِ وَسَلَّمَ مَا اَحُدَثَ النِسَاءُ لَمَنعَهُنَّ عَلَیهِ وَسَلَّمَ مَا اَحُدَثَ النِسَاءُ لَمَنعَهُنَّ عَلَیهِ وَسَلَّمَ مَا اَحُدَثَ النِسَاءُ لَمَنعَهُنَّ عَلَیهِ وَسَلَّمَ مَا اَحُدَثَ النِسَاءُ لَی اِسْرَاءِ یُلَ الْمَسْحِدَ کَمَا مُنِعْتُ نِسَاءُ بَنِی اِسُرَاءِ یُلَ الْمُسَحِدَ کَمَا مُنِعْتُ نِسَاءُ بَنِی اِسُرَاءِ یُلَ فَقُلْتُ لِعَمُرةَ اَوْمُنِعُنَ قَالَتُ نَعَمُ۔

الله عليموسكم سے اس كے متابع حديث روايت كى ہے۔

۸۲۱۔ عبداللہ بن محمہ عثمان بن عمر 'یونس' زہری' ہند بنت حارث، حضرت ام سلمہ ؓ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عور تیں جب فرض کاسلام پھیرتی تھیں، تو فوراً کھڑی ہو جاتی تھیں اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مر دجو نماز پڑھتے ہوتے تھے، جتنی دیر اللہ چاہتا تھا، تھہر جاتے تھے، پھر جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے توسب مرد بھی کھڑے ہوجاتے۔

۸۲۲ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک'ح عبداللہ بن یوسف'مالک' یکیٰ بن سعید 'عمرہ بنت عبدالرحلن' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے تھے، تو عور تیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہو تیں، اند هیرے کے سبب سے بیجانی نہ جاتی خصیں۔

۸۲۳ محمد بن مسکین 'بشر بن بکر 'اوزاعی ' یخی بن ابی کثیر ' عبدالله بن ابی قادہ انساری اپنے والد ابو قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہو تا ہوں ، اور چاہتا ہوں کہ اس میں طول دوں ، مگر بچے کے رونے کی آواز سکر میں اپنی نماز میں شخفیف کردیتا ہوں ،اس بات کو برا سمجھ کر کہ اس کی ماں پر سختی کردی۔

۸۲۴۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک' یکی بن سعید 'عمرہ 'حفرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اس حالمت کو معلوم کرتے جو عور توں نے نکالی ہے، تو بے شک انہیں مجد جانے سے منع کر دیتے 'جس طرح بنی اسرائیل کی عور توں کو منع کر دیا گیا تھا، (یکی بن سعید کہتے ہیں) میں نے عمرہ سے کہا، کہ کیا بنی اسرائیل کو منع کر دیا گیا تھا ، ویکی بن سعید کہتے ہیں) میں نے عمرہ سے کہا، کہ کیا بنی اسرائیل کو منع کر دیا گیا تھا ؟ بولیس ہاں۔

٥٥٣ بَاب صَلوْةِ النِّسَآءِ خَلُفَ الرِّجَالِ۔

٥ ٢ ٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ قَزُعَةً قَالَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعَدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ هِنَدٍ بِنُتِ الْحَارِثِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ بِنُتِ الْحَارِثِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَآءُ حِيْنَ يَقُضِى تَسُلِيمَةً وَيَمُكُثُ هُو مَ قَالَ نَرى هُو فِى مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبُلَ اَنُ يَقُومَ قَالَ نَرى وَالله اللهُ اعْلَمُ اَنَّ يَلُوكُ لِكَى تَنصرِفَ النِّسَآءُ وَالله اَنْ يُدُرِكُهُنَّ مِنَ الرِّحَالِ \_

٨٢٦ حَدَّثَنَا آبُونُعَيُم قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ السَّيِّ مَلَى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمُتُ وَيَتِيُمٌّ خَلَفَةً وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلَفَنَا.

٥٥٤ بَابِ شُرُعَةِ إِنْصَرَافِ النِّسَآءِ مِنُ الصُّبُح وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ.

مَا اللهِ مَدُّنَا يَحُيَى بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ مَنُصُورٍ قَالَ حَدَّنَا فُلَيُحٌ عَنُ عَبُدِ سَعِيدُ بُنُ مَنُصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيُحٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الصَّبُحَ بِغَلَسٍ فَيَنُصَرِفُنَ نِسَآءُ المُؤْمِنِينَ لَا يُعُرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ أَوُلاَ يَعُرِفُ بَعُضُهُنَّ بَعُضُهُنَّ بَعُضًا ـ

٥٥٥ بَابِ اسْتِيُذَانِ الْمَرُاةِ زَوُجَهَا بِالْخُرُوجِ الَى الْمَسْجِدِ \_

٨٢٨ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأذَنتُ امْرَأَةٌ اَحَدِكُمُ فَلَا يَمُنَعُهَا ـ

باب ۵۵۳۔ مردوں کے پیچھے عور توں کے نماز پڑھنے کا بیان۔

۸۲۵۔ یکی بن قزعہ 'ابراہیم بن سعد' زہری' ہند بنت حارث حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عور تیں اٹھ کھڑی ہوتی تھیں، اور آپ اٹھنے سے پہلے اپنی جگہ میں تھوڑی دیر کھٹم جاتے تھے، (زہری کہتے ہیں کہ) ہم یہ جانتے ہیں واللہ اعلم! کہ یہ رفتم بن آپ کا)اس لئے تھا کہ جس میں عور تیں قبل اس کے کہ مردانہیں ملیں، لوٹ جائیں۔

۸۲۷۔ ابو تعیم 'ابن عیبینہ 'اسحاق، حفرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم نے ام سلیم کے گھر میں ایک دن نماز پڑھی، تو میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے کھڑ اہو ااور ام سلیم ہمارے پیچھے (کھڑی ہو کیں)۔

باب ۵۵۴۔ صبح کی نماز پڑھ کر عور توں کے جلد واپس ہونے اور مسجد میں کم تھہرنے کا بیان۔

۱۹۲۷ کیلی بن موسی سعید بن منصور فلیح عبدالرحمٰن بن قاسم و اسم بن محمر معنرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، تو مسلم انوں کی عور تیں (ایسے وقت) لوٹ جاتی تھیں کہ اندھیرے کے سبب سے پہچانی نہ جاتی تھیں یا (یہ کہا کہ ) باہم ایک دوسرے کونہ پیچانتی تھیں۔

باب ۵۵۵۔ عورت کا اپنے شوہر سے مسجد جانے کی اجازت مانگنے کا بیان۔

۸۲۸۔ مسدد' یزید بن زریع' معمر' زہری' سالم بن عبدالله' ابن عرِّ نبی صلّی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی عورت (معجد جانے کی) اجازت مانگے تو وہ اس کونہ روکے۔(ا)

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عور تیں مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں، گزشتہ تین باب پہلے امام بخار کُ (بقیہ اگلے صفحہ پر )

## كِتَابُ الْجُمْعَهِ

٥٥٦ بَابِ فَرُضِ الْمُحُمَّعَةِ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى: إِذَا نُودِى لِلصَّلوةِ مِن يَّوْمِ الْمُحَمَّعَةِ فَاسُعَوُا اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ الِن كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ فَاسْعَوُا فَامْضُولًا فَاسْعَوُا فَامْضُولًا

٨٢٩ حَدَّنَنَا آبُوالَيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ قَالَ حَدَّنَا آبُو الرِّنَادِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزِا الْاعْرَجِ مَوُلَى رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ حَدَّنَةً هُرُمُزِا الْاعْرَجِ مَوُلَى رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ حَدَّنَةً الله سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ اللهِ صَلَّى السَّابِقُونَ يَوْمَ القِينَمَةِ بَيْدَ انَّهُمُ اوْتُوا الْكِتَابَ الله فَهُ النَّاسُ لَنَا فِيهِ فَهَدَانَا الله لَهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ بَيْكُ مَن اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ بَبَعً النَّهُ وَمُعَلَى اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ بَبَعً اللهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ بَبَعً اللهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَهُ عَلَا اللهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيهُ وَالنَّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَالًا اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٥٥٧ بَابِ فَضُلِ الْغُسُلِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَهُلَ عَلَى الصَّبِي شُهُودُ يَوُمِ الْجُمُعَةِ اَوُ عَلَى النِّسَآءِ۔ عَلَى النِّسَآءِ۔

٠ ٣٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ اَحَدُ كُمُ الْحُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ.

٨٣١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ ٱسُمَآءَ

#### جمعه كابيان

باب ۵۵۲۔ جمعہ کی فرضت کا بیان 'اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو' یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو'' فَاسُعَوُافَامُضُوُا کے معنیٰ میں ہے۔

۱۹۲۸۔ ابوالیمان شعیب ابوالزناد عبدالر حمٰن بن ہر مز ، اعر ج رہید بن صارت کے آزاد کردہ غلام ، حضرت ابوہر برہؓ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم دنیا میں آنے والوں کے اعتبار سے پیچے ہیں، لیکن قیامت کے دن آگے ہوں گے ، بجزاس کے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی، پھر یہی ان کادن بھی ہے ، جس میں تم پر عبادت فرض کی گئی، ان لوگوں نے تواس میں اختلاف کیا، لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی ، پس لوگ اس میں ہمارے پیچے ہیں۔ کل کی عبادت کادن ہے۔ یہود کی عبادت کادن ہے۔ یہود کی عبادت کادن ہے۔ یہود کی عبادت کادن ہے۔ کہ باب یہود کی عبادت کادن ہے۔ کہ باب یہوں اور یو نول پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے ؟

۰۸۳۰ عبدالله بن یوسف ٔ مالک ٔ نافع ٔ عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لئے آئے تو جاہئے کہ عنسل کرے۔

ا ۸۳۳ عبدالله بن محمد بن اساء 'جو ریبه 'مالک 'ز ہری 'سالم بن عبدالله

(بقیہ گزشتہ صفیہ) نے جھزت عائش کی ایک حدیث روایت فرمائی ہے کہ آپ کے دنیاسے چلے جانے کے بعد جو حالت عور توں کی سامنے آئی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھ لیتے تو عور توں کو مسجد کے لئے گھرسے نکلنے سے منع فرمادیتے ای طرح بعض دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھناا فضل ہے۔ان روایات کی بناپر فقہاءامت نے یہ فرمایا ہے کہ اب عور توں کو نماز کے لئے مسجد میں نہ آنا چاہئے بلکہ گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہئے۔

قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيةً عَنُ مَّالِكِ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابُنِ عُمْراً لَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَبُنَمَا هُوَ قَآئِمٌ فِى الْحُطَبَةِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ إِذْ جَآءَ رَجُلٌ مِّنَ المُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ آيَّةُ سَاعَةِ هذِهٖ قَالَ إِنِّى شُغِلْتُ فَلَمُ آنِقُلِبُ إلى آهُلِى حَتَّى سَمِعْتُ التَّاذِينَ فَلَمُ آزِدُ آنُ تَوَصَّاتُ قَالَ وَالْوُضُوءُ آيضًا وَقَدُ عَلِمُتَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرُ بِالْغُسُلِ \_

٨٣٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ مَالِكُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْخُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

٥٥٨ بَابِ الطِّيبِ لِلْحُمُعَةِ.

بن عمر 'ابن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ اور اگلے مہاجرین میں سے ایک شخص آئے(ا)، تو انہوں انہیں حضرت عمر نے آواز دی کہ یہ کون ساوقت آنے کا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک ضرورت کے سبب سے رک گیا تھا، چنانچہ میں ایک ضرورت کے سبب سے رک گیا تھا، چنانچہ میں ایک خرت کے میں نے اذان کی آواز سی 'تو میں میں انہی گھر بھی نہیں لوٹا تھا کہ میں نے اذان کی آواز سی 'تو میں صرف وضو کیا، حالا نکہ صرف وضو کیا، حالا نکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عنسل کا تھم دیتے ہے۔

۸۳۲۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' صفوان بن سلیم' عطاء بن بیار' حضرت ابوسعید خدر گروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہربالغ پرجمعہ کے دن عسل کرناواجہ ہے۔

باب ۵۵۸۔ جمعہ کے دن خو شبولگانے کابیان۔

انساری نے کہاکہ میں ابوسعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہاکہ میں ابوسعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے اور یہ کہ مسواک کرے، اور میسر ہونے پر خو شبولگائے، عمر و بن سلیم نے بیان کیا کہ عنسل کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واجب ہے، لیکن مسواک کرنا، اور خو شبولگان، تو اس کے متعلق اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے کہ واجب ہے یا نہیں، مگر حدیث میں اسی طرح ہے، ابو عبداللہ واجب ہے یا نہیں، مگر حدیث میں اسی طرح ہے، ابو عبداللہ اور ابو بکر کانام معلوم نہیں ہو سکا۔ اور ان سے بکیر بن الجے اور سعید بن ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین منکدر کی بین ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابی بین ابی ہلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابی بین ابی بلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابی بلال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابی بلال اور ابو عبداللہ تھی۔

(۱) بير آنے والی شخصيت حضرت عثان غنی رضي الله عنه تھے۔

هِلَالٍ وَعِدَّةً وَّكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنُكَدِرِ يُكَنَّى بِاَبِيُ بَكْرٍ وَّاَبِيُ عَبُدِ اللهِ\_

٩٥٥ بَابِ فَضُلِ الْجُمُعَةِ ـ

٨٣٤ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ سُمَي مَّولَى آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي صَالِحِ نِ السَّمَّانِ عَنُ آبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوُمَ اللَّهُ مُعَلِّهِ غُسُلَ الْحَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ مَن اغْتَسَلَ يَوُمَ اللَّهُ مَعَةِ غُسُلَ الْحَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بُدُنَةً وَمَنُ رَّاحَ فَى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَاحَ فِى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَاحَ فِى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَاحَ فِى السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَاحَ فِى السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً قَاذَا خَرَجَ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً قَاذَا خَرَجَ اللَّامَةُ وَاللَّهُ الْمَامُ حَضَرَبِ الْمَالَمُ عَضَرَبِ الْمَالَمُ عَضَرَبِ الْمَلْقِكَةُ يَسُتَمِعُونَ اللَّهُ كُولَ اللَّهُ كُولَ اللَّسَلَيْقِ اللَّهُ كُولَ اللَّهُ كُولُ اللَّهُ كُولُ اللَّهُ كُولُ اللَّهُ كُولُولُ اللَّهُ كُولُ اللَّهُ الْمَامُ وَضَرَبُ اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَامُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُمُ وَلَمُ اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَا عَلَى السَلَيْقِ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَامُ وَاللَّهُ الْمَامُ وَلَالِهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَالَةُ لَا عَلَى السَلَّمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَ الْمَلْمُ الْمَالَ الْمَلْمُ الْمَامُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْمَا الْمُلْلِكُولُ الْمَالَمُ وَالِهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالَمُ وَالْمَامُ و

#### ۸٦٠ بَاب\_

٥٣٥ حَدَّنَنَا الْبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ اللهَ عَلَى مَدَّنَا شَيْبَالُ عَنُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَر اللهَ عَلَى اللهُ عَمَر اللهُ عَمَر اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

باب ۵۵۹ جمعه کی فضیلت کابیان۔

مهر عبدالله بن یوسف الک می (ابو بحر بن عبدالرحمٰن کے آزاد کردہ غلام) ابو صالح سان مضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن عسل جنا بت کیا، پھر نماز کے لئے چلا گیا تو گویااس نے ایک اون کی قربانی کی، اور جو شخص دوسر کی گھڑی میں چلا تو گویاای نے ایک گائے کی قربانی کی، اور جو چی گھڑی میں چلا تو آس نے گویاا یک سینگ والاد نبہ قربانی کیا، اور جو چو تھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویاا یک مرغی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویاا یک اندہ الله کی راہ میں کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویاا یک اندہ الله کی راہ میں دیا، پھر جب امام خطبہ کے لئے نکل جاتا ہے تو فر شتے ذکر سننے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں۔

#### باب١٨٠-(يدباب ترجمة الباب سے خالى م

۵۳۵ - ابو نعیم 'شیبان ' یکی بن ابی کثیر ' ابو سلمه ' ابو ہر برہ ٌ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ؓ ایک بار جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اس اثناء میں ایک شخص آیا تو حضرت عمر بن خطاب ؓ نے کہا کہ تم نماز سے کیوں رک جاتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہی میں نے وضو کیا اور چلا آیا، حضرت عمرؓ نے کہا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لئے روانہ ہو تو عنسل کرے۔ (۱)

(۱) نماز جمعہ کے لئے عسل کر ناجہور محدثین و فقہاء کے ہاں سنت ہے واجب نہیں ہے۔ جن روایات میں واجب کا لفظ آیا ہے وہ ابتداء زمانہ پر محمول ہیں جس کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں موجود ہے کہ ابتداء میں لوگ تنگدست سے ،اونی لباس پہنتے ہے ، محنت مشقت کُرتے ہے ،خوب پینے آتا ہی طرح نماز جمعہ کے لئے آجاتے تو مبحد نبوی کے تنگ ہونے کی وجہ سے پیننے کی بد بوسے لوگوں کو تنگی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لئے آتے وقت عسل کو واجب قرار دے دیا۔ پھر جب اللہ تعالی نے فراوانی فرمادی تواس عارض کے زائل ہونے کی وجہ سے یہ عسل کے وجوب واللا تھم بھی باقی نہ رہا (مجمع الزوائد ص ۱۷ اج۲) البت اگر آج پھر ایس کوئی صورت ہو مثلاً کی کے پینے یا بد بوکی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہوتو اس کے لئے عسل کا تھم وجو بی ہوگا۔ ۱۲

٥٦١ بَابِ الدُّهُنِ لِلْجُمُعَةِ \_

٨٣٢ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِيّ قَالَ الْخَبَرَنِيُ آبِي عَنِ ابُنِ وَدِيْعَةَ عَنُ سَلَمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَّوُمَ اللَّجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا استطاعَ مِنُ طُهْرٍ وَيَدَّ هِنُ اللَّهُ مَا استطاعَ مِنُ طُهْرٍ وَيَدَّ هِنُ مِنُ دُهُنِهِ آوُيمُسُّ مِنُ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَحُرُجُ مِنُ فَلَايُفَرِّقُ بَيْنَ النَّيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ فَلَا يُفَرِّ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَمَا يَنُونَ الْخُمُعَةِ الْأَخُرى.

٨٣٧ حَدَّنَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَبَّسٍ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ طَاوَّسٌ قُلُتُ لِابُنِ عَبَّسٍ ذَكُرُوا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُ وُسَكُمُ وَإِنُ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُ وُسَكُمُ وَإِنُ اغْتَسِلُوا يَوْمُ الْطِيْبِ قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ آمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمُ وَآمَّا الطِيبُ فَلَاادُرِي عَبَّسٍ آمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمُ وَآمَّا الطِيبُ فَلَاادُرِي عَبَّسٍ آمَّا الْعُسُلُ فَنَعَمُ وَآمَّا الطِيبُ فَلَاادُرِي مَلَّمَ الْمُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى قَالَ آخُبَرَنَا فِي الْمُعَمِّ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسَلِّ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ المَسَلَّمَ فِي الْنُعْسُلِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ المَسُّ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُسُلِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ المَسُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُسُلِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ المَسُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُسُلُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ المَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُبُولُ وَمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُؤْمِلُ لَوْمُ الْوَلِيمُ الْوَلِيمُ الْوَلُومُ وَاللَّهُ الْوَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا الْعَلَمُ الْمُ الْمُ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ لَا الْعَلَمُ الْمُلْكُومُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمَلُومُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

٦٢٥ بَابِ يَلْبَسُ اَحُسَنَ مَايَحِدُ \_

٨٣٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ اَبُنَ الْخَطَّابِ رَاى خُلَّةً سَيْرَآءَ عِنْدَ بَابِ النَّمَسُجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوِاشْتَرَيُتَ هذِهِ فَلَبِسُتَهَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَلِلُوفَدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ

باب ۵۱۱ مناز جعد کے لئے تیل لگانے کابیان۔

۱۳۳۸ ۔ آدم 'ابن ابی ذئب 'سعید مقبری 'ابوسعید مقبری 'عبداللہ بن ودیعہ سلمان فاری (وایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جعہ کے دن عسل کر تاہے اور جس قدر ممکن ہو، پاکیزگی حاصل کر تاہے ،اور اپنے تیل میں سے تیل لگا تاہے ،یااپنے گھرکی خو شبومیں سے خو شبولگا تاہے ، پھر (نماز کے لئے اس طرح) نکلے کہ دو آدمیوں کے در میان نہیں گھسے ،اور جتنااس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے ، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے ، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

۸۳۷۔ ابوالیمان شعیب 'زہری' طاؤس ٔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن عسل کرو، اور اپنے سروں کو دھولو، اگرچہ مہیں نہانے کی ضرورت نہ ہو، اور خو شبولگاؤ، تو ابن عباس نے جواب دیا کہ عسل کا تھم تو صحیح ہے، لیکن خو شبو کے متعلق مجھے معلوم نہیں۔

۸۳۸۔ ابراہیم بن موک ، ہشام ، ابن جر یج ، ابراہیم بن میسرہ ، طاؤس، حضرت ابن عباس سے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جعہ کے دن عسل کے متعلق بیان فرمایا، تو میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیاوہ خوشبویا تیل لگائے اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو، توانہوں نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں جانا۔

باب ۵۶۲۔ جمعہ کے دن عمدہ سے عمدہ کپٹرے پہننے کا بیان، جو مل سکیس۔

۸۳۹ عبدالله بن يوسف 'مالک 'نافع 'عبدالله بن عمر روايت کرتے بيل که عمر بن خطاب نے ايک ريشي حله يعنی کپروں کا جوڑا مسجد نبوی کے پاس (فروخت ہوتے ہوئے) ديکھا تو کہا که يارسول الله! کاش آپ اس کو خريد ليتے، تاکه جمعہ کے دن اور و فد کے آنے کے وقت کہن ليتے، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا که اسے وہی شخص کہن ليتے، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا که اسے وہی شخص

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مَنُ لَّا خَلاقَ لَهُ فِي الاَّحِرَةِ ثُمَّ جَآءَ تُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُهَا حُللًا فَأَعُظى عُمَرُ بُنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُللًا عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ كَسَوُ تَنِيُهَا وَقَدُ قُلْتَ فِي حُلّةِ عُطارِدٍ مَّا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى خُلةِ عُطارِدٍ مَّا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمُ اكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ اَخًا لَهُ بِمَكَةَ مُشُركًا۔

٥٦٣ بَابِ السِّوَاكِ يَوُمَ الْجُمَعَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَنُّ۔ يَسُتَنُّ۔

٨٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَا دِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ آبِي الزِّنَا دِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي اَوْلَوُ لَا اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي اَوْلَوُ لَا اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي اللهِ وَلَو لَا اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي اللهِ وَالِمِ وَالِمِ وَاللهِ مَعَ كُلُ صَلوةٍ.

٨٤١ حَدَّنَنَا آبُومَعُمْ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعَيْبُ بُنُ الْحَبُحَابِ قَالَ كَدَّنَنَا آنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثَرُتُ عَلَيْكُمُ فِي السِّوَاكِ \_

الله عَن مَّنُ الله عَمَّدُ الله كَثِيْرِ قَالَ اَحْبَرَنَا الله عَلَيْرِ قَالَ اَحْبَرَنَا الله عَن مَن مَن مَن مَن الله عَل الله عَليه وَآئِلٍ عَن حُدَيْفَة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّه لِي يَشُوصُ فَاهُ بِالسِوّاكِ عَيْرِه \_ 3 7 8 بَاب مَن تَسَوَّكَ بسِوَاكِ غَيْرِه \_

٨٤٣ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي شَليمَانُ اللهَ اللهُ عَرُوَةَ الخَبَرَنِيُ آلِي اللهُ عَرُوةَ الخَبَرَنِيُ آلِي

پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھراسی قتم کے چند طلے نبی صنی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے ان میں سے ایک عمر بین خطاب کو دے دیا، تو عمر نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے مجھے یہ پہننے کو دیا، حالا نکہ آپ حلہ عطار د کے بارے میں فرما چکے ہیں، کہ اس کے پہننے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لئے نہیں دیا تھا کہ تم اسے پہنو' تو عمر بن خطاب نے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا، پہننے کو دے دیا۔

باب ۵۶۳۔ جعہ کے دن مسواک کرنے کا بیان، اور ابوسعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ مسواک کرے۔

۰ ۸۴۰ عبدالله بن یوسف ٔ مالک ٔ ابوالزناد ٔ اعرج ٔ حضرت ابوہریه رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، که اگر میں اپنی امت کے لئے شاق نه جانتا، توانہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

۱۸۴۷ ابو معمر' عبدالوارث' شعیب بن هجاب' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے مسواک کے متعلق بہت زیادہ بیان کیا ہے۔

۸۴۲ محد بن کثیر 'سفیان' منصور' حصین 'ابووائل' حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب رات کوسو کراٹھتے تواپنامنه مسواک کے ساتھ صاف کر لیتے۔

باب ۵۹۴-دوسرے کی مسواک سے مسواک کرنے کا بیان۔ ۸۴۳ اسلیل 'سلیمان بن بلال' ہشام بن عروہ' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ عبدالرحمٰن بن ابی

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَّخَلَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِى بَكْرٍ وَّمَعَهُ سِوَاكُ يَّسُتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ اعْطِيْهُ هَذَا السِّوَاكَ يَاعَبُدَ الرَّحُمْنِ فَقُلْتُ لَهُ اعْطِيْهُ مَضَعْتُهُ فَاعُطَيْتُهُ رَسُولُ فَاعُطَانِيْهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَاعُطَيْتُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ بِهِ وَهُو مُسَلَّمَ فَاسُتَنَّ بِهِ وَهُو مُسَتَيِدً إلى صَدُرى \_

٥٦٥ بَابِ مَايُقُرَأُ فِي صَلوْةِ الْفَحُرِ يَوُمَ الْخُمُعَةِ.

A £ 8. حَدَّئَنَا أَبُو نُعَيِّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُ مُزِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَحُرِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ الْمِّ تَنْزِيُلُ وَهَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَان.

٥٦٦ مَاب الْجُمُعَةِ فِي الْقُرْى وَالْمُدُنِ مَا الْمُدُنِ مِكَانَا الْمُدُنِ مَحَمَّدُ اللهُ الْمُنَنَى قَالَ حَدَّنَنَا الْمُرَاهِيمُ اللهُ الْمُنَنَى قَالَ حَدَّنَنَا الْمَرَاهِيمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ فِي مَسْجَدِ عَبُدِ الْقَيْسِ اللهِ وَاللهِ عِنْ الْبَحْرَيْنِ

٨٤٦ حَدَّثَنِي بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱلْحَبَرَنَا

بكر آئے 'اور ان كے پاس ايك مسواك تھى جو وہ كيا كرتے تھے،
رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس مسواك كود يكھا تو ميں نے ان
سے كہاكه اے عبدالرحمٰن! مجھے يه مسواك دے دو، انہوں نے وہ
مسواك مجھے دے دى، تو ميں نے اسے توڑ ڈالا اور چباڈالا، پھررسول
الله صلى الله عليه وسلم كوديا تو آپ نے اسے استعال كيا، اس حال ميں
كہ آپ ميرے سينہ سے فيك لگائے ہوئے تھے۔

باب ۵۲۵ - جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پڑھی جائے؟

۸۳۴ ابونعیم' سفیان' سعد بن ابراہیم' عبدالرحمٰن بن ہر مز' ابوہر بریٌّروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سور والم تنزیل'اور ال اتی علی الانسان ( یعنی سور وَ سجد واور سور وَ دہر ) تلاوت کرتے تھے۔

باب ۵۲۲ و بہاتوں اور شہر وں میں جمعہ پڑھنے کابیان۔
۸۴۵ محمد بن مثنی ابوعام عقدی ابراہیم بن طہمان ابی جمرہ ضعی اللہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے مقام جواثی(ا) میں (قبیلہ) عبدالقیس کی مسجد میں ادا کیا گیا۔
کرین کے مقام جواثی(ا) میں (قبیلہ) عبدالقیس کی مسجد میں ادا کیا گیا۔

۸۳۶ بشرین محمه عبدالله 'یونس 'زہری 'سالم 'ابن عمر سے روایت

(۱) امام بخاری اس باب سے یہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ شہر وں کی طرح دیہاتوں میں بھی جمعہ کی ادائیگی درست ہے اور باب کے تحت جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ جواثی ایک دیہات یا چھوٹی بہتی کانام نہ تھا بلکہ یہ بحرین میں واقع ایک بڑا شہر تھا جہاں ایک قلعہ بھی موجود تھا اس کی وجہ سے ہی اس جگہ کا یہ نام پڑگیا۔ اور یہ شہر زمانۂ جاہلیت ہی سے تجارت کا بڑامر کز تھا (عمد قراء ہم القاری ص ۱۸ اج ۲۱ آثار السنن ص ۱۳۱۱) اور جواثی کے علاقے میں ۲ ھیا کہ ھیں جمعہ پڑھا گیا اس سے پہلے اھسے صرف مدینہ منورہ ہی میں جمعہ ہوا کر تا تھا۔ مدینہ کے اردگرد چھوٹی جھوٹی بستیوں میں جمعہ نہیں ہو تا تھا جنہوں نے نماز جمعہ میں شرکت کرنی ہوتی تو وہ مدینہ میں میں جمعہ ہوا کر تا تھا۔ مدینہ تو ان چھوٹی جھوٹی بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا جنہوں نے نماز جمعہ میں شرکت کرنی ہوتی تو ان چھوٹی بستیوں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی صبح نہیں اگر صبح ہوتی تو ان چھوٹی بستیوں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی صبح نہیں اگر صبح ہوتی تو ان چھوٹی بستیوں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی صبح نہیں اگر صبح ہوتی تو ان جھوٹی بستی اور دیہات میں نماز جمعہ کی ادائیگی صبح نہیں اگر صبح ہوتی تو ان جھوٹی جھوٹی بستیوں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی لازم ہوتی۔

عَبُدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيّ ٱخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ رَاعِ وَزَادَاللَّيْتُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بُنُ حَكِيُمِ اِلَى ابُنِ شِهَابِ وَّأَنَا مَعَهُ يَوُمَيْذٍ بَوَادِالْقُرَاى هَلُ تَرَاى اَنْ أُجَمِّعَ وَرُزَيْقً عَامِلًا عَلَى أَرُضِ يَّعُمَلُهَا وَفِيُهَا جَمَاعَةً مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمُ وَرُزَيْقُ يُّوُمَئِذٍ عَلَى آيُلَةَ فَكَتَبَ ابُنُ شِهَابِ وَّانَا ٱسْمَعُ يَا مُرُهٌ آنُ يُحَمِّعَ يُحُبِرُهُ آنَّ سَالِمًا حَدَّنَهُ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُكُمُ رَاعٍ وَّكُلُّكُمُ مَسْتُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعِ وَّمَسُنُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِيَّ اَهُلِهِ وَهُوَ مَسْئُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوُحِهَا وَمَسْتُولَةٌ عَنُ رَّعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعِ فِيهُ مَالِ سَيَّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهٖ قَالَ وَحُسِبُتُ اَنُ قَدُ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِيُ مِالِ ٱبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَكُلَّكُمْ رَاعِ وَكُلَّكُمُ مَسُنُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ.

٥٦٧ بَاب هَلُ عَلَى مَنُ لَآيشُهَدُ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ وَعَيْرِهِمُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسُلُ عَلى مَنْ تَجبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ..

٨٤٧ حَدَّنَنَا آبُوالَيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ غَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِی سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ جَآءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَيْغَتَسِلُ.

٨٤٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ

كرت بي، انہوں نے فرمايا كه ميں بنے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سناکہ تم میں سے ہر مخص مگران ہے۔لیث نے زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ یونس کا قول ہے کہ میں ان دنوں وادی القرى میں ابن شہاب کے ساتھ تھا، توزریق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھ بھیجا کہ کیا آپ کاخیال ہے، میں یہاں جعہ قائم کروں،اورزریق ایک زمین میں کاشت کاری کراتے تھے،اور وہاں حبشیوںاور دیگر لو گول کی ایک جماعت تھی اور زریق ان دنوں میں ایلہ میں حاکم تھے، تو ابن شہاب نے لکھاکہ جعہ قائم کریں اوربہ علم دیج ہوئے میں سن رہاتھا اور انہوں نے خبر دی کہ سالم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سا کہ تم میں سے ہر مخص گران ہے اور ہر مخص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، آدمی اسے اہل پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں گران ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، خادم اپے آ قاکے مال کامحافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پر شش ہو گی'ابن شہاب نے کہا کہ میراخیال ہے کہ شایدیہ بھی کہا کہ مر داینے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بوچھا جائے گا، اور تم میں سے ہر ِ شخص تکہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق پر سش ہو گ۔

باب ١٩٢٥ جو جمعه ميں شريك نه مول، ليعنى بي اور عور تيں وغيره، توكياان لوگول پر بھى عسل واجب ہے؟ ابن عمر نے كہا ہے كه عسل انہيں پر واجب ہے جن پر جمعه واجب ہے۔

۸۳۷ ابوالیمان شعیب 'زہری 'سالم بن عبداللہ 'عبداللہ بن عرق مر مر اللہ عبداللہ بن عرق اللہ عبداللہ بن عرق اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سناکہ تم میں سے جو شخص جعہ کی نماز کے لئے آئے تووہ عسل کرلے۔

۸۴۸ عبدالله بن مسلمه 'مالک'صفوان بن سلیم' عطاء بن بیبار'ابو

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِىُ سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ يَوْمٍ الْخُمُعَةِ وَاحِبُ

٨٤٩ - حَدَّنَنَا أَمُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَا اَبُنُ طَاوَّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي وَهُمَيْبُ قَالَ حَدَّنَا اَبُنُ طَاوَّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٥٠ حَدَّثَنَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرُقَآءُ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهَ اللهُ لَيْسَآءِ بِاللَّيْلِ إلى الْمَسَاحِدِ.

٨٥١ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا الْمُوسَى قَالَ ثَنَا الْمُوسَى قَالَ ثَنَا الْمُواْسَامَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةً لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلواةَ الصَّبُح وَالْعِشَآءِ فِي الْحَمَاعَةِ فِي الْمَسُجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخُرُجِينَ وَقَدُ تَعُلَمِينَ اللهَ عُمَرَ يَكُرَهُ ذَلِكَ وَيُغَارُ قَالَتُ فَمَا يَمُنَعُهُ آنُ اللهِ عَمَرَ يَكُرَهُ ذَلِكَ وَيُغَارُ قَالَتُ فَمَا يَمُنَعُهُ آنُ الله عَمَرَ يَكُرَهُ ذَلِكَ وَيُغَارُ قَالَتُ فَمَا يَمُنَعُهُ آنُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ لَاتَمُنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاحِدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ لَا تُمُنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاحِدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ لَا يُمُنعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاحِدَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُمُنعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاحِدَ اللهِ عَلَيهُ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا عُمُولُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْ وَلَعِشَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا عُلْهُ وَسُلْمَ لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ لَا عُنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَعُولُ الْمُعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۸۲۹ مسلم بن ابراہیم ، وہیب ، ابن طاؤس ، طاؤس ، ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آنے ہیں آخری ہیں، لیکن قیامت ہیں سب سے آگے ہوں گے، بحزاس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں کتاب ملی، چنانچہ وہی وہ دن ہے جس کے متعلق انہوں نے اختلاف کتاب ملی، چنانچہ وہی وہ دن ہے جس کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا، لیکن ہمیں اللہ نے ہدایت دی تو کل (یعنی ہفتہ ) کا دن یہود کے لئے ہے، پھر لئے ہے، اور کل کے بعد (یعنی اتوار) کا دن نصاری کے لئے ہے، پھر مسلمان پر واجب ہے، کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، کہ ہر سات دن میں ایک دن عسل کرے اس طرح کہ اپنا سر اور اپنا جسم طاؤس ، ابو ہر برہ ہے دوایت کیا کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ہر مسلم پر یہ حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے۔

۸۵۰ عبدالله بن محمد شیابة ور قاء عمرو بن دینار مجابد ابن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا که عور توں کو مسجد میں رات کے وقت جانے کی اجازت دے دو۔

۱۵۸ ـ یوسف بن موک ابواسامه عبیدالله بن عمر نافع ابن عراسه روایت کرتے بین که حضرت عرافی ایک عورت فجر اور عشاء کی نماز کے لئے معجد میں جماعت میں شریک ہوتی تھی، تواس سے کہا گیا کہ تم کیوں باہر نکلتی ہو، جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ عمراس کو براسمجھتے بیں اور انہیں اس پر غیرت دلائی جاتی ہے، تواس عورت نے کہا کہ پھر انہیں کون سی چیز اس بات ہے روکتی ہے کہ وہ مجھے اس سے منع کریں، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہیں اس سے مانع ہے کہ اللہ کی لونڈ یوں کو اللہ کی معجد ول سے نہ روکو۔

٥٦٨ بَابِ الرُّخُصَة اِنُ لَّمُ يَحُضُرِ الْحُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ \_

٢٥٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِ قَالَ حَدَّنَنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مُّطِيرٍ إِذَا شِيرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مُّطِيرٍ إِذَا قُلُتَ اَسُهَدُ اللهِ فَلَا تَقُلُ عَلَمَ اللهِ فَلَا تَقُلُ حَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلُ حَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلُ حَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلُ حَمَّدًا اللهِ فَلَا تَقُلُ حَمَّدًا اللهِ فَلَا تَقُلُ النَّاسُ استَنكَرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيرٌ مِنْيَى النَّاسُ استَنكُرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيرٌ مِنْيَى النَّاسُ استَنكُرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيرٌ مِنْيَى اللهِ فَلَا تَقُلُ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيرٌ مِنْيَى اللهِ فَلَا تَقُلُ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيرًا مِنْيَكُمُ فَكَانَ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيرًا مِنْيَى وَاللَّهُ خَصِ اللهِ فَي الطِينِ وَالدَّحُضِ ـ

970 بَابِ مِنُ آَيْنَ تُونِي الْجُمُعَةَ وَعَلَى مَنُ تَجِبُ بِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ عَطَآءً إِذَا كُنتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَوٰةِ كُنتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَوٰةِ مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَحَقَّ عَلَيْكَ اَنُ تَشُهَدَهَا مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَحَقَّ عَلَيْكَ اَنُ تَشُهَدَهَا مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقَّ عَلَيْكَ اَنُ تَشُهَدَهَا مَن يَقُمِ وَكَانَ اَنسًا فَي قَصْرِهِ الْجَيَانَا يُحَمِّعُ وَاحْيَانًا لَايُحَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرُسَخَيْنٍ.

٨٥٣ حَدَثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ آبِي جَعُفَرٍ آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ جَعُفَرٍ بَنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَةً عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَةً عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنُ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنُ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَة مِنُ الْغَبَارِ يُصِيبُهُمُ مَنَازِلِهِمُ وَالْعَوَالِيُ فَيَاتُونَ فِي الْغَبَارِ يُصِيبُهُمُ الْعَرَقُ فَاتَى الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَحُرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَاتَى الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَحُرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَاتَى الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَحُرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَاتَى

باب ۵۲۸ بارش ہو رہی ہو تو جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی اجازت کا بیان۔

۸۵۲۔ مسدد اسمعیل عبدالحمید صاحب الزیادی عبدالله بن حارث (محمد بن سیرین کے چھازاد بھائی) روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عبال نے بارش کے دن میں اپنے موذن سے کہاجب تم الله الله کہد او تو (اس کے بعد) حَیَّ عَلَی الصَّلوةِ نه مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ کہد او تو (اس کے بعد) حَیَّ عَلَی الصَّلوةِ نه کہو، بلکہ کہو۔ صَلُوا فِی بُیُوزِکمُ (اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو)، لوگوں کواس بات پر تعجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیاس شخص نے کیا ہے، جو جھے سے بہتر ہے، اور نماز جمعہ اگرچہ فرض ہے لیکن مجھے بیا بند نہیں کہ تمہیں نکالوں تاکہ تم کیچڑاور مٹی میں چلو۔

باب ٩٦٩ - نماز جمعہ کے لئے کتی دور سے آنا چاہئے، اور کن پر جمعہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بناء پر کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان کہی جائے الخے۔ اور عطاء نے کہاکہ جب تم کسی ایسے شہر میں ہو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور جمعہ کی نماز ہوتی ہے ناور جمعہ کی نماز کے لئے اذان کہی جائے تو تم پر جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہونا واجب ہے، خواہ تم اذان کی آواز سنویانہ سنو۔ اور انس اپنے مکان میں مجمعہ کی نماز پڑھتے اور بھی نہ پڑھتے، اور ان کا گھر شہر (بھرہ) کے ایک گوشہ میں دو فرسخ (چھ میل) کے فاصلہ پر تھا۔

۸۵۳ - احمد بن صالح عبدالله بن وجب عمرو بن حارث عبيدالله بن ابی جعفر ، حمد بن جعفر بن زبير عوده بن زبير ، حضرت عائشه رضی الله عنها ام المو منین روایت کرتی بین که لوگ جمعه کے دن ایخ گرول اور عوالی سے باری باری آتے تھے، وہ گرد میں چلتے تو انہیں گرد لگ جاتی اور پینه بنے لگتا، ان میں سے ایک مخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا، اور آپ میر بیاس بیٹھے ہوئے اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کاش تم آج کے دن صفائی حاصل کرتے یعن عسل کر لیتے تواجھا ہوتا۔

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْسَانٌ مِّنْهُمُ وَهُوَ عِنُدِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اَنَّكُمُ تَطَهَّرُتُمُ لِيَوْمِكُمُ هذَا\_

٥٧٠ بَابِ وَقُتِ الْجُمْعَةِ إِذَا زَالَتِ

الشَّمُسُ وَ كَذَلِكَ يُذُكُرُ عَنُ عُمَرُوعَلِيٍّ وَالنَّعُمَانِ بُنِ بَشِرٍ وَعَمْرُوبُنِ حُرَيُثٍ وَالنَّعُمَانِ بُنِ بَشِرٍ وَعَمْرُوبُنِ حُرَيُثٍ وَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ الحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الحُبَرَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَالَ عُمْرَةً عَنِ الْخُسُلِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَقَالَتُ قَالَتُ عَالَشُهُ كَانَ النَّاسُ مَهنَة انْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْحُمُعَةِ رَاحُوا إِلَى الْحُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْتَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمُ الْحُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْتَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمُ لَهُمْ

٨٥٦ حَدَّثَنَا عَبُدَالُ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ آخُبَرَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنُقِيُلُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ وَنُقِيلُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ

باب ۵۷۰ جمعه کاوفت آفناب دهل جانے پر ہو تاہے، عمرٌ ، علیٰ نعمان بن بشیرٌ اور عمر و بن حریثٌ سے اسی طرح منقول ہے۔

۸۵۴۔ عبدان عبداللہ کی بن سعید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمراہ سے جمعہ کے دن عسل کے متعلق دریافت کیا، توانہوں نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ لوگ اپناکام کاج خود کیا کرتے تھے۔ جب جمعہ کی نماز کی طرف جاتے تواسی ہیئت میں جاتے توان ہیئت میں جاتے توان سے کہا گیا کہ کاش تم عسل کر لیتے۔

۸۵۵ ـ شرت بن نعمان فلیح بن سلیمان عثان بن عبدالرحمٰن بن عثان تنمی محضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اس وقت جمعه کی نماز پڑھتے جب آ فاب وهل حاتا۔

۸۵۷۔ عبدان' عبداللہ' حمید' حضرت انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سو مرے نکلتے اور جمعہ کی نماز کے بعد لیٹتے تھے۔

باب اے۵۔ اگر جمعہ کے دن سخت گرمی ہو۔

۱۹۵۸ محمد بن ابی بکر مقد می حرمی بن عمارہ ابو خلدہ خالد بن دینار، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سر دی بہت زیادہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھتے، اور جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تو نماز یعنی جمعہ کی نماز مصنڈے وقت میں پڑھتے تھے۔ اور یونس بن بکیر کابیان ہے کہ ابو خلدہ نے ہم سے بالصلوۃ کالفظ بیان کیا اور جمعہ کالفظ نہیں بیان کیا، اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ ہمیں امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی، چر انس ابو خلدہ نے بیان کیا کہ جم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ جمیں امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی، چر انس ا

بِالصَّلَوٰةِ وَلَمُ يَذْكُرِ الْحُمُعَةَ وَقَالَ بِشُرُ بُنُ نَّابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خُلَدَةً صَلَّى بِنَا آمِيرُ الْحُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ لِانَسٍ كَيُفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهُرَ۔

٧٧٥ بَابِ الْمَشِي الِى الْحُمْعَةِ وَقُولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَاسُعُو اللهِ وَمَنُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَاسُعُو اللهِ ذِكْرِ اللهِ وَمَنُ قَالَ السَّعُى الْعَمَلُ وَالذِّهَابُ لِقَولِهِ تَعَالَى وَسَعَى لَهَا سَعُيَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحْرَمُ الْبَيْعُ حِينَتُهِ وَقَالَ عَطَآءٌ تَحُرُمُ الصَّنَاعَاتُ كُلُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحْرَمُ الْبَيْعُ حِينَتُهِ وَقَالَ عَطَآءٌ تَحُرُمُ الصَّنَاعَاتُ كُلُهَا وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ كُلُهَا وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِذَا اذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْحُمْعَةِ وَهُوَ مُسَافِرً فَعَلَيْهِ اَنْ يَشْهَدَ.

٨٥٨ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ مَرُايَمَ الوَلِيُدُ ابْنُ ابِي مَرُيَمَ قَالَ اَدُرَكَنِي اللَّهُ عَدَّنَا وَفَاعَةَ قَالَ اَدُرَكَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٩٥٨ حَدَّنَا الزَّهُرِيُّ عَنُ سَعِيدٍ وَّآبِيُ ابِيُ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّنَا الزَّهُرِيُّ عَنُ سَعِيدٍ وَّآبِيُ سَلَمَةً عَنُ ابْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنَا ابُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة بُنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ اللَّهُ النَّهُ مَنَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ النَّهُ وَسَلَّمَة بُنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة بُنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلَاتَٱتُوهَا تَمُشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا تَسُعُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا آدُرَكُتُمُ فَصَلُولُ وَمَافَاتَكُمُ فَاتِمُولًا

ے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سس طرح پڑھتے تھے؟

باب ۱۵۲۲ جمعه کی نماز کے لئے جانے کا بیان، اور اللہ بزرگ و برتر کا قول که ذکر اللی کی طرف دوڑو۔ اور بعض کا قول ہے کہ سعی سے مراد عمل کرنا اور چلنا ہے، اس کی دلیل ارشاد باری "وَسَعٰی لَهَا سَعُیَهَا" اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس وقت خرید و فروخت حرام ہے، عطاء کا قول ہے کہ تمام کام حرام ہیں، اور ابر اہیم بن سعد سے نقل کیا کہ جب مؤذن جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز محمد کے دن اذان دے اور کوئی مسافر ہو، تواس پر جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہونا واجب ہے۔

۸۵۸ علی بن عبداللہ ولید بن مسلم نیزید بن ابی مریم عبابیہ بن رافع روایت کرتے ہیں کہ بیل جمعہ کی نماز کے لئے جارہا تھا کہ مجھ سے ابوعبس ملے اور کہا کہ بیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں پاؤں راوِ خدا میں غبار آلود موں،اس کواللہ تعالی دوزخ پر حرام کردیتاہے۔

۸۵۹ آدم' ابن الى ذئب' زہرى' سعيد و الى سلمه' الوہر برة ح'
الواليمان' شعيب' زہرى' الوسكمه بن عبدالر حمٰن' حضرت الوہر برة
رضى الله عنه روايت كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه
وسلم كو فرماتے ہوئے ساكه جب نمازكى تكبير كيى جائے، تو نمازك لئے دوڑتے ہوئے نہ جاؤ، بلكه آئمتگى سے چلتے ہوئے آؤ،اوراطمينان
تم پرلازم ہے، جتنی نماز پاؤپڑھ لو،اور جونہ ملے اس كو پوراكرلو۔

٨٦٠ حَدَّنَنَى عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا آبُوُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى ابُنِ آبِى كَثِيْرِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى قَتَادَةَ لاَاعُلُمُهُ إِلَّا عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِى وَعَلَيْكُمُ السَّكُنَةَ ..

٤٧٣ بَاب لَايُفَرِّقُ بَيْنَ اثْتَيُنِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ. الْحُمُعَةِ.

٨٦١ حَدِّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَنَا ابُنُ آبِي ذِقْبِ عَنُ سَعِيدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْبَنِ وَدِيْعَةً عَنُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ النَّحُمْعَةِ وَتَطَهَّر بِمَا استَطَاعَ مِن طَهُرٍ ثُمَّ الْخُمْعَةِ وَتَطَهَّر بِمَا استَطَاعَ مِن طَهُرٍ ثُمَّ الْخُمْعَةِ وَلَمُ يُقَرِقُ بَيْنَ النَّكُنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ رَاحَ وَلَمُ يُقَرِقُ بَيْنَ النَّيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ رَاحَ وَلَمُ يُقَرِقُ بَيْنَ النَّكُمْعَةِ الْأَخْرِ اللهِ مَامُ النَّيْنِ الْحُمْعَةِ الْأَخْرِ اللهِ مَامُ النَّينَ الْحُمْعَةِ الْأَخْرِ اللهِ مَامُ النَّحُمُ عَةِ الْأَخْرِ اللهِ مَامُ اللَّهُ مُعَةِ اللَّهُ مُعَةً الْأَخْرِ اللهِ مَامُ النَّهُ مَا الرَّجُلُ اخْتَاهً يَوُمَ اللَّهُ مُعَةً وَالْعُمْعَةِ الْمُعْمَةِ وَيَقُعُدُ فِي مَكَانِهِ.

٨٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَابُنُ سَلَامٍ قَالَ آخُبَرَنَا مُخُلَدُبُنُ يَزِيُدَ قَالَ آخُبَرَنَا بُنُ جُرَيُج قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَيَقُولُ نَهَى سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَيَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقِيمَ لَنَافِعِ النَّهُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.

٥٧٥ بَابِ الْأَذَانِ يَوُمَ الْحُمْعَةِ

٨٦٣ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ النَّائِبِ بُنِ يَزِيدُ قَالَ كَانَ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدُ قَالَ كَانَ

-۸۱۰ عروبن علی ابو قتیمہ علی بن مبارک کی بین ابی کثیر عبداللہ بن ابی قتیمہ علی بن مبارک کیے بن ابی کثیر عبداللہ بن ابی قتادہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ جھے د کھے نہ لو،اس وقت تک کھڑے نہ ہواور تم الحمینان کواپنے اوپر لازم کرلو۔

باب ۷۲س جمعہ کے دن دو آدمیوں کو جدا کر کے ان کے در میان نہ بیٹھے۔

۱۲۸۔ عبدان عبداللہ 'ابن ابی ذئب 'سعید مقبری 'ابو سعید 'ابن وربعہ نسلمان فاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جعہ کے دن عسل کیااور جس قدر ممکن ہو، پاکی حاصل کرے ، یا پھر تیل لگائے یاخو شبوطے اور مجد ہیں اس طرح جائے کہ دو آدمیوں کو جدا کر کے ان کے در میان نہ بیٹھے (۱)، اور جس قدراس کی قسمت ہیں تھا، نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ کے لئے تو خاموش رہے، تواس جعہ سے لے کر دوسرے جعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

باب ۵۷۴-کوئی محف جمعہ کے دن اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ برنہ بیٹھے۔

۸۲۲ محد بن سلام 'مخلد بن یزید 'ابن جرتی نافع 'این عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس بات سے کہ کوئی مخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جعہ کا تھم ہے، تو انہوں نے جو اب دیا کہ جعہ اور غیر جعہ دونوں کا یہی تھم ہے۔

باب ۵۷۵ جمعہ کے دن اذان دینے کابیان۔

۸۹۳ م آدم 'ابن ابی ذئب 'زہری 'سائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکڑ وعمڑ کے عہد میں جعہ کے

(۱) یعنی جب دو مخض بیٹے ہوں، نے میں تیسرے کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن کوئی صاحب در میان میں اپنے لئے جگہ بنانے کی کوشش کرنے لگیں تو یہ بڑی بدتہذیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا۔

النِّدَاءُ يَوُمَ الْحُمُعَةِ آوَّلَهُ إِذَا حَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى النِّدَاءُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ آوَّلَهُ إِذَا حَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثَرُ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوُرَآءِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ الزَّوُرَآءِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ الزَّوُرَآءِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ الزَّوُرَآء مَوُضِعٌ بالسُّوق بالمَدِينَةِ۔

٥٧٦ بَابِ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ.

17.4 حَدَّنَنَا ٱبُونُعَيْم قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ الْبُنُ آبِيُ سَلِمَةَ الْمَاحِشُونَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ السَّآثِبِ بُنِ يَرِ يُدَ اَنَّ الَّذِى زَادَ التَّادِيُنَ النَّالِثَ السَّآثِبِ بُنِ يَرْ يُدَ اَنَّ الَّذِى زَادَ التَّادِيُنَ النَّالِثَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ عَثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ حِيْنَ كَثُرَ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمُ يَكُنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةِ وَلَمُ يَكُنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَ كَانَ التَّاذِينُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ حِيْنَ يَحُلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِى عَلَى الْمِنْبَرِ ـ

٥٦٥ حَدَّنَنَا ابنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا اَبُوبَكِرِ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حَنيَفٍ قَالَ حَنيَفٍ عَنُ اَبِى أَمَامَة بُنِ سَهُلِ بُنِ حَنيَفٍ قَالَ سَمِعُتُ مُعَاوِيَة بُنَ آبِي سُفُيَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ وَهُو جَالِسٌ عَلَى الْمِنبَرِ اَدُّنَ الْمُؤذِّنُ فَقَالَ اللهُ عَنُهُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ الله الله الله فقالَ مُعَاوِيَة وَانَا قَالَ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَة وَانَا قَالَ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَة وَانَا فَالَ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَة وَانَا وَانَا فَلَا اللهِ قَالَ مُعَاوِيَة وَانَا فَالَ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَة وَانَا فَالَ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةً وَانَا وَانَا فَلَمَا النَّاسُ إِنِي قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

دن پہلی اذان اس وقت کہی جاتی تھی، جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا، جب حضرت عثان گازمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہوگئے، تو تیسری اذان مقام زوراء میں زیادہ کی گئی، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ زوراء مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے۔

باب ۷۷۹۔ جمعہ کے دن ایک مؤذن (کے اذان دینے) کا بیان۔

۸۲۷۔ ابولعیم عبدالعزیز بن ابی سلمہ مابشون 'زہری 'سائب بن پزید روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ کی تعداد زیادہ ہو گئ، اس وقت جعہ کے دن تیسری(۱)اذان کااضافہ جنہوں نے کیا، وہ حضرت عثانً تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بجز ایک کوئی موذن نہ ہو تا تھا، اور جعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی، جب امام منبر پر بیشتا تھا۔

باب کے ۵۷ جب اذان کی آواز سے، توامام منبر پر جواب دے۔

۸۲۵۔ ابن مقاتل عبدالله ابو بحر بن عثان بن سہل بن حنیف ابو الممہ بن سہل بن حنیف بابو الممہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذن نے اذان کہی تو میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی الله عنہ کو منبر پر بی جواب دیتے ہوئے سا، چنانچہ جب مؤذن نے الله اکبر الله اکبر کہا، تو معاویہ نے بھی الله اکبر الله اکبر کہا۔ پھر موذن نے اشہد ان لا اله الا الله کہا تو معاویہ نے کہاوانا (یعنی میں بھی) پھر مؤذن نے کہااشہد ان محمد رسول الله ، تو معاویہ نے کہا وانا (یعنی میں بھی) جب اذان ختم ہوگئ تو معاویہ نے کہا، کہ میں نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم سے اس جگہ مودن کے اذان دیتے وقت وہ چیز سنی، جوتم نے مجھ کو کہتے ہوئے پر مؤذن کے اذان دیتے وقت وہ چیز سنی، جوتم نے مجھ کو کہتے ہوئے

(۱) نداء ثالث سے مراد جمعہ کیاذان اوّل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کے دور میں جمعہ کے لئے ایک ہی اذان ہوا کرتی تقی وہ بھی خطبہ کے وقت امام کے سامنے۔ پھر حضرت عثان غنؓ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہوئی توایک اور اذان دی جانے گئی۔ چو نکہ یہ سلسلہ حضرات صحابہ کی موجود گی میں شروع ہوا تھااس لئے اجماع صحابہ سے اس کو تقویت ہو گئی،اس کے بعد امت کا برابر اسی پر عمل رہا۔ یہاں تین اذانوں سے مراد دواذا نیں اور ایک اقامت ہے۔

سنار

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوَذِّنُ مَاسَمِعُتُمُ مِنْ مَّقَالَتِيُ \_

٥٧٨ بَابِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ النَّاذِيْنِ.

٨٦٦ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَدُلَا حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّآئِبَ ابُنَ يَزِيُدَ اخْبَرَهُ أَنَّ التَّاذِيْنَ الثَّانِيُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ ابْنَ يَزِيُدَ اخْمُالُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّاذِيْنُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ حِيْنَ يَحُلِسُ الْإِمَامُ \_ التَّاذِيْنُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ حِيْنَ يَحُلِسُ الْإِمَامُ \_

٧٩ بَابِ التَّاذِيُنِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ ـ

٨٦٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّاتِبَ بُنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْإَذَانَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ كَانَ الرَّلَةِ حَيْنَ يَحْلِسُ الْإِ مَامُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللهِ عَلَى الرَّوُرَ اللهِ صَلَّى بِكِلافَةِ عُثْمَانَ وَكَثَرُوا امْرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَأَذِنَ بِهِ عَلَى الرَّورَآءِ فَنَبَتَ اللهُ مُرْعَلَى الرَّورَآءِ فَنَبَتَ الْالْمُرُعَلَى ذَلِكَ.

٥٨٠ بَابِ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ انْسُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

٨٦٨ حَلَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْقَارِقُ الْقَرْشِيُّ الْإِسُكُنُدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا آبُو اللَّهِ بَنُ دِيْنَارٍ آنَّ رِجَالًا آتَوُا فَى سَهُلَ بُنَ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيُّ وَقَدِ امْتَرَوُا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَالُوهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَالُوهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ

باب ۵۷۸۔ اذان دینے کے وقت منبر پر بیٹھنے کابیان۔

۸۱۲ یکیٰ بن بکیر الیف عقیل ابن شہاب روایت کرتے ہیں، کہ ان سے سائب بن بزید نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن دوسر ی اذان کا حکم حضرت عثال نے دیا، جب کہ اہل مسجد کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور جعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب کہ اہام (منبر پر) بیٹھ جاتا تھا۔

باب ۵۷۹۔ خطبہ کے وقت اذان کہنے کابیان۔

۱۹۱۸۔ محمد بن مقاتل عبداللہ بن مبارک یونس زہری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سائب بن بزیر کو کہتے ہوئے ساکہ جمعہ کے دن مبر پر دن بہلی اذان اس وقت ہوتی تھی، جب کہ امام جمعہ کے دن منبر پر بیٹے جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے زمانہ تک یہی حال رہا، پھر جب حصرت عثان کی خلافت کا زمانہ آیا، اور لوگ بہت زیادہ ہوگئے، تو حصرت عثان نے جمعہ کے دن تیسری اذان کا حکم دیااورزوراء پراذان دی گئی، پھریہ سلسلہ قائم رہا۔

باب ۵۸۰۔ منبر پر خطبہ پڑھنے کا بیان،اور انسؓ نے کہا کہ نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ پڑھا۔

۸۱۸ قتیه بن سعید ایقوب بن عبدالر حمٰن بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالقاری قرشی اسکندر رانی ابو حازم بن دینار روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئ اور دہ اختلاف کررہے سے منبر کے متعلق، کہ اس کی لکڑی کس در خت کی تھی، تو ان لوگوں نے ان (سہل بن سعد ساعدی) سے اس کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ واللہ! میں جانتا ہوں کہ منبر کس در خت کی

إِنِّى لَاَعُرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدُ رَايَتُهُ اَوَّلَ يَوُم وُضِعَ وَاَوَّلَ يَوُم حَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَامَرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتِهَ فَعَمِلَهَا مِنُ طَرُفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَارُسَلَتُ فَعَمِلَهَا مِنُ طَرُفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَارُسَلَتُ فَعَمِلَهَا مِنُ طَرُفَا إِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتِهَا فَعَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتِهَا فَعَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتِهَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتِهَا فَعَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتِهَا وَكَبَّرَ وَهُو عَلَيْهَا فَحَلَى اللهُ مَلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا فَحَلَى اللهُ مَسَلَّمَ فَي اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ وَكَبَّرَ وَهُو عَلَيْهَا فَى النَّاسِ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٨٦٩ حَدِّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ آبِى كَثِيْرٍ قَالَ آخَبَرَنِى لَا يَعُ كَثِيْرٍ قَالَ آخَبَرَنِى لَا يَعُ كَثِيْرٍ قَالَ آخَبَرَنِى لَا يَحْبَى بُنَ سَعِيدٍ قَالَ آخَبَرَنِى ابْنُ آنَسٍ آنَّهُ سَعِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ جِدْعٌ يَقُومُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبُرُ سَمِعْنَا لِلْجِدْعِ مِثْلَ آصُواتِ الْعِشَارِ الْمِنْبُرُ سَمِعْنَا لِلْجِدْعِ مِثْلَ آصُواتِ الْعِشَارِ الْمِنْبُرُ سَمِعْنَا لِلْجِدْعِ مِثْلَ آصُواتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ مَنْ يَحْدِيلُ اللهِ بُنِ آنَسٍ سَمِعَ جَابِرًا۔

٨٧٠ حَدَّنَا ادَمُ بُنُ أَبِي اَيَاسٍ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ أَبِي اَيَاسٍ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنِ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمْعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَحْمُعَةِ فَكُلُ مَنْ حَآءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَلَيْغُتَسِلُ.

٥٨١ بَابِ الْخُطُبَةِ قَآئِمًا وَّقَالَ أَنَسُ بَيْنَا

کٹڑی کا تھا، اور بخدا میں نے پہلے بی دن اس کو دیکھا، جب وہ رکھا گیا تھا اور سب سے پہلے دن جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم بنے انصار کی فلاں عورت جس کا نام سہل نے بیان بھی بیان کیا، کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اپنے بڑھئی نام سہل نے بیان بھی بیان کیا، کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اپنے بڑھئی لڑکے کو حکم دو کہ وہ میر بے واسطے الی کٹڑیاں بنادے کہ جب میں لوگوں سے مخاطب ہوں، تواس پر بیٹھوں، چنا نچہ اس عورت نے اس لڑکے کو اس کے بنانے کا حکم دیا، تو غابہ کے جھاؤ کے در خت کا بنایا، پھراس عورت نے رسول اللہ کے پاس اس کو بھیج دیا آپ نے حکم دیا تو وہاں رکھا گیا، پھر میں نے دیکھا پاس اس کو بھیج دیا آپ نے حکم دیا تو وہاں رکھا گیا، پھر میں نے دیکھا پس سول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے اس پر نماز پڑھی اور تکبیر کمی، پھراسی پر رکوع بھی کیا بعد از اں الٹے پاؤں پھر سے اور منبر کی جڑ میں بھراسی پر رکوع بھی کیا بعد از اں الٹے پاؤں پھر سے اور منبر کی جڑ میں طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لوگو! میں نے ایسا اس لئے کیا کہ تم میری افتذاء کر واور میری نماز سکھ لو۔

ابن عبد بن ابی مریم ، محمد بن جعفر بن ابی کثیر ، یجی بن سعید ابن انس مجمد بن جعفر بن ابی کثیر ، یجی بن سعید ابن انس ، جابر بن عبد الله وایت کرتے بین که ایک مجمور کا تناقها، جس پر کھڑے ہو کر رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه دیتے تھے، جب ان کے لئے منبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس تنامیں الیی آواز رونے کی سی جیسے دس مہینہ کی حالمہ او نثنی آواز کرتی ہے، یہاں تک که نبی صلی الله علیه وسلم اتر بے اور اپنادست مبارک اس پر رکھا، اور سلیمان نے بہ سند یجی ، حفص بن عبید الله بن انس ، چابر اس حدیث کو روایت به سند یجی ، حفص بن عبید الله بن انس ، چابر اس حدیث کو روایت

۸۷۰ آدم بن ابی ایاس ابن ابی ذئب نهری سالم این والد عبدالله بن عراسه روایت کرتے بیں کہ میں نے بی صلی الله عله سلم کو منبر پر خطبہ ویتے ہوئے ساء اس میں آپ نے فرمایا کہ جو مخف جعہ کی نماز کے لئے آئے تو چاہئے کہ عنسل کرلے۔

باب،۵۸۱ کھڑے ہو کر خطبہ دینے کابیان اور انس نے کہاکہ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ

٨٧١ حَدَّنَنَهُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَآئِمًا ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كُمَا تَفَعَلُونَ الان

٥٨٢ بَابِ اِسُتِقُبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ اِذَا حَطَبِ وَاسْتَقُبَلَ ابُنُ عُمَرَ وَآنَسُ نِ الْإِمَامَ۔

٨٧٢ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةً قَالَ حَدَّنَا هِ مَنْ فُضَالَةً قَالَ حَدَّنَا هِ هِلَالِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةً قَالَ حَدَّنَنَا عَطَآءُ بُنُ يَسَارِ أَنَّةً سَمِعَ آبَاسَعِيُدِ نِ النَّحَدُرِى آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَسَ ذَاتَ يَوُم عَلَى الْمِنْبَرِ وَ حَلَسُنَا حَوُلَةً .

٥٧٣ بَأْبِ مَنُ قَالَ فِى خُطْبَةٍ بَعُدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعُدُ رَوَاهُ عِكْرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

مَدُنّنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً قَالَ الْحُبَرَتُنِي فَاطِمَةً فَالَ الْحُبَرَتُنِي فَاطِمَةً بِنُتِ الْمُنَذِرِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ اَبِي بَكْرٍ قَالَتُ بِنُتُ الْمُنَذِرِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ اَبِي بَكْرٍ قَالَتُ دَحَلَتُ عَلَى عَآفِشَةً وَالنّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَاشَانُ النّاسِ فَاشَارَتُ بِرَاسِهَا آلَى السَّمَآءِ فَقُلْتُ ايَةً فَاشَارَتُ بِرَاسِهَا آلَى السَّمَآءِ فَقُلْتُ ايَةً فَاشَارَتُ بِرَاسِهَا آيُ نَعَمُ قَالَتُ فَاطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِدًّا فَتَى تَحَلَّانِيَ الْغَشِي وَالِي جَنْبِي قِرْبَةً فِيهُا حَتَى رَاسِي مَنْهَا عَلى رَاسِي فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مَا فَانَصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ فَانُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهَ فَانُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ فَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَتُهُ فَانُصُرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

ا یک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔

۱۸۷ عبیداللہ بن عمر قوار بری ٔ خالد بن حارث ٔ عبیداللہ بن عمر ' نافع 'ابن عرِّسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے تھے، جیسا کہ تم کرتے ہو۔

باب ۵۸۲ ـ لوگوں کا امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا بیان۔ جب وہ خطبہ پڑھے،اور ابن عمرٌ اور انس ؓ امام کی طرف متوجہ ہوتے۔

۸۷۲ معاذبن فضالہ 'ہشام' یکیٰ 'ہلال بن ابی میمونہ 'عطاء بن بیار' حضرت ابوسعید خدر کی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر بیٹھے۔ ایک دن منبر پر بیٹھے اور ہم لوگ آپ کے اردگر دبیٹھے۔

باب ۵۷۳-۱س محف کابیان جس نے ثناء کے بعد خطبہ میں اُما بعد کہا،اس کو عکر مہ نے ابن عباس سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

ساکه۔ مخمود 'اسامہ 'ہشام بن عروہ ' فاطمہ بنت منذر 'اسام ہنت ابی بر اور لوگ بر روایت کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، اور لوگ نماز بڑھ رہے تھے، میں نے کہالوگوں کو کیا ہو گیاہے، توانہوں نے نماز بڑھ رہے تھے، میں نے کہالوگوں کو کیا ہو گیاہے، توانہوں نے آسان کی طرف اپنے سر سے اشارہ کیا بین ہاں کہا، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بہت طویل پڑھی، یہاں تک کہ مجھے غثی آنے گئی میرے پہلو میں پانی کی ایک مشک تھی، اسے میں نے کھولا اور اس سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنے گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اس حال میں کہ آفاب روشن ہو چکا علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اس حال میں کہ آفاب روشن ہو چکا تھا، پھر خطبہ دیااور اللہ تعالی کی حمد بیان کی جس کاوہ مستحق ہے 'پھر اس

وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ قَالَتُ وَلَغَطَ نِسُوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْكَفَاتُ الِيُهِنَّ لَأُسَكِّتُهُنَّ فَقُلْتُ لِعَآثِشَةَ مَاقَالَ قَالَتُ مَامِنُ شَيْءٍ لَّمُ ٱكُنُ ٱرِيْتُهُ اِلَّاوَقَدُ رَايَتُهُ فِي مَقَامِيُ هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَوَانَّةً قَدُ أُوحِيَ اِلَيَّ آنَّكُمُ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ اَوْقَرِيْبًا مِّنُ فِتُنَةِ الْمَسِيُح الدَّجاٰلِ يُؤُثِي اَحَدُ كُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُمُكُ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَامَّا الْمُؤُمِنُ اَوُقَالَ الْمُوْقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مُحَمَّدٌ جَآءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَامَنَّافَا جَبُنَا وَاتَّبَعُنَا وَصَدَّقُنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمُ صَالِحًا قَدُ كُنَّا نَعُلَمُ إِنْ كُنُتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ وَامَّا المُنَافِقُ أُوالْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُمُكَ بِهٰذَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدُرِي سَمِعُتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدُ قَالَتُ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ آنَّهَا ذَكَرَتُ مَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِ \_

٨٧٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٍ عَنُ جَرِيُرِ بُنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ تَعُلِبَ آنَّ رَسُولَ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ تَعُلِبَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِمَالٍ اَوْسَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِمَالٍ اَوْسَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِمَالٍ اَوْسَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ تُمَّ اللهُ ثُمَّ النَّي عَلَيْهِ تُمَّ اللهِ أَنِى عَلَيْهِ تُمَّ اللهُ عَلَيْهِ تُمَّ اللهُ عَلَيْهِ مُ مَنَ الدِّي الْحَلُ وَادَعُ اللهُ وَلاَئِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَ مِنَ الدِّي الْحَمْلُ اللهُ وَالْحَرْ وَالْحَلُ وَالْحَرْ وَالْحَلُ وَالْحَرْ وَالْحَرْ وَالْحَمْلُ اللهُ وَالْحَرْ وَالْحَرْ وَالْحَمْلُ اللهُ وَاللهِ وَالِكُو اللهُ وَاللهِ وَاكِلُ اقْوَامًا إلى مَاجَعَلَ اللهُ اللهُ مَاجَعَلَ اللهُ المَا الله مَاجَعَلَ اللهُ اللهُ مَاجَعَلَ اللهُ اللهُ عَالَهُ وَاكِلُ اقْوَامًا إلى مَاجَعَلَ اللهُ اللهُ الْمَا الله مَاجَعَلَ اللهُ اللهُ عَالَهُ وَاكِلُ اقْوَامًا إلى مَاجَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْهُ المُعْلِمُ اللهُ المُلْهُ اللهُ اللهُ المُعْلَا اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

کے بعد اما بعد فرمایا، انصار کی کچھ عور توں نے شور و غل شروع کیا تو میں انہیں خاموش کرنے کے لئے ان کی طرف متوجہ ہوئی، اساء کہتی میں کہ میں نے عائش سے کہا کہ رسول اللہ کے کیا فرمایا؟ عائش نے کہا کہ آپ نے فرمایا، نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو، مگر میں نے اسے آج اپنی اس جگہ پر دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی۔اور میری طرف وحی کی گئی کہ قبر میں تمہیں فتنہ مسے وجال کے قریب قریب یااس کے مثل آزمایا جائے گا، تمہارے یاس ایک شخص لایا جائے گا، اور اس کے متعلق سوال کیاجائے گا کہ اس شخص کے متعلق تم کیاجانتے ہو؟جو شخص مومن یامو قن (ہشام کو شک ہواکہ مومن کے یامو قن کے الفاظ کمے) ہوگا،وہ کمے گاکہ یہ الله کے رسول محمد صلی الله علیه وسلم بین، ہمارے پاس ہدایت کی باتیں اور کھلی دلیلیں لے کر آئے، توہم ایمان لائے قبول کیا ان کی بیروی ادر تفیدیق کی، پھراس شخص سے کہاجائے گااہے مر د صالح سو جا، ہم تو جانتے تھے کہ تو مومن تھااور جو مخص منافق یاشک کرنے والا (ہشام کوشک ہواکہ منافق کے یامر تاب کے الفاظ کے) ہوگا تو ان سے بوچھا جائے گاکہ تم اس شخص کے متعلق کیا جائتے ہو؟ تووہ كے كاكم من كچھ نہيں جانيا، لوكوں كو كچھ كہتے ہوئے ميں نے سناتھا وبی میں نے کہد دیا، ہشام کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کہا، میں نے انہیں یاد رکھا، بجو اس کے کہ منافقوں پر کی جانے والی سختیاں،جوانہوں نے بیان کی۔

فِى قُلُوبِهِمُ مِّنَ الْغِنْى وَالْخَيْرِ فِيْهِمُ عَمْرُو بُنُ تَغُلِبَ فَوَاللّٰهِ مَآ أُحِبُّ اَنَّ لِى بِكُلِمَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُرَ النَّعَمِ۔

٨٧٥ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحُبَرَنِيُ عُرُوةُ اَنَّ عَآئِشَةً اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِّنُ جَوُفِ اللّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ فَصَلَّوا مَعَةً فَاصُبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّنُوا فَكُثُرَ اهُلُ فَصَلَّوا مَعَةً فَاصُبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّنُوا فَكُثُر اهُلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُّو بِصَلوتِهِ فَلَمَّا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُّو بِصَلوتِهِ فَلَمَّا صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُّو بِصَلوتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُّو بِصَلوتِهِ فَلَمَّا كَتَى خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ أَنَّ قَالُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ أَنَّ قَالُ المَسْجِدُ عَنُ اهْلِهِ حَرْقَ الْمُسَجِدُ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ أَنَّ قَالَ اللّهُ المَلْمُ فَعَرَ الْمَسُجِدُ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ أَنَّ قَالَ اللّهُ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ أَنَّ قَالُ اللّهُ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدًا تَابَعَةً يُونُسُ خَشِيتُ اللّهُ تَعُرَوا عَنُهَا تَابَعَةً يُونُسُ خَرْمُ الْكَنِي خَشِيتُ اللّهُ تَعُرَونُ اعْنُهَا تَابَعَةً يُونُسُ فَعَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَا تَابَعَةً يُونُسُ خَرَجَ لِمَلْكُ مَا الْمَسْجِدِ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَا تَابَعَةً يُونُسُ خَرَجُ لَاكُنِي مُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

٨٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةُ عَنُ اَبِي حُمَيْدِ نِ السَّاعِدِةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَشِيَّةً بَعُدَ الصَّلُوةِ فَتَشَهَّدَ وَالنَّنِي عَلَى اللَّهِ مَاهُو اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعُدُ تَابَعَةً وَالنِّي عَلَى اللَّهِ مَاهُو اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعُدُ تَابَعَةً اَبُومُعَاوِيَةً وَابُو اُسَامَةً عَنُ هِشَامٍ عَنُ اليهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اَمَّا بَعُدُ تَابَعَةً المُومُعَوِية وَالنَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ عَلَى بُنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الزَّهُرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِي بُنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الزَّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَى عَلَى بُنُ الْحُسَيْنِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعُتُهُ عَنِ الزَّهُمِيّ.

ر کھی ہے،اورانہی میں عمرو بن تغلب بھی ہے،عمرو بن تغلب نے کہا کہ واللہ!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی محبوب نہیں ہے۔

۸۷۵ یکی بن بگیر اید ، عقیل ابن شہاب ، عروہ بن زیر ، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک بار آدھی رات کو فکلے اور معجد میں نماز پڑھی، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، لوگوں نے اسے صح کو بیان کیا تو (دوسرے روز) اس سے زیادہ آدی جمع ہوگئے، اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی، صح کو لوگوں نے ایک دوسر سے بیان کیا، تو تیسری رات میں اس سے بھی زیادہ لوگوں نے ایک دوسر سے بیان کیا، تو تیسری رات میں اس سے بھی زیادہ لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، جب چو تھی رات آئی تو مسجد میں جگہ نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لئے باہر نکلے تو مسجد میں جگہ نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لئے باہر نکلے بہر فرص خو کی نماز رہے ہوئے، پھر تشہد بڑھ کر کی نماز رہے ہوئے، پھر تشہد بڑھ کر فرمایا ابابعد تم لوگوں کی یہاں موجودگی ہم سے مخفی نہیں تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادانہ کر سکو، یونس نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۸۷۸ - ابوالیمان شعیب زہری عروہ ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسکم ایک رات نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے ،اور تشہد رہ تعلاد راللہ کی تعریف بیان کی، جس کاوہ مستحق ہے، پھر فرمایا المابعد ابو معاویہ وابو اسامہ نے ہشام عروہ ابو حمید نبی کریم صکی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے،اور امابعد کا لفظ بیان کیا ہے اور عدی نے سفیان سے امابعد کے متعلق متابع حدیث روایت کی ہے۔

۵۷۷۔ ابوالیمان شعیب ٔ زہری ٔ علی بن حسین ٔ مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ' جبوہ تشہد پڑھ چکے توان کوامابعد کہتے ہوئے سنا، زبیدی نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

٨٧٨ حَدِّنَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ آبَانَ قَالَ حَدِّنَنَا ابُنُ الْغَسِيْلِ قَالَ حَدِّنَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَمَّ قَالَ مَتَعَظِفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَقَدُ عَصَبَ رَاسَةً بِعَصَابَةٍ مَلْحَفَةً عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَقَدُ عَصَبَ رَاسَةً بِعَصَابَةٍ وَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَالنَّيْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ وَالنَّيْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ وَالنَّاسُ فَمَنُ النَّاسُ فَمَنُ النَّاسُ فَمَنُ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ وَيَكُثُرُ النَّاسُ فَمَنُ اللَّهُ مَا لَكُولُ وَيَكُثُرُ النَّاسُ فَمَنُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٨٤ بَابِ الْقَعُدَةِ بَيْنَ الْخُطُبَتَيْنِ يَوْمَ الْخُطُبَتَيْنِ يَوْمَ الْخُمُعَة \_

٨٧٩ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ خُطُبَتَيْنِ يَقُعُدُ بَيْنَهُمَا.

٥٨٥ بَابِ الْإِ سُتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ.

٨٨٠ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ النَّهِ اللَّهِ الْاَغَرِّعَنُ آبِي عَنِ اللَّهِ اللَّهِ الْاَغَرِّعَنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ الْاَغَرِّعَنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ الْاَغَرِّعَنُ آبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ وَقَفَتِ الْمَلْيَكَةُ عَلَى بَابِ كَانَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ وَقَفَتِ الْمَلْيَكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَٱلْاوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِى بُدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي لُهُدِى بُدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي لِهُ لَيْ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ لِهُمُ وَيَسُتَمِعُونَ الذِّكُرَ. الْإِمَامُ طَوَّوا صُحُفَهُمُ وَيَسُتَمِعُونَ الذِّكُرَ.

٥٨٦ بَابِ اِذَا رَآى الْإِ مَامُ رَجُلًا جَآءَ وَهُوَ يَخُطُبُ اَمَرَهُ اَنْ يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ ـ

۸۵۸۔ اسلعیل بن ابان 'ابن الغسیل عکرمہ 'ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم منبر پر چڑھے، اور یہ آپ کی آخری مجلس تھی، آپ بیٹے اس حال میں کہ اپنے دونوں مونڈ ھوں پر چادر پیٹے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیٹے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ اے لوگو! میرے پاس آؤ تولوگ آپ کی طرف بیان کی، پھر فرمایا کہ اے لوگو! میرے پاس آؤ تولوگ آپ کی طرف مقوجہ ہوئے، پھر فرمایا، اما بعدیہ انصار کی جماعت کم ہوتی جائے گی اور لوگ زیادہ ہو جائیں کے، اس لئے امت محمدیہ میں سے جو شخص حاکم بنایا جائے، اور وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا نفع پہنچانے پر قادر ہو، تو بنایا جائے، اور وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا نفع پہنچانے پر قادر ہو، تو انسار کے نکو کاروں کی نیکی (بھلائی) کو قبول کرے اور بروں کی برائی سے در گزر کرے۔

باب ۵۸۴۔ جعہ کے دن دو خطبوں کے در میان بیٹھنے کا سان ...

۸۷۹۔ مسدد 'بشیر بن مغضل 'عبیداللّٰد 'نافع 'حضرت عبداللّٰد بن عمرٌّ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللّٰہ علیہ وسلم دو خطبے پڑھتے تھے، جن کے در میان بیٹھتے تھے۔

باب٥٨٥ خطبه كي طرف كان لكانے كابيان \_

۱۸۸۰ آدم، ابن افی ذئب نزهری ابو عبدالله الاغر محضرت ابوهر ریا الدوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب جعد کا دن آتا ہے تو فرشتے معجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام کھتے ہیں، اور سویے جانے والا اس محف کی طرح ہے جو اونٹ کی قربانی کرے، پھر اس محف کی طرح جو گائے کی قربانی کرے، اس کے بعد دنبہ کھر مرغی، پھر اندا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، جب امام خطبہ کے مرغی، پھر اندا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، جب امام خطبہ کے کئے جاتا ہے، تو وہ اپنے دفتر لیسٹ لیتے ہیں، اور خطبہ کی طرف کان لگاتے ہیں۔

باب ۵۸۲ - جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اور وہ کسی شخص کو آتا ہواد کھے، تووہ اس کودور کعت پڑھنے کا حکم دے۔

٨٨١ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ عَمُرِ و بُنِ ذِيْنَارِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ خَآءَ رَجُلًّ وَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَافُلَانُ فَقَالَ لَا قَالَ قُمُ فَارُكُعُ۔

٥٨٧ بَابِ مَنُ جَآءَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ خَفِيُفَتَيُنِ ـ

٨٨٢ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ عَنُ عَمُر و وَسَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَحَلَ رَجُلًا يَوُمَ الحُمُعَةِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَاقَالَ فَمُ فَصَلِّ رَكُعَتَيْن \_

٥٨٨ بَاب رَفْع الْيَدَيْنِ فِى الْخُطْبَةِ ـ
١٨٣ عَدُّنَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ ابْنُ
زَيْدٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ ح وَعَنُ يُونُسَ
عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنُسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ اِدْقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّآءُ
فَادُعُ اللَّهَ آنُ يَسُقِينَا فَمَدَّ يَدَيُهِ وَ دَعَا ـ

٥٨٩ بَابِ الْإِسْتِسْقَآءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوُمَ

٨٨٤\_ حَدَّثَنَا اِبْرَهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤْعَمُرِ و وَّقَالَ الْوَكِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوْعَمُرِ و وَّقَالَ

باب ۵۸۷ کوئی مخف آئے اس حال میں کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو تودور کعتیں ہلکی پڑھ لے۔

۸۸۲ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر کو کہتے ہوئے شاکہ ایک مخص جعہ کے دن مجد میں داخل ہوا،اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟اس نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑ اہواور دور کعتیں پڑھ لے۔

باب ۵۸۸\_ خطبه مین دونون ماتحد اتھانے کابیان۔

۸۸۳ مسد د عماد بن زید عبدالعزیز انس، ح مونس ثابت انس میمونس که رسول سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس اثناء میں کہ رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، توایک مخص آیا اور اس نے کہا کہ یارسول اللہ! گھوڑے تباہ ہو گئے، بحریال برباد ہو گئیں، اس لئے اللہ تعالی سے دعا پیجے کہ ہمارے لئے پانی برسائے، تو آپ نے دونوں ہاتھ بھیلائے اور دعاکی۔

باب ۵۸۹ جمعہ کے دن خطبہ میں بارش کے لئے دعاکرنے کابیان۔

۸۸۴ ابراجیم بن منذر'ولید بن مسلم'ابوعمرو'اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحته'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک سال رسول الله

(۱) امام ابو حقیقہ ، امام الک اور جمہور صحابہ و تا بعین کے نزدیک خطبہ جعد کے دوران کسی قتم کا کلام یا نماز جائز نہیں ہے اور ان حضرات کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے خطبہ سننے کا حکم دیااور اس طرح وہ روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ہر قتم کی نماز اور گفتگوسے منع فرمایا۔ رہی یہ حدیث تواس کی تفصیل واقعہ کو سامنے رکھنے سے وارشنج ہوتی ہے کہ آنے والے صحابی کا نام سلیک بن ہر بہ غطفانی تھا۔ یہ انتہائی بوسیدہ کرئے بہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے انجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا آپ نے اسے دور کعت پڑھنے کا فرمایا تاکہ سب لوگ ان کی اس خشہ حالت کو دیکھ لیں۔ پھر آپ نے لوگوں کوان کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ (سنن نسائی ص ۲۰ سے ا، مصنف ابن ابی شیبہ ص ۱ الے ۲۰ درس تر فدی ص ۲۸ ت

حَدَّثَنِي اِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلُحَةَ عَنُ أنَس بُن مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةً عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ قَامَ أَعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعَيَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ وَمَا نَرْي فِي السَّمَآءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهٖ مَا وَضَعَهَا حَتَّى تَارَالسَّحَابُ آمُثَالَ الْحِبَالِ ثُمَّ لَمُ يَنُزِلُ عَنُ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَآيَتُ الْمَطَرَيَتَ جَادَرُ عَلَى لِحُيَتِهِ فَمُطِرُنَا يَوُمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنُ بَعُدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيُهِ حَتَّى الْجُمْعَةَ الْأُخْرَى فَقَامَ دْلِكَ الْاَعْرَابِيُّ اَوْقَالَ غَيْرُهٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ اَللُّهُمَّ حَوَا لَيُنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بيَدِهِ اللي نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ الَّا انْفَرَجَتُ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِئُ قَنَاةً شَهُرًا وَّلَمُ يَحِيءَ أَحَدُّ مِنُ نَّاحِيَةٍ إِلَّاحَدُّ ثَ · بالْجُوُدِ \_

٥٩٠ بَاب الْإِنْصَاتِ يَوُمَ الْحُمْعَةِ
 وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ
 أنصتُ فَقَدُ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَنُصِتُ إِذَا تَكُلَّمَ
 الْإِمَامُ \_

مَكُورُ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اللَّیُثُ عَنُ عُقَیْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعِیدُ بُنُ المُسَیِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَیْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ اَنْصِتُ وَالْإِمَامُ لِخَوْتَ.

علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا موااور کہایا رسول اللہ! مال متاہ ہو گیا، بیج بھو کے مرکئے، اس لئے آپ الله سے مارے حق میں دعا کیجئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ المائے،اس وقت آسان پر بادل کاایک مکرا بھی نظر نہیں آتاتھا، قتم ہاں ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ بہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بوے کلڑے اللہ آئے، پھر آپ منبر سے ابھی اڑے بھی نہیں تھے کہ بارش کو آپ کی داڑھی پر میکتے ہوئے دیکھا،اس دن اور اس کے بعد دوسرے دن اور تیسرے دن یہاں تک کہ دوسرے جمعہ کے دن تک بارش ہوتی رہی، تو وہی اعرابی یا کوئی دوسر اشخص کھڑا ہوااور کہا ی کہ یارسول اللہ مکانات گر گئے، مال ڈوب گیااس لئے آپ ہمارے لئے خداہے دعامیجئے، چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایااے میرے اللہ! ہمارے ارد گرد برسا، ہم پرنہ برسا، اور بدلی کے جس طرف اشاره كرتے تھے، وہ بدلى بث جاتى، اور مدينه ايك حوض کی طرح ہو گیا،اور وادی قناۃ ایک مہینہ تک بہتارہا،اور جو مخص بھی ا كى علاقے ہے آتا تواس بارش كاحال بيان كرتا۔

باب ۵۹۰ جمعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت خاموش رہنے کابیان اور جب کسی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہ، تو اس نے فعل لغو کیا، اور سلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ خاموش رہے جب امام خطبہ پڑھے۔

۸۸۵ کی بن بکیر 'لیٹ' عقیل' ابن شہاب' سعید بن میتب' حضرت ابوہر بروٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تونے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ خاموش رہ،اورامام خطبہ پڑھ رہاہو تو تونے لغو فعل کیا۔

٩ ٩ ، بَابِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. ٨٨٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ بَنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ مَسُلِمَ ذَكَرَ يَوْمَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ اللهُ مُعَهِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةً لِايُوا فِقُهَا عَبُدٌ مُسُلِمٌ وَهُو قَآئِمٌ يُصلكُ اللهَ شَيْئًا إلا اَعْطَاهُ إيَّاهُ وَاشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِلُهَا.

٩٢ بَابِ إِذَا نَفَرَا لَنَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَوْةِ الْجُمُعَةِ فَصَلُوةً الْإِمَامِ وَمَنُ بَقِيَ
 جَآئِزَةً \_

٨٨٧ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍو قَالَ حَدَّنَنَا وَالِيَهُ بُنُ عَمُرٍو قَالَ حَدَّنَنَا وَالِيَهُ عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعَدِ قَالَ حَدَّنَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱلْفَبَلَتُ عِيرً تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُّوا إِليَّهَا حَتَّى مَابَقِى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا انْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَابِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا انْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَابِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا انْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَائِكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

٩٣ ٥ بَابِ الصَّلوٰةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ وَ قَبُلَهَا.

٨٨٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى قَبُلَ الظُهُرِ رَكُعَتَيْنِ وَ بَعُدَهَا رَكُعَتَيْنِ وَبَعُدَ الْعِشَآءِ الْمَغُرِبِ رَكُعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَبَعُدَ الْعِشَآءِ الْمَعْرَبِ رَكُعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَبَعُدَ الْعِشَآءِ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ لَايُصَلِّى بَعُدَ الْحُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَى يَنْتِهِ وَبَعُدَ الْحَمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ لَايُصَلِّى بَعُدَ الْحَمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ لَايُصَلِّى وَعَلَى اللهِ اللهِ مَلْكَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُعَلِّى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُعَلِّى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُعَلِّى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مُعَلِّى اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٩٤ ، بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِذَا

باب ۵۹۱ - اس ساعت (مقبول) کابیان جو جمعہ کے دن ہے۔
۸۸۲ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابو الزناد' اعرج' ابوہر برہؓ روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ
کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایس ہے کہ کوئی
مسلمان بندہ کھڑ اہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ
سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے عطاکر تا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس

باب ۵۹۲۔ جمعہ کی نماز میں اگر کچھ لوگ امام کو جھوڑ کر بھاگ جائیں، توامام اور باقی ماندہ لوگوں کی نماز جائز ہے۔

۱۸۸۷ معاویہ بن عمرو' زائدہ' حصین، سالم بن ابی الجعد' جابر بن عبداللہ' بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، توایک قافلہ آیا، جس کے ساتھ او نٹول پر غلہ لدا ہواتھا، تولوگ اس قافلہ کی طرف دوڑ پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے، اس پریہ آیت اتری کہ جب لوگ تجارت کا مال یا کھیل کود کا سامان دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

باب ۵۹۳۔ جمعہ کی نماز کے بعد اور اس سے پہلے نماز پڑھنے کابیان۔

۸۸۸۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں اپنے گھر مغرب کے بعد دور کعتیں اپنے گھر میں،اور عشاء کے بعد دور کعتیں نماز پڑھتے تھے،اور جعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے،اور دور کعتیں پڑھتے نہیں پڑھتے تھے،اور دور کعتیں پڑھتے تھے۔

باب ۵۹۴ ـ الله عزوجل كا فرماناكه جب نماز يورى موجائے

قُضِيَتِ الصَّلواةُ فَانُتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَالْبَتْغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ \_

٨٨٩ حَدَّنَيْ سَعِيدُ بُنُ آبِيٌ مَرُيَمَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَلَى اَرُبَعَآءَ فِي مِزُرِعَةٍ كَانَتُ فِينَا امْرَأَةٌ تَجُعَلُ عَلَى اَرُبَعَآءَ فِي مِزُرِعَةٍ لَهَا سِلُقًا فَكَانَتُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحُمُعَةِ تَنْزِعُ أَصُولُ السِّلْقِ فَتَحْعَلُهُ فِي قِدْرِ ثُمَّ تَحُعَلُ عَلَيْهِ أَصُولُ السِّلْقِ وَتُحَمِّفَهُ فَي قِدْرِ ثُمَّ تَحُعَلُ عَلَيْهِ أَصُولُ السِّلْقِ وَمُولًا السِّلْقِ عَرُقَةً وَكُنَّانَتُصَرِفَ مِنُ صَلَوْةِ الْحُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتَكُونُ السَّلَقِ عَلَيْهَا فَتَكُونُ السَّلَقِ عَلَيْهَا فَتَكُونُ الصَّعَامَ اللَيْنَا فَتَلَعَقَةً وَكُنَّانَتُمَنِّي يَوْمَ الْحُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.

٨٩ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَة قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِيهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ بِهِذَا ابْنُ ابِيهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ بِهِذَا وَقَالَ مَا كُنَّانَقْيلُ وَلَا نَتَغَدَّى اللَّا بَعُدَ الْحُمُعَةِ.

٥ ٩ ٥ بَابِ الْقَآئِلَةِ بَعُدَ الْحُمْعَةِ\_

- ٨٩١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُقْبَةَ الشَّيبَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا الْمُعَتَ الْشَيبَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

كِتَابُ صَلوْةِ الْخَوُفِ مَاب وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلٌ وَإِذَا

الْحُمْعَةَ ثُمُّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ.

#### توزمین میں تھیل جاؤاور الله تعالی کا فضل تلاش کرو۔

۱۹۸۹۔ سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سیل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ ہم میں ایک عورت میں جو اپنے کمیت میں نہر کے کنارے چقندر بویا کرتی ہیں، جب جعہ کادن آتا تو چقندر کی جڑوں کو اکھاڑتی اور اسے ہانڈی میں پکاتی، پھر جو کا آٹا پیس کر اس ہانڈی میں ڈالتی، تو چقندر کی جڑیں گویااس کی بوٹیاں ہو جاتیں، اور ہم جعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس آکر اسے سلام کرتے، وہ کھانا ہمارے پاس لا کر رکھ دیتی اور ہم اسے چھہ کے دن کی تمناہوتی تھی۔

۸۹۰ عبدالله بن مسلمه ابن ابی حازم ابو حازم نے سہل بن سعد سے اس حد بیش کوروایت کیااور کہا کہ ہم نہ تو لیٹتے تھے اور نہ دو پہر کا کھانا کھاتے تھے اور دو پہر کا کھانا کھاتے تھے اور دو پہر کا کھانا کھاتے تھے )۔

باب ٥٩٥ - جعه كى نمازك بعد لين كابيان -

۸۹۱ محمد بن عقبہ شیبانی ابواسحاق فزاری میدروایت کرتے ہیں کہ میں نے انس کو عہم ہوء کے دن سویرے جاتے تھے میں کہ ایکٹے تھے۔ پھر (بعد نماز جعہ) لیٹتے تھے۔

۸۹۲ سعید بن ابی مریم' ابو غسان' ابو حازم، سہل روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جعہ کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد قبلولہ کرتے تھے۔

### نمازخوف کابیان(۱)

باب ۵۹۲۔ اور الله تعالی نے فرمایا جب تم زمین میں چلو (سفر

ضَرَبُتُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ اللهِ قَوْلِهِ عَذَابًا مُهِينًا.

٨٩٣ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَأَلْتُهُ هَلُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى صَلَوْةَ الْحَوُفِ فَقَالَ آخُبَرَنَا سَالِمٌّ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ غَرُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَحُدٍ فَقَالَ الْعَدُوَّ فَصَا فَفُنَا لَهُمُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ مَّعَةً وَسَحَدَ مَعُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ مَعَةً وَسَحَدَ مَنِ فَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ مَعَةً وَسَحَدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ الطَّاتِفَةِ الَّتِي لَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ وَسُحَدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ رَكُعَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَحَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَكَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ رَكُعَةً وَسَحَدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ رَكُعةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ رَكُعةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ وَسَلَمَ بَهِمُ رَكُعةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمُّ وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ فَرَكَعَ لِنَفُسِهِ رَكُعةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَمَلَى اللَّهُ وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَمُ اللَّهُ وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ فَرَكَعَ لِنَفُسِهِ رَكُعةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَالْمَعْمَ وَالْهَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَامِلُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥٩٧ بَاب صَلوْةِ الْحَوُفِ رِحَالًا وَرُكَانًا رَّاحِلُ قَآئِمٌ۔

٨٩٤ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ يَحَى بُنِ سَعِيدِ نِ الْقَرُشِى قَالَ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجِ الْقَرُشِى قَالَ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنُ مُلُوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرُ نَوْ ابْنِ عُمَرُ نَوْ الْبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُو الْحَمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُو النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُو النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ عَلَيْهِ مَا عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ عَمْلُوا وَيَامًا وَ رُكُبَانًا . كَانُو النَّكُونُ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْصَلُّوا قِيَامًا وَ رُكِبَانًا . عَمُولُو قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعُضًا فِي صَلَوْقِ الْحَوْفِ . .

٨٩٥ حَدَّنَا حَيُوةٌ بُنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّدُ بُنُ حَرُبٍ عَنِ الزَّيَدِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ

کرو) تو تم پراس بات میں کوئی حرج نہیں کہ نماز میں قصر کرو، آخر آیت عذا بامھینا تک۔

۱۹۹۰ - ابوالیمان بشعیب بیان کرتے ہیں کہ بیس نے زہری سے بو چھا

کہ کیا بی صکی اللہ علیہ وسکم نے کوئی نماز لیخی خوف کی نماز پڑھی ہے؟

توانہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر
نے کہا کہ بیس نے اطراف نجد بیس نی صلی اللہ علیہ وسکم کے ساتھ جہاد کیا ہم لوگ دشمن کے مقابل ہوئے، اور ان کے سامنے ہم لوگوں نے صفیل قائم کیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، تو ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، تو ایک جماعت ان کے ساتھ علیہ وسکم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکوع اور دو سجدے کئے، پھر علیہ وسکم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکوع اور دو سجدے کئے، پھر وہ لوگ اس جماعت کی جگہ پرواپس ہوئے جس نے نماز نہیں پڑھی میں وہ لوگ آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے ایک رکوع اور دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیااور اس جماعت ہیں سے ہرایک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیااور اس جماعت ہیں سے ہرایک نے ایک رکوع اور دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیااور اس جماعت ہیں سے ہرایک نے ایک رکوع اور دو سجدے ایکے اس کے ایک کے۔

باب ۵۹۷۔ پیدل اور سوار ہو کر خوف کی نماز پڑھنے کا بیان راجل سے مر ادپیدل ہے۔

۸۹۸۔ سعید بن کی بن سعید قرقی کی بن سعید قرقی ابن جرتی موسی بن عقبه، نافع ابن عمر سے مجاہد کے قول کی طرح روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائیں تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں، اور ابن عمر نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ اگر کا فرکٹیر تعداد میں ہوں تو مسلمان کھڑے ہو کر اور سوار ہو کر (یعنی جس طرح کا موقع طے) پڑھ لیں۔ باب ۸۹۸۔ نماز خوف میں ایک دوسرے کی گر انی کرنے کا بیان۔ بیان۔

۸۹۵ حیوة بن شرت محمد بن حرب ٔ زبیدی ٔ زبری عبیدالله بن عتبه الله بن عتب الله بن عتب الله بن عتب الله بن عتب الله عن عبی الله من عبال من عبال من عبال من الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الل

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ النَّاسُ مِنْهُمُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ النَّاسُ مِنْهُمُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُو مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخُوانَهُمُ وَآتَتِ الطَّآئِفَةُ اللَّحُرى فَرَكُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ اللَّحُرى فَرَكُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ فِي صَلواةٍ وَلَكِنُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

٥٩٩ بَابِ الصَّلواةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُون وَلِقَآءِ الْعَدُو ّ وَقَالَ الْاَوُزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّا الْفَتْحُ وَ لَمُ يَقُدِرُوا عَلَى الصَّلوٰةِ صَلُّوا إِيُمَآءُ كُلُّ امُرِىءٍ لِّنفُسِهِ فَإِنُ لَّمُ يَقُدِرُوا عَلَى الْإِيْمَآءِ ٱخَّرُوا الصَّلوٰةَ حَتَّى يَنُكُشِفَ الْقِتَالُ اَوۡيَامَنُوا فَيُصِلُّوا رَكُعَتَيُنِ فَإِنْ لَّهُ يَقُدِرُوا صَلُّوا رَكُعَةً وَّسَحُدَتَيُنِ فَإِنْ لَّمُ يَقُدِرُوُا فَلَا يُجزِءُ هُمُ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَامَنُوا وَبِهِ فَالَ مَكْحُولًا وَّقَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ حَضَرُتُ مُنَاهَضَةَ حِصُن تُسُتَرَ عِنُدَ اِضَآءَ ةِ الْفَجُر وَاشُتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمُ يَقُدِرُوُا عَلَى الصَّلوةِ نُصَلِّ إِلَّا بَعُدَ ارْتِفَاعِ النَّهَار فَصَلَّيْنَا هَا وَنَهُحُنُ مَعَ ٱبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا قَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ وَّمَا تَسُرُّنِي بِتِلُكَ الصَّلوٰةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا \_

٨٩٦ حَدَّثَنَا يَحُلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحْيٰ بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنُ

تحبیر کہی تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی، آپ نے رکوع کیا تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا 'پھر آپ نے سجدہ کیا تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے اور لئے کھڑے ہوئے اور لئے کھڑے ہوئے اور ایک دوسری جماعت آئی جس نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کئے اور سب لوگ نماز ہی میں تھے، آپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کئے اور سب لوگ نماز ہی میں تھے، لیکن ایک دوسرے کی تگرانی کررہے تھے۔

باب۵۹۹۔ قلعوں پر چڑھائی اور دستمن کے مقابلہ کے وقت نماز پڑھنے کابیان،اوزاعی نے کہاکہ اگر فتح قریب ہواورلوگ نماز پر قادر نہ ہوں تو ہر مخص اکیلے اکیلے اشارے سے نماز پڑھے،اوراگراشارے پر بھی قادر نہ ہوں تو نماز کو مؤخر کر لیں یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے یالوگ محفوظ ہو جائیں، تو دور کعتیں پڑھیں،اور اگر دور کعتوں کے پڑھنے پر بھی قادرنہ ہوں توایک رکوع اور دو سجدے کرلیں اور اس پر بھی قادر نہ ہوں توان کے لئے تکبیر کافی نہیں ہے، بلکہ امن کے وقت تک اس کومؤخر کریں، اور مکول کا بھی یہی قول ہے، انس بن مالکٹ نے بیان کیا کہ میں صبح کے وقت جب کہ قلعہ تستر پرچڑھائی ہورہی تھی، موجود تھااور جنگ کی آگ بہت مشتعل تھی لوگ نماز پر قادر نہ تھے، آفتاب بلند ہونے کے بعد ہی ہم نماز پر قادر ہو سکے، ہم لوگوں نے نمازیں پڑھیں اس حال میں کہ ہم لوگ ابو موسیٰ کے ساتھ تھے، پھروہ قلعہ ہم لو گوں کے لئے فتح ہو گیا،انس بن مالک کا بیان ہے کہ اس نماز کے عوض ہمیں دنیااور اس کی تمام چیزوں کے ملنے سے بھی خوشی نہ ہو گی۔

۸۹۲ یی وکیع علی بن مبارک کی بن ابی کثیر 'ابو سلمه ' جابر بن عبد الله دوایت کرتے ہیں که حضرت عمر غزوہ خندق کے دن آئے

آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِاللّهِ قَالَ جَآءَ عُمَرُ يَوُمَ الْحَنُدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيُشٍ وَيَقُولُ يَارَسُولَ اللّهِ مَاصَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ آنُ تَغِيبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَاصَلَّيتُهَا بَعُدُ قَالَ فَنَزَلَ اللّي بُطُحَانَ فَتَوَضَّا وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعُدَ مَاغَابَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعُدَهَا \_

7.٠٠ بَاب صَلَوٰةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ
رَاكِبًا وَ اِيْمَاءً وَقَالَ الْوَلِيُدُ ذَكَرُتُ
لِلْاَوُزَاعِيِّ صَلَوٰةَ شُرَحْبِيلِ بُنِ السِّمُطِ
وَاصُحَابِهِ عَلَى ظَهُرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ
الْأَمُرُ عِنُدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ
الْوَلِيُدُ بِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَلِيُدُ بِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَلِيُدُ بِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَلِيُدُ بِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَلِيُدُ بِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَلِيْدُ الْعَصْرَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَرَيْظَةً.

٩٧ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَآءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيةُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَنَالُمَّا رَجَعَ مِنَ الْاَحْرَابِ لَا يُصَلِّينَّ آحَدُ نِ الْعَصُرَ فِي الطَّرِيُقِ بَنِي قُرِيُظَةً فَادُرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصُرَ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ بَلُ نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيهَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ بَلُ نُصَلِّي لَمُ يُرَدُمِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ بَعْضُهُمُ بَلُ نُصَلِّي لَمُ يُرَدُمِنَّا ذَلِكَ فَلُمُ يُعَنِّفُ آحَدًا لَلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ آحَدًا مَنْهُمُ مَنْهُمُ ...

٦٠١ بَاب التَّبُكِيْرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبُحِ
 وَالصَّلُواةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرُبِ.

٨٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتِ نِ

اور کفار قریش کو گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یار سول اللہ انہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، یہاں تک کہ آ قاب غروب کے قریب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا! میں نے تواب تک نماز نبیں پڑھی، پھر آپ بطحان میں اترے اور وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھی، جب کہ آ فقاب غروب ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔

باب • • ۱۰ - دستمن کا پیچها کرنے والا، یا جس کے پیچهے دستمن لگا ہوا ہو، اس کے اشارے سے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا بیان، اور ولید نے کہا کہ میں نے اوز اعی سے شر حبیل بن سمط اور ان کے ساتھیوں کے سوار ی پر نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا، تو کہا کہ میر نے نزدیک یہی درست ہے بشر طیکہ نماز کے فوت ہو نے کاخوف ہو، اور ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے دلیل اخذکی کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر۔

ما مرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے واپس ہوئے تو ہم لوگوں سے فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر، چنا نچہ بعض لوگوں کے راستہ میں ہی عصر کا وقت آگیا، تو بعض نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ وہاں (بنی قریظہ) تک نہ پہنچ جائیں، اور بعض نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے اور آپ کا مقصدیہ نہ تھا کہ ہم قضا کریں جب اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے کسی کو ملامت نہ کی۔

باب ۲۰۱\_ صبح کی نماز اند هیرے میں اور سو برے پڑھنا، اور غارت گری و جنگ کے وقت نماز پڑھنے کا بیان۔

۸۹۸. مسد د' حماد بن زید' عبدالعزیز بن صهیب' ثابت بنانی' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

الْبَنَانِي عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّبُحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللَّهُ آكُبُرُ خَرِبَتُ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ فَقَالَ اللَّهُ آكُبُرُ خَرِبَتُ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قُومٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنُذَرِيْنَ فَخَرَجُوا يَسْعَوُنَ فَوَمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنُذَرِيْنَ فَخَرَجُوا يَسْعَوُنَ فِي السِتَكُكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ الْخَمِيسُ الْحَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الزَّرَارِيَّ فَصَارَتُ صَفِيَّةُ لِيدِحْيَةِ الْكَلِيقِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَصَارَتُ صَفِيَّةُ لِيدِحْيَةِ الْكَلِيقِ وَصَارَتُ صَفِيَّةُ لِيدِحْيَةِ الْكَلِيقِ وَصَارَتُ مِنْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَصَارَتُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَصَارَتُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَصَارَتُ مَعْمَدِ ءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَالِ المُعْمَلِي المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعَلّمُ اللهُ المُعْرَال

# كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

٦٠٢ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالتَّحَمُّلِ فِيُهِمَا.

٩٩ ٨ حَدَّثَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عَمَرُ جُبَّةً مِّنِ استَبُرَقِ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَنَاعُ فِي السُّولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسُلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسُلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَسُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

صحی کی نماز اند هیرے میں پڑھی پھر سوار ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اکبر!
خیبر ویران ہو جائے جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو
ڈرائے ہوئے لوگوں کی صح منوس ہوتی ہے، چنانچہ وہ لوگ
(یہودی) گلیوں میں یہ کہتے ہوئے دوڑ نے لگے کہ محمہ صلی اللہ علیہ
وسلم لشکر کے ساتھ آگئے۔راوی نے کہا کہ خیس لشکر کو کہتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آگئے۔ جنگ کرنے
والوں کو قتل کر دیااور عور توں اور بچوں کو قید کرلیا۔ صفیہ ،د حیہ کلبی
بعد میں آئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں جس سے
بعد میں آپ نے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا۔
عبد العزیز نے ثابت سے کہا کہ ابو محمہ! کیا تم نے انس سے پوچھا تھا کہ
آپ (رسول اللہ) نے ان کا مہر کیا مقرر کیا تھا؟ تو ثابت نے کہا کہ
آپ (رسول اللہ) نے ان کا مہر کیا مقرر کیا تھا؟ تو ثابت نے کہا کہ
آپ نے انہی کو ان کا مہر مقرر کیا تھا۔ عبد العزیز کا بیان ہے کہ ابو محمہ
آپ مسکرائے۔

#### عيدين كابيان

باب ۲۰۲ اس چیز کا بیان جو عیدین کے متعلق منقول ہے اور ان دونوں میں مزین ہونے کا بیان۔

۱۹۹۸ - ابو الیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عراللہ اسلام بن عبداللہ بن عرار دوایت کرتے ہیں کہ عمر نے ایک ریشی جبہ لیاجو بازار میں بک رہاتھا، اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ اے خرید لیں، اور عید اور وفد کے آنے کے دن اسے پہن کراپنے کو آرستہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، حضرت عمر مظہرے رہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باس لے کر آئے اور لے لیا، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے باس لے کر آئے اور کے طرض کیا، کہ یارسول اللہ ایک وسلم کے باس لے کر آئے اور عرض کیا، کہ یارسول اللہ ایک وسلم کے باس کے کر آئے اور عرض کیا، کہ یارسول اللہ ایک عصہ نہیں (اس کے بادجود) آپ نے یہ جب جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں (اس کے بادجود) آپ نے یہ جب جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں (اس کے بادجود) آپ نے یہ جب میں سے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں (اس کے بادجود) آپ نے یہ جب میں ایک خود اور اپنی ضرورت یوری کرو۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَبِيُعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاحَتُكَ \_

٦٠٣ بَابِ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوُمَ الْعِيُدِ

٩٠٠\_ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ قَالَ حَدُّثَنَا ابُنُ وَهُب قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرٌ و اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاسَدِيُّ حَدَّثَهُ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ دَّخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَآءِ بُعَاثٍ فَاضُطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَةً وَدَحَلَ أَبُوبَكِرٍ فَٱنْتَهَرَ نِي وَقَالَ مِرْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزُتُهُمَا خَرَجَتَا وَكَانَ يَوُمُ عِيُدٍ يَّلُعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرِقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَاقًا مَنِيُ وَرَآءَ ةُ خَدِّىٰ عَلَى خَدِّهِ وَهُوَيَقُولُ دُوُنَكُمُ يَابَنِيُ اَرُفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلُتُ قَالَ لِيُ حَسُبُكِ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَاذُهَبِي.

٦٠٤ بَابِ سُنَّةِ الْعِيُدِ لِأَهُلِ الْإِسُلَامِ.
 ٩٠١ حَدَّئَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيُ

زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَانَبُدَأُ مِنُ يَّوُمِنَا هَذَا اَنُ نُصَلِّى ثُمَّ نَرُجِعَ فَنَنُحَرَ فَمَنُ فَعَلَ فَقَدُ اَصَابَ سُنَّتَنَا \_ ثُمَّ نَرُجِعَ فَنَنُحَرَ فَمَنُ فَعَلَ فَقَدُ اَصَابَ سُنَّتَنَا \_ عَدَّنَا عُبُيْدَةُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَا عُبُيْدَةً بُنُ إِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَا عُبُيْدَةً بُنُ إِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَا

٩٠٢ حدينا عبيده بن إسمعيل قال حديثاً أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً " قَالَتُ دَّخَلَ آبُو بَكُر وَعندي جَارِيَتَان مِنُ

قَالَتُ دَّخَلَ أَبُو بَكُرٍ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ مِنُ جَوَارِى الْانْصَارِتُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ

باب ۲۰۳ عید کے دن ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیلنے کا بان۔

مو۔ احمد 'ابن وہب 'عمر و 'محمد بن عبدالر حمٰن اسدی 'عروہ بن زبیر حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بن صکی اللہ علیہ وسکم تشریف لائ اور میرے پاس دولڑکیاں جنگ بعاث کے متعلق گیت گارہی تھیں ، آپ بستر پرلیٹ گئے اور اپنامنہ پھیر لیا، حضرت ابو بکر آئے تو جھے ڈانٹا اور کہا کہ یہ شیطانی باجہ 'اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، جب وہ (ابو بکر اور وہ مری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان دونوں لونڈیوں کو اشارہ کیا (چلے جانے کا) تووہ چلی گئیں ،اور عید کے دن حبثی ڈھالوں اور ہر چھوں سے کھیلتے تھے ، تو میں نے رسول اللہ من وہ میں ڈھالوں اور ہر چھوں سے کھیلتے تھے ، تو میں نے رسول اللہ فرمایا کیا تو تماشہ دیکھنا چاہتی ہے ؟ تو میں نے کہا ہاں! تو آپ نے جھے فرمایا کیا تو تماشہ دیکھنا چاہتی ہے ؟ تو میں نے کہا ہاں! تو آپ نے فرمایا اپنے چھے کھڑا کیا۔ میر ار خمار آپ کے دوش پر تھا، آپ نے فرمایا کی تو آپ کے دوش پر تھا، آپ نے فرمایا تو جلی جاؤ۔ کہا ہی ہاں! آپ نے فرمایا تو چلی جاؤ۔

باب ٢٠١٣ ـ اہل اسلام كے لئے عيدكى سنتوں كابيان ـ اوه ـ جاج شعبه ، زبيد ، طعمی ، براء روايت كرتے ہيں كہ ميں نے نبی صلی الله عليه وسلم كو خطبه ديتے ہوئے سنا، آپ نے فرمايا كه سب سے بہلی چيز جس سے ہم آج كے دن ابتدا كريں، وہ يہ كہ ہم نماز پڑھيں، پھر گھرواپس ہوں، پھر قربانی كريں، اور جس نے اس طرح كيا تواس نے ميرى سنت كوپاليا ـ

90۲ عبیدہ بن اسلحیل' ابو اسامہ' ہشام بن عروہ' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکرؓ آئے،اور میر بے پاس انصار کی دولڑ کیاں جنگ بعاث کے دن کا شعر گار ہی تھیں،اوران لڑ کیوں کا پیشہ گانے کا نہیں تھا، توابو بکرؓ نے فرمایا

يَوُمَ بُعَاتَ قَالَتُ وَلَيُسَتَا بِمُغَيِّتَيُنِ فَقَالَ آبُوبَكُمٍ بِمَزَا مِيُرِ الشَّيُطَانِ فِى بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِى يُومٍ عِيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَابَكُمٍ اِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَابَكُمٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔

٦٠٥ بَابِ الْأَكُلِ يَوُمَ الْفِطْرِ قَبُلَ الْخُرُو جـ

٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا مَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عُمْيَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عُمْيَدُ اللهِ عُنُ اَنَسِ بُنِ عَبَيْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَاكُلَ تَمَرَاتٍ وَسَلَّمَ لَا يَغُدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَاكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّى بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَيى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ وَقَالَ مُرَجَّى بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَيى اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاكُلُهُنَّ وَتُرًا -

٦٠٦ بَابِ ٱلْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ.

٩٠٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيُنَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلُوةِ فَلَيْعِدُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوُمٌّ يُشْتَهٰى فِيهِ اللَّحُمُ وَذَكَرَ مِنُ جِيرَ انِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَةً قَالَ وَعِنْدِي جَدْعَةً اَحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَدَّقَةً فَالَ فَرَخُوصَ لَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَرَحْدَ مِنُ شَاتَى لَحُمِ وَدَكُورَ مِنُ شَاتَى لَحُمِ وَعَدْدِي جَدْعَةً اَحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَمَلَمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلْمَا عَلَاهُ وَالْمُوالَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّ

٩.٥ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ
 مَّنُصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٌ قَالَ
 خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ
 الْاَضْخى بَعُدَ الصَّلواةِ فَقَالَ مَنُ صَلَّى صَلَّى صَلواتَنَا

باب،۲۰۵۔ عید گاہ جانے سے پہلے عیدالفطر کے دن کھانے کابیان۔

۱۹۰۳ - محمد بن عبدالرحيم 'سعيد بن سليمان مشيم 'عبيدالله بن ابي بكر بن انس 'انس بن مالك روايت كرتے بيں كه انہوں نے فرمايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر كے دن جب تك چند حجوہارے نه كھاليت ،عيد گاه كى طرف نه جاتے اور مرجى بن رجاء نے عبيدالله بن ابى بكر سے اور انہوں نے انس سے اور انس نے "بى صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا كه آپ چھوہارے طاق عدد ميں كھاتے الله عليه وسلم سے روايت كيا كه آپ چھوہارے طاق عدد ميں كھاتے سے و

کہ بیہ شیطانی باجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ؟اور وہ

عید کادن تھا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اے ابو بکر ابر

قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہم لوگوں کی عید ہے۔

باب٧٠١ قرباني كے دن كھانے كابيان۔

۱۹۰۴ مسدد اسمعیل محمد بن سیرین انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا کہ آج کے دن گوشت کی بہت خواہش ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا حال بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقدیق کی، اور اس نے کہا کہ میر بے پاس ایک جذعہ (ایک سال کا بھیڑ کا بچہ) ہے، جو گوشت کی دو بحریوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مجھے معلوم نہیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مجھے معلوم نہیں۔ کہ یہ اجازت اس کے سوادوس سے لوگوں کو بھی ہے انہیں۔ محب کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح قربانی کی تو اس کی قربانی درست ہو گیا، اور

وَنَسَكَ فَبُلَ الصَّلَوٰةِ فَانَّهُ قَبُلَ الصَّلُوٰةِ وَلَانُسُكَ وَمَنُ نَسَكَ قَبُلَ الصَّلُوٰةِ وَلَانُسُكَ لَهُ فَقَالَ الْبُوبَرُدَةُ بُنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَآءِ يَارَسُولَ لَهُ فَقَالَ الْبُوبَرُدَةُ بُنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَآءِ يَارَسُولَ اللّهِ فَانِي نَسَكُتُ شَاتِي قَبُلَ الصَّلُوٰةِ وَعَرَفُتُ اللّهِ فَانِي نَسَكُتُ شَاتِي قَبُلَ الصَّلُوٰةِ وَعَرَفُتُ اللّهِ فَانِي السَّلُوٰةِ وَالْجَبُتُ الْ تَكُونَ شَاتِي اللّهِ فَالِّ مَنْ الصَّلُوٰةَ قَالَ شَاتُكَ شَاتَى الصَّلُوٰةَ قَالَ شَاتُكَ شَاتًا اللّهِ فَإِلَّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا لَحُمْ وَلَنُ تَحْرِي عَنِي قَالَ اللّهِ فَإِلَّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي اللّهِ فَإِلَّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي اللّهِ فَإِلّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي اللّهِ فَإِلّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي اللّهِ فَإِلّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي اللّهِ فَإِلّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي اللّهِ فَإِلّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي اللّهِ فَإِلّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي اللّهِ فَإِلّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا عَنَا قَالَنَا فَنَا لَكُونُ اللّهِ فَالّ فَالَكُ مَنُ شَاتُكِ اللّهِ فَإِلّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا عَنَا قَالَنَا فَيْ فَالُ شَاتُكُ مَنُ شَاتُكِ اللّهُ فَالَ نَعْمُ وَلَنُ تَحْرِي عَنِي عَنْ الْحَدِ بَعُدَكَ \_

٦٠٧ بَابِ الْخُرُوجِ اِلَى الْمُصَلِّي بِغَيْرِ

٩٠٩ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ آخُبَرَنِي زَيْدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي سَرُحٍ عَنُ آبِي سَعِيدِ نِ النَّحُدُرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوُمَ الْفِطْرِ وَالْاَصْحَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوُمَ الْفِطْرِ وَالْاَصْحَى اللَّهِ المُصَلَّى فَاوَّلَ شَيءٍ يَبْدَأُبِهِ الصَّلوٰةُ ثُمَّ اللَّهُ المُصَلِّى فَاوَّلَ شَيءٍ يَبْدَأُبِهِ الصَّلوٰةُ ثُمَّ المُصَلِّى فَاوَّلَ شَيءٍ يَبْدَأُبِهِ الصَّلوٰةُ تُمَّ يَنُصرِفُ فَقَالَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسُ عَلَى صُفُوفِهِم مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسُ عَلَى صُفُوفِهِم مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسُ فَلَى مُنُوسِفِيهِم وَيَامُرُهُم عَلَى صُفُوفِهِم مُنَوالَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسُ فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جس نے نمازت پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے ( ایعنی صرف گوشت کے لئے ہے) اور اس کی قربانی نہیں ہوگی، براء کے ماموں ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں نے اپنی بکری نماز سے پہلے ذی کرڈالی اور میں نے سمجھا کہ آج کھانے (۱) اور پینے کادن ہے، اور میں نے سمجھا کہ میری بکری میرے گھر میں سب سے پہلے ذی ہو، چنانچہ میں نے اپنی بکری ذی کرڈالی، اور عیدہ گاہ جانے سے پہلے میں نے اسے کھا بھی لیا، تو آپ نے فرمایا کہ تہماری بکری گوشت کی بکری ہے۔ ابو بردہ نے عرض کیایار سول اللہ! میرے پاس گوشت کی بکری ہے۔ ابو بردہ نے عرض کیایار سول اللہ! میرے پاس میوب ہے، کیا وہ میرے لئے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! لیکن تمہارے بعد کی دو سرے لئے کافی نہ ہوگا۔
لیکن تمہارے بعد کی دوسرے کے لئے کافی نہ ہوگا۔
لیکن تمہارے بعد کی دوسرے کے لئے کافی نہ ہوگا۔

٩٠٩ سعيد بن ابى مريم، محمد بن جعفر 'زيد بن اسلم 'عياض بن عبدالله بن ابى مرح 'ابوسعيد خدرى روايت كرتے بي كد انہوں نے فرمايا كہ نبى صلى الله عليه وسلم عيد الفطر اور بقر عيد كے دن عيد گاہ كو جاتے، اور اس دن سب ہے پہلے جو كام كرتے وہ يہ كہ نماز پڑھے، پھر نماز ہے فارغ ہو كر لوگوں كے سامنے كھڑے ہوتے اس حال عيں كہ لوگ اپنى صفوں پر بيٹھے ہوتے، آپ انہيں نفيحت كرتے تھے اور وصيت كرتے تھے، اور اگر كوئى لشكر ہميجنے كارادہ كرتے تواس كو جداكرتے، اور جس چيز كا حكم دينا ہو تا، ديت، كارادہ كرتے تواس كو جداكرتے، اور جس چيز كا حكم دينا ہو تا، ديت، كھر واپس ہو جاتے، ابو سعيد نے كہا كہ لوگ بميشہ اسى طرح كرتے نكار جو دينا كہ كہ ميں مروان كے ساتھ عيد اضحىٰ يا عيد الفطر ميں نكل جو د تھا، جو كثير بن صلت نے بنايا تھا، مروان نے نماز پڑھنے ہے۔ موجود تھا، جو كثير بن صلت نے بنايا تھا، مروان نے نماز پڑھنے ہے۔ پہلے اس منبر پر چڑھے كارادہ كيا تو ميں نے اس كا كپڑا پكڑ كر كھيني، اس نے بھی مجھے كھيني، اور منبر پر چڑھ گيا، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا، نے بھی مجھے كھيني، اور منبر پر چڑھ گيا، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا، نے بھی جھے كھيني، اور منبر پر چڑھ گيا، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا، نے بھی جھے كھيني، اور منبر پر چڑھ گيا، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا، نے بھی جھے كھيني، اور منبر پر چڑھ گيا، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا،

(۱)شہروں میں جہاں نماز عید ہوتی ہو نماز عید سے پہلے چو نکہ قربانی جائز نہیں ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا تھم فرمایا۔

بِثَوْبِهِ فَحَبَدَنِي فَارْتَفَعَ فَحَطَبَ قَبُلَ الصَّلوٰةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرُ تُمُ وَاللهِ فَقَالَ يَاآبَا سَعِيْدٍ قَدُ ذَهَبَ مَاتَعُلُمُ فَقُلْتُ مَااعُلُمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِّمَّا لَاَعُلُمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِّمَّا لاَعُلُمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَحُلِسُونَ لَنَا بَعُدَ الصَّلوٰةِ \_

٢٠٨ بَابِ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ اللَّي الْعِيْدِ
 بِغَيْرِ اَذَانِ وَّلَا إِقَامَةٍ

9.٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمَنُدِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ عَيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَبُدِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضُحِي وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخُطُبُ بَعُدَ الصَّلوٰقِ.

٩٠٨\_ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابُنَ جُرَيْجِ أَنْحَبَرَهُمُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَآءٌ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمَ الفِطْرِ فَبَدَا بِالصَّلْوةِ قَبُلَ النُّحُطُبَةِ قَالَ وَاخْبَرَنِي عَطَآءٌ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ الِّي ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَابُوٰيَعَ لَهُ لَمُ يَكُنُ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَوٰةِ يَوُمَ الفِطُرِ وَإِنَّمَا الْخُطُبَةُ بَعُدَ الصَّلوٰةِ وَاخْبَرَنِي عَطَآءً عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ وَّعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَمُ يَكُنُ يُؤَذَّنَّ يَوُمَ الْفِطْرِ وَلَايَوُمَ الْاضُحى وَ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأُ بِالصَّلَوْةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعُدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَآءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتُوكَّأُعَلَى يَدِ بِلَالِ وَّبِلَالٌ بَاسِطٌ ثُوْبَةً تُلْقِى فِيُهِ النِّسَاءُ صَدَّقَةً قُلُتُ لِعَطَآءِ آتَراى حَقَّا عَلَى الْإِمَامِ الْالْ آنُ يَّالَتِيَ النِّسَآءَ فَيُذَكِّرَ هُنَّ حِيُنَ يَفُرَغُ قَالَ إِنَّ

میں نے اس سے کہا کہ بخدا! تم نے سنت کو بدل ڈالا مروان نے کہا کہ اے ابوسعید! وہ چیز گزر چکی جو تم جانتے ہو، میں نے کہا بخدا! میں جو چیز جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ مروان نے کہالوگ نماز کے بعد میری بات سننے کے لئے نہیں بیٹھتے، اس لئے میں نے خطبہ نماز سے پہلے کیا۔

باب ۲۰۸۔عید کے نماز کے لئے پیدل،اور سوار ہو کر جانے کابیان،اور بغیراذان وا قامت کے نماز کابیان۔

۱۹۰۹ ابراہیم بن منذر حزامی 'انس بن عیاض 'عبیدالله' نافع 'عبدالله
 بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عید اضیٰ
 اور عیدالفطر میں نماز پڑھتے تھے پھر نماز کے بعد خطبہ کہتے تھے۔

٩٠٨ - ابراہيم بن موسيٰ 'ہشام' ابن جر يج' عطا جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے،ادر خطبہ سے پہلے نماز پڑھی، ابن جر ج نے کہا جھ سے عطاء نے بیان کیا کہ ابن عباس نے ابن زبیر کوجب ان کے لئے بیت کی جارہی تھی کہلا بھیجا کہ عید الفطر کے دن نماز کے لئے اذان نہیں کہی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہو تاتھا، اور عطاء نے مجھ سے بواسطہ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ بیان کیا کہ نہ تو عیدالفطر میں اور نہ عیداصلیٰ کے دن اذان دی جاتی تھی، اور جاہر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم كفرے موئے، يہلے نماز ردهي پھر بعد ميں لوگول كے سامنے خطبہ دیا، جب نبی صلی الله علیه وسلم فارغ موے تو عور تول کے پاس آئے،اور انہیں نفیحت کی اس حال میں کہ بلال پر تکیہ کئے ہوئے تھے، اور بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عور تیں اس میں صد قات ڈال رہی تھیں، میں نے عطاءے یو چھاکہ کیا آپ امام کے لئے واجب سجھتے ہیں کہ وہ عور تول کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کرے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ بیران کے ذمہ واجب ہے اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں

كرتے۔

باب ٢٠٩- عيد كى نماز كے بعد خطبہ پڑھنے كابيان۔ ٩٠٩- ابوعاصم 'ابن جرتج' حسن بن مسلم 'طاؤس' ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كہ انہوں نے فرمايا كہ ميں عيد كى نماز ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ابو بكڑ اور عرٌ اور عثانؓ كے ساتھ نماز ميں شريك ہوا، يہ تمام لوگ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔

۹۱- یعقوب بن ابراہیم 'ابواسامہ 'عبیداللّٰد نافع 'ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلّی اللّٰد علیہ وسلّم اور ابو بکرؓ وعمرؓ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔

ااو۔ سلیمان بن حرب شعبہ عدی بن ثابت سعید بن جبیر 'ابن عباس را وایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دور کعت نماز پڑھی، نہ تواس سے پہلے نہ اس کے بعد نماز پڑھی، پھر عور توں کے باس آئے اور آپ کے ساتھ بلال تھے، عور توں کو آپ نے صد قد کرنے کا تھم دیا، توان عور توں میں سے کوئی اپنی بالی اور کوئی اپناہار چھیکنے گئی۔

۱۹۱۰ آدم شعبہ 'زبید ، فعمی براء بن عازب روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن ابتدا کریں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر گھر کو واپس ہوں اور قربانی کریں، جس نے ایسا کیا اس نے میری سنت کو پالاء اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تووہ صرف کوشت ہے جواس نے ایپ اور جس نے نماز سے پہلے قربانی میں اس کا حصہ نہیں ہے، تو انصار میں سے ایک شخص نے جنہیں ابو بردہ بن نیار کہا جاتا تھا عرض کیا کہ یار سول اللہ ! میں نے تو نماز سے پہلے ذریح کر لیا اور میرے پاس ایک سال کا بھیڑ کا بچہ ہے جو دو سال کے بچہ سے بہتر میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی جگہ ذریح کرواور تمہارے بعد کسی کو کانی نہیں ہوگا، یا فرمایا کسی کی قربانی نہ ہوگی۔

دْلِكَ لَحَقُّ عَلَيْهِمْ وَمَالَهُمْ أَنْ لَايَفُعَلُوا.

٦٠٩ بَابِ النُّحُطِّبَةِ بَعُدَ الْعِيدِ.

٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ آخَبَرَنَا اَبُنُ جُرَيُجٍ
قَالَ آخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوَسٍ عَنِ
الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ
وَعُثُمَانَ فَكُلُّهُمُ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبُلَ النَّحُطُبَةِ وَعُثُمَانَ فَكُلُهُمُ كَانُوا يُصَلُّونَ الْبِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ
ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنُ نَافِعِ عَنِ
وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبُلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَابُو بَكُمْ وَابُو بَكُمْ وَسُلَّى الله عَنُ نَافِعِ عَنِ
وَابُو بَكُرٍ وَعُمَرُ يُصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى شَعْبَةِ بُنِ جُبَيْرٍ
مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابُنِ عَبَّاسٍ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَالله وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّى الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَم وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه وَلَا الله وَالْمَالَة عَلَيْهِ وَالْمَلَاقُ الله وَالْمَلْمُ الله وَالْمَالِهُ اللهُ الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا الله الله اللّه عَلَيْه الله الله

رُبَيُدٌ قَالَ سَمِعُتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ وَبَيْدٌ قَالَ سَمِعُتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهِ مَانَبُدَ أَ فِي يَوْمِنَا هَذَا اَنُ نُصَلِّي ثُمَّ نَرُجِعَ مَانَبُدَ أَ فِي يَوْمِنَا هَذَا اَنُ نُصَلِّي ثُمَّ لَكُمْ وَمَنُ نَّحَرَ فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ اَصَابَ سُنَتَنَا وَمَنُ نَّحَرَ قَبُلُ الصَّلُوةِ فَإِلَّ هُو لَحُمَّ قَدَّمَةً لِإَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُولِ اللهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُولِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلًّ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَعَلَيْ اللّهِ ذَبَحْتُ لَلّهِ ذَبَحْتُ لَلّهِ ذَبَحْتُ اللّهِ ذَبَحْتُ وَعَنُ اللّهِ ذَبَحْتُ وَعَنْ اللّهِ ذَبَحْتُ مَنْ اللّهِ ذَبَحْتُ وَعَنْ اللّهِ ذَبَحْتُ وَعَنْ اللّهِ ذَبَحْتُ مَنَ اللّهِ ذَبَحْتُ مَنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهُ مَنْ اللّهِ مَنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهُ مَكُانَةً وَلَنُ ثُوقِي اَوْتُحْزِي عَنْ أَصِيا عَنْ احَدٍ مِ بَعُدَكَ مَنَ مَكَانَةً وَلَنُ ثُوقِي اَوْتُحْزِي عَنْ اَحْدِم مَ بَعُدَكَ ـ

71. بَابِ مَايُكُرَهُ مِنُ حَمُلِ السَّلَاحِ فِي الْعِيْدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا اَنُ يَّحَافُوا السَّلَاحَ يَوُمَ الْعِيْدِ الَّا اَنُ يَّحَافُوا عَدُوَّا۔

٩١٣ ـ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحُيْنِي ٱبُوالسُّكَيُن قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوْقَةَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابُن عُمَرُ حِيْنَ أَصَابَهُ سِنَانُ ٱلرُّمُحِ فِي ٱخُمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتُ قَدَمُهُ بِالرِّ كَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَ ذَٰلِكَ بِمِنِّي فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَآءَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوُ نَعُلَمُ مَنُ أَصَابَكَ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ أنُتَ أَصَبُتَنِي قَالَ وَكَيُفَ قَالَ حَمَلُتَ السِّلَاحَ فِي يَوُم لُّمُ يَكُنُ يُحُمَلُ فِيهِ وَادَخُلَتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمُ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدُخِلُ فِي الْحَرَمِ. ٩١٤ ـ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ قَالَ حَدَّثِنِيُ اِسُحْقُ بُنُ سَعِيُدِ بُن عَمُر و بُن سَعِيُدِ بُن الْعَاصِ عَنُ آبِيهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنُدَهُ قَالَ كَيُفَ هُوَ قَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنُ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنُ أَمَرَ بِحَمُل السَّلَاحِ فِيُ يَوُمٍ لَّايَحِلُّ فِيُهِ حَمُلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَـ

٦١١ بَابِ النَّبُكِيْرِ لِلُعِيْدِ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ
 بُنُ بُسُرٍ اِنُ كُنَّافَرَغُنَا فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ وَ
 ذٰلِكَ حِينَ النَّسُبِيع۔

باب ۱۱۰ عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے کر جانے کی کراہت کا بیان، اور حسن بھری نے کہا کہ لوگوں کو عید کے دن ہتھیار لے کر جانے سے منع کیا گیا، بشر طیکہ دسمن کا خوف نہ ہو۔

ا اور زکریا بن یخی ابوالسیکن عاربی محمد بن سوقہ سعید بن جیر روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہیں ابن عمر کے ساتھ تھا، جب ان کے تلوے میں نیزے کی نوک چھ گی اور ان کا پاؤں رکاب سے جب گیا، تو میں اترا اور اس نیزے کو نکالا، یہ واقعہ منی میں ہوا تھا۔ جب جاخ کو خبر ملی تو ان کی عیادت کرنے آیا، تو جاج نے کہا کاش میں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے، ابن عمر نے جواب دیا کہ تو ایسے دن ہتھیار لے کر آیا جس دن ہتھیار لے کر آیا جس دن ہتھیار لے کر آیا جس دن ہتھیار کے کر نہیں آیا جاتا تھا(ا)، اور تو نے ہتھیار حرم میں داخل کیا جاتا تھا(ا)، اور تو نے ہتھیار حرم میں ہتھیار داخل نہیں کیا جاتا تھا۔

۱۹۱۷ - احمد بن یعقوب استحق بن سعید بن عمر و بن سعید بن عاص ایپ والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حجاج، ابن عمر کے پاس آیا اور میں ان کے پاس تھا اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ ابن عمر نے جواب دیا اچھا ہوں، حجاج نے پوچھا کس نے آپ کویہ تکلیف پہنچائی؟ انہوں نے کہا مجھے تکلیف اس شخص نے پہنچائی جس نے ایپ دن میں متھیار اٹھانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار اٹھانا جائزنہ تھا، انہوں نے اس سے حجاج کو مرادلیا۔

باب الا۔ عید کی نماز کے لئے سویرے جانے کا بیان، اور عبداللہ بن بسر نے کہا کہ ہم نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے تھے جس وقت تنبیح (نماز نفل پڑھنا) جائزہے۔

(۱) مطلب سے ہے کہ اس سے پہلے حرم میں یا عید کے دن دھاری دار ہتھیار لے کر کوئی نہیں نکلتا تھا، لیکن تم نے اس کی اجازت دے دی حالا نکہ یہ لوگوں کے اجتماع کے مواقع ہیں اور لوگوں کے ہجوم میں ہتھیار سے زخی ہو جانے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ در پردہ خود حجاج نے دعزت ابن عمر ہے خلاف یہ سازش کی تھی۔ عام لوگ آپ کی طرف بہت زیادہ مائل تھے، حجاج اس بات کو پہند نہیں کر تا تھااس وجہ سے اس نے آپ کوزخی کرنے کی یہ تدبیر کی اور اس زخم میں آپ کا انتقال ہو گیا۔

٩١٥ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةً عَنُ زُبَيُدٍ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَالِبٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّهُ عَلَيْهِ فِي يَوُمِنَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَلُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ الصَابَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلُ اللَّهُ يَصَلِّى فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ لَحُمَّ عَجَّلَةً لِاَهُ لِهُ لِيُسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَارَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ خَلِي أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَرَبُوكَ عَلَى اللَّهِ فَيْكَ وَعِنْدِي جَدِّعَةً خَيْرً فِي اللَّهُ مِنْ النَّسُولَ اللَّهِ فَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

717 بَابُ فَضُلِ الْعَمَلِ فِي اَيَّامِ التَّشُرِيْقِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُو اللَّهَ فِي آيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ آيَّامُ الْعَشُرِ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ الْمَعُدُودَاتُ آيَّامُ التَّشُرِيْقِ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ وَابُوهُرَيْرَةَ يَخُرُجَانِ الِي السُّوقِ فِي الْاَيَّامِ الْعَشُرِ يُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِ هِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي خَلَفَ النَّافِلَةِ.

٩١٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرُةً قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ سُلَيْمِ نِ الْبَطِيُنِ عَنُ شُعْبَةً عَنُ النَّبِيّ صَلَّى سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاالْعَمَلُ فِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاالْعَمَلُ فِي النَّبِيّ صَلَّى مِنْهَا فِي النَّبِيّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاالْعَمَلُ فِي النَّبِيّ اللَّهُ الْحَهَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ فَلَمُ يَرُجِعُ اللَّهُ عَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فَلَمُ يَرُجِعُ لِشَدُ

٦١٣ بَابِ التَّكْبِيْرِ أَيَّامَ مِنَّى وَإِذَا غَدَا الِلَّى عَرَفَةَ وَكَانَ ابُنُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِى قُبَّتِهِ بِمِنَّى فَيَسُمَعُهُ آهُلُ الْمَسُجِدِ

910۔ سلیمان بن حرب شعبہ، زبید شعبی براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ قربانی کے دن رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اس دن جو کام کریں وہ یہ کہ نماز پڑھیں، پھر واپس ہوں اور قربانی کریں، جو ایسا کرے تو اس نے میری سنت کو پالیا اور جس نے نماز سے پہلے ذرج کیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے کھر والوں کے لئے جلدی تیار کیا ہے، قربانی نہیں ہے، میرے ماموں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور کہایارسول اللہ میں نے نماز سے پہلے ذرج کر لیا اور میرے پاس اور کہایارسول اللہ میں نے نماز سے پہلے ذرج کر لیا اور میرے پاس آپ بہتر ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کا مقام بنا لے یا() فرمایا کہ اس کی جگہ ذرج کر لیکن تیرے بعد کسی کے لئے کافی نہ ہوگا۔

باب ١٩١٢ - ايام تشريق ميں عمل كى فضيلت كابيان اور ابن عباس نے كہا كہ اللہ نعالى كے قول أُذْكُرُ و الله في أيَّامٍ مَّعْلُو مَاتٍ ميں دس دن مراد ہيں، اور ايام معدودات تشريق كے دن ہيں، ابن عمرٌ اور ابوہر برةٌ ان دس دنوں ميں بازار نكلتے تھے تو تكبير كہتے تھے، لوگ ان كى تكبير كے ساتھ تكبير كہتے تھے۔ اور محمد بن على نفل نمازوں كے بعد بھى تكبير كہتے تھے۔ اور محمد بن على نفل نمازوں كے بعد بھى تكبير كہتے تھے۔

۱۹۱۸ محمد بن عرعرہ 'شعبہ 'سلیمان مسلم البطین 'سعید بن جبیر 'ابن عباس' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو عمل اس دن میں کیا جائے اس سے کوئی عمل افضل نہیں ہے، لوگوں نے سوال کیا کیا جہاد بھی نہیں ؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، بجزاس شخص کے جس نے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کرنہ لوٹا۔

باب ٦١٣ منیٰ کے دنوں میں تکبیر کہنے کا بیان، اور جب عرفہ کے دن صبح کے وقت مقام عرفات کو جائے، اور ابن عمر اس کو مسجد والے سنتے تو عمر اس کو مسجد والے سنتے تو

فَيُكْبِّرُونُ وَيُكِبِّرُ اَهُلُ الْاَسُواقِ حَتَّى تَرُتَجٌ مِنِى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَى تِلْكَ الْآيَّامَ وَخَلَفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسُطَاطِهِ وَمَجُلِسِهِ وَمَمُشَاهُ فِرَاشِهِ وَفِي فُسُطَاطِهِ وَمَجُلِسِهِ وَمَمُشَاهُ وَبِلْكَ الْآيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَ النِّسَآءُ يُكَبِّرُنَ تَكُبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ النِّسَآءُ يُكَبِّرُنَ تَكُبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ النِّسَآءُ يُكبِّرُنَ نَكُبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكَانَ النِّسَآءُ يُكبِّرُنَ لَكُونَكُم اللَّهُ عَلَيْ وَعَبُدِ الْعَزِيْرِ لَكُلِي التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. لَكَالِي التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. لَكَالِي التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. لَكَالِي التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسُجِدِ. لَكَالِي التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. لَكَالِي التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. لَكَالِي التَّشُرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. النَّالِي التَّشُرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. النَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ قَالَ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الشَّقُونَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ مَالِكُ وَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكِيْرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكِبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكِبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكِيقِ وَلَالِكُ الْمُلْكِ وَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكَالِي وَلَمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكَبِي اللَّهُ الْمُلِلِكُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِكُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلِلْكُولُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلَ

٩١٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ اللهَ مَ اللهَ عَنْ حَفْصَةَ حَفُصِ قَالَ حَدَّنَنا آبِئَ حَن عَاصِمٍ عَن حَفْصَةَ عَن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت كُنَّا نُؤُمَرُ أَنُ نَّحُرِجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتّٰى نُحُرِجَ الْبِكْرَ مِن خِدُرِهَا حَتّٰى لُحُرِجَ الْبِكْرَ مِن خِدُرِهَا حَتّٰى لُحُرِجَ الْبِكْرَ مِن خِدُرِهَا حَتّٰى لُحُرِجَ الْمُكَبِّرُن لَمُ لَا النَّاسِ فَيُكَبِّرُن لَا يُحْرِجَ الْمُحَيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرُن لِبَعْدِرِ مِلْ وَيَدُعُونَ بِدُعَائِهِمُ يَرُجُونَ بَرَكَة لَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهُرَتِهِ - فَلْكَ الْيَوْمِ وَطُهُرَتِه -

تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منی کی زمین تکبیر سے گونج جاتی،اور ابن عمرٌ منی میں ان دنوں میں تکبیر کہتے اور تمام نمازوں کے بعد اپنے بستر پراپنے خیمہ میں، اپنی مجلس میں اور راستہ چلنے میں، ان تمام دنوں میں۔ اور میمونہ یوم نحر میں تکبیر کہتی تھیں، اور عور تیں ابان بن عثان اور عبدالعزیز کے پیچھے تشریق کے زمانہ میں مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی تشریق کے زمانہ میں مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھیں۔

ا ۱۹۰ ابو نعیم' مالک بن انس' محمد بن ابی بکر ثقفی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ صبح کے وقت منی سے عرفات کو جارہے تھے تو میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے متعلق پوچھا کہ آپ لوگ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کرتے تھے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ لبیک کہنے والا لبیک کہنا تواس پر کوئی اعتراض نہ کر تااور تنجیر کہنے والا تنجیر کہنے والا تنجیر کہنا تواس پر کوئی اعتراض نہ کر تااور تنجیر کہنے والا تنجیر کہنا تواس پر کوئی اعتراض نہ کر تااور تنجیر کہنے

91۸۔ محمد 'عمر و بن حفص 'حفص 'عاصم 'حفصہ ،ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہاکہ ہمیں حکم دیاجا تا تھا کہ عید کے دن گھرسے نکلیں، یہاں کہ کنواری عور تیں بھی اپنے پردہ سے باہر ہو تیں اور حائضہ عور تیں بھی گھرسے باہر نکلتیں، پس وہ مر دوں کے پیچیے رہتیں اور مر دوں کی تحبیر کہتیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ تکبیر کہتیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعا کہتیں، اس دن کی برکت اور اس کی پاک کی امید رکھتیں۔

باب ٦١٣ ـ برحيمى كى آر ميں عيد كے دن نماز پر صنے كابيان ـ ١٩٥ ـ محر بن بثار عبد الوہاب عبيد الله ، نافع ابن عراب دوايت كرتے ہيں كه نبى صلى الله عيه وسلم كے سامنے عبد الفطر اور عيد قربانى كے دن برحيمى گاڑى جاتى پھر اس كے سامنے آپ نماز يرحيمى گاڑى جاتى پھر اس كے سامنے آپ نماز يرحيحى

٦١٥ بَابِ حَمُلِ الْعَنَزَةِ وَالْحَرْبَةِ بَيْنَ
 يَدَى الْإِمَام يَوُمَ الْعِيْدِ ـ

، ٩٢٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوعَمُرِ و نِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَدُوا اللَّي الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيُهِ وَسَلَّمَ يَعَدُوا اللَّي الْمُصَلَّى وَالْعَنزَةُ بَيْنَ يَدَيُهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيُهِ اللَّهُا۔

٦١٦ بَابِ خُرُونِ إلنِّسَآءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلِّىٰ.

٩٢١ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبُنُ زَيْدٍ عَنُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّاثَنَا حَمَّادُبُنُ زَيْدٍ عَنُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ الْمُ عَلِيَّةَ قَالَتُ أُمِرُنَا اَنُ تُنحُرِجَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِوَعَنُ الْيُوبَ عَنُ حَفْصَةَ بِنَحُومِ وَزَادَ الْخُدُورِوَعَنُ الْيُوبَ عَنُ حَفْصَةَ بِنَحُومِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفَصَةً قَالَ اَوُ قَالَتِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلِّى - وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلِّى - وَذَوَاتِ الْحُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلِّى - الْحِبْيَانِ الْكَيَّالِ الْكَيْلُونَ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٩٢٢ - حَدَّنَنَا عَمْرُ و بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُهُلُنُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّنَنَا سُهُلُنُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَحُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَحُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى يَوْمَ فِطْرٍ اوُاضُحى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اتَى النِّسَآءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّلَقَةِ لِلسِّسَةَ وَمَلَى الْإِمَامِ النَّاسَ فِي النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّلَقَةِ لِلسِّسَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلُ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي خَطُبَةِ المُعْدِدِ وَقَالَ ابُوسَعِيدٍ قَامَ النَّاسِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلُ النَّاسِ مَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلُ النَّاسِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلُ النَّاسِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلُ النَّاسِ مَحَمَّدُ ابُنُ مَحَمَّدُ ابُنُ

باب ۱۱۵ نیز داور بر چھی کاامام کے سامنے عید کے دن لے جانے کابیان۔

970۔ ابراہیم بن منذر' ولید' ابو عمر و اوزاعی، نافع' ابن عرر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف صبح کو جاتے اور غیز ہان کے آگے لے کر چلتے اور عیدگاہ میں ان کے سامنے آپ نماز پڑھتے ۔ ان کے سامنے آپ نماز پڑھتے ۔ سامنے آپ نماز پڑھتے ۔ سامنے آپ نماز پڑھتے ۔

باب ۲۱۲ عور توں اور حائضہ عور توں کا عیدگاہ جانے کا بیان۔

ا ۱۹۲ عبدالله بن عبدالوہاب عماد بن زید ایوب محمد ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام عطیہ خات روایت کرتی ہیں کہ ام عطیہ نے فرمایا کہ ہم ہم اس عور توں کو باہر نکالیں اور ایوب سے بواسطہ هفصہ اس طرح روایت ہے ، اور هصه کی روایت میں اس قدر زیادہ ہے کہ هفصه نے کہا کہ جوان اور پردے والی عور تیں (نکالی جاتی تھیں) اور حائضہ عور تیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہتی تھیں۔ باب کا اے بچوں کے عیدگاہ جانے کا بیان۔

977۔ عمرو بن عباس' عبدالرحمٰن' سفیان، عبدالرحمٰن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صنگی اللہ علیہ وسنگم کے ساتھ میں عیدالفطریا عیداضیٰ کے دن فکلا، تو آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا پھر عور توں کے پاس آئے انہیں تھیجت کی اور انہیں صدقہ دینے کا تھم دیا۔

باب ٦١٨ عيد كے خطبہ ميں امام كالوگوں كى طرف رخ كرنے كابيان، اور ابوسعيد نے كہاكہ نبى صلى الله عليه وسلم لوگوں كے سامنے منہ كركے كھڑے ہوتے۔ ١٩٢٣ - ابونعيم ، حمد بن طلحہ ، زبيد، فعمى ، براءروايت كرتے ہيں كہ نبى

طَلْحَةَ عَنُ زُبِيَدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ اَضُحٰى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ اَضُحٰى اللَّهِ عَلَيْنَا فِي الْبَقِيعُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ إِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوُمِنَا هَذَا اَنُ نَبُداً بِالصَّلُوةِ ثُمَّ نَرُجِعَ فَنَنُحَرَ فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ فَقَدُ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو فَقَدُ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو فَقَدُ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو فَقَامَ رَجُلً فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي ذَبَحَتُ فَقَالَ اللهِ النِّي ذَبَحَتُ وَعِنْ مَنْ النَّسِكِ فِي شَيْءٍ قَالَ اِذْبَحُهَا وَلَا وَعِنْدِي عَنْ الْحَدِمِ مَ بَعُدَكِ.

٦١٩ بَابِ الْعَلَمِ بِالْمُصَلِّي \_

978 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ سُفُينَ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ سُفُينَ قَالَ حَدَّنَيْ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ اَشَهِدُتَّ الْعِيدُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ وَلَوُلَامَكَانِي مِنَ الصِّغُرِ مَاشَهِدُتُّهُ حَتَّى اتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى أَنَّ خَطَبَ ثُمَّ اتَى النِّسَآءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ يَهُويُنَ وَذَكَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَايُتُهُنَّ يَهُويُنَ وَذَكَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَايُتُهُنَّ يَهُويُنَ بَالصَّدَقِةِ فَرَايُتُهُنَّ يَهُويُنَ بَالْكِيهِ بَيْدِهِ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُو وَبِلَالٌ أَلَى بَيْتِهِ \_

٦٢٠ بَاب مَوُعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَآءَ يَوُمَ الْعِيُدِ \_

970 حدَّنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ بُنِ نَصُرٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا ابُنُ جُرَيُجِ قَالَ آنَا ابُنُ جُرَيُجِ قَالَ آخَبَرَنِي عَلَاّةً عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلوةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَلَمَّا فَرَعَ نَزَلَ فَاتَى النِّسَآءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ

صلی اللہ علیہ وسلم عیداضیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے
اور دور کعت نماز پڑھی، پھر ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے
ہوئے اور فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت ہماری اس دن یہ ہونی چاہئے
کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس ہوں اور قربانی کریں، جس نے یہ
کیا تو میری سنت کے موافق کیا اور جس نے قبل اس کے ذریح کیا تو وہ
(گوشت) ہے، جو اس نے اپنے گھر والوں کے لئے تیار کیا، قربانی
نہیں ہے، ایک شخص کھڑ اہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں نے تو
نہاز سے پہلے ذریح کر لیا اور میر بے ہو آپ نے فرمایا کہ اسے ذریح کر دو
دوسال کے بچہ سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے ذریح کر دو
اور تمہارے بعد کسی کے لئے کافی نہ ہوگا۔

باب ۲۱۹ عید گاه میں نشان لگانے کابیان۔

۹۲۴ مسدد کی اسفیان عبدالر حمٰن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوئے ہیں، تو فرمایا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوئے ہیں، تو فرمایا نہ دکھ سکتا، اس نشان کے پاس آپ آئے جو کثیر بن صلت کے گھر کے پاس تھا، آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا۔ پھر عور توں کے پاس کے ان آئے اس حال میں کہ آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ نے ان عور توں کود یکھا عور توں کود یکھا کہ ایخ ہاتھ جھکا تیں اور ملاق کے کہنے میں ڈالتی جا تیں، پھر آپ کہ اور بلال ایخ گھر کی طرف روانہ ہوگئے۔

باب ۱۲۰۔ امام کا عید کے دن عور توں کو نصیحت کرنے کا بیان۔

940۔ اسلحق بن ابراہیم بن نصر عبدالرزاق ابن جریج عطاء، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ بن صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر کے دن کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، پہلے تو نماز پڑھی پھر خطبہ کہا۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو منبر سے پہلے تو نماز پڑھی تو منبر سے نیج اترے اور عور توں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی، اس حال میں کہ بلال کے ہاتھ پر ٹیکا دیۓ ہوئے تھے، اور بلال اینے کپڑے میں کہ بلال کے ہاتھ پر ٹیکا دیۓ ہوئے تھے، اور بلال اینے کپڑے

عَلَى يَدِبِلَالِ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ تُوبَهُ تُلْقِي فِيُهِ النِّسَآءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَآءٍ زَكُواةً يَوُمَ الْفِطْرِ قَالَ لَاوَلَكِنُ صَلَقَةً يَّتَصَدَّقُنَ حِيْنَئِدٍ تُلْقِيُ فَتَخَهَا وَيُلْقِيُنَ قُلْتُ لِعَطَآءٍ اَتَرْى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمُ وَمَالَهُمُ لَايَفُعَلُونَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَٱخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوًسٍ عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثُمَاكُ يُصَلُّونَهَا قَبُلَ الْخُطُبَةِ ثُمَّ يَخُطُبُ بَعُدَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانِّيُ أَنْظُرُ اِلَيُهِ حِيْنَ يُحَلِّسُ بِيَدِهِ ثُمَّ اَقُبَلَ يَشُقُّهُمُ حَتَّى جَآءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ يَأَيُّهَا النَّبُّي إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤُمِنْتُ يُبَايِعُنَكَ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا ٱنْتُنَّ عَلَى ذلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ لَمْ يُجِبُهُ غَيْرُهَا نَعَمُ لَايَدُرِيُ حَسَنٌ مَنُ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقُنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ تُوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَآءٌ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِيُنَ الْفَتُخَ وَالْخَوَاتِيُمَ فِي تُوْبِ بِلَالٍ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْفَتُخُ الْحَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتُ فِي الْجَاهِليَّةِ \_

٦٢١ بَابِ إِذَا لَمُ يَكُنُ لَّهَا جِلْبَابٌ فِي الْعَرُدِ

٩٢٦ حَدَّثَنَا أَبُومَعُمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ حَفُصَةً بِنُتِ سِيُرِيُنَ قَالَتُ كُنَّانَمُنَعُ جَوَارِيْنَا أَنْ يَّخُرُجُنَ يَوُمَ الْعِيْدِ فَجَآءَ تِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتُ قَصُرَ بَنِي خَلْفٍ فَآتَيْتُهَا فَحَدَّنْتُ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى

پھیلائے ہوئے تھے جس میں عور تیں خیراننہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطاء سے پوچھا کیا صدقہ فطر دے رہی تھیں؟ توانہوں نے کہا نہیں بلکہ خیرات کر رہی تھیں،اس وقت اگر ایک عورت اپنا چھلآ ڈالتی تو دوسری بھی ڈالتیں، میں نے عطاء سے بو چھاکہ کیا آ کیے خیال میں امام پریہ واجب ہے کہ وہ عور توں کو نصیحت کرے ؟ انہوں نے کہا کہ بلاشبہ یہ واجب ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں كرتے، ابن جرت كے كہاكہ مجھ سے حسن بن مسلم نے بہ سند طاؤس، عباس بیان کیا کہ ابن عباس نے کہا کہ میں عیدالفطر میں نبی صلی الله علییہ وسلم اور ابو بکڑ وعمرٌ وعمّانٌ کے ساتھ شریک ہوا۔سب کے سب قبل خطبہ نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نكلے، گویامیں آپ كود كيھ رہا ہوں، جب آپ لوگوں كواپنے ہا تھوں ً کے اشارہ سے بھلا رہے تھے، پھر آپ ان صفول کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ عور توں کے پاس پننج گئے اور آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ نے یا یہاالنبی اذاجا تک الخ آخر تک پڑھی پھر جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر قائم رہو، تو ان عور تول میں سے صرف ایک عورت نے کہا ہاں، اور اس کے علادہ کسی عورت نے آپ کی بات کاجواب نہیں دیا۔ حسن کو معلوم نہیں کہ وہ کون عورت تھی۔ آپ نے فرمایا تو تم لوگ خیرات کرو اور بلال نے اپنے کپڑے پھیلا دیئے اور کہائم لوگ لاؤ، میرے ماں باپ تم پر شار ہوں، تو وہ عور تیں اپن انگوٹھیاں اور چھلے بلال کے کیڑے میں ڈالنے لگیں، عبدالرزاق نے کہا کہ فتح ہے مراد بڑی انگو ٹھیاں ہیں جن کارواج عہد جاہلیت میں تھا۔

باب ۱۹۲۱ عورت کے پاس عید میں دویٹہ نہ ہو (تو کیا کرے)۔

947 - ابو معم 'عبدالوارث 'ابوب 'هضه بنت سیرین روایت کرتی بین که ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو عید کے دن نکلنے سے روکی تھیں، ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں اتری، میں اس کے پاس پینجی تو اس نے بیان کیا کہ اس کی بہن کا شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوا تھا، تواس کی بہن چھ غزوات میں ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوا تھا، تواس کی بہن چھ غزوات میں

الله عَلَيهِ وَسَلَّم يُنتَى عَشَرةً عَزُوةً فَكَانَتُ الْحُتُهَا مَعَهُ فِى سِنَّةٍ غَزَواتٍ قَالَتُ فَكُنَّا نَقُومُ الْحُتُهَا مَعَهُ فِى سِنَّةٍ غَزَواتٍ قَالَتُ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمُرْضَى وَنُدَاوِى الْكُلُمَى فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اَعَلَى اِحُدَانَا بَاسٌ اِذَالَمُ يَكُنُ لَهَا جِلْبَابٌ اللهِ اَعَلَى اِحُدَانَا بَاسٌ اِذَالَمُ يَكُنُ لَهَا جِلْبَابِهَا فَلْيَشُهَدُنَ الْحَيْرَ و دَعُوةَ المُؤْمِنِينَ جَلْبَابِهَا فَلْيَشُهَدُنَ الْحَيْرَ و دَعُوةَ المُؤْمِنِينَ فَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَسَالتُهَا اسْمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَافَقَالَتُ بِابِي فَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَسَالتُهَا اسْمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَافَقَالَتُ بِابِي فَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَسَالتُهَا السَعِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَافَقَالَتُ بِابِي فَلَاتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَلَاتُ الْحُدُورِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَيْكُ وَاتُ الْحُدُورِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الْحُدُورِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الْحَدُورِ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الْحُدُورِ اللهُ عَلَيْهِ وَالله الْعَواتِقُ وَ ذَوَاتُ الْحُدُورِ الله وَالله وَالله وَاتِقُ و ذَوَاتُ الْحُدُورِ الله وَلَالَتُ نَعُمُ اللهُ مِنْ الله عَلَيْ وَاللّهُ الله وَلَيْ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَاتُ الْحُدُورِ الله وَلَاتُ نَعْمُ اللهُ الْحَيْضُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْحُيْضُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْحُواتِ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهُ لَكَذَا وَتَشْهُ لَكَذَا وَتَشْهُ لَكَذَا وَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

77٢ بَابِ إِعُتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلِّى - 97٧ - حَدَّنَيى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِي عَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ابُنُ عَوْنِ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتُ المُ عَطِيَّةَ أُمِرُنَا اَنُ نَّحُرُجَ فَنُحُرِجَ الْحُيَّضُ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِوَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ آوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْحُدُورِ قَالَ حُيَّضُ فَيَشَهَدُنَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْحُدُورِ قَالَ حُيَّضُ فَيشَهَدُنَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْحُدُورِ قَالَ حُيَّضُ فَيشَهَدُنَ حَمَاعَةَ الْمُسلِمِينَ وَدَعُوتَهُمُ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمُ - وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمُ -

٦٢٣ بَابِ النَّحُرِ وَالذَّبُحِ يَوُمَ النَّحُرِ بِالمُصَلَّى \_

٩٣٨ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ خَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ فَرُقَدٍ عَنُ نَّافِع عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

اینے شوہر کے ساتھ تھی، اور اس نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کا کام مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرجم پٹی کرنا تھا، تو اس نے کہایا رسول الله کیا ہم لوگوں میں سے کسی کے لیے اس باب میں کوئی مضائقہ ہے کہ وہ (عیدے کے دن)نہ نکلے اگر اس کی حادر نہ ہو آپ نے فرمایا کہ اس کی ہم جولی اسے اپنی چادر اڑھادے، اور چاہیئے کہ وہ لوگ نیک کام میں شریک ہول اور مومنین کی دعوت میں حاضر ہوں، هفصه نے کہا کہ جب ام عطیه ؓ آئیں تومیں ان کے پاس پہنچی اور ان سے بوچھاکہ آپ نے اس کے متعلق کچھ ساہے؟ توانھوں نے کہاہاں آپ پر میرے ماں باپ فداہوں اور جب بھی بھی وہ نبی صلی الله علیہ وسلم کانام کیتیں تو یہ ضرور کہتیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فداہوں، آپ نے فرمایا کہ پردے والی جوان عور تیں باہر تکلیں یا یہ فرمایا که پردے والی اور جوان عور تیں <sup>نکلی</sup>ں، ابوب کو شک ہوااور حائضہ عور تیں بھی نکلیں، لیکن وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں اور نیک کام اور مومنین کی دعامیں شریک ہوں۔ هضبہ کابیان ہے کہ میں نے ام عطیہ سے کہا کہ کیا جا کھنہ عور تیں بھی ٹکلیں ؟ انھوں نے كهاكه كياحائضه عرفات ميں اور فلال فلال جكه ميں نہيں جاتى ہے۔ باب ۲۲۲ ـ حائضة عور تول كانمازكي جگه سے مليحده رہنے كابيان ـ ے ٩٢ \_ محمد بن مثنیٰ 'ابن ابی عدی 'ابن عون ، محمد 'ام عطیہ سے روایت كرتے ہيں كه ام عطيه نے فرماياكه جميں تكم ديا گياكه باہر تكليں، چنانچہ حائصہ اور نوجوان اور پردے والی عور تیں باہر تکلیں (عیدگاہ کے کیے )اور ابن عون نے کہا کہ یا عواتق ذوات الخدود تعنی پردے والی نوجوان عور تیں۔ چنانچہ حائصہ عور تیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعوت میں حاضر ہو تیں ،اوران کے نماز پڑھنے کی جگہوں سے عليجد ورہتيں۔

باب ۲۲۳ عید گاہ میں نحراور ذبح کرنے کابیان۔

۹۲۸۔ عبداللہ بن بوسف کیف کیر بن فرقد 'نافع ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحریا ذرج عیدگاہ میں کرتے تھے۔

يَنُحَرُ اَوُيَذُبَحُ بِالْمُصَلِّي

٦٢٤ بَاب كَلامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِى خُطُبَةِ الْعِيْدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنُ شَيْءٍ وَهُمَو يَخُطُبُ \_

٩٢٩ حدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالُا حُوصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالُا حُوصِ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ البَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعُدَ الصَّلوٰةِ فَقَالَ مَنُ صَلَّى صَلواتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ اصَابَ النَّسَكَ وَمَنُ نَسَكَ قَبُلَ الصَّلوٰةِ فَتِلُكَ أَصَابَ النَّسَكَ وَمَنُ نَسَكَ قَبُلَ الصَّلوٰةِ فَتِلُكَ شَاهُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُوبُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدُ نَسَكَ قَبُلَ النَّ الْحَرْجَ اللَّي اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدُ نَسَكَتُ قَبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ خَيْرُ مِنْ شَاتَى لَحُمْ فَهَلُ تُحْرِقً عَنَاقًا جَزَعَةٌ لَهِمَ نَعُمُ وَلَنُ تُحْرِي عَنَاقًا جَزَعَةٌ لَهِمَ فَلَى تُحْرِقً عَنَى فَقَالَ نَعْمُ وَلَنُ تُحْرِي عَنُ الْحَمْ فَلَلُ تُحْرِقً عَنَى فَقَالَ نَعْمُ وَلَنُ تُحْرِي عَنُ الْحَدِ بَعُدَكَ ـ

٩٣٠ حَدَّنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ وَيُدِ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ النّحُرِ ثُمَّ خَطَبَ فَامَرَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلوةِ اللهِ يَعِيدُ ذَبُحَةً قَبُلَ الصَّلوةِ اللهِ عِيدَ اللهُ عَلَيْهِ مَحَصَاصَةً يَارَسُولَ اللّهِ حِيرَ اللّهِ عِيرَ اللّهِ عَيْرَ اللهِ عَصَاصَةً وَاللّهِ عَلَيْهِ مَ خَصَاصَةً وَاللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَيْرَ اللهِ عَيْرَ اللّهِ عَلَيْ الصَّلوةِ وَاللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الصَّلوةِ وَاللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ الصَّلوةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لَيْ الْحَلَيْ المَّلوةِ مَنْ شَاتَى لَحُمْ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لَيْ الْحَلْمَ اللّهِ عَنْ شَاتَى لَحُمْ وَعَنْدِي اللّهُ المَّلُوةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لَيْ الْحَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

٩٣١ \_ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ جُنُدُبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

باب ۱۲۴۔ خطبہ عید میں امام اور لوگوں کے کلام کرنے کا بیان، اور جب امام سے کچھ پوچھا جائے جب کہ وہ خطبہ پڑھ رماہو۔

۰۹۲۹ مسدد 'ابوالاحوص' منصور بن معتمر 'شعی 'براء بن غازب سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ہوم نحر میں خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری نماز کی طرح پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح اس نے قربانی کی فربانی صحیح ہوئی اور جس نے نماز سے پہلے ذی کیا، قربانی کی، تواس کی قربانی صحیح ہوئی اور جس نے نماز سے پہلے ذی کیا، تو یہ گوشت بکری کا ہے، ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میں نے تو عیدگاہ جانے سے پہلے ہی قربانی کر دی اور میں نے سمجھا کہ آج کھانے اور پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے جلدی کی اور میں نے خود کھانے اور پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے کھلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیر تو گوشت کی کھلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیر تو گوشت کی گوشت کی دو بحریوں سے زیادہ بہتر ہے، کیا وہ میری طرف سے کافی کوشت کی دو بحریوں سے زیادہ بہتر ہے، کیا وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن تمھارے بعد کسی دوسرے کے گوشت کی دو بحریوں سے نے کافی نہ ہوگا۔

• ۱۹۳۰ حامد بن عمر 'حماد بن زید 'ایوب 'محمد سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیداضیٰ کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا تواس خطبہ میں آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا تواس خطبہ میں آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے، انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میر سے پڑوی ہیں اور وہ مختاج ہیں، یا توبھم خصاصة یا بھم فقر کہا اور میں نے نماز سے پہلے ہی ذرج کر دیا ہے اور میر سے پاس ایک سال کا جانور ہے، جو گوشت کی دو بر ایوں سے بہتر ہے، آپ نے اسے اس کی اجازت کی دو بر ایوں سے بہتر ہے، آپ نے اسے اس کی اجازت

۱۹۳۱ مسلم' شعبہ 'اسود' جندبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جندبؓ نے کہاکہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے عیداضیٰ کے دن نماز پڑھی پھر

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنُ ذَبَحَ قَبَلَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى فَلْيَذْبَحُ الْحُراى مَكَانَهَا وَمَنُ لَمُ يَذْبَحُ فَلْيَذُبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ۔

٦٢٥ بَابِ مَنُ خَالَفَ الطَّرِيُقَ إِذَا رَجَعَ يَوُمَ الْعِيُدِ \_

٩٣٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوتُمَيْلَةَ يَحُيْيِ بُنُ وَاضِحِ عَنُ فُلَيْحِ بُنِ سُلَيمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوُمَ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ تَابَعَهُ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ فُلَيْحٍ عَنُ سَعِيُدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ ٦٢٦ بَابِ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَكَذَٰلِكَ النِّسَآءُ وَمَنُ كَانَ فِي الْبُيُونِ وَالْقُرْى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا عِيدُ نَا يَآ اَهُلَ الْإِسُلَامِ وَاَمَرَ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ مُّولَاهُ ابُنَ ابي عُتُهَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَحَمَعَ آهُلَهُ وَبَنِيُهِ وَصَلَّى كَصَلوٰةِ اَهُل الْمِصُرِ وَتَكْبِيْرَ هِمُ وَقَالَ عَكْرَمَةُ آهُلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيْدِ يَصَلُونَ رَكُعَتَيُن كَمَا يَصُنُع الْإِمَامُ وَقَالَ عَطاعَ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلّى رَكُعَتَيُنِ \_

٩٣٣ حَدَّنَنا يَحُيَى بُنُ بُكيُرٍ حَدَّنَنا اللَّيثُ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَلَيْهَا وَعِنْدَ هَا عَانُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَابَكُرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَ هَا جَارِيَتَانِ فِي اَيَّامٍ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضُرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشِّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَ هُمَا النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خطبہ دیا، پھر ذرج کیااور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذرج کیا تواس کی جگہ پر دوسر اجانور ذرج کرے اور جس نے ذرج نہیں کیا تو وہ اب اللہ کے نام سے ذرج کرے۔

باب، ۲۲۵ عید کے دن راستہ بدل کرواپس ہونے کابیان۔

9mr محمد 'ابوتمیلہ ' یحیٰ بن واضح ' فلح بن سلیمان ، سعید بن حارث جابر سے روایت کرتے ہیں ، جابر نے کہا کہ جب عید کادن ہو تا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں راستہ بدل کر آتے ، اور یونس بن محمد نے بواسطہ فلے 'سعید 'ابوہر ریوؓ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور جابرؓ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

باب ۲۲۲۔ جب عید کی نماز فوت ہو جائے تو دور کعتیں پڑھ لے 'عور تیں بھی اور جولوگ گھروں میں اور گاؤں میں ہوں ایسا ہی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانو! یہ ہماری عید کادن ہے، اور انس بن مالک نے اپنی غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ میں حکم دیا تو انھوں نے ان کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور شہر والوں کی نماز اور تکبیر کی طرح نماز پڑھی اور عکر مہ نے کہا کہ دیہات کے لوگ عید میں جمع ہوں اور دور کعت نماز پڑھیں، جس طرح امام کرتا ہے اور عطانے کہا کہ جب اس کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو دور کعتیں پڑھ لے۔

سامو۔ یکی بن بکیر الیٹ عقیل ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہمائشہ کے پاس آئے اور ان کے پاس ایم منی میں دو لڑکیاں تھیں جو دف بجا کر گار ہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر کپڑا اڈھانیے ہوئے تھے، تو ابو بگر نے ان دونوں کو ڈانٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہنااور فرمایا کہ اے ابو بکڑان دونوں کو چھوڑ دواس لیے کہ یہ عمید کے ہنایا اور فرمایا کہ اے ابو بکڑان دونوں کو چھوڑ دواس لیے کہ یہ عمید کے

عَنُ وَّجُهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَايَا آبَا بَكُرٍ فَاِنَّهَا آيَّامُ عِيْدٍ وَيَلْكَ الْأَيَّامُ آيَّامُ مِنَى وَقَالَتُ عَآفِشَةُ رَايْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتُونِي وَآنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتُونِي وَآنَا الْفَرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمُ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنَا بَنِي ٱرْفَدَةً يَعْنِي مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنَا بَنِي ٱرْفَدَةً يَعْنِي مِنَ الْآمُنِ - رَسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنَا بَنِي ٱرْفَدَةً يَعْنِي مِنَ الْآمُنِ - عَلَيْهِ وَبَعْدَ هَا وَسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنَا بَنِي ٱرْفَدَةً يَعْنِي مِنَ الْآمُنِ - عَلَيْهِ وَبَعْدَ هَا وَسَلَّمَ دَعُهُمُ آمُنَا بَنِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَبَعْدَ هَا وَقَالَ آبُو الْمُعَلِّى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ ابْنِ اللَّهُ عَلَى سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَالًا تَكِيدُ وَبَعْدَا عَنِ ابْنِ عَبَالًا تَكُولُ الْعِيدِ وَبَعْدَا عَنِ ابْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ آبُو الْمُعَلِّى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَالًا تَكُو السَّلُوةَ قَبُلَ الْعِيدِ وَبَعْدَا عَنِ ابْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَعْمَ الْعَبُولِ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِيلِ وَبَعْدَ الْمَعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمَعْلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْفَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَالِقَ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

978\_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّثَنَاشُعُبَةُ قَالَ الْمُعَبِّدُ قَالَ الْمُعَبِّدُ بَنَ الْمُعَبِدُ بَنَ الْمُعَبِّدُ بَنَ الْمُعَبِدُ بَنَ الْمُعَبِدُ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ آَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفَطِرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمُ يُصَلِّ قَبُلُمَ رَكَعَتَيْنِ لَمُ يُصَلِّ قَبُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُصَلِّ قَبُلُمَ الْوَلِمَ الْفَاطِرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمُ يُصَلِّ قَبُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُ يُصَلِّ قَبُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَبُوَابُ الْوِتُرِ! ٦٢٨ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْوِتُرِ.

٩٣٥ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع وَّعَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابُنِ عُمَرَانَّ وَجُلَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلُوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى عَنْنَى فَإِذَا غَشِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً اللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى فَإِذَا غَشِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً اللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى فَإِذَا غَشِي اللهُ اللهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً اللَّيْلِ مَنْنَى مَثْنَى فَإِذَا غَشِي اللهِ وَسَلَّمَ الصَّبَحَ صَلَّى رَكُعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُلَةً مَاقَدُ صَلَّى وَعَنُ نَّافِع آنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ مَاقَدُ صَلَّى اللهِ تُرِيامُمُ وَالرَّكُعَتِينِ فِي الوِتُرِيامُمُ وَالرَّكُعَتِينِ فِي الوِتُرِيامُمُ وَالرَّكُعَتِينِ فِي الوِتُرِيامُمُ

دن ہیں،اور یہ دن منیٰ کے ہیں اور حضرت عائشہؓ نے کہا کہ ہیں نے دیکھا کہ نہیں ہے دیکھا کہ نہیں ہوں کہ کھا کہ ہیں اور علی حبیبی اللہ علیہ وسلم مجھے چھپارہے ہیں اور میں حبشیوں کی طرف دیکھے رہی ہوں کہ وہ مسجد میں تھیل رہے ہیں ان کوعرؓ نے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھیں چھوڑ دواے بنی ارفدہ تم اطمینان سے تھیلو۔

باب ٢٢٧ عيد كى نماز سے پہلے (۱) اور اس كے بعد نماز پڑھنے كابيان اور البوالمعلى نے كہاميں نے سعيد كوابن عباس ً كے متعلق كہتے ہوئے سناكہ انھوں نے عيد كى نماز سے پہلے نماز كو مكر وہ سمجھا۔

### وتر کے بیان

باب ۲۲۸\_ان روایتوں کا بیان جو وتر کے بارے میں منقول ہیں۔ ہیں۔

900 عبداللہ بن یوسف کالک کافع وعبداللہ بن دینار ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دور کعتیں ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو صح ہو کی ہو جانے کا خطرہ ہو تو ایک رکعت اور پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو طاق بناد ہے گی اور نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک رکعت اور دور کعتوں کے در میان سلام پھیرتے تھے اور اپنی بعض ضرور توں کا تھم دیتے۔

(۱) جمہور صحابہ و تابعین اور اکثر آئمہ مجتمدین کی یہی رائے ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے اور بعد میں نوافل کی اجازت نہیں۔البتہ عید کے بعد گھر میں نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

ببَعُض حَاجَتِهِ \_

٩٣٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ مَّخُرَمَةَ بُن سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَ عَبَّالًا ٱخُبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهُمِي خَالْتُهُ فَاضُطَّحَعُتُ فِي عَرُضِ الْوِسَاةِ وَاضُطَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهُلُهُ فِي طُوُلِهَا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيُلُ ٱوُقَرِيْبًا مِّنَّهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمُسَحُ النَّوْمَ عَنُ وَجُهِم ثُمَّ قَرَّا عَشَرَآيَاتٍ مِّنُ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى شَنَّ مُعَلَّقَهٍ فَتَوَضًّا فَأَحُسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَةً وَقُمْتُ اللي جَنبُهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنِّي عَلَى رَاْسِيُ وَاَخَذَ بِأَذُنَيَّ يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَينَ نُمَّ وَكُعَتِينِ نُمَّ رَكُعَتَينِ نُمَّ رَكُعَتَينِ نُمَّ رَكُعَتَيُ ۚ ثُمُّ اَوۡتُرُ ثُمُّ اضۡطَحَعَ حَتَّى جَآءَ هُ المُؤذِّنْ فَقَامَ فَصَلِّي رَكَعَتَين ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبُحَ۔

٩٣٧ ـ حَدَّثَنَا يَحُنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنِي عَبُرُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَحُبَرَنِي عَمُرُ و بُنُ الْحَارِثِ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَحُبَرَنِي عَمُرُ و بُنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوْةُ اللّيُلِ مَثنى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوْةُ اللّيُلِ مَثنى مَثنى فَإِذَا اَرَدُتُ اَن تَنْصَرِفَ فَارُكُعُ رَكُعَةً تُوبُرُلُكَ مَاصَلَيْتَ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَآيَنَا أَنَاسًا مُنذُ اَدْرَكُنَا يُوبُرُونَ بِشَكِيهٍ مِنْهُ بَأَسٌ وَإِنَّ كُلًا لُواسِعٌ ارْجُوا اَنُ لَايَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأَسٌ ـ

٩٣٨ - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدِّنَى عُرُوةُ اَنَّ عَآئِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطِلَقُ كَانَتُ تِلْكَ

۱۹۳۹ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'عزمہ بن سلیمان 'کریب 'ابن عبال ہے روایت کرتے ہیں کہ ابن عبال نے اپی خالہ میمونہ کے باس رات گزاری، اور بیان کرتے ہیں ہیں بستر کے عرض ہیں لیٹا اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہیوی بستر کے طول ہیں لیٹے، یہاں تک کہ آدھی رات یااس کے مثل گزری ہوگی کہ آپ اپنی جہرے سے نیند کا اثر دور کرتے ہوئے بیدار ہوئے، پھر سورہ آل عمران کی وس آیتیں پڑھیں بعد از ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لئتی ہوئی مشک کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے میں نے بھی آپ کی طرح کیا اور آپ کے بازویٹس کھڑ اہوگیا، آپ نے دور کعت نماز پڑھی پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر باہر نظے تو شیح کی نماز پڑھی۔

992 کی بن سلیمان عبدالله بن وہب عمرو بن حارث عبدالرحل بن قاسم ، قاسم بن محمد عبدالله بن عرض دوایت کرتے بیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرملیا کہ رات کی نماز دو، دو رکعت ہے، پھر جب تو نماز سے فارغ ہونے کا ارادہ کرے تو ایک رکعت پڑھ لے جو تیری تمام نماز کو وتر بنا دیگا، اور قاسم نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنجالالوگوں کو تین رکعتیں وتر پڑھتے دیکھا اور دونوں صور تیں میرے خیال میں جائز ہیں، مجھے امید ہے کہ کوئی مضائقہ نہیں۔

۹۳۸ - ابوالیمان شعیب نربری عروه عضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انحول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیارہ رکعتیں نماز پڑھے تھے اور یہ نماز آپ کی رات کی نماز تھی، آپ سجدہ کرتے تھے اتنی دیر تک کہ تم میں سے کوئی محض ان کے سر

صَلوْتُهٌ تَعُنِى بِاللَّيُلِ فَيَسُجُدُ السَّجُدَةَ مِنُ ذَلِكَ قَدُرَيَقُرَا اَحَدُكُمُ خَمُسِينَ آيَةً قَبُلَ آنُ يَّرُفَعَ رَاسَهُ وَيُرَكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلِ صَلوْةِ الْفَجُرِثُمَّ يَضُطَحِعُ عَلى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيُهِ الْمُؤَذِّنُ للصَّلوٰةِ..

٦٢٩ بَاب سَاعَاتِ الْوِتُرِ قَالَ آبُوهُرَيُرَةً اَوُصَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِتُرِ قَبُلِ النَّوُمِ۔

٩٣٩ ـ حَدَّثَنَا آبُوالنَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ رَيُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ لِبُنُ رَيُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آنَسُ بُنُ سِيْرِيُنَ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ آرَايَتَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلوْةِ الْغَدَاةِ أَطِيلُ فِيهَا الْقِرَآءَ ةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ وَيُصَلِّي مَنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ وَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلوةِ الْغَدَاةِ وَكَالًا الْإَذَانَ بِأَذْنَهِ قَالَ حَمَّادٌ آيُ بِسُرُعَةٍ .

9 4 - حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ حَفُصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَمُرُ و بُنُ حَفُصِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي مُسُلِمٌ عَنُ مَّاسُرُوُقِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ كُلُّ اللَّيُلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهٰى وِتُرُةً اللهِ السَّحَرِ۔

مَّ مَا بَابِ اِيُقَاظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُلَهُ بِالْوِتُرِ ـ

٩٤١ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ فَالَ حَدَّثَنَا يَحُيٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَآنَارَاقِدَةٌ مُّعُتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا آرَادَ آنُ يُوتِرَ آيَقَظَنِيُ فَأَوْتَرُتُ.

٦٣١ بَابِ لِيَحُعَلَ اخِرَصَلُوتِهِ وِتُرًا\_

اٹھانے سے پہلے بچاس آیتیں پڑھ سکے اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے، پھراپنے دائیں بازو پرلیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن نماز کے لیے بلانے کو آتا(۱)۔

باب ۲۲۹ وترکی ساعتوں کا بیان، ابو ہریر اُٹ نے کہا کہ مجھ کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی۔

949۔ ابوالنعمان عماد بن زید انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے بوچھا کہ بتائے کیا میں فجر کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں طویل قرات کروں؟ توانھوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دور کعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت کے ذریعہ اس کو طاق بنا لیتے ، اور فجر کی نماز سے پہلے دور کعتیں نماز پڑھتے ، گویا اذان آپ کے کان میں ہو رہی ہے، حماد نے کہا لیتی جلدی (پڑھ لیتے تھے)

۹۴۰۔ عمرو بن حفص' حفص' اعمش' مسلم' مسروق حفرت عائشہؓ ہے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر رات کے تمام حصوں میں پڑھاہے اور ان کاوتر صبح تک ختم ہوتا تھا۔

باب • ٦٣- نبی صلی الله علیه وسلم کااپنے گھروالوں کو وتر کے لیے جگانے کا بیان۔

۱۹۴-مسدد کیکی ہشام بن عروہ عروہ عائشے سے روایت کرتے ہیں عائشے نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی، جب وتر پڑھنے کااردہ کرتے تو مجھے جگا دیے بھر میں بھی وتر پڑھنے تھی۔

باب ۲۳۱ و ترکو آخری نماز بنانا چاہئے۔

(۱) متعدد روایات، آثار صحابہ اور متعدد صحابہ کرام کاعمل اس پر شاہد ہے کہ وترکی تین رکھتیں ہیں اور تینوں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ تفصیل کے ساتھ ولاکل دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہو معارف السنن ص۲۱۸ تاص ۲۳ جسم، اعلاء السنن ص۲۸ تاص ۲۸ ج۲۔

٩٤٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثِنُى نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِالله المُعَلُوا الْحِرَصَلوتِكُمُ بِاللَّيْلِ وِتُرًا ـ

٦٣٢ بَابِ الْوِتْرِ عَلَى الدَّآبَّةِ.

٩٤٣ - حَدَّنَنَا إِسْمَعِيُلُ قَالَ حَدَّنَنِى مَالِكُ عَنُ اَبِي بَكْرٍ بُنِ عُمَرَبُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَسَارِأَنَّهُ قَالَ كُنتُ آسِيُرُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بِطَرِيُقِ مَكَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيبُ اللهِ بُنِ عُمَرَ بِطَرِيُقِ فَالُوتَرُتُ مَكَّةَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُن عُمَرَ اَيْنَ مَكْنَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُن عُمَرَ اَيْنَ كُنتَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُن عُمَرَ اَيْنَ مَنْ اللهِ مُن عَمَرَ اَيْنَ مَنْ لَكُ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ السَّوَةُ حَسَنةٌ فَقُلتُ بَلَى وَاللهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

9 ٤٤ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسَلَعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسَلَعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا جُويُرِيَةُ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِع بُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَةٍ حَيْثُ تَوجَّهَتُ بِهِ وَيُومِي إِيْمَآءً صَلَوٰةَ اللَّيلِ اللَّه الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَوٰةَ اللَّيلِ اللَّه الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِه ـ صَلوٰةَ اللَّيلِ اللَّه الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِه ـ عَلَى الرَّكُوع وَبَعُدَةً ـ مِهُ مَا الرَّكُوع وَبَعُدَةً ـ مَا اللَّهُ اللَّه عَلَى الرَّكُوع وَبَعُدَةً ـ مَا اللَّهُ الْمَا الرَّكُوع وَبَعُدَةً ـ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللِّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُو

٩٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَاحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ

۹۴۲\_مسدد، بیچی بن سعید، عبیدالله، نافع، عبدالله بن عرِّن بی صلے الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔

باب ۲۳۲ ـ سواري پروتر پڑھنے کابيان ـ

سام و استعیل مالک ابو بکر بن عمر بن عبدالر حمٰن عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عمر بن خطاب مسعید بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ ہیں عبدالله بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستہ پر جارہا تھاجب مجھے صبح ہونے کا خطرہ ہوا تو میں اترااور وتر پڑھ کران سے ملا، عبدالله بن عمر نے بوچھا کہاں رہ گئے تھے ؟ میں نے کہا کہ مجھے فجر کا خطرہ ہو رہا تھا ، چنانچہ میں اترااور وتر پڑھ لیا، عبداللہ نے کہا کیا تمھارے لیے رسول چنانچہ میں اترااور وتر پڑھ لیا، عبداللہ نے کہا کیا تمھارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ نہیں ہے! میں نے کہا ہاں واللہ! تو انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پروتر پڑھ لیتے تھے (ا)۔

باب ۲۳۳\_سفر میں وتر پڑھنے کابیان۔

۱۹۳۴ موی بن اسلیل ، جو بریه بن اساء 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر نماز پڑھتے سے ، سواری کارخ جدھر بھی ہوتا، اور رات کی نماز سوائے فرائف کے اشارے سے پڑھتے اور وتر سواری برپڑھتے تھے۔

باب ۱۳۴-ر کوع سے پہلے اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کابیان۔

٩٣٥ مسدد عاد بن زيد الوب عمر بن سيرين سے روايت كرتے

(۱) عدة القاری ص ۲۱ من جموشرح معانی الآثار للطحاوی ص ۳۲۹ جا پر حضرت ابن عرض عمل اس سے مختلف مروی ہے جس میں بید آتا ہے کہ حضرت ابن عرض عمل اس سے مختلف مروی ہے جس میں بید آتا ہے کہ حضرت ابن عرش ات کو نفل نماز تہجد کی سواری پر پڑھتے رہے اور جب و تر پڑھنے گئے تو سواری سے اتر کرز مین پروتر کی نماز اوا کی اور ایت کو اس عمل کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا۔ اس روایت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے دونوں روایتوں میں تطبیق ویئے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے تہد کی نماز کو وتر سے تعبیر کر دیا گیا ہو یا اس و دت کوئی عذر شرعی ہو اور عام عادت یہی ہو کہ نوا فل سواری پراور و ترزین پراتر کر پڑھتے ہوں۔

عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيْرِ يُنَ قَالَ سُيْلَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلِّح اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُحِ قَالَ نَعَمُ فَقِيْلَ أَوَقَنَتَ قَبُلَ الرُّكُوع قَالَ بَعُدَ الرُّكُوع يَسِيرًا۔

٩٤٦ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَعَلَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدُ كَانَ الْقُنُوتُ قُلَتُ قَبُلَ الرُّكُوع آوُبَعُدَهُ قَالَ قَبُلَهٌ قَالَ فَإِنَّ قُلْانًا الرُّكُوع آوُبَعُدَهُ قَالَ قَبُلَهٌ قَالَ فَإِنَّ فَلَانًا الحُبَرَنِي عَنُكَ آنَّكَ قُلْتَ بَعُدَ الرُّكُوع فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَاقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرُّكُوع شَهُرًا ارَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ القُرَّآءُ زُهَآءُ سَبُعِينَ رَجُلًا إلى قَوْمً مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ أُولِيكَ وَكَانَ بَينَهُم وَبَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا فَقَنتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا فَقَنتَ

98٧ - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا رَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَآئِدَةً عَنِ التَّيْمِيُ عَنُ آبِي مِحُلَزٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا يَّدُعُوا عَلَي رِعُلِ وَذَكُوانَ ـ شَهُرًا يَّدُعُوا عَلَي رِعُلِ وَذَكُوانَ ـ

٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ آخُبَرَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ آخُبَرَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ آخُبَرَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ آخُبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ آبُي قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغُرِبِ وَالْفَحُرِ ـ

# اَبُوَابُ الْإِسْتِسُقَآءِ!

٦٣٥ بَابِ الْإِسْتِسُقَآءِ وَخُرُوخِ النَّبِيّ

بیں انھوں نے بیان کیا کہ انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! پوچھا گیا کہ کیار کوع سے پہلے دعا قنوت پڑھی ہے؟ فرمایا کہ کچھ دونوں تک رکوع کے بعد پڑھی ہے۔

الک مسدد عبدالواحد عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک میں اللہ عاص کے متعلق ہو چھا تو انھوں نے کہا کہ دعائے قوت پڑھی جاتی ہو چھا کوئے سے پہلے یااس کے بعد؟ انھوں نے کہار کوئے سے پہلے یااس کے بعد؟ انھوں نے کہار کوئے سے پہلے ،عاصم نے کہا کہ فلال نے جھے سے آپ نھوں کے متعلق بیان کیا کہ آپ بعد رکوئے کے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہاوہ جھوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراء کہا جاتا تھا مشرکوں کی طرف بھیجا تھا یہ لوگ ان کے سواجے جن پر آپ نے بددعا فرمائی تھی اور ان کے در میان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ایک مہینہ تک دعا قنوت پڑھی اور ان پر بددعا کی۔ کے در میان معاہدہ تھا پھر (عہد شکنی کی بناء پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک دعا قنوت پڑھی اور ان پر بددعا کی۔ کے در میان سے روایت کرتے ہیں انس ش فرایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریال اور ذکو ان کرتے ہیں انس ش فرایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریال اور ذکو ان کے در میا کرتے ہوئے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی۔ کر بے ہیں انس ش نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریال اور ذکو ان پر بدد عاکر تے ہوئے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی۔

۹۴۸۔ مسدد 'اسمعیل' خالد 'ابو قلابہ 'انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت انس نے کہاکہ دعائے قنوت مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی۔

#### استسقاء كابيان

باب ۲۳۵ استنقاء اور استنقامین نبی صلی الله علیه وسلم کے

(۱) اس قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے کیونکہ فرض نمازوں میں بونت ضرورت قنوت نازلہ ہی پڑھی جاتی ہے اور قنوت نازلہ کے بارے میں تمام آئمہ جمہتدین اس بات پر متنق ہیں کہ وہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے جیسا کہ اس باب کی روایات سے بھی معلوم ہو تاہے۔ مگر نماز وزر میں وعائے قنوت پڑھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل اور صحابہ کاعام معمول یہی تھا کہ وہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ ولائل کے لئے ملاحظہ ہو عمد قالقاری ص ۱۹ سی سے اعلاء السنن ص ۲۰ ت

صَلَّے اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسُتِسُقَآءِ\_ ٩٤٩\_ حَدَّئَنَا أَبُو نُعَيُمِ قَالَ حَدَّئَنَا سُفُيَانُ عَنُ

عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِي بَكْرِ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيُمٍ عَنُ عَبَّدِ بُنِ تَمِيُمٍ عَنُ عَبِّهِ فَاللّٰهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسُقِيُ وَحَوَّلَ رَدَاءَةً -

٦٣٦ بَابِ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُهَا سِنِيُنَ كَسِنِيُ يُوسُفَ.

• ٩٥٠ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا مُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزَّنَّادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الرَّنَّادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا الْوَلِيْدِ اللّٰهُمَ عَيَّاشِ بُنَ رَبِيْعَةَ اللّٰهُمُّ انْجِ اللّٰهُمُّ انْجِ اللّٰهُمُّ انْجِ اللّٰهُمُّ انْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَفَارٌ غَفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا اللّٰهُ قَالَ ابْنُ آبِي الزَّنَّا دِعَنُ آبِيهِ وَاسَلَمُ اللّٰهُ قَالَ ابْنُ آبِي الزَّنَّا دِعَنُ آبِيهِ هَذَا كُلُهُ فِي الصَّبُحِ۔

٩٥١ حَدَّنَا الْحُمَيُدِى قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنِ الْآَعُمَ فَيَانُ عَنِ الْآَعُمَ فَيَانُ عَنِ الْآَعُمِ عَنَ مَّسُرُوقِ عَنَ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالُ حَدَّنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي الضَّحٰى عَنُ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنِ آبِي الضَّحٰى عَنُ مَّسُرُوق قَالَ كُنَّا عِنُدَ عَبُدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ مَّسُرُوق قَالَ كُنَّا عِنُدَ عَبُدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّحَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّحَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّعَ لُوسُفَ فَاحَدَتُهُمُ فَقَالَ اللهِ مَا اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّارَاى مِنَ النَّاسِ إِدُبَارًا فَقَالَ اللهُ اللهُمَّ سَبُعًا كَسَبُع يُوسُفَ فَاحَدَتُهُمُ

نكلنے كابيان۔

۹۳۹۔ ابو نعیم 'سفیان' عبداللہ بن ابی بکر 'عباد بن تمیم اپنے چھاسے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کو باہر نکلے اور اپنی چاور الٹ دی۔

باب ۲۳۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ دعا کرنا کہ اس کو بوسف (علیہ السلام) کے قحط کے سال کی طرح ان کے (کفار قریش کے) لئے بناد ہیجئے۔

• 90- قتیمہ 'مغیرة بن عبدالرحلٰ 'ابو الزناد 'اعرج 'ابوہر برہ ہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپناسر آخری رکعت سے اٹھاتے تو کہتے کہ اے اللہ اعیاش بن ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ اسلمۃ بن ہشام کو نجات دے۔ اے اللہ اولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ اکفار معز پر دے، اے اللہ اکفار معز پر اپنی گرفت کو مضبوط کر، اے اللہ اان کے لیے سالوں کو یوسف کے اپنی گرفت کو مضبوط کر، اے اللہ اان کے لیے سالوں کو یوسف کے قط کاسال بنادے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفار کی اللہ نے مغفرت کر دی اور قبیلہ اسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور ابن ابی انزاد نے اپنے والد سے یہ تمام دعا بمیں نماز صبح کے متعلق بھی نقل کی ہیں۔

ا 19 - حمیدی 'سفیان 'اعمش 'ابوالضحی 'مسروق 'عبدالله' رح عثمان بن ابی شیبه 'جریر ' منصور ، ابو الضحی ، مسروق روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبدالله بن مسعود کے پاس تھے توانھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جب لوگوں (کفار قریش) کی بد بختی اور روگر دانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے الله ان کو یوسف کے سات سال کے قط کی طرح قحط میں جتلا کر دے (۱)، چنانچہ وہ قحط میں گرفتار ہو گئے ، اور تمام چیزیں تباہ ہو گئیں یہاں تک کہ کھال اور مردار تک کھاگے ، اور

(۱) یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے الیی شدت سے قبط پڑا کہ قبط زدہ علاقے ویران پڑ گئے۔ابوسفیان نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور صلہ رحی کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مائی اور یہ قبط ختم ہوا۔

سَنَةٌ حَصَّتُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْجُلُودَ والْمَيْتَةَ وَالْجِيفَ وَيَنْظُرُ اَحَدُهُمُ إِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى الدُّحَانَ مِنَ الْجُوعِ فَاتَاهُ اَبُوسُفُيانَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِنَّكَ تَامُرُبِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللهِ وَبِصِلَةِ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُ خان مُبِينِ اللّى قَولِهِ إِنَّكُمُ عَآمِدُونَ يَوْمَ نَبُطِشُ البَطَشَةَ الْكُبُرى فَالْبَطْشَةُ يَوْمُ بَدُرٍ فَقَدُ مَضَتِ البُطَشَةَ الْكُبُرى فَالْبَطْشَةُ يَوْمُ بَدُرٍ فَقَدُ مَضَتِ البُطَشَةَ الرُّحُرِي فَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَايَةُ الرُّومِ.

٦٣٧ بَابِ سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ

٩٥٢ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ آبِیُ طَالِبٍ م

وَٱبْيَضُ يُسْتَسُقَى الْعَمَامُ بِوَجُهِهِ ثِمَالُ الْيَتْلِي عِصْمَةً لِلْاَرَامِلِ

وَقَالَ عُمَرُ بُنُ حَمْزَةً حَلَّائَنَا سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ وَرُبَّمَا ذَكُرُتُ قَوْلَ الشَّاعِرِوَآنَا أَنْظُرُ اللَّى وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَسُقَى فَمَايَنُزِلُ حَتَّى يَحِيْشَ كُلُّ مِيْزَابٍ مـ.

> وَٱبْيَضُ يُسْتَسُقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِهِ يُمَالَ الْيَتْلَىٰ عِصْمَةً لِلاَرَامِلِ

وَهُوَقُولُ آبِيُ طَالِبٍ \_

٩٥٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّمَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّمَ اللهِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ السَّعَ عَنُهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسْقَے رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسْقے

کوئی آسان کی طرف دیکھا تو بھوک کے سبب سے انھیں دھوال نظر آتا، ابوسفیان آپکے پاس آیا اور کہنے لگا اے مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا تھم دیتے ہو اور تمحاری قوم ہلاک ہو گئاس لیے اللہ سے ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالی نے فرمایا تظار کرو اس دن کا جب آسان کھلا اور ظاہر دھوال لائے گا۔ آیت یوم نبطش السون کا جب آسان کھلا اور ظاہر دھوال لائے گا۔ آیت یوم نبطش البطشة الکبری تک جس دن ہم بہت سخت گرفت کریں گے بطور البطشة الکبری تک جس دن ہم بہت سخت گرفت کریں گے بطور سے مرادیوم بدر ہے دخان 'بطور اور لزام 'وھوال، گرفت، قید اور آیت روم سب و قوع میں آپکے۔

باب ١٣٧- لوگوں كا امام سے بارش كى دعاء كے ليے درخواست كرنے كابيان جب كہ وہ قط ميں مبتلا ہوں۔ ٩٥٢- عرو بن على 'ابو قتيه 'عبدالرحنٰ بن عبدالله بن دينار 'اپنے

907۔ عمروبن علی ابو حتید عبدالر من بن عبداللہ بن دینار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا میں نے ابن عمر کو ابوطالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سااور گورارنگ کہ ان کے چہرے کے واسطے سے بدلی سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، وہ بتیموں کے حامی اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔ اور عمرو بن حمزہ کا بیان ہے کہ جھے سے سالم نے اور انھوں نے اپنے والد ابن عمر سے روایت کیا کہ جب میں شاعر کا قول یاد کیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا کہ آپ پانی کی دعا کرتے اور منبر سے اتر نے بھی نہ پاتے کہ تمام پر نالے بہہ نکلتے اور (بیہ شعر) و آبیض یُستَسُقی الْعَمَامُ بِوَ جُھِم ثِمَال البتائی عِصْمَةً لِلْاَرَامِل ابوطالب کاکلام ہے۔

90۳ - حسن بن محمر ، محمد بن عبدالله انصاری عبدالله بن مثنی ، ثمامته بن عبدالله بن انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ قط میں مبتلا ہوتے تو عمر بن خطاب، عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ ہم تیرے پاس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسکم کاوسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تو تو تہمیں سیر اب کرتا تھا

بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ فَقَالَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَنهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اللَّيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اللَّيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا قَالَ فَيُسُقَوُنَ \_

٦٣٨ بَاب تَحُوِيُلِ الرِّدَآءِ فِي الْاستِسُقَآءِ مِن الْاستِسُقَآءِ مِن الْاستِسُقَآءِ مِن ٩٥٤ حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ عَرِيْرٍ قَالَ، اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اَنَّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اَنَّ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اَنَّ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَسُقَى فَقَلَبَ رَدَآءَ ةً .

٥٥٥ - حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا مَهُ مَهُ اللهِ قَالَ حَدَّنَا مَهُ مَهُ اللهِ بُنِ آبِي بَكُرِ اللهِ سَمِعَ عَبَّادَ اللهِ بُنِ آبِي بَكُرِ اللهِ سَمِعَ عَبَّادَ اللهِ بُنِ آبِي بَكُرِ اللهِ مَن عَمِه عَبُدِ اللهِ بُنِ رَيْدِ آنَّ النبيَّ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ اللهِ بُن رَيْدِ آنَّ النبيَّ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ اللهِ كَانَ المُصَلِّى فَاستَسْقِ فَاسَتُقْبَلَ الْقِبُلةَ وَقَلَّبَ رِدَآءَ هُ وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ كَانَ ابْنُ عُينَةَ يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الْإَذَانِ وَلكِنَّهُ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَاصِمَ الْمَازِنِيُّ مَازِنِ الْآنصَادِ۔ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَاصِمَ المَازِنِيُّ مَازِنِ الْآنصَادِ۔

٦٣٩ بَابُ إِنْتِقَامِ الرَّبِّ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ مِنُ خَلَقِهِ بِالْقَحُطِ إِذَا انْتُهِكَ مَحَارِمَةً.

، ٦٤٠ بَابِ الْاسْتِسُقَآءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِـ

م ٩٥٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوضُمَرَةَ اَنَسُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَالِكِ اللّهِ اللهِ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ مِنُ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ مِنُ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ

اب ہم لوگ اپنے نبی کے پچا(عباسؓ) کاوسلہ لے کر آئے ہیں ہمیں سیر اب کر، راوی کا بیان ہے کہ لوگ سیر اب کیے جاتے یعنی بارش ہوجاتی۔

باب ۲۳۸-است قاء میں چادرا گئے کابیان۔ ۱۹۵۷ استحق وہب بن جریز شعبہ محمد بن ابی بکر عباد بن تمیم اسلامی عبداللہ بن زیدسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے دعاکی، تو آپ نے اپنی چادرالٹ دی۔

900 على بن عبدالله ، سفیان ، عبدالله بن الى بکر ، عباد بن تمیم اپنه والد سے ، اور وہ اپنے چیا عبدالله بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسکم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور بارش کی دعا کی ، چر قبلہ کی طرف منه کیا اور اپنی چادرالث دی اور دور کعت نماز پڑھی۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ ابن عیینہ کہتے تھے کہ یہ وہی عبدالله بن زید اذان والے ہیں لینی جنہوں نے خواب میں اذان ویکھی تھی ، لیکن انھیں وہم ہواہے اس لیے کہ یہ عبدالله بن زید بن عاصم مازنی ہیں جوانصار کے مازنی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔

باب ٦٣٩- الله تعالى كالبيئ بندول سے قحط كے ذريعه انقام لينے كابيان جب كه حدود اللي كا خيال لوگوں كے دلوں سے جاتار ہے۔

باب ۲۴۰ ۔ جامع مسجد میں بارش کی دعا کرنے کا بیان۔

907۔ محمد 'ابوضمر ہ انس بن عیاض 'شریک بن عبداللہ بن الی نمر روایت کرتے ہیں کہ انھول نے انس بن مالکٹ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مخص جمعہ کی دن اس دروازہ سے معجد میں داخل ہوا جو منبر کے سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے

الْمِنْبَر وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآيُمٌ يُّخُطُبُ فَاسْتَقُبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكتِ الْأَمُوالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ اَنُ يُغِيِّنَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اَسُقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَ ٱسُقِنَا قَالَ آنَسٌ فَلَا وَاللَّهِ مَانَرَى فِي السَّمَآءِ مِنُ سَحَابٍ وَّلَاقَرُعَةِ وَّلَا شَيْئًا وَّلَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سِلْع مِّنُ بَيُّتٍ وَّلَا وَبَرِ قَالَ فَطَلَعَتُ مِنُ وَّرَائِهِ سَحَابَةٌ مِنْلُ التَّرُسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَآءَ انْتَشَرَتُ ثُمَّ امُطَرَتُ فَوَاللَّهِ مَارَايُنَا الشَّمُسَ سَبُتًا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنُ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْحُمُعَةِ الْمُقْبَلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَّخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَةٌ قَآئِمًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكتِ الْأَمُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يُمُسِكُهَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا اللَّهُمُّ عَلَى الْاتَّكَامِ وَالْحِبَالِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوُدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشُّحَرَةِ ۚ قَالَ فَانُقَطَعَتُ وَخَرَجُنَا نَمُشِيُ فِي الشَّمُسِ قَالَ شَرِيُكٌ فَسَالُتُ آنَسًا آهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا اَدُرِی۔

٦٤١ بَاب الْإِسْتِسُقَآءِ فِي خُطُبَةِ الْحُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقُبِلِ الْقِبُلَةِ \_

٩٥٧ ـ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا إسمعِيلُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ شَرِيُكٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنُ بَابِ كَانَ نَحُودَارِ الْقَضَآءِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ يَّخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ يَّخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ يَّخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ

رہے تھے، اس نے کھڑے کھڑے رسول الله ملى الله عليه وسلم كى طرف منه کیااور کها که یار سول الله لوگوں کا مال تباه موگیا، راستے بند ہو گئے،اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے،انس نے کہاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے میرے اللہ ہمیں سیر اب کر اے میرے اللہ! ہمیں . سیراب کر'اے میرے اللہ! ہمیں سیراب کر'انسٹ نے بیان کیا کہ بخدااس وقت آسان پرنه تو کوئی بادل اور نه بادل کاکوئی کلژ ااور نه کوئی چیز نظر آتی تھی اور نہ ہمارے اور سلع کے در میان کوئی گھریا مکان تھا، سلع کے پیچھے سے ڈھال کے برابرایک ابر کا ٹکڑانمودار ہوا، جبوہ آسان کے پنچ میں آیا تووہ بدلی کھیل گئ، پھر بارش ہونے لگی، بخدا پھر ہم لوگوں نے ایک ہفتہ تک آفاب نہیں دیکھا، پھر ایک مخص ای دروازے سے دوسرے جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوااور رسول الله صلى الله عليه وسلم كھڑے خطبہ دے رہے تھے وہ مخص آپ كى طرف مند كرك كفر اجوااور كهاكه بارسول الله لوكون كامال تباه جوكيا اور رائے بند ہو گئے،اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا پیجئے کہ بارش بند کر دے، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر فرمایااے اللہ! ہمارے اردگرد برسا، ہم پرنہ برسااے میرے اللہ بہاڑوں، ٹیلوں اور وادیوں اور در ختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا، رادی کامیان ہے کہ بارش تھم گئ اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے باہر نکلے، شریک کابیان ہے کہ میں نے انس سے بوچھاوہ پہلا ہی آدمی تھا؟انس نے کہاکہ میں نہیں جانتا۔

باب ۱۹۴ جمعہ کے خطبہ میں قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر بارش کی دعاکرنے کابیان۔

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمًا ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكُتِ الْاَمُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ يُغِيِّثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اَغِثْنَا اللَّهُمَّ اَغِثْنَا قَالَ انَسُّ وَّلَا وَاللَّهِ مَانَرٰى فِى السَّمَآءِ مِنُ سَحَابٍ وَّلَا قَرَعَةٍ وَمَائِينَنَا وَبَيْنَ سَلُع مِّنُ بَيْتٍ وَّلَا دَارٍ قَالَ ۖ فَطَلَعَتُ مِنُ وَرَآئِهِ سَحَابَةٌ مِّثُلُ التَّرُسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتُ إِنْتَشَرَتُ فَلَا وَاللَّهِ مَارَآيَنَا الشَّمُسَ سَبْتًا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنُ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْحُمْعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآثِمٌ يَّحُطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْاَمُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ يُمُسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَٰكِنَا وَلَا عَلَيْنَا اِللَّهُمَّ عَلَى الاكام والضِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشُّحَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتُ وَخَرَجُنَا نَمُشِيُ فِي الشَّمُسِ قَالَ شَرِيُكُ فَسَأَلُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ آهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ فَقَالَ مَاآدُرِي \_

لوگوں کا مال تباہ ہو گیا،اور رائے بند ہو گئے،اس لیے آپ اللہ سے دعا فرمایئے کہ بارش نازل فرمائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر فرمایا کہ بارش نازل فرمااے، میرے اللہ! ہم پر بارش برسا' انس کا بیان ہے کہ اس وقت آسان پرنہ تو بادل اور نہ بادل کا کوئی مکرا نظر آتا تھااور نہ ہمارے اور سلع کے در میان کوئی مکان یا گھر تھا، سلع کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بدلی کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، جب وہ بدلی چ مين آئي تو تھيل گئ، پھر تو بخدا جمين آفاب ايك ہفتہ تك نظرنه آيا، پھر اسی در وازہ سے دوسر ہے جمعہ کے دن ایک شخص مبحد میں داخل ہوااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ کھڑے کھڑے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ لوگوں کا مال بتاہ ہو گیااور راستے بند ہو گئے ،اس لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش روک دے، راوی نے بیان کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے کھر فرمایا ہے میرے اللہ! ہمارے کہ ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا۔ اے میرے اللہ! پہاڑوں میلوں اور وادیوں اور در ختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا، چنانچہ بارش تھم گئی اور ہم اس حال میں نکلے کہ دھوپ میں چل رہے تھے۔ شریک نے کہاکہ میں نے انس بن مالک سے پوچھاکیا بیدوہی پہلا آدمی تھا؟انس ا نے کہامیں نہیں جانتا۔

باب ۲۴۲\_منبر پربارش کی دعاکرنے کابیان۔

40۸ مسدد ابو عوانہ قادہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اس اثناء میں ایک فحض آیا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ بارش رک گئی ہے اس لئے اللہ سے دعا بیجئے کہ ہم لوگوں کو سیر اب کر دے ، ختانچہ آپ نے دعا کی تو بارش ہونے گئی اور ہم اپنے گھروں کو بڑی مشکل سے واپس ہوئے ، دوسر سے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، راوی کا بیان ہے کہ وہی مخض یا کو فی دوسر آوی کھڑ اہواور عرض کیا کہ یار سول اللہ اللہ سے دعا کی خوش کی دوسر اور کی دے ، چتانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مارٹ کو روک دے ، چتانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مارٹ کوروک دے ، چتانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مارش کوروک دے ، چتانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مارٹ کوروک دے ، چتانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مارش کوروک دیے ، چتانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ بارش کوروک دیے ، چتانچہ رسول اللہ صلی طرف ہوگئی کہ اس دیکھا کہ بارش کوروک دی ہوگئی کہ اس

وَّ شِمَالًا يُّمُطَرُونَ وَلَايُمُطَرُ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ\_

٦٤٣ بَاب مَنِ اكْتَفَى بِصَلوْةِ الْحُمُعَةِ فِي الْكُمُعَةِ فِي الْإِسْتِسُقَآءِ.

٩٥٩ - حَدَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آنَسٌ قَالَ جَآءَ رَحُلٌ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتِ الْمَوَاشِى وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرُنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ تَهَدَمَتِ البَيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكتِ تَهَدَمَتِ البَيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكتِ الْمَوَاشِى فَقَامَ فَقَالَ اللهُمَّ عَلَى الاكامِ وَالظِرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنابِتِ الشَّحرِ فَانْحَابَتُ عَن الْمَدِينَةِ انْحِيَابَ الثَّوبِ \_

٦٤٤ بَابِ الدُّعآءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنُ كَثُرَةِ الْمَطرِدِ

مَالِكُ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ أَبِي نَمِرٍ عَنُ أَنَسَ بُنِ مَلِكُ عَنُ اللّٰهِ بُنِ أَبِي نَمِرٍ عَنُ أَنَسَ بُنِ مَالِكُ قَالَ حَآءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْتِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ هَلَكتِ الْمَوَاشِيُ وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ فَأَدُعُ اللّٰهَ فَدَعَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُمُطَرُوا مِنُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُمُطَرُوا مِنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُمُطَرُوا مِنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيُمُطَرُوا مِنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمْ عَلَى رُءُ وُسِ الْحِبَالِ وَالْآكَامِ وَالْمَولِ اللّهُ وَيَةِ وَمَنَابِتِ الشّمَورُ فَانَحَابَتُ عَنِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥٤٥ بَابَ مَاقِيُلِ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّلُ رِدَآتَهُ فِي الْإِسْتِسُقَآءِ يَوُمَ

طرف بارش ہور ہی تھی اور اہل مدینہ پر بارش نہیں ہور ہی تھی۔ باب ۲۴۳ ۔ بارش کی د عاکر نے میں جمعہ کی نماز کو کافی سمجھنے کا بیان ۔

909۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'شریک بن عبداللہ 'انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ لوگوں کے جانور تلف ہوگئے اور راستے بند ہوگئے ، آپ نے دعا فرمائی توایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتئے ، آپ کھر گرگئے ، ہوتی رہی ، پھر وہ مخص آیا اور عرض کیا کہ لوگوں کے گھر گرگئے ، راستے بند ہوگئے اور لوگوں کے جانور تباہ ہوگئے ، آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یااللہ بہاڑوں 'شیلوں اور نالوں اور در ختوں کے اگئے کی جگہ پر برسا، چنانچہ مدینہ سے بدل بھٹ گیا جس طرح کپڑا بھٹ جاتا ہے۔

باب ۲۴۴-بارش کی زیادتی کے سبب سے جب راستے بند ہو جائیں تودعاکرنے کابیان۔

910- اسلعیل الک شریک بن عبدالله بن ابی نمر انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوااور عرض کیا کہ یارسول الله لوگوں کے مویش مرکے ، راستے بند ہو گئے ، اس لیے آپ الله تعالیٰ سے دعا فرمائیں، چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا فرمائی توایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی ربی ، ایک مخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول الله لوگوں کے گھر منہدم ہوگئے ، راستے بند ہوگئے ، لوگوں کے جانور مرگئے ، تورسول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا الله پہاڑوں کی چوٹیوں اور شیلوں الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا الله پہاڑوں کی چوٹیوں اور شیلوں اور در ختوں کے اگئے کی جگہ میں بارش برسا، چنانچہ بدلی مدینہ سے بھٹ گئی جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے۔

باب ۱۳۵\_اس روایت کابیان که نبی صلی الله علیه وسلم جمعه کے دن بارش کی د عامیں اپنی چادر الٹ دیتے تھے۔

الجُمُعَةِ\_

٩٦١ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ الممالِ وَجَهدَ الْعِيَالِ فَدَعَا اللّهُ يَستسُقِيهُ وَلَلْ اللّهَ يَستَسُقِيهُ وَلَا اللّهَ يَستَسُقِهُ وَلَا السَّتَقْبَلَ القِبلَة . وَلَا اسْتَقْبَلَ القِبلَة . وَلَا اسْتَقْبُلُ الْقِبلَة . وَلَا اسْتَقْبُلُ الْقِبلَة . لِيَستَسُقِهُ لَهُمْ لَمُ يَرُدَّهُمُ .

٩٦٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَاكِنَ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى نَمُرِ عَنُ اللهِ بُنِ آبِى نَمُرِ عَنُ اللهِ بُنِ مَالِكِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَلَكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَدَعَا اللهُ فَمُطِرُنَا مِنَ الْحُمُعَةِ إِلَى الْحُمُعَةِ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَمَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ عَلَى ظُهُورِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ عَلَى ظُهُورِ اللهِ مَاكِيلِ وَالْاَكَامِ وَبُطُونِ اللهُمَّ عَلَى ظُهُورِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ عَلَى ظُهُورِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ عَلَى ظُهُورِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ عَلَى ظُهُورِ اللهُ وَالْكَامِ وَبُطُونِ اللهُ وَمَنَابِتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ عَنِ الْمَدِينَةِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ عَنِ المَدِينَةِ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٦٤٧ بَابِ إِذَا اسْتَشُفَعَ الْمُشُرِكُونَ بِالْمُسُرِكُونَ بِالْمُسُلِمِينَ عِنْدَالْقَحُطِ.

مَ عَرَّنَا مَنُصُورٌ وَّالْاَعُمَشُهُ بُنُ كَثِيْرٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّنَا مَنُصُورٌ وَّالْاَعُمَشُ عَنُ آبِي الضَّحٰي عَنُ مَسُعُودٍ فَقَالَ عَنُ مَّسُعُودٍ فَقَالَ قُرْيُشًا اِبُطَئُوا عَنِ الْإِسُلامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّے الله عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَى صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَى

۱۹۹۔ حسن بن بشر 'معافی بن عمران' اوزاعی' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال تباہ ہونے اور بچوں کی مصیبت کی شکایت کی، چنانچہ آپ نے درگاہ ذوالجلال میں بارش کی دعا فرمائی، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ آپ نے چادرالٹی تھی اور نہ اس کاذکر کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کیا تھا۔

باب ۲۳۲۔ جب لوگ امام سے بارش کی دعا کے لیے سفارش کریں تووہ اسے ردنہ کرے۔

الا الله عبدالله بن يوسف الك شريك بن عبدالله بن الى نمر الس الله عبدالله بن الى نمر الس الله عبدالله بن الى نمر الس الله عليه وسلم كى خدمت ميل حاضر بوااور عرض كيا كه يارسول الله عليه وسلم كى خدمت ميل حاضر بوااور عرض كيا كه يارسول الله الوگول كے جانور مر گئے اور راستے منقطع ہو گئے ، آپ الله سے دعا فرمائى توايك جمعه و اسلم كى خدمت ميل حاضر ہوااور عرض كيا كه يارسول الله لوگول كے دوسر بي جمعه تك بارش ہوتى ربى ، پر ايك شخص نبى صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كيا كه يارسول الله لوگول كے مكانات منهدم ہو گئے اور راستے مسدود ہو گئے اور لوگول كے جانور مر كئے ، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا يا الله بهاڑوں كى پشت مي نورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا يا الله بهاڑوں كى پشت بر ، ٹيلول پر اور ينچ كے نالوں پر اور در ختوں كے اگئے كى جگہول پر بارش برسا، چنانچه بدلى مدينه سے اس طرح بهد مين جس طرح كيرا الي بوث جا تا ہے۔

باب ٢٨٧٤ قط كے وقت مشركوں كا مسلمانوں سے دعا كرنے كو كہنے كابيان۔

۹۱۳ - محمد بن کثیر' سفیان' منصور' اعمش' ابو الضحی مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ مسروق نے کہا کہ میں ابن مسعود کے پاس آیا تو انھوں نے کہا کہ میں ابن مسعود کے پاس آیا تو انھوں نے کہا کہ کفار قریش نے ایمان لانے میں تاخیر کی، توان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدد عا فرمائی، تو وہ قحط میں گر فار ہو گئے یہاں تک کہ وہ اس میں ہلاک ہو گئے اور مر دار اور ہڈیاں کھانے

هَلَكُوا فِيهُا وَآكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَحَآءَ ةُ الْمُوسُفِيَانَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ جَئْتَ تَأْمُرُبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ جَئْتَ تَأْمُرُبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ فَوَمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَقَراً فَارُتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُ فَوَانُ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبُرى يَوْمَ فَذَلِكَ مَوْلَةً تَعَالَى يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطَشَةَ الْكُبُرى يَوْمَ بَدُر وَّ زَاذَ اسبَاطَ عَن مَّنْصُورُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ سَبُعًا وَشَكَاالنَّاسُ كَثُرَةً الْعَيْثَ فَاطَبَقَتُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللَّهُمُ حَوَا لَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانُحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَّأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمُ۔

٦٤٨ بَابِ الدُّعَآءِ إِذَاكَثُرَالْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا\_

٩٦٤\_ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِيُ بَكْرِ قَالَ حَدَّنَّنَامُعُتِمِرٌ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ النَّاسُ فَصَا حُوُا فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُو ٱحُمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكتِ الْبَهَآئِمُ فَادُعُ اللَّهَ أَنُ يَّسُقِينَا فَقَالَ ٱللَّهُمَّ ٱسُقِنَا مَرَّتَيُن وَآيُمُ اللَّهِ مَانَرْى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِّنُ سَحَابِ فَنَشَاتُ سَحَابَةٌ وَّٱمُطَرَتُ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انصَرَفَ لَمُ تَزَلُ تُمُطِرُ إِلَى الْحُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهُا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُ ءُ اللَّهَ يَحُبِسُهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَتَكَشَّطَتِ الْمَدِيْنَةُ فَحَلَتُ تُمُطِرُ حَوْلَهَا وَمَاتُمُطِرُ بَالْمَدِيْنَةِ قَطُرَةٌ فَنَظَرُتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

لگے تو آپ کے پاس ابوسفیان آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم صلہ رحی کا علم دیتے ہوں اور تمھاری قوم ہلاک ہورہ بی ہے اس لیے اللہ سے دعا کرو، تو آپ نے یہ آیت آخر تک پڑھی، اس دن کا انظار کروجب کہ آسان کھلادھواں لے کر آئے گا پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے، اللہ تعالیٰ کے قول جس دن ہم ان کی سخت گرفت کریں گے میں بطعہ سے مراد بدر کا دن ہے، اور اسباط نے بروایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ منصور اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش ہوئی، اور متواتر سات دن تک بارش ہوتی رہی اور لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے اردگرد برسا اور ہم پر نہ برسا، چنانچہ بدلی آپ کے سر سے ہٹ گی اور ان کے اردگرد بارش ہوتی ہے۔

باب ۲۴۸۔بارش کی زیادتی کے وقت سے دعا کرنے کا بیان کہ ہمارے اردگر دبرسے اور ہم پر نہ برسے۔

٩١٣- محد بن ابي بكر معتمر 'عبيد الله' ثابت 'انس ﷺ روايت كرتے بی کہ انس نے فرمایا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعہ كے دن خطبہ دے رہے تھے، تولوگ کھڑے ہوئے اور شور مچانے لگے اور کہا کہ یار سول الله بارش رک گئ ہے، در خت سرخ ہو گئے، جانور تباہ ہو گئے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش برسائے، آپ نے دوبار فرمایا کہ اے میرے اللہ! ہم لوگوں کوسیر اب کر، بخد ا اس وقت آسان پر ابر کاایک عکرا بھی نظر نہیں آرہا تھا، بدلی کاایک ککڑ انمودار ہوا اور بارش ہونے گی، آپ منبر سے اترے پھر نماز یڑھی،جب فارغ ہوئے تواس کے بعد دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی،جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تولوگوں نے شور مچایااور کہا کہ لوگوں کے گھر گر گئے اور رائے مسدود ہوگئے ، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کوروک دے ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے میرے اللہ! ہم لوگوں کے اردگرد برسا اور ہم پر نہ برسا، مدینہ سے بدلی ہٹ گئی اور اس کے اردگرد بارش مور ہی تھی، لیکن مدینہ میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا، . میں نے مدینہ کودیکھا کہ وہ تاج کی طرح (روشن) تھا۔

وَإِنَّهَا لَفِي مِثُلِ الْإِكْلِيُلِ.

7٤٩ بَابِ الدُّعَآءِ فِي الْإستِسُقَآءِ قَآئِمًا وَقَالَ لَنَا الْبُونُعَيْمِ عَنُ زُهَيْرٍ عَنُ اَبِي وَقَالَ لَنَا الْبُونُعَيْمِ عَنُ زُهيْرٍ عَنُ اَبِي السُحٰق خَرَجَ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الأَرِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بُنُ اللهِ عَلَى رِحُلَيْهِ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بُنُ عَلَى رِحُلَيْهِ الْوَقَمَ فَاستَسُقِ فَقَامَ لَهُمُ عَلَى رِحُلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنبَرٍ فَاستَسُقِ ثُمَّ صَلْحَ رَكُعتَيْنِ عَلَى غَيْرِ مِنبَرٍ فَاستَسُقِ ثُمَّ صَلْحَ رَكُعتَيْنِ يَحْمَهُ بِالقِرَاءَ وَ وَلَمُ يُؤَذِّنُ وَلَمُ يُقِدِي وَلَمُ يُقِمَ قَالَ يَحْمَهُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ النَّيِيَ النَّيِيَ اللهِ بُنُ يَزِيدَ النَّيِيَ اللهِ مُنْ يَزِيدَ النَّيِيَ صَلَّى اللهِ بُنُ يَزِيدَ النَّيِيَ صَلَّى اللهِ بُنُ يَزِيدَ النَّيِيَ صَلَّى اللهِ بُنُ يَزِيدَ النَّهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ بُنُ يَزِيدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

970 حَدَّنَنَا آبُوالَيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنَى عَبَّادُ بُنُ تَمِيمٍ عَنُ عَنِ الرَّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنَى عَبَّادُ بُنُ تَمِيمٍ عَنُ عَجِهِ وَكَانَ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَستَسُقِى لَهُمُ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ عَرَجَ بِالنَّاسِ يَستَسُقِى لَهُمُ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ عَرَجَ بِالنَّاسِ يَستَسُقِى لَهُمُ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ عَرَجَ بِالنَّاسِ يَستَسُقِى لَهُمُ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ فَآئِمًا ثُمَّ تَوجَّد قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاتَهُ فَامُعُدُا \_

، ٦٥ بَابِ الْجَهُرِ بِالْقِرَآءَةِ فِي الْإِسْتِسُقَآءِ.
٩٦٦ حَدَّنَنَا اَبُونَعُيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِيُ
ذِيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنُ عَمِّهِ
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَسُقِيُ
فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبُلَةِ يَدُعُوا وَحَوَّلَ رِدَآثَةً ثُمَّ صَلَّے
رَكُعَتَيْنِ يَجُهَرُ فِيُهِمَا بِالْقِرَآءَةِ ق.

٢٥١ بَابُ كَيُفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهُرَةً الِي النَّاسِ۔

٩٦٧ - حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئبٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَمِّهٍ قَالَ رَايْتُ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَرَجَ

باب ۱۲۹ استفاء میں کھڑے ہو کر دعاکر نے کابیان اور ہم سے ابو تعیم نے بواسطہ زہیر 'ابواسحاق بیان کیا کہ عبداللہ بن بزید انصاری نکلے اور ان کے ساتھ براء بن عازب اور زید بن ارقم بھی نکلے اور بارش کی دعاکی تواپنے دونوں پاؤں پر بغیر منبر کھڑے ہوئے اور دعاکی، پھر دور کعت جبر کے ساتھ بڑھیں، اور نہ تو اذان دی گئی اور نہ اقامت کہی گئی اور ابو اسحاق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن بزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھاتھا۔

۹۱۵ - ابوالیمان شعیب زہری عباد بن تمیم اپنے چاعبداللہ بن زہری عباد بن تمیم اپنے چاعبداللہ بن زہری عباد کی تمیم اپنے چاعبداللہ بن مسلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر استبقاء کی نماز کے لیے نکلے آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ سے دعا فرمائی، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی چادرالٹ دی توبارش ہوئی۔

باب • ۲۵- استسقاء میں جہرسے قرائت کرنے کا بیان۔ ۱۹۲۹ - ابو نعیم 'ابن الی ذئب 'زہری' عباد بن تمیم اپنے چیاسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز کے لیے نکلے، قبلہ روہو کر دعا کرنے لگے اور اپنی چادر الث دی پھر دور کعت نماز پڑھی اور الن دونوں رکعتوں میں بلند آوازے قرائت کی۔

باب ۱۵۱ ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف پھیری۔

912۔ آدم 'ابن ابی ذئب' زہری' عباد بن تمیم اپنے بچاسے روائیت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس دن دیکھاجب وہ استیقاء کے لیے نکلے، تولوگوں کی طرف اپنی پیٹے

يَسُتَسُقِى قَالَ فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَةً وَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ يَدُعُوا ثُمَّ حَوَّلَ رِدَآءَ ةً ثُمَّ صَلْح لَنَا رَكَعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهُهِمَا بِالْقِرَآءَةِ

٢٥٢ بَابِ صَلَوْةِ الْإِسْتِسُقَآءِ رَكُعَتَيُنِ. ٩٦٨ مِ حَدَّنَا عَرُكَعَتَيُنِ قَالَ حَدَّنَا مِهُ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ سَفِيَا فَيُ عَنُ عَبَّادِ بُنِ سَفِيَا فَي عَنُ عَبَّادِ بُنِ سَفْيَانُ عَنُ عَبِّدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنُ عَبِّهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ السَّتَسُقَى فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَقَلَّبَ رِدَآءَ \$ .

٦٥٣ بَابِ الْإِسْتِسُقَآءِ فِي الْمُصَلَّى ـ وَ ٦٥٣ بَابِ الْإِسْتِسُقَآءِ فِي الْمُصَلَّى ـ ٩٦٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ آبِيُ بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ سُفُيَانُ عَنُ عَبِّدِ اللهِ آبِيُ بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ تَمِيمٍ عَنُ عَبِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الِى المُصَلَّى يَسُتَسُقِى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَقَلَّبَ رِدَاءَ ةً قَالَ سُفْيَانُ وَاخْبَرَنِى الْمَسُعُودِيُّ عَنُ آبِي بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَال.

30 بَابِ إِسْتِقُبَالِ الْقِبُلَةِ فِي الْاسْتِسْقَآءِ۔ 97، عَلَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهّابِ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنَى اَبُو قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَهُ الْوَهّابِ بَكْرِ بُنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ رَيُدِ نَ الْاَنْصَارِى اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللَّهِ الْمُصَلِّى يُصَلِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللَّهِ المُصَلِّى يُصَلِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ المُصَلِّى يُصَلِّى وَاللَّهُ لَلهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ هَذَا رِدَآنَةً قَالَ الْهُوعَبُدِ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنِي وَالْاَوْلُ كُوفِي هُوَا بُنُ يَزِيدًا.

٥٥ بَاب رَفُع النَّاسِ آيْدِيُهِ مُ مَّعَ الْإِمَامِ.
 في الْإِسْتِسُقَآءِ وَقَالَ آيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ
 حَدَّثَنِي آبُوبَكُرِ بُنُ آبِي أُويُسٍ عَنُ
 سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيبٍ

پھیری اور قبلہ روہو کر دعا کرنے لگے، پھراپی چادرالٹ دی پھر ہم لوگوں کو دور کعت نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت کی۔

رائیں۔ باب ۱۵۲\_استشقاء کی دور کعتیں پڑھنے کابیان۔ ۹۷۸ قتیمہ بن سعید 'سفیان' عبداللہ بن ابی بکر' عباد بن تمیم اپنے پچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استشقاء کی نماز پڑھی تودور کعتیں پڑھیں اور پھراپی چادرالٹ دی۔

باب ۲۵۳ عیدگاہ میں استسقاء کی نماز پڑھنے کابیان۔
۹۲۹ عبداللہ بن محمر سفیان عبداللہ بن ابی بر، عباد بن تمیم اپنے
چپاسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف
استسقاء کی نماز کے لیے نکلے اور قبلہ رو ہو کر دور کعت نماز پڑھی اور
اپٹی چپادر الث دی۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے مسعودی نے بواسطہ
ابو بکڑیان کیا کہ آپ نے دائیں کونے کواینے بائیں کندھے پر ڈالا۔

باب ۲۵۴ ـ استنقاء میں قبلہ روہونے کا بیان۔

۰۹۷- محمہ عبدالوہاب کی بن سعیہ ابو بکر بن محمہ عباد بن تمیم عبداللہ بن زیدانصاری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ عبدوسلم عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کو نکلے اور جب دعا کی بیاد عاکرنے کاارادہ کیا تو قبلہ روہو گئے اور اپنی چادرالٹ دی اور ابو عبداللہ بن زید مازنی ہیں اور پہلے عبداللہ بن زید مازنی ہیں اور پہلے کوفی ہیں اور وہ عبداللہ بن یزید ہیں۔

باب ۱۵۵۔ استسقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ اللہ بن اللہ اللہ کا بن اور الوب بن سلیمان نے بہ سند ابو بکر بن اولیں 'سلیمان بن سلیمان کیا کہ انس بن اولیں 'سلیمان کیا کہ اللہ اللہ سکی مالک نے کہا کہ ایک گاؤں کارہنے والا اعجابی رسول اللہ صلی مالک نے کہا کہ ایک گاؤں کارہنے والا اعجابی رسول اللہ صلی

سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ آتَى رَجُلٌ ٱعُرَابِيٌّ مِّنُ آهُل الْبَدُ واِلّٰى رَسُوُل اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْحُمُعَةِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ يَدُعُوا وَرَفَعَ النَّاسُ آيَدِيُهِمُ مَّعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجُنَا مِنَ المُسُجِدِ حَتَّى مُطِرُنَا فَمَا زِلْنَا نُمُطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأَخُرَى فَاتَى الرَّجُلُ إِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيْقُ بَشِقَ أَىُ مَلَّ وَقَالَ الْأُوَيُسِيُّ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بِنُ جَعُفَرَعَنَ يَّحْيَى بِنِ سَعِيدٍ وَّشْرِيُكِ قَالَا سَمِعُنَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّے اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى رَآيُتُ بَيَاضَ إِبُطَيُهِ۔

بابُ رَفْع الْإِمَامِ يَدَهُ فِي الْاسْتِسُقَآءِ. 9٧١ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا يَحْنِي وَابُنُ عَدِي عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَي ءٍ مِّنُ دُعَآيْهِ إِلَّا فِي وَسَلَّمَ لَايَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَي ءٍ مِّنُ دُعَآيْهِ إِلَّا فِي الْسَلِّمَ لَايَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَي ءٍ مِّنُ دُعَآيْهِ إِلَّا فِي الْاسَتِسُقَآءِ وَانَّهُ يَرُفَعُ حَتَّى يُرى بَيَاضُ إِبطَيْهِ - الْاسْتِسَقَآءِ وَانَّهُ يَرُفَعُ حَتَّى يُرى بَيَاضُ إِبطَيْهِ - عَبَّاسٍ كَصَيِّبِ الْمَطَرُ وَقَالَ عَيْرُهُ صَابَ عَبُّاسٍ كَصَيِّبِ الْمَطَرُ وَقَالَ عَيْرُهُ صَابَ عَبُولًا عَيْرُهُ صَابَ وَاصَابَ يَصُوبُ - وَاصَابَ يَصُوبُ - وَاصَابَ يَصُوبُ - وَاصَابَ يَصُوبُ - وَاسَابَ يَصُوبُ - وَاسَابَ يَصُوبُ - وَاسَابَ يَصُوبُ - وَاسَابَ يَصُوبُ - وَاسَابَ يَصُوبُ - وَاسَابَ يَصُوبُ - وَاسَابَ يَصُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَابَ يَصُوبُ الْمَالَةُ وَاللَّا عَيْرُهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَابَ يَصُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَابَ يَصُوبُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ الْمَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ الْمَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالَةُ عَلَيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَّى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْم

اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جعہ کے دن حاضر ہوا'اور عرض کیا کہ یارسول اللہ جانور تاہ ہو گئے اور لوگ اور بچ ہلاک ہوگئے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے گئے، اور لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے گئے، انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ مسجد سے نکلے بھی نہ تھے کہ بارش ہونے گی اور بارش ہونی رہی یہاں تک کہ دوسر اجعہ آیا توایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسافر تھک گئے اور راستے مسدود ہو گئے، بشق کے معنی مَلَّ بیں یعنی اکتا گئے اور اولی نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن معنی مَلَّ بیں یعنی اکتا گئے اور اولی نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن جعفر اور یکی بن سعید اور شریک سے اور دونوں نے بیان کیا ہوئے ساکہ آپ نے انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ساکہ آپ نے اپنے دونوں ہا تھ اٹھائے یہاں تک کہ ہوئے ساکہ آپ نے اپنے دونوں ہا تھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی۔

استنتقاء میں امام کے ہاتھ اٹھانے کے بیان۔
190 محمد بن بثار ' بجی اور ابن عدی ' سعید ' قادہ انس بن مالک سے
روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سوائے استقاء کے کسی اور دعامیں اپنے ہاتھ زیادہ اونچے نہیں اٹھاتے
سے اور استقاء میں اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی
سفیدی نظر آجاتی تھی۔

باب ۲۵۲۔ جب بارش ہو جائے تو کیا کہا جائے اور ابن عباس فے فرمایا کہ صیب سے مراد (قرآن میں) بارش ہے 'اور ان کے علاوہ دوسر ول نے کہا کہ صاب اصاب یصوب سے ماخوذ

-4

٩٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ عَبُدُ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ اللّهِ عَنُ نَافِع عَنِ اللّهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَقَالَ اللّهُ مَيْبُهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَقَالَ اللّهُ مَيْبًا نَافِعًا تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بُنُ يَحُيى عَنُ عَبُ اللّهِ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنُ نَافِع مِن عَمَّدُ اللهِ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنُ نَافِع مِن عَمَطَر فِي الْمَطرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحُيَةِهِ مِن تَمَطَّرَ فِي الْمَطرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحُيَةِهِ مِن اللّهِ وَالْمَا لِحُيَةِهِ وَالْمَالَ فَي الْمَطرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحُيَةِهِ وَاللّهِ وَرَوَاهُ الْحُيَةِ وَاللّهِ وَالْمَالَ فَي الْمَطرِ حَتَّى الْمَطرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحُيَةِهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

٩٧٣\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ اصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَامَ اَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا أَنُ يَّسُقِينَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ وَمَافِى السَّمَآءِ قَزَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ آمُثَالَ الْحِبَالِ ثُمَّ لَمُ يَنُزِلُ عَنُ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَآيُتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحُيَةِ قَالَ فَمُطِرُ نَا يَوُمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنُ بَعُدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيُهِ اللَّهِ ٱلْحُمُعَةِ الْأُخُرَى فَقَامَ ذٰلِكَ الْأَعْرَابِي اَوُرَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ تَهَدَّمَ البِنَآءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدَيُهِ اللَّي نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّمَآءِ الَّا تَفَرَّجَتُ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ

۷-۱- محد بن مقاتل عبدالله عبیدالله نافع، قاسم بن محمه محضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے اے الله نفع پہنچانے والی بارش برسا،اور قاسم بن یجی نے عبیدالله سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور اس کو اوز ای اور عقیل نے نافع سے روایت کیا ہے۔

باب ۲۵۷۔ اس شخص کا بیان جو بارش میں تھہرے یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو جائے۔

٩٤٣ محمد بن مقاتل عبدالله 'اوزاع 'اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحہ انصاری 'انس بن مالک ؓ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک سال رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عبد میں لوگ قط میں مبتلا ہو گئے ،اس اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوااور عرض کیا کہ یارسول الله مال تباہ ہو گیا اور نیچ بھو کے ہیں، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا میجئے، اُنس نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت آسان پر بدلی کا ایک مکڑا بھی نہیں تھا،انسؓ نے کہا کہ بادل پہاڑوں کی طرف سے نمودار ہوئے، پھر آپ منبرے اترے بھی نہ تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی پر ئیک رہے ہیں،انس بیان کرتے ہیں کہ اس دن ہم پر بارش ہوتی رہی اور اس کے بعد کے دوسر ہے دن اور تیسرے دِن بلکہ دوسرے جعہ تک بارش ہوتی رہی، وہ اعرابی کھڑا ہوا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مخض کھڑا ہوا اور بولا یا رسول اللہ مكانات منهمدم مو كئے، مال دوب كيا، آپ الله سے ہمارے ليے دعا کریں چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایات میرے الله! بهارے اردگرد برسااور بهم پرنه برساء انس كا بیان ہے کہ جب آپ آسان کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرماتے اس طرف کی بدلی ہٹ جاتی یہاں تک کہ مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیااور وادی قماد ۃ ا یک مہدینہ تک بہتار ہلاور جو شخص بھی اس

طرف ہے آتابارش کی خوبی کا تذکرہ کرتا۔

باب،۲۵۸۔ آند ھی کے چلنے کابیان۔

92س سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر مید انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس نے بیان کیا کہ جب ہوازور سے چلتی تواس کااثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے سے ظاہر ہو تاتھا۔

باب ۱۵۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ار شاد کا بیان کہ باد صباکے ذریعہ میری مدوی گئے ہے۔

924۔ مسلم 'شعبہ ، تھم ' مجاہد ' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باد صبا( ا) کے ذریعہ میری مددی گئ ہے ، اور قوم عاد چھوا ہوا کے ذریعہ ہلاک کی گئی۔

باب ۲۶۰۔ زلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایتونکابیان۔

940- ابوالیمان شعیب ابو الزناد عبدالرحن ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت کک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھانہ لیا جائے گا،اور زلز لے کشرت سے ہوں گے ،اور زمانہ ایک دوسر ے کے قریب ہوگا،اور فتنہ و فساد ظاہر ہوگا،اور ہرج کی کشرت ہوگی۔ ہرج سے مراد قتل ہے قتل، یہاں تک کہ تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اس طرح کہ بہتا پھرے گا،اور لینے والا کوئی نہ ہوگا۔

924 محر بن مثنی حسین بن حسن ابن عون نافع ابن عرا سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عرائے فرمایا کہ اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں اور ہمارے میں میں برکت عطا فرما، لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں اور

حَتَّى سَالَ الْوَادِئُ وَادِئُ قَنَاةَ شَهُرًا قَالَ فَلَمُ يَجِيُ اَحَدٌ مِّنُ نَّاحِيَّةٍ اِلْاحَدَّثَ بِالْجُودِ.

٢٥٨ بَابِ إِذَاهَبَّتِ الرِّيُحُ\_

٩٧٣ ـ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِی حَمِیدٌ آنَّهُ سَمِعَ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيُدَةُ اِنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيُدَةُ اِنْسَ بُنَ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ

٦٥٩ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بالصَّبَا ِ

٩٧٤\_ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالطَّبَا وَاللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالطَّبَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

. ٦٦ بَابِ مَاقِيُلَ فِي الزُّلَازِلِ وَالْآيَاتِ ..

9۷٥ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَا دِعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَكُثُرَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكُثُرَ الْفَتَنُ وَيَكُثُرَ الْفَرَنُ وَيَكُثُرُ الْفَرَرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ .

٩٧٦ حَدَّنَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَاوَفِي يَمَنِنَا قَالُولُ وَفِي نَجُدِ نَا قَالَ هُنَالِكَ شَامِنَاوَفِي يَمَنِنَا قَالُولُ وَفِي نَجُدِ نَا قَالَ هُنَالِكَ

(۱) باد صباوہ ہوا جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے۔ یہ رمت کی ہوا ہوتی ہے بادلوں کو یہی ہوااکٹھا کرتی ہے۔اور دبور (پچھوا) وہ اند شیجو مغرب کی جانب سے چلتی ہے۔

الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيُطَانِ \_

٦٦١ بَابِ قَوُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَتَحُعَلُونَ رِزُقَكُمُ اَنَّكُمُ تُكذِّبُونَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ شَكْرُتُمُ ـ

9٧٧ حدَّنَنَا اِسْمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ صَالِح بَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُبَدَ اللهِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوْةَ الصَّبُحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى اللهَ سَمَاءٍ كَانَتُ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انصَرَفَ النَّيِيُّ صَلَّى الله عَلَى النَّاسِ فَقَالَ صَلَّى الله عَلَى النَّاسِ فَقَالَ صَلَّى الله وَرَسُولُهُ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمُ قَالُوا الله وَرَسُولُهُ اعْلَمُ الله وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ اعْلَمُ الله وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ اعْلَمُ مَا الله وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ اللهِ وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ اللهِ وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ مَوْمِنَ بِي وَكَافِرٌ مِنْ مِن عِبَادِي مُؤْمِنَ بِي وَكَافِرٌ مَا وَكُورَ اللهِ وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ مَوْمِنَ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُواكِ وَامَّامَنُ قَالَ بِنَوْءٍ عَلَى اللهِ وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ مَوْمِنَ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُواكِ وَامَّامَنُ قَالَ بِنَوْءٍ عَلَى اللهُ وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَكَافِرٌ بِهُ اللهِ وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكُواكِ وَامَّامَنُ قَالَ بِنَوْءٍ اللهَ وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُورَاكِ مِنْ عَلَى اللهِ وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ كَافِرُ اللهُ وَرَحُمَتِه فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي الْكُواكِ وَالْمَالُ اللهِ وَرَحُمَتِه وَاللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْمُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللهُ وَلَوْمُ اللهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِكُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٦٦٢ بَاب لَايَدُرِى مَتَى يُجِيءُ الْمَطَرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ آبُوهُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسٌ لَّا يَعُلَمُهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسٌ لَّا يَعُلَمُهُنَّ اللَّهُ اللَّهُ .

٩٧٨\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَا رِعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَا رِعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسٌ لَّا يَعُلُمُهَا إِلَّا اللهُ لَا يَعُلُمُ اَحَدٌ مَّا يَكُونُ فِي عَدٍ.

ہمارے یمن میں برکت عطافر ما،لوگوں نے کہا ہمارے نجد میں بھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کاگروہ بھی نکلے گا۔

باب ۲۶۱ ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ار شاد کا بیان کہ تم جھٹلانے کو اپنا رزق بناتے ہو' ابن عباس نے فرمایا کہ رزق سے مراد شکر ۔

ہے۔

1942ء اسلمعیل 'مالک 'صالح بن کیسان 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود، زید بن خالد جی ، سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی، رات کو بارش ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیاتم جانے موکہ تمہارے رب نے کیافرمایا، لوگوں نے جواب دیااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے والے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں میں مجھ پر ایمان رکھنے والے اور میر ا انکار کرنے والے (یعنی کافر) نے صبح کی، جس نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور ستارہ کا مکر ہے اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ کی قورہ میر امکر ہے اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ کی قورہ میر امکر ہے اور ستارہ کی اورہ میر امکر ہے اور ستارہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ بارش ہوئی تو وہ میر امکر ہے اور ستارہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔

باب ۲۹۲ ۔ اللہ بزرگ وبرتر کے سواکوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی اور ابو ہر برہ فے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ پانچ چیزیں ایس جنہیں خدا کے سواکوئی نہیں حانتا(۱)۔

۹۷۸۔ محمد بن یوسف 'سفیان' عبداللہ بن دینار ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ابن عمرؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی تنجیاں پانچ ہیں کہ انہیں خدا کے سواکو کی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے،اور نہ یہ جانتا ہے کہ رحم مادہ

(۱) یعنی بغیر کسی ذریعہ اور واسطہ کے بیٹنی طور پران پانچ چیزوں کا کلی اور قطعی علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے کسی اور کو ایساعلم نہیں ہو سکتا۔

وَّلَا يَعُلَمُ اَحَدٌ مَّايَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلَا يَعُلَمُ نَفُسٌ مِاَيِّ لَعُلَمُ نَفُسٌ مِاَيِّ نَفُسٌ مِاَيِّ اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَا تَدُرِيُ نَفُسٌ مِايِّ الرَّضِ تَمُونُ وَمَايَدُرِيُ اَحَدٌ مَّتَى يَجِيُءُ الْمَطُرُ لِ

## أَبُوَابُ الْمُحُسُوفِ

94. حَدَّنَنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ قَالَ الْبَرَاهِيمُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَامَسُعُودٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا ايْتَانِ مِنُ النَّاسِ وَلكِنَّهُمَا ايْتَانِ مِنُ النَّاسِ وَلكِنَّهُمَا ايْتَانِ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَآيُتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا.

٩٨١ حَدَّثَنَا أَصُبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ الْخَبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ الْخَبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ الْخُبَرَنِي عَمُرٌ و عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلالِحَيَاتِهِ وَلاكِنَّهُمَا يَخُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلالِحَيَاتِهِ وَلاكِنَّهُمَا اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّواً لَا اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّواً .

٩٨٢ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا هَا شِمْ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ أَبُومُعَاوِيَةَ

میں کیا چیز ہے،اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کل کیا کرے گا،اور نہ کسی بیہ خبر ہے کہ وہ کس ملک میں مرے گا،اور نہ کوئی بیہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔

### كسوف كابيان

باب ۲۶۳ ـ سورج گهن میں نماز پڑھنے کابیان۔

949۔ عمرو بن عون خالد 'یونس' حسن' ابو بکرۃ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے توسورج میں گہن لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ہم لوگ بھی داخل ہوئے اور ہم لوگ بھی داخل ہوئے پھر آپ نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آقاب و ماہتاب تک کہ آقاب و ماہتاب کی کہ موت کے سب سے گہن میں نہیں آئے،جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھواورد عاکرویہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔

- 940 شہاب بن عباد 'ابراہیم بن حمید 'اسلعیل 'قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابومسعود کو فرماتے ہوئے سناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ فتاب و ماہتاب کسی آتے بلکہ وہ خداکی آدمی کی موت کے سبب سے گہن میں نہیں آتے بلکہ وہ خداکی نشانیوں سے ایک نشانی ہے توجب تم گر بمن دیکھو تو کھڑے ہو جاؤاور نماز بڑھو۔

۱۸۹ - اصبغ 'ابن و بب عمر و 'عبد الرحلٰ بن قاسم اپنے والد سے اور وہ ابن عمر سے اور وہ ابن عمر سے اور وہ ابن عمر سے اور دہ نبی آپ آپ نے فرمایا آفتاب و ماہتاب کسی کی موت یا حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے بلکہ ان دونوں کا گہن میں آنا خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے توجب تم اس کود کیھو تو نماز پڑھو۔

۹۸۲۔ عبداللہ بن محمد ، ہاشم بن قاسم 'شیبان ابومعاویہ ، زیاد بن علاقہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں 'مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ

عَنُ زِيَادِ بُنِ عَلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمُسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُولُ كَسَفَتِ الشَّمُسُ وَالْقَمَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَايَكُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَاذَارَايَتُمُ فَصَلُّوا فَادَعُوالله ـ

٦٦٤ بَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ. ٩٨٣ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَاقَالَتُ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فِي عَهُدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السَّجُودُ ثُمٌّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُنحراي مِثْلَ مَافَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي ثُمَّ انُصَرَفَ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱتُّنَّىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايْتَانِ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ لَايَخُسِفَان لِمَوُتِ اَحَدٍ وَّ لَالِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُ ذَلِكَ فَادُعُوا اللَّهَ وَكَبَّرُوُا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ قُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَّاللَّهِ مَامِنُ اَحَدٍ اَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ اَنْ يَّزُنِيَ عَبُدُهُ ۚ اَوْتَزُنِيَ

آمَتُهُ يَاأُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَّاللَّهِ لَوُتَعُلَمُونَ مَاآعُلَمُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں جس دن ابراہيم في انتقال كياسورج ميں كہن لگا تولوگونے كہا كہ ابراہيم كى موت كے سبب سے سورج كمهن ميں آگيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه آقاب و ماہتاب كى كى موت يا حيات كے سبب سے كمهن ميں نہيں آتے جب تم اس كود كھو تو نماز پڑھواور الله سے دعاكر و(۱)۔

باب ۲۲۴ ـ سورج گهن میں خیرات کرنے کابیان۔ ٩٨٣ عبدالله بن مسلمه 'مالك' ہشام بن عروہ' عروہ عائشة سے روایت کرتے ہیں حضرت عائش نے فرمایا که رسول الله صلى الله علیه وسلم کے عہد میں سورج گہن میں آگیا۔ تورسول الله صلى الله عليه وستم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور کھڑے ہوئے تو دیریک قیام کیا پھر ر کوع کیا توطویل رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے تودیر تک کھڑے رہے، لکن وہ پہلے قیام ہے کم تھا پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیالیکن پہلے ر کوع سے کم تھا پھر تجدہ کیا تو طویل تجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا پھر نماز سے فارغ ہوئے تو آ فاب روش ہو چکا تھا پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ سایا تو الله کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا که آفتاب و ماہتاب دونوں خداکی نشانیاں ہیں کسی کی موت وحیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے، جب تم پیر دیکھو تواللہ ہے دعا کرو' تکبیر کہو' نماز پڑھواور صدقہ کرو بهر فرمایا اے امت محمر صلی الله علیه وسلم خداسے زیادہ غیرت مند کوئی مخص نہیں اسے غیرت آتی ہے کہ اس کابندہیااس کی لونڈی زنا کرے، اے امت محمر صلی الله علیہ وسلم جو میں جانتا ہوں اگرتم اسے جان لو توبهت كم منسواور بهت زياده روؤ\_

(۱) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ سورج گر بن ہوا تھااور انقاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم میں اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کے انقال کی بنا پر سورج گر بن ہوا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس فاسد خیال کی اصلاح کی اور فرمایا کہ چاند اور سورج کسی کی موت یا حیات کی بنا پر گر بن نہیں ہوتے۔ ہاں آپ نے ایسے موقعہ پرلوگوں کو نماز اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم دی۔

لَضَحِكْتُمُ قَلِيُلًا وَّلَبَكْيَتُمُ كَثِيرًا.

٦٦٥ بَابِ النِّدَآءِ بِالصَّلوٰةِ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ.

٩٨٤ حَدَّنَى إِسُحْقُ قَالَ آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَامٍ بُنِ آبِيُ سَلَامٍ نِ الْحَبَشِيُّ الدِّمِشُقِیُ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُیٰی ابْنُ آبِیُ كَثِیْرٍ قَالَ آخَبَرَنی آبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ عَنِ ابْنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ لَهُ كَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ إِنَّ الصَّلوة جَامِعَةً.

٦٦٦ بَاب خُطُبَةِ الْإِمَامِ فِى الْكُسُوفِ وَقَالَتُ عَائِشَةُ وَاسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٩٨٦ - حَدَّنَنَا يَحَيٰ بُنُ بُكيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللّهُ عَنُ عُقَيْلِ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّنَنَا اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَنَبَسَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَنَبَسَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَنَبَسَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَنَبَسَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَنَبَسَةُ قَالَ حَدَّنَنَى عُرُوةً عَنُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنِي عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاءَ ةً طُويلَةً ثُمَّ كَبَر رَكَعَ رُكُوعًا الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً قَطُويلَةً ثُمَّ كَبَر رَكَعَ رُكُوعًا طُويلَةً هِي اَدُنِي مِنَ القِراءَةِ وَلَوْ يَكُمُ وَلَكُ اللّهِ لِمَنْ حَمِدَةً ثُمَّ مَنِ القِراءَةِ وَلَوْ يَكُمُ وَلَكُ الْمُولِيلُةً هِي اَدُنِي مِنَ القِراءَةِ مِنُ الْمُولِيلُةً هِي اَدُنِي مِنَ القِراءَةِ مِنُ الْمُولِيلُةً هِي اَدُنِي مِنَ اللّهِ لِمَنُ عَمِدَةً ثُمْ مَالَكُ فَعَامَ وَلَكُ الْمُعُمِ اللّهِ لِمَنُ عَمِدَةً ثُمْ قَالَ سَمِعَ اللّهِ لِمَنَ عَمِدَةً ثُمْ قَالَ سَمِعَ اللّهِ لِمَنُ عَمِدَةً وَلَا فَي فَى اللّهُ لِمَنُ عَمِدَةً ثُمْ اللّهِ لِمَنُ عَمِدَةً ثُمْ وَلَكُ الْحَمُدُ ثُمَّ مَاكَةً ثُمْ عَالَ فِي اللّهِ لِمَنُ عَمِدَةً ثُمْ قَالَ اللّهِ لِمَنَ عَمِدَةً ثُمْ قَالَ فِي اللّهِ لِمَنَ الرَّكُعَةِ الْلَاجِورَةِ مِعْلَ ذَلِكَ فَاسَتَكُمَلَ الْمُعَامِ الْمُعَمِ اللّهِ فَي الرَّكُعةِ الْلَاجِورَةِ مِعْلَ ذَلِكَ فَاسَتَكُمَلَ الْمُعَا الْمُعَامِ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُولُكُ فَاسَتَكُمَلَ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللّهُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِ اللّهِ الْمُنْ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعَامِ اللّهُ الْمُعَامِ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَامِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب ۱۷۵ سورج گر بن میں نماز کے لئے جمع کرنے کے لئے یکارنے کابیان۔

۹۸۴۔ اسحاق کی بن صالح معاویہ بن سلام بن ابی سلام حبثی دمشقی کی بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ابن زہری کو مشقی کی بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبداللہ بن عمرو نے فرمایا عبداللہ بن عمرونے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرونے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آفیاب کہن میں آگیا تو پکارا گیا کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ۔

باب ۲۲۲ سورج گر ہن میں امام کا خطبہ پڑھنے کا بیان اور عائشہ اور اساء نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا۔

۱۹۸۹ کے بین بکیر الیف عقیل ابن شہاب کو احمد بن صالح عنبہ اولاس ابن شہاب کو وہ حضرت عائش زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیں آفاب کو آبن لگا تو آپ مجد کی طرف نگلے اور لوگ آپ کے پیچے صف بستہ ہوئے پھر آپ نے تکبیر کہی اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کی پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا اور کھڑے ہوئی سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے ہوئی سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے ہوئی کرات ہوئے، کتبیر کہہ کر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ، ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدہ کیا اور دوسر کی رکعت میں بھی اسی حمدہ ، ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدہ کیا اور دوسر کی رکعت میں بھی اسی طرح کیا اور پورے چار رکوع اور سجدے کے اور آفاب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے روش ہو گیا پھر کھڑے ہوئے اور اللہ کی خریف بیان کی جس کا وہ مستی ہے پھر فربایا کہ یہ دونوں آفاب و فارغ مون نیان کی جس کا وہ مستی ہے پھر فربایا کہ یہ دونوں آفاب و ماہتاب خدا کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ تربن میں نہیں آتے جب تم یہ دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔ اور کشر ماہتاب خدا کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ گربن میں نہیں آتے جب تم یہ دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔ اور کشر ماہتاب خدا کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ گربن میں نہیں تبیں آتے جب تم یہ دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔ اور کشر میں نہیں تبیں تبیں تبید کیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔ اور کشر

رَكَعَاتٍ فِى اَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْحَلَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ يَنَصِرِفَ ثُمَّ قَامَ وَاثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اهُلُهُ ثُمَ قَالَ هُمَا ايتَانِ مِنُ ايْاتِ اللهِ لا اهْلَهُ تُم قَالَ هُمَا ايتَانِ مِنُ ايْاتِ اللهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحْدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافَزَعُوا اللهِ الصَّلُوةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بُنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بُنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بُنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ خَسَفَتِ الشَّمُسُ بِعِثْلِ حَدِيثِ عُرُوةً عَنُ عَسَفَتِ الشَّمُسُ بِالْمَدِينَةِ لَمُ يَرِدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الشَّنَةُ الشَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ وَالَ اَحَلُ لِانَّةُ اَخْطَأُ السَّنَةُ الْمَالِيَةِ لَمْ يَرِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ الْمَالِيقَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ الْمَالِيَةِ لَمْ يَرِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ السَّنَةُ الْمَالِيقَةُ الْمَالِيَةِ لَمْ يَرِدُ عَلَى السَّنَةُ السَّنَةُ الْمَالِيقَةُ الْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِيقَةُ الْمَالِيقَةُ الْمَالِيقِ السَّلَةُ السَّنَةُ الْمُلْفَالُونَ السَّنَةُ الْمَلْمَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْلَقِ الْمَالَةُ الْمَدِينَةُ لَيْهُ الْمُعْلِقِ الْمَالِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمَالِيقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمَالِيقَةُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِلْمُ الْمُدُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُو

٦٦٧ بَابِ هَلُ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمُسُ أَ اَوُخَسَفَتُ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ــ الْقَمَرُ ــ

٩٨٦\_ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابُنِّ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيٌ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآثِشَةَ زَوُجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَآءَةً مُ طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا نُمُّ رَفَعَ رَاسَةً فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقَامَ كُمَاهُوَئُمٌّ قَرَأً قِرَآئَةً طُويُلَةً وَّهِيَ آدُنِّي مِنَ القِرَاةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيْلًا وَّهِيَ آدُني مِنَ الرَّكُعَةِ الْأُولي ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلَانُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِيْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوُفِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا ايَتَانَ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ لَايَخُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَّلَا لِحَيْوتِهِ فَإِذَارَاَيْتُمُوهَافَافَزَعُوا اِلِّي الصَّلَوٰةِ\_ ٦٦٨ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بن عباس بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن عباس نے سورج گہن کا واقعہ عروہ کی حدیث کی طرح بطریق عائشہ بیان کیامیں نے عروہ سے کہا کہ تمہارے بھائی نے جس دن آفتاب کو مدینہ میں گر بن لگا تھا۔ فجر کی طرح دور کعتوں سے زیادہ نہیں پڑھیں ،کہا ہاں اس لئے کہ انہوں نے سنت میں غلطی کی۔

باب ٢٧٧ كيا كسفت الشمس يا حسفت كهه سكت بين ؟ اور الله تعالى في حسف القر فرمايا -

۹۸۹۔ سعید بن عفیر الیف عقیل ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے جس دن آقاب کو گر بن لگا، نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور بھبیر کبی مجمع طویل قرات کی پھر طویل قرات کی بھر طویل قرات کی، جو پہلی قرات سے کم حمدہ کہااور کھڑے رہے، پھر طویل قرات کی، جو پہلی قرات سے کم حقا، پھر طویل سجدہ کیا تھی، پھر طویل رکوع سے کم تھا، پھر طویل سجدہ کیا تھی، پھر طویل سجدہ کیا خطبہ دیا کہ فرمایا کہ کسوف الفہ س والقمر خدا کی دو نشانیاں ہیں جو کسی خطبہ دیا کہ فرمایا کہ کسوف الفہ س والقمر خدا کی دو نشانیاں ہیں جو کسی کے موت وحیات کے باعث گہن میں نہیں آتے، جب تم یہ دیکھوتم کے موت وحیات کے باعث گہن میں نہیں آتے، جب تم یہ دیکھوتم کماز کے لئے دوڑو (کسوف مش و قمر) فرمانے سے معلوم ہوا کہ کسوف کالفظ مش و قمر دونوں کے لئے استعال کرناجا کڑے۔

باب ۲۲۸ ـ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که الله تعالی اینے

وَسَلَّمَ يُخوِّفُ اللَّهُ عَبِادَهُ بِالْكُسُوفِ قَالَهُ اَبُومُوسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ٩٨٧ ـ حَدَّئَنَا فَتَيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّئَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكُرَةَ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكُرةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ يَحْوِفُ اللَّهُ يَخوِفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَةً تَابَعَةً مُوسَى عَنُ يُخوفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً تَابَعَةً مُوسَى عَنُ النَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً تَابَعَةً مُوسَى عَنُ النَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً تَابَعَةً مُوسَى عَنُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً تَابَعَةً مُوسَى عَنُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً تَابَعَةً مُوسَى عَنُ النَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَسَلَّمَ يُخوِفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكُرَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكُرَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكُرَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكُرةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكَرَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ قَالَ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَ تَابَعَهُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ قَالَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ قَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ عَنَ الْحَسَنِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ الْمَاعِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ الْمُعَلِي عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى عَنِ الْحَسَنِ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَى

٦٦٩ بَابِ التَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فِي الْكُسُونِ. الْكُسُونِ.

٩٨٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ عَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمْرَةً بِنَتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَهُودِيَةً جَآءَ تُ فَسَالَهَا فَقَالَتُ لِهَا اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَالَتُ عَآئِشَةُ رَسُولُ اللهِ مِنُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُعَدَّبُ النَّاسُ فِى قُبُورِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي مَرَّكَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي وَسُلُمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي وَاللهُ مَنْ وَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ القِيَامُ الْاَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ القِيَامُ الْاَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَكُعَ رَكُوعًا عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَكُعَ رَكُوعًا عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَكُومُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ اللهُ وَلَا الْهُورُونَ الْقِيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ اللهُ وَلَا الْمُعَامِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

بندوں کو کسوف کے ذریعہ ڈرا تا ہے،اوراس کوابو موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

942-قتیب بن سعید 'مادبن زید 'یونس 'حسن 'ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آقاب و ماہتاب الله کی دو نشانیاں ہیں، جو کسی کی موت کے سبب سے گر ہمن میں نہیں آتے، لیکن الله تعالی اپنے بندوں کو ان کے ذریعہ ڈرا تا ہے۔ عبدالوارث، شعبہ 'خالد بن عبدالله اور حماد بن سلمہ نے یونس سے یعدوف الله عبادہ الله اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے کے لفظ نہیں بیان کئے، اور موسیٰ نے مبارک سے اور انہوں نے حسن سے اس کے متا بع حدیث روایت کی حسن نے کہا کہ مجھ سے ابو بکر آٹنے اس کے متا بع حدیث روایت کی حسن نے کہا کہ مجھ سے ابو بکر آٹنے اور انہوں نے حسن سے اور انہوں نے حسن سے اس کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے اور اضعیف نے حسن سے اس کے متا بع حدیث روایت کی۔

باب ۲۲۹۔ سورج گر بن میں قبر کے عذاب سے پناہ ما لگنے کا بیان۔

٩٨٨- عبدالله بن مسلمه 'مالک ' يجی بن سعيد 'عمره بنت عبدالر حمٰن ' حضرت عائش زوجه نبی صلی الله عليه وسلم سے روايت کرتی ہیں که الله عليه بهودی عورت حضرت عائش کے پاس ما تکنے کو آئی اور کہا کہ الله تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، تو حضرت عائش نے نبی صلی الله عليه وسلم سے پوچھا کہ کیالوگ اپنی قبر وں میں عذاب دیۓ جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدائی بناہ! پھرایک دن سواری پر صح وقت سوار ہوئے اور آفاب کو گہن لگ گیا تو آپ عاشت کے وقت سوار ہوئے اور آفاب کو گہن لگ گیا تو آپ عاشت کے در میان سے گزرے، پھر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تولوگ آپ فرمایا پھر طویل قیام فرمایا پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے ویام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے در میان رکوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع ہوئے تو دیر تک کھڑے در ہے، جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع سے کم تھا، پھر طویل دکوع سے کم تھا، پھر طویل دکوع سے کم تھا، پھر طویل دکوع سے کم تھا، پھر طویل دکوع سے کم تھا، پھر طویل دکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھا کر سجدہ میں گئے، پھر گھڑے فرمایا جو پہلے دکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھا کر سجدہ میں گئے، پھر گھڑے فرمایا جو پہلے دکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا، تو دیر تک کھڑے در بہ کے کھڑے در پہلے دکوع سے کم تھا پھر سر اٹھایا، تو دیر تک کھڑے در بہ کوع سے کم تھا کھرے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کھڑے در بہا کھڑے در بہا کہ کھڑے در بہا کھڑے در

طَوِيلًا وَّهُودُونَ الرُّكُوعِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَحَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الْقِيَامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الْقِيَامِ الرُّكُوع الْآوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الْقِيامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الْقِيامِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الرَّكُوعِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الرَّكُوعِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الرَّكُوعِ الْآوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَآءَ اللَّهُ آنُ يَقُولُ ثُمَّ آمَرَهُمُ اللَّهُ آنُ يَقُولُ ثُمَّ آمَرَهُمُ اللَّهُ آنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ.

7٧١ بَابِ صَلْوةِ الْكُشُوفِ جَمَاعَةً وَمُزَمَ وَصَلَّى لَهُمُ ابُنُ عَبَّاسٍ فِى صُفَّةِ زَمُزَمَ وَحَمَّعَ عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابُنُ عُمَرً۔

٩٩٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ انْحَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طُويُلًا نَحُوا مِّنُ قِرَآفَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا نُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا

پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہو کر وہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلانا چاہا پھر انہیں تھم دیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ ما تگیں۔

باب ۲۷۰ سورج گر بهن میں طویل سجدوں کا بیان۔
۹۸۹ ابو تغیم 'شیبان ' یکی ' ابو سلمہ ' عبداللہ بن عرق سے روایت
کرتے ہیں، عبداللہ بن عرق نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں آ فتاب کو گہن لگا تواعلان کیا گیا کہ نماز ہونے
والی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں دور کوع
کئے پھر کھڑے ہوئے پھر ایک رکعت میں دور کوع کئے، پھر بیٹھے
رہے، یہاں تک کہ آ فتاب روش ہوگیا، راوی کا بیان ہے کہ حضرت
عائشہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اس سے طویل سجدہ نہ کیا۔

باب ۲۷۱۔ سورج گر بهن کی نماز باجماعت پڑھنے کا بیان اور ابن عباسؓ نے لوگوں کو صفہ ءز مزم میں نماز پڑھائی اور علی بن عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو جمع کیااور ابن عمرؓ نے نماز بڑھائی۔

99- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'زید بن اسلم 'عطاء بن بیار 'عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ آفاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں گہن لگا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سور ہ بقرہ کی تلاوت کے برابر طویل قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، جو پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا چھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے رہے، لیکن یہ تھا، پھر سجدہ کیا چھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے رہے، لیکن یہ

وَّهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويُلَاوَّهُوَدُوُنَ الرُّكُوعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُّونَ الْقِيَامِ الْاَوَّل نُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّٰلِ ئُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّالِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا وَهُوَ دُوُنَ الرَّكُوعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدُ تَجَلَّتِ الشَّمُسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ لَايَخُسِفَانِ لِمَوُتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيْوِتِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُ ذَلِكَ فَاذُكُرُوا اللَّهَ قَالُوُا يَارَسُوُلَ اللَّهِ رَآيَنَاكَ تَنَاوَلُتَ شَيْعًا فِي مَقَامِكَ نُمَّ رَايَنَاكَ تَكَعُكُعُتَ فَقَالَ اِنِّي رَايَتُ الْجَنَّةَ وَتَنَاوَلُتُ عُنْقُودًا وَّلُواصَبُتُهُ لَا كَلُتُمُ مِّنُهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمُ اَرَمَنْظُرًا كَالْيَوْم قَطُّ اَفْظَعَ وَرَايَتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَآءَ قَالُوُا بِمَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ بِكُفُرِهِنَّ قِيْلَ آيَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرُنَ الْعَشِيْرَ وَ يَكْفُرُنَ الْإِحْسَانَ لَوُ أَحُسَنُتَ اللي إِحُد هُنَّ الدَّهُرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتُ مِنُكَ شَيْعًا قَالَتُ مَارَأَيْتُ مِنُكَ خَيْرًا قَطُّ\_

٦٧٢ بَاب صَلوةِ النِّسَآءِ مَعَ الرِّحَالِ فِى الْكُسُوُفِ\_

٩٩١ - حَدَّثَنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنِ امْرَاتِهِ فَاطِمَةَ بِنُتِ ابْنُ بَكُرِ اللهِ فَاطِمَةَ بِنُتِ ابْنِي بَكْرِ النَّهَا قَالَتُ اتَّيْتُ عَآئِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِبُنَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ فَافِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ فَافَدَ مَا لِلنَّاسِ فَيَامٌ فَاشَارَتُ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَآءِ وَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ اللهِ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَيَامٌ اللهِ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَيَامٌ وَقَالَتُ سُبُحَانَ لَيْ فَقُدُتُ مَا لِلنَّاسِ اللهِ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَيَامُ اللهِ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَيَامُ وَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ فَقُلْتُ اللهُ فَقُلْتُ اللهُ فَقُدُتُ اللهُ فَقُدُتُ اللهُ فَقُلْتُ اللهُ فَقُلْتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ فَقُدُتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَقُلْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا،جو پہلے رکوع ہے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیاجو پہلے رکوع ہے کم تھا، پھر سجدہ کیا پھر نماز سے فارغ موے، تو آفاب روش ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آفاب وماہتاب الله تعالی کی دو نشانیاں ہیں جو کسی کی موت یا حیات کے باعث کہن میں نہیں آتے، توجب تم یہ دیکھو تواللہ کویاد کرو،لوگوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپن جگہ سے کوئی چیز لے رہے تھے، پھر آپ کو پیچھے مٹتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کوریکھا، تواس میں سے ایک خوشہ لینا جاہااگر میں اسے یا لیتاتوتماس سے اس وقت تک کھاتے جب تک دنیا قائم ہے، اور مجھے روزخ دکھلائی گئی کہ آج کی طرح کا منظر میں نے مجھی نہ ویکھا تھااور ان دوز خیوں میں زیادہ عور تون کو دیکھالو گوں نے یو چھا کہ یار سول الله ايماكون ہے؟ تو آپ نے فرماياكه ان كے كفر كے سبب سے، كما گیا کہ وہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان کا شکریہ اوا نہیں کرتی ہیں، آگر ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو اور وہ تم ہے پچھ برائی دیکھے، تووہ کہیں گی کہ میں نے تم سے مجھی بھلائی نہیں دیکھی۔

باب ۶۷۲ سورج گر ہن میں مر دوں کے ساتھ عور توں کے نماز پڑھنے کابیان۔

ا 99۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ہشام بن عروہ 'فاطمہ بنت منذر 'اساء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میں زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئی جس وقت آ فتاب کو گہن لگا تھا، تو دیکھا کہ اس وقت لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور عائشہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہے ہیں، اور عائشہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہے ہیں، اور عائشہ بھی کھڑی نماز پڑھ اپنی تھیں، میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیاہے؟ توانہوں نے اپنے ہا تھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سجان اللہ! میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ توانہوں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ توانہوں نے اشارہ سے ہاں کہا، میں کھڑی رہی یہاں تک کہ قریب تھا کہ مجھے غش آ جائے، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے گی جب

حَتَّى تَحَلَّا نِيَ الْعَشَى فَحَعَلَتُ اَصُبُ فَوْقَ رَاسِي الْمَآءَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَمِدَ اللهِ وَآثَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَامِنُ شَيْءٍ كُنْتُ لَمُ ارَةً إِلَّا وَقَدُ رَايَّتُهُ فِي مَامِنُ شَيءٍ كُنْتُ لَمُ ارَةً إِلَّا وَقَدُ رَايَّتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْحَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدُ اُوحِي إِلَى مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْحَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدُ اُوحِي إِلَى اللهِ حَلَى الْقَبُورِ مِثُلَ اوَقَرِيبًا مِنْ فِتَنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِي آيَّتُهُمَا قَالَتُ اسْمَآءُ يُونِي الْقَبُولِ مِثْلَ الرَّجُلِ فَامًا الدَّجَالِ لَا أَدْرِي آيَّتُهُمَا قَالَتُ اسْمَآءُ يُونِي الْمُونِي لَا أَدْرِي اللهِ جَآءَ نَا المُونِينُ لَا أَدْرِي اللهِ جَآءَ نَا اللهِ جَآءَ نَا اللهِ عَلَيْ اللهِ جَآءَ نَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٦٧٣ بَاب مَنُ آحَبُّ الْعِتَاقَةَ فِيُ كُسُوفِ الشَّمُسِ ـ كُسُوفِ الشَّمُسِ ـ

٩٩٢ حَدَّنَنَا رَبِيعُ بُنُ يَحُيٰى قَالَ حَدَّنَنَا رَبِيعُ بُنُ يَحُيٰى قَالَ حَدَّنَنَا وَآئِدَةً عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ اَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمُسِ .

٦٧٤ بَاب صَلوْةِ الْكُسُوُفِ فِي الْمَسُحِدِ.

٩٩٣ ـ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ . يَّحُيَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ يَهُودِيَّةً جَآءَ تُ تَسُالُهَا فَقَالَتُ اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَسَالُتُ عَآئِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْعَذَّبُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ ہوئے، الله تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی چر فرمایا میں نے وہ چیزیں اس مقام پردیکھیں جو میں نے اس سے پہلے نہ دیکھی تھیں، یہاں تک کہ جنت دوزخ کے مناظر بھی جھے دکھائے گئے اور میری طرف و حی جھیجی گئی کہ قبر میں فتنہ د جال کے مشل یااس کے قریب قریب آزمائش ہوگی، اساء نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ مشل فتنة اللہ جال کہا'یا قریباً من فتنة اللہ جال، اساء نے کہا کہ میں نہیں تم میں سے ایک شخص کے پاس فرشتہ آئے گا اور اس سے کہا جائے گا اس آدمی کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ جو محض مومن یا موقن ہوگا، اساء نے مومن کا لفظ کہا جھے معلوم نہیں، وہ کے گایہ اساء نے مومن کا لفظ یا موقن کا لفظ کہا جھے معلوم نہیں، وہ کے گایہ باتیں اور ہدایت کی باتیں لے کر آئے، تو ہم نے اسلام قبول کیاا بیان لائے اور ہم نے بیروی کی، تواس سے کہا جاجائے گا ہے مر دصالح، سومیں جانیا تھا کہ تو بیروی کی، تواس سے کہا جاجائے گا ہے مر دصالح، سومیں جانیا تھا کہ تو میں سے کون سالفظ اساء نے بیان کیا معلوم نہیں، کہے گا میں نہیں مومن نے اور جم کے میں نہیں میں نہیں میں نہیں ہے کہا وہ کہا میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں ہے کہا وہ کہا میں نہیں نہیں میں نہیں کہ کہا وہ کہا میں نہیں نہیں کے گا میں نہیں میں نہیں میں نہیں نہیں کہ دیا۔

باب ۲۷۲- کسوف مشس (سورج گربهن) میں غلام آزاد کرنے کو بہتر سمجھنا۔

997\_ رہے بن کی ناکدہ 'ہشام' فاطمہ 'اساءؓ سے روایت کرتی ہیں اساء نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گر بن میں غلام آزاد کرنے کہالیہ نبی میں اللہ علیہ وسلم نے سورج گر بن میں غلام آزاد کرنے کابیان دیا۔

باب ۲۷۴ ـ مسجد میں سورج گر بهن کی نماز پڑھنے کا بیان۔

99س۔ اسلحیل' مالک' کیلیٰ بن سعید' عمرہ بنت عبدالر حمٰن حضرت عائشہ ہے روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس پچھ مائشے کو آئی تواس نے کہا کہ متہیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے' حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیالوگ قبر میں عذاب دیئے جاتے ہیں؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ

النَّاسُ فِي قُبُورِهِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَآئِذًا بِاللَّهِ مِنُ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَّرُكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمُسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانَي الْحُجُرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَآءَ ةُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا ثُمَّ رَفَعَ وَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ نُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيُلًا ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طُوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الرَّكُوعِ الْلَوَّلِ ثَمَّ قَامَ قِيَامًاطُويُلًا وَّهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الرُّكُوعَ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَدُونَ السُّجُودِ الْاوَّلَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَآءَ اللهُ أَنُ يَّقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمُ أَنُ يَّتَعَوَّ ذُوا مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ\_

و ٦٧٥ بَالِ لَاتَنكَسِفُ الشَّمُسُ لِمَوْتِ الْحَدِوتِ الْمَابُوبَكُرَةً وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغِيْرَةُ وَالْمُغَيِّرَ وَالْمُغَيْرَ وَالْمُغَيْلَ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْلَى عَنُ إِلَى مَسْعُودٍ قَالَ السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ لَايُنكَسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَالكِنَّهُمَا التَّانِ مِنْ اَيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُا فَصَلُّواً.

٩٩٥ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ وَهِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ عَاتِشَةً قَالَتُ كَسَفَتِ بُنُ عُرُوةً عَنُ عَاتِشَةً قَالَتُ كَسَفَتِ

وسلم نے فرمایا خداکی پناہ! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح
سواری پر سوار ہوئے ، تو آ فتاب میں گہن لگا، اور دن چڑھنے پر واپس
آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجروں کے در میان سے
گزرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھی اور لوگ آپ کے پیچے
کھڑے ہوئے، تو آپ نے طویل قیام کیا پھر آپ نے طویل رکوع
کیا پھر آپ نے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے، لیکن پہلے قیام سے
کم تھا پھر دکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا پھر طویل
مولیل
مولی کیا، لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر دیر تک کھڑے رہے، لیکن پہلے قیام سے
کم، پھر طویل رکوع سے کم، پھر دیر تک کھڑے رہے، لیکن پہلے قیام سے کم، پھر طویل
مولیل کھڑے رہے، لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر دیر تک کھڑے رہے، لیکن پہلے قیام سے کم، پھر طویل
مولیل کھڑے رہے، لیکن پہلے مولیل رکوع سے کم، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو
مولی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ کہ اللہ تعالی نے آپ سے کہلانا
عیا، پھر آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ انگیں۔
مولیا، پھر آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ انگیں۔

باب ۲۷۵۔ کسی کی موت اور حیات کے سبب آفتاب میں گر ہن نہیں لگتا، ابو بکر ﷺ مغیر ؓ "ابو موسیؓ "ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ نے روایت کیا۔

996۔ مسدد کی کی اسلفیل قیس، ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں، ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں، ابو مسعود ٹی درایا، ابو مسعود ٹی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفاب وماہتاب کو کسی کی موت وحیات کے سبب سے گہن نہیں لگتا، لیکن یہ دونوں خدا کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جب تم ان دونوں میں گہن دیکھو تو نماز پڑھو۔

990۔ عبداللہ بن محمہ' ہشام' معمر' زہری' ہشام بن عروہ' عروہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آفاب میں گہن لگا، تو نبی

الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَاطَالَ القِرَآءَ ةَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الوُّكُوعَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِرَآءَ ةَ وَهِى الرُّكُوعَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ القِرَآءَ ةَ وَهِى دُونَ قِرَآءَ تِهِ الأُولِي ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ قِرَآءَ تِهِ الأُولِي ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُودُونَ رُكُوعِهِ الأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ سَحُدَتَيُنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ سَحُدَتَيُنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ مَحُدَتَيُنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ لَا لَكُهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكَ السَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَايَحْسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَّلَالِحَيَاتِهِ وَلَاكِنَّهُمَا لَائِكَ مُؤْتَ اللهِ يُرِيُهِمَا عِبَادَةً فَإِذَارَايَتُمُ لَائِكَ فَافَزَعُوا الِلَهِ يُرِيهِمَا عِبَادَةً فَإِذَارَايَتُمُ لَائِكَ فَافَزَعُوا الِلَهِ الصَّلَوةِ.

٦٧٦ بَابِ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوُفِ رَوَاهُ الْبُنُ عَبَّاسِ .

٩٩٦ - حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا آبُوُ الْسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا يَّخُشَى آنُ تَكُونَ السَّاعَةُ فَآتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطُولِ قِيَامٍ السَّاعَةُ فَآتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوع وَسُجُودٍ مَّارَأَيْتُهُ قَطُ يَفُعَلُهُ وَقَالَ هذِهِ وَلاَيْنُ مُؤْتِ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ لَاتَكُونُ لِمَوْتِ الْمَدُونِ وَلاَيْنُ يُجُونُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ لَاتَكُونُ لِمَوْتِ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ لَاتَكُونُ لَا لَكُونَ اللَّهُ عَزَوجَلَ لَا يَحُونُ اللَّهُ لَمُوتِ آخَدٍ وَلَاكِنُ يُتَحَوِّفُ اللَّهُ لَمَوْتِ اللَّهُ عَزَوجَلَ لَا يَحُونُ اللَّهُ عَزَوجَلَ لَا يَحُونُ اللَّهُ عَرَّوبَ اللَّهُ عَزَوجَلُ لَا يَعُونُ اللَّهُ عَزَوجَلَ لَا يَعْدَونُ اللَّهُ عَزَوجَلُ اللَّهُ عَزَوتُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفَتِهُ وَلَاكُونُ يُحْوَقُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَّونَ اللَّهُ عَرَادَ اللَّهُ عَرَادَ اللَّهُ عَرَّونَ اللَّهُ عَرَادًا لَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَرَقَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَادًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَادًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْحَدَى اللَّهُ الْمُؤْتِ الْعُلِقُ الْعَلَيْ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور طویل قرائت کی ، پھر رکوع کیا، تو طویل رکوع کیا (۱)، پھر اپناسر اٹھایا تو طویل قرائت کی جو پہلی قرائت سے کم تھی پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اپناسر اٹھایا اور دو سجدے کئے، اور پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آفاب اور ماہتاب کسی کی موت اور حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے لیکن وہ دونوں خدا کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں جو خداا پنے بندوں کود کھا تا ہے، جب تم ہے دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔

باب ۲۷۲ سورج گر بن میں ذکر اللی کا بیان، اس کو ابن عباس نے روایت کیا۔

1997ء محمد بن علاء 'ابواسامہ 'برید بن عبداللہ 'ابوبردہ 'ابو موسیؒ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سورج گہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آگئ، آپ مسجد میں آئے، اور طویل ترین قیام ورکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ کواییا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا،اور آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جواللہ بزرگ و برتر بھیجنا ہے، تھا،اور آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جواللہ بزرگ و برتر بھیجنا ہے، یہ کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہو تا ہے، بلکہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے،جب تم اس کود کھو توذ کر اللی اس کے ذریعہ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے،جب تم اس کود کھو توذ کر اللی

(۱) اس باب کی اکثر روایات میں ہے ہے کہ صلوۃ کموف بڑھاتے وقت ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زاکد رکوع کے مقام ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھاتے ہوئے ایک رکعت میں واقعۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زاکد رکوع کئے متے لیکن ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور واقعہ یہ تھا کہ اس نماز میں معمولی واقعات پیش آئے اور آپ کو جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا لہذا اس نماز میں آپ نے غیر معمولی طور پر کئی رکوع فرمائے لیکن یہ رکوع جزوصلوۃ نہیں تھے بلکہ سجد ہ شکر کی طرح رکوعات تخصی (عاجزی) تھے جو آپ کی خصوصیت تھے۔امت کے لئے آپ نے بہی تعلیم دی کہ عام نماز کی طرح اس موقعہ پر دور کعت پڑھ لیس چنانچہ نماز کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا" فاذا رأیتم من ذلك شیئا فصلوا كاحدث صلاۃ مكتوبة صلیتموھا" یعنی جب تم ایس چیز دیکھو تو نماز پڑھو جیسا کہ تم نے ابھی نماز پڑھی تھی۔اور اس سے پہلے لوگوں نے نماز فجر پڑھی تھی۔

اور دعاداستغفار کی طرف دوڑو۔

باب ١٧٤ سورج گر بن مين دعا كرنے كا بيان اس كو البد معليه وسلم سے اللہ عليه وسلم سے رواست كيا۔

992۔ ابوالولید' زاکدہ' زیاد بن علاقہ' مغیرہ بن شعبہ سے روایت
کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم کا
انقال ہوااس دن سورج کہن لگا، تولوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت
کے سبب سے سورج کو گہن لگ گیا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ آفاب و ماہتاب خداکی دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور
حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے، جب تم گہن دیکھو تواللہ
سے دعاکر واور نمازیں پڑھویہاں تک کہ آفاب روشن ہو جائے۔

باب ۲۷۸۔ سورج گر بهن کے خطبہ میں امام کے امابعد کہنے کا بیان، ابواسامہ نے کہاکہ ہم سے ہشام نے بیان کیا کہ ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور انہوں نے اساء سے روایت کیا اساءً نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب روشن ہو چکا تھا، آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کاوہ مستحق ہے پھراما بعد فرمایا۔

باب ٢٤٩- جإ ندكر بن مين نماز برصن كابيان

99۸۔ محود 'سعید بن عامر 'شعبہ 'یونس' حسن 'ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گہن ہواتو آپ نے دور کعت نماز پڑھی (اس حدیث کی عنوان سے مطابقت نہیں ہے، لیکن یہ روایت اس روایت کا اختصار ہے جو آگے آتی ہے)۔

999-ابومعم 'عبدالوارث 'بونس 'حسن،ابو بكره سے روایت كرتے بيں ابو بكره نے بيان كياكہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عہد ميں

بِهَاعَبَادَهُ فَاِذَا رَآيَتُمُ شَيْئًا مِّنُ ذَٰلِكَ فَافَزَعُوا اِلَّى ذِلِكَ فَافَزَعُوا اِلَّى ذِلِكَ اللّ ذِكْرِ اللَّهِ وَ دُعَآثِهِ وَاسُتِغُفَارِهِ \_

٦٧٧ بَابِ الدُّعَآءِ فِى الْكُسُوفِ قَالَهُ آبُومُوسٰى وَعَآئِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ـ

99٧ حدَّنَا أَبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَا زَآئِدَةً قَالَ حَدَّنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةً قَالَ سَمِعُتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةً يَقُولُ الْكَسَفَتِ الشَّمسُ يَوُمَ مَاتَ الْبُرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمُوثِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايْتَانِ مِنُ آيَاتِ اللهِ كَايُوتِهِ فَإِذَا اللهِ كَايُدُوتِهِ فَإِذَا لِلْهِ كَايُوتِهِ فَإِذَا لِلهِ كَايَتُمُوهُا فَادُعُوا اللهِ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِى۔

الْكُسُوفِ آمَّابَعُدُ وَقَالَ آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَنَا الْكُسُوفِ آمَّابَعُدُ وَقَالَ آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ آخَبَرَتُنِي فَاطِمَةُ بِنُتُ الْمُنُذِرِ هِشَامٌ قَالَ آخُبَرَتُنِي فَاطِمَةُ بِنُتُ الْمُنُذِرِ عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ فَانُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ تَحَلَّتِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله بِمَا هُوَ آهُلُهُ لُمُ قَالَ آمَّا بَعُدُ .

٦٧٩ بَابِ الصَّلواةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ. ٩٩٨ - حَدَّنَا مَحُمُودٌ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ الْحَسَنِ عَنُ الْمَدَّمُ مُكُرَةً قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلى عَهُدِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ .

٩٩٩ عَدُنَّنَاأَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكْرَةً

قَالَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَجُرُّرِدَآءَ ةً حَتَّى انْتَهٰى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَجُرُّرِدَآءَ ةً حَتَّى بِهِمُ رَكُعَتَيُنِ فَانَجَلَتِ الشَّمُسُ فَقَالَ اِلَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَيْحُسِفَان لِمَوْتِ اَحَدٍ فَإِذَاكَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَابِكُمُ وَذَلِكَ اَلَّ ابْنَا لَنْبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ \_

٦٨٠ بَابِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ اَطُولَ\_

١٠٠٠ حَدَّنَا مُحُمُودُ بُنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو اَحُمَدَ قَالَ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ يَحْيى عَنُ عَمْرَةً عَنُ عَنُ عَالَيهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِى كُسُوفِ الشَّمُسِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِى سَجُدَتَيْنِ الْأُولِي اَطُولَ ـ

٦٨١ بَابِ الْحَهُرِ بِالْقِرَآءَةِ فِي الْكُسُوفِ.

الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَا الْبُنُ نَمِ سَمِعَ الْبَنَ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلوةِ الْخُسُوفِ بِقِرَآءَ يَهِ فَإِذَا وَفَعَ مِنَ فَإِذَا وَفَعَ مِنَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ ةَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ ةَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ ةَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ ةَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ ةَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ قَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ قَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ قَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَآءَ قَ فِي صَلوةِ الْحُسُوفِ الْحَمُدُ ثُمَّ يَعَالِهِ وَعَيْرُهُ سَمِعْتُ الزَّهُورَى عَنُ أَوْمَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى عَلَى عَنُ عَرَوْقَ عَنُ عَآئِشِهُ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلَى عَلَى وَسَلَّمَ فَبَعَتَ عَلَى وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلَى وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ عَلَى الْقُورَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ عَلَى الْمُعَلِي وَسَلَّمَ فَرَاءً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَتَ عَلَى الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعِلَ الْعُلُومُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَهُ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلُومُ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعُلَامُ الْعُومُ الْعُلِهُ الْعُلَامُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ ا

سورج گہن ہواتو آپ چادر کھنچے ہوئے باہر نکلے، یہاں تک کہ مجد میں پنچے اور آپ کی طرف لوگ بھی متوجہ ہو گئے، تو آپ نے لوگوں کودور کعت نماز پڑھائی، چنانچہ آ فآبروشن ہو گیااور فرمایا کہ آ فآب وماہتاب اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں اور یہ دونوں کسی کی موت کے سبب کہن میں نہیں آتے، جب یہ صورت پیش آئے تو نماز پڑھو، یہاں تک کہ وہ چیز دور ہو جائے جو تمہارے ساتھ ہے (لیمن گربن) اور یہ اس لئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے نے جن کا نام ابراہیم تھا، اسی دن وفات پائی تھی، اور لوگوں نے ان کے متعلق کہا تھا کہ گہن ان کی موت کے سبب لگا۔ باب ۱۸۸۔ سورج گر ہن میں پہلی رکعت کے طویل کرنے کا باب ۱۸۸۔ سورج گر ہن میں پہلی رکعت کے طویل کرنے کا بیان۔

۰۰۰- محمود بن غیلان 'ابواحمہ 'سفیان ' یکی 'عمرہ 'عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورج گہن میں نماز پڑھائی اور دو رکعت چار رکوع کے ساتھ پڑھیں، جن میں پہلی رکعت دوسری سے طویل تھی۔

باب ۱۸۱ ـ سورج گر ہن میں بلند آواز سے قرائت کرنے کا بیان۔

ا ۱۰۰۱ محمد بن مہران ولید ابن نمر ابن شہاب عروہ عائش سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائش نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہن کی نماز میں بلند آوازے قرائت کی، جب قرائت سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہی پھر رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنالک الحمد کہا، پھر دوبارہ قرائت کی، صلوة کسوف میں دو رکعتیں چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھیں، اور اوزاعی وغیرہ نے کہا کہ میں نے زہری سے بطریق عروہ عائش شاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو آپ نے ایک پکار نے والے کو بھیجا تاکہ اعلان کر دے (الصلوة جامعہ) پھر آپ آگے بڑھے اور دور کعتیں چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ بڑھیں، اور ولید نے کہا کہ مجھ سے عبدالر حمٰن بن نمر نے بیان کیا کہ بڑھیں، اور ولید نے کہا کہ مجھ سے عبدالر حمٰن بن نمر نے بیان کیا کہ

مُنَادِيًا اَلصَّلُواةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكُعَاتٍ فِى رَكُعَتَيْنِ وَارْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ وَاخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنُ بُنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابُنَ شِهَابٍ مِّثُلَةً قَالَ الزَّهْرِى فَقُلْتُ مَاصَنَعَ اَجُوكَ دُلِكَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّيْرِ مَا صَلّى اللّا رَكْعَتَيْنِ مِثُلَ الصَّبُحِ إِذَاصَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ وَقَالَ اَجَلُ اِنَّهُ انْحُطَا السُّنَّة تَابَعَةً سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ وَ سُفْيَانُ ابُنُ حُصَيْنٍ عَنِ الزُّهُرِي فِي الْجَهُرِ۔

٦٨٢ بَابِ مَاجَآءَ فِي سُجُودِ الْقُرُانِ وَسُنَّتِهَا.

١٠٠٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا عُندُرٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسُودَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَرَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُمَ بِمَكَّةَ فَسَحَدَ فَيُهُ النَّحُمَ بِمَكَّةَ فَسَحَدَ فِيهُا وَسَحَدَ مَنُ مَّعَةً غَيْرُ شَيْخِ آخَذَ كَفًا مِّنُ خَصًى آوُتُرَابِ فَرَفَعَةُ اللي جَبُهَتِهِ وَقَالَ يَكُفِينِي هَذَا فَرَايَتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا.

٦٨٣ بَابِ سَجُدَةِ تَنْزِيلِ السَّجُدَةِ\_

١٠٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَينُ عَنُ سَعُدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْحُمُعَةِ فِي صَلَوةِ الْفَحُرِ الَّمَّ تَنُزِيُلُ السَّحُدَةِ وَهَلُ آني عَلَى الْإِنْسَانِ.

٦٨٤ بَابِ سَجُدَةِ صَـ

10.6 حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ وَّابُوالنَّعُمَانِ فَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الْبُوبَ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَ لَيُسَ مِنُ عَزَآئِمِ السُّحُودِ وَقَدُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِيهُا۔

انہوں نے ابن شہاب سے اس طرح سنا ہے تو میں نے کہا کہ تہارے بھائی یعنی عبداللہ بن زبیر نے یہ کیا گا؟ کہ انہوں نے جب مدینہ میں نماز پڑھی قو صرف دور کعتیں فجر کی نماز کی طرح پڑھیں، عروہ نے کہا کہ ہاں انہوں نے خلاف سنت کیا، سلیمان بن کثیر اور سفیان بن حصین نے زہری سے جہر کے متعلق اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۸۲ \_ان روایات کابیان جو قر آن کے سجدوں اور اس کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں۔

۱۰۰۱ محمد بن بشار' غندر' شعبه' ابواسحاق' اسود، عبدالله (بن مسعود) سے روایت کرتے ہیں عبدالله بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے مکہ میں سور ہُ نجم تلاوت فرمائی تو سوااس ایک بر ہے کے تمام ساتھیوں نے سجدہ کیا اس بڑھے نے ایک مٹی کنکر یامٹی لی، اور اس کو پیشانی کی طرف اٹھایا اور کہا کہ مجھے سے کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ (امیہ بن خلف) اس کے بعد حالت کفر ہی میں قبل کیا گیا۔

باب ۲۸۳ سور و الم تنزیل میں سجدہ کرنے کابیان۔
سودا۔ محد بن بوسف سفیان سعد بن ابراہیم عبدالرحلن ابوہر برہ اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابوہر برہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے دن فجر کی نماز میں سور و الم تنزیل السحدہ اور هل اتی علی الانسان حین من الدهر (یعنی سور و وجر) پڑھتے تھے۔

باب ۲۸۴- سورهٔ ص میں سجده کرنے کابیان۔

۱۰۰۴- سلیمان بن حرب ابوالعمان عماد بن زید ابوب عکر مدابن عباس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ سور ہ ص تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس میں سجدہ کرتے دیکھاہے۔

٦٨٥ بَابِ سَجُدَةِ النَّحْمِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٠٠٥ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةً اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى اللهُ عَبُدُ اللهِ فَرَفَعَهُ إلى وَجُهِم وَقَالَ يَكُفِينَى هَذَا قَالَ عَبُدُ اللهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعُدَ قُتِلَ كَافِرًا \_

الْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكُ نَحَسَّ لَيْسَ لَهُ وُضُوءً الْمُسُلِمِيْنَ مَعَ الْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكُ نَحَسَّ لَيْسَ لَهُ وُضُوءً وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَسُحُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءً وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَسُحُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءً عَنَ ابُنِ عَبَّالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا مَسُدُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحَدَ بِالنَّحُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحَدَ بِالنَّحُمِ وَسَحَدَ مَعَهُ الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنُ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمِسْرَونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمِسْرِقُونَ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْرِكُونَ وَالْمُسْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْرِكُونَ وَالْمِسْرِي وَالْمُسْرِكُونَ وَالْمِسْرِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمِسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُشْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقِيقُونَ وَالْمُسْرِقِيقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقِيقِيقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمِسْرُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقِيقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَلَوْلُونَ وَلَوْلُونُ وَالْمُسْرُونَ وَالْمُسْرُونَ وَلَوْلُونَا وَالْمُسْرِقُونَ وَالْمُسْرِقُونَ وَالْم

١٠٠٧ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ دَاوَّدَ أَبُو الرَّبِيُعِ
قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيُدُ
بُنُ خُصَيُفَةَ عَنِ ابُنِ قُسَيُطٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ
اللَّهُ اَخْبَرَهُ اللَّهُ سَالَ زَيُدَ بُنَ ثَابِتٍ فَزَعَمَ اللَّهُ قَرَأً
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجُمِ فَلَمُ

باب ۱۸۵ سور ہ نجم میں سجدہ کرنے کا بیان، اس کو ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

باب ۲۸۶۔ مسلمانوں کا مشر کوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا بیان اور مشرک ناپاک ہے اس کا وضو نہیں ہو تااور ابن عمرؓ بغیر وضو کے سجدہ کرتے تھے(۱)۔

1004۔ مسدد عبدالوارث 'ایوب' عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ہ گجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا اور جن وانس نے سجدہ کیا، اس کو ابراہیم بن طہمان نے ایوب سے روایت کیا۔

باب ۲۸٫۷ ـ اس کا بیان جو سجدہ کی آیت پڑھے اور سجدہ نہ کرے۔

2 • • ا۔ سلیمان بن داؤد ، ابوالر بیج ، اسمعیل بن جعفر ، یزید بن خصیفه ، ابن قسیط عطا بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت ہے بوچھا توانہوں نے دعوی کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سور ہ نجم پڑھی اور اس میں سجدہ نہ کیا۔

(۱) امام بخاری کی بتانا چاہتے ہیں کہ مجدہ تلاوت بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ دلیل میں یہ فرمایا کہ مشر کوں نے بھی مجدہ کیااور ظاہر ہے کہ ان کی طہارت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ کیا مشر کوں کے مجدہ کا اعتبار بھی ہے ؟ زیادہ سے زیادہ یہ اجائے گا کہ اپنی پیشانیوں کے بل وہ گر پڑے تھے سجدہ مشر عی کا ان سے کیا تعلق۔اور حضرت ابن عمر کا عمل جو پیش فرمایا یہ عام صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے اور خود حضرت ابن عمر کا اپنا قول یہ مر دی ہے کہ سجدہ طہارت کے ساتھ ہی ادا کیا جائے۔(فتح الباری سے سے ۲

يُسَجُدُ فَيُهَا.

١٠٠٨ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ اَبِيُ اَيَاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِيُ اَيَاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِيُ ذِينُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَسِينُ اللهِ بُنِ عَسُلِطٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَاتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجُم فَلَمُ يَسُجُدُ.
 وَالنَّجُم فَلَمُ يَسُجُدُ.

٦٨٨ بَابِ سَجُدَةِ إِذَا السَّمَآءُ انُشَقَّتُ ـ ١٠٠٩ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذُ بُنُ أَضَالَةَ قَالَا حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحُينَى عَنُ آبِي فَضَالَةَ قَالَا حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحُينَى عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ رَآيُتُ آبَاهُ رَيُرَةَ قَرَأَ إِذَا السَّمَآءُ انُشَقَّتُ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَاآبَا هُرَيُرَةَ ٱلْمُ آرَكَ انْشَعَدُ قَالَ لُولُمُ آرَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَجَدَلَمُ آسُجُدُ .

١٠١٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحْيى قَالَ
 حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَيى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ يَقْرَءُ
 عَلَيْنَا السُّورَةَ النِّي فِيْهَا السَّجُدة فَيسُجُدُ
 فَنسُجُدُ حَتَّى مَا يَحدُ أَحَدُ نَامَوُضِعَ جَبُهَتِهِ

، ٦٩ بَابِ اِزُدِحَامِ النَّاسِ اِذَاقَرَا الْإِمَامُ النَّاسِ اِذَاقَرَا الْإِمَامُ النَّاسِ اِذَاقَرَا الْإِمَامُ

1.11 حَدَّنَنَا مِشُرُ بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ ابْنُ مُسُهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنُ مُسُهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ السَّجُدَةُ وَنَسُجُدُ مَعْدَةً فَيَسَجُدُ وَنَسُجُدُ مَعْدَةً فَيَسَجُدُ وَنَسُجُدُ مَعْدَةً فَيَسَجُدُ احَدُنَا لِجَبُهَتِهِ مَعَةً فَنَزُدَحِمُ حَتَّى مَايَحِدُ اَحَدُنَا لِجَبُهَتِه

۸ • • ۱ - آدم بن ابی ایاس 'ابن ابی ذئب 'یزید بن عبدالله بن قسیط ، عطاء بن بیار 'زید بن ثابت نے عطاء بن بیار 'زید بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے سور ہ نجم پڑھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔

باب ۲۸۸ سور و اذ السماء انشقت میں سجدہ کرنے کا بیان۔
۱۰۰۹ مسلم بن ابراہیم و معاذ بن فضالہ 'ہشام' یجیٰ 'ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہر بروہ کواذ السماء انشقت پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس میں سجدہ کیا، میں نے بوچھا کہ اے ابوہر بروہ کیا میں نے تمہیں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نبی صکی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا تو میں سجدہ نہ کرتا۔

باب ١٨٩ - قارى كے سجدہ پر سجدہ كرنے كا بيان تميم بن حذلم نے جوايك لڑكا تھا آيت سجدہ تلاوت كى توابن مسعود نے اس سے فرمايا كہ توسجدہ كراس لئے كہ تواس ميں ہماراامام ہے۔

۰۱۰ مسدد' یخی عبیدالله'نافع'ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم ہمارے سامنے وہ سورت تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہو تا تووہ سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سجدہ کو یہیٹانی رکھنے کی جگہ نہ تھی۔

باب ۲۹۰ ـ امام کے سجدہ کی آیت پڑھتے وقت لوگوں کے ازد حام کرنے کابیان۔

۱۱۰۱۔ بشر بن آدم علی بن مسہر عبیداللہ 'نافع ، ابن عراسے روایت کرتے ہیں ابن عرائے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی آیت علاوت کرتے اور ہم آپ کے پاس ہوتے ، تو آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ، تو اتنا ہجوم ہو تا تھا کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کی (سجدہ کرنے کی) جگہ نہ ملتی۔

مَوُضِعًا يُسُجُدُ عَلَيُهِ.

آ آ آ آ بَاب مَنُ رَّاى اَنَّ اللَّهَ عَزَّوَ حَلَّ لَمُ يُوْجِبِ السَّجُودَ وَقِيُلَ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسُمَعُ السَّجُدَةَ وَلَمُ عُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسُمَعُ السَّجُدَةَ وَلَمُ يَجُلِسُ لَهَا قَالَ اَرَ اَيْتَ لَوُ قَعَدَ لَهَا كَانَّهُ لَا يُحْلِسُ لَهَا قَالَ اَرَ اَيْتَ لَوُ قَعَدَ لَهَا كَانَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيهِ وَقَالَ سَلَمَانُ مَالِهِذَا غَدُونَا وَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّمَا السَّجُدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا وَقَالَ الزُّهُرِيُّ لَا يَسُجُدُ إِلَّا مَن استَمَعَهَا وَقَالَ الزُّهُرِيُّ لَا يَسُجُدُ وَانْتَ فِي مَن اسْتَمَعَهَا وَقَالَ الْقَبُلَةَ فَإِنْ كُنتَ وَانْتَ فِي كَن تَكُونَ طَاهِرًا فَإِذَا سَجَدُتَ وَانْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقَبِلِ الْقِبُلَةَ فَإِنْ كُنتَ رَاكِبًا فَكُ خَنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ السَّائِبُ بُنُ يَزِيُدَ لَا يَسُجُدُ لِسُجُودِ السَّائِبُ بُنُ يَزِيُدَ لَا يَسُجُدُ لِسُجُودِ النَّقَاصِ".

١٠١٢ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرِيْجِ اَخْبَرَ هُمُ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِي مُلَيْكَةً عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ مُنَ وَكَانَ رَبِيعَةً مِنَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَابِ قَرَأَ يَومُ الْحُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبِرِيسُورَةِ النَّكُلِ حَتَّى إِذَا حَاءَ السَّجُدَةُ نَزَلَ فَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْحُمُعَةُ الْقَابِلَةُ وَلَمْ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْحُمُعَةُ الْقَابِلَةُ وَلَمْ النَّاسُ اللَّهُ عُودٍ فَمَنُ سَحَدَةً قَالَ يَاكَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا نُمِرُّ بِالسُّحُودِ فَمَنُ سَحَدَةً قَالَ يَاكَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا نُمِرُّ بِالسُّحُودِ فَمَنُ سَحَدَ فَقَدُ اللَّاسُ وَمَنُ لَمْ يَسُحُدُ فَلَا إِثْمَ عَلَيُهِ وَلَمُ الْمُنْ الْمُ عَلَيُهِ وَلَمُ الْمُعُمُ قَالَ اللَّهُ وَلَمُ الْمُنْ وَمَنُ لَمْ يَسُحُدُ فَلَا إِثْمَ عَلَيُهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُنْ وَمَنُ لَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُنْ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُنْ وَمَنُ لَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُنْ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِلُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِلُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُولِقُولُ الْمُولِ الْمُولِمُ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِلُ الْمُعُلِيْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

باب ۲۹۱۔ان لوگوں کا بیان جواس کے قائل کہ اللہ بزرگ و برتر نے سجدہ واجب نہیں کیااور عمران بن حصین سے پوچھا گیا کہ ایک مخص نے سجدہ کی آیت سنی اور اس کے لئے نہیں بیٹھا تو کیا سجدہ کرے؟ عمران بن حصین نے جواب دیا اگر اس کے لئے بیٹھتا تو سجدہ کر تا۔ گویاان کے خیال میں خواہ وہ اس مقصد سے بیٹھے یانہ بیٹھے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے، اور سلمان نے کہاکہ ہماس کے لئے نہیں آئے تصاور عثان نے کہاسجدہ اس شخص پر واجب ہے جواس آیت کو سنے ،اور زہری نے کہاکہ سجدہ یاکی ہی کی صورت میں کرے اور جب تم سجدہ كروتو قبله كي طرف منه كرواورجب تم سوار مو توتم پراستقبال قبله واجب نهیں جس طرف بھی سواری کارخ ہواور سائب بن یزید قصہ بیان کرنے والول کے سجدہ پر سجدہ نہ کرتے تھے۔ ۱۰۱۲ ابراجيم بن موسى ' بشام ' بن يوسف ' ابن جريج ' ابو بكر بن ابي مليكه، عثان بن عبدالرحل تيمي' ربيعه بن عبدالله بن مدير تيمي' ابو بكرنے كہاكه ربيعه بهتر لوگول ميں تھے اور انہول نے عمر بن خطاب کی مجلس کاوہ حال بیان کیاجوا نہوں نے دیکھاتھا کہ انہوں نے منبر پر سور و محل پڑھی یہاں تک کہ جب سجدے کی آیت تک پہنچ تو اترے اور سجدہ کیا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ جب دوسر اجمعہ آیا اور وہی سورت پڑھی یہاں تک کہ جب سجدے کی آیت آئی تو فرمایا که اے لوگو ہم سجدہ کی آیت پڑھ کر گزر جاتے ہیں، جس نے سجدہ کیا تواس نے درست کیااور جس نے سجدہ نہیں کیااس یر کوئی گناہ نہیں،ادر عمرؓ نے سجدہ نہیں کیااور نافع نے ابن عمرؓ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ فرض نہیں کیا، بجزاس کے کہ ہماری مرضی پر منحصر ہے۔(۱)

(۱) امام بخاری اس باب سے یہ ثابت فرمارہے ہیں کہ آیت سجد ہ تلاوت کرنے کے بعد سجد ہ تلاوت کرناواجب نہیں ہے۔ گرجوروایات ذکر فرمائی ہیں ان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہور ہاہے کہ آیت سجدہ کے بعد فور أسجدہ نہیں کیا اور فور أسجدہ کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تاخیر سے بھی سجد ہ تلاوت ادا کیاجا سکتا ہے۔

يَسُجُدُ عُمَرُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ لَمُ يَفُرضِ السُّجُودَ اِلَّا أَنُ نَّشَآءُ \_

٦٩٢ باب\_ مَن قَرَأَ السَّجُدَةَ فِي الصَّلواةِ فَسَجَدَىهَا\_

١٠١٣ - حَدَّنَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ مَعْتَمِرٌ قَالَ مَسْعُتُ آبِي وَافِعِ قَالَ صَلِيْتُ مَن آبِي وَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتُ فَسَجَدَ فَقُلُتُ مَاهذِهِ قَالَ سَجَدُتُ انشَقَّتُ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَاهذِهِ قَالَ سَجَدُتُ بِهَا خَلْفَ آبِي الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ فَلا ازَالُ استجدُ فِيها حَتَّى الْقَاهُ .

٦٩٣ بَابِ مَنُ لَمُ يَجِدُ مَوُضِعًا لِّلسُّجُودِ مِنَ الزَّحَامِ\_

1 · ١٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابُنُ سَعِيُدِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ ابُنُ سَعِيُدِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ السُّورَةَ النِّي فِيهَا السَّجُدَةُ فَيَسُجُدُ وَنَسُجُدُ وَنَسُجُدُ عَنِي مَا يَحدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِع جَبُهَتِهِ.

ٱبُوَابُ تَقُصِيرِ الصَّلواةِ

٦٩٤ بَابِ مَاجَآءَ فِي التَّقُصِيْرِ وَكُمُ يُقِيُمُ حَتَّى يُقَصِّرَ \_

1.10 حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ
 حَدَّنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عَاصِم وَّحُصَيْنِ عَنُ
 عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسُعَةً عَشَرَ يُقَصِرُ وَنَحُنُ إِذَا
 سَافَرُنَا تِسُعَةَ عَشَرَ قَصَّرُنَا وَإِنْ زِدْنَا أَتُمَمُنَا.

باب ۲۹۲ - نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرنے پر سجدہ کرنے کابیان ۔

۱۰۱۳ مسدد معتم معتم کے والد، برابورافع سے روایت کرتے بیں ابورافع نے بیان کیا کہ میں نے ابوہر برہؓ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی توانہوں نے سور ہاذاالسماءانشقت پڑھی اور سجدہ کیا میں نے کہا یہ کیا گیا؟انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس (سور ہ) میں ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا، اس لئے میں برابر سجدہ کرتا رہوں گایہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں۔

باب ۱۹۳۔ جوم کی وجہ سے سجدہ کی جگہ نہ پائے تو کیا کرے۔

۱۰۱۸ صدقہ بن فضل کی بن سعید عبید الله نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر شنے وسلم وہ سورت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی الله علیه وسلم وہ سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا، تو سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم لوگوں کو پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔

## نماز قصر کابیان

باب ۱۹۴۳ نماز میں قصر کرنے کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں ان کابیان اور کتنی مدت تک قیام میں قصر کرے۔
۱۹۵ موئی بن اسمعیل 'ابو عوانہ 'عاصم و حصین ، عکرمہ ابن عبال اسے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن تھہرے اور قصر کرتے رہے ، چنانچہ جب ہم بھی سفر کرتے تو آئیس دن تک قصر کرتے اور اگر اس سے زیادہ تھہرتے تو پوری نماز کرمیے تھے۔(۱)

(۱)اس روایت سے معلوم ہورہاہے کہ انیس دن قصر کی مت ہے جبکہ اثمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس مدت کا قائل نہیں ہے اس لئے یہ کہا جائے گاکہ یک بارگی انیس دن تھہرنے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ نیت کم تھی اور نگلتے نگلتے انیس دن ہو گئے۔ لہٰذ ااگر کسی کی نیت یہ ہو کہ جو نمی کام ہو گیا تو میں چلا جاؤں گاخواہ ایک دودن میں ہو جائے اور کام میں اسے کئی دن یا ہفتے یا مہینے لگ جائیں تو وہ برابر (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

١٠١٦ حَدَّنَنَا أَبُومَعُمْ قَالَ حَدَّنَنَا وَعُهُمْ فَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَنِي يَحُى بُنُ آبِي اِسْحَقَ سَمِعُتُ آنَسًا يَّقُولُ حَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ اللَّى مَكَّةَ فَكَالَ يُصَلِّى مَكَةً فَكَالَ يُصَلِّى وَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعُنَا اللَّى الْمَدِينَةِ قُلْتُ وَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعُنَا اللَّي الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٩٥ بَابِ الصَّلْوةِ بِمِنِّي\_

١٠١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنُ عُبَدِ اللهِ قَالَ عُبَدِ اللهِ قَالَ عُبَدِ اللهِ قَالَ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِنْى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِنْى رَكُعَتَيْنِ وَآبِي بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَمَعَ عُثُمَانَ صَدُرًا مِنْ إِمَا رَبِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا .

١٠١٨ حَدَّئَنَا أَبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةً
 قَالَ أَنْبَانَا أَبُو إِسُخاقَ سَمِعْتُ حَارِئَةً عَنُ
 وَّهُبٍ قَالَ صَلّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ امَنَ مَاكَانَ بِمِنْى رَكْعَتَيْنِ

الله المستقاني المستحدة الكارد المستحدة الكارد المستحدة الكارد المستحدة الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد الكارد

۱۱۰۱د ابو معم 'عبدالوارث ' یخی بن ابی اسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس کو کہتے ہوئے ساتھ میں نے انس کو کہتے ہوئے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے تو دو دور کعت پڑھتے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس ہوئے، میں نے کہا آپ کمہ میں کتنے دن تھہرے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دس دن تھہرے تھے۔

#### باب،۱۹۵\_منی میں نماز پڑھنے کابیان۔

۱۰۱۷ مسدد' یجی عبیدالله' نافع عبدالله سے روایت کرتے ہیں عبدالله نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اور ابو برا و عمر اور عثان کی خلافت کے ابتدائی دور میں منی میں دو رکعتیں پڑھیں چرعثان پوری نماز پڑھنے گئے۔(۱)

۱۰۱۸- ابوالولید 'شعبه 'ابواسحاق 'حارثه 'و بہبسے روایت کرتے ہیں و بہب نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو نبی صلّی الله علیہ وسلّم نے منیٰ میں حالت امن میں دور کعت نماز پڑھائی۔

۱۰۱۹ قتیه عبدالواحد بن زیادہ 'اعمش 'ابراہیم 'عبدالرحمٰن بن پزید سے روایت کرتے ہیں عبدالرحمٰن بن پزید نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو عثان بن عفان نے منیٰ میں چار رکعت نماز پڑھائی اس کے متعلق عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا تو انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دور کعت پڑھیں اور ابو بکڑ کے ساتھ منیٰ میں دور کعت پڑھیں، کاش پڑھیں اور کعت پڑھیں، کاش ان چار رکعتوں میں سے دومقول رکعتیں ہمارے حصہ میں آئیں۔

(بقیہ گزشتہ صغیہ) قصر ہی کر تارہے گاجب تک وہ یکبار گی زیادہ دن تھہرنے کی نیت نہ کریے۔

(۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوری نماز اس لئے پڑھتے تھے کہ ان کااجتہاد اور رائے یہ تھی کہ قصر کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جوسفر کر رہا ہو اور اگر آدمی کسی جگہ جاکر تظہر جائے خواہ ایک آدھ دن کے لئے ہو تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اپنی اسی رائے کی بنا پر وہ پوری نماز پڑھا کرتے تھے (فتح الباری ص۵۲ مع ۲۳)

٦٩٦ بَابِ كُمُ اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ حَجَّتِهِ۔

١٠٢٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلِ قَالَ
 حَدَّنَنَا وُهَيْبُ قَالَ اَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَنُ اَبِي الْعَالِيَةِ
 الْبَرَّآءِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ لِصُبُحِ رَابِعُةٍ يُلَبُّونَ
 بِالْحَجِ فَامَرَهُمُ اَنُ يَّجُعَلُوهَا عُمُرَةً اِلَّا مَنُ كَانَ
 هَدُئُ تَابَعَهُ عَطَآءً عَنُ جَابِر \_

٦٩٧ بَابِ فِى كُمُ تَقُصُرَ الصَّلُوةُ وَسَلَّمَ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرَيوُمًا وَلَيُلَةً وَّكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابُنُ عَبَّاسٍ يَقُصُرَانِ وَيُفُطِرَانِ فِى اَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرُسَخًا \_

اَ ١٠٢١ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ قُلْتُ لِآبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمُ عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرُأَةُ تَلاَئَةَ آيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

مَّرُونَ يَا أَدُ كَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عِنِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عِنِ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ المَّرُأَةُ ثَلَانًا إِلَّا مَعَهَا ذُومَحُرَمٍ تَابَعَةً اَحُمَدُ عَنِ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ المُبَارَكِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ عَنُ الله عَليهِ وَسَلَّمَ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ عَليهِ وَسَلَّمَ ـ

آ٠٠٢ عَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبِ
قَالَ حَدَّنَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحِلُّ
لِامْرَأَةٍ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاحِرِ اَنْ تُسَافِرَ
مَسِيْرَةً يَوْمٍ وَّلْيَلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرُمَةً تَابَعَهُ يَحْيَى

باب ۲۹۲ ج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تھہرے۔

۱۰۲۰ موسی بن اسلعیل و جیب ایوب ابوالعالیه براء ابن عبال سے روایت کرتے ہیں ابن عبال نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ذوالحجہ کی چوتھی کی صبح کو جج کا تلبیہ کہتے ہوئے آئے، تو ان لوگوں کو تھم دیا گیا کہ اس کو عمرہ بنالیں، مگر وہ مخص کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، عطاء نے جابر سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ٦٩٤- كتنى مسافت ميں نماز قصر كرے اور نبى صلى الله عليه وسلم نے ايك دن اور ايك رات كو بھى سفر ہى كہااور ابن عرق و، ابن عباس چار بريدكى مسافت كے سفر ميں قصر كرتے اور افطار كرتے اور چار بريد سوله فرسخ كے ہوتے ہيں۔

۱۱۰۱ اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابواسامہ سے بوچھا کیا تم سے عبید اللہ نے ہمن اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تین دن کاسفر نہ کرے، بجز اس صورت کے کہ اس کا کوئی محرم رشتہ دارسا تھ ہو۔

۱۰۲۲ مسدد کیجی عبیدالله نافع ابن عمر سے اور وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت تین دن کاسفر نہ کرے مگریہ کہ اس کا ایسار شتہ وار ساتھ ہو جس سے نکاح حرام ہے، احمد نے بروایت عبدالله بن مبارک، عبیدالله 'نافع' ابن عمر نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متا لع حدیث روایت کی ابن عمر نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متا لع حدیث روایت کی ہے۔

۱۰۲۳۔ آدم 'ابن ابی ذئب' مقبری' مقبری کے والد' ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ ایک رات کاسفر کرے اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دارنہ ہو جس سے نکاح حرام ہے۔ یجیٰ بن ابی کثیر و سہل و

ابُنُ آبِيُ كَثِيْرٍ وَّسُهَيْلٌ وَّمَا لِكُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِيُ هُوَيُرَةً

٦٩٨ بَابِ يَقُصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنُ مَّوُضَعِهِ خَرَجَ مِنُ مَّوُضَعِهِ خَرَجَ عِلَى بُنُ آبِي طَالِبٍ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ هذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لَاحَتَّى نَدُخُلَهَا.

1.74 حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَسُلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَرَبُعًا وَالْعَصُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيُنِ.

1.70 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَالَ سُفَيْنُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَالِشَهَ قَالَتِ الصَّلواةُ أَوَّلَ مَافُرِضَتُ رَكَعَتَانِ فَأَقِرَّتُ صَلواةُ السَّفَرِ وَأَتِمَّتُ صَلواةُ الْحَضَرِ فَأَقِرَّتُ صَلواةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَقُلتُ لِعُرُوةً فَمَابَالُ عَآئِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَاوَّلُ عَثْمَانُ .

٦٩٦ بَابِ يُصَلِّى الْمَغُرِبَ ثَلاَثًا فِي

آ · ٢٦ حَدَّنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَالِمٌّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اَعْلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا آعُحَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغُرِبَ حَتَّى يَحُمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَآءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ إِذَا آعُحَلَهُ سَالِمٌ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ إِذَا آعُحَلَهُ

مالک نے مقبری سے انہوں نے ابوہر رہ ہے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۹۸۔ جب اپنے گھرسے نکلے تو قصر کرے، علی بن ابی طالب گھرسے نکلے تو نماز میں قصر کیا اس حال میں کہ وہ گھروں کود کھے رہے تھے جب وہ واپس ہوئے توان سے کہا گیا کہ یہ تو کو فہ ہے توانہوں نے جواب دیا کہ نہیں جب تک کہ ہم وہاں داخل نہ ہوں۔(۱)

۱۰۲۴۔ ابو نعیم 'سفیان' محمد بن منکدر' وابراہیم بن میسرہ' انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں، انس بن مالک نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلّی الله علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی چارر کعتیں اور عصر کی ذی الحلیفہ میں دور کعتیں پڑھیں۔

1010۔ عبداللہ بن محمر 'سفیان' زہری' عروہ، عائشہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ نے بیان کیا کہ نماز پہلے دور کعت فرض کی گئی تھی، پھرسفر کی نماز قائم رہی اور حضر کی نماز پوری کردی گئی، میں نے عروہ سے کہا کہ عائشہ نے تاویل کی سے کہا کہ عائشہ نے تاویل کی ہے جیبا کہ عثال نے تاویل کی۔ ہے جیبا کہ عثال نے تاویل کی۔

باب ۲۹۹\_مغرب کی نماز سفر میں تین رکعت پڑھے۔

۱۰۲۹۔ ابو الیمان شعیب زہری سالم عبداللہ بن عراسے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عراف سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عراف اللہ صلی اللہ علی اللہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کوسفر میں جلدی پنچنا ہو تا تو مغرب میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر پر صفتے۔ اور سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عرابی کی کرتے تھے جب نہیں جلدی پنچنا ہو تا اورلیٹ نے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا

(۱) شرعی مئلہ ہیہ ہے کہ کوئی مختص جب سفر شرعی کی مسافت (اڑتالیس میل تقریباً ۷۷ کلومیش) کے لئے نکلے تواپی بستی اور شہر کی متصل عمارات سے نکلتے ہی قصر نماز پڑھ سکتا ہے اور واپسی میں بھی متصل عمار توں سے پہلے پہلے تک قصر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

٧٠٠ بَاب صَلواةِ التَّطوُّع عَلَى الدَّوَآبِ
 حَيثُمَا تَوَجَّهَتُ \_

١٠٢٧ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِ بِ عَنُ عَبُدُ الأَهُرِ بِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ به ـ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ به ـ

١٠٢٨ حَدِّنَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَحْمِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي لِتَطُوَّع وَهُو رَاكِبٌ فِي غَيْرِ القِبُلَةِ. كَانَ يُصَلِّي عَيْرِ القِبُلَةِ. كَانَ يُصَلِّي عَلَى بُنُ حَثَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ الْفِع قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى وَاحِلَتِهِ وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُؤْتِرُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُؤْتِرُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُؤْتِرُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُعْبِرُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ مجھ سے یونس نے اور انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم سے کہ ابن عرام مغرب اور عشاء کی نماز مر دلفہ میں ایک ساتھ پڑھتے اور سالم نے بیان کیا کہ ابن عراب نے جب کہ ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی علالت شدید کی خبر طی تھی، مغرب کی نماز کو موخر کیا تھا میں نے ان سے کہا کہ نماز کا وقت آگیا، انہوں نے کہا چلے چلو، میس نے کہا نماز کا وقت آگیا، انہوں نے کہا بڑھے چلو، یہاں تک کہ دویا تین میل آگے چلے پھر انزے اور نماز پڑھی پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھے دیکھا ہے، جب آپ کو جلدی جانا ہوتا، عبد اللہ بن عمرانے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی شخیر کہتے اور تین رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرتے پھر بہت کم شخیر کے بعد دور کعتیں پڑھتے پہال میک کہ عشاء کی تکبیر کے بعد دور کعتیں پڑھتے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے (تبیع نقل) سنت نہ پڑھتے یہاں تک کہ آد ھی رات کے بعد کھڑے ہوتے۔

باب ۵۰۰۔ سواری پر نفل نماز پڑھنے کا بیان سواری کا رخ جس طرف بھی ہو۔

۱۰۲۷ علی بن عبدالله عبدالاعلی معمر نزهری عبدالله بن عامر این دار در بید الله بن عامر این دارد در بید الله بین این داله مین این میل الله علیه وسلم کوسواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جد هر مجھی سواری کارخ ہوتا۔

۱۲۰۸۔ ابو نعیم 'شیبان ' یکی 'محمد بن عبد الرحلٰ ' جابر بن عبد الله بیان کرتے ہے کہ نمیں میں اللہ علیہ وسلم نفل نماز سوار ہو کر قبلہ کے سوا دوسرے رخ میں پڑھتے۔

۱۲۰۹ عبدالاعلی بن حماد 'وہیب' موسیٰ بن عقبہ 'نافع سے روایت کرتے ہیں نافع نے بیان کیا کہ حضرت ابن عرِّ اپنی سواری پر نماز (نفل) پڑھتے تھے اور وتر بھی پڑھ لیتے تھے اور خبر دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

وَسَلَّمَ كَانَ يَفُعَلُهُ.

٧٠١ بَابِ الْإِيْمَآءِ عَلَى الدَّآبَةِ.

-١٠٣٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دِينَارٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِي بُنُ دِينَارٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ آيَنَمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ يُومِى السَّفَرِ عَبُدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ عَبُدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ

٧٠٢ بَابِ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ.

١٠٣١\_ حَدَّنَنَا يَحُنِي بُنُ بُكْيُرِ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَامِرِ بُنِ رِبِيُعَةَ أَنَّ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ أَخُبَرَهُ قَالَ رَآيُتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَّبِحُ يُومِيُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ آيِّ وَجُهٍ تَوَجَّهَ وَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنُّعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُصَلِّى عَلَى دَآبَّةٍ مِّنَ اللَّيُل وَهُوَ مُسَافِرٌ مَّايُبَالِي حَيْثُ مَاكَانَ وَجُهُةً قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آيِّ وَجُهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. ١٠٣٢ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْنِي عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِ الرَّحْمَن ابُنِ ثُوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ حَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُوَ الْمَشُرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ.

جوتها پاره ختم هوا

باب ا • ۷ ۔ سواری پر اشارہ سے نماز بڑھنے کابیان۔ • ۱۰۳۰ ۔ موئی بن اسمعیل ، عبد العزیز بن مسلم ، عبد اللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمرٌ سفر میں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جس طرف بھی سواری کارخ ہوتا اشارہ کرتے اور عبد اللہؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔

باب ۲۰۵۰ فرض نماز کے لئے سواری سے اتر نے کابیان۔
۱۹۰۱ کی بن بکیر 'لیث' عقیل' ابن شہاب' عبداللہ بن عامر بن ربیعہ (اپنے والد) عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر نقل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، جس طرف بھی سواری کارخ ہو تااور فرض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایبانہ کرتے تھے اورلیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے ،انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم سے روایت کیا سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر اپنی سواری پر رات کی نماز سفر کی حالت میں پڑھتے تھے اوراس کی پر واہ انہیں بالکل نہ ہوتی کہ سواری کا رخ ہو تا اور اس پر وسلم سواری پر نقل پڑھتے جس طرف سواری کارخ ہو تا اور اس پر وسلم سواری پر نقل پڑھتے جس طرف سواری کارخ ہو تا اور اس پر وسلم سواری پر نقل پڑھتے جس طرف سواری کارخ ہو تا اور اس پر وسلم سواری پر نقل پڑھتے جس طرف سواری پرنہ پڑھتے۔

۱۰۳۲ معاذین فضالہ 'ہشام' کیلیٰ محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان' جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور جب ارادہ کرتے کہ فرض نماز پڑھیں تواتر آتے اور قبلہ رخ ہو جاتے۔

چو تھاپارہ ختم ہوا

### پانچواں پارہ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ

٧٠٣ بَابِ صَلُوْةِ التَّطُوُّع عَلَى الْحِمَارِ ـ الْحَمَدُ اللهُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا اَحُمَدُ اللهُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا اَنَسُ اللهُ حَبَّانُ قَالَ حَدَّنَا اَنَسُ اللهُ عَبَانُ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا اَنَسًا حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنَ التَّمُرِ فَرَايَتُهُ يُصَلِّيُ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنَ التَّمُرِ فَرَايَتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ فَوَجُهُهُ مِنُ ذَالْحَانِبِ يَعْنِي عَنُ يَسَارِ الْقِبُلَةِ فَقَالَ لُولًا آتِي وَوَجُهُهُ مِنُ ذَالْحَانِبِ يَعْنِي عَنُ يَسَارِ الْقِبُلَةِ فَقَالَ لُولًا آتِي وَقَلْتُ رَوَاهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ رَوَاهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَجَّاجٍ عَنُ انَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٧٠٤ بَابِ مَنُ لَّمُ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ دُبُرَ
 الصَّلواةِ وَقَبُلَهَا۔

1.٣٤ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ يُهُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الَّ حَفُصَ بُنَ عَاصِمٍ حَدَّنَهُ قَالَ سَافَرَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا فَقَالَ صَحِبُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ ارَاهُ يُسَبِّحُ فِى السَّفَرِ وَقَالَ جَلَّ ذِكُرُهُ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُوةً خَسَنةً .

1.٣٥ \_ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ عِيْسَى بُنِ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَيٰ اَبِيُ اَبِي عَيْسَى بُنِ حَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَيٰ اَبِي اللهِ اللهُ سَمِعَ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَزِيُدُ فِى السَّفَرِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ وَابَابَكُرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَاللِكَ عَلَى رَكُعَتَيْنِ وَابَابَكُرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَاللِكَ

# بإنجوال بإره

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

باب ٢٠٠٣ ـ گدھے پر نماز نفل پڑھنے كابيان ـ

اسم ۱۰ سر بن سعید عبان 'ہمام 'انس بن سیر بن سے روایت کرتے ہیں۔ انس بن سیر بن سے روایت کرتے ہیں۔ انس بن سیر بن نے بیان کیا کہ جب انس شام سے آئے تو ہم ان کے استقبال کے لئے گئے، چنانچہ ہم ان سے عین التمر میں ملے، میں نے ان کو گدھے پر نماز پڑھتے دیکھااور چہرہ ان کااس جانب یعنی قبلہ سے بائیں طرف تھا میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا، توانہوں نے جواب دیا کہ آگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کرتے نہ دیکھا تو میں ایسانہ کرتا، طہمان نے اس حدیث کو بطریق تجاج 'انس بن سیرین، انس نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

باب ۲۰۰۷۔ اس شخص کا بیان جو سفر میں فرض نماز سے پہلے اور اس کے بعد نفل نہ پڑھے۔

۱۰۳۴ کی بن سلیمان ابن وہب عمر بن محمد ، حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ ابن عرص نے سفر کیا تو فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ تو میں نے آپ کو سفر میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھااور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔

۱۰۳۵۔ مسد د' یجیٰ عیسیٰ بن حفص بن عاصم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر کو کہتے ہوئے سناکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ (سفر میں) رہا، تو آپ سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور ابو بکر وعمر وعثان رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ.

٧٠٥ بَاب مَنُ تَطُوعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبُلُهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْفَحْرِ فِي السَّفَرِ عَلَى السَّفَرِ عَمَرَ قَالَ حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُ أُمَّ هَانِيءٍ ذَكَرَتُ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُمُ أَمَّ هَانِيءٍ ذَكَرَتُ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَواةً وَقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُودَ وَالسُّحُودَ وَالسُّحُودَ وَالسُّحُودَ وَالسُّحُودَ وَالسُّحُودَ وَقَالَ اللَّيْثُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ انَّ آبَاهُ انْحَبَرَهُ أَنَّهُ وَقَالَ اللَّيْثُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ أَنَّ آبَاهُ انْحَبَرَهُ أَنَّهُ وَقَالَ اللَّيْثُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ أَنَّ آبَاهُ انْحَبَرَهُ أَنَّةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ عَلَى ظَهُرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ بَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ عَلَى طَهُو رَاحِلَتِهِ حَيْثُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّواءَ وَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْهُ الْعُرْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

1. ٣٧ - حَدَّثَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ آخُبَرَنِیُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ البُنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ کَانَ یُسَبِّحُ عَلی ظَهُرِ رَاحِلَتِهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُسَبِّحُ عَلی ظَهُرِ رَاحِلَتِهِ حَیْثُ کَانَ وَجُهُهُ یُومِی بِرَاسِهِ وَکَانَ ابْنُ عُمْرَ یَفُعَلُهُ .

٧٠٦ بَاب الْحَمْع فِي السَّفَرِ بَيْنَ
 الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ۔

١٠٣٨ - حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِى عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ سُفُيَانُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِى عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَآءِ إِذَا جَذَبَهَ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِينُمُ النَّعُرِبِ وَالْعِشَآءِ إِذَا جَذَبَهَ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِينُمُ النَّعُرِبِ وَالْعِشَآءِ إِذَا جَذَبَهَ السَّيرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّعُرِبِ وَالْعِشَاءِ الْحُسَينِ الْمُعَلِّمَ عَنُ يَّحُيَى بُنِ

باب۵۰۷۔ جس نے سفر میں فرض نمازوں کے پہلے اور اس کے بعد نفل نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجرکی دور کعت پڑھی۔

۱۰۳۱ حفص بن عمر شعبہ عمر و، ابن الی لیلی سے روایت کرتے ہیں کہ ابن الی لیلی نے بیان نہیں کہ ام ہانی کے سواکسی شخص نے بیان نہیں کیا کہ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی۔ ام ہانی نے بیان کہ فتح کمہ کے دن آپ نے ان کے گھر میں عسل کیا پھر آٹھ رکعت پڑھیں، میں نے آپ کو کو کی نماز اس سے ہلکی پڑھتے نہیں دیکھا بجز اس کے کہ آپ رکوع و ہود کو پورا کرتے تھے اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے بونس نے انہوں نے ابن شہاب سے ، ابن شہاب نے عبد اللہ بن عام سے ، انہوں نے نبی صلی عام سے ، انہوں نے نبی صلی مار سے ، انہوں نے نبی صلی مار سے ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں رات کو نفل نماز سواری کی پیٹے پر پڑھتے ہوئے دیکھا، سواری کارخ جد ھر بھی ہو تا۔

۳۷ - الوالیمان شعیب 'زہری' سالم بن عبداللہ' ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم سواری کی پیٹے پر نفل نماز پڑھتے تتھے سواری کارخ جس طرف بھی ہو تا آپؑ اپنے سر سے اشارہ کرتے تتے اور ابن عمرؓ بھی اسی طرح کرتے تتھے۔

باب ۷۰۷۔ سفر میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھنے کابیان۔

بالا المال على بن عبدالله 'سفيان 'زہری 'سالم اپنے والد سے روايت کرتے ہيں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی الله عليه وسلم مغرب اور عشاء کی نمازا یک ساتھ پڑھتے تھے جب آپ سیر (سفر) میں ہوتے اور ابراہیم بن طہمان نے بطریق حسین معلم ' یکیٰ بن ابی کثیر ' عکرمہ ' ابراہیم بن طہمان نے بطریق حسین معلم ' یکیٰ بن ابی کثیر ' عکرمہ ' ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی

آبِيُ كَثِيرُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُ وَسَلَّمَ يَحُمَعُ بَيْنَ صَلواةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَيَحْمَعُ بَيْنَ صَلواةِ المَّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ وَالْعِشَاءِ وَعَنُ حُسَيْنٍ عَنُ يَّحْيَى بُنِ ابَي كَثِيْرٍ وَالْعِشَاءِ وَعَنُ حُسَيْنٍ عَنُ يَّحْيَى بُنِ ابَي كَثِيرٍ وَالْعِشَاءِ وَعَنُ حُسَيْنٍ عَنُ يَّحْيَى بُنِ اللهِ عَنُ انَسٍ بُنِ عَنُ حَفْصٍ بُنِ عَبُيدِ اللهِ بُنِ انَسٍ عَنُ انَسٍ عَنُ انَسٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ بَيْنَ صَلواةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَى السَّفَرِ وَتَابَعَةً عَلَى بُنُ الْمُبَارَكِ وَحَرُبٌ عَنُ فَى السَّفَرِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ بَيْنَ صَلواةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَى السَّفَرِ وَتَابَعَةً عَلَى بُنُ الْمُبَارَكِ وَحَرُبٌ عَنُ فَى السَّفَرِ وَسَلَّمَ عَنُ خَفْصٍ عَنُ أَنْسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٧٠٧ بَابِ هَلُ يُؤَذِّنُ أَوُيُقِيُمُ إِذَا جَمَعَ بَيُنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ۔

١٠٣٩ ـ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ سَالِمٌّ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنُهُما قَالَ رَایُتُ رَسُولَ اللّهِ مَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّیرُ فِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّیرُ فِی السَّفَرِ یُوَخِرُ صَلواةَ المَعْرِبِ حَتَّی یَحُمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعِشَآءِ قَالَ سَالِمٌ وَکَانَ عَبُدُ اللّهِ یَفْعَلَهُ السَّیرُ وَیُقِیمُ المَعْرِبَ فَیْصَلِیها ثَلاثًا الله یَفْعَلهٔ فَلَا الله یَفْعَلهٔ نَبْرَ الْعِشَآءَ اللّهِ یَفْعَلهٔ نَبْرَ الله یَفْعَلهٔ نَبْرَ الْعَشَاءَ الله یَسُلِمُ وَکَانَ عَبُدُ اللّهِ یَفْعَلهٔ نَبْرَ اللّهِ یَفْعَلهٔ نَبْرَ اللّهِ یَفْعَلهٔ نَبْرَ اللّهِ یَفْعَلهٔ نَبْرَ اللّهِ یَفْعَلهٔ نَبْرَ اللّهِ یَفْعَلهٔ نَبْرَ اللّهِ یَفْعَلهٔ نَبْرَ اللّهِ یَفْعَلهٔ مَنْ یَشِیمُ اللّهِ یَفْعَلهٔ مَنْ یَشِیلُهُ وَلَا یُسَیّرُهُ وَلَا یُسَیّرُ بَعُدَ الْعِشَآءِ بِسَحُدَةٍ حَتَّی یَقُومَ مِنُ جَوْفِ اللّیلُ.

١٠٤٠ حَدَّئَنَا إِسُخْقُ حَدَّئَنَا عَبُدُ الصَّمَدُ
 حَدَّئَنَا حَرُبُ حَدَّئَنَا يَحُيٰى قَالَ حَدَّئَنِي حَفْصُ
 ابُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آنَسِ آنَّ آنَسًا رَضِى اللهُ عَنْهُ
 حَدَّنَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ يَحُمَعُ بَيْنَ هَاتَيُنِ الصَّلَاتَيْنِ فِى السَّفَرِ

الله عليه وسلم ظهر اور عصر كى نماز ايك ساتھ پڑھتے، جب آپ سفر
ميں ہوتے، اور مغرب اور عشاء كى نماز ايك ساتھ پڑھتے اور بسند
حسين يكيٰ بن الى كثير حفص بن عبيد الله بن انس انس بن مالك ہے
روایت ہے انس بن مالك نے بیان كیا كہ نبی صلی الله علیه وسلم
مغرب اور عشاء كى نماز سفر ميں ايك ساتھ ملاكر پڑھتے اور علی بن
مبارك و حرب نے بسند يجيٰ، حفص 'انس ہے اس كے متا ہے حدیث
روایت كى كہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع كیا۔

باب ۷۰۷۔ جب مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے تو کیااذان یاا قامت کے۔

۱۹۳۹۔ ابوالیمان شعیب 'زہری 'سالم، عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپ کوسفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز دیر کر کے پڑھتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے اور سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بھی یہی کرتے تھے کہ جب انہیں سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی اقامت کہلواتے اور مغرب کی تین رکعت پڑھتے اور پھر سلام پھیرتے، پھر مہدت کی تعمیر تے ہواں دور کعت بہت کم تھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی تیمیر کہی جاتی اور دور کعت عشاء کی تیمیر کہی جاتی اور دور کعت عشاء کی تیمیر تے اور نہ تو ان دونوں کے عشاء کی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آدھی در میان اور نہ عشاء کے بعد نفل پڑھتے تھے یہاں تک کہ آدھی رات کو کھڑے ہوتے۔

۱۰۴۰۔ اسحاق' عبدالصمد' حرب' یجیٰ حفص بن عبیداللہ بن انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں لیعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملاکر پڑھتے تھے۔

يَعُنِي الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ\_

١٠٨ بَابِ يُؤخِّرُ الظُّهُرَ الِى الْعَصُرِ اِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ اَلُ تُرِيغَ الشَّمُسُ فِيهِ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ ١٠٤١ حَدَّنَنا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَنا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّنَنا عَنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّنَنا عَنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّنَنا عَن اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّهِيُّ مَن اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ تَرْبُعُ الشَّهُ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ الْوَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى الطَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ الْمُعْمَا فَالْ الْمُعُلِمُ عَلَيْ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

٧٠٩ بَابِ إِذَا ارْتَحَلَ بَعُدَ مَازَاغَتِ
 الشَّمُسُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ

أَنْ الْمُفَضَّلُ بُنُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ انْسِ بُنِ فَضَالَةً عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلُ اَنُ تَزِيْغَ الشَّمُسُ اَخْرَ الطَّهُرَ الِي وَقُتِ الْعَصُرِ ثُمَّ نَزَلَ فَحَمَعَ بَيْنَهُمَا الظُّهُرَ الِي وَقُتِ الْعَصُرِ ثُمَّ نَزَلَ فَحَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنُ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ.

٠١٠ بَابِ صَلوْةِ الْقَاعِدِ.

١٠٤٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اللهُ مِنْ عُرْوَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُ عَائِشَةً رَضِىَ اللهُ عَنُهَا انَّهَا قَالَتُ صَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ فَصَلّى جَالِسًاوً عَلَيْهِ وَسُلْى وَرَآئَةً قَوْمٌ قِيَامًا فَاشَارَ اللهِمُ اَنُ اَحُلِسُواً

باب ۱۰۸۔ آفتاب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہو تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرے اس میں ابن عباس کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

وں بن سابلد حدید و اسلمی مفضل بن فضالہ عقبل ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ انس بن مالک نے بیان کیا مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ فاب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتے، تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے پھر سواری سے اترتے۔ان دونوں کوایک ساتھ ملاکر پڑھتے اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے جب آ فاب ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہوتے۔

باب ۹-۷۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرے تو ظہر کی نمازیڑھ کر سوار ہو۔

۱۰۴ - آد قتید، مفضل بن نضالہ عقیل ابن شہاب انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ فاب ڈھلنے سے پہلے شفر شروع کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے پھر سواری سے اترتے اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے آ فاب ڈھل جا تا توظہر کی نمازیڑھ کرسوار ہوتے (۱)۔

باب ۱۷۔ بیٹھنے والے کی نماز کابیان۔

۱۰۳۳ قتیبہ بن سعید' مالک' ہشام بن عروہ' عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں عائشہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیاری کی حالت میں نماز پڑھی، تو بیٹے کر پڑھی اور لوگوں نے آپ کے بیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤجب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا

(۱) ان ردایات میں جو ظہر عصر اور مغرب عثا کو انتظے پڑھنے کا ذکر آرہاہے ماقبل میں اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ متعدد روایات کی روشنی میں صحیح میہ معلوم ہو تاہے کہ جمع سے مراد جمع فعلی ہے کہ ایک نماز اپنے وقت کے آخر میں اور دوسری اپنے وقت کے شروع میں پڑھی جاتی تھی۔

فَلَمَّا انُصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوُ تَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارُ كَعُوُا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُواً.

3 . ١٠ حَدَّنَنَا أَبُو نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ عُيينَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَنَسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَرَسٍ فَخَدِشَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَرْرَتِ الصَّلوةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّى المَّهُ الْإَمَامُ لِيُوتَمَّ بِهِ فَصَلَّى الْمُعُودُ وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوتَمَّ بِهِ فَصَلَّى الْمُعُودُ وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ لَلُهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُ لَوْارَبَّنَا وَلِكَ الْحَمُدُ .

1.٤٥ عَرُقَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنُصُورٍ قَالَ اَخْبَرَنَا وَرُحُ بُنُ عِبِادَةَ اَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَلَ نَبِي اللهِ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْتُ السَّحَاقُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنِ بُرَيْدَةً قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَدَّنْنِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ وَ كَانَ مَبْسُورًا قَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَوا قِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَلَهُ يَصُفُ اَجُرِ الْقَاتِمِ الْقَاتِمِ وَمَنْ صَلّى فَآئِمًا فَلَهُ يَصُفُ اَخْرِ الْقَاتِمِ وَمَنْ صَلّى فَآئِمًا فَلَهُ يَصُفُ اَخْرِ الْقَاعِدِ .

٧١٧ باب صلوق الْقَاعِدِ بِالْإِ يُمَآءِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا حَسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَبُدِ اللهِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جُصَيْنٍ وَّكَانَ بُنِ جُصَيْنٍ وَّكَانَ رَجُلامَّيْسُورًا وَقَالَ اَبُو مَعْمَرٍ مَّرَّةً عَنُ عِمْرَانَ وَكُانَ عَالَمُ عَنُ عَمْرَانَ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى قَالِمُ مَنُ صَلَّى قَاقِمًا فَهُو اَفْضَلُ وَمَنُ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجُرِ فَهُو اَعْدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجُرِ فَهُو اَفْعَلُ اَفْلَهُ نِصْفُ اَجُرِ

گیاہے کہ اس کی افتداء کی جائے جب وہ رکوع کرے تورکوع کر واور جب وہ سر اٹھائے توتم بھی سر اٹھاؤ۔

۱۳۴۰ - ابو تعیم 'ابن عینینہ 'زہری 'انس سے روایت کرتے ہیں انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے۔
تو آپ کے دائیں بازو میں خراش لگ گیا ہم آپ کے پاس عیادت
کے لئے آئے۔ تو نماز کاوفت آگیا۔ آپ نے بیٹے کر نماز پڑھی تو ہم
لوگوں نے بھی بیٹے کر نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا
گیا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب رکوع کرے تو تم بھی سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھائے اور جب سمع للہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنالک الحمد کہو۔

۱۹۲۵ - اسحاق بن منصور' روح بن عبادہ' حسین' عبداللہ بن بریدہ'
عمران بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے سوال کیا اسحاق عبدالعمد کے والد' حسین' ابن بریدہ'
عمران بن حسین سے روایت کرتے ہیں جو بواسیر کے مریض تھے۔
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ
کر نماز پڑھے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کھڑ اہو کر
پڑھے تو بہتر ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تواس کو کھڑے ہو کر
نماز پڑھے والے کا نصف اجر ملے گااور جس نے لیٹ کر پڑھی تواس کو
بیٹھ کر پڑھے والے کا نصف اجر ملے گا۔

باب ۱۱ کے بیٹھنے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کا بیان۔
۲۸ ۱- ابو معم عبد الوارث ، حسین معلم ، عبد الله بن بریدہ ، عمر ان
بن حصین (جو بواسیر کے مرض تھے) اور ایک بار ابو معمر نے عمر ان
سے روایت کیا عمر ان نے کہا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے
بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس
نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز
پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا نصف اجر ملے گا اور جس نے
سوکر نماز پڑھی تو اس کے لئے بیٹھ کر پڑھنے والے کا نصف اجر ملے گا

الْقَائِمِ وَمَنُ صَلَّى نَآئِمًا فَلَهُ نِصُفُ آخُرِ الْقَاعِدِ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللّٰهِ نَآئِمًا عِنْدِي مُضُطِحِعًا هَهُنَا\_

٢١٢ بَابِ إِذَا لَمُ يُطِقُ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنُبٍ وَّقَالَ عَطَآءٌ إِنْ لَّمُ يَقُدِرُ اَنْ يَّتَحَوَّلَ اللَّي الْقِبُلَةَ صَلَّى حَيثُ كَانَ وَجُهُةً.

1.٤٧ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ طَهُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسَيُنُ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنٍ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَتُ بِى بَوَاسِيرُ فَسَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلوةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنُ لَمُ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَستَطِعُ فَعَلى جَنب \_

٧١٣ بَابِ أَذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوُ وَجَدَ خِفَّةً ثُمَّ مَابِقِى وَقَالَ الْحَسَنُ اِنُ شَآءَ الْمَرِيُضُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَآئِمًا وَّرَكُعَتَيْنِ قَآئِمًا وَرَكُعَتَيْنِ قَآئِمًا وَرَكُعَتَيْنِ قَآئِمًا وَرَكُعَتَيْنِ قَآئِمًا وَرَكُعَتَيْنِ قَاعِدًا \_

1.٤٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللهُ عَنها أُمِّ المُؤْمِنِينَ اَنَّهَا اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا لَمُ تَرَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى طَلُوةً اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلُوةً اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلُوةً اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَواةً اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَمْراً عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيه وَسَلَّمَ يَصُلِي اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُعَرَا اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَصُلِي عَلَيه وَاللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ يَصُلِي اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ يَصَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ يَصَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ يَصُلِي اللهُ عَلَيه وَاللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ يَعْرَا اللهُ عَلَيه وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْرَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْرَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْرَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْرَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ ا

١٠٤٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ
 أَخبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدُ وَآبِى النَّضُرِ

ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ میرے خیال میں نائماسے یہاں مراد مضطحعاً ہے۔

باب ۱۱۷۔ جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو پر کروٹ لیٹ کر پڑھے اور عطاء نے کہا کہ اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کرسکے تو جس طرف بھی اس کامنہ ہو نماز پڑھ لے۔ کہ ۱۰د عبدان عبداللہ ابراہیم بن طہمان مسین ابن بریدہ عبران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ عمران بن حصین نے بیان کیا کہ مجھ کو بواسیر کامر ش تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھ اگر اور اس کی تحدرت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اس کی بھی قدرت نہ ہو تو بہلو پر (کروٹ پر)لیٹ کر پڑھو۔ (۱)

باب ۱۵۳۔ جب بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر تندرست ہو جائے یا کچھ آسانی پائے تو باقی کو پورا کرے اور حسن نے کہا کہ اگر مریض چاہے تو دور کعت کھڑے ہو کر اور دور کعت بیٹھ کر مڑھے۔

۱۰۴۸ میدالله بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، عائشہ ام المومنین رضی الله عنہاسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انھوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو رات کی نماز بھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب آپ آخری عمر کو پنچے تو بیٹھ کر قرات کرتے تھے اور جب رکوع کاارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے اور تقریبًا تمیں یاچالیس آیتیں پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔

۱۰۳۹ عبدالله بن بوسف مالک، عبدالله بن یزید ابوالنصر (عمر بن عبدالله کی آزاد کرده غلام) ابو سلمه بن عبدالرحلن، عائشه ام

(۱) ان روایات سے شریعت کی نظر میں نماز کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب تک کسی بھی حالت میں نماز پڑھنا ممکن ہو نماز پڑھنا ضروری ہے۔اور شریعت کی طرف سے دی گئی سہولت بھی سامنے آتی ہے کہ آدمی جس حالت پر نماز پڑھ سکتا ہو شریعت نے اس حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے کسی ایک حالت پر مجبور نہیں کیا۔

مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ سَلَمَةً بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةً أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقُرَأُ وَهُوَ جَالِسُ فَإِذَا بَقِى مِنُ قِصَلِّى جَالِسًا فَيَقُرَأُ وَهُو جَالِسُ فَإِذَا بَقِى مِنُ قِرَآءَ تِهِ نَحُومِنُ ثَلَاثِينَ آية اَوُ اَرْبَعِينَ ايةً قَامَ فَقَرَاهَا وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ يَرُكُعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفُعَلُ فِى فَقَرَاهَا وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ يَرُكُعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفُعَلُ فِى الرَّكُعَةِ النَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَةً نَظَرَ الرَّكُعَةِ النَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَةً نَظَرَ فَانُ كُنتُ يَقُطَى تَحَدَّثَ مَعِى وَ إِنْ كُنتُ لَكُونَ اللهِ فَإِنْ كُنتُ اللهَ عَلَى وَ إِنْ كُنتُ لَنَا لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى وَ اللهِ كَنتُ اللهُ عَلَى وَ اللهِ كُنتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧١٤ بَابِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقَوُلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَمِنَ اللَّيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ\_ ١٠٥٠ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بُنُ آبِي مُسُلِمٍ عَنُ طَاؤًسِ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُل يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ أَنْتَ قَيَّمُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ وَمَنُ فِيهُنَّ وَلَكَ الْحَمَّدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيُهِنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ ٱنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِيهُنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ آنُتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاتُكَ حَقٌّ وَّقُولُكَ حَقٌّ والحَنَّةُ وَالنَّارُ حَقُّ وَّالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَّمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللَّهُمَّ لَكَ اَسُلَمْتُ وَبِكَ امَنُتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَالِيُكَ انَبُتُ وَبِكَ خَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمُتُ فَاغْفِرُلِيُ مَاقَدَّمُتُ وَمَا أَخَّرُتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلُنُتُ أنْتَ الْمُقَدِّمُ وَآنْتَ الْمُؤخِّرُ لَآلِلَهُ إِلَّا آنْتَ ٱوُلَآاِلَةَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَابُ وَزَادَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ ٱبُو أُمَيَّةَ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ

المومنین رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی و سام جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھے بیٹھے قر اُت کرتے بھر جب تقریباً تمیں یا چالیس آیتیں قر اُت کی باقی رہ جا تیں، تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور سجدہ کھڑے ہوتے اور کھڑے کوئے اور سجدہ کرتے بجب اپنی نماز ختم کرتے بجب اپنی نماز ختم کرتے ہوں اور اگر میں سوگئ کر لیتے تو جھے سے با تیں کرتے، اگر میں جاگتی ہوتی اور اگر میں سوگئ ہوتی تو ایر باتے۔

باب ۱۹۰۷۔ رات کو تہجد نماز پڑھنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ رات کو تہجد پڑھوجو تمہارے لئے نفل ہو گی۔

١٠٥٠ على بن عبدالله 'سفيان سليمان بن ابي مسلم، طاوس 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے کہ اے میرے اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے، تو آسانوں اور زمین اور ان کے در میان جو چزیں ہیں ان کا گران ہے، تیرے ہی لئے حمد ہے تیرے ہی لئے آسان اور زمین اور ان کے در میان کی تمام چیزوں پر حکومت ہے، تیرے ہی لئے حمد ہے تو آسان اور زمین کی روشنی ہے، تیرے ہی لئے حمہ ہے توحق ہے، تیر اوعدہ حق ہے، تیری ملا قات حق ہے۔ تیر اقول حق ہے جنت حق ہے ، جہنم حق ہے تمام نبی حق ہیں اور محمر صلی اللہ عليه وسكم حق بين اور قيامت حق ب،اك ميرك الله مين في اين گردن تیرے لئے جھکا دی اور میں تجھ پر ایمان لایا تحجی پر میں نے بحروسہ کیا، تیری طرف میں متوجہ ہوا، تیری ہی مدد سے میں نے جھڑا کیااور تیری ہی طرف میں نے اپنامقدمہ پیش کیا، میرے اگلے بچھلے اور ظاہری اور چھیے ہوئے گناہوں کو بخش دے، تو بی آ گے اور پیچے کرنے والا ہے، تو ہی معبود ہے تیرے سواکوئی معبود تہیں، سفیان نے کہا کہ عبد الكريم نے لاحول ولا قوۃ الا بالله كى زیادتى كے ساتھ روایت کی ہے سفیان نے کہا کہ سلیمان بن ابی مسلم نے اس کو طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ

#### عليه وسكم سے اس كوسنا۔

باب۵۱۷۔رات کو کھڑے ہونے کی فضیلت کابیان۔ ۱۵۰۱ عبدالله بن محمد اشام امعم المحمود عبدالرزاق امعم زهرى سالم اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وقت میں لوگ جب کوئی خواب دیکھتے تواس کور سول اللہ صلی الله علیه وسلم کے سامنے بیان کرتے۔ مجھے تمنا تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا، تواس کورسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے بیان کر تااور میں ایک جوان لڑکا تھااور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عہد میں میں مسجد نبوی میں سوتا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویاد و فرشتوں نے مجھے پیڑااور مجھے جہنم کی طرف لے گئے اور وہ چج دار کویں کی طرح پر چے تھی،جس کے دوستون تھے اور اس میں کچھ لوگ تھے جن کومیں نے پہچان لیا تھامیں جہنم سے خدا کی پناہ ما تکنے لگا، پھر مجھ سے ایک دوسر افرشتہ ملااور مجھ سے کہاکہ مت ڈرو پھر اس کو میں نے حفصہ سے بیان کیا اور حفصہ نے اس کو رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا ہی اچھا آدی ہے کاش وہ رات کی نماز (نفل) پڑھا کرتا، چنانچہ اس کے بعد وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔

باب ۱۹۷۷۔ شب بیداری میں طویل سجدوں کابیان۔
۱۰۵۲ ابوالیمان شعیب نربری عروہ وہ مضرت عائشہ سے روایت
کرتے ہیں حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گیارہ رکعتیں نماز پڑھتے تھے آپ کی اس نماز میں سجدہ اس قدر طویل
ہو تا تھا کہ تم میں سے ایک شخص بچاس آیتیں پڑھ سکتا ہے قبل اس
کے کہ آپ سر اٹھا ئیں۔ اور نماز فجر سے پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے
پراپ دائیں پہلویا کروٹ پرلیٹ جاتے یہاں تک کہ نماز کے لئے

قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ آبِى مُسُلِم سَمِعَةً مِنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٥ ٧١ بَابِ فَضُلِ قِيَامِ اللَّيُلِ.

١٠٥١ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَّحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ ٱبِيُهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَّ الرَّجُلُ فِي حَيَاةً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاى رُؤُيًا قَصَّهَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيُتُ أَنُ أَرَى رُؤُيّا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا وَّكُنُتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآيُتُ فِي النَّوْمِ كَانَّ مَلَكُيْنِ اَحَذَانِيُ فَذَهَبَانِيُ اِلَى النَّارِ فَإِذَاهِيَ مَطُوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَإِذَالَهَا قَرُنَانِ وَإِذَا فِيُهَا أَنَاسٌ قَدُعَرَفُتُهُمُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيْنَا مَلَكُ اخَرُ فَقَالَ لِي لَمُ تَرَعُ فَقَصَصُتُهَا عَلَى حَفُصَةَ فَقَصَّتُهَا حَفُصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعُمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَوُكَانَ يُصَلِّىُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعُدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيُلًا.

٧١٦ بَابِ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ. ١٠٥٢ ـ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحْبَرَنِیُ عُرُوةً اَلَّ عَاتِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا اَحْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُصَلِّیُ اِحُدی عَشَرَةً رَکْعَةً کَانَتُ تِلْكَ صَلَاتُهٔ یَسُحُدُ السَّحُدَةً مِنُ ذلِكَ قَدُرَمَا یَقُرُا اَحَدُکُمْ خَمُسِینَ ایّةً قَبُلَ اَنْ پکارنے والا آپ کے پاس آجاتا۔

باب 2 ا ک مریض کے لئے تمام قیام چھوڑ دینے کا بیان۔ ۱۰۵۳ ابو نعیم 'سفیان' اسود' جندب سے روایت کرتے ہیں کہ جندب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے توایک یا دورات کھڑے نہیں ہوئے۔

اسم ۱۰۴۰ محمد بن کثیر 'سفیان' اسود بن قیس' جندب بن عبداللا سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جبر کیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے، تو قریش کی ایک عورت نے کہا کہ اس کے شیطان نے تاخیر کی، تواس پریہ آیت اتری والضحی الحجی فتم یہ چاشت کے وقت کی اور قتم ہے رات کی جب چھا جائے تم کو تمہارے رب نے نہ تو چھوڑ ااور نہ اس نے دشمنی کی۔

باب ۱۹۸۸۔ رات کی نمازوں اور نوا فل کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رغبت دلانے کا بیان بغیر اس کے کہ واجب کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و علی کے پاس ایک رات نماز کے جگانے کے لئے آئے۔

۱۵۰۱ - ابن مقاتل عبدالله معمر 'زہری 'ہند بنت حارث 'ام سلمہ رضی الله عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سحان الله کیا کیا آزمائش کی چیزیں اور کیا کیا خزانے رات کو اتارے گئے، کوئی شخص ہے جوان مجرہ والی عور توں کو جگا دے بہت سی عور تیں دنیا میں کپڑے بہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں نگی ہوں گی۔

۵۵•ا۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری' علی بن حسین' حسین بن علی' علی بن ابی طالبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول يَّرُفَعَ رَاسَةً وَيَرُكُعُ رَكَعَتَيْنِ قَبُلَ صَلَاةِ الْفَحُرِ
ثُمَّ يَضُطَحِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهِ
الْمُنَادِيُ للصَّلَوةِ

٧١٧ بَاب تَرَكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيُضِ\_

1.0٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم قَالَ حَدَّثَنَا شُفَيَاكُ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ سَمِعُتُ جُنْدُبًا يَّقُولُ اِشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَةً اَوُ لَيُلَتَيُن ـ

١٠٤٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ جُنُدُ بِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ اُحْتَبِسَ جَبُرِيُلُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِمْرَةَ قُ مِنُ قُرِيشٍ اَبْطاً عَلَيْهِ شَيْطانُهُ فَقَالَتُ وَالضَّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَحَى مَاوَدَّعَكَ وَاللَّيْلِ إِذَا سَحَى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَحَى مَاوَدَّعَكَ رَبُّكِ وَمَا قَلَى \_

٧١٨ بَاب تَحْرِيُضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى صَلوْةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنُ غَيْرِ
 إِيُحَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا لَيُلَةً لِلصَّلوْةِ

١٠٥٤ ـ حَدَّنَا ابنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ هِنَدٍ بِنُتِ الْحَارِثِ عَنُ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ فَقَالَ سَبُحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنُ الْفِتْنَةِ مَا ذَا شُرِلَ اللَّيْلَةَ مِنُ الْفِتْنَةِ مَا ذَا الْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنُ الْفِتْنَةِ مَا ذَا الْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنُ الْفِتْنَةِ مَا ذَا الْرِلَ مِنَ الْخَرَآئِنِ مَنُ يُوقِظُ صَوَاحِبَ النَّذِلَ عَارِيَةٍ فِي الدُّنَيَا عَارِيَةٍ فِي الدُّنِيَا عَارِيَةٍ فِي الدُّنِيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّذِيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّذِيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّذِيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّذِيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّذِيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّذِيَا عَارِيَةٍ فِي

٥٥ - ١ ـ حَدَّثَنَا اَبُوالَيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَلِیٌّ بُنُ حُسَيُنٍ اَنَّ

حُسَيْنَ بُنَ عَلِي آخُبَرَهُ آنَّ عَلِيَّ ابْنَ آبِي طَالِبٍ
آخُبرَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَرَقَةٌ وَفَاطِمَةَ بِنُتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ لَيُلَةً
فَقَالَ آلَا تُصَلِّيانِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آنُفُسُنَا
بيدِ اللهِ فَإِذَاشَآءَ آنُ يَّبَعْنَنَا بَعَنَنَا فَانُصَرَفَ حَيْنَ
فَلْنَا ذَلِكَ وَلَمُ يَرُجِعُ إِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو
مُولِّ يَضُرِبُ فَخِذَهُ وَهُو يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
اكْثُرَشَيْءٍ جَدَلًا.

١٠٥٦\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَحبَرَنَا

مَالِكُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُويُحِبُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُويُحِبُّ انْ يَعْمَلَ بِهِ النّاسُ فَيُفُرَضَ عَلَيْهِمُ وَمَا سَبّحَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُبْحَةَ الضّحى قَطُّ وَانِّى لَاسَبِّحُهَا۔ عَلَيْهِمُ وَمَا سَبّحَ الصّحى قَطُّ وَانِّى لَاسَبِّحُهَا۔ عَلَيْهِمُ مَسُلّمَ شُبْحَةَ الصّحى قَطُّ وَانِّى لَاسَبِّحُهَا۔ عَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الزّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ أُمِّ النّهِ شَهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الرّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى طَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ احْبَعَ قَالَ قَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ احْبَعَ قَالَ قَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ احْبَعَ قَالَ قَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ احْبَعَ قَالَ قَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ احْبَعَ قَالَ قَدُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ احْبَعَ قَالَ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ احْبَعَ فَالَ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ احْبَعَ قَالَ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَمْ يَمْنَعُنِي مِنَ الْحُرُومِ عَنَ الْحُرُومِ وَلَمْ يَمْنَعُنِي مِنَ الْحُرُومِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ الْمُعْرَافِلُ وَلَمْ الْمُسْتَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧١٩ بَابِ قَيَامِ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَرِمَ قَدَ مَاهُ وَقَالَتُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا حَتَّى تُفُطِرَ قَدَمَاهُ

اِلَيْكُمُ اِلَّا اَنِّيُ خَشِيْتُ اَنْ تُفُرَضَ عَلَيْكُمُ

وَ ذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ ـ

الله صلى الله عليه وسلم ايك شب ان كے پاس آئے اور فاطمه بنت النبى صلى الله عليه وسلم ايك شب ان كے پاس آئے اور فاطمه بنت النبى صلى الله عليه وسلم كياس آئے، تو فرمايا كه تم دونوں نماز كيوں نہيں پڑھتے ہو؟ ميں نے كہا كہ يار سول الله صلى الله عليه وسلم ہمارى جانيں خدا كے قبضه ميں ہيں جب وہ ہميں اٹھانا چاہے گا تو ہم اٹھيں كے ، جب ہم لوگوں كى طرف كے ، جب ہم لوگوں كى طرف كي ، جب ہم لوگوں كى طرف كي متوجه نه ہوئے پھر ميں نے سناكه آپ بيٹھ كھير رہے تھے ران پر ہاتھ مار ااور فرمايا انسان تمام چيز سے زيادہ جھر الوہے۔

1004۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' عروہ' عائشہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو چھوڑ دیتے تھے حالا نکہ وہ عمل آپ کو محبوب ہو تا تھالیکن اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں لوگ اس پر عمل کرنے لگیں اور وہ فرض نہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز بھی نہیں پڑھی اور میں پڑھتی ہوں۔

۱۰۵۷ عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عروہ بن زبیر، ام المو منین حضرت عائش نے المو منین حضرت عائش نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی، پھر دوسری رات میں آپ نے نماز پڑھی تولوگوں کی تعداد زیادہ ہوگئ، پھر تیسری یاچو تھی رات کولوگ جمع ہوئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں آگے۔ جب صح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کود یکھاجو تم نے کیا اور مجھے باہر آنے ہے کسی چیز نے نہیں روکا، بجر اس خوف کے کہ مجھی تم پر فرض نہ ہو جائے۔

باب ۱۹۷۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کا بیان یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں ورم کر جاتے تھے اور عائشہؓ نے فرمایا یہاں تک کہ دونوں پاؤں بھٹ جاتے فطور سے مراد

وَالْفُطُورُ الشَّقُوقُ انْفَطَرَتُ انْشَقَّتُ \_ ١٠٥٨ ـ حَدَّئَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّئَنَا مِسْعَرٌ عَنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعُتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّىَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْسَاقًاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ اَفَلَا آكُونَ عَبُدًا شَكُورًا \_

، ٧٢ بَابِ مَنُ نَّامَ عِنُدِ السَّحرِ ـ

٩ - ١٠٥٩ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ أَنَّ عَمُرَ و بُنَ العاصِّ أَوْسٍ أَخْبَرَةً أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمْرِ و بُنِ العاصِّ أَخْبَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَحَبُ الصَّلَوٰةِ إِلَى اللهِ صَلواةً دَاوَدَ عَلَيْهِ أَلَّ اللهِ صَلواةً دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاحَبُ الصِيّامِ إِلَى اللهِ صَلواةً دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاحَبُ الصِيّامِ إِلَى اللهِ صَلواةً دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاحَبُ الصِيّامِ إِلَى اللهِ صَلواةً دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاحَبُ الصِيّامِ اللهِ صَلواةً دَاوَدَ عَلَيْهِ وَيَنَامُ وَكَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُقَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً وَيَصُومُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا \_

مُعُبَةَ عَنُ اَشُعَتَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ سَمِعْتُ اَبِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ اَشُعَتَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسُرُوقًا قَالَ سَالَتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبُّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتٰى كَانَ يَقُومُ قَالَتُ يَقُومُ أَلَاتُ مَتْى كَانَ يَقُومُ قَالَتُ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخِ.

١٠٦١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَالَ إِذَا سَمِعَ اللهُ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى \_

١٠٦٢ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ ذَكَرَ آبِي عَنُ آبِي مَنُ آبِي مَنُ آبِي مَنُ آبِي مَنُ آبِي مَنُ آبِي مَنَ آبِي مَنَ آبِي مَنَالَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ مَالَقَاهُ السَّحَرُ عِنُدِى اللّٰهَ عَنْهَا تَعْنِى النّبِيَّ مَالَقَاهُ السَّحَرُ عِنْدِى اللّٰإِنَائِمًا تَعْنِى النّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

پیٹ جاناہے انفطرت انشقت کے معنی میں ہے۔

باب • ۲۷ ـ رات کے آخری حصہ میں سوجانے کابیان۔
۱۹۵۰ علی بن عبدالله 'سفیان، عمر و بن دینار' عمر و بن اوس' عبدالله بن عمر و نین دینار' عمر و بن اوس' عبدالله بن عمر و نیان بن عمر و نین عاص سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن عمر و نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا کہ الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور الله کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کاروزہ ہے وہ نصف رات سوتے تھے اور چھٹا حصہ سوتے اور ایک دن افطار کرتے۔

۱۰۲۰ عبدان عبدان کے والد 'شعبہ 'اشعث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مسروق سے سنا کہ میں نے حضرت عائش اسے بوچھاکون ساعمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوزیادہ پہند تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جس پھداومت کی جائے۔ میں نے بوچھارات کو کس وقت اٹھتے تھے انہوں نے جواب دیا جب مرغ کی آواز سنتے، تواشعتے تھے۔

۱۲۱- محد بن سلام، ابو الاحوص، اشعث سے روایت کرتے ہیں افعت نے بیان کیا کہ جب مرغ کی آواز سنتے تواٹھ کر نماز پڑھتے ہے۔

۱۰۹۲ موسیٰ بن اسمعیل 'ابراہیم بن سعد 'سعد 'ابوسلمہ سے اور وہ حضرت عائشہ مضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فی بیان کیا کہ میں نے ان کو بعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے وقت این یا۔

٧٢١ بَابِ مَنُ تَسَحَّرَ فَلَمُ يَنُمُ حَتَّى صَلَّى الصُّبُحَـ

حدَّنَنَا رَوُحُ قَالَ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا رَوُحُ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلواةِ فَصَلَّى قُلنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلواةِ فَصَلَّى قُلنَا فَرَعُ مِنُ شُحُورِهِمَا اقَامَ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلواةِ فَصَلَى قُلنَا لِإِنَسِ كُمُ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنُ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا مِنُ سُحُورِهِمَا اللهُ لِقَدُرِ مَا يَقُرَا الرَّجُلُ خَمُسِينَ آيَةً وَاللهِ اللهُ لِقَدُرِ مَا يَقُرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٧ ٢ ٧ بَابِ طُولِ الْقِيَامِ فِى صَلوْةِ اللَّيْلِ ... مَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُكِمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُكِمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ اللهِ رَضِى الله عَنهُ قَالَ صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ هَمَمُتُ اَنُ اَتُعُدَ وَاذَرَالنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..

٧٢٣ بَابِ كَيُفَ كَانَ صَلواةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُلِ۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُلِ۔

١٠٦٦ حَدَّنَنَا ٱبُوالَيَمَانِ قَالَ ٱخُبَرَنَا شُغَيْبُ عَنِي اللهِ اَنَّ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ عَنُهُمَا قَالَ اِنَّ

باب ۷۲۱۔ اس مخص کا بیان جس نے سحری کھائی اور اس وقت تک نہ سویاجب تک کہ صبح کی نماز پڑھ لی۔

۱۹۳۰ او ایتقوب بن ابراہیم مروح سعید ، قادہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کھائی جب سحری سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ میں نے انس سے بوچھا کہ ان دونوں کے سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کے در میان کتنا فصل تھا؟ انس نے کہا کہ اتن و میر جس میں ایک محف بچاس آیتیں پڑھ لے۔

باب ۲۲۲ ـ رات كى نماز ميں دير تك كھڑ \_ ہونے كابيان ـ
١٠١٢ ـ سليمان بن حرب شعبه 'اعمش 'ابو وائل عبدالله سے
روايت كرتے بيں انہوں نے كہاكہ ميں نے نبى صلى الله عليه وسلم
كے ساتھ نماز پڑھى تو آپ برابر كھڑ \_ دہ يہاں تك كہ ميں نے
ايك امر تاگوار كااراده كيا، ہم نے بوچھاكہ كس چيز كا آپ نے اراده كيا
تھاانہوں نے كہاكہ ميں نے قصد كياكہ نبى صلى الله عليه وسلم كوچھوڑ
دوں اور آپ بيشارہوں ـ

۱۰۷۵ حفض بن عمر، خالد بن عبدالله، حصین، ابودائل، حذیفه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب رات کو تبجد کے لئے کھڑے ہوتے، تو مسواک سے اپنا منہ صاف کرتے۔

باب ۷۲۳ نی صلی الله علیه وسلم کی نماز کیسی تھی اور یہ کہ نبی صلی الله علیه وسلم رات کو کس قدر نمازیں پڑھتے تھے۔

۱۹۲۱ - ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبدالله عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر سے روایت کرتے ہیں عبدالله بن عمر نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول الله رات کی نماز کس طرح پڑھے؟ آپ نے

مَّا ١٠٦٨ حَدَّنَنَا اِسُحْقُ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ الْحَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرَنَا اِسُرَآئِيُلُ عَنُ آبِي حُصَيْنِ عَنُ يَّحْيَى ابْنِ وَتَابِ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ سَالُتُ عَآئِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنُهَا عَنُ صَلَّوٰةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتُ سَبُعٌ وَتِسُعٌ وَتِسُعٌ وَيَسُعٌ وَالْحَدى عَشَرَةً سِوى رَكُعَتِي الْفَحْرِ.

1.79 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى قَالَ الْحُبَرَنَا حَنَظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنَ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيُلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكَعَةً مِنْهَا الْوِتُرُورَكُعَتَا الْفَحُرِ ـ

٧٢٤ بَابَ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيُلِ وَنَوُمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنُ قِيَامٍ اللَّيُلِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: يَايُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُمِ اللَّيُلِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: يَايُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُمِ اللَّيُلِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: يَايُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُمِ اللَّيُلِ وَقَوُلُهُ وَلَيِّلًا ٥ إِنَّ اللَّيُلِ هِي النَّهُ وَرَيِّلِ الْقُرُانَ تَرُيْيُلُاهُ إِنَّا مَسْئُلَقِي عَلَيْكُ قَولًا تَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاشِقَةَ اللَّيُلِ هِي النَّهُ وَطُأً وَاقُومُ فِيلُاهُ وَقُولُهُ : عَلِمَ ان اللَّيُلِ هِي النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيلُاهُ وَقَولُهُ : عَلِمَ ان اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ

فرمایا دو دور کعتیں۔ پھر جب شہبیں صبح ہو جانے کا خوف ہو توایک رکعت ملاکران نمازوں کو طاق بنالو۔

۱۰۶۷۔ مسدد کی شعبہ ،ابو جمر قائبن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں در کعتیں تھیں۔

۱۹۰۱ اسحاق عبیدالله اسرائیل ابو حصین کیلی بن و ثاب، مسروق سے روایت کرتے ہیں، مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے نبی صلی الله علیه وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے بتایاسات 'نواور گیارہ رکعتیں فجرکی دور کعتوں کے علاوہ تھیں۔

19 اعبیداللہ بن موٹی، خطلہ 'قاسم بن محمہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نبی صلی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ان ہی میں و تراور فجر کی دور کعتیں بھی ہوتی تھیں۔

باب ۲۲۴ ـ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارات کو کھڑے ہونے اور سونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے کملی اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہوجاؤ، تھوڑی دیریعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یااس پر پچھ زیادہ کرواور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے بین، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کاخوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے، بے شک تم کو دن میں کام ہے بہت اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اسے معلوم ہے کہ تم میں کام ہے بہت اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اسے معلوم ہے کہ تم اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے لہذا اس نے تم پر توجہ فرمائی جس قدر آسان ہو قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں قدر آسان ہو قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں

مَّرُضَى وَاخَرُونَ يَضُرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبُتَغُونَ مِنُ فَضُلِ اللهِ وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاقْرَءُ وَا مَاتَيسَّرَ مِنْهُ وَاقِيمُوا الصَّلوةَ وَاتُوا الزَّكوةَ وَاقْرِضُوا الله قَرُضًا حَسَنًا وَّمَا تُقَدِّمُوا لِانْفُسِكُمُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُوَ خَيْرًا وَاعُظَمَ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُو خَيْرًا وَاعُظَمَ مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عَنْدَاللهِ هُو خَيْرًا وَاعُظَمَ الله عَنه الله عَنهما نَشَا قَامَ بِالْحَبُشِيَّةِ وَطَاءً قَالَ مُؤاطَاةً لِلْقُرُانِ اَشَدُّ مَوَافَقَةً لِسَمُعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ لِيُواْطِئُوا لِيُوافِقُوا۔

٧٠٠ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ ابُن جَعَفَرٍ عَن حُمَيْدِ اللهِ قَالَ انسَمِعَ انسَله مُحَمَّدُ اللهِ عَنه يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم يُفُطِرُ مِنَ الشَّهُرِ حَتَّى نَظُنَّ اللهِ نَظُنَّ اَن اللهِ عَليهِ وَسَلَّم يُفُطِرُ مِنَ الشَّهُرِ حَتَّى نَظُنَّ اللهِ نَظُنَّ اللهِ يَفُطِرَ مِنهُ شَيْئًا وَكَانَ لَاتَشَاءُ اَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصَلِّيًا إلَّا رَآيَتَهُ وَلانَا ثِمًا إلَّا رَآيَتَهُ تَابَعَهُ مُصَلِّيًا إلَّا رَآيَتَهُ وَلانَا ثِمًا إلَّا رَآيَتَهُ تَابَعَهُ مُسَلِيمًا أَلًا رَآيَتَهُ وَلانَا ثِمًا إلَّا رَآيَتَهُ تَابَعَهُ مُسَلِيمًا أَلًا رَآيَتَهُ وَلانَا ثِمًا إلَّا رَآيَتَهُ تَابَعَهُ مُسَلِيمًا أَلًا رَآيَتَهُ وَلانَا ثِمًا إلَّا رَآيَتَهُ تَابَعَهُ مُسَلِيمًا أَلًا رَآيَتُهُ وَلانَا ثِمًا إلَّا رَآيَتَهُ تَابَعَهُ اللهُ مَن حُمَيُدٍ .

٧٢٥ بَاب عَقُدِ الشَّيُطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ اِذَالَمُ يُصَلِّ بِاللَّيُلِ.

١٠٧١ - حُدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَا دِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ ابِي الزَّنَا دِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُقِدُ الشَّيُطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَاسُ آحَدِ كُمُ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَّضُرِبُ رَاسٍ آحَدِ كُمُ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَّضُرِبُ كَلُ عُقُدةً عَلَيْكَ لَيُلُ طَوِيلُ فَارُقُدُ فَإِن السَّيُقَظ فَذَكُرَ اللَّهَ انُحَلَّتُ عُقُدةً فَإِن تَوَضَّا اللَّهَ انُحَلَّتُ عُقُدةً فَإِن تَوَضَّا

بعض مریض ہیں، اور بعض زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں اور پچھ لوگ اللہ کے راستہ میں جنگ کرتے ہیں، پس جس قدر آسان ہو پڑھو' نماز پڑھو' زکوۃ دواور اللہ کو قرض حنہ دواور جو نیکی تم اپنے لئے آگ جھیجو گے، اس کواللہ تعالیٰ کے نزد یک پاؤگے، یہ بہتر ہاور اجر کے اعتبار سے بڑا ہے، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حبثی زبان میں نشا کے معنی تھہرنا ہے اور وطاسے مراد مواطاۃ القرآن ہے ایوا طواسے مراد موافق ہے لیوا طواسے مراد لیوافقواہے۔

• ١٠ - عبد العزیز بن عبد الله محمد بن جعفر محمید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سارا مہینہ افطار کرتے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب آپ اس ماہ میں روزہ نہیں رکھیں گے اور کسی مہینہ میں روزہ رکھتے تو ہم گمان کرنے گئے کہ اب افطار نہیں کریں گے اور ہم رات کو جس وقت آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے اور سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے اور سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے اور سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے اور سوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے سلیمان اور ابو خالد احمر نے حمید سے روایت کیا ہے۔

باب2۲۵۔ شیطان کاسر کے پیچھے گرہ لگانے کا بیان جب کہ رات کو نماز نہ پڑھی ہو۔

ا ۱۰-۱- عبدالله بن يوسف 'مالک 'ابى الزناد 'اعرج 'ابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے روايت کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا که شيطان تم میں سے ہر ایک کے سر کے پیچھے گرہ لگا تا ہے جب کہ وہ سو تا ہے اور ہر گرہ پریہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت باتی ہے اس لئے سویارہ، اگر وہ بیدار ہوااور خدا کی یاد کی توایک گرہ کھل جاتی ہے اگر وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اگر نماز پڑھ کی تو سے کہ تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اگر نماز پڑھ کی تو اس حال میں ہوتی ہے کہ تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اگر فعل جاتی ہے کہ تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تو اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ

انُحَلَّتُ عُقُدَةً فَإِنُ صَلَّى انُحَلَّتُ عُقُدَةً فَاصُبَحَ نَشِيُطًا طَيِّبَ النَّفُسِ وَإِلَّا اَصُبَحَ خَبِيُثَ النَّفُسِ كَسُلَانَ

١٠٧٢ حَدِّنَنَا مُوَمَّلُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدِّنَنَا الْبُورَجاءِ السُمْعَيُلُ قَالَ حَدِّنَنَا الْبُورَجاءِ قَالَ حَدِّنَنَا الْبُورَجاءِ قَالَ حَدِّنَنَا الْبُورَجاءِ قَالَ حَدِّنَنَا اللهُ عَنهُ عَنِ قَالَ حَدِّنَنَا اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّوُيَا قَالَ اللهُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّوُيَا قَالَ اللهُ النِّي النَّوُيَا قَالَ اللهُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّوُيَا قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّوُيَا قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّوْيَا قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْيَا قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْيَا قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِيقُولُونَا فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٢٦ بَابِ إِذَا نَامَ وَلَمُ يُصَلِّ بَالَ الشَّيُطَانُ فِي أُذُنِهِ.

1.۷۳ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا أَبُو الْاَحُوسِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو الْاَحُوسِ قَالَ حَدَّنَا مَنُصُورٌ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ ذُكِرَ عِنُدُ النَّبِيّ صَلَّح اللهُ عَنُهُ قَالَ ذُكِرَ عِنُدُ النَّبِيّ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيْلَ مَازَالَ النَّبِيّ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيْلَ مَازَالَ نَائِمًا حَتَّى اَصُبَحَ مَاقَامَ اللهِ الصَّلواةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ.

٧٢٧ بَاب الدُّعَاءِ وَالصَّلوٰةِ مِنُ اخِرِ اللَّيُلِ وَقَالَ كَانُوُا قَلِيُلًا مِّنَ اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُو

١٠٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ عَنُ اَبِى سَلَمَةً وَآبِى مَلْكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ عَنُ آبِى سَلَمَةً وآبِى عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى كُلَّ لَيكَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنيا رَبُّنَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى كُلَّ لَيكَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنيا حِيْنَ يَبُعْى نُكُ اللَّيلِ الانجرُ يَقُولُ مَن يَّدُعُونِي عَنَا اللهِ مَن يَسُعَى ثَلُكُ اللَّيلِ الانجرُ يَقُولُ مَن يَّدُعُونِي فَاعُولِيَهُ مَن يَسُمَلُنِي فَاعُولِيهٌ مَن يَسُمَانِي فَاعُولِيهٌ مَن يَسُمَانِي فَاعُولِيهٌ مَن يَسُمَانِي فَاعُولِيهٌ مَن يَسُمَانِي فَاعُولِيهٌ مَن يَسُمَانِي فَاعُولِيهٌ مَن يَسُمَانِي فَاعُولَهُ مَن يَسُمَانِي فَاعُولَهُ مَن يَسُمَانِي فَاعُولَهُ مَن يَسُمَانِي فَاعُولِيهُ مَن يَسُمَانِي فَاعُولُونَ مَن يَسُمَانِي فَاعُولُونَ مَن يَسُمَانِي فَاعُولُونَ مَن يَسُمَانِي فَاعُولُونَ مَن يَسُمَانِي فَاعُولُونَ مَن يَسُمَانِي فَاعُولُونَ مَن يَسُمَانِي اللهِ عَلَيْهُ مَن يَسُمِي فَاعُولُونَ مَن يَسُمَانِهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَن يَسُمَانِهُ اللّهُ مَن يَسُمَانِهُ مَن يَسُمِي فَاعُولُونَ مَن يَسُمَانِهُ مَن اللهُ مَن يَسُمَانِهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

خوش اور چست و چالاک ہو تا ہے ورنہ بدباطن اور ست ہو کر اٹھتا ہے۔

۱۰۷۲ موال بن ہشام 'اساعیل 'عوف 'ابور جاء ، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب والی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کاسر پھر سے کچلا جاتا ہے وہ مخص ہے جو قرآن یاد کرتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے غافل ہو کر سوجاتا ہے۔

باب ۷۲۷۔ جب سویارہے اور نماز نہ پڑھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتاہے۔

۳۵۰۱۔ مسدد' ابو الاحوص' منصور' ابودائل' عبداللہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کاذکر آیا تو کہا گیا کہ وہ سو تارہا یہاں تک کہ صبح ہو گی اور نماز کے لئے کھڑانہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیٹاب کردیا۔

باب ۷۲۷۔ رات کے آخری حصہ میں دعااور نماز، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے ( پہمون کامعنی نیامون ہے)اور صبح کے وقت وہ مغفرت جاہتے ہیں۔

۷۵ - ۱- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'ابن شہاب 'ابوسلمہ 'ابو عبداللہ اغر ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارارب تبارک و تعالی ہر رات کو آسان دنیا کی طرف اتر تا ہے، جس وقت کہ آخری تہائی رات باقی رہتی ہے، اور فرما تاہے کہ کون ہے جو مجھے بکارے، تو میں اس کی بکار کو قبول کروں ؟ کون ہے جو مجھ سے مائے تو میں اسے دوں ؟ کون ہے جو مجھ سے منفرت چاہے تو میں اسے بخش دول۔

٧٢٨ بَابِ مَنُ نَّامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَاَحْيَا الْحِرَةُ وَقَالَ سَلْمَانُ لِآبِى الدَّرُدَآءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا نَمُ فَلَمَّا كَانَ مِنُ اخِر اللَّيْلِ قَالَ قُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ \_

١٠٧٥ حَدَّنَنَا أَبُوالُولُيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي حَدَّنَنِ شُعْبَةُ عَنُ آبِي السُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ سَالْتُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلوٰةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتُ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ الحِرة وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَتُ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ الحِرة فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرُجِعُ اللّى فِرَاشِهِ فِإذَا أَذَن المُؤذِن فَي فَرَاشِهِ فِإذَا أَذَن المُؤذِن وَئَبَ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةً إِعْتَسَلَ وَإِلَا تَوضَّا وَخَرَجَ۔
 وَخَرَجَ۔

٧٢٩ بَابِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ۔

رَ ١٠٧٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ سَعِيُدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ مَالِكُ عَنُ سَعِيُدِ بِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اللهُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهُ اَحْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَلَيْهَا كَيُفَ كَانَتُ صَلواةً عَلَيْهَا كَيُفَ كَانَتُ صَلواةً عَلَيْهَا كَيُفَ كَانَتُ صَلواةً

باب ۷۲۸۔ اس مخص کا بیان جورات کے ابتدائی حصہ میں سور ہااور آخری حصہ میں جاگا اور سلمان نے ابو در دائے ہے کہا کہ سورہ، جب رات کا آخری حصہ باقی رہے(۱) تو کھڑے ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے بچ کہا۔

20 الد ابوالولید' شعبہ' سلیمان' شعبہ' ابواسحاق' اسود سے روایت کرتے ہیں اسود نے بیان کیا کہ ہیں نے حضرت عائش سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابتدائے شب میں سوجاتے اور آخر شب میں کھڑے ہوتے، اور نماز کر جے ، پھر اپنے بستر کی طرف لوٹ جاتے، جب مؤذن اذان کہتا تو انجھل جاتا اور آگر عسل کی حاجت ہوتی تو عسل کرتے ورنہ وضو کرتے اور نماز کے لئے نکلتے۔

باب۷۲۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار مضان اور غیر رمضان کی را توں میں کھڑے ہونے کابیان۔(۲)

۱۰۷۱۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک' سعید بن ابی سعید مقبری، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق عائشہ سے پوچھاکہ رمضان میں آپ کی نماز کیسی تقی ؟ توانہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور دوسر کے کی نماز کیسی تقی ؟ توانہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور دوسر سے

(۱) قصہ یہ ہوا کہ حضرت سلمان حضرت ابوالدروائے سے ملئے گئے ان کی بیوی کو دیکھا کہ ممیلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پو چھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ سارادن روزہ ہو تاہے اور ساری رات نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اس عرصہ میں حضرت ابوالدروائے بھی آگئے، انہوں نے حضرت سلمان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ حضرت سلمان نے فرمایاتم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں توروزہ سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اگرتم کھاؤ کے تومیں بھی کھاؤں گا آخر حضرت ابوالدردائے نے کھانا کھایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابوالدردائے نماز کے لئے کھڑے ہوئے، حضرت سلمان نے روکا اور کہا کہ سوجاؤ آخر رات میں نماز بڑھ لینا۔ میج کو یہ معاملہ حضور اقد سلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے حضرت سلمان کی تائید فرمائی۔

(۲)اس باب میں حضرت عائشہ کی حدیث لا کر حضرت امام بخار گاس پر تنبیہ فرمارہے ہیں کہ روایات میں تین و تروں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمیارہ رکعات پڑھنا آتا ہے اس سے مراد نماز تراو کے نہیں ہے بلکہ نماز تنجد (قیام اللیل) ہے تنجمی تورمضان کی طرح غیر رمضان میں بھی آپ کا یہ معمول تھا،اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جوالی روایات سے آٹھ تراو تح پر دلیل پکڑتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتُ مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِينُهُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى وَسَلَّمَ يَزِينُهُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى الْحُلاي عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي اَرْبَعًا فَلَاتَسُئَلُ حُسُنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَاتَسُئَلُ عَنُ حُسُنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلَاتَسُئَلُ عَنُ حُسُنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اللهِ اتّنَامُ قَبُلَ اللهُ تَسَئَلُ عَنْ عَلَيْهَ وَطُولِهِنَّ تَنَامَانِ وَلَايَنَامُ قَبُلَ اللهُ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِلَّ عَيْنَى تَنَامَانِ وَلَايَنَامُ قَلُلُ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ الْحَبَرَنِي ابِي كَيْحِي بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ الْحُبَرَنِي ابِي كَيَى مَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايَتُ مَارَايَتُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي شَيءٍ مِن اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايَتُ مَارَايَتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايَتُ مَارَايَتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايُثُ وَي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايَتُ مَارَايَتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايَتُ مَارَايَتُ مَارَايَتُ مَارَايَتُ مَارَايَتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايُتُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي شَكَاءٍ مِن السُّورَةِ ثَلَاثُونُ الْوَارَبُعُونَ الْمُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ مِن السُّورَةِ ثَلَاثُونَ الْوَارَبُعُونَ الْوَارَبُعُونَ اللهُ وَالْمُؤْونَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِن السُّورَةِ ثَلَاثُونَ الْوَارَبُعُونَ اللهُ وَالْمَالِقَامَ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ مِن السُّورَةِ ثَلَاثُونَ اللهُ وَالْمَعُولَ الْمُعْرَالُونَ الْمُنْ الْمُعَلِى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن السُّورَةِ ثَلَائُونُ وَالْمَالِهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن السُّورَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن السُّولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٧٣٠ بَابِ فَضُلِ الطَّهُورِ بِاللَّيُلِ وَالنَّهَارِوفَضُلِ الصَّلوٰةِ بَعُدَ الْوُضُوءِ باللَّيُل والنَّهَارِ.

آبُ اُسَامَةَ عَنُ آبِي حَيَّانَ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي أَبُو اُسَامَةَ عَنُ آبِي عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي أَبُو اُسَامَةَ عَنُ آبِي خَيَّانَ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي اللَّهُ عَلَيُهِ هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَوْةِ الْفَحُرِ يَابِلَالُ حَدِيَّنِي بَارُخِي عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسُلَامِ فَالِيّي حَدِيَّنِي بَارُخِي عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسُلَامِ فَالِيّي صَمِعتُ دَفَّ نَعُلَيْكَ بَيْنَ يَدَى قِي الْحَنَّةِ قَالَ مَاعَمِلُتُ عَمَلًا آرُخِي عِنْدِي آتِي لَمُ آتَطَهُّرُ مَاعَمِلُتُ بِنَالِكَ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيُلٍ آوُنَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِنَالِكَ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيُلٍ آوُنَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِنَالِكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَا فِي سَاعَةِ لَيُلٍ آوُنَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِنَالِكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ آوُنَهَارٍ إِلَّا صَلَيْتُ بِنَالِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُو

مهینوں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم گیاره رکعتوں سے زیادہ بھی نہ بڑھتے تھے، چار رکعت الیی بڑھتے کہ ان کی اچھائی اور درازی سے تو بوچھو نہیں کہ کسی عمدہ اور طویل نماز ہوتی تھی، پھر چار رکعتیں بڑھتے اور یہ نہ بوچھو کہ کسی عمدہ اور طویل رکعتیں ہوتی تھیں، پھر عمن رکعت نماز بڑھتے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا ایان ہے کہ میں نے عرض کیا ایار سول الله صلی الله علیہ وسلم کیا آپ و تر بڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میری دونوں آ تھیں سوتی ہیں لیکن میر اقلب نہیں سوتا ہے۔

22 • ا۔ محمد بن مثنیٰ کی بن سعید 'ہشام' عروہ ' حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورات کی نماز میں کچھ بھی بیٹھ کر قرائت کرتے ہوئے نہیں سنا یہاں تک کہ جب بڑھایا آگیا تو بیٹھ کر پڑھتے، جب کسی سورت میں تمیں یا چالیس آیتیں باتی رہتیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور رکوع کرتے تھے۔

باب • ۲۳۷ ـ رات اور دن کوپا کی حاصل کرنے اور رات اور دن میں و ضو کے بعد نماز کی فضیلت کابیان۔(۱)

42.1 استحق بن نفر' ابو اسامه' ابو حیان' ابو زرعه' ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ ٹے سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ ٹے نیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فجر کی نماز کے وقت فرمایا کہ اے بلال تم مجھے امید کا کام ہاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو، اس لئے کہ میں نے تمہارے جو توں کی آواز جنت میں سی ہے، بلال نے جواب دیا کہ میں امید کا کام جو کیا وہ یہ کہ رات یادن کی کمی بھی ساعت میں میں نے پاک حاصل کی، وضو کیا، تو اس وضو سے میں نے جس قدر میرے مقدر میں تھا، نماز پڑھی' ابو عبد اللہ نے کہاد ف نعلیک سے مراد بلانا ہے۔

(۱) اس باب سے تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان فرمار ہے ہیں۔اور حضرت بلال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا ایسے ہی ہے جیسا کہ بادشاہ کے آگے آگے محافظ چل رہا ہو تاہے کہ اس کے آگے چلنے سے بادشاہ کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

دَفَّ نَعُلَيُكَ يَعُنِي تَحُرِيُكُ.

٧٣١ بَاب مَايَكُرَهُ مِنَ التَّشُدِيُدِ فِي الْعَبَادَةِ \_

١٠٧٩ حدَّنَا آبُو مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَرِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ الْوَرِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ الْهُ عَنُهُ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبُلُّ مَّمُدُودٌ بَيْنَ السَّارِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْبُلُ قَالُوا هذَا حَبُلُ لِزَيْنَبَ فَاذَا فَتَرَتُ تَعَلَّقَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَحْلُوهُ لِيُصَلِّى اَحَدُكُمُ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهِ بُنُ مَسلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ ابِيهِ عَنُ عَآئِشَةً مَنُ اللهِ بُنُ مَسلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ ابِيهِ عَنُ عَآئِشَةً مَنُ اللهِ بَنُ مَسلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ ابِيهِ عَنُ عَآئِشَةً وَلَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنُ هِنِهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ هَذِهِ قُلُتُ فُلاَنَةً لَاتَنَامُ مَالُولِهُ اللهُ لَا اللهُ لَا يَمُلُولُ عَلَى مَالُولِهَا فَقَالَ مَهُ عَلَيْكُمُ مَالُولُهُ اللهُ لَا يَمُلُولُ حَتَّى مَالُولُهُ اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى مَالُولُهُ عَلَى اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى مَالُولُ عَلَى اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى مَالُولُهُ اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى مَالُولُ عَلَى اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى مَالْ عَلَى اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى مَالُولُولُ مَنَ اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى اللهُ لَا اللهُ لَا يَمَلُ حَتَّى اللهُ اللهُ اللهُ لَا يَمُلُولُ حَتَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٧٣٢ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنُ تَرُكِ قِيَامِ اللَّيُلِ لِمَنُ كَانَ يَقُومُهُ. لِمَنُ كَانَ يَقُومُهُ.

١٠٨٠ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِرٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتَلِ مُبَشِرٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتَلِ الْبُوالْحَسَنِ قَالَ انْحَبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللّهِ الْوُسَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللّهِ الْبُوسَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللّهِ الْبُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللّهِ لَيُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللّهِ لَكُنُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللّهِ لَنَّ كُنُ مِثْلُ فَكُن مِثْلُ فَكُن مَثْلُ فَكُن كَانَ يَقُومُ اللّيُلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ مِشَامٌ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي الْعِشْرِيُنَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

باب ۷۳۱۔ عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت کا بیان۔

20-1- ابو معم 'عبدالوارث 'عبدالعزیز بن صهیب 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ انس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ دوستونوں کے در میان رسی صبی اللہ ہوئی ہے ، تو آپ نے پوچھا کہ بیر رسی کسی ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نرین کی ہیں ہے ، لوگوں نے بتایا کہ یہ زین کی رسی ہے ، جب وہ تکان محسوس کرتی ہیں تواس کے ساتھ لاک جاتی ہیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اسے کھول دو تم میں سے ہر محفی اپنی خوش کے ساتھ نماز پڑھے جب سستی معلوم موتو بیٹے جائے اور عبداللہ بن مسلمہ نے مالک 'ہشام بن عروہ 'عروہ مصرت عائش نے بیان کیا کہ میر میں خورت عائش نے بیان کیا کہ میر پاس بی اسد کی ایک عورت تھی تو میر بیاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کون عورت ہے ؟ میں نے جواب دیا کہ فلاں عورت جو رات کو نہیں سوتی پھر اس کی نماز کا تذکرہ کیا، تو آپ فلاں عورت جو رات کو نہیں سوتی پھر اس کی نماز کا تذکرہ کیا، تو آپ نفلاں عورت ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں آگا تاجب تک کہ تم نہ آگا جاؤ۔

باب ۷۳۲۔ جو شخص رات کو کھڑا ہو تا تھااس کے لئے قیام ترک کرنے کی کراہت کابیان۔

۱۰۸۰ عباس بن حسین میشر اوزائ محمد بن مقاتل ابو الحن عبدالله اوزائ محمد بن مقاتل ابو الحن عبدالله اوزائ محمد بن عبدالله عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله الله عبد الله الله عليه وسلم في فرمایا كه الله عبدالله تم فلال شخص كی طرح نه جو جاو ، جورات كو جاگناتها بهر رات كا كه ابونا و الله اس في حرات كو جاگناتها بهر رات كا كه ابونا و اس في مثل روايت ابن الج العشر بن في بن ثوبان ، ابوسلمه اس كی مثل روايت كیا ہے اور عمر و بن ابوسلمه في اوزائ سيم اس كی متابع حدیث روايت كی ہے ۔

حَدَّنَنَا الْاَوُزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَنِیُ یَحْیٰی عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَكْمِ بُنِ تُوبَانَ قَالَ حَدَّنَنِیُ اَبُوُ سَلُمَةَ لِئُلَهُ وَتَابَعَهُ عَمْرُ و بُنُ اَبِیُ سَلَمَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِیّ۔

٧٣٣ بَابٍ

٧٣٤ بَابِ فَضُلِ مَنُ تَعَارَّمِنَ اللَّيَلِ فَصَلْهِ.

الْمُولِيُهُ عَنِ الْاَوْزِاعِي قَالَ حَدَّنَيَى عُمَيْرُ الْفَضُلِ قَالَ اَحْبَرَنَا الْوَلِيُهُ عَنِ الْاَوْزِاعِي قَالَ حَدَّنَيى عُمَيْرُ اللهُ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّنَيى عُمَيْرُ اللهُ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّنَيى عُبَادَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَآ الله وَسُلَّم قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَآ الله وَسُلَّم قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَآ الله وَسُلَّم قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَآ الله وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً الْحَمُدُ لِلهِ وَسُلْم وَلاَ وَلاَ قُولَ الله وَلاَ الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله

١٠٨٣ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِی اللَّیثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِی الْهَیْثُمُ بُنُ اَبِی سَنَانِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرِیْرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يَقُصُصُ فِی قِصَصِهِ وَهُو يَذُكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَخَالَكُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَخَالَكُمُ

باب ۲۳۷- بيرباب ترجمة الباب سے خالى ب

۱۹۰۱ علی بن عبداللہ سفیان، عمرو' ابو العباس سے روایت کرتے بیں کہ میں نے عبداللہ بن عمروْ سے سنا نہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم رات کو کھڑے ہوتے ہواور دن کوروزے رکھتے ہو، میں نے جواب دیا کہ میں یہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری آ نکھ کمزور اور طبیعت ست ہو جائے گی، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پرحق ہے، اس لئے روز در کھواور افطار بھی کرواور رات کو قیام کرو اور سو بھی رہو۔

باب ۲۳۴-اس شخص کی فضیلت کا بیان جورات کواٹھ کر نمازیڑھے۔

۱۰۸۳ یکی بن بکیر 'لیٹ 'یونس' ابن شہاب 'بیٹم بن ابی سنان نے ابو ہر بریؓ کواپنے وعظ میں کہتے ہوئے سنااس حال میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسئم کاذکر خیر کر رہے تھے کہ تمہارا بھائی لیعن عبداللہ بن رواحہ بالکل لغوبات نہیں کر تا(۱) اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جواس کی کتاب پڑھتے ہیں جب کہ فجر طلوع ہوتی ہے (۲) ہمیں راہ جواس کی کتاب پڑھتے ہیں جب کہ فجر طلوع ہوتی ہے (۲) ہمیں راہ

لَا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعُنِي بِذَلِكَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ

راست د کھایاس کے بعد کہ جہالت کی تاریکی میں تھے، چنانچہ ہمارے ول یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کہادہ ہو کر رہے گا (۳)وہ رات گزارتے ہیں تو اس حال میں کہ بسر سے آپ کا پہلو جدا ہو تاہے جب کہ بستران مشر کین کی وجہ سے بو جھل ہوتے ہیں، عقیل نے اس کے متالع حدیث روایت کی ہے اور زبیری نے کہا کہ مجھ سے زہری نے اور انہوں نے سعید اور اعرج سے انہوں نے ابوہر برہؓ۔۔ روایت کیا۔

۱۰۸۴ ابو العمان مادین زید ابوب نافع این عمر نے روایت كرتے ہيں، ابن عرف كہاكہ ميں نے نبى صلى الله عليه وسلم كے زمانے میں خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک رئیثمی ککڑاہے اور جنت کے جس حصہ میں بھی جانا جا ہتا ہوں وہ مجھے اڑا لے جاتا ہے، اور میں نے دیکھاکہ گویادو محف میرے پاس آے اور جہنم کی طرف لے جانا جیاہا اور ان دونوں سے ایک فرشتہ ملا اور کہا کہ اسے جھوڑ دو اور مجھے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں۔ حضرت حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خواب میں سے ایک حصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے کاش وہ رات کو نماز پڑھتا، چنانچہ عبداللۃ رات کو نماز پڑھتے ،اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپناخواب بیان کرتے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ساتویں رات کو ہے ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھا ہوں کہ تمہارے خواب آخری عشرے کے متعلق متفق ہو گئے، تم میں سے جو شخص اس کو تلاش کرے تواسے حیاہے کہ آ خر عشرہ میں تلاش کرے۔

باب۵س۵\_ فجر کی دور کعتوں پر مداومت کرنے کابیان۔

رَوَاحَةِم وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتُلُوا كِتَابَةً إِذَانُشَقَّ مَعُرُونُ ثُ مِّنَ الْفَحْرِ سَاطِعْ ارَانَا الْهُدى بَعُدَالْعَمْى فَقُلُو بُنَا بِهِ مُوُقِنَاتُ أَنَّ مَاقَالَ وَاقِعُ يِبِيُتُ يُجَا فِيُ جَنْبَةً عَنُ فِرَاشِهِ إَذَا استَثَقَلَتُ بِالْمُشُرِكِينَ الْمَضَاحِعُ تَآبَعَهُ عُقَيُلٌ وَّقَالَ الزَّبَيُدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيْدٍ وَّالْاَعُرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ\_ ١٠٨٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ رَآيَتُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِيَدِى قِطُعَةُ اِسْتَبْرَقٍ فَكَانِّى لَا أُرِيْدُ مَكَانًا مِّنَ الْحَنَّةِ الَّا طَارَتُ اِلَيْهِ وَرَايَتُ كَانًا اِثْنَيْنِ اَتَيَانِيُ اَرَادَ اَنُ يُّذُهِبَا بِيُ اِلَى النَّارِ فَتَلَقًّا هُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لَمُ تُرَعُ خَلِيَاعَنُهُ فَقَصَّتُ حَفُصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحُلاى رُؤُيَّاىَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَوُكَانَ يُصَلِّىٰ مِنُ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوُا لَايَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤُيَا أَنَّهَا فِيُ اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشُرِ الْأَوَاحِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤُيَاكُمُ قَدَنَوَاطَفَتُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلَيْتَحَرِّهَا مِنَ الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ. ٧٣٥ بَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكُعَتَي

الْفَجُرِ.

١٠٨٥ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَا مَعُمُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَا مَعُفُرُ بُنُ سَعِيدٌ هُوَا بُنُ آبِي آيُوبَ قَالَ حَدَّنَنِي جَعُفُرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَنُهَا قَالَتُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنُهَا قَالَتُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ مَلَى الله عَنها قَالَتُ صَلَّى النَّبِيُّ مَالَى مَمَانَ صَلَّى الله عَنها وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَرَكُعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكُعَتَيْنِ بَينَ النِّذَآئَيْنَ وَلَمُ يَكُنُ يَدَعَهُمَا ابَدًا.

٧٣٦ بَابِ الضِّجُعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بَعُدَرَكُعَتَى الْفَجُرِ.

١٠٨٦ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابُنُ آبِي آيُوبَ قَالَ حَدَّنَنِي آبُو الْاَسُودِ عَنُ عَرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ عَنُهَا عَنُهُا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَي الْفَحْرِ اضْطَحَعَ عَلى شِقِّهِ صَلَّى رَكَعَتَي الْفَحْرِ اضْطَحَعَ عَلى شِقِّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاسَدِينَ الْفَحْرِ اضْطَحَعَ عَلى شِقِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٧٣٧ بَابِ مَنُ تَحَدَّثَ بَعُدَ الرَّكُعَتَيُنِ وَلَمْ يَضُطَجِعُ

رَبِّ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضُرِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَانُهَا أَنَّ النَّبِيَّ سَلَمَةَ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّحَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّحَ النَّهِ عَنُها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّحَ النَّهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّحَ فَإِنْ كُنتُ مُستَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضُطَحَعَ حَتَّى يُؤُذَنَ بَالصَّلَاةِ \_ .

٨٣٨ بَابِ مَاجَآءَ فِي التَّطَوُّ عِ مَثْنٰي مَثْنٰي
 وَيُذُكَرُ ذَٰلِكَ عَنُ عَمَّارٍ وَابِي ذَرِّ وَّانَسٍ

۱۰۸۵ عبدالله بن یزید 'سعید بن ابوابوب ' جعفر بن ربیعه 'عراک بن مالک، ابو سلمه ' حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے بیں حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آٹھ رکعت اور دور کعت بیٹھ کر پڑھیں اور دور کعت دونوں پکار (اذان و اقامت) کے در میان پڑھیں اور ان دونوں رکعتوں کو بھی نہ چھوڑتے تھے۔

باب۷۳۷۔ فجر کی دور کعتوں کے بعد دائیں کروٹ کے بل لیٹنے کابیان۔

۱۰۸۷ عبدالله بن یزید سعید بن ابی ابوب ابوالا سود عروق بن زبیر ططرت عائش مطرت عائش مطرت عائش مطرت عائش مطرت عائش مطرت عائش مطلب الله علیه وسلم جب فجرکی دور کعت پڑھتے تو دائیں پہلوپرلیٹ جاتے۔(۱)

باب ے ۷۳۔ اس شخص کا بیان جو دور کعتوں کے بعد گفتگو کرےاور نہ لیٹے۔

۱۰۸۷ بشر بن تھم 'سفیان' سالم ابوالنظر' ابو سلمہ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے اور میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے گفتگو فرماتے، ورنہ لیٹ جاتے یہاں تک کہ نماز کی اذان ( یعنی ا قامت ) کہی جاتی۔

باب ۷۳۸۔ ان روایات کا بیان جو نقل کے متعلق منقول بین کہ دودور کعتیں ہیں اور سے عمالہ 'ابوذر ''انس ' جابر بن زید''

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لیٹنااستر احت اور آرام کے لئے ہو تا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نماز تہجد میں مشغول رہتے تھے اور اذان فجر کے بعد دو سنتیں پڑھ کر آرام حاصل کرنے کے لئے لیٹ جاتے۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی شخص اس طریقہ سے عبادت اور تہجد میں مشغول رہاہو تو وہ بھی بہ نیت سنت استر احت کے لئے فجر کی سنتوں کے بعد لیٹ سکتاہے لیکن یہ خیال رہے کہ آنکھ نہ لگ جائے اگر ایساہوا تو نماز کے لئے دوبارہ وضو کر ناپڑے گا۔

وَّ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ وَّ عِكْرَمَةَ وَالزُّهُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيُدِ اللهُ عَنْهُمُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيُدِ الْأَنْصَارِيُّ مَاآدُرَكتُ فُقَهَآءَ اَرُضِنَا اللَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيُنِ مِنَ النَّهَارِ ـ

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا قُتُيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْن بُنُ آبِي الْمَوَالِيُ عَنُ مُّحَمَّدِ ابُنِ الْمُنْكَدِرِعَنُ جَابِرِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُران يَقُولُ إِذَاهَمَّ أَحَدُ كُمُ بِالْآمُرِ فَلَيَرُكُعُ رَكُعَتَيُنِ مِنُ غَيُرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لَيَقُلُ اَللَّهُمَّ اِنِّي أستنجيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك مِنُ فَضَلِكَ الْعَظِيُمِ فَإِنَّكَ تَقُدِ رُوَلَا ٱقُدِرُو تَعَلَّمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغَيْوبِ اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمُرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِىُ اَوْقَالَ عَاجِلِ اَمْرِىُ وَاحِلهِ فَاقُدِرُهُ لِيُ وَيَسِّرُهُ لِيُ ثُمَّ بَارِكُ لِيُ فِيُهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أنَّ هٰذَا الْاَمُرَشَرُّ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ ٱمۡرِىُ اَوۡقَالَ فِى عَاجِلِ اَمۡرِىُ وَاجِلِهِ فَاصُرِفُهُ عَنَّىٰ وَاصُرِ فَنِي عَنْهُ وَاقُدِرُلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتُهُ.

٩ / ١٠ - حَدَّثَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَمُدِ و بُنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ سَمِعَ ابَاقَتَادَةَ بُنَ وَبُعِيِّ الْأَنُصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ رَبُعِيِّ الْأَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَادَ خَل اَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلا يَحُلِسُ حَتَّى يُصَلِّي رَكُعَتَيُنِ ـ المَسْجِدَ فَلا يَحُلِسُ حَتَّى يُصَلِّي رَكُعَتَيُنِ ـ

٠٩٠ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اللهِ بُن يُوسُفَ قَالَ الْخَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي

عکر میّ اور زہریؓ سے منقول ہے اور یجیٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے شہر کے فقہاء کو اسی حال میں پایا کہ دن کی نماز میں بھی دور کعتوں پر سلام پھیرتے تھے۔

١٠٨٨ قتيبه عبدالرحل بن ابي الموالي محمد بن منكدر عابر بن عبدالله ہے روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جميس تمام امور ميں استخاره كى تعليم كرتے تھے، جس طرح قرآن کی سورت ہمیں سکھاتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کاارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دور کعت (تفل نماز) پڑھے پھر کہے کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ خیر طلب کر تا ہوں، اور تیری قدرت کے ذربعه قدرت طلب كرتا مول ادرتيرے فضل عظيم كى درخواست كر تا ہوں، تو قادر ہے، كيكن ميں قادر نہيں، تو علم ركھتاہے كيكن مجھے علم نہیں، توغیب کاسب سے زیادہ جاننے والا ہے،اّ ہے میرےاللّٰہ اگر تو سمجھتاہے کہ بیرامر میرے لئے میرے دین اور معاش اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تواسے میرے لئے مقدر فرمادے اور میرے لئے اس میں آسانی پیدا کردے ، پھراس میں میرے واسطے برکت عطا کراوراگر تو سمجھتاہے کہ بیامر میرے لئے میرے دین اور معاش اور انجام کار کے لحاظہ براہے تواس کو مجھ سے پھیر دےاور مجھ کواس ہے بازر کھ اور میرے لئے بھلائی مقدر فرمادے جہاں بھی ہو پھر مجھے راضی رکھ ، آپؑ نے فرمایا پھراپی حاجت بیان کرے۔ ١٠٨٩ کي بن ابراجيم عبدالله بن سعيد عامر بن عبدالله بن زبير ' عمرو بن سلیم زرتی 'آبو قادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تونہ بیٹھے یہاں تک کہ دور کعت نمازیڑھ لے۔

•9•ا۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کورسول

طَلَحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ..

1 • ٩ - حَدَّنَنَا ابُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ انْحَبَرَنِى سَالِمٌّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظَّهْرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْحُمُعَةِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْحُمُعَةِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ

1 • ٩٢ ـ حَدِّثَنَا ادَمُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ إِذَا جَآءَ اَحَدُكُمُ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ اَوْقَدُ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكُعَتَيْنَ.

١٠٩٣ - حَدَّنَنَا آبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّنَا سَيُفُ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ أَتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيُلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَحَلَ الْكُعْبَةَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَحَلَ الْكُعْبَةَ قَالَ فَاقْبَلُتُ فَاجِدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَرَجَ وَاجِدُ بِلَا لا عِندَ البَابِ قَائِمًا فَقُلُتُ يَا بِلَالُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَصَلَّى اللهُ عَنهُ بَعُدَ مَاأَمَتَدُ النَّهُ وَسَلَّمَ وَسُقُونَ وَرَقَالَ عَبْبَانُ عَدَا عَلَى وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمُ وَابُوبَكُم وَسَلَّم وَابُوبَكُم وَسَلَّم وَابُوبَكُم وَسَلَّم وَابُوبَكُم وَالْمَاعِقُونَ وَالْمَعَلَيْهِ وَسَلَّم وَابُوبَكُم وَالله وَسَلَّم وَالْمُعَلِي وَالله وَسَلَم وَالْمَاعِقُونُ وَالله وَسَلَّم وَالْمُوبَاقِ وَالْمَاعِوبُ وَسَلَّم وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالله وَسَلَم وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَلَمُ وَالله وَلَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ و

الله صلى الله عليه وسلم نے دور كعت نماز پڑھائى پھروايس ہوئے۔

19 • 1- ابن بکیر 'لیٹ' عقیل' ابن شہاب' سالم' عبداللہ بن عراسے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عراف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کعت ظہرسے پہلے اور دور کعت اس کے بعد اور دور کعت مغرب کے بعد اور دور کعت مغرب کے بعد اور دو عشاء کے بعد پڑھیں۔

۱۰۹۲۔ آدم 'شعبہ 'عمرو بن دینار' جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے اپنے خطبہ کے دوران میں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا ہویا نکل چکا ہو تو دور کعتیں پڑھ لے۔

۱۹۳-ابو نعیم 'سیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے مجاہد کو کہتے ہوئے
ساکہ ابن عمرا پنی قیام گاہ میں گئے توان کو خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو بھے ہیں ابن عمر نے بیان کیا، جب
میں کعبہ کے سامنے آیا تو آپ باہر نکل بھے تھے، اور بلال کو میں نے
دروازے پر کھڑ اپایا، تو میں نے پوچھا کہ اے بلال کیار سول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی؟ بلال نے جواب دیا ہاں! میں
نے پوچھا کہاں! کہاان دونوں ستونوں کے در میان، پھر باہر نکلے اور
کعبہ کے سامنے دور کعت پڑھی۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ ابو ہر ہر اللہ کے
دوست کی۔ اور عتبان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
وصیت کی۔ اور عتبان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
ابو بکر ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ دن چڑھ چکا تھا ہم
ابو بکر ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ دن چڑھ چکا تھا ہم
نے آپ کے پیچھے صف بندی کی اور آپ نے دور کعت نماز پڑھی۔

فَرَكَنَ رَكُعَتَيُنِ..

٧٣٩ بَابِ الْحَدِيُثِ يَعْنِيُ بَعْدَ رَكُعَتَيِ الْفَحُرِـ

١٠٩٤ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ قَالَ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَىٰ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانُ يُصَلِّى رَكُعتَيْنِ فَإِنْ كُنتُ مُستَيْقِظَةً حَدَّئَنِى وَإِلَّا اضُطَحَعَ قُلْتُ لِسُفُيَانَ مُستَيْقِظَةً حَدَّئِنِى وَإِلَّا اضُطَحَعَ قُلْتُ لِسُفُيَانَ مُستَيْقِظَةً حَدَّئِنِى وَإِلَّا اضُطَحَعَ قُلْتُ لِسُفُيَانَ مُعْضَهُم يَرُويُهِ رَكَعتَى الْفَحْرِ قَالَ سُفُيَانَ هُمَ ذَاكَ

٧٤٠ بَاب تَعَاهُدِ رَكَعَتَى الْفَحْرِ وَمَنُ
 سَمَّا هُمَا تَطُوُّعًا \_

١٠٩٥ حَدَّثَنَا بَيَانُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنُ
 عَطَآءٍ عَنُ عُبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَآثِشَةَ رَضِى
 عَطَآءٍ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَآثِشَةَ رَضِى
 الله عَنُهَا قَالَتُ لَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ آشَدٌ مِنُهُ تَعَاهُدًا
 عَلى رَكَعَتَى الْفَحُرِ ـ

٧٤١ بَابِ مَايُقُراً فِيُ رَكَعَتَى الْفَجْرِ. ١٠٩٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْجُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيهِ عَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةً رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَآءَ بِالصَّبُحِ رَكُعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَآءَ بِالصَّبُحِ رَكُعَتَيُنِ حَفِيْفَتَيُنِ.

رَ مَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ عَمَّتِهِ عَمْرَةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

باب ۹ ۷۷۔ فجر کی دور کعتوں کے بعد گفتگو کرنے کابیان۔

۱۰۹۴ ملی بن عبدالله 'سفیان 'ابوالنظر 'ابوسلمه 'حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائش نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم دور کعت نماز پڑھتے تھے تواگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے ، میں نے سفیان سے بوجھا کہ بعض فجر کی دو رکعتیں روایت کرتے ہیں توسفیان نے کہا یہی صحیح ہے۔

باب +۴۷۔ فجر کی دور کعتوں پر التزام کرنے کا بیان اور بعض نےان دونوں رکعتوں کو نفل کہاہے۔

۱۰۹۵ - بیان بن عمرو' کیچیٰ بن سعید'ابن جریج' عطا' عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کااس قدرالتزام نہ کرتے تھے جس قدر فجرکی دور کعتوں کوپابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔

باب ا ۱۷ مے۔ فجر کی دور کعتوں میں کیا چیز بڑھی جائے۔ ۱۰۹۲ء عبداللہ بن یوسف' مالک' ہشام بن عروہ' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے جب فجر کی نماز کی اذان سنتے تو ہلکی دور کعتیں پڑھتے۔

49-1- محمد بن بثار' محمد بن جعفر' شعبه' محمد بن عبدالرحمٰن' عمرة' حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتی ہیں ح احمد بن یولس' زبیر' یجیٰ بن سعید' محمد بن عبدالرحمٰن عمرة' حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صکی الله علیہ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا وَهُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا وَهُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا يَحْيَى هُوَا بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُّحَمَّدِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمْرَةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكُعْتَبُنِ اللَّيْمِنِ قَبُلَ صَلواةِ الصَّبُحِ حَتَّى إِنِّى لَأَقُولُ هَلُ قَرَابُامٌ الْكِتَابِ للسَّبُحِ حَتَّى إِنِّى لَأَقُولُ هَلُ قَرَابُامٌ الْكِتَابِ للسَّبُحِ حَتَّى إِنِّى لَأَقُولُ هَلُ قَرَابُامٌ الْكِتَابِ للسَّبُحِ حَتَّى إِنِّى لَأَقُولُ هَلُ قَرَابُامٌ الْمَكْتُوبَةِ لِكَابِ التَّهُولُ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ بَعُدَ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَلْكَوْبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَلْكِيْنَافِ اللَّهُ الْمَلْكِيْنَافِي اللَّهُ الْمَكْتُوبَةِ الْمَلْكِيْنَافِ السَّلَاقُولُ عَلَى اللَّهُ الْمَكْتُوبَةِ الْمَكْتُوبَةِ الْمَنْ اللَّهُ الْمَلْكَوْبَةِ الْمَلْكُوبَةُ الْمَلْكَوْبُولُ الْمَلْكُوبُةُ الْمُنْ فَالِنَّافِ الْمَلْكُوبُةُ الْمَلْكُوبُةُ الْمَلْكُوبُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمُلْكُوبُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْكُوبُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُونُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْتُوبُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْتُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

١٠٩٨ حَدَّنُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنُنَا يَحُنِي ابْنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيُنِ قَبُلَ الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الظُّهُرِ وَسَجُدَ تَيْنِ بَعُدِ الْمَغُرِبِ وَسَجُدَتَيُنِ بَعُدَ الْعِشَآءِ وَسَجُدَ تَيُنِ بَعُدَ الجُمُعَةِ فَاَمَّا الْمَغُرِبُ وَالْعِشَآءُ فَفِي بَيْتِهِ قَالَ ابُنُ اَبِي الزَّنَا دِعَنُ مُّوْسَے بُنِ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِع بَعُدَ الْعِشَآءِ فِي أَهْلِهِ ، تَابَعَهُ كَثَيْرُ بُنُ فَرُ قَدَ وَّاَيُّوُبُ عَنُ نَّافِعٍ فَحَدَّثَتَنِيُ أُخْتِيُ حَفُصَةُ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سَجُدَتَيُنِ حَفِيُفَتَيُنَ بَعُدَ مَايَطُلُعُ الْفَجُرُو كَانَتُ سَاعَةً لَّا اَدُخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُهَا تُابَعَهُ كَثِيْرُ بُنُ فَرُ قَدَ وَٱلَّوُبُ عَنُ بَّافِع وَّقَالَ ابُنُ اَبِي الزَّنَّادِ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِعِ بَعُدَ الْعِشَآءِ فِي آهُلِهِ.

٧٤٣ بَاب مَنُ لَّمُ يَتَطَوَّعُ بَعُدَ المَكْتُوبَةِ ـ

1 · 9 ٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمُرٍ و قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الشَّعُثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وسلّم فجر کی نمازے پہلے سنت جو دور کعت ہیں اس کو ہلکی پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ نے صرف سور ہ فاتحہ پڑھی ہے۔

باب ۷۴۲ فرض کے بعد نماز بڑھنے کابیان۔

۱۹۹۸۔ مسدد ' یخی بن سعید ' عبیدالله ' نافع ' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، دور کعت ظہر سے پہلے اور دور کعت ظہر کے بعد ، دو رکعت عشاء کے بعد ، دور کعت جمعہ کے بعد پڑھیں، لیکن مغرب اور عشاء کے وقت اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ابن الی الزناد نے بطریق موسیٰ بن عقبہ نافع سے بعدالعشاء فی الملہ کے الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔ کثیر بن فرقد ، ایوب، نافع سے روایت ہے کہ جمعے سے میری بہن کیا۔ کثیر بن فرقد ، ایوب، نافع سے روایت ہے کہ جمعے میری بہن رکعتیں پڑھتے تھے اور وہ الیا وقت تھاجب کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد دو ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے اور وہ الیا وقت تھاجب کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس داخل نہیں ہو تا تھا، کثیر بن فرقد اور ایوب نے نافع سے اس کی متابع حدیث روایت کی ہے اور ابن ابی الزناد نے موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے نافع سے بعد العثانی الملہ اپنے گھر میں عشاء کے بعد پڑھتے کے الفاط روایت کئے۔

باب سس کے بعد نفل نہ پر ھے۔

99-ا على بن عبدالله 'سفيان عمرو' ابوالشعثاء' جابر' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ ایک ساتھ اور سات ایک ساتھ پڑھیں، میں نے کہا کہ اے ابوالشعثاء میر اگمان ہے کہ ظہر کو دیرسے پڑھااور میں

عَلَهِ وَسَلَّمَ نَمَانِيًا جَمِيْعًا وَّسَبُعًا جَمِيْعًا قُلْتُ يَا آبَا الشَّعُثَآءِ اَظُنَّهُ آخَرَ الظُّهُرَ وَعَجَّلَ الْعَصُرَ وَعَجَّلَ العِشَآءَ وَاَخَّرَ الْمَغُرِبَ قَالَ وَاَنَا اَظُنَّهُ \_ ٤٤٧ بَاب صَلواةِ الضُّخي فِي السَّفَرِ.

110 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُنَى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ تُوبَةَ عَنُ مُورِّقِ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ شُعْبَةَ عَنُ تُوبَةَ عَنُ مُورِّقِ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَتُصَلِّى الضَّحْى قَالَ لَاقُلْتُ فَالنَّبِيُّ فَعُمَرُ قَالَ لَاقُلْتُ فَالنَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاإِخَالَةً - صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاإِخَالَةً -

11.1 حَدَّنَنَا اَدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا عَمُرُو بَنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُنَ آبِي لَيْلَى يَقُولُ مَاحَدَّنَنَا آحَدٌ آنَّةً رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحْي غَيْرُ أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَالُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَالُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتُهَا يَوُمَ فَتُح مَكَّةً فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى بَنُهَا غَيْرَ آنَةً رَكُعَاتٍ فَلَمُ أَرْصَلُواةً قَطُّ آخَفَ مِنُهَا غَيْرَ آنَةً يَتِمُ الرُّكُوعَ وَالسُّحُودَ.

٧٤٥ بَاب مَن لَّمُ يُصَلِّ الضَّخى وَرَآهُ
 وَاسِعًا۔

٢٠١٠ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِي ذِئُبِ عَنِ النَّهُ مِنِ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ شَبُحَةَ الضَّحٰى وَإِنِّى لَاسْبِحُهَا۔ وَسَلَّمَ سَبَّحَ شَبُحَةَ الضَّحٰى وَإِنِّى لَاسْبِحُهَا۔ ٢٤٦ بَاب صَلوةِ الضَّحٰى فِي الْحَضَرِ قَالَةً عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ قَالَةً عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِي الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ

عصر کو جلدی پڑھا اور عشاء کی نماز جلد اور مغرب کی نماز دیر سے پڑھی انہوں نے کہاکہ میر ابھی یہی گمان ہے۔

باب ۲۴۴ سفر می جاشت کی نماز کابیان۔

• • اا۔ مسد و ' یکی ' شعبہ ' توبہ ' مور فی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عرصے نے بیان کیا کہ میں نے ابن عرصے جیں؟ کہا نہیں ، میں نے پوچھا ابو برط ، کہا نہیں ، میں نے پوچھا ابو برط ، کہا نہیں ، میر میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں خیال کر تا ہوں کہ نہیں (پڑھتے تھے)۔

۱۰۱۱۔ آدم 'شعبہ 'عمروبن مرہ 'عبدالرحلٰ بن ابی کیلی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت کی ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت کی نماز پڑھت کی نماز پڑھی اور میں نے کوئی نماز اس ہوئے تو عسل کیا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی اور میں نے کوئی نماز اس سے مہلی نہیں دیکھی ہے بجز اس کے کہ وہ رکوع اور سجود پورا کرتے سے مہلی نہیں دیکھی ہے بجز اس کے کہ وہ رکوع اور سجود پورا کرتے ہے۔

باب۵۷۷۔جس نے چاشت کی نماز نہ پڑھی اور پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں کو جائز سمجھا۔

۱۱۰۲۔ آدم 'ابن الی ذئب 'زہری' عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھااور میں اسے پڑھتی ہوں(۱)۔

باب ۲۳۷۔ حضر میں جاشت کی نماز پڑھنے کا بیان اور اس کو عتبان بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی یا نہیں؟اس بارے میں روایات دونوں طرح کی ہیں۔امام بخاری نے دونوں طرح کی روایات کو یوں جمع فرمایا کہ حضر میں پڑھتے تھے اور سفر میں نہیں پڑھتے تھے۔

١١٠٣ - حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا عَبَّاسُ الْحُرَيُرِيُّ هُوَ ابُنُ فُرُوخَ عَنُ آبِي عُشُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ آوُصَانِي خَلِيُلِي بِثَلَاثٍ لَّا آدُعُهُنَّ حَتَّى آمُونَ صَوم ثَلاثَةِ آيَّام مِّنُ كُلِّ شَهُرٍ وَصَلواةِ الضُّحَى وَنَومٍ عَلى وِتُرى ـ

11.4 حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجُعُدِ قَالَ اَحُبَرَنَا شُعُبَةُ عَنُ اَنَسٍ بُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعُتُ اَنَسَ بُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعُتُ اَنَسَ بُنِ مَالِكِ الْانْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَ ضَخُمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَحْمِيرٍ بِمآءٍ فَصَلَّم عَلَيْهِ رَحْمَي لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَحْمِيرٍ بِمآءٍ فَصَلَّم عَلَيْهِ رَحْمَي لِمَاءٍ فَصَلَّم عَلَيْهِ رَحْمَي اللَّهُ عَلَيْهِ رَحْمَي اللَّهُ عَلَيْهِ رَحْمَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَارَايُتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِلِّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَارَايُتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ الْمَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمَالَ الْمَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةَ عَلَيْهِ الْمَالَ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ الْمَالِي الْمَالَةِ عَلَيْهِ الْمَالَةَ عَلَيْهِ الْمَالِي الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ الْمَالِكُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَالِعُولُ الْمَالُولُ الْ

٧٤٧ بَابِ الرَّكْعَتَيْنَ قَبْلَ الظُّهُرِ.

مَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُوبَ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُبِ قَالَ حَدَّنَنَا مَرَادُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَرَادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُوبَ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ حَفِظُتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ رَكُعَاتٍ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ المَعْيَنِ قَبُلَ الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ فِي بَيْتِهِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الْعِشَاءِ وَكَانَتُ سَاعَةً لَا يُدُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُا

ساواا۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'عباس' جریری ابن فروخ' ابو عثان' نہدی' ابو ہریر اُٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل (دوست) نے تین باتوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا، ہر مہینہ میں تین روزے رکھنا، چاشت کی نماز اور وتریڑھ کر سونا۔

الم الک انصاری سے میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری شخص نے جو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری شخص نے جو بہت موٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ تمام نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیا اور اپنے گھر دعوت دی اور آپ کے لئے چٹائی کے لئے چٹائی کے ایک کونے پر پانی چھڑکا اور آپ نے اس پر دور کعت نماز پڑھی اور فلال بن فلال بن جارود نے انس سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے ؟ کہا میں نے آپ کواس دن کے علاوہ کسی دن پڑھتے نہیں دیکھا۔

باب ٢٠٨٤ ـ ظهرت يهلي دور كعت يرصن كابيان ـ

100 الـ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ایوب نافع ابن عراس سلیمان بن حرب مهاد بن زید ایوب نافع ابن عراس سلیمان بن حرب مهاد بن زید ایوب نافع ابن عمر سلیمان الله علیه و سلیم سے دس رکعتیں یادر کھی ہیں، دور کعتیں ظہر سے پہلے اور دو رکعتیں ظہر کے بعد اپنے گھر میں اور دو رکعتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دور کعتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دور کعتیں فجر کی نماز سے پہلے ، سید وہ وقت تھا جس وقت کوئی آپ کے پاس نہیں جاتا تھا، مجھ سے مفد شرخ بیان کیا کہ جب مؤذن اذان کہتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ در کعتیں پڑھتے (ا)۔

(۱) نمازوں سے پہلے اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتی سنتیں پڑھیں؟اس بارے میں مخلف صحابہ کرام نے مخلف تعداد نقل فرمائی ہے۔اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی نمازاد افرماتے اور مسجد میں بھی تو جس نے جو عمل دیکھایااسے معلوم ہوا،اس نے ای طرح روایت کر دیا۔

حَدَّتُنِيُ حَفُصَةُ انَّهُ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَحُرُ صَلَّى رَكُعَتَيُن \_

أَن ١١٠٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيلَى عَنُ شُعُبَةَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنتَشِرِ عَنُ ابِيهِ عَنُ عائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا أَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَدَعُ ارْبَعًا قَبُلَ الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنَ قَبُلَ الغَدَاةِ، تَابَعَهُ ابُنُ ابِي عَدِيٍّ وَمَنْ شُعْبَةً وَمُرَّ وَعَنُ شُعْبَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شُعْبَةً وَالْمَا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الْمُعَالَةِ اللهُ الْمُعَلِّقِ وَمَنْ شُعْبَةً وَاللهُ اللهُ الْمُعَلِقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧٤٨ بَابِ الصَّلوٰةِ قَبُلَ الْمَغُرِبِ.

١١٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُومَعُمْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ عَنِ ابُنِ بُرَيُدةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ الْمُزَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَمُّوا قَبُلَ صَلوَةٍ الْمَغُرِبِ قَالَ فِي الثَّالِئَةِ لِمَنْ شَآءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

١٠٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ حَدَّنَنَا مَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ حَدَّنَنَى يَزِيُدُ بُنُ اَبِى مَعِيدُ بُنُ اَبِي حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعتُ مَرْئَدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ الْبَزَنِيَّ قَالَ اللهِ الْبَزَنِيَّ قَالَ اللهِ الْبَزَنِيَّ قَالَ اللهِ الْبَزَنِيَّ قَالَ اللهُ عَلَيْ وَقُلتُ اللهُ عَلَيْ وَقُلتُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ قُلتُ صَلَوْةِ الْمَعْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفُعَلَهُ عَلى صَلَوْةِ المَعْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفُعَلَهُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قُلتُ فَمَا يَمُنَعُكَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قُلتُ فَمَا يَمُنَعُكَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قُلتُ فَمَا يَمُنَعُكَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قُلتُ

٧٤٩ بَابِ صَلَوْقِ النَّوَا فِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَةً أَنَسُّ وَعَآئِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ \_

٢٠٩ ـ حَدَّثَنَا السُحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِي مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ الْاَنْصَارِيُّ آنَّةً عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً

۱۰۱۱۔ مسدد کی شعبہ ابراہیم بن محدم بن منتشر محد بن منتشر کو من منتشر کو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں فر سے پہلے بھی نہیں چھوڑتے تھے، ابن ابی عدی اور عمرو نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی۔

باب۸۲۰ مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کابیان۔

2 • اا۔ ابو معمر عبد الوارث مخسین ابن بریدہ عبد الله مزنی نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھ لو، تیسری بار فزمایا س محض کے لئے جو چاہے، اس بات کونا پند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنالیں۔

۱۰۱۱- عبدالله بن یزید سعید بن ابی ایوب نیزید بن ابی صبیب مرشد

بن عبدالله بزنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں عقبته بن عامر جہنی

کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ کیا تمہیں ابو تمیم کی طرف سے یہ بات

عجیب معلوم نہیں ہوتی کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعتیں

پڑھتے ہیں؟ تو عقبہ نے کہا کہ ہم اس کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے عہد میں کیا کرتے تھے، میں نے کہا پھر اب تمہیں کون سی چیز
روکتی ہے جواب دیا مشغولیت۔

باب 9سے۔ نفل نمازیں جماعت سے پڑھنے کا بیان اس کو انسؓ وعائشہؓ نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم سےروایت کیا۔

۱۱۰۹ استی کی محدولاً بن ابراہیم 'ابراہیم 'ابن شہاب 'محدولاً بن رہے انساری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں اور وہ کلی بھی یاد ہیں جو میرے چرے پر آپ نے ہمارے گھر کے کئو کیں سے لے کرکی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے عتبان بن

مالک انصاری کو جو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ بدر میں شريك موئے تھے كہتے موئے سناكه ميں اپنی قوم بنی سالم كونماز پڑھا تا تھااور میرے در میان اور ان کے در میان ایک وادی حاکل تھی اور جب بارش ہوتی تومیرے لئے ان کی معجد کی طرف راستہ طے کر کے جانا د شوار ہوتا، میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا اور عرض کیا کہ میری نگاہ کمزور ہے اور وادی جو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حاکل ہے جب بارش ہوتی ہے تو مجھ پر د شوار ہو تا ہے کہ راستہ طے کر کے وہاں پہنچوں،اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے مکان میں ایک جگہ پر نماز پڑھ لیں کہ میں اس کو نماز کی جگه بنالوں، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميں ايسا كروں گا، چنانچہ صبح کے وقت میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پہنچے جب کہ دھوپ تیز ہو چکی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجازت جابى تونيس في آپ كواجازت دےدى، آپا بھى بیضے بھی نہ تھے کہ فرمایاتم اپنے گھر میں کون می جگد پیند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں؟ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جس میں میں نماز پڑھنا پیند کرتا تھا ' پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كھڑے ہوئے اور تکبیر کمی اور ہم نے آپ کے پیچیے صف قائم کی پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر آپ نے سلام پھرااور ہم نے بھی سلام پھرا اورجب آپُ سلام پھير چڪ تو ميں آپُ وخزير ايک قتم کا کھانا) پرروکا، جو آپ کے لئے تیار کر لیا گیا تھا۔ جب دوسرے گھروالوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے گھر میں سی تودوڑ بڑے، یہاں تک کہ گھر میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو ان میں سے ایک مخص نے کہا کہ مالک نے کیا گیا، میں اسے نہیں دیکھا ہوں توان میں ہے ایک مخص نے کہا کہ وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ايسانه كهو، كيا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لاالہ الااللہ کہاہے اور اس سے اللہ کی رضا عابتا ہے، تواس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ، کیکن ہم تو بخدااس کی محبت اور اس کی گفتگو منافقین ہی سے ویکھتے ہیں، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه الله نے جہنم براس تخص کو حرام کر دیا ہے جو لا البہ الا اللہ کہے اور اس سے رضائے الہی

مَــُ لِمَا فِيَ وَجُهِمِ مِنُ بِئرِ كَانَتُ فِي دَارِ هِمُ فَزَعَمَ مَحُمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكِ الْاَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَنْتُ أُصَلِّىٰ لِقَوْمِیٰ بِبَنیٰ سَالِمِ وَّكَانَ يَحُوُلُ بَيْنِيُ وَ بَيْنَهُمُ وَادٍ إِذَا جَآءَ ثِ ٱلْاَمُطَارُ فَيَشُقُّ عَلَى اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِ هِمُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْكُرُتُ بَصَرِىٰ وَإِنَّ الْوَادِىَ الَّذِىٰ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِيُ يَسِيلُ إِذَا جَآءَ تِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَارُهُ فَوَدِّنُتُ انَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّى مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّجِدُهُ مُصَلَّىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاَفُعَلُ فَغَدَا عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوبَكُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعُدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَحُلِسُ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرُتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ اَنُ أُصَلِّيَ فِيُهِ فَقَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَصَفَفُنَا وَرَآءَ ةً فَصَلَّم رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ يَّصُنَعُ لَهُ فَسَمِعَ اَهُلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَثَاَبَ رِجَالٌ مِّنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ مَافَعَلَ مَالِكٌ لَّا اَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ ذَاكَ مُنَافِقٌ لَايُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُلُ ذَاكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَآ اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَبُتَغِىُ بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ اَمَّا نَحُنُ فَوَاللَّهِ لَانَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيْثَةً إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِيُنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنُ قَالَ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ يَبْتَغِىٰ بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ مَحُمُودٌ فَحَدَّنَّهُا قَوْمًا فِيهُمُ أَبُوأَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ غَزُوَتِهِ الَّتِي تَوُفِّي فِيُهَا وَيَزِيُدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمُ بِٱرْضِ الرُّوُمِ فَٱنُكُرَهَا عَلَىٰؓ ٱبُو أَيُّوْبَ قَالَ ٰ وَاللَّهِ مَا اَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاقُلُتَ قَطُّ فَكُبُرَ ذَلِكَ عَلَىٌّ فَحَعَلُتُ لِلَّهِ عَلَىَّ اِنْ سَلِمَنِيُ حَتَّى اَقَفُلَ مِنْ غَزُوتِيُ اَنْ ٱسْنَالَ عَنُهَا عِتْبَانَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ إِنْ وَّجَدُتُهُ حَيَّافِي مَسُجدِ قَوْمِهِ فَقَفَلَتُ فَٱهۡلَلُتُ بِحَجَّةٍ ٱوبِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرُتُ حَتَّى قَلِمُتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ بَنِي سَالِم فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعُمٰى يُصَلِّي لِقَوُمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلوٰةِ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ وَٱخۡبَرۡتُهُ مَنُ اَنَا ثُمَّ سَالَتُهُ عَنُ ذَٰلِكَ الْحَدِيُث فَحَدَّ نَنِيه كَمَاحَدَّ نَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

٠ ٧٥ بَابِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيُتِ.

111. حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللهِ عَنُ نَّافِهِ عَنِ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَوُا فِي اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَوُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلَّوُ اللهِ عَلَوْ اللهِ عَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلَّوُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلَّوُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلَّوُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلِّولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَلِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَتَّخِدُوهَا قُبُورًا ، تَابَعَةً عَبُدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَتَّخِدُوهَا قُبُورًا ، تَابَعَةً عَبُدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٧٥١ بَابِ فَضُلِ الصَّلوٰةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ \_

1111 حَدَّنَنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةُ قَالَ اللهِ عَنُ قَرْعَةَ قَالَ سَعِيدُ المَلِكِ عَنُ قَرْعَةَ قَالَ سَمِعُتُ ابَا سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اَرْبَعًا قَالَ سَمِعُتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ

چاہتا ہو۔ محمود نے بیان کیا کہ میں نے اس کو ایک جماعت سے بیان کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوابوب مجمی سے اور اس جنگ میں بیان کیا جس میں انہوں نے وفات پائی اور اس وقت روم میں یزید بن معاویہ حاکم تھا، ابوابوب نے ہماری اس حدیث کا انکار کیا اور کہا واللہ جو تو نے کہا میر اخیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ جھے برامعلوم ہوا اور میں نے اللہ کے لئے نذر مائی کہا اگر وہ مجھے صحیح و سالم رکھے یہاں تک کہ میں اس غزوہ سے واپس ہو جاؤں تو میں اس حدیث کے متعلق عتبان بن مالک سے لاچھوں گا، اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا، چنانچہ میں غزوہ سے اور عیس غزوہ سے اوٹا میں نے آئیا عمرہ کا اور ایس بنیا تو دیکھا کہ عتبان بڑھے اور میں غزوہ سے نامین ہو گئے ہیں اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ موسے تو میں نے ان کوسلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں، بھر میں نے ان کوسلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں، بھر میں نے ان سے حدیث کے متعلق بو چھا تو انہوں نے جھے سے اس طرح بہلی بار بیان کیا گیا تھا۔

#### باب 20- گفر میں نفل نماز پڑھنے کابیان۔

ااا۔ عبدالاعلیٰ بن حماد 'وہیب' ایوب وعبید الله' نافع' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اپنی نمازیں پڑھا کرو اور ان کو قبریں نہ بناؤ عبدالوہاب نے ایوب سے اس کے متا لع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۵۱- مکه (کرمه)اور مدینه (منوره) کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کابیان۔

اااا۔ حفص بن عمرو 'شعبہ 'عبدالملک ' قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید کو چار باتیں کہتے ہوئے ساکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سااور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ ح، سفیان 'زہری 'سعید' حضرت

رَامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنَتَى عَشَرَةً عَرُوةً حَ حَدَّئَنَا سُفْيَالُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنَتَى عَشَرَةً الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَاجِدَ المُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّحَدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدٍ الرَّسُولِ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُجِدٍ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُسُحِدٍ الرَّسُولِ صَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللَّهُ الْمُسْتِعِيْدِ الْمُسْتِدِيْهِ وَسُلَّامُ وَمُسُعِدِ الرَّاسُةِ وَالْمَلْمَ وَمُسَاطِهِ الْمُحَدِي الْمُسْتِعِيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِيْهِ الْمُعْلِيْمِ اللَّهُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْمِلِي اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّى الْمُعْلَمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَل

مَالِكُ عَنُ زَيُدِ بُنِ رِبَاحٍ وَّعُبَيْدِ اللّهِ ابُنِ أَبُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ زَيُدِ بُنِ رِبَاحٍ وَّعُبَيْدِ اللّهِ ابُنِ آبِي عَبُدِ اللّهِ الْآغَرِّ عَنُ آبِي عَبُدِ اللهِ الْآغَرِّ عَنُ آبِي عَبُدِ اللّهِ الْآغَرِّ عَنُ آبِي عَبُدِ اللّهِ الْآغَرِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَواةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنُ الْفِي صَلَواةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِّنُ الْفِي صَلَواةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ۔

٧٥٢ بَابِ مَسُجِدِ قُبَآءً\_

حَدَّنَنَا ابُنُ عُلِيَّةً قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنُ اَّبِرَاهِيمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنُ نَّافِعِ اَلَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الشَّخى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الشَّخى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الشَّخى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ كَانَ يَقُدُمُهَا ضُعَى فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّى كَانَ يَقُدُمُهَا ضُعَى فَيَطُوفُ بِالبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّى كَانَ يَقُدُمُهَا ضُعَى المَقَامَ وَيَومُ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ فَانَّهُ كَانَ يَاتِيهُ كُلَّ سَبُتٍ فَإِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قُبَاءَ كُلِ مَلْكِي اللَّهُ كَانَ يَاتِيهُ كُلَّ سَبُتٍ فَإِذَا دَحَلَ الْمُسْجِدَ كُلِ مَلْكِي وَيُهِ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَلَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْم

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاسامان سفر نہ باندھا جائے مگر تین مجدوں کے لئے (۱)مجد حرام (۲)مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳)مجد اقصی۔(۱)

۱۱۱۱ عبدالله بن بوسف الك زيد بن رباح عبيدالله بن ابوعبدالله اغرا عبدالله بن ابوعبدالله عبدالله عند عبد روايت كرتے بيل كه نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمایا كه ميرى اس مسجد ميں نماز پر هنا سوائے خانه كعبه كے ديگر تمام مساجد كى ہزار نماز سے بہتر ہے۔

#### باب ۷۵۲ قباء کی مسجد کابیان۔

سااا۔ یعقوب بن ابراہیم 'ابن علیہ 'ایوب 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہاصر ف دودن چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اول جس دن مکہ آتے تھے اس لئے کہ دہاں چاشت کے دفت پہنچتے دو تھے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پھر مقام ابراہیم کے پیچے دو رکعت نماز پڑھتے تھے، دوسرے جس دن قبامیں آتے تھے وہ اس مجد میں ہر سینچر کے دن آتے تھے، جب معجد میں داخل ہوتے تو اس بات کو ناپیند کرتے کہ اس معجد سے بغیر نماز پڑھے ہوئے نکل اس بات کو ناپیند کرتے کہ اس معجد سے بغیر نماز پڑھے ہوئے نکل جا کیں، ابن عرقبیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم سوار جو کراور پیادہ اس کی زیارت کرتے تھے، اور میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح اپنے ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ میں کی کو منع کرتا ہوں کہ رات اور دن کے جس حصہ میں چاہے نماز پڑھے منع کرتا ہوں کہ رات اور دن کے جس حصہ میں چاہے نماز پڑھے گھر یہ کہ آقاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ

(ا)اس حدیث میں ان تین مساجد کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ ان تین مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجدیا کسی بھی دوسر سے انتھے یا مباح مقصد کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے، ہال یہ بات درست ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ کو کی اور مسجد اتن مقدس اور عظیم نہیں کہ محض وہاں نماز پڑھنے کے لئے سفر کیاجائے۔

أَوْنَهَارٍ غَيْرَ أَنُ لَّا تَتَحَرَّوُا طُلُوعَ الشَّمُسَ كرے۔ وَ لَاغُرُو بَهَا.

٧٥٣ بَاب مَنُ اتَّى مَسُجِدَ قُبَآءَ كُلُّ

١١١٤ حَدُّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَاٰتِيُ مَسُحِدَ قُبَآءَ كُلِّ سَبُتٍ مَّاشِيَاوَّرَاكِبًا ، وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفُعَلُهُ \_

٧٥٤ بَابِ إِيْتَان مَسُجدِ قُبَآءَ مَاشِيًا وْرَاكِبًا \_

١١١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيِي عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَاٰتِيُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَّمَا شِيَا زَادَ ابُنُ نُمَيْرِ حَدَّنْنَاعُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ فَيُصَلِّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ \_ ه ٧٥ بَابِ فَضُلِ مَابَيُنِ الْقَبُرِوَ الْمِنْبَرِ ـ

١١١٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَحَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ آبِي بَكْرِ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيُدِ نِ الْمَازِيِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيُنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِنْ رِيَّاضِ الْحَنَّةِ ـ

١١١٧ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ عَن يَّحٰلِي عَن عُبيُكِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبِينُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيُنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةً مِّنْ رِيّاضِ الْحَنَّةِ وَمِنْبَرِي

باب ۷۵۳۔ اس شخص کا بیان جو مسجد قباء میں ہر سینچر کو

۱۱۱۳ موسیٰ بن اسلحیل عبد العزیز بن مسلم عبد الله بن دینار 'ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلى الله عليه وسكم ہر سينچر كومسجد قباء ميں تبھى پيدل اور تبھى سوار ہو کر تشریف لاتے تھے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ای طرح کرتے

باب 200- معجد میں قبامیں پیدل اور سوار ہو کر آنے کا

۱۱۱۵ مسدد میکی عبیدالله 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم قبامیں سوار ہو کر اور پیدل آتے تھے ابن نمیر نے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ ہم سے عبید اللہ نے اور انہوں نے نافع سے کہ وہاں دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

باب۷۵۵۔ قبراور منبر نبویؓ کے در میان کی جگہ کی فضیلت کابیان۔

١١١١ عبدالله بن يوسف مالك عبدالله بن الى بكر عباد بن تميم عبدالله بن زید مازنی رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که میرے گھر اور منبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

١١١٨ مسدد كيلي عبيد الله عبيب بن عبد الرحن مفص بن عاصم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھراور میر ۔ منبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میر امنبر میرے وض پرہے۔

عَلَى حَوُضِيُ۔

٧٥٦ بَابِ مَسُجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ۔
١١١٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قُرُعَةَ مَّولِى زِيَادٍ قَالَ صَمِعْتُ قُرُعَةَ مَّولِى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَنُهُ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحَدِّثُ بِأَرْبَعِ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُحَبْنَنِي وَانَقُنَنِي قَالَ لَاتُسَافِرُ الْمَرُاةُ يَوْمَيُنِ فَاعُحَبُنَنِي وَانَقُنَنِي قَالَ لَاتُسَافِرُ الْمَرُاةُ يَوْمَيُنِ فَاعُحَبُنِي وَالْاَضُحٰى وَلَاصَلواةً بَعُدَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضُحٰى وَلَاصَلواةً بَعُدَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضُحٰى وَلَاصَلواةً بَعُدَ يَوْمَيُنِ الْفِطْرِ وَالْاَضُحٰى وَلَاصَلواةً بَعُدَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضُحٰى وَلَا تُشَكُّ الرِّحَالُ اللَّا اللَّي صَلاَيْنِ بَعُدَ الْصَّبِحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْوَلَامُ وَ مَسُجِدِ الْوَلَامُ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْوَلَامُ وَ مَسُحِدِي وَ الْمُولِي وَ الْمُولَامِ وَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِي وَ الْمُولَامِ وَ مَسُجِدِي الْخَوْمِ وَ مَسُحِدِي وَ الْمُولِي وَ الْمُولِي وَ الْمُولِي وَ الْمُولِي وَ الْمُولِي وَ الْمُسَلِّي الْمُعْمَانِي وَ مَسُحِدِي وَ الْمُولِي وَ الْمُ الْمُولِي وَ الْمُولِي وَ الْمُولِي وَ الْمُنْهُ وَمَسُعِدِي وَ الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُ الْمُولِي وَالْمُ الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُ الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُسْتُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُسْتِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَ

٧٥٧ بَابِ اِسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلُوٰةِ اِذَا كَانَ مِنُ أَمُرِ الصَّلُوٰةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنُهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَوْتِهِ مِنُ جَسَدِ هِ بِمَا شَآءَ وَ وَضَعَ آبُوُ اِسْحَاقَ قَلَنُسُوتَةً فِي الصَّلُوٰةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلِيُّ رَّضِيَ اللّهُ عَنُهُ كُفَّهُ عَلْى رُصُغِهِ الْآيسرِ اللّا اللهُ عَنُهُ كُفَّهُ عَلْى رُصُغِهِ الْآيسرِ اللّا الله عَنُهُ كُفَّهُ عَلْى رُصُغِهِ الْآيسرِ اللّا

١١١٩ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ مَّخُرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهَا وَهِى مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ رَضِى الله عَنْهَا وَهِى خَالَتُهُ قَالَ فَاضُطَحَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضُطَحَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضُطَحَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهُلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى اله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

باب ۷۵۷\_ بيت المقدس كي مسجد كابيان\_

۱۱۱۸۔ ابوالولید 'شعبہ 'عبد الملک ' قزعہ زیاد کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضر ت ابوسعید خدری کو بی صلی اللہ عیہ وسلم سے چار با تیں بیان کرتے ہوئے ساجو مجھ کو بہت اچھی اور خوشگوار معلوم ہو ئیں، فرمایا عورت دودن کاسفر نہ کرے گراس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا ایسار شتہ دار ہو جس سے نکاح حرام ہو اور نہ نماز پڑھے دو اور نہ نماز پڑھے دو اور نہ نماز پڑھے دو نمازوں کے بعد ایک فیمر کے بعد جب تک کہ آفاب طلوع نہ ہو جائے اور نہ سوا عام معبد کی طرف سامان سفر باندھے 'معبد حرام' معبد اس کے سی معبد کی طرف سامان سفر باندھے 'معبد حرام' معبد الصی اور میری معبد میں معبد کی طرف سامان سفر باندھے 'معبد حرام' معبد الصی اور میری معبد۔

باب 202- نماز میں ہاتھ سے مدد لینے کابیان جب کہ وہ کام نماز کا ہواور ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ آدمی اپنے بدن سے نماز میں مدد لے، جس حصہ سے چاہے، اور ابو اسحاق نے اپنی ٹوٹی نماز میں رکھی اور اسے اٹھایا اور علی رضی اللہ عنہ اپناہا تھ اپنے بائیں پنچے پر رکھتے تھے گریہ کہ جسم کو کھجلائیں یا اپنے کپڑے کودرست کریں۔

111- عبداللہ بن یوسف 'مالک 'مخرمہ بن سلیمان 'کریب 'ابن عباس کے آزاد کردہ علام نے عبداللہ بن عباس کے متعلق روایت کیا کہ انہوں نے اپنی خالہ ام المو منین حضرت میمونڈ کے پاس رات گزاری، ابن عباس کا بیان ہے کہ میں بستر کے عرض میں لیٹااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی اس کے طول میں لیٹے اور آدھی رات گزرنے تک یاس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدار ہوئے علیہ وسلم میدار ہوئے اور ایپ ہاتھوں کے ذریعہ نیند کا اثر ایٹے چرے سے دور کیا پھر سور اور اور اور اور اور اور ایپ ہاتھوں کے ذریعہ نیند کا اثر اینے چرے سے دور کیا پھر سور اور اور اور اور ایک اور ایپ کے اور ایپ کے اور ایپ ہاتھوں کے ذریعہ نیند کا اثر ایپ چرے سے دور کیا پھر سور ا

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انتَصَفَ اللَّيُلُ اَوْقَبُلَهُ بِقَلِيُلٍ اَوْبَعُدَهُ بِقَلِيُلٍ ثُمَّ استَيُقَظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنُ وَجُهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشَرَ ايَاتٍ خَوَاتِيُمَ سُورَةِ الْ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشَرَ ايَاتٍ خَوَاتِيُمَ سُورَةِ الْ بِمُرَانَ ثُمَّ قَامَ اللَّهِ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مِنُهَا فَلَحُسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ عَبُدُاللِّهِ فَلَحُسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ عَبُدُاللِّهِ مِثْلَ مَاصَنَعَ ثُمَّ ذَهَبُتُ فَقُمْتُ اللَّهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليَّمُنِي مِثْلَ مَاصَنَع ثُمَّ ذَهَبُتُ فَقُمْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمُنِي مِثْلَ مَاصَنَع ثُمَّ ذَهَبُتُ فَقُمْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمُنِي مِثْلَ مَاصَنَع ثُمَّ ذَهُبُتُ فَقُمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمُنِي مَنَّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمُنِي مَنَّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمُنِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمُنِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَهُ الْيُمُنِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُو اللَّهُ الْمُؤْتِلُ فَوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَمَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ الْمُعَنِينِ ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ فَمَ السَّمَ عَلَيْهُ الْقَالَ فَصَلَى الصَّامِ وَلَكُو اللَّهُ وَلَا فَصَلَى السَّمَ عَنِينِ خَوْمَ عَنَيْنِ خَوْمَ فَصَلَى السَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَصَلَى السَّمَ عَنَيْنِ خَوْمَ عَنَيْنِ خَوْمَ فَصَلَى السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ اللَّهُ عَلَيْنِ خَوْمَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْودُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٧٥٨ بَابِ مَايُنُهُى مِنَ الْكَلَامِ فِى الصَّلُوةِ ـ ٢٥٨ بَابِ مَايُنُهُى مِنَ الْكَلَامِ فِى الصَّلُوةِ ـ ١١٢٠ حَدَّئَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّئَنَا ابُنُ فَضَيُلِ قَالَ حَدَّئَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّئَنَا ابُنُ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ كُنّا نُسَلِّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نُسَلِّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعُنَا مِنُ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمُنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا وَقَالَ اللَّهُ فِي الصَّلُوةِ شُغُلًا \_

مَنُ مَنُصُورِ السَّلُولِيِّ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ اللهُ مَنُ مَنُ مَنُ مَنُ مَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضَى الله عَنْ الله عَنْ عَنْ عَلْقَمَة الله عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ نَحُوةً .

١١٢٢ ـ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا عِيُسْ عَنُ اِسْمَاعِيُلَ عَنُ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيُلٍ عَنُ اَبِىُ عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِى زَيْدُ بُنُ

آل عمران کی آخری دس آیتی پڑھیں بعد ازاں ایک مشک کی طرف گئے جو لئی ہوئی تھی اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، عبداللہ بن عباس کابیان ہے کہ میں کیا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، عبداللہ بن عباس کابیان ہے کہ میں گیا اور بھی کھڑا ہوا اور اس طرح کیا جس طرح آپ نے کیا پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وایا ہے میں کے بہلو میں کھڑا ہوگیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مل ملے لئے بعدازاں آپ نے دور کعت نماز پڑھی، پھر دور کعت ، پھر دور کعت ، پھر دور کعت ، پھر دور کعت ، پھر دور کعت ، پھر دور کعت ہو مون رکعت ہو مون اور کعت ہو ہو کے اور دور کعت ہو ہون کے اور کیا بارہ مون کے تو آپ کھڑے ہو ہو کے اور دور کعتیں ہلی پڑھیں پھر باہر نکے اور فیر کی نماز پڑھائی

باب۷۵۸۔ نماز میں کلام کی ممانعت کابیان۔

• ۱۱۱- ابن نمیر 'ابن فضیل 'اعمش 'ابراہیم 'علقمہ 'عبداللہ بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کرتے تھے تو آپ لوگوں کو جواب دیتے تھے، جب ہم لوگ نجاشی کے پاس سے واپس ہوئے ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیااور فرمایا کہ نماز میں خداکی طرف دھیان ہو تاہے۔

ا ۱۱۱۔ ابن نمیر 'اسخل بن منصور 'ہریم بن سفیان 'اعمش 'ابر ہیم 'علقمہ عبد الله بن مسعود رضے الله عنہ سے اور وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔

۱۲۲ه ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ اسمعیل طارث بن هبیل ابن عمرو شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن ارقم نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نماز میں گفتگو

أَرْفَمَ إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلوٰةِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ اَحَدُ نَا صَاحِبَةً بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتُ حَافِظُوُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْإِيَّةَ فَأُمِرُنَا بِالسُّكُوْتِ.

٩ ٥٧ بَابِ مَايَجُوزُ مِنَ التَّسُبِيُحِ وَالْحَمُدِ فِي الصَّلْوٰةِ لِلرَّجَالِ.

١١٢٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ وَّحَانَتِ الصَّلوٰةُ فَجَآءَ بِلَالٌ ٱبَابَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ إِنْ شِئْتُمُ فَاقَامَ بِلَالُّ الصَّلوٰةَ فَتَقَدَّمَ ٱبُوُبَكُرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَمُشِيُ فِي الصُّفُوُفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأُوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصُفِيْحِ قَالَ سَهُلُّ هَلُ تَدُرُونَ مَاالتَّصُفِيحُ هُوَ التَّصُفِيُّقُ وَكَانَ ٱبُوْبَكْرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَايَلْتَفِتُ فِيُ صَلَوْتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا ا اِلْتَفَتَ فَاِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِ فَأَشَارَالَيُهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُوبَكُرٍ يَّدَيُهِ فَحِمَدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقَرٰى وَرَآءَ ةُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّهِ.

. كَوْمُ اللَّهِ مَنْ سَمَّى قَوْمًا اَوْسَلَّمَ فِى الصَّلوةِ عَلى غَيْرِهِ مُوَاحَهَةً وَهُوَلاَيَعُلَمُ

١١٢٤ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ عِيسْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَبُدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الصَّمَدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي وَآئِلِ

کرتے تھے اور ہم میں ہے ایک شخص دوسرے سے اپنی حاجتیں بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ بیہ آیت اتری کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو تو ہم لوگوں کو نماز میں خاموش رہنے کا تھم دیا گیا۔

باب209۔مردوں کے لئے نماز میں سبحان اللہ اور الحمد اللہ کہنے کابیان۔

الال عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن ابی عازم اپ والد سے اور وہ سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم بی عمرو بن عوف سے صلی گفتگو کرنے نکلے اور نماز کاوقت آگیا۔ تو بلال ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک لئے گئے ہیں، اس لئے آپ لوگوں کی امت بیجئے انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو توا قامت کہو، چنانچہ بلال نے تجبیر کہی اور ابو بکر آگے برصے اور نماز پڑھانی شروع کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چرتے ہوئے آئے یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنی صف میں بہت تو لوگوں نے تصفیح کرنی شروع کی، سہل نے کہا تم جانتے ہو کہ تصفیح کیا ہے؟ وہ تالی بجانا شروع کی، سہل نے کہا تم جانتے ہو متوجہ نہ ہوئے لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا تو مشیح کیا ہے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم پہلی صف میں ہیں اور آپ مزے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم پہلی صف میں ہیں اور آپ مزے اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچے لوٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برحوے اور نماز پڑھائی۔ اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچے لوٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بوطے اور نماز پڑھائی۔

باب ۲۱۰۔اس شخص کا بیان جس نے کسی قوم کانام لیایا نماز میں بغیر خطاب کئے ہوئے سلام کیااس حال میں کہ وہ نہیں جانتا (جس کوسلام کیاہے)۔

۱۱۲۴ عروبن عیسی ابو عبدالصمد عبدالعزیز بن عبدالصمد محسین بن عبدالرحلٰ ابو وائل عبدالله بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نماز میں التحیات پڑھتے تھے اور نام لیتے

عَنُ عَبدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ قَالَ كُنّا نَقُولُ النَّحِيَّةُ فِى الصَّلواةِ وَنُسَمِّى وَيُسَلِّمُ اللهِ صَلَّى الطُّلهُ عَلَيه بَعُضِ فَسَمِعَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّيِّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّيِّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ ايُّهَا النَّيِّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اَشُهَدُ اَن لَّآلِهُ اللهُ اللهُ وَالسَّهَدُ اَن لَّآلِهُ اللهُ اللهُ وَالسُّهُدُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمُ إِذَا فَعَلَى مَلْمَتُم عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلْهِ فَعَلَى مُلْمَةً مَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلْهِ فَعَلْدُ مِلْمُتُم عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلْهِ صَالِحِ فِى السَّمَآء وَالأَرْضِ.

٧٦١ بَابِ التَّصُفِيُقِ لِلنِّسَآءِ۔

١١٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ
 حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ التَّسْبِيُحُ لِلرِّخَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَآءِ

1177 حَدَّثَنَا يَحْيِي آخُبَرَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسُبِيُحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيُقُ لِلنِّسَآءِ \_

٧٦٢ بَابُ مَنُ رَّجَعَ الْقَهُقَرَى فِي صَلوَتِهِ أَوُ تَقَدَّمَ بِاَمُرٍ يَّنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهُلُ ابْنُ سَعُدٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١١٢٧ ـ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ الزَّهُرِيُّ اَخْبَرَنِیَ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ الزَّهُرِیُّ اَخْبَرَنِی اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ اَنَّ الْمُسُلِمِینَ بَیْنَا هُمُ فِی الْفَجُرِ یَوْمَ الْإِنْنَیْنِ وَاللَّهُ عَنُهُ یُصَلِّی بِهِمُ فَجَآءَ هُمُ النَّی صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ النَّی صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ حُجُرَةِ عَآئِشَةَ رَضِی الله عَنها فَنَظَرَ الِیهِمُ وَهُمُ حُجُرَةِ عَآئِشَةَ رَضِی الله عَنها فَنَظَرَ الِیهِمُ وَهُمُ

تے اور ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو سلام کر تارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو سنا تو فرمایا کہ کہوالتحیات لله و الصلوات و الطیبات السلام علیك ایها النبی و رحمة الله و بركاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله جب تم نے ایسا کیا تو تم نے آسان و زمین میں اللہ تعالی کے ہر صالح بندے پر سلام بھجا۔

باب ۲۱ کے عور توں کے تالی بجانے کابیان۔

۱۱۲۵ علی بن عبدالله 'سفیان 'زہری 'ابو سلمہ 'ابوہر برور ضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مر دول کے لئے شبیج ہے اور عور تول کے لئے تالی بجانا ہے۔

۱۱۲۷۔ یجیٰ وکیع 'سفیان' ابو حازم' سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر دول کے لئے تالی بجانا ہے۔

باب ۲۲ کـ اس شخص کا بیان جو اپنی نمازوں میں الٹے پاؤں پھر ہے یا کسی پیش آنے والے امر کی بناء پر آگے بڑھ جائے، اس کو سہل بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

ے ۱۱۲ ۔ بشر بن محم عبداللہ کونس زہری انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو شنبہ کے دن فجر کے وقت مسلمان نماز میں مشغول تھے اور ابو بکر انہیں نماز پڑھارہے تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آگئے۔حضرت عائش کے حجرے کا پردہ اٹھایا، اور ان کی طرف دیکھا کہ لوگ صف بستہ ہیں اور آپ مسکرا کر ہننے لگے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ایر ایوں کے بل بیجھے

٧٦٣ بَابِ اِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلُوةِ وَقَالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيُ جَعُفَرُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمَزَ قَالَ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتُ يَاجُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّيُ وَ صَلَاتِيُ قَالَتُ يَاجُرَيُجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّيُ وَصَلَاتِيُ قَالَتُ يَاجُرَيُجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّيُ وَصَلَاتِيُ قَالَتُ اَللَّهُمَّ لَايَمُونُ جُرَيْجُ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيُ وَجُهِ الْمِيَامِيُس وَكَانَتُ تَأُوىُ اللي صَوُمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرُعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتُ فَقِيُلَ لَهَا مِمَّنُ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتُ مِنُ جُرَيُج نَزَلَ مِنُ صَوُمَعَتِهِ قَالَ جُرَيُخٌ آيُنَ هَٰذِهِ ٱلَّتِيُ تَزُعَمُ ٱنَّ وَلَدَهَا لِيُ قَالَ يَابَابُوسُ مَنُ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ. ٧٦٤ بَابِ مَسُحِ الْحَصَا فِي الصَّلوٰةِ۔

مڑے اور گمان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے نکانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اپنی نماز توڑ دیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خوش ہو کر دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو پھر حجرہ میں داخل ہوئے اور پردہ جھوڑ دیااور اس دن و فات یائی۔

باب ٢٦٣ ع جب مال اپنے بچه كو نماز ميں يكارے(١)، اورليث نے بواسطہ جعفر، عبدالر حمٰن بن ہر مز 'ابوہر ریہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اینے بیٹے کو بکارا اور وہ اینے عبادت خانے میں تھا کہ اے جرتج اس نے کہااہ میرے اللہ میری ماں اور میری نماز، اس کی ماں نے پکارااے جرتج، اس نے کہااے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز ، پھراس کی ماں نے پکارااہے جریج ، اس نے کہااے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز ، اسکی ماں نے کہااے اللہ جرتج کو موت نہ آئے جب تک کہ کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دکھے لے، اور ایک عورت اس کے عبادت خانہ کے پاس آتی تھی جو بکریاں چراتی تھی اس نے بچہ جنا تو اس سے کہا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جر یج کا وہ اینے عبادت خانہ سے نیچے آیا تھا جرتے نے کہا، کہاں ہے وہ عورت جو دعوی کرتی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے،اوراس نے کہااے بابوس تمہار اباپ کون ہے؟ کہا بکری کاچرواہا۔ باب ۲۲۴ منازمیں کنگریوں کے ہٹانے کابیان۔

(۱) نماز کے دوران والدین کوان کی پکار کاجواب دیناچاہتے یا نہیں اس بارے میں رائج یہ ہے کہ آگر دہ کسی ضرورت کی بناپر بلا کیں اور کوئی اور مجمی ان کے تعاون کے لئے موجود نہ ہو تو پکار کاجواب دیناچاہتے۔البتہ جواب دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی بعد میں نماز پڑھ لے۔اوراگر بلا ضرورت ہی بلائیں تو پھر جواب دیناضروری نہیں ہے۔

١١٢٨ حَدَّنَنَا أَبُونَعِيم حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْنِى عَنُ آبِي سَلَمَة قَالُ حَدَّنَنَا مُعِيْقِيبٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَحِّدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ يُسَجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

٧٦٥ بَاب بَسُطِ الثَّوُبِ فِي الصَّلوٰةِ لِلسُّحُودِ .

1179 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرِّ حَدَّنَنَا بِشُرِّ حَدَّنَنَا فِلْ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ غَالِبٌ عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمُ يَستَطِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمُ يَستَطِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمُ يَستَطِعُ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَو بَهُ هَمْ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثُوبَةً فَسَجَدَ عَلَيْه وَ

٧٦٦ بَاب مَايَحُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلوةِ .

١١٣٠ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسَلَمَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي النَّصُرِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَخِيى فِي رَخِي اللهُ عَنُهَا قَالَتَ كُنتُ آمُدُّ رِجُلِي فِي رَخِي اللهُ عَنُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُهَا عَاذَا قَامَ مَدَدُتُها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَدُتُها مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى فَامُكَنَنِي اللهُ مِنْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ وَلَنَا اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ بَعُدِى فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضُرُ بُنُ مَدُ وَلَ اللهُ مُنْ اللهُ عَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضُرُ بُنُ وَمُو اللهُ عَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّصُرُ اللهُ عَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضُرُ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُعَالِي اللهُ عَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضُرُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّصُورُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّصُورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَاسِيًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۱۱۲۸ او نعیم 'شیبان' یجی 'ابو سلمه 'معیقیب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق جو سجدہ کرنے کی جگہ پر مٹی برابر کرے ، فرمایااگر ابیاکر ناہی چاہتے ہو تو بس ایک دفعہ کرلو۔

## باب ۷۱۵ نماز میں سجدے کے لئے کیڑا بچھانے کابیان۔

911۔ مسدد'بشر' غالب' بمر بن عبداللہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم گرمی کی شدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور جب ہم میں سے بعض اس کی قدرت نہ رکھتا کہ زمین پر اپنا چہرہ نہ رکھ سکے، تو اپنا کیڑااس پر پھیلاتا اور اس پر سجدہ کرتا۔

### باب ۲۲۷ نماز میں کون ساعمل جائز ہے۔

• ۱۱۳۰ عبدالله بن مسلمه 'مالک' ابوالنضر' ابوسلمه 'عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپناپاؤں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے دراز کئے رہتی،اور آپ نماز پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو میں اس کواٹھا لیتی، جب کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پھیلادیتی۔

اساا۔ محمود 'شبابہ 'شعبہ 'محمد بن زیاد 'ابو ہر مرق سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نماز پڑھی، تو فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور مجھ پر دشوار کر دیا گیا کہ نماز کو توڑ دے۔ تو اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر غلبہ عطاکیا اور میں نے اس کو مغلوب کر لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اسے ایک ستون سے باندھ دوں، تاکہ صبح کے وقت تم لوگ اسے دیکھ سکو، پھر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد کیا کہ رب ھب لی ملکا لا بنبغی لاحد من بعدی تو اللہ تعالی نے اس کو نام ادر کیل کر کے واپس کر دیا۔ پھر نفر بن اسمعیل نے کہاکہ ذعبہ سے مرادے میں نے اس کا گلا دیا۔ پھر نفر بن اسمعیل نے کہاکہ ذعبہ سے مرادے میں نے اس کا گلا

شُمَيُلٍ فَذَعَتُهُ بِالذَّالِ أَى خَنَقَتُهُ فَذَعَتُهُ مَنُ قَوُلِ اللَّهِ يَوُمَ يَدُعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَتُهُ اللَّهِ يَوُمَ يَدُعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَّتُهُ اللَّهِ يَوُمَ يَدُعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَّتُهُ اللَّهِ يَوُ التَّاءِ . الْعَيْن وَالتَّاءِ .

٧٦٧ بَابِ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّآبَّةُ فِي الصَّلوٰةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنُ أَخَذَتُوبَةً يَتُبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلوٰةً\_

١١٣٢ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا الْاَرْزُقَ الْبُنُ قَيْسٍ قَالَ بُحُنَّا بِالْاَهُوَازِ نَقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ الْبُنُ قَيْسٍ قَالَ بُحُنَّا بِالْاَهُوَازِ نَقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا اَنَا عَلَى جُرُفِ نَهْرِ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازَعَهُ وَجَعَلَ لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازَعَهُ وَجَعَلَ لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازَعَهُ وَجَعَلَ لِجَدَّا مِنَ النَّعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ آبُو بَرُزَةَ الْاسلَمِيُّ فَعَلَ بِهِذَا لِجَدِّلٌ مِنَ النَّهُ مَنَ النَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزَوْتٍ وَلَيْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَزَوْتٍ وَلَا لِي مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَواتٍ وَلِسُهُ عَزَواتٍ وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَواتٍ وَلَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَواتٍ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَواتٍ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَواتٍ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَبُدُاللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَبُدُاللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُ سُورَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُ سُورَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ اسْتَفُتَحَ بِسُورَةٍ الْحُرْى ثُمَّ اسْتَفُتَحَ بِسُورَةٍ الْحُرْى ثُمَّ اسْتَفُتَحَ بِسُورَةٍ الْحُرْى ثُمَّ اسْتَفُتَحَ بِسُورَةٍ الْحُرْى ثُمَّ اسْتَفُتَحَ بِسُورَةٍ الْحُراى ثُمَّ الْعَلْلَ وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ الْحَرَى ثُمَّ الْعَلَىٰ مِنُ ايَاتِ اللّٰهِ فَإِذَا رَائِتُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَى يُفُرَجَ عَنُكُمُ اللّٰهِ فَإِذَا رَائِتُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَى يُفُرَجَ عَنُكُمُ اللّٰهِ فَإِذَا رَائِتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَى يُفُرَجَ عَنُكُمُ

گھوٹا اور دعمتہ اللہ تعالیٰ کے قول یوم یدعون سے ماخوذ ہے تعنی وہ دفع کرتے ہیں اور صحیح فدعمتہ ہی ہے مگریہ کہ عین اور تاکی تشدید کے ساتھ اسی طرح بیان کیا۔

باب۷۲۷ اگر نماز کی حالت میں کسی کا جانور بھاگ جائے (۱) اور قنادہ نے کہا کہ اگر چور کسی کا کپڑا لے لیے تواس کے پیچھے دوڑے اور نماز چھوڑ دے۔

۱۱۳۲۔ آدم'شعبہ 'ارزق بن قیس ہے روایت کرتے ہیںانہوں نے بیان کیا کہ ہم اہواز میں تھے۔ خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے، ہم لوگ ایک نہر کے کنارے پر تھے،ایک مر د (کودیکھا) نمازیڑھ رہاتھا اور اس کی سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی اور سواری اس سے جھگررہی تھی ( معنی بدکتی تھی)اور یہ اس کے بیچھے جاتا تھا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ وہ مخص ابو برزہ اسلمی تھے، خار جیوں میں ہے ایک مخص کہنے لگا۔ اے اللہ اس بڈھے کا برا ہو، جب وہ ضعیف تحض نماز ہے فارغ ہوئے تو کہامیں نے تمہاری بات سی اور میں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چھ ماسات یا آٹھ غزوات میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ کی سہولت پسندی کو دیکھا میں اینے جانور کے ساتھ واپس ہو تا تو بہتر ہیہ تھااس ہے کہ میں اس کو چھوڑ دیتااور وہ اینا صطبل کی طرف لوث جاتااور میرے لئے واپسی د شوار ہوتی۔ اساله محدین مقاتل عبدالله ایونس زهری عروه سے روایت کرتے ہیں۔ عائشہؓ نے بیان کیا کہ سورجؓ گر بن ہوا تو نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک طویل سورت پڑھی پھر رکوع کیا، تواس کو طویل کیا، پھرا پناسر اٹھایا، پھر ایک دوسری سورت سے شروع کیا پھر ر کوع کیا، یہاں تک کہ اس کو بورا کیا اور سجدہ کیا پھریمی دوسری ر کعت میں کیا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیال ہیں، جب تم بیدد کیھو، تو نماز پڑھو، یہاں تک کہ سورج گر ہن تم سے دور ہو جائے، میں نے اپنی اس جگہ میں تمام وہ چیزیں دیکھیں،

لَقَدُ رَايُتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيءٍ وَعِدَّتُهُ حَتَّى لَقَدُ رَايَتُ أُرِيدُ اَنُ الْحَدَ قِطْفًا مِّنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَايَتُمُونِي جَعَلْتُ اَتَقَدَّمُ وَلَقَدُ رَايَتُ جَهُنَّمَ يُحُطِمُ بَعُضُهَا بَعُضًا حِينَ رَايَتُمُونِي تَأَخَّرُتُ وَرَايُتُ فِيهَا عَمْرَ و بُنَ لَحَيِّ وَهُوَ الّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ...

٧٦٨ بَابِ مَايَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفُخِ فِى الصَّلُوةِ وَيُذْكَرُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و نَفَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ كُسُونٍ..

١١٣٤ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى لَلْهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى لَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظُ عَلَى اَهُلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ اِنَّ اللهَ قِبَلَ اَحَدِثُكُمْ فَإِذَا كَانَ اللهَ قِبَلَ اَحَدِثُكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَايَئِزُ قَنَّ اَوْقَالَ لَا يَتَنَحَّمَنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَي صَلَاتِهِ وَقَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا إِذَا بَزَقَ اَحَدُثُكُمُ فَلَيَئِزُقُ عَلَى يَسَارِهِ.

رَبِيرِ عَلَّمَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَنا غُندُرٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبُرُ قَنَّ بَيُنَ يَدُيهِ وَلَا عَن يَجِينِهِ وَلَكِن عَن شِمَالِهِ تَحْتَ يَدَيهِ وَلَكِن عَن شِمَالِهِ تَحْتَ يَدَيهِ وَلَكِن عَن شِمَالِهِ تَحْتَ فَدَمِهِ الْيُسُرى.

٧٦٩ بَابِ مَنُ صَفَّقَ جَاهِلًا مِّنَ الرِّجَالِ فِيُ صَلَوْتِهِ لَمُ تَفُسُدُ صَلَوْتُهُ فِيُهِ سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

جن كا مجھ سے وعدہ كيا گيا ہے، يہاں تك كہ ميں ارادہ كرتا ہوں كہ ميں جنت سے ايك خوشہ لے رہا ہوں، جس وقت كہ تم نے مجھ كو ديكھا ہو گاكہ ميں آگے بڑھ رہا ہوں، اور ميں نے جہنم كو بھى ديكھا كہ ان ميں سے بعض بعض كو كھا تا ہے، جب كہ تم نے مجھے ديكھا ہو گاكہ ميں چيچے ہئا، اور ميں نے اس ميں عمر و بن كحى كو ديكھا اور يہى وہ شخض ہے جس نے سائبہ كى رسم ا يجادكى۔

باب ۲۱۸ نماز میں تھو کئے اور پھو نکنے کا جائز ہونا، اور عبداللہ بن عمروسے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں اپنے سجدے میں پھونک ماری تھی۔

الال سلیمان بن حرب عماد الیوب نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف بلغم بھینکا ہوا دیکھا، تو معجد والوں پر غصہ ہوئے اور کہا! کہ اللہ تعالی تمہا، ے قبلہ کی طرف ہے، چنانچہ جب کوئی شخص نماز میں ہو، تونہ تھو کے اور نہ بلغم بھینکے، پھر منبر سے اترے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھر ج کر صاف کر دیا، اور ابن عمر رضی اللہ عنبمانے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھو کے، توانی ہائیں طرف تھو کے۔

1110 محمد، غندر' شعبہ' قادہ' انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس لئے نہ تواپنے سامنے اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھو کے، بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھو کے۔

باب ۷۱۹ جو مخض جہالت کی وجہ سے اپنی نماز میں تالی بجائے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔اس میں سہل بن سعدؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

٧٧٠ بَابِ اِذَا قِيُلَ للِمُصَلِّيُ تَقَدَّمُ اَوانُتَظِرُفَانُتَظَرَ فَلا بَاسَ\_

1 ١٣٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُ اَبِي حَانُ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ عَاقِدُوا أُزُرِهِمُ مِّنَ الصِّغَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ عَاقِدُوا أُزُرِهِمُ مِّنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمُ فَقِيْلَ لِلنِسَآءِ لَاتُرْفَعُنَ رُءُ وُسَكُنَّ عَلَى رِقَابِهِمُ فَقِيْلَ لِلنِسَآءِ لَاتُرْفَعُنَ رُءُ وُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجَالُ جُلُوسًا۔

٧٧١ بَابِ لَا يَرُدُّ السَّلامَ فِي الصَّلوٰةِ...
١١٣٧ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا ابُنُ فَضَيْلِ عَنِ الْاَعُمَسِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَى اللهِ قَالَ كُنتُ اسْلِمُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلوٰةِ فَيَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلوٰةِ فَيَرُدُّ عَلَى قَلْمُ يَرُدُّ عَلَى وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَى وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلوٰةِ شَعُلًا.

١٣٨ - حَدَّنَنَا آبُو مَعُمْرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا كَثِيْرُ بُنُ شِنْظِيْرٍ عَنُ عَطَآءِ ابْنِ آبِي رِبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالُ بَعَثَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ حَاجَةٍ لَهٌ فَانُطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعُتُ وَقَدُ قَضَيْتُهَا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدَّ عَلَى فَوقَعَ فِي قَلْبِي مَااللَّهُ آعُلِمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى انْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

باب • ۷۷۔ جب نمازی سے کہا جائے کہ آگے بڑھ یاا نظار کر،اوراس نے انظار کیا تو کوئی مضا کقہ نہیں۔

۱۳۱۱۔ محمد بن کثیر 'سفیان 'ابوحازم 'سہل بن سعدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور چھوٹا ہونے کے سبب سے ازار اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے تھے، تو عور توں سے کہا جاتا تھا کہ اپنے سروں کونہ اٹھا کیوں جب تک کہ مرد سیدھے کھڑے ہو کرنہ بیٹھ جا کیں۔

باب اے عماز میں سلام کاجواب بندوے۔

۱۳۷۵۔ عبداللہ بن الی شیبہ 'ابن فضیل 'اعمش' ابراہیم' علقہ ' عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کرتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے، جب ہم واپس ہوئے میں نے آپ کو سلام کیا، تو آپ نے جواب نہیں دیا(ا)اور فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

۱۳۸۸۔ ابو معمر عبدالوارث کثیر بن طنظیر عطاء بن الی رباح ، جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسکم نے اپنی ایک ضرورت سے بھیجا میں چلا، پھرلوٹااس حال میں آپ کی ضرورت بوری کرچکا تھا پھر میں نی صلی اللہ علیہ وسکم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، میرے دل میں خطرات پیدا ہوئے کہ اس کو اللہ بی جانتا ہے ، میں نے اپنے جی میں کہا کہ شایدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے ناراض ہوگئے اس لئے کہ میں آپ کے پاس دیر سے آیا ہوں، پھر میں نے سلام کیا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، میرے دل میں پہلی دفعہ سے زیادہ خطرہ پیدا ہوا پھر میں نے آپ کو سلام کیا، تو آپ کی سلام کیا، تو آپ کی سلام کیا، تو آپ کی سلام کیا، تو آپ کی سلام کیا، تو آپ کی سلام کیا، تو آپ کی سلام کیا، تو آپ کی سلام کیا، تو آپ کی سلام کیا، تو آپ

(۱) واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابن مسعود فی خبشہ سے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ حضرت ابن مسعود فی کر مند ہوئے اور سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے جواب نہ دیئے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ نماز میں مشغولیت تھی۔ ابتداء میں نماز کے اندر گفتگو اور سلام وغیرہ کی اجازت تھی بعد میں یہ اجازت ختم کر دی گئی اس کا حضرت ابن مسعود کو علم نہ تھااس لئے انہوں نے سلام کیا۔

الأُولى ثُمَّ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِىُ اَنُ اَرُدَّ عَلَيْكُ وَكَانَ مَنَعَنِى اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ النِّي كُنُتُ اُصَلِّىُ وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ \_

٧٧٢ بَاب رَفُع الْآيَدِى فِى الصَّلواةِ لِآمُرٍ يَّنْزِلُ بِهِ ــ

١١٣٩\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ عَنُ اَبِىُ حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَنِيُ عَمُرٍ و بُنِ عَوُفٍ بِقُبَاءَ كَانَ بَيْنَهُمُ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنَاسٍ مِّنُ ٱصْحَابِهِ فَحُلِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَالَتِ الصَّلوٰةُ فَحَآءَ بِلالٌ الِّي اَبِيُ بَكْرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا فَقَالَ يَا اَبَابَكُرِ إِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ حُبِسٌ وَقَدُ حَانَتِ الصَّلواةُ فَهَلُ لَّكَ أَنْ تَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلوٰةَ وَتَقَدَّمَ ٱبُوُبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكُبُّرَ للِنَّاسِ وَجَآءَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِي في الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصُفِيُح قَالَ سَهُلُّ التَّصُفِيُحُ هُوَ التَّصُفِيُقُ قَالَ وَكَانَ أَبُوْبَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا اَكُثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ اِلَّيْهِ يَا مُرُّهُ آنُ يُّصَلِّىَ فَرَفَعَ اَبُوْبَكُرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقَرِى وَرَآئَةً حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ ٱقُبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمُ حِينَ نَابَكُمُ شَىُءٌ فِي الصَّلَوْةِ أَخَذْتُمُ بِالتَّصُفِيُحِ إِنَّمَا

نے مجھ کو جواب دیااور فرمایا کہ مجھے جواب دینے سے اس امر نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ اپنی سواری پر غیر قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔

باب ۷۷۷ کوئی ضرورت پیش آنے پر نماز میں اپنے ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان۔

۱۱۳۹ قتیبه 'عبد العزیز' ابو حازم' سہل بن سعد رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خبر ملی کہ قباء میں بی عوف کے در میان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، آپان کے در میان صلح کرانے چند صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم كور كنا پژااور نماز كاوفتف آگيا تو بلال حضرت ابو بكر كے پاس آئے اور كہاا ہے ابو بكر، رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تورك جانا پرااور نماز كاوقت آچكاہے، توكيا آپ لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں؟حضرت ابو بکر نے کہاہاں، اگر تمہاری خواہش ہے، چنانچہ بلال نے تکبیر کہی اور ابو بکر آگے بڑھے اور تکبیر تحريمه كبى اور رسول الله صلى الله عليه وسكم تشريف لائے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آھے بوصتے گئے، یہاں تک کہ پہلی صف کے یاس ينيح، تولوگوں كے تصفيح كرنا شروع كيا۔ سبل نے كہاكہ تصفيح سے مراد تالی بجانا ہے اور ابو بر نماز میں کسی طرح متوجہ نہ ہوتے تھے، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا تو مر کر دیکھا تورسول الله صلى الله عليه وسلم كود يكها آپ في ان كى طرف تكم ديت موت اشارہ کیا کہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سنے اپناہاتھ اٹھایا اور اللہ کی تعریف بیان کی پھرالنے یاؤں پیچھے کی طرف واپس ہوگئے، یہاں تک کہ صف میں مل کر کھڑے ہو گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم آگے برھے،اورلوگوں کو نماز بڑھائی،جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے لوگوا منہیں کیا ہو گیاہے کہ جب منہیں کوئی بات نماز میں پیش آتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، تالی بجانا تو عور توں کے لئے ہے، جس شخص کو نماز میں کوئی بات پیش آئے تو سجان اللہ کے پھر ابو کر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر متہبیں کس چیز نے نماز بڑھانے سے رو کاجب کہ میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا، ابو بر

التَّصُفِيُحُ لِلنِّسَآءِ مَنُ نَّابَةً شَيُءٌ في صَلَاتِهِ فَلَيُقُلُ سُبُحَانَ اللَّهِ ثُمَّ الْتَفَتَ اللَّي آبِي بَكُو وَضِى اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ يَا آبَابَكُو مَّا مَنَعَكَ آنُ تُصَلِّي لِلنَّاسِ حِيْنَ آشُرُتُ اللَّهُ عَالَكَ قَالَ آبُوبَكُو مَّا تُصَلِّى لِلنَّاسِ حِيْنَ آشُرُتُ اللَّهُ عَالَكَ قَالَ آبُوبَكُو مَّا كَانَ يَنْبَعِي لِلنَّاسِ جَيْنَ آشُرُتُ اللَّهُ عَالَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَيْنَ يَدَى رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٧٧٣ بَابِ الْخَصِرِ فِي الصَّلوٰةِ.

١١٤٠ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ اللَّهُ الْوَبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نُهِى عَنِ الْخَصُرِ فِى الصَّلوٰةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُوهِكُلُ عَنِ البَنِ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْمَالِقَالِمُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِقَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَال

١١٤١ ـ حَدَّثَنِي عَمُرُ و بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحُيلي حَدَّثَنَا يَحُيلي حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نُهِيَ آنُ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ـ مُخْتَصِرًا ـ مُخْتَصِرًا ـ مُخْتَصِرًا ـ

٧٧٤ بَابُ يُفَكِرُ الرَّجُلُ الشَّيُءَ فِي الصَّلُوْةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ اِنِّيُ لَأَجَهِّزُ جَيْشِيُ وَأَنَا فِي الصَّلُوٰةِ.

نے جواب دیا کہ ابو قافہ کے بیٹے کے لئے کسی طرح یہ مناسب نہ تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔

باب ۷۷۷ نماز مین کمریر ماتھ رکھنے کابیان۔

۰ ۱۱۳ - ابوالنعمان مهاد 'ابوب محمد 'ابوہر برور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں پر ہاتھ رکھنے کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نماز میں کولہوں پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا، اور ہشام اور ابو بلال نے ابن سیرین سے، انہوں نے ابوہر بریؓ سے، انہوں نے ابوہر بریؓ سے، انہوں نے کیا۔

۱۳۱۱۔ عمرو بن علی، یخیٰ 'مشام 'محمہ 'ابو ہر برہ دضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مر د کو کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیاہے۔

باب سم 22 نماز میں کسی چیز کے سوچنے کابیان،اور عمر ؓ نے کہا کہ میں اپنالشکر درست کرتا ہوں، حالا نکہ میں نماز میں ہوتا ہول۔

۱۳۲۱۔ اسلحق بن منصور 'روح' عمر بن سعید' ابن ابی ملیکہ ' عقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نما زبڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا، تو جلدی سے کھڑے ہوئے اور اپنی بیویوں کے پاس گئے، پھر واپس ہوئے، تو آپ نے لوگوں کے چرے میں جلد تشریف لے جانے کے سبب سے تعجب کے اثرات دیکھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا، تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس سونا ہے میں نے براسمجھا کہ اس کی موجود گی میں شام ہویارات گزرے، تو میں نے اس کے تقسیم کرنے کا تھم دے دیا۔

1184 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى حَدَّنَنَا عُثُمَانَ ابُنُ ابِي ذِئْبٍ عَنُ عَثُمَانَ ابُنُ عِمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ ابِي ذِئْبٍ عَنُ سَعِيدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةً فَلَقِيْتُ اللَّهُ عَنَهُ يَقُولُ النَّاسُ اكْثَرَ ابُوهُريَرَةً فَلَقِيْتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَّارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا اَدُرِي فَقُلْتُ اللهُ تَشُهَدُهَا قَالَ بَلى قُلْتُ لِكِنُ آنَا اَدُرِي فَقُلْتُ اللهُ تَشُهُدُهَا قَالَ بَلى قُلْتُ لكِنُ آنَا اَدُرِي قَرَأُ سُورًةً كَذَا وَكَذَا وَكَذَا \_

٧٧٥ بَابِ مَاجَآءَ فِي السَّهُوِ إِذَا قَامَ مِنُ رَكُعَتَي الْفَرِيُضَةِ.

1180 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ الرَّحُمْنِ الْاَعُ مِنْ اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّم رَكُعَتَيْنِ مِنُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ مِنُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ النَّاسُ مَعَةً فَلَمَّا قَصَى صَلوَتَةً وَلَمَّا قَصْى صَلوَتَةً وَلَمَّا التَّسُلِيمَةً كَبَّرَ قَبُلَ التَّسُلِيمَة وَلَمَا التَّسُلِيمَة عَبَرَ قَبُلَ التَّسُلِيمَة مَا لَوْتَ

ساس الد یکی بن بکیر الیث جعفر اعرج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مار تا ہوا بھا گتا ہے ، یہاں تک کہ اذان کی آوازنہ سے جب موذن خاموش ہو جاتا ہے ، جب مکبر خاموش ہو جاتا ہے ، جب مکبر خاموش ہو جاتا ہے ، جب مکبر خاموش ہو جاتا ہے ، جب مکبر خاموش ہو جاتا ہے تو پھر آتا ہے اور آوی سے کہتا ہے کہ فلال بات یاد کرو ، جو اسے یاد نہیں آتا تھا یہاں تک کہ وہ (نمازی) نہیں جانتا کہ اس نے اسے یاد نہیں آتا تھا یہاں تک کہ وہ (نمازی) نہیں جانتا کہ اس نے کہنی نماز پڑھی ، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص الیا کرے تو وہ سجدے کرلے ، اس حال میں بیضا ہو اہو ، اور اس کو ابوسلمہ نے ابو ہر برہ ہے سے سے اس کوابو سلمہ نے ابو ہر برہ ہے سے سے اس کوابو سلمہ نے ابو ہر برہ ہے سے سا ہے۔

ساسار محمد بن مثنی ، عثان بن عمر 'ابن الی ذبب 'سعید مقبری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر برہ ؓ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر برہ ؓ بہت زیادہ روایت کرتے ہیں میں ایک شخص سے ملااور اس سے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ رات عشاء کی نماز میں کون می سورت بڑھی تھی ؟اس نے کہا میں نہیں جانیا، تو میں نے بوچھا کہ کیا تم نماز میں موجو دنہ تھے،اس شخص نے جواب دیا ہاں، تو میں تو میں نے کہا لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے فلاں فلاں سورت بڑھی تقمیں نے جواب دیا ہاں مقتی

باب 222 ان روایتوں کا بیان جو سجدہ سہو کے متعلق وارد ہوئی ہیں جب کہ فرض کی دور کعتوں سے (بغیر تشہد پڑھے) کھڑ اہو جائے۔

مرار عبداللہ بن بوسف الله بن انس ابن شہاب عبدالرحمٰن اعرج، عبدالله بن بحیدنه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نمازوں میں سے ایک نماز دور کعت پڑھائی، پھر کھڑے ہوگئے اور بیٹھے نہیں تولوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے، جب نماز پوری کی، اور ہم نے آپ کے سلام کود یکھا کہ آپ نے سلام سے پہلے دو سجدے کئے، اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے تھے پھر سلام پھیرا۔

فَسَجَدَ سَجُدَ تَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

1127 حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَّدُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَّدُ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَامَ مِنِ النَّتَيُنِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنِ النَّتَيُنِ مِنَ الطَّهُرِ لَمُ يَحُلِسُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَصْى صَلوتَهُ سَحَدَ سَحُدَ تَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعُدَ ذلِك.

٧٧٦ بَابِ إِنَّا صَلَّى نَحَمُسًا \_

١١٤٧ ـ حَدَّثَنَا آبُوا لُوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ عَلَيْمِ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلُوةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَيْتَ خَمُسًا فَسَحَدَ سَحُدَ تَيُنِ بَعُدَ مَاسَلَّمَ ـ

٧٧٧ بَابِ اِذَاسَلَّمَ فِيُ رَكُعَتَيْنِ اَوُفِيُ تُلاثٍ فَسَجَدَ سَجُدَ تَيْنَ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلوٰةِ اَوُاطُولَ \_

١١٤٨ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ الْبَرَاهِيمُ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اَنْقَصَتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصُحَابِهِ اَحَقُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصُحَابِهِ اَحَقُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصُحَابِهِ اَحَقُّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَ تَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ الزَّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغُرِبِ رَكَعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ الرَّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغُرِبِ رَكَعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ الرَّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغُرِبِ رَكَعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَكَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

٧٧٨ بَابِ مِنُ لَّمُ يَتَشَهَّدُ فِي سَحُدَتَي

۲ ۱۹۳۲ عبداللہ بن یوسف 'مالک پھی بن سعید' عبدالر حلن اعرج' عبداللہ بن بھیدالہ ملک پھی بن سعید 'عبداللہ بن ہدائد منی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم ظہر کی نماز میں دور کعت پڑھ کر کھڑے ہوگئے، اور الن دونول کے در میان نہ بیٹھے، جب آپ نے نماز پوری کی 'تودو سجدے کیے 'اس کے بعد سلام پھیرا۔

## باب ٢٧٧ يانچ ر كعتيس پڙھ لينے كابيان۔

کے ۱۱۳ ابوالولید شعبہ علم ابراہیم علقمہ عبداللہ (بن مسعود ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پانچ رکعت نماز پڑھی، تو آپ سے کہا گیا، کیا نماز میں کچھ زیادتی ہوگئی ہے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے ؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے سلام پھیر نے کے بعد دو سجد ہے گئے۔

باب ۷۷۷ جب دویا تین رکعتوں میں سلام پھیر لے تو نماز کے سجدوں کی طرح یااس سے طویل سجدے کرے۔

۱۱۴۸ آدم 'شعبہ 'سعد بن ابراہیم 'ابو سلمہ 'حضرت ابوہر ریا ہے موایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ظہریا عصر کی نماز پڑھائی، تو آپ نے سلام پھیر دیا تو ذوالیدین نے کہا کہ یارسول الله کیا نماز کم ہوگئ ؟ تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے؟ لوگوں نے کہاہاں، چنانچہ آپ نے دور کعت اور پڑھیں پھر دو سجد کئے ،سعد نے بیان کیا کہ میں نے عروہ بن زبیر کود یکھا کہ انہوں نے مخرب کی دور کعت نماز پڑھی، انہوں نے سلام پھیرااور گفتگو کی، مغرب کی دور کعت نماز پڑھی، اور دو سجد ہے اور کہااتی طرح نبی صلی الله علیہ وسلم نے کیا تھا۔

باب ۸۷۷ اس مخص کا بیان جس نے سجدہ سہو میں تشہد

السَّهُوِ وَسَلَّمَ اَنَسَّ وَالْحَسَنُ وَلَمُ يَتَشَهَّدَا وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ \_

١٤٩ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ ابُنُ آنَسٍ عَنُ أَيُّوبَ بُنِ آبِي تَعِيْمَةَ السَّحُتِيَانِيُ عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ دُواليَديُنِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ دُواليَديُنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ دُواليَديُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَدَقَ دُواليَديُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٧٧٩ بَاب مَنُ يُكبِّرُ فِي سَحَدَتَي السَّهُو.

١٥١٨ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَاكْثَرُ طَنِي الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ الله حَشْبَةِ فِي المُعَصِّرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ الله حَشْبَةِ فِي مُعَدَّم الْمَسْجِدِ فَوضَع يَدَةً عَلَيْهَا وَفِيهُم مُقَدَّم الْمَسْجِدِ فَوضَع يَدَةً عَلَيْهَا وَفِيهُم أَوْنَ الله عَنْهُمَا فَهَابَا اَنُ الله عَنْهُمَا فَهَابَا اَنُ يُكِيمًا وَفِيهُم الله عَنْهُمَا فَهَابَا اَنُ يُكِيمًا وَفِيهُم الله عَنْهُمَا فَهَابَا اَنُ يُكِيمًا فَهَابَا اَنُ السَّيْنَ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَمَحْرَبَ مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ انْسِينَ الله عُصِرَتُ قَالَ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ انْسِينَ الله عُصِرَتُ قَالَ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ انْسِينَ الله عُصِرَتُ قَالَ وَسَلَّمَ أَمُ وَالْيَدَيْنِ فَقَالَ انْسِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ انْسِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَالَ انْسِينَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلْهُ الله الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله اله الله الله المُعَلِي الله الله المُعَلِي الله المُعَلِي الله اله المُعَلِي الله المَعْمَلُولُ الله المُعَلِي الله المُعَلّمُ الل

تہیں پڑھااور سلام پھیر لیا، انس اور حسن نے سلام پھیر لیا اور تشہد نہیں پڑھتے اور تشہد نہیں پڑھتے مختمہ منہیں پڑھتے مختمہ

9/۱۱۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک بن انس 'ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی ' محمد بن سیرین 'حضرت ابوہریوں ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کعت سے فارغ ہوئے تو ذوالیدین نے آپ سے عرض کیا کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالیدین ٹھیک کہتے ہیں ؟ لوگوں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دور کعت اور پڑھی، پھر سلام پھیرا پھر بھیر المجر سمیری المحر سمیر المحر سمیر المحر سمیر المحر سمیر المحد کہی اور پہلے سجدوں کی طرحیاس سے طویل سجدہ کیا پھر سر اٹھایا۔

۱۵۰ سلیمان بن حرب مهاد، سلمه بن علقمه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کیا سجدہ سہو میں تشہدہے؟ تو کہا کہ ابو ہر برڈ کی حدیث میں اس کاذ کر نہیں ہے۔

باب 249 اس شخص کا بیان جو سہو کے سجدوں میں تکبیر کھے۔

ادار حفص بن عمر 'یزید بن ابراہیم 'عمد 'ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھی اور محمد نے کہا کہ میرا غالب مگان یہ ہے، کہ وہ عصر کی نماز تھی آپ نے دور کعت پڑھیں، پھر سلام پھیرا پھر اس لکڑی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے جو سامنے سجدہ کرنے کی جگہ میں تھی، چنانچہ آپ نے اپناہا تھ اس پر محا، اور ان میں ابو بکڑو عمر تھے، لیکن وہ دونوں آپ سے بات کرتے ہوئے ورکئی ؟ اور ایک جلدی سے نکل گئے اور کہنے گئے کہ کیا نماز کم کردی گئی ؟ اور ایک مختص تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین کردی گئی ؟ اور ایک مختص تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین کہتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھول گئے یا نماز کم کردی گئی ؟ تو آپ

لَمُ أَنُسَ وَلَمُ تُقُصَرُ قَالَ بَلَى قَدُ نَسِيتَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثُلَ سُحُوْدِهِ أَوُ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ فَمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ فَمَ وَضَعَ رَاسَهُ وَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سَحُودِهِ أَوُ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَكَبَرَ .

110٢ حَدَّنَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنِ ابُن شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ الْاَسَدِيَ تَحليفُ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلَبِ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلواةِ الظُّهُرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا اتَمَّ صَلاتَهُ سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجُدَةٍ وَهُو جَالِسٌ سَجُدَتَيُنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجُدَةٍ وَهُو جَالِسٌ قَبُلَ اَن يُسلِم وَسَجَدَ هُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَانَسِي مِنَ الْجُلُوسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرِيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ \_

٧٨٠ بَابِ إِذَا لَمُ يَدُرِكُمُ صَلِّى تُلائًا أَوُ
 أَرْبَعًا سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ

١١٥٣ ـ حَدَّنَا مُعَادُ بَنُ فُضَالَةَ حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ آبِي عَبُدِ اللهِ الدَّستُوائِيُّ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِي كَثُيُرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٧٨١ بَابِ السُّهُوِ فِي الْفَرُضِ وَالتَّطَوُّع

نے فرمایا نہ میں بھولا اور نہ نماز کم ہوئی ذوالیدین نے کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، تو آپ نے دور کعت نماز پڑھی پھر سلام پھیرا پھر تحبیر کہی اور دوسرے سجدوں کی مثل یااس سے لمباسجدہ کیا پھر اپناسر اٹھایااور تحبیر کہی۔

101۔ قتیمہ بن سعید الیف ابن شہاب اعرج عبداللہ بن بحید له اسدی (جو بنی عبداللہ بن جیله اسدی (جو بنی عبداللہ علیہ وسلم ظہری نماز میں کھڑے ہوگئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہری نماز میں کھڑے ہوگئے، حالا نکہ آپ کو کھڑانہ ہوناچاہئے تھاجب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو دوسجدے کئے اور ہر سجدہ میں سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ دونوں سجدے کئے، اس قعدہ کی جگہ جو بھول گئے ابن جرت کے ساتھ یہ دونوں سجدے کئے، اس قعدہ کی جگہ جو بھول گئے ابن جرت کے نابن شہاب سے تکبیر کے متعلق اس کے متابع حدیث دوایت کی ہے۔

۰۸۷ جب بیر نه معلوم ہو (یاد نه رہے) که کتنی رکعت پڑھی ہیں، تین یاچار تودوسجدے بیٹھے بیٹھے کرلے۔

۱۵۳ معاذ بن فضالہ 'ہشام بن ابو عبداللہ دستوائی ' یکیٰ بن ابی کثیر ابوسلمہ ' ابوہر رورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوزمار تاہوا بھا گیاہے تا کہ اذان کونہ سے اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے ، پھر جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے ، تو بھا گیا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو وہ آتا ہے یہاں تک کہ انسان اور اس کے دل ہیں خطرہ اور وسوسہ بیدا کر تاہے ، اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں با تیں یاد کر وجویاد نہیں آتی تھیں ، یہاں تک کہ آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھی ، اس لئے جب تیں ہو جاتی ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتنی نماز پڑھی ، تین یا چار کوت تو وہ جدے بیٹھے بیٹھے کرلے۔

باب ۸۱۷ فرض اور نفل میں سجدہ سہو کا بیان، اور ابن

#### عباسؓ نے وتر کے بعد دوسجدے کئے۔

۱۱۵۳ عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ابو ہر ررہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنے کو کھڑا ہو تاہے، تو شیطان آکر اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر تاہے یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتی نماز پڑھی، جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت پیش آئے تو بیٹے بیٹے دو سجدے کر

باب ۷۸۲ جب حالت نماز میں گفتگو کرے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرےاوراس کو سنے۔

۱۵۵ ایکیٰ بن سلیمان ٔ ابن و بهب ٔ عمرو ٔ بکیر ، کریب ٔ ابن عباس و مور بن مخرمہ و عبدالرحل بن از ہر رضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے کریب کوعائشہ کے پاس جھیجا،اور کہاتم انہیں جاکر ہم سب کی طرف سے سلام کہواور ان سے عصر کی نماز کے بعد دور کعتوں کے متعلق بوجھواوریہ کہو کہ ہم لوگوں کو معلوم ہواہے کہ آپ بدونوں ر تعتیں پڑھتی ہیں، حالا نکہ ہمیں خبر ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ابن عباس ا نے کہاکہ میں عمر بن الخطاب کے ساتھ اس دور کعت پڑھنے والے کو مارتاتها، كريب نے كہاكه ميں عائش كے پاس آيااور انہيں وہ خبر پينجا دی جو لے کر میں آیا تھا۔ عائشہ نے کہاکہ ام سلمہ سے بو چھو، میں ان لو گوں کے پاس واپس آیااور وہ بات سنادی جو عائشہ نے کہی تھی، پھر ان لوگوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا،جو عائشہ ا کے پاس دے کر بھیجا تھا، توام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله عليه وسلم كواس سے منع فرماتے ہوئے سنا، پھر میں نے عصر كى نماز کے بعد آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا پھر آپ میرے پاس تشریف لا ئے اور میرے پاس انصار میں سے بنی حرام کی چند عور تیں بیٹی تھیں، میں نے ایک لونڈی کو آپ کے پاس بھیجااور کہا کہ آپ کے پہلومیں کھڑی ہو جااور آپ سے بیان کیا کہ ام سلمڈعرض کرتی

وَسَجَدَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا سَحُدَتَيُنِ بَعُدَ وِتُرِهِ۔

1004 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدَ كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدَ كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدَ كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدَ كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدُ كُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَ ذَلِكَ آحَدُ كُمُ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ آحَدُ كُمُ فَلَيْسُ عَلَيْهِ كُمُ ضَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ آحَدُ كُمُ فَلَيْسُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ ـ

٧٨٢ بَابِ إِذَا كُلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَاشَارَ بِيَدِهٖ وَاسْتَمَعَـ

١١٥٥ \_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنَىٰ عَمُرٌ و عَنُ بُكُيْرِ عَنُ كُرَيُبِ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ ۖ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ أَزُهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱرُسَلُوهُ اللي عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَقَالُوا اِقُرَءُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلَّهَا عَنِ الرَّكَعَتُينِ بَعُدَ صَلوٰةِ الْعَصُرِ وَقُلُ لَّهَا إِنَّا أُخْبِرُنَا إِنَّكِ تُصَلِّيَهِمَا وَقَدُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُهُمَا وَقَالَ اُبُنُ عَبَّاسٌ وَكُنْتُ أَضُرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ عَنهُمَا فَقَالَ كُرَيُبٌ فَدَخَلَتُ عَلَى عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَبَلَغُتُهَا مَا أَرُسَلُونِي فَقَالَتُ سَلُ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجُتُ اِلْيَهِمُ فَانْحَبَرُتُهُمُ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِيُ اِلَّي أُمّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا ٱرْسَلُونِينُ بِهِ اِلِّي عَآئِشَةَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا سَمِعْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَنُهٰى عَنُهُمَا ثُمَّ رَآيَتُهُ يُصَلِّيُهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسُوَةٌ مِّنُ بَنِي حَرَامٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَٱرُسَلَتُ اللَّهِ

الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أَمُّ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ سَمِعُتُكَ تَنُهٰى عَنُ مَاتَيْنِ وَارَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ اَشَارَبِيدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ يَابِئْتَ آبِي فَاسْتَأْخَرَتُ عَنْهُ فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ يَابِئْتَ آبِي فَاسْتَأْخُرِي عَنْهُ فَلَمَّا انصرَف قَالَ يَابِئْتَ آبِي أُمِيَّةُ سَالَتِ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أُمِيَّةً سَالَتِ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ النَّيْنِ نَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ النَّانِي نَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ لَيَالِي اللَّيْنِ بَعُدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَانٍ لَيَ

٧٨٣ بَابِ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَوْةِ قَالَةً كُرَيُبٌ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٥٥٦ ﴿ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوَلَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمُرٍ و بُنِ عَوُفٍ كَانَ بَيْنَهُمُ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِحُ بَيْنَهُمُ فِى أَنَاسٍ مَّعَةً فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلوٰةُ فَجَآءَ بِلَالٌ اِلٰي اَبِي بَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَابَكُرِ اِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خُبِسَ وَقَدُ حَانَتِ الصَّلواةُ فَهَلُ لَّكَ أَنْ تُؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُوبَكُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكُبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِيُ فِي الصُّفُوافِ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَاخَذَ النَّاسُ فِي التَّصُفِيُقِ وَكَانَ أَبُوْبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَايَلْتَفِتُ فِيُ صَلواتِهِ فَلَمَّا اَكُثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشِارَ اِلَّيْهِ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى

ہیں کہ یار سول اللہ میں نے آپ کوان دونوں رکعتوں کے پڑھے سے
منع فرماتے ہوئے سناہ، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ
رہے ہیں، اگر وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں تو تو پیچے ہٹ جا، چنانچہ
لونڈی نے وہیاہی کیاجب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنت الی امیہ
تو نے جھے سے عصر کے بعد کی دور کعتوں کے متعلق پو چھا، عبدالقیس
کے پچھ لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے جھے کو ان دور کعتوں
کے پڑھنے سے بازر کھا، جو ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور یہ دونوں
رکعتیں وہی ہیں۔

باب ۷۸۳ نماز میں اشارہ کرنے کابیان اس کو کریب نے ام سلمہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

١٥٢ - قتيمه بن سعيد 'يقوب بن عبدالرحمٰن 'ابو حازم ، سهل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی عمرو بن عوف کے در میان کچھ (جھڑا) ہے،اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ نکلے، تاکہ ان کے در میان صلح کرادیں،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كور كنابر ااور نماز كاوفت آكيا، بلال محضرت ابو بكرّ کے پاس مہنیچے اور کہااے ابو بکر "رسول الله صلی الله علیه وسلم روک لے می اور نماز کاوقت آچکاہے تو کیا آپ لوگوں کی امامت کریں مے ؟ ابو بكر في جواب ديا ہال، اگر تمہارى خواہش ہو، بلال نے تكبير کہی اور ابو بکڑ آ گے بڑھے، پھر تنجبیر تحریمہ کہی اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم صفول كوچيرتے جوئے آگے آئے يہال تك كه صف میں مل گئے تو لوگوں نے تالی بجانا شروع کیا اور ابو بکر مناز میں کسی طرف متوجه نه ہوتے تھے، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا تو ابو بکر مڑے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مُوجود) بیں۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ ہے، تھم دیتے ہوئے اشارہ کیا کہ نماز پڑھائیں، ابو بکڑنے اپنے دونوں ہاتھ اشائ اور الله كى حمد بيان كى اور الني ياؤل بيجيد لوث كئ يهال تك کہ صف میں آکر کھڑے ہو مجئے ، پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم آ کے بوسے اور لو گول کو نماز پڑھائی،جب فارغ ہوئے تو لو گول کی

110٧ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنَا النَّوْرِيُّ عَنُ هِشَامٍ حَدَّنَنَا النَّوْرِيُّ عَنُ هِشَامٍ عَنُ فَاطِمَةَ عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى عَنُ فَاطِمَةَ مَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى عَالِيمَةً وَهِي تُصَلِّي قَآئِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَاشَآنُ النَّاسِ فَاشَارَتُ وَالنَّاسِ فَاشَارَتُ بِرَاسِهَا إِلَى السَّمَآءِ فَقُلْتُ ايَةً فَقَالَتُ بِرَاسِهَا إِلَى السَّمَآءِ فَقُلْتُ ايَةً فَقَالَتُ بِرَاسِهَا أَيُ نَعَمُ.

١٥٨ - حَدَّنَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَيٰيُ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا قَالَتُ صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي قَالَمَ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَآثَةً قَوُمٌ قِيَامًا فَاشَارَ اللَّهِمُ آنِ اجُلِسُوا فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا

طرف متوجہ ہوئے اور فرایا کہ اے لوگو! تمہیں کیا ہوگیاہے کہ جب
نماز میں تمہیں کوئی بات پیش آتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو،
حالا نکہ تالی بجانا عور توں کے لئے ہے، جب نماز میں کوئی بات پیش
آئے تو سجان اللہ کہنا چاہئے، اس لئے کہ جو محض بھی سجان اللہ کہتے
ہوئے سنے گاضر ور متوجہ ہوگا، (پھر حضر ت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو
کر فرمایا) اے ابو بکر تمہیں کس چیز نے نماز پڑھانے سے روکا جب کہ
میں نے نماز پڑھانے کا اشارہ کیا؟ ابو بکڑنے عرض کیا کہ ابو قافہ کے
میں نے نماز پڑھانے کا اشارہ کیا؟ ابو بکڑنے عرض کیا کہ ابو قافہ کے
میا بیٹے کے لئے مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے
نماز پڑھائے۔

الال یکی بن سلیمان ابن وہب وری ہشام فاطمہ اساؤ سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائش کے پاس پنجی اس حال میں کہ وہ کھڑی اور ایت کرتی ہیں کہ میں عائش کے پاس پنجی اس حال میں کہ وہ کھڑی ہو کر نماز بڑھ رہی تھیں اور لوگ بھی کھڑے تھے تو میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے توانہوں نے اسپ سر سے آسان کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ توانہوں نے اسپے سر سے اشارہ کیا ، لیعنی ہاں کہا۔

۱۱۵۸ اسلعیل الک اسلم اپنوالدے اور وہ زوجہ نی مسکی اللہ علیہ وسلم حفرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مسکی اللہ علیہ وسلم حفرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مسکی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیاری کی حالت میں اپنے گھر میں بیٹے کر نماز پڑھی اور آپ نے لوگوں کی آپ کے بیٹے قوم نے گھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤجب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیاہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لئے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی سر اٹھائے۔

# كِتَابُ الْجَنَآئِزُ

٧٨٤ بَابِ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنُ كَانَ اخِرُ كَلَامِهِ لَآاِلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَقِيْلَ لِوَهُبِ بُنِ مُنَبِّهٍ اللَّيْسَ لَآ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ اَسُنَانٌ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَّهُ اَسُنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَالَّا لَمُ يُفْتَحُ لَكَ.

١١٥٩ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا مَهُدِى بُنُ بَنُ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويُدَ عَنُ آبِي ذَرِّ رَّضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّانِيُ اتِ مِن رَبِّي فَأَخْبَرَنِي اَوْقَالَ بَشَرَنِي اَنَّهُ مَنُ مَّاتَ مِن أُمَّتِي لَايُشُرِكُ بِاللهِ شَيْعًا دَحَلَ الْحَنَّةَ قُلْتُ وَ إِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي

١١٦٠ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَا آبِي حَدَّنَا آبِي حَدَّنَا آبِي حَدَّنَا آبِي حَدَّنَا آبِي حَدَّنَا آبِي اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْعًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْعًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ آنَا مَنُ مَّاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْعًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ

٧٨٥ بَابِ الْأَمُرِ بِإِيِّبَاعِ الْحَنَاثِزِ ـ

١١٦١ ـ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشُعْبَةُ عَنِ الْاَشُعَبُ مَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشُعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ سُويُدِ بُنِ مُقَرَّنِ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ اَمَرَنَا النَّبُىُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبُع وَّنَهَانَا عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبُع وَّنَهَانَا عَنُ

## جنازول كابيان

باب ۸۸۴۔ جنازوں کا بیان اور اس مختص کا بیان جس کا آخری کلام لا اللہ الااللہ ہواور وہب بن منبہ سے کہا گیا کہ کیا لااللہ الااللہ جنت کی گنجی نہیں ہے ؟ وہب نے کہاضر ور لیکن ہر گنجی کے دندانے ہوتے ہیں اگر تم ایسی گنجی لاؤ گے جس میں دندانے ہوں تو کھل جائے گاورنہ نہیں کھلے گا۔

۱۵۹ موئ بن اسلحیل مهدی بن میمون واصل احدب معرور بن سوید ابو ذر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میر بیاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آلله علیہ وسلم نے فرمایا میر بیان وشخری دی کہ جو شخص میری امت میں آیا اور اس نے مجھے خبر دی یاخوشخری دی کہ جو شخص میری امت میں سے اس حال میں مراکہ الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنایا ہوگا، تو جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری کرے، فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کرے، فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کرے، فرمایا

۱۱۷۰ عروبن حفص مفص اعمش شقیق عبداللد (بن مسعود ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مراکہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک بنایا ہو تو جہنم میں داخل ہو گااور میں نے عرض کیا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ کسی کواللہ کاشر یک نہ بنایا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔

باب۷۸۵ جنازوں کے پیچیے بیچیے جانے کا حکم۔

الاالد ابوالولید 'افعدف 'معاویہ بن سوید بن مقرن، براء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سات چیزوں کا تھم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا، جنازے کے پیچھے چلنے کا مریض کی عیادت کا اور پکارنے والے کوجواب دینے کا 'دعوت قبول

(۱) ایمان کی بدولت ہر مسلمان جنت میں ضرور جائے گاخواہ ابتدا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمادیں اور براہ راست جنت میں داخل فرمادیں یا بعد میں کہ پہلے وہاپنے کبیرہ گناہوں کی سز ا بھگتے پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔

سَبُع آمَرَنَا بِإِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيُضِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيُ وَنَصُرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشُمِيُتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنُ انِيَةِ الْفِضَّة وَخَاتَمِ الدَّهَبِ وَالْحَرِيُرِ وَالدِّيْبَاحِ وَ الْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ.

سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ سَلَمَةَ عَنِ الْآوُزَاعِيّ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقَّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ خَمْسٌ رَدُّالسَّلام وَعِيَادَةُ الْمَرْيُضِ الْمُسُلِمِ خَمْسٌ رَدُّالسَّلام وَعِيَادَةُ الْمَرْيُضِ الْمُسُلِمِ عَلَى وَإِبَّابَةُ الدَّعُوةِ وَتَشْمِينَ وَإِبَّابَةُ الدَّعُوةِ وَتَشْمِينَ وَإِبَّابَةُ الدَّعُوةِ وَتَشْمِينَ الْمَعْمَرُ وَ الْعَاطِسِ تَابَعَةً عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَ رَوَاهُ سَلامَةُ عَنُ عُقَيُلٍ.

٧٨٦ بَابِ الدَّنُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعُدَ الْمَيِّتِ بَعُدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدُرِجَ فِي كَفُنِهِ.

اللهِ قَالَ اَحُبَرَنِي مَعْمَرٌ وَّيُونُسَ عَنِ الرُّهُرِيّ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسَ عَنِ الرُّهُرِيّ قَالَ اَحُبَرَنِي اللهُ قَالَ اَحُبَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُبَرَتُهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُبَرَتُهُ قَالَتُ اَقْبَلَ البُوبَكُرِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُبَرَتُهُ قَالَتُ اَقْبَلَ البُوبَكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرُسِهِ قَالَتُ اَقْبَلَ البُوبَكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرُسِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ إِلللهُ عَنْهَ النَّاسَ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمُ يُكِلِّمِ النَّاسَ حَتَّى ذَخَلَ عَلى عَائِشَةَ وَسَلَّم وَهُو مُسَجَّى بِبُرُدٍ حِبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ وَسَلَّم وَهُو مُسَجَّى بِبُرُدٍ حِبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ وَسَلَّم وَهُو مُسَجَّى بِبُرُدٍ حِبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ

کرنے کا مظلوم کی مدد وقتم کے پورا کرنے 'سلام کا جواب دینے اور حصینکے والے کی چھینک کا جواب دینے کا ہمیں تھم دیا۔ اور چاندی کے برتن، سونے کی انگوشمی' حریر' و دیباج'قسی اور استبرق کے استعال سے ہمیں منع فرمایا۔

۱۱۲۱۔ محمد عمر و بن ابی سلمہ 'اوزائی 'ابن شہاب 'سعید بن سیّب ' حضرت الوہر رورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ مسلمان کے مسلمان پرپانچ حقوق ہیں، سلام کاجواب دینا'مریض کی عیادت کرنا' جنازوں کے بیچھے جانا' دعوت کا قبول کرنا' چھنگئے والے کاجواب دینا' عبدالرزاق نے اس کے متا لیع حدیث روایت کی اور کہاہم سے بیان کیا معمر نے اور اس کو سلامہ نے عقیل سے روایت کیا۔

باب ۸۲۷ میت کے پاس جب وہ کفن میں رکھ دیا گیا ہو موت کے بعد جانے کا حکم۔

سالاالد بشر بن محمہ عبداللہ معمر ویونس نربری، ابوسلمہ کوشرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکراپنے گھوڑے پر مقام شخسے آئے یہاں تک کہ گھوڑے سے اترے اور معجد میں داخل ہو گئے، کسی سے گفتگونہ کی یہاں تک کہ عائشہ کے پاس بہنچ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، آپ کو یمنی چادر اٹھائی، آپ کے چرے سے چادر اٹھائی، آپ کو یمنی چادر اٹھائی، گھر آپ پر جھکے اور آپ کے چرے کو بوسہ دیا چرر و نے اور فرمایااے اللہ کے نبی آپ پر میرے باپ فداہوں، اللہ آپ پر دوموتیں جمین کرے گا، وہ موت جو آپ کے ایک مقدور تھی تو وہ آپ پر آپکی (۱)،

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ صحابہ ہے لئے بہت بڑا حادثہ تھااس کی وجہ سے بعض صحابہ نے شدتِ غم اور عشق نبوی میں بیا کہا کہ آپ ابھی دوبارہ زندہ کئے جائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہایت صبر و تخل کا مظاہرہ فرمایا اور بعض صحابہ کے اس ذہن کی نفی فرمادی ہے کہ کہ کرکہ آپ پر دوموتیں نہیں آئیں گی بلکہ جو موت آنی تھی وہ آچکی ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ موت آئے گی۔

وَجُهِهِ ثُمَّ آكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ يَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَانَبِيٌّ اللهِ لَايَحْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيُنِّ أَمَّا المَوْنَةُ اللِّيمُ كُتِبَتُ عَلَيْكَ فَقَدُ مُتَّهَا قَالَ أَبُوْسَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ آبَابَكُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجُلِسُ فَإَنِي فَتَشَهَّدَ آبُو بَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَالَ اِلَّيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا مُحْمَرَ فَقَالَ آمًّا بَعُدُ فَمَنُ كَانٌ مِنْكُمُ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِلَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُمَاتَ وَمَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَى لَايَمُونُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اِلَى الشَّاكِرِيْنَ وَاللَّهِ لَكَانًا النَّاسَ لَمُ يَكُونُو ا يَعُلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ ٱنْزَلَ حَتَّى تَلاهَا ٱبُوبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَامِنُهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌّ إِلَّا يَتُلُوهَا. ١١٦٤\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُّ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْث عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ ٱنْحَبَرَيْىُ حَارِحَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِّ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعُلاءِ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْحَبَرَتُهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاحِرُونَ قُرُعَةٌ فَطَارَلْنَا عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ فَٱنْزَلْنَاهُ فِي ٱبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجُعَهُ الَّذِي تُوفِّى فِيُهِ فَلَمَّا تُؤفِّى وَغُسِلً وَكُفِّنَ فِى ٱثُوَابِهِ دَخَلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَشَهَا دَتِيُ عَلَيْكَ لَقَدُ آكُرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيُكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِآبِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَنُ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدُ جَآءَهُ الْيَقِيُنُ وَاللَّهِ اِنِّي لَاَرُجُوا لَهُ الْحَيْرَ وَاللَّهِ مَاآدُرِى وَآنَا رَسُولُ اللَّهِ مَايُفُعَلُ بِيُ قَالَتُ فَوَاللهِ لاَ أُزَكِيّ آحَدًا بَعُدَهُ آبَدًا.

ابوسلمہ کابیان ہے کہ جھے ابن عباس نے خبر دی کہ ابو بکر ہابر نکلے اور عراو کول سے گفتگو کررہے تھے ،ابو بکر نے ان سے کہا کہ بیٹے جاؤ انہوں نے انکار کیا، چنانچہ ابو بکر نے تشہد پڑھالوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عراکو چھوڑ دیا کہاا مابعد! تشہد پڑھالوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عراکو چھوڑ دیا کہاا مابعد! متم میں سے جو محفق محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا۔ تو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاگئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، نہیں مرے گا، اللہ تعالی نے فرمایا و ما منحمد الارسول شاکرین تك بخد الس سے پہلے لوگ گویا جائے ہی نہ تھے کہ اللہ نے شاکرین تان فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابو برائے اس آیت کی تلاوت فرمائی لوگوں نے یہ آیت ان سے سن کر اخذ کی اور کوئی مخفق سانہیں جاتا تھا مگر اس کی تلاوت کرتا تھا۔

۱۹۲۱۔ یکی بن بکیر الیف عقیل ابن شہاب خارجہ بن زید بن ابت روایت کرتے ہیں کہ انسار کی ایک عورت ام علاء نے بیان کیا جنہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ مہاجرین نے انسار کی تقییم کا قرعہ ڈالا ہمارے حصہ میں عثان بن مظعون آئے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتار ااور ان کو بیاری لاحق ہوگی جس میں وفات پائی جب انہوں نے وفات پائی اور نہلا کر کفن پہنا ہے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے کہااے الجالسائب تم پر اللہ معزز بنایا، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس چیڑ نے بتایا؟ میں کی رحمت ہو تمہارے متعلق میری شہادت ہے کہ اللہ نے تمہیں کس چیڑ نے بتایا؟ میں نے کہایار سول اللہ میرے باپ آپ پر فدا ہوں، پھر کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ معزز بنائے گا، آپ نے فرمایا ان پر موت آئی ہے بخدا میں اللہ تعالیٰ معزز بنائے گا، آپ نے فرمایاان پر موت آئی ہے بخدا میں اس کے لئے خیر کا امید وار ہوں بخدا میں یقین کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے لئے خیر کا امید وار ہوں بخدا میں کے بعد کس کے متعلق تبیں جانا میا علاء نے کہا کہ بخدا میں نے اس کے بعد کس کے متعلق تبیں جانا میا کہ ونے کی شہادت نہیں دی۔

١١٦٥ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَةً وَ قَالَ نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ عُفَيْلٍ مَّا يُفْعَلُ بِهِ وَتَابَعَةً شُعَيُبٌ وَعَمْرُ و بُنُ دِيْنَارٍ وَّمَعُمَرٌ ـ

حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَعِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَعِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ الْمُنكدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قُتِلَ آبِي جَعَلَتُ آكَشِفُ النَّوْبَ عَنُ وَجَعِبهِ آبَكِي وَيَنُهَونِنَى عَنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم البَّكِيُ وَلَا اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧٨٧ بَابِ الرَّجُلِ يَنُعٰى اللَّي اَهُلِ الْمَيِّتِ لَفُسِهِ.

عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِي عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّحَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّحَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ ابِهِمُ وَكَبَّرَ ارْبَعًا لِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ ابِهِمُ وَكَبَّرَ ارْبَعًا لَيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فَصَفَّ ابِهِمُ وَكَبَّرَ ارْبَعًا لَيهِ خَرَجَ الْي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُ الرَّانَةَ زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَدُهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُ الرَّانَةَ زَيُدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَدُهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة خَعُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ بَنُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة فَالِيهُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة فَالِيبُ مِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَدُرِفَانِ ثُمَّ اَحَدُهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة فَالِيبُ مِنْ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ مِنُ فَالِيدِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَدُرِفَانِ ثُمَّ اَحَدُهَا خَالِدُ بُنُ الْولِيدِ مِنُ وَسَلَّمَ لَتَدُرِفَانِ ثُمَّ الْحَدَهَا خَالِدُ بُنُ الْولِيدِ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَدُرِفَانِ ثُمَّ اَحَدُهَا خَالِدُ بُنُ الْولِيدِ مِنُ عَيْرِ امْرَةٍ فَفُيْتِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَنْ الْولِيدِ مِنُ عَلَيْهِ الْمُرَةِ فَفُيْتِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِ اللَّهِ مُنَاقِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُولِ اللَّهِ مُنَالِلُهُ مُنَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْولِيدِ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنَاقِلُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

۱۹۱۵۔ سعید بن عفیر نے کہا کہ مجھ سے لیٹ نے اس کے مثل روایت کیا۔ اور نافع بن بزید عمیل سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نہیں جانا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ جائے گا، شعیب بن عمروو بن دینار اور معمر نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۱۲۲۱۔ محمہ بن بشار 'غندر 'شعبہ محمہ بن منکدر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب میرے والد قتل کے گئے تو میں کیڑان کے چہرے سے بٹانے لگا اور رونے لگا اور لوگ معمداس سے منع کر رہے تھے، اور نی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے منع کر رہے تھے، اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روؤیانہ روؤ 'فرشتے اپنے پروں سے ان پر منابع رہے یہاں تک کہ تم نے انہیں اٹھا لیا، ابن جری کے ان سے سایہ کے رہے یہاں تک کہ تم نے انہیں اٹھا لیا، ابن جری کے ان سے نے جابر سے سنا۔

باب ۷۸۷۔ میت کے گھر والوں کواس کی موت کی خبر خود دے دینے کابیان۔

۱۱۷۵۔ اسمعیل' مالک' ابن شہاب' سعید بن میتب' ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاش کی وفات کی خبر اسی دن وہ مرا آپ مصلی کی طرف تشریف لیے گئے، او گوں کی صف بندی کی اور چار تنکبریں کہیں۔

۱۱۲۸ - ابو معمر عبد الوارث ابوب مید بن بلال انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا زید نے حجنڈ الیا وہ شہید ہو گئے تو جعفر نے حجنڈ الیا وہ شہید ہو گئے اور ہو کئے اور مسول الله صلی الله علیه وسلم کی دونوں آئکھیں ڈبڈ بائی ہوئی تھیں پھر خالد بن ولید نے بغیر سر داری کے حجنڈ الیا توان کے ہاتھوں پر کڑائی کامیدان فتے ہو گیا۔

٧٨٨ بَابِ الْإِذُنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ آبُورَافِعِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّا اذَنْتُمُونِيُ.. النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّا اذَنْتُمُونِيْ عَنِ البَّي اللهُ عَنُهُمَا قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنَهُمَا قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا وَكَانَ اللّهُ فَكُومُنَا وَكَانَ اللّهُ فَكُومُنَا وَكَانَ اللّهُ فَكُومُنَا وَكَانَ اللّهُ فَكُومُنَا فَكُومُنَا فَكُومُنَا فَكَانَتُ ظُلُمَةٌ اَنُ نَشُقً عَلَيْكَ فَانِى قَانِى قَبُرَةً فَصَلَى عَلَيْهِ \_

٧٧٩ بَابِ فَضُلِ مَنُ مَّاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحُتَسَبَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيُنَ۔

١١٧٠ حَدَّنَنَا آبُوُ مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ
 حَدَّئَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ قَالَ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ
 مِنُ مُسُلِم يُتَوَفِّى لَهُ ثَلاثٌ لَّمُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ اللهِ
 آدُحَلَهُ اللهُ الْحَنَّةَ بِفَضُلِ رَحُمَتِهِ ايَّاهُمُـ

باب ۸۸۸۔ جنازہ کی خبر دینے کا بیان اور ابو رافع نے حضرت ابوہر ریہ ہے روایت کیا انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ خبر کی؟

الاالہ محمد 'ابو معاویہ 'ابو اسحاق شیبانی، شعبی 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی عیادت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے ہے ، رات کومر گیا، تولوگوں نے اسے رات ہی کود فن کر دیا جب صبح ہوئی تولوگوں نے آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا، کس چیز نے تم لوگوں کو روکا کہ مجھ کو خبر کرو؟ لوگوں نے کہا تاریک رات تھی، ہمیں بر امعلوم ہوا کہ آپ کو تکلیف دیں، آپ تاریک رات تھی، ہمیں بر امعلوم ہوا کہ آپ کو تکلیف دیں، آپ اس کی قبر کے پاس آئے اور اس پر نماز پڑھی۔

باب ۷۷۹ اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کا بچہ مر جائے اور وہ صبر کرے اور اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کوخوشخبری سنادے۔

121۔ ابو معمر 'عبدالوارث 'عبدالعزیز 'حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبیں سے روایت کرتے ہیں کہ نبیں سے کوئی مسلمان جس کے تین بچے مرجائیں مگر الله تعالیٰ ان بچوں پر فضل ورحمت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

اکاا۔ مسلم 'شعبہ 'عبدالرحمٰن بن اصہبانی ' ذکوان ' ابو سعید ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عور تول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگوں کے لئے ایک دن مقرر فرماد یجئے۔ آپ نے ان عور تول کو نصیحت کی اور کہا کہ جس عورت کے تین بچ مر گئے ہوں، تو وہ جہنم کی آگ سے حجاب ہوں گے ایک عورت نے کہا اور دو بچوں میں، کی آگ سے حجاب ہوں گے ایک عورت نے کہا اور دو بچوں میں، آپ نے فرمایا اور دو بچول میں، اور شریک نے ابن اصبانی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو سعید ابو ہر بر ہ ؓ سے اور ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وشلم سے ابو ہر بر ہ ؓ نے روایت کیا جو انہی بالغ نہ ہوئے ہوں۔

مَعِتُ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبُ عَنُ اللهُ سَمِعُتُ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبُ عَنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنهُ وَسُلِم ثَلاثَةً مِّنَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوثُ لِمُسُلِم ثَلاثَةً مِّن الولدِ فَيلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا۔

٧٩٠ بَابِ قَوُلِ الرَّجُلِ لِلْمَرُأَةِ عِنْدَ الْقَبُرِ

اِصُبِرِیُ ۔ ۱۱۷۳ ۔ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَأَةٍ عِنُدَ قَبُرٍ وَهِى تَبُكِىُ فَقَالَ اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِیُ ۔

٧٩١ بَابِ غُسُلِ الْمَيْتِ وَوُضُوبُهِ بِالْمَآءِ وَالسِّدُرِ وَحَنَطَ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابُنَ عُبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَوَضَّا وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَمَا الْمُسُلِمُ لَايَنْحِسُ حَيًّا وَّلَا مَيْتًا وَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُ لَا يَنْحِسُ - اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُ لَا يَنْحِسُ - اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُ لَا يَنْحِسُ - اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُ لَا يَنْحِسُ -

حَدَّنَى مَالِكُ عَنُ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِي عَنُ مَدَدِّنَى مَالِكُ عَنُ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيُنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيُنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ مَحَلَى اللَّهُ عَنْهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ تُونِيَّتُ اِبُنَتُهُ فَقَالَ الْخُصِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ تُونِيَّتُ اِبُنَتُهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهَا تَلْاَكِنَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ تُونِيَّتُ الْمَنْ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَيْنَ تُونِيَّكُ مِنُ ذَلِكَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَيْنَ وَاجْعَلْنَ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْلُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اکاا۔ علی، سفیان 'زہری 'سعید بن میتب 'ابوہریرہ فسے اور وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں مرتے ہیں کسی مسلمان کے تین بچ، گروہ آگ میں صرف قتم پورا کرنے کے لئے داخل ہو تاہے، ابو عبداللہ نے بیان کیاوان منکم الا واردھا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی گراس میں داخل ہونے والا

باب ۹۰ کے کسی شخص کا عورت سے قبر کے پاس میہ کہنا کہ صبر کرو۔

الا الد آدم 'شعبه ' ثابت ' انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم ایک عورت کے پاس دور ہی تھی آپ نے فرمایا کہ الله سے ڈراور صبر کر۔

باب او کے میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے عسل دینے کا بیان، اور ابن عمر نے سعید بن زید کے بیٹے کو خو شبولگائی اور ان کو اٹھایا اور نماز پڑھی اور وضونہ کیا اور ابن عباس نے فرمایا کہ مسلم نہ تو زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد نجس ہو تاہے، اور سعید نے کہا کہ اگر نجس ہو تا تو میں اسے نہ چھو تا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہو تا۔

المعلل بن عبدالله اليوب سختيانی محمد بن سرين، ام عطيه انساريه رضى الله عنها سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ ہمارے پاس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے جب كياكہ آپ كى لڑكى نے وفات پائى اور فرماياكہ اس كو تين باريا پانچ باريا اس كے آپ كى لڑكى نے وفات پائى اور فرماياكہ اس كو تين باريا پانچ باريا اس كے تاكہ بار عسل دو۔ اگر تم اس كى ضرورت سمجھو تو پائى اور بيرى كے بتے سے عسل دو اور اخير ميں كافور ملاؤجب تم فارغ ہو جاؤ تو ہميں مطلع كرو ، جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ كو اطلاع دى آپ نے ہميں اپناتہ بند ديا۔ كه اس كے جسم سے ملاد و لين از اربنادو۔

إِيَّاهَا يَعُنِي إِزَارَهُ.

٧٩٢ بَابِ مَايُستَحَبُّ اَنُ يَّعُسِلَ وِتُرًا الْهَابِ ١١٧٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْثَقَفِيُّ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً وَلَيْقَ عَنُ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَعُسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اعْسِلُنَهَا ثَلَاثًا اوُخَمُسًا اَوُ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ بِمَآءٍ وَسِدُرٍ وَاجْعَلُنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعُتُنَّ فَقَالَ وَسِدُرٍ وَاجْعَلُنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعُتُنَّ فَقَالَ وَسِدُرٍ وَاجْعَلُنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعُتُنَّ فَقَالَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتُنِي حَفْصَةُ اللَّهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ وَكُانَ فِيهِ ثَلَاثًا اوَخُمُسًا بِمِثُلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا اوُحَمُسًا مِفَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٧٩٣ بَابِ يُبُدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيّتِ.

1177 حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَا اِسُمَاعِيلُ ابْنُ اِبُرَاهِيمَ حَدَّنَا اِسُمَاعِيلُ ابْنُ اِبُرَاهِيمَ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَ مَوَاضِعَ الوُضُوءِ مِنُهَا ـ

٧٩٤ باب مَوَاضِع الُوضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ. 11٧٧ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيْنَ عَنُ خَالِدِهِ الْحَدَّاءِ عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيُرِيُنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا غَمَّلُنَا بِنُتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا وَنَحُنُ نَغُسِلُهَا ابُدَ أُوا بَمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الْوُضُوءِ.

باب ۷۹۲۔ طاق مرتبہ عسل دینامستحب ہے۔

باب ۲۹۳ میت کے دائیں طرف سے سل شروع کر نیکا بیان۔ ۱۷۱۱ علی بن عبداللہ 'اسلعیل بن ابراہیم 'خالد 'هضه بنت سیرین 'ام عطیه رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ام عطیہ ؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی کے عسل کے متعلق فرمایا کہ اس کے دائیں جانب سے اور مقامات وضوسے ابتدا کرو۔

باب ۱۹۴۷۔ میت کے مقامات وضو سے ابتداکر نے کا بیان۔ ۱۷۱۸۔ یکیٰ بن موسیٰ وکیع سفیان خالد عذاء مصلہ بنت سیرین ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ام عطیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے عسل کے متعلق فرمایا کہ اس کے دائیں جانب سے اور مقامات وضو سے ابتدا

٧٩٥ بَابِ هَلُ تُكَفَّنَ الْمَرُأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ.

١١٧٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حَمَّادٍ اَخُبَرَنَا ابُنُ عَوُنَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ ابْنُ عَوُنَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ تُوفِيَتُ بِنَّتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا تَلاَثًا اَوُ خَمُسًا اَوُ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ إِنُ رَايَتُنَّ فَاذَا وَرَغُنَا اذَنَّاهُ فَنَزَعَ رَايَتُنَّ فَإِذَا وَمَعُنَا اذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنُ حِقُوهِ إِزَارَةً وَقَالَ اشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ -

٧٩٦ - حَدَّنَنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زُيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً بَنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً فَالَتُ تُوفِيَتُ إِحُدى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا الْحَمْسُا اَوُ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ إِنُ رَايُتُنَّ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلَنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا اَوْ شَيْئًا مِن كَافُورًا اَوْ شَيئًا مِن كَافُورًا اَوْ شَيئًا مِن كَافُورً فَإِذَا وَشَعْلَ مَن خَفْصَةً عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا بِنَحُومٍ وَقَالَتُ إِنَّهُ قَالَ الْحُمِيلِيَةِ رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا بَنِحُومٍ وَقَالَتُ إِنَّهُ قَالَ الْحُمِيلِيَةِ وَعَي كَافُورًا اَوْ مَن ذَلِكَ إِن اللَّهُ عَنه مَا يَوْسَلَهُا اللَّهُ عَنه مَا يَخُومٍ وَقَالَتُ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا وَحَمْسًا اَوْسَبُعًا اَوْ الْحُمْرَ مِن ذَلِكَ إِنْ اللَّهُ وَلَانًا وَاحْمَلُنَا رَاسَهَا ثَلَائَةً قُرُونٍ ـ مَن ذَلِكَ إِنْ عَنْهُا وَجَعَلْنَا رَاسَهَا ثَلَائَةً قُرُونٍ ـ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ أَمُّ عَطِيَّةً رَضِي اللَّهُ وَنُهُ وَالَتُ أَمُّ عَطِيَّةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُا وَجَعَلْنَا رَاسَهَا ثَلَائَةً قُرُونٍ ـ عَنْ حَفْصَةً قَالَتُ أَمُّ عَطِيَّةً رَضِي اللَّهُ عَنها وَجَعَلْنَا رَاسُهَا ثَلَائَةً قُرُونٍ ـ عَنْ اللَّهُ عَنها وَجَعَلْنَا رَاسُهَا ثَلَائَةً قُرُونٍ ـ عَنْهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَائِقَةً وَمُونٍ وَالْمَالَةُ الْمُؤْورِةِ الْمِنْعِلَةُ الْمُؤْلِقُورُ الْمَائِقُولُونِ ـ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

٧٩٧ بَاب نَقُضِ شَعُرِ الْمَرُأَةِ وَقَالَ ابُنُ سِيْرِيْنَ لَابَاسَ اَنْ يُنْقَضَ شَعُرُ الْمَيَّتِ. ١١٨٠ - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ اَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْضَةَ بِنُتَ سِيْرِيْنَ قَالَتُ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلَنَ رَاسَ بِنُتِ رَسُولِ

باب ۹۵۔ کیا عورت مرد کے تہ بند کا کفن پہنائی جاسکتی ہے۔

۱۱۷۸ عبدالر حمٰن بن جماد' ابن عون' محمد' ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام عطیہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا گئیں تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ یاپانچ مرتبہ عسل دویا اگر ضرورت سمجھو تواس سے زائد مرتبہ عسل دو،جب عسل دے دو تو ہمیں خبر کرنا۔جب ہم فارغ ہو گئے تو آپ کوالا کا دی آپ نے اپناتہ بندا پی کمرسے کھو لا اور فرمایا کہ اس کواس کے جسم سے ملادو۔

باب ۹۷ کے آخر میں کا فور ملانے کا بیان۔

9 کاا۔ حامد بن عمر' حماد بن زید' ایوب' محمد' ام عطیۃ سے روایت کرتے ہیں کہ امام عطیۃ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیک صاحبزادی و فات پا گئیں تو آپ نظے اور فرمایا کہ اسے تین مر تبہ یاپانچ مر تبہ یاس سے زیادہ پانی اور بیری کے بیتے سے عسل دو،اگر تم اس کی ضرورت سمجھو اور آخر میں کا فور ملاؤ۔ یا یہ فرمایا کہ بچھ کا فور ملاؤ۔ جب تم فارغ ہو چکے تو آپ کو جب تم فارغ ہو چکے تو آپ کو اطلاع دی آپ نے ہم لوگوں کو اپناتہ بند دیا اور فرمایا کہ اس کے جسم طلاع دی آپ نے ہم لوگوں کو اپناتہ بند دیا اور فرمایا کہ اس کے جسم مطلبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تین تین یاپانے پیااگر ضروری سمجھو تو اس سے زیادہ بار عسل دو۔ هضہ نے نرمایا اس کو عین کیا کہ ام عطیۃ نے کہا اور ہم نے ان کے سر کے بالوں کے تین بیان کیا کہ ام عطیۃ نے کہا اور ہم نے ان کے سر کے بالوں کے تین دیے۔

باب 292 عورت کے بالوں کو کھولنے کابیان، ابن سیرین نے بیان کیا کہ میت کے بال کھولنے میں کوئی حرج نہیں۔ ۱۸۰ ادامہ عبداللہ بن وہب ابن جریج الوب مضعہ بنت سیرین، ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان عسل دینے والی عور توں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے سرکے بالوں کے تین جصے کئے ان کو کھولا، پھر دھویا پھر تین حصوں میں بانٹ دیا۔

باب ۹۸ کے میت کا اشعار کس طرح کیا جائے اور حسن نے بیان کیا کہ یانچویں کپڑے سے دونوں ران اور دونوں سرین کوباندہ دیاجائے اس طرح کہ قمیض کے نیچر ہے۔ الماا۔ احمد عبداللہ بن وہب ابن جرت کا ابوب سے روایت کرتے ہیں الوب نے ابن سیرین کو کہتے ہوئے سنا کہ ام عطیہ (انصار کی عور توں میں سے ایک عورت جس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيعت کی تھی)بھرہ آئیں کہ اپنے بیٹے کودیکھیں تواسے نہ پایااور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس نبی صلی الله علیہ وسكم تشريف لا خاور بم آپ كى صاحبزادى كو عسل دے رہے تھے، توآپ نے فرمایا کہ اسے تین بایا نج یااگر ضرورت سمجھو تواس سے زائد بار عسل دو، پانی اور بیری کے بیتے کے ساتھ اور آخر میں کافور ملاؤ۔ جب تم فارغ ہو جاو تو ہمیں اطلاع کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہماری طرف اپنااز ار پھینک دیااور فرمایا کہ اس کواس کے جسم سے ملاد واور اس سے زیادہ نہیں فرمایا اور مجھے یاد نہیں کہ آپ کی کون سی صاحبزادی تھیں اور کہاکہ اشعارے مراداس کولپیٹ دیناہے اس طرح ابن سيرين عورت كو علم ديتے تھے كه كيڑے ميں لپيك دى

باب ۹۹۔ کیا عورت کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے۔

جائے اور تہ بندنہ باندھاجائے۔

۱۸۱۱ قبیصه سفیان بشام ام بزیل ام عطیه سے روایت کرتے ہیں کہ ام عطیه نے کہاکہ ہم نے بی صلی اللہ علیه وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو گوندها یعنی تین حصول میں تقسیم کردیااور وکیج کابیان ہے کہ سفیان نے کہا کہ ایک حصہ پیشانی کے بالوں کا اور دو حصے دونوں طرف کے بالوں کے کئے۔

باب • • ۸ ۔ عور تول کے بال ان کی پیٹھ پر ڈال دیئے جائیں۔ ۱۱۸۳۔ مسدد ' یجیٰ بن سعید ' ہشام بن حیان ، هصه ' ام عطیہ ؓ ہے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةَ قُرُونٍ نَّقَضُنَهُ ثُمَّ غَسَلَنَهُ ثُمَّ حَعَلْنَهُ ثَلَائَةَ قُرُون \_

٧٩٨ بَابِ كَيُفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ وَقَالَ الْحَسَنُ النَّرِقَةُ الْحَامِسَةُ تَشُدُّبِهَا الْخَصَنُ النَّرُعِـ الْفَحِدَيْنِ وَالْبَرَكَيْنِ تَحْتَ الدَّرُعِـ

رَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ الْمُرَاةُ مِن الْاَنْصَارِ مِن الْاَتِي اللهُ عَنْهَا المُرَاةُ مِن الْاَنْصَارِ مِن الْاَتِي اللهُ عَنْهَا المُرَاةُ مِن الْاَنْصَارِ مِن الْاَتِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧٩٩ بَابِ هَلُ يُحُعَلُ شَعُرُ الْمَرُاةِ ثَلَائَةَ قُرُون ــ

مَّدُ اللهِ عَنُ أُمِّ الْهَذِيلِ عَنُ أُمِّ عَطَيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ أُمِّ عَطَيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا فَالكَتُ صَفَرُنَا شَعُرَ بِنُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَعْنَى ثَلَاثَة قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتِهَا وَقَرُنَيَهَا

٨٠٠ بَابِ يُلْقَى شَعُرُ الْمَرُاةِ خَلْفَهَا \_
 ١١٨٣ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيبُ

عَنُ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّنَتُنَا حَفُصَةُ عَنُ الْمُ عَطِيَّةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ تُوفِيَتُ إِحُدى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَانَا النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْسِلْنَهَا بِالسِّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْسِلْنَهَا بِالسِّدُ رَوِتُرًا ثَلاثًا اَوُخَمُسًا اَوُ اَكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ اِنُ رَائِتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلَنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا اَو شَيئًا رَائِتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلَنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا اَو شَيئًا مِنْ كَافُورًا اَو شَيئًا مِنْ كَافُورًا اَوْشَيئًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَمًا فَرَعُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

٨٠١ بَابِ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكُفَنِ.
 ١١٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهِ عَنُها اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلائَةِ اَثُوابِ يَمَانِيَةٍ بِينضِ

سَحُولِيَةٍ مِّنُ كُرُسُفٍ لَيُسَ فِيهِنَّ قَمِيُصٌ وَلَاعِمَامَةً \_

٨٠٢ بَابِ الْكَفَنِ فِي تُوبَيُنِ

١١٨٥ - حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ آيُوبَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَنَا رَجُلُّ وَاقِفَّ بِعَرَفَةً إِذْ وَقَعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتُهُ أَوُ قَالَ فَاَوُقَصَتُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا غُسِلُوهُ بِمَآءٍ سِدُرٍ وَكَفِيْنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَاتُحَيِّطُوهُ وَلَاتُحَمِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّيًا \_

٨٠٣ بَابِ الْحَنُوطِ لِلْمَيَّتِ.

١١٨٦ ـ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ

روایت کرتی ہیں ام عطیہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک صاجزادی وفات پا گئیں تو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لا ہے اور فرمایا کہ اس کو ہیری کے بیتے سے طاق بار عسل دو،
تین مرتبہ ہویایا نج مرتبہ یا اگر ضرورت سمجھو تواس سے زائد مرتبہ
عسل دواور آخری مرتبہ میں کافور ملادو، جب تم فارغ ہو جاؤتو مجھے
خبر کرو، جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ کواطلاع دی گئ، آپ نے
ہم لوگوں کو اپناتہ بنددیا، ہم نے ان کے سر کے بالوں کو گوندھ کرتین
حصے کے اور ان کی پیٹھ کی طرف ان کو ڈال دیا۔

باب ١٠٨- كفن كے لئے سفيد كبروں كابيان-

۱۱۸۴۔ محمد بن مقاتل عبداللہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوت کے بنے ہوئے سحولی (کوئی ایک جگہ کا نام) تین سفید کپڑوں (۱) میں کفن دیا گیا تھاان میں نہ ہی تو قیص تھی اور نہ عمامہ تھا۔

باب۸۰۲ دو کپڑوں میں کفن کابیان۔

۱۱۸۵۔ ابوالنعمان عماد 'ابوب سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص عرفہ میں مظہرا ہوا تھا اپنی سواری سے گرگیا تواس نے اسے کچل ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااس کو پانی اور بیری کے پتوں سے عسل دواور دو کپڑوں میں کفن دون نہ تواسے خو شبولگا واور نہ اس کے سر کو چھپاؤ۔ اس لئے کہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا الحصے گا۔

باب ۸۰۳۔میت کے لئے حنوط (خو شبو) کا بیان۔ ۱۸۷۱۔ قتیبہ 'حماد 'ابوب 'سعید بن جبیر 'ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک محض کواس کے اونٹ نے کچل دیااس

(۱) ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردول کوسفید کپڑول میں کفن دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن مجمی سفید رنگ کا تھااس بنا پر مسنون طریقہ یہی ہے کہ کفن سفید کپڑے میں دیا جائے۔

عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ اِذُوقَعَ مِنُ رَّاحِلَتِهِ فَاقُصَعَتُهُ اَوْقَالَ رَسُولُ اللهِ فَاقُصَعَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدُرٍ وَكَفِنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ وَلَا تُحَيِّطُوهُ وَلَا تُحَمِّرُوا وَكَفِنُوهُ فَإِلَّا لَهُ يَبُعَثُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ مُلَبَيًا.

٨٠٤ بَابِ كَيُفَ يُكُفَّنُ الْمُحْرِمُ.

١١٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُوالنَّعُمَانِ اَخْبَرُنَا أَبُوعُوانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابِي بِشُرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَلَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيْرُهُ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحُرِمٌ بِمَآءٍ وَسِدرٍ وَكَفِيْدُوهُ فِي تُوبَيْنِ وَلَاتُمِسُوهُ طِيبًا وَلاَتُحِمِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَبُعَثُهُ يَوْمَ الْقَيْمَة مُلَيِّدًا.

١١٨٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ عَمُرٍ و وَ اَيُّوبَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلُّ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلُّ وَاقِفٌ مَّع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعُ عَنُ رَّاحِلَتِهِ قَالَ ايُّوبُ فَوَقَصُتُهُ قَالَ عَمُرٌ وَ فَاقَصَعَتُهُ قَالَ عَمُرٌ وَ فَاقَصَعَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ ايُّوبُ فَوقَصُتُهُ قَالَ عَمُرٌ وَ فَاقَصَعَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ ايُّوبُ فَوَقَصُتُهُ قَالَ عَمُرٌ وَ فَاقَصَعَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ ايُّوبُ فَوَقَصُتُهُ قَالَ ايُّوبُ يُكِبِي وَكُونُ الْقِيَامَةِ قَالَ ايُّوبُ يُكِبِي وَاللَّهُ عَمْرٌ و مُلَبَيًا \_

٨٠٥ بَابِ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيُصِ الَّذِيُ يُكُفَّ بَغِيرِ قَمِيُصٍ الَّذِيُ يُكُفَّ اَوُ لَايُكُفَّ وَمَنُ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيُصٍ. يُكُفَّ اَوُ لَايُكُفَّ مَسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عَمَرَ رَضِى الله عَنُهُمَا اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ ابَيّ لَمَّا عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ ابَيّ لَمَّا

حال میں کہ وہ محرم تھااور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پائی اور بیری کے بتوں سے عنسل دواور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو،نہ اس کوخو شبولگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لبیک کہتا ہواا ٹھائے گا۔

## باب ۸۰۴ محرم کو کس طرح کفن دیا جائے۔

۱۸۷۔ ابوالنعمان 'ابو عوانہ ' ابوبشر ' سعید بن جبیر ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے اونٹ نے کچل ڈالا اس حال میں کہ وہ محرم تھا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتے سے عنسل دواور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو، نہ اس کو خو شبو ملو اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن احرام کی حالت میں اٹھائے گا۔

۱۸۸ مسد و محاد بن زید عمر و والیب سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ عرفہ میں تھہرا ہواتھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا،الیب نے فوقصته اور عمرونے فاقصعته کے لفظ کے ساتھ روایت کیااور اس کو کچل ڈالا پس مرگیا آپ نے فرمایا کہ اس کوپانی اور بیری کے بتوں سے عسل دواور اس کو دو کپڑوں میں کفن دواور نہ اسے خو شبولگاؤ اور نہ اس کاسر ڈھانپواس کے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اٹھائے گا اس حال میں لبیک کہتا ہوگا۔

باب ۸۰۵۔ سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کرتے میں کفن دینے کا بیان اور کرتے کے علاوہ کفن دیئے جانے کا بیان۔
۱۸۹۵۔ مسدد ' بیخی بن سعید 'عبید اللہ 'نافع ' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی جب مر اتواس کا بیٹار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آیا اور عرض کیایار سول اللہ ہمیں اپنا کرتہ عنایت کیجئے ،

تُوفِي جَآءَ ابْنُهُ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ اَعُطِنِي قَمِيُصَكَ اَكَفِنْهُ فِيهِ وَصَلّ عَلَيْهِ وَاسْتَغُفِرُ لَهُ فَاعُطاهُ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيُصَهُ فَقَالَ اذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيُصَهُ فَقَالَ اذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ عَدَبَهُ عُمَرُ فَاذَنَهُ فَلَمَّا ارَادَ اَن يُصَلّى عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْيُسَ اللّهُ نَهَاكَ اَن تُصَلّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَدَبَهُ عُمَرُ عَلَى اللّهُ نَهَاكَ اَن تُصَلّى عَلَيْهِ اللّهُ لَهُمُ إِن تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللّهُ لَهُمُ فَصَلّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَعْفِرَ اللّهُ لَهُمُ اللّهُ لَهُمُ فَصَلّى عَلَيْهِ اللّهُ لَهُمُ اللّهُ لَهُمُ قَصَلّى عَلَيْهِ فَنَالًا اللّهُ لَهُمُ قَصَلَى عَلَيْهِ اللّهُ لَهُمُ قَصَلَى عَلَيْهِ فَلَن يَعْفِرُ اللّهُ لَهُمُ أَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْهِ فَلَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَنْهُ مَالَ اَبَى النّهُ عَيْهُ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى النّهُ عَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اتَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَهُ وَسَلّى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَهُ وَسُلّا اللهُ عَلَهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَهُ وَسُلّا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ وَسُلّا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

٨٠٦ بَابِ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيُصٍ.

فِيُهِ مِنُ رِيَّقِهِ وَٱلْبَسَةُ قَمِيصَةً.

عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أُبَيِّ بَعُدَ مَادُفِنَ فَٱخُرَحَةً فَنَفَتَ فِي

٨٠٧ بَابِ الْكُفَنِ بِلَاعَمَامَةٍ.

١١٩٣ ـ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ

کہ ہم اس میں اس کا کفن بنائیں اور آپ اس پر نماز پڑھیں اور اس

کے لئے دعا مغفرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتہ
عنایت کیااور فرمایا کہ مجھے خبر کردینا تو میں نماز پڑھادوں گاجب آپ
نے اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو عرر نے آپ کو تھینچااور کہااللہ تعالی نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا تم ان

کے لئے دعا مغفرت کرویانہ کرو، اگر تم ان کے لئے سر بار بھی دعا
مغفرت کروگے تو بھی اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے گا، چنانچہ آپ نے اس پر نماز پڑھی تو یہ تیت اتری اور ان میں سے کسی پر بھی بھی نمازنہ پڑھنا جس کروہا کیں۔

190- مالک بن اسلعیل 'ابن عینیہ 'عمرہ ' جابڑے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس اس کے دفن کے بعد پنچے اس کو نکلوایا اور لعاب د بهن اس کے منہ میں ڈال دیا اور اپنا کر تہ اس کو بہنادیا۔

## باب ۲۰۸۔ بغیر کرتے کے کفن دینے کابیان۔

ا ۱۹۱- ابو نعیم'سفیان' ہشام' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پر دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سئوت کے بنے ہوئے تین سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیااس میں نہ ہی تو قیص تھی اور نہ عمامہ تھا۔

۱۱۹۲ مسد د ' یجیٰ' ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیااس میں نہ تو کرتہ تھااور نہ عمامہ تھا(1)۔

باب ۷۰۸\_ بغیر عامه کے کفن کابیان۔ ۱۱۹۳ ۔ اسلعیل' مالک' ہشام بن عروہ' عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ

(۱) بعض صرتے روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں قیص بھی تھی ملاحظہ ہو (کتاب الآثار ص۳۹، سنن الی داؤد ص ۹۳ ج ۱۶ءعلاء السنن ص ۲۳ ج ۸) جن روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کے کفن میں قیص نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سلی ہوئی قیص نہیں تھی کیونکہ کفن میں جو قیص پہنائی جاتی ہے وہ در حقیقت ایک چادر ہی ہوتی ہے جسے بھاڑ کرکسی قدر صورت بدل دی جاتی ہے۔

عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآثِشَةً رَضِىَ اللهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ آتُوَابِ بِيُضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيُسَ فِيُهَا قَمِيُصٌ وَّلَا عِمَامَةً .

٨٠٨ بَابِ الْكَفَنِ مِنُ جَمِيُعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَّالزُّهُرِىُّ وَعَمْرُ و بُنُ دِيْنَارِ الحَنُوطُ مِنُ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُ و بُنُ دِيْنَارِ الحَنُوطُ مِنُ جَمِيْعِ الْمَالِ وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ يُبُدَءُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفَيْنُ اَجُرُ الْقَبْرِ وَالْغُسُلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

عنہاسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید سحولی کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ اس میں نہ کر تہ تھا،نہ عمامہ تھا۔

باب ۸۰۸- تمام مال سے کفن دینے کا بیان عطاء زہری عمرو بن دینار اور قادہ اس کے قائل ہیں اور عمرو بن دینار نے کہا کہ حنوط تمام مال سے دیا جائے گا جب کہ اتنا ہی مال ہو اور ابراہیم نے کہا کہ پہلے کفن دیا جائے، پھر دین، اس کے بعد وصیت جاری کی جائے سفیان نے کہا کہ قبر کی اجرت اور عنسل کی اجرت کفن ہی میں شامل ہے۔

۱۹۹۳۔ احد بن محد کی ابر اہیم بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عوف کے پاس ایک دن کھانا لایا گیا تو کہا کہ مصعب بن عمیر شہید کر دیئے گئے اور وہ ہم سے بہتر تھے اور سوائے چادر کے کوئی چیز نہیں تھی جو ان کے کفن میں دی جاتی اور مختو شہید کئے گئے ، یا ایک دوسرے شخص جو مجھ سے بہتر تھے اور سوائے چادر کے کوئی چیز نہ تھی جو ان کے کفن میں دی جاتی ، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہماری دنیاوی زندگی ہی میں دے دیا گیا چربہ سوج کررونے گئے۔

باب ۹۰۸۔ جب ایک کپڑے کے سوااور کوئی کپڑانہ ملے۔
۱۹۵۵۔ ابن مقاتل عبداللہ شعبہ سعد بن ابراہیم اپ والد ابراہیم
سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا
اور وہ روزہ دار تھے تو کہا کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور وہ مجھ سے
بہتر تھے ،ایک چادر میں اس طرح انہیں کفن دیا گیا کہ اگر ان کا سر
دھانپا جاتا تو دونوں پاؤں کھل جاتے ، اور اگر دونوں پاؤں چھپائے
جاتے تو سر کھل جاتا اور میر اخیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ حزہ شہید
ہوئے اور وہ ہم سے بہتر تھے ، پھر ہم پر دنیا و سیح کر دی گئی ایہ کہا کہ
ہمیں دنیا دی گئی اور ہمیں خوف ہوا کہ ہماری نیکیاں جلد دے دی

كَنُينَ كِررون لِكَ يبال تك كه كهانا حجور ديا\_

باب ۱۸۰ جب صرف ایسا کفن نه ملے جس سے سریادونوں یاؤں حصیب سکیس تواس کاسر چھپائے۔

۱۹۹۱۔ عمروبن حفص بن غیاث خفص بن غیاث الممش اشفی نظر الله علیه و بن حفص بن غیاث الله علیه و سلم خباب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بی صلی الله علیه و سلم کے ساتھ ہجرت کی اس سے مقصد صرف الله کی رضا تھی ہماراا ہر الله کے ذمہ واجب ہو گیا، ہم میں سے بعض لوگ الی حالت میں مرے کہ اجر کاکوئی حصہ نہ کھا سکے ،انہی میں مصعب بن عمیر شے اور ہم میں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے لئے اس کا کھل پک گیا اور کھاتے ہیں، مصعب بن عمیر جنگ احد کے دن شہید ہوئے تو ہمیں ان کے مرکو ڈھانیت تو کفن کے لئے صرف ایک الی چادر ملی کہ ان کے سرکو ڈھانیت تو دونوں پاؤں کھل جاتے اور جب دونوں پاؤں چھپاتے تو ان کاسر کھل وروہ دونوں پاؤں کھل ورائی کی سرکو چھپائیں اور وہ دونوں پاؤں پراذخر (گھاس) ڈال دیں۔

باب ۸۱۱ نبی صنی الله علیه وستم کے زمانہ میں جس نے کفن تیار رکھا تو آپ نے اس کو برانہیں سمجھا۔

194۔ عبداللہ بن سلمہ 'ابن ائی حازم 'اپ والد سے اور سہل سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بردہ لے کر آئی جو بنا ہوا تھا اور اس میں حاشیہ تھا تم جانتے ہو کہ بردہ کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا شملہ (چادر)، سہل نے کہا ہاں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اسے اپنے ہا تھوں سے بنا ہے اور میں اسے اس لئے لے آئی ہوں کہ آپ اسے پہنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ اس چادر کو از اربنائے ہوئے تھے اس کی فلاں شخص نے تعریف کی اور کہا آپ ہمیں یہ دے دیں، یہ چادر کتنی احجی ہے، لوگوں نے کہا کہ تونے اچھا نہیں کیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی حالت میں بہنا تھا اور تونے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی حالت میں بہنا تھا اور تونے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی حالت میں بہنا تھا اور تونے

مِنَ الدُّنِيَا مَاأُعُطِينَا وَقَدُ خَشِينَا اَنُ تَكُونَ خَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبُكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَـ

٨١٠ بَابِ إِذَا لَمُ يَجِدُ كَفَنًا إِلَّا مَايُوَارِيُ
 رَأْسَةُ اَوْقَدَمَيُهِ غُطِّي رَأْسُةً.

حَدَّنَنَا آبِ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ حَفُص بُنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا آبِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِيقٌ حَدَّنَنَا شَقِيقٌ حَدَّنَنَا شَقِيقٌ حَدَّنَا ضَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجُهَ اللهِ فَوقَعَ الْجُرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اَجُرِهِ شَيْئًا مِنُهُمُ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنُ الْجَرِهِ شَيْئًا مِنُهُمُ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنُ اللهِ فَولَا عَلَيه نَا كُلُ مِنُ اللهِ فَرَتَهُ فَهُو يَهُدِبُهَا قُتِلَ يَومُ أُحُدٍ فَلَمُ نَجِدُ مَانُكُفِنَهُ إِلّا بُرُدَةً إِذَا غَطَّينَا رِجُلَيهِ خَرَجَ رَاسُهُ فَامَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى رَجُلَيهِ مِنَ الإِذُخِرِ.

٨١١ بَابِ مَنُ استَعَدَّ الْكُفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُنُكِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُنُكِرُ عَلَيْهِ .

١٩٧ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي حَانِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلٍ رَّضِىَ اللهُ عَنَهُ إِنِّ مَسَلَمَةً حَدَّنَا اللهُ عَلَيهِ عَنُ سَهُلٍ رَّضِىَ اللهُ عَلَيهِ عَنُ سَهُلٍ رَّضِىَ اللهُ عَلَيهِ عَنُهُ إِنَّ امْرَأَةً جَآءً تِ النَّبِيِّ صَلَّى مَاللَّهُ وَالْمَ بَعُرُدَةٍ فَالْوَ الشَّمُلَةُ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ نَسَحُتُهَا مَاللَّهُ حَلَيهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَحَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فَكُونُ مَا النَّبِيُّ صَلَّى مَلَى مَلْكَ مَاكَسَنِهُا فَكُونُ فَقَالَ اكْسُنِيهُا وَاللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَحَرَجَ إِلَيْنَا صَلَّى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَحَرَجَ إِلَيْنَا صَلَّى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا أَنَّمَ سَالَتَهُ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَالَتُهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَمُ مَالَاهُ مَاللهِ مَاسَلَتُهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فُمْ مَالَالُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَعَلِمُتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُ قَالَ إِنِّي وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَعَلِمُتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُ قَالَ إِنِي وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَاللّهِ مَاسَالُتُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ وَاللهِ مَاسَالُتُهُ

لِأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَاَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهُلٌ فَكَانَتُ كَفَنْهُ \_

٨١٢ بَابِ إِيِّبَاعِ النِّسَآءِ الْجَنَآئِزِ۔

١١٩٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقُبَةَ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ
 عَنُ خَالِدٍ عَنُ أُمِّ الْهُدَيْلِ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِى
 الله عَنْهَا قَالَتُ نُهِيننا عَنِ اتِبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمُ
 يُغْزَمُ عَلَيْنَا \_

٨١٣ بَاب إِحُدَادِ الْمَرُأَةِ عَلَى غَيُرِ ( وَ عَلَى غَيُرِ الْمَرُأَةِ عَلَى غَيُرِ ( وَ وَجَهَا ـ

1199 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّنَنَا سَلَمَةُ بُنُ عَلَقَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِيُنَ قَالَ تُوفِيّى ابُنُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتُ بِصُفْرَةٍ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتُ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتُ بِهِ وَقَالَتُ نُهِينَا اَنَّ تُحِدِّ اكْثَرَ مِنُ فَتَمَسَّحَتُ بِهِ وَقَالَتُ نُهِينَا اَنَّ تُحِدِّ اكْثَرَ مِنُ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوُج۔

الله عَنْهَ الله المُحْمَدُدِيُ حَدَّثَنَا الله الله عَنْهَ الله الله عَنْهُ الله المُحْمَدُ الله المُحْمَدُ الله الله عَنْ رَيُنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا جَآءَ نَعُیُ عَنْ رَیْنَبَ بِنُتِ آبِی سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا جَآءَ نَعُیُ آبِی سُلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا جَآءَ نَعُی الله عَنْهَا بِصُفَرَةٍ فِی النَّوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَّحَتُ الله عَنْهَا بِصُفَرَةٍ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَّحَتُ الله عَنْهَا وَقَالَتُ إِنِّی كُنْتُ عَنُ هذَا الْعَنِیَّةِ لَوْ لَا آنِی سَمِعْتُ النَّبِیَّ صَلّی الله عَلَیه وَسَلَّم یَقُولُ لَا الله عَلَی الله عَلَیه وَسَلَّم یَقُولُ لَا الله عَلَی الله عَلیه وَسَلَّم یَقُولُ لَا الله وَالیوم الله عَلیه الله عَلی الله وَالیوم الله عِلی الله وَالیوم وَسَلَّم یَقُولُ لَا الله عَلی الله وَالیوم وَسَلَّم یَقُولُ لَا الله وَالیوم وَسَلَّم یَقُولُ لَا الله وَالیوم وَسَلَّم الله وَالیوم وَسَلَّم یَقُولُ لَا الله وَالیوم وَسَلَّم یَقُولُ الله وَالیوم وَسَلَّم یَقُولُ الله وَالیوم وَسَلَّم یَو الله وَالیوم وَسَلَّم یَو الله وَالیوم وَسَلَّم یَو الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ بَكُرِ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ

اسے مانگ لیا حالا نکہ تو جانتا ہے کہ آپ کسی کے سوال کور د تنہیں فرماتے۔اس نے کہا بخدا میں نے اس لئے نہیں مانگا کہ اس کا لباس پہنوں بلکہ اس لئے مانگا کہ میر اکفن ہو جائے۔ سہل نے کہاوہ چادر اس شخص کا کفن بنی۔

باب ۸۱۲ عور توں کا جنازہ کے بیچھے جانے کابیان۔

۱۱۹۸ قبیصہ بن عقبہ 'سفیان' خالد' آم ھذیل 'ام عطیہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ ام عطیہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو جنازوں کے پیچھے جانے سے روکا گیااور ہم پر ضروری خیال نہیں کیا گیا۔

باب ۸۱۳۔ عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور پر سوگ کرنے کابیان۔

1199۔ مسدد' بشر بن مفضل' سلمہ بن علقمہ' محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ کا ایک لڑکاو فات پا گیاجب تیسر ادن آیا توزر دی منگوائی اور اس کوبدن پر ملااور کہا کہ ہم لوگوں کو شوہر کے علاوہ کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

۱۲۰۰ حمیدی سفیان ابوب بن موسی مید بن نافع زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ زینب نے بیان کیا کہ جب شام سے ابوسفیان کی موت کی خبر آئی توام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے تیسر ب دن زردی منگوائی اور اس کو اپنے رخسار اور اپنے ہاتھوں میں ملا اور بیان کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتی کہ اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے صرف شوہر کے مرنے پر چار میننے دس دن سوگ کرے عرف شوہر کے مرنے پر چار میننے دس دن سوگ کرے گی۔

۱۰۱۱ اسلعیل' مالک' عبدالله بن ابی بکر، محمد بن عمرو بن حزم' حمید بن نافع'زینب بنت ابی سلمه سے روایت کرتے ہیں زینب نے بیان

حَرُمُ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ نَافِعِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِيُ
سَلَمَةَ اَخُبَرَتُهُ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُعُولُ لَايَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ يَقُولُ لَايَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ يَقُولُ لَايَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّحِرِ البَّعِدَ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللَّهِ عَلَى زَيُنَبَ بِنُتِ الْمَعَةَ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّتُ ثُمَّ قَالَتُ مَالِي بِالطِيْبِ مِنُ حَاجَةٍ غَيْرَ عَصُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّتُ ثُمَّ قَالَتُ مَالِي بِالطِيْبِ مِنُ حَاجَةٍ غَيْرَ عَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّتُ ثُمَّ قَالَتُ مَالِي بِالطِيْبِ مِنُ حَاجَةٍ غَيْرَ عَلَيْ اللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَايَحِلُ لِامْرَاقٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليُومِ اللَّهِ وَاليُومِ اللَّهِ وَاليُومِ اللَّهِ وَاليُومِ اللَّهِ وَاليَومِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاليُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاليُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاليُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاليَومِ اللَّهِ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَى زَوْجٍ ارْبَعَةَ اللَّهُ مِلَا عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاليَومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوا اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ وَالْمَوا اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثُ اللَّهِ وَالْمَالَةِ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٤ ٨ بَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ـ

عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنِي عَنْدَ قَبُرِ فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَعُرِفُهُ فَقِيلً لَهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَجِدُ عِنْدَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَجِدُ عِنْدَهُ الشَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَجِدُ عِنْدَهُ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ السَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِ

٥ ٨ ٨ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَآءِ اَهُلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوُحُ مِنُ سُنَّتِهِ لِقَوُلِ اللَّهِ

کیاکہ میں ام جبیبہ رضی اللہ عنہاز وجہ نبی صتی اللہ علیہ وستم کے پاس کی پنجی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صتی اللہ علیہ وستم کو فرماتے ہوئے سناکہ کسی ایسی عورت کے لئے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے، سوا شوہر کے کہ اس کی وفات پر چار مہینے دس دن سوگ کرے گی، پھر میں زینب بنت جحش کے پاس گئے۔ جب ان کے بھائی نے انقال کیا تھاانہوں نے خو شبو منگوائی اور اس کو ملا، پھر کہا کہ محملی کو خو شبو کی ضرورت نہ تھی گر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم کو منبر پر فرماتے ہوئے سناکہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے گے۔

باب ۸۱۴ قبرول کی زیارت کابیان۔

۱۰۱۰ آدم 'شعبہ ' ثابت ' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، جو قبر کے پاس رور ہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مبر کرو۔ عورت نے کہا کہ دور ہو جا، تجفے وہ مصیبت نہیں پینی جو مجھے پینی ہے اور نہ تو اس مصیبت کو جانتا ہے، اس نے آپ کو پہچانا خبیں۔ اس سے کہا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وہ نبی صلی ملی علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آئی اور وہاں دربان نہ پائے اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا صبر ابتداء صدمہ کے وقت ہو تاہے۔

باب، ۱۵۸ نبی صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کابیان که میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیا جاتا ہے جب کہ نوحہ کرنااس کی عادت میں سے ہو(۱) اس لئے

(۱) میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ مر نے والا نوحہ کرنے کی وصیت کر کے مراہویا اس گھر میں سیہ طریقہ اس نے جاری کیا ہو۔اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو پھر بعد والوں کے نوحہ کرنے سے میت کو عذاب نہیں دیا جاتا۔امام بخاریؒ نے دونوں صور تیں ذکر فرمائی ہیں۔

تَعَالَى: قُوْآ أَنْفُسَكُمُ وَآهُلِيْكُمُ نَارًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمُ رَاحٍ وَمَسُنُولٌ عَنُ رَّعِيَّةٍ ٥ فَإِذَا لَمُ يَكُنُ مِّنُ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرى وَهُوَ عَنْهَا لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرى وَهُوَ كَمَا قَالَتُ عَآئِشَةُ رُضِى اللَّهُ كَنْهَا لِآتَوْرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرى وَهُو كَمَا فَلَا يُحَمِلُ مِنْهُ شَىءٌ وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ كَفَوُلِهِ: وَإِنْ تَدُعُ مُثُقَلَةٌ ذُنُوبًا إلى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا إلَّا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابُنِ ادَمَ الْاَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى ابُنِ ادَمَ الْاَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى ابُنِ ادَمَ الْاوَلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِاَنَّهُ اوَّلُ مَنُ سَنَّ الْقَتُلُ .

عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اَبِي عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اَبِي عَبُمُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اَبِي عَنْمَانَ قَالَ حَدَّئِنِي اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَا اَخَدُو لَهُ مَا اَعُظى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِاَجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصُبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ السَّكُ اللهِ تَقُولُ إِنَّ لِلْهِ مَا اَخَدُو لَهُ مَا اَعُظى وَكُلُّ عِنْدَةً بِاَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصُبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَارُسَلَتُ الِيهِ تُقَلِّمُ مَعَدُ لِيَاتِينَهَا فَقَامَ وَمَعَةً وَلَكُ بُنُ جَبَلٍ وَابِي رَسُولِ اللّهِ سَعُدُ بُنُ عَبَادَةً وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَابُى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّبِيُّ وَنَفُسُهُ تَتَقَعْفَعُ وَنَفُسُهُ تَتَقَعْفَعُ وَيَكُلُ مَنْ عَبَادَةً وَسَلّمَ الصَّبِيُ وَنَفُسُهُ تَتَقَعْفَعُ وَلَكُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّبِيُّ وَنَفُسُهُ تَتَقَعْفَعُ وَلَكُ اللهُ مَاهُدًا فَقَالَ هَذِهِ وَسَلّمَ اللهِ مَاهَذَا فَقَالَ هَيْنَاهُ مَنْ عَبَادِهِ وَ اللّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَ النَّمَ لَهُ فَي قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَ النَّمَ لَيْهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ النَّمَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ النَّمَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ النَّمَا وَيَمَا اللهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ النَّمَا عُنْ يَرَامُ وَلَا عَمَاهُ وَلَا عَمَاهُ اللهُ وَمُعَامِ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ النَّمَا عُنْ عَلَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپ آپ کو اور اپ گھر والوں کو آگ سے بہا کا اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا (گران) ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی اور جب نوحہ کرنااس کا طریقہ نہ ہو تو وہ اس حکم میں داخل ہے جس طرح کہ عائشہ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مشابہ ہے کہ اگر کوئی شخص (گناہ کے) بوجھ سے لدا قول کے مشابہ ہے کہ اگر کوئی شخص (گناہ کے) بوجھ سے لدا ہوااس کے لاد نے کے لئے بلائے تو اس کے گناہ کا بوجھ کچھ کھی نہ لادا جائے گا اور جس بکاء کی اجازت دی گئی ہے وہ نوحہ کے علاوہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کے علاوہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کے علاوہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کے علاوہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کے علاوہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کے ایک حصہ ہو تا ہے کہ اس نے قتل کی سنت ایجاد کی۔

الا ۱۲۰۳ عبدان و محمہ عبداللہ عاصم بن سلیمان ابوعثان اسامہ بن الیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میر اایک لڑکاوفات پا گیااس لئے آپ تشریف لا ئیں۔ آپ نے اس کا جواب کہلا بھیجا کہ سلام کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو چیز تھی وہ لے لی اور اس کی ہے وہ چیز ہواس نے دی، اور ہر محف کی ایک مدت مقرر ہے اس لئے صبر کر اور اسے بھی ثواب سمجھ۔ آپ کی صاحبزادی نے پھر آپ کے پاس اور اسے بھی ثواب سمجھ۔ آپ کی صاحبزادی نے پھر آپ کے پاس آدمی فتم دیتے ہوئے جھیجا کہ آپ ضرور تشریف لا ئیں، تو آپ کی ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیااور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ راوی کا گیاں۔ سعد نے عرض کیایارسول اللہ سے کہ گویا وہ ایک مشک تھی پس آپ کی دونوں آ تکھیں بہنے گیاں۔ سعد نے عرض کیایارسول اللہ سے کہ گویا وہ ایک مشک تھی پس آپ کی دونوں آ تکھیں بہنے کہ یہ یہ رحمت ہے جواللہ تعالی اپنہ بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور لیک ہے اور کہ یہ یہ رحمت ہے جواللہ تعالی اپنہ بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور اللہ تعالی رحم کرنے ہیں۔

١٢٠٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا آبُوُ عَامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٌّ عَنُ ٱنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ شَهِدُنَا بِنَتًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبُرِ قَالَ فَرَآيُتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَان قَالَ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ رَجُلٌ لَمُ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُوطُلُحَةَ آنَا قَالَ فَآنُزِلُ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبُرِ هَا \_ ١٢٠٥ حَدَّثَنَا عَبُدُالُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيُج قَالَ اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيُدِاللَّهِ ِ بُنِ اَبِيُ مُلَّٰدُكَةَ قَالَ تُوُفِيَّتُ ابْنَةُ لِعُثُمَانَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَحِثْنَا لِنَشُهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابُنُ عُمَرَ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَانِّي لَحَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوُقَالَ جَلَسُتُ اللي أَحَدِ هِمَا ثُمَّ جَآءَ الْاخَرُ فَجَلَسَ اِلَّى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا لِعَمُرِ و بُنِ عُثُمَانَ آلِا تَنُهٰى عَنِ الْبُكَآءِ فَاِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَدُّبُ بِبُكَآءِ اَهْلِهِ عَلَيُهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَدُكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ بَعُضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرُتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ مِنُ مَّكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ إِذَا هُوَ بِرَكُبٍ تَحُتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبُ فَانُظُرُ مَنُ هَٰوُلَاءِ الرَّكُبُ قَالَ فَنَظَرُتُ فَإِذَا صُهَيُبٌ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ ادُعُهُ لِي فَرَجَعُتُ اللي صُهَيْبِ فَقُلتُ ارْتَحِلُ فَالْحَقُ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا أُصِيُبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبُكِى يَقُولُ وَا آخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ اَتَبُكِي عَلَيٌّ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيَّتَ يُعَذَّبُ بِبَعُضٍ بُكَآءِ

۱۲۰۴- عبداللہ بن محد 'ابوعام 'فلیح بن سلیمان 'ہلال بن علی 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔انس ٹے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کے جنازہ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے میں نے دیکھا آپ کی دونوں آ تھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو۔ ابو طلحہ نے جواب دیا کہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ قبر میں اتر و چنانچہ وہ ان کی قبر میں اتر و چنانچہ وہ

۵۰ ۱ ـ عبدان عبدالله 'ابن جريج' عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكه ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثان رصٰی اللہ ا عنه کی ایک لڑ کی مکہ میں و فات پا گئیں، تو ہم لوگ جنازہ میں شریک ہونے کے لئے مہنچ۔ ابن عر اور ابن عباس جھی حاضر ہوئے۔ میں ان دونوں کے در میان بیٹھاتھایا کہاکہ میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹا تھااور دوسرے آ کر میرے پاس بیٹھ گئے، تو عبداللہ بن عمر 🚣 عمرو بن عثان سے کہا کہ رونے سے کیوں نہیں روکتے ہو۔اس لئے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميت كواس كے گھروالوں کے رونے کے سبب سے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تواہن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کہ عمر بھی یہی کہتے تھے، چنانچیہ بیان کیا کہ میں عمر رضی الله عند کے ساتھ مکہ سے لوٹا یہاں تک کہ ہم بیداء میں پہنچے توایک سوار کودیکھاجوایک در خت کے سابہ میں سور ہاتھا حضرت عمرؓ نے تھم دیا کہ جاکر دیکھووہ کون سورہاہے؟ میں نے جاکر دیکھا تووہ صہیب تھے، میں نے حفرت عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں میرے پاس ملالاؤ،میں پھرصہیٹ کے پاس گیااور کہاچلو چنانچہ صہیب امیر المومنین سے ملے۔ جب حضرت عمر مجروح ہوئے تو صہیب اوتے ہوئے بہنچے اور کہنے لگے افسوس اے میرے بھائی افسوس اے میرے ساتھی۔ عرانے فرمایا اے صہیب کیاتم مجھ پر روتے ہو حالا تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس کے گھروالوں کے رونے کے سبب سے عذاب ہو تاہے۔ ابن عبالؓ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرؓ انقال کر گئے تو میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ سے بیان کی توانہوں نے جواب دیا کہ اللہ عمر یر

آهُلِهِ عَلَيُهِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُ مَا عَهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ ذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ افْقَالَتُ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَليُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ المُؤْمِنَ بِيُكَآءِ اَهُلِهِ عَليُهِ وَاللَّهُ عَليُهِ وَالْكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهَ لَيُورُ وَازِرَةٌ وِزُرَ انْحُرى قَالَ اللهُ عَنهُمَا عَنهُ مَا عَنهُ ذَلِكَ وَاللهِ مَاقَالَ ابْنُ عَمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا شَيْئًا.

مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُمْرَةً بِنُتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اَنَّهَا اَحُبَرَتُهُ اَنَّهَا سَمِعَتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا زَوُجَ النَّبِي سَمِعَتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا زَوُجَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَرَلِّم قَالَتُ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَرَلِّم قَالَتُ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا وَانَّهَا لَيْبُكُونَ عَلَيْهَا وَانَّهَا لَيْبَكُونَ عَلَيْهَا وَانَّهَا لَيْبَكُونَ عَلَيْهَا وَانَّهَا لَيْعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا \_

١٢٠٧ - حَدَّنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ حَلِيُلٍ حَدَّنَا عَلِيُّ اِسُمَاعِيُلُ بُنُ حَلِيُلٍ حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهَرٍ حَدَّنَا اَبُو اِسُحَاقَ وَهُوَ الشَّيبَانِيُّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ جَعَلَ صُهَيُبٌ يَّقُولُ وَا اَخَاهُ وَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اَمَا عَلِمُتَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ المَيِّتَ لَيُعَدِّبُ بِبِكَآءِ الْحَيِّدِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ المَيِّتَ لَيُعَدِّبُ بِبِكَآءِ الْحَيِّدِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَدِّبُ بِبِكَآءِ الْحَيِّدِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَدِّبُ بِبِكَآءِ الْحَيِّدِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَدِّبُ بِبِكَآءِ الْحَيِّدِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَدِّبُ بِبِكَآءِ الْحَيِّدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَدِّبُ بِيكَآءِ الْحَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَدِّبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَدِّبُ بِيكَآءِ الْحَيْدِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَالًى وَالْمَالِيْقِيْلُ عَمْرُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَيْتَ لَيْعَالَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْكِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْكِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

٨١٦ بَاب مَايَكُرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ دَعُهُنَّ يَثُكِنُ عَلَى يَثُكُنُ نَقَعٌ يَثُكِنُ عَلَى الرَّاسِ عَلَى الرَّاسِ التُّرَابُ عَلَى الرَّاسِ

رحم کرے۔ بخدار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مومن کواس کے گھروالوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھروالوں کے رونے کے سبب سے زیادہ کر دیتاہے، عذاب اس کے گھروالوں کے رونے کے سبب سے زیادہ کر دیتاہے، اور عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے کہ کوئی گناہ گار دوسر ہے کے گناہ کابو جھ نہ اٹھائے گا۔ ابن عباس نے اس وقت کہااللہ وہی ہے جس نے بنایا اور را ایا ابن ملیکہ نے کہا بخد اابن عمر نے پچھ نہیں کہا۔

۱۲۰۱۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'عبداللہ بن ابی بکر 'ابو بکر 'عمر ۃ بنت عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں عمرہ نے کہاکہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلّی اللہ علیہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے۔اس پر اس کے گھر والے رورہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس پر رورہے ہیں اوریہ (عورت) اپنی قبر میں عذاب دی جارہی ہے۔

10-4- اسلحیل بن خلیل علی بن مسهر ابواسحاق شیبانی ابو برده این والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنه زخی کئے گئے توصهیب کہنے گئے کہ افسوس اے میرے بھائی! توعمر فی کئے گئے توصهیب کہنے گئے کہ افسوس اے میرے بھائی! توعمر نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے زندوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیئے جاتے ہیں۔

باب ۸۱۲ میت پر نوحه کرنے کی کراہت کا بیان اور عمر نے فرمایاان عور توں کورونے دو۔ ابوسلیمان پر جب تک که نقع یا لقلقہ نہ ہو، نفع سے مراد مٹی اور ہے تقلقہ سے مراد آواز ہے۔

وَاللَّقُلَقَةُ الصَّوٰتُ \_

۸۱۷ بَابِ۔

حَتَّى رُفِعَ۔

17.۸ حَدَّنَا آبُونُعَيُم حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ عَلِي بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَبِ عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَبِ عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَبِ عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَبِ عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَبِ عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَبِ عَلَى اَحَدٍ مَّنُ النَّارِ كَذَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَسَلِّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْمُعْتَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْمُعَلِيْهِ وَسُلْمَ الْمُعْتَلُهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُوسُوسُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَالْمُولُولُولُولُوسُوسُ

17.9 حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبِیُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ سَعِیْدِ بُنِ الْمُسَیِّبِ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ عَنُ اَبِیهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِیِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِیِ صَلَّی اللَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِیِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَیْتُ یُعَدَّبُ فِیُ قَبُرِهِ بِمَانِیُحَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَیْتُ یُعَدَّبُنَا یَزِیدُ اَبُنُ زُرِیعِ حَدَّثَنَا سَعِیدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ ادَمُ اَبُنُ زُرِیعِ حَدَّثَنَا سَعِیدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ ادَمُ عَنْ شُعْبَةُ الْمَیّتُ یُعَدِّبُ بِبُکآءِ الْحَیِّ عَلَیهِ \_

مُن عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا اللهُ المُنكدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِآبِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِآبِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِآبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدُ مُثِلَ بِهِ حَتَّى وَضَعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ سُجّى نَوْبًا فَذَ هَبُتُ أُرِيدُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ سُجّى فَوْمِى ثُمَّ ذَهَبُتُ أُرِيدُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَنَهَانِي قَوْمِى فَوَمِى ثُمَّ ذَهَبُتُ اكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِى فَوَمِى فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنُ هذِهِ فَقَالُوا فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحةٍ فَقَالَ مَنُ هذِهِ فَقَالُوا البَّهُ عَمْرٍ وَ أَوْ أُنحُتُ عَمْرٍ وَ قَالَ فَلِمَ تَبُكِى اَوْلا تَبْكِى اَوْلا تَبْكِى فَاللهُ بِآجَيْمَةً اللهُ بَاجُونِكُمُ اللهُ بِاجْنِحَتِهَا تَبْكِى اللهُ بِاجْنِحَتِهَا

٨١٨ بَابِ لَيْسَ مِنَّا مَنُ شَقَّ الْجُيُوبِ.

۱۰۰۸ - ابو نعیم 'سعید بن عبید' علی بن ربعه 'مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ جھوٹ جو مجھ پر لگایا جائے اس طرح کا نہیں ہے جو کسی اور پر لگایا جائے مجھ پر جو شخص جھوٹ لگائے یا میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانا جہم میں بنائے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جائے اس پر عذاب کیا جاتا ہے اس سبب سے کہ اس پر نوحہ کیا جاتا ہے۔

۱۲۰۹ عبدان عبدان کے والد 'شعبہ 'قادہ 'سعید بن میتب 'ابن عبر اپنے والد عراسے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میت پراس کی قبر میں عذاب ہو تاہے اس سبب سے کہ اس پر نوحہ کیا جاتا ہے عبدالاعلی نے اس کے متابع حدیث روایت کی، ہم سے بزید بن زریع نے انہوں نے سعید سے ،سعید نے قادہ سے روایت کیا اور آدم نے شعبہ سے روایت کیا کہ میت پر زندوں کے رونے سے عذاب ہو تاہے۔

باب ١٨-(يه باب ترجمة الباب عالى ع)

۱۲۱۰ علی بن عبداللہ 'سفیان' ابن منکدر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے ساکہ میر ب والد احد کے دن لائے گئے اور ان کے ساتھ مثلہ کیا گیاتھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی لاش رکھی گئان کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیاتھا، میں اس ارادے سے قریب گیا کہ ان کو کھولوں تو میر کی قوم نے مجھے روکا پھر میں گیا تاکہ ان کے جسم نے کپڑے کو ہٹاؤں تو میر کی قوم نے مجھے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم دیا تو کپڑا ہٹایا گیا آپ نے ایک چینے والی کی علیہ وسلم نے مجھے علم دیا تو کپڑا ہٹایا گیا آپ نے ایک چینے والی کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عمروکی بیٹی یا عمرو کی بہن ہے، آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو تم روو کیانہ روو فرشتے تو اس پراپنے پروں سے سایہ کئے ہوئے تھے یہاں تک کہ اٹھا لئے گئے۔

باب٨١٨ وه مخص ہم میں سے نہیں ہے،جو گریبان حیاک کرے۔

1711 حَدَّنَنَا آبُو نَعِيم حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا رُفَيْنُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا رُبَيْدُ الْبَامِيَّ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مِنَّا مَنُ لَطَمَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْحُيُوبَ وَدَعَابِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ .

٨١٩ بَاب رِئَاءِ النَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَعُدَ بُنَ خَوْلَةً ـ

١٢١٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِيُ وَقَاصٍ عَنُ آبِيُهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ نِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَّجُعِ اشْتَدَّبِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدُ بَلَغَ بِىٰ مِنَ الْوَجُعِ وَأَنَا ذُوْمَالٍ وَّلَا يَرِثْنِىٰ إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَ تَصَدَّقُ بِثُلْثَى مَالِيُ؟ قَالَ لَافَقُلْتُ بِالشَّطُرِ؟ فَقَالَ لَائُمَّ قَالَ النُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيُرِّ ٱوُكَثِيْرٌ إِنَّكَ ٱنُ تَذَرَوَرَثَتَكَ اَغُنِيَآءَ خَيْرٌ مِّنُ اَنُ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَّتَكُفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنُ تُنُفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيُ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرُتَ بِهَا حَتَّى مَاتَجُعُلُ فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخَلُّفُ بَعُدَ أَصُحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًاصَالِحًا إِلَّا ازْدَدُتَ بِهِ دَرَجَةً وَّرَفُعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ اَنْ تُحَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بكَ أَقُوامٌ وَيَضُرَّبِكَ اخَرُونَ ٱللَّهُمَّ أَمُضِ لِأَصُحَابِيُ هِجُرَتَهُمُ وَلَاتَرُدَّهُمُ عَلَى أَعْقَابِهِمُ لْكِن الْبَائِسُ سَعُدُ بُنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ مَّاتَ بِمَكَّةً.

٨٢٠ بَابِ مَايُنُهِي مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ

۱۲۱۱۔ ابو تعیم 'سفیان 'زبیدیامی 'ابراجیم 'مسروق، عبداللہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چہرے کو پیٹا اور گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی سی پکار پکارے۔

باب ٨١٩ نبي صلى الله عليه وسلم نے سعد بن خولة كے لئے مرثيه كہا۔

١٢١٢ عبدالله بن يوسف مالك ابن شهاب عامر بن سعد بن ابي و قاص اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ججتد الوداع كے سال مارى اس يمارى ميں عيادت فرماتے تھے جو اس سال مجھے بہٹ زیادہ ہو گئی تھی، میں نے عرض کیا کہ مجھے یاری ہو گئی اور میں مالدار ہوں اور میر اوارث سوائے میری بیٹی کے اور کوئی نہیں۔ کیامیں اپنادو تھائی مال صدقہ نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تو نصف۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تہائی اور تہائی بھی بوی ہے یا فرمایا زیادہ ہے۔ توایخ وار ثول کو مالدار چھوڑے اس سے بہتر ہے کہ انہیں محاج چھوڑے کہ لوگوں سے سوال کرتے چریں اور تم خرچ نہیں کرتے ہواللہ کی رضامندی کی خاطر گراس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم این بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، پھر میں نے عرض کیایارسول الله كيامين اين ساتھيوں كے بعد مكه مين يتھے جھوڑ ديا جاؤل گا؟ آپ نے فرمایا تم مجھی نہیں چھوڑے جاؤ کے مگر اس سے تمہارے درجہ اور بلندی میں زیادتی ہوگ، پھر ممکن ہے کہ اگر تم پیچیے جھوڑ دیئے گئے تو تم سے ایک قوم فائدہ اٹھائے گی(۱) اور دوسری قوم نقصان اٹھائے گی اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو پختہ اور کامل کر دے اور ان کو پیچیے نہ لوٹا، لیکن تنگ حال سعد بن خولہ کے لئے نبی صلی الله علیه وسلم افسوس کرتے تھے کہ وہ مکہ میں و فات یا گئے۔ باب ۸۲۰\_مصیبت کے وقت سر منڈانے کی کراہت کابیان

(۱) چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور حضرت سعد بن و قاص بعد میں کئی سال تک زندہ رہے اور مختلف جنگوں میں اسلام کی سربلندی کے لئے داد شجاعت دیتے رہے۔

المُصِيبَةِ وَقَالَ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جَعْزَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جَعْزَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جَعْزَةً خَالَ جَلَيْنَ ابُو مُوسَى رَضِى حَدِّنَيْ ابُو بُرُدَةَ ابُنُ آبِي مُوسَى وَجُعًا اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَجَعَ آبُومُوسَى وَجُعًا فَعَشَى عَلَيْهِ وَرَاسُةً فِي حِجْدِ امْرَأَةٍ مِنْ فَعَشَى عَلَيْهِ وَرَاسُةً فِي حِجْدِ امْرَأَةٍ مِنْ الْهَلِهِ فَلَمُ يَسْتَطِعُ ان يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْعًا فَلَمَّا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئًى مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئًى مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئًى مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالْسَّاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِيقِةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقَةِ وَالْسَاقِةَ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَلَاسَاقِةَ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَلَاسَاقِةَ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةِ وَالْسَاقِةُ وَالْسَاقِةُ وَالْسَاقِةُ وَلَاسَاقِهُ وَالْسَاقِةُ وَالْسَاقِةُ وَلَاسَاقِهُ وَالْسَاقِةُ وَلَاسَاقِهُ وَالْسَاقِةُ وَلَاسَاقِهُ وَلَاسَاقُوا وَالْسَاقِهُ وَالْسَاقِةُ وَلَاسَاقُوا وَالْسَاقُولُ وَالْسُولُ

٨٢١ بَابِ لَيُسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْخُدُودَ ...
١٢١٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ حَدَّنَا مُغَدُّ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ حَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْخُدُودَوَشَقَّ الْخُيُوبَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْخُدُودَوشَقَّ الْخُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْحَاهِلِيَّةِ ..

٨٢٢ بَاب مَايُنُهِى مِنَ الْوَيُلِ وَدَعُوَى الْحَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ.

١٢١٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ حَدَّثَنَا بِي حَدَّثَنَا اَي حَدَّثَنَا اَي حَدَّثَنَا اللَّهِ بَنِ مُرَّةً عَنَ مَّسُرُوق عَنُ عَبُدُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ لَيُسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْخُدُودَوَشَقَّ الْحُدُودَوَشَقَّ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْحُدُودَ وَالْحَاهِلِيَّةِ \_

٨٢٣ بَاب مَنُ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْمُحْرِثُ.

١٢١٥ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبُدُ

اور تھم بن موسیٰ نے بسند کی بن حزہ عبدالرحلٰ بن جابر اللہ میں خیر ہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے روایت کیا کہ ابو موسیٰ بیار پڑے توان پر عثی طاری ہو گئی اس حال میں کہ ان کا سر ان کے گھر کی کسی عورت کی گود میں تھا اور وہ اس کو بالکل روک نہیں سکتے تھے جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں بالکل روک نہیں سکتے تھے جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے بیزاری ظاہر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیج کررونے والی اور گربیاں جاک کرنے والی اور سر منڈانے والی عورت سے بیزاری ظاہر کی ہے۔

باب ۸۲۱ وہ تحفل ہم میں سے نہیں جواپنے گالوں کو پیٹے۔
۱۲۱۳ محمہ بن بشار عبدالرحمٰن سفیان اعمش عبداللہ بن مرہ اسروق عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے (جاہلیت کی سی بات کرے)

باب ۸۲۲\_مصیبت کے وقت واویلا مچانے اور جاہلیت کی سی باتیں کرنے کی ممانعت کابیان۔

۱۲۱۴۔ عمرو بن حفص' حفص' اعمش' عبداللہ بن مرہ' مسروق' عبداللہ بن مرہ' مسروق' عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مخض ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کو پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی بات کرے۔

باب ۸۲۳ مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھ جانے کا بیان کہ غم کے اثرات ظاہر ہوں۔

١٢١٥ محمر بن منى عبدالوباب كيل عمره ومفرت عائشة سے روايت

الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيِى قَالَ اَخْبَرَتَنِى عُمُرَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَاتِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لَمَّا جَآءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ الْبُنِ حَارِثَةَ وَجَعُفَرٍ وَابُنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزُنُ وَ آنَا أَنْظُرُ مِنُ صَائِرِ الْبَابِ شِقِّ الْبَابِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اللَّهِ فَنَ عَلَيْ الْبَابِ شِقِ وَذَكَرَبُكَآءَ هُنَّ فَامَرَةً آنُ يَّنْهَا هُنَّ فَلَا اللَّهِ فَنَ عَمْتُ النَّالِيَةَ وَذَكَ اللَّهُ فَا اللَّهِ فَزَعَمَتُ النَّالِيَةَ قَالَ وَاللَّهِ فَزَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللَّهِ فَرَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللَّهِ فَرَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللَّهِ فَرَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللَّهِ فَرَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ الْعَنَاءِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ .

١٢١٦ - خَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيُلٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيُلٍ حَدَّنَنَا عَاصِمُ نِ الْأَحُولُ عَنُ آنَسِ اللهُ رَضِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا وَشُلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا وَشَلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا وَشَلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا وَشَلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا وَشَلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا وَشَلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا

رَّ ١ ٢ ١٧ - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ الْبَنُ عُبَدِ اللهِ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ آنَةً سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ يَقُولُ اشْتَكَى ابُنَّ لِآبِي طَلْحَةً قَالَ فَمَاتَ وَآبُولُ طَلْحَةً قَالَ فَمَاتَ وَآبُولُ طَلْحَةً قَالَ فَمَاتَ وَآبُولُ طَلْحَةً قَالَ فَمَاتَ وَآبُولُ طَلْحَةً خَارِجٌ فَلَمَّارَأَتِ امْرَأَتُهُ آنَّهُ قَدُمَاتَ وَآبُولُ

کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن حارثہ، جعفر 'ابن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی ' تو آپ اس طرح بیٹے کہ غم کے اثرات آپ کے چبرے سے ظاہر ہورہ سے تھے۔ تو میں دروازے کی سوراخ سے دکھے رہی تھی آپ کے پاس ایک شخص آیا اور جعفر کی عور توں کے رونے کا حال بیان کیا آپ نے اس کو حکم دیا کہ ان کو روئے ،وہ شخص چلا گیا چر دوسری بار آیا اور کہا کہ ان لوگوں نے اس کو مخص چلا گیا چر دوسری بار آیا اور کہا کہ ان لوگوں نے اس کو مخص چلا گیا ہی حروب آپ کے پاس تیسری بار وہ شخص پھر آیا۔ آکر عرض کیا کہ یار سول اللہ! واللہ وہ عور تیں ہم پر عالب آگئیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے فرمایا ان کے منہ علی مٹی ڈال دو۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے ، تو نے میں مٹی ڈال دو۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے ، تو نے وہ نہیں کیا جس کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو اپنی حالت پر نہ رہنے دیا۔

۱۲۱۷۔ عمر بن علی محمد بن فضیل 'عاصم احول 'حضرت انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مہینہ تک دعا قنوت پڑھی، جب کہ قراء شہید کئے گئے۔ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو مجھی اس سے زیادہ شدت غم کی حالت میں نہیں دیکھا۔

باب ۸۲۴۔اس شخص کابیان جس نے مصیبت کے وقت غم کو ظاہر نہ کیااور محمد بن کعب قرظی نے کہاکہ جزع سے مراد بری باتوں کا بولنااور بد گمانی ہے اور یحقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رنج وغم کی شکایت اللہ سے کر تاہوں۔

۱۲۱۷۔ بشر بن تھم 'سفیان بن عیینہ 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ'
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ
ابو طلحہ کا ایک لڑکا بیار پڑااور مرگیا، ابو طلحہ ٹا ہر تھے جب ان کی بیوی
نے دیکھاکہ لڑکا مرچکا ہے تو بچھ سامان کیااور کفن پہنا کر گھر کے ایک
گوشہ میں اس کور کھ دیا، جب ابو طلحہ آئے تو بوچھالڑکا کیسا ہے ؟ بیوی

هَيًّاتُ شَيئًا وَنَحَتُهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَآءَ الْبُو طَلَحَة قَالَ كَيْفَ السَّلامُ قَالَ قَدُ هَدَأْتُ نَفُسُهُ وَالرُجُوا اَلُ يَّكُولَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ الْبُو طَلَحَة النَّهَا صَادِقَةً قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا اَصُبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا اَرَادَ اَلُ يَّحُرُجَ اعْلَمَتُهُ اَنَّهُ قَدُمَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَحَبَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٢٥ بَابِ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ نِعُمَ الْعِدُلَانِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ نِعُمَ الْعِدُلَانِ وَنِعُمَ الْعِدُلَانِ وَنِعُمَ الْعِدُلَانِ وَنِعُمَ الْعِدُلَانِ قَالُواۤ إِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ رَاجِعُونَ الْوَلَيْكَ عَلَيْهِمُ وَرَحُمَةٌ وَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةٌ وَ الْقَلِكَ هُمُ المُهُتَدُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَالشَّلُواةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً وَالسَّلُواةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً وَالسَّلُواةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً اللهَ عَلَى الْحَاشِعِينَ \_

111۸ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرَّ حَدَّنَنَا غُندُرَّ حَدَّنَنَا غُندُرَّ حَدَّنَنَاشُعُبَةُ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولِي \_

٨٢٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَمَحُزُونُونُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نے جواب دیااس کی طبیعت کوسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام میں ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ تچی ہے، چنانچہ انہوں نے رات گزاری جب صبح ہوئی اور عسل کر کے باہر جانے کا ارادہ کیا تو ہیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا مرچکا ہے، پھر ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعہ بیان کیا جو ان دونوں کے ساتھ ہواتھا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کو تمہاری ذات میں برکت عطافرمائے گا۔سفیان کا بیان ہے کہ ایک انصاری محض نے کہا میں نے ان دونوں کے سب کے سب تاری ہے۔

باب ۸۲۵ صبر صدمہ کے ابتدا میں معتبر ہے اور عمر نے فرمایا کہ کس قدر عمرہ دوعدل اور کیا ہی اچھااس کے علاوہ ہیں کہ میں وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچی اور انہوں نے نے انا لله وانا الیه راجعون کہا بہی لوگ ہیں جن پر ان کے سب کی طرف سے رحمتیں اور مہر بانیاں ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ صبر اور نماز کے در بعہ مدد چاہو۔ بے شک یہ بار ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں (بار نہیں)

۱۲۱۸ محمد بن بشار عندر شعبه فابت في روايت كرتے بين فابت في الله عليه وسلم سے بيان كيا كه ميں نے حضرت انس كو نبى صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہوئے سا آپ نے فرمايا صبر وه صبر ہے جو صدمه كے شروع ميں ہو(ا)۔

باب ۸۲۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ہم تمہاری جدائی کے باعث غمز دہ بیں اور عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آئکھیں رور ہی ہیں اور قلب

<sup>(</sup>۱) یعنی صبر کامل تووہ ہے کہ مصیبت کے اول واہلہ میں صبر کادامن ہاتھ سے نہ جائے۔ورنہ آہتہ آہتہ توہر ایک کو صبر آہی جاتا ہے۔

عملين ہے۔

۱۲۱۹۔ حسن بن عبدالعزیز کی بن حان و رایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوسیف لوہار کے ہی ہی ہوگی۔ یہ ابراہیم کی دودھ پلائی کے شوہر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو پکڑاان کے منہ پر اپنامنہ رکھ کر بیار کیا، پھر اس کے بعد ہم ابوسیف کے پاس پنچے اور ابراہیم اپئی جان دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئھوں سے آنبو بہنے گے (۱)۔ عبدالرحمٰن بن عوف نے عرض کیا اور آپ یارسول اللہ رورہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو شفقت رحمت ہیں روئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئھیں روئی ہیں اور دل ممکنین ہے اور ہم نہیں کہتے، مگر وہی بات جس سے ہمارارب راضی ہے اور ہم اے ابراہیم تمہارے فراق کے باعث ہمارارب راضی ہے اور ہم اے ابراہیم تمہارے فراق کے باعث ممکنین ہیں اس کو موئی نے سلیمان بن مغیرہ سے انہوں نے ثابت سے ثابت نے انس سے انس سے ناس نے انس سے اور ہم سے انس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

باب ۷۲۷۔ مریض کے پاس رونے کا بیان۔

۱۲۲۰ اصبغ، ابن وہب عمر و سعید بن حارث انصاری عبداللہ بن عرفی است روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ پار بڑے توان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحن بن عوف سعد بن ابی و قاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ عیادت کے لئے تشریف لائے جب ان کے پاس پہنچ توان کواپنے گھر کے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ آپ نے فرمایا کیا انقال کر گئے ؟ تولوگوں نے بتایا نہیں یار سول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ جب لوگوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کوروتے دیکھا تو یہ بھی روئے۔ جب لوگوں نے فرمایا کیا تم نہیں وسلم کوروتے دیکھا تو یہ بھی روئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلَبُ. ١٢١٩ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابُنُ حَيَّانَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِيُ سَيُفِ الْقَيُنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِابْرَاهِيُمَ فَاحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيُمَ تَقَبَّلُهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعُدَ دْلِكَ وَابْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتُ عَيْنَا رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذُرِفَانِ فَقَالَ لَةً عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ وَٱنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحُمَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخُرَى فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدُمَعُ وَالْقَلَبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَايَرُضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفَرِاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُونُونَ رَوَاهُ مُوسَى عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٨٢٧ بَابِ الْبُكَآءِ عِنْدَ الْمَرِيُضِ.
١٢٢٠ حَدَّنَنَا اَصُبَعُ عَنِ ابُنِ وَهُبِ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَمُرٌ و عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ الْخُبَرَنِيُ عَمُرٌ و عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمّا قَالَ اشْتَكَى سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ شَكُويً لَهُ فَاتَاهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا وَحَدُهُ فَعَ عَاشِيةِ اللّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا وَحَدَلُ عَلَيْهِ فَوَجَدَةً فِي غَاشِيةِ اللّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا وَخَدَ وَخِي عَاشِيةِ اللّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا وَخَدَ وَخِي عَاشِيةِ اللّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا وَحَدَلُ عَلَيْهِ فَقَالَ قَدُ

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے عمل سے معلوم ہوا کہ کسی صدمہ کے موقعہ پر آنسو آ جاناصبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف بات یہ ہے کہ زبان سے جزع فزع اور شکوہ وشکایت شروع کردے یا چیخنا چلاناشر وع کردے جیسا کہ دور جاہلیت میں اس کی عادت تھی۔

مَضَى قَالُوْا لَايَارَسُولَ اللهِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآى الْقَوْمُ بُكَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُوا فَقَالَ الاَتُسْمَعُونَ اللهُ لَايُعَذِّبُ بِدَمَع الْعَيْنِ وَلابِحُرُنِ الْقَلْبِ وَالْكِنُ يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاَشَارَ اللهِ لِسَانِهِ آوَيُرُحَمُ وَالْكِنُ يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاَشَارَ اللهِ لِسَانِهِ آوَيُرُحَمُ وَالْكَنُ يُعَذِّبُ بِهِذَا وَاَشَارَ اللهِ لِسَانِهِ آوَيُرُحَمُ وَالْكَنُ يُعَذِّبُ بِهُكَآءِ اَهُلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ وَالْكَ عَنْهُ يَضُرِبُ فِيهِ بِالْعَصَاوَيَرُمِي بِالْحِمَارَةِ وَيُحْمِى بِالتَّرَابِ.

٨٢٨ بَابِ مَايُنُهٰی عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَآءِ وَالزَّجُرِعَنُ ذَلِكَ۔

١٢٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتُنِيُ عَمْرَةُ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا تَقُولُ لَمَّا حَآءَ قَتُلُ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةَ وَجَعُفَرَ وَّعَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيُهِ الْحُزُنُ وَآنَا اَطَّلِعُ مِنُ شَقِّ الْبَابِ فَاتَنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَآءَ جَعُفَرَ وَذَكَرَ بُكَّآءَ هُنَّ فَامَرَهُ أَنُ يُنْهَا هُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ آتى فَقَالَ قَدُ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ النَّهُنَّ لَمُ يُطِعْنَةً فَامَرَهُ الثَّانِيَةَ آنُ يُّنْهَا هُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ آتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ غَلَبْنَنِي أَوْغَلَبْنَنَا الشَّكُ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَوْشَبِ فَزَعَمُتُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحُثُ فِي ٱفُوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ ٱرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَاأَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكُتَ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ

١٢٢٢ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا حَمَّدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا حَمَّدُ اللهِ عَنُ أُمِّ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا أَيُّوبٌ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ

سنتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آنسو بہانے اور دل کے عمکین ہونے سے عذاب نہیں کرتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب کرتا ہے (اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا) یار حم کرتا ہے، اور میت پراس کے گھر والوں کے رف نشر سبب سے عذاب ہوتا ہے اور عمراس صورت میں ڈنڈے سے یا پھر کھینک کرمارتے تھے اور منہ میں خاک ڈال دیتے تھے۔

باب ۸۲۸۔ نوحہ اور رونے کی ممانعت اور اس سے روکنے کا بیان۔

ا۱۲۱۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب کی بن سعید عمرة وائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب زید بن حارثہ مجمد کی شہادت کی خبر پنجی تو نبی صلی اللہ علیہ وسکم بیٹے اور بن رواحہ کی شہادت کی خبر پنجی تو نبی صلی اللہ علیہ وسکم بیٹے اور آپ کے چہرے سے غم کااثر ظاہر ہورہا تھااور میں دروازہ کی سوراخ سے دیچہ رہی تھی، ایک فخص آیااور عرض کیا کہ یارسول اللہ! جعفر کی عور تیں رورہی ہیں۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ ان عور توں کو جاکر منع کرے تو وہ آدمی گیا اور پھر واپس ہوا اور کہا کہ میں نے ان عور توں کو منع کیا اور بیان کیا کہ عور توں نے کہا نہیں مانا۔ آپ نے ان دوسر ی بار پھر انہیں منع کرنے کا حکم دیا پھر وہ گیااور پھر آیااور کہا کہ جم لوگوں پر غالب آ گئیں (محمد بن حوشب کو شک ہوا) عائشہ نے کہا آپ نے فرمایا کہ ان کی منہ میں مئی ڈال دو، میں (عائشہ نے کہا کہ اللہ تیری ناک خاک آلود کرے بخدا تو نہیں کرنے والا ہے (اس کا جواب آپ نے کہا کہ اللہ تیری کا کہ مدیا ہیں چھوڑی۔

۱۲۲۲ عبدالله بن عبدالوہاب عماد بن زید ابوب محمد ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ہم سے بیعت کے وقت عہد لیا کہ ہم نوحہ نہ کریں گے ہم میں سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنُ لَّا نَنُوْحَ فَمَا وَقَّتُ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ حَمْسِ نِسُوةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَّ أُمِّ الْعَلَآءِ وَابْنَةِ آبِى سَبْرَةَ آمُرَأَةِ مُعَاذٍ وَّامْرَاتَيْنِ آوِ ابْنَةِ آبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَّامْرَأَةٍ أُخُرى \_ آوِ ابْنَةِ آبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَّامْرَأَةٍ أُخُرى \_ ١٩ ٨ ٢ بَابِ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ \_

مَدَّنَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ سَالِم عَنُ آبِيهِ عَنُ عامِرِ بُنِ حَدَّنَنَا اللَّهُ حَدَّنَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ عامِرِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ أَبِيهِ سُفَيْنُ قَالَ الزُّهُرِيُّ اَحْبَرَنِیُ سَالِمٌّ عَنُ آبِیهِ فَالاَحْبَرَنی سَالِمٌ عَنُ آبِیهِ فَالاَحْبَرَنی سَالِمٌ عَنُ آبِیهِ فَالاَحْبَرَنی سَالِمٌ عَنُ آبِیهِ فَالاَحْبَرَنی سَالِمٌ عَنُ آبِیهِ فَالاَحْبَرَنی سَالِمٌ عَنُ آبِیهِ فَاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَادَالحُمَیْدِیُ حَتَّی تُحْلِفَکُمُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَادَالحُمَیْدِیُ حَتَّی تُحْلِفَکُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٣٠ بَاب مَتْى يَقُعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ؟
١٢٢٤ حَدَّئَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّئَنَا اللَّيْتُ
عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ
عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَارَاى اَحَدُ كُمُ جَنَازَةً
فَإِنُ لَمْ يَكُنُ مَاشِيًا مَّعَهَا فَلْيَقُمُ حَتَّى يُخَلِّفَهَا
اوُتُخَلِّفَةً أَوْتُوضَعَ مِنُ قَبْلِ آنُ تُخَلِّفَةً.

٥ ١ ٢٢ - حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بَّنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئُبٍ عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَاخَذَ آبُوهُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ بِيدِ مَرُوانَ فَحَلَسَا قَبُلَ اَنُ تُوضَعَ فَحَآءَ آبُوسَعِيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاخَذَ بِيدِ مَرُوانَ فَقَالَ قُمُ فَوَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ آبُوهُ هُرَيْرَةً صَدَقَ.

پانچ عور توں کے سواکس نے اس عہد کو پورا نہیں کیاام سلیم 'ام علاءٌ' بنت ابی سبر ۃ (معاذ کی بیوی)اور دو عور تیں اور یا یہ کہ سیر ہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی اورا یک دوسر می عورت (راوی کوشک ہے)

## باب ٨٦٩ جنازه كے لئے كھڑے مونے كابيان

۱۲۲۳ على بن عبدالله على ان نربرى على الله المالية والدسة اور وه عامر بن ربيعه سة اور وه في صلى الله عليه وسلم سة روايت كرن عين الله عليه وسلم سة روايت كرن عين آپ في في خواد يجال تك كه وه تم كو يتجه جهور در وسفيان نه كها، زهرى نه بسند سالم سالم كو والد عامر بن ربيعه نبى صلى الله عليه وسلم سة روايت كيااور حميدى نه اتنا زياده كياكه يهال تك كه تهمين يتجه جهور در ياجنازه ركه دياجات دياوه كياكه يهال تك كه تهمين يتجه جهور در ياجنازه ركه دياجات

باب ۸۳۰ جب جنازه دیکھ کر کھڑا ہو توکب بیٹھے؟

۱۲۲۴ قتید بن سعید،لیث،نافع،ابن عرق،عامر بن ربیع نی صلی الله علیه وستم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کہ جب تم میں سے کوئی فخض جنازہ دیکھے،اگر اس کے ساتھ نہ جانے والا ہو، تو کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ جنازہ اس سے آگے بڑھ جائے یااس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ جائے یااس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ جائے یااس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھے یار کھ دیا جائے۔(۱)

۱۲۲۵۔ احمد بن یونس، ابن الی ذئب، سعید مقبری اپنے والد سے رویت کرتے ہیں، کہ ہم ایک جنازے میں تھے، تو حضرت ابوہر رہ و نے مر وان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹ گئے، تو ابو سعید آئے اور مر وان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کھڑا ہو جا، بخد ا اسے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے حضرت ابوہر رہے گئے کہا انہوں نے بچ کہا۔

(۱) متعد در وایات سے معلوم ہو تاہے کہ جنازے کو دیکھ کر پہلے آپ کھڑے ہوتے تھے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہو نا چھوڑ دیا۔ ملاحظہ ہواعلاءالسنن ص۸۹۸ج۸۔ لہذار انج قول کے مطابق جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے والی روایات منسوخ ہیں۔

٨٣١ بَابِ مَنُ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقُعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنُ مَّنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ \_

آ۲۲۲ - حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ يَعْنِي ابُنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا يَحُنِي عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَآيَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنُ تَبْعَهَا فَلا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ ـ

٨٣٢ بَابِ مَنُ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُوُدِي \_ ٨٣٢ ـ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ مِقْسَمٍ عَنُ جَابِرِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ مَرَّبِنَا جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمُنَا بِهِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِي قَالَ إِذَا رَايْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ـ

١٢٢٨ ـ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعُبَةُ حَدَّنَا عَمُرُو ابُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ ابُنَ آبِي لَيُلَى قَالَ كَانَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَّقَيْسُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ كَانَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَّقَيْسُ بُنُ سَعُدٍ قَامَلُ كَانَ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِحَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلُ لَهُ مَا إِنَّهَا مِنُ آهُلِ الْاَرْضِ آيُ مِنُ آهُلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلُ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِي فَقَالَ الْبُسَتُ نَفُسًا وَقَالَ الْبُو حَمُزَة عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُو حَمُزَة كُنُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُنَّ ابُو كُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَحْرِيًا عَنِ الشَّعُودِ وَقَيْسُ يَقُومُانِ لِلْحَنَازَةِ مَنَالِلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَحْرِيًا عَنِ الشَّعْبِي عَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ ابُولُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَعَ النَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكَيْلُ لَكُو كُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَعُودُ وَقَيْسُ يَقُومُانِ لِلْمَخَازَةِ وَقَيْسُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَسَعُودُ وَقَيْسُ يَقُومُانِ لِلْمَخَازَةِ وَقَيْسُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَعْمُودُ وَقَيْسُ يَقُومُانِ لِلْمَعَازَةِ وَقَالَ مَعْمَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَعْمُولُو وَقَيْسُ يَقُومُانِ لِلْمَا عَنَالَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهِ وَلَالَ الْمَلْمَ وَلَالَ الْمُعَلِيْ وَلَمْ لَالَهُ عَلَيْهِ اللَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَعُولُوا

٨٣٣ بَابِ حَمُلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُوُنَ

باب ۸۳۱ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے ' توجب تک جنازہ لوگوں کے کاندھوں سے نہ اتارا جائے نہ بیٹھے اور اگر بیٹھ جائے تواسے کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے۔

الا المسلم بن ابراہیم ، جمام ، یجی ابو سلم ، ابوسعید خدری ، نبی صلی اللہ علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم جنازه کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤاور جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے اور وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نہ رکھ دیا جائے۔

باب ۸۳۲۔ یہودی کے جنازہ کیلئے کھڑے ہونے کابیان۔
۱۲۲۷۔ معاذبن فضالہ 'ہشام' بیخیٰ عبداللہ بن مقسم 'جابر بن عبداللہ بن مقسم 'جابر بن عبداللہ بن مقسم 'جابر بن عبداللہ بن مقسم کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرااس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ توہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ توایک یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو داؤ

۱۲۲۸۔ آدم 'شعبہ 'عمر و بن مرہ 'عبد الرحلٰ بن ابی لیل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹے ہوئے تھے، تو ان دونوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہوئے ، ان سے کہا گیا کہ یہ زمین والوں لینی ذمیوں میں سے ہے، تو ان دونوں نے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہوگئے تو آپ سے کہا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کیاس کی جان نہیں تھی۔ ابو حمزہ نے اعمش 'ابو عمر بن ابی لیلی سے روایت کیا کہ میں قیس اور اسلم کے ساتھ تھا ان دونوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور زکریا نے ضعی سے 'انہوں نے ابن ابی لیلی سے روایت کیا کہ عمر سو باتے کو ابن ابی لیلی سے روایت کیا کہ عمر سو باتے کو ابو مسعود اور قیس جنازہ کے لئے کھڑے ہو جاتے سے روایت کیا کہ ابو مسعود اور قیس جنازہ کے لئے کھڑے ہو جاتے ہے۔

باب ۸۳۳ مردول کو نہیں بلکہ مردول کو اٹھانا

حاج.

٨٣٤ بَابِ السُّرُعَةِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ آنَسُ الْرَجِيَ وَقَالَ آنَسُ اللَّهُ عَنُهُ ٱنْتُمُ مُشَيِّعُونَ وَامُشِ بَيْنَ يَدَيُهَا وَعَنُ شِمَالِهَا يَدَيُهَا وَعَنُ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيْبًا مِنْهَا \_

١٢٣٠ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا مَلُيْ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظُنَاهُ مِنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ النَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْرِعُوا النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْرِعُوا النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْرِعُوا بِالْحَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرً تُقَدِّمُونَهَا فَانُ بِالْحَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرً تُقَدِّمُونَهَا قَانُ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَةً عَنُ رِقَابِكُمُ .

٨٣٥ بَاب قَوُلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْحَنَازَةِ قَدِّمُونِيُ ـ الْحَنَازَةِ قَدِّمُونِيُ ـ

١٢٣١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ آبِيهِ آنَّةً سَمِعَ آبَا سَعِيدُ عَنُ آبِيهِ آنَّةً سَمِعَ آبَا سَعِيدِن النُّحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتِ النَّجَالُ عَلَى آعُنَاقِهِمُ فَالِنَ الْحَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى آعُنَاقِهِمُ فَالِنَ

۱۲۲۹۔ عبدالعزیر بن عبداللہ کیٹ سعید مقبری اپنے والدسے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرد اسے اپنے کند ہوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ صالح ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے لے چلو، اور اگر غیر صالح (برا) ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ افسوس تم مجھے کہاں لے جارہے ہو،اس کی آواز آدمیوں کے سواتمام چزیں سنتی ہیں اگر آدمی اس کوس لے تو ہے ہوش ہوجائے۔

باب ۸۳۴۔ جنازہ میں جلدی کرنے کا بیان، انس نے کہاتم جنازہ کے ساتھ چل رہے ہوتم اس کے آگے اس کے پیچھے(۱)اور اس کے دائیں اور بائیں بھی چلواور ان کے علاوہ دوسر ول نے بھی اس کے قریب قریب بیان کیا۔

۱۲۳۰ علی بن عبداللہ 'سفیان 'زہری 'سعید بن میتب 'ابوہریر اُن نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، اگر وہ نیکوکار ہے تو بہتر چیز ہے جسے تم آگ بھیج رہے ہواور اگر وہ اس کے سواہے توایک بری چیز ہے جسے تم اپنی گردن سے اتار رہے ہو۔

باب ۸۳۵۔ میت کا جب وہ جنازے پر ہو، یہ کہنے کا بیان کہ مجھے جلد لے چلو۔

۱۲۳۱۔ عبداللہ بن بوسف کیٹ سعید اپ والد سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کواپی گردنوں پراٹھاتے ہیں اگروہ نیکو کار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلواور اگر نیک کار نہیں ہوتا تو اپنے گھروالوں سے کہتا ہے کہ افسوس! تم

(۱) لوگوں کے لئے جنازے کے پیچیے چلنابہ نسبت آ مے چلنے کے زیادہ افضل ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو افضل قرار دیاہے۔ملاحظہ ہو (شرح معانی الآثار ص ۲۳۳ج ۱، اعلاء السنن ص ۲۹۴ج۸)

كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ قَدِّمُونِيُ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتُ لِآهُلِهَا يَاوَيُلَهَا آيُنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسُمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوُسَمِعَ الْانْسَانُ لَصَعِقَ .

٨٣٦ بَابِ مَنُ صَفَّ صَفَّيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْحَنَازَةِ خَلَفَ الْإِمَامِ \_

١٢٣٢ م حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ آبِي عُوانَةَ عَنُ اَبِي عُوانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَبُدِاللهِ رَضِيَ قَتَادَةً عَنُ عَلَيهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّحَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيُ آوِا لَنَّالِثِ \_ النَّحَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِ الثَّانِيُ آوِا لَنَّالِثِ \_

٨٣٧ بَابِ الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ. ١٢٣٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ

١٣٥٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَآءً أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ

جھے کہاں لے جارہے ہو،اس کی آواز انسان کے سواتمام چزیں سنتی میں اگر آدمی اس کو سن لے توبے ہوش ہو جائے۔

باب ۸۳۲۔ امام کے پیچھے جنازہ پر دویا تین صفیں بنانے کا بیان۔ بیان۔

۱۲۳۲ مسد د 'ابوعوانه' قاده، عطاء ' جابر بن عبدالله رضی الله عنه عدر دایت کرتے بین انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نجاشی پر نماز (غائبانه) (۱) پڑھی، تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

باب ۸۳۷۔ جنازہ کے لئے صفوں کا بیان۔

۱۲۳۳۔ مسدد 'بزید بن زر لیے 'معمر 'زہری' سعید 'حضرت ابوہریہ و رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نجاش کی موت کی خبر سائی پھر آگے بڑھے تو لوگوں نے آپ کے پیچے صف بنائی آپ نے چار تکبریں کہیں۔

۱۲۳۴۔ مسلم 'شعبہ 'شیبانی 'شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے
ایک مخص نے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ
آپ نے ایک منبوذ (گر اپڑا بچہ) کی قبر کے پاس صفیں قائم کیں اور
چار تکبیریں کہیں، میں نے کہا تم سے کس نے بیان کیا ؟ انہوں نے
جواب دیا ابن عباس نے۔

۱۲۳۵۔ ابراہیم بن موسی، ہشام بن یوسف، ابن جریج، عطاء، جابر بن عبداللدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبش کا ایک مرد صالح فوت

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ بطور معجزہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نجاشی کے در میان جتنے حجاب سے سب اٹھاد یئے گئے تھے اور نجاشی کا جنازہ آپ کو نظر آنے لگاتھا ملاحظہ ہو (فتح الباری ص ۲۵ اج ۱۳ حساوا علاء السنن ص ۲۵ ح ۲۸ ج۸) اگر نماز جنازہ غائبانہ کی مشروعیت ہوتی توجو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ سے دورو فات پاگئے یا شہید ہو گئے تو آپ ان کی بھی نماز جنازہ ضرور پڑھتے اور صحابۂ کرام کا بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا معمول نہیں تھا۔

الله يُقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ تُوفِّيَ الْيَوُمَ رَجُلُّ صَالِحٌ مِّنَ الْحَبَشِ فَهَنُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ صُفُوفُ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ كُننتُ في الصَّفِّ الثَّانِيُ \_

٨٣٨ بَابِ صُفُونِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّحَالِ عَلَى الْحَنَآئِزِ\_

١٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَامِرِ عَنِ ابُنِ عَبُّاسِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبُرٍ قَدُ دُفِنَ لَيُلًا فَقَالَ مَتْى دُفِنَ لَيُلًا فَقَالَ مَتْى دُفِنَ لَيُلًا فَقَالَ اذَنْتُمُونِي دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَقَلَا اذَنْتُمُونِي دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَقَلَا اذَنْتُمُونِي فَالُوا دَفَنَا أَنُ نُوقِظَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَآنَا فِيهِمُ فَقَامَ فَصَفَفُنَا خَلَفَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَآنَا فِيهِمُ فَصَلْحَ عَلَيْهِ \_ .

٨٣٩ بَابِ سُنَّةِ الصَّلوٰةِ عَلَى الْحَنَائِةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَى الحَنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى النَّحَاشِي صَاحِبِكُمُ وَقَالَ صَلَّوا عَلَى النَّحَاشِي صَاحِبِكُمُ وَقَالَ صَلَّوا عَلَى النَّحَاشِي صَاحَبِكُمُ وَيُهَا وَ فِيهَا رَكُوعُ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يُصَلِّى اللَّهُ عَمْرَ لَايُصَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنَدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَلَا عُرَفِعُ يَدَيُهِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْخَسَنُ النَّاسَ وَاحَقَّهُمُ عَلَى جَنَائِزِهِمُ الْمَاعَ السَّمْسِ وَلَا عُلُوعًا النَّاسَ وَاحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمُ مَن رَّضُوهُمُ لِفَرَائِضِهِمُ وَإِذَا الْحَدَثَ يَوْمُ مَن رَّضُوهُمُ لِفَرَائِضِهِمُ وَإِذَا الْحَدَثَ يَوْمُ الْمِيدِ اوْعِنْدَ الْحَنَازَةِ يَطُلُكُ الْمَاءَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمَاعَ الْمُعَلِي الْمَاعِلَى الْمَاعِمُ الْمَاعَ الْمَاعِيْدِ الْوَعِنْدَ الْمَعَامِ الْمَاعِلَى الْمَاعَ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُعَلِي الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُعْلِى الْمَاعِيلِي الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُنْ الْمُعْلِى الْمَاعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُوالِمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُولُولُومُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُومُ الْمُعْلِيلُومُ الْمُعْلِيلُومُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُومُ الْمُعْلِيلُومُ الْمُومُ الْمُعْلِيلُومُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

ہو گیا، اس لئے آؤاور اس پر نماز پڑھو۔ ہم لوگوں نے صفیں قائم کیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور ہم لوگ صف بستہ تھے ابو الزبیر نے جابڑے روایت کیا کہ میں دوسری صف میں تھا۔

باب ۸۳۸۔ جنازے میں مرووں کے ساتھ بچوں کے صف قائم کرنے کا بیان۔

۱۳۳۱۔ موکی بن اسلیل عبدالواحد شیبانی عام ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جو رات کو دفن کیا گیا تھا آپ نے فرمایا پھر مجھے اطلاع کیوں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ کل رات۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ لوگوں نے کہا ہم نے اسے رات کی تاریکی میں دفن کیا۔ اس لئے ہم نے آپ کو جگانا پند کیا۔ آپ کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ لئے ہم نے آپ کو جگانا پند کیا۔ آپ کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کے پیچیے صفیں قائم کیں۔ ابن عباس نے بیان کیا میں بھی انہیں میں تھا چنا نچہ آپ نے اس پر نماز پڑھی۔

باب ۹ ۸۳ جنازہ پر نماز کے طریقہ کا بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازہ پر نماز پڑھی اور فرمایا کہ اپنا سلی پر نماز پڑھو اور اسے صلوۃ کہا، حالا نکہ نہ اس میں رکوع ہے اور نہ سجدہ اور اس میں گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں تکبیر اور سلام ہے اور ابن میں گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں تکبیر اور سلام ہے اور ابن عمر طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھتے تھے۔ آقاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھتے تھے اور اپن دونوں ہو کے اور کہتے مازہ پڑھانے کے جس کو بایک کے جازہ پڑھانے کا مستحق وہ شخص ہے جس کو لوگ فرض نماز میں امام بنانا پند کریں اور جب عید کے دن یا جنازہ کے وقت بے وضو ہو جائے، تو پانی مانگے، تیم نہ کرے اور جب جنازہ کے یاس اس حال میں پہنچے کہ لوگ نماز پڑھ اور جب جنازہ کے یاس اس حال میں پہنچے کہ لوگ نماز پڑھ

وَلَا يَتَدَمَّمُ وَإِذَا انْتَهٰى اللَّي الْحَنَازَةِ وَهُمُ يُصَلُّونَ يَدُخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيْرَةٍ وَقَالَ ابُنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرِ وَالسَّفَرَةِ النَّواحِدةِ السَّفَتَاحُ الصَّلوةِ وَقَالَ وَلَا تُصلِ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ ابَدًا وَفِيهِ صَفُوفُ فَ وَامَامً .

1۲۳۷ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخُبَرَنِیُ مَنُ مَرَّمَعَ نَبِیْكُمْ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی قَبْرٍ مَنُ مَرَّمَعَ نَبِیْكُمْ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی قَبْرٍ مَنُبُودٍ فَامَّنَا فَصَفَفُنَا خَلْفَهٌ فَقُلْنَا یَا اَبَاعَمْرٍ و مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِیَ اللهُ عَنْهُمَا \_

٨٤ بَابِ فَضُلِ اتِّبَاعِ الْحَنَائِزِ وَقَالَ زَيُدُ
 ابُنُ تَابِتٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُ إِذَا صَلَيْتَ فَقَدُ
 قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ: وَقَالَ حُمَيْدُ بُنُ
 هِلالٍ مَّا عَلِمُنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا وَالْكِنَّ مَنْ صَلّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيْرَاطُــ

٦٢٨ - حَدَّنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا جَرِيْرٌ ابُنُ عَمَرَ حَارِمٍ قَالَ سَمِعُتُ نَافِعًا يَّقُولُ حَدَّثَ ابُنُ عُمَرَ اللَّهُ عَنْهُمُ يَقُولُ: مَنُ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَةً قِيْرَاطً فَقَالَ اكْثَرَ آبُوهُرَيُرَةً عَلَيْنَا فَصَدَّقَتُ يَعُنِي عَآئِشَةَ ابَاهُرَيْرَةً وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي ابْنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا لَقَدُ فَرَّطُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ فَرَّطَتُ ضَيَّعُتُ مِنُ آمُرِ اللهِ .

رہے ہوں تو نماز میں ان کے ساتھ تکبیر کہد کر شریک ہو جائے اور ابن مستب نے کہا کہ رات دن اور سفر ،حضر میں چار تکبیریں کہے اور انس نے کہا کہ پہلی تکبیر نماز کے شر وع کرنے کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ان (منافقوں) میں سے کوئی مر جائے تو اس پر بھی نماز نہ پڑھو اور اس میں صفیں ہو تیں ہیں اور امام ہو تاہے۔

۱۲۳۷ سلیمان بن حرب شعبہ شیبانی شعبی سے روایت کرتے ہیں شعبی نے بیان کیا کہ مجھے اس شخص نے بتایا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منبوذ کی قبر کے پاس سے گزرا تھا کہ آپ نے بیچھے صفیں قائم کیں آپ نے بیچھے صفیں قائم کیں ہم نے کہا کہ اے ابو عمرو! تم سے کس نے بیان کیا ؟ جواب دیا ابن عماس نے بیان کیا ؟ جواب دیا ابن عماس نے ۔

باب ۱۸۴۰ جنازہ کے پیچھے چلنے کی فضیلت کابیان اور زید بن ثابت نے کہا کہ جب تو نے نماز پڑھ لی تو تو نے پوری کرلی۔ وہ چیز جو تجھ پر واجب ہے اور حمید بن بلال نے کہا کہ ہم جنازہ سے والیسی کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس نے نماز پڑھی، پھر واپس ہوا تو اس کے لئے ایک قیر اطہے۔

۱۲۳۸ - ابو العمان ، جریر بن حازم ، نافع ، ابن عمر ، ابو ہریر ق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے تواس کے لئے ایک قیراط ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ ابو ہر برہ گا بہت زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشٹ نے ابو ہر برہ کی تقدیق کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سامے۔ ابن عمر نے کہا کہ ہم نے بہت سے قیراط میں کو تاہی کی لینی اللہ کے حکم کو ضائع کیا۔

٨٤١ بَابِ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُكُفَنَ

١٢٣٩ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ مَرَاتُ عَلَى ابُنِ آبِیُ ذِبُّ عَنُ سَعِیْدِ بُنِ آبِیُ سَعِیْدِ بُنِ آبِیُ سَعِیْدِ بُنِ آبِیُ سَعِیْدِ بُنِ آبِیُ اللهٔ سَعِیْدِ الْمَقُبُرِیِ عَنُ آبِیهِ آنَّهُ سَالَ آبَاهُرَیْرَةً رَضِیَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ طَلَّی اللهٔ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِیِّ طَلَّی اللهٔ عَلَیهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا احْمَدُ ابُنُ شَبِیْبِ بُنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّنَیٰ آبِی حَدَّنَا ایُونُسُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَیٰ الله عَنْهُ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَبُ الله وَلَى الله وَحَدَّنِی الله وَلَى الله وَلَى الله وَسَلَّى الله وَلَى الله عَنْهُ قَالَ وَاللهِ مَلَى الله قَالَ اللهِ مَلَى الله قَیرا عَلَی وَسَلّی الله قَیرا قَالَ وَاللهِ مَلَی الله قَیرا طَانِ قَالَ مِثْلُ الْحَبَلَیٰنِ طَانِ قَالَ مِثْلُ الْحَبَلَیٰنِ الْعَظِیمَیْنِ وَمَالْقِیْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْحَبَلَیٰنِ الْعَظِیمَیْنِ ۔

٨٤٢ بَاب صَلوْةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْحَنْآئِرِ \_

١٢٤٠ ـ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَحُى ابُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَحُى ابُنُ آبِي بُكُيرٍ حَدَّنَنَا زَآئِدَةً حَدَّنَنَا آبُو اِسُحَاقَ الشَّيبَانِيُّ عَنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ: آتى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرًا فَقَالُوا هذَا دُفِنَ آوُ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَفَّنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثَمَّ صَلَى عَلَيْهًا.

للهُ ٨٤٣ بَابِ الصَّلوٰةِ عَلَى الْجَنَآئِرِ الْمُصَلِّى وَالْمَسُحِدِ.

آ ١٢٤٦ - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ انَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: نَعْى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوُمَ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ

باب ۸۴۱ و فن کئے جانے تک انتظار کابیان۔

۱۳۳۹ عبداللہ بن مسلمہ 'ابن ابی ذیب 'سعید بن ابوسعید مقبری اپنے والد ابوسعید مقبری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوہر ریڑھ سے بوچھا توانہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ (دوسری سند) احمد بن هبیب بن سعید 'هبیب بن سعید 'هبیب بن سعید ' واس کی سند) احمد بن هبیب بن سعید ' وایت یونس ، ابن شہاب 'عبدالرحمٰن اعرج ' حفرت ابوہر ریڑھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ نماز پڑھ لے تواس کے لئے ایک قیراط ہیں ، اور دفن کئے جائے تک حاضر رہے تواس کے لئے دو قیراط ہیں ، پوچھا گیاد وقیراط کیا ہیں ؟ کہاد و بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں۔

باب ۸۴۲۔ جنازے پر لوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز پڑھنے کابیان۔

۱۲۳۰ یقوب بن ابراہیم ' یکیٰ ابن ابی بکیر ' زائدہ ' ابواسحاق شیبانی ' عامر ، ابن عبال ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس آئے تولوگوں نے کہا کہ یہ گزشتہ رات میں دفن کیا گیا ہے یاد فن کی گئی ہے۔ ابن عباس ؓ نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کے پیچے صفیں قائم کیں پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی۔

باب ۸۴۳۔ مصلی اور مسجد میں جنازے پر نماز پڑھنے کا بیان۔

۱۳۲۱۔ یکیٰ بن بکیر 'لیٹ' عقیل' ابن شہاب' سعید بن مسیّب' ابو سلمہ دونوں حضرت ابوہر ریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کوشاہ حبش نجاشی کی موت کی خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سائی جس دن نجاشی کا انقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ تم اینے بھائی کے لئے دعا مغفرت کرو۔اور ابن شہاب سے روایت ہے اینے بھائی کے لئے دعا مغفرت کرو۔اور ابن شہاب سے روایت ہے

استَغُفِرُوا لِآخِيكُمُ وَعَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّنِي سُهَابِ قَالَ حَدَّنِي سُهَابِ قَالَ حَدَّنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَاهُرَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمُ بِالْمُصَلِّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا۔

١٢٤٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْبُوضُمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ الْيَهُودَ جَاءُ وَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ جَاءُ وَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ جَاءُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا فَامَرَ بِهِمَا فَرُحِمَا قَرِيْبًا مِّنُ مَوْضِع الْحَنَا يُزِيَا فَامَرَ بِهِمَا فَرُحِمَا قَرِيْبًا مِّنُ مَوْضِع الْحَنَا يُزِعِنُدَ الْمَسْجِدِ.

عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّامَاتَ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ ضَرَبَتُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ ضَرَبَتُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ ضَرَبَتُ الْمَرَاتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبُرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتُ الْمَرَاتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبُرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتُ فَسَمِعُوا صَائِحًا يَّقُولُ: اللَّهِ اللَّهُ وَحَدُوا مَا فَقَدُوا فَانَقَلَبُوا لَا خِرُبَلُ يَيْسُوا فَانَقَلَبُوا لَا عَنُ مُوسَى عَنُ شَيْبَانَ عَنُ هِلَالِ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ مُوسَى عَنُ عَرُوةَ عَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٨٤٥ بَاب الصَّلوةِ عَلَى النَّفَسَآءِ إِذَا
 مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا \_

کہ مجھ سے سعید بن میتب نے حضرت ابو ہر یہ رضی اللہ عنہ کا بیہ قول بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی میں ان کی صفیں قائم کیس اور چار تکبیریں کہیں۔

۱۲۳۲۔ ابراہیم بن منذر 'ابوضمرہ' موسیٰ بن عقبہ 'نافع' عبداللہ بن عرق عبداللہ بن عرق اللہ علیہ وسلم کے پاس عرق سے روایت کرتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے ان دونوں کے رجم کرنے کا حکم دیا تو مسجد کے پاس نماز جنازہ(۱) پڑھنے کی جگہ کے قریب ان دونوں کو سنگسار کیا گیا۔

باب ۱۸۳۴ قبروں پر مسجدیں بنانے کی کراہت کا بیان اور جب حسن بن حسن بن علی نے انتقال کیا توان کی ہوی ان کی قبر پرایک سال تک ایک خیمہ نصب کئے بیٹھی رہیں، پھر خیمہ اٹھا کر چلی گئیں، تولوگوں نے ایک آواز دینے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ کیا ان لوگوں نے جو چیز گم کی تھی اسے پالیا تو دوسرے نے جو اب دیا بلکہ مایوس ہو کرواپس لوٹے۔ موسس ۱۲۳۳ عبیداللہ بن موسیٰ شیبان 'بلال بن وزان 'عروہ 'عائشہ رضی اللہ عنیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے جس مرض میں وفات پائی، اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصار کی پر لعنت مرض میں وفات پائی، اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصار کی پر لعنت کرتے ہیاں کیا کہ انہوں نے اپنیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ آگر ایسانہ ہو تا تو آپ کی قبر ظاہر کردی جاتی ،گر مجھے ڈرہے کہ کہیں مسجد نہ بنائی جائے۔

باب ۸۴۵ ـ نفاس والی عورت پر نماز پڑھنے کا بیان جب کہ وہ حالت نفاس میں مرجائے۔

(۱)روایت کے اس لفظ سے معلوم ہورہاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز جنازہ کے لئے مسجد کے قریب کوئی الگ جگہ بنی ہوئی تھی اور وہ نماز جناہ اواکر نے کے لئے استعمال کی جاتی تھی یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے البتہ عذرکی وجہ سے بعض شرائط کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں بھی نماز اوا ہو سکتی ہے۔

١٢٤٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا حُسَيُنُ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةً عَنُ سَمُرَةً رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَّاتَتُ فِي نَفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

٨٤٦ بَابِ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرُأَةِ وَالرَّجُلِ. ٥ ١٢٤ عَدُنَنَا عَبُدُ ١٢٤٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَمُراَلُ بُنُ مَيْسَرَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا حُسَيُنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ حَدَّنَنَا سُمُرَةَ بُنُ جُندُبٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ صَلَّيتُ وَمَرَّةً فَالَ صَلَّيتُ وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

٨٤٧ بَابِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَرْبَعًا وَقَالَ حُمَيُدُ صَلَّى بِنَا أَنْسُ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ حُمَيُدُ صَلَّى بِنَا أَنْسُ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ فَاسْتَقُبَلَ فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ لَلَهُ فَاسْتَقُبَلَ الْقَبْلَةَ ثُمَّ صَلَّمَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيْلُولَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْمُعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ

١٢٤٦ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْمُصَلِّى اللَّهُ صَلَّى المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ ارْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ـ فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ ارْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ـ

١٢٤٧ - خُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا سُلَيُمُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَنَا سُلَيُمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ مِيْنَاءَ عَنُ جَابِرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ هَارُونَ وَعَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ سُلَيْمٍ اَصُحَمَةً وَتَابَعَةً عَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ سُلَيْمٍ اَصُحَمَةً وَتَابَعَةً عَبُدُ الصَّمَدِ

٨٤٨ بَابِ قِرَاءَ ةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى

۱۲۳۴۔ مسدد' یزید بن زریع' حسین' عبداللہ بن برید ہ' سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' سمرہؓ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس عورت پر نماز پڑھی جو نفاس کی حالت میں مری تھی آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے۔

باب ٢٣٨ عورت اور مرد كے جنازه ميں كہال كھ ابو؟
١٢٣٥ عران بن ميسرة عبدالوارث حسين ابن بريده سمره بن جندب رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه ميں نے نبي صلى الله عليه وسلم كے پيچھے ايك عورت كے جنازه كى نماز برهى جو حالت نفاس ميں مرى تنى تو آپ اس كے وسط ميں كھڑے ہوئے۔

باب کے ۸۴ جنازہ کی چار تکبیروں کا بیان اور حمید نے کہا کہ ہم کو انس نے نماز پڑھائی تو تین تکبریں کہیں ، پھر سلام پھیراان سے کہا گیا تو قبلہ کی طرف منہ کیا پھر چو تھی تکبیر کہی اور سلام پھیرا۔

۱۲۳۷۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' سعید بن میتب' حضرت ابوہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاش کی موت کی خبر سائی، جس دن نجاش کا انتقال ہوا اور ان لوگوں کو مصلی کی طرف لے گئے ،ان لوگوں کی صفیں قائم کیں اور اس پر چار تکبریں کہیں۔

الله عنه الله عنه الله عليه بن حيان 'سعيد بن مينا' جابر رضى الله عنه عنه روايت كرتے بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم في اصحمه نجاشى پر نماز پڑھى تو چار تكبيريں كہيں اور پزيد بن ہاروں في اور عبد الصمد في سليم سے صرف اصحمه كالفظار وايت كيا ہے اور عبد الصمد في اس كے متابع حديث روايت كى ہے۔

باب۸۴۸۔ جنازہ پر سور ہُ فاتحہ پڑنے کا بیان اور حسن نے کہا

الْحَنَازَةِ وَ قَالَ الْحَسَنُ يَقُرَأُ عَلَى الطِّفُلِ
بِفَاتَحِةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجُعَلُهُ لَنَا
فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّاجُرًا.

١٢٤٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنُدُرً حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدٍ عَنُ طَلَحَةً قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ طَلَحَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوُفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيتَعَلَّمُوا النَّهَا سُنَّةً \_

٨٤٩ بَاب الصَّلُوةِ عَلَى الْقَبُرِ بَعُدَ مَايُدُفَنُ \_

17٤٩ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَنَا خَدَّنَنَا فَسُيَمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ شَعْبَةُ قَالَ حَدَّنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ مَنُ مَرَّمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ قَبْرِ مَنْبُودٍ فَامَّهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ قَبْرِ مَنْبُودٍ فَامَّهُمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ قَبْرِ مَنْبُودٍ فَامَّهُمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ قَبْرِ مَنْبُودٍ فَامَّهُمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ قَبْرِ مَنْبُودٍ فَامَّهُمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ

رَ ١٢٥٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَنا حَمَّنَا حَمَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدِ عَنُ أَبِي رَافِع عَنُ آبِي رَافِع عَنُ آبِي مُورَةً وَجُلًا أَوِامُرَأَةً هُرَيْرَةً رَجُلًا أَوِامُرَأَةً كَانَ يَقِمُ فِي الْمَسُجِدِ فَمَاتَ وَلَمُ يَعُلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَوْتِهِ فَذَكَرَةً ذَاتَ يَوْم فَقَالَ مَافَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ فَقَالَ مَافَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ

كه بچه پر سورة فاتحه پر هے اور كم \_اللهم اجْعَلَهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَّاجُرًا \_

۱۲۴۸ محمد بن بشار 'غندر 'شعبه 'سعد 'طلحہ سے روایت کرتے ہیں طلحہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی (دوسری سند) محمد بن کثیر 'سفیان 'سعد بن ابراہیم 'طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت کرتے ہیں طلحہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے ایک جنازہ پر نماز پڑھی اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ لوگ جان لیس کہ یہ سنت ہے۔(۱)

باب ۸۴۹۔ وفن کئے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھنے کا بیان۔

۱۲۳۹ - جائ بن منہال شعبہ 'سلیمان شیبانی شعبی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیاجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منوز (گراپڑا بچہ) کی قبر کے پاس گزرا تھا۔ آپ نے لوگوں کی امامت کی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی میں نے پوچھا کہ اے ابو عمروتم سے کس شخص نے یہ بیان کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابن عباس نے بیان کیا۔

۱۲۵۰۔ محمد بن فضل محاد بن زید ابت ابو رافع ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سیاہ مر دیا عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی وہ مر گیا تو بہت کی اس کو وہ مر گیا تو بہت کی اس کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی، اس کو ایک دن آپ نے یاد کیا اور فرمایا کہ وہ آدمی کہاں گیا؟ لوگوں نے کہایا رسول اللہ وہ تو مر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ اطلاع دی؟ لوگوں نے کہااس کا فلال فلال واقعہ ہے، گویا اس کے مرتبہ کولوگوں

(۱) نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں صحابہ کرام کی آرامختلف ہیں۔ بخاری کی اس روایت میں حضرت ابن عباس نے است قرار دیاہے جبکہ حضرت عمر ان عمر مضرت ابن عمر مضرت ابوہر برہ وغیرہ حضرات نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ اس لئے یہی معلوم ہو تاہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی عادت نہیں تھی بلکہ بھی بھی بڑھ لیتے تھے۔اور حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ دعاکی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ نماز جنازہ میں تلاوت نہیں ہے۔

يَارَسُولَ اللهِ قَالَ آفَلَا اذْنُتُمُونِيُ فَقَالُوا اِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتَهُ قَالَ فَحَقَّرُوا شَانَهُ قَالَ فَدُلُّو نِيُ عَلَى قَبُرِهِ فَآتَى قَبُرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ۔

· ٨٥ بَابِ الْمَيَّتِ يَسُمَعُ خَفُقَ النِّعَالِ. ١٢٥١ \_حَدَّثَنَا عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلِي حَدَّثَنَا سَعِيُدٌ قَالَ وَقَالَ لِيُ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا ابُنُ زُرَيُع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِّنَى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى أَنَّهُ لَيُسْمَعُ قَرُعَ نِعَالِهِمُ آتَاهُ مَلَكَانِ فَاقْعَدَاهُ فَيَقُولَانَ لَهُ مَاكُنُتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ اَشُهَدُ أَنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرُ اللَّى مَقُعَدِكَ مِنَ النَّارِ آبَدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْحَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَّ أمَّا الكافِرُ أو المُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدُرِى كُنُتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيُتَ وَلَاتَلَيْتَ ثُمٌّ يُضُرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرُبَةً بَيْنَ أَذُنيَهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنُ يَلِيُهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ١ ٥٨ بَابِ مَنُ آحَبُ الدَّفُنَ فِي الْأَرْض

١٢٥٢ حَدَّنَنَا مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمُرٌ عَنِ ابْنِ طَاوِّسٍ عَنُ ابِيُهِ عَنُ ابِيُ الْخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوِّسٍ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرُسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللّي مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَآفَهُ صَكَّةً فَرَجَعَ اللّي رَبِّهِ فَقَالَ اَرُسَلَتَنِي اللّي عَبُدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَةً وَقَالَ ارْجِعُ فَقُلُ لَهُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَةً وَقَالَ ارْجِعُ فَقُلُ لَهُ

المُقَدَّسَةِ أَوْنَحُوهَا\_

نے حقیر سمجھا آپ نے فرمایاس کی قبر مجھے بتلاؤ چنانچہ آپ اس کی قبر پر آئےاوراس پر نماز پڑھی۔(۱)

باب ۸۵۰ مرده جو تول کی آواز سنتاہے۔

ا ۱۲۵ اس عیاش عبدالاعلی سعید نظیفه این زریج سعید قاده انس ا ۱۲۵ اس عیاش عبدالاعلی سعید نظیفه این زریج سعید قاده انس سے روایت کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ا بی قبر میں رکھاجا تا ہے اور (اس کود فن کرکے) بیٹے بچیر لی جاتی ہے اور اس کے ساتھی رخصت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو توں کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بھا کر کہتے ہیں، کہ اس محف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے ؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جہنم کے ٹھکانہ کی طرف دیکھ کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کا ٹھکانہ کی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان دو نوں چیز وں (جنت و کہا ہے کہ ایل کہ میں نہیں جانتا میں تو وہی کہتا تھاجو لوگ کہتے تھے تو کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ سمجھا۔ پھر لو ہے تھاجو لوگ کہتے تھے تو کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ سمجھا۔ پھر لو ہے محمور ہے ہے اس کے دو نوں کا نوں کے در میان مارا جائے گا، تو وہ چیزیں سنی ہیں۔ وہ چیزیں سنی ہیں۔

باب ۸۵۱۔اس شخص کا بیان جوار ض مقد سہ یااس کے علاوہ جگہوں میں د فن ہو ناپیند کرے۔

۱۲۵۲۔ محود عبدالرزاق معمر 'ابن طاؤس اپنے والد سے وہ ابوہر برہ اُ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ موت بھیجا گیا جب ان کے پاس فرشتہ پہنچا، تو حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اسے طمانچہ مار ااور وہ اپنے پروردگار کے پاس گیا اور عرض کیا کہ تو نے جھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ، اللہ نے اس فرشتے کو بینائی عطاکی اور فرمایا کہ جاؤاور ان سے کہو کہ اپناہا تھ بیل

(۱) جس هخص کو بغیر نماز جنازه پڑھے دفن کر دیا گیا ہو تواس کی قبر پر نماز جنازه پڑھی جاسکتی ہے جب تک کہ میت کا جسم محفوظ ہونے کا ظن غالب ہو۔

يَصُنَعُ يَدَةً عَلَى مَتُنِ تُورِ فَلَةً بِكُلِّ مَاغَطَّتُ بِهِ
يَدُةً بِكُلِّ شَعُرَةٍ سَنَةً قَالَ آى رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ
ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنُ فَسَالَ اللَّهَ آنُ يُدُنِيَةً مِنَ
الْاَرُضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمُيَةً بِحَجَرٍ قَالَ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنُتُ ثَمَّ
لَارَيْتُكُمُ قَبُرَةً إلى جَانِبِ الطَّرِيُقِ عِنْدَ الْكُثِيُبِ
الْاَحْمَرِ.

٨٥٢ بَابِ الدَّفُنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ ٱبُوبَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيُلًا.

٦٢٥٣ حَدَّنْنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنْنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ جَرِيرٌ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعُدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَ اَصُحَابُهُ وَكَانَ سَالَ عَنْهُ فَقَالَ مَنُ هَذَا فَقَالُ مَنُ هَذَا فَقَالُ مَنُ هَذَا فَقَالُوا فَكَانُ مَا لُبَارِحَةً فَصَلُّوا عَلَيْهِ .

٨٥٣ بَاب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبُرِ۔
١٢٥٤ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتُ بَعُضُ نِسَآئِهِ كَنِيُسَةً رَّأَيْنَهَا بِارُضِ الْحَبَشَةِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةٌ وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَ أُمُّ حَبِيبَةً رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا اَتَتَا اَرُضَ الْحَبَشَةِ خَبِيبَةً رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا اَتَتَا ارُضَ الْحَبَشَةِ فَلَكَ وَلَا عَلَى وَنُولُوا فِيهِ تِلْكَ فَقَالُ اُولِيكَ الْمَالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ السَّاحِدَةِ وَيُدَا اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ الْمُثَورَةَ الْمُؤْلُولُ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ لِي اللَّهُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْوِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَنْدُ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَنْدَالِلُهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُسْتُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُسُلِحُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُسُلِلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

٤ ٨٥ بَابِ مَنُ يَّدُخُلُ قَبُرَالُمَرُأَةِ \_ ١٢٥٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ اَنَسٍ

کی پیٹے پررکھیں اور اس کے ہربال کے عوض جن پر ان کاہاتھ بڑے گا
ایک سال عمر عطاکی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے
پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پھر موت آئے گی۔
حضرت موسیٰ نے عرض کی تو پھر ابھی آجا ہے اور اللہ سے درخواست
کی کہ ان کوایک پھر پھینکنے کی مقدار ارض مقدس سے قریب کردے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو
ان کی قبر رائے کی طرف سرخ ٹیلے کے پاس و کھاتا۔

باب ۸۵۲ رات کو د فن کرنے کا بیان اور حضرت ابو بکڑ رات کود فن کئے گئے۔

۱۲۵۳ عثان بن ابی شیبہ 'جریر' شیبانی ' شعبی ' بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر رات کو دفن کئے جانے کے بعد نماز پڑھی۔ آپ اور آپ کے صحابہ اٹھے اور اس کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ فلال شخص (کی قبر) ہے جو گزشتہ رات دفن کیا گیا تولوگوں نے اس پر نماز پڑھی۔

باب ٨٥٣ قبر يرمنجد بنان كابيان-

۱۲۵۴۔ اسلعیل الک اہشام اپنے والد سے اور وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں نے ملک حبشہ کے ایک گر جاکا تذکرہ کیا جے ماریہ کہا جاتا تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما ملک حبشہ گئی تھیں، تو ان دونوں نے اس گر جاکی خوبصورتی اور ان تصویروں کا حال بیان کیا جو اس گر جائی تھیں۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان کاکوئی مر دصالح مر جاتا تھا تو یہ اس قبر پر معجد بنا لیتے تھے، پھر اس کی تصویریں بنا لیتے تھے، پھر اس کی تصویریں بنا لیتے تھے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں۔

باب ۸۵۴۔ عورت کی قبر میں کون اترے۔ ۱۲۵۵۔ محمد سنان 'فلیح بن سلیمان' ہلال بن علی' انس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے

رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ شَهِدُنَا بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبُرِ فَرَ اَيُتُ عَينيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسُ عَلَى الْقَبُرِ فَرَ اَيُتُ عَينيهِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ هَلُ فِيكُمُ مِّنُ اَحَدٍ لَّمُ يُقَارِفِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ اَبُو طُلُحَةً آنَا قَالَ فَانْزِلُ فِي قَبُرِهَا اللَّيلَةَ فَقَالَ ابْنُ مُبَارِكٍ قَالَ فَنزَلَ فِي قَبُرِهَا فَلَيْ اللَّهِ لَيَقْتَرِ فَلَي اللَّهِ لِيَقْتَرِ فَلُو اللَّهِ لِيَقْتَرِ فَوْا آئِ لِيَكتبِ اللَّهِ لِيَقْتَرِ فَوْا آئِ لِيكتبِ اللَّهِ لِيَقْتَرِ فَوْا آئِ لِيكتبِ اللَّهِ لِيقُتَرِ فَوْا آئِ لِيكتبِ اللَّهِ لِيَقْتَرِ فَوْا آئِ لِيكتبِ اللَّهِ لِيقُتَرِ فَوْا آئِ لَيْكُو عَبُدِ اللَّهِ لِيَقْتَرِ فَوْا آئِ لُو عَبُدِ اللَّهِ لِيَقْتَرِ فَوْا آئِ لَيْكُونَ اللَّهِ لِيَقْتَرِ فَوْا آئِ لَيْكَتْ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لِيقُتَرِ فَوْا آئِ لِيكتبُ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لَيَالَ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لِيكتبُ اللَّهِ لَيكتبُ اللَّهِ لَيكتبُ اللَّهُ لِيكتبُ اللَّهِ لَيكتبُ اللَّهِ لَيكتبُ اللَّهِ لَيكتبُ اللَّهُ لَيكُتُ اللَّهُ لِيكتبُ اللَّهُ لِيكُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْكُونُ اللَّهُ لِيكُنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَيْكُونُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ ٥ ٨ بَابِ الصَّلوٰةِ عَلَى الشَّهِيُدِ.

١٢٥٦ - حَدَّثَنَا عَبُدِ اللَّهُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابنُ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُ وَسَلَّمَ يَخُمْعُ بَيْنِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُلَى أُحُدٍ فِى ثُوبٍ يَخْمَعُ بَيْنِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُلَى أُحُدٍ فِى ثُوبٍ يَخْمَعُ بَيْنِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيَّهُمُ اكْثَرُ احْدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيَّهُمُ اكْثَرُ احْدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّحْدِ وَقَالَ انَا شَهِيدُ عَلَى هَوُ لَآءِ يَوْمَ الْقِينَةِ وَامَرَ بِدَ فَيْهِمُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ انَا شَهِيدًا عَلَى هَوُ لَآءِ يَوْمَ الْقِينَةِ وَامَرَ بِدَ فَيْهِمُ فِى دِمَائِهِمُ وَلَمُ يُعَلِّمُ وَلَمُ يُعَلِّمُ وَلَمُ يَعَلَيْهِمُ وَلَمُ يُعَلِّمُ وَلَمُ يُعَلِّمُ وَلَمُ يُعَلِّمُ وَلَمُ يَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَمُ يَعْمُ الْوَلَالُ الْمَائِقُ مَ وَلَمُ يُعَلِّمُ وَلَمُ يَعْمُ لُولَا وَلَمُ يُصَلَّى عَلَيْهِمُ وَلَمْ يَعْمُ لَاءً عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَعْمُ الْوَلِمُ الْمَائِهُمُ وَلَمُ يُعَلِّمُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَمُ الْمَائِهُ عَلَيْهِمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَمْ يَعْمُ لَاءً عَلَيْهُمْ وَلَا مَنْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَمْ يَعْمُ لَاءً لَوْلَالًا عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُعْمُ وَلَمْ الْمُعَلِمُ وَلَمْ يُعْمُ وَلَمُ الْمُؤْمِلُهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَمْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ وَلَمْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ

اللَّيْ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُؤُسُفَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُؤُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ الْحَبِيبِ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنُ عَنَ آبِي الْحَيْرِ عَنُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى عَلَى اَهُلِ اُحُدٍ صَلَاتَةً عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصُرَفَ اِلَى الْمِنْبُرِ صَلَوْتَةً عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصُرَفَ اِلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ اِنِّي فَرَطً لَكُمُ وَانَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ وَانَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ وَانَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ وَانِيً

جنازے میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹے ہوئے ہوئے سے میں نے دیکھاکہ آپ کی آکھوں سے آنسور وال تھے تو آپ نے فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات اپنی ہوی سے صحبت نہ کی ہو؟ ابو طلحہ نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر میں اترے اور ان کو قبر میں لا اس کی قبر میں اترے اور ان کو قبر میں لا اس کی قبر میں اترے اور ان کو قبر میں لٹایا۔ ابن مبارک کا بیان ہے کہ فلے نے کہا کہ لم یقارف کا مطلب میرے خیال میں ہے کہ گناہ نہ کیا ہو، اور ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ قران میں لیقتر فواکے معنی لیکھسیوا ہیں یعنی تاکہ کسب کریں۔

باب٨٥٥ شهيدير نمازير صني كابيان

۱۲۵۲۔ عبداللہ بن یوسف، لیٹ 'ابن شہاب 'عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے دو شخصوں کوایک کپڑے میں جمع کرتے سے چھر کہتے سے کہ ان میں سے کون زیادہ قر آن کایاد کرنے والا ہے؟ جب ان میں سے کسی ایک طرف اشارہ کیا جاتا تو قبر میں پہلے اس کو رکھا جاتا۔ اور فرماتے کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گااور ان کے خون سمیت دفن کرنے کا علم دیا اور نہ خماز ریا اور نہ نماز ریاھی (۱)۔

۱۲۵۷ عبدالله بن یوسف کیف یزید بن ابی حبیب ابوالخیر عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم ایک دن فکلے تواحد والوں پر بنماز پڑھی، جس طرح مر دوں پر پڑھی جاتی ہے، پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں تمہارا آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، والله میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، اور زمین کے خزانے کی تنجیاں دیا گیا ہوں یا یہ فرمایا کہ زمین کی

(۱) شہداءاصد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی یا نہیں؟ صحیح بخاری شریف کی ان احادیث کے ساتھ ساتھ ذخیر ہ حدیث میں ایس کے ۲۷جا، میں ایس بھی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی تھی ملاحظہ ہوشرح معانی الآثار ص ۷۷جا، مراسل ابی داوُد ص ۱۸، سنن ابن ماجہ ص ۲۳۲جا، اعلاء السنن ص ۲۳ ج۸۔ ان روایات مختلفہ میں تطبیق یوں دی جاستی ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ پر توانفر اداو مستقلاً نماز جنازہ پڑھی باقی صحابہ پر اجماعی طور پر پڑھی نہ کہ انفر اداو مستقلاً (درس تر نہ کی ص

وَاللَّهِ لَاَنْظُرُ اللَّى حَوْضِى الْانْ وَانِّى أَعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اَوُ مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ وَاِنِّى وَاللَّهِ مَا آخَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تُشُرِكُوا بَعُدِى وَلِيْنُ اَخَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنَافَسُوا فِيُهَا.

٨٥٦ بَابِ دَفُنِ الرَّجُلَيُنِ وَالثَّلَائَةِ فِيُ

١٢٥٨ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَدُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللَّهُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا كَعُبِ اللَّهُ عَنُهُمَا كَعُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُلَى أُحُدٍ.

٨٥٧ بَابِ مَنُ لَّمُ يَرَغُسُلَ الشُّهَدَآءِ۔

١٢٥٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا لَيُثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُفُنُوهُمُ فِي دِمَائِهِمُ يَعْنِي يَوُمَ أُحُدٍ وَّلَمُ يَغْسِلُهُمُ ـ

٨٥٨ بَابِ مَنُ يُقَدَّمُ فِي اللَّحُدِ وَسُمِّيَ اللَّحُدِ وَسُمِّيَ اللَّحُدُ وَسُمِّيَ اللَّحُدُ لِآنَةً فِي نَاحِيَةٍ وَّكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ مُلْحِدٌ مُلْتَحَدًا مَعُدَ لَاوَّلُو كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ مُلْتَقِيْمًا كَانَ

تنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور بخدامجھے اس کاخوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈرہے کہ تم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔

باب۸۵۲-ایک قبر میں دویا تین آدمیوں کے دفن کرنے کا بیان۔

۱۲۵۸ سعید بن سلیمان کیف ابن شہاب عبدالرحلٰ بن کعب، جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں بے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم احد کے شہدا عیں سے دو آدمیوں کو ایک قبر میں جمع کرتے تھے۔

باب۷۵۷۔اس شخص کا بیان جس کے نزدیک شہداء کا عسل جائز نہیں۔

۱۲۵۹۔ ابوالولید'لیٹ' ابن شہاب' عبدالرحمٰن بن کعب جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کوان کے خون کے ساتھ دفن کرو کہ آپؓ نے احد کے دن فرمایا تھااور ان کو عنسل نہ دیا۔

باب ۸۵۸۔ لحد میں پہلے کون رکھا جائے اور لحد اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک کنارے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور ہر ظالم کو ملحد کہتے ہیں، ملحد سے مراد ہے بٹنے کی جگہ اور اگر قبر سیدھی ہو تواسے ضر سے کہتے ہیں۔

۱۲۱۰۔ ابن مقاتل عبدالله اليث بن سعد ابن شهاب عبدالرحمٰن بن كعب بن مالك عبدالرحمٰن بن كعب بن مالك عبدالله بن عبدالله بن روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء احد ميں سے دو آدميوں كوايك كيڑے ميں ركھتے تھے كه ان ميں سے كس كو قرآن كاعلم زيادہ بن ركھتے تھے كہ ان ميں سے كس كو قرآن كاعلم زيادہ ہے ؟ جب كسى ايك كى طرف اشارہ كيا جاتا تواس كولحد ميں پہلے ركھتے اور آپ نے فرمايا ميں ان پر گواہ ہوں ان كوان كے خون كے ساتھ وفن كرنے كا حكم ديا ورنہ ان پر نماز پڑھى اورنہ ہى انہيں عسل دلوايا

فِى اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُ لَآءِ وَأَمَّرَ بِدَهُنِهِمُ بِدِمَائِهِمُ وَلَمُ يُصَلِّ عَلَيُهِمُ وَلَمُ يُصَلِّ عَلَيُهِمُ وَلَمُ يُعَسِلُهُمُ وَاَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتُلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتُلَى أَحُدٍ: أَيُّ هَو لَآءِ أَكْثَرُ أَخَدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا أَشِيرَ لَحُدٍ: أَيُ هَو لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتُلَى لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةٍ وَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَنْهُ لَلْهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ مَلَ اللَّهُ عَنْهُ مَنُ مَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سَمِعَ جَابِرًا رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ .

٨٥٩ بَابِ الْإِذْ خَرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبَرِ \_ ١٢٦١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن حَوُشَبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمُ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبُلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعُدِي أُحِلَّتُ لِيُ سَاعَةً مِّنُ نَّهَارِ لَّايُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعُضَدُ شَجَرَهَا وَلَا يُنَقَّرُ صَيُدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقُطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ إِلَّا الْإِذُخَرِ لِصَاغَتِنَا وَ قُبُّوُرِنَا فَقَالَ اِلَّا الْإِذُخَر وَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا وَقَالَ آبَانُ ابُنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةَ ۗ سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً وَقَالَ مُحَاهِدٌ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمُ وَبُيُوتِهِمُ \_

٨٦٠ بَابِ هَلُ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبُرِ وَاللَّحُدِ لِعِلَّةٍ \_

١٢٦٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَالُ

اوراوزائی نے زہری ہے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے متعلق فرماتے سے کہ ان میں ہے کس کو قر آن کا زیادہ علم ہے؟ جب کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کو لجد میں اس کے ساتھی سے پہلے رکھتے، حضرت جابر گا بیان ہے کہ میرے باپ اور میرے چچا کو آپ نے ایک کمبل میں رکھااور سلیمان بن کشر نے کہا کہ ہم میں سے زہری نے بیان کیا اور زہری نے کہا کہ ہم میں سے زہری نے میان کیا اور زہری نے کہا کہ ہم میں نے بیان کیا جس نے حضرت جابر شمن سے نہا کہ جھے سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت جابر سے سا۔

## باب٨٥٩ قبر مين اذخريا گھاس ڈالنے كابيان۔

الا ۱۱۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب فالد عکرمہ ابن عبرالوہاب فالد عکرمہ ابن عبرال بن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے ، مجھ سے پہلے کی کے لئے طلال نہ تعالی نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے ، مجھ سے پہلے کی کے لئے حلال نہ تعالی نہ تعاور نہ میرے لئے دن کے ایک تھوڑے حصہ میں حلال کیا گیائی کی ترگھائی نہ اکھاڑی جائے گا اور نہ اس کا در خت کا ٹا جائے گا اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا اور نہ اس کا در خت کا ٹا جائے گا اور نہ اس کا در خت کا ٹا جائے گا ور نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گا۔ مگر اعلان کرنے والے کے لئے اور ابن کی گری بڑی سنی اللہ علیہ وستم سے روایت کیا ہماری قبروں اور ہمارے گھروں کے لئے اور ابان صالح نے بہ سند حسن بن مسلم، ہمارے گھروں کے لئے اور ابان صالح نے بہ سند حسن بن مسلم، مارہ بنت شیبہ ، نبی صنی اللہ علیہ وستم سے اس کے مثل روایت کیا کہ ان اور مجاہد نے طاؤس سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ ان اور مجاہد نے طاؤس سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ ان کے لوہاروں کے لئے اور ابان کے گھروں کے لئے طلال کرنے کو کہا۔

باب ۸۲۰۔ کیا میت کو کسی عذر کی بناء پر قبریالحد سے نکالا جا سکتاہے؟

١٢٦٢ على بن عبدالله 'مفيان' عمرو' جابر بن عبدالله ﷺ سے روایت

قَالَ عَمُرٌ و سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهِ مَن اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهِ بُن أَبِيّ بَعُدَ مَا أُدُحِلَ حُفْرَتَهُ فَامَرَبِهِ فَأُخُرِجَ فَوَضَعَهُ عَلى رُكَبَتَيهِ وَنَفَتَ عَلَيهُ مِن رِيقِهِ وَالْبَسَةُ قَمِيصَةٌ فَاللّهُ اعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا قَالَ سُفَيْنُ وَقَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا قَالَ سُفَيْنُ وَقَالَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَبُدُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَبُدَ اللهِ قَمِيصَتَةً مُكَافَاةً لِمَا صَنَعَ .

1778 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ آبِى نَجيعٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ آبِى رَجُلُ فَلَمُ تَطِبُ نَفُسِى حَتَّى آخُرَجُتُهُ فَحَعَلَتُهُ فِى تَبُرِ عَلَى حِدَةٍ.

٨٦١ بَابِ الْلَّحُدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبُرِ \_ ١٢٦٥ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے قبر کے پاس پنچ وہ قبر میں دفن کیا جا چکا تھا، آپ نے اس کو نکالنے کا حکم دیا چانچہ وہ نکالا گیا۔ آپ نے اس کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھااور اپنا لعاب د بن اس کے منہ میں ڈال دیااور اپنی قبیص اس کو پہنا دی۔ اللہ نیات ہے اور اس نے حضرت عباس کو قبیص پہنا بیسی سفیان کا بیان ہے ابو ہر برہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قبیصیں تھیں تو آپ سے عبداللہ کے بیٹے نے عرض کیایارسول اللہ میں تو آپ سے عبداللہ کے بیٹے نے عرض کیایارسول اللہ میں میرے باپ کواپی قبیص عنایت کرد بیجے جو آپ کے جسم کے ساتھ میں میں نے بہالوگوں کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ کو اپنی قبیص اس صلہ میں پہنائی جو اس نے (حضرت عباس کے کے عبداللہ کو اپنی قبیص اس صلہ میں پہنائی جو اس نے (حضرت عباس کے کے عبداللہ کو اپنی قبیص اس صلہ میں پہنائی جو اس نے (حضرت عباس کے کے میاتھ کیاتھا۔

۱۲۹۳۔ مسدد 'بشر بن مفضل 'حسین معلم ، عطاء ، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کاز مانہ قریب آیا تو مجھے میرے والد نے رات کو بلایا اور کہا کہ میں اپ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے مقول ہونے والا خیال کر تا ہوں اور میں اپ بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سواکوئی چیز ایسی نہیں چھوڑے جارہا ہوں جو تم سے مجھ کو عزیز ہو مجھ پر دین ہے اس کو اداکر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھاسلوک کرنا، صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ دینا اور اپنی بہنوں سے اچھاسلوک کرنا، صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ میں ایک دوسر احضی دفن کیا گیا اور میری طبیعت نے گوار انہیں کیا کہ میں ان کو دوسر اور سرے کے ساتھ چھوڑ وال چھ مہینے کے بعد میں نے ان کو نکالا تو دوسر سے کے ساتھ جھوڑ وال جھ مہینے کے بعد میں نے ان کو نکالا تو اس وقت وہ اسی طرح میں طرح میں نے دفن کیا تھا سوائے کان اس وقت وہ اسی طرح میں نے دفن کیا تھا سوائے کان

۱۲۹۳ ا على بن عبدالله سعيد بن عامر شعبه ابن ابي نجيح عطاء، حضرت جابر رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد ایک دوسرے آدمی کے ساتھ دفن کئے گئے، تو میری طبیعت کوید اچھانہ لگا تو میں نے انہیں وہاں سے نکال کرایک دوسری قبر میں دفن کردیا۔

باب٨٦١ قبريس لحد اور شق كابيان\_

١٢٦٥ عبدال عبدالله اليد بن سعد ابن شهاب عبدالرحل بن

اللَّيُتُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَنِي ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنُ قَتُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنُ قَتُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنُ فَتُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّه

٨٦٢ بَابِ إِذَا اَسُلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلُ يُعُرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسُلَامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ الْإِسُلَامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا اَسُلَمَ اَحَدُهُمَا فَالُولَدُ مَعَ الْمُسُلِمِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمِّهِ مِنَ مُسْتَضْعَفِينَ وَلَمْ يَكُنُ عَنْهُمَا مَعَ أُمِّهِ مِنَ مُسْتَضْعَفِينَ وَلَمْ يَكُنُ مَّنَاسٍ رَّضِي اللَّهُ مَعْ اَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْاسُلَامُ مَعْ اَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْاسُلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْاسُلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعَلَى وَلَمْ يَكُن

يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنُهُمَا اَخْبَرَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنُهُمَا اَخْبَرَهُ اللَّهِ عَمْرَ انُطلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرَ انُطلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرَ انُطلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي مَعَالَةً وَقَدُ ثَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابُنِ صَيَّادٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابُنِ صَيَّادٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابُنِ صَيَّادٍ مَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ الِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَمَسَلَّمَ اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهِ وَرَفَضَةً وَقَالَ امْنُتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

کعب بن مالک 'جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے دودو کوایک ساتھ رکھتے تھے پھر پوچھتے کہ ان میں سے کون قر آن کازیادہ عالم ہے ؟جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تواہے پہلے لحد میں رکھتے اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان پر گواہ ہوں گا اور ان کو ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا اور انہیں عسل نہیں دیا۔

باب ۸۹۲۔ جب بچہ سلام لے آئے اور مرجائے تو کیااس پر نماز پڑھی جائے گی اور کیا بچے پر اسلام پیش کیا جا سکتا ہے اور حسن' شر تح' ابراہیم اور قادہ نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک (مال باپ میں سے) مسلمان ہو تو لڑکا مسلمان کے ساتھ ہوگا اور ابن عباس کمزوری میں اپنی مال کے ساتھ تھے اور فرمایا کہ اور اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کے دین پر نہ تھے اور فرمایا کہ اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہو تا۔

فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرْى قَالَ ابُنُ صَيَّادٍ يَّاتِينِي صَادِقٌ وَّكَاذِبُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِنِّي قَدُ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيتًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّرُّ فَقَالَ اخْسَأَ فَلَنُ تَعُدُو قَدُرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ دَعُنِيُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَضُرِبُ عُنُقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنُهُ فَلَنُ تُسَلَّطَ عَلَيُهِ وَإِنْ لَّمُ يَكُنُهُ فَلَا خَيُرَۗ لَكَ فِيُ قَتُلِهِ وَقَالَ سَالِمٌّ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعُدَ دْلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَيُّ بُنُ كَعُبِ إِلَى النَّخُلِ الَّتِيُ فِيُهَا ابُنُ صَيَّادٍ وَّهُوَ يُخْتِلُ ان يُّسُمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْعًا أَنْ يَّرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِعٌ يَعُنِيُ فِي قَطِيُفَةٍ لَهٌ فِيْهَا زَمُزَةٌ أَوُزُمُرَةً فَرَأْتُ أُمُّ ابُنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِيُ بِحُذُوعِ النَّحُلِ فَقَالَتُ لِإِبُن صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُوَاسُمُ ابُنُ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَارَ ابُنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوُ تَرَ كَتُهُ بَيَّنَ وَقَالَ شُعَيُبٌ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَصَهُ زَمُزَةً ٱوُزُمُزَمَةً وَّقَالَ عُقَيلُ رَمْرَمَةً وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمُزَةً. ١٢٦٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ رَّضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَّهُودِيُّ يَّخُدُّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاسِهِ فَقَالَ لَهُ ٱسُلِمُ فَنَظَرَ اللي آبيُهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعُ ابَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ فَخَرَجَ الذُّ أَصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ:

ایک بات اپنے دل میں چھپائی ہے تو بتا کہ کیاہے؟ ابن صیاد نے کہاوہ دخ ہے آپ نے فرمایا توزلیل وخوار ہو، تواپی حدے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ عمر نے عرض کیایار سول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑادوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگریہ وہی د جال ہے تو تخجے اس پر قدرت نہ ہو گی اور اگر وہ نہیں ہے تواس کے قتل كرنے ميں كوئى بھلائى نہيں ہے۔ سالم نے بيان كياكه ميں نے ابن عمر کو فرماتے ہوئے ساکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن كعب اس در خت كے ياس كئے جہاں ابن صياد تھا آ ي يہ خيال كر رے تھے کہ ابن صیاد سے قبل اس کے کہ وہ آپ کو دیکھے کچھ سنیں، نبی صُلّی الله علیه وسلم نے اس کو دیکھااس حال میں وہ لیٹا ہوا تھا جادر میں لیٹا ہوا تھااور اس سے کچھ آواز آرہی تھی، ابن صیاد کی مال نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو د كيه ليا حالا نكه آپٌ در ختوں كى آژ سے ہو کر آرہے تھے اس نے ابن صیاد سے کہااے صاف جو ابن صیاد كانام تهايد محد صلى الله عليه وسلم آرب بي ابن صياد الحمد بيضا ـ تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر وہ اسے جھوڑ ديتي تو معامله کھل جاتا۔ اور شعیب نے اپنی صدیث میں فرفصہ زمزہ یا زمزمة کے الفاظ کے ساتھ روایت کیاہے اور عقیل نے رمرمہ اور معمر نے رمزة روایت کیاہے۔

۱۲۱۷ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ثابت، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کیا کر تا تھاوہ یہار پڑا تواس کے پاس نبی صلی الله علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سر کے پاس بیٹے اور فرمایا کہ اسلام نے آراس نے اپ باپ کی طرف، یماجو اس کے پاس کھڑا تھااس نے اپ ببیٹے سے کہاا بوالقاسم صلی الله علیہ وسلم کا کہا مان اور وہ اسلام لے آیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر آکل آئے الله کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات ہوئے باہر آکل آئے الله کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات

د ی۔

اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ الَّذِي اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ۔ ١٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيُدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ كُنتُ آنَا وَأُمِّي مِنَ المُسْتَضْعَفِيُنَ آنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَ أُمِّي مِنَ النِّسَآءِ۔

١٢٦٩ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيُبُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفِّى وَإِنُ كَانَ شِهَابٍ يُصَلِّى عَلَى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفِّى وَإِنُ كَانَ لَكَانَ لِغَيَّةٍ مِنُ آجَلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطُرَةِ الْإِسُلامِ لَا أَنَّهُ وَلِدَ عَلَى فِطُرَةِ الْإِسُلامِ لَوْ أَبُوهُ خَآصَةً وَإِنْ كَانَتُ مَلَيُهِ عَلَى غَيْرِ الْإِسُلامِ إِذَا استَهَلَّ صَارِحًا صُلِّى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّى عَلَى مَنُ لَا يَستَهِلُّ مِنُ آجُلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنُ مَوْلُودٍ إلَّا سِقَطٌ فَإِنَّ آبَاهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنُ مَوْلُودٍ إلَّا مِنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنُ مَوْلُودٍ إلَّا مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنُ مَوْلُودٍ إلَّا مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنُ مَوْلُودٍ إلَّا مَنَ مَنَ لَكُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنُ مَوْلُودٍ إلَّا يُومُ مَامِنُ مَوْلُودٍ إلَّا يُمَاتُنَتُ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَامِنُ مَوْلُودٍ إلَّا يُحَلَّى اللهُ عَلَى الفِطْرَةِ فَابُواهُ يُهِودًا نِهِ اَوْ يُنَصِرَانِهِ اَوْ يُنَصِرَانِهِ اَوْ يُنَصِرَانِهِ اَوْ يُعَلِّى وَلَا يُعِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِنُ جَدُعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ فِطُرَةً اللهِ الّذِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِنُ جَدُعَاءَ اللهِ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِنُ جَدُعَاءَ اللهِ الْتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا الْاكَانَ عَلَيْهَا مِنُ جَدُعَاءَ اللهِ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا الْاللهُ عَنْهُ فِطُرَةً اللهِ الْتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِنْ جَدُعَاءَ اللهِ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ الْتَلَى اللهُ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِنْ اللهُ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِنْ اللهُ عَنْهُ فِطُرَةً اللهِ الْقِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِنْ اللهُ الْتَلَاقُ عَلَى اللهُ الْتَلَاقُ اللهِ الْتَلَاقُ اللهُ اللهُ الْتَلْمُ اللهُ الْقَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَاقُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْ

١٢٧٠ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنهُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مَّولُودٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مَّولُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِرَانِهِ اللهِ يُعَدِّدَانِهِ او يُنَصِرَانِهِ اللهِ يُمَدِّ البَهيمة بَهيمة هَلُ اللهِ يُمَدِّ البَهيمة بَهيمة هَلُ تُحَمَّعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ ابَوهُ مَرَيْرَةً وَضِي الله عَنه فِطرة اللهِ الّتِي فَطرَ النَّاسَ عَلَيها لَا يَنْ الْقَيِّمُ لَي اللهِ عَلَيْها لِمَنْ جَلْعَا الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لَى اللهِ عَلَيْها لَا اللهِ الذِينُ الْقَيِّمُ لَى اللهِ عَلَيْها لَا اللهِ الذِينُ الْقَيِّمُ لَيْ اللهِ عَلَيْها لِهُ اللهِ الذِينُ الْقَيِّمُ لَى اللهِ عَلَيْها لَهُ اللهِ الذِينُ الْقَيِّمُ لَيُ اللهِ اللهِ عَلَيْها لِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٨٦٣ بَابِ إِذَا قَالَ الْمُشُرِكُ عِنْدَالْمَوُتِ لَآالِهَ إِلَّا اللّٰهُ\_

۱۲۶۸ علی بن عبدالله' سفیان' عبید الله' حضرت ابن عباس رضی الله عنها که عباس رضی الله عنها که عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہوئے سنا کہ هیں اور میری مال میری مال کمزوروں میں سے تضیں میں بچوں میں سے اور میری مال عور توں میں سے کمزور تضیں۔

۱۲۲۹۔ ابو الیمان شعیب ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر وفات پانے والے بیچ پر نماز پڑھی جائے اگر چہ وہ زانیہ کا ہی ہو۔ اس لئے کہ بیہ فطرت اسلام پر بیدا ہو تا ہے اس کے والدین یا عرف اس کا باپ مسلمان ہونے کا وعوی کرے اور اگر اس کی مال اسلام پر نہ ہو تو وہ چلا مسلمان ہونے کا وعوی کرے اور اگر اس کی مال اسلام پر نہ ہو تو وہ چلا کر نہ روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی اور جو چلا کر نہ روئے تو اس پر نماز نر ھی جائے گی اس لئے کہ وہ ساقط ہو گیا۔ حضرت ابوہر یہ مناز نہ پڑھی جائے گی اس لئے کہ وہ ساقط ہو گیا۔ حضرت ابوہر یہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بھی اسلامی فطرت پر ہی بیدا ہو تا ہے پھر اس کے والدین اسے بہودی، بیدا ہو تا ہے پھر اس کے والدین اسے بہودی، نفر ان یا محبو والا بی خصو والا بی خصر ان یا تھی جن بر اور کی عضو کٹا ہواد کیستے ہو؟ پھر ابوہر یر اللہ ہے آیت مناز کر تک تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر لوگوں کو سیدا کیا۔

۰۱۲۵ عبدان عبدالله ونس زهری ابو سلمه بن عبدالرحمٰن حضرت ابو بریه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ہر بچه فطرت پر بی بیدا ہوتا ہے بھراس کے ماں باپ اس کو یہودی نفرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جس طرح جانور بچ دیتا ہے کیا تم دیکھتے ہو کوئی عضواس کا کتا ہوا؟ پھر حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عنه اس آیت کی تلاوت کرتے الله کی فطرت وہ ہے جس پر کہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا الله کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہے یہ بی سیدھادین ہے۔

باب ۸۲۳۔ جب مشرک موت کے قریب لا اله الا الله کھے۔

١٢٧١ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ أَخُبَرَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرِنِي شَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ عَنَ ٱبِيُهِ أَنَّةً ٱخُبَرَةً أَنَّةً لَمَّاحَضَرَتُ ٱبَاطَالِبَ ٱلْوَفَاةُ جَاءَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَةً اَبَا جَهُلِ بُنَ هِشَامٍ وَعَبُدَاللَّهِ بُنَ اَبِي أُمَيَّةً بُنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِي طَالِبٍ يَاعَمِّ قُلُ لَّا اللَّهُ اللَّهُ كَلِمَةً ٱشُهَٰدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ ٱبْوُجَهُلِ وَّعَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي أُمَيَّةَ يَاابَا طَالِبِ اَتَرُغَبُ عَنُ مِّلَّةِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمُ يَزَلُ رَسُوُّلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودُانِ بِتِلُكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ اخِرَمَا كَلَّمَهُمُ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَابَى أَنْ يَّقُولَ لَآ اِلَّهَ اللَّهِ الَّهِ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا وَاللَّهِ لَاسْتَغُفِرَنَّ لَكَ مَالَمُ أُنَّهَ عَنُكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ الْآيَة \_

٨٦٤ بَاب الْحَرِيُدِ عَلَى الْقَبُرِ وَاَوُطَى ابْرَيُدَةُ الْاَسُلَمِيُّ اَنُ يُّجُعَلَ فِي قَبُرِهِ جَرِيُدَانِ وَرَاى ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَسُطَاطًا عَلَى قَبُرِ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ فَقَالَ فَسُطَاطًا عَلَى قَبُرِ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ فَقَالَ انْزِعُهُ يَا غُلامُ فَإِنَّمَا يُظِلَّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بُنُ زَيُدٍ رَايَّتُنِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي خَارِجَةُ بُنُ زَيُدٍ رَايَّتُنِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي وَنَحُنُ شُبَانٌ فِي وَنَحُنُ شُبَانً فِي وَنَحُنُ شُبَانً بَنِ مَظَعُونِ وَتَنَا عُشَمَانَ بُنِ مَظَعُونِ حَتَّى يُجَاوِزَةً وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمً حَتَّى يُجَاوِزَةً وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمً وَتَعَلَى عَبُولِكُ عَنْ عَمِه يَزِيُدِ بُنِ تَابِتٍ قَالَ وَالْحَارِيَةُ قَالُ عُشَمَانُ بُنَ عَلَى عَبُولُ وَقَالَ عُشَمَانُ بُنَ عَلَى عَبُولَ اللهُ عَنْمَانُ بُنَ عَلَى عَبُولًا اللهُ عَنْمَانُ بُنَ عَلَى عَبُولًا اللهُ عَنْمَانُ بُنَ عَلَى عَلَى قَبُرٍ وَقَالَ عَلَى اللهُ عَنْمَانُ بُنَ عَلَى عَلَى قَبُرٍ وَقَالَ عَشَمَانُ بُنِ عَلَى عَلَى عَلَى قَالًا عَثَمَانُ بُنَ عَلَى عَلَى عَلَى قَالِمُ عَنْمُ وَالَالَهُ عَلَامًا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى قَالًا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنَى عَلَى عَنْ عَمِه يَزِيُدٍ بُنِ تَابِتٍ قَالَ

ال ۱۲ استاق ' یعقوب بن ابراہیم ' ابراہیم ' مسالح ' ابن شہاب ' سعید بن مستب اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا توان کے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے توان کے پاس ابو جہل بن ہشام ' عبدالله بن امیہ بن مغیرہ کود یکھارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوطالب سے کہا اے مغیرہ کود یکھارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوطالب سے کہا اے ابوطالب میں حبر الله الاالله کہ د بیخے ، میں الله کے نزدیک اس کلمہ کی شہادت دوں گا۔ ابو جہل اور عبدالله بن ابی امیہ نے کہا اے ابوطالب کے دین سے چر جاؤ گے ؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابوطالب کے سامنے اس کلمہ کو پیش کرتے رہے اور یہ دونوں وہی بات پھر کہتے۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے اپنی آخری گفتگو میں جو کہا وہ یہ کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا الله کہنے ہو کہا وہ یہ کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا الله کہنے میں اس سے روکا تمہارے لئے دعا مغفرت کر تارہوں گاجب تک کہ میں اس سے روکا نہ جاؤں تواللہ تعالی نے یہ آ یہ ماکان للنبی آخر تک نازل فرمائی۔ نہ جاؤں تواللہ تعالی نے یہ آ یہ ماکان للنبی آخر تک نازل فرمائی۔

باب ۱۹۲۸۔ قبر پر شاخ لگانے کا بیان بریدہ اسلی نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دوشا خیس گاڑ دی جائیں اور ابن عمر شخ عبد الرحمٰن کی قبر پر خیمہ دیکھا تو کہا اے لڑکے اس کوالگ کر دے اس لئے کہ اس کا عمل سایہ کرے گا اور خارجہ بن زید نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ جو ان تھا حضرت عثان کے عہد میں اور ہم میں زیادہ چھلانگ لگانے والا وہ سمجھا جا تا تھا جو عثان بن مظعون کی قبر کو چھلانگ لگائے یہاں تک کہ اس سے آگے بڑھ جائے۔ کو چھلانگ لگائے یہاں تک کہ اس سے آگے بڑھ جائے۔ عثان بن حکیم نے کہا کہ خارجہ بن زید نے میر اہا تھ بکڑا اور مجھے قبر پر بٹھایا اور مجھ سے اپنے چھا بڑید بن ثابت کے اسطہ سے بیان کیا نہوں نے اس کواس کے لئے مکر وہ سمجھا واسطہ سے بیان کیا نہوں نے اس کواس کے لئے مکر وہ سمجھا واسطہ سے بیان کیا نہوں نے اس کواس کے لئے مکر وہ سمجھا واسطہ سے بیان کیا نہوں نے اس کواس کے لئے مکر وہ سمجھا

إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنُ اَحُدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَخُلِسُ عَلَى الْقُبُورِ \_

١٢٧٢ حَدَّثَنَا يَحُيلَى حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْالْعُمَشِ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا الحَدُهُمَا لَيُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا الحَدُهُمَا لَيُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا اللَّخَرُ فَكَانَ لَيُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا اللَّخَرُ فَكَانَ يَمُشِى بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيدَةً رَطُبَةً فَشَقَّهَا يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيدَةً وَطُبَةً فَشَقَهَا بِيمَ عَنُهُمَا مَالُمُ يَيْبَسَا.

٥٦٥ بَابِ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبُو وَقُعُودِ اَصُحَابِهِ حَوْلَةً يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجُدَاثِ، الْأَجَدَاثُ الْقُبُورُ بُعْشِرَتُ الْأَجُدَاثِ، الْأَجَدَاثُ الْقُبُورُ بُعْشِرَتُ الْفَبُورُ بُعْشِرَتُ الْفَبُورُ بُعْشِرَتُ الْفَبُورُ بُعْشِرَتُ الْفَبُورُ الْعُمْشُ الْكِسُراعُ وَقَرَأَ الْاَعُمَشُ الْكِيهُ وَالنَّصُبُ وَاحِدٌ وَالنَّصُبُ مَصُدَرٌ يَّوُمَ اللَّهُ وَالنَّصُبُ وَاحِدٌ وَالنَّصُبُ مَصُدَرٌ يَوْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّصُبُ مَصُدَرٌ يَوْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّصُوبِ يَسْتَبِقُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّصُ مَصُدَرٌ يَوْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّصُوبِ يَسْتَبِقُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّصُوبِ يَسْتَبِقُونَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ مَالَ مِنْكُمُ مُعَمِّرَةً وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَالَا مِنْكُمُ مُخَصَرَةً وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مِنْكُمُ مُعَمِّرَةِ وَاللَّهُ مَا مُخْصَرَةً وَاللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْكُمُ مُعُمِّرَةً وَاللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ مَنْهُ مُخْصَرَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْهُ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ مُعْمَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُنْكُمُ مُومِولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلًا مُنْكُمُ مُعْمَلًا مُنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِقُولُونُ اللْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جو حدث کرے اور نافع (۱) نے کہا کہ ابن عمرٌ قبر وں پر بیٹھتے تھے۔

الا الديلى الو معاويه 'اعمش ' مجابد ' طاؤس ' ابن عباس نبي صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ وو قبروں کے پاس سے گزرے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر میں ان پر عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسر اچنلی کھا تا پھر تا تھا، پھر ایک تر شاخ لی اور اس کے دو عکرے کئے ، پھر ہر قبر پر ایک ایک مکر اگاڑ دیا لوگوں نے کہایار سول الله آپ نے یہ کس مصلحت کی بناء پر کیا۔ آپ نے فرمایا شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک یہ خشک نے ہوں۔

باب ۸۱۵ قبر کے پاس محدث کا نصیحت کرنااور ساتھیوں کا اس کے چاروں طرف بیٹھنا۔ یہ جو ون من الاجداث کے معنی ہیں وہ اپنی قبرول میں سے نکلیں گے بعثرت کے معنی ہیں میں نے ہیں ابھاری جا کیں گی اور بعثرت حوضی کے معنی ہیں میں نے اس کے نچلے حصہ کو او پر کر دیا اور ایقاض تیز دوڑ نا اور اعمش نے الی نصب پڑھا ہے لیجنی کسی بلند چیز کی طرف پہنچنے میں سبقت کریں گے نصب واحد ہے اور نصب مصدر ہے اور ینسلون کے معنی نکلیں گے۔

سال ۱۲ د عثمان 'جریر' منصور 'سعد بن عبیدہ' ابو عبدالر حمٰن ' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بقیع غرقد میں اللہ عنیہ خرقد میں ایک جنازہ میں شریک تھے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور آپ کے باردگرد بیٹھ گئے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ آپ اسے زمین پرمار نے گا اور فرمانے گئے کہ تم میں سے ہر جاندار کے لئے اس کی جگہ جنت یا جہنم فرمانے گئے کہ تم میں سے ہر جاندار کے لئے اس کی جگہ جنت یا جہنم

(۱) بظاہر حضرت ابن عمرٌ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوں گے کیونکہ قبر کے اوپر بیٹھنا پندیدہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں قبر پر بیٹھنے سے ممانعت بھی آئی ہے دیکھیں مشکوۃ عربی ص۸ ۱۴۔

مِّنُ اَحَدٍ اَوُ مَا مِنُ نَفُسٍ مَّنُفُوسَةٍ اِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ اِلَّا قَدُ كُتِبَ شَقِيَّةً اَوُ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ اَفَلا نَتَّكِلُ عَلى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنُ كَانَ مِنَا مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ فَيَصِيرُ إلى عَمَلِ اَهُلِ السَّعَادَةِ وَ اَمَّا مَنُ كَانَ مِنَّا مِنُ اَهُلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ الشَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ اَهُلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ اَمَّا اَهُلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَامَّا مَنُ اَعْظَى وَ اتَّقَى الاَيةَ. لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَامَّا مَنُ اعْظَى وَ اتَّقَى الاَيةَ.

٨٦٦ بَابِ مَا جَآءَ فِي قَاتِلِ النَّهُسِ.
١٢٧٣ حَدَّئَنَا مُسَّدَّدٌ حَدَّئَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّئَنَا خَالِدٌ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ ثَابِتِ بُنِ السَّحَّاكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا قَالَ وَ مَنُ قَتَلَ نَفُسَةً بَكُ نِفُسَةً اللَّهُ عَنُهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ قَالَ الْحَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالٍ حَدَّنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالٍ حَدَّئَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ اللَّهُ عَنُهُ فِي اللَّهُ عَنُهُ فِي هَذَا اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنُهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي كَانِ بَرُجُلٍ جِرَاحُ قَتَلَ نَفُسَةً فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحُ قَتَلَ نَفُسَةً فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي عَنُهُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةُ .

١٢٧٤ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخُنُقُ نَفُسَهُ يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَ الَّذِي يَطُعُنُهَا يَطُعُنُهَا فِي النَّارِ.

کھے دی ہے اور نیک بخت یابد بخت ہونا کھا جاچکا ہے توایک ہخض نے کہا کہ یار سول اللہ اپھر ہم اپنے کھے پر بھر وسہ نہ کریں؟ اور عمل چھوڑ دیں۔ ہم میں سے جو گاوہ اہل سعادت میں سے ہوگا وہ بد بختوں کے کام کرے گا اور جو شخص بد بختوں میں سے ہوگا 'وہ بد بختوں کے عمل کی طرز پر جائے گا، آپ نے فرمایا کہ نیک بخت لوگ نیک بختی کے عمل کے لئے آسان کیے جائیں گے اور بد بخت لوگ بد بختی کے عمل کے لئے آسان کئے جائیں گے اور بد بخت لوگ بد بختی کے عمل کے لئے آسان کئے جائیں گے گھر آپ نے آیت فاما من اعطی واتقی آخر تک پڑھی۔

### باب٨٢٦ خود كشى كرنے والے كابيان۔

ساکی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قشم جھوٹ اور جان ہوجھ کر کھائی، تو اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قشم جھوٹ اور جان ہوجھ کر کھائی، تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے کہا۔ اور جس نے کہ اپنی جان کو کسی لوہ سے قبل کیا تو جہنم کی آگ میں اسی لوہ سے عذاب کیا جائے گا، حجاج بن منہال نے بواسطہ جریر بن حازم، حسن، جندب سے اس محبد میں بیان کیا کہ نہ تو ہم جھولے اور نہ ہمیں خوف ہے کہ جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ روایت کریں گے ایک شخص جو زخی تھا اس نے اپنی جان کو قبل کر ڈالا' تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے بی جان خود ہی دے دی اس لئے میں نے جنت کو میں جو اس پر حرام کر دیا ہے۔ (۱)

۱۲۷۳ ابوالیمان شعیب ابو زناد اعرج ابوہری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوایت کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مارتارہے گا اور جو شخص نیزہ چھو کراپی جان دیتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا

(۱) دوسری نصوص اور روایات حدیث کی وجہ سے کہا گیا کہ اگر خودکثی کرنے والا مومن ہوگا توایمان کی وجہ سے بالآ خراسے جہم سے نکال لیاجائے گااور ایک مدت معینہ تک جنت اس پر حرام رہے گی۔

٨٦٧ بَاب مَا يُكُرَهُ مِنَ الصَّلُوةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْإِسْتِغُفَارِ لِلْمُشْرِكِيُنَ رَوَاهُ الْمُنَافِقِينَ وَطِي النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٢٧٥ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكْيُرِ حَدَّنَنِيُ اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلِ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَىَّ بُن سَلُوُلَ دُعِيَ لَهُ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى عَلَيُهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَبُتُ اِلَيْهِ فَقُلتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبِّيٌّ وَ قَدُ قَالَ يَوُمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَكَذَا أُعَدُّدُ عَلَيْهِ قَوُلَةً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحِّرُ عَنِّي يَاعُمَرُ فَلَمَّا آكُثُرُتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرُتُ فَاخْتَرُتُ لَوُ اَعُلَمُ إِنِّي إِنْ زِدُتُّ عَلَى السَّبْعِينَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدُتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمُ يَمُكُثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْاَيْتَان مِنُ بَرَآئَةٍ وَّلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمُ مَّاتَ آبَدًا إلى وَهُمُ فَاسِقُونَ. قَالَ فَعَجبُتُ بَعُدُ مِنُ جُرُأتِي عَلى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ.

٨ ١ ٨ بَابِ ثَنَآءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيَّتِ. ٨ ١ ٢٧٦ حَدَّئَنَا ادَمُ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيُبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ مَرُّولُ ابِجَنَازَةٍ فَٱلْنَوُا عَلَيُهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّولًا بِأَخُرَى فَٱلْنَوُا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ

باب ٨٦٧ منافقين پر نماز پڑھنے 'اور مشر كيين كے لئے دعا و مغفرت كرنے كى كراہت كابيان ابن عمرٌ نے نبی صلى الله عليه وسلم سے اس كور وايت كياہے۔

١٢٧٥ يچلى بن بكير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب' عبيدالله بن عبدالله' ابن عباسٌ عمر بن خطابٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا تواس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا . تاکہ اس پر نماز پڑھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں آپ کی طرف احصل پڑااور میں نے کہایار سول الله کیا آب عبدالله بن أبي ير نماز يرهيس ك حالا نكه اس في فلال فلال دن اس طرح اور فلال فلال بات کہی تھی اور میں اس کی باتوں کو شار كرنے لگا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكرائے اور فرمايا كه مجھ سے پیچےرہ،جب میں نے زیادہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا تومیں نے اختیار کرلیااگر میں جانتا کہ اگر میں اس کے لئے ستر بار ے زیادہ دعامغفرت کروں تووہ بخش دیاجائے گا، تومیں یقیناً اس زیادہ کر تا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ پھر واپس ہوئے اور تھوڑی دیر بھی نہ تھہر نے پائے تھے کہ سور ۃ بر اُۃ کی دوآیتی اتریں۔ولا تصل علی احد سے وہم فاسقون تک، عمر ا نے بیان کیا کہ اس دن جو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بات کی اس پر مجھے تعجب ہوااور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حانے والے ہیں۔

باب ۸۲۸۔ میت پرلوگوں کی تعریف کرنے کابیان۔
۲۱ - آدم 'شعبہ 'عبدالعزیز بن صہیب 'انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے ساکہ لوگ ایک جنازے کے پاس سے گزرے تواس کاذکر خیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگئ پھر ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تواس کابرے طور پر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہوگئ، عمر بن خطاب نے طور پر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہوگئ، عمر بن خطاب نے

فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتُ لَهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ أَنْتُمُ شُهَدَآءُ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ.

المُن آبِي الْفُرَاتِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُريُدَةَ عَنُ آبِي الْمُورَاتِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُريُدَةَ عَنُ آبِي الْاَسُودِ قَالَ قَدِمُتُ الْمَدِينَةَ وَقَدُ وَقَعَ بِهَا الْاَسُودِ قَالَ قَدِمُتُ الْمَدِينَةَ وَقَدُ وَقَعَ بِهَا اللهُ عَنْهُ فَحَلَسُتُ إلى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَحَدُراتُ بِهِمُ جَنَازَةٌ فَأُنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا صَاحِبِهَا خَيُرًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأَخُرى فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا ضَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأَخُرى فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا ضَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأَنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ وَمِنَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَنْ عَلَلُهُ وَمَنَانِ قَالَ وَالنَانِ قَالَ وَ النَّانِ ثَمَا مُسُلِم طَعِيلًا وَاثَنَانِ قَالَ وَ النَّانِ قَالَ وَ النَّانِ فَمَا لَوْ النَّذَةِ وَعَلَى اللهُ عَنِ الْوَاحِدَةِ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ الْمَقَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَ اثَنَانِ فَمَا لَو النَّانِ فَلَا وَاثَنَانِ قَالَ وَ اثَنَانِ فَمَا لَو النَّانِ فَلَا وَاثَنَانِ قَالَ وَ اثَنَانِ فَمَا لَوْ اللهُ اللهُ الْمَنْ فَالَنَا وَاثَنَانِ قَالَ وَ اثَنَانِ فَمَ

مَرَّابِ مَا جَآءَ فِي عَذَابِ الْقَبُرِ وَقُولِهِ تَعَالَى اِذِ الظَّلِمُونَ فِي عَذَابِ الْقَبُرِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا آيَدِيهِمُ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا آيَدِيهِمُ الْحَوْبُ الْمَوْنُ الرِّفُقُ وَقَولِهِ الْهُونُ الرِّفُقُ وَقَولِهِ الْهُونُ الرِّفُقُ وَقَولِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ سَنُعَذِبُهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَّدُونَ الِي عَذَابِ عَظِيمٍ وَقَولِهِ تَعَالَى وَحَاقَ بِالِ عَذَابِ عَظِيمٍ وَقَولِهِ تَعَالَى وَحَاقَ بِالِ عَذَابِ عَظِيمٍ وَقَولِهِ تَعَالَى وَحَاقَ بِالِ عَذَابِ عَظِيمٍ وَقَولِهِ تَعَالَى وَحَاقَ بِالِ فَرُعُونُ الْمَاعَةُ وَلَولِهِ مَعَلَى وَحَاقَ بِاللَّامُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَ عُدُوا وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَيْهَ عُدُوا وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَا الْمُعَلِّى الْمَلْهُ الْمَالَا الْمُلْعُلِمُ السَّاعَةُ الْمِلْولِ السَّاعَةُ الْمَالَا الْمُعَلِيمُ السَّاعَةُ الْمِلْولِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ السَّاعَةُ الْمَامِلُولُ الْمُؤْمُ السَّاعَةُ الْمِلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ السَّاعَةُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِيْلُولِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْ

عرض کیا کہ کیا چیز واجب ہو گئ؟ آپ نے فرمایا جس شخص کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کیلئے جنت واجب ہو گئی اور جس کا برے طور پر نام لیااس کے لئے جہنم واجب ہو گئی تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

۲۷۱۔ عفان بن مسلم ' داؤد بن ابی الفرات ' عبداللہ بن بریدہ ' ابو الاسود سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور وہاں ایک بیاری پیدا ہوگئ تھی۔ میں عمر بن خطاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ تو اس جنازے والے کی تعریف بیان کی گئی۔ عمر نے فرمایا کہ واجب ہوگئ، پھر ایک دوسر اجنازہ گزرا تو اس کی بھی تعر بیف کی گئی۔ عمر نے فرمایا کہ واجب ہوگئ، پھر ایک تیسر اجنازہ گزرا تو اس کی برائی بیان کی گئی۔ عمر نے فرمایا واجب ہوگئی۔ کہا میں نے وہی تو ایس کی برائی بیان کی گئے۔ عمر نے فرمایا واجب ہوگئی؟ کہا، میں نے وہی کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے لئے چار (مسلمان) اچھی شہادت دیں۔ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا تھی نہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا دیا کہا تھی نہوں ہم نے ایک کے متعلق نہ پوچھا۔

باب ١٩٩٩ عذاب قبر كے متعلق جو حدیثیں منقول ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ كا قول كہ جب ظالم موت كی سختيوں میں ہوں
گے اور فرشتے اپنہاتھ پھيلائے ہوں گے ان سے كہاجائے گاكہ اپنی جانوں كو نكالو آج تمہیں ذلت كاعذاب دیا جائے گا۔
ھون ھوان كے معنی میں ہے۔ اور ھون رفق كے معنی میں
ہیں اور اللہ تعالیٰ كا قول كہ ہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے پھر برے عذاب كی طرف بھیر دیں گے اور اللہ تعالیٰ كا قول كہ ہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے کہ آل فرعون پر سخت مار پڑے گی۔ صبح و شام آگ كے سامنے بیش كے جائیں گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی كہا

أَدُخِلُوا الَ فِرُعَوُنَ اَشَدَّ الْعَذَابَ.

١٢٧٩ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَا غُنُدُرٌ حَدَّنَنا شُعُبَةُ بِهِذَا وَ زَادَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيُنَ امَنُوُا نُزِلَتُ فِي عَذَابِ الْقَبُرِ.

بَهُ ١٢٨ - حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ عَنْ صَالِح يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنِى أَبِي عَنْ صَالِح حَدَّنَنِى اللهُ عَنْهُمَا الْخَبَرَةُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبَرَةُ قَالَ الطَّلَعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُولُ اللهُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولُولُونُ لَا يُحْمِينُونَ لَا يُعْمِيلُونَ لَا يُحْمَلُهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي كُنُ لَا يُحْمِينُونَ لَا يُحْمَلُونُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلِي كُنُ لَا يُحْمِينُونَ لَا يُعْمِيلُونَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْكُنُ لَا يُحْمِينُونَ لَا عُلْمَا اللهُ اللهِ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْكُونُ لَا يُعْمِيلُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

17۸١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَالَى النَّبِيُ عَنُ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّما قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انَّهُمُ لَيَعُلَمُونَ الان اَنَّ مَا كُنتُ اَقُولُ حَقَّ وَقَدُ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّكَ لا تُسُمِعُ الْمَوْتَى.

١٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنِيُ اَبِي عَنُ شُعْبَةً

جائے گاکہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ ۱۲۷۸۔ حفص بن عمرو 'شعبہ 'علقمہ بن مر ثد 'سعد بن عبادہ 'براء بن عازب 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مومن اپنی قبر میں بھلایا جاتا ہے تواس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے پھروہ گواہی دیتا ہے کہ لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ پس یہی ہے اللہ تعالی کا کہنایشت اللہ الذين آمنوا بالقول الثابت۔

9 کار محد بن بشار عندر شعبہ نے اس حدیث کور وایت کیا ہے اور اس نیادتی کے ساتھ کہ یثبت الله الذین امنو اعذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

م ۱۲۸۰ علی بن عبداللہ 'یعقوب بن ابراہیم 'ابراہیم 'صالح 'نافع 'ابن عرائیہ میں ابراہیم 'صالح 'نافع 'ابن عرق سے اس کویں عرق سے اس کویں عرق این کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کویں میں جھا نکا (جہاں بدر کے مقول مشر کین) پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ٹھیک اس چیز کو پالیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ آپ سے کہا گیا کیا آپ مر دوں کو پکارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔

۱۲۸۱۔ عبداللہ بن محمد 'سفیان' ہشام بن عمر و' عروہ' حضرت عائشہ ' سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ اب جان لیں گے (۱) کہ جو میں کہتا تھا وہ حق ہے اور الله تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔

١٢٨٢ عبدان 'ابوعبدان 'شعبه 'اشعث 'اینے والد سے وہ مسروق

(۱) اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابن عمر کی بات کی تردید فرمار ہی ہیں۔ علمائے امت کی بری تعداد نے حضرت ابن عمر کی روایت میں جورت ابن عمر کی روایت کے تائید دوسر می روایات سے بھی ہوتی ہے۔ جمہور علمائے امت کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبر میں جب چاہیں سنا سکتے ہیں۔ اور آیت قرآنیہ اور اس روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لئے کہ آیت کی روسے مردے نہیں سن سکتے لیکن جب اللہ تعالیٰ نہیں بچھ سنوانا چاہیں تو سنوا بھی سکتے ہیں، سننے میں ان کا اپناا ختیار نہیں ہے۔

سَمِعُتُ الأَشْعَثَ عَنُ آبِيهِ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا آنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتُ عَلَيْهَا فَذَكَرَتُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَقَالَتُ لَهَا آعَاذَكِ اللَّهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَسَالَتُ عَآئِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَلَا تُعَنَّ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ فَقَالَ نَعَمُ عَذَابُ الْقَبُرِ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمُ عَذَابُ الْقَبُرِ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُهَا فَمَا رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً إلا تَعَوَّذَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ زَادَ غُنُدُرُ عَذَابَ الْقَبُرِ.

٦٢٨٣ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِی عُرُوةُ بُنُ الزُّبَیْرِ اَنَّهٔ سَمِعَ اَسُمَاءَ بِنُتَ اَبِی بَکْرٍ رَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِئْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِی یُفْتَنُ فِیْهَا الْمَرُهُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسُلِمُونَ ضَجَّةً.

١٢٨٤ ـ حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّهُ حَدَّنَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فَي قَبُرِهِ وَتَولِّى عَنُهُ آصَحَابُهُ وَ آنَّهُ لَيسُمعُ قَدَمَ فِي قَبُرِهِ وَتَولِّى عَنُهُ آصَحَابُهُ وَ آنَّهُ لَيسُمعُ قَدَمَ نِعَالِهِمُ آتَاهُ مَلَكَانِ لَيُقْعِدَانِهِ فَيقُولُلَانِ مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًا الْمُؤْمِنُ فَيقُولُ اَشْهَدُ آنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَامًا الْمُؤُمِنُ فَيقُولُ اللَّه مَقْعَدٍ لَهُ مِنَ النَّارِ وَسَلَّمَ فَامًا الْمُؤْمِنُ فَيقُولُ اللَّى مَقْعَدٍ لَهُ مِنَ النَّارِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَنْظُرُ إلَى مَقْعَدٍ لَهُ مِنَ النَّارِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَنْظُرُ إلَى مَقْعَدُ لَهُ مِنَ النَّارِ وَمَاللَّهُ مَنَ النَّارِ وَمَا الْمُنَافِقُ وَ وَذَكَرَ لَنَا آنَهُ يُفْتَحُ فِى قَبُرِهِ وَيَعُولُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ وَ وَذَكَرَ لَنَا آنَّهُ يُفْتَحُ فِى قَبْرِهِ الْمَالُ لَهُ مَا كُنتَ تَقُولُ فِى هَذَ الرَّجُلِ اللَّهُ الْمُنَافِقُ وَ وَنَكُم لَنَا الْمُنَافِقُ وَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُنَافِقُ وَلَى النَّاسُ الْمُنَافِقُ وَلَا الْمُنَافِقُ وَ وَيَكُولُ النَّاسُ الْمُنَافِقُ لَ الْمُنَافِقُ لَ الْمَالُ الْمُنَافِقُ لَ الْمُؤْلُ الْمُنَافِقُ لَا الْمُنَافِقُ لَ النَّاسُ الْمُنَافِقُ لَ النَّاسُ الْمُنَافِقُ لَلْ مَا يَقُولُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ الْمُنَافِقُ الْمُؤْلُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُنَافِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَ

سے 'اور مسروق 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی عورت میر بے پاس آئی اور عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کے متعلق بوچھا، آپ نے فرمایا ہاں، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، کہ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگریہ کہ اس میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ غندر نے عذاب قبر کی زیادتی کے الفاظ بیان کئے۔

الا ۱۲۸۳ کی بن سلیمان ابن وجب ایونس ابن شہاب عروہ بن زبیر اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو عذاب قبر کاذکر کیا جس میں آدمی کو مرنے کے بعد مبتلا کیا جاتا ہے۔ توجب آپ نے اس کاذکر کیا مسلمان چیخے لگے۔

الامال علی بن ولید عبد الاعلی سعید و قادہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے رخصت ہوتے ہیں اور وہ ان کے جو توں کی آ واز سنتا ہے، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ اسے بھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اس شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق کیا کہتا تھا؟ مومن تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کہا جاتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف دیکھو۔ اللہ فیصل ہونی ہیں تو اس کہا جاتا ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف دیکھو۔ اللہ دیکھو۔ اللہ کے بدلے مہمیں جنت عطا کی۔ وہ شخص یہ دونوں چزیں دیکھانے۔ قادہ نے کہا اور ہم نے ذکر کیا کہ اس کی قبر میں کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ پھر انس کی صدیث کی طرف رجوع کیا اور منافق یا کافر سے کہا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کافر سے کہا جاتا ہی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہیں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہیں فاور میں نہیں جانتا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہیں کی وشش کی اور میں نہیں جانتا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہی جو نے نہ تو عقل سے سمجھنے کی کو شش کی اور میں نہیں جانتا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہی سرخینے کی کو شش کی اور میں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کھنے کی کو شش کی اور

فَيُقَالُ لادَرَيُتَ وَلا تَلَيُتَ وَيُضُرَبُ بِمَطَارِقَ مِنُ حَدِيدٍ ضَرُبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَّسُمَعُهَا مَنُ تَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيُن.

٨٧٠ بَابِ التَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ.

آ ٢٨٦ ـ حَدَّنَنَا مُعَلَّى حَدَّنَنَا وُهَيُبُ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقُبَةَ قَالَ حَدَّنَتِيُ ابْنَةُ حَالِدِبُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ.

٨٧١ بَابِ عَذَابِ الْقَبُرِ مِنَ الْغِيْبَةِ وَ الْبَوُل.

١٢٨٨ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعُمَشِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ طَاوًسٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيُنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ

لوہے کے ہتھوڑوں سے اسے مارا جاتا ہے پس وہ اس طرح چلا تا ہے کہ سوائے انس و جن کے تمام چیزیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سنتی ہیں۔

باب م ٨٥ عذاب قبرسے پناه ما تگنے كابيان \_

۱۲۸۵۔ محمد بن مثنی کی شعبہ عون بن الی جیفہ ابو جیفتہ براء بن عازب ابوایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک آواز سنی اور فرمایا کہ یہود اپنی قبروں میں عذاب دیئے جارہ ہیں۔ اور نضر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے انہوں نے عون سے روایت کیا۔ عون نے والہ سے ،انہوں نے براء سے اور برائے نے ابوایو بی سے اور برائے نے ابوایو بی سے اور انہوں نے کہا کہ عملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۲۸۷۔ معلیٰ وہیب 'موسی بن عقبہ ' بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں بنت خالد نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہا شکتے ہوئے سنا۔

۱۲۸۷۔ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' کیلیٰ ابو سلمہ 'حضرت ابوہر ریوہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر' آگ کے عذاب زندگی اور موت کے فتنے اور مسے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا ہوں۔

باب ا۸۸۔ غیبت اور پیشاب سے قبر کے عذاب ہونے کا بیان۔

۱۲۸۸۔ قتید 'جریر' اعمش' عجابد' طاؤس' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور کسی بڑے کام کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا

وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنُ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى آمَّا آحَدُهُمَا فَكَانَ لا فَكَانَ لا فَكَانَ لا فَكَانَ يَسُعَى بِالنَّمِيُمَةِ وَ آمَّا آحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسُتَرُ مِنُ بَولِهِ قَال ثُمَّ آخَذَ عُودًا رَطُبًا فَكَسَرَةً بِالنَّتَيُنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبُرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُبَعَسَا.

٨٧٢ بَابِ الْمَيِّتِ يُعُرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَ الْمَدِّتِ يُعُرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَ

١٢٨٩ ـ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنُ آهُلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكُ حَتَّى يُبْعَنْكَ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

٨٧٣ بَاب كَلام الْمَيّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ ...
مَعْدِدُنِ آبِى سَعِيْدٍ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا
سَعِيْدِبُنِ آبِى سَعِيْدٍ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا
سَعِيْدِنِ الْحُدُرِى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ
الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ فِإِلُ
كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ قَدِّمُونِي، قَدِّمُونِي وَإِلُا
كَانَتُ غَيْرُ صَالِحَةٍ قَالَتُ يَا وَيُلَهَا آيُنَ تَذْهَبُونَ
بِهَا يَسُمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنسَانَ وَلَوُ
سَمِعَهَا الإِنسَانُ لَصَعِقَ.

٨٧٤ بَاب مَا قِيُلَ فِي اَوُلادِ الْمُسُلِمِيُنَ قَالَ أَبُوُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ لَهُ ثَلاَئَةً مِّنَ الْوَلَدِ لَمُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ

کہ ان میں سے ایک تو چغلی کھا تا پھر تا تھااور دوسر اپیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے تر ککڑی لی۔اس کے دو ککڑے سکے اور ایک ایک مکڑا ہر ایک قبر پر گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ شاید ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک یہ دونوں لکڑیاں خشک نہ ہو جائیں۔

باب ۸۷۲ میت پر صبح و شام کے وقت پیش کئے جانے کا بیان۔

۱۲۸۹۔ اسلعیل 'مالک 'نافع' عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں
سے کوئی شخص مر جاتا ہے توضیح وشام اس کے سامنے اس کا شمکانہ
پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہے، اگر وہ اہل دوز خ میں
سے ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہار اٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تمہیں
قیامت کے دن اٹھائے گا۔

باب ۱۲۹۰ جنازہ پر میت کے کلام کرنے کابیان۔
۱۲۹۰ قتید 'لیف' سعید بن ابی سعید' ابو سعید الخدریؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنی کاندھوں پراٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ نیک کار ہو تا ہے تو کہتا ہے۔ مجھے جلد لے چلو۔ اور اگر نیک کار نہیں ہوتا تو کہتا ہے افسوس تم مجھے کہاں لے جارہے ہوانسان کے سواتمام چیزیں اس کی آواز کوسنتی ہیں۔ اگر اس کو آدمی من لے تو بے ہوش ہو جائے۔

باب ۸۷۴۔ مسلمانوں کی اولاد کے متعلق جور واپیتیں منقول ہیں۔ ابوہر ریو گئے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جس کے تین نابالغ بچے مر جائیں تو اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے جاب ہو جاتے ہیں یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل آگ ہے۔

ہو جاتاہے۔

۱۹۱۔ یعقوب بن ابراہیم 'ابن علیہ 'عبدالعزیز بن صہیب 'انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچ مر جائیں گے ، تواسے اللہ تعالی اپنے بچوں پر بہت زیادہ مہر بانی کے سبب سے اور اپنی رحمت کے باعث جنت میں داخل کرے گا۔

۱۲۹۲ - ابوالولید' شعبه' عدی بن ثابت' حضرت براءر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام و فات پاگئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کے لئے ایک دودھ پلانے والی ہے۔

پانچواں پارہ ختم ہوا .

پانچواں پارد ختم هوا

حِحَابًا مِّنَ النَّارِ أَوُ دَخَلَ الْحَنَّةَ.

1791 ـ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيَّبٍ عَنُ آنَسِ عُنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونُ لَهُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ اللَّهُ يَمُونُ لَهُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَنَّةَ بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ.

١٢٩٢ ـ حَدَّثَنَا آبُو الَّولِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبُهُ عَنُ عَدُ مَدَّنَا شُعُبُهُ عَنُ عَدِيّ بُنَ تَابِتِ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَضُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا لِلَّهِ السَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّ لَهُ مُرُضِعًا فِي الْجَنَّةِ. السَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّ لَهُ مُرُضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

#### چهٹا پاره

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٨٧٥ بَابِ مَاقِيُلَ فِى اَوُلادِ الْمُشُرِكِيُنَ ـ ١٢٩٣ عَدُنَا حِبَّالُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ اَبِى بِشُرٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَوُلادِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَوُلادِ المُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ إذ خَلَقَهُمُ اَعُلَمُ بِمَا المُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ إذ خَلَقَهُمُ اَعُلَمُ بِمَا

١٢٩٤ - حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِى عَطَاءُ بُنُ يَزِيُدَ اللَّيْشَى اللَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَرَادِيِ الْمُشُرِكِيْنَ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ.

٥ ٩ ٢ ١ - حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُّولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُمَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ يُهُودِدَانِهِ أَوْ يُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ يُهُودِدَانِهِ أَوْ يُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ مُلْ تَرْى فِيهُا جَدَعَآءَ.

۸۷٦ بَاب\_

كَانُوُا عَامِلِيُنَ.

١٢٩٦ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابُنُ حَازِمِ قَالَ أَبُو رَجَاءَ عَنُ سَمُرَةَ ابْنِ جُندُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# چھٹا بارہ

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب٥١٨ مشركين كى نابالغ اولاد كابيان - (١)

۱۲۹۳۔ حبان بن موسیٰ عبداللہ شعبہ ابوبشر سعید بن جبیر ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے ان کو بید اکیا تو وہ زیادہ جانتاہے اس بات کوجودہ کرنے والے مول گے۔

۲۹۳۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری' عطاء بن یزیدلیثی 'حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کوجووہ کرنے والے تھے۔

۱۲۹۵۔ آدم' ابن الی ذئب' زہری' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابو ہر برق سلمہ بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابو ہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ (فطرت) دین اسلام پر پیدا ہو تا ہے ، پھر اس کے والدین اسے بہودی' نصرانی یا مجوس بنا لیتے ہیں۔ جانور کی طرح (جو سالم پیدا ہو تا ہے جس کے سے کیا تم دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی ایسا بھی پیدا ہو تا ہے جس کے اعضاء تمام نہ ہوں۔

باب٨٤٧-(يدبابترجمة الباب عالى م)

۱۲۹۷۔ موک بن اسلعیل ، جریر بن حازم ، ابور جاء ، سمرہ بن جندب اسے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو

(۱) تابالغ بچ شریعت کی نظر میں معصوم اور غیر مکلف ہیں اس لئے اس بات پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کی تابالغ اولاد نجات پائے گا۔ لیکن کا فروں کی تابالغ اولاد کے ساتھ کیا معالمہ ہوگا اس بارے میں علاء کرام کے متعدد اقوال ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے ، اللہ تعالیٰ جیسے علیہ کرام کے متعدد اقوال ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے ، اللہ تعالیٰ جیسے علیہ کی بارے علی ہوں گے (۳) ہوں گے (۳) ان کے بارے میں توقف کیا جائے گا یعنی اس بارے میں کوئی بھی دائے قائم نہ کی جائے۔

خواب دیکھاہے اگر کوئی مخض خواب دیکھتا تواہے بیان کرتا آپ اس کی تعبیر فرماتے جواللد کو منظور ہوتا، چنانچہ آپ نے ایک دن ہم ہے سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھاہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں 'آپ نے فرمایالیکن میں نے دیکھاہے کہ دو مخص میرے یاس آئے اور میراہاتھ پکڑ کرارض مقدسہ کی طرف لے گئے وہاں د یکھاکہ ایک مخص تو بیٹھا ہواہے اور دوسر اسمخص کھڑاہے اور اس کے ہاتھ میں (ہمارے بعض ساتھیوں نے کہاکہ) لوہے کا مکراہے جے اس (بیٹے ہوئے آدمی) کے ایک ملیھوے میں ڈالٹا ہے، یہاں تک کہ وہ گدی تک پہنچ جارتا ہے بھر ای طرح دوسرے عبھوڑے میں داخل كرتاب اور ببلا فلهمر اجر جاتاب، تواس كي طرف پهر آتاب اوراس طرح کرتا ہے، میں نے بوجھا کہ یہ کیاہے؟ انہوں نے کہا آ کے بر عود ہم آ کے برجعے یہاں تک کہ ایک فخص کے پاس بہنچ جو حیت لیٹا ہوا تھااور ایک مخص اس کے سرپر فہریاضحرہ (ایک بڑا پھر) لئے کھڑا تھا۔ جس سے اس کے سر کو کو ٹنا تھا جب اسے مار تا تھا تو پھر لڑک جاتا تھا۔ اس پھر کو لینے کے لئے جب وہ آدمی جاتا تو واپس مونے تک اس کا سر جڑ جاتا اور ویباہی ہو جاتا جیسا تھا وہ پھر لوث کر اس کومارتا، میں نے بوچھار کون ہے؟ان دونوں نے کہا آ مے برحور چنانچہ ہم آ گے بوھے تو تنور کی طرح ایک گڑھے پر پہنچے کہ اس کااو پر کا حصہ تنگ اور نیچلا چوڑا تھااس کے پنیچے آگ روشن تھی جب آگ کی لیٹ اوپر آتی تو وہ لوگ (جو اس کے اندر تھے) اوپر آنے کے قریب ہو جاتے اور جب آگ بچھ جاتی تو دوبارہ پھر اس میں لوٹ جاتے اور اس میں مرد اور نگلی عور تیں تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟انہوں نے کہا آ مے چلو۔ ہم آ مے برصے یہاں کہ ہم ایک خون کی نہر کے پاس پہنچے اس میں ایک مخص کھڑا تھااور نہر کے جے میں یا جیما کہ یزید بن مارون اور وہب بن جریر نے جریر بن حازم سے روایت کیا۔ نہر کے کنارے ایک مخص تھاجس کے سامنے پھر رکھے ہوئے تھے جب وہ آدمی جو نہر میں تھاسامنے آتااور باہر نکلنے کاارادہ کرتا تو (کنارے والا) آدمی اس کے منہ پر پھر مار تااور وہ وہیں لوٹ جاتا جہاں ہوتا میں نے یو چھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے بوھو ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک سرسز وشاداب باغیج کے قریب

وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى صَلُوةً ٱقُبَلَ عَلَيْنَا بَوَحُهِم فَقَالَ مَنُ رَّاى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤُيًّا قَالَ فَإِنُ رَّاى اَحَدًّا قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَآءَ اللَّهُ فَسَالَنَا يَوُمَا فَقَالَ هَلُ رَاى مِنْكُمُ اَحَدٌّ رُّؤُيًا قُلْنَا لا قَالَ لكِينِيُ رَآيُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيُنِ اَتَيَانِيُ فَاخَذَ بِيَدِي فَاخُرَجَانِيُ اِلِّي اَرُضٍ مُّقَدَّسَةٍ فَاِذَا رَجُلُّ جَالِسٌ وَ رَجُلٌ قَائِمٌ بِيَده قَالَ بَعُضُ أَصُحَابِنَا عَنُ مُّوْسَى كُلُوبٌ مِّنُ حَدِيْدٍ يُّدُحِلُهُ فِي شِدُةِۥ حَتّٰى يَبُلُغَ قُفَاهُ ثُمَّ يَفُعَلُ بِشِدُقِهِ الاحِرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدُقُهُ هَذَا فَيُعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَةً فَقُلُتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقُ فَانَطَلُقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُّضُطَحِع عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأُسِهُ بِفِهُرِ اَوُ صَحْرَةٍ فَيَشُدَخُ بِهَا رَأْسَةً فَاِذَا ضَرَبَه تَدَهُدَه الْحَجَرُ فَانَطَلَقَ اِلَيْهِ لِيَأْخُذُهُ فَلا يَرُحِعُ اِلَى هِذَا حَتَّى يَلْتَقِمُ رَأْسُهُ وَ عَادَ رَاسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ اِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَا انْطَلِقُ فَانُطَلَقُنَا اللِّي نَقْبِ مِثْلَ التَّنُّورِ اَعُلَاهُ ضَيِّقٌ وَّ اَسُفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا يَخُرُجُونَ فَاذَا خَمَدَتُ رَحَبُوُا فِيُهَا وَفِيُهَا رِجَالٌ وَّنِسَاءً عُرَاةً فَقُلُتُ مَا هذا قَالا أَنْطَلِقُ فَانَطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلِى نَهُرٍ مِّنُ دَمٍ فِيُهِ رَجُلٌ فَائِمٌ وَّعَلَى وَسُطِ النَّهُرِ قَالَ يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ وَ وَهَبُ بُنُ جَرِيُرٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ وَّعَلَى شَطِّ النَّهُرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيُهِ حِجَارَةً فَأَقَبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهُرِ فَإِذَا اَرَادَ اَنُ يَّخُرُجَ رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيُهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَحَعَلَ كُلَّمَا جَآءَ لِيَخُرُجَ رَمْي فِيُ فِيُهِ بِحَجَرٍ فَيَرُحِعُ كَمَا كَانَ فَقُلُتُ مَا هَذَا قَالَا اِنْطَلِقُ فَانَطَلَقُنَا حَتَّى اَتَيْنَا الِلَّى رَوُضَةٍ خَضُرَآءَ فِيُهَا شَجَرَةً عَظِيُمَةً وَّفِيُ أَصُلِهَا شَيُخٌ وَّصِبْيَانٌا

وَّ إِذَا رَجُلُ قَرِيُبُ مِنَ الشَّحَرَةِ بَيُنَ يَدَيُهِ نَارٍّ يُّوُقِدُهَا فَصَعِدَا بِيُ فِي الشَّجَرَةِ فَأَدُخَلَانِيُ دَارًا لَمُ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ وَ اَفْضَلَ مِنْهَا فِيُهَا رِجَالًا وَّشْيُوخٌ وَّ شَاكٌ وَّ نِسَآءٌ وَّ صِبْيَانٌ نُمَّ آخُرَ جَانِيُ مِنْهَا فَصَعِدَا بِي اِلِّي الشَّجَرَةِ فَادُخَلانِيُ دَارًا هِيَ آحُسَنُ وَ ٱفْضَلُ فِيُهَا شُيُونُخُ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوَّفُتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَاخُبَرَانِيُ عَمَّا رَآيُتُ قَالا نَعَمُ أَمَّا الَّذِي رَآيَتُهُ يُشَقُّ شِدُقَّهُ فَكُذَّابٌ يُّحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنُهُ حَتَّى تَبُلُغَ الْأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ اللَّي يَوُمِ الْقِيلَمَةِ وَ الَّذِى رَآيَتُهُ يُشُدِّخُ رَاسُهُ فَرَحُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرُانَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمُ يَعْمَلُ فِيُهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ اللَّي يَوُمِ الْقِيلَمَةِ وَالَّذِي رَاَيْتَةً فِي اَلنَّقُبِّ فَهُمُ الزَّنَاةُ وَالَّذِي رَآيَتَهُ فِي النَّهُرِ اكِلُوا الرِّبْوا وَ الشَّيُخُ الَّذِي فِي اَصُلِ الشَّجَرَةِ اِبْرَاهِيُمُ وَ الصِّبْيَانُ حَوُلَةً فَاوُلادُ النَّاسِ وَ الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَ الْدَّارُ الأُولٰي الَّتِي دَخَلُتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤُمِنِيُنَ وَ اَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَآءِ وَ آنَا جِبْرِيُلُ و َهَذَا مِيُكَائِيُلُ فَارُفَعُ رَأْسَكَ فَارُفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا نَرَى مِثْلَ السَّحَابِ قَالاً ذلِكَ مَنْزلُكَ فَقُلْتُ دَعَانِيُ آدُخُلُ مَنْزِلِي قَالا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَّمُ تَسْتَكْمِلُهُ فَلُوا استَكْمَلُتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ.

٨٧٧ بَابِ مَوُتِ يَوُمِ الْإِنْنَيْنِ. ١٢٩٧\_ حَدَّئَنَا مَعَلَٰى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّئَنَا وُهَيُبٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ

دَخَلُتُ عَلَى آبِيُ بَكْرٍ فَقَالَ فِي كُمُ كَفَنْتُمُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فِي ثَلْثَةِ

۱۲۹۷۔ وہیب 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'عائش سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابو بکر کے پاس پیچی، توانہوں نے پوچھاکہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ جواب دیا کہ تین سفید سحولی کپڑوں میں اس میں نہ تو قمیص تھااور نہ عمامہ تھااور ان سے (عائش ؓ)

پنیج جس میں بڑے بڑے در خت تھے اور اس کی جڑ میں ایک بوڑھا ہ پہ اور چند بچے تھے اور ایک شخص اس در خت کے قریب اپنے سامنے آگ سلگارہا تھا۔ ان دونوں نے مجھے در خت پر چڑھایا اور ہمیں ایسے گھر میں داخل کیا جس سے بہتر اور عمدہ گھر نہیں دیکھااور اس میں بوڑھے اور جوان آدمی اور عور تیں اور بچے ہیں ، پھر مجھے اس سے نکال کرنے گئے اور ایک در خت پر چڑھایااور مجھے ایک گھر میں داخل کیاجو بہتر اور عمدہ تھا۔وہاں بوڑھوں اور جوانوں کو دیکھامیں نے بوجھا تم دونوں نے مجھے رات مجر محمایا تواس کے متعلق بناؤ جو میں نے ریکھا،ان دونوں نے کہا بہتر اوہ آدمی جسے تم نے دیکھا کہ اس کا کلبھرا ا چیرا جارہاہے وہ مخص جھوٹا ہے جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھااور اس سے سن کرلوگ دوسروں سے بیان کرتے تھے یہاں تک کہ وہ جھوٹی بات ساری دنیامیں تھیل جاتی ہے۔اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہی ہو تارہے گا۔اور جس کاسر پھوڑتے ہوئے تم نے دیکھاوہ مخص تھا جے اللہ نے قرآن کاعلم عطا کیا۔ لیکن اس سے غافل ہو کر رات کو سور ہااور دن کواس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تنور میں جن لوگوں کو تم نے دیکھاوہ زانی تھے اور جنہیں تم نے نہر میں دیکھاوہ سود خور تھااور وہ ضعیف جنہیں تم نے در خت کی جڑمیں دیکھاوہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔اور بچے ان کے ارد گر دلو گوں کے ہیں اور وہ مخف جو آگ سلگار ہاتھا مالک دار وغہ دوزخ تھااور وہ گھر جس میں تم داخل ہوئے عام مومنین کا گھر تھااور یہ گھر شہداء کا ہے اور میں جبرئیل اور یہ میکائیل ہیں، اپناسر اٹھاؤ میں نے اپناسر اٹھایا تو اینے اور بادل کی طرح ایک چیز دیکھی ان دونوں نے کہا یہ تمہارا مقام ہے میں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنی جگہ میں داخل ہو جاؤں ان دونوں نے کہا تہاری عمر باقی ہے جو پوری نہیں ہوئی جب تماس عمر کو بور اکر لو گے تواپی منزل میں آ جاؤ گے۔

باب ۷۷۸۔ دوشنبہ کے دن مرنے کابیان۔

أَثُوَابٍ بِيُضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَّ لا بِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِي آيِ يَوْمٍ تُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ يَوْمَ الإِنْنَيْنِ قَالَ الرُجُوا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ اللّي تُوبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ بِهِ رَدُعٌ مِّنُ زَعْفَرَانَ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ بِهِ رَدُعٌ مِّنُ زَعْفَرَانَ عَلَيْهِ خُوبُيْنِ عَلَيْهِ خُوبُيْنِ فَقَالَ اغْسِلُوا تَوْبِي هَذَا وَ زِيدُوا عَلَيْهِ خُوبُيْنِ فَقَالَ اغْسِلُوا تَوْبِي هَذَا وَ زِيدُوا عَلَيْهِ خُوبَيْنِ فَقَالَ اللّهُ فَكَنِيْوُنِي فِيهِمَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا وَ زِيدُوا عَلَيْهِ خُوبَيْنِ فَكَالًا إِنَّ هَلَا عَلَيْهِ النَّلْقَاقِ النَّلْقَاقِ النَّلِقَ النَّلْقَاقِ النَّلِقَ النَّلْقَاقِ النَّلْقَاقِ وَدُفِنَ قَبُلَ اللهِ النَّلِيَةِ النَّلْقَاقِ وَدُفِنَ قَبُلَ اللَّهُ النَّلِيَةِ النَّلْقَاقِ وَدُفِنَ قَبُلَ اللهِ يُصُبِعَ.

٨٧٨ بَابِ مَوُتِ الْفُحَاءَةِ بَغُتَةً.

١٢٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَ قَالَ آخَبَرَنِي هِشَامٌ بُنُ عُرُوَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيُ افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيُ افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّيُ افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَ الْمُنَّهَا لَوُ تَكَلَّمَتُ لَصَدَّقَتُ فَهَلُ لَهَا آجُرٌ إِنُ اصَدَّقَتُ فَهَلُ لَهَا آجُرٌ إِنُ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ.

١٢٦٩ - حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّنَيٰ سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامٍ حِ قَالَ وَ حَدَّنِيٰ مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا أَبُو مَرُوانَ يَحُيٰى بُنُ آبِي زَكْرِيًّا عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَعَدُّرُ فِي مَرُضِهِ آيَنَ آنَا الْيَوْمَ آيَنَ آنَا غَدًا إِسُتِبُطَاءً لِيَوْمِ عَآئِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحُرِي

پوچھاکہ کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی؟
میں نے کہادوشنبہ کادن۔ ابو بکڑنے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس وقت سے لے کر رات کے وقت تک (گزر جاؤں گا) پھر اس کپڑے پر نگاہ کی جو مرض کی حالت میں پہنے ہوئے تھے اس میں زعفران کا ایک اثر تھا۔ فرمایا میر سے اس کپڑے کودھو دواور اس کپڑے کواور زیادہ کرکے میر اکفن بناؤ میں نے کہا یہ تو پر انا ہے فرمایا کہ کہ زندہ نئے کپڑوں کا مر دے سے زیادہ مستحق ہے اس لئے کفن تو میت کے لئے ہے پھر اس دن وفات پائی یہاں تک کہ منگل کی رات آگئی اور صبح ہونے سے بہلے دفن کئے مئے۔

#### باب ۸۷۸\_احانک موت کابیان۔

۱۲۹۸۔ سعید بن آبی مریم ، محمد بن جعفر 'ہشام بن عروہ 'عروہ حضرت عاکثہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک مرگئی۔ اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ گفتگو کرتی تو خیرات کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیااس کواجر لے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں!

باب ٨٤٩- نبى صلى الله عليه وسلم اور ابو بكر وعمر كى قبرول كا بيان اقبرته فبرت الرحل اقبر كے معنى بيں ميں نے اس كے لئے قبر بنائى قبرته كے معنى بيں ميں نے اس كو قبر ميں دفن كيا كفاتا كے معنى بيں كه اسى پر زندگى بسر كريں گے اور مرنے كے إحداسى ميں دفن كئے جائيں گے۔

۱۲۹۹۔ اسلمیل سلیمان 'ہشام ' ح محمد بن حرب ' ابو مروان یکی بن ابی زکریاو ہشام ، عروہ ' عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں معذرت کے طور پر فرماتے ہیں کہ آج میں کہال ہوں گا۔ حضرت عائشہ کے بین کہ آج میں کہال ہوں گا۔ حضرت عائشہ کے باری کے دن کو بہت دور سمجھتے تھے جب میری باری کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھالیا اس حال میں کہ آپ میرے پہلواور سینے کے نے میں میں میں سے اور میرے کھر میں دفن ہوئے۔

وَ نَحُرِىُ وَدُفِنَ فِي بَيْتِيُ.

آسَمْعِينَ قَالَ حَلَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِينَ قَالَ حَلَّانَا اللهُ عُووَةً عَنُ هِلالِ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُهُ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٠١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالُ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالُ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالُ آخُبَرَنَا مُكرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ سُفُيَانَ اللهُ اللهُ اللهُ عَبُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.

عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسُهِم الْحَاثِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ اَحَدُوا الْحَاثِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ اَحَدُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتُ لَهُم قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَ ظَنُّوا انَّهُ فَذَمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوا اللَّهِ اَحَدٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمُ عُرُوةً لَا وَ اللَّهِ اَحَدٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمُ عُرُوةً لَا وَ اللَّهِ اَحَدٌ يَعْلَمُ مَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهِ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمَلَ اذَهُ عَلَى اللَّهُ عُمَرَ اذُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُمَرَ اذُهُ اللَّهُ عُمَرَ اذُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عُمْ الْمُعْلِى اللَّهُ عُمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ ال

۰۰ سا۔ موکی بن اساعیل ابوعوانہ 'ہلال 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناس مرض میں جس سے آپ نہیں اٹیمے فرمایا کہ اللہ تعالی یہود و نصاری پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے بیوں کی قبر ول کو مبحد بنالیا اگریہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر ظاہر کردی جاتی مگریہ کہ آپ کو ڈر ہوایا لوگ ڈرے کہ کہیں مسجد نہ بنائی جائے اور ہلال نے بیان کیا کہ عروہ نے میری کنیت رکھ دی حالا نکہ میری کوئی اولانہ تھی۔

۱۰ سا۔ محمد، عبدالله 'ابو بكر بن عياش 'سفيان تمارے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكہ انہوں نے بى صلى الله عليه وسلم كى قبركو ديكھاہے جوكوہان كى طرح ہے۔

۱۹۰۱۔ فروہ علی بن مسہر 'بشام بن عروہ 'اپ والد سے روایت کرتے ہیں جب ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں دیوار گرگئ تولوگ اس کے بنانے میں مشغول ہو گئے تو ایک پاؤل دکھائی دیا تولوگ فررے اور سمجھے کہ نبی صفی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے کوئی ایسا شخص نہ ملاجواس کو جانتا ہو، یہال تک کہ ان لوگوں سے عروہ نے کہا شخص نہ ملاجواس کو جانتا ہو، یہال تک کہ ان لوگوں سے عروہ نے کہا آلی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں ہے بلکہ یہ عراک نہیں کہ اللہ علیہ یہ عراک نہیں کے اللہ یہ عراک نہیں ہو بلکہ یہ عراک ساتھ دفن نہ کروبلکہ میری سو کنوں کے ساتھ بھی میں دفن کرنا میں آپ کے ساتھ دفن کرنا میں کے جانے کے سبب سے پاک نہیں ہو جاؤل گی(ا)۔ کے ساتھ دفن کردا میر بن عبد الرحمٰن، عرو بن کے ساتھ دوی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عر بن خطاب کو دیکھا، میمون اودی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عر بن خطاب کو دیکھا، کہتے تھے کہ اے عبد اللہ تو ام المومنین حضر نے عائشہ کے پاس جااور کہہ کہ عر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں پھر این سے اجازت مانگ

(۱) حفرت عائش نے یہ بات تواضع اور کسر نفسی کے طور پر بیان فرمائی تھی۔ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جنگ جمل میں حفزت علیٰ کے مقابلے میں مسلمانوں کے ایک فریق کی قیادت فرمائی تھی، بعد میں آپ اس واقعہ پر افسوس کیا کرتی تھیں۔ای وجہ سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور تواضعاً اپنے آپ کواس قابل نہ سمجھا کہ ان برزگوں کے قریب دفن ہوں۔

اِلِّي أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ عَآئِشَةَ فَقُلُ يَقُرَأُ عُمَرُ بُنُّ الْحَطَّابِ عَلَيُكِ السَّلامُ ثُمَّ سَلْهَا أَنُ أَدُفَنَ مَعَ صَاحِبيَّ قَالَتُ كُنُتُ أُرِيُدُهُ لِنَفُسِيُ فَلأُوْئَرُ بِهِ الْيَوُمَ عَلَى نَفُسِى فَلَمَّا ٱقُبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيُكَ قَالَ أَذِنَتُ لَكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مَا كَانَ شَيُءٌ آهَمٌ إِلَى مِنُ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحُمِلُونِي نُمَّ سَلِّمُوا نُمَّ قُلُ يَسْتَاذِلُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَإِنَّ اَذِنَتُ لِي فَادُفِنُونِي وَالَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسُلِمِينَ إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدُّ أَحَقُّ بهٰذَا الأَمُر مِنُ هُؤُلاءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُؤُفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمُ رَاضٍ فَمَنِ اسْتَخُلَفُوا بَعُدِي فَهُوَ الْخَلِيُفَةُ فَاسْمَعُواً لَهُ وَ اَطِيْعُوا فَسَمِّي عُثُمَانَ وَ عَلِيًّا وَّ طَلَحَةً وَ الزُّبَيْرَ وَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْفٍ وَ سَعُدَ بُنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَّ لَجَ عَلَيْهِ شَآبٌ مِّنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَبْشُرْى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَ لَكَ مِنَ الْقِدَمِ فِي الإسُلامِ مَا قَدُ عَلِمُتَ نُّمَّ استُخلِفُتَ فَعَدَلْتَ نُمَّ الشَّهَادَةُ بَعُدَ هذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِيُ يَابُنَ آخِيُ وَ ذَٰلِكَ كَفَافُ لَا عَلَىَّ وَ لا لِي أُوصِي الْحَلِيُفَةَ مِنُ بَعُدِي بِالْمُهَاحِرِيْنَ الأَوَّلِيُنَ خَيْرًا أَنُ يَّعُرِفَ لَهُمُ حَقَّهُمُ وَ أَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ خُرْمَتَهُمْ وَأُوْصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَ الإِيْمَانَ آنُ يُقْبَلَ مِنُ مُحْسِنِهِمُ وَيُعْفَى عَنُ مُسِيئِهِمُ وَٱوُصِيُهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَنْ يُوَفِّي لَهُمُ بِعَهُدِهِمُ وَ أَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَّرَائِهِمُ وَ أَنْ لاَّ يُكُلِّفُو فَوُقَ طَاقَتِهِمُ.

٨٨٠ بَابِ مَا يُنُهِى مِنُ سَبِّ الْاَمُوَاتِ \_
 ١٣٠٤ حَدَّئَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّئَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ

کہ میں اینے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ حضرت عائشٌ نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں اینے لئے پیند کرتی تھی لیکن آج میں عر کواینے اوپر ترجیح دول گی،جب عبداللہ بن عمرٌ واپس ہوئے تو عر فرمایا کیا خبر کے کر آئے ؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر ام المومنین عائشہ نے آپکواجازت دے دی، فرمایا آج میرے نزدیک اس خواب گاہ میں (دفن ہونے کی جگہ) سے زیادہ کوئی چیز اہم نہ تھی جب میں مر جاؤل تو مجھے اٹھا کرلے جاؤ، پھر سلام کہنا اور عرض کرنا که عمر بن خطابٌ اجازت حایت میں اگر دہ اجازت دیں تو دفن کر دینا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ میں اس امر خلافت کا مستحق ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں سجھتا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے وفات يائى اس حال ميں كه آپ ان لو كوں سے راضی تھے میرے بعدیہ جس کو بھی خلیفہ بنالیں تووہ خلیفہ ہےاس کی بات سنوادراس كي اطاعت كرواور عثانٌ عليٌ زبيرٌ عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی و قاص رضی الله عنهم کانام لیا۔ اور ایک انصاری نوجوان آیاادر عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ اللہ بزرگ و برتر كى رحت سے خوش ہول آپ كااسلام ميں جو مرتبہ تھادہ آپ جانتے ہیں پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے عدل سے کام لیا، پھر ان س سب کے بعد آپ نے شہادت یائی۔ عمر نے فرمایا کہ اے میرے تجیتیج کاش میرے ساتھ معاملہ مساوی ہوتا کہ اس کے سبب سے نہ مجھ پر عذاب ہو تااور نہ ثواب ہو تا، میں اینے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کا حق پہنچائیں اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا اور میں انصار کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دار الجرت اور ایمان میں ٹھکانہ پکڑاان کے احسان کرنے والوں کے احسان کو قبول کریں اوران کے برول کی برائی سے در گزر کریں اور میں اسے وصبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کا کہ ان کے (ذمیوں )عہد کو پورا کریں اور ان کے دشمنوں سے لڑے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ لادے۔

باب • ۸۸۔ مر دول کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان۔ ۱۳۰۴۔ آدم 'اعمش' مجاہد' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں

مُحَاهِدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا الأَمُواتَ فَإِنَّهُمُ قَدُ اَفُضُوا إلى مَا قَدَّمُوا تَابَعَةً عَلِيٌّ بُنُ الْحَعُدِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً وَ ابْنُ آبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةَ وَرُواهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَرُواهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَرُواهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ آنَسِ عَنِ الأَعْمَشِ .

٨٨١ باب ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوَّتِي \_

١٣٠٥ ـ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ حَفُص قَالَ حَدَّنَنَا اللهُ عَمُرُو بُنُ مُرَّةً اللهُ عَنِ الاَعُمَشِ قَالَ حَدَّثِنِي عُمُرُو بُنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُو كَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُو لَهُ لِللهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ لَهُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

## كِتَابُ الزَّكوٰةِ

٨٨٢ بَاب وُجُوبِ الزَّكُوةِ وَقَوُلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الزَّكُوةَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى آبُو سُفْيَانَ فَذَكرَ حَدِيْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُرُنَا بِالصَّلُوةِ وَ الزَّكُوةِ و الصِّلَةِ وَ الْعَفَافِ.

١٣٠٦ حَدَّنَا آبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكَ بُنُ مُخُلَدٍ عَنُ زَكْرِيًّا بُنِ اسْحَاقَ عَنُ يَّحْيَى بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ صَيُغِيَّ عَنُ آبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ صَيْغِيَّ عَنُ آبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى اللهُ وَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى اللهُ وَ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى اللهُ وَ اللهِ إلا اللهُ وَ آنِي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لِنَالِكَ فَاعْلَمُهُمُ آنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً لِنَا لَهُ الْمُعَلِيمِ مُ صَدَقَةً فِي الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ وَ تُرَدُّ فِي اللهِ اللهِ مَنْ اغْنِيائِهِمُ وَ تُرَدُّ فِي

انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلانہ کہواس لئے کہ وہ لوگ اس سے مل چکے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیجا ہے۔ علی بن جعد محمد بن عرع وہ اور ابن افی عدی نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور اس کی عبداللہ بن عبدالقدوس نے اعمش اور محمد بن انس نے اعمش سے روایت کیا ہے۔

باب ۸۸۔ مر دوں کی برائی کابیان۔

۵۰ سا۔ عمروبن حفص عفص اعمش عمروبن مره سعید بن جبیر ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے بیں انہوں نے بیان کیا کہ ابولہب نے بی ستی الله علیه وستم سے روایت کرتے بی انہوں نہوں نے بیان کیا کہ ابولہب نے بی صلی الله علیه وستم سے کہاسارے دن تے بیان کیا کہ ابولہب نے بی صلی الله علیه وستم سے کہاسارے دن تیرے لئے ہلاکت ہو تواسی وقت تبت یدا ابی لهب کی آیت (آخر سورت تک) اتری۔

### ز کوهٔ کابیان

باب ۸۸۲ - زکوۃ کے واجب ہونے کا بیان 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ نماز قائم کر واور زکوۃ دواور ابن عباس کا بیان ہے کہ مجھ سے ابوسفیان نے بیان کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بیان کیا تو کہا کہ جمیس نماز 'زکوۃ 'صلہ رحم اور پاک دامنی کا تھم دیتے ہیں۔

۱۳۰۹ - ابوعاصم، ضحاک بن مخلد 'زکریا بن اسخق' کیٹی بن عبداللہ بن صفی، ابو معید، ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاق کو بین بھیجا۔ اور فرمایا کہ تم انہیں یہ شہادت دیئے کی دعوت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں اگر وہ اس کو مان لیس تو انہیں یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اطاعت کریں تو انہیں یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے مالوں میں زکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے کی جائے گ

فُقَرَآئِهِمُ.

١٣٠٧ حَدَّنَنَا حَفَصُ بِنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَهُمَانَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَوْهِبِ عَنُ مُوسَى بَنِ طَلَحَةً عَنُ آبِى اَيُّوبَ مَوْهِبِ عَنُ مُوسَى بَنِ طَلَحَةً عَنُ آبِى اَيُّوبَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالهُ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللهِ وَ لَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالهُ تَعْبُدُ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالهُ تَعْبُدُ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالهُ تَعْبُدُ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالهُ تَعْبُدُ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَّمَ السَّلوةَ وَ تَصِلُ الرَّحَمَ وَقَالَ بَهُرَّ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمُمَانَ وَ ابُوهُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا قَالَ ابْهُ عَلِيهِ فَيَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا قَالَ ابْهُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا قَالَ ابْهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُذَا قَالَ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا قَالَ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُذَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُذَا قَالَ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُذَا قَالَ اللهُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَلَا وَ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمُرُو .

١٣٠٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّنَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ عَنُ يَحُدِيَى بُنِ سَعِيُدِ بُنِ حَيَّانَ عَنُ اَبِي زُرُعَةَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعُرَابِيًّا اَنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلِنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلَتُهُ دَحَلَتُ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلِنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلَتُهُ دَحَلَتُ اللَّهُ وَ لا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْ قَلْمُ اللَّهُ وَ لا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْقِيمُ اللَّهُ وَ لا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْ فَيْلُهُ وَلَا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْ فَيْلُهُ وَلَا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْ فَلَيْ اللَّهُ وَ لا تُشْرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْ فَلَيْ اللَّهُ وَ اللَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لا السَّي مَشَلَى اللَّهُ وَلَيْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَلَيْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّةً اَن يَنْظُرُ اللَّى رَجُلٍ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّةً اَن يَنْظُرُ اللّى رَجُلٍ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْه

٩ - ١٣٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَحْنِى عَنُ آبِيُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ عَنُ أَبِي حَدًّانَ قَالَ حَدَّنَبِي صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا \_

١٣١٠ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّنَا أَبُو جَمُرَةَ قَالَ

اور ان کے مخاجوں کودی جائے گی۔

2 • ساا۔ حفص بن عمرو 'شعبہ 'مجمد بن عثان بن عبداللہ بن موہب'
موئ بن طلحہ 'حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے کہا کہ ایک مخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ مجھے کوئی ابیا عمل بتا ہے جو مجھے جنت میں داخل کرے ؟ آپ نے
فرمایا اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا صاحب ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کا کسی کو
شریک نہ بنا، نماز قائم کر اورز کؤ ة دے اور صلہ رحمی کر، اور بہزکابیان
ہے کہ مجھے سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ محمد سے محمد بن عثان اور ان
کے والد عثان بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ محمد سے محمد بن عثان اور ان
من ابوابوب سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس
مدیث کو روایت کیا ابو عبداللہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ محمہ غیر
محفوظ ہو بلکہ وہ عمر وہو۔

۱۹۰۱ محد بن عبدالرجیم عفان بن مسلم و بیب کی بن سعید بن حیان،ابوزرعه محضرت ابو بریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہول نے کہا کہ ایک اعرابی نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بنا ہے کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تواللہ کی عبادت کر اور کسی کواس کاشر یک نہ بنااور فرض نماز قائم کراور فرض زکو قادا کر اور مضان کے روزے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ قتم ہے اس اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے میں اس پر زیاد تی نہ کروں فاجس و چھا گیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محض کو کوئی جنتی دیکھا معلوم ہو تو وہ اس محض کی طرف دیکھے۔

و سار مسدد علی ابی حیان ، ابوزرعه ، نبی صلی الله علیه وسلم سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔

۱۳۱۰۔ جاج بن منہال محاد بن زید ابو جمرہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عباسؓ کو کہتے ہوئے سناکہ قبیلہ عبدالقیس کاو فدنبی صلی اللہ علیہ ﷺ

سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنُ رَبِيُعَةَ قَدُ حَالَتُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَّ لَسُنَا نَخُلَصُ اِلْيُكَ اِلَّا فِي الشُّهُرِ الْحَرَامِ فَمُرُنَا بِشَيْءٍ نَّاكُذُهُ عَنُكَ وَ نَدُعُوُ اِلَيْهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا قَالَ امْرُكُمُ بِأَرْبَعِ وَ أَنْهَاكُمُ عَنُ آرْبَعِ. الإيْمَانِ بِاللَّهِ وَ شَهَادَةِ آَنُ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقَّدَ بِيَدِ هَكُذَا وَ اِقَامَ الصَّلَوةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ اَنُ تُؤَدُّوُ خُمُسَ مَا غَنِمُتُمُ وَ أَنْهَاكُمُ عَنِ الدَّبَآءِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيْرِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ قَالَ سُلَيْمَانُ وَ ابُو النُّعُمَانِ عَنُ حَمَّادِ ٱلْإِيْمَانُ بِاللَّهِ، شَهَادَةُ أَنُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ. ١٣١١\_ حَدَّثَنَا آبُوُ الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِع قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عُتَبَةً بُنِ مَسُعُودٍ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ٱبْوُبَكْرٍ وَ كَفَرَ مَنُ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيُفُّ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ آنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوُا لَا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لِهَمَنُ قَالَهَا فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى مَالَةً وَ نَفُسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَا ْقَاتِلَنَّ مَنُ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلوةِ وَ الزَّكوةِ فَالَّ الزُّكُوةَ حَقُّ الْمَالِ وَ اللَّهِ لَوُ مَنْعُونِنَى عَنَاقًا كَانُوُا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمُ عَلَى مَنُعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَ اللَّهِ مَا

وسلم کے پاس گیااور عرض کیا کہ یار سول اللہ یہ قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے اور ہمارے اور آپ کے در میان کفار معز حاکل ہیں اور ہم آپ کی طرف صرف حرام کے مہینوں میں آنے کا موقعہ پاتے ہیں اس لئے آپ ہمیں ایکی بات کا حکم دیجئے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنے پیچے رہ جانے والوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لا نا اور گواہی دینا کہ معبود سوا خدا کے نہیں ، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا ۲۔ نماز قائم کرنا سا۔ زکو قردینا ۴۔ اور یہ کہ مال غیمت کا پانچواں حصہ ادا کر واور میں تمہیں دباء، حقم نقیر اور مز فت کے استعال سے روکتا ہوں اور سلیمان اور ابوالعمان فیر اور ابوالعمان اور ابوالعمان اور ابوالعمان اور ابوالعمان ایک معبود نہیں۔

ااسار ابوالیمان تھم بن نافع 'شعیب بن ابی حزو 'زہری 'عبید الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود 'حضرت ابوہر برق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب رسول الله صکی الله علیہ وسکم کی وفات ہوگئ اور ابو بکر خلیفہ ہوئے اور عرب کے بعض قبیلے کافر ہو گئے ، تو عرف نے کہا کہ آپ لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے حالا نکہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم نے فرمایا ہے کہ میں تھم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا الله کہیں جس نے لا الہ الا الله کہا اس نے مجھ سے اپنامال اور اپنی جان کو بچالیا مگر کسی حق کے عوض اور اس کا حساب الله کے ذمہ ہے ، ابو بکرٹ نے فرمایا والله میں اس محض سے جہاد کروں گاجس نے نماز اور زکوۃ کے در میان تغریق کی زکوۃ تو مال کا حق ہے (۱) بخد ااگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم کے زمانہ میں دیتے تھے تو اس کے نہ و سیخ سے میں الله علیہ وسکم کے زمانہ میں دیتے تھے تو اس کے نہ و سیخ کا میں مولی دیا تھا۔ تو میں نے جان لیا کہ بخد االله نے ابو بکرٹ کا سینہ کھول دیا تھا۔ تو میں نے جان لیا کہ بخد االله نے ابو بکرٹ کا سینہ کھول دیا تھا۔ تو میں نے جان لیا کہ بہی حق ہے۔

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کئی قبائل نے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوۃ بھیجنے سے بھی انکار کر دیااور کہنے لگے کہ زکوۃ کا تھم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھایا یہ کہ ہم مدینہ زکوۃ نہیں بھیجیں گے۔اس موقعہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان مانعین زکوۃ سے جہاد کاارادہ فرمالیا اور انہوں نے اس زکوۃ سے انکار کو خدا کے تھم اور حکومت سے بغاوت قرار دیا۔

هُوَ اِلا اَنُ قَدُ شَرَحَ اللَّهُ صَدُرَ اَبِي بَكْرٍ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

٨٨٣ بَابِ الْبَيْعَةِ عَلَى اِيْتَاءِ الزَّكُوةِ فَاِنُ تَابُوا وَاَقَامُو الصَّلُوةَ وَ اتَّوُ الزَّكُوةَ فَاخُوانُكُمُ فِي الدِّيْنِ.

1711 ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ، قَالَ جَرِيُرُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بَايَعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إقام الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ النَّكُوةِ وَ النَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

٨٨٤ بَابِ إِنَّمِ مَانِعِ الزَّكُوةِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّي قَوُلِه تَعَالَى فَذُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكْنِزُونَ.

قَالَ آخَبَرَنَا شُعَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ عَبُدَ الرَّحُمْنَ بُنَ هُرُمُزِ الْآعُرَجِ حَدَّنَا آبُو الزِّنَادِ الَّ عَبُدَ الرَّحُمْنَ بُنَ هُرُمُزِ الْآعُرَجِ حَدَّنَا آبُو الزِّنَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كَانَتُ إِذَا هُو لَمُ يُعُطِ فِيهًا حَقَّهَا تَطَاهُ بِإِخْلَافِهَا وَ تَنْطُحُهُ وَتَأْتِي الْعَنْمُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرَ مَا كَانَتُ إِذَا لَمُ يُعْمُ الْعَنْمُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرَ مَا كَانَتُ إِذَا لَمُ يُعْمُ الْعَنْمُ عَلَى الْمَاءِ بِقُلُولُ يَا مُحَمَّدُ وَلَا يَاتِي وَلَا يَاتِي وَعَلَيْ وَلَا يَاتِي مُعَمِّلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ وَلا يَاتِي عَلَى رَقَبَةٍ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ وَلا يَاتِي فَاقُولُ لا امُلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَغْتُ وَ لا يَأْتِي فَعُولُ يَا مُحَمَّدُ فَاقُولُ لا امُلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَغْتُ وَ لا يَأْتِي مُحَمِّدُ فَاقُولُ لا امْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَغْتُ وَ لا يَأْتِي مُحَمِّدُ فَاقُولُ لا امْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَغْتُ وَ لا يَأْتِي مُحَمِّدُ فَاقُولُ لا امْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَغْتُ وَ لا يَأْتِي مُحَمِّدُ فَاقُولُ لا امْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَغْتُ وَ لا يَأْتِي مُحَمِّدُ فَاقُولُ لا امْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَغْتُ وَلَا يَا مُحَمَّدُ مُحَمِّدُ مُعَامِّدُ فَاقُولُ لَا الْمُلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَغْتُ وَلَا يَا مُحَمَّدُ مُنْ الْعَلَى مَا الْعَلَى مَالِعُ لَا الْمُلِكُ لَكَ شَنْعًا قَدُ بَلَغُومُ لَا الْمُلِكُ لَكَ شَلِكًا عَلَى مَا الْعَلَى الْمَالِكُ لَلْعُلُولُ يَا مُعَمِّدُ الْعَلَى الْمَالِكُ لَكُ مُلْكُ لَكُ سُولُولُ لَا الْمُلْكُ لَكُ مُلْكُ لَكُ مُلْكُ لَكُ مُلْكُ لَكَ شَيْعًا قَدُ بَلَعْمُ الْعُولُ يَا مُعْمَلُكُ لَكُ مُنْ الْعُلِكُ لَكُ الْمُعْمِلُكُ لَكُونُ لَا الْمُعْمِلُكُ الْعُلُكُ لَلْكُ الْمُعْلِلُكُ لَكُ الْعُلْكُ لَلْكُ عُلُولُ الْعَلَى الْعَلَالِكُ

باب ۸۸۳۔ زکوۃ دینے پر بیعت کرنیکا بیان (اللہ تعالی نے فرمایا)اگروہ تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تووہ تمھارے دینی بھائی ہیں۔

اسال محد بن عبد الله بن نمير عبدالله بن نمير اسليل قيل روايت كرتے بيل كه جرير بن عبدالله في كها كه بيل فيل الله عليه وسلم سے نماز قائم كرنے از كؤة ديناور بر مسلمان كى خير خوابى يربيعت كى۔

باب ۸۸۴۔ زکوۃ نہ دینے والے کے گناہ کا بیان اور اللہ کا قول کہ جولوگ سونااور چاندی گاڑتے ہیں اور اس کواللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے 'ماکنتم تکنزون تک یعنی چکھو اس چیز کامزہ جو خزانہ بنا کرر کھتے تھے۔

اسا الوالیمان تھم بن نافع 'شعیب' ابوزناد، عبدالر حمان بن ہر مز اعراج' ابوہر ری سے مروایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے پاس پہلے سے زیادہ موثا تازہ ہو کر آئیں گے جب کہ اس میں اس کاحق نہ دیا ہواور اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور بکریاں اپنے مالک کے پاس زیادہ موثی ہو کر آئیں گی جب کہ ان بکر یوں میں سے اس کاحق نہ ادا کیا ہو اور اس کو اپنے ممروں سے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی اور فرمایا کہ اس کاحق میں کوئی مخص کے بیان پر بھیج کر دودھ دوھا جائے اور نہ آئے تم میں کوئی مخص سے ہے کہ پانی پر بھیج کر دودھ دوھا جائے اور نہ آئے تم میں کوئی مخص تیارے اس کا کر دن پر ہو اور پھر پیارے اے محمر صلی اللہ علیہ وسلم مدد سیجئے اور میں کہوں کہ اب کی سرے اختیار میں بھی نہیں۔ میں تو اللہ کا تھم شہیں پہنچا چکا اور نہ برسوار ہواور چلارہ ہو پھر وہ پکارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد سیجئے رسوار ہواور چلارہ ہو پھر وہ پکارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد سیجئے اور میں کہوں میرے اختیار میں بھی خبیں میں تو اللہ کا تھم بہنچا چکا۔

١٣١٤ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيُنَارِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمُ يُؤَدِّ اللَّهُ مَالًا فَلَمُ يُؤَدِّ زَكُوتَةً مُقِلَ لَهُ مَالُهُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ ثُمَّ يَانُحُدُ بِلِهُ زِمَتَهُ يَعُنَى بِشِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ يَعْنَى بِشِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ يَعْنَى بِشِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبُحَلُونَ بِمَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمُ بَلَ هُو شَرُّ لَهُمُ اللَّهُ مَنْ لَهُمُ اللَّهُ مَنْ فَضُلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمُ بَلَ هُو شَرُّ لَهُمُ اللَّهُ مَنْ لَهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَو مَنْ الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

٥٨٥ بَابِ مَا أَدِّى زَكُوتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ لِقَوُلِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيُمَا دُوُنَ خَمُسِ اَوَاقِ صَدَقَةً.

1710. حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ شَبِيبِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ خَالِدِبُنِ اسْلَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ غَمَرَ فَقَالَ اعْرَابِيُّ أَخْبِرُنِي عَنُ قَولِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكُيزُونَ الدَّهَبِ وَ الْفِضَّةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنُ كَنَزَهَا فَلَمُ يُؤَدِّ زَكُوتَهَا فَوَيُلٌ لَّهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبُلَ أَنُ تُنَوَّلَ الزَّكُوةَ فَلَمَّا اللَّهُ طُهُرًا لِلاَمُوالِ.

1717 حَدَّنَنَا اِسُحْقُ بُنُ يَزِيدُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ بُنُ إِسُحْقَ قَالَ اَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ اِبِى كَثِيرِ اَنَّ عَمُرَو بُنَ يَحْيَى الْبُنِ عُمَارَةً بُنِ عُمَارَةً أَخْبَرَةً عَنُ اَبِيهِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةً بُنِ الْبَي عُمَارَةً بُنِ الْحَسَنِ اَنَّةً سَمِعَ اَبَا سَعِيدٍ يَّقُولُ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمًا دُولَ خَمْسِ وَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمًا دُولَ خَمْسِ وَوَدٍ صَدَقَةً وَالله فَيْمَا دُولَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً وَالله فِيمًا دُولَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً

۱۳۱۴ علی بن عبداللہ 'ہاشم بن قاسم 'عبدالرحمان بن عبداللہ بن ویار 'عبداللہ بن دینار 'ابو صالح سان 'حضرت ابوہر ری ہے ۔ دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیااور اس نے اس کی زکو ہ نہ اواکی تواس کا مال پرانے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا جس کے سرکے پاس دو چیناں ہوں گی قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، گھراس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گااور کہے گامیں تیر امال ہوں، میں تیر اخرانہ ہوں، پھر قر آن کی آیت پڑھی اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں مجل کرتے ہیں وہ اس اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ براہے اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔

باب ٨٨٥ جس مال كى زكوة دى جاتى ہے تو وہ كنز نہيں ہے اس لئے كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا پانچ اوقيه سے كم ميں زكوة نہيں ہے۔

۱۳۱۵۔ احمد بن هبیب بن سعید 'یونس 'هبیب بن سعید، ابن شہاب ' خالد بن اسلم سے روایت ہے فرمایا کہ ہم عبداللہ بن عرش کے ساتھ نکلے توایک اعرابی نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی کے قول والذین یکنزون الذهب والفضة کی تفییر بتاہیئے۔ ابن عمر نے فرمایا جس نے اسے جمع کیا اور زکوۃ نہ دی تواس کے لئے خرابی ہے اور یہ زکوۃ کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا تھم ہے تب زکوۃ کی آیت نازل ہوئی تواللہ تعالی نے زکوۃ کومالوں کی پاکی کاؤر بعہ بنایا۔

۱۳۱۱۔ اسحاق بن بزید 'شعیب بن اسحاق 'اوزاعی' یکیٰ بن ابی کثیر، عمر و بن یکیٰ بن عمارہ اپنے باپ یکیٰ بن عمارہ بن الی الحس ان سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید (خدری) رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوقیہ (چاندی) سے کم میں زکوۃ نہیں ہے اور نہ پانچ اونوں سے کم میں زکوۃ ہے اور نہ پانچ وسق سے کم (غلہ یا مجبور) میں زکوۃ ہے۔

وَّ لَيْسَ فِيُمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةً.

٨٣١٧ حَدِّنَا عَلَى بُنُ آبِى هَاشِم سَمِعَ هُشَيْمًا قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ هُشَيْمًا قَالَ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ قَالَ مَرَرُتُ بِالرَّبُدَةِ فَإِذَا آنَا بِآبِي ذَرَّ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْوَلَكَ مَنْوِلَكَ هَذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُتُ اَنْوَلَكَ مَنْوِلَكَ هُذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُتُ وَلَكَ مُعَاوِيَةً فَنَزَلَتُ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ مُعَاوِيةً فَنَزَلَتُ فِينَا وَفِيهُم مَّكَانَ فِي اللّهِ قَالَ مُعَاوِيةً فَنَزَلَتُ فِينَا وَفِيهُم مَّكَانَ فِي الْهُلِ اللّهِ قَالَ مُعَاوِيةً فَنَزَلَتُ بَيْنَى وَ يَيْنَةً فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ اللّهِ عَنْمَانَ اللّهِ عَنْمَانَ وَيُهُم مَّكَانَ يَشَكُونِي وَكُنَّ اللّهِ عَنْمَانُ ان اَقْدَمَ الْمَدِينَة يَشَكُونِي قَبْلُ ذَلِكَ فَكُنَتُ وَيُنَا فَلَا لَي عُنْمَانَ اللّهُ عَنْمَانَ اللّهُ عَنْمَانَ اللّهُ عَنْمَانَ اللّهُ عَنْمَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّاسُ حَتَّى كَانَّهُم لَمُ يَرَونِي قَبْلَ ذَلِكَ فَكَرُبُ كَانَالُ لَي كُنْمَانَ فَقَالَ لِي يَمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّاسُ حَتَّى كَانَّهُم لَمُ يَرَونِي قَبْلَ فَلَاكَ اللّهُ عَلَى النّاسُ حَتَّى كَانَهُم لَمُ يَرَقُ لِللّهُ لِعُنْمَانَ فَقَالَ لِي كُنُونَ وَلَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الأعلى قال حَدَّنَنَا عَيَّاشُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّنَنَا الْحُويُرِيُّ عَنُ أَبِى الْعَلاَءِ عَنِ الاَحْنَفِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسُتُ حِ وَ حَدَّنَنِى السَحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا اللهِ الْعَلاَءِ بُنِ الشِيِّخِيْرِ اللهِ الْحَدَيْنِ الشِيِّخِيْرِ اللهِ اللهَّيْمِ وَ اللهَيْمَ فَالَ حَدَّنَا اللهِ الْعَلاَءِ بُنِ الشَّعْرِ وَ اللهَيْمَ فَالَ حَدَّيْنُ الشَّعْرِ وَ اللهَيْمَ فَالَ حَدَيْنُ الشَّعْرِ وَ اللّهَيْابِ وَ الْهَيْمَةِ حَدِّى قَالَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللهَيْمِ وَ اللهَيْمَ وَ اللهَيْمَ وَ اللهَيْمَ وَ اللهَيْمَ وَ اللهَيْمَ وَ اللهَيْمَ وَ اللهَيْمَ وَ اللهَيْمَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللهَيْمَ وَيُوضَعَ عَلَى حَلَمَةِ ثَدُى اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَيْهِمُ وَيُوضَعَ عَلَى حَلَمَةِ ثَدُى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَيُوضَعَ عَلَى حَلَمَةِ ثَدُى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَيُوضَعَ عَلَى حَلَمَةِ ثَدُى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَ

کاسا۔ علی بن افی ہاشم ، مشیم ، حصین ، زید بن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ربذہ سے گزرا ، تو ابوذر (۱) سے ملا اور ان سے بوچھا کہ آپ کواس مقام میں کس چیز نے پہنچایا؟ انہوں نے بتایا میں شام میں تھا تو بچھ میں اور معاویہ میں آیت یکنزون الذھب و الفضة کی تغییر میں اختلاف ہوا۔ معاویہ نے کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں نے کہا ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے لئے نازل ہوئی ہے ، میں نے کہا ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے لئے نازل ہوئی ہے ، میں اسلہ میں میری ان سے خوب بحث ہوئی نازل ہوئی ہے اور اس سلسلہ میں میری ان سے خوب بحث ہوئی مدینہ چئے آؤ۔ چنانچہ میں چلا آیا تولوگوں کا میرے پاس اس طرح ہمین نے گھے دیکھائی نہ تھا میں نے بہتے انہوں نے بچھے دیکھائی نہ تھا میں نے بہتے انہوں نے بچھے دیکھائی نہ تھا میں نے یہ حوالی کہ اگر تمہاری خواہش ہو توایی جگہ یہ حشان ہو جاد جو مدینہ کے قریب ہو ، یکی چیز تھی جس کے سبب سے میں اس جگہ میں مقیم ہوں اور اگر بچھ پر کسی حبثی کوامیر مقرر کر رہی تو بیں سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔

اسال میاش عبدالاعلی، جو بری ابو العلاء احنف بن قیس ک اسال بن منصور، عبدالاعلی، جو بری ابو العلاء احنف بن قیس ک اساق بن منصور، عبدالصمد عبدالحارث جو بری ابوالعلاء بن هخیر احف بن قیس نے بیان کیا کہ بیس قریش کی ایک جماعت میں بیشا تھا تو ایک شخص آیا جس کے بال اور کپڑے سخت تھے اور شکل سے براگندی ظاہر ہوتی تھی یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس کھڑا ہو کر اس نے سلام کیااور کہا کہ مال جمع کرنے والوں کو خوش خبری دے دو کہ ایک پھر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر وہ ان کی چھاتی پر کھا جائے گا جوان کے جواتی کی ہڑی کے پاس سے (آرپار ہو کر) نکل جائے گا اور وہ پھر ہلنار ہے گا چروہ مڑااور ایک ستون کے پاس جا نکھا میں بھی اس کے پیچھے گیااور اس کے پاس بیٹے گیااور میں نہیں جانا تھا کہ وہ کون ہے ، میں نے اس سے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جو تم نے کہی ، اس نے کہا وہ کھی بھی کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جو تم نے کہی ، اس نے کہا وہ کھی بھی

۔ (۱) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں فقر پیندی تھی اور وہ زندگی میں عیش و عشرت اور مال ودولت جمع کرنے کے رجمان کو پیند نہیں کرتے تھے۔لوگوں کا مال ودولت جمع کر نااور اونچی اونچی عمار تیں بنانا بالکل پیندنہ تھااسی وجہ سے پہلے مدینہ سے شام چلے گئے پھر وہاں یہ حالات دیکھے توواپس آگئے، بالآخر حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپٹے مقام ربذہ چلے گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔

نُغُضِ كَتِفِه حَتَّى يُخُرَجُ مِنُ حَلَمَةِ ثَلْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلَى فَحَلَسَ اللَّى سَارِيَةٍ وَ تَبِعُتُهُ وَ حَلَمُتُ اللَّهِ وَ آنَا لَا آدُرِي مَنُ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لا حَلَمُتُ اللّهِ وَ آنَا لَا آدُرِي مَنُ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لا اللّه عَلَيْهِ وَ اللّهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُرُسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُرُسِلُنِي فِي خَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ نَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُرُسِلُنِي وَ إِنّ هَوُلًا وَاللّهِ لا اَسُالُهُمُ دُنيًا وَلَا وَاللّهِ لا اَسُالُهُمُ دُنيًا وَلَا وَاللّهِ لا اَسُالُهُمُ دُنيًا وَلَا وَاللّهِ لا اَسُالُهُمُ دُنيًا وَلَا وَاللّهِ لا اَسُالُهُمُ دُنيًا وَلَا وَاللّهِ اللّهُ .

٨٨٦ بَابِ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ.

١٣١٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَنَا يَخِيٰى عَنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَىٰ قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسُّعُودٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا حَسَدَ اللَّافِي اثْنَيْنِ رَجُلُّ اثَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ فِي هَلْكَتِهِ فِي اثْنَيْنِ رَجُلُّ اثَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ فِي هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُّ اثَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ فِي هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُّ اثَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

۸۸۷ بَاب الرِّيَآءِ فِی الصَّدَقَةِ لِقَوُلِهِ تَعَالَٰی : يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو لا تُبُطِلُوا صَدَقْتِکُمُ بِالْمَنِّ وَ الْاَذِی کَالَّذِی کَالَّذِی یُنُفِقُ مَا لَهُ رِئِآءَ النَّاسِ وَ لا یُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوُمِ اللَّهِ رَئِآءَ النَّاسِ وَ لا یُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَ الیَوُمِ اللَّهِ لَا یَهُدِی الْقَوْمَ اللَّهُ لَا یَهُدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِیْنَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَدًا لَیْسَ الْکَافِرِیْنَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَدًا لَیْسَ عَلَیهِ شَیْءً وَ قَالَ عِکْرَمَةُ وَابِلٌ مَّطَرًّ شَیْدِیُدٌ وَ الطَّلُ النَّدی.

نہیں سمجھے، حالا نکہ میرے خلیل (دوست) نے کہا ہے، میں نے پوچھا آپ کے خلیل کون ہیں؟ کہا بی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اے ابوزر کیا تم احد پہاڑ کود یکھتے ہو؟ میں نے آفتاب کود یکھا کہ دن کا کون ساحصہ باقی رہ گیا ہے اور میں گمان کرنے لگا کہ شایدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ضرورت کے لئے بھیجیں گے، میں نے کہاہاں، آپ نے فرمایا کہ مجھے پند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابرسونا ہواور تمین اشرفیوں کے سوامیں کل خرج (خیرات) نہ کروں اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور میں ان سے دنیا کی کوئی چیز نہیں ماگوں گا اور نہ دین کے متعلق کوئی بات ان سے بو جھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے مل جاؤں۔

باب ۸۸۲ مال کااس کے حق میں خرج کرنے کابیان۔
۱۹ ۱۹ محر بن مٹی ' یکی ' اسلیل' قیس' ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔
بیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ مخص جس کواللہ تعالی نے مال دیااور اس کوراہ حق پر خرج کرنے کی قدرت دی اور دوسر اوہ مخص جے اللہ تعالی نے حکیت (علم) دی اور دو اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔

باب ۸۸۷ صدقہ میں ریا کرنے کا بیان اللہ کے اس ارشاد کی بناء پر کہ اے ایمان والو اپنے صد قات کو احسان جلا کر اور تکلیف پہنچاکر باطل نہ کرواس شخص کی طرح جو اپنامال دوسر ل کے دکھانے کو خرچ کر تاہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لا تا۔ آخر آیت والله لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافروں کی قوم کوہدایت نہیں دیتا تک۔ ابن عباس نے کہاصلدا کے معنی ہیں ایس چیز جس پر کوئی چیز نہ ہواور عکرمہ نے بیان کیا کہ ابل سے مرادشد ید بارش ہے اور طل سے مرادشری ہے۔

٨٨٨ بَاب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِّنُ غُلُولٍ وَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنُ كَسُبٍ طَيِّبٍ لِقَولِهُ تَعَالَى قَولُ مَّعُرُوفَ وَمَغْفِرَةً خَيرً مِّنُ صَدَقَةٍ يَّتُبَعُهَا اَذًى وَّ اللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ.

٨٨٩ بَابِ الصَّدَقَةِ مِنُ كَسُبٍ طَيّبٍ لِقَوُلِهِ تَعَالَى يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبِي وَيُرَّنِي اللَّهُ الرِّبِي وَيُرَّنِي اللَّهُ الرِّبِي وَيُرَنِي اللَّهُ الرَّبِي وَيُرَنِي اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ. الصَّلِحْتِ وَ اللَّهُ اللَّهُ الصَّلِحْتِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُو

النَّضُرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُنِيُرٍ سَمِعَ ابَا النَّصُرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِنْ كَسُبٍ وَسَلّمَ مَنُ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِنْ كَسُبٍ وَسَلّمَ مَنُ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِنْ اللّهُ يَتَقَبَّلُهَا طَيِّبٍ وَ لا يَقْبَلُ اللهُ إلّا الطَّيّبَ فَإِنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِمَيْدُ مُنْ اللّهُ يَتَعَمَّلُ اللّهُ يَتَعَمَّلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ يَتَعَمَّلُهُ مُن آبِي مَرْيَمَ وَ زَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مُرْيَمَ وَ زَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَرْيَمَ وَ رَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَرْيَمَ وَ رَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَرْيَمَ وَ رَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيْلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُلّمَ وَ سُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُلّمَ وَ سُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُلّمَ وَ سُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّم

٨٩٠ بَابِ الصَّدَقَةِ قَبُلَ الرَّدِّ.

باب ۸۸۸۔ چوری کے مال سے صدقہ مقبول نہ ہوگا اور صرف پاک کمائی کی خیر ات مقبول ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ احجی بات اور معاف کردینا اس خیر ات سے بہتر ہوگا۔ جہس کے بعد ستایا جائے اور اللہ تعالیٰ غنی اور برد بار ہے۔ باب ۸۸۹۔ پاک کمائی سے خیر ات کرنے کا بیان اس لئے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا تا ہے اور صد قات کو بڑھا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گزار گناہ گار کو بہند نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گزار گناہ گار کو بہند نہیں کرتا خقیق جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے نماز قائم کی اور زکوۃ دی ان کے لئے ان کا اجران کے رب کے نزدیک ہے زکوۃ دی ان کے لئے ان کا اجران کے رب کے نزدیک ہے ان پرنہ خوف ہوگا اور نہوں گے۔

اسلاء عبداللہ بن منیر ابوالنظر عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن وینار عبداللہ بن دینار ابوصالح حضرت ابو ہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے ایک تھجور کے برابر صدقہ کیا تواللہ اس کواپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کر تا ہے ، پھر اس کو خیر ات کرنے والے کے لئے پالٹار ہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کرنے والے کے لئے پالٹار ہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالٹا ہے یہاں تک کہ وہ خیر ات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے سلیمان نے ابن دینار سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور ور قاء نے بہ سند ابن دینار سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور ور قاء نے بہ سند ابن دینار سے اس کو مسلم بن ابی مربح زید بن اسلم اور علیہ وسلم سے روایت کیا ابو ہر بریؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

باب ۸۹۰ اس زمانہ سے پہلے صدقہ کرنے کا بیان جب کوئی خیرات لینے والانہ رہے گا۔ (۱)

(۱) حضرت امام بخاریؒاں باب کولا کراس بات کی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ زکو قاکی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہئے بلکہ جلد از جلد زکو قاکی ادائیگی کی فکر کرنی چاہئے اور جب زکو قاواجب ہو جائے تواہے مستحقین تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہئے۔

١٣٢١ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْبَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَبُنَ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَاتِي عَلَيْكُمُ زَمَانُ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقَتِهِ فَلا يَجدُ مَنُ يَّقُبُلُهَا يَمُشِي الرَّجُلُ لَو جَفْتَ بِهَا بِالْأَمُسِ لَقَبِلْتُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَو جَفْتَ بِهَا بِالْأَمُسِ لَقَبِلْتُهَا فَامَا الْيَوْمَ فَلا حَاجَةً لِي فِيها.

١٣٢٢ ـ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِیُ هُرَیُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یَکْثُرَ فِیکُمُ الْمَالُ فَیَفِیْضُ حَتَّی یُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنُ یَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَ حَتَّی یَعُرِضَهٔ فَیَقُولُ الَّذِی یَعُرضُهٔ عَلَیْهِ لا اَرَبَ لِیُ. یَعُرِضَهٔ فَیَقُولُ الَّذِی یَعُرضُهٔ عَلَیْهِ لا اَرَبَ لِیُ.

١٣٢٣ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ قَالَ أَخُبَرَنَا سَعُدَانُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بُنُ خَلِيُفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَدِيٌّ بُنَ حَاتِم يَّقُولُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ ةُ رَجُلَانِ آحَدُهُمَا يَشُكُوا الْعَيُلَةَ وَ الآخَرُ يَشُكُوا قَطُعَ السَّبِيُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ آمًّا قَطُعَ السَّبيُلِ فَإِنَّهُ لا يَاْتِيُ عَلَيْكَ اِلا قَلِيُلُّ حَتَّى تَنْخُرُجَ الْعِيْرُ اِلَّى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرِ وَّامَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّى يَطُوُفَ أَحَدُكُمُ بَصَدَقَتِهٖ فَلا يَحدُ مَنُ يَّقُبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمُ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَةً وَ بَيْنَةً حِجَابً وَّلا تَرُجَمَانٌ يُّتُرُجمُ لَهُ لَيَقُولُنَّ لَهُ اللَّمُ أُوتِكَ مَالًا فَيَقُولُنَّ بَلِّي ثُمَّ لَيَقُولُنَّ اَلَمُ اَرُسِلُ اِلَّيُكَ رَسُولًا فَيَقُولُنَّ بَلَى فَيَنْظُرُ عَنُ يَّمِينِهِ فَلا يَرْى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنُ

اسمال آدم 'شعبہ 'معبد بن خالد 'حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ خیر ات کرو۔
اس لئے کہ ایک ایباز مانہ تم پر آئے گا۔ جب ایک آدمی اپنی خیر ات لئے کہ ایک ایباز مانہ تم پر آئے گا۔ جب ایک آدمی اس سے لئے کر پھرے گا۔ تواس کا لینے والا کسی کونہ پائے گا اور آدمی اس سے کہے گا کہ اگر تم کل خیر ات لے کر آتے تو میں اسے قبول کر لیتا آج تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۳۲۲ ابوالیمان شعیب ابوالزناد عبدالرحمٰن ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم میں دولت کی زیادتی ہو جائے گی اور بہتی پھرے گی یہاں تک کہ مال والے کویہ فکر رہے گی کہ کوئی شخص اس کے صدقہ کو قبول کر لیتا اور یہاں تک کہ وہ اس کو کسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص کے سامنے مال کے گا تو وہ شخص کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص کے سامنے مال کے گا تو وہ شخص کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ شخص کے سامنے کی کے کا تو وہ شخص کے سامنے مال کی کے کا تو کو کا تو کی کی کہ کو کی کی کی کے کا تو کی کرنے گا تو کا کی کی کی کی کرنے گا تو کی کے کا تو کی کے کا تو کی کے کا تو کی کی کی کی کی کرنے گا تو کی کی کرنے گا تو کی کی کی کرنے گا تو کی کی کرنے گا تو کی کرنے گا تو کی کرنے گا تو کرنے گا تو کی کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا تو کرنے گا

١٣٢٣ عبدالله بن محمه ابو عاصم نبيل سعدان بن بشير ابو مجامد محل بن خلیفہ طائی عدی بن حاتم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے ساکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ کے پاس دو مخص آئے ایک تو فقرو فاقد کی شکایت کررہا تھا دوسر ارہزنی اور رائے کے غیر محفوظ ہونے کا،اس پر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا جہال تك رہزنى كا تعلق ہے تجھ ہى دنوں بعد تم پرایسازمانه آئے گاجب قافلہ مکہ کی طرف بغیر کسی پاسبان اور محافظ کے روانہ ہوگا، ہاتی رہافقر و فاقہ تو قیامت اس وقت نہیں آئے گی کہ تم میں سے کوئی شخض صدقہ لے کراد ھراد ھرپھرے گااورای کواس خیرات کا قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا، پھرتم میں سے کوئی شخص اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گا کہ اس کے اور اللہ کے در میان کوئی عجاب نہ ہو گااور نہ کو کی ترجمان ہو گاجو ترجمہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گاکہ میں نے تحقی مال دیا تھاوہ کیے گاہاں، تو پھر فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے یاس رسول نہیں بھیجاتھا؟ وہ کیے گا ضرور۔ پھرایے دائیں طرف دیکھے گا تو صرف آگ نظر آئے گی اور بائیں طرف دیکھے گا تواد حر بھی اسے صرف آگ ہی نظر آئے گی اس لئے

شِمَالِه فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَلَيَتِّقِيَنَّ اَحَدُّكُمُ النَّارَ وَلَوُ بِشِقِّ تَمُرَةٍ فَاِنُ لَّمُ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيّبَةٍ.

١٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ بُريَدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَّطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمّ لا يَجدُ اَحَدًا يَّا حُدُهَا مِنُ فَي بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمّ لا يَجدُ اَحَدًا يَّا حُدُهَا مِنُ فَي الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتُبَعُهُ اَوْبَعُونَ امْرَاةً يَّالُذُنَ بِه مِنُ قَلَّةِ الرِّجَالِ وَ كَثَرَةِ النِّسَآءِ. يَلُمُ الْوَاحِدُ يَتُبَعُهُ النِّسَآءِ.

الْمَابِ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوُ بِشِقِ تَمُرَةٍ وَ الْمَالِ وَلَوُ بِشِقِ تَمُرَةٍ وَ الْمَالِ وَلَوُ بِشِقِ تَمُرَةٍ وَ الْمَالِ الَّذِينَ مِنُفِقُونَ الْمَوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللهِ وَ تَثْبِيتًا مِّنُ انْفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ اللّٰي قَولِهِ مِنُ كُلِّ الثَّمَرَاتِ.

مَا ١٣٢٠ حَدَّنَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ هُو الْحَكُمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَصُرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي اللهِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ايَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَآءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَآءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَآءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ الصَّاعِ فَنَزَلَتُ اللهَ لَعَنِيُّ عَنُ صَاعٍ فَنَزَلَتُ اللهَّدُينَ لِيَجِدُونَ اللهُومُنِينَ فِي اللهَومُونِينَ فِي اللهَومُونَ اللهُومُونِينَ فِي اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَقَ احَدُانَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تم میں سے ہر شخص آگ ہے بچ،اگر چہ ایک تھجور کے ذریعہ ہے ہی،اگرایک تھجور بھی میسر نہ ہو تو باتیں ہیا چھی کہے۔

۱۳۲۴۔ محمد بن علاء، ابو اسامہ 'ابو بردہ 'ابو موئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص صدقہ کاسونا لے کر گھوے گالیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہ ملے گاجو اسے قبول کرے اور انہیں میں ایک ایسا شخص بھی نظر آئے گا کہ اس کے پیچے اس کی پناہ میں مردوں کی کمی اور عور توں کی ذیادتی کے سبب سے چالیس عور تیں ہوں گی۔

باب ا۸۹-اگرچہ تھجور کا ککڑا ہویا تھوڑا سا صدقہ دے کر آگ سے بچو(۱)اوران لوگوں کی مثال جو اپنامال اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لئے اور اپنے دل کو ٹھیک رکھ کر خرچ کرتے میں اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے من کل الشہرات تک۔

1976 - ابو قدامہ عبیداللہ بن سعید 'ابوالنعمان حکم بن عبداللہ بسری' شعبہ، سلیمان 'ابو واکل 'ابو مسعودؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو ہم لوگ مز دوری کرتے تھے، توایک شخص آیا تواس نے ایک صاع صدقہ کیالوگوں نے کہااللہ تعالیٰ اس ایک صاع ہے مستغنی ہے تو آیت الذین یلمزون آخر تک نازل ہوئی لیمن جو لوگ ان مسلمانوں کو جو صدقہ دینے میں زیادتی کرتے ہیں ،عیب بیں اور ان لوگوں کو جو مشقت سے مال حاصل کرتے ہیں ،عیب لگاتے ہیں۔

اسعید بن کیلی علی اعمش شقین ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقہ کا حکم دیتے تو ہم میں سے کوئی آدمی بازار جاتا اور مزدوری کرکے ایک مدحاصل کر تااور آجان میں سے بعض کے ایک مدحاصل کر تااور آجان میں سے بعض کے

(۱)صدقہ میں بیہ تاثیر ہے کہ اس سے عذاب جہنم سے حفاظت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی صدقہ کے فضائل بڑی تفصیل کے ساتھ روایات میں مذکور ہیں مثلاً صدقہ سے مصبتیں دور ہوتی ہیں، قیامت کے دن سر خروئی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہوتی ہے وغیر صدقہ کی ادائیگی میں اخلاص مقصود ہے نہ کہ مقدار۔اخلاص کے ساتھ تھوڑاصدقہ بھی فائدہ مندہے اور مقبول ہے۔ پاس ایک لاکھ در ہم ہیں۔

۱۳۲۷۔ سلیمان بن حرب 'شعبہ 'ابواسحاق 'عبداللہ بن معقل 'عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر چہ تھجور کا عکر اہو' اسے صدقہ دے کر آگ سے بچو۔

۱۳۲۸۔ بشر بن محمد، عبداللہ 'معمر' زہری' عبداللہ بن ابی بکر بن حزم 'عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ مانگنی ہوئی آئی، اس نے میرے پاس سوائے ایک محبور کے پچھ نہ پایا، تو میں نے وہ محبور اسے دے دی، اس عورت نے اس محبور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اور خود پچھ نہ کھایا پھر کھڑی ہوگئی اور چل دی۔ جب بی صلی بانٹ دیا اور خود پچھ نہ کھایا پھر کھڑی ہوگئی اور چل دی۔ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ سے یہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے آگ ہے حجاب ہوں گی۔

باب ۱۹۹۲ بخیل کے تندرسی کی حالت میں صدقہ کرنے کی فضیلت کا بیان، اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور خرچ کرو اس چیز ہے جو ہم نے تم کو دی، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے آخر آیت تک اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو تم خرچ کرواس چیز ہے جو ہم نے تم کو دی قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو گی اور نہ دوستی اور نہ شفاعت آخر آیت تک۔

1879۔ موسیٰ بن اسلعیل، عبدالواحد، عمارہ بن قعقاع، ابو زرعہ، الوہر بریہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیایار سول اللہ کون ساصد قہ اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر توصد قہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہے، بخیل ہے اور فقر سے ڈرتا

إِلَى السُّوُقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَ إِنَّ الْبَعْضِهِمُ الْيُومَ لَمِائَةَ الْفِ.

1 ٣٢٧ \_ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَعُقَلٍ قَالَ سَمِعُتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعُتُ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعُتُ النَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمُرَةٍ.

١٣٢٨ حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنِيٰ عَبدَ اللهِ بَنُ اَبِي بَكْرِ ابنِ حَزُمٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَبدَ اللهِ بُنُ اَبِي بَكْرِ ابنِ حَزُمٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ دَخَلَتِ امْرَاةً مَّعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسُالُ فَلَمُ تَجدُ عِنْدِى شَيْعًا غَيْرَ ابْنَتَهُا وَلَمُ تَجدُ عِنْدِى شَيْعًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاعُطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ إِبْنَتَهُا وَلَمُ تَكُلُ مِنْهَا ثَيْنَ ابْنَتَهُا وَلَمُ تَكُلُ مِنْهَا ثَبَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ النَّبِي مَنَ هَذِهِ النَّاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتُوا مِنْ النَّالِ.

٨٩٢ بَاب فَضُلِ صَدَقَةً الشَّحِيُحِ الصَّحِيْحِ لِقَوُلِه تَعَالَى : وَ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزُقُنْكُمُ مِنُ قَبُلِ اَنُ يَّالِتِى اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ اللّى اخِرِهَا وَقَولِه تَعَالَى: يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنْكُمُ مِّنُ قَبُلِ اَنُ يَّاتِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٣٢٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو زُرُعَةَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو الْقَعُقَاعِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ حَدَّنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ حَدَّنَا أَبُو وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعُظَمُ

اَجُرًا قَالَ اَنُ تَصَدَّقَ وَ اَنُتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَصَعِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَتَامُلُ الْغِنْى وَ لا تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَكُشَى الْفَقُومَ قُلْتُ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلانٍ .

#### ۸۹۳ بَاب\_

مَّدُنَّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَرَّاشَةَ آنَّ بَعُضَ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ السَرَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ السَّعَذَ النَّمَ كَانَتُ السَّعَذَ النَّمَ كَانَتُ السَّعَذَ النَّمَ كَانَتُ السَّعَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ السَّعَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ السَّعَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَ بِاللَّلِي وَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا لَا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا لَا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

٥٩٨ بَابَ صَدَقَةِ السِّرِّ وَ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَانَحْفَاهُ حَتَّى لا تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، قَوُلِهِ: إِنْ تُبُدُوا شِمَالُهُ مَا تُنُفِقُ يَمِينُهُ ، قَوُلِهِ: إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقِ فَي فَولِهِ: إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقِ فَي فَولِهِ: إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقِ فَي فَولِهِ وَإِنْ تُخفُوهَا الصَّدَقِ فَي فَي وَإِنْ تُخفُوها وَتُكْفِرُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَنَكُمُ مِنْ سَيَّاتِكُمُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ فَي اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا تَعُمَلُونَ فَي اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَنِي مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُونَ عَا اللَّهُ عَمَلُونَ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَا عَلَيْ الْعَ

٨٩٦ بَابِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيِّ وَّهُوَ

ہے اور مال داری کی امید کر تاہے اور نہ تو قف کراتٹا کہ جان حلق تک آ جائے اور تو کہے کہ اتنامال فلاں شخص کے لئے ہے اور اتنامال فلاں شخص کو دے دیا جائے حالا نکہ اب تو وہ مال فلاں کا ہو ہی چکا۔

### باب ٨٩٣- (يدباب ترجمة الباب سے فالى م)

اسسا۔ موکی بن اسلیل ابوعوانہ فراس معمی اسروق حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون مخص آپ کو جلدی ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں جس کاہا تھ زیادہ لمباہات ان بویوں نے ایک چھڑی لے کراپنے ہاتھوں کو نا پناشر وح کیا۔ تو سودہ کا ہاتھ زیادہ لمبا تھا، بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ ہے چنانچہ (حضرت زینب) سب سے پہلے لمبائی سے مراد صدقہ ہے چنانچہ (حضرت زینب) سب سے پہلے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور وہ صدقہ بہت بہند کرتی تصیں۔

باب ۸۹۴۔علانیہ صدقہ کرنے کابنیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جولوگ اپنامال رات اور دن تھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں توان کوان کا جران کے رب کے پاس ملے گا اور نہ توان پر خوف ہو گا اور نہ دہ عملین ہوں گے۔

باب ۸۹۵۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کابیان، ابوہر برہ نے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک مردجس نے اس طرح چھپا کر خیرات کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول اگر تم خیرات علانیہ کرو تو اچھا ہے اور اگر پوشیدہ طور پر کرو تو یہ بھی اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گاور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔

باب۸۹۲\_جب کسی مال دار آدمی کو صدقه دے اور وه نه جانتا

لاَيعُلَمُ.

\_9/

١٣٣١\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلُ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيُ يَدِ سَارِقِ فَٱصُبَحُوُا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلى سَارِقِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ لَاتَصَدَّقَنَّ بَصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصُبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيُلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى زَانَيةٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بَصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيُ يَدِ غَنِيٍّ فَأَصُبَحُوا يَتَحَدَّثُوُنَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى سَارِق وَّعَلَى زَانِيَةٍ وَّعَلَى غَنِيٌّ فَأْتِي فَقِيْلَ لَهُ آمًّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقِ فَعَلَّهُ آنُ يُّسْتَعِفُّ عَنُ سَرَقَتِهِ وَ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنُ يَّسُتَعِفَّ عَنُ زِنَاهَا وَ اَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعُطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ حَلَّ.

٨٩٧ بَابِ اِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابُنِهِ وَهُوَ لا يَشُعُرُ.

١٣٣٢ عَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا السُرَآئِيلُ قَالَ حَدَّنَا اللهِ الْجُويُرِيَةِ اَنَّ مَعُنَ بُنَ يَرِيُدَ حَدَّنَهُ قَالَ بَايَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اَنَا وَابِي وَ جَدِّي وَ خَطَبَ عَلَىًّ فَانُكُحنِي وَ خَطَبَ عَلَىًّ فَانُكُحنِي وَ خَاصَمُتُ الِيهِ وَكَانَ ابِي يَزِيدُ اللهِ الْحَرْجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلِ فِي الْمَسْحَد فَحَمُتُ فَاخَذْتُهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ فَقَالً فَي الْمَسْحَد فَحَمُتُ فَاخَذْتُهَا فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَالً

اسسار ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج ابوہر برہ سے روایت كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرماياكه ايك هخص في کہامیں صدقہ کروں گاچنانچہ وہ صدقہ کامال لے کر نکلااوراس کوایک چور کے ہاتھ میں دے دیا، لوگ اس بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ چور کو صدقہ دیا گیا تو اس نے کہا اے میرے اللہ تیرے ہی لئے تعریف ہے میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا اور وہ ایک زناکار عورت کو دے دیا۔ تولوگ اس بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ ایک زناکار عورت کودے دیا گیا۔ تواس نے کہا کہ اے میرے الله ایک زناکار عورت کو صدقه دینے پر تیرے ہی لئے تعریف ہے، میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ پھروہ صدقہ کامال لے کر نکلااور ایک مالدا ر کو دے دیا تولوگ اس کے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ ایک مالدار کو صدقہ دے دیا گیا۔ تواس نے کہااے میرے اللہ چور، زناکار عورت اور مالدار آدمی کو صدقہ دینے پر تیرے ہی لئے تعریف ہے، چنانچہ وہ صدقہ مقبول ہوااوراس سے کہاگیا کہ چور کوجوتم نے صدقہ دیاوہاس لئے مقبول ہوا کہ شاید وہ چوری سے بازر ہے اور زناکار عورت شاید زناسے بچے اور مال دار کو شاید عبرت ہو اور جواس کو اللہ نے دیاہے وہ اس ہے خرچ کرے۔

باب ۸۹۷۔ اپنے بیٹے کو خیر ات دینے کابیان اس مال میں کہ اسے خبر نہ ہو۔ (۱)

۱۳۳۲ محمد بن یوسف اسر ائیل ابو الجویرید معن بن بزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں میرے والد اور میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ نے میری مثلنی کرائی اور نکاح پڑھایا اور میں ایک جھگڑا لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، میرے والد بزید نے چند وینار صدقہ کے لئے نکالے سے تو اس کو مجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا، میں آیا تو میرے اس کو لے کراپے والد کے پاس آیا تو میرے اس کو لے کراپے والد کے پاس آیا تو میرے

(۱) حنیہ کے ہاں نفلی صدقہ میں تو یہی تھم ہے البتہ زکوۃ یا کوئی اور صدقہ واجبہ اگر باپ اپنے بیٹے کو لاعلمی میں دے دے تو ادا نہیں ہوتا کیونکہ زکوۃ اپنے بیٹے کودینادرست نہیں۔

وَ اللّٰهِ مَا إِيَّاكَ اَرَدُتُ فَخَاصَمُتُهُ اللّٰهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيُتَ يَا يَزِيْدُ وَلَكَ مَا اَخَدُتَ يَا مَعُنُ.

٨٩٨ بَابِ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيُنِ.

١٣٣٣ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي حَبِيبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ حَفْصٍ بُنَ عَاصِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ عَنُ حَفْصٍ بُنَ عَاصِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَدُّ يُظلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ فَي نَشَا فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ مُعلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الله الحِتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلًا مُعلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الله الحَتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي الله الحَتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي الله الحَتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي الله الحَتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي الله الحَتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي الله الحَتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي الله وَرَجُلُ تَصَدِّقَ مِصَالًا فَقَالَ إِنِي الْحَافُ الله وَرَجُلُ تَصَدِقَ بِصَدَقَةٍ فَاخَفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ.

١٣٣٤ حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنَ الْجَعُدِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ قَالَ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي مَعُبَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ شُعُبَةُ بُنَ وَهُبِ الْخُرَاعِيَّ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوهُ فَسَيَأْتِيُ عَلَيْكُمُ زَمَانٌ يَّمُشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ اللَّهُ مَ فَلا حَاجَةَ لِي فِيهُا.

٨٩٨ بَابِ مَنُ اَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمُ يُنَاوِلُ بِنَفُسِهِ وَقَالَ اَبُوُ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ.

١٣٣٥ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ

والدنے کہاخدا کی قتم تجھ کو دینے کاارادہ نہ تھا، چنانچہ میں یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ اے بزید تجھے وہ ملے گا جس کی تو نے نیت کی اور اے معن وہ تیرا ہے جو تونے لے لیا۔

باب۸۹۸۔ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنے کابیان۔

ساس الرحم رو المحلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ المام ابوہر رو این کرتے ہیں آپ الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ فی مال الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ بخب اس کے سالیہ مات آدمی ہیں کہ الله تعالی ان کواپ سالیہ میں لے گا، جب اس کے سواکوئی سالیہ نہ ہوگا۔ امام عادل 'جوان جس کی نشوونما الله کی عباوت ہی میں ہوئی ہو۔ وہ مر دجس کادل مسجد سے نگا ہو۔ وہ دومر دجنہوں نے الله ہی کے لئے ایک دوسر سے محبت کی ہو، اور اس پر قائم رہے ہوں۔ اور اس کے لئے جداہوئے ہوں۔ وہ مر دجس کو منصب والی اور حسین عورت نے (برائی کے لئے) بلایا اور اس مر دبس نے کہا کہ میں الله سے ڈر تا ہوں۔ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اس کو اس طرح چھپایا کہ اس کا بایاں ہا تھ نہ جانتا ہو کہ دایاں ہا تھ کیا دے رہا ہے۔ اور وہ مر دجس نے تنہائی میں الله کویاد کیا اور اس کی آئھوں سے آنو واری ہوگئے۔

اسس الله على بن جعد 'شعبه 'معبد بن خالد 'حارثه بن و ب خزاعی الله علی بن جعد 'شعبه 'معبد بن خالد 'حارثه بن و ب خزاعی الله علیه و ایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیر ات کر وعنقریب تم بر ایساز مانہ آئے گا کہ ایک شخص خیر ات کا مال لے کر نکلے گا تو وہ شخص جے خیر ات کا مال لے کر نکلے گا تو وہ قومیں خیر ات و میں اسے کل لے کر آتے تو میں اسے لیتا آج تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

باب ۸۹۹۔ اس شخص کا بیان جس نے اپنے خادم کو صدقہ دینے کا تھم دیا اور خود نہیں دیا اور ابو موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ وہ بھی صدقہ دینے والوں میں شار ہوگا۔

١٣٣٥ عثان بن الي شيبه 'جرير' منصور' شقيق' مسروق' حضرت

حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ شَقِيُقِ عَنُ مَّلَاللهُ مَّسُرُوقٍ عَنُ طَعَامٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرُاةُ مِنُ طَعَامٍ بَيْتِهَا عَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا آجُرُهَا بِمَا أَنْفَقَتُ عَيْرَ مُفُسِدةٍ كَانَ لَهَا آجُرُهَا بِمَا أَنْفَقَتُ وَلِزَوْجِهَا آجُرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ بَعُضُهُمُ آجُرَ بَعْضِ شَيْعًا.

٩٠٠ بَابِ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنُ ظُهُرِ غِنِّي وَّ مَنُ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوُ اَهُلُهُ مُحْتَاجٌ أَوُ عَلَيُهِ دَيُنَّ فَالدَّيْنُ اَحَقُّ اَنُ يُقَضَّى مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الْعِتُقِ وَ الْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنُ يُتُلِفَ آمُوَالَ النَّاسِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَخَذَ اَمُوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتُلافَهَا ٱتُلفَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنُ يَكُونَ مَعُرُوُفًا بِالصَّبُرِ فَيُؤُثِرُ عَلَى نَفُسِهِ وَلَوُ كَانَ بِه خَصَاصَةٌ كَفِعُلِ أَبِي بَكْرِ حِيْنَ تَصَدَّقَ بمَالِهِ وَ كَذَٰلِكَ أَثَرَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاحِرِينَ وَ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ إضَاعَةِ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُّضِيُعَ آمُوَالَ النَّاس بعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنُ تَوْبَتِي اَنُ ٱنُخَلِعَ مِنُ مَّالِيُ صَدَقَةً اِلَى اللَّهِ وَالِّي رَسُولِهِ قَالَ آمُسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمُسِكُ سَهُمِي الَّذِي بَخَيْبَرَ.

١٣٣٦\_ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ

عائشہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھرے کھانا خیر ات کرے بشر طبکہ فساد کی نیت نہ ہو تواس عورت کو اجربطے گااس سبب سے کہ اس نے خیر ات کی اور اس کے شوہر کو تواب ملے گااس سبب سے کہ اس نے کمایااور خازن کے لئے بھی اتنا ہی اجر ہے ان میں سے بعض کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔

باب ٩٠٠ صدقه اس صورت میں جائز ہے که اس کی مالداری قائم رہے اور جس نے خیرات کیااس حال میں کہ وہ آپ مختاج ہے یااس کے گھروالے مختاج ہیں، یااس پروین ہے تو دین کا ادا کرنا صدقہ سے اور آزادی وہبہ سے زیادہ مستحق ہے اور وہ اس پر پھیر دیا جائے گا اسے یہ حق نہیں کہ لوگوں کے مالوں کو تلف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کے مال لئے اور اس کا ارادہ اسے تلف کرنے کا ہو تواللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے گابشر طیکہ وہ صبر میں مشہور ہو اور اپنی ذات پر دوسر وں کو ترجیح دے سکتا ہو،اگرچہ اسے احتیاج ہو، جیسے حضرت ابو بکرنے کیا کہ جب اپنامال صدقہ کیا تو سارامال دے دیااور اسی طرح انصار نے مهاجرین کوتر جیح دی اور نبی صلی الله علیه وسلم نے مال کو ضا کع کرنے سے منع فرمایا۔اس لئے کہ اسے حق نہیں کہ دوسروں کامال صدقہ کی بناء پر تباہ کرے۔ اور کعب بن مالک نے بیان کیا کہ میں نے کہایار سول اللہ میں اپنی توبہ کی (مقبولیت کے) سبب سے چاہتا ہوں کہ اپناسار امال اللہ اور اس کے رسول پر نار کر کے اس سے دست بردار ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تواپنا کچھ مال روک رکھے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کہا کہ میر اوہ حصہ جو خیبر میں ہے اسے روک رکھتا ہوں۔

۱۳۳۷۔ عبدان' عبداللہ' یونس' زہری' سعید بن میتب' حضرت ابوہر ریڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپؓ نے فرمایا

الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهُرِ غِنِّى وَابُدَأَ بِمَنُ تَعُولُ.

١٣٣٧ - حَدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَكِيمٍ بُنَ حَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْلَهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ الْعُلَيَا خَيْرٌ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنُ الْهُ وَمَنُ اللَّهُ وَمَنُ طَهُرِ غِنَى وَ مَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفِّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفِّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفِّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَستَعْفِفُ يُعِفِّهُ اللَّهُ وَمَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٣٣٨ - حَدَّنَنَا اَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ الْبُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ نَّا فِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي المِنبَرِ وَ ذَكرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنبَرِ وَ ذَكرَ السَّفَلَة وَ التَّعَفُّفَ وَ الْمَسْالَةَ الْيَدُ الْعُلَيَا حَيْرً مِنْ الْيَدِ السَّفَلَى فَالْيَدُ الْعُلَيَا هِي الْمُنْفِقَةُ وَ السَّفُلَى هَى السَّائِلَةُ الْعُلَيَا هِي الْمُنْفِقَةُ وَ السَّفُلَى هَا لَيْدُ الْعُلَيَا هِي الْمُنْفِقَةُ وَ السَّفُلَى هَى السَّائِلَةُ الْعُلَيَا هِي الْمُنْفِقَةُ وَ السَّفُلَى هَى السَّائِلَةُ الْعُلَيَا هِي الْمُنْفِقَةُ وَ السَّائِلَةُ الْعُلَيَا هِي الْمُنْفِقَةُ وَ السَّفُلَى هَى السَّائِلَةُ الْعَلَيَا هِي اللَّهُ الْعُلَيَا هِي اللَّهُ الْمُنْفِقَةُ وَ السَّائِلَةُ الْعُلَيَا هِي اللَّهُ الْعُلَيَا هِي السَّائِلَةُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعُلَيْ الْمَالُولُونَ الْعَلَيْلُهُ اللَّهُ الْعُلَيْلُهُ عَلَيْهُ الْمُنْفِقَةُ وَ السَّائِلَةُ الْعُلَيْلُ هَمَى السَّائِلَةُ الْعِلْمُ الْمُنْفِقَةُ وَ السَّائِلَةُ الْعُلَيْلُولُونَا وَالْعُلَالَةُ الْعُلَيْلُهُ الْعُلَيْلُولُونَا اللَّهُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلِيْلُولُونَا الْعُلَيْلُولُونُ الْعُلِي الْعُلَيْلُولُونُ الْعُلَيْلُولُ الْعُلَيْلُولُونُ الْعَلَيْلُولُونُ الْعُلِيْلُولُ الْعُلِيْلُولُونُ الْعَلَيْلُولُونُ الْعُلِيْلُولُ الْعُلِيْلُولُونُ الْعُلِيْلُولُونُ الْعُلِيْلُونُ الْعُلِيْلُونُ الْعُلِيلُ عَلَيْلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُهُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلَيْلُولُ الْعُلَيْلُولُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُولُونُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلَيْلُونُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلِيلُولُونُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُو

٩٠٢ باب مَنُ أَحَبَّ تَعُجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَّوْمِهَا.

کہ صدقہ پہلے ان لوگوں پر کر جن کی تچھ پر ذمہ داری ہے اور ان لوگوں سے ابتدا کر جو کہ تیری عمرانی میں ہیں۔

۱۳۳۷۔ موسیٰ بن اسمعیل 'وہیب 'ہشام 'عروہ 'حکیم بن حزام نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایااوپر والا ہاتھ نیچ والے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے اور (صدقہ) شروع کر ان لوگوں سے جو تیری گرانی میں ہوں اور بہتر صدقہ وہ جو ان لوگوں پر کیا جائے جن کاوہ ذمہ دار ہے اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے ، تواللہ اسے بچالیتا ہے اور جو شخص بے پر وائی چاہے ، تواللہ اسے بے لیوائی جا ہے ، تواللہ اسے بے اور جو شخص بے پر وائی بات ہے ۔ اور وہیب نے بسند ہشام 'عروہ 'ابوہر بریؓ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کوروایت کیا۔

۱۳۳۸ - ابو النعمان عماد بن زید ابوب نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ابن عمر نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا (دوسری سند) عبداللہ بن مسلمہ کالک نافع عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ منبر پر تھے اور صدقہ کا اور سوال سے بیخے اور سوال کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نے والے ہاتھ سے زیادہ اچھاہے۔ اوپر والاہا تھ فری کرنے والا اور نیچے والے ہاتھ مانگنے والا ہے (ا)۔

باب ۱۰۹-اس چیز پراحسان جتلانے والے کا بیان جواس نے دی اس کئے کہ اللہ نے راہ میں دی اس کئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جتلاتے اور نہیں جتلاتے اور نہیں جتلاتے اور نہیں جتلاتے اور نہیں دیتے ہیں آخر آیت تک۔

باب ٩٠٢- اس شخص كابيان جو صدقه ديني ميس عجلت كو پهند

(۱) حدیث کے اس مکڑے کا مطلب میہ ہے کہ صدقہ دیناافضل ہے نہ کہ لینا۔ صدقہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہو تاہے اور لینے والے کا ہاتھ پنچے ہو تاہے۔

١٣٣٩ ـ حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم عَنُ عَمُرِو بُنِ سَعِيلٍا عَنِ الْبَنِ آبِي مُلَيُكَةَ أَنَّ عُقُبَةً بُنَ الْحَارِثِ حَدَّنَهُ قَالَ صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ قَالَ صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَالَسُرَعَ ثُمَّ دَحَلَ الْبَيْتَ فَلَمُ يَلَبَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَقَالَ كُنتُ خَلَفُتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ كُنتُ خَلَفُتُ فِي الْبَيْتِ تَبُرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهُتُ أَنُ آبَيِتَةً فَقَسَمُتُهُ .

٩٠٣ بَابِ التَّحْرِيُضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَ الشَّفَاعَة فِيُهَا.

١٣٤٠ - حَدَّنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَا الشُّعُبَةُ قَالَ حَدَّنَا الشُّعُبَةُ قَالَ حَدَّنَا عَدِيُّ عَنِ ابْنِ حَبَّيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبُلُ وَ لا بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وبلالٌ مَّعَةً فَوَعَظَهُنَّ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وبلالٌ مَّعَةً فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ المَرْاةُ تُلقِى النِّسَاءِ وبلالٌ مَعَدَ المَرْاةُ تُلقِى الْفَلْبَ وَ الْخُرُصَ.

1781 حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ حَدَّنَنَا آبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو بُرُدَةَ ابُنُ آبِي اللهِ مُوسَى عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاقَهُ السَّائِلُ اَوُ طُلِبَتُ اللهِ عَلَى حَاجَةً السَّائِلُ اَوُ طُلِبَتُ اللهِ عَلَى حَاجَةً قَالَ اشْفَعُو أُوجَرُوا وَيَقُضِى اللهُ عَلَى لِسَان نَبيّهِ مَا شَاءَ.

آ اَبُحَبَرَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ اَخُبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ الْفَضُلِ قَالَ اَخُبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ عَبُدَةً عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ قَالَ لَيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكِ وَسَلَّمَ لا تُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكِ.

۱۳۳۹ - ابوعاصم عرو بن سعید ابن ابی ملیکه عقبه بن حارث بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر جلدی روانه ہوگئے گھر میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو میں نے یاکسی اور نے آپ سے بوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر میں مال صدقہ سے ایک عکر اسونے کا چھوڑ آیا تھا میں نے ناپسند کیا کہ اس کی موجود گی میں رات گزاروں اس لئے میں نے اسے تقسیم کردیا۔ باب ۳۰۹۔ صدقہ پر رغبت دلانے اور اس کی سفارش کرنے کا بیان۔

۱۳۴۰۔ مسلم 'شعبہ 'عدی' سعید بن جبیر 'ابن عباسؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور دو رکعت اس طرح نماز پڑھی کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نماز پڑھی، پھر آپ عور توں کی طرف متوجہ ہوئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے چنانچہ آپ نے عور توں کو تھیجت کی اور انہیں تھم دیا کہ خیر ات کریں تو عور تیں اپنی بالیاں اور کنگن بھینئے لگیں۔

اس ۱۳ موی بن اسلیل عبد الواحد ابو برده بن عبد الله بن ابی برده ابو برده بن عبد الله بن ابی برده ابو برده بن ابی موی ابو موی (اشعری) سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو ہمیں فرماتے که سفارش کرو۔ تم مجمی اجردیئے جاؤ گے (۱) اور الله تعالی اپنے نبی صلی الله علیه وسلم کی زبان سے جو چا ہتا ہے تھم دیتا ہے۔

۱۳۴۲ صدقد بن نضل عبدة 'ہشام 'فاطمہ (بنت منذر) اساء سے روایت کرتی میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ات ندرو کوورنہ تم سے روک لیا جائے گا۔

(۱)اس حدیث کا مفہوم ہیہ ہے کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی ضرورت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ ہے فرماتے کہ تم بھی اس کی سفارش کرواور کچھ کہا کرو، تمہاری اس سفارش پر تمہیں اجر ملے گا۔اگر چہ بیہ ضروری نہیں کہ میر افیصلہ بھی تمہاری سفارش کے مطابق ہو کیو نکہ جواللہ تعالیٰ کو منظور ہو تاہے وہی میر افیصلہ ہو تاہے۔

١٣٤٣ ـ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ اَبِيُ شَيْبَةَ عَنُ عَبُدَةً وَقَالَ لا تُحُصِيُ فَيُحُصِى اللَّهُ عَلَيْكِ.

٩٠٤ بَابِ الصَّدَقَةِ فِيُمَا اسْتَطَاعَ.

1784 حَدَّنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ حَ وَ حَدَّنَيٰ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ عَنُ حَجَّاجٍ وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُن اَبِي. مُلَيْكَةَ عَنُ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ اَبِي بَكْرٍ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ عَنُ اسْمَآءَ بِنُتِ اَبِي بَكْرٍ اللهِ بُنِ النَّبِيَّ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى النَّبِيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيْوِي

٥ . ٩ بَابِ الصَّدَقَةِ تُكَفِّرُ الْحَطِيئَةَ.

١٣٤٥\_ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأعُمَشِ عَنُ أَبِيُ وَآئِلٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ أَيُّكُمُ يَحُفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عِنِ الْفِتُنَةِ قَالَ قُلُتُ آنَا أَحُفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيُهِ لَجَرَئُ فَكُيُفَ قَالَ قُلُتُ فِتُنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهُلِه وَ وَلَدِم وَ جَارِهِ ۚ تُكَفِّرُهَا الصَّلوةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْمَعُرُوُفُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَدُ كَانَ يَقُولُ الصَّلوةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْأَمُرُ بِالْمَعُرُونِ وَ النَّهُي عَن المُنكرِ قَالَ لَيْسَ هذِهِ أُرِيْدُ وَ لِكِنِّي أُرِيْدُ الَّتِي تَمُوُجُ كَمَوُجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ بَاسٌ بَيْنَهَا وَ بَيْنَكَ بَابٌ مُّغُلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلُتُ لَا بَلُ يُكُسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمُ يُغُلَقُ آبَدًا قَالَ قُلُتُ آجَلُ فِهِبُنَا أَنُ نَّسُالَةً مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسُرُونَ سَلُهُ قَالَ فَسَالَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ فَقُلْنَا اَفَعَلِمَ عُمَرُ مَنُ تَعْنِي قَالَ نَعَمُ كَمَا أَنَّ دُونَ غَدِلَّيْلَةً وَّذَلِكَ أَنِّي حَدَّنْتُهُ حَدِيْتًا لَّيْسَ

۱۳۴۳ عثان بن ابی شیبه عبده سے روایت کرتے ہیں بیان کیا کہ تم مت گنوور نه الله تعالیٰ بھی تمہیں شار سے دے گا۔ باب ۹۰۴ میں تک ہو سکے خیر ات کرنے کا بیان۔

بن جہر ہیں عبدالرحیم 'جاج بن محمد 'ابن جرج جمہ بن عبدالرحیم 'جاج بن محمد 'ابن جرح تا ہے۔ اس اس اللہ جر تی اساء بنت الی بکر رضی جر تی ابن البہ ملیکہ 'عباد بن عبداللہ بن زبیر 'اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا کہ (روپیہ پیسہ) تھیلی میں بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی بند کر رکھے گا اور جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہو۔

باب ٩٠٥ صدقه گنامون كاكفاره موتاب\_

۵ ۱۳۴۵ قنید 'جریر' اعمش 'ابودائل 'حذیفه بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب نے فرمایاتم میں سے کسی کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فتنہ کے متعلق حدیث یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب نے فرمایا تم اس پر زیادہ دلیر ہو بتاؤ آپ ً نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا نسان کے لئے اس کے بوی يے اور پروس ميں ايك فتنہ ہوتا ہے نماز صدقہ اور اچھى بات اس کے لئے کفارہ ہے اور سلیمان نے کہا مجھی اس طرح کہتے کہ نماز صدقہ اور اچھی باتوں کا حکم دینااور بری باتوں سے رو کنا (اس کا کفارہ ہے) عمر نے فرمایا میرا مقصد سے نہیں، میرا مقصد تو وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح موج مارے گا۔ حذیفہ نے کہا میں نے کہا اے امیر المومنین! آپ کواس ہے کوئی خطرہ نہیں،اس لئے کہ آپ کے در میان اور اس فتنہ کے در میان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر نے یو چھاکیاوہ بند دروازہ توڑا جائے گایا کھولا جائے گا؟ میں نے جواب دیا نہیں! بلکہ توڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ توڑا جائے گا تو کیا پھر مجھی بند نہ ہو گامیں نے جواب دیاہاں (مجھی بند نہ ہو گا)ابو واکل کا بیان ہے ہم اس بات سے ڈرے کہ حذیفہ سے یو چیس دروازہ کون ہے؟ چنانچہ ہم نے مسروق سے کہاکہ حذیفہ سے یو چھو،انہوں نے حذیفہ سے یو چھا توانہوں نے کہا عمرٌ ہیں، ہم نے کہا کیا عمر جانتے ہیں

بالأغَالِيُطِ.

٩٠٦ بَابِ مَنُ تَصَدَّقَ فِي الشِّرُكِ ثُمَّ اَسُلَمَ.

١٣٤٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ اَحُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ حَكِيم بُن حِزَامٍ قَالَ قُلُتُ عَنُ عُرُوةً عَنُ حَكِيم بُن حِزَامٍ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ اَرَايَتَ اَشُيَآءَ كُنتُ اَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنُ صَدَقَةٍ اَوُ عِتَاقَةٍ وَّصِلَةٍ رَحِمٍ فَهَلُ فِيها مِنُ اَجُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اسلَفَ مِنُ خَيْرٍ.

٩٠٧ بَابِ أَجُرِ الْحَادِمِ اِذَا تَصَدَّقَ بِأَمُرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفُسِدٍ.

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عِنِ الأَعُمَشِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ مَّسُرُوقِ جَرِيرٌ عِنِ الأَعُمَشِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَآئِشَةَ وَالَّتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ طَعَامٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ طَعَامٍ زَوُجِهَا غَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا آجُرُهَا وَ لِزَوُجِهَا فِي إِنَّهُ عَلَى لَهَا آجُرُهَا وَ لِزَوُجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.

١٣٤٨ ـ حَدَّنَنِي مُخَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّنَنَا ابُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةً لَبُو أَسَامَةً عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ اَبِي مُوسَى عِنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ الْمُسُلِمُ الاَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ الْمُسُلِمُ الاَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ الْمُسُلِمُ الاَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرَبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا آمَرَ بِهِ كَامِلًا مُوفِّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفُسُهُ فَيُدُونَعُهُ إِلَى اللّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ اَحَدُ الْمَسَلِمُ الْمَرَ لِهُ أَمِرَ لَهُ بِهِ الْحَدُ الْمَسَلِمُ الْمَرَ لِهُ الْمَسْتَصَدِّقِينَ.

٩٠٨ بَابِ اَجُرِ الْمَرُاةِ اِذَا تَصَدَّقَتُ اَوُ

کہ کس کو مراد لیتے ہو؟انہوں نے کہاہاں اس یقین کے ساتھ جانے ہیں جس طرح ہر آنے والے دن کے بعد رات کے آنے کا یقین ہو تا ہے اور یہ اس لئے کہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس میں غلطی نہیں ہے۔

باب ۹۰۲ - اس شخص کا بیان جس نے حالت شرک میں صدقہ کیا پھر مسلمان ہو گیا۔

۱۳۲۷ عبدالله بن محمد 'بشام' معمر 'زہری' عروہ بن محیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یار سول الله ان چیزوں کے متعلق بھی مجھے بتلائے جو میں جاہلیت کے زمانہ میں کرتا تھا۔ مثلاً صدقہ 'غلام آزاد کرنا 'صلہ رحی تو کیاان پر بھی اجر ملے گا تواس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توانی انہیں بچھلی نیکیوں کی وجہ سے ہی تو مسلمان ہوا۔

باب ٤٠٩ - خادم كے اجر كابيان جب وہ اپنے مالک كے حكم سے خير ات كر بے بشر طبكہ گھر بگاڑنے كى نبيت نہ ہو۔ ٢٣ - ٢٣ - قتيبہ بن سعيد 'جرير' اعمش' ابووائل' مسروق عائشہ سے روايت كرتے ہيں كہ نبی صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا جب عورت اپنے شوہر كے كھانے ميں سے خير ات كرے، بشر طبكہ گھر خراب كرنے كى نبيت نہ ہو تو اس كو اس صدقہ كے سبب سے اور اس كر شوہر كواس كى كمائى كے سبب سے اجر ملے گااور خازن كو جمى اتنابى اجر ملے گا۔

۱۳۴۸ محد بن علاء 'ابواسامہ 'برید بن عبداللہ 'ابوبردہ 'ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلمان خزانی جو امانت دار ہو اور اپنے مالک کا حکم نافذ کرے، اور بعض دفعہ یہ بھی فرمایا کہ جس قدراسے حکم دیا جائے پورا کرے اور اس سے اس کادل خوش ہو اور جس کے لئے اسے حکم دیا گیاہے اس کو دے دے، تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔

باب ۹۰۸۔ اس عورت کے اجر کا بیان جس نے اپنے شوہر

أَطْعَمَتُ مِنُ بَيُتٍ زَوُجِهَا غَيْرَ مُفُسِدَةٍ.

١٣٤٩ حَدَّنَا مَنُصُورٌ وَ الأَعُمَشُ عَنُ اَبِي وَائِلٍ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَائِمَ مَنُ اَبِي وَائِلٍ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا عَنِ النّبِيّ مَسُرُوقِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْنِى إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ حَدَّئَنَا الأَعُمَشُ عَنُ شَقِيتٍ الْمَرُأَةُ مِنُ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ حَدَّئَنَا الأَعُمَشُ عَنُ شَقِيتٍ عَنُ مَا اللهِ عَمَدُ وَ بُنُ حَفْصٍ عَنُ مَّائِشَةً قَالَتُ قَالَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدةٍ لَهَا اَجُرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْحَاذِنِ مِثُلُ ذَلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا الْفَقَتُ.

، ١٣٥ - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ يَحُيِى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ جَرِيرٌ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْفَقَتِ الْمَرُأَةُ مَنُ طَعَام بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا الْجُرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَا اَكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثُلُ ذَلِكَ،

٩٠٩ بَابِ قَوُلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَامَّا مَنُ اعْطَى وَ اتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِي اَعُظى وَ اللهُ مَنْ بَخِلَ وَ فَسَنيسِرُهُ لِلْيُسُرِي وَ اَمَّنا مَنُ بَخِلَ وَ اسْتَغُنى الله لَهُ الله مَ الله مَنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا.

١٣٥١ ـ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ آخِيُ عَنُ اَسِي مُزَرِّدٍ عَنُ آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ مَّعَاوِيَةَ بُنِ آبِي مُزَرِّدٍ عَنُ آبِي النَّهُ عَلَيْهِ النُّجَبَابِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ مَا مِنُ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهَ اللَّه

کے گھرسے کسی کو کھانا کھلایایا صدقہ دیا بشر طیکہ گھر کی تاہی کی نیت نہ ہو۔

9 سا۔ آدم 'شعبہ 'منصور واعمش 'ابووائل 'مسروق 'حضرت عائشہ خی صنی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرج کرے 'عمر بن حفص 'حفص بن غیاث ' اعمش 'شقیق 'مسروق 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرج کرے بشر طیکہ گھر کو تباہ کرنے کی نبیت نہ ہو، تواس عورت کواس کا اجر ملے گا۔ شوہر کے لئے اس سبب سے کہ اس نے کمائی کی اور عورت کے لئے اس سبب سے کہ اس نے کمائی کی اور عورت کے لئے اس سبب سے کہ اس نے کمائی کی اور عورت کے لئے اس سبب سے کہ اس نے خرج کیا۔

۱۳۵۰ یکی بن یکی جریر منصور منطق مسروق مطرت عائش نبی صلی الله علیه وستم سے روایت کرتی ہیں کہ جب عورت این گھر کے کھانے سے خیر ات کرے بشر طیکہ گھر کو تباہ کرنے کی نبیت نہ ہو تو اس عورت کو اس کئے کہ اس نے کمایا اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔

باب۹۰۹۔اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا 'اور اچھی باتوں کی تصدیق کی توہم اسے آسانی کی جگہ کے لئے آسان کر دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی برتی آخر آیت تک اور فرشتوں کا کہنا کہ اے اللہ مال خرچ کرنے والوں کواس کا بدل عطافر ما۔

ا ۱۲۵ المعیل 'برادر اسلیل (ابو بکر بن ابی ادریس) سلیمان 'معاویه بن ابی مزرد' ابو الحباب ، ابو ہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی ، گر اس میں وو فرشتے نازل ہوتے ہیں ، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے الله خرچ

مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ اَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ اَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّ يَقُولُ الْاَخَرُ اللَّهُمَّ اَعُطِ مُمُسِكًا تَلَفًا.

٩١٠ بَابَ مَثَل الْمُتَصَدِّقِ وَ الْبَحِيُلِ.

١٣٥٢\_ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ طَاوَّسِ عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ ٱبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَحِيُلِ وَ الْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنُ حَدِيُدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيُبُ ۚ قَالَ ٱخۡبَرَنَا آبُو الزِّنَادِ ٱنَّ عَبُدَ الرَّحَمٰنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيُلِ وَ الْمُنُفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيُنِ عَلَيْهَما جُبَّتَانِ مِنُ حَدِيُدٍ مِّنُ ثُدَيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتُ أَوُ وَفَرَتُ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُحُفِيُ بَنَانَهُ وَ تَعُفُو أَثَرَهُ وَ أَمَّا الْبَحِيُلُ فَلا يُرِيُدُ أَنُ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتُ كُلُّ حَلَقَةٍ مَّكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلا تُتَّسِعُ، تَابَعَهُ الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوُسٍ فِي الْحُبَّتَيُنِ وَقَالَ حَنُظَلَةُ عَنُ طَّاوًسٍ جُنَّتَانِّ وَ قَالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيُ جَعُفَرُ عَنِ ابُنِ هُرُمُزَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّتَانِ.

٩١١ بَاب صَدَقَةِ الْكُسُبِ وَ التِّحَارَةِ لِقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَنْفِقُوا مِنُ طَيِّنْتِ مَا كَسَبُتُمُ وَ مِمَّا اَخُرَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْاَرُضِ اللَّى قَوْلِهِ غَنِيُّ حَمِيْدٌ.

٩١٢ بَابِ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةً فَمَنُ لَمُ مُلِمٍ صَدَقَةً فَمَنُ لَمُ مَا مِنْ المَعُرُونِ.

١٣٥٣ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِيُ بُرُدَةً عَنُ اَبِيُهِ

کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسر اکہتا ہے اے اللہ مجل کرنے والے کو تباہی عطا کر۔

باب ۱۹۰- صدقه دینے والے اور بخیل کی مثال۔

٣٥٢ موسىٰ 'وہيب 'عبدالله 'ابن طاؤس 'طاؤس 'حفرت ابوہر بریّا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صنگی اللہ علیہ وسنگم نے فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جولوہے کے دو کرتے پہنے ہوئے ہوں'( دوسری سند )ابوالیمان 'شعیب' ابوالزناد عبدالر حمٰن نے حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کیا انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرمات موسئ سناكه بخيل اور خرج كرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جولوہے کے دو کرتے چھاتیوں سے ہنسلیوں تک پہنے ہوئے ہوں،جو مخص خرچ کرنے والا ہے اس کے خرچ کرتے ہی وہ کرتا مچیل جاتا ہے یااس کے سارے جسم پر چھاجاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں حصیب جاتی ہیں اور اس کے نشان قدم مٹ جاتے ہیں اور بخیل جب ارادہ کرتاہے کہ کچھ خرچ کرے تواس کاہر حلقہ اپن جگہ پر چمٹ جاتاہے وہ اسے کشادہ كرتا ہے ليكن وہ كشادہ نہيں ہوتا۔ حسن بن مسلم نے طاؤس سے جبتین (دوکرتے) کے الفاظ اس کے متابع حدیث روایت کی اور خظلہ نے طاؤس سے جنتان (دوزرہیں) بیان کیااورلیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر نے بسند ہر مز حضرت ابوہر برہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتان کالفظر وایت کیاہے۔

باب ااو کمائی اور تجارت کے صدقہ کا بیان اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کر وجو تم نے کمائی ہیں اور ان چیزوں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے بیدائی ہیں آخر آیت غن حمید تک باب ۱۹۲ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے ۔جو شخص (کوئی چیز)نہائے تووہ نیک عمل کرے۔

۱۳۵۳ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'سعید بن ابی بر دہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

عَنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةً فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَقَالُ يَعُمَلُ بِيَدِهِ فَيَنُفَعُ نَفُسَةً وَ لَمُ يَجِدُ فَالَ يُعِينُ ذَا يَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنُ لَّمُ يَجِدُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ المَعْرُوفِ وَلَيْمُسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا فَلَيْعُملُ بِالْمَعُرُوفِ وَلَيْمُسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةً.

٩١٣ بَابِ قَدُرِكُمُ يُعُظى مِنَ الزَّكُوةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ مَنُ اَعُظى شَاةً.

1٣٥٤ ـ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو شِهَابٍ عَنُ حَالِدِنِ الْحَدِّآءِ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّهَا قَالَتُ بُعِثَ اللّٰ يَسَيْبَةَ الْأَنْصَارِ بِشَاةٍ فَارُسَلَتُ اللّٰ عَآئِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَكُمُ شَيْبَةً من فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَكُمُ شَيْبَةً من فَقَالَ النَّبِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدُ بَلَغَتُ مَحِلَّهَا.

٩١٤ بَابِ زَكُوةِ الْوَرَقِ\_

1700 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَمُوهِ بُنِ يَحْيَى الْمَازَنِيِّ عَنُ الْحُبَرِنَا مَالِكُ عَنُ عَمُوهِ بُنِ يَحْيَى الْمَازَنِيِّ عَنُ الْمُهُ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاسَعِيدٍ نِ الْحُدُرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً مِّنَ الإبلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسِ أَوَاق صَدَقَةً مِّنَ الإبلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسِ اَوَاق صَدَقَةً وَّلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسَةِ اَوْسُق صَدَقَةً وَّلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسَةِ اَوْسُق صَدَقَةً .

٢٣٥٦ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَحْبَرَنِى عَمُرٌ و سَمِعَ اَبَاهُ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا.

٩١٥ بَابِ الْعَرُضِ فِي الزَّكُوةِ وَقَالَ

آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، او گوں نے عرض کیایا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی نفع اٹھائے اور خیر ات کرے، او گوں نے کہااگریہ بھی میسر نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی امداد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے اور برائیوں سے رکے اس کے لئے یہی صدقہ ہے۔

باب ۹۱۳۔ زکوۃ اور صدقہ میں سے کتنا دیا جائے اور اس شخص کابیان جس نے ایک بکری صدقہ میں دی۔

۱۳۵۴۔ احمد بن یونس ابوشہاب خالد حذاء وضعه بنت سیرین ام عطیه سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نسیبہ انصاریہ کے پاس ایک بکری ہیں گئی اس میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے ؟ توانہوں نے کہا کچھ نہیں سوااس گوشت کے جو نسیبہ نے بکری میں سے بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لاؤاس کئے کہ خیر ات اپنی جگہ پہنچ چکی۔

باب۹۱۴۔ چاندی کی ز کوہ کابیان۔

1800۔ عبداللہ بن بوسف الک عمرو بن کیلی مازنی کیلی مازنی اللہ عند ابو سعید خدری (رضی اللہ عند) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اونٹ سے کم میں زکوۃ نہیں ہے اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ نہیں ہے اور پانچ اوقیہ حاندی سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔

۲۳۵۷۔ محمد بن مثنیٰ عبدالوہاب کی بن سعید عمرواین والدسے وہ حضرت ابو سعید (خدری) رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا۔

باب، ٩١٥ ـ ز كوة مين اسباب لين كابيان اور طاؤس كابيان ب

طَاؤُسُ قَالَ مُعَاذٌ لِآهُلِ الْيَمَنِ ائْتُونِيُ الْعَرْضِ ثِيَابٍ خَمِيُصٍ اَوُ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَ الدُّرَةِ اَهُونُ عَلَيْكُمُ وَ خَيْرٌ لِاصُحَابِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهِ وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهِ وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَةَ الْعَرُضِ مِنُ حَلِيكُمْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَةَ الْعَرُضِ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَةَ الْعَرُضِ مِنُ عَيْرِهَا فَحَعَلَتِ الْمَرُاةُ تُلُقِي حَرُصَها عَيْرِهَا وَلَمُ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَة وَسَخَابَهَا ولَمُ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَة وَسَخَابَهَا ولَمُ يَخْصَ الذَّهَبَ وَالْفِضَة وَالْفِضَة وَسَعَابَهَا ولَمُ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَة وَسَعَابَهَا ولَمُ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَة وَالْفِضَة وَسَلَّى مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الْعُرُوضِ مِنَ الْعُرُونِ مِنَ الْعُرُونِ مِنَ الْعُرُونِ مِنَ الْعُرُونِ مِنَ الْعُرُونَ ضَ

٦٣٥٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَهُ اَبِى قَالَ حَدَّنَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ مَنُ اَبَابَكُم كُتَبَ لَهُ التَّى أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ مَنُ ابَابَكُم كُتَبَ لَهُ التَّى أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ مَنُ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنُتَ مَخَاضٍ وَّ لَيُسَتُ عِنُدَهُ بِنُتُ لَبُونٍ فَإِنَّ لَيُمْ وَيُعُطِهِ الْمُصَدِّقُ بِنُتُ لَبُونٍ فَإِنُ لَمْ يَكُنُ عِنُدَهُ عِنُدَهُ اللهُ مَخَاضٍ عَلَى وَجُهِهَا وَعِنُدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُ عِنُدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّ لَمْ مَخَاضٍ عَلَى وَجُهِهَا وَعِنُدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُ عِنُدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً.

١٣٥٨ ـ حَدَّنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّنَا اِسُمَاعِيلُ عَن اَيُّوبَ عَن عَطَآءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ اَشُهَدُعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبُلَ الخُطبَةِ فَرَاى أَنَّهُ لَمُ يُسُمِع النِّسَاءَ فَاتَاهُنَّ وَ مَعَهُ بِلالٌ نَاشِرٌ تُوبَهُ فَوَعَظَهُنِ وَ اَمَرَهُنَّ اَن يَتَصَدَّقُنَ فَجَعَلَتِ الْمَرُاةُ تُلُقِي وَ اَشَارَ أَيُّوبُ اللَّى اُذُنِه وَ اللَّى حَلَق. حَلقه.

کہ معاد ؓ نے یمن والوں سے کہاکہ میر سے پاس جواور مکی کے عوض سامان یعنی چادر یا لباس لاؤ بیہ تمہارے لئے آسان ہوگا۔ اور مدینہ میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمی بہتر ہوگااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد نے تواپنی زر بیں اور ہتھیار خداکی راہ میں روک رکھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو، اگرچہ تمہارے تیور ہی کیول نہ ہوں آپ نے سامان کے صدقہ کا استثناء نہیں فرمایا، چنانچہ عور تیں اپنی اپنی بالیاں اور اپنے اپنے ہار ڈالتی تھیں اور سامان میں سے سونا چاندی کی تخصیص نہیں فرمائی۔

۱۳۵۷ مید بن عبدالله عبدالله (بن مثنی) ثمامه سے حضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے ان کو لکھ بھیجاجو الله اور اس کے رسول نے فرض کیا ہے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اور جس شخص پر بنت خاض ایک سال کی او نتنی واجب ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت لبون (دوسال کی او نتنی) ہو تو وہ اس سے لے لی جائے ، اور زکو ہو صول کرنے والا اس کو بیس در ہم یاد و بکریاں دے گا اور اگر اس کے پاس اس قیمت کی بنت مخاض نہ ہو بلکہ بنت لبون ہو تو وہ اس سے لے لیا جائے گا اور اس کے بدلے بچھ نہ دیا جائے گا۔

۱۳۵۸ مومل اسلحیل ایوب عطابن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز (عید) پڑھی پھر آپ کو خیال ہوا کہ عور توں کوا پی آواز نہیں ساسکے ہیں۔ تو آپ ان عور توں کے پاس آئے اور بلال بھی اپنے کیڑے پھیلائے ہوئے ساتھ تھے، آپ نے ان کو نصیحت کی اور حکم دیا کہ صدقہ کریں چنانچہ عور توں نے یہ چیزیں سیسیکنی شروع کیں ،ایوب نے این کو ناور حلق کی طرف اشارہ کیا۔

٩١٦ بَابِ لَا يُحُمَّعُ بَيُنَ مَتَفَرِق وَّ لَا يُخَمَّعُ بَيْنَ مَتَفَرِق وَّ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُحُتَمَع وَ يُذْكُرُ عَنُ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلَةً.

١٣٥٩ حدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأَنصَارِيُ قَالَ حَدَّنَى ثَمَامَةُ اَنَّ اَنسَا حَدَّنَى ثُمَامَةُ اَنَّ اَنسَا حَدَّنَهُ اَنَّ اَبَا بَكُرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ مَتَقَرِقٍ وَ لا يُقَرَّقُ بَيْنَ مُحْتَمِع خَشُيةَ الصَّدَقَةِ. اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلا يُحُمَعُ بَيْنَ مُحْتَمِع خَشُيةَ الصَّدَقَةِ. مَتَفَرِقٍ وَ لا يُقَرَّقُ بَيْنَ مُحْتَمِع خَشُيةَ الصَّدَقَةِ. وَقَالَ طَاؤُسُ عَلَيْ طَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَلسَّوِيَّةٍ وَقَالَ طَاؤُسُ وَعَطَاءً إِذَا عَلِمَ الْحَلِيطُانِ الْمُوالَهُمَا فَلا يَحْمَعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحْمَعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحْمَعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمَّعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحْمَعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمِّعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمِّعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمِّعُ مَالُهُ اللهِ قَالَ يَحْمَعُ مَالُهُ مَا اللهِ قَالَ مَدَّمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّئَنَى أَبِي قَالَ حَدَّئَنَى ثَمَامَةُ اَنَّ اَنسَا حَدَّئُهُ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن حَلَيْطَيْنِ فَالَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ فَالَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَالَ عَلَيْهُمَا يَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَالَ فَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَالَ فَالَعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَالَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَالْمَامِلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَالْمُ مُنَاكِلًا مُعَلِيْهِ وَسُلَمْ وَمَاكَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَمَاكَانَ مَن خَلِيْطَيْنِ اللهُ الْعَلَى فَالَ مَن عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ مُعَلِيْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَل

٩١٨ بَابِ زَكُوةِ الإِبِلِ ذَكَرَةً أَبُو بَكْرٍ وَ الْمَابِ وَكُرَةً أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ لَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى هَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هَ مَلَى اللهُ عَلَى هَ مَالًى اللهُ عَلَى هَ مَالًى اللهُ عَلَى هَ مَالًى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ

١٣٦١ ـ حُدُّنَنَا عَلِىٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِیُ الْوَلِیْدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا الأَوُزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَنِیُ ابْنُ شِهَابٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ یَزِیُدَ عَنُ اَبِیُ سَعِیُدِنِ الْخُدُرِیِّ اَنَّ اَعْرَابِیًّا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ

باب ۹۱۲۔ متفرق مال کو کیجانہ کیا جائے اور نہ کیجا مال کو متفرق کیا جائے اور بہ سند سالم' ابن عرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مثل منقول ہے۔ .

۱۳۵۹ محر بن عبدالله انصاری عبدالله انصاری ثمامه سے روایت کرتے ہیں حضرت انس نے ثمامہ سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکڑنے نے ان کووہ چیز لکھ جمیح جور سول الله صلی الله علیه وسلم نے مقرر کی تھی منجملہ ان کے ایک میہ بھی تھی کہ زکوۃ کے ڈرسے نہ تو متفرق مال کو کیجا کیا جائے اور نہ کیجا مال کو متفرق کیا جائے (۱)۔

باب ۱۹۱۷ کسی مال میں دو شخص شریک ہوں تو دونوں زکوۃ دے کراس میں برابر سمجھ لیں، طاؤس اور عطانے کہا کہ جب دونوں اپنا مال جمع نہیں کیا جائے گا۔ سفیان نے کہا کہ زکوۃ واجب نہ ہوگی جب تک کہ دونوں گا۔ سفیان نے کہا کہ زکوۃ واجب نہ ہوگی جب تک کہ دونوں شریکوں کے پاس چالیس چالیس بکریاں پوری نہ ہوجا کیں۔ شریکوں کے پاس چالیس چالیہ 'ثمامہ سے حضرت انس نے بیان کیا کہ ان کے پاس حضرت ابو بکڑنے وہ چیزیں لکھ بھیجیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھیں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو مال دو شریکوں کا ہو وہ دونوں زکوۃ کی ادائیگی کے بعد آپس میں برابر برابر سمجھ لیں۔

باب،۹۱۸\_اونٹ کی زکوۃ کابیان اس کوابو بکر اور ابوہر بر ہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

الا ۱۳ ا۔ علی بن عبداللہ ولید بن مسلم اوزاعی ابن شہاب عطاء بن یزید و حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا براہو تیرے لئے ہجرت کا معاملہ

صلّى الله عَلَيُهِ وَسَلّمَ عَنِ الْهِحُرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ شَانَهَا شَدِيُدٌ فَهَلُ لَّكَ مِنُ إِبِلِ تُوَدِّى صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعُمَلُ مِنُ وَّرَآءُ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنُ يَتُرُكَ مِنُ عَمَلِكَ شَيْتًا.

٩١٩ بَابِ مَنُ بَلَغَتُ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بُنِتِ مَخَاضٍ وَ لَيُسَتُ عِنْدَهُ.

١٣٦٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ قَالَ حَدَّثَنِيُ ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّنَهُ أَنَّ آبَابَكُم كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّلَقَةِ الَّتِيُ آمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَلَغَتُ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْحَدْعَةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ جَذَعَةً وَّعِنْدَهُ حِقَّةً فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ يَجُعَلُ مَعَهَاشَاتَيُن إِن اسْتَيُسَرَتَا لَهُ اَوُ عِشُرِيُنَ دِرُهَمًا اَوُ شَاتَيُن وَ مَنُ بَلَغَتُ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ الحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْحَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعُطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشُرِيْنَ دِرُهَمًا أَوْشَاتَيْنِ وَمَنُ بَلَغَتُ عِنُدَهً صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلا بنُتُ لَبُوُن فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنُتُ لَبُونِ وَّ يُعُطَى شَاتَيْنِ اَوُ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا وَّ مَنُ بَلَغَتُ صَلَقَتُهُ بنُتَ لَبُوُن وَّ عِنْدَهُ حِقَّةً فَإِنَّهَا تُقُبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعَطِيُهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا أَوُ شَاتَيْنِ وَمَنُ بَلَغَتُ صَلَقَتُهُ بِنُتَ لَبُوُنِ وَّلْيَسَتُ عِنُدَةً وَ عِنْدَةً بِنُتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنُتُ مَخَاضٍ وَّيُعُطَى مَعَهَا عِشُرِيْنَ دِرُهَمًا أَوُ شَاتَيْنِ.

٩٢٠ بَابِ زَكُوةِ الْغَنَمِ.

١٣٦٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُثَنَّى

مشکل ہے۔ کیا تیرے پاس اونٹ ہے کہ تواس کی زکوۃ ادا کرے؟ اس نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا سمندروں کے اس پار عمل کر، اللہ تعالیٰ تیرے عمل میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔

باب۹۱۹۔اس مخص کابیان جس پر بنت مخاص (ایک سال کی او نثنی) واجب ہواور وہاس کے پاس نہ ہو۔

السلام محمہ بن عبداللہ انصاری عبداللہ انصاری ثمامہ ہے حضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے ان کو وہ فرض زکوۃ کھ کر جسیمی جسیمی جس کااللہ تعالی نے اپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا جس شخص پر زکوۃ میں جذعہ (پائچ برس کی او نئی) واجب ہواور اس کے پاس جذعہ نہ ہو بلکہ حقہ (چار سال کی او نئی) ہو، تواس سے جذعہ لیا جائے گااور زکوۃ دینے والااس کو بیس در ہم یادو بکریاں دے گااور جس پر زکوۃ میں حقہ واجب ہو لیکن اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ بنت لیون ہو تواس سے بنت لیون لیا جائے گااور دو بکریاں یا بیس در ہم دے گااور جس پر زکوۃ میں بنت لیون واجب ہو اور اس کے پاس حقہ ہو تواس سے حقہ لیا جائے گااور زکوۃ وصول کرنے والااس کو بیس در ہم دے گا اور جس پر زکوۃ میں بنت لیون واجب ہو پاس حقہ ہو تواس سے حقہ لیا جائے گااور زکوۃ وصول کرنے والااس کو بیس در ہم دے گا، اور جس شخص پر زکوۃ میں بنت لیون واجب ہو اور اس کے پاس بنت لیون (دوسال کی او نئی) نہ ہے۔ بلکہ بنت مخاض اور اس کے پاس بنت لیون (دوسال کی او نئی) نہ ہے۔ بلکہ بنت مخاض لی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا بیس در ہم یا دو بکریاں کی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا بیس در ہم یا دو بکریاں کی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا بیس در ہم یا دو بکریاں کی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا بیس در ہم یا دو بکریاں کی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا بیس در ہم یا دو بکریاں

باب • ۹۲- بکریول کی زکوهٔ کابیان۔ ۱۳۶۳ محمد بن عبداللہ بن منیٰ انصاری عبداللہ بن منیٰ ممامہ بن

(۱) بنت مخاض بینی ایک سال کی او نمنی جو دوسرے سال میں ہو، بنت لبون بینی دوسال کی او نمنی جو تیسرے سال میں ہو، حقہ بینی تین سال کی او نمنی جو چوتھے سال میں ہو، جذعہ بینی چار سال کی او نمنی جویانچویں سال میں ہو۔

الْاَنُصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ اَبِيُ قَالَ حَدَّنَنِيُ تُمَامَةُ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَنَسٍ اَنَّ اَنَسًا حَدَّنَهُ اَنَّ اَبَا بَكُرٍ كَتَبَ لَهُ هذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيُن. بسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

هَٰذِهِ فَرَيْضَةُ الْصَّدَقَةِ الَّتِيُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ وَ الَّتِي آمَرَ اللَّهُ به رَسُولَةً فَمَنُ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلَيُعُطِهَا وَ مَنُ سُئِلَ فَوُقَهَا فَلا يُعُطِ فِيُ ٱرْبَعٍ وَّ عِشْرِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمُسٍ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتُ خَمُسًا وَّعِشُرِيْنَ الِلَي خَمُسِ وَّ تُلْثِيُنَ فَفِيُهَا بِنُتُ مَحَاضَ أَنْثَى فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّةً وَّتُلْثِيُنَ إِلَى خَمُسِ وَّ ٱرْبَعِيُّنَ فَفِيْهَا بِنُتُ لَبُونِ ٱنْثَى فَاِذَا بَلَغَتُ سِتًّا وَّ ٱرُبَعِينَ اللي سِتِّينَ فِفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوفَةُ الْحَمَلِ فَاذَا بَلَغَتُ وَاحِدَةً وَّسِتِيَنَ اللي خَمُسِيْنَ وَسَبُعِيْنَ فَفِيُهَا حَذَعَةٌ فَاذَا بَلَغَتُ يَعْنِيُ سِتَّةً وَّسَبُعِينَ اللي تِسْعِيْنَ فَفِيُهَا بِنُتَا لَبُوُن فَاِذَا بَلَغَتُ اِحُدى وَ تِسُعِينَ اِلِّي عِشْرِينَ وَ مِأْنَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الجَمَلِ فَإِذَازَادَتُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُوْنِ وَّفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَّ مَنْ لَّهُ يَكُنُ مُّعَهُ إِلَّا اَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهُا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنُ يُّشَآءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتُ خَمُسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيْهَا شَاةً وَّ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ ٱرْبَعِينَ الى عِشْرِيْنَ وَ مِاتَةٍ شَاةً فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشُرِينَ وَمِائَةٍ اللي مِائَتَيُنِ شَاتَانِ فَإِذَازَادَتُ عَلَى مِائَتَيُنِ إِلَى نُلْثِ مِائَةٍ فَفِيهُا تُلْثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى ثُلْثِ مِائَةٍ فِفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً ۚ فَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنُ ٱرُبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسِ فِيُهَا صَدَقَةً الا ٱنُ يَّشَآءَ رَبُّهَا وَ فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشُرِ فَإِنْ لَّمُ تَكُنُ

عبداللہ بن انس سے حضرت انس (رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکڑنے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو یہ لکھ کر دیا (جس کامضمون یہ تھا)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

يه فرض صدقه (زكوة) ہے جو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیاہے اور جس کا اللہ تعالی نے ایے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیاہے اس لئے جس مسلمان سے اس کے مطابق طلب کیا جائے تووہ دے دے اور جس سے اس سے زیادہ ما تگا جائے تو وہ نہ دے۔ چوہیں او نٹول اور اس ہے کم میں ہریانچ اونٹ پر ایک بكرى دے اور جب تحبیس سے پینیٹس تک پہنچ جائے تواس میں ایک مادہ بنت مخاض (ایک سال کی او نثنی )دے اور چھتیں سے پنتالیس تک ا یک ماده بنت لبون ( دوسال کی او نثنی ) دے اور جب چھیالیس ہوں تو ساتھ تک ایک حقہ (جار سال کی او نٹنی) جُوجفتی کے قابل ہو، دے اکسٹھ سے منچھتر تک ایک جذعہ (پانچ سال کی او نٹنی) دے اور چھہتر سے نوے تک دو بنت لبون اکیانوے سے ایک سوبیں تک دو حقہ جفتی کے قابل دے اور جب ایک سوبیس سے زیادہ ہوں ، تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقہ دے اور جس نص کے پاس صرف چارہی اونٹ ہوں تواس پرز کو ہ نہیں ہے۔ گر یہ کہ اس کا مالک دینا چاہئے (تولیا جاسکتا ہے) اور جب پانچ اونٹ ہوں، توایک بکری واجب ہے۔ اور چرنے والی بکریوں کی ز کوۃ میں چالیس سے ایک سوبیس تک میں ایک بکری واجب ہے اور ایک سو بیں سے زیادہ ہوں تو دوسو تک میں دو بکریاں، دوسوسے تین سوتک میں تین بکریاں اور جب تین سوسے زیادہ ہوں۔ تو ہر سو پر ایک بكرى ديني ہوگى اور كسى فخص كى چرنے والى بكرياں اگر جاليس سے ایک کم ہوں تو اس میں زکوۃ واجب نہیں گرید کہ اس کا مالک دینا جاہے اور جاندی میں جالیسواں حصہ زکوۃ فرض ہے اگر کسی شخص کے پاس نوے درہم ہوں، تواس میں کچھ ز کوۃ نہیں ہے گرید کہ اس كامالك ديناحاي ہے۔

الا تِسُعِينَ وَ مِائَةً فَلَيُسَ فِيهُا شَيْءً اللَّا أَنُ يَّشَآءَ رَبُّهَا.

٩٢١ بَاب لَّا يُؤُخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَّلا ذَاتُ عَوَارٍ وَّ لا تَيُسُ ۚ اِلَّا مَا شَآءَ الْمُصَدِّقُ.

١٣٦٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى اَبِي قَالَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِي اَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ لا يَخُرُجَ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَ لا ذَاتُ عَوَارٍ وَ لا تَيشُ إلا مَا شَآءَ المُصَدِّقُ.

٩٢٢ بَابِ أَحُدِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ.

١٣٦٥ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزَّهُرِيِّ حَ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّئَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ بُنِ مَسْعُودٍ آنَّ اَبَا اللَّهِ بُنِ عَبُنَةَ بُنِ مَسْعُودٍ آنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ آبُو بَكْرٍ وَ اللَّهِ لَوُ مَنْعُونِي اللَّهِ عَنَاقًا كَانُو يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ عَلَي مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ عَلَي مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ اللَّهَ شَرَحَ صَدُرَ آبِي فَمَا اللَّهُ شَرَحَ صَدُرَ آبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفُتُ آنَّهُ الحَقُ.

٩ ٣٣ وَ بَابَ لَاتُؤُخَذُ كَرَآئِمُ اَمُوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ \_

١٣٦٦ حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ ابُنُ زُرَيُعِ قَالَ حَدَّنَنَا رَوُحُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ اِسُمْعِيلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيفِي عَنُ آبِى مَعْبَدٍ عِنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَادًا عَلَى

باب ۹۲۱\_ز کو قامیں نہ بوڑھی اور نہ عیب دار بکری اور نہ نرلیا جائے مگریہ کہ زکو قاوصول کرنے والالینا جاہے (۱)۔

۱۳ ۱۳ محر بن عبداللہ عبداللہ (بن مثن) ثمامہ سے حضرت انس نے بیان کیا کہ ان کو حضرت ابو بکڑنے زکوۃ کا حکم لکھ کر دیا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھااس میں بیہ بھی تھا کہ زکوۃ میں بڈھی اور عیب دار بکری نہ دی جائے اور نہ بکرادیا جائے گریہ کہ زکوۃ وصول کرنے والالینا جاہے۔

باب٩٢٢ ـ ز كوة ميں بمرى كابچه لينے كابيان ـ

۱۳۱۵ - ابو الیمان شعیب زہری کیف عبدالرحلٰ بن خالد، ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود خضرت ابوہر روہ ہے دوایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ واللہ اگر انہوں نے بکری کا بچہ بھی روکا جووہ رسول الله سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان کے روکنے پر ان سے جہاد کروں گا۔ عمر نے کہا کہ میر نے خیال میں اس ارادہ جنگ کی وجہ اس کے سواکوئی بات نہ تھی کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ جنگ کے لئے کھول دیا تھا تو میں سمجھا کہ حق یہی ہے۔ ابو بکر کا سینہ جنگ کے لئے کھول دیا تھا تو میں سمجھا کہ حق یہی ہے۔

باب ۹۲۳۔ زکوۃ میں لوگوں کے عمدہ اموال نہیں لئے جائیں گے۔

۱۳۲۷۔ امید بن بسطام 'زید بن زریع 'روح بن قاسم 'اساعیل بن امیہ ' کی بن عبال اسیہ کی اس عبال اللہ عبال سے اسیہ ' کی بن عبال اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاد کو جب یمن کا حاکم بن کر بھیجا' تو آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جارہے ہو' انہیں سب سے پہلے خداکی

(۱) مطلب بیر کہ بیت المال کے لئے زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے خراب اور عیب دار جانور نہ لئے جائیں کیونکہ یہ اصولاَ غلط ہے کہ جانور ہر طرح کے تھے اور زکوٰۃ میں دیتے وقت خراب مال نکال دیا جائے۔اور نہ بہت عمد ہال لیا جائے کیونکہ اس میں مالک کا نقصان ہے۔

الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقُدُمُ عَلَى قَوْمِ اَهُلِ كِتَابِ فَلْتَكُنُ اَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمُ اللهِ عِبَادَةُ اللهِ فَاذًا عَرَفُوا الله فَاحُبِرُهُمُ اَنَّ الله قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمُسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمُ وَلَيُلَتِهِمُ فَإِذَا فَعَلُوا فَاخُبِرُهُمُ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ فَإِذَا فَعَلُوا تُؤخَدُ مِنُ اَمُوالِهِمُ وَ تُرَدُّ عَلَى فَقَرَآئِهِمُ فَإِذَا اطَاعُوا بِهَا فَخُذُ مِنْهُمُ وَ تَوَقَّ كَرَائِمَ امُوالِ

٩٢٤ بَابِ لَيُسَ فِيُمَا دُوُنَ خَمُسِ ذَوُدٍ صَدَقَةً.

١٣٦٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحُمْنِ بُنِ الْحُمْنِ بُنِ الْحُمْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحُمُنِ بَنِ مَعُصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنُ اَبِيهِ عِنُ اَبِي سَعِيُدِنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمُسٍ ذَوْدٍ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ

٩ ٢٥ بَاب زَكُوةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ آبُو حُمَيُدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَعُرِفَنَّ مَا جَآءَ اللَّهَ رَجَلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوارٌ وَ يُقَالُ جُوارٌ يَّ يُفَوُنَ اَصُواتَهُمُ كَمَا تُحُارُ الْبَقَرَةُ لَهُ الْصُواتَهُمُ كَمَا تُحُارُ الْبَقَرَةُ لَهُ الْمَقَرَةُ لَيْ اللَّهُ مَا يَرُفَعُونَ اَصُواتَهُمُ كَمَا تَحُارُ الْبَقَرَةُ .

١٣٦٨ ـ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصِ بُنِ غَيَاثٍ قَالَ حَدَّنَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُوَيُدٍ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اللَّهِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُدٍ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اللَّهِ يَعْنِى النَّبِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي يَعْنِى النَّبِي اللَّهِ غَيْرُهُ اَوُ الَّذِي لَا الله غَيْرُهُ اَوُ كَمَا حَلَفَ مَا مِنُ رَجُلٍ تَكُونُ له إبِلُّ آوُ بَقَرَّ اَوُ عَنَمٌ حَلَفَ مَا مِنُ رَجُلٍ تَكُونُ له إبِلُّ آوُ بَقَرَّ اَوُ غَنَمٌ حَلَفَ مَا مِنُ رَجُلٍ تَكُونُ له إبِلُ آوُ بَقَرَّ اَوُ غَنَمٌ حَلَفَ مَا مِنُ رَجُلٍ تَكُونُ له إبِلُ آوُ بَقَرَّ اَوُ عَنَمٌ

عبادت کی طرف بلاؤ'جب وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیس توانہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پرپانچ نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں 'جب وہ یہ کرلیں 'ڈ انہیں بتلاؤ کہ اللہ انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرز کوۃ فرض کی ہے 'جوان کے مالوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ جب وہ یہ مان لیس توان سے ز کوۃ وصول کرو'کیکن ان کے عمدہ مال لینے سے بچتے ہیں۔ رہو۔

## باب ٩٦٣- پانچ اونٹ سے كم ميں زكوة نہيں۔

۱۳۱۷ عبدالله بن يوسف الك محمد بن عبدالرحمن بن الى صعصعة مازنى اپن والدس وه حضرت ابوسعيد خدري سے روايت كرتے ہيں وضرت ابوسعيد خدري سے روايت كرتے ہيں وضرت ابوسعيد خدري نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا پانچ وسل سے كم محبور ميں ذكوة نہيں ، اور پانچ اوقيه چاندى سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ، اور پانچ اونٹ سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ، اور پانچ اونٹ سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ، اور پانچ اونٹ سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ، اور پانچ اونٹ سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ،

باب ٩٢٥ - گائے كى زكوة بيان - ابوسعيد كابيان ہے، نبى اكرم صلى اللہ عليه و آله وسلم نے فرمايا البته ميں جانوں گااس كوجواللہ كے پاس گائے لے كر آئے گا اور وہ بولتى ہو گى اور بعض نے خوار كے بجائے جوار كہاہے ' يجارون كے معنى بيں وہ اپنى آواز بلند كرتے ہوں گے جس طرح گائے آواز بلند كرتے ہوں گے جس طرح گائے آواز بلند كرتى ہے ۔ بلند كرتے ہوں كے جس طرح گائے آواز بلند كرتى ہے ۔ بن سويد، ابوذر سے روايت كرتے ہيں ' انہوں نے كہا كہ ميں ان بن سويد، ابوذر سے روايت كرتے ہيں ' انہوں نے كہا كہ ميں ان كے بعنى نبى اكرم صلى اللہ عليه و آله وسلم كے پاس پنچا ' تو آپ نے فرمايا قتم ہے اس ذات كى 'جس كے قضہ ميں ميرى جان ہے ' يا بيہ فرمايا كہ قتم ہے اس ذات كى 'جس كے قضہ ميں ميرى جان ہے ' يا بيہ فرمايا كہ قتم ہے اس ذات كى 'جس كے سواكوكى معبود نہيں يا اس فرمايا كہ قتم ہے اس ذات كى 'جس كے سواكوكى معبود نہيں يا سی طرح كى كوئى قتم كھائى كہ نہيں ہے كوئى قتم جس كے پاس اونٹ '

لا يُؤدِّى حَقَّهَا إِلَّا أَتِى بِهَا يَوُمَ الْقِيْمَةَ اَعُظَمُّ مَا تَكُونُ وَاسْمَنَهُ تَطُوُّهُ بِاَحُفَافِهَا وَ تَنْطِحُهُ بِاَحُفَافِهَا وَ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتُ عَلَيْهِ انْحُرْهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ الْحُرْهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ الْحُرْهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ الْحُرْهَا حَتَّى يُقُضَى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكُيْرٌ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩٢٦ بَابِ الزَّكُوةِ عَلَى الْاَقَارِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَجُرَانِ الْقَرَابَةُ وَ الصَّدَقَةُ.

١٣٦٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قِالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلَحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَ أَبُو طَلَحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِّنُ نَّحُلِ وَّ كَانَ اَحَبُّ اَمُوَالِهُ ۚ اللَّهِ بَيْرُحَآءَ وَ كَانَّتُ مَّسُتَقُبِلَةَ الْمَسُجِدِ وَ كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طيّب قَالَ آنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتُ هذهِ الْآيَةُ لَنُ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلَحَةَ اللي رَسُوُل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ لَنُ تَنَا لُوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ إِنَّ اَحَبَّ أَمُوَالِيُ اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ٱرْجُوا برَّهَا وَ ذُحُرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ وَّقَدُ سَمِعُتُ مَا قُلُتَ وَ إِنِّي آرَى آنُ تَحُعَلُهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ فَقَالَ آبُو طَلْحَةَ آفُعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهَ فَقَسَمَهَا ٱبُو طَلُحَةً فِي ٱقَارِبِهِ وَ بَنِي عَمِّهِ تَابَعَةً

گائے 'بری ہواوراس کا حق ادانہ کرے مگریہ کہ قیامت کے دن ہیں جانور اس حال میں لائیں جائیں گے کہ پہلے سے زیادہ اور موٹے ہوں گے اور اپنے کھروں سے ان کوروندیں گے اور سینگوں سے ماریں گے جب آخری جانوراس پرسے گزر جائے گا تو پھر پہلا جانور اس پر لوٹ کر آئے گا' یہاں تک کہ لوگوں کے در میان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بکیر نے اس کو بسند ابوصالح ابو ہریرہ' نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسکم سے روایت کیا۔

باب۹۲۶۔ رشتہ داروں کوز کوۃ دینے کابیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے دواجر ہیں ایک قرابت اور دوسرے صدقہ کا (ثواب ملے گا)

١٣٦٩ عبدالله بن بوسف الك الحق بن عبدالله بن الي طلحه روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس کوبیان کرتے ہوئے سنا کہ ابوطلحہ انسار مدینہ میں سب سے زیادہ مال دار تھے'ان کے پاس محجور کے باغ تھے،اپ تمام مالوں میں ان کو بیر حاء بہت زیادہ محبوب تھا، اس کارخ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم وہاں جاتے اور وہاں کا پاکیزہ یائی پیا کرتے تھے۔ انس نے بیان کیا که جب به آیت اتری که تم نیکی نہیں پاسکتے جب تک که تمانی بیاری چیز الله کی راه میں خرج نه کرو' ابوطلحهٔ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے پاس پنچے اور عرض کیا یار سول الله ، الله تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کے کہ تم نیکی نہیں یا سکتے 'جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز الله كى راه ميں في جي نه كرواور ميرے تمام مالوں ميں بير حاء مجھے سب ے زیادہ عزیز ہے اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے میں اس کے ثواب اور ذخیرہ کی امید کرتا ہوں'اس لئے آپ اے رکھ لیجئے اور جہال مناسب ہو' صرف میجئے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا شاباش 'یہ تو مفید مال ہے' یہ تو آمدنی کا مال ہے اور جو تو نے کہا' میں نے سن لیا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے رشتہ داروں میں تقتیم کردو ابوطلحہ نے عرض کی پارسول اللہ ایسانی کروں گا۔ چنانچہ ابوطلحہ نے اس کواہیے رشتہ داروں اور چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ روح نے اس کے متابع حدیث روایت کی اور کیلی بن کی اور

اساعیل نے مالک سے رابح کے بجائے رایح کالفظ بیان کیا۔

رَوُحُ وَ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَ اِسُمْعِيُلُ عَنُ مَّالِكٍ رَّايِحٌ بِالْيَاءِ.

١٣٧٠ حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي مَرُيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي أَضُحَى أَوُ فِطُرٍ اِلَى الْمُصَلِّى ثُمَّ انصرَفَ أَرَعَظ النَّاسَ وَ آمَرَهُمُ بالصَّدَقَةِ فَقَالَ يَاْتُهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ يَامَعُشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ آكُثَرَ اَهُل النَّارِ فَقُلُنَ وَ بِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ وَ تَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَايَتُ مِنُ نَّاقِصَاتِ عَقُلٍ وَّ دِيْنِ أَذُهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنُ إِحُدَّكُنَّ يَا مَعُشَرَ النِّسَآءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إلى مَنْزلِهِ جَآءَ تُ زَيْنَبُ إِمْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيُلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِلِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ إِمْرَاةُ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمُ الذَّنُوا لَهَا فَآذِنَ لَهَا قَالَتُ يَا نِبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَهَرُتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَ كَانَ لِيُ خُلِّيٌّ فَأَرَدُتُ أَنُ ٱتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ٱنَّةً وَوَلَدَةً ٱحَقُّ مَنُ تَصَدَّقُتُ به عَلَيُهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنُ تَصَدَّقُتِ بِهِ عَلَيْهِمُ.

٩٢٧ بَابِ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً.

١٣٧١\_ حدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ سُلَيْمَانَ

٠ ٤ ١١- ابن ابي مريم ، محمد بن جعفر 'زيد بن اسلم عياض بن عبد الله' ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول الله صكى الله عليه وآله وسكم عيدالفطريا عيد الاصحیٰ کے دن عيدگاه كي طرف تشریف لے گئے ' پھر نماز سے فارغ ہوئے ' تو لوگوں کو نفیحت کی اور ان کو صدقہ کا حکم دیا اُ تو آپ نے فرمایا اے لوگو! صدقہ کرو' پھر عور توں کے پاس بہنچے اور فرمایا' اے عور توں کی جماعت تم خیرات کرو۔ اس لئے کہ مجھے دوز خیوں میں اکثر عور تیں دکھلائی كئيں۔ عور توں نے عرض كيااليا كيوں يار سول الله؟ آب نے فرمايا ' تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو' شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو' آے عور تو! میں نے تم سے زیادہ دین اور عقل میں نا قص کسی کونہ دیکھا۔جو بڑے بڑے ہوشیاروں کی عقل کم کردے۔ پھر آپ گھرواپس ہوئے 'جب گھر پہنچے ' تو ابن مسعودٌ کی بیو کی زینٹ آئیں اور اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ سے کہا گیایار سول اللہ! بیزین ہے۔ آپ نے فرمایا کون سی زین " ؟ کہا گیا ابن مسعودٌ کی بیوی "آپ نے فرمایا اچھا اجازت دو ' انہیں اجازت دی گئ اوانہوں نے آکر عرض کیا این بی اللہ آج آپ نے صدقہ کا حکم دیا' میرے پاس ایک زبور تھا میں نے ارادہ کیا کہ اسے خیرات کر دوں 'ابن مسعود نے دعویٰ کیامکہ وہ اور ان کا بیٹااس خیرات کا زیادہ مستحق ہے' ان لوگوں سے جن کو میں خیرات دینا چاہتی ہوں، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا تیرے شوہر ابن مسعودؓ نے سچ کہاہے اور تیر الڑ کاان لو گوں سے زیادہ مستحق ہے 'جن کو توخیرات دینا چاہتی ہے۔

باب ے ۹۲ مسلمان پراس کے گھوڑے(۱) میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔

اکسالہ آدم' شعبہ' عبداللہ بن دینار' سلیمان بن بیبار' عراک بن مالک' حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ

(۱) جو گھوڑے اپنی سواری کے لئے ہوں ان پر زکو ۃ واجب نہیں ہے اور جو گھوڑے تجارت کے لئے ہوں ان پر زکو ۃ واجب ہوگ۔ اس طرح اگر غلام تجارت کے لئے ہوں توان پر زکو ۃ واجب ہے۔

بُنَ يَسَارٍ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ عَلَى المُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ وَ غُلامِهِ صَدَقَةً.

١٣٢٨ بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ فِي عَبُدِهِ صَدَقَةً.

١٣٧٢ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدً قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ خُتَيْمِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّنَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ خُتَيْمِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّنَى اللهُ عَلِيهِ أَبِي عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ حَ وَ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ وَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنَنَا خُتَيْمُ بُنُ حَدَّنَنَا خُتَيْمُ بُنُ عَرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عِنِ النَّبِيّ عَرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ صَدَقَةً فِي عَبُدِهِ وَ لَا فِي فَرَسِهِ.

٩٢٩ بَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتْمٰي .

مَشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ هِلالِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ مَالَ حَدَّنَا مَعَادُ بُنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّنَا عَطَآءُ بُنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيُدِنِ قَالَ حَدَّنَا عَطَآءُ بُنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيُدِنِ النَّحُدُرِيَّ يُحَدِّتُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهُ مَوْنَ بَعُدِي وَسَلَّمَ مَنُ بَعُدِي حُولَةً فَقَالَ اللَّهِ مِنَ زَهُرَةِ الدُّنيا وَ زِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ اَوْ يَاتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ مَا مَنُ رَهُرةِ الدُّنيا وَ زِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَانُكَ تُكَلِّمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَانُكَ تُكَلِّمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَانُكَ تُكَلِّمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَسَحَ عَنُهُ مَا شَانُكَ تُكَلِّمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَسَحَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنُهُ الرُّيعُ يَقَتُلُ اوَ يُلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّهُ مَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَرْبُولُ عَلَيْهُ الْمُعَرِّمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُصِرِ الْكَلْتُ السَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَرِّمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْكَالِكُ عَلَى اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَاءُ الْمَعْمِرِ الْكَلْتُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمِرِ الْكَلْتُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَعْمِرِ الْكَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَل

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔

باب ۹۲۸۔ مسلمان پر اس کے غلام میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔

۲ سار مسدد' یخی بن سعید 'خیثم بن عراک بن مالک' عراک بن مالک 'عراک بن مالک حفرت ابو ہر برہؓ ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ سلیمان بن حرب 'وہیب بن غالد 'خیثم بن عراک بن مالک 'عراک بن مالک حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔

باب٩٢٩ يتيمول يرصدقه كرنے كابيان۔

ساے ۱۳ معاذ بن فضالہ 'ہشام' کییٰ 'بلال بن ابی میمونہ' عطا بن بیار نے ابوسعید خدری گوبیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک دن مغبر پر بیٹے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں کے متعلق دنیا کی زیب وزینت سے ڈر تا ہوں کہ اس کے دروازے تم پر کھول دیۓ جائیں گے۔ ایک مخص نے عرض کیا' یارسول اللہ کیا اچھی چیز بری چز کو لائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے گفتگو کرتا کہا گیا' کیا بات ہے ' تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے گفتگو کرتا ہوں خص سے باور حضور تجھ سے گفتگو نہیں فرماتے۔ ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی انزرہی ہے' آپ نے چہرے سے پینہ پونچھا اور فرمایا' سوال پر وحی انزرہی ہے' آپ نے چہرے سے پینہ پونچھا اور فرمایا' سوال کرنے والا کہاں ہے۔ گویاس کی تعریف کی اور فرمایا' اچھی چیز برائی پیدا نہیں کرتی گر موسم رہے میں ایسی گھاس بھی آئی ہے جو مار ڈالئ کے بیدا نہیں کرتی گر موسم رہے میں ایسی گھاس بھی آئی ہے جو مار ڈالئ کے بیان تک کہ جب دونوں کو کھیں بھر جائیں' تو وہ آفاب کی طرف بہاں تک کہ جب دونوں کو کھیں بھر جائیں' تو وہ آفاب کی طرف بہاں تک کہ جب دونوں کو کھیں بھر جائیں' تو وہ آفاب کی طرح یہ مال

الشَّمُسِ فَنَلَطَتُ وَبَالَتُ وَرَتَعَتُ وَإِنَّ هَذَا الْمُسُلِمِ مَا الْمَسُلِمِ مَا الْمَسُلِمِ مَا الْمَسُلِمِ مَا الْمَسُلِمِ مَا الْمَسْلِمِ مَا الْمَسْلِمِ مَا الْمُسْلِمِ مَا الْمُسْلِمِ مَا الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ وَالْمَرَ السَّبِيلِ اَوُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّهُ مَنُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّهُ مَنُ يَاحُدُهُ بَغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيئَدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ.

٩٣٠ بَابِ الزَّكُوةِ عَلَى الزَّوْجِ وَ الْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ قَالَةُ آبُوُ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

١٣٧٤ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ شَقِيْقِ عَن عَمُرُو بُن الْحَارِثِ عَنُ زَيْنَبَ امْرَاةٍ عَبُدِّ اللهِ قَالَ فَذَكُرُتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنُ أَبِي عُبَيْدَةً عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ زَيْنَبَ امُرَاةٍ عَبُدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَآءٌ قَالَتُ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَآيَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ وَلَوُ مِنْ حُلِيَّتِكُنَّ وَكَانَتُ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَ آيَتَامٍ فِي حَجْرِهَا فَقَالَتُ لِعَبُدِ اللَّهِ سَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحْزِئُ عَنِّى أَنُ أَنُفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى آيَتَام فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فقَالَ سَلِي ٱنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقُتُ إِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَحَدُتُّ إِمْرَاةً مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلَ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحْزِئُ عَنِّى اَنُ اَتَصَّدَقَ عَلَى زَوُجِىٰ وَ آيَتَامٍ لَىٰ فِیُ حَجُرِیٰ وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُنَا

سر سبز وشاداب اور میٹھاہے کمیائی بہتر ہے مسلمان کامال، کہ اس میں سے مسکین 'بیتیم اور مسافروں کو دیتا ہے 'یا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو ناحق لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے 'جو کھا تا ہے گر اس کا پیٹ نہیں بھر تااور قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہوگا۔

باب ۱۹۳۰ شوہر اور زیر تربیت بنیم بچوں کو زکوۃ دینے کا بیان،اس کوابوسعید نے نبی اکرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے روایت کیا۔

٣٧ ١١ عمر بن حفص بن غياث 'حفص بن غياث 'اعمش 'شقيق' عمرو بن حارث زینب (عبدالله بن مسعود کی بیوی) سے روایت كرتے ہيں۔ اعمش نے كہا ميں نے اس كو ابراہيم سے بيان كيا' تو ابراہیم نے مجھ سے بواسطہ عبیدہ عمرو بن حارث کزینب (زوجہ عبدالله بن مسعود) سے بالکل اسی طرح روایت کیا زینب نے بیان کیا کہ میں مسجد میں تھی تومیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا' آپ نے فرمایا خیرات کرو،اگرچہ تمہاراز پور ہی ہو،اور زینب عبدالله کی ذات پر اور چند تیبول کی ذات پر جو ان کی پرورش میں تھے، خرج کرتی تھی انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسكم ہے پوچھ لو، چنانچہ میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس کینی میں نے ایک انصاری عورت کو دروازے بریایا ، اس کو بھی وہی ضرورت تھی جو مجھے تھی' ہمارے سامنے سے بلال اُ گزرے 'ہم نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے پوچھوکہ میں اپنے شوہر اور ان کے بیٹیم بچوں پرجو میری پرورش میں ہیں 'خرج کروں؟ تو کیاوہ کافی ہو گااور ہم نے کہاکہ جارانام نہ لینا۔ بلال اندر گئے، تو آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ دونوں کون عور تیں ہیں؟ بالل نے کہازینب (ہیں) آپ نے فرمایا کون زینب (بلال نے) کہا عبداللہ کی ہوی؟ آپ نے فرمایا ہاں (۱)۔اس

(!) ہوی اپنے خاد ند کوز کو قانبیں دے سکتی ہاں البتہ صدقہ نافلہ دے سکتی ہے اور اس حدیث میں بھی صدقہ نافلہ مرادہے جس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے ( ملاحظہ ہو عمدة القاری ص ۳۲، ج۹)

#### كے لئے دواجر بيں ايك رشتہ دارى كادوسرے صدقه كا۔

20 سالہ وہ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں زینب نے کہا کہ میں نے ام سلمہ وہ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں زینب نے کہا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیا مجھ کو ثواب طے گا؟ اگر ابو سلمہ کی اولاد پر خرج کروں' وہ میری بھی اولاد ہیں' آپ نے فرمایا۔ تم ان پر خرج کرو تم کو اس کا ثواب طے گا۔ جو تم اس پر خرج کروگی۔

باب ۱۹۳۱ الله بزرگ و برتر کا قول اور گردن چھڑانے اور قرضداروں اور الله کی راہ میں خرج کیا جائے ،اور ابن عباس سے منقول ہے۔ آپ نے زکوۃ کے مال سے غلام آزاد کیے اور حج میں دیئے ،اور حسن بھری نے کہا کہ اگرزکوۃ سے اپنے باپ کو خریدے تو جائزہ اور مجاہدین اور اس شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے ، جس نے جج نہ کیا ہو پھر آیت انسا الصدقات بالفقراء آخر تک تلاوت کی۔ ان میں سے جس کو بھی دیا جا کافی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد کافی ہے اور بی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد منقول ہے کہ ہم کو نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے زکوۃ کے اونٹ پر سوار کر کے دیج کرنے کے لئے بھیجا۔

۲۷ ۱۱- ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج ابو بریرة سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسکم نے صدقہ کا حکم دیا تو آپ سے کہا گیا، کہ ابن جمیل 'خالہ بن ولید اور عباس بن عبد المطلب زکوۃ نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل نہیں انکار کرتا ہے۔ گریہ کہ وہ فقیر تھا۔ اس کواللہ تعالی اور اس کے رسول نے مالد اربنا دیا (وہ نا شکری کرتا ہے) لیکن خالہ تو اس پرتم (زکوۃ کا مطالبہ کرکے) ظلم کرتے ہو' اس نے اپنی زریں اور سامان جگ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور عباس بن زریں اور سامان جگ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور عباس بن

فَدَخَلَ فَسَالَةً فَقَالَ مَنُ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ اَيُ اللَّهِ قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ اَيُ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ لَهَا اللَّهِ قَالَ نَعَمُ لَهَا الْحُرَانِ اَجُرُ الْقَرَابَةِ وَ اَجُرُ الصَّدَقَةِ.

1 آ٧٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ زَيُنَبَ بِنُتِ حَدَّثَنَا عَبُدَةً عَنُ هُمَّامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ زَيُنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ آلِي آجُرٌ اَنُ أَنْفِقَ عَلى بَنِي آبِي سَلَمَةَ إِنَّمَاهُمُ بَنِي آبِي سَلَمَةَ إِنَّمَاهُمُ بَنِي اللهِ الجُرُ مَا إِنَّمَاهُمُ بَنِي فَقَالَ آنْفِقِي عَلَيُهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا أَنْفَقِي عَلَيُهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا أَنْفَقِي عَلَيُهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا أَنْفَقِي عَلَيُهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا أَنْفَقِي عَلَيْهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا أَنْفَقِي عَلَيْهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا أَنْفَقِي عَلَيْهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا أَنْفَقَتِ عَلَيْهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا

٩٣١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ فِي الرَّقَابِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَفِىٰ سَبِيُلِ اللَّهِ وَيُذَكَّرُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ يُعُتِقُ مِنُ زَكُوةِ مَالِهِ وَيُعَطِى فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنِ اشْتَرٰى آبَاهُ مِنَ الزَّكُوةِ جَازَ وَيُعُطِّي فِي الْمُحَاهِدِيُنَ وَ الَّذِيْنَ لَمُ يَحُجُّ ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ الْآَيْةَ فِي آَيِّهَا أُعُطِيَتُ اَجُزَتُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدًا اِحْتَبَسَ اَدُرَاعَةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَيَذُكُرُ عَنُ آبِيُ لَاسٍ حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ. ١٣٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيُّبٌ قَالَ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ مَنَعَ ابُنُ جَمِيلٍ وَّ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ وَ عَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنُقِمُ ابْنُ جَمِيُلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ اَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمُ تَظُلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدُرَاعَهُ وَ اَعْتَدَهُ فِي

سِيلِ اللهِ وَ آمَّا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِى عَلَيْهِ صَدَقَةً وَّ مِثْلُهَا مَعَهَا تَابَعَهُ ابُنُ آبِى الزَّنَادِ عَنُ اَبِيهِ وقَالَ ابُنُ اسُخِقَ عَنُ آبِى الزِّنَادِ هِي عَلَيْهِ وَ مِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ جُرَيْجٌ حُدِّثَتُ عَنِ الْأَعْرَجِ وَمَثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ جُرَيْجٌ حُدِّثَتُ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلُهُ.

٩٣٢ بَابِ الإستِعُفَافِ عَنِ الْمَسْتَلَةِ.

١٣٧٧ حَدَّنَنَا عَبدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَرْيُدُ اللَّيْشُ عَنُ اَبِي سَعِيدِنِ الْحُدُرِيِّ اَنَّ أَنَاسًا مِنْ الاَنْصَارِ سَالَوُ ارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُمُ تَمَّ سَالُوهُ فَاعُطَاهُمُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنُ حَيْرٍ فَلَنُ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنُ خَيْرٍ فَلَنُ اللهُ وَ مَنُ يَسْتَعِفَ يُعِقَّهُ الله وَ مَنُ اللهُ وَ مَنُ اللهُ وَ مَنُ اللهُ وَ مَن اللهُ وَ مَن اللهُ وَ مَن اللهُ وَ مَن الصَّبرُ اللهُ وَ مَن الصَّبرُ اللهُ وَ مَن الصَّبرُ اللهُ وَ مَن الصَّبرُ اللهُ وَ مَن الصَّبرُ اللهُ وَ مَن الصَّبرُ الطَّهُ وَ مَن الصَّبرُ الطَّهُ وَ مَن الصَّبرُ الطَّهُ وَ مَن المَّاسِ اللهُ وَ مَن الصَّبرُ الطَّهُ وَ مَن الصَّبرُ الطَّهُ وَ مَن المَّاسُ وَ الْوَسَعَ مِن الصَّبرُ الصَّبرُ .

١٣٧٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَآنُ يَّانُحَدُ اَحَدُكُمُ حَبُلَةً فَيَحْتَظِبَ عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنْ يَّاتِيَ حَبُلَةً فَيَحْتَظِبَ عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنْ يَّاتِيَ رَحُلًا فَيَسُالُةً اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَةً.

١٣٧٩ حَدَّنَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُ يَّاتُحُدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُ يَاتُحُدَ اللَّهُ بَهَا وَجُهَةً خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنُ فَيَبِيعُهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجُهَةً خَيْرٌ لَّةً مِنُ اَنُ يَسَالَ النَّاسَ اَعُطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

١٣٨٠ ـ حَدَّثَنَا عَبَدَانُ قَالَ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ اَخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً بُنِ

عبدالمطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے چيا بين ان كى زكوۃ ان پر صدقه ہے اور اتنابى اور بھى ابن ابى الزناد نے اپنے والد سے اس كے تابع حدیث روایت كى اور ابن اسلى نے ابوالزناد سے روایت كياكه هى عليها و مثلها معها (وہ عباس بيه صدقه اور اتنابى اور بھى) ابن جرتے نے كہاكه مجھ سے بواسطہ اعرج اسى طرح حدیث بیان كى گئى۔

باب ٩٣٢ ـ سوال سے بچنے كابيان ـ

22 ساا۔ عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عطابی یزید لیٹی اور ابوسعید خدر گئے سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ نے ان کو دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا میر کے پاس جماعت ہے خرمایا میر کے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ تعالی اسے بچالے گا اور جو شخص مبر پرواہی چاہے تو اسے اللہ تعالی ہے پرواہ بنا دے گا اور جو شخص مبر کے گا اللہ تعالی اسے مبر عطاکرے گا اور کی شخص کو صبر سے بہتر کرے گا اللہ تعالی اسے مبر عطاکرے گا اور کی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔

۱۳۷۸ عبدالله بن یوسف ملک ابوالزناد اعرج ابو ہریر الله سے دوآلہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے، تم میں سے ایک شخص کارسی لینااور اپنی پیٹے پر لکڑیاں اٹھانااس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس آکر کچھ مانگے اور وہ اسے دےیا نہ دے۔

1829۔ موسی 'وہیب' ہشام' عروہ' حضرت زبیر بن عوام' بی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رسی لے اور لکڑی کا گھااپنی پیٹے پراٹھا کراس کو بیچے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھے' توبیہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانے اور وہ اسے دیں یانہ دیں۔

۱۳۸۰ عبدان عبدالله الونس زبری عرده بن زبیر و سعید بن مستب روایت کرتے ہیں کہ حکیم بن حزام نے بیان کیا کہ میں نے

الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَامٍ قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاعُطَانِي ثُمَّ قَالَ يَاحَكِيُمُ أَنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةً خُلُوَةً فَمَنُ آخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفُسٍ بُورِكَ لَهُ فِيُهِ وَ مَنُ اَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفُسٍ لَّمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيُهِ وَ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَ لاَ يَشْبَعُ ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلِّي قَالَ حَكِيمٌ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرُزَهُ آحَدًا بَعُدَكَ شَيئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ آبُوُ بَكْرٍ يَّدْعُوا حَكِيْمًا اِلَى الْعَطَآءِ فَيَاْبِي اَنْ يَّقْبَلَةً مِنُهُ ثُمَّ إِنَّا عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعُطِيَهُ فَابْي اَنُ يَقُبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أُشُهِدُكُمُ يَا مَعُشَرَ الْمُسُلِمِينَ عَلَى حَكِيْمِ إِنَّى اَعُرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنُ هَذَا الْفَيْءِ فَيَالِي آنُ يَّاكُذَهُ فَلَمُ يَرُزَا حَكِيْمٌ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوَفِّيَ.

وَ اللَّهُ شَيْئًا مِّنُ اَعُطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِّنُ غَيْرٍ مَنْ غَيْرٍ مَنْ اَعُطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِّنُ غَيْرٍ مَسْئَلَةٍ وَ لَا اِشْرَافِ نَفُسٍ وَ فِى اَمُوالِهِمُ حَقًا لِلسَّائِلِ وَ الْمَحُرُومِ .

١٣٨١ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ سَالِمٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ عَنُ يُعْوِينَ مَالِمٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَطِينِي الْعَطَآءَ فَاقُولُ اللَّهِ صَلَّى الْعَطَآءَ فَاقُولُ اللَّهِ مَنَى الْعَطَآءَ فَاقُولُ اللَّهِ مِنِي فَقَالَ خُدُهُ إِذَا الْمَالِ شَيْءً وَ اَنْتَ غَيْرُ مُشُرِفٍ جَاتَكَ مِنُ هَذَا الْمَالِ شَيْءً وَ اَنْتَ غَيْرُ مُشُرِفٍ وَلَا سَآئِلٍ فَخُدُهُ وَمَا لَا فَلا تُتَبِعُهُ نَفُسَكَ.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے پچھ مانگا۔ تو آپ نے دیا۔ میں نے چر مانگا تو آپ نے دیا۔ میں نے چھر مانگا تو آپ نے دیا۔ چر فرمایا کہ اے علیم بیہ مال سرسنر و شاداب اور میٹھا ہے، جو اس کو سخاوت نفس کے ساتھ لے۔ تواس میں برکت دی جاتی ہے اور جو لا کچ کے ساتھ اسکولے تواس میں برکت نہیں دی جاتی ہے اور اس مخض کی طرح ہے جو کھا تاہے لیکن آسودہ نہیں ہو تاہے۔اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے کہامیں نے عرض کیا 'یار سول اللہ فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجاہے۔ میں آپ کے بعد کس سے کچھ قبول نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں دنیا ہے چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر ان کو (وظیفہ) دینے کے لئے بلاتے ' تو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ پھر عمر انے ان کو (وظیفہ) دینے کے لئے بلایا تو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے فرمایا اے مسلمانوں ک جماعت میں تمہیں حکیم پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس مال میں سے حکیم کاحق اس کے سامنے پیش کر چکا ہوں'لیکن وہ لینے سے انکار کر رہے ا ہیں(۱)۔ چنانچہ حکیم نے رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے بعد كى فخف سے بچھ بھی قبول ند كيا يہاں تك كه و فات پا گئے۔

باب ۹۳۳ ـ اس مخف کابیان جس کواللہ تعالیٰ کچھ افخیر سوال اور طمع کے دلا دے (تولے لینا جائز ہے) اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور خاموش رہنے والے کاحق ہے۔
۱۳۸۱ ـ کیلیٰ بن بکیر،لیٹ کونس 'زہری' سالم' عبداللہ بن عرق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کچھ دیتے تو میں کہتا' اس مخص کو دے د بیجے 'جو علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کچھ دیتے تو میں کہتا' اس مخص کو دے د بیجے 'جو محصے زیادہ محتاج ہو' آپ فرماتے کہ جب اس مال میں سے بچھ تم کو معے ناہو اور تم نہ مانگنے والے موتولے لواور اگرنہ ملے تواس کے پیچھے نہ پڑو۔

(۱) یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں پختگی اور استقلال کی ایک مثال ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اے اس طرح پوراکر کے دکھایا کہ اپناحق بھی نہ لیتے تھے۔

٩٣ بَابِ مَنُ سَالَ النَّاسَ تَكُثُّرًا.

١٣٨٢ ـ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللِّيُثُ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي جَعُفَرَ قَالَ سَمِعَتُ حَمْزَةَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسُالُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوُمَ الْقِيامَةِ لَيُسِ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةً لَحُمِ وَّ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ تَدُنُوا يَوُمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَبُلُغَ العَرَقُ نِصُفَ الأَذُن فَبَيْنَمَاهُمُ كَذَٰلِكَ اِسْتَغَاثُوا بادَمَ نُمَّ بِمُوسِي نُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ زَادَ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنْنِيُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنْنِيُ ابُنُ آبِي جَعُفَرَ فَيَشُفَعُ لِيُقُضى بَيْنَ الْحَلَق فَيَمُشِيُ حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَثِذِ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَّحُمُودًا يَّحُمَدُهُ آهُلُ الْحَمُع كُلُّهُمُ وَقَالَ مُعَلِّى حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ عَنِ النُّعُمَّانِ بُن رَاشِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسُلِمٍ اَحِى الزُّهُرِيِّ عَنُ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّةً سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْالِةِ.

٩٣٥ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الِحَافًا وَكَمِ الْغِنْى وَقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ لَا يَجِدُ غِنَّى صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ لَا يَجِدُ غِنَّى يُغْنِيهِ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحُصِرُوا فِى سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأَرْضِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ آغُنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ إلى قَرُلِهِ إِنَّ الله به عَلِيمٌ .

١٣٨٣ حَدَّنَا حَجَّاجٌ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَا شَعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةُ قَالَ الْحَبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ

باب ۹۳۴۔اس مخص کابیان جو مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے سوال کرے۔

۱۳۸۲ یکی بن بکیر 'لیٹ 'عبیداللہ بن ابی جعفر 'ممزہ بن عبداللہ بن . عر معبدالله بن عمر نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ بھیشہ ایک آدمی لوگوں سے مانگار ہتاہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گاکہ اس کے چرے پر کوشت کا مکزانہ ہو گااور فرمایا کہ آفتاب قیامت کے دن قریب ہو جائے گا' یہاں تک کہ نصف کان تک پہینہ آ جائے گا۔ بس وہ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر جائیں سے۔ پھر حضرت موسٰی علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسکم کے پاس جائیں گے اور عبداللہ نے اتنازیادہ بیان کیا کہ مجھ سے لیث نے بواسطہ ابن ابی جعفر بیان کیا، کہ آپ سفارش کریں گے، تاکہ مخلوق کے در میان فیصلہ کیا جائے۔ آپ روانہ ہوں گے یہاں تك كه بهشت كے دروازے كا حلقه پكر ليس سے 'اس دن الله تعالى آپ کو مقام محود پر کھڑا کر دے گا'جس کی تمام لوگ تعریف کریں کے اور معلی نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بواسطہ نعمان بن راشد عبدالله بن مسلم (زہری کے بھائی) حمزہ بن عبدالله سے بیان کیا کہ انہوں نے ابن عمرٌ اور ابن عمرٌ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سوال کرنے کے متعلق روایت کیا۔

باب ٩٣٥ الله تعالى كا قول كه لوگول سے چمٹ كر نہيں مائكة اوراس كابيان كه كتنے مال سے آدمی مالدار ہو تا ہے اور نی اگرم صلى الله عليه و آله وسلم كا فرمانا كه اس قدر مال نه ملے جواس كو بے پرواہ نه بنادے اور الله تعالى كا قول كه ان فقراء كے لئے جو خدا كے راسته ميں گير ليے گئے ہيں اور زمين ميں چل نہيں سكتے ان كو سوال نه كرنے كے سبب سے نادان لوگ غنى سجھتے ہيں۔ آخر آ بيت فان الله به عليم تك۔ لوگ غنى سجھتے ہيں۔ آخر آ بيت فان الله به عليم تك۔

صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ا

آبَاهُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمُسْكِيُنُ الَّذِى تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَ الْأَكْلَتَانِ وَلَكِنِ الْمِسُكِيُنُ الَّذِى لَيْسَ لَهُ غَنَّى وَيَسْتَحَىٰ وَ لا يَسُالُ النَّاسَ اِلْحَافًا.

١٣٨٤ حَدِّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيْلُ بُنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ نِ الْحَدِّآءُ عِنِ ابْنِ اَشُوعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً اَنِ اكْتُبُ إِلَى مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً اَنِ اكْتُبُ إِلَى مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً اَنِ اكْتُبُ إِلَى بِشَيْءٍ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمُ ثَلاثًا قِيلًا وَقَالًا وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٨٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُزَيْرِالزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ صَالِح عَنِ ابِنُ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ اَعْظَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا وَّانَا جَالِسٌ فِيُهِمُ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِيُهِمُ لَمُ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبَهُمُ اِلَيَّ فَقُمُتُ اِلِّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرُتُهُ فَقُلتُ ُمَالَكَ عَنُ فُلانِ وَّاللَّهِ إِنِّي لَارَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسُلِمًا قَالَ فَسَكُّ قَلِيُلاَّ ثُمَّ غَلِبَنِي مَا آعُلُمُ فِيُهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ عَنُ فُلَانٍ وَّاللَّهِ اِنِّى لَارَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ ٱوُمُسُلِمًا قَالَ فَسُكُتُّ قَلِيُلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا آعُلُمُ فِيُهِ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَالَكَ عَنُ فُلانِ وَّاللَّهِ اِنِّي لَارَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسُلِمًا ثَلاثَ مَرَّاتِ قَالَ إِنَّى لَاعُطِى الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكُبُّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ وَ عَنُ

مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک لقمہ یاد ولقمہ ادھر سے ادھر پھیرا تاہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کو مالداری حاصل نہیں ہے اور وہ شرم محسوس کرتاہے اور لوگوں سے چیٹ کرنہیں مانگا۔

مهرار یعقوب بن ابراہیم 'اساعیل بن علیہ 'خالد حذاء، ابن اشوع' فعمی 'مغیرہ بن شعبہ کے کا تب (دراد) نے بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے پچھ لکھ جھیجو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو انہوں نے لکھ جھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تین چزیں ناپند فرمائی ہیں۔ ایک بے فائدہ گفتگو دوسرے مال کا ضائع کرنااور تیسرے بہت مانگنا۔

۱۳۸۵ محدین عزیر زهری ایعقوب بن ابراهیم ابراهیم صالح ابن شہاب، عامر بن سعد این والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صكى الله عليه و آله وسلم نے ايك جماعت كومال ديااور ميں ان ميں بيھا ہواتھا تورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ايك آدى كوچھوڑ ديا اور اس کو پچھے نہ دیا حالا نکہ وہی شخص مجھے کو زیادہ پیند تھا۔ پھر میں رسول الله مسكى الله عليه وآله وسلم كے پاس كيااور چيكے سے عرض كيا کہ کیابات ہے آپ نے فلاں شخصٰ کو جھوڑ دیاواللہ میں اسے مومن سمحتنا موں یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھ پر وہ چیز غالب ہو کی جومیں اس کے متعلق جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کیایا رسول الله كيابات ہے' آپ نے فلال كو چھوڑ ديا' حالا نكه ميں اسے مومن سجمتا مون، کها، مامسلمان مین تعوزی دیرخاموش را به پرمجمه پراس کاوہ حال غالب آیاجواس کے متعلق جانتاتھا میں نے عرض کیا يارسول الله كيا بات ہے كه فلال كو آپ نے كچھ نه ديا حالا كله وه مومن ہے، کہا، یامسلمان ، تین بارای طرح ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایک مخص کو دیتا ہوں حالا نکہ دوسر المخص میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہو تاہے 'صرف اس خوف سے دیتا ہوں کہ کہیں دوزخ میں منہ کے بل نہ گرا دیا جائے۔ اور ایتقوب اینے والد سے

آبِيهِ عَنُ صَالِحِ عَنُ اِسُمْعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ آنَّهُ قَالَ سَمِعُتُ آبِي يُحَدِّثُ بِهِذَا قَالَ فِي حَدِيْثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَحَمَعَ بَيُنَ عُنُقِى وَ كَتِفِى ثُمَّ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ سَعُدُّ إِنَّى لَا عُطِى الرَّجُلَ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ فَكُبُكِبُوا قُلِبُوا مُكِبًّا آكب الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فَعُلُهُ غَيْرُ وَاقِع عَلَى آحَدٍ فَإِذَا وَقَعَ الْفِعُلُ قُلْتُ كَنَبُهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ كَتَبُهُ اللهُ لِوَجُهِم وَ كَبَبْتُهُ آنَا قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ هُو آكبَرُهُ مِنَ الزُّهُونِ وَهُو قَلُهُ أَنَا قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ هُو آكبَرُ مِنَ الزُّهُرِيّ وَهُو قَلُهُ أَنَا قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ قَدُ اللهِ قَدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهُ اللهُ عَبْرُ اللهُ عَبْرُ اللهُ عَبْرُ اللهُ عَبْرَ اللهُ عَبْرَا اللهُ عَبْرَ اللهُ عَبْرَا اللهِ عَلْمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَبْرَا اللهُ عَبْرَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَ عَمْدَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَدِّنْنِيُ مَالِكُ عَنُ آبِيُ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ الِّي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقُمَةُ وَ اللَّقُمَتَانِ وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمَرَتَانِ وَ لاَيَقُومُ فَي النَّاسِ لاَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَحدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلا يَقُومُ فَيسَالُ النَّاسَ. لاَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَحدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلا يَقُومُ فَيسَالُ النَّاسَ. ليُعَلَّ بَع قَالَ حَدَّئَنَا اللهُ عَلَيْ صَلَّى الله عَلَيْ وَالنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ الله عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُكُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩٣٦ بَابِ خَرُصِ التَّمُرِ.

بواسطہ صالح 'اساعیل بن محمد 'محمد (بن سعد) اس حدیث کوروایت کرتے ہیں اور اپنی حدیث میں (اتنازیادہ) کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپناہا تھ سعد کے شانے اور گردن پرر کھ کر فرمایا اے سعد ادھر آؤ انی لا عطی (میں ایک مخص کو دیتا ہوں آخر تک۔ ابو عبداللہ (بخاری) بیان کرتے ہیں کہ کبکبوا کے معنی ہیں الٹ دیئے گئے مکبا۔ اکب الرجل سے ماخوذ ہے (لازم استعال ہوتا ہے) جب اس کا فعل کسی پرواقع نہیں ہو تااور اگروہ فعل کسی پرواقع نہیں ہو تااور اگروہ فعل کسی پرواقع ہو کببتہ انا ہو عبداللہ (بخاری) نے فرمایا کہ صالح بن کیسان زہری سے بڑے ہیں اور انہوں نے ابن عمرسے ملاقات کی ہے۔

۱۳۸۷ - اساعیل بن عبدالله 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'ابوہریہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا 'مسکین وہ نہیں ہے جولوگوں کے پاس گھومتارہے اور ایک دولقمہ یاا یک دو تھجور کی امید میں ادھر ادھر گھومتا پھرے بلکہ مسکین وہ شخص ہے جسے اتی دولت نہ ملے کہ اسے بے پرواہ بنائے ، اور اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس کو خیر ات دے اور نہ وہ اٹھ کر مانگا پھر تاہے۔

۱۳۸۷۔ عمرو بن حفص بن غیاث مفص بن غیاث اعمش الله علیہ وآلہ وسلم سے ابوہر بر الله نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر (میر اخیال ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ) پہاڑکی طرف جائے 'کر کھائے اور صدقہ کرے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگما پھرے۔

باب ۹۳۶ کھور کا ندازہ(۱) کر لینے کابیان۔

(۱)اس کاطریقہ یہ ہے کہ جب باغوں میں پھل آ جائیں توامیر المومنین کی طرف سے ایک دیانتدار افسر باغ کے مالکوں کے پاس جائے اور انہیں ساتھ لے کر مناسب طریقوں سے باغ کے پھل کا اندازہ لگایا جائے کہ اس میں کس قدر پیداوار ہے۔اس اندازے کے بعد وہ واپس آ جائے۔ پھر جب باغ پک جائے تو مالک اس کی زکوۃ اواکرے۔ یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا گیا تاکہ باغ کے مالک کسی قتم کی خیانت نہ کر سکیں۔ لیکن اس صورت میں اس افسر کی بات ایک اندازہ ہوگی حتی بات نہیں ہوگی اس لئے دوسری احادیث میں آپ نے اندازہ سے سالیا کہ چھوڑنے کا بھی تھم دیا ہے (دیکھیں سنن افی داؤد ص ۲۳۳، جا)

۱۳۸۸ سېل بن بكار 'ومهيب' عمرو بن يجيٰ' عباس ساعد ي'ابوحميد ساعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جنگ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ وادی القری میں پنچے توایک عورت اینے باغ میں نظر آئی۔ نبی اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس كى تحجوروں کا ندازہ لگاؤاور رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے دس وسق تھجوروں کا اندازہ لگایا پھر اس عورت سے فرمایا۔ اس میں سے جتنی کھجور نظے ماد ر کھنا'جب ہم لوگ تبوک پہنچے تو آپ نے فرمایا۔ آج رات کوزور کی آندھی چلے گی'اس لئے کوئی شخص کھڑانہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باندھ دے ہم نے باندھ دیا۔ رات کوزور وں کی آندھی آئیا کی شخص کھڑاتھاجس کو طی کے پہاڑوں پر جا پھینکا اور ایلہ کے بادشاہ نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ایک سفید خچر تخفه بھیجاادرایک جادر تھیجی اور آپ نے اس کواس ملک کی حکومت پر بر قرار رکھا پھر جنب آپ وادی القری پہنچے تواس عورت ہے یوچھا تیرے باغ میں کتنی تھجوریں اتریں؟اس عورت نے کہا دس وسق جور سول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اندازه لگايا تھا، نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا مجھے مدینہ جلد جانا ہے،اس لئے جو مخص میرے ساتھ جلد جانا جا ہے تو چلے 'جب ابن بکارنے ایک مخص سے کہاجس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھلائی دیے لگا تو فرمایا بیہ طابہ ہے جب احد کو دیکھا تو فرمایا بدیہاڑ ہم سے بہت محبت كرتائے اور ہم اس سے محبت كرتے ہيں كيا ميں شہبيں انصار كے محمروں میں بہتر گھرنہ بتاؤں لوگوں نے کہا کہ ہاں بتایے 'آپ نے فرمایا 'بی نجار کے گھر پھر بی عبد الاهبل کے گھر 'پھر بی ساعدہ کے ۔ گھریابی حارث بن خزرج کے گھراور انصار کے ہر گھر میں بھلائی ہے' ابوعبداللد (بخاری) نے کہاہر باغ جو دیوار سے گھراہو حدیقہ ہے اور جس میں دیوارنہ ہو وہ حدیقہ نہیں ہے، سلیمان بن بلال نے کہا کہ مجھ ے عمر نے بیان کیا کہ چربی حارث بن خزرج کا گھر 'چربی ساعدہ کا محمرادر سلیمان نے بواسطہ سعد بن سعید 'عمارہ بن عزبیہ 'عباس ( بن سهل) سهل نبي صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كيا اب ت فرمایا 'احدیمارے جو ہمیں پسند کر تاہے اور ہم اسے پسند کرتے ہیں۔

١٣٨٨\_ حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ ۚ عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحُينَى عَنُ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنُ آبِي خُمَيُدِنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَةً تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِئ الْقُرٰى اِذَا امُرَاَّةً فِي حَدِيْقَةٍ لَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإصُحَابِهِ اخْرُصُوا وَ خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَةً أَوُسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا آتَيْنَا تُبُوكُ قَالَ آمَا إِنَّهُ سَتَهُبُّ اللَّيُلَةَ رِيُحٌ شَدِيدَةً وَّلا يَقُوْمَنَّ اَحَدًّا وَّ مَنُ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ ۖ فَلَيَعُقِلُهُ فَعَقَلُنَهَا وَ هَبَّتُ رِيْحٌ شَدِيدَةً فَقَامَ رَجُلٌ فَٱلْقَتُهُ بِجَبُلٍ طَيِّ وَّٱهُلاى مَلِكُ آيُلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةً بَيُضَاءَ وَكَسَاهُ َ بُرُدًا وَّكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمُ فَلَمَّا أَتْى وَادِى الْقُرْى قَالَ لِلْمَرُاةِ كُمُ جَاءَ تُ حَدِيْقَتُكِ قَالَتُ عَشُرَةُ أَوْسُقٍ خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى مَتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنُ إَرَادَ مِنْكُمُ أَنُ يُتَعَجَّلَ مَعِىَ فَلَيْتَعَجَّلُ فَلَمَّا قَالَ أَبُنُ بَكَّار كُلِمَةٌ مَّعُنَاهُ آشُرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هذِه طَابُّةُ فَلَمَّا رَاى أُحُدًا قَالَ هذَا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ آلَا أُخْبِرُكُمُ بَخَيْرِ دُوَرِ الْأَنْصَارِ قَالُوُا بَلَى قَالَ دُوَرُ بَنِيُ النَّجَّارِ ثُمَّ دُوَرُ بَنِي عَبُدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ دُوَرُ بَنِي سَاعِدَةً اَوُ دُوَرُ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ يَعْنِى خَيْرًا قَالَ إَبُو عَبُدِ اللَّهِ كُلُّ بُسُتَانٍ عَلَيُهِ حَآئِطٌ فَهُوَ حَدِيُقَةُ وَمَالَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ حَائِطٌ لا يُقَالُ حَدِيْقَةً وَّ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ بلالِ حَدَّنْني عَمَرُو ثُمَّ دَارَ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنُ سَعُدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ

عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنُ عَبَّاسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحُدَّ جَبَلًّ يُجِبُنَا وَ نُحِيَّةً.

٩٣٧ بَابِ الْعُشُرِ فِيُمَا يُسُقَى مِنُ مَّآءِ السَّمَآءِ وَالْمَآءِ الْحَارِىُ وَلَمُ يَرَعُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا.

٦٣٨٩ حدِّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَحْبَرَنِي مُويَمَ قَالَ مَدُّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَحْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدُ عَنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُن يَجْدِ اللهِ عَنْ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيْمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَ الْعُيُونُ اَوْ كَانَ عُشَرِيًّا فَيْمَا سَقَتِ السَّمَآءُ لَا اللهِ هذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لِآنَّةً لَمُ يُوقَّتُ فِي النَّهُ لَمُ يُوقَّتُ فِي الْمُعَلِّ وَمَا سُقِي بِالنَّشِح نِصُفُ الْعُشَرِ قَالَ ابَوُ عَبْدِ اللهِ هذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لِآنَةً لَمُ يُوقَّتُ وَ الزِّيَادَةُ اللهِ هذَا وَقَتْ وَ الزِّيَادَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي اللهِ وَقَلَ بِلالٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي اللهِ وَقَلْ بِلالْ قَدُ الفَضَلِ .

٩٣٨ بَابِ لَيْسُ فِيُمَادُونَ خَمُسَةِ اَوُسُقٍ صَدَقَةً .

١٣٩٠ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيَى قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيَى قَالَ حَدَّنَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمِن عَبُدِ اللهِ الْمِن عَبُدِ اللهِ الْمِن عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَعْصَعَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَعْدِدِنِ النَّحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا اقَلَّ مِنْ خَمُسَةِ اَوُسُقٍ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا اقَلَّ مِنْ خَمُسَةِ اَوُسُقٍ

باب ١٩٣٤ آسان كے پانى اور جارى پانى سے سير اب كى جانے والى زمين ميں وسوال حصه واجب ہے اور عمر بن عبدالعزيزنے شهد ميں (١)ز كوة كوواجب نہيں سمجا۔

اسمال الله الله عبد الله الله عبد الله الله الله الله عليه و آله الله الله عبد الله الله عبد الله الله الله عبد الله الله الله عبد الله الله الله الله عليه و آله وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا اس زمین میں عشر ہے ، اسمان یا چشمہ کاپانی سیر اب کرے یا خود بخود سیر اب ہواور جس زمین کو کنو کی سے سیر اب کیا جائے 'اس میں بیسوال حصہ واجب ہے 'ابو عبد الله (بخاری) نے بیان کیا کہ یہ پہلی حدیث کی تفسیر ہے۔ اس کے کہ پہلی حدیث کی تفسیر ہے۔ اس کے کہ پہلی حدیث کی تفسیر ہے۔ کی وہ حدیث بیل حدیث میں اس کی تعیین نہیں کی وہ حدیث میں اس کی تعیین نہیں کی وہ حدیث میہ اس کی تعیین نہیں کی وہ حدیث میہ اس کی تعیین نہیں اور تعیین کی اور یہ زیاتی مقبول ہے اور حدیث مفسر مہم کا فیصلہ کرتی ہے ، بشر طیکہ اس کو حافظہ والے روایت کریں جیسا کہ فضل بن عباس نے بیان کہ نبی اگرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی اور بلال نے بیان کیا کہ آپ نے نماز پڑھی 'تو بلال کے قول پر عمل کیا اور فضل کا قول چھوڑ دیا۔

باب ٩٣٨- پانچ اوس ( تھجور ) سے كم ميں زكوة نہيں ہے۔

۱۳۹۰ مسدد کیلی مالک محمد بن عبدالله بن عبدالرحل بن ابی صعصه عبدالرحل بن ابی صعصه عبدالرحل بن ابی صعصه معند ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ عند ) سے روایت کرتے ہیں معنرت ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ نبی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا که پانچ اوس سے کم میں زکوۃ ہے اور نہ پانچ اوقیہ زکوۃ ہے اور نہ پانچ اوقیہ

(۱) متعد در وایات اور آثار صحابہؓ سے یہ ثابت ہے کہ شہد میں زکوۃ (عشر) واجب ہو تاہے یہی حنفیہ حنابلہ وغیرہ کامسلک ہے۔روایات اور دلائل کے لئے ملاحظہ ہو (عمدۃ القاری ص اےج ۹) المغنی لابن قدامہ ص ۱۸۴ج ۲، معارف السنن ص۲۱۲ج۵) چاندی ہے کم میں زکوۃ ہے۔

صَدَقَةً وَّلَا فِى اَقَلَّ مِنُ خَمُسٍ مِّنَ الْإِبِلِ الدَّوُدِ صَدَقَةً وَ لَا فِى اَقَلَّ مِنُ خَمُسِ اَوَاقٍ مِّنَ الْوَرَق صَدَقَةً.

٩٣٩ بَابِ أَخُذِ صَدَقَةِ التَّمُرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّحُلِ وَ هَلُ يُتُرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمُرَ الصَّدَقَة.

١٣٩١ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْاَسَدِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنَ زَيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ طَهُمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنَ زَيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ كَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُونِي بِالتَّمْرِ عِنُدَ صِرَامِ النَّخُلِ فَيَحِيّءُ هَذَا بِتَمُرِهِ وَ بِالتَّمْرِ عِنُدَ صَرَامِ النَّخُلِ فَيَحِيّءُ هَذَا بِتَمُرِهِ وَ هِلَا مِن تَمُرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنُدَةً كُومًا مِّنُ تَمُرٍ هَنَا مَن تَمُرةً فَحَعَلَهُ فِي يُعَبَانِ بِلَالِكَ التَّمُرِ فَلَكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْرَجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُرَجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُرَجَهَا مِن يَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُرَجَهَا مِن يَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُرَجَهَا مِن يَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُرَجَهَا مِن يَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُرَجَهَا مِن يَلُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُرَجَهَا مِن يَكُولُونَ الصَّدَقَةَ.

٩٤٠ بَاب مَنُ بَاعَ ثِمَارَةً أَوُ نَحُلَةً أَوُ اَلَّهُ اللَّهُ اَوُ اَلْحَلَةً أَوُ اَلْحَادَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا النَّيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا النَّيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا النَّهُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا النَّهُ مَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا النَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّكُوةُ مِمَّنُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِى قَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِ فَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَّه

باب ۹۳۹۔ کھل توڑتے وقت تھجور کی زکوۃ لینے کا بیان اور کیا جائز ہے کہ بچہ کو چھوڑ دیا جائے تاکہ صدقہ کے تھجور میں سے لے لے۔

۱۳۹۱۔ عمر بن محمد بن حسن اسدی محمد بن حسن اسدی ابراہیم بن طہمان، محمد بن زیاد حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس محبور کے گئے کے وقت محبور کا پھل لایا جاتا ہم سی سے خس ابنی محبور یں لے کر آتا ہمی دوسر احض اپنی محبور وں کا ڈھر لگ جاتا ، حسن اور حسین ان محبور ول سے کھیلے گئے آور ان میں سے ایک نے محبور کی اور اپنے منہ میں ڈال کی، توجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دیکھا تو مجبور ان کے منہ سے نکال کی، اور آپ نے فرمایا کہ کی تہمیں معلوم نہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔

باب ۱۹۳۰ جس نے اپنے کھل 'در خت 'زمین یا کھیتی کو بیچا اور اس میں عشریاز کوۃ واجب تھی، تواب دوسرے مال سے زکوۃ دے یا کھل بیچے جس میں صدقہ واجب نہ تھا، اور نبی اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانا کہ کھل اس وقت تک نہ بیچو جب تک کہ ان کا قابل انفاع ہونا ظاہر نہ ہو جائے، چنانچہ قابل انفاع ہونے کے بعد آپ نے منع نہیں فرمایا اور نہ کسی کی شخصیص فرمائی کہ زکوۃ اس پر واجب ہوئی ہویانہ واجب ہوئی ہو۔

۱۳۹۲۔ حجاج 'شعبہ 'عبداللہ بن دینار 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کھل بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ ان کا قابل انتفاع ہونا ظاہر ہو جائے اور جب ان سے پوچھا

عَنُ بَيْعِ التَّمَرِ حَتَّى يَبُدُ وَ صَلاَ عُهَا وَ كَانَ إِذَا شَيْلَ عَنُ صَلاحِهَا قَالَ حَتَّى تَدُهَبَ عَاهَتُهُ. شَيْلَ عَنُ صَلاحِهَا قَالَ حَتَّى تَدُهَبَ عَاهَتُهُ. ١٣٩٣ مَدَّنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ حَدَّنِى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ عَطَآءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَهَى النَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْع الشِّمَارِ خَتَى يَبُدُ وَصَلاحُهَا.

١٣٩٤ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ بَيْع الثِّمَارِ حَتَّى تُزُهِى فَالَ حَتَّى تَحُمَارً.

٩٤١ بَابِ هَلُ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ وَ لَا بَاسَ اللهُ عَلَى صَدَقَتَهُ وَ لَا بَاسَ اللهُ يَشْتَرِى صَدَقَةَ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَةً عَنِ الشِّرْى وَلَمُ يَنُهُ غَيْرَةً.

١٣٩٥ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيُ عَنُ عُقَيْلٍ عِنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ سَالِمٍ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بُنَ النَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بُنَ النَّهِ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَارَادَ اَنُ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَأْمَرَهُ فَقَالَ لا تَعُدُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَأْمَرَهُ فَقَالَ لا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ فَيِلْلِكَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ لا يَتُرُكُ اَنُ عَمَرَ لا يَتُرُكُ اَنُ يَبَنَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ به الله حَعَلَهُ صَدَقَةً

١٣٩٦ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ عُمَرً يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَمِعُتُ عُمَرً يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ اَنُ

جاتا کہ قابل انتفاع ہونا کیا چیز ہے ؟ تو کہتے کہ اس کی آفت جاتی رہے۔

۱۳۹۳ عبداللہ بن یوسف کیف خالد بن یزید عطاء بن ابی رباح جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ،جب تک کہ ان کی پچھکی ظاہر نہ ہو جائے۔

۱۳۹۴۔ قتیبہ 'مالک' حید'انس بن مالک ؒ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے تھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا' یہاں تک کہ وہ رشکین ہو جائیں لیعنی سرخی آ جائے۔

باب ١٩٣١ كيا البخ صدقه كے مال كو خريد سكتا ہے؟ اور غير ول كے صدقه كو خريد نے ميں كوئى مضائقه نہيں ہے۔ اس لئے كه نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے صرف صدقه دينے والے كو خريد نے (۱) سے منع فرمايا ہے اور دوسروں كو منع نہيں فرمايا۔

99 سار یجی بن بکیر الیف عقیل ابن شهاب سالم عبدالله بن عرق الله بن عرق بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ایک گھوڑ االلہ کے راستہ میں خیرات کیا بھر دیکھا کہ اسے بچا جارہا ہے تواسے خرید ناچاہ بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اجازت جابی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی خیرات کو دوبارہ واپس نہ لو اسی سبب جابی تو آپ خیرات کی ہوئی چیز خریدتے تو سے صدقہ کردیتے۔

۱۳۹۷۔ عبداللہ بن یوسف' مالک بن انس' زید بن اسلم' اسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے راستہ میں ایک گھوڑا دیا۔ جس مخض کے پاس وہ گھوڑا تھااس نے اس کو خراب کر دیا، تو میں نے اسے خریدنا چاہا اور میں نے سمجھا

(۱) چو نکہ ایسی صورت میں صدقہ لینے والا عام حالات میں کچھ نہ کچھ رعایت کر ہی دیتا ہے اس لئے حدیث میں اس سے ممانعت کر دی گئی۔

اَشُتَرِيَةً وَ طَنَنْتُ اَنَّةً يَبِيعُةً بِرُخُصٍ فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تَشُتَرِهِ وَ لا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ وَ إِنْ اَعُطَاكَةً بِدِرُهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَآئِدِ فِي قَيْئِهِ.

٩٤٢ بَاب يُّذُكُرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ.

١٣٩٧ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيُرَةً قَالَ اَخَذَ الْحَدَ لُ بُنُ عَلِيّ تَمُرَةً مِّنُ تَمُرِ الصَّدَقَةِ فَحَعَلَهَا فِي فِيْهِ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَحْ كَحْ لِيُطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرُتَ أَنَّا لَا نَاكُلُ الصَّدَقَة .

٩٤٣ بَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِيُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٣٩٨ - حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَىٰ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهً مَّيْتَةً أُعُطِيتُهَا مَوُلاةً لِمَيْمُونَة مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا انْتَفَعْتُمُ بِحِلَدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةً قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ اكْلُهَا.

کہ دہ اسے ستان کے دے گا، تو میں نے نبی اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا اسے نہ خرید و اور اپنے صدقہ کو
واپس نہ لو اگر چہ وہ تم کو ایک در ہم میں دے اس لئے کہ صدقہ دے
کر واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جواپی قے کو کھائے۔
باب ۱۹۲۲ نبی اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آپ کی آل
کے لئے صدقہ کے متعلق جور وابیتیں منقول ہیں۔
کے لئے صدقہ کے متعلق جور وابیتیں منقول ہیں۔
کا ۱۹۹۷ آدم ، شعبہ ، محمد بن زیاد ، روایت کرتے ہیں کہ میں نے

۱۳۹۷۔ آدم ' شعبہ ' محمد بن زیاد' روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہر برہؓ کو کہتے ہوئے ساکہ حسنؓ بن علیؓ نے صدقہ کی تھجور میں سے ایک تھجور کولے کراپنے منہ میں ڈال لی' تو نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' تھو کو تھو کو' تاکہ وہ اسے پھینک دیں، پھر فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔

باب ۹۴۳۔ ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کوصد قد دینے کابیان۔

۱۳۹۸۔ سعید بن عفیر 'ابن وہب'یونس' ابن شہاب' عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبال سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے کہا کہ نبی صلی الله علیہ و آلہ وسلم الله علیہ و آلہ وسلم لونڈی کو خیرات میں دی گئی تھی' نبی اکرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایاس کی کھال سے تم لوگوں نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا، لوگوں نے عرض کیا وہ تو مردار تھی، آپ نے فرمایا' حرام تو مردار کا کھانا

۱۹۹۳ - آدم شعبه عم ابراہیم اسود عفرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لئے خریدنا چاہاور اس کے مالک نے یہ شرط کرناچاہی کہ اس کی ولاءان لوگوں کی ہوگی عضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے یہ بیان کیا توان سے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا اس کو خرید لو۔ ولاء تواس کی ہے جو آزاد کرے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو میں نے کہایہ تو وہی ہے جو بریر اللہ وصد قد میں ملاہے ، آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور

مارے لئے ہدیہ ہے(ا)۔

باب ۹۴۴۔جب صدقہ محاج کے حوالہ کردیاجائے۔

من ۱۳۰۰ علی بن عبداللہ 'یزید بن زریع 'خالد 'هضه بنت سیرین ' حضرت ام عطیه الضاریة سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس پہنچ اور فرمایا کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے 'حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں سوائے اس (گوشت) کے جو نسیبہ نے اس بکری میں سے ہمیں بھیجا ہے ، جو اسے صدقہ میں دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ توا پنے مقام پر پہنچ گئی۔

ا ۱۳۰۱ کی بن موسی و کیع شعبه و قاده و حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس کوشت لایا گیا جو بریرہ کوصد قہ میں دیا گیا تھا، آپ نے فرمایا، وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ اور ابوداؤد نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے بواسطہ قادہ انس خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سا۔

باب ۹۳۵ مالداروں سے صدقہ لینے کا بیان اور فقراء کو دیا جائے جہاں بھی ہوں۔

عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةً وَّلْنَا هَدِيَّةً. ٩٩٤ بَابِ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ.

١٤٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَالِدٌ عَنُ حَفُصَةَ يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ الاَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَآئِشَةَ فَقَالَ هَلُ عِنْدَكُمُ شَيْءٌ فَقَالَتُ لَا إِلَّا شَيْءٌ فَقَالَتُ لَا إِلَّا شَيْءً فَقَالَ لِهِ اللَّيْنَ بَعِثَتُ لَهَا بَعَثَتُ بِهِ اللِّينَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ اللَّتِي بَعِثَتُ لَهَا مِنَ الصَّاةِ اللَّتِي بَعِثتُ لَهَا مِنَ الصَّاةِ اللَّذِي بَعِثَتُ لَهَا مِنَ الصَّاةِ اللَّهِ مَحِلَها.

1 ٤٠١ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِلَحْمِ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةً فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةً وَّهُو لَنَا بِهِ عَلَى بَرِيْرَةً فَقَالَ هُو عَلَيْهَا صَدَقَةً وَهُو لَنَا هَدِيَّةً وَقَالَ أَبُودَاؤَدَ أَنْبَانَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً سَمِعَ آنَسًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . سَمِعَ آنَسًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هم عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هم عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هم عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هم عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هم عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هم عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهَ الْعَلَيْمَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَقَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ

تُرَدُّ فِي الْفُقَرَآءِ حَيْثُ كَانُوُا.

١٤٠٢ حدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بُنُ اِسُحْقَ عَنُ عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بُنُ اِسُحْقَ عَنُ يَخْبِى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَيْفِي عَنِ اَبِي مَعْبَدٍ مَّوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَاللهَ سَتَأْتِي قَوْمًا الله الله الله وَ الله وَ اللهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهِ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهُ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اللهِ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الل

(۱) زکوۃ یاصدقہ دینے کا مقصدیہ ہے کہ محتاج کواس کا پوری طرح مالک بنادیا جائے اور وہ اس چیز کو جیسے جاہے استعال کرے اور جسے جاہے دے۔ مالک بننے کے بعد اس کی اجازت سے کسی سیدیا مالد ارکے لئے اس کے استعال میں کوئی کراہث نہیں۔ یہ صدقہ اب صدقہ نہیں بلکہ عام چیز وں کی طرح ہو گیا۔ حدیث میں یہی بتایا گیا ہے۔

قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمُسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَالِ هُمُ اَطَاعُوا لَكَ فَاخْبِرُهُمُ اَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنُ اَغْنِياآ يِهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ هِمُ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَايَّاكُ وَ كَرَائِمَ اَمُوالِهِمُ وَ اتِّقِ دَعُوَةً الْمَظَلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

٩٤٦ بَاب صَلُوةِ الْإِمَامِ وَ دُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ وَقَولِهِ تَعَالَى خُذُ مِنُ اَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَ تُزُكِيَّهِمُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ.

1 ٤٠٣ ـ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا مَهُمَّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ مَّ صَلِّ عَلَى اللهُ فَلانِ فَاتَاهُ آبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُولِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُولِمُ المُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُولِمُ اللهُمُ اللهُمُ الله

٧٤ ٩ بَاب مَا يُسْتَخُرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ الْبُ عَبَّاسٍ لَيْسَ الْعَنْبُرُ بِرِكَازِ هُوَ شَيْءً ذَسَرَهُ الْبَحُرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَ اللَّوْلِؤِ الْبُحُمُسُ وَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيُسَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكَاذِ الْخُمُسَ لَيُسَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَآءِ وَقَالَ اللَّيْثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فَخَرَجَ فِي السَرَآئِيلَ اللَّهُ فَخَرَجَ فِي يُسُلِفَةً الْفَ دِيُنَارِ فَلَفَعَهَا الِيهِ فَخَرَجَ فِي يُسُلِفَةً الْفَ دِيُنَارِ فَلَفَعَهَا الِيهِ فَخَرَجَ فِي

نے ان پرز کوۃ فرض کی ہے، جوان کے مالداروں سے لی جائے گی اور وہ ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔اگر وہ اس کو بھی منظور کرلیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلو موں کی بدد عاسے بچو، اس لئے کہ مظلوم کی بدد عااور اللہ کے در میان کوئی حجاب نہیں ہے۔

باب ۱۹۳۹۔ امام کا صدقہ دینے والے کے لئے دعائے خیر و برکت کرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کے مالوں میں سے زکوۃ لے کران کو پاک کرواور پاکیزہ بناؤ اور ان کے لئے دعائے خیر کرو۔

۳۰ ۱۳ - حفص بن عمر 'شعبہ 'عمرہ بن مرہ 'عبداللہ بن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جماعت صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے، اے اللہ! آل فلاں پر اپنی رحمت نازل فرمایا، چنانچہ میرے والد صدقہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا۔ ایاللہ آل ابی او فی پر رحمت نازل فرما۔

باب کے ۹۳ اس مال کا بیان جو سمندر سے نکالا جائے۔ ابن عباس نے فرمایار کاز عزر نہیں یہ تو ایس چیز ہے جسے سمندر کھیک دیتا ہے حسن نے کہا کہ عبر اور موتی میں پانچواں حصہ ہور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز میں پانچواں حصہ مقرر کیااورر کازوہ نہیں ہے جو پانی میں پایا جائے اور لیث نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے جعفر بن ربعہ نے بواسطہ عبدالر حمٰن بین ہر مز ، ابو ہر مرہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ بنی اسر ائیل میں سے ایک شخص نے بنی اسر ائیل کے ایک شخص سے ایک ہزار دینار قرض مانگا، تو اس نے اس کو دے دیا۔ پھروہ سمندر کی طرف گیا، کین کوئی کشتی اسے نہ ملی اس دیا۔ پھروہ سمندر کی طرف گیا، کین کوئی کشتی اسے نہ ملی اس نے ایک ویا۔ پھروہ سمندر کی طرف گیا، کین کوئی کشتی اسے نہ ملی اس نے ایک کراسے چیر ااور اس میں ہزار دینار رکھ کر

الْبَحْرِ فَلَمُ يَجِدُ مَرُكَبًا فَاخَذَ خَشُبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدُخَلَ فِيُهَا ٱلْفَ دِيْنَارِ فَرَمْي بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ ٱسُلَفَهُ فَاِذَا بِالْحَشِبِةِ فَاحَذَهَا لِأَهُلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ. ٩٤٨ بَابِ فِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ وَقَالَ مَالِكٌ وَ ابُنُ إِدُرِيْسَ الرَّكَازُ دَفُنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيُلِهِ وَ كَثِيُرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعُدَنُ بِرِكَازِ وَّ قَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعُدَنِ جُبَارٌ وَّفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَ أَخَذَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنُ كُلِّ مِائتَيُن خَمُسَةً وَّ قَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنُ رِّكَازٍ فِيُ اَرُضِ الْحَرَبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا كَانَ مِنُ اَرُضِ السِّلَمِ فَفِيُهِ الزَّكُوةُ وَ إِنْ وَّجَدُتَّ لُقُطَةً فِي الْعَدُو ّ فَعَرِّفُهَا فَإِنْ كَانَتُ مِنَ الْعَدُوِّ فِفِيُهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ الْمَعُدِنُ رِكَازٌ مِّثُلُ دَفُنِ الْحَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرُكَزَ الْمَعُدِنُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيْلَ لَهَ فَقَدُ يُقَالُ لِمَنْ وُّهبَ لَهُ الشَّىٰءُ اَوُ رَبِحَ رِبُحًا كَثِيْرًا اَوُ كَثُرَ تُمُرُهُ ٱرُكَزُتَ ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَاسُ اَنُ يَكْتُمَهُ وَ لا يُؤَدِّي النَّحُمُسَ. ١٤٠٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ

آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ

الْمُسَيِّبِ وَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ

سمندر میں پھینک دیااور وہ شخص جس نے اسے قرض دیا تھا' باہر انکا' تواس کی نظر اس لکڑی پر پڑی تواس لکڑی کوایند ھن کے لئے گھر لے آیا، پھر پوری حدیث بیان کی، جب اس لکڑی کو چیر اتواس نے اپنامال پایا۔

باب ۹۳۸ ر کاز میں پانچواں حصہ ہے مالک اور ابن ادریس نے کہا کہ رکاز جاہلیت کا د فینہ ہے(۱)، کم ہویازیادہ اس میں یا نچوال حصہ ہے، اور معدن ر کاز نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدن کے متعلق فرمایا کہ اس میں گر کر مر جانے والا تاوان کا مستحق نہیں اور رکاز میں یا نجواں حصہ ہے۔اور عمر بن عبدالعزیز نے معدن میں ہر دوسودر ہم میں سے پانچ در ہم (چالیسوال حصد) لئے اور حسن نے کہا کہ وہ رکاز جو دارالحرب میں ہو اس کا پانچواں حصہ ہے اور دارالاسلام میں ہو تواس میں زکوۃ واجب ہے۔اوراگر دستمن کے ملک میں کوئی چیز پڑی ہوئی پائے، تواس کا علان کرے، اوراگر دستمن کامال ہو تواس میں یا نچواں حصہ واجب ہے۔اور بعض لو گوں نے کہا کہ معدن جاہلیت کے دفینہ کی طرح رکاز ے اس کے کہ ارکز المعدن بولتے ہیں۔جب اس میں سے کوئی چیز نکلے تواس کاجواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز دی جائے یااس کو بہت زیادہ نفع حاصل ہویا پھل زیادہ آئے تو اس وقت بولتے ہیں اد کزت پھر انہوں نے خود ہی اس کے خلاف کیااور کہاکہ معدن کے چھیانے میں کوئی حرج نہیں اور پانچوال حصه ادانه کرے۔

۱۳۰۴۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' سعید بن میتب' ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن 'ابو ہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپائے کاروندنا معاف

عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجُمَآءُ جُبَارٌ وَّ الْبِثُرُّ جُبَارٌ وَّ الْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَّ فِي الزِّكَازِ الْخُمُسُ.

٩٤٩ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَ الْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِيْنَ مَعَ الْإِمَامِ.

٥ . ١٤ . حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا فَرُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا أَبُهُ أَسَامَةَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اِسْتَعُمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ اللَّسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ يُّدُعَى ابُنُ اللَّتَبِيَةِ فَلَمَّا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ يُّدُعَى ابُنُ اللَّتَبِيَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَنَهُ.

٩٥٠ بَابِ اِسْتِعُمَالِ البِلِ الصَّدَقَةِ وَ الْبَانِهَا لِآبَنَاءِ السَّبِيُلِ.

أَن الله عَدَّنَا مَسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحُيى عَنُ شُعُبَةَ قَالَ حَدَّنَا يَحُيى عَنُ اللهِ شُعُبَةَ قَالَ حَدَّنَا قَتَادَةً عَنُ آنَسِ آلَّ أَنَاسًا مِّنُ عُرَيْنَةَ إِجْتَوَوُ الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ آنُ يَاتُو إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشُرَبُوا مِنُ الْبَانِهَا و آبُوالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَ اسْتَاقُوا الدَّودَ فَارُسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي بِهِمُ فَقَطَّعَ آيَدِيهُمُ وَ ارْجُلَهُمُ وَ سَمَّرَ آعَينَهُم وَ تَرَكهُم بِالْحَرَّةِ يَعُضُّونَ وَ سَمَّرَ آعَينَهُم وَ وَتَرَكهُم بِالْحَرَّةِ يَعُضُونَ الْحِجَارَةَ تَابَعَهُ أَبُو قِلابَةَ وَتَابِتُ وَتَابِئُ وَحُميدٌ عَنُ اللهِ الْحَرَّةِ يَعُمُ وَالْمِهَا وَالْمِهَا وَالْمِتَا وَالْمِهُمُ وَالْمِنَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَسَلَّمَ فَاتِينَ اللهُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاتِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٧٠ . ١٤ . حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَنَا الْبُو عَمُرِو الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ اِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّنَنِيُ انَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ غَدَوْتُ اللّي

ہے اور کنویں میں گر کر مر جانا بھی معاف ہے، یعنی تاوان کا مستحق نہیں اور ر کاز میں پانچواں حصہ ہے۔

باب ۹۳۹ ـ الله تعالی کا قول والعاملین علیها اور صدقه وصول کرنے والے سے امام کامحاسبہ کا بیان۔

4 - ۱۳۰۷ یوسف بن موشی' ابو اسامه' ہشام بن عروه' عروه' ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبیلہ اسد میں سے ایک شخص کو جسے ابن لتبیہ کہا جاتا تھا' بنی سلیم کی زکوۃ پر مقرر کیا' جبوہ واپس آیا' تو آپ نے اس سے حساب لیا۔

باب ،۹۵۰ صدقہ کے اونٹ اور اس کے دورھ سے مسافروں کے کام لینے کابیان۔

۲۰ ۱۳۰ مسدد علی شعبه و قاده و الس سے روایت کرتے ہیں کہ عرید کے کچھ لوگ مدید آئے و یہاں کی آب و ہوان لوگوں کو راس نہ آئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ صدقہ کے اونٹوں میں جاکر ان کا دودھ اور بیشاب پیس ان لوگوں نے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹ لے بھا گے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیجھے آدمی جیجے 'چنا نچہ وہ لوگ لائے گئے ، آپ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کوا دیئے اور ان کی آ تھوں میں گرم سلائیاں پھروادیں ، اور پھر ملی زمین میں انہیں ڈلوادیا وہ لوگ پھر چہاتے سے 'ابو قلابہ اور ثابت اور حمید نے بھی انس سے اس کے متابع حدیث روایت کی۔

باب ۹۵۱۔ صدقہ کے اونٹوں کو امام کا اپنے ہاتھ سے نشان لگانے کا بیان۔

۱۳۰۵ - ابراہیم بن منذر 'ولید 'ابوعمر واوزاعی 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن طلحہ کو لے کر گیا تاکہ اس کی تحسیل (تھجور چبا کر منہ میں ڈالنا) کر دیں تو میں

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلَحَةَ لِيُحَنِّكُهُ فَوَا فَيُتُهُ فِى يَدِه الْمِيْسَمُ يَسِمُ إِبلَ الصَّدَقَةِ.

٩٥٢ بَابِ فَرُضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَاىٰ أَبُوُ الْعَالِيَةِ وَ عَطَآءً وَ ابْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيُضَةً.

1٤٠٨ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكْنِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمِ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَنُ السَّعِيلُ هُوَ ابُنُ جَعُفَرِ عَنُ عُمَرَ بُنِ نَافِعِ عَنُ السَّعِيلُ هُوَ ابُنُ جَعُفَرِ عَنُ عُمَرَ بُنِ نَافِعِ عَنُ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ تَمُرٍ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ تَمُرٍ اللهُ عَلَيهِ وَالحُرِّ وَالدَّكِرِ وَ اللهُ عَلَي الْعَبُدِ وَ الحُرِّ وَ الدَّكِرِ وَ اللهُ عَلَى الْعَبُدِ وَ الحَرِّ مِنَ الْمُسلِمِينَ وَ الأَنْ مِنَ الْمُسلِمِينَ وَ المُرْبِهَا اللهُ تُوَدِّى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلوةِ. المَّالِمِينَ وَ مَرَ المُسلِمِينَ المُسلِمِينَ وَ عَلَى الْعَبُدِ وَ عَيْلِ الْمُسلِمِينَ وَ عَيْرِهِ مِنَ الْمُسلِمِينَ .

٩ . ٤ . و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبْرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ اَوُ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ اَوُ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ اَوُ صَاعًا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ.

٩٥٤ بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِّنُ شَعد.

١٤١٠ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَن زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَن عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَن اَبِي سَعِيدِ الخُدُرِيِّ قَالَ كَنَّا نُطُعِمُ
 اللهِ عَن اَبِي سَعِيدِ الخُدُرِيِّ قَالَ كَنَّا نُطُعِمُ

نے آپ کواس حال میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں داغنے کا آلہ تھاجس سے آپ ٔزکوۃ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔

باب ۹۵۲ صدقہ فطر کے فرض ہونے کا بیان۔ابوالعالیہ' عطاء'اورائن سیرین نے صدقہ فطر کو فرض سمجھا۔

۱۹۰۸ کی بن محمد بن سکن محمد بن جہضم اساعیل بن جعفر، عمر بن نافع ابن عمر ابن عمر بن سکن محمد بن جہضم اساعیل بن جعفر، عمر بن نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی مائد علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک صاع مجود یا ایک صاع جو، غلام اور آزاد مرد اور عورت مجبولے اور برے (غرضیکہ ہر) مسلمان پر فرض کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ نماز سے نکلنے سے پہلے اسے اداکر دیا جائے۔

باب ۹۵۳ صدقہ فطر کے آزاد اور غلام تمام مسلمانوں پر واجب ہونے کابیان(۱)۔

9 ۱/۲۰ عبدالله بن يوسف 'مالک 'نافع' حضرت ابن عمرٌ سے روأيت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك صاع تھجور 'ياايك صاع جو' ہر آزاد غلام ہر مردوعورت اور ہر چھوٹے يابڑے پرصدقہ فطر فرض كيا۔

باب ۹۵۴ مدقه فطرمین جوایک صاع دے۔

۱۳۱۰ قبصہ بن عقبہ 'سفیان' زید بن اسلم' عیاض بن عبدالله الوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ ہم صدقہ میں ایک صاع جو کھانے کے لئے دیا کرتے تھے۔

(۱) غلاموں کی طرف سے ان کے آقاصد قد کفطراد اکریں گے۔اور حدیث میں غلاموں سے مراد مسلمان اور کا فردونوں ہیں جس کا قرینہ بیہ ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ عند اپنے کا فر غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ نظراد اکیا کرتے تھے۔ (فتح الباری ص۲۸۹، جس) للبذاا پنے ہر قتم کے غلاموں کی طرف سے صدقہ نظراد اکر ناضر ورمی ہوگا۔

الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنُ شَعِيُرٍ.

900 بَابِ صَدَقَةِ الْفَطُرِ صَاعٌ مِّنُ طَعَامٍ. 1811 - حَدَّنَنا عَبُدُ اللهِ بُن يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابُنِ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ سَرُحِ الْعامِرِيِّ آنَةً سَمِعَ ابَا سَعِيدِ الْخُدُرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ طَعامٍ اَوُ صَاعًا مِّنُ شَعِيرٍ اَوُ صَاعًا مِّنُ • تَمَرِ اَوُ صَاعًا مِّنُ إِقِطٍ اَوُ صَاعًا مِّنُ زَييبٍ.

٩٥٦ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِّنُ تَمَرٍ.
٩٥٦ ـ حَدَّئَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّئَنَا اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّئَنَا اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَدُلُهُ اللّهِ اللّهِ عَدُلُهُ اللّهِ عَدُلُهُ اللّهِ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ قَالَ عَبُدُ اللّهِ فَحَعَلَ النّاسُ عِدُلَةً مُدَّيْنِ مِنُ حِنْظَةً.

٩٥٧ بَابِ صَاعِ مِّنُ زَبِيُبٍ.

٩٥٨ بَابِ الصَّدَقَةِ قَبُلَ الْعِيُدِ.

١٤١٤ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ

باب ٩٥٥ ـ صدقه فطريس ايك صاع كھاناد ـ (۱) ـ اسمار عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن معد بن ابي سرح عامرى ابوسعيد خدرى سے روايت كرتے ہيں كه ميں نے ابوسعيد خدرى في كوكتے ہوئے سناكه ہم صدقه فطرا يك صاع كھانا، يا ايك صاع جو 'يا ايك صاع كھور' يا ايك صاع بنير' يا ايك صاع

باب ۹۵۲ صدقہ فطر میں ایک صاع تھجور دے۔ ۱۳۱۲ احمد بن یونس کیف نافع عبداللہ بن عرائے روایت کرتے بیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع تھجور 'یا ایک صاع جو، صدقہ فطر میں دینے کا حکم دیا۔ عبداللہ نے کہا کہ لوگوں نے ۱مد گیہوں اس کی جگہ مقرر کرلیا۔

باب ٩٥٧ منق ايك صاع دين كابيان ـ

خشک انگور (منقی) ہے نکالتے تھے۔

ساس استمان و الله بن منیر 'یزید بن ابی کلیم عدنی 'سفیان 'زید بن استم ' عیاض بن عبد الله بن سعد بن ابی سر ح ' ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر ایک صاع کھانا 'یا ایک صاع کھوریا ایک صاع جو ' عبد امیر معاویہ گازمانہ آیا اور گیہوں آنے یا ایک صاع منتی دیتے تھے ' جب امیر معاویہ گازمانہ آیا اور گیہوں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس کا ایک مددوسری چیزوں کے دومہ کے برابر ہے۔

باب، ۹۵۸ عید کی نمازسے پہلے صدقہ دینے کابیان۔ ۱۳۱۴ ۔ آدم' حفص بن میسرہ' موسٰی بن عقبہ' نافع' ابن عمر سے

(۱) متعدد روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ گندم سے صدقہ فطر نصف صاع دیا جائے گا۔اور حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرٌ حضرت عثانٌ وغیر ہ حضرات کے آثار میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ گندم سے نصف صاع صدقہ 'فطر نکالا جائے گا۔روایات و آثار کے لئے ملاحظہ ہو (شرح معانی الآثار ص ۷۰ ۲جا، معارف السنن ص ۷۰ ۳۰، ج۵)۔

مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِيُ مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِزَكُوةِ الْفِطُرِ قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلُوةِ.

بِر نَوْهِ الْمِعْمُو فِل مُحْرَوِ بِ اللّهِ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوعُهُمَ رَحَفُصُ بُنُ مُيْسَرَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ سَعِيدِ عَنُ سَعِيدِ عَنُ سَعِيدِ اللّهِ عَنُ سَعِيدِ اللّهِ عَنُ سَعِيدِ اللّهِ عَنُ سَعِيدِ اللّهِ عَنُ سَعَدِ عَنُ سَعِيدِ اللّهِ عَنُ سَعِيدِ اللّهِ عَنُ سَعِيدِ اللّهِ عَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ طَعَامٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ طَعَامٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ كَانَ طَعَامُنَا الشّعِيرَ وَ الزّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الزّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ اللّهُ عَلَيْمِ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبُ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبيبَ وَ الرّبِيبَ وَ الرّبِ وَ الرّبِ وَالْمَا الْمَائِقُ الْمَائِقُ وَ الرّبِ وَالْمَائِق

٩٥٩ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَ الْمَمُلُوكِيُنَ الْمَمُلُوكِيْنَ لِلمَّمُلُوكِيْنَ لِلمَّمُلُوكِيْنَ لِلتِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكِّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكِّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكِّى فِي القِّهَارَةِ وَيُزَكِّى فِي السِّهَارَةِ وَيُزَكِّى فِي

١٤١٦ ـ حُدِّنَنَا آبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدِّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدُّنَا حَدِّنَنَا آبُوبُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ آوُ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْثَى وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ صَاعًا مِّنُ تَمْرٍ الْأَنْثَى وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ صَاعًا مِّنُ تَمْرٍ الْوَصَاعًا مِّنُ اللَّهُ عَلَى اللَّكَرِ وَ الْمَمْلُوكِ صَاعًا مِّنُ تَمْرٍ الْوَصَاعًا مِنْ اللَّمَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصُفَ الْوَصَاعً مِن بُرِ فَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يُعُطِي التَّمُرِ فَأَعُوزَ الْمُعْرِي وَ الْكَبِيرِ حَتِّى الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

، ٩٦٠ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيُرِ وَ الْكَبِيُرِ قَالَ آبُوُ عَمُرٍو وَّرَاى عُمَرُ وَ عَلِيٌّ

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطردینے کا تھم دیا۔

۱۳۱۵ معاذبن فضاله 'ابوعمر حفص بن میسره 'زید بن اسلم 'عیاض بن عبدالله بن سعد 'ابوسعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں عیدالفطر کے دن ایک صاع کھانا صدقہ میں نکالا کرتے تھے، اور ابوسعید نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں ہمارا کھاناجو 'پنیراور کھجور تھا۔

باب ۹۵۹۔ آزاد اور غلام پر صدقہ فطر واجب ہونے کا بیان، اور زہری نے کہا' تجارت کے غلاموں سے زکوۃ دی جائے اور ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی دیا جائے۔

۱۳۱۲ ابوالنعمان عماد بن زید ابوب نافع ابن عمر سے روایت کرتے بین کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطریا صدقہ رمضان مرد عورت آزاد علام ہرایک پرایک صاع مجوریا ایک صاع جو فرض کیا۔ تو لوگوں نے نصف صاع گیہوں اس کے برابر سمجھ لیا مضرت ابن عمر مجبور دیتے تھے تو ایک باراہل مدینہ پر مجبور کا قحط ہوا تو جو دیئے ، اور حضرت ابن عمر جبور نے اور برے کی طرف سے دیتے تھے 'یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے دیتے تھے 'یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے دیتے تھے اور ابن عمر ان کو دیتے جو قبول کرتے اور عیدالفطر کے ایک یادو دن پہلے دیتے۔ ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ بی سے مراد بی نافع ہے اور کہا کہ وہ لوگ جمع کرنے کے لئے دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے۔

باب ۹۲۰ مر جھوٹے بڑے پر صدقہ فطر واجب ہونے کا بیان۔ ابو عمر و نے کہا'عمر علیؓ ابن عمرؓ جابرؓ عائشؓ طاؤس' عطاء

وَّ ابُنُ عُمَرَ وَ جَابِرٌ وَعَآئِشَةُ وَ طَاوَسُ وَّعَطَآءٌ وَّ ابُنُ سِيرِينَ اَنْ يُزَكِّى مَالُ الْيَتِيُمِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ يُزَكِّى مَالُ الْمَحُنُونِ.

181٧ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَيٰ نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ شَعِيرٍ أَوُ صَاعًا مِّنُ تَمَرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْمَمُلُوكِ. الصَّغِيرِ وَ الْمَمُلُوكِ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

### كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

٩٦١ بَابِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضُلِهِ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيُتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الِيُه ِ سَبِيلًا وَمَنُ كَفَرَ فَالْ الله غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ.

١٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضُلُ رَدِيُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ تِ امْرَاةً وَيَنُ خَنْعَم فَحَعَلَ الْفَضُلُ يَنظُرُ الِيَهَا وَ تَنظُرُ الِيهِ وَسَلَّم يَصُرِفُ وَ حَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَصُرِفُ وَ حَعَلَ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَصُرِفُ وَ حَعَلَ النَّي صَلَّى اللهِ عَلى عِبَادِه فِي الْحَجِ الْمُولَ اللهِ اللهِ على عِبَادِه فِي الرَّاحِلةِ اللهِ اللهِ عَلى عِبَادِه فِي الرَّاحِلةِ الْوَدَاعِ. اللهِ عَلَى عَبَادِه فِي الرَّاحِلةِ الْوَدَاعِ. اللهِ تَعَالَى يَاتُوكُ وَحَالًا وَاللهِ يَاتُوكُ وَجَالًا

اور ابن سیرین نے خیال کیا کہ یتیم کے مال سے زکوۃ وی جائے اور زہری نے کہا کہ دیوانے کے مال سے زکوۃ وی جائے۔

اسها۔ مسدد کی کی عبید اللہ 'نافع' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ' انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع جو' یا لیک صاع تھجور' چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام پر صدقہ فطر فرض ہے۔

# بسم الله الرحمن الرحيم

# مج كابيان

باب ۱۹۲۱ جج کے واجب(۱) ہونے اور اس کی فضیلت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ کے لئے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، جنہیں وہاں جانے کی قدرت ہو اور جس نے انکار کیا تواللہ تعالی ساری دنیاسے بے نیاز ہے۔

۱۳۱۸ عبدالله بن بوسف الک ابن شهاب سلیمان بن بیار عبدالله بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ فضل ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچیے سوار سے۔ قبیلہ خیم کی اور وہ ایک عورت آئی تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے گئے، اور وہ عورت فضل کی طرف دیکھنے گئے، اور وہ کی فاور نبی صلی الله علیہ وسلم فضل کی نگاہ دوسر کی طرف بھیر رہے تھے اس عورت نے عرض کیا یا رسول الله خدانے اپنے بندول پر جج فرض کیا ہے، لیکن میر اباپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے وہ سواری پر مظہر نہیں سکتا۔ تو کیا میں اس کی طرف سے جج کروں ؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں اور یہ ججتہ الوداع کا واقعہ

باب ٩٦٢ الله تعالى كا قول كه لوگ آپ كے پاس پيدل اور

(۱) حج کی فرضیت کب ہوئی تھی اس میں علاء کے متعد دا قوال ہیں ۵ ہجری، ۲ ہجری، ۷ ہجری، ۹ ہجری۔ حافظ ابن حجرٌ کی رائے یہ ہے کہ ۲ ہجری میں فرض ہوا(فتح الباری ص۲۶۵ج ۳) جبکہ بہت سے علاء کے نزدیک حج کی فرضیت ۹ ہجری میں ہوئی ہے۔

وَّ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيُنَ مِنُ كُلِّ فَجٍّ عَمِيُوٍ لِيَّشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ، فِجَاجًا الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ.

١٤٢٠ عَدَّنُنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوُسِى قَالَ اَخْبَرَنَا

الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَآءً يُحَدِّثُ عَنُ جَابِرِبُن عَبُدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ اَلَّ اِهُلالَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ذِى الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلْتُهُ رَوَاهُ آنَسُ وَّ ابُنُ عَبَّاسٍ يَعْنِيُ حَدِيثَ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُوسى. ٩٦٣ بَابِ الْحَجِّ عَلَى الرَّحُلِ وَقَالَ اَبَانُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِيُنَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ فَاعُمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيُمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ وَّ قَالَ عُمَرُشُدُّوُ الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَاِنَّهُ اَحَدُ الجهَادَيُنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ ابُنُ اَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُوَةُ بُنُ تَابِتٍ عَنُ ثَمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ أَنَسٍ قَالَ حَجَّ انَسُ عَلَى رَحُلِ وَّ لَمُ يَكُنُ شَحِيحًا وَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلِ وَ كَانَتُ زَامِلَتَهُ.

اونٹ پر بہت دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کریں۔"فجاجا"سے وسیع راہیں مراد ہیں۔

۱۳۱۹۔ احمد بن عیسی 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب 'سالم بن عبدالله بن عمر "عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوذی الحلیفه میں دیکھا کہ اپنی سواری پرسوار ہوئے 'پھر جبوہ سید ھی کھڑی ہوجاتی تولیک کہتے۔

۰۱۳۲۰ ابراہیم بن موئ ولید اوزائ عطاء جابر بن عبدالله انصاری سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کالبیک کہناؤی الحلیفہ سے اس وقت ہو تاجب آپ کی او نمنی سیدھی کھڑی ہو جاتی انس اور ابن عباس نے بھی اس حدیث کو یعنی ابراہیم بن موئی کی حدیث کوروایت کیاہے۔

باب ٩٦٣-پالان پر سوار ہو کر جج کرنے کا بیان، اور ابان نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن دینار نے بواسطہ قاسم بن محمہ 'عائش کر وایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائش کے ساتھ ان کے بھائی عبدالر حمٰن کو بھیجا توان کو مقام سعیم سے عمرہ کرایااور ان کو کجاوہ پر سوار کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جج میں پالان کو باند ھو'اس لئے کہ یہ بھی ایک جہاد ہے اور محمہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ مجھ سے بزید بن زریع نے بواسطہ عروہ بن ثابت ' تمامہ بن عبداللہ بن انس وایت کیا کہ حضرت انس نے ایک ہوئے کیا۔ حالا نکہ وہ بخیل نہ تھے حضرت انس نے ایک پالان پر جج کیا۔ حالا نکہ وہ بخیل نہ تھے اور بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان پر جج کیا اور اس پر آپ کا اسباب بھی تھا۔

1.21 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُونُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُونُ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآتِشَةً اللَّهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اعْتَمَرُتُمُ وَلَمُ اعْتَمِرُ قَالَ يَا عَبُدَ الرَّحُمٰنِ اذْهَبُ بَأُخْتِكَ فَاعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَاكُمْ اعْتَمَرُتُ. فَاعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَاعْمَرَتُ.

٩٦٤ بَابِ فَضُلِ حَجَّ الْمَبُرُورِ.

١٤٢٢ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اللهِ وَرَسُولِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ جَهَادً فِينُ سَبِيلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجَّا مُبْرُورً.

١٤٢٣ ـ حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدِّثَنَا خَالِدٌ قَالَ الْحُبَرَنَا حَبِيْبُ بُنُ آبِي عُمْرَةً عَنُ عَآئِشَةً أُمِّ عَنُ عَآئِشَةً أُمِّ الْمُؤُمِنِيُنَ آنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْحَهَادَ أَفْضَلُ الْعَمَلِ آفَلَا نُحَاهِدُ قَالَ آفَضَلُ الْحَهَلِ آفَلا نُحَاهِدُ قَالَ آفَضَلُ الْحَهَادِ حَجُّ مَّبُرُورٌ.

١٤ ٢٤ - حَدَّئَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّئَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرُفُثُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَّلَدَتُهُ أَمُّةً.

٩٦٥ بَابِ فَرُضِ مَوَاقِيُتِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ. ١٤٢٥ ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُلْعِيُلَ قَالَ حَدَّثَنَا

ا ۱۳۲۱ عمر بن علی ابو عاصم 'ایمن بن نابل 'قاسم بن محمد ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا 'یارسول اللہ آپ نے عمرہ کیا لیکن میں نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا' اے عبدالرحمٰن اپنی بہن کو لے جاؤ اور ان کو مقام شعیم سے عمرہ کراؤ۔ چنانچہ ان کواو نمٹنی پر چیچے بٹھالیا، توانہوں نے عمرہ کیا۔

### باب ٩٦٣ - حج مقبول كي فضيلت كابيان ـ

۱۳۲۲ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد نربری سعید بن میتب حضرت ابوہر رو ایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اوراس کے رسول پرایمان لانا۔ پوچھا گیااس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا کھر کون سا؟ آپ نے فرمایا 'اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا کھر کون سا؟ آپ نے فرمایا 'مج مقبول۔

۱۳۲۳ عبدالرحمن بن مبارک ٔ خالد ٔ حبیب بن ابی عمره ٔ عائشہ بنت طلحہ ،ام المو منین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں ' انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کوسب سے بہتر عمل سمجھتی ہیں تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ (تمہارے لئے) سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔

۳۲۲ او مرسید سیار ابوالحکم ابو حازم حضرت ابو ہر سی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لئے جج کیااور اس نے نہ مخش بات کی اور نہ گناہ کا مر تکب ہوا تو اس دن کی طرح (گناہ سے پاک وصاف) ہوگا جس دن سے اس کی مال نے جنا تھا۔ باب ۹۲۵۔ جج اور عمرہ کی میقا تو ل(۱) کا بیان۔ باب کی میں میں میں اور اس کی میں اس کے بیان۔

١٣٢٥ مالك بن اساعيل وبير زيد بن جبير نے بيان كياكه وه

(۱) میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے مکہ کی طرف ، جانے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا بلکہ احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے چاروں جائر بہ کی بعض جگہوں کے نام لے کر میقا توں کی تعیین فرمادی اب دوسرے علاقوں سے آنے والاجو جد هرسے مکہ میں آئے گااس کے لئے وہی میقات ہو گاخواہ وہ ان متعینہ میقا توں سے آئے یاان کی محاذات سے گزرے۔

زُهُيُرٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَيُدُ بُنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ آتِي عَبُدَ الله ابُنَ عُمَرَ فِي مَنْزِلِه وَلَهٌ فُسُطَاطٌ وَسُرَادِقُ فَسَالُتُهُ مِنُ آيُنَ يَجُوزُ اَنُ اَعْتَمِرَ قَال فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإَهْلِ نَجُدٍ مِنْ قَرُنُ وَلِاهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِاهْلِ الشَّام المُحُفَة.

٩٦٦ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُواي\_

18 ٢٦ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ عَنُ وَرُقَآءَ عَنُ عَمُرِهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهُلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَ لا ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهُلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَ لا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحُنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا يَتَزَوَّدُونَ وَكُلُونَ فَإِذَا فَيَمُوا مَكَّةَ سَالُوا النَّاسَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُواى رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً وَ تَوْعَنُ عَمُره عَنُ عِكْرَمَةَ مُرُسَلا.

٩٦٧ بَاب مَهَلِّ آهُلِ مَكَّةَ لِلُحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ.

٩٦٨ بَاب مِيُقَاتِ آهُلِ الْمَدِيُنَةِ وَلا يُهِلُّوُا قَبُلَ ذِى الْحُلَيْفةِ.

١٤٢٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ

عبدالله بن عمرٌ کے پاس ان کی قیام گاہ پر آئے۔ان کے خیمے گئے تھے اور قنا تیں کھڑی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے لئے کہاں سے عمرہ کااحرام باند صنا جائز ہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے قرن 'اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ اور شام کے لئے ححفہ کو مقرر کیا ہے۔

باب ۹۲۲۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ تم زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ' بہترین توشہ تقویٰ ہے۔

۱۳۲۷۔ یکی بن بشر 'شابہ 'ور قاء' عمرو بن دینار' عکرمہ 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تھے 'لیکن زادراہ ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں جب وہ مکہ آتے تولوگوں سے بھیک مانگتے 'اس لئے اللہ بزرگ و برتر نے یہ آیت نازل فرمائی کہ راستے کا خرچ ساتھ لے کر جایا کرو۔ بہترین توشہ پر ہیزگاری ہے۔ ابن عیبنہ نے بواسطہ عمرو' عکرمہ اس کومر سلاروایت کیا۔

باب، ۹۷۷۔ حج اور عمرہ کے لئے اہل مکہ کے احرام باندھنے کی جگہ کابیان۔

2 ۱۳۲۷۔ موسیٰ بن اساعیل 'وہیب 'ابن طاؤس اپنے والد ہے 'وہ ابن عباس ؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ 'اہل شام کے لئے حصفہ ' اہل نجد کے لئے قرن منازل اور اہل یمن کے لئے بیلم کو مقرر فرمایا۔ یہ ان کے لئے میقات ہے اور ان کے لئے جود وسرے مقامات سے جج اور عمرہ کے ارادہ سے آئیں اور جو ان میقاتوں کے اندر رہنے والا ہے وہ وہیں سے احرام باندھ کیں۔

باب ۹۲۸۔ اہل مدینہ کی میقات کا بیان اور بیدلوگ ذوالحلیفہ پہنچنے سے پہلے احرام نہ باندھیں۔

۱۳۲۸ عبدالله بن يوسف 'مالك 'نافع 'عبدالله بن عمرٌ سے روايت

اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلَّ اَهُلُ الشَّامِ مِنَ اَهُلُ المَّامِ مِنَ الْحُلَيْفَةِ وَ اَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُكَيْفَةِ وَ اَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحُفَةِ وَاَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحُفَةِ وَاَهُلُ النَّهِ مِنْ قَرُن قَالَ عَبُدُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله وَ يُهِلُ اَهُلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمُلَمَ.

٩٦٩ بَابِ مُهَلِّ اَهُلِ الشَّامِ.

١٤٢٩ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِاَهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَ لِاَهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَ لِاَهُلِ النَّسَامِ الْجُحُفَةَ وَ لِاَهُلِ النَّسَامِ الْجُحُفَة وَ لِاَهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ اللهَ عَلَيْهِنِ مِن غَيْرِ اَهْلِهِنِ لَمُنَ كَانَ فَهُنَ كَانَ لَمُنَ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَمَن كَانَ لَمِن كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَمَن كَانَ دُونَهُنَّ فَمَو الْمُعُمْرَةَ فَمَن كَانَ لَكُونَ مَنْهَا. وَكَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَنْ اَهْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَنَ الْهُلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَنْ الْمُلْهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَنَ الْهُلُونَ مِنْهَا.

٩٧٠ بَابِ مُهَلِّ اَهُلِ نَجُدٍ.

١٤٣٠ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ قَالَ حَفِظُنَاهُ مِنَ الرُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَالَ وَحَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ الْحَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ صَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ الْحَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَنُ ابَيهِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلُّ آهُلِ المَدِينَةِ وَهُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَعَمُوا الْجُحُفَةُ وَهُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَعَمُوا وَلَمْ السَّعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَعَمُوا وَ مُهَلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمْ اسْمَعُهُ وَمُهَلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمْ اسْمَعُهُ وَمُهَلُّ اللهُ الْبَمْنِ يَلَمُلَمَ.

٩٧١ بَابِ مُهَلِّ مَنُ كَانَ دُوُنَ

کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے 'اہل شام جھفہ سے اور اہل نجد قرن سے احرام باند ھیں۔ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل یمن یلملم سے احرام باند ھیں۔

باب ٩٢٩- اہل شام كا حرام باند صنے كى جگه كابيان۔ ١٣٢٩ مسد و حماد ، عمر و بن دينار ، طاؤس ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اہل مدينہ كے لئے ذوالحليفه اہل شام كے لئے حصفه اور اہل نجد كے لئے قرن منازل اور اہل يمن كے لئے بيمنم كو احرام باند صنے كى جگه مقرر فرمايا۔ يه جگہيں ان كے لئے ميقات ہيں، اور ان لوگوں كے لئے بھى ، جو ان كے علاوہ دوسرى جگہوں سے جج اور عمرے كے ارادہ سے آئيں ، جو ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہيں ان كے احرام باند صنے كى جگه ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہيں ان كے احرام باند صنے كى جگه ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہيں ان كے احرام باند صنے كى جگه ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہيں ان كے احرام باند صنے كى جگه ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہيں ان كے احرام باند صنے كى جگه ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہيں ان كے احرام باند صنے كى جگه ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہيں ان كے احرام باند ھے كى جگه ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہيں ان كے احرام باندھ ليں۔

باب • 92-اہل نجد کے احرام باند صنے کی جگہ کابیان۔
• ۱۳۳۰ علی (بن مدینی) سفیان 'زہری 'سالم 'ابن عرِّ 'احمد ابن وہب'
یونس، ابن شہاب' سام بن عبد الله' عبد الله بن عرِّ سے روایت
کرتے ہیں۔ انہول نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ
وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگہ
ذوالحلیفہ ہے اور اہل شام کے احرام باندھنے کی جگہ مہیعہ یعنی حصفہ
ہے اور اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ قرن ہے۔ ابن عرِّ نے کہا
کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل
کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل
کہ درام باندھنے کی جگہ یلملم ہے (لیکن) میں نے اس کو نہیں

باب اعاد میقاتوں سے ادھر ادھر رہنے والوں کے احرام

الْمَوَاقِيْتِ.

١٤٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَمُرِو وَ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُكْيُفَةِ وَ لِاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُكْيُفَةِ وَ لِاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُكْفَةَ وَ لِاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا يَلَمُلُمَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الْحُحْفَةَ وَ لِاَهُلَ الْيَمَنِ يَلَمُلُمَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الْحُحْفَة وَ لِاَهُلَ الْيَمَنِ يَلَمُلُمَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الشَّامِ الْحُحْفَة وَ لِاَهُلَ الْمَدِنَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِثْنَ لَهُنَّ وَلِمَنُ اللَّي عَلَيْهِنَّ مِثْنَ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّى وَالْعُمْرَةَ فَمَنُ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْكُولُ اللللْمُولُولُولُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُؤْمِلُ ال

٩٧٢ بَابِ مُهَلِّ اَهُلِ الْيَمَنِ۔

١٤٣٢ - حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّنَا وَهَيُبُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ طَاوَّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِاَهُلِ الشَّامِ الحُحُفَةَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الحُحُفَةَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الحُحُفَةَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الحُحُفَةَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الحُحُفَةَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الْحَحُفة وَلِاهُلِ الشَّامِ الْحَحُفة فَلَاهُلِ النَّيْمِنِ يَلَمُلُمَ هُلَّ لِاَهُلِ الْمَعَنِ يَلَمُلُمَ هُلَّ لِاَهُلِ الْمَعْرِةِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِلَّ مِنْ اللَّيْ عَلَيْهِلَ مِنْ عَلَيْهِ هِنِ هَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ كَانَ دُونَ ذَلْكَ فَمَنُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ كَانَ دُونَ ذَلْكَ فَمَنْ شَاءَ حَيْثُ آنَشَا حَتَّى اَهُلُ مَكَّةَ مِنْ مَّكَةً مِنْ مَّكَةً مِنْ مَنَّا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَنْ مَا عَلَيْهِ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٩٧٣ بَابِ ذَاتِ عِرُقِ لِأَهُلِ الْعِرَاقِ. ١٤٣٣ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُلِم قَالَ حَا

١٤٣٣ حَدَّنَنَا عَلِى بَنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانَ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانَ الْمُصُرَانِ آتُوا عُمَرَ فَقَالُوا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمِصُرَانِ آتُوا عُمَرَ فَقَالُوا يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِإَهُلِ نَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِآهُلِ نَحُدٍ قَرُنًا وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِآهُلِ نَحُدٍ قَرُنًا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِآهُلِ فَانُطُرُوا حَدُوهَا مِنُ فَرُنَا شَقَ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَدُوهَا مِنُ طَرِيْقِكُمُ فَحَدًّ لَهُمُ ذَاتَ عِرُق.

٩٧٤ بَابِ الصَّلوةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.

١٤٣٤ حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِّ يُوسُفَ قَالَ

باندھنے کی جگہ کابیان۔

اسما۔ قتید 'حماد 'عمرو' طاؤس' ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے حصفہ ، اہل یمن کے لئے یکم اور اہل نجد کے لئے قرن کو مقرر فرمایا۔ یہ ان کی میقات ہے اور ان کے لئے بھی جو ان کے علاوہ دوسر سے مقامات سے حج اور عمرہ کے ارادہ سے آئیں۔جوان میقا توں کے ارادہ سے آئیں۔جوان میقا توں کے ارادہ سے آئیں۔جوان میقا توں کے اردھر ادھر ادھر رہنے والا ہے وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھے 'یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے (باندھیں)

باب ۱۹۲۲ معلی بن اسد و مهیب عبد الله بن طاؤس طاؤس ابن عبال است است و مهیب الله بن طاؤس طاؤس ابن عبال است رقع بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے الل مدینه کے لئے ذوالحلیفه ،الل شام کے لئے جحفه الل نجد کے لئے قرن منازل اور الل یمن کے لئے بیملم کو مقرر فرمایا۔ یہ یبال کے رہنے والوں کے لئے میقات بیں اور ان کے لئے بھی جوان پردوسری جگہوں سے کے لئے میقات کے اندر رہنے والوں کے اندر بنے والے بین وہ جہال سے تکلیں احرام باندھ لیس یبال تک کہ الل مکه ، مکہ ہی سے احرام باندھیں۔

باب ٩٤٣ - اہل عراق کے لئے میقات ذات عرق ہے۔

٣٣٣ الله علی بن مسلم عبدالله بن نمیر عبیدالله، نافع عبدالله بن عمر
سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملک فتح کئے گئے تولوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہاکہ اے امیر المومنین رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے قرن کو مقرر فرمایا ہے اور وہ ہمارے راستہ سے ہٹا ہوا ہے اگر ہم قرن کا ارادہ کریں تو ہمارے لئے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے راستہ عیں اس کے سامنے کوئی جگہ ویکھو اور ان کے لئے ذات عرق کو مقرر فرمایا۔

باب ۱۹۷۳ فی الحلیفه میں نماز پڑھنے کابیان۔ ۱۴۳۳ عبدانڈ بن یوسف' مالک' نافع' عبداللہ بن عرّ سے روایت

آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَاخَ بِالْبَطُحَاءِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٩٧٥ بَاب خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيُقِ الشَّحَرَةِ.

١٤٣٥ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَبُدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ مِنُ طَرِيُقِ الشَّحَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيُقِ الشَّحَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيُقِ الشَّحَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيُقِ الشَّحَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيُقِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إلى مَكَّةَ يُصَلِّى فِي عَلَي إِذِى مَسْجِدِ الشَّحَرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِى الشَّحِدِ الشَّحَرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِذِى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَكَّةَ يُصَلِّى فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٩٧٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَلَّمَ الْعَقِيْقَ وَادٍ مُّبَارَكَ .

1 ٤٣٦ ـ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِى قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ وَ بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ التِّنْيُسِي قَالا حَدَّنَنَا الأَوْزَاعِيُ وَ بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ التِّنْيُسِي قَالا حَدَّنَنَا الأَوْزَاعِيُ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُنِى حَدَّنَىٰ عِكْرَمَةُ اللَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّسٍ يَقُولُ سَمِعَتُ عَمَرَ يَقُولُ سَمِعَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِ الْعَقِيْقِ يَقُولُ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِ الْعَقِيْقِ يَقُولُ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِ الْعَقِيْقِ يَقُولُ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِ الْعَقِيْقِ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِ الْعَقِيْقِ يَقُولُ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّ فِي هَذَا

الوَادِى الْمُبَارِكِ وَقُلُ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ. ١٤٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسٰى حَدَّثَنَا مُوسٰى حَدَّثَنَا مُوسٰى بُنُ عُقْبَة قَالَ حَدَّثَنَا مُوسٰى بُنُ عُقْبَة قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنُ آبِيهِ عَنِ اللهِ عَنُ آبِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ آبِيهِ عَنِ اللهِ عَنْ آبَيهِ وَسَلَّمَ آنَةً أُرِى وَهُوَ فِي النَّهِ مُعَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً أُرِى وَهُوَ فِي النَّهَ مُعَرَّسٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطُنِ الْوَادِى قِيْلَ لَهً لِ النَّكَ بِبَطْحَاءَ مَبَارَكَةٍ وَقَدُ آنَاخَ بِنَا سَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدُ آنَاخَ بِنَا سَالِمٌ اللهِ عَنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدُ آنَاخَ بِنَا سَالِمٌ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ کی پقر ملی زمین میں اپنی او نٹنی بٹھائی اور وہاں نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمرٌاس طرح کرتے تھے۔

باب 920۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کے راستہ سے جانے کابیان۔

۱۳۳۵۔ ابراہیم بن منذر'ائس بن عیاض'عبید الله'نافع'عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم شجرہ کے راستہ سے نکلتے تھے اور معرس کے راستہ سے داخل ہوتے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مکہ کی طرف جاتے تو متجہ شجرہ میں نماز پڑھتے تھے اور جب واپس ہوتے توذی الحلیفہ میں نماز پڑھتے'جو وادی کے پچمیں ہے اور وہیں رات گزارتے'یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔

باب ۹۷۶۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ عقیق ایک مبارکوادیہے۔

۱۳۳۷ میدی ولید وبشر بن بکر تنیسی اوزائی میلی عکرمه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں فرماتے ساہے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیااور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لو اور کہو کہ میں نے عمرہ کو جج میں شریک کرلیا۔

2 سالاً وحمد بن ابی بکر فضل بن سلیمان موی بن عقبه سالم بن عبدالله این والد سے وہ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بین که آپ معرس ذی الحلیفه وسط وادی بین سخے تو آپ کو خواب و کھایا گیااور کہا گیا کہ آپ مبارک پھر یکی زمین میں ہیں،اور جمارے ساتھ سالم نے بھی تلاش کر کے اونٹ کواسی جگہ بٹھایا جہاں عبدالله بن عمر نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اتر نے کی جگہ پر اپن

يَتَوَحَّى الْمَنَاخَ الَّذِى كَانَ عَبُدُ اللهِ يُنِيخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَسُفَلُ مِنَ الْمَسُجِدِ الَّذِى بِبَطْنِ الوَادِى بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسُطُ مِّنُ ذَلِكَ. الوَادِى بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسُطُ مِّنُ ذَلِكَ. الْوَادِى بَيْنَهُمُ مَرَّاتِ الْمَحْلُوقِ تَلْثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِيابِ.

١٤٣٨ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم النَّبِيُلُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَآةً أَنَّ صَفُوانَ بُنَ يَعُلَى أَخُبَرَةً أَنَّ يَعُلَى قَالَ لِعُمَرَ أَرِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يُوْخِي اِلَّيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعَرَّانَةِ وَ مَعَةُ نَفَرَّ مِّنُ اَصْحَابِهِ جَآءَ ةُ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ كَيُفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحُرَمَ بِعُمْرَةٍ وَّهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَسَكَّتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَ هُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ اللي يَعُلي فَجَآءَ يَعُلي وَ عَلي رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوبُّ قَدُ أُظِلَّ بِهِ فَٱدْخَلَ رَاُسَةً فَإِذَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُ الْوَجُهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرَّى عَنْهُ فَقَالَ اينَ الَّذِي سَالَ عَنِ الْعُمُرَةِ فَأَتِي بِرَجُلٍ فَقَالَ اغُسِلِ الطِّيُبَ الَّذِي بِكَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ وَّ انْزِعُ عَنْكَ الْحُبَّةَ وَاصْنَعُ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصُنَعُ فِي حَجِّكَ فَقُلُتُ لِعَطَآءٍ اَرَادَ الإِنْقَآءَ حِيْنَ امَرَهُ أَنْ يَّغْسِلَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ

۹۷۸ بَاب الطِيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَ مَا يَلْبَسُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلُ وَ يُدَهِّنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَشَمُّ الْمُحُرِمُ الرَّيُحَانَ وَ يَنْظُرُ فِى الْمِرَاةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَاكُلُ

اونٹ بٹھائے تھے۔وہ اس مسجد سے نیچے ہے جو وادی کے وسط میں ہے۔ ہےاور اتر نے والوں اور راستہ کے وسط میں ہے۔

# باب ٤٧٤ - كيڑے سے خلوق كو تين بار دھونے كابيان \_

٨ ١٣٣٨ محد ابوعاصم نبيل ابن جريج عطاء صفوان بن يعلى نے عطاء سے بیان کیا کہ یعلی نے حضرت عمر سے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس حالت میں د کھایئے کہ آپ پر وحی اتر رہی ہو تو <sup>حضر</sup>ت عمرٌ نے فرمایا کہ اس دوران میں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم جعر انہ میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ توایک محض آپ کے پاس آیااور عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتتے ہیں، جس نے عمرہ کا احرام باندھااور اس کے کیڑے خوشبو سے لتھڑے ہوئے ہیں؟ تو نبی مخار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے آپ پروحی آنے لگی۔ عمر نے یعلی کواشارہ کیا تو یعلی آئے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیڑا تناہوا تھا۔ جس سے سامیہ کئے ہوئے تھے۔ یعلی نے اپناسر کپڑے کے اندر ڈالا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ سرخ ہے اور خراٹے لے رہے ہیں ، پھرید کیفیت دور ہو گئ تو آپ نے فرمایا وہ فخص کہاں ہے؟ جس نے عمرہ کے متعلق بوچھا۔ وہ شخص لایا گیا تو آپً نے فرمایا کہ اس خو شبو کو تین بار دھو ڈال جو تیرے ساتھ ہے اور اپنا جبہ اتار دے اور اپنے عمرہ میں بھی وہی کر جو تو حج میں کر تا ہے۔ ابن جرن کا بیان ہے کہ میں نے عطاسے یو چھاکہ آپ نے جو تین بار دھونے کا تھم دیا' تواس سے آپ کی مر اد صفائی تھی۔انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔

باب ۹۷۸۔ احرام کے وقت خوشبولگانے کا بیان اور جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا پہنے اور کنگھی اور تیل ڈالے، اور ابن عباسؓ نے فرمایا۔ محرم خوشبوسونگھ سکتا ہے اور آئینہ دیکھ سکتاہے اور کھانے کی چیزیں روغن زیون اور

الزَّيْتَ وَ السَّمُنَ وَقَالَ عَطَآءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمُيَانَ وَ طَافَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ مُكْرِمٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقُدُ حَزَمَ عَلَى بَطُنِه بِثُوبٍ وَّلَمُ تَرَ عَلَى بَطُنِه بِثُوبٍ وَّلَمُ تَرَ عَلَى بَطُنِه بِثُوبٍ وَّلَمُ تَرَ عَالِمَ الله عَالِمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله تَعْنِى لِلَّذِيْنَ يَرُحَلُونَ هَوُدَجَهَا.

١٤٣٩ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا مُخَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفُيَانُ عَنُ مَّنُصُور عَنُ سَعِيدِبُنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرُتُهُ لِإبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَا تَصُنَعُ بِقَولِهِ حَدَّنَيٰ الاَسُودُ عَنُ عَلَيْهِ وَلَهِ حَدَّنَيٰ الاَسُودُ عَنُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُحُرِمٌ.

آ كُوْسُفَ قَالَ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبْرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحُبْرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنُ عَالَيْسِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ كُنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَاحْرَامِه حِيْنَ يُحْرِمُ وَ لِحِلّه قَبُلَ اَنْ يَطُوف بِالبَيْتِ.

٩٧٩ بَابِ مَنُ اَهَلَّ مُلَبِّدًا.

1881 - حَدَّنَنَا آصُبَغُ قَالَ آخُبَرَنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مَلَبَدًا.

٩٨٠ بَابِ الْإِهُلالِ عِنْدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ. ١٤٤٢ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا

کی کودوامیں استعال کر سکتا ہے اور عطاء نے کہا کہ جائز ہے کہ انگوشی پہنے اور ہمیانی باندھے اور ابن عمر نے حالت احرام میں طواف کیا اس طرح کہ اپنے پیٹ پر کپڑا باندھے ہوئے تھے' عائشہ نے (۱) جانگیا پہننے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا۔ ابوعبداللہ (بخاری) نے کہا کہ عائشہ کی اس سے مراد وہلوگ ہیں جواونٹ پر ہودج کستے ہیں۔

اسس المحمد بن یوسف سفیان مضور سعید بن جبیر روایت کرتے بیں کہ ابن عمر زیتون کا تیل لگاتے تھے۔ میں نے ابراہیم نخی سے بیان کیا توانہوں نے کہاتم ان کی بات کو کیا کروگے ، مجھ سے اسود نے حضرت عائش کے متعلق بیان کیا انہوں نے کہا کہ گویا میں رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم کے مانگوں میں حالت احرام میں خوشبو کی چک د کیے ربی ہوں۔

م ۱۹۳۰ عبدالله بن بوسف مالک عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد سے وہ عائشہ فروجہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب آپ احرام باند ھتے تواحرام باند ھنے کے وقت اور احرام کھولنے کے وقت خانہ کعبہ کے طواف سے پہلے خوشبولگاتی تھی۔

باب949 تلبید کر کے احرام باند صنے کابیان۔ ۱۳۴۱ اصبغ 'ابن وہب 'یونس' ابن شہاب 'سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبید (۲)کی حالت میں لبیک کہتے ہوئے سنا۔

باب • ۹۸- ذی الحلیفه کے نزدیک لبیک کہنے کابیان۔ ۱۳۴۲۔ علی بن عبدالله'سفیان' موسیٰ بن عقبه' سالم بن عبدالله

(۱) جمہور علاء نے مردوں کو حالت احرام میں جانگیا پہننے کی اجازت نہیں دی کیونکہ یہ بھی سلا ہوا کپڑاہے البتہ عورتوں کیلئے اجازت ہے۔ (۲) تلبید ایک لیسد ارقتم کی چیز ہے جس کا استعال کر کے آپ نے بالوں کو جمع کر لیا تھا تا کہ حالت احرام میں وہ پراگندہ نہ ہونے پائیں۔

شُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمْرَ ح وَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ ح وَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَالِكٍ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ مَّالِكٍ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّةُ سَمِعَ آبَاهُ يَقُولُ مَا آهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مِنُ عِنْدِ الْمَسْجِدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مِنُ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَة.

٩٨١ بَابِ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيّابِ. ٩٨١ مَا عَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلَا مَالِكُ عَنُ اللهِ مَن الثِيَابِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِيَابِ الْقَمِيصَ وَ لَا السَّرَاوِيُلاتِ وَلَا الْقَمِيصَ وَ لَا السَّرَاوِيُلاتِ وَلَا السَّرَاوِيُلاتِ وَلَا الْمَحْرِمُ وَلَا الْمَحْرِمُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجَدُ نَعُلَيْنِ وَلَيْقَطَعُهُمَا اللهَ عَلَيْ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَيْقَطَعُهُمَا اللهَ عَلَيْ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَيْقَطَعُهُمَا اللهَ عَلَيْ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَيْقَطَعُهُمَا اللهَ عَلَيْ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَيْقَطَعُهُمَا اللهَ عَلَيْ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَيْقَالَ اللهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ وَرَسٌ قَالَ اللهِ عَبُدِ اللّهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ وَرَسُ قَالَ اللهِ عَبُدِ اللّهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ مَن الْقَمْلَ مِنُ الْقَمْلَ مِنُ الْمَحْرِمُ رَاسَةً وَ يُلْقِى الْقَمْلَ مِنُ الْمُعْرَاقُ فِي الأَرْضِ.

٩٨٢ بَابِ الرُّكُوبِ وَ الإِرِتِدَافِ فِي الْحَجِّ.

عَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّنَنِى أَبِي عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَى أَبِي عَنُ عَرُنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّنَنِى أَبِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَرِدُ قَالَ حَدَّنَنِى أَبِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَسَامَةَ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَةَ اللي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَةَ اللي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُزْدِلَفَةِ اللي النَّبِيِّ صَلَّى الله مِنْ قَالَ فَكِلاهُمَا قَالَا لَمُ يَزَلِ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ المَزْدِلَفَةِ اللي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله الله الله وَسَلَّمَ الله الله الله الله وَسَلَّمَ الله الله الله وَسَلَّمَ الله الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَى مَنْ عَرَفَةً المَعْمَرَةَ المُعَقَبَةِ.

حضرت ابن عمر " تعبد الله بن مسلمه 'مالک 'موک بن عقبه 'سالم بن عبد الله علیه عبد الله علیه عبد الله علیه وستم نے مبد الله علیه وستم نے مبد الله علیه وستم نے مبد الله علیه کیاس سے بی لبیک کہا۔

## باب ۱۹۸ محرم كون ساكيرا يهني؟

ساس سرت میں اللہ بن یوسف الک نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ محرم کون سے کپڑے پہنے ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیص عمامہ پائجامہ اور ٹوپی اور موزے نہ پہنے "مگر وہ شخص جے جو تانہ ملے تو وہ موزے پہن لے اور دونوں موزوں کو شخنے کے بین لے اور دونوں موزوں کو شخنے کے بین لے اور دونوں موزوں کو شخنے کے بین کاٹ ڈالے اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران یا ورس گی ہوئی ہو۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ محرم اپناسر دھوسکتا ہے لیکن نہ تو کنگھی کرے اور نہ اپنا بدن تھجلائے اور جو کیں اپنے سر اور بدن سے نکال کرز مین پر ڈال دے۔

باب ۱۹۸۲ کج میں سوار ہونے اور کسی کو بیچھے بٹھانے کا بیان۔

۳ ۱۳۳۳ عبداللہ بن محمہ 'وہب بن جریر 'جریر 'یونس ایلی 'زہری ، عبیداللہ بن عبداللہ 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ اسامہ عرفہ سے مزدلفہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔اور فضل کو مزدلفہ سے منی تک آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا۔ دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے ' یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر کنگریاں ماریں۔

٩٨٣ بَابِ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيَابِ
وَ الْارُدِيَّةِ وَ الْأُرْرِ وَلَبِسَتُ عَآئِشَةُ النِّيَابِ
الْمُعَصُفَرَةَ وَهِى مُحُرِمَةٌ وَ قَالَتُ لَا تَلَثَّمُ
وَ لَا تَبَرُقَعُ وَلَا تَلْبَسُ ثُوبًا بِوَرُسٍ وَّلَا
زَعُفَرَانِ وَ قَالَ جَابِرٌ لَا اَرَى الْمُعَصُفَرَ
طِيبًا وَ لَمُ تَرَ عَآئِشَةُ بَاسًا بِالْحُلِيِ وَ
النُّوْبِ الْاَسُودِ وَ الْمَوَرَّدِ وَ الْحُفِ لِلْمَرُاةِ
الثَّوْبِ الْاَسُودِ وَ الْمَورَّدِ وَ الْحُفِ لِلْمَرَاةِ

١٤٤٥ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا فُضَيُلُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثْنَا مُوْسَى بُنُ عُقُبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعُدَ مَا تَرَجُّلَ وَ ادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَةً وَ رِدَآتَةً هُوَ وَأَصْحَابُةً فَلَمُ يَنُهُ عَنُ شَىُءٍ مِّنَ الْاَرُدِيَّةِ وَ الأُزُرِانُ تُلْبَسَ إِلَّا الْمُزَعُفَرَةَ الَّتِي تَرُدَعُ عَلَى الْحَلْدِ فَأَصْبَحَ بِذَى الْحُلُّفَةِ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ حَتَّى اسْتَوٰى عَلَى الْبَيْدَآءِ اَهَلَّ هُوَ وَاصُحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدُنَهُ وَذَٰلِكَ لِحَمْسِ مِنُ ذِى الْقَعُدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنُ ذِي الْحَجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَلَمُ يَحِلُّ مِنُ آجُلٍ بُدُنِه لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِٱعُلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمُ يَقُرَبِ الْكَعُبَةَ بَعُدَ طَوَافِه بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَ أَمَرَ اَصْحَابَةً اَلُ يُطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ ثُمَّ يُقَصِّرُو مِنُ رُّهُ وُسِهِمُ ثُمَّ يُحِلُّوا وَ ذَلِكَ لِمَنَ لَّمُ يَكُنَ مُّعَهِّ بَدَنَةً قَلَّدَهَا وَ مَنُ كَانَتُ مَعَهُ امُرَآتُهُ فَهِيَ لَهُ

باب ۱۹۸۳ محرم کپڑے ، چادر اور تہہ بند میں سے کیا پہنے ؟
عائشہ نے کسم میں رنگا ہوا کپڑا حالت احرام میں پہنا اور عائشہ
نے فرمایا کہ عور تیں حالت احرام میں نقاب نہ ڈالیں 'بر قعہ نہ
کہنیں اور نہ ایبا کپڑا کہنیں جو ورس سے رنگا ہوا ہو اور نہ
زعفر ان سے رنگا ہوا اور جابر نے فرمایا کہ میں کسم میں رنگے
ہوئے کپڑے کو خوشبو نہیں سمجھتا، اور عائشہ نے زیور 'سیاہ
اور گلانی کپڑوں اور عورت کے لئے موزوں کے پہننے میں
کوئی مضا کتہ نہیں سمجھا اور ابر اہیم نے کہا، اس میں کوئی حرج
نہیں، اگر کوئی محرم کپڑے بدلے۔

۱۴۴۵ محمد بن ابی بگر مقدمی فضیل بن سلیمان موسی بن عقبه كريب عبدالله بن عباس روايت كرتے بين كه نبي صلى الله عليه وسكم اور آپ کے محابہ مدینہ سے کنگھی کرنے اور تیل لگانے 'تہبند اور چادر پہننے کے بعدروانہ ہوئے۔ آپ نے چادر اور تہبند کے پہننے سے بالكل بمنع نه فرمايا مكر زعفران ميں رنگا ہوا كيڑا جس سے بدن پر زعفران جھڑے، پھر صح کے وقت ذی الحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مقام بیداء میں پہنے تو آپ اور آپ کے صحابہ نے لبیک کہا، اور اپنی جانوروں کی گردن میں قلادہ ڈالا'یہ اس دن ہوا کہ اِبھی ذی قعدہ کے پانچ دن باتی تھے مکہ آئے تو ذی الحجہ کے حار دن گزر چکے تھے'خانہ کعبہ کاطواف کیااور صفااور مروہ کے درمیان طواف کیااور قربانی کے جانوروں کی وجہ سے احرام نہیں کھو لا۔اس لئے کہ اس کی گرون میں قلادہ ڈال دیا تھا، پھر چون کے پاس مکہ کے بالائی حصہ میں ازے اس حال میں کہ مج کا احرام باندھے ہوئے تھے۔اورطواف کرنے کے بعد آپ کعبہ کے قریب نہیں گئے 'یہاں تک کہ عرفہ سے واپس ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ خانہ کعبہ کاطواف کریں اور صفاو مروہ کے در میان طواف کریں ' پھر اینے سر کے بال کتروالیں پھراحرام کھول ڈالیں اور یہ اس مخص کے لئے ہے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو۔ قلادہ ڈالا ہوانہ ہواور جس شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہے 'وہاس کے لئے حلال ہے اور خوشبولگانا

حَلالٌ وَّ الطِّيْبُ وَ الثِّيَابُ.

٩٨٤ بَابِ مَنُ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصُبَحَ قَالَةً ابُنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

1887 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرِيُجِ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرِيُجِ قَالَ حَدَّنَيٰي ابُنُ الْمُنُذِرِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْبُعَا وَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى الْصَبَعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ السَّتَوَتُ بِهِ اَهَلَّ.

١٤٤٧ ـ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّبَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ
قَالَ حَدَّنَا آيُّوبُ عَنُ آبِي قِلابَةِ عَنُ آنَسِ بُنِ
مَالِكِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ آرُبَعًا وَ صَلَّى الْعَصُرَ بِذِي
الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ آرُبَعًا وَ صَلَّى الْعَصُرَ بِذِي
الطُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ آرُبَعًا وَ صَلَّى الْعَصُرَ بِذِي
الطُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَآحُسِبُهَا بَاتَ بِهَا حَتَّى
الصُبَحَ.

٩٨٥ بَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهُلالِ.

١٤٤٨ ـ حَدَّنَا شَكْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ اَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَ الْعَصُرَ بِذِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ وَ سَمِعَتُهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ وَ سَمِعَتُهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَمْدُ مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْعَصُرَ بِذِي اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَمْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْمَالَ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعِلَّالِي الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْمَالِهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعِلْمُ الْعُلِهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ الْعَلَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَمُ مُنْ اللْعَلِمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ مُنْ اللْعُلِمُ عَلَيْهُ مُنْ اللْعُمُونُ اللْعُلُولُ اللْعَلَمُ عَلَيْهُ مِنْ اللْعُمُ م

٩٨٦ بَابِ التَّلْبِيَهِ.

١٤٤٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّالِيَةً مَالِكُ عَنُ نَّالِيَةً مَالِكُ عَنُ نَّالِيَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لِلَّا الْحَمُدَ وَ لَبَيْكَ لِلَّا الْحَمُدَ وَ

اور کیڑے بہننادرست ہے۔

باب ۹۸۴۔ اس محض کا بیان جو صبح تک ذی الحلیفہ میں کھیرے۔ اس کو ابن عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۲ ۱۳ ۱۳ عبداللہ بن محمد 'ہشام بن یوسف 'ابن جر تج 'ابن منذر 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے مدینہ میں جار رکعت اور ذی الحلیفہ میں دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر رات گزاری یہاں تک کہ ذی الحلیفہ میں صبح ہو گئی۔ تو پھر جب آپ اپنی سواری پرسوار ہوئے اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے لیک کہا۔

۱۳۴۷ قتیمه عبدالوہاب ابوب ابی قلابه انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز عارد کعت اور ذی الحلیقه میں عصر کی دور کعت نماز پڑھی،اور ابو قلابہ کا بیان ہے کہ میں خیال کرتا ہوں آپ رات کو صبح تک ذوالحلیقه میں نماز ہے کہ میں خیال کرتا ہوں آپ رات کو صبح تک ذوالحلیقه میں نماز ہے۔

باب٩٨٥ بلند آوازے لبيك كين كابيان

۸ ۱۳ ۱۳ سلیمان بن حرب عهاد بن زید ابوابوب ابو قلابه انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے مدینه میں طهر کی چار رکعتیں بڑھیں اور فلی چار رکعتیں بڑھیں اور میں عصر کی دور کعتیں بڑھیں اور میں نے لوگوں کو دونوں چیزوں کا تلبیہ بڑھتے ہوئے سنا۔

#### باب٩٨٦ لبيك كهنه كابيان

۹ ۱۳۳۹ عبدالله بن يوسف الك نافع عبدالله بن عرفي روايت كرت بيل الله عليه وسلم تلبيه كرت بيل الله عليه وسلم تلبيه الله طرح كرت بتصليبك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك .

النِّعُمَةَ لَكَ وَ الْمُلُكُ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ .

١٤٥٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعُمَشِ عَنُ عُمَارَةَ عَنُ اَبِي عَطِيَّةَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنِّي لَاعُلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِيِّي لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَلَيْكَ اللَّهُمَة وَ النِعْمَة لَنَيْكَ لَبَيْكَ إِلَى الْحَمُدَ وَ النِعْمَة لَكَ تَابَعَةُ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ النَّهُمَ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَمْ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَمْشِ وَقَالَ شُعْمَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ ع

قَبُلَ الْإِهُلالِ عِنْدَ الرَّكُوبِ عَلَى الدَّآبَةِ.

ا ١٤٥ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ اَبِي قِلابَةٍ عَنُ اَنِي وَلابَةٍ عَنُ اَنِي وَلابَةٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَالَا عَنُ اللَّهُ ع

٩٨٨ بَابِ مَنُ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

180٢ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ أَبُنِ عُمَرَ قَالَ آهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

۱۳۵۰ محمد بن يوسف سفيان اعمش عماره ابوعطيه عائش سه روايت كرتے بيں۔ انہوں نے كہا كه بين زياده جانتي ہوں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كس طرح لبيك كہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے۔ لبيك الله مليك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ابو معاويہ نے اعمش سے اس كے متابع حديث روايت كى ہے اور شعبہ نے كہا كہ مجھ سے سليمان نے بواسطہ ضيم أبو عطيه سے روايت كيا كہ ميں نے عائش سے سا۔

باب ٩٨٤ لبيك كهني سے پہلے جانور پر سوار ہونے كے وقت تحميد، تنبيح اور تكبير كہنے كابيان-

۱۳۵۱۔ موسی بن اساعیل وہیب ایوب ابوقلابہ وضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دور کعتیں پڑھیں 'پھر وہاں رات بھر رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئ، پھر سوار ہوئے یہاں تک کہ صبح ہوگئ، چر سوار ہوئے یہاں تک کہ صبح ہوگئ، حربیان کی اور شبعے پڑھی اور تکبیر کہی۔ پھر جج اور عمرہ کی لبیک کہی اور حربیان کی اور شبعے پڑھی اور تکبیر کہی۔ پھر جج اور عمرہ کی لبیک کہی اور لوگوں نے بھی جج اور عمرہ کی لبیک کہی۔ جب ہم مکمہ پنچے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ احرام کھول دیں یہاں تک کہ ترویہ کا دن آیا تو لوگوں کو حکم دیا کہ احرام کھول دیں یہاں تک کہ ترویہ کا دن آیا تو لوگوں نے جا کہ اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کو کھڑا کر کے ذرج کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو سینگوں والے مینڈھے ذرئے کئے۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ بعض نے اس کو ابوابو ہو سے انہوں نے ایک شخص سے اور اس شخص نے انس سے روایت کیا۔

باب ۹۸۸ ـ اس شخص کابیان جواس وقت لبیک کہے جب کہ اس کی سواری سید ھی کھڑی ہو جائے۔

۱۳۵۲ - ابو عاصم 'ابن جرتے' صافح بن کیمان 'نافع' ابن عر سے روایت کرتے ہیں 'انھوں نے بیان کیا کمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لبیک کہی کمہ جب آپ کی سواری سیدھی کھڑی ہوگئ۔

وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَوَتُ بِه رَاحِلَتُهُ قَآئِمَةً.

٩٨٩ بَابِ الإهلالِ مُسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ وَقَالَ الْبُو مَعُمْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَّافِعِ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ الْخَدَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ آمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتُ بِهِ الْمُحَلِيْفَةِ الْمَرِ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتُ بِهِ السَّقَبُلَ الْقِبُلَةَ قَآئِمًا ثُمَّ يُلِيِّي حَتَّى يَبُلُغَ الْمَرَمَ ثُمَّ يُمُسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوى اللَّهِ مَلَى الْغَدَاةَ الْحَرَمَ ثُمَّ يُمُسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوى اللَّهِ بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصُبِحَ فَإِذَا صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُنْ الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُنْ الْمُعَلِى عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمِلُ

١٤٥٣ ـ حَدَّنَا فَلَيُحُ عَنُ نَافِع قَالَ كَانَ ابُنُ عَمَرَ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّنَا فَلَيُحُ عَنُ نَافِع قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا ارَادَ النُّعُرُوجَ إلى مَكَّةَ اَدَّهَنَ بِدُهُنٍ لِيُسَ لَهُ وَالَا ابُنُ عُمَرَ الْحُلَيْفَةِ وَاللَّهُ طَيِّبَةً ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَاتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَالِي مَكْذَا اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا السَّوَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ.

٩٩٠ بَاب التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي. ١٤٥٤ مَحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ عَدِي عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ كُنَّا ابُنُ عَدِي عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابُنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّحَالَ اتَّهُ قَالَ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَكِهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَكِهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لَمُ اسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ آمًا مُوسَى كَانِّي انْظُرُ لِيَهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَيِّي.

باب ٩٨٩ قبلہ روہو كراحرام باند صفى كابيان ابو معمر نے كہاكہ ہم سے عبدالوارث نے بواسط الوب نافع سے روايت كياكہ ابن عمر جب صبح كى نماز ذى الحليفہ ميں پڑھ ليتے تواپئی سوار كى تيار ہو جاتى تواس پر سوار ہو جاتى جب وہ سيد هى كھڑى ہو جاتى تو قبلہ كى بر سوار ہو جاتى جب وہ سيد هى كھڑى ہو جاتى تو قبلہ كى طرف كھڑے ہى كھڑے منہ كر ليتے ، جب مقام طوئى ميں جہنچة تو وہال رات گزارتے ، يہال تك كہ صبح ہو جاتى ، جب فجركى نماز پڑھ ليتے تو عسل كرتے اور كہتے كہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے بھى كيا ہے ، اساعيل نے ايوب سے عسل كے متعلق اس كے متابع حديث روايت كى ہے۔

۱۳۵۳ سلیمان بن داؤد ابوالربیج ، فلیح نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ جب مکہ حاضات کا ارادہ کرتے تو الیا تیل لگاتے جس میں خوشبونہ ہو۔ پھر ذی الحلیفہ کی معجد میں آتے اور نماز پڑھتے ، پھر موار ہو جاتے ، جب او نمنی سید ھی کھڑی ہو جاتی تواحرام باندھتے ، پھر کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کرتے دیکھاہے۔

باب • 99۔ وادی میں اترتے وقت لبیک کہنے کابیان۔ ۱۳۵۳۔ محمد بن مثنی 'ابن عدی 'ابن عون مجاہد سے روایت کرتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ ہم لوگ ابن عباس کے پاس بیٹھے تھے تولوگوں نے دجال کی دونوں نے دجال کا ذکر چھٹر دیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دجال کی دونوں آ تھوں کے در میان کا فر کھا ہوگا۔ ابن عباس نے کہا میں نے نہیں سناہے لیکن میں نے آپ کویہ کہتے ہوئے سناہے کہ میں گویا حضرت موٹ کو دیکھ رہا ہوں (۱) جب وہ وادی میں اترتے ہیں تو لبیک کہہ

رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ عالم امثال میں دیکھناہے یار ویہ منام مر ادہے یاوتی کے ذریعے آپ کواس بات کی خبر دی گئی۔

٩٩١ بَابِ كَيُفَ تَهِلُّ الْحَآئِضُ وَ النَّهُ لَلْنَا وَ اَهُ لَلْنَا وَ اَهُ لَلْنَا وَ اَهُ لَلْنَا وَ اَهُ لَلْنَا وَ اَهُ لَلْنَا وَ اَهُ لَلْنَا وَ اَهُ لَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

١٤٥٥ حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ ٱخۡبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ عُرُوٓةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهُلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُئٌ فَلَيُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمُرَةِ ثُمٌّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمُتُ مَكَّةً وَ آنَا حَآئِضٌ وَّ لَمُ اَطُّفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَاوَ الْمَرُوَةِ فَشَكُوتُ ذَٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَ امْتَشِطِي وَ أَهِلِّيُ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمُرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ ارْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اَبِي بَكْرِ اِلِّي التَّنْعِيْم فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ قَالَتُ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوُ آهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا اخَرَ بَعُدَ أَنُ رَّجَعُوا مِنُ مِّنٰي وَ أَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةُ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا.

٩٩٢ بَابِ مَنُ آهَلٌ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاهُلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

باب ا99۔ حیض و نفاس والی عورت کس طرح احرام باندھے۔ اھل تکلم بہ (لیمنی گفتگوکی) کے معنی میں بولتے بیں اور استھللنا و اھللنا الھلال بیرسب ظہور کے معنی میں بولتے ہیں۔ و استھل المطھر کے معنی بیں بادل سے تکلااور ما اھل لغیر اللہ به میں اھل استھلال الصبی سے ماخوذ

۱۳۵۵ عبدالله بن مسلمه 'مالک 'ابن شهاب عروه بن زبیر 'عائشه زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ حجتہ الوداع میں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فکلے۔ہم نے عمرے کا احرام ، باندھا ' پھر نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جس کے یاس قربانی کا جانور ہو' وہ حج اور عمرے دونوں کااحرام باندھے' پھراحرام نہ کھولے' یہاں تک کہ ان دونوں ہے فارغ نہ ہو جائے۔ میں مکہ نینچی اس حال میں کہ میں حائصہ تھی میں نے خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا اور نہ صفاو مروہ کے در میان طواف کیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی ' تو آ یے نے فرمایا۔ اپناسر کھول ڈالوادر منکھی کرواور حج کا احرام باندھواور عمرہ چھوڑ دو۔ میں نے ایبا ہی کیا جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کو عبد الرحمٰن بن ابی بکر ا کے ساتھ مقام تعمیم کی طرف بھیجا، تو میں نے عمرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے عمرے کے بدلے ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے عمرہ کا حرام باندھا تھا'خانہ کعبہ کا اور صفاو مروہ کے در میان طواف کیااور پھر احرام کھول دیا 'پھر مٹی سے لوٹنے کے بعد ایک دوسر اطواف کیااور جن لوگوں نے حج اور عمرے دونوں کا احرّام باندهاتھا توان لوگوں نے صرف ایک طواف کیا۔

باب ۹۹۲ اس شخص کا بیان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبیااحرام باندھا۔ ابن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ ابُنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

مُرَيْحٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ امْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَرَيْحٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ اَمْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا اَنُ يُقِيْمَ عَلَى اِحْرَامِهِ وَ ذَكرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ وَ زَادَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ حُريْحٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَ بِهِ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَ بِهِ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَا اَهْلَ بِهِ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهُدِوَا مُكُنُ حَرَامًا كَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهُدِوَا مُكُنُ حَرَامًا كَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

180٧ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلاّلُ الْهُذَلِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ الاَصُفَرَ سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ الاَصُفَرَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهْلُ عِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلَا اَنَّ مَعِي الْهَدُى لَا حُلَلْتُ.

١٤٥٨ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا مُخَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ طَارِقِ بُنِ مسلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى مُوسَى قَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ كَالِمُ مَعَكَ مِنُ هَدِي قُلْتُ لَا فَامَرَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ مَعْكَ مِنُ هَدِي قُلْتُ لَا فَامَرَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ مَعْكَ مِنُ هَدِي قُلْتُ لَا فَامَرَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ مَعْكَ مِنُ هَدِي قُلْتُ لَا فَامَرَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ مَعْكَ مِنُ هَدُي قُلْتُ لَا فَامَرَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ مَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ مَعْلَى مِنُ هَدُي قُلْتُ لَا فَامَرَنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُولُ فَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

# عرر نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ (۱)

۱۳۵۷ می بن ابراہیم 'ابن جرتے' عطاء' جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں اور سراقہ کا قول بیان کیا اور محمد بن بکرنے بواسطہ جرتے اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کہ اے علی تم نیادہ بیا کہ کا حرام باندھا ہے ؟ حضرت علی نے جواب دیا جس چیز کا احرام باندھا ہے ؟ حضرت علی نے جواب دیا جس چیز کا احرام بی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے 'آپ نے فرمایا تو قربانی دو، اور احرام میں مضہرے رہو، جیسا کہ تم اس وقت ہو۔

۱۳۵۷ حسن بن علی خلال هذلی عبدالعمد اسلیم بن حیان مروان اصفر انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس مین سے آئے او آپ نے پوچھا، کہ تم نے کس چیز کا احرام باندهاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کا نبی صلی الله علیہ وسلم نے باندهاہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تا تو میں احرام کھول دیتا۔

۱۳۵۸ - محمد بن یوسف سفیان قیس بن مسلم طارق بن شهاب ابو مول سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس مجھے یمن بھیجا ، چنانچہ میں اس حال میں آیا کہ آپ بطحا میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھاہے؟ میں نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھاہے۔ آپ نے پوچھاکیا تمہارے پاس ھدی کا جانورہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں ، چنانچہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ، پھر اور صفاو مروہ کا طواف کیا ، پھر اور اس کول ڈالا۔ میں اپنی قوم کی محصے احرام کھول ڈالا۔ میں اپنی قوم کی محمد احرام کھول ڈالا۔ میں اپنی قوم کی

(۱) امام بخاری اس بات کی احادیث سے بیہ بات ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مبہم طور پر احرام باندھے کہ فلال نے جیسااحرام باندھاہے میں بھی ویساہی احرام باندھتا ہوں توابیا کرنا جائز ہے۔ حفیہ کے نزدیک بھی ایسااحرام باندھنے سے احرام توضیح ہو جاتا ہے گر افعال جج یاعمرہ شروع کرنے سے پہلے احرام کی تعیین کرنا ضروری ہے۔

فَمَشَطَتُنِيُ أَوُ غَسَلَتُ رَأْسِيُ تَقَدَّمَ عُمَرُ فَقَالَ اِنْ تَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ اَتِثُوا الْحَجَّ وَ الْعُمُرَةَ لِلهِ وَ اَنُ اللهُ تَعَالَى وَ اَتَبُوا الْحَجَّ وَ الْعُمُرَةَ لِلْهِ وَ اَنُ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَى نَحَرَ الْهَدُى.

٩٩٣ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَجُّ اَشُهُرًّ مُّعُلُوُمَاتٌ فَمَنُ فَرَضَ فِيُهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَ لَا فُسُوُقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَهِلَّةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيُتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجَّ وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اَشُهُرُ الْحَجّ شَوَّالٌ وَّ ذُو الْقَعُدَةِ وَ عَشُرٌ مِّنُ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مِّنَ السُّنَّةِ اَنُ لَّا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ وَكَرِهَ عُثُمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانِ أَوْ كِرُمَانَ. ١٤٦٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ الْحَنُفِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا ٱفْلَحُ بُنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ وَ حُرُمِ الْحَجّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفٍ قَالَتُ فَخَرَجَ اِلَّى اَصُحَابِه فَقَالَ مَنُ لَّمُ يَكُنُ مِّنْكُمُ مَعَهُ هَدُئٌ فَاحَبَّ اَنُ يَّجُعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلُ وَ مَنْ كَانَ مَعهُ الْهَدُي فَلَا قَالَتُ فَالُاخِذُ بِهَا وَ التَّارِكُ لَهَا مِنُ اَصُحَابِه قَالَتُ فَامَّا رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِّنُ اَصُحَابِهِ فَكَانُوُا اَهُلَ قُوَّةٍ وَ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدُى فَلَمُ يَقُدِرُوا عَلَى الْعُمُرَةِ قَالَتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ایک عورت کے پاس آیا'اس نے میرے بالوں میں تنگھی کی یا میر اسر دھویا' پھر عمر می خلافت کا وقت آیا' تو انہوں نے کہا'اگر ہم اللہ کی کتاب کو پکڑتے ہیں تو وہ ہمیں ججاور عمرہ کے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑتے ہیں، تو آپ نے احرام نہیں کھولا' یہاں تک کہ قربانی کی۔

باب ۹۹۳ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جج کے چند مہینے مقرر ہیں جس نے ان مہینوں ہیں جج کارادہ کیا' تونہ جماع کرے اور نہ گناہ کا کام کرے اور نہ جھڑے، لوگ آپ سے چاند کے متعلق بوچھے ہیں آپ کہہ دیجئے' یہ لوگوں کے لئے اور جج کے لئے وقت معلوم کرنے کاایک ذریعہ ہیں' اور ابن عمر نے فرمایا کہ جج کے مہینے شوال ' ذی قعدہ اور ذالحجہ کے دس ون بیں اور ابن عباس نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ جج کے مہینے ہیں اور ابن عباس نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ جج کے مہینے بیں اور ابن عباس نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ جج کے مہینے اور ابن عباس نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ جج کے مہینے احرام باندھ کر چلنے کو مکر وہ سمجھا (۱)۔

۱۳ ۱۲ مرد محمد بن بشار ابو بکر حنی افلح بن حمید و قاسم بن محمد عائشہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کے مہینوں میں بچ کی راتوں میں بچ کے زمانے میں نکلے ہم نے سرف میں قیام کیا عائشہ کا بیان ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہواور وہ اس کو عمرہ بنانا چاہ تو عمرہ بنانا چاہ تو عمرہ بنانا چاہ تو عمرہ بنانا چاہ تو عمرہ بنانا چاہ تو عمرہ بنانا چاہ تو ایس قربانی کا جانور ہو وہ ایسانہ کرے عائشہ کرے عائشہ کمرہ بنا کے اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہو وہ ایسانہ کرے عائشہ کمرہ بنا کہ میر کے پاس قربانی کا جانور تھا اس لئے وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے ، اور ان کے پاس قربانی کا جانور تھا اس لئے وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے ، اور ان کے پاس قربانی کا جانور تھا اس لئے وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے ، عائشہ نے کہا کہ میر بے پاس رور ہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بھولی عائشہ نے نرمایا کہ اسے بھولی ایک عور ت! تو کیوں رور ہی تھی۔ آپ نے جو بھی عور ت ابو کیوں رور ہی تھی۔ آپ نے جو بھی تو عمرہ نہیں کر تعید بھولی ایک ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے میں لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر ایک جولی ایک ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے میں لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر ایک سے جولی ایک ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے میں لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر ایک ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے میں لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر

(۱) دور در از سے احرام باند صنے کی صورت میں احرام کی یابند ہوں میں سے کسی یابند ک کے ٹوشنے کا ندیشہ ہے اس لئے اسے پیند نہیں فرمایا۔

وَسَلَّمَ وَ آنَا آبُكِي فَقَالَ مَا يُبُكِيُكِ يَا هَنَتَاهُ قُلُتُ سَمِعُتُ قَوْلُكَ لِاصْحَابِكَ فَمُنِعُتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَ مَا شَانُكِ قُلْتُ لَا أُصَلِّي قَالَ فَلايَضَرُّكِ إِنَّمَا ٱنْتِ امْرَاةً مِّنُ بَنَاتِ ادَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنُ يَّرُزُقَكِهَا قَالَتُ فَخَرَجُنَا فِيُ حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمُنَا مِنْي فَطَهُرُتُ ثُمَّ خَرَجُتُ مِنُ مِّنٰى فَافَضُتُ بِالْبَيْتِ قَالَتُ ثُمَّ خَرَجُتُ مَعَةً فِي النَّفُرِ الْاخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَ نَزَلْنَا مَعَةً فَدَعًا عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابْنَ اَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أُخَرُجُ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افُرْغَا ثُمَّ اتُتِيَاهَا هُنَا فَإِنِّي ٱنْظُرُكُمَا حَتَّى تَاتِيَانِيُ قَالَتُ فَخَرَجُنَا حَتَّى اِذَا فَرَغُتُ وَ فَرَعَ مِنَ الطُّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَقَالَ هَلُ فَرَغُتُمُ قُلْتُ نَعَمُ فَاذَنَ بِالرَّحِيْلِ فِي أَصْحَابِه فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجَّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللهِ يَضَيُرُ مِنُ ضارَ يَضِيرُ ضَيُرًا وَّ يُقَالَ ضَارَ يَضُورُ ضَورًا وَ ضَرَّ يَضُرُّضَرًّا.

٩٩٤ بَابِ التَّمَتُّعِ وَ الْإِقُرَانِ وَ الْإِفُرادِ بِالْحَجِّ وَ فَسُخِ الْحَجِّ لِمَنُ لَّمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُئُّ.

مَّنُصُورٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ فَالْتُ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا نَرَى الِا أَنَّةُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمُنَا تَطَوَّفُنَا بِالْبَيْتِ فَلَمَّا قَدِمُنَا تَطَوَّفُنَا بِالْبَيْتِ فَلَمَّا فَدِمُنَا تَطَوَّفُنَا بِالْبَيْتِ فَلَمَّا فَدِمُنَا تَطَوَّفُنَا بِالْبَيْتِ فَلَمَّا فَدِمُنَا تَطَوَّفُنَا بِالْبَيْتِ فَلَمَّ مَنُ لَمْ يَكُنُ سَاقَ فَامَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى وَ نِسَاوُهُ لَمُ يَسُقُنَ فَاحُلُلُ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِالْبَيْتِ فَلَمُ اكْنُ مَا لَكُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَنُ لَمْ يَكُنُ سَاقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

على اب نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نماز نہیں پڑھتی (یعنی حائضہ ہوں) آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے کوئی حرج نہیں' تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے'جو تمام عور توں کے مقدر میں لکھاہے وہ تیرے مقدر میں بھی ہے اتوایے ج میں رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تجھ کو عمرہ نصیب کرے 'عاکشہ نے کہا کہ ہم جج کے لئے نکلے یہاں تک کہ ہم منی چنچے میں وہاں پاک ہو گئ۔ پھر میں منی سے نکلی خانہ کعبہ کا طواف کیا کھر میں آپ کے ساتھ آخری کوچ میں نکلی' یہاں تک کہ آپ محصب میں اترے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ازے او آپ نے عبدالر حمٰن بن ابی بر کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ' تاکہ وہ عمرہ کااحرام باندھے' پھر دونوں عمرے سے فارغ ہو کریہاں آؤ، میں تمہاراا نظار کرتا ر ہوں گا'جب تک کہ تم دونوں آؤ۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ ہم نکلے یہاں تک کہ وہ اور میں طواف سے فارغ ہوئے، پھر میں آپ کے پاس صبح کے وقت پہنچی آپ نے پوچھاکیاتم فارغ ہو گئیں؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے اپنے ساتھیوں میں روانگی کا اعلان کر دیا، تولوگ روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف رخ کر کے روانہ ہوئے۔ ابوعبداللہ بخاری نے کہا کہ یفیر 'ضاریفیر ضراسے ماخوذ ہے اور ضار 'یضور ' ضور ااور ضریضر 'ضرابھی کہاجا تاہے۔

باب ۹۹۴۔ تہتع ' قران اور افراد ہج کا بیان اور اس شخص کا جج کو فنح کر دینا'جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو۔

۱۳۲۳ عثان 'جریر 'منصور 'ابراہیم 'اسود 'حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دستم کے ساتھ نکلے 'ہمارا ارادہ صرف جج کرنے کا ہی تھاجب ہم مکہ بنچے ، تؤ خانہ کعبہ کا طواف کیا 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص قربانی کا جانور نہ لایا ہو 'وہ اپنا احرام کھول ڈالے 'چنا نچہ جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے سے 'انہوں نے احرام کھول ڈالا۔ آپ کی بیویاں بھی قربانی کے جانور نہیں کا کے نہوں نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئ ، تو میں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا۔

لَيْلَةُ الْحَصَبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَرُجِعُ النّاسُ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ وَّ اَرْجِعُ انَا بَحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفُتِ لَيَالِئَى قَدِمُنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذَهَبِي طُفُتِ لَيَالِئَى قَدِمُنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذَهَبِي مَعَ اَخِيلِكِ اللّي التَّنْعِيْمِ فَاهِلِي بَعُمُرَةٍ ثُمَّ مَعُ اَخِيلِكِ اللّي التَّنْعِيْمِ فَاهِلِي بَعُمُرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَ كَذَا وَقَالَتُ صَفِيَّةُ مَا اَرَانِي اللّه عَلْمِ حَلْقَى اَوَ مَا طُفُتِ حَابِسُتُكُمُ فَقَالَ عَقُرى حَلْقَى اَوَ مَا طُفُتِ عَلِيمُ النَّهِ عَالَى لَا بَاسَ اِنْفِرِي يَوْمَ النَّهِي قَالَ لَا بَاسَ اِنْفِرِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُنا لللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُصُعِدً مِنْ مَنَّ وَ اَنَا مُنْهَبِطَةً وَ اَنَا مُنْهَبِطَةً وَاللّهُ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُصُعِدً وَ أَنَا مُنْهَبِطَةً وَانَا مُنْهَبِطَةً وَانَا مُنْهَبِطَةً وَانَا مُنْهَبِطَةً وَانَا مُنْهَبِطَةً وَانَا مُنْهَبِطَةً وَهُو مُنْهَبِطُ مِنْهُا.

١٤٦٤ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الْاَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْنِ نَوُفَلِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّيْرِ عَنُ عَايِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَسِلَّمَ مَنُ اَهَلَّ بِعَمُرَةٍ وَ مِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرةٍ بِالْحَجِّ وَ مَنَّا مَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ مَنَا مَنُ اَهَلً بِالْحَجِ وَ اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ وَ اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِ وَ اَهْلَ مَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِ اَوَ جَمَعَ الْحَجَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَةً وَ مَعَالًا مَنُ اَهَلَّ بِالْحَجِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَةً وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَةً وَ الْعَمْرَةَ لَمُ يَعِلُوا حَتَى كَانَ يُومُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَةً وَالْمَعْمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

1570 ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا عُندُرُ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ عَلِيّ ابْنِ حُسَيْنِ عَنُ مَّرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ قَالَ شَهِدُتُ عُنْمَانَ وَعَلِيًّا وَ عُثْمَانُ يَنُهِي عَنِ الْمُتَعَةِ وَ اَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَ عُثْمَانُ يَنُهِي عَنِ الْمُتَعَةِ وَ اَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَاى عَلِيَّ اَهَلَّ بِهِمَا لَبَيْكَ يَخُمُرةٍ وَ حَجَّةٍ قَالَ مَا كَنتُ لِا دَعَ سُنَّةَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ لِقَوْلِ آحَدٍ.

جب صبہ کی رات آئی تو میں نے عرض کیایار سول اللہ الوگ آور عمرہ کر کے لوٹوں گی آپ نے عرف کر کے لوٹوں گی آپ نے بوچھا کہ ہم جب مکہ آئے تھے تو کیا تو نے طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا اپ بھائی کے ساتھ مقام تعلیم تک جاؤاور عمرہ کا احرام باند ہو 'پھر فلاں فلاں جگہ پر آجاؤاور صفیہ نے عرض کیا میں خیال کرتی ہوں کہ میں آپ کورو کئے کا سبب بوں گی، آپ نے فرمایا عقری صلفی (بانچھ سر منڈائی ہوئی) کیا تو نے یوم نحر آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی میں طواف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں، تو کوچ کر عائش نے کہا کہ مجھ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم میں حال میں ملے کہ آپ مکہ سے اوپر چڑھ رہے تھے اور میں وہاں اتر رہے تھے اور میں وہاں اتر رہے تھے۔

۱۳۲۳ مرد الله بن یوسف الک ابوالا سود محمد بن عبدالر جمان بن نو فل عروه بن زبیر 'حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جمتہ الوداع کے سال نکلے 'ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جج کا احرام باندھا ، پس جس نے جج کا احرام باندھا ، پس جس نے جج کا احرام باندھا ، پس جس نے جج کا احرام باندھا یا جس نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ، وہ لوگ احرام سے باہر نہ ہوئے یہاں تک کہ قربانی کا دن آگیا۔

۱۳۹۵ محمد بن بشار 'غندر 'شعبہ 'حکم 'علی بن حسین 'مروان بن حکم سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثان اور حضرت علی کے بارے میں گوائی دیتا ہوں 'حضرت عثان تہتع اور قران سے منع کرتے تھے(۱) جب حضرت علی نے دیکھا' تو جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور لبیک ہمر ہ و جتہ فرمایا اور فرمایا کہ کسی ایک شخص کی بات پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکا۔

(۱) حضرت عثان اورای طرح بعض دوسرے محابہ کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ تمتا اور قران کو پیند نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک افضل اور بہتر بات یہ تھی کہ ج کے سفر میں صرف ج کیا جائے اور عمرے کیلئے مشقلاً سفر کیا جائے گریہ بات ایسے لوگوں کے لئے ہے جو دومر تبہ سفر کی استطاعت رکھتے ہوں۔

حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا ابنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَرْ اَبِيهِ عَنَ آبِيهِ عَنِ آبُنِ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ آبُنِ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ آبُنِ طَاوُسٍ عَنَ آبِيهِ عَنِ آبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُو يَرَوُنَ آنَّ الْعُمُرَةَ فِي اللَّهُ الْحَجِّ آفَحُورُ فِي الْأَرْضِ وَ يَخُعَلُونَ الْمُحَرَّمُ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَآ الدَّبَرُ وَ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ السَّلَمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ السَّلَمَ وَالْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ السَّلَمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا يَتُعَاظُمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ فَقَالُوا اللَّهِ آتُ الْحِلِّ قَالَ حِلُّ كُلُّهُ.

١٤٦٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّنَا مُعَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى مُوسَى قَالَ قَدِمُتُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِالْحِلِّ. عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِالْحِلِّ. عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِالْحِلِّ. عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِالْحِلِّ. حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَيى مَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حَدَّنَيى مَالِكُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَ اَحْبَرَنَا النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ يَا النَّهِ مَا شَالُ النَّاسِ حَلُوا بَعُمُرةٍ وَ لَمُ رَسُولُ اللَّهِ مَا شَالُ النَّاسِ حَلُوا بَعُمُرةٍ وَ لَمُ رَسُولُ اللَّهِ مَا شَالُ النَّاسِ حَلُوا بَعُمُرةٍ وَ لَمُ تَحْلِلُ انْتَ مِنُ عُمُرتِكَ قَالَ إِنِّى لَبَدُتُ رَاسِى وَ قَلَدُتُ هَدُي فَلَا اَحِلُّ حَتَى انُحَرَ.

المَّهُ الْمَعُنَّا ادَمُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَمْرَةَ نَصُرُ بُنُ عِمْرَانَ الضَّبُعِيُّ قَالَ تَمَتَّعُتُ ابُو جَمْرَةَ نَصُرُ بُنُ عِمْرَانَ الضَّبُعِيُّ قَالَ تَمَتَّعُتُ فَنَهَانِي نَاسُ فَصَالَتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَامَرَنِي فَرَايُتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجُّ مَّبُرُورٌ وَّ عَمْرَةً مَتَقَبَّلَةً فَاخْبَرُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اَقِمُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اَقِمُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اَقِمُ عَبْدِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اَقِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَمْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُ لَلْمُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْمَلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلْمُ عَلَهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَا

۲۲ ۱۲ موسی بن اساعیل ، وہیب ، ابن طاؤس اپ والد سے ، وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ عربوں کاخیال تھا کہ ج حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ عربوں کاخیال تھا کہ ج کے مہینوں میں عمرہ کرنا دنیا کا بدترین گناہ ہے ، اور محرم کو صفر بنا لیت شے اور کہتے تھے کہ جب اونٹ کی پیٹے کاز خم اچھا ہو جائے اور نشانات مٹ جائیں اور صفر گزر جائے ، تو عمرہ حلال ہے 'اس شخص کے لئے جو عمرہ کرنا چاہے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چو تھی کی صبح کو جج کا احرام باند ھے ہوئے مکہ تشریف لائے ، آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اسے عمرہ بنا دیں 'لوگوں پر بیہ بات گراں گزری۔ لوگوں نے پوچھایار سول اللہ کون سی چیز حلال ہوگی ؟ آپ نے فرمایا 'تمام چیزیں حلال ہوں گی۔

۔ ۱۳۶۷۔ محمد بن مثنیٰ غندر 'شعبہ' قیس بن مسلم' طارق بن شہاب حضرت ابو موسیٰ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' تو آپ نے احرام کھولنے کا حکم دیا۔

۱۳۲۸ - اساعیل 'مالک 'ح 'عبدالله بن یوسف 'مالک 'نافع 'ابن عمر" دخصہ "زوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ " نے کہا کہ یار سول الله کیا بات ہے؟ کہ لوگوں نے تو عمرے کا احرام کھول ڈالا 'لیکن آپ نے نہیں کھولا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکی تلبید کی ہے ،اور مہدی کے گلے میں قلادہ ڈالا ہے 'اس لئے میں احرام نہیں کھول سکتا'جب تک کہ قربانی نہ کروں۔

۱۳۲۹۔ آدم 'شعبہ 'ابو جمرہ نھر بن عمران ضبعی سے روایت ہے کہ میں نے تہت کیا' تو مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا' میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے تہت کا حکم دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حج مقبول ہے اور عمرہ مقبول ہے' میں نے ابن عباسؓ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا' یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور فرمایا کہ میرے پاس تھہر و، میں اپنے مال سے تہمارے لئے ایک حصہ مقرر کر دول گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تھا۔ نے ابو جمرہ سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جو اب دیا کہ اس خواب کی بنا برجو میں نے دیکھا تھا۔

١٤٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ قَالَ قَدِمُتُ مَتَمَتِّعًا مَكَّةً بَعُمُرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبُلُ التَّرُويِة بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ أُنَاسٌ مِّنُ اَهُلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الْاَنَ حَجَّتُكُ مَكِيَّةً فَدَخَلَتُ عَلَى عَطَآءٍ ٱسۡتَفۡتِیُهِ فَقَالَ حَدَّثَنِیُ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ ٱنَّهٔ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ سَاقَ البُدَنَ مَعَهُ وَ قَدُ اَحَلُوا بِالْحَجِّ مُفُرِدًا فَقَالَ لَهُمُ أَجِلُوا مِنُ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَ بَيْنِ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ وَقَصَّرُوُا ثُمَّ اَقِيْمُوُا حَلَالًا حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوُمُ التَّرُوِيُه فَاَهِلُوُا بِالْحَجَّ وَ اجُعَلُوا الَّتِي قَدَّمُتُمُ بِهَا مُتَعَةً فَقَالُوُا كَيُّفَ نَجُعَلُهَا مُتُعَةً وَّ قَدُ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا آمَرُتُكُمُ فَلَوُلَا إِنِّى سُقُتُ الْهَدَّىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي اَمَرُتُكُمُ وَلَكِنُ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يُبُلُغَ الْهَدُيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَبُو شِهَابِ لَيْسَ لَهُ مُسُنَدٌ إِلَّا هَذَا.

١٤٧١ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مَحَمَّدِ نِ الْاَعُورِ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ الْحَتَلَفَ عَلِيُّ وَهُمَا بِعُسُفَانَ فِي الْحُتَلَفَ عَلِيُّ وَعُمَا بِعُسُفَانَ فِي الْحُتَكَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ وَعُمَا بِعُسُفَانَ فِي الْمُتَعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَّا تُرِيدُ الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُلْمَانُ دَعُنِي عَنْكَ قَالَ فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ عَلِيً اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيْ

990 بَابِ مَنُ لَبِنِي بِالْحَجِّ وَ سَمَّاهُ. 1877 ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ لَيُّوُبَ قَالَ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ - يَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَدَّنَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ قَدِمُنَا مَعَ رَسُوُلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ نَقُولُ لَئَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ نَقُولُ لَئَيْكَ

۵ کے ۱۲ ابونعیم 'ابوشہابؓ نے کہا کہ میں مکہ میں عمرہ کااحرام باندھ کر آیا تو یوم ترویہ سے تین دن پہلے پہنچا مکہ کے چند لوگوں نے کہاکہ اب تیرا ج کی ہو جائے گا' میں عطاء کے پاس مسلہ پوچھنے کو آیا، تو انہوں نے کہاکہ مجھ سے جابر بن عبداللہ نے کہاکہ انہوں نے بی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ج کیا،جس دن قربانی کا جانور آپ کے ساتھ ہانک کر لائے تھے'ان لوگوں نے حج مفرد کا حرام باندھاتھا' آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اپنا حرام سے خانہ کعبہ کاطواف کر کے اور صفا مروہ کے در میان طواف کر کے باہر جاؤ، اور اینے بال كتروالو كهراس طرح بغيراحرام كے تھرے رہويہاں تك كه يوم ترویه (آٹھویں تاریخ) آجائے توجی کااحرام باندھواور جوتم پہلے کر چکے ہو'اس کو تمتع بنالو'او گوں نے عرض کیا'ہم اس کو تمتع کس طرح بنالیں حالانکہ ہم نے ج کی نیت کی تھی (ج کانام لیاتھا) آپ نے فرمایا کہ اگر میں قربانی کے جانور نہ لاتا او میں وہی کرتا ،جس کامیں نے تم كو تھم دياہے ،ليكن ميرے لئے كوئى حرام چيز حلال نہيں ہوسكتى،جب تک قربانی کا جانورا پی جگه پرنه پہنچ جائے چنانچہ لوگوں نے ایساہی کیا' ابوعبداللد (بخاری) نے کہا کہ ابوشہاب سے صرف یہی مرفوع حدیث مروی ہے۔

اک ۱۲ و تنیبہ بن سعید ، جات بن محمد اعور 'شعبہ 'عمرو بن مرہ 'سعید بن مسید بن مسید بن مسید بن مسید بن مسید بن مسید بن مسید سے در میان مسید کے متعلق اختلاف ہوا، جب کہ وہ دونوں عسفان میں تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا کیا مقصد ہے کہ اس کام سے روکتے ہو جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے چھوڑ دو' جب حضرت علی نے یہ دیکھا توانہوں نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔

بِالْحَجِّ فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

٩٩٦ بَابِ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ .

18٧٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَى مُطَرِّفٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِى مُطَرِّفٌ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ قَالَ تَمَتَّعُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرُانُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأَيه مَا شَاءً.

٩٩٧ بَابُ قُولِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ لِمَنُ لَمُ مَكُنُ اَهُلَهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بُنُ حُسَيْنِ الْبَصَرِيُ. الْبَصَرِيُ.

١٤٧٤ ـ حَدَّنَا آبُو مَعُشَرِ البَرَّاءُ قَالَ حَدَّنَا عُنُمَانُ بُنُ غَيَاثٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ مُتُعَةِ الْحَجِ فَقَالَ آهَلً الْمُهَاجِرُونَ وَ الاَنْصَارُ وَ اَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ آهُلَلْنَا فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَعْمُ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَعْمُ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَعْمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَعْمُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجِ وَ الْعُمُرةِ اللَّهِ مَنُ قَلْدَ الْهَدَى طُفْنَا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ النَّيْسَاءَ وَلَبِسُنَا الْقِيَّابَ وَقَالَ مَنُ مَنَ قَلَّدَ الْهَدَى فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ التَّرُويَةِ الْ نَهُلُ بِالْمَيْوَةِ فَقَدُتَمَّ حَجْنَا وَ عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى اللَّهُ الْمَرُوقِ قَقَدُتَمَّ حَجْنَا وَ عَلَيْنَا الْهَدَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَدُى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَرُوقِ قَقَدُتَمَّ حَجْنَا وَ عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمَدُى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى الْمَالَوقَ قَقَدُتَمَّ حَجْنَا وَ عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى الْمَالَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمَالَعُلُولُ الْمُ السَّيْسَرَ مِنَ الْمُعْمَى الْمُعْمَا وَ الْمُمْوَةِ وَقَقَدُمَ عَلَى الْمُعْمَى الْمُلْولِ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَ

باب۹۹۲ نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تمتع کرنے کا بیان۔

ساس ۱۳۷۳ موسیٰ بن اساعیل مهام و قاده مطرف عمران بن حصین است دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی لیکن ایک مختص نے اپنی رائے (۱) سے جو چاہا کہہ دیا۔

باب ٩٩٧\_الله بزرگ و برتر كا قول كه بيدان كے لئے ہے جو خانه كعبد كے پاس نه رہتے ہوں،اور ابو كامل فضيل بن حسين بھرى نے كہا۔

ساس الومعشر براء عثان بن غیاث عرمہ ابن عبال سے
روایت کرتے ہیں کہ ابن عبال سے متعہ کے متعلق بوچھا گیا تو
انہوں نے کہا ججتہ الوداع میں مہاجرین وانصار اور ازواج نی صلی اللہ
علیہ وسلم نے احرام باندھا اور ہم نے بھی احرام باندھا وسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپناحرام کو ججاور عمرہ کا احرام بنادو، مگر
وہ محض جس نے ہدی کے جانور کو قلادہ ڈالا ہم نے خانہ کعبہ اور صفاو
مروہ کے در میان طواف کیا اور ہم اپنی ہویوں کے پاس آئے (صحبت
کی) اور کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہدی کو قلادہ بہنایا اور
اس کے لئے احرام کھولنا جائز نہیں ، جب تک کہ ہدی اپنی جگہ پرنہ
بینج جائے۔ پھر ترویہ کی شام کو ہمیں تھم دیا کہ ہم جی کا احرام
باندھیں 'پھر جب تمام ارکان سے فارغ ہوئ تو ہم نے خانہ کعبہ
اور صفامر وہ کا طواف کیا اور ہمارا جج پورا ہو گیا اور ہم پر قربانی واجب
اور صفامر وہ کا طواف کیا اور ہمارا جج پورا ہو گیا اور ہم پر قربانی کا جانور میسر
ہو وہ قربانی کرے اور جے میسرنہ ہو تو تین دن روزے رکھنا اس

(۱) اس جَملے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمتع سے روکنے والے سب سے پہلے مخص آپ ہی ہیں اور آپ کی سہ بات بھی اجتہاد پر مبنی تھی اور اس بارے میں آیئے قرآنیہ و اَتِبُّوا الْحَجَّ وَالْعُمُرةَ لِلْهِ سے استدلال فرماتے تھے۔

الْهَدُي فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلْثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبُعَةٍ اِذَا رَجَعُتُمُ اللّى اَمُصَارِكُمُ الشَّاةُ تُحْزِئُ فَحَمَعُوا نُسُكُيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللّهُ اَنْزَلَهٌ فِي كِتَابِهِ وَ سُنّةِ نَبِيّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبَاحَهٌ لِلنّاسِ غَيْرَ اَهُلُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبَاحَهٌ لِلنّاسِ غَيْرَ اَهُلُ مَكَّةً قَالَ اللّهُ تَعَالَى ذلِكَ لِمَنُ لَمْ يَكُنُ اَهُلُهُ مَكَّةً قَالَ اللّهُ تَعَالَى ذلِكَ لِمَنُ لَمْ يَكُنُ اهْلُهُ ذَكُر اللّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اَشُهُرُ الْحَجِّ الَّتِي خَوْدُ الْمُعَلِي ذَوْ الْقَعْدَةِ وَ خُو الْمُعَلِي فَي هَذِهِ الْاَشْهُرِ فَعَلَيْهِ ذُو الْمَعْمَلُ وَ اللّهُ الْمُحَمَّاعُ وَ الْفُسُوقُ فَي ذُو الْمَعْمَاعُ وَ الْفُسُوقُ لَهُ الْمَعَاصِي وَ الْحِدَالُ الْمِرَآءُ.

٩٩٨ بَابِ اِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةً \_

1870 - حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمُ ثَنَا ابُنُ عُمَرَ عُلَا ابُنُ عُمَرَ عُلَا ابُنُ عُمَرَ عُلَا ابُنُ عُمَرَ الْجَرَمِ الْمُسَكَ عَنِ التَّلْبِيةِ ثُمَّ يَبِينُ بِهِ الصَّبُحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحِدِّنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَيُغْتَسِلُ وَيُحِدِّنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٩٩٩ بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا وَّ لَيُلا\_ ١٤٧٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِذِى طُوًى حَتَّى اَصُبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ .

١٠٠٠ بَابِ مِنُ أَيْنَ يَدُخُلُ مَكَّةً \_

١٤٧٧ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنِيُ . مَعُنَّ حَدَّثَنِيُ مَالِكً عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

کے ذمہ جج میں واجب ہے، اور سات روز ہے جب تم اپنے شہروں کو واپس جاؤاور قربانی میں ایک بمری بھی کافی ہے 'لوگوں نے ایک ہی سال میں دو عباد تین بعنی حج اور عمرہ کو جمع کیا اور اللہ تعالی نے اپنی مال میں دو عباد تین بعنی حج اور عمرہ کو جمع کیا اور اللہ تعالی نے اپنی قرار دیا اور اہل مکہ کے سواد وسری جگہ کے لوگوں کے لئے جائز قرار دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیاس کے لئے ہے جو معجد حرام (خانہ کعبہ) کے پاس نہ رہنے والے ہوں اور حج کے مہینے وہ ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کئے ہیں' شوال، ذی قعدہ 'ذی الحجہ' جس نے ان مہینوں میں عمرہ کیا' اس پر قربانی واجب ہے ،یار وزہ، اور دفیف سے مراد جماع ہے اور فسوق سے مراد جماع ہے اور فسوق سے مراد جماع ہے اور فسوق سے مراد جماع ہے اور فسوق سے مراد جماع ہے اور فسوق سے مراد جماع ہے اور فسوق سے مراد جماع ہے۔

باب ۹۹۸۔ مکہ میں داخل ہونے کے وقت عسل کرنے کا بیان(ا)۔

2011- یعقوب بن ابراہیم 'ابن علیہ 'ایوب' نافع سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابن عمر جب حرم کے قریب پہنچتے تو تلبیہ موقوف کر دیتے 'کھر ذی طوی میں رات بھر رہتے 'وہاں ضح کی نماز پڑھتے اور عنسل کرتے اور بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الیابی کرتے تھے۔

باب ۹۹۹۔ مکہ میں دن یارات کو داخل ہونے کا بیان۔ ۲۷ مارے سے دوایت کرتے ہیں۔ ۱۴۷۷۔ مسد د محملی عبید اللہ عافیہ اس عرصی میں رات انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طوی میں رات گزاری 'جب صبح ہو گئی تو مکہ میں داخل ہوئے اور ابن عمر مجھی اس طرح کرتے تھے۔

باب • • • ا ۔ مکہ میں کس جانب سے داخل ہو؟

۱۳۷۷ ابراہیم بن منذر'معن' مالک' نافع' ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہنیتہ

(۱) حافظ ابن حجرٌ نے ابن المنذر کابیہ قول نقل کیاہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت عنسل کرنا تمام علاء کے نزدیک متفقہ طور پر مستحب ہے لیکن اگر کوئی نہ کرے تواس پر فدیہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَ يَخُرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفُل..

١٠٠١ بَابِ مِنُ آيَنَ يَخُورُجُ مِنُ مَّكَةً. ١٤٧٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدِ الْبَصَرِيُّ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ يَحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً مِنُ كَذَاءَ مِنَ الثَّيْةِ التَّعُلَيَا الَّتِيُ بِالْبَطْحَآءِ وَ خَرَجَ مِنَ الثَّيِّةِ السُّفُلَى.

١٤٧٩ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّنَا الله فَيَالُ بُنُ عَيْئِنَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَآءَ اللّى مَكَّةَ دَحَلَهَا مِنُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَآءَ اللّى مَكَّةَ دَحَلَهَا مِنُ الله عَلَيه وَسَلَّمَ لَمَّا حَآءَ اللّى مَكَّةَ دَحَلَهَا مِنُ الله عَلَيه وَسَلَّمَ لَمَّا حَآءَ الله مَكَّة دَحَلَها مِنُ الله عَلاها و خَرَجَ مِنُ السُفَلِهَا.

١٤٨٠ - حَدَّنَنَا مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ كُدًى مِّنُ أَعُلَى مَكَةً. النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ كُدًى مِّنُ أَعُلَى مَكَةً. مِنُ كُدَآءَ وَ خَرَجَ مِنُ كُدًى مِّنُ أَعُلَى مَكَةً. ابنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمُرُّو عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَائِشَةَ اللَّهُ عَلَيهٍ وَسَلَّمَ عَنُ عَامُ الْفَتُح مِنُ كَدَآءَ مِنُ آعَلَى مَكَّةً قَالَ دَحلَ عَامَ الْفَتُح مِنُ كَدَآءَ مِنُ آعَلَى مَكَّةً قَالَ دَحلَ عَامَ الْفَتُح مِنُ كَدَآءَ مِنُ آعَلَى مَكَّةً قَالَ مَنْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هُمَا مَنُ عَلَى عَلَيهُ مِنُ كُدَّةً مِنُ اللَّهُ عَلَي كِلْتَهُمَا مِنُ كَدَآءٍ وَ كُدًى وَ الْكَثُرُمَا يَدُخُلُ مِنُ كُدًى وَ كَانَ عُرُوةً يَدُخُلُ عَلَى كِلْتَهُمَا مِنُ كَدَاءٍ وَ كُدًى وَ الْكَثَرُمَا يَدُخُلُ عَلَى كِلْتَهُمَا الِلَّى مَنْزِلِهِ.

١٤٨٢ - حُدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَا حَاتِمٌ عَنُ عُرُوةً. قَالَ دَخَلَ حَدَّنَا حَاتِمٌ عَنُ عُرُوةً. قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُح مِنُ كَدَآءَ مِنُ اعْلَى مَكَّةً وَ كَانَ عُرُوةً اكْتُرُ مَا يَدُخُلُ مِنُ أَعُلَى مَكَّةً وَ كَانَ عُرُوةً اكْتُرُ مَا يَدُخُلُ مِنُ كُدًى وَ كَانَ آقُرَبَهُمَا اللى مَنْزِلَهِ.

العليا سے داخل ہوتے اور شنية السفليٰ سے خارج ہوتے تھے۔

بابا • • ارمکہ سے کس طرف سے نکلے؟ ۱۸ سرد بن مسرمد بھری کی عبید الله 'نافع 'ابن عرا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شنبتہ العلیا کے مقام کداء سے جو بطحامیں ہے ' داخل ہوئے تھے اور شنبتہ العلیا کی طرف سے باہر نکلے تھے۔

94/۱۔ حمیدی و محمد بن مثنی سفیان بن عیینہ شام بن عروہ اپنے والدسے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے تو وہاں اس کے بلند حصہ کی طرف سے داخل ہوتے اور اس کے فیار ف سے داخل ہوتے اور اس کے فیجے کے حصہ کی طرف سے باہر نکلتے۔

۱۳۸۰ محمود 'ابواسامہ 'بشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنح مکہ کے سال کداء کی طرف سے داخل ہوئے اور کدیٰ کی طرف سے جو مکہ کی بلند جانب ہے نکلے۔

۱۸ ۱۸ احد 'ابن و بب 'عمر و 'بشام ' بن عروہ 'اپنے والد سے 'وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے سال کداء کی طرف سے جو مکہ کی بلند جانب ہے ' داخل ہوئے۔ ہشام کا بیان ہے کہ عروہ کدء اور کدی دونوں جانب سے داخل ہوتے جانب سے داخل ہوتے ادر یہ ان کے گھر کے قریب تھا۔

۱۳۸۲۔ عبداللہ بن عبدالوہاب 'حاتم' ہشام' عروہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخ مکہ کے سال مکہ کے بلند جانب پینی کداء کی طرف سے داخل ہوتے اور عروہؓ اکثر کدیٰ کی طرف سے داخل ہوتے کہ یہ ان کے گھرسے قریب تھا۔

18۸٣ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ كَدَآءِ وَّ كَانَ عُرُوَةٌ يَدُخُلُ مِنُهُمَا كِلتَيْهِمَا وَ كَانَ آكُثَرَ مَا يَدُخُلُ مِنُ كُدًى آقُرَبَهُمَا اللَّى مَنْزِلِه قَالَ آبُوُ عَبْدِ اللهِ كَدَآءٌ وَ كُدًى مَوضَعَان.

١٠٠٢ بَابِ فَضُلِ مَكَّةَ وَ بُنْيَانِهَا وَ قُولِه تَعَالَى وَ إِذُ جَعَلْنَا الْبَيُتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ آمُنًا وَّ اتَّخِذُوا مِنُ مُّقَامِ اِبْرَاهِيُمَ مُصَلَّى وَّ عَهدُنَا اِلِّي اِبْرَاهيْمَ وَ اِسْمَعِيْلَ أَنْ طَهَّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيُنَ وَ الْعٰكِفِيُنَ وَ الرُّكُع السُّجُودِ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلُ هذَا بَلَدًا امِنًا وَّارُزُقُ اَهُلَهٔ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنُ امَنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاجِرِ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَٱمَتِّعُهُ قَلِيُلًا ثُمَّ اَضُطَرُّه اِلَّى عَذَابِ النَّارِ وَ بِعُسَ الْمَصِيرُ وَ اِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسُمْعِيلُ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، رَبَّنَا وَاجُعَلْنَا مُسُلِمَيُن لَكَ وَ مِنُ ذُرِّيْتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ وَ اَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ.

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ حَابِرُ بُنَ عَبُدِ اللهِ

۱۳۸۳ موئ وہیب ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم فق کمہ کے سال کداء کی جانب سے داخل ہوئے اور عروہ دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے ،لیکن اکثر کدیٰ کی جانب سے داخل ہوتے تھے ،لیکن اکثر کدیٰ کی جانب سے داخل ہوتے جو ان کے گھرسے قریب تھا۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ کداءاور کدیٰ دو جگہوں کے نام ہیں۔

باب ۲۰۰۱ مکه کی فضیلت اور اس کی عمار توں کا بیان اور الله تعالی کا قول کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کولوگوں کے لئے لوث کر آنے کی جگہ اور اس کا مقام بنایا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤاور ہم نےابراہیم اوراساعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے پاک بنا،اور جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنانا اور یہاں کے رہنے والوں میں جولوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں 'ان کے لئے تھلوں کارزق عطاکر 'اور فرمایا کہ جس نے انکار کیا' تو میں کچھے دن اس کو مہلت دوں گا۔ پھر دوزخ کے عذاب کی طرف تھنچ لاؤں گااوریہ براٹھکاناہے، اور جب ابراہیم واساعیل کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مارے پروردگار ماری طرف سے قبول فرما' بیشک تو سننے والا جاننے والا ہے' اے ہمارے پرورد گار ' ہم دونوں کو اپنا فرمانبر دار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر'جو تابعد ارہواور ہمیں حج کے طریقے بتااور ہماری طرف توجہ فرما' بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربانہے۔

۱۳۸۴ عبداللہ بن محد ابوعاصم ابن جر یج عمرو بن دینار 'جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ جب کعبہ کی تقمیر شروع ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس دونوں

قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكُعُبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَبَّاسٌ أَيْنَقُلانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ فَطَمَخَتُ عَيْنَاهُ الْنَى السَّمَآءِ فَقَالَ آرِنِي إِزَارِيُ فَشَدَّةً عَلَيْهِ.

مَالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَالَّا عَبُدَ اللهِ عَنُ اللهِ بُنُ عَبُدَ اللهِ عَنُ اللهِ بُنُ عَبُدَ اللهِ بُنُ عَمُرَ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللهِ تَرْى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللهُ تَرْى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللهِ تَرْى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

الْآحُوسِ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ . حَدَّنَنَا أَبُو الْآحُوسِ حَدَّنَنَا الْاَشُعَثُ عَنِ الْآسُودِ بُنِ يَرِيُدَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِدَارِ آمِنَ البَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فَمَا اللَّهُ مُلَمُ يُدُحِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ اللَّهُ فَعُمُ قُلْتُ فَمَا شَانُ بَابِهِ قُومَكِ قَصَرَتُ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَانُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيُدُحِلُوا مَنُ شَآءُ وَا وَ لَوُلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدِهِمُ بِالْحَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدِهِمُ بِالْحَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدِهِمُ بِالْحَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدِهِمُ مِالْحَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدِهِمُ بِالْحَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنَ تَوْمَكِ

پھر اٹھاکر لاتے تھے۔حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی ازار اپنے کا ندھوں پر ڈال لو۔ (جب آپ نے ایما کیا تو) بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آئھیں آسان کی طرف لگ گئیں 'پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میری ازار دے دیجئے 'چنانچہ آپ کئیں 'پھر آپ ندھ لیا۔

۱۳۸۵ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'ابن شہاب 'سالم بن عبداللہ '
عبداللہ بن محمہ بن الی بکر 'عبداللہ بن عمر 'حضرت عائشہ ْ زوجہ نی صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری قوم
نے جب کعبہ کی عمارت بنائی، توابراہیم علیہ السلام کی بنیاد سے اسے
چھوٹا کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ پھر آپ اس کو قواعد
ابراہیمی کے مطابق کیوں نہیں بنادیتے ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری
قوم کا کفرکا ذمانہ ابھی حال ہی میں نہ گزرا ہوتا تو میں ایسا(ا) کر دیتا،
عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینا سنا ہے 'میر سے خیال میں یہی وجہ ہے کہ رسول
علیہ وسلم سے یقینا سنا ہے 'میر سے خیال میں یہی وجہ ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجر اسود کے قریب دونوں رکنوں کے
بوسہ دینے کو ترک کیا۔ اس لئے کہ خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی
بنیادوں پر پورا نہیں بنا تھا۔

۱۳۸۷۔ مسدد 'ابوالاحوص 'اهدف 'اسود بن یزید 'حضرت عائش ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوار کے متعلق پوچھا کہ کیاوہ خانہ کعبہ میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا 'ہاں! میں نے کہا' ان لوگوں نے اسے کیوں خانہ کعبہ میں داخل نہ کیا؟ آپ نے فرمایا 'تمہاری قوم کے پاس خرج کم ہوگیا' میں نے پوچھا' وروازے کا کیا حال ہے کہ اس کو بلندر کھاہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے کیا جا کہ جس کو چاہیں' داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں روک کیا ہے تاکہ جس کو چاہیں' داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں روک خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں کو ناگوار ہوگا، تو میں دیواروں کو خانہ خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں کو ناگوار ہوگا، تو میں دیواروں کو خانہ

(۱)ایساکام جو بہتر بھی تھااور جے نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم پیند بھی فرماتے تھے صرف اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں۔ آپ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ بعض او قات مستحب پر عمل کرنے کے مقابلہ میں لوگوں کو فقنے سے بچاتازیادہ اہم ہے۔

قُلُوبُهُمُ أَنُ أُدُخِلَ الْحَدُرَ فِي الْبَيْتِ وَ إَنُ ٱلْصِقَ بَابَةً بِالْأَرُضِ.

١٤٨٧ - حَدَّنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَا اللهِ مَنَ أَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اللهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَلَا حَدَائَةُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضُتُ البَيْتَ ثُمَّ لَهُ لَا يَكُفُرِ لَنَقَضُتُ البَيْتَ ثُمَّ لَبَيْتُ أَمَّ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ لَا يَعْفَى البَيْتَ ثُمَّ لَهُ عَلَى السَاسِ إبراهِيمَ فَالَّ قُرَيْشًا البَيْتَ ثُمَّ البَيْتَ لَهُ خَلَقًا وَ قَالَ البُو المُنْعَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقًا يَّعُنِي بَابًا.

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا بَيَانُ بُنُ عَمُرِو قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بُنُ حَارِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَرِيرُ بُنُ حَارِمٍ قَالَ لَهَا يَا يَرْيُدُ بُنُ رُومَانَ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَهَا يَا عَآئِشَةُ لَوُلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ كَائِشَةُ لَوُلَا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ لَامَرُتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَادُحَلَتُ فِيهُ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَ اَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَه بَابَيْنِ بَابًا فَرُينًا فَبَلَغُتُ بِهِ اَسَاسَ اِبُرَاهِيْمَ فَاللّهُ مَنْ الزُّبَيْرِ عِلَى هَدُمِهُ قَالَ هَرُيدًا وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَزِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَزِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَزِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَزِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَذِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الرَّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَذِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ حِينَ هَدَمَلُ هُو مَنَ الْحَجَرِ وَ قَدُ رَايَتُ اسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ عَالَ الْمِيلُ قَالَ مَرَيْرٌ فَقُلْتُ لَهُ آيُنَ مَكَانِ فَقَالَ هَهُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ آيُنَ فَالَ الْمِيلُ قَالَ هَوْمُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَقَالَ هَمُ الْمِحْمُ وَاللّهُ عَرْرُدُتُ مِنَ الْحِحْرِ سِتَّةَ ازُدُعِ وَ نَحُوهَا.

١٠٠٣ بَابِ فَصُلِ الْحَرَمِ وَقَوْلِهِ إِنَّمَا أُمِرُتُ اَنْ اَعُبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيُ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّ أُمِرُتُ اَنُ اَكُونَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ وَقَوْلِهِ أَوَ لَمُ نُمَكِّنُ لَّهُمُ حَرَمًا امِنًا يُحْبَى اللِّهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمًا امِنًا يُحْبَى اللَّهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

کعبہ میں داخل کر دیتااور اس کے دروازے کو زمین سے ملادیتا۔ ( یعنی نیجا کردیتا)

۱۳۸۷ عبید بن اساعیل ابواسامہ 'ہشام اپنے والدسے 'وہ حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفرسے قریب نہ ہو تا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ ڈالتا، اور میں اسے بنیاد ابراہیمی پر بناتا' اس لئے کہ قریش نے اس کی عمارت کو چھوٹا کر دیااور اس کے لئے خلف بنا تا اور ابو معاویہ سے بیان کیا کہ مجھ سے ہشام نے بیان کیا کہ خلف سے مراد دروازہ ہے۔

مرداد بیان بن عمرو 'یزید 'جریر بن حازم 'یزید بن رومان 'عروه ' عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائش سے فرمایا۔ اے عائش آگر تمہاری قوم سے جاہلیت کا قرب نہ ہو تا تو ہیں خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کا حکم دیتا اور اس میں سے جو حصہ نکال دیا گیا ہے دروازے رکھتا 'ایک پورب کی طرف ' دوسر الحجیم کی طرف کھتا اور بنیا ایرائیسی کے مطابق کر دیتا۔ یہی وہ حدیث ہے جس نے ابن زیر گو بنیا داہرائیسی کے منہدم کرنے پر آمادہ کیا۔ یزید نے بیان کیا کہ میں ابن زیر گو کھیاں دیو ہے منہدم کرنے پر آمادہ کیا۔ یزید نے بیان کیا کہ میں ابن زیر گو کے باس موجود تھا 'جس وقت انہوں نے اس کو گر اگر بنایا اور جراسود کو کہان کی طرح ہے 'جواونٹوں کی کوہان کی طرح ہے 'جواونٹوں کی کھرح ہے 'جواونٹوں کی کھرح ہے 'جواونٹوں کی کوہان کی طرح ہے گئی ہوں نے کہا کہ میں نے یزید سے پوچھا'اس کی طرح ہے گہاں ہے ؟ انہوں نے کہا کہ میں انہی تمہیں دکھا تا ہوں 'میں ان کے ساتھ جراسود کے پاس گیا تو انہوں نے اس جگہ کہاں ہے۔ جریر کا بیان ہے کہ میں نے اندازہ کیا 'جراسود کے ہاں ہے۔ جریر کا بیان ہے کہ میں نے اندازہ کیا 'جراسود کے پاس گیا تو انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے جالیا کہ بہاں ہے۔ جریر کا بیان ہے کہ میں نے اندازہ کیا 'جراسود کے پاس گیا تو انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے جالیا کہ بہاں ہے۔ جریر کا بیان ہے کہ میں نے اندازہ کیا 'جراسود کے پاس گیا تو انہوں نے اس جھ گڑیا اس کے قریب قریب تھا۔

باب ۱۰۰۳- حرم کی فضیلت کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ میں تھم دیا گیا ہوں کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں' جس نے اس کو حرام کیا ہے اور اس کے لئے تمام چیزیں ہیں، اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ کیا ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی'جو پر امن کا قول کہ کیا ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی'جو پر امن

رِّزُقًا مِّنُ لَّدُنَّا وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ هُمُ لا يَعْلَمُونَ.

18۸٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيُدِ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنَ مَّنُصُورٍ عَنَ مُّنَصُورٍ عَنَ مُّنَصَلَم عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ طَاؤًسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَةً إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شَوكُهُ وَ لَا يَلْتَقِطُ لَقُطَتَهُ إِلَّا مَنُ وَ لَا يَلْتَقِطُ لَقُطَتَهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا.

١٠٠٤ باب تَوُرِيُثِ دُورِ مَكَّةَ وَ بَيُعِهَا وَ شِرَآئِهَا وَ اَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ شَرَآئِهَا وَ اَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَآءٌ خَآصَّةً لِقَوُلِهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادُ وَ مَنُ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ اللهِ اللهِ قَالَ اَبُو عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ الْبَادِي الطَّارِي مَعُكُوفًا مَّحُبُوسًا.

١٤٩٠ ـ حَدَّنَنَا اَصُبِغُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ ابُنُ وَهُبٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ خُسَيْنِ عَنُ عَلِيّ بُنِ خُسَيْنِ عَنُ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ اَيْنَ تَنْزِلُ فِی دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلُ تَرَكَ عَقِيلًا مِّنُ رِبّاع اَوُ دُورٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلُ تَرَكَ عَقِيلًا مِّنُ رِبّاع اَوْ دُورٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلُ تَرَكَ عَقِيلًا مِّنُ رِبّاع اَوْ دُورٍ وَكَالِبٌ هُو وَ طَالِبٌ وَلَمُ وَكَالًا جَعُفَرٌ وَلَالًا عَلِيَ شَيْعًا لِإِنَّهُمَا كَانَا مَسُلِمَيْنَ وَكَانَ عَقِيلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ مُسُلِمَيْنَ وَكَانَ عَقِيلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَيُنِ فَكَانَ مُسْلِمَيْنَ وَكَانَ عَقِيلًا وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ

ہاورای کی طرف ہر قتم کے میوے میری جانب سے تھینج کر آتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

4 / 10 على بن عبدالله بن جعفر 'جریر بن عبدالحمید 'منصور 'مجاہد ' طاؤس' ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کواللہ تعالیٰ نے حرام بنایا ہے 'اس کے کانٹے نہ کائے جائیں گے 'اس کے شکار نہ بھگائے جائیں گے اور نہ کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھائی جائے 'مگروہ شخص جواس کا علان کرے۔

باب ۱۰۰۱ ملہ کے گھروں میں میراث جاری ہونے اوراس
کے بیچنے اور خرید نے (۱) کا بیان اور یہ کہ لوگ خاص مسجد
حرام میں برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کی بناپر کہ جن لوگوں
نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے اور اس خانہ کعبہ سے روکتے
ہیں، جس کو ہم نے لوگوں کے لئے کیساں بنایا ہے وہاں کے
رہنے والے ہوں یا باہر کے رہنے والے اور جس نے الحاد کے
ساتھ ظلم کا ارادہ کیا تو ہم اس کو در دناک عذاب چھا کیں
گے 'ابو عبد اللہ (بخاری) نے کہا کہ بادی سے مراد ہے باہر
سے آنے والا 'محبوس کے معنی ہیں رکے ہوئے۔

۱۹۹۰ اصبخ ابن وہب ہونس ابن شہاب علی بن حسین عمرو بن عثمان اسامہ بن زید نے بیان عثمان اسامہ بن زید نے بیان عثمان اسامہ بن زید نے بیان کیا۔ یار سول اللہ آپ کمہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے؟ آپ نے فرمایا۔ عقیل نے جائیداد یا گھر کہاں چھوڑا ہے؟ اور عقیل اور طالب ابوطالب کے وارث ہوئے اور حضرت جعفر اور حضرت علی کسی چیز کے بھی وارث نہ ہوئے اس لئے کہ وہ دونوں مسلمان سے اور عقیل اور طالب کا فرشے۔ حضرت عمر بن خطاب اس لئے کہ مومن کا فرکاوارث نہ ہوگا۔ ابن شہاب نے کہالوگ اللہ تعالی سے کہ مومن کا فرکاوارث نہ ہوگا۔ ابن شہاب نے کہالوگ اللہ تعالی

(۱)اس بات میں فقہائے امت کے ماہین اختلاف ہے کہ مکہ کی زمین و قف ہے یا ملک، اور اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بات میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ مکہ صلحافۃ ہوا تھایالڑ ائی ہے۔

عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالُوا يَتَاوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اِللَّ اللَّذِيْنَ امَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِامُوالِهِمُ وَ اَنْفُسِهِمُ فِي سِيئِلِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ يَعْضُهُمُ اَولِيَاءُ اللهِ يَعْضُهُمُ اَولِيَاءُ اللهِ يَعْضُهُمُ اَولِيَاءُ اللهِ يَعْضُهُمُ اَولِيَاءُ اللهِ يَعْضُهُمُ اَولِيَاءُ اللهِ يَعْضُهُمُ اللهِ اللهِ يَعْضُهُمُ اللهِ يَعْضُهُمُ اللهِ يَعْضُهُمُ اللهِ يَعْضُهُمُ اللهِ اللهِ يَعْضُهُمُ اللهِ اللهِ يَعْضُهُمُ اللهِ يَعْضُهُمُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهُ اللهِ يَعْضُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْضُونُ اللهُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْضُونُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥٠٠٥ بَابِ نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ.

١٤٩١ مَ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنِيُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ عَيْنَ ارَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنْزِلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اللهُ الْكُفُر.

اِبُرَاهِيُمُ رَبِّ اجْعَلُ هَذَا الْبَلَدَ امِنًا

کے اس قول کی تاویل کرتے تھے' بے شک جولوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیااور جن لوگوں نے بناہ دی اور مدد کی'ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں' آخر آیت تک۔

# باب٥٠٠١- ني صلى الله عليه وسلم كامكه مين الرنے كابيان-

۱۳۹۱۔ ابو الیمان 'شعیب' زہری' ابوسلمہ' حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب مکہ آنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا، کل انشاء الله خیف بی کنانہ میں ہمارا قیام ہوگا۔ جہال قریش نے کفر پر جمے رہنے کی قشم کھائی تھی۔

۱۴۹۲ - حیدی ولید اوزائ زہری ابوسلمہ حضرت ابوہر رہ سے
روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یوم نحر کے دوسرے دن جب آپ ملی میں تھے۔ فرمایا کہ کل ہم
(انشاء اللہ) خف بی کنانہ یعنی محصب میں اتریں گے ، جہاں لوگوں نے
کفر پر جے رہنے کی قتم کھائی تھی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ قریش اور کنانہ
نے بی ہشم اور بی عبد المطلب یا بی المطلب کے خلاف قتم کھائی تھی
کہ ان سے بیاہ شادی اور خرید و فروخت نہ کریں گے ، جب تک کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمارے حوالہ نہ کر دیں۔ اور سلامہ نے عقیل
سے ، سی بین ضحاک سے اوزائی سے اسی طرح روایت کیا کہ مجھ
سے ، سی بین شماب نے بیان کیا اور دونوں نے بی ہاشم اور بی مطلب کا
لفظ بیان کیا ' ابو عبد اللہ ( بخاری ) نے بیان کیا۔ بی مطلب زیادہ
مناسب معلوم ہو تاہے۔

باب ۲۰۰۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب حضرت ابراہیمؓ نے دعا کی کہ اے میرے پرور د گار اس شہر کو امن کا شہر بنااور مجھے

وَّاجُنْبَنِيُ وَ بَنِيَّ اَنُ نَّعُبُدَ الْأَصُنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ النَّاسِ اللَّي قَوْلِهِ النَّاسِ اللَّي قَوْلِه لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ.

189٣ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا شَعُدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ مَنُ سَعُدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعُدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ الْكُعْبَةَ لَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ الْكُعْبَةَ ذُو السَّويُقَتَيُنِ مِنَ الْحَبَشَةِ .

1894 ـ حَدَّنَنَا يَحَيٰى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللّيثُ عَنُ عُقِيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اللّيثُ عَنُ عُقَيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَرُوةَ عَنُ عَاتِيلًا قَالَ اللّهِ قَالَ الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَاتُهُمَ ابُنُ ابِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَاتُهُمُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا تُسترُ فِيهِ الكُعْبَةُ لَللهُ مَلَى يُومًا تُسترُ فِيهِ الكُعْبَةُ لَللهُ مَلَى اللهُ مَلَى الله عَلَيْهِ الكُعْبَةُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ شَآءَ اَنُ يَصُومَةً فَلَيَصُمَةً وَ اللهِ صَلّى مَنْ شَآءَ اَنُ يَصُومَةً فَلَيَصُمَةً وَ مَنْ شَآءَ اَنُ يَصُومَةً فَلَيَصُمَةً وَ مَنْ شَآءَ اَنُ يَصُومَةً فَلَيَصُمَةً وَ مَنْ شَآءَ اَنُ يَصُومَةً فَلَيَصُمَةً وَ مَنْ شَآءَ اَنُ يَصُومَةً فَلَيَصُمَةً وَمَنْ شَآءَ اَنُ يَتُمُومَةً فَلَيَصُمَةً وَمَنْ شَآءَ اَنُ يَتُمْ مَنُ شَآءَ اَنُ يَتُمُومَةً فَلَيْصُمَةً وَمَنْ اللهُ مَنْ شَآءَ اَنُ يَتُمُومَةً فَلَيْتُمُ كُولًا لَهُ مَنْ شَآءَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنُ شَآءَ اَنُ يَتُمْ كُولًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنُ شَآءَ اَنُ يَتُمْ كُولًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ شَآءَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ شَآءَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ شَآءَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ شَآءَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ شَآءَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَعُهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٤٩٥ عَدُّنَا اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ حَفُصِ قَالَ حَدَّنَا اَبِي قَالَ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ حَجَّاجِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي عُتَبَةً عَنُ اَبِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُحَجَّنَ البَيْتَ وَ لَيْعُتَمَرَنَّ بَعُدَ خُرُوجِ قَالَ لَيُحَجَّنَ البَيْتَ وَ لَيْعُتَمَرَنَّ بَعُدَ خُرُوجِ يَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ تَابَعَهُ اَبَانُ وَ عِمُرانُ عَنُ يَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ تَابَعَهُ اَبَانُ وَ عِمُرانُ عَنُ

اور میری اولاد کواس سے بچاکہ بتوں کی پرستش کریں 'اے میرے رب ان بتول نے بہت سے لوگوں کو گمر اہ کر دیا ہے ' آخر آیت لعلهم بشکرون تک۔

باب ٤٠٠١ - الله تعالى كا قول كه الله تعالى في بيت حرام (كعبه) كولوگول كے تظهر نے كا ذريعه بنايا اور مهينے كو حرام بنايا - أنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ تك -

۱۳۹۳ علی بن عبدالله سفیان نزیاد بن سعد نز ہری سعید بن مسیب حضرت ابو ہر مرق سعید بن مسیب حضرت ابو ہر مرق سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تعبہ کو دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبثی تباہ کرے گا۔

۱۹۳ مار یکی بن بگیر الیث عقیل ابن شہاب عروہ عائش کو جمد بن مقاتل عبد اللہ عمد بن ابی حقصہ از ہری عروہ عورت عائش سے مقاتل عبد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض علاف چڑھایا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مختص عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تور کھے اور جس کا جی نہ جا ہے تو دہندر کھے۔

۱۳۹۵۔ احمد بن حفص عفص ابراہیم عجاج بن حجاج و قادہ عبداللہ بن ابی عتبیة عضرت ابوسعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو تارہ گا۔ ابان اور عمران نبی قادہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور عبدالرحمٰن نبیس آئے گی جب تک کہ خانہ کعبہ شعبہ سے روایت کیا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ خانہ کعبہ

قَتَادَةً وَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ شُعْبَةً لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتَ وَ الْأَوَّلُ اَكْثَرَ قَالَ السّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتَ وَ الْأَوَّلُ اَكْثَرَ قَالَ اللهِ اَبَا سَعِيْدٍ.

١٠٠٨ بَابِ كِسُوَةِ الْكُعُبَةِ\_

1897 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الأَحُدَبِ عَنُ آبِي وَاثِلِ قَالَ جَدُّثَنَا وَاصِلُ الأَحُدَبِ عَنُ آبِي وَاثِلِ قَالَ جَدُّثَنَا فَبِيصَةُ قَالَ جَدَّثَنَا فَيُعِصَةُ قَالَ جَدَّثَنَا فَيُعَدِّ فَقَالَ جَدَّثَنَا فَيُعَدِّ فَقَالَ جَلَسُتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الكُوسِيِّ فِي الكُعْبَةِ فَقَالَ جَلَسَ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الكُوسِيِّ فِي الكُعْبَةِ فَقَالَ جَلَسَ هَمَ شَيْبَةَ عَلَى الكُوسِيِّ فِي الكُعْبَةِ فَقَالَ جَلَسَ هَمَ شَيْبَةَ عَلَى الكُوسِيِّ فِي الكَعْبَةِ فَقَالَ جَلَسَ هَمَ شَيْبَةَ عَلَى الكُوسِيِّ فِي الكَعْبَةِ فَقَالَ جَلَسَ هَذَا الْمَحْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ آبُنُ لَا المَدُانِ الْقَدَى اللّهَ المَرُانِ الْقَتَدِي اللّهِ عَسَمْتُهُ قُلْتُ اللّهُ مَا الْمَرُانِ الْقَتَدِي لَلْ مَا الْمَرُانِ الْقَتَدِي لَا عَسَمْتُهُ قَلْدَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أباب هَدُمِ الْكُعْبَةِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ
 قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُزُوُ
 جَيشٌ نِ الْكُعْبَةَ فَيُخسَفُ بِهِمُ.

١٤٩٧ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلَيٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُرُهُ بُنُ عَلَيٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ عَنِ ابُنِ ابْنُ ابِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّي بِهِ اَسُودُ اَفَحَجُ يَقُلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا حَجَرًا.

١٤٩٨ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ سَعِيْدِ اللَّيْثُ عَنُ سَعِيْدِ اللَّيْثُ عَنُ لَيْوَنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمَسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو اللَّهُ السُّويُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبُشَةِ.

١٠١٠ بَابِ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسُودِ.

کا جج مو قوف نہ ہو جائے گا 'کین پہلی روایت زیادہ لوگوں نے کی ہے اور ابو عبداللہ ( بخاری ) نے کہا کہ قادہ نے عبداللہ سے سا ہے اور عبداللہ سعید کے والد ہیں۔

باب۸۰۰۱- کعبه پرغلاف چرهانے کابیان۔

۱۳۹۲۔ عبداللہ بن عبدالوہاب 'خالد بن حارث 'سفیان 'واصل احدب ابووائل سے بیان کیا کہ میں احدب ابووائل سے بیان کیا کہ میں شیبہ کے پاس آیا۔ ح قبیصہ 'سفیان 'واصل 'ابووائل سے بروایت کرتے ہیں، ابووائل نے بیان کیا کہ میں شیبہ کے ساتھ کری پر کعبہ میں بیٹا توشیبہ نے کہا اس جگہ پر حضرت عرق بیٹھے تھے۔ انہوں نے میں بیٹا توشیبہ نے کہا اس جگہ پر حضرت عرق بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ کوئی زر دیاسفید چیز نہ چھوڑوں 'گریہ کہ ان کو تقسیم کر دوں 'میں نے کہا کہ میں تو انہیں دونوں ساتھیوں نے توالیا نہوں انہوں کی افتدا کرتا ہوں۔

باب ۹۰۰۱۔ کعبہ کے منہدم کرنے کا بیان 'حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گاور وہ زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

49-11- عروبن علی کی بن سعید عبید الله بن اختس ابن الی ملیکه ابن عباس بی ملیکه ابن عباس بی ملیکه ابن عباس بی مسلم الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا که گویا میں اس سیاہ آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کے ایک ایک پھر کواکھاڑ چھینے گا۔

۱۳۹۸۔ یکی بن بکیر 'لیث ' یونس' ابن شہاب ' سعید بن میتب حضرت ابوہر میں ہے بیان کیا کہ حضرت ابوہر میں ہے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کودو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبثی شخص و میان کرے گا۔

باب ۱۰۱۰ ان روایتوں کا بیان 'جو حجر اسود کے بارے میں منقول ہیں۔

1899 ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ اَحْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيْمِ عَنُ عَابِسِ الْنَنِ رَبِيْعَةَ عَنُ عُمَرَ اَنَّةً جَاءَ اللَّى الْحَجَرِ الْاَسُودِ الْسُودِ فَقَالَ اِنَّى لَاَعْلَمُ اِنَّكَ حَجَرًّ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّى رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

١٠١١ بَابِ اِغُلاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّىُ فِى اَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَآءَ.

١٠١٢ بَابِ الصَّلوةِ فِي الْكُعُبَةِ.

١٠٥١ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَحُبَرَنَا عَبُرُنَا مُوسَى بُنُ عَقَبَةَ عَنُ نَّا فِعِ عَنِ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنَا مُوسَى بُنُ عَقَبَةَ عَنُ نَّا فِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الكَّعُبَةَ مَشَى عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الكَّعُبَةَ مَشَى قِبَلَ الوَحُهِ حِينَ يَدُحُلُ وَ يَجُعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهُرِ يَمُشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيُنَ الْجَدَارِ اللّهُ عَلَى قِبَلَ وَجُهِه قَرِيبًا مِّن ثَلْثَةِ ازُرُع فَيُصَلّى اللهِ صَلّى قِبَلَ وَجُهِه قَرِيبًا مِّن ثَلْثَةِ ازُرُع فَيصَلّى يَتُوجَى الْمَكَانَ اللهِ عَلَيه وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ صَلّى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى اللهِ مَن اللهُ عَلَيه وَسُلّمَ مَن لَهُ يَدُخُلُ الْكُعُبَةَ وَالْمَسَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَيْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

99 سار محمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'ابراہیم 'عابس بن ربیعہ 'حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حجراسود کے پاس آئے اوراس کو بوسہ دیا پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ توایک پھر ہے ،نہ تو نقصان پہنچاسکتا ہے اور نہ نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

باب ۱۱۰۱۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرنے کا بیان اور خانہ کعبہ میں جس طرف چاہے'نماز پڑھے(۱)۔

مهار قتیه بن سعید سید ابن شهاب سالم عبدالله بن عراسه مراسه بن عراسه روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اور اسامه بن زیر اور بلال اور عمان بن طلحہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے توان لوگوں نے خانہ کعبہ کادروازہ بند کردیا ،جب دروازہ کھولا توسب سے پہلے میں اندر داخل ہوا، تو بلال سے ملا قات ہوئی میں نے ان سے پہلے میں اندر داخل ہوا، تو بلال سے ملا قات ہوئی میں نے ان سے پوچھاکیارسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہاں نماز پر حی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! دونوں یمنی ستونوں کے در میان نماز پر حی ہے۔

باب ١٠١٢ - كعبه مين نماز يرصف كابيان -

۱۰۵۱۔ احمد بن محمد عبد الله موسیٰ بن عقبہ 'نافع 'ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ ابن عراجب کعبہ میں ہوتے توسامنے چلتے اور در وازہ کی طرف ان کی پیٹے ہوتی اور وہ چلتے رہتے یہاں تک کہ ان کے اور ان کے سامنے والی دیوار کے در میان تقریباً تین گزکا فاصلہ رہتا' پھر نماز پڑھتے اور اس جگہ کا قصد کرتے جس کے متعلق بلال نے بیان کیا تھا کہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی تھی اور کسی مختص پر کہے کرج نہیں کہ خانہ کعبہ میں جس ست میں چاہے'نماز پڑھے۔ (کیچھ) حرج نہیں کہ خانہ کعبہ میں جس ست میں چاہے'نماز پڑھے۔

باب ۱۰۱۳ اس مخص كابيان جو كعبه مين داخل نه مو 'اورابن

(۱) امام بخاریؒ اس بات کے عنوان سے بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر اگر چہ یمنی ستونوں کے در میان نماز پڑھی تھی لیکن کعبہ کے اندر ہر جگہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَحُجُّ كَثِيرًا وَّ لَا يَدُخُلُ. ٢ - ١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَحُبَرَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ ابُنِ آبِي اَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَ مَعَةً مَنُ يَسُتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ اللهِ صَلَّى الله فَلَا لَهُ وَسَلَّمَ الكُعْبَةَ قَالَ لَا .

1014 بَابِ مَنُ كَبَّرَ فِى نَوَاحِى الْكُعْبَةِ. أَوَارِي الْكُعْبَةِ. أَوَارِي الْكُعْبَةِ. أَوَارِي الْكَعْبَةِ أَلُوارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ ابْى اَنُ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلِّى فِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَالْعَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَ

١٠١٥ بَابِ كَيُفَ بَدُءُ الرَّمُلِ.

عمرًا كثر حج كرتے اليكن خانہ كعبہ ميں داخل نہ ہوتے۔
100 مسدد خالد بن عبداللہ اساعيل بن ابی خالد عبداللہ بن ابی اوفی ہے۔
اوفی سے روایت كرتے ہیں كہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسكم نے عمرہ كيا تو خانہ كعبہ كا طواف كيا اور مقام ابراجيم كے پیچھے دور كعت نماز پڑھى اور آپ كولوگوں سے چھپائے بڑھى اور آپ كولوگوں سے چھپائے ہوئے تھا اليك مخص نے عبداللہ بن ابی اوفی سے بوچھا كيار سول اللہ موسكم كعبہ ميں داخل ہوئے تھے ؟ انہوں نے جواب دیا۔

باب ۱۰۱۰ او اس محض کابیان جواطراف کعبہ میں تکبیر کے۔
۱۹۰۰ ابو معم عبر عبدالوارث ابوب عکرمہ ابن عبال سے روایت
کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کے پاس آئے تواندر
جانے سے انکار کیااور اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ان کے نکالئے
کا آپ نے علم دیا چنانچہ وہ نکال دیئے گئے۔ لوگوں نے حضرت
ابراہیم اور اساعیل علیماالسلام کے بت بھی نکال دیئے کہ ان دونوں
کے ہاتھوں میں پانے تھ (ا)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرملیا۔اللہ ان مشرکوں کو برباد کرے 'بخداوہ لوگ جانے ہیں کہ ان
دونوں نے کبھی پانے نہیں تھیئے 'پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور
اس کے اطراف (کونوں) میں تکبیر کمی اور نماز نہیں پڑھی۔

## باب١٥١٥ ـ رمل كى ابتداء كيو تكر موئى؟

الم ۱۵۰ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ایوب سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کمہ میں آئے تو مشر کین کہنے لگے کہ تم لوگوں کے پاس الی قوم آربی ہے جے بیڑب کے بخار نے کمزور بنادیا ہے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کو تھم دیا کہ تین پھیروں میں اکر کر چلیں اور دونوں رکنوں کے در میان (معمولی چال سے) چلیں اگر کر چلیں اور دونوں رکنوں کے در میان (معمولی چال سے) چلیں

(۱) بہت سی مشرکاندر سوم کے ساتھ تیر سے فال نکالنے کاطریقہ بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ قریش کواس کاعلم تھاکہ یہ خود ایجاد کردہ رسم ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ظلم کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کے بتوں کے ہاتھوں میں تیر دے دیئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی افتراء پر بدد عادی۔

الْأَشُوَاطَ الثَّلائَةَ وَ آنُ يَّمُشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمُ يَمُنَعُهُ الْ يَمْنَعُهُ الْ يَرْمَلُوا الْأَشُواطَ كُلِّهَا إِلَّا الْإِبُقَاءُ عَلَيْهِمُ.

يَقُدُمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَايَطُوفُ وَيَرُمَلُ ثَلْثًا \_ يَقُدُمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَايَطُوفُ وَيَرُمَلُ ثَلْثًا \_ ٥٠٥ \_ حَدَّئَنَا أَصُبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُنُ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقُدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الأَسُودَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَنْحُبُ ثَلْثَةَ أَطُوافٍ مِّنَ السَّبُع.

١٠١٧ بَابُ الرَّمُلِ فِي الْحَجِّ وَ الْعُمُرَةِ. ١٠١٧ بَابُ الرَّمُلِ فِي الْحَجِّ وَ الْعُمُرَةِ. ١٠٠٦ حَدَّنَنَا شُرِيْحُ ابُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا فُلَيُحُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ النَّعُ مَانَ قَالَ صَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَةَ الشُوَاطِ وَ مَشَى ارْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَ الْعُمُرَةِ تَابَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْقَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْقَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْقَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْقَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْمَرَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ وَسَلَّمَ وَسُلَعَ الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ و

ابنِ عَمَرُعْنِ النبِي صَعَى الله عَيدُ الله عَيدُ وَسَلَمَ قَالَ الْحَبَرَانَ مُحَمَّدُ ابْنَ جَعُفَرٍ قَالَ الْحَبَرَانِي رَيْدُ ابْنُ الْحَبَرَانِي زَيْدُ ابْنُ الْحَبَرَانِي زَيْدُ ابْنُ الْحَطَّابِ قَالَ لِلرُّكُنِ الْسُلَمَ عَنُ آبِيهِ آنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ قَالَ لِلرُّكُنِ الْسُلَمَ عَنُ آبِيهِ آنَّ عُمَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَشُرُّ وَ لَا تَشَرُّ وَ لَا تَشَرُّ وَ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا شَيءً وَسَلَّمَ فَلا أَبْدُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُجَبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا

١٥٠٨ عَنُ عَنَ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ عَبَيْدِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَمَرَ قَالَ مَا تَرَكُتُ

اور تمام پھیروں میں رمل کا حکم دینے سے آپ کو کسی چیز نے نہیں روکا۔ بجزاس کے کہ سہولٹ آپ کے پیش نظر تھی۔

باب ۱۱۰۱- جب مکہ آئے تو پہلے طواف میں جمر اسود کو بوسہ دینے کابیان اور تین بارر مل کرے۔

۵۰۵۔ اصبغ 'ابن وہب 'یونس' زہری' سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب کمہ (معظمہ) آتے 'تو پہلے طواف میں حجر اسود کا بوسہ دیتے اور سات مجیروں میں سے تین مچھروں میں رمل کرتے۔

باب ١٠١- جج اور عمره مين برمل كرنے كابيان-

۱۵۰۱ محمد 'شر سح بن نعمان 'فلے' نافع' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور چار پھیروں میں حج و عمرہ میں معمولی چال سے چلے۔لیٹ نے اس کے متابع حدیث روایت کی کہ مجھ سے کثیر بن فرقد نے بواسطہ نافع' ابن عمر و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

2001 سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر 'زید بن اسلم اپ والد سے
روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جمر اسود کی طرف
مخاطب ہو کر فرمایا کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ تو
نقصان پہنچاسکتا ہے اور نہ بی نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے۔ اگر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکتا، تو میں تجھے
بوسہ نہ دیتا' پھر اسے بوسہ دیا اور فرمایا کہ رمل کی ہمیں کیا ضرورت
مقی' ہم نے اس کے ذریعہ مشرکوں کو دکھایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے
ہلاک کردیا' پھر فرمایا' یہ ایسی چیز ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کی ہے' اس لئے ہم اسے جھوڑ ناپند نہیں کرتے۔

۸+۱۵ مسدد میخی عبید الله 'نافع عبد الله بن عمر سے روایت کرتے بیں کہ سختی اور آسانی کسی حال میں بھی میں نے ان دونوں رکنوں کو

استبلام هذَيُنِ الرُّكُنيُنِ فِي شِدَّةٍ وَّلا رَحَاءٍ مُّنُذُ رَايُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسُتَلِمُهَا قُلُتُ لِنَافِعِ آكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُشِي بَيْنَ الرُّكُنيُنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمُشِي لِيَكُونَ آيُسَرَ لِاسْتِلَامِهِ.

١٠١٨ بَابِ اِسْتِلامِ الرُّكُنِ بِالْمِحْجَنِ۔
١٥٠٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ وَّ يَحْىَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی يُونُسُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی يُونُسُ عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيهِ ابْنِ عَبُّدِ اللهِ عَلَيهِ ابْنِ عَبُّدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرِه يَسْتَلِمُ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرِه يَسْتَلِمُ الدُّكُنَ بِمِحْجَنِ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرُدِيُ عَنِ ابْنِ ابْنِ الْحُكْنَ بِمِحْجَنِ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرُدِيُ عَنِ ابْنِ ابْنِ الْمُحْدِي عَنْ عَبِّهِ.

اليَمَانِيُنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ الْخَبَرَنَا ابُنُ الْكَمَانِيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ الخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ الْحُبَرَنَى عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ آبِى الشَّعُثَآءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنُ يَتَّقِى شَيْعًا مِّنَ الْبَيْتِ الشَّعُثَآءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنُ يَتَّقِى شَيْعًا مِّنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةً يَسُتَلِمُ الْاَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ لَا نَسُتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنيْنِ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ لَا نَسُتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنيْنِ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ لَا نَسُتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنيْنِ فَقَالَ لَهُ ابُنُ لَيْسَ شَيءً مِنَ الْبَيْتِ بِمَهُ جُورٍ وَ كَانَ ابُنُ الرُّيُرِ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ.

١٥١٠ حَدَّثَنَا ابَو الْوَلِيْدِ ثَنَا لَيْثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَمُ اللهِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَمُ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ الْبَيْتِ الْهِ الرَّكْنَيْنِ الْبَيْمَانِيَّيْنِ.

١٠٢٠ بَابِ تَقْبِيُلِ الْحَجَرِ.

١٥١١\_ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ اَحُبَرَنَا وَرُقَآءُ اَحُبَرَنَا زَٰيُدُ بُنُ اَسُلَمَ

چھونا نہیں چھوڑا۔جبسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونا نہیں چھوڑا۔جبسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوتے ہوئے دونوں رکنوں کے در میان معمولی حیال سے چلتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا گئہ وہ معمولی حیال سے صرف اس لئے چلتے تھے کہ آسانی کے ساتھ ہوسہ دے سکیں۔

باب ۱۰۱۸ ال علمی کے ذرایعہ حجراسود کو بوسہ دینے کابیان۔
۱۹۰۹ احمد بن صالح، سیلی بن سلمان، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عبال ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجة الوداع میں اپنی او نفی پر سوار ہو کر طواف کیا اور لا علمی کے ذرایعہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ در اور دی نے زہری کے مجینے سے انہوں نے اپنے چیاہے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۰۱۹ اس شخص کا بیان، جو صرف دونوں رکن یمانی کو بوسہ دے اور محمد بن بکرنے بواسطہ ابن جر تئے ،عمر و بن دینار ،
ابوالشعثاء سے روایت کیا 'انہوں نے بیان کیا 'کون ہے جو خانہ کعبہ کی کسی چیز سے پر ہیز کرے اور معاویہ رکنوں کو چھوتے تھے 'توان سے ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم لوگ ان دونوں کو نہیں چھوتے معاویہ نے ان سے کہا کہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کی نہیں اور ابن زبیر ان سب کو بوسہ دیتے ہے۔

۱۵۱- ابوالولید ایف ابن شهاب سالم بن عبدالله این والد سے روایت کرتے بین که میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو دونوں رکن یمانی کے سواکسی چیز کو چھوتے نہیں دیکھا۔

باب ۲۰۱- حجراسور کوبوسه دینے کابیان۔

۱۵۱۱۔ احمد بن سنان 'یزید بن ہارون 'ور قاء 'زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ؓ کو دیکھا کہ

عَنُ آبِيُهِ قَالَ رَآيُتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوُلَا آنِي رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَاقَبَّلُتُكَ.

١٥١٢ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّيْرِ بُنِ عَرَبِي قَالَ سَالَ رَجُلُ نِ ابْنَ عُمَرَ عَنُ الرَّيْرِ بُنِ عَرَبِي قَالَ سَالَ رَجُلُ نِ ابْنَ عُمَرَ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوُجِمْتُ ارَايُتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايُتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايُتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايُتَ إِنْ غُلِبْتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايُتَ إِنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِنِ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمْنِ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعِيمُهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفَرِيرِي وَحَدُلُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَخَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي جَعَفَرٍ قَالَ ابُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّيْسُ بُنُ عَرَبِي بِصُهِرِي. وَجَدُنُ عَرَبِي بِصُهِرِي. اللَّهُ عَلَيْهِ وَالزَّيْرُ بُنُ عَرَبِي بِصُهِرِي. اللَّهِ مَنْ اَشَارَ الِي الرَّكُنِ إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ الِي الرَّكُنِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّاسُ مَنُ اَشَارَ الِي الرَّكُنِ إِذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَارَ الِي الرَّكُنِ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ الْمَارَ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُسَامِ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَالِي الْمُعْرِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْ

مَّدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌّ عَنُ عِكْرَمةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَنَى عَلَى الرُّكُنِ وَسَلَّم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَنَى عَلَى الرُّكُنِ الشَّارَ اليَّه بِشَيْءٍ.

١٠٢٢ بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ.

١٥١٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ نِ الْحَدَّآءُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا آتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا آتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا آتَى الرَّكُنَ آشَارَ الله بِشَيْءٍ عِنْدَهٌ وَ كَبَّرَ تَابَعَهُ الرَّكُنَ آشَارَ الله بِشَيْءٍ عِنْدَهٌ وَ كَبَّرَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ خَالِدِ نِ الْحَدَّاءِ.

٢٣ أَ أَ أَ بَابِ مَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَلِمَ مَكُمَ مَكُمَ اللَّهِ بَالْبَيْتِ إِذَا قَلِمَ مَكَّى مَكَّةَ قَبُلَ اَنُ يَرُجِعَ اللَّي بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ندد مکھنا' تو میں تجھے بوسہ نددیتا۔

الک فخص نے حضرت عمر بن خطاب سے جمراسود کو بوسہ دینے کے متعلق دریافت کی تو حضرت عمر بن خطاب سے جمراسود کو بوسہ دینے کے متعلق دریافت کیا تو کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اس کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھاہے 'اس فخص نے کہا کہ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے 'اگر میں مجبور ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے جواب دیا'اگر مگر کو بمن میں رکھو' میں نے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جمر اسود کو بوسہ دیتے اور چومتے دیکھاہے۔ محمد بن یوسف الفریری کا بیان ہے کہ میں نے ابو جعفر کی کتاب میں دیکھاہے کہ ابو عبداللہ کہتے ہیں زیبر بن عربی بھری ہیں۔
زیبر بن عدی کو فی ہیں اور زیبر بن عربی بھری ہیں۔
باب ۲۱ ا۔ جمر اسود کے پاس آگر اشارہ کرنے کا بیان۔

ا ۱۵۱- محمد بن متنی عبدالوہاب خالد عکر مہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا جب بھی حجر اسود کے سامنے آتے 'تو کسی چیز سے اشارہ کرتے۔

باب ۲۲۰ اله حجر اسود کے بزد یک تکبیر کہنے کابیان۔
۱۵۱۲ مسدد فالد بن عبدالله فالد خداء عکرمہ ابن عباس سے
دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر
فانہ کعبہ کاطواف کیا جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو کسی چیز سے
اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے ابراہیم بن طہمان نے فالد حذاء سے اس
کے متابع حدیث روایت کی۔

باب ۱۰۲۳-اس شخص کابیان، جو مکه میں آئے اور گھر لوٹنے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے' پھر دور کعت نماز پڑھے' پھر صفاکی طرف نکلے۔

١٥١- حَدَّثَنَا اَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمُرُو عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ ذَكُرُتُ لِعُرُوةَ قَالَ فَاخْبَرَتَنِي عَائِشَةُ اَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ شَيْءٍ بَدَا بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ انَّةٌ تَوضَّا ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَحْتُ مَعَ ابْنِ حَجَّدُتُ مَعَ ابْنِ حَجَّدُتُ مَعَ ابْنِ النَّهُ اللَّهُ وَقَدُ اَخْبَرَتُنِي اللَّهُ عَلَوْنَةً وَقَدُ اَخْبَرَتُنِي اللَّهُ الْمُقَالِقُ الْمُعَلِّونَةً وَقَدُ اَخْبَرَتُنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَةُ مُعْمَرةً فَلَكُ اللَّهُ وَقَدُ اَخْبَرَتُنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٥١١ ـ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْلِّرِ قَالَ حَدَّنَا اَبُو هَيمُ بُنُ الْمُنْلِّرِ قَالَ مُوسَى بُنُ الْمُنُلِّرِ قَالَ مُوسَى بُنُ عُفَرَةً قَنُ النَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي اللَّهَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَرِّقِ وَ الْعُمْرَةِ الْوَلَى مَا يَقُدَمُ سَعَى ثَلْثَةَ الْمُوافِ وَ مَشَى اَرْبَعَةً ثُمَّ سَحَدَ سَحُدَتِينِ ثُمَّ اللَّهُ يَنُنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ .

١٥١٢ ـ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَا اَسُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَا اَسُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَا اَسَ الْمُ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنُ قَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ اَبُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٠٢٤ بَاب طَوَافِ النِّسَآءِ مَعَ الرِّجَالِ
 وَقَالَ عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ
 قَالَ ابُنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي عَطَآءً إِذَا مَنَعَ ابُنُ هِشَامِ النِّسَآءُ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيُفَ تَمُنَعُهُنَّ وَقَدُ طَافَ نِسَآءُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ

۱۵۱- اصبخ ابن وہب عمر و محمد بن عبدالر حمن عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو سب سے پہلے وضو کیا 'بعد ازاں طواف کیا 'پھر عمرہ نہیں ہوا' پھر ابو بکر وعمر نے بھی اسی طرح جج کیا 'پھر میں نے ابن زبیر کے ساتھ جج کیا 'تو انہوں نے سب سے پہلے طواف کیا 'پھر میں نے بین دریر کے ساتھ جج کیا 'تو انہوں نے سب سے پہلے طواف کیا 'پھر میں نے مہاجرین وانسار کو اسی طرح کرتے و یکھا 'اور مجھ سے میری مال نے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن اور زبیر نے اور فلال فلال نے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن اور زبیر نے اور فلال فلال نے عمرہ کا احرام باندھا تو ان کو اسی طرح کرتے د یکھا، کہ جب حجر اسود کا بوسہ دید چکے تو احرام سے باہر ہو جاتے۔

اا ۱۵ اسراہیم بن منذر' ابو جگم ہ' انس بن عیاض' موسی بن عقبہ نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب جج اور عمرہ میں طواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں سعی کرتے اور چار میں معمولی چال سے چلتے' پھر دور کعت نماز پڑھتے بھر صفااور مروہ کے در میان طواف کرتے۔

101- ابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'عبید الله 'نافع 'عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ، تو پہلے تین پھیروں میں دوڑ کر چلتے 'اور چار میں معمولی چال سے چلتے اور صفااور مروہ کے در میان جب طواف کرتے تونا لے کے وسط میں سعی کرتے۔

باب ۱۰۲۳ مردوں کا عور توں کے ساتھ طواف کرنے کا بیان اور مجھ سے عمرو بن علی نے بواسطہ ابو عاصم 'ابن جرتج، عطاء بیان کیا کہ جب ابن ہشام نے عور توں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کیا تو عطاء بن ابی رباح نے کہا ' تو انہیں کیو نکر روکتا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ جج کیا۔ میں نے بوچھا' پردہ کی

بَعُدَ الْحِجَابِ آوُ قَبُلُ قَالَ اِی لَعَمْرِی لَقَدُ اَدُرَكُتُهُ بَعُدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَیْفَ اَدُرَكُتُهُ بَعُدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَیْفَ الْحِجَالِ قَالَ لَمُ یَكُنُ یُخَالِطُهُنَ كَانَتُ عَآئِشَهُ تَطُوفُ حَجْرَةً یُخَالِطُهُم فَقَالَتُ امُرَأَةً الْحِلَقِی الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُم فَقَالَتُ امُرَأَةً الْطِلِقِی نَسْتَلِمُ یَا أُمَّ الْمُؤُمِنِینَ قَالَتِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَتِ الْطَلِقِی عَنْكِ وَ اَبَتُ یَخُرُجُنَ مَتَنَكِرَاتٍ الْطَلِقِی عَنْكِ وَ اَبَتُ یَخُرُجُنَ مَتَنَكِرَاتٍ اللَّيْلِ فَيَطُفُنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلْكِنَّهُنَّ كُنَّ اللَّي فَيَطُفُنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلْكِنَّهُنَّ كُنَّ اللَّي عَلَيْهُ اللَّي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ كُنْتُ التِی عَآئِشَةَ اَنَا وَعُینَ یَدُخُلُنَ وَعُینَ یَدُخُلُنَ وَعُینَ یَدُخُلُنَ الْبَیْتَ قُمُنَ حِینَ یَدُخُلُنَ وَعُینَ اللَّهُ مَی فِی عَآئِشَةَ اَنَا وَعُینَ اللَّهُ مِی فِی قَبْهُ وَعُیلُهُ اللَّهُ مِی فِی قَبْهُ وَعُیلُهُ اللَّهُ مَی فِی قَبْهُ وَمَا بَیْنَنَا وَبَیْنَهَا غَیْرُ وَمِی مُحَاوِرَةً فِی جَوفِ فَی اللَّهِی فِی قَبْهُ وَمَا یَشِنَا وَبَیْنَهَا غَیْرُ وَرَایْتُ عَلَیْهَا غِیلُ وَرَایْتُ عَلَیْهَا غَیْرُ وَرَایْتُ عَلَیْهَا دِرُعًا مُّورَدًا.

١٥١٣ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ ثَنَا مَالِكُ عَنُ مُّحَمَّدِ الْبِنِ عَبُدِ الرَّبَيْرِ الرَّبَيْرِ الرَّبَيْرِ عَبُ الرَّبَيْرِ عَنُ عُرُوةً بُنِ الرَّبَيْرِ عَنُ عُرُوةً بُنِ الرَّبَيْرِ عَنُ عُرُوةً بُنِ الرَّبَيْرِ عَنُ عُرُوةً بَنِ الرَّبَيْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ شَكُوتُ إِلَى وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اَشُتَكِى وَسَلَّمَ إِنِّى اَشُتَكِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنُ وَرَآءَ النَّاسِ وَ آنْتِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ مِن وَرَاءَ النَّاسِ وَ آنْتِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ مِن وَرَاءَ النَّاسِ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتِذٍ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتِذٍ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتِذٍ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتِذٍ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتِذٍ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتِذٍ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتَذٍ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْتَذٍ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطُّورِ وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ.

١٠٢٥ بَابَ الْكُلامِ فِي الطَّوَافِ. ١٥١٤ ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامًّ

آیت نازل ہونے کے بعدیااس سے پہلے ؟ انہوں نے کہافتم ہے میری عمر کی، میں نے پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد ان کو دیکھا ہے، میں نے یو چھامر د، ان عور تول سے کیو تکر اختلاط كرتے تھے؟ انہوں نے كہامرد، ان عور تول سے ملتے نہیں تھے' عائشہ مردوں سے جدارہ کر طواف کرتی تھیں' ایک عورت نے کہا'ام المومنین چلئے حجراسود کو بوسہ دیں۔ انہوں نے کہا تو چل اور انکار کو دیا اور از واج نبی صلی الله علیه وسلم رات کواس طرح نکلتیں کہ پیچانی نہ جاتیں اور مر دوں کے ساتھ طواف کر تیں ، لیکن جب وہ خانہ کعبہ میں واخل ہوناچا ہتیں توباہر ہی کھڑی رہتیں 'جب مر دباہر نکل جاتے تو اندر جائیں، تو میں اور عبید بن عمیر عائشہ کے یاس آتے تھے، اور وہ جوف میر میں تھہرتی تھیں میں نے ان سے یو چھا ان کا بردہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ایک ترکی قبہ میں تھیں 'ان پڈیردہ پڑاتھااس قبہ اور حضرت عائشہ کے در میان اس کے علاوہ کوئی پروہ حائل نہ تھا، اور میں نے ان کو گلابی رنگ کا کرنتہ ہینے ہوئے دیکھا۔

سادا۔ اساعیل الک محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل عروہ بن زیر "
زینب بنت ابی سلمہ ام سلمہ زوجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیاری کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں
کے پیچیے سوار ہو کر طواف کر لے 'چنانچہ میں نے لوگوں کے پیچیے
طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم اس وقت خانہ کھبہ کے
پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورت والطور و کتاب مسطور
پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورت والطور و کتاب مسطور

باب۲۵۰۱-طواف میں گفتگو کرنے کابیان۔ ۱۵۱۴ ابراہیم بن موسٰی 'شام' ابن جرج' سلیمان الاحول' طاؤس

اَنَّ ابُنَ جُرِيُحِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِی سُلَيْمَانُ الاَحُولُ اَنَّ طَآوُسًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ النَّبِيِّ اَوُ بِالْكُعْبَةِ بِإِنْسَانِ رَّبَطَ يَدَهُ اللّٰي اِنْسَان بسَيْرٍ اَوُ بَلْكُعْبَةِ بِإِنْسَانِ رَّبَطَ يَدَهُ اللّٰي اِنْسَان بسَيْرٍ اَوُ بَلْكُعْبَةِ بِإِنْسَانِ بسَيْرٍ اَوْ بَخْيُم ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيدِه ثُمَّ قَالَ قُدُ بِيدِهِ.

١٠٢٦ بَابِ إِذَا رَاى سَيْرًا أَوُ شَيْئًا يَّكُرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَةً.

١٥١٥ ـ حَدَّئَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ
 سُلَيْمَانَ الأَحُولِ عَنُ طَاؤْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا
 يَّطُونُ بِالْكُعُبَةِ بِزِمَامٍ اَوْ عَيْرِهِ فَقَطَعَةً.

١٠٢٧ بَابِ لا يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ عُرُيَانٌ وَّ لا يَحُجُّ مُشُرِكٌ.

١٥١٦ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنَى اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ حَدَّنَنِی حُمَيْدُ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبا هُرَيُرَةً اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبا هُرَيُرَةً اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ نِ الصِّدِيَّقَ بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهُطٍ يُّوَذِّنُ فِي النَّاسِ اَنُ لَا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشْرِكً وَلا يَطُوفُ اللهِ عَلَيْهِ مَشُوكً وَلا يَطُوفُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ النَّاسِ اَنُ لَا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُوكً وَلا يَطُوفُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُلَ

١٠٢٨ بَابِ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَآءٌ فِيمُن يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلُوةُ أَوُ يُمُنَ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلُوةُ أَوُ يُدُفَعُ عَنَ مَّكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرُجِعُ اللَّي حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبُنِي وَيُذُكُرُ نَحُوهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ آبِي بَكْرٍ.

حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے 'ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یارسی یااسی قتم کی کسی چیز کے ذریعہ باندھ رکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا، پھر فرمایا کہ اس کا اتھ پورکر چل۔

باب ۱۰۲۷۔ جب طواف میں تسمہ یا کوئی مکروہ چیز دیکھے' تو اس کو کاٹ دے۔

1010۔ ابوعاصم' ابن جر بج' سلیمان احول' طاوُس ابن عباسٌ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوخانہ کعبہ کاطواف کرتے دیکھا کہ زمام یا کسی دوسری چیز سے بندھا ہوا تھا' آپ نے اس کو کاٹ ڈالا۔

باب ۱۰۲۷ کوئی شخص نگا ہو کر طواف نہ کرے اور نہ مشرک جج کرے۔

۱۵۱۷۔ یکیٰ بن بکیر 'لیٹ 'یونس' ابن شہاب' حمید بن عبدالرحمٰن ' حضرت ابوہر یرہؓ نے بیان حضرت ابوہر یرہؓ نے بیان کیا کہ حضرت ابوہر یرہؓ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جس جج بیں انہیں ججۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر جج بنایا تھا' قربانی کے دن چند لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک جج کرے گاورنہ کوئی نگاہو کر طواف کرے گا۔

باب ۲۸ ا دوران طواف میں تھہر جانے کابیان عطاءنے اس شخص کے متعلق کہا کہ طواف کر رہا ہو اور نماز کی تکبیر کہی جائے یا پنی جگہ سے ہٹا دیا جائے 'جب سلام پھیرے' تو وہیں لوٹ جائے 'جہال سے طواف منقطع ہوا ہے اور اس پر بنا کرے اور ابن عمر اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے اس طرح منقول ہے۔

وَسَلَّمَ وَصَلَّى لِسُبُوعِه رَكُعَتَيْنِ وَقَالَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى لِسُبُوعِه رَكُعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُصَلِّى لِكُلِّ سُبُوع رَكُعَتَيْنِ وَقَالَ ابسُمْعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ قُلُتُ لَكُعَتَيْنِ وَقَالَ السُمْعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ قُلُتُ لِكُلِّ سُبُوع لِللَّهُ مِنَ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ السَّمْعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ الْمَكْتُوبَةُ لِلرَّهُرِيِّ اَنَّ عَطَآءً يَّقُولُ تُحْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِن رَكَعَتَي الطَّوافِ فَقَالَ السُّنَّةُ اَفْضَلُ مِن رَكَعَتَي الطَّوافِ فَقَالَ السُّنَّةُ اَفْضَلُ لَمُ يَطُفِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُعُونَا وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمُبُوعًا قَطُ اللَّه صَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

١٥ ١٧ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُ وَ الْحَدُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمُ وَ الْقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْمُرَاتِة فِي الْعُمْرَةِ قَبُلَ اَنُ يَّطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبُعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبُعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَقَالَ قَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ السَوةً وَقَالَ لا حَسَنَةً قَالَ وَسَالَتُ جَابِرَبُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لا يَقُرُبُ المُراقِة مَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ المَّوقَ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ لا يَقُرُبُ المُراقَة حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ المَرْوةِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ لا يَقُرُبُ المَراقَة حَتَى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ .

١٠٣٠ بَابِ مَنُ لَّـمُ يَقُرُبِ الْكُعْبَةَ وَلَمُ يَطُفُ حَتَّى يَخُرُجَ الِلَى عَرَفَةَ وَيَرُجِعَ بَعُدَ الطَّوَافِ الأوَّل .

١٥١٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ قَالَ
 حَدَّنَا فُضَيُلٌ قَالَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ
 آخُبَرَنِي كُرَيُبُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ
 سَبْعًا وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَلَمُ يَقُرُبِ
 الكُعْبَةَ بَعُدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنُ عَرَفَة.

١٠٣١ بَابِ مَنُ صَلَّى رَكُعَتَى الطُّوَافِ

باب ۱۰۲۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور سات پھیرے دینے کے بعد دور کعت نماز پڑھی، اور نافع نے بیان کیا کہ ابن عمرؓ ہر سات پھیروں پر دو دو(۲) رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اساعیل بن امیہ نے کہا کہ میں نے زہری سے کہا کہ عطاء کہتے تھے، کہ طواف کی دور کعتوں کی جگہ فرض کی دور کعتیں کافی ہیں 'زہری نے کہا کہ سنت پر عمل فرض کی دور کعتیں کافی ہیں 'زہری نے کہا کہ سنت پر عمل کرنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سات کھیرے کے دو(۲)ر کعتیں پڑھیں۔

ا ۱۵۱۔ قتیبہ سفیان عمرو سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمرات ہوں ہے در میں نے ابن عمرات کر سکتا ہے؟ انہوں در میان طواف کر نے سے پہلے عمرہ میں جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، تو سات بار خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی، اور صفاو مروہ کے در میان طواف کیا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ میں تمہارے لئے بہتر نمونہ ہے۔ عمرو نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے بوچھا تو فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جابر بن عبداللہ سے بوچھا تو فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے جب تک صفااور مروہ کے در میان طواف نہ کر لے۔

باب ۱۰۳۰۔ اس شخص کا بیان جو کعبہ کے پاس نہ گیا، اور نہ طواف کیا' یہاں تک کہ عرفات کو چلا جائے اور طواف اول کے بعد واپس ہو۔

۱۵۱۸۔ محمد بن ابی بکر ' فضیل ' موسی بن عقبہ ' کریب ' عبداللہ بن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے ' توسات بار طواف کیا اور صفاو مروہ کے در میان طواف کیا ، اور طواف کیا ، اور طواف کیا ہوں نہ گئے ، یہاں تک کہ مقام عرفات سے واپس ہوئے۔

باب اس٠١١ اس شخص كابيان جس نے مسجد كے باہر طواف

خَارِجًا مِّنَ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عُمَرُ خَارِجًا مِّنَ الْحَرَم.

١٥١٩ حَنَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبْرِنَا مَالِكُ عَنُ مَّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ زَيُنَبَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ شَكُوتُ عُرُوةَ عَنُ زَيُنَبَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ شَكُوتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَالَ وَحَدَّنَا ابُو وَحَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا ابُو وَحَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا ابُو مَرُوانَ يَحْيَى بُنُ آبِى زَكِرِيَّا الْغَسَانِيُّ عَنُ مَرُوانَ يَحْيَى بُنُ آبِى زَكِرِيَّا الْغَسَانِيُّ عَنُ مَرُوانَ يَحْيَى بُنُ آبِى زَكِرِيَّا الْغَسَانِيُّ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ هِشَامٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بِمَكَّةً وَ اَرَادَ الْحُرُوجِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بِمَكَّةً وَ ارَادَ الْحُرُوجِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَوْيُمْتِ الصَّلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيمُتِ الصَّلُوقُ لِلْعُبُعِ فُطُوفِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَوْيَهُ مَتَ الطَّهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَقَعَلَتُ ذَلِكَ وَلَهُ لَكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْيُمَتِ الصَّالُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي وَلَوْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ عَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

١٠٣٢ بَابِ مَنُ صَلَّى رَكُعَتَى الطَّوَافِ خَلُفَ الْمَقَامِ.

107. حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَدِمَ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبُعًا وَصَلَّى خَلُفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ بِالبَيْتِ سَبُعًا وَصَلَّى خَلُفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ الله الشَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدُ كَانَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اسُوةً حَسَنَةً.

۱۰۳۳ بَابِ الطَّوَافِ بَعُدَ الصُّبُحِ وَ الْعَصُرِ وَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُصَلِّى رَكَعَتَي الطَّوَافِ مَا لَمُ تَطُلُع الشَّمُسُ وَ طَافَ عُمَرُ بَعُدَ صَلُوةِ الصُّبُحِ فَرَكِبَ حَتَّى

کی دور کعتیں پڑھیں،اور عمر نے حرم سے باہر نماز پڑھی۔

۱۵۱۹ عبدالله بن یوسف الک محمد بن عبدالرحمل عروه زینب،ام سلمه سے روایت کرتی ہیں ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اپنی بیاری کی شکایت کی ک محمد بن حرب ابو مروان یجی بن ابی زکریا غسانی بشام عروه ام سلمه زوجہ نبی صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مکہ میں سے اور روانہ ہونے کاارادہ کررہ سے سے اور ام سلمہ فی نیا کہ خیب کا طواف نہیں کیا تھا،اور وہ بھی روانہ ہو تو تم اپناون نو سلم آپ نے فانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا،اور وہ بھی روانہ ہو تو تم اپناون نو بیل کے فانہ کی نماز کی تکبیر ہو تو تم اپناونٹ پر طواف کر لو جب کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں توانہوں نے ایسا بی کیا اور نماز نہیں پڑھی ' بیاں تک کہ باہر نکل گئیں۔

باب ۱۰۳۲۔ اس شخص کا بیان 'جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی دور کعتیں پڑھیں۔

1010۔ آدم 'شعبہ 'عمر و بن دینار' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا سات بار طواف کیا، اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی، پھر صفا کی طرف چل پڑے، اور اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ میں اچھانمونہ ہے۔

باب ۱۰۳۳ فجر اور عصر کے بعد طواف کرنے کا بیان اور ابن عمرٌ طواف کی دور کعتیں نماز پڑھتے تھے' جب تک کہ آفاب طلوع نہ ہو جاتااور عمرؓ نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا' پھر سوار ہوئے یہاں تک کہ ذی طوی میں دور کعتیں

يره هيس(ا)\_

ا ۱۵۲۱۔ حسن بن عمر بھری پر بید بن زریع ، حبیب ، عطاء ، عروہ ، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کاطواف کیا ، پھر ایک واعظ کے پاس بیٹھ گئے ، یہاں تک کہ جب آ قاب طلوع ہو گیا، تو لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائش نے بیان کیا کہ لوگ بیٹھے رہے یہاں تک کہ جب وہ وقت آیا جس میں نماز کمروہ ہے تولوگ نماز پڑھنے گئے۔

1011۔ ابراہیم بن منذر 'ابوضمر ہ' موسی بن عقبہ 'نافع 'عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفآب طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔

الالاله حسن بن محمد عبیدہ بن حمید عبدالعزیز بن رقیع روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر کو فجر کے بعد طواف کرتے ہوئے دیکھا اور دور کعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور عبداللہ بن زبیر کو عصر کے بعد دو مبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت مائش نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تودور کعتیں نماز پڑھتے۔

باب ٣٠١٠ مريض كاسوار ہوكر طواف كرنے كابيان -١٥٢٨ مات اسحاق واسطى 'خالد حذاء 'عكرمه ' ابن عباسٌ سے روايت كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے خانه كعبه كاطواف اونث پر سوار ہوكركيا، جب بھى آپ حجراسود كے سامنے آتے تواپنے ہاتھ سے ایک چیز كے ساتھ آپ اشارہ كرتے اور تكبير كہتے تھے۔

۵۲۵ ـ عبدالله بن مسلمه 'مالک'محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل'عروہ، زینب بنت ام سلمه 'حضرت ام سلمہ ؓ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوَّى.

1071 حدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ الْبَصَرِيُّ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ حَبِيبٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عُرُوَةَ عَنُ عَالَيْتِ بَعُدَ عُرُوَةَ عَنُ عَالِمَ الْكَافُوا بِالْبَيْتِ بَعُدَ صَلُوةِ الصَّبُحِ ثُمَّ قَعَدُوا الِّي الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمُسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ طَلَعَتِ الشَّمُسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتُ عَآئِشَةً وَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلُولَ وَقَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتُ عَآئِشَةً السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلُولَ وَقَامُوا يُصَلُّونَ .

٢ ٢ ٥ ١ \_ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا ابُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعُ اللهُ عَلَيُهِ اللهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَدَّنَنَا عُبَيُدَةُ بُنُ حُمَيُدٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَبُدُ الْعَزِيْرِ حَدَّنَنَا عُبَيُدَةُ بُنُ حُمَيُدٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَبُدُ الْعَزِيْرِ بَنُ رُفَيْعِ قَالَ رَاَيْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّيَيْرِ يَطُوفُ بُنُ الزَّيْرِ يَطُوفُ بَعُدَ اللهِ بُنَ الزَّيْرِ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْرِ بَعُدَ اللهِ بُنَ الزَّيْرِ يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْرِ وَرَايَّتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّيْرِ يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ بَعُدَ اللهِ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّيْرِ يُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ بَعُدَ اللهِ عَلَيْ وَيَعْمَرُ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَآئِشَةَ حَدَّئَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدُخُلُ بَيْتَهَا الِا صَلَّا هُمَا. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدُخُلُ بَيْتَهَا الِلا صَلَّا هُمَا. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدُخُلُ بَيْتَهَا الِلا صَلَّا هُمَا.

١٥٢٤ ـ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرٍ كُلِّمَا أَنَى عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرٍ كُلِّمَا أَنَى عَلَى اللهُ كُنِ أَشَارَ اللهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِه وَ كَبَّرَ.

١٥٢٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ قَالَ
 حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ مُتحمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ

(۱) حنیه کے ہاں نماز فجر کے بعد نوا فل پڑھنا کروہ ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے اور وقت کروہ نکل جائے تب نماز پڑھنی چاہئے۔

نَوُفَلِ عَنُ عُرُوةً عَنُ زَيُنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنُ اَمُ سَلَمَةً عَنُ اَمْ سَلَمَةً عَنُ اَمْ سَلَمَةً عَنُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انِّي اَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنُ وَرَاّءِ النَّاسِ وَ أَنْتِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلى جَنْبِ البَيْتِ وَهُو يَقُرَأُ بِالطُّورِ وَ كِتَابٍ مَّسُطُورٍ.

١٠٣٥ بَاب سِقَايَةِ الْحَآجّ.

١٥٢٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي الأَسُودِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو ضَمُرَةً قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ الأَسُودِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو ضَمُرَةً قَالَ اسْتَأَذَنَ العَبَّاسُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ اسْتَأَذَنَ العَبَّاسُ اللهِ عَنُ الْمُعَلِّبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ ابْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يَبِينَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ اَجَلِ سِقَايَتِه فَاذِنَ لَهُ.

حَالِدٌ عَنُ حَالِدٍ الْحَدَّآءِ عَنُ عَكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ حَالِدٌ عَنُ حَكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَالِدٌ عَنُ عَكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَآءَ الله السِتَقَايَةِ فَاستَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضُلُ اذْهَبُ اللهِ أُمِّكَ فَاتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِّنُ عِنْدِهَا فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِّنُ عِنْدِهَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِّنُ عِنْدِهَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عَنْدِهَا فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٠٣٦ بَابِ مَا جَآءَ فِي زَمُزَمَ وَقَالَ عَبُدَانُ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَبُدَانُ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آنُسُ بُنُ مَالِكٍ كَانَ آبُو غَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ كَانَ آبُو ذَرِّ يُتَحَدِّثُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

نے بیان کیا کہ میں نے ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیاری کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے بیچھے سوار ہو کر طواف کرو، چنانچہ میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ اس میں سورہ والطّور و کتاب مسطور پڑھ رہے تھے۔

### باب١٠٣٥ ـ حاجيول كوياني بلانے كابيان ـ

۱۵۲۲ عبدالله بن محمد الى الاسود ابوضمره عبيد الله 'نافع 'ابن عمر سے روايت كرتے بيں۔ انہوں نے بيان كياكه عباس بن عبد المطلب نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اجازت چابى كه منى كى را توں ميں كه ميں حاجيوں كوپانى پلانے كے لئے رات گزاريں، تو آپ نے ان كو اجازت دے دى۔

الماداد اسحاق بن شاہین ' خالد ' خالد حذاء ' عکرمہ ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقایہ کی طرف آئے اور پانی مانگا، تو حضرت عباس نے کہاکہ اے فضل اہم اپنی مال کے پاس جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی لے آؤ' آپ نے فرمایا جھے پانی پلاؤ، عباس نے کہایار سول اللہ الوگ اس میں اپناہا تھ ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جھے پانی پلاؤ' آپ نے اس سے پانی بیا' پھر آپ نے زمزم کے پاس آئے، لوگ پانی تھینی رہے تھے، اور پلا رہے ہو' پھر فرمایا کم کام کئے جاؤ' اچھاکام کر رہے ہو' پھر فرمایا کہ اور پلا کہ آگر میں جانا کہ لوگ تم سے یہ کام چھین نہ لیس کے تو میں اتر تا اور دوری اس پر یعنی اپنے کا ندھے پر ڈالٹا اور اپنے کا ندھے کی طرف اشارہ کیا۔

باب ۱۰۳۱-ان روایتوں کا بیان جو زمزم کے متعلق منقول ہیں، اور عبدان نے بواسطہ عبداللہ' یونس' زہری' انس بن مالک سے روایت کیا' ابوذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حجبت کھول دی گئ' اس حال

وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقُفِی وَ آنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبُرِیلُ فَفَرَجَ صَدُرِی ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَآءِ جِبُرِیلُ فَفَرَجَ صَدُرِی ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَآءِ زَمُزَمَ ثُمَّ جَآءَ بِطَسُتٍ مِّنُ ذَهَبٍ مُّمُتَلِئٍ حِكْمَةً وَّ اِیمَآنًا فَافَرَغَهَا فِی صَدُرِی ثُمَّ اَطُبَقَهُ ثُمَّ اَحَدَ بِیدِی فَعَرَجَ بِی الِی اَطُبَقَهُ ثُمَّ اَحَدَ بِیدِی فَعَرَجَ بِی الِی السَّمَآءِ الدُّنیا فَقَالَ جِبُرِیلُ لِحَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنیا افتح قالَ مَنُ هذَا قَالَ جَبُریلُ لِحَازِنِ جَبُریلُ لِحَازِنِ جَبُریلُ لِحَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنیا افتح قالَ مَنُ هذَا قَالَ جَبُریلُ لِحَازِنِ جَبُریلُ لِحَازِنِ

١٥٢٨ ـ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ زَمُزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَآئِمٌ قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرَمَةُ مَا كَانَ يَوُمَئِذٍ إلَّا عَلَى بَعِيْرٍ.

١٠٣٧ بَابِ طَوَافِ الْقَارِنِ \_

١٩٢٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالُهُ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُى فَلَيْهِلَّ بِالْحَجِّ وَقَالُمُ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُى فَلَيْهِلَّ بِالْحَجِّ وَ قَالُمُ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُى فَلَيْهِلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمُتُ مَكَةً وَ آنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَنَا ارُسَلَنِي مَكَةً وَ آنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَنَا ارُسَلَنِي مَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَوَ اللهُ اللهُ وَاطُوافَ الْخَرَبِ بَعُدَ الْكُولُ وَلَوْ الْمَوافَا اخْرَ بَعُدَ الْكُولُ وَالْمَوْا طُوافًا الْخَرُ بَعُدَ الْكُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا.

میں کہ میں مکہ میں تھا' پس جریل اڑے اور میرے سینہ کو چاک کیا' پھراس کوز مزم کے پانی سے دھویا' پھرا کیک سونے کا طشت لے کر آئے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا' تو اس کو میرے سینہ میں انڈیل دیا' پھراس کو جوڑ دیا،اور میرے ہاتھ پکڑ کر آسمان دنیا پر چڑھالے گئے تو جریل نے آسمان دنیا کے خازن سے کہا کہ کھولو پو چھاکون؟ کہا جریل!

1074۔ محمد بن سلام ، فزاری ، هعمی ، ابن عباس سے روایت کرتے بیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمز م کا پانی پلایا، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا عاصم نے بیان کیا کہ عکرمہ نے قتم کھا کر بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پرسوار تھے۔

باب ٢ ١٠٠ قران كرنے والے كے طواف كابيان ـ

1019 عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب عروہ عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ججۃ الوداع میں نکلے توہم نے عمرہ کااحرام باندھا پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ہدی ہو تو وہ جج اور عمرہ کااحرام باندھ اور اس وقت تک احرام سے باہر نہ ہو 'جب تک کہ دونوں سے فارغ نہ ہو جائے 'میں مکہ پیچی 'اس حال میں کہ میں حائضہ تھی 'جب ہم نے اپنا جج پورا کرلیا' تو آپ نے مجھ کو عبدالرحمٰن کے ساتھ مقام معیم کی بیجا،اور میں نے عمرہ کیا 'آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے عمرہ کے حوض ہے،اور جن لوگوں نے عمرہ کااحرام باندھا تھا ان لوگوں نے طواف کیا 'کھراحرام کھولا' پھر منی سے لوشنے کے بعدا یک طواف اور کی اور جن لوگوں نے گے اور عمرہ دونوں کااحرام باندھا تھا 'ان لوگوں نے کیا،اور جن لوگوں نے جج اور عمرہ دونوں کااحرام باندھا تھا 'ان لوگوں نے نے صرف ایک (ا) طواف کیا۔

(۱) قارن یعنی وہ شخص جس نے جج وعمرہ دونوں کے لئے اکٹھے احرام باندھاہواہو وہ دونوں کے لئے ایک ہی طواف کرے گایادو، ہرایک کے لئے الگ الگ۔اس بارے میں فقہاء کے در میان اختلاف آراء ہے۔ حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ دو طواف کرے گا جس (بقیہ اگلے صفحہ پر)

١٥٣٠ حَدَّثَنِي يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهيُمَ قَالَ حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَّاحِدًا.

ا ۱۵۳ قتیبہ بن سعید الیث ' نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر ا نے فج کاارادہ کیا'جس سال حجاج'ابن زبیر کے ساتھ جنگ کے ارادہ سے آیا تھا' توان سے کہا گیا کہ اس سال لوگوں کے در میان جنگ کا خطرہ ہے اور ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کعبہ جانے ہے روک نہ دیں'انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس وفت میں وہی کروں گاجو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں تہہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے او پر عمره واجب كرليا پھر نكلے 'يہاں تك كه مقام بيداء ميں پنچے 'پھر فرمايا کہ حج اور عمرہ کی ایک ہی حالت ہے میں ممہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ مج کو واجب کر لیا ہے اور وہ قدیدے قربانی کا جانور بھی خرید کرلے گئے،اور اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا،نہ تو قربانی کی،اورنه وه کام کئے جواحرام میں حرام ہیں،اورنه بال منڈوائے اور نہ بال کتروائے یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا تو قربانی کی اور سر منڈ ایااور خیال کیا کہ حج اور عمرہ کا پہلا طواف کا فی ہے ،اور ابن عمرٌ نے کہاکہ اسی طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی کیا۔

• ۱۵۳ یقوب بن ابراہیم' ابن علیہ 'ابوب' نافع سے روایت کرتے

ہیں کہ ابن عمرٌ اپنے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ کے پاس آئے اور ان کی

سواری ان کے گھر میں تھی اور فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس سال لوگوں کے درمیان جنگ ہو گی، اور تم کو خانہ کعبہ سے روک دیں

گے اس لئے آپ کا تھہر جانامناسب ہے۔انہوں نے فرمایا کہ رسول

الله صلى الله عليه وسلم نكلے ' تو آپً اور خانه كعبه كے در ميان قريش حائل ہو گئے ،اگریہ لوگ مجھے رو کیس کے تو میں وہی کروں گا جو

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كيا تھا۔ اس لئے كه رسول الله صلى

الله عليه وسلم ميں تمہارے لئے عمرہ خمونہ ہے، پھر ﷺ كه ميں تمہيں گواہ بناتا ہوں کہ اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کرتا ہوں' پھر مکہ

مہنیے اور دونوں کے لئے ایک طواف کیا۔

حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ دَخَلَ ابُنَةً عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَظُهُرُهُ فِي الدَّار فَقَالَ إِنِّي لاَ امَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوُ إَقَمْتَ فَقَالَ قَدُ خَرَجَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيُشِ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِلَٰ يُّحَلُّ بَيْنِيُ وَ بَيْنَةً اَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسُوَةً حَسَنَةً ثُمَّ قَالَ أُشُهِدُكُمُ أَيِّي قَدُ أَوْ جَبُتُ مَعَ عُمْرَتِي ١٥٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِإِبُنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَآئِنٌّ بَيْنَهُمُ قِتَالٌ وَّ إِنَّا نَخَافُ اَلُ يَّصُدُّوُكَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوَّةً حَسَنَةً إِذًا أَصُنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُشُهِدُكُمُ أَنِّي قَدُ أَوْجَبُتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَآءِ قَالَ مَاشَاُنُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ اِلَّا ۚ وَ احِدٌّ أشُهدُكُمُ أَنِّي قَدُ أَوِّجَبُتُ حَجًّا مَّعَ عُمْرَتِي وَ آهُدى هَدُيًا نِ اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَّلَمُ يَزِدُ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَمُ يَنُحَرُ وَلَمُ يَحِلُّ مِنُ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمُ يَحُلِقُ وَلَمُ يُقَصِّرُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَ حَلَقَ وَرَاى أَنُ قَدُ قَصْى طَوَافَ الْحَجّ وَ الْعُمْرَةِ بَطَوَافِهِ الأَوَّلِ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بقیہ گزشتہ صفحہ) کی تائید متعدد احادیث اور آثار صحابہؓ ہے ہوتی ہے ملاحظہ ہو (نصب الرابیہ ص•ااج ۳، سنن دار قطنی ص ۲۹۳ج، كتاب الآثار ص٢٦، شرح معانى الآثار ص٥٥ ٣٥ جا، مصنف ابن الي شيبه ص٥٣ سج١١٣)\_

١٠٣٨ بَابِ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ.

١٥٣٢ ـ حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عِيُسْنِي قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ نَوُقَلِ الْقُرَشِيِّ ٱنَّةً سَالَ عُرُوزَةً بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدُ حَجَّ النَّبيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرَتْنِي عَآئِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا بِه حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّا ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمُرَةً ثُمَّ حَجَّ آبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمُرَةً نُّمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثُمَانٌ فَرَآيَتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَا بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمُرَةً نُّمَّ مُعَاوِيَةُ وْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجُتُ مَعَ أَبِيُ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَابِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمْرَةً ثُمَّ رَآيُتُ الْمَهَاجِرِيُنَ وَ الْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمْرَةً ثُمَّ اخَرُ مَنُ رَايَتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ لَمُ يَنْقُضُهَا عُمُرَةً وَّهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمُ فَلا يَسْئَلُونَهُ وَ لا أَحَدٌ مِّمَّنُ مَّضَى مَا كَانُوُا يَبُدَؤُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُونَ أَقُدَامَهُمُ مِنَ الطَّوَافِ بَالْبَيْتِ ثُمَّ لَايَحِلُّونَ وَقَدُ رَايَتُ أُمِّي وَخَالَتِيُ حِيْنَ تَقُدَمَانِ لا تَبُدَءَ انِ بِشَيْءٍ ٱوَّلَ مِنَ الْبَيُتِ تَطُوُفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لا تَحِلَّانِ وَقَدُ ٱخُبَرَتُنِيُ أُمِّيُ أَنَّهَا اَهَلَّتُ هِيَ وَ أُنحُنها وَ الزُّبَيْرُ وَفُلانًا وَّفُلانًا بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكُنَ

١٠٣٩ بَابِ وَجُوبِ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ جُعِلَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ.

١٥٣٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِي الرَّهُرِيِّ قَالَ عُرُوَةُ سَالُتُ عَائِشَةَ فَقُلُتُ

باب ۱۰۳۸ باوضوطواف كرنے كابيان۔

۱۵۳۲ احمد بن عیسی 'ابن و بب 'عمر و بن حارث 'محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل قریثی ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے بوچھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور مجھ سے حفرت عائش نے بیان کیا کہ سب سے پہلاگام جو آپ نے آتے ہی کیا' وہ پیر کہ آپؓ نے وضو کیا۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا' پھر آپ کا عمرہ نہیں ہوا' پھر ابو بکڑنے حج کیا' توسب سے پہلے جو کام کیا' وہ بیہ ہے کہ خانہ کعبہ کاطواف کیا پھر عمرہ نہ ہوا' پھر حضرت عمرٌ اور حضرت عثانٌ کو بھی اس طرح فج کرتے ہوئے دیکھا،سب سے پہلے خانہ کعبہ كاطواف كيا' پھر عمرہ نہ ہوا' پھر معاويةْ، عبدالله بن عمرٌ اور اپنے باپ زبیر بن عوام کے ساتھ میں نے جج کیااور سب سے پہلے طواف کیا' کیکن عمرہ نہ بنا، پھر میں نے مہاجرین وانصار کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ان میں سے کسی کا بھی عمرہ نہیں ہوا 'پھر سب سے آخر میں میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ اس کو توڑ کر عمرہ نہیں بنایا۔ حضرت ابن عمرٌ لوگوں کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ لوگ ان سے نہیں یو چھے ، اور نہ گزرے ہوئے لوگوں میں سے کسی سے بوچھے ہیں 'وہ ۔ لوگ مکہ میں داخل ہوتے ہی طواف کرتے ' پھر احرام سے باہر نہیں ہوتے تھے اور میں نے اپنی مال اور خالہ کو دیکھا ہے کہ جب مکہ میں آتیں نؤ کعبہ کے طواف کے پہلے کچھ نہ کرتیں 'پھر طواف کرتیں تو احرام سے باہر نہ ہو تیں اور میری مال نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن نے اور حضرت زبیر اور فلال فلال آدمیول نے عمره کا حرام باندها ،جب مجراسود کوچوم لیا تواحرام سے باہر ہوگئے۔

باب ۱۰۳۹ صفااور مروہ کے در میان سعی کا واجب ہونااور پیاللہ تعالیٰ کی نشانیاں بنائی گئی ہیں۔

۱۵۳۳ ابو الیمان شعیب 'زہری' عروہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشؓ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے

قول ان الصفا والمروة من شعائر الله الخ كي تفيير بيان يججّــاس لئے کہ بخدااس آیت کامطلب توبیہ معلوم ہو تاہے کہ صفااور مروہ کا طواف نه كرنے والے يركوئى كناه نہيں ، حضرت عائشہ نے فرماياكه اے میرے بھتیج تونے بہت بری بات کہی اگریہی بات ہوتی جوتم نے بیان کی ہے تواس صورت میں اس طرح کہا جاتالا جناح علیه ان لا يطوف بهما ليكن يه آيت انصار ك متعلق نازل موكى بوه لوگ اسلام لانے سے پہلے منات بت کے نام پراحرام باندھا کرتے تھے 'جس کی وہ یو جا کرتے تھے 'وہ مشلل کے پاس تھا' جو مخص احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کے طواف کو برا سمجھتا تھا' جب وہ لوگ ملمان ہو گئے ' تورسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس کے متعلق يو چهااور عرض كيا'يار سول الله صلى الله عليه وسلم جم صفااور مروه كا طواف كرنا براسمجمع تع، توالله تعالى في يه آيت نازل فرمائي-ان الصفا والمروة من شعائر الله الخ حضرت عائثة نے فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كے در ميان طواف كرنے كوسنت قرار دیاہے،اس لئے کسی کو اختیار نہیں کہ ان کاطواف چھوڑ دے ، پھر میں نے آبو بر بن عبدالرحمٰن سے بیان کیا وانہوں نے کہاکہ یہ علم کی بات ہے جو میں نے اب تک نہیں سی تھی،اور میں نے اہل علم میں چندلو گوں کواس کے سوابیان کرتے ہوئے سنا'جو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جولوگ منات کے لئے احرام باندھتے تھے وہ تمام لوگ صفااور مروہ کا طواف کرتے تھے 'جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کاذ کر کیااور قرآن میں صفااور مروه کاذ کر نہیں کیا، تولوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ہم تو صفااور مروہ کا طواف کرتے تھے اور الله تعالى نے خانه كعبہ كے طواف كا تذكره كياہے كيكن صفاكاذ كر نہيں کیا، تو کیا ہمارے لئے صفااور مروہ کے طواف میں کچھ حرج ہے؟ تو الله تعالى في البريد آيت نازل فرمائى كم إنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُونَةُ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ الخ اور ابو بكر في بيان كياكه مين سنتا مول كه بير آيت ان دو فریقوں کے متعلق نازل ہوئی 'جو جاہلیت میں صفااور مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے اور ان لو گول کے بارے میں جو طواف کرتے تھے، پھر اسلام میں بھی ان دونوں کے طواف کو گناہ سمجھا'اس لئے الله تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کا تذکرہ کیااور صفا کو نہیں بیان کیا،

لْهَا ارَأَيْتِ قُولَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوَّةَ مِنُ شَعَآئِرِاللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيُهِ أَنْ يُطَّوَّفَ بِهِمَا فَوَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنُ لَّا يَطُوُفَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ قَالَتُ بِئُسَمَا قَلُتُ يَا ابْنَ أُخْتِىٰ إِنَّ هَٰذِهٖ لَوُ كَانَتُ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتُ لَا جُنَاحَ عَلَيُهِ آلُ لَّا يَطُّوُّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا أُنُزِلَتُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوُا قَبُلَ اَنْ يُسُلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةِ الطَّاغِيَةِ الَّتِيُ كَانُو يَعُبُدُونَهَا عِنُدَ الْمُشَلُّلِ فَكَانَ مَنُ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنُ يُّطُوُفَ بِالصَّفَا ۚ وَ الْمَرُوَةِ فَلَمَّا ٱسُلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذٰلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنُ نَّطُوُفَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوَّةَ مِنُ شَعَآثِرِاللَّهِ ٱلاَّيَّةَ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَ قَدُ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الطُّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدِ اَنُ يُّتُرُكَ الطُّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَنْحَبَرُتُ اَبَا بَكُرِبُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا لَعِلْمٌ مَّا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدُ سَمِعْتُ رِجَالًا مِّنُ آهُلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنُ ذَكَرَتُ عَآئِشَةُ مِمَّنُ كَانَ يُهلُّ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُونُؤُنَ كُلُّهُمُ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمُ يَذُكُرِ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ فِي الْقُرُانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوُفُ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الطُّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمُ يَذُكُرِ الصَّفَا فَهَلُ عَلَيْنَا مِنُ حَرَجٍ أَنُ يَّطُوُفَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ فَاَنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَىُّ إِنَّ الصَّفَا وَ اَلْمَرُوَةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ الآية . قَالَ أَبُو بَكُرِ فَأَسُمَعُ هذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِي الْفَرِيقَين كِلَيْهمَا فِي الَّذِيْنَ كَانُو يَتَحَرَّجُونَ اَنُ يَّطُوفُوا فِي

الجاهليَّة بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ الَّذِيْنَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا آنُ يَّطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسُلَامِ مِنُ اَجَلِ آنَّ اللَّهَ آمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمُ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعُدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بالبَيْتِ.

١٠٤٠ بَابِ مَا جَآءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا
 وَ الْمَرُوةِ وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ السَّعْيُ مِنُ دَارِ
 بِنِي عَبَّادٍ اللي زُقَاقِ بَنِي آبِي حُسَيْنٍ.
 ١٥٣٠ حَدَّنَا مُحَدَّدُنا مُحَدَّدُنا مُحَدَّدُنا مُحَدَّدُنا مُحَدَّدُنا مُحَدَّدُنا

١٥٣٤ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالً حَدَّنَا عَيْسِ بُنُ يُونُسَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبِيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبِيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ تَلاثًا وَّ كَانَ يَسُعٰى بَطُنَ المَّمويُ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ المَرُوةِ فَقَلْتُ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَقَلْتُ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَقَلْتُ النَّهِ يَمُشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكُنَ النَّهِ يَمُشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكُنَ النَّهِ يَمُشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكُنِ فَإِنَّهُ اللهِ يَمُشِي كِذَا بَلَغَ الرُّكُنِ فَإِنَّهُ اللهِ يَمُ اللهِ يَمُ اللهِ عَلَى الرُّكِنِ فَإِنَّهُ كَانَ لا يَدَعُهُ حَتَّى يَسُتَلِمَهُ.

١٥٣٥ م حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ حَدَّنَا ابُنَ عُمَرَ سُفُينُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِينَا وِقَالَ سَالُنَا ابُنَ عُمَرَ مَعُن عَمُرَةٍ وَ لَهُم يَطُفُ عَن رَّجُلٍ طَافَ بِالبَيْتِ فِى عُمْرَةٍ وَ لَهُم يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ آيَاتِي امْرَاتَهُ فَقَالَ قَدِمْ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبُعًا وَ صَلَّى خَلُفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ المَرُوةِ سَبُعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ وَ المَرُوةِ سَبُعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُولُ اللهِ أَسُولُ اللهِ فَقَالَ لا يَعُرُبُ الصَّفَا وَ المَرُوةِ .

١٥٣٦ - حَدَّنَنَا الْمَكِّيُّ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس کے طواف کا بھی تذکرہ کیا۔

باب • ۱۰۴۰ - صفااور مروہ کے در میان سعی کرنے کا بیان اور ابن عمر نے بیان کیا کہ سعی دار بنی عباد سے بنی ابی حسین کے کوچوں تک ہے۔

سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی وسلم جب طواف کرتے تو پہلے تین طواف میں دوڑتے اور چار، معمولی چال سے چلتے، اور جب صفا اور مروہ کا طواف کرتے تو بطن مسیل میں سعی کرتے تھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ عبداللہ جب مسیل میں سعی کرتے تھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ عبداللہ جب کن میانی کے پاس جنچتے تھے تو کیا سعی کرتے تھے؟ کہا نہیں گراس وقت کہ رکن کے پاس جھوڑتے تھے۔ اور تاجب تک اس کو بوسہ نہ دے لیتے اس وقت کہ رکن جہاں چھوڑتے تھے۔

1000 علی بن عبداللہ عمر و بن دینار سے روایت کرتے ہیں، عمر و بن دینار نے روایت کرتے ہیں، عمر و بن دینار نے را بیان کیا کہ ہم نے عمر سے اس شخص کے متعلق پوچھا کہ جس نے عمرہ میں خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کا طواف نہیں کیا، کیا اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جو اب دیا کہ نبی صکی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کاسات بار طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کے در میان سات بار طواف کیا، اور تمہارے لئے اللہ کے رسول میں در میان سات بار طواف کیا، اور تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اور ہم لوگوں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، تو کہا جب تک صفا اور مروہ کا طواف نہ کر لے اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ بہترین نمونہ ہے، اور ہم لوگوں نے جابر بن عبداللہ سے بوچھا، تو کہا کہ بہترین نمونہ ہے، اور ہم لوگوں نے جابر بن عبداللہ سے بوچھا، تو کہا کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف کرتے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف کرتے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف کرتے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ ثُمَّ تَلا لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً.

١٥٣٧ ـ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُرُنَا عَبُرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَلْتُ لِآنَسِ بُنِ عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَلْتُ لِآنَسِ بُنِ مَالِكٍ آكُنتُمُ تَكْرَهُونَ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَقَالَ نَعَمُ لِآنَّهَا كَانَتُ مِنُ شَعَآئِرِ الْمَرُوةِ فَقَالَ نَعَمُ لِآنَّهَا كَانَتُ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى آنُزَلَ الله تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَ المَرُوةَ مِن شَعَائِرَ اللهِ فَمَن حَجَّ البَيْتَ آوِ المَرُوةَ مِن شَعَائِرَ اللهِ فَمَن حَجَّ البَيْتَ آوِ الْمَرُوةَ مَن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ آنُ يَطُوقَ فَ بهمَا ـ

١٥٣٨ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبُّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لِيُرِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لِيُرِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ فُوْتَةً زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا الصَّفَا فَ الْمَرُوةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ فُوْتَةً زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرُّو قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً سُفَيْنُ قَالَ حَدَّنَا عَمُرُّو قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً عَنَ ابُن عَبَّاسَ مِثْلَةً.

١٠٤١ بَاب تَقُضِى الْحَائِضُ مَنَاسِكَ كُلَّهَا الله الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعْى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ.

٥٣٩ ـ حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخَبَرَنَا مَاكِنٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ قَدِمُتُ مَكَّةً وَ اَنَا حَائِضٌ قَلَمُ اَطُفُ بِالبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ قَالَتُ شَكُوتُ ذَلِكَ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ افْعَلِي كَمَا يَفَعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ الْمَهُ وَيُ بِالبَيْتِ حَتّى تَطُهُرِي.

کے در میان سعی کی ' پھریہ آیت تلاوت کی کہ ''تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔''

2001 - احمد بن محمد عبدالله عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ صفاو مروہ کے در میان سعی کو ناپیند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہاہاں اس لئے کہ یہ جاہلیت کے شعائز میں سے ہیں نازل فرمائی کہ صفااور سے ہیں نوجس نے خانہ کعبہ کا حج کیایا مروہ الله تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں توجس نے خانہ کعبہ کا حج کیایا عمرہ کیا تواس پران دونوں کے طواف میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

۱۵۳۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمر و بن دینار 'عطاء 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم خانہ کعبہ کے طواف اور صفاوم وہ کے در میان اس لئے دوڑے کہ مشر کین کواپی قوت دکھلا کیں ، اور حمیدی نے اتنا زیادہ کیا کہ ہم سے سفیان نے بواسطہ عمر و'عطاء' حضرت ابن عباس سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔

باب اسم ۱۰ حائضہ خانہ کعبہ کے طواف کے سواتمام ارکان بجالائے اور جب صفا و مروہ کے در میان بغیر وضو کے سعی کرے۔

1009ء عبداللہ بن یوسف 'مالک 'عبدالرحمٰن بن قاسم اپنے والد سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اس حال میں مکہ آئی کہ میں حائضہ تھی اور میں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا (۱) اور نہ صفاو مر وہ کا طواف کیا تھا 'میں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی ' تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کر وجس طرح تمام حاجی کرتے ہیں 'مگر یہ کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ خانہ کعہ کا طواف نہ کرو۔

(۱) طواف چو نکہ مسجد میں ہو تاہے اور اس حالت میں ان کے لئے مسجد میں داخل ہو ناممنوع ہے اس لئے طواف نہیں کر سکتی باقی افعال ادا کر سکتی ہے۔

١٥٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حِ وَقَالَ لِيُ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيُبُ نِ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ حَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اَهَلَّ النَّبيُّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَ اَصُحَابُهُ بِالْحَجّ وَلَيْسَ مَعَ اَحدٍ مِّنْهُمُ هَدُئٌ غَيْرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَلَحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَ مَعَهُ هَدُئٌ فَقَالَ آهُلَلُتُ بِمَا اَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَصُحَابَهُ أَنُ يَّجُعَلُوٰهَا عُمْرَةً وَّ يَطُوُفُوا نُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنُ كَانَ مَعَهُ الْهَدُىُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ اللَّي مِنْي وَ ذَكُرُ اَحَدِنَا يَقُطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوِ اسْتَقُبَلُتُ مِنُ آمُرِیُ مَا اسْتَدُبَرُتُ مَا آهُدَيْتُ وَلُولَا أَنَّ مَعِىَ الْهَدُى لَاحُلُلُتُ وَ حَاضَتُ عَآئِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمُ تَطُفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتُ طَافَتُ بالْبَيُتِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنُطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَّ عُمْرَةٍ وَّ انْطَلِقُ بِحَجِّ فَآمَرَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابْنَ أَبِيُ بَكُرِ أَنُ يَّخُرُجَ مَعَّهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتُ بَعُدَ الْحَجِّ.

1081 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَا السُمْعِيلُ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ حَفُصَةً قَالَتُ كُنَّا السُمْعِيلُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَوَاتِقَنَا اَنُ يَّخُرُجُنَ فَقَدَمَتِ المُرَاةً فَنَزَلَتُ لَمُنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنُ يَخُرُجُنَ فَقَدَمَتِ المُرَاةً فَنَزَلَتُ قَصُرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتُ اَنَّ أَنْحَتَهَا كَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنْدُغَ عَرَامً عَرَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنْدُغَ عَرَامً عَرَسُونً غَزُوةً وَّكَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِنْدَيْ عَشَرَةً غَزُوةً وَّكَانَتُ

• ١٥٣- محمد بن مثنيٰ 'عبدالوہاب'ح' خلیفه 'عبدالوہاب' حبیب'معلم' عطاء' چاہر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھااور ان میں سے کسی کے پاس سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے ہدی کا جانور نہ تھا' اور حضرت علی، یمن سے آئے ان کے پاس مدی کا جانور تھا ، توانہوں نے کہاکہ میں نے اس چیز کا حرام باندھاہے 'جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسكم نے باندهاہے، اور نبی صلی الله علیہ وسكم نے اپنے صحابہ كو تحكم دیا که اس کو عمره بنالیں اور طوانب کریں' پھر بال کتروائیں اور احرام سے باہر ہو جائیں گے، مگر وہ شخص جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، لوگوں نے کہاکیا منیٰ کی طرف ہم لوگ اس حال میں جائیں کہ ہم میں سے کسی کے منی نیک رہی ہو (ا)، آپ نے فرمایا مجھے پہلے سے بیا بات معلوم ہوتی ،جواب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا اوراگر میرےیاس قربانی کا جانورنہ ہوتا تومیں احرام سے باہر ہوجاتا، اور حضرت عائشہ کو حیض آگیا' توانہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کے سواتمام ار کان حج ادا کئے 'جب وہ پاک ہو گئیں تو خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ آپ توجج اور عمرہ کر کے واپس ہورہے ہیں اور میں صرف جج کر کے واپس ہور ہی ہوں، تو آپ نے عبدالرخمٰن بن ابی بکڑ کو حضرت عائثہؓ کے ساتھ مقام تنعیم کی طرف جانے کا حکم دیا توانہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا۔

ا ۱۵۴ مول بن ہشام 'اساعیل 'ایوب' هفت ہے روایت کرتے ہیں۔ حضرت هفت ہے نیان کیا کہ ہم لوگ اپنی کنواری لڑکیوں کو باہر نکلنے سے منع کرتے تھے 'ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں اتری 'اس نے بیان کیا کہ اس کی بہن ر بول الله صلی الله علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بیوی تھی اور اس کے شوہر نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غروات کئے تھے اور میری بہن چھ غروات میں ساتھ تھی، اس نے بیان کیا کہ ہم لوگ زخیوں کی مرہم پی اور ساتھ تھی، اس نے بیان کیا کہ ہم لوگ زخیوں کی مرہم پی اور

یاروں کی خبر گیری کرتے تھے، تو میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علیہ وسلم سے بوچھا کیا ہم میں سے کسی کے لئے کوئی حرج ہے کہ وہ باہر نہ نکلے 'جب کہ اس کے پاس چادر نہ ہو'آپ نے فرمایا کہ اس کی سہلی اسے چادر اڑھادے اور نیک کام میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو'جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بوچھا (یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے بوچھا) اور وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانام لیتیں تو بابی کہتیں، میں نے بوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح اور ایسا ایسا کہتے ہوئے دیکھا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ بال میرے ماں باپ آپ بر فدا ہوں اور بیان کیا کنواری لڑکیاں اور بردے والیاں اور بردے والیاں اور کما میں اور مسلمانوں کی دعوت میں بردے والیاں نگلیں اور نیک کام میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں لیکن حیض والی عور تیں نہی شریک ہوں ؟ انہوں رہیں۔ میں نے بوچھا کیا حیض والی عور تیں نہی شریک ہوں؟ انہوں نے فرمایا کیا ہی عرفہ اور فلاں فلاں مقامات میں حاضر نہیں ہو تیں؟

باب ١٩٣٢ - اہل مکہ کے لئے بطحاور دوسر ہے مقامات سے احرام باند سے کا بیان اور جج کرنے والا جب وہ منی کی طرف نکلے اور عطاء سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیاجو مکہ میں ہی رہتا ہو، کیا وہ جج کے لئے لبیک کہے انہوں نے کہا ابن عمر ترویہ کے دن لبیک کہتے تھے، جب ظہر کی نماز پڑھ لیتے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر سید سے ہو جاتے اور عبد الملک نے بواسطہ عطاء جابر سے روایت کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے توہم نے احرام باندھا یہاں تک کہ ترویہ کادن آگیا اور ابوز بیر نے جابر سے روایت کیا کہ ہم لوگ نبی حلیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ ترویہ کادن آگیا اور ابوز بیر نے جابر سے روایت کیا کہ ہم لوگ بین جر تج نے ابن عمر الوگ بین، تو لوگ جا ہوں کہ کہ اور ابوز بیر نے جابر سے روایت کیا کہ ہم لوگ بین، تو لوگ جا ند کیھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا ند کیھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا ند کیھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا ند کیھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ

ٱخْتِيُ فِيُ سِتِ غَزَوَاتٍ قَالَتُ كُنَّا نُدَاوِي الْكُلُمْي وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضِي فَسَالَتُ أُخْتِيُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هَلُ عَلَى اِحُدْنَا بَاسٌ إِنْ لَّمُ يَكُنُ لَّهَا حِلْبَابٌ أَنْ لَّا تَخُرُجَ قَالَ لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنُ جِلْبَابِهَا وَ لْتَشُهَدِ الْحَيْرَ وَ دَعُوَةَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَلَمَّا قَدِمَتُ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَوُ قَالَتُ سَأَلَنْهَا قَالَتُ وَ كَانَتُ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَدًا إِلَّا قَالَتُ بِاَبِي فَقُلُتُ اَسَمِعُتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتُ نَعَمُ بِٱبِيُ فَقَالَتُ لِتَخُرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ أَوِالْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشُهَدُنَ الْحَيْرَ وَ دَعُوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ تَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المَصَلَّى فَقُلتُ الحَائِضُ فَقَالَتُ أَوَ لَيْسَ تَشُهَدُ عَرَفَةَ وَ تَشُهَدُ كَذَا وَ تَشُهَدُ كَذَا. ١٠٤٢ بَابِ بَابُ الإهُلالِ مِنَ الْبَطُحَآءِ وَ غَيْرِهَا لِلُمِكِّيِّ وَ لِلُحَآجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنْي وَسُئِلَ عَطَآءٌ عَن ٱلْمُجَاوِر ٱيلبّي الْحَجَّ فَقَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرُوِيَةِ اِذَا صَلَّى الظُّهُرَ وَ اسْتَوٰى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ عَبُدُالُمَلِكِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَدِ مُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاَهُلَلُنَا حَتَّى يَوُمَ التَّرُوِيَةِ وَ جَعَلْنَا مَكَّةَ بَظَهُرٍ لَّبَيِّنَا بِالْحَجِّ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَالِرٌ ٱهُلَلْنَا مِنَ الْبَطَحَآءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بُنُ جُرَيْجَ لِإِبُنِ عُمَرَ رَآيَتُكَ إِذَا كُنُتَ بِمَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَاوُا الْهَلَالَ وَلَمُ تُهِلَّ أَنُتَ يَوُمَ التَّرُوِيَةِ فَقَالَ لَمُ اَرَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

١٠٤٣ بَابِ أَيْنَ يُصَلِّىُ الظُّهُرَ فِي يَوْمِ التَّهُورَ فِي يَوْمِ التَّهُو يَةِ.

٦٥٤٢ حَدَّنَنَا اِسُحْقُ الْاَرُزَقُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيْعِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيْعِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ فَلُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهُرَ وَ الْعَصُرَ يَوُمَ النَّهُ التَّرُونِيَةِ قَالَ بِمِنْى قُلْتُ فَايُنَ صَلَّى الْعَصُرَ يَوُمَ النَّهُ لِللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى المَعْمَلَ يَوُمَ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كَمَا يَفْعَلُ كَمَا يَفُعَلُ الْمَالَ الْعَلَى كَمَا يَفُعَلُ الْمَالَ الْعَلَى كَمَا يَفُعَلُ الْمَرَآؤُكُ.

١٥٤٣ ـ حَدَّنَا عَلِيٌّ سَمِعَ ابَا بَكُرِ بُنَ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ قَالَ لَقِيْتُ انَسًا حَ وَ عَدَّنَى اِسُمْعِيلُ بُنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو بَكُرٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ خَرَجُتُ اللّٰي مِنْي يَوُمَ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ خَرَجُتُ اللّٰي مِنْي يَوُمُ النَّرُويَةِ فَلَقَيْتُ انَسًا ذَاهبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ اللّٰهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ هذَ الْيَوُمَ الظّٰهُرَ قَالَ انظُرُ حَيثُ يُصَلِّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَ الْيَوُمَ الظّٰهُرَ قَالَ انظُرُ حَيثُ يُصَلِّي الْمَرَآؤُكَ فَصَلّ.

ترویہ کے دن تک احرام نہیں باند ھتے ،انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا'جب تک کہ آپ او نٹنی پر سوار نہ ہو جاتے۔ باب ۴۳۳ا۔ یوم ترویہ میں ظہر کی نماز کس مقام پر پڑھے۔

ا ۱۵۴۲ عبدالله بن محمد اسحاق ارزق سفیان عبدالعزیز بن رقع اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک سے یوچھا کہ مجھے بتلایے آگر آپ کو نبی صلی الله علیه وسلم سے یاد ہو کہ آپ نے یوم ترویہ میں ظہراور عصر کی نماز کہاں پڑھی ؟انہوں نے کہا منی میں میں نے کہا عصر کی نماز یوم نفر ( یعنی بار ہویں تاریخ) میں کہاں پڑھی؟ انہوں نے کہا ابطح میں ' پھر کہا تم اس طرح کرو جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں۔

سامه المعلی ابو بکر بن عیاش عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں حضرت انس سے ملائح اساعیل بن ابان ابو بکر عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں منی کی طرف ترویہ کے دن نکلا تو میں حضرت انس سے ملا اس حال میں کہ وہ ایک گدھے پر سوار جارہے تھے میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن ظہر کی نماز کس جگہ پر پڑھی ؟ انہوں نے فرمایا کہ ویکھو جہاں مہارے امر اء نماز پڑھے ہیں ، تم بھی وہیں پڑھو۔

### ساتوال پاره

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٠٤٤ بَابِ الصَّلْوةِ بِمِنْي.

١٥٤٤ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ ابِيهِ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنى رَكْعَتَيْنِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُمُمْنُ صَدْرًا مِنْ خِلافِتِهِ.

1080 حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ السُّحْقَ الْهَمُدَانِيِّ عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ نِ السُّحْقَ الْهَمُدَانِيِّ عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ نِ النَّبِيُّ الْخُزَاعِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ اكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَامَنُهُ بِمِنْى رَكُعَتَيْن.

١٥٤٦ ـ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ بُنُ عُقُبَةَ حَدَّنَنَا سُفَينُ عَنِ الْاَحْمَنِ بُنِ عَنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَنِ الْاَحْمَنِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيُنِ وَ مَعَ عَمَرَ ابِي بَكُر رَّضِى اللَّهُ عَنهُ رَكُعَتَيُنِ وَ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ رَكُعَتَيُنِ وَ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ رَكُعَتَيُنِ وَ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ رَكُعَتَيْنِ وَ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ رَكُعَتينِ فَمَّ تَفَرَّقَتُ بِكُمُ الطُّرُقُ وَضِى اللَّهُ عَنهُ رَكُعَتانِ مُتَقَبَّلَتانِ .

١٠٤٥ بَابِ صَوْمٍ يَوُمٍ عَرَفَةً .

١٥٤٧ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ أَبُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ اللهِ حَدَّنَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعُتُ عُمَيْرًا مَّوُلَى أُمِّ الْفَضُلِ مَّنَ أُمِّ الْفَضُلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

# سأتوال ياره

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۰۴۴ منی میں نماز پڑھنے کا بیان۔

۳ ۱۵۴۳ - ابراہیم بن منذر 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله علیہ عبدالله بن عمرٌ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اور ابو بکر'' عمرٌ اور عثانؓ نے اپنی خلافت کی ابتداء میں منیٰ میں دور کعت نماز پڑھی۔

۱۵۴۵۔ آدم' شعبہ 'ابواسحاق ہمدانی' حارثہ بن وہب خزاعی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں دور کعت نماز پہلے سے بہت زیادہ تھی اور ہم پہلے سے بہت زیادہ تھی اور ہم پہلے سے زیادہ تھی اور ہم پہلے سے زیادہ بوف تھے۔

۱۵۴۷۔ قبیصہ بن عقبہ 'سفیان' اعمش' ابراہیم' عبدالرحمٰن بن یزید' عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں۔ ابو بکڑ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں۔ ابو بکڑ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں' پھر تمہارے طریقے مختلف ہو گئے (۱) کاش چارر کعتوں میں سے دومقبول رکعتیں میرے حصہ میں آئیں۔

باب۵ ۱۰۴ عرفه کے دن روز در کھنے کابیان۔

ن ۱۵۴۷ علی بن عبداللہ' سفیان' زہری' سالم' عمیر (ام فضل کے آزاد کردہ غلام)ام فضل سے روایت کرتے ہیں کہ ام فضل نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق لوگوں کو شک ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایک پینے کی چیز

(۱) حضرت عثان غیُّ جو منی میں پوری نماز پڑھتے تھے یہ ان کا پنااجتہاد تھا جس کی وجہ کیا تھی؟اس بارے میں متعدد اقوال ہیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فتح الباری ص • ۲۷ج۲، باب یقصر اذا خرج من موضعه) بھیجی جے آپ نے پی لیا۔

باب ۱۰۴۲ منی سے عرفہ کو واپسی کے وقت لبیک کہنے اور تکبیر کہنے کابیان۔

۸ ۱۵۴۸ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'محمد بن ابی بکر تعفی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک ہے جب کہ دونوں عرفہ کی طرف جارہے ہے، یو چھا کہ آج کے دن آپ لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کرتے تھے ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ہے کوئی لبیک کہنا تواس کو کوئی برا نہیں سجھتا تھا اور ہم میں ہے کوئی تکبیر کہنے والا لبیک کہنا تواس کو کوئی برانہیں سجھتا۔

باب ٢ ٧٩٠ ـ عرفه كے دن دو پهر كور وانه ہونے كابيان ـ ١٥٣٩ ـ عبدالله بن يوسف الك ابن شهاب سالم سے روايت ہے كه عبدالملك نے جاج كو لكھ بھيجا كه جج ميں ابن عمر كى مخالفت نه كرے ابن عمر عرفه كے دن اس وقت آئے جب آ قاب دھل چكا ھا اور ميں بھى ان كے ساتھ ھا ، جاج كے خيمہ كے پاس بلند آ واز سے بكارا، جاج اس حال ميں باہر لكلاكه كم ميں ركا كى ہوكى چا در پہنے ہوئے تھا۔ اس نے يو چھاا ہے عبدالر حمٰن كيا بات ہے ؟ ابن عمر نے فرمايا اگر تو سنت كى پير وى كرنا چا ہتا ہے تواس وقت چلنا ہے ، اس نے يو چھااس وقت ، آپ نے فرمايا ، اس نے كہا تھوڑا موقعہ ديں كه ميں نهالوں وقت ، آپ نے فرمايا ، بال ، اس نے كہا تھوڑا موقعہ ديں كه ميں نهالوں عال ميں كہ وہ مير ہوادر كے در ميان تھا۔ ميں نے كہا ، گھر چلوں ، ابن عمر سوار كى سے اتر سے يہاں تك كه جاج آيا اور چلااس حال ميں كہ وہ مير ہوادر كي حاور مير ہے والد كے در ميان تھا۔ ميں نے كہا ، گھر چلوں ، ابن عرسوار كى حاور مير نے والد كے در ميان تھا۔ ميں نے كہا ، گھر جلوں ، ابن عمر سوار كى حاور مير نے والد كے در ميان تھا۔ ميں نے كہا ، گھر تو سنت كى پيروى كرنا چا ہتا ہے تو خطبه مختر كر اور وقوف ميں جلدى كر ، جاج عبداللہ كى طرف د كيف لگا۔ جب عبداللہ نے يہ معاملہ د يكھا توانہوں نے (مير ہے متعلق ) كہا كہ چے كہتا ہے۔ د يكھا توانہوں نے (مير ہے متعلق ) كہا كہ چے كہتا ہے۔

باب ۱۰۴۸ء عرفہ میں سواری پروقوف کرنے کابیان۔ ۱۵۵۰ء عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابوالنفر 'عمیر (عبداللہ بن عبالؓ کے آزاد کردہ غلام)ام فضل بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جوام فضل کے پاس بیٹھے تھے 'عرفہ کے دن نبی صلی وَسَلَّمَ فَبَعَثُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابِ فَشَرِبَةً.

١٠٤٦ أَ بَابِ التَّلْبِيَةِ وَ التَّكْبِيُرِ إِذَا غَدَا مِنُ مِّنِي اِلْي عَرَفَة.

١٥٤٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ انْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُرِ الثَّقُفِيّ آنَّهُ سَالَ انسَ بُنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنُ مِّنِي اللّي عَرَفَةَ كَيُفَ كُنتُمُ تَصُنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلّ مِنَّا الْمُهِلُ فَلَا يُنكُرُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلّ مِنَّا الْمُهِلُ فَلَا يُنكُرُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلً مِنَا الْمُهِلُ فَلَا يُنكُرُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ كَانَ الْمُكِلّ مِنَّا الْمُهِلُ فَلَا يُنكُرُ عَلَيْهِ وَ يَكبّرُ مِنَّا الْمُكِلُ عَلَيْهِ.

١٠٤٧ عَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ قَالَ كَتَب مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ قَالَ كَتَب عَبُدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ اَنُ لَّا يُخَالِفَ ابُنَ عَمَرَ فِي الْحَجِّ فَحَآءَ ابُنُ عُمَرَ وَ اَنَا مَعَةً يَوُمَ عَرَفَ وَ اَنَا مَعَةً يَوُمَ عَرَفَةَ حَيْنَ زَالَتِ الشَّمُسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمُسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيهِ مِلْحَفَةً مُّعَصُفَرَةً فَقَالَ الرَّواحَ اِنُ مَلكَ يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ فَقَالَ الرَّواحَ اِنُ كُنتَ تُرِيدُ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمُ مَلكَ مَنْ اللهِ قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمُ اللهِ فَالَ فَانُظِرُنِي حَتَّى الْفِيضَ عَلَى رَاسِي ثُمَّ وَعَلِي الْوَقُوفَ فَحَجَلِ الْوَقُوفَ فَحَعَلَ يَنُظُرُ اللهِ فَالَ صَدَقَ اللهِ فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ عَبُدُ اللّهِ قَالَ صَدَقَ .

١٠٤٨ بَابِ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بَعَرَفَةً.
 ١٥٥٠ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ اَبِى النَّصُرِ عَنُ عُمَيْرٍ مَّولَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أُمِّ الْفَضُلِ بِنُتِ الْحَارِثِ اَلَّ

نَاسًا إِخْتَلَفُوا عِنُدَهَا يَوُمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعُضُهُمُ هُوَ صَائِمٌ وَّ قَالَ بَعْضُهُمُ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَٱرْسَلْتُ اللَّهِ بَقَدَحِ لَبَنٍ وَّ هُوَ وَاقِفُ عَلَى بَعِيرِه فَشَرِبَهُ. ١٠٤٩ بَابِ الْحَمْعِ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانُ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلوةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابُنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا سَالَ عَبُدَ اللَّهِ رُضِيَ اللَّهُ عَنُهُ كَيُفَ تَصُنَّعُ فِي الْمَوُقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنَّ كُنُتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرُ بِالصَّلوةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمُ كَانُوُا يَجُمَعُونَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَ الْعَصُرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلتُ لِسَالِمِ اَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَّهَلُ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّاسُنَّتَهُ.

١٠٥٠ بَابِ قَصُرِ النِّحُطُبَةِ بِعَرَفَةَ ـ ١٥٥١ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ قَالَ حَدَّنَا مِلْكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَنَّ مَلُكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُد اللهِ اَنَ مَرُوانَ كَتَبَ اللهِ اَلَى الْحَجَّاجِ اَنُ عَبُدَ اللهِ بَنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَآءَ ابُنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَانَا مَعَةً عَرَفَةَ جَآءَ ابُنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَانَا مَعَةً حِينَ زَاغَتِ الشَّمُسُ اوُزَالَتُ فَصَاحَ عِنْدَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمُسُ اوُزَالَتُ فَصَاحَ عِنْدَ فَسُطَاطِهِ ايُنَ هَذَا فَخَرَجَ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهُ عَمْ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَا اللهِ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الله عليه وسلم كے روزے كے متعلق اختلاف كيا۔ بعض نے بيان كيا کہ آپ ٔ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بعض نے کہاکہ آپ ٔ روزے سے نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کے پاس ایک پیالہ دودھ کا بھیجااس حال میں کہ آپًا پی او نٹنی پر سوار تھ' تو آپؑ نے اس کو پی لیا۔ باب ۱۰۴۹ء عرفہ میں دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیان اور ابن عمرٌ کی نماز جب امام کے ساتھ فوت ہو جاتی تو دونوں نمازوں (ظہر اور عصر ) کو جمع کرتے اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل نے بواسطہ ابن شہاب' سالم بیان کیا کہ حجاج بن یوسف جس سال ابن زبیر رضی الله عنهما سے جنگ کرنے آیا تو عبداللہ بن عمرٌ ہے پوچھا کہ عرفہ کے دن وقوف میں کیا کرتے ہو؟ سالم نے کہا'اگر توسنت کی پیروی کرناچا ہتاہے تو عرفہ کے دن دوپہر کو (لینی دن ڈھلتے ہی) نماز پڑھ لے' عبدالله بن عمرٌنے فرمایا کہ ٹھیک کہا'صحابہ ظہر وعصر کی نماز سنت کے موافق ایک ساتھ پڑھتے تھے'زہری کابیان ہے' میں نے سالم سے یو چھا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیا کیا تھا، سالم نے جواب دیا کہ تم آپ کی سنت ہی کی پیروی توکرتے ہو۔

باب ٥٠٠ ا عرفه مين خطبه مخضر يرصف كابيان -

ما الما الله بن مسلمه الك ابن شهاب سالم بن عبدالله سے روایت كرتے ہیں كہ عبدالله بن مروان نے جاج كو لكھاكہ جج ميں عبدالله بن عمر الله بن عمر الله الله بن عمر كي اقتداء كرے، جب عرفه كادن آیا تو حضرت ابن عمر الله بن عمر كي اقتداء كرے، جب عرفه كادن آیا تو حضرت ابن عمر حجاب الله وقت آئے جب آ قاب و هل چكا تھا، اور ميں بھى ان كے ساتھ تھا، حضرت ابن عمر حجاج كي باس آئے اور بلند آواز سے كہا جاج كہاں ہے ؟ جاج باہر آیا، تو ابن عمر نے فرمایار وانہ ہونا ہے، اس نے كہا كہ مجھے اتنا موقعہ د بحتے كہ سر بریانی بہانوں، چنانچہ حضرت ابن عمر سوارى سے اتر بڑے، يہاں سر بریانی بہانوں، چنانچہ حضرت ابن عمر سوارى سے اتر بڑے، يہاں

عَلَىَّ مَآءً فَنَزَلَ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ آبِى فَقُلْتُ اِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اَنْ فَقُلْتُ اِنْ كُنْتَ تُرِيدُ اَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطُبَةَ وَعَجَّل الْوُقُوفَ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ صَدَقَ.

١٠٥١ بَابِ النَّعِيْلِ إِلَى الْمَوْقِفِ.

١٠٥٢ بَابِ الْوُقُونِ بِعَرَفَةَ.

٢٥٥٢ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ سُفُيَانُ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ اَطُلُبُ بَعِيرًالِي حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍ و سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ وَسَلَّمَ ابْنِ مُطْعِمٍ قَالَ آصُلُكُ بَعِيرًالِي فَذَهَبُتُ اطُلُبُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مِنَ الحُمُسِ فَمَا وَاللهِ مِنَ الحُمُسِ فَمَا شَانُهُ هُهُنَا.

٣٥٥٦ ـ حَدَّنَنَا فَرُوةُ بُنُ آبِى الْمَغُرَآءِ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً قَالَ عَرُوةً كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ عُرَاةً وَلَدَتُ عُرُوةً كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ عُرَاةً وَلَدَتُ وَكَانَتِ الْحُمُسُ وَالْحُمُسُ قُريُشٌ وَمَا وَلَدَتُ وَكَانَتِ الْحُمُسُ وَالْحُمُسُ عَلَى النَّاسِ يُعُطِى الرَّجُلُ الرَّجُلُ الثَيَابَ يَطُوفُ فِيهَا فَمَنُ لَمُ يُعُطِى الْمَرُأَةُ المَرُاةَ الثَيَابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنُ لَمُ يُعُطِى الْمُمُنَ المَمْرُاةَ الثَيَابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنُ لَمُ يُعُطِي الْحُمُسُ طَافَ بِالبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيضُ الْحُمُسُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيَفِيضُ الْحُمُسُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيَفِيضُ الْحُمُسُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيَفِيضُ الْحُمُسُ مِنْ حَمُعَ قَالَ وَاخْبَرَنِي آبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِى مِنْ عَرَفِي أَبِي عَنْ عَائِشَة رَضِى مِنْ عَرَفِي أَبِي عَنْ عَائِشَة رَضِى

تک کہ حجاج باہر آیااور میرے اور میرے والد کے در میان چلا، میں نے کہااگر تو آج سنت کی پیروی کرنا جا ہتا ہے، تو خطبہ مختصر کر اور و قوف میں جلدی کر'ا بن عرش نے کہااس نے ٹھیک کہا۔

باب،۵۰اء و فات میں تھہرنے کے لیئے جلدی کرنے کابیان۔ باب،۵۲اء و فه میں تھہرنے کابیان۔

1001۔ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرہ 'محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں اپنااونٹ تلاش کر رہاتھا' ح'مسد 'سفیان 'عمرہ 'محمد بن جبیر اپنے والد جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میر اایک اونٹ گم ہو گیاتھا، میں عرفہ کے دن اس کو ڈھونڈ نے لکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا، میں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخدا قریش میں سے ہیں، پھران کا یہاں کیاکام ہے(ا)۔

(۱) جاہلیت میں مشر کین جب اپنے طریقوں کے مطابق ج کرتے تو دوسرے تمام لوگ عرفات میں و قوف کرتے تھے لیکن قریش کہتے کہ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں اس لئے ہم صدود حرم سے باہر و قوف نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ عرفات جو کہ صدود حرم سے باہر تھا وہاں و قوف نہ کرتے تھے۔ اسلام نے اس امتیازی رسم کو ختم کیا۔ چو نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریثی تھے تو سابقہ طریق کارکی وجہ سے راوی نے آپ کو عرفات میں دیکھ کر جراگی کا ظہار کیا۔

الله عَنُهَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِى الْحُمُسِ ثُمَّ اَفِيُضُوا مِنُ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنُ حَمْعِ فَدُ فِعُوا اللّي عَرَفَاتٍ \_

١٠٥٣ بَابِ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنُ عَرَفَةً مِنَ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَاكِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَاكِ مَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ عَنُ اَبِيهِ اللهِ قَالَ سُئِلَ اللهِ عَلَى عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةً عَنُ اَبِيهِ اللهِ قَالَ سُئِلَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَخُوةً نَّصًّ ذَفَعَ قَالَ ؟ لَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَخُوةً نَصًّ قَالَ هِشَامٌ وَّالنَّصُ فَوْقَ الْعَنَقِ فَحُوةٌ مُتَّسَعٌ وَالْحَمُعُ فَحَواتٌ وَفِحَآءٌ وَكَذَلِكَ رَكُوةٌ وَالْحَمُعُ فَحَواتٌ وَفِحَآءٌ وَكَذَلِكَ رَكُوةٌ وَالْحَمُعُ فَحَواتٌ وَفِحَآءٌ وَكَذَلِكَ رَكُوةٌ وَرِكَآءٌ مَّنَاصٌ لِيسَ حِينَ فِرَارٍ.

٤ ٥٠ ١ بَابِ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمُعِ۔
٥٥٥ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ عَن يَّوسَى بُنِ عُقْبَةَ وَيُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَن كُرَيْبٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَن أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ مَن كُريُبٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُما اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَيثُ اَفَاضَ مِن عَرَفَة مَالَ اللَّي الشَّعْبِ وَسَلَّم حَيثُ اَفَاضَ مِن عَرَفَة مَالَ اللَّي الشَّعْبِ وَسَلَّم حَيثُ اَفَاضَ مِن عَرَفَة مَالَ اللَّي الشَّعْبِ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٥٥٦ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا جُويُرِيةً عَنُ نَّافِعٍ قَالَ كَانَ عَبُدُاللّهِ بُنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِحَمْعِ غَيْرَ اللّهُ عَنُهُمَا يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِحَمْعِ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي اَخَدَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَدُخُلُ فَيَنَفِضُ وَيَتَوَضَّا وَلَا يُصَلّى حَتَّى يُصَلّى بِحَمْع ـ وَيَتَوَضَّا وَلَا يُصَلّى بِحَمْع ـ

٧٥٥٧ ـ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَرُمَلَةَ عَن كُرَيْبٍ مُولِكَ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

النَّاسُ چونکہ یہ لوگ مز دلفہ سے لوٹ آتے تھے اس لیئے وہ بھی عرفات کی طرف بھیج گئے۔

باب ۱۰۵۳ عرفہ سے واپسی کے وقت چلنے کی کیفیت کابیان۔
موایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں اسامہ کے پاس بیٹا ہوا
موایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں اسامہ کے پاس بیٹا ہوا
مقا،ان سے بو چھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی
کے وقت ججہ الوداع میں کس طرح چل رہے تھے؟ انھوں نے جو اب
دیا تیز رفاری سے اور جب وسیع سیدان پاتے تو اور بھی رفار تیز کر
دیتے ، ہشام نے کہانص میں عنق سے زیادہ تیز رفاری کے معنی ہیں،
فجوہ کے معنی ہیں کہ بھا گئے کاوقت نہیں رہا۔
رکوہ اور رکاء ہے مناص کے معنی ہیں کہ بھا گئے کاوقت نہیں رہا۔
باب ۱۵۵۵ میں نوید ، کیلی بن سعید ، موئی بن عقبہ ، کریب
باب ۱۵۵۵ میں زید ، کیلی بن سعید ، موئی بن عقبہ ، کریب
ابن عباس کے غلام) اسامہ بن زید سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی

متوجہ ہوئے، اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، پھروضو کیا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھوں گا۔
نماز آگے چل کر پڑھوں گا۔
موسیٰ بن اسلمیل' جو بریہ' نافع' عبداللہ بن عمر کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک

1001۔ موئی بن اسمیل جو رہیہ ناطع عبداللہ بن عمر کے معلق روایت کرتے ہیں کہ وہ مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے تھے، گریہ کہ اس گھاٹی کی طرف مزجاتے جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے تھے، وہاں ضرورت سے فارغ ہوتے اوروضو کرتے گر نمازنہ پڑھتے یہاں تک کہ مز دلفہ میں نماز مرھتے۔

۱۵۵۷ قتیمه اسلمیل بن جعفر محمد بن ابی حرمله کریب (ابن عباس ایک اسلامه بن زید سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری

اَنَّهُ قَالَ رَدِفُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الشِّعُبَ الْاَيْسَرَ الَّذِى دُونَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الشِّعُبَ الْاَيْسَرَ الَّذِى دُونَ الْمُزُدَلِفَةِ آنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَآءَ فَصَبَبُتُ عَلَيهِ الْوَضُوءَ تَوضَّا وَضُوءًا خَفِيهُا فَقُلُتُ الصَّلوةُ يَارَسُولُ اللهِ قَالَ الصَّلوةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آبَى المُزْدَلِفَة فَصَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً جَمْعِ قَالَ كُريُبٌ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً جَمْعِ قَالَ كُريُبٌ فَالُهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ الله عَلهُ عَنه الله عَله عَنه الله عَله عَنه الله عَله عَنه وَسَلَّمَ لَهُ الله عَله عَنه وَسَلَّمَ لَهُ الله عَله عَنه وَسَلَّمَ لَهُ الله عَله عَله وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلهُ وَسَلَّمَ لَهُ المَهُ مَنهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلهُ المَهُ عَله وَسَلَّمَ لَهُ المَهُ مَنهُ وَسَلَّمَ لَهُ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى بَلَعَ الْجَمْرَةَ وَسَلَّى الله عَله وَسَلَّمَ عَله الله عَله وَسَلَّمَ لَهُ يَزُلُ يُلبَّي حَتَّى بَلَعَ الْجَمْرَةً وَسَلَّمَ لَهُ عَلهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَهُ عَلهُ وَسَلَّى الله عَلهُ وَسَلَّمَ لَهُ يَزَلُ يُلبَّي حَتَّى بَلَعَ الْجَمْرَةَ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلْهُ مَا الله عَلهُ عَلهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَنْهُ اللهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ الله عَلهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلْهُ الله عَلهُ اللهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَهُ

٥٠٥٥ بَابِ آمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِيْنَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَاِشَارَتِهِ الْيَهِمُ بِالسَّوُطِ.

٨٥٥٨ ـ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سُويُدٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَمْرٌو بُنُ ابِي عَمْرٍ و مُولَى الْمُطَلِب قَالَ حَدَّنِي عَمْرٌو بُنُ ابِي عَمْرٍ و مُّولَى الْمُطَلِب قَالَ اَحْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ مَّوُلَى وَالِبَةَ الْكُوفِي قَالَ حَدَّنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآءَ هُ زَجُرًا شَدِيدًا وَصَوْبًا لِلْإِبِلِ فَاشَارَبِسَوطِهِ النَّهِمُ وَضَدُبًا وَصَوْبًا لِلْإِبِلِ فَاشَارَبِسَوطِهِ النَّهِمُ وَقَالَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ فَإِلَّ الْبِهِمُ وَقَالَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ فَإِلَّ الْبِهِمُ لَيُسَ بِالْإِيفُومُ النَّاسُ عَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ فَإِلَّ الْبِهِمُ النَّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَفَحَرُنَا خِللَهُمَا بَيْنَهُمَا وَفَحَرُنَا خِللَهُمَا بَيْنَهُمَا وَفَحَرُنَا خِللَهُمَا بَيْنَهُمَا .

١٠٥٦ بَابِ الْجَمُعِ بَيْنَ الصَّلُوتَيُنِ بالمُزُدُلِفَةِ۔

١٥٥٩ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ

پر بیٹھاجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں گھائی کے پاس پنچے جو مزد لفہ سے ینچے ہے، تو آپ نے سواری بٹھائی اور استنجاکیا، پھر آئے تو میں نے آپ پر وضو کا پائی ڈالا، آپ نے ہاکا ساوضو کیا، میں نے عرض کیا نماز، یارسول اللہ آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھوں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، یہاں تک کہ مزدلفہ تھے، آئے، آپ نے نماز پڑھی پھر مزدلفہ کی صبح کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضل سوار ہوئے، کریب کا بیان ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بہ واسطہ فضل بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ عبدال تک جمرہ عقبہ پر پنچ۔ علیہ وسلم برابرلبیک کہتے رہے یہاں تک جمرہ عقبہ پر پنچ۔

باب ۱۰۵۵ عرف سے لوٹے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان سے چلنے کا تھم دینااور لوگوں کی طرف کوڑے سے اشارہ کرنے کابیان۔

۱۵۵۸۔ سعید بن ابی مریم ابراہیم بن سوید عمرو بن ابی عمرو (مطلب کے غلام) ابن عباس سے غلام) ابن عباس سے غلام) ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علیہ وسلم نے اپنے ہی ہوت شور و غل اور اونٹوں کے مارنے کی آواز سنی، تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا اے لوگو! تم اطمینان کو اختیار کرواس لیئے کہ اونٹوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، اوضعوا کو اختیار کرواس لیئے کہ اونٹوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، اوضعوا کے معنی ہیں اسر عوالیعنی تیز دوڑایا حلالکم، تحلل بینکم سے ماخوذ کے ربعنی تمہارے در میان) فحرنا حلالہما ہم نے ان دونوں کے در میان جاری کیا۔

باب ۱۰۵۷۔ مز ولفہ میں دو نمازوں کے جمع کرنے کابیان۔

١٥٥٩ عبدالله بن يوسف 'مالك، موسىٰ بن عقبه 'كريب، اسامة بن

١٠٥٧ بَابِ مَنُ جَمَعَ بَيْنَهَا وَلَمُ يَتَطَوَّعُ.

١٥٦٠ - حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ عَنِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَمَر رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ جَمَعَ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ جَمَعَ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ بِجَمُع كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَّلَمُ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِكُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

١٥٦١ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ آبِيُ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَدِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّنَيى اَبُو عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيُدَ الْخَطُمِيُّ قَالَ حَدَّنَيى اَبُو اللهِ بَنُ يَزِيُدَ الْخَطُمِيُّ قَالَ حَدَّنَى اَبُو اللهِ صَلّى الله اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزُدَلَفَةِ.

١٠٥٨ بَابِ مَنُ اَذَّنَ وَاَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ

زیڈے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے والیں ہوئے تو گھائی میں اترے اور استخاکیا پھر وضو کیا، لیکن ہلکاوضو کیا، تو میں نے قرمایا میں نماز آگے چل کر پڑھوں گا چنانچہ جب آپ مز دلفہ پہنچے، تو وضو کیا اور پورے طور پروضو کیا، پھر نماز کی تلمیر کہی گئ تو آپ نے نماز پڑھی، پھر ہر ہر شخص نے اپنے اونٹ باندھے، پھر عشاء کی تکمیر کہی گئ حضور نے نماز پڑھائی اور در میان میں کوئی سنت نہیں پڑھی۔

باب ۱۰۵۷ اس شخص کا بیان جو ان دونوں نمازوں کو جمع کرےاور نفل نہ پڑھے۔

1010۔ آدم' ابن ابی ذئب' زہری' سالم بن عبداللہ ابن عرر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی ان میں سے ہر ایک نماز الگ تحبیر کے ساتھ پڑھی اور ان دونوں کے در میان اور نہ ان سب کے بعد کوئی نفل پڑھے۔

ا ۱۵۶۱ خالد بن مخلد' سلیمان بن بلال' یکی بن ابی سعید' عدی بن ثابت ، عبدالله بن بزید خطمی 'ابو ابوب انصاری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جمتہ الوداع کے موقع پر مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔

باب ۱۰۵۸۔اس شخص کا بیان جو ان دونوں نمازوں میں سے ہرایک کیلئے اذان وا قامت کہے (۱)۔

(۱) ج کے دوران عرفات و مز دلفہ میں بعض شرائط کے ساتھ جمع بین الصلوٰ تین کا تھم ہے۔اب یہ جمع کتنی اذانوں اور کتنی اقامتوں کے ساتھ جمع کیا جائے ساتھ ہے۔ اب بیہ فقہاء کی آراء مختلف ہیں۔ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ عرفات میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ جمع کیا جائے۔ تمام فقہاء کا مشدل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا (بقیہ اگلے صفحہ پر) اور مز دلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع کیا جائے۔ تمام فقہاء کا مشدل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا (بقیہ اگلے صفحہ پر)

١٥٦٢ حدَّنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنَا الْهُ السُحْقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهُ وَهَيْرٌ قَالَ حَدَّنَا الْبُو السُحْقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهُ وَخِينَ اللَّهُ وَخِينَ اللَّهُ وَخِينَ اللَّهُ وَالْمَانَ بِالْعَتَمَةِ اَوُقَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَامَرَ رَجُلًا فَاذَّنَ وَاقَامَ ثُمَّ صَلَّى مِّنُ ذَلِكَ فَامَرَ رَجُلًا فَاذَّنَ وَاقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغُوبِ وَصَلَّى بَعُدَ هَا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ وَاقَامَ قَالَ المَعْرَبِ ثُمَّ مَلَى بَعْدَ هَا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ مَلَى بِعَمْرُو لَا اعْلَمُ الشَّكَ إِلَّا مِن زُهَيْرِ ثُمَّ صَلَّى عَمْرُو لَا اعْلَمُ الشَّكَ إِلَّا مِن زُهَيْرِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ وَكَعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ قَالَ اللَّ النَّبِيَّ عَمْرُو لَا الْمَكَانِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُصَلِّي هَذِهِ السَّلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُصَلِّي هَذِهِ السَّلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُصَلِّي هَذِهِ السَّلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا صَلُوتَان تُحَوَّلَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَفُعِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُونُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْمُلُهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَهُ وَالْمَعُونُ عَلَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَالْعَلَمُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ وَالْمَالِعُ اللَّهُ عَل

٩ ٥٠٥ بَاب مَنُ قَدَّمَ ضَعَفَةَ اَهُلِهِ بِلَيُلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزُدَلِفَةِ وَيَدُعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ.

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ اَهُلِهِ فَيَقِفُونَ عِنُدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزُدَلِفَةِ بِلَيُلٍ فَيَدُكُرُونَ اللَّهَ مَابَدَا لَهُمُ ثُمَّ يَلِمُ عُونَ اللَّهَ مَابَدَا لَهُمُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبُلَ أَنُ يَتِفَ الْإِمَامُ وَقَبُلَ اَنُ يَدُفَعَ فَمِنَى لِصَلوةِ الْفَحْرِ وَمِنُهُمُ مَّنُ يَقُدَمُ بَعُدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَو الْحَمَرة وَكَانَ يَقَدَمُ بَعُدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَو الْحَمَرة وَكَانَ

امرات عروبن خالد' زہیر' ابو اسحاق' عبدالر حمٰن بن بزید سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ (ابن مسعود) نے جج کیا، تو ہم لوگ عشاء کی اذان کے وقت یااس کے قریب مزدلفہ پنچے، انھوں نے ایک آدمی کو حکم دیااور اس نے اذان کہی اور عبیر کہی، پھر مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دور کعتیں پڑھیں، پھر دات کا کھانا منگوا کر کھایا پھر میں خیال کرتا ہوں کہ اذان وا قامت کہنے کا حکم دیا، چنانچہ اذان وا قامت کہنے گا حکم دیا، چنانچہ اذان وا قامت کہنے کا حکم دیا، چنانچہ طلوع ہوئی تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں آج کے دن کے سوااس وقت کوئی نماز نہیں پڑھیے تھے، عبداللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں اپنے وقتوں سے پھیر دی گئی ہیں، مغرب کی نماز دورکوں کے مزدلفہ پنچنے پر اور صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھے، لوگوں کے مزدلفہ پنچنے پر اور صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھے، میں ان تا ہوں کے مزدلفہ پنچنے پر اور صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھے، میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

باب ۱۰۵۹ اس محنص کا بیان جو اپنے گھر کے کمزوروں کو رات کو بھیج دے تاکہ مز دلفہ میں تھہریں اور دعا کریں اور جب جاندڈوب جائے تو بھیجے۔

الا الله بن عمر رضی الله عنهما پ گھر کے کمز وروں کو بھیج دیتے تھے عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پ گھر کے کمز وروں کو بھیج دیتے تھے تو وہ لوگ مشعر حرام کے پاس مز دلفہ میں رات کو تھہر نے اور ذکر اللی کرتے جس قدر ان کا جی چاہتا ، پھر امام کے تھہر نے اور واپس ہونے سے پہلے وہ لوگ لوث جاتے ، بعض تو نماز فجر کے وقت منی بہنچتے اور بعض اس کے بعد آتے جب وہ لوگ منی پہنچتے ، تو جمرہ عقبہ پرر می کرتے اور ابن عراف فرماتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بان لوگوں کیلئے اجازت دی ہے۔

(بقیہ گزشتہ صغیہ) عمل ہے۔ آپ کاعمل کیا تھااس بارے میں روایات مختلف ملتی ہیں اسی وجہ سے فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔ حنیہ کی متدل روایات محتلف ہور معارف اسنن ص۲۵۲ج۲، صحیح مسلم ص۲۹۷ج۱، عمدة القاری ص ۱۲ج۱، مصنف ابن ابی شیبہ ص متدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو (معارف اسنن ص۲۵۲ج۲، صحیح مسلم ص۲۹۶ج۲۱۱)۔

ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوُلُ اَرُخَصَ فِىُ اُولَٰئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ
 عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَعَثَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ جَمْعٍ بِلَيْلٍ -

۱۵۷۳۔ سلیمان بن حرب ماد بن زید الوب عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ مجھے کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ سے رات کو بھیجا۔

10 10 علی 'سفیان 'عبیداللہ بن ابی یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ان لوگوں سے تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ کی رات میں اپنے گھروالوں کے کمزوروں کے ساتھ بھیجا۔

1012۔ محمد بن کثیر' سفیان' عبدالرحلٰ بن قاسم' قاسم بن محمد' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ سودہؓ نے مز دلفہ کی رات کو کوچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما گلی، وہ بو جھل اور بھاری بدن کی تصین تو آپ نے انھیں اجازت دے دی۔

1014 - ابونعیم 'افلح بن حمید' قاسم بن محد' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہم لوگ مز دلفہ میں اترے تو سودہ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی روائل سے پیشتر روانہ ہونے کی اجازت ما تکی اور وہ ست رفتار عورت تھیں، تو آپ نے اجازت دے

النَّاسِ وَكَانَتِ أَمُرَاةً بَطِّيْتَةً فَاذِنَ لَهَا فَدَفَعَتُ قَبُلَ حَطُمَةِ النَّاسِ وَاقَمُنَا حَتَّى اَصُبَحُنَا نَحُنُ ثُمَّ دَفَعُنَا بِدَفُعِهٖ فَلَانُ اكْتُونَ اسْتَأْذَنُتُ رَسُولَ ثُمَّ دَفَعُنَا بِدَفُعِهٖ فَلَانُ اكْتُونَ اسْتَأْذَنُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَاذَنَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَاذَنَتُ سَوُدَةُ اَحَبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَاذَنَتُ سَوُدَةُ اَحَبُّ اللَّهِ عِنْ مَفُرُوحٍ بِهِ۔

١٠٦٠ بَابِ مَنُ يُصَلِّى أَلْفَحُرَ بِحَمُعٍ.

١٥٦٩ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعُمَشُ قَالَ حَدَّنْنِي عُمَارَةُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مَارَايُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلواةً بغَيْر مِيُقَاتِهَا إلَّا صَلواتَيُن جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ وَصَلَّى الْفَجُرَ قَبُلَ مِيْقَاتِهَا. ٠٧٠ ۚ رَجَآءِ قَالَ حَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَآئِيُلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ اللهِ مَكَّةَ ثُمَّ قَدِ مُنَا جَمُعًا فَصَلَّے الصَّلوتَيُنِ كُلَّ صَلوةٍ وَّحُدَهَا بِأَذَانِ وَّاِقَامَةٍ وَّالْعَشَآءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَحُرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجُرُ قَآئِلٌ يَّقُولُ طَلَعَ الفَجُرُ و قَائلٌ لَمُ يَطُلُع الْفَحُرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيُنِ الصَّلُوتَيُنِ حُوِّلَتَا عَنُ وَّقُتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغُرِبُ وَالْعِشَآءُ فَلَا يَقُدَمُ النَّاسُ جَمُعًا حَتَّى يُعُتِمُوُا وَصَلواةَ الْفَجُرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى ٱسُفَرَ نُمَّ قَالَ لَوُ أَنَّ آمِيْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ أَفَاضَ الْانَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدُرِى أَقَوُلُهُ كَانَ ٱسُرَعَ ٱمُ دَفَعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمُ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمْي جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ يَوُمَ النَّحْرِ \_

١٠٦١ بَابِ مَتْى يَكُفَعُ مِنُ جَمُعٍـ

دی، وہ لوگوں کے جموم سے پہلے ہی روانہ ہو گئیں، اور ہم لوگ تھہرے رہے بہاں تک کہ صبح ہو گئ، پھر ہم لوگ آپ کے ساتھ لوٹے اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما نگتی جسیا کہ سودہ نے اجازت ما نگی تھی تو میرے لیئے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی۔

باب ۱۰۲۰ اس شخص کا بیان جو مز دلفه میں صبح کی نماز پڑھے۔

1019۔ عمرو بن حفص بن غیاث 'حفص بن غیاث 'اعمش' عمارہ' عبدالر حمٰن، عبداللہ (بن مسعود) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز بے وقت پڑھتے نہیں دیکھا بجز دو نمازوں کے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے پڑھی۔

معود) عبداللہ بن رجاء 'اسر ائیل 'ابو اسحاق 'عبدالرحمٰن بن یزید سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عبداللہ (بن مسعود) کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر ہم لوگ مز دلفہ آئے توا نھوں نے دو نمازیں پڑھیں، ہر نماز الگ الگ اذان وا قامت کے ساتھ پڑھی اور ان دو نوں نمازوں کے در میان کھانا کھایا، پھر فجر کی نماز پڑھی، طلوع فجر کے وقت در آنحالیہ کوئی کہتا تھا سے ہوگئ اور کوئی کہتا تھا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ مغرب اور عشاء کی دو نمازیں اپنے وقت سے ہٹا دی گئی ہیں، اس لیئے لوگ مز دلفہ نہ آئیں جب تک کہ اندھیرانہ ہو جائے اور فجر کی نماز کا یہ وقت ہے، پھر تھہرے رہے اندھیرانہ ہو جائے اور فجر کی نماز کا یہ وقت ہے، پھر تھہرے رہے بہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ (صبح روشن ہو گئی) پھر کہا کہ اگر امیر المو منین اس وقت کوچ کریں توا نہوں نے سنت کے مطابق کیا پھر میں نہیں جانا کہ ان کا یہ کہنا پہلے ہواوہ میں نہیں جانا کہ ان کا یہ کہنا پہلے ہواوہ برابرلیک کہتے رہے یہاں تک کہ یوم نحر میں رمی جمرہ کیا۔

باب ۲۱۱۱ مر دلفه سے کب واپس ہو؟

١٥٧١ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالٍ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةً عَنُ آبِى اِسُحَاقَ سَمِعُتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونِ يَقُولُ شَهِدُتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّح بِحَمْع الصَّبُحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ اِلَّ صَلَّح بِحَمْع الصَّبُحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ اِلَّ الْمُشُرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَيَقُولُونَ آشُرِقَ تَبْيُرُ وَإِلَّ النَّبِيَّ صَلَّى الشَّمُسُ وَيَقُولُونَ آشُرِقَ تَبْيُرُ وَإِلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمُ ثُمَّ أَقَاضَ قَبُلَ آنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمُ ثُمَّ آفَاضَ قَبُلَ آنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ .

١٠٦٢ بَابِ التَّلبِيَةِ وَالتَّكْبِيُرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرُمِى الْحَمْرَةَ وَالْإِرْتِدَافِ فِي السَّيرِ

٥٧٦ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ نِ الضَّحَاكُ بُنُ مَخَلَدٍ قَالَ آخُبَرَنَا آبُنُ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ اللهُ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارُدَفَ الْفَضُلَ فَآخُبَرَ الْفَضُلُ أَنَّهُ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْحَمُرَةَ ـ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْحَمُرَةَ ـ

١٥٧٣ - حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ ابُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنُ يُونُسَ الْآيلِي عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ عَبَّاسٍ آنَّ أَسَامَة بُنَ زَيُدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدُفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَةَ لِكُى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المُرُدَلِقَةِ لِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المُرُدَلِقَةِ اللَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المُؤْدَلِقَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي حَتَّى رَمِي جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي حَتَّى رَمِي جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي حَتَّى رَمِي جَمُرةَ الْعَقَبَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي حَتَّى رَمِي جَمُرةَ الْعَقَبَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي حَتَّى رَمِي جَمُرةَ الْعَقَبَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي حَتَّى رَمِي جَمُرةً الْعَقَبَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي عَشَرةً أَيَّامٍ فِي الْحَجِ وَسَبُعةٍ إِذَا لَكَ لِمَنُ لَمُ السَّيَسِرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنُ لَمُ عَشَرةً إِلَى لِمَنُ لَمُ عَشَرةً كَامِلةً ذَلِكَ لِمَنُ لَمُ لَمُ المُعَلِقَ وَلَكَ لِمَنُ لَمُ مَا لَكُمْ تَلِكُ عَشَرةً كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنُ لَمُ مُ المُعَمِّ وَلَكَ لِمَنُ لَمُ مُ مَلَى اللَّهُ عَشَرةً كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنُ لَمُ لُمُ الْمَعْ وَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَوْلَ لَمُ وَلَوْلَ لَمُ الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمَا لَا اللَّهُ الْمَلْ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَاكَ لِمَنْ لَلْمُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُلْكَ لِمُنَامِ الْمُعَلِقُ الْمُعُولِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ

ا ۱۵۵۔ جات بن منہال 'شعبہ 'ابواسحاق 'عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا انھوں نے مز دلفہ میں صبح کی نماز پڑھی پھر تھہرے رہے اور فرمایا کہ مشرکین آقاب طلوع ہونے تک واپس نہیں ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اب شمیر چمک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کی مخالفت کی، پھر طلوع آقاب سے پہلے ہی واپس ہوگئے۔

باب۱۰۲۲ ویوم نحر کی صبح کور می جمرہ کے وقت تلبیہ اور تکبیر کابیان اور راستہ چلنے میں اپنے پیچھے کسی کو بٹھانے کابیان۔

۱۵۷۱۔ ابوعاصم ضحاک بن مخلد 'ابن جرتج' عطاء، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل (بن عباس) کو اپنے بیچھے سواری پر بٹھالیا، تو فضل نے بیان کیا کہ آپ برابر لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ رمی جمرہ کرلیا۔

الا ۱۵ د زہیر بن حرب و بہ بن جریر 'جریر 'یونس ایلی ' زہری ، عبید اللہ بن عبداللہ ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زیدٌ عرفہ سے مز دلفہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے پھر مز دلفہ سے منیٰ تک آپ نے فضل بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا ، دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرہ عقبہ کے رمی کرنے تک لبیک کہتے رہے۔

باب ۱۰۹۳ الله تعالی کا قول که جو عمره کے ساتھ جج کو ملاکر تمتع کرے تواس کوجو قربانی میسر ہو کر لے اور جس کو میسر نہ ہو تو جج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور سات روزے جب تم لوٹ کر جاؤ، یہ پورے دس ہوئے یہ ان کیلئے ہے جو

يَكُنُ أَهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...
١٥٧٤. حَدَّنَنَى اِسُحْقُ بُنُ مَنْصُورِ آخَبَرَنَا اللهُ النَّصُرُ بُنُ شُمَيُلٍ قَالَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخَبَرَنَا شُعْبَةً قَالَ آخَبَرَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتُعَةِ فَامَرَنَى بِهَا وَسَالَتُهُ عَنِ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتُعَةِ فَامَرَنَى بِهَا وَسَالَتُهُ عَنِ اللهُ اللهَدِي فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ اوبَقَرَةٌ اوشاةٌ اوشركُ فَي اللهُ فَي دَم قَالَ وَكَانَ نَاسًا كَرِهُوهَا فَنِمُتُ فَرَايَتُ فَرَايَتُ فِي اللهُ وَكُنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُلُ اللهُ اللهُ وَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ ادَمُ وَوَهُلُ اللهُ جَرِيرُ وَ عُنُدُرٌ عَنُ شُعْبَةً عُمُرةٌ مُتَقَلَّا ادَمُ وَوَهُلُ اللهُ جَرِيرُ وَ عُنُدُرٌ عَنُ شُعْبَةً عُمُرةٌ مُتَقَلَّا ادَمُ وَوَهُلُ اللهُ جَرِيرُ وَ عُنُدُرٌ عَنُ شُعْبَةً عُمُرةٌ مُتَقَلَّا اللهُ وَحَدُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ ادَمُ وَوَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ ادَمُ وَوَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ ادَمُ وَوَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ ادَمُ وَوَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَةً عُمُرةٌ مُتَقَلِهُ وَعُمُولًا فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُعْبَةً عُمُرةٌ مُتَقَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٠٦٤ بَابِ رُكُوبِ الْبُدُنِ لِقَوُلِهِ وَالْبُدُنَ جَعَلُنْهَا لَكُمُ مِّنُ شَعَآثِرِ اللَّهِ لَكُمُ فِيُهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّدِ كَلْالِكَ سَخُّرُنَاهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ٥ لَنُ يَّنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَادِمَآؤُهَا وَلكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ كَلْلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَلاكُمُ وَبَشِّر المُحُسِنِينَ۞ قَالَ مُحَاهِدٌ سُمِيَّتِ البُدُنُ لِبُدُنِهَا وَالْقَانِعُ السَّآئِلُ وَالْمُعْتَرُّا لَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدُنِ مِنُ غَنِيِّ أَوُ فَقِيُرٍ وَّ شَعَآئِرُ استِعُظَامُ الْبُدُن وَاسْتِحُسَانُهَا وَالْعَتِيُقُ عِتْقُهُ مِنَ الْحَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَحَبَتُ

مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے۔

الا الحال المحق بن منصور انضر اشعبه ابوجره بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عبال سے متعہ کے متعلق دریافت کیا توانھوں نے جھے اس کے کرنے کا تھم دیااور میں نے ان سے ہدی کے متعلق بوچھا تو کہااس میں ایک اونٹ یا گائیا بکری ہے یا قربانی میں شریک ہو جانا ہے اور لوگوں نے اس کو مکروہ سمجھا ہے ، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اعلان کر رہا ہے جج مقبول ہے ، متعہ مقبول ہے ، میں حضرت ابن عباس آیا میں نے ان سے یہ بیان کیا توانھوں خضرت ابن عباس آیا میں نے ان سے یہ بیان کیا توانھوں نے کہااللہ اکبریہ تو ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ، آدم اور وہب بن جریراور غندر نے شعبہ سے نقل کیا عمرہ مقبول ہے اور جج مقبول ہے۔

باب ۱۰۹۴ قربانی کے جانور پر سوار ہونے کا بیان اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ہم نے تہارے لیے اللہ کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے توصف بستہ ہو کر اس پر اللہ کانام لوجب وہ اپ پہلو کے بلل گر جائیں، تو اس میں سے کھاؤ اور صبر کرنے والوں اور مختاجوں کو کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مخرکر دیا ہے، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، نہ تو اس کا گوشت اور نہ اس کا خون خدا تک پنچتا ہے بلکہ تمہاری پر ہیز گاری خدا تک بہنچی ہے اس طرح اس کو تمہارے لیئے مخرکر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی برائی بیان کرو اس چیز پر جو تمہیں بتایا اور احسان تم اللہ کی برائی بیان کرو اس چیز پر جو تمہیں بتایا اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنادو، مجاہد نے بیان کیا کہ بدنہ اس کے موثے ہونے کے سب سے کہا گیا اور قانع سے مراد سائل ہے اور معتروہ شخص ہے جو قربانی کے جانور کے پاس سائل ہے اور معتروہ شخص ہے جو قربانی کے جانور کے پاس گھو متا پھرے، خواہ مالدار ہویا فقیرا ور شعائر قربانی کے جانور کا گھو متا پھرے، خواہ مالدار ہویا فقیر اور شعائر قربانی کے جانور کا پاس گھو متا پھرے، خواہ مالدار ہویا فقیر اور شعائر قربانی کے جانور کا پاس گھو متا پھرے، خواہ مالدار ہویا فقیر اور شعائر قربانی کے جانور کا پاس گھو متا پھرے، خواہ مالدار ہویا فقیر اور شعائر قربانی کے جانور کا پاس

سَقَطَتُ إِلَى الْأَرُضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمُسُ \_

١٥٧٥ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى رَجُلًا يَّسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا فَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً فَالَ ارْكَبُهَا فَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا وَلِكَ إِنَّهَا بَدَنَةً قَالَ ارْكَبُهَا وَالنَّانِيَةِ وَفِي النَّانِيَةِ وَلَيْ النَّانِيةِ وَلَيْ النَّانِيةِ وَلَيْ النَّانِيةِ وَلَيْ النَّانِيةِ وَلَيْ النَّانِيةِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّنَنَا مُسلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا مُسلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَآى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ رَآى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ رَآى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ رَآى

رَجُلًا يَّسُوُقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارُكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارُكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا ثَلاَثًا\_

١٠٦٥ بَابِ مَنُ سَاقَ الْبُدُنَ مَعَهُ \_

١٥٧٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكِيْرٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيُ عَنُ عَنُ سَالِمِ بُنِ اللَّهِ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ ابُنَ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ عَبُدِ اللَّهِ اَنَّ ابُنَ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ الِّى الحَجِّ وَاَهُدى مَنُ ذِى الحَلَيْفَةِ وَبَدَأَ فَسَاقَ مَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ الْى الحَجِ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ الْى الْحَجِ فَكَانَ مَنَ النَّاسُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ الْى الْحَجِ فَكَانَ مِنَ النَّاسُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُرَةِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُرةِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُرةِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُرةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْعُمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُحَجِ فَكَانَ مِنَ النَّاسُ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمَاسُ قَ الْهَدَى وَمِنْهُمُ مَّنُ

فربہ کرنااور اسے اچھا بنانا ہے، اور خانہ کعبہ کو علیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہوں سے آزاد ہے اور وجبت کے معنی ہیں سقطت الی الارض یعنی زمین پر گری پڑی اور اس سے وجبت الشمس ماخوذ ہے۔

1020 عبداللہ بن یوسف الک ابو الزناد اعرج ابو ہریرہ سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہائک کر لیے جارہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جادا)، اس نے کہایہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا تو سوار ہو جاداور ہو جاداور دسری یا تیسری بار فرمایا تیری خرابی ہو۔

الا الد المسلم بن ابراہیم 'ہشام و شعبہ قادہ، انس سے روایت کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا جانور بانے جارہا تھا آپ نے فرمایاس پر سوار ہو جا، اس نے کہایہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایاس پر سوار ہو جا، اس نے کہایہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایاس پر سوار ہو جا، اس نے کہایہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایاس پر سوار ہو جا، تین بار فرمایا۔

باب ۱۰۲۵ اس شخص کا بیان جو اینے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے۔

2021ء یکیٰ بن بکیر ایث عقیل ابن شہاب سالم بن عبدالله علیہ عبدالله بن عبدالله علیہ عبدالله بن عمر ایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ججۃ الوداع میں عمرہ کے ساتھ جج کو ملا کر تنتع کیا اور ذی الحلیقہ ہے مدی کا جانور لے کر گئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بہلے عمرہ کالبیک کہا، تولوگوں نے بھی نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جج کو عمرہ کے ساتھ ملا کر تمتع کیا بعض موگ تو مدی لے کر نبیس گئے تھے۔ اور بعض مدی لے کر نبیس گئے تھے۔ جب نبی صلی الله علیہ وسلم ملہ بہنچ تولوگوں سے فرمایا مم میں سے جو جب نبی صلی الله علیہ وسلم ملہ بہنچ تولوگوں سے فرمایا مم میں سے جو جب نبی صلی الله علیہ وسلم ملہ بہنچ تولوگوں سے فرمایا مم میں سے جو جب نبی صلی الله علیہ وسلم ملہ بہنے تولوگوں کے پاس مدی کا جانور نہ جب نبی کے باس مدی کا جانور نہ حب نبی کہ جے بورانہ کر لے ،اور جس شخص کے پاس مدی کا جانور نہ

(۱) ممکن ہے کہ وہ مخص معذور ہو پیدل چلنا مشکل ہواس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کا تھم فرمایا۔ قربانی کے جانور پر عام حالات میں سوار ہو نادر ست نہیں البتہ اگر عذر شدید ہو تواس کی مخبائش ہے۔

لَّمُ يَهُدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ اَهُلاى فَوِنَّهُ لَايَحِلُّ لِشَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقُضِىَ حَجَّهُ وَمَنُ لَّمُ يَكُنُ مِّنُكُمُ اَهُلاى فَلْيَطُفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَالْمَرُوَةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلَيَحُلِلُ ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنُ لَّهُ يَجِدُ هَدُيًا فَلْيَصُمُ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعَ اللَّى اَهْلِهِ فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ تُلثَةً اَطُوَافٍ وَّمَشَى اَرُبَعًا فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَةُ بِالْبَيْتِ عِنْدَالْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانُصَرَفَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ سَبُعَةَ أَطُوَافٍ ثُمَّ لَمُ يَحُلِلُ مِنُ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَصْى حَجَّهُ وَنَحَرَهَدُيَّهُ يَوُمَ النَّحُرِ وَاَفَاضَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنُ كُلِّ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَن اهُدى و سَاقَ الْهَدُى مِنَ النَّاسِ وَعَنُ عُرُوَةً أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا آخُبَرَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ تَمَتُّعِهِ بِالْعُمُرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَةً بِمِثُلِ الَّذِيُ اَخْبَرَنِيُ سَالِمٌ عَنِ ابُنِ عَمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ١٠٦٦ بَابِ مَنِ اشْتَرَى الْهَدُءَ مِنَ الطَّرِيُقِ. ١٥٧٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُوالنُّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوكِ عَنُ نَّافِعِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا لِاَبِيُهِ اَقِمُ فَانِّيىُ لَاآمَنُهَا أَنْ سَتُصَدَّعَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذًّا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللَّهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فَامَّا أُشُهِدُ كُمُ آنِّي قَدُ أَوْجَبُتُ عَلَى نَفُسِي الْعُمْرَةَ فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ

ہو وہ خانہ کعبہ اور صفامر وہ کا طواف کرے اور بال کتر اے اور احرام سے باہر ہو جائے، چرمج کااحرام باندھے جس کے پاس ہدی نہ ہووہ حج میں تین روزے رکھے ،ادر سات روزے اس وقت رکھے جب گھر واپس ہو جائے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا'جب مکہ آئے توسب سے پہلے رکن کو بوسہ دیا، پھر تین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور چار میں معمولی حال سے چلے 'جب خانہ کعبہ کا طواف کر چکے تو مقام ابراہمیم کے پاس دور کعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیر کر فارغ ہوئے اور صفا کے پاس <del>پہنی</del>ے تو صفااور مر وہ کا سات بار طواف کیا، پھر جب تک که حج کو پورانه کر لیااس وقت تک ان امور کو حلال نه سمجما جو بحالت احرام حرام بین، اور يوم نحر مين قرباني كي اور لوث كر خاند کعبه کا طواف کیا، پھر ان تمام چیز وں کو حلال سمجھا جو اس وقت تک حرام تھیں (یعنی احرام سے باہر ہوگئے)اور جولوگ ہدی لے کر گئے تنصے اُن لوگوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھااور عروہ نے حضرت عائشہ سے اور انھوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے حج کوعمرہ کے ساتھ ملاکر آپ کے تمتع کرنے کے متعلق اس طرح روایت کیا جس طرح سالم نے بواسطہ ابن عمرٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

باب ۲۱ ۱۱ اس حض کابیان جو قربانی کاجانور راسته میں خرید لے۔
۱۵۷۸ ابوالنعمان عماد 'ابوب 'نافع 'عبدالله بن عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله تعالی نے دول دیے جائیں گے ،انھوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں میں وہی کروں گاجور سول الله صلی الله علیه وسلم نے کیااور الله تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیئے الله کے رسول میں بہتر نمونہ ہے، میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیئے الله کے رسول میں بہتر نمونہ ہے، میں عمرہ کا واجب کرلیا چنانچہ عمرہ کا حرام باندھا کھر نکلے یہاں تک کہ جب مقام بیداء میں پنچے توجج عمرہ کا احرام باندھا کھر نکلے یہاں تک کہ جب مقام بیداء میں پنچے توجج

حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَآءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ وَقَالَ مَاشَانُ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ اِلَّا وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدُى مِنْ قُدَيْدِ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَّاحِدًا فَلَمُ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا۔ طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمُ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا۔ طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمُ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا۔ الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ اَحُرَمَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ الله عَنهُمَا إِذَا اَهُدى مِنَ الله عَمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا إِذَا اَهُدى مِنَ الْمُدِينَةِ قَلَّدَةً وَاشُعَرَهً بِذِى الْحُلَيْفَةِ يَطْعَنُ الله فَي شِقِ سَنَامِهِ الْاَيْمَنِ بِالشَّفُرَةِ وَوَجَّهَا فِي فَي شِقِ سَنَامِهِ الْاَيْمَنِ بِالشَّفُرَةِ وَوَجَّهَا فِي فَي شِقِ سَنَامِهِ الْاَيْمَنِ بِالشَّفُرَةِ وَوَجَّهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً۔

١٥٧٩ ـ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ بَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ قَالَا بَنِ الزُّبُيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضَع عَشُرَةً مِائَةً مِّنُ اَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عَليه وَسَلَّمَ الله عُمْرَةِ ـ

رَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا اَفُلَحُ عَنِ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ الْقَاسِمِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ فَتَلَتُ قَلَائِدَ بُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَتُ قَلَائِدَ بُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاشْعَرَهَا وَاهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءً كَانَ أُحِلَّ لَهً.

١٠٦٨ بَابِ فَتُلِ الْقَلَآئِدِ لِلْبُدُنِ وَالْبَقَرِ.

اور عمرہ کا احرام باندھااور کہا تج اور عمرہ کی توایک ہی حالت ہے، قدید میں قربانی کا جانور خریدا، پھر مکہ پہنچے تو جج اور عمروہ دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا پھر احرام نہیں کھولاجب تک کہ دونوں سے فارغ نہ ہوئے۔

باب ١٠٦٧- اس شخص كا بيان جس نے ذى الحليفہ ميں اشعار (۱) اور تقليد كى پھراحرام باندھا، نافع كا بيان ہے كہ ابن عمر جب مدينہ سے قربانى كا جانور لے جاتے تو ذى الحليفہ ميں اس كى تقليد اور اشعار كرتے اس كے دائيں كو ہان ميں چھرى سے مارتے اس حال ميں كہ وہ جانور قبلہ روليٹا ہوتا۔

1029۔ احمد بن محمد عبداللہ معمر 'زہری عروۃ بن زبیر 'مسور بن مخرمہ اور مروان دونوں نے بیان مخرمہ اور مروان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک ہزار سے زائد صحابہ ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ذوالحلیفہ پہنچ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کی تقلید کی اور اشعار کیا اور عمرہ کا احرام باندھا۔

100- ابو نعیم' افلی' قاسم' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور کے قلادے اپنے ہاتھ سے بٹے، پھر آپ نے اس کی تقلید کی اور اشعار کیا اور مکہ کی طرف روانہ کیا آپ نے کسی حلال چیز کو حرام نہیں سمجھا۔

باب ۱۰۲۸ قربانی کے جانور اور گایوں کے لیے ہار بٹنے کا

(۱) زمانة جاہلیت میں لوٹ مار عام تھی لیکن بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ ہے جن جانوروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ بیت اللہ کی طرف جارہ ہوں ان سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لئے علامت کے طور پر ان جانوروں کویا تو قلاوہ پہنا دیا جاتا تھایا اونٹ وغیرہ کی کوہان پر تھوڑ اساز خم کر کے خون مل دیا جاتا تھا، اس آخری صورت کو اشعار کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ البتہ ایسا اشعار کہ کھال کے خون مل دیا جاتا تھا، اس آخری صورت کو اشعار کہ کھال کے ماتھ ساتھ گوشت کٹ جائے اور گہر از خم لگ جائے جس سے جانوروں کو نا قابل برداشت تکلیف ہوتی اس سے امام ابو صنیفہ نے منع فرمایا ہے۔ (فتح الباری ص ۲۹ ہی۔ باب اشعار البدن)

بيان۔

١٥٨١ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّئَنَا يَحُيِّى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ حَفُصَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحُلِلُ انْتَ قَالَ إِنِّي لَبَّدُتُ رَاسِى وَقَلَّدُتُ هَدُيِى فَلَا أُحِلُّ خَتَى اَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ -

١٥٨٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا اللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا البُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً وَعَنُ عَمْرَةً بِنُتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ والِهِ وَسَلَّمَ يُنَةٍ فَافَتِلُ قَلَائِدَ هَدُيهِ ثُمَّ يُهُدِئ مِنَ الْمَدِينَةِ فَافْتِلُ قَلَائِدَ هَدُيهِ ثُمَّ لَا يَحْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

١٠٦٩ بَابِ إِشْعَارِ الْبُدُنِ وَقَالَ عُرُوَةً عَنِ الْمِسُورِّ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْهَدُى وَاشُعَرَهُ وَاحْرَمَ بِالْعُمُرَةِ \_

١٥٨٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا أَفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ فَتَلُتُ قَلَائِدَهَدِي النَّبِيِّ رَضِى الله عَنُهَا قَالَتُ فَتَلُتُ قَلَائِدَهَدِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَشُعَرَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الله الله البَيْتِ وَاقَامَ بِالمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلَّ \_

١٠٧٠ بَابِ مَنُ قَلَّدَ الْقَلَآثِدَ بِيَدِهِ۔

١٥٨٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَرُمٍ عَنُ عَمُرةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهَا آخُبَرَتُهُ الرَّحُمْنِ أَنَّهَا آخُبَرَتُهُ الرَّحُمْنِ أَنَّهَا آخُبَرَتُهُ الرَّحُمْنِ أَنَّهَا أَخُبَرَتُهُ اللَّهُ وَضِي اللهُ عَنُهَا أَنَّ عَبُداللهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَّضِي اللهُ اللهِ عَنْهَا أَنَّ عَبُداللهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَّضِي الله

ا ۱۵۸ مسدد کی عبیدالله نافع این عرق هضه سے روایت کرتے بیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ کو گوں کا کیا حال ہے کہ وہ احرام سے باہر نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے میں ،اور آپ احرام سے باہر نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمالیا ہے اور اپنی مدی کی تقلید کی ہے اس لیے میں جب تک جج سے فارغ نہ ہو جاؤں احرام نہیں کھول سکتا۔

۱۵۸۲ عبدالله بن بوسف کیف ابن شہاب عروہ و عمرہ بنت عبدالر حمٰن حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں انھوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم مدینہ سے قربانی کا جانور سجیجے تومیں آپ کی ہدی کے ہار بنتی ، پھر آپ ان چیزوں سے پر ہیز نہیں کرتے سے جن سے محرم پر ہیز کرتا ہے۔

باب ۱۰۲۹۔ قربانی کے جانور کے اشعار کرنے کا بیان اور عروہ مسورؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کی تقلید کی اور اس کا اشعار کیا اور عمرہ کا احرام

بن الماد عبدالله بن مسلمه الله بن حيد واسم عائش سے روايت كرتے بيں انھوں نے بيان كياكه ميں نے نبى صلى الله عليه وسلم كے قربانى كے جانوركى ڈورى بى م كير آپ نے اس كا اشعار كيا اور اس كى تقليدكى ، پھر آپ نے اس كو خانه كعبه كى طرف بيجاور آپ مدينه ميں تھمرے رہے آپ نے كسى طلال چيز كو حرام نہيں سمجھا۔

باب • 2 • ا۔ اس شخص کابیان جوہاروں کواپنے ہاتھ سے بٹے۔
۱۵۸۸ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم
عرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ زیاد بن ابی سفیان نے
حضرت عائش کو لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیاہ کہ جس
نے ہدی بھیجی تواس کی ہدی کے ذرح کیے جانے تک اس پروہ چیز حرام
ہے جو حاجیوں پر حرام ہے ، عمرہ کابیان ہے حضرت عائش نے جواب

عَنُهُمَا قَالَ مَنُ اَهُدى هَدُيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَايَحُرُمُ عَلَيْهِ مَايَحُرُمُ عَلَيْهِ مَايَحُرُمُ عَلَي الْحَرَّهَدُيّةً قَالَتُ عُمْرَةً فَقَالَتُ عُمْرَةً فَقَالَتُ عَالِيْسَ كَمَا قَالَ اللهِ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ اللهِ عَنَّالِتُ عَنَّالِيَّ اَنَا فَتَلَتُ قَلَاثِدَ هَدُي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ ابِي فَلَمُ يَحُرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ يَحْرَالهَدَى .

١٠٧١ بَابِ تَقُلِيُدِ الْغَنَمِ

١٥٨٥ - حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ آهُدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.

١٥٨٦ حِدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ اللَّوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ عَنِ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كُنتُ افْتِلُ قَلَابِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنتُ افْتِلُ قَلَابِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقَيْمُ فِي آهُلِهِ حَلالًا \_

١٥٨٧ - حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ قَالَ حَدَّنَنَا مَنُصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ اَحْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كُنتُ اَفْتِلُ قَلَاثِدَ غَنَم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمُكُثُ حَلالًا للهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمُكُثُ حَلالًا للهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعثُ بِهَا ثُمَّ يَمُكُثُ حَلالًا فَكَالُهُ عَليه عَن عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَليه عَن عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَليه عَن عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَليه عَن عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَليه وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَتَلَتُ لِهَدِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَليه وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَائِدَ قَبُلَ اَن يُّحْرِمَ \_

١٠٧٢ بَابِ الْقَلَآئِدِ مِنَ الْعِهُنِ۔

دیا کہ ابن عباس نے جو کہاوہ صحیح نہیں ہے، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی کے ہارا پنے ہاتھ سے بے ہیں، پھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقلید اپنے دونوں ہاتھوں سے کی، پھراس کو میرے والد کے ساتھ بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی حلال کی ہوئی کوئی چیز حرام نہیں ہوئی یہاں تک کہ جانور کی قربانی کی گئی۔

بابا 2 • ا - بکریوں کے گلے میں ہار ڈالنے کا بیان ۔ ۱۹۸۵ - ابو نعیم ' اعمش' ابراہیم ' اسود ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکریاں قربانی کے لیے بھیجیں۔

۱۵۸۷۔ ابوالنعمان عبدالواحد اعمش ابراہیم اسود عائش سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا میں فتی اللہ علیہ وسکم کیلیئے ہار بثتی تھی تو آپ مجریوں کے گلے میں ہار ڈالتے اور اپنے گھروالوں کے ساتھ آپ احرام سے باہر رہتے تھے۔

۱۵۸۷۔ ابوالنعمان 'حماد 'منصور بن معتمر 'محمد بن کثیر 'سفیان 'منصور' ابراہیم 'اسود 'حضرت عاکشٹ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کے ہار بٹتی تھی، پھر آپ اس کو بھیج دیتے تھے اور خود گھر پر بغیراحرام کے ہوتے تھے۔

۱۵۸۸ ابو نعیم 'زکریا' عامر 'مسروق 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انھول نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کیلیئے آپ کے احرام باند صفے سے پہلے ہار ہے۔

باب۷۷-۱۔ روئی کے ہار بٹنے کا بیان۔

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُمُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ ابُنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوُن عَنِ القسِم عَنُ أُمِّ الْمُؤُمِنِيُنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ فَتَلَتُ قَلَتُ فَتَلَتُ قَلَتُ فَتَلَتُ عَنْهَا عَالَتُ فَتَلَتُ فَتَلَتُ عَنْهَا عَنْهَا قَالَتُ فَتَلَتُ فَتَلَتُ عَنْهَا عَنْهَا قَالَتُ فَتَلَتُ فَتَلَتُ فَكَنْ عِنْدِي \_

١٠٧٢ بَابِ تَقُلِيُدِ النَّعُلِ \_

١٥٩٠ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنُ مَّعُمْ عَنُ يَّحُدِمَةً عَنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنُ عِكْرِمَةً عَنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنُ عِكْرِمَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَّسُوقُ بَدَنَةً قَالَ الرَّكِبُهَا قَالَ الْمَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعُلُ فِي عُنُقِهَا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ـ وَالنَّعُلُ فِي عُنُقِهَا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ـ وَالنَّعُلُ فِي عُنُقِهَا تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ ـ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُ ابِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَوْسِعَ السِينَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا الدَّمُ تُمْ الْمُؤْمَ عَنُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُعُولُولُولُ الْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللْمُ الْمُعَلِيْ ال

١٥٩٢ ـ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَالُ عَنِ الْبُنِ آبِي نَحِيْحِ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُنِ آبِي لَيْكَ عَنُ عَلِي رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ آمَرَنِي لَبُكِ عَنُ عَلِي رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ آتَصَدَّقَ بِحَلَالُ البُدُن الِّتِي نَحَرُتُ وَبِحُلُودِهَا \_

١٠٧٥ بَاب مَنِ اشْتَرَىٰ هَدُيَهُ مِنَ الطَّرِيُقِ وَقَلَّدَهَا ـ

١٥٩٣ ـ حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا

۱۵۸۹۔ عمرو بن علی' معاذ بن معاذ' ابن عون' قاسم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ہدی کے لیے قلادے اس روئی سے بیٹے جو میرے پاس تھی۔

باب ۲۰۰۱ جو تول کامار بنانے کابیان۔

109- عروبن علی، معاذ، معمر، یخی بن الی کثیر عکرمہ ابوہر روق سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہاتک کر لیے جارہا تھا آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، حضرت ابوہر برو گا بیان میں نے اس شخص کو دیکھا اس پر سوار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے شے اور جو تا اس کی گردن میں تھا، محمد بن بشار نے اس کے متا بع حدیث روایت کی۔ 109 عثمان بن عمر علی بن مبارک کی گئی عکرمہ وضرت ابوہر براہ الموہر براہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۰۰۴ قربانی کے جانور کو جھول ڈالنے کا بیان اور ابن عمر حھول کو صرف کو ہان کی جگہ سے پھاڑتے تھے اور جب ذبح کر لیتے تو جھول اس ڈرسے اتار دیتے کہ خون کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے پھراس کو خیر ات کر دیتے۔

1091۔ قبیصہ 'سفیان' ابن ابی نجی 'مجاہد' عبدالرحمٰن بن اُبی لیلی' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کا جانور جو میں نے ذرخ کیا تھااس کے جھول اور کھال کو خیر ات کردوں۔

باب ۷۵۰ اراس مخف کا بیان جو قربانی کا جانور راستہ سے خرید لے اور اس کوہار پہنائے۔

١٥٩٣ ابراجيم بن منذر 'ابوضمره' موسىٰ بن عقبه 'نافع سے روایت

ٱبُوضَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِعِ قَالَ آرَادَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا فَقِيُلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمُ قِتَالٌ وَّنَحَافُ أَنُ يَّصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ إِذَنَ اَصُنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَوْجَبُتُ عُمْزَةً حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيُدَآءِ قَالَ مَاشَانُ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشُهِدُكُمُ آتِي حَمَعْتُ حَجَّةً مَّعَ عُمْرَةٍ وَّاهَدى هَدُيًا مُقَلَّدَةً اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَلَمُ يَزِدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمُ يَحُلِلُ مِنُ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوُمَ النَّحُرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَ رَاى آنُ قَدُ قَصٰى طَوَافَهُ الْحَجُّ وَالْعُمُرَةَ لِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَٰلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ ١٠٧٦ بَابِ ذَبُحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَعَنُ نِّسَآئِهِ مِنُ غَيْرِ اَمُرِهِنَّ-

١٥٩٤ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عُمُرَةً الحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عُمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحَمْنِ قَالَتُ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ فَحَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمُسٍ بَقِينَ مِنُ ذِى الْقَعُدَةِ لَانَرْتَى إِلَّالَحَجَّ فَلَمَّا دَنُونَا مِنُ مَّكَةَ اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ لَمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُى إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ لَمْ يَكُنُ مَّعَةً هَدُى إِذَا طَافَ فَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ لَمْ يَكُنُ مَّعَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ فَذَكُرُتُهُ لِلقَسِمِ فَقَالَ اتَتُكَ فَالُ اللهِ عَلَى وَجُهِم بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجُهِم

کرتے ہیں کہ ابن عمر نے تج کاارادہ کیا جس سال خارجیوں نے ابن اللہ کہ اس سال جنگ ہونے والی ہے اور جمیں خوف ہے کہ آپ کوروک نہ دیا جائے، توانھوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اس صورت میں وہی کروں گا جس طرح آپ نے کیا، میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ اپنے او برواجب کر لیا ہیں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ اپنے تو کہا جج اور عمرہ کی تو ہیں ساتھ جمع کیا اور ہار بہنایا ہوا قربانی کا جانور بھی لے لیا جو خریدا تھا بہاں تک کہ جب بہنا ہوا قربانی کا جانور بھی لے لیا جو خریدا تھا بہاں تک کہ کہ بنچ خانہ کعبہ اور صفام وہ کا طواف کیا اور اس پر کچھ نانہ کہ مکہ بنچ خانہ کعبہ اور صفام وہ کا طواف کیا اور اس پر بچھ نیاں تک کہ مکہ بنچ خانہ کعبہ اور صفام وہ کا طواف کیا اور اس پر بچھ نیاں تک کہ مکہ بنچ خانہ کعبہ اور صفام وہ کا طواف کیا اور اس پر بچھ نیاں تک کہ میہ بنج خانہ کعبہ اور مفام وہ کا طواف کیا اور خال کیا کہ ان کا بہلا طواف ہی جج اور عمرہ کے طواف کے لیے کافی تھا پھر فر ایا کہ نی سلمی اللہ علیہ وسکم نے اس طرح کیا ہے۔

باب ۷۱-۱- اپنی بیویوں کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر گائے ذیح کرنے کا بیان۔

الم ۱۵۹ میراللہ بن یوسف الک کی بن سعید عمرہ بنت عبدالر حمٰن حضرت عائش کا قول نقل کرتی ہیں انھوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی قعدہ کے مہینہ میں نگلے جب کہ اس مہینہ کے پانچ دن باتی رہ گئے تھے، ہم صرف جج ہی کاخیال کر کے نگلے جب ہم مکہ کے قریب پنچ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو جب وہ طواف کر لے اور صفا و مروہ کے در میان سعی کر لے تو احرام سے باہر ہو جائے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے۔ کی کا بیان ہے کہ میں نے بہ حدیث قاسم سے بیان کی تو انھوں نے کہا کہ عمرہ نے تم میں نے بہ حدیث قاسم سے بیان کی تو انھوں نے کہا کہ عمرہ نے تم میں نے بہ حدیث تھیک ٹھیک بیان کی تو انھوں نے کہا کہ عمرہ نے تم میں نے بہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔

١٠٧٧ بَابِ النَّحْرِ فِيُ مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِيً ـ

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ
 ابُنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَّافِع
 أَنَّ عَبُدَ اللهِ كَانَ يَنُحَرُفِ الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ
 مَنُحَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

١٥٩٦ عَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا الْمُوسَى بُنُ عُقُبَةَ السَّرِ بُنُ عَيَاضٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدُيهِ مِنُ جَمُع مِّنُ الجِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدُخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِّ صَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ صَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهُمُ

١٠٧٨ بَابِ مَنُ نَّحَرَبِيَدِهِ.

١٥٩٧ حَدَّنَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا وَهُنُ مَكَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا وُهُمُبُ عَنُ آبَيُ قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ وُهَيُبٌ عَنُ آنَشٍ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبُعَ بُدُن قِيَامًا وَّضَحَّى بِلَهُ مِنْكَ أَمُلَكُينِ آفُرَنَيْنِ مُخْتَصِرًا وَاللَّهُ بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيُنِ آفُرَنَيْنِ مُخْتَصِرًا وَاللَّهُ بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيُنِ آفُرَنَيْنِ مُخْتَصِرًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيْنَ الْمُلْعَلِيْنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْتَعِلَالَةُ الْمُنْ الْمُنْتُونَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُو

١٠٧٩ بَابِ نَحُرِالْإِبِلِ مُقَيَّدَةً ـ

١٥٩٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ رَيْعِ عَنُ يُّونُسَ عَنُ زِيادِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ رَايُتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا آتى عَلى رَجُلٍ قَدُ آنَا خَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثُهَا قِيامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعْبَةً عَنُ يُونُسَ آخَبَرَنِي زِيَادٌ \_

١٠٨٠ بَاب نَحْرِ الْبُدُنِ قَآئِمَةً وَّقَالَ ابْنُ
 عُمَرَ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِىَ الله عَنْهُمَا

باب ۷۷-۱- منیٰ میں نبی صلی الله علیه وسلم کے قربانی کرنے کی جگه پر قربانی کرنے کا بیان۔

1090۔ اسحاق بن ابر اہیم 'خالد بن حارث 'عبید الله بن عمر 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الله بن عمر الله علی قربانی کرتے تھے، عبید الله نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ذبح کرنے کی جگہ میں ذبح کرتے تھے۔

1091۔ ابراہیم بن منذر'انس بن عیاض'موسیٰ بن عقبہ'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمراً پنی قربانی کا جانور مز دلفہ سے آخر رات میں جھیجتے یہاں تک کہ حاجیوں کے ساتھ جن میں آزاد وغلام ہوتے وہ قربانی کا جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے کی جگہ پر پہنچ جاتا۔

باب 24-اس شخص کابیان جواین ہاتھ سے نحر کرے۔ 1092۔ سبل بن بکار' وہیب' ایوب' ابو قلابہ' انسؓ سے روایت کرتے ہیں اور حدیث کو مختر طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹ کھڑے کرکے ذک کیے ،اور مدینہ میں دوابلق سینگ والے مینڈ ھے ذکے گئے۔

باب۷۹-ا۔اونٹ کو ہاندھ کرنح کرنے کابیان۔

109۸۔ عبداللہ بن مسلمہ 'یزید بن زریع 'یونس 'زیاد بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر گود یکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے اپنے اونٹ کو نحر کرنے کے لیے بٹھایا تھاا نھوں نے کہااس کو کھڑ اکر کے پاؤس باندھ دے ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شعبہ نے بطریق یونس کے بیان کیا کہ مجھ سے زیاد نے بیان کیا۔

باب ۱۰۸۰ داونٹ کو کھڑ اگر کے نحر کرنے کا بیان اور ابن عمر نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ابن عباس نے فرمایاصواف ہے مرادیہ ہے کہ وہ کھڑی ہوں۔

صَوَافٌ قِيَامًا.

٩٩٥ - حَدَّنَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُ أَيْسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِلَهُ قَالَهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ آرَبُعًا وَّالْعَصُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا آصُبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَحَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَا عَلَا علَى البَيْدَآءِ لَبِّى بِهِمَا يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَا عَلَا علَى البَيْدَآءِ لَبِّى بِهِمَا يَهِلِلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَا عَلَا علَى البَيْدَآءِ لَبِّى بِهِمَا لَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ سَبُعَ بُدُنٍ قِيَامًا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ سَبُعَ بُدُنٍ قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آفُرَنَيْنِ وَيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آفُرَنَيْنِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ سَبُعَ بُدُنٍ قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آفُرَنَيْنِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ سَبُعَ بُدُنٍ قِيَامًا وَصَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آفُرَنَيْنِ السَّمِيلُلُ وَصَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَكَيْنِ آفُرَنَيْنِ السَّمِيلُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِيْلُ وَالْمَاعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكَالُونَ اللَّهُ الْمَائِلُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلُولُ اللَّهُ الْمَائِلُولُ اللَّهُ الْمَائِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِمُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ ا

عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ آرُبُعًا وَّالْعَصُرَ بِذِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُ رَّجُلٍ عَنُ اللَّهِ عَنُهُ أَيُّ بَاتَ حَتَى آصُبَحَ السَّرَ وَعَنُ آيُّوبَ عَنُ رَّجُلٍ عَنُ السَّمَ وَصَى اللَّهِ عَنُهُ أَمَّ بَاتَ حَتَى آصُبَحَ السَّمَ الصَّبُحَ ثَمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى افَالَ فَصَلَّى الصَّبُحَ ثَمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى افَالَ الْمُعَلَقِ وَحَجَّةٍ .

١٠٨١ بَابِ لَا يُعطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدُيِ

17.١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ آخَبَرَنَا سُفْيَالُ قَالَ حَدَّنَيٰ ابُنُ آبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ عَلِي رَّضِيَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيْلَے عَنُ عَلِي رَّضِيَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيْلَے عَنُ عَلِي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ لُحُومَهَا فَقُمْتُ عَلَى الْبُدُنِ فَآمَرِنِي فَقَسَمُتُ لُحُومَهَا فَقُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

1099۔ سہل بن بکار 'وہیب 'ایوب 'ابو قلابہ 'انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز کی چار رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں، وہیں رات بھر رہے یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی، تواپی سواری پر سوار ہوئے اور تہلیل و تسبیح کرنے لگے، جب بیداء پہنچے تو دونوں کے لیے لبیک کہی جب مکہ میں داخل ہوئے، تولوگوں کو احرام کھولنے کا حکم دیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹ کھڑے کرے ذکے کیے اور مدینہ میں سینگوں والے دوا بلق مینڈ ھے ذبح کئے۔

۱۹۰۰ مسدد اسمعیل الیوب ابو قلابه انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نما زچار رکعتیں پڑھیں اور کعتیں پڑھیں اور العلیفہ میں دور کعتیں پڑھیں اور ابیب نے ایک شخص کے واسطہ سے حضرت انس سے روایت کی کہ آپ نے وہیں رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو صبح کی نماز پڑھی پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب وہ آپکو بیداء پڑھی پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب وہ آپکو بیداء کے مقام میں لے کر پہنی تو آپ نے عمرہ اور جے کالبیک کہا۔

## باب ۸۱۰ ا قصاب کو قربانی سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔

۱۹۲۱۔ محمد بن کثیر 'سفیان 'ابن ابی نجیح' مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیل حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھے نبی صکی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا میں قربانی کے اونٹوں کے پاس گیا، پھر آپ نے نے بھیجا میں قربانی کے اونٹوں کے پاس گیا، پھر آپ نے نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کا گوشت تقسیم کر دیا، سفیان کا بیان دیا تو میں نے ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دیں، سفیان کا بیان ہے کہ مجھ سے عبدالکر یم نے بواسطہ مجاہد عبدالرحمٰن حضرت علیؓ سے روایت کیا نھوں نے بیان کیا کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور اس میں سے بچہ تھی قصاب کواجرت کے طور پر نہ دول۔

أَقُوْمَ عَلَى الْبُدُنِ وَلَا أُعُطِى عَلَيُهَا شَيْئًا فِيُ جَزَارَتِهَا۔

١٠٨٢ بَابِ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدُي ـ ابْنِ ١٠٨٢ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحُنِى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ وَعَبُدُ حُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَفِى الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ وَعَبُدُ الْكَرِيْمِ الْحَزَرِيُّ اَنَّ مُحَاهِدًا اَخْبَرَهُمَا اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ اَبِي لَيُلِى اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا رَّضِى اللهُ عَنهُ اخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنهُ اخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِى الله عَنهُ اخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًا وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَن يَقُومُ عَلى بُدُنِهِ وَان يَقُسِمَ بُدُنَةً كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِى فِى جَزَارَتِهَا شَيئًا ـ وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِى فِى جَزَارَتِهَا شَيئًا ـ وَجُلُودَهَا وَجِلَالُهَا وَلَا يُعْطِى فِى جَزَارَتِهَا شَيئًا ـ الْبُدُنِ \_ ـ

11.٣ حَدَّنَا آبُونَعِيْمٍ حَدَّنَا سَيُفُ بُنُ آبِيُ سُلَيُمَانَ قَالَ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ حَدَّنِي ابُنُ آبِي لَيُلَى آنَّ عَلِيًّا رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ حَدَّنَهُ قَالَ آهُدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بُدُنَةٍ فَامَرَنِيُ بِلُحُومِهَا فَقَسَمُتُهَا ثُمَّ اَمَرَنِيُ بِحِلَالِهَا فَقَسَمُتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمُتُهَا ثُمَّ اَمَرَنِيُ بِحِلَالِهَا

١٠٨٤ بَابُ وَاِذْبَوَّانَا لِإِبْرَاهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنُ لَّا تُشُرِكَ بِي شَيئًا وَّطَهِّرُبَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالرُّكِعِ السُّجُودِ لِلطَّآئِفِينَ وَالرُّكِعِ السُّجُودِ وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُونُكَ رِجَالًا وَاَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُونُكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذْكُرُوا اسُمَ اللَّهِ فِي النَّامِ مَّعُلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنَ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذْكُرُوا اسُمَ اللَّهِ فِي النَّامِ مَعْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِن اللَّهِ بَيْ اللَّهِ مَعْلُومً فَي اللَّهِ وَلَيُوفُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيُوفُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

باب ۱۰۸۲ قربانی کی کھالوں کے خیر ات کیئے جانے کابیان۔
۱۹۰۲ مسد (مین کی کھالوں کے خیر ات کیئے جانے کابیان۔
مجابد مسد (مین بن ابی لیل حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس
کھڑے ہوں اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں تعنی ان کے
گوشت ،ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کی
اجرت میں اس سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔

باب ۱۰۸۳ قربانی کے جانوروں کی جھولوں کے خیرات کیے جانے کابیان۔

سع ۱۹۰۳ ابو نعیم 'سیف بن ابی سلیمان 'مجابد' ابن ابی کیلی' حضرت علی می می الله علیه و سلم نے سواونٹ قربانی کیے ، مجھے ان کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے تقسیم کردیا، پھر ان کی جھولوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے تقسیم کردیا، پھر ان کی کھالوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے ان کی کھالوں کو تقسیم کردیا۔

باب ۱۰۸۴ - الله تعالی کا قول که جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بنادی اور کہا میر ہے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤاور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کھڑے ہونے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھواور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر دور در از راستوں سے آئیں تاکہ اپنے فوا کہ حاصل کریں اور مقررہ دنوں میں الله کانام ان چیزوں پرلیس جو جانور اخصیں الله نے دیے ہیں، پھر ان جانوروں میں سے کھاؤاور فقیر مختاجوں کو کھلاؤ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں پوری کریں، اور خانہ کعبہ کا طواف کریں ہے اس سبب نذریں پوری کریں، اور خانہ کعبہ کا طواف کریں ہے اس سبب

وَمَنُ يُتَعَظِّمُ خُرُمْتِ اللهِ فَهُوَ خَيُرٌلَّهُ عِنْدَرَبّهِ \_

١٠٨٥ بَابِ مَايَاكُلُ مِنَ الْبُدُنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ اَخْبَرَنِیُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ الله عَنْهُمَا لَایُؤُکُلُ مِنُ جَزَآءِ الصَّیٰدِ وَالنَّدُرِوَیُؤُ کَلُ مِمَّاسِوٰی دَلِكَ وَقَالَ عَطَآءٌ یَّاکُلُ وَیُطُعِمُ مِنُ دَلِكَ وَقَالَ عَطَآءٌ یَّاکُلُ وَیُطُعِمُ مِنُ الْمُتُعَةِ \_

17.4 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيْى عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ حَدَّنَنَا عَطَآءٌ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَآءٌ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنهُ مَا يَقُولُ كُنَّا لَانَأْكُلُ مِن لُحُومٍ بُدُنِنَا فَوُقَ ثَلْثٍ مِنْى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَدَّدُوا فَاكَلْنَا وَتَزَوَّدُوا فَاكَلْنَا وَتَزَوَّدُوا فَاكَلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَاكُلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَاكُلُنَا وَتَزَوَّدُوا فَاكُلُنَا وَتَزَوَّدُ نَا قُلْتُ لِعَطَآءٍ آقَالَ حَتَى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا لَهُ مِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا

قَالَ حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَنِي عَمْرَةُ قَالَتُ فَالَ حَدَّثَنَنِي عَمْرَةُ قَالَتُ مَحْدَثَ عَنَى عَمْرَةُ قَالَتُ مَحْدَثَ عَنَى عَمْرَةُ قَالَتُ مَحْدَثَنَى عَمْرَةُ قَالَتُ مَحْدَثَنَى عَمْرَةُ قَالَتُ مَحْدَثَنَى عَمْرَةُ قَالَتُ مَحْدَثَنَى مَحْدَثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنُ ذِى الْقَعُدَةِ وَلَا نَرَى إلا الْحَجَّ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُئُ إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُئُ إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَعَةً هَدُئُ اللهُ عَنْهَا فَلُكِ مَا اللهُ عَنْهَا فَلُكُ مَالِلهُ عَنْهَا فَيْلُ ذَبَعَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَدُخُو بِلَحْمِ بَقَوْ فَقُلْتُ مَاهَذَا الْحَدِيثَ فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ اللهُ المَدِينُ عَلَى وَجُهِهِ .

سے کہ جواللہ کی حرمتوں کی عزت کر تاہے وہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔

باب ۱۰۸۵ اس امر کا بیان که قربانی کے جانوروں سے کیا(۱) کھائے اور کیا خیرات کرے، اور عبیداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بواسطہ ابن عمر بیان کیا کہ شکار کے بدلہ میں سے اور نذر میں سے نہ کھایا جائے اور اس کے علاوہ کھائے اور عطاء نے کہا کہ تمتع کی قربانی میں سے خود کھائے اور دوسر وں کو کھلائے۔

۱۹۰۴۔ مسدد ' یکی ، ابن جر نئی ، عطاء ، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ منی کے دنوں میں ابنی قربانیوں کا گوشت زیادہ نہیں کھاتے تھے ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اجازت دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشہ بناؤ، تو ہم لوگوں نے کھایااور توشہ بنایا، میں نے عطاء سے پوچھا کہ کیاا نھوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے ؟ انھوں نے ہے بھی بیان کیا کہ یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے ؟ انھوں نے جوار دیا نہیں۔

۱۹۰۵ میں کہ جیلا 'سلیمان' کی 'عمرہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو کہتے ہوئے ساکہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے ساکہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ ہیں پانچ دن باتھ اور ہم لوگوں کا صرف جج کا ارادہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم لوگ مکہ کے قریب پہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ مکہ کے قریب پہنچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو تو وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرلے تو احرام سے باہر ہو جائے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے باس قربانی کے دن گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے تبایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے نوگوں نے کہا میں نے اس حدیث کو قاسم سے بیان کیا تو ذکے کیا ہے۔ ایکوں نے کہا کہ عمرہ نے تم سے بیہ حدیث کھیک بیان کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) قربانی، دم نفل، دم تمتع، دم قران کا گوشت تمام لوگ فقیر و غنی کھا کتے ہیں۔ دم جنایت کا گوشت مالدار نہیں کھا کتے۔

١٠٨٦ بَابِ الذَّبُحِ قَبُلَ الْحَلْقِ.

١٦٠٦\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا هُشَيُمٌّ ٱخُبَرَنَا مَنُصُورٌ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنُ حَلَقَ قَبُلَ أَنْ يَّذُبَحَ وَنَحُوِهِ فَقَالَ لَاحَرَجَ لَاحَرَجَ لَاحَرَجَ ـ ١٦٠٧\_ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ اَخْبَرَنَا أَبُوْبَكُرٍ عَنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيُعٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرُتُ قَبُلَ اَنُ اَرْمِيَ قَالَ لَاحَرَجَ قَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ أَنْ أَذُبَحَ قَالَ لَاحَرَجَ قَالَ ذَبَّحُتُ قَبُلَ اَنُ اَرُمِيَ قَالَ لَاحَرَجَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ بِحَثَيْمِ اَنْحَبَرَنِيُ عَطَآةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقَسِمُ بُنُ يَحُيِّى حَدَّثَنِي ابُنُ خُثَيْمٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَفَّانُ أَرَاهُ عَنُ وُهَيُبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيُمٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَمَّادٌّ عَنُ قَيُسِ بُنِ سَعُدٍ وَّعَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ حَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٦٠٨ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاعُلَى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاعُلَى حَدَّنَنَا حَالِلًا عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعُدَ مَا اَمُسَيْتُ فَقَالَ لَاحَرَجَ قَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ انْحَرَ قَالَ لَاحَرَجَ قَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ انْحَرَ قَالَ لَاحَرَجَ قَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ انْحَرَ قَالَ لَاحَرَجَ۔

١٦٠٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخُبَرَنِيُ اَبِيُ عَنُ

باب١٠٨١ ـ سر مندانے سے پہلے ذرج کرنے کابیان۔

۱۹۰۷- محمد بن عبدالله بن حوشب بهشیم منصور عطاء ابن عبال الله الا عبال الله عبال الله عبال الله عبال الله عليه وسلم سے اس شخص کے بارہ میں دریافت کیا گیا جس نے ذرح کرنے سے پہلے سر منڈایایا اس فتم کی کسی چیز کو آگے پیچھے کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔

العرب العربی الو بکر عبدالعزیز بن رفیع عطاء 'ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بی صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے زیارت کر لی ہے ، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے ، پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے ذکر سے پہلے زیارت کر لی ہیں نے ذکر سے پہلے درج نہیں ہے ، پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے ذکر سے پہلے درخ کر لیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے ، پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے درخ کر لیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے ، اور عبدالرحیم رازی نے اس حدیث کو بواسطہ ابن خشیم ، عطاء ابن عباس رضی الله عنبہ اور قاسم بن کیجی نے بواسطہ ابن خشیم ، عطاء ابن عباس رضی الله عنبہ اور عندان نے کہا کہ میں سے تا ہوں کہ وہیب نے بواسطہ ابن خشیم ، سعید بن جبیر 'ابن عباس" نہی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد نے قیس بن سعداور نی منصور سے بواسطہ عطا جابر 'نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد نے قیس بن سعداور عباد بن منصور سے بواسطہ عطا جابر 'نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا۔

110 - محمد بن منی عبدالاعلی خالد عکرمه حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے کی نے اللہ عنها سے کی نے اللہ عنها سے کی نے بعد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نے بوچھا کہ شام ہوجانے کے بعد میں نے رمی کی۔ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈ الیا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

١٢٠٩ عبدان عبدان كے والد (عثان) شعبه ، قيس بن مسلم ، طارق

شُعبَةَ عَنُ قَيُسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شَهَابٍ عَنُ اللّهُ عَنُهُ قَالَ شِهَابٍ عَنُ اَبِى مُوسَى رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدِمتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بِالبَطُحَآءِ فَقَالَ اَحَجَحُتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ بِهَا اَهُلَلْتَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِهْلالِ كَاهُلالِ النَّبِيِ مِمَا اَهُلَلْتَ قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِهْلالِ كَاهُلالِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْسَنتَ انُطلِقُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْسَنتَ انُطلِقُ مَنْ نِسَآءِ بَنِي قَيْسٍ فَقَلَتُ رَاسِي ثُمَّ اتَيْتُ امْرَاةً مِنْ نِسَآءِ بَنِي قَيْسٍ فَقَلَتُ رَاسِي ثُمَّ اتَيْتُ امْرَاةً بِالْحَجِ قَكُنتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ اِلْ نَاخُدُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ فَانَّةُ مَلْكُ وَسَلّمَ فَالَ اِلْ نَاخُدُ بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَ يَحِلّ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَ يَحِلً حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ يَحِلً حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَ يَحِلً حَتَى بَلَغَ مَا لَهُ وَسَلّمَ فَا يَعْ وَسَلّمَ فَا يَعْ وَسَلّمَ فَا يَعْ وَسَلّمَ فَا يَعْ وَسَلّمَ فَا يَعْ وَسَلّمَ فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا يَعْ وَسُلْمَ فَا يَعْ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا يَعْ مُنْ يَحِلُ حَتَى بَلَغَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا يَعْ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا يَعْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْمَالِمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٠٨٧ بَابِ مَنُ لَبُّدَرَاسَةً عِنْدَ الْإِحْرَامِ

آ ۱۹۱۰ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ حَفُصَةَ رَضِى مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ حَفُصَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُمُ اللهِ مَاشَانُ اللهِ مَاشَانُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمُرَةٍ وَّلَمُ تَحُلِلُ النَّ مِنُ عُمُرَةٍ وَلَمُ تَحُلِلُ النَّ مِنُ عُمُرَةٍ وَلَمُ تَحُلِلُ النَّ مِنُ عُمُرَتِكَ قَالَ النِّي لَبَّدُتُ رَاسِي وَقَلَّدُتُ هَديي فَلَا اللهِ عَلَى النَّهُ مَا اللهِ فَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٠٨٨ بَابِ الْحَلَّقِ وَالتَّقُصِيرِ عِنْدَ الْاحُلالِ.

1711 ـ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللهُ اَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ \_

١٦١٢ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا

بن شہاب ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صکی اللہ علی اللہ وسلم کے پاس آیااور آپ بطی میں تھے آپ نے فرمایا کیا تم نے جج کر لیا؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے بوچھاتم نے کس چیز کا احرام با ندھا تھا؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام با ندھا بھا؟ آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا، اب جاؤ چنانچہ میں نے خانہ کعبہ اور صفاوم وہ کا طواف کیا چر میں بنی قیس کی کسی عورت کے پاس آیا اور اس نے میر سے سرکی جو کیس نکالیس، پھر میں نے جج کا احرام با ندھا، میں حضرت عمر کی خوافت کے وقت تک لوگوں کو یہی فتو کی با ندھا، میں حضرت عمر کی خلافت کے وقت تک لوگوں کو یہی فتو کی منت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو سول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو سول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو سول اللہ علیہ وسلم کی ہو تو تک با ہر نہ ہو ہے جب تک کہ قربانی

باب ۸۵۰ اراس شخص کابیان جواحرام کے وقت اپنے سرکے بالوں کو جمالے اور احرام سے نکلتے وقت طلق کرانے کابیان۔ ۱۹۱۰ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع 'ابن عرِ" حضرت هفسہ " سے روایت کرتے ہیں کہ هفسہ " نے عرض کیایار سول اللہ کیابات ہے کہ لوگوں نے عمرہ کے بعد احرام کھول ڈالا۔ اور آپ احرام سے باہر نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکی تلبید (بالوں کا جمالین) کی ہے، اور ہدی کے جانور کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک قربانی نہ کرلوں احرام سے باہر نہیں ہو سکتا۔

باب ۸۸۰ا۔ احرام کھولتے وقت سر منڈانے یا بال کتروانے کابیان۔

االاً الدابواليمان شعيب بن ابي حمزه 'نافع' ابن عمر رضى الله عنهما كہتے من اللہ عنهما كہتے كه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے اپنے حج ميں سر منڈ ايا ہے۔

١٦١٢ عبدالله بن يوسف مالك وفع عبدالله بن عمر عد روايت

مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهِ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِيُنَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِيُنَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِيُنَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ المُحَلِقِيْنَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَقَالَ اللَّهِ قَالَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَقَالَ اللَّهِ قَالَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ المُحَلِقِينَ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ حَدَّنْيَى نَافِعٌ مَرَّةً اللهِ حَدَّنْيَى نَافِعٌ وَالمُقَصِّرِينَ ...

171٣ حَدَّنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَا عُمَارَةُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيُلٍ حَدَّنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا عُفِرُ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلمُقَصِّرِينَ قَالَهَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلمُقَصِّرِينَ قَالَهَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلمُقَصِّرِينَ قَالَهَا لَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٦١٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَّمَدِ بُنِ اَسُمَاءَ
 حَدَّنَا جُويُرِيَةُ بُنُ اَسُمَاءَ عَنُ نَّافِعِ اَلَّ عَبُدَاللهِ
 قَالَ حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَطَآئِفَةً
 مِّنُ اَصُحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعُضُهُمُ -

٥ ١٦١٥ - خَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمْ عَنِ ابُنِ جُرِيُجِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ مُّعُويَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمْ قَالَ قَصَّرُتُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ قَصَّرُتُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَهُ مِنْكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِهُ مِنْكَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْكَ الْعُمُرَةِ - اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْكَ الْعُمُونَ قَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللّهُ عَمْرَةً عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

١٦١٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّنَنَا فُضَيُلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ أَخْضَيُلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا مُوسَى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَنِي كُرَيُبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میر ے اللہ!

والے یارسول اللہ، آپ نے فرمایا اے اللہ! سر منڈ انے والوں پر رحم

کر، لوگوں نے عرض کیا اور بال کتر انے والوں پریارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں پریارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں پر اور لیث کا بیان ہے کہ مجھ سے نافع نے رحم اللہ المحلقین (سر منڈ انے والوں پر رحم کر)

کہ جھ سے نافع نے رحم اللہ المحلقین (سر منڈ انے والوں پر رحم کر)

ایک یا دومر تبہ بیان کیا اور عبید اللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا ایک یا دوم تب نافع نے بیان کیا والمقصر بن (بال کتر انے والوں پر) فرمایا۔

ایو ہر بر ہے ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسر منڈ انے والوں کو بخش دے، لوگوں نے عرض کیا اور بال کتر انے والوں کو بارسول بال کتر انے والوں کو بارسول بال کتر انے والوں کو بارسول والوں کو بخش دے، لوگوں نے کہا اور بال کتر انے والوں کو بارسول والوں کو زاک۔

۱۲۱۳ محمد بن عبدالله بن اساء 'جویریه 'بن اساء 'نافع 'عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ گی ایک جماعت نے سر منڈایااوران میں سے بعض نے بال کترائے۔

۱۹۱۵۔ ابو عاصم' ابن جریخ' حسن بن مسلم' طاوُس' ابن عباسؓ حضرت معاویۃ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قینجی کے ساتھ کترے۔

باب ۱۰۸۹۔ تمتع کرنے والے کا عمرہ کے بعد بال کترانے کا بیان۔

الاا۔ محمد بن ابی بکر' فضیل بن سلیمان' موسیٰ بن عقبہ'کریب' حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم مکہ میں پنچے تو آپ نے اپنے بیان کیا کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم مکہ میں پنچے تو آپ نے اپنے

(۱) اعمال حج سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کو سر کے بال منڈوانامستحب ہے اور انگلی کے بورے کے برابر کٹوانا بہر حال ضروری ہے۔

قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَاصُحَابَةً أَنُ يَّطُوفُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ يَجِلُوا وَيَحُلِقُوا وَيُقَصِّرُوا.

الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيُلِ وَيُدُكُرُ عَنُ اَبِي حَسَّانَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيُلِ وَيُدُكُرُ عَنُ اَبِي حَسَّانَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ عَنِ ابُنِ عَمَرَ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنَ عَبِيدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا انَّةً طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّةً طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا انَّةً طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَفِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّةً طَافَ طَوافًا وَاحِدًا وَرَفِعَ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ طَافَ عَنِي يَوْمُ النَّحُورِ وَنَعَةً عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُهُ اللَّالَةِ عَبُدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٠٩١ بَابِ اِذَارَطَى بَعُدَ مَآاَمُسْتَ اَوُ حَلَقَ قَبُلَ اَنُ يَّذُبَحَ نَاسِيًا اَوُ جَاهِلًا.

صحابہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ اور صفام وہ کاطواف کریں، پھر احرام سے باہر ہو جائیں اور سر منڈائیں یا بال کتر او کیں۔

باب ۹۰۱۔ قربانی کے دن زیارت کرنے کا بیان 'اور ابوالز بیر نے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کورات تک موخر کیا، اور بسند ابوحسان 'حضرت ابن عباس گورات تک موخر کیا، اور بسند ابوحسان 'حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت منی کے زمانہ میں کرتے تھے اور ہم سے ابو نعیم نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بہ واسطہ عبید اللہ 'نافع 'ابن عرِ روایت کیا کہ انھوں نے ایک طواف کیا، پھر لیٹ رہے پھر منی میں قربانی انھوں نے ایک طواف کیا، پھر لیٹ رہے پھر منی میں قربانی کے دن آئے اور عبد الرزاق نے اس کومر فوع بیان کیا اور کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا۔

۱۱۱۱۔ یکیٰ بن بکیر 'لیف' جعفر بن ربیعہ' اعرج' ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی کیا تو قربانی کے دن طواف زیارت کیا۔ حضرت صفیہ کو حیض آگیا بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس چیز کاارادہ کیا جو شخص اپنی بیوی سے چاہتا ہے (یعنی صحبت کاارادہ کیا) تو میں نے عرض کیا کہ یارسول سے چاہتا ہے (یعنی صحبت کاارادہ کیا) تو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ تو مائی ہوگ جیس، آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس نے روک لیا ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ قربانی کے دن طواف زیارت کر چکیں، تو فرمایا اب تھہر نے کی کیا ضرورت ہے، چلو، اور قاسم و عروہ واسود' خضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ پی نے خربانی کے دن طواف زیارت کیا تھا۔

باب ۹۱- شام ہونے کے بعد کوئی شخص رمی کرے یا بھول کریاناوا قفیت میں ذرج کرنے سے پہلے سر منڈالے۔

171۸ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا وُهُ مَنْ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا وَهُ مَنْ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَلَّا ابُنُ طَاوَّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ فِي الدَّبُحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمُي وَالتَّاتُحِيرِ فَقَالَ لَاحَرَجَ۔

1719 حَدَّنَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ ابُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ یُسُئُلُ یَوُمَ النَّحْرِ بِمِنْی فَیَقُولُ لاَحَرَجَ فَسَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلَ اَنُ اَذَبَعَ قَالَ اذْبَحُ وَلا حَرَجَ وَقَالَ رَمَیْتُ بَعُدَ مَآ اَمُسَیْتُ فَقَالَ لاَحَرَجَ۔

١٠١٢ بَابِ الْفُتِيَا عَلَى الدَّآبَّةِ عِنْدَ الْحَمرَةِ.

177٠ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عِيسَى بُنِ طَلَحَةً عَنُ عَبُدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عِيسَى بُنِ طَلَحَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍو اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسُالُونَةً فَقَالَ رَجُلٌ لَّمُ اَشُعُرُ فَحَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَدُبَحَ قَالَ اَنْ مَ اَشُعُرُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمُ اَشُعُرُ فَحَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَدُبَحَ قَالَ الْمُ اَشُعُرُ فَقَالَ لَمُ اَشُعُرُ فَقَالَ لَمُ اَشُعُرُ فَنَحَرُتُ قَبْلَ اَنْ ارْمِ وَلَاحَرَجَ فَنَالَ اللَّهِ وَلَا حَرَجَ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ وَلَا حَرَجَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَلَا أَحِرُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٦٢١\_ حَدَّثْنَا سَعِيْدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا البُنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي الزُّهُرِيُّ عَنَّ عِيْسَى بُنِ طَلُحَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو

171۸۔ موکیٰ بن اساعیل 'وہیب' ابن طاؤس اپنے والد سے وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح اور سر منڈ انے اور رمی اور مقدم و موخر کرنے کی اللہ علیہ وسلم سے ذبح اور سر منڈ انے اور رمی اور مقدم و موخر کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۹۱۹۔ علی بن عبداللہ 'بزید بن زریع 'خالد ' عکرمہ 'حضرت ابن عباس ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے منی میں خو کے دن پوچھا جاتا، تو آپ فرماتے کوئی حرج نہیں، آپ ہے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ذرج کرنے سے پہلے سر منڈالیا، تو آپ نے فرمایا ذرج کرنا کوئی حرج نہیں اور اس نے کہا کہ میں نے شام ہونے کے بعدر می کی، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں (۱)۔

باب ۱۰۹۲ جمرہ کے نزدیک سوار ہو کر لوگوں کو مسئلہ بتانے کابیان۔

۱۹۲۰ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابن شہاب 'عیسیٰ بن طلحہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمتہ الوداع میں کھڑے ہوئے تو لوگ آپ سے مسئلہ یو چھنے گئے ،ایک شخص نے عرض کیا مجھے معلوم نہ تھااس لیے میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈالیا، آپ نے فرمایاذ نج کرلو، کوئی حرج نہیں، دوسر اشخص کیا ہی نہیں جانتا تھااس لیے رمی سے پہلے قربانی کر آپ نے فرمایار می کرلو، کوئی حرج نہیں، اس دن جس چیز کے متعلق بھی یو چھا گیا کہ مقدم کی گئی یا موخر کی گئی تو آپ نے فرمایااب کرلوکوئی حرج نہیں۔

۱۹۲۱۔ سعید بن بیخیٰ بن سعید ' بیخیٰ بن سعید ' ابن جر نج ' زہری عیسیٰ بن طلحہ ' عبدالللہ بن عمر و بن عاص ؓ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ جب آپ قربانی کے دن خطبہ

(۱) حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرامؓ کے جج کرنے کا پہلا موقعہ تھااور اس وقت تک مناسک جج کا صحیح علم لوگوں کو نہیں ہوا تھااس لئے ناوا تفیت کے عذر کی بناپر تر تیب خراب ہونے کا گناہ اٹھالیا گیا تھا(ورس ترندی ص۱۵۰جس)

بُنِ العَاصِ رَضِىَ اللّهُ عَنهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ النَّحُرِ فَقَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ النَّحُرِ فَقَالَ كُنتُ اَحُسِبُ اَلَّ كَذَا قَبُلَ كَذَا ثَبُلَ كَذَا تُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَرْمِى وَاَشُبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ افْعَلُ وَلَاحَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَ فَمَاسُئِلَ وَسَلَّمَ افْعَلُ وَلَاحَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَ فَمَاسُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنُ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلُ وَلَاحَرَجَ لَهُنَّ كُلِهِنَّ فَمَاسُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنُ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلُ وَلَاحَرَجَ .

اَبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا اَبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اَبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَنِي عِيْسَى بُنُ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ آنَّةُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَبُدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ فَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ فَذَكَرَالْحَدِيثَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ

١٠٩٣ بَابِ الْخُطُبَةِ آيَّامَ مِنْي \_

يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا فَضَيلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَى يَحُيى ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا فُضَيلُ بُنُ عَزُوَانَ حَدَّنَنَا عُصَيلُ بُنُ عَزُوَانَ حَدَّنَنَا عُصَيلُ بُنُ عَزُوَانَ اللهُ عَنهُمَا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوُمُ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوُمُ النَّهُ مَلَهُ النَّاسُ اَتُ يَوُمٍ هَذَا النَّاسُ اَتُ يَوُمُ هَذَا قَالُوا اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَرَامٌ قَالَ الْكُمُ وَاعْرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ فَالَّ دِمَاءً كُمُ وَامُوا لَكُمُ وَاعْرَاضَكُمُ عَلَيْكُمُ فَالَّ دِمَاءً كُمُ هَذَا فِي بَلَدِ كُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي بَلَكُمُ مَا اللهُ عَنهُمَا فَوَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ اللّهُ عَنهُمَا فَوَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ النَّهُ الْوَصِيتُةُ إلى اللهُ عَنهُمَا فَوَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ النَّهُ الْوَصِيتَةُ إلى اللهُ عَنهُمَا فَوَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ النَّهُ الْوَصِيتَةُ إلى الله عَنهُمَا فَوَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ لَا لَهُ اللهُ عَنهُمَا وَالَّذِي الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ عِلْمُ اللهُ عَنهُمَا وَاللّهُ السَّاهِدُ الْعَآثِبَ الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ لَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ الشَّاهِدُ الْعَآثِبَ السَّاهِدُ الْعَآثِبَ لَكُولُولُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّاهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

بَعُضِ\_

دے رہے تھے، ایک مخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ میں سے محتا تھا کہ فلال سے پہلے کرنا چاہیے تھا، میں نے قربانی کر لی اور اس سے پہلے میں نے قربانی کر لی اور اس سے پہلے میں نے قربانی کر لی اور اس طرح کی باتیں کہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کرلے ان سب میں کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ اس دن جس نے بھی آپ سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے بہی فرمایا کہ اب کر لو کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۹۲۲ - اسحاق ' یعقوب بن ابراہیم ، ابراہیم بن سعد ' صالح ' ابن شہاب ' عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ بیان کرتے ہیں انھوں نے عبداللہ بیان کرتے ہیں انھوں نے عبداللہ بین عمرو بن عاص کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی او نثنی پر کھڑے ہوئے، پھر وہی حدیث بیان کی اور معمر نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ١٠٩٣ اليام مني مين خطبه دين كابيان ـ

سالال على بن عبدالله اليخي بن سعيد افضيل بن غزوان عكرمه ابن عباس عباس عبروايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يوم نحر عبل خطبه ديا آپ نے فرمايا كه اس الوا يہ كون سادن ہے ؟ لوگوں نے جواب ديا يہ يوم حرام ہے، آپ نے فرمايا يہ كون سامہينه لوگوں نے جواب ديا يہ شهر حرام ہے، آپ نے فرمايا يہ كون سامہينه ہے؟ لوگوں نے جواب ديا يہ حرام كا مهينہ ہے، آپ نے فرمايا يہ كون سامهينه خون تمھارے مال اور تمھارى آبروتم پر حرام ہے، جس طرح آج كا تيد دن تمھارے الله شهر عيں اور تمھارے اس مهينه عيں حرام ہے، فرمايا اس شهر عيں اور تمھارے اس مهينه عيں حرام ہے، فرمايا اس شهر عيں اور تمھارے اس مهينه عيں حرام ہے، فرمايا اس خون تمھارے الله كيا عيں نے بہنچاديا، ابن عباس نے نورایا میں نے بہنچاديا اس عباس نے قبضہ عيں اور عموری بنی وصیت فرمائی تھی كہ جو بہنچاديا ميں دو ان لوگوں كو بہنچادي ميں موجود نہيں ہيں، ميرے بعد كافرنہ ہو جانا كہ ايك دوسرے كی گردن مار نے لگ جاؤ۔ ميرے بعد كافرنہ ہو جانا كہ ايك دوسرے كی گردن مار نے لگ جاؤ۔

177٤ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ اَخُبَرَنِي عَمُرُّو قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بعَرَفَاتٍ تَابَعَهُ ابُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمُرو \_

١٦٢٥\_ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر حَدَّنَا قُرَّةً عَنُ مُّحَمَّدِ بُن سِيُرِيُنَ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ ٱبِیُ بَکُرَةَ عَنُ ٱبِیُ بَكْرَةَ وَرَجُلٌ اَفُضَلُ فِي نَفُسِي مِنْ عَبُدِالرَّحُمْن حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحُرِ قَالَ اَتَدُرُونَ اَيُّ يَوُم هذَا قُلْنَا اللُّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلُمُ فَسَكَّتَ حَتَّى ۚ ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِيُّكِ بِغَيْرِ اِسُمِهِ قَالَ الَيُسَ يَوُمَ النَّحُرِ قُلْنَا بَلِّي قَالَ فَأَيُّ شَهُرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيُهِ بغَيُر اِسُمِهُ فَقَالَ النَّيْسَ ذَا الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ آئٌ بَلَدٍ هَذَا قُلَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ فَسَكَّتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيُهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ قَالَ الْيُسَتُ بِالْبَلُدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَّى قَالَ فَاِلَّ دِمَآثَكُمُ وَٱمُوَّالَكُمُ عَلَيُكُمُ حَرَامٌ كَخُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي شَهُر كُمُ هَذَا فِيُ بَلَدِ كُمُ هَذَا اِلِّي يَوْمِ تَلُقَوُنَ رَبَّكُمُ ٱلاَهَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ فَلَيْبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ فَرُبُّ مُبَلَّغ اَوْعَى مِنُ سَامِعِ فَلا تُرُجعُوُا بَعُدِىُ كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ۔

١٦٢٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابُنُ هَارُوُنَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ

۱۶۲۴۔ حفص بن عمرو' شعبہ 'عمرو' جابر بن زید' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سا، ابن عید نہ نے عمروسے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے۔

١٦٢٥ عبدالله بن محمه 'ابوعامر ' قره 'محمه بن سير بن عبدالرحمان بن ابی کرہ سے اور ایک دوسرے شخص نے جو میرے خیال میں عبدالرحمٰن سے افضل تھے۔ یعنی حمید بن عبدالر حمٰن نے بھی ابو بکرہ ہے روایت کیا کہ قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا۔ فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ یہ کون سادن ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسولؓ زیادہ باخبر ہیں، آپؓ تھوڑی دیر غاموش رہے۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا آپ اس دن کا کوئی دوسرانام بیان کریں گے ، آپ نے فرمایا کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا کیوں نہیں 'آپ نے فرمایا یہ کون سامہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ تھوڑی دیر غاموش رہے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ اس دن کا کوئی دوسرا نام بیان کریں گے۔ آپؓ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ساشہر ہے؟ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، پھر آپ فا موش رہے یہاں تک کہ ہم کو خیال ہوا شاید کوئی دوسرانام اس شہر کار تھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ حرام کاشہر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمھارے خون اور تمھارے مال تم پر حرام ہیں، جس طرح آج کادن تمھارے اس مہینہ اور اس شہر میں ہے،جب تک تم اپنے رب سے ملو 'لو گو! کیامیں نے پہنچادیا، لوگوں نے کہاہاں، آپ نے فرمایا ہے اللہ گواہ رہ وحاضر غائب کو پہنجا دے،اس لیے کہ بسااو قات براہ راست سننے والے سے وہ مخف زیادہ یاد رکھنے والا ہو تاہے جسے پہنچایا گیا ہو، میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

۱۹۲۷۔ محمد بن مثنی 'یزید بن ہارون 'عاصم بن محمد بن زید 'محمد بن زید ' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے منیٰ

عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنهُمَا قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمِنِى آتَدُرُونَ اَكُ يَوْمٍ هِذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ هِذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ آفَتَدُرُونَ آيُّ بَلَدٍ هِذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ شَهرٌ حَرَامٌ فَالَ شَهرٌ حَرَامٌ قَالَ شَهرٌ حَرَامٌ قَالَ شَهرٌ حَرَامٌ فَالَ شَهرٌ حَرَامٌ فَالَ فَإِنَّ اللّٰهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ دِمَآفَكُمُ وَآمُوالَكُمُ وَآمُوالَكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهُ وَوَدًّ عَ النَّاسَ فَقَالُوا هذِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِ الْمَحْمَرُ الْحَيْمِ وَلَوْمَ النَّهُ الْمَوْمُ الْمَالِقُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَوْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤ

١٠٩٤ بَابِ هَلُ يَبِينُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ اَوُ غَيْرُ هُمُ بِمَكَّةَ لِيَالِيَ مِنْي.

رَجَ مَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُبَيْدِ بُنِ مَيْمُونٍ حَدَّنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَرَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّنَنَا يَحُيَى ابْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ اَحْبَرَنَا ابُنُ ابْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ اَحْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنُهَا اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنُهُمَا اللهِ عَنُ اللّهِ عَنُ الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنْ ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَسَلَّمَ اذِنْ ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي وَسَلَّى الله قَالَ حَدَّنِي يُنُهُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ الله قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ الله قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ فَالَ حَدَّنِي فَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَا الْهُ فَيْدُ الْهُ اللهِ قَالَ حَدَّنِي فَيْدُ الْهُ اللّهِ فَاللّهُ عَنْ اللّهِ فَيْدُ اللّهِ فَيْدُ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ فَالَ حَدَّنِي فَيْ الْهُ اللهِ فَيْدُ اللّهِ فَالَ حَدَّنَا اللّهِ فَيْدُ اللهِ فَيْدُ اللّهِ فَاللّهُ عَلْهُ اللهِ فَيْدُ اللهِ فَيْدُ اللهِ فَيْ اللّهِ فَيْدُ اللهُ فَيْدُ اللّهِ فَيْدُ اللهِ فَيْدُ اللّهِ فَالَ حَدَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

میں فرمایا کیا تم جانے ہو یہ کون سادن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے، کیا تم جانے ہو یہ کون سامہینہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ حرام کامہینہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ایک دوسرے کا خون 'مال اور عزت و آبر و کوائی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح تم محارا آج کادن تحصار اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے، اور ہشام بن غاز نے بیان کیا کہ بچھ سے نافع نے انھوں نے حضرت ابن عرش سے دوایت کیا کہ بچھ سے نافع نے انھوں نے حضرت ابن عرش سے درمیان کھڑے ہوئے جس سال آپ نے جج کیا تھا اور اس میں آپ درمیان کھڑے ہوئے اکبر کادن (۱) ہے بھر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا اے اللہ گواہ رہ اور لوگوں کور خصت کیا تو لوگوں نے اس جج کانام جمتہ الوداع رکھا۔

باب ۱۰۹۴۔ کیا پانی پلانے والے یا دوسرے لوگ منی کی راتوں میں مکہ میں رات گزاریں؟

۱۹۲۷۔ محمد بن عبید بن مامون عیسیٰ بن یونس عبیدالله ابن عرر مرضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اجازت دی ح (دوسری سند) کی بن موسیٰ محمد بن عبیدالله الله علیہ وسلم نے اجازت دی ح (دوسری سند) محمد بن عبیدالله علیہ وسلم نے اجازت دی ح (دوسری سند) محمد بن عبدالله بن نمیر عبدالله بن نمیر عبدالله ان عمر صفی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضرت رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عباس رضی الله عنه نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے منی کی راتوں میں عباس رضی الله عنہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے منی کی راتوں میں کہ میں رات گزرانے کی اجازت پانی بلانے کی وجہ سے ما گی، تو آپ کہ میں رات گزرانے کی اجازت پانی بلانے کی وجہ سے ما گی، تو آپ

(۱) اکثر علماء کے نزدیک حج اکبرے مراد مطلق حج ہے اس لئے کہ عمرہ کو حج اصغر کہاجاتا ہے۔ بہر حال عامة الناس میں جویہ مشہورہے کہ جس سال یوم عرفہ جعہ کے دن ہو صرف وہی حج اکبرہے، قر آن و سنت کی اصطلاح میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حسن اتفاق سے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال یوم عرفہ کو جعہ تھا۔ (درس ترندی ص ۲۴۷،ح ۳)

نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِى مِنْى مِّنُ أَجَلِ سِقَايَتِهِ فَا لَيْكُ لَهُ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وعُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ وَّ أَبُو ضَمْرَةً .

١٠٩٥ ابَاب رَمِي الْجِمَارِ وَقَالَ جَابِرٌ رَمِي الْجِمَارِ وَقَالَ جَابِرٌ رَمِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّهُ حَدَّنَا مِسْعَرٌ عَنُ ١٦٢٨ عَدَّنَا مِسْعَرٌ عَنُ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا مَتَى ارْمِي اللَّهُ عَنُهُمَا مَتَى ارْمِي الْحِمَارَ قَالَ إِذَا رَمِي إِمَامُكَ فَارْمِهِ فَاعَدُتُ عَلَيْهِ الْمَسْالَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا وَلَي الشَّهُمُ رَمِينَا.

١٠٩٦ بَاب رَمُي الْحِمَارِ مِنُ بَطُنِ الْوَادِيُ.

٦٦٢٩ ـ خَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ الرِّحُمْنِ بُنِ يَزِيدُ قَالَ رَمْى عَبُدُ اللهِ مِنُ بَطْنِ الْوَادِى فَقُلْتُ يَزِيدُ قَالَ رَمْى عَبُدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى فَقُلْتُ يَا اَبَاعَبُدِالرَّحُمْنِ إِنَّ نَاسًا يَّرُمُونَهَا مِنُ فَوقِهَا فَقَالَ وَالَّذِى لَآ اِللهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِى أُنُزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُدُاللهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْاَعْمَشُ بِهَذَا۔

١٠٩٧ بَاب الْجِمَارِ بِسَبُع حَصَيَاتٍ ذَكَرَهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٦٣٠ عَدُنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ

نے انہیں اجازت دے دی، ابو اسامہ اور عقبہ بن خالد اور ابوضمرہ ہ نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۰۹۵ رمی جمار (کنگریال مارنے) کا بیان اور جابر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت رمی کی اور اس کے بعد پھر زوال کے بعد رمی گی۔ ۱۹۲۸ ۔ ابو نعیم 'مسعر 'وبرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عر سے دریافت کیا کہ میں کبری کروں؟ انھوں نے کہا کہ جب تمھار المام رمی کرو، پھر میں نے دوبارہ بوچھا تو انھوں نے کہا کہ جم انظار کیا کرتے تھے، جب آفاب ڈھل جاتا تو ہم رمی کرتے تھے۔

باب۱۰۹۲ بطن دادی (لیمنی دادی کے نشیب) سے رمی جمار کرنے کابیان۔

1919ء محمد بن کیر'سفیان' اعمش' ابراہیم' عبدالرحمان بن بزید روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے وادی کے نچلے حصہ سے رمی کی تو میں نے کہا کہ لوگ اس کے اوپر کے حصہ سے رمی کرتے ہیں' انھوں نے کہا قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہی مقام ہے ان کا جن پر سورت بقرہ نازل ہوئی یعنی (صلّی الله علیہ وسلم) اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ مجھ سے سفیان ان سے اعمش نے اس حدیث کوروایت کیا۔

باب ٩٤٠ السات كنگريال مارنے كابيان اس كوابن عمر رضى الله عنهمانے نبی صلى الله عليه وسلم سے روايت كياہے

• ۱۲۳ حفص بن عمر 'شعبہ ' تھم ' ابراہیم ' عبدالر حمان بن بزید ' عبداللہ بن مسعود کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ جمرہ عقبہ کے

يَزِيْدَ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّهُ انْتَهٰى إلَى الْحَمُرَةِ الْكُبُرِاى وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَّسَارِهِ وَمِنْى عَنُ يَّصِيْهِ وَرَمْى بِسَبُع وَّقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنُزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

١٠٩٨ بَاب مَنُ رَّمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَحَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَّسَارِهِ.

١٦٣١ ـ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعَبَةُ حَدَّنَا شُعَبَةُ حَدَّنَا الْحَكُمُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ الْحَكُمُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ اللَّهُ عَنُهُ فَرَاهُ اللَّهُ عَنُهُ فَرَاهُ يَرُمِى اللَّهُ عَنُهُ فَرَاهُ يَرُمِى الْحَمَرَةَ الْكُبُرى بِسَبُع حَصَيَاتٍ فَحَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَّصِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْبَيْتَ عَنُ يَّسِلِهِ وَمِنْى عَنُ يَّمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي الزَّلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقِرَةِ .

٩٩ · ١ بَابَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيةِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ

حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعُتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذُكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذُكُرُ فِيهَا الْ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذُكُرُ فِيهَا الْ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذُكُرُ فِيهَا النِّسَآءُ قَالَ فَذَكَرُتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّ نَيْدِيدَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي فَقَالَ حَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسُتَبُطَنَ الْوَادِي حَتِّي إِذَا حَادَى مَعْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي مَعْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي مَعْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي عَلَيْهِ مُورَةً الْعَقَرَةِ عَلَيْهِ مُورَةً الْبَقَرَةِ صَلَّى عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١١٠٠ بَابِ مَنُ رَّمْي جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمُ

پاس پنچ اور خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرف اور منیٰ کو اپنے دائیں طرف کیااور سات کنگریاں ماریں اور کہاکہ ای طرح انھوں نے رمی کی ہے جن پر سور و بقرہ نازل ہوئی (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)۔

باب ۹۸۰۱-اس شخص کابیان جور می جمره عقبه کرے اور خانه کعبه کواینے بائیں طرف کرے۔

ا ۱۹۳۱۔ آدم' شعبہ' تکم' ابراہیم' عبدالر حمان بن بزید سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ابن مسعودؓ کے ساتھ جج کیا۔ توان کو دیکھا کہ جمرہ عقبہ میں سات کنگریاں مارتے ہیں اور خانہ کعبہ کواپنے بائیں طرف اور منیٰ کواپنے دائیں طرف کیا پھر کہا کہ یمی ان کا مقام ہے جن پر سور ہُ بقر ہنازل ہوئی۔

باب۹۹۹۔ ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہنے کابیان ابن عمر ؓ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔

۱۹۳۲۔ مسدو عبدالواحد 'اعمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے تجاح کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ وہ سور ۃ جس میں گائے کا بیان ہے اور وہ سور ۃ جس میں آل عمران کاذکر کیا جاتا ہے اور وہ سور ۃ جس میں عور توں کا تذکرہ ہے میں نے ابراہیم سے اس کو بیان کیا تو وہ کہنے گئے کہ مجھ سے عبدالرحمان بن بزید نے بیان کیا کہ وہ ابن مسعودؓ کے ساتھ تھے ، جب جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وادی کے نچلے حصہ میں اترے یہاں تک کہ جب در خت کے برابر آگئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کہ جب در خت کے برابر آگئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کہ جب در خت کے برابر آگئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کہ جب در خت کے برابر آگئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے جن پر سور ہ بقر ہ نازل ہوئی صکی اللہ علیہ وسکم۔

باب ۱۱۰۰۔ اس شخص کا بیان جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اور

يَقِفُ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١١٠١ بَابِ إِذَا رَمَى الْحَمُرَتَيُنِ يَقُوُمُ وَيُسُهِلُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ۔

المَعْهَ اللهُ عَنْهَا عُثُمَانُ اللهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ طَلَحَهُ اللهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَلِمٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ سَلِمٍ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنُ اللهُ عَنهُمَا اللهُ عَنهُمَا اللهُ كَانَ سَلِمٍ عَنِ البُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا اللهُ كَانَ يَرُمِى الْحَمَرةَ اللهُ اللهُ عَنهُمَا اللهُ عَنهُمَا اللهُ عَلى المُعلَقِ اللهُ عَنهُمَا اللهُ عَلَى المُعلَقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١١٠٢ بَاب رَفُع الْيَدَيُنِ عِنْدَ جَمُرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسُظِيـ

مَدَّنْنِيُ آخِيُ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ يُّونُسَ بُنِ يَرِيُدَ حَدَّنْنِيُ آخِيُ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ يُّونُسَ بُنِ يَرِيُدَ عَنِ اللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُدِاللهِ آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرُمِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرُمِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرُمِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرُمِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرُمِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرُمِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرُمِي كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسُهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبُلةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِي الْحَمْرَةَ الشِيمَالِ فَيَقُومُ مُسْتَقَبِلَ القِبُلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيُكُونُ وَيَرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِي فَيُكُونُ وَيَوْفُ عَيدَهُ فَي الْحَمْرَةَ ذَاتَ الشِيمَالِ فَيَكُونُ وَيرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِي الْحَمْرَةَ ذَاتَ الشِيمَالِ فَيكُولُ وَيَرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِي الْحَمْرَةَ ذَاتَ الشِيمَالِ فَيكُونُ وَيَوْنُ وَيَوْنُ عَنْدَهَا وَيرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِي الْحَمْرَةَ وَيَامًا طَوِيلًا الْعَبُلَةِ قِيَامًا طَويلًا فَي يُونِي فَلَا يَعْفُ عَيدُهُ وَلَا يَقِفُ عَيدَهُ وَلَا يَقِفُ عَنْ عَنْدَهَا الْعَبْلَةِ مِنْ وَلَا يَقِفُ عَالَكُ عَنْدَهَا وَيرُفَعُ يَدَيهِ فَمَ عَنْدَهُا وَيرُونُ عَنْ الْمَالِي فَي الْمَالِقُ فَي الْمَالِقُ فَي الْمَالِقُ فَي الْمَالِقُ فَي الْمَالِقُ عَنْدَهَا وَيرُونُ عَنْهُ الْمَالِقُولُ وَي الْمَالِقُ فَا عَنْدُولُ الْمَالِقُ فَي اللهُ الْمُعْمَاقِ عَنْدَهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ وَي الْمَالِقُ فَي اللهُ عَنْدُهِ الْمَنْهُ فَي الْمُعْرَاقُ وَي الْمَالِقُ فَي الْمِنْ الْوَالِي فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي مَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَقِلُهُ الْمُعْرِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَنْدُولُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وہاں نہ تھہرا، ابن عمر نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

باب ۱۰۱۱۔ جب دونوں جمروں کی رمی کرے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نرم زمین پر کھڑ اہو۔

الاسال عنان بن الی شیبہ علی بن یکی ایونس نر ہری سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قریب والے جمرہ پر سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری پہنچتے، مارتے اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے پھر آگے بڑھتے تونر مز مین پر پہنچتے، اور قبلہ رو کھڑے ہو دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر در میانی جمرہ کی رمی کرتے ، پھر بائیں جانب جاتے اور نرم زمین پر پہنچتے پھر قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر جانب جاتے اور نرم زمین پر پہنچتے پھر قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ، پھر وادی کے خصہ سے جمرہ ذات عقبہ کی رمی کرتے اور دہاں کھڑے دادی کے خصہ سے جمرہ ذات عقبہ کی رمی کرتے اور دہاں کھڑے نہیں رہتے وہاں سے فارغ ہوتے ، تو کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوای طرح کرتے دیکھا۔

باب ۱۰۲۔ قریب والے اور در میانی جمرہ کے پاس دونوں ہاتھ اٹھانے کابیان۔

المسلال السلعیل بن عبدالله 'برادر اسمعیل (عبد الحمید) سلیمان و نوس بن یزید ابن شهاب سالم بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن عبدالله بن عرایلہ جرے پر سات کنگریاں مارتے، پھر تکبیر کہتے پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ نرم زمین پر پہنچتے اور قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر اسی طرح در میانی جمرے کی رمی کرتے، بائیں جانب جاتے اور نرم زمین پر پہنچ کر قبلہ رو کھڑے ہوتے تو دیر تک کھڑے جاتے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعاء کرتے، پھر وادی کے نچلے حصہ سے جرہ وادی کے نجلے حصہ سے جمرہ ذات عقبہ کی رمی کرتے اور وہاں پر نہ تھہرتے اور کہتے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

وَيَقُولُ هَكَذَا رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ \_

١١٠٣ بَابِ الدُّعَآءِ عِنْدَ الْحَمْرَتَيُنِ وَقَالَ مُحَمَّلًا حَلَّثَنَا عُثُمْنُ بُنُ عُمَرَ أَخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَارَمَي الْحَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسُجدَ مِنْي يَرُمِيْهَا بِسَبُع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَارَمٰي بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسُتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ رَافِعًا يَّدَيُهِ يَدُعُوا وَكَانَ يُطِيُلُ الْوُقُوفَ ثُمٌّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّانِيةَ فَيَرُمِيهَا بسَبُع حَصَيَاتٍ يُكَّبُّرُ كُلَّمَا رَمْي بحَصَاةٍ ثُمَّ يَنُحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّايَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقُبلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَّدَيُهِ يَدُعُوا ثُمَّ يَأْتِي الْحَمْرَةَ الَّتِيُ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرُمِيْهَا بِسَبُع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَايَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهُرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يُحَدِّثُ مِثُلَ هَذَا عَنُ آبِيهِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَيَفُعَلُهُ.

١١٠٤ آبَاب الطِّيِّبِ بَعُدَرَمُي الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبُلَ الْإِفَاضَةِ \_

آ٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ القسِمِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ وَكَانَ اَفْضَلَ اَهُلِ زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَّبَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى

باب ۱۱۰۳ دونوں جمروں کے پاس دعا کرنے کا بیان اور محمد بن بشار نے بواسطہ عثان بن عمر ' یونس ' زہری روایت کیا کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم جب اس جمره كي رمي كرتے جو معجد منی کے قریب ہے توسات کنگریاں مارتے اور جب بھی کنگری مارتے تو تکبیر کہتے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے اور قبله رو کھڑے ہو کراپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر د عاکرتے اور دیر تک کھڑے رہتے، پھر دوسرے جمرہ کے پاس آتے تواس پر سات کنگریاں مارتے جب بھی کنگری چینکتے ، تو تکبیر کہتے پھر بائیں جانب دادی کے قریب اترتے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے پھر اس جمرہ کے پاس آتے جو عقبہ کے قریب ہے اور سات کنگریاں مارتے، ہر کنگری تھینکتے وقت تکبیر کہتے، پھر واپس ہو جاتے اور وہاں نہ تھہرتے زہری نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سناوہ اسی طرحاینے والد سے اور وہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے تھے اور ابن عمر مجھی اسی طرح کرتے تھے۔

باب ۴۰۱۱۔ رمی جمار کے بعد خو شبولگانے اور طواف زیارت سے پہلے سر منڈانے کابیان۔

1970ء علی کی عبداللہ سفیان عبدالرحمان بن قاسم قاسم قاسم محضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے خوشبولگائی جس وقت کہ آپ نے احرام ہاندھااور احرام کھولنے کے وقت طواف

کرنے سے پہلے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بتایا۔

باب۵٠١١ طواف وداع كابيان

۱۹۳۷۔ مسدد 'سفیان' ابن طاؤس' طاؤس' ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری وقت کعبہ کے ساتھ ہو مگریہ کہ حائضہ عورت سے تخفیف کر دی گئی ہے۔

۱۹۳۷۔ اصبغ بن فرج ابن وہب عمر و بن حارث قادہ الس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پھر محصب میں تھوڑی دیر سور ہے پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف گئے تو اس کا طواف کیا، لیث نے بواسطہ خالد 'سعید' قادہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۲-۱۱- طواف زیارت کے بعد عورت کو حیض آ جانے کا بیان۔

۱۹۳۸ عبدالله بن بوسف الک عبدالرحمان بن قاسم قاسم قاسم المحضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ صفیہ بنت حی زوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو حیض آگیا۔ تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کیاوہ ہمیں روک لے گالوگوں نے کہاوہ طواف زیارت کر چھیں ہیں، آپ نے فرمایا تو ہمیں کھیرنے کی ضرورت نہیں۔

۱۲۳۹ - ابو العمان محاد 'ایوب عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ والوں نے ابن عبال سے اس عورت کے متعلق بوچھاجس نے طواف کر لیا ہو کچھر اسے حیض آگیا انھوں نے بتایا کہ وہ روانہ ہو۔ جائے ،لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمھارے قول پر عمل کریں

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ هَاتَيُنِ حِيْنَ اَحُرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحُرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ قَبُلَ اَلُ يَّطُوُفَ وَبَسَطَتُ يَدَيُهَا.

١١٠٥ بَابِ طَوَافِ الْوَدَاعِ

١٦٣٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا سُفُيْنُ عَنِ ابُنِ طَاوًسٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَكُونَ اخِرُ عَهُدِهِمُ بِالْبَيْتِ اَلْآاِنَّهُ خُفِقَ عَنِ الْحَآئِضِ ـ

١٦٣٧ ـ حَدَّنَنَا اَصَبَعُ بُنُ الْفَرَجِ اَخُبَرَنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ عَنَادَةً عَنُ اَنْسِ بُنِ عَنُ عَنَادَةً عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَ الْعَصُرَ وَالْمَغُرِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَ الْعَصُرِ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقُدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَشَرِ وَالْمَغُرِبَ اللَّهُ اللَّيْتُ حَدَّنَيْ خَالِدً اللَّي الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ تَابَعَهُ اللَّيْتُ حَدَّنَي خَالِدً عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً اَنَّ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ عَنِ النَّهِ قَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمَالَيْلُولُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَلَهُ الْمُنْعَلِيْلِيْ اللَّهُ الْمُعُلِيلِيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَلِيْهُ وَالْمَالِي وَاللَّهُ الْمُعْتَلِيْ الْمُعْتَمِ وَالْمُعْتَلَاقِ الْمُعْتَلَةُ وَالْمُ الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِيْكُ وَالْمُعْتَلَاقُ الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَلَاقُولُ وَالَهُ الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْ

١١٠٦ بَابِ إِذَا حَاضَتِ الْمَرُأَةُ بَعُدَ مَآ أَفَاضَتُ.

١٦٣٨ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالِثُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُييٍ وَرَخَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

1779 مَدَّنَنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهِ عَنُ عِكْرِمَةَ آنَّ آهُلَ الْمَدِيْنَةِ سَالُوا ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ امُرَاَةٍ طَافَتُ ثُمَّ عَاضَتُ قَالُوا لاَنَا حُدُّ بِقَوْلِكَ حَاضَتُ قَالَ لَهُمُ تَنْفِرُ قَالُوا لاَنَا حُدُ بِقَوْلِكَ حَاضَتُ قَالَ لَهُمُ تَنْفِرُ قَالُوا لاَنَا حُدُ بِقَوْلِكَ

وَنَدُعُ قَوُلَ زَيْدٍ قَالَ إِذَا قَدِمُتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيْمَنُ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتُ حَدِيْثَ صَفِيَّةً رَوَاهُ حالِلًا وَقَتَادَةُ عَنُ عِكْرِمَةً.

١٦٤٠ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ طَاوُسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِصَ لِلْحَآئِضِ اَنُ تَنْفِرَ إِذَا الْفَاضَتُ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعُدَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لَهُنَّ۔
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لَهُنَّ۔

١٦٤١\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرْى إِلَّا الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلَمُ يَحِلُّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدُئُ فَطَافَ مَنُ كَانَ مَعَهُ مِنُ نِّسَآءِ ۾ وَأَصُحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمُ مَنُ لَّمُ يَكُنُ مَعَهُ الْهَدُي فَحَاضَتُ هِيَ فَنَسَكُنَا مَنَا سِكُنَا مِنُ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفُرِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصُحَابِكَ يَرُجِعُ بِحَجِّ وَّعْمُرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَاكُنُتِ تَطُوُفِيُ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمُنَا قُلُتُ لَاقَالَ وَاخُرُجَىٰ مَعَ آخِيُكِ اِلَى التَّنُعِيُم فَأَهِلِّيُ بعُمْرَةِ وَمُوعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجُتُ مَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَٱهۡلَلُتُ بِعُمُرَةٍ وَّحَاضَتُ صَفِيَّةُ بِنُتُ حُيَيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَقُرْى حَلُقَى اِنَّكِ لَحَابِسَتَنَا

اور زید بن ثابت کے قول کو چھوڑ دیں۔ انھوں نے کہا کہ جب تم مدینہ آؤ تو دریافت کر لولوگ مدینہ آئے توان سے دریات کیا جن لوگوں سے سوال کیا ان میں ام سلیم بھی تھیں انھوں نے صفیہ گی صدیث بیان کی 'اس کو خالد اور قادہ نے عکر مہ سے روایت کیا مہرا۔ مسلم ' وہیب ' ابن طاؤس' ابن عباسؓ سے روایت کیا کرتے ہیں کہ حائضہ کو اس کی اجازت دی گئی کہ جب طواف زیارت کرلے تو روانہ ہو جائے اور میں نے ابن عمر گو کہتے ہوئے ساکہ وہ روانہ نہ ہو، پھر اس کے بعد میں نے ان کو کہتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عور توں کواجازت دی ہے۔ (۱)

ا ١٦٣١ - ابوالنعمان 'ابوعوانه 'منصور 'ابراجيم 'اسود 'حضرت عاكثة عسي روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارا صرف حج کاارادہ تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ ً وسلم مكمه تشريف لائے اور خانه كعبه اور صفا و مروه كا طواف كيا اور احرام سے باہر نہیں ہوئے آپ کے پاس مدی لعنی قربانی کا جانور بھی تھا آپ کے ساتھ جس قدر مردوعورت تھے،سب نے طواف کیا اور ان میں سے جن لوگول کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، احرام سے باہر ہوگئے، حضرت عائشہ کو حیض آگیا، ہم نے فج کے تمام ار کان ادا کئے جب روائل کی رات آئی، انھوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میرے علاوہ آپ کے تمام اصحاب حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا کیا تونے طواف نہیں کیا، جس رات کو ہم مکہ آئے تھے، میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ تواپنے بھائی کے ساتھ سنعیم جااور عمرہ کا احرام باندھ، میں عبدالرحمان کے ساتھ متعیم کی طرف گئی تومیں نے عمرے کا حرام باندھا، اور صفیہ منت جی کو حیض آگیا، تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'بانجھ سر منڈی تو مجھے روک لے گی، کیا تونے قربانی کے دن طواف کر لیاتھا، توانھوں نے کہا ہاں آپؓ نے فرمایا تو پھر کوئی حرج نہیں، روانہ ہو جا تو میں آپؓ

(۱) طواف وداع عام حالات میں واجب ہے۔ لیکن حاکفہ اور نفساء پر واجب نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے یہ فتو کی تھا کہ ایسی عورت انتظار کرے، پاک ہو کر طواف کرنے کے بعد جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں معلوم ہوئی توانہوں نے اپنی اس رائے سے رجوع فرمالیا۔ اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

آمَاكُنُتِ طُفُتِ يَوُمَ النَّحْرِ قَالَتُ بَلَى قَالَ فَلَابُاسَ اِنْفِرِى فَلَقِيْتُهُ مُصُعِدًا عَلَى آهُلِ مَكَةَ وَالَالَّهُ مُنْهَبِطَةً أَوُ آنَا مُصُعِدةً وَّهُوَ مُنْهَبِطً قَالَ مُسَدَّدٌ قُلُهُ مُنْهُبِطً قَالَ مُسَدَّدٌ قُلُتُ لَا تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنُ مَّنْصُورٍ فِي قَولِهِ لَا ..

١١٠٧ بَابِ مَنُ صَلَّى الْعَصُرَ يَوُمَ النَّفُرِ بِالْاَبُطِحِـ

آ ١٦٤٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا اللَّهُ رِى عَنُ السُّخُ ابُنُ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيْنُ القَّوْرِيّ عَنُ عَبُ الْعَبِرُنِي بِنِ رُفَيُعِ قَالَ سَالَتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ الْحَبِرُنِي بِشَيءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايُن مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايُن صَلَّى الظُّهُرَ يَوْمَ النَّرُويَةِ قَالَ بِمِنى قُلُتُ فَايُنَ صَلَّى الغَّهُرَ يَوْمَ النَّرُويَةِ قَالَ بِمِنى فَلُتُ فَلُتُ فَايُنَ صَلَّى الغَّهُرَ يَوْمَ النَّمُو قَالَ بِالْاَبُطَحِ افْعَلُ كَمَا يَفُعَلُ امْرَاؤُكَ.

١٦٤٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْمُتَعَالِى بُنُ طَالِبٍ حَدَّنَنَا الْبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنَى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ اَنَّ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنَى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ اَنَّ قَتَادَةَ حَدَّنَهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ حَدَّنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى حَدَّنَهُ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى الظُهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقُدَةً بِاللهُ عَلَيْهِ فَطَافَ بِهِ.

. ١١٠٨ بَابِ الْمُحَصَّبِ.

1788 حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَاللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَّنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ آسُمَحَ لِنُحُرُوجِه تَعُنِيُ بِالْاَبُطَحِ.

. ١٦٤٥ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ

سے اس حال میں ملی کہ آپ مکہ والوں سے اوپر کی جانب چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے، مسدد کی روایت میں اس طرح ہے کہ میں نے کہا نہیں، جریر نے منصور سے اس کے متابع حدیث روایت کی جس میں نہیں کا لفظ روایت ہے۔

باب ے ۱۰ ا۔ اس شخص کا بیان جس نے روا گل کے دن ابطح میں عصر کی نماز پڑھی۔

۱۹۳۲ محمد بن متنیٰ اسحاق بن یوسف سفیان ثوری عبدالعزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا مجھ کو وہ بات بتا ہے جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ یوم ترویہ (یعنی آ شویں تاریخ) میں آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ انھوں نے کہامنی میں میں نے پوچھاروا تگی کے دن عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ بڑھی؟ انھوں نے کہا ابلح میں لیکن تم اسی طرح کرو جس طرح تممارے امراء کرتے ہیں۔

۱۹۳۳ عبدالمتعال بن طالب' ابن وہب، عمر و بن حارث، قاده حضرت انس بن مالک رضی الله عند سے وہ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ظہر و عصر' مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پھر مصب میں تھوڑی دیر سورہ پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف گئے اور اس کا طواف کیا۔

باب ۱۱۰۸ مصب میں اترنے کابیان (۱)۔

۱۹۴۴۔ ابو تعیم' سفیان' ہشام' عروہ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک مقام تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تاکہ وہاں سے آسانی کے ساتھ نکل سکیں اس سے وہ ابطح کومراد لیتی ہیں۔

١٦٣٥ على بن عبدالله علمان عمرو، عطاء، ابن عباس وايت كرت

(۱) یعنی وادی محصب میں حضور صلی الله علیه وسلم نے بعض وقتی آسانیوں کے خیال سے قیام کیا تھاور نہ یہاں کا قیام نہ ضروری ہے اور نہ اس کا افعال حج ہے کوئی تعلق ہے۔

قَالَ عَمُرٌو عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَيُسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنُزِلُ نَّزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ مَنْزِلُ نَّزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ يَدُخُلَ مَكَّةَ وَالنَّزُولِ بِالبَطْحَآءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنُ مَّكَةًـ

١٦٤٦ - حَدَّنَا أَبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّنَا أَبُوضَمُرَةَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي ابْنَ عُمَرَ النَّيِيَّةِ الْتِي طُوع بَيْنَ النَّيِيَّةِ أَلَّ عَنُهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوع بَيْنَ النَّيِّةِ الْتِي الْمُعلَى مَكَّةَ حَآجًا او مُعتمِرًا لَمْ يُنِخُ نَاقَتَهُ إلَّا عِنُدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ مُعتمِرًا لَمْ يُنِخُ نَاقَتَهُ إلَّا عِنُدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَلُوف مُنَا لَمُ اللَّهُ عَلَوف مَنْ اللَّهُ عَلَوف مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَرُوةِ وَكَانَ إِذَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَرُوةِ وَكَانَ إِذَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَرُوةِ وَكَانَ إِذَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يُنِيئُ بِهَا .

ہیں انھوں نے فرمایا کہ محصب میں اترنا کو کی چیز نہیں ہے وہ تو صرف ایک اترنے کی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تھے۔

باب ۹ ۱۱۰ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ میں اور مکہ سے واپسی کے وقت اس بطحاء میں اترنے کا بیان جو ذی الحلیفہ میں ہے۔

۱۹۳۲ - ابراہیم بن منذر 'ابوضم ہ 'موکیٰ بن عقبہ 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر دونوں بہاڑیوں کے در میان ذی طویٰ میں رات گزارتے تھے پھر اس بہاڑی کی طرف سے داخل ہوتے جو مکہ سے بلندی پر ہے اور جب جج یا عمرہ کے لیے مکہ آتے تواپی او نٹنی کو مجد کے دروازے کے پاس ہی بٹھا دیتے، پھر داخل ہوتے اور جر اسود کے پاس آکر اس سے ابتداکرتے پھر سات بار طواف کرتے، تین بار دوڑتے، اور چار بار معمولی چال سے چلتے، پھر فارغ ہو کر دو تین بار دوڑتے، اور چار اپنی قیام گاہ پر جانے سے پہلے صفا و مروہ کا طواف کرتے اور جب جج یا عمرہ سے لوٹے تواپی او نٹنی اس بطحا میں طواف کرتے اور جب جج یا عمرہ سے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بٹھاتے جو ذی الحلیفہ میں ہے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی او نٹنی بٹھاتے تھے۔

۱۹۳۷ عبدالله بن عبدالوہاب ٔ خالد بن حارث بیان کرتے ہیں کہ عبیدالله سے محصب کے متعلق بوچھا گیا توانھوں نے نافع کا قول نقل کیا کہ اس جگہ پررسول الله صلی الله علیہ وسلم اور عمر اور ابن عمر رضی الله عنہم اترے اور نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر وہاں یعنی محصب میں ظہراور عصر کی نماز پڑھتے تھے، میں خیال کر تاہوں کہ انھوں نے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھی، خالد کابیان ہے مجھے عشاء کے متعلق شک نہیں ہے کہ وہاں تھوڑی دیرسوتے اور یہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے۔

باب ۱۱۱۰۔ اس شخص کا بیان جو مکہ سے واپسی کے وقت ذی

رَجَعَ مِنُ مَّكَةً وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عِيسٰی حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اَبُنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَقْبَلَ بَاتَ بِذِی طُوی حَتّٰی اِذَا اَصُبَحَ دَحَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِی طُوی وَبَاتَ بِهَا حَتّٰی فُواذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِی طُوی وَبَاتَ بِهَا حَتّٰی فُولَدُا نَفَرَ مَرَّ بِذِی طُوی وَبَاتَ بِهَا حَتّٰی فُصِبَحَ وَكَانَ يَذُكُو اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ \_

١١١١ بَابِ التِّجَارَةِ آيَّامَ الْمَوسِمِ وَالبَيْعِ
 فِيُ اَسُواقِ الْجَاهِلِيَّةِ \_

١٦٤٨ - حَدَّنَا عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْثَمِ اَخُبَرَنَا ابُنُ ابُنُ الْهَيْثَمِ اَخُبَرَنَا ابُنُ جُريج قَالَ عَمُرُو بُنُ دِيُنَارٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُوالْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتُجَرَ اللَّهُ عَنْهُمَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَآءَ الْإِسُلامُ كَانَّهُمُ كَانَّهُمُ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَنُ تَبَعُوا فَضُلًا مِّنُ رَبِّكُمُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّدِ

طوی میں اترے اور محمہ بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ ہم سے حماد نے بواسطہ ابوب 'نافع 'ابن عمرٌ روایت کیا کہ ابن عمرٌ جب مکہ آتے تو ذی طوی میں رات گزارتے یہاں تک کہ جب صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے اور جب واپس ہوتے تو ذی طویٰ سے گزرتے ، یہاں تک کہ صبح ہوجاتی اور بیان کرتے تھے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔

باب اااا۔ جج کے زمانہ میں تجارت کرنے اور جاہلیت کے بازاروں میں خریدو فروخت کرنے کابیان۔

۱۹۳۸ عثان بن بیتم ابن جرتی عمرو بن دینار حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ذوالحجاز اور عکاظ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے تجارت کی جگ متھی، جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے وہاں تجارت کو مکروہ سمجھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ حج کے زمانہ میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔

باب ١١١٢ مصب سے اخير رات كو چلنے كابيان۔

۱۹۳۹۔ عروبن حفض عفص اعمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ روائی کی رات میں صفیہ کو حیض آگیا چنانچہ انھوں نے کہا میں سجھتی ہوں کہ میں تمہیں روک دول گی نی صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقری طفق (بانجھ ،سر منڈی) کیااس نے قربانی کے دن طواف کر لیا تھا؟ کسی نے بتایا ہاں! آپ نے فرمایا روانہ ہو جا! ابو عبداللہ (بخاری) کہتے ہیں کہ مجھ سے محمہ نے فرمایا روایت کیا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ روایت کیا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکے ہمار اارادہ صرف حج کا تھاجب ہم مکہ پنچ تو ہمیں وسلم کے ساتھ فکلے ہمار اارادہ صرف حج کا تھاجب ہم مکہ پنچ تو ہمیں حکم دیا کہ احرام کھول دیں جب روائی کی رات آئی تو صفیہ بنت جی کو حیض آگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقری علق میں سمجھتا ہوں حیض آگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن تو نے قرہایا کہ قربانی کے دن تو نے قرہایا کہ قربانی کے دن تو نے قرہایا کہ قربانی کے دن تو نے قرہایا کہ قربانی کے دن تو نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَى عَقُرْى مَآأَرَاهَا اللهِ حَابَسَتُكُمُ قَالَ كُنْتِ طُفُتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتُ نَعُمُ قَالَ فَانُفِرِى قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ النِّي لَمُ اكُنُ حَلَلْتُ فَاكُ يَارَسُولَ اللهِ النِّي لَمُ اكُنُ حَلَلْتُ فَاعْتَمِرِى مِنَ التَّنْعِيمُ فَخَرَجَ مَعَهَا اخْتُوهَا فَلَقِيْنَاهُ مُلَّلِجًا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

## أَبُوَابُ الْعُمْرَةِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمَ ظ

وَفَضُلُهَا وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا لِيُسُ اَحَدُّ إِلّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمُرةٌ وَقَالَ لَيْسَ اَحَدُّ إِلّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمُرةٌ وَقَالَ لَيْسَ اَحَدُّ إِلّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمُرةٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللّهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللّهِ وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمُرةَ لِلّهِ. في كِتَابِ اللّهِ وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمُرةَ لِللهِ. مَالِكُ عَنُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اللّهِ مَالِكُ عَنُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَالِحِ فِ السّمَّانِ عَنُ ابِي مَالِحِ فِ السّمَّانِ عَنُ ابِي مَالِحِ فِ السّمَانِ عَنُ ابِي مَالِحٍ فِ السّمَّانِ عَنُ ابِي اللّهُ هُرَيْرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَالِحِ فِ السّمَانِ عَنُ ابِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

١١١٤ بَابِ مَنِ اعْتَمَرَ قَبُلَ الْحَجِ \_
 ١٦٥١ حَدَّئَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا ابُنُ جُريُجِ آنَّ عِكْرِمَةَ بُنَ خَالِدٍ سَالَ ابُنَ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبُلَ الْبَحَجِ فَقَالَ لَابَاسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ الله عَمْرَ اعْتَمَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ الله عَدْ عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَنِ ابْنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنِ ابْنِ

طواف کر لیا تھا تھوں نے کہاہاں، آپ نے فرمایا توروانہ ہو جا، عائشہ کی کیاں سے میں نے حرض کیایار سول اللہ میں نے احرام نہیں کھولا تھا تو آپ نے فرمایا تنعیم سے عمرہ کرلے چنا نچہ ان کے ساتھ ان کے بھائی نکلے تو ہم آپ سے اس حال میں ملے کہ آپ آخر رات میں نکلے تھے آپ نے فرمایا مجھ سے ملنے کی فلاں فلاں جگہ ہے۔

## عمره كابيان

## بسم الله الوحمن الوحيم

باب ۱۱۱۳ عمرہ کا بیان عمرہ کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت اور عمرؓ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی شخص مگر اس پر ایک جج یا عمرہ واجب ہے اور ابن عباسؓ رضی الله عنہمانے فرمایا کہ وہ کتاب اللہ میں جج کا ساتھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جج اور عمرہ کو اللہ کے لیے یورا کرو۔

۱۷۵۰۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' سمی (ابو بکر بن عبدالر حمان کے آزاد کردہ غلام) ابو صالح سان' حضرت ابو ہر رہ ورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہو تاہے جود وعمروں کے در میان ہوئے ہوں،اور حج مقبول کی جزاجنت ہے۔

باب ۱۱۱۳-اس شخص کا بیان جو جج سے پہلے عمرہ کرے۔
۱۵۲۱- احمد بن محمد عبداللہ 'ابن جر بج 'عکرمہ بن خالد نے حضرت
ابن عمر سے جج کے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا توانھوں
نے فرمایا کوئی حرج نہیں، عکرمہ کا بیان ہے ابن عمر نے فرمایا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کرنے سے پہلے عمرہ کیااور ابراہیم بن سعد
نے بواسطہ ابن اسحاق 'عکرمہ بن خالد روایت کیا کہ میں نے ابن عمر سے یہ چھااور اس طرح روایت کیا۔

اسُخقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابُنَ عُمْرَمِثُلَةً.

١٦٥٢ - حَدَّثْنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثْنَا أَبُوُ عَاصِمٍ أَخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيُجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ سَالْتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا مِثْلَةً

١١١٥ بَابِ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٦٥٣ \_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنْضُورِ عَنُ مُّجَاهِدٍ قَالَ دَخَلُتُ آنَا وَعُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيُر الْمَسُجدَ فَإِذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا جَالِسٌ الِي حُجُرَةِ عَآئِشَةَ وَاِذَا أُنَاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلواةَ الضُّحِي قَالَ فَسَالْنَاهُ عَنُ صَلواتِهِمُ فَقَالَ بِدُعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱرْبَعٌ اِحُدْهُنَّ فِيُ رَجَبَ فَكُرِهُنَا ٱنُ نَّرُدَّعَلَيُهِ قَالَ وَسَمِعُنَا اسْتِنَانَ عَآئِشَةَ أُمَّ اِلْمُؤمِنِيُنَ فِي الْحُجُرَةِ فَقَالَ عُرُوَةً يَا اَمَّاهُ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّا تَسْمَعِيْنَ مَايَقُولُ ابُو عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَتُ مَايَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمُرَاتٍ اِحُداهُنَّ فِيُ رَجَبَ قَالَتُ يَرُحَمُ اللَّهُ آبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَشَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبَ قَطُّ \_

1708 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ أَخْبَرَنَا أَبُنُ جُرِيُجِ
قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَآءٌ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالً سَالُتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَااعُتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبَ.

1707۔ عمروبن علی 'ابوعاصم 'ابن جریج' عکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا پھر اسی طرح روایت کی۔

باب ١١١٥ نبي صلى الله عليه وسلم نے كتنے عمرے كئے؟

140۳ قتید 'جریر' منصور' مجاہد سے روایت ہے انھوں نے بیان کیا عبداللہ بن عرف بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عرف حضرت عائش کے جرے کے پاس بیٹے ہیں اور لوگ عبداللہ بن عرف حضرت عائش کے جرے کے پاس بیٹے ہیں اور لوگ متعلق پوچھا انھوں نے فرمایا کہ یہ بدعت (۱) ہے، پھر ان سے پوچھا متعلق پوچھا انھوں نے فرمایا کہ یہ وسلم نے کتنے عربے کیے ؟ انھوں نے بلایا چار، پہلا عمرہ رجب میں کیا تھا ہم لوگوں نے ان کی بات کارد کرنا مناسب سمجھا، تو ہم نے ام المومنین عائشہ کے مسواک کرنے کی تامناسب سمجھا، تو ہم نے ام المومنین عائشہ کے مسواک کرنے کی تامناسب سمجھا، تو ہم نے ام المومنین عائشہ کے مسواک کرنے کی تامناسب سمجھا، تو ہم ہے ہیں انھوں نے کہاکیا کہہ رہے ہیں؟ آواز سنی، عروہ نے پکار ااور کہایا ام المومنین کیا آپ نہیں سن رہی عروہ نے بیان کیاوہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ نہیں کیا حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ تعالی ابو عبد الرحمان پر رحم کرے آپ نے کوئی عمرہ بھی ایسا نہیں کیا جس میں ابو عبد الرحمان شریک نہ ہوئے ہوں اور آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔

۱۹۵۴۔ ابوعاصم 'ابن جریج' عطاء عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہاسے پوچھا تو انھوں نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔

(۱) مبحد میں پڑھنے کو انہوں نے بدعت کہاور نہ انفرادی طور پر چاشت کی نماز متحب ہے۔ صبح روایات کی روشنی میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔

1100 مَنُ قَتَادَةً سَالَتُ انَسًا رَّضِى اللهُ عَنُهُ هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً سَالَتُ اَنَسًا رَّضِى اللهُ عَنُه هَمَّامٌ عَنُه اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ؟ قَالَ كَمِ اَعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ؟ قَالَ اَرْبَعٌ عَمُرةُ الْحُدَيبِيَّةِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ حَيثُ صَدَّهُ الْمُشُرِكُونَ وَعُمُرةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَعُمُرةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِى الْقَعْدَةِ حَيثُ صَالَحَهُمُ وَعُمُرةُ الْجِعِرَّانَةِ فِي الْقَعْدَةِ حَيثُ صَالَحَهُمُ وَعُمُرةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذَا قَسَمَ غَنِيمَةَ ارَاهُ حُنينٍ قُلْتُ كُمُ حَجَّ؟ قَالَ وَاحِدَةً.

1707 - حَدَّنَنَا آبُوالوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَأَلَتُ آنَسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةً الْحُدِيبِيَّةِ وَعُمْرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ. وَعُمُرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ.

170٧ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ الْتَيُ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعُدَةِ اللَّا الَّتِيُ اِعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمُرَتَهُ مِنَ الْحُدَيُبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنيُنٍ وَعُمُرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ.

١٦٥٨ - حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ عُثُمٰنَ حَدَّنَنَا شُرَيُحُ ابُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا اَبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ اللّهُ وَمُحَاهِدًا فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبُلَ آنُ يَّحُجَّ وَقَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبُلَ آنُ يَّحُجَّ مَرَّيَنٍ .

١١١٦ بَابِ عُمُرَةٍ فِي رَمَضَانَ \_

١٦٥٩ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُلِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءٍ قَالَ سَمِعُتُ ابْنُ عَبَّاسٍ جُرَيْجٍ عَنُ عَطَآءٍ قَالَ سَمِعُتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيً اللَّهُ عَنُهُمَا يُخُبُرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

1400۔ حسان بن حسان 'ہمام ' قادہ سے روایت کرتے 'بیں انھول نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے ؟ انہوں نے کہا چار۔ پہلا عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ کے مہینہ میں جب کہ مشر کوں نے آپ کو روک دیا تھا اور دوسر اعمرہ ذیقعدہ کے مہینہ میں آئندہ سال جب کہ مشر کین سے صلح کی تھی۔ تیسرا عمرہ جمر انہ جس سال مال غنیمت جو شاید حنین کا تھا ' تقسیم کیا۔ میں نے پوچھا جج کتنے کیے ؟ انہوں نے کہا ایک (جج کیا)۔

1704-ابوالولید 'ہشام بن عبدالملک 'ہمام 'قادہ بیان کرتے ہیں میں نے الک نے اللہ علیہ وسلم نے الک نے اللہ علیہ وسلم نے الک عمرہ تووہ کیا تھا۔اور دوسر اوہ جو عمرہ تووہ کیا تھا۔اور دوسر اوہ جو حدیبیہ کے سال ہوااور تیسر اذیقعدہ میں اور ایک عمرہ اپنے جج کے ساتھ کیا تھا۔

۱۲۵۷۔ ہم سے ہدبہ نے ان سے ہمام نے بیان کیا کہ چاروں عمرے آپ نے دچ کے آپ نے دیقعدہ میں کیے سوائے اس عمرہ کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیاایک عمرہ حدیبیہ 'دوسر ا آئندہ سال تیسر اعمرہ جر انہ ،جب حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی اور چو تھا عمرہ جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔

1400- احمد بن عثان 'شر تح بن مسلمہ 'ابراہیم بن یوسف 'یوسف' ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق عطااور مجاہد سے یو چھا توان لوگوں نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ میں حج سے پہلے عمرہ کیااور میں نے براء بن عازب کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں حج کرنے سے پہلے دو عمرے کئے۔

باب ۱۱۱۱ رمضان میں عمرہ کرنے کابیان۔

1709۔ مسدد ' یجیٰ ' ابن جر تج ' عطاسے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباسؓ کو خبر دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے (جس کانام ابن عباس نے لیا تھا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامُرَأَةٍ مِّنَ الْانْصَارِ سَمَّاهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامُرَأَةٍ مِّنَ الْانْصَارِ سَمَّاهَا اللهُ عَبَّاسٍ فَنَسِينُ اسْمَهَا مَامَنَعَكِ أَنُ تَحُجِينُ مَعَنَا قَالَتُ كَانَ لَنَا نَاضِحُ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٌ وَ البُنُهُ لِزَوْجِهَا وَالبُنَهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا تَنُضُحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِلَّ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِلَّ عَمْرةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوُنُحُوا مِّمَا قَالَ فَالَّ فَاللَّمَ المُعْمَرة لَوْ لَيْلَة الْحَصَبة وَعَيْمُ هَا۔

مُعَاوِيةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ مُعَاوِيةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنَهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنُ آحَبٌ مِنكُمُ اَلُ يُهِلَّ بِعُمُرةٍ فَلَيُهِلَّ بِعُمُرةٍ فَلَيْهِلَّ بِعُمُرةٍ فَلَيُهِلَّ بِعُمُرةٍ فَلَيْهِلَّ بِعُمُرةٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ احَبٌ اَلْ يُهِلَّ بِعُمُرةٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا مَنُ اهَلَّ بِعُمْرةٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّا مَنُ اهَلَّ بِعُمْرةٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّا مَنُ اهَلَّ بِحَجٌ مَنَا مَنُ اهَلَّ بِحَجٌ مَنَا مَنُ اهَلَّ بِعُمْرةٍ وَانَالُ وَانَعُضِي مَنَ اهَلَّ بِعُمْرةٍ وَانَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَتِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اهَلَّ مِنَ اهَلَّ بِعُمْرةٍ فَاطَلِينِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اهَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اهَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتِي مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتِي وَالْمَتْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُتَالِقُ مُولَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَتْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِ وَالْمُ مُعَمّرةٍ مَّ مُكَانَا عُمُرتكِ وَالْمُعْمِ اللّهِ التَنْعِيمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُ مُعْمَرة وَ مَكَانَ عُمُرتكي وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمُرة وَاللّهُ مُنَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْتُ بِعُمْرة وَمَّكُونَ عُمْرتكي عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَرة وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عُمْرة وَلَا عُمْرة وَلَا عُمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١١١٨ بَابِ عُمُرَةِ التَّنْعِيُمِ.

١٦٦١ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَينُ عَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَينُ عَنُ عَمُو بَنَ أَوْسِ اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ اَبِي بَكْرٍ زَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَحْبَرَهُ اَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَلُ يُرُدِفَ عَالِشَهَ وَسُلَّمَ اَمَرَهُ اَلُ يُرُدِفَ عَالِشَهَ وَسُلَّمَ اَمَرَهُ اَلُ يُرُدِفَ عَالِشَهَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ قَالَ سُفَيْنُ مَرَّةً عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اَلَا سُفَيْنُ مَرَّةً

لیکن میں بھول گیا) فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ جج کرنے ہے کس چیز نے روکا؟اس نے کہا کہ میر ہے پاس ایک پانی بھر نے والااونٹ تھا جس پر اس کا بیٹا اور فلال شخص ( یعنی شوہر ) سوار ہو کر چلے گئے اور صرف ایک اونٹ چھوڑ گیا، جس پر ہم پانی لادتے ہیں، آپ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس مہینہ میں عمرہ کرلے اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرناایک جج کے برابر ہے (ا) یاای کی مثل کچھ فرمایا۔ باب کا اا۔ محصب کی رات یا اس کے علاوہ کسی اور وقت میں عمرہ کرنے کا بیان۔

مالا۔ محمد بن سلام ابو معاویہ اہشام عروہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نگلے کہ ذوالحجہ کا چاند نگل آیا تھا، آپ نے ہم شخص عمرے کا احرام باند ھنا چاہے تو باندھ لے اور جو شخص عمرے کا احرام باند ھنا چاہے تو باندھ مائشہ کا بیان ہے قربانی کا جانور لا تا تو عمرے کا احرام باند ھتا، حضرت عائشہ کا بیان ہے قربانی کا جانور لا تا تو عمرے کا احرام باند ھااور بعض نے جج کا احرام باند ھااور بعض نے جج کا احرام باندھا اور بعض نے جج کا احرام باندھا اور بیس عمرہ کا احرام باند ھنے والوں میں تھی، چرع فرہ کا دن آگیا اور میں عالت حیض میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے گیا اور میں عالت حیض میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کی شکایت کی ، آپ نے فرمایا کہ ابنا عمرہ چھوڑ دے ابنا سر کھول دے اور سج کا احرام باندھ ، جب محصب کی رات آئی تو میرے ساتھ عبد الرحمٰن کو شعیم کی طرف بھیجا میں نے اپنے اس میرے بدلہ میں عمرے کا حرام باندھا۔

باب ۱۱۱۸ سنعیم سے عمرہ کرنے کابیان۔

۱۲۱- علی بن عبدالله اسفیان عمر بن دیناد عمرو بن اوس عبدالرحمان این ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ کو اپنے پیچے بھا کیں اور ان کو تتعیم سے عمره کرا کیں سفیان نے کبھی اس طرح کہا کہ "سمعت عمرو اور کبھی سمته من عمرو کہا۔"

(۱) یعنی ثواب میں حج کے برابر ہے،اپیانہیں کہ اس عمرے سے فرض حج کی فرضیت ساقط ہو جائے۔

سَمِعُتُ عَمْرُوا وَّكُمُ سَمِعَتُهُ مِنْ عَمْرٍو \_ ١٦٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبُدِ الْمَحِيْدِ عَنْ حَبِيْبِ ذِ الْمُعَلِّمِ عَنُ عَطَآءٍ حَدَّنْنِي جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهَلَّ وَاَصُحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمُ هَدُئٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدُي فَقَالَ اَهُلَلْتُ بِمَااَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذِنَ لِأَصُحَابِهِ أَنْ يَّجْعَلُوٰهَا عُمْرَةً يَّطُوٰفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوُا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنُ مَّعَهُ الْهَدُىُ فَقَالُوا نَنُطَلِقُ اِلَّى مِنًى وَّذَكُرُ اَحَدِنَا يَقُطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوِاسُتَقُبَلُتُ مِنُ آمُرٍ ىُ مَا استَدُبَرُتُ مَااَهُدَيْتُ وَلَوُلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدُيَ لَاحُلَلُتُ وَانَّ عَآئِشَةً حَاضَتُ فَنَسَكُتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفُ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتُ وَ طَافَتُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أتَنُطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ وَّأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبُدَ الرَّحْمٰنِ بُنَ اَبِي بَكْرٍ اَنْ يَّخُرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتُ بَعُدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ وَاَنَّ سُرَاقَةَ بُنَ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ لَقِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرُمِيُهَا فَقَالَ ٱلَكُمُ هَذِهِ خَاصَّةً يَّا رَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ لَا. بَلُ لِلْاَبَدِ \_

١١١٩ بَابِ الْإِعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدُي. ١٦٦٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيْن

١٦٦٢ - محمد بن متني عبدالوماب بن عبدالجيد ، حبيب معلم ، عطاء ، جابر بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ج کا حرام باندھااوران میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھاسوانبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے ،اور علی جو یمن سے آئے ۔ تھے اور ان کے پاس قربانی کا جانور تھاا نہوں نے کہامیں نے اس چیز کا احرام باندهاجس چیز کارسول الله صلی الله علیه وسلم نے باندهاہ، اور نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ اس کوعمرہ بنالیں، خانہ کعبہ کاطواف کریں، پھر بال کترائیں اور احرام ہے باہر ہو جائیں، مگرنہ وہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، اوگ کہنے گئے کیا ہم منیٰ کو جائیں اس حال میں کہ ہمارے ذکر سے منی ٹیک رہی ہو، نبی صلی الله علیه وسلم کو جب بیر معلوم ہوا تو فرمایا اگر ہمیں پہلے ہے وہ چیز معلوم ہوتی جو بعد کو معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانورنہ لا تااوراگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تا تو میں احرام ہے باہر ہو جا تا اور عائشةٌ كو حيض آگيا۔ توانہوں نے تمام ار كان ادا كيے مگريہ كه انہوں نے کعبہ کاطواف نہیں کیا،جبوہ حیض سے پاک ہو کیں اور انہوں نے طواف کر لیا توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ لوگ تو جج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف عج کر کے واپس ہو ر ہی ہوں، تو آپؓ نے عبدالر حمٰن بن ابی بکر کو تھم دیا کہ ان کو لے کر مقام تتعلیم کی طرف جائیں توانہوں نے دوالحجہ میں ج کے بعد عمرہ کیا اورسراقه بن مالك بن جعثم نبي صلى الله عليه وسلم سے ملے جب عقبه میں رمی کر رہے تھے توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ کیا یہ صرف آپ کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے(۱)۔

باب ۱۱۱۹ رجح کے بعد بغیر مدی کے عمرہ کرنے کا بیان۔ ۱۲۲۳ محد بن مثنیٰ بیخیٰ ہشام عروہ ٔ حضرت عائشہ سے روایت

(۱) بعنی اشہر حج میں عمرہ اداکر ناسب کے لئے جائز ہے اور ہمیشہ کے لئے جائز ہے۔جاہلیت کے غلط نظریے کی تر دید فرمادی کہ وہ لوگ اشہر حج میں عمرہ کرنااچھانہیں سمجھتے تھے۔

حَدَّنَّنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اَبِي قَالَ اَخْبَرَتْنِي عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَمَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِيُنَ لِهَلَالَ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبُّ اَن يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَيْهِلَّ وَمَنُ اَحَبَّ اَنُ يُهلُّ بِحَجَّةٍ فَلَيُهلُّ وَلَوُ لَا أَيِّيُ اَهُدَيْتُ لَاهُلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمِنْهُمُ مَّنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّمِنْهُمُ مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنُ اَهَلَّ بعُمْرَةٍ فَحِضُتُ قَبُلَ أَنْ أَدُخُلَ مَكَّةَ فَأَدُرَكَنِي يَوُمُ عَرَفَةَ وَٱنَّا حَآئِضٌ فَشَكُّوتُ اللَّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمُرَتَكِ وَانْقُضِي رَاسُكِ وَامْتَشِطِي وَآهِلِّي بِالْحَجّ فَفَعَلُتُ فَلَمَّا كَانَ لَيُلَةَ الْحَصْبَةِ ٱرْسَلَ مَعِيَ عَبُدَالرَّحُمٰنِ إِلَى التَّنْعِيُمِ فَٱرْدَفَهَا فَاَهَلَّتُ بِعُمُرَةٍ مَّكَانَ عُمُرَتِهَا فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمُرَتَهَا وَلَمُ يَكُنُ فِي شَيْءٍ مِّنُ ذَلِكَ هَدُئٌ وَّلَا صَدَقَةٌ وَّ لَاصَوُمُّ \_

آ ١٦٢٠ بَاب آجُرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَلْرِ النَّصَبِ. ١٦٦٤ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ وُرَيْعِ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنِ الْقَسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ الْبَنِ عَوْنِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْآسُودِ قَالَا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ يَصُدُرُ النَّاسُ بِنُسُكِ فَقِيلَ لَهَا النَّاسُ بِنُسُكِ فَقِيلَ لَهَا النَّاسُ بِنُسُكِ فَقِيلَ لَهَا النَّاسُ بِنُسُكِ فَقِيلَ لَهَا النَّاسُ بِنُسُكِ فَقِيلَ لَهَا النَّاسُ بِنُسُكِ فَقِيلَ لَهَا النَّنْعِيمِ فَاخُرُجِي الْحَ التَّنْعِيمِ فَا فَاخُرُجِي الْحَ التَّنْعِيمِ فَقَدُرِ فَا فَكِنَّهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ اللهِ يَصَدَلُونَ عَنَا اللهِ عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ اللهِ يَعْمَلُونَ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدُرِ فَقَالِ لَهُا عَلَى اللهُ فَقَدِلُ لَهُ اللّهُ فَيْكِ اللّهُ فَرَادِي اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْمِ فَا فَالْمَالُونَ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١١٢١ بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَاطَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلُ يُجُزِئُهُ مِنُ طَوَافِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلُ يُجُزِئُهُ مِنُ طَوَافِ الْوَدَاعِ

کے ساتھ نکلے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرہ کا حرام باند ھنا پند کرے وہ عمرہ کا احرام باند ھنا پند کرے وہ عمرہ کا احرام باند ھنا چاہ وہ شخص آگر میں ہدی ساتھ نہ لا تا تو عمرہ کا احرام باند ھنا چاہ وہ جی کا احرام باند ھے، اگر میں ہدی ساتھ نہ لا تا تو عمرہ کا احرام باند ھا تا ان میں سے بعض لوگوں نے عمرہ کا احرام باند ھا تھا اور (حضرت عاکشہ کا بیان) ہے تھا اور بعض نے جی کا احرام باند ھا تھا اور (حضرت عاکشہ کا بیان) ہے کہ میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حاکشہ ہوگئی اور حالت حیض ہی کہ میں مر فیہ کا دن آگیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنا عمرہ جی وڑ دے اور اپنا سر کھول کر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنا عمرہ جی وڑ دے اور اپنا سر کھول کر مصب کی رات آئی تو میر ہے ساتھ عبد الرحمٰن کو تعیم کی طرف بھیجا محصب کی رات آئی تو میر ہے ساتھ بھالیا اور انہوں نے اپنے عمرہ کے عبد الرحمٰن نے ان کو اپنے ساتھ بھالیا اور انہوں نے اپنے عمرہ کے بدلے میں دوسر سے عمرہ کا احرام باند ھا، اللہ تعالی نے ان کا جج اور عمرہ بورا کر دیا اور اس میں نہ تو ہدی دینا پڑی نہ خیرات کرنا پڑی اور نہ ورزے رکھنے پڑے۔

بورا کر دیا اور اس میں نہ تو ہدی دینا پڑی نہ خیرات کرنا پڑی اور نہ ورزے رکھنے پڑے۔

باب • ۱۱۲ بقرر مشقت عمره کے تواب کابیان۔

۱۹۲۱۔ مسدد 'یزید بن زریع 'ابن عون 'قاسم بن محمدو عبداللہ بن عون ابراہیم 'اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے عرض کیایا رسول اللہ لوگ دو نسک (ججاور عمرہ)کا تواب حاصل کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف ایک نسک (جج)کا تواب حاصل کر کے واپس ہو رہی ہوں توان سے کہا گیا کہ انتظار کر جب تو حیض سے پاک ہو جائے تو شعیم کی طرف جااور (عمرہ کا) احرام باندھ اور مجھے فلاں جگہ پر آکر مل ، لیکن اس کا تواب تیرے خرج یا تیری تکلیف کے اندازہ سے مطےگا۔

باب ۱۱۱۱۔ عمرہ کرنے والا جب طواف کرے پھر روانہ ہو جائے تو کیاطواف وداع کی طرف سے وہ کافی ہے۔

١٦٦٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفُلُحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَسِمِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيُنَ بِالْحَجِّ فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجّ فَنَزَلْنَا سَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ مَنُ لَّمُ يَكُنُ مَّعَهُ هَدُئُ فَاحَبَّ اَنُ يَّجُعَلَهَا عُمُرَةً فَلَيَفُعَلُ وَمَنُ كَانَ مَعَةً هَدُئٌ فَلَا وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالِ مِّنُ اَصْحَابِهِ ذَوِيُ قُوَّةٍ نِ الْهَدُىُ فَلَمُ تَكُنُ لَّهُمُ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ٱبْكِىٰ فَقَالَ مَايُبُكِيُكِ قُلُتُ سَمِعُتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَاقُلُتَ فَمُنِعُتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَاشَانُكِ قُلُتُ لَا أُصَلِّي قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ أَنُتِ مِنُ بَنَاتِ ادَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَاكْتِبَ عَلَيُهِنَّ فَكُونِيُ فِيُ حَجَّتِكِ عَسَى اللَّهُ أَنُ يَّرُزُقَكِهَا قَالَتُ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرُنَا مِنُ مِّنَى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبُدَالرَّحُمْن فَقَالَ أُخُرُجُ بِٱنْحَتِكَ الْحَرَمَ فَلَتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنُ طَوَا فِكُمَا انْتَظِرُ كُمَا هَهُنَا فَاتَيْنَا فِي جَوُفِ اللَّيُلِ فَقَالَ فَرَغُتُمَا قُلُتُ نَعَمُ فَنَادى بِالرَّحِيْلِ فِي أَصُحَابِهِ فَارتَحَلَ النَّاسُ وَمَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبُلَ صَلوةِ الصُّبُح ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ \_

٢٢ أ ١ ا كَبَاب يَّفَعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَايَفُعَلُ فِي الْحَجِّـ

حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْمٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا عَطَآءٌ قَالَ حَدَّنَنَا مَطَآءٌ قَالَ حَدَّنَنِي صَفُواْلُ بُنُ أُمَيَّةً يَعُنِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخُلُوقِ

١٩٦٥ ـ ابونعيم' افلح بن حميد' قاسم' حضرت عائشةٌ سے روایت كرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حج کا احرام باندھ کر حج کے مہینوں میں حج کے آداب کے ساتھ فکلے ہم مقام سرف میں اترے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپناصحابہ ہے کہا جس کے پاس مدی نہ ہو اور وہ اس کو عمرہ بنانا جاہے تو عمرہ بنالے اور جس کے پاس مدی ہے وہ ایسانہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مقدور والے صحابہ کے پاس مدی تھی وہ اس کو عمرہ نہ بنا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رور ہی تھی آپ نے فرمایا شمصیں کون سی چیزر لار ہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اسچاب کوجو فرمایاوہ میں نے سامیں تو عمرہ سے روک دی گئی ہوں آپ نے یو چھاکیابات ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ نے فرمایا تمھارے لیے کوئی حرج نہیں، تم آدم کی بیٹیوں میں سے ہوتم پروہ چیز لکھدی گئ ہے جو ان پر لکھی گئی تھی، تم اپنے حج میں رہو شاید اللہ تعالیٰ شھیں عمرہ بھی نصیب کرے، حضرت عائش کا بیان ہے کہ میں اس حال میں رہی یہاں تک کہ ہم منی سے روانہ ہوئے تو ہم محصب میں اترے، آپً نے عبدالرحمٰن کو بلایااور کہا کہ اپن بہن کو حرم کی طرف لے جاؤ،وہ عمرہ کااحرام باندھ لیں پھرتم دونوںا پنے طواف سے فارغ ہو جاؤمیں یہاں تمھاراا نظار کروں گا ہم در میانی رات میں واپس ہوئے، آپً نے فرمایاتم دونوں کو فراغت ہو گئی؟ میں نے کہاہاں! آپ نے صحابہ میں کوچ کا اعلان کر دیا چنانچہ لوگ روانہ ہو گئے اور وہ لوگ بھی جضوں نے فجر کی نماز سے پہلے خانہ کعبہ کاطواف (و داع) کیا تھا پھر مدینه کی طرف رخ کر کے ہلے۔

باب ۱۲۲ا۔ جو کام حج میں کیے جاتے ہیں وہی کام عمرہ میں بھی ک

۱۲۲۱۔ ابو تعیم 'ہمام' عطاء صفوان بن یعلی بن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواجب کہ آپ جر انہ میں تھے آپ چند پہنے ہوئے تھے جس پر خلوق یازردی کااثر تھااس نے پوچھا آپ مجھے عمرہ میں کس چیز

أَوْقَالَ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيُفَ تَأْمُرُنِي أَنُ أَصِنَعَ فِي عُمُرَتِيُ فَٱنُزَلِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَسُتِرَ بِنُوبِ وَوَدِدُتُّ أَيِّي قَدُرَايَتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَنُزلَ عَلَيْهِ الْوَحُيُ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ آيَشُرُكَ أَنُ تَنظُرَ إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ اَنُزَلَ اللَّهُ الْوَحُيَ قُلُتُ نَعَمُ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوُبِ فَنَظَرُتُ اِلَيْهِ لَهُ غَطِيُطٌ وَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيُطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرَّى عَنُهُ قَالَ أَيْنَ السَّآئِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ إِخُلَعُ عَنُكَ الُجُبَّةَ وَاغْسِلُ آثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَٱنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعُ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ \_ ١٦٦٧ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ ٱلْحُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَام بُن عُرُوةً عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلُتُ لِعَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوُمَثِذٍ حَدِيْتُ السِّنّ أَرَايُتِ قُولَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أواعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَطُّوُّفَ بِهِمَا فَقَالَتُ عَآئِشَةُ كَلَّا لَوُ كَانَتُ كَمَا تَقُولُ كَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ لَّا يَطُّوُّفَ بِهِمَا إِنَّمَا ٱنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْآنُصَارِ كَانُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةً وَكَانَتُ مَنَاةً حَذُوَقُدَيُدٍ وَّكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنُ يَّطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَلَمَّا جَآءَ الْإِسُلَامُ سَالُوُ ا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَٰلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنُ شَعَآثِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوَّفَ بِهِمَا زَادَ سُفُيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنُ هِشَامٍ مَاآتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امُرِيُّ وَّلَا عُمُرَتَهُ لَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ. ١١٢٣ بَابِ مَتْنِي يَحِلُّ الْمُعُتَمِرُ وَقَالَ

کے کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ تواللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی آپ پر کپڑے سے پردہ کیا گیااور میں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں ویکھوں کہ آپ پروحی نازل ہورہی ہو حضرت عمرؓ نے کہا کہ کیا تجھے جھلا معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہو؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کپڑے کا ایک کنارااٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ خرائے لے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بیان کیا کہ اونٹ کی طرح خرائے لے رہے ہیں، جب ان سے یہ اثر زاکل ہوا تو فرمایا کی طرح حرائے لے رہے ہیں، جب ان سے یہ اثر زاکل ہوا تو فرمایا عمرہ سے متعلق بوچھے والا کہال ہے ؟ اپنا چغہ اتار دے اور خلوق کا فشان دھودے اور زردی کو صاف کر اور اپنے عمرہ میں وہی کر جو تو جج میں کہ تا ہے۔

١٦٦٧ عبدالله بن يوسف 'مالک' ہشام بن عروہ 'عروہ سے روایت کرتے ہیںانہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہٌ زوجہ نبی صلی الله عليه وسلم سے اپني كم سنى كے زمانه ميں يو چھاكه الله جارك و تعالى كَ قُولَ ''إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أواعْتَمَرَ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَّوُّفَ بِهِمَا "كي تَفْير بَالِيَّ مِن تو سُمجھتا ہوں کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جس نےان دونوں کاطواف نہیں کیا حضرت عائشٹ نے فرمایا ہر گزنہیں،اگربات وہ ہوتی جوتم کہتے مو تواس صورت مين آيت اس طرح موتى "فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنُ يَّطُّوَّ فَ بِهِمَا"اس پر گناه نہیں اگر ان دونوں کا طواف نہ کرے، یہ آیت توانصار کے مثعلق نازل ہوئی جو مناۃ کے لیے احرام باند ھتے تھے اور مناۃ قدید کے سامنے تھا وہ لوگ صفا و مروہ کے درمیان طواف کو براسمجھتے تھے، جب اسلام کازمانہ آیا تولوگوں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ہے اس کے متعلق بوچھا توالله تعالی نے یہ آیت نازل کی، صفاو مروہ دونوں خدا کی نشانیاں ہیں توجس نے خانہ کعبہ کا جج کیایا عمرہ کیا تو ان دونوں کے طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں، سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے اتنازیادہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج اور عمرہ بورا نہیں کیا جس نے صفاو مروہ کے در میان طواف

باب ۱۲۳۳ عره کرنے والا کب احرام سے باہر ہو تاہے ؟اور

عَطَآءٌ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابَهُ اَنُ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَجِلُوا.

٦٦٦٩ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَالَنَا ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَمُوهِ بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَالَنَا ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ رَّجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ فِى عُمْرَةٍ وَّلَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ آيَاتِي امْرَاتَةُ فَقَالَ مَبْعًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلفَ المَقَامِ رَكُعَتيُنِ وَطَافَ بِالْبَيْتِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبْعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي سَبْعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَسْنَةً قَالَ وَسَالَنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللّه عَنهُمَا فَقَالَ لَا يَقُرُبَنَهَا حَتَي يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ \_

١٦٧٠ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا غُندُرُّ حَدَّنَا غُندُرُّ حَدَّنَا غُندُرُّ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ قَيُسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ صَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي مُوسَى الْأَشُعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ

عطانے جابڑے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو عمرہ بنادیں اور طواف کریں پھر بال کترائیں اوراحرام سے باہر ہو جائیں۔

۱۹۲۸۔ اسحاق بن ابراہیم ، جریر 'اسمعیل، عبداللہ بن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب مکہ پنچے تو آپ نے طواف کیا ہم نے بھی آپ مل آپ ساتھ طواف کیا اور صفاو مروہ کے پاس پنچے ، ہم بھی آپ کے ساتھ آئے اور ہم آپ کو اہل مکہ کی طرف سے آڑ میں لیے ہوئے شے اس لیے کہ کہیں تیر نہ ماریں، میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفی سے پوچھا کیا آپ کعبہ میں داخل ہوئے شے ؟ انہوں نے کہا نہیں اس نے چھر کہا کہ ہم سے بیان سیجئے جو آپ نے خدیجہ کو جنت متعلق بتایا تھا نہوں نے کہا کہ آپ نے نہ فرمایا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک گھرکی خوشخبری سناد وجو موتی کا ہوگا اس میں شور و غل نہ ہوگا میں اور نہ کوئی تکلیف ہوگا۔

1919۔ حمیدی سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس شخص کے متعلق پوچھا جس نے عمرہ میں خانہ کعبہ کا طواف کیا لیکن صفام وہ کا طواف نہیں کیا کیا اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمہ پنچے تو خانہ کعبہ کا سات بار طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کے در میان سات بار طواف کیا اور تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اور ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بہترین نمونہ ہے اور ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا جب تک کہ صفاوم وہ کے در میان طواف نہ کرے۔

• ١٦٤ - محمد بن بشار' غندر' شعبه' قيس بن مسلم' طارق بنَ شهاب' ابو موی اشعری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطحا میں پہنچااور آپ وہاں پڑاؤڈالے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم نے جج کر لیا؟ میں نے کہاہاں آپ

وَسَلَّمَ بِالْبَطُحَآءِ وَهُوَ مُنِيُخٌ فَقَالَ اَحَجَجُتَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ بِمَا اَهُلَلُتَ قُلُتُ لَبَيُّكَ بِاِهُلَال كَاِهُلَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالً ٱحُسَنُتَ طُفُ البَيتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أَحِلَّ فَطُفُتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَأَةً مِّنُ قَيْسِ فَفَلَتُ رَأْسِي ثُمَّ آهُلُلُتُ بالْحَجّ فَكُنْتُ ٱفْتِيُ بِهِ حَتّٰى كَانَ فِي خِلَافَةِ مُمَرَ فَقَالَ إِنْ آخَذُنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ اَخَذُنَا بِقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلُّ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُيُ مَحِلَّهُ. ١٦٧١\_ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنَا عَمُرُو عَنُ آبِي الْاَسُودِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ مَوُلِي اَسُمَآءَ بِنُتِ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ اَسُمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ لَقَدُ نَزَلْنَا مَعَةُ هَهُنَا وَنَحُنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ خَيُلٌ ظَهُرُنَا قَلِيُلَةٌ ٱزُوَادُنَا فَاعُتَمَرُتُ انَا وَٱخْتِيَ عَآئِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانَّ فَلَمَّا مَسَحُنَا الْبَيْتَ أَحُلَلْنَا ثُمَّ اَهُلَلْنَا مِنَ الْعَشِيّ بالُحَجّـ

رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ الْمَالِقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزُوِ.

آ ١٦٧٢ حَدَّثَنَا عَبَدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَصِىَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنُ غَزُوٍ اَوْحَجٍّ اَوْ عُمُرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُل شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَآ اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ، لَهُ يَقُولُ لَآ اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُملُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً المُملُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً المُبُونَ صَاحِدُونَ لِرَبِّنَا المُملُكُ وَلَهُ المَحْدُونَ عَابِدُونَ سَاحِدُونَ لِرَبِّنَا

نے فرمایا تم نے کس چیز کا احرام باندھا تھا؟ پیس نے جواب دیا کہ پیس نے فرمایا تم نے کس چیز کا احرام باندھا تھا؟ پیس نے جواب دیا کہ بیس تھا آپ نے فرمایا اچھا کیا اب خانہ کعبہ اور صفاو مروہ کا طواف کر لے پھر احرام سے باہر ہو جاچنا نچہ میں نے خانہ کعبہ اور صفاو مروہ کا طواف کیا پھر میں قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سرکی جو کیں نکالیس پھر میں نے جج کا احرام باندھا چنا نچہ میں یہی فتو کی دیتا تھا کہ اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں تووہ ہمیں پوراکر نے کا حکم دتیا ہے اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے قول پر عمل کرتے ہیں نو سے اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے قول پر عمل کرتے ہیں نو گئی۔

ا ۱۹۷۱۔ احمد بن عیسی 'ابن وہب 'عمر و 'ابوالا سود عبداللہ اساء بنت ابی کبر کے غلام سے روایت ہے وہ اساء کو کہتے ہوئے سنتے تھے جب بھی جون کے پاس سے گزر تیں کہ اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہم آپ کے ساتھ اسی جگہ پراترے اور اس زمانہ میں ہم لوگ ملکے تھے ہماری سواریاں کم تھیں ،سامان تھوڑا تھا میں نے اور میری بہن عائشہ اور زبیر اور فلال فلال شخص نے عمرہ کیا جب ہم نے خانہ کعبہ کو چھولیا تو ہم لوگوں نے احرام کھول ڈالا پھر ہم نے شام کے وقت جج کا احرام باندھا

باب ۱۱۲۴ جب حج یاعمره یاجهاد سے واپس مو تو کیا کہ؟

۱۱۷۲ عبدالله بن يوسف الك نافع عبدالله بن عمر سواويت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جهاديا جج يا عمره سو واپس لو شخ تو ہر بلند زمين پر تين تكبيرين كہتے پير فرماتے لا اله الا الله و حده لاشريك له له الملك وله الحمد و هو على كلى شى قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله و عده و نصر عبده و هزم الاحزاب و حده (الله ك سواكوئي معبود نہيں اس كاكوئي شركي نہيں، ملك اسى كا ہے اور اسى كے ليے معبود نہيں اس كاكوئي شركي نہيں، ملك اسى كا ہے اور اسى كے ليے حد ہے اور وہ ہر چيز پر قادر ہے، ہم لو شخ والے، توبه كرنے والے

حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهٌ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ اللَّهُ وَهُزَمَ اللَّهُ وَهُزَمَ اللَّهُ وَهُزَمَ اللَّهُ وَعُدَهً وَهُزَمَ

٥١٢٥ بَابِ اِسْتِقُبَالِ الْحَآجِ الْقَادِمِينَ وَالثَّلاَئَةِ عَلَى الدَّآبَّةِ .

17۷٣ ـ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُع حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتُهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبُدِ المُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيُهِ وَاخَرَ خَلْفَةً ـ المُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيُهِ وَاخَرَ خَلْفَةً ـ المُطَّلِبِ المَّلُومُ بِالْغَدَاةِ ـ

1778 حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا آنَسُ ابُنُ عِيَاضِ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانٌ إِذَا خَرَجَ اللي مَكَّةَ يُصَلِّيُ فِي

مَسُجِدِ الشَّحَرَةِ وَإِذَارَجَعَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيُفَةِ بِبَطُنِ الْوَادِيُ وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

٢٧ ٢١ بَابِ الدُّحُولِ بالعَشِيّ \_

1770 حَدَّنَنَا مُوسَى بَنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بَنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ اِسُخَقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلَحَةَ عَنُ انَسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُرُقُ آهَلَهُ كَانَ لَا يَدُخُلُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُرُقُ آهَلَهُ كَانَ لَا يَدُخُلُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُرُقُ آهَلَهُ كَانَ لَا يَدُخُلُ الله عَدُوةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُرُقُ آهَلَهُ كَانَ لَا يَدُخُلُ الله عَدُوةً الله عَشَيةً ...

١١٢٨ بَابِ لَايَطُرُقُ اَهُلَهُ اِذَا بَلَغَ الْمَديْنَةَ \_ اللَّهِ الْمَديْنَةَ \_

١٦٧٦ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُّحَارِبٍ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُطْرُقَ اَهْلَهُ لَيُلاً ـ ١١٢٩ بَابِ مَنُ اَسُرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ

عبادت کرنے والے، تجدہ کرنے والے ، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہانپ بندے کی مدد کی اور کا فرول کی فوج کو تنہا شکست دے دی)۔

باب ۱۱۲۵۔ آنے والے حاجیوں کے استقبال کرنے کا بیان اور تین آومیوں کا جانور برسوار ہونا۔

سا ۱۶۷۷ معلی بن اسد 'یزید بن زریع' خالد 'عکر مه 'ابن عباس رسی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیه وسلم مکه پنچ تو بی عبد المطلب کے کئی لڑکوں نے آپ کا استقبال کیا آپ نے ایک (لڑکے) کواینے سامنے اور دوسرے کواینے پیچھے بٹھالیا۔

باب۲۱۱۱ صبح کو گھرواپس ہونے کابیان۔

۱۹۷۳۔ احمد بن حجاج 'انس بن عیاض 'عبیداللد' نافع 'ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مکہ کی طرف نکلتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے اور جب واپس ہوتے تو وادی کے نشیب میں ذی الحلیفہ میں نماز پڑھتے اور رات گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔

باب2111۔شام کو گھر آنے کابیان۔

1740۔ موکیٰ بن اسلمعیل' ہمام' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو نہ اترتے اور صبح یا شام کے وقت ہی داخل ہوتے تھے۔

باب ۱۱۲۸ جب شهر میں پنچ تو اپنے گھر میں رات کو نہ ازے۔

۱۶۷۱۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'محارب 'حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں رات کوازے۔

باب ۱۲۹ا۔ مدینہ کے قریب پہنچنے پر سواری کو تیز کرنے کا

بيان\_

177٧ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرُ قَالَ آخُبَرَنِي حُمَيدٌ آنَّهُ سَمِعَ أَخَبَرَنِي حُمَيدٌ آنَّهُ سَمِعَ آنَسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَآبُصَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَآبُصَرَ دَرَجَاتِ المَدِينَةِ آوُضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتُ دَآبَةً حَرَّكَهَا قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ زَادَالْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ حُمِّيهًا \_

١٦٧٨ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا إسْمعِيلُ عَنُ
 حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ جُدُرَاتِ تَابَعَهُ الْحَارِثُ
 بُنُ عُمَيْرٍ۔

١٦٣٠ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَأَتُوا اللهِ تَعَالَىٰ وَأَتُوا اللهِ تَعَالَىٰ وَأَتُوا اللهِوَ

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا البُوالُولِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ البَيْ السُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ الْبِي السُحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ نَزَلَتُ هذِهِ الْاَيَّةُ فِيْنَا كَانَتِ الْاَنْصَارُ إِذَا حَجُولُ مِن قِبَلِ البُوابِ بَحُولُ مِن قِبَلِ البَوابِ بَعُولِهِم وَلَكِن مِن ظَهُورِها فَحَآءَ رَجُلٌ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَمَّرَ بِلَالِكَ فَنَزَلَتُ وَلَيْسَ البِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا البَيُوتَ مِن ظَهُورِها وَلَكِنَ مَن البَّرُ بِأَنْ تَأْتُوا البَيُوتَ مِن ظَهُورِها وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقِى وَاتُوا البَيُوتَ مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

1 ١ ٢ بَابِ السَّفُرِ قِطُعَةً مِّنَ الْعَذَابِ. 1 ٢٨٠ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّئَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي مُلَمَةً حَدَّئَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً مَالِكُ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِّنَ الْعَذَابِ يَمُنَعُ اَحَدَكُمُ طَعَامَةً وَشَرَابَةً وَنُومَةً فَإِذَا قَضَى نَهُمَتَةً طَعَامَةً وَشَرَابَةً وَنُومَةً فَإِذَا قَضَى نَهُمَتَةً

۱۹۷۷ سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر محمد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انس کو کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی بلند جگہوں (۱) کودیکھتے تواپی او نٹنی کو تیز چلاتے اور اگر کوئی دوسر می سواری ہوتی تواسے حرکت دیتے۔ ابو عبد اللہ (بخاری) کہتے ہیں حارث بن عمیر نے حمید سے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ "حر کھامن حبھا" یعنی مدینہ کی محبت کے ساتھ روایت کیا کہ "حر کھامن حبھا" یعنی مدینہ کی محبت کے سبب سے اس کو حرکت دیتے۔

۱۱۷۸ قتید اسلعیل حمید انس سے روایت ہے جس میں "حدرات" کا لفظ و یواریں روایت کیا حارث بن عمیر نے اس کے متابع حدیث روایت کی۔

باب ۱۹۳۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔

۱۹۷۹۔ ابوالولید 'شعبہ 'ابو اسحاق' حضرت برائے سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی انصار جب جج کر کے واپس ہوتے تواپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھروں کی پشت کی طرف سے داخل ہوتے، ایک انصاری مخص آیااور اپنے گھر کے دروازہ سے داخل ہوا تواس پر اسے عار دلائی گئی، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی کی بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت سے آؤبلکہ نیکی یہ ہے کہ گناہ سے بچواور تم گھروں میں ان کی دروازوں سے آؤ۔

باب ۱۱۳۱ سفر عذاب کاایک فکراہے۔

۱۱۸۰ عبداللہ بن مسلمہ "می، مالک ابوصالح ، حضرت ابوہر برہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک کھڑا ہے جو تم میں سے کسی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے اس لیے جب ضرورت بوری ہو جائے تواپئے گھر کو جلد لوٹ جانا چاہیے۔

<sup>(</sup>۱) اس حدیث ہے مدینہ کی فضیلت،وطن سے محبت،سفر میں وطن کاا شتیاق معلوم ہو تاہے۔

فَلْيُعَجِّلُ إِلَّى آهُلِهِ\_

١١٣٢ بَابِ الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ وَ تَعَجَّلَ اِلَى اَهُلِهِ۔

17۸١ حَدُّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آمِيلُمَ مَرْيَمَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آسُلُمَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ آخُبَرَنِى زَيْدُ بُنُ آسُلُمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَةً عَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ آبِى عُبَيْدٍ شِدَّةً وَجُعِ فَآسُرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعُدَ عُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعُدَ عَرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنِّى رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدِّبِهِ السَّيْرُ آخَرَ الْمَغُرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا لَمَ أَوْلَ جَدِّبِهِ السَّيْرُ آخَرَ الْمَغُرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا -

آ ۱۱۳۳ بَاب الْمُحُصَرِ وَجَزَآءِ الصَّيٰدِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى فَإِنُ أُحُصِرُتُمُ فَمَا استَيُسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَاتَحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمُ حَتَّى يَبُلغَ الْهَدِي وَلَاتَحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمُ حَتَّى يَبُلغَ الْهَدِي مَحِلَّهُ قَالَ عَطَآءٌ الْإِحْصَارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ يَّحُبِسُهُ.

١١٣٤ بَابِ إِذَآ أُحُصِرَ المُعُتَمِرُ.

حَدَّثَنَا جُوَيُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ

باب۱۱۳۲\_مسافر کابیان جب که اس کو چلنے کی عجلت اور گھر پہنچنے کی جلد ضرورت ہو۔

۱۹۸۱۔ سعید بن ابی مریم ، محمد بن جعفر 'زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مکہ کے راستے میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا توان کو صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیاری کی خبر ملی انہوں نے اپنی چال تیز کردی یہاں تک کہ شفق کے ڈوب جانے کے بعد سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی پھر بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب پڑھی پھر بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بڑھی پھر بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بڑھی کے جلدی ہوتی تو مغرب کو موخر کرتے اور دونوں نمازیں (مغرب عشا) جمع کر کے پڑھے۔

باب ۱۱۳۳ مصر (۱) اور شکار کے بدلہ کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم روک دیئے جاؤ توجو قربانی میسر ہو،۔ اور اپناسر نہ منڈ او' یہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ پر پہنچ جائے عطاء نے کہا کہ احصار ہر اس چیز سے ہو تاہے جواس کوروک دے

باب ۱۱۳۳-جب عمره کرنے والے کوروکا جائے۔
۱۲۸۲ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر د ضی اللہ عنہما جب فتنہ کے وقت عمره کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے توانہوں نے کہا کہ اگر میں خانہ کعبہ سے روک دیا جاؤں تومیں وہی کروں گاجو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا چنانچہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھااس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال عمره کا احرام باندھاتھا۔

الالا عبدالله بن محمد بن اساء 'جویریه 'نافع 'عبیدالله بن عبدالله اور سالم بن عبدالله عند الله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله عندالله

<sup>(</sup>۱) احصار کامعنی یہ ہے کہ حج یاعمرے کااترام باندھنے کے بعد افعال اداکرنے سے کوئی رکاوٹ پیش آجائے...

اللَّهِ وَسَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الْحُبَرَاهُ أَنَّهُمَا كُلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَيْشُ بِإِبُنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا لَاتَضُرُّكَ أَنُ لَّا تَحُجَّ الْعَامَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُتَحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيُش دُوُنَ الْبَيُتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَٱشُهِدُكُمُ آنِّيُ قَدُ آوُجَبُتُ الْعُمُرَةَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ ٱنُطَلِقُ فَاِنْ خُلِّيَ بَيْنِيُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفُتُ وَاِنْ حِيْلَ بَيْنِيُ وَ بَيْنَةً فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَعَهُ فَآهَلَّ بِالْعُمُرَةِ مِنُ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَانُهَا وَاحِدٌ أُشُهِدُكُمُ أَيِّي قَدُ اَوُجَبُتُ حَجَّةً مَّعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلُّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمُ النَّحْرِ وَٱهُدٰى وَكَانَ يَقُوُلُ لَايَحِلُّ حَتَّى يَطُوُفَ طَوَافًا وَّاحِدًا يَّوُمَ يَدُخُلُ مَكَّةً.

١٦٨٤ ـ حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا جُونَرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ اَلَّهِ قَالَ لَهُ جُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ اَلَّ بَعُضَ بَنِي عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ لَوُ اَقَمُتَ بِهِذَا ـ

١٦٨٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى ابُنُ صَالِح حَدَّنَنَا يَحُيَى ابُنُ صَالِح حَدَّنَنَا يَحُيَى ابُنُ اللهِ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ اللهِ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ ابِي كَثِيرٍ عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَدُ أُحُصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَلَقَ رَاسُهُ وَجَامَعَ نِسَآءَ هُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَلَقَ رَاسَهُ وَجَامَعَ نِسَآءَ هُ وَنَحَرَ هَدُيهُ حَتَّى اعْتَمَرَعَامًا قَابِلًا \_

١١٣٥ بَابِ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ۔ ١٦٨٦ - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحْبَرَنِيُ سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا

بیں ابن زبیر میر کشکر کشی ہوئی تھی، عبداللہ بن عمرے گفتگو کی اور کہا کہ اس سال حج نہ کرنے میں آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں اور ہمارے لیے خطرہ ہے کہ آپ کے در میان اور خانہ کعبہ کے در میان ر کاوٹ ہو گی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو کفار قرایش خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے مزاحم ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کو ذبح کیا اور اپناسر منڈ ایا، عبداللہ نے کہاکہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ کو واجب کیا ہے اللہ نے چاہا تو میں جاتا ہوں اگر راستہ میں میرے اور خاند کعبہ کے در میان ر کاوٹ نہ ہوئی تومیں خاند کعبہ کا طواف کروں گا اگر مجھے لوگوں نے وہاں داخل ہونے سے رو کا تو میں وہی کروں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھااور میں آپ کے ساتھ تھا، چنانچہ ذی الحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا پھر تھوڑی دیریے پھر کہا کہ دونوں کا ایک ہی حال ہے میں شمھیں گواہ بنا تا ہوں کہ ٹیس نے عمرہ کے ساتھ حج واجب کر لیا پھر ان دونوں کے احرام سے باہر نہ ہوئے یہاں تک کہ قربانی کادن آگیااور ہدی بھیج کیے اور کہتے تھے کہ احرام سے باہر نہ ہو جب تک کہ مکہ میں داخل ہو کر ایک طواف (زیارت کا)نه کرے۔

۱۹۸۳۔ موئی بن اسلعیل'جو بریہ' نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ (ابن عمرؓ) کے بعض بیٹوں نے ان سے کہا کہ کاش اس سال آپؓ رک جاتے اور اسی طرح روایت کیا۔

۱۹۸۵۔ محمد' یحیٰ بن صالح' معاویہ بن سلام' یکیٰ بن کثیر' عکرمہ۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے سے روک دیئے گئے تو آپ نے اپناسر منڈایااور اپنی بیویوں سے صحبت کی اور ہدی کی قربانی کی یہاں تک کہ دوسرے سال عمرہ کیا۔

باب۱۱۳۵ فیمیں روکے جانے کا بیان۔

۱۷۸۷۔ احمد بن محمد عبداللہ 'یونس 'زہری 'سالم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ کیا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں اگرتم میں سے کوئی شخص حج سے روک دیا

يَقُولُ اللهِ حَسُبُكُمُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِنْ خُبِسَ اَحَدُكُمُ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنُ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهُدِئ وَيُصُومُ اِنْ لَمْ يَحِدُ هَدُيًا وَعَنْ عَبُدِ اللهِ الْخَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي سَالِمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي سَالِمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي سَالِمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي سَالِمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي سَالِمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي سَالِمٌ عَنِ النَّهُ مَن نَحُوهً .

١١٣٦ بَابِ النَّحْرِ قَبُلَ الْحَلَقِ فِي الْحَلَقِ فِي الْحَلَقِ فِي الْحَصْرِ.

١٦٨٧ حَدَّنَنا مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنِ الْخُمِرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنِ اللهِ صَلَّى الْمُسُورِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحَرَقَبُلَ اَنُ يَّحُلِقَ وَاَمَرَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحَرَقَبُلَ اَنُ يَّحُلِقَ وَاَمَرَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحَرَقَبُلَ اَنُ يَحُلِقَ وَاَمَرَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحَرَقَبُلَ اَنُ يَحُلِقَ وَامَرَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحَرَقَبُلَ اَنُ يَحُلِقَ وَامَرَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحَرَقَبُلُ اَنْ يَحُلِقَ وَامَرَ

١٦٨٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمُ اَخُبَرَنَا اللهِ بَدُرٍ شُحَاعُ بُنُ الْوَلِيُدِ عَنُ عَمُرِو بُنِ مُحَمَّدِنِ الْعُمَرِيِّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعٌ اَنَّ عَبُدَ اللهِ وَسَالِمًا كُلَّمَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ مَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ مَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالِمًا كُلُمَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرَيُنَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرَيْنَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدُنَهُ وَحَلَقَ رَاسَةً .

١١٣٧ بَاب مَنُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحُصِرِ بَدَلُ وَقَالَ رَوُحٌ عَنُ شِبُلٍ عَنِ ابُنِ آبِيُ نَحيُحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا إِنَّمَا الْبَدُلُ عَلَى مَنُ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَدُّذِ فَامَّا مَنُ حَبَسَهُ عُذُرٌ اَوُغَيَرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرُحِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ

جائے تو خانہ کعبہ اور صفام وہ کاطواف کرے، پھر ہر چیز کی حرمت سے باہر ہو جائے یہاں تک کہ دوسرے سال کرے اور ہدی بھیج یا اگر ہدی ند ملے توروزے رکھے اور عبداللہ ابن مبارک سے بہ روایت معمر'ز ہری سالم ابن عمراسی طرح منقول ہے۔

باب ۱۱۳۲ روکے جانے کی صورت میں سر منڈانے سے پہلے قربانی کرنے کابیان۔

۱۹۸۷۔ محمود 'عبدالرزاق 'معمر 'زہری' عروہ 'مسور رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو بھی اس کا تھکم دیا۔

۱۹۸۸ - محد بن عبدالرجیم 'ابو بدر شجاع بن ولید 'عمرو بن محمد عمری نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ اور سالم نے عبید اللہ بن عمر سے گفتگو کی توانہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے نکلے کفار قریش نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کوزی کرڈالااور اپناسر منڈالیا۔

باب ے ۱۱۳ ان کی دلیل جو اس کے قائل ہیں کہ محصر پر بدلہ واجب نہیں اور روح نے بواسطہ شبل ابن الی تجے 'مجاہد' ابن عباس روایت کیا کہ بدلہ اس شخص کے ذمہ واجب ہے جس کا حج صحبت کے باعث ٹوٹ جائے ، لیکن جس کو کوئی عذر وغیرہ مانع ہو تو وہ احرام سے باہر ہو جائے گا اور قضانہ کرے گا،اور اگر اس کے پاس قربانی کا جانور ہو اور وہ روک دیا

هَدُئٌ وَّهُوَ مُحُصِّرٌ نَّحَرَهُ إِنْ كَانَ لَايَسُتَطِيْعُ أَنُ يَبْغَثَ وَإِن اسْتَطَاعَ أَنُ يُّنَعَثَ بِهِ لَمُ يَحِلُّ حَتَّى يُبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ وَقَالَ مَالِكُ وَعَٰيُرُهُ يَنُحَرُ هَدُيَهُ وَيَحُلِقُ فِيُ آيِّ مَوُضِع كَانَ وَلَا قَضَآءَ عَلَيُهِ لِاَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصُحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا مِنُ كُلِّ شَيْءٍ قَبُلَ الطُّوَافِ وَقَبُلَ أَنُ يُّصِلَ الْهَدُيُ إِلَى الْبَيُتِ ثُمَّ لَمُ يُذُكِّرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَحَدًا اَنُ يَّقُضُوا شَيْمًا وَّلَا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَّةُ خَارِجٌ مِّنَ الْحَرَمِ \_ ١٦٨٩\_ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكً عَنُ نَّافِعِ آنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِلِّي مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ اِنْ صُدِدُتُّ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعُنَا كَمَا صَنَعُنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهَلَّ بِعُمُرَةٍ مِّنُ آجَلِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ثُمَّ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ نَظَرَفِيُ آمُرِهِ فَقَالَ مَا أَمُرُهُمَا إِلَّا وَاحِلًّا فَالْتَفَتَ اِلَّهِ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَمُرُهُمَا اِلَّا وَاحِدٌّ أَشُهِدُ كُمُ آنِّي قَدُ أَوْجَبُتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَّاحِدًا وَّرَاى أَنَّ ذَلِكَ مُجُزِيًا عَنُهُ وَاَهُلاى \_

١١٣٨ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنُ كَانَ

جائے تواس کی قربانی کردے اگراسے بھیجے پر قدرت نہ ہو،
اور اگر بھیجے پر قادر ہو توجب تک قربانی اپی جگہ پرنہ پہنچ
جائے احرام سے باہر نہ ہواور امام مالک وغیرہ کا قول ہے کہ
اپی ہدی(۱) کوذر کے کر ڈالے اور سر منڈالے جس جگہ پر بھی
ہواور اس پر قضا نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ نے حدیبیہ میں قربانی کی اور سر منڈایا اور
طواف اور ہری کے خانہ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے بی احرام سے
باہر ہو گئے، پھریہ منقول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
باہر ہو گئے، پھریہ منقول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کسی کو قضا کرنے یا دوبارہ کرنے کا تھم دیا ہو اور حدیبیہ
حرم سے باہر ہے۔

۱۹۸۹۔ اسلعل الک نافع عبداللہ بن عرا کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب وہ فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کے لیے مکہ کوروانہ ہوئے تو کہا کہ جب وہ فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کے لیے مکہ کوروانہ ہوئے تو کہا کہ اگر ہم لوگ خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیئے گئے، تو ہم وہی کریں گے جیراہ کیا تھا چنانچہ انہوں نے عمرہ کااحرام باندھا تھا، پھر عبداللہ بن عمر نے اس حدیدیہ کے سال عمرہ کااحرام باندھا تھا، پھر عبداللہ بن عمر نے اس معاملہ میں غور کیا تو کہا کہ ان دونوں جج اور عمرہ کا توایک ہی حال ہے چنانچہ اپنے ساتھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ان دونوں کی حالت توایک ہی ہے ، میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے جج کو عمرہ کے ساتھ واجب کیا ہے پھر دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا اور خیال کیا کہ یہ کافی ہے اور ہم کی اور حیال کے کیا کہ یہ کافی ہے اور ہم کی ہی ساتھ لے گئے۔

باب ۱۱۳۸۔ اللہ تعالی کا قول کہ تم میں سے جو شخص مریض

(۱) اس مسئلہ میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں کہ محصر جو ہدی ذرج کرے گاوہ حرم میں ذرج کرنا ضروری ہے یا حدود حرم سے باہر بھی کر سکتا ہے۔ حضیہ کی رائے سے ہے کہ حرم میں ذرج ہونا ضروری ہے اور اس اختلاف کا منشاء سے ہے کہ حدیبیہ کے موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو حرم میں ذرج کیا تھایا حرم سے باہر، اس بارے میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں (فتح الباری ص ۹، ج س) ہویااس کے سر میں تکلیف ہو توروزوں کا فدیہ ہے یاصد قہ یا قربانی ہے اور اسے اختیار ہے لیکن روزے تین دن رکھے۔

۱۲۹۰ عبدالله بن یوسف الک حمید بن قیس عجام عبدالرحمٰن بن ابی لیل کعب بن عجر ورضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شاید تجھے جووں نے تکلیف دی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یارسول الله! تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنا سر مندالے اور تین دن کے روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلادے یا ایک بحری کی قربانی کردے۔

باب ۱۳۹ الله تعالی کے قول اوصدقة سے مراد جھ مسكينوں كو كھانا كھلانا ہے۔

ا ۱۹۹ د ابو نعیم 'سیف ' مجاہد ' عبد الرحمٰن بن ابی لیل نے کعب بن عجرہ سے بیان کیا کہ میر بے پاس حدیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طهر بے اور میر بے سر سے جو کیں گر رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا پنا مختجے جو کیں تکلیف دے رہی جیں؟ میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا اپنا سر منڈالے، احلق راسک کہایا صرف احلق کہا کعب بن عجرہ کا بیان ہے کہ یہ آیت فَمَنُ کَانَ مِنْکُمُ مَرِیضًا اَوْبِهَ اَذٰی مِنُ رَاسِهِ آخر سے کہ یہ آیت فَمَنُ کَانَ مِنْکُمُ مَرِیضًا اَوْبِهَ اَذٰی مِنُ رَاسِهِ آخر سے کہ یہ آیت فَمَنُ کَانَ مِنْکُمُ مَرِیضًا اَوْبِهَ اَذٰی مِنُ رَاسِهِ آخر سے کہ یہ آیت فَرمایا کہ میرے ہی متعلق نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن روزے رکھ لے یا ایک فرق چھ مسکینوں کے در میان تقسیم کردے یاجو میسر ہو قربانی کردے

باب ۱۱۳۰ فدیه میں نصف صاع کھانا کھلانے کابیان۔

۱۲۹۲۔ ابوالولید' شعبہ' عبدالرحلٰ بن اصبانی' عبداللہ بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں کعب بن عجر ہرضی اللہ عنہ کے پاس بیٹا ہوا تھا تو ان سے میں نے فدیہ کے متعلق دریافت کیا تو کہا کہ یہ آیت خاص کر میرے متعلق نازل ہوئی لیکن اس کا تھم تم سب کے لیے

مِنْكُمُ مَّرِيُضًا آوُبِهِ آذًى مِّنُ رَّاسِهِ فَفِدُيَةً مِّنُ صِيَامٍ آوُصَدَقَةٍ آوُنُسُكِ وَّهُوَ مُخَيَّرً فَامَّا الصَّوُمُ فَثَلْثَةُ آيَّامٍ \_

١٦٩٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِي لَيُلَى عَنُ كَعُبِ ابُنِ عُجْرَةً عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ آبِي لَيُلَى عَنُ كَعُبِ ابُنِ عُجْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقُ رَاسَكَ وَصُمُ ثَلْثَةَ آيَّامٍ اَوُاطَعِمُ وَسَلَّمَ الْحَيْقُ اللهُ عَلَيْهِ مِسَلَّةً مَسَاكِينَ آوِانُسُكَ بِشَاةٍ .

١١٣٩ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى أَوُصَدَقَةٍ وَّهِيَ اِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيُنَ۔

1791 حَدَّنَنَ البُونُعَيْمِ حَدَّنَنَا سَيُفُ قَالَ حَدَّنَيْ مُحَاهِدٌ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ ابِي لَيُكِ الرَّحُمْنِ بُنَ عُجُرَةَ حَدَّنَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَى لَيُكِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَثُ قَمُلًا فَقَالَ يُؤُذِيكُ هَوَ آمُّكُ فَعُلَا فَقَالَ يُؤُذِيكُ هَوَ آمُّكُ فَعُلَا فَقَالَ يُؤُذِيكُ هَوَ آمُّكُ فَكُنُ تَعَمُ قَالَ فَاحُلِقُ رَاسَكَ اوْقَالَ الْحُلِقُ رَاسَكَ اوْقَالَ الْحُلِقُ وَاسَكَ اوْقَالَ الْحَلِقُ قَالَ فِي نَرَلَتُ هذِهِ الْاَيَةُ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيْضًا او بِهِ اذَى مِن رَاسِهِ إلى احِرِهَا مِنكُم مَرِيْضًا او بِهِ آذًى مِن رَاسِهِ إلى احِرِهَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلْثَةَ آيَّامٍ فَقَالَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلْثَةَ آيَّامٍ وَتَعَدَّقُ بِفَرُقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوانُسُكُ بِمَاتَيسَرَ . وَلُولُ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ تُلْثَةَ آيَّامٍ وَتَصَدَّقُ بِفَرُقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوانُسُكُ بِمَاتَكَسَرَ . وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ تُلْثَةَ آيَّامٍ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ تُلْثَةً آيَّامٍ وَتَصَدَّقُ بِفَرُقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوانُسُكُ بِمَاتَكُ بِمَاتَكُ فَقَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْفِذُيةِ نِصُفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْفِذُيةِ نِصُفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْفِذُيةِ نِصُفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْفِذُيةِ نِصُفُ

١٦٩٢ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ الْمَعْقَلِ قَالَ جَلَسُتُ اللّي كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَسَالَتُهُ عَنِ الْفِدُيَةِ فَقَالَ نَزَلَتُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَسَالَتُهُ عَنِ الْفِدُيَةِ فَقَالَ نَزَلَتُ

١١٤١ بَابِ النُّسُكِ شَاةً ـ

٦٩٣ - حَدَّنَنَا إِسُحْقُ حَدَّنَا رَوُحٌ حَدَّنَا شِبُلُ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ حَدَّنِى عَبُدُ الرَّ حُمْنِ بُنُ اَبِى لَيُلَى عَنُ كَعُبِ بُنِ عُحْرَةً وَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَاهُ وَانَّةً يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ وَسَلَّمَ رَاهُ وَانَّةً يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاهُ وَانَّةً يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُعُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَحُهِهِ مِثْلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلُم وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم وَسُلَّمَ وَسُلُم وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وسُلُمُ وَلَهُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَاللَّهُ وَلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَاللَّهُ وَسُلُمُ وَاللَمُ ا

1187 بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى فَلَارَفَتَ.
1198 حَدَّنَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَجَّ هذَا البَيْتَ فَلَمُ يَرُفُثُ وَلَمُ يَفُشُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمَّةً.

عام ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھاکر لایا گیااور جو کئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں سجھتا تھا کہ تمہاری بیاری اس حد تک پہنچ گئی ہو گی، کیا تجھے ایک بری مل سکتی ہے میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا تمین روزے رکھویا چھے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ہر مسکین کو نصف صاع دو۔

باب ۱۹۲۱۔ نسک سے مراد بکری کی قربانی ہے۔

باب ١١٣٢ الله تعالى كے قول فلارفث كابيان۔

۱۲۹۴۔ سلیمان بن حرب شعبہ 'منصور 'ابو حازم 'حضرت ابو ہریرہ ّ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور جماع نہ کیا اور نہ گناہ کی بات کی تو وہ حج سے واپسی پر الیا ہے گناہ ہوگا جیسا ماں کے جننے کے وقت ہے گناہ ہو تا

١١٤٣ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ: وَلَا فَشُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ ـ

1790 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ مَنُ حَجَّ هذَا البَيْتَ فَلَمُ يَرُفُثُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوم وَلَدَتُهُ أُمَّةً.

الصَّيد وَانتُمُ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ الصَّيد وَانتُمُ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ الصَّيد وَانتُمُ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مَّتَعَمِدًا فَحَزَآءٌ مِثُلُ مَاقَتَلَ مِن النَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِنكُمُ هَدُيًا، بلِغَ المُحْبَةِ اَوُ كَفَّارةً طَعَامُ مَسْكِينَ اَوُ عَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمُوهِ عَفَااللّهُ فَلكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمُوهِ عَفَااللّهُ عَمَّا سَلفَ وَمَن عَادَ فَينتقِمُ اللّهُ مِنهُ وَاللّهُ عَرَيْرٌ ذُوانتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمُ صَيدُ البَحْرِ عَلَى لَكُمُ صَيدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَمَ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَمَ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَمَ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَمَ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَمَ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَمَ اللّهُ مِنهُ اللّهَ مَنكُ البَرِ مَادُمنتُم حُرُمًا وَّاتَقُوا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهِ تُحَشَرُونَ .

٥١١٤ بَابِ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَاهُدَى لِلْمُحُرِمِ آكَلَةً وَلَمْ يَرَى ابُنُ عَبَّاسٍ وَّانَسُ لِلْمُحُرِمِ آكَلَةً وَلَمْ يَرَى ابُنُ عَبَّاسٍ وَّانَسُ بِالذَّبُحِ بَاسًا وَّهُو غَيْرُ الصَّيْدِ نَحُو الْإِبِلِ وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدُلُ ذَلِكَ مِثُلُ فَإِذَا كُسِرَتُ عِدُلُ

باب ۱۱۳۳ الله تعالیٰ کا فرمانا که مج میں نه بری بات اور نه جھگڑا کرے۔

۱۲۹۵۔ محمد بن یوسف 'سفیان' منصور 'ابوحازم 'ابوہر برہؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور شہوت کی بات نہ کی اور نہ گناہ کیا تو حج سے اس طرح معصوم واپس ہوگا جس طرح کہ مال کے جننے کے وقت معصوم تھا۔

باب ۱۱۳۴ الله کے قول کہ شکار نہ مارواس حال میں کہ تم احرام باندھے ہواور تم میں ہے جس نے قصد أ(۱)اس کو قتل کیا تو جس طرح کا جانور مارے اس طرح کا بدلہ دے اس کا فیصلہ تم میں دوعادل آدمی کریں، یہ قربانی کے لیے کعبہ میں بھیجا جائے یا فقیروں کو کھانا کھلائے یااس کے برابر روزے بھیجا جائے یا فقیروں کو کھانا کھلائے یااس کے برابر روزے معاف کیا اور جو دوبارہ ایبا کرے تو اللہ تعالی اس سے بدلہ لینے والا ہے، دریا کا شکار معاف کیا اور اللہ تعالی زبر دست بدلہ لینے والا ہے، دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے حلال کہا گیا ہے اور خشکی کا شکار تمھارے لیے حرام کیا گیا ہے حلال کہا گیا ہے اور خشکی کا شکار تمھارے لیے حرام کیا گیا ہے طل کہا گیا ہے اور خشکی کا شکار تمھارے لیے حرام کیا گیا ہے طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔

باب ۵ ساار اگر غیر محرم شکار کرے اور کسی محرم کو تحفہ بھیج تو وہ اس کو کھالے اور ابن عباس اور انس نے شکار کے علاوہ جانور مثلاً اونٹ بکری گائے مرغی اور گھوڑے کے ذرئے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا' عدل ذلک سے مراد مثل ہے اگر عدل زیر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہم وزن ہونے کے

<sup>(</sup>۱)اس مئلہ میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ وجوب جزاء کے لئے جان بوجھ کر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نسیاناً ہ ۔ تو بھی جزاء واجب ہے۔ قر آن کریم میں عمد اُہونے کی قید گناہ کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

فَهُوَزِنَةُ ذَلِكَ قِيَامًا قِوَامًا يَّعُدِلُونَ يَحُعَلُونَ عَدُلًا \_

١٦٩٦\_ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يُحْيِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً قَالَ انطلق أبى عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُةٌ وَلَمُ يُحْرِمُ وَخُدِّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَدُوًّا يَّغُرُوهُ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصُحَابِهِ تَضَحُّكَ بَعُضُهُمُ اِلِّي بَعُضِ فَنَظَرُتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَّحُشِ فَحَمَلُتُ عَلَيُهِ فَطَعَنْتُهُ فَٱلْبَتُّهُ وَاسْتَعَنُّتُ بِهِمُ فَابَوُا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَحَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبُتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْفَعُ فَرَسِيُ شَاوًا وَّآسِيْرُ شَاوًا فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ غِفَارٍ فِيُ جَوُفِ اللَّيُلِ قُلُتُ اَيْنَ تَرَكُتَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكُتُهُ بِتَعُهِنَ وَهُوَ قَاتِلٌ السُّفَيَا فَقُلتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آهُلَكَ يَقُرَءُ وُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحُمَةَ اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدُ خَشُوا آنَّ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرُهُمُ قُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ اَصَبُتُ حِمَارَ وَحُشِ وَّعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةً فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمُ مُّحُرِمُونَ \_

١١٤٦ بَابِ إِذَا رَآى الْمُحُرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ \_

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيع حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيع حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيع حَدَّثَنَا عَلِيً بُنُ المَبَارِكِ عَنُ يَحْنِى عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ آبِي قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَةً قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدِيبِيَّةِ فَاحُرَمَ اَصُحَابُهُ وَلَمُ أُحُرِمُ فَانُبِئَنَا بِعَدُو بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهُنَا نَحُوهُمُ وَلَمُ أُحُرِمُ فَأُنْبِئَنَا بِعَدُو بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهُنَا نَحُوهُمُ

ہیں قیاما کے قواما اور یعد لون کے معنی اس کے برابر ہونے کے ہیں۔

١٩٩٧ ـ معاذ بن فضاله 'بشام' يجيٰ عبدالله بن الى قناده بيان كرتي ہیں کہ میرے والد حدیبیے کے سال گئے ان کے ساتھیوں نے احرام باندھالیکن انہوں نے احرام نہیں باندھااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کیا گیا کہ ایک دسمن آپ ہے جنگ کرنا چاہتا ہے، نبی صلی الله عليه وسلم روانه ہوئے میں بھی آپ کے صحابہ کے ساتھ تھا بعض بعض کو دیکھ کر ہننے گئے، میں نے ایک گور خرد یکھا تو میں نے اس پر حملہ کردیااور میں نے اس کو نیزہ مار کر چھو کر چھوڑ دیا، میں نے لوگوں سے مدد ما تکی ان لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا ہم لو گوں نے اس کا گوشت کھایا اور ہم لو گوں کو خوف ہوا کہ کہیں نی صلی الله علیہ وسلم سے جدانہ ہو جائیں میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو ڈھونڈ ھناشر وع کیا،اپنے گھوڑے کو تبھی تیز دوڑا تااور تبھی آہتہ دوڑا تا وسط شب میں بنی غفار کے ایک محف سے ملا قات ہو کی میں نے یو چھا تونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا؟اس نے کہامیں نے آپ کو تعہن میں جھوڑا،سقیا کے پاس قیلولہ کرنے کاارادہ تھا، میں نے عرض کیا یار سول اللہ آپ کے ساتھی سلام عرض کرتے ہیں وہ لوگ ڈررہے ہیں کہ کہیں آپ ان لوگوں سے جدانہ ہو جائیں اس لیے آپ ان لوگوں کا تظار کھیئے پھر میں نے عرض کیایارسول الله میں نے ایک گور خرشکار کیااور اس کا بچاہوا گوشت میرے یا س ہے تو آپ نے جماعت ہے کہا کہ کھاؤ حالا نکہ وہ لوگ احرام باندھے 

باب ۱۱۳۲ محرم شکار کو د مکھ کر ہنسیں اور غیر محرم سمجھ جائے۔

۱۹۹۷۔ سعید بن رہے علی بن مبارک کی عبداللہ بن ابی قادہ اپنے والد کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ ہم لوگ حدیب کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آپ کے صحابہ نے احرام باندھالیکن میں نے احرام نہیں باندھاہم کو معلوم ہوا کہ غیقہ میں دسمن موجود ہے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے، ہمارے میں دسمن موجود ہے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے، ہمارے

فَبَصُرَ أَصُحَابِي بِحَمَارٍ وَّحُشٍ فَجَعَلَ بَعُضُهُمْ يَضُحَكُ إِلَى بَعُض فَنَظَرُتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلُتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعُنَتُهُ فَانْبَتَّهُ فَاسْتَعَنَّهُمُ فَابَوُا أَنْ يُّعِينُونِيُ فَاكَلْنَا مِنْهُ ثُمٌّ لَحِقُتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَشِيْنَا أَنُ نَّقُتَطَعَ اَرُفَعُ فَرَسِىُ شَاُواً وَّاسِيرُ عَلَيْهِ شَاوًا فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ غِفَارِ فِيُ جَوُفِ اللَّيْلِ فَقُلُتُ آيَنَ تَرَكُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَآئِلُ نِ السُّقُيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَتَيْتُهُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرُسَلُوا يَقُرَهُ وُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَإِنَّهُمُ قَدُخَشُوا اَنْ يَّقْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّدُوْنَكَ فَانْظُرُهُمُ فَفَعَلَ فَقُلُتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّا أَصَدُنَا حِمَارَ وَحُشِ وَّاِنَّ عِنُدَنَا فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاصْحَابِهِ كُلُوا وَهُمُ مُحُرِمُونَ \_

١١٤٧ بَاب لَايُعِينُ الْمُحُرِمُ الْحَلَالَ فِيُ قَتُلِ الصَّيُدِ \_

مُعَدَّدًا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ عَنُ آبِيُ مُحَمَّدٍ عَنُ نَافِعٍ مَّوُلَى آبِيُ قَتَادَةَ سَمِعَ آبَا قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى تَلْثٍ حَلَيْنَا عَلَى تُلْثٍ حَوَّدَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَا سُفَيْنُ حَدَّنَا سُفَيْنُ حَدَّنَا سُفَيْنُ حَدَّنَا سُفَيْنُ حَدَّنَا سُفَيْنُ حَدَّنَا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي

ساتھیوں نے ایک گور خرد یکھا،ایک دوسرے کودیکھ کر ہننے لگے میں نے نگاہ اٹھائی تو گور خر دیکھا میں نے میں اس کو نیزہ مارااور چبھو کر جھوڑ دیااور ان لوگوں سے مدد جا ہی ان لوگوں نے مدد کرنے سے انکار كردياتهم في اس كاكوشت كهايا بحريس رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ملااور ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ سے جدانہ ہو جائیں، چنانچہ میں اینے گھوڑے کو تبھی تیز تبھی آہتہ دوڑا تا ہوا چلا، وسط شب میں بنی غفار کے ایک مخص سے ملا قات ہوئی میں نے اس سے پوچھا تو نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا؟اس نے بتایا کہ تعبن میں جھوڑا آپ سقیا میں قبلولہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، چنانچہ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے آكر ملا اور ميں نے عرض كيا یارسول الله آپ کے صحابہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں دستمن آپ کے اور ان کے در میان حائل نہ ہو جائے اس لیے آپ ان لو گوں کا انظار کریں اس لیے آپ نے انظار کیا، پھر میں نے عرض کیایار سول اللہ ہم نے ایک گور خر شکار کیاہے اور ہمارے پاس اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ہے، رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کھاؤ حالا نکہ وہ لوگ احرام ہاندھے ہوئے تھے(۱)۔

باب کے ۱۱۳ محرم شکار کے قتل کرنے میں غیر محرم کی مدونہ کرے۔

۱۲۹۸ عبداللہ بن محمد 'سفیان 'صالح بن کیسان 'ابو محمد 'نافع ابو قادہ کے غلام ابو قادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو قادہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ قاصہ میں مدینہ سے تین میل کی مسافت پر سے ح دوسر کی سند علی بن عبداللہ 'سفیان 'صالح بن کیسان 'ابو محمد 'ابو قادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاصہ میں ہے ہم میں سے بعض احرام باندھے ہوئے تھے اور بعض غیر محرم تھے میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو کوئی

(۱) اس حدیث سے بالکل واضح طور پریہ معلوم ہو گیا کہ اگر غیر محرم شکار کرے اور محرم نے اشار تا، کنایۃ ، عملاً کسی بھی اعتبار سے اس کی مدو نہ کی ہو تواس کے ملئے اس کا کیا ہوا شکار کھانے کی اجازت ہے ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے کھانے کی اجازت مرحت فرمادی۔

قَتَادَةً رَضِى اللّٰهُ عَنهُ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنّا الْمُحُرِمُ وَمِنّا غَيْرُ اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنّا الْمُحُرِمُ وَمِنّا غَيْرُ الْمُحُرِمِ وَمَنّا غَيْرًا وَكُ شَيئًا فَنظُرُتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحُشٍ يَّعْنى وَقَعَ سَوُطُهُ فَنظُولُ الْانْعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيءٍ انّا مُحْرِمُونَ فَقَالُوا لَانْعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيءٍ انّا مُحْرِمُونَ فَقَالُوا لَانْعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيءٍ انّا مُحْرِمُونَ وَتَناوَلُتُهُ فَاكَدُتُهُ ثُمَّ اتَيْتُ الْحِمَارَ مِن وَرَآءِ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَاتَأْكُلُوا فَاتَيْتُ النّبِي كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ كُلُوا وَقَالَ فَاتَيْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اَمَامَنا فَسَائِتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلَالٌ قَالَ لَنَا عَمُرٌ و إِذَهَبُوا اللّى صَالِحِ فَسُمُلُوهُ عَنُ هَذَا او غَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنا هَهُنَا هُمُنَا فَسُمُلُوهُ عَنُ هَذَا اوَ عَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنا هَهُنَا فَاللَّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَقَدِمَ عَلَيْنَا هُهُنَا هُمُنَا وَسُلَامُ وَالْمُونَا وَالَالَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَوا فَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَمْرُو الْفَالُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١١٤٨ بَاب لَّايُشِيْرُ الْمُحْرِمُ الَى الصَّيْدِ لِكَى يَصُطَادَهُ الْحَلَالُ \_

١٦٩٩ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ هُوَ ابُنُ مَوُهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ اَبِي قَتَادَةَ اَكَّ اَبَاهُ ٱخۡبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَآجًا فَخَرَجُوا مَعَةً فَصَرَفَ طَآئِفَةً مِّنْهُمُ فِيهِمُ أَبُو قَتَادَةً فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحُرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انُصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمُ إِلَّا أَبُو قَتَادَةً لَمُ يُحُرِمُ فَبَيْنَمَاهِم يَسِيرُونَ إِذَا رَاوُ حُمْرَ وَحُش فَحَمَلَ أَبُوْقَتَادَةً عَلَى الْحُمْرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَٱكَلُوا مِنُ لَحُمِهَا وَقَالُوا اَنَا كُلُ لَحُمَ صَيْدٍ وَّ نَحُنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلُنَا مَابَقِىَ مِنُ لَّحُمِ الْاَتَانِ فَلَمَّا اتَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَحُرَمُنَا وَقَدْكَانَ ٱبُوُقَتَادَةَ لَمُ يُحْرِمُ فَرَأَيْنَا حُمَرَ

چیز د کھارہ سے، میں نے ایک گور خر دیکھا کوڑااور نیزہ کے ساتھ سوار ہو کراس کی طرف چلاتو کوڑاگر گیا، لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری کچھ بھی مد دنہ کریں گے اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، میں نے خوداس کو بکڑ کراٹھایا پھر میں اکیا اس کے عقب ہے اس گور خرکی طرف آیااس کو عقب ہے اس گور خرکی طرف آیااس کو تحق کے باس لے آیاان میں ہے بعض نے کہا کہ کھاؤ بعض نے کہامت کھاؤ، میں نبی صلی اللہ میں ہے بعض نے کہا کہ کھاؤ بعض نے کہامت کھاؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس پہنچا اور وہ ہم ہے آگے تھے میں نے آپ ہے بوچھا تو آپ نے کہ ہم ہے عمرو بوچھا تو آپ نے کہ ہم ہے عمرو بیان ہے کہ ہم ہے عمرو بین دینار نے کہاصالح کے باس جاؤ اور ان سے اس حدیث کے متعلق بیا بھوجھو وہ یہاں آئے تھے۔

باب ۱۱۴۸ محرم شکار کی طرف غیر محرم کے شکار کرنے کے لیے اشارہ نہ کرے۔

١٩٩٩ ـ موى بن المعيل ابوعوانه عثان بن موجب عبدالله بن ابي قادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جج کرنے کے لیے نکلے تولوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے ایک جماعت کو جس میں ابو قیادہ بھی تھے دوسرے راستہ سے بھیجااور فرمایا کہ تم دریا کا کنارہ اختیار کرلو، یہاں تک کہ ہم ہے آ کر ملو چنانچہ بیہ لوگ دریا کے کنارے کنارے چلے جب وہ لوگ لوٹے تو سب نے احرام باندها، مگر ابو قادہ نے احرام نہیں باندھاوہ لوگ چل رہے تھے تو کئی گور خروں پران لوگوں کی نظر پڑی ابو قیادہ نے ان پر حملہ کر دیا اوران میں ہے مادہ کا شکار کر لیالوگ اترے اور اس کا گوشت کھایا۔ پھر كنے لگے كه كيامم شكار كھائيں 'حالا نكه احرام باند نفي موئے ہيں۔ ہم نے اس کا باقی گوشت اٹھالیا۔ جب لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس مینیج تو عرض کیایار سول اللہ ہم نے احرام باندھ لیا تھا۔ اور ابو قادہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہم نے کئی گور خرد کھے۔ ابو قادہ نے ان پر حملہ کر کے ان میں سے ایک مادہ شکار کر لیا۔ پھر ہم اترے اور ہم نے اس کا گوشت کھایا چر ہم نے کہا کہ کیا ہم شکار کا گوشت کھائیں جب کہ احرام باندھے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے اس کا بیا ہوا

وَحُشِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَثَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَآكُلْنَا مِنُ لَّحُمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَاكُلُ لَحُمِهَا ثُمَّ قُلْنَا مِنُ لَحُمِهَا ثُمَّ مُحُرِمُونَ أَنَاكُلُ لَحُمَ صَيْدٍ وَّنَحُنُ مُحُرِمُونَ فَحَمَلُنَا مَابَقِي مِنْ لَحُمِهَا قَالَ مِنْكُمُ آحَدًا أَمَرَةً أَنْ يَحُمِلَ عَلَيْهَا أَوُ أَشَارَ اللّهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَابَقِي مِنْ لَحُمِهَا -

١١٤٩ بَابِ إِذَا اَهُلاى لِلْمُحُرِمِ حِمَارًا وَّحُشِيًا حَيًّا لَّمُ يَقْبَلُ \_

مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبُّاسٌ عَنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ حَقَّامَةَ اللّيَثِيِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ حَقَّامَةَ اللّيثِي ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ حَقَّامَةَ اللّيثِي الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حِمَارًا وَحُشِيبًا وَهُوَ بِالْاَبُوآءِ اوُ بُولِهُ وَسَلَّم عَلَيْكَ اللهُ اللهِ صَلَّى مَافِى وَحُهِه بَوَدُّانَ فَرُدَّهُ عَلَيْكَ اللهِ انَا حُرُمٌ.

١١٥٠ بَاب مَايَقُتُلُ الْمُحُرِمُ مِنَ اللَّوَآبِ. اللَّوَآبِ.

١٧٠١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسُ مِّنَ الدَّوَآبِ لَيُسَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسُ مِّنَ الدَّوَآبِ لَيُسَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسُ مَن الدَّوَآبِ لَيُسَ عَلَى المُحُرِمِ فِى قَتُلِهِنَّ جُنَاحٌ حَ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ غَمَرَ اللهِ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ غَمَرَ اللهِ مَلَى الله صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ ـ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ ـ

رَبِي مَدَّنَا مُسَدَّدٌ خَدَّنَا أَبُوعُوانَةَ عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا يَقُولُ حَدَّنتُني اِحُدى نِسُوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِي

گوشت اٹھالیا آپ نے فرمایا کہ تم میں ہے کسی نے اس پر حملہ کرنے کے لیے حکم یااشارہ کیا تھا؟لوگوں نے کہا نہیں! آپ نے فرمایااس کا بچاہوا گوشت کھاؤ۔

# باب ۱۱۴۹ اً گرمحرم گور خرز نده بھیجے تو قبول نہ کرے۔

• • 21۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابن شہاب 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ علیہ وسلم کوایک روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوایک گور خرتحفہ بھیجااس وقت آپ ابواءیا ودان میں تھے۔ تو آپ نے اس کو واپس کر دیا جب ان کے چہرے پر آپ نے ملال کے اثرات پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے واپس نہ کرتا مگر محرم ہونے کے سبب سے واپس کر رہا ہوں۔

باب ۱۵۰ مرم کون سے جانور مار سکتاہے۔

ا • کا۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع 'عبداللہ بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانوروں کے مارنے میں محرم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور عبداللہ بن دینار بھی عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۲۰۵۱۔ مسد د 'ابو عوانہ 'زید بن جبیر 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہو گ نے بیان کیاا نھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ تھے۔ مارڈ الے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَتُلُ الْمُحُرِمُ۔ ١٧٠٣ حَدَّنَنَا اصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَتُ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَتُ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَتُ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ مِّنَ الدُّوآبِ لَا حَرَجَ عَلى مَنُ قَتَلَهُنَّ الغُرَابُ وَالْحِدَاةُ لَا حَرَجَ عَلى مَنُ قَتَلَهُنَّ الغُرَابُ وَالْحِدَاةُ لَا عَلِيهُ وَالْحِدَاةُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْحِدَاةُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُرَابُ وَالْحِدَاةُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٧٠٤ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنِى ابُنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسُ مِّنَ الدَّوَآبِ كُلُهُنَّ فَاسِقً يَقْتُلُهُنَّ فِى الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقُورُ.

وَالْفَارَةُ وَالْعَقَرَبُ وَالْكُلُبُ الْعَقُورُ.

٥٠١٠ حَدَّنَنَا آبِى حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي اللهُ حَدَّنَنَا آبِى حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي اللهِ رَضِى اللهُ الْمَاهِ فِي عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهِ مَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى غَارٍ بِعِنْى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَارٍ بِعِنْى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَاللهُ مَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ التَّلُوهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّلُوهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّلُوهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّلُوهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّلُوهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّلُوهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّلُوهَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَّلُوهَا فَاللهُ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ مَنْ مَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۳۰ ۱۵- اصبغ عبدالله بن وجب بونس ابن شہاب سالم عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبر الله عبر دوایت کرتے ہیں که حضرت هضه نے بیان کیار سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ جانور موذی ہیں ان کو حرم میں قتل کیا جاسکتا ہے کوا چیل بچھو بچہ ہاور کا شے والا کتا۔

م ۱۷۰ کا ۔ یکی بن سلیمان ابن وہب کونس ابن شہاب عروہ وہ مخرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ جانور ایسے موذی ہیں ان کو حرم میں بھی قتل کیا جاسکتا ہے۔ کوا 'چیل' بچھو' چوہااور کا شخوالا کا آل

4-21- عربن حفص بن غیاث ، حفص بن غیاث ، اعمش ابراہیم ، اسود ، عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بارہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں ایک غار میں سے کہ آپ پر سور ہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں ایک غار میں سے کہ آپ پر سور ہ المر سلات الری ۔ آپ اس کو تلاوت کررہے سے اور میں اس کو آپ کے منہ سے سن کر سکھ رہا تھا ابھی ختم بھی نہیں کیا تھا کہ ہم پر ایک سانپ کو دا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مار ڈالو، ہم اس کی طرف دوڑے وہ بھاگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے شرسے نج گئے۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے بیان کیا کہ اس صدیث سے میر ایہ مقصدہے کہ منی حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے وہاں سانپ کے مار ڈالنے میں کوئی مضا کتہ نہ سمجھا۔

۵-۱۷ اسلعیل ٔ مالک ٔ ابن شهاب ٔ عروه بن زبیر ' حفزت عائشهٌ

(۱) یعنی موذی جانوروں کو حالت احرام میں مارنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موذی جانوروں کی نہرست گنوائی ہے۔

عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزَّبَيُرِ عَنُ عَارِهُ النَّبِيِّ صَلَّى عَارُشَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلُوزُغِ فُويُسِقٌ وَّلَمُ اسْمَعُهُ اَمَرَبِقَتُلِهِ۔

١١٥١ بَابِ لَايُعُضَدُ شَحُرُ الْحَرَمِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهَمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُعُضَدُ شَوُكُهُ.

١٧٠٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِيُ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِي شُرَيْح نَ الْعَدُويّ آنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ سَعِيْدٍ وَّهُوَ يَبُعَثُ الْبُعُونَ الِّي مَكَّةَ اتَّذَنَ لِي أَيُّهَا الْاَمِيْرُ أُحَدِّثُكَ قَوُلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدِ مِنُ يُّومِ الْفَتُح فَسَمِعُتُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَٱبْصَرَتُهُ عَيُنَاىَ حِيُنَ تَكُلُّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَاللَّهُ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمُ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلايَحِلُ لِإِمْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ أَنْ يَّسُفِكَ بِهَادَمًا وَّلَا يَعُضُدَبِهَا شَحَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحُّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُو لُوْاً لَهُ إِنَّ اللَّهَ اَذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَاٰذَنُ لَّكُمُ وَإِنَّمَا اَذِنَ لِي سَاعَةً مِّنُ نَّهَارٍ وَّقَدُ عادَتُ خُرُمَتُهَا الْيَوُمَ كُحُرُمَتِهَا بِالْأَمُسِ وَلَيْبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيُلَ لِاَبِي شُرَيُح مَّاقَالَ لَكَ عَمُرُّو قَالَ اَنَا أَعْلَمُ بِذَا لِكَ مِّنُكَ يَااَبَاشُرَيُحِ إِنَّ الْحَرَمَ لَايُعِيُذُ عَاصِيًا وَّلَا فَارًا بِدَمٍ وَّلَّا فَارًّا بِحَرُبَةٍ

زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ چھپکل موذی ہے، لیکن میں نے آپ کواس کے مارڈ النے کا حکم دیتے ہوئے نہیں سا۔

باب ۱۵۱۱۔ حرم کادر خت نہ کاٹا جائے اور ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اس کا کا نثانہ کاٹا جائے۔ جائے۔

١٤٠١ قتيه اليف سعيد بن الى سعيد مقبرى ابوشر يك عدوى روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے عمرو بن سعید سے جب کہ وہ مکہ ہیں فوجیس بھیج رہاتھا۔ کہااے امیر المجھے اجازت دیجے تومیں آپ سے وہ قول بیان کروں 'جو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فخ مکه کے دوسرے دن فرمائے تھے ،اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور قلب نے اس کو محفوظ رکھا،جب کہ آپ نے مخفتگو فرمائی اللہ کی حمد و ثاكى اور فرماياكه كمه كوالله في حرام كياب لوكون في اس كوحرام نہیں کیااس لیے کی مخض کے لیے جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ وہاں پر خو نریزی کرے اور نہ وہاں در خت کاٹا جائے اور اگر کوئی مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے سبب ہے اس کی اجازت سمجھے تواس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواجازت دی تھی، لیکن شمصیں اجازت نہیں ہے اور اس کی اجازت دن کے ایک تھوڑے حصہ کے لیے تھی ، پھراس کی حرمت دیسے ہی ہو گئی جیسے کل حرمت تھی،ابن شر تے سے پوچھا گیا کہ عمرونے آپ سے کیا کہا، کہاکہ اے ابوشر ت میں تجھے نیادہ اس کو جانتا ہوں نا فرمان کو قتل کر کے بھا گنے والے اور فساد کر کے بھا گئے والے کو پناہ نہیں دیتا، خربہ سے مراد بلید یعنی فتنہ وفساد ہے۔

قَالَ ٱبُوعَبُدِ اللَّهِ خَرُبَةٌ بَلِيَّةً.

١٩٥٢ بَابِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ.
١٧٠٧ عَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنَهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَنَهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَةَ فَلَمُ تَحِلً لِاَحْدٍ قَبُلِي وَلا تَحِلُ لِاَحْدٍ بَعُدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِّنُ لِاَحْدٍ بَعُدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِّنُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَى عَكْرَمَةً قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَةُ نَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَةُ نَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَةُ نَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُفِكُ بِهَادَمًا \_

٨٠٧٠ حَدَّنَنَا عُثَمْنُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنَصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ عَنِ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ اللّهِ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ اللّهِ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ اللّهِ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ اللّهِ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ مَلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ افْتَتَحَ مَكَةَ لَاهِحُرَةَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَيْيَّةً وَالْأَرُضَ وَهُوَ وَإِذَا اللّهُ يَوُم خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرُضَ وَهُوَ اللّهُ يَوُم الْقِينَمَةِ وَإِنَّهُ لَا عَدِرًامٌ بِحُرُمَةِ اللّهِ اللي يَوْم الْقِينَمَةِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُ اللّهِ اللّهِ يَوْم الْقِينَمَةِ وَإِنَّهُ لَا عَدٍ لَلْهُ يَكُم اللّهِ يَوْم الْقِينَمَةِ وَإِنَّهُ لَا يَكُومُ الْقِينَمَةِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُ اللّهِ يَوْم الْقِينَمَةِ وَإِنَّهُ لِي اللّهِ اللّهِ يَوْم الْقِينَمَةِ وَإِنَّهُ لِي اللّهِ يَوْم الْقِينَةِ وَإِنَّهُ لِي وَلَمُ يَحِلً لَي إِلّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

باب ١٥٢ حرم كاشكارنه بهكايا جائه

2011 محرین مثنی عبدالوہاب خالد عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرام کیا۔ نہ تو ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے صرف دن کے ایک حصہ میں حلال کیا گیا۔ وہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے وہاں کا در خت نہ کا ٹاجائے اور نہ وہاں کی گری پڑی چیز کوئی اٹھائے گر وہاں کا شکار بھگا جائے اور نہ وہاں کی گری پڑی چیز کوئی اٹھائے گر تشہیر کرنے والا اٹھاسکتا ہے حضرت عباسؓ نے عرض کیایار سول اللہ افرخ کی اجازت ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لیے د بیجئے۔ آپ نے فرمایا سوائے اذخر کے ، خالد ، عکرمہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ شکار بھگا لے جانے کا کیا مطلب ہے ؟اس کا مطلب یہ کہ سایہ سے اس کو بھگا ہے اور خود اس جگہ پر اترے۔

باب ۱۱۵۳۔ مکہ میں جنگ کرنا حلال نہیں ہے 'ابوشر یکے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ وہاں خونریزی نہ کرے

۸۰ کا۔ عثان بن الی شیبہ 'جریر' منصور 'مجاہد' طاؤس' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا تو فرمایا کہ ججرت باقی نہیں رہی۔ لیکن جہاد اور نیت ہے، جب تم جہاد کرنے کے لیے بلائے جاؤ تو جہاد کے لیے نکلو۔ یہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جس دن اللہ ٹے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمت قیامت تک قائم رہے گی 'اس میں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمت قیامت تک فائم رہے گی 'اس میں شک نہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی اور میرے لیے جی دن کے ایک حصہ میں حلال کی گئی اس کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اس کا کا نثانہ کا ٹاجائے اور نہ اس کا شکار ہم گیا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے اور نہ اس کا شکار ہم گیا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گروہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گروہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گروہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی

اللهِ إلى يَوُمِ القِيمَةِ لَايُعُضَدُ شَوَّكُهُ وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُنَقَّرُ لَا يُلَتَقَطُ لُقُطَّتُهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلَتَقَطُ لُقُطَتُهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْ خِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمُ وَلِبُيُوتِهِمُ قَالَ، قَالَ إِلَّا الْإِذْ خِرَ ـ

۱۱۰۶ بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحُرِمِ وَكُوَى ابُنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ يَّتَدَاوَى مَالَمُ يَكُنُ فِيُهِ طِيُبٌ.

١٧٠٩ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ قَالَ عَمُرُّو آوَّلُ شَيْءٍ سَمِعُتُ عَطَآءً يَّقُولُ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ ثُمَّ سَمِعُتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ ثُمَّ سَمِعُتُهُ يَقُولُ حَدَّنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَةً مِنْهُمَا \_

1۷۱٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سَلَيُمْنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ عَلَقَمَةً بُنِ آبِيُ سُلَيُمْنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ عَلَقَمَةً بُنِ آبِي عَلَقَمَةً عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ الْاعْرَجِ عَنِ ابُنِ بَكَفَيَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ بِلَحْي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ فِي وَسُطِ رَاسِهِ.

٥ ١ ١ بَابِ تَزُوِيْجِ الْمُحُرِمِ\_

١٧١١ حَدَّنَنَا آبُوالَمُغِيرَةِ عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّنَنِيُ عَطَآءُ بُنُ آبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الله عَنهُمَا آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ \_

١١٥٦ بَابِ مَايُنُهِي مِنَ الطِّيُبِ

تشہیر کرے ،اور نہ وہاں کی گھاس اکھاڑی جائے اور ابن عباسؓ نے عرض کیایار سول اللہ ان کے سناروں اور گھروں کے لیے اذخر کی اجازت ہے۔ اجازت دیجئے۔ آپؓ نے فرمایااذخر کی اجازت ہے۔

باب ۱۱۵۴۔ محرم کے سیجھنے لگوانے کا بیان اور ابن عمرؓ نے اپنے بیٹے کو داغ دلوایا اس حال میں کہ وہ محرم تھے اور ایسی دوا لگاسکتا ہے جس میں خو شبونہ ہو۔

9 - 2 ا۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو نے بیان کیا کہ سب سے پہلے حدیث جو میں نے عطاسے سی وہ یہ کہ انھوں نے بیان کیا میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اس حال میں کہ احرام باند ھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے عمرو کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے طاؤس نے بواسطہ ابن عباس بیان کی۔ میں نے کہا کہ شایداس حدیث کو طاؤس اور عطاء دونوں سے سنا ہوگا۔

۱۵۱- خالد بن مخلد 'سلیمان بن بلال 'علقمہ بن ابی علقمہ 'عبدالرحمٰن اعرج' ابن بحبینہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لحی جمل میں ایپنے وسط سر میں مجھنے لگوائے ' در آنحالیکہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔

باب100 محرم کے نکاح کرنے کابیان۔

اا کا۔ ابو المغیرہ عبدالقدوس بن حجاج 'اوزاعی 'عطابن ابی رباح حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہؓ سے نکاح کیااس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے(ا)۔

باب۱۵۶۱ ـ محرم مر داور عورت کوخو شبولگانے کی ممانعت کا

(۱) حنفیہ کی بھی رائے ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا تو جائز ہے گراپی بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔

لِلْمُحُرِمِ وَالْمُحُرِمَةِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنُهَا لَاتَلَبَسُ الْمُحُرِمَةُ رَضِى اللهُ عَنُهَا لَاتَلَبَسُ الْمُحُرِمَةُ تُوبًا بِوَرُسٍ اَوُزَعُفَرَانٍ \_

١٧١٢\_ خَدَّئْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيُدَ حَدَّئْنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَشُولَ اللهِ مَاذَاتَامُرُنَا أَنُ نَّلَبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ ۚ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا السَّرَاويُلاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا اَنُ يَّكُونَ اَحَدُّ لَيُسَتُ لَهُ نَعُلَان فَلْيَلْبَس الْحُفَّيْنِ وَلَيَقُطَعُ اَسُفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوُا شَيْقًا مَّسَّةً زَعُفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ وَلَاتَنْتَقِبِ الْمَرُأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَاتَلْبَسِ الْقُفَّازَيُنَ تَابَعَةً مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ وَاِسْمَاعَيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عُقْبَةَ وَجُوَيُرِيَةُ وَابُنُ اِسُحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيُنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا وَرَسُّ ۚ وَّكَانَ يَقُولُ وَلَا تَتَنَقَّبِ الْمُحُرِمَةُ وَلَاتَلْبَسِ الْقُفَّازَيُنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ لَاتَتُنَقِبُ المُحُرِمَةُ وَتَابَعَةً لَيْتُ بُنُ آبِي سُلَيْمٍ \_

آلاً الآراء حَدَّثَنَا قُتَيَبَةً حَدَّثَنَا جُرِيرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَوْرِ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللّهُ عَنْهُمَا قَالً وَقَصَتُ بِرَجُلٍ مُحُرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتُهُ فَاتُتِى بِهِ وَقَصَتُ بِرَجُلٍ مُحُرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتُهُ فَاتُتِى بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اعْسِلُوهُ وَكَا تُغَطّوا رَاسَهُ وَلا تُعَلِيدُهُ وَلا تُعَطّوا رَاسَهُ وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ ـ

١١٥٧ بَابِ الْإغْتِسَالِ لِلْمُحُرِمِ

بیان اور حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ محرم عورت ورس یا زعفران کار نگاہوا کپڑانہ پہنے۔

اا ا ا عبداللہ بن بزید کیف 'نافع 'عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑ اہوااور عرض کیایار سول اللہ حالت احرام میں کون ہے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیم میں 'پائجامہ 'عمامہ اور ٹوئی نہ پہنے۔ مگریہ کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس جو تیاں نہ ہوں تووہ موزے پہن سکتاہے اور شخنے کے نیچ سے کاٹ دے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زعفر ان یاورس کئی ہو اور احرام والی عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پہنے، موک بن عقبہ 'جو یہ اور ابن اسحی نے نقاب اور دستانوں کے متعلق اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور عبداللہ کی روایت میں و لاور س کا لفظ ہے اور وہ کہتے تھے کہ احرام والی عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور وہ کہتے تھے کہ احرام والی عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

سا ۱۷ ۔ قتیمہ 'جریر' منصور' تھم' سعید بن جبیر' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محرم محض کی گردن اس کی او نثنی نے توڑ دی اور اس کو مارڈ الا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو عنسل دو اور اس کو کفن دو اور اس کا سرنہ شانبو۔ اور اس کو خوشبو کے قریب نہ لے جاؤ۔ اس لیے کہ وہ لبیک کہتا ہواا تھایا جائے گا۔

باب ١١٥٤ محرم كے عسل كرنے كابيان اور ابن عباس نے

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَدُخُلُ المُحُرِمُ الحَمَّامَ وَلَمُ يَرَ ابُنُ عُمَرَ وَعَآئِشَةُ بالْحَكِّ بَاسًا.

١٧١٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسُلَمَ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيُنِ عَنُ آبِيُهِ آنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَبَّاسٌ وَالْمِسُورَ بُنَ مُخْرَمَةَ اخْتَلَفَ بِالْاَبُوَآءِ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ يَّغُسِلُ الْمُحُرِمُ رَاسَةً وَقَالَ الْمِسُورُ ۖ لَايَغُسِلُ المُحُرِمُ رَأْسَهُ فَأَرُسَلَنِي عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الْعَبَّاسِ اِلِّي أَبِيُ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ فَوَجَدُتُّهُ يَغُتَسِلُ بَيْنَ الْقَرُنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثُوْبٍ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَن هذَا فَقُلْتُ آنًا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حُنَيْنٍ ٱرُسَلَنِىُ اِلَيُكَ عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ الْعَبَّاسِ ٱسُالُكَ كَيُفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ رَاسَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوب فَطَاطَاهُ حَتَّى بَدَالِي رَاسُهُ ثُمَّ قَالَ لِلْإِنسَان يَصُبُّ عَلَيْهِ أَصُيُبُ فَصَبِّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيُهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا فَادْبَرَ وَقَالَ هكذارَايَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ ١١٥٨ بَاب لُبُسِ الْخُفَّيُنِ لِلمُحُرِمِ

إِذَا لَمُ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ.

الْحَالَ اللَّهُ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ.

الْكَالَ الْحَبَرَنِيُ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ سَمِعُتُ جَابِرَ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ فَالَ الْحَبَرَنِيُ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنَ زَيْدٍ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَّنُ لَّمُ يَجِدِ وَسَلَّمَ يَحُطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَّنُ لَّمُ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ وَمَنُ لَّمُ يَجِدُ إِزَارً

فرمایا محرم حمام میں داخل ہو سکتا ہے اور ابن عمرٌ و عائشہ نے محرم کے لیے بدن کھجانے میں کوئی مضا لُقد نہ سمجھا۔

۱۵۱۱۔ عبداللہ بن یوسف الک زید بن اسلم ابراہیم بن عبداللہ بن حبراللہ بن حبراللہ بن حبراللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ میں مقام ابواء میں اختلاف ہوا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ محرم اپناسر دھو سکتا ہے اور مسور نے کہا کہ نہ دھوئے۔ مجھے عبداللہ بن عباس نے ابوایو بانصاری کے پاس بھیجا میں نے انھیں کو کیں کی دو لکڑیوں کے پاس عنسل کرتے ہوئے دیکھا اور ایک کیڑے سے آڑ کیے ہوئے تھے میں نے ان کو سلام کیا۔ انھوں نے پیڑے سے آڑ کیے ہوئے تھے میں نے ان کو سلام کیا۔ انھوں نے پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے جھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ دریافت کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں کس طرح اپناس دھوتے تھے، ابوایوب نے اپنا ہا تھ کیڑے پر رکھا اور اس کو نیچے کیا دھوتے تھے، ابوایوب نے اپنا ہا تھ کیڑے پر رکھا اور اس کو نیچے کیا کہ بان تک کہ اس کاسر کھل گیا پھر ایک مخص سے جوپانی ڈال رہا تھا کہا کہ یا نی ڈالل اس نے ان کے سر پر پانی ڈالل پھر اپناسر دونوں ہا تھوں سے ملا اور دونوں ہا تھو آگے لے گئے پھر پیچھے لے گئے اور کہا کہ میں نے ملا اور دونوں ہا تھو آگے لے گئے پھر پیچھے لے گئے اور کہا کہ میں نے میں ملی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح دیکھا ہے۔

باب ۱۱۵۸۔ محرم کے موزے پہننے کا بیان جب کہ اس کے ماس جو تیال نہ ہوں۔

۱۵۱۱۔ ابوالولید 'شعبہ 'عمر و بن دینار 'جابر بن زید 'ابن عباس رضی اللہ عنہا سے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوعر فات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو وہ موزے بہن لے اور جس محرم کے پاس نہ بندنہ ہو تو وہ یا نجامہ پہن لے۔

فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيُلَ لِلْمُحُرِمِ.

المَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُكِّ حَدَّنَنَا ابُنُ سُهَابٍ عَنُ الْمَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُكِّ حَدَّنَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَلَبَسُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَلَبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيابِ فَقَالَ لايَلَبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيابِ فَقَالَ لايَلَبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيابِ فَقَالَ لايَلَبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيابِ فَقَالَ لايَلَبَسُ الْعَمَائِمَ وَلا السَّرَا وِيلاتِ وَلا البَّرُنُسَ وَلا تُوبًا مَّسَّةً زَعُفَرَانٌ وَّلا وَرُسُ وَلا أَلْمَائِمَ وَلا السَّرَا وِيلاتِ وَلا البَّرُونُ وَلا السَّرَا وِيلاتِ وَرُسُ وَلا السَّرَا وَيلاتِ وَرُسُ وَلا السَّرَا وَيلاتِ وَرُسُ وَلِا السَّرَا وَيلاتِ وَلا اللهُ عَلَيْنِ فَليلبَسِ المُحْقَيْنِ وَلِيلَانِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَلا اللهُ عَلَيْنِ فَليلبَسِ المُحْقَيْنِ وَلِيلَاتِ السَّمَلَ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١١٥٩ بَاب إِذَا لَمُ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْكَبُسِ السَّرَاوِيُلَ.

آ٧١٧ ـ حَدَّنَناً ادَمُ حَدَّنَنا شُعْبَةُ حَدَّنَا عَمُرُ بُنُ دِيُنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيُدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنُ لَّمُ يَجِدِ الْإِ زَارَ فَلْيَلَبَسِ السَّرَاوِيُلَ وَمَنُ لَّمُ يَجِدِ النَّعُلَيُنِ فَلْيَلَبَسِ النَّوَقَيْنِ \_

۱۱٦٠ بَاب لُبُسِ السِلَاحِ لِلْمُحْرِمِ وَقَالَ عِكْرَمَةُ إِذَا خَشِى الْعَدُوَّ لَبِسَ السِلَلاحَ وَافْتَلاى وَلَمُ يُتَابَعُ عَلَيْهِ فِي الفَدُنة.

1۷۱۸ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ اِسُرَآيِئُلَ عَنُ اِسُرَآيِئُلَ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهِ عَنُ اللهُ عَنَهُ اعْتَمَرَ اللهِ عَنَ اللهُ عَنَهُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَالْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَالْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَالْنِي الْهُلُ مَكَّةَ اللهُ عَلَيْهِ مَكَّةً سِلاحًا اللهُ فِي الْقِرَابِ.

۲۱۱- احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب سالم عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرم کون نے کیڑے بہنے ؟ آپ نے فرمایانہ قمیص پہنے اور نہ عمامے اور نہ پانجامے اور نہ ٹوئی پہنے اور نہ ایسا کیڑا پہنے جس میں زعفر ان یاورس کی ہواوراگراس کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو موزے بہن لے اور ان کو کاٹ کر مخنوں سے نیجا کر لے۔

## باب ۱۵۹۔ جس کے پاس تہ بند نہ ہو وہ پائجامہ پہن لے۔

2121۔ آدم 'شعبہ 'عمرو بن دینار 'جابر بن زید 'ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیااور فرمایا کہ جس کے پاس تہ بند نہ ہو وہ اور جس کے پاس جو تیاں نہ ہوں وہ موزے پہن لے۔

باب ۱۱۲۰ محرم کے ہتھیار باندھنے کابیان اور عکرمہ نے کہا کہ جب دشمن کا خوف ہو تو ہتھیار باندھے اور فدیہ دے لیکن فدیہ دینے کے متعلق ان کے متابع حدیث کسی نے روایت نہیں کی۔

۱۷۱۸۔ عبیداللہ اسر ائیل ابوالی براء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ مکہ میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ تلواریں نیاموں میں ہوں گے۔

بِغِيْرِ إِحْرَامٍ وَّدَخُلُ الْبُنُ عُمَرَ حَلَا لَا الْمَعَيْرِ إِحْرَامٍ وَّدَخُلُ الْبُنُ عُمَرَ حَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالِا هُلَالِ لِمَنُ اَرَدَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمُ يَذُكُرُ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِ هِمْ \_ وَلَمُ يَذُكُرُ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِ هِمْ \_ وَلَمُ يَذُكُرُ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِ هِمْ \_ وَلَمْ يَدُ كُرُ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِ هِمْ \_ وَلَمْ يَلُمُ عَدَّنَا وُهَيُ بُ حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَالَمَ هُنَّ لَهُنّ لَهُنّ وَلَا اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولَ الْمَدِينَةِ ذَالْحُلِيفَةِ وَلِاهُلٍ الْمُعْرَاقِ وَلِاهُلٍ الْمُعْرِيمِمُ مَّنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ لَكُولُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مَالِكُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكُ مَالِكُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَآءَ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقُ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ. خَطَلٍ مُتَعَلِّقُ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ. خَطَلٍ مُتَعَلِّقُ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ. خَطَلٍ مُتَعَلِّقُ بِاسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ. قَمِيْصُ وَقَالَ عَطَآءٌ إِذَا تَطَيَّبَ اولَئِسَ جَاهِلًا اَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ .

باب االا ا۔ حرم اور مکہ میں بغیر احرام باندھے ہوئے داخل ہونے کا بیان اور ابن عر بغیر احرام باندھے ہوئے داخل ہوئے داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کا حکم اس شخص کو دیا جو جے اور عمرہ کا ارادہ کرے اور لکڑیاں بیچنے والوں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا۔

1218۔ مسلم ، وہیب ، ابن طاوس اپنے والد سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل نجد کے لیے قرن منازل اور اہل یمن کے لیے یکملم میقات مقرر کئے یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جج یا عمرہ کے ادادہ سے آئیں اور جو شخص ان جگہوں کے اندر رہنے والا ہو تو وہ وہیں سے احرام باندھ کے نجہاں سے نکلے۔ یہاں تک کہ اہل مکہ نکمہ میں سے احرام باندھ کر نکلیں۔

1210۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ خود پہنے ہوئے تھے جب آپ نے اس کو اتارا توایک شخص آیااور اس نے عرض کیا کہ ابن خطل کعبہ کے پر دہ سے لئکا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو(ا)۔

باب ١٦٢١ ناوا قفیت میں کوئی شخص قمیص پہنے ہوئے احرام باندھ لے 'اور عطانے کہا کہ اگر ناوا قفیت میں یا بھول کر خو شبولگائے یا کپڑا بہن لے تواس پر کفارہ نہیں ہے۔ ۱۲۵ ابوالولید 'ہمام 'عطاء ،صفوان بن یعلی 'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا جو چو غہ پہنے ہوئے تھا جس پرزردخو شبویا ہی قتم کی چیز کا نشان تھا اور عرام مجھ سے کہتے تھے کہ کیا تم پند کرتے ہو کہ

(۱) ابن نطل کے قبل کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص پہلے مسلمان تھاا یک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجااور اس کے ساتھ ایک صحابی بھیج دیا۔ راستے میں اس نے اس صحابی کو شہید کر دیااور خود مرتد ہو کر مشرکین سے جاملا۔

جُبَّةٌ وَّبِهِ أَثَرُ صُفُرَةٍ أَوُنَحُوهُ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِى تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحُى أَنُ تَرَاهُ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعُ فِى عُمُرَتِكَ مَاتَصُنَعُ فِى حَجَّكَ وَعَضَّ رَجُلٌ يَّدَرَجُلٍ يَّعْنِى فَانْتَزَعَ نَيْيَّتَهُ فَابُطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١١٦٣ بَابِ الْمُحْرِمِ يَمُونُ بِعَرَفَةَ وَلَمُ يَامُونُ بِعَرَفَةَ وَلَمُ يَامُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ يُقِيَّةُ الْحَجِّ \_

حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُّ وَاقِفُ مَّعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذَا وَقَعَ عَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذَا وَقَعَ عَنُ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتُهُ فَقَالَ فَاقَعَصَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذَا وَقَعَ عَنُ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتُهُ فَقَالَ فَاتَعَصَتُهُ فَقَالَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدرٍ وَكَفِنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ اوْقَالَ تَوْبَيْهِ وَلا تُخَمِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ وَلا يَتُحَيِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ وَلا يَتُحَيِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُلَبِّي \_

مَدَّادٌ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ حُرَبِ حَدَّنَا اللهُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ اللهُ عَنُهُما قَالَ بَيْنَا رَجُلُ اللهُ عَنْهُما قَالَ بَيْنَا رَجُلُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَاقِفُ مَعْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ الْحُوقَ عَنُ رَّاحِلَتِهِ فَوقَصَتُهُ اَوْقَالَ فَاوُقَصَتُهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِلَّمَ اغْسِلُوهُ فِي نَوبَيْنِ وَلَا تَمَسُّوهُ فِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ فِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُوهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُوهُ فَاللهُ يَنْعُمُ وَلَا تُحَيِّطُوهُ فَاللهُ اللهُ يَنْعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تُحَيِّطُوهُ فَالِلّهُ اللهُ يَبْعَثُهُ يَوْمُ القِينَمَةِ مُلْبَيًا.

١١٦٤ بَابِ سُنَّةِ الْمُحُرِمِ إِذَامَاتَ.

رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وحی اتر رہی ہو تو اس وقت دیکھو، چنانچہ آپ پر وحی انزل ہوئی تو آپ نے و چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی پھر وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ نے فرمایا اپنے عمرے میں وہی کام کر وجو تم اپنے جج میں کرتے ہو اور ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کاٹاس نے ہاتھ کھینچ لیا تو دوسرے کا دانت اکھر گیا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا یعنی کچھ معاوضہ نہیں دلایا۔

باب ۱۱۲۳ محرم کابیان جوعر فات میں مرجائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تھم نہیں دیا کہ اس کی طرف سے جج کے باقی ارکان اداکیے جائیں۔

1271 سلیمان بن حرب عهاد بن زید عمرو بن دینار سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ گر بڑا تو اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری سے عسل دواور دو کیڑوں میں یا یہ فرمایا کہ اس کو دو کیڑوں میں کفن دواور نہ تو اس کو خو شبولگاؤاور نہ اس کا سر ڈھانپو۔ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن لبیک کہنا ہوا انھائے گا۔

ساکا۔ سلیمان بن حرب عاد 'ایوب 'سعید بن جبیر 'ابن عباس رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں اس اثناء میں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں کھڑا تھا کہ اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑااسکی سواری نے اسکی گردن توڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس کو پانی اور بیری سے عسل دو،اس کو دو کپڑوں میں کفن دواس کو خو شبونہ لگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو اور نہ اس حنوط لگاؤ کیو نکہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن لبیک کہتا ہوااٹھائے گا۔

باب ١١٢٠ محرم جب مرجائے تواس کی تجہیر و تکفین کے

طريقون كابيان\_

١٧٢٤ حَدَّنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَهِيْمَ حَدَّنَا هُشَيِمٌ اَخُبَرَنَا اَبُوبِشُرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا عَنِ اَبُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا عَنِ اَبُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ فَقَالَ فَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاتٍ وَلا يَمَتُوهُ فِي تَوْبَيْنِ وَلا يَمَتُوهُ بَطِيبٍ وَلا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ فَإِنَّهُ يَنُعُ مَا لَقِيلُمَةِ مُلَيَّالًا .

المَيّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجَّ عَنِ الْمَرْأَةِ - الْمَيّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجَّ عَنِ الْمَرْأَةِ - الْمَيّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجَّ عَنِ الْمَرْأَةِ - ١٧٢٥ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ اِسْمَعِيلَ بَشْرِ عَنُ اللَّهُ عَنُهُمَا بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِلَّى النَّبِي مَاتَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِلَى النَّبِي مَاتَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِلَى النَّبِي الْوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِلَى النَّيْ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١١٦٦ بَابِ الْحَجِّ عَمَّنُ لَّا يَسْتَطِيعُ الثَّبُونَ عَلَى الرَّاحِلَةِ۔

١٧٢٦ حَدَّنَنَا أَبُوعَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ ابُنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ ابُنِ ابُنِ يَسَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ عَبُّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ عَبُّاسٍ رَّضِى اللَّهُ سُلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ اللَّهُ سُلَمَةً حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ساکا۔ یعقوب بن ابراہیم 'ہشیم' ابوبشر 'سعید بن جبیر' ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھااس کی او نٹنی نے اس کی گردن توڑ دی اور وہ مرگیااس حال میں کہ وہ محرم تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیر ک سے عسل دواور دو کیڑوں میں اسے کفن دواور اسے خو شبونہ لگاؤاور نہ اس کاسر ڈھانپواور نہ اسے حنوط لگاؤاس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو لبیک کہتا ہواا تھائے گا۔

باب ١٦٥ الم ميت كى طرف سے ججاور نذروں كے پوراكر نے كابيان ور مردكا بن بيوى كى طرف سے جج كرنے كابيان لا ١٤٤ موسى بن المعمل ابوعوانه ابوبشر 'سعيد بن جبير 'ابن عباسٌ سے روايت كرتے ہيں كہ جبينه كى ايك عورت نبى صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں آئى اور عرض كياكہ ميرى مال نے جج كى نذر مانى تھى ليكن وہ جج نہ كر سكى اور عرش كى توكيا ميں اس كى طرف سے جج كر وں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس كى طرف سے جج كر اگر تيرى مال پر كوئى قرض ہو تا توكيا تواسے ادانه كرتى ؟ الله تعالى كاحق تواور بھى پوراكيے جانے كامستق ہے۔

باب ۱۲۲۱۔ اس شخص کی طرف سے حج کرنے کا بیان جو سواری پر بیٹھ نہ سکے۔

1274۔ ابو عاصم 'ابن جرتے' ابن شہاب 'سلیمان بن بیار' حضرت ابن عباس' فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں ح (دوسری سند) موسیٰ بن اسلیمال 'عبد العزیز بن ابی سلمہ 'بن شہاب' سلیمان بن بیار' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حجتہ الوداع کے سال قبیلہ شعم کی ایک عورت آئی اور عرض کیایا رسول اللہ میرے باپ پر اس حال میں جج فرض ہوا ہے کہ وہ

عَنُهُمَا قَالَ جَآءَ تِ امْرَأَةً مِّنُ خَثُعَمٍ عَامَ حَجَّةِ اللهِ عَلَى الْوَدَاعِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِلَّ فَرِيُضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ آدُرَكَتُ آبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَايَسُتَطِيعُ آنُ يَّسُتويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلُ يَقُضِي عَنُهُ آنُ آحُجَّ عَنُهُ قَالَ نَعَمُ \_

117٧ عَرِ اللهِ عَنِ الْمَرُأَةِ عَنِ الرَّجُلِ ـ مَلْمَةَ عَنُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَالِكٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَسَلَمَة عَنُ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضُلُ رَدِيُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ تِ امْرَأَةً مِّنُ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ تِ امْرَأَةً مِّنُ خَتُعَم فَحَعَلَ الْفَضُلُ يَنُظُرُ الِيهَا وَتَنُظُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ الْفَضُلُ يَنُظُرُ الِيهَا وَتَنُظُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ الْفَضُلُ يَنُظُرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّاحِلَةِ الْفَاحُمُ عَنُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِلْكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكَ اللهُ المِلْكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المِلْكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ اللهُ المِلْكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللهِ اللهُ المِلْكَ فِي المُولِلَ اللهِ المُلْكَافِي اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المِلْكَ اللهُ المِلْكَ اللهُ المِلْكَ اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المُلْكُولِ اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المُلْكَافِي المُلْكَافِي المُلْكَالِ اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المُلْكَافِي اللهُ المُل

١١٦٨ بَابِ حَجّ الصِّبُيّانِ.

١٧٢٨ - حَدَّنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ الْهُ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ آبِي يَرْيُدَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِى الله عَنْهُ مَا يَقُولُ بَعَثَنِي عَبَّاسٍ رَّضِى الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ مَنْ حَمْع بليل ـ الله عَلَى الله عَنْهُمَا يَقُولُ مِنْ حَمْع بليل ـ

١٧٢٩ حَدَّنَا السُّحْقُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ الْمِرْهِينَ الْمُقُوبُ بُنُ الْمِرَاهِيْمَ حَدَّنَا الْبُنُ أَخِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ الْمُراهِيْمَ حَدَّنَا اللهِ بُنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ بُنَ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ بُنَ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ بُنَ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُبَيْدًا اللهِ بُنَ عَبْدِاللّهِ بُنَ عَبْدِاللّهِ بُنَ عَبْدَاللّهِ بُنِ عُبَيْدُ اللهِ بُنَ عَبْدَاللّهِ بُنِ عَبْدَاللّهِ بُنِ عَبْدَاللّهِ بُنِ عُبْدَاللّهِ اللّهِ بُنِ عُبْدَاللّهِ اللّهِ بُنْ عَبْدَاللّهِ اللّهِ اللّهِ بُنْ عَبْدَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بہت بوڑھاہو گیاہے اور سواری پر سیدھابیٹے نہیں سکتا اگر میں اس کی طرف سے مج کروں تو کیا ججاداہو جائے گا؟ آپؓ نے فرمایا ہاں!

باب ١٦٤ المورت كالپ شوہركى طرف سے ج كرنيكا بيان۔ ١٦٢ عبدالله بن مسلمه الك ابن شہاب سلمان بن يبار الله عبدالله ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كه فضل نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سوار تھے كه ايك عورت قبيله ختم كى آئى فضل اس كى طرف ديكھنے لگى نبى صلى الله عليه وسلم ان كارخ دوسرى طرف بھير دية اس عورت نے عرض عليه وسلم ان كارخ دوسرى طرف بھير دية اس عورت نے عرض كيا يارسول الله مير ے باپ پر جج اس حال ميں فرض ہوا ہے كه وها پئى سوارى پر بيٹے نہيں سكتا كيا ميں اس كى طرف سے جج كروں ؟ آپ سوارى پر بيٹے نہيں سكتا كيا ميں اس كى طرف سے جج كروں؟ آپ نے فرمايا بال ايہ جمة الوداع كاواقعہ ہے۔

باب ۱۲۸۔ بچوں کے جج کرنے کابیان(۱)۔

۸ کا۔ ابوالعمان ممادین زید عبیداللہ بن عبداللہ بن ابی یزیدسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عبال کو کہتے ہوئے ساکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ مز دلفہ سے رات کے وقت بھیجا۔

۱۷۲۹ اسٹی 'یعقوب بن ابراہیم' ابن شہاب کے بھینیج 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ میں بلوغ کے قریب تھااپن ایک گدھی پر سوار ہو کر آیااور

(۱) بچہ جب تک بالغ نہ ہو بالا جماع اس پر جج فرض نہیں ہو تا۔اگر بچین میں جج کر لیا تو یہ جج نفل ہو گاجس کا ثواب تو ملے گالیکن بالغ ہونے کے بعد اگر جج فرض ہونے کی شر انطایائی تکئیں تواسقاط فرض کے لئے جج کرناہو گا۔ پہلا جج کافی نہیں ہو گا۔

مَسْعُودٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ اقْبَلْتُ وَقَدُ نَاهَزُتُ الْحُلُمَ آسِيرُ عَلَى اَتَان لِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآَيْمٌ يُصَلِّى بِمِنْى حَتَّى سِرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنُهَا فَرَتَعَتُ فَصَفَفُتُ مَعَ النَّاسِ وَرَآءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمَنى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ۔ ابُنِ شِهَابٍ بِمَنى فِي حَجَّةِ الْوَدَاع۔

١٧٣٠ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمْعِيلَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِيُ مُعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابُنُ سَبُع سِنِينَ.

الُقْسِمُ بُنُ مَالِكِ عَنِ الْحُعَيُدِ بُنِ غَبُرِنَا الْقَسِمُ بُنُ مَالِكِ عَنِ الْحُعَيُدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيُزِ السَّمِعُتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الْعَزِيْزِ يَقُولُ لِلسَّاتِبِ بُنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدُ حُجَّ بِهِ فِي تَقَلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

النّسَآءِ قَالَ لِيُ الْحَمَدُ النّسَآءِ قَالَ لِيُ الْحَمَدُ ابُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ عَنُ ابِيهِ عَنُ جَدِّهِ آذِنَ عُمَرُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ ابِيهِ عَنُ جَدِّهِ آذِنَ عُمَرُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ لِازُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِازُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِرِحَجَّةِ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ فِي الْحِرِحَجَّةِ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ فِي الْحِرِحَجَّةِ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَعَبُدَ الرَّحُمٰنِ \_

١٧٣٢ حَدُّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ آبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيبُ بُنُ آبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِشَةِ بُنتُ طَلْحَةَ عَنُ عَآئِشَةِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللَّهُ عَنها قَالَتُ قُلَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آلَا نَغَزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمُ يَارَسُولَ اللَّهِ آلَا نَغَزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں چلتار ہا پہاں تک کہ صف اول کے سامنے سے گزر گیا پھر میں گدھی پر سے اتراوہ چرتی رہی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہوگیااور یونس نے ابن شہاب سے روایت کیا کہ یہ حجتہ الوداع میں ہوا۔

• ۱۷۳۱ عبدالرحمٰن بن یونس' حاتم بن اسلعیل' محمد بن یوسف' سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مج کرایا گیااور اس وقت میری عمر سات برس کی ہوگی۔ گی۔

ا ا ا ا ا ا عمر و بن زرارہ ' قاسم بن مالک ' جعید بن عبدالر حمٰن ' سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو سائب بن بزید سے میہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان میں (بال بچوں) میں جج کرایا گیا۔

باب ۱۲۹- عور توں کے جج کرنے کا بیان اور مجھ سے احمد بن محمد نے بیان کیا کہ مجھ سے ابراہیم 'انھوں نے اپنے والد اور انھوں نے اپنے والد اور انھوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ حضرت عمر نے اپنے آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کو حج کرنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ عثان بن عفان اور عبدالر حمٰن کو بھیجا۔

المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ الی عمرہ 'عائشہ بنت طلحہ ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ غزوہ یا جہادنہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا تمھارے لیے سب سے بہتر اور عمدہ جہاد حج مقبول ہے ، حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ نبی صلی

الله عليه وسلم سے بير سننے كے بعد ميں حج كو كبھى نہ چھوڑوں گ۔

۳۳۵۱۔ ابوالعمان عماد بن زید عمرو ابو معبد (ابن عباس کے غلام)
حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ عورت صرف ایسے رشتہ دار کے ساتھ سفر کرے جس
سے نکاح حرام ہو اور عورت کے پاس کوئی شخص نہ جائے، گر اس
حال میں کہ اس کے پاس کوئی محرم موجود ہو۔ ایک شخص نے عرض
کیایار سول اللہ میں فلال فشکر میں جانا چاہتا ہوں اور میر کی ہوی حج کو
جانا چاہتی ہے آپ نے فرمایا توانی ہوی کے ساتھ جا۔

سال الله عبدان عباس الله عليه وسلم الله عبد واليس موت مين كه جب بي صلى الله عليه وسلم الله عبد واليس موت توام سنان انصاريه سے فرماياتم كوج سے كس چيز نے بازر كھا؟ اس نے جواب ديا كہ فلال كے باپ يعنى مير ب شوہر نے اس كے پائى لاد نے كے دواونٹ تھے، ان ميں سے ايك پر وہ حج كے ليے گيااور دوسر اہمارى زمين ميں پائى پہنچا تا ہے۔ آپ نے فرمايار مضان ميں عمرہ كرنا ايك حج كے برابر يا مير ب ساتھ حج كے برابر ہے۔ ابن جر تج نے عطاء سے روايت كيا ہے ميں نے ابن عباس سے سا انھوں نے نبی صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا اور عبيد الله نے عبدالكر يم سے انھوں نے جابر سے انھوں نے نبی صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا۔

1200 سلیمان بن حرب شعبہ عبد الملک بن عمیر ، قزعہ (زیاد کے غلام) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید سے سنااور انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوے کیے تھے انھوں نے کہا کہ چار باتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہیں ،یا کہا کہ چار

فَقَالَ لَكُنَّ اَحُسَنُ الْجِهَادِ وَاَجُمَلُهُ الْحَجُّ حَجُّ مَّبُرُورٌ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ فَلَااَدَعُ الْحَجُّ بَعُدَ إِذْ سَمِعْتُ هذا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٧٣٣ حَدَّنَا أَبُوالنَّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ الْبُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمُرٍ عَنُ آبِي مَعْبَدٍ مَّوُلَى الْبُ عَبَّاسٍ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرُأَةُ الِّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ لَا تُسَافِرِ الْمَرُأَةُ الِّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدُخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُ اللهِ إِنِّى مُومَ اللهِ الِّي وَمَعَهَا مَحُرَمُ فَقَالَ رَجُلُ يَّارَسُولَ اللهِ إِنِّى أُرِيدُ اَنُ انْحُرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ اللهِ الْحَرَّةِ فَقَالَ انْحَرُجُ مَعَهَا \_

١٧٣٤ حَدُّنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ رُرِيعِ اَخْبَرَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حَجَّتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حَجَّتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حَجَّتِهِ قَالَ لِلْمٌ سَنَانِ الْانصارِيَّةِ مَامَنَعَكِ مِنَ الْحَجِ قَالَتُ اَبُو فُلَانِ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ الْحَجِ قَالَتُ ابُو فُلَانِ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاصِحَانِ حَجَّ عَلَى اَحَدِ هِمَا وَالاَخْرُ لَهُ نَاصِحَانِ حَجَّ عَلَى اَحَدِ هِمَا وَالاَخْرُ يَسْفِى اَرُضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ يَسُعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْلُ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ عَنِ اللّٰهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ عَنِ اللّٰهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ عَلِيهِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ عَنِ اللّٰهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبَيْدِ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبَيْدِ عَنِ اللّٰهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٍ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَيَالَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَالَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَّمَ وَمُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَامَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا لَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ وَعَلَا عَلَيْهِ وَسُلَامَ وَالَالَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ وَالَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ

١٧٣٥ حَدَّثَنَا سُلَيُمنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ قَزَعَةَ مَوُلى زِيَادٍ قَالَ سَمِعتُ اَبَا سَعِيْدٍ وَعَزَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَى عَشَرَةً
 النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَى عَشَرَةً

11۷٠ بَاب مَنُ نَّذَرَالْمَشُيةَ إِلَى الْكُعْبَةِ.
1۷٣٦ حَدَّنَا ابُنُ سَلامٍ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنُ حُمَيُدِ نِ الطَّوِيُلِ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَنُ انَس رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَابَالُ هذَا قَالُوا نَذَرَ اَنُ يَّمُشِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنُ تَعُذِيبٍ هذَا نَفُسَهُ لَعَنِي أَمُرَةً اَنْ يَمُرُوا نَقُرَ اَنْ يَمُنِي الْمَدَةُ الْعَنِي الْمَدَا نَفُسَهُ لَعَنِي أَمْرَةً اَنْ يَرُكُبَ.

١٧٣٧ ـ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَكُ ابُنَ جُرَيْحِ اَخْبَرَهُمُ هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابُنَ جُرَيْحِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بُنُ اَبِى اَيُّوبُ اَنَّ يَزِيْدَ بُنَ اَبِى اَيُّوبُ اَنَّ يَخِبَرِ حَدَّنَهُ بُنَ اَبِى اَلْخَيْرِ حَدَّنَهُ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتُ الْخَيْرِ حَدَّنَهُ تَمُ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتُ الْخَيْرِ حَدَّنَهُ اَنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْخَيْرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِيكُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمُ فَاسُتَفُتِيكُ كَلُهُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُولُ عَلْمَ وَلَتُرْكَبُ قَالَ وَكَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِيلًا كَالُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاسُتَفُتِيكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِيكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِيكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِيكُ اللهُ وَالْمَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَفُتِيكُ عَالَ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاسُتَفُتِيكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاسُتَفُتُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَا وَكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَكُولُولُ الْخَذِيلُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا وَلَالَ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا

١٧٣٨ - حَدَّثَنَا آبُو عَاصِم عَنِ ابُنِ جُرَيُجِ عَنُ يَرِيُدَ عَنُ ابِيُ عَنُ يَزِيُدَ عَنُ اَبِيُ الْتَحْدِيثَ عَنُ اَبِي الْتَحْدِيثَ مَنُ عَنُ الْجَدِيثَ . الْحَدِيثَ .

باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے' مجھے وہ چار باتیں بہت پیند آئیں،اول ہے کہ کوئی عورت دودن کاسفر اس حال میں نہ کرے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہریا محرم نہ ہو۔دوسرے یہ کہ عید الفطر اور عیداضیٰ کے دن روزے نہ رکھے۔ تیسرے یہ کہ دو نمازوں کے بعد نمازنہ پڑھے۔ یعنی عصر کے بعد جب تک آ فقاب غروب نہ ہو جائے۔ ہو جائے اور فجر کے بعد جب تک کہ آ فقاب طلوع نہ ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ مسجد حرام اور میری مسجد اور مسجد اقصیٰ کے سواکسی مسجد کی طرف سامان سفرنہ باندھے۔

باب ۱۵۰۱ کعبہ کی طرف پیدل جانے کی نذر مانے کابیان۔
۱۵۳۸ ابن سلام فزاری جمید طویل ثابت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کودیکھاجواپ بیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے لوگوں نے عرض کیا اس نے پیدل چل کر کعبہ جانے کی نذر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے اور اس کو صوار ہو جانے کا تھم دیا۔

۱۷۳۱-ابراہیم بن موسیٰ ہشام بن یوسف ابن جر تج سعید بن ابی الیب ایدب بن بن بر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میری بہن نے فانہ کعب تک پیدل جانے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میری بہن نے فانہ کعب تک پیدل جانے کی نذر مانی اور مجھے تھم دیا کہ میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا پیدل چلے اور سوار بھی ہو جائے اور الوالخیر ہمیشہ عقبہ کے ساتھ رہتے تھے۔

۸ ۱۷۳۸ ابوعاصم 'ابن جرتخ' یجیٰ بن ابوب 'یزید 'ابوالخیر' عقبہ سے (پیر حدیث)اس طرح روایت کرتے ہیں۔

١١٧١ بَابِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ.

١٧٣٩ ـ حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا ثَا بِتُ الْرُحُمْنِ الْلَهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِ الْأَحُولُ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّنُ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقُطعُ شَجَرُهَا وَلَا يَكُدَثُ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحُمَعِينَ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحُمَعِينَ اللَّهُ عَليْهِ اللَّهِ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ عَنُ آنَسٍ رَّضِي اللَّهُ عَليْهِ اللَّهُ عَنهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ اللَّهُ عَليْهِ اللَّهُ عَليْهِ اللَّهُ عَليْهِ اللَّهُ عَليْهِ اللَّهُ عَنهُ وَامَرَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَسِلَّمَ الْمُشُولِينَةَ وَامَرَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَليْهِ اللَّهُ عَليْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلْكِةِ الْمُسُولِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

رَا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قَالَ وَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قَالَ وَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قَالَ وَاتَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَارِثَةَ قَالَ الرَاكُمُ يَابِنِي حَارِثَةً قَالَ بَلُ حَرَمُ ثُمَّ التَقَتَ فَقَالَ بَلُ الْحَرَمِ ثُمَّ التَقَتَ فَقَالَ بَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَارِثَةً قَالَ بَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُو اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُولَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٧٤٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا عَبِهِ الْأَعُمَشِ عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا شُفَيْنُ عَنِ الْأَعُمَشِ

باب اے اا۔ مدینہ کے حرم کابیان (۱)۔

9 12 ا۔ ابوالنعمان ' ثابت بن برنید 'عاصم ' ابو عبد الرحمٰن احول ' انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مدینہ یہاں سے وہاں تک حرم ہے ، اس کا در خت نہ کاٹا جائے اور نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے جس نے اس میں کوئی بدعت کی ' تواس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

• ۱۵۴۰ ابو معمر عبدالوارث ابوالتیاح انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پنچ اور معجد بنانے کا تھم دیا تو فر مایا اے بی نجار مجھ سے زمین کی قیمت لے لو انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے لیس گے 'پھر مشر کین کی قبروں کے کھود نے کا تھم دیا۔ تو وہ کھود دی گئیں 'پھر ویرانے کے متعلق تھم دیا تو اس کو ہموار کیا اور در ختوں کے کا شے کا تھم دیا تو وہ کاٹ ڈالے گئے اور معجد کے قبلہ کی سمت میں صف کے طور پررکھ دیئے گئے۔

ا ۱۵۲۱ اسلعیل بن عبدالله 'برادر اسلعیل ' (عبدالحمید) سلیمان ' عبیدالله ' سعید مقبری ' حضرت ابو ہر برہ ہ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے دونوں سنگلاخ میدانوں کا در میانی مقام میری زبان سے حرام کیا گیا ہے اور نبی صلی الله علیہ وسلم بن حارثہ کے پاس آئے تو فرمایا اے بن حارثہ میں سمجھتا ہوں کہ تم حرم کے باہر ہو گئے ' پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا نہیں بلکہ تم حرم کے باہر ہو گئے ' پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا نہیں بلکہ تم حرم کے اندر ہو۔

۱۷۳۲۔ محمد بن بشار' عبدالر حمٰن 'سفیان' اعمش' ابراہیم تیمی اپنے والد سے وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا میرے

(۱) حفنیہ کی اور دیگر بعض اہل علم کی رائے ہیہ ہے کہ مدینہ کے حرم سے مراداس جگہ کاعظمت دالا ہونا ہے نہ بیہ کہ وہ مکہ کی طرح حرم ہے اور نہ دہاں پر حدود حرم دالے احکام جاری ہوں گے۔ حفنیہ کے تفصیلی دلاکل کے لئے ملاحظہ ہو (فتح المملہم ص۳۹۸، جسم، عمد ة القاری ص۵۸۹ج ۴)

عَنُ إِبْرَاهِيُمَ التَّيُمِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَاعِنُدَنَا شَيءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَهذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةُ حَرَمٌ مَّابَيُنَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْمَلْيُكَةِ وَالنَّاسِ عَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْيُكَةِ وَالنَّاسِ مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلْيُكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنُهَا صَرُفُ وَلَا عَدُلُ مَسُلِمًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلْيِكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنُهُ صَرُفٌ وَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنُهُ صَرُفٌ وَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنُهُ عَرُكُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنُهُ عَرُكُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَلَيْهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ الْحُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَالنَّاسِ الْحَمْعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَالْمَلْقِكَةً وَالنَّاسِ الْحَمْعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ الْحَمْعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَالْمَلْقِكَةً وَالنَّاسِ الْحَمْعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةُ وَالنَّاسِ الْحَمْعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةً وَالنَّاسِ الْمُعْمِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ وَالْمَلْقِكَةً وَالنَّاسِ الْمُعْمِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ اللهِ وَالْمَالِقِيمَ الْمَالِقِيمِ الْمَلْقِيمِ الْمُنْهُ اللهِ وَالْمَلْقِيمُ الْمَالِقِيمِ الْمَلْقِيمُ الْمَلْقِيمِ الْمَلْقِيمِ الْمُلْفِيمُ الْمُنْهُ اللهِ اللهِ الْمَلْقِيمُ الْمَلْقِيمُ الْمُلْقِيمُ الْمَلْقِيمُ الْمَلْقِيمُ الْمِلْقِيمِ الْمَلْقِيمِ الْمُلْقِيمُ الْمُلْقِيمُ الْمُلْقِلَةُ اللهِ الْمَلْقِيمُ الْمُنْفِيمُ الْمُلْقِيمُ اللهِ الْمُلْقِلَقِيمُ الْمُلْقِيمُ الْمُلْقِلُولُونَا الْمُنْ الْمُلْقِلَةُ اللهِ الْمُلْقِلُولُ الْمُلْقِلُولُومُ الْمُلْقِلَقُولُ الْمُنْفَالِلْمُ الْمُلْفِلُومُ الْمُلْقِل

١١٧٢ بَابِ فَضُلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَنَّهَا تَنُفِ النَّاسَ \_

١٧٤٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنُ يَحْمَدِنَا مَالِكُ عَنُ يَّحْمَدِي بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بَنَ يَسَارٍ يَّقُولُ شَمِعُتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ بِقَرْيَةٍ تَاكُلُ طَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ بِقَرْيَةٍ تَاكُلُ اللهِ القُرى يَقُولُونُ يَثْرِبُ وَهِى الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ.

١١٧٣ بَابِ الْمَدِيْنَةُ طَابَةً.

۱۷۶٤\_ حَدَّئَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّئَنَا سُلِيمَانُ قَالَ حَدَّئَنَا عُمُرُو بُنُ يَحُيْى عَنُ عَبُ عَبُ عَبُ اللهِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ آبِي حُمَيُدٍ

پاس تو صرف الله کی کتاب اور نبی صلی الله علیه وسلم کایه صحفه ہے (جس میں لکھاہے) مدینہ عائر سے لے کر فلال فلال مقامات تک حرم ہے جو شخص اس جگہ میں کوئی نئی بات نکالے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر الله تعالی کی لعنت اور فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے 'نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ نفل اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے جو شخص کسی مسلمان کا عہد تو ڑے 'اس پر الله اور فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے 'نہ تو اس کی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل اور جو شخص اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے سوالات کرے تو اس پر الله تعالی اور اس کے تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کی نہ تو کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ کوئی نفل عبادت۔

باب۲۷۱۱۔مدینہ کی فضیلت اور اس کا بیان کہ وہ برے آدمی کو نکال دیتاہے۔

سا ۱۷ ا عبدالله بن یوسف الک کی بن سعید ابوالحباب سعید بن یمار حضرت ابو ہر ری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے شہر جانے کا تھم دیا گیا ہے جو دوسر سے شہر وں کو کھا جائے گا' منافق لوگ اس کو یثر ب کہتے ہیں اس کا نام مدینہ ہے اور برے لوگوں کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوے کامیل دور کرتی ہے۔

باب ۱۷ ادمدینه طابه ب (۱)۔

۱۷۴۷۔ خالد بن مخلد 'سلیمان 'عمرو بن کیلیٰ عباس بن سہل بن سعد ' ابو حمیدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں سے واپس آئے

(۱) صحیح مسلم کی روایت کے مطابق" طابہ "مدینہ کابی نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھاہے۔اور علماء نے لکھاہے کہ مدینہ کی مٹی، آب وہوااور وہاں پائی جانے والی ایک خاص قتم کی خو شبو کی وجہ سے بیہ نام رکھا گیا۔اس کے علاوہ بھی مدینہ کے کئی نام ہیں طیبہ،مطیبہ،مسکینہ، دار، جابر، مجبور، منیرہ،یژب،مدری،محبوبہ وغیرہ۔بعض حضرات نے مدینہ کے ناموں کی تعداد چالیس کلھی ہے۔(فتح الباری ص اے،ج س)

رَّضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ تَبُوكَ حَتَّى اَشُرَفُنَا عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ تَبُوكَ حَتَّى اَشُرَفُنَا عَلَيهِ المَدِينَةِ فَقَالَ هذه طَابَةٌ \_

١١٧٤ بَابِ لَابَتَى الْمَدِينَةِ.

1۷٤٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْجُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ آتَهُ كَانَ يَقُولُ لَورَايُتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَاذَعَرُتُهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَيْنَ لَابَتَهُهَا حَرَامٌ \_

1 ١٧٥ بَابِ مَنُ رَّغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ.
1 ١٧٤٦ حَدَّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ
عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِیُ سَعِیدُ بُنُ
الْمُسَیَّبِ اَنَّ اَبَاهُرَیْرَةَ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیُعُشَاهَا اِلَّا الْعَوَافِی یُریدُ عَوَافِی السِبّاع وَالطَّیْرِ وَاجِرُ مَنُ یُخشَرُ رَاعِیَانِ مِنُ مُزَیْنَةَ وَالطَّیْرِ وَاجِرُ مَنُ یُخشَرُ رَاعِیَانِ مِنُ مُزَیْنَةَ وَالطَّیْرِ وَاجِرُ مَنُ یُخشَرُ رَاعِیانِ مِنُ مُزَیْنَةَ یَنْ مِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَیَجدَانِهَا وَحُدُوهِهمَا حَتَّی اِذَا بَلَغَانَیْیَةً الوَدَاعِ خَرًّا عَلی وَجُوهِهمَا

آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ سُفَيانَ بُنِ آبِيُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ سُفَيانَ بُنِ آبِيُ زُهَيْرِ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَاتِي قَومٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِاهْلِهِمُ وَمَنُ اطَاعَهُمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعُلَمُونَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَاتِي قَومٌ

یہاں تک کہ جب مدینہ کے قریب پنچے تو آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے۔

باب ٢١٥ ال مدينه كردونول بقرحيلي ميدانول كابيان - ١٥٣٥ عبدالله بن يوسف الك ابن شهاب سعيد بن ميتب حضرت ابو بريرة سه روايت كرتے بين وه فرماتے بين كه اگر بين مدينه بين برن كوچر تا مواد يكھول تواس كونه دراؤل - كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه اس كے دونول بقريلے ميدانوں كے درميان كاحصه حرام ہے -

باب 20 اا۔ اس شخص کابیان جومدینہ سے نفرت کرے۔
۲۱ کا۔ ابو الیمان شعیب نرہری سعید بن میتب ابوہری اللہ صلی اللہ مالی سعید بن میتب ابوہری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ تم لوگ مدینہ کواچھے حال میں چھوڑو گے۔ پھر وہاں وحثی جانوریعن در ندے اور چرندے ہی چھا جائیں گے اور آخر میں مزینہ کے دو چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک لے جائیں تو وہاں صرف وحثی جانور پائیں گے ، پھر جب شنیۃ الوداع پر پہنچیں گے تواہے منہ کے بل گر جائیں گے ، پھر جب شنیۃ الوداع پر پہنچیں گے تواہے منہ کے بل گر جائیں گے ، پھر جب شنیۃ الوداع پر پہنچیں گے تواہے منہ کے بل گر جائیں گے۔

2 12 - عبداللہ بن یوسف 'مالک' ہشام بن عروہ' عروہ' عبداللہ بن زہیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ملک یمن فتح ہوگا، ایک جماعت سواری کے جانوروں کو ہا تکتی ہوئی آئے گی اور وہ لوگ اپنے گھر والوں کو اور ان کو، جوان کا کہنا مانیں گے لاد کرلے جائیں گے حالا نکہ اگروہ جانتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھااور ملک شام فتح ہوگا ایک جماعت سواری کو ہا نکتی ہوئی آئے گی اور اپنے گھر والوں کو اور کہا ماننے والوں کو اور کہا با نے دالوں کو اور کہا باتنے والوں کو اور کہا باتے وہ ایک ہوئی آئے گی اور اپنے گھر والوں کو اور کہا ماننے والوں کو لاد کرلے جائیں گے، حالا نکہ اگر انھیں معلوم ہو تا تو

يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِالهَلِيهِمُ وَمَنُ اَطَاعَهُمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوُكَانُوا يَعُلَمُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوُكَانُوا يَعُلَمُونَ وَيُفْتُحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِالْهَلِيهِمُ وَمَنُ اَطَاعَهُمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَوُ كَانُوا يَعُلَمُونَ \_

١١٧٦ بَابِ الْإِيْمَانُ يَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ. ١٧٤٨ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّنَنَا اِنْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّنَنَا اِنْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّنَنَى عُبَيْدُ اللهِ عَنُ خَبَيْدِ اللهِ عَنُ خَبَيْدِ اللهِ عَنُ خَبَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنْ حَفْصِ بُنِ عَاصِم عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ عَاصِم عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُدِينَةِ كَمَاتَأْزِرُ الْحَيَّةُ اللهِ حُحُرها.

١١٧٧ بَابِ إِنَّمِ مَنْ كَادَ أَهُلَ الْمَدِيْنَةِ.

1۷٤٩ ـ حَدَّنَنَا حُسَيُنُ بُنُ حُرَيُثٍ آخُبَرَنَا الْفَضُلُ عَنُ جُعَيُدٍ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ الْفَضُلُ عَنُ جُعَيُدٍ عَنُ عَآئِشَةً قَالَ سَمِعُتُ سَمِعُتُ سَعُدًا رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِينُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِينُهُ النَّمَا عَ كَمَا يَنُمَا عُ الْمَلُحُ فِي الْمَآءِ ـ الْمَلْحُ فِي الْمَآءِ ـ الْمَلْحُ فِي الْمَآءِ ـ الْمَلْحُ فِي الْمَآءِ ـ الْمَارِي

١١٧٨ بَابِ اطَامِ الْمَدِيْنَةِ ـ

١٧٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ
 حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخُبَرَنِیُ عُرُوَةُ
 سَمِعُتُ اُسَامَةَ رَضِی الله عَنه قَالَ اَشُرَفَ

مدینہ ان کے لیے بہتر تھااور عراق فتح ہوگا توایک جماعت سواری کا جانور ہا نکتی ہوئی آئے گی اور وہ اپنے گھر والوں کو جوان کی بات مانیں گے ان کو سوار کر کے لے جائیں گے حالا نکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھااگر وہ جانتے۔

## باب۲ اادا مان مدينه كي طرف سمك آئ گار

۱۱۴۸ ابراہیم بن منذر' انس بن عیاض' عبیداللہ' خبیب بن عبدالر حمٰن حفص بن عاصم' حفرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آتا میں سمٹ آتا ہے۔

باب عاا۔ اہل مدینہ سے فریب کرنے والوں کے گناہ کا بیان۔

9 12 الله عند سين بن حريث فضل جعيد عائشه بنت سعد سعد رضى الله عنه سے روايت كرتى ہيں انھوں نے بيان كياكه ميں نے رسول الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سناكه اہل مدينه سے جو شخص الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سناكه اہل مدينه سے جو شخص بحى فريب كرے گاوہ اس طرح گھل جائے گا جس طرح نمك پانى ميں گھل جاتا ہے۔

باب ۸ کاا۔ مدینہ کے محلوں کابیان۔

احلی' سفیان' ابن شہاب' عروہ' اسامہ سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک اونچ مکان (محل) پر چڑھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ سے علم سکھنے کے لئے اور آپ کی زیارت کے لئے مدینہ آتے تھے۔ صحابہ، تابعین اور تیج تابعین کے زمانے میں ان کی اقتداء کرنے کے لئے مدینہ آتے رہے۔ اور اس کے بعد قیامت تک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے اور مبحد نبوی میں نماز کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے مدینہ آتے رہیں گے اور قیامت کے قریب بھی مدینہ منورہ مسلمانوں کی جائے بناہ ہوگا۔ (فتح الباری ص 24،ج م)

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَطُمٍ مِّنُ اطَّامِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُ مِّنُ اطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَا مُ تَرَوُنَ مَاأَرَى إِنِّى لَالَانَ مُؤَرِّى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ الْمُؤْتِكُمُ كَمَوَاقِع الْقَطْرِتَابَعَةً مَعَمَرٌ وَسُلَيُمْنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١١٧٩ بَابِ لَايَدُخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ. ١٧٥١\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّه عَنُ آبِي بَكْرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعُبُ المَسِيحِ الدُّجَّالِ لَهَا يَوُمَئِذٍ سَبُعَةُ أَبُوَابِ عَلَى كُلُّ بَابٍ مَّلَكَانِ. ١٧٥٢\_ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلْئِكَةٌ لَّا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ \_ ١٧٥٣ \_ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ حَدَّثَنَا أَبُوعَمُرو حَدَّثَنَا اِسُحْقُ حَدَّثَنِيُ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ مِنُ بَلَدِ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيُسَ لَهُ مِنُ يِّقَابِهَا نَقُبُ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَآئِكَةُ

كَافِرٍ وَّمُنَافِقِ - اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

صَآفِيُنَ يَحُرُ سُونَهَا ثُمَّ تَرُجُفُ الْمَدِيْنَةُ

بَاهُلِهَا ئَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخُرِجُ اللَّهُ كُلَّ

د کھ رہا ہوں میں تمھارے گھروں کے در میان فتنوں کی جگہ د کھ رہا ہوں 'جس طرح بارش کے قطروں کے گرنے کی جگہ معمر اور سلیمان کثیرنے زہری سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے۔

#### باب۹۷۱۱ د جال مدینه میں داخل نه ہو گا۔

ا ۱۵۵ عبد العزیز بن عبد الله 'ابراہیم بن سعد اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے وہ اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مدینہ میں مسے دجال کاخوف داخل نہ ہو گااس زمانہ میں مدینہ کے سات دروازے ہول کے اور ہر دروازہ پر دو فرشتے ہول گے۔

1201۔ اسلعیل' مالک' نعیم بن عبداللہ مجر' حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے وہاں نہ تو طاعون اور نہ د جال داخل ہوگا۔

سادے ا۔ ابراہیم بن منذر 'ولید 'ابو عمر و 'اسحاق 'انس بن مالک نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو د جال پامال نہ کرے گا مگر مدینہ اور مکہ کہ وہاں داخل ہونے کے جتنے راستے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی مگر انی کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین مدینہ والوں پر تین بار کانے گی اللہ تعالی ہر کا فراور منافق کو وہاں سے باہر کردے گا۔

120/- یجیٰ بن بکیر 'لیف' عقیل 'ابن شہاب' عبیداللہ بن عبدالله
بن عتبہ 'حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے
بیان کیا کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک
طویل حدیث بیان کی اس میں سے بھی بیان کیا کہ دجال مدینہ کی ایک

حَدِيثًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمَا حَدَّئَنَا بِهِ أَنُ قَالَ يَأْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنُ قَالَ يَأْتِى الدَّجَّالُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنُ يَدُخُلُ فِيمَا المَدِينَةِ بَعُضَ السِبَاخِ بِالْمَدِينَةِ فَيَخُرُجُ الِيهِ يَوُمَئِذٍ رَجُلًا السِبَاخِ بِالْمَدِينَةِ فَيَخُرُجُ الِيهِ يَوُمَئِذٍ رَجُلًا السِبَاخِ بِالْمَدِينَةِ فَيَخُرُجُ الِيهِ يَوُمَئِذٍ رَجُلًا أَشُهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّنَنَا عَنْكَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَةً وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَةً وَيَقُولُ لَ فَيَقُولُ لَا يَعْمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١١٨٠ بَابِ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي الْحَبَثَ.
١٧٥٥ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ
الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِر رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءُ اَعُرَابِيُّ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَةً عَلَى الْإِسُلامِ
فَحَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحُمُومًا فَقَالَ اَقِلْنِي فَابِي
فَحَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحُمُومًا فَقَالَ اَقِلْنِي فَابِي
فَحَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحُمُومًا فَقَالَ اَقِلْنِي فَابِي
فَحَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ اَقِلْنِي فَابِي

آ۱۷٥٦ حَدَّنَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيُدَ شُعُبَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ فَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْلَتُ فَمَالَكُمُ فَنَوْلَتُ فَمَالَكُمُ فَى المُنَافِقِينَ فِعَتَيْنِ وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّرَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّرَانَ عَمَالَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

کھاری زمین پر آئے گااور اس پر مدینہ کے اندر داخل ہو ناحرام کر دیا گیا ہے۔ اس دن اس کے پاس ایک شخص آئے گاجو بہترین لوگوں میں ہے ہوگا۔ اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی د جال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی ہے۔ د جال کہے گا بتاؤاگر میں اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دول تو پھر میرے معاملہ میں شخص شک تو نہ ہوگا، لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ اس کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کرے گا جہے اس سے کو زندہ کر دے گا تو وہ شخص کہ گا بخدا آج سے پہلے مجھے اس سے کو زندہ کر دے گا کہ میں اسے زیادہ حال معلوم نہ تھا تو وہ ی د جال ہے پھر د جال کہے گا کہ میں اسے قتل کر تاہوں لیکن اسے قدرت نہ ہوگا۔

باب • ۱۱۸ مدینه برے آدمی کودور کردیتاہے۔
۱۷۵۵ عبر بن عباس عبدالرحن سفیان محمد بن منکدر عبابر سے
دوایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور آپ سے اسلام پر بیعت کی اس کے دوسر بے دن اس حال میں آیا
کہ بخار میں مبتلا تھا۔ اس نے آکر عرض کیا کہ میری بیعت فنح کر
د بیجئے۔ آپ نے تین بار انکار کیا اور فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے
جو میل کچیل کودور کر لیتی اور خالص کور کہ لیتی ہے۔

1201۔ سلیمان بن حرب 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'عبداللہ بن بزید 'زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف روانہ ہوئے' تو آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت (منافقین) واپس ہوگئ 'قو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اور بعض نے کہا کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں گے چنانچہ یہ آیت فحمالکم فی المنافقین فئتین النہ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا کہ مدینہ برے آدمیوں کو دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے۔

۱۱۸۱ بَابِ۔

1۷٥٧ حَدَّئَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُّحَمَّدٍ حَدَّئَنَا وَهُ بُنُ مُّحَمَّدٍ حَدَّئَنَا آبِي سَمِعُتُ يُونُسَ عَنِ الْبَي سَمِعُتُ يُونُسَ عَنِ البَّبِيّ الْبُن شِهَابٍ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ اللَّهُمَّ اجْعَلُ بَاللَّهُمَّ اجْعَلُ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعُفَى مَاجَعَلُتَ بِمَكَّةً مِنَ البَرَكَةِ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعُفَى مَاجَعَلُتَ بِمَكَّةً مِنَ البَرَكَةِ بَالْمَدِيْنَةِ ضِعُفَى مَاجَعَلُتَ بِمَكَّةً مِنَ البَرَكَةِ بَالْمَدِيْنَةِ ضِعُفَى مَاجَعَلُتَ بِمَكَّةً مِنَ البَرَكَةِ بَابَعَةً عُثُمُن بُنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ.

1۷٥٨ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيْلُ ابْنُ جَعُفَرَ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ انَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَنَظَرَ اللَّى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَاِنْ كَانَ عَلَى دَآبَةٍ حَرَّكَهَا مِنُ حُبّها \_

١١٨٢ بَابِ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنُ تُعُرَى الْمَدِيْنَةُ \_

٧٥٩ - حَدَّنَنَا ابنُ سَلامٍ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنُ حُمَيْدِنِ الطَّوِيُلِ عَنُ اَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ أَرَادَ بَنُوُ سَلَمَةً أَنُ يَتَحَوَّلُوا إلى قُرُبِ الْمَسْجِدِ فَكِرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اَنُ تُعْرَى الْمَدِينَةُ وَقَالَ يَابَنِي سَلَمَةَ آلا تَحْتَسِبُونَ الْأَرْكُمُ فَاقَامُوا.

۱۱۸۳ بَاب\_

١٧٦٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنِى خُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَمَرَ قَالَ حَدَّنَنِى خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بالدادار (بدباب رجمة الباب عفالي)

۱۷۵۸۔ قتبیہ ،اسلعیل بن جعفر 'مید' انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تواپنی سواری تیز چلاتے اوراگر کسی دوسرے جانور پر سوار ہوتے تواس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڑلگاتے۔

باب ۱۱۸۲ مدینه جیموڑنے کو نبی صلی الله علیه وسلم کا ناپسند فرمانے کابیان۔

1209۔ ابن سلام 'فزاری' حمید طویل' حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب میں منتقل ہونا چاہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑے جانے کو ناپند کیا۔ اور فرمایا کہ اے بنی سلمہ کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے ' تووہ لوگ و ہیں رہ گئے۔

باب ١٨٣- (يدباب ترهمة الباب عالى)

۱۷-۱- مسدد کی عبیداللہ بن عمر خبیب بن عبدالرحلٰ محف بن عاصم محضرت ابو ہر رہ فنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے گھراور میرے منبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ (۱) ہے اور میر امنبر میرے حوض پرہے۔

(۱) جنت کے باغ سے مرادیا تو تشبیہ ہے کہ نزول رحت اور حصول سعادت میں جنت کی طرح ہے یا معنی یہ ہے کہ اس جگہ کی عبادت جنت کل طرف منتقل کر تک جانے والی ہے۔ یا حقیق معنی مراد ہے کہ بعینہ یہی جگہ جنت سے دنیا میں منتقل کی گئی ہے یا یہ کہ آخرت میں جنت کی طرف منتقل کر دی جائے گی اور جنت کا باغ بنادی جائے گی۔ اور منبر کے حوض پر ہونے کا ایک معنی سے کہ ای طرح وہاں بھی منبر ہوگایا یہ کہ بعینہ یہی منبر وہاں بھی ہوگا اور حوض کو ٹر پر رکھا جائے گا (فتح الباری ص ۸۰ج ۴)

قَالَ مَابَيُنَ بَيْتِیُ وَمِنْبَرِیُ رَوُضَةً مِّنُ رِّيَاضِ الْحَلَّةِ وَمِنْبَرِیُ عَلٰی حَوْضِیُ \_

١٧٦١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ آبُوبَكُرٍ وَبِلَالٌ فَكَانَ آبُوبَكُرٍ إِذَا آحَذَتُهُ الْحَمَّى يَقُولُ كُلُّ أَكُل مُرَىءٍ مُصَبَّحٌ فِي آهلِهِ: وَالْمَوْتُ آدُنى مِنُ الْمِرِيءِ مُصَبَّحٌ فِي آهلِهِ: وَالْمَوْتُ آدُنى مِنُ شِرَاك نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقُلِعَ عَنْهُ الْحَمَّى يَرُفَعُ عَقِيرَتَةً يَقُولُ:

ٱلاَلَيْتَ شِعْرِى هَلُ آبِيْتَنَّ لَيُلَةً بِوَادٍوَّحُولِيُ

وَهَلُ اَرِدَنُ يَّوُمًا مِيَّاهَ مَحِنَّةً: وَهَلُ يَبُدُونَ لِيُ شَامَّةً وَطَفِيُلُ

قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنُ شَيْبَةَ بُنَ رَبِيْعَةً وَعُتُبَةً بُنَ رَبِيْعَةً وَاللَّهُمُّ الْكَوْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّضِ الْوَبَآءِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْاَشَدَّ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ فِي مُدِّنَا وَصَحِّحُهَا لَنَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا اللَّي الْحُحْفَةِ قَالَتُ وَصَحِحُهَا لَنَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا اللّهِ اللهِ قَالَتُ وَقَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي آوُبَا ارْضِ اللهِ قَالَتُ وَقَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي آوُبَا ارْضِ اللهِ قَالَتُ وَقَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي آوُبَا ارْضِ اللهِ قَالَتُ فَكَانَ اللّهِ قَالَتُ مَكَانَ اللّهِ قَالَتُ اللّهِ قَالْتُ فَكَانَ اللّهِ قَالَتُ اللّهِ قَالَتُ اللّهُ اللّهِ قَالَتُ اللّهِ قَالَتُ اللّهُ اللّهِ قَالَتُ اللّهِ اللّهِ قَالَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٦٦٢ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالُ اللَّهُمَّ ارُزُقُنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلُ مَوْتِي فِي بَلِدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ زُرَيْع عَنُ رَّوْح بُنِ القسِمِ عَنُ زَيْدِ ابْنِ اسْلَمَ عَنُ أُمِّهِ عَنُ حَفْصَةً بِنُتِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومُ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ نَحُومٌ وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعتُ عُمَرَ وَصَلَيْهِ وَالْتَعُلُولُهُ وَالْتُ سَمِعْتُ عُمَرَا لَا عُنْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَا قَالَتُ سَعِمْ وَالْتُهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَالَةُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعْتُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُ الْمُعْتُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ الْمُعْتَ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَالَ الْمُعْتُ الْمُعْلَالُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلَالَ

الا ١٤ عبيد بن استعيل ابو اسامه الشام عروه و حضرت عائشة سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے توابو بکر اور بلال کو بخار آگیا اور ابو بکر کو جب بخار آتا توبه شعر پڑھتے ہر شخص اینے گھر میں صبح کرتا ہے۔ حالا نکہ موت اس کی جو توں کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال كاجب بخار اترتا توبلند آواز سے يه شعر پر هے "كاش ميں وادى مکہ میں ایک رات پھر رہتا اس حال میں کہ میرے اردگر د اذخر اور جليل گھاس ہوتی کاش میں ايك دن مجنه كاپانی پي ليتااور كاش ميں شامه اور طفیل کو پھر دیکھ لیتا۔"کہایااللہ شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت کر 'جس طرح ان لوگوں نے ہم کو ہمارے وطن سے وباکی زمین کی طرف و تھیل دیا۔ یہ س کرنبی صلی الله عليه وسلم نے بيه دعا فرمائي ياالله جمارے دلوں ميں مدينه كي محبت پیداکر۔ جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے یااس سے زیادہ (محبت پیدا كر) يا الله جمارے صاع اور جمارے مديس بركت عطاكر اور يہال كى آب و ہوا ہمارے مناسب کر اور اس کے بخار کو جھے کی طرف منتقل ی کرےاکشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تووہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وباوالی زمین تھی اور وہاں بطحان ایک نالہ تھا جس سے بہت بدبودارياني تفوزا تفوزا بهتار متا\_

1211 یکی بن بکیر الیث خالد بن یزید سعید بن ابی ہلال زید بن اسلم این والد سے وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے دعائی کہ یااللہ مجھے اپنے راستہ میں شہادت نصیب کراور مجھے اپنے راستہ میں شہادت نصیب کراور مجھے اپنے راستہ میں شہادت نصیب کراور مجھے اپنے راستہ میں موت دے اور ابن زریع بن اسلم کی مال نے حفصہ نے بواسطہ روح بن قاسم زید بن اسلم کر نید بن اسلم کی مال نے حفصہ بنت عمر کا قول نقل کیا کہ میں نے عمر سے سنااور اسی طرح حدیث بیان کی اور ہشام نے زید سے انھول نے میں نے حضرت عمر کو کہتے ہوئے حضرت حضرت عمر کو کہتے ہوئے

سنا\_

هِشَامٌ عَنُ زَيْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَفَصَةَ سَمِعَتُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنهُ \_

# كِتَابُ الصَّوُمِ

١١٨٤ باب و جُوبِ صَوْمٍ رَمَضَانَ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى يَاكَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى يَاكَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ .

١٧٦٣ ـ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا إِسُمْعِيلُ ابْنُ جَعُفَرَ عَنُ آبِي سُهَيُلٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ طَلَحَةَ ابْنِ عُبَيْدُ اللهِ آنَّ آعُرَابِيًّا جَآءَ اللهِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَآثِرَ الرَّاسِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَآثِرَ الرَّاسِ فَقَالَ الصَّلُوةِ فَقَالَ اللهِ اَخْبِرُنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مِنَ الصَّلُوةِ فَقَالَ الصَّلُواتِ الْخَمُسَ إِلَّا اَنُ تَطَوَّعَ شَيْئًا شَيْئًا فَقَالَ الصَّلُواتِ الْخَمُسَ اللهُ عَلَى مِنَ الرَّكُوةِ المَصِينَامِ فَقَالَ الصَّلُواتِ الْخَمُسَ اللهُ عَلَى مِنَ الرَّكُوةِ الْمَسِينَامِ فَقَالَ الْمَهُ مَرَضَ اللهُ عَلَي مِنَ الرَّكُوةِ فَقَالَ الْمُعُرَدُ وَمُضَانَ اللهُ عَلَى مِنَ الرَّكُوةِ فَقَالَ الْمُعَرِنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَي مِنَ الرَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَى مَنَ الرَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي مِنَ الرَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَى شَيْعًا فَقَالَ مَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَي مَنِ اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَى مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنَ اللهُ عَلَي مَنَا اللهُ عَلَي مَنَ اللهُ عَلَى مَنَالًا وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَي مَنَالًا اللهُ عَلَي مَنَى اللهُ عَلَي مَنَالًا اللهُ عَلَى مَنَالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنَالًا اللهُ عَلَى مَنَالُهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى مَنَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنَالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ الْعُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

١٧٦٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ عَنُ آيُوُبَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَآءَ وَامَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبُدُاللَّهِ لَايَصُومُهُ إِلَّا اَنُ يُوافِقَ تُرِكَ وَكَانَ عَبُدُاللَّهِ لَايَصُومُهُ إِلَّا اَنُ يُوافِقَ

## روزے کا بیان

باب ۱۱۸۳۔ رمضان کے روزوں کے فرض(۱) ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو! تم پرروزے فرض کیے گئے ہیں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔

سلا کا۔ قتید بن سعید اسلعیل بن جعفر ابو سہیل اپنے والد سے وہ طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوااس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیایارسول اللہ ہمیں بنایئے کہ ہم پراللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا پنج نمازیں لیکن اگر تو نفل پڑھے تواور بات ہمیں بنایئے کہ کتنے روزے اللہ نفل بات ہمیں بنایئے کہ کتنے روزے اللہ نفلی رکھے توالگ بات ہمیں؟ آپ نے فرمایا اور مضان کے روزے اللہ نفلی رکھے توالگ بات ہمیں آپ نے عرض کیا کہ ہمیں بنایئے کہ اللہ نفلی رکھے توالگ بات ہم پر زکوۃ کتنی فرض کی ہے؟ راوی کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرائع اسلام بنادیئے اس مخص نے کہا قتم ہم اس فرات کی جس نے آپ کو باعزت بنایا میں اس سے نہ تو کچھ زیادہ کروں گا دار نہ اس سے کم کروں گا ،جو اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص کا میاب ہے اگر اپنے قول میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص جنت میں جائے گا اگر سیا ہے۔

۱۷۲۱- مسدد' اسلعیل' ایوب' نافع' ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کاروزہ رکھااور اس کے روزے کا تھم دیا۔ جب ماہر مضان کے روزے فرض ہوئے' تو چھوڑ دیا گیااور عبداللہ اس دن روزہ نہ رکھتے' مگر جب ان کے روزہ کے دن آ پڑتا تورکھ لیتے (جس دن ان کوروزہ رکھنے کی عادت ہوتی اگر اس

(۱)روزوں کی فرضیت ۴ ہجری میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق اس سے پہلے یوم عاشورہ کاروزہ فرض تھابعد میں اس کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ دن پرُجاتا تور کھ <u>لیتے</u>)۔

١٧٦٥ حَدَّنَنَا قُتَيَّةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَا اللَّيُكُ عَنَ يَزِيُدَ بُنِ اَبِي حَبِيبٍ إِنَّ عِرَاقَ بُنَ مَالِكِ حَدَّنَةً اللَّهُ عَرَاقَ بُنَ مَالِكِ حَدَّنَةً اَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَهَا قَالَتُ إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتُ تَّصُومُ يَوُمَ عَالَى عَنَهَا قَالَتُ إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتُ تَّصُومُ يَوُمَ عَالَى اللَّهِ عَنَهَا قَالَتُ إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتُ تَّصُومُ يَوُمَ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَآءَ اَفُطَرَ \_

١١٨٥ بَابِ فَضُلِ الصَّومِ \_

٦٧٦٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيْامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَحْهَلُ وَإِنِ امْرُوا قَاتَلَهُ أَوْشَاتَمَهُ فَلَيْقُلُ إِنِّى صَآئِمٌ مَّرَّيَنِ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ لَحَلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنُدَ اللَّهِ تَعَالَى مِن رِيْحِ الْمِسُكِ يَتُرُكُ طَعَامَةً وَشَرَابَةً وَشَهُوتَةً مِنُ آجُلِى الصَّيَام لِيُ و أَنَا آخَرِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشُرِ آمُنَالِهَا \_

١١٨٦ بَابِ الصَّوْمُ كَفَّارَةً.

الله حَدَّنَنَا عَلِيٌّ اللهُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ اللهِ حَدَّنَنَا مَامِعٌ عَنُ آبِی وَآئِلِ عَنُ حُدَیْفَةً مَالُ قَالَ عُمَرُ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ مَنُ یَحْفَظُ حَدِیْثًا عَنِ اللّهُ عَنْهُ مَنُ یَحْفَظُ حَدِیْثًا عَنِ النّبِیِّ صَلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی الْفِتْنَةِ قَالَ حُدِیْفًا النّبِی صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی الْفِتْنَةِ قَالَ حُدَیْفَةُ آنَا سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِتْنَةُ الرَّحُلِ فِی اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلوٰةُ وَالصِیّامُ وَ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكفِّرُهَا الصَّلوٰةُ وَالصِیّامُ وَ الصَّدَقَةُ قَالَ آلَیْسَ اَسُالُ عَنُ ذِهِ اِنَّمَا اَسُالُ عَنِ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَنِ اللّهُ اللهُ عَنْ ذِهِ اِنَّمَا السَّلُ عَن ذِهِ اِنَّمَا السَّلُ عَن ذَهِ النَّمَا السَّلُ عَن ذَهِ اللّهُ اللهُ كُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا دُولًا مُعْلَقًا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ مُعْلَمًا مَالًا يَكُمْسَرُ قَالَ يُكْمَسَرُ قَالَ يُكُسِرُ

421- قتیه بن سعید الیث یزید بن الی حبیب عراق بن مالک عروه حفرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی اس کے روزوں کا حکم دیا یہاں تک کہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

## باب١١٨٥ روزول كي فضيلت كابيان ـ

۱۲۲۱۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابو الزناد' اعرج' حضرت ابوہر برہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ دروایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے 'اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اگر کوئی مخص اس سے جھڑا کرے یا گالی گلوج کرے تو کہہ دے۔ قتم ہاس کرے تو کہہ دے۔ قتم ہاں فات کی جس کے قیفہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو ذات کی جس کے قیفہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے بزد یک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتاہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی دس گنا ملتی ہے۔

باب۱۸۲۱۔روزه گناموں کا کفاره ہے۔

۲۲۵۱ علی بن عبداللہ 'سفیان' جامع' ابو واکل' حذیفہ 'حضرت عرِّ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنہ کے متعلق حدیثیں کس کو زیادہ یار جس حذیفہ نے کہا ہیں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ انسان کی آزمائش اس کے بال بچوں اور اس کے مال اور پڑوسی ہیں ہوتی ہے۔ نماز روزہ اور صدقہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت عرِّ نے فرمایا ہیں اس کے متعلق نہیں پوچھتا ہوں میں تواس کے متعلق پوچھ فرمایا ہیں اس کے متعلق نہیں پوچھتا ہوں میں تواس کے متعلق پوچھ کو ال جا سے گایا توڑا جائے گا؟ کہا توڑا جائے گا؟ کہا توڑا جائے گاء تر اجائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا توڑا جائے گا ور وازہ بند ہو ہوگا کہ قیامت تک بند ہو، ہم لوگوں نے جائے گا ور بیر اس لاکن نہ ہوگا کہ قیامت تک بند ہو، ہم لوگوں نے

قَالَ ذَاكَ اَجُدَرُ اَنُ لَا يُغُلَقَ اِلَى يَوُمِ الْقِيامَةِ فَقُلْنَا لِمَسُرُوق سَلُهُ اَكَانَ عُمَرُيَعُلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَالَةُ فَقًالَ نَعَمُ كَمَا يَعُلَمُ اَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيُلَةَ. فَسَالَةُ فَقًالَ نَعَمُ كَمَا يَعُلَمُ اَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ. السَّالَةُ فَا اللَّيْلَةَ. اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَعُنُّ قَالَ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَيُ مَعُنُّ قَالَ حَدَّنَيُ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ جَمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهِ نَوْدِيَ مِنُ اللَّهِ نَوْدِيَ مِنُ اللَّهِ نَوْدِيَ مِنُ اللَّهِ نَوْدِيَ مِنُ اللَّهِ نَوْدِيَ مِنُ اللَّهِ نَوْدِيَ مِنُ اللَّهِ الصَّلَوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمِلِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمِلِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلِ الصَّلَاةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ الْمُلِ الصَّلَاةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَنُهُ بِابِي الرَّيَّانِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللَّهِ مَاعَلَى مَنُ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنُ كَانَ مَنُ اللَّهِ مَاعَلَى مَنُ دُعِي مِنُ بَابِ الصَّلَقَةِ وَمُنَ عَنُهُ بِابِي الْمُلِولِ الصَّلَقَةِ وَمَنَ اللَّهُ عَنُهُ بِابِي الْمُولِ الصَّلَقَةِ وَمُنَ مِنُ اللَّهُ عَنُهُ بِابِي الْمُعْلَقِةِ وَمُنَ مِنُهُ مَنَ اللَّهُ عَنُهُ بِابِي الْمُعَلِقِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَى اللَّهُ عَنُهُ بِابِي الْمُعْلَى الْالْمُوابِ مِنُ مَنُ وَمُولًا اللَّهُ مَا عَلَى مَنُ دُعِي مِنُ بَلِكَ الْالْمُوابِ مِنْ مَلُولُ اللَّهُ عَنُهُ مِنُ مِنُ مِنُ مُولًا اللَّهُ عَنُهُ مِنْ اللَّهُ عَنُهُ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى مَنُ مُولًا اللَّهُ عَنُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُولِ الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلِ الْمُعْلِى اللَّهُ مُولًى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْمَلًى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُع

۱۱۸۸ بَاب هَلُ يُقَالُ رَمَضَانُ اَوُشَهُرُ رَمَضَانَ وَمَنُ رَّاى كُلَّهُ وَاسِعًا وَّقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ

مسروق سے کہا کہ ان سے بوچھو آیا عمرٌ جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے؟ مسروق نے ان سے بوچھا تو انھوں نے کہا ہاں! جس طرح انھیں کل دن کے بعدرات آنے کا یقین ہے۔

باب ۱۸۷ ار وزه دارول کے لئے ریان ہے۔

۱۸ کا۔ خالد بن مخلد 'سلیمان بن بلال 'ابو حازم 'سہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے 'جس کو ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے کوئی دوسر اداخل نہ ہو سکے گا، کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں ؟وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس دروازہ سے ان کے سواکوئی داخل نہ ہو سکے گا، جب وہ داخل ہو جائیں گ تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔

الا الراہیم بن منذر' معن' مالک' ابن شہاب' حمید بن عبدالر ملن حضرت ابوہر برہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فداکی راہ میں جوڑا ( یعنی دو چیزیں ) خرچ کیں 'وہ جنت کے دروازوں سے پکاراجائے گا' اے فدا کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو مخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو مخص مجابد ہوگا وہ حماز کے دروازے سے پکاراجائے گا اور جو مخص صدقہ والوں سے ہوگا وہ صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ! جائے گا' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی کوئی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن دروازے سے بکن دروازوں میں سے جس کوئی ایبا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں! اور جھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔

باب ۱۱۸۸ در مضان کہا جائے یا ماہ ر مضان کہا جائے اور بعض نے دونوں کو جائز سمجھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور فرمایا

وَقَالَ لَاتُقَدِّمُوا رَمَضَانَ\_

١٧٧٠ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعْفَرَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَنَّةِ \_ قَالَ الْحَنَّةِ \_ قَالَ الْحَنَّ فَي عَنِى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّئَنِى اللَّهُ عَنُهُ بَوَالُ الحَنَّ فَى اللهُ عَنْهُ بَعُولُ قَالَ الْحَبَرَنِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللهُ حَدَّئَةُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَسُلَّمَ إِذَا دَحَلَ شَهُرُ رَمُضَانَ فُتِحَتُ ابُوابُ السَّمَآءِ وَعُلِقَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ اللهُ عَلْهُ وَسُلَّمَ إِذَا دَحَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَلَيْفَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَلِقَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْوَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا هُورُولُ قَالَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

١١٨٨ بَاب (بَابُ رُويَةِ الْهِلَالِ) ١٧٧٢ حَدِّثَنَا يَحْنَى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّهُ عَنُ عَنُ عَلَيْ قَالَ اَحْبَرَنِيُ اللَّهُ عَنُهُمًا قَالَ اَحْبَرَنِيُ سَالِمٌ اَنَ ابُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمًا قَالَ سَمِعْتُ مَا قَالَ سَمِعْتُ مَا قَالَ سَمِعْتُ مَا قَالَ سَمِعْتُ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَعُمْ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانِهُ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَهُمُ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مُعْمَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مِانَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانِهُ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَا مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَانَ مَانَا مَانَ مَانَانُ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَانَ مَانَانَ مَانَانَ مَانَ مَانَانَ مَانَانَ مَانَانَ مَانَانَ مَانَانَ مَانَانَ مَانَا مَانَ مَانَالَ مَانَانَ مَانَا مَانَانَ مَانَانَ مَانَ مَانَا مَانَ مَانَ مَا

١١٨٩ بَابِ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ اِيُمَانًا وَاللهُ وَاحْتِسَابًا وَيْنَةً وَقَالَتُ عَآثِشَةُ رَضِى اللهُ عَنها عَن اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُنعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ \_

١٧٧٣ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا هَسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُرِ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ عُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ

ر مضان ہے آ گے روزے نہ ر کھو۔

کا۔ قتیمہ 'اسلیل بن جعفر 'ابو سہیل اپنے والد سے وہ حضرت الدہر بر اللہ منی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے 'تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

اکادی کی بن بکیر ایث عقیل ابن شہاب ابن الی انس تیمیوں کے غلام الی انس محضرت الوہر مرہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیئے جاتے ہیں۔

باب۱۱۸۸ دویت ملال کابیان۔

1221۔ یکی بن بکیر الیٹ عقیل ابن شہاب سالم ابن عمر سے
روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
ہوئے سنا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو، تو روزے رکھواور جب
شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو اگر تم پر بدلی چھائی ہو تو اس کا اندازہ
کرو، (تمیں دن بورے کرو) اور یکی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے
لیٹ سے اس طرح روایت کی کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے ہلال
رمضان کے متعلق بیان کیا۔

باب۱۱۸۹۔اس محض کابیان بس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے نبیت کر کے رمضان کے روزے رکھے اور حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گئے۔

ساے ۱۷۔ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' یکیٰ بن ابی سلمہ ابوہر ریرہ نی سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہو، اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش تواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش

دیئے جاتے ہیں۔

باب ۱۱۹۰ نبی صلی الله علیه وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔

۲۵۷۱۔ موکی بن اسلیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب عبیداللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچانے میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تنی ہوجاتے ہے، رمضان میں جب جبر انمیل آپ سے ملتے تواور بھی تنی ہوجاتے ہے، اور جبر انمیل آپ سے رمضان میں ہر ایک رات میں ملتے تھے۔ یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا ہے جبر انمیل آپ کے سامنے قر آن پڑھتے تک کہ رمضان گزر جاتا ہے جبر انمیل آپ کے سامنے قر آن پڑھتے تھے۔ جب جبر ائیل آپ سے ملتے تھے تو چلتی ہواسے بھی زیادہ آپ کنی ہو جاتے تھے۔

باب۱۱۹۱۔اس محف کابیان جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اوراس پر عمل کرناتزک نہ کیا۔

باب ۱۱۹۲۔ اگر کسی کو گالی دی جائے تو کیا ہیہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔

۱۷۵۱۔ ابراہیم بن موسیٰ ہشام بن یوسف ابن جریخ عطاء ابو صلی اللہ علیہ صالح زیات ابوہر برہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نسان کے ہر عمل کابدلہ ہے، گر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کابدلہ دیتا ہوں اور روزہ دھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو ونہ شور دھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو ونہ شور

إِيْمَانًا وَّاحِتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبه \_

١١٩٠ بَابِ اَجُودُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ۔

١٧٧٤ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّبَنَا الْمِنَ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَهَ اللهِ عَنَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَهَ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبَهَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اَجُودَ النَّاسِ بِالْحَيْرِ وَ دَانَ اَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلُقَاهُ حِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَلُقَاهُ كُلُّ لِيلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَى يَنُسَلِخَ يَعُرِضُ عَلَيْهِ كُلُّ لِيلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَى يَنُسَلِخَ يَعُرِضُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْقُرُانَ فَإِذَا لَقِيَةً السَّلامُ كَانَ اَجُودَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ المُرُسَلةِ \_

٩٩٦ بَابِ مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّوُرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ \_

١٧٧٥ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِى اِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِى ذِئُبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي اَنْ يَدَعُ طَعَامَةً وَشَرَابَةً ـ

١١٩٢ بَابِ هَلُ يَقُولُ اِنِّيُ صَآئِمٌ اِذَا شُتهَ

١٧٧٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عِطَآءٌ عَنُ اَبِي صَالِح نِ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عُلَهُ عَنْهُ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ

(۱) مطلب یہ ہے کہ ایسے روزہ دار کواس کے روزہ پر ثواب نہیں ملتا۔ اور اس کاروزہ قبول نہیں ہو تاہاں فرض اوا ہو جائے گا۔

ادَمَ لَهُ إِلَّا الصِيّامَ فَإِنَّهُ لِي وَآنَا آجُزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَّإِذَا كَانَ يَوُمُ صَوْمِ آحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَصُخَبُ فَإِنْ سَآبَّهُ آحَدٌ آوُقَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى امُرُوَّ صَآفِمٌ وَّالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَحَلُوثُ فَمِ الصَّآفِمِ آطَيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنُ رِيْحِ الْمِسُكِ لِلصَّآفِمِ فَرُحَتَانِ يَفُرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِي رَبَّةً فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

المَّهُ المَّرُوبَةَ لَ الصَّوْمِ لِمَنُ خَافَ عَنُ لَفُسِهِ الْعَزُوبَةَ لَ

1۷۷۷ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ بَيُنَا آنَا الْاَعُمَشِ عَنُ اللّهِ مَنُ عَلَقَمَةً قَالَ بَيُنَا آنَا الْمُشِي مَعَ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ فَقَالَ كُنَّا مَنِ مَعَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ السَّطَاعَ البَآءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّةً أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَمَنُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمُ فَإِنَّةً لَهُ وَحَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمُ فَإِنَّةً لَهُ وَجَآءً .

1 ٩٤ أَ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآيَتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَايُتُمُوهُ فَافْطِرُوا وَقَالَ صِلَةً عَنُ عَمَّارٍ مَّنُ صَامَ يَوُمَ الشَّلِ فَقَدُ عَضى آبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ۔

١٧٧٨ أَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ وَلَا تُفُطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَاقَدُرُوا لَهً \_ ١٧٧٩ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن

عالی اورنہ فخش باتیں کرے اگر کوئی محض اس سے جھکڑا کرے یاگائی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خو شبوسے زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دوخوشیاں حاصل ہوتی ہیں 'جب افطار کرتا ہے۔ توخوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا توروزہ کے سب سے خوش ہو گا۔

باب ۱۱۹۳- اس شخص کے روزہ رکھنے کا بیان جو غیر شادی شدہ ہونے کے سبب سے زنامیں مبتلا ہونے سے ڈرے۔ 2221- عبدان ابو حمزہ 'اعمش 'ابراہیم 'علقمہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہاتھا۔ توانھوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو

مخص مہرادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرلے اس لیے کہ وہ نگاہ کو نیچی کر تاہے اور جس کواس کاہ کو نتاہے کہ وہ کاہ کو نتاہے کہ وہ کی کا تتاہ ہو تو وہ روزے رکھے اس لیے کہ روزہ اس کو خصی بنادیتا ہے۔

باب ۱۱۹۴ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جب تم چاند د کیمو توروزه رکھو'اور جب چاند د کیمو توافطار کرواور صله نے عمارے روایت کی که جس نے شک کے دن روزه رکھا تواس نے ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم کی نافرمانی کی۔

۸۷۷- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'نافع 'عبداللہ بن عمرر صی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں' انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جب تک چاندنہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور نہ بی افطار کرو' یہاں تک کہ چاند دیکھ لواور اگر ابر جھایا ہوا ہو تو تمیں دن پورے کرو۔

، 922ا۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' عبداللہ بن دینار' عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی

عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ تِسُعٌ وَّعِشُرُونَ لَيُلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَآكُمِلُوا الْعَدَّةَ تَلَيْمُرَ.

١٧٨٠ حَدَّئَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنُ
 جَبُلَةَ بُنِ شُحَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى
 الله عَنهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ
 وسَلَّمَ الشَّهُرُ هَكُذَا وَهَكُذَا وَخَنَسَ الْإِبُهَامَ
 في الثَّالَيَة.

١٧٨١ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا مُعْبَةً حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوْقَالَ قَالَ ابْوُالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صُومُوا لِرُولَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيّى صُدُمُوا لِرُولَيْتِهِ فَإِنْ غُبِيّى عَلَيْكُمُ فَاكُمِلُوا عِدَّةً شَعْبَانَ ثَلِيْنُ \_

١٧٨٢ ـ حَدَّنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابُنِ جُرِيُجِ عَنُ يَحْكِيمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيُّفِي عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي مِنُ يِّسَايَهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي مِنُ يَسَايَهِ شَهُرًا فَلَمَّا مَضِى تِسُعَةً وَعِشُرُونَ يَوُمًا غَدَا اوُرَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفُتَ اَنُ لَا تَدُخُلَ شَهُرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسُعَةً وَعِشُرِينَ بَوُمًا \_ فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسُعَةً وَعِشُرِينَ بَيُكِ اللّهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهِ عَلَيهِ اللّهُ عَلَيهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتُ رِجُلَهُ فَاقَامَ وَسَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتُ رِجُلَهُ فَاقَامَ وَسَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتُ رِجُلَهُ فَاقَامَ وَسُلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہینہ انتیس راتوں کا بھی ہو تاہے اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لوروزہ نہ رکھواور جب تک چاند نہ دیکھ لو افطار نہ کرو۔اوراگرا ہر چھایا ہوا ہو تو تنمیں دن پورے کرو۔

۰۸۷۱۔ ابوالولید 'شعبہ 'جبلہ بن تحیم 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 'انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنے استے دنوں کا ہوتا ہے اور انگوٹھے کو تیسری بار دبالیا()۔

ا ۱۷۵ ۔ آدم، شعبہ 'محمد بن زیاد' حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کر واور آگرتم پر ابر چھاجائے تو تمیں دن شار کر کے بورے کرو۔

14A1۔ ابو عاصم 'ابن جرتے' کیلیٰ بن عبداللہ بن صفی 'عکرمہ بن عبدالر حمٰن 'ام سلم ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوبوں سے ایک مہینہ تک صحبت نہ کرنے کی قتم کھائی تھی۔ جب انتیس دن گزر گئے تو صبح یا شام کے وقت 'آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے ایک مہینہ تک داخل نہ ہونے کی قتم کھائی تھی، تو آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہو تا ہے۔

سا ۱۷۸ عبدالعزیز بن عبدالله اسلمان بن بلال مید انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس ایک مہینہ تک نہ جانے کی قتم کھائی تھی اور آپ کے پاؤں میں موچ آگئ تھی۔ آپ انتیس راتوں تک بالا خانے میں رہے پھر اترے لوگوں نے عرض کیایار سول الله! آپ نے ایک مہینہ تک علیمہ و رہنے کی قتم کھائی تھی آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہو تا ہے۔

(۱) یعنی انگلیوں کے اشارے سے آپ نے مہینے کے دنوں کی تعیین فرمادی اور وضاحت فرمادی کہ مہینہ بھی انتیس دن کا بھی ہو تاہے۔

١١٩٥ بَابِ شَهُرًا عِيْدٍ لَّا يَنْقُصَانِ قَالَ الْبُوعَبُدِ اللَّهِ قَالَ اِسْحَاقُ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَحْتَمِعَانِ فَهُوَ تَمَامٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَحْتَمِعَانِ كَلَاهُمَا نَاقِصٌ.

1۷۸٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ سَمِعَتُ اِسُحْقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي بَكُرةً عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنَنِي مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُعَتَمِرٌ عَن خَالِدِنِ الْحَدَّآءِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ اَبِي بَكُرةً عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنه عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنه عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّه عَنه وَمُ النَّهِ وَسَلَّم قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدٍ رَمْضَانُ وَدُوالْحَجَّةِ \_

١١٩٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ.

الْاَسُودُ ابُنُ قَيُسِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمُرُو اَنَّهُ الْاَسُودُ ابُنُ قَيُسِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمُرُو اَنَّهُ سَعِعَ ابُنَ عَمْرُ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِنَّا اُمَّةً أُمِيَّةً لَّا مَكُذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَرَّةً تَلْاِينَ مَرَّةً تَلْاِينَ.

١١٩٧ بَابِ لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوُمٍ يَوُم وَّلَا يَوُمَيُنِ.

١٧٨٦ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا يَحُنَى بُنُ اَبِي كَثِيْرٍ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ

باب ۱۹۵۱۔ عید کے دونوں مہینے کم نہیں(۱) ہوتے ابو عبداللہ (بخاری) کا بیان ہے کہ اسحاق نے کہا اگر کم ہوں تو ثواب پورے لینی تمیں دن کا بنتا ہے اور محمد بن سیرین نے کہا کہ دونوں انتیس دن کے ہوں ایسا نہیں ہوتا۔

۱۷۸۳۔ مسدد بمعتم 'اسحاق'عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ 'ابو بکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ح (دوسری سند) مسدد 'معتمر' خالد 'خداء عبدالرحمٰن' بن ابی بکرہ' ابو بکرہ رضی اللہ عنہ 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور ذی الحجہ کم نہیں ہوتے۔

باب۱۹۹۱ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جم لوگ حساب کتاب نہیں جانتے۔

1200۔ آدم' شعبہ 'اسود بن قیس' سعید بن عمرو' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ گے فرمایا کہ ہم لوگ ان پڑھ قوم ہیں لکھنااور حساب کرنا نہیں جانتے مہینہ استے استے دنوں کا لیعنی بھی ۲۹ دن کا اور بھی ۳۰ دن کا ہوتا

باب ١١٩٤ ـ رمضان سے ایک یادودن پہلے روزے ندر کھے۔

۱۷۸۷۔ مسلم بن ابرائیم 'ہشام ' یجیٰ بن ابی کثیر ' ابو مسلمہ ' حضرت ابو ہر رہے ہیں۔ آپ نے ابوہر مرہ فی سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے

(۱)اس حدیث کا مفہوم متعین کرنے میں متعددا قوال ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ انتیس کے نہیں ہوتے ہمیشہ تمیں کے ہی ہوتے ہیں۔ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ ایک سال میں اکٹھے کیے بعد دیگرے دونوں انتیس کے نہیں ہوتے۔لیکن زیادہ قرین قیاس بات وہی ہے جوامام بخاریؒ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ثواب اور فضیلت میں کی نہیں آتی اگر چہ دن تمیں بورے نہ ہوں۔

اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَتَقَدَّ مَنَّ اَحَدُكُمُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ اَوْيَوْمَيُنِ اِلَّا اَنْ يَتْكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ مَوْلًا اللّٰهُ اللّٰهُمَـ مَوْلًا كَانَ يَصُومُ مَوْلًا اللّٰهُمَـ مَا لَيْوُمَـ

١١٩٩ بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَحْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا

فرمایا کہ تم میں سے کوئی رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے مگر وہ مختص جواس دن برابر روزہ رکھتا تھا تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔

باب ۱۹۸-الله بزرگ و برتر کا فرمانا که تمهارے کیے روزوں
کی رات میں اپنی بیوبوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا وہ
عور تیں تمهارے لیے اور تم ان عور توں کے لیے لباس ہو'
الله تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم چھپ کرایبا کرتے تھے اس نے تم
پر توجہ کی اور معاف کر دیا پس اب تم ان سے صحبت کرواورجو
الله تعالیٰ نے تمھارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔

اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔

۱۷۸۱ عبیداللہ بن موی اسرائیل ابوالحق براء روایت کرتے بیں کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جب کوئی روزہ دار ہوتا اور افطار کا وقت آتا اور افطار سے پہلے سو جاتا تو نہ اس رات کو کھاتا اور نہ دن کو یہاں تک کہ شام ہو جاتی قیس بن صرمہ انساری ایک اور دن کو یہاں تک کہ شام ہو جاتی قیس بن صرمہ انساری ایک اور پوچھا کیا تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے ؟ بیوی نے جواب دیا نہیں ، لیکن میں جاتی ہوں اور تمھارے لیے ڈھونڈ کر لاتی ہوں اس نہیں ، لیکن میں جاتی ہوں اور تمھارے لیے ڈھونڈ کر لاتی ہوں اس نہیں ، کیکن میں جاتی ہوں اور تمھارے لیے ڈھونڈ کر لاتی ہوں اس دوسرے دور کی کرتے تھے چنانچہ ان کی آئھ پر نیند کاغلبہ ہوا اور دوسرے دن دو پہر کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو یہ ہوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو یہ آیت اتری کہ روزوں کی رات میں میں بہت خوش ہوئے اور یہ آیت اتری کھاتے پیتے رہو ، جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھا گے سے تم پر کھل نہ جائے۔

باب ۱۱۹۹۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تم پر کھل نہ جائے پھر روزے رات تک پورے کرواس باب میں براغ کی حدیث نبی صلی اللہ

علیہ وسلم سے منقول ہے۔

۸۸ ا۔ تجاج بن منہال ، مشیم ، حسین بن عبدالر حمٰن ، شعبی ، عدی
بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت حتی بتبین لکم
الحیط الابیض من الحیط الاسود النج نازل ہوئی توہم نے سیاہ اور
سفید دونوں رنگ کی رسیاں لے کر تکیہ کے ینچے رکھ لیس ، میں رات
کود یکھار ہالیکن اس کارنگ فاہر نہ ہو سکا میں کے وقت میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے یہ حال بیان کیا تو
آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادرات کی سیابی اور صبح کی سفیدی ہے۔

۱۹۸۱- سعید بن ابی مریم ابن ابی حازم ابو حازم سبل بن سعد ک (دوسری سند) سعید بن ابی مریم ابو غسان محمد بن مطرف ابو حازم سبل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب آیت کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم المحیط الابیض من المحیط الاسود نازل ہوئی اور من الفحر کالفظ نازل نہیں ہوا تھا۔ اور لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو بعض لوگوں نے اپنیاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا با ندھ لیا اور برابر کھاتے رہے جب تک کہ ان کارنگ نہ کھلا تو اللہ تعالی نے من الفحر کالفظ نازل فرمایا اب لوگوں نے جان لیا کہ اس سے مر ادرات اور دن ہے۔

باب ۱۲۰۰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، کہ بلال کی اذان ضمیں سحری کھانے سے نہ روکے۔

94۔ عبید بن اسلعیل 'ابواسامہ 'عبیداللہ 'نافع 'ابن عر اور قاسم بن محمد 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ بلال رات کواذان دے دیا کرتے ہیں کہ بلال رات کواذان دے دیا کرتے ہیں کہ بلال سلم نے فرمایا کھاتے دیا کرتے ہیں ہے کہ ابن ام متوم اذان نہ دیں۔ اس لیے کہ ابن ام

الصِيّامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيُهِ الْبَرَآءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٧٨٨ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرِنِيُ حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ حَتَّى الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْآبَيْضُ مِنَ الْخَيُطِ الْآسُودِ عَمَدُتُ اللّٰي عِقَالِ السَّودَ وَالِي عِقَالِ البَيْضَ عَمَدُتُ اللّٰي عِقَالِ السَّودَ وَالِي عِقَالِ البَيْضَ عَمَدُتُ اللّٰي عِقَالِ البَيضَ فَحَعَلْتُ النَّظُرُ فِي فَحَعَلْتُ اللّٰي مَسُولِ اللهِ اللّٰيلِ فَلَا يَسُتَبِينُ لِي فَعَدَوتُ اللّٰي رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّه وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّه وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّه اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّهَارِ .

١٧٨٩ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آيِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا آبُنُ آيِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا آبُنُ آيِي حَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ حَ وَحَدَّنَيٰ سَعِيدُ بُنُ آيِي مَرُيَمَ حَدَّنَنَا آبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّنَنِي آبُو حازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ الْزَلْتُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآبُيضُ مِنَ الْحَيْطِ الْحَيْطِ الْمَعْدِ فَكَانَ رِحَالًا إِذَا اللّهُ بَعُدُ مِنَ الْفَحْرِ فَعَلِمُوا آنَّهُ رُويَةً لَهُمُوا آنَّهُ رُويَةً لَهُمُوا آنَةً وَلَيْمُ اللّهُ بَعُدُ مِنَ الْفَحْرِ فَعَلِمُوا آنَّهُ وَلَيْمَ اللّهُ بَعُدُ مِنَ الْفَحْرِ فَعَلِمُوا آنَةً وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٢٠٠ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا يَمُنَعَنَّكُمُ مِنُ سُحُورِكُمُ اَذَانُ
 بلال \_

٨٩٩ حَدَّئنا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ آبِي
 أَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ
 وَالْقَاسِمِ ابُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ بِلالا كَانَ
 يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابُنُ أُمَّ مَكْتُومُ فَإِنَّهُ لَايُؤَذِّنُ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَحُرُ قَالَ الْقسِمُ وَلَمُّ يَكُنُ بَيْنَ اذَانِهِمَا إَلَّا اَنْ يَّرُقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا\_

١٢٠١ بَابِ تَاحِيْرِ السُّحُورِ ـ

الاه حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّنَا عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ اللهِ الْبَنِ سَعْدٍ قَالَ كُنتُ اتَسَحَّرُ فِي اَهُلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرُعَتِي اَنُ اُدُرِكَ السُّحُودَ مَعَ رَسُولِ تَكُونُ سُرُعَتِي اَنُ اُدُرِكَ السُّحُودَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٢٠٢ بَابِ قَدُرِكُمُ بَيْنَ السُّحُورِ وَصَلواةِ الْفَحُرِ۔

1۷۹۲ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فِي أَنْسِ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُواةِ قُلُتُ كُمُ كَانَ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالشَّحُورِ قَالَ قَدُرُ حَمُسِينَ آيَةً \_

إِيْحَابٍ لِإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذُكِرِ السُّحُورُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذُكِرِ السُّحُورُ وَصَحَابَةً وَاصَلُوا وَلَمْ يُذُكِرِ السُّحُورُ وَصَحَابَةً وَاصَلُوا وَلَمْ يُذُكِرِ السُّمْعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى اللهُ عَنهُ جُويُرِيةً عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهُ عَليهِ مَا اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فَوَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَنَهَاهُمُ قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ فَوَاصَلَ قَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلهُ عَلهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ مَلهُ اللهُ عَلهُ مَا اللهُ عَلهُ مَلهُ اللهُ عَلهُ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُور بَرَكَةً وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُور بَرَكَةً وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُور بَرَكةً و

مكتوم اس وقت تك اذان نہيں ديتے جب تك كه فجر طلوع نه ہو جائے اور قاسم نے بيان كياكه ان دونوں كى اذانوں كے در ميان صرف اتنافرق ہو تاكه ايك چڑھتااور دوسر ااتر تا۔

باب ۲۰۱۱ سحری میں تاخیر کرنے کابیان۔

ا 2 ا۔ محمد بن عبید الله عبد العزیز بن حازم 'ابو حازم 'سہل بن سعلاً سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں اپنے گھر ہیں سحری کھاتا تھا' پھر مجھے اس بات کی جلدی ہوتی کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پالوں۔

باب ۲۰۲۱ سحر ی اور فجر کی نماز میں کس قدر فصل ہو تا تھا۔

1991۔ مسلم بن ابراہیم' ہشام' قادہ' انس' زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔انس کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا اذان اور سحری کے در میان کس قدر فصل تھا؟انھوں نے کہا پچاس آیتیں پڑھنے کے برابر۔

باب ۱۳۰۳ سری کی برکت کابیان مگرید که وه واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پودر پے در نے روزے رکھے اور اس میں سحری کا تذکرہ نہیں ہے۔ ۱۳۹۳ موئ بن اسلمیل 'جو برید' نافع عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے روزے روزے رکھے تولوگوں نے بھی پے در پے روزے رکھے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا پلایا عام حاتا ہے۔

بالم الم الم بن الى اياس شعبه عبد العزيز بن صهيب انس بن مالك الدعلية وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم في ماياك كياكه نبي صلى الله عليه وسلم في فرماياكه سحرى كھانے ميں بركت ہوتى ہے۔

١٢٠٤ بَابِ إِذَا نَوْى بِالنَّهَارِ صَوْمًا وَقَالَتُ أَبُو الدَّرُدَآءِ كَانَ أَبُو الدَّرُدَآءِ يَقُولُ عِنْدَكُمُ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْنَا لَاقَالَ فَإِنِّيُ صَائِمٌ قَلْنَا لَاقَالَ فَإِنِّيُ صَائِمٌ يَّوُمِي هَذَا وَفَعَلَهُ أَبُوطُلُحَةً وَأَبُو هُرَيْرَةً وَابُنُ عَبَّالِ وَ حُدَيْفَةً.

١٧٩٥ حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم عَن يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَة بُنِ اللَّهُ عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَة بُنِ اللَّكُوعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُتَادِئ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُتَادِئ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَآءَ أَنْ مَّنُ أَكُل فَلْيُتِمَّ أَوْفَلْيَصُمُ وَمَن لَمُ يَاكُلُ فَلَيْتِمَّ أَوْفَلْيَصُمُ وَمَن لَمُ يَاكُلُ فَلَايَا كُلُ ــ
 يَاكُلُ فَلَايَا كُلُ \_

١٢٠٥ بَابِ الصَّائِمِ يُصُبِحُ جُنْبًا.

١٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ سُمَى مُولِي أَبِي بَكِرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الحَارِثِ بُنِ هِشَامْ بُنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا بَكْرِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَآبِي حِيْنَ دَخَلْنَا عَلَى عَآئِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَة حَ وَحَلَّنْنَا أَبُوالْيَمَانِ ٱخۡبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ ابُنِ هِشَامِ أَنَّ آبَاهُ عَبُدَالرَّحُمْنِ أَخُبَرَ مَرُوَانَ أَنَّ عَآئِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَحُرُ وَهُوَ جُنُبٌ ۗ مِّنُ اَهُلِهِ ثُمَّ يَغُتَسِلُ وَيَصُومُ وَقَالَ مَرُوانُ لِعَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ أُقُسِمُ بِاللَّهِ لَتُفُزِ عَنَّ بِهَا آبَا هُرَيْرَةً وَمَرُوَّانُ يَوْمَثِذٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا اَنْ نَّحُتَّمِعَ بذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَا لِكَ أَرُضٌ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ لِآبِي هُرَيُرَةَ اِنِّي ذَاكِرٌ لَّكَ أَمْرًا وَّلُو لَامَرُوانُ أَقُسَمَ عَلَى فِيُهِ لَمُ

باب ۱۲۰ مروزے کی نیت دن کو کر لینے کابیان اور ام در داء بیان کرتی ہیں کہ ابو در داء پوچھتے کہ تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے اگر میں جواب دیتی کہ نہیں تو وہ کہتے کہ آج میر ا روزہ ہے۔ ابو طلحہ 'ابو ہر ریہ' ابن عباس اور حذیفہ نے بھی اسی طرح کیاہے۔

90 کا۔ ابوعاصم 'یزید بن ابی عبید 'سلمہ بنت اکوع سے روایت کرتے بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن ایک شخص کو بھیجا تاکہ اعلان کر دے کہ جس نے کھانا کھالیاہے وہ شام تک نہ کھائے یا روز در کھ لے اور جس نے نہیں کھایاوہ اب نہ کھائے۔

باب ۲۰۵۱ جنابت کی حالت میں روزہ دار کے صبح کوا ٹھنے کا بیان۔

١٤٩٦ عبدالله بن مسلمه والك السي ابو بكر بن عبدالر حلن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام ابو بکر بن عبد الرحمٰن سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد حضرت عا کشٹا ك پاس مكے ح (دوسرى سند) ابواليمان شعيب و برى ابو بكر بن عبدالر حمٰن بن حارث بن مشام عبدالرحمٰن نے مروان کو خبر دی که حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنابت کی حالت میں صبح ہوتی 'پھر عنسل کرتے اور روزہ ر کھتے اور مروان نے عبدالرحلٰ بن حارث سے کہا میں تحقی خدا کی فتم دیتا ہوں کہ ابوہر بریا کو ٹھوک بجا کر سناد واور مر وان اس زمانہ میں مدينه كاحاكم تفارابو بكرنے كهاكه عبدالرحن فياس بات كونالبند كيا پھر اتفاقاً ہم لوگ ذی الحلیفہ میں جمع ہوئے اور حضرت ابوہر میرہ کی وہاں ایک زمین تھی، تو عبدالرحمٰن نے حضرت ابوہر مرہؓ سے کہا کہ میں تم سے ایک الی بات بیان کر تا ہوں کہ اگر مروان مجھے اس کے ليے قتم نه ديتا تو ميں تم سے بيان نه كرتا، چنانچيه حضرت عائشة اور حفرت ام سلمة كا قول بيان كيااور كهاكه مجهس فضل بن عباس ف اس طرح بیان کیا ہے اور وہ زیادہ جانتے ہیں اور جام اور ابن عبداللہ بن عمرٌ نے ابوہر مرہؓ ہے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کا

آذُكُرُهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوُلَ عَآئِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ كَلَاكُ حَدَّنَنِي الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٌ وَهُو آعُلَمُ وَقَالَ مَلَاكُم حَدَّنِي الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٌ وَهُو آعُلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَّابُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُ بِالْفِطْرِ وَالْأَوَّلُ آسُنَدُ.

٢٠٦ ) بَابِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّآئِمِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ يَحُرَمُ عَلَيُهِ فَرُجُهَا۔

1۷۹۷ حَدَّنَنَا سُلَيْمَنُ بُنُ حَرُبِ قَالَ عَنُ شُعُبَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَالِمُسَلَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَالِيشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَا شِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمُلَكُكُمُ لِارْبِهِ يَقَبِّلُ وَيُبَا شِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمُلَكُكُمُ لِارْبِهِ وَقَالَ قَالَ الْبُنُ عَبَّاشٍ مَارِبُ حَاجَةً لَهُ فِي النِسَآءِ وَقَالَ طَاوَسٌ اللَّهُ اللَّهَ الْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النِسَآءِ لَلْ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ لِلطَّآئِمِ وَقَالَ جَابِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

1۷۹۸ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدِّنَنَا يَحُنَى عَنِ عَآئِشَةً وَ يَحُنِى اَبِي عَنُ عَآئِشَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اللهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ اَنُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ اَزُواجِهِ وَمَلَّى اللهِ عَنْ عَائِمٌ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ اَزُواجِهِ وَهُو صَآئِمٌ ثُمَّ ضَحِكتُ .

آ٧٩٩ مَ خَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ هِشَامِ ابُنِ آبِي عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ آبِي هِشَامِ ابُنِ آبِي عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ زَيُنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنُ أُمِيهَا قَالَتُ بَيْنَمَا آنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فِى الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانَسَلَلتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ مَالَكِ

تحكم دية تھے ليكن بہل حديث زياده متند ہے۔

باب ٢٠١١۔ روزه دار کے مباشرت کرنے کابیان اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ روزه دار پر عورت کی شرم گاہ حرام ہے۔ ۱۲۰۹۔ سلیمان بن حرب شعبہ عمم ابراہیم اسود عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے اور مباشرت کرتے اس حال میں کہ روزہ دار ہوتے اور وہ تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قادر تھے، اور ابن عباس نے فرمایا کہ مارب کے معنی حاجت ہیں او طاؤس نے کہا کہ اولی الاربة سے مراد وہ احتی ہے۔ عور توں کی حاجت نہ ہو۔

باب ۱۲۰۷ روزہ دار کو بوسہ لینااور جابر بن زیدنے کہا کہ اگر وہ عورت کی طرف (شہوت سے) دیکھے اور منی نکل آئے تواپناروزہ پوراکرے۔

۱۷۹۸۔ محمد بن مثنیٰ بیجیٰ ہشام عورہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ > علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ح عبداللہ بن مسلمہ ' مالک ہشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض پیویوں کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ روزہ دار ہوتے 'پھر ہنس دیں۔

99 کا۔ مسدد' کی 'ہشام بن ابی عبداللہ' کی بن ابی کثیر' ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ' اپنی ال سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں تھی' تو مجھے چیش آنے لگا میں نے اپنے چیش کے کپڑے کی گڑے اور چیکے سے نکل گئی۔ آپ نے بوچھا کیا تجھے چیش آنے لگا؟ میں نے کہا ہاں! پھر میں آپ کے ساتھ چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ اور رسول اللہ صلی میں آپ کے ساتھ چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ اور رسول اللہ صلی

أَنْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَخَلَتُ مَعَةً فِي الْحَمِيلَةِ وَكَانَتُ هِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

١٢٠٨ بَابِ اغْتِسَالِ الصَّآئِمِ وَبَلَّ ابُنُ عُمَرَ تُوبًا فَٱلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَآئِمٌ وَّدَخَلَ الشُّعُبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَآئِمٌ وَّقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اللَّهُ لَا بَاسَ أَنْ يَّتَطَعَّمَ الْقِدُرَ أَوِ الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ, بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّآئِمِ وَقَالَ ابُنُ مَسْعُوْدٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمُ فَلْيُصْبِحُ دَهِينًا مُّتَرَجِّلًا وَّقَالَ أَنَسُ إِنَّ لِيُ ٱبْزَنَ ٱتَقَحَّمُ فِيُهِ وَٱنَا صَآئِمٌ وَّيُذَكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَآئِمٌ وَّقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَسُتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَاخِرَهُ وَلَايَتُلَعُ رِيْقَهُ وَقَالَ عَطَآءٌ إِنِّ ازْدَرَدَرِيْقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَابَاسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطُبِ قِيْلَ لَهُ طَعُمٌّ قَالَ وَالْمَآءُ لَهُ طَعُمٌّ وَّٱنْتَ تُمَضُمِضُ بِهِ وَلَمُ يَرَ أنَسُ والحَسَنُ وَإِبْرَاهِيُمُ بِالْكُحُلِ بِالصَّائِمِ بَأْسًا\_

الله علیہ وسلم ایک ہی برتن سے عنسل کرتے اور روزہ کی حالت میں آپ ان کا بوسہ لیتے۔

باب۸۰۱۔ روزہ دار کے عسل کرنے کا بیان اور ابن عمر نے ایک کیڑاتر کیااورایئے جسم پر ڈالااس حال میں کہ وہروزہ دار تھے اور شعبی روزہ کی حالت میں حمام میں داخل ہوتے اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہانڈی یا کسی چیز کا مزہ چکھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اور حسن بھری نے فرمایا کہ کلی کرنے اور اینے آپ کو مھنڈ اکرنے میں روزہ دار کے لیے کوئی حرج نہیں اور ابن مسعود نے فرمایا جب تم میں سے کسی کار وزِہ ہو تو جا ہے کہ اس حال میں صبح کرے کہ تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہو اور انس نے فرمایا کہ میرے پاس حوض ہے جس میں روزہ کی حالت میں داخل ہو جاتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہے کہ آپ نے روزہ کی حالت میں مسواک کی اور ابن عمر فن فرمایا که دن کی ابتدا میں اور شام کے وقت مبواک کرتے تھے 'اور تھوک نہ نگلتے تھے اور عطاء نے کہا کہ اگر تھوک نگل جائے' تو میں نہیں کہوں گا کہ روزہ ٹوٹ جا تا ہے اور ابن سیرین نے کہا کہ تر مسواک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں(ا)۔ان سے کہا گیا کہ اس میں مزہ ہو تاہے تو انھوں نے کہاکہ یانی میں بھی مزہ ہو تاہے اور تم اس سے کلی کرتے ہواور انس اور ابراہیم اور حسن نے روزہ دار کے سرمہ لگانے میں کوئی مضا کقہ نہیں سمجھا۔

۱۸۰۰ احمد بن صالح 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب 'عروہ اور ابو بکر حضرت عائشہؓ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلیٰ ١٨٠٠ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابنُ
 وَهُبُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ

<sup>(</sup>۱) حنینه کی بھی یہی دائے ہے کہ روزے کی حالت میں خٹک وتر ہر قتم کی مسواک کرنا جائز ہے جیسا کہ امام بخاریؓ ثابت فرمانا چاہتے ہیں۔

وَآبِيُ بَكُرِ قَالَتُ عَآثِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُدُرِكُهُ الْفَجُرُ فِي رَمَضَانَ مِنُ غَيُرِ حُلُمٍ فَيَغْنَسِلُ وَيَصُومُ \_

1 . ١٨ . حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ سُمَيٍّ مَّوُلَى آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عَنُ سُمَيٍّ مَّوُلَى آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ الْمَغِيرَةِ انَّهُ سَمِعَ آبَابَكِرِ الْحَارِثِ بُنُ هِشَام بُنِ الْمُغِيرَةِ انَّهُ سَمِعَ آبَابَكِرِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ كُنتُ آنَا وَآبِي فَذَهَبْتُ مَعَةً وَتَى ذَخَلْنَا عَلَى عَآئِشَةَ قَالَتُ اشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لَيْصُومُهُ لَيْكُ بِعَنْهَا مِثْلَ ذَلِكَ . لَيْصُومُهُ تَعْدِر احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ لَمُ اللهُ وَعَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ .

١٢٠٩ بَاب الصَّآئِمِ إِذَا أَكُلَ اَوُشَرِبَ نَاسِيًا وَّقَالَ عَطَآءٌ إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَآءُ فَى حَلْقِهِ لَا بَاسَ إِنْ لَّمُ يَمُلِكُ وَقَالَ فِي حَلْقِهِ لَا بَاسَ إِنْ لَّمُ يَمُلِكُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَاشَيءَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَاشَيءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وُمَجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَاشَيءَ عَلَيْهِ .

٢٠ - ١٨٠ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ آخُبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابُنُ سِيُرِيُنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَا كَلُ وَشَرِبَ فَلَيْتِمَّ صَوْمَةً فَإِنَّمَا أَطُعَمَهُ اللهُ فَا كَلُ وَشَرِبَ فَلَيْتِمَّ صَوْمَةً فَإِنَّمَا أَطُعَمَهُ اللهُ

الله علیہ وسلم کور مضان میں بغیر احتلام کے بعنی جماع سے نہانے کی ضرورت ہوئی اور صبح ہوتی تو آپ عنسل کرتے اور روزہ رکھتے۔

ا• ۱۸۔ اسلمعیل 'مالک 'سی ابو بحر بن عبدالر حمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام نے ابو بحر بن عبدالر حمٰن سے سنا کہ میں اور میر ہے والد چلے یہاں تک کہ حفرت عائشہ کے پاس پہنچ حفرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی تی بول کہ آپ احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر روزہ رکھتے پھر ہم لوگ حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچ توانھوں نے بھی اسی طرح بیان کیا۔

باب ٩٠١١۔ روزہ دار کے بھول کر کھانے یا پینے کا بیان اور عطانے کہا کہ اگر ناک میں پانی ڈالے اور پانی حلق میں چلا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں اگر اس کی واپسی پر قادر نہ ہو اور حسن نے کہا کہ اگر اس کے حلق میں مکھی چلی جائے تو اس پر بچھ نہیں ہے اور حسن اور مجاہد نے کہا کہ اگر بھول کر جماع کرلے تو اس پر بچھ نہیں۔

۱۰۰۱۔ عبدان 'یزید بن زر لیج' ہشام' ابن سیرین' حضرت ابوہریہ ہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھائے یا پینے تواپناروزہ پوراکرے اس کو اللہ نے کھلایااور پلایاہے۔

باب ۱۲۱۔ روزہ دار کو تر اور خشک مسواک کرنے کا بیان اور عامر بن ربیعہ سے منقول ہے انھوں نے بیان کیا کہ بیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوروزہ کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے و یکھا ہے کہ میں شار نہیں کر سکتا اور ابوہر برہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو میں انھیں ہر وضو کے وقت مسواک

بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوّءِ وَّيُرُواى نَحُوَةً عَنُ جَابِرٍ وَّزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَخُصَّ الصَّآئِمَ مِنُ غَيْرِهِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطُهَرَةً لِلَهَٰمِ مَرُضَآةً لِلرَّبِ وَقَالَ عَطَآءً وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيُقَةً.

مُعُمَرٌ قَالَ حَدَّنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ قَالَ حَدَّنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَزِيدُ عَنُ حُمُرَانَ رَايُتُ عُثَمْنَ تَوَضَّا فَافُرَعَ عَلَى عَنُ حُمُرانَ رَايُتُ عُثَمْنَ وَاسْتَنَثَرَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسُرِى اللهَ تُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمُنِى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسُرِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا نَحُو وُضُونِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَن تَوضَا وَضَا فَيُهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَا فَيُو لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَا فَيُو لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَا فَيُهِ وَسَلَّمَ وَضَا فَيُهُ وَمُنُونِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ لَايُحَدِّثُ وَضَا فَيُهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَا فَيُهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَا فَيُهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ فَيُهِمَا بِشَيْءٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَيْهُ مَا اللهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

کرنے کا تھکم دیتا ہی طرح جابر وزید بن خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور اس میں روزہ دار اور غیر روزہ دار کی تخصیص نہ فرمائی اور عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ منہ کے پاک کرنے اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ اور عطا اور قادہ نے کہا کہ روز دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔

۱۹۰۸- عبدان عبدالله معم 'زہری عطا بن یزید 'حران سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا پنے دونوں ہاتھوں پر تین بار پانی بہایا 'پھر کلی اور ناک میں پانی ڈالا 'پھر اپنامنہ تین بار دھویا 'پھر اپنادایاں ہاتھ کہنی تک تین بار دھویا 'پھر فرمایا کہ میں تک دھویا۔ پھر اپنا بایاں ہاتھ کہنی تک تین بار دھویا 'پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا جس طرح کہ میں نے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص میرے وضو کی جس طرح وضو کرے پھر دور کعتیں نماز پڑھے اس حال میں کہ کسی طرح کا خیال (وسوسہ) اس کے دل میں پیدانہ ہو تواس کے اسکے گناہ بخش دیۓ جاتے ہیں۔

باب ۱۲۱۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب وضو کرے تو اپنے نتھنوں میں پانی ڈالے اور روزہ دار وغیر روزہ دار کی کوئی تفریق نہیں گی۔ اور حسن نے کہا کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دواڈ النے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر حلق تک نہ پہنچ اور سرمہ لگا سکتا ہے اور عطانے کہا کہ اگر روزہ دار کلی کرے پھر جو پچھ اس کے منہ میں پانی ہے۔ اس کو پچینک دے تواس کے جو پچھ اس کے منہ میں پانی ہے۔ اس کو پچینک دے تواس کے منہ میں جو تری رہ گئی وہ بھی نقصان دہ نہیں اور مصطلی نہ چبائے میں جو تری رہ گئی وہ بھی نقصان دہ نہیں اور مصطلی نہ چبائے اگر مصطلی کا تھوک نگل جائے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کا روزہ جا تا رہا کیکن ممنوع ہے اور اگر ناک میں پانی ڈالے اور

لِأَنَّهُ لَمُ يَمُلِكُ.

١٢١٣ بَابُ اِذَا جَامَعَ فِيُ رَمَضَانَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَيُءً فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَيُكُفِّرُ.

١٨٠٥ حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ

پانی اس کے حلق میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اسے اس پراختیار نہیں تھا۔

باب ۱۲۱۲۔ جب کوئی مختص رمضان میں (قصد أ) جماع کر لے ابوہر میرۃ سے مرفو عاروایت ہے کہ جس نے رمضان میں بغیر عذر اور مرض کے ایک دن روزہ ندر کھا توساری عمر روزہ رکھنا بھی اس کابدل نہ ہو گااور بہی ابن مسعود گا بھی قول ہے کہ سعید بن میتب 'شعبی' ابن جبیر' ابراہیم' قادہ اور حماد نے کہ سعید بن میتب 'شعبی' ابن جبیر' ابراہیم' قادہ اور حماد نے کہا کہ اس کے بدلے ایک دن روزہ رکھ لے۔

۱۸۰۱- عبداللہ بن منیر 'یزید بن ہارون' کیلی بن سعید 'عبدالر حمٰن بن قاسم 'مجمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد 'عبادہ بن عبداللہ بن قاسم 'مجمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد 'عبادہ بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ کیا کہ میں جل گیا۔ آپ نے پوچھا کیابات ہے ؟اس نے عرض کیا کہ میں اپنی ہوی کے پاس رمضان میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تصیلا کھجور کا آیا جے عرق کہاجا تا ہے آپ نے دریافت فرمایا سی کہاں ہے جلنے والا ؟اس مخف نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو خیر ات کردے۔

باب ۱۲۱۳۔ اگر کوئی شخص رمضان میں جماع کر لے (۱)اور اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو پھر اس کے پاس صدقہ آئے تو وہی کفارہ دے دے۔

٠٥٨١ ابواليمان شعيب زهري حميد بن الرحلن ابوهر مرة سے

(۱) بالا جماع حالت صوم میں عمد أجماع كرنے سے كفارہ واجب ہو تا ہے۔ اور كفارہ صدقہ كے طور پر آئى ہوئى چيز میں سے بھى دیا جاسكتا ہے۔ یہاں آپ نے اسے یہ فرمایا كہ اپنے گھر والوں كو كھلاؤاس سے مراد ممكن ہے كہ وہ رشتہ دار ہوں جن كا نفقہ اس كے ذمہ واجب نہ تھا۔ یا اپنے گھر والوں سے مراد وہ خود اور اس كے بچے وغیرہ ہوں ليكن پھر یہ صرف اس شخص كی خصوصیت تھی كسى اور كے لئے اس طرح سے كفارہ ادا نہیں ہوگا۔

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَآءَ ةٌ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ مَالَكَ قَالَ وَاقَعُتُ عَلَى امُرَاتِيُ وَانَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَافَقَالَ فَهَلُ تَسُتَطِيعُ أَنُ تَصُوُمَ شَهْرَيُن مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلُ تَحِدُ الطَعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيُهَا تَمُرٌّ وَّالْعَرَقُ المِكْتَلُ قَالَ آيُنَ السَّآئِلُ فَقَالَ آنَا قَالَ خُدُهَا فَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلَى اَفْقَرَ مِنِّي يَارَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيُنِ آهُلُ بَيُتٍ مِنُ آهُلِ بَيْتِيُ فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطُعِمُهُ آهُلَكُ\_

١٢١٤ بَابِ الْمُحَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلُ
 يُطُعِمُ آهُلَةً مِنَ الْكُفَّارَةِ إِذَا كَانُوا
 مَحَاوِيُجَ ـ

١٨٠٦ حَدَّنَنَا عُشَمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مُّنَا عُضُمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مُنَصُورِ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ حُمَيُدِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ الأَخِرَ وَقَعَ عَلَى امْرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ المَّخِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ افْتَسَتَطِيعُ النَّ تَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ الْفَتَحِدُ مَا تُحَرِّدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ الْفَتِحِدُ مَا تُطَعِمُ بِهِ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ النَّيِيُ مَا مُلَّا قَالَ لَا فَاتِي النَّبِيُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرُّ وَهُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرَّ وَهُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرَّ وَهُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرَّ وَهُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَقٍ فِيهِ تَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ قَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ قَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَقٍ فِيهِ قَامَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمؤْمُ الْمؤْمُ الْمؤْمُ الْمؤْمُ الْمؤْمُ الْمؤْمُ الْمؤ

روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ آپ کے پاس ایک شخص آیااور عرض کیایار سول اللہ! میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے دریافت کیابات ہے؟اس نے بتایا کہ میں نے ا بی بیوی سے روزہ کی حالت میں جماع کر لیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا تمھارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیاتم دومہیئے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تھہرے ہم ای حال میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلالایا گیاجس میں تھجوریں تھیں اور عرق سے مراد مکتل ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا۔ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، آپ نے فرمایا ہے لے جااور خیر ات کر دے ،اس مخص نے یو چھا کیا اس کودوں 'جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے 'یار سول اللہ! مدینہ کے دونوں پتھر لیے میدانوں کے در میان کوئی گھر والا ایسا نہیں'جو میرے گھر والوں سے زیادہ مختاج ہو'نی صلی الله علیہ وسلم ہنس پڑے' یہاں تک کہ آپ کے الگے دانت کھل گئے 'پھر آپ نے فرمایا جااپنے گھر والوں کو کھلا۔

باب ۱۲۱۴۔ کیار مضان میں قصد أجماع کرنے والا اپنے گھر والوں کو کفارہ کا کھانا کھلا سکتا ہے جب کہ وہ سب سے زیادہ مجارجیوں

الزَّبِيلُ قَالَ اَطُعِمُ هَذَا عَنُكَ قَالَ عَلَى اَحُوجَ مِنَّا وَمَا بَيُنَ لَا بَتَيُهَا اَهُلُ بَيْتٍ اَحُوجُ مِنَّا قَالَ فَاطَعِمُهُ اَهُلُكَ.

١٢١٥ بَابِ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّآئِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بُنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا مُعْوِيَةُ بُنُ سَلَام حَدَّثُنَا يَحُيلي عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَكْمِ ابُن تُوبَانَ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ اِذَا قَآءَ فَلَا يُفُطِرُإِنَّمَا يَخُرُجُ وَلَا يُوُ لِجُ وَيُذُكِّرُ عَنُ ٱبىٰ هُرَيْرَةَ ٱنَّهُ يُفُطِرُ وَالْأَوَّالُ ٱصَحُّ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ ۗ وَّعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَالَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَآئِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَحِمُ بِاللَّيُلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيُلًا وَّيُذَكِّرُ عَنُ سَعُدٍ وَّ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ وَأُمَّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَّقَالَ بُكُيرٌ عَنُ أُمِّ عَلُقَمَةَ كُنَّا نَحْتَحِمُ عِنُدَ عَآئِشَةَ فَلَاتَنُهٰي وَيُرُواي عَنِ الْحَسَنِ عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ مَّرُفُوعًا فَقَالَ أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ وَقَالَ لِيُ عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ۖ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الْحَسَن مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ

١٨٠٧ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسُدٍ حَدَّنَنَا وُهَيُبُّ عَنُ آَيُوبَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحُرِمٌّ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَآئِمٌ .

اس نے عرض کیا کہ پھر ملے میدانوں کے در میان ہم سے زیادہ کوئی گھر انا مختاج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔

باب ۱۲۱۵۔ روزہ دار کے مجھنے لگوانے اور قے کرنے کا بیان اور مجھ سے بیمیٰ بن سالم نے بواسطہ معاویہ بن سلام ' یجیٰ عمرو بن تھم بن ثوبان ابوہر براہ نے بیان کیا کہ جب قے کرے توروزہ نہیں ٹوٹٹا اس لیے کہ وہ تو باہر نکالتا ہے اندر کوئی چیز داخل نہیں کر تااور ابو ہریے ہے ہیے مفول ہے که روزه ٹوٹ جاتاہے لیکن پہلی روایت زیادہ تھیجے ہے اور ابن عباس اور عکر مہنے فرمایا کہ روزہاس چیز سے ٹو ثناہے جواندر جائے اس چیز سے نہیں ٹو ٹناجو باہر آئے اور ابن عمرٌ روزہ کی حالت میں تجینے لگواتے تھے، پھراس کوترک کر دیااور رات کو تحضے لگوانے لگے اور ابو موسیؓ نے رات کو تجھنے لگوائے اور سعد' زید بن ارقم اور ام سلمہؓ ہے منقول ہے کہ ان لوگوں نے روزے کی حالت میں تچھنے لگوائے اور بکیر نے ام علقمہ ہے روایت کی کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس تجھنے لگواتے ' تو وہ ہمیں نہیں روکتی تھیں اور حسن بھری نے متعدد طریقوں ہے مر فوعاً روایت کی کہ تجھنے لگانے والا اور جس کو پچھنالگایا جائے، دونوں کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے اور مجھ سے عیاش نے بواسطہ عبدالاعلیٰ بیونس ،حسن اس کے مثل روایت کی ،حسن سے یو چھا گیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ کہا ہاں! پھر کہااللہ زیادہ جانتاہے۔

م ۱۸۰۵ معلی بن اسد و بیب ابوب عرمه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں کچھنے لگوائے۔ لگوائے اور روزہ کی حالت میں کچھنے لگوائے۔

١٨٠٨\_ حَدَّثَنَا ٱبُوُ مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَّآئِمٌ ا ١٨٠٩ \_ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعُتُ تَابِتَ نِ الْبُنَانِيُّ يَسَالُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ آكُنتُمُ تَكُرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّآئِم قَالَ لَا إِلَّا مِنُ اَحَلِ الضُّعُفِ وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١٢١٦ بَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفُطَارِ. ١٨١٠\_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ أَبِيُ اِسُحْقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِيُ أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَقَالَ لِرَجُولِ إِنْزِلُ فَاجُدَعُ لِيُ قَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَعُ لِيُ فَنَزَلَ فَحَدَعَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمْي بِيَدِهِ هَهُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَآيُتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ اَفْطَرَ الصَّآئِمُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَّأَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشُّيبَانِيِّ عَنِ ابُنِ اَبِيُ اَوْفَى قَالَ كُنُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِد

مَنَا مَسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحَيٰى عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ حَمُزَةً هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَى اَبِى عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ حَمُزَةً هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَى اَبِى عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ حَمُزَةً بُنَ عَمُولَ اللهِ اِنِّى اَسُرُدُ اللهِ اِنِّى اَسُرُدُ اللهِ اِنِّى اَسُرُدُ اللهِ اِنِّى اَسُرُدُ اللهِ اِنِّى اَسُرُدُ اللهِ اِنْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهٍ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَصُومُ فِى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَصُومُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِيّامِ فَقَالَ اِنْ شِئتَ فَصُمُ وَاِنُ وَكَانَ كَثِيرَ الصِيّامِ فَقَالَ اِنْ شِئتَ فَصُمْ وَاِنْ وَكَانَ كَثِيرَ الصِيّامِ فَقَالَ اِنْ شِئتَ فَصُمْ وَاِنْ

۱۸۰۸ - ابو معمر 'عبدالوارث 'ابوب 'عکرمه 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں بچھنے لگوائے۔

باب ۱۲۱۲ سفر میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا بیان۔
۱۸۱۰ علی بن عبداللہ 'سفیان' ابو اسخی شیبانی' ابن ابی او فی' سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک شخص ہے آپ نے کہا اتراور میرے لیے ستو گھول۔
اس نے عرض کیایار سول اللہ ابھی سورج باتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر میرے لیے ستو گھول۔ وہ اترااور آپ باتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ وہ اترااور آپ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ وہ اترااور آپ اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم رات کی تاریکی دیکھو کہ یہاں سے شروع ہوئی تو سمجھو کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آگیا۔ جریراور ابو بکرین عیاش نے بواسطہ شیبانی 'ابن ابی او فی اس کے متابع حدیث روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایت کی ساتھ ایک سفر میں تھا۔

اا ۱۸ مسدد علی اجشام عروه عائش سے روایت کرتے ہیں کہ حمزه بن عرواسلمی نے عرض کیایار سول اللہ میں متواتر روزے رکھتا ہوں ح عبداللہ بن یوسف اللک بشام بن عروه عروه حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حمزہ بن عمره اسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزے رکھتے تھے، آپ نے فرمایا روزے رکھتے تھے، آپ نے فرمایا اگر توجا ہے تو روزہ رکھے اور اگر جا ہے تو افطار کرلے۔

شِئْتَ فَأَفْطِرُ.

١٢١٧ بَابِ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِّنُ رَمَضَانَ تُمَّ سَافَرَ \_

١٨١٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكديدَ اَفْطَرَ فَافْطَرَ اللهِ وَالكديدَ اَفْطَرَ فَافْطَرَ اللهِ وَالكديدُ مَآءً بَيْنَ عُسُفَانَ وَ قُدَيدٍ .

١٨١٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا يَخْ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا يَخْ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا يَخْ اللهِ عَلَيْ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيدَ الْبَيِ جَابِرٍ اللهِ حَدَّنَهُ عَنُ أُمَّ الدَّرُدَآءِ عَنُ اللهِ حَدَّنَهُ عَنُ المَّ اللّهِ حَدَّنَا مَعَ النّبِي الدَّرُدَآءِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ فِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَآرٍ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَةً عَلَى رَاسِهِ مِنُ يُومٍ حَآرٍ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَةً عَلَى رَاسِهِ مِن النّبِي شِدَّةِ الْحَرِ وَمَا فِينَا صَآئِمٌ الله مَاكَانَ مِنَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُن رَوَاحَةً ـ

١٢١٨ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيُسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ-

رِنَّ بِلِهِ اللَّهُ عَلَّمْنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا مُعَبَةُ حَدَّنَا مُعَبَةُ حَدَّنَا مُعَبَدُ الْمُعَمَّدُ اللَّهُ عَلَى قَالَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ ابُنَ عَمُرو ابْنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِي سَمِعُتُ مُحَمَّدَ ابْنَ عَمُرو ابْنِ الْحَسَنِ ابْنِ عَلِي عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَاى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهِذًا فَقَالُوا صَائِمٌ وَرَجُلًا قَدُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهِذًا فَقَالُوا صَائِمٌ

باب ۱۲۱۷۔ رمضان کے چند روزے رکھ کر سفر کرنے کا مان

۱۸۱۲ عبدالله بن یوسف مالک ابن شهاب عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله علیه عتبه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان میں مکه کی طرف روانه ہوئے ایپ نے روزہ رکھا یہاں تک که جب کدید پنچے ، تو آپ نے افطار کرلیالوگوں نے بھی افطار کرلیالوگوں نے بھی افطار کرلیالوگوں نے بھی درمیان پانی کی جگہ ہے۔

۱۸۱۳ عبدالله بن یوسف کی بن حزه عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر'
اسلعیل بن عبیدالله'ام دردائے' ابودر دائے سے روایت کرتی ہیں انہوں
نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر ہیں
روانہ ہوئے گرمی کادن تھا۔ آدمی سخت گرمی کے سبب سے اپناہا تھ
اپنے سر پرر کھ لیتا تھااور ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن
رواحہؓ کے سوااور کوئی شخص روز ہدار نہیں تھا۔

باب ۱۲۱۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے جس پر گرمی کی زیادتی کے سبب سے سامیہ کیا گیا تھا یہ فرمانا کہ سفر میں روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے(ا)۔

۱۸۱۲۔ آدم 'شعبہ 'محمد بن عبدالر حمٰن انصاری 'محمد بن عمر و بن حسن بن علی 'جابر بن عبداللہ حمٰن انصاری 'محمد بن عمر و بن حسن بن علی 'جابر بن عبداللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے لوگوں کا ایک جوم دیکھا اور ایک شخص کو دیکھا'جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ آپ نے بوچھا کیا بات ہے ؟لوگوں نے کہاروزہ دار ہے، آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا احجھی بات نہیں ہے۔

۔ (۱) حالت سفر میں افظار یعنی روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے، پھر اگر مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے اور اگر مشقت اور عدم تخل کا اندیشہ ہو تو بہتریہ ہے کہ روزہ ندر کھاجائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادا ایسی بھی صور تحال کے بارے میں ہے۔

فَقَالَ لَيْسَ مِنُ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

١٢١٩ بَابِ لَمُ يَعِبُ اَصُحْبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا فِى الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ۔

١٨١٥ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَة عَنُ مَّالِكِ عَنُ مَسُلَمَة عَنُ مَّالِكِ عَنُ حُمَيُدِ نِ الطَّوِيُلِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ نُسَافِرُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ السَّافِرُ مَعَى السَّمَ فَلَمْ يَعِبِ السَّافِرُ عَلَى الصَّاتِم لَلهَ الصَّاقِم عَلَى الصَّاقِم عَلَى الصَّاقِم لَيْرَاهُ السَّفَوِ لِيرَاهُ النَّامُ فَعِلَى السَّفَوِ لِيرَاهُ النَّامُ .
 النَّامُ .

آ ۱۸۱٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا آبُو عَوانَةَ عَنُ مَّنَصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ اللهِ عَبَّاسٌ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى اللهُ عَسُفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَرَ فَعَةً اللى يَدَيُهِ لِيُرِيَهُ النَّاسُ فَافُطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً وَذَلِكَ فِي النَّاسُ فَافُطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابنُ عَبَّاسٌ يَقُولُ قَدُ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَافُطَرَ فَمَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ وَافُطَرَ فَمَنُ مَسَّاءً وَفُطَرَ فَمَنُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَافُطَرَ فَمَنُ شَآءَ افُطَرَ \_

آلاً ابن عُمَرَ وَسَلَمَةُ بُنُ الْاكُوعِ فَلْدَيَةً فِلْدَيَةً اللهُ كُوعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بُنُ الْاكُوعِ نَسَخَتُهَا شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيُهِ الْقُرُانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُلاى وَالْفُرُقَانِ هَمَنُ الْهُلاى وَاللَّهُ مِنْكُمُ الشَّهُرَ وَالْفُرُقَانِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمُهُ وَمَنُ كَانَ مَرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ

باب۱۲۱۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کوروزہر کھنے اور افطار کرنے پر عیب نہ لگاتے تھے۔

۱۸۱۵ عبداللہ بن مسلمہ ' مالک ' حمید طویل ' انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے توروزہ دار 'روزہ نہ رکھنے والے کو اور نہ غیر روزہ دار روزہ دار روزہ دار روزہ دار روزہ دار روزہ دار روزہ دار روزہ کھنے والوں کو عیب لگا تا۔

باب ۱۲۲۰۔اس مخض کا بیان جس نے سفر میں افطار کیا تاکہ لوگوں کود کھائے۔

۱۸۱۲ موسیٰ بن اسلمعیل ابو عوانه امنصور اجابه طاوس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے ، آپ روزہ رکھتے رہ بیال تک کہ جب عسفان پنچے، توپانی مانگا، پھر آپ نے اپ دونوں ہاتھ اٹھائے تاکہ لوگوں کود کھائیں پھر آپ افطار کرتے رہے یہاں تک کہ مکہ پنچے اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، ابن عباس نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھااور افطار بھی کیا جس کاجی چاہے دوزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔

باب ۱۲۲۱۔ ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ (۱) ہے،
ابن عمرٌ اور سلمہ بن اکوع نے کہا کہ اس آیت کو رمضان کا
مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے
ہدایت اور روش دلیلیں ہدایت کی ہیں اور حق و باطل کے
در میان فرق کرنے والا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص
اس مہینہ کو پائے توروزہ رکھے اور جو شخص مریض ہویا سفر
میں ہو تو دوسرے دنوں میں شار کر کے رکھ لے، اللہ تعالیٰ

(۱) ابتدامیں جولوگ روزہ رکھ سکتے تھے ان کے لئے بھی اس بات کی اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھیں اور اس کی جگہ فدیہ اداکر دیں۔ گمر بعد میں یہ تھم منسوخ ہو گیااور فدیہ کی اجازت صرف انہیں لوگوں کے لئے باتی رکھی گئی جو کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں۔

وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْبِرُوا اللّهَ عَلَى مَاهَدْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ حَدَّنَنَا ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنُ الْطَعْمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مِمْ وَسُكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مِمْ وَمُولَا عَيْرً لَكُمْ فَلُورُوا فَنَسَخَتُهَا وَانُ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَلُمِرُوا فَنَا اللّهُ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ.

١٨١٧ حَدَّنَنَا عَيَّاشٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى
 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَرَأَ فِدُيَةً
 طَعَامُ مِسُكِينَ قَالَ هِى مَنْسُوحَةً

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَابَاسَ اَنُ يُّفَرَّقَ لِقَوُلِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَابَاسَ اَنُ يُّفَرَّقَ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالٰی فَعِدَّةً مِنُ اَیَّامٍ أُخَرَ وَقَالَ سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیّبِ فِی صَوْمِ الْعَشْرِ لَایَصُلُحُ حَتَّی یَبُدَاً بِرَمَضَانَ وَقَالَ اِبْرَاهِیمُ اِذَا فَرَّط حَتَّی جَآءَ رَمَضَانُ اخَرُ یَصُو مُهُمَا وَلَهُ یَرَ عَلَیْهِ طَعَامًا وَیُدُکُرُ عَنُ اَبِی هُرَیُرَةَ یَرَ عَلَیْهِ طَعَامًا وَیُدُکُرُ عَنُ اَبِی هُرَیُرةَ مُرُسَلًا وَابُنِ عَبَّاسٌ اَنَّهُ یُطُعِمُ وَلَمُ یَدُکُرِ الله الرطعام اِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةً مِّنُ آیَّامٍ اُخرَ۔ الله الرطعام اِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةً مِّنُ آیَّامٍ اُخرَ۔

١٨١٨ حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ

تمھارے ساتھ آسانی کرنا چاہتاہے تم پر سخی کرنا نہیں چاہتا اور شار کو بوراکر واور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کر واس چیز پر کہ شخصیں ہدایت دی اور شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ' نے منسوخ کر دیا ہے اور ابن نمیر نے کہا کہ جھے سے اعمش نے 'انہوں نے عمرو بن مرہ سے انہوں نے ابن الی لیا سے 'انہوں نے عمرو بن مرہ سے انہوں نے ابن الی لیا سے 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے اصحاب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہم سے اصحاب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رمضان کا تھم نازل ہوا توان پرد شوار گزرا، چنا نچہ جولوگ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے اور روز نے کی طاقت ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے تھے اور روز نے کی طاقت رکھتے تھے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا اور انھیں اس کی اجاز ت بھی دی گئی تھی پھر آیت وان تصوموا خیر لکم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ان لوگوں کور وز ہے کا تھم دیا گیا۔

۱۸۱۷ عیاش عبدالاعلی عبیدالله 'نافع' ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت فدیة طعام مسکین پڑھی اور کہا کہ بیہ منسوخ ہے۔

باب ۱۲۲۲ رمضان کے قضا روزے کب پورے کیے جائیں 'اورابن عباس نے کہا کہ الگ الگ روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا دوسرے دنوں میں گنتی کر کے پورا کرو 'اور سعید بن میتب نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے دس نفل روزے اس لیے بہتر نہیں جب تک کہ رمضان کے قضار وزے اس لیے بہتر نہیں جب تک کہ کو تاہی کی اور دوسر ارمضان آگیا۔ تو دونوں کے روزے رکھے اور ابن پر فدید کو واجب نہیں سمجھا اور ابوہر برہؓ سے مرسل اور ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ وہ کھانا کھلائے مرسل اور ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ وہ کھانا کھلائے حالا نکہ اللہ نے کھانا کھلائے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صرف اتنا کہا کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرلے۔

١٨١٨ - احمد بن يونس 'ز هير ' يجيٰ ' ابو سلمه 'حضرت عائشةٌ ہے روايت

حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عَلَيْ الصَّومُ مِنُ عَآئِشَةَ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّومُ مِنُ رَّمَضَانَ فَمَا آسُتَطِيعُ آنُ أُقْضِى إلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّعُلُ مِنَ النَّبِيِّ آوُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى -

وَالصَّلُوٰةَ وَقَالَ الْحَآئِضِ تَتُرُكُ الصَّوُمَ وَالصَّلُوٰةَ وَقَالَ اَبُوالزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَالصَّوْمَ وَالصَّلُوٰةَ وَقَالَ اَبُوالزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوَجُوهَ الْحَقِ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّايِ فَلَا يَجِدُ الْمُسُلِمُونَ بُدًّا مِّنُ الرَّايِ فَلَا يَجِدُ الْمُسُلِمُونَ بُدًّا مِّنُ الرَّاعِهَا مِنُ ذَلِكَ إِنَّ الْحَآئِضَ تَقُضِى الصَّلُوةَ لِلَّا تَقُضِى الصَّلُوة لَا تَقُضِى الصَّلُوة .

١٢٢٤ بَابِ مَنُ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صَوُمٌّ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ صَامَ عَنْهُ تَلْثُوُنَ رَجُلًا يَّوُمًا وَّاجِدًا جَازَـ

اَبُنُ مُوسَى بُنِ اَعُينَ حَدَّنَنَا اَبِى عَنُ عَمْرِو بُنِ اللهِ بَنِ اَعْيَنَ حَدَّنَنَا اَبِى عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عُمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى جَعْفَرَ اَلَّ مُحَمَّدَ ابُنَ جَعْفَرَ اَلَّ مُحَمَّدَ ابُنَ جَعْفَرَ اللهِ عَنْ عُرُوةً عَنُ عَايْشَةَ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَّاتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنهُ وَلِيَّةٌ تَابَعَهُ ابْنُ وَهُبٍ عَنُ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنهُ وَلِيَّةٌ تَابَعَهُ ابْنُ وَهُبٍ عَنُ

کرتے ہیں 'وہ کہتی تھیں کہ مجھ پر رمضان کی قضاباتی ہوتی ہیں اس کی قضانہ رکھ سکتی تھی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آجاتا۔ یجی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کے سبب سے انھیں موقع نہ ملتا۔

باب ۱۲۲۳ حائضہ نماز اور روزے چھوڑ دے اور ابوالزناد نے کہا کہ سنتیں اور حق کے طریقے اکثر رائے اور عقل کے خلاف ہیں، لیکن مسلمانوں کواس کی پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے انہی امور میں سے یہ بھی ہے کہ حائضہ روزے کی قضائر ہے اور نماز کی قضائہ کرے۔

۱۸۱۹۔ ابن ابی مریم' محمد بن جعفر' زید' عیاض' حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو کیاوہ نماز اور روزہ نہیں جھوڑدیتی اور (یہی) اس کے دین کی کی سے ہے۔

باب ۱۲۲۴۔اس مخض کا بیان جو مر جائے اور اس پر روز ہے واجب ہوں اور حسن بھری نے فرمایا اگر تمیں آدمی اس کی طرف سے ایک ہی دن روزے رکھ لیں تو کافی ہے۔

• ۱۸۲- محد بن فالد محمد بن موسی بن اعین موسی بن اعین عمر و بن حارث عبید الله بن ابی جعفر محمد بن جعفر عروه وه حضرت عائش سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے واجب ہوں، تواس کے وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لیں (۱) ابن وجب نے عمر سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور اس کو یجی بن

(۱) جمہور فقہاءامت شافعیہ ، مالکیہ ، حنفیہ وغیرہ کے نزدیک میت کی طرف سے دوسر المخض روزے نہیں رکھے گا۔ پھر حنفیہ کے ہاں تفصیل بیہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر گیا ہواور مال بھی حچھوڑا ہو توور ٹاء فدیہ ادا کریں گے۔اگر وصیت نہ کی ہو توور ٹاء کے لئے فدیہ کی ادائیگی ضرور ی نہیں ہے۔ تفصیلی دلائل کے لئے ملاحظہ ہو (عمد ۃ القاری ص ۵۹۔۱۱)

عَمُرِو رُّواهُ يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ آبِي جَعْفَرَ۔ ١٨٢١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعْوِيَةُ بُنُ عَمُرِو حَدَّثَنَا زَآئِدَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُّسُلِمِ الْبَطِيُنِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَعَلَيُهَا صَوُمُ شَهْرٍ أَفَاقُضِيهِ عَنُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ اَحَقُّ اَنَّ يُقُضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكُمُ وَسَلَمَةُ وَنَحُنُ جَمِيْعًا جُلُوسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسُلِمٌ بِهِذَا الْحَدِيثِ قَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَّذُكُرُ هَذَا عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَّيَذُكُرُ عَنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ الْحَكْمِ وَمُسْلِمِ الْبَطِيُنِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَّعَطَآءٍ وَّمُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَخُتِي مَاتَتُ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعْوِيَةً حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ مُّسُلِمٍ عَنُ سَعِيُدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أُمِّيُ مَاتَتُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِيُ أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيُهَا صَوْمُ نَذْرٍ وَّقَالَ ٱبُوُ حَرِيْزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ أُمِّى وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمُسَةَ عَشَرَ يَوُمَّا.

٥٢٢٥ بَاب مَتَى يَحِلُّ فِطُرُ الصَّآئِمِ وَاَفُطَرَ أَبُوُ سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيُّ حِيُنَ غَابَ قُرُصُ الشَّمُسِ۔

١٨٢٢ حَدَّنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَا سُفَيْنُ

ابوب نے ابن ابی جعفر سے روایت کیا۔

١٨٢١ محمد بن عبدالرحيم 'معاويه بن عمرو 'زائده' اعمش 'مسلم بطين ' سعید بن جبیر 'ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یارسول اللہ میری ماں مرگئی اور اس کے ذیے ایک مہینہ کے روزے واجب تھے کیا میں اس کی طرف سے قضار کھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا قرض ادا کیے جانے کازیادہ مستحق ہے سلیمان نے بیان کیا کہ تھم اور سلمہ نے کہا کہ ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے جس وقت مسلم نے بیہ حدیث بیان کی ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے عامد سے سناکہ یہ ابن عباس سے منقول ہے ، ہم سے اعمش نے بیان کیاانہوں نے تھم اور مسلم بطین اور سلمہ بن کہیل سے اور انہوں نے سعید بن جبیراور عطااور مجامدے 'انہوں نے ابن عباس سے 'انھوں نے بیان کہ ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری بہن مر کئی اور کیجیٰ اور ابو معاویہ نے بیان کیا کہ مجھ سے اعمش نے بواسطہ مسلم'سعید'ابن عباسٌ روایت کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری ماں مر گئی اور عبیداللہ نے بواسطہ زید بن الی انیسہ ، تھم ، سعید بن جبیر ، ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں مر گئی اور اس پر نذر کے روزے واجب تھے 'اور ابوحریزنے بیان کیا کہ مجھ سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں مر تمی۔اور اس پریندره روزے واجب تھے۔

باب ۱۲۲۵۔ روزہ دار کے لیے کس وقت افطار کرنا درست ہے اور ابوسعید خدر گڑنے افطار کیا جس وقت سورج کی عمکیہ ڈوب گئی۔

۱۸۲۲ - حمیدی 'سفیان' بشام بن عروه' عروه 'عاصم بن عمر بن خطاب

حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ قَالَ سَمِعُتُ آبِي يَقُولُ سَمِعُتُ آبِي يَقُولُ سَمِعُتُ آبِيهِ سَمِعُتُ عَنَ آبِيهِ سَمِعُتُ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ النَّحَطَّاكِ عَنَ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهَالُ مِنُ هَهُنَا وَ أَدْبَرَ النَّهَارُ مِنُ هَهُنَا وَ عَرَبَتِ الشَّمُسُ فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّآئِمُ \_

خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ اَوُفَى خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ اَوُفَى فَالَ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ الشَّمُسُ قَالَ لِيَعْضِ الْفَوْمِ يَافُلانُ قُمُ فَاجُدَحُ لَنَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوُامُسَيْتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَقَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَلَو اللَّهِ فَلُو المُسَيِّتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَاللَّهِ فَلُو المُسَيْتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَاذَلَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَاذَلُ فَا فَلُو الْمُسْيَتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَاللَّهُ فَلُو الْمُسْيَّتَ فَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَنَزَلَ فَحَدَحَ لَهُمُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ فَالَ اذَا وَايُتُمُ اللَّيلُ قَدُ الْفَالُ اللَّهُ اللَّيلُ قَدُ الْفَالُ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ افْطَرَ الصَّاقِمُ .

١٢٢٦ بَاب يُفُطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَآءِ وَغَيْرِهِ.

رَ يَرِبَ السَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ ابِيُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ ابِيُ اَوْقِي قَالَ سِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَآئِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَ لَنَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوُ اَمُسَيْتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَ لَنَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

حفرت عمر خطاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرات اس طرف سے آ جائے اور آفتاب ڈوب جائے تو روزہ دار کے افطار کاوفت آگیا۔

املال الله صلی فالد 'شیبانی 'عبدالله بن افی اوفی سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔
اور آپ روزے سے تھے جب آفاب ڈوب گیا، تواپنی جماعت میں کسی سے کہا کہ اے فلال اٹھ اور میرے لیے ستو گھول، اس نے عرض کیایار سول الله شام ہونے دیجئے، آپ نے فرمایا اتر اور میر لیے ستو گھول۔ اس نے عرض کیا شام تو ہونے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ اس نے عرض کیا شام تو ہونے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول اور دن کولازم پکڑے چنانچہ وہ شخص فرمایا اتر اور لوگوں کے لیے اس نے ستو گھول اور دن کولازم پکڑے چنانچہ وسلم نے اتر ااور لوگوں کے لیے اس نے ستو گھول کہ رات اس طرف سے آگئی تو روزہ دار کے افظار کاوفت آگیا۔

باب۱۲۲۷۔ پانی وغیرہ جو آسانی سے مل جائے اس سے افطار کرے۔

۱۸۲۴ مسدد عبدالواحد شیبانی عبدالله بن الی اوفی سے روایت به که ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفر میں چلے اور آپ روزے سے تھے جب آفتاب ڈوب گیا تو فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔اس نے عرض کیایارسول الله شام تو ہونے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔اس نے عرض کیا انہمی تو دن باتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ کی ستو گھول۔ کی میانی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ کی درات اس طرف سے آئی توروزہ دار کے افطار کا وقت آگیا اور اپنی انگیوں سے پورب کی طرف اشارہ کیا۔

## آڻهواں پاره

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٢٢٧ بَابِ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ \_

١٨٢٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَن اللهِ بُن يُوسُفَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَن اللهِ عَن سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطُرَ۔

١٨٢٦ - حُدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا آبُوُ بَكْرٍ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابُنِ آبِيُ آوُ فَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى آمُسْى قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلُ فَاجُدَحُ لِى قَالَ لَوِانْتَظَرُتَ حَتَّى تُمُسِى قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لِى قَالَ إِذَا رَايُتَ اللَّيْلَ قَدُ آفَبَلَ مِنْ هَلَهُنَا فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّآئِمُ .

١٢٢٨ بَابِ إِذَا أَفُطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ.

١٨٢٧ ـ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنُذِرِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ قَالَتُ اَفْطَرُنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثَمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيْلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بُمُّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيْلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ بِالْقَضَاءِ قَالَ مَعْمَرٌ اللهَ عَنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لَآ اَدُرِي آفَضُوا آمُ لَا؟

١٢٢٩ بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَقَالَ عُمَرُ لِيَسْبَوَانَ فِي رَمَضَانَ وَيُلُكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَةً \_

١٨٢٨\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ

# آ مھواں پارہ

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ١٢٢٧ افظار مين جلدي كرف كابيان

۱۸۲۵۔ عبداللہ بن بوسف الک ابی حازم سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایالوگ جمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے، جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔

۱۸۲۲۔ احمد بن یونس ابو بکر 'سلیمان 'ابن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ نے روزہ رکھا۔ یہاں تک کہ جب شام ہوئی توایک شخص سے کہا اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا کاش آپ شام ہونے تک انظار کرتے۔ آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول، جب تو و کیے کہ رات اس طرف سے آگئی تو روزہ دار کے افطار کرنے کا وقت آگا۔

باب ۱۲۲۸۔ اگر کوئی شخص رمضان میں افطار کر لے پھر سورج طلوع ہو جائے۔

۱۸۲۷ عبداللہ بن ابی شیبہ ابو اسامہ 'ہشام بن عردہ 'فاطمہ بنت مندر 'اساء بنت ابی بکڑے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ابر آلود دن میں افطار کیا پھر آفتاب نکل آیا، ہشام سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کو قضا کا تھم دیا گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے سواکیا چارہ کارہ اور معمر نے بیان کیا میں نے ہشام سے سنا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے اس روزے کی قضا کی یا نہیں۔

باب ۱۲۲۹۔ بچوں کے روزہ رکھنے کابیان اور عمرؓ نے ایک نشہ باز سے رمضان میں فرمایا کہ تو ہلاک ہوجا، ہمارے بچے توروزے رکھتے ہیں (اور تو شراب بیتاہے) اور اس پر حد جاری کی۔ ۱۸۲۸۔ مسدد' بشر بن مفضل' خالد بن ذکوان' رہیج بنت معوذ سے

المُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوَّذٍ قَالَتُ اَرُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَآءَ اللَّي قُرَى الْاَنْصَارِ مَنُ اَصُبَحَ مُفُطِرًا فَلَيْتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنُ اَصُبَحَ صَآئِمًا فَلْيَصُمُ فَقَالَتُ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعُدُ صَآئِمًا فَلْيَصُمُ فَقَالَتُ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعُدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَا نَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهُنِ وَنُصَوِّمُ صِبْيَا نَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهُنِ فَإِذَا بَكَى آحَدُ هُمُ عَلَى الطَّعَامِ آعُطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ۔

١٢٣٠ بَابِ الْوِصَالِ وَمَنُ قَالَ لِيُسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ اَتِمُوا الصِيّامَ اللَّيْلِ صِيَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ اَتِمُوا الصِيّامَ اللَّيْلِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَّهُمُ وَإِبْقَآءً عَلَيْهِمُ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ \_

1A 79 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيِي عَنُ شُعْبَةَ نَنِى قَتَادَةُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْنَ قَتَادَةُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسُتُ كَاحَدٍ مِّنْكُمُ قَالَ اِنِّى الطُعَمُ وَاسُقَى اَوُ لِنِّى اَبِيْتُ الطُعَمُ وَاسُقَى اَوُ لِنِّى اَبِيْتُ الطُعَمُ وَاسُقَى اَوُ لِنِّى اَبِيْتُ الطُعَمُ وَاسُقَى اَوْ لِنِّى اَبِيْتُ الطُعَمُ وَاسُقَى اَوْ لِنِّى اَبِيْتُ الطُعَمُ وَاسُقَى اَوْ لِنِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

آهُ ١٨٣٠ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ قَالُو النَّي لَسُتُ مِثْلُكُمُ إِنَّى اللهَ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ مِثْلُكُمُ إِنَّى اللهَ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ مِثْلُكُمُ إِنَّى السَّتُ مِثْلُكُمُ إِنَّى السَّتُ مِثْلُكُمُ إِنَّى السَّتُ مِثْلُكُمُ إِنَّى السَّتُ مِثْلُكُمُ النَّي السَّتُ مِثْلُكُمُ النَّي السَّتَ مِثْلُكُمُ النَّي السَّتُ مِثْلُكُمُ النَّي السَّتَ مِثْلُكُمُ النَّي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٨٣١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ خَبَّابِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ خَبَّابِ عَنُ اَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا۔ جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باتی دن پورا کرے اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھتے اور رکھے۔ ربیج کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ خود روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے اور ہم ان کے لیے روئی کی گڑیا بنا دیتے، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو یہ گڑیا دیے۔ دیتے بہاں تک کہ افطار کاوقت آ جا تا۔

باب • ۱۲۳- متواتر روزے رکھنے کا بیان اور ان کا بیان جواس کے قائل ہیں کہ رات کو روزہ نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایار وزے رات تک پورے کرواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مہر بانی اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا اور عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت

۱۸۲۹ مسدد کی شعبه قاده انس نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بے دریے روزے نه رکھو۔ لوگوں نے عرض کیا آپ تو بے دریے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تحصاری طرح نہیں، میں تو کھلایا پلایا جا تا ہوں یا یہ فرمایا کہ میں تو رات اس حال میں گزار تا ہوں کہ مجھے کھلایا پلایا جا تا ہے (۱)۔ میں تو رات اس حال میں گزار تا ہوں کہ مجھے کھلایا پلایا جا تا ہے (۱)۔ میں الله علیه وسلم نے صوم وصال (متواتر روزه رکھنے) ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے صوم وصال (متواتر روزه رکھنے) سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ تو بے در بے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا پلایا جا تا

ا ۱۸۳۱ عبدالله بن بوسف اليف ابن ماد عبدالله بن خباب ابوسعيدً ا ۱۸۳۱ عبدالله بن خباب ابوسعيدً عبد دوايت ب كه انهول نے بی صلی الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سناكه تم يے در پے در پے در پے

(۱) اکثر حضرات نے اس کامفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں کھلانے اور پلانے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کوالیں قوت عطا کر دی جاتی تھی کہ جس سے آپ کھانے پینے سے مستغنی ہو جاتے تھے۔ (فتح الباری ص ۱۲۸،ج ۴)

رَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَهَ أَنَسُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّهُ وَالْمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرَّهُ وِي قَالَ حَدَّنَيٰ أَبُو سَلَمَة بُنُ عَبُدِ الرَّهُ وِي قَالَ حَدَّنَيٰ أَبُو سَلَمَة بُنُ عَبُدِ الرَّهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ فِي الصَّومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ فِي الصَّومُ مَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ فِي الصَّومُ وَسُلُولَ اللهِ قَالَ لَهُ مَلِمًا مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ فِي الصَّومُ وَسُلُّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ فِي الصَّومُ وَسُلُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ فِي الصَّومُ وَسُلُولَ اللهِ قَالَ لَوَ أَيْكُمُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٨٣٤ ـ حَدَّنَنَا يَحْنَى حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مُّعَمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيْلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى اَبِيْتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسُقِينِى فَاكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِيْقُونَ .

١٢٣٢ بَابِ الْوِصَالِ اِلَى السَّحَرَ

روزے رکھنا چاہے، تو صبح تک وصل کرے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمھاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزار تا ہوں اس حال میں کہ کھلانے والا مجھے کھلا تاہے اور پلانے والا مجھے پلا تاہے۔

۱۸۳۲ عثمان بن ابی شیبہ و محمد 'عبدہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے صوم وصال سے لوگوں پر مہر بانی کے سبب سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میر ا رہ بمجھے کھلاتا اور بلاتا ہے عثمان نے رحمتہ لہم (یعنی مہر بانی کی بناءیر) کے الفاظ بیان نہیں گئے۔

باب ۱۲۳۱۔ اکثر صوم وصال رکھنے والے کو سز ادینے کابیان اس کوانس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ۱۸۳۳۔ ابوالیمان شعیب 'زہری' ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابوہر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ بعض مسلمانوں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ توصوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص میری مثل ہے۔ ججھے تو میر ارب کھلا تا ہے اور پلا تا ہے۔ جب لوگ موم وصال سے بازنہ آئے۔ تو آپ نے ایک دن ان لوگوں کے ساتھ صوم وصال رکھا۔ پھرلوگوں نے چاند دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر مات خواند کھا۔ آپ نے فرمایا اگر جاند نظرنہ آتا تو میں کئی دن تک تمھارے لیے ای طرح روزہ رکھتا جاتا گویان لوگوں کے انکار کی بناء پر سز ادینے کے لیے یہ فرمایا۔

۱۸۳۴ کی عبدالرزاق معم نهام حضرت ابو ہر برق سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے دوبار فرمایا کہ تم صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس حال میں رات گزار تا ہوں کہ میرارب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تم عمل میں اتن ہی مشقت اٹھاؤ جس قدر طاقت ہو۔

باب ۱۲۳۲\_ صبح تك صوم وصال ركف كابيان\_

١٨٣٥ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّنَي ابْنُ آيِى حَازِمٍ عَنُ يَّزِيدَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَبَّابٌ عَنُ آيِى سَعِيدٍ نِ الْحُدُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَايَّكُمُ اَرَادَ اَنُ يُواصِلُ فَلْيُواصِلُ حَتَّى السَّحَرَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لَسُتُ كَهَيْتَتِكُمُ انِّى آبِيتُ لِى مُطعِمَّ يَّطعِمُنِى وَسَاقِ يَسُقِينِي . فِي التَّطَوُّ عِ وَلَمُ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ .

١٨٣٦\_ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثُنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوُنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنَّ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ احَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرُدَآءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرُدَآءِ فَرَاى أُمَّ اللَّرُدَاءِ مُتَبَلِّلَةً فَقَالَ لَهًا مَاشَانُكِ قَالَتُ ٱخُوكَ أَبُو الدُّرُدَآءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً فِي الدُّنُهَا فَحَآءَ أَبُو الدِّرُدَآءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلُ قَالَ فَالِنِّي صَآئِمٌ قَالَ مَا آنَا بِاكِل حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَاكُلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُواللَّارُدَآءِ يَقُومُ قَالَ نَمُ فَنَامَ ثُمَّ ذُهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمُ فَلَمًّا كَانَ مِنُ اخِرِ اللَّيُلِ قَالَ سَلْمَانُ قُم الْانَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفُسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعُطِ كُلَّ ذِي حَتِّ حَقَّةٌ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلَمَانُ \_ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلَمَانُ \_ ﴿ إِن

۱۸۳۵۔ ابراہیم بن حزہ ابن ابی حازم 'بزید عبداللہ بن خباب ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ تم وصال کے روزے نہ رکھو 'تم میں سے جو شخص وصال کے روزے نہ رکھے ، لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمھاری طرح نہیں ہوں۔ میں رات گزار تا ہوں اس حال میں کہ مجھے کھلانے والا کھلا تا ہے اور پلانے والا پلا تا ہے۔ حال میں کہ مجھے کھلانے والا کھلا تا ہے اور پلانے والا پلا تا ہے۔ باب سالم ۱۲ کوئی شخص اپنے بھائی کو نقل روزہ توڑنے کے باب سے جب کہ روزہ نہیں ہے جب کہ روزہ نہ

ر کھنااس کے لیے بہتر ہو۔

١٨٣١ محمد بن بشار ، جعفر بن عون ابوالعميس ، عون بن ابي جيفه ، اسے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابوالدر داء کے در میان بھائی چارہ کرایا تھا۔ سلمان ابودرداءے ملاقات کو گئے، توام در داء کو بہت پریشان حال پایا ان سے یو چھا کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا تحمارے بھائی ابودرداء کودنیاے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر ابودرداء آئے توسلیمان کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا کہ کھاؤانہوں نے کہا کہ میں توروزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گاجب تک (۱) تم نہ کھاؤ گے۔ چنانچ انہوں نے کھالیا جبرات آئی تو ابودرداء اٹھ تاکہ عبادت كريس سلمان ن كهاسور موچنانيد وهسو كے پھر عبادت ك لیے کھڑے ہوئے توانھوں نے کہاسور ہوجب رات کا آخری حصہ آیا۔ توسلمان نے کہاکہ اب اٹھو پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ سلمان نےان سے کہا تیرے رب کا تھھ پر حق ہے اور تیری جان کا تھھ پر حق ہے اور تیرے بچوں کا تھھ پر حق ہے اس لیے ہر مستحق کا حق ادا کر م پرنی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بیربیان کیا تو نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سلمان نے تھیک کہا۔

(۱) حنیہ وہاکلیہ کے نزدیک بلاعذر نقلی روزہ توڑنا جائز نہیں ہے البتہ اعذار کی فہرست طویل ہے جن میں سے ضیافت بھی ایک عذر ہے۔ پھر نقلی روزہ اگر کسی عذر کی بنا پر افطار کر بھی لیا تو ان حصرات کے نزدیک اس کی قضا واجب ہے۔ وجوب قضا کے تفصیلی دلائل اور مشدل احادیث کے لئے ملاحظہ مو (ص ۷۸ج) اعمدۃ القاری)

١٢٣٤ بَابِ صَوْمٍ شَعْبَانَ.

١٨٣٧ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي النَّصُرِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَالِكٌ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفُطِرُ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَفُطِرُ وَيُفُطِرُ وَيُفَطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَا رَأَيْتُهُ وَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَعْبَانَ ـ

١٨٣٨ حدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّنَنَا هِشَامًّ عَنُ يَّحْيِى عَنُ آبِي سَلَمَةَ آنَّ عَآئِشَةَ حَدَّنَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهُرًا آكُثَرَ مِنُ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ خُدُّوا مِنَ الْعَمَلِ شَعْبَانَ خُدُوا مِنَ الْعَمَلِ شَعْبَانَ خُدُوا مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِيْقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَايَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَاحَبُّ الصَّلَوٰةِ إِلَى النَّهِ لَايَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا وَاحَبُ الصَّلوٰةِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلوٰةِ وَالَى صَلَّوةً وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلوةً مَادُووهِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتُ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلوةً وَاوَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلوةً وَاوَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلوةً وَاوَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلوةً وَاوَمَ عَلَيْهِا \_

١٢٣٥ بَابِ مَايُذُكُرُ مِنُ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِفْطَارِهِ.

١٨٣٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا الْمُوسَى بُنُ اِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا الْمُوعَوانَةَ عَنُ اَبِي بِشُرِ عَنُ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ القَآئِلُ لَا وَاللهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَآئِلُ لَا وَاللهِ لَا يَصُومُ .

١٨٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ
 حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَ عَنُ حُمَيْدٍ اللَّهِ سَمِعَ
 آنسًا يَّقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهُرِ حَتَّى نَظُنَّ اَنُ لَا يَصُومَ

باب ۱۲۳۴۔ شعبان کے روزے کابیان۔

۱۸۳۷ عبداللہ بن یوسف الک ابوالنظر ابوسلم و حظرت عائش اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزور کھتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار نہ کریں گے اور افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب روزو نہیں رکھیں گے اور میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سواکسی مہینہ میں پورے روزے رکھے ہوں اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی مہینہ میں آپ کو روزور کھتے ہوئے دیکھا۔

۱۸۳۸ معاذین فضالہ 'ہشام' یکی 'ابوسلمہ بیان کرتے ہیں 'ان سے حضرت عائش نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ شعبان کے پورے مہینہ میں روزے رکھتے اور فرماتے تھے کہ اتنائی عمل اختیار کرو۔ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہواللہ تعالی نہیں اکتا تاجب تک کہ تم نہ اکتا جاؤاور سب سے محبوب نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ تھی جس پر مداومت کی جائے آگر چہ کم بی ہو اور جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر مداومت کرتے۔

باب ۱۲۳۵۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور افطار کے متعلق جور وابیتیں فد کور ہیں۔

۱۸۳۹ موی بن اسمعیل ابو عوانه ابو بشر اسعید ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعی پوراایک مہینہ سوائے رمضان کے کسی مہینہ میں روزے نہیں رکھے۔ آپ روزہ رکھتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ کہنے والا کہتا بخدا آپ افطار نہیں کریں گے اور آپ افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا بخدا آپ روزہ نہیں رحمیں ہے۔

۰ ۱۸۴۰ عبدالعزیز بن عبدالله ، محد بن جعفر ، حید 'انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینہ میں افطار کرتے مات بہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینہ میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے اور روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ ان کرتے کہ اس سکت کہ ہم گمان کرتے

مِنُهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ اَنُ لَّا يُفُطِرَ مِنْهُ شَيْهًا وَّكَانَ لَا يُفُطِرَ مِنْهُ شَيْهًا وَّكَانَ لَاتَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِيًّا اللَّا رَايَّتَهُ وَلَا نَاقِمًا اللَّا رَايَّتَهُ وَقَالَ سُلَيْمُنُ عَنُ حُمَيُدٍ اَنَّهُ سَالَ نَاقِمًا فِي الصَّوْمِ.

١٨٤١ حَدَّنَى مُحَمَّدً أَخْبَرَنَا آبُو حَالِدٍ نِ الْاَحْمَرُ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَالُتُ اَنسًا عَنُ الْاَحْمَرُ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَالُتُ اَنسًا عَنُ صِيَامِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كُنتُ أُحِبُ اَنُ اَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَاقِمًا اللّه رَايْتُهُ وَلا مِنَ اللّيل قَاقِمًا اللّه رَايْتُهُ وَلا مِنَ اللّيل قَاقِمًا اللّه رَايْتُهُ وَلا مِن اللّيل قَاقِمًا اللّه رَايْتُهُ وَلا مَسِسُتُ جَرِّةً وَلا حَرِيْرَةً اللّهِ صَلّى اللّه وَلا حَرِيْرةً اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا شَمِمْتُ مِسُكَةً وَلا عَبِيْرةً عَلِيهِ وَسَلّمَ وَلا شَمِمْتُ مِسُكةً وَلا عَبِيرةً اللهِ صَلّى اللّه عَلَي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا شَمِمْتُ مِسُكةً وَلا عَبِيرةً عَلِيمَةً وَلا عَبِيرةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا شَمِمْتُ مِسُكةً وَلا عَبِيرةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا شَمِمْتُ مِسُكةً وَلا عَلِيمَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا عَبِيرةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا عَبِيرةً مَسُولُ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا عَبْدَةً وَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلا عَبْدُولُ اللّهِ وَسَلّمَ وَلا عَبْدَةً وَسُلُمَ وَسَلّمَ وَلَا عَمْدُولُ اللّهِ وَسَلّمَ وَلا عَنْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلا عَمْدُ وَسُلُمُ وَسُلّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلا عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلا عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَلا عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلْمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلْمَ وَلَا عَلْمُ وَسُلُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَم

١٢٣٦ بَابِ حَقِّ الضَّيفِ فِي الصَّوْمِ.
١٨٤٢ حَدِّنَنَا إِسُحْقُ اَخْبَرَنَا هَرُوُنُ بُنُ السُمْعِيلَ حَدِّنَنَا عَلِيُّ حَدِّنَنَا يَحْلِي قَالَ حَدَّنَنِي السُمْعِيلَ حَدَّنَنَا عَلَيْ حَدِّنَنَا يَحْلِي قَالَ حَدَّنَنِي السُمُ اللهِ ابْنُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْكَ حَمَّا فَقُلتُ عَلَيْكَ حَمَّا فَقُلتُ وَمَا صَوْمُ دَاوِدَ قَالَ نِصُفُ الدَّهُرِ.

١٢٣٧ آبَاب حَقِّ الْحِسُم فِي الصَّوْمِ.
١٨٤٣ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ
الْخُبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى آبُنُ آبِيُ
كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو سَلَمَة بُنُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ
قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ
لَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللَّهِ
لَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللَّهِ
اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللَّهِ

کہ آپ اس مہینہ میں افطار نہیں کریں گے 'اور رات میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہواد یکھناچا ہتا تو دیکھ لیتا اور سونے کی حالت میں دیکھناچا ہتا تو دیکھ لیتا اور سلیمان نے حمید سے روایت کیا کہ انھوں نے انس سے روزے کے متعلق دریافت کیا۔

۱۸۴۱ کی می ابو خالد احمر محید بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ میں کسی مہینہ میں آپ کوروزہ کی حالت میں دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا اور رات کو لیتا اور افطار کی حالت میں یا سوئے ہوئے جس حال میں دیکھنا چاہتا دیکھ بیداری کی حالت میں یا سوئے ہوئے جس حال میں دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا، اور کوئی خزیا حریر ریشمیں کپڑے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہفتی ہے زیادہ نرم و تازک نہیں دیکھااور نہ مشک اور عزر کی خوشبوسے پاکیزہ اور مہتر ہو۔

باب ۱۲۳۱۔ روزے میں مہمان کا حق اداکر نے کابیان۔
باب ۱۸۴۲۔ اسلحق ارون بن اسمعیل علی کی ابوسلمہ عبداللہ بن عمر و بن عاص سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میر بیاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوری حدیث بیان کی لیمی تیرے مہمان کا تجھ پرحق ہواور تیری بیوی کا تجھ پرحق ہان کی لیمی نے تیرے مہمان کا تجھ پرحق ہوادر تیری بیوی کا تجھ پرحق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پرحق ہے میں نے بوچھاداور کا روزہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھے اور دوسرے دن افظار کرتے۔

باب ١٢٣٧ د وزے ميں جسم كے حق كابيان۔

سامه این مقلی کی عبدالله اوزاعی کی بن ابی کثیر ابوسلمه بن عبدالرحلی عبدالله بن عاص سے روایت کرتے بیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے عبدالله مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو کھڑے ہوتے ہو۔ بیل نے کہا ہاں یارسول الله! آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ نماز کے لیے کھڑے نہ کرو روزے روزے کھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ نماز کے لیے کھڑے

بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُ صُمُ وَاَفُطِرُ وَنَمُ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بَحَسُبِكَ اَنُ تَصُومَ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ بَحَسُبِكَ اَنُ تَصُومَ كُلَّ صَينَةٍ عَشُرَ كُلِّ مَسَنَةٍ عَشُرَ كُلِّ مَسَنَةٍ عَشُرَ اللهِ إِنِّي مَلِيهِ فَشَدَّدُتُ المُثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيامُ اللهِ إِنِّي اللهِ إِنِّي اَجِدُ قُوةً فَاللهِ فَشَدِّدَ عَلَيْ السَّلامُ فَشَدِّدَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّلامُ قَالَ فَصُمُ صِيامَ نَبِي اللهِ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ نِصُفُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ مَلْكُمُ مَاكُمِرَ يَالِيَتَنِي قَبِلُتُ رُخُصَةَ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَبْدُ اللهِ عَلَيْ مَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَبْدُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٢٣٨ بَابِ صَوْمِ الدَّهُرِ.

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَابُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ وَابُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو قَالَ الْحُبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَيُ اَقُولُ وَاللهِ لَاصُومَنَّ النَّهَارَ وَ لَاقُومَنَّ اللَّيلَ الْقُولُ وَاللهِ لَاصُومَنَّ النَّهَارَ وَ لَاقُومَنَّ اللَّيلَ مَاعِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدُ قُلْتُهُ بِابِي اَنْتَ وَأُمِّي مَا فَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافْطِرُوقَهُم وَ فَاللهُ عَلَيْهُ وَصُمْ وَافْطِرُوقَهُم وَ فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ السَّيَامِ فَقُلْتُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ السَّيَامِ فَقُلْتُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ السَّيَامِ فَقُلْتُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ السَّيَامِ وَهُو الْفَصْلُ مِنُ ذَلِكَ قَالَ السَّيَامِ فَقُلْتُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ السَّيَامِ وَهُو اَفْضَلُ مِنُ ذَلِكَ قَالَ السَّيَامِ فَقُلْتُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ السَّيَامِ وَهُو اَفْضَلُ مِنُ ذَلِكَ فَقَالَ السَّيَامِ فَقُلْتُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْفَالِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ السَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

ہوتے ہو تورات کو سویا بھی کر و اس لیے کہ تمھارے بدن کاتم پر حق
ہوادر تمھارے مہمان کاتم پر حق ہا اور تمھارے لیے ہر مہینہ میں
تین دن روزے رکھناکا فی ہے۔ ہر نیکی کے بدلے اس کاوس گناا جرماتا
ہے، تو گویا ساری عمر روزے سے رہا، میں نے اپنے او پر سختی کرنی چاہی
تو سختی کی گئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! میں اپنے اندر اس کی
قوت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے
روزے کی طرح روزے رکھو اس پر زیادتی نہ کرو، میں نے بوچھااللہ
کے نبی داؤد علیہ السلام کاروزہ کیا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک دن
روزہ رکھتے تو دوسرے دن افطار کرتے۔ عبداللہ جب بوڑھے ہوگئے
روزہ رکھتے تو دوسرے دن افطار کرتے۔ عبداللہ جب بوڑھے ہوگئے
تو کہتے کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا۔

#### باب ۱۲۳۸\_ بمیشه روزه رکھنے کابیان(۱)\_

الم ۱۸۴۷ ابو الیمان شعیب نرجری سعید بن میتب ابو سلمه بن عبدالر حمٰن عبدالله بن عراصه روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میر بے متعلق معلوم ہوا کہ بی کہتا ہوں کہ بخداجب تک بین زندہ رہوں گا، ون کو روزہ رکھوں گا، اور رات کو کھڑار ہوں گا۔ بیل نے آپ سے عرض کیا میر بال باپ آپ بین رفدا ہوں، بیل نے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ توان کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے تو روزہ رکھ اور افطار بھی کر اور رات کو عبادت کی بین روزے رکھا اس لیے کہ ہر نیکی کا دس مختا اجر ہم بینے بیل تین دن روزے رکھا اس لیے کہ ہر نیکی کا دس مختا اجر ہما ہے اور یہ عمر بحر روزے رکھا اس برابر ہے، بیل نے عرض کیا بیل اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھا اور دو دن افظار کر میں نے عرض کیا گی اور دورن افظار کر میں نے عرض کیا گی اور دورہ کیا ایس سے زیادہ کی روزہ رکھا اور ایک دن روزہ رکھا اور ایس نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی تمام روزوں سے افضل ہے ہیں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی تمام روزوں سے افضل ہے ہیں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی تمام روزوں سے افضل ہے ہیں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی تمام روزوں سے افضل ہے ہیں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی تمام روزوں سے افضل ہے ہیں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی تمام روزوں سے افضل ہے ہیں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی تمام روزوں سے افسال ہے ہیں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی

(۱) صوم دہر کا منہوم کیا ہے؟ اس میں کل تین احمال ہیں (۱) پورے سال روزے رکھنا جس میں عیدین وغیرہ ایام منہیہ بھی داخل ہوں سہ بالا نقاق جائز ہے(۲) ایام منہیہ کو چھوڑ کر سال کے باقی تمام دنوں میں روزے رکھنا بھی احمال رائج ہے۔ یہ جمہور کے نزدیک جائز مگر خلاف اولی ہے(۳) صوم داؤد علیہ السلام لیخی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ یہ بالا نقاق افضل ومتحب ہے۔ (درس ترندی ص۲۰۲،۳۲)

وَسَلَّمَ لَا ٱفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ.

١٢٣٩ بَاب حَقِّ الْأَهُلِ فِي الصَّومِ رَوَاهُ آبُو جُحَيُفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ـ

١٨٤٥ حدَّنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي آخُبَرَنَا آبُوُ عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ سَمِعُتُ عَطَآءً آنَّ آبَا الْعَبَّسِ الشَّاعِرَ آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرِو بَلغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي وَاللهِ بُنَ عَمُرُو بَلغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِ كَانَ يَصُومُ يَومًا عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُمُ وَلَا يَصُومُ يُومًا وَلَا يُونِي لِللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْكُ وَلَا لَكُونَ يَصُومُ يُومًا وَلَا يُؤْولُ إِذَا لَاقِي قَالَ مَنُ لِي كَيْفَ ذَكُرَ صِيامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْصَامَ مَنْ صَامَ الْاَهُ مَرْتَيْنِ.

١٢٤٠ بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ وَّ اِفْطَارِ يَوْمٍ -

٦٨٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندَرَّ حَدَّنَنَا غُندَرً حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُّغِيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ مُحَاهِدًا عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُمُ مِّنَ الشَّهُرِ ثَلثَةَ أَيَّامٍ قَالَ عُمُ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ صُمُ اللَّهُ وَاللَّ حَتَّى قَالَ صُمُ اللَّهُ الْقُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ يَوْمًا فَقَالَ اقْرَأِ القُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ يَوْمًا فَقَالَ اقْرَأِ القُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ يَوْمًا فَقَالَ اقْرَأِ القُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ يَوْمًا فَقَالَ اقْرَأِ القُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ

طاقت رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔

باب ۱۲۳۹۔ روزے میں بیوی بچوں کا حق ہے ابو جحیفہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۸۳۵ عمرو بن علی 'ابوعاصم 'ابن جریج' عطاء 'ابوالعباس شاعر نے عبدالله بن عمرو کو کہتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں برابرروزے رکھتاہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتاہوں' آپ نے محصے بلا بھیجا، یا میں خود آپ سے ملا۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہواہے کہ تم روزے رکھتے ہواور افطار نہیں کرتے اور نماز پڑھتے ہو، روزہ ر کھواور افطار بھی کرو۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہواور سویا بھی کرواس لیے کہ تمھاری آ تکھوں کا تم پر حق ہے اور تمھاری جان اور تعماری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنے کواس سے زیادہ قوی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے روزے ركه، ميس نے يو چهاوه كس طرح روزے ركھتے تھے؟ آپ نے فرمايا ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرتے اور جب وسمن سے مقابلہ ہو تا تو پیچےنہ ہے۔ عبداللہ نے کہامیں نے عرض کیا کہ میری طرف سے اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ عطاء نے کہا کہ میں نہیں جانتاكه بميشه روزه ركھنے كا تذكره كس طرح كيا؟ نبي صلى الله عليه وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے گویاروزے تہیں رکھے۔

باب ۱۲۴۰۔ ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن افطار کرنے کابیان۔

۱۸۳۲۔ محمد بن بشار 'غندر' شعبہ 'مغیرہ' مجاہد' عبداللہ بن عمرہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مہینے میں تین دن روزے رکھا کرو۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس طرح گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن ہر مہینہ میں ایک بار ختم کرو۔ عبداللہ نے عرض کیا فرمایا کہ قرآن ہر مہینہ میں ایک بار ختم کرو۔ عبداللہ نے عرض کیا

قَالَ اِنِّىُ ٱطِيُقُ آكُثَرُ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِيُ ثَلثِ۔

١٢٤١ بَابِ صَوْم دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلامُ\_ ١٨٤٧\_ حَدَّثُنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ ابُنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِيّ وَكَانَ شَاعِرًا وَّكَانَ لَايُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهُ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيَ الَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهُرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلُتَ ذَلِكَ هَحَمَتُ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتُ لَهُ النَّفُسُ لَاصَامَ مَنُ صَامَ الدُّهُرَ صَوْمٌ ثَلْثَةِ آيًّام صَوْمُ الدُّهُرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَانِّي ٱطِيْقُ ٱكْثَرَ مِنُ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُمُ صَوُمَ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَّيُفُطِرُ يَوْمًا وَّلَا يَفِرُّ إِذَا لَا قَي \_ ١٨٤٨ حَدُّنُنَا إِسُحْقُ الْوَاسِطِيُّ حَدُّنَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ اَنْحَبَرَنِيُ أَبُوُالْمَلِيُحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيُكَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَلَهُ صَوُمِيُ فَدَخَلَ عَلَى فَٱلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِّنُ اَرَمَ حَشُوُهَا لِيُفُّ فَحَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِيُ وَبَيْنَةً فَقَالَ آمَايَكُفِيْكَ مِنُ كُلّ شَهُرِ ثَلْثَةُ آيَّام قَالَ قُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ خَمُسًا قُلتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ سَبُعًا قُلتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ تِسُعًا قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إحَدى عَشُرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوَّدَ عَلَيْهِ السَّلامُ

١٢٤٢ بَاب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيُضِ ثُلْثَ

شَطُرُ الدُّهُرِ صُمْ يَوُمَّا وَّافْطِرُ يَوُمَّا.

کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تین دن میں ایک بار قرآن ختم کرو۔

باب ١٢٣١ ـ داؤد عليه السلام كروزول كابيان ـ

۱۸۳۷ - آدم 'شعبہ 'حبیب بن الی ثابت 'ابوالعباس کی جو شاعر سے
اور حدیث ہیں مہم مجی نہ سے 'عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت
کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا تو پر ابر روزے رکھتا ہے ،اور رات کو عبادت کے لیے
کھڑا ہو تا ہے۔ ہیں نے عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا جب تو ایسا
کرے گا تو تیری آ تکھوں ہیں گڑھے پڑجا ئیں گے اور بدن کمزور ہو
جائے گا ، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا، ہر مہینے
میں تین دن روزہ رکھنا ہمیشہ روزر کھنے کے برایر ہے۔ ہیں نے عرض
کیا ہیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ
السلام کے روزے رکھو وہ آیک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار
کرتے اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تا تو پیشے نہ دکھاتے تھے۔

الم ۱۸۳۸ الوالملئ فالد بن عبدالله فالد (حذاء) ابو قلابه ابوالملئ في ابو قلابه سے بيان كيا كه بيل تيرے والد كے ساتھ عبدالله بن عمروكياس كيا تو الله صلى الله عليه وسلم سے ميرے روزے كا تذكرہ ہوا۔ آپ ميرے ياس تشريف لائے۔ ميں في ترے اور آپ ميرے ياس تشريف لائے۔ ميں في تحور كي جمال بحرى ميں في تحور كي جمال بحرى ہوئى تقى بچھا ديا۔ آپ زين پر بيٹھ كے اور وہ تكيه ميرے اور آپ كے درميان حائل تھا۔ آپ نے فرمايا كيا تحقيم مير مهينه بيل تمن روزے كافى نہيں بيں؟ ميں في كيا يارسول الله بحمد اور۔ آپ فرمايا پي خوروں الله بحمد اور۔ آپ فرمايا پي خوروں الله بحمد اور۔ آپ نے فرمايا پي مين ميں ميں نے عرض كيايارسول الله بحمد اور۔ آپ نے فرمايا يون ميں نے عرض كيايارسول الله بحمد اور۔ آپ نے فرمايا نو، ميں نے عرض كيايارسول الله بحمد اور۔ آپ نے فرمايا دو، بير نے من كيايارسول الله بحمد اور، آپ نے فرمايا کي دونوں سے بردھ كركوئي روزہ نہيں ايك دن روزہ ركھو اور ايك دن افطار سے بردھ كركوئي روزہ نہيں ايك دن روزہ ركھو اور ايك دن افطار

باب ۱۲۴۲ ایام بیض لیعنی مر مهینه کی تیره چوده اور پندره کو

روزے رکھنے کابیان۔

۱۸۳۹۔ ابو معمر عبد الوارث ابو التیاح ابو عثان ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا، چاشت کی دور کھتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وترکی وصیت فرمائی۔

باب ۱۲۴۳۔ اس کا بیان جو کسی کی ملا قات کو جائے اور وہاں اینار وزہ نفلی نہ توڑے۔

مه ۱۸۵۰ محر بن مین مین خالد بن حارث مید انس سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس تشریف لائے وہ آپ کے پاس مجور اور مجی لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا مجی اور مجبور اس کے بر تنوں میں رکھو۔ اس لیے کہ میں توروزہ دار ہوں۔ پھر گھر کے ایک کوشے میں کھڑے ہوئے اور فرض کے سوالیمی نفل نماز پڑھی۔ ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا فرمائی، ام سلیم نے عرض کیایا رسول اللہ صرف میر ہے ہی لیے دعا فرمائی؟ آپ نے فرمایا اور کیا۔ ام سلیم نے عرض کیا آپ کے خادم انس کے لیے بھی دعا تیجئے۔ آپ سلیم نے ویا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہ چھوڑی جس کی دعا نہ فرمائی ہو، آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہ چھوڑی جس کی دعا نہ فرمائی ہو، آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہ چھوڑی جس کی دعا نہ فرمائی ہو، برکت عطاکر اور اس کو برکت عطاکر اور اس کو بھی انساز سے زیادہ مال وار ہوں اور برکت عطاکر افرانس کا بیان کیا ان کھوں نے کہا کہ جانج کے بھرہ آنے کے وقت تک میری نسل سے ایک سو بیں سے پچھے زیادہ نیچ دفن ہو بھے تھے۔

۱۸۵۱۔ ابن الی مریم ، یجلی محید 'انس سے وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے یکی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۴۴ آخر مهینه مین روزے رکھنے کابیان۔

۱۸۵۲ صلت بن محمد مهدی غیلان ک ابو العمان مهدی بن میمون، غیلان بن حمین بی صلی الله علیه میمون، غیلان بن حمین بی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے عمران سے بوچھایا کی اور

عَشُرَةً وَٱرْبَعَ عَشُرَةً وَخَمُسَ عَشُرَةً . ١٨٤٩ ـ حَدَّئَنَا آبُوُ مَعْمَرِ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ

٢٨٤٦ حدث ابو معمر محدث عبد الوارِكِ حَدَّنَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّنَنِيُ أَبُو عَثُمْنَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيْلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلْثِ صِيَامٍ ثَلْثَةِ آيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهُرٍ وَرَكُعَتَى الضَّحٰى وَأُوْتِرَ قَبُلَ أَنْ آنَامً

١٢٤٣ بَابِ مَنُ زَارَ قَوْمًا فَلَمُ يُفُطِرُ عِندَهُمُ.

خَالِدٌ هُوَا بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ عَنُ الْسَنَّى قَالَ حَدَّنَى خَالِدٌ هُوَا بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ عَنُ انَسِ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ سُلَيْمٍ فَاتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَالَ آعِيُدُوا سَمُنَكُمُ شَيْعٍ فَاتَتُهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ قَالَ آعِيُدُوا سَمُنَكُمُ فَى سِقَاتِهِ وَتَمْرَكُمُ فِى وِعَاتِهِ فَانِي صَائِمٌ ثُمَّ فَمَ فَى سِقَاتِهِ وَتَمْرَكُمُ فِى وِعَاتِهِ فَانِي صَائِمٌ ثُمَّ فَمَ فَامَ اللَّهِ وَتَمْرَكُمُ فِى وَعَاتِهِ فَالِي عَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَامَ اللَّهِ إِنَّ لِي خُويُصَةً قَالَ مَاهِى قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاهُلِ بَيْتِهَا فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَلَكَ اللَّهُ وَلَكُولِ بَيْتِهَا فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ عَلَا لَكُمْ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ مَا لَا وَوَلَدُاوَبَارِكَ لَهُ خَادِمُكَ أَنَسُ وَمُلَا وَحَدَّنَتِي الْبَتَى فَعَلَمُ مَعُدَم حَجَّاجِ نِ فَالِنَّى لَمُعَلِقُ مَالًا وَحَدَّنَتِي الْبَتَى أَمْ اللَّهُ قَالَ دُونَ لِصُلِي مَقَدَمَ حَجَّاجِ نِ الْبَصَرَةَ بِضُعٌ وَعِشُرُونَ وَمِائَةً .

١٨٥١ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحُيٰى فَالَ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحُيٰى فَالَ حَدَّثَنِهُ حُمَيُدٌ سَمِعَ آنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٢٤٤ بَابِ الصُّومِ اخِرَ الشَّهُرِ۔

۱۸۰۲\_ حَدَّثَنَا الصَّلُتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُهُدِئً عَنُ غَيُلانَ حِ وَحَدَّثَنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا مَهُدِئٌ بُنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا غَيُلانُ بُنُ

جَرِيرٍ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حَصِينَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَالَهُ أَوُسَالًا وَجُلَّا وَعِمْرَانُ يَسُمَعُ فَقَالَ يَا اَبَا قُلَانِ اَمَا صُمُتَ سَرَرَ هذَا الشَّهُرِ قَالَ اَطُنَّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا وَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا وَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا وَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ الْمَاتُ اطَنَّهُ لَا يَعْنِى رَمَضَانَ قَالَ الْهُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ثَابِتُ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ سَرَر شَعْبَانَ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَرَر شَعْبَانَ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَرَر شَعْبَانَ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَرَر شَعْبَانَ ...

آصُبَحَ صَائِمًا يُّومُ الْجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ آَكِ يُّفُطِرَ وَصَبَحَ صَائِمًا يُّومُ الْجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ آَكِ يُفُطِرَ مَصَبَحَ صَائِمًا يُّومُ الْجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ آَكِ يُفُطِرَ عَنُ ابْنِ جُرَيْحِ عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ قَالَ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ قَالَ سَالَتُ جَابِرًا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَتُ جَابِرًا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمٍ يَومُ الْحُمْعَةِ قَالَ نَعَمُ زَادَ عَيْرُ آبِي عَاصِمٍ آنُ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمٍ آنُ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ وَ

١٨٥٤ حَدَّنَنَا أَبِ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثِ حَدَّنَنَا أَبِهُ صَالِحَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ احَدُ كُمْ يَوُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ احَدُ كُمْ يَوُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ احَدُ كُمْ يَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّانَا يَعُمِي عَنُ شُعْبَةً حَدَّنَنَا عُنُدُرًّ حَدَّنَا اللّهُ عَنُ جُويُر يَةَ بِنُتِ عَنُ اللّهُ عَنْ جُويُر يَةَ بِنُتِ عَنُ اللّهُ عَنْ جُويُر يَةَ بِنُتِ عَنُ اللّهُ عَنْ جُويُر يَةَ بِنُتِ عَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ جُويُر يَةَ بِنُتِ عَنُ اللّهُ عَنْ جُويُر يَةَ بِنُتِ عَنُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ جُويُر يَةَ بِنُتِ عَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ جُويُر يَةَ بِنُتِ عَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللله

عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي أَيُّوُبَ عَنُ جُوَيُرِ يَةً بِنْتِ الْحُرِثِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَهِيَ صَآئمةً فَقَالَ اَصُمُتِ اَمُسِ قَالَتُ لَا قَالَ تُرِيدِينَ آنُ تَصُومِينَ غَدًا

مَّنِينِ عَلَى مَا فَافُطِرِي وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ الْجَعُدِ. قَالَتُ لَا قَالَ فَافُطِرِي وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ الْجَعُدِ

سے 'جس کو عمران س رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو فلال کیا تو فلال کیا تو نے اس مہینہ کے آخر میں روزے خہیں رکھے ؟ ابوالعمان کا بیان ہے کہ میرے خیال میں آپ کا مقصد رمضان تھا۔ اس شخص نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ 'آپ نے فرمایا جب توافطار کرے تو دودن روزہ رکھ 'صلت نے یہ نہیں کہا کہ اس سے آپ کا مقصد رمضان تھا اور ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ ثابت نے مطرف سے انھوں نے عمران سے انھوں نے عمران سے انھوں نے عمران کا لفظ سے انھوں نے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے من سرر شعبان کا لفظ روایت کیا۔

باب ۱۲۳۵ جعد کے دن روزہ(۱) رکھنے کابیان اگر کوئی جعد کاروزہ رکھے تواس پرواجب ہے کہ افطار کرے۔

ابن جربی عبد الله عبد المحمید بن جیر محمد بن عباد سے روائیت ہے کہ بن عباد سے روائیت ہے کہ بن عباد سے موائیت ہے کہ میں نے جابڑے ہو جما کیا نبی صلی الله علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ سے منع فرمایا، انحوں نے کہاباں! ابوعاصم کے سوا محمد کے دن روائوں نے اتنی زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ صرف ایک دن کاروزہ رکھے۔

الم ۱۸۵۸ مرین حفص بن غیاث ، حفص بن غیاث ، الموصال الله علیه حضرت ابو هر بر الله علیه حضرت ابو هر برا الله علیه وسلم کو فرمات موع ساکه تم میں سے کوئی محض جمعہ کے دن کاروزہ نہ رکھے ، مگر بید کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد طاکر روزہ رکھے۔

1000۔ مسدد' بیخی شعبہ 'ح' محمد' غندر' شعبہ' قادہ' ابو ابوب' جو رہیہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رہیں گئے اور وہ روزے سے جو رہیں گئے یاں جعہ کے دن تشریف لائے اور وہ روزے سے تصیں۔ آپ نے فرمایا کل تم نے روزہ رکھاتھا' انھوں نے کہا نہیں۔ آپ نے بوچھا کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انھوں نے جو اب دیا نہیں آپ نے فرمایا پھر افطار کر لو' اور حماد بن جعد نے بیان کیا انھوں نے قادہ سے سناان سے ابوابوب نے بیان کیا۔ جو رہیہ نے بیان کیا کہ کے قادہ سے سناان سے ابوابوب نے بیان کیا۔ جو رہیہ نے بیان کیا کہ

<sup>(</sup>۱) جعہ کے دن نفلی روزہ رکھنا جائز ہے گراس دن کوروزہ کے ساتھ یاروزہ کواس دن کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے۔

سَمِعَ قَتَادَةً حَدَّنَنِيُ آبُو اَيُّوبَ اَنَّ جُويُرِيَةً حَدَّنَتُهُ فَامَرَهَا فَافُطَرَتُ

17٤٦ بَابِ هَلُ يَخُصُّ شَيْئًا مِّنَ الْآيَّامِ مَنَ الْآيَّامِ عَنُ الْمَنْ الْآيَّامِ عَنُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللهُ عَنُ عَلَمْ مَنُ عَنُ عَلَمْ مَنُ عَنُ عَلَمْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُ مِنَ الْآيَّامِ شَيْعًا قَالَتُ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَّا يُتُكُمُ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِينُ .

١٢٤٧ بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً \_

١٨٥٧ \_حَدِّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدِّثِنَا يَحْلَى عَنُ مَّالِكِ قَالَ حَدَّثَنِيُ سَالِمٌ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُمَيْرٌ مُّولِي أُمّ الْفَضُلِ اَنَّ أُمَّ الْفَضُلِ حَدَّثِتُهُ حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ اَبِي النَّضُرِ مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ عُمَيُرٍ مُّولَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ عَنُ أُمَّ الْفَضُلِ بِنُتِ الْحُرِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوُا عِنْدَهَا يَوُمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَغُضُهُمُ هُوَصَآئِمُ وَّقَالَ بَعُضُهُمُ لَيْسَ بِصَأْثِمِ فَارُسَلَتُ أُمُّ الْفَضُلِ اِلَّهِ بِقَدَح لَهُنِ وَّهُوَ وَاقِفٌّ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَةً. ١٨٥٨ \_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَوْقُرِئَ عَلَيْهِ قَالَ اَحْبَرَنِيُ عَمُرُّو عَنُ بُكْبُرٍ عَنْ كُرِّيْتٍ عَنْ مَّيْمُونَةَ أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَٱرْسَلَتُ اللَّهِ بِجِلَابِ وَّهُوَ وَاقِفًا فِي الْمَوُقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

آپ نے ان کوروزہ کھولنے کا تھم دیا توانھوں نے روزہ افطار کر لیا۔

باب ٢٣٦ ا كيار وزے كيليے كوئى دن مخصوص كر سكتاہے؟
١٨٥٧ مسدد ، يجى سفيان ، منصور ابراہيم ، علقم سے روايت ہے كہ
ميں نے حضرت عائشہ سے بوچھا كيار سول الله صلى الله عليه وسلم كى
دن كو روزے كے ليے مخصوص كرتے ہے ۔ انحوں نے جواب ديا
آپ كے عمل ميں مداومت ہوتى متمى اور تم ميں سے كون فخص
رسول الله صلى الله عليه وسلم كے برابر طاقت ركھتاہے۔

باب ٢ ١٢٣ - عرف كون روزه ركھنے كابيان (۱) ١٨٥٧ - مسدو كي الك الك المام عير (ام فضل كے غلام) ام فضل و عبد الله بن يوسف الك ابوالنظر (عربن عبيد الله كے غلام) عير عبد الله بن عبال كے غلام) عير عبد الله بن عبال كے غلام) عير عبد الله بن عبال كے غلام ام فضل بنت حارث سے روايت ہے كہ كھ لوگ ان كے پاس عرف كے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم كے روزه روزه كي متعلق اختلاف كرنے گئے ليعض نے كہا آپ نے روزه روزه ميں ركھا ہے۔ ام فضل نے دوده كا ايك ركھا ہے بعض نے كہاروزه نهيں ركھا ہے۔ ام فضل نے دوده كا ايك بياله آپ كى خدمت على جيجا اس حال على كه آپ اپ اونث پر سواد تھے آپ نے اس كو لي ليا۔

۱۸۵۸۔ یجیٰ بن سلیمان ابن وہب عمرو کیر کریب میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے متعلق عرفہ کے دن شک کیا۔ حضرت میمونہ نے آپ کی خدمت میں دورھ بھیجا۔ اس حال ہیں کہ آپ عرفات میں تھیرے ہوئے تھے۔ سے آپ لیااورلوگ دیکھ رہے تھے۔

(۱) واضح روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزہ کی ترغیب بیان فرمائی ہے اس وجہ سے اس دن کاروزہ مستحب ہے۔ البتہ حاجی کے لئے بہتریہ ہے کہ روزہ نہ رکھے تاکہ روزہ کی وجہ سے حج کے افعال میں خلل نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت پر آسانی کے لئے حج کے موقعہ براس دن روزہ نہیں رکھاتھا۔

١٢٤٨ بَابِ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ

١٨٥٩. حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ ابْنِ اَرْهَرَ عَنُ ابْنِ اَرْهَرَ عَنُ ابْنِ الْمَوْلَى ابْنِ اَرْهَرَ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صِيَامِحُمُ وَسَلَّمَ عَنُ صِيَامِحُمُ وَسَلَّمَ عَنُ صِيَامِحُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ صَيَامِحُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَالَةُ الْعَلَيْمُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْلَهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْلَهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ

١٨٦٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْلَى عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبُ وَ عَنِ السَّمَّةِ وَ آنُ يَحْتَبِى الرَّحُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ الصَّبَح وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْ وَالْعَصْرِ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَمْ وَالْعَمْ وَالْعَلَامِ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَمْ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَمْ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعِلْمَ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلَامُ

١٢٤٩ بَابِ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ.

1171 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِی عَمُرُو بُنُ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِی عَمُرُو بُنُ دِیْنَارِ عَنُ عَطَآءِ بُنِ مِیْنَآءَ قَالَ سَمِعْتُهُ یُحَدِّثُ عَنْ ابِی هُرَیْرَةً قَالَ یُنُهٰی عَنْ صِیامَیْنِ وَبَیْعَتَیْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَا بَدَةً \_

١٨٦٢ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُعَادً الْحَبَرِنَا ابُنُ عَوْنِ عَنُ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ الْدَرَ ان يَصُومَ رَجُلٌ الْدَرَ ان يَصُومَ يَوْمًا قَالَ الْجَلُّ الْدَرَ ان يَصُومَ يَوْمًا قَالَ الْجَلْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ آمَرَ اللَّهُ بِوَفَآءِ النَّذُرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُ مُنْهَالٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ فَرَامَعَ النَّهِي وَسَلَّمَ يَنْتَى عَشَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ الَّ سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَشَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَمْرَقَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَشَرَقَ عَشَرَقَ الْمَعِلَى عَشَرَقَ الْمَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَمْرَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنتَى عَشَرَا

باب ۱۲۴۸ عیدالفطر کے دن روز در کھنے کا بیان۔ ۱۸۵۹ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' ابو عبید (ابن از ہر کے

غلام) سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا، انھوں نے بیان کیا کہ ان دونوں دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک توروزہ افطار کرنے کادن ہے اور دوسر اوہ دن ہے جس میں اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔

۱۸۶۰ موسی بن اساعیل و ہیب عمر و بن یکی اپنے والد سے وہ ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضی کے دن روزہ رکھتے سے منع فرمایا اور صماء اور ایک کپڑے میں احتہاء کرنے سے اور فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھتے سے منع فرمایا۔

باب ۱۲۴۹۔ قربانی کے دن روز ور کھنے کابیان۔

الا ۱۸ ار ابراہیم بن موکیٰ ہشام 'ابن جرتے' عمرو بن دینار' عطا' ابن میناوہ حضرت ابوہر مریق ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیادو قتم کے روزے اور دوقتم کی خرید و فروخت منع ہے عیدالفطر اور عید الاصحیٰ کے دن روزہ رکھنااور نج ملامیہ اور بھے منابذہ منع ہے۔

۱۸۲۲۔ محمد بن متنیٰ معاذ 'ابن عون 'زیاد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ ایک محض ابن عمر کے پاس آیا اور کہا ایک مخض ابن عمر کے پاس آیا اور کہا ایک مخض نے بیان کیا میر اگمان ہے کہ وہ پیرکادن ہے، اور اتفاق سے وہ عید کے دن پڑگیا ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ نے نذر پوراکرنے کا تھم دیاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روز ور کھنے سے منع فرمایا ہے۔

الا المراح جاج بن منهال شعبه عبد المالك بن عمير وزعد بيان كرت جاج بن منهال شعبه عبد المالك بن عمير وزعد بيان كرت بي ملى الله عليه وسلم كر ساته بيان كياكه الله عليه وسلم كر ساته بيان كياكه مين في جارباتين في ملى الله عليه وسلم سے سنين جو مجھے بہت پيند

غَزُوةً قَالَ سَمِعُتُ اَرُبَعًا مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْحَبْنَنِيُ قَالَ لَاتُسَافِرِ الْمَرُأَةُ مَسِيرَةً يَوْمَيُنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوُدُومَحُرَمٍ وَّ مَسِيرَةً يَوْمَيُنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحِي وَلَا صَلَواةً لِاَصُومَ فِي يَوْمَيُنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحِي وَلَا صَلَواةً بَعُدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَلَا بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعُرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اللَّا اللَّي اللَّي اللَّهُ المَّعْرِ اللَّهُ الرِّحَالُ اللَّا اللَّي اللَّي المَّي المَّاجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى وَمَسْجِدِ الْمَوَامِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصَى وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمُومَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمُسْجِدِ الْمَوْمَ وَمُسْجِدِ الْمَوْمَ وَمُسْجِدِ الْمَوْمَ وَمُسْجِدِ الْمَوْمِ وَمُسْجِدِ الْمُومِ وَالْمُ وَمَسْجِدِ الْمَوْمَ وَمُسْجِدِ الْمُسْرِقِ مَسْرَامِ وَمُسْجِدِ الْمُومَ وَمُسْجِدِ الْمَوْمَ وَالْمَامِ وَمُسْجِدِ الْمُومِ وَالْمُ الْمُعُمُ الْمُومِ وَالْمُومَ وَالْمُ الْمُومَ وَالْمَامِ وَمُسْجِدِ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَمُسْجِدِ الْمُومِ وَالْمَدَى وَالْمُعُلِي وَالْمُومُ وَالْمُومِ الْمُعْمِدِي الْمُعْدِلُ الْمُعْمِدِي الْمِرْمُ الْمُومِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمُدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمُ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِي الْمُعْمِدِي الْمُعِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعِمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْم

١٢٥٠ بَابِ صِيَامِ أَيَّامِ النُّشُرِيُقِ وَقَالَ

لَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحَيِٰى عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَحُبَرَنِی اَبِی كَانَتُ عَآئِشَةُ تَصُومُ اَیّامَ مِنِی وَ كَانَ اَبُوهُ یَصُومُها۔ تَصُومُ اَیّامَ مِنِی وَ كَانَ اَبُوهُ یَصُومُها۔ ١٨٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرَّ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرً عَدُنَا غُندُرً اللهِ بُنَ عِیسٰی عَنِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عِیسٰی عَنِ الزَّهُرِیِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةً وَعَنُ سَالِمٍ عَنِ اَبُن عُمُرَ قَالًا لَمُ يُرَحِّصُ فِي آیّامِ النَّشُرِیُقِ اَنْ الْبُعُرِیقِ اَنْ الْبَعْرِیقِ اَنْ اللهِ عَنِ اَیّامِ النَّشُریُقِ اَنْ

يَّصُمُنَ اللَّ لِمَنُ لَّمُ يَحِدِ الْهَدُى ـ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ الصِيّامُ لِمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اللَّي الْمَحِجِّ اللَّي يَوْمٍ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمُ يَحِدُ بِالْعُمْرَةِ اللَّي الْمُ يَحِدُ مَامَ اليَّامَ وَيَى ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنْ عَاتِشَةً مِثْلُةً تَابَعَةً اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ \_ .

١٢٥١ بَاب صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَآءَ۔

آئیں، آپ نے فرمایا کہ عورت دودن کاسفر نہ کرے۔ مگراس حال میں کہ اس کا کوئی رشتہ دار ایباساتھ ہو 'جس سے نکاح حرام ہے یا اس کاشوہر اس کے ساتھ ہو اور عید الفطر اور عید الاضخیٰ کے دنوں میں روزہ نہ رکھے۔اور نہ فجر کے بعد نماز پڑھے 'جب تک کہ آفاب خروب طلوع نہ ہواور نہ عصر کے بعد نماز پڑھے 'جب تک کہ آفاب غروب نہ ہو جائے اور تین معجد وں کے سواکسی اور معجد کے لیے سامان سفر نہ باندھے (وہ تین معجد یں یہ بیں) معجد حرام 'معجد اقصیٰ 'معجد نبوی۔

باب ۱۲۵۰۔ ایام تشریق کے روزوں کا بیان اور مجھ سے محمد بن شنیٰ نے بواسطہ میجیٰ ہشام، عروہ بیان کیا کہ عائشہ منی کے دنوں میں روزہ رکھتی تھیں اور عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔

۱۸۶۷۔ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' عبداللہ بن عیسیٰ ' زہری' عروہ عائشہ و سالم دونوں حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق (۱) میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس کے لیے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو۔

۱۸۲۵۔ عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عرابی عرابی عرفی عرفی ابن عرفی کے دن تک کے دن تک روزے رکھنا ہے اگر اس کے پاس ہدی نہ ہواور نہ اس نے روزہ رکھا تو منل کے دنوں میں روزہ رکھے اور شہاب سے بواسطہ عروہ عائش اس طرح منقول ہے اور ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۲۵۱ ـ عاشوره کے دن روز در کھنے کابیان ـ

(۱) حنیة ، شافعیة اکثر حضرات کے نزدیک ایام تشریق میں مطلقار وزے رکھنا ممنوع ہے۔اور دلیل وہ کثیر روایات ہیں جن میں ان دنوں کے روزوں سے ممانعت فرمادی گئی ہے ان روایات کے لئے ملاحظہ ہو (عمد قالقاری صساان اا، معارف السنن ص ۱۵۹ ق۲) یہاں وہ روز سے مراد ہیں جو ہدی کا جانور نہ ہونے کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں جن کاذکر سور قابقرہ کی آیت ۱۹۲ میں آیا ہے۔

مُحَمَّدٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی مُحَمَّدٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ عَاشُورَآءَ إِنْ شَآءَ صَامَ۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ عَاشُورَآءَ إِنْ شَآءَ صَامَ۔ ١٨٦٧ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِی عُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِی عُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَر بِصِيام يَوْم عَآشُورَآءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنُ شَآءَ اَفُطَر۔

مَّالَكِ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ يَوُمُ عَاشُورًآءَ تَصُومُهُ قُرَيُشٌ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَةً وَامَرَ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَةً وَامَرَ بَصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوُمَ عَاشُورًآءَ بَصِيَامِهِ فَلَمَّا فَرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوُمَ عَاشُورًآءَ فَمَنُ شَآءَ تَرَكَةً .

١٨٦٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ
عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللهٔ
سَمِعَ مُعْوِيَةَ بُنَ آبِي سُفُيَانَ يَوُمَ عَاشُورَآءَ عَامَ
حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ آبُنَ
عُلَمَآؤُكُمُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلّمَ يَقُولُ هَذَا يَوُمُ عَاشُورَآءَ وَلَمْ يَكُتُبُ
وَسَلّمَ يَقُولُ هَذَا يَوُمُ عَاشُورَآءَ وَلَمْ يَكُتُبُ
عَلَيْكُمُ صِيَامَةً وَآنَا صَآئِمٌ فَمَنُ شَآءَ فَلْيَصُمُ
وَمَنُ شَآءَ فَلْيُفُطِرُ

٠١٨٧ مَدُّنَا أَبُو مَعُمَر حَدَّنَنِا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَر حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَاى الْيَهُودَ تَصُومُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَاى الْيَهُودَ تَصُومُ يَومً عَاشُورَآءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَومً صَالِحٌ هَذَا يَومً اللهُ بَنِي إِسُرَآئِيلَ مِن عَدُوهِم فَصَامَةً مُوسَى قَالَ فَانَا اَحَقُّ بِمُوسَى عَدُوهِم فَصَامَةً مُوسَى قَالَ فَانَا اَحَقُّ بِمُوسَى

۱۸۲۷۔ ابو عاصم عمر بن محمد 'سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن اگر جاہے توروزہ رکھے۔

الا الدابواليمان شعيب و جرى عروه بن زبير حفرت عائش سے روايت كرتے ہيں انھول نے بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوره كے دن روزه ركھنے كا تحكم ديتے تھے جب رمضان كے روزے فرض ہوئے تو جس كى خواہش ہوتى روزه ركھتا اور جس كى خواہش ہوتى روزه ركھتا اور جس كى خواہش ہوتى روزه ركھتا اور جس كى خواہش ہوتى و قره روزه نه ركھتا۔

۱۸۲۸ عبدالله بن مسلمه الک اشام بن عرده این والد سه ده عائش سے روایت کرتے ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو دہاں خود اس کاروزہ رکھا۔ اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رفضان کے روزے فرض ہوئے او عاشورہ کے دن روزہ رکھنا جبوڑ دیا۔ جس کی خواہش ہوتی اس دن روزہ رکھنا اور جو جا ہنا اس دن روزہ رکھنا۔

۱۸۱۹ عبدالله بن مسلمه 'مالک' ابن شهاب 'حید بن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے معاویہ بن الی سفیان کو جس سال انھوں نے جی کیا تھا۔ منبر پر کہتے ہوئے ساکہ اے الل مدینہ تحھارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ و فرماتے ہوئے ساکہ یہ عاشورہ کادن ہے اور اس کے روزے تم پر فرض نہیں ہیں اور میں روزے سے ہول اس لیے جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو کوئی نہ چاہے دہ نہ رکھے۔

۱۸۷۰ ابو معمر عبدالوارث الوب عبدالله بن سعید بن جبیر سعید بن جبیر سعید بن جبیر سعید بن جبیر سعید بن جبیر سعید بن جبیر الله علیه وسلم مدینه تشریف لائے تو یبود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بوچھایہ روزہ کیساہے ؟ توان لوگوں نے کہا کہ بہتر دن ہیں۔ آپ نے اس دن الله تعالی نے بن اسر ائیل کوان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی اس لیے حضرت موسی نے اس دن روزہ رکھاتھا۔ آپ نے فرمایا ہم محمارے اعتبار سے زیادہ موسی کے حق دار ہیں۔ چنانچہ آپ فرمایا ہم محمارے اعتبار سے زیادہ موسی کے حق دار ہیں۔ چنانچہ آپ

مِنْكُمُ فَصَامَةً وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

١٨٧١ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ آبِي عُمَيُسٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوُمُ عَاشُورَآءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَصُّومُوهُ آنُتُمُ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَصُّومُوهُ آنُتُمُ \_

عَنُ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِي اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةً قَالَ سَبِعُنُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنُ قَامَةً إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ. ١٨٧٥ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ ابْنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَيُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمُو عَلَى وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمُو عَلَى

١٨٧٤\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكْيُرٍ حِدَّثَنَا اللَّيْكِ

نے اس دن روزہ رکھااور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ ۱۸۵۱۔ علی بن عبداللہ 'ابو اسامہ 'ابو عمیس' قیس بن مسلم' طارق بن شہاب' حضرت ابو موکیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ یہودی عاشورہ کے دن کو عید سجھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایادیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔

المداله عبیداللہ بن موکی ابن عینہ عبیداللہ بن ابی یزید حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیس دیکھا کہ کسی دن کو سوائے اس دن کے لینی عاشورے کے اور سوااس مہینے لیمی رمضان کے کسی دن کو افضل سمجھ کراس میں روز در کھا ہو۔

المحال کی بن ابراہیم نیزید، سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے بیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی اسلم کے ایک فخص کو عکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کردے جس نے بچھ کھالیا ہے وہ باتی دن تک کچھ نہ کھائے ، اور جس نے نہیں کھایا ہے ، وہ روزے رکھے اس لیے کہ آج عاشور ہ کادن ہے۔

باب ۱۲۵۲ اس هخص کی فضیلت جو رمضان (کی راتوں) میں کھڑ اہو۔

ام ۱۸۷۷۔ یکی بن بگیر ایف عقبل ابن شہاب ابوسلمہ ابوہر برا سے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ وہ مخفس جور مضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ تواب کی شیت سے کھڑا ہو تواس کے اسکے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہر رہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص رمضان کی راتوں میں ثواب کے لیے ایمان کے ساتھ (عبادت کے لیے) کھڑا ہو، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ابن شہاب کابیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئ اور حالت یہی رہی، چھر حضرت ابو بکڑی خلافت اور حضرت عمر کی ابتدائی خلافت اور حضرت عمر کی حال رہااور بسند ابن شہاب عروہ بن

ذَلِكَ فِي خِلافَةِ آبِي بَكْرٍ وَّصَدُرًا مِّنَ خِلافَةِ عُمَرَ وَعَنِ الْرَبَيْرِ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَبِدِ القَارِيِّ الَّهُ قَالَ عَبُدِنِ القَارِيِّ الَّهُ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ خَرَجُتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ اللَّهُ الْمُسُجِدِ فَإِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ لِلْيَ الْمُسَجِدِ فَإِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِى الرَّجُلُ فَيُصَلِي الرَّجُلُ فَيُصَلِي الرَّجُلُ فَيُصَلِي الرَّجُلُ فَيُصَلِي الرَّجُلُ فَيُصَلِي المَّوْلَةِ الرَّهُ الْمُونَ عَنَى الرَّجُلُ فَيُصَلِي الرَّجُلُ فَيُصَلِي المَّاسُ اللَّهُ الْحَرَالِي اللَّهُ الْحَرَافِقُ قَارِئِهِمُ قَالَ لَهُ مَرَ حُتَ مَعَةً لَيْكُ الْحَرَى وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَوْةِ قَارِئِهِمُ قَالَ لَيْكُ وَحَمَعُتُ الْمُونَ عَنَهَا لَكُورَ اللَّهُ الْحَرَاسُ اللَّهُ الْحَرَالِي وَكَانَ الْمُولَى عَنَهَا لَعُمَرُ اللَّهُ الْحَرَاللَّيُلِ وَكَانَ الْمُولَى عَنَهَا لَعُمَرُ اللَّهُ الْحَرَاللَّيْلِ وَكَانَ الْمُولَى عَنَهَا لَعُمَرُ اللَّهُ الْحَرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ الْحَرَاللَيْلُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ الْحَرَاللَيْلُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ الْحَرَاللَيْلُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ الْحَرَاللَيْلُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ الْوَلَادِ اللَّهُ الْحَرَاللَيْلُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ الْوَلَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْوَلَاءُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

١٨٧٦\_ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ آبُنِ شِهَابِ آنُحبَرَنِي عُرُوةُ أَنَّ عَآئِشَةَ ٱخۡبَرَٰتُهُ ٱنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِّنُ جَوُفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المُسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلُوتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّ ثُوا فَاجْتَمَعَ آكُثُرُ مِنْهُمُ فَصَلُوا مَعَةً فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّ ثُوا فَكُثُرَ آهُلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِثَةِ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلوْتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنُ اَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلوْقِ الصُّبُحِ فَلَمًّا قَضَى الْفَحُرَ ٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّهُ لَمُ يَخُفَ عَلَى مَكَانُكُمُ وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ

زبیر عبدالر جمان بن عبدالقاری منقول ہے عبدالر جمان نے بیان کیا
کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ رمضان کی ایک رات معجد
کی طرف نکلا ٔ وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور
کہیں ایک مخص نماز پڑھ رہا ہے تواس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھے
ہیں، عمر نے فرمایا کہ میر اخیال ہے کہ ان سب کو ایک بی قاری پر
متفق کر دوں توزیادہ بہتر ہوگا پھر اس کا عزم کر کے ان کوائی بن کعب
پر جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکا لوگ اپ
قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، عمر نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے،
قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، عمر نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے،
اور رات کا دہ حصہ لیخی آخری رات جس میں لوگ سوجاتے ہیں اس
سے بہتر ہے جس میں کھڑ ہے ہوتے ہیں اور ابتدائی حصہ میں کھڑ ہے
ہوتے تھے۔

١٨٤٦ اساعيل' مالك' ابن شهاب' عروه بن زبير' حضرت عائشةٌ زوجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے نماز پڑھی اور بير مضان ميں ہوا تھا۔ح يكيٰ بن بكير' لیٹ' عقیل' ابن شہاب عروہ سے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہانے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک در میانی رات میں (رمضان کی) نکلے۔ آپ نے معجد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچے پڑھی۔ منج کولوگوں نے اس کا ایک دوسرے پر چرچا کیا۔ دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر مج ہوئی تولوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا۔ تیسری رات میں اس سے زیادہ آدی جمع ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے نماز پڑھی تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ بڑھی جب چوتھی رات آئی تو مجد میں لو گوں کا ساناد شوار ہو گیالیکن آپ صبح کی نماز کے لیے فکے جب صبح کی نمازاداکی تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایاامابعد مجھے سے تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہ تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے ،اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤر سول اللہ صلى الله عليه وسلم في و فات يا في اور حالت يبي ربي \_

تَعَالَى: إِنَّا آنُزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّا آنُزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ وَمَا آدُركَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ مَا لَيْلَةُ الْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُرٍ تَنَزَّلُ الْمَلْفِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذُنِ شَهُم مِّنُ كُلِّ آمُرٍ سَلامٌ هِي حَتَّى مَطُلَع الْفَحُرِ قَالَ ابُنُ عُيَينَةً مَا كَانَ فِي الْقُرُانِ مَا الْفَحُرِ قَالَ ابُنُ عُيَينَةً مَا كَانَ فِي الْقُرُانِ مَا ادُركَ فَقَدُ اعْلَمَةً وَمَا قَالَ وَمَا يُدُرِيكُ فَا اللَّهُ لَهُ يُعْلِمُهُ.

1AVA حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ حَفِظَ مِنَ الزُّهُرِيِّ عَنُ ابَيْ سَلَمَةً عَنُ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيُمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَنُ قَامَ لَيَلَةً وَالْحَتِسَابًا غُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَنُ قَامَ لَيْلَةً

۱۸۷۷۔ اساعیل الک سعید مقبری ابوسلمہ بن عبدالر جمان سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے (ابوسلمہ) حضرت عائش سے بوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازر مضان میں کیسی تھی۔ انھوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور اس کے علاوہ دنوں میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ بڑھتے تھے (ا)۔ چارر کعتیں پڑھتے تھے۔ ان کے طول اور حسن کو نہ بوچھو۔ پھر چار رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا۔ پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا مدن کا کیا کہنا۔ پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ و تر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اس عائشہ میری دونوں آئلسیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا۔

باب ۱۲۵۳۔ شب قدر کی فضیلت کابیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم نے اس کوشب قدر میں اتارا، اور شخص کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ ہرامر سے سلامتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے اور ابن عیینہ کا بیان ہے، کہ قرآن میں جہاں ماادر ک کے الفاظ سے خطاب کیا ہے تواللہ تعالیٰ نے آپ کو بتادیا اور جہاں وایدر یک کالفظ آیا ہے وہاں آپ کو نہیں بتایا۔

۱۸۷۸ علی بن عبدالله عنیان نرمری ابوسلمه ابو بریر فی مسلی الله علیه و مسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے ایمان کی ساتھ تواب کے نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جوشب قدر میں ایمان کے ساتھ تواب کی نیت سے (عبادت کے لئے) کھڑا ہو تواس کے اگلے گناہ معاف کر کی نیت سے (عبادت کے لئے) کھڑا ہو تواس کے اگلے گناہ معاف کر

(۱) حضرت عائش کی بیروایت نماز تبجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کوواضح فرمار ہی ہے۔اس سے تراو تک کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ تراو تک تبجد کے علاوہ ہوتی ہے جس کی تائید حضرت عائش کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں بید ہے تھے علیہ وسلم غیر رمضان کی بنسبت رمضان میں عبادت کے معاملے میں زیادہ محنت فرماتے تھے۔

الْقَدُرِ اِيُمَانًا وَّ إِحْتِسَابًا غُفِرَلَةً مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ تَابَعَةً سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيْرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ۔

١٢٥٤ بَابِ الْتِمَاسِ فِيُ لَيُلَةِ الْقَدُرِ فِي السَّبُعِ الْأَوَاخِرِ۔ السَّبُع الْأَوَاخِرِ۔

مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ اَنَّ رِحَالًا مِنَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ اَنَّ رِحَالًا مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّولَيُلَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّولَيُلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبُع اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّى رُولَيَلَةَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّى رُولَيَاكُمُ وَسُلَّمَ الرَّى رُولَيَاكُمُ فَدُنَّ كَانَ قَلَ السَّبُع الأَوَاحِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلَيَتَحَرَّهَا فِي السَّبُع الأَوَاحِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلَيَتَحَرَّهَا فِي السَّبُع الأَوَاحِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلَيَتَحَرَّهَا فِي السَّبُع الأَوَاحِرِ .

١٨٨٠ حَدِّنَا مُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحَيٰى عَنُ آبِى سَلَمَةَ قَالَ سَالُتُ آبَا سَعِيُدٍ وَكَانَ لِهُ صَدِيعًا فَقَالَ اعْتَكُفُنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرِ الْأَوْسَطُ مِنُ رَّمَضَانَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ النِّي طَلَّى فَخَطَبَنَا وَقَالَ النِّي فَخَرَجَ صَبِيحة عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ النِّي فَخَرَجَ صَبِيحة عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ النِّي أَلِيتُ لَيْلَةَ الْقَدُرِ ثُمَّ أَنُسِيتُهَا آوُ نُسِيتُهَا اللَّهِ بَلِيتُ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ فِي الْوِتْرِ وَإِنِّي فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْنِ فَمَن كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ فَمَن كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَ مَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالْطِينِ حَتَى رَايُثَ أَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالْطِينِ حَتَى رَايُثُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالْطِينِ حَتَى رَايُثُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْطَيْنِ فِي جَبُهَةٍ فِي الْمَآءِ وَالْطِيْنِ حَتَى رَايْتُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الطَيْنِ فِي جَبُهَةٍ فِي الْمَآءِ وَالْطِيْنِ حَتَى رَايْتُ أَلَاهُ عَلَيْهِ السَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالْطِيْنِ حَتَى رَايْتُ أَلَاهُ عَلَيْهِ السَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالْطِيْنِ حَتَى رَايْتُ أَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْطَلِينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْسَلَمَ عَلَيْهِ الْسَلَمَ عَلَيْهِ الْسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْسَلَمَ عَلَيْهِ الْسَلَمَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَالْمَلْمُ الْمَاءَ وَالْمِلْمِي الْمَاءَ وَالْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَالْمَلَامُ الْ

٥٥٠ آباب تَحَرِّىُ لَيُلَةِ الْقَدُرِ فِي الْوِتُرِ مِنُ الْعَشُرِ الْآ وَاحِرِ فِيُهِ عُبَادَةً.

١٨٨١ حَدُّنَنَا قُتُنِيَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدُّنَنَا

دیئے جاتے ہیں۔ سلیمان بن کثیر نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی۔

باب ۱۲۵۴ ـ شب قدر کور مضان کی آخری سات را توں میں ڈھونڈنے کابیان ـ

1049۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک' نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چندلوگوں کو شب قدر خواب میں آخری سات راتوں میں دکھائی گئ 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھا ہوں کہ تمھارے خواب آخری سات راتوں میں متفق ہو گئے 'اس لیے جو شخص اس کا تلاش کرنے والا ہے 'اسے آخری سات راتوں میں ڈھونڈے۔

م ۱۸۸ معاذ بن فضالہ 'ہشام ' یکی ' ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید جو میرے دوست تھے۔ ان سے میں نے بوچھا تو انھوں نے کہا کہ ہم نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا، آپ ہیں کی صبح کو باہر نظے اور ہم لوگوں کو خطبہ سایا فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر میں اسے بحول گیایا یہ فربایا کہ میں بھلادیا گیا۔ اس لیے اس کو آخری عشر سے میں طاق راتوں میں تلاش کرواور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے واپس ہو جائے اور آسان میں بدلی کاکوئی گلزا بھی ہم کو نظر نہیں آرہا تھا کہ بادل کا ایک گلزا نمودار ہوااور بارش ہونے گئی، یہاں تک کہ مسجد کی حجبت سے پانی بہنے لگا۔ ہوااور بارش ہونے گئی، یہاں تک کہ مسجد کی حجبت سے پانی بہنے لگا۔ جو کھجور کی شہنیوں سے بنی ہرئی تھی اور نماز پڑھی گئی، تو میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ کی پیشانی میں مجھے کیچڑ کا اثرد کھائی دیا۔

باب ۱۲۵۵۔ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کابیان اس میں عبادہ بھی راوی ہیں۔ ۱۸۸۱۔ قتیمہ بن سعید 'اساعیل بن جعفر 'ابو سہیل 'اپنے والدسے وہ

اِسُمْعِبُلُ ابْنُ جَعُفَرَ حَدَّثَنَا ٱبُو سُهَيُلٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتُرِ مِنَ الْعَشُرِ الْاَوَاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ \_ ١٨٨٢ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ اَبِي حَازِمِ وَاللَّرَاوَرُدِيُّ عَنُ يَّزِيُدَ بُن مُحَمَّدِ ابُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدِنِ الْنُحَدُرِيّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشُرَالَّتِي فِي وَسُطِ الشُّهُرِ فَاِذَا كَانَ حِيْنَ يُمُسِىُ مِنُ عِشُرِيُنَ لَيْلَةً تَمْضِيُ وَيَسْتَقُبِلُ اِحُلاى وَعِشُرِيُنَ رَجَعَ اللي مَسُكَنِهِ وَرَجَعَ مَنُ كَانَ يُحَاوِرُ مَعَةً وَأَنَّهُ آقَامَ فِيُ شَهْرٍ جَاوَرَ فِيُهِ اللَّيْلَةَ الَّتِيُ كَانَ يَرُجِعُ فِيُهَا فَخَطَبُ النَّاسَ فَأَمَرَ هُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أَجَاوِرُ هَٰذِهِ الْعَشُرَ ثُمَّ قَدُبَدَ الِّي أَنْ أَجَاوِرَ هَٰذِهِ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ فَمَنُ كَانَ اعْتَكُفَ مَعِيُ فَلْيَثُبُتُ فِي مُعَتَكَفِهِ وَقَدُ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ ٱنْسِيْتُهَا فَابْتَغُوْهَا فِي العَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَابْتَغُوْهَا فِیُ کُلِّ وِ تُرِ وَّقَدُ رَآیَتٰنیُ اَسُحُدُ فِیُ مَآءٍ وَّطِیْنِ فَاسُتَهَلَّتِ السَّمَآءُ فِي تِلُكَ اللَّيَلَةِ فَٱمُطَرَتُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ اِحُدى وَعِشُرِيْنَ فَبَصُرَتُ عَيْنِي نَظَرُتُ اِلَّيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبُحِ وَوَجُهُةٌ مُمُتَلِئٌ

٦٨٨٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا يَحُيْى عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَخُبَرَنِيُ اَبِيُ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوا۔ ١٨٨٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخُبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ

طِينًا وَّ مَآءً\_

١٨٨٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ
 هِشَامِ ابُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ
 كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاوِرُ

حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کور مضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

١٨٨١ ـ ابراتيم بن خمزه 'ابن الي حازم ' در اور دي 'بزيد بن محمد ابراتيم ' ابوسلمہ ،حضرت ابوسعید خدر گاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔جب بیسویں رات گزر جاتی اور اکیسویں رات آ جاتی تواپیخ گھر کو واپس آتے اور جولوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی والی آ جاتے ایک مرتبہ ایک رمضان میں آپ اس رات میں اعتكاف ميں رہے جس ميں آپ واپس موجاتے تھے،اس كے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھااور جو کچھ اللہ نے چاہاس کا آپ نے تھم دیا پھر فرمایا میں اس عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، گر اب آشکاراہوا کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کروں،اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اینے اعتکاف کی جگہ میں تھمرے رہیں اور مجھے خواب میں شب قدر د کھائی حمثی، پھروہ مجھ سے بھلادی گئی۔ اس لیے اسے آخری عشرے اور ہر طاق راتوں میں تلاش کرواور میں نے خواب میں دیکھاہے کہ یانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں پھر رات میں آسان سے پانی برسا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ میں معجد ٹیکنے گئی وہ اکیسویں کی رات تھی میں ' نے اپنی آ تھوں سے دیکھاکہ آپ نماز صبح سے فارغ ہوئے اور آپ کاچېره کیچراوریانی سے بھراہواتھا۔

۱۸۸۳ محد بن مثنی کی بشام عروه حضرت عائشه رضی الله عنها نبی صلی الله عنها بی صلی الله عنها بی صلی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتی بیس که آپ نے فرمایا شب قدر کوڈھونڈو۔

۱۸۸۴ محد عبدہ بشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے

فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوُا

لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ \_ مَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَا وُهِيبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ وُهَيُبُ حَدَّنَا اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ لَيُلَةَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ لَيُلَةَ الْتَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبُقى فِي سَابِعَةٍ تَبُقى فِي الْمَاسِعَةِ تَبُقى فِي خَامِسَةٍ تَبُقى قَالَ عَبُدُ الْوَهَابِ عَنُ ايُّوبَ خَامِسَةٍ تَبُقى قَالَ عَبُدُ الْوَهَابِ عَنُ ايُوبَ وَعَنُ حَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ وَعَنُ حَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ وَعَنُ ايُنِ عَبَّاسِ وَعَنُ ابُنِ عَبَّاسِ

الْتَمِسُوا فِي اَرْبَعِ وَعِشْرِيُنَ ـ الْتَمِسُوا فِي اَرْبَعِ وَعِشْرِيُنَ ـ اللّهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدِّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدِّنَنَا عَبُدُ اللّهِ عَنُ آبِي مِحُلَمٍ عَنُ آبِي مِحُلَمٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِي فِي الْعَشْرِ هِي فِي تِسُعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هِي فِي الْعَشْرِ هِي فِي تِسُعِ يَبْقِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدُرِ ـ يَمْضِينَ آوُ فِي سَبْعِ يَبْقِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدُرِ ـ يَمْضِينَ آوُ فِي سَبْعِ يَبْقِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدُرِ ـ

بَابُ رَفْع مَعُرِفَةِ لَيُلَةِ الْقَدُرِ لِتَلَاحِي

١٨٨٧ عَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا أَنسُ عَنُ بُنُ الْحرِثِ حَدَّنَنَا حُمَيُدً حَدَّنَنَا أَنسُ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْكَةِ الْقَدُرِ فَتَلاخِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْكَةِ الْقَدُرِ فَتَلاخِي وَكُلانُ وَقَالَ خَرَجُتُ رَجُلانٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ خَرَجُتُ لِأَخْبِرَكُمُ بِلَيْلَةِ الْقَدُرِ فَتَلاخِي فَلانٌ وَقَلانٌ وَقَلانٌ فَرَفِعتُ وَعَسَى أَن يَكُونَ خَيرًالَّكُمُ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. فَالتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. مَنْ رَمَضَانَ فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ .

- ١٨٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ عَنُ آبِيُ يَعُفُورَ عَنُ آبِي الضُّخي عَنُ مَّسُرُوْقٍ

کہ شب قدر کور مضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔

۱۸۸۵ موسی بن اساعیل، وہیب، ایوب ، عکرمہ، حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شب قدر کور مضان کے خری عشرے میں تلاش کرو، اور شب قدر ان راتوں میں، جب نویا سات یا پانچ (راتیں) باقی رہ جائیں۔ عبدالوہاب نے ایوب سے اور خالد نے بواسطہ عکرمہ' ابن عباس روایت کی۔ کہ چو بیبویں رات میں تلاش کرو۔

۱۸۸۲ عبدالله بن الى الاسود عبدالواحد عاصم الى مجلز و عكرمه ابن عباس في ميان كيار سول الله صلى عباس في بيان كيار سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه وه (شب قدر) آخرى عشرے ميں سے جب نورا تيں گزر جائيں ياسات راتيں باتى رہيں۔

یہ باب ہے لوگوں کے جھکڑنے کی وجہ سے شب قدر کی معرفت اٹھائے جانے کے بارے میں۔

۱۸۸۷ محمد بن متنی ٔ خالد بن حارث ، حمید 'انس ، عباده بن صاحت ٔ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کوشب قدر بتائیں (کہ کس رات میں ہے) دو مسلمان آپس میں جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلاتھا کہ شمصیں شب قدر بتاؤں لیکن فلاں فلاں شخص جھڑنے نے گئے اس لیے اس کاعلم مجھ سے اٹھالیا گیااور ممکن ہے کہ اس میں تمھاری بہتری ہو،اس لیے اس کو آخری عشرے کی نویں 'ساتویں اور پانچویں راتوں میں تلاش کرو۔

باب۱۲۵۷۔ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ کام کرنے کابیان۔

۱۸۸۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'ابویعفور 'ابوالضحیٰ 'مسروق' حضرت عاکشهٔ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب آخری عشرہ

عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِثْزَرَةٌ وَاحْيَا لَيْلَةٌ وَاَيْقَظَ آهُلَهُ.

١٢٥٧ بَاب الْإِعْتِكَافِ فِي الْعَشُوِ الْعَشُوِ الْعَشُوِ الْاَوَاحِوِ وَالْاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاحِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَانْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حَدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ الله لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ـ فَكَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ الله الله للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ـ

١٨٨٩ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِي ابْنُ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسَ اَنَّ نَا فِعًا اَخْبَرَهُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمُرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مَنَالًهُ مَنَ رَّمَضَانً .

1 ١٨٩٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُرُوةً بُنِ اللَّيْ عَنُ عُرُوةً بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَسَلَّمَ كَانَ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْاَوَاخِرَ مِنُ رَّمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزُواجُهُ مِنُ بَعُدِه \_

١٨٩١ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيْلُ قَالَ حَدَّنَنَى مَالِكُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْحَرِثِ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنُ رَّمَضَانَ فاعْتَكِفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيُلَةَ الحَدى وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيَلَةُ الَّذِي يَخُرُجُ مِنُ وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّذِي يَخُرُجُ مِنُ

آ جاتا تو نبی صلی الله علیه وسلم اپناته بند مضبوط باند ھتے (بہت زیادہ مستعد ہو جاتے )رات کوخو د جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔

باب ١٢٥٧ - آخرى عشرے میں اعتکاف کرنے (۱) اور تمام معجد وں میں اعتکاف کرنے کا بیان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی عور توں سے صحبت نہ کرو۔ جب کہ تم مسجد وں میں اعتکاف کی حالت میں ہویہ اللہ کے حدود ہیں، اس لیے ان کے قریب نہ جاؤاسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کر تاہے تاکہ وہ لوگ متقی ہو جائیں۔ لوگوں کے لیے بیان کر تاہے تاکہ وہ لوگ متقی ہو جائیں۔ ۱۸۸۹۔ اسلیل بن عبداللہ بن عبر اللہ علیہ دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے ہے۔

۱۸۹۰۔ عبداللہ بن یوسف، لیٹ، عقیل بن شہاب عروہ بن زبیر حفرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں۔ تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کواٹھا لیا پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔

ا ۱۸۹ ۔ اسلعیل 'مالک 'یزید بن عبداللہ بن ہاد 'محمہ بن ابراہیم بن حارث تیمی 'ابو مسلم بن عبدالرحمٰن 'ابو سعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیاجب عشرے میں اعتکاف کیاجب اکیسویں کی رات آئی اوریہ وہ رات تھی جس کی صح میں آپ اعتکاف سے باہر ہو جاتے تھے 'آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرے۔ اس کو چاہیے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اس لیے کہ یہ رات جمھے خواب میں دکھلائی گئی پھر مجھ سے بھلادی گئی

(۱) اعتکاف کی اقسام واحکام کے لئے ملاحظہ ہور سالہ "احکام اعتکاف" (مؤلفہ شیخ الاسلام حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجدهم)

صَبِيحتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنُ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِى فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشُرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدُ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنُسِيتُهَا وَقَدُرَايَّتُنِیُ اَسُحُدُ فِی مَآءِ وَطِیْنِ مِّنُ صَبِیحتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِی الْعَشُرِ وَطِیْنِ مِّنُ صَبِیحتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِی الْعَشُرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِی خُلِ وِتُر فَمَطَرَتِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِی خُلِ وِتُر فَمَطَرَتِ اللَّهَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى السَّمَاءُ تَلِكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَيْنَایَ وَسُلَّمَ عَلَى جَبُهَتِه رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبُهَتِه رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبُهَتِه الْرَالُمَاءِ وَالطِیْنِ مِنُ صُبُحِ اِحُلای وَعِشْرِینَ۔ الله عَلَیْ وَسَلَّمَ عَلی جَبُهَتِه الْرَالُمَاءِ وَالطِیْنِ مِنُ صُبُحِ اِحُلای وَعِشْرِینَ۔ الله عَلَیْ وَسَلَّمَ عَلی وَعِشْرِینَ۔ الله الْحَائِضِ تُرَجِّلُ اللهُ عَتَکِفَ. الله عَدِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبُهَتِه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَعِشْرِینَ۔ الله الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الله عُتَکِفَ.

١٢٥٩ بَابِ المُعْتَكِف لَايَدُخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

109٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً وَعَمْرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ عَالَيْهَ وَمَدُوةً وَعَمْرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدُخِلُ عَلَيْ رَاسَةً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَسَلَّمَ لَيُدُخِلُ عَلَيْ رَاسَةً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلُ البَيْتَ اللَّه لِحَاجَةٍ إِذَا فَانَ لَايَدُ خُلُ البَيْتَ اللَّه لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا \_

١٢٦٠ بَابِ غُسُلِ المُعْتَكِفِ.

184 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَن مَّنُصُورٍ عَن إبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَن عَرَائِسَة قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں اس رات کی صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور طاق را توں میں تلاش کرو، پھر اسی رات کو بارش ہوئی اور مسجد کی حجت تھجور کی تھی اس لیے مسجد شکنے گئی، میری دونوں آ تھوں نے اکیسویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چیرے پر پانی اور کیچڑ کے نشان تھے۔

باب،۱۲۵۸۔اعتکاف والے مرد کے سر میں حائضہ کے کنگھی کرنے کابیان۔

۱۸۹۲۔ محمد بن مثنیٰ کیلیٰ ہشام' عروہ' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپناسر میری طرف جھکا دیتے، اس حال میں کہ آپ مسجد میں معتلف ہوتے اور میں اس میں تنگھی کردیتی در آنحالیکہ میں حائضہ ہوتی۔

باب ۱۲۵۹۔ اعتکاف کرنے والا بغیر کسی ضرورت کے گھر میں داخل نہ ہو۔

۱۸۹۳ قتید کیث ابن شہاب عروہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن حضرت عاکشہ ذوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکا دیتے ، حالا نکہ آپ مسجد میں (حالت اعتکاف میں) ہوتے اور میں اس میں کتھی کر دیتی اور جب اعتکاف میں ہوتے، تو بغیر کسی ضرورت کے گھر میں داخل نہ ہوتے۔

باب ۱۲۲۰ معتلف کے عسل کرنے کابیان۔

۱۸۹۳ محد بن یوسف سفیان منصور ابراجیم اسود حضرت عائش اسلام الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم مجھ سے مباشرت کرتے اور بین حیض کی حالت میں ہوتی اور اپناسر

يُبَاشِرُنِيُ وَآنَا حَآثِضٌ وَّكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَةً مِنَ الْمَسُجِدِ وَهُوَ مُعُتَكِفُ فَآغُسِلَةً وَآنَا حَآثِضٌ۔ ١٢٦١ بَابِ الْإِعْتِكَافِ لَيْلًا۔

١٨٩٥ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ
 عَنُ عُبَيْدِ اللهِ اَحُبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ أَلَّ عَنَ ابْنِ عُمَرٌ أَلَّ عُمَرَ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنتُ نَذَرُتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ اَعْتَكِفَ لَبُلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذُرِكَ.

١٢٦٢ بَابِ إِعْتِكَافِ النِّسَآءِ۔

رَيُدٍ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ عَمْرَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الأَوْاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ فَكُنْتُ اَضُرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّى الصَّبُحَ ثُمَّ يَدُخُلُهُ فَاسُتَأَذِنَتُ لَهَا خَفُصَةً عَآئِشَةَ اَنُ تَضُرِبَ خِبَاءً فَادَنتُ لَهَا مَضَرَبَتُ خِبَاءً فَلَمَّا رَاتُهُ زَيْنَبُ البَّنَةُ حَحْشِ ضَرَبَتُ خِبَاءً الحَرَ فَلَمَّا اَصُبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَّرُ تُرُونَ فَقَالَ النَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ فَقَالَ النَّهُ مَرَّكُ الشَّهُرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ فَقَالَ الشَّهُرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ فَقَالَ الشَّهُرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ الْمَا فَاعْتِكُفَ فَقَالَ الشَّهُرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ فَقَالَ الشَّهُرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ الْمَدَّالُ الشَّهُرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ عَشَلُولُ الشَّهُرَ ثُمَّ اعْتَكُفَ عَشَرًا مِنْ شَوَّالِ \_

١٢٦٣ بَابِ الْآخُبِيةِ فِي الْمَسُجِدِ.
١٨٩٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ مَالِكُ عَنُ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارَادَ اَنُ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَكَانِ الَّذِي اَرَادَانُ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَكَانِ الَّذِي ارَادَانُ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَبَاءُ اللهَ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْكِفَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَنْكِفَ عَنْكِفَ حَتَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

معجد سے اعتکاف کی حالت میں باہر نکالتے اور میں اسے دھوتی حالا نکہ میں حائصہ ہوتی تھی۔

باب ۲۲۱۔ رات کواعتکاف کرنے کابیان۔

۱۸۹۵۔ مسدد' کی بن سعید' عبیداللہ' نافع' ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرؓ نے بوجھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، آپ نے فرمایا کہ اپنی نذر بوری کرو۔

باب ١٢٦٢ عور تول كے اعتكاف كرنے كابيان۔

۱۸۹۱- ابوالعمان عاد بن زید کی عمره کورت عائشہ سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، میں آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کردیتی تھی، آپ علی دائل ہوتے، پھر مضان کے حضرت عائشہ سے خیمہ نصب کرنے کی اجازت حضرت عائشہ سے خیمہ نصب کرنے کی اجازت ما گی، انھوں نے اجازت دے دی توحفصہ نے بھی ایک خیمہ نصب کیا، جبز بنت جمش نے دیکھا توانھوں نے بھی ایک دوسر اخیمہ نصب کیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خیمے دیکھے آپ نے فرمایا کہ یہ خیمے ہیں؟ آپ سے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خیمے ہیں؟ آپ سے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک عشرہ میں اعتکاف کیا۔

باب ١٢٦٣ مرد مين خيم لكان كابيان ـ

۱۸۹۷۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک ' یکی بن سعید 'عمرہ بنت عبدالرحمٰن حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا اعتکاف کرنے کا اعتکاف کرنے کا ادادہ تھا تو دیکھا کہ تمام خیمے لگے ہیں ، حضرت عائشہ ' حضرت حفصہ مصرت زینب کے خیمے سے ، آپ نے فرمایا کہ تم ان میں بھلائی سیجھتے ہو پھر آپ والی ہو گئے ، اور اعتکاف نہیں کیا یہاں تک کہ شوال کے ایک عشرہ میں اعتکاف کیا۔

الدكفَ عَشُرًا مِنْ شَوَّالِ.

١٢٦٤ بَاب هَلُ يَخُرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَآئِحِةَ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَآئِحِةَ اللهِ بَابِ الْمَسْجِدِ.

١٨٩٨ ـ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْيَمَانِ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيُنِ اَلَّ صَفِيَّةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبَرَتُهُ ۚ ۚ أَنَّهَا جَآءَ تُ اِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اِعْتِكَافِهِ فِي الْمَسُجِدِ فِي الْعَشُرِ الْأَوُّاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ فَتَحَدَّنَتَ عِنْدَهُ سَاعَةً نُمَّ قَامَٰتُ تَنُقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقُلِبُهَا حَتَّى إِذًا بَلَغَتُ بَابَ الْمَسُجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُهُلان مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بنُتُ حُيَيٌّ فَقَالًا سُبُحَانَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيُهِّمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِلَّهُ الشَّيُطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبُلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيُتُ أَنُ يَّقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيْحَةَ عِشُرِيُنَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيْحَةَ عِشُرِيُنَ ـ النَّبِيِّ اللَّهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ هَارُونَ ابْنَ السُمْعِيلَ حَدَّئَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّئَنِي عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّئَنِي عَلِيْ بَنُ الْمُبَارَكِ قَالَ صَلَّمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ سَالَتُ اَبَا سَعِيُدِنِ سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ سَالَتُ اَبَا سَعِيدِنِ الْحُدُرِيِّ قَلْتُ هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرَ الأَوْسَطَ مِن رَّمَضَانَ قَالَ فَخَرَجُنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعْشَرَ الأَوْسَطَ مِن رَّمَضَانَ قَالَ فَخَرَجُنَا

باب ۱۲۶۳۔ کیااعتکاف کرنے والا اپنی ضرور توں کے لیے مسجد کے در وازے تک آسکتاہے۔

۱۸۹۸۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'عنی بن حسین 'حضرت صفیہ "زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملا قات کی غرض سے آئیں، اس وقت آپ مسجد ہیں رمضان کے آخری عشرے ہیں اعتکاف ہیں تھے، آپ کے نزدیک تھوڑی دیر گفتگو کی، پھر چلنے کو کھڑی ہو ئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تاکہ ان کو پہنچادیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچادیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچادیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچادیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک بہنچادیں ، دوانصاری مر دگزرے ان دونوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا شاق گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعلق کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے، ان دونوں پر فرمایا شیطان خون کے پہنچنے کی طرح انسان کے جسم میں پھر تا ہے اور فرمایا شیطان خون کے پہنچنے کی طرح انسان کے جسم میں کوئی بدگمانی نہ فرمایا شیطان خون کے پہنچنے کی طرح انسان کے جسم میں کوئی بدگمانی نہ بیدا کرے۔

باب1671۔اعتکاف کابیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسویں کی صبح کواعتکاف سے نکلتے۔

1099۔ عبداللہ بن منیر 'ہارون بن اسمعیل 'علی بن مبارک ' یجیٰ بن اللہ کثیر ' ابو سلمہ بن عبدالر جمان سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حفرت ابو سعید خدریؓ سے بوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کاذکر کرتے ہوئے ساہے ؟ انھوں نے کہا ہاں! ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے در میان عشرے میں اعتکاف کیا، ہم بیسویں کی صبح کو تر تورسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیسویں تاریخ کی صبح کو خطبہ سایا، اور فرمایا کہ جھے شب قدر دکھائی گئی پھر جھے سے بھلادی

صَبِيُحةَ عِشُرِينَ قَالَ فَحَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيْحةَ عِشُرِينَ فَقَالَ إِنِّى أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدُرِ وَإِنِّى نُسِيَتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ فِى وِتُر فَانِّى رَايَتُ اَنُ اَسُحُدَ فِى مَآءٍ وَ طِيُنِ وَمَنُ كَانَ اعْتَكُفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيُرْجِعُ فَرَجَعَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيُرْجِعُ فَرَجَعَ الله فَحَاءَ تُ سَحَابَةً فَمَطَرَتُ وَأَقِيمَتِ السَّمَاءِ قَرَعَةً الطَّينَ فِى السَّمَاءِ قَرَعَةً الطَّينَ فِى السَّمَاءِ قَرَعَةً وَسَلَّمَ فَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً وَسَلَّمَ فَلَيْرَ وَالْمَآءِ حَتَّى رَايُتُ الطِينَ فِى الطَّينَ فِى الطَّينَ فِى السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسُلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسُلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ فِي السَّمَاءِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَايُتُ الطِينَ فِي السَّمَاءِ وَسُلَمَ فِي السَّمَاءِ وَسُلَمَ فِي السَّمَاءِ وَسُلَمَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ وَجَبُهَةٍ وَسَلَّمَ وَمَنَاءً وَالْمَاءِ حَتَّى رَايُتُ الطِينَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّمَ وَجَبُهَةٍ وَجَبُهَةٍ وَالْمَاءِ عَتَّى رَايُتُ وَالْمَاءِ وَسَلَّمَ وَجَبُهَةٍ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُولِينَ فِي الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَا

١٢٦٦ بَابِ اِعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ \_ ١٩٠٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتِ اعْتَكُفَت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُرَأَةً مِّنُ اَزُواجِهِ مُسْتَحَاضَةً فَكَانَتُ تَرَى الْحُمُرَةَ وَالصَّفَرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعُنَا الطَّسُتَ تَحْتَهَا وَهِيَ

١٢٦٧ بَاب زِيَارَةِ الْمَرُأَةِ زَوُجَهَا فِيَ

الله المحدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ اَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهُ حَ وَحَدَّنَنَا عِبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِي عَنُ عَلِي بُنِ الحُسَيْنِ قَالَ كَانَ عَنِ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ وَعِنْدَةً ازُواجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةً بِنُتِ حُيَي المُسَجِدِ وَعِنْدَةً ازُواجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةً بِنُتِ حُيَي الله تَعْجَلِي حَتَّى انْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بَيْتُهَا فِي الْمُسْجِدِ وَعِنْدَةً ازُواجُهُ فَرُحُنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةً بِنُتِ حُيَي

گئی، اس لیے اسے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرواس کے کہ میں اپنی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں تھا۔ تواسے لوٹ جانا چاہیئے چنانچہ لوگ مجد کی طرف لوٹ گئے اور ہم لوگوں کو آسان میں بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک بدلی نمودار ہوئی اور بارش ہوئی اور نماز پڑھی گئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا' یہاں تک کہ میں نے آپٹی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا نشان دیکھا۔

## باب١٢٦٧\_متحاضه كاعتكاف كرف كابيان-

۱۹۰۰ قتیمہ 'بزید بن زریع 'خالد 'عکرمہ 'حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گی ایک بیوی نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا اور وہ سرخی اور زردی دیکھتی تھیں اکثر ہم لوگ ان کے پنچے ایک طشت رکھ دیتے تھے اور وہ نماز پڑھتی تھیں۔

باب ١٢٦٧ عورت كااپنے شوہر سے اس كے اعتكاف كى حالت ميں ملا قات كرنے كابيان۔

۱۹۰۱۔ سعید بن عفیر کیف عبدالر حمان بن خالد 'ابن شہاب علی بن حسین حفرت صفیہ ڈوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں انھوں نے علی بن حسین سے بیان کیاح عبداللہ بن محمہ 'ہشام معمر زہری علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ کے پاس آپ کی بیویاں تھیں وہ روانہ ہونے لگیس تو آپ نے صفیہ بنت جی سے فرمایا جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں اور ان کی کو تھری اسامہ بن زید گھر میں تھی ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے۔ تو آپ کے گھر میں تھی ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے۔ تو آپ سے دوانھاری مرد ملے ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا

خَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا فَلَقِيَةً رَجُلَانِ مِنَ الْآنُصَارِ فَنَظَرَا اللَّي مَعَهَا فَلَقِيَةً رَجُلَانِ مِنَ الْآنُصَارِ فَنَظَرَا اللَّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَجَازًا وَقَالَ لَهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَيَا اِنَّهَا صَفِيَّةً النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَيَا اِنَّهَا صَفِيَّةً بِنُتُ حُتِي قَالَا سُبُحَانَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِنُتُ حُتِي قَالَا سُبُحَانَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَعَالَيَا مِنْهُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٢٦٨ بَابِ هَلُ يَدُرَءُ الْمُعْتَكِفُ عَنُ الْمُعْتَكِفُ عَنُ الْمُعْتَكِفُ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

١٩٠٢ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ الْحُبَرَنِيُ آجِي عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي الْحُبَيْنِ آنِ عَنِي آبِنِ الْحُبَيْنِ آنَّ عَنِي بُنِ الْحُبَيْنِ آنَّ صَفِيَّةً آخُبَرَتُهُ حَ وحَدَّنَنَا عَلِيٌّ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعتُ الرُّهُرِيَّ يُخْبِرُ عَنُ عَلِي بُنِ الْحُبَيْنِ آنَّ صَفِيَّةً آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى عَلِي بُنِ الْحُبَيْنِ آنَ صَفِيَّةً آتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ قَلَمًا رَجَعتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُبَّمَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُبَّمَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُو مُعْتَكِفٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُبَّمَةً قَالَ هِي صَفِيَّةً وَرُبَّمَةً قَالَ السَّيْطَانَ يَحْرِي مِنَ ابُنِ ادَمَ اللَّهُ مَنْ ابُنِ ادَمَ مَحْرَى الدَّم قُلُكُ لِسُفْيَانَ آتَتُهُ لَيُلًا قَالَ وَهَلُ مُحْرَى الدَّم قُلُكُ لِسُفْيَانَ آتَتُهُ لَيُلًا قَالَ وَهَلُ مَحْرَى الدَّم قُلْتُ لِسُفْيَانَ آتَتُهُ لَيُلًا قَالَ وَهَلُ مُولًا لَيْلًا قَالَ وَهَلُ مُولًا لَيْلًا قَالَ وَهَلُ اللَّهُ لِلَّالًا لَيْلًا لَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْمُلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا

١٢٦٩ بَابِ هَلُ خَرَجَ مِنُ اِعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّنِحِ.

١٩٠٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ ابُنِ جُرَيْحِ عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَحُولِ خَالِ ابُنِ ابِي نَجِيْحِ عَنُ ابِي سَلَمَةَ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ سُفَيْنُ وَحُدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنُ ابِي سَلَمَةَ عَنُ ابِي سَلِمَةَ عَنُ ابِي سَلِمَةَ عَنُ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ وَاَظُنُّ اَنَّ ابْنَ ابِي لَبَيْدٍ حَدَّنَنَا عَنُ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ وَاَظُنُ اَنَّ ابْنَ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَنُ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ وَاَظُنُ اَنِّ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَنُ ابِي سَعِيْدٍ قَالَ

پھر آگے بڑھے۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکاراکہ تم دونوں آؤ، یہ صفیہ بنت جی ہیں،ان دونوں نے عرض کیا سجان اللہ یارسول اللہ (آپ کی طرف سے کوئی بد گمانی ہو سکتی ہے) آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور جھے خوف ہے کہ کہیں تمھارے دلوں میں کوئی بد گمانی نہ پیدا کردے۔

باب ۱۲۷۸۔ کیا اعتکاف کرنے والا اپنی طرف سے بد گمانی دور کرسکتاہے؟

۱۹۰۱ اسلیل بن عبدالله 'برادر اساعیل سیمان محمد بن ابی عتیق '
ابن شهاب علی بن حسین صفیه سے روایت کرتے جی انھوں نے
بیان کیاح علی بن عبدالله 'سفیان زہری علی بن حسین سے روایت
کرتے جیں کہ حضرت صفیہ 'بی صلی الله علیہ وسلم پاس آئیں، حالا نکہ
آپ عنکاف میں سے جب وہ واپس ہو کیں تو آپ ان کے ساتھ چلے
آپ کوایک انساری مرد نے دیکھاجب آپ نے اس کو دیکھا تواس کو
تواک اور فرمایا کہ یہاں آؤوہ صفیہ جیں، اور بھی ھی صفیہ کے
توان کی طرح دوڑ تا ہے علی کا بیان کیا شیطان ابن آدم کے جسم میں
خون کی طرح دوڑ تا ہے علی کا بیان ہے میں نے سفیان سے پوچھاوہ
تب کے پاس رات کو آئی تھیں انھوں نے کہارات ہی کا وقت تھا۔

باب ۱۲۲۹۔اس مخص کا بیان جو اپنے اعتکاف سے صبح کے ونت باہر آئے۔

سودار عبدالرحلن سفیان ابن جرتی سلیمان احول (ابن ابی کیے ماموں) ابوسلمہ ابوسعید سے روایت ہے، سفیان کابیان ہے کہ مجھ سے محمد بن عمرو نے انھوں نے ابوسلمہ سے انھوں نے ابوسعید سے روایت کیا انھوں نے بیان کیا کہ میر الگمان ہے۔ ابن الی لبید نے ہم سے بواسطہ ابوسلمہ ابوسعید روایت کیا ابوسعید نے بیان کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در میانی عشرہ میں اعتکاف

اعُتَكُفُنُا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرَ الْاَوُسَطَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَآتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ اعْتَكُفَ فَلَيرُجِعُ اللى مُعْتَكُفِهِ فَالِينُ وَالْيَتُنِي اللهُ عَلَيهِ فَلِيرُجِعُ اللى مُعْتَكُفِهِ فَالِينَ وَالْيَلَةَ وَرَايَتُنِي السَّحَدُ فِي مَآءٍ وَطِينٍ فَلَمَا رَجَعَ اللى مُعْتَكُفِهِ فَي مَآءٍ وَطِينٍ فَلَمَا رَجَعَ اللى مُعْتَكفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُطِرُنَا فَوالَّذِي بَعَثَةً بِالْحَقِّ لَقَدُ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنُ الحِرِ ذَلِكَ اليَومُ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدُ رَايُتُ عَلَى آنْفِهِ وَارُنَتِهِ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدُ رَايْتُ عَلَى آنْفِهِ وَارُنَتِهِ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدُ رَايْتُ عَلَى آنْفِهِ وَارُنَتِهِ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدُ رَايْتُ عَلَى آنْفِهِ وَارُنَتِهِ الْمَسْجِدُ وَالطَيْنِ.

١٢٧٠ بَابِ الْإِعْتِكَافِ فِي شَوَّالِ.

١٩٠٤ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عَمَرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ عَمَرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ عَمَرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنَّ فَيْ رَمَضَانَ وَإِذَا صَلّى الغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الّذِى اعْتَكَفَ فِيْهِ قَالَ فَاسْتَأَذَنتُهُ مَكَانَهُ الّذِى اعْتَكَفَ فَيْهِ قَالَ فَاسْتَأَذَنتُهُ عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الغَهُ وَسَمِعَتُ بِهَا خَفُصَةُ فَضَرَبَتُ قَبَّةً وسَمِعَتُ بِهَا خَفُصَةُ فَضَرَبَتُ قَبَّةً وسَمِعَتُ بِهَا خَفُصَةً فَضَرَبَتُ قَبَّةً وسَمِعَتُ إِنَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الغَدِ وَسَلّمَ مِنَ الغَدِ وَسَلَمَ مِنَ الغَدِ وَسَلّمَ مِنَ الغَدِ فَقَالَ مَاهِذَا البِرُّ إِنْرِعُوهَا فَلا ارَاهَا فَقَالَ حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا البِرُّ إِنْرِعُوهَا فَلا اَرَاهَا فَقَالَ حَمَلَهُنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ الغَدِ فَقَالَ حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا البِرُ الْوَعُومَةَ فَلا ارَاهًا فَلا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ الغَدِ فَيَ الْمَنْ عَلَى هَذَا البَرْ الْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٢٧١ بَابِ مَنُ لَّهُم يَرَعَلَيْهِ صَوُمًا إِذَا الْعَتَكُفَ.

کیا۔ جب بیسویں کی صبح ہوئی تو ہم نے اپناسامان منتقل کیا ہمارے پاس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جو اعتکاف
میں تھاوہ اپنا عثکاف کی جگہ میں لوٹ جائے، میں نے (خواب میں)
یہ رات (بعنی شب قدر) دیکھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میں پانی
اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں جب آپنے اعتکاف کی جگہ پر واپس
ہوئے 'تو آسان ابر آلود ہو گیا اور بارش ہوئی۔ قتم ہے اس ذات کی
جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آسان اس دن کے آخری
حصے میں ابر آلود ہو ااور مسجد پر ان دنوں کھجور کی حصت تھی۔ میں نے
آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑکا نشان دیکھا۔

### باب ۲۷۰۔ شوال میں اعتکاف کرنے کا بیان۔

الم ۱۹۰۱ محمد عمر بن فضیل بن غزوان کی بن سعید عمرہ بنت عبدالر حمٰ حضرت عائش ہے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے ہے۔ اور جب فجر کی نماز پڑھ لیت تواس جگہ چلے جاتے ، جہاں پر آپ کو اعتکاف کرنا ہوتا حضرت عائشہ نے آپ سے اعتکاف کی اجازت چاہی تو آپ نے اعتکاف کی اجازت فیصب کر لیا محضرت دے دی انھوں نے وہاں پر ایک خیمہ فصب کر لیا محضرت دعشہ نے جب یہ بات سی تو انھوں نے بھی ایک خیمہ فصب کر لیا محضرت دین وہاں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایک خیمہ فصب کر لیا محضرت زینب کو معلوم ہوا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ فصب کر لیا محضرت زینب کو معلوم ہوا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ فصب کر لیا مسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایک خیمہ فصب کر لیا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز آپ سے فارغ ہوئے تو آپ نے چار خیمہ و تو آپ نے فرمایا ان کو اس پر نیکی تو آپ نے فرمایا ان کو اس پر نیکی نے آ مادہ نہیں کیان کو اکھاڑ بھینکو اب میں ان کو نہ در کیموں ، چنا نچہ وہ خیمہ مثال کے اور رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں آپ نے ناعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں آپ نے ناعتکاف کیا۔

باب اے ۱۲ ان لوگوں کا بیان جنھوں(۱) نے اعتکاف کرنے والے پرروزہ ضروری نہیں سمجھا۔

(۱) حنفیہ کے ہاں اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے۔ جن روایات سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں ان کے دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہو (اعلاءالسنن ص۱۸۰ج، معارف السنن ص۵۱۵ج۵)

١٩٠٥ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ بَنِ اللهِ عِنْ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اِنِّيُ نَذَرُتُ فِي الْحَرَامِ اللهِ اِنِّيُ نَذَرُتُ فِي الْحَرَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اوُفِ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اوُفِ نَذُرَكَ فَاعْتَكُفَ لَيُلةً .

١٢٧٢ بَابِ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَلُ يَعْتَكِفَ ثُمَّ اَسُلَمَ۔ يَّعْتَكِفَ ثُمَّ اَسُلَمَ۔

19.٦ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ عُمَرٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ آنُ يَّعْتَكُفَ فِي الْمَسُحِدِ الْحَرَامِ قَالَ أُرَاهُ قَالَ لَيُلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِنَدُرِكَ.

١٢٧٣ بَاب الْإعُتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنُ رَمَّضَانَ۔

19.٧ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا آبُو بَكُرٍ عَنُ آبِي حُصَيْنِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشُرَةَ آيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوُمًا ـ الْعَامُ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوُمًا ـ الْعَامُ الَّذِي تَبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوُمًا ـ الْعَامُ الَّذِي تَبِسَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوُمًا ـ

19.۸ عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَیٰیُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَیٰیُ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَیٰیُ عَمْرَةً بِنُتُ عَبُدِ یَخْیَی بُنُ سَعِیْدِ قَالَ حَدَّنَیْنِی عُمْرَةً بِنُتُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَالَیْشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیْ وَسَلَّمَ اللهٔ عَلَیْ وَسَلَّمَ اَلْاَوَاخِرَ عَنُ رَسُولً الْعَشُرَ الْاَوَاخِرَ عَنُ رَّمُضَانَ فَاسْتَافَذَنَتُهُ عَآئِشَةً فَاَذِنَ لَهَا مِنْ رَّمَضَانَ فَاسْتَاذَنَتُهُ عَآئِشَةً فَاذِنَ لَهَا

بَدَالَهُ أَنْ يَتُحُرُ جَـ

1900۔ اساعیل بن عبداللہ 'برادر اسمعیل 'سلیمان 'عبید اللہ بن عمر '
نافع 'عبداللہ بن عمر 'حضرت عمرؓ بن خطاب سے روایت کرتے ہیں انھوں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے جالمیت کے زمانہ میں نذر مانی تھی ممکہ خانہ کعبہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو' چنانچہ انھوں نے رات کواعتکاف کیا۔

باب ۲۷۲۔ اگر کوئی شخص جاہلیت کے زمانہ میں اعتکاف کی نذر مانے پھر مسلمان ہو جائے۔

19.۱ عبید بن اساعیل ابواسامہ عبیداللہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جاہیت کے زمانہ میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے 'راوی کابیان ہے ، کہ میر اگمان ہے کہ رات کالفظ بھی فرمایا تھا،ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو۔

باب ۱۲۷۳ رمضان کے در میانی عشرے میں اعتکاف کرنے کابیان۔

19.4 عبدالله بن ابی شیبه 'ابو بکر 'ابو حصین 'ابو صالح' حضرت ابو ہر رمضان ابو ہر رمضان ابو ہر رمضان میں دس دن اعتکاف کرتے تھے، جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو بیں دن اعتکاف کیا۔

باب ۱۲۷۴ اگر کوئی شخص اعتکاف کرے اور اسے مناسب معلوم ہو کہ اعتکاف ہے باہر ہو جائے۔

19.۸ محمد بن مقاتل ابوالحن عبدالله اوزائ کی بن سعید عمره بنت عبدالرحمٰن عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا تذکرہ کیا تو آپ سے حضرت عائشہ نے (اعتکاف کی) اجازت چاہی، آپ نے انھیں اجازت دے دی اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے درخواست کی ان کے لیے بھی اجازت چاہیں عائش نے ان کے لیے درخواست کی ان کے لیے بھی اجازت چاہیں عائش شے ان کے لیے

وَسَالَتُ حَفُصَةُ عَآئِشَةَ اَنُ تَسُتَاٰذِنَ لَهَا فَفَعَلَتُ فَلَمَّا رَاَتُ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشَ امَرَتُ بِبِنَآءٍ فَبُنِى لَهَا قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى انْصَرَفُ اللهِ بِنَآئِهِ فَبَصَرَ بِالْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَاهَذَا قَالُوا بِنَآءُ عَآئِشَةَ وَحَفُصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ مَاهَذَا قَالُوا بِنَآءُ صَلَّى اللهِ عَآئِشَة وَحَفُصَة وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِرَّ ارَدُنَ بِهِذَا مَا اَنَا مِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكُفَ عَشُرًا مِن شَوالً .

١٢٧٥ بَابِ الْمُعْتَكِفِ يُدُخِلُ رَاسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسُلِ.

19.9 محدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا هِشَامٌ الخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهَا أَنَّهَا كَانَتُ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنُهَ وَهِيَ حَآئِضٌ وَهُوَ مُعَتَكِفُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَآئِضٌ وَهُوَ مُعَتَكِفُ فَي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجُرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَاسَهُ .

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْبِيُوع

وَقُولِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ: وَاَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُو وَقَوُلُهُ: إِلَّا اَنُ تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ \_

١٢٧٦ بَابِ مَاجَآءَ فِيُ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى: فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوُا فِي الْاَرْضِ وَابُتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ وَإِذَا رَاوُا تِجَارَةً اَولَهُونِ انْفَضُّوْا الِيُهَا وَتَرَكُوكَ قَآثِمًا قُلُ مَاعِنُدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ

مجمی اجازت چاہی اور انھیں بھی اجازت مل گئی، زینب بنت بخش نے جب یہ ماجراد یکھا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ قائم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان کے لیے بھی خیمہ قائم کیا گیا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازے فارغ ہوئے 'تواپی خیمہ کی طرف چلے 'آپ کی نظر چند خیموں پر پڑی تو دریافت کیا یہ کیا ہے کا طرف چلے 'آپ کی نظر چند خیموں پر پڑی تو دریافت کیا یہ کیا ہے کا اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے اس نیکی کا ارادہ نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے اس نیکی کا ارادہ نہیں رہوں گا، چنانچہ آپ لوٹ گئے جب روزے ختم ہوئے تو شوال کے ایک عشرے میں اعتکاف کیا۔

روزے ختم ہوئے تو شوال کے ایک عشرے میں اعتکاف کیا۔

باب ۵۵ ۱۲۔ معتکف اگر اپنا سر عسل کے لیے گھر میں داخل باب کا کہ داخل

1909۔ عبداللہ بن محمہ 'ہشام' معمر 'زہری' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جب کہ آپ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے' متلکی کرتی تھیں حالا نکہ حائضہ ہو تیں اور اپنے حجرے میں ہوتیں' آپ اپناسر ان کی طرف بڑھادیتے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

# خريد وفروخت كابيان

اور الله بزرگ و برتر کا قول که الله نے بیع حلال کی ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور الله تعالیٰ کا قول گریہ که نفذ تجارت ہو جو تم آپس میں ا جاری کرتے ہو۔

باب۲۷۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤاور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر واور اللہ کو بہت زیادہ یاد کروتا کہ تم فلاح پاؤاور جب کوئی تجارت یا کھیل دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا جھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال

خَيْرٌ الرَّازِقِيْنَ وَقَوُلِهِ: لَا تَأْكُلُوْا آمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ اِلَّا آنُ تَكُونَ تِحَارَةً عَنُ تَرَاضِ مِّنْكُمْ۔

١٩١٠ حَدَّثُنَا أَبُو ٱلْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ اَحْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيّب وَ أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَأَلَ إِنَّكُمُ تَقُولُونَ إِنَّ آبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ مَابَالُ الْمُهَاحِرِيُنَ وَالْأَنْصَارِ لَايُحَدِّثُونَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِنَّ إِخُوتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يَشُغُلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسُواقِ وَكُنُتُ ٱلْزَمُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطُنِيُ فَأَشُهَدُ إِذَا غَابُوا وَاَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَكَانَ يَشُغَلُ اِخُوتِي مِنَ الْاَنْصَارِ عَمَلُ آمُوَالِهِمُ وَكُنْتُ امْرَأُ مِسْكِينًا مِّنَ مَّسَاكِيُنِ الصُّفَّةِ أَعِيُ حِيْنَ يَنُسَوُنَ وَقَدُ قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثٍ يُّحَدِّنُهُ أَنَّهُ لَنُ يَبُسُط أَحَدٌ ثُوْبَهُ حَتَّى أَقُضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَحُمَعُ اِلَّذِهِ ثُوْبَةً اِلَّا وَعَى مَآ اَقُولُ فَبَسَطُتُّ نَمِرَةً عَلَىَّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهٌ حَمَعُتُهَا اللَّى صَدُرِيُ فَمَا نَسِيُتُ مِنُ مَّقَالَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ مِنُ شَيْءٍ.

١٩١١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ الحَي

ناحق نه کھاؤ، گرید کہ تجارت تمھاری آپس کی رضامندی سے ہو۔

١٩١٠ ابواليمان شعيب زهري سعيد بن ميتب ابو سلمه بن عبدالرحن دونول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر برہؓ نے فرمایاتم کہتے ہو کہ ابوہر ریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ کیا بات ہے کہ مہاجرین و انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ابو ہر سره كى طرح روايت نہیں کرتے، حال یہ ہے کہ ہمارے بھائی مہاجرین بازار میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے اور میر اجب پیٹ بھرار ہتا تورسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی صحبت میں رہتا، جب وہ لوگ غائب ہوتے تو میں حاضر ہو تاجب وہ لوگ بھول جاتے تو میں یادر کھتا(۱)اور جارے انصاری بھائیوں کوان کے مالی کاموں سے فرصت نہ ملتی اور میں صفہ کے فقیروں میں ہے ایک فقیر تھا، میں یادر کھتا تھاجب وہ بھول جاتے تے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مخص اپنا کیڑا پھیلائے یہاں تک کہ میں اپنی گفتگو ختم کر لوں پھر دواینے کپڑے کوسمیٹ لے، توجو بات بھی میں کہوں گا ک یاد رہے گی میں نے اپنی کملی بھیلادی جو میں اوڑھے ہوا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر پیکے تو میں نے اس کو سمیٹ کراینے سینے سے لگالیااس دن کے بعدسے میں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي كوئي بات نه مجولا۔

ااا۔ عبدالعزیز بن عبدالله ابراہیم بن سعد اپنے والدسے اور وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

(۱) حضرت ابوہر بروؓ کو زیادہ احادیث یاد ہونے کی ایک وجہ توبیہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی جس کاذکر اسی حدیث کے آخر میں ہے۔ تیسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کواس کام کے لئے مخصوص کر لیا تھا۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ السَّعُدِ بُنَ الرَّبِيْعِ اِنِّي اَكْتُرُ الرَّبِيْعِ اِنِّي اَكْتُرُ الرَّبِيْعِ اِنِّي اَكْتُرُ الاَّبِيْعِ اِنِّي وَانْظُرُ اَكَّ وَالْمُصَارِ مَالًا فَاقْسِمُ لَكَ نِصُفَ مَالِي وَانْظُرُ اَكَّ زَوْجَتِي هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَاذَا حَلَّتُ تَزَوَّ حُتَهَا قَالَ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ لَاحَاجَةَ لِي فَي ذَلِكَ هَلُ مِن سُوقٍ فِيهِ تِحَارَةً قَالَ سُوقُ فَي ذَلِكَ هَلُ مِن سُوقٍ فِيهِ تِحَارَةً قَالَ سُوقُ قَينُهَا عَلَلَ مَالَى مَلَى اللهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ فَالْى مِنَ اللهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ فَالَى مَا لَي مَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقُ حُتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ لَهُ النَّيْقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلِهُ مُولُوهِ فَقَالَ لَهُ النَّيْقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلِهُمُ وَلَوْبِشَاةٍ وَسَلَّمَ اوَلِهُمُ وَلَوْبِشَاةٍ وَسَلَّمَ اوَلِهُمُ وَلُوبِشَاةٍ .

حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ عَوْفِ الْمَدِيْنَةَ فَالْحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ يَسَعُدُ وَالْوَرِّحُكَ قَالَ الرَّحُمْنِ وَالْوَرِّحُكَ قَالَ الرَّحُمْنِ اللَّهُ لَكَ السُّوقِ اللَّهُ لَكَ فَعَالَ اللَّهُ لَكَ فَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَضَرَّ مِن صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَصَرَّ مِن صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَصَرَّ مِن صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيَمُ قَالَ يَسِيرًا اوَمُاشَاءَ اللَّهُ وَحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيَمُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّ حُتُ اللَّهُ اللَّهِ تَوْوَجُنَ اللَّهُ اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيَمُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّ حُتُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ ذَهَبٍ اوُوزُن نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٩١٣ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُرو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتُ عُكَاظٌ وَمَحِنَّةُ وَذُو الْمَحَازِ اَسُوَاقًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ

میرے اور سعد بن رہے کے در میان بھائی چارہ کر دیا، سعد بن رہے
نے کہا میں انصار میں زیادہ مالد ارہوں اس لیے میں اپنا آدھا مال بچھ کو '
دیتا ہوں اور دکھ لو میری جو بیوی شخصیں پند آئے میں اس کو تعملات لیے چھوڑ دوں، جبوہ عدت سے فارغ ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لو، عبد الرحمٰن نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں یہاں کوئی بازار بھی ہے جہاں تجارت ہوتی ہو، انھوں نے کہا قینقاع کا بازار ہے، چنانچہ عبد الرحمٰن وہاں گئے اور پنیر و تھی لے کر آئے پھر برابر صبح کو جانے گئے بچھ ہی دن گزرے، تو عبد الرحمٰن اس حال میں آئے کہ ان پر زردی کا اثر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کہ ان پر زردی کا اثر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے شادی کی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا ہاں، آپ نے پوچھا کس نے شادی کی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا ہاں، آپ نے پوچھا کس سے ؟ کہا ایک انصاری عورت سے، آپ نے پوچھا، مہر کتنا دیا، کہا گئے بکری بی کیوں نہ ہو۔

1917 اجمد بن یونس، زہیر، حمید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالر جمن بن عوف مدینہ پنچ تو بن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے در میان اور سعد بن ربیج انصاری کے در میان بھائی چارہ کر ادیا، سعد مالدار تھے، اس لیے عبدالر جمن سے کہا میں اپنا آ دھامال بانٹ کر تم کو دے دیتا ہوں اور میں تمھارا نکاح کر دیتا ہوں، انھوں نے کہا اللہ تمھاری یو یوں اور تمھارے مال میں برکت عطا فرمائے مجھ کو بازار کا پہتہ بتادو' بازار سے واپس نہ ہوئے جب تک کہ پنیراور گھی نہ پچالیااور سے بہتہ ہوں کے کہ وہ ایک دن اس حال میں آئے کہ ان پر زردی کا اثر تھاان سے اس کو اپنے گھر والوں کے پاس لے کر آئے بچھ بی دن گزرے ہوں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیابات ہے ؟ا نھوں نے عرض کیایا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے، آپ نے رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے، آپ نے رسول اللہ میں نواۃ من ذھب کہا) آپ گے فرمایا و لیمہ کر اگر چہ ایک بکری کی ہوں۔

ساوا۔ عبداللہ بن محمہ 'سفیان ،عمرو' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عکاظ 'مجمد اور ذوالمجاز کے بازار جاہلیت کے زمانہ میں تھے جب اسلام کازمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں تجارت کو براسمجھا

فَلَمَّا كَانَ الْإِسُلَامُ فَكَانَّهُمُ تَاَثَّمُوا فِيهِ فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ آنُ تَبْتَغُوا فَضُلًا مِّنُ رَّبِكُمُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ \_

١٢٧٧ بَابُ الْحَلَالِ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ

١٩١٤ - حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا ابُنُ أَبِيُ عَدِيٌ عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعُمَانَ بُنِّ بَشِيرٍ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابُنُ غُيِّينَةَ عَنُ أَبِي فَرُوَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنْنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ أَبِيُ فَرُوَّةً سَمِعُتُ الشُّعْبِيُّ سَمِعُتُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرُ اَخْبَرَنَا سُفَينُ عَنُ اَبِي فَرُوَّةً عَن الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٌ ۖ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعِمَانِ بُنِ بَشِيرٌ ۖ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنٌ وَّالْحَرَامُ بَيْنٌ وَّبَيْنَهُمَا أُمُورًا مُشْتَبِهَةً فَمَنُ تَرَكَ مَاشُبَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْم كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتُرَكَ وَمَنِ اجْتَرَأُ عَلَى مَايَشُكُ فِيُهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوُشَكَ أَنُ يُّوَاقِعَ مَااسُتَبَانَ وَالْمَعَاصِيُ حِمَى اللَّهِ مَنُ يَّرُتَعُ حَوُلَ الْحِمْي يُو شِكَ أَنُ يُّوَ اقِعَهُ.

١٢٧٨ بَابِ تَفُسِيُرِ الْمُشَبَّهَاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بُنُ اَبِي سِنَانٍ مَّارَايُتُ شَيْئًا اَهُوَنَ مِنَ الْوَرَع دَعُ مَايُريُبُكَ اللي مَا لَايُريبُكَ اللي مَا لَايُريبُكَ ـ

تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ اپنے رب کا فضل ج کے زمانہ میں تلاش کرو، ابن عباس کی قرات میں یہی ہے۔

باب ١٢٧٧ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں۔

۱۹۱۲ - محمد بن مثنی ابن ابی عدی ابن عون معی انعمان بن بشر ن رو در ری سند) علی بن عبدالله ابن عینه ، ابو فروه ، شعبی (تیسری سند) عبدالله بن محمه ابن عینه ابو فرده ، شعبی انعمان بن بشیر ت سند) عبدالله بن محمه ابن عینه ابو فرده ، شعبی انعمان بن بشیر سے (چوشی سند) محمد بن کثیر سفیان ابو فروه ، شعبی الله علیه وسلم نے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے در میان چند امور مشتبہ ہیں، چنانچہ جس نے اس چیز کو جھوڑ دیا جس کے گناہ ہونے کا شبہ ہو تو وہ اس کو بھی جھوڑ دے گاجو صاف گناہ ہو اور جس نے اس چیز کو جھوڑ دیا جس ور جس نے اس چیز کو جھوڑ دیا جس کے گناہ ہونے کا شک اور جس نے ایک علی کے اور جس نے ایک مر کے گناہ ہو بے گا اور جس نے الله تعالیٰ کے جو گا ہیں ہیں ،جو شخص چراگاہ سے ادر گرد جانور چرائے تو قریب ہے جراگا ہیں ہیں ،جو شخص چراگاہ سے ادر گرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔

باب ۱۲۷۸۔ مشہات کی تفسیر (۱) کا بیان 'اور حسان بن ابی سنان نے بیان کیا کہ میں نے پر ہیز گاری سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ویکھی جو چیز شک کی ہے اس کو چھوڑ کر اس چیز

(۱)مشتہبات سے مرادوہ چیزیں ہیں جو من وجہ حلال ہوں من وجہ حرام ہوں یا توان وجہ سے کہ اس کے بارے میں دلا کل متعارض ہوں یااشتہاہ کی وجہ یہ ہو کہ ان کے بارے میں فقہاء کیاراء مختلف ہوں۔

' تھی' سے مراد وہ چراگا ہیں ہیں جوزمانہ جاہلیت میں قبیلے کے سر داریا ملک کے بادشاہ یا حاکم اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے اور کسی اور کو ان میں داخل ہو بے اور اپنے جانور وں کوچرائے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کواختیار کروجس میں شک نہیں ہے۔

1910 محمد بن كثير 'سفيان 'عبدالله بن عبدالرحمن بن ابي حسين '
عبدالله بن ابي مليكه 'عقبه بن حارث سے روايت ہے كه ايك سياه
عورت آئي اور دعویٰ كياكه اس نے عقبه اوراس كی بيوى كودوده پلايا
ہے، عقبہ نے نبی صلی الله عليه وسلم سے يه بيان كيا تو آپ نے منه
پھير ليا اور نبی صلی الله عليه وسلم نے تبسم فرماياكه اب تم اس عورت
كوكيے ركھ سكتے ہوجب كه اس كے بارے ميں اس طرح كى بات كبی
جاتی ہے، عقبہ كى بيوى ابو الهاب تميى كى بينی تھيں۔

١٩١٦\_ يحيٰ بن قزعه 'مالك' ابن شهاب' عروه بن زبير ' حضرت عا نَشَةٌ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عتبہ بن الی و قاص نے اینے بھائی سعد بن ابی و قاص کو وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹامیر ا ے،اس لیےاس پر قبضہ کرلینا۔عائشہ کابیان ہے کہ جس سال مکہ فتح ہوااس کو سعد بن ابی و قاص نے لے لیااور کہا کہ یہ میر ابھتیجاہے میرے بھائی نے اس کے متعلق وصیت کی تھی، عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے اور کہاکہ میر ابھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہےاس کے بستر پر پیداہوا، دونوں اپنامقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ سعد نے عرض کیایار سول الله میر اجھتیجاہے، میرے بھائی نے اس کے متعلق وصیت کی تھی، عبد بن زمعہ نے عرض کیا میر ابھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر بیدا ہواہے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبد بن زمعہ به لڑ کا تجھ کو ملے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکاای کاہے جس کے بستر پر پیدا ہوااور زانی کے لیے پھر ہے، پھر سودہ بنت زمعہ زوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس لڑ کے سے پردہ کرواس لیے کہ اس میں عتبہ کی مشابہت پائی جاتی ہے اس لڑے نے حضرت سودہ کو مرتے دم تک نہیں دیکھا۔

1912 ابوالولید 'شعبہ 'عبداللہ بن ابی السفر 'شعبی عدی بن حاتم ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک کی طرف سے لگ اس کو کھاؤاور جب اس کی چوڑائی ہے اس کو صدمہ پنچے تونہ کھاؤ، ،

1910 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي حُسَيُنٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ ابُنُ اَبِي مُلَيْكَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ اللهِ ابُنُ اَبِي مُلَيْكَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ اللهِ ابُنُ اَبِي مُلَيْكَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ اللهِ اللهِ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلْهُ وَلَهُ الله وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَلَوْلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلًا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَا عَلَيْكُ وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلًا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلًا وَلَا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَ

١٩١٦ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ عُتُبَّةُ ابْنُ آبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ اللي آخِيُهِ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وقَّاصِ اَنَّ إِبُنَ وَلِيُدَةً زَمُعَةَ مِنِّيُ فَاقْبِضُهُ قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتُح اَحَذَهُ سَعُدُ ابُنُ اَبِيُ وقَّاصِ وقَالَ ابْنُ آخِيُ عَهِدَ اِلَيَّ فِيُهِ فَقَامَ عَبُدُ بُنُ زَّمُعَةَ فَقَالَ آخِي وَابُنُ وَلِيُدَةِ آبِيُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَا وَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعُدٌّ يَّارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ آخِي كَانَ قَدُ عَهِدَ اِلَىَّ فِيُهِ فَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ آخِي وَابُنُ وَلِيُدَةِ آبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلَكَ يَاعَبُقَ بُنَ زَمُعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمُعَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احُتَجِبِي مِنَّهُ لِمَارَاى مِنْ شِبَهِه بِعُتُبَةَ فَمَارَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ\_

١٩١٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱخُبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ آبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ

بِحَدِّهٖ فَكُلُ وَإِذَا اَصَابَ بِعَرُضِهٖ فَلَاتَا كُلُ فَإِنَّهُ وَقِيُلًا قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أُرُسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَاجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيُدِ كَلْبًا اخَرَ لَمُ أُسَمَّ عَلَيْهِ وَلَا اَدْرِى اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لَا تَأْكُلُ إِنَّمَا سَمَّيُتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمُ تُسَمِّ عَلَى الْا بَحْرِ۔

١٢٧٩ كَاب مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ.

191٨ ـ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ طَلَحة عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُ طَلَحة عَنُ أَنَسٍ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَرَةً مَّسُقُوطةً فَقَالَ لَوُلَا أَنُ تَكُونَ صَدَقَةً لَآكُلُتُهَا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنُ أَبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الحَدُ تَمُرةً سَاقِطةً عَلَى فِرَاشِيُ ـ

١٢٨٠ بَاب مَنُ لَّمُ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحُوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ.

١٩١٩ ـ حَدَّنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبِّهِ قَالَ شُكِىَ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبِّهِ قَالَ شُكِى الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبِّهِ قَالَ شُكِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجدُ فِي الصَّلوةَ قَالَ لَاحَتَّى فِي الصَّلوةَ قَالَ لَاحَتَّى يَسمَعَ صَوْتًا اَوْيَجدَ رِيُحًا وَّقَانَ ابُنُ حَفُصَةً يَسمَعَ صَوْتًا اَوْيَجدَ رِيُحًا وَقَانَ ابُنُ حَفُصَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ لَاوُضُوءَ اللَّا فِيُمَا وَجَدُتَ الرِيْحَ اوُسَعِعْتَ الصَّونَ .

رَ ٩٢٠ حَدَّنَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ الْعِجُلِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِقُدَامِ الْعِجُلِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ اَلَّ قَوُمًا قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ إِلَّ قَوْمًا يَّاتُونَنَا بِاللّحُمِ لَانَدُرِيُ اَذَكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اَمُ لَافَقَالَ النّبِيُّ

مردارہ، میں نے عرض کیایار سول اللہ میں اپناکتا چھوڑتا ہوں اور اسم اللہ کہتا ہوں کا ہوں اور کتا ہوں کی اللہ کہتا ہوں جس پر میں نے سم اللہ نہیں کی اور میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے پکڑا؟ آپ نے فرمایا کہ مت کھاؤاس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر ہم اللہ کہی ہے دوسرے پر نہیں کی ہے۔

باب ۱۲۷۹۔ شبہ کی چیزوں سے پر ہیز کرنے کا بیان۔
۱۹۱۸ قبیصہ 'سفیان' منصور' طلحہ ' حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی تھجور کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا گراس کے متعلق صدقہ کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھالیتا اور ہمام نے ابوہر برہ ؓ سے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اپنے بستر پر گری ہوئی تھجوریا تا ہوں۔

باب • ۱۲۸ ـ ان لوگوں کا بیان جنھوں نے وسوسے وغیرہ کو شبہ کی چیز نہیں سمجھا۔

1919۔ ابو تعیم 'ابن عیبینہ 'زہری' عباد بن تمیم اپنے چھا (عبداللہ بن زیر می عباد بن تمیم اپنے چھا (عبداللہ بن زیر می عباد بن تمیم اپنے چھا و سلم سے ایک فیض کے متعلق شکایت کی گئی کہ وہ نماز میں کچھ (وسوسہ) پا تا ہے کیا وہ نماز کو توڑد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بو نہ پائے (ا)اور ابن حفصہ نے بواسطہ زہری نقل کیا کہ وضواس صورت میں واجب ہے جب تو بویائے یا آواز ہے۔

• ۱۹۲۰ احمد بن مقدام عجلی محمد بن عبدالر حمٰن طفاوی ہشام بن عروہ ' اپنے والد سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ پچھ لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ ایک جماعت ہمارے پاس گوشت لیکر آتی ہے ہم نہیں جانے کہ انھوں نے اس پر اللہ کانام لیایا نہیں (یعنی بسم اللہ کہی ہے یا نہیں)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بسم اللہ کہی ہے یا نہیں)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بسم

(۱)اس مدیث سے دسوسے کی نفی کرنا مقصود ہے کہ محض وسوسے سے وضو نہیں ٹو شاجب تک یقین نہ ہو جائے۔اوریقین کو بطور مثال آواز اور بد بوسے تعبیر کر دیا گیا۔ یہ مطلب بالکل نہیں کہ جب تک آواز نہ آئے یا بو محسوس نہ ہواس وقت تک وضو نہیں ٹو شاخواہ خروج ر تک کایقین ہو۔ الله يره كر كهالياكرو\_

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ـ

١٢٨١ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَاِذَا رَاوُا تِحَارَةً اَوُلَهُونِ انْفَضُّواۤ اِلْيُهَا۔

1971 حَدِّنَنَا طَلَقُ بُنُ عَنَّامٍ حَدِّنَنَا زَآئِدَةً عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّنَيْ جَابِرٌ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ نُصَلِّىُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذُ آقَبَلَتُ مِنَ الشَّامِ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْآ الِيُهَا حَتَّى مَابَقِى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّه إِلَّا إِنَّنَا عَشَرَرَجُلًا فَنَزَلَتُ وَإِذَا رَاوُا تِجَارَةً أَوْلَهُوان انْفَضُّوْ الِيُهَا۔

۱۲۸۲ بَاب مَنُ لَّمُ يُبَالِ مِنُ حَيثُ كَسَت الْمَالَ \_

1977 ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِقُبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِقُبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتِي عَلَى النَّبِي النَّمْرُةُ مَآأَخَذَمِنُهُ آمِنَ النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِي الْمَرْةُ مَآأَخَذَمِنُهُ آمِنَ الْحَرَامِ ـ الْحَدَلالِ آمُ مِّنَ الْحَرَامِ ـ

رَجَالٌ لا تُلهِيهِمُ تِجَارَةً فِي الْبَرِّ وَقَولُهُ: رِجَالٌ لا تُلهِيهِمُ تِجَارَةً وَلاَبَيْعٌ عَنُ ذِكْرِاللهِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِّرُونَ وَلكِنَّهُمُ إِذَانَابَهُمُ حَتَّ مِّنُ حُقُوقِ اللهِ لاتُلهِيهِمُ تِجَارَةً وَلاَبَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إلى اللهِ

۱۹۲۳ مَدَّنَنَا آبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَحْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِيْنَارِ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ آتَّجِرُ فِي الصَّرُفِ فَسَالَتُ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ فَشَالَتُ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَى

باب ۱۲۸۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب وہ لوگ تجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔

1971 طلق بن غنام 'زائدہ 'حصین 'سالم 'حضرت جابر سے روایت ۔ ب کہ ایک بارجب کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، شام سے او نٹول کا ایک قافلہ غلہ لادے ہوئے آیا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوگئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدی رہ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب لوگ کھیل یا تجارت کی چیز کود کھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔

باب ۱۲۸۲ اس شخص کا بیان که جس کو پچھ پروانہ ہو کہ کہاں سے مال حاصل کیا ہے؟

۱۹۲۲۔ آدم 'ابن ابی ذئب 'سعید مقبری' ابو ہر ریڑے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایالوگوں پر ایسازمانہ۔ آئے گاجب آدمی اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعہ سے اس نے مال حاصل کیا ہے۔

الْفَضُلُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابُنُ جُرَيْجِ آخَبَرَنِي عَمُرُو بُنُ دِيْنَادٍ وَعَامِرُ ابُنُ مُصُعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَالَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَلَتُ الْبَرْآءَ بُنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بُنَ اَرُقَمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَ اِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَ اِنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَ اِنَ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَابَاسَ وَإِنْ كَانَ نَسَأَ فَلَايَصُلَحُ. كَانَ يَدًا لِيَ خَالِي فَانَتَشِرُوا فِي التِيَّحَارَةِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى فَانتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابَتَغُوا لِي اللهِ تَعَالَى فَانتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابَتَغُوا اللهِ مَنْ فَضُلِ اللهِ .

١٩٢٤ مَخُلُدُ ابُنُ يَزِيُدَ اَخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيُجِ قَالَ اَخُبَرَنِيُ مَخُلَدُ ابُنُ يَزِيْدَ اَخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيُجِ قَالَ اَخُبَرَنِيُ عَطَآءً عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ أَنَّ اَبَامُوسَى عَطَآءً عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ أَنَّ اَبَامُوسَى الْاَشْعَرِيَّ اسْتَأَذَنَ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَلَمُ يُودُذُنُ لَّهُ وَكَانَّةً كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ ابُو مُوسَى فَقَرَعَ عُمَرُ فَقَالَ اللَّمُ اسْمَعُ صَوْتَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ اِئْذَنُوا لَهُ قِيُلَ قَدُ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ تَاتِينِي عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ تَاتِينِي عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ تَاتِينِي عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ تَاتِينِي عَلَى قَلْكَ اللَّهِ بَالِكَ فَقَالَ تَاتِينِي عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ تَاتِينِي عَلَى قَدْ اللَّهِ فَسَالَهُمُ فَقَالَ اللَّهِ مَحْلِسِ الْاَنْصُارِ فَسَالَهُمُ مَعْدُنِ اللَّهِ مَحْلِسِ الْاَنْصُارِ فَسَالَهُمُ اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّا اللَّهِ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنِي الْحُمُونَ جَ الْي يَجَارَةٍ وَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَالِ الْعَلَالِقُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَل

أَ اللَّهُ وَمَا الرِّجَارَةِ فِي الْبَكْرِ وَقَالَ مَطَرٌ لَا بَاسَ بِهِ وَمَا ذَكْرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرُانِ اللَّهُ فِي الْقُرُانِ اللَّهُ فِي الْقُرُانِ اللَّهُ لَكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِيَّةِ اللَّهُ لَكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِيَّةً السُّفُنُ السُّفُنُ السُّفُنُ السُّفُنُ السُّفُنُ

عمرو بن دینار 'اور عامر بن معصب نے بیان کیا کہ ان دونوں نے ابو المنبال کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم سے صرف کے متعلق بوچھا توان دونوں نے بتایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تجارت کرتے تھے تو ہم لوگوں نے آپ سے رہے صرف کے متعلق بوچھا آپ نے فرمایا اگر ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں اور اگر ادھارہے تو بہتر نہیں۔

باب ۱۲۸۴۔ تجارت کے لیے نکلنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ زمین میں پھیل جاؤاور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

ام ۱۹۲۳ میں سلام مخلد بن بزید ابن جرت عطاء عبید بن عمیر دوایت کرتے ہیں کہ ابو موسی اشعری نے حضرت عمر بن خطاب ہے داخلہ کی اجازت چاہی انھیں اجازت نہ ملی، شاید حضرت عمر مضغول سے داخلہ کی اجازت چاہی انھیں اجازت نہ ملی، شاید حضرت عمر مضغول سے اور ابو موسی والیس ہو گئے، جب حضرت عمر فاروق فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آوازنہ سی تھی انھیں اجازت دو تو کہا گیا کہ وہ والیس چلے گئے، حضرت عمر نے انھیں بلوایا تو کہا ہمیں اس بات کا حکم دیا جا تا تھا، حضرت عمر نے فرمایا تم اس پر چھا تو ان لوگوں نے پوچھا تو ان لوگوں نے ہو تا ابو سعید خدر کی ہمی دے سکتا ہے، چنانچہ وہ ابو سعید خدر کی مجمی دو سے کہا ہمیں خرید و فروخت یعنی تجارت کے لیے نکلنے نے حضرت عمر نے فرمایا مجمی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا حکم پوشیدہ رہا مجھ کو باز اروں میں خرید و فروخت یعنی تجارت کے لیے نکلنے نے اس حکم سے غافل کر دیا۔

باب ۱۲۸۵۔ سمندر میں تجارت کرنے کا بیان اور مطرنے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور قرآن میں جو بیان کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے پھریہ آیت تلاوت کی تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور سفن

الوَاحِدُ وَالْحَمْعُ سَوَآءٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمْخُرُ السُّفُنُ الرِّيْحَ وَلَا تَمْخُرُ الرِّيْحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلُكُ الْعِظَامُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنْنِي جَعْفَرُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ هُرُمَزَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِّنُ بَنِي إِسُرَآئِيلَ خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ.

١٢٨٦ بَابِ وَإِذَا رَاَوُ تِحَارَةً اَوُلَهُوَا نِ انْفَضُّوْآ اِلِيُهَا وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ رِجَالُ لَاتُلهِيهِمُ تِحَارَةُ وَّلا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَقَالَ قِتَادَةً كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَّهُمُ كَانُوا إِذَا نَابَهُمُ حَقَّ مِّنُ حُقُوقِ اللهِ لَمُ تُلهِهِمُ تِحَارَةً وَلاَبيعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ \_

1970 ـ حَدَّنَنَى مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ اللهِ عَنُ سَالِمِ ابُنِ آبِي اللهَ عَنُ خَصِينٍ عَنُ سَالِمِ ابُنِ آبِي اللهَ عَدِرٌ وَّنَحُنُ نُصَلِّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُمُعَة فَانُفَضَّ النَّاسُ إلَّا إِنْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتُ هَذِهِ اللّهَ وَإِذَا رَاوُا تِحَارَةً أَوْلَهُوا نِ انْفَضُّوا آ اللّها وَتَرَكُوكَ قَائِمًا \_

١٢٨٧ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى ٱنْفِقُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَاكَسَبُتُمُ \_

١٩٢٦ - حَدَّثَنَا عُمُنُنُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَدُّنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّسُرُوُقِ جَرِيْرٌ عَنُ مَّسُرُوُقِ عَنُ مَّالِي عَنُ مَّسُرُوُقِ عَنُ عَارِيشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

واحداور جمع دونوں میں برابر ہے اور مجاہد نے کہا کہ کشتیاں ہواکو پھاڑتی ہیں جو بڑی ہوں اور ہواکو وہی کشتیاں پھاڑتی ہیں جو بڑی ہوں اور لیث نے کہا کہ مجھ سے جعفر ربیعہ نے بہ واسطہ عبدالر حمٰن بن ہر مز' حضرت ابوہر برہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے بنی اسر ائیل کے علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے بنی اسر ائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو دریا کے سفر کو نکلا اور اپنی ضرورت بوری حدیث بیان کی اس باب میں کوئی حدیث بیان نہیں گئی۔

باب ۱۲۸۱۔ (اللہ تعالیٰ کا قول) اور جب تجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ وہ لوگ جنھیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر اللہی سے غافل نہیں کرتی اور قادہ نے کہا کہ لوگ تجارت کرتے تھے لیکن جب اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کی ادائیگی کاوفت آ جاتا تو اخھیں تجاوت اور خرید و فروخت یاد الیمی سے غافل نہ کرتی یہاں تک کہ وہ اس حق کو اداکر لیتے۔

1970۔ محمد محمد بن نضیل مصین سالم بن ابی جعد عبار سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ اونٹ کا ایک قافلہ آیا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جعہ کی نماز پڑھ رہے تھے سوائے بارہ آدمیوں کے سب لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ تجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔

باب ۱۲۸۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔

۱۹۲۷۔ عثان بن الی شیبہ 'جریر' منصور، ابو وائل' مسروق' حضرت عائش سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کا اناج خیر ات کرے بشر طیکہ گھر کو نقصان پہنچانے

وَسَلَّمَ اِذَآ اَنْفَقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَحُرُهَا بِمَآ اَنْفَقَتُ وَلِزَوُجِهَا بِمَآ اَنْفَقَتُ وَلِزَوُجِهَا بِمَآ اَنْفَقَتُ وَلِزَوُجِهَا بِمَآ اَنْفَقَتُ كَايَنْقُصُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْحَازِنِ مِثُلُ ذَلِكَ لَايَنْقُصُ بَعْضِ شَيْفًا \_

١٩٢٧ ـ حَدَّنَنِيَ يَحْيَى بُنُ جَعُفَرَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنُ كَسُبِ زَوْجِهَا مِنُ غَيْرِ آمُرِهِ فَلَهُ نِصُفُ آجُرهِ ـ

١٢٨٨ بَابِ مَنُ اَحَبُّ الْبَسُطُ فِي الرِّزُقِ ـ ١٩٢٨ بَابِ مَنُ اَحَبُّ الْبَسُطُ فِي الرِّزُقِ ـ ١٩٢٨ مَحَمَّدُ بُنُ اَبِي يَعُقُوبَ الْكِرُمَانِيُّ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّنَا يُونُسُ حَدَّنَا يُونُسُ مَنُ سَرَّةً اَنُ مَنَ سَرَّةً اَنُ يَسُطُ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَرَّةً اَنُ يَنُسَالَةً فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَرَّةً اَنُ يَنُسَالَةً فِي اللَّهِ عَلَيْهِ يَسُطُ لَهُ وَيُنسَالَةً فِي النَّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيْنَةِ ـ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيْنَةِ ـ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيْنَةِ ـ

١٩٢٩ مَ حَدَّنَنَا مُعَلِّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ذَكُرُنَا عِنْدَ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَى الْاَعْمَشُ قَالَ خَدَّنَنِى الْاَسُودُ الْبَرَاهِيْمَ الرَّهُنَ فِى السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّنَنِى الْاَسُودُ عَنُ عَآيْشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَا مِنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَا مِنْ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ ا

آ۹۳۰ ـ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنا هِشَامٌ حَدَّنَنا قَتَادَهُ عَنُ انَسٍ حَ وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوُشَبٍ حَدَّنَنا اَسُبَاطً آبُوالْيَسَع الْبَصَرِيُّ حَوُشَبٍ حَدَّنَنا هِشَامُ نِ الدَّسُتَوَ آئِيٌّ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسٍ حَدَّنَنا هِشَامُ نِ الدَّسُتَوَ آئِيٌّ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسٍ حَدَّئَنا هِشَامُ نِ الدَّسُتَوَ آئِيٌّ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسٍ لَنَّهُ مَشَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِخُبُرِشَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ وَلَقَدُ رَهَنَ النَّبِيُّ

کی نیت نہ ہو تواس عورت کواس کاا جرملے گااس لیے کہ اس نے خرچ کیا اور اس کے شوہر کو بھی اجرملے گااس لیے کہ اس نے کمایا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی اجرملے گاایک دوسرے کے اجر کو پچھ بھی کم نہ کرے گا۔

1972 یکی بن جعفر عبدالرزاق معمر نهام خضرت ابوہری ڈنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خیرات کرے تواس کو شوہر سے آ دھااجر ملے گا۔

باب ۱۲۸۸ اس مخص کابیان جورزق میں وسعت جاہے۔
۱۹۲۸ محمد بن ابی یعقوب کرمانی ٔ حسان ' یونس ' محمد ' انس بن مالک ّ
سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ جس مخص کو پسند ہو کہ اس کے
رزق میں وسعت ہویااس کی عمر دراز ہو توصلہ رحمی کرے (قریبی
رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے)

باب ۱۲۸۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھار خریدنے کابیان۔

1979۔ معلیٰ بن اسد عبدالواحد 'اعمش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم نخعی کے پاس سلم میں رہن کرنے کا تذکرہ کیا توانھوں نے کہا کہ جھے سے اسود نے بواسطہ حضرت عائشہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہودی سے ایک مدت مقرر کر کے اناج خریدا اور لوے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔

• ۱۹۳۰ مسلم 'ہشام 'قادہ 'انس ؒ ت 'محر بن عبداللہ بن حوشب 'اسباط '
ابو البیع 'بھری ہشام دستوائی قادہ حضرت انس ؒ سے روایت کرتے
ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوکی روثی اور بد بو دار چربی
لے گئے ،اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس
مدینہ میں زرہ گروی رکھ دی متی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے
جو لیے تھے اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آل محمہ صلی اللہ

صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دِرُعًا بِالْمَدِيْنَةِ عِنُدَ يَهُودِي وَآخَدَمِنُهُ شَعِيْرًالِآهُلِهِ وَلَقَدُ سَمِعْتُهُ يَهُودِي وَآخَدَمِنُهُ شَعِيْرًالِآهُلِهِ وَلَقَدُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَاآمُسْلى عِنُدَ ال مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرِ وَلَاصَاعُ حَبِ وَإِنَّ عِنْدَهً لِيسَعَ نِسُوةٍ \_

١٢٩٠ بَاب كَسُبِ الرُّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ.

1971 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَيٰ ابُنُ وَهُبِ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَيٰ ابُنُ وَهُبِ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَيٰ عُرُوّةً بُنُ الزُّبَيْرِ اللَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَا استُخْلِفَ آبُو بَكُرِ نِ الصِّدِّيْقُ قَالَ لَقَدُ عَلِمَ استُخْلِفَ آبُو بَكُرِ نِ الصِّدِّيْقُ قَالَ لَقَدُ عَلِمَ قَوْمِى اللَّ حِرْفَتِى لَمُ تَكُنُ تَعْجِزُ عَنُ مَّتُونَةِ آهُلِى وَشُغِلْتُ بِامْرِ المُسْلِمِينَ فَسَيَاكُلُ الْ آبِي بَكْرٍ وَشُغِلْتُ بِامْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَاكُلُ الْ آبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ -

١٩٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدً حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي اَبُو الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ عَرُوةَ قَالَ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ اَنْفُسِهِمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ اَنْفُسِهِمُ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمُ اَرُواحٌ فَقِيلَ لَهُمُ لَواغتَسَلْتُمُ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَآئِشَةً \_ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ عَآئِشَةً \_ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ عَآئِشَةً \_ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَآئِشَةً \_ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ عَآئِشَةً \_ .

آ ۱۹۳۳ حَدِّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بَنُ مُوسَى اَخَبَرْنَا عِيْسَى عَنُ نُورِ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَلَ احَدُّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنُ اَنُ يَّا كُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ مَن عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَا كُلُ مِن عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيًّ اللهِ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَا كُلُ مِن عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيًّ اللهِ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ

١٩٣٤ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعْمَرٌّ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهِ جَدَّنَنَا اَبُوهُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

علیہ وسلم کے پاس ایک صاع گیہوں یا ایک صاع اناج کسی شام کو نہیں رہاحالا نکہ آپ کے پاس نو بیویاں تھیں۔

باب ۱۲۹۰۔ آدمی کا کمانا اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کا

ا ۱۹۳۱ استعیل بن عبدالله 'ابن وجب 'یونس' ابن شهاب عرده بن زیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق فلیفہ بنائے گئے تو فرمایا کہ میر اپیشہ اہل و عیال کی کفالت کے لیے ناکافی نہ تھااور اب مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں تو ابو بکر کی اولاد اس مال سے کھائے گی اور ابو بکر مسلمانوں کے کام کی تمہانی کریں گے۔

1977 - جمد عبدالله بن يزيد سعيد ابو الاسود عروه سے روايت كرتے بيں انھوں نے بيان كياكہ حضرت عائش نے فرماياكہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صحابہ الله على مزدورى كرتے تھاور ان كے جسم سے بو آتى تھى ان سے كہا گياكہ كاش تم عسل كر ليت مام نے ہشام سے انھوں نے حضرت عائش ماس كوروايت كيا۔

الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں آپ نے فرمایا كه اس الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں آپ نے فرمایا كه اس سے بہتر كسى نے كھانا نہیں كھايا جواپنے ہاتھ سے محنت كركے كھائے اور الله كے نبى داؤد عليه السلام اپنے ہاتھ سے محنت كركے كھاتے تھے۔

" ۱۹۳۳۔ یکیٰ بن موسیٰ عبدالرزاق معمر 'ہمام بن مدبہ 'حضرت ابوہر بریؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤر علیہ السلام اینے ہاتھ سے محنت کر کے ہی کھاتے تھے۔

وَسَلَّمَ أَنَّ دَاوِّدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ لَايَأْكُلُ اِلَّامِنُ عَمَل يَدِهِ\_

19٣٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى عُبَيُدٍ مَّوُلَى عَبُد الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنُ يَّحْتَطِبَ اَحَدُكُمُ حُزُمَةً عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرً لَاَنُ يَّحْتَطِبَ اَحَدُكُمُ حُزُمَةً عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرً

1977 ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسْى حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنُ يَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنُ يَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنُ يَّالُهُ عَيْرٌ لَهُ مِنُ آنُ يَّسُأَلَ لَاَنُ مَنُ آنُ يَّسُأَلَ النَّاسَ.

١٢٩١ بَابِ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشَّمَاحَةِ فِي الشَّمَارَةَ وَالْبَيْعِ وَمَنُ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطُلُبُهُ فِي عَفَافٍ .

1977 \_ حَدَّنَنَا عَلِیٌ بُنُ عَیَّاشِ حَدَّنَنَا آبُوُ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّنَنِیُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنُكَدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمُحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَصْى \_

١٢٩٢ بَابِ مَنُ أَنْظُرَ مُوسِرًا.

١٩٣٧ ـ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا مَنُصُورٌ اَنَّ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ حَدَّنَهُ اَنَّ حُدَيْهَةَ حَدَّنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَلْلِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ قَالُوا اَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنتُ امْرُ فِتْيَانِي اَنَ يُنْظِرُوا وَيَتَحَا وَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَحَاوِزُوا عَنْهُ وَقَالَ آبُو مَالِكِ عَنُ

1970- یخی بن بکیر،لیث عقیل ابن شہاب ابوعبید عبدالر حمٰن بن عوف کے غلام سے روایت کرتے ہیں انھوں نے حضرت ابو ہر برہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص لکڑیاں جمع کر کے اپنی پیٹے پر گھالاد کر لائے اس سے بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے اور جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کو دے یانہ دے۔

۱۹۳۷۔ یجیٰ بن موسیٰ وکیج 'ہشام بن عروہ 'عروہ بن زبیر 'زبیر 'بن عوام سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کسی کااپنی رسیوں کو لے کر جانا (کہ اس سے لکڑیاں باندھ کراپنی پیٹھ پر لادے) اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال ہے۔

باب ۱۲۹۱۔ خرید و فروخت میں سہولت اور فیاضی کرنے کا بیان اور جو شخص حق طلب کرے تو سختی سے بچتے ہوئے طلب کرے۔

۱۹۳۲ علی بن عیاش ابو غسان محمد بن مطرف محمد بن منکدر 'جابر الله علی بن عیاش الله علیه وسلم بن عبدالله علیه وسلم بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله اس هخص پر رحم کرے جو فیاض ہے جب که بیچے اور جب که خریدے اور جب اپنے حق کا تقاضا کرے۔

#### باب ۱۲۹۲ مالدار كومهلت دين كابيان ـ

۱۹۳۷ - احمد بن یونس ' زہیر ' منصور ' ربعی بن حراش ' حذیفہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت کے ایک مخص کی روح سے فرشتے ملے۔ توان فرشتوں نے پوچھا کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے ؟ اس نے کہا میں اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا تھا کہ مہلت دیں اور مالداروں کو در گزر کریں اگر مہلت ما تکیں تو مہلت دیں، فرشتوں نے بھی اس سے در گذر کیا اور مالک نے رہیے سے نقل دیں، فرشتوں نے بھی اس سے در گذر کیا اور مالک نے رہیے سے نقل کیا، رہیج نے بیان کیا کہ میں مالداروں کے ساتھ آسانی برتا تھا اور

رِبْعِيِّ كُنْتُ أَيَسِرُ عَلَى الْمُوسِ وَلَهُظِرُ الْمُوسِ وَلَهُظِرُ الْمُعَسِرِ وَلَهُظِرُ الْمُعَسِرِ وَلَهُظِرُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ رَبْعِيِّ وَقَالَ آبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ رَبْعِيِّ أَنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَحَاوَزُ عَنِ الْمُعُسِر وَقَالَ نُعَيْمُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنُ رِبْعِيٍّ فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُعُسِر. الْمُوسِروَآتَحَاوَزُ عَنِ الْمُعُسِر.

١٢٩٣ بَابِ مَنُ ٱنْظُرَ مُعُسِرًا\_

١٩٣٨ ـ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّنَنَا يَحُيَى الْبُهُرِيِّ عَنُ الرُّهُرِيِّ عَنُ البُّهُ بَنِ عَمُور الرُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ آنَّةُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرً لِيُنَاقِبُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرً لَيْنَانِهِ لَيْنَاقِبُ النَّهُ اللهُ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ...

مخاجوں کو مہلت دیتا تھا اور شعبہ نے بواسطہ عبدالملک 'رہیج اسکی متابعت میں روایت کیا اور ابو عوانہ نے بواسطہ عبدالملک ربعی کا قول نقل کیا کہ میں مالداروں کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں سے در گزر کرتا تھا اور نعیم بن ابی ہندنے ربعی سے نقل کیا کہ مالداروں کے عذر کو قبول کرتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کردیتا تھا۔

### باب ۱۲۹۳ تنگ دستول کومهلت دینے کابیان۔

1944۔ ہشام بن عمار ' یکی بن حمزہ ' زبیدی ' زہری ' عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عن عبداللہ عن عبداللہ عن عبداللہ ' حضرت ابوہر برہ ٹن مسلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا جب کسی کو شک دست دیکھا تو ایخ نوجوانوں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو شاید کہ اللہ تعالی نے اس کو معاف کر دیا۔ بھی معاف کر دیا۔

باب ۱۲۹۴۔ جب بیچے والے اور خریدنے والے صاف صاف بیان کر دیں اور کوئی عیب نہ چھپائیں اور دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں اور عداء بن خالدسے منقول ہے انھوں نے کہا کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ کر دیا کہ یہ تحریر ہے اس بات کی کہ مجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداء بن خالدسے فلال چیز خریدی ہے اور یہ مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان کی خرید و فروخت کی طرح ہے اس میں نہ تو کوئی بیاری ہے اور نہ کوئی برائی اور نہ غائلہ ہے اور قادہ نے کہا غائلہ سے مراد'زنا'چوری اور بھاگ جانا ہے اور ابراہیم نخی غائلہ سے مراد'زنا'چوری اور بھاگ جانا ہے اور ابراہیم نخی اور کہتے ہیں کہ جانور کل ہی خراسان اور ہجتان کانام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانور کل ہی خراسان اور ہجتان کانام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانور کل ہی خراسان سے آیا ہے، آج ہی اور کہتے ہیں کہ جانور کل ہی خراسان سے آیا ہے، آج ہی سیمتان سے آیا ہے ابراہیم نخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بی عامر نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بین عامر نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بین عامر نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بین عامر نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بین عامر نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بین عامر نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بین عامر نے بیان کیا کہ کسی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا

جائز نہیں جس کے متعلق اسے معلوم ہو کہ اس میں عیب ہے گرید کہ اس کو بیان کر دے۔

9 19 سلیمان بن حرب شعبه فاده صالح ابوالخلیل عبدالله بن حارث حکیم بن حرام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خرید نے والے کو اختیار ہے جب نک کہ دونوں جدانہ ہوں (مالم یعفر قاکبایا حتی یعفر قا) کہااگر دونوں تج بولیں اور صاف صاف بیان کر دیں توان دونوں کی تیج میں برکت ہوگی اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا توان دونوں کی تیج میں برکت ہوگی اور کردی جائے گی۔

باب ١٢٩٥ م كمجور ملاكريجيني كابيان (١) ـ

۱۹۴۰- ابو تعیم شیبان کی ابو سلمه ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مختلف قتم کی تھجوریں ملتی تھیں اس میں اچھی بری مجوری ملی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان تھیں اور ہم دوصاع مجورا یک صاع کے عوض میں بیچتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صاع کھجور ایک صاع کھجور کے عوض نہ بیچی جائیں اور نہ دو در ہم ایک در ہم کے عوض بیچے جائیں۔

باب ۱۲۹۷۔ ان روایات کا بیان جو گوشت بیچنے والے اور قصاص کے متعلق منقول ہیں۔

ا ۱۹۲۱ء عمر و بن حفص ، حفص ، اعمش ، شقیق ، ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ ایک انصاری جن کی کنیت ابوشعیب تھی آئے اور اپنے ایک غلام سے جو قصاب تھا کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کر جوپائج آدمیوں کو کافی ہو، میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پائج آدمیوں کی دعوت کروں مجھے آپ کے چہرے سے مجموک کا اثر معلوم ہوا چنا نچہ ان لوگوں کو بلایا گیا تو ان کے ساتھ ایک آدمی اور بھی آگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص میرے ساتھ آگا ہے وادر اگر

19٣٩ - حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ صَالِح آبِي الْحَلِيُلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ الْبَنِ الْحَارِثِ رَفَعَةً إلى حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْحِرَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا أَوْقَالَ حَتَّى يَتَّفَرَّقًا فَإِنُ صَدَقًا وَقَالَ حَتَّى يَتَّفَرَّقًا فَإِنُ صَدَقًا وَيُنَا بَوُرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتُ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا .

١٢٩٥ بَاب بَيْع الْخِلْطِ مِنَ النَّسْرِ۔ ١٩٤٠ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَّحُيٰى عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّانُرُزَقُ تَمُرَ الْحَمْع وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيُنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَاعَيُنَ بِصَاعٍ وَلَا دِرُهَمَيْنِ بِدِرُهَمٍ ۔

١ ٢٩٦ بَابِ مَاقِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْحَرَّارِ ـ

1981 حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا آبِيُ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي شَقِيقٌ عَنِ ابُنِ مَسْعُورٌ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُكُنِّي اَبَا شُعَيْبٌ فَقَالَ لِغُلامِ لَّهُ قَصَّابِ نِ اجْعَلُ لِّيُ طَعَامًا يَّكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيُدُ اَنَ اَدْعُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَإِنِّي قَدْعَرَفُتُ فِي وَجَهِهِ الْجُوعَ فَدَعَاهُمُ فَحَآءَ مَعَهُمُ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا

(۱) مختلف قتم کی مجبوروں کو ملا کر فروخت کرنے کا تھم ہیہ ہے کہ اگران کا مختلف ہو ناواضح ہواور خریدنے والے کو بھی علم ہو تو بھے میں کوئی مضائقہ نہیں۔اوراگراس انداز سے بھے کی جائے کہ ظاہر تو عمدہ محبوریں کی جائیں مگراندرردی محبوریں بھی ہوں جس کا خریدنے والے کو علم نہ ہواور نداسے بتایاجائے توبیہ جائز نہیں ہے کیو نکہ اس میں دھو کہ ہے۔

هذَا قَدُ تَبِعَنَا فَإِنْ شِفْتَ أَنْ تَأَذَنَ لَهُ فَأُذَنَ لَهُ وَإِنْ شِفْتَ أَنْ تَأُذَنَ لَهُ وَإِنْ شِفْتَ أَنْ يَرُجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَابَلُ قَدُاَذِنْتُ لَهُ. شِفْتَ أَنْ يَرُجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَابَلُ قَدُاَذِنْتُ لَهُ. ٢٩٧ بَابِ مَايَمُحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتُمَانُ

١٢٩٧ باب مايمحق الكدب والكِتمار

1987 حَدَّنَنَا بَدَلُ بُنُ مُحَبَّرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَهَ قَالَ سَمِعُتُ ابَا الْحَلِيُلِ يُحَدِّثُ عَنُ عَبُ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ عَبُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَتَفَرَّ قَا اَوْقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّ قَا اَوْقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّ قَا اَوْقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّ قَا اَوْقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا \_

١٢٩٨ بَابُ فَوُلِ اللهِ تَعَالَى : يَالَيْهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتُأْكُلُوا الرِّبُو اَضُعَافًا مُضْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ.

١٩٤٣ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُن المَقْبُرِيُّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِى الْمَرُةُ بِمَا آخَدَالُمَالَ آمِنُ حَرَامٍ - حَلالِ آمُ مِنْ حَرَامٍ -

١٢٩٩ بَابِ اكِلِ الرِّبَاوَ شَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقَوْلِهِ. تَعَالَى: أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُو وَقَوْلِهِ. تَعَالَى: أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُو لَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطُنُ مِنَ الْمَسِ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا الشَّيُطُنُ مِنَ الْمَسِ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا اللَّهُ البَيْعَ النَّهُ البَيْعَ وَحُرَّمَ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَنُ جَآءَةً مَّ مَوْعِظَةً مِن رَّبِهِ وَمَن وَامْرُةً اللَّهِ اللَّهِ وَمَن عَادَ فَاولَهِكَ اصلف وَامْرُةً اللَّي اللهِ وَمَن عَادَ فَاولَهِكَ اصلف وَامْرُةً اللهِ اللهِ وَمَن عَادَ فَاولَهِكَ اصلف اللهِ اللهِ وَمَن عَلَمَ النَّارِ هُمْ فِيهَا عَلَمُ وَلَهُ فَي اللهِ وَمَن خَلِدُون .

تم چاہتے ہو کہ واپس ہو جائے تولوث جائے انھوں نے کہا نہیں بلکہ میں اسے بھی اجازت دیتا ہوں۔

باب ۱۲۹۷۔ بیچ میں عیب چھپانے اور جھوٹ بولنے سے برکت چلی جاتی ہے۔

1947 ـ بدل بن محمر 'شعبه 'قاده ،ابوالخلیل عبدالله بن حارث 'حکیم بن حزام رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا بیچنے والے اور خرید نے والے کوافتتیار ہے جب تک که دونوں جدا ہو کہ دونوں جدا ہو جائیں یا بیہ فرمایا کہ یہاں تک که دونوں جدا ہو جائیں۔

باب ۱۲۹۸ ـ الله تعالیٰ کا قول 'که اے ایمان والو! سود کئی گناه کر کے نه کھاؤاور الله تعالیٰ ہے ڈرو تاکه تم کامیاب ہو جاؤ۔

۱۹۴۳۔ آدم'ابن ابی ذئب' سعید مقبری' حفزت ابوہر برڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایالو گوں پر ایساز مانہ آجائے گاکہ لوگ اس کی پرواہ نہ کریں مے کہ حلال یاحرام کس ذریعہ سے مال حاصل کیا ہے۔

باب ١٩٩١ سود كھانے والے اس كى گوائى دينے والے اور اس كو ككھنے والے كابيان اور اللہ كا قول كہ جولوگ سود كھاتے ہيں وہ اس طرح كھڑے ہوں گے جس طرح وہ مختص كھڑا ہو تا ہے جس كو شيطان نے ہاتھ لگا كر مجبور كر ديا ہويہ اس ليے كہ وہ كہتے تھے كہ بيج بھى سودكى طرح ہے اور اللہ نے بيج كو حلال كيا اور سودكو حرام كيا تو جس كے پاس اس كے رب كى طرف سے نفيحت آگى اور وہ سود سے رك كيا تو جو كر گزر الى كا ہے اور اس كامعاملہ اللہ كے سپر دہے اور جو اس كے باوجو د دوبارہ سود ليس تو وہ دوز خى ہيں اس ميں ہميشہ رہيں گے۔

1988 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرًّ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي الصُّخى عَنُ مَّسُرُونِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ اخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمُرِ.

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُورَجَآءِ عَنُ سَمُرةً بُنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَايُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنُ الرَّضُ مُقَدَّسَةٍ فَانُطَلَقُنَا حَتَّى آتَيُنَا عَلَى نَهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يَّايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَابَقِى مِنَ الرِّبَوْ إِنْ كُنتُم مُّوُمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَتُمُ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وَسُ آمُوالِكُمُ لَا تَظٰلِمُونَ وَلَا تُبَتُمُ نَظُلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إلى فَظُلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إلى مَيْسَرَةٍ وَآنُ تَصَدَّقُوا خَيْرً لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَيهِ اللَّهِ مَيْسَرَةٍ وَآنُ تَصَدَّقُوا خَيْرً لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَومًا تُرُجَعُونَ فِيهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعْلَمُونَ وَيَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَي كُلُّ نَفُسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَيْ لَكُونَ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَوْلَكُ مَعْلَمُونَ قَالَ ابُنُ عَبَاسٍ هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ لَوْلَكِهُ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنُهُ عَنُ

۱۹۴۳ محمد بن بشار' غندر' شعبه' منصور' ابو الضحیٰ مسروق' عائشةٌ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب سور ہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو وہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھ کرسائیں پھر شراب کی تجارت کو بھی حرام کردیا۔

1940ء موی بن اسلمعیل ، جریر بن حازم ، ابورجاء ، سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو آدمیوں کو خواب میں رات کو دیکھا کہ میرے پاس آئے اور جھے ارض مقدس کی طرف لے چلے وہ دونوں بھی چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر کے پاس پنچ جس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے نہیں ایک آدمی تھا جس کے سامنے بھر رکھے ہوئے تھے ، تو وہ شخص جو نہر میں تھا آنے لگا جس کے سامنے بھر رکھے ہوئے تھے ، تو وہ شخص مار اجو کنارے پر تھا، چنانچہ و ہیں لوٹ گیا جہاں پہلے تھا اور جب بھی وہ کاراجو کنارے پر تھا، چنانچہ و ہیں لوٹ گیا جہاں پہلے تھا اور جب بھی وہ کہنا چا ہتا تو وہ اس کو پھر سے مار تا اور اس کو وہیں واپس کر دیتا جہاں وہ پہلے تھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ تو اس شخص نے جو اب دیا کہ جس کو آپ نے نہر میں دیکھا ہے وہ سود کھانے والا ہے۔

باب ۱۳۰۰ سود کھانے والے کے گناہ کا بیان بدلیل ارشاد خداوندی کہ اے ایمان والواللہ سے ڈرواور تم چھوڑ وجوسود باقی رہ گیا ہے اگر تم ایمان والے ہواگر تم نے ایسانہ کیا تواللہ اوراس کے رسول سے اعلان جنگ کرواوراگر تم نے تو بہ کر لی تو تمھارے لیے تمھارااصلی مال ہے نہ تم کسی کو ستاؤ اور نہ ستائے جاؤ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو خوشحالی کے وقت تک مہلت دواور معاف کر دینا تمھارے لیے بہتر ہے اگر تم جانے ہواور ڈرواس دن سے جس میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر ایک کو پور ابدلہ دیا جائے گااس کا جواس نے کیا جاور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے 'ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئی ہے۔ آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئی ہے۔ آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئی ہے۔

عَوُنِ ابُنِ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَآيَتُ آبِي اشْتَرْی عَبُدًا حَجَّامًا فَسَالَتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَبُدًا حَجَّامًا فَسَالَتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ثَمَنِ الكَّلْبِ وَثَمَنِ الدَّم وَنَهٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ثَمَنِ الكَّلْبِ وَثَمَنِ الدَّم وَنَهٰی عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَاكِلِ الرِّبَاوَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ۔

الصَّدَقْتِ وَاللَّهُ لَا يُمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقْتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ آثِيُم \_ الصَّدَقْتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ آثِيُم \_ 198٧ \_ حَدَّنَا اللَّيْتُ عَن يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ ابُنُ المُسَيَّبِ عَن يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ ابُنُ المُسَيَّبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلُفُ مُنَفِقَةً لِلسِلَعَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلُفُ مُنَفِقَةً لِلسِلَعَةِ مُمُحِقَةً لِللَّمِرَكَةِ \_ مُمُحِقَةً لِللسِلَعَةِ مُمُحِقَةً لِللَّمِرَكَةِ \_

١٣٠٢ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْع. ١٩٤٨ ـ حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ الْحَبْرَنَا الْعَوَّامُ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي اَوْفِي اَنَّ رَجُلًا اَقَامَ سِلْعَةً وَّهُوَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي اَوْفِي اَنَّ رَجُلًا اَقَامَ سِلْعَةً وَّهُوَ فِي اللَّهِ لَقَدُ الْعُطِي بِهَا مَا لَمُ يُعُطُ لِيُوقِعَ فِيهُا رَجُلًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَنَزَلَتُ يُعُطُ لِيُوقِعَ فِيهُا رَجُلًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَنَزَلَتُ لِيَعُهُ لِللَّهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهِ وَايْمَانِهُمُ ثَمُنَا اللّهُ لِمُعْلِي اللّهِ وَايْمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهُ وَايْمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعَانِهُمُ ثَمَنَا لَهُ اللّهُ وَايْمَانِهُمُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٣٠٣ بَاب مَاقِيُلَ فِي الصَّوَّاعِ وَقَالَ طَاوَّسُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمُ وَبُيُوتِهِمُ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمُ وَبُيُوتِهِمُ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْ حِرَ .

١٩٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا

آپ والد کو دیکھا کہ انھوں نے ایک غلام خریدا جو میچنے لگاتا ہے،
انھوں نے اس کے اوزار توڑ ڈالے، میں نے ان سے اس کی وجہ
دریافت کی توانھوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت
اور خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے اور داغ لگانے والی اور لگوانے والی
اور سود کھانے اور کھلانے سے منع فرمایا ور تصویر کشی کرنے والے پر
لعنت کی ہے۔

باب ا • ۱۳ - الله سود کو منادیتا ہے اور صد قات کو بردھا تا ہے اور اللہ ہرنا شکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔

1942 کی بن بکیر 'لیف' یونس' ابن شہاب' ابن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ ابوہر برہ نے بیان کیا کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ قتم سے مال بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔

باب ۱۳۰۲ او تع میں قتم کھانے کی کراہت کابیان۔

۱۹۳۸ عروبن محمر، مشیم عوام ابراہیم بن عبدالرحلی عبدالله بن الحاون سے روایت ہے کہ ایک محض نے اپناسامان بازار میں لگایااور خداک قتم کھا کر کہ لگا کہ اس کی قیمت اس قدر مل رہی ہے حالا نکہ اتن قیمت نہ ملتی تھی قتم ہے مقصدیہ تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک کواس میں پھنسائے (وھو کہ دے) چنانچہ یہ آیت اتری کہ بے شک جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت مول کہتے ہیں۔

باب ۱۳۰۳ سنار کے بیشہ کے متعلق جور وایتیں آئی ہیں اور طاؤس نے ابن عباس سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی گھانس نہ کائی جائے اور عباس نے عرض کیا کہ سوااذ خر کے اس کی اجازت فرمایئے اس لیے کہ وہ سنار وں اور لوگوں کے گھروں میں کام آتی ہے آپ نے فرمایا اچھااذ خرکی اجازت ہے۔

١٩٨٩ عبدان عبدالله الله الونس ابن شهاب على بن حسين السين بن

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حُسَيُنٌ ابَّنَ عَلِيًّا اخْبَرَةً الَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ لِى شَارِفُ مِّنُ الْمُعْنَمِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ نَصِيبِي مِنَ الْمُعْنَمِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَعُطَانِي شَارِفًا مِّنَ النَّحُمُسِ فَلمَّاارَدُتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا صَوِّاعًا مِن بَنِي قَيْنُقَاعَ الله وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا صَوِّاعًا مِن بَنِي قَيْنُقَاعَ النَّ يُرْتَحِلَ مَعِي فَنَاتِي صَوَّاعَيْنَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَاسْتَعِينَ وَالْمُهُ عُرُسِي .

۱۳۰٤ بَابِ ذِكْرِالْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ... مَدَّنَا ابُنُ الْحَدَّادِ... عَدَّنَنَا ابُنُ عَنُ اَشَّارِ حَدَّنَنَا ابُنُ عَنِ مَلَّامِ عَنُ الضَّحٰى عَنُ مَّسُرُووَ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بُنِ وَآئِلِ دَيُنَّ فَالَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَاتُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا اَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا اَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا اَكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا اَكُفُرُ

علی نے ان سے بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے مجھ کو ایک اونٹ جھے میں ملا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ مجھ کو تمس میں دے دیا تھا، توجب میں نے ارادہ کیا کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتی کرا لاؤں تومیں نے بنی قینقاع کے ایک سارسے طے کیا کہ میرے ساتھ چلے اور ہم لوگ اذخر لے آئیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو سارک پاس بھے کرا پی شادی کے ولیمہ میں اس سے مددلوں۔

1930۔ استخق خالد بن عبداللہ خالد عکرمہ 'ابن عباس سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے اور مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کے لیے حلال نہ ہوا اور میرے لیے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا وہاں کی گھانس نہ اکھیڑی جائے نہ اس کا در خت کا ٹا جائے اور نہ اس کا شکار میں ہوئی چیز اٹھائی جائے ، گر اس مخص کے لیے جائز ہے جو اس کی تشہیر کرے اور عباس بن عبدالمطلب نے عرض کیا کہ ہمارے ساروں اور گھر کی چھتوں کے عبدالمطلب نے عرض کیا کہ ہمارے ساروں اور گھر کی چھتوں کے میدالمطلب نے عرض کیا کہ ہمارے ساروں اور گھر کی چھتوں کے کے افراک کا بھگانا کیا ہے ؟اس کے شکار کا بھگانا کیا ہے ؟اس کے شکار کا بھگانا کیا ہے ؟اس کے شکار کا بھگانا کیا ہے ؟اس کے شکار کا بھگانا کیا ہے ؟اس کے شکار کا بھگانا کیا ہے ؟اس کی عبد الوہاب نے خالد سے روایت کیا کہ ہمارے ساروں اور ہماری قبروں کے لیے اس کی اجازت دے دی تیجئے۔

باب ۱۳۰۴ - لوبارون كابيان-

1901۔ محمد بن بشار' ابن عدی' شعبہ' سلیمان' ابو الصحیٰ مسروق' خباب سے روایت ہے کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں لوہار تھااور عاص بن وائل پر میر ایجھ قرض تھا میں اس کے پاس تقاضا کرنے گیا، تواس نے کہا میں شمصیں نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے بھر تجھ کو اٹھائے، اس نے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے بھر تجھ کو اٹھائے، اس نے کہا کہ مجھ کو

حَتَّى يُمِيْنَكَ اللَّهُ ثُمَّ تُبَعَثَ قَالَ دَعُنِي حَتَّى المُوتَ وَالَدًا فَاقُضِيُكَ أَمُوتَ وَالدَّا فَاقُضِيُكَ فَسَاوُتِي مَالًا وَّ وَلَدًا فَاقُضِيُكَ فَنَزَلَتُ افَرَايَتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهُدًا.

١٣٠٥ بَابِ ذِكْرِ الْنَحَيَّاطِ\_

١٣٠٦ بَابِ ذِكْرِ النَّسَّاجِ

١٩٥٢ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اِسُحْقَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ أَبِى طَلَحَةَ انَّهُ سَمِعَ آنَسَ بَنَ مَالِكِ يَّقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا وَعَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَةً قَالَ آنَسُ ابْنُ مَالِكِ فَذَهَبُتُ مَعَ رَسُولِ صَنَعَةً قَالَ آنَسُ ابْنُ مَالِكِ فَذَهَبُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ ابُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِيُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ سَعُلَا قَالَ جَآءَ تُ امْرَأَةً قَالَ اتَدُرُونَ سَهُلَ بُنَ سَعُلا قَالَ جَآءَ تُ امْرَأَةً قَالَ اتَدُرُونَ مَالُبُرُدَةً فَقِيلَ لَهُ نَعُمُ هِى الشَّمُلَةُ مَنُسُوجٌ فِي مَاللَّهِ اِنِّي نَسَحُتُ هَذِهِ حَاشِيتِهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَحُتُ هَذِهِ بِيَدِي اكْسُوكَهَا فَاخَذَهَا النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَحُلٌ مِّنَ القَوْمِ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اكْسُنِيهَا فَقَالَ نَعُمُ فَحَلَسَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَحُلً مِّنَ الْقُومِ يَارَسُولَ اللهِ اكْسُنِيهَا فَقَالَ نَعُمُ فَحَلَسَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعْمُ فَحَلَسَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَسَ النَّبِي مَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَسَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَسُ النَّبِي مَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَسَ الله مَكْلِه وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَي المَمْحُلِس ثُمَّ رَجَعَ فَطُواهَا قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله فَي المَمْحُلِس ثُمَّةً وَمَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله فَي المُعَلِّمُ الله الله المَالمَعَ الله الله الله المَعْمَلِي الله المَعْمَلِي الله الله الله المَعْمَلَ الله المُعْلَمُ الله المُنْهُ الله الله المَعْمَلُولَهُ الله الله المُعْمَلِي الله الله المُنْهُ الله الله الله المُنْهُ الله الله الله المُنْ الله الله المُنْهُ الله الله الله الله الله المُعْمَلِي الله الله الله الله الله الله المُعْمَلِي الله الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلُولُهُ الله الله الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلُولُ الله المُعْمَلِي الله المُعْمَلِي اللهُ المُعْمَلِي المُعْمَالَةُ المَالِهُ المُعْمَالِي المُعْمَلِي ال

اِلَيُهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحُسَنُتَ سَالَتَهَا إِيَّاهُ لَقَدُ

عَلِمُتَ آنَّةً لَايَرُدُّ سَآئِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ

چھوڑ دویہاں تک کہ میں مر جاؤں پھر اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد دی جائے تو تیرا قرض اداکر دوں اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم نے اس مخص کو دیکھا جس نے ہماری آیٹوں کا انکار کیا اور اولاد دیا جاؤں گا کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے یا البتہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے یا اللہ سے عہد لے رکھا ہے۔

## باب،۱۳۰۵ ورزى كابيان

1901 عبداللہ بن یوسف کالک استحق بن عبداللہ بن ابی طلح سے
روایث کرتے ہیں کہ انھوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے ساکہ
ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کی دعوت دی جو
اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھاانس بن مالک کا بیان ہے کہ میں بھی
آپ کے ساتھ اس کھانے کی دعوت میں گیااس نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس روئی اور شور باجس میں کدو تھا اور بھنا ہوا
گوشت لا کر رکھا ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
پیالے کے چاروں طرف سے کدوڈھونڈ کر کھاتے تھان کا بیان ہے
پیالے کے چاروں طرف سے کدوڈھونڈ کر کھاتے تھان کا بیان ہے
کہ میں اسی دن سے برابر کدو پسند کرنے لگا۔

# باب۲۰۱۱-جولام کابیان۔

1900- یخی بن بکیر ایعقوب بن عبدالر حمٰن ابو حازم اسهل بن سعد

سے روایت کرتے تھے کہ ایک عورت ایک بردہ لے کر آئی، سہل نے

کہاتم جانے ہو بردہ کیا ہے ؟ جواب دیا گیا ہال ایک چادر ہے جس کے
حاشیے ہے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے عرض کیا یارسول اللہ میں نے
اس کواپ ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو بہناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کو لے لیا اور اس وقت آپ کو ضرورت بھی تھی آپ نے اس
کو لے لیا پھر ہمارے پاس آئے وہ چادر آپ کی متہ بند تھی جماعت میں
کو لے لیا پھر ہمارے پاس آئے وہ چادر آپ کی متہ بند تھی جماعت میں
تو آپ نے فرمایا اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تھوڑی دیر
بیٹے پھر اندر گئے اور اس چادر کو لیپ کر اس کے پاس بھیج دیا تو لوگوں
بیٹے پھر اندر گئے اور اس چادر کو لیپ کر اس کے پاس بھیج دیا تو لوگوں
بیٹے پھر اندر گئے اور اس چادر کو لیپ کر اس کے پاس بھیج دیا تو لوگوں
خات ہے کہا تو نے اچھا نہیں کیا کہ تو نے چادر مانگ کی حالا نکہ تو

مَاسَالْتُهُ اِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِيُ يَوُمَ اَمُونُ قَالَ سَهُلُ فَكَانَتُ كَفَنَهُ \_

١٣٠٧ بَابِ النَّجَّارِ ـ

١٩٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ عَنُ أَبِي حَازِمِ قَالَ أَنِّي رِجَالٌ إِلَى سَهُلِ ابُنِ سَعُدٍ يُسَالُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَلَانَةَ امُرَاةٍ قَدُسَمَّاهَا سَهُلَّ أَنْ مُّرِى غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعُمَلُ لِي أَعُوَادًا أَجُلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمُتُ النَّاسَ فَامَرَتُهُ يَعُمَلُهَا مِنْ طَرُفَآءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَآءَ بِهَا فَٱرُسَلَتُ اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَبِهَا فَوُضِعَتْ فَحَلَسَ عَلَيْهِ \_ ١٩٥٥ ـ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحُيْي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ آيُمَنَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَابِرِ بُن عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَتُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلَّآ اَجُعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقُعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَّجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتِ قَالَ فَعَمِلَتُ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الحُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخَلَةُ الَّتِي كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَاهَتُ اَنْ تَنْشَقُّ فَنزَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آخَذَهَا فَضَمُّهَا اِلَّهِ فَجَعَلَتُ تَثِنُّ أَنِيُنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتُ قَالَ بَكْتُ عَلَى مَا كَانَتُ تَسُمَعُ مِنَ الذِكرِ .

١٣٠٨ بَاب شِرَآءِ الْحَوَآثِج بِنَفُسِه

بخدا میں نے تو صرف اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں تو میر اکفن ہو، سہل کابیان ہے کہ وہی چادراس کا کفن ہوئی۔

باب۷۰سا۔ بردھئی کابیان۔

1906 قتیہ بن سعید عبد العزیز 'ابو حازم سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعد کے پاس مغبر کے متعلق دریا فت کرنے گئے تو انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو جس کانام سہل نے لیا تھا کہلا جمیجا کہ اپنے بڑھئی لڑے کو تھم دے کہ چند لکڑیاں بنادے جن پر میں بیٹھوں جب لوگوں سے بات کروں، اس عورت نے اس لڑکے کو تھم دیا کہ غابہ کا جھاؤ کا مغبر بنادے، چنانچہ وہ تیار کر کے لایا تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا آپ نے اس کا تھم دیا تو دہ رکھا گیااور آپ اس پر بیٹھے۔

1900۔ خلاد بن یجی عبدالواحد بن ایمن اپ والد سے وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول اللہ عیں آپ کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول اللہ عیں آپ کے لیے ایسی چیزنہ بنادوں جس پر آپ بیٹھیں، میراایک لڑکا بڑھئی ہے آپ نے فرمایا اگر تیری خواہش ہے تو بنواد ہے، آپ کے لیے منبر تیار کیا گیا جب جعہ کادن آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھے جو بنایا گیا جس جمعہ کادن آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھے جو بنایا گیا تھا کھجور کاوہ تنا چیخے لگا، جس پر آپ خطبہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ قریب تھا کہ بھٹ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر اس کو پکڑااور اپ سینے سے چمٹالیاوہ تنا ایسی چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا جس کو چپ کرایا جا تا ہے یہاں تک کہ وہ تھہر گیا آپ نے فریا کہ یہ لکڑی اس بنا پر روئی کہ اس کے پاس جوذ کر ہو تا تھا اس کو سنتی تھی (۱)۔

ابب۸۰۱۰ ضرورت کی چیزیں خود خریدنے کابیان اور ابن

(۱) امام بخاریؓ نے مختلف پیشہ وروں کا نام لے کر عنوان قائم کئے ہیں اور اس پیشہ ور کے متعلق ہر عنوان کے تحت حدیث ذکر کی ہے۔ ان سے معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی پیشہ بھی ناجائز نہیں ہے بلکہ رزق حلال کی تلاش کے لئے ان میں سے کوئی پیشہ اختیار کیاجائے گااور اس میں حدود شرعیہ کاخیال رکھاجائے گاوہ باعث اجرو ثواب ہوگا۔

وَقَالَ ابُنُ عُمَرُ اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا مِّنُ عُمَرُ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ جَآءَ مُشْرِكً بِغَنَم فُاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَاةً وَّاشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بَعِيْرًا۔

1907 حَدَّنَنَا يُوسُفَّ بُنُ عِيسَى حَدَّنَنَا الْمُوسُفَّ بُنُ عِيسَى حَدَّنَنَا الْمُعُمَشُ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُولُ اللهِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ يَّهُودِيٍّ طَعَامًا بنسِيئَةٍ وَرَهَنَةً دِرُعَةً \_

٩٠٠٩ بَابِ شِرَآءِ الدَّوَّآبِ وَالْحَمِيرِ وَإِذَا اشْتَرَى دَآبَّةً اَوُجَمَلًا وَّهُوَ عَلَيْهِ هَلُ يَكُونُ ذَلِكَ قَبُضًا قَبُلَ اَنْ يَّنْزِلَ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِعُنِيْهِ يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا۔

١٩٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ فَابَطاً بِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ فَابُطاً بِي حَمَلِي وَسَلَّمَ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَاشَانُكَ حَمَلِي وَاعْيَا فَتَحَلَّفُتُ فَنَزَلَ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاشَانُكَ فَلَتُ ابْطا عَلَى جَملِي وَاعْيَا فَتَحَلَّفُتُ فَنَزَلَ وَسَلَّمَ فَالَ مَاشَانُكَ فَلَتُ ابْطا عَلَى جَملِي وَاعْيَا فَتَحَلَّفُتُ فَنَزَلَ وَسَلَّمَ فَالَ بَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَحْدُنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَرُكُ مُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُوا اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ قَلْكُ بَلُ ثَيْبًا قَالَ افَلَا عَلَيْهِ وَالْهِ فَلَكُ بَلُ ثَيْبًا قَالَ افَلَا عَلَيْهِ وَالِهِ قَلْتُ إِلَّا لَيْ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ قَلْكُ بَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهِ فَلَكُ بَلُ ثَيْبًا قَالَ افَالَ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ امَا اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک اونٹ خریدااور عبدالرحلٰ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ایک مشرک بکریاں لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک بکریاں جابر سے ایک اونٹ خریدا۔

۱۹۵۷۔ یوسف بن عیسیٰ ابو معاویہ 'اعمش 'ابراہیم 'اسود' حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھاراناج خریدااورا پی زرہ گروی رکھ دی۔

باب ۱۳۰۹۔ چوپایوں اور گدھوں کے خرید نے کا بیان اور جب کوئی شخص جانو ریااونٹ خرید نے اور پیچنے والااس پر سوار ہو تو کیا اتر نے سے پہلے خریدار کا قبضہ ہو گا اور ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایااس کو یعنی سرکش اونٹ کو میر ہے ہاتھ چوہے۔

المالہ محکہ بن بشار عبدالوہاب عبیداللہ وہب بن کیسان جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ ہیں تھا میرے اونٹ نے دیر کی اور تھک گیا تو میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا۔ جابر آبس نے مرض کیا جی ہاں! آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہیں نے کہااونٹ پر میں چلااور تھک گیا، لہذا ہیں چیچے رہ گیا آپ اترے اور اس کوڈنڈے میں چلااور تھک گیا، لہذا ہیں چیچے رہ گیا آپ اترے اور اس کوڈنڈے میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چینچنے سے روکنے لگا۔ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چینچنے سے روکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کواری آپ نے فرمایا کواری میں سے کورت سے کیوں نہیں کیا کہ قواس کے ساتھ کھیلاہ تیرے ساتھ کھیلی۔ ہیں نے کہا میری چند بہنیں ہیں لہذا میں نے جاہا کہ الی کورت سے شادی کروں جو ان کو جمع کرے اور ان کے تکھی کرے عورت سے شادی کروں جو ان کو جمع کرے اور ان کے تکھی کرے

إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمُتَ فَالْكُيْسَ الْكُيْسَ ثُمَّ قَالَ الْبَيْعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعْمُ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَةٍ ثُمَّ قَدِمُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلِي قَدِمُتُ بِالْعَدَاةِ فَحِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدُتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلِي وَقَدِمُتُ قُلْتُ نَعْمُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ الآنَ قَدِمُتَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَكُ بَابِ الْمَسْجِدِ فَا اللهَ قَدِمُتَ قُلْتُ نَعَمُ فَالَّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدُتُهُ فَالَى اللهَ قَدَمُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

التَجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْاِسُلَامِ \_ الْحَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْاِسُلَامِ \_ الْحَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْاِسُلامِ \_ 190 حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَتُ عُكَاظًا وَنَ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَتُ عُكَاظًا وَمَ مَدَّنَةُ وَذُو الْمَحَازِ اَسُواقًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسُلامُ تَاَنَّمُوا مِنَ التِّحَارَةِ فِيهَا فَانُزَلَ اللَّهُ كَانَ الْاسُلامُ تَانَّمُوا مِنَ التِّحَارَةِ فِيهَا فَانُزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِي مُواسِمِ الْحَجِ قَرَا ابْنُ عَبَّاسٌ كَذَا \_

١٣٦١ بَاب شِرَآءِ الْإِبِلِ الْهِيُمِ آوِالْآجُرَبِ الْهَيْمِ آوِالْآجُرَبِ الْهَيْمِ الْمُخَالِفُ لِلْقَصُدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ \_

٩٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ حَدَّثَنَا سُفَینُ قَالَ قَالَ عَالَ عَمْرٌ وَ كَانَ هَانَ اسْمُهُ نَوَاسٌ وَكَانَتُ عَمْرٌ وَاسُ وَكَانَتُ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِیمٌ فَذَهَبَ ابُنُ عُمَرَ فَاشَتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِن شَرِیُكُ فَقَالَ الْإِبِلَ مِن شَرِیُكُهُ فَقَالَ بِعُنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنُ بِعُتَهَا قَالَ مِن شَیْخِ بِعُنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنُ بِعُتَهَا قَالَ مِن شَیْخِ

اوران کی گرانی کرے۔ آپ نے فرمایاب تم پہنچ والے ہوجب پہنچ جا تو ہو شیاری سے کام لو۔ پھر فرمایا کہ اپنااونٹ بچنا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، آپ نے اس کو جھ سے ایک اوقیہ چا ندی کے عوض فرید لیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھ سے پہلے پہنچ گئے اور میں دوسری صح کو پہنچاہم مسجد کے دروازے کے پاس پہنچ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر پایا آپ نے فرمایا تم اب اندر جا کر دور کعت نماز پڑھ لے، میں مسجد میں گیااور نماز پڑھی آپ اندر جا کر دور کعت نماز پڑھ لے، میں مسجد میں گیااور نماز پڑھی آپ نے بلال کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوقیہ چا ندی تول دیں، تو بلال نے جھکتی ہوئی چا ندی تول دی، میں پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا میں میرے پاس جا بڑکو بلالاؤ میں نے اپنے تی میں کہا آپ وہ اونٹ جھ کو واپس کریں گے اور اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز میرے نزدیک نہ تھی واپس کریں گے اور اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز میرے نزدیک نہ تھی واپس کریں گے اور اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز میرے نزدیک نہ تھی آپ نے فرمایا پنااونٹ لے لواور اس کی قیمت بھی لے لو۔

باب ۱۳۱۰ ان بازاروں کا بیان جو جاہلیت کے زمانہ میں تھے اور اسلام کے زمانہ میں بھی لوگ وہاں خرید و فروخت کرتے ۔ ۱۹۵۸ علی بن عبداللہ 'سفیان' عرو' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عکاظ مجنہ اور ذوالمجاز جاہلیت کے زمانہ میں بازار تھے جب اسلام کا زمانہ آیا تولوگوں نے وہاں خرید و فروخت کو گناہ میں خرید و فروخت آیت نازل ہوئی کہ تمھارے لیے جج کے زمانہ میں خرید و فروخت میں کوئی گناہ نہیں حضرت ابن عباس کی قرات میں بہی ہے۔

باب ۱۱۳۱۱ جس اونٹ کو استنقاء کا مرض ہو گیا ہویا خارشی اونٹ کی خرید و فروخت کا بیان، ہائم کے معنی ہیں ہر چیز میں میاندروی کے خلاف کرنے والا۔

1929ء علی 'سفیان 'عمر دبیان کرتے ہیں کہ یہاں ایک مخف تھاجس کا نام نواس تھا اور اس تھا اور اس تھا ابن عمر میں اونٹ تھا جس کو استسقاء کا مرض تھا ابن عمر محکے اور اس کے ایک شریک سے وہ اونٹ خرید لیا، چنا نچہ اس کے پاس اس کا شریک آیا اور کہا ہم نے وہ اونٹ نچ دیا اس نے پوچھا کس کے ہاتھ بچا؟ اس نے کہا فلال فلال شکل وصورت کے ایک بڈھے

كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ ذَاكَ وَاللهِ ابُنُ عُمَرَ فَخَآءَ ةُ فَقَالَ إِلَّا شَرِيُكِى بَاعَكَ ابِلَاهِيُمًا وَّلَمُ يُعَرِّفُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا يُعَرِّفُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا يُعَرِّفُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسُتَاقُهَا فَقَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسُتَاقُهَا فَقَالَ دَعُهَا رَضِيْنَا بِقَضَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَمُرًا ... الله عَمُرًا ...

١٣١٢ بَاب بَيُع السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكُرِهَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ بَيْعَةً فِي الْفِتْنَةِ...
الْفِتْنَةِ..

197٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ ابْنِ اَفْلَحَ عَنُ مَالِكٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ اَفْلَحَ عَنُ ابِي مُحَمَّدٍ مَّوُلَى ابِي قَتَادَةً عَنُ ابِي قَتَادَةً قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَاعُطَاهُ يَعْنِى دِرُعًا فَبِعْتُ الدِّرُعَ عَامَ حُنَيْنٍ فَاعُطَاهُ يَعْنِى دِرُعًا فَبِعْتُ الدِّرُعَ فَابْتَعْتُ الدِّرُعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةً فَإِنَّهُ لَا وَلُ لَا اللهِ مَالِ تَاتَّلُتُهُ فِي الْاسُلَامِ \_

171٣ بَابِ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْع الْمِسُكِ - 197١ عَدَّنَىٰ مُوسَى بُنُ اِسَمْعِيلَ حَدَّنَا عَبُدِ اللّهِ قَالَ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا ابُو بُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَابُرُدَةَ ابُنَ آبِي مُوسَى عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ الْحَلِيُسِ السُّوعِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الصَّالِحِ وَالْحَلِيُسِ السُّوعِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الصِّلْكِ وَكِيرٍ الْحَدَّادِ لَايَعُدَ مُكَ مِنُ صَاحِبِ الْمِسُكِ وَكِيرٍ الْحَدَّادِ لَايَعُدَ مُكَ مِنُ صَاحِبِ الْمِسُكِ وَبَيْرُ الْحَدَّادِ لَايَعُدَ مُكَ مِنُ صَاحِبِ الْمِسُكِ وَبَيْرُ الْحَدَّادِ لَا يَعُدَ مُكَ مِنُ صَاحِبِ الْمِسُكِ إِمَّا تَشْتَرِيْهِ اَوْتَحِدُ رِيْحَةً وَكِيرُ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَ مُكَ مِنُ الْحَدَّادِ الْمِسُكِ اللّهُ الْوَبُكَ الْوَتَحِدُ وِيْحَةً وَكِيرُ الْحَدَّادِ اللّهِ فَي كُولُ الْحَجَّامِ اللّهُ عَلَيْهُ الْحَجَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کے ہاتھ بیچاہے،اس نے کہاتیری خرابی ہو بخدادہ تو ابن عراقتھ پھر وہ ایک عراقتے پھر ایک عراقتے کے ہاتھ ایک اونٹ بیچاہے جس کو استسقاء کامر ضہادر اس نے آپ کو بتایا نہیں، انھوں نے کہااس کو ہائک کرلے جاتو جب وہ ہائک کر جانے لگا تو انھوں نے کہااس کو چھوڑ دے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ پر راضی ہیں کہ عدوی (یعنی چھوت) کوئی چیز نہیں اور سفیان نے عمر سے سناہے۔

باب ۱۳۱۲۔ فتنہ و فساد وغیرہ کے زمانہ میں ہتھیاروں کے بیچنے کا بیان اور عمران بن حصین نے فتنہ کے زمانہ میں اس کے بیچنے کو مکروہ سمجھاہے۔

1970۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' یکیٰ بن سعید' ابن اقلی ابو محمہ ( ابو قادہ کے غلام ) ابو قادہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے سال نکلے اور آپ نے ایک زرہ عطاکی میں نے اس کو بچ دیا اور میں نے اس کی قیت کے بدلے میں بن سلمہ میں ایک باغ خرید ااور وہ پہلامال ہے جو میں نے اسلام میں حاصل کیا تھا۔

باب ١٣١٣ ـ عطار كااور مشك بيجينه كابيان ـ

۱۹۲۱۔ موسیٰ بن اسلعیل عبدالواحد ابو بردہ بن عبدالله ابو بردہ بن افیا موسیٰ بن اسلعیل عبدالواحد ابو بردہ بن عبدالله ابو بردہ بن افیا کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجھے اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے مشک والا اور لوہاروں کی بھٹی تو مشک والے کے باس سے تم بغیر فائدے کے واپس نہ ہو گے یا تواسے خریدو کے یااس کی بویاؤ کے اور لوہار کی بھٹی تیرے جسم کویا تیرے کپڑے کو جلادے گیا تم اس کی بد بوسو تھو گے۔

باب ١٣١٨ يچين لگانے والے كابيان (١) ـ

(۱)ان احادیث سے امام بخاری مید بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حجام کا پیشہ جائز ہے اور اس پرلی جانے والی اجرت بھی حلال ہے۔ یہی ائمہ اربعہ اور جمہور علمائے امت کی رائے ہے۔ بعض وہ احادیث جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت حجام سے منع فرمایا (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

١٩٦٢ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ قَالَ مَالِكُ قَالَ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَجَمَ اَبُوطُيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَلَهُ بِصَاعٍ مِّنُ تَمُرٍ وَّامَرَ اَهُلَةً اَلُ يُخَفِّقُوا مِنُ خَرَاجِهِ.

197٣ حدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا خَالِدٌ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَى الَّذِي حَجَمَةً وَلَوُكَانَ حَرَامًا لَّمُ يُعُطِهِ

١٣١٥ بَابِ التِّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبُسُةً لِلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ.

١٩٦٤ ـ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اَرُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ اَوْسِيْرَآءَ فَرَاهَا عَلَيهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ اَوْسِيْرَآءَ فَرَاهَا عَلَيهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ اَوْسِيْرَآءَ فَرَاهَا عَلَيهِ فَقَالَ النِّي لَمُ أُرُسِلُ بِهَا اللَّيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا يَعْنُتُ اللَّيْكَ لِتَلْبَسَهَا اللَّكَ لِتَلْبَسَهَا النَّمَا يَعْنُتُ اللَّكَ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

1930 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ القسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَالِكُ عَنُ الْمُؤُمِنِيُنَ انَّهَا اَخُبَرَتُهُ اَنَّهَا اشْتَرَتُ نَمُرُقَةً فِيُهَا تَصَاوِيُرُ فَلَمَّا رَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمُ يَدُخُلُهُ فَعَرَفُتُ فِي وَخُهِهِ الْكُرَاهِيَّةَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللي رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَالُ هذِهِ النَّمُونَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ

194۲۔ عبداللہ بن بوسف الک حید انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ابوطیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھنے لگائے تو آپ نے اس کوایک صاع مجور دیے کا حکم دیا اوراپنا عمال کو حکم دیا کہ اس کے خراج میں کی کردیں۔

194۳۔ مسدو 'خالد بن عبداللہ 'خالد (حذا ، 'عکرمہ 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھنے لگائے تھے اس کو مز دوری دی اور اگر حرام ہو تا تواسے مز دوری نہ دیتے۔

باب۱۳۱۵ ان چیزوں کی تجارت کا بیان جن کا پہننا مردوں اور عور توں کے لیے مکروہ ہے۔

۱۹۹۴ ۔ آدم 'شعبہ 'ابو بکر بن حفص 'سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو وسلم نے حضرت عمر کو وسلم نے حضرت عمر کو پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مہیں پہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اس کو وہی شخص پہنتا ہے جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں، میں نے تو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو جے کہ فائدہ اللہ کو جے کہ فائدہ

1940۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع ' قاسم بن محمہ ' حضرت عائشہ ام المو منین رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ انھوں نے ایک تکیہ خریدا جس پر تضویریں تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کود یکھا تو دروازے پر کھڑے ہوگئے اندر نہیں گئے میں نے آپ کے چرے پر ناگواری کے انرات پائے میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں توبہ کرتی ہوں میں نے کون ساقصور کیا ہے جرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس

(بقیہ گزشتہ صغہ) ہے وہ احادیث کراہت تنزیبی اور خلاف اولی ہونے پر محمول ہیں کہ یہ پیشہ حلال توہے گر پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان کو مسلسل خون میں ملوث رہنا پڑتا ہے۔ خراج سے مر ادوہ مال ہے جو غلام اپنے آقاکوروز اندیا ماہانہ کماکر دیتا ہے اور مولی کی طرف سے اس کی مقد ارعمو مامتعین ہوتی تھی۔

لِتَقَعُدَ عَلَيُهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَصُحَابَ هذِهِ الصُّورِ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَصُحَابَ هذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقَيْمَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمُ أَحُيُوا مَا خَلَقُتُمُ وَقَالَ إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَاتَدُخُلُهُ المَلَآثِكَةُ \_

١٣١٦ بَاب صَاحِبِ السِّلُغَةِ اَحَقُّ السِّلُعَةِ اَحَقُّ السِّلُعَةِ اَحَقُّ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُعُةِ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُعُةِ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُولُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمِ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلُمِ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلُمُ السَّلُمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلُمُ السَاسِلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلُمِ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمِ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمِ السَلِمِي السَلِمِ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ

١٩٦٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ آبِى النَّيَّاحِ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ النَّيِّ مَلُهِ وَسَلَّمَ يَابَنِي النَّجَّارِ النَّيِّ وَسَلَّمَ يَابَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِيُ بِحَآثِطِكُمُ وَفِيُهِ خَرِبٌ وَّنَحُلُّ \_

١٣١٧ بَابِ كُمْ يَجُوزُ الْخِيَارِ \_

197٧ ـ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ الْحُبَرَنَا عَبُدُالُوهَّابِ
قَالَ سَمِعْتُ يَحُيٰى قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابُنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ المُمْبَا يَعَيْنِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَالَمُ يَتَفَرَّقَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالَ ابُنُ عُمَرَ الْمُتَا يُعَيِّنِ الْمُنْعُ حِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ الْمَالُمُ يَتَفَرَّقَا إِذَا اشْتَرَلَى شَيْعًا يُعْجَبُهُ فَارَقَ صَاحِبَةً .

١٩٦٨ - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌّ عَنُ أَتَادَةً عَنُ الْبِي الْحَارِثِ قَتَادَةً عَنُ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ حَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ حَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا وَزَادَ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا وَزَادَ الْحَمَدُ حَدَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ الْحَمَدُ حَدَّثَنَا بَهُزَّ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِابِي النَّيَّاحِ فَقَالَ كُنتُ مَعَ آبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّيُ لِ لَمَّا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ \_

١٣١٨ بَابِ إِذَا لَمُ يُوَقِّتُ فِي الْخِيَارِ هَلُ يَحُوزُ الْبَيْعُ.

کو خریداہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور تکیہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں بنتلا کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل تہیں ہوتے (ا)۔

باب ۱۳۱۲۔ مال کامالک قیمت بیان کرنے کازیادہ مستحق ہے۔

۱۹۲۷۔ موکیٰ بن اسلعیل عبد الوارث 'ابو التیاح 'انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بنی نجارتم اپنے باغ کی قیمت جھے بتاؤ اور اس میں کچھ غیر آباد تھااور کچھ حصہ میں تھجور تھے۔

باب ١١١٤ كب تك يع فنح كرف كاا ختيار ب؟

1974۔ صدقہ 'عبدالوہاب' بیخیٰ 'نافع' ابن عرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بائع اور مشتری کو بیج میں اس وقت تک اختیار سے جب تک کہ دونوں جدانہ ہوں یا بیج میں اختیار کی شرط ہو، نافع نے بیان کیا کہ ابن عراکو جب کوئی چیز پہند ہوتی تو بیچنے والے سے جدا ہو جاتے۔

197۸۔ حفص بن عمر 'ہمام 'قادہ 'ابوا کلیل 'عبداللہ بن حارث 'حکیم بن حزام 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیچے والے اور خرید نے والے کواختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جا کیں اور احمد نے اتنازیادہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے بہنر نے ہمام کا قول نقل کیا کہ میں نے اس کو ابو التیاح سے بیان کیا تو کہا میں ابو الخلیل کے ساتھ تھا جب ان سے عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی۔

باب ۱۳۱۸ اگراختیار کی تعیین نه کرے تو کیا بی جائزہ؟

(۱) حنفیہ ؒ کے یہاں کسی چیز کی بچے کے جوازیاعدم جواز کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا جائز استعمال ہوتا ہو اور معصیت میں استعمال کرناد وسرے کا فعل ہو تواس کی بچ جائز ہے۔لہٰذاریشی کیڑے کی بچ جائز ہے کیونکہ عور توں کے لئے اس کااستعمال جائز ہے۔

1979 \_ حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيِّعَانِ بِالْحِيَازِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا أَوْيَقُولُ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرُ وَرُبَّمَا قَالَ آوَيَكُونُ بَيْعَ حِيَارِيُ

١٣١٩ بَابِ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا وَبِهِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوِّسٌ وَّعَطَآءٌ وَابُنُ آبِي مُلَيْكَةً.

194٠ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ اَخْبَرَنَا حَبَّالُ حَدَّنَنَا فَشُعُبَةُ قَالَ قَتَادَةُ اَخْبَرَنِی عَنُ صَالِح آبِی الْحَلِیُلِ شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ اَخْبَرَنِی عَنُ صَالِح آبِی الْحَلِیُلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعُتُ حَکِیْمَ ابُنَ حِزَامٍ عَنِ النَّبِیِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُنَ حِزَامٍ عَنِ النَّبِیِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابُنِیَعَانِ بِالْحِیَارِ مَالَمُ یَتَفَرَّقَا فَاِنُ صَدَقًا وَبَیْنَا بُورِكَ لِهُمَا فِی بَیْعِهِمَا وَإِنْ کَذَبًا وَکَتَمَا مُحِقَتُ بَرَکَهُ بَیْعِهِمَا

1971 \_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَا يِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْحِيَارِ

١٣٢٠ بَابُ إِذَا خَيْرَ آحَدُ هُمَا صَاحِبَةً
 بَعُدَ الْبَيْعِ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ\_

١٩٧٢ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

1949۔ ابوالنعمان محادین زید الیوب نافع ابن عرائے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب تک دونوں جدانہ ہو جائیں یاان میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ تجفے اختیار ہے اور مجھی یوں فرمایا کہ یا بیچ خیار ہو۔

باب ۱۳۱۹۔ بیچنے والے اور خرید نے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدانہ ہوئے ہوں، ابن عمرٌ شریح شعبی ' طاؤس' عطااور ابن الی ملیکہ اسی کے قائل ہیں (۱)۔

4اؤس' عطااور ابن الی ملیکہ اسی کے قائل ہیں (۱)۔

4-18۔ اسلی 'حبان' شعبہ 'قادہ' صالح' ابوالخلیل 'عبداللہ بن حارث

• ۱۹۷- الحق عبان شعبہ علادہ صاح الوا کلیل عبداللہ بن حارث حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خرید نے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدانہ ہوں اگر دونوں سیچ ہوں اور صاف صاف دونوں بیان کر دیں توان دونوں کی بیچ میں برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹے ہیں توان دونوں کی بیچ میں برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹے ہیں توان دونوں کی بیچ کی برکت جاتی رہے گی۔

ا ۱۹۷ عبدالله بن یوسف مالک نافع وضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری ہر دو کو اختیار ہے جب تک که دونوں جدانه ہوئے ہوں مجر یہ کہ اختیار کی بیچ ہو۔

باب ۱۳۲۰ جب (بالع اور مشتری میں سے )ایک دوسرے کو بیچ کے بعد اختیار دے تو بیچ پوری ہو گئی۔ ۱۹۷۲ قتیبہ 'لیٹ 'نافع' ابن عمر" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب دو آدی خرید و فروخت کا

(۱) ہیج کب لازم ہوتی ہے؟اور کب تک متعاقدین کو ہیج ختم کرنے کا اختیار رہتا ہے اس بارے میں ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف ہے۔ بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ جب تک مجلس باقی ہے اس وقت تک ہر ایک کو معالمہ ختم کرنے کا اختیار ہے اور مجلس کے ختم ہونے سے معاملہ لازم ہوگا۔ جبکہ بعض مجتہدین نے اس رائے کو اختیار فرمایا کہ ایجاب و قبول مکمل ہونے تک ہر ایک کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہے، ایجاب و قبول مکمل ہونے تک ہر ایک کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار کر ہو جائے گا۔ جانبین کا استدلال احادیث سے ہے۔ تفصیلی دلائل کے لئے ملاحظہ ہو ( تکملہ فتح الملہم ص ۲۹۸ج)

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيُعًا اَوُيُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا اللَّخَرَفَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدُ وَجَبَ البَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعُدَ اَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ .

١٣٢١ بَابِ إِذَا كَانَ الْبَايِعُ بِالْخِيَارِ هَلُ يَجُوُزُ الْبَيْعُ \_

١٩٧٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيُنِ لَابَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ النِحِيَارِ \_

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ عَنُ اللهِ الْحَلِيُلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ عَنُ اَبِي الْحَلِيُلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ مَن الْحَلِيُلِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنُ حَكِيْمِ بُنِ حِزَامٍ أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ وَحَدُتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلْثَ مِرَارٍ قَالَ هَمَّامٌ وَكَتَارُ ثَلثَ مِرَارٍ فَالَ هَمَّا فِي يَتُعِهِمَا وَإِنْ كَلَنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي يَتُعِهِمَا وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا فَعَلَى اللهُ يَرْبُحًا رِبُحًا وَيَمُحَقًا كَذَبًا وَكَتَمَا فَالَ وَحَدَّئَنَا هَمَّامٌ حَدَّئَنَا اللهِ بُنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا قَالَ وَحَدَّئَنَا هَمَّامٌ حَدَّئَنَا اللهِ بُنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ اللهِ بَنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ اللّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ اللّهِ بَنَ الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ عَنِ النّبِي النّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدِّي مَن حَرَامٍ عَنِ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَنْ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَنْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلَمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلَمُ وَسُلّمَ وَسُلْمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلَمَ وَسُلْمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلْمِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ

معاملہ کریں توان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں کی ہوا کے دوسرے کو دونوں کی ہوائیں بیان میں سے ایک نے دوسرے کو اختیار دیااوراس شرط پر بھے کا معاملہ کر لیا تو بھے واجب ہو گئی اور اگر بھے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بھے کا انکار نہ کیا تو بھے ہو گئی۔

باب ١٣٢١ ـ اگر بائع كے ليے اختيار موتوكيا تع جائز ہے؟

سا ۱۹۷۱۔ محمد بن یوسف 'سفیان 'عبداللہ بن دینار 'حضرت ابن عمر ' بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بائع اور مشتری کے در میان کوئی تیج نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں جدانہ ہو جائیں گروہ تیج جس میں خیار ہو۔

الم 192 التحق حبان علم قاده الوالخليل عبدالله بن حادث كيم بن حزام سے روايت كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بائع اور مشترى كواختيار ہے جب تك دونوں جدانه ہو جائيں، هام في كہا كہ ميں في التي كتاب ميں اس طرح پايا كه تين بار اختيار كرے اگر وہ دونوں ہي بين اور صاف صاف بيان كر ديں تو ان دونوں كى بيع ميں بركت ہو گى اور اگر دونوں جھوٹے بيں اور عيب كو دونوں كى بيع ميں بركت ہو گى اور اگر دونوں جھوٹے بيں اور عيب كو چھپايا تو مكن ہے كہ كچھ نفع ہو جائے، ليكن ان دونوں كى بركت جاتى رہے گى اور حبان في بيان كيا كہ ہم سے ہمام في ابوالتياح كے واسطہ سے بيان كيا كہ انھوں في اس حديث كو عبدالله بن حادث سے سا انھوں نے كيم بن حزام سے انھوں نے نبى صلى الله عليه وسلم سے راوايت كيا۔

باب ۱۳۲۲۔ جب کوئی چیز خریدے اور جدا ہونے سے پہلے اسی وقت کسی کو ہبہ کردے بائع مشتری کا انکار نہ کرے یا کسی غلام کو خرید ااور اس مخص کے متعلق جو مضا مندی سے کوئی سامان خریدے پھر اس کو چے دے، طاؤس نے کہا بچے واجب ہو گئی اور نفع خرید ار کو ملے گا اور حمیدی نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بیان کیاان سے عمرونے حمیدی نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بیان کیاان سے عمرونے

عَمُرُّو عَن ابُن عُمَرَ فَالَ كُنَّا مَع النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكُر صَعُب لِعُمَرَ فَكَانَ يَغُلِبُنِيُ فَيَتَقَدَّمُ آمَامَ الْقَوْمَ فَيَزُجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدُّهُ فَيَزُجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِعُنِيْهِ قَالَ هُوَ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِعُنِيُهِ فَبَاعَةً مِنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَاعَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ تَصُنَّعُ بِهِ مَاشِئْتَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنْنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدِ بُن شِهَابِ بُن سَالِم بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ عَنِ عُمَرَ قَالَ بِعُتُ مِنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِيُ بِمَالِ لَّهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَحَعُتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجُتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشُيَةَ اَلُ يُرْآذُنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْن بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِيُ وَبَيْعُهُ رَآيُتُ آنِّيُ قَدُ غَبَنْتُهُ بِٱنِّيُ سُقُتُهُ الِّي أَرْضِ تُمُودَ بِثَلْثِ لَيَالِ وَّسَاقَنِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلْثِ لَيَالٍ.

انھوں نے ابن عمرؓ سے روایت کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمر کے ایک تند خواونث پر سوار تھاوہ ہم پر غالب آ جاتا تھااور جماعت ہے آگے بڑھ جاتا تھااس کو حضرت عمرٌ روکتے تھے اور پیچھیے لوٹاتے تھے، پھروہ آگے بڑھ جاتا تو حضرت عمرٌاس کوڈانٹنّے اور پیچیے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایااس کو میرے ہاتھ چودو حضرت عمرؓ نے عرض کیایار سول اللہ ہیہ آپ کاہے، آپ نے فرمایا میرے ہاتھ چودو، تواس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر بیہ تمھارا ہے اور جو جا ہو کرو (ابو عبداللہ بخاری) نے کہالیث کا بیان ہے کہ مجھ سے عبدالرحلٰ بن خالد نے بواسطہ ابن شہاب سالم بن عبدالله عبدالله بن عمرٌ بیان کیا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے امیر المومنین حضرت عثالیؓ کے ہاتھ اپنی زمین ان کی اس زمین کے عوض بیجی جو خیبر میں تھی اور جب ہم دونوں عقد بیچ کر چکے تو میں الشمياؤل واليس جلايهال تك كه مين ان كے گھرے نكل كيا اس ڈرسے کہ کہیں وہ میری بیچ کو فٹخ نہ کر دیں اور طریقہ یہ تفاکه بائع اور مشتری کواختیار ہو تاجب تک که دونوںایک دوسرے سے جدانہ ہو جائیں، عبداللہ نے بیان کیا کہ جب میری اور ان کی بیچ پوری ہو گئی تومیں نے خیال کیا کہ حضرت عثان خسارہ میں رہے اس لیے کہ میں نے ان کو شمود کی زمین کی طرف تین دن کی مسافت پر د تھکیل دیااور انھوں نے مجھے مدینه کی زمین کی طرف تین دن کی مسافت پر جھیج دیا۔ باب ۱۳۲۳ بیج میں دھو کہ دینے کی کراہت کابیان۔

١٣٢٣ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنُ الْحِدَاعِ فِي

الْبَيْع ـ

1970 ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مِلْكًا عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَدَ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُحَدَّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعُتَ فَقُلُ لَّا عَلَاهَ يَعْتَ فَقُلُ لَّا عَلَاهَ عَلَاهَ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَاهَ يَعْتَ فَقُلُ لَّا عَلَاهَ عَلَاهَ اللهِ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

١٣٢٤ بَابِ مَاذُكِرَ فِي الْاَسُواقِ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ لَمَا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ قَلْتُ هُلُ مِنُ سُوقٍ فِيُهِ تِحَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَلْتُ هَلُ مِنُ سُوقٍ فِيْهِ تِحَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ وَقَالَ آنَسُ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَيُهُ تَحَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ فَيُهُ لِكُنُ فَي وَقَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ وَقَالَ عُمَرُ الْهَانِي دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ وَقَالَ عُمَرُ الْهَانِي الصَّفَقُ بِالْاَسُواقِ.

المَّمَاعِيلُ بُنُ رَكِرِيَّاءَ عَنُ مُّحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّنَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ رَكَرِيَّاءَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ شُوقَةَ عَنُ السَّمَاعِيلُ بُنُ رَكَرِيَّاءَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ شُوقَةَ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُزُوا حَيْشُ نِ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ يَعُزُوا حَيْشُ نِ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْارْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمُ وَاحِرِهِمُ قَالَتُ قُلْتُ يَكُنُ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمُ وَاحِرِهِمُ قَالَتُ قُلْتُ يَلَا يَعْمَونَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمُ وَاحِرِهِمُ قَالَ يُحْسَفُ بَاوَّلِهِمُ وَاحِرِهِمُ قَالَ يُخْسَفُ بَاوَّلِهِمُ وَاحِرِهِمُ وَاحِرِهِمُ فَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمُ وَاحِرْهِمُ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمُ وَاحِرْهِمُ فَالَ يُخْسَفُ بَاوَّلِهِمُ وَاحِرْهِمُ فَالَ يُخْسَفُ بَاوَّلِهِمُ وَاحْرِهُمُ وَمُن لَيْسَ مِنُهُمُ قَالَ يُحْسَفُ بِأَوْلِهِمُ وَاحِرْهِمُ قَالَ يُخْسَفُ بِأَولِهِمُ وَاحِرْهِمُ قَالَ يُحْسَفُ بَاوَلِهِمُ وَاحْرِهُمُ وَمُن لَيْسَ مِنُهُمُ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمُ وَاحْرَهُمُ وَمُن لَيْسَ مِنُهُمُ قَالَ يُحْسَفُ بَاوَلَا يُعْمَلُونَ عَلَى نَبَاتِهُمْ وَمُن لَيْسَامِ اللَّهُ عَنْ الْعَلَى مُنْ الْمُعْمُ وَاحِرْهِمُ قَالَ يُحْسَفُ اللَّهُ عَلَى نَبَالَهُمْ وَاحْرَاقُ مِنْ لَيْسُ مِنْ الْمُعْمَلُونَ عَلَى نَبَاتُهُ مَا مِنْ الْمُعْمَلُونَ عَلَى نَبَالَهُمْ وَاحْرَاقُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمُ وَاحْرَاقُ الْمُعْمُونَ عَلَى نَالِهُ الْحِرِهِمُ اللَّهُ عَلْمَ الْمُعْمُ وَاحْرَاقُ الْمُعْمُ وَاحْرِهُمُ الْمُوالَّةُ الْمُعْمُ وَاحْرِهُمُ الْمُؤْلِقُ عَلْمَ عَلَى الْمُعْمُ وَاحْرِهُمُ الْمُعْمِ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقِ عَلْمَ الْمُعْمُ وَاحْرِهُمُ الْمُولُومُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِ الْمُؤْلِقُ ا

1920۔ عبداللہ بن بوسف مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عراقہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اس کو بیچ میں دھو کہ دیاجا تاہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خریدو تو کہو کہ لاحلابة لی یعنی مجھ کودھو کہ نہ ہو۔

باب ۱۳۲۴-بازاروں کے متعلق جو کہا گیاہے اس کا بیان اور عبدالر حمٰن بن عوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو میں نے پوچھا یہاں کوئی بازار بھی ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ کہا قینقاع کا بازار اور انس نے بیان کیا کہ عبدالر حمٰن نے کہا کہ مجھ کو بازار بتاؤاور حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بازار میں فریدو فروخت نے غافل کردیا۔

۱۹۷۱ محمد بن صباح اسمعیل بن زکریا محمد بن سوقہ نافع بن جیر بن مطعم حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرے گاجب وہ بیدا کھلے میدان میں پنچیں گے، تو اول سے اخیر تک سب زمین میں دھنسادیۓ مائیں گے، حضرت عائش کا بیان ہے میں نے عرض کیایار سول اللہ کیونکر وہ ابتداسے انتہا تک دھنسادیۓ جائیں گے جب کہ ان میں بازار ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے، آپ نے فرمایا اول سے آخر تک دھنسادیۓ جائیں گے چرا نھیں ان کی نیتوں کے موافق اٹھایا جائے گا۔

مُصَلَّاهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ الرُّحمُهُ مَالَمُ يُوْذِ فِيهِ وَقَالَ احَدُكُمُ فِى صَلَاةٍ مَّاكَانَتِ الصَّلوٰةُ تَحْبِسُهُ \_ اَحَدُكُمُ فِى صَلَاةٍ مَّاكَانَتِ الصَّلوٰةُ تَحْبِسُهُ \_ 19٧٨ \_ حَدَّئَنَا ادْمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ حَدَّئَنَا شُعُبَهُ عَنُ حَميُدِ نِ الطَّوِيلِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ عَنُ حَميدِ نِ الطَّويلِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السُّوقِ فَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السُّوقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعُوتُ هَذَا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِكُنَيْتِي \_ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِكُنَيْتِي \_ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِكُنَيْتِي \_ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِكُنَيْتِي \_ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِكُنَيْتِي \_ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِكُنَيْتِي \_ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَالَةُ الْمَاكِولَةُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمَ الْعَلَمُ ا

9 ٩٩ - حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ دَعَارَجُلٌّ بِالْبَقِيْعِ يَا آبَا القسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمُ آعَنِكَ قَالَ سَمُّوا بِإِسُمِي وَلَا تَكَنَّوُا مُكْنَتَهِ...

بِسَيِي - ١٩٨٠ عَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عُبَدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عُبَدِ اللَّهِ بَنِ جُبَيْرِ بُنِ عَنُ عُبَدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآفِفَةِ النَّهَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآفِفَةِ النَّهَارِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآفِفَةِ النَّهَارِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآفِفَةِ النَّهَارِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَحَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ اللَّهُ لَلَّهُ لَكُعُ فَحَبَسَتُهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ انَّهَا تَلْبِسُهُ لَلَّهُ مَا اللَّهُمُ الْحُبِيهُ وَاحِبٌ مَنُ يُحِبُّهُ قَالَ سُفَيْنُ وَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نازل فرمااور اس پر مہر بانی کر جب تک اسے حدث نہ ہو، جس سے فر شتوں کو تکلیف ہواور فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو نماز رو کے وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔

192۸۔ آدم بن انی ایاس' شعبہ' حمید طویل' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شعبہ نوایک شعبہ نوایک شعبہ وسلم اس میں شعبہ توایک فخض نے کہا ہیں ابوالقاسم! نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کوارا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھولیکن میری کنیت نہ رکھو(ا)۔

1929۔ مالک بن اسمعیل، زہیر، حمید، انس سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے بقیع میں پکارا، اے ابوالقاسم! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے کہا، میر امقصد آپ کو پکارنا نہیں تھا، آپ نے فرمایا، میرےنام پرنام رکھو، لیکن میری کنیت ندر کھو۔

۱۹۸۰ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عبیداللہ بن ابی یزید 'نافع بن جبیر بن مطعم' ابوہر یرہ دوسی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے کسی حصہ میں نکلے نہ تو آپ نے کوئی گفتگو فرمائی اور نہ میں نے کوئی بات آپ سے کی، یہاں تک کہ آپ بنی قبیقاع کے بازار میں پہنچ ، پھر حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے اور فرمایا کیا یہاں بچہ ہے؟ ( یعنی حضرت حسن ) حضرت فاطمہ نے ان کو تھوڑی یہاں بچہ ہے؟ ( یعنی حضرت حسن ) حضرت فاطمہ نے ان کو تھوڑی دیرروک رکھا، میں نے گمان کیا کہ شاید وہ ان کوہار پہنار ہی ہیں یا نہلا رہی ہیں، چنانچہ وہ دوڑے ہوئے آئے یہاں تک کہ آپ نے ان کو محبت کر اور اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے محبت کر دور اس سے دور اس سے دور اس سے دور سے دور اس سے دور اس سے دور اس سے دور سے دور اس سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے

(۱) اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والانام رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور اپنی کنیت کے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس بارے میں تھم شرعی کیا ہے، اس میں علائے امت کی آرامختلف ہیں اور تمام کا استد لال احادیث مبارکہ سے ہی ہے۔ جمہور علاء کی رائے یہ ہے کہ نام بھی جائز ہے اور کمانعت کی احادیث ان یہ ہے کہ نام بھی جائز ہے اور کنیت بھی جائز ہے۔ انفرادی طور پر بھی جائز ہے اور دونوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے۔ اور ممانعت کی احادیث ان حضرات کے خیال میں یا تو منسوخ ہو گئیں تھی یا کر اہت تنزیبی پر دلالت کرتی ہیں یاان کا تھم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک تھا کیونکہ اس وقت اضعاد کا امکان تھا بعد میں باتی نہ رہا۔

اَوُتَرَ بِرَكُعَةٍ \_

١٩٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمُرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى عَنُ نَّافِعِ حَدَّثَنَا ابُنُ عُمَرَ أَنَّهُمُ كَانُوُا يَشُتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكُبَانِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعَثُ عَلَيْهِمُ مَّنُ يَّمُنَّعُهُمُ أَنْ يَّبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنُقُلُوهُ حَيُثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابُنُ عُمَرٌ ۚ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسُتَوُ فِيَةً \_ ١٣٢٥ بَاب كرَاهِيَةِ الصَّحُبِ فِي السُّوِّقِ. ١٩٨٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلْالٌ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ ۗ قُلُتُ آخُبِرُنِي عَنُ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوُرَةِ قَالَ اَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُونَ أَفِي التَّوُرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرُانِ يَاكَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّخِرْزًا لِّلْأُمِيِيْنَ أَنْتَ عَبُدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلَا غَلِيْظٍ وَّلَا صَحَّابِ فِي الْأَسُوَاقِ وَلَا يَدُفَعُ بِالسَّيَّئَةِ السَّيَّفَةِ وَلَكِئُ يُّعُفُو وَيَغُفِرُ وَلَن يَّقُبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَآءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَآ اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَيُفْتَحُ بِهَا اَعُيُنًا عُمُيًّا وَّاذَانًا صُمًّا وَّقُلُوبًا غُلُفًا تَابَعَهُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ هِلَالٍ وَّقَالَ سَعِيدٌ عَنْ ْهِلَالِ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ سَلَامٍ غُلُفٌ كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلافٍ سَيُفُ أَغُلَفُ وَقُوسٌ غَلْفَاءُ

١٣٢٦ بَابِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَآئِعِ وَالْمُعُطِى لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِذَا كَالُوهُمُ اَوُوَّزَنُوُهُمُ

وَرَجُلُّ اَغُلَفُ إِذَالَمُ يَكُنُ مَخْتُونًا\_

کہ انھوں نے نافع بن جبیر کو وترکی ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا۔

1981۔ ابراہیم بن منذر' ابوضم ہ' موسیٰ 'نافع' ابن عرِّ سے روایت

کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ سواروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان

علیہ وسلم کے زمانہ میں غلہ خریدتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان

لوگوں کے پاس کسی کو جھیجے جو انھیں اسی جگہ غلہ بیچنے سے منع کر سے

جہاں پر خرید اہے، جب تک کہ وہ غلہ وہاں منتقل نہ کیا جائے جہاں غلہ

بکتا ہے، اور نافع کا بیان ہے کہ حضر ت ابن عرِّ نے ہم سے بیان کیا کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ کے بیچے جانے سے منع کیا جس کو خرید اسے جب تک کہ وہ اس پر پور اقبضہ نہ کرے۔

باب ۱۳۲۵۔ بازار میں شور وغل مچانے کی کراہت کابیان۔ ۱۹۸۲ محمد بن سنان قلیح 'ہلال 'عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ میں عبدالله بن عمرو بن عاص سے ملااور میں نے کہا مجھ سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کاوہ حال بیان سیجئے جو تورات میں ہے،انہوں نے کہااچھا بخدا تورات میں آپ کی بعض صفتیں وہی بیان کی گئی ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں،اے نی ہم نے تم کو گواہ بنا کر اور خو شخری سنانے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھ لو گوں کی حفاظت کرنے والا بنا كر بھيجاہے، تم ہمارے بندے اور ميرے رسول ہو، تمھارانام ہم نے متوكل ركھاہے نہ تو بدخواہ ہواور نہ سنگدل اور نہ بازار میں شور ميانے والے مواور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا ہے بلکہ معاف کر دیتا ہے،اور بخش دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گاجب تک کہ میر ھے مذہب کو اس کے ذریعے سیدھانہ کر دے، اس طور پر کہ ۔ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں اور اس کے ذریعہ اندھی آٹکھیں اور بہرے کان اور غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول دے۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے ہلال سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور سعید نے بواسطہ ہلال، عطاء 'ابن سلام روایت کیا کہ خلف ہراس چیز کو کہتے بیں جو غلاف میں ہو سیف اغلف اور قوس غلفاءاس کمان کو کہتے ہیں جو غلاف میں ہواورر جل اغلف اس شخص کو کہتے ہیں جسکا ختنہ نہ ہوا ہو۔ باب ١٣٢٦ ناييخ كى اجرت ييجيّ والے اور دينے والے پر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ان کو ناپ کریا

يُخْسِرُونَ يَعْنِيُ كَالُوا لَهُمُ اوُوزَنُوا لَهُمُ ا كَقَوْلِهِ يَسْمَعُونَكُمُ يَسُمَعُونَ لَكُمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَالُوا حَتَّى يَسْتَوْفُوا وَيُذْكَرُ عَنُ عُثُمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بِعُتَ فَكِلُ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلُ.

19۸٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوُفِيَةً .

١٩٨٤ \_ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ ٱخُبَرَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مُّغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ جَائِرٌ قَالَ تُوُقِّيَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ حِزَامٍ وَّعَلَّيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَآثِهِ اَنُ يُضَعُوا مِنُ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلْيُهِمُ فَلَمُ يَفْعَلُوا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَصَنِّفُ تَمُرَكَ ٱصُنَا فَا ٱلْعَجُوَةَ عَلَى حِدَّةٍ وَّعَذُقَ زَيُدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرُسِلُ اِلَيَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرُسَلْتُ الِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَلَى أَعُلَاهُ أَوْفِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلُ لِلْقَوْمِ فَكِلْتُهُمُ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمُ وَبَقِىَ تُمُرِىٰ كَانَّهُ لَمُ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيءٌ وَّقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشُّعُبِيِّ حَدَّثَنِيُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَازَالَ يَكِيُلُ لَهُمُ حَتَّى أَدَّاهُ وَقَالَ هِشَامٌ عَنُ وَّهُبِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُدَّلَهُ فَاوُفِ لَهُ.

تول کردیے ہیں تو کم دیتے ہیں، کالو هم سے مراد ہے ان کے لیے وزن لیے ناپتے ہیں اور وزنو هم سے مراد ہے ان کے لیے وزن کرتے ہیں جس طرح یسمعو کم سے مراد یسمعون لکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے طور پرناپ تول کیا کر واور حضرت عثمان سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب بیچو تو ناپ کر دواور جب خرید و تو ناپ کر دواور جب خرید و تو ناپ کر لو۔

بالله بن عرض بوسف الك نافع عبدالله بن عرض روايت كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے غلم خريدا توجب تك اس پر قبضہ نه كرلے اس كو فروخت نه كرا ہے۔

١٩٨٣ عبدان جرير مغيره فعمى جابرے روايت كرتے ہيں ا نھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر و حزام کی و فات ہو کی اور ان پر قرض تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کوشش کی کہ میرے قرض خواہ اینے قرض میں کچھ کمی کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اس کی خواہش ظاہر کی لیکن ان لوگوں نے معاف نہ کیا تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور این تھجوروں کو چھانٹ کر عجوہ ایک طرف اور عذق زید دوسری طرف کر کے مجھ کو بلا، میں نے جاکر ایسا ہی کیا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ مھجوروں کے اوپریاان کے جیج میں بیٹھ گئے ، پھر فرمایا کہ ناپ کران لوگوں کو دے دے ، چنانچہ میں نے ناپناشر وع کیا یہاں تک کہ میں نے ان سب کا قرض اداکر دیااور میری تھجوریں باقی تھیں، گویاان میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور فراس نے قبعی ہے روایت کیا کہ مجھ سے جابڑنے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاکہ جابر برابران قرض خواہوں کے لیے ناسے رہے یہاں تک کہ قرض ادا کر دیا، اور ہشام نے بواسطہ وہب جابڑے روایت کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھجور کاٹ لے اور قرض خواہوں کا قرض بوراادا کردے۔

باب ١٣٢٤ غله كانا ينامسخب بـ

19۸۵۔ ابراہیم بن موکیٰ ولید ' ثور ' خالد بن معدان ' مقدام بن معدی کرب ' بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپناغلہ ناپ لیا کرو تمھارے لیے برکت کی جائے گی۔

باب ۱۳۲۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع اور مد میں برکت کا بیان اس باب میں حضرت عائشہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔

1944۔ موک وہیب عمروبن کی عباد بن تمیم انصاری عبداللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیااوراس کے لیے دعا کی، میں نے مدینہ کو حرام قرار دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور میں نے مدینہ کے صاع اور مد کے لیے دعا کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی۔

۱۹۸۷۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' اسخق بن عبداللہ بن ابی طلحۃ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان لوگوں لیعنی مدینہ والوں کو ان کے پیانوں میں برکت عطا فرما ادران کے لیے ان کے صاع اور مدمیں برکت عطا فرما۔

باب ۱۳۲۹ ان روایات کا بیان جو غله بیچنے اور احتکار کے متعلق منقول ہیں۔

19۸۸۔ استحق بن ابراہیم 'ولید بن مسلم 'اوزائ 'زہری 'سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ غلہ اندازہ سے خریدتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان لوگوں کو سزادی جاتی تھی تاکہ اس کو اپنے ٹھکانوں پر لے جاکر بیچیں۔

١٩٨٩ موسىٰ بن اسلعيل وبيب ابن طاؤس طاؤس ابن عباسٌ

١٣٢٧ بَابِ مَايُسُتَحَبُّ مِنَ الْكَيُلِ.

19۸٥ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ عَنِ مَعُدَانَ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِيُلُوا طَعَامَكُمُ يُبَارَكُ لَكُمُ \_

١٣٢٨ بَاب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَمُدِّهِ فِيُهِ عَآئِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٩٨٦ - حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا وُهَيُبُّ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ حَدَّنَنَا عُمُرُو بُنُ يَحْيَى عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمِ نِ النَّبِيِّ الْأَنْصَارِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ إِبْرَاهِينَمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَتَعَا لَهَا وَحَرَّمُتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِينُمُ وَدَعَا لَهَا وَخُ مُثُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِينُمُ مَكَّةً مَا تَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَفِي صَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِينُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةً ـ

١٩٨٧ - حَدَّنَيْ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِى طَلَحَةَ عَنُ آنُس ابُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمُ فِى مِكْيَالِهِمُ وَبَارِكَ لَهُمُ فِى صَاعِهِمُ وَمُدِّهِمُ يَعْنِى آهُلَ الْمَدِيْنَةِ -

١٣٢٩ بَاب مَايُذُكُرُ فِي بَيْع الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ.

١٩٨٨ ـ حَدِّنَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَحْبَرَنَا الْوَلِيْدُ الْبُنُ مُسُلِمٍ عَنِ الْأَهُرِيِّ عَنُ النَّهُرِيِّ عَنُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنُ اَبِيهِ قَالَ رَايْتُ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ اللَّهِ الطَّعَامَ مُحَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤُووُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤُووُهُ

اِلَّى رِحَالِهِمُـ

١٩٨٩ ـ حَدَّنَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا

وُهَيُبُ عَنِ ابُنِ طَاؤُسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى آنُ يَّبِيُعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوُفِيَةً قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرُجَأً.

١٩٩٠ - حَدَّئِنِي أَبُوالُولِيُدِ حَدَّئَنَا شُعُبَةُ حَدَّئَنَا شُعُبَةُ حَدَّئَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقُبضَهُ \_

١٩٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ قَالَ كَانَ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ يُحَدِّنُهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَّالِكِ بُنِ اَوْسٍ اَنَّهُ قَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ صَرُفُ فَقَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ صَرُفُ فَقَالَ طَلْحَهُ أَنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفُيْنُ هُوَ الَّذِي حَفِظُنَاهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ لَيُسَ فِيهِ سُفُيْنُ هُوَ الَّذِي حَفِظُنَاهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ لَيُسَ فِيهِ نِيادَةً فَقَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ ابُنُ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ ابُنُ اللهُ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ الدِّهَبُ بِالدَّهَبِ رِبًا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ الدِّهَبُ بِالدَّهَبِ رِبًا اللهِ هَاءَ وَالتَّمُرُ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ رِبًا اللهِ هَآءَ وَالشَّعِيرُ رِبًا اللهُ عَلَى إِللهَ هَآءَ وَالشَّعِيرُ رِبًا اللهُ هَاءَ وَالشَّعِيرُ رِبًا اللهُ هَآءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ رِبًا اللهُ هَآءَ وَهَآءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ وَاللَّهُ عَاءَ وَالشَّعِيرُ اللهُ هَآءَ وَهَآءَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ هَاءَ وَهَآءَ وَالشَّعِيرُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ هَاءَ وَهَآءَ وَالشَّعِيرُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ هَاءَ وَهُآءَ وَالشَّعِيرُ وَاللَّهُ عَاءَ وَهَآءَ وَالشَّعِيرُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ هَاءَ وَهَآءَ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ هَاءَ وَهُآءَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١٣٣٠ بَاب بَيْع الطَّعَامِ قَبُلَ اَنُ يُّقُبَضَ وَبَيْع مَالَيُسَ عِنْدَكَ.

ربيع مايس معاد. ١٩٩٢ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ الَّذِي حَفِظُنَاهُ مِنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوَسًا يَقُولُ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ اَمَّاالَّذِي نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابُنُ

ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی قبضہ کرنے سے پہلے غلہ بیچ 'میں نے ابن عباسؓ سے بوچھاایسا کیوں؟ انھوں نے کہا یہ تو در ہموں کا در ہموں کے عوض بیچناہے اور غلہ بعد میں دیاجا تاہے۔

1990۔ ابوالولید 'شعبہ 'عبداللہ بن دینار 'حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بریان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غلہ خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرے اس کو نہ بیچے۔

باب ۱۳۳۰ قبضه کرنے سے پہلے غلہ بیچنے کابیان اور اس چیز کا بیچناجویاس موجود نہ ہو (۱)۔

1997۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمر و بن دینار' طاؤس سے روایت کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عباسؓ سے سناوہ کہتے تھے کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ غلہ ہے جو قبضہ سے پہلے بچا جائے اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں تمام چیزوں کو اس طرح سمجھتا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) کسی چیز کو خرید نے کے بعد توجب تک وہ خرید نے والے کی تحویل اور صان میں نہ آ جائے آ گے اس کی فروخت وغیر ہ کے تصر فات کرنا جائز نہیں۔ پھر تحویل میں خواہ قبضہ ہے آئے یا تخلیہ ہے۔اس مسئلہ کی مکمل تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (تکملة فتح المهم ص۳۵)

عَبَّاسٌ وَلَا ٱحسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَةً.

١٩٩٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا مَلكَ عَنُ نَا اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسُتُوفِيَةً زَادَ السَمَاعِيلُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعُهُ فَلا يَبِيعُهُ خَتَّى يَشُبِضَهُ .

۱۳۳۱ بَابِ مَنُ رَّاى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا آنُ لَّا يَبِيُعَةً حَتَّى يُؤُوِيَةً اللَّى رَحُلِهِ وَالْاَدَبِ فِي ذَلِكَ \_

١٩٩٤ - حَدَّنَا اللَّيثُ اللَّهِ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ يُكُيرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنَى سَالِمُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنَى سَالِمُ ابُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ عَهُد رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ الطَّعَامَ يُضَرَّبُونَ اَنْ يَبِيعُوهُ فَي مَكَانِهِمُ حَتَّى يُؤُونُهُ إلى رحالِهِمُ -

١٣٣٢ كَاب إِذَا الشُتَرَى مَتَاعًا اَوُدَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَآئِعِ اَوْمَاتَ قَبْلَ اَن يُقْبَضَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَااَدُرَكَتِ الصَّفُقَةُ حَيَّا مُحُمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ \_

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا فَرُوَةُ بُنُ آبِى الْمَغُرَآءِ اَخُبَرَنَا عَلِیُّ ابُنُ مُسُهِرِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِیهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ لَقَلَّ يَوُمُّ كَانَ يَأْتِی عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَیْتَ آبِی بَکْرٍ آحَدَ طَرَفَیِ النَّهَارِ فَلَمَّا اُذِنَ لَهُ فِی الْخُرُوجِ الِی طَرَفَیِ النَّهَارِ فَلَمَّا اَذِنَ لَهُ فِی الْخُرُوجِ الِی الْمَدِینَةِ لَمُ يَرُعُنَا اللَّهِ وَقَدُ آتَانَا ظُهُرًا فَخُبِرَ بِهِ الْمَدِینَةِ لَمُ يَرُعُنَا اللَّهِ وَقَدُ آتَانَا ظُهُرًا فَخُبِرَ بِهِ الْمَدِینَةِ لَمُ يَرُعُنَا اللَّهِ وَقَدُ آتَانَا ظُهُرًا فَخُبِرَ بِهِ وَسَلَّمَ فِی اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی هٰذِهِ السَّاعَةِ اللَّه لِاَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فِی هٰذِهِ السَّاعَةِ اللَّه لِاَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فِی هٰذِهِ السَّاعَةِ اللَّه لِاَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فِی هٰذِهِ السَّاعَةِ اللَّه لِاَمْرِ حَدَثَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فِی هٰذِهِ السَّاعَةِ اللَّه لِاَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا وَلَكُ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَایَ يَعْنِی عَآئِشَةً قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَایَ يَعْنِی عَآئِشَةً قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَایَ يَعْنِی عَآئِشَةً قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَایَ يَعْنِی عَآئِشَةً

۱۹۹۳۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' نافع' ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غلہ خریدا تواس کونہ بیچ جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے، جس نے غلہ خریدا تواس کونہ بیچ جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے، یستوفیه کے بدلے یقبضه روایت کیا۔

باب اسسا۔ جب کوئی شخص غلہ اندازہ سے خریدے' تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو نہ ینچے جب تک اپنے مسکانے پرنہ لے آئے اور اس پر سزادینے کابیان۔

1990۔ یکی بن بکیر 'لیٹ 'یونس' ابن شَہاب' سالم بن عبداللہ' ابن عراقہ کو سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا کہ اندازے سے غلہ خریدتے تھے توان کو سزادی جاتی تھی اس بات پر کہ وہ اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے اس کو پہڑالیں۔

باب ۱۳۳۲۔ جب کوئی سامان یا جانور خریدے تواس کو بالک کے پاس رہنے دے یا قبضہ کرنے سے پہلے مر جائے اور ابن عمر نے فرمایا کہ جب کسی زندہ اور ہوش و حواس رکھنے والے سے معاملہ ہو جائے تووہ خریدارہے۔

1990۔ فروہ بن ابی المغرا' علی بن مسہر' ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ بہت کم دن ایبا ہو تا ہہ جب صبح وشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف نہ لاتے، جب آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو ظہر کے وقت آپ کی تشریف آوری کے باعث ہمارے دل میں خوف پیدا ہوا، حضرت ابو بکر گواس کی خبر دی گئی تو کہنے لگے کہ اس وقت کوئی نئی بات پیش آئی ہے، جبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جب آپ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے توان سے فرمایا کہ جو لوگ تمھارے پاس ہیں ان کو ہنادو، ابو بکر نے پاس پہنچے توان سے فرمایا کہ جو لوگ تمھارے پاس ہیں ان کو ہنادو، ابو بکر نے نے من کیایار سول اللہ یہ دونوں میر کی بیٹیاں عائش اور اسم ہیں، آپ کے فرمایا کیا تہ ہیں یہ دونوں میر کی بیٹیاں عائش اور اسم ہیں، آپ کے فرمایا کیا تہ ہیں

وَاسُمَآءَ قَالَ اَشَعَرُتَ اَنَّهُ قَدُ أُذِنَ لِيُ فِي الْحُرُوجِ قَالَ الصُّحُبَةَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الصُّحُبَةَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الصُّحُبَةَ قَالَ عِنْدِى نَاقَتَيُنِ الصُّحُبَةَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اِنَّ عِنْدِى نَاقَتَيُنِ اَعُدَدُ تُهُمَا لِلُحُرُوجِ فَحُدُ اِحُدهُمَا قَالَ قَدُ اَحَدُتُهَا بِالنَّمَنِ۔

۱۳۳۳ بَاب لَايَبِيُعُ عَلَى بَيُع آخِيُهِ وَلَا يَشُومُ عَلَى بَيْع آخِيُهِ وَلَا يَشُومُ عَلَى بَيْدُ خَتَّى يَاٰذَنَ لَهُ يَشُومُ عَلَى سَوُمِ آخِيُهِ حَتَّى يَاٰذَنَ لَهُ اَوۡ يَتُوُكُ.

1997 محدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَاَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَاَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبْعَ اَحْمُهُ .

١٩٩٧ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا الزَّهُرِيُّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَبِيعَ حَاضِرٌ لَيَادٍ وَّلاَ تَنَا جَشُوا وَلا يَبْعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْع اَجِيهِ وَلا يَخْطُبُ عَلى جِطبةِ الجيهِ وَلا يَخْطب عَلى جَلُهِ المَراةُ طَلاقَ عَلى جَعْبَ المَراةُ طَلاقَ الْمَراةُ طَلاقَ الْحَبِهَا لِتَكْفَأ مَافِي إِنْآئِهَا ـ

١٣٣٤ بَاب بَيْع الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَآءً الدَّرَكُتُ النَّاسَ لَايَرَوُنَ بَاسًا بِبَيْع الْمَغَانِمِ فَهُمَ : تَا نُدُ.

١٩٩٨ - حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخُبَرَنَا الحُسَيُنُ الْمُكْتِبُ عَنُ عَطَآءِ بُنِ آبِيُ رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَلَّهِ اَلَّ رَجُلًا اَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنُ ذَبُرٍ فَاحْتَاجَ فَاحَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ يَّشُتَرِيْهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ يَّشُتَرِيْهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ

معلوم ہے کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ابو بکڑنے عرض کیایا رسول اللہ کیامیں بھی تمھارے ساتھ رہوں گا، آپ نے فرمایاتم بھی ساتھ رہو گے ابو بکڑنے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹیاں ہیں جن کومیں نے سفر کے لیے تیار کیاہے اس لیے ان میں سے ایک آپ کے لیچیئے آپ نے فرمایا اس کومیں نے قیمت کے عوض لے لیا۔

باب ١٣٣٣ - اپنے بھائی کی تھے پر تھے نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے بھائی کے جب تک کہ وہ اسے اجازت نہ دے مول پر مول کرے جب تک کہ وہ اسے اجازت نہ دے ماچھوڑ دے۔

۱۹۹۲۔ اسلعیل 'مالک 'نافع 'عبداللہ بن عرابے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی بیچ پر نیچ نہ کرے۔

1994۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' زہری' سعید بن میتب' حضرت الوہر ریوؓ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہری دیہاتی کے ہاتھ نہ بیجے اور آپس میں بخش (لیعنی خواہ مخواہ قیمت بڑھانا حالا نکہ اس کالینا منظور نہ ہو)نہ کر واور نہ کوئی مخص ایخ بھائی کی بیج پر بیج کرے اور نہ اپنے بھائی کے پیام نکاح پر بیام بھیجے اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کو طلاق دلوائے تاکہ جو کچھ اس کا حصہ ہے خوداس کو حاصل کرے(ا)۔

باب ۱۳۳۴ نیلام کی بیج کابیان اور عطانے بیان کیا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مال غنیمت کو نیلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

۱۹۹۸۔ بشر بن محمد عبداللہ ، حسین کمتب ، عطابن افی رباح ، جابر بن عبداللہ ہو ایک شخص نے اپناغلام اس طور پر آزاد کیا کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے لیکن وہ مفلس ہو گیا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیااور فرمایاس کو مجھ سے کون خرید تا ہے نعیم بن عبداللہ نے اسے اسے روپوں کے عوض خرید لیا، تو آپ ہے نعیم بن عبداللہ نے اسے اسے روپوں کے عوض خرید لیا، تو آپ

(۱) چونکہ ان صور توں میں دوسرے مسلمان کوایذاء ہوتی ہے اس بناپران صور توں سے ممانعت فرمادی۔

نےاس کی قیت اس کے مالک کودے دی۔

باب ١٣٣٥ - بخش كابيان اور بعض كاخيال ہے كہ يہ تع جائز نہيں ہے اور ابن ابی او فی نے كہا بخش كرنے والا سود خوار خائن ہے اور بیہ فائن ہے اور بیہ فائن ہے اور بیہ فائن ہے اور بیہ فریب باطل ہے، جائز نہيں، نبی صلی اللہ عليہ وسلم نے فرمایا فریب دوزخ میں لے جائے گا اور جس نے وہ كام كيا جس كاميں نے حكم نہيں دیاہے تو وہ مر دود ہے۔

1999۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' نافع' حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنجش سے منع فرمایا

باب ۱۳۳۱۔ دھو کے کی بیچاور حبل الحبلہ کی بیچ کابیان۔
۲۰۰۰ء عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع 'عبداللہ بن عرِّ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی بیج سے منع فرمایا ہے یہ ایک بیج تھی جس کارواج جاہلیت کے زمانہ میں تھا ایک شخص او نمنی اس شرط پر خرید تاکہ اس کی قیمت اس وقت دے گا جب وہ او نمنی بچہ جنے اور پھر اس بچہ کے بچہ پیدا ہو۔

باب ١٣٣٤ - بيع ملامه كابيان اور حضرت انس نے بيان كيا كه نبي صلى الله عليه وسلم نے اس سے منع فرمايا ہے۔ ١٠٠١ سعيد بن عفير 'ليف' عقيل' ابن شہاب' عامر بن سعيد' ابو سعيد خدريؓ سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منابذہ سے منع فرمايا اور منابذہ يہ ہے كہ كوئی شخص بيع ميں كى كى طرف كيڑا بھينك دے قبل اس كے كه وہ خريدار اس كو الن پلا كر د كھيے اور ملامه سے منع فرمايا اور ملامه بيد كه كپڑے كا بغير د كھيے ہوئے جھولينا ہے۔

۲۰۰۲ ۔ قتیمہ 'عبدالوہاب' ایوب' محمہ ' ابوہر بروؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ دو قسم کالباس ممنوع ہے ایک بیہ کہ کوئی نُعَيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بِكَذَاوَكَذَا فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ ـ اللهِ بِكَذَاوَكَذَا فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ ـ السَّحُوزُ السَّعُ وَقَالَ النَّحْشِ وَمَنُ قَالَ لَا يَحُوزُ لَا الْبَنُ لَمْبِي اَوْفَى النَّاجِشُ الْكِلُ رِبًا خَآئِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَآيَحِلُّ الْكَيْحِلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيْعَةُ فَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ وَمَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُرُنَا فَهُو رَدُّـ فَي النَّارِ وَمَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُرُنَا فَهُو رَدُّـ

١٩٩٩ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّئَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَى النَّبِيُّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّحْشِ

١٣٣٦ بَاب بَيْع الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ـ

٢٠٠٠ حَدَّئَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْع حَبَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْع حَبَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْع حَبَلَ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَّبَايَعُهُ أَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَّبَايَعُهُ أَهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّخَلُ الْحَبَاعُ النَّانَةُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالُولَةِ اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْحَاهِلِيَّةِ اللَّالَةُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُول

١٣٣٧ بَاب بَيْع الْمُلامَسَةِ وَقَالَ آنَسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم \_ نَهْى عَنْهُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ نَهْى عَنْهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى اللّيْثُ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنِى اللّيْثُ اللّهِ عَالَ حَدَّثَنِى اللّهِ عَلَيْهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الْمُنَابَدَةِ وَهِى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الْمُنَابَدَةِ وَهِى طَرْحُ الرَّجُلِ قَبُلَ اَن يُقَلِّهُ وَسَلَّم اللهِ الرَّجُلِ قَبُلَ اَن يُقَلِّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُلامَسَة وَالْمُلامَسَة وَالْمُلامَسَة لَمُسُلَّالًا اللّهِ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

٢٠٠٢\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوُبُ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

نُهِىَ عَنُ الْبُسَتَيْنِ أَنَّ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرُفَعُهُ عَلَى مَنْكَبِهِ وَعَنُ بَيُعَتَيْنِ اللَّمَاسِ وَالنِّبَاذِ\_

١٣٣٨ بَاب بَيُع الْمُنَابَذَةِ وَقَالَ اَنَسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُى عَنُهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مُتَحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ وَعَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ لَكُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَبُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ عَنُ لَيْسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَاللّهُ عَنُ لِيُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَاللّهُ عَنُ لِبُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَاللّهُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَاللّهُ الْمُنَابِعُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لِبُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَاللّهُ عَنُ لَيْسُتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُونَابَدَةِ وَالْمُسُولِ اللّهِ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابِدَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُوالَّمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَابِعُولَ اللّهُ الْمُنَابِلَاهُ الْمُنَابِدُ وَالْمُنَابِعُولَ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي اللّهُ الْمُنَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

١٣٣٩ بَابِ النَّهُي لِلْبَآئِعِ أَنُ لَّا يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلُّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّى لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّى لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمُ يُحُلَبُ آيًا مًا وَّاصُلُ التَّصُرِيَةِ وَجُبُسُ الْمَآءِ يُقَالُ مِنهُ صَرَّيْتُ الْمَآءَ.

- حَدَّنَنَا النُّنُ الْكُيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ
 جَعْفَرِ النِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ اللَّهِ هُرَيُرَةَ عَنِ
 النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُصَرُّوا الْإِبلَ
 وَ الْغَنَمَ فَمَنِ النَّا عَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ
 اَن يَّحْتَلِبَهَا إِنْ شَآءَ اَمُسَكَ وَ إِنْ شَآءَ رَدَّهَا

ھخص ایک کپڑے میں احتباکرے پھر اس کو مونڈھے تک اٹھائے اور دوقتم کی بیچ سے منع کیا گیاہے ایک بیچ ملامسہ 'دوسرے بیچ منابذہ۔

باب ۱۳۳۸۔ بیج منابذہ کا بیان اور حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ۲۰۰۳۔ اسلمیل' مالک' محمد بن کیچیٰ بن حیان و ابوالزناد' اعرج' حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامہ (ا)اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۰۴ عیاش بن ولید' عبد الاعلیٰ معمر'زہری' عطاء بن یزید' ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قتم کے لباس سے منع فرمایا اور دو قتم کی بیج یعنی ملامیہ اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔

باب ۱۳۳۹۔ بائع کے لیے منع ہے کہ اونٹ گائے اور بحری
کونہ دوہے(تاکہ دودھ زیادہ معلوم ہو) اور محفلہ اور مصراۃ وہ
جانور ہے جس کا دودھ نہ دوہا گیا ہو اور دودھ روک کر تھن
میں جمع کر دیا گیا ہو۔ اور کئی دن تک نہ دوہا گیا ہو اور تصریہ
کے اصل معنی پانی کوروکنا ہے اور اسی سے آتا ہے صریت
الماء (یعنی یانی کوروک رکھا)

۲۰۰۵۔ ابن مجیر الیف جعفر بن رہیدہ 'اعرج' حضرت ابوہریہ ٹن فی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایااونٹ اور مکری کے تھن میں دودھ نہ روکو'اور جس شخص نے اس کو اسکے بعد خریدا تواسکو دوھنے کے بعد اختیار ہے یا تور کھ لے اور اگر چاہے تواس کو واپس کردے اور ایوصالح اور

(۱) ملامہ اور منابذہ یہ بچے کی دو مختلف شکلیں جاہلیت میں رائج تھیں اسلام میں ان کی ممانعت کر دی گئی۔ بچے ملامہ میں بچے کرتے ہوئے متعاقدین کا ایک دوسرے کو چھولینایا مبچے کو چھولینا بچے کو لازم کرنے والی بات سمجھاجا تا تھا اگر چہ دوسرے کی رضامندی نہ پائی جاتی ہو۔اور بچ منابذہ میں کسی ایک کی طرف مبچے کا یا پھر کا پھیکنا بچے لازم ہونے کی علامت سمجھاجا تا تھا۔

وَصَاعَ تَمُو وَيُدُكُو عَنُ آبِي صَالِح وَّمُحَاهِهِ وَالْوَلِيُدِ بُنِ رِبَاحٍ وَّمُوسَى بُنِ يَسَادٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمُو وَقَالَ بَعُضُهُمْ عَنِ النِّ سِيْرِ يُنَ صَاعًا مِّنُ طَعَامٍ وَقَالَ بَعُضُهُمْ عَنِ النِ مِيرِينَ طَعَامٍ صَاعًا مِنُ طَعَامٍ صَاعًا مِنُ لَكُو بُلْنًا وَالتَّمُ اكْثُر . صَاعًا مِنُ عَبُرِ يُنَ صَاعًا مِنُ عَبُرِ يُنَ صَاعًا مِنُ عَبُرِ يُنَ صَاعًا مِن عَبُرِ يُنَ صَاعًا مِن عَبُرِ يُنَ مَا عَدُ تَنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ مَن اللهُ بُنِ مَسُعُودٌ قَالَ مَنِ اللهُ عُمُنَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسُعُودٌ قَالَ مَنِ اللهُ عُمْدَى صَلَّى الله فَرَدَهَا فَلَيْرُدٌ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّيِّ صَلَّى الله فَرَدَهَا فَلَيْرُدٌ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله تُوكَى مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُسَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تُلْقَى البُيُوعُ عَـ

٧٠٠٧ حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَلَقُّوا الرُّكِبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَيْع بَعْضُ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَيْع بَعْضٍ وَّلَا تَنَا حَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بَيْع بَعْضٍ وَلَا تَنَا حَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَضَرُّوا الْغَنَم وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرٍ وَلَا يَشِع بَعْضِ اللهُ تَصُرُوا الْغَنَم وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُو بِخَيْرٍ النَّاعَهَا فَهُو بِخَيْرٍ وَلِا سَحِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمُرٍ ـ

١٣٤٠ بَابِ إِنْ شَآءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي

حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِّنُ تَمُرٍ \_

٢٠٠٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ حَدَّنَا الْمَكِنَّ الْمَكِنَّ الْمُن جُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِي زِيَادٌ اَنَّ الْمَكِنَّ اَخْبَرَنِي زِيَادٌ اَنَّ الْبَا مَّوْلِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ

مجاہد اور ولید بن رباح مویٰ بن بیار 'ابوہر ریّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاع مجبور نقل کرتے ہیں اور بعض ابن سیرین سے ایک صاع غلبہ نقل کرتے ہیں اور کہا کہ اسے تین دن تک اختیار ہے اور بعض ابن سیرین سے ایک صاع محبور کو نقل کرتے ہیں لیکن تین ون کا اختیار ذکر نہیں کیا اور اکثر لوگوں نے تمر (محبور) کا لفظ روایت کیا ہے۔

۲۰۰۷۔ مسدد معتمر معتمر کے والد (عثمان) ابو عثمان عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس نے ایس بکری خریدی جس کا دودھ روکا گیا ہو توایک صاع اس کے ساتھ دے کر واپس کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تاجروں کی (پیشوائی کریں یعنی مال تجارت کی آمد کی خبر سن کر آبادی سے باہر نکل کر کم قیمت پر تاجروں سے خریدنے کی کوشش نہ کریں)

۲۰۰۷۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابو الزناد' اعرج' ابوہریہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی هلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ والوں سے آگے جاکر نہ ملواور نہ تم میں سے بعض بعض کی بیج پر بیج کرے بخش نہ کرواور نہ شہری دیہاتی کے ہاتھ بیچے اور نہ بکریوں کے تھن میں دودھ روک کرر کھواور جو شخص اس کو خریدے تو دوھنے کے بعد اس کواختیار ہے اگروہ چاہے تواسے روک رکھے اور اگر نابیند ہو تو وہ جانوراور ایک صاع کھوروا پس کردے۔

باب ۲۰ ۱۳ سا۔ اگر چاہے تو مصراۃ جانور (۱) کو واپس کرے اور اس کے دودھ کے عوض ایک صاع تھجور دے۔

۲۰۰۸ محمد بن عمرو' مکی' (بن ابراہیم)' ابن جرتج' زیاد' ثابت عبدالرحمٰن بن زید کے غلام' حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جس نے مصراۃ بکری خریدی پھر

(۱) پیچ المصر اقیاتصرید کی حقیقت بیہ ہے کہ جس جانور کو بیچنا مقصود ہو تااس کادودھ کچھ مدت تک بالکع اور مالک نہ نکا آباجس سے وہ جانور زیادہ دودھ والا نظر آتا خرید نے والااسی دھو کے میں آگر خرید لیتا۔ بعد میں اسے حقیقت حال معلوم ہوتی۔ شریعت میں اس سے مماندت کر دی گئے ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیلات میں ائمہ مجتہدین کے مابین اختلاف آراء پایا جاتا ہے جس کی تفصیل اور جانبین کی متدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو (تکملة فتح الملہم ص ٣٩س ج))

سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَن اشُتَرَى غَنَمًا مُّصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا. فَإِنُ رَّضِيَهَا ٱمُسَكَّهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِيُ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنُ تَمُرٍ \_

> ١٣٤١ بَابِ بَيْعِ الْعَبُدِ الزَّانِيُ وَقَالَ شُرَيْحٌ إِنْ شَآءَ رَدٌّ مِنَ الزَّنَا\_

> ٢٠٠٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنْنِيُ سَعِيُدُنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ انَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَازَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَخُلِدُهَا وَلَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَلْيَحُلِّدُهَا وَلَا يُثَرَّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِئَةَ فَلَيَبِعُهَا وَلَوُبِحَبُلِ

> ٢٠١٠ ـ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنِ ابُنِ سِهَابِ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً وَزَيُدِ بُنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ اِذَا زَنَتُ وَلَمُ تُحُصِنُ قَالَ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوُهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاحُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَبِيعُوهَا وَلَوْبِضَفِيرٍ وَّقَالَ ابُنُ شِهَاكِ ۚ لَا اَدُرِى بَعُدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرِّابِعَةِ\_

> ١٣٤٢ بَابِ الْبَيُعِ وَالشِّرَآءِ مَعَ النِّسَآءِ\_ ٢٠١١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيّ قَالَ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ قَالَتُ عَآئِشَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِي وَاعْتَقِي فَاِنَّ الْوَلَّآءَ لِمَنُ اعْتَقَ

اس کودوھےاگراس کو پیند آئے تواس کور کھ لےاوراگراس کو ناپیند ہے تواس کے دودھ کے عوض میں ایک صاع تھجورواپس کرے۔

باب اسسا۔ زائی غلام کی بھے کا بیان اور شر سے نے کہا کہ اگر عاہے توزنا کے سبب سے اس کوواپس کر دے۔

٢٠٠٩ عبدالله بن يوسف 'ليث سعيد مقبرى اين والدس وه حضرت ابوہر مریؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو حائے تو اس کو کوڑے مارے اور اس کو ملامت نہ کرے پھر اگر زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے اور ملامت نہ کرے ، پھر اگری تیسر ی بار زنا کرے تو اس کو پیج دے اگر چہ بالوں کی ایک رسی ہی کے عوض ہو۔

١٠٠٠ ـ التمعيل ' مالك' ابن شهاب' عبيدالله بن عبدالله' ابوہر برہؓ اور زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے لونڈی کے متعلق دریافت کیا گیاجس نے زنا کیا ہواور شادی شدہ آ نہ ہو، آپ نے فرمایا گرزنا کرے تواس کو کوڑے مارو پھر اگرزنا کرے تواس کو پچ دواگرچہ ایک رسی ہی کے عوض ہو (۱)اور ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے یاد نہیں کہ آئے نے تیسری باریا چو تھی بار کے بعدیہ

باب۳۲ ۱۳۴۲ عور تول سے خرید و فروخت کرنے کا بیان۔ ۱۱۰ ۲۔ ابوالیمان 'شعیب'زہری'عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ گا قول نقل کیاا نھوں نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بریرہ کی خریداری کا تذكره كيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه خريد لو اور آزاد کر دو، ولاء تواس کی ہے جو آزاد کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم نے الی زناکی عادی باندی کو بالآخر بیچنے کا تھم فرمایا ہے اس میں تھست سے ہوسکتی ہے کہ ممکن ہے کہ دوسرے مالک کے پاس جاکراس کی بیدعاد ت نہ رہے اور وہ اس سے باز آ جائے اس کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے پااس کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ گناہ ے رک جائے یاد وسر امالک اس کا نکاح کرادے جس کی دجہ سے بیراس گناہ ہے باز آ جائے۔

ثُمَّ مَّامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَالَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَالَّنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَاهُلُهُ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُو بَاطِلٌ وَّإِنِ اشْتَرَطَ مِاثَةَ شَرُطٍ شَرُطٍ شَرُطُ اللَّهِ الحَقِّ وَاَوْنَقُ \_

٢٠١٢ حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ آبِي عَبَّادٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعُتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللهِ هَمَّامٌ قَالَ سَمِعُتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عَآئِشَةَ سَاوَمَتُ بَرِيُرَةَ فَحَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ فَلَمَّا جَآءَ قَالَتُ إِنَّهُمُ آبُوا آنُ يَبِيعُوهَا الصَّلُوةِ فَلَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ اللهِ اَنُ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَن اَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِع حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْعَبُدًا فَقَالَ مَا يُدُرِينِيُ.

١٣٤٣ بَابِ هَلُ يَبِيُعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرٍ الْجَادِ بِغَيْرٍ الْجَادِ بِغَيْرٍ الْجَرِ وَهَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَهَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَنْصَحَ اَخَدُكُمُ اَخَاهُ فَلْيَنْصَحُ لَهُ وَرَخَّصَ فِيُهِ عَطَآءً.

٣٠١٣ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ سَمِعُتُ جَرِيرًا بَايَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ آنُ لَآ اللهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِنَّا مِ الطَّلوْةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكوةِ وَالسَّمُع وَالطَّاعَةِ وَالنَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

رَّ ٢٠١٤ حَدَّنَنَا الصَّلَتُ بُنُ مُّحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ طَاوَّسِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ طَاوَّسِ عَنُ ابَيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَاتَلَقُوا الرُّكِبَانَ وَلَا يَبِيعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَاتَلَقُوا الرُّكِبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلُتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَّاقَولُهُ لَا يَبِيعُ مَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَايَكُونُ لَهُ سِمُسَارًا۔

وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تواللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ سزا وار ہے پھر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے الیمی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس نے الیمی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے اگر چہ سوشرطیں لگائے اللہ کی شرط زیادہ مضوط اور تچی ہے۔

۲۰۱۲ حسان بن ابی عباد' ہمام' نافع' عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہریرہ کا سوال کیا' بی صلی الله علیہ وسلم نماز کے لیے فکے جب واپس آئے، تو آپ سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اس کے وار ثوں نے بیچنے سے انکار کر دیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ ولاء ان لوگوں کی ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ولاء آزاد کرنے والے کے لیے ہے، میں نے نافع سے پوچھا، کہ ہریرہ کا شوہر آزاد تھا، یاغلام انھوں نے کہا جھے معلوم نہیں۔

باب ۱۳۴۳۔ کیا شہری دیہاتی کے لیے بغیر اجر کے پیج سکتا ہے، اور کیا اس کی مددیا خیر خواہی کر سکتا ہے، اور نبی علی اللہ نبی مالی سے کوئی شخص اپنے بھائی سے نیک مشورہ دینا چاہئے، اور عطا مشورہ طلب کرے تو اسے نیک مشورہ دینا چاہئے، اور عطا نے اس کی اجازت دی ہے۔

۲۰۱۳ علی بن عبدالله، سفیان، اسلمیل، قیس، حفزت جریر اوایت کرت بین، که میں نے رسول الله علیہ سے لآ اِلله الله مُحَمَّدٌ وَسُولُ الله کی گواہی، نماز قائم کرنے، زکوۃ دینے سننے اور اطاعت کرنے، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔

۲۰۱۲ صلت بن محمد، عبدالواحد، معمر، عبدالله بن طاؤس، طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی نے فرمایا قافلہ والوں سے آگے جاکر نہ ملو، اور شہری دیہاتی کے لیے نیج نہ کرے، طاؤس کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس سے بوچھا، شہری دیہاتی کے لیے نہ یہے، اس کا کیا مطلب ہے، انھوں نے جواب دیا، کہ دلالی نہ کرے۔

۱۳٤٤ بَاب مَنُ كَرِهَ اَنُ يَّبِيُعَ حَاضِرٌ لِبَادِباَجُر\_

٢٠١٥ حَدَّنَنِي عَمُدُ اللهِ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَا أَبُو عَلِي نِ الْحَنَفِيُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ عَمَرَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَمَرَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيهِ عَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمُسَرةِ وَكِرة ابُنُ سِيرين وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَآئِعِ وَكَرة ابُنُ سِيرين وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَآئِعِ وَلَكُمِ اللهِ اللهَ الْعَرَبَ تَقُولُ وَلَيْ الْعَرَبَ تَقُولُ الْمُرْبَ تَقُولُ الْمُرْبَ تَقُولُ الْمُرْبَ تَقُولُ الْمُرْبَ تَقُولُ الْمُرْبَ تَقُولُ الْمُرْبَ تَقُولُ الْمُرْبَ تَقُولُ الْمُرْبَ الشَّرَاءَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مَالِكٍ نَهِينَا اَن يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
١٣٤٦ بَابِ النَّهُي عَنُ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ
وَاَنَّ بَيُعَةً مَرُدُودٌ لِآنَّ صَاحِبَةً عَاصٍ اثِمُّ
إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعً فِي الْبَيُع

حَدَّثُنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنُ مُّحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بُنُ

٢٠١٨\_ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا عَبُدُ

وَالْخِدَاءُ لَايَجُوزُ.

باب ۱۳۴۴۔ بعض لو گوں نے دیہاتی کے لیے شہری کی ہیج کو بغیر اجر کے مکروہ سمجھاہے (۱)۔

10-1- عبدالله بن صباح، ابوعلی حنی، عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار، حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ شہری دیباتی کے لیے بیچ، اور حضرت ابن عباس نے یہی کہا ہے۔

باب ۱۳۵۵۔ شہری دیہاتی کے لیے دلالی کے ساتھ نہ بیچ،
اور ابن سیرین نے بائع اور مشتری دونوں کے لیے مکروہ
سمجھا'اور ابراہیم نے کہا کہ عرب کہتے تھے بع لمی ثوبا اور
اس سے مرادان کی یہ ہوتی تھی کہ میرے لیے کپڑا خریدلو۔
اس سے مرادان کی یہ ہوتی تھی کہ میرے لیے کپڑا خریدلو۔
۱۲۰۱۲ کی بن ابراہیم، ابن جرتج، ابن شہاب، سعید بن میتب،
حضرت ابوہر رہؓ ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علی فی فرمایا ہے، کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے مول پر مول نہ کرے، اور نہ خص ارخی فرمایا ہے، کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے مول پر مول نہ کرے، اور نہ خص کرو، اور نہ شہری دیہائی کے لیے فروخت کرے۔

۱۰۱۲ کے محمد بن مثنی، معاذ، ابن عون، محمد ، انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ ہم لو گوں کو اس سے منع کیا جاتا تھا، کہ شہری باہر والے کے لیے بیچے۔

باب ۱۳۴۷۔ آگے جاکر قافلہ والوں سے ملنے کی ممانعت، اوراس کی بیچ مر دود ہے،اس لیے کہ اس کاکر نے والا نا فرمان گنهگار ہے جب کہ وہ جانتا ہو، کہ یہ بیچا کیک قتم کادھو کہ ہے، اور دھو کہ جائز نہیں۔

۲۰۱۸ عبد بن بشار، عبد الوہاب، عبید الله، سعید بن ابی سعید، حضرت

(۱)احادیث میں دیہات سے غلہ وغیرہ لانے والوں سے شہر سے باہر نکل کر خرید نے سے منع فرمایا ہے،ای طرح اس بات سے بھی ممانعت کی گئی کہ کوئی شہری دیہاتی کاوکیل بن کر بازار میں فروخت کرنے کے لئے بیٹھ جائے۔اس لئے کہ ان صور توں میں لوگوں کوگرانی وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے گاکیونکہ واسطے زیادہ ہونے سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔اس ضرر کی وجہ سے ممانعت فرمادی گی۔ جہاں ان صور توں میں لوگوں کو ضررنہ ہوتا ہو وہاں کوئی مضائقہ نہیں۔

الوَهَّابِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ آبِيُ
سَعِيْدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّى وَآنُ يَّبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّى وَآنُ يَّبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
عَبْدُ الْاَعُلَى حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ عَنُ عَبْدُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ عَنُ ابِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَّامَعْنَى قَوُلِهِ الْيَهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَّامَعْنَى قَوُلِهِ لَا يَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَّامَعْنَى قَوُلِهِ لَايَهُ عَنَّ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَّامَعْنَى قَوُلِهِ لَا يَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَّامَعْنَى قَوُلِهِ لَا يَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَّامَعْنَى قَوُلِهِ لَا يَعْفَى لَا يَعْفَى لَهُ مِصَلَّارًا.
لَا يَبِيهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مُحَقَّلَةً فَلَيْرُدَّ مَعَهَا صَاعًا وَقَالَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مُحَقَّلَةً فَلَيْرُدَّ مَعَهَا صَاعًا وَقَالَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِى السَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِي السَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُوهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

٢٠٢١ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اللَّهِ بُنِ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَلَى اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعُضُكُمُ عَلَى بَيْع بَعُضٍ وَّلَا تَلَقُّوا السِّلُعَ حَتَّى يُهُبَط بِهَا إِلَى السُّوُقِ.

١٣٤٧ بَابِ مُنْتَهَى التَّلَقِّيُ۔

٢٠٢٢ حَدَّثْنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ۖ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكُبَانَ فَنَشُتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَبِيْعَةً حَتَّى يَبُلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ قَالَ اَبُوعَبُدِاللَّهِ هَذَا فِي اَعْلَى اللَّهِ هَذَا فِي اَعْلَى اللَّهِ هَذَا فِي اَعْلَى اللَّهِ هَذَا فِي اَعْلَى اللَّهِ هَذَا فِي اَعْلَى اللَّهِ هَذَا فِي اَعْلَى اللَّهِ هَذَا فِي اَعْلَى اللَّهِ هِ اللَّهِ هِ اللَّهِ اللَّهِ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونُ اللْمُؤَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٠٢٣ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ قَالَ كَانُوا اللهِ قَالَ كَانُوا يَبَيْدِ اللهِ قَالَ كَانُوا يَبَتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي اَعُلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمُ فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنُقُلُوهُ \_

ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ نی علیہ کے نے آگئے نے آگئے جاکر قافلہ والوں سے ملخ سے منع فرمایا، اور اس سے منع فرمایا، کہ شہری دیہاتی کے لیے بیچ۔

10-1- عیاش بن عبدالولید، عبدالاعلی، معمر، ابن طاوَس اپ والد سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے بوچھا کہ آپ کے قول لا یبیعن حاضر لباد کے کیا معنی بیں؟ توانھوں نے کہا، کہ اس کادلال نہ ہے۔

۲۰۲۰ مسدد، یزید بن زریع، تیمی، ابوعثان، عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ جس شخص نے دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدی تواس کوایک صاع کے ساتھ واپس کروے، اور بیان کیا کہ نبی علیقہ نے آگے جاکر قافلہ دالوں سے ملئے سے منع فرمایا۔

۲۰۲۱۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ناقع، عبدان، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم میں سے بعض بعض کی تیج پر بیج نہ کرے، اور جوسامان باہر سے آ رہا ہو جب تک بازار میں نہ آ جائے آ گے بڑھ کراس سے نہ ملو۔

باب ٢٠٢٢ موئ بن اسلميل، جوبريد، نافع، عبدالله (بن عرف) سے ٢٠٢٢ موئ بن اسلميل، جوبريد، نافع، عبدالله (بن عرف) سے روايت کرتے ہيں کہ ہم لوگ آگے جاکر قافلہ والوں سے ملتے تھے، اور ان سے غلہ خريدتے تھے، توہم لوگوں کو نبی علی ہے منع فرمایا، کہ اس کو اپنی جگہ ہیچیں، جب تک کہ وہ غلہ کے بازار تک نہ پہنچ جائے، ابوعبدالله (بخاری) نے کہا یہ ملنا بازار کے بلند کنارے پر ہوتا جائے، ابوعبدالله کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

۲۰۲۳ مسدد، یمین، عبیدالله، نافع، عبدالله(بن عمرٌ) سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ غلہ بازار کی بلندی کی طرف خریدتے تھے،اوراس کو وہیں چور سے تھے، تو نبی علیقے نے ان کو منع فرمایا، کہ اس جگہ نہ بیچیں جب تک کہ وہ اس کو منتقل نہ کرلیں۔

١٣٤٨ بَابِ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَاتَحِلُّ ـ

٢٠٢٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُنِيُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ كَاتَبُتُ اَهُلِيُ عَلَى تِسُع اَوَاقِ فِي كُلِّ عَامِ اَوُقِيَةٌ فَاعِيْنِينِيُ فَقُلْتُ إِنْ اَحَبَّ اَهُلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَآؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتُ بَرِيْرَةُ اِلِّي اَهُلِهَا فَقَالَتُ لَهُمُ فَابَوُا عَلَيْهَا فَجَآءَ تُ مِنُ عِنْدِهِمُ وَرَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ فَقَالَتُ إِنِّي قَدُ عَرَضَتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ فَابَوُا إِلَّا آنُ يُكُونَ الْوَلَآءُ لَهُمُ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرَتُ عَآئِشَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهُا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعْتَقَ فَفَعَلَتُ عَآثِشَةُ ثُمٌّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ َ فَحَمِدَ اللَّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ مَابَالُ رِجَالِ يَّشُتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَاكَانَ مِنُ شَرُطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَّاِنُ كَانَ مِائَةَ شَرُطٍ قَضَآءُ اللَّهِ اَحَقُّ وَشَرُطُ اللَّهِ اَوْتُقُ وَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعْتَقَ \_ ٢٠٢٥\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا

مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَانٌ عَآئِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ اَرَادَتُ اَلُ تَشْتَرِى جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهُلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى اَنَّ وَلَآثَهَا لَنَا فَذَكَرَتُ فَقَالَ اَهُلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلْكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يُمْنَعُكِ ذَلِكِ فَانَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعْتَقَ.

١٣٤٩ بَاب بَيُع التَّمُزِ بِالتَّمُرِ

٢٠٢٦\_ حَدَّثَنَا آَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا اللَّيُكُ عَن ۗ

باب ۴۸ ۱۳۰۸ نیج میں ایسی شرطوں کے لگانے کا بیان جو جائز نہیں ہیں۔

۲۰۲۴ عبدالله بن يوسف، مالك، هشام بن عروه، عروه، حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ آئی،اور کہاکہ میں نے اپنے مالک سے نواوقیہ جاندی کے عوض اس شرط پرمکا تبت کرلی ہے کہ ہر سال ایک اوقیہ جاندی دوں گیاس لیے آپ ماری مدد کیجے۔ میں نے کہااگر تیرے مالک جا ہیں تو میں سب روپے ان کو دید وں اور تیری ولاء میرے لیے ہوگی۔ بریرہ نے جا کراپنے مالکوں سے کہا توان لوگوں نے اس سے انکار کیا وہ اپنے مالکوں کے پاس سے آئی تورسول اللہ علیہ بیٹے ہوئے تھے، تواس نے بیان کیا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے سے چیز پیش کی، توان لوگوں نے انکار کیا، مگر میں کہ ولاءان کی ہوگی، نی سیالیہ نے سنا تو حضرت عائشہ نے نی علیہ سے حالت بیان کی، آب نے فرمایا، تم اے لے اور ولاء کی شرط کر او، ولاء توای کے لیے ہے جو آزاد كرے ، چنانچ حفرت عاكث في ايبا عى كيا، پر رسول الله علية لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے،اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا،امابعدلوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب الله میں نہیں ہیں کوئی ایس شرط جو کتاب الله میں مذکور نہیں ہے باطل ہے، اگرچہ شرطیس لگائے اللہ کا فیصلہ سب سے سیااور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے، ولاءاس کی ہے، جو آزاد کرے۔

۲۰۲۵ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائش نے چاہا کہ ایک لونڈی خرید کر آزاد کریں تواس کے مالکوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر بیچتے ہیں، کہ ولاء ہمارے لیے ہوگی، حضرت عائشہ نے یہ واقعہ رسول اللہ علی ہے ہا کہ عمال کیا تہ نے فرمایا یہ شرط شمصیں اس کے خرید نے سے نہ روکے، ولاء تواسی کی ہے جو آزاد کرے۔

باب ۱۳۴۹۔ کھجور کے عوض کھجور بیچنے کابیان۔ ۲۰۲۷۔ ابوالولید، لیٹ، ابن شہاب، مالک بن اوس، حضرت عمرٌ

ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَّالِكِ بُنِ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَآءَ وَهَآءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ رِبًا إِلَّا هَآءَ وَهَآءَ وَالتَّمُرِ رِبًا إِلَّا هَآءَ وَهَآءَ۔

١٣٥٠ بَاب بَيْع الزَّبِيُبِ بَالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ
 بالطَّعَام.

آبِ ٢٠٢٧ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبُدِ اللهِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ النَّيْمِ بِالْكُرَمِ كَيُلًا لا التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيُلًا وَبَيْعُ الزَّيْبِ بِالْكُرَمِ كَيُلًا لا النَّي اللهُ عَنُ اللهُ عَنْ البو عَنُ النَّعِمَ الرَّي حَدَّنَنَا حَمَّادُ ابنُ وَيُدِ عَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ المُزَابَنَةِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ المُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ وَحَدَّنَنِي زَيْدُ بُنُ زَادَ فَلِي وَإِلَى وَإِلْ لَيْبِيعَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ المُزَابِنَةِ قَالَ وَحَدَّنَنِي زَيْدُ بُنُ زَادَ فَلِي وَإِلْ لَيْبِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَحُصَ فِي الْعَرَابَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَحُصَ فِي الْعَرَابَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَحُصَ فِي الْعَرَابَا بِعَرُصِهَا.

١٣٥١ بَابِ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ.

٢٠٢٩ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَاكِ عَنُ مَّالِكِ بُنِ اَوُسٍ اَخْبَرَهُ اللَّهِ عَنُ مَّالِكِ بُنِ اَوُسٍ اَخْبَرَهُ النَّهُ الْتَمَسَ صَرُفًا بِمِاتَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِيُ طَلَحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضُنَا حَتَّى اصطرَفَ طَلَحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضُنَا حَتَّى اصطرَفَ مِنْ فَاخَذَ اللَّهَ مَن الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسُمَعُ ذَلِكَ يَاتِي حَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسُمَعُ ذَلِكَ يَاتِي حَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسُمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَاتُخَدَمِنُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ مَا يُولِكُ إِللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَا هَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نی علی الله سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، گیہوں کے عوض کے عوض کے گیہوں کے عوض جو بیچنا کی مورد بی علی کا مورد کے موض جو بیچنا سود ہے، مگریہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اور محجور کے بدلے محجور بیچنا سود ہے، مگریہ کہ نقذ ہو۔

باب ۱۳۵۰ منقیٰ کے عوض منقی ،اور غلہ کے عوض غلہ بیچنے کابیان۔

۲۰۲۷ اسلعیل، مالک، نافع، عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ کا فیم معرفی کے میں کہ کوئی اللہ علیہ کھور کے عوض اور کشمش، انگور کے عوض ناپ کرکے بیجے۔

۲۰۲۸ - ابوالنعمان، حماد بن زید، ابوب، نافع، حضرت ابن عراسے ر دوایت کرتے ہیں، کہ نبی علی نے ضرابنہ سے منع فرمایا ہے اور مزابنہ یہ کہ کھیل کو تاپ کر کوئی مخص اس شرط پرینجے کہ اگر زیادہ ہے، تو میں اسے اور اگر کم ہے تو میں دوں گا، اور عبداللہ بن عراضا بیان ہے کہ مجھ سے زید بن ثابت نے بیان کیا، کہ نبی علی نے اندازہ سے کہ مجھ سے زید بن ثابت نے بیان کیا، کہ نبی علی افادت دی۔

باب ۱۳۵۱۔ جو کے عوض جو بیجنے کابیان۔

۲۰۲۹ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، مالک بن اوس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کا کہ مجھے سواشر فیاں بھنانے کی ضرورت ہوئی، مجھ کو طلحہ بن عبیداللہ نے بلایا، ہم دونوں نے اس کے متعلق بات چیت کی، یہاں تک کہ انھوں نے مجھے سے صرف کا معاملہ طے کر لیا اور دینار اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرنے لگے، پھر کہا کہ جب تک میر اخزانی غابہ سے آئے انظار کرو، اور حضرت عمر اس گفتگو کو سن رہے تھے تو فرمایا شمصیں خدا کی قتم اس سے جدانہ ہونا جب تک کہ تم اس سے روپے نہ لے لو، رسول اللہ عنوان ہونا جب تک کہ تم اس سے روپے نہ لے لو، رسول اللہ عنوان ہونا جب کہ عوض سونا بیخنا سود ہے، مگر یہ کہ دست بو، گیبوں کے عوض بو بیخنا سود ہے، مگر یہ کہ ہاتھوں باتھ ہو، ور، اور کے عوض جو، بو، اور

کھجور کے عوض کھجور بیچناسود ہے مگریہ کہ نقذ ہو (۱)۔

باب ١٣٥٢ سونے كے عوض سونا يسيخ كابيان۔

۲۰۳۰ صدقد بن فضیل، استعیل بن عتب، یکی بن ابی اسحاق، عبدالر حمٰن بن ابی بره، حضرت ابو بکره سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول الله عظیم نے فرمایا، کہ سونے کے عوض سونانہ پہو گریہ کہ برابر، برابر، مو،اور چاندی کے عوض چاندی اور نہ بچو) گریہ کہ برابر، برابر، و، اور سونے کے عوض چاندی اور چاندی کے عوض سونا بیچو، جس طرح چاہو۔

باب۵۳۔ چاندی کے عوض چاندی بیچنے کابیان۔

۲۰۳۱ عبیدالله بن سعد، عبیدالله کے بچایعقوب بن ابراہیم زہری کے بیتیج (محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عرف سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت ابوسعید خدری نے ان سے اس کے مثل رسول الله علی سے حدیث بیان کی، حضرت عبدالله بن عمر ان سے ملے، اور کہا، اے ابوسعید! تم رسول الله علی ہے حدیث کس طرح روایت کرتے ہو؟ ابوسعید نے بیان کیا ہیں نے صرف کے متعلق رسول الله علی سے سنا، آپ فرماتے تھے، کہ سونے کے متعلق رسول الله علی عوض جاندی برابر ہیجو۔

۲۰۳۲ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، حضرت ابوسعید خدر گڑے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا ہے، کہ سونے کے عوض سونانہ بیچو، مگریہ کہ برابر، برابر ہو،اور ایک کودوسرے سے کم یازیادہ کرکے نہ بیچو،اورادھار کو نفتہ کے عوض نہ بیچو۔

١٣٥٢ بَاب بَيُع الدُّهَبِ بِالدُّهَبِ الدُّهَبِ - ١٣٥٢ بَاب بَيُع الدُّهَبِ بِالدُّهَبِ - ١٣٥٠ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَحُبَرَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ عُلِيَّةً قَالَ حَدَّنَنِي يَحْنِى بُنُ آبِي السُحْقَ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ اَبِي بَكْرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِسَوَآءٍ وَالْفِضَّةَ بِالدَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمُ لَلهُ عَلَيْهِ اللَّهَ عَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالدَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمُ لَلهُ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٠٣١ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعُدٍ حَدَّنَنِي عَمِّى عُرَى مَدَّنَنَا ابُنُ اَحِى الزُّهُرِيِّ عَنُ عَمِّه قَالَ حَدَّنَى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ حَدَّنَهُ مِثُلَ ذَلِكَ حَدِينًا عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَةً عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ يَابَا سَعِيدٍ مَاالَّذِي تُحَدِّثُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ فَقَالَ يَابَا سَعِيدٍ مَاالَّذِي تُحَدِّثُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ فِي اللهِ صَلَّى الله عَليهِ فِي الصَّرَفِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ فِي الصَّرَفِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ فِي وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ فِي وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهُ عَليهِ إِللهَ عَليهِ وَاللهِ مَثَلًى اللهُ عَليهِ وَالوَرِقَ مَنَلًا بِمِثْلِ وَالوَرِقَ مَنَلًا بِمِثْلٍ.

٢٠٣٢ عَدُنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَبِيْعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعُضَهَا عَلَى بَعْضِ وَّلاَتَبِيْعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَّلاَتَبِيْعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا

(۱) حدیث مبارک میں نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیز دل کی انہیں کی جنس کے بدلے بھے کے جواز کو دوشر طول کے ساتھ مشر وط
کیا ہے (۱) برابر سر ابر ہو کی بیثی نہ ہو (۲) دونوں جانبوں سے نقد معاملہ ہوادھار نہ ہو۔ان چھ چیز دل میں اس تھم کی علت کیا ہے؟اس
باے میں علمائے امت کی آراء مختلف ہیں۔اس علت کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس بات میں بھی اختلاف رائے ہے کہ ان چھ چیز ول کے
علاوہ اور کون کو نسی چیز ول میں یہ تھم جاری ہوگا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (تکملة فتح الملہم ص۵۷۸،ج۱)

مَثَلًا بِمَثَلٍ وَّلَا تُشِفُّوا بَعُضَهَا عَلَى بَعُضٍ وَّلَا تَبِيُعُوا مِنْهَا غَآئِبًا بِنَا جِزِ

١٣٥٤ بَاب بَيُع الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسُأَ . ٢٠٣٣ اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَيْرِ اللهِ عَمُرُو بُنُ دِيُنَارِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ الدِّيْنَارُ بِالدِيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرُهُمُ بِالدِّرُهُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مَنَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مِنْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مِنْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالُهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبًا إِلّا فِي النَّسِيْنَةِ .

٥ ١٣٥ بَاب بَيْع الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ نَسِيَّهُ . ٢٠٣٤ ـ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ اَحْبَرَنِي حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعُتُ آبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَآءَ ابُنَ عَازِبٍ وَّزَيُدَ ابُنَ ارُقَمَ عَنِ الصَّرُفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هذَا خَيرٌ مِنِي فَكِلا هُمَا يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ وَنَذَا

١٣٥٦ بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ يَدًا بِيَدٍ.
٢٠٣٥ ـ حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةً حَدَّنَنَا عَبَّادُ
بُنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا يَحُنِى بُنُ اَبِيُ اِسُحْقَ حَدَّنَنَا
عَبُدُالرَّحُمْنِ ابُنُ اَبِيُ بَكُرَةً عَنُ اَبِيُهِ قَالَ نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
وَالدَّهَبِ بِالدَّهَبِ اِللَّهِ سَوَآءً بِسَوَآءٍ وَآمَرَنَا اَنُ
نَبَتَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ 
نَبُتَاعَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّة

باب ۱۳۵۳ و بینار کے عوض دینار کواد صاریجنے کا بیان ۔

۱۹ میں عبداللہ، ضحاک بن مخلد، ابن جریج، عمرو بن دینار، ابو صالح زیات، ابو سعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ دینار کے عوض دینار، اور درہم کے عوض درہم ہی ہی، میں نے ان سے کہا، کہ حضرت ابن عباسؓ تو یہ نہیں کہتے، حضرت ابو سعید نے کہا، میں نے ابن عباسؓ تو یہ نہیں کہتے، حضرت ابو سعید نے کہا، میں نے ابن عباس سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی علی ہے سال میں کہا، میں دیکھا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں ان میں ہے کوئی بات نہیں کہتا اور آپ رسول اللہ علی کے کو مجھ سے زیادہ جانے ہیں، لیکن مجھ سے اسامہؓ نے بیان کیا کہ نبی علی ہے نے فرمایا، کہ سود نہیں ہے مگر ادھار میں۔

باب ۱۳۵۵ سونے کے عوض چاندی ادھاریجنے کابیان۔
۲۰۳۸ حفص بن عمرو، شعبہ، حبیب بن الی ثابت، ابوالمنہال بیان
کرتے ہیں کہ براء بن عازب اور زید بن ارقم سے میں نے صرف کے
متعلق پوچھا، ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہنے لگے، کہ وہ مجھ سے
زیادہ بہتر ہیں، اور دونوں کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ نے چاندی
کے عوض سوناادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

باب ۱۳۵۱۔ چاندی کے عوض سونانقد بیچنے کابیان۔
۲۰۳۵۔ عمران بن میسرہ، عباد بن عوام، یجیٰ بن ابی اسحاق،
عبدالر حمٰن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے
بیان کیا کہ نبی علیہ نے خاندی کے عوض چاندی اور سونے کے
عوض سونا بیچنے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ برابر، برابر ہو، اور ہم کو
تھم دیا، کہ چاندی کے عوض سونا اور سونے کے عوض چاندی
خریدیں جس طرح چاہیں۔

بِالدَّهَبِ كَيُفَ شِئْنَا \_

١٣٥٧ بَاب بَيْع الْمُزَابَنَةِ وَهِى بَيْعُ التَّمُرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ التَّمْرِ بِالْكُرُمِ وَبَيْعِ الْعَرَايَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٢٠٣٦ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَبِيعُوا النَّمَر عَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا النَّمَرَ بِالتَّمَرِ قَالَ سَالِمٌ يَبُدُو صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا النَّمَرَ بِالتَّمَرِ قَالَ سَالِمٌ وَالخَبرَنِي عَبُدُ اللَّهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَ بَعُدَ ذَلِكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَ بَعُدَ ذَلِكَ فِي بَنِع الْعَرِيَّةِ بِالرُّطِبِ اَوْبِالتَّمْرِ وَلَمُ يُرَخِّصُ فِي عَيْره وَلَمُ يُرَخِّصُ فِي عَيْره وَلَمُ يُرَخِّصُ فَي عَيْره وَلَمُ يُرَخِّصُ فَي عَيْره وَلَمْ يُرَخِّصُ

مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَنِ الْمُزَابَنَةِ اللهِ صَلَّى الله عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالمُزَابَنَةُ الشَّرَ إِللَّهِ مِللًا وَيَنُعُ الْكُرَمِ وَالمُزَابَنَةُ الشَّرِ اللَّهِ مِللًا وَيَنُعُ الْكُرَمِ بِالتَّمِرِ كَيُلًا وَّبَيْعُ الْكُرَمِ بِالنَّمِرِ كَيُلًا وَّبَيْعُ الْكُرَمِ بِالنَّمِرِ عَلِيلًا وَبَيْعُ الْكُرَمِ بِالنَّمِرِ عَلِيلًا وَبَيْعُ الْكُرَمِ بِالنَّمِرِ عَلَيلًا وَابَيْعُ الْكُرَمِ بِالنَّمِرِ عَلِيلًا وَابَيْعُ الْكُرَمِ بِالنَّمِرِ عَلَيلًا وَابَيْعُ الْكُرَمِ بِالنَّمِرِ عَلَيلًا وَابَيْعُ الْكُرَمِ بِالنَّهِ مِنْ عَلَيلًا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَالِكُ عَنُ دَاوَدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ آبِي سُفَيْنَ مَوْسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ دَاوَدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ آبِي سُفَيْنَ مَوْلَى ابُنِ آبِي الْحُمَدَ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْحُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَآءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رَءُ وُسِ النَّخُلِ \_

٢٠٣٩ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا آبُو مُعْوِيَةَ عَنِ السَّيْبَانِيِّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى

باب ۱۳۵۷۔ نیع مزابنہ (۱) کا بیان، مزابنہ یہ ہے کہ خشک کھجور کے عوض در خت سے لگی ہوئی کھجور اور کشمش اگلور کے عوض یہجے، اور بیع عرایا کا بیان، انسٹا نے بیان کیا، کہ نی علیقہ نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۳۱ - یکی بن بگیر، لیف، عقیل، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، ابن عمر ) نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالله (بن عمر ) نے بواسطہ حضرت زید بن ثابت بیان کیا کہ رسول الله عبدالله فی بعد تریاف کیا کہ رسول الله عبدالله فی علاوہ میں اجازت نہیں دی۔ اجازت دی، اور اس کے علاوہ میں اجازت نہیں دی۔

۲۰۳۷ عبداللہ بن بوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ نے مزابنہ سے منع فرمایا اور مزابنہ خشک مجور کے عوض اللہ علیہ کرتر مجور خرید نااور کشمش کے عوض الگور ناپ کریچنا ہے۔

۳۰۰۳۸ عبدالله بن بوسف، مالک، داؤد بن حصین، ابوسفیان، (ابن ابی احمد کے غلام) حضرت ابوسعید خدر کی سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ عقطہ نے مزاہنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا اور مزاہنہ ریہ ہے کہ مجور خشک کے عوض در خت سے گلی ہوئی مجور خریدے۔

۲۰۳۹ مسدد، ابو معاویه، شیبانی، عکرمه، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمی نے محاقلہ

(۱) تع مز ابنہ سے مرادیہ ہے کہ در خت پر لگے ہوئے کھلوں کی تھے اترے ہوئے کھلوں کے بدلے میں کی جائے۔ بھے محاقلہ سے مرادیہ ہے کہ لگی ہوئی کھیتی کی بھی کی جائے۔

اور مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔

۰۷۰۴ عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، نافع ، حضرت ابن عمرٌ ، حضرت زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ علیہ نے عربہ کے مالک کواجازت دی ہے ، کہ اس کواندازے سے بیچیں۔

باب ۱۳۵۸۔ سونا جاندی کے عوض در خت پر لگی ہوئی تھجور بیجنے کابیان۔

۲۰۴۱ کی بن سلیمان، ابن وجب، ابن جرتج، عطاء 'ابوزییر، جابر"
سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی عطائے نے تھلوں
کے بیچنے سے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو 'منع فرمایا، اور ان میں
کوئی چزنہ بیچی جائے، گر درہم و دینار کے عوض (بیچی جائے) سوا
عرایا کے (کہ اس کی اجازت ہے)۔

۲۰۴۳ علی بن عبداللہ، سفیان، یکی بن سعید، بشیر، سہل بن ابی حثمہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علی اللہ علی اور عربے میں عوض در خت سے لگی ہوئی مجبور کے بیچنے سے منع فرمایا، اور عربے میں اس کی اجازت دی کہ اندازہ کر کے بیجی جائے، تاکہ اس کا مالک تازہ مجبور کھائے، اور سفیان نے دوسر کی باریہ بیان کیا، مگر عربہ میں اجازت ہے، کہ اس کے مالک اندازہ سے بیجیں تاکہ مجبور کھائیں، مقصد ایک ہی ہے، ورسفیان کا بیان ہے کہ میں کم من تھا، بیجی سے مقصد ایک ہی ہے، ورسفیان کا بیان ہے کہ میں کم من تھا، بیجی سے معلوم ہوا؟ میں نے میں نے کہا، کہ اہل مکہ کہتے ہیں، کہ نبی علی کے خاموش ہوا؟ میں نے کہا، وہ لوگ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، یکی خاموش ہوگ، کہا، وہ لوگ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، یکی خاموش ہوگ،

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

٢٠٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ مَالِكُ عَن نَالِهِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَن زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْخَصَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ آنُ يَبِيْعَهَا بِحَرُصِهَا۔

١٣٥٨ بَاب بَيْنَ التَّمَرِ عَلَى رُوُسِ النَّخُلِ بالذَّهَب وَالْفِضَّةِ \_

٢٠٤١ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبِ آخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءٍ وَّآبِى الرُّبَيُرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيُءً مِّنَهُ إلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرُهُمْ إلَّا الْعَرَايَا۔

٢٠٠٤ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكَاوَّسَالَةً عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الرَّبِيعِ سَمِعُتُ مَالِكَاوَّسَالَةً عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الرَّبِيعِ اَحَدَّنَكَ دَاوَّدُ عَنُ آبِي سُفَيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِي سُفَيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِي سُفَيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ آوسُتِ آوُدُونَ خَمْسَةِ آوسُتِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ نَعْمُ .

تَّالَ قَالَ يَحْيَى بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَا سُفَينُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بَشِيْرًا قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرًا قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرًا قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ آبِي حَثْمَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْرُصِهَا يَاكُلُهَا وَخَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَقْ قَالَ سُفَينُ رَحَّى فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّى فَى بَيْعِ وَسَلَّمَ رَحَّى فِى بَيْعِ وَسَلَّمَ رَحَّى فِى بَيْعِ وَسَلَّمَ رَحَّى فِى بَيْعِ وَسَلَّمَ رَحَّى فِى بَيْعِ وَسَلَّمَ رَحَّى فِى بَيْعِ

الْعَرَايَا فَقَالَ مَا يُدُرِى اَهُلَ مَكَّةَ قُلْتُ اِنَّهُمُ يَرُووُنَةً عَنُ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفَيَانُ اِنَّمَا اَرَدُتُ اَنَّ جَابِرًا مِّنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ قَالَ لِسُفَيْنَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمَرِ حَتَّى بَيدُو صِلَاحُهُ قَالَ لَا \_

الْعَرِيَّةُ أَنُ يُعُرِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخُلَةَ ثُمَّ يَتَاذِى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِصَ لَهُ أَنُ يَعُرِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخُلَةَ ثُمَّ يَتَاذِى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِصَ لَهُ أَنُ الْتَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُويَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَنحبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَنحبَرَنَا مَبُدُاللَّهِ اَنحبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ زَيْدِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ زَيْدِ ابْنِ عُلِيهِ وَسَلَّمَ ابْنِ عُلِيهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا اَنُ تُبَاع بِخَرُصِهَا كَيُلًا قَالَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا اَنُ تُبَاع بِخَرُصِهَا كَيُلًا قَالَ

سفیان نے کہا، میر امقصدیہ تھا، کہ حضرت جابڑ تواہل مدینہ میں سے ہیں، سفیان سے کہا گیا اور اس میں پھل کے بیچنے سے منع نہیں کیا ہیں، سفیان سے کہا گیا اور اس میں پھل کے بیچنے سے منع نہیں کیا ہے، جب تک کہ اس کا قابل انتفاع ہونا ظاہر نہ ہو، انھوں نے کہا نہیں۔

باب ۱۳۵۹ عرایا کی تفییر (۱)، امام مالک نے کہا، عربیہ ہے،
کہ ایک شخص کسی کو تھجور کادر خت دیدے، پھراس کے بار
بار آنے ہے اس کو تکلیف ہو تواس کو اجازت دی گئی ہے، کہ
خشک تھجور دے کر اس در خت کو خرید لے اور ابن ادریس
نے کہا، عربیہ تمر کے عوض دست بدست ناپ کر ہو تا ہے
اندازے سے نہیں ہو تا اور سہل بن ابی حثمہ کا قول اس کی
تائید کر تا ہے، کہ عربیہ وسقوں سے ناپ تول کر ہو تا ہے،
اور ابن اسحاق نے اپنی حدیث میں نافع سے انھوں نے ابن
عرابی سحاق نے اپنی حدیث میں نافع سے انھوں نے ابن
عرابی اور دیت کی کہ عرایا ہے ہے، کہ ایک شخص اپنی مال میں
سے کھجور کا ایک یا دو در خت دیدے۔ یزید نے سفیان بن
حسین سے نقل کیا، کہ عرایا تھجور کے در خت ہوتے تھے، جو
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر

۳۴۰ ۲۰ محد، عبدالله، موسیٰ بن عقبه، نافع، ابن عمرٌ زید بن ثابتٌ سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله علیہ نے عرایا میں اس بات کی اجازت دی، که ناپ کر اندازہ کرکے تے دے، موسیٰ بن عقبہ نے کہا، عمر ناور خوں کو کہتے ہیں جن کے پاس آگر تم خریدلو۔

(۱) بیج العرایا کی تغییر یہ ہے کہ بعض او قات کس باغ کامالک اپنے باغ کے کسی در خت کا پھل کسی فقیر اور محتاج کوہبۂ دے دیتا، اور پھل کا شخ کے ذاتے میں باغ کامالک اپنے اہل وعیال سمیت اس باغ میں قیام کر لیتا، اب اس فقیر کے بار بار وہاں آنے سے انہیں تکلیف ہوتی تو مالک اس فقیر سے کہتا کہ اس در خت کے پھلوں کے بدلے میں مجھ سے استے ہی اور پھل لے لو۔ اب صورة تو یہ بیج ہوتی تھی گر در حقیقت ہہہ کی ہوئی چیز کی تبدیلی تھی کہ ایک کے بدلے میں دوسری چیز دے دی جاتی۔ اور یہ جائز ہے۔

مُوُسَى بُنُ عُقُبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلَاتُ مَّعُلُومَاتُ تَٱتِيُهَا فَتَشۡتَرِيُهَا ـ

١٣٦٠ بَابِ بَيُعِ الثِّمَارِ قَبُلَ اَنُ يَّبُدُوَ صَلَاحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنُ ٱبِي الزَّنَادِ كَانَ عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنُ سَهُل ابُنِ أَبِي حَثُمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنُ زَيُدِ بُن ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِيُ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيُهِمُ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ إِذَا أَصَابَ الثُّمَرَ الدُّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضً أَصَابَةُ قُشَامٌ عَاهَاتُ يُّحُتَحُّوُنَ بِهَا فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتُ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَٰلِكَ فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوُا حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُ الثَّمَر كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَالِكُثُرَةِ خُصُومَتِهمُ وَٱخۡبَرَنِي خَارِجَةُ بُنُ زَیۡدِ بُن ثَابِتٍ ٱلَّ زَيُدَ بُنَ تَابِتٍ لَّمُ يَكُنُ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِه حَتَّى يَطُلُعَ النُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنُ الْأَصُفَرُ مِنَ الْاَحْمَرِ قَالَ أَبُوُ عَبُدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَلِيٌّ بُنُ بَحُرِ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنُ زَكَرِيَّآءَ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ عُرُوَةً عَنُ سَهُلٍ عَنُ زَيُدٍ.

٢٠٤٥ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ بَيْع الثِّمَارِ

باب ١٣٦٠ قابل انتفاع ہونے سے يہلے مجلوں كے بيجة كا بیان اور لیٹ نے ابو الزناد سے نقل کیا، کہ عروہ بن زبیر' سہل بن ابی حمد انصاری سے جو بی حارثہ میں سے تھے، نقل كرتے تھے، انھوں نے زيد بن ثابت سے روايت كى، كه لوگ رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں تھلوں کی خرید و فروخت كرتے تھے، جب كاٹنے كاوقت آ جاتا، تو خريدار تقاضا كرنے آتے، خریدار کہتا کہ پھل کو دمان ہو گیا،اس کو مراض ہو گیا، قشام ہو گیا(دمان، مراض، قشام در ختوں کی بیار یول کے نام ہیں)اسی قشم کی دیگر آفتوں کا تذکرہ کرتے،اور جھکڑتے تو ے آنے لگے، تو آپ نے فرمایا، کہ یا تو سچلوں کونہ ہیجو،جب تک کہ پھل کی پختگی ظاہر نہ ہو اور بیہ آپ نے مشورہ کے طور پر فرمایا س لیے کہ کثرت سے مقدمات آنے لگے تھے، اور مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت نے بیان کیا، کہ زید بن ثابت اپن زمین کے مجلوں کونہ بیجتے، جب تک ثریاستارہ نہ نکلتا، اور سرخی وزر دی نمایاں ہو جاتی، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، اس کو علی بن بحر نے بیان کیا، مجھ سے حکام نے بواسطه عنبسه، ز کریا ٔ ابوالزناد، عروه، سهل، زیدبیان کیا۔

۲۰۴۵ عبدالله بن بوسف، مالک، نافع، عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله علیہ فی مجلوں کے بیچنے سے منع فرمایا، یہاں تک که اسکا قابل انتفاع ہونا ظاہر ہو جائے، اور بائع و مشتری

دونوں کو آپ نے منع فرمایا۔

۲۰۴۲-ابن مقاتل، عبدالله، حميد طويل، حضرت انس سے روايت كرتے ہيں، كه رسول الله عليه في منع فرمايا ہے، اس سے كه تحجور كا ميده بيچا جائے بہاں تك كه كي جائے، ابو عبدالله (بخارى) نے كها، ليعنى سرخ ہو جائے۔

۲۰۴۷۔ مسدد کی بن سعید، سلیم بن حیان، سعید بن میناه، جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علی ہے کہ منع کیا، کہ پھل بیچا جائے، یہاں تک کہ منع کیا، کہ پھل بیچا جائے، یہاں تک کہ منع کو جائے اور کھانے کے لاکن ہو جائے اور کھانے کے لاکن ہو جائے۔

باب ١٣٦١ قابل انفاع ہونے سے پہلے تھجور بیچنے کابیان۔

۲۰۴۸ علی بن میشم، معلی، ہشیم، حمید، انس بن مالک بی علیہ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے منع فرمایا ہے، کھل کے بیچنے ہے، جب جب تک کہ قابل انتفاع نہ ہو جائے، اور تھجور کے بیچنے ہے، جب تک زمونہ ہو جائے، یو چھاگیاز ہو کیا چیز ہے؟ کہاس خمو جائے یاز رو ہو جائے۔

باب ۱۳۲۲۔ جب کسی نے بچلوں کو قابل انتفاع ہونے سے پہلے چے دیا، پھر اس پر کوئی آفت آ جائے، تو بائع کا نقصان ہوگا(۱)۔

۲۰۴۹ عبدالله بن یوسف، مالک، حمید، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقابیۃ نے کھلوں کے بیچنے سے جب تک کہ زہونہ ہو جائے منع فرمایا، یو چھاگیاز ہو کیا ہے؟ کہا یہاں تک کہ سرخ ہو جائے، پھر فرمایا، اچھا بتاؤ جب اللہ نے کھل کوروک لیا تو کس چیز

حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَآئِعَ وَالْمُبْتَاعَ ـ اللهِ ٢٠٤٦ حَدَّنَنَا ابُنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا حُمَيُدُنِ الطَّوِيُلُ عَنُ أَنْسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى اَنُ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى اَنُ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخُلِ حَتَّى تَحْمَرً ـ حَتَّى تَرُهُو قَالَ اَبُو عَبُدِ اللهِ يَعْنِى حَتَّى تَحْمَرً ـ عَنْ سَلِيْمِ بُنِ حَيَّانَا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سَلِيْمٍ بُنِ حَيَّانَ مَسَدَّدٌ حَدَّئَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ قَالَ عَنْ سَلِيمٍ بُنِ حَيَّانَ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَبُاعَ النَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَجُمَارٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُوكَلُ فَيَا مَا تُشَقِّحَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤْكِلُ مَا تُشَقِّحَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤُكِلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤُكِلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤُكِلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤُكِلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤُكُلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤُكُلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤُكُلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصُفَآرٌ وَيُؤُكُلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمَآرٌ وَتَصَفَارٌ وَيَوْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْتُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَيْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرَاقُ اللهُ اللهُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِقُ وَالْمُ الْعَلَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٣٦١ بَاب بَيْع النَّخُلِ قَبُلَ اَنُ يَيُع النَّخُلِ قَبُلَ اَنُ يَيُدُو صَلَاحُهَا \_

٢٠٤٨ ـ حَدَّنَنِي عَلِى بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّنَنَا مُعَلَّى عَلَى بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّنَنَا مُعَلَّى حَدَّنَنَا هَشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّنَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّةً نَهْى عَنُ بَيْع الشَّمَرَةِ حَتَّى يَبُدُوصَلَاحُهَا وَعَنِ عَنُ بَيْع الشَّمَرةِ حَتَّى يَبُدُوصَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخُلِ حَتَّى يَرُهُو قَيْلُ وَمَا يَرُهُو قَالَ يَحُمَارُ النَّحُلِ حَتَّى يَرُهُو قَيْلُ وَمَا يَرُهُو قَالَ يَحُمَارُ الْوَيَصُفَآرُ ـ

١٣٦٢ بَابِ إِذَا بَاعَ الشِّمَارَ قَبُلَ اَنُ يَّبُدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ اَصَابَتُهُ عَاهَةً فَهُوَ مِنَ الْنَائِعِ.

٢٠٤٩ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ حُمَرَنَا مَالِكُ عَنُ حُمَيْدِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَحُمَرًّ عَلَيْهِ وَمَا تُزُهِى قَالَ حَتَّى تَحُمَرً

(۱) نقصان کس کاہو گا؟اس کی تفصیل یہ ہے کہ اکثر علماء کی رائے کے مطابق اگر مشتری نے بھلوں پر قبضہ کرلیا تھااورا نہیں اپنی تحویل میں لے لیا تھا تو نقصان مشتری کاہو گاجس کی بقدر مشتری سے لیا تھا تو نقصان بائع کاہو گاجس کی بقدر مشتری سے شمن ساقط ہو جائے گا (عمد ة القاری ص ہے 17)

فَقَالَ اَرَآیُتَ اِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ یَا خُدُ اَحَدُکُمُ مَّالَ اَخِیهِ قَالَ اللَّیثُ حَدَّئَنِی یُونُسُ عَنِ اَبُنِ شِهَابٍ قَالَ لَوُ اَنَّ رَجُلًا اِبْتَاعَ نَمَرًا عَنِ اَبُنِ شِهَابٍ قَالَ لَوُ اَنَّ رَجُلًا اِبْتَاعَ نَمَرًا قَبُلُ اَنُ یَبُدُوصَلَاحُهُ نُمَّ اَصَابَتُهُ عَاهَةً کَانَ مَاضَابَهُ عَلَی رَبِّهِ اَخْبَرَنی سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ مَاضَابَهُ عَلَی رَبِّهِ اَخْبَرَنی سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ عَلَیهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَبَایَعُوا الثَّمَرَ حَتَّی یَبُدُوصَلاحُهَا وَسَلّمَ قَالَ لَا تَبَایَعُوا الثَّمَرَ حَتَّی یَبُدُوصَلاحُهَا وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ حَتَّی یَبُدُوصَلاحُهَا وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ اللّهِ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ اللّهِ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ عَتَی یَبُدُوصَلاحُهَا وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ عَتَی یَبُدُوصَلاحُهَا وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بالتَّمُولِ اللّهِ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بالتَّمُولِ اللّهِ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بالتَّمُولِ اللّهِ عَلَیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بالتَّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَا تَبَیْهُ وَا الثَّمَرَ بالتَّمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَا تَبَیعُوا الثَّمَرَ بالتَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

۱۳٦٣ بَابِ شِرَآءِ الطَّعَامِ اِلَّى اَجَلٍ.
۲۰۵۰ حَدَّثَنَا عَمَرُ بُنُ حَفُصٍ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ ذَكَرُنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيمَ الرَّهُنَ فِى السَّلَفِ فَقَالَ لَابَاسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَّهُودِيٍّ اللَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَّهُودِيٍّ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَّهُودِيٍّ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَهُودِيٍّ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَهُودِيٍّ اللَّهِ الْحَلْ فَرَهَنَةً دِرُعَةً.

١٣٦٤ بَابِ إِذَا أَرَادَبَيُعَ تَمُرَ بِتَمُوٍ حَيُوٍ مِّنُهُ\_

١٠٥١ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَبُدِ الْمَحِيُدِ ابْنِ سُهَيُلِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ سَعِيْدِ الْمَحْمُنِ عَنُ سَعِيْدِ الْمُحَدُرِيِّ عَنُ اَبِي الْمُحَدِّرِيِّ عَنُ اَبِي الْمُحَدِّرِيِّ عَنُ اَبِي مَعِيْدِنِ الْحُدُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلُّ اسْتَعُمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَحَآءَ ة بِتَمُر جَنِيْبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلُّ نَمُرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لَمَا عِلْهُ وَسَلَّمَ اللهِ إِنَّا لَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٣٦٥ بَابِ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أُبِرَتُ

کے عوض تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کھائے گا ؟ لیٹ نے کہا کہ جھ سے بونس نے بواسطہ ابن شہاب بیان کیا 'ابن شہاب نے کہا کہ اگر ایک شخص نے قابل انفاع ہونے سے پہلے کوئی پھل خریدا' پھر اس پر کوئی آفت آگئ تو اس کی ذمہ داری اس کے مالک (لیعنی بائع) پر ہوگی، ابن شہاب کا بیان ہے، مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بواسطہ ابن عمر بیان کیا کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا کہ بھلوں کی خرید و فروخت نہ کروجب تک کہ قابل انفاع نہ ہو جائے اور سو تھی ہوئی محبور کے عوض در خت سے گلی ہوئی تھجور کونہ ہیجو۔

باب ۱۳۱۳ - ایک مدت کے وعدے پر غلہ خرید نے کابیان۔
۲۰۵۰ - عمرو بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے پاس قرض میں گروی رکھنے کا تذکرہ کیا، تو انھوں نے کہا کہ کوئی مضا کقہ نہیں، پھر بواسطہ اسود' حضرت کا اکثر سے نقل کیا، کہ نی علیقہ نے ایک یہودی ہے ایک مدت کے وعدے پر غلہ خرید ااور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔

باب ۱۳۱۳ ارا تھی کھور کے عوض اگر کوئی خراب کھور بیچنا حاہے۔

۱۰۵۱ - قیعبہ، مالک، عبدالمجید بن سہیل بن عبدالرحن، سعید بن میتب، حضرت ابوہ برق ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ نے ایک محض کو خیبر کاعامل مقرر کیا۔ وہ آپ کے پاس عمدہ قتم کی محبور لے کر آیا رسول اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ خیبر کی تمام محبوریں ایسی بی ہوتی ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ بخد ایار سول اللہ! ہم یہ محبور ایک صاع دوصاع کے عوض لیتے ہیں، اور دوصاع تین صاع کے عوض لیتے ہیں، تورسول اللہ علیہ نے فرمایا ایسانہ کیا کرو، تمام محبوروں کودر ہموں کے عوض فیجوروں کودر ہموں کے عوض فیجوروں کودر ہموں کے عوض فیجوروں کودر ہموں کے عوض فیجوروں کودر ہموں کے عوض فیجوروں کودر ہموں کے عوض فیجوروں کودر ہموں کے عوض کیا تھیں۔

باب ۱۳۷۵ اس شخص کا بیان جو پیوند کی ہوئی تھجور، یاز مین

اَوُارُضًا مَّزُرُوعَةً اَوُبِاِجَارَةٍ قَالَ اَبُوعَبُدِ
اللّهِ وَقَالَ لِيُ إِبْرَاهِيمُ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرُكَ الْبُن جُرَيْحِ قَالَ سَمِعْتُ ابُنُ اَبِي مُلَيُكَة يُخْبِرُ عَنُ نَّافِعِ مَّولَى ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اَيَّمَا نَخُلِ بِيعَتُ قَدُابِرَتُ لَمُ يَذُكُرِ الثَّمَرَ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي اَبَّرَهَا وَكَذَلِكَ الْعَبُدُ وَالشَّمَ لَا الله مَنْ يَوْسُفَ اَخْبَرَنَا وَالْحَرُثُ سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هُو لَآءِ الثَّلاثِ وَلَكَ الْعَبُدُ وَاللَّهُ مِن يُوسُفَ اَخْبَرَنَا وَلَكَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَا لِللهِ صَلَى الله عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَا اللهِ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ مَنْ عَنَ عَبُدُ اللّهِ اللهُ عَنْ عَبُولًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحُلًا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحُلًا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحُلًا عَدُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ مَنُ عَلَيْعِ الزّرُع بِالطّعَامِ كَيُلًا عَلَيْهِ الرَّارُع بِالطّعَامِ كَيُلًا عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الزّرُوعِ بِالطّعَامِ كَيُلًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٠٥٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيعَ ثَمَرَ حَآئِطِهِ اِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَآئِطِهِ اِنْ كَانَ نَحُلًا بِتَمْ كَيُلًا وَّاِنْ كَانْ كَرُمًا اَنْ يَبِيعَةً بِكَيل طَعَامٍ بِزَبِيْتٍ كَيُلًا اَوْكَانَ زَرُعًا اَنْ يَبِيعَةً بِكَيل طَعَامٍ وَنَهَى عَنُ ذَلِكَ كُلِّهِ .

١٣٦٧ بَاب بَيْع النَّخُلِ بِأَصُلِهِ.

٢٠٥٤ ـ حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايُّمَا امُرِئُ ابَّرَ نَخُلًا ثُمَّ بَاعَ اصلَهَا فَلِلَّذِي اَبَرَ نَخُلًا ثُمَّ بَاعَ اصلَهَا فَلِلَّذِي اَبَرَ نَحُلًا ثُمَّ بَاعَ اصلَهَا فَلِلَّذِي ابْرَ نَمَرُ النَّخُلِ اللَّا اَلُ يَّشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ـ

١٣٦٨ بَاب بَيْع الْمُخَاضَرَةِ \_

٢٠٥٥ حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ
 ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسُحْقُ

جس میں فصل گئی ہوئی ہونے دے یا ٹھیکہ پردے۔ ابو عبداللہ
(بخاری) نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا، کہ ہم سے
ہشام نے بواسطہ ابن جر بخ ، ابن ابی ملیکہ ، نافع (ابن عرش کے
غلام) بیان کیا کہ جب بھی پیوند گئے ہوئے کھجور کے
درخت بیجے جائیں اور اس میں پھل کا تذکرہ نہ ہو' تو پھل
اس کا ہے۔ جس نے پیوندلگایا ہے۔ اور یہی حال غلام اور
کھیت کا ہے نافع نے ان تینوں چیز وں کانام ان سے لیا تھا۔
کھیت کا ہے نافع نے ان تینوں چیز وں کانام ان سے لیا تھا۔
کھیت کا ہے نافع نے ان تینوں چیز ول کانام ان سے لیا تھا۔
کھیت کا ہے نافع نے ان تینوں چیز ول کانام ان سے لیا تھا۔
کھیور کا درخت بیل کہ رسول اللہ علیا تھا بائع کا ہے، گریہ کہ جس نے پیوند کیا ہوا
کھیور کا درخت بیچا، تو اس کا پھل بائع کا ہے، گریہ کہ خریدار اس کی

باب ۲۱ سالہ کھیتی کا غلہ کے عوض ناپ کے حساب سے بیچنے کابیان۔

۲۰۵۳ قتیم، لیف، نافع، ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ عمر سے کہ رسول اللہ عمر سے مزایہ ہے کہ رسول اللہ عمر سے عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ عمر اللہ

باب٧٤ ١١ در خت كوجر سميت ييخ كابيان ـ

۲۰۵۴ قتید بن سعید، لیف، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہ نبی علیلی نے فرمایا، کہ جس شخص نے کھور کے در خت میں پوندلگایا پھر اس کی جڑکو تے دیا، تو در خت کا پھل اس کا ہے جس نے لگایا ہے، مگریہ کہ مشتری اس سے شرط کر لے۔ باب ۱۳۱۸ نج مخاضرہ کا بیان (۱)۔

۲۰۵۵ ساق بن وہب، عمر بن یونس، یونس، اسحاق بن ابی طلحہ انصاری، حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے

(۱) بیج مخاضرہ سے مرادیہ ہے کہ کھلوں وغیرہ کی بیجان کے یکنے سے پہلے کرنا(عمدة القاري ص ۱۲ اے ۱۲)

ابُنُ آبِى طَلَحَةَ الْأَنْصَارِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ \_

٢٠٥٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعُفَرٍ
عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ بَيْع الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ حَتَّى تَزُهُوَ
فَقُلْنَا لِآنَسٍ مَازَهُوهَا قَالَ تَحُمَرُ وَتَصُفَرُ 
اَرَايُتَ اِنْ مَّنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ 
اَحَيُكُ.

١٣٦٩ باب بينع الجُمَّارِ وَاكُلِهِ مِشَامُ بُنُ ٢٠٥٧ عَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنتُ عِنُدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَاكُلُ جُمَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّحرِ شَحَرَةً كَالرَّجُلِ الْمُؤُمِنِ فَارَدُتُ مِنَ الشَّحرِ شَحَرَةً كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَارَدُتُ النَّهِيَ النَّا اَحُدَثُهُمُ قَالَ هِيَ النَّحُلَةُ فَإِذَا آنَا آحُدَثُهُمُ قَالَ هِيَ

على مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ فِي الْبَيُوعِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ فِي الْبَيُوعِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزُنِ وَسُنَنِهِمُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيُحُ لِلْغَزَّالِيُنَ سُنَتُكُمُ بَيْنَكُمُ رِبُحُاوً قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ اللَّهُ عَنُ مُحمَّدٍ لَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَعُرُوفِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَعُرُوفِ وَقَالَ لَعَالَى وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا لِهِنَدٍ خُدِي مَا يَكُفِيلُكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعُرُوفِ وَقَالَ تَعَالَى وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَقِيرًا

ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علیہ نے محاقلہ، مخاضرہ، ملاسمہ، منابذہ اور مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۵۱ ۔ قیبہ، اسلمیل بن جعفر، حمید، انسٹ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ہوئی کھجور کے بین اللہ ہوئی کھجور کے بیت کہ نبی علی ہوئی کھجور کے بیت نبیخ سے منع فرمایا، جب تک کہ زہونہ ہو جائے۔ ہم نے انس سے پوچھااس کا زہو ہو جائے اور زرد بوجائے۔ اچھا تاؤ تواگر اللہ کھل روک لے توکس چیز کے عوض میں اسے بھائی کا مال کھائے گا۔

باب ۲۹ ۱۳ ا کھجور کے گا بھے بیچنے اور اس کے کھانے کا بیان۔ ۲۰۵۷ ابوالولید ہشام بن عبد الملک، ابوعوانہ، ابوبشر، مجابد، ابن عرام الملک، ابوعوانہ، ابوبشر، مجابد، ابن عرابی عرابی کے میں نبی علیہ کے عرابی تھا، اور آپ کھجور کی گا بھہ کھا رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا در خت ایسا ہے جو مر د مومن کی طرح ہے، میں نبے چاہا کہ کہہ دول، وہ کھجور کا در خت ہے، لیکن اس وقت میں کم عمر فعا، آپ نے خود ہی فرمایا، وہ کھجور کا در خت ہے۔

باب ۲۰ ۱۳ خرید و فروخت، خمیکہ اور ناپ تول میں ہر شہر کے لوگوں کے عرف ان کے رسم ورواج، نیتوں اور مشہور طریقوں پر حکم جاری ہوگا اور شریح نے سوت بیچنے والوں سے کہا کہ تمھارے رسم ورواج کے مطابق ہی حکم دیا جائے گا، اور عبد الوہاب نے بواسطہ ایوب، محمد بیان کیا کہ دس کی چبر کا گیارہ کے عوض بیچنے میں کوئی حرج نہیں اور خرچ کے کا گیارہ کے عوض بیچنے میں کوئی حرج نہیں اور خرچ کے عوض نفع لے اور نبی عقالی نے ہندسے فرمایا قائدہ کے مطابق اتنا کے لیے جو تھے کو اور تیرے بچوں کو کافی ہو اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو فقیر ہو تو قاعدہ کے مطابق کھائے، اور حسن نے عبد اللہ بن مرداس کا ایک گدھا کرا ہے پرلیا، تو ہو چھا

فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ مِرْدَاسِ حِمَارًا فَقَالَ بِكُمُ قَالَ بِكُمُ قَالَ بِدَانَقَيْنِ فَرَكِبَةً ثُمَّ جَآءَ مَرَّةً أُخرى فَقَالَ الحِمَارَ الْحِمَارَ فَرَكِبَةً وَلَمُ يُشَارِطُهُ فَتَعَتَ اللهِ بِنِصُفِ دِرُهَمٍ -

٢٠٥٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عُنُ يُوسُفَ اَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ مَالِكُ عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَاعٍ مِّنُ تَمُرٍ وَّامَرَ اَهُلَهُ اَن يُخَفِّقُوا عَنْهُ مِنُ خَاجِهِ.

٩٥، ٢ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ هِنَدُّ أُمُّ مُعْوِيَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ آبَا سُفِيَانَ رَجُلُّ شَجِيعٌ فَهَلُ عَلَى جُنَاحٌ أَنُ الحُذَ سُفَيَانَ رَجُلُّ شَجِيعٌ فَهَلُ عَلَى جُنَاحٌ أَنُ الحُذَ مِن مَّالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي آنُتِ وَبَنُوكِ مَا يَكُولُ مَا يَكُولُ مَا لَمُعُرُوفِ .

بَهُ بَهُ بَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَبَرَنَا اللّهُ اللّهُ الْحَبَرَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدُاً قَالَ سَمِعُتُ عُمُلْنَ اللّهُ عَرُوةً يُحَدِّثُ اللّهَ وَمُولَةً يُحَدِّثُ عَنُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُنَ كَانَ عَنِيًّا فَلَيَسُتَعُفِفُ وَمَنَ كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسُتَعُفِفُ وَمَنَ كَانَ فَقِيرًا فَلَيا كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَلَيْسُتَعُفِفُ وَمَنَ كَانَ فَقِيرًا فَلَيا كُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَلَيْسُتَعُفِفُ وَاللّهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُصُلّحُ فَي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعُرُوفِ . فَي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعُرُوفِ . في مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعُرُوفِ . في مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعُرُوفِ . .

٢٠٦١ - حَدَّثَنِيُ مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّجُمْنِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِيُ سَلَمَةَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

کتنا کرایہ ہوگا؟ کہا دو دانق۔ پھر اس پر سوار ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ آئے تو کہا گدھا چاہیے، گدھا چاہیے، اس پر سوار ہو گئے اور کوئی کرایہ طے نہیں کیا اور عبداللہ کو نصف درہم بھیج دیا۔

۲۰۵۸ عبدالله بن بوسف، مالک، حمید طویل، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله عظیم کو ابوطیب نے کیا کہ ترائی کیا کہ رسول الله عظیم کے کا بیات کو ایک صاع محبور دینے کا تحکم دیا اور این عمال کو تحکم دیا کہ خراج کم کردیں۔

۲۰۵۹ ـ ابو تعیم، سفیان، ہشام، عروہ، عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ معاویہ کی مال نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ اس کے مال میں سے چیکے ہے کچھ لےلوں؟ آپ نے فرمایا تو قاعدہ کے مطابق اتنا لے لے جو تھے کواور تیرے بیٹوں کو کافی ہو۔

۲۰۱۰ اسحاق، ابن نمیر، ہشام، ح، محمد، عثمان بن فرقد، ہشام بن عروه، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی تھیں کہ جو شخص مالدار ہووہ بچ، اور جو شخص فقیر ہو، تو وہ دستور کے موافق کھائے اور یہ آیت یتیم کے سرپرست کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جواس کی گرانی کر تاہے، اور اس کے مال کی دکھے بھال کر تاہے، اگر فقیر ہو تودستور کے موافق اس سے کھائے۔

بابا کے ایک شریک کادوسرے شریک کے ہاتھ بیچنے کا بیان-

۲۰۱۱ محمود، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابڑ ہے۔ روایت کرتے ہیں، کہ شفعہ ہر اس مال میں قائم کیا ہے جو تقسیم نہ ہوا ہو ادر جب حد بندی ہوگئی ہو اور راستے پھیر دیئے گئے ہوں تو شفعہ تہیں ہے۔

باب ۷۲ ۱۳۷ مشترک زمین مکانات اور سامان کے بیچنے کا بیان جو تقسیم نہ ہوا ہو۔

۲۰۹۲ محربن محبوب، عبدالواحد، معمر، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ، جابر بن عبدالله ہے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علیہ نے شفعہ (۱)کاہر اس مال میں حکم دیاجو تقسیم نہ ہوا ہو، جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل جائیں تو شفعہ نہیں ہے، ہم سے عبدالواحد نے اس حدیث کو بما سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہاہر اس چیز میں شفعہ ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو، ہشام نے معمر سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے، عبدالرزاق نے کہاہر مال میں ہے اور عبدالرخلٰ بن اسحاق نے زہری سے اس طرح نقل کیا ہے۔

باب ۱۳۷۳ ا اگر کوئی چیز دوسرے کے لیے،اس کی اجازت کے بغیر خریدے پھر دہ راضی ہو جائے۔

۲۰۲۳ یقوب بن ابراہیم، ابو عاصم، ابن جرتے، موکیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عرقہ، آپ نے فرمایا کہ تین نافع، ابن عرقہ، آپ نے فرمایا کہ تین نافع، ابن عرقہ، نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تین آدمی جارہ سے، تو بارش ہونے گی، وہ تیوں بہاڑی ایک غار میں داخل ہوگئے، ایک چٹان اوپر سے گری (اور غار کامنہ بند ہو گیا) ایک نے دوسر ے سے کہا، کہ اللہ سے کسی ایسے عمل کا واسطہ دیکر دعا کر وجوتم نے کیا ہو، ان میں سے ایک نے کہا اے میر اللہ! میرے مال باپ بہت بوڑھے تھے، چنا نچہ میں باہر جا تا اور جانور چرا تا تھا پھر واپس بیوی بچوں اور گھر والوں کو بلا تا، ایک رات جھے دیر ہوگئ میں آیا تو دونوں سوگئے تھے 'جھے تاگوار ہوا کہ میں انھیں جگؤں، اور نیچ میر کیاں کر ور سے تھے، طلوع فجر تک میر کارت کے باس کے باس کے باس کروں نے کئی میں آیا تو میر کیاں کے باس بھوک کے مارے رور ہے تھے، طلوع فجر تک میر کیاں جاتھ، طلوع فجر تک میر کیاں خالت یہی رہی، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے صرف میر کی حالت یہی رہی، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے صرف

وَسَلَّمَ الشُّفُعَةَ فِى كُلِّ مَالِ لَّمُ يُقْسَمُ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاشُفُعَةً ـ وَقَعَتِ الطُّرُقُ فَلاشُفُعَةً ـ اللَّرُضِ وَالدُّورِ ١٣٧٢

وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ.

٢٠٦٢ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا مُعَمَّدُ بُنُ مَخْبُوبِ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفُعَةِ فَى كُلِّ مَالِ لَمُ يُقَ مَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفُعَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدً وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفُعَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدً وَصَرِفَتِ الْحُدُودُ يَعِلَا شُفُعَةً حَدَّثَنَا مُسَدَّدً وَصَرِفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفُعَةً حَدَّثَنَا مُسَدَّدً يَعُسُمُ تَابَعُهُ الْوَاحِدِ بِهِذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَالَمُ يُقُسَمُ تَابَعُهُ هِشَامٌ عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ فِي كُلِّ مَالَمُ فَي كُلِ مَالَمُ فِي كُلِّ مَالَمُ فِي كُلِّ مَالَمُ فِي كُلِّ مَالَمُ فِي كُلِّ مَالَمُ فَي كُلِ مَالَمُ فِي كُلِ مَالَمُ فِي كُلِ مَالَمُ فِي كُلِ مَالَمُ فِي كُلِ مَالَمُ فَي مُكَالِ وَرَوَاهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِسُحْقَ عَنَ الزُّهُرِي بُنُ إِسُحْقَ عَنَ الزُّهُرِي بُنُ إِسُحْقَ عَنَ الزُّهُرِي بُنُ إِسُحَقَ عَنَ الْرُهُرِي بُنُ إِسُحَقَ عَنَ الزُّهُرِي بُنُ إِسُحَقَ عَنَ الزَّهُمِي اللَّهُ هُرِي اللَّهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِسُحَقَ عَنَ الْمُحَالِ بُنُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَنَ الزُّهُمِ وَيَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَالَهُ عَلَى عَبُدُ الرَّحُونِ بُنُ إِلَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُمُ عَنَّ الْمُعْمَلُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

۱۳۷۳ بَاب إِذَا اشْتَرَاى شَيْئًا لِّغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذُنِهِ فَرَضِيَ۔

٢٠٦٣ ـ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا آبُو عَاصِمٍ آخُبَرَنَا آبُنُ جُرِيْحٍ قَالَ آخُبَرِنِي مُوسَى ابُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ آبَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ ثَلِثَةً يَّمُشُونَ فَاصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخُلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانُحَطَّتُ عَلَيْهِمُ صَحْرَةً قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ فَانُحَطَّتُ عَلَيْهِمُ صَحْرَةً قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ أَدُعُوا اللَّهَ بِافْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ لِبَعْضٍ أَدُعُوا اللَّهَ بِافْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ لَبَعْضٍ أَدُعُوا اللَّهَ بِافْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ الجَدُهُمُ اللَّهُمَّ النِّي كَانَ لِي اَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ آخُرُجُ فَارُعٰى ثُمَّ آجِي عَلَى الْمِونَا فِلَى الْمَوْنَ فَقَالَ فَاحُلُبُ فَاجِي الْمِلَابِ فَارَعٰى الْمِثْلِيةَ وَاهْلِي وَامْرَأَتِي فَارَعُى وَامْرَأَتِي فَاحْتَبَسُتُ لَيْلَةً فَحِثُتُ فَاذِاهُمَا نَاتِمُان قَالَ قَالَ فَالَ

فَكُرهُتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَافَوُنَ عِنْدَ رِجُلَيَّ فَلَمُ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَحُرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ آيِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّافُرُجَةً نَّرَى مِنْهَا السَّمَآءَ قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمُ وَقَالَ الْالْخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِّنُ بَنَاتِ عَمِّىٰ كَاشَدِّ مَايُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَآءَ فَقَالَتُ لَاتَنَالُ ذَٰلِكَ مِنْهَا حَتّٰى تُعُطِيَهَا مِاثَةَ دِيْنَارِ فَسَعَيْتُ فِيُهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدُتُّ بَيْنَ رجُلَيْهَا قَالَتِ اتَّق اللَّهَ وَلَاتَفُضَّ الْحَاتَمَ الَّا بِحَقِّهِ فَقُمُتُ وَتَرَكَّتُهَا فَإِنْ كُنُتَ تَعُلُمُ آنِّيُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهلَكَ فَافُرُجُ عَنَّا فُرُحَةً قَالَ فَفُرِجَ عَنُهُمُ الثُّلْثَيْنِ وَ قَالَ الْاخَرُاللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرُتُ آجِيرًا بِفَرَقِ مِّنُ ذُرَّةٍ فَاعُطِينُهُ وَالِي ذَاكَ أَنُ يَّاكُخُذَ فَعَمَدُتُ أَلِي ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعُتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّرَاعِيَهَا نُمَّ جَآءَ فَقَالَ يَاعَبُواللَّهِ اَعُطِنِيُ حَقِّي فَقُلُتُ انْطَلِقُ اِلِّي تِلُكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا فَإِنَّهَا لَكَ فَقَالَ أَتُسْتَهُزِئُ بِي قَالَ فَقُلْتُ مَاأَسُتَهُزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ انَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهِكَ فَاقُرُجُ عَنَا فَكُشِفَ عَنُهُمُ.

١٣٧٤ بَابِ الشِّرَآءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشُرِكِيُنَ وَاهُلِ الْحَرُبِ.

٢٠٦٤ - حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرُ ابُنُ سُلَيْمُنَ عَنُ عَبُدِ سُلَيْمُنَ عَنُ عَبُدِ البَّي عُثُمْنَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي بَكْرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَآءَ رَجُلُّ مُشُوكً مُشُعَانً اللَّهُ عَلَيْهِ طَوِيْلٌ بِغَنَم يَّسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً أَوْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً أَوْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً أَوْقَالَ النَّهِ عَبَةً قَالَ لَابَلُ بَيْعً

تیری رضامندی کے لیے کیاہے تو پھر مجھ سے پچھ ہٹادے تاکہ ہم آسان تود کھ سکیں، پھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا،اے الله میں اپنی ایک چھازاد بہن سے بے انہا محبت کرتا تھا، جس قدر ایک مر دعور توں سے محبت کر تاہے، کیکن اس نے کہاتم اپنامقصد مجھ سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم سودینارند دو۔ چنانچہ میں نے محنت کر کے سو دینار جمع کیے، جب میں اس کی دونوں ٹامگول کے در میان میٹا تواس نے کہااللہ سے ڈر، مہر ناجائز طور پر نہ توڑ، میں كرابو كيااورات جهور ديا،اے الله اگر توجانتاہے كه ميں نے صرف تیری رضا کے لیے ایساکیا، تواس پھر کو پچھ ہٹادے، وہ پھر دو تہائی ہٹ گیا، پھر تیسرے آدمی نے کہا، یااللہ میں نے ایک مز دور ایک فرق جوار کے عوض کام پر لگایا، جب میں اسے دینے لگا، تواس نے لینے سے انکار کر دیا، میں نے اس جوار کو کھیت میں بودیا، یہاں تک کہ میں نے اس سے گائے بیل اور چرواہا خریدا، پھر وہ مخض آیااور کہااے اللہ کے بندے تو مجھے میراحق دیدے، میں نے کہاان گایوں، بیلوں اور چرواہے کے پاس جااور انھیں لے لے 'یہ تیرے ہیں،اس نے کہا کیاتم نداق کرتے ہو، میں نے اس سے کہامیں تجھ سے نداق نہیں کر رہا، وہ تیرے ہی ہیں، اے میرے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری خوشنودی کے لیے ایساکیا، توب پھر ہم سے ہٹادے، چنانچہ وہ پھران سے ہٹ گیا۔

باب ۷۲ سا۔ مشر کین اور دارالحرب کے رہنے والوں سے خرید و فروخت کرنے کا بیان۔

۲۰۱۳ - ۱بوالنعمان، معتمر بن سلیمان، سلیمان، ابو عثان، عبدالرحن بن ابی بحر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علیقہ کے ساتھ تھے پھرایک مشرک آدمی آیا، جو لمباتھااوراس کے سرکے بال یشان تھے بحریاں ہائک رہاتھا، نبی علیقہ نے اس سے بو چھا بیچنا چاہتا ہے یا عطیہ یا ہم کے طور پر دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ بیچنا ہوں تو آپ نے اس سے بکری خریدلی۔

فَاشُتَرَى مِنْهُ شَاةً\_

٥٣٧٥ بَاب شِرَآءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرَبِيِّ وَهِبَيْهِ وَعِتُقِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِسَلْمَانَ كَاتِبُ وَكَانَ حُرَّا فَطَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسُبِى عَمَّارٌ وَصُهَيُبُ فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسُبِى عَمَّارٌ وَصُهَيُبُ فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسُبِى عَمَّارٌ وَصُهَيُبُ وَبِلالٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاللَّهُ فَضَلَ وَبِلالٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاللَّهُ فَضَلَ بَعُضٍ فِي الرِّزُقِ فَمَاالَّذِينَ بَعُضٍ فِي الرِّزُقِ فَمَاالَّذِينَ فَضَلَ فَضَلَ اللَّهُ عَلَى مَامَلَكُتُ اللَّهِ فَضَلَ اللَّهُ مَنْ فَيهِ سَوآءٌ اَفَينِعُمَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللّهُ الللْهُ ال

٢٠٦٥\_ حَدَّثَنَا آبُوُ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُوُ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ هَاحَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرُيَةً فِيُهَا مَلِكٌ مِّنَ الْمُلُوكِ أَو جَبَّارً مِّنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَخَلَ اِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أحُسَن النِّسَآءِ فَأَرُسَلَ اللَّهِ أَنْ يَّآ اِبْرَاهِيمُ مَنُ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالَ لَاتُكَذِّبيُ حَدِيثِيُ فَإِنِّيُ اَخْبَرُتُهُمُ انَّكِ أُخْتِيُ وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ فَأَرْسَلَ بِهَا اللَّهِ فَقَامَ اللَّهَا فَقَامَتُ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّىٰ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتُ امَنُتُ بِكَ وَبرَسُولِكَ وَاحْصَنْتُ فَرُجِي إِلَّا عَلَى زَوُجي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجُلِهِ قَالَ الْاَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ اَبَاهُرَيُرَةً قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ أَنُ يَّمُتُ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتُهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتُ تَوَضًّا وَتُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتُ امَنُتُ

باب 20 سالہ حربی سے غلام خرید نے، اس کے ہبہ کرنے اور آزاد کرنے کا بیان اور نبی علیہ نے سلمان سے فرمایا کتابت کرلے یہ آزاد تھے، لیکن ان پرلوگوں نے ظلم کیااور انتھیں بچدیااور عمار وصہیب وبلال قید کیے گئے، اور اللہ تعالی نے فرمایا، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخشی ہے، تو جن لوگوں کوزیادہ روزی دی گئی وہ اپنی لوئڈی اور غلاموں پر اپنارزق واپس نہیں کرتے کہ وہ سب لونڈی اور غلاموں پر اپنارزق واپس نہیں کرتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں، کیاوہ لوگ اللہ کی نعتوں کا انکار کرتے ہیں۔

۲۰۲۵ ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہر مرہ سے روایت ہے کہ نبی عظیمہ نے فرمایا، ابراہیم نے سارہ کے ساتھ جرت کی،ان کو لے کر ایس آبادی میں پہنچ جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالم حكر انول ميس سے أيك ظالم حكر ان رہنا تھا، اس سے بيان كياكياكه ابراجيم يهال ايك خوبصورت عورت لے كر آئے ہيں، آپ کے پاس اس نے ایک آدمی دریافت کرنے کو بھیجا کہ اے ابراہیم یہ عورت تمھارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بہن ہے، پھر حضرت ابراہیم لوث کر سارہ کے پاس سے اور کہا کہ میری بات کو جھوٹانہ کرنا، میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ تو میری بہن ہے، بخدااس زمین پر میرے اور تیرے سواکوئی مومن نہیں اور حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے پاس جھیج دیا۔ وہ بادشاہ حضرت سارہ کے پاس گیاوہ کھڑی ہوئیں اور وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی کہ الله اگر میں جھے پراور تیرے رسول پرایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شر مگاہ کی بجزایے شوہر کے حفاظت کی ہے، تو مجھ پراس کافر کو مسلط نه كر ـ تووه بادشاه زمين برگر كر، خرائے كينے لگا، يهال تك كه ياؤل زمین پررگڑنے لگا،اعرج کہتے ہیں،ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے بیان کیا، که حفرت ابو ہر رہ نے کہا حفزت سارہ نے کہا کہ یااللہ اگریہ مر جائے گا تولوگ کہیں گے کہ اس عورت نے بادشاہ کو قتل کیاہے،اس

بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَاحُصَنُتُ فَرُجِي اِلْاَعَلَى وَوَجِي وَلَاعَلَى وَوَجِي اللَّافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَوَجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَىَّ هذَا الكَّافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجُلِهِ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ آبُو سَلَمَةَ قَالَ آبُو سَلَمَةَ قَالَ آبُو سَلَمَةَ قَالَ آبُو سُلَمَةً وَلَا يَمُتُ فَيُقَالُ هِي قَتَلَتُهُ فَأُرُسِلَ فِي الثَّانِيَةِ آوُفِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَآرُسُلَتُمُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ مَآرُسُتُ اللَّهِ الْمَالِقِيقِ الثَّالِيَةِ اللَّهِ الْمَالِقِيمَ عَلَيهِ وَاعْطُوهَا النَّي إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّكُمُ فَقَالَتُ اشْعَرُتَ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَاللَّهِ لَا اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَاللَّهِ وَاخْدَمَ وَلِيُدَةً ـ

شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ اللَّيْثُ عَنُ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّهَا قَالَتِ الْحَتَصَمَ سَعُدُ بُنُ آبِي وَقَّاضٍ وَّعَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ فِي عُلَامٍ مَعُدُّ بِنُ زَمُعَةَ فِي عُلَامٍ مَعْدُ بُنُ زَمُعَةَ اللهِ ابُنُ الْحِي عُتَبَةَ بُنِ آبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ اللَّي اللهِ ابُنُ انظُرُ اللّٰي شَبَهِهِ وَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ هذا آجِي انظُرُ اللّٰي شَبَهِهِ وَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ هذا آجِي يَارَسُولَ اللهِ وُلِدَعَلَى فِرَاشِ آبِي مِنُ وَلِيُدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ وَلِدَعَلَى فِرَاشِ آبِي مِنُ وَلِيُدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ الله شَبَهِهِ فَرَاى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله شَبَهِهِ فَرَاى شَبَهًا بَيْنًا بِعُتَبَةَ فَقَالَ لَكَ يَاعَبُدُ اللّهِ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَاحْتَجِبِي مِنْ وَلِيُدَتِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَاحْتَجِبِي مِنْ وَلِيُدَتِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ يَاعَبُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاحْتَجِبِي مِنْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاحْتَجِبِي مِنْ وَلِي اللهِ يَهِا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاحْتَجِبِي مِنْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ وَاحْتُ وَاحْتَ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ وَاحْتَ وَاعْتُهُ وَلَاهُ مَا وَاحْتَجِبِي مِنْهُ وَاحْتَ وَاحْتَهُ وَلَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ وَاحْتَهِ وَاحْتَعِبِي مِنْهُ وَاحْتَهُ وَاحْتَهُ وَاحْتَ وَاحْتَهُ وَاحْتَهُ وَاحْتُ وَاحْتَهُ وَاحْدَا الْعَلْمُ وَاحْتَهُ وَاحْتُ وَاحْتَعْبُ وَاحْتُومُ وَاحْتَهُ وَاحْتُ وَاحْتَعْلَمُ وَاحْتَهُ وَاحْتُ وَاحْتَهُ وَلِيْهُ وَاحْتَطُرَ وَسُولُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاحْتُ وَاحْتُ وَاحْتُ وَاحْتُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ياسوده بسب رمعة علم لره سوده عط \_ ٢٠٦٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرًّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعْدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبِ نِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَدَّع الِلَى غَيْرِ آبِيُكَ فَقَالَ صُهَيْبٌ مَّ اَيَسُرُّنِى اَنَّ لِى كَذَا وَكَذَا وَاتِّى قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِيِّى سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيًّ ـ

٢٠٦٨ عَدُّنَّنَا ٱبُوالْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ

بادشاہ کی بیہ حالت دور ہوئی تو پھر ان کی طرف اٹھا، حضرت سارہ کھڑی ہو ئیں، وضو کر کے نماز پڑھی پھر دعا کی کہ اے میرے اللہ اگر میں بچھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے بجر اپنے شوہر کے سب سے اپنی شر مگاہ کی حفاظت کی ہے، تواس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر 'وہ زمین پر گر کر خرافے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں رگڑنے لگا، عبد الرحمٰن نے بواسطہ ابوسلمہ ابوہر برہ سے نقل کیا کہ سارہ نے کہایا اللہ اگر یہ مرگیا تولوگ کہیں گے کہ اس عورت نے اس کو قتل کیا، اس کی یہ حالت جاتی رہی، بادشاہ نے دوسری یا تیسری بار کہا کہ بخدا تم نے میرے پاس ایک شیطان کو بھیجا اس کو ابر اہیم کے پاس کے خوات آجر (ہاجرہ) کو نڈی ان کو دیدو، وہ لوٹ کر حضر ت ابر اہیم کے پاس گئیں تو کہا کہ آپ نے دکھے لیا کہ اللہ نے کافر کو ذکیل کیا اور کے بات کیا دندی خدمت کے لیے دلوائی۔

۲۰۲۱ قتید، لیف، ابن شہاب، عروہ، حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی و قاص اور عبد بن زمعہ ایک لڑکے کے متعلق جھڑ نے گئے، سعد نے عرض کیایار سول اللہ یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی و قاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی کھی کہ وہ اس کا بیٹا ہے، آپ اس کی صورت دیکھی (کہ عتبہ سے ملتی ہے) عبد زمعہ نے عرض کیا، یار سول اللہ یہ میر ابھائی ہے میر ب باپ کے بستر پر اس کی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا، رسول اللہ عقبہ بے اس کی صورت دیکھی تو دیکھا کہ اسے عتبہ سے صاف مناسبت نے اس کی صورت دیکھی، تو دیکھا کہ اسے عتبہ سے صاف مناسبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تھے کو ملے گا۔ اے عبد الڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، اور زانی کے لیے پھر ہے اور اے سودہ بنت زمعہ کے بستر پر پیدا ہو، اور زانی کے لیے پھر ہے اور اے سودہ بنت زمعہ تم اس سے پر دہ کرو، چنانچہ سودہ نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔

۲۰۶۷۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، سعد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف ؒ نے صہیب ؓ سے کہااللہ سے ڈرو،اوراپنے باپ کے سواکسی کی طرف اپنے کو منسوب نہ کرو، صہیب ؓ نے کہا مجھے اتنی اتنی دولت ملے ' تو بھی الی بات کہنا پند نہ کروں، میں بحیپن میں چرالیا گیا تھا۔ (اس لیے میری زبان رومی ہو گئ ورنہ اصل میں میر اباپ ایک عرب تھا)۔

۲۰۲۸ ابوالیمان، شعیب، زہری، عروه بن زبیر عکیم بن حزام سے

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةَ بُنُ الزُّيُرِ اَنَّ حَكِيمَ ابْنَ حِزَامِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَرَايَتَ الْمُورًا كُنُتُ اتَحَنَّتُ اَوُاتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْمَحَاهِلِيَّةِ مِنُ صِلَةٍ وَّعِتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلُ لَيْ فِيهَا الْحَاهِلِيَّةِ مِنُ صِلَةٍ وَّعِتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلُ لَيْ فِيهَا الْحَاهِلِيَّةِ مِنُ صِلَةٍ وَعِتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلُ لَيْ فِيهَا الْحَامِرُ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ مَا سَلَفَ لَكَ مِن خَيْرٍ مَدَّنَا اللهِ عَلَى مَاسَلَفَ لَكَ مِن خَيْرٍ مَدَّنَا اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ عَلَى مَاسَلَفَ لَكَ مِن حَرُبٍ حَدِّنَا اللهِ مَنْ عَبُلُ اللهِ مَن عَبُو اللهِ يَعْفُوبُ ابْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّنَا ابْنِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن عَبُد اللهِ بُن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَنْ عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَن عَبُد اللهِ مَنْ عَبُد اللهِ مَنْ مَا عَلُوا اللهِ مَنْ عَبُد اللهِ اللهِ مَنْ عَبُد اللهِ اللهِ مَن عَبُد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَرَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٧٧ بَاب قَتُلِ الْحِنُزِيْرِ وَقَالَ جَابِرٌّ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْحِنْزِيْرِ.
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْحِنْزِيْرِ.
عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنِ ابُنِ الْمُسَيِّبِ اللهُ سَمِعَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْهُ مِلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ ان يَّنْزِلَ وَسَلَّمَ ابُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيُكْسِرَ السَّالِيُ الْمُسَيِّعِ الْحِزْيَةَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ وَيَفْعَ الْحِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ احَدًّ.

١٣٧٨ بَابِ لَايُذَابُ شَحُمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٢٠٧١ حَدَّنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَا سُفَيْنُ

روایت کرتے ہیں، کہ انھوں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ بتائیے بتائیے کہ جو نیک کام میں جاہلیت کے زمانہ میں کرتا تھا یعنی صلہ رحی، غلام آزاد کرنااور صدقہ کرنا کیا جھے کواس کا بھی اجر ملے گا؟ حکیم کابیان ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم نے جس قدر نیکیاں کی ہیں، تم انھیں پر مسلمان ہوئے ہو ( یعنی ان سب کا اجر ملے گا)۔

باب ۲۱ سار و باغت (۱) سے پہلے مر دارکی کھال کا بیان۔
۲۰۱۹ زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ اللہ عبداللہ عبداللہ اللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عب

باب ۷۷ سا۔ سور مار ڈاکنے کا بیان اور جابڑنے بیان کیا، کہ نی علیقہ نے سور کی بیج سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۷۰ قتیبہ بن سعید، لیف، ابن شہاب، ابن میتب، حضرت ابو ہر روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ عنقریب تم میں ابن مریم اتریں گے 'وہ منصف حاکم ہوں گے، صلیب توڑ دیں گے اور مور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ مو توف کر دیں گے اور مال کی اس قدر کثرت ہوگا۔

باب ۱۳۷۸ مر دارکی چربی نه پکھلائی جائے، اور نه اس کی چکنائی فروخت کی جائے، اس کو جابڑنے نبی علیہ سے نقل کیا ہے۔ کیا ہے۔

ا ۲۰۷ حمیدی، سفیان، عمرو بن دینار، طاؤس، ابن عباس سے

(۱) دباغت کامعنی یہ ہے کہ کھال کی نجس رطوبات کو کسی طریقہ سے زائل کر دیاجائے۔ دباغت دینے سے مر دار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔

حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ اَخْبَرَنِي طَاوَّسُ اَنَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَاَنَّ فَلَانًا بَاعَ خَمُرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فَلاَنًا اَلَمُ يَعُلُمُ اَنَّ رَسُولَ خَمُرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ خُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَحَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا فَبَاعُوهَا خَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ الْخَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعتُ سعيد بُنَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعتُ سعيد بُنَ المُستَبِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اليَّهُودَ حُرِّمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا وَاكَلُوا اَثْمَانَهَا وَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا وَاكَلُوا اَثُمَانَهَا وَاللَّهُ الْمَنْهُاءَ اللَّهُ اليَّهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا وَاكَلُوا اَثَمَانَهَا وَاللَّا اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَبَاعُوهَا وَاكَلُوا اَثْمَانَهَا .

١٣٧٩ بَاب بَيْع التَّصَاوِيْرِ الَّتِي لَيْسَ فِيُهَا رُوُحٌ وَمَايُكُرَهُ مِنُ ذَلِكَ.

7.٧٣ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ اَحْبَرَنَا عَوُفْ عَنُ سَعِيدِ الْوَهَّاسِ اَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ اِنِي الْحَسَنِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ اِنْكَ انْسَانٌ اِنْمَامَعِيشَتِي مِنُ صَنْعَةِ يَدِي وَانِّي اَصَنَعُ هَذِهِ النَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَّا أُحَدِّثُكَ اللَّه مَا التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَّا أُحَدِّثُكَ اللَّه مَا التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَّا أُحَدِّثُكَ اللَّه مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَوْرَ صُورَةً فَالَّ اللَّهُ مَا يَقُولُ مَنُ صَوَّرَ صُورَةً فَالِّ اللَّهُ مَا يَقُولُ مَنُ صَوَّرَ صُورَةً فَالِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ مُعَلِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهُا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فَيْهَا الرَّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فَيْهَا الرَّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فَيْهَا الرَّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فَيْهَا الرَّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ وَحُهُةً فَقَالَ وَيُحَكَ اللَّهُ مَنْ عَبُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهُ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فَيهُ رُوحً وَلَيْسَ فِيهُ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْدُ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيْدُ بُنُ ابِي عُرُوبَةً مِنَ السَّاسِ هَذَا الوَاحِدَ اللهِ الْمَالِ الْوَاحِدَ اللهِ الْمَالُولَ وَلَا الْوَاحِدَ اللهِ الْمُعَالِ الْمَالُولَ وَلَا الْمَالُولُ اللَّهُ مِنْ انْسِ هَذَا الْوَاحِدَ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقَ الْمَوْمَودَ اللهُ الْوَاحِدَ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ وَلَالَةً الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ وَالْمَلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْسُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

١٣٨٠ بَابُ تَحْرِيْمِ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ
 وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ۔

روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ فلاں گو تباہ شخص نے شراب بچی ہے، توانھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیہ فلاں کو تباہ کردے، کیاائے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ یہود کو تباہ کرے، ان پر چر بی حرام کی گئی، کیکن اسے بچھلا کر ان لوگوں نے فروخت کیا۔

۲۰۷۲ عبدان، عبدالله، یونس، ابن شهاب، سعید بن میتب، حضرت ابو ہر ریڑھ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا ہے، الله تعالیٰ یہود کو تباہ کرے، ان پر چربی حرام کی گئ، لیکن ان لوگوں نے اے پیچاوراس کی قیمتیں کھائیں۔

باب 24 سار ان چیزوں کی تصویریں بیچنے کا بیان جس میں جان نہیں ہوتی اور اس میں کو نسی صورت حرام ہے؟

۲۰۷۳ عبداللہ بن عبدالوہاب، یزید بن زریع، عوف، سعید بن ابی الحسن سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں ابن عباس کے پاس تھاان کے پاس ایک شخص آیااور کہا کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میر اذریعہ معاش میرے ہاتھ کی صنعت ہے اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں، توابن عباس نے اس سے کہا، میں تجھ سے وہی چیز بیان کروں گاجو میں نے رسول اللہ علیات سی ہے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے ساکہ جس نے کسی چیز کی تصویر بنائی تواللہ تعالی اس کو عذاب موت ساکہ جس نے کسی چیز کی تصویر بنائی تواللہ تعالی اس کو عذاب دیتارہ گا، یہاں تک کہ وہ اس میں جان ڈال دے اور وہ اس میں بھی جان نہ ڈال سے گا، اس شخص نے بہت شد کی سائس لی اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا، تو حضرت ابن عباس نے کہا، کہ تیر ابر اہو اگر تو تصویر یں بی بنانا چا ہتا ہے، توان در ختوں کی جن میں جان نہیں ہوتی، تصویر یں بنایا کر، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، سعید بن ابی عروبہ نے نظر بن بنایا کر، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، سعید بن ابی عروبہ نے نظر بن بنایا کر، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، سعید بن ابی عروبہ نے نظر بن بنایا کہ ایک حدیث سی ہے۔

باب ۱۳۸۰۔ شراب کی تجارت کا حرام ہونا، اور جابڑنے بیان کیا، کہ نبی علی نے شراب بیچنے کو حرام قرار دیاہے۔

٢٠٧٤ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ البِي الضُّخي عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَالِمُ مَسُرُوقِ عَنُ الْخِرِهَا عَلَيْهَ لَمَّانَزَلَتُ ايَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنُ الْخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّ مَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمُرِ -

١٣٨١ بَابِ إِنَّم مَنُ بَاعَ حُرًّا.

27.۷٥ حَدَّثَنَى بِشُرُ بُنُ مَرُحُومِ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابُنُ سُلَيْمٍ عَنُ اِسُلْمِيلً بُنِ أُمَيَّةً عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي سَعِيدٍ عَنُ اِسُلْمِيلً بُنِ أُمَيَّةً عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَيدٍ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلْثَةً أَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلْثَةً أَنَا خَصُمُهُم يَوُمَ الْقِيلَمَةِ رَجُلًّ أَعُظى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَاكُلَ ثَمَنَةً وَرَجُلُ نِ اسْتَأْجَرَ وَرَجُلُ اللَّهُ اسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمُ يُعُطِ اَجُرَهً.

بِالْحَيُوانِ نَسِيْعَةً وَّاشْتَرَى ابُنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِالْحَيُوانِ نَسِيْعَةً وَّاشْتَرَى ابُنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِالرَّبُعَةِ ابْعِرَةٍ مَّضُمُونَةٍ عَلَيْهِ بُوفِيْهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبُذَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ صَاحِبُهَا بِالرَّبُذَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَدْيَكُونُ الْبَعِيرَيُنِ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيُنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيُنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيُنِ وَالشَّاةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَاعُطَاهُ احَدَهُمَا وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لَا بَعْيرَيْنِ وَالشَّاةُ لَا بَالسَّاتِينِ وَالشَّاةُ لِللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لَا لِللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لَا لِللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِللَّاسَ بَعِيرَ أَنِ الْبَعِيرَ يُنِ نَسِيْعَةً لَيْ الْبُولِينَ نَسِيْعَةً لَى ابْنُ سِيْرِينَ نَسِيْعَةً .

٢٠٧٦\_ حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا

۲۰۷۱- مسلم، شعبه، اعمش، ابوالضحی، مسروق، حضرت عائشه (رضی الله تعالی عنها) سے روایت کرتے ہیں، که جب سوره بقر کی آخری آیتیں نازل ہو کمیں، تو نبی علی الله باہر تشریف لائے اور فرمایا، که شراب کی تجارت حرام کردی گئی۔

باب ۱۳۸۱ اس محض کا گناہ جس نے کسی آزاد کو جے دیا۔
۲۰۷۵ دیشر بن مرحوم، کی بن سلیم، اسلمیل بن امیہ، سعید بن ابی سعید، ابوہر ریڑ نبی علی ہے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا، میں قیامت کے دن تین آدمیوں کا دشمن ہوں گا، ایک وہ جو میرانام لے کرعہد کرے، پھر توڑدے، دوسرے وہ مخض ایک وہ جن نے کسی آزاد کو بی دیاور اس کی قیمت کھائی، تیسرے وہ مخض جس نے کسی مزدور کوکام پرلگایا، کام پورالیا لیکن اس کی مزدور کوکام پرلگایا، کام پورالیا لیکن اس کی مزدور ک

باب ۱۳۸۲۔ حیوان کے عوض حیوان اور غلام کے ادھار یہ بیخ کا بیان اور ابن عمر نے ایک او نمٹی چار او نمٹیوں کے عوض خریدی جس کے متعلق ذمہ داری لے لی تھی کہ ربذہ میں حوالہ کر دیں گے اور ابن عباس نے فرمایا کہ بھی ایک اونٹ دواونٹوں سے بہتر ہو تا ہے 'اور رافع بن خد ت نے نے ایک اونٹ دواونٹوں کے عوض خریدااور ان میں سے ایک تو بائع کو دیدیا اور دوسر ہے کے متعلق کہا، کہ کل انشاء اللہ بلا بائع کو دیدیا اور دوسر ہے کے متعلق کہا، کہ کل انشاء اللہ بلا تاخیر دیدوں گا، ابن میتب نے کہا حیوان میں سود نہیں (۱)، تاخیر دیدوں گا، ابن میتب نے کہا حیوان میں سود نہیں (۱)، عوض ادھار خرید سکتا ہے 'اور ابن سیرین نے کہا دواونٹ کے عوض اور ایک بکری دو بکریوں کے عوض ادھار خرید سکتا ہے 'اور ابن سیرین نے کہا دواونٹ کے عوض ایک اونٹ بین سے روایت کے عوض ایک اونٹ بین حرب، حاد بن زید، ثابت، انس سے روایت

۔ (۱) جانوروں کی بچای جنس کے جانوروں کے بدلے میں کی بیش کے ساتھ جائز ہے، لیکن الیی بچے کانقذ ہوناضروری ہے یاادھار بھی جائز ہے۔ امام بخاریؒاور دوسرے کی فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ادھار جائز ہے لیکن حنیہ کی رائے یہ ہے کہ الیی بچے کانقذ ہوناضروری ہے، حنیہ کے مؤقف پر متعدد حدیثیں دلالت کرتی ہیں ملاحظہ ہو (اعلاءالسنن ص٠٨ ۲ج ۱۲)

حَمَّادُ ابُنُ زَيُدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ كَانَ فِى السَّبُي صَفِيَّةً فَصَارَتُ اللى دِحْيَةَ الْكُلْبِي ثُمَّ صَارَتُ الِي النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٣٨٣ بَاب بَيْع الرَّقِيُقِ.

٢٠٧٧ ـ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ مُحَيْرِ يُزِ اَنَّ اَبَا الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسُ سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبُيًا فَنُحِبُ الْاَثْمَانَ فَكَيْفَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبُيًا فَنُحِبُ الْاَثْمَانَ فَكَيْفَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبُيًا فَنُحِبُ الْاَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرْى فِي الْعَزَلِ فَقَالَ آوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَا كَيْسَتُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ تَخُرُجَ إِلَّاهِي خَارِجَةً لَى اللَّهُ الْ تَخُرُجَ إِلَّاهِي خَارِجَةً لَى اللَّهُ الْ تَخْرُجَ إِلَّاهِي خَارِجَةً لِللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْ تَخْرُجَ إِلَّاهِي خَارِجَةً .

١٣٨٤ بَابِ بَيُعِ الْمُدَبِّرِ ـ

٢٠٧٨ ـ حَدَّنَنَا ابَّنُ نُمَيُر حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ حَدَّنَنَا السُمْعِيُلُ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ السُمْعِيُلُ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُمُدَّدَ ـ

٢٠٧٩ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُرِو سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ بَاعَةٌ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

. ٢٠٨٠ حَدَّنَنَى زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا اَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَ ابُنُ يَعَقُوبُ حَدَّثَ ابُنُ شِهَابِ اَنَّ عُبَيْدَ اللهِ اَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ شِهَابِ اَنَّ عُبَيْدَ اللهِ اَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ وَاللهَرِيَّةُ اللهِ اَخْبَرَاهُ اللهِ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْفَلُ عَنِ الْاَمَةِ تَزُنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْفَلُ عَنِ الْاَمَةِ تَزُنِي وَلَمُ تُحْصَنُ قَالَ اجْلِدُوهَا ثُمَّ اِنُ زَنَتُ وَلَمُ الثَّالِيَةِ اَوِالرَّابِعَةِ .

کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حفرت صفیہ جمی تقدیوں میں حفرت صفیہ جمی تقدیوں میں دور دید کلبی کے حصہ میں آئیں، پھر رسول الله علیہ کو مل گئیں۔

باب ١٣٨٣ لوندى غلام بيحية كابيان-

24 • 1- ابوالیمان، شعیب، زہری، ابن محیرین، ابو سعید خدری سے
روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ایک بار وہ نی علیہ کے
پاس بیٹے ہوئے تھے، عرض کیایار سول اللہ ہم قیدی عور توں کے
پاس پہنچتے ہیں تو جماع کرتے ہیں، اور انھیں ہم بیچنا چاہتے ہیں، تو
آپ عزل کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ ایسا
کرتے ہو، اگر تم لوگ ایسانہ کرو، تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے
کہ جس جان کا پیدا ہونا مقدر میں لکھا جاچاہے وہ پیدا ہو کررہےگ۔

باب ۱۳۸۴ در برکابیان د

۲۰۷۸ ابن نمیر، وکیع، اسلعیل، سلمه بن کہیل، عطاء، حضرت جابرٌّ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے مدبر (غلام) کو بیچا۔

۲۰۷۹ قنیمہ، سفیان، عمرو، جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علیہ نے اس(مد بر) کو بیچا(ا)۔

۰۸۰۸ ز بیر بن حرب، یعقوب، یعقوب کے والد (ابراہیم بن سعد) صالح، ابن شہاب، عبیدالله، زید بن خالد و ابوہر برہ سعد) صالح، ابن شہاب، عبیدالله، زید بن خالد و ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا، که رسول الله علیہ سے سنا۔ آپ سے اس لونڈی کے متعلق پوچھا گیاجوزنا کرے اور شادی شدہ نہ ہو، آپ نے فرمایا اس کو کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تواس کو کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تواس کو فی دو، تیسری یا چو تھی بار کے بعد آپ نے فرمایا۔

(۱)" مدبر"ایسے غلام کو کہتے ہیں جس کواس کا آقابوں کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، پھر حنفیہ کی رائے بیہ ہے کہ مدبر مقید کی تیج جائز ہے۔مدبر مطلق کی تیج جائز نہیں ہے حنفیہ کی متدل احادیث کیلئے ملاحظہ ہو ( بھملہ فتح المهم ص۲۵۳ج۲)

٢٠٨١ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ الْحَبَرَنِيُ اللَّيْ عَنُ اَبِيُ عَنُ اَبِيُ عَنُ اَبِيُ عَنُ اللَّهِ عَنُ اَبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتُ اَمَةً اَحَدِكُمُ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا يَقُولُ إِذَا زَنَتُ اَمَةً اَحَدِكُمُ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَحُدِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنُ زَنَتِ الثَّالِقَةَ فَلَيْحُدِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِقَةَ فَلَيْحُدِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِقَةَ فَلَيْحُهَا وَلُوبِحَبُلٍ مِّنُ شَعْرٍ الثَّالِقَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلُوبِحَبُلٍ مِّنُ شَعْرٍ .

١٣٨٥ بَابِ هَلُ يُسَافِرُ بِالْحَارِيةِ قَبُلَ أَنُ يُسْتَبُرِئَهَا وَلَمُ يَرَالْحَسَنُ بَاسًا أَنُ يُقَبِّلَهَا أَوْيُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا وُهِبَتِ الْوَيُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا وُهِبَتِ الْوَيُبَاشِرَهُ الَّتِي تُؤطأ اَوْبِيعَتُ اَوْ عَتَقَتُ فَلْيُسْتَبُراً رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلا تُسْتَبُراً لَيُعِيْبَ الْعَدُرَآءُ وَقَالَ عَطَآءٌ لا بَاسَ اَنُ يُصِيبَ الْعَدُرَآءُ وَقَالَ عَطَآءٌ لا بَاسَ اَنُ يُصِيبَ اللهُ تَعَالَى: إلَّا عَلَى اَزُواجِهِمُ اَوْ مَامَلَكَتُ اللهُ تَعَالَى: إلَّا عَلَى اَزُواجِهِمُ اَوْ مَامَلَكَتُ اللهُ تَعَالَى: إلَّا عَلَى اَزُواجِهِمُ اَوْ مَامَلَكَتُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۱۸۰۱۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، لیف، سعید، ابو سعید، ابوہر برہ سے
روایت کرتے ہیں، کہ میں نے نبی علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ جب
تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کھل جائے تواس کو حد
لگائے اور اس کو ملامت نہ کرے، پھر اگر زنا کرے تواس کو کوڑئے۔
لگائے، اور ملامت نہ کرے، پھر اگر تیسر کی بار زنا کرے اور اس کا زنا
ثابت ہو جائے، تواس کو بچدے، اگر چہ بال کی ایک رسی کے عوض
کیوں نہ ہو۔

باب ۱۳۸۵۔ کیالونڈی کے ساتھ قبل اس کے کہ اس کا استبراء کرے سفر کر سکتا ہے، اور حسن بھری نے بوسہ یا مباشرت میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھااور ابن عرش نے کہا کہ اسی لونڈی ہبہ کی جائے، یا بیجی جائے یا آزاد ہو، جس سے صحبت کی جاتی تھی، تو وہ ایک حیض تک استبراء کرے اور کنواری عورت استبراء نہ کرے، عطاء نے کہا ہے کہ حاملہ لونڈی سے اس کی شر مگاہ سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا، مگر اپنی بیویوں یا لونڈ ہوں ہر۔

۲۰۸۲ عبدالغفار بن داؤد، یحقوب بن عبدالر حمٰن، عمر و بن الی عمرو،
انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ جب نبی
علی خیر تشریف لائے اور اللہ تعالی نے خیبر کا قلعہ فتح کرا دیا تو
آپ سے صفیہ بنت جی بن اخطب کا حسن و جمال بیان کیا گیا، اس کا
شوہر مارا گیا تھااور وہ نئی دلہن تھیں، رسول اللہ علی ہے نے ان کواپئ
کے چن لیا، اور ان کو لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم لوگ سدالروحا
تک پنچ، تو آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی، پھرایک چھوٹے دستر
خوان پر حیس تیار کر کے رکھوایا، تورسول اللہ علی ہے فرمایا، کہ اپ
ارد گرد کے لوگوں کو خبر کر دو (تاکہ کھالیں) بیہ صفیہ کے متعلق
رسول اللہ علی کاولیمہ تھا، پھر ہم مدینہ کی طرف چلے، حضرت انس گا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کا دیوان ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کا دیوان ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کا دیوان ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کا دیوان کے پاس بیٹے، اپنا گھٹنا

فَرَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّى لَهَا وَرَآءَ أَ بِعَبَآءَ وَ ثُمَّ يَحُلِسُ عِنْدَ بِعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةٌ رِحُلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرُكَبَ.

١٣٨٦ بَاب بَيْع الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

٢٠٨٤ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنُ اَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي مَسُعُودِنِ الْاَنْصَارِيّ اَنَّ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي مَسُعُودِنِ الْاَنْصَارِيّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ ثَمْنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ لَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ لَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ لَمَن الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ لَمُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ رَائِثُ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَنُ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ وَاللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ فَيْ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ خَلُوالِهُ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ر کھتے اور حضرت صفیہ اپنا پاؤل آپ کے گھٹے پر رکھ کر سوار ہو جاتیں۔

#### باب ١٣٨٦ مر داراور بتول كے بيجة كابيان۔

۲۰۸۳ قتیه، الیف، یزید بن ابی حبیب، عطاء بن ابی رباح، جابر بن عمد الله علیه کوفتح کے عبدالله سے روایت ہے، کہ انھوں نے رسول الله علیہ کوفتح کے سال جب کہ آپ مکہ میں تھ، فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مر دار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کیا ہے، عرض کیا گیا، یار سول اللہ مر دار کی چربی کا کیا حکم ہے وہ کشتیوں پر مطتے ہیں اور اس سے لوگ چراخ مطتے ہیں اور اس سے لوگ چراخ روشن کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، نہیں وہ حرام ہے، چر رسول اللہ علیہ حال کی قبت کی ان وقت فرمایا، اللہ یہود کو تباہ کرے، اللہ نے جب ان پر چربی حرام کی، توان لوگوں نے اس کو پھلا کر بیخاشر وع کر دیا اور اس کی قیمت کھانے گئے، ابوعاصم نے جھ سے عبد الحمید نے ان سے یزید کی قیمت کھانے گئے، ابوعاصم نے جھ سے عبد الحمید نے ان سے یزید نے بیان کیا کہ مجھ کو عطاء نے لکھ بیجا کہ میں نے جا برسے سا، انھوں نے بی علیہ کے ایک میں نے جا برسے سا، انھوں نے بی علیہ کے اس دوایت کی۔

#### باب۸۷ اکتے کی قیت کابیان(۱)۔

۲۰۸۴ عبداللہ بن بوسف، مالک، ابن شہاب، ابو بکر بن عبدالرحلٰ حضرت ابو مسعود انساری سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علیہ نے کتے کی قیمت زائیہ کی اجرت، اور کائن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۸۵ حجاج بن منہال، شعبہ، عون بن الی جیفہ سے روایت کرتے بیں کہ انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کودیکھا کہ انھوں نے ایک مچھنے لگانے والاغلام خرید الرتواس کے اوز ارتوڑ دیئے) تو میں نے ان

(۱) حنفیہ اور بہت سے دوسر سے فقہاءوعلاء کی رائے میہ ہے کہ جن کتوں سے نفع اٹھانااورا نہیں رکھنا جائز ہےان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے جن سے نفع اٹھانا جائز نہیں ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔متدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو ( بھملہ فتح الملہم ص ۵۲ ح آ)

قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ ثَمَنِ الدَّمِ وَتُمَنِ الْكَلْبِ وَكُسُبِ الْاَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْكُسُتُوشِمَةَ وَاكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةً وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ۔

## كِتَابُ السَّلَمِ

١٣٨٨ بَابِ السَّلَمِ فِي كَيُلٍ مَّعُلُومٍ - ٢٠٨٦ بَابِ السَّلَمِ فِي كَيُلٍ مَّعُلُومٍ - ٢٠٨٦ حَدَّنَنا عَمُرُو بُنُ زُرَارَةً أَخْبَرَنَا اِسُلْعِيلُ الْبُنُ عَلَيَّةٍ مَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسُلِفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَ وَالْعَامَيُنِ اَوْقَالَ عَامِينِ اَوْقَالَ مَنُ سَلَفَ فِي عَامَيْنِ اَوْقَالَ مَنُ سَلَفَ فِي عَامِينِ اَوْقَالَ مَنُ سَلَفَ فِي عَمْرٍ الْعَامُ وَ وَزُنِ مَّعُلُومٍ - عَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا السَّلْعِيلُ عَنُ ابْنِ ابِي نَجِيْحٍ بِهِذَا فِي كَيُلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُنٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُنٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُنٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ الْمِنْ اللَّهِ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ كَيُلِ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَرُنٍ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى السَّلَقَ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

١٣٨٩ بَابِ السَّلَمِ فِي وَزُنِ مَّعُلُومٍ. ١٣٨٩ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَحُبَرَنَا اَبُنُ عُيَيْنَةً اَحُبَرَنَا اللهِ بُنِ كَثِيْرِ عَنُ اَبِي اللهِ بُنِ كَثِيْرِ عَنُ اَبِي اللهِ الْنِ كَثِيْرِ عَنُ اَبِي الْمُهُ اللهِ بُنِ كَثِيْرِ عَنُ اَبِي الْمُهِالِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ وَهُمُ يُسُلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلْثَ فَقَالَ مَنُ اَسُلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي اللهُ كَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُن مَّعُلُومٍ إِلَى اَجَلٍ مَّعُلُومٍ. كَيُلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُن مَّعُلُومٍ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِلَّى آجَلٍ مُّعُلُومُ \_

سے اس کے متعلق پو چھا، انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ نے نے خون کی قبیلے نے خون کی قبیلے نے خون کی میانی سے منع فرمایا اور گورنے والے اور گورنے والے پر لعنت کی اور سود کھانے اور کھلانے والے کو ایک اور مصور پر لعنت کی ہے۔

# بيع سلم كابيان

باب ۸۸ سال ایک معین ناپ میں سلم کرنے کابیان۔
۲۰۷۱ء مرو بن زرارہ، اسلحیل بن علیہ ، ابن ابی تیجی، عبداللہ بن کثیر ابوالمنہال، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علیہ کہ یہ تشریف لائے، تولوگ اس وقت تھلوں میں ایک سال یادوسال کی مت پر سلم کرتے تھے، یا یہ کہا کہ دوسال یا تین سال کی مت پر سلم کرتے تھے، یا یہ کہا کہ دوسال یا تین سال کی مت پر سلم کرتے تھے، اسلحیل کوشک ہوا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص تھجور میں سلم کرے، تو جا ہے کہ معین ناپ اور مقررہ وزن میں ہو۔

۔ ۲۰۸۷۔ محمد ، اسلعیل ، ابن ابی نجیح سے یہی روایت معین ناپ اور معین وزن کے متعلق روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۸۹ معین وزن میں سلم کرنے کابیان (۱)۔

۲۰۸۸ صدقہ ، ابن عینہ ، ابن ابی بیجی عبداللہ بن کثیر ، ابوالمنہال حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ میں دویا تین سال کی علیہ شخص کی چیز میں سلم مرتے تھے ، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کی چیز میں سلم کرے ، تو معین ناپ اور معین وزن میں ایک مت مقررہ تک کے لیے کرے ۔

لیے کرے ۔

۔ ۲۰۸۹ علی، سفیان، ابن الی نجیج نے بھی یہی روایت بیان کی ہے جس میں یہ بیان کیا ہے، کہ مقررہ وزن میں مدت معینہ کے لیے تیج سلم کر رہ

(۱) بیج سلم ایس بیج کو کہتے ہیں جس میں قیمت پہلے دے دی جاتی ہے اور سامان جو فروخت کیا گیاوہ بعد میں حوالہ کیا جاتا ہے،اس بیج کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مقدار، جنس اصل مال، مدت، مقام تسلیم تمام کو متعین کر دیا جائے تاکہ کسی قتم کی جہالت ندر ہے۔

٢٠٩٠ حَدَّئَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّئَنَا شُفَيْنُ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ نَحِيْحٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ تَحْلُلُ شَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فى كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَّوَزُنٍ مَّعْلُومٍ إِلَى آجَلٍ مَّعْلُومٍ.
 مَّعُلُومٍ إلَى آجَلٍ مَّعُلُومٍ.

١٣٩٠ بَابِ السَّلَمِ الِي مَنُ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصُلُّــ

٢٠٩٢ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ الْمُحَالِدِ قَالَ بَعَنْنِى عَبُدُاللهِ بُنُ شَدَّادٍ وَّابُو بَي الْمُحَالِدِ قَالَ بَعَنْنِى عَبُدُاللهِ بُنُ شَدَّادٍ وَّابُو بَي اللهِ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِى اَوُفَى فَقَالَا سَلهُ هَلُ كَانَ اصْحُبُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُلِفُونَ فِى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُلِفُونَ فِى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُلِفُ نَبِيطَ اَهُلِ عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهِ عَنَا نُسُلِفُ نَبِيطَ اَهُلِ الشَّامِ فِى الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ وَالزَّيْتِ فِى كَيُلِ الشَّامِ فِى الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ وَالزَّيْتِ فِى كَيُلِ الشَّامِ فِى الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ وَالزَّيْتِ فِى كَيُلِ الشَّامِ فِى الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ وَالزَّيْتِ فِى كَيُلِ الشَّامِ فِى الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ وَالزَّيْتِ فِى كَيُلِ الشَّامِ فِى الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ وَالزَّيْتِ فِى كَيُلِ الشَّامِ فِى الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيرُ وَالزَّيْتِ فِى كَيُلِ الشَّالَةُ مُ عَنُ ذَلِكَ ثُمُ اللهُ عَنْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبْزِى فَسَالَتُهُ فَقَالَ اللّهُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ابْزِى فَسَالُتُهُ فَقَالَ بَعَنَا يُسَالُهُ مُ عَنُ ذَلِكَ ثُمُ اللهِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ابْزِى فَسَالُتُهُ فَقَالَ اللهِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ابْزِى فَسَالُتُهُ فَقَالَ اللّهِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ابْزِى فَسَالُتُهُ فَقَالَ

۲۰۹۰ قتیبہ، سفیان، ابو نجج، عبداللہ بن کثیر، ابوالمنہال سے روایت کرتے ہوئے کرتے ہوئے ساکہ نبی اسکو کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیقے مدینہ تشریف لائے اور پھریبی حدیث بیان کی 'مدت معینہ تک کے لیے مقرر ناپ اور وزن میں (سلم کرے)۔

۱۹۰۱-ابوالولید، شعبہ،ابن ابی المجالد، ح، (دوسری سند) یجیٰ، و کیج، شعبہ، محمد بن ابوالمجالد، حفص بن عمرو، شعبہ، محمد و عبدالله بن ابی المجالد سے روایت کرتے ہیں، کہ عبدالله بن شداد بن ہاداور ابو برده بیج سلم کے متعلق اختلاف کرنے لگے توان لوگوں نے مجھے ابن ابی او فی کے پاس بھیجا میں نے ان سے بوچھا توانھوں نے کہا، ہم لوگ رسول الله علیہ اور حضرت ابو برا اور حضرت عمر کے زمانہ میں رسول الله عقیہ اور حضرت ابو برا اور حضرت عمر کے زمانہ میں ایجوں، جو، منتی اور کھور میں بیج سلم کیا کرتے تھے اور میں نے ابن ابری سے بوچھا، توانھوں نے بھی ای طرح بیان کیا۔

باب ۱۳۹۰ اس مخف سے سلم کرنے کابیان، جس کے پاس اصل مال نہ ہو۔

نہیں پوچھتے تھے، کہ ان کے پاس کھیق ہے یا نہیں۔

۲۰۹۳ اسحاق، خالد بن عبدالله، شیبانی، محمد بن ابی مجالد سے اسی روایت کوبیان کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم گیہوں اور جو میں سلم کیا کرتے تھے، عبدالله بن ولید نے سفیان کا قول نقل کیا، کہ ہم سے شیبانی نے بیان کیا اور کہا کہ زیتون (میں بھی سلم کرتے تھے) قتیمہ نے بواسطہ جریر، شیبانی روایت کی کہ گیہوں جو اور منقی میں بھی (سلم کرتے تھے)۔

۲۰۹۲ ـ آدم، شعبہ، عمرو، ابوالیختری طائی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے محبور میں (جو در خت پر گی ہو) سلم کرنے کے متعلق ابن عباس سے پوچھاانھوں نے کہا کہ نبی عبلی ہے نے محبور کے در ختوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں، کہ کھائے جائیں اور وزن کیے جا سکیں، اس شخص نے پوچھا کوئی چیز وزن کی جائے (جب کہ محبوری در خت سے گی ہوتی ہیں) توایک شخص نے جو ابن عباس کے پاس بیٹا تھا کہا کہ اندازہ کرنے کے لائق ہو جائے اور معاذ نے کہا ہم سے شعبہ نے انھوں نے عمرو سے جو مدیث روایت کی، ابوالیختری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے شاکہ نی عباس سے شاکہ نی عباس سے شعبہ نے انھوں نے عمرو سے جو مدیث روایت کی، ابوالیختری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے شاکہ نی عباس سے شعبہ کے ابیان۔

۲۰۹۵ رابولید، شعبہ، عمرو، ابوالہ عثر کی سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے چھوہاروں میں سلم کرنے کے متعلق ابن عمر سے بوچھا تو انھوں نے کہا کہ چھوہاروں کے بیچنے سے منع کیا گیاجب تک کہ اس میں صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اور نقذ چاندی کے عوض ادھار بیچنے سے منع کیا گیا اور میں نے ابن عباس سے چھوہاروں میں سلم کے متعلق بوچھا تو انھوں نے کہا نبی علی ہے منع فرمایا، جب تک کہ کھانے یاوزن کرنے کے لائق نہ ہو جائیں۔ فرمایا، جب تک کہ کھانے یاوزن کرنے کے لائق نہ ہو جائیں۔ معلق بوچھا، تو ہیں کہ میں نے ابن عمر سے چھوہاروں میں سلم کے متعلق بوچھا، تو ہیں کہ میں نے ابن عمر سے چھوہاروں میں سلم کے متعلق بوچھا، تو

كَانَ أَصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسُالُهُمْ أَلَهُمْ حَرُثُ أَمُ لَا\_

٩٤ . ٢ - حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ثَنَا عَمُرُو قَالَ سَالَتُ قَالَ سَالَتُ الْبُحْتَرِيِّ الطَّآئِيَّ قَالَ سَالَتُ الْبَيْ قَالَ سَالَتُ الْبَيْ قَالَ سَالَتُ الْبَيْ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخُلِ قَالَ نَهَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يُوزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَائَى شَيْعٍ يُوزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَائَى شَيْعٍ يُوزَنُ قَالَ الرَّجُلُ وَائَى شَيْعٍ يَوُزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَائَى شَيْعٍ يَوْزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَائَى وَقَالَ المَّاتِهِ حَتَّى يُحْزَرَ وَقَالَ المَّعْبَةُ عَنْ عَمُوو قَالَ البُو وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً .

١٣٩١ بَابِ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ-

٢٠٩٥ ـ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرٍ عَنُ آبِى الْبُخْتَرِيِّ قَالَ سَالَتُ ابُنُ عُمَرَ عَنُ السَّلَم فِى النَّخُلِ فَقَالَ نُهِى عَنُ بَيْعِ النَّخُلِ عَنِ السَّلَم فِى النَّخُلِ فَقَالَ نُهِى عَنُ بَيْعِ النَّخُلِ فَقَالَ حَرِّ يَعُم النَّخُلِ فَقَالَ وَسَالَتُ ابُنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمَ فِى النَّخُلِ فَقَالَ نَهَى النَّخُلِ فَقَالَ نَهَى النَّخُلِ فَقَالَ عَنَى بَيْعِ النَّخُلِ فَقَالَ عَنَى بَيْعِ النَّحُلِ عَنَى بَيْعِ النَّحُلِ حَتَى يُو كَلَ مِنْهُ أَوْ يَاكُلُ مِنْهُ وَحَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُؤَزَنَ ـ حَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُوزَنَ ـ حَتَى يُؤَزَنَ ـ حَتَى يُو كَلَ مِنْهُ أَوْ يَاكُلُ مِنْهُ وَحَتَى يُؤَزَنَ ـ حَتَى يُؤَزَنَ ـ حَتَى يُؤَزَنَ ـ حَتَى يُؤَزِنَ ـ حَتَى يُؤَزِنَ ـ حَتَى يَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّهُ وَحَتَى يُؤَزَنَ ـ حَتَى يُؤَوَلُولُ مِنْهُ وَحَتَى يُؤُوزَنَ ـ وَسَلَّمُ عَنُ بَيْعِ النَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مِنْهُ وَحَتَى يُوزَنَ ـ حَلَى السَّلَمُ عَنْ بَيْعِ النَّهُ وَعَلَى مِنْهُ وَحَتَى يُؤُوزَلَ ـ حَتَى يُولِ عَنْ السَّلَمُ عَنْ السَلَاقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ بَيْعِ النَّهُ وَعَلَى مِنْهُ وَحَتَى يُونُ كُلُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ النَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ بَيْعُ النَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مِنْهُ وَحَتَى يُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْسَلَمُ عَنْ السَلَمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٠٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرًّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍو عَنُ إَبِي الْبُخْتَرِيِّ

سَالُتُ ابُنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ فَقَالَ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّمَ حَتَّى يَصُلُحُ وَنَهِى عَنِ الوَرِقِ بِالدَّهَبِ نَسَاءً بَنَا جَزٍ وَّسَالُتُ ابُنَ عَبَّاسٌ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّحُلِ حَتَّى يَاكُلَ اوَيُوكُلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ نَهُمَ يَوُلُونَ قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ وَحَتَّى يَحُزُرَدِ قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَةً حَتَّى يَحُزُرَد

١٣٩٢ بَابِ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ.

٢٠٩٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ حَدَّنَنَا يَعُلَى حَدَّنَنَا يَعُلَى حَدَّنَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِّنُ يَّهُودِيٍّ بِنَسِيْمَةٍ وَّرَهَنَهُ وَرُهَنَهُ وَرُعَالًهُ مِنْ حَدِيدٍ.

١٣٩٣ بَابِ الرَّهُنِ فِي السَّلَمِ \_

٢٠٩٨ حَدَّنَنى مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبِ حَدَّنَنا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَنى الله عَلَيْهِ الْاَسُودُ عَنُ عَآفِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الله عَلَيْهِ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيْدٍ وَ

١٣٩٤ بَابِ السَّلَمِ إِلَى اَجَلٍ مَّعُلُومٍ وَبِهِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ وَآبُو سَعِيْدٍ وَالْأَسُودُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ لَابَاسَ فِى الطَّعَامِ الْهِنَوُصُوفِ بِسِعْرٍ مَّعُلُومٍ إِلَى اَجَلٍ مَّعُلُومٍ مَالَمُ يَكُ ذَلِكَ فِى زَرُعِ لَمْ يَبُدُ

٢٠٩٩ ـ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ ابُنِ آبِي نَجِيُحِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنُ آبِي الْمِنُهَالِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى

انھوں نے کہاکہ نبی علی کے نبیاں کے بیچنے سے منع فرمایاجب تک کہ ان میں صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اور سونے کے عوض چاندی اس طور پر بیچنے سے منع فرمایا کہ ایک نفذ ہو اور دوسر اادھار اور میں نے ابن عباس سے پوچھا توانھوں نے کہاکہ نبی علی کے فیوہاروں کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ کھائے نہ جا سکیں اور وزن نہ کیے جا سکیں، میں نے پوچھاوزن کیا چیز کی جائے ؟ایک محض نے جوان کے سکیں، میں نے پوچھاوزن کیا چیز کی جائے ؟ایک محض نے جوان کے پاس بیٹا تھا، کہا یعنی اندازہ کیا جاسکے۔

باب ۱۳۹۲ سلم میں ضانت دینے کابیان۔

۲۰۹۷ محد، یعلی ،اعمش ،ابراہیم ،اسود ،حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں ،انھول نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدااور لوہے کی ایک زرواس کے پاس گروی رکھ دی۔

باب ۱۳۹۳۔ سلم میں گروی رکھنے کابیان۔

۲۰۹۸ محمد بن محبوب، عبدالواحد، اعمش بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں نے ابراہیم کے نزدیک قرض میں گروی رکھنے کا تذکرہ کیا، توانھوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے، انھوں نے حضرت عائشہ سے نقل کیا، کہ نبی علی کے دعدے پرغلہ کہ نبی علی کے وعدے پرغلہ خریدااورلوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔

باب ۱۳۹۳ ایک مدت معینہ کے وعدے پر سلم کرناچاہیے،
ابن عباس ،ابوسعیر 'اسور اور حسن بھری نے یہی کہااور ابن
عمر نے کہاکہ وہ غلہ جس کی صفت بیان کر دی گئ ہو، معین
فرخ کے عوض مدت معینہ کے وعدے پر سلم کرنے میں
کوئی حرج نہیں، جب کہ اس کھیتی میں نہ ہو، کہ جس کی
صلاحیت ظاہرنہ ہوئی ہو۔
ملاحیت ظاہرنہ ہوئی ہو۔

۲۰۹۹ ابونعیم، سفیان، ابن ابی کیج، عبدالله بن کثیر، ابوالمنهال، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ بی علاق میں دویا تین سال کی علاق میں دویا تین سال کی

النَّه عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمُ يُسُلِفُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَقُنِ وَالثَّلْثَ فَقَالَ اَسُلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي الثِّمَارِ فِي كَيُلٍ مَّعُلُومٍ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الوَلِيُدِ حَدَّنَنَا ابْنُ ابِي نَجِيْحٍ وَقَالَ فِي لَجِيْحٍ وَقَالَ فِي نَجِيْحٍ وَقَالَ فِي نَجِيْحٍ وَقَالَ فِي نَجِيْحٍ وَقَالَ فِي كَيُلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزَنِ مَّعُلُومٍ -

مَحْمَّد اللهِ الْمُولَّ عَنْ سُلْمُمَانُ الشَّيْسَانِيَ عَنْ مُخَمَّد اللهِ الْحَبْرَنَا سُفُينُ عَنْ سُلْمُمَانُ الشَّيْسَانِيَ عَنْ مُحَمَّد الْمِن آبِي مُحالِدٍ قال ارْسلنی ابُو بردة وَعَبُدُ اللهِ ابْنُ شَدَّادٍ اللّی عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُن ابْرَی وَعَبُدِ اللّهِ ابْنُ شَدَّادٍ اللّی عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُن ابْری وَعَبُدِ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَكَان يَاتِينَا آتُبَاطُ مَنْ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَكَان يَاتِينَا آتُبَاطُ مَنْ اللهِ صَلّی اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَكَان يَاتِينَا آتُبَاطُ مَنْ اللهِ صَلّی اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَكَان يَاتِينَا آتُبَاطُ مَنْ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم فَكَان يَاتِينَا آتُبَاطُ مَنْ اللهِ صَلّی اللّهُ مَالِهُ اللهِ مَنْ الله اللهِ اللّه اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٩٦ بَابِ الشُّفَعة في مَالَمٍ لِقُسمُ فاد وقعت الخَلْوَدُ فلا شُفعة...

۲۱۰۱ حدَّثا أوسي رأ السعفي حادَّثا

نجايزية على أافع على عبد لله ف الناه الما يغون التحرور التي حيل الحبية فنهى المبي

صلى الله عليه وسلم عنه فشرة دفع الالسح

النَّاقة مافي بصنها\_

بُرَ ٢٠٠ حَدَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَثَنَا عَبْدَالُواحِيَّ مَدَثُنَا مَعْسَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى ابني سَلْمَةَ ابنِ مِيدَثَرِّ خَشَنِ عَنْ جَامِرِ بُنِ عَبُدَالِلَهُ قَالَ قَضَى

سلم كرتے تھے تو آپ نے فرمایا كھلوں میں معین ناپ میں مدت معین خاپ میں مدت معین خاپ میں مدت معین کے وعدے پر سلم كیا كرواور عبداللہ بن وليد نے كہا، كه جم سفیان نے ان سے ابن الى تج نے بیان كیا، اور كہا، كه معین بیانہ اور معین وزن میں ہو۔

مالد سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا، کہ مجھ کو ابو بردہ اور عبداللہ بن شداد نے عبدالرحلٰ بن ابزی اور عبداللہ بن الباوٹی کے عبدالرحلٰ بن ابزی اور عبداللہ بن الباوٹی کے عبدالرحلٰ بن ابزی اور عبداللہ بن الباوٹی کے پاس بھیجا۔ میں نے ان دونوں سے سلم کے متعلق پوچھا تو دونوں نے کہا کہ ہم کو غنیمت کا مال رسول اللہ علی کے ساتھ ماتا تھا اور شام کے کا شکار ہمارے پاس آتے تھے، تو ہم ان سے گیہوں، جو اور منتی میں ایک مدت کے وعدے پر اللم کیا کہ تتے، میں نے ان سے پوچھا ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی۔ پوچھا ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی۔ اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے۔

باب 90 الداو ممنی کے بچے بیٹے نک اسلم کرنے کا دوان۔
اوا اللہ موئی بن استعمل دورید دفعی، وبداند (ابن میز) کے
ایست سے تین انجوں کے بوت یادانہ ہوگ دہل افتالہ کے
وحدے یہ ترید و فروخت کرتے تھے، تو نبی آنھی نے اس کے منگ
فرمایا دن فع کے اس کی تقیم بیان ق اگداہ منی بچے ہے اواس کے منگ
میں سے

باب ۱۳۹۹ سال شفعه اس زیمن میں بندر تنظیم نه دو کی مواور دب حد بندی موجرے تو شفعه آنان ہے داند

موا الى مسده، عبد الوسد المعلى ما الدائد مما بن موال الأسان وبواء من مبد المتألف ودانت أنست إلى المنتوب في يان أياد كه رسول الله المنابع في شفعه كام إلى زمين مين محتم ويا، جو تقسيم نه و في دو دجب حد

(۱) حفیہ کی رائے یہ ہے کہ حق شفعہ جس طرح شریک کو ملتا ہے اس طرح پڑوی کو بھی حق شفعہ ملتا ہے ، البتدائ حق سے شیاری و سے مقد م ہے اگر ووں جو اور یہ حق چھوڑو سے تو پڑوئ کو یہ ختا مار موجی کو شفعہ و بینے کی متعود روایات سے ماریٹ سے اس میں موجی ہے۔ حفیہ کو متدل روایات نے لئے ملاحظہ ہو (املاء السنن ص عوان سا)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِيُ كُلِّ مَالَمُ يُقُسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِقَتِ الْحُدُودُ وَصُرِقَتِ الطُّرُقُ فَاللَّمُ فُعَةً

١٣٩٧ بَاب عَرُضِ الشُّفُعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبُلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الْحَكُمُ إِذَا آذِنَ لَهُ قَبُلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الحَكُمُ إِذَا آذِنَ لَهُ قَبُلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفُعَةَ لَهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مَنُ بِيُعَتُ شُفُعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَّا يُغَيِّرُهَا فَلَاشُفُعَةً لَهُ ...

فَلَاشُفُعَةً لَهُ ...
فَلَاشُفُعَةً لَهُ ..

٢١٠٣ ـ حَدَّنَا الْمَكِىُّ بُنُ اِبْرَاهِيُمُ انْحَبَرَنَا ابْنُ جُريُحِ آخُبَرَنِى اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيُّدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعُدِ ابْنِ آبِي وَقَاصٍ فَجَآءَ الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةً فَوَضَعَ يَدَةً عَلَى النَّبِيّ فَجَآءَ الْبُو رَافِع مُّولَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاسَعُدُ ابْتَعُ مِنْيُ صَلَّى اللَّهِ مَا ابْتَعُ مِنْيُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاسَعُدُ ابْتَعُ مِنْيُ مَنْيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاسَعُدُ ابْتَعُ مِنْيُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاسَعُدُ ابْتَعُ مِنْيُ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمِسُورُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعُدُ وَاللَّهِ مَا ابْتَعُمُ مِنْيُ وَاللَّهِ لَا الْمِسُورُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعُدُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْسَ مِاقَةِ دِيْنَارِ فَاعُطَاهُمَا إِيَّاهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمْسَ مِاقَةِ دِيْنَارِ فَاعُطَاهُمَا إِيَّاهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْسَ مِاقَةِ دِيْنَارِ فَاعُطَاهُمَا إِيَّاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْسَ مِاقَةِ دِيْنَارِ فَاعُطَاهُمَا إِيَّاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْعَلَامُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالُهُ الْمُقَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنَا الْمَالُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُع

١٣٩٨ بَابِ أَيِّ الْجَوَارِ أَقْرَبُ.

71.٤ حَدَّنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شَعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شَعْبَةُ طَلْحَةَ بُنَ شُعْبَةُ حَدَّنَا اللهِ عَنُ عَآئِشَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيُ عَبْرِاللهِ عَنُ عَآئِشَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيُ جَارَيُنِ فَالَ اللهِ إِنَّى اللهِ إِنَّ لِيُ جَارَيُنِ فَالَ اللهِ اللهِ إِنَّ لَهُ مِنْكَ مَا أُهُدِي قَالَ اللهِ اللهِ إِنَّ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

آڻهواں پاره ختم هوا

بندی ہو جائے اور راستے بدل دیئے جائیں تو شفعہ نہیں ہے۔

باب ١٣٩٧ بيخ سے پہلے شفعہ كوشفيج پر پیش كرنے كابيان اور تحكم نے كہاكہ أگر بيخ سے پہلے شفيج اجازت دے تواس كو شفعہ كاحق نہيں،اور شغمی نے كہاكہ جب شفعہ بچا گيااور شفيج موجود تھا، ليكن اس نے اعتراض نہيں كيا تواس كوحق شفعہ نہيں ہے۔

سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ میں سعد بن ابی و قاص کے پاس کھڑاتھا تو مبحد میں مسور بن مخر مہ آئے اور اپناہا تھ و قاص کے پاس کھڑاتھا تو مبحد میں مسور بن مخر مہ آئے اور اپناہا تھ میرے ایک مونڈ ھے پر رکھا اسوقت ابور افع (نبی علیہ کے غلام) میرے ایک مونڈ ھے پر رکھا اسوقت ابور افع (نبی علیہ کے غلام) ہیں، خرید تو، مسور ٹے ہیں، خرید تو، مسور ٹے ہیں، خرید تو، مسور ٹے ہیں، خرید تو، مسور ٹے کہا، بخدا میں تو انھیں نہیں خرید تا، مسور ٹے کہا، بخدا میں قوانھیں نہیں خرید تا، مسور ٹے کہا، بخدا میں تو انھیں نہیں خرید تا، مسور ٹے کہا، بخدا میں قوانھیں بالور افع نے کہا کہ سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی چند قسطوں میں، ابور افع نے کہا کہ بھے اس کے پانچ سود ینار مل رہے تھے، آگر میں نبی علیہ کو فرمات ہوئے نہ سنتا کہ پڑوی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے تو میں بھی شمصیں چار ہر اردر ہم میں نہ ویتا جب کہ مجھے پانچ سود ینار مل رہے تھے، چنانچہ وہ دونوں گھر ابور افع نے سعد گورے دیے۔

باب ۱۲٬۹۸ کو نسایروسی زیادہ قریب ہے۔

۱۰۰۷- جاج، شعبہ ح، علی ابن عبد الله، شبابه، شعبه، ابوعمران طلحه بن عبد الله، شبابه، شعبه، ابوعمران طلحه بن عبد الله، شبابه، شعبه، ابوعمران طلحه بن عبد الله، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انصوں نے بیان کیا، که میں نے عرض کیا، یار سول الله! میرے دو پڑوی ہیں ان میں سے کس کو مدیہ جھیجوں؟ آپ نے فرمایا، اس کو جس کا در وازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔

آ گھوال پارہ ختم

## نوال پاره نوال پاره

١٣٩٩ بَابِ فِي الْإِجَارَةِ اِسْتِيُجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ وَالْخَازِنُ الْاَمِيْنُ وَمَنُ لَّمُ يَسْتَعُمِلُ مَنُ اَرَادَهً \_

٢١٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَينُ
 عَنُ آبِي بُرُدَةَ قَالَ آخُبَرَنِي جَدِّى آبُو بُرُدَةَ عَنُ
 آبِيهِ آبِي مُوسَى الْأَشُعَرِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَازِنُ الْآمِينُ الَّذِي يُؤَدِّى مَآ
 أمِرَ به طَيِّبَةً نَفُسُةً آحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ .

٢١٠٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ حَدَّنَنَا أَبُوبُرُدَةً خَالِدٍ حَدَّنَنَا أَبُوبُرُدَةً عَنُ أَبِي مُوسُنَى قَالَ أَقْبَلُتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ أَبِي مُوسُنَى قَالَ أَقْبَلُتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلَانِ مِنَ الْاَشْعَرِيْشَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلانِ مِنَ الْاَشْعَرِيْشَ فَقَالَ لَنُ فَقُلْتُ مَا عَلِمُتُ أَنَّهُمَا يَطُلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنُ أَوْلاَ نَسُتَعُمَلُ عَلَى عَملِنَا مَنُ أَرَادَةً.

١٤٠٠ بَاب رَعٰي الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيُطَـ رَالَهُ بَنُ مُحَمَّدِنِ الْمَكِّيُّ رَكِهُ عَنُ جَدِّهِ عَنُ اَبِي حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ يَحُنِي عَنُ جَدِّهِ عَنُ اَبِي حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ يَحُنِي عَنُ جَدِّهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَانْتَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَانْتَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَانْتَ فَقَالَ اَعْمُ كُنْتُ اَرْعَاها عَلى قَرَارِيُطَ لِاهُلِ مَكَّةً ـ
 لِاهُلِ مَكَّةً ـ

١٤٠١ بَابِ اِسُتِيُحَارِ الْمُشْرِكِيُنَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَاِذَا لَمُ يُوجَدُ اَهُلُ الْإِسُلامِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوُدَ

كسى كام كى خوابش كرے اس سے كام نہ لے۔

۲۱۰۵ محمد بن بوسف، سفیان، ابو برده (بزید بن عبدالله) ابو برده (مامر) ابو موی اشعری سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی عظیم نے فرمایا کہ امانتدار خزانچی بھی خیر ات کرنے والوں میں سے ایک ہے جو اپنے دل کی خوشی سے مالک کی دلائی ہوئی رقم پوری

۲۰۰۲ مسدد، کیچیا، قرہ بن خالد، حمید بن ہلال، ابوبردہ، ابوموسی اللہ مسدد، کیچیا، قرہ بن خالد، حمید بن ہلال، ابوبردہ، ابوموسی اسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں نبی علیہ کے پاس کے اور بھی تھے، میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا، کہ یہ دونوں عامل بنتا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم ہر گزاس شخص کوعامل نہیں بناتے جوعامل بنتا چاہے۔

باب • • ۱۳ - چند قیر اط کے عوض بکریاں چرانے کا بیان۔ ۷ - ۲ احد بن محمد کمی، عمر و بن یجیٰ، اپنے داداسے، وہ ابو ہر برہؓ سے وہ
نبی علیات سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ نے کوئی نبی ایسا
نہیں بھیجا۔ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، آپ کے صحابہ نے کہااور
آپ نے بھی، آپ نے فرمایا ہاں، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیر اط
میں چرایا کر تا تھا۔

باب ۱۰ ۱۳۰ ضرورت کے وقت یا جب کوئی مسلمان نہ ملے، مشر کوں سے مز دوری کرانے کا بیان،اور نبی علیہ نے خیبر کے یہودیوں کو کام پرلگایا (بٹائی کامعاملہ کیا)۔

٢١٠٨ ـ حَدَّنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى اَحْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَن عُرُوةَ بُنِ الزُّيْرِ لَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُوبَكُو رَجُلًا مِنَ مَ بَنِى الدِّيْلِ ثُمَّ مِنُ بَنِى عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرْيُشٍ فَامِناهُ فَدَ اللهِ وَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ عَارَ ثُورٍ بَعُدَ ثَلْثِ فَا اللهِ وَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ عَارَ ثُورٍ بَعُدَ ثَلْثِ فَا اللهِ وَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ عَارَ ثُورٍ بَعُدَ ثَلْثِ فَا اللهِ وَاحْلَقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فَهُيْرَةً لِيلِ فَلَكِ فَا اللهِ وَالطَّلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فَهُيْرَةً وَاللَّهُ اللهِ وَالطَلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فَهُيْرَةً وَاللَّهُ اللهِ وَالطَلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةً وَاللَّهُ اللهِ وَالطَلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فَهَيْرَةً وَاللَّهُ اللهِ وَالطَلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ اللهِ وَالطَلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَالْتَلْقِقِ السَّاجِلِ اللهِ وَالطَلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ اللهِ اللهِ وَاللَّلْقِ اللهِ اللهِ وَالطَلْقَ مَعْهُمَا عَلَيْ اللهِ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٩٠١٩ حدثنا يخنى إلى لكني حدثنا اللبت على عُمْرَةُ بل عَلَيْهِ حَدَّنَا اللّهِ شَهَابِ فَاحْمَرِي عُمْرَةُ بل عَلَيْهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ حَلَيْهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ حَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى دَيْنَ كُفّارٍ قُرْيُشٍ فَدَفَعًا اللّهِ وَاحْلَتُهُ عَلَى دَيْنَ كُفّارٍ قُرْيُشٍ فَدَفَعًا الله واحتيه الله وعَدَاهُ عَارَ لُورٍ بعد ثلث ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْهُ اللّهُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْيُهُما فُلْكُ ليال حَنْهُ اللّهُ ليَالُهُ ليَّالُهُ ليَالُهُ ليَّالًا ليَّالُهُ ليَّالُهُ ليَّالُهُ ليَّالًا ليَّهُ ليَّالًا ليَّالُهُ ليَّالًا ليَّهُ ليَّالًا ليَّالًا ليَّهُ ليَّالُهُ ليَّالًا ليَّهُ ليَّهُ ليَّهُ ليَّالًا ليَّهُ ليَّالًا ليَالًا ليَّهُ ليَّهُ ليَّهُ ليَّهُ ليَّهُ لِللْهُ لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالِهُ لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَعْلِمُ لَيْلًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيْلُهُ لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالِهُ لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيْلًا لِيَالًا لِيْلًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَالًا لِيَعْلِمُ لِيَالًا لِيَعْلِمُ لِيَالًا لِيَالًا لِيَعْلِمُ لِيْلًا لِيَالًا لِيَعْلِمُ لِيَالًا لِيْلُولُولُولُهُ لِيْلُولُولُهُ لِيْلُولُولُهُ لِيْلُولُولُولًا لِيَالًا لِيْلِهُ لِيْلُولُولُهُ لِيْلًا لِيْلِيْلُولُولُولُول

٣، ١٤، باب الاجير في الغزو\_

۲۱۱، حدثنا يَعْفُوبُ بن ابراهنيم حدثنا السنعيل ابن علية الحيرنا ابن لجزيج قال الحيرني عطالًا عن صفياً علي من أمية قال عزوت مع النبي صفى الله عليه وسنم خيش العشرة فكان من أؤثق العمالي في

۲۱۰۸ ـ ابراہیم بن موسی، ہشام، معمر، زہری، عروہ بن زبیر، عائشہ سے روایت کرتے ہیں (ہجرت کے واقعہ میں) کہ نبی علیہ اورابو بکر فی دیل کے ایک شخص کو پھر بن عبد بن عدی ہے ایک راہبر جو راہ بتانے میں بہت ہو شیار تھا، مز دوری پر رکھا، اس نے عاص بن وائل کے خاندان ہے قتم کا معاہدہ کیا تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا، ان دونوں نے اپنی اپنی سواریاں دیدیں اور اس کو دونوں نے اپنی اپنی سواریاں دیدیں اور اس کو بدایت کی کہ تین راتوں کے بعد عار تور کی سواریاں لے کر آیا اور آپ وونوں کی احد شنج کو دونوں کی ساتھ سواریاں لے کر آیا اور آپ دونوں روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ سواریاں کے کر آیا اور آپ دونوں روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ سے کامر بن فہیرہ تھا اور راہ بتانے والا قبیلہ دیل کا ایک شخص تھا جو ان

باب ۲۰ ۱۳۰ آگر کوئی آدمی کسی مز دور گو مز دور کی پرلگائے کہ تین دن یا ایک مہینہ یا ایک سال کے بعد کام کرے تو جائز ہے، اور جب وہ وقت مقرر آبائے تو دونوں اپنے شرائط پر تاہم میں سال

۱۱۰۵ یکی بن کیسی الیسی، عقیل ابن شباب، مروه بن زییر العظم ت ما تشار در این الیسی العول نظر ت ما تشار در این الیسی العول نظر التحر ت ت التحقیق اور ابو بکرانے بی ویل کے ایک الیک التحقیق اور ابو بکرانے بی ویل کے ایک الیک التحقیق اور ابو بکرانے بی ویل کے ایک الیک التحقیق اور ابو بکرانے بی دوری پر مقرر کیاادر وہ کفار قریش کے دین پر تھا، دونوں نے اپنی مواریاں اس کے حوالہ کر دیں اور اس ت عبد لیا، کہ تین را توں کے بعد تیسری کی صبح کو غار توری ہواری کی سبح کو غار توری ہواری کی سبح کو غار توری ہواری کی سبح کو غار

باب ۴۴ ما جباد میں مز دور ساتھ کے جائے کا بیان۔

الله التقوب بن ابرائيم المعلل بن ويد المن جرين مطال سنوان الن يعلى بن المي مطال المعلل بن ويد المن جرين مطال التقويل المن يعلى بن الميه ب روايت ب كه ميس نبي عليلة كم ساته الميش العسر ويعنى فروه تبوال ميس شركيك بواش اور مير ب خيال ميس في سب ب زياده قابل احتاد عمل تحامير الكيك مردور تحا، جس في سب بحمل الكي دانت ميس وبالى، تواس

نَفُسِىُ فَكَانَ لِى اَجِيرٌ فَقَاتَلَ اِنُسَانًا فَعَضَّ اَحَدُهُمَا اِصُبَعَهُ فَانُدَرَ اَحَدُهُمَا اِصُبَعَهُ فَانُدَرَ وَصُبَعَهُ فَانُدَرَ وَسُلَّمَ فَاصُلَّقَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ طُنِيَّتَهُ وَقَالَ اَفَيَدَعُ اِصُبَعَهُ فِى فِيُكَ تَقُضَمُهَا قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ كَمَايَقُضَمُ الْفَحُلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّشِى عَبُدُاللَّهِ بُنُ اَبِى مُلَيْكَةً قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ وَحَدَّشِى عَبُدُاللَّهِ بُنُ اَبِى مُلَيْكَةً عَنْ جَدِّه بِمِثْلِ هذِهِ الصِّقَةِ اَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَرَجُلٍ فَانُدَرَهَا أَبُوبَكُمٍ .

١٤٠٤ بَاب مَنِ اسْتَاجَرَ آجِيْرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْاَجَلَ وَلَمُ يُبَيِّنِ الْعَمْلَ لِقَوُلِهِ: إِنِّى أُرِيُدُ الْاَجَلَ وَلَمُ يُبَيِّنِ الْعَمْلَ لِقَوُلِهِ: إِنِّى أُرِيُدُ الْاَبَكَ هَاتَيُنِ اللَّى قَوُلِهِ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيُلٌ يَاجُرُ فُلَانًا يُعْطِيُهِ اَجُرًا وَمِنُهُ فِى التَّعْزِيَةِ آجَرَكَ اللَّهُ.

١٤٠٥ بَابِ إِذَا اسُتُاجَرَ اَجِيُرًا عَلَى اَلُ يُقِيُمَ حَائِطًا يُرِيُدُ اَنُ يَّنْقَضَّ جَازَ \_

مِشَامُ ابُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَحَبَرَنَا هِسَامُ ابُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اخْبَرَنِى يَعُلَى بُنُ مُسُلِم وَعَمُرُو بُنُ فِينَالٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ يَزْيُدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَعَيْرُ هُمَا قَدُسَمِعْتُهُ يُحَدِّنَهُ عَنُ سَعِيدٍ قَالَ وَعَيْرُ هُمَا قَدُسَمِعْتُهُ يُحَدِّنَهُ عَنُ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّالٍ حَدَّائِنِي ابْنُ بُنُ كُعُبٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ فَانُطَلَقَا فَوَ جَدَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنُ يَنْقَضَّ قَالَ فَاسُتَقَامَ قَالَ يَعْدُدُ بَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَةً بِيدِهِ فَاسُتَقَامَ قَالَ لَوْشِفُتَ لَا تَحَدُدًا قَالَ فَمَسَحَةً بِيدِهِ فَاسُتَقَامَ قَالَ فَاسُتَقَامَ قَالَ فَاسُتَقَامَ قَالَ لَو سُعِيدًا قَالَ فَمَسَحَةً بِيدِهِ فَاسُتَقَامَ قَالَ لَو سُعِيدًا قَالَ فَمَسَحَةً بِيدِهِ فَاسُتَقَامَ قَالَ لَو سُعِيدًا قَالَ فَمَسَحَةً بِيدِهِ فَاسُتَقَامَ قَالَ لَو سُعِيدًا قَالَ فَمَسَحَةً بِيدِهِ فَاسُتَقَامَ قَالَ لَو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نے اپنی انگی کھینج کی، تو اس کے دانت گر گئے، وہ نی علی کے پاس (شکایت لے کر) پہنچا تو آپ نے اس کے دانت کا معاوضہ نہیں دلایا اور فرمایا کہ وہ اپنی انگل تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو چباجا تا۔ یعلی کا بیان ہے کہ میر اخیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح اونٹ چباجا تا ہے اور ابن جرتج نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے انھوں نے انھوں نے اپنے داداسے اس طرح روایت کی کہ ایک شخص نے نے انھوں نے اپنے کو دانتوں میں دبایا (اس نے اپناہا تھ کھینج لیا) تو اس کا دانت گرگیا، تو ابو بکر نے اس کا معاوضہ نہیں دلایا۔

باب ۱۰۰۸ جس شخص نے کسی مزدور کواجرت پرلگایامت توبیان کردی لیکن کام نہیں بیان کیا (توجائزہ) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (شعیبؑ کے واقعہ میں) کہ میں اپی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تمھارے نکاح میں دیناچا ہتا ہوں، علی مانقول و کیل تک 'یاجر فلانا کے معنی ہیں، وہ اس کو اجر دیتا ہے، اور تعزیت کے موقعہ پر آجرک اللہ (شمصیں اللہ بدلہ دے) بولتے ہیں، تووہ اس سے ماخوذہ۔

باب۵۰%۔ اگر کوئی شخص کسی مز دور کواس کام پرلگائے کہ دیوار سید ھی کردے جو گرنے کے قریب ہے۔

ااال ابراہیم بن موئ، ہشام بن یوسف، ابن جرنے، یعلی بن مسلم و عمر و بن دینار سعید بن جیرے روایت کرتے ہیں، یعلی بن مسلم اور عمر و بن دینار ایک دوسرے سے پچھ زیادتی کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ابن جرت کا بیان ہے کہ ان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جسی روایت کرتے ہوئے سنا کہ مجھ سے ابن عباس نے اور ان سے ابی بن کعب نے بیان کیا، کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں بن کعب نے بیان کیا، کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں کے قریب تھی، سعید نے کہا کہ خصر نے اس طرح اپنا ہاتھ سے اشارہ کیااور اپنے دونوں ہا تھ اٹھائے تو دیوار سید ھی ہوگئ، یعلی نے اشارہ کیااور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو دیوار سید ھی ہوگئ، یعلی نے کہا، میں خیال کر تاہوں، سعید نے کہا کہ اپناہاتھ دیوار پر بھیر دیا، تو دوس سید ھی ہوگئ، یعلی نے سید ھی ہوگئ، یعلی نے سید ھی ہوگئ، دیوار پر بھیر دیا، تو دوس سید ھی ہوگئ، دیوار پر بھیر دیا، تو دوس سید ھی ہوگئ، دیوار پر بھیر دیا، تو دوس سید ھی ہوگئ، حضر سے دوس کہ کہنے گئے کہ اگر تم چاہتے تو اس پر اجر سید ھی ہوگئ، حضر سے موئی کہنے گئے کہ اگر تم چاہتے تو اس پر اجر

• أَنْ رَأَ نَاكُلُهُ.

٢١١٢ عَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا صَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا سَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَمَلُ لِي مِن عُدُوةٍ إلى يَصُفِ النَّهَادِ فَقَالَ مَن يَعْمَلُ لِي مِن يَعْمَلُ لِي مَن يَعْمَلُ لِي مَن يَعْمَلُ لِي مَن يَعْمَلُ لِي مَن العَصْرِ على فَيرَاطِ فَعَمَلَتِ النَّهُ اللَّهُ مَن قَالَ مَن يَعْمَلُ لِي فَلَي قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَادِ إلى صَلَّوةِ الْعَصْرِ عَلى فِيرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّهَادِ إلى صَلَّوةِ الْعَصْرِ عَلى فَيرَاطِينِ فَي مِن الْعَصْرِ إلى النَّهَادِ اللَّي صَلَّوةِ العَصْرِ على فَيرَاطِينِ فَي مِن الْعَصْرِ إلى النَّهَادِ اللَّهُ مُسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فَلَى اللَّهُ مُن يَعْمَلُ لِي مَن الْعَصْرِ إلى اللَّهُ اللَّهُ مُن الْعَصْرِ إلى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن الْعَصْرِ اللَّي اللَّهُ مُن الْمُعُلِي اللَّهُ مُن الْمُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ مُن الْمَالَى اللَّهُ مُن عَمَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ وَالنَّصَارِي فَقَالُوا مَن الْعَصْرِ اللَّي الْمُن عَمَلًا وَاقَلُ عَطَاءً قَالَ هَلُ اللَّهُ اللَّهُ مُن عَمَلُ الْمُ الْمَالِي فَاللَهُ الْمَلُ الْمَالَى الْمُنْ عَمَلًا وَاقَلُ الْمَالِكُ فَطَالًى الْمُلِكُ فَصُلِي الْمَالَى الْمَلْكِ وَمُلِكُ الْمَلِكُ فَصُلِي الْمُن الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ فَصَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُن الْمُعْمِلُ وَالْمُلْكُ الْمُلْكُ فَصَلَى اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلِيلُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُعُلِيلُ اللْمُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِ

مَدُنَّ الْمُ الْإِجَارَةِ اللَّى صَلَوْةِ الْعَصُرِ ـ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ عَبُدِاللَّهِ مَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ مَّوُلِى عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللَّهِ مَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا مَثْلَكُمُ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارِى كَرَجُلِ نِ اسْتَعْمَلَ عَمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطِ قَيرَاطُ قَيرَاطُوا نَحَنُ اكْتُرُ عَمَالًا وَاقَلًا عَطَاءً وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُوا الْعَصُرِ الْعَلَامُ وَالْعَلَاقُ الْعَالَةُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَ

ليتى، سعيدنے كها، اجر ليتے تو ہم اس كو كھائے

باب ۲۰ ۱۲ دو پہر تک کے لیے مزدور لگانے کا بیان۔

۲۱۱۲ سلیمان بن حرب، جماد، ابوب، نافع، ابن عرق بی علی ہے سے دوایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہاری اور دونوں اہل کتاب (یہود ونصاری) کی مثال اس شخص کی طرح ہے، جس نے چند مزدور کام پرلگائے اور کہا کہ کون ہے؟ جو صح سے دو پہر تک ایک قیراط کے عوض میراکام کرے، تو نصاری عوض میراکام کرے، تو نصاری نے کام کیا، پھر کہا کہ کون ہے؟ جو نے کام کیا، پھر اکام کرے، تو نصاری نے کام کیا، پھر اس نے کہا کہ کون ہے؟ جو غصر سے سورج کے فروب ہونے تک دو قیراط کے عوض میراکام کرے، تو نصاری غروب ہونے تک دو قیراط کے عوض کام کرے، یہ تم بی لوگ ہو، غروب ہونے تک دو قیراط کے عوض کام کرے، یہ تم بی لوگ ہو، نو کوب ہونے تک دو قیراط کے عوض کام کرے، یہ تم بی لوگ ہو، نو کوب ہونے تک دو قیراط کے عوض کام کرے، یہ تم بی لوگ ہو، نو کوب نے کام زیادہ کیا، اور مزدوری کم ملی، تو دہ شخص کہنے لگا، کیا میں نو گاہ کیا میں نو کہا نہیں، تو اس نے کہا یہ میرااحیان ہے، جسے چاہوں دوں۔

باب > ١٩٠١ نماز عصر کے وقت تک مز دور لگانے کابیان۔

۲۱۱۳ استعمل بن اولیں، مالک، عبداللہ بن دینار (عبداللہ بن عرق ۱۲۱۳ کے آزاد کردہ غلام) عبداللہ بن عرق بن خطاب سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، کہ تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال اس شخص کی سی ہے، جس نے چند مز دور کام پر لگائے، تواس نے کہا، میر اکام دو پہر تک ایک ایک قیراط کے عوض کون کرے گا؟ تو یہود نے ایک ایک قیراط پر کام کیا، پھر نصاری نے ایک ایک قیراط پر عصر تک ایک ایک قیراط سے غروب آ قاب تک دودو قیراط کے عوض کام کیا، اس پر یہود و نے فراب تک دودو قیراط کے عوض کام کیا، اس پر یہود و نے فراس آ دی نے کہا کہ کیا میں نے تمھارے حق سے کھ کم کیا؟ان طے، اس آدمی نے کہا کہ کیا میں نے تمھارے حق سے کھ کم کیا؟ان لوگوں نے کہا نہیں، تواس نے کہا کہ یہ ہو میر ااحسان ہے (۱)، جے

*جاہوں دوں۔* 

باب ۰۸ ۱۳۰۸ اس شخص کے گناہ کا بیان جو مز دور کی مز دوری

۱۱۱۲ یوسف بن محر، یحیٰ بن سلیم ،اسلعیل بن امیه، سعد بن ابی سعید، ابو ہر برہؓ نبی علی ہے ۔ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، الله تعالی نے کہا، تین آدمی ہیں جن کا میں قیامت کے دن دسمن ہوں گا، ایک وہ شخص جس نے میر اواسطہ دے کر عہد کیا، پھر بے وفائی کی، دوسرے وہ شخص جس نے کسی آزاد کو چودیا، اور اس کی قیمت کھائی، تیسرے وہ شخص جس نے کسی مز دور کوکام پر لگایا، اس سے کام پورالیا اور اس کی مز دور کی نہ دی۔

باب ۰۹سا۔ عصر سے رات تک کے لیے مز دور لگانے کا بیان۔

٢١١٥ محد بن علاء، ابو اسامه، بريده، ابو برده، ابو مو يل ني عليه ت روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں 'یہوداور نصاری کی مثال اس شخص کی ہے جس نے کچھ آدمیوں کو کام پر لگایا کہ صبح سے رات تک ایک مقرر مزدوری کے عوض کام کریں، چنانچہ جب وہ دو پہر تك كام كر يحكے ، تو كہنے لگے ہميں تمہاري اجرت كي ضرورت نہيں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کی تھی 'جو کام ہم نے کردیاوہ یو نہی کردیا،اس آدمی نے ان سے کہاایسانہ کرو،اپناکام بوراکرو،اور بوری مز دوری او، کیکن انھوں نے انکار کیااور کام چھوڑ دیا،ان کے بعداس نے دوسرے مز دور کام پرلگائے اور ان سے کہا کہ باقی دن کام پورا کرواور تم دونوں کو وہی مز دوری دوں گا جو ان لوگوں کے لیے میں نے مقرر کی تھی چنانچہ انھوں نے کام شروع کیا یہاں تک کہ جب عصر کی نماز کاوقت آیا توانھوں نے کہا، کہ ہم نے جو کچھ کیاوہ یو نہی کر دیاتم اپنی مز دوری ر کھو 'جو ہمارے لیے مقرر کی تھی، اس نے ان سے کہا کہ اپناکام پورا کرو،اس لئے کہ دن تھوڑا باقی رہ گیا ہے لیکن ان دونوں نے انکار کیا چنانچہ اس نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا کہ باقی دن اس کا کام کر دیں چنانچہ ان لوگوں نے باقی دن میں کام کیا، یہاں تک کہ آفتاب

قَالَ هَلُ ظَلَمُتُكُمُ مِّنُ حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا لَا فَقَالَ فَلْلِكَ فَضُلِي أُوتِينَتُهُ مَنُ آشَآءُ۔

١٤٠٨ بَابِ إِنَّمِ مَنُ مَّنَعَ اَجُرَ الْآجِيرِ-

٢١١٤ ـ حَدَّنَا يُوسُفُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ إِسُمْعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ إِسُمْعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى تَلْنَةً صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى تَلْنَةً وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَلْنَةً وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَلْنَةً أَنَا خَصُمُهُم يَوْمَ الْقِيْمَةِ رَجُلًّ اَعُظِي بِي ثُمَّ الْقَيْمَةِ رَجُلًّ اَعُظِي بِي ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى تَلْنَةً وَرَجُلُ نِ السَّا خَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَاكُلَ تَمْنَةٌ وَرَجُلُ نِ السَّا خَرَا فَاسَتَوُ فَى مِنْهُ وَلَمُ يُعُطِمُ الْحَرَةً لِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرَةً فِي مِنْهُ وَلَمُ يُعُطِمُ الْحَرَةً لِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرَةً فِي مِنْهُ وَلَمْ يُعُطِمُ الْحَرَةً لِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرَةً مِنَ الْعَصُرِ الْحَيْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرَةً فِي مِنْهُ وَلَمْ يُعُطِمُ الْحَرَةً لِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَرَةً مِنَ الْعَصُرِ الْحَيْلَةِ الْحَارَةِ مِنَ الْعَصُرِ الْحَيْلَةُ اللَّهُ مَنْهُ وَلَمْ يَعُلِيهُ الْحَرَةً لِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَيْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيقُولَةً اللَّهُ الْحَدْمُ اللَّهُ الْمُعُمِّلَةُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعُمِّلَةُ الْمُعُولِةُ الْمُنْ الْعُصُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْاءُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُمِّةُ الْمُعُمِّةُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْعُلِمُ الْمُولِةُ الْمُنْ الْمُعُمِلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعُمِّةُ الْمُنْ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُمِلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعُمِلِهُ اللْمُعُلِيمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُ الْمُعُمِعُ الْمُعْمُ الْمُولِيمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعِلِمُ اللْمُعُمِلِهُ الْمُعْمُ ال

١٤٠٩ بَابِ الْإِجَارَةِ مِنَ الْعَصُرِ اللَّي اللَّهُ... اللَّيُل...

٢١١٥\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَّاءِ حَدَّثَنَا أَبُوُ أُسَامَةَ عَنُ بُرَيْدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوُدِ وَالنَّصَارَى كَمَثُلِ رَجُلِ دِ اسْتَأْجَرَ قَوُمًا يَّعُمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يُّوْمًا اِلَى اللَّيْلِ عَلَى اَجُرٍ مَّعُلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ اِلَى نِصُفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةً لَنَا اللَّى ٱجُرِكَ الَّذِي شَرَطُتُّ لَّنَا وَمَا عَمِلُنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمُ لَاتَّفُعَلُوا آكُمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمُ وَخُذُوا اَجُرَكُمُ كَامِلًا فَابَوُا وَتَرَكُوُا وَاسْتَأْجَرَ اخَرِيُنَ بَعُدَهُمُ فَقَالَ لَهُمَا ٱكُمِلَا بَقِيَّةَ يَوُمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطُتُ لَهُمُ مِّنَ الْاَجُرِ فَعَمِلُوا حَتَّى اِذَا كَانَ حِيُنَ صَلوةِ الْعَصُرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجُرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكُمِلًا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا فَإِنَّ مَابَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَّسِيرٌ فَابَيَا وَاسْتَأْجَرَقُومًا أَنْ يَّعُمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوُمِهِمُ

َ اللَّهُ مَنْ الْمُومِهُمُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ وَالْمَتَكُمْلُوا الْجَرِ الْفَرِيُقَيْنِ كِلَيُهِمَا فَلْلِكَ مَثْلُهُمُ وَمَثْلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النَّوْرِ.

١٤١٠ بَابِ مَنِ اسْتَأْجَرَ آجِيْرًا فَتَرَكَ آجُدُرً فَرَادَ وَمَنُ آجُرَهُ فَرَادَ وَمَنُ عَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ وَمَنُ عَمِلَ فِيهِ مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ.

٢١١٦\_ حَدَّئْنَا أَبُوالْيَمَانَ أَخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ ابُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْطَلَقَ تَلْثَةُ رَهُطٍ مِّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ حَتّٰى اوَوُا الْمَبِيْتَ الِّي غَارِ فَدَخَلُوهُ فَأَنْحَدَرَتُ صَحُرَةً مِّنَ الْحَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيُهمُ الغَارُ فَقَالُوُا إِنَّهُ لَايُنْحِيُكُمُ مِّنُ هَذِهِ الصَّخَرَةِ إِلَّا أَنْ تَدُعُوا اللَّهَ بِصَالِحَ اَعُمَالِكُمُ فَقَالَ رَجُلٌ ا مِنْهُمُ اللَّهُمَّ كَانَ لِيُ أَبَوَان شَيْخَان كَبيُرَان وَكُنْتُ لَاآغُبِقُ قَبُلَهُمَا آهُلًا وَّمَالًا فَنَائِيٰ بِيُ فِيُ طَلُبِ شَيْءٍ يَّوُمًا فَلَمُ أُرِحُ عَلَيُهِمَا حَتِّي نَامَا فَحَلَبُتُ لَهُمَا عَبُوْقَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَانَآئِمَيُن وَكَرِهُتُ أَنُ أَغُبِقَ قَبُلَهُمَا أَهُلًا أَوُمَالًا فَلَبَثُتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَىَّ اتْتَظِرُ اسْتَيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ قَاسُتَيْقَظَا فَشَرَبَا غَبُوُقَهُمَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُنُتُ فَعَلُتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهكَ فَفَرَّجُ عَنَّا مَانَحُنُ فِيُهِ مِنُ هَذِهِ الصَّخَرَةِ فَانُفَرَجَتُ شَيْئًا لَّايَسْتَطِيُعُونَ الخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْاخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتُ لِي بِنُتُ

غروب ہو گیااور دونوں فریق (پہلی اور دوسری جماعت) کی اجرت ان کو ملی، یہی مثال ان لوگوں کی ہے اور اس نور کی جس کو ان لوگوں نے قبول کیا(۱)۔

نے قبول کیا(۱)۔ باب ۱۴۱۰۔ اس شخص کا بیان جس نے کسی مز دور کو کام پر لگایا،اور وہ اپنی اجرت حجوڑ کر چلا جائے، تو مز دوری کرانے والااس اجرت میں محنت کر کے اس کو بڑھائے اور اس شخف کابیان جود وسر ول کے مال میں محنت کر کے اس کو بڑھائے۔ ٣١١٦ ابواليمان، شعيب، زہري، سالم بن عبدالله بيان كرتے ہيں كه عبدالله بن عمرٌ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم ہے کہلیامت میں سے تین آدمی (راستہ) چل رہے تھے، یہاں تک گلہ ایک غار میں رات کو پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے، یہاڑ ہے ایک چٹان آ کر گری جس نے غار کامنہ بند کر دیا،ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ تم اس چٹان سے نجات نہیں یا سکتے بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اپنے بہترین عمل کے واسطہ سے دعا کرو، ایں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے کسی کودودھ نہ پلاتا تھا'نہ بیوی بچوں کواور نه لونڈی' غلاموں کو،ایک دن کسی چیز کی تلاش میں میں بہت دور چلا گیا، میں ان کے پاس اس وقت واپس ہوا کہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان دونوں کے لیے دورھ دوہا، تو میں نے انکوسویا ہوایایا اور مجھے ناپند تھا کہ ان سے پہلے بیوی بچوں یا لونڈی غلاموں کو یلاؤں۔ چنانچہ میں تھیم ارمااور پیالہ میر ہے ہاتھ میں تھا، میں ان کے جا گئے کا نظار کر رہاتھا، یہاں تک کہ صح ہو گئی تو وہ بیدار ہوئے اور دودھ پیا،اے میرے اللہ اگر میں نے یہ صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے۔ تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ جس میں اس چٹان کے سبب سے ہم گر فقار ہیں،وہ چٹان کچھ ہٹ گئی لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے، نبی علیہ نے فرمایا اور دوسرے نے کہااے میرے اللہ میری

(۱)اس تمثیل میں اللہ تعالیٰ کے دین سے یہود و نصاریٰ کے انحراف اور پھر امت مسلمہ کے اس کام کو پورا کرنے کی پیثین گوئی موجود ہے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ یہود و نصاریٰ نے تواپنے دین اور کتابوں میں تحریف کرلی مگر مسلمان اس تبدیلی اور انحراف سے بچے رہے۔

عَمّ كَانَتُ أَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ فَارَدُتُّهَا عَنُ نَّفُسهَا فَامُتَنَعَتُ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتُ بِهَا سَنَةٌ مِنَّ السِّنِيُنَ فَجَآءَ تُنِيُ فَأَعُطَيْتُهَا عِشُرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنُ تُحَلِّىَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتُ حَتَّى إِذَا قَدَرُتُ عَلَيْهَا قَالَتُ لَاأُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّحُتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانُصَرَفُتُ عَنُهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي اَعُطَيْتُهَا اَللَّهُمُّ اِنُ كُنُتُ فَعَلُتُ ذَلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا مَانَحُنُ فِيُهِ فَانُفَرَجَتِ الصَّحُرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمُ لَايَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّالِثُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اسْتَاجَرُتُ أَجَرِآءَ فَاعُطَيْتُهُمُ أَجُرَهُمُ غَيْرَ رَجُلِ وَّ احِدِ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَ ذَهَبَ فَتَمَّرُتُ اَجُرَهُ حَتَّى كَثْرَتُ مِنْهُ الْأَمُوالُ فَجَآءَ فِي بَعُدَ حِيْنِ فَقَالَ يَاعَبُدَ اللَّهِ اَدِّ اِلَىَّ اَجُرِى فَقُلُتُ لَهُ كُلُّ مَاتَرَى مِنُ آخُرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيُق فَقَالَ يَاعَبُدَاللَّهِ لَاتَسُتَهُزِئُ بِي فَقُلُتُ إِنِّي لَا ٱسۡتَهُرَىٰ بِكَ فَاحَذَهُ كُلَّهُ فَاسۡتَاقَهُ فَلَمُ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ البِّغَآءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا مَا نَحُنُ فِيُهِ فَانْفَرَجَتِ الصُّخرَةُ فَحَرَجُو ايَمُشُولَ.

١٤١١ بَابِ مَنُ اجَرَنَفُسَةً لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهُرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَٱجْرَةِ الْحَمَّالِ.

٢١١٧ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَن

ایک چیازاد بہن تھی وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی میں نے اس سے براکام چاہالیکن وہ رکی رہی (یعنی راضی نہ ہوئی) یہاں تک کہ ایک سال سخت ضرورت سے دو چار ہوئی، تووہ میرے یاس آئی، میں نے اسے ایک سو بیس دینار دیئے، اس شرط پر کہ وہ میرے اور اپنی ذات کے در میان حاکل نہ ہو (یعنی ہم بستر ہونے دے)وہ راضی ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہوا، تواس نے کہا کہ میں تجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، کہ تومہر کو ناحق توڑے 'چنانچہ میں نے اس ہے ہم بستر ہونے کو گناہ سمجھااور اس سے الگ ہو گیا، حالا نکہ وہ مجھ کو تمام لو گوں سے بیاری تھی اور میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا جواس کو میں نے دیا تھا،اے میرے معبود اگر میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیاہے تو ہم ہے اس (مصیب )کودور کر، جس میں ہم متلا ہیں تو چٹان کچھ ہٹ گئ، لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے، نبی علیلتے نے فرمایا اور تیسرے آدمی نے کہاکہ اے میرے الله میں نے چند مزدور کام پر لگائے تھے میں نے ان کو ان کی مزدوری دی، گر ایک شخص اپنی مر دوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مر دوری کو بڑھاناشر وع کیا، یہاں تک کہ اس ہے بہت زیادہ مال حاصل ہواایک مدت کے بعدوہ میرے پاس آیااور کہااے خدا کے بندے ایجھے میری مز دوری دے ' میں نے کہا کہ بیا اونٹ گائے، بمری اور غلام جو کچھ تو د کیے رہاہے بیہ سب تیرے ہیں،اس نے کہااے خدا کے بندے ! تو مجھ سے مدال نہ كر، ميں نے كہاميں تھ سے فداق نہيں كرتا عناني اس نے سارى • چیزیں لے لیں اور چلا گیا، اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا، اے میرے الله اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضاکی خاطر کیا تھا توہم سے اس (مصيبت) كودور كرجس ميس بم مبتلا ميں 'چنانچه وه چٹان ہٹ گئ اور وه لوگ باہر نکل *کر چلنے لگے۔* 

باب ۱۱۷۱ اس شخص کا بیان جس نے اپنے آپ کو اس کام پر لگایا کہ بیٹھ پر بوجمہ لادے پھر اس کو خیر ات کر دے اور حمال کی اجرت کا بیان۔

۲۱۱۷ سعید بن کیچی بن سعید ، کیچی بن سعید ، اعمش، شقی ، ابو مسعود انصاری روایت کرتے میں که رسول الله علیہ جب ہم کو صدقه کا

شَقِيُقٍ عَنُ آبِي مَسُعُودِ دِ الْأَنْصَارِيِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَ إِنَّ لِبَعُضِهِمُ لَمِائَةَ الْفِ قَالَ مَانَرَاهُ إِلَّا نَفُسَةً.

ابُنُ سِيُرِينَ وَعَطَآءٌ وَابُرَاهِيمُ وَلَمُ يَرَ ابُنُ سِيرِينَ وَعَطَآءٌ وَابُرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِاجُرِ السِّمُسَارِ بَاسًا وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ لَا بَاسٌ اَنُ يَقُولَ بِعُ هَذَا اللَّهُ مَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَهُولَكُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعُهُ فَهُولَكُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعُهُ فَهُولَكُ وَكَذَا فَهُولَكُ وَكَذَا فَهُولَكُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعُهُ فَهُولَكُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعُهُ بِكُذَا فَمَا كَانَ مِنُ رِبِّحٍ فَهُو لَكَ اَوُ بِكُذَا فَمَا كَانَ مِنُ رِبِّحٍ فَهُو لَكَ اَوُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَاسٌ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمُ.

٢١١٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنَ ابَيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَكَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبَيهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابُنَ عَبَّاسٍ مَاقَوُلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمُسَارًا \_ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمُسَارًا \_

١٤١٣ أباب هَلُ يُوَاجِرُ الرَّجُلُ نَفُسَهُ مِنُ مُشْرِكٍ فِي اَرُضِ الْحَرُبِ. نَفُسَهُ مِنُ مُشْرِكٍ فِي اَرُضِ الْحَرُبِ. ٢١١٩. حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا الْاعُمَشُ عَنُ مُشْلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُسُرُوقٍ حَدَّنَنَا خَبَّابُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا

تھم دیتے تو ہم میں سے کوئی شخص بازار جاتا، بوجھ لادتا، اور ایک مد اناج حاصل کرتا(پھراس کو خیرات کرتا) آج ان میں سے بعض کے پاس لا کھوں (روپے) موجود ہیں، شقیق کابیان ہے کہ میرے خیال میں انھوں (ابومسعود) نے اپنی ہی ذات کومر ادلیاہے۔

باب ۱۳۲۲ دلالی(۱) کی اجرت کا بیان ، اور ابن سیرین ، عطاء ،
ابرا ہیم اور حسن نے دلالی کی اجرت میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھااور ابن عباس نے کہا کہ کوئی شخص کہے کہ تواس کپڑے کونچ دے اور اتنی رقم سے جو زیادہ ملے ، وہ تو لے لے تواس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ، اور ابن سیرین نے کہا کہ جب میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ، اور ابن سیرین نے کہا کہ جب کسی نے کہا تواس کو اتنی رقم کے عوض بیچدے اور جس قدر نفع ہو وہ ہمارے تمصارے در میان (آدھا آدھا) ہے یا تیرا نفع ہو وہ ہمارے تمصارے در میان (آدھا آدھا) ہے یا تیرا ہے ، توکوئی حرج نہیں ، اور نبی علیقی نے فرمایا ، کہ مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہیں گے۔

۲۱۱۸۔ مسدد، عبدالواحد، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، ابن عباس سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فلا نے اس سے منع فرمایا ہے کہ
آگے بڑھ کر قافلہ والوں سے ملیں اور شہری کسی دیہاتی کے لیے بجع
نہ کرے، میں نے پوچھااے ابن عباس شہری، دیہاتی کے لیے بیع نہ
کرے، اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے کہا یعنی دلال نہ ہے۔

باب ۱۳۱۳۔ کیادارالحرب میں کسی مشرک کی مز دوری کوئی (مسلمان) کر سکتاہے؟

۲۱۱۹ عرو بن حفص، خفص، اعمش، مسلم، مسروق، خباب کہتے ہیں کہ میں ایک لوہار تھا میں نے عاص بن واکل کا کام کیا، تو میری مزدوری اس کے پاس جمع ہوگئی ہیں، اس کے پاس تقاضا کرنے گیا تو

(۱) جائز نرید و فروخت کے لئے کسی کو دلال بنانا جائز ہے خواہ بیچنے والے کی طرف سے ہویا خرید نے والے کی طرف سے۔البتہ دلال کی اجرت (کمیشن) طے ہوناچاہے،اس میں جہالت نہ ہو۔

المُعَلَّمِ الْعُطَى فِى الرُّفَيَةِ عَلَى الْحُيَابِ وَقَالَ الْحُيَابِ وَقَالَ الْمُعَلَّمِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اَجُرًا وَسَلَّمَ اَحَدُّتُمُ عَلَيْهِ اَجُرًا وَسَلَّمَ اَحَدُّتُمُ عَلَيْهِ اَجُرًا وَسَلَّمَ اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَايشترِطُ كِتَابُ اللهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَايشترِطُ المُعَلِّمُ اللهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَايشترِطُ المُعَلِّمُ اللهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَايشترِطُ وَقَالَ السَّعْبُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢١٢٠ حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنُ آبِى بِشُرِ عَنُ آبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرَّ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرَةٍ

اس نے کہا بخدا میں تجھے نہ دول گا، جب تک تو محمد (علیہ کے ) کا انکار نہ کرے، میں نے جواب دیا خدا کی قتم میں ایسا نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تو مر جائے پھر اٹھایا جائے، اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں، اس نے کہا تواس وقت میر ب پاس مال و اولاد بھی ہوگا تو میں اسی وقت تمھارا قرض ادا کروں گا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اے پیغیر کیا آپ نے اس کودیکھا، جس نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ میں مال واولا د دیا جاؤں گا۔

باب ۱۳۱۲ قبائل عرب کوسورہ فاتحہ پڑھ کر پھو نکنے (۱) کے عوض اجرت دیئے جانے کا بیان اور ابن عباس نے نبی علیقہ سے نقل کیا (آپ نے فرمایا) کہ سب سے زیادہ اجرت لینے کے لاکق خدا کی کتاب ہے 'اور شعمی نے کہا کہ معلم شرط نہ کرے، لیکن اگر کوئی چیز اسے دی جائے تو وہ اسے قبول کرے اور تھم نے کہا کہ میں نے کسی کے متعلق نہیں سنا کہ معلم کی اجرت کو مکر وہ سمجھا ہواور حسن نے دس در ہم دیے 'اور ابن سیرین نے تقسیم کرنے والے کی اجرت میں کوئی مضائقہ سیرین نے تقسیم کرنے والے کی اجرت میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا،اور کہا تھت 'فیصلہ میں رشوت لینے کو کہا جاتا ہے ، اور لوگ اندازہ کرنے میں اجرت دیتے تھے۔

۰۲۱۲ - ابوالنعمان، ابوعوانه، ابوبشر، ابوالمتوکل، ابوسعید سے روایت ہوئی، ہے کہ نبی علیقہ کے لیے روانہ ہوئی، یہاں تک که عرب کے ایک قبیلہ میں پہنچ اور ان لوگوں سے چاہا کہ مہمانی کریں، لیکن انھوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، اس قبیلہ

(۱) جھاڑ پھونک یا تعویذ وغیر ہاگر حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے ہو تواس کی اجرت حلال ہے۔اس کے علادہ تعلیم قر آن،اذان وا قامت اور امامت یعنی ضرور می طاعات کی اجرت کے بارے میں حنفیہ کااصل قول عدم جواز کا ہے لیکن متاخرین حنفیہ نے ضرورت کی بناپراس کی اجازت دی ہے۔

سنفرُوْها خَتُّى نَزِلُوُا عَلَى حَيَّ مِّنُ اَحْيَآءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَا فُوْهُمُ فَأَبُوا أَنْ يُّضَيَّفُوْهُمُ فُلُدُ غُ سَيَّدُ ذَلِكَ الْحِيِّ فَسَعَوُالَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَّا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لُوُٱتَّيْتُمْ هُمُّ لَاهِ الرَّهُطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنُ يَكُونَ عِندَ بَعْضِهِمُ شَيُءٌ فَآتُوهُمُ فَقَالُو نَآيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيَّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بَكُلَّ شَيْءٍ لَّايَنُفَعُهُ فَهَلُ عِنْدَ آحَدٍ مِّنْكُمُ مِّنَ شَيْءٍ فَقَالَ بَعُضُهُمُ نَعَمُ وَاللَّهِ اِنِّي لَاَرْقِيٰ وَلَاكِنُ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَفَضِّنَاكُمُ فَلَمُ تُصْيَفُونَا فَمَا آنَا بِرَاقِ لَّكُمُ حَتَّى تَجُعَلُوا لَّنَا خُعُلًا فَصَالَحُوٰهُمُ عَلَى قَطِيُع مِّنَ ٱلعَنم فَانُطَلَقَ يَتُفِلُ عَلَيُهِ وَيَقُرَأُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رْبُ الْعْلَمِينَ فَكَاتَّمَا نُشِطَ مِنُ عِقَال فَانْطَلَقَ يَمُشِيُ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفُوهُمُ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اَقُسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِي لَاتَفُعَلُوا حَتَّى نَاتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذُكُو لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنُظُرُ مَا يَامُرُنَا فَقَدِ مُوْا عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وْسَلَّمَ فَذَكَرُوٰالَهُ فَقَالَ وَمَا يُدُرِيُكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدُ أَصَبُتُمُ أَقْسِمُوا وَاضُرِبُوا لِيْ مَعَكُمُ سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشُرِ سَمِعُتُ آبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهِذَا.

٥ ١ ٤ أَ بَابِ ضَرِيْبَةِ الْعَبُدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَآئِبِ الْإِمَآءِـ

٢١٢١ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنْ أَنْسِ بُنِ سُفَيْنُ عَنْ أَنْسِ بُنِ

کے سر دار کو بچھونے کاٹ لیا،لو گوں نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا توان میں سے بعض نے کہاکہ تم اگران لوگوں کے یاں جاتے جواترے ہیں' توشایدان میں کسی کے پاس کچھ ہو، چنانچہ وہ لوگ آئے اور ان ہے کہنے لگے کہ اے لوگو! ہمارے سر دار کو نجھو نے کاٹ لیا ہے اور ہم نے ہر طرح کی تدبیریں کیس لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اکیاتم میں سے کسی کو کوئی تدبیر معلوم ہے؟ان میں سے بعض نے کہاہاں! بخدامیں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم لوگوں ے مہمانی طلب کی لیکن تم نے ہماری مہمانی نہیں کی اس لیے خداک فتم میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گاجب تک کہ ہمارے لیے اس کا معاوضہ نہ کرو، چنانچہ انھوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ پر مصالحت کی ( یعنی اجرت مقرر کی ) ایک صحابی اٹھ کر گئے اور سورہ الحمد پڑھ کر بھو نکنے لگے (اور فور أاحچها ہو گیا) گویا کوئی جانور رسی سے کھول دیا گیا مواور وہ اس طرح چلنے لگا کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی اس نے کہا کہ ان کووہ معاوضہ دے دو، جوان سے طے کیا گیا تھا،ان میں سے بعض نے کہاان بکریوں کو بانٹ لو، جنھوں نے منتزیر طاتھا؛ انھوں نے کہا الیانه کروجب تک که نبی علی کے پاس نہ پہنچ جائیں اور آپ ہے وہ واقعہ بیان کریں جو گزرا پھر دیکھیں کہ آپ کیا تھم دیتے ہیں'وہلوگ رسول الله علي عليه كي ياس آئے اور آپ سے بيان كيا، تو آپ عليه نے فرمایا کہ شمصیں کس طرح معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک منتر ہے، پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا 'تم تقتیم کر لواور اس میں ایک حصہ میر ابھی لگاؤاورید کہہ کر آپ بنس پڑے اور شعبہ نے کہا مجھ سے ابوبشر نے بیان کیا، میں نے ابوالمتوکل سے بیر حدیث سی ہے۔

باب ۱۳۱۵ غلام سے اور لونڈیوں سے ایک مقررہ رقم لینے کا بیان۔

۲۱۲۱ محد بن یوسف، سفیان، حمید طویل، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ابوطیبہ نے نبی علی کے کیجیئے

مَالِكِ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَلَهُ بِصَاعِ أَوْصَاعَيْنِ مِنُ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَةً فَخُفِقَ عَنْ عَلَّتِهِ وَضَرِيْبَيهِ.

١٤١٦ بَابِ خَرَاجِ الْحَجَّامِ \_

حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّنَا ابْنُ طَاوْسِ عَنَ ابْنِهِ عَنِ ابْنِهِ عَنِ ابْنِهِ عَنِ ابْنِهِ عَنِ ابْنِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے الْحَجَّامَ اَجُرَهُ لَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے الْحَجَّامَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَنُ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے الْحَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے الْحَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے الْحَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے عَنَ عَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے عَنَ عَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے عَنَ عَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَے عَنَ عَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى سَمِعْتُ انْسًا عَنَّ عَمُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى سَمِعْتُ انْسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاعْمَ وَلَمْ يَكُنُ يَظْلِمْ احدًا اجْرَهُ وَلَلْمُ وَسَلَّمَ وَاعْمَ وَلَمْ يَكُنُ يَظْلِمْ احدًا اجْرَهُ وَلَامُ يَكُنُ يَظْلِمْ احدًا اجْرَهُ وَلَامُ يَكُنُ يَظْلِمْ احدًا اجْرَهُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْمَ وَلَمْ يَكُنُ يَظْلِمْ احدًا اجْرَهُ وَلَامُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنُ يَظْلِمْ احدًا اجْرَهُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُ الْمُؤْمِلِهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْمِلِهِ الْمُولِمُ الْمُؤْمِلَةُ وَلَمْ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُولِةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُول

١٤١٧ بَابِ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ الْعَلْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

٢١٢٥ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَيُدِ وَ الطَّوِيلِ عَن اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا حَجَّامًا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَامْرَ لَهُ بِصَاعٌ أَوْ صَاعَيْنِ اَوْمُدٍ وَخَجَمَهُ وَامْرَ لَهُ بِصَاعٌ اَوْ صَاعَيْنِ اَوْمُدٍ اَوْمُدَيْنِ وَكُلَّمَ فَيْهِ فَحُمِيْفَ مِن ضَرِيْبَةٍ.
او مُدَه آبر اهيهُ أَجُرَ النَّائِخةِ وَالْمُغَنِيةِ وَرَاهُ مُنْ فَرَاهُ عَنِيةٍ وَالْمُغَنِيةِ وَرَاهُ الْمُغَنِيةِ وَالْمُغَنِيةِ وَالْمُغَنِيةِ وَالْمُغَنِيةِ وَالْمُغَنِيةِ وَالْمُغَنِيةِ الْمُعَالَةِ وَالْمُغَنِيةِ وَالْمُغَنِيةِ اللَّهُ الْمُعَالِيةِ اللَّهُ الْمُعَالِيةِ اللَّهُ الْمُعَالِيةِ اللَّهُ الْمُعَالِيةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلَقِةُ الْمُعْلَقِةُ الْمُعْلَقِةُ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلَقِةُ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلَقِةُ الْمُعِلَّةِ الْمُعْلِقِةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِقِةِ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةِ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِهُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيقِ الْمُل

وقول اللَّهِ تَعالَى وَلَاتُكُر هُوُا فَتَيَاتِكُمُ

عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنًا لِّتَبُتَغُوُا

لگائے تو آپ نے ایک صاع یا دو صاع غلہ دینے کا تھم دیا اور اللہ مالکوں سے گفتگو کی توان کی مقررہ قم (محصول) میں کی کردی ک

### باب ۱۳۱۷ کی تحضے لگانے والے کی اجرت کا بیان۔

۲۱۲۴ موی بن اسمعیل، وہیب، ابن طاؤی، طاؤی، ابن عوب با حاوی ابن عوب با کے حاوی کا بیا کہ استعمال کیا گئی کا جائے کا کہ انہا کہ نبی علی کا کہ نبی علی کا بیان کیا کہ انہا کہ انہا کہ کا جائے کا کہ کا جرت دیائی۔

۲۱۲۳ مسدد، بزید بن زریع، خالد، مگرمه، ابن عباس سه روایت کرتے بیں انھوں نے بیان کیا که نبی عبیق گوائ اور کینے لگانے والے کو اس کی اجرت ولوائی، اگر اس کو مکروہ سمجھتے تو نہ دلاتے۔

۲۱۲۳۔ ابو نعیم، مسعر، عمر و بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس سے سناوہ کہتے تھے کہ نبی جیلیٹے مچھنے لگوات تھے اور س ک اجرت میں کی نہ کرتے تھے۔

باب ۱۳۱۷۔ اس شخص کا بیان جس نے غلام کے مالکول تا س بات کی سفارش کی، کہ اس کے محصول میں شخفیف کر دیں۔ ۲۱۲۵۔ آدم، شعبہ، حمید طویل، انس بن مالک ت روایت کرت میں انھوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمی نے ایک چھنے لگانے والے غلام کو بادیا' جس نے آپ کے محصنے لگائے اور اس کو ایک یادوصائیا ایک مدیادومہ خد دینے کا تھم دیااور اس کے متعلق (اس کے مالکول ت) شفتگو کی توان کے محصول میں شخفیف کردی گئی۔

باب ۱۳۱۸۔ زناکار اور لونڈی کی کمائی کا بیان اور ابراہیم نے نوحہ کرنے والی اور گانے والی عورت کی اجرت کو تکروہ سمجھ اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامنی ک زندگی بسر کرنا چاہیں، تو حرام کاری پر مجبور نہ کرو' تا گ

عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنُيَا وَمَنُ يُكْرِ هُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنُ م بَعُدِ إِكْرَا هِهِنَّ غَفُورٌ فَإِنَّ اللَّهَ مِنُ م بَعُدِ إِكْرَا هِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيُمُ ٥ فَتَيَاتِكُمُ إِمَآءِ كُمُ.

٢١٢٦ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مَّالِكِ عنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِیُ بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحُرِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنُ آبِیُ مَسْعُودٍ نِ الْإِنْصَارِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ نَهٰی عَنُ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِیِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ۔

٢١٢٧ ـ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي شُعْبَةُ عَنُ آبِي شُعْبَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ كَسُبِ الْإِمَآءِ ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كَسُبِ الْإِمَآءِ ـ

١٤١٩ بَابِ عَسْبِ الْفَحُلِ \_

٢١٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ وَاسُمْعِيلُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْحَكِمِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسُبِ الْفَحُلِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسُبِ الْفَحُلِ ـ اَحَدُهُمَا وَقَالَ ابُنُ سِيْرِينَ لَيْسَ اَحَدُهُمَا وَقَالَ ابُنُ سِيْرِينَ لَيْسَ لِاَهْلِهِ آنُ يُخرِجُوهُ إلى تَمَامِ الْاَجَلِ وَقَالَ الْحَكُمُ وَالْحَسَنُ وَإِياسُ بُنُ مُعْوِيَةَ تَمُضِى الْإِجَارَةُ إلى آجَلِها

د نیوی زندگی کاسامان حاصل کرو،اور جس نے ان کو مجبور کیا، تواللہ تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا مہر بان ہے، فتیا تکم سے مرادلونڈیاں ہیں۔

۲۱۲۲ قتیبہ بن سعید، مالک، ابن شہاب، ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن محارث بن محارث بن محارث بن ہشام، حضرت ابو مسعود انساریؒ ت روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ نے کتے کی قیمت لینے اور زناکاری کی اجرت سے اور کا بمن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

۲۱۲۷ مسلم بن ابراہیم، شعبہ، محمد بن جحادہ، ابو حازم، ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی عظیم نے لونڈیوں کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

باب۱۳۱۹۔ نرکی جفتی کرانے کی اجرت کا بیان۔ ۲۱۲۸۔ مسدد، عبدالوارث واسلعیل بن ابراہیم، علی بن تھم، نافع، حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی میلینے نے نرکی جفتی کرانے کی اجرت سے منع فرمایاہے۔

(۱) امام بخاریؒ کے اس باب سے معلوم ہورہا ہے کہ ان کے نزدیک مؤجریا متاجر کے مرجانے سے اجارہ ختم نہیں ہو تااور خیبر والے واقع سے استدلال کیا گیا ہے۔ حفیہؓ کی اس مسئلہ میں سے رائے ہے کہ کسی ایک کی موت سے اجارہ ختم ہو جاتا ہے اور اپنے مؤقف پر روایات و آثار کو پیش بھی فرمایا ہے ملاحظہ ہو (اعلاء السنن ص ۲۲۲ ت ۲۲) اور خیبر والے معاملے کے بارے میں حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر اجارہ تھا تو عام مسلمان ہو موجو رہے۔ اور دراصل وہ مسلمانوں کے لئے تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے معاملہ نہیں کیا تھااور عام مسلمان تو موجو رہے۔ اور دراصل وہ اجارہ تھا بی نہیں بلکہ خراج مقاسمہ تھاجو عقد ذمہ کے طور پر ان سے طے کیا گیا تھا۔

وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اَعُطِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشَّطُرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَصَدُرًا مِّنُ خِلاَفَةِ عُمَرَ وَلَمُ يُذْكُرُانَّ ابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ عُمَرَ وَلَمُ يُذْكُرُانَّ ابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَيْعِيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا إِلَاهُ وَلَا عَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ فَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ فَالِ

٢١٢٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَا لَهِ جُويُرِيَةُ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ اَعُظِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اَنُ يَّعُمَلُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُ مَايَخُرُجُ مِنَها وَانَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ اَنَّ شَطُرُ مَايَخُرُجُ مِنَها وَانَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ اللَّهُ عَلَي شَيْءٍ سَمَّاهُ الْمَزَارِعَ كَانَتُ تُكُرِى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ الْمَزَارِعَ كَانَتُ تُكُرِى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ الله عَنْ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ الله عَنْ نَافِعِ عَنِ الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرَ حَتَى الله عَمْرَ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمْرُ حَتَى الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمْرُ حَتَى الله عَنْ الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرَ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَلَيْهُ عَمْرُ حَتَى الله عَمْرُ حَتَى الله عَلَيْهِ عَمْرُ حَلَى الله عَلَيْهِ عَمْرُ حَلَى الله عَلَيْهِ عَمْرُ عَمْرُ حَتَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَمْرُ عَمْرُ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْهُ الله

## كِتَابُ الْحَوَالَاتِ

المَدَوَالَةِ وَقَالَ الْحَوَالَةِ وَهَلُ يَرُجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وَهَلُ يَرُجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وَهَلُ يَرُجِعُ فِي الْحَوِسَنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ يَوُمَ اَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّتَخَارَجُ الشَّرِيُكَانِ وَاهُلُ الْمُيرَاثِ فَيَاحُدُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا الْمَيرَاثِ فَيَاحُدُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا الْمَيرَاثِ فَيَاحُدُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا فَإِنْ تَوِى لِآحَدِهِمَا لَمُ يَرُجِعُ عَلَى صَاحِبهِ.

نے کہا، کہ نبی علیہ نے خیبر (یہودیوں کو) آد سی پیداوار پر دے دیا تھا، چنانچہ سے اجارہ نبی علیہ اور ابو بر اور عمر کے ابتدائی خلافت کے زمانہ تک قائم رہااور سے منقول نہیں کہ حضرت ابو بر اور عمر نے نبی علیہ کی وفات کے بعد اجارہ کی تجدید کی ہو۔

۲۱۲۹۔ موکیٰ بن اسلعیل، جو رہیہ بن اساء، نافع، عبداللہ (بن عمرٌ)
سے روایت ہے کہ نبی علیہ نے خیبر (یبودیوں کو)اس شرط پر دیا کہ
وہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں اور اس کی پیداوار میں ان کا آدھا
حصہ ہوگا 'اور ابن عمرؓ نے نافع سے بیان کیا کہ زمینیں پچھ رقم کے
عوض جس کا انھوں نے تذکرہ کیا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا کرایہ پر
دیجاتی تھیں اور رافع بن خد تج نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ نے اس کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا اور عبید اللہ نے بواسطہ نافع ابن
عمرا تنازیادہ بیان کیا یہاں تک کہ ان (یبودیوں) کو حضرت عمرؓ نے جلا وطن کردیا۔

### حواله كابيان

باب ۱۳۲۱۔ حوالہ (قرض کسی کی طرف منتقل کرنے) کابیان اور کیا حوالہ میں رجوع کر سکتاہے اور حسن اور قیادہ نے کہا کہ جس دن حوالہ کیا اس دن وہ (جس کی طرف منتقل کیا گیا) خوش حال تھا تو درست ہے اور ابن عباس نے کہا کہ وہ شریک یا ترکہ پانے والے اس طرح تقسیم کریں کہ ایک نے مین (نقتہ مال) اور دوسرے نے دین (قرض) لیا اور ان میں سے ایک کا مال ہلاک ہو گیا تو وہ اپنے ساتھی ہے مطالبہ نہیں

. ٢١٣٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ الْإِنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ الْإِنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطُلُ الْغَنِيُّ ظُلُمٌ فَإِذَا أَتُبِعَ الْحَدُ كُمُ عَلَى مَلِى قَلْيَتُبُعُ ـ الْحَدُ كُمُ عَلَى مَلِى قَلْيَتُبُعُ ـ

١٤٢٢ بَابِ إِذَا حَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ -

٢١٣١ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا سُفُينُ عَنِ الْإَعُرَجِ عَنُ الْمُعُرَجِ عَنُ الْمَعُ مَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ الْبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطُلُ الْغَنِيّ ظُلُمٌ وَّمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيّ فَلُكُمٌ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيّ فَلُيّ مَطُلُ الْغَنِي ظُلُمٌ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيّ فَلُيّ مَلْمَا الْغَنِي ظُلُمٌ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيّ فَلُكُمٌ وَمَنْ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيّ

١٤٢٣ بَاب إِنْ حَالَ دَيُنُ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُل جَازَ \_

٢١٣٢ عَدُنُ أَبِي عُبَيُدٍ عَنُ سَلَمَةً بَنِ الْاَكُوعَ وَلَا الْمُكَوَّعُ سَلَمَةً بَنِ الْاَكُوعَ وَلَا يَنَ اللّهِ عَنُ سَلَمَةً بَنِ الْاَكُوعَ وَلَا يَنَا اللّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَ أَتِي بِحَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلَّ عَلَيْهَا وَسَلَّم إِذَ أَتِي بِحَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلَّ عَلَيْهَا فَهَلَ مَنَا فَهَلَ مَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتِي بِحَنَازَةٍ فَقَالُوا عَلَيْهِ فَهُلَ مَنَا فَهَلَ مَنَا فَهَلَ مَنَا فَهُلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتِي بِحَنَازَةٍ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتِي بِحَنَازَةٍ وَلَى اللّهِ صَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتِي بِحَنَازَةٍ وَلَا عَلَيْهِ فَيْلُ وَمِنْ عَلَيْهِا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْلُ عَلَيْهِ فَيْلُ عَلَيْهِا قَالَ مَنْ اللّهُ مَنَا إِلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيُنَا قِيلًا لِعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

• ۲۱۳- عبداللہ بن یوسف، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہُ اسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا، کہ مالدار کا ادائے قرض میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور جب تم بین سے کسی شخص کا قرض مالدار کے حوالہ کر دیا جائے، تواسے قبول کر لیناچاہے۔

باب ۱۳۲۲ جب (قرض) مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تو اس کور د کرنے کا اختیار نہیں(۱)۔

۱۳۱۱ محمد بن یوسف، سفیان، ابن ذکوان، اعرج، ابو ہریرہ نبی عطیقیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مالدار کا (ادائے قرض میں) نال مٹول کرنا ظلم ہے اور جس شخص کا قرض کسی مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تو وہ اس کو قبول کرلے (یعنی اس سے تقاضا کرے)۔

باب ۱۳۲۳ اگر میت کا قرض کسی آدمی کی طرف منتقل کر دے توجائز ہے۔

اس الحرام می بن ابراہیم، بزید بن الی نعبید، سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم ہی علیف کے پاس بیٹے ہوئے سے اس اثنامیں ایک جناز والایا گیالو گول نے حرین کیا اس پر نماز پڑھ دیں۔ آپ نے فرمایا اس نے کوئی چین گوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا اس نے کوئی چین چیوڑی ہے ؟ لوگول نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر نماز پڑھی، پیر آیک دوسرا جناز والایا گیا۔ لوگول نے مرین کیا یا سول القداس پر نماز پڑھ دیں آپ نے فرمایا اس پر کوئی قرض ہے ؟ اوگول نے ہواب پڑھ دیں آپ نے فرمایا اس پر نماز پڑھی دیں آپ نے فرمایا اس پر نماز پڑھی، پیر آپ نے کہا تھی دیا ہوا ہوا ہے کہا تھی دیں آپ نے فرمایا اس پر نماز پڑھی دین آپ نے فرمایا کیا۔ آپ اس پر نماز پڑھی دیں آپ نے فرمایا کیا ہواب نے کہا تھی دیں آپ نے فرمایا کیا ہواب نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کیا ہواب نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کی پر نے کوئی چیز چیوڑی نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کی پر نوان نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کی ساتھی پر نوان نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کی ساتھی پر نوان نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کیا ساتھی پر نوان نے کہا تھی دین دین آپ نے فرمایا کیا ساتھی پر نوان نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کیا ساتھی پر نوان نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کیا ساتھی پر نوان نے کہا تھی دین آپ نوان نے کہا تھی دین آپ نوان نے کہا تھی دین آپ نوان نے کہا تھی دین آپ نوان نے کہا تھی دین آپ نوان نے کہا تھی دین آپ نوان نے کہا تھی دین آپ نے فرمایا کیا کہا تھی دین آپ نوان نے کہا تھی دین آپ نوان نوان کیا گھیا تھی دین آپ نوان کیا کہا تھی دین آپ نوان کیا کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ نوان کے کہا تھی دین آپ کیا کہا تھی دین آپ کے کہا تھی دین آپ کے کہا تھی دین آپ کیا کہا تھی دین آپ کیا کہا تھی دین آپ کیا کہا تھی دین آپ کی کھی کی کے کہا تھی دین آپ کی کھی کی کے کہا تھی دین آپ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی دین آپ کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی دین آپ کی کھی کے کہا تھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہا تھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کے کہا تھی کی کھی کھی کھی کھی کے کہا تھی

( ) آمور کی رہے یہ ہے کہ محیل تعنی قرض خواد کی رہنی مند نی ہے۔ اس کی رضا مند می کے بغیر حوالہ لازم نہیں کیا جاسکتااوراس یہ بے میں روسم دیا کیا ہے کہ ووقبول رہے یہ امروزونی نہیں بلکہ استخبائی ہے کہ اس کے لینے بہتر میہ ہے کہ مقروض بس مالدار کے پاس انتی رہاسے وووہاں چلاجائے تاکہ مقروض کو آسانی دو ( عمرة اغاری س الانی 11 )

قَتَادَةً صَلِّ عَلَيُهِ يَارَسُولَ اللهِ وَعَلَىَّ دَيُنَةً فَصَلَّى عَلَيْهِ \_

#### نماز پڑھ لو، ابو قنادہ نے عرض کیایار سول اللہ عَلِیْ آپُ اس پر نماز پڑھیں، میں اس کے قرض کاذمہ دار ہوں چنانچہ آپُ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔

### فلله كابيان

باب ۱۴۲۴ وین اور قرض میں جانی اور مالی ذمه داری لینے کا بیان اور ابو الزناد نے بواسطہ محمد بن حمزہ بن عمر و سلمی، حمزہ بن عمرواسلمی نقل کیا کہ عمرؓ نے حمزہ بن عمرواسلمی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجاوہاں کسی نے اپنی بیوی کی لونڈی سے زنا کیا' تو حمزہ نے کچھ لو گوں کو اس کا ضامن بنالیا یہاں تک کہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور حضرت عمرؓ اس کو سو کوڑے ماریکے تھے، حضرت عمرؓ نے ان لوگوں سے اس کی تصدیق کرائی اوراس کو جہالت (کہ بیوی کی لونڈی سے جماع حرام ہے) کی بنایر معذور سمجھااور جریرواشعث نے عبداللہ بن مسعودٌ سے مرتدوں کے متعلق کہاکہ ان سے توبہ کرائیے اور کسی کوان کا ضامن بنالیجئے، توان لو گوں نے تو بہ کی اور ان کے قبیلہ والے ان کے ضامن ہو گئے اور حماد نے کہا،اگر کوئی شخص ضامن ہو جائے اور مر جائے تواس پر کچھ تاوان نہیں۔ اور تھم نے کہا تاوان دینا ہوگا، ابو عبداللہ (بخاری) کہتے ہیں، کہ لیث نے بواسطہ جعفر بن ربیعہ، عبدالرحن بن ہر مز' ابوہر برہ، نبی علیہ سے نقل کیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس نے بنی اسر ائیل کے ایک آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگا، تو اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تا کہ میں ان کو گواہ مقرر کروں اس نے کہااللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے 'چراس نے کہاکوئی ضامن لاؤتواس نے کہااللہ کی ضانت کافی ہے،اس نے کہاتم سے کہتے

### (كِتَابُ الْكُفَالَةِ)

١٤٢٤ بَابِ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرُض وَالدُّيُونِ بِالْاَبْدَانِ وَغَيْرِ هَا وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرِو الْأَسُلَمِي عَنْ آيِيهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امُرَأَتِهِ فَاخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيُلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدُ جَلَدَةً مِاثَةً جَلْدَةٍ فَصَدَّ قَهُمُ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ وَقَالَ جَرِيُرٌ وَالْاَ شَعَتُ لِعَبُدِاللَّهِ بُن مَسُعُودٍ في الْمُرْتَدِينَ اسْتَبَّهُمُ وَكَفِّلُهُمُ فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَآئِرُهُمُ وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا تَكُفَّلَ بِنَفُسِ فَمَاتَ فَلاشَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَكُمُ يَضُمَنُ قَالَ أَبُو عَبُدِاللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ جَعُفَرُبُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ هُرْمُزَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِّنُ م بَنِيَ اِسُرَئِيُلَ سَالَ بَعُضَ بَنِيَ اِسُرَآئِيُلَ أَنْ يُسُلِفَهُ ٱلْفَ دِيْنَار فَقَالَ ائْتِنِيُ بِالشُّهَدَآءِ أُشُهِدُهُمُ فَقَالَ كَفْي بِاللَّهِ شَهِيُدًا قَالَ ائْتِنِيُ بِالْكَفِيُلِ قَالَ

ہو، چنانچہ اسے دینار ایک مدت مقررہ کے وعدے پر دیدیے، قرض لینے والا بحری سفر کو روانہ ہوا اور اپنی ضرورت بوری کی، پھر سواری تلاش کی تاکہ قرض دینے والے کے پاس اس مدت کے اندر ہی پہنچ جائے جو اس سے مقرر کی تھی، لیکن کوئی سواری نہ ملی تواس نے ایک لکڑی لی اور اس کو کھود کر اس میں سو دینار اور ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھ کرر کھا، پھراس کامنہ بند کیااور سمندر کے کنارے آیا اور کہا اے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار قرض مانگا تواس نے مجھ سے ضامن طلب کیا میں نے تجھ کو ضانت میں پیش کیا تو وہ اس یرراضی ہو گیا،اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہااللہ کی گواہی کافی ہے 'وہاس پر رضامند ہو گیا (اور قرض دیدیا) میں نے بہت کو شش کی کہ کوئی سواری مل جائے تو میں اس کا قرض بھیج دوں، لیکن نہ مل سکی،اس لیے میں اس کو تیرے سیر د کرتا ہوں (بیہ کہہ کر)اس نے اس لکڑی کو سمندر میں بھینک دیا، یہاں تک کہ وہ لکڑی ڈوٹ گئی اور وہ واپس ہو گیا اور اس اثنا میں وہ اینے شہر جانے کے لیے سواری تلاش کر تارہا،اد هر جس شخص نے اس کو قرض دیا تھا۔ (ایک دن) یہ دیکھنے کے لیے باہر فکا کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہو،اس کی نظراس لکڑی پر پڑی جس میں دینار تھے، گھر کے لیے ایند ھن کی خاطر اس کولے کر گیا، جب اِس کو چیر اتو وه مال اور خط اس کو ملا، بعد از ال جس شخص کو قرض دیا تھاوہ بھی آ گیا اور سو دینار لے کر آیا اور کہا کہ خدا کی قشم میں سواری کی تلاش میں سر گرم رہاتا کہ میں تمھارے پاس تمھارا مال لے كر آؤں، ليكن جس جہاز سے ميں آيا، اس سے پہلے

كَفْي بِاللَّهِ كَفِيُلًا قَالَ صَدَقُتَ فَنَفَعَهَآ اِلَّيْهِ اللَّي اَجَلِ مُّسَمَّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَّرُكَبُهَا يَقُدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي ٱجَّلَهُ فَلَمُ يَجِدُ مَرُكَبًا فَاخَذَ خَشُبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدُخَلَ فِيُهَا أَلْفَ دِيْنَار وَّصَحِيْفَةً مِّنْهُ اللَّي صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوُضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا الِّي الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفُتُ فُكَانًا ٱلْفَ دِيْنَارِ فَسَالَنِيُ كَفِيُلًا فَقُلْتُ كَفْي بِاللَّهِ كَفِيُلًا فَرَضِيَ بِكَ وَسَالَنِيُ شَهِيدًا فَقُلُتُ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ وَاِنِّيُ جَهَدُتُ أَنْ أَجِدَ مَرُكَبًا اَبُعَثُ اِلَّيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمُ اَقُدِرُ وَآنِّي أستَوُدِعُكُهَا فَرَمَى بِهَافِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتُ فِيُهِ ثُمَّ انُصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَٰلِكَ يَلْتَمِسُ مَرُكَبًا يَّخُرُجُ اللي بَلَدِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِءُ كَانَ اَسُلَفَةً يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرُكَبًا قَدُ جَآءَ بِمَالِهِ فَاذَا بِالْخَشْبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَأَخَذَلِا هُلِهِ حَطَّبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ اَسُلَفَةً فَاتْنَى بِالْأَلْفِ دِيْنَارِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَازِلُتُ جَاهِدًا فِي طَلَبَ مَرُكَبِ لِاثْيُكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدُتُ مَرْكَبًا ۚ قَبُلَ الَّذِي اَتَيُتُ فِيُهِ قَالَ هَلُ

كُنْتَ بَعَثُتَ إِلَى بِشَىءٍ قَالَ أُخْبِرُكَ لَمُ الْجِدُ مَرُكُبًا قَبُلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ قَالَ فَإِلَّ اللَّهُ قَدُ آدَى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي فَإِلَّ اللَّهُ قَدُ آدَى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ فَانُصَرَفَ بِالْأَلْفِ الدِّيْنَارِ الشِدَا۔

رُوْكِ ٢١٣٤ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ جَعُفَرَ عَنَ السَّمْعِيُلُ بُنُ جَعُفَرَ عَنَ حُمَيْدٍ عَنُ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابُنُ عَوُفٍ فَاخِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَةً وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيْعِ۔

٢١٣٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا السَّبَاحِ حَدَّثَنَا السَّبَاحِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ السَّمْعِيلُ بُنُ زَكْرِيَّآءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِإِنَسِ اَبَلَغَكَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاحِلْفَ فِي الْإِسُلَامِ فَقَالَ قَدَ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَّالْاَنْصَارِ فِي

کوئی جہاز مجھے نہ ملا، تواس نے کہا کہ تو نے میرے پاس کوئی چیز بھیجی تھی؟ تو قرض لینے والے نے کہا، میں تو کہہ رہا ہوں، کہ جس جہاز میں آیا ہوں، اس سے پہلے کوئی جہاز مجھ کو نہیں ملا، قرض دینے والے نے کہااللہ نے تیری وہ چیز مجھے کہنچادی، جو لکڑی میں تو نے مجھے بھیجی تھی، چنانچہ وہا پنی ہزار اشر فیاں لے کرخوش خوش واپس ہوا۔

باب ۱۳۲۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول، کہ جن سے تم نے قتم کھا کر عہد کیا توان کوان کا حصہ دے دو۔

۳۱۳۳ ملت بن محمد، ابواسامه، ادریس، طلحه بن مصرف، سعید بن جیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، که آیت ولکل جعلنا موالی میں موالی سے مرادور شہیں اور الذین عاقدت ایمانکم کی تفییر یوں بیان کی، که مهاجرین جب مدینه پنچ، تو مهاجر انصاری کا اس بھائی چارہ کی بناپر وارث ہو تا تھا، جور سول اللہ علیہ نے ان کے در میان کرا دیا تھا مگر انصاری کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ماتا، جب تسب در میان کرا دیا تھا مگر انصاری کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ماتا، جب منسوخ ہوگئ، پھر کہا کہ "والذین عقدت" منسوخ ہوگئ، پھر کہا کہ "والذین عقدت" میں امداد واعانت اور خیر خوابی باقی رہ گئ، لیکن ترکہ جاتا رہا، ان کے لیے وصیت کی جاسکتی

۲۱۳۴۔ قتبیہ ،اسلحیل بن جعفر، حمید،انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس عبدالر حمٰن بن عوف آئے تو رسول اللہ علیقہ نے ان کے اور سعد بن رہیج کے در میان بھائی چارہ کرادا

۲۱۳۵ محد بن صباح 'اسلعیل بن زکریا، عاصم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے، کہ نبی علی ہے نے فرمایا اسلام میں جالمیت کے عہدو پیان نہیں ہیں؟ تو انھوں نے کہا کہ نبی علی ہے میرے گھر میں قریش اور انسار کے در میان عہدو پیان کرایا تھا۔

دَارِیُ۔

١٤٢٦ بَابِ مَنُ تَكَفَّلَ عَنُ مَّيَّتٍ دَيُنًا فَلُكُمْ مَيَّتٍ دَيُنًا فَلُيُسَ لَهُ أَنُ يَّرُجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ \_

٢١٣٦ حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم عَنُ يَّزِيدَ بُنِ أَبِي عُبَيْدِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّكُوعِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِحَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ مِنُ دَيُنٍ قَالُوا لَا عَلَيْهِ مِنُ دَيُنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ مِنُ دَيُنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ مِنُ دَيُنٍ قَالُوا نَعَمُ قَالَ صَلُّوا هَلُ عَلَيْهِ مِنُ دَيُنٍ قَالُوا نَعَمُ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى دَيْنَةً عَلَى مَا حِبِكُمُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى دَيْنَةً يَارَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

٢١٣٧ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ حَدَّنَنَا عَمُرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ عَلِي عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُقَدُجَآءَ مَالُ البَحُريُنِ قَدُ اَعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمُ يَحِيُّ مَالُ البَحُريُنِ حَتِّى فَبُطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَآءَ مَالُ البَحُريُنِ حَتِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَآءَ مَالُ البَحُريُنِ امْرَ ابُوبَكُمْ فَنَادى مَنُ كَانَ لَهُ عِندَ البَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَةً اوُ دَيُنُ فَلَيَاتِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةً اوُ دَيُنُ فَلَيَاتِنَا فَاتَنَيْهُ فَقَلُتُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةً أَوُ دَيُنُ فَلَيَاتِنَا فَاتَاتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ عَندَ فَلَيْتَنَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ كَذَا فَحَتْى لِي حَثَيةً فَعَدَدُتُهَا فَإِذَا هِي خَمُسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذُمِثُلُهُ هَا لَهُ عَدُولَا فَحَتْى لَي حَثْيةً فَعَدَدُتُهَا فَإِذَا هِي خَمُسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذُمِثُلُهُ هَا ـ

١٤٢٧ بَاب جَوَارِ اَبِيُ بَكْرٍ فِيُ عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقُدِهِ. ٢١٣٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاخْبَرَنِي عُرُوَةُ بُنُ

باب ۱۳۲۷۔ جو شخص مردے کی طرف سے قرض کی ضانت(ا) لے، تواس کورجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور حسن بھری اس کے قائل ہیں۔

۲۱۳۱۔ ابوعاصم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ خوالیہ اللہ آپ اس پر نماز پڑھیں' تو آپ نے گئے سے اس پر نماز پڑھیں' تو آپ نے بوچھا کیا اس پر کوئی قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں تو آپ نے آپ نے اس پر نماز پڑھی' پھر ایک دوسر اجنازہ لایا گیا تو آپ نے بوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی پر نماز پڑھو، ابو قادہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ میں اس کے قرض کاذمہ دار ہوں، تو آپ نے اس پر نماز پڑھی۔

۲۱۳۷ علی بن عبداللہ، سفیان، عمرہ، محمہ بن علی، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علی جائے نے فرمایا، کہ اگر بحرین کا مال آگیا، تو میں تجھ کو اس طرح اس طرح (لپ بھر کر بتایا) دول گا، لیکن بحرین کا مال نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی علیہ کی وفات ہو گئی جب بحرین کا مال آیا تو ابو بحر نے اعلان کرایا کہ جس مخص سے نبی علیہ نے کوئی وعدہ کیا ہو، یا آپ پر کسی کا کوئی قرض ہو، تو میر سے پاس آئے 'چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ہو، تو میر سے پاس آئے 'چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ نبی علیہ تھر مجھے (ابو بکر سے نبی علیہ کر دیا، میں بانچ سو سے از اور کہا کہ اس کادو چنداور لے لو۔

باب ۱۴۲۷۔ نبی علیہ کے عہد میں حضرت ابو بکر کو اسب کے امن دینے اور اس کے عہد کرنے کا بیان۔ (مشرک کے )امن دینے اور اس کے عہد کرنے کا بیان۔ ۲۱۳۸ کی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ زوجہ نبی علیہ نے بیان کیا کہ میں نے

جب ہوش سنجالا تواہیے والدین کودین من پر ہی پایااور ابو صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ نے بواسطہ یونس زہری، عروہ بن زبیر نے نقل کیا کہ عائش نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو جب سے میں نے ہوش سنجالا دین (اسلام) بربی پایا اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھاکہ صبح و شام رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس نہ آتے ہوں، جب مسلمان سخت آز ماکش (نکلیف) میں تھے توابو بکڑ عبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے 'جب برک غماد پہنچ توان سے قارہ کے سر دار ابن دغینہ کی ملا قات ہوئی،اس نے بوچھاابو بکر کہاں کاارادہ ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ مجھ کو میری قوم نے نکال دیاس لیے میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیر کروں اور اپنے پروردگار کی عبادت كروں 'ابن دغنہ نے كہاكہ تم جيسا آدمى نه تو نكل سكتا ہے اور نه نكالا جاسکتاہے اس لیے کہ تم بے مال والوں کے لیے کماتے ہو،صلہ رحمی كرتے ہواور عاجز و مجبور كا بوجھ اٹھاتے ، مہمان كى ضيافت كرتے ہو اورحق (پر قائم رہنے) کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر مدد کرتے ہو، میں تمھارا پڑوی ہوں تم لوٹ چلو اور اپنے ملک میں اپنے رب کی عبادت کرو' چنانچہ ابن دغنہ روانہ ہوا توابو بکڑا کو ساتھ لے کرواپس ہوا، اور کفار قریش کے سر داروں میں گھومااور ان سے کہا کہ ابو بکر جیبا آدمی نہ تو نکل سکتاہے اور نہ نکالا جاسکتاہے کیاتم ایسے آدمی کو نکالتے ہو، جو تنگدستوں کے لیے کماتا ہے، صلہ رخمی کرتا ہے، عاجزوں کا بوجھ اٹھا تاہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتاہے، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبت میں مدد کر تاہے 'چنانچہ قریش نے ابن وغنه کی پناہ منظور کرلی اور ابو بمر کوامان دے کر ابن دغنہ سے کہا کہ ابو بكر كو كهه دو كه اپنے رب كى عبادت اپنے گھر ميں كريں مماز پڑھیں'اور جو جی میں آئے پڑھیں'لیکن ہمیں نکلیف نہ دیں اور نہ . اس کا اعلان کریں' اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور عور تیں فتنہ میں متلانہ ہو جائیں۔ ابن دغنہ نے ابو بکرسے سے کہد دیا ' چنانچہ ابو بکر اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور نہ تو نماز غلانیہ پڑھتے اور نہ قرات علانیہ کرتے ، پھر ابو بکر کے دل میں پچھ خیال بیدا ہوا، توانھوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنالی اور باہر نکل کر وہاں نماز اور قر آن پڑھنے گئے ' تو مشر کین کی عور تیں اور

الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآئِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمُ اَعُقِلُ آبَوَكَّ اِلَّا وَهُمَا يَدِيُنَان الدِّيْنَ وَقَالَ ٱبْوُصَالِحِ حَدَّثَنِيُ عَبُدُاللَّهِ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالٍّ أَخْبَرَيِي عُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآئِشَةً قَالَتُ لَمُ أَعْقِلُ ابَوَىٌّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمُ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوُمُّ الَّا يَأْتِيْنَا فِيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ ٱبُوبَكْرِ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبُشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرُكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ آيُنَ تُرِيدُ يَا آبَابَكُرٍ فَقَالَ آبُو َبَكُرٍ آخُرَجَنِيُ قَوْمِيُ فَانَنا أُرِيْدُ اَنُ اَسِيْحَ فِي الْاَرْضِ فَاعُبُدُ رَبِّيُ قَالَ ابُنُ الدَّغِنَةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَايَخُرُجُ وَلَا يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَقُرِى الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَ آئِبِ الْحَقِّ وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارُجِعُ فَاعُبُدُ رَبُّكَ بِبِلَادِكَ فَارُتَحَلَ ابُنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ اَبِيُ بَكْرٍ فَطَافَ فِى اَشُرَافِ كُفَّارِ قُرَيُشٍ فَقَالَ لَهُمُ اِنَّا آبَا بَكْرٍ لَّا يَخُرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخُرَجُ ٱتُخُرِجُونَ رَجُلًا أَيُّكُسِبُ الْمَعُدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلُّ وَيَقُرِى الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَٱنْفَذَتُ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّعِنَةِ وَآمَنُوا اَبَا بَكْرِ وَّقَالُوا لِإِبْنِ الدَّغِنَةِ مُواَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبَّةً فِي َّ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقُرَأُ مَاشَآءَ وَلَا يُؤُذِيْنَا بِذَٰلِكَ وَلَا يَسُتَعُلِنُ بِهِ فَإِنَّا قَدُ حَشِيْنَآ اَنُ يُّفُتِنَ ٱبْنَآئَنَا وَ نِسَآئَنَا قَالَ ذَٰلِكَ ابُنُ الدَّغِنَةِ لِآبِيُ بَكْرٍ فَطَفِقَ أَبُوبَكُرٍ يَعْبُدُ رَبَّةً فِي دَارِهِ وَلَايَسُتَعُلِّنُ بِالصَّلْوَةِ وَلَا الْقِرَآءَ ةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ نُمَّ بَدَا لِآبِي بَكُرِ فَابْتَنِي مَسْجِدًا بِفِنَآءِ دَارِه وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّيُ فِيُهِ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ فَيَتَقَصَّفُ

عَلَيُهِ نِسَآءُ الْمُشْرِكِيُنَ وَٱبْنَآءُ هُمُ يَعُجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ اِلَيْهِ وَكَانَ ٱبْوُبَكْرِ رَجُلًا بَكَّآءً لَّا يَمُلِكُ دَمُعَهُ حِيُنَ يَقَرَأُ الْقُرُّانَ فَاَفَزَعَ ذَلِكَ اَشُرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ فَارُسَلُوا الِي ابْن الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيُهِمُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا اَجَرُنَا اَبَا · بَكْرِ عَلَّى آنُ يَعُبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَإِنَّهُ جَاوَزَ دْلِكَ فَابُتَنٰى مَسُجِدًا بِفَنَآءِ دَارِهِ وَأَعُلَنَ الصَّلوٰةَ وَالْقِرَآءَ ةَ وَقَلْدُ خَشِيْنَآ اَنُ يَّفُتِنَ اَبْنَآئَنَا وَنِسَآءَ نَافَاٰتِهِ فَاِلُ اَحَبُّ اَلُ يُّقُتَصِرَ عَلَىٰ اَلُ يُّعُبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهٖ فَعَلَ وَإِنْ اَبْيِ اِلَّا اَنْ يُعْلِنَ ذَٰلِكَ فَسَلُهُ اَنُ يَّرُدُّ اِلَيُكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا كَرِهُنَا اَنُ نُخْفِرَكَ وَلَسُنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِيُ بَكْرٍ الْإَسْتِعُلَانَ قَالَتُ عَآئِشُهُ فَٱتَّى ابُنُ الدَّغِنَةِ ابَا بَكْرِ فَقَالَ قَدُ عَلِمُتَ الَّذِي عَقَدُتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنُ تَقْتَصِرَ عَلَى ذٰلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَىَّ ذِمَّتِي فَالِّي لَا أُحِبُّ آنُ تَسْمَعَ الْعَرَبُ آنِّيُ ٱخْفِرُتُ فِي رَجُلٍ عَقَدُتُ لَهُ قَالَ أَبُو بَكُرٍ إِنِّى أَرُدُّ إِلَيْكَ حِوَارَكَ وَاَرُضَى بِحِوَارِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُرِيْتُ دَارَهِحَرَبِّكُمُ رَآيُتُ سَبُحَةً ذَاتَ نَحُلٍ بَيُنَ لَابَتَيُنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعُضُ مَنُ كَانَ هَاجَرَ اِلَى اَرُضِ الْحَبُشَةِ وَتَحَهَّزَ اَبُو بَكُرٍ مُّهَاجِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكَ فَانِّيُ ٱرْجُوا ٱنْ يُّؤُذَنَ لِيُ فَقَالَ ٱبُو بَكْرِ هَلُ تَرُجُوا ذٰلِكَ بَابِيُ اَنُتَ قَالَ نَعَمُ فَحَبَسَ اَبُوُ بَكْرِ نَفُسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصُحَبَهُ وَعَلَّفَ رَاحِلَتَيُن كَانَتَا عِنْدَهُ

يج ان كے پاس جمع ہو جاتے ان لوگوں كواجھامعلوم ہو تا اور ابو بكر کو دیکھتے رہتے 'ابو بکر ایسے آدمی تھے کہ بہت روتے اور جب قر آن پڑھتے تواخمیں آنسوؤں پراختیار نہیں رہتا تھا'مشر کین قریش کے سر دار گھبر ائے اور این دغنہ کوبلا بھیجاوہ ان کے پاس آیا توانھوں نے ابن د غنہ سے کہا کہ ہم نے ابو بكر كواس شرط بر امان دى تھى كہ وہ اپنے گھر میں اپنے پرور د گار کی عبادت کریں 'کیکن انھوں نے اس سے تجاوز کیااورائیے گھرکے صحن میں معجد بنالی علانیہ نماز اور قرآن پڑھنے لگے اور ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عور تیں گراہ نہ ہو جائیں'اس لیے ان کے پاس جاکر کہو کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر اینے رہ کی عبادت پر اکتفا کرتے ہیں تو کریں اور اگر اس کو علانیہ کرنے سے انکار کریں، توان سے کہو کہ تمھار اذمہ واپس کر دیں،اس لیے کہ ہمیں پند نہیں کہ ہم تہاری امان کو توڑیں اور نہ ہم ابو بر کو علانیہ عبادت کرنے پر قائم رہنے دے سکتے ہیں، حضرت عاکشہ کابیان ہے کہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے پاس آیااور کہا، شمصیں معلوم ہے کہ میں نے تمھاراذمہ ایک شرط پر لیا تھا،یا تواسی پراکتفا کرویا میراذمہ مجھے واپس کردو،اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب اس بات کو سنین، که میں نے ایک مخص کوایئے ذمہ میں لیا تھا،اور میر اذمہ توڑا كيا ابو بكرنے جواب دياكہ ميں تيراذمه تحقيد واپس ديتا ہوں اور الله كي پناہ پر راضی موں 'اس زمانہ میں رسول اللہ علیہ کمہ ہی میں تھے آپ ً نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھلیا گیا ہے ، میں نے ایک کھاری زمین دیکھی، جہاں تھجوروں کے در خت ہیں اور دو پھر لیے كناروں كے در ميان ہے،جب بيربات رسول الله عليہ في بيان كى، جس نے بھی ہجرت کی مدینہ ہی کی طرف کی اور جولوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے،وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور ابو بکڑنے بھی ہجرت کی تیاری کی، تو ان سے رسول الله عليلة في فرماياتم تفهرو مجهد اميدب كه مجهد بهي جرت كالحكم ہوگا،ابو بکرنے عرض کیامیرے ال باب آپ کر فداہوں کیا آپ کو امیدے کہ اس کی اجازت ملے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ابو بحررسول الله عليه كلياته حلنے كے ليے رك كئے،اور دواونٹ جوان كے ياس تھے،ان کو جارمہینے تک سمر کے بیتے کھلاتے رہے۔

وَرَقَ السَّمُرِ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ.

١٤٢٨ بَابِ الدَّيُن \_

٢١٣٩ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُكُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ ابَى سَلَمَةَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفِّى عَلَيْهِ الدَّيُنُ فَيَسُنَالُ هِلُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضُلًا فَإِنُ حَدِّثَ انَّةً تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَآءً صَلَّى وَإِلَّاقَالَ لِلْمُسلِمِيُنَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمُ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسُلُوا عَلَى صَاحِبِكُمُ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ آنَا آولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ فَمَنُ تُوفِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى فَمَنُ تُوفِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى فَمَنُ تُوفِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَن الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى اللّهِ فَلِورَتَتِهِ .

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ١٤٢٩ بَابِ وَكَالَةِ الشَّرِيُكِ الشَّرِيُكَ فِى الْقِسُمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدُ اَشُرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدُيهِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِقِسُمَتِهَا۔

٢١٤٠ حَدَّنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنِ ابُنِ ابِي كَانَا سُفَيْنُ عَنِ ابُنِ ابِي ابْنِ نَجِيْحِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيْدُ لَيْدُ عَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيْدُ لَيْدَى عَنُ عَلْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اتَصَدَّقَ بِحَلَالِ البُدُنِ الْتِي نُحِرَتُ وَبِحُلُودِهَا.

٢١٤١ - حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يَّزِيدُ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ غَنَمًا يُقُسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِى عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ

باب۱۴۲۸ قرض کابیان۔

۱۳۳۹ یکی بن بکیر، لیث، عقیل، این شهاب، ابو سلمه، ابو بریر استان و الله عقیل این شهاب، ابو سلمه، ابو بریر استان و ایت کرتے ہیں، که رسول الله عقیقہ کے پاس جب جنازہ لایا جاتا، تو آپ پہلے دریافت فرماتے که کیا اس نے اپنے قرض کے لیے بچھ زیادہ مال چھوڑا ہے؟ اگر لوگ بیان کرتے کہ اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچھ چھوڑا ہے، تو آپ عقیقہ اس پر نماز پڑھتے، ورنہ کہہ دیتے کہ تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو، جب الله تعالی نے فتح کا دروازہ کھول دیا، تو آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کاخودان کی ذات سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں، جو مسلمان مر جائے اور قرض چھوڑ جائے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے اور جس نے مال چھوڑا وہ اس کے دار ثون کاحق ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب۱۳۲۹۔ تقسیم وغیرہ میں ایک شریک کادوسرے شریک کے وکیل ہونے کا بیان اور نبی علیہ نے حضرت علی کو اپنی قربانی میں شریک کیا، پھراس کے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔

۰ ۲۱۳ قبیصه، سفیان، ابن ابی نجیح، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیکٰ، حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ قربانی کے اونٹوں کی جھولیں اورائلی کھالوں کو خیر ات کردوں۔

۲۱۳۱ عمر و بن خالد 'لیف 'یزید' ابوالخیر' عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ کہ نجابہ میں تقسیم کرتے ہیں کہ کا بیٹ میں تقسیم کردیں، کو کی علی کے سال کا کردیں، توالی کردیں، توالی کا بیٹ فرمایاتم خوداس کی قربانی کرلو۔

باب ۱۳۳۰ مسلمان كسى حربي كو دار الحرب يا دار الاسلام

دَارِ الحَرُبِ أَوُ فِي دَارِ الْإِسُلَامِ جَازَ \_ ٢١٤٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُونَ عَنُ صَالِح بُن إِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ حَدِّهِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُن عَوُفٍ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةً ابَن خَلُفٍ كِتَابًا بِأَنْ يَّحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بمَكَّةَ وَأَحْفَظَةً فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا ذَكَرُتُ عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ لِاَأْعُرِفُ الرَّحُمْنَ كَاتِبُنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَاتَبُتُهُ عَبُدُ عَمُرو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوُم بَدُر خَرَجُتُ اللي جَبَلِ لِلْحُرِزَةُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَحُلِس مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ أُمَيَّةُ بُنُ خَلُفٍ لَّا نَجَوُتُ إِنَّ نَّجَا أُمُيَّةُ فَخَرَجَ مَعَةً فَرِيْقً مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي اتَّارِنَا فَلَمَّا خَشِيُتُ اَنُ يَّلُحَقُونَا خَلَّفُتُ لَهُمُ ابْنَهُ لِأَشُغَلَهُمُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ ابَوُا حَتَّى يَتَبَعُونَا وَكَانَ رَجُلًا تَقِيُلًا فَلَمَّا اَدُرَكُونَا قُلُتُ لَهُ ابْرُكُ فَبَرَكَ فَٱلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفُسِيُ لِأَمُنَعَةً فَتَحَلَّلُوهُ بالسُّيُوفِ مِنُ تَحْتِيُ حَتَّى قَتَلُوهُ وَاصَابَ آحَدُهُمُ رِجُلِيُ بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ يُّرِينَا ذلِكَ الأَثْرَ فِي ظَهُرِ قَدَمِهِ.

١٤٣١ مَاب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرُفِ وَالْمِيْزَانِ وَقَدُ وَكَّلَ عُمَرُو بُنُ عُمَرَ فِي الصَّرُفِ الصَّرُفِ الصَّرُفِ. الصَّرُف.

٢١٤٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِالْمَحِيْدِ بُنِ سُهَيُلِ بُنِ عَبُدِالْمَحِيْدِ بُنِ سُهَيُلِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللهِ يُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِيى هُرَيْرَةً اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعُمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعُمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعُمَلَ

میں و کیل مقرر کرے، تو جائزہے۔

۲۱۴۲ عبدالعزيز بن عبدالله، يوسف بن ماجنون، صالح بن ابراہيم بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والدسے وہ ان کے داد اعبدالرحمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے امیہ بن خلف کو لکھاوہ مکہ میں میرے سامان کی حفاظت کرے، میں مدینہ میں اس کے سامان کی حفاظت کروں گا۔ جب میں نے خط میں اپنا نام عبدالر حمٰن لکھا تواس نے کہا کہ میں عبدالر حمٰن کو نہیں جانتا تواپناوہ نام لکھ جو جاہلیت میں تھا، تو میں نے عبد عمر و لکھاجب بدر کادن آیا تو میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں جب کہ لوگ سورہے تھے، بلال نے اس کو دیکھ لیا، وہ نکلے اور انصار کی ایک مجلس میں پہنچ کر کہا' یہ امیہ بن خلف ہے،اگر امیہ نج لکلا تو میری خیر نہیں' چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے پیچھے نکلی 'جب جھے خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے 'میں نے ان لوگوں کے لئے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں 'لیکن ان لوگوں نے اسے قتل کر دیااس پر بھی وہ لوگ نہ مانے اور ہمارے پیچھے چلے اور وہ ایک بو جھل آدمی تھا، جب انسار ہم تک پہنچ گئے تومیں نے اس سے کہا بیٹھ جاوہ بیٹھ گیا'اور میں نے اپنے آپ کواس پر ڈال دیا، تا کہ اسے بچالوں لیکن ان لو گوں نے میرے نیچ ہی تلواری گھسادی، بہال تک کہ اس کو قتل کر دیاان میں سے ایک کی تلوار میرے پاؤں میں بھی لگی اور عبدالرحلٰ بن عوف اس زخم کانشان اپنے پشت قدم پر ہم کود کھاتے تھے۔

باب ۱۳۳۱۔ صرف میں اور وزن سے فروخت ہونے والی چیزوں میں وکیل بنانے کا بیان اور حضرت عرِّ اور ابن عمرٌ نے صرف میں وکیل بنایا تھا۔

۳۱۴۳ عبدالله بن پوسف، مالک، عبدالمجید بن سهل بن عبدالرحمٰن بن عوف سعید بن مهل بن عبدالرحمٰن بن عوف سعید بن میتب، ابوسعید خدری وابو هر برهٔ سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله علیہ نے نے ایک آدمی کو خیبر کاعامل مقرر کیا، تووہ آپ کے پاس عمدہ قتم کی محجوریں لیکر آیا۔ آپ نے فرمایا کیا خیبر کی تمام محجوریں ایسی بی ہوتی ہیں؟اس نے کہا کہ ہم ایسی محجور شدی کھیور

رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَحَآءَ هُمُ بِتَمُرٍ جَنِيُبٍ فَقَالَ الْكُلُّ تَمُرِ جَنِيُبٍ فَقَالَ اكُلُّ تَمُرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنُ هَذَا بِالصَّاعَيُنِ بِالثَّلَثَةِ فَقَالَ لَا مِنُ هَذَا بِالصَّاعَيُنِ بِالثَّلْثَةِ فَقَالَ لَا تَفُعُلُ بِعِ الْجَمُعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعُ بِالدَّرَاهِمِ خَيْبًا وَقَالَ فِي الْمِيُزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ \_

١٤٣٢ بَابِ إِذَا أَبُصَرَ الرَّاعِيَّ أَوِالُوَكِيُلُ شَاةً تَمُونُ أَوُشَيْعًا يَّفُسُدُ ذَبَحَ وَاصُلَح مَايَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

١١٤٤ حَدَّنَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبُرَهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ قَالَ الْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنُ نَّافِعِ اللّٰهُ مَنُ نَّافِعِ اللّٰهُ عَنُ نَّافِعِ اللّٰهُ عَنُ نَّافِعِ اللّٰهِ عَنُ نَّافِعِ اللّٰهِ عَنُ نَّافِعِ اللّٰهِ مَنُ اللّٰهِ عَنُ نَافِعِ اللّٰهِ مَنُ اللّٰهِ عَنُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَكَسَرَتُ حَجَرًا فَذَبَحَتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ فَكَسَرَتُ حَجَرًا فَذَبَحَتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ فَكَسَرَتُ حَجَرًا فَذَبَحَتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ فَكَسَرَتُ حَجَرًا فَذَبَحَتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ لَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارُسِلَ إِلَى النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَسْلَلُهُ وَانَّهُ سَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَسْلَلُهُ وَانَّهُ سَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَسْلَلُهُ وَانَّهُ سَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَسُلَلُهُ وَانَّهُ سَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَسُلَلُهُ وَانَّهُ سَالَ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَاكَ اَوْارُسَلَ فَامَرَهُ وَانَّهُ سَالُ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ الْمَدُ وَانَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَيَعْجِبُنِى اللّٰهِ وَالْعَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْغَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدُ وَالْعَالِدِ وَالْعَالِدِ وَالْعَالَةِ الللّٰهِ وَالْعَالَةِ اللّٰهِ وَالْعَالَةِ الللّٰهِ وَالْعَالِدِ اللْعَلَادِ الللّٰهِ وَ

آهُلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ... ٢١٤٥ - حَدَّنَنَا آبُونُعَيْمِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ سَلَمَةَ عَنُ ابِي هُرَيُرَةً قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِّنَ الْإِبِلِ فَحَاءَ ةً يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعُطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّه فَلَمُ يَجِدُوا لَةً إلَّا سِنَّا أَعُطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّه فَلَمُ يَجِدُوا لَةً إلَّا سِنَّا أَعُطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّه فَلَمُ يَجِدُوا لَةً إلَّا سِنَّا

جَآئِرَةً وَّكَتَبَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمُرِو اِلَّي

قَهُرَمَانِهِ وَهُوَ غَآئِبٌ عَنْهُ اَنُ يُزَكِّى عَنْ

ایک صاع دو صاع کے عوض اور دو صاع تین صاع کے عوض خرید لیتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسانہ کرو، تمام تھجوریں درہم کے عوض فروخت کر دو، پھران درہموں کے عوض اچھی تھجوریں خرید کرلواور وزن سے فروخت ہونے والی چیزوں کے متعلق بھی آپ نے اسی طرح فرمایا۔

باب ۱۳۳۲۔ جب چرواہایا و کیل بکری کو مرتا ہواد کیھے یا کوئی چیز بگڑتی ہوئی دیکھے ، تو وہ اس کو ذرج کر دے ، یا بگڑتی ہوئی چیز کو درست کردے۔

باب ۱۳۳۳۔ حاضر اور غائب کو وکیل بنانا جائز ہے، اور عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے وکیل کو لکھ بھیجا، کہ ان کے گھرکے تمام چھوٹے بڑے آدمیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں

۲۱۳۵ - ابونعیم، سفیان، سلمه، ابوسلمه، حضرت ابو ہریر قسے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاص عمر کااونٹ نبی عقیقہ پر کسی مختص کا قرض تھا، وہ آپ نے پاس تقاضا کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اسے دیدو، لوگوں نے اس عمر کااونٹ تونہ ملا ایکن اس سے زائد عمر کااونٹ ملا، آپ نے فرمایا اس کو دیدو، اس آدمی کیکن اس سے زائد عمر کااونٹ ملا، آپ نے فرمایا اس کو دیدو، اس آدمی

فَوُقَهَا فَقَالَ اَعُطُوهُ فَقَالَ اَوُفَيْتَنِيُ اَوُفَى اللّٰهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان حِيَارَكُمُ اَحُسَنُكُمُ قَضَآءً\_

1878 بَابِ الْوَكَالَةِ فِي قَضَآءِ الدُّيُونِ ـ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا شُلَيْمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلِ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلِ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَاعُلَظَ فَهَمَّ بِهِ آصُحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَاعُلَظ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقاضَاهُ فَاعُلُظ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِلَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِلَّ لِسَاحِبِ الْحَقِ مَقَالًا أَعُمُوهُ فَالَ اعْطُوهُ فَإِلَّ مِن تَعَيْرِكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٤٣٥ بَابِ إِذَا وَهَبَ شَيْعًا لِّوَكِيُلِ اَوْشَفِيْعِ قَوْمٍ جَازَ لِقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَالُوهُ الْمَغَانِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيْبِيُ لَكُمُ-

٢١٤٧ ـ حَدَّنَا سِعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنِي اللَّيُ قَالَ حَدَّنِي اللَّيُ قَالَ حَدَّنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ قَالَ وَزَعَمَ بُمُووَةُ اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكْمِ وَالْمِسُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ حِينَ جَآءَ هُ وَفُدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَالُوهُ اَنَ يَرُدَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُسلِمِينَ فَسَالُوهُ اَنُ يَرُدَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُسلِمِينَ فَسَالُوهُ اَنُ يَرُدَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدِيثِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُمِينَ وَإِمَّا السَّبَى وَإِمَّا الْمَالَ وَفَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعَرَهُمُ بضَعَ عَشُرَةً وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعَرَهُمُ بضَعَ عَشُرَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعَرَهُمُ بضَعَ عَشُرَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَةً عَشُرَةً عَشُرَةً عَشُرَةً عَشَرَةً عَشُرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَطَرَهُمُ بَصُعَ عَشُرَةً عَشُرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَطَرَهُمُ مُ بضَعَ عَشُرَةً عَشُرَةً وَسَلَّمَ الْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَعَرَّمُهُمُ بضَعَ عَشُرَةً الْتُوالُولُ اللَّهِ الْمُعَامِقَةً الْمُعْمَاةً الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُلْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْ

باب ۱۳۳۳ اوائے قرض میں و کیل بنانے کا بیان۔
۱۳۱۲ سلیمان بن حرب، شعبہ، سلمہ بن کہیل، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابوہر میرۂ ہے روایت کرتے ہیں، کہ ایک شخص نبی علیہ کے پاس نقاضا کرنے کے لیے آیا، اور شدت اختیار کی صحابہ نے اسے مارنا چاہا تورسول اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، جس کا حق ہو تاہے، وہ اس کی عمر کا اونٹ دیدو، لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ اس کی عمر کا تو نہیں، دیدو، لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ اس کی عمر کا تو نہیں، لیکن اس سے زیادہ کا ہے، آپ نے فرمایا، وہی اس کی عمر کا تو نہیں، کیمٹر وہی شخص ہے جواجھے طور پر قرض کوادا کرے۔

باب ۱۳۳۵۔ جب وکیل یا کسی قوم کے سفارش کو کوئی چیز ہبد کرے، تو جائز ہے،اس لیے کہ نبی علیہ نے ہواز ن کے وفد کو جب انھوں نے غنیمت کا مال واپس مانگا، تو آپ نے فرمایا، میں اپنا حصہ شمصیں دے دیتا ہوں۔

۲۱۴۷۔ سعید بن عفیر ،لیٹ، عقیل، ابن شہاب، عروہ، مروان بن کم اور مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ کے پاس جب ہوازن کا وفد آیا، تو آپ کھڑے ہوئے، آپ سے ان لوگول نے درخواست کی کہ ان کے قیدی واپس کر دیئے جائیں، رسول اللہ علیہ نے فرمایا، کہ میرے پاس کی بات بہت پندیدہ ہے، اس لیے دوباتوں میں سے ایک بات کوا ختیار کرو، یا تو قیدی واپس لویامال اور میں نے تو ان کے آنے کا (جر انہ) میں انظار کیا تھا، رسول اللہ علیہ نے ان لوگوں کا دس راتوں سے زائد انظار کیا تھا، رسول اللہ علیہ نے دوبیس ہوئے تھے، چنانچہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ تو ایس ہوئے تھے، چنانچہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ تو ایس کریں گے، تو ان لوگوں نے کہا ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں (یعنی قیدیوں کو لوگوں کو کوں کو کہا ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں (یعنی قیدیوں کو

لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍّ اِلَيْهُمُ اِلَّا اِحُدَى الطَّآثِفَتَيُنِ قَالُوُا فَاِنَّا نَحُتَارُ سَبُيَّنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَاِنَّ اِخُوانَكُمُ هَؤُلَّاءِ قَدُ جَآءُ وُنَا تَآثِينَ وَإِنِّي قَدُرَايُتُ أَنْ أَرُدَّالِيُهِمُ سَبِيَهُمُ فَمَنُ آحَبُّ مِنْكُمُ آنُ يُطَيّبَ بِذَلِكَ فَلَيَفُعَلُ وَمَنُ آحَبُّ مِنْكُمُ آنُ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعُطِيَةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّلِ مَايَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيَفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبُنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَهُمُ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَانَدُرِيُ مَنُ آذِنَ مِنْكُمُ فِي ذْلِكَ مِمَّنُ لَّمُ يَاٰذَنُ فَارُحِعُوا حَتَّى يَرُفَعُوا اِلَّيْنَا عُرَفَآؤُكُمُ أَمُرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمُ عُرَفَآؤُهُمُ ثُمَّ رَجَعُوٓا إلى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانحُبَرُوهُ أَنَّهُمُ قَدُطَيَّبُوا وَاَذِنُوا.

١٤٣٦ بَابِ إِذَا وَكُلَ رَجُلٌ أَنُ يُعُطِفَ شَيْئًا وَّلَمُ يُبَيِّنُ كُمُ يُعُطِيُ فَاعُظِهِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ \_

٢١٤٨ ـ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا الْمُكِّيُّ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا الْبُنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطآء بُنِ آبِيُ رِبَاحٍ وَّغَيُرِهِ َ يَزِيُدُ بَعُضُّهُمُ عَلَى بَعْضٍ وَّ لَمُ يُبَلِّغُهُ كُلُّهُمُ رَجُلٌ وَّاحِدٌ مِنْهُمُ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

واپس کر دیجیے ) رسول اللہ علیہ مسلمانوں کے در میان کھڑے ہوئے، اور اللہ کی تعریف بیان کی، جس کا وہ مستی ہے پھر فرمایا، اللہ تحمارے یہ بھائی ہمارے پاس تائب ہو کر آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اننے قیدی ان کو واپس کر دول، اس لیے جو محف بطیب خاطر (بخوشی ) واپس کرنا چاہے، تو واپس کر دے اور جو محف بیرچاہتا ہو، کہ اس کا حصہ باقی رہے اس طور پر کہ جو سب سے پہلی فتح ہوگی، تو ہم اس کا عوض دیدیں گے، تو ایسا کرے، لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہم نہیں جانے کہ تم میں سے کس نے اس کو منظور کیا اور کس نے نامنظور کیا، تم لوگ لوٹ جاؤ، اور تممارے کو منظور کیا اور کس نے نامنظور کیا، تم لوگ لوٹ جاؤ، اور تممارے سر دار ہمارے پاس آگر بیان کریں، لوگ لوٹ گئے، ان سے ان کے سر داروں نے گفتگو کی، پھر رسول اللہ علیہ کے پاس لوٹ کر آئے، سر داروں نے گفتگو کی، پھر رسول اللہ علیہ کے پاس لوٹ کر آئے، سر داروں نے گفتگو کی، پھر رسول اللہ علیہ کے پاس لوٹ کر آئے، سر داروں نے گفتگو کی، پھر رسول اللہ علیہ کے پاس لوٹ کر آئے، سر داروں نے بیان کیا، کہ لوگ قیدی واپس کرنے پر راضی ہیں۔

باب ۲ ۱۳۳۷ ایک مخص نے کسی کو پچھ دینے کے لیے وکیل بنایا اور یہ نہیں بیان کیا، کہ کتنادے، اور وہ دستور کے مطابق دیدے (۱)۔

۲۱۴۸ کی بن ابراہیم، ابن جرتی، عطاء بن ابی رباح وغیرہ سے روایت ہے ایک نے دوسرے سے کچھ زیادتی کے ساتھ روایت کرتے ہیں، سب نے اس کو جابر تک نہیں پہنچایا، بلکہ ان میں سے ایک شخص نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی انھوں نے کہا کہ میں نی عبداللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، لیکن میں ایک ست اونٹ پر نی عبداللہ سے اونٹ پر

(۱) کتاب الشروط میں بیہ حدیث دوبارہ آئے گی۔ یہاں اس مفصل حدیث کواس کے آخری حصہ کی دجہ سے ذکر کیاہے جس میں بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو وکیل بنایا اور قیمت سے زیادہ دینے کو کہالیکن اس کی تعیین نہیں کی کہ کتنازیادہ دیں۔ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے اور اس سے متعارف مراد ہوگا۔

فِيُ سَفَرِ فَكُنُتُ عَلَى جَمَلِ ثِقَالِ إِنَّمَا هُوَ فِيُ احِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ هَذَا قُلُتُ حَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ إِنَّى عَلَى جَمَلِ يْقَال قَالَ اَمَعَكَ قَضِيُبٌ قُلْتُ نَعَمُ قَالً ٱعُطِنِيهِ فَأَعُطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَرَجَرَهُ فَكَانَ مِنُ ذلِكَ الْمَكَان مِنُ أَوَّل الْقَوْم قَالَ بِعُنِيُهِ فَقُلْتُ بَلُ هُوَلَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِعُنِيُهِ قَالَ اَخَذُتُهُ بِٱرْبَعَةِ دَنَانِيُرَ وَلَكَ ظَهُرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَة فَلَمَّا ذَّنُوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ آخَذُتُ ٱرْتَحِلُ قَالَ آيَنَ تُرِيدُ قُلْتُ تَزَوَّ حُتُ امْرَأَةً قَدُ خَلَا مِنْهَا قَالَ فَهَا لَا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ آبِي تُوُفِّي وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَارَدُتُ اَنُ اَنُكِحَ امُرَأَةً قَدُ جَرَّبَتُ خَلَامِنُهَا قَالَ فَلْإِلَكَ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ قَالَ يَابِلَالُ اقْضِهِ وَزِدُهُ فَاعُطَاهُ اَرُبَعَةَ دَنَانِيُرَ وَزَادَهُ قِيُرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لَّا تُفَارِقُنِيُ زيَادَةُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَكُن الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ حرَابَ حَابِربُن عَبُدِاللَّهِ \_

١٤٣٧ بَابِ وَكَالَةِ الْإِمْرَاةِ الْإِمَامَ فِي النَّكَاحِـ

٩ ٢١٤٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعَدٍ قَالَ حَآءَ تُ امْرَأَةً إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدُ وَهَبُتُ لَكَ مِنْ نَّفُسِى فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَقِّهُا كَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَقِّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ مَعْكَ مِنَ الْقُرُانِ ـ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٤٣٨ بَابِ إِذَا وَكُلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيُلُ

سوارتھا، اور وہ سب سے بیچھے رہتا تھا، چنانچہ میرے یاس سے نبی مالانہ گزرےاور یو چھاکون ہے؟ میں نے عرض کیا' جابر بن عبداللہ'' آپ نے پوچھاکیابات ہے؟ میں نے جواب دیامیں ایک ست رفار اونٹ پر سوار ہوں، آپ نے فرمایا تمصارے پاس کوئی جھڑی بھی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آب نے فرمایا مجھے دیدو، میں نے وہ چھڑی آپ کودیدی، آپ نے اس کو مار ااور ڈانٹا، اس جگدے چلا، تو سب سے آگے بڑھ گیا، آپ نے فرمایاس کو میرے ہاتھ چے دو، میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہے ہیہ آپ ہی کا ہے ( یعنی بلا معاوضہ لے لیجئے) آپ نے فرمایااس کو میرے ہاتھ چے دو، پھر فرمایا کہ حیار دینار کے عوض میں نے اس کو خرید لیا اور تو مدینہ تک اس پر سوار ہوگا، جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تومیں اپنے مکان کی طرف روانہ ہوا، آپ نے پوچھا کہاں کاارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بوہ عورت سے تکاح کیاہے ، آپ نے فرمایا کنواری عورت سے کیوں نہ کیا کہ تواس سے کھیلتاوہ تجھ سے کھیلتی؟ میں نے عرض کیا کہ میرا باپ مر گیااور کی بٹیال چھوڑ گیا، میں نے جاہا کہ الی عورت سے نکاح کروں جو تجربہ کاراور ہوہ ہو، تو آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے ،جب ہم مدینہ پہنچے تو آپؑ نے فرمایا اے بلال! جابر کو اس کی قیمت دیدو اورزیادتی کے ساتھ دو، چنانچہ مجھے حار دینار اور ایک قیر اط سونازیادہ دیا، جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم کادیا ہو اایک قیر اط سوناہم سے جدا نہیں ہو تااور وہ جابر کی تھیلی میں برابرر ہتا، بھی جدانہ ہو تا۔ باب ٤ ٣٣٨ - نكاح ميس عورت كالهام كووكيل بنانے كابيان -

۲۱۴۹۔ عبداللہ بن بوسف، مالک، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک عورت رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں کہ پنجی،اورعرض کیا، کہ یارسول اللہ علیقہ میں نے اپنی جان آپ کو ہبہ کر دی،ایک شخص نے کہا حضور میر انکاح اس عورت سے کر دیجئے، آپ نے نے فرمایا، میں نے تمھارا نکاح اس عورت سے اس قر آن کے عوض کر دیاجو شمصیں یاد ہے۔

باب ۱۴۳۸ اگر تسی کو و کیل بنائے اور و کیل کوئی چیز

چھوڑے، پھر موکل اس کو جائزر کھے تو جائز ہے اور اگر و کیل مدت معینہ کے لیے قرض دے تو جائزہے، عثمان بن میثم ابو عمرونے بیان کیا کہ مجھ سے عوف نے انھوں نے محمد بن سیرین سے انھوں نے ابوہر رہ سے حدیث بیان کی انھوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے رمضان کی ز کوۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا، میرے پاس ایک شخص آیااور لپ بھر کراناج لینے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیااور کہاکہ خدا کی قشم میں تجھ کور سول اللہ علیہ کے پاس لے جاؤں گا، اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور مجھ پر بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہاور مجھے سخت ضرورت ہے 'میں نے اس کو حیموڑ دیا،جب صبح ہوئی تو نبی علیہ نے فرمایا کہ تمھارے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیاکہ یار سول اللہ عظیمات اس نے سخت ضرورت اوربال بچول کی شکایت کی تو مجھے رحم آگیااور میں نے اسے چھوڑ دیا ایٹ نے فرمایاوہ جھوٹا ہے اور پھر آئے گار سول اللہ علیہ کے فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا چنانچہ میں اس کا منتظر رہاوہ آیااور اناج لپ بھر كر لينے لگا'ميں نے اسے بكڑ ليااور كہاكه ميں تحقير سول الله مالاتہ کی خدمت میں لیے جاؤں گا،اس نے کہا مجھے جھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور مجھ پر بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے،اب میں نہیں آؤل گا، چنانچہ مجھے رحم آگیااور میں نے اسے چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو مجھ سے رسول اللہ علیہ نے فرمایاکہ تیرے قیدی نے کیا کیا، میں نے عرض کیا کہ یارسول الله اس نے شخت ضرورت بیان کی اور بیوی بچوں کی ذمہ داری کی شکایت کی و مجھے اس پر رحم آگیااور میں نے اسے چھوڑ دیا، آپؓ نے فرمایایاد رکھو وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گامیں

شَيْعًا فَاجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَآئِزٌ وَّإِنْ ٱقُرَضَهُ اِلِّي اَجَلِ مُسَمَّى جَازَوَقَالَ عُثُمَانُ ابُنُ الْهَيْشُمِ اَبُوُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيُرِينَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفُظِ زَكُوةِ رَمَضَانَ فَٱتَانِيَ اتٍ فَجَعَلَ يَحُثُوا مِنَ الطَّعَامِ فَٱخَذَتُهُ وَقُلُتُ وَاللَّهِ لَاَرُفَعَنَّكَ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحَتَاجٌ وَّعَلَيَّ عِيَالٌ وَّلِي حَاجَةً شَدِيدَةً قَالَ فَحَلَّيْتُ عَنْهُ فَاصُبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآابَاهُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ شَكَاحَاجَةً شَدِيدَةً وَّعَيَالًا فَرحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلُهُ قَالَ آمَا إِنَّهُ قَدُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَول • رَسُوُلِ اِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدُتُهُ فَحَآءَ يَحْتُوا مِنَ الطَّعَام فَاخَدْتُهُ فَقُلْتُ لَارُفَعَنَّكَ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُنِيُ فَإِنِّيُ مُحْتَاجٌ وَّعَلَىَّ عِيَالٌ لَّا أَعُوٰدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَةً فَأَصْبَحُتُ فَقَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ اَسِيرُكَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ شَكَاحَاجَةً شَدِيدَةً وَّعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ اَمَآ إِنَّهُ قَدُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدُتُهُ الثَّالِثَةَ

فَجَآءَ يَحُثُوا مِنَ الطُّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرُفَعَنَّكَ اِلِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَٰذَا اخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ اِنَّكَ تَزُعُمُ لَاتَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعُنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمْتِ يُّنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَاهُوَ قَالَ إِذَا أَوَيُتَ الِّي فِرَاشِكَ فَاقَرَأُ آيَةَ الْكُرُسِيَّ ٱللَّهُ لَآاِلَهُ اِلَّا هُوَ الْحَثُّى الْقَيُّومُ حَتَّى نَحْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنُ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظًا وَلاَيَقَرُبِّنَّكَ شَيُطَانٌ حَتَّى تُصُبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَةً فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافَعَلَ اَسِيُرُكَ الْبَارِحَةَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كُلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِيَ اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَةً قَالَ مَاهِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَاقُرَأُ آيَةَ الْكُرُسِيِّ مِنَ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ اللَّهُ لَآ اِلَّهَ اِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَالَ لِيُ لَنُ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَّلا يَقُرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّ تُصْبِحَ وَكَانُوْآ أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَآ اَنَّهُ قَدُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبُ تَعُلُمُ مَنُ تُخَاطِبُ مُنُدُ ثُلَثَ لَيَالِ يَّآ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ لَاقَالَ ذَاكَ شَيطَانًا\_

١٤٣٩ بَابِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيُلُ شَيْئًا فَاسِدًا. فَبَيْعُةً مَرْدُودً.

تيسري رات اس كامنتظر رہاوہ آيااور اناج لپ بھر كر لينے لگا' میں نے اسے پکڑ لیااور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ علی کے یاس ضرور لے جاؤں گااور یہ تیسری بارہے' تونے ہرباریہی کہا کہ پھر نہیں آؤں گالیکن تو ہر بار آ جاتا ہے'اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں شہصیں ایسے کلمات بتاؤں گا جن کے ذریعہ الله تعالى تم كو فائده پہنچائے گا، میں نے بوچھاوہ كيا ہيں؟اس نے کہاجب توایے بستر پر جائے تو آیت الکرس الله لا اله الا هو الحي القيوم آخر آيت تك يره لي، الله كي طرف سے ایک فرشتہ تیری نگرانی کرے گا اور صبح تک شیطان تیرےیاس نہیں آئے گا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی، تو رسول اللہ علیہ نے پوچھا تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ اس نے کہا وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس سے اللہ تعالی مجھ کو فائدہ پہنچائے گا۔اس لیے میں نے اس کو جھوڑ دیا، آپ نے یو چھاوہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ کو بتایا کہ جب تواپیے بستر پر جائے تو آیت الکری ابتداء ہے يره ك، يبال تك كه الله لا اله الا هو الحي القيوم كوختم کر دے 'اور اس نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے تیراایک محافظ ہوگا اور تیرے یاس صبح تک شیطان نہیں آئیگا، اور صحابہ خیر کے بہت حریص تھے' آپ نے فرمایا کہ یہ تواس نے ٹھیک کہا، لیکن وہ بہت جھوٹا ہے،اے ابوہر ریوہتم جائے ہو کہ تین رات تم کس سے گفتگو کرتے رہے؟ ابوہر برہؓ نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایاوہ شیطان تھا۔ باب ۱۳۳۹ جب وکیل کسی خراب چیز کو پچ دے تواس کی

بیع مقبول نہیں ہے۔

مَالِحِ حَدَّنَنَا مُعْرِيَةُ هُوَا بُنُ سَلَامٍ عَنُ يَحْيَى بُنُ صَالِحِ حَدَّنَنَا مُعْرِيَةُ هُوَا بُنُ سَلَامٍ عَنُ يَحُيٰى فَالَ سَمِعُتُ عُقْبَةَ بُنَ عَبُدِ الْغَافِرِ أَنَّةُ سَمِعَ اَبَا سَعِيدِ الْخُدُرِى قَالَ جَآءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرُنِي قَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آيَنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آيَنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ عَمْرُ رَدِّي فَيْعُتُ مِنُهُ صَاعَيْنِ كَانَ عَنُمُ النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ بِصَاعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ بَعُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّيْقُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُدَ إِذَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُونَ إِذَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُدَ إِذَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُدَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ وَالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُرُوفِ وَالْكُولُ الْمَعُرُوفُ وَالْكُولُ الْمَعْرَوفُ اللَّهُ وَيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفُ وَالْمَعُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيَا كُلُ بِالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَلَا اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَيَا كُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُ الْمَعْرَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢١٥٣ حَدَّنَنَا ابُنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنُ اللَّهِ اللَّهَابِ النَّقَفِيُّ عَنُ اللَّهُ عَنُ عُقْبَةَ

۱۱۵۰ اسخق، یجی بن صالح، معاویه بن سلام، یجی، عقبه بن عبدالغافر ابوسعید خدری کے متعلق بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ بلال نبی علی کے کہاں سے ملی؟ بلال عدہ قتم کی مجور) لے کر آئے، آپ نے یوچھا کہاں سے ملی؟ بلال نے عرض کیا، کہ میرے پاس خراب قتم کی مجور تھی، میں نے ایک صاع کے عوض دوصاع مجوریں جی ڈالیس، تاکہ نبی علی کو کھلاؤں، نبی علی کے خوض دوصاع مجوریں جی ڈالیس، تاکہ نبی علی کو کھلاؤں، نبی علی کے خوض دوصاع مجوریں جی دوبہ، توبہ، یہ توبالکل سود ہے، میں توبالکل سود ہے، ایسانہ کیا کرو، بلکہ جب تم خریدنا چاہو تواپی مجوری کئی چیز کے بدلے بی جوری کھرور خریدلو۔

باب ۴ م ۱۳۴۴ و قف میں و کیل ہونے اور و کیل کے خرچ اور اپنے دوست کو کھلانے اور خود بھی دستور کے (۱) موافق کھانے کا بیان۔

۲۱۵ - قتیبہ بن سعید، سفیان، عمرو سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر کے صدقہ کی کتاب میں یہ مضمون تھا کہ متولی کے کھانے اور دوستوں کے کھلانے میں کوئی گناہ نہیں، بشر طیکہ مال جمع کرنے کاارادہ نہ ہو، ابن عمر حضرت عمر کے صدقہ کے متولی تھے، اہل مکہ کے پاس جہال وہ اترتے تھے، ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ باب ۲۲ سار ۲۲ مدود میں وکالت کا بیان۔

۲۱۵۲ ابوابولید،لید، ابن شهاب، عبیدالله، زید بن خالدوابو بریرهٔ، میلیدالله، زید بن خالدوابو بریهٔ، نی علیه اس کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک عورت کے پاس جا،اگروہ اقرار کرے تواس کو سنگار کردے۔

۲۱۵۳- ابن سلام، عبد الوہاب ثقفی، ایوب، ابن ابی ملیکه، عقبه بن حارث سے روایت ہے کہ نعیمان یا ابن نعیمان اس حال میں لایا گیا،

(۱) یہاں و کیل سے مر اد ناظر اور متولی ہے ،اگر واقف کی اجازت ہو تو وہ اپنے رشتہ دار اور دوست کو کھلا سکتا ہے اور متولی و قف کے لئے کام کرے گا تواپنی ضرورت کے بقدر اس میں سے لے سکتا ہے۔

ابُنِ الْحُرِثِ قَالَ حِيءَ بِالنَّعَيْمَانِ آوِابُنِ النَّعَيْمَانِ شَارِبًا فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ فِي الْبَيْتِ آنُ يَّضُرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ آنَا فِيُمَنُ ضَرَبَةً فَضَرَبُنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْحَرِيُدِ.

١٤٤٢ بَابِ الْوَكَالَةِ فِي الْبُدُنِ وَ الْبُدُنِ وَتَعَاهُدِهَا.

٢١٥٤ حَدَّنَنَا إِسَمْعِيلُ بُنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ حَدَّنَيٰى مَالِكُ عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ آبِى بَكْرِ بُنِ حَرْمٍ عَنْ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِى بَكْرِ بُنِ حَرْمٍ عَنْ عَمُرةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهَا اَحُبَرَتُهُ قَالَتُ عَنْ عَمْرةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهَا اَحُبَرَتُهُ قَالَتُ عَالِيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَامَعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَامَعَ أَبِى فَلَمُ يَحُرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدَهُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدَيْهِ فَلْمُ يَحُرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءً أَحَلَّهُ الله لَهُ خَتَى نُحِرَالْهَدُى \_ وَسَلَّمَ شَيْءً أَحَلَّهُ الله لَهُ خَتَى نُحِرَالْهَدُى \_

١٤٤٣ بَابِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيُلِهِ ضَعُهُ حَيثُ ارَاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْوَكِيُلُ قَدُ سَمِعْتُ مَاقُلُتَ.

٥ ٢ ١ - حَدَّثِنَى يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنُ السُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنُ السُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ آبُو طَلَحَةَ آكثرَ اللهِ طَلَحَةَ آكثرَ الأَنصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَّكَانَ آحَبُ امُوالِهِ اليهِ بِيرُحَآءَ وَكَانَتُ مُسْتَقَبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتُ لَنُ طَلَحَةَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا تَنَالُوا الْبِرَّحَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُجِبُّونَ قَامَ آبُو طَلَحَةَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى يَقُولُ فِي طَلَحَةً إِلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالِي يَقُولُ فِي طَلَحَةً إِلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالِي يَقُولُ فِي طَلَحَةً إِلَهُ لَلهِ عَنَالُوا اللهِ اللهِ عَنَالَى يَقُولُ فِي كَتَابِهِ لَنُ تَنَالُوا اللهِ اللهِ عَلَى تُنْفِقُوا مِمَّا يُحَبُّونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ يَعَلَيْهِ وَمَالَمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ يَعَلَيْهِ اللهُ عَنَالَى يَقُولُ فِي كَتَابِهِ لَنُ تَنَالُوا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مِمَّا تُحِبُّونَ عَمَالَى يَقُولُ فِي كَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِمَّا تُحِبُونَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کہ وہ شراب پیئے ہوئے تھا' تور سول اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جو گھر میں موجود تھے حکم دیا کہ اس کو ماریں،اس کے مارنے والوں میں، میں بھی تھااور ہم نے اس کوجو توں اور چھڑیوں سے مارا۔

باب ۱۳۴۲۔ قربانی کے او نٹوں میں وکالت اور ان کی نگرانی کابیان۔

۳۱۵- استعیل بن عبدالله، مالک، عبدالله بن ابی بکر بن حزم، عمره بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائش کے متعلق بیان کرتی ہیں، کہ میں نے رسول الله علی کے قربانی کے جانوروں کے ہار اپنے ہاتھوں سے بخ 'چر رسول الله علی کے ناسی ہاتھوں سے ان کی کردنوں میں ڈالے اور اس کو میرے والد کے ساتھ بھیجا، رسول الله علی کے بالا کے ساتھ بھیجا، رسول الله علی کے باللہ کی طال کی ہوئی چیز حرام نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ ہدی قربانی کی گئے۔

باب ۱۳۴۳ جب کوئی شخص اپنے و کیل سے کہے کہ اس کو خرچ کرو، جہاں تم کو مناسب معلوم ہو، اور و کیل کہے میں نے س لیاجو کچھ تم نے کہا۔

۲۱۵۵ - یکی بن یکی، مالک، اسحاق بن عبداللہ نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے ساکہ ابوطلحہ انسار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور بر حاء سب سے زیادہ ان کو بیارا تھا، اس کا رخ مجد کی طرف تھا، رسول اللہ علی اللہ علی اس میں جاتے اور اس کا عمدہ پانی بیا کرتے تھے، جب یہ آیت ازی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کو بھی نہ پاؤ گے ، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرج کرو 'ابوطلحہ رسول اللہ علی ہے کہ تم نیکی نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں فرما تا ہے کہ تم نیکی نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں فرما تا ہے کہ تم نیکی نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز خرج نہ کرو'اور مجھ کو سب سے زیادہ پیار ابیر حاب اور وہ اللہ کے پاس خرج نہ کرو'اور محمد کو سب سے زیادہ پیار ابیر حاب اور وہ اللہ کے پاس خیر ات کر تا ہوں، میں اس کی نیکی اور اس کے ثواب کا اللہ کے پاس امید وار ہوں، یار سول اللہ علی ہے آپ اسے جہاں چا ہیں خرج کریں، آپ نے فرمایا خوب ہے مال تو چلا جانے والا ہے، یہ مال تو چلا جانے والا

اَرُجُوابِرَّهَا وَذُحُرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَضَعُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَخِ ذَلِكَ مَالًّ رَآئِحٌ ذَلِكَ مَالًّ رَآئِحٌ ذَلِكَ مَالًّ رَآئِحٌ ذَلِكَ مَالًّ رَآئِحٌ ذَلِكَ مَالًّ رَآئِحٌ قَلْكَ مَالًا رَآئِحٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيهَا فَيَ الْاَقْرَبِينَ قَالَ الْفَعَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا آبُوطُلَحَةً فِي آقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّه تَابَعَةً اسْمَعِيلُ عَنُ مَّالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنُ مَّالِكٍ رَابِحٌ لِسَمْعِيلُ عَنُ مَّالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنُ مَّالِكٍ رَابِحٌ لِسَمْعِيلُ عَنُ مَّالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنُ مَّالِكٍ رَابِحٌ لِسَمْعِيلُ عَنُ مَّالِكٍ رَابِحٌ وَكَالَةِ الْاَمِينِ فِي الْخَزَانَةِ وَنَحُوهَا \_

آ ٥ ٢ ٢ - حَدَّثَنَا مُّحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْآمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِي يُعْطِى مَآ أُمِرَبِهِ كَامِلًا مُؤَقَّرًا طَيِّبُ نَفُسُهُ إِلَى الَّذِي يُعْطِى مَآ أُمِرَبِهِ كَامِلًا مُؤَقَّرًا طَيِّبُ نَفُسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَبِهِ آحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ "مَاجَآءَ فِي الْحَرُثِ وَالْمُزَارَعَةِ"

١٤٤٥ باب فَضُلِ الزَّرُع وَالْغَرَسِ إِذَآ
 أَكِلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتُمُ مَّاتَحُرُثُونَ
 أَنْتُمُ تَزُرَعُونَهُ أَمُ نَحُنُ الزَّارِعُونَ لَوُنَشَآءُ
 لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا.

٢١٥٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا آبُوُ عَوَانَةَ حَ وَحَدَّنَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارِكِ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَّغُرِسُ غَرُسًا آوُ يَزُرَعُ زَرُعًا فَيَاكُلُ مِنهُ طَيْرٌ آوُ إِنْسَانٌ آوُبَهِيْمَةً إِلَّا كَانَ لَهٌ بهِ صَدَقَةً وَقَالَ

ہے 'جو تم نے کہاوہ میں نے سن لیااور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تو اس کورشتہ داروں میں تقسیم کردے، ابوطلحہ نے کہا(ایباہی) کروں گایار سول اللہ' چنانچہ ابوطلحہ نے اس کواپنے رشتہ داروں اور چپازاد بھائیوں میں تقسیم کردیا، اسلعیل نے مالک سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور روح نے مالک سے رائح کے بجائے رائح (فائدہ پہنچانے والا) کالفظ بیان کیا۔

باب مہمہ، خزانہ وغیرہ میں امانتدار کے وکیل بنانے کا بیان۔

> بہماللہ الرحن الرحیم تھیتی اور بٹائی کے متعلق جوروا بیتیں منقول ہیں

باب ۱۳۳۵ میں اور میوہ دار در خت لگانے کی فضیلت 'جن کہ لوگ اس سے کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا قول، بتلاؤ تو کہ جو تم کھیتی کرتے ہو، کیاتم اس کو اگاتے ہو، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں ؟اگر ہم چاہیں، تواس کو چور اچور اکر کے رکھ دیں۔ ۲۱۵۷ قتیمہ بن سعید، ابوعوانہ، ح، عبد الرحمٰن بن مبارک، ابوعوانہ، قادہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علی نے فرمایا، کہ مسلمان جو بھی میوہ دار در خت گاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اور اس سے پرندے 'آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں اس کا ثواب اس کو ملتاہے۔ (اور مسلم نے بیان کیا کہ ہم

سے ابان نے ،ان سے قادہ نے اور قادہ نے انس سے اور انس نے بی

میلینه علینه سے روایت کی)۔

باب ۲ سمار کھیتی کے آلات میں مصروف ہونے یا حدسے زیادہ تجاوز کرنے کی برائی کابیان۔

۲۱۵۸ عبدالله بن یوسف، عبدالله بن سالم حمصی، محمد بن زیاد الهانی، ابوامامه با بلی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ہل اور پچھ کھیتی کے آلات دیکھے، تو کہا کہ میں نے نبی علی ہے سنا آپ فرماتے سے سنا آپ فرماتے سے ، کہ جس قوم کے گھر میں بید داخل ہو(ا)، اس گھر میں الله ذلت داخل فرما تاہے، بخاری کہتے اور ابوامامہ کانام صدی بن عجلان ہے۔

ابب ٢٥٨ ماد من فضاله، بشام، يحلى بن ابي كثير، ابو سلمه، حضرت ابوبريرة سے روايت كرتے بين انھوں نے بيان كيا، كه رسول الله ابوبريرة سے روايت كرتے بين انھوں نے بيان كيا، كه رسول الله عليه نے فرمايا جس نے كتاپالا 'توروزانه اس كے عمل سے ايك ايك قير اط ثواب ميں سے كى بوقى رہتى ہے، مگر يہ كه هيتى يا جانوروں كى حفاظت كے ليے ہو، اور ابن سيرين اور ابوصالح نے ابو ہريرة سے وہ فاظت كے ليے ہو، اور ابن سيرين اور ابوصالح نے ابو ہريرة سے وہ ني عليقة سے نقل كيا، شكار كے ليے اور ابو حازم نے بوسطہ ابو ہريرہ ني عليقة سے نقل كيا، شكار كے ليے يا فوركي حفاظت كے ليے ہو۔

۲۱۲۰ عبدالله بن یوسف، مالک، یزید بن خصیفه، سائب بن یزید، سفیان بن البی تقی روایت کرتے بین البی مخیان مین البی مخیان مین کرتے بین، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کتابالا جو کھیتی اور مولیثی کی حفاظت کے کام کانہ ہو تو

مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا آبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا آنَسُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..

١٤٤٦ بَاب مَايُحَدَّرُ مِنُ عَوَاقِبِ الْإِشْتِغَالِ بِالَةِ الزَّرُعِ اَوُمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي َ أُمِرَبهِ.

٢١٥٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَالِمِ الْحِمُصِىُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادِنِ الْأَلْهَانِيُّ عَنُ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَاى سِكَّةً وَشَيْئًا مِّنُ اللهِ الْحَرُثِ فَقَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُهُ اللهُ الذَّلُ لَا لَدُلُلُ اللهُ الذَّلُ اللهُ الذَّلُ اللهُ الذَّلُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسُمُ آبِي أَمَامَةَ صُدَىً بُنُ عَجُلانَ ـ عَجُلانَ ـ عَمَدَى بُنُ عَجُلانَ ـ عَجُلانَ ـ عَمَدَى بُنُ عَجُلانَ ـ وَمَدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٤٤٧ بَابِ اِقْتِنَآءِ الْكُلْبِ لِلْحَرُثِ.
١٥٩ ـ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هَرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَمَسَكَ كَلَبًا فَإِنَّهُ يَنَقُصُ كُلَّ يَوْمٍ وَسَلَّمَ مَنُ اَمَسَكَ كَلَبًا فَإِنَّهُ يَنَقُصُ كُلَّ يَوْمٍ وَسَلَّمَ مَنُ اَمَسَكَ كَلَبًا فَإِنَّهُ يَنَقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطُ إِلَّا كَلَبَ حَرُثٍ اَوْمَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ اَبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ اَبِي هُرَيْرةً عَنِ النَّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ابِي هُرَيْرةً عَنِ النَّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابِي هُرَيْرةً عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَكَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَكْبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَكَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَلْكَ مَلْكُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَلْكُ مَلْكُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْكَ مَلْمَ كَلَبَ مَلْكُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْكَ مَلْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَلَهُ مَلْكُمُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَ

٢١٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا
 مَالِكُ عَنُ يَّزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ آنَّ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيدَ
 جَدَّئَةٌ انَّةٌ سَمِعَ شُفْيَانَ بُنَ آبِي زُهَيْرٍ رَّجُلًا مِّنُ
 آزُدِشَنُوءَ ةَ وَكَانَ مِنُ آصُحٰبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

(۱) میداس وقت ہے جب ان چیزوں میں مشغولیت کی وجہ سے دوسرے فرائض وواجبات سے لا پر واہی ہو جائے۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلَبًا لَّا يُغْنِى عَنُهُ زَرُعًا وَّلاضَرُعًا نَّقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِّنُ عَمَلِهِ قِيْرَاطً قُلتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هذا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ هذا الْمَسُجِدِ

١٤٤٨ بَاب اِسْتِعُمَالِ البَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ۔
٢١٦١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرًّ
حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِیُمَ سَمِعُتُ ابَا
سَلَمَةَ عَنُ اَبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلیُهِ
سَلَمَةَ عَنُ اَبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلیُهِ
وَسَلَّمَ قَالَ بَیْنَمَا رَجُلُّ رَّاکِبٌ عَلی بَقَرَةِ نِ
الْتَفَتَ الِیهِ فَقَالَتُ لَمُ أَنْحَلَقُ لِهِذَا خُلِقُتُ
لِلْحِرَائَةِ قَالَ امَنتُ بِهِ اَنَا وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
وَاخَذَ الذِیْقُبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِی فَقَالَ الذِیْقُبُ
مَنُ لَهَا یَوْمَ السَّبُع یَوْمَ لَارَاعِی لَهَا غَیْرِی قَالَ الذِیْقُبُ
امَنتُ بِهِ آنَا وَآبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ آبُو سَلَمَةً وَمَا الْمَنتُ بِهِ آنَا وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ آبُو سَلَمَةً وَمَا المَنْتُ بِهِ آنَا وَآبُوبُكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ آبُو سَلَمَةً وَمَا الْمَنْتُ بِهِ آنَا وَآبُوبُكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ آبُو سَلَمَةً وَمَا هُمَا یَوْمَیْوِنِ فِی الْقَوْمِ۔

٩ ٤٤٩ بَابِ إِذَا قَالَ اكْفِنِيُ مُثُونَةَ النَّخُلِ اَوْغَيْرِهِ وَتُشُرِكُنِيُ فِي الثَّمَرِ-

٢١٦٢ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ اَحُبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا الْبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَن آبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِحُوانِنَا النَّحِيْلَ قَالَ لَا فَقَالُوُ اقْتَكُفُونَا الْمُؤْنَة وَنُشْرِكُكُمُ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا۔

١٤٥٠ بَابِ قَطْعِ الشَّحَرِ وَالنَّخُلِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روزانہ اس کے عمل سے ایک ایک قیراط تواب میں کی ہوتی رہتی ہے، ہے، میں نے پوچھا، کیاتم نے یہ رسول اللہ علیہ سے سناہ؟ کہاہاں! قتم ہے اس مسجد کے پروردگار کی (میں نے آپ سے سناہے)۔

باب ٢٩٨٨ الوسلم الرائيم الوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسلم البوسل

باب ۱۳۴۹۔ جب کوئی شخص کیے کہ میرے حجھوہارے وغیرہ کے در ختوں میں تو محنت کر (۱)اور پھل میں ہم دونوں شریک ہوجائیں۔

۲۱۲۲ تکم بن نافع، شعیب ابوالزناد، اعرج، ابو ہر ری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ انسار نے نبی سیالیہ سے عرض کیا کہ امارے اور ہمارے مہاجر بھا کیوں کے در میان در خت تقسیم کر د بیح آپ نے فرمایا نہیں، توانسار نے مہاجرین سے کہاتم در ختوں میں محنت کرواور ہم کھل میں تمہارے شریک ہو جا کیں گے، توان لوگوں نے کہا، کہ ہم نے سناور قبول کیا۔

باب ۱۳۵۰ کھجوروں اور پھل والے در ختوں کے کالیے کا بیان، انسؓ نے کہا، کہ نبی علیہ نے کھجور کے در ختوں کے

(١) فقهاء كى اصطلاح ميس اس معالم كومسا قاة كهتم بين اوريه شرعاً جائز ہے۔

كافيخ كالحكم ديا، توكافي كيّا \_

۲۱۲۳ موسی بن اسلیل، جو رید، نافع، عبدالله، نبی علیه سے درخت روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بی نظیر کے کھجوروں کے درخت جلوادیے اور کثوادیے اس باغ کانام بویرہ تھاجس کے متعلق حسان بن ثابت اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، بی لویں کے سر داروں کے لیے غالب آنا مہل ہو گیا کہ بویرہ میں ایک آگ شعلہ زن ہے۔

باباهمار(يدبابرجمةالبابسے فالى ب

۲۱۹۴۔ محمد ، عبداللہ ، یکی بن سعید ، خظلہ بن قیس انصاری ، رافع بن خدتے سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا اہل مدینہ میں ہمارے کھیت بہت زیادہ سے ،ہم زمین کرایہ پردیا کرتے سے ،اس شرط پر کہ زمین کے ایک حصہ کی پیداوار زمین کے مالک کے لیے ہوگی ، تو بھی اس حصہ زمین پر آفت آ جاتی اور باقی محفوظ رہتا، چنانچہ اس سبب کہ بعض حصہ پر آفت آ جاتی اور بعض حصہ محفوظ رہتا، ہم لوگوں کواس سے منع کیا گیااور اس زمانہ میں سونا، چاندی کے عوض کرایہ پردینے کاروائ نہ تھا۔

باب ۱۵۲۱ نصف یااس کے قریب پیداوار پرکاشت کرنے کا بیان اور قیس بن مسلم نے ابو جعفر سے نقل کیا، انھوں نے بیان کیا، کہ مدینہ میں مہاجرین کا کوئی ایسا گھرنہ تھا، جو تہائی اور چو تھائی پر کاشت نہ کر تا ہو اور علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عمر بن عبدالعزیز، قاسم، عروہ اور ابو بکر کے خاندان کے لوگ اور علی کے خاندان کے لوگ اور ابن سیرین نے بھی مزار عت کی اور عبدالر حمٰن بن اسود نے بیان کیا، کہ میں عبدالر حمٰن بن بزید کا کھیتی میں شریک رہتا، اور حضرت عمر نے لوگوں سے اس شرط پر معاملہ کیا، کہ اگر نج جضرت عمر دیں، تو آد ھی بیداوار ان کی ہوگی، اور آگروہ لوگ نیج لا کیں، تو اسی طرح آد ھی بیداوار ان لوگوں کی ہوگی، اور حسن نے کہا، کہ اگر زمین ان میں سے کسی ایک کی ہوگی، اور حسن نے کہا، کہ اگر زمین ان میں سے کسی ایک کی

بِالنَّخُلِ فَقُطِعَ \_

٢١٦٣ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا جُويَرِيةُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ حَرَّقَ نَخُلَ بَنِى النَّضِيُرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُويُرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ مَ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُويُرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ مَ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُويٍّ حَسَّانُ مَ حَرِيْنً بالْبُويُرَةِ مُسُتَطِيرً

۱٤٥۱ بَاب\_

٢١٦٤ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا اللهِ اَخْبَرَنَا اللهِ اَنْ قَيْسِ الْاَنْصَارِي سَعِيْ رَافِعَ بُنَ خَدِيْجِ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ الْاَرْضَ الْمُرْضَ الْمُرْضَ الْمُرْضَ قَالَ فَيمًا بِالنَّاحِيةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الْاَرْضِ قَالَ فَمِمًا بِالنَّاحِيةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الْاَرْضِ قَالَ فَمِمًا يُصَابُ وَلَسَّلُمُ الْاَرْضُ وَمِمًا يُصَابُ الْاَرْضُ وَمِمًا يُصَابُ الْاَرْضُ وَمِمًا يُصَابُ الْاَرْضُ وَمِمًا اللَّهُ اللَّارُضُ وَمِمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَرِقُ فَلَمُ تَكُنُ يَوْمَئِذٍ .

وَقَالَ قَيْسُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ آبِي جَعْفَرٍ قَالَ وَقَالَ قَيْسُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ آبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَابِي الْمَدِينَةِ آهُلُ بَيْتِ هِجُرَةٍ اللّهِ يَزُرَعُونَ عَلَى الثّلثِ وَالرّبُعِ وَزَارَعَ عَلِى يَزُرعُونَ عَلَى الثّلثِ وَالرّبُعِ وَزَارَعَ عَلِى وَسَعُدُ بُنُ مَسْعُودٍ وَسَعُدُ بُنُ مَالِكٍ وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَسَعُدُ بُنُ مَالِكٍ وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَعَمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ وَالْقَاسِمُ وَالْعُرُوةُ وَالْ آبِي بَكْرٍ وَالْ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْاسُودِ وَالْ آبِي بَكْرٍ وَالْ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنَ الْاسُودِ مِنْ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنَ الْاسُودِ عَلَى النَّاسَ عَلَى الْ الْسَودِ فَلَهُ الشَّطُرُ وَإِنْ جَآءَ الرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيدَ فِي عَمْرُ النَّاسَ عَلَى الْ عَلَى الْ حَمْدُ الرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيدَ فِي عَمْرُ النَّاسَ عَلَى الْ عَلَى الْ حَمْدُ وَالْ جَآءَ الرَّرُع وَعَامَلَ عُمْدُ النَّاسَ عَلَى الْ حَمْدُ النَّاسَ عَلَى الْ حَمْدُ وَالْ جَآءُ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالَا الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ عَلَى الْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَلَا اللّهُ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ الْوَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ اللّهُ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ الْمَاسَلُولُ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ الْمَاسَ الْعَلَاقِ وَالْ الْمَاسَلِي الْعَلَاقِ وَالْقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ الْمَاسَلِي الْمَالَاقِ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ الْمَاسَلَاقُ الْمَاسَلِي الْمُعْمِلُولُ الْمَاسَلُولُ الْمُعْلِي الْمَاسِلَالَ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسَلِي الْمَاسُلُولُ الْمَاسِلُولُ الْمَاسِلُولُ الْمَاسَلُولُ الْمَاسُلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَاسُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَاسَلُولُ الْمَاسِلُولُ الْمُعْلَى الْمَاسَلُولُ الْمُعْلَى الْمَاسُلُولُ الْمَاسُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَاسُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى ا

آنُ تَكُونَ الْاَرُضُ لِاَحَدِهِمَا فَيُنُفِقَانِ جَمِيعًا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَاى ذَلِكَ الزَّهُرِى وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ آنُ يُحتنَى الزَّهُرِى وَقَالَ البَرَاهِيمُ وَابُنُ الْقُطُنَ عَلَى النِّصُفِ وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ وَابُنُ سِيرِينَ وَعَطَآءٌ وَّالْحَكُمُ وَالزَّهُرِى وَقَتَادَةُ لِيَاسَ آنُ يُعُطِى الثَّوْبَ بِالثَّلْثِ أَوِالرَّبُعِ لَابَاسَ آنُ تَكُونَ لَابَاسَ آنُ تَكُونَ وَلَا النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّلْثِ النَّلْثِ اللَّهُ عَلَى الثَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّي اَجَلٍ النَّالَةِ وَالرَّبُعِ النَّي اَجَلٍ النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّي الْجَلِ مَعْمَدً لَيْ النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّي الْجَلٍ مَعْمَدً النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّي الْجَلٍ مُعْمَدً النَّهُ وَالرَّبُعِ النَّي الْجَلْ الْمَاشِيةُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّي الْحَلْ اللَّهُ الْمَاشِيةُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّي الْحَلْ الْمُاسِلَقِ الْمَاشِيةُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّي الْحَلْمُ الْمُاسِنَةُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّيْ فَالْمَاشِيةُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّهُ الْمَاشِيةُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّهُ الْمَاسِيةُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ الْمُ الْمُنْ الْمُعْمَلُونَ الْمُنْسِلِيقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالُونَالُونَا الْمُنْسَلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

٢١٦٥ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّنَنَا آنَسُ ابُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ ابُنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخُرُجُ مِنْهَا مِنُ ثَمَرٍ اوُزَرُع فَكَانَ يُعُطِى اَزُواجَهُ مِاقَةً وَسُقِ تَمَانُونَ وَسُقَ تَمُرٍ وَعِشُرُونَ وَسُقَ شَعِيرُ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ اَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنِ الْحَتَارَ الأَرْضِ وَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسُقَ وَكَانَتُ عَآئِشَةُ وَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسُقَ وَكَانَتُ عَآئِشَةً الْحَتَارَتِ الْأَرْضِ۔

١٤٥٣ بَاب إِذَا لَمُ يَشُتَرِطِ السِّنِيُنَ فِى الْمُزَارَعَةِ ـ الْمُزَارَعَةِ ـ

٢١٦٦ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّنَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا مِنُ ثَمَرِ اَوُزَرُع ـ

۱٤٥٤ بَابِ

٢١٦٧ \_ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ

ہواور دونوں اس میں خرچ کریں تو پیداوار برابر تقیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور زہری کا بھی یہی خیال ہے اور حسن نے کہا کہ روئی اس شرط پر چنی جائے کہ آدھی آدھی دونوں کی ہوگی، تو حرج نہیں۔ اور ابراہیم، ابن سیرین، عطاء، عمم، زہری اور قادہ نے کہا کہ کپڑا تہائی یا چوتھائی پر (جولاہے) کو دینے میں کوئی حرج نہیں، اور معمر نے کہا، کہ مولیتی تہائی اور چوتھائی پر ایک مدت معین کے لیے کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں۔

۲۱۱۵ ـ ابرائیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید الله، نافع، عبدالله بن عرفی عبدالله بن عیاف عبدالله بن عیاف عبدالله بن عیاف عرف بن علی الله علی عرف ایت کرتے ہیں، که آپ نے خیبر کے یہود یوں سے غلہ اور پھل کی آدھی پیداوار پر معالمہ کیا، تواس ہیں سے آپ اپنی پیویوں کو سو وسق دیتے تھے، اسی (۸۰) وسق تو مجبور اور ہیں (۲۰) وسق جو دیتے تھے، حضرت عرف نے خیبر کی زمین تقسیم کی، تو بی علی کے کا زواج کو اختیار دیا، کہ یا تو زمین اور پانی لے اس باری تھا) ان میں لیے وہی قائم رکھیں (جو نبی علی کے زمانہ میں جاری تھا) ان میں سے بعض نے تو زمین کو اختیار کیا اور بعض نے وسق کو اختیار کیا، حضرت عائشہ نے زمین بی پیندگ۔

# باب۱۳۵۳ اگر مزارعت میں سال نہ متعین کرے۔

۲۱۲۹۔ مسدو، بیلی بن سعید، عبیدالله، نافع، ابن عراسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیاکہ نبی علی نے نیبر میں پھل اور کھیتی کی نصف پیداوار پر معالمہ کیا۔

باب ۱۳۵۴۔ (بدیات ترجمته الباب سے خالی ہے) ۲۱۲۷۔ علی بن عبداللہ، سفیان، عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے

قَالَ عَمُرُو قُلُتُ لِطَاوُسٍ لَوُتَرَكُتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمُ يَزُعُمُونَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْهُ قَالَ اَى عَمُرُو إِنِّى أَعُطِيْهِمُ وَأُعُنِيهِمُ وَإِنَّ اَعُلَمَهُمُ اَخْبُرَنِى يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنُهَ عَنْهُ وَلَكِنُ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمُ اَحَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَالُحُدُ عَلَيْهِ خَرَجًا مَّعُلُومًا \_

٥٥٥ ؛ ناب المُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ.

٢١٦٨ حَدَّثَنَا ابُنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عُبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عُبَدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْرَعُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُمَا خَرَجَ مِنْهَا \_

١٤٥٦ بَاب مَايُكُرَهُ مِنَ الشُّرُوُطِ فِي الْمُرَارَعَةِ ـ فِي الْمُزَارَعَةِ ـ

٢١٦٩ ـ حَدَّنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عُنِينَةَ عَنُ رَّافِعٌ عَنُ رَّافِعٌ عَنُ رَّافِعٌ فَالَّ عَنُ رَّافِعٌ فَالَّ كُنَّا اكْتُرَ اَهُلِ الْمَدِينَةِ حَقُلًا وَّكَانَ اَحَدُنَا يَكُرِى آرُضَةً فَيَقُولُ هذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهذِهِ لَكَ يَكُرِى آرُضَةً فَيَقُولُ هذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتُ ذِهُ وَلَمُ تُخْرِجُ ذِهُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٤٥٧ بَابِ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذُنِهِمُ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاحٌ لَهُمُ \_

٢١٧٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا

طاؤس سے کہاکاش تم مخابرہ چھوڑ دیتے،اس لیے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی علیق نے اس سے منع فرمایا ہے، طاؤس نے کہا اے عمر و میں توان کو دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں اور ان کے سب سے زیادہ جانے والے لینی ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیق نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو بخش دے تو یہ اس سے بہتر (۱) ہے کہ اس پرایک معین محصول کے بھائی کے اس پرایک معین محصول

باب ۱۳۵۵ میرود سے مزار عت (بٹائی) کرنے کا بیان۔
۲۱۲۸ ابن مقاتل، عبدالله، عبیدالله، نافع، ابن عرص روایت
کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے یہود کو خیبر کی زمین اس شرط پر
دی کہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں اور ان کو ان کی پیداوار کا
ضف ملے گا۔

باب۱۳۵۲ ان شر طول کابیان جو مز ار عت میں مکر وہ ہیں۔

۲۱۱۹ صدقه بن فضل، ابن عینیه، یخی، خظله زرقی، رافع سے روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینه میں ہمارے یہاں کاشت بہت ہوتی مقل اور ہم سے ایک مخص اپنی زمین کرایہ پر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ مکڑا میر اہے اور یہ تیرا ہے۔ چنانچہ اس زمین میں جھی پیدا (۲) ہوتا اور دوسری زمین میں پیدانہ ہوتا'اس لیے نبی علیاتہ نے ان کو منع فر ماا۔

باب۵۷ساری توم کے روپیہ سے بغیران کی اجازت کے کاشتکاری کرے،اوراس میں ان کی بہتری ہو۔

• ۲۱۷ ـ ابراهیم بن منذر ، ابوضمره ، موکی بن عقبه ، نافع ، عبدالله بن

(۱) مطلب میہ کہ جس شخص کے پاس زمین ضرورت سے زائد ہو تو بہتریہ ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بلاا جرت مزارعت (بٹائی) کے لئرز مین دیدے۔

(۲) جمہور کے ہاں مزارعت جائزہے، بعض روایات میں اس سے ممانعت وار ہوئی ہے اس حدیث میں راوی نے ممانعت کی صور توں ک وجہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ مطلق مزارعت سے ممانعت مقصود نہیں تھی بلکہ مزارعت کی ان خاص صور توں سے ممانعت مقصود تھی جن میں کسی ایک کو نقصان کااندیشہ ہو تا تھا۔

عرانی علی سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک بار تین آدمی چلے جارہے تھے توبارش ہونے لگی،ان لوگوں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی،ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کا ایک پھر کڑھک کر آیااور غار کامنہ بند ہو گیا،ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اپنے نیک اعمال پر غور کروجوتم نے خدا کے لیے کئے ہوں،اوراس کے واسط سے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ اس مصیبت کوتم سے دور کر دے۔ ان میں سے ایک نے کہا میرے مال باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کے لیے جانور چراتا تھا'جب شام کو واپس آتا تو جانورو دوہتا اور اپنے بچوں سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں شام ہونے تک آیا (جب آیا) تووہ دونوں سو بھکے تھے۔ چنانچہ میں نے دودھ دوہاجس طرح دوہتا تھااور ان کے سر ہانے کھڑارہا، لیکن میں نے نامناسب سمجھاکہ ان کوجگاؤں اور یہ بھی ناپند ہواکہ ان بچوں کو بلاؤں، جو میرے قد موں کے نزد کیک رورہے تھے، یہال تک کہ صبح ہوگئ۔ اگر تو جانتاہے کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر ایبا کیاہے تو ہمارے لیے پھر تھوڑ اسا ہٹا دے تاکہ ہم آسان کو دیکھ سکیں، چنانچہ اللہ نے پھر کو تھوڑاسا ہٹادیا، تو آسان اٹھیں نظر آنے لگا،دوسرے شخص نے کہاکہ یااللہ میری ایک چیازاد بہن تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جس قدر مردوں کوعور توں سے محبت ہوتی ہے، میں نے اس ے طلب کیا ( معنی براکام کرناچاہا) لیکن اس نے انکار کیا، جب تک کہ میں اس کے لیے سودینار لے کرنہ آؤں، چنانچہ کوشش کر کے میں نے سودینار جمع کیے اور اس کے پاس لے کر آیا، جب میں اس کی دونوں ٹاگوں کے درمیان بیٹا، تواس نے کہااے اللہ کے بندے! خداسے ڈر اور مہر کو ناحق نہ توڑ۔ میں کھڑا ہو گیا، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مجھ سے اس پھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ بھر کچھ ہٹ گیا، تیسرے آدمی نے کہاکہ میں نے ایک فرق حاول کے عوض ایک مز دور کو مز دوری پر رکھاجب وہ اپنا كام كرچكا توجمه سے اپناحق ما نگاريس اسے دينے لگا تواس فے انكار كيا، میں اس سے کیتی کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس سے گائے بیل اور چرواہا جمع کیا، پھر وہ شخص آیااور کہا کہ اللہ سے ڈر، میں نے کہا یہ

ٱبُوضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلْثَةُ نَفَرَ يَّكُمْشُونَ اَحَذَهُمُ المَطَرُ فَاوَوُا اللي غَارِ فِي جَبَلِ فَانْحَطَّتُ عَلَى فَمِ غَارِهِمُ صَخْرَةٌ مِّنَ الْحَبَلِ فَانُطَبَقَتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ دِ انْظُرُوا أَعُمَالًا عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادُعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمُ قَالَ اَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَالَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْطَى عَلَيْهِمُ فَإِذَا رُحُتُ عَلَيْهِمُ حَلَبْتُ فَبَدَأَتُ بِوَالِدَى ۖ أَسُقِيُهِمَا قَبُلَ بِنِي وَالِّي اسْتَأْخَرُتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمُ اتِ حَتَّى آمُسَيْتُ فَوَحَدُتُهُمَا نَامَا فَحَلَبُتُ كَمَاكُنُتُ آخُلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَرُؤُسِهِمَا وَآكُرَهُ اَنُ أُوقِظَهُمَا وَٱكُرَهُ أَنْ اَسُقِىَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَوُنَ عِنْدَ قَدَمَىٌّ حَتَّى طَلَعَ الْفَحُرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعُلُّمُ آنِّى فَعَلْتُهُ ابْتِغَآءَ وَجُهِّكِ فَافُرُجُ لَنَا فُرُجَةً نَرَى مِنْهَا السُّمَآءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ فَرَاوُا السَّمَآءَ وَقَالَ الْاخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتُ لِي بِنُتُ عَمِّ آحُبَبُتُهَا كَاشَدِّ مَايُحِبُّ الرِّحَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبُتُ مِنْهَا فَابَتُ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى حَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قَالَتُ يَاعَبُدَاللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتِمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَإِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ الْيَغَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا فُرُجَةً فَفَرِجَ وَقَالَ الثَّالِثُ اللُّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرُتُ آجِيْرًا بِفَرَقِ أَرُزِّ فَلَمَّا قَصٰى عَمَلَهُ قَالَ آعُطِنِيُ حَقِّى فَعَرَضُتُ عَلَيُهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمُ أَزَلُ أَزُرَعُهُ حَتَّى جَمَعُتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّرَاعِيَهَا فَحَآءَ نِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَقُلُتُ اذُهَبُ إلى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَآئِهَا فَخُدُ فَقَالَ اتَّقِ

الله وَلا تَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ اِنِّي لَا اَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ اِنِّي لَا اَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ النِّي فَعَلْتُ بِكَ فَخُدُ فَاخَدُهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ مَابَقِي فَفَرَجَ اللهُ قَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ فَسَعَبُتُ.

مَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارُضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارُضِ النَّعِيَّ صَلَّى وَمُزَارِعَتِهِم وَمُعَامَلَتِهِم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ تَصَدَّقُ بِاصُلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ تَصَدَّقُ بِاصُلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَكِنُ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ. لايباعُ وَلَكِنُ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ. ٢١٧١ عَدُنَا صَدَقَةُ اَحْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ اللهِ قَالَ قَالَ عَلَى مَا لَيْهِ قَالَ قَالَ عَلَى عَنُ اللهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ اسلَمَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ عَلَى عَمُ لَوْلَا اخِرُ المُسلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرُيةً إلّا عَمَمُ لَوْلَا اخِرُ المُسلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرُيةً إلّا قَسَمَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ قَسَمُ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَسَمُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَسَمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ الْمُعُمُولُ الْمُسُلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلِّي اللَّهُ الْمُعُلِّي اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلُمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ۔ 9 8 4 1 بَابِ مَنُ اَحْيَا اَرْضًا مَّوَاتًا وَرَاى ذلِكَ عَلِيٌّ فِى اَرُضِ الْحَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتُ وَقَالَ عُمَرُ مَنُ اَحْيَا اَرْضًا مَيَّتَةً فَهِى لَهُ وَيُرُولِى عَنُ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِى غَيْرِ حَقِّ مُسُلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرُقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقَّ وَيُرُولِى فِيهُ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ

٢١٧٢ حُدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُر حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُبَيُدِاللَّهِ بُنِ آبِي جَعْفَرَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعُمَرَ اَرُضًا لَيْسَتُ لِاَحْدٍ فَهُوَ اَحَقُّ قَالَ عُرُوةً قَصْ بِهِ عُمَرُ فِي

گائے بیل چرواہے لے جا،اس نے کہااللہ سے ڈراور مجھ سے ذاق نہ کر۔ میں نے کہامیں تجھ سے ذاق نہیں کر رہا،اسے لے لے، چنانچہ اس نے لے لیا۔اگر تو جانتاہے کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر ایسا کیاہے تو باتی پھر بھی ہٹادے تواس پھر کواللہ نے ہٹادیا،ابن عقبہ نے نافع سے فبغیت کے بجائے فسعیت کالفظ بیان کیا۔

باب ۱۳۵۸ اصحاب نبی علی کے او قاف اور خراج کی زمین اور ان میں بٹائی اور معاملہ کرنے کا بیان اور نبی علیہ نے حضرت عمر سے فرمایا، کہ اصل زمین کو وقف کر دو، چنانچہ اس طور پراسے فروخت نہ کیا جائے بلکہ اس کا پھل (آمدنی) کھایا جائے، چنانچہ حضرت عمر نے اس کو وقف کردیا۔

ا ۲۱۷۔ صدقہ، عبدالرحمٰن، مالک، زید بن اسلم، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر مجھے آخری مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جس بستی کو میں فتح کرتا وہاں کے باشندوں کے درمیان تقسیم کر دیتا، جیساکہ نبی علی ہے نے خیبر کی زمین تقسیم کردی تھی۔

باب ۱۳۵۹۔ بنجر اور غیر آباد زمین کو آباد کرنے والے کا بیان۔ حضرت علی نے کوفہ کی غیر آباد زمین میں اس کو مناسب سمجھا تھا کہ وہ آباد کرنے والے کی ملک ہے اور حضرت عمر نے فرمایا، جس نے غیر آباد زمین کو آباد کیا، وہ اس کی ہے۔ اور عمرو بن عوف نبی علیہ سے اس طرح نقل کی ہے۔ اور عمرو بن عوف نبی علیہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں نہ ہو، اور نہ کسی ظالم شخص کا اس میں حق ہے اور اس باب میں جا بر اور نہ کسی ظالم شخص کا اس میں حق ہے اور اس باب میں جا بر اور نہ کسی ظالم شخص کا اس میں حق ہے اور اس باب میں جا بر اور نہ کسی خات ہے، وہ نی علیہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ سے بھی روایت ہے، وہ نی علیہ سے دوایت کرتے ہیں۔ عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالرحمٰن، تب کوئی ایس زمین آباد کی، جو کسی کی ملک نہیں ہے، تو وہی اس کا مستحق ہے، عروہ نے بیان کیا، کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اس کا حکم دیا۔

خِلَافَتِهِ

۱٤٦٠ بَابِ\_

آ۱۷۷ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِى وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنُ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِي بَطُنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطُحَآءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطُحَآءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوسَى وَقَدُ آنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبُدُ اللهِ يُنِيئُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اَسُفَلُ مِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اَسُفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطَنِ الْوَادِي بَيْنَةً وَبَيْنَ الطَّرِينِ وَسُطً مِنْ ذَلِكَ.

٢١٧٤ حَدَّنَنَا السُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسُحْقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ قَالَ حَدَّنَيى شُعَيْبُ بُنُ اِسُحْقَ عَنِ الْآوُزَاعِيّ قَالَ حَدَّنَيى يَحُيٰى عَنُ عُمَرَ عَنِ يَحُيٰى عَنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِي النَّي صَلِّى فِي هَذَا الْوَادِى المُبَارَكِ وَقُلُ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ \_

١٤٦١ بَابِ إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرُضِ أُقِرُّكَ مَاآقَرَّكَ اللَّهُ وَلَمُ يَذُكُرُ اَجَلًا مَّعُلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهُهِمَا۔

٢١٧٥ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّنَنَا فَضَيْلُ ابُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا مُوسَىٰ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّنَىٰ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ ابُنِ

باب،١٠١١ (يربات ترجمة الباب عالى م)

۳۱۵ است کادر میانی حفر، موئی بن عقب، سالم بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبرالله بن عبرالله بن عرفی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عقب جب بطن وادی میں ذی الحلیفہ میں رات کو اتر نے کی جگہ تھے تو آپ کو خواب د کھلایا گیا، کوئی مخص کہہ رہا ہے کہ آپ مبارک میدان میں ہیں، اور موکیٰ کا بیان ہے کہ ہمارے ساتھ سالم نے اس جگہ او نثنی بھلاتے تھے اور اس جگہ او تلاش کرتے تھے، جہال عبدالله اپنی او نثنی بھلاتے تھے اور وہ جگہ اس مسجد کے نیچ ہے، جو بطن وادی میں ہے اور اس مسجد اور

۲۱۷- الحق بن ابراہیم، شعیب بن اسحق، اوزائ، یجیٰ، عکرمہ، ابن عبال حضرت عرفی میں اسلامی کے اس کا حضرت عرفی کے اس میں اسلامی کے اس کے فرمایا کہ ایک رات میرے باس ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا۔ اس وقت آپ عقیق میں تھے، اس نے کہا، کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لیجئے اور آپ کہہ دیں کہ عمرہ جج میں داخل ہے۔

باب ۱۲۹۱۔ اگرزمین کا مالک کے، کہ میں تجھ کو اس پر اس وقت تک قائم رکھوں گاجب تک اللہ تخصے قائم رکھے اور کوئی مدت معین نہیں کی، تو وہ دونوں آپس کی رضامندی تک معاملہ رکھیں گے (ا)۔

۲۱۷۵۔ احد بن مقدام، فضیل بن سلیمان، موسیٰ، نافع، ابن عراسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا (دوسری سند) عبد الرزاق، ابن جرتے، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہودونصاریٰ کو سر زمین حجاز سے جلاوطن کر دیا اور رسول اللہ علیہ جب خیبر پر

(۱) جمہور کے نزدیک مزارعت اور مساقاۃ کے جائز ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کی مدت متعین کی جائے۔ مدت مقرر نہ کرنے کی صورت میں مدت کیا ہوگی ؟اس میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں ایک سال، پہلا کھل آنے تک وغیر ہ۔

عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ بُنَ الْحَطَّابِ اَجُلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى مِنُ اَرُضِ الْجِحَازِ وَكَانَ رَسُولُ وَالنَّصَارِى مِنُ اَرُضِ الْجِحَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلمُسلِمِينَ وَارَادَ اِحُرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَالَتِ وَلِلمُسلِمِينَ وَارَادَ اِحُرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَالَتِ الْيَهُودُ مِنْهَا فَسَالَتِ الْيَهُودُ مِنْهَا فَسَالَتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْرَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَالْهُومُ عَمْرُ اللهِ يَهُمَاءً وَارِيُحَاءً وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٤٦٢ بَابُ مَاكَانَ مِنُ اَصُحْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِىُ بَعُضُهُمُ بَعُضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ \_

اللهِ اَخْبَرَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ آبِي النَّجَاشِيِّ مَوُلَى اللهِ اَخْبَرَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ آبِي النَّجَاشِيِّ مَوُلَى رَافِع بُنِ خَدِيُج بُنِ رَافِع بُن خَدِيُج بُنِ رَافِع عَنُ عَمِّه ظُهَيْر بُنِ رَافِع قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدُ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهِ صَلَّى كَانَ بِنَا رَافِع قَالَ ذَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَصَنَعُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى الرَّبُع وَعَلَى الْاَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا لَوْلُ اللهِ عَلَى الرَّبُع وَعَلَى الْرَبُعُوهَا قَالَ رَافِعٌ الرَّامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢١٧٧\_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَٰى آخُبَرَنَا اللهِ بُنُ مُوسَٰى آخُبَرَنَا اللهِ بُنُ مُوسَٰى آخُبَرَنَا اللهِ بُنُ مُوسَٰى عَطآءٍ عَنُ جَالِرٌ قَالَ كَانُوُا يَزُرُعُونَهَا بِالنُّلُثِ وَالرَّبُع وَالنِّصُفِ فَقَالَ النَّبِيُّ

غالب ہوئے، تو یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا، اس لیے کہ جب
آپ کا غلبہ وہاں ہو گیا تو وہاں کی زمین اللہ اور اس کے رسول اور تمام
مسلمانوں کی ہوگئ، چنانچہ جب یہودیوں کو نکالنا چاہا، تو یہودیوں نے
رسول اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ان لوگوں کوز مین پر قائم رہنے
دیں اور کھیتی کا سارا کام کریں اور آدھی پیداوار لے لیس تو ان
یہودیوں سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا، ہم تم کو اس پر قائم رکھیں
گے جب تک ہماری مرضی ہوگی، اس لیے وولوگ اس پر قائم رہے،
یہاں تک کہ حضرت عمر نے (اپنی خلافت میں) یہودیوں کو تیاء اور
اریحاء کی طرف جلاوطن کردیا۔

باب ۱۴۶۲ او اصحاب نبی علی کاشتکاری اور تھلوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔

۲۱۷۲ محد بن مقاتل، عبدالله، اوزائ، ابوالنجاش (رافع بن خدی کے غلام) رافع بن خدی کے غلام) رافع بن خدی بن رافع ، اپنے چپا ظمیر بن رافع سے روایت کرتے ہیں، ظمیر نے بیان کیا، کہ ہمیں رسول الله علیا کے منا منع فرمایا اس چیز سے کہ جو ہمارے لیے مفید تھی، میں نے کہا، کہ جو کچھ رسول الله علیا کے خور سول الله علیا کے خور سول الله علیا کہ مجھ کور سول الله علیا کہ نے فرمایا کہ تم اپنے کھیوں کو کیا کرتے ہو؟ میں نے الله علیا کہ ہم اس کوچو تھائی اور چندوس کھیور اور جو پر کرایہ پردے من کیا، ہم اس کوچو تھائی اور چندوس کھیور اور جو پر کرایہ پردے دیتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسانہ کرو، اس میں خود کاشت کرو، یا کی سے کاشت کراؤیا اس کویوں، می روک او، رافع نے کہا، کہ میں نے نا اور مانا۔

۲۱۷- عبید الله بن مولی، اوزای، عطاء، جابر سے روایت کرتے میں کہ ہم لوگ تہائی، چوتھائی اور نصف پیداوار پر کھیتی کیا کرتے تھے، تو نبی علیقہ نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو وہ خود اس میں کاشت

صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ اَرُضُ فَلْيَزُرَعُهَا اَوُلِيَمُنَحُهَا فَإِنْ لَّمُ يَفْعَلُ فَلْيُمُسِكُ اَرُضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ ابُوتُوبَةَ حَدَّنَا مُعْوِيَةُ عَنُ يَّحَيٰى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ ابِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ اَرُضٌ فَلْيَزُرَعُهَا اَوْلِيمُنَحُهَا اَحَاهُ فَإِنُ الله فَليُمُسِكُ اَرُضَةً \_

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُرُو قَالَ الْبُنُ عَمُرُو قَالَ الْبُنُ عَمُرُو قَالَ الْبُنُ عَمُرُو قَالَ الْبُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ عَنْهُ وَلَاكُمُ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ عَنْهُ وَلَاكُمُ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنُ يَّاكُمُ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنُ يَّا خُذَ شَيْعًا مَّعُلُومًا .

٢١٧٩ حَدَّنَا سُلَيْمَنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ آنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى عَنُ أَيُوبَ عَنُ نَّافِعِ آنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمُمَانَ وَصَدُرًا مِّنُ مُعْوِيَةً ثُمَّ حُدِينٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمُمَانَ وَصَدُرًا مِنْ مُعْوِيةً ثُمَّ حُدِينٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ المَزَارِعِ فَلَهَبَ ابْنُ عُمَرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ المَزَارِع فَلَهَبَ ابْنُ عَمَرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ المَزَارِع فَلَهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ المَزَارِع فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ المَزَارِع فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ المَزَارِع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا لِيَّيْنِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَآءِ وَبِشَىءٍ مِنَ التِينِ \_

آ ٢١٨٠ عَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَاكِ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ اَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّتُ اَعْلَمُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الأَرْضَ تَكُرى ثُمَّ خَشِى عَبُدُ اللهِ اَنُ يَّكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَحْدَثَ فِى ذَلِكَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَحْدَثَ فِى ذَلِكَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَحْدَثَ فِى ذَلِكَ شَيْعًا لَهُ مَيْكُنُ يَعُلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَآءَ الْاَرُضِ.

کرے، یاکسی کو دیدے، اور اگریہ بھی نہیں کیا، تواپی زمین بول ہی پرئی رہنے دے اور رہیج بن نافع ابو توبہ نے کہا، مجھ سے معاویہ نے بواسطہ بچی ، ابو ہر برہ میان کیا، کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو، وہ خود اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دیدے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا توزمین بول ہی پڑی رہنے دے۔

۸ ۲۱۷- قبیصہ، سفیان، عمروبیان کرتے ہیں، کہ میں نے طاؤس سے یہ حدیث بیان کی، تو افھوں نے کہا کاشت کرے، ابن عباس نے بیان کیا، کہ نبی علی ہے نے فرمایا کہ بیان کیا، کہ نبی علی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اپنے بھائی کودے دینااس سے بہتر ہے کہ کوئی مقرر رقم اس سے لے۔

۲۱۷۹ سلیمان بن حرب، حماد، ابوب، نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے کھیتوں کو نبی علیقہ اور ابو بکر وعمر وعمان اور معاویہ کی ابتدائی حکومت کے زمانہ میں کرایہ پر دیتے تھے، چر رافع بن خدت کی بیہ حدیث ان سے بیان کی گئی کہ نبی علیقہ نے کھیتوں کے کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے، ابن عمر رافع کے پاس کئے، میں بھی ان کے ساتھ گیاا نھوں نے رافع سے پوچھا، تورافع نے بیان کیا، کہ نبی علیقہ نے کھیتوں کے کرایہ پر دینے سے منع فرمایا، ابن عمر نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم رسول اللہ علیقہ کے زمانہ میں اپنے کھیت چوتھائی پیداوار اور کمی قدر گھاس کے عوض کرایہ پر دیتے تھے۔

۰۲۱۸۔ یکیٰ بن بکیر،لیف، عقیل،ابن شہاب،سالم،عبدالله بن عمرٌ نے بیان کیا، کہ میں رسول الله عقابی کے زمانہ میں جانا تھا، کہ زمین کرایہ پر دی جاتی تھی، پھر عبدالله ڈرے،اس بات سے کہ کہیں نبی مقابلہ کی تھم نیادیا ہو، چنا نچہ زمین کرایہ پر دینا حجوز دیا۔

١٤٦٣ أَبَاب كِرَآءِ الْأَرُضِ بِالذَّهَبِ
وَالْفَطْنَةِ وَقَالَ ابْنَ عَبَاسٍ إِنَّ اَمُثَلَ مَآ اَنْتُمُ
صَانِعُونَ بِإِنْ تَسُتَأْجِرُ وَا الْأَرُضَ الْبَيُضَآءَ
مِنَ السَّنَةِ اللَّي السَّنَةِ \_

٢١٨١ - حَدَّنَا اللَّيُ عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ الرَّبِيعَةِ بُنِ آبِى عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ حَنُظَلَةَ بُنِ عَلِيعٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمَّاىَ قَيْسٍ عَنُ رَّافِع بُنِ خَدِيعٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمَّاىَ اللَّهُ مَانُوا يُكُرُون الأرُضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِمَا يَنُبُتُ عَلَى الأَرْبِعَآءِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِمَا يَنُبُتُ عَلَى الأَرْبِعَآءِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِمَا يَنُبُتُ عَلَى الأَرْبِعَآءِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَنُ ذَلِكَ فَقُلتُ لِرَافِع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَنُ ذَلِكَ فَقُلتُ لِرَافِع لَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْنَظَرَ فِيهِ ذَوُوا الْفَهُمِ اللَّهُ عَلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ اللَّيثُ وَكَانَ اللَّهِ عَنُ ذَلُوكَ مَا لُونَظَرَ فِيهِ ذَوُوا الْفَهُمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

#### ١٤٦٤ بَاب\_

حَدَّثَنَا هِلَالٌ حَ وَّحَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَلَّ النَّبِيَّ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوُمًا يُحَرِّثُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوُمًا يُحَرِّثُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوُمًا يُحَرِّثُ وَعَنَدَةً رَجُلًا مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوُمًا يُحَرِّثُ اللهِ وَعَنَدَةً رَجُلًا مِنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهِ عَلَى الزَّرُع فَقَالَ لَهُ السَّتِ اللهِ عَلَى المُثَلِقُ وَاللهِ اللهِ عَلَى الرَّرُع فَقَالَ لَهُ السَّتِ اللهِ قَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب ۱۳۲۳۔ سونا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے کا بیان، ائن عباسؓ نے فرمایا، کہ جو کام کرنا چاہتے ہو، اس میں سب سے زیادہ بہتریہ ہے، کہ اپنی خالی زمین کوایک سال تک کے لیے کرایہ یر دو۔

۱۸۱۱ - عروبن خالد، لیف، ربیعہ بن ابی عبد الرحلٰی، خظلہ بن قیس، رافع بن خد تخ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ مجھ سے میرے چپاؤل نے بیان کیا، کہ وہ لوگ نبی علیہ کے زمانہ میں چو تھائی پیداوار پریاالی چیز کے عوض جس کوز مین کامالک متشمیٰ کر دیتا تھا، زمین کرایہ پر دیتے تھے، تو نبی علیہ نے اس سے منع فرمایا، میں نے ابورافع سے بوچھا کہ دینار اور درہم کے عوض کرایہ پر دیناکیسا ہے؟ رافع نے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں، اورلیٹ نے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض دینے منع فرمایا ہے، اگر منیں، اورلیٹ نے کہا، کہ جس چیز سے نبی علیہ نے منع فرمایا ہے، اگر وال اور حرام کی سمجھ رکھے والا شخص اس میں غور کرے تو اس کو جائزنہ رکھے، اس سبب سے کہ اس میں خطرہ ہے۔

باب ١٢٦٨- (يدباب ترهمة الباب عالى)

۲۱۸۲ ۔ محمد بن سنان ، فیخ ، ہلال (دوسری سند) عبداللہ بن محمد ، ابو عامر ، فیخ ، ہلال بن علی ، عطا بن بیار ، ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں ، کہ نبی علیات کار ہنے والا کہ نبی علیات کار ہنے والا آپ نے فرمایا کہ ) جنتیوں میں سے ایک اوری آپ کے پاس بیٹا تھا (آپ نے فرمایا کہ ) جنتیوں میں سے ایک اپنے پروردگار سے کاشتکاری کی اجازت مائے گا، تواللہ تعالی اس سے کہ گاکیا تواپی موجودہ حالت پر راضی نہیں ؟ اس نے کہا ہاں ، لیکن میں کاشتکاری کر تا ہوں ، چنانچہ وہ نے ڈالے گا اور پلک جھپنے میں وہ لگ آئے گا 'اور سیدھا ہو جائے گا اور کا شنے کے لائق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہ گا کہ اے ابن آدم! اس کولے لے ، تجھ کو کوئی چیز آسودہ نہیں کر سنتی ، اعرابی نے کہا کہ بخداوہ مخص کوئی قریش ہوگا، یا انساری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں ، ہم تو کھیتی نہیں کرتے ، نبی علیات (یہ سنگر) ہنس پڑے۔

فَإِنَّهُمُ أَصُحَابُ زَرُعٍ وَّ إِمَّا نَحُنُ فَلَسُنَا بِأَصُحَابِ زَرُعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِاصُحَابِ زَرُعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ

٢١٨٣ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ

١٤٦٥ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْغَرُسِ \_

عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا نَفُرَحُ بِيَوُمِ الْجُمُعَةِ كَانَتُ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنُ ٱصُولَ سِلُق لَنَا كُنَّا نَغُرِسُهُ فِي ٱرْبِعَآءِ نَا فَتَجُعَلُّهُ فِي ۚ قِلُو لَّهَا فَتَجُعَلُ فِيُهِ حَبَّاتٍ مِّنُ شَعِيْرِ لَّا اَعُلُمُ ۚ إِلَّا اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيُهِ شَحُمٌّ وَّلَاوُّدُكُّ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْحُمْعَةَ زُرُنَا هَا فَقَرَّاتُهُ اِلْيُنَا فَكُنَّا نَفُرَحُ بِيَوْمِ الْحُمْعَةِ مِنْ اَجَلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدُّى وَلَا نَقِيُلُ إِلَّا بَعُدَ الْجُمُعَةِ \_ ٢١٨٤\_ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ ابْنِ شِهَاٰبٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةٌ ۚ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيُثَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَالِلُمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ لَايُحَدِّثُونَ مِثْلَ اَحَادِيْتُهِ وَإِنَّ اِخُوَاْنِيُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشُغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسُوَاقِ وَإِنَّ اِخُوَتِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشُغَلُّهُمُ عَمَلُ آمُوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأُ مِيْشَكِيْنًا ٱلْزَمُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطُنِيُ فَٱحُضُرُ حِيْنَ يَغِيْبُونَ وَاَعِيُ حِيْنَ يَنْسَوُنَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لَّنُ يَبْسُطَ اَحَدَّمِّنُكُمُ نُوبَةً حَتَّى اَقُضِيَ مَقَالَتِي هذِهِ نُمَّ يَحُمَعُهُ إلى صَدُرِهِ فَيَنُسْى مِنُ مَّقَالَتِي شَيْعًا اَبَدًا فَبَسَطُتُ نَمِرَةً لَّيْسَ عَلَىَّ ثَوُبُ غَيْرَهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ثُمٌّ جَمَعْتُهَا الَّي صَدُرِىٰ فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَانَسِيُتُ مِنُ مُّقَالَتِهِ تِلُكَ اِلِّي يَوُمِيُ هَذًا وَاللَّهِ لَوُلَا ايْتَانِ فِيُ

باب ۲۵ ۱۳۲۵ ورخت لگانے کابیان۔

۳۱۸ سال سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جعہ کے دن آنے کی بہت خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک بڑھیا تھی جو چھندر کی جڑیں جنھیں ہم اپنی کیاریوں اس لیے کہ ایک بڑھیا تھی جو چھندر کی جڑیں جنھیں ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے تھے،اس کو اکھیڑ کراپنی دیگ میں ڈالتی تھی،اوراس میں جو کے چھ دانے بھی ڈال دیتی تھی، میں یہی جانتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا چربی نہیں ہوتی تھی، جب ہم جعہ کی نماز پڑھ لیتے، تواس بڑھیا کے پاس آتے وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چھندر لا کر رکھ دیتی بڑھیا، جعہ کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور قبلولہ کرتے تھے۔

۲۱۸۴ موی بن اسلعیل، ابراتیم بن سعد، ابن شهاب، اعرج، ابوہر مرہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ لوگ کہتے ہیں، ابوہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، حالا نکہ اس کو اللہ ے ملنا ہے 'آور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ مہاجرین اور انسار وہ ابو ہر روا جیسی حدیثیں بیان نہیں کرتے ہیں؟ حالا ککہ حقیقت سے ہے کہ مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں گئے رہتے اور میرے انسار بھائی این معاملہ میں مشغول رہتے، اور میں ایک مسکین آدى تفا' پيٺ نجر جاتا، توميس رسول الله عليه كا محبت ميس برابر رہتا تھا، چنانچہ جب لوگ غیر حاضر ہوتے تومیں موجود ہو تااور جس چیز کو لوگ بھول جاتے میں یادر کھتا، اور نبی علیہ نے ایک دن فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میری اس گفتگو کے ختم ہونے تک اپنا کیڑا بچھائے رکھے، پھراس کوسمیٹ کراپنے سینے سے لپیٹ لے، تو میری کسی بات کو مجھی نہیں بھولے گا، میں نے اپنی چادر بچھائی اور مجھے پراس کے سواكوئي كيرًا نهيس تعا، يهال تك كه نبي عَلَيْكُ في إن الفتكوختم كي، تو میں نے اس کو سمیٹ کرایے سینہ سے لگالیا، قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ جھیجاہے، میں آج تک آپ کی گفتگو میں سے کچھ تھی نہ بھولا، بخدااگر دو آیتیں کتاب اللہ میں نہ ہو تیں تو

كِتَابِ اللهِ مَاحَدَّنُتُكُمُ شَيْعًا اَبَدًا إِنَّ الَّذِيُنَ يَكُتُمُونَ مَآانُزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ اللي قَوُلِهِ الرَّحِيْمُ \_

# كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُدنِ الرَّحِيم

مَدَقَةَ الْمَآءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتُهُ جَآئِرَةً مَّدُونَ أَلَى صَدَقَةَ الْمَآءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتُهُ جَآئِرَةً مُّفُسُومً وَقَالَ مُقُسُومًا كَانَ الوَّغَيرَ مَقُسُومٍ وَقَالَ عُثُمَانُ قَالَ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّشُتَرِي بِعُرَرُومَةَ فَيَكُونُ دَلُوهً فِيْهَا مَن يَشْتَرِي بِعُرَرُومَةَ فَيكُونُ دَلُوهً فِيْهَا كَدُلاَءِ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا عُثَمَانٌ \_

٢١٨٥ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا أَبُو عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ سَعُدٍ قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَضَرِبَ مِنْهُ وَعَنُ يَّمِينِهِ غُلامٌ آصَغُرُ الْقَوْمُ وَالْاَشْيَاخُ عَنُ يَّسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلامُ آتَاٰذَنُ لِي اَنُ أَعْطِيهُ الْاَشْيَاخُ عَنُ يَّسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلامُ آتَاٰذَنُ لِي اَنُ أَعْطِيهُ الْاَشْيَاخَ قَالَ مَا كُنتُ لِأُوثِرَ بِفَضَلِي مَنكَ آحَدًا يَّارَسُولَ اللهِ فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ \_

٢١٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ

من تم سے مجھی صدیث بیان نہ کرتا۔ وہ آیت یہ ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات سے الرحیم تک۔

# مسا قات كابيان

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۲ ۱۲ بانی کی تقسیم کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم
نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا، کیا وہ لوگ ایمان نہیں
لاتے اور اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو، کیا
تم نے اس کو بادل سے اتار اہے، یا ہم اس کے اتار نے والے
ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنادیں، پھر تم شکریہ کیوں
نہیں ادا کرتے، اجاج کے معنی کڑوا اور مزن بدلی کو کہتے

باب ١٣٦٧ ـ پانی کی تقسیم کا بیان اور بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ پانی کا خیرات کرنااور اس کا مہبہ کرنااور اس کی وصیت جائز ہے، خواہ وہ تقسیم کیا ہوا ہویانہ ہو'اور حضرت عثمان نے بیان کیا کہ نبی علی ہے نے فرمایا کون ہے جو بیئر رومہ کو خریدے اور اس کو اس کنویں میں اسی طرح ڈول ڈالنے (پانی لینے) کا حق ہو، جس طرح تمام مسلمانوں کو ( یعنی خرید کروقف کردے ) تو عثمان ہے اس کو خرید لیا۔

۲۱۸۵۔ سعید بن ابی مریم، ابو غسان، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ابو غسان، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ الایا گیا، تو آپ نے اس میں سے پی لیا، آپ کے دائیں طرف ایک مسن لڑکا تھا اور آپ کے بائیں طرف معمر اور بوڑھے لوگ تھے، آپ نے فرمایا اے نبی کیا تو اجازت دیتا ہے، کہ میں یہ بوڑھوں کو دیدوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علی ہیں آپ کا جموٹا لینے کے لیے اپنے اوپر کسی کو ترجیح رسول اللہ علی ہیں آپ کا جموٹا لینے کے لیے اپنے اوپر کسی کو ترجیح میں دوں گا، چنانچہ آپ نے وہ پیالہ اس بچے کو دیدیا۔

۲۱۸۷\_ابوالیمان، شعیب، زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے الس بن

الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنَى انَسُ بُنُ مَالِكٍ انَّهَا حُلِبَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً دَاجِنٌ وَهِى فِى دَارِ انَسِ بُنِ مَالِكٍ وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَآءٍ مِّنَ الْبِثُرِالَّتِي فِى دَارِ انَسِ فَأَعْطِى لَبَنُهَا بِمَآءٍ مِّنَ الْبِثُرِالَّتِي فِى دَارِ انَسِ فَأَعْطِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ مِنُ فِيهِ وَعَلَى فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنُ فِيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ ابُوبَكُر وَعَنُ يَّمِينِهِ اعْرَابِيَّ فَقَالَ عُمَرُ وَعَنَ يَمِينِهِ اعْرَابِيَّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ الْاعْرَابِيَّ اللهِ عِنْدَكَ فَاعُطاهُ الْاعْرَابِيَّ اللهِ عِنْدَكَ فَاعُطاهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاعُطاهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاعُطاهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهِ عَلَيْهُ فَاعُطاهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَاعُطِلُهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاعُطاهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَاعُطاهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاعُطاهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْاعْرَابِيَّ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَرَابِيَّ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعَلَى عَلَيْهُ الْمُعَلِيَةُ الْمُعَلِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعَلَى عَلَيْهُ الْمُعَلِيمَ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلَى عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْهُ الْعَلَيْمَ اللّهُ الْعَلَيْمِينَ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمَ اللّهِ عَنْدَالِهُ الْمُعَرَابِي فَالْمُلْهُ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَيْمِ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعِلَى اللّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعِلَى اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِ

١٤٦٨ بَابِ مَنُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَآءِ اَحَقُّ بِالْمَآءِ حَتَّى يَرُوِىَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُمُنَعُ فَضُلُ الْمَآءِ۔

٢١٨٧ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمُنَعُ فَضُلُ الْمَآءِ لِيُمُنَعَ بِهِ الْكَلاَ

٢١٨٨ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَابِيُ سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَمْنَعُوا فَضُلَ الْمَآءِ لِتَمُنَعُوابِهِ فَضُلَ الْكَلِا ـ

١٤٦٩ بَابِ مَنُ حَفَرَ بِثُرًا فِي مِلْكِهِ لَمُ

٢١٨٩ ـ حَدِّنَنَا مَحُمُودٌ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ اِسُرَآئِيلُ عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعُدِنُ جُبَارٌ وَّالْبِئُرُ جُبَارٌ وَّالْعَحُمَاءُ جُبَارٌ وَّالْعَحُمَاءُ جُبَارٌ وَّفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ ـ

مالک نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علی کے لیے ایک بحری انس بن مالک کے گھر میں پالی گئی تھی، اس کو آپ کے لیے دوہ گیا اور اس دورہ میں اس کنویں کاپانی ملایا گیا جو انس بن مالک کے گھر میں تھا، پھر رسول اللہ علیہ کو پیالہ دیا گیا تو آپ نے اس سے بی لیا 'یہاں تک کہ جب بیالہ اپنے منہ سے جدا کیا اس حال میں آپ کے بائیں طرف ابو بکر شتے 'اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا' حضرت عراکو خیال ہوا کہ کہیں آپ دو ہیالہ اعرابی کونہ دیدیں، اس لیے انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ابو بکر کو دیجے جو آپ کے پاس بیٹے ہیں 'لیکن آپ رسول اللہ علیہ ابو بکر کو دیجے جو آپ کے پاس بیٹے ہیں 'لیکن آپ لے بیالہ اعرابی کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا' پھر فرمایا دائیں طرف کا آدمی زیادہ حقد ارہے پھر جو اس کی دائیں طرف ہو۔

باب ۱۸ سار ان لوگوں کا بیان جو اس کے قائل ہیں کہ پانی کا مالک پانی کا ذیادہ مستحق ہے یہاں تک کہ سیر اب ہو جائے، بدلیل ارشاد نبوی علی کے فاضل یانی ندر و کا جائے۔

۲۱۸۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ اسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی کے نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ گھاس کو (جانوروں کے کھانے ہے) روکے۔

۲۱۸۸ یکی بن بکیر،لیف، عقیل،ابن شہاب،ابن میتب وابوسلمه، حضرت ابوہر مریقے سے روایت کرتے ہیں که رسول الله علی فی فرمایا، که بچا ہوایانی نه روکو، تاکه اس کے ذریعہ بچی ہوئی (ضرورت سے زائد) گھاس کو بھی روکو۔

باب ۲۹ ۱۳ مل جس شخص نے اپنے ملک میں کنواں کھودا (اور اس میں کوئی گر کر مر جائے ) تو تاوان نہیں ہے۔

۲۱۸۹۔ محمود، عبیدالله، اسر ائیل، ابو حصین، ابوصالی، ابوہر برہ اسے روایت کرتے ہیں دوایت کرتے ہیں دوایت کرتے ہیں مر جائے تو مر جائے تو مر جائے تو معاف ہے اور کوال کھودنے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے اور جانور سے مر جائے تو کوئی تاوان نہیں، اور رکاز میں یانچوال حصہ ہے۔

١٤٧٠ بَابِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِثْرِ وَالْقَضَآءِ
 فُهًا \_

٢١٩٠ حَدَّنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ اللّهِ عَنِ النّبِي الْأَعُمَشِ عَنُ شَقِيْقٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَلَى عَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَّقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امُرِيءٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرً لِقِي اللّهَ وَهُوَعَلَيْهَا غَضْبَانُ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى لَقِي اللّهَ وَهُوَعَلَيْهَا غَضْبَانُ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى اللّهَ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا إِنَّ الدِّينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا وَلَي اللّهُ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا وَلَي اللّهُ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا لِي اللّهُ تَعَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ إِذًا يَتَحْلِفُ فَذَكَ مَالَى فَيَمِينُهُ قُلْتُ يَارَسُولُ لَي الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا فَانَزَلَ اللّهُ ذَلِكَ تَصُدِيْقًالًا لَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا فَانَزَلَ اللّهُ ذَلِكَ تَصُدِيْقًالّهُ .

١٤٧١ بَابِ إِنَّمِ مَنُ مَّنَعَ ابُنَ السَّبِيُلِ مِنَ الْمَاءِ .

٢١٩١ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسَمْعِيْلَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعُمَشِ قَالَ سَمِعُتُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعُمَشِ قَالَ سَمِعُتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلثَةً لَّا يَنظُرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

باب ۲۰۷۰۔ کنویں کے متعلق جھڑنے اور اس میں فیصلہ کرنے کابیان۔

۱۹۹۰ عبدان، ابو حمزه، اعمش، شقیق، عبدالله (بن مسعود) نبی علیلیه سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جموئی قسمیں کھائے تاکہ کسی کامال جواس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کرلے، تو وہ خداہ اس جاس کو ہضم کرلے، تو وہ خداہ اس جاس کو ہضم کرلے، تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جولوگ الله کے عبداورا پی قسموں کے ذریعہ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں' آخر آیت تک پھر اشعث ذریعہ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں' آخر آیت تک پھر اشعث آئے تو کہا کہ ابو عبدالر حمٰن تم سے کیا بیان کر رہے تھے یہ آیت تو میں متعلق نازل ہوئی ہے' میرے پچازاد بھائی کی زمین میں میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے' میرے پچازاد بھائی کی زمین میں میر الیک کنواں تھا (اس کے متعلق جھڑا ہوا) تو آپ نے مجھے کہااپنا کواہ لاؤ، میں نے عرض کیا میر اکوئی گواہ نہیں، تو آپ نے فرمایاوہ قسم کھائے گامیں نے عرض کیا یار سول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیا یار سول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیا یار سول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیا یار سول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیا یار سول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیا یار سول اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔

باب اے ۱۲ سا۔ اس شخص کے گناہ کا بیان جو مسافروں کو پانی نہ دئے۔

۱۹۱۱۔ موکیٰ بن اسمعیل، عبدالواحد بن زیاد، اعمش، ابوصالح، ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ انھیں تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے، اول وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی راستہ میں ہو اور اس کو مسافر کونہ دے دوسرے وہ شخص جس نے کسی امام سے بیعت صرف دنیا کی فاطر کی کہ اگراس کو کوئی دنیوی چیز دیتا ہے، توراضی ہے، اور نہ دے نوناراض ہو جاتا ہے، تیسرے وہ شخص کہ اپناسامان عصر کے بعد لے کر کھڑ اہواور کہ کہ خدا کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں مجھے اس کی قیت اتنی اتنی مل رہی تھی (لیکن میں نے نہیں دیا) اور کوئی شخص کی قیت اتنی این مل رہی تھی (لیکن میں نے نہیں دیا) اور کوئی شخص اس کو سے بھی سمجھے پھر رہے آیت پڑھی۔ ان الذین یشترون بعہد الله و ایمانهم شمنا قلیلا

باب ۱۴۷۲ نهر کایانی رو کنے کابیان۔

۲۱۹۲ عبداللہ بن یوسف، ابن شہاب، عروہ، عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے حضرت زبیر سے اپنی مجوروں کو کے پاس حرہ کی نبر کے متعلق جھڑا کیا، جس سے اپنی مجوروں کو سیر اب کرتے تھے 'انصاری نے کہا کہ پانی آنے دو (کیکن زبیر نے انکار کردیا) نبی عیالیہ کے پاس مقدمہ پیش ہوا، تورسول اللہ عیالیہ ن نبیر سے فرمایا، کہ اے زبیر اپنی زمین کو سیر اب کر لے، پھرپانی اپنی زبیر سے فرمایا، کہ اے زبیر اپنی زمین کو صحمہ آیا اور کہا، کہ وہ آپ ریوں کے بیعو فی کے جبرہ کا ریک بدل گیا، پھر فرمایا اے زبیر پانی کوروک لویہاں تک کہ دیوار تک ریگ بدل گیا، پھر فرمایا اے زبیر پانی کوروک لویہاں تک کہ دیوار تک نہ ہوئی ملا وربك لا یومنون اللہ قتم ہے تیرے کے متعلق نازل ہوئی فلا وربك لا یومنون اللہ قتم ہے تیرے پروردگارگی، کہ وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ آپ کو اپنی مقدمہ میں تھم (فیصلہ کر نیوالا) نہ بنائیں۔

باب ۱۴۷۳ بلند زمین کا نیچ کی زمین سے پہلے سیراب کرنے کابیان۔

۲۱۹۳۔ عبدان، عبداللہ، معمر، زہری، عردہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر سے ایک انساری نے جھڑا کیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر اپنی زمین کو سیر اب کر لے، پھر پانی چھوڑ دے انساری نے کہا، کہ وہ آپ کی پھو پھی کے بیٹے ہیں اس لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر سیر اب کر تاجا یہاں تک کہ پانی دیوار تک پہنے جائے، پھر روک لے، زبیر نے کہا، میں گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت فلا وربك لا يومنون الخاس کے متعلق گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت فلا وربك لا يومنون الخاس کے متعلق

١٤٢٢ بَابِ سَكْرِ الْأَنْهَارِ ـ

٢١٩٢ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللّهِ بُنِ الرَّبَيْرِ انَّهُ حَدَّنَهُ اللّهِ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ الرُّبَيْرِ انَّهُ حَدَّنَهُ اللّهِ اللّهِ بُنِ الرُّبَيْرِ انَّهُ حَدَّنَهُ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى شِرَاحِ الْحَرَّةِ النِّي يَسُقُونَ بِهَا النَّخُلَ فَقَالَ الْانْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَالِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْانْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَالِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْانْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَالِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْكُ لَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَلَوْ فَيْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْكُونُ وَلِكُ فِي مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْكُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْكُ وَسُلُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْرَاتُ فِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنَهُ مَنْ وَجُهُ رَسُولُ اللّهِ فَيْعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ النّي يَرْحِعَ الْمَاءَ مَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بُيْنَهُمُ وَلَالِهِ النّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْهِ النّهُ عَلَيْهِ وَلَالْهِ النّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ النّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَرَبِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَواللّهِ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَرَبِكُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ ال

١٤٧٣ باب\_ شُرُبِ الْأَعُلَى قَبُلَ الْأَعُلَى قَبُلَ الْأَسْفَلِ

٢١٩٣ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخَبَرَنَا مَبُدُ اللهِ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخَبَرَنَا مَهُدُ اللهِ آخَبَرَنَا مَحُلُ مِنَ الْأَدُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَازُبَيْرُ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَازُبَيْرُ ثُمَّ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَازُبَيْرُ ثُمَّ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(۱) یہاں جس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پراعتراض کیاتھا بعض نے کہا کہ وہ مختص منافق تھا، گر بعض روایات میں ان کے بدری صحابی ہونے کے بدری صحابی ہونے کے سے ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے اس وقت تک احکام پوری طرح نازل نہیں ہوئے تھے اور رائخ بھی نہیں ہوئے تھے اور فلا وربك لا يومنون حتى بحكموك النح آیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ناوا قفیت اور تقاضائے بشریت میں ان سے پی خلطی سر زوہوگی۔

لَايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ. ١٤٧٤ بَابِ شُرُبِ الْأَعْلَى اِلَى الْكُعْبَيُنِ. ٢١٩٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخُلَدٌ قَالَ ٱخۡبَرَنِی ابُنُ جُرَیُج قَالَ حَدَّثَنِی ابُنُ شِهَابِ عَنُ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبُّيرِ انَّةً حَدَّنَهُ اَنَّ رَجُلًا مِّنَّ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِّنَ الْحَرَّةِ يَسُقِىُ بِهَا النَّخُلَ فَقَالَ رَسُوُلُ الَّذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اسُقِّ يَازُبَيْرُ فَآمَرَهُ بِالْمَعُرُوفِ ثُمَّ أرُسِلُ إلى جَارِكَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ كَانَ بُنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسُقِ ثُمَّ احْبِسُ حَتَّى يَرُجِعَ الْمَآءُ إِلَى الْحَدُ رِوَاسُتَوُعَى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْاَيْةَ اُنْزِلَتُ فِي ذَٰلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ قَالَ لِي ابنُ شِهَابِ فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوُلَ النَّبِيِّ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسُقِ ثُمَّ احُبِسُ حَتَّى يَرُحِعَ إِلَى الْحَدُرِ فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكُعْبَيُن \_

الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمَآءِ ـ
 مَالِكُ عَنُ سُمَي عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنُ سُمَي عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنُ سُمَي عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَّمُشِى فَاشُتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئُرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَاهُو بِكُلْبٍ يَلَهَثُ مَنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا مِثُلُ الثَّرِي مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا مِثُلُ الثَّرِي مِنَ الْعَطِشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا مِثُلُ الثَّرِي مِنَ الْعَطِشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا مِثَلُ اللّهِ مَنَ الْعَطِشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا مِثُلُ اللّهِ مَنَ الْعَطِشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا مَثُلُ اللهِ مَاكُلُبَ فَشَكَرَاللّهُ لَهُ فَعَفَرَلَهُ فَعَلَا اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَآئِمِ الْجُرًا قَالَ فَي الْبَهَآئِمِ الْجُرًا قَالَ فَي الْبَهَآئِمِ الْجُرًا قَالَ فَي الْبَهَآئِمِ الْجُرًا قَالَ فِي الْبَهَآئِمِ الْجُرًا قَالَ لَلهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَآئِمِ الْجُرًا قَالَ فَي كُلِ كَبِدٍ رَّطَبَةٍ الْجُرَّ تَابَعَهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَالرَّيْثُ بُنُ مُسُلِم عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ـ
 والرَّبِيعُ بُنُ مُسُلِم عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ـ

نازل ہوئی ہے۔

باب ۲۵ مرا۔ بلند کھیت والا کخنوں تک پانی کھر لے۔

۲۱۹۴۔ محمد ، مخلد ، ابن جرتی ، ابن شہاب ، عروہ بن زبیر سے روایت

کرتے ہیں ، انھوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری نے زبیر سے حرہ کی

ندی کے متعلق جھڑا کیا ، جس سے کھجور کے درختوں کو سیر اب

کرتے تھے ، رسول اللہ علیہ نے فرمایا ، اے زبیر اپنی زمین سیر اب کر

لے ، پھر دستور کے مطابق ان کو حکم دیا ، کہ اپنی پڑوسی کے لیے چھوڑ دیں ، تو انصاری نے کہا ، چو نکہ وہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں ؟

رسول اللہ علیہ کے چرے کارنگ بدل گیا (تو آپ نے فرمایا) پھر سیر اب کر لے ، پھر روک دے یہاں تک کہ پانی کھیت کی دیوار تک سیر اب کر لے ، پھر روک دے یہاں تک کہ پانی کھیت کی دیوار تک کہ بخف اپنے آیت فکلا ورَبِّ ک کا بیان ہوئی النے اس کے اور زبیر کو آپ نے ان کا پوراپورا حق دلوا دیا۔ زبیر نے کہا ہے ، اور ابن شہاب کا بیان ہے کہ انصار اور تمام لوگوں نے بی علیہ کے اس فرمان کا کہ "بھر لے یہاں تک کہ کھیت کی دیواروں تک پہنچ جائے ۔

کاس فرمان کا کہ "بھر لے یہاں تک کہ کھیت کی دیواروں تک پہنچ جائے ۔

باب٥٥ مارياني بلان كاثواب

۲۱۹۹ عبداللہ بن یوسف، مالک، سمی، ابوصالح، ابوہر برق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ ایک آدمی چل رہاتھا، اسی دوران میں اسے پیاس کی وہ ایک کنویں میں اترا، اور اس سے پانی پیا، کنویں میں اسے باہر نکلا تود یکھا کہ ایک کتابانپ رہاہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چائے رہاہے، اس نے کہا کہ اس کو بھی و لیی ہی پیاس گی ہوگی جیسی مجھے گئی تھی، چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بجرا پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا، پھر او پر چڑھا اور کتے کوپانی پلایا، اللہ نے اس کی نیکی قبول کی، اور اس کو بخش دیا، لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ کیا چوپائے میں بھی ہمارے لئے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر والے لیمی جاندار میں ثواب ہے، حماد بن سلم اور رہے بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اس میں ثواب ہے، حماد بن سلمہ اور رہے بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اس میں ثواب ہے، حماد بن سلمہ اور رہے بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اس میں ثواب ہے، حماد بن سلمہ اور رہے بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اس

٠ ٢٢٠ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا نَافِعُ ابُنُ عُمَرَ عَنِ ابُنِ مَلِيُكَةً عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكُرِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلُوةً الْكُسُوفِ فَقَالَ دَنَتُ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ آئُ رَبِّ وَإِنَّا مَعَهُمُ فَإِذَا امْرَأَةً حَسِبُتُ آنَّةً تَخُدِشُهَاهِرَّةً قَالَ مَاشَانُ هذِهِ قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا.

٢٢٠١ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِبَتِ امُرَاةً فِي هِرَّةٍ حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا فَدَ خَلَتُ فِيهَا اللهُ اَعْلَمُ لَآانَتِ اَطُعَمْتِيهَا وَلا الله وَلَا اَنْتِ اَلْعَمْتِيهَا وَلا اَنْتِ اَلْعَمْتِيهَا وَلا اَنْتِ اَلْعَمْتِيهَا وَلا اَنْتِ اَلْسَلتِيهَا وَلا اَنْتِ اَرْسَلتِيهَا فَاكَتُ فِاكُمْ لَا اَنْتِ اَلْعَمْتِيهَا وَلا اَنْتِ اَرْسَلتِيهَا فَاكَلَتُ مِنُ خِشَاشِ الْاَرْضِ.

١٤٧٦ بَابِ مَنُ رَّآى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرُبَةِ اَحَقُّ بِمَآئِهِ.

٢٢٠٢ حَدَّنَنَا قُتَبَهُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَن آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدُ ۖ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنُ يَّمِينِهِ غُلامٌ هُوَ آحُدَثُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنُ يَّسَارِهِ قَالَ يَاغُلامُ آتَاذَنُ لِي آنُ أَعُطِى الْاَشْيَاخُ فَقَالَ مَاكُنتُ لِأُوثِرَبِنَصِيبِي مِنْكَ آحَدًا يَّارَسُولَ اللهِ فَاعُطَاهُ إِيَّاهُ.

٢٢٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرًّ
حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ ابَا
هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَالَّذِي نَفُسِى بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ عَنُ حَوْضِى
كَمَاتُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ
تَذُودَانِ تَمُنَعَانِ

۲۲۰۰-۱بن ابی مریم، نافع بن عمر، ابن ابی ملید، اساء بنت ابی بکر سے روایت ہے، کہ نبی علیہ اساء بنت ابی بکر سے روایت ہے، کہ نبی علیہ نے کسوف کی نماز پڑھی، اور فرمایا کہ مجھ سے دوزخ قریب ہوگئ یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اے پرور دگار! کیا میں بھی ان دوز خیوں کے ساتھ ہوں گا! استے میں میری نظر ایک عورت پر پڑی، میں نے خیال کیا کہ اس کوایک بلی نوچ رہی ہے، آپ نے بوچھا کہ یہ کیابات ہے؟ تو فر شتوں نے کہا کہ اس عورت نے بلی کوروک رکھا، یہاں تک کہ بھوک کے سبب سے مرگئ۔

۱۰۲۰ اسلحیل، مالک، نافع، عبدالله بن عرض دوایت ہے کہ رسول الله عظیمی متعلق عذاب میں مبتلا الله علی کے متعلق عذاب میں مبتلا کی گئی جسے اس نے باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک کے سبب سے مرگئ، چنانچہ وہ عورت دوزخ میں داخل ہوگئ، اور آپ نے فرمایا کہ الله زیادہ جانتا ہے کہ تو نے نہ اسے کھانا کھلایا اور نہ پانی پلایا، جب کہ تو نے اسے جھوڑ دیا کہ زمین حب کہ تو نے اسے جھوڑ دیا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارہ کرتی۔

باب ۷ کے ۱۳۷۳ اس شخف کابیان جس نے خیال کیا کہ حوض اور مشک کامالک اس کے پانی کازیادہ مستحق ہے۔

۲۲۰۲ قیعہ، عبدالعزیز، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے اللہ اللہ علی ہے کہ آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھاجو سب میں کمس تھا، اور بوڑھے لوگ آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھاجو سب میں کمس تھا، اور بوڑھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں یہ پیالہ ان بوڑھوں کو دے دوں ؟اس نے کہایار سول اللہ آپ کے جھوٹے کے لیے میں اپنے حصہ میں اپنے اور کسی کو ترجیح نہ دو نگا، چنا نچہ وہ پیالہ آپ نے ای کو دے دیا۔ اور کسی کو ترجیح نہ دو نگا، چنا نچہ وہ پیالہ آپ نے اس کو دے دیا۔ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قیامت کے دن کے قیصہ میں میری جان ہے، میں اپنے حوض سے قیامت کے دن کے قیصہ میں میری جان ہے، میں اپنے حوض سے قیامت کے دن

کچھ لوگوں کواس طرح ہا تکوں گا جس طرح اجنبی اونٹ حوض پر ہے

منکائے جاتے ہیں، تذودان کے معنی ہیں روکیس گے۔

٢٢٠٤ حَدَّثْنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا عَبُدُ الرُّزَّاقِ ٱنْحُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بُنِ كَثِيرِ يَّزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جَبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَلنَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ أُمَّ اِسُمْعِيُلَ لَوُ تَرَكَتُ زَمُزَمَ أَوُقَالَ لَوُلُمُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَآءِ لَكَانَتُ عَيْنًا مَّعِينًا وَّاقَبَلَ جُرُهُمٌ ۚ فَقَالُواۤ آتَاۢذَنِيُنَ اَنُ نَّنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتُ نَعُمُ وَلَا حَقَّ لَكُمُ فِي الْمَآءِ قَالُوا نَعَمُ \_ ٢٢٠٥\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ عَنُ عَمُرِو عَنُ آبِيُ صَالِحِ السَّمَانِ عَنُ ٱبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُلْثَةً لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلْيَهِمُ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدُ أُعُطِى بِهَا اَكُثَرُ مِمَّآ أُعُطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَّرَحَلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ كَاذِبَةٍ بَعُدَ الْعَصُرِ لَيقُطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسُلِّمٍ وَّرَجُلُ مَّنَعَ فَضُلَ مَآءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمُ أَمُنَعُكَ فَضُلِي كَمَا مَنَعُتَ فَضُلَ مَالَمُ تَعُمَلُ يَدَاكَ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنُ عَمُرِو سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ يَبُّلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٤٧٧ باب لَاحِمْي اِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

٢٢٠٦ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدُاللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعُبَ بُنَ جَنَّامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ جَنَّامَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

۲۲۰ ۲۲ عبداللہ بن محر، عبدالرزاق، معم، ابوب وکشر بن کشر، سعید بن جمیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی عباللہ نبی عباللہ خفرت اسلمبیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتیں، مایہ فرمایا کہ اگریائی سے چلونہ بھر تیں، تویہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہو تا 'اور جرہم ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم لوگوں کو آپ این یاس اتر نے کیا اجازت دیتی ہیں؟ انھوں نے کہا بال الیکن پانی میں تمھار اکوئی حصہ نہیں، لوگوں نے کہا چھا۔

۲۲۰۵ عبداللہ بن محمد، سفیان، عمرو، ابوصالح سان، ابوہر برہ نبی علیہ علیہ اللہ علی الدور اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی

باب ۷۷۲۔ چراگاہ مقرر کر لینااللہ اور اس کے رسول کے سول کے سواکس کے لیے جائز نہیں(۱)۔

۲۲۰۷ یکی بن بکیر، لیث، یونس، این شہاب، عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبه ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں که صعب بن جثامه نے بیان کیا که رسول الله علی ہے فرمایا ہے کہ چراگاہ مقرر کرنے کاحق صرف الله اور اس کے رسول کو ہے، اور انھوں نے بیان کیا کہ جمیں

(۱) پہلے یہ ہو تا تھا کہ اراضی مباحات میں سر دار اور حاکم کچھ جگہیں اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے ادر اعلان کرا دیتے کہ یہاں صرف میرے جانور چرایا کریں گے اور اس کواپنی حمی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے منع فرمادیا۔البتہ بیت المال کے لئے حمی بنائی جاسکتی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کو بیت المال کے لئے حمی بنایا تھا۔

وَسَلَّمَ قَالَ لَاحِمْنِي اِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَغَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَغَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ وَاللَّهُ عَمَرَ حَمَى النَّقِيُعَ وَالرَّبُذَةً \_

١٤٧٨ بَاب شِرُبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ النَّاسِ

٢٢٠٧\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنُ آمِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجُرًّ وَّلِرَجُلٍ سِتُرٌّ وَّعَلَىٰ رَجُلٍ وِّزُرٌّ فَاَمَّا الَّذِينَ لَهُ ٱجُرُّ فَرَجُلُ رَّبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرُج آوُرَوُضَةٍ فَمَا أَصَابَتُ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرُّجِ ٱوِالرَّوْضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَّلُوانَّهُ انْقَطَعَ طِيْلُهَا فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا اَوْشَرَفَيْنِ كَانَتُ اتَّارُهَا وَارُوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَّهُ وَلَوُ اتَّهَا مَرَّتُ بِنَهُرٍ فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَمُ يُرِدُ أَنْ يَسُقِىَ كَانَ ذَلِكَ حَسِّنَاتٍ لَّهُ فَهِيَ لِلْالِكَ آجُرٌّ وَّرَجُلٌ رَّبَطَهَا تَغَنِّيًّا وَّتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمُ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِلْالِكَ سِتُرٌ وَّرَحُلُّ رَبَطَهَا فَخُرًا وَّرِيَّاءَ وَّنِوْاءً لِّآهُلِ الْإِسُلامِ فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ وِزُرٌ وَّسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَآأُنُزِلَ عَلَى فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الَّايَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَن يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ. ٢٢٠٨\_ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ رَّبِيْعَةَ ابُنِ اَبِيُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ يَّزِيُدَ مَوُلَى الْمُنْبَعَثِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ حَآءَ

خبر پینچی ہے کہ نبی علی نے بقیع کواور حضرت عمر نے شرف اور ربذہ کوچراگاہ مقرر فرمایا۔

باب ۷۸ ۱۳۷ نهروں سے آدمی اور چوپایوں کے پانی پینے کا بیان۔

٢٢٠٠ عبدالله بن يوسف، مالك بن انس، زيد بن اسلم، ابو صالح سان، ابوہر میرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھوڑا ایک مخص کے لیے ثواب کا باعث ہے اور ایک مخص کے لیے بچاؤ کا ذر بعد ہے اور کسی کے لیے گناہ کاسب ہے، باعث ثواب اس مخص کے لیے ہے جس نے مھوڑ االلہ کی راہ میں بائد صااور اس کی رسی باغ یا چراگاہ میں در اُز کر دے، جس قدر وہ باغ یا چراگامیں چرے گا، اس قدر اس کو ثواب ملے گااور اگراس کی رسی ٹوٹ جائے اور ایک بلندی یادو بلندی بھاندے تواس کے ہر قدم اور لید پراس کو ثواب ملے گااوراگر وہ نہر ك پاس سے گزرے 'اوراس سے پانى پى لے، اگر چداس كے پانى پلانيكا ارادہ نہ ہو تواس پر نیکیاں ملیں گی،اس لیے یہ اس کے لیے اجر کاسب ہے 'اور وہ شخص جو اس کی مالداری کی وجہ سے اور سوال سے بیخے کے لیے باندھے اور اس کی گردن اور اس (۱) کی پیٹے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا ہے اس کونہ بھولے تواس کے لیے بچاؤ کاذر بعہ ہے 'اور جو مخص اس کو فخر وریا کی وجہ سے یا اہل اسلام کی دسٹنی کے ليے باند سے تو يہ اس كے ليے وبال موكا ، اور رسول اللہ عليہ سے گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپٹنے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ پر کوئی آیت نہیں ازی بجزاس جامع اور بے مثل آیت کے منن یمل الخ (جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ اس کو دیکھ لے گا،اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گاوہ اس کود کیے لے گا)

۲۲۰۸\_اسلعیل، مالک، ربیعہ بن ابی عبدالر حمٰن، یزید (منبعث کے غلام) زید بن خالد سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آپ سے گری پڑی چیز کے متعلق بوچھا، تو آپ خدمت میں آیا اور آپ سے گری پڑی چیز کے متعلق بوچھا، تو آپ

(۱)رائح قول کے مطابق گھوڑوں میں رقاب کے حق سے مرادز کو ہے اور ظہور میں حق سے مرادیہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو ضرورت کے وقت دے دینا۔

رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْرِفُ عِقَا صَهَا وَوِكَآءَ هَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ هِى لَكَ اوُلِلَا فِيكَ لَكَ اللهِ عَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ مَاكَ وَلِلاَ عِيكَ اوُلِللَّهُ اللهِ إِلَى قَالَ مَاكَ وَلِللَّهُ الْإِبِلِ قَالَ مَاكَ وَلِللَّهُ الْإِبِلِ قَالَ مَاكَ وَلِللَّهُ الْإِبِلِ قَالَ مَاكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدْاؤُهَا تَرِدُالْمَآءَ وَاللهُ الشَّحَرَ حَتَّى يَلْقَاهَارَ اللهَا \_

١٤٧٩ اَبَاب بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلاِ ٢٢٠٩ ـ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيُبُّ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاَنُ يَّا نُحُذَ اَحَدُكُمُ اَحُبُلًا فَيَانُحُذَ حُزُمَةً مِّنُ حَطَبٍ فَيَبِيْعُ

فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجُهَةً خَيْرً مِّنُ أَنُ يَّسُالُ النَّاسَ اُعُطِيَ اَمُ مُّنِعَ \_

٠ ٢٢١ - حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكِيرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَن عُقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن اَبِي عُبَيْدٍ مُّولَى عَن عَيْدٍ مَّولَى عَبْدِ الرَّحْمْنِ بُنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَعْدِ الرَّحْمْنِ بُنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنُ يَعُطِبَ اَحَدُكُمُ حُرُمَةً عَلى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَان يَّحْطَبَ اَحَدُكُمُ حُرُمَةً عَلى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَ يَتُعَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْهَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٢١١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوْسَىٰ اَخْبَرَنَى اَبُنُ هِ مِشَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرِيَةٍ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُنُ شِهَابٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ اَبِيهِ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ اَبِيهِ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ اَبِيهِ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ عَنُ عَلِيٍّ ابُنِ اَبِي طَالِبٍ اللهُ قَالَ اَصَبُتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي مَغْنَم يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ وَاعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا النَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا الْحُرى وَلَيْمَةِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا الْحُرى وَلَيْمَةً الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَي وَلِيمَةً وَمَعِي صَالَحَةً مِنْ بَنِي عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيهُ وَلَيْمَةً عَلَي وَلِيمَةً مَنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَاسَتَعِيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةً وَمَعِي صَاتَحْ فَاسُتَعِيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةً وَمَعِي وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمُهُ عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلِيمَةً عَلَى وَلَا عَلَا مَا عَلَى وَلِيمَةً

نے فرمایاس کی تھیلی اور اس کے سر بند ھن کو پہچان لو 'پھر اس کو ایک سال تک مشتمر کرو، اگر اس کا مالک آ جائے تو فیر ورنہ شمیں افتیار ہے جو چاہو کرو، اس نے پو چھا کہ کھوئی ہوئی ہوئی بری ؟ آپ نے فرمایا وہ تیر ک بھائی یا بھیٹر نے کی ہے، اس نے پو چھا کھویا ہوا اونٹ؟ آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیاسر وکار، اس کے ساتھ اس کی مشک اور اس کی جوتی ہے، پانی پر پہنچ جائے گا اور در خت سے کھالے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مل جائے گا۔

گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مل جائے گا۔

باب 2 سار سو کھی گھاس اور لکڑی نیجنے کا بیان۔

۲۲۰۹ معلی بن اسد، وہیب، ہشام، عروہ، زبیر بن عوام، نی علی است کوئی است کوئی است کوئی است کوئی است کوئی است کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گھا بنائے، اور اس کو ینچ، اور الله اس سے اس کی آبر و بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور وہ اسے دیں یانہ دیں۔

۱۲۱۰ یکی بن بکیر،لیث، عقیل، ابن شہاب، ابو عبید (عبدالرحمٰن بن عوف کے غلام) ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی کے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا بنی پیٹھ پر ککڑیوں کا گھالاد کرلے جانا (اور بیچنا) اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سوال کرے اور وہ اس کو دے یا نہ دے۔

ا ۲۲۱ - ابراہیم بن موکی، ہشام، ابن جرتے، ابن شہاب، علی بن حسین بن علی حسین بن علی، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ علی کے ساتھ بدر کے دن غنیمت میں ایک اونٹنی علی اور مجھے رسول اللہ علی کے ساتھ ایک اونٹنی اور دی، ان دونوں کو میں نے ایک دن ایک انصاری کے دروازے پر بٹھایا اور میں ارادہ کر رہا تھا کہ ان دونوں پر اذخر لاد کر لیجادی، تاکہ بیجوں 'اور میرے ساتھ بی قینقاع کا ایک سار تھا، اس لیجادی، تاکہ بیجوں 'اور میرے ساتھ بی قینقاع کا ایک سار تھا، اس سے فاطمہ کے ولیمہ کی دعوت میں مددلوں، حز ہی بی عبد المطلب اس گھر میں شراب بی رہے تھے ان کے ساتھ ایک گانے والی تھی جو گا رہی تھی الا یک حمز ہی دول ہو، فربہ رہی تھی الا یک حمز ہی لیک گانے والی تھی جو گا

فَاطِمَةُ وَحَمُزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ يَشُرَبُ فِيُ ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَةً قَيْنَةً فَقَالَتُ. آلا يَاحَمُزُ لِلِشُّرُفِ النِّيْوَ النِّوْآءَ فَشَارَ الِيُهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَحَبَّ اَسُنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَواصِرَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ مِنُ الْحَبَّ اسُنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَواصِرَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ مِنُ الْحَبَادِ هِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَّمِنَ السِّنَامِ قَالَ الْبَنُ شِهَابٍ وَمِنَ السِّنَامِ قَالَ قَدُجَبَّ اسُنِمَتَهُمَا فَلَهَبَ بِهَا قَالَ ابُنُ شِهَابٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ قَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَةً زَيْدُ بُنُ حَارِئَةً فَانَعُلَقُتُ مَعَةً فَاخَبَرُتُهُ النَّحَبَرُ فَخَرَجَ وَمَعَةً زَيْدٌ فَانَطُلَقُتُ مَعَةً فَاخَبُرُتُهُ النَّعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْ عَلِيهِ فَرَفَعَ حَمُزَةً فَتَعْمَلُ عَلَى حَمُزَةً فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُقِرُ حَتَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُقِرُ حَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُقِرُ حَتَى رَبُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُقِرُ حَتَى وَمَعَةً وَيُعَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُونُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُقِرُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُورُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُورُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهُورُ حَتَى خَرَجَ عَنْهَا وَذَلِكَ قَبُلَ تَحْرِيمِ الْخَمُرِ.

١٤٨٠ بَابِ الْقَطَآئِعِ۔

اللهُ زَيُدٍ عَنُ يَّحْمَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا اللهُ زَيْدٍ عَنُ يَّحْمَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا قَالَ آرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُقُطِعَ مِنَ البَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ حَتَّى تُقُطِعَ لِنَا لِاِحْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِي تُقُطِعُ لَنَا قَالَ سَتَرَوُنَ بَعُدِي آثَرَةً فَاصِيرُوا حَتَّى تَلْقُونِي. قَالَ سَتَرَوُنَ بَعُدِي آثَرَةً فَاصِيرُوا حَتَّى تَلْقُونِي. قَالَ اللّذِي تُقَطِعُ لَنَا سَتَرَوُنَ بَعُدِي آثَرَةً فَاصِيرُوا حَتَّى تَلْقُونِي. عَنُ آنَسٍ دَعَا النَّيِثُ عَنُ آنَسٍ دَعَا النَّيِيُ عَنُ آنَسٍ دَعَا النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ لِيُقَطِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ لِيُقَطِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ لِيُقَطِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ لِيُقُطِعَ

او نٹنیال لے لو) حمز ان دونوں او نٹنیوں کی طرف تلوار لے کر جھیٹ پڑے ،ان کے کو ہان کاٹ ڈالے اور کو لہج کاٹ دیے 'چر ان دونوں کی کلیچیاں نکال ڈالیس، میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کو ہان کیا ہوا، کہا کو ہان کاٹ کرلے گئے ، ابن شہاب کابیان ہے حضرت علی نے کہا کہ میں نے ابیا منظر دیکھا جس نے جھے دہشت زدہ کر دیا' میں نبی علی ہے گئے کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے پاس زیڈ بن حارثہ بھی علی نے آپ سے واقعہ بیان کیا، تو آپ چلے اور آپ کے ساتھ زیڈ بھی چلے، میں بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا، آپ حمز آ کے پاس نبیجے اور بہت غصہ ہوئے، حمز آ نے اپن نگاہ اٹھائی اور کہا کیا تم میر بہنچے اور بہت غصہ ہوئے، حمز آ نے اپن نگاہ اٹھائی اور کہا کیا تم میر باپ دادوں کے غلام ہو، رسول اللہ علی کاہ اٹے پاؤں واپس ہوگئے، اپن دادوں کے غلام ہو، رسول اللہ علی کے حرام ہونے سے پہلے کا ور اتب کے پاس سے چلے گئے، یہ شر اب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔

## باب ۱۴۸۰ جا گیریں دینے کابیان (۱)۔

۲۲۱۲۔ سلیمان بن حرب، حماد، کیلی بن سعید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ کیا تو انسار نے عرض کیا کہ جمارے انسار نے عرض کیا کہ (ہم لوگ نہ لیس کے) جب تک کہ جمارے مہاجر بھائیوں کو بھی آپ اتن ہی جاگیر عطا فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دیکھو کے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تو اس وقت تم صبر کرو، یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔

باب ۱۴۸۱۔ جاگیروں کے لکھنے کا بیان اور لیث نے یکیٰ بن سعیدے انھوں نے انس سے نقل کیا کہ نبی علیہ نے انسار کوبلایا تاکہ انکو بحرین میں جاگیریں دیں، لوگوں نے عرض کیایا

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو جاگیریں عطافر مائیں مگر یورپ کے جاگیر دارانہ نظام اور اسلام کے اعطاء جاگیر میں فرق ہے۔ اسلام میں اعطائے جاگیر کی تین صور تیں ہو سکتی ہیں (۱) کمی مختص کوارض موات یعنی بنجر زمین دے دی جائے کہ اس کو آباد کر کے اپ قبضے میں لے آئے اور تین سال کی مہلت ہوتی ہے اس کے بعد آباد نہ کرنے کی صورت میں جاگیر واپس لے لی جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کوروزگار ملے گا، زمینیں آباد ہوں گی، ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ (۲) وہ زمین جس کو حکومت نے آباد کیا ہو وہ کمی مختص کو ہین الک بناکر دے دی جائے یہ صرف منفعت دی جائے کہ وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا گئے۔ یہ بھی صرف منفعت دی جائے کہ وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا گئے۔ یہ بھی صرف منفعت دی جائے کہ وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا گئے۔ یہ بھی صرف مرف مرکاری زمینوں میں ہوگا۔

نَهُمُ بِالْبَهُرَيُنِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ اِنُ فَعَلَتَ فَاكْتُبُ لِإِخُوانِنَا مِنُ قُرَيْشِ بِمِثُلِهَا فَكُمُ يَكُنُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ بَعُدِى اَثَرَةً فَاصُبرُوا حَتَى تَلْقَونِيُ..

١٤٨٢ بَاب حَلْبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَآءِ. ٢٢١٣ ـ حَدَّنَنَا إِبُرَاهِيهُم بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيُحِ حَدَّنَنِى آبِى عَنُ هِلَالِ بُنِ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُنِ آبِى عَمُرَةً عَنُ آبِى عَنُ هَرُيْرَةً عَنُ آبِي عَمُرَةً عَنُ آبِي هَرُيْرَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ حَقِي الْإِبلِ آنُ تُحْلَبَ عَلَى الْمَآءِ.

آوُشِرُبُ فِي حَآئِطٍ آوُفِي نَحُونُ لَهُ مَمَّ الْشَيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا بَعُدَ اَنْ تُوسُقَ قَالَ وَالسَّقَى حَتَّى يَرُفَعَ وَكَالْلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ وَالسَّقَى حَتَّى يَرُفَعَ وَكَالْلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ وَالسَّقَى حَتَّى يَرُفَعَ وَكَالْلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ وَالسَّقَى حَدَّنَى ابنُ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ابْتَاعَ نَحُلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ابْتَاعَ نَحُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ابْتَاعَ نَحُلًا اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن ابْتَاعَ نَحُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبُدًاوَلَهُ مَالُ فَمَالُهُ لِلِلْهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبُدًاوَلَهُ مَالُ فَمَالُهُ لِلَّذِي عَنَ الْعَبُولِ عَن الْعَبُولِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ فِى الْعَبُولِ عَن الْعَبُولِ عَن الْعَبُولِ عَن الْعَبُولِ عَن الْعَبُولِ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ فِى الْعَبُولِ عَن ابْنِ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ فِى الْعَبُولِ

عَنِي مِنِ بِنِ عَمْرَ مِن سَمْرِي عَنْبَاتُ عَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفِيَانُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ سُفِيدٍ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمْرَ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ رَحَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا تَمُرًا.

رسول الله علی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہمارے قریش بھائیوں کے لیے بھی اتی ہی (جاگیریں) لکھ دیں، لیکن آپ کے پاس اتن جائیداد نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دیجائے گی تو تم صبر کرو، یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔

باب ۱۴۸۲ - پانی کے پاس اونٹنوں کو دو ہے کا بیان۔
۲۲۱۳ - ابراجیم بن منذر، محمد بن فلیح، فلیح، ہلال بن علی، عبدالر حمٰن
بن ابی عمرہ، حضرت ابو ہر برہؓ نبی علی کے اس کے بین کہ
آپ نے فرمایا، کہ اونٹوں کا حق سے ہے، کہ انکو پانی کے پاس دوہا
جائے۔

باب ۱۳۸۳۔ کھجور کے باغ میں کسی شخص کے گزرنے کا راستہ ہویاپانی کا کوئی چشمہ ہو، نبی علیلی نے فرمایا، جس نے پوند کرنے کے بعد کسی در خت کو پیچا تواس کا پھل بائع کا ہوگا اور گزرنے کاراستہ اور چشمہ بائع کا ہوگا یہاں تک کہ وہ راستہ ہٹالیا جائے اور یہی تھم عربہ والے کا بھی ہے۔

۲۲۱۳ عبدالله بن یوسف، لیف، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبد خریدا بو خرائد و این کا جب نیکن جب خریدار اس کی شرط کردے (تو خریدار کا بوگا) اور جس نے غلام خریدااور اس کے پاس مال تھا، تو اس کا مال بیچند والے کا ہے، مگریہ کہ خرید نے والا اس کی شرط کر لے اور بواسطہ مالک، نافع، ابن عمر، عمر جو حدیث ہے، اس میں صرف غلام کا بیان ہے۔

٢٢١٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عَيْنَةَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءٍ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَبْدِ اللهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُمَحَاقَلَةِ وَعَنِ المُزَابَنَةِ وَعَنُ بَيْعِ المُحَابَرَةِ وَالمُمْحَاقَلَةِ وَعَنِ المُزَابَنَةِ وَعَنُ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبُدُو صَلاحُهَا وَأَنُ لَاتُبَاعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٢١٧ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ دَاؤُدَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنُ اَبِي سُفَيْنَ مَوُلَى اَبِي عَنُ دَاؤُدَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنُ اَبِي سُفَيْنَ مَوُلَى اَبِي الْحَمَدَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْع الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْع الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا مِنَ التَّمْرِ دُونُ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِي خَمْسَةِ اَوْسُقٍ الْوَيْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ الْمُ فِي خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ دُونُ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اللهُ فِي خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَي ذَلِكَ.

٢٢١٨ حَدَّنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحْنَى اَخْبَرَنَا اَبُوُ السَامَةَ اَخْبَرَنِي الْوَلِيُدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بُنُ يَسَارٍ مَّوُلَى بَنِي حَارِثَةَ اَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيُجِ وَسَهُلَ بُنَ اَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ النَّمَرِ بِالتَّمَرِ اللَّه اَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ اَذِنَ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ إِسُحْقَ حَدَّنَنِي فَاللَّهُ وَقَالَ ابْنُ إِسُحْقَ حَدَّنَنِي فَاللَّهُ مِنْلَةً .

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ فِى الْإِسْتِقُرَاضِ وَادَآءِ الدُّيُونِ وَالْحَجَرِ وَالتَّفُلِيسِ الدُّيُونِ وَالْحَجَرِ وَالتَّفُلِيسِ اللَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَةً نَمْنُةً اَوْلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ۔

٢٢١٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَنُحِبَرَنَا جَرِيُرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيُفَ تَرْى

۲۲۱۲ عبدالله بن محمر، ابن عیدنه، ابن جرتج، عطار، جابر بن عبدالله مست روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیاکہ نبی علی الله نے مخابرہ، محاقلہ، مزاہنہ سے اور مجلوں کے بیچنے سے جب تک کہ اس کا قابل انفاع ہونا ظاہر نہ ہو جائے منع فرمایا، اور در خت پرلگا ہوا کھل در ہم و دینار بی کے عوض بیچا جائے، البتہ عرایا کی اجازت دی۔

۲۲۱۷ یکی بن قزعہ ، مالک ، داؤد بن حصین ، ابوسفیان (ابواحمہ کے غلام) حضرت ابو ہر بریہؓ ہے روایت کرتے ہیں ، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے ناندازے سے خشک تھجور کے عوض پانچ وست یا پانچ وست سے میں (داؤد کوشک ہوا) تھے عرایا کی اجازت دی ہے۔

۲۲۱۸ ـ زکریا بن یکی، ابو اسامہ، ولید بن کثیر، بثیر بن بیار، (بی حارثہ کے غلام) رافع بن خدتی اور سہل بن ابی حثمہ روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے مزابنہ سے لیمن درخت پر لگے ہوئے کھل کے عوض بیچنے سے منع فرمایا ہے، لیکن عرایا والوں کو اس کی اجازت دی ہے ابو عبداللہ (بخاری) کابیان ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے بشیر نے اس کے مثل روایت کی ہے۔

بیمالله الرحن الرحیم ا قرض لینے اور قرض اداکر نے اور تصرف سے روک دینے اور مفلس ہو جانے کا بیان باب ۱۳۸۴ کوئی شخص قرض کوئی چیز خریدے اور اسکے پاس قیت نہ ہویا اسوقت موجود نہ ہو۔

الالا محد، جریر، مغیرہ، شعبی، جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا، آپ نے فرمایا کیا تو اپ اونٹ کے متعلق مناسب سمجھتا ہے کہ تو اس کو میرے

بَعِيْرَكَ آتَبِيُعَنِيُهِ قُلْتُ نَعَمُ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ المَدِيْنَةَ غَدَوُتُ اِلْيُهِ بِالْبَعِيْرِ فَاعُطَانِيُ ثَمَنَهً\_

۲۲۲ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ تَذَاكُرُنَا عِنْدَ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ تَذَاكُرُنَا عِنْدَ الْرَاهِيمَ الرَّهَنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّنِي الْاَسُودُ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَرُهُنَةً وَلَيْهِ وَالله وَرُعُا مِنْ حَدِيْدٍ \_

١٤٨٥ بَابِ مَنُ اَخَذَ اَمُوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ اَدَاءَهَاۤ اَوُاتُلافَهَا۔

٢٢٢١ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُويُسِيُّ حَدَّنَنَا سُلَيْمْنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ تُورِ بُنِ اللهِ عَنُ آبِى هُرَيُرةَ عَنِ النّبِيِّ وَيَدُ عَنُ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ وَمَنُ اَخَذَامُوالَ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنُ اَخَذَامُوالَ النّاسِ يُرِيدُ اَدَآءَ هَا اَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنُ اَخِذَ يُرِيدُ اِتَلَافَهُ اللهُ \_

٢٢٢٢\_ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اَبُو شِهَابٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ اَبِي ذَرِّ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَبُصَرَ يَعُنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَبُصَرَ يَعُنِي النَّهِ النَّهَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَبُصَرَ يَعُنِي النَّهِ اللهِ عَلَي مِنهُ دِينَارٌ فَوُقَ يُحَوَّلُ لِي ذَهَبًا يَّمُكُثُ عِنْدِي مِنهُ دِينَارٌ فَوُقَ لَي مَنهُ دِينَارٌ فَوُقَ لَلْتٍ إِلَّا دِينَارًا الرُصِدَةُ لِدَيْنٍ ثُمَّ قَالَ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ہاتھ نے دے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، چنانچہ میں نے اس کو آپ
کے ہاتھ نے دیا، جب مدینہ پنچے تو میں صبح کے دفت اونٹ لے کر
آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ نے مجھے اس کی قیمت دے دی۔

۲۲۲۰ معلی بن اسد، عبدالواحد، اعمش بیان کرتے ہیں کہ ہم
لوگوں نے ابراہیم نخفی کے پاس سلم میں رہن کا تذکرہ کیا، توانھوں
نے کہا مجھ سے اسود نے بواسطہ حضرت عائش بیان کیا کہ نی عظیم نے
نے کہا مجھ سے اسود نے بواسطہ حضرت عائش بیان کیا کہ نی عظیم نے
زرہاس کے پاس رہن رکھ دی۔

باب ۱۳۸۵۔ اس شخص کا بیان جو لوگوں کا مال اس کے اداکر نے یاضائع کر نیکی نیت سے لے۔

۲۲۲- عبدالعزیز بن عبدالله اولی، سلیمان بن بلال، ثور بن زید، ابوالغیف ابو ہر بر رُق نی علی سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کا مال اس کے ادا کرنے کی نیت سے لیا، تو الله تعالی اس کی طرف سے ادا کرادیتا ہے، اور جو شخص اس کو ضائع کرنے کی نیت سے لیا، تواللہ تعالی اس کو جاہ کردیتا ہے۔

باب ۱۳۸۷۔ قرضوں کے اداکر نے کا بیان اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شخصیں تھم دیتاہے، کہ لوگوں کی اما نتیں ان کے مالکوں کو دیدو اور جب تم لوگوں کے در میان فیصلہ کرو، تو انصاف کے ساتھ کرو، اللہ شخصیں جو نصیحت کرتا ہے وہ اچھی ہے، بیشک اللہ سننے والادیکھنے والا ہے۔

۲۲۲۲ ۔ احمد بن یونس، ابوشہاب، اعمش، زید بن وہب، ابوذر سے
روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ کے ساتھ تھا، جب آپ نے احد
کی طرف دیکھا، تو فرمایا مجھے پسند نہیں کہ یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور
میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی تین دن سے زیادہ رہے، گر
وہ دینار جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں، پھر فرمایا جولوگ
زیادہ مال والے ہیں وہی زیادہ محتاج ہیں، گر وہ لوگ جو اس طرح اور

الاَكْثِرِيْنَ هُمُ الْآقَلُونَ اِلَّا مَنُ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَاَشَارَابُو شِهَابٍ بَيُنَ يَدَيُهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَقِلْيُلُّ مَّاهُمُ وَقَالَ وَعَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَقِلْيُلُّ مَّاهُمُ وَقَالَ مَكَانَكَ حَتَّى مَكَانَكَ حَتَّى فَارَدُتُ اَنُ اتِيَةً ثُمَّ ذَكَرُتُ قَوْلَةً مَكَانَكَ حَتَّى فَارَدُتُ اَنُ اتِيةً ثُمَّ ذَكَرُتُ قَوْلَةً مَكَانَكَ حَتَّى اللهِ اللهِ الدِّي اللهِ الدِّي اللهِ الدِّي سَمِعتُ قَالَ الصَّوتُ الذِي سَمِعتُ قَالَ الصَّوتُ الذِي سَمِعتُ قَالَ الصَّوتُ الذِي سَمِعتُ قَالَ اللهِ اللهِ الدِي اللهِ وَهَلُ سَمِعتُ نَعَمُ قَالَ التَانِي جَبُرِيلُ عَلَيهِ السَّكَمُ فَقَالَ مَنْ مَّاتَ مِنُ أُمَّتِكَ لَا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْعًا دَحَلَ الْجَنَّةُ قُلْتُ وَإِلَ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

٢٢٢٣ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ شَبِيْبِ بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا آبِي عَنُ يُونُسَ قَالَ ابُنُ شِهَابِ حَدَّنَى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبَيْدُ اللهِ بُن عُبَيْدَ قَالَ قَالَ ابُوهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُكَانَ لِى مِثْلُ أَحْدٍ ذَهَبًا مَّا يَسُرُّنِي اَنُ يَمُرً لَوْكَانَ لِى مِثْلُ أَحْدٍ ذَهَبًا مَّا يَسُرُّنِي اَنُ يَمُرً لَوْكَانَ لِى مِثْلُ أَحْدٍ ذَهَبًا مَّا يَسُرُّنِي اَنُ يَمُرً فَي مَنْهُ شَيءً إِلَّا شَيءً أَرُصِدَةً لِدَيْنٍ رَّوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ \_

١٤٨٧ بَابِ إِسْتِقُرَاضِ الْإِبِلِ.

٢٢٢٤ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَمَةُ أَخْبَرَنَا سُلَمَةُ بَعِنَى سَلَمَةُ بَنِ كُهَيُلِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَلَمَةَ بِمِنْى يُحَدِّثُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ

اس طرح خرج کریں اور ابوشہاب نے اپنے دائیں بائیں اور آگے کی طرف اشارہ کیا، اور ایسے لوگ کم ہیں اور فرمایا اپنی جگہ پر تظہر ے رہو، تھوڑی دور آگے بڑھے، میں نے کچھ آواز سی تو میں نے آپ کے پاس جانا چاہا، پھر مجھے آپ کا حکم یاد آیا، کہ یہیں تظہرے رہو، یہال تک کہ میں تمھارے پاس آؤں، جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کیایار سول اللہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے سی، یاوہ آواز جو میں نے سی ؟ آپ نے پوچھاکیا تم نے ساتھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا میر سے پاس جر کیل آئے اور کہا کہ تمھاری امت میں سے جو شخص مر جائے اس حال میں کہ کسی کو اللہ کاشریک نہ بنا تا ہو، تو جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہااگر چہ ایسے ایسے کام کرے افھوں نے کہاہاں۔

۲۲۲۳ - احمد بن هبیب بن سعید، هبیب بن سعید، یونس، ابن شهباب، عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبه سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا، اگر میرے پاس احد، برابر سونا ہوتا تو بھی مجھے اچھانہ لگتا، کہ مجھ پر تین دن گزر جائیں، اس حال میں کہ اس میں سے پچھ بھی میرے پاس رہے، سوائے اس چیز کے جو میں قرض اداکر نے کے لیے رکھوں صالح اور عقیل نے بھی زہری سے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

باب ۱۴۸۷ اونث قرض لینے کابیان (۱) ۔

۲۲۲۳ ابوالولید، شعبہ، سلمہ بن کہیل، ابوسلمہ، ابوہریہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیم سے تقاضا کیا اور تختی سے چیش آیا تو آپ کے صحابہ نے اس کے مارنے کاارادہ کیا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دوحت والا اسی طرح با تیں کرتا ہے، اس

(۱) قرض کے طور پر کسی جانور کولینا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں فقہاء و علائے امت کی دونوں رائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ،
حضرت حذیفہؓ، متعدد تابعین اور حفیہ کے ہال یہ جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کی مشدل احادیث و آثار صحابہ کے لئے ملاحظہ ہو ( جملہ فخ المہم ص ۱۹۲۳ ج۱) اور دوسرے حضرات امام بخاریؓ کی بیش کر دہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ حفیہ وغیرہ کی طرف سے اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں (۱) یہ روایت منسوخ ہے (۲) اصل میں تو جانور خرید اتھا پھر خمن کی جگہ دوسر اجانور دے دیا گیا (۳) یہ قرض بیت المال کے لئے لیا گیا تھا جو کہ جائز ہے (۴) یہ واقعات رباکی آیات نازل ہونے سے قبل کے ہیں کیونکہ آیات رباکا نزول آخر حیات میں ہوا ہے اور اس وقت خیبر وغیرہ کی فتوحات کی بناء پر بیت المال میں قرض لینے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی تھی۔

فَهَمَّ اَصُحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَّاشْتَرُوا لَهُ بَعِيْرًا فَاعُطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَانَجِدُ اِلَّا اَفُضَلَ مِنُ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَاعُطُوهُ إِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمُ اَحُسَنُكُمُ قَضَآءً.

١٤٨٨ بَابِ حُسُنِ التَّقَاضِيُ.

٢٢٢٥ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ رَبُعِي عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ فَقِيلُ لَهُ مَا كُنْتُ البَايعُ النَّاسَ فَقِيلُ لَهُ مَا كُنْتَ الْمُوسِرِ وَأَخَفِقْ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَخَفِقْ عَنِ الْمُعْسِرِ فَخُفِرَلَةً قَالَ البُّومَسُعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٤٨٩ بَابِ هَلُ يُعُطِّى أَكُبَرَ مِنُ سِنِّهِ \_

قَالَ حَدَّنَنِي سَلَمَةُ بُنُ كُهَيُلٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ وَاللَّهُ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ اللَّهُ عَنُ آبِي سَلَمَةً بَنُ كُهَيُلٍ عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَقَالُوا مَانَجِدُ إلَّا سِنَّا اَفْضَلُ مِنُ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ آوُفَيْتَنِي اَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَإِنَّ مِنُ حِيَارِ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ـ

١٤٩٠ بَابِ حُسُنِ الْقَضَآءِ

٢٢٢٧\_ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ عَنُ سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ ةُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّةً فَلَمُ يَجِدُوا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّةً فَلَمُ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّا فَوُقَهَا فَقَالَ الْعُطُوهُ فَقَالَ الوَ فَيُتَنِي

کے لیے ایک اونٹ خرید لو اور اس کو دے دو، لوگوں نے عرض کیا، اس سے زیادہ سن (عمر) کا اونٹ ملتاہے، آپ نے فرمایا، خرید کر اسے دے دو، تم میں بہتر وہ مخض ہے جواجھے طور پراداکرے۔

باب۸۸۱۔ نرمی سے تقاضا کرنے کابیان۔

۲۲۲۵ مسلم، شعبہ، عبدالملک، ربعی، حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے ساکہ ایک شخص مرگیا، تواس سے پوچھا گیا تو کیا کہتا تھا؟ ( یعنی تیرے پاس کوئی نیکی ہے ) تواس نے کہا میں لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کر تا تھا تو مالداروں کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، چنا نچہ وہ بخش دیا گیا، ابو مسعود نے کہا کہ میں نے اس کو نبی عیسیہ سے بنا۔

باب ۸۹۹ کیا قرض کے اونٹ کے عوض اس سے زیادہ مسن اونٹ دیا جائے۔

۲۲۲۲ مدد، یخی سفیان، سلمه بن کهیل، ابوسلمه، ابو ہر برہ سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیلی کے پاس اپنے اونٹ کا تقاضا کرنے کے لیے آیا تورسول اللہ علیلی نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو اونٹ دے دو، لوگوں نے عرض کیا، اس کے اونٹ سے بڑی عمر کا اونٹ ہے، تو اس شخص نے کہا آپ نے مجھے پوراحق دے دیا، اللہ تعالی آپ کو پورا بدلہ دے، رسول اللہ علیلی نے فرمایا اس کو وہی دے دو، اس لیے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے، جو قرض اچھی طرح ادا کے دو، اس لیے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے، جو قرض اچھی طرح ادا

باب ۹۰ ۱۲ اچھی طرح قرض ادا کرنے کابیان۔

۲۲۲۷۔ ابو تعیم، سفیان، سلمہ ، ابو سلمہ ، ابوہر یرق سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی کے ذمہ ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا، وہ آپ کے پاس تقاضا کرنے آیا، تو بی علی کے نام عمر کا اونٹ تلاش کیا، تو اس سے زیادہ عمر کا اونٹ مل سکا، آپ نے فرمایاو، ی اس کو دے دو، تو اس نے کہا آپ نے جھے پور اپور ادے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پور ااجر تو اس نے کہا آپ نے جھے پور اپور ادے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پور ااجر

وَفِى اللَّهِ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمُ اَحُسَنُكُمُ قَضَاءً\_

٢٢٢٨ حَدَّنَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا مِسُعَرًّ حَدَّنَنَا مِسُعَرًّ حَدَّنَنَا مُحَارِبُ بُنُ دِثَارِ عَنُ جَابِرِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ انَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسُجِدِ قَالَ مِسْعَرًّ اَرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ المَسُجِدِ قَالَ مِسْعَرًّ اَرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيُنٌ فَقَضَانِي وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيُنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي -

١٤٩١ بَابِ إِذَا قَصْى دُوُنَ حَقِّهِ اَوُحَلَّلَهُ فَهُوَ حَآثِزٌ ـ

الله الحَبْرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبْرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبْرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبْرَنَا وَلُولُ اللهِ الْحَبْرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبْرَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتِولِي وَقَالَ سَنَعُدُوا عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتِطِي وَقَالَ سَنَعُدُوا عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْهَ وَسَلَّمَ حَاتِطِي وَقَالَ سَنَعُدُوا عَلَيْكَ وَعَا فِي نَعْدَا عَلَيْنَا حِينَ اصَبَحَ فَطَافَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيكَ فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ اصَبَحَ فَطَافَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ وَدَعًا فِي نُمُوهَا بِالْبَرَكَةِ فَطَافَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِيكَ فَعَدَا عَلَيْكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَاللهِ فَعَدَا عَلَيْكُ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَمَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاتِيطِي وَمَا عَلَيْكُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ وَعَلَيْكُ وَاللّمِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُولُ وَمَعْدَا عَلَيْكُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْكُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٤٩٢ بَابِ إِذَا قَاصَّ اَوُجَازَفَةً فِي الدَّيُنِ تَمُرًا بِتَمُرِاوُغَيُرِهِ.

٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ وَّهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ أَنَّةً اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ تُوفِي وَتَرَكَ عَلَيُهِ تَلْثِينَ وَسُقًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَابَى اَنُ يُنْظِرَهُ فَكُلَّمَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ لِيَشُفَعَ لَهُ اليه فَجَآءَ اللهِ صَلّى الله عَليه وَسَلّمَ لِيَشُفَعَ لَهُ اليه فَجَآءَ

دے، نبی ﷺ نے فرمایاتم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرض انچھی طرح اداکرے۔

۲۲۲۸۔ خلاد، مسع ، محارب بن د ثار، جابر بن عبداللہ سے روایت کے میں نبی علی کہ آپ معجد میں ہے کہ میں کہ آپ معجد میں تھے، مسع نے کہامیں سمجھتا ہوں کہ چاشت کاوقت تھا، آپ نے فرمایا کہ دور کعتیں پڑھ لے اور میر آ آپ پر کچھ قرض تھا، آپ نے مجھے وہ دے دیا، اور اس سے زیادہ دیا۔

باب ا9 ۱/۲ اور کوئی شخص قرض خواہ کے حق سے کم ادا کرےیااس کومعاف کردے توجائزہے۔

۲۲۲۹۔ عبداللہ اور جبر اللہ اور بین کہ ان کے والد جنگ احدیث مالک، جابر بن اللہ اور ان پر قرض تھا تو قرض خواہوں نے اپنے حقوق کے تقاضہ میں اور ان پر قرض تھا تو قرض خواہوں نے اپنے حقوق کے تقاضہ میں سختی برتی میں نبی علی کے پاس آیا تو نبی علی کے ان قرض خواہوں سے فرمایا کہ میر ب باغ کا پھل لے لیں اور میر ب والد کا باتی قرض معاف کر دیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے میر اباغ ان لوگوں کو نہ دیا، اور مجھ سے فرمایا کہ ہم تمھارے پاس صح کے وقت آپ کے جب صح کو آپ تشریف لائے تو باغ میں گھوے اور پھل میں برکت کی دعا کی، پھر میں نے ان تھاوں کو کا لیا، اور ان کا سار اقرض اداکر دیا اور میر بیاس پھی مجمورین کی گئیں۔ ان کا سار اقرض اداکر دیا اور میر بیاس پھی مجمورین کی گئیں۔ باب کا سار اقرض اداکر دیا اور جیز کے عوض محبورین کی گئیں۔ باب کا سار اقرض اداکر دیا اور چیز کے عوض محبور اندازے سے قرض میں محبوریا کسی اور چیز کے عوض محبور اندازے سے قرض میں محبوریا کسی اور چیز کے عوض محبور اندازے سے

۰۲۲۳- ابراہیم بن منذر، انس، ہشام، وہب بن کیان، جابر بن عبداللہ عبداللہ اسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ اسکے والدکی وفات ہوئی اور ایک یہودی کا قرض تمیں وسق کھجور چھوڑ گئے، جابر فات ہوئی اور ایک یہودی کا قرض تمیں وسق کھجور چھوڑ گئے، جابر نے انکار کیا، جابر نے رسول اللہ علیہ سے بیان کیا تاکہ اس کی سفارش کر دیں، رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور یہودی ہے گفتگوکی کہ این قرض کے اللہ علیہ تشریف لائے اور یہودی ہے گفتگوکی کہ این قرض کے

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّمَ الْيَهُودِيُّ لِيَا نُحَدَ ثَمَرَ نَخُلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَابَي فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لِحَابِرِ جُدَّلَهُ فَاوُفِ لَلهِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوُفَاهُ تَلاَيْنَ وَسُقًا طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوُفَاهُ تَلاَيْنَ وَسُقًا وَسُقًا فَحَاءَ جَابِرٌ وَسُقًا فَحَاءَ جَابِرٌ وَسُقًا فَحَاءَ جَابِرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْبِرَهُ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْبِرَهُ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْبِرَهُ فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْبِرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْبِرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْبِرَهُ فَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعْبِرَهُ فَلَمَا اللهُ عَمْرُ فَاخْبَرَ ذَلِكَ ابْنَ اللهُ عُمْرُ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ اللهُ عَمْرُ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ اللهِ عَمْرُ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ اللهُ عَمْرُ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ اللهُ عَمْرُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ لَلهُ عَمْرُ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَمْرُ لَقَدُ عَلِيهُ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهُ عَمْرُ فَاعُمَالًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْبَارَكُنَّ فِيهَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهُا مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْبَارَكُنَّ فِيهَا مَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْبَارِكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ لَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٤٩٣ مَنِ اسْتَعَادَ مِنَ اللَّيُنِ - ٢٢٣١ مَنِ اسْتَعَادَ مِنَ اللَّيْنِ - ٢٢٣١ حَدَّنَنَا آبُوالْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الرُّهُرِيِّ حَ وَحَدَّنَنَا اِسْمَعِيلُ حَدَّنَيٰيُ آخُي عَنُ الْرُهُرِيِّ حَ وَحَدَّنَنَا اِسْمَعِيلُ حَدَّنَيٰيُ آخُي عَنُ الْبُنِ مَلِيمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَتِينَقِ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ آخُبَرُتهُ اللَّهُ مَا يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُولُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُودُبِكَ مِنَ الْمَائِمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَ اللَّهُمَّ النِّي اعْوَدُبِكَ مِنَ الْمَائِمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ الرَّجُلَ مَنَ الْمَعْرَمِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ الْمَعْرَمِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدَ فَاكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٤٩٤ بَابِ الصَّلواةِ عَلَى مَنُ تَرَكَ دَيُنًا.

٢٢٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَئَتِهِ وَمَنُ تَرَكَ كَلَّا فَالِيْنَا ـ

عوض ان کے در خت کا پھل لے لے، لیکن اس نے انکار کیا، رسول اللہ علیہ باغ میں داخل ہوئے اور در ختوں کے پاس گھو ہے، پھر جابر سے فرمایا کہ اس کو کاٹ لے اور اس کا قرض ادا کر دے، رسول اللہ علیہ کی واپسی کے بعد انھوں نے اس کو کاٹ لیااور تئیں وست تھجور اس کو پورے دیدیے، اور سرہ وست تھجور نے گئ، جابر رسول اللہ علیہ کے پاس آئے تاکہ آپ سے حال بیان کریں، آپ کو دیکھا کہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے تھجور کے فی جابر حضرت عمر کے نئی جابر حضرت عمر کے بان کیاتو کے جو بیان کیاتو کے حضرت عمر کے بات جابر حضرت عمر کے باس بنچے، اور ان سے بیان کیاتو حضرت عمر نے جو اس دیا کہ جب آپ باغ میں چل رہے تھے تو میں بہلے ہی سمجھ گیاتھا کہ تھجور میں برکت ہو گی۔

باب ۱۲۳۳ ابوالیمان، شعیب، زہری ح دوسری سند اسلعیل، برادر اسلعیل (عبدالحمید) سلیمان، شعیب، زہری ح دوسری سند اسلعیل، برادر اسلعیل (عبدالحمید) سلیمان، محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب عروه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ عقیقہ نماز میں دعا مائتے تو فرماتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مائگا ہوں، کسی کہنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیابات ہے، کہ آپ قرض سے اکثر پناہ مائتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی جب قرضدار ہو تاہے توبات کر تاہے، اور جھوٹ بولتا ہے اور عدہ کر تاہے تواس کے خلاف کر تاہے۔ وعدہ کر تاہے۔ وار جھوٹ بولتا ہے اور عدہ کر تاہے۔

باب ۱۳۹۳۔ اس شخص پر نماز پڑھنے کا بیان جس نے قرض چھوڑا۔

٣٢٣٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا أَبُوُ عَامِرٍ حَدَّنَنَا فَلَيُحُ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ الرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُّؤُمِنٍ إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُّؤُمِنٍ إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُؤُمِنٍ أَلَّا وَالْالْحِرَةِ إِقْرَءُ وَآ اِللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْمِ أَنْفُسِهِم فَآيُّمَا مِنُ مُنُ النَّهُ عَصَبْتُهُ مَنُ مُؤُمِنٍ مَّاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِنَّهُ عَصَبْتُهُ مَنُ مَانُوا وَمَنُ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَآنَا مَوُلَاهُ لِيَاتِنِي فَآنَا مَوُلَاهُ عَلَيْرِنَهُ عَصَبْتُهُ مَنُ مَوْلًا وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْرِنَهُ عَصَبْتُهُ مَنُ مَوْلًا وَمُنَ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَآنَا مَوُلَاهُ لِهُ اللهُ عَلَيْكِينَ فَآنَا مَوْسَلِهُمْ فَلَيْلُونَا وَمَنُ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَآنَا مُؤْلِاهُ وَمَنُ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَلَيَاتِينَى فَآنَا مَوْلَاهُ وَمُنَ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَلَيَاتِينَ مَالَاهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ فَاللَهُ مَالَاهُ مَنْ اللهُ مُؤْمِنِ مَالَاهُ فَلَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَمَنُ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضَيَاعًا فَلَيَاتِينِي فَآنَا مَوْمُ لَا أَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَا وَمَنَ تَرَكَ دَيْنًا اللهُ عَلَيْكَانِي اللهُ مُؤْمِنِ مُولَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْلُونَا وَمَنُ تَرَكَ مَالًا عَلَيْكُونَا اللهُ اللهُ الْتُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُو

٥ ٩ ٤ ١ بَابِ مُطُلُ الْغَنِيِّ ظُلُمٌ.

٢٢٣٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالَاعُلِي عَنُ مَّعَمْرٍ عَنُ هَمَام بُنِ مُنَبِّهٍ آخِي وَهُبِ ابُنِ مُنَبِّهِ الَّهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطُلُ الْعَنِي ظُلُمٌ.

وَيُذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاسَلَقِي وَعَلَى اللَّهُ المَاسَلَيْنَ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلَتَنِي وَعُقُوبَتُهُ المَحْبُسُ.

٢٢٣٥ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيِّى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَلَمَةَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً فَعُلَ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ يَتَقَاضَاهُ فَاغَلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَالَّ لِحَقِّ مَقَالًا \_

١٤٩٧ بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَةً عِنْدَ مُفُلِسٍ فِى الْبَيْعِ وَالْقَرُضِ وَالْوَدِيْعَةِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَاۤ اَفُلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمُ يَحُزُعِتُقُةً وَلَا بَيْعُةً وَلَا شِرَآؤُةً وَقَالَ يَحُزُعِتُقُةً وَلَا بَيْعُةً وَلَا شِرَآؤُةً وَقَالَ

۲۲۳۳ عبداللہ بن محمد، ابوعامر، فلیح، بلال بن علی، عبدالر حمٰن بن ابی عمرہ ابو ہر ریہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی علی اللہ نے فرمایا کوئی مومن نہیں جس کا میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ دوست نہیں ہوں، اگر تم چاہو تو یہ آیت تلاوت کرو اَلنّبِی اَوْلیٰ بالْمُتّومِنِیْنَ الْح (نبی مسلمانوں پر خود ان کی ذات سے زیادہ مہر بان ہیں) چنا نچہ جو مومن مر جائے اور مال چھوڑے 'تواس کے عصبہ اس کے وارث ہوں گے ، جو بھی موجود ہوں ، اور جس نے کوئی دین یا اہل وعیال چھوڑا، تو وہ میرے پاس آئے میں اس کا مولی (ذمہ دار) ہوں۔

باب ٩٥ ١١- مالدار كانال منول كرناظلم بـ

۲۲۳۳۔ مسدد، عبدالاعلی، معمر، ہمام بن مدبہ (برادر وہب بن مدبہ) حضرت ابوہر بروہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، مالدار کاٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔

باب ۹۲ ۱۳ صاحب حق کو تقاضے کا حق ہے 'اور نبی علیہ اللہ ۱۳۹۲۔ صاحب حق کو تقاضے کا حق ہے 'اور نبی علیہ اللہ منقول ہے کہ مالدار کا تاخیر کرنااس کی سز اکواور عزت کا حلال مونایہ ہے کہ کہے تونے دیر کی ،اور اس کی سز اقید کرلینا ہے۔

۲۲۳۵۔ مسدد، کیلی، شعبہ، سلمہ، ابی سلمہ، ابوہر بروؓ سے روایت ہے میالی مسلمہ، ابی علیہ کا اور اس نے سخت کہ نبی علیہ کی تو آپ کے سخت کلامی کی تو آپ کے صحابہ نے اس کو سز اوینے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حقد ارکو گفتگو کرنے کا حق ہے۔

باب ۱۳۹۷۔ بیج، قرض اور امانت میں اگر کوئی شخص اپنامال مفلس کے پاس پائے تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہے اور حسن بھری نے کہا کہ جب دیوالیہ ہو جائے تو نہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ نہ اس کا آزاد کرنا اور نہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔

سَعِيُدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُثُمَانُ مَنِ الْتَصْلَى عُثُمَانُ مَنِ الْتَصْلَى مِنْ حَقِّهِ قَبُلَ اَنُ يُّفُلِسَ فَهُوَلَةً وَمَنُ عَرَفَ مَتَاعَةً بِعَيْنِهِ فَهُوَاَحَقُّ بِهِ\_

٢٢٣٦ ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ مَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ اَخْبَرَنِیُ آبُو بَكْرِ بَنُ مَحَمَّدِ بَنِ عَمُرِو بَنِ حَزْمٍ اَنَّ عُمَرَ بَنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بَنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بَنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ هِشَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَنْدَ رَجُلِ اللهُ عَبْدِ اللهِ هَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُمُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَمْرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَاللهُ مَكَانُوا عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ اللهُ الْمَدِينَةِ وَلَا اللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِينَةِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمَدِينَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

الله المَّابِ مَنُ اَخَّرَالُغَرِيْمَ الِّي الغَدِ الْوَنَحُوهِ وَلَمُ يَرَدَّلِكَ مَطُلًا وَقَالَ حَابُرُنِ الْمُتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمُ فِي دَيْنِ بِي الشُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلُ فَسَالَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلِهِمُ يَعْلِهِمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلِهِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْلِهِمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ المَّاوُا فَلَمُ يُعْطِهِمُ النَّامُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ سَاعُدُوا عَلَيْنَا حِينَ اصبَحَ فَدَعَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكَ عَدًا عَلَيْنَا حِينَ الصبَحَ فَدَعَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلْكُولُوكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُوكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُوكُ عَلَيْكُولُ عَلَي

اور سعید بن میتب نے کہا کہ جس شخص نے دیوالیہ ہونے سے پہلے اپناحق لے لیا، اس کے متعلق حضرت عثان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا ہے، اور جس نے اپنا مال پہچان لیا، تو وہ اس کا مستحق ہے۔

باب ۹۸۔ جس شخص نے قرض خواہ کو کل یا پرسوں تک کے لیے ٹالدیا تو بعض نے اس کو تاخیر نہیں سمجھا'اور جابر'' کے بیان ٹیا کہ قرض خواہوں نے میرے والد کے قرض کے مطالبہ میں سختی برتی تو نبی علیلیہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ میرے باغ کا پھل قبول کرلیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، تو آپ نے ان لوگوں کو نہ باغ دیا اور نہ پھل تروائے ،اور فرمایا کہ میں کل صبح تمھارے پاس دیا اور نہ پھل تروائے ،اور فرمایا کہ میں کل صبح تمھارے پاس

(۱) جو شخص مفلس ہو جائے اور اس کے پاس لوگوں کا مال ہو تو کسی کا جو مال بطور عاریت یا ود بعت یا غصب کے اس کے پاس ہو گاوہ مالک کو مل جائے گالیکن اگر کسی سے کوئی چیز خریدی ہوئی بعینہ اس کے پاس موجود ہے وہ باتی قرض خواہوں کے برابر ہو گایاوہ بھی اپنی چیز لے جائے گااس بارے میں فقہاء کی آرامخلف ہیں۔ حضیہ فرماتے ہیں کہ وہ باقیوں کے برابر ہوگا۔

اور حدیث الباب کے بارے میں حفیہ فرماتے ہیں کہ یہ غصب،عاریت،امانت وغیرہ پر محمول ہے۔

فِي تَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمُ

١٤٩٩ آبَاب مَنُ بَاعَ مَالَ الْمُفُلِسِ أوالمُعُدِم فَقَسَمَةً بَيْنَ الْغُرَمَآءِ أَوُ أَعُطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفُسِهِ\_

٢٢٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ
حَدَّثَنَا حُسَيُنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَطَآءُ ابُنُ آبِيُ
رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلًّ
عُلامًا لَهُ عَنُ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ
وَسَلَّمَ مَنُ يَّشُتَرِيُهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ
عَبُدِاللهِ فَاحَذَ نَمَنَةً فَدَفَعَةً اللَيهِ ..

آوُاجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ فِي الْقَرُضِ الْوَاجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ فِي الْقَرُضِ اللّي اَجَلِ لَا بَاسَ بِهِ وَإِنْ اَعُطِي اَفْضَلَ مِنُ دَرَاهِمِهِ مَالُمُ يَشُتَرِطُ وَقَالَ عَطَآءٌ وَعَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ هُو إِلَى اَجَلِهِ فِي الْقَرُضِ وَقَالَ اللّيُثُ حَدَّنَنِي هُو إِلَى اَجَلِهِ فِي الْقَرُضِ وَقَالَ اللّيثُ حَدَّنَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ اللّيكُ حَدْنِ بُنِ هُرُمُزَعَنَ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي اللّيكِ اللّيكِ اللّيكِ اللّيكِ النّبِي مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِّنُ مَنْ النّبِي السَرَاقِيلُ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١ - ١٥ ، ١ بَابِ الشَّفَاعَةِ فِي وَضُع الدَّيُنِ.
 ٢٢٣٨ ـ حَدَّنَا مُوسى حَدَّنَا آبُوعَوانَةَ عَنُ مُغِيْرَةَ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَابِرٌ قَالَ أَصِيبَ عَبُدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَّدَيْنًا فَطَلَبُتُ إِلَى اَصْحَابِ الدَّيُنِ

آؤں گاجب صبح ہوئی تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور اس باغ کے پھل میں برکت کی دعاکی، تو میں نے ان سب کا قرض اداکر دیا۔

باب ۹۹س جس شخص نے مفلس یا تنگدست کا مال چ ڈالا اور اس کو قرض خواہوں کے در میان تقسیم کر دیا، یا اس کو دے دیا تاکہ وہ اپنی ذات پر خرج کرے۔

۲۳۳۷ مسدد، یزید بن زر لیج، حسین معلم، عطابن ابی رباح، جابر بن عبداللہ ایک فخص بن عبداللہ ایک فخص نے بیان کیا کہ ایک فخص نے اپنے ایک غلام کوم نے کے بعد آزاد کیا ( یعنی مدبر کیاتھا) تو نبی علیہ اس کو نعیم بن علیہ نے فرمایا، اس کو مجھ سے کون خرید تاہے؟ چنانچہ اس کو نعیم بن عبداللہ نے خرید لیا۔ آپ نے اس کی قیمت لی، پھراس کواس کی قیمت دے دی۔

باب ۱۵۰۰ ایک دت مقررہ کے وعدہ پر کسی کو قرض دے،
یا بیج میں کوئی دت مقرر کرے، ابن عرائے فرمایا کہ ایک
دت مقررہ کے وعدے پر قرض لینے میں کوئی مضائقہ
نہیں، اور اگر اس کے دراہم سے زیادہ دیدے جب کہ اس کی
شرطنہ کی ہو، (توحرج نہیں) اور عطا اور عمر و بن دینارنے کہا
کہ وہ قرض میں مقرر کی ہوئی مدت کاپابندرہ کا اور لیٹ نے
کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بواسطہ عبدالرحمٰن بن
ہر مز، ابوہر براہ رسول اللہ عراق سے روایت کیا، آپ نے بی
اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ اس نے بی اسرائیل
کے ایک آدمی سے قرض مانگا تو اس نے ایک معین میعاد پر
اس کو قرض دیا اور آخر تک حدیث بیان کی۔
اس کو قرض دیا اور آخر تک حدیث بیان کی۔

باب ا • ۱۵۔ قرض میں کی کرنے کی مفارش کرنے کا بیان۔ ۲۲۳۸۔ موکی، ابوعوانہ، منیہ و، عامر ' جابڑے روایت ہے کہ عبداللہ شہید ہوئے اور اہل و عیال اور قرض چھوڑ گئے، میں نے قرض خواہوں سے درخواست کی کہ کچھ قرض معاف کر دیں، ان

أَنُ يَّضَعُوا بَعُضًا مِّنَ الدَّيُن فَابَوُا فَٱتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشُفَعُتُ بِهِ عَلَيْهِمُ فَأَبُوا فَقَالَ صَنِّفُ تَمُرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِّنُهُ عَلَى حِدَةِ عِدْقَ ابُن زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَّاللِّينَ عَلَى حِدَةِ وَالْعَجُوةَ عَلَى حِدَةِ نُمَّ أَحْضِرُهُمُ حَتَّى اتِيُكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَآءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَيُهِ وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوُفَى وَبَقِيَ التَّمُرُ كَمَا هُوَ كَانَّةً لَمُ يُمَسَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَاضِح لَّنَا فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَىَّ فَوَكَزَهُ الَّنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ خَلَفِهِ قَالَ بِعُنِيُهِ وَلَكَ ظَهُرُهُ اِلِّي الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوُنَا اسْتَأَذَّنْتُ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّىٰ حَدِيْثُ عَهُدٍ بِعُرُسٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَزَوَّجُتَ بِكُرًّا أَمُ ثَيَّا قُلُتُ ثَيَّا أُصِيبَ عَبُدُ اللهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجُتُ ثَيُّنَا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ثُمَّ قَالَ ائُتِ آهُلَكَ فَقَدِمُتُ فَآخُبَرُتُ خَالِيُ بَبَيْع الْحَمَلِ فَلَامَنِي فَأَخْبَرُتُهُ بِإِعْيَاءِ الْحَمَلِ وَبِالَّذِي كَانَ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَكُزِهِ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ غَدَوُتُ اِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَٱعُطَانِي تُمَنّ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهُمِي مَعَ الْقُومِ.

٢ ، ٥ ، ١ بَابِ مَايُنُهِى عَنُ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ وَلَا يُصُلِحُ عَمَلَ الْمُفُسِدِيْنَ وَقَالَ اَصَلُوتُكَ تَامُرُكَ اَنُ نَتَرُكَ مَايَعُبُدُ ابَآؤُنَا اَوُانُ نَّفُعَلَ فِي آمُوالِنَا مَانَشَآءُ وَقَالَ وَلَا

لوگوں نے انکار کیا تو میں نی علیہ کی خدمت میں پہنچااور ان لوگوں سے سفارش کی درخواست کی، ان لوگوں نے مانے سے انکار کیا تو آپً نے فرمایا کہ ہر قتم کی تھجوروں کو علیحدہ علیحدہ رکھو،عذق بن زید کوایک طرف،لین کو دوسری طرف ادر عجوه الگ رکھو، پھران قرض خواہوں کو بلاؤیبال تک کہ میں تمھارے یاس آؤں، چنانچہ میں نے ابیای کیا، پھر رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور تھجور کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور ہر شخص کو ناپ کر دینے لگے، یہاںِ تک کہ پورا قرض اداکر دیااور تھجورای طرح ربی، جیسے پہلی تھی گویاکس نے اس کوہاتھ نہ لگایا تھا اور میں نبی عظی کے ساتھ ایک جہاد میں ایک یانی بحرنے والے اونٹ پر سوار ہو کر گیا، وہ اونٹ تھک گیا، اور مجھے پیچھے کر دیا' نی علیہ نے پیچھے ہے اس کو ڈنڈا ماراء آپ نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بچدواور شمصیں مدینہ تک اس پر سواری کرنے کاحق ہوگا،جب ہم مدینہ کے قریب آئے تو میں نے (جلدی جانے کی) اجازت مانگی اور میں نے عرض کیایار سول اللہ میں نے نئی شادی کی ہے ' تور سول الله علی کے فرمایا تونے کواری سے شادی کی ہے یا ہوہ سے ؟ میں نے عرض کیا بیوہ سے، چونکہ عبداللہ شہید ہو گئے ہیں اور جھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوڑیں ہیں اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی، تاکہ وہ انھیں علم وادب سکھائے 'پھر آپ نے فرمایا بی بیوی کے پاس جا، چنانچہ میں گیا، پھر میں نے اپنے ماموں سے اونٹ کے بیخے کا حال بیان کیا توانھوں نے مجھے ملامت کی میں نے ان سے اونٹ کے تھک جانے اور نبی علی کے معجزہ اور اونٹ کو آپ کے ڈیڈا مارنے کا حال بیان کیا، جب نبی علی مید پہنچ گئے تو میں اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت اور اونٹ بھی دے دیااور قوم کے ساتھ مال غنیمت میں مجھ کو حصہ بھی دیا۔

باب ۱۵۰۲ مال ضائع کرنے کی ممانعت کابیان اور اللہ تعالی کا قول کہ اللہ فساد کو بہند نہیں کر تا، اور نہ مفسدین کاکام بناتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمھادی نماز شمھیں تھم دیت ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یاہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف

تُؤتُوا السُّفَهَآءَ اَمُوَالَكُمُ وَالْحَجُرِ فِيُ لَاكُونُ وَالْحَجُرِ فِي لَاكِنُوا اللَّهِ الْحِدَاعِ

٢٢٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيُنَارٍ سَمِعَتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّى أُحُدَّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلُ لَّا خِلَآبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ \_

٢٢٤. حَدِّنَنَا عُثْمَانُ حَدِّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ
 مَّنُصُورٍ عَنِ الشَّعْييِ عَنُ وَّرَادٍ مَّولَى الْمُغِيْرَةِ بُنِ
 شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ عُقُوقَ
 الأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنُعًا وَهَاتِ وَكِرِهَ لَكُمُ
 فِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤالِ وَإضَاعَة الْمَالِ .

٣ ، ٥ ، ٢ بَابِ ٱلْعَبُدِرَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعُمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. يَعُمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ٢٢٤١ ـ حَدَّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِى آخُبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ

٢٢٤١ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ اللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنَ عَبُدِاللهِ عَنَ عَبُدِاللهِ عَنَ اللهُ عَلَيُهِ بَنِ عُمَرَانَةُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلْكُمُ رَاعٍ وَمَسْعُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فَيُ اهْلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْعُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي اَهْلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْعُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالمَرْأَةُ فِي اللهِ وَالْحَرُاةُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْحَرُاةُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْحَرُاةُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْحَرُاةُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْحَرُاةُ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْحَرُاةُ وَلَمُ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَلْ وَاللهِ مَلْ وَاللهِ مَلْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَالِهُ مَنْ وَاللهِ مَالَى وَالرَّجُلُ فِي مَالِهُ وَاللهِ وَاللهِ مَالَى وَالرَّجُلُ فِي مَالِهُ مَالَّهُ مَاللهُ مَا مَنْ وَعَيِّتِهِ فَكُلُكُمُ مَالُهُ وَلَا عَنُ رَعِيَّتِهِ فَكُلُكُمُ مَسُعُولًا عَنُ رَعِيَّتِهِ فَكُلُكُمُ مَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالُولُ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَالرَّجُلُ فِي مَالُولُ اللهُ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُكُمُ مَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَا مَا وَالرَّجُلُ فَي مَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کرنا چھوڑ دیں، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنامال ہو قوفوں کونہ دو، اور اسی حال میں تصرفات سے روکنے اور فریب کی ممانعت کا بیان۔

۲۲۳۹ - ابو تعیم، سفیان، عبداللہ بن دینار، ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ مجھے خرید و فروخت میں دھو کہ دیا جاتا ہے' تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دو کہ مجھ سے فریب نہ کرو، چنانچہ وہ مخص یہی کہہ دیاکر تاتھا۔

۲۲۳۰ عثان، جریر، منصور، هعمی، وراد (مغیرة بن شعبه کے غلام) مغیرہ بن شعبه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی الله مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی الله تعالی نے تم پر ماؤں کی نافر مانی، اور بیٹیوں کازندہ در گور کرنااور کسی کو شدوینالیکن خود مانگناحرام کیاہے، اور تمصارے لیے قبل و قال (فضول بدور تمالیک کرنا) بہت سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو مکروہ سمجھاہے۔

باب ۱۵۰۳ غلام اپنے آتا کے مال کا نگران ہے اور اس کی اجازت کے بغیراس میں کوئی تصرف نہ کرے۔

۳۲۲- ابوالیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبدالله، عبدالله بن عرفر اسے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے ساکہ تم ہیں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی امام (خلیفہ) حاکم ہے 'اس سے اس کی رعیت کی بابت بوچھ ہوگی، عورت اپ شوہر کے گھر کی نگران ہے 'اس سے اس کی رعیت کی اسکی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، مردا پے گھر کا حاکم ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، خادم اپ مالک کے مال سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، خادم اپ مالک کے مال میں حکومت رکھتا ہے ،اس سے اپنی رعیت کی باز پرس ہوگی، ابن عمر فیل کے مال میں حکومت رکھتا ہوں کہ نبی علی ہے اس کے نبی علی ہے ہوگی خارض تم میں سے نبی ہوگی، غرض تم میں سے بر مخص (ایک طرح کا حاکم ہے اور تم میں سے ہر مخص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی)۔

# كِتَابُ فِي الْخُصُومَاتِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

١٥٠٤ بَاب مَّايُدُكُرُ فِي الْأَشُخَاصِ وَالْمَلَازَمَةِ وَالْجُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسُلِمِ وَالْبَهُودِ -

٢٢٤٢ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةً اَخُبَرَنِيُ قَالَ سَمِعُتُ النَّرِّالَ بُنَ سَمُرَةً سَمِعُتُ عَبُدَاللّٰهِ يَقُولُ النَّرِّالَ بُنَ سَمُرَةً سَمِعُتُ عَبُدَاللّٰهِ يَقُولُ سَمِعُتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلاَ فَهَا فَاعَحَدُتُ بِيدِهِ فَاتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا تَحْتَلِفُوا فَهَا مُحُولًا فَهَا لَا تَحْتَلِفُوا فَهَا مُدُولًا فَهَا كَلا تَحْتَلِفُوا فَهَا كُولًا فَهَا كَلا تَحْتَلِفُوا فَهَا مُدُولًا مَن كَانَ قَبُلَكُمُ احْتَلَفُوا فَهَا كُولًا

٢٢٤٣ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ. عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِى هَرُيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ وَقَالَ الْمُسُلِمُ وَالَّذِي وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمُ وَالَّذِي وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمُ وَالَّذِي اصُطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَلَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصُطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَلَمِينَ فَقَالَ اليَهُودِيُّ وَالَّذِي اصُطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَلَمِينَ فَرَفَعَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمِ فَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمِ فَلَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ فَلَاهُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ فَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ فَلَاهُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ فَلَالُهُ عَنُ ذَلِكَ فَاخُبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ فَاخُبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُ ذَلِكَ فَاخُبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَلَى مُوسَى فَإِلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ مُوسَى فَإِلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ مُوسَى فَإِلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْمُعَلِمُ وَسُلَى الْمُعْرِولَ فَي عَلَى مُوسَى فَإِلَّ

# جُفَّرُونِ كابيان

بسم الله الرحن الرحيم ما

باب ۱۵۰۴۔ قرض دار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کابیان۔

۲۲۲۲ ۔ ابوالولید، شعبہ، عبدالملک بن میسرہ، نزال، عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک معمود سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مخص کوایک آیت نبی علیقہ کی تلاوت کے خلاف پڑھتے ہوئے سا میں میں نے اس کاہاتھ پکڑااور رسول اللہ علیقہ کے پاس لے آیا، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اچھا پڑھتے ہو، شعبہ نے کہا، میں گمان کرتا ہوں آپ نے یہ فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں نے اختلاف کہ وگئیں۔

۲۲۳۳ کی بن قرعه ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، ابوسلمہ و عبدالر حمٰن اعرج ابوہر برق ہے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک دوسر ہے کو گائی دی ان میں ایک مسلمان اور دوسر ایہودی تھا، مسلمان نے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے محمد علیہ کے کوساری دنیا پر فضیلت دی اور یہودی نے کہا فتم ہے اس ذات کی جس نے موسی کو دنیا پر فضیلت دی، مسلمان نے یہ سن کر اپناہا تھ اٹھایا اور یہودی کے چہرے پر تھپٹر لگایا، یہودی نی علیہ کی خدمت میں گیا اور جو پچھ اس کے چہرے پر تھپٹر لگایا، یہودی نی علیہ کی خدمت میں گیا اور جو پچھ اس کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ گزرا تھا بیان کیا، نی علیہ نے معلق دریا فت کیا، اس نے سارا حال بیان کیا، نی علیہ نے نے فرمایا کہ مجھ کو (حضرت) موسی پر فضیلت (۱) نہ دو، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ بہوش ہو جاؤں گا، سب سے پہلے جھے ہوش ان لوگوں کے ساتھ بہوش موسی عرش کا کونہ پکڑے ہوئے ہوں گے،

(۱) یہ بات یا تو تواضعاً فرمائی ہے یااس کا مقصد رہے ہے کہ افضیلت کا بکثرت ذکر نہ کرواس لئے کہ جزوی فضیلت دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یااللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہو ثی سے مشتنی کر دیاہے۔

۲۲۳۵ موئ، ہمام، قادہ، انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کاسر دو پھر وں سے کچل ڈالا، پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا؟ آیا فلاں فحض نے ایسا کیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک یہودی کانام لیا گیا تواس لونڈی نے سر سے اشارہ کیا، وہ یہودی پکڑا گیا، اور اس نے جرم کااعتراف کیا، نبی علی ہے کے دیا تواس کاسر بھی دو پھر وں سے کچلا گیا۔

باب۵۰۵۔ بعض لوگوں نے کم عقل اور ناداں کے معاملہ کو رد کر دیا، اگر چہ امام نے اس کو تصر فات سے نہ روکا ہو، اور بواسطہ جابر نبی علیت سے منقول ہے کہ آپ نے ممانعت سے پہلے صدقہ دینے والے کاصدقہ واپس کر دیااس کے بعد

النَّاسَ يَصُعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاصُعَقُ مَعَهُمُ النَّاسَ يَصُعَقُ مَعَهُمُ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنُ يُفِيُقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ جَانِبَ الْعُرُشِ فَلَآ اَدْرِیؒ اکانَ فِیُمَنُ صَعِقَ فَافَاقَ قَبُلِیُ اَو کَانَ مِمَّنِ اسْتَثَنَی اللَّهُ ۔

كَانَكُ عَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا وَهُمِبُ حَدَّنَنَا عَمُو بُنُ يَحْيٰى عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي وَهُمِبُ حَدَّنَنَا عَمُو وَ بُنُ يَحْيٰى عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي صَلَّى سَعِيٰدِ وِ الْحُدُرِيِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ خَآءَ يَهُو دِيٌ فَقَالَ يَآ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ حَآءً يَهُو دِيٌ فَقَالَ يَآ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُهِي رَجُلٌ مِّنُ الْاَنْصَارِ قَالَ ادْعُوهُ فَقَالَ مَنُ قَالَ مَنُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ ادْعُوهُ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَةً فَقَالَ النَّبِي عَضَيةً صَرَبُتُ وَجُهَةً فَقَالَ النَّبِي عَضَيةً صَرَبُتُ وَجُهَةً فَقَالَ النَّبِي عَضَيةً وَسَلَّمَ لَاتُخَيِّرُوا بَيْنَ الْاَنْبِيقِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُخَيِّرُوا بَيْنَ الْاَنْبِيقِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُخَيِّرُوا بَيْنَ الْاَنْبِيقِ فَسَلَّمَ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُخَيِّرُوا بَيْنَ الْالْانِيقِيقَ فَاكُولُ اَوَّلَ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَالْمُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّيْ بَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُولُ اللَّيْ بَعُوسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُولُ الْوَلِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُولُ الْوَلِلَ عِنْ اللَّالَ بِمُوسَى الْحِلَّ فِي مَنْ وَوَالِمَ مِعْقَةِ الْأُولِي اللَّهُ بِمُوسَى الْحَدُولُ الْوَلِي مَنَ وَالْمُولِي بَعْمُولُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الَوْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

77 ٤٥ عَدُّنَا مُوسَى حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسٍ اَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاُسَ جَارِيَةٍ بَيُنَ حَجُرَيُنِ قِيلً مَنُ فَعَلَ هَذَا بِكِ اَفْلَانٌ اَفْلانٌ اَفْلانٌ مَنُ فَعَلَ هَذَا بِكِ اَفْلانٌ اَفْلانٌ اَفْلانٌ مَنْ عَلَ هَذَا بِكِ اَفْلانٌ اَفْلانٌ اَفْلانٌ مَتْى صَدِّى فَاوَمَتُ بِرَاسِهَا عَتَى سُمِّى النَّهُودِيُّ فَامَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى فَاعْرَفَ فَامَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجْرَيُنِ \_

وَالضَّعِيُفِ الْعَقُلِ وَإِنُ لَّمُ يَّكُنُ حَجَرَ عَلَيُهِ وَالضَّعِيُفِ الْعَقُلِ وَإِنُ لَّمُ يَّكُنُ حَجَرَ عَلَيُهِ الْإِمَامُ وَيُذُكُرُ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبُلَ

النّهُي ثُمَّ نَهَاهُ: وَقَالَ مَالِكُ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَّالٌ وَّلَهُ عَبُدٌ لَاشَيءَ لَهُ غَيُرُهُ فَاعَتَقَهُ لَمُ يَجُزُعِتُقُهُ وَمَنُ بَاعَ عَلَى غَيُرُهُ فَاعَتَقَهُ لَمُ يَجُزُعِتُقُهُ وَمَنُ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحُوهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ اللّهِ وَامَرَهُ الضَّعِيفِ وَنَحُوهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ اللّهِ وَامْرَهُ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَامْرَهُ مِنْكَانِهِ فَإِنُ اقْسَدَ بَعُدُ مِنْكَانِهِ فَإِنْ اقْسَدَ بَعُدُ مَنَعَهُ لِآنَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعُكُ لِاجْلَابَةَ يَخُدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَعُتَ فَقُلُ لَاجِكَلَابَةً وَسَلّمَ وَلَهُ يَاكُوهُ وَسَلّمَ وَلَهُ يَاكُهُ وَسَلّمَ وَلَهُ يَاكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ مَاكُةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ مَاكُةً وَسَلّمَ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ مَاكُهُ وَسَلّمَ مَالَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَالَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَالَكُ مَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكُ مُ مَالِكُ مُ مَلّمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعْ الْمُالِعُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلّمُ مَالِكُ مَا لَكُولُهُ مَالِكُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَا عَلَهُ مَالِهُ مَالِهُ مَالْكُونُ الْمُعَالِمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَالِهُ مُواللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعُلْمُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُولُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَالْمُ عَ

٢٢٤٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ بُنَ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ بُنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخُدَعُ فَالَ سَمِعُتُ بُنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخُدَعُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْعُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعُتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ \_

٢٢٤٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا اَبُومُعْوِيَةَ عَنِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَعَلَى يَمِينٍ وَّهُوَ فِيهُا فَاحِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئُ مُسُلِمٍ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُبَانٌ قَالَ فَقَالَ مُشْكِمٍ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُبَانٌ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَضُبَانٌ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ عَالَ فَقَالَ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

آپ نے اس کی ممانعت فرمادی، امام مالک نے کہا کہ اگر کسی
کاکسی پر قرض ہواور اس کے پاس صرف غلام ہواور کوئی چیز
اس کے سوانہ ہو، اور اس نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کا آزاد
کرنا جائزنہ ہوگا'اور جس نے کسی کم عقل ہو قوف آدمی کامال
پیچااور اس کی قیمت اس کو دے کرحالت کی در ستی اور حفاظت
کا حکم دیا، اگر اس کے بعد بھی اس نے اپنامال ضائع کیا تو حاکم
اسے تصرفات سے روک دے گا اس لیے کہ نبی علیہ نے
مال ضائع کرنے سے منع فرمایا اور اس شخص سے جے بیچ میں
دھوکا دیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تم بیچ کا معاملہ کرو تو
کہہ دو کہ دھوکہ نہ دواور نبی علیہ نے اس کامال نہیں لیا۔

بیان کرتے ہیں کہ میں اسلمعیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبدالله بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ ایک شخص کو بیچ میں دھوکا دیا جاتا تھا، تواس سے نبی علی نے فرمایا، جب تو خرید و فروخت کرے، تو کہہ دے کہ مجھ کو دھوکہ نہ دو، چنانچہ وہ یبی کہتا تھا۔

۲۲۴۷ عاصم بن علی، ابن ابی ذئب، محمد بن منکدر، جابڑے دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلام آزاد کیا، اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے آزادی کو اس کی آزادی کو ردکر دیا، اور اس کو تعیم بن نحام نے خرید لیا۔

باب ۱۵۰۱۔ جھگڑنے والوں میں سے ایک کا دوسرے کے متعلق گفتگو کرنے کا بیان۔

۲۲۴۸ محمد، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، عبداللہ (بن مسعودً) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جو محف قصد اُجھوٹی فتم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ سمی مسلمان کامال مار لئے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہوگا، لئعث نے تو اللہ عیرے ہی متعلق اشعث نے کہا فتم ہے خدا کی، آپ نے یہ حدیث میرے ہی متعلق ارشاد فرمائی، میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین مشترک

وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ اَرُضُّ فَحَحَدَنِي فَقَدَّمُتُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله نَيْنَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بَيْنَةً قُلْتُ لَاقَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بَيْنَةً قُلْتُ لَاقَالَ فَلْتُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا يَّحُلِفَ وَيَدُهَبَ بِمَالِي فَانَزَلَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا يَّحُلِفَ وَيَدُهَبَ بِمَالِي فَانَزَلَ الله تَعَالَى . إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَايُمانِهِمُ نَمَنًا قَلِيلًا إلى اخْرِالُايَةِ۔

مَّدُنْ مُنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عُثَمَٰنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عُثُمَٰنُ بُنُ عُمَرَ انحُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ كَعُبُ أَنَّهُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعُبِ أَنِ مَالِكٍ عَنُ كَعُبُ أَنَّهُ الْمَسْجِدِ فَارُتَفَعَتُ اَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا الْمَسْجِدِ فَارُتَفَعَتُ اَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ النَّهِمَا حَتَّى كَشَفَ حِحْفَ حُحْرَتِهِ فَنَادى يَاكَعُبُ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعُ مِنُ دَيْنِكَ هِذَا فَاوُمًا إلَيْهِ آي الشَّطُرَ قَالَ فَعُ مِنُ دَيْنِكَ هِذَا فَاوُمًا إلَيْهِ آي الشَّطُرَ قَالَ لَقَدُ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ قُمْ فَاقُضِهِ.

مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَبُدِ القَارِيِّ آنَّه قَالَ سَمِعُتُ عَبَدِ القَارِيِّ آنَّه قَالَ سَمِعُتُ هِمَامَ بُنَ عَبُدِ الْقَارِيِّ آنَّه قَالَ سَمِعُتُ هِمَامَ بُنَ عَبُدِ الْقَارِيِّ آنَّه قَالَ سَمِعُتُ هِمَامَ بُنَ عَكِيمِ عُبَرِ بَنَ الْخَطَابِ يَقُولُ سَمِعُتُ هِمَامَ بُنَ مَلَ اللهُ عَلَيهِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ يَقُرأُ سُورَةً الْفُرُقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا آفَرَاقِهِ اللهُ عَلَيهِ فَمَّتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِّي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِّي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِّي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِّي مَا آفَرَاتَيْهَا فَقَالَ لِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِّي سَمِعْتُ هِذَا أَنْزِلَتُ ثُمَّ قَالَ لِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقُلَتُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ النِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلَتُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ الْحَلَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تھی،اس نے میرے حق کا افکار کیا، میں اس کو نبی علی ہے پاس کے کہ آل آلے میرے حق کا افکار کیا، میں اس کو نبی علی ہے کہ اس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، پھر آپ نے یہودی سے فرمایا تو قتم کھا، میں نے عرض کیا، یار سول اللہ! وہ تو قتم کھالے گااور میر امال مار لے گاتو اللہ تعالیٰ نے اِنَّ الَّذِیْنَ یَشُمَّرُونَ آخر آیت تک نازل فرمائی (ب شک جو لوگ اللہ کے عہد کے ساتھ اور اپنی قسموں کے ساتھ قوڑی قیمت خریدتے ہیں)

۲۲۳۵ عبداللہ بن محمد، عثان بن عمر، یونس، زہری، عبداللہ بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ابن ابی صدر دسے مجد میں اپنے دین کا تقاضا کیا جو اس پر تھا، ان دونوں کی آواز بلند ہوئی، یہاں تک کہ اسکورسول اللہ علی ہے نے نا، آپ اس وقت اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر باہر تشریف لائے اور آواز دی کہ اے کعب! کعب نے کہا لیک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا اپنا قرض اس قدر معاف کر دے اور اشارے سے بتلایا کہ آدھا (معاف کر دے) کعب نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، بتلایا کہ آدھا (معاف کر دے) کعب نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، یارسول اللہ! آپ نے ابن ابی حدر دسے فرمایا، جا اور قرض ادا کر

وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعُدَ الْمَعُوفَةِ وَقَدُ وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعُدَ الْمَعُوفَةِ وَقَدُ اَخُرَجَ عُمَرُ أُخْتَ آبِي بَكْرِ حِينَ نَاحَتُ. ٢٢٤٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ آبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ عَنُ حُميْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ عَنُ حُميْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ آنُ امْرَ بِالصَّلُوةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ اللَّي مَنَازِلِ قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمُ.

٨٠٥٨ بَابُ دَعُوَى الْوَصِّيِّ لِلْمَيَّتِ.
٢٢٤٨ - حَدَّنَنَا عَبُدَاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً اَنَّ سُفَينُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً اَنَّ عَبُدَ بُنَ زَمُعَةً وَسَعُدَ ابُنَ آبِي وَقَّاصٍ الْحَتَصَمَا اللهِ اللهِ اللهِ الْحَتَصَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَبَهًا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُورَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الْقُرُانِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَآئِضِ... ٢٢٤٩ ـ حَدَّئَنَا اللَّيْثُ عَنُ سَعِيْدِ الْبَنِ آبِيُ سَعِيْدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَحُدٍ فَحَآءَ تُ بِرَجُلٍ مِّنُ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بُنُ اثَالٍ سَيِّدُ آهُلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ فَرَبَطُوهُ إِسَارِيَةٍ مِّنُ سَوارِي المَسْجِدِ فَحَرَجَ الِيهِ

باب ے ۱۵۰ حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور جھڑ نے جھگڑا کرنے والوں کو گھرسے نکال دینے کا بیان اور عمر نے ابو بکر کی بہن (ام فروہ) کو نکال دیاجب انھوں نے نوحہ کیا۔ ۲۲۲۷ محمد بن بشار، محمد بن عدی، شعبہ ، سعد بن ابر اہیم، حمید بن عبد الرحمٰن، ابو ہر برہ ن علی اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں اور نماز کھڑی ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلادوں۔

باب ۸ • 10۔ میت کے وصی کے دعویٰ کرنے کابیان۔

۲۲۴۸ عبداللہ بن محمد ، سفیان ، زہری ، عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد بن زمعہ اور سعد بن الی و قاص ، زمعہ کی لونڈی کے لڑکے متعلق اپنا مقدمہ نبی اللہ کے پاس لے گئے ، سعد نے عرض کیا یار سول اللہ! مجھ کو میر ہے بھائی نے وصیت کی تھی کہ جب میں مکہ پہنچوں اور زمعہ کی لونڈی کے لڑکے پر نظر پڑے تو اس پر قبضہ کر لوں ، اس لیے کہ "میر ابیٹا ہے" اور عبد بن زمعہ نے بیان کیا کہ وہ میرا بھائی ہے اور عبد بن زمعہ نے بیان کیا کہ وہ میرا پیدا ہوا ہے اور میر ہے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے ، میر ہے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے وہ اس کی صورت عتبہ سے ملتی جلتی و کیمی تو بیدا ہوا ہے وہ اس کی صورت عتبہ سے ملتی جلتی و کیمی تو بیدا ہوا ہے وہ اس کی صورت عتبہ سے ملتی جلتی و کیمی تو بیدا ہوا ہے وہ میرا اس کے بستر پر بیدا ہوا ہے اور اے سودہ اور اس کا حقد ار ہے ، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر بیدا ہوا ہے اور اے سودہ اور اس کا حقد ار ہے ، لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر بیدا ہوا ہے اور اے سودہ اور اس سے بردہ کر۔

باب ۱۵۰۹۔ جس مختص کی طرف سے شرارت کا اندیشہ ہو اس کے باندھنے کابیان، اور ابن عباسؓ نے عکر مہ کو قر آن، سنن اور فرائض سکھانے کے لیے قید کیاتھا۔

۲۲۴۹ قتید، لیث، سعید بن انی سعید، حضرت ابو ہری ق سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علی فی خید کی طرف ایک لشکر بھیجا، وہ لوگ بن حنیفہ کے ایک شخص کو جس کانام ثمامہ بن اثال تھا اور بمامہ والوں کا سر دار تھا، گرفتار کرلائے اور مبحد کے ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا، پھر اس کے پاس رسول اللہ علی کے تشریف لائے اور بوچھا کہ اے ثمامہ تیرے پاس کیا ہے، اس نے تشریف لائے اور بوچھا کہ اے ثمامہ تیرے پاس کیا ہے، اس نے

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَهُ قَالَ عِنْدِى يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ الطَلِقُوا تُمَامَةً.

وَاشُتَرَى نَافِعُ بُنُ عَبُدِ الْحَبُسِ فِى الْحَرَمِ وَاشْتَرَى نَافِعُ بُنُ عَبُدِ الْحَرِثِ دَارً اللّبِسَجُنِ بِمَكَّةً مِنُ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةً عَلَى اللّبِسَجُنِ بِمَكَّةً مِنُ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةً عَلَى اللّبِسَجُنِ بِمَكَّةً مِنُ صَفُوانَ بُنِ عُمَرَ اِن رَّضِى فَالْبَيْعُ بَيْعُةً وَإِن لَمُ اللّهُ عُمَرُ فَلِصَفُوانَ الرّبَعُ مِائَةٍ وَسَحَنَ ابْنُ الزّبَعُ مِائَةٍ وَسَحَنَ ابْنُ الزّبَعُ مِائَةٍ وَسَحَنَ ابْنُ الزّبَعُ مِائَةٍ وَسَحَنَ ابْنُ الزّبَعُ مِائَةٍ وَسَحَنَ ابْنُ الزّبَعُ مِائَةٍ وَسَحَنَ ابْنُ الزّبَعُ مِائَةٍ وَسَحَنَ ابْنُ الزّبَعُ مِائَةً وَاللّهَ الْمُعَلِيقِيقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

، ٢٢٥ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بَنُ آبِي سَعِيدٍ سَمِعَ اللَّهُ عَالَهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَحُدٍ فَحَآءَ تُ بِرَجُلٍ مِّنُ بَنِي حَنِيفَةَ عَيْلًا قِبَلُ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنُ يَقَالُ لَهُ نُمَامَةُ بُنُ آثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنُ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ١٥١١ بَابِ الْمُلازَمَةِ ـ

٢٢٥١ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ قَالَ عَيْرُهُ حَدَّنَنِى اللَّيْتُ قَالَ عَيْرُهُ حَدَّنَنِى اللَّيْتُ وَاللَّهِ بَنِ وَبِيْعَةَ وَقَالَ عَيْرُهُ حَدَّنَنِى اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ الْمَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ اللَّهُ كَانَ مَالِكِ الْمَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ اللَّهُ كَانَ مَالِكِ اللَّهُ عَلَيْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ اللَّهُ كَانَ لَمُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ اللَّهُ كَانَ لَمُ عَلَى عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَوْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعْرُلُ النِّصُفَ وَمَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاكَعُبُ وَاشَلَمَ فَقَالَ النِّصُفَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا النِّي صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَعَدُ وَسُفْ مَاعِلُهُ وَتَرَكَ فَى فَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَسُفْ وَمَرَكَ فَا فَا فَالْكُولُ الْمِنْ الْفَالِ فَالْمَالَ الْمَالَ الْمُعْمَالَ السَّمِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّمِ فَقَالَ السَّامِ فَا السَّهِ فَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ السَّامِ السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَلَّمَ السَّهُ السَلَّمَ السَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَلَّهُ الْمَالَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي فَالْمَالِمُ الْمَالِمُ السَلَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَالَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ال

١٥١٢ بَابِ التَّقَاضِيُ۔

کہامیرے پاس مال ہے، اور پوری حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا، ثمامہ کو چھوڑدو۔

باب ۱۵۱- حرم میں کسی کو باند سے اور قید کرنے کا بیان اور نافع بن عبد الحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے قید خانہ کے لیے ایک گھر اس شرط پر خریدا کہ اگر حضرت عمر راضی ہوگئے، تو بچے پوری ہوگئی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو صفوان کو چار سودینار ملیس کے اور ابن زبیر نے مکہ میں قید کیا۔

۲۲۵۰ عبداللہ بن یوسف ، لیپ، سعید بن ابی سعید، حضرت ابو ہر ریڑے ہے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی عظیمہ نے خوش کو نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا، تو وہ لوگ بی حنیفہ کے ایک شخص کو جس کانام ثمامہ بن اٹال تھا، لے کر آئے،اس کو مسجد کے ایک ستون ہے باندھ دیا۔

# بسم الله الرحمٰن الرحيم ط

باب ۱۵۱۔ قرض دار کا پیچھا کرنے کا بیان۔

۲۲۵۔ یکی بن بھیر،لیث، جعفر بن رہید (یکی بن بکیر کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس طرح سلسلہ سند بیان کیا)لیث، جعفر بن رہید، عبدالرحمٰن بن ہر مز، عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری، کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کہ ان کا عبداللہ بن ابی حدر د اسلمی پر بچھ قرض تھا، چنانچہ اس سے ملے اور اس کے پیچھے لگ گئے، اور دونوں نے گفتگو کی، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہوئی، نبی اور دونوں نے گفتگو کی، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہوئی، نبی عبداور اپنے مان دونوں کے باس سے گزرے اور فرمایا، اے کعب اور اپنے باتھ سے گویا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کہ نصف معاف کر دو، تو انھوں نے نصف معاف کر دو، تو انھوں نے نصف معاف کر دو، تو

باب ١٥١٢ قاضاكرني كابيان

> بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ١٣ ٥ ١ بَابِ كِتَابُ فِي اللَّقُطَةِ.

وَإِذَا اَخْبَرَهُ رَبُّ اللَّقُطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ الِيهِ... ٢٢٥٣ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرُّ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُويُدَ بُنَ غَفَلَةَ قَالَ لَقِيْتُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُويُدَ بُنَ غَفَلَةَ قَالَ لَقِيْتُ ابَى بُنَ كَعُبٍ فَقَالَ اَحَدُنْتُ صُرَّةً مِّائَةَ دِينَارٍ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفَهَا ثُمَّ عَولًا فَلَمُ اَحِدُ مَنُ يَعْرِفُهَا ثُمَّ حَولًا فَلَمُ اَحِدُ مَنُ يَعْرِفُهَا ثُمَّ مَولًا فَلَمُ اَحِدُ مَنُ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا ثُمَّ اَحِدُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا فَلَمُ اَحِدُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِفُهَا أَوْلًا فَاسُتَمْتِعُ بِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا فَلَمُ الْحَدُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِفُهَا ثُمَّ اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَعَلَا فَاللَّا فَعَالَ الْحَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَا فَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَامِعُ عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُتُمْتُولُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُقَالُ لَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُل

۲۲۵۲ ـ الحق، وہب بن جریر بن حازم، شعبہ، اعمش، ابوالضی، مسروق، خباب سے روایت ہے کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں اوہار کا پیشہ کر تا تھا اور میرے عاص بن واکل پر چند درہم قرض تھے، میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا، اس نے کہا میں کجھے اس وقت تک نہ دول گا جب تک تو محمد علی کا انکار نہ کرے، میں نے کہا خدا کی قشم الیا ہو نہیں سکتا، میں محمد علی ہے کا انکار نہ کرے، میں کے کہا خدا کی قشم الیا ہو نہیں سکتا، میں محمد علی ہے انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کجھے مارے اور مار نے کے بعد اٹھائے، اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں اور مال و اولاد مجھے ملیں یہاں تک کہ میں مر جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں اور مال و اولاد مجھے مال واولاد محمد مال واولاد کے میں اس کود یکھاجس نے میر کی نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال واولاد فرور ملے گا، آخر آیت تک۔

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۵۱۳ مری پڑی چیز اٹھانے کا بیان۔ اور جب اس کا مالک اس کی نشانیاں بتادے تواسکووا پس کر دے۔

۲۲۵۳ ـ آدم، شعبہ ، ح، محمد بن بشار، غندر، شعبہ، سلمہ، سوید بن غفلتہ، بیان کرتے ہیں کہ میں ابی بن کعب سے ملا، انھوں نے بیان کیا کہ میں ایک سودینار کی تھیلی لے کرنبی عیلی کے کہ بیں آیا، تو آپ نے فرمایا، اس کو ایک سال تک مشتمر کرو، میں اس کو ایک سال تک مشتمر کر تار ہالیکن اس کا پہچانے والا مجھے کوئی نہ ملا، میں آپ کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا ایک سال تک مشتمر کرو، میں اس کو مشتمر کرتا رہائیکن اس کا پہچانے والا مجھ کونہ ملا، پھر تیسری بارنبی علیل کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، اس کا ظرف، گنتی اور سر بند ھن کویادر کھ، اگر اس کا مالک آ جائے تو خیر، ورنہ اس سے فائدہ اٹھا، چنانچہ میں اس کے بعد سلمہ فائدہ اٹھایا (کام میں لایا) شعبہ کا بیان ہے کہ میں اس کے بعد سلمہ ناکہ واٹھان کرنے کوفرمایا()۔

(۱) لقطہ ہراس چیز کو کہتے ہیں جو راہتے میں پڑی ہوئی ملے۔ ملنے کے بعد اس چیز کی تشہیر اور اعلان کرانا ضروری ہے تاکہ اس کا مالک مل جائے لیکن کتنی دیر اور کتنی مدت تک اعلان کرانا ہے اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ مختلف روانیوں میں مختلف مدت وار د ہوئی ہے۔ اس بارے میں قول فیصل سے ہے کہ مناسب جگہوں میں اتنی مدت تک تشہیر کرائے کہ اندازہ ہو جائے کہ اگر اس کا مالک (بقیہ انگلے صفحہ یر)

١٥١٤ بَابِ ضَآلَةِ الْإِبِلِ.

٢٢٥٤ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنَّ عَبَّاسٍّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا سَفَيْنُ عَنُ رَبِيعَةً حَدَّنَى يَزِيدُ مَولَى الْمُنبَعِثِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِ قَالَ مَولَى الْمُنبَعِثِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِ قَالَ حَآءَ اَعُرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ احُفَظَ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ احُفَظ عِمَا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِفُهَا سَنَةً ثُمَّ احُفَظ وَالَّا فَالَتَهُ اللَّهِ فَصَالَةً الْعَنَمِ وَاللَّهُ اللَّهِ فَصَالَةُ الْعَنَمِ وَاللَّهُ اللَّهِ فَصَالَةً الْعَنَمِ وَاللَّهُ اللَّهِ فَصَالَةً الْعَنَمِ فَقَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَالَكُ وَلَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاكُ وَلَهُا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَآءَ مَاكُلُ الشَّحَرَ .

١٥١٥ بَابِ ضَآلَّةِ الْغَنَمِ۔

٢٢٥٥ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلٌ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ عَنُ يَحْيٰى عَنُ يَّزِيدَ مَوُلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بَنَ خَالِدٍ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ فَزَعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ فَزَعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ فَزَعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ فَزَعَمَ سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنُ لَمْ تُعَرَفُ إِسَتَنْفَق بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتُ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيٰى فَهٰذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوامُ شَى ءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوامُ شَى ءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ او لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ او لِيَعِيْكَ او كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ او لِيَعْيَكِ أَو كَيْفًا ثُمَّ قَالَ كَعُمَا ثُمْ قَالَ دَعُهَا لِللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُا فَإِنَّمَا هِى لَكَ او لِيَقَا فَقَالَ دَعُهَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُا فَإِنَّمَا هِى لَكَ او لَيْعَا فُقَالَ دَعُهَا لَيْقُولُ الشَّحَرَحَتَى يَجِدَهَا رَبُهَا لِ قَالَ فَقَالَ دَعُهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

باب ۱۵۱۴ کھوئے ہوئے اونٹ کابیان۔

۲۲۵۴ عروبن عباس، عبدالرحن، سفیان، ربید، یزید (مدید کے غلام) زید بن خالد جنی سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی بی علی کے پاس آیا، اور آپ سے گری پڑی چیز پانے کے متعلق یو چھا، آپ نے فرمایا، ایک سال تک اس کا اعلان کرو، پھراس کی تھی اور سر بند ھن کویادر کھ، اگر کوئی شخص آئے، جو کھے اس کی خبر دے، تو خیر ورنہ تواس کو خرچ آر لے، اس نے عرض کیا، یارسول اللہ کھوئی ہوئی بکری! آپ نے فرمایا تیرے لیے ہے، یا تیرے بھائی کے لیے، یا بھیڑئے کے لئے، اس نے پوچھا کھویا ہوا اونٹ! بی علی کے چرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا، مجھے اس سے کیاکام اس کے ساتھ اس کاجو تا اور مشک ہے، وہ پانی کے پاس اترے گا اور دخت کے سے کھالے گا۔

باب۱۵۱۵ مشده بکری کابیان۔

المعلی من عبداللہ، سلیمان، یکی، یزید (منبعث کے غلام) ازید بن خالد، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ ہے گری پڑی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کہ اس کی شیلی اور اس کے سربند هن کو پیچان لے، پھر سال بھر تک لوگوں کو بتلا تارہ، یزید نے بیان کیا کہ اگر اس کا پیچانے والانہ ملے تواس کا اٹھانے والااس کو خرج بیان کیا کہ اگر اس کا پیچانے والانہ ملے تواس کا اٹھانے والااس کو خرج کرے، لیکن وہ اس کے پاس امانت رہے گا، یکی نے کہا جھے معلوم نہیں، کہ آیا یہ رسول اللہ علیہ کی صدیث میں تھایا پی طرف سے یہ بڑھا دیا ہے، پھر اس نے پوچھا کہ بھٹکی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا بڑھا دیا ہے، پھر اس نے پوچھا کہ بھٹکی ہوئی بکری کے متعلق آپ کا تیر سے بھائی کے لیے، یا بھیٹر کے کے لئے، یزید نے کہا کہ اس کو بھی تیر سے بھائی کے لیے، یا بھیٹر کے کے لئے، یزید نے کہا کہ اس کو بھی مشتہر کیا جائے گا، پھر اس نے پوچھا بھو لے بھٹکے اونٹ کے متعلق مشتہر کیا جائے گا، پھر اس نے پوچھا بھو لے بھٹکے اونٹ کے متعلق آپ کی ساتھ اس کاجو تا اور اس کی مشک ہے، وہ پائی کے پاس اتر تا ہے اور دخت سے کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔

١٥١٠ بَابِ إِذَا لَمُ يُوْجَدُ صَاحِبُ النُّطة بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنُ وَّجَدَهَا.

٢٢٠٦ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَبُكُ عَن رَبِيعَة بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ يَزِيُدَ مَوْنِي الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ طَلَّهِ فَقَالَ اعْرِفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْرِفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْرِفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْرِفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْرِفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً الْعَنْمِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ فَضَالَةً الغَنْمِ صَاحِبُهَا وَاللهِ فَشَالَةُ الغَنْمِ عَلَى فَضَالَةُ الغَنْمِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٥١٧ بَاب إِذَا وَجَدَ خَشُبَةً فِي الْبَحْرِ الْوُسُوطًا اَوُنَحُوهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي اَوُسُوطًا اَوُنَحُوهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكْرَ رَجُلًا مِّنُ مَ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ ذَكْرَ رَجُلًا مِّنُ مَ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَخَرَجَ يَنظُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَخَرَجَ يَنظُرُ لَا عَلَى مَرُ كَبًا قَدُ جَآءَ بِمَالِهِ فَإِذَا هُو لِنَا هُو الْخَدُيثَ فَحَرَجَ يَنظُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٥١٨ بَابِ إِذَا وَجَدَ تَمُرَةً فِي الطَّرِيُقِ. ٢٢٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُفَيْنُ عِنُ مَّنُصُورٍ عَنُ طَلَحَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ مَقْيْنُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ طَلَحَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ مَرَّالَبَيِّ قَالَ مَرَّالَبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمُرَةٍ فِي الطَّرِيُقِ قَالَ لُولًا آنَّى آخَافُ آنُ تَكُونَ مِنَ الصَّلَقَةِ قَالَ لَوْلًا آنَّى آخَافُ آنُ تَكُونَ مِنَ الصَّلَقَةِ لَاكُونَا مِنَ الصَّلَقَةِ لَاكُونَا مِنَ الصَّلَقَةِ لَاكَانُهُا وَقَالَ يَحْنِي حَدَّثَنَا شُفَيْنُ خَدَّتْنِي

باب۱۵۱۷۔ اگر لقطہ کامالک ایک سال تک نہ ملے، تو وہ اس کا ہے، جواس کویائے۔

۲۲۵۲ عبداللہ بن یوسف، مالک، ربعہ بن ابی عبدالر حمٰن، یزید (منعف کے غلام) زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک شخص رسول اللہ علی کہ متعلق بوچھا، آپ نے فرمایا، کہ اس کی تھیلی اور گری پڑی چیز) کے متعلق بوچھا، آپ نے فرمایا، کہ اس کی تھیلی اور سربند ھن پہچان لے، پھر ایک سال تک اس کولوگوں سے بوچھ، اگر اس کامالک آئے تو خیر ورنہ تجھے اختیار ہے، اس نے بوچھا بھٹی ہوئی بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھر سے کیا مطلب! حالانکہ اس کے ساتھ اس کا موزہ اور بھیل سے وہ پائی کے پاس انتر تاہے اور در خت سے کھا لیتا ہے، یہاں مشکل سے وہ پائی کے پاس انتر تاہے اور در خت سے کھا لیتا ہے، یہاں مثل کہ اس کا مالک اس سے مل جاتا ہے۔

باب ۱۵۱۵ دریا میں ککڑی یا کوڑا وغیر ہ پانے کا بیان اور لیٹ نے کہا، کہ مجھ سے جعفر بن ربعہ نے بواسطہ عبدالر حمٰن بن ہر مز، ابوہر مرہ، مول اللہ علیہ سے روایت کیاہے، آپ نے بن اسر ائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا، اور پوری حدیث بیان کی، وہ آدمی باہر نکلا کہ شاید کوئی جہازاس کا مال لے کر آیا ہو، اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی، اس نے ایند هن کی غرض سے اپنے گھر کے لیے لے لیاجب اس نے اس کو چرا تو اس میں اپنامال اور ایک خطیایا۔

باب۱۵۱۸ راسته میں تھجوریانے کا بیان۔

۲۲۵۷ محمد بن یوسف، سفیان، منصور، طلحه، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیقہ راستہ میں گری ہوئی تھجور کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہو تا، کہ شایدیہ صدقہ کی ہو تو میں اسے کھالیتا، اور یجی نے کہا، کہ ہم سے سفیان نے ان سے منصور نے بیان کیا اور زائدہ نے منصور، طلحہ سے روایت کی،

مَنْصُورٌ ح وَقَالَ زَائِدَةً عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ طَلَحَةً بُنِ مُصَرِّفِ الْيَامِيِّ حَدَّنَنَا آنَسٌ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَانَقَلِبُ إِلَى آهُلِي فَاجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى فَارُفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ آخُشَى آنُ تَكُونُ صَدَقَةً فَٱلْقِيهُا.

١٥١٩ بَابِ كَيْفَ تُعَرَّفُ لَقُطَةُ آهُلِ مَكَةً وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ اللهِ عَبَّاسٌ عَنِ النبِي عَبَّاسٌ عَنِ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْتَقِطُ لَقُطَتُهَا إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَقَالَ خَالِدٌ عَنُ لَقُطَتُهَا إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَقَالَ خَالِدٌ عَنُ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقُطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقُطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُلْتَقَطُ لُقُطَتُهَا إِلَّا وَحُمَدُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّنَنَا وَمُولَ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ أَنَّ مَرُو بُنُ دِيُنَارٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ أَنَّ مَرُو بُنُ دِيُنَارٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عَظَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْضَدُ وَقَالَ عَبَّاسُ عَبَّاسُ عَبَّاسُ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا الْإِذُخِرَ. وَقَالَ اللهِ إِلَّا الْإِذُخِرَ. وَقَالَ اللهِ إِلَّا الْإِذُخِرَ.

٢٢٥٨ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ ابُنُ مُسُلِم حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَنِی يَحُی بُنُ ابِی كَثِیْرٍ قَالَ حَدَّنِنی آبُو سَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّنِی آبُوهُرَیْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ صَلّی اللَّهُ عَلیُهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِی النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآتَنٰی عَلیهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنُ

کہ ہم سے انس نے حدیث بیان کی (دوسری سند) محمد بن مقاتل، عبداللہ، معمر، ہام بن مدبہ، ابوہر برہ نی علیلی سند ) محمد بر روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، تو اپنے بستر پر تھجور گری ہوئی دیکھا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا تا ہوں، پھر مجھے خوف ہو تاہے، کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو، چنا نچہ میں اسے کھینک دینا ہوں۔

باب ۱۵۱۹۔ اہل مکہ کے لقطہ کا کس طرح اعلان کیا جائے، اور طاؤس، ابن عباسؓ ہے وہ نبی علیہ ہے۔ نقل کرتے ہیں، کہ میں گری ہوئی چیز وہی اٹھائے، جو اس کو مشتہر کرے، اور خالد نے بواسطہ عکرمہ، ابن عباسؓ نبی علیہ ہے نقل کیا کہ میاں (مکہ) کی گری ہوئی چیز کا اٹھانا اسی کے لیے جائز ہے، جو مشتہر کرے، اور احمد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے روح مشتہر کرے، اور احمد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے روح نے بواسطہ زکریا، عمر و بن دینار، عکرمہ، ابن عباسؓ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، کہ وہاں کا در خت نہ کا ٹا جائے، اور نہ وہاں کا شکار ہوگایا جائے اور نہ وہاں کی گری ہوئی جیز کا مشتہر کرنے والے کے سواکسی کے لیے اٹھانا طلال ہے، چیز کا مشتہر کرنے والے کے سواکسی کے لیے اٹھانا طلال ہے، اور نہ وہاں کی گھاس کا ٹی جائے، تو عباسؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ گر اذ خرکی اجازت دے د جیئے، تو آپ نے فرمایا، اچھااذ خرکا ہے سواکسی کے جیئے، تو آپ نے فرمایا، اچھااذ خرکا ہے سواکسی کے جو اور نہ وہاں کی گھاس کا ٹی جائے، تو عباسؓ نے عرض کیا یا فرمایا، اچھااذ خرکا ہے سکتے ہو۔

۲۲۵۸ یکی بن موسیٰ، ولید بن مسلم، اوزاعی، یکی بن ابی کثیر، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن حضرت ابوہر بریؓ نے بیان کیا، که جب الله تعالیٰ نے مکه اپنے رسول الله علیہ کو فتح کرادیا، تو آپ لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے اور الله کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، که الله تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی کوروک دیا،اور اپنے رسول اور مومنین کواس پر مسلط (قابض) کردیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا

مَّكُةَ الْفِيْلُ وَسَلَّطَ عَلَيُهَا رَسُولُةً وَالْمُؤُمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاَحَدِ بَعُدِى فَلَا سَاعَةً مِّنُ نَهَارٍ وَّإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاَحَدِ بَعُدِى فَلَا سَاعَةً مِّنُ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاَحَدِ بَعُدِى فَلَا يَنْفُرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَافِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَّمَنُ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ سَافِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَّمَنُ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّهَ الله قَيْلُ فَهُو بِخَيْرِ النَّهَ الله عَلَيْ وَالله فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبُوا لِي يَارَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبُوا لِي يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوبُوا اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَا الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله و

١٥٢٠ بَابِ لَاتُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدِ بِغَيْرِ الْأَنْدِ.

٩ - ٢٢٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحُلَبَنَّ اَحَدًّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحُلَبَنَّ اَحَدًّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحُدُكُمُ اَنُ مَّا شِيةَ امْرِيءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ اَيْحِبُ اَحَدُكُمُ اَنُ يُونِي مَشُرُبَتُهُ فَتُكْسَرُ خِزَا نَتُهُ فَيُنتَقَلُ طَعَامُهُ فَيُنتَقَلُ طَعَامُهُ فَاللهِ مَا تَحُدُرُنُ لَهُمُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمُ اَطُعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُدُرُنُ لَهُمُ صَرُوعُ مَواشِيهِمُ اَطُعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُدُرُنُ اللهِ الذِيهِ اللهِ الذِيهِمَ الطَعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُدُرُنُ اللهِ الذَيهِمُ اللهِ اللهِ الذَيهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ الذَيهِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٥٢١ بَابِ إِذَا جَآءَ صَاحِبُ اللَّقُطَةِ بَعُدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيُهِ لِأَنَّهَا وَدِيُعَةٌ عِنْدَهً.

٢٢٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيْلُ

اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں حلال ہوا، اور میرے بعد کئی کے لیے حلال نہ ہوگا،اس کاشکار نہ بھگایا جائے نہ اس کا کا ناا کھیڑ اجائے،اور نہ دہاں کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے، گر مشتہر کرنے والے کے لیے (جائزہ) اور جس کا کوئی آدمی وہاں قتل کی جائے، تو اس کو اختیار ہے، یادیت لے یا قصاص لے، عباس نے عرض کیا، مگر اذخر کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں،اوراپے گھر کی چھتوں پر ڈالتے ہیں،رسول اللہ عقیائے نے فرمایا، اچھا اذخر کی اجازت ہے، اہل یمن میں سے ابوشاہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے لکھ دیجئے تو رسول اللہ عقیائے نے تھم دیا کہ ابوشاہ کے لیے لکھ دو،ولید بن مسلم کا بیان ہے میں نے اوزاعی سے بوچھا، کہ ابوشاہ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ یارسول اللہ میرے لیے لکھ دیجئے، انھوں نے کہا، کہ مطلب ہے کہ یارسول اللہ عقیائے سے سا ہے۔

باب ۱۵۲۰ کس کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہا جائے۔

۲۲۵۹۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ نافع، عبداللہ بن عمر سے روایت اجازت کے بغیر نہ دوہے، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پیند کر تاہے کہ کوئی اس کے توشہ خانے میں آئے، اس کا خزانہ توڑے اور اس کا غلہ اٹھا کر لے جائے، ان کے جانوروں کے تھن ان کے لیے کھانے کے خزانے جمع کرتے ہیں اس لیے کوئی شخص کسی کا جانور بغیر اس کی اجازت کے نہ دوہے۔

باب ۱۵۲۱۔ جب لقطہ کا مالک ایک سال بعد آئے تو اس کوواپس کر دے اس لیے کہ وہ اس (پانے والے) کے پاس

٢٢٦٠ قتيمه بن سعيد،اسلميل بن جعفر،ربيعه بن ابي عبدالرحلن،

(۱) حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ مکہ اور غیر مکہ کے لقط میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مکہ کے لقط کی خصوصیت سے تفصیل اس لئے فرمائی کہ وہاں اٹھانے والا یہ سوچ سکتاہے کہ اس کامالک نہیں ملے گا کیونکہ یہاں مختلف اطر اف سے لوگ آتے ہیں یہ سوچ کروہ تشہیر ہی نہ کرائے۔

ابُنُ جَعُفَرَ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ لَيْدِ بُنِ خَالِدِ نِ لَاَيُدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ نِ الْمُحَهَنِيِّ آنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ قَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْدِفُ وِكَآءَ هَا وَعِفَا صَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقُ بِهَا اعْرِفُ وَكَآءَ هَا وَعِفَا صَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقُ اللهِ فَطَالَةُ النَّهَ الْعَنَمِ قَالَ يُحدُهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ فَطَالَةُ الْعَنَمِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَطَالَةُ الْعَنَمِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَطَالَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ فَطَالَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَالَى اللهِ فَطَالَةُ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاوُهُمَا وَسِقَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا وَسَقَاؤُهَا وَسَقَاؤُهَا وَسَقَاؤُهَا وَسَقَاؤُهُا وَسَقَاؤُهُا وَسَقَاؤُهُا وَسَقَاؤُهَا وَسَقَاؤُهُا وَسَقَاؤُهُا وَسَقَاؤُهُا وَسَقَاقُهُا وَسَقَاقُهُا وَسَقَاقُهُا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْتَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٥٢٢ بَابِ هَلُ يَانَّخُذُ اللَّقُطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِينُعُ حَتَّى لَايَانَّخُذَهَا مَنُ لَّا يَسُتَحِقُّ۔

٢٢٦١ حدَّنَا سُلِيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا شُعَبَهُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ قَالَ سَمِعُتُ سُويُدَ بُنَ غَفُلَةَ قَالَ كُنتُ مَعَ سَلَمَانَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بُنِ عَفُلَةَ قَالَ كُنتُ مَعَ سَلَمَانَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بُنِ صَوْحًا فَقَالَ لِيُ صَوْحًانَ فِي غَزَاةٍ فَوجَدُتُ سَوْطًا فَقَالَ لِيُ اللّهِ قَلْتُ لَا وَلَكِنُ إِنْ وَجَدُتُ صَاحِبَةً وَإِلّا اللّهَ مَتُعتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعُنَا حَجَجُنَا فَمَرَرُتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَا النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْهَا مِاتَةُ دِينَارٍ فَاتَيْتُ بِهَا النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْهَا مِاتَةً دِينَارٍ فَاتَيْتُ بِهَا النّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْهَا مَوْلًا فَعَرَّفُتُهَا حَوُلًا فَعَرَّفُتُهَا حَوُلًا ثُمَّ اتَيْتُهُ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَوُلًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا ثُمَّ اتَيْتُهُ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا ثُمَّ اتَيْتُهُ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُهَا وَعِكَانَهَا ووِعَاثَهَا فَإِلَّا الْمَتُمْتِعُ بِهَا وَعَآتُهَا وَعَآتُهَا وَعَآتُهَا وَعَآتُهَا وَعَآتُهَا وَعَآتُهَا فَالْ عَرَفُهُا وَلِكَانَهَا وَعَآتُهَا فَالْ عَرَفُهُا وَلَالًا الْمُتَعْمُ بِهَا وَعَآتُهَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَاهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَرَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

یزید (منبعث کے غلام) زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے پڑی ہوئی چیز کے متعلق پو چھا! تو آپ نے فرمایا سال بھر تک اس کو مشتبر کر تارہ، پھر اس کے ظرف اور سر بند سفن کو پیچان لے پھر اس کو خرچ کر،اگر اس کامالک آئے تو اس کو دے دے، او کول نے عرض کیا، یار سول اللہ علی ہوئی بوئی بکری؟ آپ نے فرمایا، تو اس کو لے نے، اس لیے کہ وہ تیرے لیے بہا تیرے بھائی یا بھیڑ ہے کے لیے ہے، اس نے عرض کیایار سول اللہ علی کے خصہ آگیا، یہاں تک کہ وفوں رخسار سرخ ہو گئے، یا یہ کہا، کہ آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا، پھر فرمایا کہ تمہیں اونٹ سے کیاس وکار، حالا تکہ اسکے ساتھ اس کا جو تا اور مشک ہے، یہاں تک کہ اس کامالک اس کو پالیتا ہے۔

باب ۱۵۲۲ کیا جائز ہے کہ لقطہ اٹھا لے اور اس کو ضائع ہونے کے لیے نہ چھوڑے تاکہ کوئی غیر مستحق آدمی اس کو نہ لے ہے۔ نہ لے لے۔

۲۲۲۱ سلیمان بن حرب، شعبہ، سلمہ بن کہیل، سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ میں سلیمان بن ربعہ اور زید بن صوحان کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھا، میں نے ایک کوڑاپیا، مجھ سے ایک مخص لے کہا، اس کو پھینک دے میں نے کہا نہیں بلکہ اگر اس کا مالک مجھے مل جائے گا (تو میں اس کو دیدوں گا) ور نہ میں اس سے فا کدہ اٹھاؤں گا، جب ہم واپس ہوئے، تو جی کیا اور مدینہ گئے، تو میں نے ابی بن کعب سے اس کے متعلق یو چھا، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے بی عیالیہ کے زمانہ میں ایک مقتلی پوئی جس میں سودینار تھے میں اس کو نبی عیالیہ کے زمانہ میں ایک مقتلی پوئی جس میں سودینار تھے میں اس کو نبی عیالیہ کو، کو، ایک سال تک مشتمر کرو، کیاس نے فرمایا، کہ ایک سال تک مشتمر کرو، چانچ میں نے سال تک متال تک میں اور اس کا امر بند اور ظرف بہیان لوگوں سے اس کے متعلق یو چھتارہا، پھر میں آپ کے پاس چو تھی بار کے، اگر اس کا مالک آجائے تو خیر ور نہ تو اس سے فا کدہ اٹھا۔

٢٢٦٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبِیُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَلَمَةَ بِهِذَا قَالَ فَلَقِیْتُه بَعُدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَآ اَدْرِیؒ اَثْلَثَةَ اَحُوالٍ اَحَوُلًا وَّاحِدًا۔

١٥٢٣ بَاب مَنُ عَرَّفَ اللَّقُطَةَ وَلَمُ يَدُفَعُهَا اِلَى السُّلُطَانِ.

٢٢٦٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَينُ عَنُ رَّبِيعَةً عَنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ أَنَّ آعُرَابِيًّا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّقُطَةِ قَالَ عَرِّفَهَاسَنَةً فَإِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّقُطَةِ قَالَ عَرِّفَهَاسَنَةً فَإِنُ جَاءَ اَحَدًّ يُخْبِرُكَ بِعِفَا صِهَا وَوِكَآثِهَا وَإِلَّا فَنَمَعَّرَ خَاءً اللَّهِ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ فَاللَّهُ عَنُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَحُهُةً وَقَالَ مَالِكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَآوُهَا وَإِلَّهُ وَخَدَاوُهَا تَرِدُ الْمَآءَ وَتَاكُلُ الشَّحَرَ دَعُهَا وَحَدَاوُهَا تَرِدُ الْمَآءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ دَعُهَا حَتَى ضَالَةِ الْغَنَمِ فَقَالَ حَتَى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَالَةً عَنُ ضَالَةِ الْغَنَمِ فَقَالَ حَتَى نَالِهُ الْعَنْمَ فَقَالَ عَنَى ضَالَةِ الْغَنَمِ فَقَالَ عَنَى اللَّهُ عَنُ ضَالَةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِي لَكَ الْوَلِي لِحَيْكَ او لِللَّاتِهُ اللَّهَ الْعَنْمَ فَقَالَ هَيْ لَكَ اوْ لِلْالِقُولِ الْمَاءَ وَلَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ ضَالَةِ الْعَنَمِ فَقَالَ هَى لَكَ اوْ لِلْالِقُولَ اللَّهُ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَالَةً الْمَلَقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُلَامُ وَلَالِلْهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُلَامُ اللَّهُ الْمُالَةُ الْمُعَلِقُولَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمَالَةُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَالَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَا

#### ١٥٢٤ بَاب\_

٢٢٦٤ حَدَّنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ آخُبَرَنَا السُحْقَ قَالَ النَّضُرُ آخُبَرَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ قَالَ اخْبَرَنِي الْبَرَآءُ عَنُ آبِي بَكْرٍ حَ وَحَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ النُّ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ عَنِ البَنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ عَنِ البَنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ عَنِ البَنَ البَرَاءِ عَنُ آبِي بَكُرٍ قَالَ انطَلَقُتُ فَإِذَا آنَا بِرَاعِي البَرَاءِ عَنُ آبِي بَكُرٍ قَالَ انطَلَقُتُ فَا أَنْتَ قَالَ لِرِجُلٍ عَنْ فَتُكَ هِلُ فِي غَنَمِكُ مِنْ أَنْتَ حَالِبُ لِي مُن لَبَنٍ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ آنُتَ حَالِبُ لِي فَلَلُ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ آنُتَ حَالِبُ لِي فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ آنُتَ حَالِبُ لِي فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ آنُتَ حَالِبُ لِي فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ آنُتَ عَالِبُ لِي فَقَالَ مَا عُنَالِ ثُمْ آمَرُتُهُ آنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَرْتَةُ آنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

۲۲۲۲ عبدان، عبدان کے والد، شعبہ سے، انھوں نے سلمہ سے
اس حدیث کو بیان کیااور کہا کہ میں اس کے بعد ان سے مکہ میں ملا، تو
انھوں نے کہا مجھے یاد نہیں کہ تین سال تک یا ایک سال تک اعلان
کرنے کو کہاتھا۔

باب ۱۵۲۳ اس شخص کا بیان جس نے لقطہ کو مشتہر کیااور حاکم کے سیر دنہ کیا۔

۲۲۲۳ محمہ بن بوسف، سفیان، ربعہ، یزید (منبعث کے غلام) زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک اعرابی نے بی علی ہے سے لقط کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرملیا کہ اس کو ایک سال تک مشتم کرو، اگر کوئی شخص اس کے ظرف اور اس کے سر بند ھن کا پتہ بتائے تو خیر، ورنہ اس کو خرج کرو، اس نے بھٹے ہوئے اونٹ کے متعلق پوچھا تو آپ کے چبرے کارنگ متغیر ہوگیا اور فرمایا تجھے اونٹ سے کیاسر وکار، آپ کے چبرے کارنگ متغیر ہوگیا اور فرمایا تجھے اونٹ سے کیاس وکار، حالا نکہ اس کے ساتھ اس کا مشک ہے اور اس کا موزہ ہے وہ یائی کے باس آتا ہے، اور در خت سے کھا تا ہے تم اسے چھوڑ دو، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کوپا لے، اور بھٹی ہوئی بکری کے متعلق دریافت کیا تو اس کا مالک اس کوپا ہے، اور بھٹی ہوئی بکری کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے، یا تیرے بھائی کے لیے، یا بھیڑ کے کے بیا بھیڑ کے لئے۔

باب ١٥٢٣-(يدباب ترجمة الباب عالى)

۲۲۲۲ اسخی بن ابراہیم، نفر، اسر ائیل، ابو اسخی، براو، ابو بکر صدیق، ج، عبداللہ بن رجاء، اسر ائیل، ابواسخی، برا، حفرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کرتا ہوا چلا، کہ بکری کے ایک چرواہ پر نظر پڑی جو اپی بحریاں ہاک رہا تھا، میں نے اس سے بوچھا تو کس کا چرواہا ہے؟ اس نے قریش کے ایک مخص کا نام لیا جے میں جانیا تھا، میں نے بوچھا کیا تو تیری بکری میں دودھ ہے؟ اس نے کہاں ہاں، میں نے بوچھا کیا تو میرے لیے دوہ گا؟ اس نے کہاہاں، چنا نچہ میں نے اس سے دوہ نے کہا، اس نے بکریوں کے ربوڑ سے ایک بکری پکڑی، پھر میں نے اس سے کہا کہ اس کے تھن کو گردو غبار سے صاف کرے اور اپناہا تھ اس سے کہا کہ اس نے ایسانی کیا کہ اپنے ایک ہا تھ کو دوسر بھی صاف کرے، اس نے ایسانی کیا کہ اپنے ایک ہا تھ کو دوسر بھی صاف کرے، اس نے ایسانی کیا کہ اپنے ایک ہا تھ کو دوسر سے

بِالْأُخُرْى فَحَلَبَ كُنْبَةً مِّنُ لَبَنِ وَقَدُ جَعَلَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرُقَةً فَصَبَبُتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ اسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اشْرَبُ يَارَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اشْرَبُ يَارَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِينتُ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

١٥٢٥ بَابِ كِتَابٌ فِي الْمَظَالِمِ وَالْغَصُبِ. وَقُولِ اللَّهِ تَعَانَى : وَلَاتَحُسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمٍ تَشُخَصُ فِيُهِ الْأَبْصَارُ مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وُسِهِمُ رَافِعي رُؤُسِنِهِمُ الْمُقُنِعُ وَالْمُقَيِّحُ وَاحِدٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مُهُطِعِينَ مُدِيْمِي النَّظْرِ وَيُقَالُ مُسُرعِينَ لَا يَرْتَدُّ اِلْيَهِمُ طَرُقُهُمُ وَاَفْتِدَتُهُمُ هَوَآءٌ يَّعْنِي جُوفًا لَّا عُقُولَ لَهُمُ وَٱنَّذِرِ النَّاسَ يَوُمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَاۤ اَخِّرُنَاۤ اِلَّى اَجَلٍ قَرِيُبٍ نُّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمُ تَكُونُوَا ٱقُسَمْتُمْ مِّنُ قَبُلُ مَالَكُمُ مِّنُ زُّوَالٍ وَّسَكُنْتُمْ فِي مُسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ٓ اللَّهُو ۗ اللَّهُ مَ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيُفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبُنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ وَقَدُ مَكْرُوا مَكْرَهُمُ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولُ مِنْهُ الْحَبَالُ ٥ ط فَلَا تَخْسَبَنَّ اللُّهَ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزًّ ذُوُ انْتِقَام\_

١٥٢٦ بَابِ قِصَاصِ الْمَظَالِمِ. ٢٢٦٥ ـ حَدَّنَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ اَخْبَرَنَا مُعَاذُ ابُنُ هِشَامٍ اَخْبَرَنِیُ آبِیُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِی

ہاتھ سے مارا، اور ایک پیالہ دودھ کادوہا، میں نے رسول اللہ علیہ کے لیے ایک جھاگل رکھا تھا، جس کے منہ پر کپڑا تھا، اس سے میں نے دودھ پر پانی ڈالا یہاں تک کہ اس کا نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا میں نبی علیہ کے پاس اسے لے کر پہنچا اور عرض کیا۔ یار سول اللہ اسے نوش فرما میں آپ نے اسے پی لیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔

# بسم الله الرحمن الرحيم

باب10٢٥ فلم اور غصب كابيان -

اورالله تعالی کا قول که ،الله تعالی کواس سے غافل نه خیال کرو،جو ظلم كرنے والے كرتے ہيں، اخسيں تواللہ تعالیٰ صرف اس دن كے لئے مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آ تکھیں پھرا جائیں گی، لوگ نظریں جھکاتے ہوئے دوڑے ہوں گے (مقنع سے مراد اٹھائے ہوئے المقنع السمح کے ایک ہی معنی ہیں)اور مجاہد نے کہا، مبطعین کے معنی برابر نظر ڈالنے والا،اور بعض لوگ پیہ بھی کہتے ہیں تیز دوڑنے والاان کی بلکیں نہ جھپکیں گی اور ان کے دل عقل سے خلل ہوں گے، ہواسے مراد وہ خالی جگہ ہے جس میں عقل نہ ہو ،اور لوگوں کواس دن ہے ڈراجس دن عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا کہیں گے کہ ہمارے بروردگار! ہمین ایک قریبی مدت تک مہلت دے کہ ہم المیری دعوت سن لیس کے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، کیاتم لوگوں نے قتم نہیں کھائی تھی کہ ہم کو زوال نہیں اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنھوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور تہمیں معلوم ہو گیاکہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا،اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کردیں اور بد بوے بوے مر کررہے ہیں، اور اللہ کے پاس ان کا مرہے (انکا مکر مفید نہیں) اگرچہ ان کا مکر ایسا ہو کہ اس سے پہاڑ سرک جائیں تواللہ کونہ خیال کرو، کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف کرے گا بیتک الله غالب اور بدله لینے والا ہے۔

باب١٥٢٦ مظالم كے قصاص كابيان-

۲۲۲۵ اسخق بن ابراہیم، معاذ بن ہشام، (دستوائی)، ہشام قادہ، ابومتوکل ناجی، حضرت ابوسعید خدریؓ نے وہ رسول اللہ علیہ سے

الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤُمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنُطَرَةٍ بَيُنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِي الدُّنيَا وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِي الدُّنيَا حَتَّى إِذَا نَقُوا وَهُذِبُّوا أَذِنَ لَهُمُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ لَا حَدُهُم بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ اَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ بَيْنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّئَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ.

١٥٢٧ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى: أَلَا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ.

مَمَّامٌ قَالَ اَخْبَرَنِیُ قَتَادَةً عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحُرِزِ الْمَازِنِی قَالَ بَیْنَمَا اَنَا اَمُشِی مَعَ ابْنِ عُمَرَ احِنَّ الْمَازِنِی قَالَ بَیْنَمَا اَنَا اَمُشِی مَعَ ابْنِ عُمَرَ احِنَّ الْمَازِنِی قَالَ بَیْنَمَا اَنَا اَمُشِی مَعَ ابْنِ عُمَرَ احِنَّ بِیدِهِ اِذَ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ کیفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ فِی النَّحُوای فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ فَسَلّمَ فِی النَّهُ عَلیهِ وَسَلّمَ فِی الله عَلیهِ وَسَلّمَ بِی الله عَلیهِ وَسَلّمَ بِی الله عَلیهِ وَسَلّمَ بِی الله عَلیهِ وَسَلّمَ بَعُنَا الله عَلیهِ عَلیهِ عَلیهِ عَلیهِ عَلیهِ عَلیهِ عَلیهِ عَلیهِ عَلیهِ الله فَیونُ وَالْمُنَافِقُولُ الله الله عَلیه الله عَلیه الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الظّی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الظّی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی اله عَلی اله عَلی اله عَلی اله عَلی اله عَلی اله عَلی اله عَلی اله عَلی الله عَلی اله عَ

١٥٢٨ بَاب لَايَظُلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسُلِمَ وَلَا يُسُلِمُ الْمُسُلِمَ وَلَا يُسُلِمُهُ

٢٢٦٧ حَدَّثَنَا يَحُنِى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَاكٍ ۖ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومنین دوزخ سے خوات پا جائیں گے، تو جنت اور دوزخ کے در میان ایک بل پر روک دیئے جائیں گے اور ان ظلموں کا بدلہ لیا جائے گاجوان لوگوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کیے تھے، یہاں تک کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو انھیں جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی، قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ہر شخص کو جنت میں اپنا مکان دنیا کے مکان سے بہتر معلوم ہوگا، اور یونس بن محمد نے بواسطہ شیبان، قادہ، ابوالمتوکل بیان کیا۔

باب ۱۵۲۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول، کہ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

الا ۲۲۲۲ موکی بن اسمعیل، ہمام، قادہ، صفوان بن محرز مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ ایک باران کاہاتھ کیڑے ہوئے چلا جارہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیااور کہاکہ تم نے سرگوشی کرنے کے متعلق ہی علیہ سے کس طرح سنا ہے؟ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پر دہ ڈال کر اسے چھپائے گا، پھر فرمائے گا، کیا تہمیں فلال فلال گناہ معلوم ہے؟ وہ کہے گا، ہاں! اے میرے پروردگار! یہاں تک کہ وہ جب اس سے گناہوں کا قرار کرالے گا، تو وہ مومن اپنے دل میں سمجھے گا کہ وہ تواب تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں سمجھے گا کہ وہ تواب تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں شمجھے گا کہ وہ تواب تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں شمجھے گا کہ وہ تواب تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں شمجھے گا کہ دہ تواب ہے دی گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں شمجھے گا کہ دہ تواب ہوں کے کہ یہی قبلے گی، لیکن کا فراور منافق توان کے متعلق گوائی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جضوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، سن لوکہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے۔

باب ۱۵۲۸۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی کو ظلم کرنے دے۔

۲۲۷۷ یکیٰ بن بگیر،لید، عقیل،ابن شہاب،سالم،عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله علیہ نے فرمایا، که مسلمان

عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُلِمُ اَخُوالْمُسُلِمِ لَايَظُلِمُهُ وَمَنُ كَانَ فِي حَاجَةِ اَخِيهِ كَانَ اللهُ فَيُ حَاجَةِ اَخِيهِ كَانَ اللهُ فَيُ حَاجَةِ اَخِيهِ كَانَ اللهُ فَيُ حَاجَةِ اَخِيهِ كَانَ اللهُ فَيُ حَاجَةِ اَخِيهِ كَانَ اللهُ عَنُ مُسُلِمٍ كُرُبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنُهُ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَاتٍ يَّوْمَ الْقِيلَمَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمً سَرَةً الله يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيلَمَةِ .

١٥٢٩ بَابِ أَعِنُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوُمَظُلُومًا. ٢٢٦٨ حَدَّنَاعُتُمْنُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا هُشُنِهُ حَدَّنَا هُشَيْهٌ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي بَكْرِ بُنِ آنَسٍ وَّ هُشَيْهٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي بَكْرِ بُنِ آنَسٍ وَ حُمَيْدُ نِ الطَّوِيُلُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُر أَخَاكَ ظَالِمًا أَوُمَظُلُومًا.

٢٢٦٩\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرٌ عَنُ خُمَيُدٍ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انُصُرُا خَاكَ ظَالِمًا اَوُمَظُلُومًا فَالُوا يَارَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظُلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ مَظُلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ مَظُلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ مَظُلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ مَظُلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ فَوْقَ يَدَيُهِ.

١٥٣٠ بَابِ نَصُرِ الْمَظُلُومِ.

مُعْبَةً عَنِ الْاَشُعَتْ بَنِ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُعِنُهُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنِ الْاَشُعَتْ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعْوِيَةَ بُنَ عَازِبٌ قَالَ مَعْوَيَة بُنَ سُويُدٍ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٌ قَالَ المَرْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَّنَهَانَا عَنُ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيُضِ وَاتَّبَاعَ الْحَنَائِزِ عَنُ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيُضِ وَاتَّبَاعَ الْحَنَائِزِ وَتَشُمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَدَّاللَّسَلَامِ وَنَصُرَ وَتَشُمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَدَّاللَّسَلَامِ وَنَصُرَ اللَّهُ الْمُنْسَمِينَ الْعَاطِي وَالْرَارَاللَّمُقُسِمِ.

٢٢٧١\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا أَبُوُ أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى

مسلمان کا بھائی ہے، نہ تواس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ظالم کے حوالہ کرے (کہ اس پر ظلم کرے) اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کی قاریب اور جو کی قلر میں ہو تاہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کر تاہے اور جو شخص مسلمان ہے کسی مصیبت کو دور کرے تواللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتیں اس سے دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، تواللہ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا۔

باب ۱۵۲۹۔ اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرو(۱)۔

۲۲۷۸ عثان بن ابی شیبہ، ہشیم، عبیداللہ بن ابی بکر بن انس، حمید طویل، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عقابی نے فرمایا ہے، اپنے ظالم یامظلوم بھائی کی مدد کرو۔

۲۲۱۹ مسدد، معتمر، حمید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرمایا، کہ اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرو، لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ مظلوم کی مدد کرنا توسیح میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑلو (معنی اس کو ظلم سے روکو)۔

باب ۱۵۳۰ مظلوم کی مدد کرنے کابیان۔

۲۲۷۔ سعید بن رہیج، شعبہ ،افعث بن سلیم ، معاویہ بن سوید، براء بن عازب ہے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیلیہ نبی علیلیہ نبی علیلیہ نبی کا اور سات باتوں سے منع فرمایا، پھر مریض کی عیادت، جنازہ کے پیچھے چلنے، چھینئے والے کا جواب دینااور مظلوم کی مدد کرنااور دعوت قبول کرنااور قتم پوری کرنے کا تذکرہ کیا۔

۲۲۷۔ محد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابو بردہ، ابوموک، نی علی ہے ۔ دوایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے

(۱) یہ حدیث بچپلی حدیث کی شرح اور توضیح پر مشتمل ہے کہ ظالم کی مدد کرنے کا یہ معنی نہیں کہ اسے ظلم کرنے دیا جائے بلکھڑا کس کی مددیہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے بازر کھا جائے اور ظلم کرنے سے رو کا جائے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤُمِنُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤُمِنُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٥٣١ بَابِ الْإِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ لِقَولِهِ عَزَّ وَحَلَّ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْحَهُرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَولِ الَّا مَنُ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغَى هُمُ يَنْتَصِرُونَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَن يُسْتَذَلُّوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوا.

١٥٣٢ يَابِ عَفُو الْمَظُلُومُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اللهُ تَبُدُوا خَيرًا اَوْتُحَفُّوهُ اَوْ تَعَفُّوا عَنُ سُوّءٍ فَإِنَّ اللهِ كَانَ عَفُوّا قَدِيرًا وَجَزَآءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةً مِثْلُهَا فَمَنُ عَظْم وَاصُلَحَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَاصُلَحَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعُدَ ظُلُمِهِ فَاوُلَيْكَ مَاعَلَيهِمُ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعُدَ ظُلُمِهِ فَاوُلَيْكَ مَاعَلَيهِمُ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الّذِينَ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الدِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبُعُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ الْوَلِيلُ مُونَ النَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ الْوَلِيلُ مَونَ اللهُ مَا السَّبِيلُ عَلَى الدِينَ وَتَرَى الْحَقِ الْوَلِيلُ مَونَ اللهُ مَونَ وَتَرَى الظَلِمِينَ لَمَّارَاوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلُ اللّٰي اللّٰ اللّٰ اللهِ السَّيلِ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٥٣٣ بَابَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتُ يُّومَ الْقِيامَةِ ـ

٢٢٧٢ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَوُنُسَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لیے عمارت کی طرح ہے، کہ ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ اور اپنی انگلیوں کو ملاکر بتایا۔

باب ۱۵۳۱۔ ظالم سے بدلہ لینے کابیان، اس کیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علانیہ بری بات کہنے کو پہند نہیں کرتا، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانے والا ہے، اور جب ان لوگوں پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں، ابراہیم نے بیان کیا کہ صحابہ ذلیل کیے جانے کو برا سمجھتے تھے اور جب انھیں قدرت ہوتی تومعان کردیتے۔

باب ١٥٣٢ مظلوم كامعاف كرديااس ليے كه الله تعالى نے فرمايا، اگر تم تھلم كھلا نيكى كرويا پوشيدہ طور پر كرو، يا برائى سے در گزر كرو، بينك الله تعالى معاف كرنے والا قدرت والا ہمافى كا بدله اى كے برابر برائى ہے، جس شخص نے معاف كرديا اور بھلائى كى، تواس كا اجر الله كے ذمه ہے، الله ظالموں كو پند نہيں كرتا، اور جس شخص نے ظلم كيے جانے كے بعد بدله ليا، تواسے لوگوں پر كوئى گناہ نہيں، گناہ توان لوگوں پر ہے، جولوگوں پر ظلم كرتے ہيں اور زمين ميں ناحق ظلم كرتے ہيں، ايسے لوگوں كے ليے در دناك عذاب ہے اور قبل خوص صبر كرے، اور بخشدے، تو يہ بڑاكام ہے اور آپ ظالموں كو ديكھيں گے، كہ جب وہ عذاب ديكھيں گے، تو خس مالموں كو ديكھيں گے، كہ جب وہ عذاب ديكھيں گے، تو كہيں گے كياوا پسى كى كوئى صورت ہے۔

باب ۱۵۳۳ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔

۲۲۷۲۔ احمد بن یونس، عبد العزیز پادشون، عبد الله بن دینار، عبد الله بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علی کے فرمایا، کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔

وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتُ يُّومَ الْقِيلَةِ.

١٥٣٤ بَابِ الِاتِّقَآءِ وَالْحَدُرِ مِنُ دَعُوَةِ الْمَظْلُومُـ

٢٢٧٣ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُوْسِنِي حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّآءُ بُنُ اِسُحْقَ الْمَكِّيُّ عَنُ يَحْيَى

ابُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيُفِيَّ عَنُ آبِي مَعْبَدٍ مُّولَى بُنِ عَبَّاسٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابً \_ ١٥٣٥ بَابِ مَنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلُ يُبَيِّنُ مَظُلَمَتَهُ. ٢٢٧٤ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ أَبِي إِيَاس حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي ذِئُب حَدَّثَنَا سَعِيدُ رِ الْمَقْبُرِيُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلَمَةٌ لِآحَدٍ مِّنُ عِرُضِهِ أَوْشَىٰءً فَلَيْتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ اَنُ لَّا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرُهَمَّ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْهُ بِقَدُرِ مَظُلَمَتِهِ وَإِنْ لَّهُمْ تَكُنُ لَّهُ حَسَنَاتٌ أُجِدَ مِنُ سَيِّفَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اِسُمْعِيْلُ بُنُ آبِي أُوَيُسِ اِنَّمَا سُمِّىَ الْمَقْبُرِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ ٱلْمَقَابِرِ قَالَ أَبُو عَبُدِاللَّهِ وَسَعِيْدُ نِ الْمَقُبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْتٍ وَّهُوَ سَعِيدُ بُنُ اَبِي سَعِيدٍ وَاسْمُ اَبِي سَعِيُدِ كَيُسَالُ.

١٥٣٦ بَابِ إِذَا حَلَّلُهُ مِنُ ظُلُمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيُهِ۔

٢٢٧٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اللهِ عَنْ عَآئِشَةَ وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوُاعُرَاضًا قَالَتِ

باب ١٥٣٨ مظلوم كى بددعات بيخ اور درن كابيان ـ

۳۲۷س یکی بن موسی، وکیج، زکریا بن اسٹی کی، یکی بن عبداللہ بن صفی، ابوسعید (ابن عباس کے غلام) ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علی کے حضرت معاد کو یمن کی طرف جیجا، تو فرمایا، کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

باب ۱۵۳۵۔ ایک شخص نے کسی پر ظلم کیااور مظلوم اس کو معاف کردے تو کیااس کے ظلم کو بیان کرناضر وری ہے۔

۲۲۷۵۔ آدم بن ابی ایاس، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ علیا ہے نے فرمایا، کہ جس شخص نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تواسے آج ہی معاف کرالے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، جب کہ نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم، اگر اس کے پاس عمل صالح ہوگا تو بقدر اس کے ظلم کے اس سے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیمیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس کے سر پر ڈالی جائیں گی، ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کہا، اسلمعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہ سعید کو مقبری اس لیے کہا، اسلمعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہ سعید کو مقبری اس لیے کہا جاتا ہے، کہ وہ قبروں کے پاس رہتے تھے، اور امام بخاری نے کہا، اسلمعیل میں نی لیٹ کے غلام تھے اور وہ ابو سعید کے بیٹے شے اور ابو سعید کے بیٹے شے اور ابو سعید کے بیٹے شے اور ابو سعید کے بیٹے شے اور ابو سعید کانام کیسان تھا۔

باب۱۵۳۱۔ اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کو معاف کردے تو رجوع نہیں کر سکتا۔

۲۲۷۵ محمد، عبدالله، ہشام بن عروہ، عروہ، عائش سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے آیتوان امراہ حافت من بعلها نشوزا اوا عراضا کی تفیر بیان کی، کہ کسی شخص کے پاس بیوی ہوتی وہ اس کے عراضا کی تفیر بیان کی، کہ کسی شخص کے پاس بیوی ہوتی وہ اس کے

الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِّنُهَا يُرِيْدُ اَنْ يُّفَارِقَهَا فَتَقُولُ اَجْعَلُكَ مِنْ شَانِي فِيُ حِلِّ فَنَزَلَتُ هذِهِ الاَيْةُ فِي ذلِكَ.

١٥٣٧ بَابِ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوُ أَحَلَّهُ وَلَمُ يُبَيِّنُ كُمُ هُوَ\_

٢٢٧٦ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى حَازِمِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ سَهُلِ ابُنِ سَعُدِ دِ السَّاعِدِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنُ يَّمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنُ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنُ يَّسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا وَاللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ مَجَدًا قَالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ مَجَدًا قَالَ فَتَلَهُ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ فَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ لَا أُوثِرُ بَنِهِ مَنُ ظَلَمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ مِنْ ظَلَمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ مَنْ طَلَمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مِينَ الْهُ مَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْعًا مِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٢٧٧ ـ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبُدَ اللهِ صَلَى صَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٢٢٧٨ ـ حَدَّنَنَا أَبُّو مَعُمَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا حُسَيُنُ عَنُ يَّحُى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ آنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّنَهُ اَنَّهُ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةً فَذَكِرَ لِعَآئِشَةَ فَقَالَتُ يَآ أَبَا سَلَمَةَ إِجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ظَلَمَ فَيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ طُوِّقَةٌ مِنْ سَبُع اَرْضِينَ۔ فَيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْأَرْضِ طُوِّقَةٌ مِنْ سَبُع اَرْضِينَ۔

پاس زیادہ آمدور فت نہیں کرنا چاہتا اور اسے جداکرنا چاہتا، (لیعنی طلاق دینا چاہتا) تو عورت کہتی کہ میں نے تجھ کو اپنا حق معاف کر دیا اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

باب ۱۵۳۷۔ اگر کوئی شخص کسی کو اجازت دے یا اس کو معاف کرایا گئے معاف کیایا گئے گا جازت دی۔ کی اجازت دی۔ کی اجازت دی۔

۲۲۷۱۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابو حازم بن دینار، سہل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ کے پاس ایک پینے کی چیز (دودھیاپانی) لائی گئی، تو آپ نے اس سے پی لیا، آپ کے دائیں طرف ایک لاکا تھا، اور بائیں طرف بوی عمر کے لوگ تھے، آپ نے اس لا کے سے کہا، کیا تو اجازت دیتا ہے، کہ میں بیدان لوگوں کو دیدوں؟ لاکے نے کہا، کیا تو اجازت دیتا ہے، کہ میں بیدان لوگوں کو دیدوں؟ لاکے نے کہا نہیں یارسول اللہ بخدا میں (آپ کے جھوٹے سے) اپنے حصہ میں کسی کو ترجیح نہیں دونگا، راوی کا بیان ہے، کہ آپ نے دوپیالہ اسی لاکے کے ہاتھ میں دیدیا۔

باب ۸ ۱۵۳ اس شخص کا گناہ جو کسی کی زمین ظلمًا لے لے۔

۲۲۷۷۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، طلحہ بن عبداللہ، عبدالرحلٰ بن عمر و بن سہل، سعید بن زیر ہے۔ وایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جس شخص نے کیا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جس شخص نے کسی کی زمین ظلمنا چھین لی، تو سات زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔

۲۲۷۸ ابو معمر، عبدالوارث، حسین، یجی بن ابی کثیر، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ سے روایت کرتے ہیں، کہ ان کے اور چند لوگوں کے در میان ایک جھڑا تھا، نصوں نے حضرت عائشہ سے بیان کیا، تو حضرت عائشہ سے فرمایا، کہ ابوسلمہ زمین سے بچو، اس لیے کہ نبی علیہ نے فرمایا، جس نے ایک بالشت بھرزمین کسی سے ظلمنا لے لی، تو اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔

٢٢٧٩ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ آبَعُ مَنُ آبَعُ الْمَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّى سَبُع آرُضِينَ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ هذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِحُرَاسَانَ فِي عَبْدِ اللهِ هذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِحُرَاسَانَ فِي كَتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ آمُلاَةً عَلَيْهِمُ بِالْبَصُرَةِ ـ كَتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ آمُلاَةً عَلَيْهِمُ بِالْبَصُرَةِ ـ

١٥٣٩ أَبَابِ إِذَا أَذِنَ اِنْسَانًا لِلْخَرَ شَيْعًا جَازَـ

٠ ٢٢٨ ـ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ جَبُلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِى بَعُضِ آهُلِ عَنُ جَبُلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِى بَعُضِ آهُلِ الْعِرَاقِ فَاصَابَنَا سَنَةً فَكَانَ ابُنُ الزُّيُثِ يَرُزُقُنَا الْعَرَاقِ فَاصَابَنَا سَنَةً فَكَانَ ابُنُ الزُّيُرِ يَرُزُقُنَا التَّمَرَ فَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ التَّمَرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاهُ .

٢٢٨١ حَدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآثِلٍ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآثِلٍ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ الْآرَجُلا مِن الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيُبُ كَانَ لَهُ عُلامٌ لَحَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيُب اِصُنَعُ لِي لَهُ عَلَامٌ لَحَمُسَةٍ لَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ طَعَامَ خَمُسَةٍ لَعَلِي النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الْمَا الْمُعَلِمُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٥٤٠ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَهُوَ اَلَدُّ اللهِ تَعَالَى وَهُوَ اَلَدُّ الْحِصَامِ۔

٢٢٨٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُحٍ عَنِ ابُنِ اَبِىُ مُلَيُكُةَ عَنُ عَآثِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللَّهِ '

۲۲۷۹۔ مسلم بن ابراہیم، عبداللہ بن مبارک، موسیٰ بن عقبہ، سالم اپنے والد (عبداللہ بن عبراللہ عبر اللہ استے والد (عبداللہ بن عبر اللہ عبر اللہ کہ جس نے کسی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا تو اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک د هنسایا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ بیہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی کتاب میں نہیں ہے، جو خراسان میں لکھی گئی، لیکن بھر ہ میں اس حدیث کولوگوں کو سنایا۔

باب ۱۵۳۹۔ اگر کوئی شخص کسی کو کسی چیز کی اجازت دے تو جائز ہے۔

۲۲۸۰ حفص بن عمر، شعبہ، جبلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مرید میں بعض عراق والوں کیساتھ تھے، ہم لوگ قحط سے دوچار ہوئے توابن زبیر ہم لوگوں کو تھجور کھلاتے تھے، ابن عمر ہمارے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ رسول اللہ علیہ نے اقران (یعنی دو تھجوریں ملاکر کھانے) سے منع فرمایا مگریہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کواس کی اجازت دے۔

۱۲۲۸ - ابولعمان، ابوعوانه، اعمش، ابووائل، ابومسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری کے پاس جس کا نام ابوشعیب تھا، ایک گوشت یہنے والا غلام تھا، اس غلام سے ابوشعیب نے کہا کہ میر کے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو تاکہ میں نبی علیقہ کی دعوت کروں، اور آپ سمیت پانچ آدمی ہوں گے، انھوں نے نبی علیقہ کے چہرے پر مجموک کا نشان دیکھا تھا، چنانچہ انھوں نے نبی علیقہ کو بلایا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہولیا جسے دعوت نہیں دی تھی، نبی علیقہ نے نبی علیقہ کو بلایا، لیکن ان نبی علیقہ نے فرمایا یہ آدمی میرے پیچے چلا آیا ہے کیا تم اس کی اجازت دیے ہو؟ انھوں نے کہا، ہاں۔

باب • ۱۵۴- الله تعالی کا قول وه براسخت جھگز الوہ۔

۲۲۸۲ - ابوعاصم، ابن جرتے، ابن الى مليك، عائش نبى علي الله الله الله كوسب سے زيادہ ناپند وہ آدى ہے جو بہت جھر الوہے۔

الْأَلَدُ الْخَصِمُ.

ا ١٥٤١ بَابِ إِثْمِ مَنُ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعُلَمُهُ.

حَدَّنَيٰ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ حَدَّنَيٰ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شَعَلَا عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شَعَلَا عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ قَالَ آخَبَرَنِی عُرُوّةٌ بُنُ الزُّبَیْرِ اَنَّ زَیْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةٌ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ اُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَتُهَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَمِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَمِعَ خَصُومَةً بَبَابٍ حُحْرَتِهِ فَخَرَجَ النَّهِمُ فَقَالَ النَّمَا وَسُلْمَ انَّهُ سَمِعَ نَا بَسَرَ وَالنَّهُ بَعْضَ فَلَعَلَّ بَعُضَكُمُ انُ عَصُومَ فَلَعَلَّ بَعُضَكُمُ انُ يَكُونَ ابْلَغَ مِنُ بَعْضٍ فَاحُسِبُ انَّةً صَدَقَ اللهِ عَلَيْهِ مَنُ بَعْضٍ فَاحُسِبُ انَّةً صَدَقَ اللهِ عَلَيْهُ مَنُ النَّارِ فَلْيَاحُدُهُا اَوُ فَلَيْرُكُهَا وَ مُلَيْمً مَنُ النَّارِ فَلْيَاحُدُهُا اوُ فَلَيْرُكُهَا وَ اللهِ عَلَى اللهِ فَانَا اللهِ فَلَيْرُومَ اللهِ فَلَيْ اللهُ عَمْنُ فَضَيْتُ لَهُ بِحَقِ مُن النَّارِ فَلْيَاحُدُهُا اوُ فَلَيْرُكُهَا وَ فَلَيْرُكُهَا وَ فَلَيْرُكُهَا وَاللّهُ اللهِ فَانَّ اللهُ فَانَهُ اللهُ فَلَيْرُ كَهَا اللهُ فَلَيْرُ كَهَا اللهُ فَلَيْرُومَ اللّهُ عَمْنُ النَّارِ فَلْيَاءُ مُذَا اللهُ فَلَيْرُ كَهَا اللهُ فَلَيْرُومَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

٢٢٨٤ - حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةَ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَسُرُوق عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مَّنُ كُنَّ فِيهِ صَلَّةً مِّنُ ارْبَعٌ فِيهِ خَصُلَةً مِّنُ ارْبَعَةٍ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنُ ارْبَعَةٍ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا عَاهَدَ حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ عَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ عَذَنَ وَإِذَا عَاهَدَ عَذَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ ـ

١٥٤٢ بَابِ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ـ

١٥٤٣ بَابِ قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمهِ وَكَالَ ابُنُ سِيْرِيُنَ يُقَاصُّهُ وَقَرَأُ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبُتُمُ بِهِ\_

٢٢٨٥ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنِي عُرُوَةُ اَلَّ عَالِيْشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ

باب ۱۵۴۱۔ اس شخص کا بیان، جو جان بوجھ کر ناحق جھگڑا کرے۔

۲۲۸۳۔ عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، زینب بنت ام سلمہ، ام سلمہ زوجہ نی علی رسول الله علیہ سلمہ نام سلمہ نام سلمہ وجہ نی علی رسول الله علیہ سے دوایت کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کچھ جھڑنے کی آواز سن، آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا میں آخر انسان بی ہوں، میرے پاس جھڑنے والے آتے ہیں اور تم میں سے بعض دوسرے سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ سی جس دوسرے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اگر میں کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دول تو وہ آگ کا ایک فکڑا ہے، اگر میں تو ہے تواسے جھوڑدے۔

باب ۱۵۴۲۔ جھگڑے کے وقت بدزبانی کرنے کابیان۔

۲۲۸۴ - بشر بن خالد، محمر، شعبه، سلیمان، عبدالله بن مره، مسروق، عبدالله بن عرونی علیق الله عبدالله بن عرونی علیق سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس شخص میں ان شخص میں جول گی، وہ منافق ہوگا، یا جس شخص میں ان جاروں میں سے کوئی خصلت ہوگی، تواس میں نفاق کی خصلت ہوگی بہال تک کہ وہ اسے جھوڑ دے، جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، بہاں تک کہ وہ اسے جھوڑ دے، جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تواس کے خلاف کرے اور جب معاہدہ کرے تو بو فائی کرے اور جب معاہدہ کرے تو بوف وفائی کرے اور جب معاہدہ کرے تو ب

باب ۱۵۴۳۔ مظلوم کو اگر ظالم کا مال مل جائے تو وہ اپنا بدلہ کے سکتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا اپنے حق کے برابر لے سکتا ہے، اوریہ آیت پڑھی کہ اگرتم بدلہ لو، تواسی قدر جس قدر حمیمیں تکلیف بینچی ہے۔

۲۲۸۵ ـ ابوالیمان، شعیب، زهری، عروه، عائشٌ روایت کرتی بین که مند بنت عتبه بن ربیعه آئی، اور عرض کیا که یار سول الله ابوسفیان

هِنُدُّ بِنُتُ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ آبَا سُفَيْنَ رَجُلٌ مِّسِيْكُ فَهَلُ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنُ اللهِ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَاحَرَجَ عَلَيْكِ اَنُ تُطُعِمِيهُمُ بِالْمَعُرُونِ.

٢٢٨٦ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللَّيُثُ قَالَ حَدَّنَنِي يَزِيدُ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عُقَبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبُعَثَنَا فَنَنُولُ بِقَوْمٍ لَا يَقُرُونَا فَمَا تَرْى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنُ نَّزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمُ مِمَا يَنَبَغِي لِلطَّيْفِ فَاقَبُلُوا فَإِنْ لَمْ يَفُعُلُوا فَحُدُوا يَنِهُمُ حَقَّ الضَّيفِ فَاقَبُلُوا فَإِنْ لَمْ يَفُعَلُوا فَحُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ فَاقَبُلُوا فَإِنْ لَمْ يَفُعَلُوا فَحُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفُعَلُوا فَحُدُوا

١٥٤٤ بَاب مَاجَآءَ فِي السَّقَآئِفِ وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةٍ.

٧٢٨٧ - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيُمْنَ قَالَ حَدَّثَنِى ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابُنُ سُلَيُمْنَ قَالَ حَدَّثَنِى ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ حَ اخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَاكُ انْحَبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتَبَدَ اللهِ بَنُ عَبَّالًا أَخْبَرَهُ عَنُ عُمَرَ قَالُ مِينَ تَوَفَّى اللّهُ نَبِيَّةٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥٤٥ أَ بَابُ لَايَمُنَعُ جَارٌ جَارَهُ اَنُ يَّغُرِزَ خَشَبَةً فِي حَدَارِهِ \_ /

٢٢٨٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلِكٍ عَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بہت بخیل آدمی ہے، کوئی حرج ہے، اگر اس کامال لے کرمیں بچوں کو کھلاؤں، آپؓ نے فرمایا، اگر تو انھیں دستور کے مطابق کھلائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۲۲۸۷ عبدالله بن بوسف، لیث، یزید، ابوالخیر، عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں انھول نے بیان کیا کہ ہم نے نبی علی ہے عرض کیا کہ آپ ہمیں دوسر ی جگہ جیجے ہیں توہم ایسی قوم میں اترتے ہیں جو ہماری مہمانداری نہیں کرتے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ہم سے فرمایا، کہ اگر تم کسی قوم کے پاس اترو، اور وہ تمان محمد سے بی فرمایہ کہ اگر تم کسی قوم کے پاس اترو، اور وہ تمان کے مناسب طور پر مہمانداری کا تھم دیں تو خیر، ورنہ تم ان سے مہمانی کا حق وصول کرو(ا)۔

باب ۱۵۴۴ سائبان میں بیٹھنے کا بیان اور نبی علی اور آپ کے صحابہ (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین) سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ

۲۲۸۷ یکی بن سلیمان، ابن وہب، مالک، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب، ابن عباس خضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ جب اللہ تعالی نے اپنے ہی علیہ کو اٹھالیا، توانسار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، تو میں نے حضرت ابو بکر سے کہا، کہ ہمارے ساتھ چلئے، چنانچہ ہم لوگ انصار کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ کے سائبان) میں پنچے۔

باب۵۴۵۔ کوئی شخص اپنے پڑوسی کواپنی دیوار میں کھو نٹیال گاڑنے سے نہ روکے۔

۲۲۸۸ عبدالله بن سلمه، مالک، ابن شهاب، اعرج، ابوہر روا سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله علی الله علی فی فی فی من اپنے پروسی کو اپنی دیوار میں کھو نیال گاڑنے سے منع نه کرے، پھر

(۱) یہ تھم یا توابنداء اسلام کا ہے بعد میں منسوخ ہو گیا، یااضطراری حالت کی صورت میں ہے کہ جان بچانے کے لئے اس کی بقدر بغیر مالک کی اعازت کے لیا جاسکتا ہے، یاحق لینے سے مرادیہ ہے کہ کہ سن کرتر غیب دے کراپنا حق لو۔

قَالَ لَايَمْنَعُ حَارٌ حَارَةٌ آنُ يَّغُرِزَ خَشَبَةٌ فِيُ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَالِيَ آرَاكُمُ عَنُهَ مُعُرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْسِلَنَّ بِهَا بَيْنَ آكْتَافِكُمُ مَنُهَ مُعُرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْسِلَنَّ بِهَا بَيْنَ آكْتَافِكُمُ مَعُهُ مُعُرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْسِلَنَّ بِهَا بَيْنَ آكْتَافِكُمُ مَعَ مُعُرِفِي الطَّرِيُقِ مَعَيْدِ الرَّحِيمِ أَبُو ٢٢٨٩ حَدَّنَنَا عَفَّالُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ يَحَدِينَ حَدَّنَنَا عَفَّالُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ حَدَّنَنَا ثَابِتُ عَنُ آنَسٍ قَالَ كُنتُ سَاقِيَ القَومِ فِي مَنْزِلِ آبِي طَلْحَةً وَكَانَ خَمُرُهُمُ يَوُمَئِذٍ فَي مُنَادِيًا يُنَادِي آبُو طَلْحَةً وَكَانَ خَمُرُهُمُ يَوُمَئِذٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي آبُو طَلْحَةَ آخَرُجُ فَآهُرِقُهَا فَخَرَتُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي آبُو طَلْحَةَ آخَرُجُ فَآهُرِقُهَا فَخَرَتُ فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ فَقَلَ لَيْمُ الْقَوْمِ قَدُقُتِلَ قَوْمٌ وَهُمْ وَهِي فِي بُعُونِهِمُ الْقَوْمِ قَدُوتُ فِي مَنْ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الشَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيمُ الْعَمُوا الْايَةَ وَلَكُمُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الشَلِحْتِ جُنَاحٌ فِيمُ الْعَمُوا الْايَةَ وَالْكُولُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا السَلِيدِةِ مُنَاحٌ فِيمُا طُعِمُوا الْايَةَ وَلَا اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَيْمُ الْكَانَةُ فَيْمَاطُعِمُوا الْايَةَ وَلَا اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُعُمُوا الْايَةَ وَلَالَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمَالِولَةُ وَلَمُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَالِولَ وَعَمِلُوا اللَّهُ الْمُولِةِ الْمَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَمِّ الْمَالِولَ وَعَمِلُوا الْمَالِولِهُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِّ الْمَدِينَةُ الْمُعُلِقُولُ الْمَلِكُولُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمَلِهُ الْمُعُولُ الْمَالِعُمُوا الْمَلِولُولُ الْمُعُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعُولُوا الْمُعُولُوا الْمُعَلِّ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُول

٧٤ أ ١ أباب أفنية الدُّور والْحُلُوسِ فِيها وَالْحُلُوسِ فِيها وَالْحُلُوسِ عَلَى الصَّعُدَاتِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ فَابْتَنَى أَبُو بَكُمِ مَّسُجِدًا بِفِنَآءِ دَارِهِ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيهِ نِسَآءُ الْمُشْرِكِينَ وَابْنَاؤُ هُمُ يُعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً.

حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ حَفَّضُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ ابْنِ يَسَارِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْجُلُوسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرُقَاتِ فَقَالُوا مَالَنَا بُدُّ إِنَّمَا هِي مَجَالِسُنَا عَلَى الطَّرُقَاتِ فَقَالُوا مَالَنَا بُدُّ إِنَّمَا هِي مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا آبَيْتُمُ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَاعُطُوا الطَّرِيقِ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ فَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ عَضُ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْآذى وَرَدُّالسَّلَام وَامُرُّ

ابوہریرہؓ کہتے تھے، کہ کیا بات ہے، کہ میں تم کو اس حدیث سے روگر دانی کرنے والا پاتا ہوں، بخدا میں تمھارے مونڈ ہوں کے در میان گاڑ کرر ہوں گا۔

باب ۱۵۴۷ ـ راسته مین شراب بهانے کابیان ـ

۲۲۸۹۔ محمد بن عبدالرجیم، ابو یکیٰ، عفان، حماد بن زید، ثابت، انس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کو شر اب بلار ہاتھا، اس زمانہ میں لوگ فیٹے شر اب استعال کرتے تھے، رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے، من لوشر اب حرام کر دی گئی، حضر ت انس کا بیان ہے مجھ سے ابو طلحہ نے کہا، باہر جااور اس شر اب کو بہادے، چنانچہ میں باہر نکلا اور اس کو بہادیا، اس دن مدینہ کی گلیوں میں شر اب بہنے گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ ایک قوم قتل کی گئی، اور شر اب ان کے پیٹ میں تھی تواللہ نعالیٰ نے یہ آ بیت نازل فرمائی، کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک تعالیٰ نے یہ آ بیت نازل فرمائی، کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو وہ کھا چکے۔

باب ١٥٣٤ گروں كے صحن اور وہاں بيٹھنے اور راستہ ميں بيٹھنے كابيان، حضرت عائشہ نے بيان كياكہ ابو بكر نے اپنے گر ك صحن ميں مسجد بنائی جہال وہ نماز اور قرآن پڑھتے، مشركين كى عور تيں اور ان كے بچے ان كے پاس جمع ہو جاتے، اور سن كرخوش ہوتے، اور نبی علیلے ان دنوں مكہ ميں تشريف ركھتے تھے۔

۱۲۹۹۔ معاذ بن فضالہ ، ابو عمر ، حفص بن میسرہ ، زید بن اسلم ، عطا بن بیار ، ابوسعید خدری نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا تم راستوں پر بیٹھنے سے بر ہیز کرو، لوگوں نے عرض کیا ، ہمارے ۔
لیے اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں ، ہم وہیں بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق عطا کرو، لوگوں نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا ، نگاہیں نیچی رکھنا ، ایذار سانی سے رکنا ، سلام کا جواب دینا اور اچھی باتوں کا تھم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔

بِالْمَعُرُونِ وَنَهُيُّ عَنِ الْمُنْكِرِ.

١٥٤٨ بَابِ الْآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمُ يُتَاذَّبهَا\_

٢٢٩١ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ سُمَيٍّ مَّوُلَى آبِى بَكْرٍ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلُّ بِطَرِيْقٍ إِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلُّ بِطَرِيْقٍ إِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَقَالَ كَلُبُ يَنُوا فَنَزَلَ فِيهُا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلُبُ مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ كَلُبُ مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلَغَ هِذَا الْكُلُبَ مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الدِّي كَلَ بَلغَ مِنِي فَنَزَل الْبِيْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً اللهِ يُ كَانَ بَلغَ مِنِي فَنَزَل الْبِيْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكُلُبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا فَقَالَ فَسَعَى الْكُلُبَ فَإِلَى اللهِ الْبَهَآئِمِ لَالْحُرُا فَقَالَ فَي الْبَهَآئِمِ لَاجُرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَّطَبَةٍ آخَرً .

٩٤٥ أَ بَابَ اِمَاطَةً الْآذَى وَقَالَ هَمَّامُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيُقِ صَدَقَةً. ١٥٥٠ بَابِ الْغُرُفَةِ وَالْعُلَيَّةِ الْمُشُرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشُرِفَةِ فِى السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا.

رَسْيِرِ الْمُعْمَرِوِ بِي الْمُعْمَوِ وَ صَيْرِهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَ حَدَّثَنَا اللهُ عُيئةَ عَنِ الزَّهُ مِنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَيئةَ عَنِ الزَّهُ مِن زَيْدٍ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ مَوْاقِع الْقَطْرِ ... مَوَاقِع الْقَطْرِ .. مَوَاقِع الْقَطْرِ .. عَدَّثَنَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عَبَّاسٌ قَالَ لَمُ أَزَلُ حَرِيُصًا عَلَى أَنُ أَسُالَ عُمَرَ

باب ۱۵۴۸۔ راستہ میں کنوال کھودنے کا بیان جب کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔

۲۲۹۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، سی (ابو بکر کے غلام) ابوصالح سان، ابو ہر برہ ہے خلام) ابوصالح سان، ابو ہر برہ ہے نے فرمایا کہ ایک بار ایک آدمی راستہ میں جارہا تھا، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی اس نے ایک کنوال دیکھا تو اس میں اترااور پانی پی کر فکا، تو دیکھا ایک کتاہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کے باعث کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے ایپ دل میں کہا کہ اس سے کو بھی بیاس کی وہی تکلیف پنچی ہوگی جو جھے پنچی تھی، چنانچہ وہ کنویں میں اترااپ موزے کو پانی سے بھرا، فرول کے فران اللہ کیا چو پایوں میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگرر کھنے والے میں ثواب ہے۔
نے فرمایا ہر تر جگرر کھنے والے میں ثواب ہے۔

باب ۱۵۳۹۔ راستہ میں تکلیف دہ چیز وں کو ہٹانے کا بیان اور ہمام نے ابوہر ریو گئے ہے نقل کیا کہ ہمام نے ابوہر ریو گئے ہے نقل کیا کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز وں کو ہٹادے کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ باب ۱۵۵۰۔ بالا خانوں میں بلند اور بہت جمروکوں اور وشندان بنانے کا بیان۔

۲۲۹۲ عبدالله بن محمد، ابن عیدند، زہری، عروه، اسامه بن زید سے
روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، که ایک بار نبی علی مدینه
کے ایک ٹیلے پر چڑھے، پھر فرمایا، کیا تم دیکھ رہے ہو، جو میں تمھارے
گھروں کے اندر فتنوں کوپانی کی طرح برستاد کھ رہا ہوں۔

۳۲۹۳ یکی بن بکیر،لیث، عقیل،ابن شہاب، عبیداللہ بن عبدالله بن ابو تور عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں،انھوں نے بیان کیا، کہ میری بیہ خواہش رہتی تھی کہ میں عمرؓ سے ازواج نی علیہ میں اللہ سے ان دو بیویوں کے متعلق دریافت کروں جن کے بارے میں اللہ

عَنِ الْمَرُاتَيُنِ مِنُ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيُن قَالَ اللَّهُ لَهُمَآ اِنُ تَتُوْبَآ اِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا فَحَجَجُتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْاَدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَآءَ فَسَكَبُتُ عَلَى يَدَيُهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا فَقُلتُ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاتَانِ مِنُ أَزُوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا إِنَّ تَتُوْبَآ اِلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاعَجَبَّالَكَ يَا الْبُنَ عَبَّاسٌ عَالِشَهُ وَحَفُصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوقُةً فَقَالَ إِنِّي كُنُتُ وَجَارٌ لِّي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِيّ أُمَّيَّةَ بُنِ زَيُدٍ وَّهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّانَتَنَا وَبُ النَّرُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوُمًا وَّٱنْزِلُ يَوُمَّا فَإِذَا نَزَلْتُ حِثْتُهُ مِنُ خَبُرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَةً وَكُنَّا مَعُشَرَ قُرَيْشِ نَّغُلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغُلِبُهُمُ نِسَآءُ هُمُ فَطَفِقَ نِسَآؤُنَا يَانُخُذُنَ مِنُ أَدَب نِسَآءِ الْأنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَنْنِي فَأَنْكُرُتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتُ وَلِمَ تُنْكِرُانَ أُرَاحِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاحِعُنَهُ وَإِنَّ اِحُدَاهُنَّ لَتَهُجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيُل فَافُزَعَنِي فَقُلُتُ حَابَتُ مَنُ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمِ ثُمَّ جَمَعُتُ عَلَى لِيَابِي فَدَخَلَتُ عَلَى حَفُصَةً فَقُلُتُ أَي حَفُصَةُ أَتُغَاضِبُ اِحُدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتُ نَعَمُ فَقُلُتُ خَابَتُ وَخَسِرَتُ اَفْتَامَنُ اَنُ يَّغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَب رَسُوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهْلِكِيُنَ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيُهِ فِيُ شَيْءٍ وَّلَا تَهُـجُرِيُهِ

تعالى نے فرمایا إن تَتُوبًا إلَى اللهِ (اگرتم دونوں توبه كراو، تو خير تمھارے دل کج ہو گئے ہیں) میں ان کے ساتھ جج کو گیا وہ راستہ سے ہٹ گئے، تو میں بھی ان کے ساتھ ایک چھاگل لے کر مڑا انھوں نے رفع حاجت کی یہاں تک کہ واپس آئے، تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے یانی ڈالاءانھوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھایاامیر المومنین نبی علیہ کی بیویوں میں وہ کون سی دو عور تیں تصين جن ك متعلق إن تَتُوبًا إلَى اللهِ الخاللَّد تعالى في فرمايا، انهوب نے کہااے ابن عباس تعجب ہے تم پر،اس سے مراد عائشہ اور هفسه ا ہیں، پھر حضرت عمرٌ متوجہ ہو کر پوراقصہ بیان کرنے گے اور فرمایا کہ یں اور میرے ایک انصاری پڑوی، بی امیہ بن زید کے محلّہ میں رہتے تھے،جومدینہ کے عوالی میں تھااور ہم دونوں باری باری سے نی عليه كي خدمت ميس آتے تھا كيدن وہ جاتے ايك دن ميں جاتا، جب میں جاتا تواس دن کی خبر اور حالت انصار ی ہے بیان کر تااولر جب وہ جاتے تو وہ بھی ای طرح کرتے، اور ہم قریش کے لوگ عور تول پر غالب رہے تھے، جب ہم انصار کے پاس آئے تود یکھاکہ ان کی عور تیں ان پر غالب ہیں، ہاری عور تیں بھی انسار کی عور تول کا طریقه سکھنے لگیں، میں اپنی بیوی پر ایک بار چلایا، تواس نے مجھ کو جواب دیا، اس کا جواب دینا مجھے ناگوار گزرا تو اس نے کہا میر اجواب دینا تمہیں ناگوار کیوں گزر تاہے، بخدا نبی علیہ کی بیویاں جواب دیتی ہیں اور آپ کی کوئی بیوی آپ سے رات تک جدار ہتی ہے، میں یہ س کر گھبرایا اور میں نے کہا جس نے ایسا کیا وہ بہت نقصان میں ہے، چرمیں نے اپنے کیڑے پہنے اور میں هفصة کے یاس آیااور کہااے حفصہ گیاتم میں ہے کوئی رسول اللہ علیہ کورات تک ناراض رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہاہاں، میں نے کہا خسارہ میں رہی اور تاہ ہو گئی کیا تھے ڈر نہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ناراض ہونے سے الله تعالى ناراض مو كا،اور تو ہلاك مو جائے گى،رسول الله عَلَيْكَ سے زیادہ گفتگونہ کراورنہ آپ کی کسی بات کاجواب دے اورنہ آپ ہے جداہو،اور جس چیز کی خواہش ہو مجھ سے مانگ اور تجھے دھو کہ نہ ہو، تیری پروس جھ سے زیادہ حسین ہے، اور رسول اللہ علیہ کوزیادہ بیاری ہے، اس سے حضرت عائشہ کو مراد لیا اور اس زمانہ میں ہم

وَاسْاَلِيْنِي مَابَدَالَكِ وَلَايَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتُ حَارَتُكِ هِيَ ٱوْضَا مِنْكِ وَٱحَبَّ اِلَّى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدُ عَآئِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثُنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنُعِلُ النِّعَالَ لِغَزُونَا فَنَزَلَ صَاحِبِيُ يَوْمَ نَوُبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَآءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرُبًا شَدِيدًا وَّ قَالَ ٱنَآئِمٌ هُوَ فَفَرَعُتُ فَخَرَجُتُ اِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ اَمُرٌّ عَظِيْمٌ فَقُلْتُ مَاهُوَ اَجَاءَ تُ غَسَّانُ قَالَ لَابَلُ اَعْظُمُ مِنْهُ وَاَطُوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآءَ أَ قَالَ قَدُ خَابَتُ حَفُصَةُ وَخَسِرَتُ كُنتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعُتُ عَلَىَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلواةً الْفَحُرِ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَشُرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيُهَا فَدَخَلُتُ عَلَى خَفُصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبُكِي قُلُتُ مَايُبُكِيُكِ أَوَلَمُ آكُنُ حَدَّرُتُكِ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَآ ُذرى هُوَ ذَا فِي الْمَشُرْبَةِ فَخَرَجُتُ فَحَتُتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوُلَةً رَهُطُ يَبْكِي بَعُضُهُمُ فَحَلَسُتُ مَعَهُمُ قَلِيُلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَآ اَجِدُ فَحَنُتُ الْمَشُرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيُهَا فَقُلْتُ لِغُلامَ لَّهُ ٱسُوَدَ اسْتَأَذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرُتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفُتُ حَتَّى خَلَسُتُ مَعَ الرَّهُطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَيْنِي مَآ اَحِدُ فَحِئْتُ فَذَكِرَ مِثْلَةً فَحَلَسُتُ مَعَ الرَّهُطِ الَّذِيُنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَآ آجِدُ فَحِثُتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأَذِٰنُ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَةً فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا نَاِذَا الْغُلَامُ يَدُعُونِيُ قَالَ آذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ نُضُطَحِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيُرِ لَيْسَ بَيْنَةً وَبَيْنِهِ

لوگوں میں اس کا چرچا تھا کہ غسان کے لوگ ہم سے جنگ کرنے کے . لیے گھوڑوں کی تعلیدی کر رہے ہیں (تیاری کر رہے ہیں) میرے سائقی (انصاری) اپن باری کے دن (رسول الله علی کے اس) گئے، عشاء کے وقت واپس ہوئے، میرے در وازہ پر زور سے دستک دی اور کہاکیا عر سور ہے ہیں؟ میں گھبر اکر ان کے پاس نکل کر آیا، تو انھوں نے بیان کیا کہ ایک برا حادثہ ہو گیا، میں نے بوچھا کیا عسان ك لوك آكة ؟ المحول نے كہا نہيں، بلكه اس سے بھى برااور سخت حادثہ ہواہے، رسول اللہ فائن ہوایوں کو طلاق دیدی، میں نے کہا حفصہ تو گھاٹے اور نقصان میں رہی، مجھے تو پہلے ہی گمان تھا کہ ایبا مونے والاہے میں نے اپنے کیڑے پہنے اور نبی علی کے ساتھ فجر کی نمازاداکی، آپ بالاخانے میں تشریف لے گئے اور میں وہاں تنہائی میں حفصہ کے پاس گیا، تود یکھاوہ رور ہی ہے، میں نے بوچھا کیوں رو ر ہی ہے؟ کیامیں نے تجھے پہلے ہی نہیں ڈرایا تھا، کیا تہمیں رسول اللہ مالله في الساق ديدى؟ هفصه نے كهامعلوم نہيں، آپ اس وقت بالا خانے میں ہیں، میں باہر فکلا اور منبر کے پاس آیا تود یکھا کہ منبر کے گر دلوگ بیٹھ ہیں اور بعض رورہے ہیں، میں ان کے ساتھ تھوڑی دریبیھ گیا پھر مجھ پر میرے خیال نے غلبہ کیا تو میں اس بالاخانے کے یاس آیاجس میں رسول اللہ علیہ تشریف فرماتھ میں نے آپ کے ایک سیاہ لڑکے سے کہا کہ عمر کے لیے اجازت مانگ، تووہ لڑ کا اندر گیا اور نبی عظام سے گفتگو کی، پھر باہر آیا تو کہا، کہ میں نے آپ کا تذکرہ نی علی اللہ سے کیا، لیکن آپ خاموش رہے، چنانچہ میں لوٹ آیا اور ال گروہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا،جو منبر کے پاس تھا، پھر مجھ پر رنج نے غلبہ کیا تو میں اس لڑے کے پاس آیا اور میں نے کہا عمر کے لیے اجازت مانگو، پھراس نے وہی بیان کیا میں اس گروہ کے پاس بیٹھ گیاجو منبر کے پاس بیٹھا تھا، پھر مجھ سے ندرہا گیااور وہی خیال عالب ہوا، تو میں اس لڑے کے پاس آیا، اور کہا کہ عمر ؓ کے لیے اجازت ما گلو، پھر اس نے اس طرح بیان کیا،جب میں گھرواپس ہونے کے لیے مڑا، تو يكايك لؤك نے مجھے بكارا، اور كہاكہ تمهيں رسول اللہ عليہ في اجازت وے دی ہے، میں آپ کے پاس پہنچا، تود یکھا کہ آپ خالی بوریئے پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے جسم اور بوریئے کے درمیان

کوئی بسر نہ تھااور بور یئے کے نشان آپ کے پہلو پر پڑ گئے تھے اور چڑے کے ایک تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے،اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں نے کھڑے كفرك يو چھاكه آپ نائى بوى كوطلاق ديدى؟ آپ نا، میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں، پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے صرف دل بہلانے کو کہایار سول الله دیکھیئے ہم قریش لوگ عور تول پر غالب رہتے تھے، چرجب ہم ایس قوم کے پاس آئے کہ ان پران كى عورتين غالب تهين، پھر ساراماجرابيان كيا، تونبي عَلِيْكَةُ مُسكرائِ پھر میں نے عرض کیا کاش آپ دیکھتے کہ میں هصہ کے پاس گیا، ن میں نے اس سے کہا، تواس بات سے بے خبر نہ رہ، کہ تیر کی پڑوسز حضرت عائشة تجھ سے زیادہ حسین ہے اور نبی علیہ کوزیادہ محبوب پھر آپ مسکرائے، جب میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، <sup>ا</sup> میں بیٹھ گیا، پھر میں نے آ کیے گھر میں نظر دوڑا کر دیکھا تو سوانے تیر کچی کھالوں کے کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں نے عرض کیا، آپ اللہ ے دعا میجئے کہ آ کی امت پر وسعت کرے،اس لیے کہ فارس او روم والوں کووسعت دی گئي ہے اور انھيں دنيا (کي نعمت) دی گئ ہے، حالا نکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے،اس وقت آپ تکیہ لگا۔ ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے ابن خطاب کیا تمہیں اس بات میر شک ہے، کہ وہ لوگ ایسی قوم ہیں جنھیں ان کی نیکیوں کی جزاد نیوز زندگی میں ہی دیدی گئ ہے، میں نے عرض کیا یارسول الله عظیمی میرے لیے دعائے مغفرت فرمایئے، نبی علیہ اس راز کے باعد این بولول سے جدا ہو گئے، جو حفصہ فے عائشہ پر ظاہر کر دیا تھااد آپ نے فرمایاتھا کہ ان عور تول کے پاس ایک مہینہ تک نہیں جاؤا گا،اس کیے کہ آ بکوان پر بہت زیادہ عصہ آیاجب الله تعالی نے آپ عماب کیاجب انتیس ون گزر گئے، توسب سے پہلے حضرت عائذ کے پاس گئے، آپ سے حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ نے توقت کھائی تھی، کہ ہمارے پاس ایک مہینہ تک نہ آئیں گے اور ابھی ہم انتیس را تیں ہی گزری ہیں، جنھیں میں شار کر رہی ہوں، نبی علیہ نے فرمایا مہیند انتیس دن کا بھی ہو تاہے اور وہ مہیند انتیس ہی دن تھا، حضرت عائشہ کابیان ہے کہ تخییر کی آیت نازل ہوئی توسب

فِرَاشٌ قَدُأَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنُ اَدَمٍ حَشُوهَا لِيُفُ أَفَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلتُ وَانَا قَآئِمٌ طِلَّقُتَ نِسَآئَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ الِّي فَقَالِ لَاثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَآئِمٌ اَسْتَأْنِسُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوُرَايَتَنِي وَكُنَّا مَعُشَرَ قُرَيْشِ نَّعُلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى قَوْمٍ تَغَلِبُهُمُ نِسَآءُ هُمُ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلُتُ لَوْرَايْتَنِي وَدَخَلَتُ عَلَى حَفُصَةَ فَقُلْتُ لَايَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتُ جَارَتُكِ هِيَ ٱوُضَا مِنْكِ وَاحَبُّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدُ عَآئِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَحَلَسُتُ جِيْنَ رَآيُتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعُتُ بَصَرِىُ فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَارَايَتُ فِيُهِ شَيْعًا يَّرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ آهُبَةٍ ثَلْثَةٍ فَقُلْتُ ادُعُ اللَّهَ فَلَيُوَسِّعُ عَلَى أُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّومُ وُسِتَعَ عَلَيْهِمُ وَٱعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمُ لَايَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَ فِي شَلِيِّ آنُتَ يَا ابُنَ الْحَطَّابِ أُولَٰقِكَ قَوُمٌ عُجِّلَتُ لَهُمْ طَيَّبَا تُهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ استَغُفِرُلِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَجَلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتُهُ حَفْصَةُ إلى عَآئِشَةَ وَكَانَ قَدُ قَالَ مَآ أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيُهِنَّ شَهُرًا مِّنُ شِدَّةِ مَوُجِدَتِهِ عَلَيُهِنَّ جِيْنَ عُاتِبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتُ تِسُعٌ وَّعِشُرُونَ دَخَلَ عَلَى عَآئِشَةَ فَبَدَابِهَا فَقَالَتُ لَّهُ عَآئِشَةُ إِنَّكَ أَقُسَمُتَ أَنُ لَّا تَدُخُلُ عَلَيْنَا شَهُرًا وَإِنَّا اَصْبَحُنَا لِتِسُع وَّعِشُرِينَ لَيُلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهُرُ تِسُعٌ وَّعِشُرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهُرُ بِسُعٌ وَعِشُرُونَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَٱنْزِلَتُ آيَةُ التَّخْيِيرِ فَبَدَ أَبِي أَوَّلَ إِمْرَأَةٍ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَّكِ أَمْرًا وَّلَاعَلَيْكِ أَنْ لَّا تَعْجَلِي حَتَّى

تَسْتَأْمِرِىُ اَبَوْيُكِ قَالَتُ قَدُ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَىُ لَمُ يَكُونَا يَامُرَآنِي بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللَّهَ قَالَ يَايَّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِا رُواجِكَ اللَّي قُولِهِ عَظِيمًا قُلْتُ اَفِي النَّبِيُّ قُلُ لِا رُواجِكَ اللَّي قُولِهِ عَظِيمًا قُلْتُ اَفِي هَذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَى فَانِينُ أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ اللَّاحِرَةَ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَآءَ ةً فَقُلُنَ مِثْلَ مَا قَالَتُ عَالِيشَهُ ـ قَالَتُ عَالِيشَهُ ـ

٢٢٩٤ حَدَّثَنَا ابُنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا الْفَزَّارِيُّ عَنُ خُمَيُدِ الطَّوِيُلِ عَنُ آنَسٍ قَالَ الّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ نِسَآئِهِ شَهُرًا وَّكَانَتِ انْفَكَّتُ قَدَمُهُ فَحَلَسَ فِي عُلِيَّةٍ لَهُ فَجَآءَ عُمَرُ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَآئَكَ قَالَ لَا وَلَكِنِّيُ النَّتُ مِنْهُنَّ شَهُرًا فَمَكَثَ تِسُعًا وَلَكِنِّيُ النَّتُ مِنْهُنَّ شَهُرًا فَمَكَثَ تِسُعًا وَعِشُرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَذَخَلَ عَلَى نِسَآئِهِ.

١٥٥١ بَابِ مَنُ عَقَلَ بَعِيْرَةً عَلَى الْبِلَاطِ أَوُ بَابِ الْمَسْجِدِ

7790 حَدَّنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَا آبُو عَقِيلٍ حَدَّنَا آبُو عَقِيلٍ حَدَّنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيُّ قَالَ آتَيْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسُجِدَ فَلَتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيةِ الْبِلَاطِ فَدَخَلَتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيةِ الْبِلَاطِ فَقُلُتُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يَطِيُفُ فِلْحَمَلِ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ.

١٥٥٢ بَابِ الْوُقُوْفِ وَالْبَوُلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوُم ـ

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ شُعْبَةً

پہلے مجھی سے آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا، کہ میں تجھ سے ایک بات بیان کر تا ہوں، یہ ضرور نہیں کہ تو فور آجواب دے، جب تک کہ تو الدین سے مشورہ نہ کرے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ جانتے تھے کہ میر ہے والدین مجھ کو فراق کا مشورہ نہ دیں گے، پھر آپ نے یہ آیت یَا اَیَّهَا النَّبِیُّ قُلُ لِاَ زُوَاجِكَ ۔ عَظِیمًا تک تلاوت کی، میں نے عرض کیا، اس باب میں اپنے والدین سے کیا صلاح لوں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو بہند کرتی ہوں، پھر آپ نے تمام عور توں کو اختیار دیا توان سب نے وہی جواب دیاجو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔

۲۲۹۴۔ ابن سلام، فزاری، حمید طویل، انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے اپنی ہویوں کے پاس ایک مہینہ تک نہ جانے کی دسول اللہ علی اور آپ کے پاؤں میں موج آگئی تھی، اس لیے آپ ایٹ ایک بالا خانے میں بیٹھ گئے، حضرت عمرٌ حاضر ہو کے اور پوچھاکیا آپ نے اپنی ہویوں کو طلاق دیدی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں نے ان سے ایک مہینہ کے لیے ایلاکیا ہے، چنانچہ انتیس دن رک رہے پھر اترے اور اپنی عور توں کے پاس گئے۔

باب ۱۵۵۱۔ اس سخص کا بیان جو اپنے اونٹ بلاط (مسجد کے دروازے پر باندھ دروازے پر باندھ

۲۲۹۵۔ مسلم، ابو عقیل، ابوالمتوکل ناجی، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ مسجد میں داخل ہوئے تو میں آپ کے پاس گیا، اور اونٹ کو بلاط کے کونے میں باندھ دیا، میں نے عرض کیا، یہ آپ کا اونٹ ہے؟ آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کے پاس گھومنے گئے اور فرمایا قیمت اور اونٹ دونوں تمھارے ہیں (یعنی دونوں لے جاؤ)

باب ۱۵۵۲ کسی قوم کے گھورے کے پاس تھہرنے اور بیشاب کرنے کا بیان۔

۲۲۹۱ سلیمان بن حرب، شعبه، منصور، ابودائل، حذیفه سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو

رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُقَالَ لَقَدُ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُبَاطَةً لَقَدُ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَآتِمًا۔

١٥٥٣ بَابِ مِنُ آخَذَ الْغُصُنَ وَمَا يُؤذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيُقِ فَرَمْي بِهِ.

٢٢٩٧ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اسْمَي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ سُمَي عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ اللَّهِ صَلَّى بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصُنَ شَوُكٍ فَاحَدَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ.

١٥٥٤ بَابِ إِذَا انْحَتَلَفُوا فِي الطَّرِيُقِ الطَّرِيُقِ الْمَيْتَآءِ وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيُقِ ثُمَّ يُرِيدُ اَهُلُهَا الْبُنْيَانَ فَتَرَكَ مِنْهَا لِلطَّرِيُقِ سَبُعَةَ اَذُرُع\_

٢٢٩٨ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا جَرِيْتٍ عَنُ جَرِيْتٍ عَنُ عَرُمَة قَالَ سَمِعتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيُقِ بَسَبُعَةِ اَذُرُعٍ.

٥٥٥٠ بَاب النَّهُبِي بِغَيْرِ اِذُنِ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا نَنْتَهِبَ.

٢٢٩٩ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ إِيَاسٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدِّنَنَا عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ فَأَنَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ يَرِيُدَ الْاَنْصَارِيَّ وَهُو جَدُّدٌ أَبُو أُمِّهِ قَالَ نَهَى لَاَيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ بِي وَالْمُثُلَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ بِي وَالْمُثُلَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ بِي وَالْمُثُلَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ بِي وَالْمُثُلَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ بِي وَالْمُثُلَةِ لَيْ حَدَّثَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُثُلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

دیکھایا سے بیان کیا، کہ نبی علیہ ایک قوم کے گھورے پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔

باب ۱۵۵۳۔ اس شخص کا بیان جو شاخوں اور لو گوں کے لیے تکلیف دہ چیزوں کوراستے سے اٹھا کر پھینک دے۔

۲۲۹۷۔ عبداللہ، مالک، سی، ابوصالح، ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ ایک بار ایک شخص راستہ میں جا رہا تھا اس نے کا فردار شاخ پائی تواس نے اس کو اٹھالیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔

باب ۱۵۵۴ عام راستے میں جو وسیع میدان ہو، جب لوگ اختلاف کریں پھر اس کے مالک وہاں مکان بنانا چاہیں توراستہ کے لیے سات گز جھوڑ دیں۔

۲۲۹۸ موسیٰ بن اسلعیل، جریر بن حازم، زبیر بن حریت، عکرمه، ابو بر رقی سے دوایت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ جب لوگوں نے راستے کے متعلق جھڑا کیا، تو نبی علیہ نے سات گر جھوڑ دینے کا حکم صادر فرمایا۔

باب ۱۵۵۵ مالک کی اجازت کے بغیر لوٹے کا بیان ، عبادہ نے کہا، کہ ہم نے نبی علیہ سے اس بات پر بیعت کی، کہ لوٹ مار نہیں کریں گے۔

۲۲۹۹ ۔ آدم بن ابی ایاس، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یزید انصاری جو عدی بن ثابت کے نانا تھے، روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علی کے نانا علی ادر کرنے سے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

۲۳۰۰ سعید بن عفیر،لیث، عقبل، ابن شہاب، ابو بکر بن عبد الرحمٰن، ابو ہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ

بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُنِى الرَّانِي حِينَ يَرُنِي وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشُرِثُ الْخَمْرَ حِينَ يَشُرِثُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَشُرِثُ حِينَ يَسُرِثُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَشُرِثُ عَينَ يَسُرِثُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَنتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَعَنَ النَّاسُ الِيهِ فِيهَا آبَصَارَهُمُ حِينَ يَنتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَعَنُ النَّي سِعِيدٍ وَآبِي سَلَمَةَ عَن آبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّمَةً عَن آبِي هُرَيرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّمَ مِنْلَةً إِلَّا النَّهُبَةَ ـ

٢٥٥٦ بَاب كَسُرِ الصَّلِيُبِ وَقَتُلِ الْجِنْزِيرِ. ٢٣٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَفَيْنُ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ قَالَ اَحْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى المُسَيِّبِ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنُزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرُيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقَتُلُ الجِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ الصَّلِيبَ وَيَقَتُلُ الْجِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ اَحَدًّ.

٧ ٥ ٥ ٧ بَابِ هَلُ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمُرُ اَوْ تُخُرَقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا الْخَمُرُ اَوُ تُخُرَقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا اَوُ صَلِيبًا اَوُ طُنْبُورًا اَوْمَا لَّا يُنْتَفَعُ بِخَشْبِهِ وَالتِي شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمُ يَقْضِ فَيْهِ بِشَيْءٍ.

٢ . ٢٣ . حَدَّنَنَا اَبُو عَاصِمِ الضَّجَّاكُ بُنُ مَحُلَدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوَعِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوَعِ النَّبِيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نِيُرَانًا تُوْقَدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نِيُرَانًا تُوْقَدُ يَوُمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تُوقَدُ هذِهِ النِّيْرَانُ قَالُوا عَلَى مَا تُوقَدُ هذِهِ النِّيْرَانُ قَالُوا عَلَى المُحْمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ اكْسِرُوهُ هَا وَ اَهْرِ قُوهَا عَلَى الْمُسِرُوهُ الْمَا وَ اَهْرِ قُوهَا

نی علی است میں زنا نہیں کرتا ہے، اور نہ مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا ہے، اور نہ مومن ہونے کی حالت میں شراب بیتا ہے، اور شراب بیتے والا مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں بیتے اور نہ کوئی مومن ہونے کی حالت میں چوری کرتا ہے، اور نہ مومن ہونے کی حالت میں کوئی شخص اس طرح لوثا ہے، کہ اس کی طرف لوگ خالت میں کوئی شخص اس طرح لوثا ہے، کہ اس کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں اور سعید وابو سلمہ، ابو ہریرہ نبی علی اللہ سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں، مگر اس میں لوشنے کا تذکرہ نہیں۔

باب ۱۵۵۷ صلیب توڑنے اور سور مار ڈالنے کا بیان۔

۱۰ ۳۳ علی بن عبدالله، سفیان، زہری، سعید بن سیت، حضرت ابوہر برہ رسول الله علی سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی، جب تک کہ تم میں ابن مریم منصف حاکم بن کرنہ اتریں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے اور سور کومار ڈالیس گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی اتنی کثرت ہوگی، کہ کوئی اس کا لینے والانہ ہوگا۔

باب 1002۔ کیا ملکے توڑ ڈالے جائیں، جس میں شراب رکھی جاتی ہے، مشک بھاڑ دی جائے اور کوئی شخص کسی بت یاصلیب یا طنبوریا ہے فائدہ چیز کو اپنی لکڑی سے توڑ (۱) ڈالے (تو کیا تھم ہے) اور شریح کے پاس ایک طنبور کے توڑے جانے کا مقدمہ پیش ہوا، تواس میں تاوان کا تھم نہ دیا۔

۲۳۰۲ ـ ابو عاصم ضحاک بن مخلد، یزید بن ابی عبید، سلمه بن اکوع سے روایت کرتے ہیں، کہ نی عظیمی نے شخص نے دن آگ دیکھی آپ نے بوچھا، یہ آگ کس چیز پرروشن کی جارہی ہے؟ او گوں نے بتایا، پالتو گدھے پر ( یعنی گدھے کا گوشت پکایا جارہا ہے) آپ نے فرمایا ہانڈی توڑ دواور گوشت بھینک دو، لوگوں نے عرض کیا کہ ہم گوشت

(۱) اسلامی سلطنت میں جوغیر مسلم رہتے ہیں اسلام نے نہ ہی طور پر انہیں جان مال آبرو کی حفاظت دی ہے ان کی اشیاء کو توڑ دیئے گ اجازت نہیں ہے اگر کسی نے ایسا کیا تواس پر تاوان آئے گا۔

قَالُوْآ آلَا نُهُرِيقُهَا وَنَغُسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوا۔

77.٣ حَدَّنَنَا اللهِ حَدَّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ اللهِ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ عَمُو عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَحَلَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَولَ الكَّعُبَةِ تَلكُ مِاتَةٍ وَسِتُولَ نُصِبًا فَحَعَلَ يَطُعنُهَا بِعُودٍ فِى يَدِهِ وَسِتُولُ نُصِبًا فَحَعَلَ يَطُعنُهَا بِعُودٍ فِى يَدِهِ وَسِتُولُ نَصُبًا فَحَعَلَ يَطُعنُهَا بِعُودٍ فِى يَدِهِ وَحَعَلَ يَقُولُ جَآءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الآيَةً.

وَحَعَلَ يَقُولُ جَآءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الآيَةَ.

ابُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبِيدِ اللهِ عَنُ عَالِيشَةَ انَّهَا كَانَتَ السَّرَ عِيَالِهُ مَنْ الْمُنْدِرِ حَدَّئُنَا اللهُ كَانَتَ اللهِ عَنُ عَالِيهِ مَنْ عَالِيهُ وَسَلَّمَ فَاتَخَذَتُ مِنْ اللهُ كَانَتَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتُ مِنْهُ نُمُرُ النَّيْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتُ مِنْهُ نُهُ لُكُمُ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتُ مِنْهُ نُهُ لُكُمُ النَّيْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَذَتُ مِنْهُ نُهُ لُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَذَتُ مِنْهُ نُهُ لُكُمْ وَسَلَّمَ فَاتَخَذَتُ مِنْهُ نُهُ لُكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَذَتُ مِنْهُ نُعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَذَتُ مِنْهُ نُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَذَتُ مِنْهُ فَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَذَتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَقَوْلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ مَا اللهُ الْمَقَوْلَ الْمَاسُولُولُ اللهُ الْمُعَالِقُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَالَى اللهُ الْمَالَ الْمُعَلِي اللهِ الْمَاسُولُ اللهُ الْمُعَلِّلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّي اللهُ المُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ اللهُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ اللهُ المُعَلَ

٥٠ . ٢٣٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابُنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّئَنِي أَبُو الْاَسُودِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ .

١٥٥٨ بَابِ مَنُ قَاتَلَ دُوُنَ مَالِهِ.

٩ ٥ ٥ ٩ بَابِ إِذَا كَسَرَ قَصُعَةً أَو شَيئًا لِغَيْرِهِ.
٢٣٠٦ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ
عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ انَسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعُضِ نِسَاآيَهِ فَأَرُسَلَتُ إِحُلاى
اللَّهَاتِ الْمُؤُمِنِيُنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصُعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ
فَضَرَبَتُ بِيدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصُعَة فِيهَا طَعَامٌ
وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوا وَجَبَسَ
الرَّسُولَ وَالْقَصُعَة حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصُعَة الطَّعَامَ الصَّعَلَة وَقَالَ كُلُوا وَجَبَسَ
الرَّسُولَ وَالْقَصُعَة حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصُعَة الطَّعَامَ الصَّعَلَة وَقَالَ ابُنُ ابِي

پھینک دیں اور ہانڈی کو دھودی، آپ نے فرمایاس کو دھولو۔

۳۰ ۱۳ علی بن عبد الله ، سفیان ، ابن الی نجی ، مجاہد ، الو معمر ، عبد الله

بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ کہ میں داخل ہوئے

اس وقت کعبہ کے جاروں طرف تین سوساٹھ بت تھے ، آپ کے

ہاتھ میں! یک لکڑی تھی ، جس سے آپ ان بتوں کو مار کر گرانے لگے
اور یہ آیت تلاوت کرنے لگے جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَنَ الْبَاطِلُ اللہ

۳۰۰۳-ابراجیم بن منذر،انس بن عیاض، عبیدالله، عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انھول نے اپنے حجرے کے سائبان پرایک پردہ لاکا دیا تھا، جس پر تصویریں تھیں تواس کو نبی علیقے نے پھاڑ ڈالا، تو حضرت عائش نے اس کے دوگدے بناڈالے اور وہ دونوں گدے کھرہی ہیں تھے، جس پر آپ بیٹھتے تھے۔

باب ۱۵۵۸ ـ اس شخص کا بیان جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے جنگ کرے۔

4 • ٢٣٠ عبدالله بن يزيد، سعيد بن الى الوب، ابوالاسود، عكرمه، عبدالله بن عمر سعيد بن الى الوب، ابوالاسود، عكرمه، عبد الله بن عمر سع روايت كرتے بين، انھوں نے بيان كيا، كه ميں نے نبی علي کو فرماتے ہوئے ساكہ جو شخص اپنے مال كى حفاظت ميں ممل كياجائے وہ شہيد ہے۔

باب ۱۵۵۹۔ اگر کوئی شخص کسی کابیالہ یااور کوئی چیز توڑد ۔۔
۲۳۰۹۔ مسدو، یجیٰ بن سعید، حمید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ
نی علیہ اپنی ایک بیوی کے پاس سے توامہات المومنین میں سے ایک
نے خادم کو ایک پیالہ دے کر بھیجا جس میں کھانا تھا، حفرت عائشہ فی ایک ہے ایک بیالہ دے کر بھیجا جس میں کھانا تھا، حفرت عائشہ نے اس پیالہ کو جوڑا، اور اس میں کھانا رکھا، پھر صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ اور کھانا لانے والے کو اور اس بیالہ کو روک لیا، جب کھانے سے وہ لوگ فارغ ہوئے، تو (دوسر ا) صحیح بیالہ واپس کیا، اور ٹوٹا ہوا بیالہ رکھ لیا اور ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ جم سے یکیٰ بن ایوب نے، انھوں نے اور ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ جم سے یکیٰ بن ایوب نے، انھوں نے

مُرْبَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. ١٥٦٠ بَابِ إِذَا هَدَمَ حَآئِطًا فَلْيَسُنِ مِثْلَةً. ٢٣٠٧\_ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلٌ فِينَ بَنِيَّ إِسُرَائِيُلَ يُقَالُ لَهُ جُرِيُجٌ يُصَلِّي فَجَآءَ تُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ فَآبَى أَنْ يُّحِيْبَهَا فَقَالَ أَحِيْبُهَا أَوُ أُصِلِّى ثُمَّ آتَتُهُ فَقَالَتُ اللُّهُمُّ لَاتُمِتُهُ حَتَّى تُرِيَّهُ الْمُؤْمِسَاتُ وَكَانَ جُرِيُجُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتِ امْرَأَةً لَافْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتُ لَهُ فَكُلَّمَتُهُ فَٱلِي فَٱتَتُ رَاعِيًّا فَأَمُكُنتُهُ مِنُ نَّفُسِهَا فَوَلَدَتُ غُلامًا فَقَالَتُ هُوَ مِنُ جُوْيُج فَاتَوُهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَٱنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأُ وَصَلَّى ثُمَّ ٱتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنُ أَبُوكَ يَاغُلَامُ قَالَ الرَّاعِيُ قَالُوا نَبْنِيُ صَوْمَعَتَكَ مِنُ ذَهَبٍ قَالَ لَآ إِلَّا مِنُ طِيُنٍ.

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ١٥٦١ بَابِ الشِّرُكَةِ فِي الطُّعَامِ وَالنَّهُدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيْفَ قِسُمَةُ مَايُكَالُ وَيُوزَنَّ مُجَازَفَةً اَوُقَبُضَةً قَبُضَةً لَمَّالَمُ يَرَالْمُسُلِمُونَ فِي النَّهُدِ بَاسًا أَنُ يَّاكُلَ هَٰذَا بَعُضًا وَّهٰذَا بَعُضًا وَكَذَٰلِكَ مُحَازَفَةُ الذُّهَبِ وَالْفِطَّةِ وَالْقِرَانِ فِي التَّمُرِ \_ ٢٣٠٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ َ بُنُ يُوسُفَ ٱخۡبَرَنَا

مَالِكٌ عَنُ وَّهُبِ بُنِ كَيُسَانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ

حید ہے، حمید نے انس سے انس نے نبی علی سے یہی مدیث روایت کی۔

باب ۱۵۲۰ اگر کسی کی دیوار گرادے توویسی بنادے۔

۷۰ ۲۳۰ مسلم بن ابراہیم، جریرین حازم، محمد بن سیرین، ابوہریراہ سے روایت کرتے ہیں، کہ نی عظیمہ نے فرمایا کہ بی اسرائیل میں ایک آدمی تھاجس کانام جرج تھادہ نماز پڑھ رہاتھا کہ اس کی مال آئی اور اس کو بلایا، لیکن اس نے جواب نہ دیا، اور اپنے جی میں کہاکہ میں نماز پڑھوں یااس کی بات کا جواب دوں، پھر اس کی ماں اس کے پاس آئی اور کہایا الله اس کو موت نه دے جب تک که وه فاحشه عورت کا منه دیکھ لے،ایک دن جرتج اینے عبادت خانہ میں تھا،ایک عورت نے کہاکہ میں جریج کو بھانس لوں گی، وہ اس کے سامنے آئی اور اس سے بات چیت کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو وہ ایک چرواہے کے یاس گئی اور اینے آ بکواس کے حوالہ کر دیا، چنانچہ اس کے ایک بجہ بید ا موا، تو کہنے گی یہ جرت کا ہے، لوگ جرت کے پاس آئے اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا،اس کو عبادت خانے سے پنیچے اتار ااور اس کو گالی دی، جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس کڑے پاس آکر کہااے بچے تیراباپ کون ہے؟اس بچہ نے جواب دیا چرواہا، لوگوں نے (جریجے سے کہا) ہم تیراعبادت خانہ سونے کا بنادیں گے ،جریج نے کہا نہیں مٹی ہی کا بنوادو (جیسا پہلے تھا)

### بسم الله الرحمن الرحيم ما

باب ۱۵۶۱ کھانے اور زادر اہ اور اسباب میں شرکت کا بیان، اور ناپ تول کر بیچی جانے والی چیز اندازے سے یا مٹھی مٹھی كركے كس طرح تقسيم كى جائے جب كه مسلمان زادراہ ميں کچھ حرج نہ مجھیں کہ کوئی چیزیہ کھالےاور کوئی چیزوہ کھائے، اسی طرح سونے جاندی کواندازے سے بانٹنے اور تھجور تھجور ملاكر كھانے كابيان۔

۲۳۰۸ عبدالله بن يوسف، مالك، وبهب بن كيسان، جابر بن عبداللہ سے رواید کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ

اللهِ آنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعُثَا قِبَلَ السَّاحِلِ فَامَّرَ عَلَيْهِمُ ابَا عُبَيُدَةً ابْنَ الْحَرَّاحِ وَهُمُ ثَلْثُ مِائَةٍ آنَا وَفِيهِمُ ابَا عُبَيْدَةً ابْنَ الْحَرَّاحِ وَهُمُ ثَلثُ مِائَةٍ آنَا وَفِيهِمُ فَحَرَحُنَا حَتَّى إِذَا كُنَا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَامَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بَازُوادِ ذَلِكَ الْحَيْشِ فَحُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِنُودَةً بَازُوادِ ذَلِكَ الْحَيْشِ فَحُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِنُودَةً بَازُوادِ ذَلِكَ الْحَيْشِ فَحُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِنُودَةً بَاللَّهُ مَنْ فَلْكَ الْحَيْشِ فَحُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِنُودَةً بَعْمَا اللهُ وَمَدَنَا فَقُدَهَا فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِى تَمُرَةً فَقَالَ لَقَدُ وَحَدُنَا فَقُدَهَا حَيْثَ فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِى تَمُرَةً فَقَالَ لَقَدُ وَحَدُنَا فَقُدَهَا حَيْثُ خُوثَ مَنْ فَنِيتَ قَالَ لَقَدُ وَحَدُنَا فَقُدَهَا حَيْثَ فَقَلْكُ لَقَدُ وَحَدُنَا فَقُدَهَا حَيْثَ فَقَلْكُ الْحَيْشُ حُوثَ مُثِلًا اللّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللّهُ الطَّرِبِ فَآكِلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْحَيْشُ حُوثَا فَقُدَهَا فَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عُبْدُدَةً بِضِلْعَيْنِ مِنُ مُنَاكَى عَشْرَةً لَيْلُةً ثُمَّ آمَرَ اللّهُ عُبْدُدَةً بِضِلْعَيْنِ مِنُ الضَّالِحِهِ فَنُصِبًا ثُمَّ آمَرَ ابُو عُبْدُدَةً بِضِلْعَيْنِ مِنُ الضَّرَاثُ وَمُتَاكُولَ مَنْ الْمَعْمُ الْطَرِي اللّهُ عَبْدُدَةً وَالْمَالُومُ الْمُنْ الْمُ الْوَلِدُ الْمُلْمَالُومُ الْمُعْرَافِلُ اللّهُ عَبْدُونَ مِنَ مَنَ الْمُومُ الْمُلْمَالُومُ الْمُعْمَادِهُ الْمُتَعْمَا فَلَمُ تُصِبُهُما وَلَاكُ الْمُعَلِّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُعَلِيكُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُنُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٩ - ٢٣٠٩ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مَرُحُومٍ حَدَّنَنَا حَاتِمُ ابُنُ اسُمْعِيلَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةً قَالَ حَقَّتُ آزُوَادُ الْقَوْمِ وَامُلَقُوا فَآتُوا النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمُ فَآدُن لَهُمُ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَآخُبَرُوهُ فَقَالَ مَابَقَآؤُكُم بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَآدُن لَهُمُ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَآخُبَرُوهُ فَقَالَ مَابَقَآؤُكُم بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ مَابَقَآؤُهُمْ بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَابَقَآؤُهُمْ بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مَابَقَآؤُهُمْ بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضُلِ آزُوادِهِمُ فَبُعِم فَبُسِطَ لِلْلِكَ النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضُلِ آزُوادِهِمُ فَتَعَم رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثَمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعُوا لَنْهُ مَالُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاهُ مُنَاكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُولُ اللّهُ وَآتِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ وَآتَى رَسُولُ اللّهِ وَسَلَمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

٠ ٢٣١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ الْعَجَاشِيِّ قَالَ سَمِعُتُ الْاَوُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْبُو الْعَجَاشِيِّ قَالَ سَمِعُتُ

۲۳۰۹۔ بشر بن مرحوم، حاتم بن استعمل، یزید بن ابی عبید، سلمہ سے روایت ہے کہ لوگوں کے توشے ختم ہو گئے اور لوگ محتاج ہو گئے، تو بی علیقہ کی خدمت میں آئے اور اپنے اونٹ کا شنے کی اجازت چاہی تو آپ نے ان لوگوں سے ملے تو آپ نے ان لوگوں کو اجازت دیدی، حضرت عمر نے فرمایا ہے اونٹ ورکوں سے ملے تو فرگوں نے ان سے سار اماجر ابیان کیا، حضرت عمر نے فرمایا ہے اونٹ وزئ کرنے کے بعد تمھاری بقا کا کیا سامان ہے، بھر نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ علیقہ نے فرمایا لوگوں میں اعلان کردو کہ وہ اپنا بچاہوا سامان لے کر آئیں اور اس کے لوگوں میں اعلان کردو کہ وہ اپنا بچاہوا سامان لے کر آئیں اور اس کے لوگوں میں اور اس کی دعا کی، بھر لوگوں کو ان کا برتن لے کر بلایا، تو لوگوں نے لپ بھر بھر کر لینا لوگوں کو ان کا برتن لے کر بلایا، تو لوگوں نے لپ بھر بھر کر لینا شروع کیا، جب لوگ لے گئے تو رسول اللہ علیقہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا اس کے اللہ کا بین دیا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا اس میں دیا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا اس میں دیا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا اس میں دیا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا ایک میں اللہ کا اس میں دیا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا اس میں دیا ہوں کہ اللہ کیا ہوں کے اس کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا اس کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا اس کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا اس کی سور کیا گھر کے میں اللہ کا اس کیا کہ میں اللہ کا اس کی سور کیا گھر کے میں اللہ کا کہ اللہ کیا کہ کو اس کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا کہ میں اللہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کھر کھر کھر کھر

۲۳۱۰ محمد بن یوسف، اوزاعی، ابوالنجاشی، رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم نبی علیقہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور اونٹ ذیج

رَافِعَ بُنَ خَدِيْجِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَنَنُحَرُ جَزُورًا فَتَقُسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ فَنَا كُلُ لَحُمًا نَّضِيُجًا قَبُلَ اَنْ تَغُرُبَ الشَّمُسُ.

٢٣١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابُنُ السَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا آرُمَلُوا فِي الْغَزُو آوُقَلَّ طَعَامُ الْاَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا آرُمَلُوا فِي الْغَزُو آوُقَلَّ طَعَامُ عِيلَاهِمُ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَاكَانَ عِنْدَهُمُ فِي عَيلِهِمُ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَاكَانَ عِنْدَهُمُ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ تُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمُ مِنِّي وَآنَا مِنْهُمُ .

١٥٦٢ بَابِ مَاكَانَ مِنُ خَلِيُطَيُنِ فَإِنَّهُمَا يَتُرَاجَعَانِ بَيُنَمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ \_ يَتَرَاجَعَانِ بَيُنَمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ \_ ٢٣١٢ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّئِنِي ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِاللهِ فَالَ حَدَّئِنِي ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ انَسُنُ ابَى اَنَسُ لَهُ اللهِ عَدَّئَةً اَنَ ابابَكُو كَتَبَ لَهُ فَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ مِنُ خَلِيُطَيُنِ

١٥٦٣ بَابِ قِسُمَةِ الْغَنَجِ ـ

فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ\_

حَدَّنَا الْمُوعَوانَةَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ عَنُ جَدِّهِ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ عَنُ جَدِّهِ عَبَايَةَ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ عَنُ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاصَابُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُوسُونَ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ وَسَلَّمَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُسَامِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَلِي عَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْمَامِولَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمَامِولَ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمَ الْعَلَمُ الْعَلَيْمَ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُمِولَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَ

کرتے تھے، پھراس کا گوشت دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا ادر ہم لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کا لِکا ہوا گوشت کھا لیتے۔

ا ۱۳۳ محر بن علاء، حماد بن اسامه، برید، ابوبرده، ابوموی سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ اشعر قبیلہ کے لوگ جہاد میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے، تو جو کچھ ان لوگوں کے پاس ہو تا ہے اس کو ایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں، پھر آپس میں ایک برتن سے برابر تقسیم کرلیتے ہیں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

باب ۱۵۶۲ جومال دوشر یکوں میں مشتر ک ہو، توز کوۃ میں دونوں آپس میں مجر اکر لیں۔

۲۳۱۲۔ محمد بن عبداللہ بن مثنیٰ، عبداللہ بن مثنی، ثمامہ بن عبداللہ بن اللہ بن اللہ بن عبداللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس نے ان کو فرض زکوۃ کے متعلق لکھ بھیجا، جو رسول اللہ نے مقرر کیا تھا آپ نے فرمایا جو مال دو آدمیوں میں مشترک ہو تو وہ (صدقہ میں) برابر برابرایک دوسرے سے مجراکرلیں گے۔

باب ١٥٦٣ بريوں كے تقيم كرنے كابيان-

۲۳۱۳ علی بن حکم انصاری، ابوعوانه، سعید بن مسروق، عبایه بن رفاعه بن رافع بن خد تج این داداست روایت کرتے بین انھوں نے بیان کیاکہ ہم نی علی اللہ کے ساتھ ذی الحلیفہ میں تھے، لوگوں کو بھوک معلوم ہوئی، ان لوگوں کو اونٹ و بحریاں ملیں، رافع کابیان ہے کہ نی علی اوگوں میں تھے، چنانچہ لوگوں نے جلدی کی اور غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہی جانور ذرئے کیے اور ہانڈیاں چڑھادی، نی علی تھیم کیا، تو دس بحریاں الٹ دی گئیں پھر آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو دس بحریاں ایک اونٹ کے عوض رکھیں۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، اس کو پکڑنا چاہائیکن اس نے تھکا دیا، اس وقت

الَّذَ إِبَعِيْرٍ نَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَطَلَبُوهُ فَاعْيَاهُمُ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيُلٌ يَّسِيرَةٌ فَاهُوى رَجُلٌ مِنْهُمُ بِسَهُم بِسَهُم فَحَبَسَهُ اللّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهِذِهِ مِنْهُمُ بِسَهُم وَخَبَسَهُ اللّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهِذِهِ الْبَهَآئِمِ أَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمُ مِنْهُا فَاصُنَعُوا بِهِ هِكَذَا فَقَالَ جَدِّى إِنَّا نَرُجُوا مَنْهُا فَاصُنَعُوا بِهِ هِكَذَا فَقَالَ جَدِّى إِنَّا نَرُجُوا وَنَخَافُ الْعَدُوَّغَذًا وَلَيْسَتُ مَعَنَا مُدًى أَقَالُهُمُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْقَصْبِ قَالَ مَا أَنْهُرَ اللَّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْقَصْبِ قَالَ مَا أَنْهُرَ اللَّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُونُ فَكُونُ فَكُونُ فَكُونُ وَسَأَحَدِثُكُمُ عَنُ فَكُونُ فَكُونُ السِّنُ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى ذَلِكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَيْشَةِ.

١٥٦٤ بَابِ الْقِرَانِ فِى التَّمُرِ بَيُنَ الشَّمُرِ بَيُنَ الشُّرَكَآءِ حَتَّى يَسُتَأُذِنَ اَصُحَابَهُ.

٢٣١٤ ـ حَدَّنَنَا خَلَادُ بُنُ يَحَيٰى حَدَّئَنَا سُفَيٰنُ حَدَّئَنَا سُفَيٰنُ حَدَّئَنَا سُفَيٰنُ حَدَّئَنَا جَبَلَةُ بُنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمُرَتَيُنِ جَمِيْعًا حَتَّى يَسُتَأَذِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمُرَتَيُنِ جَمِيْعًا حَتَّى يَسُتَأَذِنَ المُحَالِةُ

٢٣١٥ حَدَّئنَا آبُو الْوَلِيدِ حَدَّئنَا شُعْبَةُ عَنُ
 جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاصَابَتْنَا سَنَةً فَكَانَ
 ابُنُ الزُّبَيْرِ يَرُزُقْنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا
 فَيَقُولُ لَاتَقُرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ الله الله يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ
 مِنْكُمُ آخَاهُ

نَوَالُ پَارَهُ خَتُم هُؤا

لوگوں کے پاس گھوڑے کم تھے،ان میں سے ایک شخص نے اس کو تیر مارا تواللہ نے اس کو تظہر ادیا، پھر آپ نے فرمایا،ان چوپایوں میں بھی جنگی جانوروں کی طرح وحشی ہو جاتے ہیں، جب تم ان کو پکڑنہ سکو تو اس کے ساتھ ایساہی کرو، میرے دادانے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ کل دشمن سے مقابلہ ہوگا،اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے، کیا ہم اس کو بانس سے ذبح کریں، آپ نے فرمایا (ہاں) جو چیز خون بہادے اور اس براللہ کانام لیا جائے، تو اس کو کھالو، گر دانت اور ناخن سے ذبح نہ کرو اور عنقریب میں تم سے اس کی وجہ بیان کروں گاکہ دانت ہڈی ہے اور اخن وہ حبیشیوں کی چھری ہے۔

باب ۱۵۲۴۔ دو تھجوریں ملاکر کھانا منع ہے، جب تک کہ اس کاساتھی اس کواجازت نہ دے(۱)۔

۲۳۱۴۔ خلادین کی سفیان، جبلہ بن سحیم، ابن عراسے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ نبی علیقہ نے دو تھجوریں ملاکر کھانے سے منع فرمایا ہے، جب تک اس کاساتھی اس کواجازت نددے۔

۲۳۱۵ - ابوالولید، شعبہ، جبلہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم مدینہ میں تھے تو ہم لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، ابن زبیر ہم لوگوں کو مجوریں کھلاتے تھے اور ابن عمر ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے، تو کہتے دو مجوریں ملاکرنہ کھاؤ، اس لیے کہ نبی عیاف نے دو مجوریں ملاکرنہ کھاؤ، اس لیے کہ تم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی سے اجازت نہ لے لے۔

نوال پاره ختم

<sup>(</sup>۱) اجازت بھی تو صراحۃ ہوتی ہے ، مبھی د لالۃ اجازت کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ اس طرح کھانے سے دوسر ابرا محسوس نہیں کرے گا۔ تو د لالۃ اجازت کی صورت میں بھی ملا کر تھجوریں کھانا جائز ہے۔ بہر حال حدیث کا مقصدیہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی کو تکلیف نہ ہو۔

## دَسُوَال پَارَهُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمِ

١٥٦٥ بَاب تَقُوِيُمِ الْأَشُيَآءِ بَيُنَ الشُّرَكَآءِ بِقِيمَةِ عَدُلِ.

٢٣١٦ حَدَّنَنَا عِمْرَالُ بُنُ مَيُسَرَةً حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَّا فِع عَنِ ابُنِ عُمَرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ اعْتَقَ شِقُصًا لَهُ مِنُ عَبُدٍ اَوُ شِرُكًا اَوُقَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَايَبُلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُو عَتِينً وَ كَانَ لَهُ مَايَبُلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُو عَتِينً وَ وَكَانَ لَهُ مَايَبُكُعُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُو عَتِينً وَ وَكَانَ لَهُ مَايَدُكُ مَنَهُ مَاعَتَقَ قَالَ لَآ اَدُرِى قَولُلُ عَتَقَ مِنهُ مَاعَتَقَ قَالَ لَآ اَدُرِى قَولُلُا عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فَي الْحَدِيثِ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٢٣١٧ ـ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ اللهِ اَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اعْبَدَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُةً فِي اعْبَقَ شَقِيصًا مِّنُ مَّمُلُوكِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُةً فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ قُومٍ الْمَمُلُوكُ قِيمَةَ مَالُ اللهُ عَلَيْهِ حَلَاصُةً فِي مَلْهُ وَاللهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ قُومٍ المَمْلُوكُ قِيمَةً عَدُل نُمَّ اسْتُسْعِي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

١٥٦٦ بَاب هَلُ يُقُرَعُ فِي الْقِسُمَةِ وَالْاِسْتِهَام فِيهِ-

٢٣١٨ حَدَّنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَا زَكْرِيًا قَالَ سَمِعُتُ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ سَمِعُتُ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِع فِيْهَا كَمَثَلِ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِع فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْم اسْتَهَمُّوا عَلَى سَفِينَةٍ فَاصَابَ بَعُضُهُمُ الْعَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي آعُلَهُمُ اللَّهُ وَالْوَاقِع فِيهُا كَمَثَلِ قَوْمُ اللَّهِ وَالْوَاقِع فِيهُا كَمَثَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الل

## وسوال پاره

بسم اللدالرحمٰن إلرجيم

باب۱۵۲۵ شریکوں کے در میان اشیاء کی ٹھیک ٹھیک قیمت لگانے کابیان۔

۲۳۱۸ عران بن میسره، عبدالوارث، ایوب، نافع، ابن عمر بست و این عمر بست و این عمر بی میسره و الله علی بی در این میسره مشترک غلام سے اپنا حصه آزاد کیا، اور اس کے پاس عادل کی تجویز کے مطابق اس کی پوری قیمت موجود نه ہو تو وہ آزاد ہے، وید جس قدر آزاد کیا گیا ہے اتنابی آزاد ہوگا، ایوب نے بیان کیا کہ عتق منه ماعتق کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ نافع کا قول ہے یا بی علیہ کی مدیث ہے۔

۲۳۱۷۔ بشر بن محمد، عبداللہ، سعید بن ابی عروبہ، قادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، ابوہر ریّاہ، نمی اللّیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس محف نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا، تواس کے ذمہ لازم ہے کہ اپنا مال سے اس کو پوری آزادی دلائے، اگر اس کے پاس مال نہ ہو، تواس غلام کی پوری قیمت لگائی جائے گی، پھر اس غلام سے مزدوری کرائی جائے لیکن اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔

باب ۱۵۲۷ کیا تقسیم میں اور حصہ لینے میں قرعہ اندازی کی حائے؟

۱۳۱۸ - ابو تعیم، زکریا، عامر، نعمان بن بشیر، نی عظیم سے روایت
کرتے ہیں کہ اللہ کی مقرر کردہ حدول پر قائم رہنے والے اور اس میں
جٹلا ہونے والے کی مثال اس قوم کی ہے، جس نے ایک جہاز میں
قرعہ اندازی کر کے اپنے جھے تقسیم کر لئے، بعض کے حصہ میں
بالائی حصہ آیا اور دوسر ول کے حصہ میں نیچے کا حصہ آیا، نیچ کے
لوگ اوپر والوں کے پاس پانی لینے گئے اور کہنے گئے کہ اگر ہم اپنے

السَّلِي إِذَا اسْنَتُوا مِنَ الْمَآءِ مَرُّوا عَلَى مَنُ فَوْقَهُمُ فَقَالُوا لَوُ آنَّا حَرَقُنَا فِي نَصِيبُنَا خَرُقًا وَى نَصِيبُنَا خَرُقًا وَى نَصِيبُنَا خَرُقًا وَلَمُ نُوُقَلُمُ وَمَآ اَرَادُوا وَلَمُ نُوَوُهُمُ وَمَآ اَرَادُوا هَلَكُوا حَمِيعًا وَّ إِنْ اَحَدُّوا عَلَى اَيْدِيهُمُ نَحَوُا وَنَحَوُا حَلَى اَيْدِيهُمُ نَحَوُا وَنَحَوُا حَلَى اَيْدِيهُمُ نَحَوُا

١٥٦٧ كاب شِرُكَةِ الْيَتِيُمِ وَأَهُلِ الْمِيْرَاثِ. ٢٣١٩ حَدْتَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ أَنَّهُ سَالَ عَآئشَةَ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثْنِي يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوَةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَالَ عَآئِشَةَ عَنُ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاِنُ خِفْتُمُ اِلِّي وَرُبَاعَ فَقَالَتُ يَا ابْنَ ٱُخْتِيُ هِيَ الْيَتِيُمَةُ تَكُونُ فِي حَجُر وَلِيَّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعُجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا اَنُ يَّتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقُسِطُ فِي صَدَاقِهَا فَيُعُطِيُهَا مِثْلَ مَايُعُطِيُهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَّنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُّقُسِطُوا لَهُنَّ وَيَبُلُغُوا بِهِنَّ اَعُلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاق وَأُمِرُوا أَنُ يَّنُكِحُوا مَاطَابَ لَهُمُ مِّنَ النِّسَاءِ سِوَا هُنَّ قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتُ عَآئِشَةُ ثُمٌّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هٰذِهِ الْآيَةِ فَانْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ اِلٰي قَوُلِه حِ وَتَرُ غَبُوُنَ اَنُ تَنْكِحُوهُنَّ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتُلِّى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ الْاَيْةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيُهَا وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْمٰي فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَقَوُلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخُرَايِ وَتَرُغَبُونَ اَنْ تَنُكِحُو هُنَّ يَعْنِيُ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمُ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي

حصہ میں لینی نچلے حصہ میں شگاف پیدا کر لیتے (تاکہ پانی لینے میں آسانی ہو) اور اوپر والوں کو ہم لوگوں (کی بار بار آمدور فت) سے تکلیف نہ ہو، پس اگر لوگ اس کو چھوڑ دیں اور ان کے ارادے کے مطابق کرنے دیں، توسب ہلاک ہو جائیں اور اگر ان کے ہاتھ پکڑ لیس، توخود بھی نجات پائیں، اور سب لوگ نجات پائیں۔ باب کا میر اٹ کی شرکت کا بیان۔ باب کے ایس کا بیان۔

٣٣١٩ عبدالعزيز بن عبدالله عامري اوليي، ابراهيم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عروہ، عائشٌ اورلیث نے اس طرح سند بیان کی یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر نے حضرت عائش سے اللہ کے قول وان حفتم سے رہاع تک دریافت کیا تو انھوں نے کہا اے میرے بھانجے یہ آیت اس بیٹیم لڑکی کے متعلق ہے جواینے سر پرست کی مگرانی میں ہواوراس کے مال میں شریک ہو،اس کاولیاس کے مال اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر جاہے کہ اس سے شادی کر لے لیکن مہر میں انصاف نه کرے،اس طور پر که اس کوا تنامبر نه دیے جتنااس کو دوسر ا دیا، چنانچہ انھیں اس سے منع کیا گیا کہ ان میتم لڑ کیوں سے نکاح كريں مگر أيد كه ان كے ساتھ انساف كريں ( توان كے ساتھ نكاح كر سکتے ہیں) اور ان کی شان کے مطابق انھیں مہر دیں اور انھیں تھم دیا گیا کہ ان عور تول کے سواجن سے جاہیں نکاح کریں، عروہ کا بیان ہے، کہ حضرت عائش نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ علی ہے اس آیت کے اترنے کے بعد مئلہ دریافت کیا، تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت ويَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَّاءِ \_ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ تَك نازل فرمانی اور الله تعالی نے فرمایا اور یُتُلی عَلَیْکُمُ فِی الْکِتَابِ سے مراد پہلی آیت ہے جس میں کہا کہ اگر شمصیں ڈر ہو کہ تیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو نکاح کرو،ان عور تول سے جو مسمس پند ہوں، حضرت عائش فن فرمایا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالی کے قول و ترُغَبُون آن تَنكِحُوهُنَّ سے مراداس يتيم لاكى كى طرف تم ہے کسی کار غبت کرناہے جو تمھاری پرورش میں ہواور مال و جمال کم رکھتی ہو (اس کی طرف شمصیں رغبت نہیں ہوتی)اس لیے جس يتيم لڑكى كے مال اور جمال ميں شمھيں رغبت ہو ان سے بوجہ

حَجُرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْحَمَالِ فَنُهُوا مَارَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَا لِهَا مِن يَتْمَى النِّسَآءِ إِلَّا بِالْقِسُطِ مِن اَجَلِ رَغُبَتِهِمْ عَنُهُنَّ النِّسَآءِ إِلَّا بِالْقِسُطِ مِن اَجَلِ رَغُبَتِهِمْ عَنُهُنَّ وَغَيْرِهَا. النِّسَرُكَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَغَيْرِهَا. ١٥٦٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ عَن الزُّهُرِيِّ عَن اَبِي سَلَمَةَ عَن حَارِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِي صَلَّى عَن جَارِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى خَلِهِ مَالَمُ يُقُسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً لِللهِ قَالَ التَّسَمَ الشُّرَكَآءُ الدُّورَ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً لِللهِ فَالَ الْتُسَمَ الشُّرَكَآءُ الدُّورَ اللهُ عَيْرَهَا فَلْيُسَ لَهُمُ رُجُوعٌ وَلَا شُفَعَةً لِللهِ فَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمُ رُجُوعٌ وَلَا شُفُعَةً لِللهِ عَلَيْ مَالَمُ يَعْمَلُومُ اللهُ عَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمُ رُجُوعٌ وَلَا شُفَعَةً لِللهَ عَلَيْسَ لَهُمُ رُجُوعٌ وَلَا شُفُعَةً لِي اللهُ عَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمُ رُجُوعٌ وَلَا شُفَعَةً لِي اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا فَلَيْسَ لَهُمُ رُجُوعٌ وَلَا شُفَعَةً لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رَكَ بَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ حَدَّنَا مَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِي كُلِّ مَالَمُ يُقُسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفُعَةً \_

١٥٧٠ بَاب الإشْتِرَاكِ فِي اللَّهَبِ اللَّهَبِ وَالْفَضَةِ وَمَا يَكُونُ فِيُهِ الصَّرُفُ. وَالْفِضَةِ وَمَا يَكُونُ فِيُهِ الصَّرُفُ. ٢٣٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو

المَرْزِيُ سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِي مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُوُ عَلِي حَدَّنَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ عَنُ عُنُمْنَ يَعْنِى اَبُنَ الْاَسُودِ قَالَ اَخْبَرَنِی سُلَیْمَانُ بُنُ آبِی مُسُلِمٍ قَالَ سَالَتُ اَبَا المِنْهَالِ عَنِ الصَّرُفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَیْتُ اَنَا المَنْهَالِ عَنِ الصَّرُفِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِیْعَةً فَحَآءَ نَا الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ فَسَالَنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ اَنَا الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ فَسَالَنَاهُ فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَشَرِیْكِی زَیْدُ بُنُ اَرْقَمَ وَسَالُنَا النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُدُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ.

بے رغبتی کے نکاح کی ممانعت کر دی گئی۔ بشر طیکہ مہر پور اانصاف کے ساتھ دیں۔

باب۱۵۲۸ زمین وغیره مین شرکت کابیان۔

۲۳۲۰ عبداللہ بن محمہ، ہشام، معمر، زہری، ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ ہے وابیت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نی علیہ نے شفعہ ہر اس چیز میں مقرر کیاہے، جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، جب حد بندی ہو جائیں توشفعہ نہیں ہے۔

باب ۱۵۲۹۔ جب شر کاء گھر وغیر ہ کو تقسیم کرلیں تو انھیں رجوع کاحق نہیں اور نہ شفعہ ہے (۱)۔

۲۳۲۱۔ مسدد، عبدالواحد، معمر، زہری، ابوسلمہ، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا کہ نبی عظیلی نے شفعہ کا حکم فرمایا، ہراس چیز میں جو تقسیم نہ ہوئی ہو، پھر جب حد بندی ہوگئ، اور رائے چھیر دیئے گئے ہوں، توشفعہ نہیں ہے۔

باب • ۱۵۷۔ سونا جاندی اور جس چیز میں صرف ہوتی ہے، شرکت کابیان۔

۲۳۲۲ - عمرو بن علی، ابو عاصم، عثان بن اسود، سلیمان بن ابی مسلم
بیال کرتے ہیں، کہ میں نے ابوالمنہال سے دست بدست بیع صرف
کے متعلق بوچھا توا نھوں نے کہا کہ میں اور میرے شریک نے ایک
چیز نقد اور ادھار خریدی، ہمارے پاس براء بن عازب آئے، ہم نے
ابن سے اس کے متعلق دریافت کیا توا نھوں نے کہا کہ میں نے اور
میرے شریک زید بن ارقم نے ایسا کیا تھا اور ہم نے نبی علیہ سے اس
کے متعلق بوچھا، تو آپ نے فرمایا اگر دست بدست ہو تو لے لو، اگر
دھار ہو تواس کوچھوڑ دو۔

(۱) شرکت کے بعد شفعہ کی کوئی صورت ہوتی ہے یا نہیں؟اس بارے میں (ص ۹۷۴ پر) پڑوی کو حق شفعہ دینے کے تذکرے میں حاشیہ ککھا جاچکا ہے۔

١٥٧١ بَابِ مُشَارَكَةِ الذِّيِّمِيِّ وَالْمُشُرِكِيُنَ فِي الْمُشُرِكِيُنَ فِي الْمُزَارَعَةِ.

٢٣٢٣ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا جُويَرِيةً بُنُ اَسُمَاءَ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ اَعُطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ اَنُ يَّعُمَلُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطْرُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا لَي يَعُرُجُ مِنْهَا لَهُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا لَهُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَنْهَا وَيَعْرَبُهُ مِنْهَا لَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

١٥٧٢ بَابِ قِسُمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدُلِ فِيُهَا \_ ٢٣٢٤ حَدَّئَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّئَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَرِيدَ بُنِ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عَنُ أَبِي الْخَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَاهُ عَنَمًا يُقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ضَعَايًا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَي صَحَابَتِه اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَّ بِهِ ٱنْتَ \_

١٥٧٣ بَابِ الشِّرُكَةِ فَي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَيُذْكُرُ اَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَةً اخَرُ فَرَاى عُمَرُ اَنَّ لَهُ شَرِكَةً.

2 ٢٣٢٥ حَدَّنَا اَصَبَغُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ اَحُبَرَنِیُ عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَحُبَرَنِیُ سَعِیدٌ عَنُ رَحُدٌ عَبُدِ اللهِ بُنِ هِشَامٍ زُهُرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ عَنُ جَدِّ عَبُدِ اللهِ بُنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدُ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَهَبَتُ بِهِ أُمَّةً زَيُنَبُ بِنُتُ حُمَيْدٍ اللهِ رَسُولِ وَدَهَبَتُ بِهِ أُمَّةً زَيُنَبُ بِنُتُ حُمَيْدٍ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ مَا يَعْهُ فَقَالَ هُو صَغِيرٌ فَصَلَّمَ رَاسُهُ وَدَعَالَةً بَايِعُهُ فَقَالَ هُو صَغِيرٌ فَصَلَّمَ رَاسُهُ وَدَعَالَةً بَاللهِ بُنُ هِشَامٍ اللهِ السُّوقِ فَيَشُترِى الطَّعَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ هِشَامٍ اللهِ السُّوقِ فَيَشُترِى الطَّعَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ هِشَامٍ اللهِ اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ اللهِ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ فَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ قَالُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ

باب اے۵ا۔ مزار عت میں ذمی اور مشر کین کی شر کت کا بیان۔

۲۳۲۳ موسیٰ بن اسلعیل، جو بریه بن اساء، نافع، عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے یہود کو خیبر کی زمین اس شرط پر دی کہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں، اور ان کو پیداوار کا نصف کے گا۔

باب ۱۵۷۲ میریون کا تقتیم کرنااوراس مین انصاف کرنا۔
۲۳۲۷ قتید بن سعید، لیث، یزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ان کو بکری دی کہ قربانی کے لیے اس کو صحابہ پر تقسیم کر دیں، ان میں سے ایک سال کا ایک بچہ باقی کی گیا، رسول اللہ علی ہے اس کو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تواس کی قربانی کرلے۔

باب ۱۵۷۳- کھانے وغیرہ میں شرکت کا بیان اور بیان کیا جاتا ہے، کہ ایک شخص نے کسی چیز کا مول کیا تو دوسر سے شخص نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا، حضرت عمرؓ نے خیال کیاکہ وہاس کاشریک ہے۔

۲۳۲۵ - اصبغ بن فرج، عبدالله بن وجب، سعید، زہرہ بن سعیدا پند دادا عبدالله بن ہشام سے جضوں نے بی علیقہ کو پایا تھا، روایت کرتے ہیں کہ اکوان کی مال زینب بنت حمید رسول الله علیقہ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیایار سول الله اس سے بیعت لیجیئے، آپ نے فرمایایہ چھوٹا ہے، چھر آپ نے سر پرہاتھ پھیرااوراس کے لیے دعاکی، زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ اکوان کے دادا عبدالله بن ہشام بازار لے کر جاتے اور غلہ خریدتے، ابن عراور ابن زبیر ان بن ہشام بازار لے کر جاتے اور غلہ خریدتے، ابن عراور ابن زبیر ان بن ہشام بازار لے کر جاتے اور غلہ خریدتے، ابن عراور ابن زبیر ان بن ہشام بازاد کے کہ جمیل شریک کر لو، اس لیے کہ نبی علیقہ نے تعموارے لیے تو تو تعموارے لیے برکت کی دعاکی ہے، وہ ان لوگوں کو شریک کر لیتے تو بسااو قات ایک او نٹ غلہ نفع پاتے اور اس کو گھر بھیج دیتے۔

بِالْبَرُكَةِ فَيُشُرِكُهُمُ فَرُبَّمَا آصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبُعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنُزِلِ.

١٥٧٤ بَابِ الشِّرْكَةِ فِي الرَّقِيُقِ.

٢٣٢٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا جُويُرِيَةُ بُنُ السُمَآءَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَّجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدُرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدُلٍ وَيُعَظَى مَالٌ قَدُرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدُلٍ وَيُعَظَى مَالٌ قَدُرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ وَيُحَلِّى سَبِيلُ المُعْتَقِ ـ مَلَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى النَّهُ مَالُ وَيَعْظَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنَ بَشِيلُ المُعْتَقِ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنَ بَشِيلُ اللَّهُ فِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ فِي عَنُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ فَى عَبُدٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اعْتَقَ شِقُصًا لَّهُ فِي عَبُدٍ النَّهِي وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اعْتَقَ شِقُصًا لَهُ فِي عَبُدٍ الْمُعْتَقِ كُلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسُعَى غَيْرَ اللَّهُ عَيْوَ اللَّهُ وَالَّا يُستَسُعَى غَيْرَ اللَّهُ عَنَى كُلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسُعَى غَيْرَ

مَشُقُوقٍ عَلَيُهِ... الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدُي الْهَدُي الْهَدُي وَالْبُدُنِ وَإِذَا الْشُرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فِي هَدُيهِ بَعُدَ مَآ اَهُدى.

٢٣٢٨ حَدَّنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ وَيُدِ اَخْبَرَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بُنُ جُرِيُجِ عَنُ عَطَآءٍ وَيُ جَابِرٍ وَعَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبُحَ رَابِعَةٍ مِّنُ فَلَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبُحَ رَابِعَةٍ مِّنُ فَلَمَّا فَكَيْ وَسَلَّمَ صُبُحَ رَابِعَةٍ مِّنُ فَكَمَّا فَلَمَّا عَمُرَةً وَّانُ نَحِلً فَلَمَّا عَمُرَةً وَّانُ نَحِلً فَلَمَّا عَمُرَةً وَّانُ نَحِلً اللَّي نِسَآئِنَا فَفَشَتُ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَآءً قَالَ جَابِرٌ بِكُفِهِ فَبُلَغَ ذَلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَآءً فَالَ جَابِرٌ بِكُفِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَعَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَرَانًا ابَرُّ وَاتُقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ حَلَيْهِ وَاللَّهِ لَآنَا ابَرُّ وَاتَقَى

باب ۱۵۷۴ لونڈی غلام میں شرکت کابیان۔

بہب روایت است میدو، جو بریہ بن اساء، نافع، ابن عمر نبی علی سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کی غلام میں ابنا حصہ آزاد کر دیا، اس پر واجب ہے کہ پورے غلام کو آزاد کرائے اگر اس کے پاس کی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی قیمت موجود ہو، تواس کے شریکوں کو ان کے حصوں کے مطابق ان کی قیمت دیدی جائے اور آزاد کر دو (غلام) کی راہ چھوڑ دی جائے (آزاد کر دیا جائے)۔

1772 ابوالنعمان، جریر بن حازم، قادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، ابو ہریر افز ہی علی تھا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا حصہ کسی غلام کا آزاد کیا، تو پورا آزاد کر ایا جائے اگر اس کے پاس مال ہو، ورنہ اس غلام سے مزدوری کرالی جائے، اس طور پر کہ اسے مشقت میں نہ ڈالا جائے۔

باب، ۱۵۷۵ قربانی کے جانور اور اونٹول میں شریک ہونے کا بیان اور جب کوئی شخص کسی کو ہدی میں شریک کرے، جب وہ قربانی کا جانور روانہ کردے۔

۲۳۲۸۔ ابوالعمان، حماد بن زید، عبدالملک بن جرتئ عطاء، جابر و طاوس ابن عباس سے روایت کرتے جیں کہ نبی علیقہ ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کی صبح کو جی کا احرام باندھے ہوئے مکہ پنچ، جی کے ساتھ اور کسی چیز کا لیعنی عمرہ وغیرہ کا احرام نہیں باندھا تھا، جب ہم لوگوں کو حکم دیا (کہ اس کو عمرہ بناڈالیس) ہم لوگوں نے اس کو عمرہ بناڈالیس) ہم ہو جا کیں، اپنی عور توں سے صحبت کریں اس بارے میں صحابہ میں ہو جا کیں، اپنی عور توں سے صحبت کریں اس بارے میں صحابہ میں منی کی طرف اس حالہ میں جا تا کہ منی اس کے عضو مخصوص سے بیکتی ہوتی اور جا بڑنے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، اس کی خبر نبی علیقے کو پینچی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، بعض لوگ ایس

لِلّٰهِ مِنْهُمْ وَلَوُ أَنِّى اسْتَقْبَلُتُ مِنُ آمُرِى مَا اسْتَدُبَرُتُ مَآهُدُنَ وَلَوُ لَآ أَنَّ مَعِى الْهَدُى السَّتَدُبَرُتُ مَآهُدَيْتُ وَلَوُ لَآ أَنَّ مَعِى الْهَدُى لَا خَلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشَمِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ هِي لَنَا آوُ لِلاَبَدِ فَقَالَ لَابَلُ لَابَدِ قَالَ وَجَآءَ عَلِى ابْنُ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى ابْنُ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ اللّٰهِ اللهِ عَلَى ابْنُ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَى ابْنُ آبِى طَالِبٍ فَقَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بَحَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ وَا أَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشُورَكَهُ فِي الْهَدُى۔

١٥٧٦ بَابِ مَنُ عَدَلَ عَشُرًا مِّنَ الْغَنَمِ بِحَرُورِ فِي الْقَسُمِ۔

٢٣٢٩ً حَدَّنْنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفَيْنَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عِبَايَةَ بُن رِفَاعَةَ عَنُ جَدِّم رَافِع بُنِ خَدِيُج قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِذِّي الْحُلَيُفَةِ مِنُ تِّهَامَةَ فَاصَبُنَا غَنَمًا وَّابِلًا فَجَعَلَ الْقَوْمُ فَاغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِهَا فَأَكُفِئَتُ ثُمَّ عَدَلَ عَشُرًا مِّنَ الْغَنَم بِجَزُّور نُمَّ إِنَّ بَعِيْرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ اِلَّاخِيُلُّ يَّسِيْرَةً فَرَمَاهُ رَجُلُ فَحَبَسَهُ بِسَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْبَهَآئِمِ أَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمُ مِّنُهَا فَاصْنَعُوابِهِ هَكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّي يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّا نَرُجُوُا وَنَحَافُ اَنُ نَّلُقَى الْعَدُ وَّغَدًا وَّ لَيُسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذُبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اعْجَلُ أَوُ أَرُنِي مَاأَنُهَرَالدَّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِتَّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدِ كُمْ عَنُ ذٰلِكَ امَّا السِتُّ فَعَظُمٌ وَامَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

الی باتیں کہتے ہیں، بخدا میں سب سے زیادہ نیکو کار اور اللہ سے ذر نے والا ہوں، اگر مجھے پہلے سے بیات معلوم ہوتی، جواب معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ جھیجتا اور اگر میر سے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا، تو میں احرام سے باہر ہو جاتا، سراقہ بن مالک بن جعشم کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ بیہ حکم ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، جابڑ نے کہا علی بن ابی طالب آئے (عطا اور طاؤس میں سے) ایک نے کہا کہ حضرت علی فرالب آئے (عطا اور طاؤس میں سے) ایک نے کہا کہ حضرت علی فی آئے کہا لیک بھا اہل رسول اللہ علیات اور دوسر سے نے کہا کہ حضرت علی فی آئے کہا لیک بجمتہ رسول اللہ علیات و نبی علیات نے تھم دیا کہ وہ اپنا احرام پر قائم رہیں اور ان کو ہدی میں شریک کرلیا۔

باب ۱۵۷۱۔ تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر سمجھنے والے کابیان۔

۲۳۲۹ محمه، وکیع، سفیان، سعید بن مسروق (پدر سفیان) عبایه بن رافع اپنے دادا، رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم نی علی کے ساتھ تہامہ کے علاقہ ذی الحلیفہ میں تھ، ہم لوگوں کو غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ،لوگوں نے جلدی کی اور ان جانورول كا كوشت مانديول مين چرها ديا، رسول الله عليه تشریف لائے آپ نے تھم دیا تو ساری ہانڈیاں الٹ دی گئیں، پھر تقتیم میں ایک اونٹ کے برابر دس بکریاں رکھی گئیں،ایک اونٹ بھاگ نکلا،اسوقت قوم میں سوار کم تھے،ایک آدمی نے اس کو تیر مار كرروكا ' تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايان چوپايوں ميں بھي جنگلی جانوروں کی طرح وحثی ہو جاتے ہیں'جو جانور تم پر غالب آ جائے لینی تم اس کونہ پکڑ سکو تواس کے ساتھ یہی کرو عبایہ کابیان ہے میرے دادا (رافع) نے عرض کیایار سول اللہ مجھے امید ہے (یاب کہا) کہ مجھے ڈرہے ہم کل دستمن سے ملیں گے اور ہمارے پاس جھری نہیں ' توکیاہم اس کو بانس ہے ذرج کریں ؟ آپ نے فرمایا جلدی کرو جو چیز خون بہادے (کافی ہے) اور اس پر الله کا نام لیا گیا ہو تو کھاؤ بشر طیکہ دانت اور ناخن نہ ہو اور میں تم سے عنقریب اس کی وجہ بیان کروں گا کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی حجریاں ہیں۔

## ر ہن کا بیان

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۵۷۷۔ حضر میں گروی رکھنے کا بیان (۱) اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کا تب نہ ملے تو کوئی چیز گروی کرکے قبضہ میں دے دو۔

۰ ۲۳۳۰ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' قادہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے گروی رکھی اور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور بودار چربی لے کر گیا اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ 'ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاع اناج کے سوا پچھ نہیں رہا حالا نکہ نوگھر ہیں۔

باب ۱۵۷۸ زره گروی رکھنے کا بیان۔

۲۳۳۱۔ مسدد' عبدالواحد' اعمش' ابراہیم نخعی' اسود' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت تک کے لیے اناح خریدااور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔

باب ۱۵۷۹ اسلحه گروی رکھنے کابیان۔

۲۳۳۲ علی بن عبدالله استان عمرو و جابر بن عبدالله بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو کعب بن اشر ف کاکام تمام کرے اس نے الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کو تکلیف دی ہے و محمد بن مسلمہ نے عرض کیا میں تیار ہوں ، چنانچہ محمد بن مسلمہ اس کے پاس آئے اور ایک وسق یا دو وسق غلہ جمد بن مسلمہ اس کے پاس آئے اور ایک وسق یا دو وسق غلہ

## كِتَابُ الرَّهُنِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٥٧٧ بَابِ الرَّهُنِ فِي الْحَضُرِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمُ تَجِدُّوُا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَّقُبُوضَةً \_

١٥٧٨ بَابِ مَنُ رَّهَنَّ دِرُعَةً.

٢٣٣١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ تَذَاكُرُنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهُنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّنَنَا الْرَّهُنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّنَنَا الرَّهُ عَلَيُهِ الْاَسُودُ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِن يَّهُودِيٍّ طَعَامًا إلى اَجَلٍ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِن يَّهُودِيٍّ طَعَامًا إلى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَةً.

١٥٧٩ بَاب رَهُنِ السِّلَاحِ. ٢٣٣٢ حَدَّئَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّئَنَا شُفَيْنُ قَالَ عَمُرُّو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ ۖ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لِكُعُبِ بُنِ الْاَشُرَفِ فَإِنَّهُ اذَى اللَّهَ وَرَسُولَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ

(۱) حضرت امام بخاری کامقصد اس عنوان سے یہ بتانا ہے کہ رس یعنی کوئی چیز گروی رکھنایہ جس طرح سفر میں جائز ہے اس طرح حضر میں بیش بھی جائز ہے۔ قر آن کریم میں ربن کا تذکرہ فرماتے ہوئے سفر کی جو قید لگائی گئی ہے یہ محض اتفاقی ہے کہ عمومانس کی ضرورت سفر میں پیش آتی ہے۔

آنَا فَآتَاهُ فَقَالَ آرَدُنَا آنُ تُسُلِفَنَا وَسُقًا آوُوسُقَيْنِ فَقَالَ ارْهَنُونِي نِسَآتَكُمُ قَالُوا كَيُفَ نَرُهَنُكَ نِسَآتَنَا وَآنُتَ آجُمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارُهَنُونِيُ آبْنَآءَ كُمُ قَالُوا كَيُفَ نَرُهَنُ آبْنَآءَ نَا فَيُسُبُ آخِدُهُمُ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسُقِ آوُوسُقَيْنِ هَذَا عَارً عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرُهَنُكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفَيْنِ هَذَا عَارً السِّلاحَ فَوَعَدَهُ آنُ يَّاتِيَةً فَقَتَلُوهُ ثُمَّ آتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحَبُرُوهُ.

١٥٨٠ بَابِ الرَّهُنِ مَرُكُوبُ وَّمَحُلُوبُ وَمَحُلُوبُ وَمَحُلُوبُ وَمَحُلُوبُ وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ تُرُكُبُ الضَّالَّةُ بِقَدُرِ عَلَفِهَا وَالرَّهُنُ مِثْلُهُ.
مِثْلُةً.

٢٣٣٣ حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْمِ حَدَّنَنَا زَكَرِيَّآ عَنُ عَلَمُ عَامِرِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهُنُ يُرُكِبُ بِنَفَقَتِهِ وَسَلَّمَ النَّهُ لَبُنُ الدَّرِ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا \_

٢٣٣٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا وَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا وَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُنُ يُرُكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا وَّلَبُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهُنُ يُرُكِبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّ

١٥٨١ بَابِ الرَّهُنِ عِنْدَ الْيَهُوُدِ وَغَيْرِهِمُ. ٢٣٣٥ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ

قرض لینے کا خیال ظاہر کیا' تواس نے کہاا پی ہویوں کو میرے پاس
گروی رکھ دو'ان لوگوں نے کہاہم کس طرح اپنی ہیویوں کو گروی رکھ
سکتے ہیں جب کہ تو عرب میں سب سے زیادہ حسین ہے'اس نے کہا
اپنے بیٹوں کو گروی رکھ دو' ان لوگوں نے کہا ہم کس طرح اپنے
بیٹوں کو گروی رکھ سکتے ہیں'لوگ ان کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے
بیٹوں کو گروی رکھ سکتے ہیں'لوگ ان کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے
کہ ایک وستی یا دو وستی اتاج کے عوض گروی رکھے گئے، یہ ہمارے
لیے شرم کی بات ہے'لیکن ہم لامہ یعنی اسلحہ تیرے پاس گروی رکھ
سکتے ہیں چنانچے اس سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے، پھر اس کے پاس
آئے تواسے قبل کردیا' پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور
آئے سے (ماجرا) بیان کیا۔

باب ۱۵۸-گروی کی چیز پر سواری کی جائے، اور اس کادود ہو دوہ اور اس کادود ہو دوہ جانور پر اس کے چارہ کی جائے، اور اس کے چارہ اس کے چارہ کے مطابق دودھ دوہا جائے، اور رہن کا بھی یہی تھم ہے۔

کے مطابق دودھ دوہا جائے، اور رہن کا بھی یہی تھم ہے۔

The man ابو نعیم 'زکریا' عامر 'حضرت ابوہر رہے" نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ رہن کے جانور پر اس کے خرج کے عوض سواری کی جائے اور دودھ دینے والا جانور دوہ حائے گردہ گردی ہو۔

به ۲۳۳۳ محمد بن مقاتل، عبدالله، زكريا، هعمی، ابو بریر قسے روایت كرتے بيں، انھوں نے بيان كيار سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كروى كے جانور پر اس كے خرچ كے عوض سوارى كى جائے ، اور دودھ دینے والے جانور كو دوہا جائے، جب كه وه گروى ہو سوارى كرنے والے اور دودھ بينے والے كے ذمه اس كاخر ج ب (ا)۔

باب۱۵۸۱ یہود وغیر ہ کے پاس گر وی رکھنا۔ ۲۳۳۵ قنیمہ 'جریر'اعمش'ابراہیم'اسود'حضرت عائثہ ﷺ سے روایت

(۱) جمہور فقہاء کے نزدیک ربمن رکھی گئی چیز سے قرض خواہ کے لئے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے اور اس چیز کا خرچہ ربمن رکھنے والے کے ذمہ ہو گااگر وہ جانور وغیر ہ ہو۔اگر ربمن رکھنے والا خرچ نہیں کر تا تو جس کے پاس ربمن رکھا گیا ہے وہ صرف اپنے خرچ کے بقدر اس چیز سے سواری اور دودھ وغیر ہ کی صورت میں اپناخر چیاا بی رقم واپس لے سکتا ہے گر نفع اٹھانے کی اجازت نہیں۔

الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتِ اشْتَرْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ يَّهُودِيِّ طَعَامًا وَّرَهَنَةً دِرُعَةً.

١٥٨٢ بَابِ إِذَا انْحَتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحُوهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْبَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْبَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

٢٣٣٦\_ حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا نَافِعُ ابُنُ عُمَرَ عَنِ ابُنِ آبِيُ مُلَيِّكَةً قَالَ كَتَبُتُ الِي ابُنِ عَبَّاسٌ فَكَتَبَ اِلَيَّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَضَّى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ\_ ٢٣٣٧\_ حَدَّئَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّئَنَا حَرِيْرٌ عَنُ مُّنْصُورٍ عَنُ اَبِيُ وَآئِلٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ يُسُتَحِقُّ بِهَامَالًا وَّهُوَ فِيُهَا فَاحِرٌ لَّقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُبَانٌ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَصُدِيْقَ ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَٱيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا فَقَرَاَ اِلِّي عَذَابٌ اَلِيُمَّ ثُمَّ اِلَّ الْأَشْعَتُ بُنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلْيَنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمُ ٱبُوُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ فَحَدَّثُنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيٌّ وَاللَّهِ فِي ٱنْزِلَتُ كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةً فِي بِعُرٍ فَاخَتَصَمُنَا اللي رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدُكَ أَوْيَمِينُهُ قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَتَّحُلِفُ وَلَايُبَالِيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يُّسُتَحِقُ بِهَا مَالًا وَّهُوَ فِيُهَا فَاجِرٌّ لَّقِيَ اللَّهَ وَهُوًّ عَلَيُهِ غَضُبَانُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصُدِيُقَ ذَٰلِكَ ثُمَّ اقْتَرَا هَذِهِ الْآيَةَ: إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيُمَانِهِمُ نَمَنًا قَلِيُلًا إِلَى قَوُلِهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ

کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہودی سے اناج خرید ااور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دی۔

باب ۱۵۸۲ را بن اور مرتبن میں اگر اختلاف ہو تو مدعی کے ذمہ گواہی پیش کرنااور مدعاعلیہ پر قتم کھاناواجب ہے۔

۲۳۳۷۔ خلاد بن کی 'نافع بن عمر'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے بیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباسؓ کے پاس لکھ بھیجا تو انھوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قسم مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔

٢٣٣٧ قتيم بن سعيد 'جرير' منصور' ابو واكل سے روايت كرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہاجس نے جھوٹی قتم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ کسی کے مال کامستحق ہو جائے تو وہ اللہ ے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گا ' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت اتاری کہ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ نَمَنًا قَلِيُلًا اورعَذَابٌ اَلِيُمَّ تَك آيت رِرْحَى ' پُر اہدہ بن قیس ہاے پاس آئے اور پوچھاا بوعبدالرحمٰن (عبدالله بن معود) تم سے کیاحدیث بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا تو انھوں نے کہاکہ وہ چ کہتے ہیں ' بخدایہ آیت ہمارے باب میں اتری ہمارے اور ایک مخص کے در میان ایک کنویں کے متعلق جھڑا ہوا' تو ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں اپنامقدمه لے گئے ' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تمھارے پاس كوئى گواہ ہے ورنہ وہ قتم کھائے گا میں نے عرض کیاوہ تو قتم کھالے گااور کچھ پرواہ نہ كرے گا'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فيرمايا جس نے جھوٹی قشم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ کی کے مال کا مستحق ہو جائے تواللہ تعالی ا ے اس حال میں ملے گاکہ وہ اس پر غصہ ہوگا 'چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس كى تقىدىق مى يە آيت اتارى پھريە آيت إنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُوُنَ بعهد اللهِ وَآيَهُ مَنِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا عَذَابٌ آلِيُمْ تَك يرُهى \_

#### بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٥٨٣ بَابِ فِي الْعِتُقِ وَفَضُلِهِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: فَكُ رَقَبَةٍ أَوُ الطَّعَامُّ فِي يَوُمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَّتِيُمًا ذَا مَقْرَبَةٍ.

١٥٨٤ بَابِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ.

٢٣٣٩ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي مُرَاوِحِ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي الْكَالِمِ وَجِهَادٌ فِي الْكَالِمِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي الْعَمَلِ اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَالَ اَعُلَاهَا مَا اللَّهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَالُ اللَّهِ الرِقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَعُلَاهَا مَنْ اللَّهِ وَجَهَادٌ فِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ صَانِعًا اَو تَصَنَعُ لِآخُرَقَ قَالَ فَإِلَ لَمُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللَ

١٥٨٥ نَابِ مَايُسْنَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ وَالاَيَاتِ.

٢٣٤٠ حَدَّثُنَا مُوَسَى بُنْ مَسْعُوْدٍ حَدَّثُنَا

#### بسم اللدالر حمٰن الرحيم

باب ۱۵۸۳ علام آزاد کرنااوراس کی فضیلت کابیان اور الله تعالیٰ کا قول غلام آزاد کرنایا بھوک کے دن کسی رشتہ داریتیم کو کھانا کھلانا۔

۲۳۳۸۔ احمد بن یونس 'عاصم بن محمد 'واقد بن محمد 'سعید بن مر جانہ '
علی بن حسین کے مصاحب ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں
نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس شخص نے کسی
مسلمان آدمی کو آزاد کیا تواللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عوض آزاد
کرنے والے کے عضو کو (جہنم کی) آگ سے نجات دے گا 'سعید بن
مر جانہ کا بیان ہے کہ میں علی بن حسین کے پاس گیا اور ان کے
سامنے یہ حدیث بیان کی 'توانھوں نے اپنے ایک غلام کا قصد کیا جس
کی قیت عبداللہ بن جعفر دس ہزار در ہم یاا یک ہزار دینار دینے کو تیار
تھے اس کو آزاد کر دیا۔

#### باب ۱۵۸۴ کس قتم کاغلام آزاد کرناافضل ہے۔

۲۳۳۹ عبیداللہ بن موکی 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'ابو مراوح 'ابوذر ُ عدد اللہ علیہ وسلم سے بو چھاکون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایااللہ پرایمان لانااوراس کی راہ میں جہاد کرنا 'میں نے بوچھاکس فتم کا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو بہت زیادہ بیش قیمت ہواور اس کے مالکوں کو بہت پند ہو' فرمایا جو بہت زیادہ بیش قیمت ہواور اس کے مالکوں کو بہت پند ہو' میں نے بوچھااگر میں بی نہ کر سکوں 'آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر سکوں 'آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر سکوں 'تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ (یعنی ان کر سکوں 'تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ (یعنی ان کر سکوں 'تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ (یعنی ان کر سکوں 'تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ (یعنی ان جو تواہیے آپ پر کر تاہے۔

باب ۱۵۸۵ سورج گر بن اور دوسری نشانیوں کے وقت علام آزاد کرنامستحب ہے۔

۲۳۴۰ موی بن مسعود 'زائده بن قدامه 'مشام بن عروه ' فاطمه

زَآئِدَةً بُنُ قُدَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ فَاطِمَةً بِنُتِ آبِي بَكُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فَى كُمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُمُوفِ الشَّمُسِ تَابَعَةً عَلَى عَنِ الدَّرَاوَرُدِي عَنُ هِشَامٍ \_

٢٣٤١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّنَنَا عَثَامٌ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنُ السُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ " قَالَتُ كُنَّا نُوُمَرُ السُمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ " قَالَتُ كُنَّا نُوُمَرُ عِنْدَالُخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.

١٥٨٦ بَابِ إِذَا أَعْتَقَ عَبُدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَنْنَيْنِ أَوْنَيْنِ أَنْنَيْنِ أَوْنَيْنِ أَنْنَيْنِ

٢٣٤٢ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنُ عَبُدًا بَيْنَ النَّيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ عَبُدًا بَيْنَ النَّيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُومٌ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ.

٢٣٤٣ حدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ شِرُكًا لَهُ فَي عَبُدٍ فَكَانَ لَهُ مَالًا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبُدِ قُومً الْعَبُدُ قِيمَ الْعَبُدِ قُومً الْعَبُدُ قِيمَةً عَدُلٍ فَاعُظِى شُرَكَاءَ ةً حِصَصَهُمُ الْعَبُدِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ وَ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ وَ وَاللهِ فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ وَاللهُ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ وَاللهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ وَاللهِ وَاللهِ فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ وَاللهُ فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ وَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَالْعَلْمُ اللهِ فَاعْدَى اللهِ فَاعْمَلُوا اللهِ فَاعْمَلُوا اللهِ فَاعْمَلُوا اللهِ فَاعْمَلُوا اللهِ فَاعْمَلُوا اللهِ فَاعْمَلُوا اللهِ فَاعْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٣٤٤ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُلْعِيْلَ عَنُ آبِيُ اِسُلْعِيْلَ عَنُ آبِيُ اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَعُتَقَ شِرْكَالَة فِي مَمُلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتُقَةً كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالًا يَتَوَلَّمُ عَلَيْهِ مِنْ لَمَّ مَالًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ مِنْ مَالًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَنْ مُنْ المُعْتِقِ فَاعْتِقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ مُ الْعُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ الْعَلَقِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

بنت منذراساء بنت الى بكرات روايت كرتى بين انھول نے بيان كيا كم بنت منذراساء بنت الى بكرات روايت كرتى بين انھول نے بيان كيا كم بني صلى الله عليه وسلم نے سورج كر بن ميں غلام آزاد كرنے كا تھم ديا على نے بواسطہ دراوردى بشام اس كى متابعت ميں حديث روايت كى ہے۔

۲۳۳۱۔ محمد بن ابی بکر 'عثام' ہشام' فاطمہ بنت منذر' اساء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو گر ہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا تھم دیا جا تا تھا۔

باب ۱۵۸۱۔ دو آدمیوں کے در میان کسی مشتر ک غلام یا چند شر کیوں کے در میان مشترک لونڈی کو کوئی خض آزاد کردے۔ ۲۳۳۲۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو' سالم اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایباغلام آزاد کیا جودو آدمیوں کے در میان مشترک ہو'اگروہ مالدار ہے تواس غلام کی قیت لگائی جائے گی' پھروہ غلام آزاد کر دیا جائے گا (باتی حصوں کی قیت آزاد کرنے والے کودینی ہوگی)۔

۲۳۳۳ عبدالله بن پوسف 'مالک 'نافع عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا حصہ کسی غلام کا آزاد کر دیااور اس کے پاس اتنامال ہو کہ پورے غلام کی قیمت کے برابر ہو' تو اس غلام کی ٹھیک ٹھیک قیمت لگائی جائے گی اور ان کے شریکوں کوان کے حصہ کی قیمت دے دے 'پھر وہ آزاد ہو جائے گا ورنہ بصورت نگ دستی اس غلام کا اتنابی حصہ آزاد ہو گا جتنا اس غلام کا اتنابی حصہ آزاد ہو گا جتنا اس نے آزاد کیا ہے۔

۲۳۳۴ عبید بن اسمعیل ابواسامہ عبید الله 'نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس محض نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا 'تواس پر پورے غلام کا آزاد کر تا واجب ہے 'اگر اس کے پاس اتنامال ہو کہ اس کی قیمت کے برابر ہو 'اور اگر اس کے پاس اتنامال نہ ہو کہ کسی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی پوری قیمت ہو تو 'اس کا تنابی حصہ آزاد ہوگا جتنااس نے آزاد کیا ہے۔

٢٣٤٥ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرَّ عَنُ عُبَيُدِ الله انُحتَصَرَةً ـ

٢٣٤٦ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَّهُ فِي مَمُلُوكٍ اَوْشِرُ كَالَّهُ فِي عَبُدٍ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايُئُكُعُ قِيْمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُوَ عَتِينً قَالَ نَافِعٌ مَا عَتَقَ قَالَ اَيُوبُ لَآدُرِي وَاللَّهُ فَالَ اَيُّوبُ لَآدُرِي الشَيْءً فِي الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْمَادِي الْمَانِعُ اَوْشَىءً فِي الْحَدِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمُؤْلِقُ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمُؤْلِقُ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

٢٣٤٧ حَدَّنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّنَا الْفُضَيُلُ بُنُ سُلَيْمُنَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ الْخُبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ أَنَّةً كَانَ يُفْتِى فِى الْعَبُدِ أَوِالْاَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَآءَ فَيَعُتِقُ آحَدُهُمُ نَصِيبَةً مِنْهُ يَقُولُ قَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقَةً كُلِّهِ إِذَا لَعَبُدِ وَيَلْفُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِتْقَةً كُلِهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي آعَتَقَ مِنَ الْمَالِ مَايَبُلُغُ يُقَوَّمُ مِنُ كَانَ لِلَّذِي آعَتَقَ مِنَ الْمَالِ مَايَبُلُغُ يُقَوَّمُ مِنُ مَالِهِ قَيْمَةَ الْعَدُلِ وَيُدُفَعُ إِلَى الشَّرَكَآءِ الشَّرَكَآءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابُنُ آمِي ذِيْبٍ وَإِسْطِعِيلُ بُنُ الْمَيَّةَ وَيَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ وَإِسْطِعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُحَتَى بُنُ سَعِيدٍ وَإِسْطِعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُحَتَى بُنُ سَعِيدٍ وَإِسْطِعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُحَتَى بُنُ سَعِيدٍ وَإِسْطِعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا وَ السَمْعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيْكِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ عَنِ ابْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِيْهِ عَنِ ابْنِ عَنِ الْمَالِقُ عَنِ الْمَعْمَلُ مُنْ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ الْمَنْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

١٥٨٧ بَابِ إِذَا اَعْتَقَ نَصِيْبًا فِي عَبُدٍ وَّلَيْسَ لَهُ مَالًا اسْتُسُعِيَ الْعَبُدُ غَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَيُهِ عَلَى نَحُوالْكِتَابَةِ \_

٢٣٤٨ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ آبِي رَجَآءٍ حَدَّثَنَا يَخُمَدُ بُنُ آبِي رَجَآءٍ حَدَّثَنَا يَحُمِي بُنُ حَازِمٍ سَمِعُتُ يَحُمِي بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا جَرِيُرُ بُنُ آسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثِنِي النَّضُرُ بُنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ

۲۳۴۵ مسدد 'بشر 'عبيدالله فاس كو مخضر بيان كيا-

۲۳۳۷۔ ابوالنعمان 'حماد 'ایوب' نافع' ابن عمرٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنا حصہ کسی غلام کا آزاد کیااور اس کے پاس اتنامال ہو کہ اس کی قیمت کے برابر ہو' تو وہ آزاد کر دیا جائے گا' نافع نے کہا کہ ورنہ (بصورت تنگ دستی) جتنا آزاد کیا ہے اتنابی آزاد ہوگا' ایوب نے بیان کیا میں نہیں جانتا کہ یہ نافع کا قول ہے یاحد یہ میں شامل ہے۔

۲۳۳۷ - احمد بن مقدام ، فبنیل بن سلیمان ، موسی بن عقبه ، نافع ،
ابن عرق سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فتو کی دیتے تھے ، اگر کوئی غلام یا
لونڈی چند شریکوں کے در میان مشترک ہو ان میں سے کوئی شخص
اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس پر پورے غلام کا آزاد کرنا واجب ہے ،
جب کہ آزاد کرنے والے کے پاس اتنامال ہو کہ عادل کی تجویز کے
مطابق اس کی قیمت کے برابر ہو ، اور شریکوں کوان کے حصہ کی قیمت
دے دی جائے گی ، اور آزاد کیے ہوئے (غلام اور لونڈی) کا راستہ
چھوڑ دیا جائے گئ ، اور آزاد کیے ہوئے (غلام اور لونڈی) کا راستہ
اور اس کی لیٹ وابن البی ذئب ، ابن اسحاق وجو بریہ و یجی بن سعید اور
اس عیل بن امیہ نافع سے وہ ابن عرق سے وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے

باب ۱۵۸۷۔ اگر ایک شخص نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیااور اس کے پاس مال نہ ہو تو غلام سے محنت کر ائی جائے، اس طور پر کہ اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، جس طرح مکاتب میں کرتے ہیں۔

۲۳۴۸ احمد بن ابی رجاء ' یکی بن آدم ' جریر بن حازم ' قاده ' نضر بن انس بن مالک بشیر بن نهیک ابو جریر است کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مخص نے اپنا حصہ کسی غلام میں

بَشِيْرِ بُنِ نَهِيُكِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِّنُ عَبُدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِّنُ عَبُدٍ حَدَّنَا مَسِيدٌ عَنُ اَنْسٍ عَنُ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيكٌ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا اَوُشَقِيْصًا فِي وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا اَوُشَقِيْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَسَلِيهُ فَي مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَي مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَي مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَاللَّهُ وَمُوسَى بُنُ تَابَعَةٌ حَجَّاجُ وَابَانُ وَمُوسَى بُنُ خَلَفٍ عَنُ قَتَادَةً انْحَتَصَرَةً شُعْبَةً .

١٥٨٨ بَاب الْحَطَا وَالنِّسُيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحُومِ وَلَا عَتَاقَةَ اِلَّا لِوَجُه اللهِ وَالطَّلَاقِ وَنَحُومِ وَلَا عَتَاقَةَ اِلَّا لِوَجُه اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ امْرِيءٍ مَّانَوٰى وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِيُ وَالْمُخْطِيءٍ.

٢٣٤٩ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا مِسُعَرٌّ عَنُ أَرُرَارَةَ بُنِ اَوُفَى عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ تَحَاوَزَلِي عَنُ أُمَّتِي مَاوَسُوسَتُ بِهِ صَدُورُهَا مَالَمُ تَعْمَلُ اَوُ تَكُلَّمُ \_

٠ ٣٥٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ عَنُ سُفُيَانَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُفَيَانَ النَّيْمِيَّ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ وَقَّاصِ اللَّيْمِيُّ قَالَ النَّيْمِيِّ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ وَقَّاصِ اللَّيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنَّيِّةِ وَلِإمْرِيءٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِإمْرِيءٍ مَّانَتُ هِحُرَثَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَّانَوٰى فَمَنُ كَانَتُ هِحُرَثَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَّانَوٰى فَمَنُ كَانَتُ هِحُرَثَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

آزاد کردیاح مسدد 'یزید بن زر بع 'سعید 'قادہ 'نضر بن انس 'بثیر بن نہیک 'ابوہر بیرہ فسے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا حصہ کسی غلام میں آزاد کر دیا 'تواس پر اس کا آزاد کرانا این مال ہو 'ورنہ اس کی قیت این مال ہو 'ورنہ اس کی قیت لگائی جائے گی اور اس غلام سے محنت کرائی جائے گی ، لیکن اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے 'تجاج بن حجاج 'ابان اور موسیٰ بن خلف نے مشقت میں نہ ڈالا جائے 'تجاج بن حجاج 'ابان اور موسیٰ بن خلف نے قادہ سے روایت کی ہے اور اس کو شعبہ نے مختصر طور پر بیان کیا۔

باب ۱۵۸۸۔ آزادی اور طلاق وغیرہ میں بھولنے اور علطی کرنے کا بیان اور آزادی صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی نیت کرے' اور بھولنے (۱)والے اور غلطی کرنے والے کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔

۲۳۴۹۔ حمیدی سفیان مسع 'قادہ 'زرارہ بن اوفی 'حضرت ابوہریراُ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے وسوسوں کو معاف کردیا ہے 'جب تک کہ وہ عمل یا گفتگونہ کریں۔

۲۳۵۰ محرین کشر 'سفیان' کیلیٰ بن سعید 'محرین ابراہیم جمیی' علقمہ بن و قاص لیش 'عربین خطابؓ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور آدمی کو وہی ملے گاجس کی نیت کرے 'جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی 'تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شار ہوگی' اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت طرف شار ہوگی' اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت

(۱) طلاق اعماق وغیرہ الیی چیزیں ہیں کہ عمد آہوں یا خطاء ہر صورت میں موثر ہوتی ہیں اور ان کے لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے ہاں اخروی ثواب و عقاب کے لئے اعمال میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور خطاو نسیان کی صورت میں طلاق اعماق وغیرہ کا واقع ہو جانا یہ مؤتف حفیہ نے روایات ہی کی بنا پراختیار فرمایا ہے۔

فَهِحُرَثُةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ كَانَتُ هِحُرَتُهُ لِلُّنْيَايُصِيْبُهَا أَوِامُرَأَةٍ يَتَزَوَجُّهَا فَهِحُرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ

١٥٨٩ بَابِ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبُدِهِ هُوَلِلْهِ وَنَوَى الْعِتُقَ وَالْإِشُهَادَ فِي الْعِتْقِ.

٢٣٥١ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ عَنُ أَسُمِ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنُ إِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسُلامَ وَمَعَةً غُلامُةً ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ صَاحِبِهِ فَاقْبَلَ بَعُدَ ذَلِكَ وَ اَبُوهُ مَرَيْرَةً جَالِسُ مَّعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعُدَ ذَلِكَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلُولُ وَالْمَا وَعَنَا يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْه

عَلَى اَنَّهَا مِنُ دَارَةِ الْكُفُرِ نَجَّتِ. ٢٣٥٢ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيُلُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي الطَّرِيُقِ.

يَالَيُلَةً مِّنُ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مَنُ دَارَةِ الكُفُرِ نَجَّتِ

قَالَ وَابَقَ مِنِّى غُلامٌ لِي فِي الطَّرِيْقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْتُهُ فَيَهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى وَسُلَّمَ بَايَعْتُهُ فَبَيْنَا آنَا عِنْدَهُ إِذَا طَلَعَ الْغُلامُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيْرَةً هَذَا غُلامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرُّ لِوَجُهِ اللَّهِ فَاعْتَقُتُهُ لَمُ عَلَيْهِ مَن آبِي أَسَامَةَ حُرِّد

٢٣٥٣\_ حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا

سے شادی کرنے کی ہو تواس کی ہجرت اس چیز کی طرف شار ہو گی جس کی نیت کی ہو۔

باب ۱۵۸۹۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کے کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور آزاد کی اور آزاد کی میں گواہ مقرر کرنے کی نیت کرے۔

اسمعیل، قیس الوہری المرائد بن نمیر ، محمد بن بشر اسمعیل، قیس الوہری اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے الوہری فکے اور ان کے ساتھ ان کاغلام بھی تھا ان میں سے ہرایک دوسرے سے جدا ہو گیا ، کچھ دنوں کے بعد وہ غلام آیا ، اس حال میں کہ ابوہریہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے ، نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے ، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابوہری اغلام ہے ، جو تیرے پاس آیا ہے ، ابوہری اللہ علیہ وسلم کے وادہ بناکر کہتا ہوں کہ وہ آزاد ہے ، ابوہری اللہ علیہ بہتے کہا میں آپ کو گواہ بناکر کہتا ہوں کہ وہ آزاد ہے ، ابوہری اللہ علیہ بہتے کریہ شعر کہہ رہے تھے

درازی شب اوراس کی تختیوں سے شکایت ہے مگریہ کہ دارالکفر سے اس نے نجادت دلائی!

7 مریہ کہ دارالکفر سے اس نے نجادت دلائی!

7 مریت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے راستہ میں یہ شعر کے درازی شب اوراس کی ختیوں سے شکایت ہے مگریہ کہ دارالکفر سے اس نے نجادت دلائی!

پھرانھوں نے بیان کیا کہ میراغلام راستے ہی سے بھاگ گیا 'جب میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا 'تو میں نے آپ سے بیعت کی اس وقت میراغلام آ اِلکا 'تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوہر ریرہ یہ تیراغلام ہے 'تو میں نے کہاوہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے 'اور میں نے اس کو آزاد کر دیا 'ابوکریب نے ابواسامہ سے جو روایت کی اس میں یہ نہیں بیان کیا کہ وہ آزاد ہے۔

۲۳۵۳ شهاب بن عباد 'ابراهیم بن حمید 'اسلفیل، قیس سے روایت

إِبْرَاهِيُمُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ اَبُو هُرَيْرَةً وَمَعَةً غُلامُةً وَهُوَيَطُلُبُ الْإِسُلَامَ فَضَلَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَةً بِهِذَا وَقَالَ اَمَا اِنِّيُ الشَهِدُكَ اَنَّةً لِلَّهِ \_

١٥٩٠ بَاب أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ آبُوهُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آشُرَاطِ السَّاعَةِ آنُ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّهَا.

٢٣٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُرُوَّةً بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ عُتَبَةُ بُنُ آبِي وَقَّاصِ عَهِدَ اِلَى آخِيُهِ سَعُدِ بُنِ أَيِهُ وَقَاصِ أَنْ يَقْبِضَ اللَّهِ ابْنَ ولِيُدَةِ زَمُعَةَ قَالَ عُتَبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتُحِ آخَذَ سَعُدًّا اِبُنَ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱقْبَلَ مَعَةً بِعَبُدِ بُنِ زَمُعَةً فَقَالَ سَعُدٌّ يَّارَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ آخِي عَهِدَ اِلَىَّ أَنَّهُ ابُنُهُ فَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا آخِي ابُنُ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلِّي ابُنِ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ فَإِذَا هُوَ اَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلَكَ يَا عَبُدَ بُنَ زَمُعَةَ مِنْ آخَلِ آنَّةً وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ آبِيُهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَحِبِيُ مِنْهُ يَاسَوُدَةُ بِنْتُ زَمُعَةَ مِمَّارَاى مِنُ شِبَهِم بِعُتْبَةَ وَكَانَتُ سُوُدَةُ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٥٩١ بَابِ بَيْعَ الْمُدَبِّرِ.

٢٣٥٥ حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ
 اللَّهِ قَالَ آعْتَقَ رَجُلًا مِنَّا عَبُدًالَةً عَنُ دُبُرٍ فَدَعَا

ہے کہ جب ابوہر روہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے آرہے تھے 'توان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا'راستہ بھول کرایک دوسرے سے جدا ہو گئے ' پھر اس طرح بیان کیا جب غلام آگیا تو کہا میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ باب + 104 ام ولد کا بیان ' ابو ہر ریے شنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے۔

۲۳۵۴ ـ ابوالیمان شعیب و بری عروه بن زبیر حضرت عاکشان بیان کیا کہ عتبہ بن الی و قاص نے اینے بھائی سعد بن الی و قاص کو وصیت کی تھی کہ زمعہ کی اونڈی کے لڑکے پر قبعنہ کر لیناوہ میر ابیٹا ہے ' جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے زمانے میں مکہ تشریف لائے 'تو سعدنے زمعہ کی لونڈی کے لڑے کولے لیا 'اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بس لے كر آئے اور عبد بن زمعہ کو بھی ساتھ ہی لائے 'سعد نے عرض کیایا رسول اللہ! وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ، میرے بھائی نے اس پر قبضہ کرنے کی مجھے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ وہاس کا بیٹاہے عبد بن زمعہ نے عرض کیایارسول اللہ یہ میرا بھائی ہے'اس کے بستر پرزمعہ کی او تڈی کے بطن سے پیدا ہوا ہے ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کو غور ہے دیکھا' تووہ عتبہ کے بہت زیادہ مشابہ تھا' آپ نے فرمایاے عبد بن زمعہ وہ تیراہے اس لیے کہ تیرے باپ کے بستر پر پیداہواہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سودہ تواس سے پردہ کیا کراس سبسے کہ اس میں عتبہ کی بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے اور حضرت سودہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔

#### باب۱۵۹۱د در کی تظامیان

۲۳۵۵ ۔ آدم بن الی ایاس شعبہ عمر و بن دینار 'جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک فخص نے ایٹ غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزاد کیا 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَّاتَ الْغُلَامُ عَامَ اَوَّلِ۔

١٥٩٢ بَابِ بَيْعِ الْوَلَآءِ وَهِبَتِهِ\_

٢٣٥٦ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبُدُاللهِ بُنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْع الْوَلَآءِ وَعَنُ هِبَتِهِ.

٢٣٥٧ حَدَّنَنَا عُثُمْنُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَرَالِاَسُودِ عَنُ عَرَالِاَسُودِ عَنُ عَرَالِاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةً فَاشْتَرَطَ اَهُلُهَا وَلَآءَ هَا فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَآءَ لِمَنُ اَعْطِي وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَآءَ لِمَنُ اَعْطِي الْوَرِقَ فَاعْتَقُتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِن زَوْجِهَا فَقَالَتُ لَوُاعُطَانِي وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِن زَوْجِهَا فَقَالَتُ لَوُاعُطَانِي كَذَا مَانَبَتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتُ نَفُسَهَا فَكَارَتُ نَفُسَهَا فَيَارَتُ نَفُسَهَا فَيَارَتُ نَفُسَهَا فَيَارَتُ نَفُسَهَا فَيَارَتُ نَفُسَهَا فَيَارَتُ نَفُسَهَا فَيَارَتُ نَفُسَهَا فَيَقَالَتُ لَوْاعَلَاقُ لَا فَيَعَالَ اللّهِ عَلَيْهِ فَيَارَتُ نَفُسَهَا اللّهُ عَلَيْهِ فَيَالِتُ لَوْ كَذَا مَانَبَتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتُ نَفُسَهَا اللّهُ عَلَيْهِ فَيَالِتُ لَوْ كَذَا مَانَبَتُ عِنْدَةً فَيَالَتُ لَوْ الْحَنْ لَا فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْتُ لَوْ كَذَا مَانَبَتُ عِنْدَةً فَيْ لَاللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ فَيْمَالَ فَقَالَتُ لَوْ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْمُ لَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ فَيْمُ لَا عَلَيْهِ فَيْ لَا لَهُ عَلَيْهِ فَيْ فَيْ فَا عُنَالَتُ لَوْ كَذَا مَانَبُقُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْتُ لَوْلَاعُونَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْمُ عَلَيْهُ فَيْدُولُ وَالْعَلَاثُ لَعُسُمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

١٥٩٣ بَابِ إِذَا أُسِرَ اَنُحُو الرَّجُلِ اَوْعَمُّهُ هَلُ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشُرِكًا وَقَالَ اَنَسُ هَلُ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشُرِكًا وَقَالَ اَنَسُ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَيْتُ عَقِيلًا وَكَانَ فَادَيْتُ عَقِيلًا وَكَانَ عَلِيُّ لَهُ نَصِيبُ فِي تِلْكَ الْعَنِيمَةِ الَّتِي عَلِيُّ لَهُ نَصِيبُ فِي تِلْكَ الْعَنِيمَةِ الَّتِي اَصَابَ مِنُ آخِيهِ عَقِيلُ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ.

٢٣٥٨ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيُلُ بَنُ مَّوُسُى عَنِ اللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اتُذَنَ فَلَنَتُرُكُ لِابُنِ أُخْتِنَاعَبَّاسٍ فِذَاءَهُ فَقَالُ لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرُهَمًا.

١٥٩٤ بَابِ عِتُقِ الْمُشُرِكِ.

اس غلام کو بلایا اور اس کو چے دیا 'جابر نے بیان کیا کہ وہ غلام پہلے ہی سال مرسمیا۔

باب ۱۵۹۲ ولاء کی بیج اور اس کے ہبہ کابیان۔

۲۳۵۷ - ابوالولید 'شعبه 'عبدالله بن دینار 'ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ولاء کی بیج اور اس کے ہبد سے منع فرمایا ہے۔

۲۳۵۷۔ عثمان بن ابی شیبہ 'جریر' منصور' ابراہیم' اسود' عائش سے
روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ کو خرید اتواس
کے مالک نے شرط لگائی کہ ولاء ہم لیں گے ' میں نے یہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو' ولاء اس
کے لیے ہے جوروپیہ دے 'چنا نچہ میں نے بریرہ کو آزاد کر دیا نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو اس کے خاوند کے متعلق اختیار
دیا تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ کو اتنا اتنا مال دے ' تو بھی میں اس کے
ساتھ نہ رہوں چنا نچہ وہ اسے شوہر سے جدا ہوگی۔
ساتھ نہ رہوں چنا نچہ وہ اسے شوہر سے جدا ہوگی۔

باب ۱۵۹۳۔ اگر تمی مخفی کا بھائی یا چھا قید ہو تو کیا مشرک ہونے کی صورت میں اس کو فدید دے کر چھٹر ایا جاسکتا ہے؟
اور انسؓ نے بیان کیا کہ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے اپنا اور عقیل کا فدید دیا اور اس مال غنیمت میں حضرت علی کا بھی حصہ تھا جو ان کے بھائی عقیلؓ اور چھاعباسؓ سے ملاتھا۔

۲۳۵۸ اسلعیل بن عبدالله 'اسمعیل بن ابراہیم بن عقبہ موی 'ابن شہاب حفرت انس عبد الله 'اسمعیل بن ابراہیم بن عقبہ موی 'ابن شہاب حفرت انس عند وایت کرتے ہیں کہ انسار کے کچھ لوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اجازت ما نگی اور کہا کہ آپ اجازت د بیجے تو ہم اپنے بھانج عباس کا فدید معاف کر دیں 'آپ نے فرمایا تم ایک درہم بھی فہ چھوڑو۔

باب ۱۵۹۴\_مشرك كو آزاد كرنے كابيان\_

٢٣٥٩ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَا آبُوُ اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ آنُعَبَرَنِیُ آبِیُ آنَّ حَکِیُمَ بُنَ حِزَامٍ آعُتَقَ فِی الْحَاهِلِیَّةِ مِاثَةَ رَقَبَةٍ وَّحَمَلَ عَلی مِاثَةِ بَعِیرٍ عِلَی مِاثَةِ بَعِیرٍ مِاثَةً رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلی مِاثَةِ بَعِیرٍ مِاثَةً رَقَبَةٍ قَالَ فَسَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ یَا رَسُولَ اللهِ آرَایُتَ اللهِ عَلیهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ یَا رَسُولَ اللهِ آرَایُتَ اللهِ آرَایُتَ اللهِ آرَایُتَ اللهِ آرَایُتَ اللهِ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهِ آرَایُتَ اللهِ صَلَّی الله عَلیه وَسَلَّمَ الله فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیه وَسَلَّمَ آسُلَمْتَ عَلی مَاسَلَفَ لك مِنْ خَیْرٍ -

١٥٩٥ بَابِ مَنُ مَّلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيُقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى اللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا اللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنُ رَّزَقُنَاهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنُفِقُ مِنُهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلُ مَنْكُ اللهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَلهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لَلهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لَلهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لَا المَحْمَدُ لِلهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ .

٢٣٦٠ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِى مَرُيَمَ قَالَ آخُبَرَنَى اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرُوَةً أَنَّ مَرُوانَ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ آخُبَرَاهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِيْنَ جَآءَ ةً وَفَدُ هَوَازِنَ فَسَالُوهُ اَنُ يَرُدُّ الِيُهِمُ اَمُوالُهُمُ وَسَبَيْهُمُ فَقَالَ اِنَّ مَعِى مَنُ تَرُونَ وَآحَبُ الْحَدِيْثِ اللَّي فَقَالَ اِنَّ مَعِى مَنُ تَرُونَ وَآحَبُ الْحَدِيْثِ اللَّي فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّتَظَرَهُمُ وَسَبَيهُمُ وَكَانَ السَّانَيْتُ بِهِمُ وَكَانَ وَإِمَّا السَّانَيْتُ بِهِمُ وَكَانَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّطَرَهُمُ بِضَعَ عَشُرَةً لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ فَلَمَّا تَبَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَرَهُمُ بِضَعَ عَشُرَةً لَيْهُ وَسَلَّمَ النَّقَرَهُمُ بِضَعَ عَشُرَةً لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍ لَهُمُ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍ لَهُمُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍ لَهُمُ الَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْرُ وَآدٍ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ وَسَلَّمَ عَيْرُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍ إِلَيْهُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ غَيْرُ وَرَاةٍ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ غَيْرُونَ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُونَ وَالْمَالِيْفِي فَلَا مَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْمُ وَلَا مَا السَّيْفَ فَلَا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَنْ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَعُ الْمَالَعُ فَيْمَ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُ الْمُونَ الْمُؤْلُونَ وَلَهُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ الْمُؤْلُولُهُ الْمَالِهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ ا

۲۳۵۹ عبید بن اسلمیل 'ابواسامه 'بشام 'عروه روایت کرتے ہیں کہ حکیم بن حزام نے جاہلیت میں سوغلام آزاد کیے تھے اور سواونٹ سواری کے لیے دیئے تھے 'جب مسلمان ہوئے تو سواونٹ سواری کے لئے دیئے اور سوغلام آزاد کئے 'حکیم بن جزام کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بارسول اللہ آپ ان چیزوں کے متعلق بتا کیں 'جو ہم جاہلیت میں ثواب کی نیت سے کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آئے توجتے نیک کام کر چکے ہو قائم رہیں گے۔

باب، ۱۵۹۵۔ اگر عربی غلام کا مالک ہو جائے اور اس کو ہبہ کر دے نی دے 'اور بچوں کو قید کرے (تو کیا درست ہے) اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ ایک مثال بیان کر تاہے ایک شخص غلام کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اس محض کی جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمد ہرزق دیاہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ خرج کرتے دیاہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ خرج کرتے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں کیا کہ برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیا کہ ان میں سے اکثر نہیں جانے۔

۱۳۲۰-۱۷۰۱ بن افی مریم کیف عقیل این شہاب عروہ مروان اور مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوازن کا وفد آیا توان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے قیدی واپس کیے جائیں آپ نے فرمایا کہ میر سے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جنھیں تم دکھ رہے ہواور مجھے تچی بات سب سے زیادہ پندہ ، چنانچہ دوباتوں میں سے ایک اختیار کرویا تو مال لویا قیدی کو اور میں نے اس لیے ان کی تقسیم میں تاخیر کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کاوس راتوں سے زاکد تک انظار کیا تھا ، پھر طاکف سے واپس ہوئے تھے ، جب لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے الوگوں نے عرض کیا کہ ہم صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے الوگوں نے عرض کیا کہ ہم

النّهِمُ اللّا اِحدَى الطّآفِقَتَيْنِ قَالُوا فَانّا نَخْتَارُ سَبَيْنَا فَقَامَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ فَاثْنَى عَلَى اللّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمّ قَالَ اَمَّا النّاسِ فَاثْنَى عَلَى اللّهِ بِمَا هُو اَهُلُهُ ثُمّ قَالَ اَمَّا النّاسِ فَاثْنَى وَانِيْ رَايَتُ اللّهُ بَعْدُ فَإِنّ الْكِيْنَ وَانِيْ رَايَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْبَ ذَلِكَ فَلَيْفَعُلُ وَمَنُ اَحَبّ اللّهُ عَلَيْ مَنْكُمُ اللّهُ عَلَيْنَا فَلَيْفَعُلُ وَمَنُ اَحَبّ اللّهُ عَلَيْنَا فَلَيْفَعُلُ فَقَالَ النّاسُ طَيّبَنَا ذَلِكَ قَالَ إِنّا عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْجُعُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْتَرُوهُ النّهُمُ طَيّبُوهُ وَاذِنُوا فَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْتَرُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْتَرُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاذَيْتُ عَقِيلًا عَنُ سَبّى هَوَازِنَ وَقَالَ انَسُ فَلَيْسَى وَقَالَ النّسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَرُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَرُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَرُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَرُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَرُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَلُوهُ وَاذِنُوا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَادَيْتُ عَقِيلًا وَسُلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ عَقِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ عَقِيلًا وَسُلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ عَقِيلًا وَسُلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاحْتَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٣٦١ حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ اَخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ كَتَبْتُ اللهِ نَافِع فَكَتَبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ مَالِكُ عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَ بُنِ حَبَّالَ عَنِ ابُنِ مُحَيُرِيْزِ قَالَ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَ بُنِ حَبَّالَ عَنِ ابُنِ مُحَيُرِيْزِ قَالَ رَايَتُ ابَا سَعِيدِ فَسَالتُهُ فَقَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِي المُصَطلِقِ فَاصَبْنَا سَبُيًّا مِنْ سَبِي الْعَرَبِ المُصَطلِقِ فَاصَبْنَا سَبُيًّا مِنْ سَبِي الْعَرَبِ فَاشْتَدَّتُ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاحْبَبْنَا فَاشْتَهُيْنَا الْعُزْبَةُ وَاحْبَبْنَا

تیدیوں کو اختیار کرتے ہیں' (قیدیوں کولینا جاہتے ہیں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے مجر فرمایا تمحارے بھائی ہمارے یاس توب کر کے آئے ہیں اور میر اخیال ہے کہ میں ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں' اور جوتم میں سے بیخوش سے کرناجا ہے تو کرے اور جو اپنا حصہ واپس نه کرنا چاہے تو (انظار کرے) یہاں تک کہ ہم اس کو مال غنیمت میں ے دیں گے جوسب سے پہلے ہم کواللہ دے گا تواپیا کرے او گوں نے کہاکہ ہم بخوشی ایساکرنے کو تیار ہیں آپ نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں که کس نے اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی اس کیے تم واپس جاؤیہاں تک کہ تمھارے سر دار ہمارے پاس تہارامعالمہ پیش کریں 'لوگ واپس چلے گئے ان سے ان کے سر داروں نے گفتگو کی پھر نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ لوگ ای پرراضی ہیں اور اس کی اجازت دے دی ہے 'زہری کا بیان ہے کہ ہوازن کے قیدیوں کے متعلق مجھے یہی حال معلوم ہواہے اور انس نے کہاکہ حضرت عباس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے اپنا اور عقبل کا فدید دیا۔

۱۳۳۱ على بن حسن عبدالله ابن عون بيان كرتے بيں ميں نافع كو كھ بيجا كه نبى صلى الله عليه وسلم كو كھ بيجا كه نبى صلى الله عليه وسلم نبى مصطلق پر حمله كياس حال ميں كه وه غافل تھ اور ان كے جانوروں كو پائى پلايا جار ہا تھا ان ميں جو لڑنے والے تصان كو قتل كر ديا اور ان كى عور توں اور بچوں كو قيد كر ليا جو بريه بھى اسى دن ہاتھ ديا اور ان كى عور توں اور بچوں كو قيد كر ليا جو بريه بھى اسى دن ہاتھ آئى تھيں نافع كابيان ہے كه مجھ سے عبدالله بن عمر نے يہ بيان كيا اور وہ اس كشكر ميں تھے۔

۲۳۹۲ عبداللہ بن بوسف الک ربیعہ بن ابی عبدالرحل محمد بن ایک عبدالرحل محمد بن ایک بن حبان ابن محمد بن بیان کیا کہ بین حبان ابن محمد بن حدری کو دیکھا تو ان سے بیل نے (عزل کے متعلق) بوچھا تو ان محمد خدری کو دیکھا تو ان سے بیل نے (عزل کے متعلق) بوچھا تو انحول نے جو اب دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تی مصطلق بیل نکلے تو ہم لوگوں کو عرب کے چند قیدی ہا تھ آئے ہم لوگوں کو عور توں کی خواہش تھی اور تجرد کی زندگی دشوار تھی اس لیے ہم لوگوں نے عزل کرنا چاہا چنا نچہ ہم نے رسول دشوار تھی اس لیے ہم لوگوں نے عزل کرنا چاہا چنا نچہ ہم نے رسول

الْعَزُلَ فَسَالْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنُ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنُ نَسَمَةٍ كَاتِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ إِلّا وَهِى كَاتِنَةً ...

٢٣٦٣ ـ حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَرِيرٌ مَن عَرُبُ مَرُبِ حَدَّنَا حَرِيرٌ مَن عَرُبِ حَدَّنَا حَرِيرٌ مَن عَرُ أَبِي ذُرُعَة عَنُ آبِي مَن عَمُ وَحَدَّنَى هَرُيرَةَ قَالَ لَآازَالُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ حَ وَحَدَّنَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَدِيدِ عَن ابِي ذُرُعَة عَن آبِي الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَدِيثِ عَن آبِي ذُرُعَة عَن آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن عُمَارَةً عَن آبِي ذُرُعَة عَن آبِي هُرَيْرَةً قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مُنذُنلُكٍ هُرَيْرَةً قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مُنذُنلُكٍ هُرَيْرَةً قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مُنذُنلُكٍ هُرَيْرَةً قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مُنذُنلُكٍ هُرَيْرَةً قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مُنذُنلُكٍ هُرَيْرَةً قَالَ مَازِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مُنذُنلُكٍ مَن رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُهُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُ فَوْمِنَا وَكُانَتُ سَبِيّةً مِنْهُمْ عِنْدَ عَآفِشَة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ صَدَقَاتُ فَقَالَ رَسُولُ وَكَانَتُ سَبِيّةً مِنْهُمْ عِنْدَ عَآفِشَة فَقَالَ اعْتِقِينَهَا وَكَانَتُ سَبِيّةً مِنْهُمْ عِنْدَ عَآفِشَة فَقَالَ اعْتَقِينَهَا وَكَانَتُ سَبِيّةً مِنْهُمْ عَنْدَ عَآفِشَةً فَقَالَ اعْتَقِينَهَا وَكَانَتُ سَبِيّةً مِنْهُمْ عِنْدَ عَآفِشَةً فَقَالَ اعْتَقِينَهَا وَكُولَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

١٥٩٦ بَّابِ فَضُلٍ مَنُ أَدَّبَ جَارِيَتَهُ وَعَلَّمَهَا \_

فَإِنَّهَا مِنُ وَلَدِ اِسُمْعِيلَ.

٢٣٦٤ حَدِّنَنَا إِسُعْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ فَضَيُلِ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ أَمُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ اَبِي بُرُدَةً عَنُ آمِيُ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ حَارِيَةً فَعَلَّمَهَا فَأَحُسَنَ الِيُهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ آخُرَان.

۱۰۹۷ بَابُ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيُدُ اِنْحَوَانُكُمُ فَاطَعِمُوهُمُ مِمَّاتًا كُلُونَ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَاتُشُرِكُوا بِهِ شَيْعًاوً بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرُبِي وَالْيَتْمَى وَالْمَسَاكِيْنِ

الله صلى الله عليه وسلم سے پوچھا' تو آپ نے فرمایا ایسانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں' اس لیے کہ جو جان قیامت تک پیدا ہونے کے لیے مقدر ہو چکی ہے' وہ پیدا ہو کررہے گی۔

۲۳۹۳ زمیر بن حرب جرین عماره بن قعقاع ابوزر عد حفرت ابو بریقے روایت کرتے جی انھوں نے بیان کیا کہ میں بن خمیم ابو بریقے سے برابر محبت کرتار ہوں گائی کا بن سلام ، جریر بن عبدالحمید ، مغیرہ و اوارث ابوزر عد ، حفرت ابو بریق کی ممارہ ابوزر عد ، حفرت ابو بریق سے میان کہ میں بی خمیم سے ابو بریق سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کہ میں بی خمیم سے برابر محبت کرتا ہوں ، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر محبت کرتا ہوں ، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرماتے ہوئے ساکہ وہ میری امت میں دجال کے لیے بہت نیادہ سخت ہوں گے ایک باری خمیم کے صد قات آئے تو فرمایا یہ ہماری قوم کے صد قات آئے تو فرمایا یہ ہماری قوم کے صد قات آئے تو فرمایا یہ عائش کے پاس قید ہو کر آئی تو فرمایا کہ اسے آزاد کر دواس لیے کہ وہ عضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔

باب ۱۵۹۷۔ اس مخص کی فضیلت کا بیان جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور تعلیم دے۔

۲۳۶۳ اسحاق بن ابراہیم محمد بن فضیل مطرف شعی ابوبردہ و محرت ابو مولی اشعری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس لونڈی ہواور وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے پھر اس کو آزاد کرے اور اس سے نکاح کرلے تواس کے لیے دوہر اثواب ہے۔

باب ۱۵۹۷۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ غلام تمھارے بھائی ہیں جو تم خود کھاؤوہی اضمیں کھلاؤاور اللہ تعالی کا قول کہ اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں بتیموں 'مسکینوں اور رشتہ دار بردوسیوں اور علی بیٹھنے والوں رشتہ دار بردوسیوں اور ساتھ بیٹھنے والوں

وَالْحَارِ ذِى الْقُرُبِي وَالْحَارِ الْحُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنُبِ وَابُنِ السَّبِيُلِ وَمَا مَلَكُتُ آيَمَانُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُ مَنُ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ذِى الْقُرُبِي الْقَرِيبُ وَالْحُنُبُ الْغَرِيبُ الْحَارِ الْحُنبِ يَعْنِى الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ۔

١٥٩٨ بَابِ الْعَبُدِ إِذَآ أَحُسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَةً.

٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبُدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَةً وَٱحُسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ كَانَ لَهُ ٱجُرُةً مَرَّتَيُنِ \_

٢٣٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخُبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ اَبِيُ بُرُدَةً عَنُ اَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةً فَاَدَّبَهَا فَاحُسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَاعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجُرَانِ

اور مسافروں اور لونڈیوں' غلاموں کے ساتھ احسان کرو' الله تعالی نہیں پیند کر تااس کوجو متکبر اور فخر کرنے والاہے' ذی القربی سے مراد رشتہ دار اور جنب سے مراد اجنبی ہے اور جار جنب سے مراد سفر کارفیق ہے۔

۲۳۹۵ - آدم بن ابی ایا س شعبه 'واصل احدب 'معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا اس حال میں کہ وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھا ہم نے جوڑا پہنے ہوئے تھا ہم نے ان کا غلام بھی دیباہی جوڑا پہنے ہوئے تھا ہم نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو گائی دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو مال شکایت کی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو مال کی گائی دی ہے 'چر فرملیا کہ تمھارے خدمت گزار تمھارے بھائی ہیں جشمیں اللہ تعالی نے تمھارے ہا تھوں (قبضہ) میں دے دیا ہے اس لیے جس کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھا تا ہے اور اسے دیس کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھا تا ہے اور اسے دیس کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھا تا ہے اور اسے دیس کا بھائی اس کے قبضہ میں تکلیف دو تو ان کو ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان سے نہ ہو سکے اور اگر انھیں تکلیف دو تو ان کی مدد کر و۔

۲۳۷۷۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' نافع' ابن عرائے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام جب اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور اپنے پروردگار کی اچھی طرح عبادت کرے تو اس کودو چند تواب ملے گا۔

کا ۲۳ ۲۷ محمد بن کثیر 'سفیان 'صالح 'شعبی 'ابوبردہ 'ابو موسیٰ اشعری کے ۲۳ ۲۷ میں کثیر 'سفیان 'صالح 'شعبی 'ابوبردہ 'ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو اور اس کو اچھی طرح پر ادب سکھائے 'اور اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے 'تواس کو دوہرا تواب ملے گا،اور جس غلام نے اللہ کاحق اور اپنے مالکوں کاحق ادا کیا تو

اس كودو ہرا اثواب ملے گا۔

الله اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعُتُ سَعِيْدَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِح اَحْرَانِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه لَوُلَا الْحِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لاَحْبَبَتُ اَنُ اَمُوتَ وَانَا مَمُلُوكً.

٢٣٦٩ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا آبُو صَالِحٍ عَنُ آبِیُ اَسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا آبُو صَالِحٍ عَنُ آبِیُ هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ مَالِاَحَدِهِمُ یُحُسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَیَنْصَحُ لِسَیِّدِهِ۔ مَالِاَحَدِهِمُ یُحُسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَیَنْصَحُ لِسَیِّدِهِ۔ مَالِاَحْدِهِمُ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلی اللَّهُ اللَّهُ عَلی وَقَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: وَالصَّلِحِیُنَ مِنُ عِبَادِکُمُ وَامَآئِکُمُ اللَّهُ عَلیْهِ وَاللَّهُ عَلیه وَسَلَّمَ فَوُمُوا اللَّهُ النَّی اللَّهُ عَلیه وَسَلَّمَ فَوُمُوا الله اللَّهُ عَلیه وَسَلَّمَ فَوُمُوا الله سَیّدِهَ الله سَیّدِهُ الله عَنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِهُ الله سَیّدِهُ الله سَیّدِهُ الله سَیّدِهُ الله عَنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِهُ عَنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمُ وَاذْکُرُنِی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِکُ سَیّدِکُ

٢٣٧٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدً حَدَّنَنَا يَحُيْ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ حَدَّنَنَا يَحُيْ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ حَدَّنَنِي صَلَّى اللهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبُدُ سَيِّدَهُ وَاحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ آجُرُهُ مَرَّتَيُنِ. وَاحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ آجُرُهُ مَرَّتَيُنِ. ٢٣٧١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَكَآءِ حَدَّنَنَا

۲۳۱۸۔ بشر بن محمہ عبداللہ 'یونس' زہری' سعید بن میتب ابوہر بری سعید بن میتب ابوہر بری سعید بن میتب ابوہر بری سعید وسلم نے فرمایا نیک بخت غلام کے لیے جو کسی کی ملکیت میں ہو' دوہرا تواب ہے 'قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے 'اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنااور حج اور مال کے ساتھ احسان کرنانہ ہو تا تو میں بہند کرتا کہ کسی کاغلام ہو کر مرول۔

۲۳۱۹۔ اسحاق بن نصر' ابواسامہ' اعمش' ابو صالح' ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کیا بہتر حالت ہے اس شخص کی جو اپنے پروردگارکی عبادت احجی طرح کرے اور اپنے آ قاکی خیر خواہی کرے۔

باب ۱۵۹۹ فلام پردست درازی کرنے کی کراہت کا بیان۔
اور میر اغلام یامیری لونڈی کہہ کر پکار نے کا بیان اور اللہ تعالی نے فرمایا و الصّالحین من عباد کم و امائکم تمھارے نیکو کار غلام اور لونڈیاں اور فرمایا عبدا مملو کا وہ غلام جوملیت میں ہو نیز اللہ تعالی کا قول الفیا سید ھالدی الباب دونوں نے اپنے سر دار کو دروازے کے نزدیک پایا نیز اللہ تعالی کا قول من فتینکم المومنات تمہاری مومن بائدیاں اور نی فول من فتینکم المومنات تمہاری مومن بائدیاں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر دارکی طرف کھڑے ہو جاؤاوریہ بھی فرمایا کہ واذکرنی عندر بك اپنے مالک کے ہو جاؤاوریہ بھی فرمایا کہ واذکرنی عندر بك اپنے مالک کے یاس میر اذکر کرنا۔

ن کے ۲۳۷ مسدد' کیمیٰ عبید الله' نافع' عبدالله (بن عمرٌ) نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب غلام اپنے آ آ قاکی خیر خواہی کرے اور اپنے پروردگا رکی عبادت انچھی طرح کرے تواس کودوہرا تواب ملے گا۔

ا ٢ ٢٠٠١ محمد بن علاء 'ابواسامه 'بريد 'ابوبرده 'ابو موسى في صلى الله

أَبُواُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُورُدَةً عَنُ آبِي مُوسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَمُلُوكُ الَّذِي يُحُسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَيُؤَدِّئَ اللَّي سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ

٢٣٧٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَيِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يُحَدِّتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ لَايَقُلُ اَحَدُكُمُ اَطُعِمُ رَبَّكَ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ لَايَقُلُ اَحَدُكُمُ اَطُعِمُ رَبَّكَ وَضِيًّ رَبَّكَ إِسْقِ رَبَّكَ وَلَيْقُلُ سَيِّدِى وَمَوْلَاى وَضِيًّ رَبَّكَ إِسْقِ رَبَّكَ وَلَيْقُلُ سَيِّدِى وَمَوْلَاى وَلَيْقُلُ سَيِّدِى وَمَوْلَاى وَلَيْقُلُ سَيِّدِى وَمَوْلَاى وَلَيْقُلُ المَيْ وَلَيْقُلُ فَتَاى وَلَيْقُلُ المَيْ وَغُلَامِي وَفَالِامِي وَفَالِي وَفَيْلِامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَعَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَلَامِي وَفَعَلَامِي وَمُولِونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَلَيْعِلُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْعُلُ مَالِي مُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَامِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٣٧٣ حَدَّنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَا جَرِيْرُ بُنُ حَارِمٍ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَّهُ مِنَ الْعَبُدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَدُلُغُ قِيمَتَهُ يُقَوَّمُ الْعَبُدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَدُلُغُ قِيمَتَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدُلٍ وَأَعْتِقَ مِنُ مَّالِهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنُ مَّالِهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنُ مَّالِهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنُ مَّالِهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنُ مَّالِهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنُ مَاعِتَقَ ــ

رَاعِ عَلَيْهِ مَ اللّهِ عَلَى مَسَدّةً حَدَّنَنَا يَحْلَى عَن عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّنَنَا مُسَدَّةً حَدُّنَا يَحْلَى عَن عُبَدِاللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُلّكُمُ رَاعِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُلّكُمُ رَاعِ فَمَسْتُولًا عَنهُمُ وَالرّجُلُ رَاعِ عَلَيْهِمُ وَهُو مَسْتُولًا عَنهُمُ وَالرّجُلُ رَاعِ عَلَى النّاسِ عَلَيْهِمُ وَهُو مَسْتُولًا عَنهُمُ وَالرّجُلُ رَاعِ عَلَى اللّهِ مَنهُولًا عَنهُمُ وَالمَرْأَةُ رَاعِيةً عَلَى اللّهِ مَنهُولًا عَنهُمُ وَالْمَرُأَةُ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيّدِهِ وَهُو مَسْتُولًا عَنهُ لَا فَكُلّكُمُ رَاعٍ وَكُلّهُمْ مَسْتُولًا عَنهُ لَا فَكُلّكُمْ مَاعُولًا عَنْهُ لَا فَكُلّكُمْ مَاعُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ لَا فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْتُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ مَا مَا عَنْ رَعِيّتِهِ وَمُعَولًا عَنْهُ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْتُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو عَنْ رَعِيّتِهِ وَمُعَلَى مَالًا عَنْهُ مَاعُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْهُ مَسْتُولًا عَنْ رَعِيّتِهِ وَاللّهُ مَا عَلَى مَالُولًا عَنْهُ لَا فَكُلّكُمْ مَاعُولًا عَنْهُ مَا اللّهُ عَلْكُمْ مَاعُولًا عَنْهُ وَلَا عَلْهُ مَا عَلَى مَالًا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ مَا مُسْتُولًا عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالًا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ لَا فَكُلّكُمْ مَا عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالًا عَلَى مَا لَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ لَا فَكُلُومًا وَلَا عَلَى مَالُولُ اللّهُ عَلَى مَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا فَعَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ لَا فَعَلْمُ اللّهُ عَلَى مَالًا عَلَيْهُ مَا عَلْهُ لَا فَعَلْمُ لَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَا عَلَى مَالًا عَلَالُولًا عَلَى مَالُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَا عَلَا عَلْمُ مَا عَلَا عَلَاهُ مَا عَلَا عَلَاهُ عَلَى مَا عَلَى مَالًا عَلَاهُ عَا عَلَاهُ عَلَاهُ مَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ مَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ مَا عَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

٢٣٧٥ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّنَنِيُ عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ

علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا وہ غلام جو اپنے پروردگار کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے اور اپنے مالک کی خیر خواہی اور تابعداری کرتا ہے اور جوحق اس پرواجب ہے اسے بجالاتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔

۲۳۷۲ جمد عبدالرزاق معم بهام بن مدبه حضرت ابو ہریرہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بین نہ کہے کہ اپ رب کو کھانا کھلا اپ رب کو وضو کرا اپنے رب کویانی پلا بلکہ اس طرح کے اے میرے سر دار اے میرے آ قا اور تم میں سے کوئی شخص عبدی (میرا غلام) یا امتی (میری لونڈی) نہ کے بلکہ فای فاقی اور غلامی کے۔

۲۳۷۳ - ابوالنعمان 'جریر بن حازم 'نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انھوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا 'اور اس کے پاس اتنامال ہو جو کسی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی قیمت کے برابر ہو ' تووہ اس کے مال سے آزاد کیا جائے گا'ورنہ جتنااس نے آزاد کیا ہے (اتنابی آزاد ہوگا)

۲۳۷۲۔ مسدد کی عبیداللہ نافع عبداللہ بن عراضہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم ہیں سے ہر شخص محرال ہوگا اور اس سے اسکی کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی وہ شخص جولوگوں کے متعلق سوال ہوگا اور مرد آپنے گھر والوں کا گرال ہے 'اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی 'عورت آپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ ہے 'اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی 'غلام آپنے آ قا کے مال کا گرال سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی 'من لوکہ تم میں سے ہر ایک ہے 'اس سے اس کی بابت پوچھ ہوگی 'من لوکہ تم میں سے ہر ایک عالم ہے اور س کی رعیت کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔

۲۳۷۵ مالک بن اسلميل سفيان 'زهرى عبيد الله 'ابو مريرة 'وزيد بن خالد نبي صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے

آبَاهُرَيْرَةً وَزَيُدَ بُنَ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا زَنَتِ الاَمَةُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا قَالَ فِي الثَّالِئَةِ آوِالرَّابِعَةِ فَبِيْعُوهَا وَلَوُ بِضَفِيرٍ \_

١٦٠٠ بَابِ إِذَآ آتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ... ٢٣٧٦ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ آخَبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ آبَا شُعْبَةُ قَالَ آخَبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى آحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَّمُ يُحُلِسُهُ مَعَهُ آحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَّمُ يُحُلِسُهُ مَعَهُ

وَلِیَ عِلَاجَهٔ ـ الْعَبُدِ رَاعِ فِیُ مَالِ سَیِّدِهِ وَنَسَبَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ

فَلْيُنَاوِلُهُ لُقُمَةً اَوْلُقُمَتَيُنِ اَوُاكُلَةً اَوُاكُلَتَيْنِ فَاِنَّهُ

المَالَ إِلَى السَّيِّدِ.

٢٣٧٧ حَدِّنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبًا عَنِ النَّهُرِيّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَالِمٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلْكُمُ رَاعٍ و مَسْئُولُ عَنُ رَّعِيِّبِهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلْكُمُ رَاعٍ و مَسْئُولُ عَنُ رَّعِيِّبِهِ عَنُ رَّعِيِّبِهِ وَالرَّجُلُ فِي آهُلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنُ رَعِيِّبِهِ وَالمَرَاةُ فِي اللَّهِ عَلَيهِ وَالْعَادِمُ فِي مَالِ سِيدِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنُ رَعِيِّبِهِ مَالُولِهُ عَنُ رَعِيِّبِهِ مَالُولِهِ مَسْئُولُ عَنُ رَعِيِّبِهِ مَالُولِهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاحْسِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ النَّبِيّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ النَّبِيّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْ مُسُولُولُ عَنُ رَعِيِّتِهِ وَكُلُكُمْ مَالُولُ عَنُ رَعِيَتِهِ وَكُلُكُمْ مَالُولُ عَنُ رَعِيَّةٍ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

١٦٠٢ بَابِ إِذَا ضَرَبَ الْعَبُدَ فَلْيَحُتَنِبِ

فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرائے ' تواس کو کوڑے مارو' پھر اگر زنا کرائے تواس کو کوڑے لگاؤاور تیسری باریاچو تھی بار کے متعلق فرمایا کہ اس کو چڑالو' اگرچہ بال کی ایک رسی کے عوض بی کیوں نہ ہو۔

باب ۱۲۰۰ خادم کھانالے کر آئے تو کیا کرے۔

۲۳۷۱ - جاج بن منہال شعبہ محمد بن زیاد ابوہر روا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے اگر اس کو اپنے ساتھ کھانے پرنہ بھائے تواسے ایک یادولقمہ دے دے (لقمة او لقمتین یاکله او اکلتین فرمایا) اس لیے کہ اس نے محنت کی۔

باب ۱۹۰۱۔ غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے 'اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے مال کو آقاکی طرف منسوب کیاہے۔

۲۳۷۷۔ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمراللہ بن عمر اللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ تم ہیں سے ہر شخص حاکم ہاوراس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی تگراں ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال ملک کے مال کا محافظ ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہ اور میر اخیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردایتے باپ کے مال کا تکہباں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بور علی کے متعلق بور ہیں ہوگا۔ متعلق پوچھا جائے گا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق بور ہی متعلق بور ہیں ہوگا۔

باب ۱۲۰۲ ۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام کومارے تو چرہ پر مارنے سے بیج۔

٢٣٧٨\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ بُنُ آنَسُ قَالَ وَٱنْحَبَرَنِي اَبُنُ فُلَانِ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاق اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةٌ ۖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ

# أَحَدُكُمُ فَلْيَجُتَنِبِ الْوَجُهَ.

# كِتَابُ الْمُكَاتَب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٦٠٣ بَابِ إِثْمِ مَنُ قَذَفَ مَمُلُوكَهُ المُكَاتَبَ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجُمُّ وَّقُوُلِهِ وَالَّذِيْنَ يَبَتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتُ ٱيُمَانُكُمُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيُهِمُ خَيْرًا وَّاتُوُهُمُ مِّنُ مَالِ اللَّهِ الَّذِيُ الْكُمُ وَقَالَ رَوُحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قُلْتُ لِعَطَآءٍ أَوَاجِبٌ عَلَىَّ إِذَا عَلِمُتُ لَهُ مَالًا أَنُ أَكَاتِبَهُ قَالَ مَآ أَرَاهُ اِلَّا وَاحِبًا وَّقَالَ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ قُلُتُ لِعَطَآءٍ تَأْثُرُهُ عَنُ اَحَدٍ قَالَ لَاثُمَّ انحبَرَنِي اَنَّ مُوسَى بُنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيُرِيْنَ سَأَلَ أنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَٱبْبِي فَانُطَلَقَ اِلَّهِ عُمَرَ فَقَالَ كَاتِبُهُ فَٱبِّي فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتُلُوا عُمَرُ فَكَاتِبُوُهُمُ إِنْ عَلِمُتُمُ فِيُهِمُ خَيْرًا فَكَاتَبَةً وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ عُرُوَةٌ قَالَتُ عَآئِشَهُ ۗ أَنَّ بَرِيْرَةَ دَحَلَتُ عَلَيْهَا تَسُتَعِينُهَا

٢٣٤٨ محمد بن عبيدالله 'ابن وبب عالك بن انس 'ابن فلال (سمعان) سعید مقبری منحضرت ابو هریره (رضی الله عنه) نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دوسری سند عبداللہ بن محمہ' عبدالرزاق' معمر' ہمام' حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی شخص جھڑاکرے توچیرے (پرمارنے) ہے بچے۔

# مكاتب كرنے كابيان بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ١٦٠٣ ـ اس شخص كا گناه جواينے غلام پر تهمت لگائے' کاتب اور اس کی قسطوں کا بیان اور ہر سال میں ایک قسط ہے' اور الله تعالیٰ کا فرمانا که جو لوگ تمهارے غلام اور لونڈیوں میں کتابت کرنا چاہیں توان سے کتابت کر لو'اگر تم انھیں بھلائی سمجھواوران کواللہ کے مال میں سے دو'جواس نے تم کو دیاہے 'روح نے ابن جرتئے سے نقل کیا کہ میں نے عطاہے یو چھا کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں غلام سے کتابت کر لول جب مجھے معلوم ہوااس کے پاس مال ہے اور وہ مکاتب بننا حابهٔ ابو' تو انھوں نے بتایا کہ میں تو واجب ہی سمجھتا ہوں' عمرو بن دینار کابیان ہے میں نے عطاسے کہا کیا آپ کسی ہے روایت کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا نہیں پھر کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ سیرین نے مکاتب کے متعلق انس سے در خواست کی اور وہ مالد ارتھے انھوں نے انکار کیا' تو سیرین حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے فرمایا اس ہے کتابت کر لو' کیکن وہ نہ مانے تو حضرت عمرٌ نے ان کو درے سے مارااور حضرت عمرٌ یہ آیت تلاوت کرتے جاتے

فِيُ كِتَابَتِهَا وَعَلَيُهَا خَمُسَةُ اَوَاقَ نُحَّمَتُ عَلَيْهَا فِي خَمُسِ سِنِيُنَ فَقَالَتُ لَهَا عَآئِشَةُ وَنَفِسَتُ فِيُهَا اَرَايُتِ اِنُ عَدَدُتُ لَهُمْ عِدَّةً وَّاحِدَةً آيَبِيعُكِ آهُلُكِ فَأُعْتِقَكِ فَيَكُونَ وَلَآءُ كِ لِيُ فَذَهَبَتُ بَرِيْرَةُ اِلَّى ٱهُلِهَا فَعَرَضَتُ دْلِكَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا لَآ إِلَّآ آنُ يَّكُونَ لَنَا الْوَلَآءُ قَالَتُ عَائِشَةُ فَدَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَاعْتِقِيُهَا فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعُتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ رَجَالِ يَّشُتَرِطُوُنَ شُرُّوطًا لَيْسَتُ فِيُ كِتَابِ اللَّهِ مَن اشْتَرَطَ شَرُطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرُطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْنَقُ.

تصفكاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمُتُمُ فِيهِمُ خَيْرًا تُوالْسُّ فِيسِرين سے كتابت كرلى اليث كابيان ہے مجھ سے يونس نے بواسط ابن شہاب عروہ عائشہ بیان کیا کہ بربرہ عائشہ کے یاس آئیں ' اپنی کتابت میں مدد جاہی 'یانچ اوقیہ جاندی ان پر واجب کی گئی تھی جو پانچ سال میں انھیں ادا کرنا تھا' بریرہ سے حضرت عائشٌ نے فرمایا جنھیں بریرہ کو خرید کر آزاد کرنے کی خواہش تھی' بتااگر میں تیری کتابت کی رقم ایک ہی بار دے دوں' تو کیا تیرامالک تجھے بچ دے گا' تاکہ میں تجھ کو آزاد کر دوں اور تیری ولا میرے لیے ہو گی' تو بریرہ اپنے مالکوں کے پاس تحکیٰں اور ان لوگوں کے سامنے سے حال بیان کیا توان لوگوں نے کہا نہیں 'گراس شرط کے ساتھ کہ اس کی ولاء ہم لوگوں کے لیے ہے۔حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے آپ سے بیہ بیان کیا توان سے ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اس كو خريد لو اور آزاد کرواس لیے کہ ولاء تواسی کے لیے ہے جو آزاد کرے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ الی شرط لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس شخص نے ایسی شرط لگائی جو کتاب الله میں نہیں ہے تووہ باطل ہے اللہ کی مقرر کی ہونی شرط زیادہ عمل کے لائق اور مضبوط ہے۔

باب ۱۲۰۴۔ مکاتب سے کون سی شرط کرنا جائز ہے اور اس امر کا بیان کہ کسی شخص نے الیمی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے' اس باب میں ابن عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

۲۳۷۹ قتیمه کلیث ابن شهاب عروه عائشه سے روایت کرتے ہیں

١٦٠٤ بَاب مَايَجُوزُ مِنُ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرُطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فِيُهِ ابُنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٢٣٧٩\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابُنِ

شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةَ أَنَّ عَآئِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَآءَ تُ تَستعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمُ الكُنُ قَضَتُ مِنُ كِتَابَتِهَا شَيْعًا قَالَتُ لَهَا عَآئِشُةُ ارُجعِيّ إِلِّي آهُلِكِ فَاِنُ اَحَبُّوُا اَنُ اَقُضِيَ عَنُكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَآءُ كِ لِيُ فَعَلْتُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ بَرِيُرَةُ لِأَهْلِهَا فَابَوُا وَقَالُوُا إِنْ شَآءَ تُ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيُكِ فَلَتَفُعَلُ وَيَكُونُ وَلَآءُ كِ لَنَا فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْتَاعِيُ فَاعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ أَنَاسٍ يَّشُتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيُسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَن أَشُتَرَطَ شَرُطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةِ شَرُطُ اللَّهِ آحَقُّ وَأَوْنَقُ \_ ٢٣٨٠\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكًا عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرُ ۗ قَالَ اَرَادَتُ عَآئِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيُنَ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا فَقَالَ ٱهُلُهَا عَلَى آنَّ وَلَآءَ هَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَمُنَعُكِ ذلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعُتَقَ.

١٦٠٥ بَابِ اِسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ
 النَّاسَ\_

٢٣٨١ ـ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا آبُوُ اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ تُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ اِنِّيُ كَاتَبُتُ آهُلِيُ عَلَى جَآءَ تُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ اِنِّيُ كَاتَبُتُ آهُلِيُ عَلَى يَسُع اَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ اَوُقِيَّةً فَاَعِيْنِينِي فَقَالَتُ عَلَيْهَ اَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ اَوُقِيَّةً فَاَعِيْنِينِي فَقَالَتُ عَائِشَهُ اِنَ اَحْبُ اَهُلُكِ اَنُ اَعُدَّهَا لَهُمُ عِدَّةً وَاحِدَةً وَاعْتِينِينِي فَقَالَتُ اِنِي وَاحِدَةً وَاعْتِقِكِ فَعَلَتُ فَيَكُونُ وَلَآئُكِ لِي وَاحْدَةً وَاعْتِقَكِ فَعَلَتُ فَيَكُونُ وَلَآئُكِ لِي فَعَلَتُ اللّهُ عَلَيْهَا فَقَالَتُ اِنِّي فَقَالَتُ النِّي اللّهُ عَلَيْهِمُ فَابُوا اِلّآ اَنُ يَكُونَ اللّهُ اَنْ يَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

انموں نے بیان کیا کہ بریرہ ان کے پاس اپنی کتابت (کی رقم کی ادا لیکی) کے لیے مدد ما تکنے آئیں اور اپنی کتابت کی رقم سے پچھ بھی ادا نہیں کیا تھا، حضرت عائشہ نے فرمایا اپنے مالکوں کے پاس جااگر وہ اس بات کو پیند کریں کہ میں تمھاری طرف سے کتابت کی رقم ادا کر دول اور تیری ولاء میرے لیے ہو تو میں ایسا کروں 'چنانچہ بریرہ نے یہ بات اپنے الکوں سے کہی تووہ لوگ ندمانے اور کہا کہ اگر وہ تواب کی نیت سے ایا کرنا چاہتی ہیں تو کریں الیکن تیری ولاء کے مالک ہم ہوں گے ، حضرت عاکثہ نے سے ماجرار سول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیاتو آپ نے فرمایا کہ خریدلواور آزاد کردو اس لیے کہ حق ولاء توای کو حاصل ہو تاہے جو آزاد کرے 'پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایالو گوں کا کیا حال ہے كدالي شرطيس لكات بين جوكتاب الله مين نبين بين جو محض اليي شرط لگائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تواس کو کوئی حق نہیں اگرچہ سينكثرون بارشر طالگائے اور اللہ كى شر طُ زيادہ مستحق اور مضبوط ہے۔ ٱ ۲۳۸۰ عبدالله بن يوسف مالك علف عبدالله بن عمر عد روايت كرتے بيں كه ام المومنين حضرت عائش نے جاہا كه ايك لونڈى خریدیں تاکہ اسے آزاد کریں واس کے مالک نے کہا (کہ ہم بیج ہیں)اس شرط پر کہ ولا ہم لیں مے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسس سیر شرط (اس کی خریداری سے )ندرو کے اس لیے کہ ولاء کامستحق تووہی ہے جو آزاد کرے۔

باب ۱۹۰۵۔ مکاتب کے مدد حاہنے اور لوگوں سے سوال کرنے کابیان۔

۱۳۸۱۔ عبید بن اسلعیل ابواسامہ 'ہشام اپنے والد (عروہ) سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ بریرہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نواوقیہ چاندی کے عوض اس طور پر کتابت کرلی ہے کہ ہر سال ایک اوقیہ چاندی دول گی اس لیے آپ میری مدد کیجئے 'حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر محصارے مالک چاہیں تو میں یہ (رقم) انھیں ایک ہی بار دے دول اور شری ولاء میں لے لوں گی 'وہ اپنے مالکوں سے سے پاس گئی لیکن ان لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا 'بریرہ نے پاس گئی لیکن ان لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا' بریرہ نے

وَقَالَتُ عَآئِشَةٌ هُو عَبُدٌ مَّا بَقِى عَلَيْهِ وَقَالَتُ عَآئِشَةٌ هُو عَبُدٌ مَّا بَقِى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مَّابَقِى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ هُو عَبُدٌ إِنْ عَاشَ هِ دِرُهُمٌ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ هُو عَبُدٌ إِنْ عَاشَ هِ دِرُهُمٌ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ هُو عَبُدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَنى مَابَقِى عَلَيْهِ شَيْءً وَإِنْ مَنى مَابَقِى عَلَيْهِ شَيْءً وَإِنْ مَنى مَابَقِى عَلَيْهِ شَيْءً مَا مَالِكُ عَنْ يَوْسُفَ انْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَعْمُرةً بِنُتِ عَبُدِ مَا يَعْمُوهُ بِنُتِ عَبُدِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ انْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَمُرةً بِنْتِ عَبُدِ اللهِ بَنْ يَعْمُونَ وَلَا يُولِدُ وَالْحَدُ قَالُونُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَحْلَى لِرَهُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَحْلَى لِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَحْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ المُولَاءُ لِمَا وَاعْتِقِيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَا لَوَلَاءُ لِمَالَعُ قَالَ يَحْلَى لِمُشَالًا فَوَلَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ المُعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِكُ اللهُ اللهُ

١٦٠٧ بَابِ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِي

حفرت عائشہ ہے آکر کہا کہ ان لوگوں نے انکار کیا گراس شرط پر کہ
ولاء کے مستحق وہی لوگ ہوں گے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساتو
آپ نے جھے ہے پوچھا، میں نے آپ ہے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا
تماس کو لے لواور آزاد کر دو ان کے لیے ولاء کی شرط منظور کر لواس
لیے کہ ولاء تو آزاد کرنے والے کو ملتی ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے اور
اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا امابعد تم میں ہے بعض نوگوں کو کیا ہو
گیا ہے کہ ایس شرطیس لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، جو
شخص الی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے آگر چہ
سوشرطیس لگائے ، اللہ کا حکم عمل کا زیادہ مستحق ہے اور اللہ کی شرط
زیادہ مستحکم ہے، تم میں سے بعض کو کیا ہو گیا ہے کہ کہتا ہے اے فلاں
آزاد کر دے اور اس کی ولاء میں لوں گا ولاء تو صرف وہی لے گا جو

باب ۲۰۲۱ مکاتب کی بیج کابیان جب که وه راضی ہو جائے '
ابن عمر نے فرمایا کہ وہ غلام ہے جب تک کہ اس پر پچھ بھی باتی ہے اور زید بن ثابت نے کہا کہ جب تک کہ اس پر پچھ بھی اس کے ذمہ باقی ہو 'ابن عمر نے کہا جب تک کہ اس کے ذمہ پچھ باقی ہے جیئے 'مر نے اور قصور میں غلام ہی تصور کیا جائے گا۔

۲۳۸۲ عبداللہ بن یوسف 'مالک ' یکیٰ بن سعید ' عمرہ بنت عبدالر حمٰن ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ام المومنین عبدالر حمٰن ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ام المومنین آئیں ' تو انھوں نے کہا کہ اگر تمھارے مالک پیند کریں تو میں ان کو تیری قیمت یک مشت دے دوں اور تجھے آزاد کر دوں ' بریرہ نے تیری قیمت کی مشت دے دوں اور تجھے آزاد کر دوں ' بریرہ نے اپ مراس شرط پر کہ تیری والاء ہم لیس گے 'مالک نے کہا کہ قول بیان کیا قول بیان کیا عمرہ نے کہا کہ حضرت عائش نے یہ ہجرارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نے کہا کہ حضرت عائش نے یہ ہجرارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نے کہا کہ حضرت عائش نے یہ ہجرارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ وہ آزاد کر ہو اس کی وہ آزاد کر دو اس لیے

باب ١٦٠٤ مكاتب اگر كم كه مجه كو خريد كر آزاد كردے

وَاعُتِقُنِي فَاشُتَرَاهُ لِلْالِكَ.

٢٣٨٣ حَدَّنَا أَبُونُعَيْم حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْبُنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّنَىٰى أَبِى آيُمَنُ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى عَآئِشَة قَالَ حَدَّنِى أَبِى أَيْمَنُ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى عَآئِشَة فَقَلَتُ كُنتُ عُلَامًا لِعُتبَة بُنِ آبِي عَمْرٍ وَ فَاعْتَقَنِى ابْنُ آبِي عَمْرٍ وَ فَاعْتَقَنِى ابْنُ آبِي عَمْرٍ وَ اللّهَ مَقَالَتُ دَحَلَتُ بَرِيْرَة وَاللّهَ مَاعُونِى مِنَ وَاللّهَ عَمْرٍ وَ اللّهَ عَمْرٍ وَ فَاعْتَقَنِى ابْنُ آبِي عَمْرٍ وَ وَاللّهَ مَقَالَتُ دَحَلَتُ بَرِيْرَة وَاللّهَ مَكَاتَبة فَقَالَتِ اللّهَ مَقْلَتُ دَحَلَتُ بَرِيْرَة وَاللّهُ مَكَاتَبة فَقَالَتِ اللّهَ عَنْى وَآعُتِقِينِى قَالَتُ نَعَمُ قَالَتُ لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ اوُ بَلَعَهُ فَذَكُو لِعَآفِشَة فَقَالَتُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوُ بَلَعَهُ فَذَكُو لِعَآفِشَة وَاعْتَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاةِ فَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءَ فَالْمَا الْوَلَاءَ فَالْمَامُ الْوَلَاءَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ فَالُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ الْمَنْ مُولُولًا مِائَةَ شَرَطٍ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ لَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلَاءُ لَا مُنْ اعْتَقَ وَإِنِ السُتَرَطُوا مِائَةَ شَرَطٍ .

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابِ الْهِبَةِ

وَفَضُلِهَا وَالتَّحُرِيُضِ عَلَيُهَا

٢٣٨٤ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقُبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَانِسَآءَ الْمُسُلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارِتِهَا وَلُو فِرُسِنَ شَاةٍ.

٥ ٢٣٨٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ الْهُو يُرِبِي عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ يَرْيُدَ بُنِ رُومَانَ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَاتِشَةً أَنَّهَا فَرَيْدَ بُنِ رُومَانَ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَاتِشَةً أَنَّهَا لَيَنْظُرُ اِلَى الْهِلَالِ فَاللهُ لَكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهِ مَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَارً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

. اور وہ اس غرض سے خرید لے۔

۲۳۸۸ ابو تعم عبدالواحد بن ایمن ایمن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائش کے پاس گیا میں نے کہا کہ میں عتبہ بن ابی لہب کے پاس تھا عتبہ کا انتقال ہوااور ان کے بیٹے میرے وارث ہوئے اور ان لوگوں نے مجھے ابن ابی عمرو کے ہاتھ زیج دیا ابن ابی عمرو نے مجھ کو آزاد کر دیا اور بنو عتبہ نے ولاء کی شرطاپ لیے گی خضرت عائش نے بیان کیا کہ بریرہ میرے پاس آئی اور وہ مکا تبہ تھی اس نے کہا کہ مجھے خرید کیا کہ بریرہ بولی کہ وہ لیجئے اور آزاد کر دیجئے 'حضرت عائش نے کہا چھا 'تو بریرہ بولی کہ وہ محضرت عائش نے کہا جھے نہیں ہی میں گا کہ بھر مجھے اس کی حاجت نہیں 'بی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت عائش سے پوچھا انھوں نے وہی وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے حضرت عائش سے پوچھا انھوں نے وہی بیان کیا جو بریرہ نے ان سے کہا تھا آپ نے فرمایا اس کو خرید لو اور بیان کیا جو بریرہ نے ان کو خرید لو اور خرید لیا اور ان کے مالکوں نے والے کی شرط اپنے لیے کر لی نبی صلی اللہ خرید لیا اور ان کے مالکوں نے والے گی جو آزاد کرے آگر چہ سینکڑوں علیہ وسلم کو یہ فرمایا ولاء اس کو سلم گی جو آزاد کرے آگر چہ سینکڑوں علیہ وسلم کی نو آزاد کرے آگر چہ سینکڑوں شرطیں لگائے۔

بسم اللدالرحمن الرحيم

ہبہ کرنے کابیان

اوراس کی فضیلت اوراس پر رغبت دلانے کابیان ۲۳۸۴ عاصم بن علی 'ابن ابی ذئب' مقبری 'ابو ہر برہؓ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپؓ نے فرمایا کہ اے مسلمان عور تواکوئی پڑوس اپنی پڑوس کو حقیر نہ سمجھ آگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ بھیجے۔

۲۳۸۵ عبدالعزیز بن عبدالله او یی ابن الی حازم ابو حازم یی ید بن رومان عروه مضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے عروه سے کہااے میرے بھانچ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ہم ایک چاندد یکھتے پھر تیسر اچاندد یکھتے وودومہنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ سلگتی میں نے پوچھا الله صلی الله علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ سلگتی میں نے پوچھا اے خالہ پھر کون می چیز آپ کوزندہ رکھتی تھی محضرت عائش نے

فَقُلُتُ يَاخَالَةُ مَاكَانَ يُعِينُشُكُمُ قَالَتِ الْاَسُودَانِ التَّمَرُ وَالْمَآءُ إِلَّا إِنَّهُ قَدْكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَانَتُ لَهُمُ مَّنَائِحُ وَكَانُوا يَمُنَحُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْبَانِهِمُ فَيَسُقِيْنَا.

١٦٠٩ بَابِ الْقَلِيُلِ مِنَ الْهِبَةِ۔

٢٣٨٦ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّنَا ابُنُ آبِي عَنُ عَدِي عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُدُعِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُدُعِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُدُعِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُدُعِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُدُعِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوَدُعِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوَدُعِيتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ع

المَّا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم الشَّرِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اضُرِبُوالِي مَعَكُمُ سَهُمًا \_ عَلَيْهِ وَسَلَّم اضُرِبُوالِي مَعَكُمُ سَهُمًا \_ ٢٣٨٧ حَدَّنَنَا النُّهُ أَنْهُ مَرُيَمَ حَدَّنَنَا أَنْهُ

٢٣٨٧ ـ حُدَّنَنَا اَبُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا آبُو عَنَ سَهُلِ اللهُ عَسَّانَ قَالَ حَدَّنِي اَبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا عُلامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِي عَبُدَكِ فَلَيْعُمَلُ لَنَا آعُوادَ الْمِنْبَرِ فَآمَرَتُ مَبُدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرُفَآءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْ الطَّرُفَآءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا قَضَاهُ آرُسَلَتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ مَنَ الطَّرُفَآءِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلِي بِهِ إِلَى فَحَآءُ وُا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلِي بِهِ إِلَى فَحَآءُ وُا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلِي بِهِ إِلَى فَحَآءُ وُا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلِي بِهِ إِلَى فَحَآءُ وُا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلِي بِهِ إِلَى فَحَآءُ وُا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلِي بِهِ إِلَى فَحَآءُ وُا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُسِلِي بِهِ إِلَى فَحَآءُ وُا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِي مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى الله عَيْنَ تَرُونَ دَ

٢٣٨٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ كُنْتُ يَوُمًا جَالِسًا مَّعَ رِجَالٍ مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيْقِ

فرمایا دو کالی چیزیں، لیعنی چھوہارے اور پانی گرید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں چند انصار تھے ان کے پاس دودھ والی بکریاں تھیں اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کا دودھ دیتے تو آپ ہم کو بھی پلاتے۔

#### باب۱۲۰۹ تھوڑی چیز ہبہ کرنے کا بیان۔

۲۳۸۷۔ محمد بن بشار 'ابن الی عدی 'شعبہ 'سلیمان 'ابو حازم 'ابوہر برہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک دست یا کھر کے لیے بلایا جاؤں 'تو میں ضرور جاؤں اور اگر میرے پاس ایک دست یا کھر میں ہیں جیجا جائے تو میں ضرور قبول کروں۔

باب ۱۲۱۰ اس محض کا بیان جو اپنے دوستوں سے کوئی چیز مائگے اور ابوسعید نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے واسطے بھی ایک حصہ لگاؤ۔

۲۳۸۷ - ابن ابی مریم ابو عسان ابو حازم اسهل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر عورت کو جس کے پاس ایک بوڑھاغلام تھا کہلا بھیجا کہ اپنے غلام کو تھم دے کہ ہمارے لیے منبر کی کنڑیاں تیار کرے اس نے اپنے غلام کو تھم دیا تو وہ جنگل کو گیا اور جھاؤکی کنڑی کاٹ کر آپ کے لیے منبر تیار کیا جب وہ تیار کر چکا تو اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ منبر تیار ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اس کو میرے منبر تیار ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو 'چنا نچہ وہ لوگ اس منبر کولے آئے آپ نے اس کواٹھایا اور وہاں پر رکھا جہاں پر تم دیکھتے ہو۔

۲۳۸۸۔ عبدالعزیز بن عبداللہ 'محمد بن جعفر 'ابو حازم 'عبداللہ بن ابی قادہ سلمی اپنے والد ابو قادہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں مکہ کے بعض راستوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہمارے آگے تھمرے ہوئے وار لوگ تواحرام باندھے ہوئے ہمارے آگے تھمرے ہوئے سے اور لوگ تواحرام باندھے ہوئے

مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ آمَا مَنَا وَالْقَوْمُ مُحُرِمُونَ وَآنَا غَيْرُ مُحُرِم فَأَبُصَرُوا حِمَارًا وَّحُشِيًا وَّأَنَا مَشُغُولٌ ٱخُصِفُ نَعُلِيُ فَلَمُ يُؤُذِنُونِيُ بِهِ وَاَحَبُّوا لَوُ آنِّي ٱبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتُّ فَابُصَرُتُهُ فَقُمُتُ اِلَى الْفَرَسِ فَاسْرَجُتُهُ ثُمَّ رَكِبُتُ وَنَسِيْتُ السَّوُطَ وَالرُّمُحَ فَقُلُتُ لَهُمُ نَاوِلُونِي السَّوُطَ وَالرُّمُحَ فَقَالُوُا لَا وَاللَّهِ لَانُعِينُكَ عَلَيُهِ بشَيْءٍ فَغَضِبُتُ فَنَزَلَتُ فَاحَدُتُهُمَا ثُمَّ رَكِبُتُ فَشَدَدُتُ عَلَى الحِمَارِ فَعَقَرُتُهُ ثُمَّ حِئْتُ بِهِ وَقَدُمَاتَ فَوَقَعُوا فِيُهِ يَاْكُلُونَهُ ثُمَّ اِنَّهُمُ شَكُّوا فِي آكُلِهِمُ اِيَّاهُ وَهُمُ حُرُمٌ فَرُحُنَا وَخَبَاتُ الْعَضُدَ مَعِيُ فَادُرَكُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُنَاهُ عَنُ ذلِكَ فَقَالَ مَعَكُمُ مِنَّهُ شَيْءٌ فَقُلُتُ نَعَمُ فَنَاوَلَتُهُ الْعَضُد فَاكَلَهَا حَتَّى نَفَّدَهَا وَهُوَ مُحُرَّمَّ فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ أَبِي قَتَادَةً

١٦١١ بَابِ مَنِ اسُتَسُقِى وَقَالَ سَهُلُّ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسُقِنِيُ۔

٢٣٨٩ - حَدَّثَنَا حَالَدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ ابُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ ابُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابُو طُوالَةَ اسْمُهُ عَبُدُ اللّهِ ابْنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعْتُ انَسًا يَّقُولُ اتَا نَارَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا هَٰذِهِ فَاسُتَسُقَى فَحَلَبُنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبتُهُ مِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي دَارِنَا هَذِهِ فَاعُطَيْتُهُ وَآبُو بَكْرٍ عَنُ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُحَاهَةً وَاعْرَابِيٌّ عَنُ يَّمِينِهِ فَلَمَّا فَرَعَ وَعُمَرُ اللّهُ عَمَرُ هَذَا ابُوبَكُرٍ فَاعُطَى الْاَعْرَابِيَّ فَضَلَةً قَالَ الْاَيْمَنُونَ الْا فَيَمِنُوا قَالَ انْسُ

تھے لیکن میں حالت احرام میں نہیں تھا'لو گوں نے ایک گور خر دیکھا اور میں اپنی جو تیاں ٹا تکنے میں مشغول تھا'ان لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع نہ دی نیکن وہ لوگ چاہتے تھے کہ کاش میں اس کو دیکھ لیتا' میں نے نظر پھیر کر دیکھا تو میر کی نظراس پر پڑی میں گھوڑے کی طرف گیاادراس پرزین کسا' پھر میں سوار ہو گیا'لیکن کوڑااور نیز ولینا بھول گیا میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوڑااور نیز ہ دے دو ' تولوگوں نے کہا بخدا ہم تمھاری مدد کچھ بھی نہیں کریں گے 'میں ناراض ہوااور گھوڑے سے اتر کر میں نے یہ دونوں چیزیں لیں پھر میں سوار ہوااور مورخر پر حملہ کر دیا اس کو ذرج کر کے لے آیا تو وہ مرچکا تھا 'لوگوں نے اس کو کھانا شروع کیا پھر حالت احرام میں اس کے کھانے میں لوگوں کو شک ہوا'ہم لوگ وہاں سے چلے اور اس کا ایک دست میں نے چھپار کھا تھا'جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا ' تو آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ تمھارے پاس ہے میں نے کہاجی ہاں! چنانچہ میں نے آپ کو وہ دست دے دیاتو آپ نے اس کو کھایا یہاں تک کہ آپ نے اس کو ختم كرديا عالانكه آپُ احرام ميں تھ محمد بن جعفر كابيان ہے كه مجھ سے یہ حدیث زید بن اسلم نے بواسطہ عطابن بیار ابو قادہ بیان کی۔ باب ١٦١١۔ اس مخص كابيان جوياني طلب كرے اور سہل نے بیان کیا کہ مجھ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مجھے یانی يلاؤ\_

۲۳۸۹۔ خالد بن مخلد' سلیمان بن بال 'ابو طوالہ' عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن 'حضرت انس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر میں تشریف لائے اور پانی مانگا' توہم نے آپ کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا' پھر اس کو اپنی اس کو یانی میں ملایا اور میں نے آپ کو دیا' ابو بکر آپ کے سامنے تھ' ابو بکر آپ کے سامنے تھ' ایک اعرابی آپ کے دائیں طرف بیٹا ہوا تھا' جب آپ کی کرفارغ ایک اعرابی آپ کے دائیں طرف بیو بھا ہوا تھا' جب آپ کی کرفارغ ہوئے تو حضرت عمر نے عرض کیا یہ ابو بکر ہیں ان کو دے د بیجے تو آپ نے اس اعرابی کو اپنا بیجا ہوا دیا' پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف

فَهُيَ سُنَّةً فَهُيَ سُنَّةً ثَلْثَ مَرَّاتٍ.

١٦١٢ بَابِ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيُدِ وَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيُدِ.

٢٣٩٠ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامِ بُنِ زَيُدِ بُنِ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ انَسٍ قَالَ انْفَحُنَا آرُنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعِبُوا فَأَدُرَ كُتُهَا فَاتَحَدُّتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا آبَا طَلُحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَآ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا أَوُ فَحِذَيْهَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا أَوُ فَحِذَيْهَا قَالَ فَحِذَيْهَا قَالَ فَحِذَيْهَا قَالَ مَنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعُدُ قَبِلَةً قُلْتُ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ بَعُدُ قَبِلَةً وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ وَآكُلُ مِنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٣٩١\_ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُّ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُتُبَةَ ابُنِ مَسُعُودٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعُبِ بُنِ جَثَّامَةَ أَنَّةً اَهُدى لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَّحُشِيًا وَّهُوَبِا لَابُوآءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاى مَافِيُ وَجُهِهٖ قَالَ اَمَا إِنَّا لَمُ نَرُدُّهٌ عَلَيْكِ اللَّا اَنَا حُرُمًّ۔

١٦١٣ بَابِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ \_

٢٣٩٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةٌ آنَّ النَّاسَ كَانُو يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوُمَ عَآئِشَةَ يَتَّبُعُونَ آوُيَبُتَغُونَ بِلْلِكَ مَرُضَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

٢٣٩٣ \_ حَدَّثَنا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُو

والے دائیں طرف والے ہیں خوب س لوکہ دائیں طرف والے کو دو انسٹ نے کہاس لیے کہ یہی سنت ہے تین بار آپ نے فرمایا۔ باب ۱۲۱۲۔ شکار کا ہدیہ قبول کرنے کا بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قمادہؓ سے شکار کاایک دست قبول فرمایا۔

۱۳۹۰ سیلمان بن حرب شعبہ 'ہشام بن زید بن انس بن مالک '
انس سے روایت ہے کہ ہم نے مرانظہر ان میں ایک خرگوش کو ہمگا
کر ثکالا 'لوگ اس کے پیچے دوڑے تو تھک گئے 'لیکن میں نے اس کو
پر ٹیااور ابو طلحہ کے پاس لے کر آیا 'اس نے اس کو ذریج کیااور اس کے
سرین یااس کے دو 'ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیجے '
پر شعبہ نے بیان کیا کہ نہیں ران ہی بھجوائی تھیں 'اس میں کوئی
شک نہیں 'اور آپ نے اس کو قبول کر لیا 'میں نے پوچھا کیا آپ نے
اس میں سے کھایا؟ انھوں نے کہا ہاں! آپ نے اس میں سے کھایا پھر

۱۳۹۹۔ استعیل 'مالک' ابن شہاب 'عبید الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود 'عبد الله بن عباس 'صعب بن جثامہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جب که آپ ابواء میں یا ودان میں متھ ' ایک گور خر ہدیہ بھیجا' تو آپ نے اس کو واپس کر دیا جب آپ نے اس کو واپس کر دیا جب آپ نے اس کے چرے کارنگ دیکھا' تو آپ نے فر مایا میں نے تو فقط اس سبب سے واپس کیا کہ میں حالت احرام میں تھا۔

باب ١٦١٣ ـ مديه قبول كرنے كابيان۔

۲۳۹۲- ابراہیم بن موک عبدة 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ اپنا ہدیہ سیجنے میں اس دن کا تظار کرتے جب حضرت عائش کی باری ہوتی 'اس سے ان کی غرض رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رضاجوئی ہوتی تھی۔

۳۳۹۳ ۔ آدم' شعبہ' جعفر بن ایاس' سعید بن جبیر' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ام حفید نے جو

عَبَّاسٌ قَالَ اَهُدَتُ أَمُّ حُفَيْدِ خَالَةُ ابُنِ عَبَّاسٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِطًا وَسَمُنَا وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَمُنَا وَاصَّبًا فَاكُلَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَقِطِ وَالسَّمَنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَدُّرًا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ فَأَكِلَ عَلَى مَآئِدة وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مَآئِدة وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٣٩٤ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُنَّ مَّحَمَّدِ بُنِ قَالَ حَدَّنَنِي إِبْرَهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ سَالَ عَنْهُ اَهَدِيَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ سَالَ عَنْهُ اَهَدِيَّةً أَمُ صَدَقَةً قَالَ لِاصْحَابِهِ كُلُوا أَمُ صَدَقَةً قَالَ لِاصْحَابِهِ كُلُوا وَلِنُ قِيلَ صَدَقَةً قَالَ لِاصْحَابِهِ كُلُوا وَلِنُ قِيلَ هَدِيَّةً ضَرَبَ بِيدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ مَعَهُمُ۔

٢٣٩٥ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُندُرُّ حَدَّنَنَا عُندُرُّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةً قَالَ هُوَلَهَا صَدَقَةً وَلَنَا هُدَيَّةً وَلَنَا هُدَيَّةً وَلَنَا هَدَيَّةً

جَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُكُرًّ مَشَّادٍ حَدَّنَنَا غُنُكُرًّ مَدِّنَا شُعْبَةُ عَنِ القسِمِ عَنُ عَآفِشَةٌ آنَّهَا اَرَادَتُ سَمِعْتَهُ مِنُهُ عَنِ القسِمِ عَنُ عَآفِشَةٌ آنَّهَا اَرَادَتُ اللهُ عَنْهُ مِن بَرِيرَةَ وَانَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَآءَ هَا فَذُكِرَ لِلنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا تُصُدِقَ عَلَى بَرِيْرَةً هُو لَهَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَذَا تُصُدِقَ عَلَى بَرِيْرَةً هُو لَهَا صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ الرَّحُمْنِ وَسَلَّمَ هَذَا تُصُدِقَ عَلَى بَرِيْرَةً هُو لَهَا وَحُدَّقَ عَلَى بَرِيْرَةً هُو لَهَا وَحُدَّةً وَلَنَا هَدِيَّةً وَلَيْهَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَعَلَيْ مَنْهُ سَالَتُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَعَمُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدَ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدَ عَلَيْكَ عَلَيْهُ الله عَبُدُ الله عَبُلَا الله عَبُدَ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبُدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَيْهُ الله عَبْدُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَبُدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَيْهُ الله عَبْدُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَبْدُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَي

حضرت ابن عباس کی خالہ تھیں 'نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر 'گھی اور گوہ ہریہ کے طور پر بھیج (۱) 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو کھالیا 'لیکن گوہ کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دیا ' ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کھایا گیا 'اگروہ حرام ہو تا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر اسے نہ کھایا جا تا۔

۲۳۹۴ - ابراہیم بن منذر' معن' ابراہیم بن طہمان' محمد بن زیاد' حضرت ابوہر ریڑے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا لایا جاتا تو اس کے متعلق دریافت فرماتے' آیا وہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے' تواپخ صحابہ سے فرماتے کہ کھاؤ اور خودنہ کھاتے اور اگر کہاجاتا کہ ہدیہ ہے' تو آپ اپناہا تھ لگاتے اور لوگوں کے ساتھ شامل ہور کھاتے

۲۳۹۵ محمد بن بشار عندر شعبه وقاده انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس الله علیہ وسلم کے پاس الله علیہ وسلم کے پاس الله علیہ و کہا گیا کہ بریرہ کو صدقہ میں دیا گیا ہے و آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

۲۳۹۱۔ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' عبدالر حمٰن بن قاسم' قاسم' کا محمد بن بشار' غندر' شعبہ' عبدالر حمٰن بن قاسم' کا محضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بر برہؓ کو خرید نے کا رادہ کیا اور اس کے مالکوں نے شرط کی کہ ولاء ہم لیں گے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم اسے خرید لو اور آزاد کر دو'اس لیے کہ ولاء اس کو ملے گی جو آزاد کرے'اور بر برہؓ کو باس گوشت ہدیہ بھیجا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بر برہؓ کو صدقہ بی ملا تھا اس کے لیے توصد قہ ہے'لیکن میرے لیے ہدیہ ہو اور بر برہؓ کو ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا' عبدالر حمٰن نے بر برہ کا شوہر نے متعلق دریا فت کیا' تو کہا' میں نہیں جا نتا کہ وہ سے بر برہ کے شوہر کے متعلق دریا فت کیا' تو کہا' میں نہیں جا نتا کہ وہ سے بر برہ کے شوہر کے متعلق دریا فت کیا' تو کہا' میں نہیں جا نتا کہ وہ

<sup>(</sup>۱)''کوہ''کی حلت وحر مت کے بار ہے میں انشاءاللہ کتابالا طعمہ میں تفصیل آئے گی۔

الرَّحُمْنِ عَنُ زَوُجِهَا قَالَ لَآ اَدُرِیؒ اَحُرُّ اَمُ عَبُدُّ۔ ٢٣٩٧ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ ٢٣٩٧ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ اَخُبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ خَالِدِ الْحَدِّآءِ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيْرِيُنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَآئِشَةَ وَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَآئِشَةَ فَقَالَ عِنْدَ كُمُ شَيْءٌ قَالَتُ لَآ إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتُ بِهَ فَقَالَ عِنْدَ كُمُ شَيْءٌ قَالَتُ لَآ إِلّا شَيْءً بَعَثَتُ بِهَ أُمْ عَطِيَّةً مِنَ الشَّاةِ الَّذِي بَعَثُتَ الِيُهَا مَنَ الشَّاةِ الَّذِي بَعَثُتَ الِيُهَا مَنَ

۱۲۱۶ بَاب مَنُ اَهُلای اِلّٰی صَاحِبِهِ وَتَحَرَّٰی بَعُضَ نِسَآئِهِ دُوُنَ بَعُضٍ۔

الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا بَلَغَتُ مَحِلَّهَا.

٢٣٩٨ حَدَّثْنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةً تَّ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوُمِيُ وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً إِنَّ صَوَاحِبِي الْحَتَمَعُنَ فَذَكَرَتُ لَهُ فَاعُرَضَ عَنُهَا \_

٢٣٩٩ عَنُ سُلَيُمْنَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَنُ سُلَيُمْنَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةً اَنَّ نِسَآءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزُبَيْنِ فَحِزُبُ فِيهِ عَآئِشَةُ وَحَفُصَةُ وَصَفِيَّةُ وَالسَّودةُ وَالْحِزُبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّةً وَالسَّودةُ وَالْحِزُبُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْحِزُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِزُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتُ عِنُدَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتُ عِنُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتُ عِنُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتُ عِنُدَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الله الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلْهُ وَالْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْه وَلَه اللّه اللّه عَلْهُ اللّه عَلَيْه وَلَاهُ عَلْهُ اللّه عَلْهُ الله الله عَلَيْه وَلِهُ الله الله عَلَيْه وَلَه الله عَلَيْه عَ

آزاد تعاماغلام

٢٣٩٧ - محر بن مقاتل ابوالحن خالد بن عبدالله خالد حذاء مفصه بنت سيرين ام عطية سے روايت كرتى بين انھوں نے بيان كياكه نبى صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة كي پاس تشريف لائے اور پوچھاكيا تمھارے پاس بجھ (كھانے كو) ہے؟ حضرت عائشة نے جواب ديا نہيں الكين ام عطية كا بھيجا ہوا بكرى كاوه گوشت ہے جو آپ نے اس كو بھيجا تھا آپ نے فرمايا صدقه تواني جگه پر بہنچ گيا (۱)۔

باب ۱۷۱۴ ـ اس شخص کابیان جواپند وست کو تخفہ جیجنے میں خاص اس دن کا انتظار کرے جب اس کی باری ایک خاص بیوی کے پاس رہنے کی ہو۔

۲۳۹۸ سلیمان بن حرب ماد بن زید اشام این والد (عروه)
سے وہ حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں حضرت عائش نے بیان
کیا کہ لوگ ہدیہ جیجنے میں میری باری کا انظار کرتے تھے اور ام سلم اللہ فیان کیا کہ میری سوکنیں جمع ہوئیں اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا
تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔

۱۹۳۹۹ اسلعیل برادر اسمعیل (عبدالحمید بن ابی اویس) سلمان ، بشام بن عروه عروه ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بیویوں کی دو جماعتیں تھیں ایک میں حضرت عائشہ مصفیہ اور دوسری میں ام سلمہ اور تمام بیویاں تھیں اور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ آپ حضرت عائشہ کو محبوب رکھتے ہیں ، جب ان میں سے کسی کے پاس ہدیہ ہو تااور اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جمیجنا چاہتا توا تظار کرتا ، یہاں تک کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں جمیجنا میں ہوتے ، تو ہدیہ والا آپ کے پاس حضرت عائشہ کے گھر میں جمیجنا ، میں ہوتے ، تو ہدیہ والا آپ کے پاس حضرت عائشہ کے گھر میں جمیجنا ، میں ہوتے ، تو ہدیہ والا آپ کے پاس حضرت عائشہ کے گھر میں جمیجنا ، میں ہوتے ، تو ہدیہ والا آپ کے پاس حضرت عائشہ کے گھر میں جمیجنا ، الله علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کرو کہ آپ لوگوں سے الله علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کرو کہ آپ لوگوں سے الله علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کرو کہ آپ لوگوں سے الله علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کرو کہ آپ لوگوں سے

(۱) یعنی اس کا کھانا جائز ہے کیونکہ زکوۃ صدقہ وغیرہ جب مستحق کومل جائے تو وہ جس طرح چاہے جائز حدود میں اس کا استعال کر سکتا ہے وہ کسی غنی کو بھی کھلا سکتا ہے۔

عَآئِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَآئِشَةَ فَكُلَّمَ حِزُبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلُنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنُ أَرَادَانُ يُّهُدِىَ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَلَيُهُدِهِ اللَّهِ حَيْثُ كَانَ مِنُ بُيُوْتِ نِسَآئِهِ فَكُلَّمَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلُنَ فَلَمُ يَقُلُ لَّهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتُ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلُنَ لَهَا فَكُلِمِيهِ قَالَتُ فَكُلَّمَتُهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمُ يَقُلُ لَّهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتُ مَاقَالَ لِي شَيْئًا فَقُلُنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَالِيهَا فَكُلَّمَتُهُ فَقَالَ لَهَا لَا تُؤُذِينِي فِي عَآئِشَةَ فَاِلَّ الْوَحْيَ لَمُ يَأْتِنِيُ وَانَا فِي ثُوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَآئِشَةَ قَالَتُ فَقَالَتُ آتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنُ آذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوُنَ فَاطِمَةٌ ۖ بِنُتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَنَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ نِسَآءَ كَ يَنْشُدُنَكَ اللَّهَ الْعَدُلَ فِي بِنْتِ آبِي بَكْرٍ فَكُلَّمَتُهُ فَقَالَ يَابُنَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتُ بَلَى فَرَجَعَتُ اِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتُهُنَّ فَقُلُنَ ارْجِعِي الَّيْهِ فَابَتُ أَنُ تَرُجِعَ فَأَرُسَلُنَ زَيْنَبَ بِنُتَ جَحُشِ فَاتَتُهُ فَاغُلَظَتُ وَقَالَتُ إِنَّ نِسَاءَ كَ يَنْشُدُنَكَ اللَّهَ الْعَدُلَ فِيُ بِنُتِ ابْنِ اَبِيُ قُحَانَةً فَرَفَعَتُ صَوُتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتُ عَآئِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةً فَسَبَّتُهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ اللَّي عَآئِشَةَ هَلُ تَكُلُّمُ قَالَ فَتَكُلَّمُتُ عَآئِشَةً تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى ٱسُكَّتَتُهَا قَالَتُ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللي عَآثِشَةَ وَقَالَ إِنَّهَا بِنُتُ اَبِيُ بَكُرِ قَالَ البُحَارِيُّ الكَلَامُ الْآخِيرُ قِصَّةً فَاطِمَةً يُذُكَرُّ عَنُ

فرمادیں کہ جو مخص آپ کو ہریہ بھیجنا جاہے تو بھیج دے 'جاہے اپی بويول ميں سے جس كے پاس بھى آپ مول ؛ چنانچدام سلمة نےان کے کہنے کے مطابق آپ کے عرض کیا تو آپ نے کھے بھی جواب نہ دیا ان بویوں نے ام سلمہ سے پوچھا توانھوں نے کہاکہ آپ نے کچھ بھی جواب نددیا' انھوں نے کہا چر آپ سے عرض کرو'ام سلمڈنے بیان کیا کہ جب میری باری آئی تومیں نے آپ سے عرض کیا'آپ نے کچھ بھی جواب نددیا ان بیویوں نے بوچھا تو کہا کہ آپ نے بچھ جواب نہ دیا'انھوں نے کہا کہ پھر عرض کرو' چنانچہ جب ان کی باری آئی تو عرض کیا'آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے متعلق اذیت ندواس لئے کہ وحی میرے پاس ای وقت آتی ہے جب میں عائشہ کے کیڑوں میں ہو تا ہوں'ام سلمہ نے عرض کیا میں آپ کواذیت پہنچانے سے توبه كرتى مول يارسول الله صلى الله عليه وسلم كيمران لوكول في حضرت فاطمة بنت رسول الله كوبلايا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس یہ عرض کرنے کے لیے بھیجاکہ آپ کی بیویاں ابو بکڑ کی بٹی کے متعلق انصاف کرنے کے لیے خدا کا واسطہ دیتی ہیں 'حضرت فاطمہ نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی کیا بچھے اسے محبت نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں ' پھر وہ لوث کر ان لوگوں کے باس آئیں اور ان سے حالات بیان کیے 'ان لوگوں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں جانے کو کہا' توانھوں نے دوبارہ جانے سے انکار کیا' پھران لوگوں نے زینب بنت جش کو بھیجاوہ آئیں اور سختی ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپً کی بیویاں ابن ابو قافہ کی بیٹی کے متعلق انصاف کے لیے آپ کواللہ کا واسطہ دیتی ہیں' اور انھوں نے اپنی آواز بلند کر لی یہاں تک کہ حضرت عائشة كو برا بھلا كہاجو وہاں تبیٹى ہوئى تھیں 'رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حضرت عائشاً كي طرف ديكھنے لگے كه كچھ بولتي بيں يا نہیں 'حضرت عائشہ بولنے لگیں اور حضرت زینب کی باتوں کا جواب دیا یہاں تک کہ ان کو خاموش کر دیا او جی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آخر ابو بکر کی بیٹی ہیں' امام بخاری نے کہاکہ آخری قصہ لین حضرت فاطمہ کا قصہ ہشام بن عروہ سے منقول ہے وہ ایک آدمی سے بواسطہ زہری محمد بن

هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ رَّجُلِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ وَقَالَ أَبُو مَرُوانَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُرُوةً كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهَادَإ يَاهُمُ يَوْمَ عَآئِشَةَ وَعَنُ هِشَامٍ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ فَرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِّنَ الْمَوَالِيُ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَرِثِ بُنِ هِشَامٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَهُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُومَ وَالْمَاعُومَ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُومَ وَالْمَاعُ وَالْمَاعُومُ وَالْمَاعُومُ وَالْمَاعُومُ وَاللَّهُ وَالْمَاع

٥ ١٦١ بَابِ مَالًا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ \_

٢٤٠٠ حَدَّنَنَا آبُوُ مَعُمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَرُرَةً بُنُ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّئَنِيُ ثَمَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَيْهِ فَنَا وَلَنِي طِيبًا قَالَ كَانَ اللهِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَيْهِ فَنَا وَلَنِي طِيبًا قَالَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِيبُ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِيبُ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَيبُ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَيبُ وَسَلَّمَ كَانَ لَا

١٦١٦ بَابِ مَنُ رَّأَى الْهِبَةَ الْغَآئِبَةَ جَآئِزَةً

٢٤٠١ - جَدِّنَنَا سَعِيدُ بَنُ آبِى مَرْيَمَ حَدِّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدِّنَيْ اللَّيثُ عَنِ ابُنِ شِهَا لِيَّ قَالَ ذَكَرَ عُرُوةً أَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةً وَمَرُوانَ آخَبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَآءَ هُ وَفَدُ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَآتُنى عَلَى اللهِ بِمَا هُو اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَإِنَّ إِنحُوانَكُمْ جَآءُ وُنَا هُو اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَإِنَّ إِنحُوانَكُمْ جَآءُ وُنَا هُو اَهُلُهُ ثُمَّ وَإِنِّى رَايَتُ اَن اَرُدًّ اللّهِ مِمْ سَبْيَهُمْ فَمَن اللهِ بِمَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَلْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مَلَى حَظِيهُ عَلَيْنَا فَمَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا لَكَ مِن اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا لَكَ مِن اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا لَكَ مِن اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَا لَكَ مِن اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيْبَا لَكَ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ عَلَيْنَا لَكَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ المَّهُ فِي الْهِبَةِ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ المَالِهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ الْهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ الْهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ الْهُ اللهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ الْهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ الْهُ عَلَيْنَا لَكَ مِنْ الْهُ لَا لَهُ عَلَيْنَا لَكَ اللهُ عَلَيْنَا لَكَ اللّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لَكَ عَلَيْنَا لَكَ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لَكَ مُنْ اللّهُ عَلَيْنَا لَكَ عَلَيْنَا لَكَ مَا لَهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْنَا لَكَ عَلَيْنَا لَكَ عَلَيْنَا لَكَ عَلَيْنَا لَلْهُ اللّهُ عَلَيْنَا الللهُ عَلَيْنَا لَلْهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لِلْهُ

٢٤٠٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ

عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں اور ابو مروان نے بواسطہ 'ہشام' عروہ بیان کیا کہ لوگ ہدیہ بھیج میں حضرت عائشہؓ کی باری کا انظار کرتے سے اور ہشام ایک قریش آدمی سے اور ایک غلام سے بواسطہ زہری' محمد بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو حضرت فاطمہہؓ نے اجازت چاہی۔

#### باب١٧١٥ مريه والبن نه كيا جائه

۲۳۰۰ ابو معمر' عبدالوارث' عزرہ بن ثابت انصاری بیان کرتے میں کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کے پاس گیا تو انھوں نے مجھ کوخوشبو دی اور حضرت انس خوشبو واپس نہیں کرتے تھے اور حضرت انس نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو واپس نہ کرتے تھے۔

باب ۱۷۱۷۔ بعض لوگوں نے غائب چیز کے ہبہ کو جائز خیال کیاہے۔

۱۰ ۲۲ - سعید بن ابی مریم ایث عقیل ابن شہاب عروہ مسور بن مخرمہ اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موازن کاوفد آیا تو آپ کو گوں کے در میان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جو اس کے شایان شان ہے 'چھر فرمایا امابعد! تحصارے بھائی ہمارے پاس تائب ہو کر آئے ہیں اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں 'جو مختص تم میں سے یہ بطتیب فاطر کرنا چاہے تو یہ کرے 'اور جو مختص اپنا حصہ قائم رکھنا چاہے' یہاں تک کہ سب سے پہلے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو مال غنیمت عطا کرے ہم اس کو اس میں سے دے دیں' لوگوں نے عرض کیا ہم بخوشی ایساکر نے کو تیار ہیں۔

باب ١٦١٧ - مبد كابدله دينه كابيان -٢٣٠٢ - مسدد 'عيسل بن يونس' هشام' عروه' حضرت عائشا ہے

يُونُسَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآثِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِينُبُ عَلَيْهَا لَمُ يَذْكُرُ وَكِيْعٌ وَّمُحَاضِر عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآثِشَةً.

١٦١٨ بَابِ الْهِبَةِ لِلُولَدِ وَإِذَا اَعُطِے بَعُضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَّمُ يَجُزُ حَتَّى يَعُدِلَ بَيْنَهُمُ وَيُعُطِى الْالْخِرِيُنَ مِثْلَةً وَلَا يُشُهِدُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ اَوُلَادِكُمُ فِي الْعَطِيَّةِ وَهَلُ لِلْوَالِدِ اَنُ يَرُجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَايَا كُلُ مِنُ مَّالٍ وَلَدِهِ بِالْمَعُرُوفِ وَلَايَتَعَدِّى وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ اعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعُ بِهِ مَاشِئْتَ.

٢٤٠٣ ـ حَدَّنَنَاعَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَمُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ اللَّهُمَا الرَّحُمْنِ وَمُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ اَنَّ ابَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلَتُ ابْنِي هَذَا عُلَامًا فَقَالَ اكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلَتَ مِثْلَةً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعُهُ ـ

١٦١٩ بَابِ الْاشُهَادِ فِي الْهِبَةِ۔

٢٤٠٤ ـ حَدَّنَنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا أَبُوُ عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرً وَّ هُوَعَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرً وَّ هُوَعَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ النَّعُمَانَ بَنِي عَطِيَّةً فَقَالَتُ عَمْرَةً بِنُتُ رَوَاحَةَ لَا أَرُضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَمْرَةً عَمْرَةً بَيْنُ مِنْ عَمْرةً عَلَيْهُ وَسَلَّى عَمْرةً عَمْرةً

روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کابدلہ دیتے تھے 'وکیج اور محاضر نے بہ سند 'ہشام عروہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا)روایت نہیں کیا۔

باب ۱۲۱۸۔ اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کرنے کا بیان اور اگر اپنے
ایک لڑے کو کوئی چیز دے تو یہ جائز نہیں جب تک کہ ان
کے در میان میں مساوات نہ کرے اور دوسر ول کو بھی اتناہی
نہ دے اور اس قتم کے ہبہ پر کوئی شخص گواہ نہ ہے اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے در میان عطیہ میں
انصاف بر تو اور کیا والدین ہبہ کر کے رجوع کر سکتے ہیں اور
اپنی اولاد کا مال دستور کے موافق کھا سکتا ہے کیکن حدسے
اپنی اولاد کا مال دستور کے موافق کھا سکتا ہے کیکن حدسے
زیادہ نہ بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عراب عراب کو حضرت ابن عمر کودے دیا اور فرمایا
کہ تم جو چاہو کر و۔

۳۰۰۳-عبدالله بن بوسف 'مالک 'ابن شهاب 'حمید بن عبدالرحمٰن ' حمد بن نعمان بن بشیر ' نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ان کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیاہے ' آپ ' نے فرمایا کیا تو نے اپنی تمام اولاد کو اتناہی دیاہے ؟ انھوں نے کہا نہیں ' آپ نے فرمایا تواس کو واپس لے لے۔

### باب ۱۲۱۹۔ مبد میں گواہ مقرر کرنے کابیان۔

۳۰ ۴ ۳۰ حامد بن عمر 'ابو عوانه 'حصین 'عامر ' نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو میر ب والد نے پچھ عطیہ دیا 'عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں راضی نہیں ہوں گی 'جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنادو' تو انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہا کی عطیہ دیا تو عمرہ نے مجھ کو حکم دیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو گواہ مقرر کروں' آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو گواہ مقرر کروں' آپ

بِنُتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَامَرَتُنِيُ اَنُ أَشُهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اَعُطَيْتَ سَآثِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِ لُوا بَيْنَ اَوُلَادِكُمُ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

المَرَاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَدُونَ النَّبِيُّ عَبُدِ الْعَزِيْزِ لَايَرْجِعَانِ وَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآئِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يُمَرِّضَ فِي بَيْتِ عَآئِشَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآئِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فِيمَنُ قَالَ الرُّهُرِيُّ فِيمَنُ قَالَ يَعُونُ ضَدَاقِكِ اَوْكُلَّةً ثُمَّ يَعُونُ ضَدَاقِكِ اَوْكُلَّةً ثُمَّ لِلْمُرَاتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ ضَدَاقِكِ اَوْكُلَّةً ثُمَّ لِلْمُرَاتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ ضَدَاقِكِ اَوْكُلَّةً ثُمَّ لِلْمُرَاتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ ضَدَاقِكِ اَوْكُلَّةً ثُمَّ لَلُهُ لَمْ يَمُكُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَنْ طَيْبِ نَفُسٍ لَيْسَ فَرَاتِهُ فَي فَيْهِ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ فَي فَي شَيءٍ مِنْ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ فَي مِنْ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ اللَّهُ وَالَى قَالَ اللَّهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ لَيْسَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

مِشَامٌ عَنُ مَّعُمْرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الْحَبَرَنِيَ عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَىٰ اَحْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمْرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الْحَبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَتُ عَآئِشَةُ لَمَّا ثَقُلَ اللَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَاذَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَاذَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَاذَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِينًا وَجُلُ الْحَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيدُ اللَّهِ وَهَلَ عَبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ وَهَلُ تَدُرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَهُ تُسَمِّ لَيْ وَهَلُ تَدُرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَهُ تُسَمِّ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْم

نے فرمایا کیاایسا ہی تمام بچوں کو تونے دیاہے 'میں نے کہانہیں' آپُّ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کا لحاظ رکھو' انھوں نے وہ ہبہ واپس کرالیااوران کے بیٹے نے واپس کر دیا۔

باب ۱۹۲۰ شوہر کا پنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو ہبہ کرنا ابراہیم نے جائز کہا اور عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ دونوں رجوع نہیں کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے اجازت چاہی کہ مرض کی حالت میں حضرت عائش کے گھر میں رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہبہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جوقے کر کے کھائے اور زہری نے اس شخص کے بارے میں کہا جو اپنی بیوی سے کہ کہ مجھ کو اپنے مہر کا پچھ حصہ یا کل مہر معاف کر دے پھر قور ٹی ہی مدت کے بعد اس کو طلاق دے دی 'پھر عورت نے ہبہ سے رجوع کر لیا تو وہ اس کو پورا مہر دے گا اگر اس کی معاف کر دے پور نے ہبہ سے رجوع کر لیا تو وہ اس کو پورا مہر دے گا اگر اس کی معاف کر دے ہو نے ہبہ سے رجوع کر لیا تو وہ اس کو پورا مہر دے گا اگر اس کی معاف کیا تھا اور خاوند کے دل میں کوئی فریب نہیں تھا تو جائز معاف کیا تھا اور خاوند کے دل میں کوئی فریب نہیں تھا تو جائز شوق سے کھا دیں تو اس کو شوق سے کھا دیں تو اس کو شوق سے کھاؤ۔

4 - ۲۲ - ابراہیم بن موسیٰ ، ہشام ، معمر ، زہری ، عبیداللہ بن عبداللہ ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وزنی ہو گیا ، اور آپ کی بیاری زور پکڑ گئی تواپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں مرض کی حالت میں رہیں توان لوگوں نے اس کی اجازت دے دی ، آپ دو آدمیوں کے در میان نکلے آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے ، عباس اور ایک دوسرے آدمی کے در میان تھے ، عبیداللہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے بیان کیا تو جانتا جو حضرت عائشہ نے بیان کیا اور انھوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ وہ کون آدمی تھا جس کانام عائشہ نے نہیں لیا، میں نے کہا نہیں ،

انھوں نے کہاوہ حضرت علیؓ تھے۔

۲۳۰۹۔ مسلم بن ابراہیم ' وہیب' ابن طاؤس' طاؤس' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہبہ کر کے واپس لینے والااس کتے کی طرح ہے جوتے کرے پھراس کو کھائے

باب ۱۹۲۱۔ عورت کا اپنے شوہر کے علادہ کسی کو ہبہ کرنااور اس کا آزاد کرناجب کہ اس کا شوہر ہو تو جائز ہے(۱) 'بشر طیکہ وہ عورت بے و قوف نہ ہو اور اگر بے و قوف ہو تو ناجائز ہے ' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و قوفوں کو اپنامال نہ دو۔

2 • ٣٠- ابوعاصم 'ابن جرتج 'ابن الي مليكه 'عباد بن عبدالله 'اساء بيان كرتى جي كه ميس نے عرض كيايار سول الله مير بياس و بى مال ہے جو مجھ كوزبير في ديا توكيا ميں اس كوصد قد ميں دوں؟ آپ نے فرمايا صد قد كر اور بند كر كے ندر كھ ورند الله تم سے بھى بند كر لے اللہ عمل سے بھى بند كر لے گا۔

 ۸ - ۲۳ - عبیداللد بن سعید عبداللد بن نمیر 'ہشام بن عروہ ' فاطمہ '
 اساء سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کر واور گن گن کر نہ رکھو کہ اللہ بھی گن گن گن کر دے گااور بند کر کے نہ رکھ 'ورنہ اللہ بھی تم سے روک لے گا۔

۹۰ ۲۲- یکی بن بکیر 'لیف' یزید' بکیر' کریب (ابن عباس کے غلام)
میونہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک لونڈی
آزاد کر دی 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی 'جب ان
کی باری کا دن آیا تو انھوں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آ پکو معلوم
ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا 'آپ نے فرمایا کیا تم آزاد کر
چکی ہو؟ انھوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو
دے دیتیں تو شمصیں زیادہ تو اب ہوتا 'بکر بن مصر نے بواسطہ عمرو'
کیر 'کریب روایت کیا کہ میمونہ نے آزاد کر دیا۔

عَآئِشَةُ قُلُتُ لَاقَالَ هُوَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبِ. ٢٤٠٦ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ ٢٤٠٦ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاوْسِ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّالِ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاوْسِ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّالٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآئِدُ فِي هِبَتِهِ كَالُكُلُبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْهِ .

١٦٢١ بَابِ هِبَةِ الْمَرُاةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتُقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَآئِزٌ إِذَا لَمَ تَكُنُ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتُ سَفِيهَةً لَمُ لَمُ تَكُنُ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتُ سَفِيهَةً لَمُ يَجُزُ قَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ المُوالَكُمُ \_

٢٤٠٧ حَدَّنَا آبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكُةً عَنُ عَبَّادٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنَ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً عَنُ عَبَّادٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَلَّ اللَّهِ مَالِي مَالًا إلَّا اسُمَآءَ قَالَتُ عَلَيْ الزُّبَيْرُ فَاتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِي مَالًا يَقَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِي مَالًا يَعَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي عَلَيْكِ.

٢٤٠٨ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُرُوةً عَنُ فَاطِمَةَ عَنُ اَسُمَآءً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْفِقِى وَلَا تُحْصِى فَيُحُصِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْفِقِى وَلَا تُحْصِى فَيُحُصِى اللهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْكِ .

٢٤٠٩ حَدَّنَنَا يَحْيَبُنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنُ يَّزِيْدَ عَنُ بُكِيْرِ عَنُ كُرَيْبٍ مَّوْلَى بُنِ عَبَّاسٌ اَنَّ مَيْمُونَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا اَعْتَقَتُ وَلِيُدَةً وَلَمُ تَسُتَاذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يُومُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتُ اَشَعَرُتَ كَانَ يُومُهَا اللَّهِ انَّيْ اَعْتَفُتُ وَلِيْدَتِي قَالَتُ اَشَعَرُتَ يَا رَسُولَ اللهِ انَّي اَعْتَفُتُ وَلِيْدَتِي قَالَ اَوَفَعَلَتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ اَمَا إِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخُوالَكِ كَانَ اَعْظُمَ لِاَجْرِكِ وَقَالَ بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنُ

عَمُرِو عَنُ بُكُيُرِ عَنُ كُرَيْبِ أَنَّ مَيُمُونَةَ اَعُتَقَتْ. ٧٤١٠ حَدَّنَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَرُوةَ عَنُ عَرَشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَايَّتُهُنَّ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَايَّتُهُنَّ وَسَلَّمَ إِنَّا يُعْمِلُ لِكُلِّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُقُسِمُ لِكُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

١٦٢٢ بَاب بِمَنُ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بَكُرٌ عَنُ عَمُرٍ وَ عَنُ بُكُرٌ عَنُ كُرَيْبٍ مَّولَى ابُنِ عَنُ عَمُرٍ وَ عَنُ بُكُرُ عِنُ كُرَيْبٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّالِ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْتَقَتُ وَلِيُدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَيُ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلَتِ بَعْضَ آخُوالِكِ كَانَ آعُظَمَ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَا خُرِكِ.

رُوَّ الْحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ رَجُلُّ مِّنَ بَنِي عِمْرَانَ اللهِ رَجُلُّ مِّنَ بَنِي اللهِ رَجُلُّ مِّنَ بَنِي اللهِ رَجُلُّ مِّنَ بَنِي اللهِ رَجُلُّ مِّنَ بَنِي اللهِ رَجُلُّ مِّنَ بَنِي اللهِ رَجُلُّ مِّنَ بَنِي اللهِ رَجُلُّ مِّنَ بَنِي اللهِ رَجُلُ مِّنَ بَنِي اللهِ وَمُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٦٢٣ بَاب مَنُ لَّمُ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

٢٤١٢\_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُبَيْدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

۱۳۲۰ حبان بن موسی عبدالله ایونس زهری عروه حضرت عاکشهٔ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سفر کار ادہ کرتے تواپی عور توں کے در میان قرعہ اندازی کرتے جس کانام قرعہ میں نکل آتا اس کواپنے ساتھ لے جاتے اور ہر بیوی کے پاس ایک دن رات رہے 'گر سودہؓ بنت زمعہ نے اپی باری کے دن رات حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو دے دی تھے اس سے غرض صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رضا جوئی تھی۔

باب ۱۹۲۲۔ ہدیہ کی ابتداکن لوگوں سے کی جائے اور بکرنے بواسطہ عمرو' بکیر کریب (ابن عباسؓ کے غلام) بیان کیا کہ میمونہؓ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی آزاد کردی' تو آپ نے ان سے فرمایا اگر تواسے اپنے ماموں کو پہنچادیں' تو تجھ کو بہت زیادہ تواب ہو تا۔

۲۳۱۱۔ محمد بن بشار' محمد بن جعفر' شعبہ' ابو عمران جونی' طلحہ بن عبداللہ جو بن تمیم بن مرہ کے ایک آدمی تنے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے کس کو ہدیہ جیجوں' آپ نے فرمایاان دونوں میں سے جس کادر وازہ تمھارے قریب ہو۔

باب ۱۹۲۳۔ تملی مجبوری کی بناء پر ہدیہ قبول نہ کرنے کا بیان اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توہدیہ 'ہدیہ تھالیکن آج تووہ رشوت ہے۔

۲۳۱۲۔ ابوالیمان شعیب ٔ زہری ٔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ' عبداللہ بن عباس نے بیان کیاانھوں نے صعب بن جثامہ لیٹی سے جو

عُتَبَةَ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَجَّاللُّ الْحَبَرَةُ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعُبَ بُنَ جَنَّامَةَ اللَّيْفِيُّ وَكَانَ مِنُ اصْحَاب النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُبُّرُ أَنَّهُ أَهُدى لِرَسُوُل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحُشِ وَّهُوَ بِالْاَبُوَآءِ اَوْبِوَدَّانَ وَهُوَ مُحُرَّمٌ فَرَدَّهُ قَالَ صَعُبُ فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيُسَ بِنَارَدٌ عَلَيُكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ \_ ٢٤١٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اَبِيُ حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعُمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَزُدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتُبيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمُ وَهَذَا أُهُدِيَ لِيُ قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ آبِيُهِ أَوْبَيُتِ أُمِّهِ فَيُنظُرُ يُهُدى لَهُ آمُ لَا وَالَّذِي نَفُسِي بيَدِهِ لَايَانُحُذُ اَحَدٌ مِّنُهُ شَيْئًا إِلَّا جَآءَ بِهِ يَوُمَ الْقِيْمَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَّهُ رُغَآءً ٱوُبَقَرَةً لَّهَا خُوَارٌ ٱوُشَاةً تَبُعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَآيَنَا عُفُرَةَ ابُطَيُهِ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ اللَّهُمَّ هَلُ ىَلَّغُتُ ثَلْثًا\_

١٦٢٤ بَابِ إِذَا وَهَبَ هِبَةً اَوُوعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبُلَ اَنُ تَصِلَ الِيَهِ وَقَالَ عَبِيدَةُ اِنُ مَاتَ قَبُلَ اَنُ تَصِلَ اللّهِ وَقَالَ عَبِيدَةُ اِنُ مَّاتَ وَكَانَتُ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهُلاى لَهُ حَيُّ فَهِى لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ فُصِلَتُ فَهِى لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ فُصِلَتُ فَهِى لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ فُصِلَتُ فَهِى لِوَرَثَةِ الْمُهُلاى فَهِى لَوَرَثَةِ الْمُهُلاى لَهُ الْمُهُلاى لَهُ الْمُهُلاى لَهُ الْمَهُلاى لَهُ الْمَهُلاى لَهُ الْمَهُلاى لَهُ الْمَاتَ قَبُلُ فَهِى لِوَرَثَةِ الْمُهُلاى لَهُ الْمَهُلاى لَهُ الْمَاتُ قَبُلُ فَهِى لِوَرَثَةِ الْمُهُلاى لَهُ الْمَاتُ قَبُلُ فَهِى لِوَرَثَةِ الْمُهُلاى لَهُ الْمَاتُ قَبُلُ فَهِى لَهُ الْمَاتُ قَبُلُ فَهِى لِوَرَثَةِ الْمُهُلاى لَهُ الرَّسُولُ.

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گور خرتخد بھیجا'اس وقت آپ ابواءیاو دان میں حالت احرام میں تھے'آپ نے اس کو واپس کر دیا صعب نے کہا کہ جب میرے چرے پر آپ نے ہدیہ واپس کر دیا سعب نے کہا کہ جب ناراضی کا اثر دیکھا' تو آپ نے فرمایا تحصارا تحفہ واپس کرنا مناسب نہ تھا مگر اس سبب سے (واپس کردیا) کہ ہم احرام میں ہیں۔

۲۲۱۳ عبداللہ بن محمہ 'سفیان' زہری' عروہ بن زبیر' ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے ایک شخص کو جس کو ابن لتبیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا' صدقہ وصول کرنے پر مقرر فرمایا' جب وہ وصول کر کے واپس آئے تو کہایہ آپ کامال ہے اور یہ میر اسے جو مجھے بھجا گیا' آپ نے فرمایا تو اپنے باپ یا مال کے گھر میں کیوں نہ بیٹے رہا پھر دیکھا کہ تخفہ میں نقم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو شخص اس (صدقہ) کے مال سے کوئی چیز لے گا تو وہ وہ کر اپنی گر دن پر لاد کر لائے گا گر اونٹ ہوگا' تو وہ بول رہا ہوگا، گائے ہوگی' تو وہ بول رہا ہوگا کہ تو ہوگا، گائے ہوگی' تو وہ بول رہی ہوگی کری ہوگی تو وہ میار ہی ہوگی' میری ہوگی' تو وہ بول رہا پھر آپ نے اپنا ہا تھ اٹھایا' یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی' اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچادیا' اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچادیا' اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچادیا' اے میرے اللہ کیا ہیں نے بہنچادیا' نین بار آپ نے فرمایا۔

باب ١٦٢٣ ـ اگر كوئى شخص بهبه كرے يا وعده كرے پھر قبل اس كے كه وہ چيزاس كے پاس پنچے وہ (بهبه كرنے والا يا وعده كرنے والا يا وعده كرنے والا برخ والا مر جائے عبيدہ نے كہا كہ اگر بهبه كرنے والا مر جائے عبيدہ نے كہا كہ اگر بهبه كرديا گيا ہو' والا مر قوہ وہ بله كى زندگى ميں عليحدہ كرديا گيا ہو' تو بهبہ تو وہ اس كے وار ثوں كا ہو گا اور اگر عليحدہ نہ كيا گيا ہو' تو بهبہ كرنے والے كے وار ثوں كا ہو گا' حسن بھرى نے كہا كہ ان دونوں ميں سے جو بھى پہلے مر جائے موہوب لہ كے وار ثوں كا ہو گاجب كہ قاصد نے اس ير قبضه كرليا ہو۔

حَدَّنَنَا ابُنُ الْمُنكدِرِ سَمِعُتُ جَابِرًا قَالَ قَالَ لِيَ حَدَّنَنَا ابُنُ الْمُنكدِرِ سَمِعُتُ جَابِرًا قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُجَآءَ مَالُ البَّحْرَيْنِ اَعُطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلْثًا فَلَمُ يَقُدَمُ حَتَّى تُوفِيِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اَبُوبَكُرِ مُنَادِيًا فَنَادى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةً أَوُدَيُنٌ فَلَيَاتِنَا فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِى فَحَثَى لِى تَلْثًا\_

٥٦٢٥ بَاب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبُدُوالْمَتَاعُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ كُنتُ عَلَىٰ بَكْرٍ صَعُبٍ فَاشُتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُوَلَكَ يَاعَبُدَ اللَّهِ \_

١٦٢٦ بَابِ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا اللهَ عَرُولَهُ يَقُلُ قَبِلُتُ \_

٢٤١٦ حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبٍ حَدَّنَنَا مُعَبُوبٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حُميُدِ ابُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرِيرَةً ۖ قَالَ جَمَيْدِ ابُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرِيرَةً ۖ قَالَ جَمَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ

۲۳۱۲ علی بن عبداللہ 'سفیان' ابن منکدر جابر سے روایت کرتے بیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بحرین کامال آیا تو بیس تم کواسطر ح (لپ بھر کر) تین بار دوں گا 'وہ مال نہیں آیا' یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئ 'حضرت ابو بکر نے ایک منادی کو تھم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ وعدہ کیا ہو' یا آپ پراس کا قرض ہو تو وہ میں اس کو دوں گا' میں ابو بکر نے پاس آیا اور میں میرے پاس آیا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو انھوں نے تین لپ بھر کر مجھے دیئے۔

باب ١٦٢٥ غلام اور سامان پر کس طرح قبضه کیا جائے اور ابن عمر نے کہا کہ میں ایک سر کش اونٹ کی پیٹے پر سوار تھا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا 'اور فرمایا اے عبد اللہ سے تیرائے۔

۵۱ ۱۹ ۱ و تتیه بن سعید الیث ابن ابی ملیکه مسور بن مخرمه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبائیں تقسیم فرمائیں الیک مخرمہ نے کہااے میرے فرمائیں الیک میرے سیخ میرے ساتھ نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں چل میں ان کے ساتھ چلا او انھوں نے کہا کہ اندر جااور آپ کو میرے واسطے بلا لا میں نے آپ کو بلایا تو آپ باہر تشریف لائے اس حال میں کہ انھیں قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے اپ نے فرمایا ہم نے تیرے واسطے اس کو چھپار کھا تھا مخرمہ نے اس کو دیکھااور اس کو دیکھا

باب ۱۹۲۲ ۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے اور دوسر ا شخص اس پر قبضہ کرلے لیکن بیانہ کہے کہ میں نے قبول کیا۔ ۱۳۱۷ ۔ محمد بن محبوب عبدالواحد 'معمر 'زہری 'مید بن عبدالرحمٰن ' ابوہر ریہؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا میں تو تباہ ہو گیا' آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنی ہوی سے رمضان میں صحبت کرلی' آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے؟

بِاهُلِيُ فِي رَمَضَانَ قَالَ تَحِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يُنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ نَسْتَطِيعُ أَنْ تُطُعِمَ سِتِيَّنَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطُعِمَ سِتِيَّنَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَحَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَق وَّالْعَرَقُ اللهِ الْمَكْتَلُ فِيهِ تَمُرُّ فَقَالَ اذْهَبُ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى آحُوجَ مِنَّا يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِي قَالَ اذْهَبُ بَهْنَا اهْلُ بَيْتٍ آحُوجُ بَعْنَكَ بِالْحَقِ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا آهُلُ بَيْتٍ آحُوجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبُ أَهُلُ بَيْتٍ آحُوجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبُ أَمْلُكَ.

آبَرُهُ بَابِ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ هُوَ جَآئِزٌ وَّوَهَبَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِرَجُلٍ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ دَيْنَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقَّ فَلَيْعُطِمْ أَوُ لِيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقَّ فَلَيْعُطِمْ أَوُ لِيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ فَقَالَ جَابِرٌ قُتِلَ آبِي وَعَلَيْهِ دَيُنٌ فَسَالَ فَقَالَ جَابِرٌ قُتِلَ آبِي وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنُ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَمَآءَ هُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا آبَيْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهُ وَسُلَّمَ عُرَمَآءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عُرَمَآءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عُرَمَآءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عُرَمَآءً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَوْلَيْهُ وَلَاهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلَوْلَ آبِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللْهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالَهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ

٧٤١٧ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ عَنِ ابْنِ مَالِكِ اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ اَخْبَرَةً اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُتُهُ شَهِيدًا فَاشْتَدًا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُتُهُ فَسَالَهُمُ اَنُ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَاثِطِي وَيُحَلِّلُوا آبِي فَسَالَهُمُ اَنُ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَاثِطِي وَيُحَلِلُوا آبِي فَسَالَهُمُ اَنُ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَاثِطِي وَيُحَلِلُوا آبِي فَابَوُا فَلَمُ مَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاثِطِي وَلَمُ يَكُسِرُهُ لَهُمُ وَلِكِنُ قَالَ وَسَلَّمَ حَاثِطِي وَدَعًا فِي تَمْرِهِ بِالبَرُكَةِ فَجَدَدُتُهَا فِي الشَّخُولِ وَدَعًا فِي تَمْرِهِ بِالْبَرُكَةِ فَجَدَدُتُهَا فِي الشَّخُولُ وَدَعًا فِي تَمْرِهِ بِالْبَرُكَةِ فَجَدَدُتُهَا فَقَضَيْتُهُمُ حُقُوفَهُمْ وَبَقِى لَنَا مِنُ ثَمَرِهَا بَقِيَّةً فَعَلَاهُ مَقَنَّى لَنَا مِنُ ثَمَرِهَا بَقِيَّةً فَعَلَامُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَامَ عَلَيْهُ مَ حُقُوفَةً اللهُ مَنْ لَمُن تَمْرِهِ بِالْبَرُكَةِ فَجَدَدُتُهُا فَقَضَيْتُهُمُ حُقُوفَةً اللهُ مُ وَبَقِى لَنَا مِنُ ثَمَرِهَا بَقِيَّةً فَعَلَامُ فَقَضَيْتُهُمُ مُعُوفَةً الْمَالِي فَي لَنَا مِنْ تَمَرِهُا بَقِيَةً الْمَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اس نے کہا نہیں 'آپ نے فرمایا کیاد و مہینے متواتر روزے رکھ سکتاہے؟
کہا نہیں 'آپ نے فرمایا کیاساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتاہے؟ اس نے
کہا نہیں 'آپ انصاری ایک عرق لے کر آئے 'عرق ایک پیانہ ہے
جس میں مجبوریں تھیں، آپ نے فرمایا اس کولے جا'اور خیرات کر
دے اس نے پوچھایار سول اللہ کیا اس مختص کو دوں جو مجھ سے زیادہ
مختاج ہو تھم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا
ہے مدینہ کے دو پھر یلے کناروں کے در میان کوئی گھر ایسا نہیں جو مجھ
سے زیادہ مختاج ہو آپ نے فرمایا جاا ہے گھر والوں کو کھلادے۔

باب ١٦٢٤ - اگر كوئى شخص ا پنا قرض كى كو جبه كرد ي شعبه في الله على د ضى الله على د ضى الله عليه عنها نقل كياكه جائز ہے اور حسن بن على د ضى الله عليه عنها نے ايک شخص كو ا پنا قرض بخش ديا اور نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جس شخص پر كوئى حق ہو تو وہ اسے اوا كر د يااس كو معاف كرائے 'جابڑ نے كہا كه مير ب والد قتل كيے گئے اور ان پر قرض تھا 'بى صلى الله عليه وسلم نے ان كے قرض خوا ہوں سے كہا كه مير ب باغ كا كھل قبول كر ليس 'اور مير ب والد كا قرض معاف كرديں۔

ثُمَّ حِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَاخْبَرُتُهُ بِنَالِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ اسْمَعُ وَهُوَ حالِسٌ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ اسْمَعُ وَهُوَ حالِسٌ يَّاعُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ اللهِ يَكُونُ قَدُ عَلِمُنَا اتَّكَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ \_

١٦٢٨ بَاب هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ وَقَالَتُ اَسُمَآءُ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَّابُنِ عَتَيُقٍ وَّلْفِ مُعَلِّدٍ وَّابُنِ عَتَيُقٍ وَرِثْتُ عَنُ أُحْتِى عَآئِشَةَ بِالْغَابَةِ وَقَدُ اَعُطَانِى بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ الْفِ فَهُوَ لَكُمَا.

٢٤١٨ حَدَّنَنَا يَحُي بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ اللَّهِيَّ عَنُ اللَّهِيَّ اللَّهِيَّ حَلَّمَنَا مَالِكُ عَنُ اللَّهِيَّ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنُ يَّسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ وَعَنُ يَّسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اِنُ اَذِنْتَ لِي اَعُطَيْتُ هَوُلَآءِ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اِنُ اَذِنْتَ لِي اَعْطَيْتُ هَوُلَآءِ فَقَالَ مَاكُنْتُ لِأُورِبَنَصِيبِي مِنْكَ يَارَسُولَ اللّهِ اَحَدًا فَتَلَه فِي يَدِه \_

المَقُبُوضَةِ وَالْمَقُسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقُبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقُسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقُسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقُسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقُسُومَةِ وَقَدُ وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاصَحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَاغَنِمُوا مِنْهُمُ وَهُوَ عَنُ مَقُسُومٍ وَقَالَ ثَابِتُ حَدَّثُنَا مِسْعَرَّ عَنُ غَيْرُ مَقُسُومٍ وَقَالَ ثَابِتُ حَدَّثُنَا مِسْعَرًّ عَنُ مَا اللَّهُ مُحَارِبٍ عَنْ حَابِرٍ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا' آپ بیٹے ہوئے سے'میں نے آپ سے یہ حال بیان کیا'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے جو وہاں پر بیٹے ہوئے سے فرمایا اے عمرؓ سنو' حضرت عمرؓ نے عرض کیا ہمیں تو معلوم ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول بیں' بخدا آپ اللہ کے رسول ہیں۔

باب ١٦٢٨ ـ ايك چيز كاچند آدميوں كو بهه كرنے كابيان اور اساء نے قاسم بن محمد اور ابن الى عتيق سے كہاكه مجمع اپنى بهن عائشة سے غابہ ميں جو تركه ملا اور اس كے بدلے حضرت معاوية ايك لاكھ ديتے تھے 'وہ تم دونوں كو ديتی بول۔

۲۳۱۸۔ یکی بن قزعہ 'مالک' ابو حازم' سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پینے کی چیز لائی گئ ' آپ نے اس میں سے پیا آپ کے دائیں طرف ایک کم سن لڑکا تھا' اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے' آپ نے اس لڑک سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو میں بیہ ان لوگوں کو دے دوں' اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے جھوٹے ہیں اپنے حصہ میں کسی کو اپنے اوپر ترجے دینے والا نہیں' چنانچہ آپ نے دہ پیالہ اس کے ہاتھ میں زور سرکہ دیا۔

باب ۱۹۲۹ قضه کی ہوئی یا بغیر قضه (۱) کی ہوئی اور تقسیم کی ہوئی چیز کے ہبه کرنے کا بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ہوازن کو مال غنیمت ہبه کر دیا والانکہ وہ تقسیم کیا ہوا نہیں تھا اور ثابت نیمت ہبه کر دیا والانکہ وہ تقسیم کیا ہوا نہیں تھا اور ثابت نیم سے مسعر نے بواسطہ محارب جابر نقل کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوا تو آپ نے میر اقرض ادا کر دیا اور زیادتی کے ساتھ دیا۔

(۱) حنفیہ کے نزدیک ہبہ کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کو ہبہ کیا جائے وہ تقسیم شدہ ہو مشتر ک چیز کا ہبہ درست نہیں ہے۔ حنفیہ کے دلائل اور امام بخاری کی پیش کردہ دلیلوں کے جواب کے لئے ملاحظہ ہو (اعلاءالسنن ص ۸۲ ج۱۷)۔

وَزَادَنِيُ \_

7 ٤١٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرً حَدَّنَنَا غُندُرً حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ ابْنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ بِعُتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيْرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَارُجَحَ فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءً حَتَّى اَصَابَهَا اَهُلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ \_

٢٤٢٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ آبِي حَازِمِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِشَرَابٍ وَعَنُ يَّمِيْنِهِ غُلامٌ وَعَنُ يَّسَارِهِ آشَيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلامِ آتَاٰذَنُ لِي آنُ أُعْطِى يَّسَارِهِ آشَيَاخٌ فَقَالَ الْغُلامُ لَاوَاللهِ لَآاُونِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ آحَدًا فَتَلَةً فِي يَدِهِ.

7٤٢١ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ جَبَلَةَ قَالَ اَحْبَرَنِی آبِی عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ آبَا سَلَمَةً عَنُ أَبِی هُرَیُرَةً قَالَ كَانَ لَمِعُتُ آبَا سَلَمَةً عَنُ آبِی هُرَیُرَةً قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ دَیُنٌ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ لَنَعْ فَهَا لَا فَعُوهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ اللّهِ صَلّی الله عَلَیهِ وَسَلّمَ النّحَقِ مَقَالًا وقَالَ اشترُوا لَهُ سِنّا فَاعُطُوهَا إِيَّاهُ فَاللّهُ مِنْ فَقَالُ مِنْ فَقَالَ مَنْ فَصَلَ مِنْ فَقَالُ فَاعُطُوهَا إِيَّاهُ فَاللّهُ مِنْ فَصَلَ مِنْ خَیْر کُمُ اَحْسَنَکُمُ قَضَاءً۔

١٦٣٠ بَابِ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةً لِقُومٍ.
 ٢٤٢٢ حَدَّئَنَا يَحْيَ بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّئَنَا اللَّيْثُ
 عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً اَنَّ مَرُوانَ ابْنَ الْحَكْمِ وَالْمِسُورَ بُنَ مَحْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبَيِّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَآءَ ه
 النَّبِيَّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَآءَ ه

۲۴۱۹۔ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' محارب' جابر بن عبداللہ روایت
کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اونٹ ایک
سفر میں بیچا' جب ہم مدینہ آئے تو آپ نے فرمایا میجد میں جاکر دو
ر کعت نماز پڑھ' آپ نے اس کی قیت تول کر دی' شعبہ نے کہا میں
سمجھتا ہوں کہ آپ نے جھکتی ہوئی تول کر دی' اور اس میں سے کچھ
میرے پاس برابر رہتا' یہاں تک کہ یوم حرہ میں اہل شام نے اس کو
چھین لیا۔

۲۳۲۰ قتیبہ 'مالک' ابو حازم' سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی' آپ کے دائیں طرف ایک کم سن لڑکا تھا' اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے' آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کیا تو اجازت ویتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دے دوں' اس لڑکے نے کہا' خدا کی قتم میں آپ کے جموبے نے دوں گا' آپ نے وہ جموبے نے دوں گا' آپ نے وہ بیالہ اس لڑکے کے ہاتھ میں زور سے رکھ دیا۔

۱۳۲۱۔ عبداللہ بن عثان بن جبلہ 'عثان بن جبلہ 'شعبہ 'سلمہ 'ابو سلمہ 'ابو ہر روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک مخص کا قرض تھا (اس نے تختی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک مخص کا قرض تھا (اس نے تختی سے نقاضا کیا) تو آپ کے اصحاب نے اس ( کے قتل ) کاارادہ کیا آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو 'اس لیے کہ حق والا ایس بی باتیں کر تا ہے اور فرمایا کہ اس کو اس کی عمر کا اونٹ فرمایا کہ اس عمر کا اونٹ تو نہیں ملتا البتہ اس سے زیادہ عمر کا اونٹ ملتا ہے 'آپ نے فرمایا وہی فرید کر دے دو 'اس لیے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اچھی طرح ادا کرے۔

باب • ۱۹۲۳ ۔ اگر چند آدمی ایک جماعت کو ہبہ کر دیں۔ ۲۳۲۲ ۔ یخیٰ بن بکیر کلیٹ 'عقیل 'ابن شہاب 'عروہ 'مروان بن حکم و مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا'اور ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کوان کے مال اور قیدی

وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنُ يُرُدُّ اِلْيُهِمُ آمُوَالَهُمُ وَسَبْيَهُمُ فَقَالَ لَهُمُ مَّعِيُ مَنُ تَرَوُنَ وَاحَبُ الْحَدِيْثِ اللَّي أَصُدَقُهُ فَاحْتَارُوْ آ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْىَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدُ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمُ بِضُعَ عَشَرَةً لَيْلَةً عِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٌ اِلْيُهِمُ اِلَّآ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْن قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ فَأَنَّنٰى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَاِنَّ اِخُوَانَكُمُ هَٰٓفُ لَآءِ جَآؤُ نَاتَآئِبِيُنَ وَاِنِّي رَآيَتُ أَنْ أَرُدُّ اِلْيَهِمُ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمُ آنُ يُّطيّبَ ذلِكَ فَلْيَفُعَلُ وَمَنُ آحَبُّ آنُ يُّكُونَ عَلَى خَظِّهِ حَتَّى نُعُطِيَّةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّل مَايَفِيءُ اللُّهُ عَلَيْنَا فَلَيْفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبُنَا يَارَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّا لَانَدُرِى مَنُ اَذِنَ مِنْكُمُ فِيُهِ مِمَّنُ لَّمُ يَاٰذَنُ فَارُجِعُوا حَتَّى يَرُفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَآؤُكُمُ أَمْرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمُ عُرَفَآؤُهُمُ ثُمَّ رَجَعُوا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَانْحُبَرُوهُ النَّهُمُ طَيَّبُوا وَاذِنُوا وَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا مِنُ سَبُي هَوَازِنَ هَذَا اخِرُقُولِ الزُّهُرِيّ يَعُنِي فَهٰذَا الَّذِي بَلَغَنَا۔

١٦٣١ بَابِ مَنُ أُهُدِى لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَآؤُهُ فَهُوَ اَحَقُّ وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جُلَسَآؤَهُ شُرَكَآءُ وُهُ وَلَمُ يَصِحَّـ

٢٤٢٣\_ حَدَّثَنَا ابُنُ مُقَاتِلٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ

واپس کردیں، آگ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے ساتھ جولوگ ہیں انھیں تم دیکھ رہے ہواور میرے نزدیک تچی بات سب سے زیادہ اچھی ہے اس لیے تم دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرو'یا تو قیدی یا مال لو 'اور اسی لیے میں نے تحصار اانظار کیا تھانبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سے زا کدرات تک ان لوگوں کا انتظار کر کے طا نف سے واپس ہوئے ' جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیروں میں سے صرف ایک ہی واپس کریں گے تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے قیدی واپس لینا چاہتے ہیں 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خداکی تحریف بیان کی جو اس کے شایان شان ہے ، پھر فرمایا امابعد تمھارے یہ بھائی تمھارے یاس تائب ہو کر آئے ہیں اور میں خیال کر تا ہوں کہ ان کے قیدی اُن کو واپس کر دوں 'تم میں ہے جو شخص بر ضاور غبت کرنا چاہے ' تو الیاکرے اور جو مخص اینے جھے پر قائم رہنا جاہے یہاں تک کہ اللہ تعالی سب سے پہلے مال غنیمت جو ہمیں عطاکرے اس میں سے ہم ان کودیں توابیاتی کرے لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ ہم برضاو رغبت ایما کرتے ہیں ( ایعنی ان کے قیدی واپس کر دیتے ہیں ) آپ نے لوگوں سے کہاہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ' اور کس نے اجازت نہیں دی اس لیے تم واپس جاؤیہاں تک کہ تمھارے سر دار ہمارے یاس تمھار امعاملہ بیان کریں 'لوگ واپس گئے ان سے ان کے سر داروں نے گفتگو کی پھروہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے اور آپ سے بیان کیا کہ لوگ بخوشی ایسا كرنے كو (قيدى واپس كرنے كو) تيارين أبوازن كے قيديوں كاحال م تك اس طرح يبنياب، ير آخرى قول يعنى فهذ الذى بلغنا زمرى کا قول ہے۔

باب ١٦٣١۔ اگر کسی شخص کو کوئی ہدید دیا جائے اور اس کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہی اس کا مستحق ہے 'اور اس کے باس بیٹھنے والے بھی شریک ہوں گے ،لیکن یہ نقل صحیح نہیں۔

٢٣٢٣ ابن مقاتل عبدالله شعبه الله بن كهيل ابوسلمه ،

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّةً آخَذَسِنَّا فَجَآءَ صَاحِبُةً يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنُ سِنِّهِ وَقَالَ أَفْضَلُكُمُ أَحْسَنُكُمُ قَضَاءً ـ

عَيْنَةَ عَنُ عَمُرِو عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّهِ عُمْرَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَيْنَةَ عَنُ عَمُرِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ مَعَ على بَكْرٍ صَعْبِ لِعُمَرَ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهُ يَاعَبُدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهُ يَاعَبُدَ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْنِيهِ فَقَالَ عُمَرُ هُولَكَ النَّهِ كَانُهُ النَّبِيُّ فَقَالَ عُمَرُ هُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ فَقَالَ عُمَرُ هُولَكَ فَاصَنَعُ بِهِ فَاصَنَعُ بِهِ مَا صَعْبُدَاللَّهِ فَاصَنَعُ بِهِ مَا اللَّهُ فَاصَنَعُ بِهِ مَا اللَّهُ فَاصَنَعُ بِهِ مَا اللَّهُ فَاصَنَعُ بِهِ مَا اللَّهُ فَاصَنَعُ بِهِ مَا اللَّهُ فَاصَنَعُ بَهِ مَا اللَّهُ فَاصَنَعُ بَهِ مَا اللَّهُ فَاصَنَعُ فَالَ هُولَكَ يَاعَبُدَاللَّهِ فَاصَنَعُ بِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاصَنَعُ بِهِ مَا عَبُدَاللَّهِ فَاصَنَعُ بَهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنِيهِ فَقَالَ عُمَدُ اللَّهِ فَاصَنَعُ بَهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُولُولُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

وَهُورَاكِبُهُ فَهُو جَآئِزٌ وَقَالَ الْحُمَيُدِيُّ وَهُورَاكِبُهُ فَهُو جَآئِزٌ وَقَالَ الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا شُفَيَانُ حَدَّنَنَا عَمْرٌ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَ كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُنِيهِ فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَ بِعُنِيهِ فَسَالًمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَ بِعُنِيهِ فَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَبُدَاللَّهِ.

١٦٣٣ بَابِ هَدِيَّةِ مَايُكُرَهُ لَبُسُهَا. ١٤٢٥ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ رَاى عُمَرُ اللهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ رَاى عُمَرُ ابُنُ النَّحَطَّابِ حُلَّةً سِيرَآءَ عِنُدَ بَابِ الْمَسُجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَو اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسُتَهَا يَوُمَ النَّحُمُعَةِ وَالْوَفُدِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنُ لَا خَلاقَ النَّهُ مُعَةِ وَالْوَفُدِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنُ لَا خَلاقَ

ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک اونٹ کسی سے قرض خواہ تقاضا کرنے ہیں کہ آپ نے آیا (اس نے سختی کی صحابہ نے اس کے قبل کاارادہ کیا تو) آپ نے فرمایا حق والاالیی ہی باتیں کر تاہے پھراس کواس سے زیادہ عمر کااونٹ دلوایا اور فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جواجھی طرح اداکرے۔

۲۳۲۲ عبداللہ بن محمہ 'ابن عینہ 'عمرو'ابن عمرِّ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور وہ محضرت عمرِّ کے ایک سر کش اونٹ پر سوار تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھ جاتا تو حضرت عمرٌ فرماتے کہ اے عبداللہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرٌ سے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ جو وو حضرت عمرٌ نے عرض کیا یہ تو آپ بی کا ہے 'چنانچہ آپ نے اس کو خرید لیا آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ تمھارا ہے 'جو چاہو کرو۔

باب ١٦٣٢ ـ اگر كوئى شخص كسى كوكوئى اونث بهبه كرد اور وه اس پر سوار بهو ، تو جائز ہے اور حميدى نے كہا كه مجھ سے سفيان نے بواسطہ عمر و ابن عرشكا قول نقل كياكہ بهم نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك سفر ميں تھے ، اور ميں ايك سركش اونث پر تھا، تو نبى صلى الله عليه وسلم نے حضرت عرش مركش اونث پر تھا، تو نبى صلى الله عليه وسلم نے حضرت عرش سے فرمايا اس كو مير ہے ہاتھ جي دو ، پھر آپ نے اس كو خريد ليا، تو آپ نے اس كو خريد ليا، تو آپ نے اس كو خريد

باب ۱۹۳۳۔ جس چیز کا پہننا مکر وہ ہے اس کا ہدیہ بھیجنا۔
۲۳۲۵ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'نافع عبداللہ بن عمر ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک ریشی حلہ مسجد کے دروازے کے پاس فروخت ہوتا ہواد یکھا' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کاش آپ اس کو خرید لیتے 'تاکہ جعہ اور وفد آنے کے دن پہنیں 'آپ نے فرمایا یہ وہی

لَهُ فِيُ الْاجِرَةِ ثُمَّ جَآءَ تُ حُلَلًا فَاعُطَى رَسُولُ اللهِ عُمَرَ مِنْهَا حُلَةً وَقَالَ اكَسَوْتَنِيْهَا وَقُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَّاقُلُتَ فَقَالَ إِنِّيُ لَمُ اكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ اخَالَّهُ بِمَكَّةَ مُشُرِكًا.

٢٤٢٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا آبُوُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا آبُنُ فُضَيلٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمُ يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَجَآءَ عَلِيُّ فَذَكَرَتُ لَهُ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى رَايَتُ عَلَى بَابِهَا سِتُرًا مَّوشِيًّا فَقَالَ مَالِى وَلِلدُّنْيَا فَآتَاهَا عَلِيُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ لِيَامُرُنِى فِيْهِ بِمَا شَآءَ قَالَ تُرُسِلُ بِهِ إلى فَكَانَ آهُلِ بَيْتٍ بِهِمُ حَاجَةً.

٢٤٢٧ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَنَا شَعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةً قَالَ شَعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةً قَالَ اَهُدَى سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبٍ عَنْ عَلِيّ قَالَ اَهُدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَّةً سِيرَآءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَّةً سِيرَآءَ فَلَبِسُتُهَا فَرَايُتُ الْغَضَبَ فِي وَجُهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَآءِ يُ.

١٦٣٤ بَابِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ وَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلِيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكُ السَّلَامُ بِسَارَةً فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكُ الْوَجَبَّارُ فَقَالَ اَعُطُوها اجَرَ وَالهُدِيَتُ الْوَجَبَّارُ وَالهُدِيَتُ

شخص پہنتا ہے 'جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں 'پھر چندر پیٹی جلے آپ کے پاس آئے 'تو آپ نے حضرت عمر کواس میں سے ایک حلہ دیا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا آپ مجھے یہ پہناتے ہیں حالانکہ آپ نے حلہ عطار دکی بابت اس طرح فرمایا تھا' آپ نے فرمایا میں نے مسمیں یہ پہننے کو نہیں دیا چنانچہ حضرت عمر نے اپنے ایک مشر کے بھائی کو جو مکہ میں تھا پہننے کو دیا۔

۲۴۲۲ محرین جعفر ابو جعفر ابن نضیل افضیل الله علیه و سروایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ و سحفرت فاطمہ کے کھر میں تشریف لائے کین اندر نہیں گئے اسمورت علی آئے توان سے حضرت فاطمہ نے بیان کیا حضرت علی فرمایا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے دروازے پر دھاری دار پردہ دیکھا مجھ کو دنیا کی آرائٹوں سے کیاکام ؟ حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور ان سے یہ حال بیان کیا تو انھوں نے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جو ان سے یہ حال بیان کیا تو انھوں نے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جو کہہ دیں آپ نے فرمایا کہ فلال گھر والے کے پاس تھیج دو کہ وہ ضرورت مند ہیں۔

۲۳۲۷ - حجاج بن منہال شعبہ عبد الملک بن میسرہ زید بن وہب حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میرےپاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رئیثی حلہ بھیجا میں نے اس کو پہن لیا پھر میں نے آپ کے چہرے پر غصبہ کے آثار دیکھے تو میں نے اس کو پھاڑ کرانی (رشتہ کی) عور توں میں تقسیم کردیا۔

باب ۱۹۳۴۔ مشر کوں کے ہدیہ کا قبول (۱) کرنا اور ابوہریہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی ایک آبادی میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشا تھا اس نے اپنے خاد موں سے کہا کہ ہاجرہ ابراہیم کو دے دواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر

(۱) مشر کوں یعنی غیر مسلموں کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کے لئے یادین کے لئے نقصان کا ندیشہ نہ ہو اور کسی وجہ سے خلاف مصلحت بھی نہ ہو توانہیں ہدیہ دینا بھی جائز ہے۔

يِسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فِيهُا سَمُّ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ اَهُلاى مَلِكُ آيَلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَةً بَيْضَآءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمُ۔

٢٤٢٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا فَيُبَانُ عَنُ قَتَادَةً يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَنَا آنَسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ وَ كَانَ يَنُهٰى عَنِ الْحَرِيُرِ وَسَلَّمَ جُبَّةُ سُنُدُسٍ وَ كَانَ يَنُهٰى عَنِ الْحَرِيُرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ اَحُسَنُ بِيَدِهِ لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ اَحُسَنُ مِنُ هَذَا وَقَالَ سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيْ

٢٤٢٩ ـ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ زَيُدٍ عَنُ أنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيَّةً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسُمُومَةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَحِيءَ بِهَا فَقِيلَ اللهِ مَسُمُومَةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَحِيءَ بِهَا فَقِيلَ اللهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

بَهُ ٢٤٣٠ حَدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا مُعُتَمِرُ بُنُ سَلَيُمْنَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي عُشُمْنَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْيُنَ وَمِاقَةً فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ آحَدٍ مِنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ آحَدٍ مِنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ آحَدٍ مِنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اوَنَحُوهُ فَعَجِنَ ثُمَّ مَعَ آجَدٍ مَنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طُعَامٍ اوَنَحُوهُ فَعَجِنَ ثُمَّ جَآءَ رَّجُلُ مُشُوكً مُشَعَالًا طَعِيمً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا امُ عَطِيَّةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا امُ عَطِيَّةً وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا امُ عَطِيَّةً وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا امُ عَطِيلًا أَوْقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا امُ عَلِيَّةً وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا امُ عَلِيَّةً وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا مَعُ مَنْهُ شَاةً اللهُ عَلَيْهُ فَاشَتَرَى مِنْهُ شَاةً اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَامٍ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَ

آلود بکری ہدیہ میں بھیجی گئی اور ابو حمید نے کہا کہ ملک ایلہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایک سفید خچر تحفہ بھیجا آپ نے اس کوایک چادر دی اور وہاں کے دریا میں کچھ حصہ لکھ دیا۔

۲۳۲۸۔ عبداللہ بن محمہ ' یونس بن محمہ ' شیبان ' قادہ ' انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشی جبہ تخفہ میں بھیجا گیا ' اور آپ حریر (ریشم) کے استعال سے منع فرماتے تھے لوگ اس جبہ سے بہت خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا ' فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمہ کی جان ہے ' سعد بن معاد ہے رومال جنت میں اس سے بہتر ہوں گے اور سعید نے بواسطہ قادہ انس روایت کیا کہ اکیدردومہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تخفہ بھیجا۔

۲۳۲۹ عبدالله بن عبدالوہاب فالد بن حارث شعبہ 'ہشام بن زید انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی عورت زہر آلود بحری لے کر آئی اس میں ہے آپ نے کھالیاس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور آپ ہے کہا گیا کہ کیوں نہ ہم اسے قل کردیں 'آپ نے فرمایا نہیں 'میں اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تالومیں برابرد کھتارہا۔

۲۴۳۰ ابوالعمان معتمر بن سلیمان علیمان ابوعثان عبدالرحمٰن بن ابی بر شهر سو دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم ایک سو تمیں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (ایک سفر میں) تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے ؟اس وقت ایک آدمی کے پاس ایک صاع یا ایک صاع کے قریب آٹا تھا۔ وہ آٹا گوندھا گیا ، پھر ایک مشرک دراز قد جس کے بال بکھرے ہوئے تھے ، بکریوں کا ایک ریوڑ ہانگا ہوا لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پوچھاکیا عطیہ ہے یا ہبہ ہے ؟اس نے کہا نہیں بلکہ بیجتا ہوں آپ نے بوچھاکیا عطیہ ہے یا ہبہ ہے ؟اس نے کہا نہیں بلکہ بیجتا ہوں آپ نب

فَصُنِعَتُ وَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَافِى الثَّلْثِينَ بِسَوَادِ الْبَطُنِ آنُ يُشُواى وَآيُمُ اللَّهِ مَافِى الثَّلْثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدُ جَزَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ جُزَّةً مِّنُ سَوَادِ بَطُنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا اعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَآئِبًا خَبَالَةُ فَجَعَلَ مِنْهَا أَعُطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَآئِبًا خَبَالَةً فَجَعَلَ مِنْهَا فَصَعَتَيْنِ فَاكَلُوا آجُمَعُونَ وَشَبِعُنَا فَفَضَلَتِ الفَصَعَتَانِ فَحَمَلُنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ آوُكَمَا قَالَ ـ الفَصَعَتَانِ فَحَمَلُنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ آوُكَمَا قَالَ ـ الفَصَعَتَانِ فَحَمَلُنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ آوُكَمَا قَالَ ـ

اللهِ تَعَالَى: لَا يَنْهَا كُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ اللّهِ تَعَالَى: لَا يَنْهَا كُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُعَالِمُ كُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُعَالِمُ كُمُ فِي الدِّيْنِ وَلَمُ يُخْرِجُو كُمُ مِّنُ دِيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُو اللّهِمُ \_ فِي الدِّيْنِ وَلَمُ يُخُرِجُو كُمُ مِّنَ دِيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقْسِطُو اللّهِمُ \_ حَدَّنَنا فِيارِكُمُ اَنُ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُو اللّهِمُ حَدَّنَنا مَخُلَدٍ حَدَّنَنا مَلَيْمَانُ ابنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ رَجُلٍ تَبَاعُ فَقَالَ لِلنّبِي صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ ابْتَعُ هَذِهِ النّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ ابْتَعُ هَذِهِ النّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَاذَا جَآءَ اللّهِ لَوْ الْوَفُدُ فَقَالَ إِنّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنُ لَا خَكَلَقَ لَهُ اللّهُ عَلَيْ وَاذَا جَآءَ لَلْ اللّهُ عَلَيْ وَاذَا جَآءَ لَلْ اللّهُ عَلَيْ وَاذَا جَآءَ لَلْ اللّهُ عَلَيْ وَاذَا جَآءَ لَلْ اللّهُ عَلَيْ وَاذَا جَآءَ لَلْ اللّهُ عَلَيْ وَاذَا جَآءَ لَلْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ لَلْ اللّهُ عَلَيْ وَاذَا جَآءَ لَلْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَالْ اللّهُ عَلَيْ لَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ لَا لَهُ كُمُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَالْكُولُ لَلّهُ اللّهُ عَلَيْ وَالْكُولُ لَكُولُولُ لَلّهُ اللّهُ عَلَيْ لَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فِي الْاخِرَةِ فَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَأَرُسَلَ اللَّي عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ

فَقَالَ عُمَرُ كُيْفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدُ قُلُتَ فِيُهَا مَا

قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمُ أَكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا

اَوُتَكُسُوهَا فَأَرُسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَّى أَخِلَّهُ مِنُ اَهُلِ

مَكَّةَ قَبُلَ اَنُ يُسُلِمَ۔ ٢٤٣٢ ـ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا اَبُوُ اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ اَبِيُ بَكُرٍ قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَى اُمِّي وَهِى مُشُرِكَةً فِيُ عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ وَهِى رَاغِبَةً آفَاصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمُ صِلَى عليهُ

نے کیجی بھننے کا تھم دیا'خدا کی قتم ان ایک سو تمیں آدمیوں میں کوئی بھی ایسانہ تھا جس کو آپ نے کیجی کا ایک ایک کلزانہ دیا ہو جو موجود تھا اس کو وہیں دے دیا اور جو موجود نہ تھا اس کا حصہ چھپا کرر کھ دیا' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے دو پیالے بنائے' جن میں سے تمام لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا بلکہ دونوں پیالوں میں سے کچھ گوشت نے بھی گیا'جس کو ہم نے اونٹ پرر کھ لیایا اس طرح کے کچھ الفاظ رادی نے بیان کئے۔

باب ١٦٣٥ مشر كين كو مديد دين كا بيان اور الله تعالى كا قول كه جنهول نے تم سے دين ميں جھڑا نہيں كيا اور نه سميس تمھارے گھرول سے نكالا ان كے ساتھ احسان كر نے اور انصاف كر نے سے الله تعالى شميس نہيں روكتا۔ ١٣٣٦ خالد بن محمد 'سليمان بن بلال 'عبدالله بن دينار'ابن عرائے روايت كرتے ہيں انھوں نے بيان كه حفرت عرائے ايك شخص كو روايت كرتے ہيں انھوں نے بيان كه حفرت عرائے ايك شخص كو اس حلہ كو خريد ليج 'تاكہ جعہ كے دن اور جس دن وفد آئے آپ بہنیں، آپ نے فرمایا اس كو وہى پہنتا ہے جس كا آخرت ميں كوئى حصہ نہيں 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس چند حلے لائے گئے حضہ نہيں 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس چند حلے لائے گئے ہما ہيں اس كے يوئر پہنوں جب كه آپ اس كے متعلق ايسا ايسا فرما اس كو چو دوئر ہے تو فرمايا ميں نے تم كو پہنے كے ليے نہيں ديا ہے' بكہ ہما ميں اس كو چو دوئر ہے کو پہنا دو' چنا نچہ اس حلے كو حضرت عمرائے نے نہيں ديا ہے' بكہ ہما ئى كو جو مكہ ميں تھا اور انجى مسلمان نہيں ہوا تھا' بھیجے دیا۔

۲۳۳۲ عبید بن اسلمعیل ابواسامہ اہشام عروہ اساء بنت ابی بکر سے روایت کرتے ہیں اساء نے بیان کیا کہ میرے پاس میری مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آئیں اور وہ مشرک تھیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور عرض کیا وہ محبت سے میرے پاس آئی ہے تو کیا میں اپنی مال کے ساتھ سلوک کروں ؟ آپ نے فرمایا ہال اپنی مال کے ساتھ سلوک کروں ؟ آپ نے فرمایا ہال اپنی مال کے ساتھ سلوک کروں ؟ آپ نے فرمایا ہال اپنی مال کے ساتھ سلوک کروں ؟ آپ نے فرمایا ہال اپنی مال کے ساتھ سلوک کروں ؟ آپ نے فرمایا ہال اپنی مال کے ساتھ سلوک کرے

أمَّاك \_

١٦٣٦ بَاب لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنُ يَّرُجِعَ فِیُ هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ\_

٢٤٣٣ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا قِتَادَةُ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّنَنَا قَتَادَةُ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَنْهِ.

٢٤٣٤ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ لَنَا مَثِلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَرُجِعُ فِي قَيْبُهِ.

٧٤٣٥ حَدَّثَنَا يَحَيَ بُنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ سَمِعُتُ عُمَر بُنَ الحطَّاكِ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلٍ الخطَّاكِ يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلٍ اللهِ فَاضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَةً فَارَدُتُ اَنُ اللهِ فَاصَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَةً فَارَدُتُ اَنُ اللهِ فَاصَاعَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَتُ عَنْ ذَلِكَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ ذَلِكَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ آعُطَاكَةً بِدِرُهِم وَّاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكُلُبِ يَعُودُ فِي قَيْبُهِ \_

١٦٣٧ بَابٍ

٢٤٣٦ ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسْى اَخْبَرَنَا هِشَامُ الْبُنُ يُوسُى اَخْبَرَنَا هِشَامُ الْبُنُ يُوسُى اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُنُ يُوسُى مُلَيْكَةَ اَنَّ بَنِیُ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ عَبِيْدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِی مُلَيْكَةَ اَنَّ بَنِی صُهَيْبٍ مَّوُلَى ابُنِ جُدُعَانَ ادَّعَوُا بَيْتَيْنِ وَحُحُرَةً صُهَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ جُدُعَانَ ادَّعَوُا بَيْتَيْنِ وَحُحُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرُوانُ مَنُ يَّشُهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرُوانُ مَنُ يَّشُهَدُ لَكُمَا عَلَى

باب ١٩٣٧ كى كے ليے جائز نہيں ہے كد اپنے مبد اور صدقد ميں رجوع كرے۔

۲۳۳۳ مسلم بن ابراہیم 'ہشام و شعبہ 'قادہ 'سعید بن میتب ' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہہ کر کے واپس لینے والا الیابی ہے جیسے قے کرکے کھانے والا۔

۲۳۳۳ عبدالرحمٰن بن مبارک عبدالوارث الوب عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں جو شخص ہبہ کرکے واپس لے وہاس کتے کی طرح ہے جوتے کرکے کھائے۔

۲۴۳۵ کی بن قزعہ 'مالک 'زید بن اسلم' اسلم' حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک گھوڑا ایک محض کو خدا کی راہ میں سواری کے لیے دیا جس کے پاس وہ گھوڑا تھا' اس نے اس کو خراب کر دیا میں نے چاہا کہ اس کو اس سے خریدلوں اور میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو ستا بی دے گامیں نے اس کو متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ اس کونہ خریدو' اگر چہ وہ صحیس ایک در ہم میں دے دے ' اس لیے کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر اس کوچا نا ہے۔

باب ١٩٣٧- (يرباب رجمة الباب عالى م)

۲۳۳۱ ـ ابراہیم بن موسیٰ ہشام بن یوسف ابن جرتے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن موسی ہشام بن یوسف ابن جرتے ہیں کہ بن صہیب نے جو ابن جدعان کے غلام سے 'دو مکان اور ایک جرے کے متعلق دعوی کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دے دیئے سے 'مروان نے پوچھا اس کے متعلق تمھارے حق میں کون گواہی دے گا؟ ان لوگوں نے لوگوں نے کہا' ابن عمر (گواہ ہیں) مروان نے ان کو بلایا تو انھوں نے لوگوں نے کہا' ابن عمر (گواہ ہیں) مروان نے ان کو بلایا تو انھوں نے

ذَٰلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَاعُظى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيُتَيْنِ وَحُدُرَةً فَقَصْى مَرُوانُ بشَهَادَتِهِ لَهُمُ \_

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٦٣٨ بَابِ مَاقِيُلَ فِي الْعُمُرِي وَالرُّقُبِي الْعُمُرِي وَالرُّقُبِي الْعُمُرِي وَالرُّقُبِي اَعُمُرِي جَعَلَتُهَا لَهُ وَالسَّتُعُمَرُكُمُ فِيهَا جَعَلَكُمُ عُمَّارًا \_

٢٤٣٧ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحَدِّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْدِي عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرِي أَنَّهَا لِمَنُ وُسَلَّمَ بِالْعُمْرِي أَنَّهَا لِمَنُ وُسَلَّمَ بِالْعُمْرِي أَنَّهَا لِمَنُ وُهَمَتُ لَهُ -

٢٤٣٨ حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا هَمَّامٌ حَدَّنَا فَتَادَةُ قَالَ حَدَّنَى النَّضُرُ بُنُ آنَسٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ نَهِيُكٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرى جَآئِزَةٌ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهٌ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلَّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ وَسُلِّمَ نَحُوهُ وَ وَسَلِّمَ نَحُوهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ نَحُوهُ \_ وَسَلِّمَ نَحُوهُ وَ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَ وَسُلِّمُ وَهُ وَسُلِّمَ نَعُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ نَحُوهُ وَالْمَالَمُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ فَا لَهُ وَسُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ نَالِهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ وَهُ وَسُلِّمَ وَالْمَوْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَلَمْ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُوهُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُ وَالْمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالِمُ وَالْمِهُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَعُولُولُ وَالْمَالَع

١ ٦٣٩ بَابِ مَنِ استَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ. ٢٤٣٩ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ اَنَسًا يَّقُولُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاستَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِّنُ اَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَارَايْنَا مِنُ شَيْءٍ وَّاِنُ وَّجَدُ نَاهُ لَبَحُرًا ـ

١٦٤٠ بَابِ الْإِسْتِعَارَةِ لِلْعُرُوسِ عِنْدَ

. ٢٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ

گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دومکان دیئے اور ایک حجرہ دیا تھا۔ مروان نے ان کی گواہی کی بناء پر ان لو گوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۹۳۸۔ عمری اور رقعی کا بیان (۱) اعسرته الدار کے معنی ہیں میں نے تم کو عمر بھر کے لیے مکان دے دیا استعمر کم فیھا کے معنی ہیں اس نے تم کوز مین میں بسایا۔ ۱۳۳۸۔ ابو نعیم 'شیبان' یکی' ابو سلمہ' جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمریٰ کے بارہ میں فیصلہ کیا کہ وہ اس کا ہے جسکودیا گیاہے۔

۲۴۳۸۔ حفص بن عمر، ہمام، قمادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہر ریڑھ سے روایت ہے انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمری جائز ہے' اور عطانے کہا کہ مجھ سے حضرت جابڑنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کیا۔

ابب ۱۹۳۹ - اس مخف کابیان جو کسی سے گھوڑا مستعار لے۔
۲۴۳۹ - آدم 'شعبہ 'قادہ 'انس ؓ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے
کہ مدینہ میں ایک بار دسمن کے حملے کاخوف ہوا 'تو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ابو طلحہ سے ایک گھوڑا مستعار لیا 'جس کا نام مندوب تھا '
چنانچہ آپ اس پر سوار ہو کر گئے جب واپس ہوئے تو فرمایا ہمیں کوئی
خطرہ کی بات نظر نہیں آئی اور ہم نے اس گھوڑے کو پایا کہ دریا ہے۔
باب ۱۲۴۰ د لہن کے لیے زفاف کے وقت کوئی چیز مستعار
لینے کابیان۔

۲۴۳۹ ابو نعیم عبدالواحد بن ایمن 'ایمن سے روایت کرتے ہیں

(۱) عمر کی کامعنی یہ ہے کہ کوئی مخص دوسرے سے یوں کہے کہ تیری زندگی تک میں نے یہ مکان تمہیں دیا۔اور ''رقعی''کامعنی یہ ہے کہ کوئی مخص کہتا ہے کہ یو کی استعمال کے اللہ میں تم سے پہلے مرگیا تو یہ میر اہمان ہے اگر میں تم سے پہلے مرگیا تو یہ میر اہمان ہے اگر میں تم سے پہلے مرگیا تو یہ میر اہمان ہے اگر میں تم سے پہلے مرگیا تو یہ میر اہمان ہے اگر میں تم سے پہلے مرگیا تو یہ میر اہمان ہے اگر میں تم سے پہلے مرگیا تو یہ میر اہمان ہے اگر میں تم سے پہلے مرگیا تو یہ میر اہمان ہے اگر تم پہلے مرگئے تو یہ میر اہمان ہے اگر میں تم سے پہلے مرگیا تو یہ میر اہمان ہے تاہم ہے کہ کوئی ہے تاہم ہے کہ کوئی ہے تر کی تعریب کے اس کے کہ تیر کی تنہ کی تعریب کے اللہ ہے تر کی تو یہ تر انہاں ہے تر کی تو تو ہم ہے تر کی تعریب کے کہ تر کی تو تر ہمان ہے تر کی تو تر ہمان ہے تر کی تر کی تو تر ہمان ہے تر کی تر کی تو تر ہمان ہے تر کی تر کی تو تر ہمان ہے تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی تر کی

١٦٤١ بَابِ فَضُلِ الْمَنِيُحَةِ ـ

٢٤٤١ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنا مَالِكُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَنِيُحَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَنِيُحَةُ اللَّهُ الطَّفِيُّ مِنْحَةً وَّالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَعُدُوا بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ \_

٢٤٤٢ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ وَاسُمْعِيلُ عَنُمَّالِكِ قَالَ نِعُمَ الصَّدَقَةُ ـ

٢٤٤٣ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبِ حَدَّنَنَا عُبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا ابُنُ وَهُبِ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَا جِرُونُ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَا جِرُونُ الْمَدِيْنَةَ مِنُ مَّكَةً وَلَيْسَ بِآيَدِيْهِمُ يَعُنِي شَيْئًا وَكَانَتِ الْانْصَارُ الْهُلُ الْارْضِ وَالْعَقَارِ وَكَانَتِ الْانْصَارُ عَلَى اَنُ يُعُطُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمُؤْنَةَ فَقَاسَمَهُمُ الْاَنْضِ وَالْعَقَارِ الْمُؤْنَةَ الْمُولِهِمُ حُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمُؤْنَةَ الْمُولِيهِمُ حُلَّاتُ اللهِ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُؤْنَةَ الْمُؤْنَةَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا فَرَعَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا الْمَدِينَةِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا فَرَعَ مَنْ الْمَ الْمَدِينَةِ مَلَى الْمَدِينَةِ وَسَلَّمَ الْمَا الْمَا الْمَامِنَ الْمُ الْمَدِينَةِ وَسُلَّمَ الْمَا الْمَامِينَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامِلُونَ الْمُؤْمِ الْمَدِينَةِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ الْمَدِينَةِ وَسُلْمَ الْمَا الْمَامِنَ الْمَامِولِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ الْمَا الْمَامِلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

انھوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا تو وہ قطر کا ایک کرتہ پہنے ہوئی تھیں 'جس کی قیت پانچ درہم تھی' انھوں نے مجھ سے کہا کہ میر یاس لونڈی کو تودیکھو کہ گھر میں اس کیڑے کے پہننے سے انکار کرتی ہے حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میر بے پاس ایسا ہی گرتا تھا مدینہ میں جب کسی عورت کو بھی (بوقت شادی) آراستہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو میر بے پاس آدمی بھیج کر مجھ سے منگوالیتی۔

باب ١٦٢١ ميجه كي فضيلت كابيان ـ

۲۳۴۱ یکی بن بکیر الک ابوالزناد اعرج حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دے دینے والی او نٹنی اور صاف بحری جو صبح و شام برتن بھر کر دودھ دے کیا ہی عدہ عطیہ ہے۔

۲۳۳۲ عبدالله بن يوسف واسمعيل بواسطه مالك (نعيم المنيحة ك بجائر) نعم الصدقة (كيابى عمده صدقه ب) ك الفاظروايت كرتے بيں۔

الک سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب مہاجرین مکہ ملک سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے 'توان کے پاس کچھ نہیں تھا'اور انسار زبین وجائیداد کے مالک تھے انسار نے زبینیں اور جائیداد مہاجرین بیں اس شرط پر تقییم کر دیں کہ ہر سال ان کے پھل اور پیداوار دیا کریں گے اور معنت و مز دوری مہاجرین کریں گے 'اور انس کی ماں بیعی ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی ماں تھیں انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کے چند در خت دیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ در خت ابی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو جو اسامہ بن زید وسلم نے وہ در خت ابی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو جو اسامہ بن زید کی والدہ تھیں 'دے دیئے' ابن شہاب کا بیان ہے کہ جھے سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم خیبر والوں کے قبل مالک نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم خیبر والوں کے قبل ان کی مال کو ایک تھیں واپس کر دیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے انسار کی دی ان کی مال کو ایک تھیور کے در خت واپس کر دیئے 'اور رسول اللہ علیہ و سلم نے ان کی مال کو ایک تھیور کے در خت واپس کر دیئے 'اور رسول اللہ علیہ و سلم نے ان کی مال کو ایک تھیور کے در خت واپس کر دیئے 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نور رسول اللہ صلی مال کو ایک تھیور کے در خت واپس کر دیئے 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی مال کو ایک تھیور کے در خت واپس کر دیئے 'اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی

رَدَّالُمُهَاجِرِيْنَ الِى الْانْصَارِ مَنَا تِحَهُمُ الَّتِيُ كَانُوْا مَنْحُوهُمُ مِّنُ ثِمَارِهِمُ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي أُمِّهِ عِذَاقَهَا وَ أَعُظَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ اَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنُ حَآئِطِهِ وَقَالَ آحُمَدُ بُنُ شَبِيْبٍ آخِبَرَنَا آبِي عَنُ يُونُسَ بِهِذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنُ حالِصِهِ.

٢٤٤٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنِ الْاَوْزَاعِيُّ عَنُ حَسَّانِ بُنِ عَطِيَّة عَنُ اَبِي كَبُشَةَ السَّلُولِيِّ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرو يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُونَ خَصُلَةً اَعُلَاهُنَّ مَنِيُحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنُ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِحَصُلَةٍ مِنْهَا رَجَآءَ ثَوَابِهَا وَتَصُدِينَ مَوْعُودِهَا إِلَّا اَدْحَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّة وَابِهَا وَتَصُدِينَ مَوْعُودِهَا إِلَّا اَدْحَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّة وَابِهَا وَتَصُدِينَ مَوْعُودِهَا إِلَّا اَدُحَلَهُ الله بِهَا الْجَنَّة وَابِهَا وَيَسُونُ مَنْيُحَةِ الْعَنْزِ مِن وَتَصُدِينَ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْاَدِي وَنُحُوهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنُ نَبُلُغَ عَمُسَ عَشُرَةً خَصُلَةً .

حَمَّسُ حَمَّدُ مَنَ الْمُحَمَّدُ اللهُ يُوسُفَ حَدَّنَا الْاوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ اللهُ يَنَ عَطَآءً عَن جَالِرٌ قَالَ كَانَتُ لِرِجَالٍ مِنَّا فَصُولُ ارْضِينَ فَقَالُوا النَّبِيُّ فَالَتُ لِرَجَالٍ مِنَّا فَصُولُ ارْضِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ نُواجِرَهَا بِالنَّكُ وَالرَّبُع وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَن كَانَتُ لَهُ ارْضٌ فَلَيْرُرعُهَا او لِيمنَحها اَحَاهُ فَإِنُ اللهِ فَلَيُمُسِكُ ارْضَةً وَقَالَ الْمُورَاعِيُّ اللهُ الْمُورَاعِيُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن كَانَتُ لَهُ اللهُ حَدَّيْنَ الْاوُزَاعِيُّ اللهُ مَكْنَى اللهُ مَحَمَّدُ اللهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى إِلَّ اللهُ عَنِ اللهُ حَرَةً فَقَالَ وَيُحَلَى إِلَّ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَعَلُ تَمُنَا اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى إِلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ال

الله عليه وسلم نے ام ايمن كواس كے بدلے ميں اپنے باغ كے كچھ در خت دے ديۓ 'اور احمد بن هبيب نے بيان كيا كه مجھ سے مير ب والد نے بواسطہ يونس اس حديث كور وايت كيااس ميں (مكانهن من حائطه كے بجائے)مكانهن من حائطه كے بجائے)مكانهن من حائصه كے الفاظ بيان كيے ہيں۔

۲۳۴۳ مسدد عیسی بن یونس اوزائ حسان بن عطیه ابو کبشه سلولی عبدالله بن عراس روایت کرتے بین انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ چالیس خصلتیں ہیں ، جن میں سب سے بہتر بر بھی بغرض ثواب اور الله کے وعدے کو سچا سے کسی ایک خصلت پر بھی بغرض ثواب اور الله کے وعدے کو سچا سمجھ کر عمل کرے گا۔ تواللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا وسان کا سان کا بیان ہے کہ ہم بکری کے عطیہ کے علاوہ جن خصائل کا شار کر سکے وہ بیان ہے کہ ہم بکری کے عطیہ کے علاوہ جن خصائل کا شار کر سکے وہ بید ہیں سلام کا جواب وینا ، چھینک کا جواب دینا ، راستہ سے تکلیف وہ جی دول کا دور کردینا وغیرہ وغیرہ ہم پندرہ خصلتوں سے زیادہ شار نہیں کر سکے۔

انھوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس ضرورت انھوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ زمینیں تھیں توان لوگوں نے کہا کہ ہم ان زمینوں کو تہائی چو تھائی اور نصف پیداوار پردیں گے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو' وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے اور اگر ایسانہ کرے تو زمین کو یوں ہی رہنے دے 'اور محمد بن یوسف نے بواسطہ اوزائی 'زہری' عطاء بن پزید 'ابو سعید بیان کیا کہ ایک اعرابی بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوااور ہجرت کا ایک اعرابی بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوااور ہجرت کا کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا' تیری خرابی ہو' ہجرت کا معاملہ تو بہت دشوار ہے کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے فرمایا تو اس سے پچھ عطیہ دیتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے فرمایا تو اس سے پچھ عطیہ دیتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' گھر آپ نے فرمایا تو اس سے پچھ عطیہ دیتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' گھر آپ نے فرمایا تو اس سے پچھ عطیہ دیتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے فرمایا تو اس سے پچھ عطیہ دیتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے فرمایا تو اس سے پچھ عطیہ دیتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے کے وقت دو ہتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کے وقت دو ہتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کے وقت دو ہتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کے وقت دو ہتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کے وقت دو ہتا ہے ؟اس نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہیں نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہیں نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں' آپ نے کہا ہاں 'آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' آپ نے کہا ہاں ' کے کہا ہاں ' کے کہا ہاں ' کے کہا ہاں ' کے کہا ہاں ' کے کہا ہاں ' کے کہا ہاں ' کے

نَعَمُ قَالَ فَاعُمَلُ مِنُ وَّرَآءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللَّهَ لَنُ يَّتُرُكَ مِنُ عَمَلِكَ شَيْئًا.

٢٤٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عَمْرٍو عَنُ طَاوَّسٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ اَعُلَمُهُمُ بِذَاكَ يَعْنِي ابُنَ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللِي اَرُضٍ تَهُتُزُّزَرُعًا فَقَالَ لِمَنُ هذِهِ فَقَالُوا الْكَتَرَاهَا فُلَانً فَقَالَ اَمَا إِنَّهُ لَوْمَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنُ اَنْ يَّا خُذَ عَلَيْهَا اَجْرًا مَّعُلُومًا.

الْحَارِيَةَ عَلَى مَايَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَآئِزُ الْحَارِيَةَ عَلَى مَايَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَآئِزُ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ هذِهِ عَارِيَةٌ وَّاِنُ قَالَ كَسَوُتُكَ هذَا النَّوْبَ فَهُوَهِبَةً .

٢٤٤٧ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيُرُةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاجَر إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ فَاعُطُوهَا اَجَرَفَرَجَعَتُ فَقَالَتُ اَشَعَرُتَ اَنَّ الله كَبَتَ الْكَافِرَ وَاخْدَمَ وَلِيُدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْدَمَهَا هَاجَرَ.

١٦٤٣ بَابِ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمُرِى وَالصَّدَقَةِ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ لَهُ أَنُ يَّرُجِعَ فِيهُا۔

٢٤٤٨ ـ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُّ اَخْبَرَنَا سُفُينُ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكًا يَّسُالُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ قَالَ سَمِعُتُ اَبِي يَقُولُ قَالَ عُمْرَةً حَمَلتُ عَلى فَرَسٍ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَرَايَتُهُ يُبَاعُ فَسَالُتُ رَسُولَ

نے فرمایا تو دریا کے اس پاررہ کر عمل کر 'اللہ تیرے عمل میں سے پچھ بھی ضائع نہ کرے گا۔

۲۳۴۲۔ محمد بن بشار عبدالوہاب ابوب عمرو طاؤس ابن عباس کے اس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین کے پاس سے گزرے جہاں کھیتیاں لہلہار ہی تھیں 'آپ نے دریافت فرمایا ہیں کس کاہے ؟لوگوں نے عرض کیافلاں نے اس کو کرایہ پرلیاہے 'آپ نے فرمایاکاش وہ اس کو عطیہ کے طور پردے دیتا تو اس پر ایک مقررہ اجرت لینے سے زیادہ بہتر تھا۔

باب ١٦٣٢- اگر كوئى شخص يه كهه كه ميں نے تجھے يه لونڈى خدمت كے ليے دى جس طور پر كه رواج ہو تو جائز ہے 'اور بعض لوگوں نے كہا يہ عاريت ہے 'اوراگر كوئى شخص كهم ميں نے تجھ كويہ كپڑا يہنے كوديا تو يہ بهہ (۱) ہے۔

۲۳۴۷ اوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تولوگوں نے سارہ کو ہرہ لونڈی دی وہ واپس ہو ئیں 'اور کہنے لگیں کیا شخصیں معلوم ہے کہ اللہ نے کافر کوذلیل کر دیااور اس نے ایک لونڈی خدمت کے لیے دی 'اور ابن سیرین' ابو ہریرہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس میں احدمها هاجر کے الفاظ بیان کئے۔ باب سام ۱۲ اور کوئی شخص کسی کو گھوڑ اسواری کے لیے دب باب سام ۱۲ اور صدقہ کی طرح ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ تو وہ عمری اور صدقہ کی طرح ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو اس میں رجوع کا اختیار ہے۔

۲۳۴۸۔ حمیدی سفیان مالک زید بن اسلم اسلم حضرت عمرت کا قول نقل کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں نے ایک گھوڑ اللہ کی راہ میں دیا میں نے دیکھا کہ اسے فروخت کیاجارہاہے ، تومیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایانہ تواس کو

خريد داورنه اپناصد قه واپس لو\_

#### بىم الله الرحمٰن الرحيم ر

# گواہیوں کابیان

باب ١٦٣٣ ـ مرى كے ذمه كواه كو لانا لازم ہے (الله تعالى كا قول) اے ایمان والو!جب تم ایک مدت معینہ کے لیے ادھار كامعامله كرو تواس كولكه لواور تمهارے در ميان لكھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے 'اور لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے بلکہ لکھ دے اور جس پر حق ہے وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈریے 'جواس کارب ہے اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے 'اگر وہ مخص جس پر حق ہواحمق یاضعیف ہویا وہ لکھوا نہیں سکتا تو اس کا ولی ٹھیک ٹھیک لکھوائے اور مر دول میں دو گواه مقرر کرو'اور دومر دنه ہوں توایک مر د اور دو عور توں کی گواہی ہو' جنھیں تم پسند کرو تاکہ ان میں ہے اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے اور گواہ جب بلائے جائیں تو جانے سے انکار نہ کریں اور ایک مدت مقررہ تک ادھار کے معاملہ کو لکھنے میں کو تاہی نہ کرو 'خواہ چھوٹا ہویا بڑا ہو' یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات اور شہادت کے لیے مضبوطی کا باعث ہے 'اور اس کے قریب ہے کہ شک میں نہ بڑو گے 'مگریہ کہ نقد تجارت ہوجو تم آپس میں کرتے ہو' تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں اور جب خرید و فروخت كامعامله كروتو گواه مقرر كرو 'اورنه كاتب اورنه گواه كو نقصان پہنچایا جائے اور اگر ایسا کر و گے توبیہ تمھاری شرارت ہے 'اور الله تعالی سے ڈرو اور الله تعالی ہر چیز کو جانے والا ے 'اور الله تعالیٰ کا قول اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَاتَشُتَرِ وَلَا تَعُدُ فِيُ صَدَقَتِكَ.

# بِسُمِ اللهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

١٦٤٤ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْبَيْنَةِ عَلَى الْمُدَّعِيُ لِقَوْلِهِ يَآلُيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ الِّي اَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتَبُوهُ وَلَيَكُتُبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبُ بِالْعَدُلِ وَلَا يَابَ كَاتِبُ أَنُ يَّكْتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبُ وَلَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّةً وَلَا يَبُحَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيُهًا أَوْضَعِيْفًا أَوُلَايَسْتَطِيُعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشُهِدُوا شَهِيُدَيُنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ فَاِنُ لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيُن فَرَجُلٌ وَّامُرَاتَان مِمَّنُ تَرُضَوُنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنُ تَضِلُّ اِحُدْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرِي وَلَايَابَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْامُوا آنُ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوُكَبِيْرًا اِلِّي اَجَلِهِ ذَلِكُمُ اَقُسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَاقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَادُنِّي الَّا تَرْتَابُواۤ الَّا اَن تَكُوُنَ تِحَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوُهَا وَأَشُهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمُ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيُدٌّ وَّ اِنْ تَفُعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ م بِكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُّ

وَقُولِهِ تَعَالَى: يَاثَّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنُ غَنِيًّا اَوُ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَولَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوْنَ آنُ تَعُدِلُوا وَإِنْ تَلُووا اَوْ تُعُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا.

١٦٤٥ بَابِ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌّ اَحَدًّا فَقَالَ لَا نَعُلَمُ إِلَّا خَيْرًا اَوُ قَالَ مَاعَلِمُتُ اِلَّا خَيْرًا.

٢٤٤٩\_ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ٱخْبَرَنِي عُرُوَةً وَابُنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلَقَمَةُ بُنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُاللَّهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةَ وَبَعُضُ حَدِيثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا حِينَ قَالَ لَهَآ آهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَّأُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهُلِهِ فَأَمًّا أُسَامَةُ فَقَالَ أَهُلُكَ وَلَا نَعُلُمُ إِلَّا خَيْرًا وَّقَالَتُ بَرِيْرَةُ إِنْ رَّايَتُ عَلَيْهَا اَمُرًا أُغُمِضُهُ اكْثَرَ مِنُ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْتُهُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَجِيْنِ آهُلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّعُذِرُنَا مِنُ رَّجُلٍ بَلَغَنِيُ آذَاهُ فِي ٓ اَهُلِ بَيْتِيُ فَوَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ مِنُ اَهُلِيُ إِلَّا خَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيُهِ إِلَّا خَيْرًا.

١٦٤٦ بَابِ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِى وَاجَازَهُ عَمْرُو بُنُ حُرَيُثٍ قَالَ وَكَلْلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاحِرِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابُنُ

سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو اگرچہ تمھارے والدین یار شتہ داروں کے خلاف ہو امیر ہویا فقیر تواللہ تعالیٰ ان دونوں کا نگہبان ہے تو تم انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو اور اگر تم بات بنا کر گواہی دو گے 'یا اعراض کرو گے تواللہ تعالی تمھارے اعمال سے باخبر ہے

باب ۱۹۴۵۔ اگر کوئی شخص کسی کی نیک چلنی بیان کرتے ہوئے اس طور پر کہے کہ ہم تواس کو بھلاہی جانتے ہیں 'یامیں نے اس کو بھلاہی جانہے۔

۳۲۲- جان عبداللہ بن عرفیری کونس کیف کونس ابن شہاب مووۃ وابن میتب و علقہ بن وقاص و عبید اللہ کھرت عائش پر تہبت کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور ان میں سے بعض کی حدیث دوسرے کی تقدیق کرتی ہے تہبت لگانے والوں نے حضرت عائش پر تہبت لگائی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ کو بلایا جب وی کے آنے میں دیر ہوئی توان دونوں سے اپنی بوی کے جدا کرنے کے متعلق مشورہ لیا تواسامہ نے جواب دیا کہ ہم آپ کی بیوی میں بھلائی ہی جانے ہیں اور بریرہ نے کہا میں نے ان ہم آپ کی بیوی میں بھلائی ہی جانے ہیں اور بریرہ نے کہا میں نے ان میں کوئی عیب کی بات نہیں دیکھی 'بجر اس کے کہ وہ ایک کم س عورت ہیں 'آٹاگو ندھ کرسوجاتی ہیں اور بری آگراس کو کھاجاتی ہے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص اس کی جانب سے متوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص اس کی جانب سے عذر خوابی کر سکنا ہے 'جس نے جمھے میرے ائل بیت کے متعلق دیت بہنچائی ( یعنی تہبت لگائی ) غدا کی قتم میں توا پی بیوی میں جھلائی ہیں ویک میں بھلائی نے بھلا ہی جانا ہے۔

باب ۱۶۴۱۔ چھپے ہوئے آدمی کی گواہی کا بیان اور اس کو عمر و بن حریث نے جائز کہاہے'اور کہا کہ جھوٹے اور دغا باز آدمی کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے'شععی' ابن سیرین' عطاء اور قادہ

سِيْرِيُنَ وَعَطَآءٌ وَّقَتَادَةُ السَّمُعُ شَهَادَةً وَّكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَمُ يُشُهِدُونِيُ عَلَى شَيْءٍ وَّانِيُ سَمِعُتُ كَذَا وَكَذَا

٢٤٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَر يَقُولُ انطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَيُّ بُنُ كَعْبِ الْانصَارِيُ يَوُمَّانِ النَّخُلَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُهَا ابنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِى بِحُدُوعِ النَّخْلِ وَهُو يَخْتِلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِى بِحُدُوعِ النَّخُلِ وَهُو يَخْتِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِى بِحُدُوعِ النَّخْلِ وَهُو يَخْتِلُ صَيَّادٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَّقِى بِحُدُوعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَّقِى بِحُدُوعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَّقِى بِحُدُوعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَيَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَّقِى بِحُدُوعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيَالَتُ لِابُنِ صَيَّادٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكُتُهُ بَيْنَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ ـ

٢٤٥١ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ تِ الْمُرَاةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كُنتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَقْنِى فَابَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجُتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الزُّيُثِ وَإِنَّمَا مَعَةً مِثُلُ هُدُبَةِ القُّوبِ فَقَالَ آثْرِيُدِينَ الزُّيثِ وَإِنَّمَا اللهِ رِفَاعَة فَطَلَقَنِى فَابَتَ مَعَةً مِثُلُ هُدُبَةِ القُّوبِ فَقَالَ آثْرِيُدِينَ الزُّيثِ وَإِنَّمَا اللهِ رِفَاعَة لَاحَتَّى تَذُوقِي عُسَيُلَتَةً وَيَدُوقَ عَسَيُلَتَةً وَتَعَلِدُ بُنُ عَسَيُلَتَهُ وَتَعَلِدُ بُنُ عَسَيْلَتَهُ وَتَعَلِدُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَاتَعُحَهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَاتَعُهُمُ بِهِ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

نے کہاکہ س لینا گواہی ہے اور حسن بھری نے کہا کہ وہ اس طرح کیے کہ ان لوگوں نے مجھے گواہ نہیں بنایا لیکن میں نے ایباایساسناہے۔

۲۳۵۰ - ۱۹۱۱ ابوالیمان شعیب زہری سالم عبداللہ بن عراضہ روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب انصاری اس باغ کے ارادہ سے روانہ ہوئے جہاں ابن صیاد تقایبال تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پنجے تو آپ وار ختوں کی آڑ میں جھپ جھپ کر چلنے گئے تاکہ ابن صیاد آپ کو دکھے نہ سکے اور اس کی بات س لیں اور ابن صیاد اپنے فرش پر ایک دکھے نہ سکے اور اس کی بات س لین اور ابن صیاد اپنے فرش پر ایک ویادر میں اپنا منہ لیلئے ہوئے لیٹا ہوا تھا اور کھے گئارہا تھا کین ابن ویاد کی مال نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھے لیا اس حال میں کہ آپ ورختوں کی آڑ میں چلے آر ہے تھے تو اس کی مال نے پکار کر کہا کہ درختوں کی آڑ میں چلے آر ہے تھے تو اس کی مال نے پکار کر کہا کہ اس ضاور یہ تھر (صلی اللہ علیہ وسلم ) آگئے ابن صیاد یہ س کر خاموش ہو گیارسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے چھوڑ دین تو حال معلوم ہو جاتا۔

۱۲۳۵ عبداللہ بن محمہ 'سفیان' زہری' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی کی بیوی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے پاس تھی' انھوں نے مجھے طلاق بتہ لینی تین طلاقتیں دے دیں' پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے نکاح کر لیا' لیکن ان کے پاس کپڑے کے حاشے کی طرح ہے (یعنی نامر دہیں) آپ نے فرمایا' کیا تور فاعہ کے حاشے کی طرح ہے' یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو عبدالرحمٰن سے اور وہ تجھ سے لطف اندوزنہ ہولیں' اور حضرت ابو بکر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے' اور خالد بن سعید بن عاص دروازے پر حاضری کی اجازت کے منتظر تھے' فالد نے کہا اے ابو بکر' کیا تم اس عورت کی اجازت نہیں سنتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے با واز بلند بات کر رہی بات نہیں سنتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے با واز بلند بات کر رہی

١٦٤٧ بَاب إِذَا شَهِدَ شَاهِدُ اَوْشُهُودٌ بِشَيءٍ فَقَالَ الْاَخَرُونَ مَاعَلِمُنَا ذَلِكَ يَحُكُمُ بِقَولٍ مَنُ شَهِدَ قَالَ الْحُمَيُدِيُّ هَذَا كَمَا اَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ الْفَضُلُ لَمُ يُصَلِّ فَاخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ الْفَضُلُ لَمُ يُصَلِّ فَاخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّ لِفُلانِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّ لِفُلانِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ اَنَّ لِفُلانِ عَلَى فُلانِ الْفَ دِرُهَم وَشَهِدَ اخْرَانِ اللَّ لِفُلانِ بِالْفِي وَخَمُسِمِائَةٍ يُقُصَى بِالزِّيَادَةِ.

مَ مَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ آخَبَرَنَى عَبُدُ اللّهِ بُنُ آبِي مُلَيْكَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ الْحَارِثِ آنَّةً تَرَوَّجَ ابْنَةً لِآلِي الْمَاتِ بُنِ عَزِيْرٍ فَاتَتُهُ امْرَاةً نَوَقَ جَ ابْنَةً لَآلُولُ بَنِ عَزِيْرٍ فَاتَتُهُ امْرَاةً لَهَا عُقْبَةً وَاللّيَى تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً مَا آعُلُمُ إِنَّكِ آرُضَعُتِنِي وَلا آخَبَرُتَنِي فَارُسَلَ اللّي ال آبِي إهاب يَسْأَلُهُم فَقَالُوا مَا عُلِمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ وَيُلُولُ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتُ زَوْجًا غَيْرَةً .

١٦٤٨ بَابِ الشُّهَدَآءِ الْعَدُولِ وَقَوُلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٤٥٣ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِيُ خُمَيْدُ بُنُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُتُبَةُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُتُبَةً

باب ک ۱۲۴ جب ایک یا چند گواہ کسی چیز کی گواہی دیں اور دوسرے کہیں کہ ہم کواس کے متعلق معلوم نہیں' تواس کے قول پر حکم صادر کیا جائے گا'جو گواہی دیں حمیدی نے کہا اس کی مثال اس طرح ہے کہ بلال نے خبری دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی اور فضل نے بیان کیا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی' لوگوں نے بلال کی شہادت پر عمل آپ نے نماز نہیں پڑھی' لوگوں نے بلال کی شہادت پر عمل کیا' اسی طرح اگر دو گواہ گواہی دیں کہ فلاں فلاں شخص کے ہزار در ہم ہیں' اور دوسر بے دو گواہوں نے ایک ہزار پانچ سو کی گواہی دی تو فیصلہ زیادہ کا کیا جائے گا۔

۲۳۵۲ حبان عبداللہ عمر بن سعید بن ابی حسین عبداللہ بن ابی ملیکہ عقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابواہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میں نے عقبہ کو اور اس عورت کو جس سے اس نے نکاح کیا ہے۔ دودھ پلایا ہے ، عقبہ نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تو نے دودھ پلایا ہے ، اور نہ تو نے مجھے بتایا ، چنا نچہ ابواہاب کے گھر ایک آدی دورھ پلایا ہے ، اور نہ تو نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم نہیں دریافت کرنے کو بھجا گیا ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم نہیں کہ اس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے ، عقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوار ہو کر مدینہ گئے ، اور آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایک بات کو تکر ہو سکتی ہے ( یعنی تو اس سے کس طرح نکاح کر سکتی بات کیو تکر ہو سکتی ہے ( یعنی تو اس سے کس طرح کی بات ( یعنی دودھ سکتا ہے ) جب کہ اس کے متعلق اس طرح کی بات ( یعنی دودھ بلانے کے متعلق ) کہی جا چی ہے ، چنا نچہ عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا وراس نے دوسر سے مردسے نکاح کر لیا۔

باب ۱۶۴۸ عادل گواہوں کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ''تم دوعادل آد میوں کو گواہ بنالو' جن کوتم پیند کرتے ہو''

۲۳۵۳ تھم بن نافع 'شعیب 'زہری' حمید بن عبدالر حمٰن بن عوف' عبداللہ بن عتبہ ' حضرت عمرؓ بن خطاب سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں

قَانَ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤَخَذُونَ بِالْوَحِي فِي عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحَى قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّ الْوَحَى قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحَى قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا اللهُ عَدُرًا اَمِنَاهُ وَقَرَّائِنَاهُ وَلَيْسَ اللّهَ الْمَعُرُلُنَا مِنُ اَعْمَا لِكُمُ فَمَنُ اَطُهَرَ لَنَا حَدُرًا آمِنَاهُ وَقَرَّائِنَاهُ وَلَيْسَ اللّهَ اللهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللّهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللّهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللّهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللّهُ يَحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللّهُ اللّهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللّهُ اللّهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنَ اللّهُ اللّهُ يَعَامِبُهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٦٤٩ بَابِ تَعُدِيْلِ كُمُ يَحُوُزُ \_

٢٤٥٤ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا صَلَّمَ اللهِ عَنُ آنَسٌ قَالَ مُرَّعَلَى حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٌ قَالَ مُرَّعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَنَازَةٍ فَأَنْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّبِأُخُولَى فَأَنْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا وَقَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتُ فَقِيلً عَلَيْهَا شَرًّا وَقَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتُ فَقِيلً عَلَيْهَا شَرًّا وَقَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتُ فَقِيلً يَارَسُولَ اللهِ قُلتَ لِهِذَا وَجَبَتُ وَلِهِذَا وَجَبَتُ وَلِهِذَا وَجَبَتُ قَالَ شَهَادَةُ اللهِ في قَالَ شَهَادَةُ اللهِ في المُؤمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ في الْاَرْضِ.

رَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَالِمُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ

کا مواخذہ و جی کے ذریعہ ہوتا تھا،اور اب و جی موقوف ہوگئ۔اس لیے اب ہم تمھارا صرف تمھارے ظاہری اعمال پر مواخذہ کریں گے 'جو محض اچھا عمل ظاہر کرے گا' تو ہم اسے امن دیں گے اور مقرب بنائیں گے ہمیں اس کے باطن سے کوئی غرض نہیں اس کے باطن کا محاسبہ اللہ تعالی کرے گا اور جس نے برے اعمال ظاہر کیے ہم اسے امن نہیں دیں گے اور نہ اس کی تقیدیق کریں گے 'اگر چہ وہ کہتا ہوکہ اس کا باطن اچھا ہے۔

باب ۱۲۳۹ کنے آدمیوں کی نیک چلنی کی شہادت کافی ہے(ا)۔

۲۳۵۴ سلیمان بن حرب عماد بن زید ' ثابت ' انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تولوگوں نے اس کاذکر خیر کیا ' آپ نے فرمایا واجب ہوگی ' پھر ایک دوسر اجنازہ گزرا' تولوگوں نے اس کی برائی بیان کی یا اس کے علاوہ کوئی اور لفظ بیان کیا ' تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہوگی ' لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ ا آپ نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ واجب ہوگی ' کہ واجب ہوگی اور دوسرے کے متعلق بھی فرمایا کہ واجب ہوگی ' آپ نے فرمایا کہ واجب ہوگی ' آپ نے فرمایا مسلمان زمین پراللہ کے گواہ ہیں۔

۲۴۵۵ موسیٰ بن اسلیل واود بن ابی الفرات عبدالله بن بریده ابوالاسود سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ بیل مدینہ آیا اور دہاں ایک بیاری پھیلی ہوئی تھی ،جس سے لوگ جلد مرجاتے تھے ، بیل حفرت عرض کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ گزرا 'تولو گوں نے اس کی تعریف بیان کی 'حفرت عرض نے فرمایا واجب ہو گئی 'پھر ایک دوسر اجنازہ گزرا 'اورلو گوں نے اس کی بھی تعریف بیان کی 'تو انھوں نے فرمایا واجب ہو گئی 'پھر ایک نے فرمایا واجب ہو گئی 'میں نے پوچھا! اے امیر بیان کی 'آپ نے فرمایا واجب ہو گئی میں نے پوچھا! اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی 'میں نے بوچھا! اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی 'میں مسلمان کی نیکی کی المومنین کیا واجب ہو گئی 'میں مسلمان کی نیکی کی

(۱) گواہوں کی عدالت ثابت کرنے کے لئے جو تزکیہ عدالت میں کیاجائے گااس میں کتنے آدمیوں کاہونا ضروری ہے اس میں فقہاء کی آرا مختلف ہیں۔ اکثر کی رائے ہے ہے کہ کم از کم دو آدمیوں کاہونا ضروری ہے جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عادل اور ذمہ دار محض ایک ہو تو اس کی بات بھی معتر ہے۔

وَتَلْثَةً قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمُ نَسُالُهُ عَنِ الْوَاحِدِ

وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيُضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيْمِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيُضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيْمِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيْمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْعُرُوا التَّبْتِ فِيهِ لَا اللَّهِ عَنْعُرُوا اللَّهِ اللَّهُ الْحَرَنَا اللَّهُ عَنْعُرُوا اللَّهِ اللَّهُ الْحَرَنَا اللَّهُ عَلَيْ الْفَلْحُ فَلَمُ اذَنَ اللَّهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَانَا عَمْكِ فَقُلْتُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَرَاةُ الْحِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفَلْحُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفَلْحُ الْفُذِي لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلْحُ الْفُذِي لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلْحُ الْفُذِي لَلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلْحُ الْفُذِي لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلْحُ الْفُذِي لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلُحُ الْفُذِي لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلُحُ الْفُذِي لَلَهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلْحُ الْفُذِي لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلُحُ الْفُذِي لَا لَهُ الْمُ

٢٤٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَثْنَا هَمَّامٌ مَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ مَا فَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنُتِ حَمُزَةً لَا تَحِلُ لِى يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مَنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مَنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِةِ مَا النَّهِ بَنُ يُوسُفَ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ مَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهُا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ هَذَا رَجُلٌ يُسْتَأُونُ فِي بَيْتِكَ قَالَتُ وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

چار آدمی گواہی دے دیں تواللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، میں نے پوچھااور تین میں بھی میں ہے، میں نے پوچھااور تین میں بھی میں نے پوچھاکیادو میں بھی انھوں نے کہااور دومیں بھی مجھی جم نے ان سے ایک کے متعلق نہیں پوچھا۔

باب ١٦٥٠ نب اور مشهور رضاعت او رپرانی موت کی گوائی دین الله علیه گوائی دین اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مجھ کو اور ابو سلمه کو توبیه نے دودھ پلایا ہے۔

۲۳۵۱۔ آدم 'شعبہ 'حکم 'عراک بن مالک 'عروہ بن زبیر 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے افلح نے اندر آنے کی اجازت چاہی 'میں نے اجازت نہیں دی 'انھوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے پر دہ کرتی ہو 'حالا نکہ میں تمھارا پچا ہوں 'میں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے پر دہ کرتی ہو 'حالا نکہ میں تمھارا پچا ہوں 'میں نے کہا می کو میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کے دودھ سے پلایا ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آئے دو۔

۲۳۵۷۔ مسلم بن ابراہیم' ہمام' قادہ' جابر بن زید' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزہ کی بیٹی کے متعلق فرمایا کہ میرے لیے حلال نہیں ہے' نسب سے جور شیتے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں وہ میری رضاعی جیتی ہے۔

۲۳۵۸ عبدالله بن بوسف الک عبدالله بن ابی بکر عمره بنت عبدالر حن حفرت عائش زوجه نی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتی ہیں حفرت عائش نوجه نی صلی الله صلی الله علیه وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے کہ انھوں نے ایک مردکی آواز سنی جو حفرت حفصہ کے گرمیں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے 'حضرت عائش نے عرض کیایار سول الله! یہ کون آدمی ہے جو آپ کے گرمیں ان کی اجازت چاہتا ہے ' قررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضای بچا ہے '

فُارِنًا لِعَمِّ حَفُصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ لَوُكَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنُ الرَّضَاعَةَ دَخَلَ عَلَيٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ إِنَّ الرَّضَاعَةَ يُحَرِّمُ مَا يَحُرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

٢٤٥٩ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ اَشِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ اَشِيْدٍ عَنُ السَّعْثَاءِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَّسُرُوقِ اَنَّ عَآئِشَةٌ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى رَجُلُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى رَجُلُ قَالَ يَاعَآئِشَةُ مَنُ هَذَا قُلْتُ اَحِى مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَاعَآئِشَةُ انْظُرُنَ مِنُ اِخْوَانِكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةِ قَالَ يَاعَآئِشَةُ انْظُرُنَ مِنُ اِخْوَانِكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةِ قَالَ مِنَ المُحَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهُدِي عَنُ سُفْيَانً ـ مِنَ الْمَحَاعَةِ تَابَعَهُ ابْنُ مَهُدِي عَنُ سُفْيَانً ـ

وَالزَّانِيُ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا تَقُبَلُوا لَهُمُ وَالزَّانِيُ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا تَقُبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً آبَدًا وَ الوَّلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّا شَهَادَةً آبَدًا وَ الوَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ اگر فلاں ہخص جو میر ارضای چپاتھا زندہ ہوتا تو کیا میرے پاس آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 'رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔

۲۳۵۹ محد بن کثیر سفیان اشعن بن ابی الشعثاء 'ابی الشعثاء 'مروق' عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے 'اس وقت میرے پاس ایک مر دبیشا ہوا تھا' آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کون آدمی ہے؟ میں نے عرض کیا یہ میر ارضا می بھائی ہے 'آپ نے فرمایا اے عائشہ دیکھ لیا کرو کہ تمھارے بھائی کون بھائی رضاعت تو وہی معتبر ہے جو بھوک کی حالت میں پیاجائے (لیمن کی سن میں ) ابن مہدی نے سفیان سے اس کے متا کی حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۲۵۱ رناکی تہمت (۱) لگانے والے چور اور زانی کی شہادت کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کی شہادت کھی نہ قبول کرو و و بی لوگ فاسق ہیں 'مگر وہ لوگ جو تو بہ کر لیں اور حضرت عرائے نے ابو بکرہ 'شبل بن معبد اور نافع کو مغیرہ پر تہمت لگانے کے سبب سے حدلگائی اور فرمایا کہ جو شخص تو بہ کرلے میں اس کی گواہی قبول کر لول گا 'اور عبداللہ بن عتبہ 'کرلے میں اس کی گواہی قبول کر لول گا 'اور عبداللہ بن عتبہ 'عربن عبدالعزیز 'سعید بن جبیر 'طاؤس' مجاہد 'شعمی 'عکر مہ ' زہری 'محارب بن د فار 'شر تے اور معاویہ بن قرہ نے اس کو جائز رکھا ہے 'اور ابو الزناد نے کہا کہ ہمارے نزدیک مدینہ جائز رکھا ہے 'اور ابو الزناد نے کہا کہ ہمارے نزدیک مدینہ میں تھم یہ ہے کہ اگر تہمت لگانے والا اپنے قول سے پھر جائے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی 'اور شعمی و قادہ نے کہا کہ جب کوئی شہادت قبول کی جائے گی 'اور شعمی و قادہ نے کہا کہ جب کوئی

(۱) "محدود فی القذف" بین جس پر زناکی تہت لگانے کی وجہ سے حد جاری کر دی گئی ہو، آگر وہ بعد میں نیک وعادل بھی بن جائے تو بھی حفیہ کی دائے ہے۔ حفیہ کی دائے ہے کہ اس کی گواہی کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جائے گی اس بارے میں حفیہ کے تفصیل دلائل اور دوسروں کے دلائل کے جواب کے لئے ملاحظہ بو (اعلاء السنن ص ۱۹۲ج ۱۵) ،

شَهَادَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ إِذَاۤ اكُذَبَ نَفُسهُ جُلِدَ وَقَبِلَتُ شَهَادَتُهُ وَقَالَ التَّوُرِيُّ اِذَا جُلِدَ الْعَبُدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتُ شَهَادَتُهُ وَإِنِ اسْتُقُضِى الْمَحُدُودُ فَقَضَايَاهُ جَآئِزَةَ وَإِنِ اسْتُقُضِى الْمَحُدُودُ فَقَضَايَاهُ جَآئِزَةَ وَإِنِ اسْتُقُضِى النَّاسِ لَاتَحُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لَا يَحُوزُ نِكَاحُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لَا يَحُوزُ نِكَاحُ بِشَهَادَةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لَا يَحُوزُ نِكَاحُ مَعَدُودِ بَعْنَ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ بِعَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لَا يَحُوزُ نِكَاحُ مَعْدَودِ مَحُدُودِ مَحُدُودُ وَلَا مَعْدُودِ مَعْدَيْنِ لَمُ يَحُزُواَ جَازَ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةَ الْمَحُدُودِ مَحْدُودِ مَنْ يَعْرَفُ تَوْبَتُهُ وَقَدُ نَفَى النَّيِّيُ صَلَّى وَلَكَمُ الزَّانِي سَنَةً وَلَكِ رَمَضَانَ وَكُيفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ وَقَدُ نَفَى النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الزَّانِي سَنَةً وَقَدُ نَفَى النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِي سَنَةً وَقَدُ نَفَى النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِي سَنَةً وَقَدُ نَفَى النَّيِيُ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِي سَنَةً وَقَدُ نَفَى النَّيِ صَلَى عَلَى عَنْ مَصْلَى خَمُسُونَ لَيْلَةً وَقَدُ نَفَى النَّيْ وَسَلَّمَ الْمَعْدِي وَلَا لَا لَمُ عَلَى وَالْمَاهُ وَلَاكُولُ وَصَاحِبَيُهِ حَتَّى مَصَلَى عَمْسُونَ لَيْلَةً وَقَدُ مَنْ وَالْمَاهُ وَلَاكُولُولُونَ الْمَعْرِقُولُ الْمَعْمَلُونَ لَيْلَةً وَلَامَةً وَلَامَةً وَلَامَةً وَلَامُ الْمَعْمُ الْمَالِقُ وَالْمَاعِي وَالْمَاعِ وَلَامُ الْمَالِقُولُ الْمَاعِلُولُ وَلَامَةً لِلْهُ عَلَى اللّهُ وَلَامُ اللّهُ الْمُولِي وَلَامَ الْمَالِي وَلَوْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِي وَلَوْلُونَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَهُ عِنُ يُّونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنَى ابُنُ وَهُ عِنُ يُّونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ آخُبَرَنِي عُرُوةً بُنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ الرَّبَيْرِ اَنَّ الرَّبَيْرِ اَنَّ الرَّبَيْرِ اَنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتُ يَدُهَا قَالَتُ عَآئِشَةُ فَحَسُنَتُ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتُ يَدُبَتُهَا وَتَزَوَّجَتُ وَكَانَتُ تَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَدَتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَدَتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَدَتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَوْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

٢٤٦١ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِّلَةٍ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ المَّهِ أَمَرَ فِيْمَنُ زَنِي وَلَمُ

شخص اینے آپ کو جھٹلائے تواس کو کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور (سفیان) توری نے کہا کہ جب غلام کو کوڑامارا جائے پھراسے آزاد کر دیاجائے تواس کی شہادت جائز ہے 'اگر محدود (سز ایافتہ) شخص قاضی بنادیا جائے تواس کے فیصلے نافذ ہوں گے 'اور بعض لو گوں نے کہا کہ تہمت لگانے والے کی گواہی جائز نہیں ہے اگر چہ توبہ کرے' پھر کہا دو گواہ کے بغیر نکاح جائز نہیں' اگر دو محدود (سزایافتہ)اشخاص کی گواہی سے نکاح کیا تو جائزہے اور اگر دو غلاموں کی گواہی ہے نکاح کیا تو جائز نہیں 'محدود (سزایافتہ) کی اور غلام ولونڈی کی شہادت رویت ہلال میں مقبول ہو گی' اور اس باب میں اس امر کا بھی بیان ہے کہ اس کا توبہ کرنا سس طرح معلوم ہو'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھیوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا بہاں تک کہ بچاس راتیں گزر کئیں۔

۲۳۲۰ اسلَعیل ابن و بهب ایونس اید ایونس ابن شهاب عروه بن زیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے غزوہ فتح میں چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا 'حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کی تو بہ اچھی ہوئی 'اوراس نے شادی کی 'بعدازاں وہ میرے پاس آتی تھی' تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردیت۔

۲۳۲۱۔ یکیٰ بن بکیر ٹایٹ عقیل 'ابن شہاب 'عبیداللہ بن عبداللہ زید بن خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے غیر شادی شدہ آدمی کو جس نے زنا کیا تھا، سو کوڑے مارنے اور ایک سال تک جلاوطن کرنے کا حکم دیا۔

يُحْصِنُ بِحَلْدِ مِاثَةٍ وَتَغُرِيُبِ عَامٍ \_

١٦٥٢ بَاب لَايَشُهَدُ عَلَى شَهَادَةِ حَوْرٍ إِذَا أُشُهدَ\_

٢٤٦٢ - حَدَّنَا عَبُدَانُ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا ابُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٌ قَالَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ فَاخَذَ وَتَى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ بَيْدِي وَانَا غُلَامٌ فَاتِي بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَنَى بَعْضَ بِيدِي وَالنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَمُ عَوْلًا اللهُ عَلَى جَوْدٍ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى جَوْدٍ وَقَالَ اللهُ عَلَيْ عَرْدٍ عَنِ الشَّعْدُ عَلَى عَوْدٍ السَّهُ عُلِي عَلَى اللهُ عَلَى عَوْدٍ وَقَالَ اللهُ عَلَى عَوْدٍ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَى عَوْدٍ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

٢٤٦٣ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا اَبُوُ جَمُرَةً قَالَ سَمِعُتُ زَهُدَمَ بُنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعُتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُرُكُمُ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانَ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانَ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانَ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانَ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانَ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانَ لَآدُرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا يُسْتَشُهُونَ وَيَظُهُرُونَ وَلَا يُسْتَشُهُونَ وَيَظُهُرُونَ وَلَا يُسْتَشَهُمُونَ وَيَظُهُرُونَ وَلَا يُسْتَشَهُمُونَ وَيَظُهُرُونَ وَلَا السِيّعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ السِيّعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْعِلْمَالُولِهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٤٦٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ آخُبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ مَّبَيْدَةً عَنُ عَبُدِ عَنُ مَّبَيْدَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ مَّبَيْدَةً عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِيُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ النَّاسِ قَرُنِيُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ أَنَّمَ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَا اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ قَالَ خَيْرًا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلِيْ عَنُولُونَهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ أَلَمْ عَلَيْلًا عَلَيْهُ وَلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُمْ عُلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُمْ عَلَيْهُمْ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُمْ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ عَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالَةُ عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَاعُونَ عَلَالَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

باب ۱۷۵۲ ظلم کی بات پر گواہی نہ دے اگر اسے گواہ بنایا جائے۔

۲۴۲۲ عبدان عبدالله ابوحیان تیمی طعی نعمان بن بشر سے روایت کرتے ہیں کہ میری مال نے میرے والد سے کہا کہ اپنا مال میں سے بھی بھی مجھ کو ہبہ کر دیں (پہلے توانکار کیا) پھران کے دل میں آگیا تو جھے ایک چیز دے دی میری مال نے کہا کہ میں راضی نہیں جب تک کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا ہے، چنا نچہ میرے والد میراہا تھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اس وقت میں بچہ تھا آپ سے عرض کیا کہ اس کی مال بنت رواحہ نے بھی سے کہا کہ میں اس کو کوئی چیز بہہ کر دوں تو آپ نے فرمایا اس کے سوابھی تیری کوئی اولاد ہے انھوں نے کہا ہاں! ابو نعمان کا میں نے کہ آپ نے فرمایا کہ جھی کو ظلم پر گواہ نہ بناؤ ابو حریز نے ضعی کا قول نقل کیا کہ میں ظلم پر گواہ نہ بناؤ ابو حریز نے ضعی کا قول نقل کیا کہ میں ظلم پر گواہ نہ بناؤ ابو حریز نے شعی

۳۲ ۲۳ اوم شعبہ ابوجمرہ زہرم بن معنرب عمران بن حصین اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں 'پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے 'پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے 'عران نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے دو قرن یا تین قرن نے بعد فرمایا کہ تمھارے بعد الی قوم پیدا ہوگی 'جو خیانت قرن کے بعد فرمایا کہ تمھارے بعد الی قوم پیدا ہوگی 'جو خیانت کرے گی اور اس میں امانت نہیں ہوگی 'اور گواہی دیں گے 'حالا نکہ انھیں گواہ نہ بنایا جائے گا'اور نذر مانیں گے 'لیکن پوری نہیں کریں گے 'اوران میں موٹایا ظاہر ہو جائے گا۔

۲۴ ۲۳ و جمر بن کیر 'سفیان' منصور' ابراہیم' عبیدہ' عبداللہ (بن مسعود) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانہ ہیں ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسی قوم پیدا ہوگی جو قتم سے پہلے گواہی دے گی 'اور گواہی سے پہلے قتم قوم پیدا ہوگی جو قتم سے پہلے گواہی دے گی 'اور گواہی سے پہلے قتم

وَ اَ يُنَهُ شَهَادَتَهُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضُرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهُدِ

١٦٥٣ بَاب مَاقِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ لِقَولِ اللهِ عَزَّوجَلَّ: وَالَّذِينَ لَايَشُهَدُونَ الزُّورَوَكِتُمَانِ الشَّهَادَةِ وَقَولُهُ وَلَاتَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنَ يَّكْتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمٌ قَلَبُهُ وَاللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ تَلُووُا السِنتَكُمُ بِالشَّهَادَةِ .

٥ ٢ ٤ ٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيُرٍ سَمِعَ وَهُبَ الْبَنَ جَرِيُرٍ وَّعَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ اِبْرَاهِيُمَ قَالًا حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ آنَسِ عَن شُعْبَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ آنَسٌ عَن آنَسٌ قَالَ سُعِلَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَآئِرِ قَالَ الْإِشْرَاكَ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ الْكَبَآئِرِ قَالَ الْإِشْرَاكَ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ وَقَتُلُ النَّهُ سَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ تَابَعَةً عُندُرٌ وَّابُو وَقَتُلُ النَّهُ مِ وَعَهُدٌ وَعَبُدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةً \_

٢٤٦٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَنَا الْمُحَرِيْرِيُّ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمْنِ بُنِ آبِيُ الْمُحَدِّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَكْرَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَعُقُوقُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الإشراك بِاللَّهِ وَعُقُوقُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الإشراك بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِمًا فَقَالَ الا وَقُولُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ الرُّورِ عَالَ السَمْعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ \_

١٦٥٤ بَابْ شَهَادَةِ الْأَعُلَى وَأَمْرِهَ

کھائے گی،اور ابراہیم نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو گواہی اور عہد پر مار پڑتی ہے۔

باب ١٦٥٣ - جموئی گواہی کے متعلق جور وايتي بيان کی گئ بين الله تعالى نے فرمايا اور جولوگ جموٹی گواہی نہيں ديے ' اور گواہی چمپانے کا بيان الله تعالى کا قول اور نه شہادت کو چمپاؤجس نے اس کو چمپايا تواس کا قلب گِناه گارہے ، اور الله تعالی تمھارے اعمال کو خوب جانتا ہے ، اور فرمايا کہ اپنی زبانوں کو شہادت ميں پيچيده کروگے۔

۲۳۲۵ عبدالله بن منیر و ب بن جریر و عبدالملک بن ابراہیم المعب عبدالله بن ابراہیم المعب عبدالله بن ابی بحر بن انس احضرت انس سے روایت کرتے بیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے کہائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الله کے ساتھ کسی کوشر یک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا، کسی آدمی کا قبل کرنا جھوٹی گوائی دینا عندر ابو عام ابنے اور عبدالصمد نے بھی شعبہ سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۲۳۲۲ مسدد 'بشر بن مفضل 'جریری' عبدالر حمٰن بن ابی بکرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کیا ہیں تم لوگوں کوسب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں! یار سول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک بنانا والدین کی نا فرمانی کرنا' اور آپ تکیہ لگائے(۱) بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ من لوجھوٹ بولنا اور بار بار اس کود ہر اتے رہے' بہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ فاموش ہو جاتے، اور اسمعیل بن بہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ فاموش ہو جاتے، اور اسمعیل بن ابر اہیم نے بواسطہ جریری' عبد الرحمٰن روایت کیا۔

باب ۱۶۵۴ ـ اندھے کی شہادت کا بیان (۲)اور اس کا حکم دینا'

(۱) اس حدیث سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جھوٹی گواہی کی قباحت اور اس کا گناہ عظیم ہونامعلوم ہو تاہے اس لئے کہ جھوٹی گواہی سے لوگوں کے حق مارے جانے اور ان پر ظلم کاراستہ کھلتاہے۔

(۲) امام بخاریؓ کے انداز سے معلوم یہ ہورہا ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ نابینا کی گواہی مطلقاً صحیح ہے جبکہ جمہور حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ان کے نزدیک نابینا کی گواہی کے بارے میں قدرے تفصیل ہے ملاحظہ ہو (فتح الباری ص ۲۰۱ج۵،اعلاءالسنن ص ۱۸ج ۱۵)

وَنِكَاحِهِ وَاِنُكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقُبُولِهِ فِي التَّاذِيُنِ وَغَيُرِهِ وَمَا يُعُرَفُ بِالْأَصُوَاتِ وَاَجَازَ شَهَادَتَهُ ٱلْقَاسِمُ وَّالْحَسَنُ وَابُنُ سِيْرِيْنَ وَالزُّهُرِيُّ وَعَطَآءٌ وَّقَالَ الشُّعْبِيُّ تَجُوُزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَّقَالَ الْحَكُمُ رُبُّ شَيْءٍ تَخُوزُ فِيُهِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ اَرَايُتَ ابْنَ عَبَّاسِ لَوُ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ٱكُنُتَ تَرُدُّهُ وَكَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يُّنَّعَتُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّهُسُ أَفُطَرَ وَيَسُالُ عَنِ الْفَحْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ وَقَالَ شُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارِ استَاذَنُتُ عَلَى عَآئِشَةَ فَعَرَفَتُ صَوُتِي قَالَتُ سُلَيْمَانُ ادُخُلُ فَإِنَّكَ مَمُلُوكُ مَابَقِيَ عَلَيْكَ شَيُءٌ وَاَحَازَ سَمُرَةُ بُنُ جُنُدُبِ شَهَادَةَ امْرَاةٍ مُنْتَقِبَةٍ.

٢٤٦٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ مَيُمُونِ الْحَبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ هِشَامِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَاتِشَةَ قَالَتُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَّقُرَأُفِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيهِ لَقَدُ اَذَكُرْنِى كَذَا اللهُ اسْقَطُتُهُنَّ مِنُ سُورَةِ كَذَا لَقَدُ اَذَكُرْنِى كَذَا اللهُ اسْقَطُتُهُنَّ مِنُ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبَّادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَاتِشَةَ مَعَدُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتَى فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ فَسَعِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَعْمَ قَالَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَاللَّهُمَّ الْمُسْجِدِ فَقَالَ لَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَاللَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِي فَاللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِي فَالْمَسْجِدِ فَقَالَ يَعْمَ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَكُهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَاللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ فَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَى الْمَسْتِهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُسْعِلَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٢٤٦٨ ـ حَدَّنَنَا مَلِكُ بُنُ إِسُمْعِيلُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ آخُبَرَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ

اور اس کا اپنا نکاح یا تھی دوسرے کا نکاح کرنا' اور خرید و فروخت اور اذان وغيره كااور ان چيزوں كاجو آواز سے معلوم ہو سکتی ہیں قبول کر نا' اور قاسم اور حسن اور ابن سیرین اور زہری اور عطانے اس کی شہادت کو جائز رکھاہے 'اور شعمی نے کہاکہ اس کی شہادت جائزہے جب کہ عاقل ہو عظم نے کہاکہ بعض باتوں میں اندھے کی گواہی جائز ہوگی 'زہری نے کہا بناؤاگر ابن عباسٌ کسی معاملہ میں گواہی دیں تو کیا تم اسے قبول نہ کرو گئے 'اور ابن عباسؓ کسی مخف کو بھیج دیتے' جب وہ کہتا کہ آفتاب غروب ہو گیا تو افطار کرتے اور فجر کے متعلق پوچھتے جب ان سے کہا جاتا کہ مبح ہو گئ تو دور کعت نماز پڑھتے 'سلیمان بن بیار نے کہا میں نے حضرت عاکثہ سے اجازت جابی تو انھوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا سلیمان اندر آؤتم میرے غلام ہوجب تک تم پر کچھ بھی باقی ہے 'سمرہ بن جندب نے نقاب والی عورت کی گواہی کو جائز

۲۳ ۲۸ مالک بن اسمعیل عبدالعزیز بن ابی سلمه 'ابن شهاب 'سالم بن عبدالله، عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں، که نبی صلی الله

سَام بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمُّرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمُّرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم وَكَانُ وَقَالَ حَتَّى يَؤُذِنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم وَكَانَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم وَكَانَ ابْنِ أُمَّ مَكْتُوم وَكَانَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم وَكَانَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ ابْنُ أُمْ مَكْتُوم وَلَّا اَعُلَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَلهُ النَّاسُ اَصُبَحْتَ.

٢٤٦٩ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةً قَالَ قَدِمَتُ مَلَيْكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةً قَالَ قَدِمَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبِيَةً فَقَالَ لِي عَلَى النَّبِي مَخْرَمَةُ انْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ عَسْنَ آنُ يُعْطِينَا بَي مَخْرَمَةُ انْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ عَسْنَ آنُ يُعْطِينَا مِنْهَا شَيْعًا فَقَامَ آبِي عَلَى البَابِ فَتَكُلَّمَ فَعَرَفَ النَّيِّيُ مِنْهَا شَيْعًا فَقَامَ آبِي عَلَى البَابِ فَتَكُلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً قَبَاءً وَهُويُرِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً قَبَاءً وَهُويُرِيهِ مَخَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ عَبَاتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَمُو يَقُولُ خَبَاتُ هَذَا لَكَ عَبَاتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَا لَكَ عَبَاتُ وَهُو يَقُولُ لَكَ عَبَاتُ هَا لَكَ عَبَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ خَبَاتُ هَا عَلَيْهِ وَلُو عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ الْكَلَاقُ عَبَاتُ عَلَاهُ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكَ عَبَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكَ عَبَاتُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكَ عَبَا مَا لَكَ عَلَاهُ وَلَهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكَ عَلَاهُ لَلْكَ عَبَالَةً لَكَ عَلَاهُ وَلَهُ وَلَا لَكَ عَلَكُ عَبَاتُ اللّهُ عَلَاهُ وَلَا لَكَ عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَكَ عَبَالْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ فَلَكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ لَكَ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ فَلَا لَكَ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى مَا عَلَا لَكَ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا لَكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

١٦٥٥ بَابِ شَهَادَةِ النِّسَآءِ وَقُولِهِ تَعَالَى: فَإِنُ لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَاتَانِ. ١٤٧٠ - حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي مَرْيَمَ احْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرَ قَالَ آخَبَرَنِي زَيْدٌ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الحُدِرِيُ عَنُ عِيَاضٍ بُنِ عَبُدِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَيْسَ شَهَادَةُ المَرُاةِ مِثُلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلَيْسَ شَهَادَةُ المَرُاةِ مِثُلُ نِصُفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنُ نُصُفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنُ

١٦٥٦ بَابِ شَهَادَةِ الْإِمَآءِ وَالْعَبِيُدِ وَقَالَ الْسَاسُ شَهَادَةُ الْعَبُدِ جَآئِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدُلًا

علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات ہوتے ہی اذان دے دیتا ہے'اس کے بعد کھاتے ہیں۔ کے بعد کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے ، یا فرمایا کہ ابن ام مکتوم کی اذان کی آواز سی جائے، اور ابن مکتوم اندھے تھے' وہ اذان ہی نہ دیتے جب تک کہ لوگ ان سے نہ کہتے کہ صبح ہوگئ۔

۲۳۲۹ نیاد بن کیل ٔ حاتم بن وردان ابوب عبدالله بن ابی ملیکه ، مسور بن مخرمه سے روایت کرتے ہیں ،ا نھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس چند قبائیں آئیں ، توجھ سے میرے والد نے کہا کہ میرے ساتھ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس چل 'شایدوہ اس میں سے مجھے بھی دے دیں 'میرے والد دروازے پر کھڑے ہوئ اس میں سے مجھے بھی دے دیں 'میرے والد دروازے پر کھڑے ہوئ اور بات کرنے گئے 'نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کی آواز بچپان کی آواز کیا کہ میں نے تمھارے لیے چپپار کھی تھی۔ دکھلا کر کہتے جاتے کہ میں نے تمھارے لیے چپپار کھی تھی۔

باب ١٦٥٥ عور تول كى شهادت كا بيان (۱) اور الله تعالى كا قول اگردومر دنه ہول توايك مر داور دوعور تيل گواہ ہول۔ ١٣٥٠ - ١٣٠ - ١٠٠١ الله عمر بن جعفر 'زيد عياض بن عبدالله عضرت الله عمر بن جعفر 'زيد عياض بن عبدالله عضرت الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں، كه آپ ئے فرمایا كيا عورت كى گواہى ايك مردكى نصف گواہى كے برابر نہيں ہے؟ ہم لوگوں نے عرض كيا بال آپ نے فرمایا يہى ان كے عقل كا نقصان ہے۔

باب ۱۹۵۷۔ غلاموں لونڈیوں کی شہادت کابیان اور انسٹے نے کہا غلام کی شہادت جائز ہے بشر طیکہ عادل ہو' اور شر سے

(۱) بالا جماع مالی معاملات میں عور توں کی گواہی قبول ہے، اور حدود و قصاص میں عور توں کی گواہی قبول نہیں ہے، اور جن چیزوں پر عور تیں ہی مطلع ہو سکتی ہیںان کے بارے میں تنہا عور توں کی گواہی بھی قبول کی جائے گی (فتح الباری ص۲۰۳ج۵،اعلاءالسنن ص۱۲۸، ج۱۵)

وَاجَازَهُ شُرَيْحُ وَّزُرَارَةُ بُنُ اَوُفَى وَقَالَ ابُنُ سِيْرِيْنَ شَهَادَتُهُ جَآئِزَةً إِلَّا الْعَبُدَ لِسَيِّدِهِ وَاجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَقَالَ شُرَيْحُ كُلُكُمُ بَنُوعَبِيدٍ وَّإِمَآءٍ.

٢٤٧١ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابُنِ جُرَيُجِ عَنِ ابُنِ الْحَارِثِ ح و ابُنِ آبِي مُلَيُكُةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا عَلَيُّ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي مُلَيُكَةً قَالَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ آبِي مُلَيُكَةً قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةً بُنُ الْحَارِثِ آوُسَمِعْتُهُ مِنهُ أَنَّهُ تَرُوَّ جَدَّئِني عُقْبَةً بُنُ الْحَارِثِ آوُسَمِعْتُهُ مِنهُ أَنَّهُ مَنْ أَنَّ مَرَوَّ جَدَّئِني عُقْبَةً بُنُ الْحَارِثِ آوُسَمِعْتُهُ مِنهُ أَنَّهُ أَنَّ مَنْ أَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُرَضَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُرَضَ عَنِي وَلَكَ لِللهِ فَالْ وَكُيفَ وَقَدُ زَعْمَتُ آلُ فَقَالَ وَكُيفَ وَقَدُ زَعْمَتُ آلُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُرَضَ عَنِي وَاللّهِ قَالَ وَكُيفَ وَقَدُ زَعْمَتُ آلُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعُرَضَ عَنِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعُرَضَ عَنِي وَقَدَ وَقَلَ وَعَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ وَكُيفَ وَقَدَ وَقَدَ الْحَارِثِ اللهُ عَنْهَا لَ وَكُيفَ وَقَدَ وَقَدَ وَقَدَ الْحَارِثِ آلُولُ اللّهُ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا لَ عَنْهَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعُولُ وَكُيفَ وَقَدَ وَقَدَ اللّهُ عَنْهَا لَى اللّهُ عَنْهَا لَى اللّهُ عَنْهَا لَى اللّهُ عَنْهَا لَى اللّهُ عَنْهَا لَى اللّهُ عَنْهَا لَى اللّهُ عَنْهَا لَى اللّهُ عَنْهَا لَى اللّهُ عَنْهَا لَعَنْهُ اللّهُ عَنْهَا لَا لَعَنْهُ اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا الْهُ اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهُا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهُا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ اللّهُ عَنْهَا لَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْهَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَالَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٦٥٧ بَابِ شَهَادَةِ الْمُرُضِعَةِ.

٢٤٧٢ ـ حَدَّنَا أَبُو عَاصِم عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّ حُتُ امْرَأَةً فَحَآءَ تِ امْرَأَةً فَقَالَتُ إِنِّي قَدُ ارْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدُ قِيْلَ دَعُهَا عَنُكَ اوُنُحُوهً ـ

١٦٥٨ بَابِ تَعُدِيُلِ النِّسَآءِ بَعُضِهِنَّ بَعُضًا. ٢٤٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيُع سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوَّدَ وَ

زرارہ بن اوفی نے اس کو جائزر کھاہے 'اور ابن سیرین نے کہا اس کی شہادت جائزہے 'مگر غلام کی شہادت اپنے مالک کے حق میں مقبول نہ ہوگی، اور حسن' ابراہیم نخعی نے اس کو معمولی چیزوں میں جائز کہاہے، اور شریح نے کہا کہ تم میں سے ہرایک لونڈی غلام کی اولادہے۔

اکس ۲۳ ابو عاصم ابن جرتے ابن الی ملیکہ عقبہ بن حارث (دوسری سند) علی بن عبداللہ کی بن سعید ابن جرتے ابن الی ملیکہ عقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں انھوں نے ام یکی بنت الی الماب سے فکاح کیا ایک سیاہ عورت آئی اور کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ یہ واقعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے منہ چیرلیا پھر میں دوسری طرف سے آیا اور میں نے آپ سے بیان کیا تو آپ نے ایک تو آپ نے فرمایا یہ کو کر ہو سکتا ہے (کہ تم اس سے کس طرح کیا تو آپ کے دائی کر سکتے ہو) جب کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، چنانچہ آپ نے ان کواس عورت کے رکھنے سے منع فرمادیا۔

باب ١٧٥٧ دوده بلانے والي كي شهادت كابيان(١) \_

۲۳۷۲ ابوعاصم عمر بن سعید ابن ابی ملیکه عقبه بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو ایک عورت سے نکاح کیا، تو ایک عورت نے آکر بیان کیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایاہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا (اور عرض کیا) تو آپ نے فرمایا کیو نکر (اس کا نکاح میں رکھنا ممکن ہے) جب کہ (دودھ پلانے کا) دعویٰ کیا گیاہے 'تواس کواپنے پاس سے جدا کر دے یاای طرح کے الفاظ فرمائے۔

باب ۱۹۵۸۔ عور توں کا ایک دوسرے کی عدالت کابیان کرنا۔ ۲۴۷۷۔ ابوالر بیج سلیمان بن داؤد 'واحمہ 'فلیج بن سلیمان ابن شہاب'

(۱) جمہور حضرات کی رائے میہ ہے کہ رضاع کے باب میں تنہادودھ پلانے والی کی گواہی قبول نہیں ہے، پھر حنفیہ کی رائے میہ ہے کہ اس معاملے میں تنہاعور توں کی گواہی بھی کافی نہیں ہے اس لئے دودھ پلانا کوئی ایسامعالمہ نہیں ہے جس پر مر د حضرات مطلع نہ ہو سکتے ہوں، بلکہ شوہراور محرم مرداس پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (اعلاءالسنن ص۲۰۰، ج۱۵)

ٱلْهَمَنِيُ بَعُضَهُ آحُمَلَا حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عنِ ابُنِ شِهَابِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيُدِ بُنِ المُسَيِّبِ وَعَلَقَمَةَ بُنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ وَعُبَيُدِاللَّهِ بُنِ عَبُّدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ عَنُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا آهُلُّ الْإِفْكِ مَاقَالُوا فَبَرَّاهَا اللهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَكُلُّهُمُ حَدَّثَنِي طَآئِفَةً مِّنُ حَدِيثِهَا وَبَعُضُهُمُ ٱوُعٰى مِنُ م بَعْضِ وَٱلْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا وَّقَدُ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيْتَ الَّذِي حَدَّثَنِيُ عَنْ عَآئِشَةَ وَ بَعُضُ حَدِيْثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا زَعَمُوا أَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَّخُرُجَ سَفَرًا ٱقُرَعَ بَيْنَ ٱزُوَاحِهِ فَٱيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَامَعَةً فَٱقُرَعَ بَيُنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِىٰ فَخَرَجُتُ مَعَةً بَعَدَمَاۤ أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَاَنَا أُحُمَلُ فِى هَوُدَجٍ وَّأَنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَزُوتِهِ تِلُكَ وَقَفَلَ وَدَنَوُنَا مَنَ الْمَدِيْنَةِ اذَنَ لَيُلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اذَنُوا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزُتُ الْجَيْشَ فَلَبَّمَا قَضَيْتُ شَانِيُ لَقَبَلُتُ اِلَى الرَّحُل فَلَمَسْتُ صَدُرى فَاِذَا عِقُدٌ لِّي مِنُ جَزُع أَظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعُتُ فَالْتَمَسُتُ عِقُدِى فَحَبَسَنِي ابْتِغَآوُهُ فَاقْبَلَ الَّذِيْنَ يَرُحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوُ دَحِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِ الَّذِي كُنتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيُهِ وَكَانَ النِّسَآءُ إِذْ ذَّاكَ خِفَافًا لَمُ يَثُقُلُنَ وَلَمْ يَغُشَهُنَّ اللَّحُمُ وَ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمُ يَسَتُنُكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقُلَ الْهَوُدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيثَةِ السِّنّ فَبَعَثُوا الْحَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدُتُ عِقْدِى بَعْدَ

زهری' عروه بن زبیر و سعید بن میتب و علقمه بن و قاص کیثی اور عبیداللہ بن عتبہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے تہمت لگانے والوں کا واقعہ بیان کیا 'جو لوگوں نے ان پرنگائی تھی اور اللہ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا 'زہری نے کہا کہ ان میں سے ہرایک نے اس حدیث کا ایک ایک مکڑا بیان کیا'ان میں سے بعض ایک دوسرے سے زیادہ یادر کھنے والے اور بیان کرنے میں معتبر تھے 'اور ان میں سے ہر ایک کی حدیث کو جو انھوں نے حضرت عائشہ سے نقل کی ہے میں نے یاد رکھا'اور ان میں ایک روایت دوسرے کی تصدیق کرتی ہے 'ان لو گوں نے حضرت عائشہ کا قول نقل کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب سفر کااراده کرتے تو اپی بویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے ان میں جس کانام نکل آتااس کو ساتھ لے کر جاتے'ایک جنگ میں (غزوہ بی مصطلق) جانے کے لیے قرعہ اندازی کی۔ تو میرانام نکل آیا میں آپ کے ساتھ گئی' یہ واقعہ پر دہ کی آیت اترنے کے بعد کا ہے، میں ہو دج میں سوار رہتی 'اور ہودج سمیت اتاری جاتی' ہم لوگ اس طرح جلتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور لوٹے (والیس میں) ہم لوگ مدینہ کے قریب يہني 'تورات كے وقت آپ نے روا كى كااعلان كر ديا۔ جب آپ نے روا می کا اعلان کیا تو میں انھی اور چلی یہاں تک کہ کشکر سے آتے بڑھ گئ 'جب میں اپن حاجت سے فارغ ہوئی اور اپنے ہودج کے پاس آئی میں نے اپنے سینہ پر ہاتھ پھیرا تو معلوم ہوا کہ میر اجزع اظفار کا ہار توٹ کر گر گیا، میں واپس ہوئی اور اپنا ہار ڈھونڈ سے گی، اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئ'جولوگ میر اہودج اٹھاتے تھے آئے اور اس ہو دج کواٹھا کراس اونٹ پر رکھ دیا، جس پر میں سوار ہوتی تھی وہ لوگ بیہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس ہودج میں ہوں'اس زمانہ میں عور تیں عموماً ہلکی ٹچلکی ہوتی تھیں بھاری نہ ہوتی تھیں ان کی خور اک قليل تقى،اس ليے جب ان لوگوں نے ہووج كوا ثمايا، تواس كاوزن انھیں خلاف معمول معلوم نہ ہوا'اور اٹھالیا' مزید براں میں ایک کم س لڑکی تھی' چنانچہ بیالوگ اونٹ کو ہائک کرروانہ ہو گئے'کشکر کے روانہ ہونے کے بعد میر اہار مل گیا میں ان لوگوں کے ٹھکانے بر آئی

تو وہاں کوئی نہ تھا میں نے اس مقام کا قصد کیا جہاں میں تھی، اور بیہ خیال کیا کہ وہ مجھے نہ یا کیں گے تو تلاش کرتے ہوئے میرے یاس پہنچے جانیں گے، میں اس انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند ہے نے گئی اور میں سو گئی مفوان بن معطل جو پہلے سلمی تھے پھر ذکوانی ہو گئے کشکر کے چیچے تھے 'صبح کو میری جگہ پر آئے اور دور سے انھوں نے ایک سویا ہوا آدمی دیکھا' تومیرے پاس آئے' (اور مجھ کو پیچان لیا)اس لیے کہ پردہ کی آیت اتر نے سے پہلے وہ مجھے دیکھتے تھے مفوان کے اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھنے سے میں جاگ گئی،انھوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور او نثنی کا ہاتھ دبائے رکھا تو میں سوار ہوگئ، وہ میر ااونث پکڑ کر پیدل چلنے گئے' یہاں تک کہ ہم لٹکر میں پہنچے گئے، جب کہ لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اٹر چکے تھے 'تو ہلاک ہو گیاوہ مخص جے ہلاک ہونا تھااور تہمت لگانے والوں کاسر دار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا (جس نے صفوان کے ساتھ مجھے لگائی) خیر ہم لوگ مدینه بینیج،اور میں ایک مهینه تک بیار رہی، تهت لگانے والوں کی باتیں لو گون میں تھیلتی رہیں اور مجھے اپنی بیاری کی حالت میں شک پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لطف سے پیش نہیں آتے تھے، جس طرح (اس سے قبل) باری کی حالت میں اطف سے پیش آیا كرتے تھے 'اب تو صرف تشريف لاتے 'سلام كرتے ' پھر پوچھتے تو كيسى ہے؟ ( پھر چلے جاتے ) مجھے اس كى بالكل خرند تھى 'يہاں تك كه میں بہت کمزور ہو گئی (ایک رات) میں اور مسطح کی مال مناصع کی طرف (رفع کاجت کے لئے) تکلیں 'ہم لوگ رات ہی کو جایا کرتے تصاوريداس وقت كى بات بجب كه بم لوكول كى بإخاف جمارك گھروں کے قریب نہ تھے' اور عرب والوں کے پچھلے معمول کے موافق ہم لوگ جنگل میں یا باہر جا کر رفع حاجت کرنتے تھے میں اور ام مطح بنت ابی رہم دونوں چلے جارہے تھے کہ وہ اپنی جادر میں مجنس كر كريس اور كهاكم مسطح بلاك موجائ ميس في اس س كما توف بہت بری بات کی ایسے آدمی کو برا کہتی ہوجوبدر میں شریک ہوااس نے کہااے بی بی اکیاتم نے نہیں ساجو یہ لوگ کہتے ہیں؟اوراس نے مجھ سے تہت لگانے والوں کی بات بیان کی بیہ سن کر میرامر ضاور بڑھ گیا۔جب میں این گھرواپس آئی تو میرے پاس رسول الله صلی

مَا اسْتَمَرَّ الْحَيْشُ فَحِثْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ آحَدٌ فَٱمَّمُتُ مَنْزِلِي ٱلَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمُ سَيَفُقِدُونِّي فَيَرُجِعُونَ اِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا حَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمُتُ وَكَانَ صَفُوَانُ بُنُ المُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ مِنْ وَّرَآءٍ الْحَيُشَ فَأَصُبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاى سَوَادَ إِنْسَانِ نَآئِمٍ فَأَتَانِيُ وَكَانَ يَرَانِيُ قَبُلَ الْحِجَابِ فَاسُتَيْقَظُتُ بِإِسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ ٱنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِيءَ يَدَهَا فَرَكِبُتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى آتَانَا الْحَيْشَ بَعُدَ مَانَزَلُوُا مُعَرِّسِيْنَ فِى نَحُرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىَ الْإِفْكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِيَّ بُنِ سَلُولِ فَقَدِ مُنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهُرًا وَالنَّاسُ يَفِيُضُونَ مِنُ قَوْلِ اَصْحَابِ الْإِفْكِ وَيُرِيْبُنِيُ فِي وَجُعِيَّ آنِّيُ لَآارَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطُفَ الَّذِى كُنُتُ أَرَّى مِنْهُ حِيْنَ ٱمْرَضُ إِنَّمَا يَدُخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيْكُمُ لَاأَشْعَرُ بِشَيْءٍ مِّنُ ذَٰلِكَ حَتَّى نَقَهُتُ فَخَرَجُتُ أَنَا وَأُمُّ مِسُطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِع مُتَبَرَّزُنَا لَانَخُرُجُ إِلَّا لَيُلًا اِلَى لَيُلٍّ وَذَٰلِكَ قَبُلَ اَنُ تَتْخِذَ الْكُنْفُ قَرِيبًا مِّنْ بُيُوتِنَا وَأَمُرُنَا آمُرُالْعَرَبِ الاَوَّلِ فِي الْبَرِيَّةِ اَوُفِي التَّنَزُّهِ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَأُمُّ مِسْطَح بِنْتُ آبِيُ رُهُمٍ نَمْشِيُ فَعَثَرَتُ فِيُ مِرْطِهَا فَقَالَتُ تَعْسَ مِشْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِعُسَ مَاقُلُتِ أَتَسُبِينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَتُ يَاهَنُتَاهُ أَلَمُ تَسُمَعِيُ مَاقَالُوا فَأَخَبَرَتُنِي بِقُولِ أَهُلِ الْإِفْكِ فَازْدَدُتُ مَرَضًا اللي مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعُتُ اِلِّي بَيْتِيُ دَخَلَ عَلَىٌّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيُفَ تِيُكُمُ فَقُلْتُ اتَّذَنُ لِّيُ إِلَى اَبُوَكَّ قَالَتُ وَانَا حِيْنَئِذٍ أُرِيْدُ اَنُ اَسْتَيْقِنَ

الله عليه وسلم تشريف لائے اور فرمايا توكيسى ہے؟ ميں نے عرض كيا مجھے اینے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیجئے ،اور اس وقت میر ا مقصدید تھاکہ اس خبر کی بابت ان کے پاس جاکر تحقیق کروں 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجھ اجازت دے دى مي اين والدين کے پاس آئی تو میں نے اپنی والدہ ہے یو چھا کہ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں ؟انھوں نے کہاہٹی توالیی باتوں کی پرواہ نہ کر جو عور ت حسین ہو ادراس کے شوہر کواس سے محبت ہواوراس کی سوئنیں ہوں تواس قتم کی باتیں بہت ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کہا سجان اللہ اس فتم کی بات سو کنوں نے تو نہیں کی الی بات تولو گول میں مشہور ہو رہی ہے' میں نے وہ رات اس حال میں گزار کی کہ میرے آ نسونہ تھمتے تنفح اور نه مجھے نیند آئی پھر جب صبح ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو جب وحی اترنے میں دیر ہوئی بلایا، اور اپنی بیوی کو جدا کرنے کے متعلق ان دونوں سے مشورہ کرنے لگے 'اسامہ چو نکہ جانتے تھے کہ آپ کواپنی بیویوں ہے محبت ہے اس لئے انھوں نے ویساہی مشورہ دیااور کہایار سول الله میں آ کی بیوبوں میں بھلائی ہی جانیا ہوں۔ لیکن علی بن ابی طالب نے عرض کیایار سول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں کی۔ ان کے علاوہ عور تیں بہت ہیں اور لونڈی (بریرہ کسے دریافت کیجے ،وہ آپ ہے سے سے سے بیان کرے گی 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا اے بریرہ کیا تونے عائشہ میں کوئی ایس بات دیکھی ہے جو تحجے شبہ میں ڈال دے 'بریرہ نے عرض کیا قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے میں نے آن میں کوئی ایس بات نہیں دیکھی جو عیب کی ہو بجزاس کے کہ وہ کم سن ہیں اور گو ندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آکر کھاجاتی ہے'رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم اسى دن خطبه دين كمرے موضح ،اور عبدالله بن الى بن سلول کے مقابلہ میں مدد طلب کی اور آپ نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے؟اس مخف کے مقابلہ میں جس نے مجھے میرے گھروالوں کے متعلق اذیت دی حالا تکہ بخدامیں اینے گھر والوں میں بھلائی ہی دیکھتا ہوں 'اور جس مر د کے ساتھ تہت نگائی اس میں بھی بھلائی ہی دیکھتا ہوں وہ گھریٹس میرے ساتھ ہی داخل ہو تا تھا' ہیہ سن کر سعد

الْحَبَرَ مِنُ قِبَلِهِمَا فَأَذِنَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُ ابَوَىَّ فَقُلْتُ لِأُمِّي مَايَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتُ يَابُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفُسِكِ الشَّانَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قُطُّ وَضِيَّتَةٌ عِنْدَرَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَآثِرُ إِلَّا اكْثَرُنَ عَلَيْهَا فَقُلُتُ سُبِّحَانَ اللهِ وَلَقَدُ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بهذَا قَالَتُ فَبِتُ تِلُكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصُبَحُتُ لَايَرُقَالِيُ دَمُعٌ وَلَا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ آبُ طَالِب وَّأْسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَتَ الْوَحُيُ يَسُتَشِيْرُهُمَا فِيُ فِرَاقِ اَهْلِهِ فَاَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعُلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّلَهُمُ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهُلَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعُلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا وَاَمَّا عَلِيُّ ابْنُ اَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَنُ يُضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَآءُ سِوَاهَا كَثِيُرٌ وَّسَلِ الْجَارِيَةَ تَصُدُقُكَ فَدَعَا رسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ بَرِيْرَةُ هَلُ رَآيُتِ فِيُهَا شَيْئًا يَرِيْبُكِ فَقَالَتُ بَرِيْرَةُ لَاوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنُ رَّآيُتُ مِنْهَا أَمْرًا ٱغُمِصُهٔ عَلَيْهَا ٱكْثَرَ مِنُ ٱنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْئَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَاتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ يُّومِهِ فَاسْتَعُذَرَ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبَىَّ بُنُ سَلُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُّعُذِرُنِيُ مِنُ رَّجُلٍ بَلَغَنِيُ آذَاهُ فِي آهُلِيُ فَوَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَّا عَلَمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا كَانَ يَدُخُلُ عَلَّى آهُلِيُ إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ آنَا وَاللَّهِ آعُذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوُس ضَرَبُنَا عُنُقَةً وَإِنْ كَانَ مِنُ إِخُوَانِنَا مِنَ

بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں اگر وہ قبیلہ اوس کاہے، تو میں اس کی گر دن اُڑادوں گااور اگروہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلہ کاہے تو جیسا تھم دیں عمل کروں' یہ س کر سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سر دار تھے کھڑے ہوئے اس سے پہلے وہ مر دصالح تھے لیکن حمیت نے انھیں اکسایااور کہاخدا کی قتم نہ تواہے مارسکے گا'اور نہ تواس کے قتل پر قادر ہے' پھر اسید بن حفير كمرے موئے اور كہا تو جھوٹ كہتاہے ، خداكى فتم ہم اس كو قل كرديں كے او منافق ہے منافقوں كى طرح جھراكر تاہے اوس و خزرج دونوں لڑائی کے لیے ابھر گئے یہاں تک کہ آپس میں لڑنے کا ارادہ کیا 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے ' آپ منبر سے اترے اور ان سب کے اشتعال کو فرد کیا یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے'اور آپ بھی خاموش ہو گئے،اور میں سارادن روتی رہی نہ تو میرے آنسو تھے اور نہ مجھے نیند ہی آتی مسح کو میرے پاس والدين آئے 'ميں دورات اور ايك دن روتی رہی 'يہاں تك كه ميں خیال کرنے لگی تھی کہ رونے ہے میر اکلیجہ شق ہو جائے گا،وہ دونوں بیٹے ہوئے تھے اور میں روہی تھی کہ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے اسے اجازت دے دی، وہ بیٹے گئی اور میرے ساتھ رونے گئی 'ہم لوگ اس حال میں تھے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے اور بيٹھ گئے، حالا نکه اس سے بہلے جب سے کہ میرے متعلق تہت لگائی گئی تھی نہیں بیٹے تھے ، پ، ایک مہینہ تک انتظار کرتے رہے' لیکن میری شان میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی' آپ نے تشہد پڑھا، پھر فرمایا اے عائشہ تمھارے متعلق مجھ کو ایس ایس خبر ملی ہے اگر تو بری ہے تو اللہ تعالی تماری یا کیزگی ظاہر کر دے گا، اور اگر تواس میں جتلا ہو گئی ہے تواللہ سے مغفرت طلب کر'اور توبه کراس لیے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتاہے پھر توبہ کر لیتاہے تواللہ اس کی توبہ قبول کر لیتاہے ' جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی تو میرے آنسو و فعة رك مح يهال تك كه ايك قطره بهي ميس نے محسوس نہيں كيا، اور میں نے اینے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوجواب دیجتے انھوں نے کہا بخدامیں نہیں جانتا کہ رسول

الْحَزُرَجِ آمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا فِيُهِ آمُرَكَ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزُرَجِ وَكَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَالكِنِ احُتَّمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبُتَ لَعَمُرُ اللَّهِ لَا تَقَتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَ أُسَيُدُ بُنُ الْحُضِيرِ فَقَالَ كَذَبُتَ لَعَمُرُاللَّهِ لَنَقُتُلُنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَشَارَ الْحَيَّانُ الْأَوْسُ وَالْخَزُرَجُ حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمُ خَتَّى سَكَّتُوا وَسَكَتُ وَبَكَيْتُ يَوْمِيُ لَا يُرْقَأْلِيُ دَمُعٌ وَّلَا اكْتَحِلُ بِنَوْمٍ فَاصُبَعَ عِنْدِى اَبَوَاىَ قَدُ بَكَّيْتُ لَيُلَتَيْنِ وَيَوُمَّا حَتَّى أَظُنَّ أَنَّ الْبُكَآءَ فَالِقٌ كَبِدِى قَالَتُ فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا ٱبْكِيى إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امُرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ فَآذِنْتُ لَهَا فَحَلَسَتُ تَبُكِي مَعِىُ فَبَيْنَا نَحُنُ كَالْلِكَ إِذَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ وَلَمُ يَحُلِسُ عِنُدِى مِنُ يُّومٍ قِيُلَ فِيَّ مَاقِيلَ قَبُلَهَا وَقَدُ مَكَثَ شَهُرًا لَّا يُوْخَى اِلَيُهِ فِي شَانِي شَيْءٌ قَالَتُ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَاعَآثِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنيي عَنكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرِيْفَةً فَسَيْبَرِّثُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنُتِ ٱلْمَمُتِ فَاسُتَغَفِّرِى اللَّهَ وَتُوْبِي اِلَيْهِ فَاِنَّ الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذُنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِيُ حَتَّى مَآ أُحِسُّ مِنُهُ قَطُرَةً وَّقُلُتُ لِاَبِيُ اَحِبُ عَنِّىُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ مَآاَدُرِى مَآ أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّى ٱحِيبَىٰ عَنِّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَّا قَالَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَآ اَدُرِى مَآ اَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَآنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ

الله صلى الله عليه وسلم كوكياجواب دون كهر ميس في اين مال سے كہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے ' انھوں نے کہا بخدامیں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں' حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں مسن تھی اور قر آن زیادہ نہیں پڑھاتھامیں نے عرض کیا کہ بخدامیں جانتی ہوں کہ آپ نے وہ چیز س لی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، اور آپ کے ول میں بیٹھ گئ ہے 'اور آپ نے اس کو سچ سمجھ لیاہے 'اگر میں یہ کہوں کہ میں بری موں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری موں ' تو آپ میری بات کو سچانہ جانیں گے 'اور اگر میں کی بات کا قرار کر لوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے 'خداکی قتم! میں نے اپنی اور آپ کی مثال حضرت یوسف کے والد کے سوا نہیں پائی ،جب کہ انھوں نے فرمایا تھا کہ صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میر الددگار ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو ' پھر میں نے بستر پر کروٹ بدل کی مجھے امید تھی کہ اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر فرمادے گا الیکن خدا کی قتم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی،اوراپے دل میں ا پے آپ کواس قابل نہ مجھتی تھی کہ میرے اس معاملہ کاذگر قرآن میں ہوتا' بلکہ میں سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر کر دے گا پھر خداکی فتم آپ اس جگہ سے بٹے بھی نہ تھے 'اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی، اور آپ پر وہی تکلیف کی حالت طاری ہو گئی جو نزول وجی کے وقت طاری ہو اکرتی تھی 'سر دی کے دن میں مھی آپ کے چرہ سے پینہ موتوں کی طرح بہنے لگتا'جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت دور ہو گئی تو بننے لگے اور پہلا کلمہ جو آپ کے منہ سے نکا وہ یہ ہ، کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمھاری پاک دامنی بیان کر دی مجھ سے 'میری ماں نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے كمرى موجا عيس في كها نہيں فدا کی قتم! میں کھڑی نہیں ہوں گی اور صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی' پھر الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائي إنَّ الَّذِيْنَ حَاثُو بِالْإَفْكِ آخر آیت تک جب اللہ تعالی نے میری برات میں یہ آیت نازل کی تو

السِنِّ لَا أَقُرَأُ كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُانِ فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ أَنَّكُمُ سَمِعْتُمُ مَّا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَفِي ٓ أَنْفُسِكُمُ وَصَدَّقُتُمُ بِهِ وَلَئِنُ قُلْتُ لَكُمُ إِنِّي بَرِيْفَةً وَّاللَّهُ يَعُلَمُ إِنِّي لَبَرَيْفَةً لَّا تُصَدِّقُونِيُ بِذَلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفُتُ لَكُمُ بِٱمۡرٍ وَّاللَّهُ يَعُلُّمُ آنِّى بَرَيْنَةً لَتُصَدِّقُنِيُ وَاللَّهِ مَآاَجِدُلِيُّ وَلَكُمُ مَثَلًا إِلَّا آبًا يُوسُفَ إِذْ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيْلٌ وَّاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ثُمٌّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِيُ وَانَا اَرُجُوا اَنْ يُبَرِّئَنِيَ اللَّهُ وَلَكِنُ وَّاللَّهِ مَاظَنَنُتُ أَنُ يَّنُزِلَ فِيُ شَانِيُ وَحُيٍّ وَّلَاَنَا اَحْقَرُفِي نَفُسِي مِن اَن يُتَكُلَّمَ بِالْقُرُانِ فِي آمُرِي وَلَكِنِّىٰ كُنُتُ اَرْجُوا اَنْ يَرَاى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤُيَا تُبَرِّئُنِي اللَّهُ فَوَاللَّهِ مَارَامَ مَجُلِسَةً وَلَا خَرَجَ اَحَدٌّ مِّنُ اَهُلِ الْبَيُتِ حَتَّى ٱنْزِلَ عَلَيْهِ فَاحَذَهُ مَاكَانَ يَاحُدُهُ مِنَ الْبُرَحَآءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثُلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِى يَوُمٍ شَاتٍ فَلَمَّا شُرِّى عَنُ رَّسُوُلِ الْلَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضُحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكُلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِيُ يَاعَآئِشَةُ احُمَدِى اللَّهَ فَقُد بَرَّأَكِ اللَّهُ فَقَالَتُ لِيُ أُمِّىُ قُوْمِيّ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَاوَاللَّهِ لَآأَقُومُ اِلنَّهِ وَلَآ اَحْمَدُ اِلَّا اللَّهَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُا بِالْإِفُكِ عُصُبَةً مِّنْكُمْ الْآيَةِ فَلَمَّآ اَنُزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَآءَ تِيُ قَالَ آبُوُ بَكْرِ دِ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنُفِقُ عَلَى مِسُطَحِ ابُنِ أَثَاثَةً لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسُطَحَ شَيْئًا اَبَدًا بَعُدَ مَاقَالَ لِعَآثِشَةَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَاتَلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اِلَى قَوُلِهِ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ فَقَالَ آبُوبَكُرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنُ يُّغُفِرَاللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلِّي مِسْطَح

الّذِي كَانَ يُحُرِي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُ زَيُنَبَ بِنُتَ جَحْشٍ عَنُ آمُرِي فَقَالَ يَازَيْنَبُ مَاعَلِمُتِ مَارَايُتِ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللّهِ آحُمِي سَمُعِي مَارَايُتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ آحُمِي سَمُعِي مَارَيْتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللّهِ آحُمِي سَمُعِي وَبَصَرِي وَاللّهِ مَاغَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلّا خَيْرًا قَالَتُ وَبَصَرِي وَاللّهِ مَاغَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلّا خَيْرًا قَالَتُ وَبَصَرِي وَاللّهِ مَاغَلِمْتُ عَلَيْهَا الله خَيْرًا قَالَتُ بِالوَرَعِ حَدَّئَنَا أَلُهُ مَا عَلَيْهَا وَحَدَّئَنَا فُلَيْحُ عَنُ اللّهُ بِاللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّئَنَا فُلَيْحٌ عَنُ رَبِيعَةَ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّئَنَا فُلَيْحٌ عَنُ رَبِيعَةَ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّئَنَا فُلَيْحٌ عَنُ رَبِيعَةَ اللّهِ بُنِ الزَّبُرُ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّئَنَا فُلَيْحٌ عَنُ رَبِيعَةَ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّئَنَا فُلَيْحٌ عَنُ رَبِيعَةً اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّئَنَا فُلَيْحٌ عَنُ رَبِيعَةً اللّهَ الله الله بُنِ الزَّبَيْرِ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّئَنَا فُلَيْحٌ عَنُ مَا يَشَعِيدٍ عَنِ اللّهَ اللّهُ بُنِ الزَّبُي مُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُمٍ مِثْلُهُ أَلَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

١٦٥٩ بَابِ إِذَا زَكْى رَجُلٌّ رَجُلًا رَجُلًا كَفَاهُ وَقَالَ ٱبُوجَمِيْلَةَ وَجَدُتُ مَنْبُودُا فَلَمَّا رَانِى عُمَرُ قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ ٱبُوسًا كَانَّهُ يَتَّهِمُنِى قَالَ عَرِيْفِى إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ كَذَاكَ اذْهَبُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

٢٤٧٤ \_حَدَّثَنَا ابُنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّآءُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُنِ اَبِيُ بَكُرَةً عَنُ اَبِيُهِ قَالَ آثنى رَجُلٌّ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُلكَ

ابو بکر صدین نے جو مسطح بن اٹاف کی ذات پر اس کی قرابت کے سبب خرج نہیں کروں گاس نے عائشہ پر تہمت لگائی تواللہ تعالی نے آیت فرج نہیں کروں گاس نے عائشہ پر تہمت لگائی تواللہ تعالی نے آیت کی ہیں تو خدا کی قتم پہند کر تاہوں کہ اللہ تعالی بھے کو بخش دے 'چر مسطح کو وہی دینا شروع کر دیاجو برابر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ وعلم زینب بنت بخش سے میرے متعلق پوچھتے تھے اور فرماتے علیہ وسلم زینب بنت بخش سے میرے متعلق پوچھتے تھے اور فرماتے اے زینب بنت بخش سے میرے متعلق پوچھتے تھے اور فرماتے اے زینب تو کیا جانی ہوں خدا کی قتم میں تو اسول اللہ میں اپنے کان اور اپنی آئھہ کو بچاتی ہوں خدا کی قتم میں تو ان کواچھاہی جانی ہوں خدا کی قتم میں تو ان کواچھاہی جانی ہوں خدا کی قتم میں تو ان کواچھاہی جانی ہوں خدا کہ کہ جہے سے فیح نے بواسطہ ہشام بن خورہ عروہ عروہ 'عروہ 'عارف عبداللہ بن ذیر اس طرح بیان کیا۔ ابوالر بھے نے اس کہا کہ جھے سے فیح نے بواسطہ ہشام بن عروہ 'عروہ 'عارف خروہ کے بن سعید کہا کہ جھے سے فیح نے بواسطہ ہشام بن عروہ 'عروہ 'عروہ 'عارف طرح روایت کیا۔ ابوالر کھے نے تواسطہ ربیعہ بن ابی عبدالر حمٰن و یکی بن سعید کاسم بن مجمد ابن براسی طرح روایت کیا۔

باب ١٩٥٩ ـ ايک مردکسي مردکي پاکي بيان کرے(۱) توکافي بيان کرے(۱) توکافي بيان کرے(۱) توکافي بيان کرے(۱) توکافي بي ابو جيله نے کہا ميں نے ايک لاکا پڑا ہوا پايا، جب مجھ کو حضرت عمر نے ديکھا تو کہا کہيں يہ غار تکليف ده نه ہو (ايک مثل ہے اس موقعہ پر بولتے ہيں کہ جس کام ميں بظاہر امن ہو لکين انجام کار خطرہ ہو) گويا مجھ کو متہم کرنے گئے 'ميرے ايک نقيب نے گواہی دی کہ وہ مرد صالح ہے، تو حضرت عمر نے فرمايالي بات ہے تواسے لے جاؤ 'اوراس کا خرج ہم پر ہے۔ فرمايالي بات ہے تواسے لے جاؤ 'اوراس کا خرج ہم پر ہے۔ اين سلام 'عبدالو ہاب 'خالد حذاء 'عبدالر حمٰن بن ابی بکرہ اين والد سے روايت کرتے ہيں، کہ ايک مخص نے نبی صلی اللہ عليہ وسلم کے پاس ايک آدمی کی تعریف کی 'آپ نے فرمايا تيری ہلاکت ہو تو نے اپنے ساتھی کی گردن کا نہ دی 'تو نے اپنے ساتھی کی گردن کا دی 'تو نے اپنے ساتھی کی گردن

(۱) گواہوں کے تزکیہ کے لئے ایک بی آدمی کی بات کافی ہے یادو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے اس بارے میں اثمہ اربعہ کے مابین اختلاف آراء ہے۔ ملاحظہ ہو (فتح الباری ص۲۰۹ج، اعلاء السنن ص۰۲ج، ۱۵)

قَطَعُتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعُتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مَرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّادِحًا آخَاهُ لَامَحَالَةَ فَلْمَقُلُ آخُسِبُهُ وَلَا لَامَحَالَةَ فَلْمَقُلُ آخُسِبُهُ وَلَا اللهِ آخِدًا آخُسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعُلُمُ ذَلِكَ مِنْهُ \_

١٦٦٠ بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإطنَابِ فِي الْمَدُحِ وَلْيَقُلُ مَا يَعُلَمُ.

٧٤٧٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ السُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنُ السُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنُ اللهِ عَنُ ابَيْ مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ وَيُطُرِيُهِ فِي صَلَّى الجُولِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ وَيُطُرِيُهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ اَهَلَكُتُمُ اَوْقَطَعْتُمُ ظَهُرَالرَّجُلِ - مَدْحِهِ فَقَالَ اَهَلَكُتُمُ اَوْقَطَعْتُمُ ظَهُرَالرَّجُلِ -

وَقُولِ اللّهِ تَعَالَى: وَإِذَا بَلَغَ الْاَطُفَالُ مِنْكُمُ وَقُولِ اللّهِ تَعَالَى: وَإِذَا بَلَغَ الْاَطُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتُأْذِنُوا اللّهِ وَقَالَ مُغِيرَةُ الْحُلَمَ فَلْيَسْتُأْذِنُوا اللّهِ وَقَالَ مُغِيرَةُ الْحُتَلَمْتُ وَآنَا ابُنُ ثِنْتَى عَشْرَةً سَنَةً وَبُلُوعُ النِّسَآءِ فِي الْحَيْضِ لِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَاللّائِي يَعِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ اللّي قَولِهِ اللّهِ وَاللّائِي يَعِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ إلى قَولِهِ اللّهِ وَاللّائِي يَعِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ إلى قَولِهِ اللّهِ وَاللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٤٧٦ ـ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ قَالَ حَدَّنَنِيُ عُبَيُدُاللهِ قَالَ حَدَّنَنِيُ نَافِعٌ قَالَ حَدَّنَنِيُ ابُنُ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَةً يَوُمَ أُحُدٍ وَّهُوَ ابُنُ اَرُبَعَ عَشُرَةَ سَنَةً فَلَمُ يُجِزُنِيُ ثُمَّ عَرَضَنِي يَوُمَ الْحَنْدَقِ وَانَا ابْنُ خَمُسَ عَشْرَةً فَاجَازَنِي قَالَ

کاٹ دی' چند بار آپ نے فرمایا پھر کہا کہ تم میں سے جس شخص کے لیے اپنے بھائی کی تعریف ناگر ہر ہو جائے، تو کہے میں فلاں کو ایساایسا سمجھتا ہوں' آگے اللہ زیادہ جانتا ہے میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا میں سمجھتا ہوں وہ ایساایسا ہے اگر وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہو۔

باب ۱۷۲۰ کسی کی تعریف میں مبالغہ سے کام لینا مکروہ ہے بلکہ جس قدر جانتا ہوا تناہی کہے۔

۲۴۷۵ محر بن صباح اسلعیل بن زکریا برید بن عبدالله ابو موسی سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک مخص کوایک آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سا، اور وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے سا، اور وہ اس کی تعریف میں مبالغہ سے کام لے رہاتھا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کردیایا تم نے اس آدمی کی پیٹھ توڑوالی۔

باب ١٦٦١ - بچوں کے بالغ ہونے اور ان کی شہادت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب تم میں سے بچے احتلام کو بہنی جائیں، تو وہ اجازت لیں، اور مغیرہ نے کہا کہ میں محتم ہوا جب کہ میری عمر بارہ سال تھی، اور عور توں کا بالغ ہونا حیض سے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو عور تیں حیض سے نامید ہوگئ ہوں۔ آئ یَّضَعُنَ حَمُلَهُنَّ تک اور حسن بن صالح نے کہا کہ میں نے اپنی پڑوس کود یکھا، کہ وہ اکیس سال کی عمر میں دادی یانانی ہوگئی تھی۔

۲۲ ۲۲ عبیداللہ بن سعید 'ابو اسامہ 'عبیداللہ 'نافع ابن عراسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد کے دن پیش ہوئے 'اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی، تو آپ نے اجازت نہیں دی 'پھر میں خندق کے دن پیش ہواتو آپ نے اجازت دے دی 'اس وقت میری عمر پندرہ سال (۱) کی تھی نافع نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا جب

(۱) جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ اگر بلوغ کی علامات ظاہر نہ ہوں تو پندرہ سال کی عمر بلوغ کی عمر سمجھی جائے گی (فتح الباری ص ۲۱۲ج۵)

نَافِعٌ فَقَدِمُتُ عَلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِالْعَزِيْزِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّنُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَتَبَ اللَّي عُمَّالِهِ الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ اللَّي عُمَّالِهِ أَنْ يَلُغَ خَمُسَ عَشُرَةً \_

٢٤٧٧ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مَلُهُ مَدُنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسُلُمُ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيُدِن الْخُدُرِيِّ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُسُلُ يَوُم الْحُمُعَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ -

١٦٦٢ بَاب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِى هَلُ لَّكَ بَيَّنَةٌ قَبُلَ الْيَمِينِ \_

٢٤٧٨ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ أَخَبَرَنَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعُمشِ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَدِينٍ وَهُو فِيها فَاحِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمُرِيءِ مُسُلِم لَقِي اللّٰهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضُبَانُ قَالَ الْمُرِيءِ مُسُلِم لَقِي اللّٰهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضُبَانُ قَالَ الْمُرِيءِ مُسُلِم لَقِي اللّٰهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضُبَانُ قَالَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَضُبَانُ قَالَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ تَعَالَى: قَالَ فَلَتُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ تَعَالَى: قَالَ فَلَا اللّٰهُ تَعَالَى: فَلَا اللّٰهُ تَعَالَى: فَلَالُهُ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلَا اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلَا اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلَا اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلِي اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلِي اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلِي اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلَالًا اللّٰهِ اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلِي اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلِي اللّٰهِ اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا فَلَالًا اللّٰهِ اللّٰهِ وَايُمَانِهُمُ ثَمَنًا فَلِي اللّٰهِ وَالْمَالِي اللّٰهِ وَالْمَانِهِمُ تُمَنّا فَلَالًا فَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِلَٰهِ وَايُمَانِهُمُ تُمَنّا فَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَالْمَالِهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّه

١٦٦٢ بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيُهِ فَى الْمُدَّعَى عَلَيُهِ فَى الْمُدَّعَى عَلَيُهِ فَى الْاَمُوالِ وَالْحُدُّودِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ اَوْيَمِينُهُ وَقَالَ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شَبُرُمَةً

کہ وہ خلیفہ تھے،اور میں نے ان سے بیہ حدیث بیان کی تو کہایہ نابالغ اور بالغ کے در میان حدہے،اوراپنے عاملوں کو لکھے بھیجا کہ جس کی عمر پندرہ سال ہواس کا حصہ لشکر میں مقرر کریں۔

۲۳۷۷ علی بن عبدالله 'سفیان 'صفوان بن سلیم 'عطا بن بیار ' حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کا عسل کرنا ہر بالغ پرواجب ہے۔

باب ۱۹۲۲۔ حاکم کامد عی ہے یو چھنا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟

٢٣٤٨ - محمر ابو معاویه اعمش شقیق عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا ، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جموئی فتم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ سے کسی مسلمان کا مال ہضم کر لے ، تو وہ الله سے اس حال ہیں ملے گاکہ اس پرالله ناراض ہو گا افعد بن قیس نے یہ س کر کہا بخدایہ حدیث تو میرے متعلق جھڑا تھا اس نے میرے دو کا انکار کیا۔ تو میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا آپ نے جھ سے فرمایا کی تیرے پاس کوئی گواہ ہے ؟ میں نے عرض کیا نہیں ، پھر آپ نے بہودی سے فرمایا تو قسم کھا میں نے عرض کیا یارسول الله اوہ تو قسم کھا یہ میں نے عرض کیا یارسول الله اوہ تو قسم کھا یہ میں نے عرض کیا یارسول الله اوہ تو قسم کھا یہن نے گا۔ تو الله تعالی نے یہ آیت اِن الله نُون الله اِن الله و آیکمانی کے گا تو الله تعالی نے یہ آیت اِن الله نُون کی سے نہ میں اُن الله نُون کی ہوائی۔

باب ۱۹۲۳۔ اموال اور حدود میں مدعا علیہ سے قتم لینے کا بیان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمھارے دو گواہ ہونے چا ہوئیں یااس کی قتم 'اور قتیبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے سفیان نے انھوں نے ابن شر مہ سے نقل کیا، کہ مجھ سے ابو

كُلَّمَنِيُ آبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِيُ فَقُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَمِينِ الْمُدَّعِيُ فَقُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَشِهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ فَإِنُ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَاتَانِ مِمَّنُ لَمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَاتَانِ مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَدَآءِ آنُ تَضِلَّ إِحُدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحُدَهُمَا الْأُخُرَى قُلْتُ إِذَا كَانَ فَتُخَرِي قُلْتُ إِذَا كَانَ فَتُذَكِّرَ إِحُدَهُمَا الْأُخُرِى فَلَا اللَّاخُرِي فَمَا يَحْتَاجُ آنُ تُذَكِّرَ إِحُدَهُمَا الْأُخُرَى مَا كَانَ يَحْدَلُهُمَا الْأُخُرَى مَا كَانَ مُنَا يَحُدَاهُمَا الْأُخُرَى مَا كَانَ مَا يَحْدَلُ يَصُنَعُ بِذِكْرِهَذِهِ الْأُخُرَى .

٢٤٧٩ حَدَّنَا اَبُو نُعَيْم حَدَّنَنا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنِ ابُنُ عُمَرَ عَنِ ابُنُ عُمَرَ عَنِ ابُنُ عَبَّاسِ إِلَىًّ وَنِ ابُنُ عَبَّاسِ إِلَىًّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ

١٦٦٤ بَاب\_

٢٤٨٠ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ آبِي وَآثِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَّسُتَحِقُ بِهَا مَالًا لِقَى اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ آثَرُلَ اللّهُ تَصُدِينَ ذَلِكَ إِنَّ اللّهِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ تَصُدِينَ ذَلِكَ إِنَّ اللّهِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلَيْمَ فَلَهُ مُ عَذَابً وَلَيْمَ فَمَنَا قَلِيلًا إلى قَوْلِهِ وَلَهُمْ عَذَابً اللّهُ مَنَا قَلِيلًا إلى قَوْلِهِ وَلَهُمْ عَذَابً اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ وَيُهُنَ رَجُل مَا قَالَ صَدَقَ لَفِي أَنْزِلَتُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُل مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ وَيُهِ اللّهِ وَسُلّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ وَيُهِ اللّهِ وَسُلّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ وَيُمِينُهُ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ وَيُهِ اللّهُ وَهُو فَيُهَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهُ وَهُو فَيُهَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو فَيُهَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو فَيُهَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو يَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَسَلّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى اللّهَ وَهُو فَيُهَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو فَيُهَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو يَهُا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو يَهُمَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو يَهُمَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو يَهُمَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو يَهُمَا فَاحِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو يَهُمُ اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهَ وَهُو اللّهَ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهَ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَهُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

الزناد نے گواہ کی گواہی اور مدعی کی قتم کے متعلق گفتگو کی او میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تم اپنے مر دوں سے دو کو گواہ بنالو اگر دومر دنہ ہوں تو ایک مر داور دو عور تیں ان لو گوں سے جن کو تم پند کرتے ہو گواہ بنالو 'تاکہ ان میں سے اگر ایک بعول جائے تو دوسر کی اسے یاد دلائے 'میں نے کہا کہ جب ایک گواہ کی گواہی اور مدعی کی قتم کافی ہے ، تو یہ کہنے کی جب ایک گواہی کو ایک بعول جائے تو دوسر کی اس کو یاد دلائے 'دوسر کی اس کو یاد دلائے 'دوسر کی اس کو یاد

۲۳۷۹۔ ابو تعیم' نافع بن عمر' ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ابن عباسؓ نے مجھ کو لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ کو قتم کھانے کا تھم دیا۔

باب ١٢١٨- (يدباب ترهمة الباب عالى م)

۲۳۸۰ عثان بن افی شیب ، جرید ، منصور ابو وائل سے روایت کرتے بین عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ جو محض (جموٹی) قتم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کس کے مال کا مستحق ہو جائے تو وہ خداسے اس حال میں ملے گاکہ وہ اس پر غصہ ہو گا، پھر اللہ تعالی نے اس کی تقدیق حال میں ملے گاکہ وہ اس پر غصہ ہو گا، پھر اللہ تعالی نے اس کی تقدیق کرتے ہوئے آیت اِف الّذِینَ یَشَتُرُونَ آخر تک نازل فرمائی ، پھر افعیت بن قیس ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبدالر حمٰن تم سے کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا جو انھوں نے کہا تھا ، تو بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا جو انھوں نے کہا تھا ، تو بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا جو انھوں نے کہا تھا ، تو ہم اپنا کہ وہ بھی کہتے ہیں ، یہ آیت ہمارے ہی متعلق جھیڑا تھا ، افعیث نے ہمارے اور آیک محض کے در میان آیک چیز کے متعلق جھیڑا تھا ، تو ہم اپنا مقد مہر سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خد مت میں لے می آئے تو ہما کہ نہی صلی اللہ علیہ و سلم کی در یعی کے مال کا کیا وہ تو پر واہ نہیں کرے گا اور قتم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی کے مال کا مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس سے ناراض

عَلَيْهِ غَضُبَالُ فَانُزَلَ اللَّهُ تَصُدِيُقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأُ هذِهِ الآيَّةَ \_

١٦٦٥ بَابِ اِذَا ادَّعٰى اَوُقَذَفَ فَلَهُ اَنُ يُلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنُطلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ\_

٢٤٨١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِي عَنُ هِشَامٍ حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَدِي عَنُ هِشَامٍ حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَاءَ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْنَةَ آوُ حَدَّ فِي ظَهُرِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْنَةَ آوُ حَدُّ فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى آحَدُنَا عَلَى امْرَآتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيْنَةَ فَحَعَلَ يَقُولُ البَيْنَةَ وَرَحُدُنَا عَلَى الْمَرَاتِهِ وَاللّه عَلَى الْمَرَاتِهِ وَاللّه عَلَى الْمَرَاتِهِ وَاللّه عَلَى الْمَرَاتِهِ وَاللّه وَلَا حَدُّنَا عَلَى الْمَرَاتِهِ وَاللّه وَلَا مَدَّكَرَ حَدِيثَ اللّهَانِ اللّهَانِ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٢٤٨٢ حَدِّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا جَرِيُرُ ابُنُ عَبُدِ الْحَمِيُدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً لَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنُظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَا يُزَكِيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اللَّهُ وَلَا يَنُظُرُ إِلَيْهِمُ فَضُلِ مَآءٍم بِطَرِيْقٍ يَّمُنَعُ مِنُهُ ابُنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ فَضُلِ مَآءٍم بِطَرِيْقٍ يَّمُنَعُ مِنُهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُتَابِعُهُ إِلّا لِلدُّنِيَا فَإِنْ اَعْطَاهُ مَايُرِيدُ وَفِي لَهُ وَإِلّا لَمُ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ

١٦٦٦ بَابِ الْيَمِينِ بَعُدَ الْعَصُرِ \_

١٦٦٧ بَابِ يَحُلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتُ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ وَلَا يُصُرَفُ مِنُ مَّوُضِع الِى غَيْرِهِ وَقَضَى مَرُوَانُ

رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعُدَ الْعصُرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدُ

أعُظِه به كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا.

ہوگا' تواللہ تعالی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی پھر یہ آیت پڑھی۔

باب ۱۹۲۵۔ اگر کوئی محف دعویٰ کرے یا تہت لگائے تواس کو اختیار ہے کہ مواہ تلاش کرے، اور گواہ تلاش کرنے کے لیے دوڑے۔

۲۳۸۱۔ محد بن بشار 'ابن ابی عدی 'ہشام 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریک بن سحماء سے زنا کرانے کی تہت لگائی 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے ؟ یا تیری پیٹے کو کوڑے لگائے جا ئیں گے 'اس نے عرض کیایار سول اللہ جب کوئی مخض اپنی بیوی پر سمی مرد کو دیکھے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا' آپ فرماتے رہے کہ گواہ لاؤورنہ تمھاری پیٹے پر کوڑے لگائے جائیں گے 'پھر لعان کی حدیث بیان کی۔ باب ۲۲۲۱۔ عصر کے بعد قسم کھانے کا بیان۔

۲۳۸۲ علی بن عبداللہ 'جریر بن عبدالحمید 'اعمش 'ابو صالح' ابو جریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے گا،اورنہ ان کی طرف نظرا ٹھائے گااورنہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درد تاک عذاب ہے ' ایک وہ محض جس کے پاس راستے ہیں ضرورت سے زائد پانی ہو اور مسافروں کو نہ دے ' دوسرے وہ محض جو کسی سے بیعت صرف دنیا کی خاطر کرے اگروہ اس کی مرضی کے مطابق دیتاہے تو قائم رہتاہے ورنہ بیعت کو توڑ دیتا ہے ' تیسرے وہ محض جو کسی سے عصر کے بعد کسی سامان کا مول کرے اور اللہ کی جموثی قسم کھائے ، کہ اس کو یہ چیز استے اسے داموں میں ملی ہے اور خرید اراس کو خرید لے۔

باب ١٧٦٤ مع عليه فتم وبي بركهائ جهال براس سے فتم لى جائے، اور دوسرى جگه برنه فتقل كيا جائے 'اور مروان فتم لى جائے ديد بن ثابت كو منبر برقتم كھانے كا حكم ديا تو انہوں نے

بِالْيَمِينِ عَلَى زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ آحُلِفُ لَهُ مَكَانِى فَجَعَلَ زَيُدُ يَّحُلِفُ وَآبِى آنُ يَّحُلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرُوانُ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ آوُيَمِينُهُ فَلَمُ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانً

٢٤٨٣ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّنَنَا عَنِ عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ اَبِى وَآئِلٍ عَنِ ابْنِ مَسُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَالَّقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُبَانُ \_

١٦٦٨ بَابِ إِذَا تَسَارَعَ قَوُمٌ فِي الْيَمِيُنِ.

١٦٦٩ بَاب قَولِ اللهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَايُمَانِهِمُ تَمَنًا قَلِيُلاً. مَثْمَنًا قَلِيُلاً. ٢٤٨٥ حَدَّنَى إِسُحْقُ آخُبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّنَى اِبْرَاهِيمُ أَبُو هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّنَى اِبْرَاهِيمُ أَبُو هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّنَى اِبْرَاهِيمُ أَبُو السَّمْعِيلُ السَّكُسَكِيُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ بُنَ آبِي اللهِ لَقَدُ السَّعْقُلُ السَّعْقُلُ اللهِ لَقَدُ اللهِ لَقَدُ اللهِ لَقَدُ اللهِ لَقَدُ اللهِ وَايُمانِهِمُ تَمَنَا قَلِيلًا وَقَالَ النَّاجِشُ اكِلُ الرِّبُوا خَآئِنَ اللهِ وَقَالَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي اللهِ اللهِ وَايُمانِهُمُ ثَمَنًا قَلِيلًا وَقَالَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِهُ مَالِيلُهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِهُ مُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُؤْلِقُلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْم

﴿ ٢٤٨٦ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

کہا کہ میں اپنی جگہ پر رہ کر ہی قشم کھاؤں گا' وہیں پر قشم کھائ کا وہیں پر قشم کھائ کا دور منبر پر جانے سے انکار کر دیا' مروان ان پر تعجب کرنے لگا'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحصارے دو گواہ ہونے چاہئیں یا وہ قشم کھائے اور اس میں کسی کی شخصیص نہیں فرمائی۔

۲۳۸۳ موسیٰ بن اسلمعیل عبدالواحد 'اعمش 'ابو وائل 'ابن مسعودٌ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا جو شخص جموئی قتم کھائے گاتا کہ کسی کامال ہضم کر جائے ، تواللہ سے اس حال میں ملے گاکہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا۔

باب ۱۹۷۸۔ اگر چند آدمی ایک دوسرے سے قتم کھانے میں سبقت کرناچاہیں۔

۲۵۸۴۔ اسطن بن نصر عبدالرزاق معمر 'ہام 'ابوہر ریوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں سے قتم کھانے کو کہا، توان میں سے ہرا یک نے جلدی کی 'آپ نے تھم دیا کہ قتم میں ان کے در میان قرعہ اندازی کی جائے کہ کون قتم اٹھائے۔

باب ١٢٢٩ ـ الله تعالى كا قول إنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلَيُلًا \_

۲۴۸۵ می نیزید بن ہارون عوام ابراہیم ابواسلعیل سکسکی بواسطہ عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں، یہ کہ ایک شخص نے اپنا سامان بازار میں لگایا اور اللہ کی قسم کھائی کہ اس کو یہ چیز اتنے میں ملی ہے والا نکہ اتنے داموں میں اس نے نہیں خریدا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ساتھ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں النے اور ابن ابی او فی نے کہا دلالی کرنے والا سود خوار اور خائن ہے۔

۲۳۸۲ ـ بشر بن خالد، محمد بن جعفر 'شعبه 'سليمان 'ابووا کل 'عبدالله

ابُنُ جَعُفَرَ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اَبِي وَآئِلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَنُ يَّمِينِ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلِ اَوْقَالَ اَحِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصُدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرُانِ إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا اللَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا اللَّذِينَ يَشَتَرُونَ بَعَهُدِاللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا اللَّهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَاوَكَذَا قَالَ فِيَّ الْزَلْتَ.

تَعَالَى: يَحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ وَقَوْلُهُ عَالَى عَزَوْجَلَّ: يُحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: ثُمَّ جَآءُ وُكَ يَحُلِفُونَ بِاللّهِ اِنْ اللّهِ اِنْ اَرَدُنَا اللّهِ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيُقًا يُقَالُ بِاللّهِ وَتَاللّهِ وَوَاللّهِ وَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللّهِ كَاذِبًا بَعُدَ وَسَلّمَ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللّهِ كَاذِبًا بَعُدَ الْعُصرِ وَلَا يَحُلِفُ بِغَيْرِ اللّهِ \_

٢٤٨٧ ـ حَدَّنَا اِسُمْعِيَلُ بُنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ عَمِّهِ آبِي سُهَيُلٍ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ طَلَحَة بُنَ عُبَيْدِ اللّهِ يَقُولُ جَآءَ رَجُلٌ اللّهِ مَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُويَسُالُهُ عَنِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللّيَلَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلّا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ قَالَ هَلُ عَلَى غَيْرُهُ قَالَ لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَلَحَ إِنْ صَدَقَ.

بن مسعودٌ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص مجھوٹی فتم کھائے تاکہ کسی شخص کامال یاا ہے بھائی کامال ہضم کرلے، تواللہ تعالی سے اس حال میں ملے گاکہ وہ اس سے ناراض ہوگا 'اور اللہ تعالی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن میں آیت اِگْ الَّذِینَ یَشُتُرُونَ آخر تک نازل فرمائی۔ مجھے اشعیث بن قیس ملے اور کہا کہ عبداللہ نے آج تم سے کیا بیان کیا؟ میں نے ان سے کہا کہ اس اس طرح بیان کیا 'توانھوں نے کہا کہ یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے۔

باب ١٦٤٠ فتم كس طرح لى جائے الله تعالى نے فرمايا وه شمصیں راضی کرنے کے لیے قشمیں کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ پھر تمھارے یاس اللہ کی قشمیں کھاتے ہوئے آئے کہ ہم نے توصرف بھلائی اور موافقت کر دینے کاار ادہ کیا تھا' اور فتم میں باللہ تاللہ یا واللہ کہا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو عصر کے بعد خدا کی حجوثی فتم کھائے اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی فتم نہ کھائے۔ ٧٢٠٨٧ اسلميل بن عبدالله 'مالك 'ابوسهبل اين والدسے وہ طلحہ بن عبیداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیااور آپ سے اسلام کے متعلق بوچھنے لگا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايادن اوررات يس پائج نمازيس پڑھنی'اس نے پوچھا کیا مجھ پران نمازوں کے علاوہ اور بھی کوئی نماز فَرض ہے؟ آپؑ نے فرمایا نہیں ، گرید کہ تو نفل پڑھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا'اس نے عرض کیااس کے علاوہ بھی مجھ پر پچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں 'گریہ کہ تو (اپنی خوشی ہے)کوئی نفل روزہ رکھے'رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوۃ کے متعلق بیان کیا، تواس نے

عرض کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپؑ نے فرمایا نہیں'

گریه که نفلی صد قه دے 'وہ آدمی په کہتا ہوا چلا گیا که بخدامیں اس پر

نه توزیادتی کروں گااور نه اس میں کچھے کمی کروں گا،ر سول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایایہ مخص کامیاب رہااگر سچاہے۔

٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيةً قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ حَالِفًا فَلَيْحُلِفُ بِاللهِ أَوُلَيْصُمُتُ.

١٦٧١ بَابِ مَنُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعُدَ الْيَمِيُنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ بَعُضَكُمُ ٱلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنُ ابَعُضٍ وَقَالَ طَاوَّسٌ وَّاِبْرَاهِيُمُ وَشُرَيْحٌ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ اَحَقُّ مِنَ الْيَمِيُنِ الْفَاجِرَةِ۔ اَحَقُّ مِنَ الْيَمِيُنِ الْفَاجِرَةِ۔

٢٤٨٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ إِلَيْ عَنُ مَالِكٍ عَنُ إِيهِ عَنُ زَيْنَبَ عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ إِلَى وَلَعَلَّ بَعُضَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَل

الْحَسَنُ وَذُكِرَ إِسُمْعِيُلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْحَسَنُ وَذُكِرَ إِسُمْعِيُلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْحَسَنُ وَذُكِرَ إِسُمْعِيُلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ وَقَصَى ابْنُ الْاَشُوعِ بِالْوَعُدِ وَذَكْرَ ذَلِكَ عَنَ سَمُرةً بُنِ جُندُبٍ وقَالَ الْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةً سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى الْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةً سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهُرًا لَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهُرًا لَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهُرًا لَهُ قَالَ وَعَدَيٰى فَوَفَى لِى قَالَ ابْوُ عَبْدِ اللهِ وَرَايُتُ السَحْقَ بُنَ ابْرَاهِيُمَ يَحْتَجُ وَرَايُتُ السَحْقَ بُنَ ابْرَاهِيُمَ يَحْتَجُ وَرَايُتُ السَحْقَ بُنَ ابْرَاهِيمَ يَحْتَجُ بِحَدِيثِ بُنِ الشَوْعَ ـ

۲۳۸۸ مویٰ بن اسمعیل جو بریه 'نافع 'عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قتم کھائی ہو تواللہ کی قتم کھائے یا خاموش رہے۔

باب ا ۱۹۷۱ اس مخف کابیان جو قتم کے بعد گواہ پیش کرے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم میں سے بعض ایک دوسرے سے دلیل پیش کرنے میں زیادہ چست ہو' طاوس اور ابراہیم اور شریح نے کہا کہ سچاگواہ جھوٹی قتم سے زیادہ قبول کیے جانے کا مستحق ہے۔

۲۴۸۹ - عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ہشام بن عروہ 'عروہ ، زینب' ام
سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ تم ہمارے پاس مقدمہ لے کر آتے ہو، اور شاید تم میں سے کوئی
مخص دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ چست ہو اور میں اس
کواس کے بھائی کے حق میں سے اس کے کہنے کے سبب سے پچھ دلا
دوں ' تو وہ آگ کا ایک گلزاہے ، جو میں اسے دے رہا ہوں وہ اسے نہ

باب ١٩٤٢ ـ اس مخص كا بيان جو وعده بوراكرنے كا حكم (۱)
دے 'اور حسن بھرى نے يہ كہا ہے اور حضرت اسمعيل كا يہ
وصف بيان كيا گيا ہے كہ وہ وعدہ كے سچے سے 'اور ابن اشوع
نے وعدہ بوراكرنے كا حكم ديا، اور سمرہ (بن جندب) سے اس
طرح نقل كيا 'مسور بن مخرمہ كا بيان ہے كہ ميں نے نبى صلى
اللہ عليہ وسلم كو اپنے ايك داماد كا ذكر كرتے ہوئے سا، كہ
اللہ عليہ وسلم كو اپنے ايك داماد كا ذكر كرتے ہوئے سا، كہ
انھوں نے جو وعدہ مجھ سے كيا تھا پوراكر ديا 'ابو عبداللہ
(بخارى) نے كہاكہ ميں نے اسخق بن ابراہيم كو ديكھاكہ ابن
اشوعكى حديث سے استدلال كرتے ہے۔

(۱) جمہور امت کامسلک سے ہے کہ وعدہ پورا کرنے کے لئے کسی سے کہنایا س کا تھم دینا یہ لوگوں کا بناذاتی معاملہ ہے قضایا قانون کے تحت نہیں آتا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ قضا کے تحت آسکتا ہے۔ امام بخاری کامسلک بھی امام مالک والا ہی معلوم ہوتا ہے۔

٢٤٩٠ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّنَنَا عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بُنَ عَبَّاسٌ الحُبْرَةِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٢٤٩١\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حُدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ آبِي سُهَيْلٍ نَافِع بُنِ مَالِكِ بُنِ آبِيُ عَامِرٍ عَبُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ ۚ هُرَيْرَةٌ ۚ أَنَّ رَسُولَ ۖ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلْثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤُتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ. ٢٤٩٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمْ بُنُ مُوسَى أَحْبَرَنَا هِشَامٌّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُلِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّامَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَآءَ اَبَابَكُرٍ مَّالٌ مِّنُ قِبَلِ الْعَلَآءِ بُنِ الْحَضَرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكُرٌّ مُّنُ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَيُنَّ اَوُكَانَتُ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةً فَلَيَأْتِنَا قَالَ حَابِرٌ فَقُلتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُعُطِيَنِيُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَهَسَطَ يَلَيُهِ تَلْكَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدُّ فِي يَدِي خَمُسَ مِاثَةٍ لَيٌّ خَمُسَ مِاتَةٍ ثُمٌّ خَمُسَ مِاتَةٍ \_

۱۳۹۰ - ابراہیم بن حمزہ ابراہیم بن سعد الله ابن شہاب عبیدالله
بن عبدالله عبدالله بن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے
ابوسفیان کا قول نقل کیاہے کہ ہر قل نے ان سے (جب کہ حالت
کفر میں تھے) کہا کہ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ (پیفیر) تمہیں کس
بات کا تھم دیتاہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ نماز سپائی پاک دامنی ایفائے عہد اور امانتوں کی ادائیگی کا تھم دیتاہے، ہر قل نے کہا یہ تو نبی
کی صفت ہے۔

ا ۲۳۹ قتید بن سعید اسلعیل بن جعفر ابوسهیل نافع بن مالک بن ابی عامر این مالک بن ابی عامر این والدسے وہ حضرت ابو ہر بر ڈسے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں ، جب گفتگو کرے تو جموث بولے ، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔

ی کے بار بہتم بن موکی ہشام ابن جرتی عمرو بن دینار عمد بن علی اللہ علیہ علی جار بن عبداللہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو علاء بن حضری کی طرف سے حضرت ابو بھر کے پاس مال آیا، تو حضرت ابو بھر نے کہا کہ جس محض کا نی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہویا آپ نے کس سے بھی وعدہ کیا ہو، تو وہ میر بیاس آئے ، جابر کا بیان ہے بیل نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، کہ مجھے اتنا اتنادیں سے اور اپنی ساتھ تین بار بھیلائے ،حضرت ابو بھر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بھر بانچ سو اور پھر پانچ سو اور پھر پانچ سو اشر فیال کن دیں۔

۳۴۹۰ محمد بن عبدالرجم سعید بن سلیمان مروان بن شجاع اسلیمان مروان بن شجاع اسلیم افطس سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا کہ جھے سے جیرہ کے ایک یہودی نے پوچھا کہ حضرت موکی نے دو مدتوں میں سے کون می مدت پوری کی ؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا میں عرب کے کسی عالم کے پاس جا کر جب تک پوچھ نہ لوں (میں نہیں بتا سکتا) میں این عباس کے پاس آیا، اور ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ ان دونوں میں جو زیادہ عمدہ مدت تھی وہ پوری کی ، اس لیے

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ فَعَلَ.

الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَاتَحُوزُ الشَّهَادَةُ اَهُلِ الْمِلُلِ بَعْضِهِمُ عَلَىٰ بَعْضِ شَهَادَةُ اَهُلِ الْمِلُلِ بَعْضِهِمُ عَلَىٰ بَعْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةً وَالْبَغُضَآءَ وَقَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُصَدِّقُوا اَهُلَ الْكِتْبِ وَلَا تُكذِّبُوهُمُ وَقُولُوا امنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ الاَنةَ۔

٢٤٩٤ حَدَّنَا اللَّهِ مَن بُكُرٍ حَدَّنَا اللَّهِ بُنِ عَنُ يُكُرٍ حَدَّنَا اللَّهِ بُنِ عَنُ عُبُدِاللَّهِ بُنِ عَبُولِ عَن عُبَدِاللَّهِ بُنِ عَبُولِ اللهِ بُنِ عَبُولِللهِ بُنِ عُبَالِي عَن عُبَدِاللهِ بُنِ عُبَالِي عَلَى الْمُعُسَرَ الْمُسلِمِينَ كَيْفَ تَسَالُونَ اهْلَ الْكِتَابِ الْمُسلِمِينَ كَيْفَ الْنِكَ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّذِي اللهِ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله وَعَيَّرُوا بِاللهِ تَقُرَءُ وُنَه لَمُ يُشَبُ وَقَد حَدَّثُ الله لَيْهُ الله الْكِتَابِ بَدَّدُوا مِن عَنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تُمَنَّا قَلِيلًا اقلا هُوَ مِن عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تُمَنَّا قَلِيلًا اقلا الْكِتَابِ فَقَالُوا يَنْهُمُ مَن الْعِلْمِ عَن مَّسَأَلْتِهِمُ وَلَا وَاللهِ مَارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطُّ يَسَالُكُمُ عَنِ اللهِ مُارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَنِ اللّهِ مَارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَنِ اللّهِ مَارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَن اللهِ اللهِ مَارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَن اللهِ اللهِ مَارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَنِ اللّهِ مُارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَنِ اللّهِ اللهِ مُارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَنِ اللّهِ اللهِ مُارَايَنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَنِ اللّهِ مَارَايُنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَنِ اللهِ اللهِ مَارَايُنَا مِنْهُمُ وَاللّهِ مَارَايُنَا مِنْهُمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

١٦٧٤ بَابِ الْقُرُعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ وَقَوْلُهُ إِذْ يُلْقُونَ آقُلَا مَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ

کہ اللہ کے رسول جو بات کہتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۳ مشر کول سے گواہی وغیرہ (۱) کے متعلق نہ پوچھا جائے اور شعی نے کہا کہ ایک فد بہب والوں کی گواہی دوسر سے فد بہب والوں کے معاملہ میں مقبول نہ ہو گی'اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان کے در میان عداوت اور دشمنی بھڑکا دی'اور ابو ہر برہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو،اور نہ ہی تکذیر... کرو'اور کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آخر آیت تک۔

۲۲۳۹۲ کی بن بیر ایث اون شهاب عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں افعوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کی جماعت! تم اہل کتاب سے کیوکر پوچستے ہو' حالا نکہ تمھاری کتاب تو وہ ہے جو نبی صلی الله علیہ وسلم پراتری ہے' اس میں کوئی الله کی بتائی ہوئی سب سے نئی خبر ہے ، جسے تم پڑھتے ہو' اس میں کوئی آمیزش نہیں،اور تم سے الله تعالی نے بیان کر دیا کہ الله تعالی نے جو کھا تھااس میں اہل کتاب نے تبدیلی کر دی ہے' اور اپنے ہا تھوں کے کتاب کو بدل ڈالا ہے' اور ان لوگوں نے کہا یہ خدا کی جانب سے کتاب کو بدل ڈالا ہے' اور ان لوگوں نے کہا یہ خدا کی جانب سے تعالی نے دیا ہے اس کے ذریعہ تھوڑی قبت وصول کریں' کہا جو علم الله تعالی نے دیا ہے اس میں ان سے پوچھنے کے متعلق تم کو منیں دیکھا کہ وہ تعالی نے دیا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہو،جو تم پر نازل کیا گیان اور الله بسب سے کمی کو نہیں دیکھا کہ وہ بسب کہ ۱۲۔ مشکلات کے وقت قرعہ اندازی کا بیان اور الله باب سے کاکا۔ مشکلات کے وقت قرعہ اندازی کا بیان اور الله تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گئے ، کہ کون تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گئے ، کہ کون تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گئے ، کہ کون تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گئے ، کہ کون

(۱) کیا کفار گواہی دے سکتے ہیں اور مسلمانوں کی عدالت میں انہیں گواہی کے لئے لایا جائے گایا نہیں اس بارے میں علاء و فقہاء کے مابین اختلاف رائے ہے۔ ایک رائے ہے ہے کہ کا فروں کی گواہی بالکل قبول نہیں ہے۔ دوسر می رائے ہے ہے کہ آپس میں ایک دین والے گواہی دست کے خلاف قبول نہیں ہے دے سکتے ہیں اختلاف دین کے وفت گواہی قبول نہیں ہے۔ تیسر می رائے ہے ہے کہ کا فروں کی گواہی مسلمانوں کے خلاف قبول نہیں ہے اس کے علاوہ باتی تمام صور توں میں کا فروں کی گواہی مطلقاً قبول کی جائے گی اور یہی تیسر اقول حنفیہ کا مسلک ہے۔ حنفیہ کی مشدل روایات کے لئے ملاحظہ جو (اعلاء السنن ص ۲۵۰، ج ۱۵)

مَرُيَمَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ اقْتَرَعُوا فَحَرَتِ الْاَقُلامُ مَعَ الْحِرُيَةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكْرِيَّآءَ الْحَرُيةَ وَعَالَ قَلَمُ زَكْرِيَّآءَ الْحَرُيةَ فَكُفَّلُهَا زَكْرِيَّآءُ وَقُولِهِ فَسَاهَمَ الْحَرُيةَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ وَقَالَ ابُوهُ لَيْرَةً عَرَضَ النَّبِيُّ الْمُسُهُومِينَ وَقَالَ ابُوهُ لَيْرَةً عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَاسُرَعُوا فَامَرَ اللهُ يُسُهَمَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ وَقَالَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَاسُرَعُوا فَامَرَ اللهُ يُسُهَمَ بَيْنَهُمُ ايَّهُمُ اللهُ يَحْلِفُ.

7 ٤٩٥ - حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَلاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيى حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيى الشَّعُبِيُّ لِنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ قَالَ الشَّعُبِيُّ لِنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدُهِنِ فِي النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَالْوَاقِع فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعُضُهُمُ فِي اَسُفَلِهَا وَصَارَ بَعُضُهُمُ فِي اَسُفَلِهَا وَصَارَ بَعُضُهُمُ فِي اَسُفَلِهَا وَصَارَ يَعُضُهُمُ فِي اللَّيْكَ فِي اسَفَلِها وَصَارَ يَعُضُهُمُ فِي اللَّهِينَةِ فَاتَوْهُ يَعُرُونَ بِالْمَآءِ عَلَى الَّذِينَ فِي اَسُفَلِ السَّفِينَةِ فَاتَوْهُ فَاخَذَو أَبِهِ فَلَاتُوهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٢٤٩٦ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَى خَارِجَةُ بُنُ زَيُكِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَى خَارِجَةُ بُنُ زَيُكِ الْاَنُصَارِيُّ آنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَاةً مِّنُ يِّسَآءِ هِمْ قَدُ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَّ بَايَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَّ بَايَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَّ عَمْمُنَ بُنَ مَظْعُونِ طَارَلَنَا سَهُمُهُ فِي السُّكُنَى

مریم کی کفالت کرے' ابن عباس نے اس کی تفیر بیان کی کہ جب لوگوں نے اپناا پنا قلم ڈالا توسب کے قلم پانی کے بہاؤ میں بہہ نکلے' لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم رک گیا۔ چنانچہ انھوں نے حضرت مریم کی کفالت کی اور اللہ کے قول فساھم کے معنی ہیں قرعہ اندازی کی' اور فکان من المدهمین کے معنی ہیں کہ قرعہ انھی کے نام فکلا' اور ابوہر برہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں ابوہر برہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں کو قسم کھانے کے لیے کہا، تو ان میں سے ہر ایک جلدی کرنے گا آپ نے تکم دیا کہ ان کے در میان قرعہ اندازی کی جائے کہ کون قسم کھائے۔

٢٣٩٥ عمر بن حفض بن غياث ومفص بن غياث اعمش فعي بواسطہ نعمان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں آپ ً نے فرمایا کہ اللہ کے حدود میں نرمی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہونے والے کی مثال اس قوم کی ہے ،جس نے ایک کشتی میں قرعہ اندازی کی ' بعض کے حصہ میں بالائی حصہ اور بعض کے حصہ میں نحیلا حصہ آیااور جولوگ نیجے تھے وہ یانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس آمدور فت كرنے لگے جس سے ان لوگوں كو تكليف ہوئى ايك شخص نے بسوله ليا اور نچلے حصہ میں سور اخ کرنے لگا' تاکہ اس سے یانی لے اور او پر والوں کوز حمت نہ ہواویر والے لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا تھے کیا ہو گیاہے 'اس نے کہاتم لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی اور میرے واسطے پانی ضروری چیز ہے 'اگران لوگوں نے اس کا ہاتھ کیڑلیا تواس کو بھی بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں توخود بھی تباہ ہوں گے اور اس کو بھی تباہ کریں گے۔ ۲۳۹۲ ابوالیمان شعیب زہری خارجہ بن زید انساری بیان کرتے ہیں کہ ام علاءنے جوان کی رشتہ دار تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیت کی اور انھوں نے بیان کیا'جب انصار نے مہاجرین کے رہنے کے واسطے قرعہ اندازی کی تو عثان بن مظعون ہمارے حصہ میں آئے وہ ہارے یاس رہنے گلے ایک دفعہ بہار ہوئے تو ہم نے ان کی خوب

حِيْنَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكُنَى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتُ أَمُّ الْعُكْرَةِ فَسَكَنَ عِنْدُنَا عُثُمْنُ بُن مَظُعُونِ فَاشُتَكَى فَمَرَّضُنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوُفِّى وَجَعَلْنَاهُ فِي قَالَبِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ ابَالسَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدُ اكْرَمَكَ الله فَقَالَ لَي فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدُ اكْرَمَكَ الله فَقَالَ لَي فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدُ اكْرَمَكَ الله فَقَالَ لَي فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدُ اكْرَمَكَ الله فَقَالَ لَي النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمْدُنُ فَقَدُ جَآءَة وَ اللهِ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَا يُحْرَفِكَ اللهِ مَلْكَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمْدُنُ فَقَدُ جَآءَة وَ اللهِ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْكُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكُ عَمَلُهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله المُعْرَافِي الله عَمَلُه عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله المُعْرَفِقِ الله عَمَلُه وَسَلَمَ الله عَمَلَه عَمَلُه وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَهُ وَالله وَلَهُ الله المُعْلَى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله الله الله الله المُعْلَى الله المُعَلّمُ الله المُعْلَمُ الله الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المُعْ

٧٤٩٧ حدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِی عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آرَادَ سَفَرًّا ٱقْرَعَ بَیْنَ نِسَآیِهِ فَایَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمَهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ یُقْسِمُ لِکُلِّ امْرَآةٍ مِّنْهُنَّ یَوْمَهَا وَلَیْلَتَهَا غَیْرَ آنَّ سَوُدَةً بِنُتَ زَمُعَةً وَهَبَتُ یَوْمَهَا وَلَیْلَتَهَا لِعَآئِشَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِی بِلْلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِی بِلْلِكَ

٢٤٩٨ ـ حَدَّثَنَا اِسُلْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي مَالِكُ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي صَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَيْرَةٌ ۖ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْيَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْيَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوُ اللَّهُ وَلَوُ اللَّهُ وَلَوُ اللَّهُ وَلَوُ اللَّهُ وَلَوُ اللَّهُ وَلَوُ اللَّهُ وَلَوُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُولُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خدمت کی یہاں تک کہ جبان کی وفات ہوگی اور ہم نے ان کو گفن پہنایا تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا اے ابو السائب تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ جس تیرے متعلق کو ابی ویتی ہوں کہ اللہ تعالی نے تم کو معزز بنایا 'بی صلی اللہ تعلیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ شمصیں کس طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ب آپ اسے معزز بنایا ؟ جس نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے پر فدا ہوں جس نہیں جانتی 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے 'عثان کو تو خدا کی قتم موت آگئی جس اس کے لیے بھلائی کا امید وار ہوں 'جس حالا نکہ خداکار سول ہوں لیکن بخدا جس اس کے لیے بھلائی کا بعد بھی کی کا تزکیہ نہ کروں گی اور جس اس کے سب سے شمکین ہو بعد بھی کی کا تزکیہ نہ کروں گی اور جس اس کے سب سے شمکین ہو بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے میں مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے میں میں اس کے ایک جشمہ بہد رہا سے میں اس کے ایک کی اور جس سے میں میں آئی اور آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل ہے۔

۲۳۹۷۔ محمد بن مقاتل عبداللہ کونس زہری عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کارادہ کرتے تو اپنی ہیویوں کے در میان قرعہ اندازی کرتے توان میں سے جس کانام نکلتا اس کوا پنے ساتھ لے جاتے اور اپنی ہر ہیوی کے پاس آپ ایک دن رات رہتے تھے سوائے سودہ بنت زمعہ کے جنموں نے اپنی باری حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودے دی تھی ،جس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔

۲۴۹۸۔ اسلعیل مالک سی ابو بکر بن عبدالر حمٰن کے غلام ابوصالح اسلام ابو سالے کہ حضرت ابو ہر برق سے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جانے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا تواب ہے ، پھر اس کو بغیر قرعہ اندازی کے نہاتے۔ تو بلا شبہ قرعہ اندازی کرتے اور اگر جانے کہ نماز کوسویرے جانے میں کیا تواب ہے۔ تو سبقت کرتے اگر انھیں معلوم ہو تا کہ عشاء اور فجر کیا تواب ہے۔ تو سبقت کرتے اگر انھیں معلوم ہو تا کہ عشاء اور فجر

کی جماعت میں کیا تواب ہے ' تو ضرور اس میں شریک ہوتے اگر چہ گھٹوں کے بل آٹاپڑ تا۔

## صلح کابیان

### بىم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۷۷۵ لوگوں کے در میان صلح کرادینے کے متعلق جو

منقول ہے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کی اکثر سر گوشیوں میں

بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقہ یاا چھی باتوں کا یالو گوں کے درمیان اصلاح کا تھم دے ' اور جس نے بیہ خدا کی خوشنودی کی خاطر کیا' تو عنقریب ہم اسے بہت بڑااجر دیں مے 'اور امام کااپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کے در میان صلح کرانے کے لیے جنگ کے مقامات پر جانے کا بیان۔ ٢٣٩٩ سعيد بن الي مريم ابوغسان ابوحازم سبل بن سعد ت روایت کرتے ہیں کہ بن عمرو بن عوف کے چندلوگوں کے در میان کوئی جھڑاتھا آپاپنے چند صحابہ کے ساتھ انکے در میان سکح کرانے کے لیے تشریف لے محصے منماز کاوفت آگیا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم تشريف نہيں لائے 'توبلال آئے اور انھوں نے اذان دی کھر بھی تی صلی الله علیه وسلم تشریف نہیں لائے ' تو باال حفرت الز بکڑ ئے پاس پینچے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ کمیا ہے کمیا آپ کو گوں کی امامت کریں گے ؟ انھوں نے کہاہاں!اگر تمماری خواہش ہو' چنانچہ تکبیر کی گئی اور ابو بکر آگے بڑھے پھر ہی صلی الله علیہ وسلم صفول کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے یہاں تک کہ میلی صف میں پہنچ مے او گوں نے تالی برانی شروع کردی یہاں تک کہ ان لوگوں نے زیادتی کی'اور حضرت ابو بکر صدیق نماز میں کسی طرف متوجه نه هوتے تھے 'جب نگاہ پھیری تورسول الله صلی الله علیه وسلم کواپنے پیچھے دیکھا آپ نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیاادر تھم دیا کہ نماز پڑھائیں 'جس طرح پڑھارے ہیں عضرت ابو بکڑنے ا بنا ہا تھ اٹھایا اللہ کی حمد بیان کی چمر الٹے یاؤں واپس لوٹ گئے 'بہاں

يَعُلَمُونَ مَافِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبُحِ لَاتَوُهُمَا وَلَوْحَبُوا

# كِتَابُ الصُّلْحِ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرُّحِيْمِ

١٦٧٥ بَاب مَاجَآءَ فِي الْاصُلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: لَاخَيْرَفِى كَثِيْرٍ مِنْ نَّحُواهُمُ اللَّا مَنُ أَمَرَ بِصَلَقَةٍ اَوُمَعُرُوفٍ مِنْ نَّحُواهُمُ اللَّا مَنُ اَمَرَ بِصَلَقَةٍ اَوُمَعُرُوفٍ اَوُ الصَّلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ البَّغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ فَسَوُفَ نُوتِيْهِ اَجُرًا اللَّهِ فَسَوُفَ نُوتِيْهِ اَجُرًا عَظِيمًا وَّخَرُوجِ الْإِمَامِ اللَّي الْمَوَاضِعِ عَظِيمًا وَّخَرُوجِ الْإِمَامِ اللَّي الْمَوَاضِعِ لِيُصَلِّحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ.

٢٤٩٩ حَدِّثَنَا سَعِيدُ بَنُ آبِي مَرْيَمَ حَدِّثَنَا آبُوُ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ أَنَّ أَنَاسًا مِّنُ بَنِي عَمُرِو بُنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمُ شَيْءٌ فَخَرَجَ اِلْيَهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسِ مِنُ اَصْحَابِهِ يُصُلِّحُ بَيْنَهُمُ فَحَضَرَتِ الصَّلَوٰةُ وَلَمُ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ بِلالٌ فَاذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلْوَةِ وَلَمُ يَاتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ إِلَى آبِي بَكْرِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِسَ وَقَدُ حَضَرَتِ الصَّلواةُ فَهَلُ لَّكَ آنُ تَوُمَّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمُ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ الصَّلْوةَ فَتَقَدُّمَ ٱبُوۡبَكُرِ ثُمَّ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَمُشِيُ فِي الصُّفُونِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَاخَذَ النَّاسُ بِالتَّصُفِيُح حَتَّى اَكُثَرُوُا وَكَانَ آبُوُ بَكْرٍ لَّا يَكَادُ يَلْتَفَيِّتُ فِي الصَّلوةِ فَٱلْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَرَآءَ ةً فَاشَارَ الِيهِ بِيدِهِ فَامَرَةً يُصَلِّى كَمَا هُوَ فَرَفَعَ ابُو بَكُرٍ يَدَةً فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعِ الْفَهُ قَرَى وَرَاءَةً حَتَّى دَخَلَ فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ النَّبِيُّ صَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ يَايَّهَا النَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اقبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَايَّهَا النَّاسُ فَلَمَّا فَرَغَ اقبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَايَّهُا النَّاسُ فَلَمَّا فَرَعُ الْجَدُتُمُ الْحَدُتُمُ الْحَدُتُمُ النَّهُ شَىءً فِي صَلوتِكُم الْحَدُتُمُ اللَّهُ فَالتَّصُفِيحِ إِنَّمَا التَّصُفِيحُ لِلنِّسَآءِ مَنُ نَّابَةً شَيءً فِي صَلوتِكُم الْحَدُتُمُ اللَّهُ فَي صَلوتِكُم الْحَدُتُمُ اللَّهُ فَي صَلوتِهُ فَلَيقُلُ سُبُحَانَ اللهِ فَإِنَّةً لَا يَسُمَعُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلِّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَعْتُ آبِى أَنَّ آنَسًا قَالَ قِيلَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ مَعْتُمِرٌ قَالَ اللهِ مُنَ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانُطَلَقَ النَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانُطَلَقَ الْمُسُلِمُونَ يَمُشُونَ مَعَهُ وَهِى اَرُضُ فَانُطَلَقَ الْمُسُلِمُونَ يَمُشُونَ مَعَهُ وَهِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانُطَلَقَ الْمُسُلِمُونَ يَمُشُونَ مَعَهُ وَهِى الرُضُ فَانُطَلَقَ المُسُلِمُونَ يَمُشُونَ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ لَحِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَيْبُ رِيْحًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَيَبُ رِيْحًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَيْبُ رِيْحًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَيْبُ رِيْحًا مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَحَابُهُ فَكَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَوْمِهِ فَشَتَمَا مَنُ اللهُ وَمُؤلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ آ اصَحَابُهُ فَكَانَ فَعَرْبُ بِالْحَرِيْدِ وَالْاَيْدِي وَالْاَيْدِي وَالنَّعِالِ فَعَلَى اللهُ وَمُؤلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ آ اصَحَابُهُ فَكَانَ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَحِمَالُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَكُولُ وَالْمَالِكُولُ فَاللهِ وَمُؤلِلهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمُعَلّمُ وَاللّهِ وَهُمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَمُؤلِّ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤلِولُولُ وَالْمُولُولُ فَاصُلِحُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُؤلِلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

١٦٧٦ بَابِ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ \_

٢٥٠١ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا

تک کہ صف میں داخل ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ برھے 'اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے لوگو! جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے 'تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو حالا نکہ تالی بجانا عور توں کے لیے ہے 'نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سجان اللہ کہنا چا بینے اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا' وہ متوجہ ہو جائے گا اور اے ابو نجر شخصیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ' جب کہ میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو نجر شخصی نہیں پہنچتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں نماز پڑھائے۔

۲۵۰۰ مدو معتمر اپ والد سے روایت کرتے ہیں حضرت انس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کاش آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف کے چلتے 'چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گدھے پر سوار ہو کر تشریف کے گئے 'اور مسلمان آپ کے ساتھ بیدل چل رہے تھے وہ زمین شور تھی 'جس پر آپ چل رہے تھے جب آپ اس کے پاس پنچ 'تواس نے کہا آپ مجھ چل رہ ہو کہ اس کے پاس پنچ 'تواس نے کہا آپ مجھ ہے 'ایک انصاری نے جواب دیا کہ خدا کی قتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی ہونے مجھے تکلیف پہنچائی وسلم کے گدھے کی ہو تجھ سے زیادہ پاکھران دونوں کے ساتھی وسلم کے گدھے کی ہو تجھ سے زیادہ پاکھران دونوں کے ساتھی اپ اس کے ایک ہوائوں کے ساتھی ہو تی ہونوں کے ساتھی ہو تی وہ کا ایک ہوتوں کی مار ہونے گئی، مجھے یہ خبر ملی کہ آیت وَاِنُ طَآئِفَتَانِ النّ الّر مونوں کی وہ جماعتیں جھڑ اکریں توان کے در میان صلح کرادو'اس موقعہ پرنازل ہوئی۔

باب۱۷۷۱۔وہ مخف جھوٹا نہیں (کہاجائے گا)جولوگوں کے در میان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔

١٠٥٠ عبدالعزيز بن عبدالله ابراجيم بن سعد صالح ابن شهاب

إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَنَّ حُمَيُدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَخُبَرَةً اَنَّ اُمَّةً أُمَّ كُلْتُومِ بِنُتَ عُقُبَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنُمِي خَيْرًا اَوْيَقُولُ خَيْرًا.

١٦٧٧ بَاب قَوُلِ الْإِمَامِ لِأَصْحَابِهِ الْهُمُامِ لِلْصُحَابِهِ الْهُمُوا بِنَا نُصُلِحُ۔

٢٥٠٢ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ الْأُويُسِيُّ وَاسْحَقُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأُويُسِيُّ وَاسْحَقُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ مُحَمَّدِ الْفَرُدِيُّ قَالًا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدً أَنَ اللهُ اللهُ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدً أَنَ اللهُ اللهُ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدً أَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصُلِحُ بَيْنَهُمُ.

177 مَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: أَنُ يُصُلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرً ـ

٢٥٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَينُ عَنُ عَاتِشَةَ وَإِنِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتُ مِنُ م بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوُ اِعْرَاضًا قَالَتُ هُو الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَآتِهِ مَالَا يُعْجِبُهُ كَالَتُ هُو الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَآتِهِ مَالَا يُعْجِبُهُ كَالَتُ هُو الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَآتِهِ مَالَا يُعْجِبُهُ كِبُرًا اَوْ غَيْرَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ اَمُسِكُنِي وَاقْسِمُ لِي مَا شِفْتَ قَالَتُ فَلَا بَاسَ إِذَا تَرَاضَيَا \_

١٦٧٩ بَابِ إِذَا اصُطَلِحُوا عَلَى صُلَحِ جَوْرِ فَالصُّلَحُ مَرُدُودٌ \_

٢٥٠٤ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ حَدُّنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ

حید بن عبدالرحمٰن ام کلثوم 'بنت عقبہ سے روایت کرتے ہیں ' انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ وہ مخض جھوٹا نہیں ہے 'جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے بشر طیکہ نیت (ا) اچھی ہو۔

باب ١٧٤٧ ـ امام كااپ ساتھيوں سے كہنا ہمارے ساتھ چلو 'صلح كراديں۔

۲۵۰۲ محمد بن عبداللہ عبدالعزیز بن عبداللہ اولی واسحاق بن محمہ فری محمد بن جعفر ابو حازم سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ قبا کے لوگ لڑ پڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پھر پھینئنے گئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو فرمایا ہمارے ساتھ چلوم کہ صلح کرادیں۔

باب ۱۹۷۸۔اللہ تعالیٰ کا قول 'اگر وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں 'اور صلح زیادہ بہتر ہے۔

۲۵۰۳ قتید بن سعید 'سفیان 'شام بن عروه 'عروه عائش ہے روایت کرتے ہیں کہ انھول نے آیت وَانُ امْرَاَةٌ خَافَتُ مِن بَعِلْهَا الْمُواَةُ خَافَتُ مِن بَعِلْهَا الْمُوَاةُ خَافَتُ مِن بَعِلْهَا الْمُواَةُ الْمُواَةُ خَافَتُ مِن بَعِلْهَا الْمُسَاوِّرُا اَوْ اِعْرَا اَلْمُ اَلْمُ خَصَایِی بیوی میں ایک باتیں مثلاً غرور وغیرہ دیکھے اور اس کو علیحدہ کرنا چاہے 'پھروہ عورت کے کہ کہ جھ کو اپنے پاس رکھ 'جو تیراجی چاہے' میرے لیے تشیم کردے 'ایسی صورت میں حضرت عائش نے فرمایا کہ اگردونوں راضی ہو جائیں' توکوئی حرج نہیں ہے۔

باب ١٦٤٩ - اگر لوگ ظلم کی بات پر صلح کر لیں تو وہ صلح مقبول نہیں ہے۔

۲۵۰۳ آدم 'ابن ابی وئب 'زہری عبیدالله بن عبدالله بواسطه ابوہر میره و خالد بن زید جہنی روایت کرتے ہیں، دونوں نے بیان کیا کہ

(۱) مطلب بیہ ہے کہ جو پچھاچھائی کی بات جانتاہے وہ کہہ دےاور شرکی بات سے سکوت کرے،اوراس موقعہ پر بھی صر ت<sup>ک</sup> جھوٹ نہ بولے بلکہ توریہ سے کام لے۔اس روایت میں بھی کذب سے توریہ ہی مراد ہے جس میں تین جگہوں پر جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔

بِي هُرَيْرةَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِهِ، الْحُهنِيِّ قَالَا جَآءَ اعْرَابِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيُنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصُمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيُنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ اللّهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيُنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ إِنِّ النّبِي كَانَ اللّهِ عَلَى هَذَا فَرَنِي بِإِمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى عَسَيْفًا عَلَى هَذَا فَرَنِي بِإِمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّحُمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَوَلِيُدَةٍ ثُمَّ سَالَتُ اهُلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَالَتُ اهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا النَّيِي صَلّى وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَالَتُ اهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُ النّبِي صَلّى الله بَيْنَ حَلْدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهِ اللّهُ عَلْمِ وَسَلّمَ لَاقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ اللّهِ عَلْمِ وَسَلّمَ لَاقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّهِ مَالُو وَنَعْرِيب عَامٍ وَامًّا انَتُ يَآ أَنْيُسُ لِرَجُلٍ مَائِةً وَنَعْرِيب عَامٍ وَامًّا انَتُ يَآ أَنْيُسُ لِرَجُلٍ فَاعُدُ عَلَى امْرَاةٍ هَذَا عَلَيْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَالُحُمْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَنَدُ اللّهِ أَنْ مُمْ فَاللّهُ فَارَحُمْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَلَا عَلَى الْمُرَاقِ هَذَا عَلَيْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْ الْمُعْمَا فَعَدَا عَلَيْهَا الْمُرْتُومُ الْمَا فَعَدَا عَلَيْهَا الْمُنْ فَرَحْمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا الْمُنْ فَرَحْمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا الْمُعْمَا الْمُدَالَةُ الْمُنْ الْمُعْمَالَةُ الْمُنْ الْعَلَامُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْعِلْمِ الْقَالُولُولِي الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعِلَى اللّهِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

مَعُدِ عَنُ اَبِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَائِشَةً مِنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحُدَثَ فِي آمُرِنَا هَذَا مَالَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدُّرُواهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفِرِ الْمَحْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفِرِ الْمَحْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ ابْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ ابْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ ابْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ ابْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ ابْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ ابْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ الْمَدْ بُنِ الْمِرَاهِيمَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ اللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ الْمِرَاهِيمَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ الْمِرَاهِيمَ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١٦٨٠ بَابِ كَيُفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُكَانُ بُنُ فُكَانٍ وَّفُكَانُ بُنُ فُكَانٍ وَّإِنْ لَمُ يَنُسُبُهُ إِلَى قَبِيُكَتِهِ آوُنَسَبِهِ.

٢٥٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرًّ حَدَّنَا شُعْبَةَ عَنُ آبِي إسُحٰقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٌ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهُلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمُ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلِيٌّ اللهِ

ایک اعرابی آیا اور عرض کیا یا رسول الله ہمارے در میان کتاب الله کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور عرض کیا فیصلہ کر دیجئے اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور عرض کیا فیصلہ کر دیجئے اعرابی نے کہا کہ میر ابیٹا اس کے یہاں مز دور تھا اس نے اس کی ہوی سے زنا کیالو گول نے جھے سے کہا کہ تیرے بیٹے کو سنگسار ہونا چاہیے ، میں نے اپنے بیٹے کو سو بحریاں اور ایک لونڈی دے کر چھڑالیا ، پھر میں نے علم والوں سے دریافت کیا ، تو انھوں نے کہا تیرے بیٹے کو ایک سوکوڑے والوں سے دریافت کیا ، تو انھوں نے کہا تیرے بیٹے کو ایک سوکوڑے علیہ وسلم نے فرمایا میں محمارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دوں گا کونڈی اور بحریاں تو تیجے واپس کی جاتی ہیں ، اور تیرے بیٹے کو ایک سوکوڑے پڑیں گے ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہوگا ، اور ایک سال کے دیا جاتے ہیں کی بیوی کے نیس جا آگر (وہ زنا کا اقرار کرے تو) اس کو سنگسار کر دے ، چنا نچہ انیس پاس جا آگر (وہ زنا کا اقرار کرے تو) اس کو سنگسار کر دے ، چنا نچہ انیس نے ضبح کے وقت جاکر اس کو سنگسار کر دیا۔

4000 يعقوب ابراہيم بن سعد 'سعد 'قاسم بن محمد ' حضرت عائشة سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کو کی ایسی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے ' تو وہ مر دود ہے 'عبداللہ بن جعفر مخر می اور عبدالواحد بن ابی عون نے سعد بن ابراہیم سے اس کوروایت کیا۔

باب ۱۲۸۰ می طرح (صلح نامه) لکھاجائے هذا ما صالح فلان بن فلان و فلان بن فلان (بیروه صلح نامه ہے جس پر فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن منوب نہ کرے۔

۲۵۰۱ محد بن بشار' غندر' شعبہ 'ابو اسخن 'براء بن عارب سے روایت کرتے ہیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے صلح کی توحفرت علی نے صلح نامہ لکھا، اور لکھا"محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" مشرکوں نے اعتراض کیا، اور کہا محد رسول اللہ نہ لکھو، اگر تم اللہ کے رسول موتے تو ہم تم سے جنگ نہ کرتے '

فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ لَوَكُنُتَ رَسُولُ اللهِ لَوَكُنُتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلُكَ فَقَالَ لِعَلِيّ امْحُهُ فَقَالَ عِلِيّ مَآنَا بِاللّذِي اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهٖ وَصَالَحَهُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهٖ وَصَالَحَهُمُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابُهُ تَلْثَةَ آيَّامٍ وَلا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابُهُ تَلْثَةَ آيَّامٍ وَلا يَدُخُلُوهَا إِلّا بِحُلِبًانِ السِيّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا يُدُخُلُوهَا إِلّا بِحُلِبًانِ السِيّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَألُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَألُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَألُوهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فِيهِ ـ

٢٥٠٧\_ حَدُّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى عَنُ إِسُرَآثِيُلَ عَنُ آبِيُ إِسُلِحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعُدَةِ فَابَى اَهُلُ مَكَّةَ اَنْ يُدَعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمُ عَلَى أَنْ يُقِيُمَ بِهَا ثَلَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمًّا كَتُبُوُا الكِتَابَ كَتَبُوُا هَذَا مَاقَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَانُقِرُّبِهَا فَلَوْنَعُلُمُ آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَامَنَعُنَاكَ لْكِنُ ٱنْتَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ آنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيَّ امْحُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَاآمُحُوكَ آبَدًا فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ فَكُتَبَ هَذَا مَاقَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ لَايَدُخُلُ مَكَّةَ سَلَاحٌ إِلَّا فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَّا يَخُرُجَ مِنُ اَهُلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ اَرَادَ اَنْ يُتَّبَعَةً وَاَنْ لَّا يَمُنَعَ أَحَدًا مِنُ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمُ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ آتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوُا قُلُ لِصَاحِبِكَ انْحُرُجُ عَنَّا فَقَدُ مَضَى الْأَجَلُ فَعَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتُهُمُ ابُنَةُ حَمُزَةً يَاعَمِّ يَاعَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَاخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتُهَا فَٱخْتَصَمَ فِيُهَا عَلِينٌ و زَيُدٌ وَّجَعُفَرَّ فَقَالَ عَلِينٌ آنَا آحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّىُ وَقَالَ جَعُفَرُ ابْنَةُ عَمِّى

آپ نے حفرت علی ہے فرملیاس کو مٹادو۔ حفرت علی نے عرض کیا میں تواس کو نہیں مٹاؤں گا 'چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹاڈالا، اور ان لو کوں سے اس بات پر صلح کی کہ آئندہ سال آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تین دن تک مکہ میں رہیں گے اور دہاں اس حال میں داخل ہوں کے کہ ہتھیار جلبان میں ہوں کے اور دہاں اس حال میں داخل ہوں کے کہ ہتھیار جلبان میں ہوں کے اور دہاں اس حال میں داخل ہوں کے کہ ہتھیار جلبان میں اور کے اور دہاں اس حال میں داخل ہوں کے کہ ہتھیار جلبان میں ہوں کے اور دہاں اس حال میں داخل ہوں کے کہ ہتھیار جلبان میں ہوں کے دور دہاں میں ہے۔

٢٥٠٤ عبدالله بن موى اسرائيل ابواسلى براء سے روايت كرتے بيں كه انحول نے بيان كياكه نبى صلى الله عليه وسلم نے ذى تعد کے مہینہ میں عمرہ کا ارادہ کیا، تو مکہ والوں نے آپ کو داخل مونے کی اجازت دیے سے انکار کیا کیہاں تک کہ ان سے اس بات پر فیصله مواکه آئنده سال تین دن قیام کریں گے 'جب صلح نامه لکھنے لکے تواس کے شروع میں لکھاکہ وہ منلح نامہ ہے جس پر محمد اللہ کے رسول راضی ہوئے 'کمہ والوں نے کہا کہ ہم تو اس کا اقرار نہیں كرتے ہيں، اگر ہم جانے كہ تم اللہ كے رسول مو، تو ہم تم كو نہيں روكة 'بكه تم تو محمد بن عبدالله مو اب الله كارسول موں اور عبد الله كابيا موں، مجر حضرت علي سے فرمايار سول الله كالفظ منادو 'انموں نے کہانہیں خداکی قتم میں مجھی نہیں اس کو مناور گا' آب نے وہ کاغذ اینے ہاتھ میں لیا اور لکھوایا هذا ما قاضی علیه محمد بن عبدالله ،وه مكه شل اس حال شل داخل مول مع كه ان کے ہتھیار نیام میں ہوں کے 'اور اگر مکہ کا کوئی محض ان کے ساتھ جانا جاہے تواس کوساتھ لے کر نہیں جائیں گے 'اور اپنے ساتھیوں میں سے کوئی محض مکہ جانے کے بعد اگر دہاں رہنا جاہے گا تواسے منع نہیں کریں ہے 'جب دوسرے سال آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مت گزر گئ ولوگ حضرت علی کے پاس پنچے اور کہا کہ اپنے ساتھی ے کہوکہ آپ ہمارے ہاس سے بطے جائیں اس لیے کہ مرت گزر چکى، نبى صلى الله عليه وسلم روانه ہوئے ' تو حضرت حزا کی بیٹی چیا چیا کہتی پیچیے ہو گئی' حضرت علی نے اسے لے لیااور اس کا ہاتھ بکڑ کر فاطمه سے کہاکہ این چاک بٹی کو لے او-انموں نے اس کو سوار کر لیا تواس کے متعلق حضرت علی ؓ زیرؓ اور جعفرہ جھکڑنے گئے۔حضرت علیؓ

وَ حَالَتُهَا تَحْتِى وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ آخِى فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيِّ ٱنْتَ مِنِي وَآنَا مِنْكُ وَقَالَ لِعَلِيِّ ٱنْتَ مِنْكُ وَآنَا مِنْكُ وَقَالَ لِحَعْفَرٍ آشُبَهُتَ خَلْقِي وَخُلْقِي وَخُلْقِي وَقَالَ لِحَعْفَرٍ آشُبَهُتَ خَلْقِي وَخُلْقِي وَقَالَ لِحَعْفَرٍ آشُبَهُتَ خَلْقِي وَخُلْقِي وَقَالَ لِحَعْفَرٍ آشَبَهُتَ خَلْقِي وَقَالَ لِحَعْفَرٍ آشَبَهُتَ خَلْقِي وَخُلْقِي وَقَالَ لِرَيْدِ آنُتَ آخُونَا وَمَوْلَانَا ـ

١٦٨١ بَابِ الصُّلُحِ مَعَ الْمُشُرِكِيُنَ فِيُهِ عَنُ اَبِيُ سُفُينَ وَقَالَ عَوُفُ ۚ بُنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَكُونُ هُدُنَةٌ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيْهِ سَهُلُ بُنُ ُحُنَيْفٍ وَّاسُمَآءُ وَالْمِسُورُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى بُنُ مَسُعُودٍ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ أَبِي ٓ اِسُحٰقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُن عَازِبٌ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى تُلْثَةِ اَشُيَآءَ عَلَى اَنَّ مَنُ اَتَاهُ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ رَدَّهُ اللَّهِمُ وَمَنُ اتَّاهُمُ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ لَمُ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنُ يَّدُخُلَهَا مِنُ قَابِلِ وَّيُقِيُمَ بِهَا تَلْثَةَ أَيَّامٍ وَّلَايَدُ خُلَهَا اِلَّابِحُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيُفِ وَالْقَوُس وَنَحُوِهِ فَجَآءَ أَبُو جُنُدَلِ يَحُجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ اللَّهِمُ قَالَ لَمُ يَذُكُرُ مُؤَمَّلٌ عَن سُفُينَ اَبَا جَنُدَلٍ وَّقَالَ إِلَّا بِحُلْبِ السِّلَاحِ

٢٥٠٨ حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّنَّنَا شُرَيْحُ

نے کہا میں اس لڑکی کا مستحق ہوں کہ وہ میرے چیا کی بیٹی ہے، اور حضرت جعفر فی و عولی کیا کہ وہ میرے چیا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میر کی زوجیت میں ہے (اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں) زید نے (اپ ایے میں زیادہ مستحق ہوں) زید نے بیانچہ استحقاق کادعوی کیا اور) کہا کہ میر ہے بھائی کی بیٹی ہے، چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا 'اور فرمایا خالہ بمنز لہ مال کے ہے 'اور علی سے فرمایا کہ میں جھے سے ہوں اور تو مجھ سے 'اور جعفر سے فرمایا کہ میں جھے سے ہوں اور تو مشابہ ہواور زیدسے کہا تو ہمارا بھائی اور مولا ہے۔

باب ۱۹۸۱۔ مشر کین کے ساتھ صلح کرنے کا بیان اس مضمون میں ابوسفیانؓ ہے روایت ہے اور عوف بن مالکؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ پھرتم میں اور رومیوں میں صلح ہو جائے گی'اور اسی باب میں سہل بن حنیف "اسماور مسور" کی روایت نبی صلی الله علیه وسلم سے ہے 'اور موسیٰ بن مسعود نے کہا کہ مجھ سے سفیان بن سعید نے بواسطہ ابواسطی 'براء بن عازب کا قول نقل کیا کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے مشر كين ہے حديبيہ كے دن تين باتوں پر صلح کی 'اگر مشر کوں میں ہے کوئی شخص ان کے پاس آ جائے تو اس کو واپس کر دیں گے 'اور مسلمانوں سے کوئی سخص مشر کوں کے پاس چلا جائے' تواہے واپس نہیں کریں گے' اور ریہ که آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں گے 'اور وہاں تین دن قیام کریں گے 'اور وہاں ہتھیار از قتم تلواروں و کمان غلاف میں رکھ کر ہی داخل ہوں گے 'ابو جندل اپنی بیڑیوں میں لڑ کھڑاتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کو مشرکوں کے حوالہ کر دیا' امام بخاری نے کہا کہ مؤمل نے بواسطه سفیان ابو جندل کا ذکر نہیں کیا اور الابحلب السلاح کے الفاظ نقل کئے۔

۲۵۰۸۔ محمد بن رافع 'شریح بن نعمان 'فلیح' نافع ' ابن عمرٌ سے روایت

ابُنُ النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابَنِ عُمَرٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدُيةً وَحَلَقَ رَاسَةً بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمُ عَلَى اَنُ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سَلاحًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَوْوُهُ اللَّهُ المَوْوُهُ اللَّهُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَوْرُهُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَوْرُهُ اللَّهُ المَوْرُهُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَدُورَ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَدُورَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ اللَّهُ المَرُوهُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ اللَّهُ المَرُورُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَدُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠٠٩ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا بِشِيرٌ حَدَّنَا يَحُلَى عَن بُشَيرٌ حَدَّنَا يَحُلَى عن بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثُمَةً قَالَ انْطَلَقَ عَبُدُاللهِ بُنُ سَهُلٍ وَّمُحَيَّصَةُ بُنُ مَسُعُودِ ابْنِ زَيْدٍ اللى خَيْبَرَ وَهِي يَوْمَئِذٍ صُلُحٌ ـ

١٦٨٢ بَابِ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ ـ

٢٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثُهُمُ اَنَّ الرَّبَيِّعَ وَهِى ابْنَةُ النَّشِرِ كَسَرَتُ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا وَهِى ابْنَةُ النَّشِرِ كَسَرَتُ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْعَفُو فَابَوُا فَاتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ انْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ انْسُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ انْسُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ اللهِ الْوَصَاصُ فَرَضِى الْقُومُ لَاللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ لُوفَسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ زَادَ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لُوفَسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ زَادَ الْفَوْرُ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لُوفَسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ زَادَ الْفَوْرُ الْفَرَارِيُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ فَرَضِى الْقَوْمُ الْفَوْرُ الْلَارُشِ.
 وَقَلْلُوا الْأَرْشَ.

١٦٨٣ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِلُحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ اِبْنِےُ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ اَنُ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيُنِ

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ادادہ سے نکلے کفار آپ کے در میان اور خانہ کعبہ کے در میان حائل ہو گئے ' (آپ کو کہ ہیں داخل نہیں ہونے دیا) آپ نے اپنی ہدی کی قربانی کی اور اپ نیم میں داخل نہیں ہونے دیا) آپ نے اپنی ہدی کی قربانی کی اور اپ نیم مرہ کریں گئے ' اور سوائے تلوار کے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا ' اور اتنے ہی دنوں تک تھم ہیں گئے ' جب تک کفار علیا ہیں گئے ' جب تک کفار حافل ہوئے جس طرح صلح کی تھی ' جب وہاں آپ وہاں اس طرح داخل ہوئے جس طرح صلح کی تھی ' جب وہاں تین دن تھہر چکے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ چلے جائیں چنا نچہ آپ دوانہ ہوگئے۔ لوگوں نے آپ کے کہا کہ آپ چلے جائیں چنا نچہ آپ دوانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کروانہ ہوگئے۔ کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محیصہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل میں صلح کھی۔

باب ١٩٨٢ ديت مي صلح كرنے كابيان ـ

۲۵۱- محد بن عبداللہ انصاری مید انس بیان کرتے ہیں کہ رہی بنت نظر نے ایک بچی کے دانت توڑ ڈالے ، تواس کے آدمیوں نے اس سے دیت ما تی اور رہی کے دانت توڑ ڈالے ، تواس کے آدمیوں نے اس سے دیت ما تی اور رہی کے لوگوں نے معافی جای ، ایکن وہ نہ ان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے ان کو قصاص کا حکم دیا انس بن نظر نے کہا کیا شدیہ کے دانٹ توڑے جائیں گئی اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گئی وہ تو کے ساتھ بھیجا ہے ، کہ اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گئی وہ لوگ راضی ہو اے انس! کتاب اللہ تو قصاص کا حکم دیتی ہے ، پھر وہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھر وسہ پر قتم کھالیں تواللہ اس کو پورا کر دیتا ہے ، فزاری نے بواسطہ حمید انس نقل کیا کہ وہ لوگ راضی ہو گئے ،اور دیت منظور کر لی۔

باب ۱۷۸۳ نبی صلی الله علیه وسلم کا حضرت حسن بن علی کے متعلق فرمانایه میر ابیٹاہے میہ سر دارہے،اور شاید الله اس کے ذریعہ دو بردی جماعتوں میں صلح کرادے گااور الله تعالیٰ کا

#### قول کہ ان دونوں کے در میان صلح کرادو۔

عَظِيُمَتِينِ وَقُولِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ فَاصُلِحُوا · بَيُنَهُمَا.

٢٥١١\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ عَنُ آبِيُ مُوسِي قَالَ سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ مُّعْوِيَةَ بكِتَآئِبَ آمُثَال الحبَالِ فَقَالَ عَمُرُو بُنُ الْعَاصِ إِنِّي لَارَى كَتَآئِبَ لَاتُوَلِّي حَتَّى تَقُتُلَ ٱقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعْوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرُ الرَّجُلَيْنَ آَيُ عَمُرُو إِنْ قَتَلَ هَوُ لَآءِ هَوُ لَآءِ وَهَوُ لَآءِ مَوُ لَآءِ هَوُ لَآءِ مَنُ لِيُ بِأُمُورِ النَّاسِ مَنُ لِيُ بِنِسَآءِ هِمُ مَّنُ لِيُ بِضَيْعَتِهِمُ فَبَعَثَ الِّيهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ مِّنْ بَنِي عَبُدِ شَمُسِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ سَمُرَةً وَعَبُدِاللَّهِ ابُن عَامِر بُن كُرَيُز فَقَالَ اذْهَبَآ اِلِّي هَذَا الرَّجُل فَاعُرَضَا عَلَيْهِ وَقُولًا لَهُ وَاطُلُبَا اِلَيْهِ فَاتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكُلَّمَا وَقَالُا لَهُ فَطَلَبَآ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي إِنَّا بَنُو عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَدُ أَصَبْنَا مِنُ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدُ عَانَتُ فِيُ دِمَآئِهَا قَالَا فَإِنَّهُ يُعُرِضُ عَلَيُكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطُلُبُ اِلَيُكَ وَيَسُأَلُكَ قَالَ فَمَنُ لِّي بِهٰذَا قَالَا نَحُنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَالَهُمَا شَيْعًا إِلَّا قَالَا نَحُنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدُ سَمِعُتُ آبَا بَكُرَةَ يَقُولُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ إلى جَنبِهِ وَهُوَ يَقُبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَّعَلَيْهِ أُخُرى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَّدٌ وَّلَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ لِي عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنُ آبِي

١٥١١ عبدالله بن محمد سفيان ابو موسى بواسطه حسن بصرى بيان کرتے ہیں کہ بخداحسن بن علی'معاوییؓ کے سامنے پہاڑوں کی طرح فوجیس لے کر آئے عمرو بن عاص نے کہا کہ میں الیی فوج دیکھ رہا ہوں جو پیٹے نہیں پھیرے گی 'جب تک اپنے مقابل کو قتل نہ کرلیں' حضرت معاویڈ نے جو دونوں میں یعنی بہتر تھے 'عمرو بن عاص سے کہا کہ اے عمر واگر ان لوگوں نے ان لوگوں کو اور اس طرف کے لوگوں نے اس طرف کے لوگوں کو قتل کر دیا ' تولوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کون ان کی ہویوں کی گرانی کرے گا؟ کون ان کی جائیداد کاا نظام کرے گا؟ چنانچہ حضرت حسن کے پاس قریش کے دو آدمی جو بنی عبد سمس میں سے تھے، لینی عبدالر حمٰن بن سمرہ اور عبدالله بن عامر بن كريزكو بهيجااور كهاكه ان كے ياس جاؤاور صلح پیش کرو 'اوران سے گفتگو کر کے ان کو صلح کی طرف بلاؤ۔ دونوں ان کے پاس آئے گفتگو کی اور صلح جابی عضرت حسن ن علی نے ان دونوں سے کہاکہ ہم عبدالمطلب کی اولاد ہیں 'اور ہم نے بہت کچھ مال خرچ کیاہے'اور یہ لوگ اپنے خونوں میں مبتلا ہو چکے ہیں'ان دونوں نے کہا کہ وہ آپ کے سامنے صلح پیش کرتے ہیں،اوراس کے طالب اور خواہاں ہیں عضرت حسن نے فرمایا کہ پھراس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں ' چنانچہ حضرت حسنؓ نے جب بھی کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ توان دونوں نے کہاکہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں 'چنانچہ حضرت حسن نے ان سے صلح کرلی مس بقری نے بیان کیاہے میں نے ابو بکرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبریر دیکھااور حفرت حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے' آپ مجھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور تبھی ان کی طرف رخ کرتے اور کہتے کہ میر ا یہ بیٹاسر دارہے 'اور شاکد اللہ (۱)اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوبری

(۱)اس روایت میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو آپ نے حضرت حسن کی صلح کے بارے میں کی تھی۔ادراس صلح کی برکت سے مسلمانوں کی دوبری جماعتیں باہمی قتل و قبال سے پچ گئیں۔

بَكْرَةَ بِهِذَا الْحَدِيثِ.

1708 بَابِ هَلُ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصَّلَحِ.
2017 حَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَتِي اَخِي عَنُ سُلَيْمْنَ عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ الرِّحَالِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ اَنَّ عَمْرَةَ بِنُتَ عَبُدِ الرَّحَمْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحَمْنِ اَنَّ عَمُرةً بِنُتَ عَبُدِ الرَّحَمْنُ قَالَتُ سَمِعُتُ عَمْرةً بِنُتَ عَبُدِ الرَّحَمْنُ قَالَتُ سَمِعُتُ عَمْرةً بِنُتَ عَبُدِ الرَّحَمْنُ قَالَتُ سَمِعُتُ عَالِيقَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالَيْهِ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيُنَ وَاللَّهِ لَآ الْعَمْلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ آيُ ذَلِكَ آخَبً عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ وَلَهُ آيُ ذَلِكَ آخَبُ.

٢٥١٣ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةً عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةً عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبُدُ اللَّهِ بُنِ اَبِي حَدُرَدِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي حَدُرَدِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي حَدُرَدِ مَالِكُ أَنَّهُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي حَدُرَدِ الْاَسْلَمِي مَالٌ فَلَقِيَةً فَلَزِمَةً حَتَّى ارْتَفَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاكَعُبُ فَاشَارَ بِيَذِهِ كَانَّةً يَقُولُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاكَعُبُ فَاشَارَ بِيَذِهِ كَانَّةً يَقُولُ النَّيْصُفَ فَاخَذَ نِصُفَ مَاعَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصُفًا \_

١٦٨٥ بَابِ فَضَلِ الْإِصُلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدُل بَيْنَهُمُـ

٢٥١٤ حَدَّثَنَا إِسُحْقُ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامٰي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً كُلَّ يَوْمٍ تَطُلُعُ فِيهِ

جماعتوں کے درمیان صلح کراوے گا'مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ حصہ سے ملی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ حصہ سے بیان کیا کہ حصہ اس حدیث سے خابت ہے۔

باب ۱۹۸۴۔ کیاامام صلح کااشارہ کر سکتاہے۔

۲۵۱۲۔ اسلمعیل بن ابی اویس، برادر اسلمعیل (عبدالحمید) سلیمان میکی اسلیمان کی بن سعید 'ابوالر جال محمد بن عبدالر حمٰن عمرہ بنت عبدالر حمٰن حضرت عائشہ کا قول نقل کرتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھڑنے والوں کی آوازیں دروازے پر سنیں 'جو بلند ہورہی تھیں' معاف کردے 'اور دوسر اکہہ رہا تھا کہ واللہ میں نہیں کروں گا'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کہاں ہے وہ محف جو اللہ کی فتم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟اس نے عرض کیا کہ میں ہوں یارسول اللہ اور میر اسا تھی جو چاہے میں اسے معاف کردیتا ہوں۔

۲۵۱۳ یکی بن بکیر الیث ، جعفر بن ربیعه 'اعرج ، عبدالله بن کعب بن مالک ، کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں که عبدالله بن ابی حدر داسلمی پران کا پچھا کیا ، حدر داسلمی پران کا پچھا کیا ، کعب ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ نبی صلی الله علیه وسلم ان دونوں کے پاس سے گزرے، اور فرمایا اے کعب! اور ایخ ہاتھ سے اشارہ کیا گویا نصف (معاف کرنے) کے لیے حکم دے رہے تھے ، چنانچہ آدھا قرض معاف کردیا، اور آدھا لے اللہ لیا۔

باب ۱۹۸۵ لوگوں کے در میان صلح کرانے اور ان کے در میان انصاف کرنے کی فضیلت کابیان۔

۲۵۱۳ - اسطی عبدالرزاق معمر نهام خفرت ابو ہر بریا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اوگوں کے درمیان انصاف کرے یہ بھی صدقہ ہے۔

الشَّمُسُ يَعُدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةً.

١٦٨٦ بَابِ إِذَا اَشَارَ الْإِمَامُ بِالصَّلَحِ فَابِي حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ.

٢٥١٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَلَّ الزُّبَيْرِ اَلَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِرَاجٍ مِّنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسُقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِاسُقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرُسِلُ اِلِّي جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللهِ أَنُ كَانَ ابُنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسُ حَتَّى يَبُلُغَ الْحَدُرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَفِذٍ حَقَّةً لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ذَٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأَيِ سَعَةً لَّهُ وَلِلْاَنْصَارِيِّ فَلَمَّا اَحُفَطَ الْاَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَى للزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرُوَّةً قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَآاَحُسِبٌ هَٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ اِلَّا فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ الْآيَةَ\_

١٦٨٧ بَابِ الصَّلَحِ بَيْنَ الْغُرَمَآءِ وَاصُحْبِ الْمِيْرَاثِ وَالْمُحَازَفَةِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لَابُاسَ اَنُ يَّتَخَارَجَ الشَّرِيُكَانِ فَيَانُحُذَ هَذَا دَيُنًا وَهَذَا عَيْنًا فَإِنُ تَوِى لِآحَدِهِمَا لَمُ يَرُجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ.

باب ۱۹۸۷۔ جب امام کسی کو صلح کا اشارہ کرے اور وہ انکار کرے تو قاعدے کے مطابق فیصلہ کر دے۔

۲۵۱۵ ابوالیمان شعیب 'زہری عروہ بن زبیر 'زبیر سے روایت كرت بيں كہ انھوں نے ايك انسارى سے ايك چھر يلى زمين كى نالى کے متعلق جھگڑا کیا'جو بدر میں شریک ہو چکے تھے،اور دونوں اس ے یانی لیتے تھے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا ' اے زبیر تم پانی لے لو ' پھر اپ پڑوی کے لیے جھوڑ دو 'انصاری کو غصہ آگیااور کہنے لگایار سول اللہ بیا آپ کی چوچھی کابیٹا ہے (اس لیے یہ طرف داری کی جارہی ہے)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ کارنگ متغیر ہو گیااور پھر فرمایااے زبیر تم اپنے در ختوں کوسیر اب کر لواور پانی روک لو'یہاں تک کہ دیواروں تک پہنچ جائے۔اس وقت آپ نے حضرت زیر کوان کاحق بورادلوادیا،اوراس سے پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت زبير كواس بات كامشور و يا تفاجس میں ان کی اور انصاری دونوں کی رعایت تھی 'جب اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو غصه د لایا او آپ نے زبیر کو صریح تھم دے کر ان کو پوراحق دلا دیا عروہ کابیان ہے کہ حضرت زبیر ؓ نے کہا کہ بخد ا مِي خيال كرتا مول كه آيت فكا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك اس مقدمه میں نازل ہو کی ہے۔

باب ١٦٨٧ قرض خواہوں اور ميراث والوں ميں صلح کرانے اور قرض كااندازے سے اداكر نے كابيان 'اور ابن عبال نے كہاكہ اگر دو شريك بيہ طے كرليں 'ايك دين اور دوسر انقد مال لے گاتو مضائقہ نہيں 'اوراگران ميں سے كى كا مال ہلاك ہو جائے تواس كواپنے ساتھی سے مطالبہ كاحق نہيں .

٢٥١٦ حَدَّثَنِي مَحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيُدُ اللَّهِ عَنُ وَّهُبِ بُن كُيْسَانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ تُوفِّيَ ابيُّ وَعَلَيُهِ دَيُنَّ فَعَرَضَتُ عَلَى غُرَمَاتِهِ أَنُ يَّالْحُذُوا التُّمُرَ بِمَا عَلَيُهِ فَابَوُا وَلَمُ يَرَوُا اَنَّ فِيُهِ وَفَآءً فَاتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ ذْلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدُتَّهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ اذَنُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ وَمَعَةً أَبُو بَكُرٍ وَّعُمَرُ فَحَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبَرُكَةِ ثُمَّ قَالَ ادُعُ غُرَمَآتَكَ فَأَوْفِهِمُ فَمَا تَرَكُتُ اَحَدًا لَّهُ عَلَّى اَبِي دَيُنَّ اِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضِلَ ثَلثَةَ عَشَرَ وَسُقًا سَبُعَةً عَجُوَةً وَّسِتَّةً لُّونَ أَوْسِتَّةً عَجُوَةً وَّسَبَعَةً لُّونًا فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ اثُتِ آبَا بَكُر وُّعْمَرَ فَانْحُبرُ هُمَا فَقَالَ لَقَدُ عَلِمُنَا إِذْ صَنَعً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاصَنَعَ أَنُ سَيَكُونُ ذَلِكَ وَقَالَ هِشَامٌّ عَنُ وَّهُبٍ عَنُ حَابِرِ صَلْوةَ الْعَصْرِ وَلَمُ يَذْكُرُ اَبَا بَكُرٍ وَّلَا ضَحِكَ وَتَرَكَ آبِيُ عَلَيْهِ ثَلْثِيْنَ وَسُقًا دَيْنًا وَّقَالَ ابُنُ اِسُحٰقَ عَنُ وَّهُبِ عَنُ جَابِرِ صَلْوةَ الظُّهُرِـ ١٦٨٨ بَابِ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ. ٢٥١٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ آخُبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ

حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبُدُ

اللَّهِ بُنُ كَعُبِ أَنَّ كَعُبَ بُنَ مَالِكٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ

تَقَاضَى بُنَ أَبِي جَدُرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي

باب ١٩٨٨ قرض اور نقد مال كے عوض صلح كرنے كابيان ـ ١٦٨٨ عبد الله بن محمد عثان بن عمر 'يونس 'ليف 'يونس ' ابن شہاب 'عبد الله بن كعب 'كعب بن مالك على روايت كرتے بين كه انھوں نے ابن الى حدر دسے اپنے قرض كار سول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں مسجد ميں تقاضا كيا دونوں كى آوازيں بلند ہوئيں 'يہاں تك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كو سن ليا اس وقت

٢٥١٦ محمد بن بشار عبد الوباب عبيد الله وبب بن كيسان وبابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میرے والد کا انقال ہو گیا اور ان پر کچھ قرض تھا' میں نے ان کے قرض خواہوں ہے کہاکہ قرض کے عوض پھل لے لیں ان لوگوں نے انکار کیااور خیال کیا کہ پھل ان کے قرض کو کافی نہ ہو گا' میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جب تواس کو توڑے اور کھلیان میں لے آئے (تو مجھ کو خبر کر) میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خبر دى تو آپ تشريف لائے،اور آپ کے ساتھ حفرت ابو بکڑو عرابھی تھے آپ اس ڈھر پر بیٹھ گئے ' پھر فرمایا ہے قرض خواہوں کوبلاؤادرا پنا قرض ادا کرو' تومیس نے کسی کو بھی نہ چھوڑاجس کا میرے والد پر قرض تھا،سب کا قرض ادا کر دیا اور تیره وسن تھجوریں باقی کچ گئیں(۱) جن میں سات وسق بجوہ اور چھ وس لون یا چھ وس مجوہ اور سات وس لون تھی پھر میں مغرب کے ونت رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ملائ آپ سے ميں نے بيان كيا آب انسے اور فرمایا ابو برا وعمر کے پاس جاکر بیان کرو' دونوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے کہ اس میں برکت ہو گی ،جس ونت آپ نے ایسا کہااور ہشام نے وہب سے انھوں نے جابڑ سے صلوة العصر كهااور ابو بكر كاذكر ننهيس كيا، اورنه بنسنا بيان كيااور اس طرح بیان کیا کہ میرے والد پر تنس وسق قرض تھا، اور ابن اسحق نے بواسطہ وہب جابر ملوۃ الظہر کالفظ بیان کیا۔

(۱)اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجز ہے اور قبولیت دعا کااثر بیان کیا گیاہے کہ تھوڑی تھجوریں سب قرض خواہوں کے لئے کافی ہو گئیں اور زیج بھی گئیں۔

عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ الْمَسُجِدِ فَارْتَفَعَتُ اَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمُرَتِهِ فَنَالاى كَعُبُ قَالَ لَبَيْكَ كَعُبُ اللهِ فَقَالَ يَاكَعُبُ قَالَ لَبَيْكَ كَعُبُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَعُبُ قَدَ وَاللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمُ فَاقَضِهِ.

## كِتَابُ الشُّرُوطِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ١٦٨٩ بَابِ مَايَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي

الْإِسُلَامِ وَالْآحُكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ. ٢٥١٨\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنَ بُكُيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ ٱنُحبَرَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّةُ سَمِعَ مَرُوَانَ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةٌ يُخْبِرَانِ عَنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرِو يَّوُمَئِذٍ كَانَ فِيُمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بُنُ عَمُرِو عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَايَأْتِيُكَ مِنَّا آحَدٌ وَّإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدُتُّهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَةً فَكُرهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَابْنِي سُهَيْلًا إِلَّا ذٰلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَرَدٌّ يَوُمَثِذٍ اَبَا جَنُدَلِ الِّي اَبِيُهِ سُهَيُلِ بُنِ عَمْرِو وَّلَمْ يَأْتِهِ اَحَدٌّ مِّنَ الرِّجَالِ الَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ ٱلْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسُلِمًا وَّجَآءَ تِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجرَاتٍ وَّكَانَتُ أُمُّ كُلُثُوم بِنُتُ عُقُبَةَ بُنِ اَبِي مُعَيُطٍ

آپ این حجرے میں تھ' آپ ان دونوں کے پاس باہر تشریف لائے یہاں تک کہ اپنے حجرے کا پر دہ اٹھایا،اور کعب بن مالک کو آواز دی اور فرمایا کہ اے کعب کعب نے کہا میں حاضر ہوں یار سول اللہ' آپ نے اپنے ہوئے فرمایا' آدھا معاف کر دیا' بھر رسول اللہ دے' کعب نے کہا میں نے یار سول اللہ معاف کر دیا' بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حدرد سے فرمایا جاؤاور اس کا قرض ادا کردو۔

### شرطول كابيان

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۷۸۹۔ مسلمان ہونے کے وقت اور احکام اور خرید و فروخت میں کس قتم کی شرطیں جائز ہیں۔

۲۵۱۸ ۔ یکی بن بکیر الیث عقیل ابن شہاب عروہ بن زبیر مروان اور مسور بن مخرمہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سہیل بن عمرو نے صلح نامہ کھوایا تو سلم بن عمرو نے صلح نامہ کھوایا تو سلم بن عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شرطیں کی تصین ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم میں سے جو شخص تحصار کی پاس آئے گا،اگرچہ وہ تحصار کے دین پر ہو، عمر تم اس کو واپس کر دو گے اور ہمارے اور اس کے در میان دخل نہ دو گے ، مسلمانوں کو یہ شرطنا گوار ہوئی اور انحیس غصہ آگیا،لیکن سہیل اس کے سواکسی شرط پر راضی نہ تھا، چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح کر لی اس دن آپ نے ابو جندل کو ان کے والد سہیل بن عمرو کے پاس واپس بھیج دیا، اور اس مدت میں جو شخص بھی آپ کے پاس آیا، آپ واپس بھیج دیا، اور اس مدت میں جو شخص بھی آپ کے پاس آیا، آپ ناس کو ایس کو واپس کر دیا، آگرچہ مسلمان ہو کر آیااور مو من عور تیں بھی ایک ہجرت کر کے آئے لگیں، اور ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رسول نالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے والی عور توں میں تھیں، وہ نوجوان تھیں ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے والی عور توں میں تھیں، وہ نوجوان تھیں ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ نوب علم کے پاس آئے والی عور توں میں تھیں، وہ نوجوان تھیں ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے والی عور توں میں تھیں، وہ نوجوان تھیں ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے والی عور توں میں تھیں تو وہ توں تھیں ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے والی عور توں میں تھیں آئے وہ توں تھیں ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ ان میں تھیں ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ توں قسم کے پاس آئے وہ توں قسم کے پاس آئے وہ توں قسم کے پاس آئے وہ توں میں تھیں آئی کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ توں قسم کے پاس آئے وہ توں قسم کے پاس آئے وہ توں قسم کے پاس آئے وہ توں قسم کے پاس آئے وہ توں قسم کی پاس آئے وہ توں قسم کی بس آئے وہ توں قسم کی پاس آئے وہ توں قسم کی بس کی بس کور توں قسم کی بس کے پاس آئے وہ توں قسم کی بس کی بس کے بس کی بس کی بس کور توں میں کور توں کی بس کی بس کی بست کے بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی بس کی ب

مِمَّنَ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَئِدْ وَهِى عَاتِقٌ فَحَآءَ اَهُلُهَا يَسْتَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَرْجِعَهَا النَّهِمُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَرْجِعَهَا النَّهِمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَرْجِعَهَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُولَ اللهُ فِيهُونَ إِذَا خَآتُكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَا حِرَاتٍ فَامُتَحِنُوهُنَّ إِذَا كَأَوْكُمُ اللهُ اعْلَمُ بِايْمَانِهِنَّ الله قَوْلِهِ وَلَاهُمَ يَحِلُونَ اللهُ اعْلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ اللهِ عَفُورً بِهِ اللهِ صَلَّى الله عَلْورً فَالتُ عَآئِشَةُ فَمَنُ اقَرِّبِهِذَا اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله الشَّرُطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله اللهِ صَلَّى الله عَلْورً عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدُ بَايَعُتُكِ كَلامًا يُكِلِّمُهَا بِهِ وَاللهِ مَاكَى الله مَا يَعْدَلُهُ وَسَلَّمَ قَدُ بَايَعُتُكِ كَلامًا يُكِلِمُهَا بِهِ وَاللهِ مَامَتَكُ يَعْمَلُ اللهِ صَلَّى الله مَاكِهُ وَسَلَّمَ قَدُ بَايَعُتُكِ كَلامًا يُكِلِمُهَا بِهِ وَاللهِ مَامَتَكُ يَعْمُ الله مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ بَايَعُتُكِ كَلامًا يُكِلِمُهُ فِي المُبَايَعَةِ وَمَا عَلَيْهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَدُ بَايَعُتُكِ كَلامًا يُكِلِمُهُ إِلَا بِقُولِهِ وَاللهِ بَايَعُهُنَّ إِلّا بِقُولِهِ .

٢٥١٩ ـ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا شُفَيْنُ عَنُ زِيَادِ ابُنِ عَلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَّقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَالنَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ \_

ر ٢٥٢٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنُ السَّمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنُ السَّمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنِى قَيْسُ بُنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَجُدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوٰةِ وَإِيْتَآءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوٰةِ وَإِيْتَآءِ الرَّكُوةِ وَالنَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ \_

١٦٩٠ بَابِ إِذَا بَاعَ نَحُلًا قَدُ أُبِرَّتُ.

٢٥٢١ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ <sup>عَ</sup> اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ بَاعَ

اوران کی واپی کا مطالبہ کرنے گئے 'تو آپ نے ان کو واپس نہیں کیا اس لیے کہ اللہ تعالی نے عور توں کے متعلق یہ آیت نازل کی تھی کہ جب تمعارے پاس مومن عور تیں ہجرت کر کے آئیں ' تو تم ان کا امتحان کر لو ' اللہ ان کے امتحان کو خوب جانتا ہے ' پھر اگر تم ان کو مسلمان سجھتے ہو تو کفار کی طرف ان کو واپس نہ کرو آیت و کا ہُم میں کی حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عور توں کا آیت یا اُٹھا الَّذِیْنَ الْبَدُوٰ الله الله علیہ وسلم ان عور توں کا آیت یا اُٹھا الَّذِیْنَ الْبَدُوٰ الله الله علیہ وسلم ان عور توں کا آیت یا اُٹھا الَّذِیْنَ الْبَدُوٰ الله الله علیہ وسلم ان عور توں کا آیت یا اُٹھا الَّذِیْنَ الْبَدُوٰ الله الله علیہ وسلم ان عور توں کا آیت یا اُٹھا الَّذِیْنَ الْبَدُوٰ کا آیت یا اُٹھا الَّذِیْنَ الْبَدُوٰ کہا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان عور توں میں سے جوان شر الکا کا قرار کرلیتی ' تو آپ اس سے جو بات فرماتے وہ صرف یہ کہ میں نے تھے سے بیعت کرلی (اس کے سوا پھی نہ فرماتے ) اور خدا کی قتم بیعت کرنے ایس سے بیعت کرلی (اس کے سوا پھی نہ فرماتے ) اور خدا کی قتم بیعت کرنے دیا تھ نے کی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا اور صرف نہائی سے بیعت لی۔

۲۵۱۹ - ابوقعیم 'سفیان 'زیاد بن علاقہ جریر کا قول بیان کرتے ہیں کہ میں اند صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو آپ نے جھے میں ایک ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی بھی مقی۔

۲۵۲۰ مسدد کیلی اساعیل و قیس بن ابی حازم جریر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نماز قائم کرنے از کو قوینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی تھی۔

باب ۱۲۹۰ اگر کوئی شخص پیوند لگانے کے بعد تھجور کے در خت کونیجے۔

۲۵۲۱ عبدالله بن یوسف الک نافع عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تھجور کا درخت ہوند لگانے کے بعد بیچا ، تواس کا کھل بائع کا ہو گا مگریہ کہ

#### خریدار شرط کرلے۔

باب ١٦٩١ بيع مين شرطون كابيان ـ

۲۵۲۲ عبداللہ بن مسلمہ 'لیف' ابن شہاب عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ بریرہ ان کے پاس کتابت کی رقم کی ادائیگی ہیں مددمانگنے کے لیے آئی اور اس نے اپنی کتابت کی رقم ہیں سے پچھ بھی ادائیس کیا تھا اس سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اپنے مالکوں کے پاس جا اگر وہ پیند کریں تو تیری کتابت کی رقم ہیں اداکر دوں گی 'اور تیری والاء مجھے حاصل ہوگی (تو ایبا کرنے کو تیار ہوں) بریرہ نے اپنی مالکوں سے جا کربیان کیا۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، اور کہا کہ اگروہ ثواب کی خاطر ایبا کرنا چاہتی ہیں 'تو کریں 'لیکن حق ولاء ہم لوگوں کو شاہب کی خاطر ایبا کرنا چاہتی ہیں 'تو کریں 'لیکن حق ولاء ہم لوگوں کو بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو 'اس بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو 'اس بیان کیا تو آپ نے نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو 'اس بیان کیا تو آپ نے نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو 'اس

باب ۱۹۹۲۔ (جانور) بیٹنے والا اگریہ شرط کرے کہ وہ ایک خاص مقام تک اس پر سوار ہو گا تو یہ جائز ہے (۱)۔

۲۵۲۳۔ ابو نعیم 'زکریا' عامر ، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنا اونٹ پر کہیں سوار ہو کر جارہے تھے وہ تھک گیا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے' آپ نے اس کو مار ااور اس کے لیے دعا کی۔ وہ اتنا تیز چلنے لگا کہ ایسا بھی نہ چلا تھا' پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو میر باتھ ایک اوقیہ کے عوض بچ دے' میں نے کہا نہیں' پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ ایک اوقیہ کے عوض بچ دے' چنا نچہ میں فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ ایک اوقیہ کے عوض بچ دے' چنا نچہ میں نے اس کی میرے بہتے ہوا ہونے کا اسٹناء کر لیا، جب ہم گھر پہنچ تو اونٹ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا' آپ نے مجھے اس کی قیمت دے دی' پھر میں واپس ہوا تو آپ نے میرے پیچھے ایک آدمی قیمت دے دی' کی میں واپس ہوا تو آپ نے میرے پیچھے ایک آدمی

نَخُلًا قَدُابِّرَتُ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَآثِعِ اِلَّآ اَنُ يَّشُتَرِطَ الْمُبْتَاعُ \_

١٦٩١ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

اللَّيثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً اَنَّ عَآئِشَةَ اللَّيثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً اَنَّ عَآئِشَةَ اللَّيثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً اَنَّ عَآئِشَةَ الْحَبَرَتُهُ اَنَّ بَرِيْرَةً حَآءً تُ عَآئِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كَتَابَتِهَا وَلَمُ تَكُنُ قَضَتُ مِنُ كِتَابَتِهَا شَيئًا اللَّهُ عَالَتُهَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ فَإِنُ احَبُّوا آنُ اللَّهُ عَلَيْكِ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْكِ فَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ فَلَتَفُعَلُ وَيَكُونَ وَلَآئُكِ لِي اللَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا البَتَاعِي فَاعَثِقِي فَاتَقْعَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا البَتَاعِي فَاعَثِقِي فَاتَقْعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا البَتَاعِي فَاعَثِقِي فَاتَقْعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا البَتَاعِي فَاعَثِقِي فَاتَقْعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا البَتَاعِي فَاعَثِقِي فَاعَتِقِي فَاتَقْتَى.

۱۲۹۲ بَابِ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَآثِعُ ظَهُرَ الدَّآبَةِ اللَّي مَكَان مُّسَمَّى جَازَـ

مَمِعُتُ عَامِرًا يَّقُولُ حَدَّنَنَا زَكْرِيَّاءُ قَالَ سَمِعُتُ عَامِرًا يَّقُولُ حَدَّنَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ كَانَ سَمِعُتُ عَامِرًا يَّقُولُ حَدَّنَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَّهُ قَدُ اَعُيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيرُ لِسَيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِاَوْقِيَّةٍ قُلْتُ لَاثُمَّ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِاَوْقِيَّةٍ قُلْتُ لَاثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِاَوْقِيَّةٍ قُلْتُ لَاثُمَّ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ بِاوْقِيَّةٍ فَبِعُتُهُ فَاسْتَثَنَّيْتُ حَمُلانَهُ إلَى اللَّهُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱) جانور کو فروخت کرتے وقت بائع کی طرف ہے اس پر سوار ہونے کی شرط لگانا جمہور فقہاء کے ہاں جائز نہیں ہے۔امام بخاریؒ نے جواس باب میں حدیث ذکر کی ہے اس کے بارے میں جمہور بیے فرماتے ہیں کہ بی شرط تیج کے وقت نہیں لگائی گئی تھی بلکہ تیج کے بعد لگائی گئی تھی اور تیج مطلق تھی جس کی تائید بعض روایات سے بھی ہوتی ہے۔اور امام طحاوی نے بیہ فرمایا ہے کہ اصل میں وہاں تیج مقصود ہی نہ تھی بلکہ حضرت جابررضی اللہ عنہ کو نواز نامقصود تھا۔

قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةً عَنْ عَامِرٍ عَنْ حَابِرٍ اَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهُرَةً إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ اِسُحْقُ عَنُ جَرِيْرِ عَنُ مُّغِيْرَةَ فَبِعُتُهُ عَلَى اَنَّ لِيُ فَقَارَ ظَهُرِهِ حَتَّى اَبُّلُغَ الْمَدِيْنَةَ وَقَالَ عَطَآءٌ وَّغَيْرُهُ لَكَ ظَهْرَهُ الِّي الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ عَنُ حَابِرٍ شَرَطَ ظَهُرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ عَنُ حَابِرٍ وَّلَكَ ظَهُرُهُ حَتَّى تَرُجِعَ وَقَالَ ٱبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ ٱفْقَرُنَاكَ ظَهُرَهُ ٱلِّي الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ الْاَعُمَشُ عَنُ سَالِمٍ عَنُ حَابِرٍ تَبَلُّغُ عَلَيْهِ اللَّى آهُلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابُنُ اِسُّحِقَ عَنُ وَّهُبِ عَنُ جَابِرِ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقِيَّةٍ وَتَأْبَعَةً زَيْدُ بُنُ ٱسُلَمَ عَنُ جَابِرٍ وَّقَالَ ابُنُ جُرَيُج عَنُ عَطَآءٍ وَّغَيْرِهِ عَنُ جَابِرٍ اَخَذْتُهُ بِٱرْبَعَةً دَنَانِيْرَ وَهَذَا يَكُونُ ٱوُقِيَةً عَلَى حِسَابِ اَلدِّيْنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمُ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنُ جَابِرٍ وًّا بُنُّ الْمُنْكَدِرِ وَٱبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ وَّقَالَ الْأَعْمَشُ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٍ وَّقِيَّةُ ذَهُبٍ وَّقَالَ أَبُوُ اِسُحَقَ عَنُ سَالِم عَنُ جَابِرٍ بِمِائَتَكُى دِرُهَمٍ وَقَالَ دَاوَٰذُ بُنُ قَيُسٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ مِقْسَمٍ عَنُ جَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيُقِ تَبُوُكَ ٱحُسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ اَوَاقٍ وَّقَالَ اَبُو نَضُرَةً عَنُ حَابِرِ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِيُنَ دِيْنَارًا وَّقُولُ الشُّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ الْإِشْتِرَاطِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنُدِى قَالَةُ آبُو عَبُدِاللَّهِ.

١٦٩٣ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ. ٢٥٢٤ - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُّ حَدَّنَنَا آبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً" قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بھیج کر بلایااور فرمایا میں تیرابیاونٹ نہیں لوں گا 'تواپتایہ اونٹ لے جا یہ تیرا مال ہے 'شعبہ نے بواسطہ 'مغیرہ عامر 'جابر نقل کیا کہ مجھے ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے مدينه تك اس كي پييم پر سوار ہونے کی اجازت دی،اور اسحق نے بواسطہ جریر، مغیرہ نقل کیا کہ میں نے اس کو چی دیااس شرط پر که میں اس پر سوار ہوں گا۔ یہاں تک که مدینه پینچ جاؤں'اور عطاوغیرہ نے نقل کیا کہ تیرے لیے اس کی پیٹھ مدینہ تک ہے،اور محمد بن منکدر نے جابر سے نقل کیا کہ انھوں نے مدینہ تك اس ير سوار مونے كى شرط كرلى اور زيد بن اسلم نے جابر سے نقل کیا کہ تھھ کواس پر سوار ہونے کاحق ہے 'یہاں تک کہ اپنی جگہ پر والیس مو جائے 'اور ابوہر برہؓ نے جابرؓ سے اس طرح نقل کیا کہ ہم نے تجھ کومدینہ تک اس پر سوار ہونے کی اجازت دی، اور اعمش نے بواسطه سالم، جابر سے نقل کیا کہ اس پر سوار ہو کراپیے گھر والوں تک پہنے جا'اور عبیدالله واسطی نے بواسطہ وہب' جابڑے کقل کیا کہ اس اونٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ میں خرید لیا اور زید بن اسلم نے جابڑے اس کی متابعت میں روایت کی 'اور ابن جر تج نے بواسطه عطاوغيره جابرات نقل كياكه ميس فياس كوجارد ينارمس ليا، اور چاردینارایک اوقیہ کے برابر ہوتے ہیں 'اس طور پر کہ ایک دینار درس در ہم کا ہو،اور مغیرہ نے قعمی سے انھوں نے جابر سے اور ابن متكدر اور ابوہر برا نے جابر سے جو روایت كى اس ميں اس كى قبت بیان نہیں کی اور اعمش نے بواسط سالم جابر سے ایک اوقیہ سونا تقل کیا 'اور ابواسخن نے سالم سے انھوں نے جابر سے دوسودر ہم قیت بیان کی 'اور داؤد بن قیس نے عبید الله بن مقسم سے انھول نے جابر سے نقل کیا کہ جوک کے راستہ میں میں سجھتا ہوں وار اوتیہ میں خریدا تھا اور ابو نضرہ نے جابرے نقل کیا کہ اس کو دس دینار میں خریداتھا، فعمی کا قول کہ ایک اوقیہ میں خریداتھا'ا کثرروایتوں میں ہے امام بخاری نے کہا کہ میرے نزدیک بیزیادہ تھیج ہے۔ باب ١٦٩٣ ـ معاملات ميس شرطيس لكان كابيان ـ

اقُسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخُوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَافَقَالَ تَكُفُونَا الْمَوُنَةَ وَنُشُرِكُكُمُ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوُا سَمِعُنَا وَاَطَعُنَا.

70٢٥ حَدَّنَا مُوسَى حَدَّنَا جُويُرِيةُ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ اَعُطِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم خَيْبَرَ اليَهُودَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم خَيْبَرَ اليَهُودَ اللهِ عَمُلُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُمَا يَخُرُجُ مِنُهَا۔ يَعْمِلُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُمَا يَخُرُجُ مِنُهَا۔ ١٦٩٤ بَاب الشُّرُوطِ فِي الْمَهُرِعِنُدَ عُقُدةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ عُقُدةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطَتَ النَّهِي صَلَّى اللهُ وَقَالَ الْمِسُورُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ وَقَالَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي مَلَّمَ ذَكَرَ صِهُرَّالَةً فَاتُنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِي ۔

٢٥٢٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ اللَّهِ عُنُ آبِي اللَّهِ عَنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٌ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَقُّ الشُّرُوطِ آنُ تُوفُولُ اللهِ بِهِ مَااسُتَحُلَلْتُمُ بِهِ الْفُرُوجَ.

١٦٩٥ بَابِ الشَّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ. ٢٥٦٧ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا ابُنُ عُينَنَةَ حَدَّنَنَا يَخِيَ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظُلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ حَدِيْجٍ عَنْظُلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ حَدِيْجٍ حَنْظُلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ حَدِيْجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ فَرُبَّمَا آخُرَجَتُ هذِهِ وَلَمُ تُنْجِرِجُ ذِهِ فَنُهِينَا عَنُ ذَلِكَ وَلَمُ نُنْهُ عَنِ الْوَرَقِ.

تقتیم کرد بیجے، آپ نے فرمایا 'نہیں' توانصار نے مہاجرین سے کہا کہ تم ہماری محنت کی ذمہ داری لو 'اور ہم شمصیں پھل میں شریک کر لیتے ہیں'ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے۔

۲۵۲۵ موک موسی بن اساء ٔ نافع عبدالله (بن عمر ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کواس شرط پر دی کہ اس میں محنت اور کاشت کاری کریں، اور ان کو آد هی پیداوار ملے گی۔

باب ۱۲۹۴۔ عقد نکاح کے وقت مہر میں شرط لگانے کا بیان حضرت عرص نے کہا کہ حق کی قطعیت شرطوں کو پور اکرنے کے وقت ہوتی ہے وقت ہوتی ہے اور تم کو وہی ملے گاجس کی تم نے شرط کی ہواور مسور نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور ان کی داماد کی تعریف کی کہ اس کا حق اچھی طرح ادا کیا 'مجھ سے بات کی تو بھی کر دکھایا 'اور مجھ سے وعدہ کیا تو پوراکیا۔

۲۵۲۱ عبدالله بن بوسف اليف يزيد بن ابی صبيب ابو الخير عقبه بن عامر سے روايت كرتے ہيں افھوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، وہ شرطيس سب سے زيادہ پورى كيے جانے كى مستحق ہيں جن كے ذريعہ عور توںكى شرم كاموں كو حلال سمجما كيا۔

باب١٦٩٥ ـ مزارعت مين شرط لگانے كابيان ـ

۲۵۶۷ مالک بن اساعیل ابن عیینه ای بن سعید خظله زرقی بواسطه رافع بن خد تجروایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہم انسار میں بہت زیادہ کھیتوں کے مالک تھے او ہم زمین کرایہ پر دیتے تھے اسکمی ایسا ہوتا کہ اس زمین میں پیدا ہوا اور اس زمین میں پیدانہ ہوا تو ہم کواس سے منع (۱) کیا گیا کیکن روپیہ کے بدلہ منع نہیں ہوا۔

(۱) مطلق مزارعت سے ممانعت مقصود نہ تھی بلکہ مزارعت کی ان صور تول سے ممانعت کی گئی تھی جن میں کسی ایک فریق کے مکمل خسارے میں جانے کا حمّال تھا۔ فی نظیہ مزارعت جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور احادیث سے اس کا جواز ثابت ہے۔ باب ١٩٩٦ ان شرطول كابيان جو نكاح مين جائز نهيس مين ـ

۲۵۲۸۔ مسدد 'یزید بن زر بھی' معمر 'زہر ی سعید 'ابو ہر برہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی شہر ی دیہاتی کے لیے نہ بیچے 'اور نہ بخش (دلالی) کرو 'اور اپنے بھائی کی تیج پر زیادہ نہ کرو 'اور نہ اس کی مثلی پر مثلی جھیجو 'اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کو طلاق دلوائے ، تاکہ اس کے برتن کوخود کام میں لائے۔

باب ١٦٩٧ ـ ان شر طول كابيان جو حدود ميں جائز نہيں ہيں۔

۲۵۲۹ - قتیبه بن سعید کیث 'ابن شهاب 'عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود 'ابوہر مرہ 'زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ ایک اعرائی نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایارسول الله! میس آپ کوالله کاواسطه دیتا موس که آپ کتاب الله کے مطابق میرانیصله کردیجے 'دوسرے فریق نے بھی جواس سے زیادہ سمجھدار تھا کہاہاں' ہمارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے ، اور مجھے اجازت دیجئے کہ عرض کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کر اس نے کہا کہ میر ابیٹااس کے یہاں مزدوری کرتا تھا اس کی بوی نے اس سے زنا کیا ' مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم واجب ہے، میں نے سو بحریاں اور ایک لونڈی فدیددے کراسے چھڑا لیا پھر میں نے علم والوں سے بوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کوسو کوڑے لگیں گے اور سال کے لیے جلاوطن ہوناپڑے گا'اور اس عورت كوسكسار كياجانا جاسية 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تمھارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا کونڈی اور بكريال تو تخفي واپس كى جاتى ہيں اور تيرے بينے كوسو كوڑے لگائے جائیں گے 'ادرایک سال کے لیے جلاو طن ہو ناپڑے گا'ادراے انیس تم كل اس كى بيوى كے پاس جاؤاگروہ ا قرار كرے ، تواس كو سنگسار كر دو وسرے دن صبح کووہ اس عورت کے پاس محتے ، تواس عورت نے

١٦٩٦ بَاب مَالَايَحُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النَّسُرُوطِ فِي النَّكاحِـ

٢٥٢٨ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُع حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَّلَاتَنَا حَشُوا وَلَا يَزِيدُنَّ عَلَى بَيْع اَخِيهِ وَلَا يَخْطَبَنَ عَلَى خِطبَتِهِ وَلَا تَسُالِ الْمَرُاةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُفِي إِنَاءَ هَا۔ تَسُالِ الْمَرُاةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُفِي إِنَاءَ هَا۔ تَسُالِ الْمَرُاةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُفِي لِآتَحِلُ فِي الْحُدُودِ۔

٢٥٢٩ حَدَّثَنَا قُتُيبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ عُبَيِّدٌ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَعُرَابِ أَتْي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصُمُ الْالْخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمُ فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاثُذَنُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيُفًا عَلَى هٰذَا فَزَنْي بِإِمُرَاتِهِ وَإِنِّي ٱخْبِرُتُ أَنَّ عَلَى ابني الرَّجُمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاتَةِ شَاةٍ وَّوَلِيُدَةٍ فَسَالَتُ آهُلَ الْعِلْمِ فَانْحَبَرُونِيَ أَنَّمَا عَلَى ابْنِيُ جَلَدُ مِائَةٍ وَّتَغُرِيُبُ عَامٍ وَّانَّ عَلَى امْرَاةِ هٰذَا الرَّجُمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بَيْدِهِ لَاقُضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيُدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَّعَلَى ابْنِكَ حَلَدُمِائَةٍ وَّتَغُرِيْبُ عَامِ أُغُدُ يَآ أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتُ فَارْجُمُهَا قَالَ فَغَدًا عَلَيُهَا فَاعْتَرَفَتُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتُ.

١٦٩٨ بَاب مَايَجُوزُ مِنُ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى اَنُ يُّعْتَقَ. ١٥٣٠ حَدَّنَنَا خَلَا دُبُنُ يَحْيٰى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ اَيُمَنَ الْمَكِى عَنُ اَبِيهِ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى عَنُ اَبِيهِ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى عَاتِشَةَ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى عَرِيرَةً وَهِي عَلَى عَاتِشَةً فَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى بَرِيرَةً وَهِي عَلَى عَاتِشَةً فَقَالَتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ الْسَتْرِينِي فَاكَ الْمَاكِي يَبِيعُوْنِي فَاكَ يَا أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ الْسَتْرِينِي فَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ وَا قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَوَا قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لَكُولُوا مِافَةَ شَرُطٍ .

١٦٩٩ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ ابُنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَآءٌ إِنْ بَدَأَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَآءٌ إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ اَوْاَحَّرَ فَهُوَ اَحَقُّ بِشَرُطِهِ.
إلطَّلَاقِ اَوْاَحَّرَ فَهُوَ اَحَقُّ بِشَرُطِهِ.
٢٥٣١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّنَا

٢٥٣١ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بَنَ عَرَعَرَةً حَدِّنَنَا شُعُبَةً عَنُ عَدِي بَنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّى وَآنُ يَّبَتَاعَ المُهَاجِرُ لِللَّاعُرَابِي وَآنُ تَشْتَرِطَ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَآنُ لِللَّاعُرَابِي وَآنُ تَشْتَرِطَ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَآنُ لِللَّاعُرَابِي وَآنُ تَشْتَرِطَ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَآنُ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ آخِيهِ وَنَهَى عَنِ النَّحْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ تَابَعَةً مُعَادًّ وَعَبُدُ النَّحْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ تَابَعَةً مُعَادًّ وَعَبُدُ

ا قرار کر لیا'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے سنگسار کیے جانے کا تھم دیا تواس عورت کو سنگسار کیا گیا۔

باب۱۹۹۸۔مکاتباگر آزاد کیے جانے کی شرط پریپیج جانے پرراضی ہوجائے توکون سی شرطیں جائز ہیں۔

م ۲۵۳۰ خلاد بن یکی عبدالواحد بن ایمن کی اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں عائش کے پاس گیا توانھوں نے کہا کہ میرے پاس بریرہ آئی جو مکاتبہ تھیں اس نے کہااے ام المومنین مجھ کو خرید لیجئی اس لیے کہ میرے مالک مجھ کو نیج دیں گے 'پھر مجھ کو آزاد کر دیجئے حضرت عائش نے کہا چھا کر ایس ہے کہا میرے مالک مجھ کو نہیں ہیجیں گئے یہاں تک کہ میری ولاء خود لینے کے لیے شرط نہ کر لیس گے محفرت عائش نے کہا تو پھر مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے، نی صلی معفرت عائش نے کہا تو پھر مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سی 'یا آپ کویہ خبر ملی 'تو فرمایا کہ بریرہ کے متعلق کیا بات ہے ؟اس کو خرید لواور آزاد کرو'اوران لوگوں کو شرط کر نے دوجو بھی وہ چاہیں 'حضرت عائش نے بیان کیا کہ میں نے اس کو خرید لیااور آزاد کر دیا، اس کے مالکوں نے اس کی ولاء (۱) کی شرط کو خرید لیااور آزاد کر دیا، اس کے مالکوں نے اس کی ولاء (۱) کی شرط اپنے لیے کرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تواسی کو ملے گی جو ایک کرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تواسی کو ملے گی جو آزاد کرے 'اگر چہ وہ سینکٹروں شرطیں لگا کیں۔

باب ۱۹۹۹۔ طلاق میں شرطیں لگانے کا بیان اور ابن میتب اور حسن اور عطاءنے کہاطلاق کالفظ (شرطوں سے) پہلے کہے یابعد میں کہاس کا نفاذ شرط کے مطابق ہوگا۔

۲۵۳۱ محمد بن عرعرہ شعبہ عدى بن ثابت ابوحادم ابوہر برة سے منع روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص قافلہ والوں سے باہر جاکر ملے ، اور یہ کہ شہری دیہاتی کے لیے بچے کرے ، اور یہ کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی شرط کرے اور اس سے بھی منع فرمایا ، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی شرط کرے اور اس سے بھی منع فرمایا ، کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی قیمت پر قیمت لگائے اور دلالی اور تھر یہ (تھن میں دودھ چھوڑ دینا تاکہ بیچنے کے وقت معلوم ہو کہ یہ جانور دودھ بہت دیتا ہے ) سے تاکہ بیچنے کے وقت معلوم ہو کہ یہ جانور دودھ بہت دیتا ہے ) سے

(۱) ولاء کامفہوم یہ ہو تاہے کہ آزاد شدہ غلام یاباندی کااس کے انقال کے وقت اگر کوئی رشتہ دار دارث نہ ہو تو آزاد کرنے والا مالک اس کا دارث ہوگا۔

الصَّمَدِ عَنُ شُعُبَةَ وَقَالَ غُنُدُرٌ وَّعَبُدُ الرَّحُمٰنِ نُهِىَ وَقَالَ ادَمُ نُهِيْنَا وَقَالَ النَّضُرُ وَحَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالٍ نَهٰى \_

بھی منع فرمایا 'معاذاور عبدالصمد نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور غندراور عبدالرحمٰن کی روایت میں نھی کالفظ ہے (یعنی منع کیا گیا اور آدم نے نهینا کالفظ بیان کیا 'یعنی ہم کو منع کیا گیا اور نفر اور تجاج بن منہال نے نھی کالفظ استعال کیا یعنی آپ نے منع فرمایا۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ كَهُ جِلْد أَوَّلُ صَحِيْح بُخَارِي شَرِيف خَتَمُ هُو ئِي

جملەحقوق محفوظ ۞

صحیح بخاری شریف کا بیارد و ترجمه ایک قانونی معاہدے کے تحت محمر سعیدا بیڈسنز (قرآن کل) کراچی سے حاصل کیا گیا ہے۔ بیہ ایڈیشن حواثی ڈیزائن اور کمپوزنگ وغیرہ کے بےشاراضا فول کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے اور اس موجودہ صورت میں ادارہ اسلامیات (لاہور کراچی) اسکے داصد قانونی مالک و مخارجیں۔

> اشاعت اول جمادی الثانی ۲۲۰۰۱ه - اگست ۲۰۰۳ء اشاعت دوم رجب ۱۳۲۷ه هه -اگست ۲۰۰۵ء

۱۳- دینا ناته مینشن بال روز الا بورنون ۲۳۳۳۳ مینیکس ۲۳۳۳۵۳ ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ ۱۹۰ - نارنگی، لا بور - پاکستان .......فن ۱۳۳۵۳ ۲۳۵۳۳۵ ۱۳۲۷۳۳۹ ۱۳۲۷۳۳۰ مومن روز ، چک اردو بازار ، کراتی - پاکستان ....فون ۲۲۲۳۰ ۱۳۲۷۳۳۰ و رسیلک : www.idaraeislamiat.com

<u>طخه کے پ</u>
ادارة المعارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۷ کمیتیہ معارف القرآن، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۲ کمیتہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر۱۱ العام، الورق، القرآن والعلوم الاسلامیہ اردوبازار، کراچی دار الاشاصت، اردو بازار، کراچی نمبرا بیب القرآن، اردو بازار، کراچی نمبرا بیب العلوم، نامعہ روڈ، لاہور